



جمله حقوق تجق ناشر محفوظ بين

marfat.com



marfat.com
Marfat.com

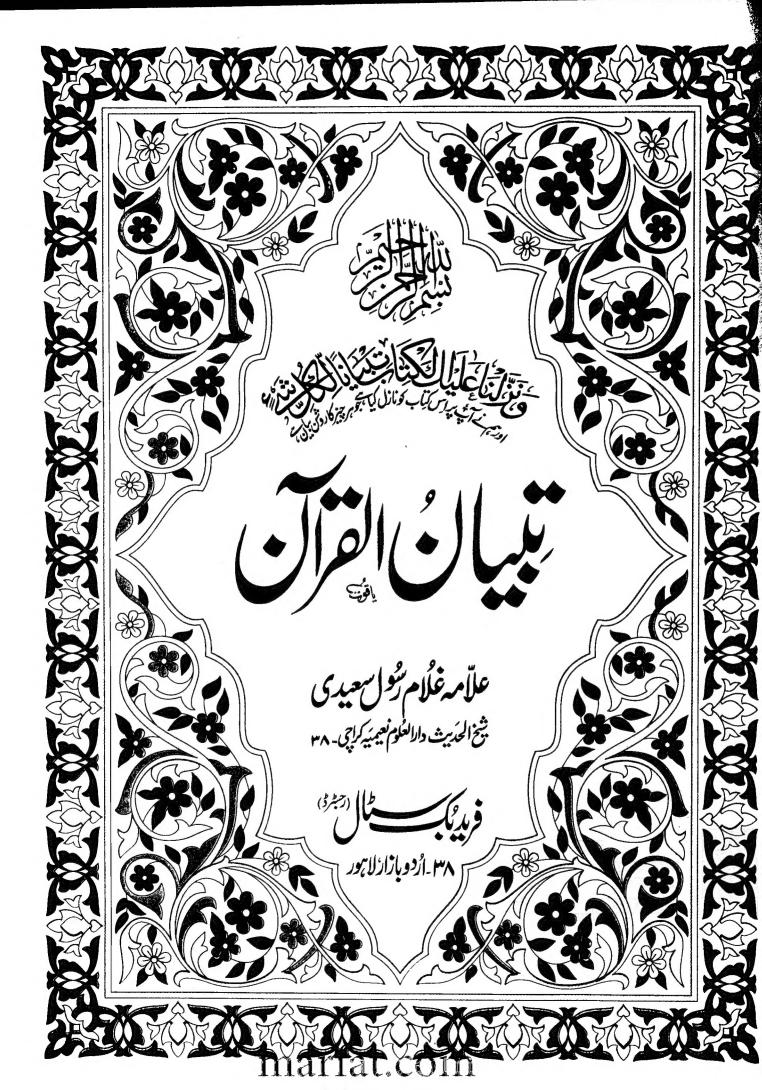

علامه علام مواسعبرى شخالى دارالعلون عيميركراجي - ٣٨

نَاي*نزي*َ

فريدنا في المسلط الرحيطة المسلط الرحيطة المسلط الم

## Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں یہ کتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجٹر ڈے، جس کا کوئی جملہ، بیرہ، لائن یا کسی قتم کے مواد کی نقل یا کا پی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔





تصحیح : مولا نا حافظ محمد ابرا بیم فیضی فاصل علوم شرقیه مطبع : رومی پبلیکشنز ایند پر نفرز کلا بهور الطبع الله قل : دوالعقده 1425 ها جنوری 2004ء الطبع الثانی : دوالحیة 1426 ها جنوری 2005ء

### Farid Book Stall®

Phone No:092-42-7312173-7123435
Fax No.092-42-7224899
Email:info@faridbookstall.com
Visit us at:www.faridbookstall.com

فرار می از دو بازاز لا بور فرار می می ۱۳۲۳ می ۱۳۲۴ می ۱۳۴۹ می از ۱۳۴ می از ۱۳۴ می از ۱۳۴ می از از از از از از از از از از

ای کیا : info@ faridbookstall.com ویب تاک: www.faridbookstall.com

#### marfat.com

# بنبالنة الخالخ يز

# فهرست مضامين

|     | •                                             |         |     |                                             |        |
|-----|-----------------------------------------------|---------|-----|---------------------------------------------|--------|
| منۍ | عنوان                                         | نمبرثار | منی | موان                                        | أبرتاء |
| ۵۸  | <b>کوژے مارنے</b> بے مسائل اور فقہی احکام     | 14      | 19  | سورة النور                                  |        |
|     | زانی کوکوڑے مارنے کے بعد شہر بدر کرنے میں     | 19      | m   | سورت كانام اوروجه تسميه                     |        |
| ۵۹  | غدا هب فقهاء                                  |         | m   | سورة الموركي فضيلت من احاديث اورآثار        | ٢      |
|     | زانی اورزانی کوشم بدر کرنے میں نقباء احناف کا | r.      | rr  | سورة النوراورسورة المومنون كى بالهمى مناسبت | ٣      |
| 4.  | موقف اورد لاكل                                | A       | ~~  | بورة النوركاز مانة مزول                     | ~      |
|     | ائمه الشك ولأكل كے جوابات اور فقها واحناف     | rı      | 72  | النوركي مسائل اورمقاصد                      | ۵      |
| 71  | کے دلائل                                      |         |     | مسورة انزلنها وفرضنها وانزلنا فيها ايت      | ٧      |
|     | فیرشادی شدہ زانی کومرف کوڑے مارنے کے          | rr      | ۴.  | بینت (۱−۱۰)                                 |        |
| 41  | فبوت میں احادیث                               |         |     | نحوى اشكال كاجواب الزال براعتراض كاجواب     | 4      |
| 44  | رجم کی محقیق                                  | 7       | 41  | اورسورت اور فرض كامعنى                      |        |
| 44  | فرآن مجيد سے رجم كاثبوت                       | rr      | ~~  | زنا كالغوى معنى                             | ٨      |
| 40  | جم كى منسوخ التلاوت آيت                       | ro      | ·mm | فقها وحنبليه كيزديك زناكي تعريف             | 9      |
| ar  | أيت رجم كى بحث                                | 74      | ra  | فقها وشافعيه كزديك زناكي تعريف              | 10     |
| 77  | جم کی احادیث متواتره                          | 1 1/2   | ra  | فقهاء مالكيه كے فزد يك زناكى تعريف          |        |
|     | انیے کے لئے صرف زائی سے نکاح کی اجازت         | ) PA    | ra  | فقهاءاحناف كنزديك زناكى تعريف               | 11     |
| 14  | لي احاديث                                     | ا د     | ľ٨  | مدنها كي شرائط                              |        |
| ۸¥° | انیے سے مومن کے نکاح کی ممانعت کی توجیهات     | 79      | 14  | حسان کی تحقیق                               | 1 10   |
|     | انیہ سے مومن کے نکاح کی ممانعت کا منسوخ       |         |     | نا كى ممانعت اورد نيا اورآخمت بس اس كى سرا  | •      |
| 49  | t                                             | n       | 14  | ي متعلق قرآن مجيد كآيات                     | -      |
| 49  | هف كالغوي معني                                | ام اق   |     | ناكى ممانعت ندمت اورد نيااور آخرت ميساس     | 1      |
| 4.  | ز ف کا شری معنی                               | דר ע    | ۵۰  | ي مزاع متعلق احاديث اورة فار                | 1 1    |
| ۷٠  | آن مجيد كي روشني مين قذف كاسحم                | ۳۳ قر   | 02  | نا كى مدشى ورت كذكر كوقدم كرنے كا وجي       | 7 14   |

جلدبشخ

marfat.com

|              | منوان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a, |           | متمان                                                                                 | نمدشار       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|              | عد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | A. 17 18  |                                                                                       | <del> </del> |
|              | معرت عائش کے معرب ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 21        | احادیث کی روشی میں فقر ف کاعظم<br>احسان کی شرائط میں ندامب فقهاء                      | 1            |
|              | مرق الله مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 21<br>21  | احصان کی شرائط میں مداہب تعهاء<br>احصان کی شرائط میں مدہب احناف                       |              |
| A            | مدید ما تشکای کہنا کہ "میں حضور کے لیے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 27        | احصان فی مرا لایل مرجب احتات<br>کوڑے مارنے کے احکام                                   | l .          |
| 131 may 10 3 | سرت ما سرائی می مرف الله کار مرد کار مرد کار مرد کار مرد کار کار مرد کار |    | 1         | ورے ارکے ہے احقام<br>جس پر حد قذف لگ چکی ہواس کی شہادت قبول                           | •            |
| A separate   | مدیث الک پربعش معاصرین کافتراضات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 24        | ٠ ٠ پر حدرمد ک میں ہوا ان مہادت ہوا<br>کرنے میں اختلاف فتہاء                          |              |
| 92           | اعتراضات ندکورہ کے جوابات<br>اعتراضات ندکورہ کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 24        | سرے یں اعمال کے ہاء<br>لعان کے متعلق احادیث                                           |              |
| <b>101</b>   | شهاب الزبري كون يكيم تعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | ۷۵        | لعان كالغوى اورا صطلاحي معنى                                                          |              |
| 144          | حفرت عائش کی نضیلت می احادیث اور آثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | ۷۵        | لعان کے شرع معنی میں مداہب فقہاء<br>العان کے شرع معنی میں مداہب فقہاء                 | ١            |
|              | يايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | Y         | لعان کی وجه تسمیه                                                                     |              |
| 111          | الشيطن (٢٦-٢١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | ۷۲        | زانی کوازخودل کرنے کا تھم                                                             |              |
| 111          | الفحشاء والمنكر اور التزكيه كمعاتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 24        | لعان کے بعد تفریق میں مداہب فقہاء                                                     |              |
|              | حضرت ابو بکر کے افضل امت ہونے <b>یر دلائل اور</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 44        | فقہاءاحناف کےنظریے پردلائل                                                            |              |
| W            | نکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ·  | 44        | علامہ نو وی کے اعتر اضات کے جوابات                                                    |              |
|              | حضرت عائشه پرتهت لگانے والے متافقوں كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 |           | لعان کی وجہ سے بچے کے نسب کی نفی میں مداہب                                            |              |
| HA           | اخروی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | ۷9        | فقبهاء<br>-                                                                           |              |
| 119          | حضرت عائشہ کے لئے جنت کی بشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸۲ |           | ان الذين جاء و بالافك عصبة منكم <sup>ط</sup>                                          | ľΛ           |
|              | يايها الذين امنوا لاتدخلوا بيوتاغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | ۸٠        | (II- <b>r•</b> )                                                                      |              |
| 70-          | بیوتکم حتی تستأنسوا (۱۲۵-۱۲۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | ۸٠        | مشكل الفاظ كے معانی                                                                   |              |
| 4            | بغیراجازت گھروں میں داخلے کی اور دیگر آ داسیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | ۸I        | النور•١-١١ كى مختصرتفسير                                                              | ۵٠.          |
| m            | کے متعلق احادیث اور آثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | ۸۲        |                                                                                       | ۵۱           |
| ***          | بیوت غیرمسکونه (غیرر ہاکثی) <b>عامات کا عم</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           | سفر میں بیوی کوساتھ لے جانے کے لئے قرعہ                                               | ٥٢           |
|              | مردول کو نیجی نگاہ رکھنے کے متعلق امان ہے۔<br>میں نیمی سیدیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | ۸۷        | اندازی میں نداہب                                                                      |              |
|              | عورتول کونگاه نیمی دیکھنے کے متعلق احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           | نزولِ وحی سے پہلے رسول اللہ کا حضرت عائشہ کی<br>بر سرمتعا: علی شہر سے میں             | 00           |
|              | ایاملی کامعنی<br>عرانبرداد سمز سمخفید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | ۸۷        |                                                                                       |              |
| * 114        | عبدالنبی نام رکھنے کی تحقیق<br>بھر حمالہ بیر و مصال جرمعنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | ۸۹        | می نبی کی زوجہ نے بھی بدکاری نبیس گی ہے ۔<br>جوز میں ایک کی کی میں میال اول میں میں ک |              |
| 1            | نکاح کالغوی اوراصطلاحی معنی<br>نکاح کی فضلہ میں میں امامہ ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | ' 1       | حعرت عائشہ کی برأت پر علماء اہل سنت کے دلائل دلائل                                    | သူ့          |
|              | نكاح كى فنيلت عن احاديث المناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22 | <b>A9</b> | נעול                                                                                  |              |

marfat.com

|      | عنوان                                                                           | فبرثار | منئ   | <b>38</b>                                                              |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      | تعلیخطی جہل مرکب تعلید مصیب عین القین                                           | 99     | IPP   | فارت كثرى تم من خاب نتها ه                                             | 43        |
| 101  | اورحق اليقين كى تعريف                                                           |        | 124.  | چھس بحر د مود واپی پاکیزگی برقر ارد کے                                 | 29        |
|      | علم کا ذوی العقول کے ساتھ مخض ہونا اور                                          | 100    | 124   | غلامون اور باعداول كيعض احكام                                          | <b>A-</b> |
| ar   | حیوانات کے ادراک پرعلم کا اطلاق نہ کیا جانا                                     |        | ITA   | الله نورالمسموات والارض ( ۱۲۰–۳۵)                                      | 1.        |
| 100  | <b>پرندوں اور حیوانوں کی معرفت اور علم کے شواہد</b>                             | 1-1    | 10%   | نور كالغوى اوراصطلاحي معنى                                             |           |
|      | جمادات باتات اور حیوانات کے علم پر قرآن                                         | 1-1    | 100   | الله پرنور کے اطلاق کی توجیهات                                         | AF        |
| 100  | مجيد سے دلائل                                                                   |        | IM    | احاديث مب الله برنور كااطلاق                                           |           |
| 100  | جمادات نباتات اور حیوانات کے علم کے ثبوت                                        | 101    | IM    | مشكل الفاظ كے معانی                                                    | ۸۵        |
|      | <u>م</u> س احادیث<br>سر                                                         |        |       | آپ پر قرآن نه بھی نازل ہوتا تب بھی آپ کی                               | YA        |
| 167  | منکر بول طعام اور پرندوں کی تنبیج کے متعلق                                      | 1      | ırr   | نبوت عالم من آشكارا موجاتي                                             |           |
|      | احادیث اور آثار                                                                 | 1      |       | مسأجد كي تغيير مساجد مين ذكراور سبيح اورمساجد                          |           |
| 169  |                                                                                 |        | ۳۳۱   | کے آواب کے متعلق احادیث                                                | J         |
| 14+  | مشکل الفاظ کے معانی                                                             |        |       | ان لوگوں کامصداق اوراجر جن کو تجارت اورخریدو                           | 1         |
|      | محلوقات کے تنوع سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر                                        |        | الذله | فروخت الله کے ذکر اور نمازے غافل نہیں کرتی                             |           |
| 141  | استدلال                                                                         |        |       | قیامت کے دن دلوں اور آتھوں کے الٹ ملیث<br>در مدر                       | ٨٩        |
|      | فیصلہ کے لئے قاضی کے بلانے پر جانے کا                                           | ,      | ira   | <b>جائے کا</b> معتی                                                    |           |
| 175  | وجوب                                                                            |        | ira   | عبادت میں غفلت نہ کرنے والوں کا اجر                                    | 1         |
|      | انما كِان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله                                        |        | IFY   | سراب اورالبقيعه كامعني اورشان نزول                                     | l         |
| 145  | ورسوله (۵۷-۵۱)<br>سخت کور برمیلمدی بیرد کردند                                   |        |       | کفار کے اعمال سراب کی طرح دھوکا ہیں یاسمندر<br>ک کے مار یہ فیضہ        | 97        |
| 170  | کتاب ٔ سنت اور حکام سلمین کی اطاعت کی تا کید<br>پر معد لکلی پیدا                |        | Inz   | ک تاریکی کی طرح بے قیض میں<br>نام                                      |           |
| 170  | جوامع الکلم کی مثال<br>منافقین کی قسموں کاغیر معتبر ہونا                        |        | 100   | الم تر ان الله يسبح له من في السموات                                   | 1         |
| 144  | منا مین می مون کا چیر تشبر ہونا<br>کتب سابقہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات |        | IM    | والارض والطيرصفت (٥٠-٣١)<br>دور بر نبر ح " ر                           | 1         |
| IYZ  |                                                                                 | 1100   | 100   | "کیا آپ نے نہیں دیکھا" اس سے مراد                                      | 1         |
| 144. | النور :۵۵ کاشانِ نزول<br>تنگ دی کے بعد مسلمانوں کی خوشحالی                      |        | 10+   | استفہام تقریری ہے<br>جاندار دں اور بے جانوں کی تبیح                    | 1         |
|      | عب دی ہے بعد عما وں موحان<br>نواب قنو جی کا آیت استخلاف کو خلفاء راشدین         | 1      | 10-   | جامداروںاور بے جانوں کا جا<br>حیوانات کے ادراک برعلم کے اطلاق کی توجیہ | 1         |
| 149  | واب توبی ۱۴ یک اعلات و حلقاء راسترین<br>کے ساتھ مخصوص نہ قرار دینا              | 1      | 100   | سیوانات کے ادرا کر م کے اطلال کا وجیہ<br>علم کی تعریف                  | 1         |
|      | ے منا کا مصول نہر اردیا<br>بعض آیات میں عموم الفاظ کی بجائے خصوصیت              |        | 101   | ì 'a.5                                                                 | 1         |
| 11   | مس آیات کی موم الفاطری جائے سوست                                                | 114    | 101   | محيل كذيب شك وجم اورطن كي تعريفات                                      | 44        |

marfat.com

|          | •  |
|----------|----|
| ام د 🏲 ا |    |
|          | 71 |
|          |    |

| مني         | عنوان                                                           | نمبرثار | منح   | نمبرثار عنوان                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | این دوستول کے گھروں سے کھانے کی اجازت                           |         | 179   | مورد کا اعتبار کیاجاتا ہے                                                                        |
| IAA         | خواه مل كريا الگ الگ                                            |         |       | ا ۱۱۸ آیتِ استخلاف کے خلفاء راشدین کے ساتھ                                                       |
| IAA         | گھر میں دخول کے وقت گھر والوں کوسلام کرنا                       |         | 141   | مخصوص ہونے پر دلائل                                                                              |
|             | انسما المومنون الذين امنوا بالله ورسوله                         | 124     | 141   | ا ۱۱۹ دلائل مٰدکورہ پراعتراضات کے جوابات                                                         |
| 1/19        | واذا كانو معه (٦٣-٦٣)                                           |         |       | ا التيتِ التخلاف سے حضرت على بارہ امام ما امام                                                   |
| 19-         | امر جامع (مجتمع ہونے والی مہم) کا بیان                          | 12      | ۱۲۴   | مہدی کے مراد نہ ہونے پر دلائل                                                                    |
| 191         | بیری اور مریدی کے آواب                                          | 124     |       | ا۱۲ حضرت علی کی خلافت کا برحق ہونا' خلفاء ثلاثہ کے                                               |
| 191         | مشكل الفاظ كے معانی                                             | 1179    | 140   | برحق ہونے پر موقوف ہے                                                                            |
| 191         | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اتباع كى تاكيد                  | 104     |       | ا ۱۲۲ آیتِ استخلاف سے شیعہ مفسرین کا حضرت علی ا                                                  |
| 195         | لاتجعلوا دعاء الرسول كتين محامل                                 | اما     | 127   | بأره امامون اورامام مهدى كى خلافت پراستدلال                                                      |
| 192         | ندایا محمر پراعتر اض کے جوابات                                  | }       | ۱۷۸   | ۱۲۳ علماء شیعه کی تفسیروں پرمصنف کا تبصرہ                                                        |
|             | احادیث آثار علماء متفدمین اور علماء دیوبند سے                   | Ì       | 149   | اس امت کی پہلی اجتماعی ناشکری قتل عثان ہے                                                        |
| 191         | نداء یا محمد کا ثبوت                                            |         |       | ۱۲۵ حکمران د نیاوی امور کے منتظم ہیں اور علماء دینی                                              |
| 190         | الله تعالى كايا محمد فرمانا                                     |         | 1/4   | امور کے                                                                                          |
|             | اعلی حضرت امام احمد رضا کی تضریحات سے نداء ما                   | 1 1     |       | ا ١٢٦ يايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين                                                          |
| 197         | محمد کاجواز                                                     |         |       | ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم                                                              |
|             | الله تعالیٰ کے خالق اور مستحق عبادت ہونے پر<br>ں                | ורץ     | 1/1   | (01-11)                                                                                          |
| 199         | وليل<br>مداه سروه و كل                                          |         |       | ا ۱۲۷ تین اوقات میں گھر میں دخول کے لئے نوکروں<br>اور بھل                                        |
| 199         | سورة النوركے اختتا مى كلمات<br>عوال ميں                         | 102     | 11/10 | اور نابالغ لژکوں کواجازت لینے کا حکم<br>میں اس نور کر کر کا کا میں ق                             |
| 101<br>10pm | سورة الفرقان                                                    |         | ۱۸۳   | ۱۲۸ اجازت مذکورہ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے یاباتی ہے۔<br>۱۲۹ بالغ لڑکوں کو گھر میں داخل ہونے کے لیے |
| '*'         | سورة كانام اوروجه تسميه<br>قرآن مجيد كے سات حروف يرنازل ہونے كى | ,       | 11/10 | ۱۲۹ ہاں خرنوں تو نظر ین دا ن ہونے سے سے<br>ہروفت اجازت طلب کرنا ضروری ہے                         |
| 100         | سران بليد عن من روت پر مارن بوع ن<br>تحقيق                      | ,       | 110   | ہرونگ اجارت صعب رہ سرورن ہے۔<br>۱۳۰ بوڑھی عور تو ل کے حجاب کی وضاحت                              |
| 704         | سورة الفرقان كاز مانة <i>ن</i> زول                              | ۳       | ,,,,  | ا ۱۳۱ بیاروں اور معذوروں کے ساتھ مل کر کھانے کی                                                  |
| 104         | سورة النوراورسورة الفرقان كي باجمي مناسبت                       | ٨       | YAI   | اجازت کے اسباب                                                                                   |
| Y-A         | سورة الفرقان كے مشمولات                                         | ۵       | YAI   | اسرا اولاد کے گھروں کواپنا گھر فرمانا                                                            |
| r1-         | تبرك الذي نزل الفرقان على عبده (٩-١)                            | ٧       |       | اسسا وکیلوں کے لیے اپنے موکلوں کے گھروں سے                                                       |
| PII         | بسم الله کے معانی                                               | ۷       | ۱۸۷   | کھانے کی اجازت                                                                                   |

جلدمضتم

marfat.com

تبيان القرآن

|       | - 21 |
|-------|------|
| المست | 49   |
|       | Æ    |

| صفحه   | عنوان                                                                                           | نمبرثار | صفحہ | عنوان.                                                                                   | نمبرثار   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|        | رزق اور دیگر مقاصد کے حصول کے لیے اسباب                                                         | 12      |      | تبارك الفزقان النذير اور العلمين ك                                                       | <b>A</b>  |
| 777    | اوروسائل کو تلاش کر کے اختیار کرنا                                                              |         | 717  | معانی                                                                                    |           |
|        | ترک اسباب برصوفیاء کے دلائل اور ان کے                                                           | M       | rır  | سيدنامحرصلى الله عليه وسلم كى رسالت كاعموم                                               | 9         |
| 777    | جوابات اورتو كل كالصحيح مفهوم                                                                   |         | 111  | الله تعالیٰ کی تو حیداور رسالت کی تمهید                                                  | 1+        |
|        | اہل نعمت کی اہل مصیبت سے شکر میں اور اہل                                                        | 49      | 110  | شرکی کیستی                                                                               |           |
| 771    | مصيبت كي المل نعمت ہے صبر ميں آ زمائش                                                           |         |      | مشرکین کا بیاعتراض کہ بیقر آن اہل کتاب کے                                                | 11        |
|        | وقال اللذين لا يرجون لقاء نا لولا انزل                                                          | ۳.      | 7117 | تعاون سے بنایا گیاہے                                                                     |           |
| 779    | علينا الملئكة او نرى ربنا (٣٣-٢١)                                                               |         | 110  | مشرکین کے اعتراض مٰدکور کا جواب                                                          |           |
|        | ایمان لانے کوفرشتوں کے نزول اور اللہ تعالیٰ کو                                                  |         |      | پیغام حق نہ سنانے پر کفار کا آپ کو مال اور حکومت                                         |           |
| 144    | د مکھنے پر معلق کرنے کا جواب                                                                    |         | 110  | کی پیش ش کرنا                                                                            |           |
| 1      | 55. 5.                                                                                          |         |      | کفار کے اس اعتر اض کا جواب کہ آپ بازاروں                                                 |           |
| 1 222  | • 33                                                                                            | 1       | 717  | ~ · · ·                                                                                  |           |
|        | قیامت کا دن جو بچاس ہزار سال کا ہو گا وہ<br>۔                                                   |         |      | کفار کے اس اعتر اض کا جواب کہ آپ کے پاس                                                  |           |
| rmm    |                                                                                                 |         |      | سونے چا ندی کے محلات کیوں نہیں اور آپ کے                                                 | 1 1       |
| 1      | ,                                                                                               | 1       | 117  | ساتھ فرشتہ کیوں نہیں؟                                                                    |           |
|        | عقبه بن ابی معیط کا حضور صلی الله علیه وسلم کی                                                  | 1       |      | تبرك الذى ان شاء جعل لك خيرا من                                                          | 1 1       |
| 1 444  | ا ہانت کرنااوراس کی دنیااور آخرت میں سزا<br>سے شخنہ سر                                          | 1       | 112  | ذالک (۲۰–۱۰)                                                                             |           |
|        |                                                                                                 |         | r19  | باغات اورمحلات کے طعنہ کا جواب<br>شریب سرنک ، رین                                        | 1 1       |
|        | 0 - 55.8                                                                                        |         |      | دوزخ کی آنکھول کانوں اور زبان کے متعلق                                                   | 19        |
| 1772   | قرآن مجید کوتدریجاً نازل کرنے کی وجوہ                                                           |         | 774  | احادیث<br>- سنا در معن                                                                   |           |
| ء يبدي | ولقد اتيناموسي الكتاب وجعلنا معه                                                                | 1       | 774  | تغیّظ اور زفیو کے معنی<br>کنا کی جہنم ملر جھی جہ کا ادار اور کیام سے کہ ایال دار         | 1         |
| 1 789  | 7,3,00                                                                                          | 1       | 771  | کفار کا جہنم میں جھو نکا جانا اور ان کا موت کی دعا کرنا<br>آیا دوز خ میں کوئی اچھائی ہے؟ | <b>11</b> |
| rr•    | فرعون کی طرف صرف حضرت موی کو جانے کا آ<br>تھم دیا تھایاان کے بھائی حضرت ہارون کوبھی ؟           |         | 771  | آیادورے یں وی آپھای ہے؟<br>جنت میں ہرجیا ہی ہوئی چیز کے ملنے کامحمل                      |           |
|        | م دیا هایاان نے بھال حکرت ہارون کو گا؟<br>حضرت نوح کی قوم نے صرف حضرت نوح کی                    | 1       | 777  | بست کی ہر چاہی ہوں پیرے سے قامس<br>اللہ کے دعدہ کی بناء پر اس سے سوال کرنا               | 1 1       |
|        | عفرے وال کا کو م سے سرک مفرے وال کا گانہوں نے ا<br>تکذیب کی تھی پھر یہ کیوں فر مایا کہ انہوں نے | 1       | '''  | اللدے وعدہ ی جاء پرا کے حوال کرما<br>تعمقول کی بہتات کی وجہ سے لوگوں کا کفر اور          | 1 1       |
| 1      |                                                                                                 | 1       | +++  | معوں کی بہات کی وجہ سے و وں کا سر اور ا<br>شرک کرنا                                      | 1         |
| 141    | *** /// #*                                                                                      |         | rrr  |                                                                                          |           |

marfat.com
Marfat.com

| ست | فهر |
|----|-----|
|    | _ v |

| مني   | عنوان                                                                                                                                        | نمبرثار | صنحہ        | عنوان                                                         | نمبرثار    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| roo   | اصہار (سرالی رشتہ داروں) کے مصادیق                                                                                                           | 46      |             | اصحاب الرّس كي تغيير اوران كيمصداق                            | ماما       |
|       | نكاح سحرمت مصاهرت كالمتفق عليه وتااورزنا                                                                                                     | ar      | 272         | کے متعلق متعددا قوال                                          |            |
| roo   | يحرمت بمعاهرت كأمنن عليه ندمونا                                                                                                              |         |             | قریش کا نبی صلی الله علیه وسلم کا مُداق اُڑانا اور            | 20         |
|       | زنا سے حرمت مصاہرت ثابت ندہونے پر فقہام                                                                                                      | 77      | 444         | آ پکواذیت پہنچانا<br>آ                                        |            |
| roo   | مالكيه اورشافعيه كے دلائل اوران كے جوابات                                                                                                    |         | ماماء       | ا پنی خواہش کے پرستاروں کےمصادیق                              | ۳۲         |
|       | امام شافعی کا بیاعتراض که زنا گناه ہے اور وہ صبر                                                                                             | 72      | 444         | کفارے سننےاورعقل کی نفی کی توجیہ                              | <u>۳</u> ۷ |
| ray   | ك نعمت كے حصول كا سبب نبيس بن سكتا!                                                                                                          |         | rra         | کفارکاچو پایوں سے زیادہ گمراہ ہونا                            | m          |
|       | زنا سے حرمت مصاہرت کے ثبوت میں فقہاء                                                                                                         | AF.     |             | الم تر الى ربك كيف مد الظل <sup>ت</sup> ولو                   | 4          |
| ran   | احناف اورفقها محتبليه كے دلائل                                                                                                               |         | rra         | شاء لجعله ساكنا ت (۲۰-۳۵)                                     |            |
|       | زنا سے حرمت مصاہرت کے ثبوت میں احادیث                                                                                                        |         | ۲۳۸         | طل اور فئ كامعنى                                              |            |
| ran   | اورآ ثار                                                                                                                                     |         |             | کفر کے اندھیروں کا ختم ہونا اور ایمان کے سورج                 | ۵۱         |
|       | زنا سے حرمت مصاہرت کے ثبوت میں فقہاء                                                                                                         |         | ۲۳۸         | كاطلوع بونا                                                   |            |
| 14.   | حنبليه كاموقف                                                                                                                                |         | <b>r</b> r9 | طہور کامعنی اوراس کا مصداق                                    |            |
|       | تبرك الذي جعل في السماء بروجا                                                                                                                |         |             | ا مسی نجس چیز کے گرنے ہے اگر پانی میں نجاست                   | ۵۳         |
|       | وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا                                                                                                                  |         |             | کی بواس کا رنگ یا اس کا ذا نقه آجائے تو پانی                  |            |
| ודין  | •                                                                                                                                            |         | 164         | طهورتبين رہے گا                                               |            |
| ۳۹۳   | بروج کے لغوی اور عرقی معنی<br>ک کریں میں میں میں میں میں اس میں میں اس | 1       | 100         | 4                                                             | ٥٣         |
|       | رات کی کوئی عبادت قضاء ہو جائے تو اس کو دن ا                                                                                                 |         | 10+         | ***************************************                       | ۵۵         |
| 144   |                                                                                                                                              |         | 101         | ••••                                                          | 64         |
| 740   | قرآن اور حدیث سے رات کو اُٹھ کر عبادت<br>کرنے کی فضیلت                                                                                       |         | rar         |                                                               | ۵۷         |
| ' '   | رے فی صیبت<br>زمین پروقار کے ساتھ چلنے اور جاہلوں سے بحث                                                                                     |         | ,ω,         | ا حادیث<br>، بارش کے نظام میں اللہ تعالیٰ کی تو حید اور اس کی | ا ۵۸       |
| 744   | 6,, 6                                                                                                                                        | [       | rar         | ، بارن سے تھا ہیں المدعان کی و عیر اور اس ا<br>قدرت پردلیل    | -7, 1      |
|       | نے ریف ہ<br>فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا تمام رات                                                                                         | 1       | rar         | ، جہاد کبیر کامعنی<br>، جہاد کبیر کامعنی                      | ا وه       |
| P42   | ث ، ر د                                                                                                                                      |         | 101         |                                                               | ٧٠         |
| H PYA | •••.                                                                                                                                         |         | rom         |                                                               | ۱۲         |
| 744   | اسراف کامعنی                                                                                                                                 | ۷۸      | ror         |                                                               | 45         |
| 749   |                                                                                                                                              | 1       | ror         | حسهر كامعنى اوراس كي حقيق                                     | 11-        |

جلدشختم

|   | •   |     |
|---|-----|-----|
| 4 |     | ch. |
|   | e d | 200 |

| صفح        | عنوان                                             | أنمدشل     | صفحه ۰ | عنوان                                               | أمرش        |
|------------|---------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------|
| حہ         |                                                   |            |        |                                                     |             |
|            | اختیاری ایمان اور اختیاری اطاعت کا مطلوب          | 9          | 120    | ان لوگوں کامصداق جونضول خرچ اور بخل نہیں کرتے ۔     |             |
|            | مونا اور جبری ایمان اور جبری اطاعت کا             |            |        | اسلام میں اچھے کھانوں اور اچھے لباس پرپابندی        | <b>^!</b> . |
| MA         | نامطلوب ہونا                                      |            | 120    | میں ہے                                              |             |
| 11/19      | کفار کا بتدر تنج سرکشی میں بردھنا                 | 1          | 121    | میا نه روی کی اسلام میں تا کید                      | ٨٢          |
| 190        | زوج کریم کامعنی                                   | <b>f</b> 1 | 121    | حضرت وحشى كاقبول اسلام                              |             |
|            | واذنادي ربك موسى ان ائت القوم                     | 11         | 121    | الله تعالیٰ کا گناہوں کے بدلہ میں نیکیاں عطافر مانا | ٨٣          |
| 190        | الظلمين (١٠-٣٣)                                   |            | 121    | دوبارتوبہ کرنے والوں کے ذکر کا فائدہ                | ۸۵          |
|            | گزشته رسولوں کے واقعات سنا کر نبی صلی اللہ علیہ   | 11         | 120    | ز وراور لغو کامعنی                                  | ΥΛ          |
| 798        | وسلم توسلی دینا                                   |            |        | قرآن مجید کوغفلت اور بے پرواہی سے سننے کی           | ۸۷          |
|            | شب سے پہلے حضرت مویٰ علیہ السلام کا واقعہ         | 100        | 120    | يزمت                                                |             |
| 197        | سنانے کی حکمت                                     |            | 740    | مال اوراولا دميس كثرت كي وعا كاجواز                 | ۸۸          |
|            | حضرت موی علیه السلام کے خالفین کا زیادہ قوی       | 10         |        | اپنی اولاد کے لئے آئکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں          | ۸۹          |
| 191        | <i>א</i> פיט                                      |            | 144    | مطلوب ہے یا آخرت میں؟                               |             |
|            | حضرت مارون عليه السلام كي لئ رسالت كا             | 17         |        | متقین کا امام بننے کی دعا کریں یا ان کا مقتدی       | 9.          |
| 190        | سوال کرنے کی توجیہ                                |            | MA     | بننے کی ؟                                           |             |
|            | حضرت مویٰ نے اپنے بجائے حضرت ہارون کی             | 14         | 1/21   | رحمان کے مقبول بندوں کی جزاء                        | 91          |
| 190        | رسالت کاسوال کیا تھایا بنی مدد کے لئے؟            |            | 129    | رحمان کے مردود بندوں کی سزا                         | 94          |
| 194        | حضرت موی کی طرف ذنب کی نسبت کی توجیه              | IA         | 129    | سورة الفرقان كے اختتا مى كلمات                      | 91          |
|            | فرعون کا حضرت موی علیه السلام پر ناشکری کا        | 19         | MI     | سورة الشعراء                                        |             |
| 194        | الزام لگانا                                       |            | 11     | سورت کا نام اور وجه تشمیه                           | ,           |
| 192        | حضرت موسیٰ کا ناشکری کے الزام کا جواب دینا        | 14         | M      | سورة الفرقان سيسورة الشعراء كي مناسبت               | ۲           |
| <b>19∠</b> | علم کے کمال کے بعد منصب نبوت عطافر مانا           | 11         | M      | سورة الشعراء كے مقاصدا ورمسائل                      | ۳           |
|            | فرعون کے اس احسان کا جواب کہ اس نے                | 1          | 710    | سورة الشعراء كي فضيلت                               | ۳           |
| 191        | حضرت مویٰ کی پرورش کی تھی                         |            | PAY    | طُسَمٌ ٥ تلك ايت الكتب المبين (١-٩)                 | ۵           |
|            | کافر اگر کسی کے ساتھ نیکی کرے تو آیا وہ شکر کا    | ۲۳         | MA     | طسم كال                                             | ۲           |
| 191        | متحق ہے یانہیں؟                                   |            | MA     | الكتاب المين كامعنى                                 | 2           |
|            | الله تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کے متعلق مویٰ | 20         |        | کفار کے ایمان نہ لانے سے شدت غم میں گھلنے           | ٨           |
| ۳۰۰        | اور فرعون كامباحثه                                |            | ΥΛΛ    | ہے آپ کومنع فر مانا                                 |             |

علدهشتم

marfat.com

| ست | فهر |
|----|-----|
|    |     |

| منى          | عنوان                                                                                 | نمبرثار    | منحه         | عنوان                                                                                 | نمبرشار |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|              | الل معرفت پر مصائب کا آسان ہونا' اور                                                  | ۳۳         | ۲۰۱          | آیا فرعون موحدتها مشرک تهایاد هربیقها ؟                                               | ra      |
|              | معائب برداشت کرنے پر انہیں مراتب سے                                                   |            |              | الله تعالى كے واجب قديم اور واحد مونے كے                                              | 77      |
| MV           | توازنا                                                                                |            | <b>7.</b> m  | دلائل کی مزیدوضاحت                                                                    |         |
| mq           | جاد وگروں کا اول المؤمنین ہونا                                                        | 44         |              | مباحثہ میں اشتعال میں نہ آنا اور مخاطب کے فہم                                         | 1/2     |
|              | وأوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم                                                   | <b>r</b> a | 4.4          | کے لحاظ سے دلائل کے اسالیب کوتبدیل کرنا                                               |         |
| rr.          | متبعون(۲۸–۵۲)                                                                         |            | r.a          | ثعبان ٔ حتیہ اور جآن کے معنی                                                          | 71      |
| <b>177</b> 0 | بنى اسرائيل كى مصر بروانكى اور فرعون كا تعاقب                                         | 4          |              | قال للملاحوله ان هذا لسحر عليم ٥                                                      | 19      |
| <b>77</b> 0  | شرذمه اور حذرون کے معنی                                                               |            | ۳۰۵          | (rr-a1)                                                                               |         |
| ٣٢٢          | بنی اسرائیل کوکس سرزمین کاوارث بنایا گیا تھا؟                                         | l i        | r.∠          | فرعون کا حضرت موسیٰ سے مرعوبیت اور ان کے                                              |         |
| ٣٢٦          | ہارے نبی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کی فضیلت                                         |            |              | برحق ہونے کے تاثر کوزائل کرنا                                                         |         |
|              | سمندر برعصا مارنے میں حضرت موی علیه السلام                                            | l I        |              | فرعون اوراس کے حوار بوں کی اپنی کامیابی کے                                            | ,       |
| mrr          | ے معجزات<br>معرات                                                                     |            | ۳•۸          | متعلق خوش فنهى                                                                        |         |
| mra          | فرعون کی قوم میں ہے ایمان لانے والوں کا بیان                                          | 1 1        |              | اس کی توجیهات که حضرت موسیٰ علیه السلام نے                                            | ٣٢      |
|              | واتل عليهم نبا ابراهيم ٥ اذ قال لابيه                                                 |            |              | جادوگروں کو پہلے لاٹھیاں اور رسیاں ڈالنے کاحکم                                        |         |
| 772          | , ,,,,                                                                                |            | <b>149</b>   | ويا                                                                                   | l       |
| 1 1 1 1 1    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                               | l I        | ۳•9          |                                                                                       | 1       |
| mrq          | قوم کامعنی اورمصداق<br>صنیده ده                                                       | 1 1        | •            | ا سانپوں کو دیکھ کر حضرت موی علیہ السلام کے                                           | ۳۴      |
| mmr          | صنم کامعنی                                                                            | 1 1        | <b>149</b>   | خوفز دہ ہونے کی توجیهات<br>اور نہ سر کر سرخوں میں تا                                  |         |
|              | بتوں کی عبادت کار د فرمانا<br>میں سٹرین میں جب                                        | l I        | **           | البعض علماء كاسحر كوصرف تخييل اورمسمريزم قرار دينا                                    | ro      |
| 444          | بنوں کورشمن فرمانے کی توجیہ<br>میں سے درسٹمر کے نہ سے میں مرماسٹمر کے ن               | ŀ 1        | MI•          | اوروا قع میں اس کی حقیقت کاا نکار کرنا<br>کے سیرین میں مذہبے معن                      |         |
| بهرس         | بتوں کو کفار کا دشمن کہنے کے بجائے اپنادشمن کہنے                                      | 1          | الما         | ا سحر کالغوی اورشرعی معنی<br>اسب سر سر مدرفرق                                         |         |
|              | کی توجیہ<br>سیلے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی نعمت کا ذکر کرنا                         |            | 1414<br>1414 | ا سحرادر کرامت میں فرق<br>واسم س اقعیب ناس ایکل                                       | 11      |
| rrs          | پہے اللہ تعالی نے پیدا کرنے کی عمت کا و کر کرما<br>پھراس کی پرورش کی نعمت کا ذکر کرنا | l I        | <b>110</b>   | ا سحرکے واقع ہونے کے دلائل<br>ا سحر کی اقسام اوراس کے وقوع میں مذاہب                  | : :     |
|              | پران کی پرورن کی مت فاد سرما<br>کھلانے بلانے کی نعمت میں لیٹی ہوئی بے شار             |            | 7 1W         | ا سنحری افسام اوران کے دنوں یں مداہب<br>ا فرعون کے ساحروں کا ایمان لا نا              | - 11    |
| rra          | نعمیں                                                                                 |            | ' ' '        | ا حرون حے حما حروں ہا بیان لا ما<br>افرعون کا اپنے عوام کو حضرت موسیٰ سے متنفر کرنے ۔ |         |
|              | یں<br>ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے                                   | 71         | <b>س</b> اح  | ا کرون ہاہیے وہ او سرت ول سے سر رہے۔<br>کے لیے جادوگروں پرالزام تراشی کرنا            |         |
| PPY          | امرار                                                                                 |            | 1946         |                                                                                       | ۱ ۲۲    |
| <u> </u>     |                                                                                       |            |              |                                                                                       |         |

جلاجشن

marfat.com

| صفحه | عنوان                                                                                  | نمبرثار | صنحہ        | عنوان                                                                                                        | نبرثار |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | آ زرکودوزخ میں ڈالنے پرخلف وعداورخلف وعید                                              | ۷9      | <b>۳</b> ۳۷ | عام لوگوں کی بیاری کے اسباب                                                                                  | 44     |
| ror  | کے اعتر اض کا جواب                                                                     |         |             | نبی علیہ السلام اور نیک لوگوں کی بیاری کے                                                                    | 44     |
|      | وضوکے بعد حضرت ابراہیم کی اس دُعا کو پڑھنے کا                                          |         | ۳۳۸         | اسباب                                                                                                        |        |
| rar  | ثواب                                                                                   |         |             | عيب كي نسبت الني طرف اورحسن كي نسبت الله كي                                                                  | 71     |
| raa  | قیامت کے دن پردہ رکھنے کی دعا کی تلقین                                                 |         | ٣٣٩         | طرف کرنا                                                                                                     | 1 1    |
| ray  | آ خرت میں مسلمانوں کے مال کی نفع رسانی                                                 | ۸۲      | 779         | مرض اور شفاء کے متعلق عارفین کے اقوال                                                                        | I I    |
| 102  | آ خرت میں مسلمانوں کی اولا د کی نفع رسانی                                              | ۸۳      | mh.         | دوااورعلاج کے متعلق احادیث                                                                                   | 1 1    |
|      | قلب سلیم کی تعریف اس کی علامات اور اس کا                                               | ۸۳      | 444         | پر ہیز کے متعلق احادیث                                                                                       |        |
| ran  | مصداق                                                                                  |         |             | انبياء عليهم السلام اوراولياء كرام كحق ميس موت                                                               | AF     |
| m4.  | جنت اور دوزخ کی صفات                                                                   | ۸۵      | 444         | كانعمت بونا                                                                                                  | 1      |
| الم  | جنت اور دوزخ کس جگه پرواقع ہے؟                                                         | 1       |             | حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خطا کا ذکر                                                                  |        |
|      | مشرکین ان کے باطل معبودوں اور ان کی عبادت                                              |         | mah         | - 700 0-, -)                                                                                                 | 1 1    |
| 777  |                                                                                        | 1       |             | حفرت ابراہیم نے کہا''میرے کئے میری خطا                                                                       |        |
|      | دورخ میں مشرکین اور بتوں کا ایک دوسرے کو                                               | 1       | ۲۳۲         |                                                                                                              | 1 1    |
| PYP  |                                                                                        |         |             | دوسرے نبیوں کو ما نگئے سے عطا کرنا اور ہمادے                                                                 | 1      |
| ۳۲۳  |                                                                                        | 149     | MYZ         | نی کو بے مائے عطافر مانا                                                                                     | i i    |
|      | مومنوں کی مغفرت اور اس پر کفار کی حسرت کے<br>متعاقب                                    | 9+      |             | ذنب کا ترجمہ گناہ کرنے کے متعلق مصنف کا                                                                      | 27     |
| مهرس | متعلق احادیث                                                                           | 1       | MA          | موقف حد برات المالية كالمراب المطالب                                                                         |        |
|      | مومنوں کے دوستوں کا قیامت کے دن کام آنا                                                | 1       |             | حضرت ابراجيم عليه السلام كى دعا كا پهلامطلوب ا                                                               |        |
| 746  | اور کفار کااس نعمت ہے محروم ہونا<br>مصائب میں گھر کرانسان کا اللّٰہ کی طرف رجوع        |         | ma          | اور م م م ک<br>بعد والوں کی ثنا کے حصول کی دعا کی تو جیہات                                                   |        |
|      | سطمانب کی ھر سرائسان کا اللہ فی طرف ربوں<br>کرنا اور مصائب دور ہونے کے بعد پھر غافل ہو |         | ra•         | بعدوا کون کانے مطون کا دعا کا مطلوب ہونا اور شہرمدینہ سے جنت<br>جنت کی دعا کا مطلوب ہونا اور شہرمدینہ سے جنت |        |
| my.  |                                                                                        |         | 101         | بھی اور ہر مدید سے بعد اور ہر مدید سے بعث ا<br>کازیادہ محبوب ہونا                                            |        |
|      | 2 11 21                                                                                | 1       | rai         | مریادہ بوب ہونا<br>حضرت ابراہیم کی آ ذرکے لیے دعا کی توجیہات                                                 |        |
|      | المسرحان المرادة المرسلين ١٥ اذ قال المرسلين ١٥ اذ قال الم                             | 1       |             | تیامت کے دن حفرت ابراہیم کی آزر سے                                                                           |        |
| my/  |                                                                                        |         | rar         | رمتها ا                                                                                                      |        |
| ٣2.  | 11                                                                                     | 1       |             | قیامت کے دن آ زر کی شفاعت کرنے پراشکال                                                                       |        |
|      | یه می این کا بیانی کا توجیه اوران کی نبوت ا                                            | - 1     | rar         | ' '                                                                                                          |        |

جلدهشتم

marfat.com

| — <del>до</del> | ست | 74 | ġ |
|-----------------|----|----|---|
|-----------------|----|----|---|

| 1749         | كے متعلق احادیث                                                           | 1   |               | عنوان                                                                  | ببرثار             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|              | کے سن احادیث                                                              |     | ٣٧.           | عنوان<br>ردلیل                                                         |                    |
| L            | يرندون اور جانورون كويالنے اور <b>موذى جانورول</b>                        | רוו | 121           | 1                                                                      | *   <sub>9</sub> _ |
| ۳9.          | ۔<br>کوتل کرنے کے متعلق فقہاء کی عبارات<br>سید                            |     |               | بن نیک لوگوں کو معاشرے میں بیت اور بے                                  | 91                 |
|              | متعدد منزله بلدُّنگین اورخوبصورت ممارات ٔ بلاز                            |     |               | بقعت سمجھا جاتا ہے اللہ کے نزدیک وہی عزت                               | - 1                |
| <b>179</b>   | اورشا پنگ سنشر بنانے کا شرعی تھم                                          |     | <b>72</b> m   |                                                                        | 1                  |
| ي ا          | کسی کوتادیب اور سرزنش کے لئے زیادہ سز اندد کی                             | IIA | <b>72</b> 17  | حکام شرعیہ ظاہر برینی ہیں اور باطن اللہ کے سپر دہے                     |                    |
| rgr          | جائے اور دس ڈنڈیوں سے زیادہ نبہ مارا جائے                                 |     |               | امیر کافروں کی خوشنودی کے لیے غریب                                     |                    |
| ٣٩٣          | قید کرنے اور مالی جر مانے کی سزائمیں                                      | 119 | r20           | مسلمانوں کو نہ اٹھا یا جائے                                            | ,                  |
| ز            | اگر بروقت حکام سے رابطہ نہ ہو سکے تو مسلمان از                            |     | <b>77</b> 2   |                                                                        | 1+1                |
| m90          | خودظلم اور برائی کومٹائے<br>                                              |     | 722           | قصەنوح كے بعض اسرار                                                    | 100                |
| 794          | نیکی کاهم دینے اور برائی ہے روکنے کی فرضیت                                | 171 | 722           | 1                                                                      | ,                  |
|              | ناگز برحالات کے سوانیکی کے حکم دینے اور برائی                             |     |               | كذبت عاد والمرسلين ٥ اذ قال لهم                                        | 1+1~               |
|              | ہےرو کنے کوترک نہ کیا جائے                                                |     | <b>7</b> 29   | اخوهم هود الا تتقون (۱۲۴-۱۲۳)                                          |                    |
|              | اگر برائی اورظلم کورو کنا ناگز بر ہوتو مسلمان ازخود                       |     | ۳۸•           | قوم عاد کامختصرتعارف                                                   |                    |
| 1792         | کارروائی کریں<br>د پر پر ای سران د سران                                   |     | ۳۸۱           | قوم عاد کے عبث لھوولعب کے متعلق اقوال                                  | 1 1                |
| ti           | امر ہالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے خود نیک<br>میں میں نیا              | 150 | ۲۸۲           | لهودلعبادر کبوتر بازی کے متعلق احادیث                                  | 1 1                |
| ۳۹۸          | ہوناضروری مبیں ہے<br>۔ سنہ کری سے                                         |     | ٣٨٣           | محدثین کے نز دیکے لھو کی تعریف                                         | 1•٨                |
|              |                                                                           | ira |               | جسمانی صحت کے حصول کے لیے جائز کھیلوں اور                              | 1+9                |
| <b>1</b> 799 | فتنه کینے کا بطلان<br>کسر شخصہ میں میں ایس ن                              |     | <b>77</b>     | ورزشوں کا جواز<br>مار جاتا ہے میں شغل پر سر میں                        |                    |
| 149          |                                                                           | 127 | 710           | لہوباطل (غیرشرع) شغل ) کے نقصانات<br>اسطاب سے متعلقہ فت                |                    |
| 1799         | ترک نہ کیا جائے<br>امر بالمعروف میں ملائمت کواختیار کیا جائے              |     | 710           | لہو باطل اور کبوتر بازی کے متعلق فقہاء کی<br>ا                         | 111                |
| ۸۰۰          | المربالمفروك ين ملامك واحتيار تياجات<br>قوم هود كاتكبرا دراس كاملاك بهونا |     | 176           | القریحات<br>حریما از از ناسق می اوار برایم کی                          |                    |
|              |                                                                           | 119 | <b>77</b> 3 Y | جن کاموں سے انسان فاسق ہو جاتا ہے اس کی<br>شہادت قابل قبول نہیں ہوتی   | 11                 |
| ۱۰۰۱ ا       | اخوهم صلح الا تتقون (۱۵۹-۱۲۱)                                             |     | ,,,,,         | سہادت فا بن ہوں بین ہوں<br>مارے زمانہ کے بناوٹی صوفیاء کا ساع' رقص اور | - 11               |
| <b>8</b> }   | قوم ثمود كي طرف حضرت صالح عليه السلام كو بهيجنا                           | - 1 | <b>MAZ</b>    | ا مارے رمامہ سے جماوی توجیع میں و جماوی<br>دھمال کرنا                  |                    |
| . ۱۹۰۸       | مشكل الفاظ كے معانى                                                       |     | <b>M</b> 19   | ر ہاں رہ<br>پرندوں اور جانوروں کو پالنے کے متعلق احادیث                | 1100               |
| 14.54        | جسمانی اورروحانی لنه تیں                                                  |     | i             | . (75)                                                                 | 110                |

جلدمشتم

marfat.com

| 1 | ۲ | • |
|---|---|---|
|   |   |   |

| صفحہ      | عنوان                                                                                                                  | نمبرشار     | صنحہ         | عنوان                                                                                                                     | نبرثار |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| rrr       | قسطاس (عدل كرنے) كے متعلق احاديث                                                                                       | 100         | ۳۰۴۳         | فساداورشركي دوشميس                                                                                                        | 1944   |
| 444       | قسطاس (عدل کرنے) کے متعلق آثار                                                                                         | 100         | الم الم      | حضرت صالح عليه السلام سے دليل كامطالبه                                                                                    | الهاا  |
| ٦٢٦       | عدل کے متعلق اقوال علماء                                                                                               | 100         | h•h          | حضرت صالح كاجثان سے اوٹنی تكال كر د كھانا                                                                                 |        |
| rra       | عدل عقلی اورعدل شرعی                                                                                                   | 104         |              | قوم شمود کا او نمنی کوفتل کرنا اور ان کا عذاب ہے                                                                          | 124    |
| rra       | عدل اوراحيان                                                                                                           | 102         | r.a          | الماك <i>بونا</i>                                                                                                         |        |
| 444       | عدل اورانصاف کے فوائد                                                                                                  | 101         |              | قوم شمود کے نادم ہونے کے باد جود عذاب آنے                                                                                 | 12     |
| M72       | فساد کی دوشمیں                                                                                                         | 109         |              | کی توجیه                                                                                                                  |        |
| J457      | جبلت كامعنى                                                                                                            | 14+         |              | الله تعالیٰ کے رحم و کرم اور اس کے قہر و غلبہ کے                                                                          | IPA    |
| MFZ       | ظبیعت ٔ خصلت ٔ خلق اور عادت کا فرق                                                                                     |             | 144          |                                                                                                                           | 1 1    |
| ۳۲۸       | جبلت کے متعلق احادیث                                                                                                   | 175         |              | كذبت قوم لوط نالمرسلين ٥                                                                                                  | 1179   |
| 779       | حسنِ اخلاق کے متعلق احادیث                                                                                             |             | M+V          | (14-146)                                                                                                                  |        |
|           | وه افعال جو حسنِ اخلاق کا مصداق ہیں اور نبی                                                                            |             | 14.9         | حضرت لوط عليه السلام كي المل سدوم كي طرف بعثت                                                                             | 1 1    |
| 444       | عليهالسلام كاخلاق حسنه                                                                                                 | l           |              | جنسی اعضاء اورجنسی عمل کا ذکر اشاره اور کنایه                                                                             | 1 1    |
|           | خصلت اور عادت كالمعنى اور آيا عادت كابدلنا                                                                             |             | MI+          | ہے کرنے کی تلقین                                                                                                          |        |
| ماساما    | .,                                                                                                                     | 1           | MII          |                                                                                                                           | 1 . 1  |
|           | اصحاب لئيكة كااينا تكار پراصراراوران                                                                                   |             | ۲۱۲          | عمل قوم لوط کی سزا                                                                                                        |        |
| 4         | پرعذاب کا نازل ہونا<br>اشد مانشد مانشد مانشد مانشد مانشد مانشد میں انتشار کی مانسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسل |             | المالم       | قوم لوط کی بُری حصلتیں                                                                                                    | 1 1    |
|           | سورة الشعراء ميں انبياء عليهم السلام كے قصص كى<br>تنة                                                                  | 142         |              | حضرت لوط عليه السلام كي قوم كي زبان درازي اور                                                                             |        |
| 447       |                                                                                                                        |             | ۳۱۳          | عذاب کامشتق ہونا                                                                                                          | 1 1    |
| 742       |                                                                                                                        |             |              | حضرت لوط عليه السلام كى بيوى كى خيانت اوراس                                                                               | 1 1    |
|           | رانه لتنزيل رب العالمين O نزل به                                                                                       |             | سالم         | کاعذاب<br>کندرار میران در ایران | 1 1    |
| 771       | , 0                                                                                                                    | 1           | MID          | حدود کے نفاذ کا رحمت ہونا<br>سے ذریا                                                                                      |        |
| 4.4.      |                                                                                                                        |             | 1            | كذب اصحب لئيكة المرسلين ٥                                                                                                 | 1 1    |
| الماما    |                                                                                                                        | 1           | MIA          | (147-191)                                                                                                                 |        |
| ~~        | ی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر قر آن مجید کونازل<br>کرنے کی کیفیت                                                      |             | 17/A<br>17/4 | حضرت شعیب علیه السلام کا تذکره<br>حضرت شعیب علیه السلام کامقام بعثت                                                       | 1 1    |
| الما الما | تر کے می لیفیت<br>نضرت جبرئیل علیہ السلام نے قرآن مجید کے علاوہ                                                        | - 1         |              |                                                                                                                           |        |
| المالية   | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                                                                                | . 1         | ויא          | این مرین اورا معاب الاید.<br>قسطاس کا لغوی اورا صطلاحی معنی                                                               | 1      |
| 1717      | یراها کے اس ما پروں ارس کے                                                                                             | <u>'   </u> | 1',F1        | سطال و عول اور العصلا في في                                                                                               | 101    |

المات marfat.com

| ست | فهر د |
|----|-------|
|    | 74    |

| مز      | u · 6                                                                                            | 1.4        | <del>y</del> . |                                                        |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------|
| -       | 03                                                                                               | +          | نخ انم         | عنوان                                                  | ببرثنار |
| MAI     | قرابت دارول كوالله كعذاب عيدانا                                                                  |            |                | قرآن مجید کے عربی زبان میں ہونے کی محقیق               | 120     |
| ۲۲۲     | رِم کی تر اوٹ سے فائدہ پہنچانا                                                                   | 192        | ر ماما         |                                                        |         |
|         | رسول التدملي التدعليه وسلم كاجرخاص وعام كوالله                                                   | 19~        | rr2            |                                                        |         |
| ۳۲۲     | كعذاب ح ذرانا                                                                                    |            | mr_            |                                                        |         |
|         | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا البين اقربين كى                                                  | 190        |                | سابقہ آسانی کتابوں میں قرآن مجید کے مذکور              | 122     |
| 444     | رعوت کر کے ان کواللہ کے عذاب سے ڈرانا                                                            |            | ۳۳۸            |                                                        |         |
|         | اہل بیت اوراپے دیگر قرابت داروں کورسول اللہ                                                      | 197        |                | آیا قرآن مجید کوغیر عربی میں پڑھنا جائز ہے یا          | I       |
| ٦       | صلى الله عليه وسلم كا آخرت ميل نفع بهنجياً نا                                                    |            | مام ا          |                                                        |         |
| MYD     | نفع رسانی کی بظاہر نفی کی روایات کی توجیہ                                                        | 192        | mma            |                                                        | 129     |
|         | اس پر دلیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم سے نفع                                                |            |                | آیاتر جمهٔ قرآن برقرآن مجید کااطلاق ہوسکتا ہے          | 1/4     |
| רדא     | 700 200 0000000000000000000000000000000                                                          |            | ۳۵٠            | ا بانهیں؟                                              |         |
| 242     |                                                                                                  |            | rai            | سيد نامحم صلى الله عليه وسلم كي نبوت پر دليل           | IAI     |
| M42     | خطا کاروں کے لیے استغفار اور منگروں سے برأت                                                      | <b>144</b> | rar            | ا كفار مكه كاعنا داور بهث دهرمي                        | - 1     |
| ۸۲۳     | الله تعالیٰ کے غالب اور رحیم ہونے کامعنی                                                         | 141        |                | ا كفارى بث دهرميوں پر نبي صلى الله عليه وسلم كوتسلى    | 1 1     |
| MYA     | تو کل کی محقیق                                                                                   | 101        | ram            | ا دینا                                                 |         |
| M.44    | 0 00 30                                                                                          |            | ۳۵۳            | الله كعذاب كوجلد طلب كرنے كى مذمت                      | ٨٣      |
| PY9     | آیا اسباب کوترک کرنا تو کل میں داخل ہے یانہیں؟<br>آیا اسباب کوترک کرنا تو کل میں داخل ہے یانہیں؟ |            | <b>120 1</b>   | را اس فانی زندگی پرمغرورنه ہونے کی تلقین               |         |
| MZ+     | تو کل کی تعریف میں صوفیاء کے اقوال                                                               |            |                | ا جرم کے بغیر بھی عذاب دینا اللہ تعالیٰ کاظلم نہیں     | 44      |
|         | ' نبی صلی الله علیه وسلم کا اپنے اصح ٰ ب کی عبادات کی  <br>  مورور پر                            | 4.4        | raa            | ~                                                      |         |
| M21     | الفتيش كرنا                                                                                      |            | ray            | المنان كوخيراورشر كالختيار عطافرمانا                   |         |
| 12r     | تهجد کی نماز کی فضیلت اوراہمیت                                                                   |            | raz            | ۱۸ اس پردلائل که شیاطین قرآن کونازل نہیں کر سکتے       |         |
|         | ا نبیاء علیهم السلام کے ذنوب کی توجیہ اور بندہ کے                                                |            |                | ۱۸ شیاطین فرشتو ل کا کلام نہیں س سکتے اس کی توجیہ      | 19      |
| 12m     | شکراوراللہ کے شکر کامعنی                                                                         | i i        | MOA            | اور بحث ونظر                                           |         |
| r2r     | قرآن مجید میں مٰدکور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے                                                   | I          |                | ۱۹ نبی صلی الله علیه وسلم کو غیر الله کی عبادت سے      | •       |
| 12-1    | فنب کاتر جمہ گناہ کرنے کی تحقیق<br>نیر صل ریاں سلم کا ایسے قام ایسے اور میں                      | 1          | ma9            | ممانعت کی توجیه                                        |         |
| الاعم   |                                                                                                  | <b>11.</b> | <b>~</b>       | 19 عشيرة كامعنى اور صلدرهم مين الاقوب فالاقوب          | '       |
|         | میں دیکھنے کے دیگر محامل<br>نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اُبوین کریمین (والدین                      |            | 4.             | کی ترجیح                                               |         |
| حارجحتم | بی می الله علیہ و م سے ابوین تر میں الله علیہ و م                                                | <b>711</b> |                | ا السول الله على الله عليه وسلم كاكو وصفا پرچڙ هڪراپيخ |         |

marfat.com

| 4 | •   |
|---|-----|
| 1 | 7.3 |
|   | _   |

| صفح   | عنوان                                               | نمبرثار | مغ                                           | عثوان                                         | نمبرثار |
|-------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
|       | (مسلک اوّل آپ کے والدین کا اصحاب فترت               |         | r22                                          |                                               |         |
| 190   | ہونا)                                               |         |                                              | والدین کریمین کے ایمان پرامام فخرالدین رازی   | 717     |
| ٠٩٠   | مسلک ثانی آپ کے والدین کادین ابراہیم پرہونا         |         | <b>የ</b> ለ•                                  | کے دلاکل                                      |         |
|       | آپ کے تمام آباء کے مومن ہونے کے متعلق               |         |                                              | والدین کریمین کے ایمان پر علامہ قرطبی کے      | 111     |
| m9+   | احاديث                                              |         | ۱۸۹                                          | ولائل                                         |         |
|       | زمین مجھی مومنوں سے خالی نہیں رہی اس کے             | 779     | MAT                                          |                                               |         |
| 197   | متعلق احاديث                                        |         |                                              | والدین کریمین کے ایمان پرعلامہ أبی مالکی کے   | 110     |
|       | اولاد ابراہیم کے ایمان پر قائم رہنے کے متعلق        | 14.     | PAT                                          |                                               |         |
| 797   | قرآن مجيد کي آيات                                   |         |                                              | والدین کریمین کے ایمان کے ثبوت میں حافظ       | 1 1     |
| ۱۹۹۳  | حضرت عبدالمطلب کے ایمان کی بحث                      | 771     | Mr                                           |                                               |         |
|       | نشر العلمين المنيفين في احياء الابوين               | 222     |                                              | المقامة السندسية في النسبة المصطفويه          | 114     |
|       | الشويفين كاخلاصه (والدين كريمين كوزنده              |         | ۳۸۵                                          | کا خلاصہ (آپ کے والدین کوزندہ کرنا اور ان کا  |         |
| 1 ren | كرنے والى حديث كى تقويت اور ترجيح كى وجوه)          |         |                                              | ואַטעז)                                       |         |
|       | والدین کریمین کوزندہ کرنے والی حدیث کی سند          | +~~     |                                              | آپ کے والدین کریمین کا اہل فترت سے ہونا       | 1 1     |
| m92   | ي محقيق                                             |         | MAS                                          | اورغير معذب ہونا                              |         |
| m91   | الدرج المنيفه في الاباء الشريفه كافلاصه             | 444     |                                              | آپ کے والدین کا مومن ہونا اور آپ کے نسب       | 719     |
|       | التعظيم والمنه في ان ابوى رسول الله                 | 750     | MAY                                          | کی طہارت پر حضرت عباس کے اشعار                |         |
|       | ف البحنة كاخلاصه (والدين كريمين كوقبرمين            |         |                                              | تنزيه الانبياء عن تشبيه الاغبياء كاخلامه (آپ  | 14.     |
| 799   | " 0, 0                                              | 1       | MAZ                                          | ک تعظیم آپ کے والدین کے ایمان کومتلزم ہے)     |         |
|       | اس حدیث کے متن پر علامہ ابن جوزی کے                 |         | ۳۸۸                                          |                                               |         |
| ۵۰۰   | • • • •                                             |         |                                              | آپ کے والدین کو اسلام کی دعوت نہیں پیچی سو    | 1 1     |
|       | اس حدیث کی سند پر علامہ ابن جوزی کے                 |         | ۳۸۸                                          |                                               | 1 1     |
| ۵۰۱   |                                                     |         |                                              | آپ کے والدین اصحاب فترت سے ہیں اس             |         |
|       | مگرین حسن بن زیاد نقاش پراین جوزی کی جرح کا         |         | ۳۸۸                                          | • • • •                                       | 1       |
| ۵۰    |                                                     | - 1     |                                              | آپ کے والدین کوزندہ کرنا اور ان کا ایمان لانا |         |
|       | ٹمرین کیجی اور احمد بن کیجی پرجرح کا جواب حافظ<br>: |         |                                              |                                               |         |
| ۵۰    |                                                     | - 1     | የለ9                                          |                                               |         |
|       | الدین کریمین کو زندہ کر کے ایمان لانے کی            | ۱۲۴۰ و  | <u>                                     </u> | مسالك الحنفاء في والذي المصطفى                | 777     |

جلدهشتم

marfat.com

| 4 | •   |
|---|-----|
| м | 198 |
| 1 |     |

| 14    |                                                                                                                |        |     | <b>ن</b> هرست                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| مني   | عنوان                                                                                                          | نبرثار | منح | برثار عنوان                                                                      |
| ۵۱۳   | تغريح                                                                                                          |        | ۵٠٢ | مديث مين حفاظ مديث كااختلاف                                                      |
| ٦١١٩  | کاہنوں کی اقسام                                                                                                | ray    |     | اس اصحاب کہف کو زندہ کیے جانے سے والدین                                          |
| ۱۵۱۳  | نجومیوں ہے سوال کی ممانعت                                                                                      | rol    | 0.r |                                                                                  |
| ۵۱۵ ِ | شہاب ٹا قب کے متعلق صدیث اوراس کی تشریح                                                                        | ran    |     | ۲۳۲ والدین کریمین کو زندہ کیے جانے اور اس کے                                     |
|       | ستاروں کی تا ثیر کی نفی کے متعلق احادیث اور ان                                                                 | 109    | ۵۰۳ | . 1                                                                              |
| 710   | کی تشریح                                                                                                       |        | 0+r |                                                                                  |
| ۵۱۷   | علم نجوم كالغوى معنى                                                                                           | 244    |     | ۲۳۳ جب حضرت آ منه مومنه خلیں تو آپ کو ان کے                                      |
| ۵۱۷   | علم نجوم کے اصول اور مبادی                                                                                     |        | ۵٠۴ |                                                                                  |
| ۸۱۵   | علم نجوم كااصطلاحي معنی اوراس كا شرعی حکم                                                                      | l i    |     | نے ان کو دوزخی کیوں فر مایا؟                                                     |
|       | علم نجوم کے متعلق فقہاء اسلام کی آرا (امام غزالی ا                                                             |        |     | ۲۲۵ تمام انبیاء کی امہات کے ایمان سے حضرت آمنہ                                   |
|       | امام بخاری علامه سیوطی ملاعلی قاری علامه شامی امام                                                             |        | ۵۰۵ | کے ایمان پر استدلال                                                              |
|       | احمد رضا' علامه امجد علی' مفتی احمد پارخال' مفتی وقار                                                          |        |     | ۲۲۲ ابولہب کے عذاب میں تخفیف سے حضرت آ منہ                                       |
| ۵19   | الدین اور شیخ ابن تیمیدوغیر ہم کے آراء)                                                                        |        | ۲•۵ | کے غیر معذب ہونے پراستدلال                                                       |
|       | اخباروں میں شائع ہونے والی نجومیوں کی چیش                                                                      | 746    |     | ابوین کریمین کےمعذب ہونے کی احادیث کے                                            |
| 227   | گوئيون اورغيب كي خبرون پرمصنف كا تنجره                                                                         |        |     | منسوخ ہونے کی نظائر اور اطفال مشرکین کے                                          |
| 012   | جفر کا لغوی معنی<br>                                                                                           |        | 2+4 | ایمان سےاستدلال                                                                  |
| 012   | ا جفر کا اصطلاحی معنی<br>ماری تفصیل میں میں                                                                    |        |     | ۲۴۸ زمانه جاہلیت میں دین ابراہیم پر قائم رہے والے                                |
| ۵۲۸   | علم جفر کانفصیلی تعارف                                                                                         |        | ۵۰۷ | دوسر بےلوگ ،                                                                     |
|       | علم جفر کے متعلق فقہاء اسلام کی آ راء (اعلیٰ                                                                   | '4A    |     | ۲۴۹ والد نین کریمین کے ایمان کی نفی پر ملاعلی قاری کے                            |
|       | حضرت 'مولانا وقارالدین اور شیخ ابن تیمیه کی                                                                    |        | ۵۰۸ | ولائل ولائل                                                                      |
| ۵۳۰   | آراء)<br>علمت بنا مدغ ک                                                                                        |        | ۵٠٩ | ۲۵۰ ملاعلی قاری کے دلائل پرمصنف کا تنصرہ                                         |
| orr   | ا علم جفر کی بنیاد پراخبارات ورسائل میں غیب کی<br>خبروں اور پیش گوئیوں پرمصنف کا تبصرہ                         |        | - 1 | ا ۲۵ ملاعلی قاری کے افکار پران کے استادا بن جمر کمی کا                           |
| w, 1  | مبروں اور چیں تو بیوں پر مصنف 6 مبسرہ<br>۱ حساب و کتاب اور سائنسی آلات کے ذریعہ پیش                            |        | ۵۱۰ | التبعره                                                                          |
| 077   | ا حساب و کماب اور سنا کی الات مے در تعید کی الات میں الا | -•     | ۵۱۰ | ۲۵۲ ملاعلی قاری پرعلامه آلوسی کا تبصره                                           |
| ٥٣٣   | ا حیا ندنظرآ نے کی سائنسی اور تکنیکی وجوہ                                                                      |        | ۱۱۵ | ا ۲۵۳ دلاکل اور وجوہات جن کی بناء پر قرآن مجید<br>شدین ساوزا کی انہیں            |
| 624   | ا چاند سرا سے ن جا کا اور مان د بورہ<br>۲ شعر کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور شعر کی تاریخ                        | ,      | 211 | شیطان کا نازل کیا ہوائہیں ہے<br>۲۵۴ افاک اور اٹیم کے معنی                        |
|       | ۔<br>ایک لوگوں کی پیروی کرنے سے آپ کی نبوت                                                                     |        | i i | ا ۲۵۴ افا ک اور آئیم کے گ<br>ا ۲۵۵ کا ہن کامعنی' کا ہن کے متعلق احادیث اور ان کی |
| 4.64  | 4                                                                                                              |        |     | 20000 2000 1000                                                                  |

جلابعتم

marfat.com

| 1/ |  |
|----|--|
| 1/ |  |
|    |  |

| صفحه | عنوان                                             | نمبرثار  | صفحه  | عنوان                                                                                        | نبرثار     |
|------|---------------------------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | جنت کی تعریف اور تحسین اور جنت کے مطلوب           | 18       | ٥٣٧   | کے برحق ہونے پراستدلال                                                                       |            |
| ۵۵۷  | ہونے پرقر آناور حدیث میں تصریحات                  |          | ٥٣٤   | شعراء کا ہروادی میں بھٹکتے پھرنا                                                             | ۳۷ ۲۷      |
| Ira  | الله کی رضا کا بہت بڑا درجہ ہے                    | ۱۳       | ۵۳۸   | اشعار کی ندمت میں احادیث اوران کامحمل                                                        | 120        |
| ٦٢٥  | جنت کی تخفیف نہ کی جائے                           | 10       |       | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا انتقام لينے كے لئے                                           | 724        |
|      | اس سورت کے نقص انبیاء علیم السلام میں ہے          | 17       | ٥٣٩   | کفار کی ج <i>بوکر</i> نا                                                                     |            |
| nra  | حفرت مویٰ علیهالسلام کا پہلا قصہ                  |          | ۵۳۱   | اشعار کی فضیلت میں احادیث                                                                    |            |
| arr  | اهل کامعنی                                        | 14       | ممه   | حكيمانهاشعار كامعدن ومنبع                                                                    | <b>1</b> 4 |
| ara  | حفرت مویٰ علیه السلام کا آگ کود یکھنا             | IA `     | مهم   | نبی صلی الله علیه وسلم کے اشعار نہ کہنے کا سبب                                               | 1 1        |
|      | حضرت مویٰ علیہ السلام نے درخت میں جوآ گ           | 19       | ٥٣٣   | اختتام سورت                                                                                  | ۲۸ ۰       |
| ara  | د يکھی وہ اصل ميں کيا چيز تھی؟                    | 1        | ۵۳۵   | سورة النمل                                                                                   |            |
| ۵۲۷  |                                                   |          | محد   | سورة كانام اوروجيتسميه                                                                       | 1          |
|      | حضرت موی علیه السلام نے درخت ہے آ وازین           | 1        | ٥٣٤   | سورة النمل اورسورة الشعراءكي بالهمي مناسبت                                                   |            |
| 1    | . کر کیسے یقین کرلیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس باب |          | arz   | سورة النمل كےمضامين اور مقاصد                                                                |            |
| AFG  |                                                   |          |       | طسس نفس تملك ايست القران وكتاب                                                               | 1 1        |
|      | نی کیے جان لیتا ہے کہ بیاللہ کا کلام ہے اس باب    |          | ۵۳۹   | مبین (۱۲/۱۰)                                                                                 | 1 1        |
| PYG  | میں مصنف کی شخفیق                                 | 1        | ۵۵۰   | بسم الله الرحمن الرحيم كے معانی                                                              | ۵          |
|      | نبی کوابتدائے نبوت میں اپنے نبی ہونے کاعلم ہوتا   | 1        | ۵۵۱   | طامین کے اسرار                                                                               | ١          |
|      | ہے یانہیں اس باب میں سیدمودودی کا نظریہ اور       | 1        | ۵۵۱   | اس سورت کوقر آن اور کتاب مبین فرمانے کی وجہ                                                  | 1. 1       |
| 02.  | ال پرمصنف کا تبصره                                |          |       | ہدایت اور بثارت کو مومنین کے ساتھ مخصوص                                                      |            |
| ۵۷۵  | حيه ' جآن اور ثعبان كے معنی اوران میں نظیق        | 1        | ۵۵۱   | کرنے کی توجیہات                                                                              |            |
| ۵۷۵  | رسولوں کے اللہ سے ڈرنے یا نہ ڈرنے کی تحقیق        | 1        | A A.U | اس سوال کا جواب کہ ایمان والوں کے ذکر کے ابعد آخرت پریفین رکھنے والوں کا ذکر کیوں فر مایا    | i i        |
| ۵۷۵  | 0,5,00,00,00,00,00,00                             | 1        | aar   | بعدا حرت پر سین رکھے والوں کا در کیوں فرمایا<br>زکو قامدینه میں فرض ہوئی پھر مکی سورت میں اس | 1 1        |
| 024  |                                                   |          | oor   | ر کو ہ مدینہ یں سر ن ہوئ چری سورت یں ان<br>کےذکر کی توجیہ                                    | 1 1        |
| 022  |                                                   |          | ww,   | عد رق وجیہ<br>جب کفرید کا موں کو اللہ تعالیٰ نے مزین فرمایا ہے تو                            | 1 1        |
| 040  |                                                   |          | sar   | جب سریدہ وں والد معان سے سرین سرمایا ہے وا<br>پھراس کی مذمت کیوں کی جاتی ہے؟                 | 1 I        |
| 02   |                                                   |          |       | پرون کا کار سے ایک اور جنت کے حصول کی دعا                                                    | 1 1        |
| ۵۸۰  | "5"                                               | 1        | ۵۵۵   | رور معالق بالماديث<br>كمتعلق آيات اورا حاديث                                                 |            |
|      |                                                   | <u> </u> | 1     |                                                                                              |            |

جلدتهشتم

marfat.com

|                | •     |
|----------------|-------|
| , <del>-</del> | . 48  |
|                | w     |
|                | / ♥ ` |
|                |       |

| منحد  | حنوان                                                      | نبرثار | منح | عنوان                                                         | نبرثار     |
|-------|------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------------------------------------------------------|------------|
|       | جہاد کے کموڑوں کے معائنہ کی مشغولیت کی وجہ                 | ٥٣     | ۵۸۱ | رسولوں کے اللہ سے نہ ڈرنے کامحمل                              | +          |
| 699   |                                                            | •      |     | حضرت موی علیه السلام کاقبطی کو گھونسا مار کر ہلاک             |            |
| ۲۰۰,  | حضرت سليمان عليه السلام كى ازواج كى تعداد                  |        | DAT | •                                                             | 1          |
|       | حفرت سلیمان علیه السلام کی از داج کی تعداد کے              | ۵۵     | DAT | ٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠                                                | ī          |
| 400   | بيان مين مضطرب روايات مين تطبيق                            | !      | ۵۸۳ |                                                               | 1          |
|       | حضرت سليمان عليه السلام ت متعلق ايك حديث                   |        |     | عصا کے علاوہ حضرت موی علیہ السلام کے دیگر                     | PZ         |
| 4+1   | صیح پرسیدمودودی کے اعتراض کے جوابات                        |        | ٥٨٣ | معجزات                                                        |            |
| 4+r   | حضرت سليمان عليه السلام كى اجتهاد من اصابت دائے            | ۵۷     |     | رسول الته صلى الله عليه وسلم كي قبيص اورقيص ميس بيثن          | 1          |
|       | حضرت سلیمان علیه السلام کا واقعاتی شهادت سے                | ۵۸     | ۵۸۳ | الگانے کی محقیق                                               |            |
| 4+1   | استدلال                                                    |        | PAG | دوآیتوں میں تعارض کا جواب                                     | <b>~</b> 9 |
| 4.5   | ایک مجهددوس محبهدے کب اختلاف کرسکتاہے                      | ۵۹     | 211 | كفارا ورمشركين كوتنبيه                                        |            |
|       | حضرت سليمان عليه السلام كوابيها ملك عطا كرنا جو            | 40     | ۵۸۷ | ولقد اتينا داؤد وسليمان علما (١٥-١٥)                          | اس         |
| 404   | کسی اورکو نه دیا گیا ہو                                    |        |     | اس سورت میں انبیاء لیہم السلام کے قصص میں سے                  | ~~         |
| 4+M   | حضرت سلیمان علیه السلام کے لیے ہوا کو سخر کرنا             |        | ۹۸۵ | حضرت داؤ داور حضرت سليمان عليهاالسلام كادوسراقصه              | ł          |
| 4+0   | حضرت سلیمان علیه السلام کے لئے جنات کو مخر کرنا            |        |     | حضرت داؤد عليه السلام كا نام ونسب اور ان كا                   | ا سرم      |
|       | حضرت سلیمان علیه السلام کے معمولات اور ان                  | 42     | ۵۹۰ | جالوت ک <b>وتل کرنا</b>                                       |            |
| 4.4   | کے احوال وکوا کف کے متعلق احادیث                           |        |     | حضرت داؤ دعلیه السلام کی بعثت اوران کی سیرت                   | mm         |
| 4+4   | حضرت سليمان عليه السلام كى وفات                            | 44     | ۵91 | کے متعلق احادیث اور آثار                                      |            |
|       | حضرت داؤ داورسلیمان علیماالسلام کے عظیم علم کے             | ar     |     | ا حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاًوُں کے متعلق                   | ra         |
| 711   | مصداق کے متعلق مفسرین کے اقوال<br>مارین                    | j      | sqr | احادیث اور آثار                                               |            |
| HF    | علم کی فضیلت<br>در سر                                      |        | 09m |                                                               | ~ 4        |
| 414   | جہل کی ندمت<br>یہ پریاں مصنت منتختریت                      | 1      | 290 |                                                               | ۲ <u>۷</u> |
| AID   |                                                            | AF     | موم |                                                               | ٠ <u>٨</u> |
|       | من عرف نفسه فقد عرف ربه تصریث<br>نمخته                     | 79     | ۵۹۵ | ) •                                                           | ~q         |
| י דוד | ہونے کی محقیق                                              |        | ۵۹۷ | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                       | ۱۰ ۱       |
| 712   |                                                            | ۷٠     | }   |                                                               | 31         |
| 114   | عامل<br>حضرت داؤ دعلیهالسلام کاالله تعالیٰ کی نعمتوں کاشکر |        | ۸۹۸ | م معوثین کی تربیب<br>در قریب مرسد جهر حد این ایران ایران کارن |            |
|       | حضرت داؤدعليه السلام كاالثد تعالى كي تعمتو ل كالسكر        | ۷۱     | ۵۹۸ | ۵ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیه السلام کاذکر                 |            |

جلدمطتم

marfat.com

| صفحہ  | عنوان                                                                                  | نمبرشار | صنحہ   | نمبرثار عنوان                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44.   | محفوظهونا                                                                              |         | 719    | اداكرنا                                                                                       |
|       | مافت بعیدہ سے حفرت سلیمان علیہ السلام کے                                               | 95      | 719    | ۲۷ الله تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں نعمت علم کی خصوصیت                                          |
|       | لشکر کا چیوٹی کو کیسے شعور ہوا اور آپ نے اس کا                                         |         | 44+    | ۲۳ وراثت كالغوى اوراصطلاحي معنى                                                               |
| 700   | كلام كييے تن ليا؟                                                                      |         |        | ا ۲۴ سنی مفسرین کے بزدیک حضرت سلیمان مضرت                                                     |
| 400   | تبسم ضحك اورقہقہہ كےمعانی اور دجوہ استعال                                              | 93      | 777    | واؤدی نبوت اورعلم کے وارث تھے نہ کہ مال کے                                                    |
|       | ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے اور ہننے                                       | ۹۳      |        | ۵۷ شیعه مفسرین کے نز دیک حضرت سلیمان ٔ حضرت                                                   |
| 444   |                                                                                        |         | 444    |                                                                                               |
|       | انسان کے والدین کی تعمقوں کا بھی اس کے حق                                              |         | 444    |                                                                                               |
| מחד   | میں نعت ہونا<br>بھریہ                                                                  | 3       |        | ا کے اعلم کا دارث بنانے اور مال کا دارث نہ بنانے کے                                           |
| 707   |                                                                                        | 1       | 474    |                                                                                               |
|       | حضرت سلیمان کااپنے جد کریم کی انتباع میں جنت                                           |         |        | المما علم کا وارث بنانے اور مال کا وارث نہ بنانے کے                                           |
| 702   |                                                                                        | 1       | 777    | شبوت میں روایات ائمۂ شیعہ                                                                     |
|       | انبیاء علیہم السلام اپنے صالح ہونے کی دعا کیوں                                         |         | 442    | ۹۷ تحدیث نعمت (الله تعالی کی نعمتوں کا اظہار کرنا)<br>انتاجی منطق بریاد میں میں میں میں میں   |
| MY M  | کرتے تھے؟<br>شخص                                                                       | 1       | MA     |                                                                                               |
|       | شیخ اورامام یاامیر کی معرفت اوراس کی بیعت اور<br>میرور مرون میرون                      |         | 444    | ا ۸ طیر کے معانی                                                                              |
| 444   | اطاعت کاضروری ہونا                                                                     |         |        | ۸۲ چیونٹیوں اور بعض پرندوں کے متعلق احادیث کے اند سمجے وہ ا                                   |
|       | حضرت سلیمان علیه السلام کی دعامیں ہمارے لئے ا<br>تنبیه اور نفیحت                       | 1**     | 411    | ۱۳ انبیاء کرام اوراولیاء عظام کاپرندوں کی باتیں سمجھنا میں اللہ علیہ وسلم سے حیوانوں کا باتیں |
| 10·   | سمبیداور یعت<br>حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہد ہد کی گمشدگی کے                          | 1+1     | 424    | المرا اورآ یک تعظیم کرنا<br>کرنااورآ یک تعظیم کرنا                                            |
| 101   | متعلق جوسوال کیا تھا اس کی وجوہ                                                        |         | "      | ۸۵ حضرت سلیمان علیه السلام کو دنیا کی هر چیز دی                                               |
| '-'   | حضرت سلیمان علیه السلام کا ہمارے نبی صلی اللہ                                          | l .     | 444    | ا حانے کامحمل                                                                                 |
| W YOF | عليه وسلم كى بشارت دينا                                                                | 1       | 4 hub. | ٨٧ سلطان كے متعلق احادیث                                                                      |
| Yar   |                                                                                        |         | 450    | ۸۷ حضرت سليمان عليه السلام كي سلطنت اوران كالشكر                                              |
|       | تر بیت دینے اور ادب سکھانے کے لئے جانوروں<br>الربیت دینے اور ادب سکھانے کے لئے جانوروں | 1       | 424    |                                                                                               |
| 1ar   |                                                                                        | 1       | 42     | ٨٩ نملة كامعنى                                                                                |
| 101   | ہر مہد کی سزا کے متعلق متعددا قوال                                                     | 1+0     |        | ۹۰ جس چیونی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے شکر                                                 |
|       | مربی قواعد کے خلاف قرآن مجید کی کتابت کی                                               | 1+4     | 42     | ے ڈرایا تھاوہ م <i>ذر کرتھی</i> یا مونث؟                                                      |
| 781   | تحقيق                                                                                  |         |        | ۹۱ انبیاء کیبم السلام کامعصوم ہونا اوران کے اصحاب کا                                          |

جلدجشتم

marfat.com

تبيان القرآن

|      | •          |
|------|------------|
| **   | - 4        |
| ام ا | . 48       |
|      |            |
| _    | 70         |
|      | <b>.</b> . |

| منحد     | عنوان                                                                                          | نمبرثار | منحہ        | عنوان                                                           | ببرثار |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| APP      | تقريحات                                                                                        |         |             | قواعدر سم الخط کےخلاف مصحف میں مٰدکورالفاظ ک                    | 1.4    |
|          | اجنبی مردوں اور عورتوں کے ایک دوسرے کی                                                         | j .     | aar         | · ·                                                             |        |
|          | طرف دیکھنے کی ممانعت کے متعلق قرآن اور سنت                                                     |         | rar         | قواعدر سم الخط کی مخالفت کے جوابات کی تنقیح                     | 1+1    |
| AFF      | ے دلائل                                                                                        |         |             | بد مد کا ملک سباکی سیر کر کے حضرت سلیمان علیہ                   | 1+9    |
| PYY      | مر دوں سے عورتوں کے کلام کی ممانعت                                                             | 110     | 70Z         | السلام كي خدمت مين آنا                                          |        |
|          | عورت کوسر براہ مملکت بنانے کی ممانعت پر قرآن                                                   | 177     |             | مدمد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو                     | 11•    |
| 779      | اورسنت كااستدلال                                                                               |         |             | اینے علم کا اظہار کیا اس کی علامہ زفشر ی کی طرف                 |        |
|          | عورتوں کی سر براہی کی ممانعت کے متعلق فقہاء                                                    | 1 1     | NOF         | ہے توجیہ                                                        | 1      |
| 721      | ., ., .,                                                                                       |         | Par         | 1 4                                                             | 111    |
|          | عورتوں کی سر براہی کی ممانعت کے متعلق فقہاء                                                    |         |             | انبیاء کیہم السلام کے علم غیب کے متعلق علامہ قرطبی              | 111    |
| 721      | شافعیہ کی تصریحات                                                                              | 1 1     | 44+         | ا کانظریه                                                       |        |
|          | عورتوں کی سر براہی کی ممانعت کے متعلق فقہاء                                                    |         | 44.         | ملكه سبائ تحقيق                                                 |        |
| 424      |                                                                                                | l i     | ודד         | لىلكەسبا كاتعارف                                                | 1      |
|          | حدوداور قصاص کے سواعورتوں کی قضاء کے جواز<br>سرمتعاتہ نتیں میں ہیں۔                            | 1 1     | 141         | آیا جن اورانسان کا نکاح عقلاً ممکن ہے یانہیں؟                   |        |
| 424      |                                                                                                | 1 1     | 777         | آیا جن اورانسان کا نکاح شرعاً جائز ہے یا تہیں؟                  |        |
|          | حدود اور قصاص کے ما سوا میں عورت کی قضاء کا<br>جواز اس کو مستلزم نہیں کہ اس کو دیوانی عدالت کا |         | <b>44</b> ~ | ا بلقیس کی حکمرانی ہے عورت کی حکمرانی پراستدلال<br>ایرین        | 112    |
| , A.V.W. | ہوار ہاں و سرم بین کہا ن و دیوان فلواحث کا<br>قاضی بنادیا جائے                                 |         | 771         | کا جواب<br>  عورت کے وزیرِاعظم ہونے کے جواز کے دلائل            |        |
|          | ا کا جاری جائے<br>عورت کو سر براہ مملکت بنانے کے عدم جواز کے                                   |         | 446         | تورت نے ور برا سم ہونے سے بوار سے دلان<br>اوراس کے جوابات       | - 1    |
| 420      | متعلق فقهاءا حناف کی تصریحات                                                                   | ' '     |             | اوران سے بواہات<br>امامت اور خلافت کی تین تعریفیں اور ان پر بحث |        |
| 120      | تخت بلقيس كي صفت                                                                               |         | arr         | انها من اور ما من المن المن المن المن المن المن الم             |        |
| 424      |                                                                                                |         | !           | ۔<br>آیا اس دور مین مسلمانوں پر خلیفہ کو مقرر کرنا              | 14     |
| 722      | تخت بلقيس اورعرشِ البي دونوں كے ظيم ہونے كا فرق                                                |         | דדד         | واجب ہے یانہیں؟                                                 |        |
| 722      | خبروا حداور خبرمتواتر وغيره كي تعريفيس اوران كے احكام                                          | 124     |             | عورت کومر دوں کے کسی بھی ادارہ کی سر براہ بنانے                 | 171    |
| -        | حضرت سليمان عليه السلام كالمتوب مين يهله اپنا                                                  |         | 772         | کی ممانعت                                                       |        |
|          | نام لکھنا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب                                            |         |             | ا عورت کے گھر سے بے بردہ نکلنے کے متعلق قرآن                    | 77     |
| 74       | میں پہلے اللہ کا نام لکھنا                                                                     |         | i           | اورسنت کی تصریحات                                               | - 16   |
|          | ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا فربادشاہوں کی                                               | IFA     |             | اا پردہ کے لزوم کے متعلق قرآن اور سنت کی                        | rr     |

و جلد مجتم

marfat.com

| صفحه     | عنوان                                                                                                      | نمبرثار | صنحہ         | رثام عنوان                                          | نبر        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 791      | سامنے حاضر کرنے کی کیفیت                                                                                   |         | 741          | طرف مكاتيب                                          |            |
| 495      | رسول الله سلی الله علیه وسلم کی صفت 'کن' کے مظاہر                                                          | 100     | 7 <u>2</u> 9 | ١١٣ مدمد كالبقيس كومكتوب يهنجإنا                    | ۹          |
|          | ولی اور اس کی کرامت کی تعریفیں اور کرامت کے                                                                | 107     |              | ۱۲ نبی کے ادب سے ایمان بانا اور نبی کی بے ادبی      | <b>'</b> • |
| 495      | وقوع پر دلائل                                                                                              |         | 4A+          | ے ایمان ہے محروم ہونااورد نیاو آخرت کی ذلت          |            |
| 496      | بلقیس کے ایمان لانے کی تفصیل                                                                               | l .     |              | ۱۲ حضرت سليمان عليه السلام ني بهم الله الرحن        | ۲۱         |
| 190      | بلقیس کے نکاح کابیان                                                                                       | 1       | ٠٨٢          | الرحيم سے پہلے اپنانام كيوں لكھا؟                   |            |
|          | ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صلحا ان                                                                         | 1       |              | ۱۲۷ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکا تیب میں بسم | 77         |
| 490      | اعبدوا الله (۵۹–۳۵)                                                                                        |         | IAF          | الله الرحمٰن الرحيم لكهنا كب شروع كيا؟              |            |
| 191      | ال سورت میں حضرت صالح علیهالسلام کا تیسراقصہ                                                               | 1       |              | ١١٣ آيا حضرت سليمان عليه السلام نے بلقيس كوالله پر  | ۳          |
| 191      | حضرت صالح عليهالسلام اورقوم ثمود كالتعارف                                                                  |         |              | ایمان لانے کا حکم دیا تھا یا اپنی بادشاہت سلیم      |            |
| 799      | نحوست اور بدشگونی کی تحقیق<br>نه مرق ترسی در میرود میرود ترسی                                              | 1       | 71           | ١٤٤٠ ١٤٤٠                                           |            |
| 799      | اونٹنی کوئل کرنے والے نوآ دمیوں کے نام<br>کریں دافہ سے میں میں میں اور | 1       |              | ۱۲ قالت ياايها الملؤ افتوني في امري ما              | r(*        |
|          | حضرت صالح کے مخالفین کی سازش کواللہ تعالیٰ کا                                                              | 1       | 744          | کنت قاطعة امرا حتى تشهدون (۳۲-۳۳)                   |            |
| <u> </u> | نا كام بنانا                                                                                               | 1       | 4A6          |                                                     |            |
| ۷۰۰      |                                                                                                            |         | 1            |                                                     | ′ 1        |
|          | حضرت صالح عليه السلام اوران كي مبعين كا الحجر<br>ئل جانا                                                   |         | 1/4          | المقد من قال                                        | ٧,         |
| Z+1      | سے من جانا<br>اس سورت میں حضرت لوط علیہ السلام کا چوتھا قصہ                                                |         |              | ••                                                  | γ,         |
|          | ا می ورک یک سرت وطاعتیہ اسلام پوھا تھے۔<br>قوم لوط کو بے حیائی کے کاموں پر بصیرت رکھنے                     | 1       | AAF          |                                                     |            |
| ۷۰۱      | " ( K !                                                                                                    | 1       | 1AA          | (                                                   | ~9         |
| 4+1      |                                                                                                            | 1       | 719          | 1                                                   |            |
|          | نعل قوم لوط کی سزا اور اس کی دینی اور دنیاوی                                                               | 1       |              | 1 2 2 2                                             | ۵۱         |
| Z+1      |                                                                                                            |         | PAF          |                                                     |            |
|          | براجم كام كى ابتداء بسم الله الحمد للداور صلوة وسلام                                                       | 141     |              | ا حضرت سلیمان کے ولی کا پیک جھیکنے سے پہلے تخت      | ٥٢         |
|          | ہے کرنے میں قرآن حدیث اور سلف صالحین کی                                                                    | -       | 190          |                                                     |            |
| ۷۰۱      | 70:                                                                                                        | - 1     |              | ۱۵ جس مخص کے پاس کتاب کاعلم تھا اس کا مصداق         | ٣٥         |
|          | س اعتراض کا جواب کہ کفار کے خود ساختہ                                                                      | - 1     | 19+          |                                                     |            |
| 4.       | عبودوں میں بھی کوئی اچھائی ہے                                                                              |         |              | ا تخت بلقیس کو حضرت سلیمان علیه السلام کے           | ٥٣         |

جلدمشتم

marfat.com

| هر ست | ۏ |
|-------|---|
| پر سب | • |

| منئ         | حنوان                                                                                     | نمبرثار | صنحه        | عنوان                                                                                       | نمبرثار |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ۷۱۸         | حكمت                                                                                      |         |             | امن خلق السموات والارض وانزل لكم                                                            | 120     |
| <b>حال</b>  | مفطرادر مكروب كى فريادرى سے تو حيد پراستدلال                                              | 191     | ۷٠۵         | من السماء ماء (٢٢–٢٠)                                                                       |         |
| ۷۲۰         | حشر ونشر كاثبوت اورشرك كاابطال                                                            | 192     | ۷٠۷         |                                                                                             | i       |
| ۷۲۰         | بل ادارك علمهم في الاخرة كمعنى                                                            | 191-    |             | آ سانوں اور زمینوں کی نعمتیں عطا کرنے سے                                                    | l       |
| <b>2</b> 11 | علم غيب كتحقيق                                                                            | 191     | ۷٠۷         |                                                                                             |         |
|             | رسول الله صلى الله عليه وسلم كي علم غيب كے متعلق                                          | 190     | ۷٠٨         | تصور بنانے کے شری حکم کی تحقیق                                                              | 127     |
| <b>471</b>  | سيدابوالاعلى مودودى اورمفتى محمة شفيع كانظربيه                                            |         |             | جاندار کی تصویر بنانے کی تحریم اور ممانعت کے                                                |         |
| 277         | سيدابوالاعلى مودودي كي تفسير برمصنف كانتجره                                               | 197     | ۷٠٨         | متعلق احاديث                                                                                |         |
|             | رسول الله صلى الله عليه وسلم كوعالم الغيب نه كهنے كے                                      | 192     |             | ا بے جان چیزوں کی تصویر بنانے کے جواز کی                                                    | 141     |
| 200         |                                                                                           |         | ∠•9         |                                                                                             |         |
|             | رسول الندصلي الله عليه وسلم کے ليے علم غيب کے                                             |         |             | ا تصویر بنانے کے حکم میں فقہاء شافعیہ اور مالکیہ کا                                         | 149     |
| 211         |                                                                                           |         | 4.9         | أنظرية                                                                                      |         |
| 210         | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                   |         | <b>دا</b> • | التصوير بنانے كے حكم ميں فقہاءاحناف كانظريه                                                 |         |
| 20          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                   | - 1     | ۱۱ ک        | ا تصویراورفوٹو گراف کے متعلق علاءاز ہر کا نظریہ                                             | - 11    |
|             | رسول الله کوعلم غیب دیئے جانے کے متعلق قرآن                                               |         | ۱۱ ک        | ا تصویراورفو ٹو گراف کے متعلق مصنف کا موقف                                                  | 14      |
| 274         | المجيد کي آيات                                                                            |         | <b>LIT</b>  | ۱۱ ویژیواورئی وی کی تصاوریکا شرعی حکم                                                       | - 11    |
|             | رسول الله صلى الله عليه وسلم كے علم غيب كے متعلق                                          |         |             | را جوعلماء دلائل کی بناء پرفوٹو اور ٹی وی کی تصاویر کے                                      | ٨٣      |
| 274         | احادیث<br>این میسید سرند علید کوفر مجل                                                    | 1       | 211         | جواز کے قائل ہیں ان پرلعن طعن نہیں کرنی چاہیے                                               |         |
| ∠ t∧        |                                                                                           |         |             | را ضرورت کی بناء پر پاسپورٹ کے فوٹو گراف کی ۔                                               | 10      |
| <b>∠</b> ۲9 | رسول الدلاملي الله عليه وسلم كعلم كلى كى ايك دليل وقال الدين كفرواء اذا كنا ترابا وابائنا | I       | 211         | ارخصت                                                                                       |         |
| <u> </u>    | وقال الدين خفرواء ادا كنا برابا وابالتا ائنا لمخرجون (۸۲-۲۷)                              |         |             | ا زمین کی خصوصیات سے اللہ تعالیٰ کی تو حید پر<br>استان                                      | ۲۸      |
| ر<br>الم    | انتا کمعور جوں ر ۱۸۱–۱۷<br>کفار کی باتوں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسلی دینا             |         | 210<br>217  | استدلال<br>۱۸ مضطر کے مصداق کے متعلق اقوال                                                  |         |
| 200         | موت کا قیامت صغری مهراند میرود میرود.<br>موت کا قیامت صغری ہونا                           | - 1     | 217         | ۱۸ منظر حیصدان نے سابوان<br>۱۸ منظر (بےقرار) کی دعا                                         |         |
| 200         | وے ہاتا ہے سرن ہوں<br>مسلمانوں پرلازم ہے کہوہ سینہ صاف رکھیں                              |         | i           | ۱۸ مسرر جبران کادعا<br>۱۸ قر آن اور حدیث ہےاس پراستدلال کہ صطراور                           |         |
| ۷۳۲         | یبود یوں کا اختلاف کن امور میں تھا؟<br>- یبود یوں کا اختلاف کن امور میں تھا؟              |         | ľ           | ۱۱ مران در طدیت سے ان پر معرفان که مسرورور<br>مصیبت زره کی دعا قبول ہوتی ہے خواہ وہ مومن ہو |         |
| 22          | ساع موتی کے ثبوت میں احادیث اور آثار                                                      | 1       | <b>حال</b>  | ا ما كافر                                                                                   |         |
|             | جن کے ایمان لانے کا اللہ تعالی کوازل میں علم تھا                                          | - 1     |             | ور<br>۱۹ مظلومؑ مسافر اور والد کی دعا جلد قبول فر مانے کی                                   | ı.      |

جلابشت

marfat.com

| صفحه        | عنوان                                          | نمبرثثار | منحہ        | عنوان                                                | نمبرثار |
|-------------|------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------------|---------|
| 240         | سورة القصص                                     |          | ۷4.         | وہی دولت ایمان ہے مشرف ہوگا                          |         |
| 470         | سورت كا تأم                                    | 1        | 201         | الله تعالیٰ کے قول واقع ہونے کی تفسیر میں اقوال      | 414     |
| 27D         | القصص كى انمُل سے مناسبت                       | ۲        |             | دآبة الارض كى صورت اوراس كے كل خروج كے               | rim     |
| 244         | سورة القصص كےمشمولات                           |          | ۷۳۲         | متعلق احادیث آثار اورمفسرین کے اقوال                 |         |
| 272         | سورة القصص كے اغراض                            | ۴        |             | ويوم نحشر من كل امة فوجا ممن                         | rir     |
|             | طُسم ٥ تـلك ايت الكتب المبين                   | ۵        | 200         | یکذب بایتنا فهم یوزعون(۹۳-۹۳)                        |         |
| ∠4 <b>∧</b> | (1-11")                                        |          | 242         | حشر کے دن کفار کے کفروشرک پرزجروتو نیخ               | 110     |
| <b>८८</b> • | طسم كامعنى                                     | ٧        |             | دن اور رات کے تعاقب میں تو حید رسالت اور             | riy     |
| 22.         | سورة القصص كاخلاصه                             | 4        | <u>۱</u> ۳۸ | حشر کی دلیل                                          |         |
| 441         | مومنوں پر تلاوت کرنے کی شخصیص کی تو جیہ        | ۸        | 4 M         | صور کا لغوی اور اصطلاحی معنی                         | 112     |
| 441         | شيعًا كامعنى                                   | 9        | 2009        | صوراورصور پھو نکنے کے متعلق احادیث                   | MA      |
| 441         | بنی اسرائیل کے بیٹوں گوٹل کرنے کی وجوہ         | 1+       | 200         | كتنى بارصور چھونكا جائے گا؟                          |         |
| 447         | بنی اسرائیل کوامامت اور بادشاہت سے نواز نا     | 11       | 40+         | تین بارصور پھو نکنے کے دلائل اوران کے جوابات         | 44.     |
| 221         | فرعون كالبيخ خدشات كاشكار مونا                 | 11       | 201         | دو بارصور پھو تکنے کے دلائل                          | 771     |
|             | حضرت مویٰ کی مال کی طرف وحی کامعنی اوراس       | 11       | 200         | نفخة الصعق يكون كون سافرادمتثن بير؟                  | 777     |
| 220         | و می کابیان                                    |          |             | کیا حضرت موی کا ہمارے نبی سے پہلے ہوش                | 222     |
|             | حضرت مویٰ کی ولادت کے سلسلہ میں ارھاصات        | 100      | 200         | میں آنان کی افضیات کو متلزم ہے؟                      |         |
| 22~         | (اعلانِ نبوت سے پہلے کے خلاف عادت واقعات)      |          |             | نفخة الصعق ساتثناء مين علامة رطبي كا                 | 222     |
| 224         | حضرت موی علیه السلام کی مان کا نام             | 1 .      | 402         | آ خری قول                                            |         |
|             | حضرت مویٰ کے فرعون کے گھر پہنچنے میں مزید      | 14       |             | قیامت کے دن پہاڑوں کی ٹوٹ پھوٹ اور ریزہ              |         |
| 444         | ارهاصات                                        |          | 202         | ریزه ہونے کی مختلف حالتیں                            |         |
|             | حضرت موی کی مال کے دل خالی ہونے کے             | 1        | 201         | لاالله الاالله محمد رسول الله كاسب سے بردی نیکی ہونا | 1 1     |
| 221         | محامل .                                        | 1        | <b>L</b> 09 | 70 02 10 10                                          | 1 1     |
| 429         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,        | .        |             | قیامت کے دن عام مسلمان کیسے بے خوف ہوں               |         |
| 449         |                                                | 1        | ۷۲۰         | گے جب کہ انبیاء کرام بھی خوف زدہ ہوں گے              |         |
|             | فرعون کی بیوی اور حضرت موئ کی بہن کے فضائل     |          | 241         | شهر مکه کی اہمیت اورخصوصیت<br>ن                      |         |
|             | اور جنت میں ان کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم |          | 247         | سورة النمل كأخاتمه                                   | 14.     |
| ۷۸۰         | کے نکاح میں ہونا                               |          | <u> </u>    |                                                      |         |

جلدجشتم

marfat.com

| تهرست | ست | فهر |
|-------|----|-----|
|-------|----|-----|

| منحد        | عنوان                                                                                    | نمبرثار     | صنح         | غار عنوان                                                                            | نبرثه    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|             | اس بات کا جواب که منکوحه کے تعین کے بغیر نکاح                                            | 72          |             | ۱ ولما بلغ اشده واستوى اتينه حكما                                                    | <br>۲1   |
|             | صحیح نہیں ہوتا اور شعیب علیہ السلام نے کسی ایک                                           |             | ۷۸۰         | وعلما (۱۲-۱۲)                                                                        |          |
| <b>49</b>   | بیٹی کانعین نہیں کیا تھا                                                                 |             | <b>ZA</b> F | ۲ اشد اور استوی کے معنی کی تحقیق                                                     | ٣        |
|             | بالغ لؤكى كا نكاح اس كى اجازت كے بغير محيح نہيں                                          | 77          |             | ۲۱ اس کی تحقیق که هرنبی پیدائش نبی موتا ہے یا اس کو                                  | ۳        |
| <b>49</b> ۲ | 4                                                                                        |             | <u> ۲۸۳</u> | عالیس سال کی عمر میں نبوت دی جاتی ہے؟                                                |          |
|             | خدمت اورکسی کام کومبر قرار دینے پرامام مالک اور                                          | <b>1</b> -9 |             | ۲۲ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتخلیق کا ئنات سے                                   | ~        |
| 494         | 0 22 000 10                                                                              | l e         | ۷۸۵         | پہلے نبوت ہے متصف ہونا                                                               |          |
|             | امام ما لک اورا مام شافعی کے استدلال کے مفسرین                                           | ۴٠,         | 21          |                                                                                      | <b>3</b> |
| 292         |                                                                                          |             |             | ۲۷ حضرت موی کے شہر میں دخول کے وقت لوگوں                                             | 1        |
| ∠99         | حضرت موی علیه السلام کوعصاد پاجانا                                                       | ۱۳۱         | ۷۸۷         | کے غافل ہونے کامعنی                                                                  |          |
|             | فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس                                                       |             | ۷۸۷         | I f                                                                                  | -        |
| ۸••         | , , , , ,                                                                                |             |             | ۲۸ حضرت موی کے اس قول کی توجیه که میں مجرموں                                         | ,        |
|             | حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام اللہ سننے کی کیفیت                                        | 1           | ۷۸۸         | کامد دگارنہیں بنوں گا''                                                              |          |
| ۸۰۳         | حضرت موی علیهالسلام کوکلیم الله کهنے کی خصوصیت                                           | - 1         |             | ۲۹   قرآن مجیداوراحادیث سے ظالم کی مدد کرنے کی                                       | .        |
|             | شب معراج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ                                            | 1           | ۷۸۸         |                                                                                      |          |
| ۸۰۵         |                                                                                          | 1           |             | ۳۰ اپنی جماعت کے اسرائیلی کو کھلا ہوا گمراہ کہنے کی                                  |          |
|             | حضرت موی علیہ السلام کے اللہ سے ہم کلام                                                  | Į.          | ۷۹۰         | توجيه                                                                                |          |
|             | ہونے کی بناپر ہمارے نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے اللّٰہ ا                                  |             |             | m اسرائیلی نے موئ علیہ السلام کو جبار (دادا گیر)                                     |          |
| ^•¥<br>^•∠  | ہے ہم کلام ہونے کاا نگار<br>ریب دی سے انگا                                               | i i         | ∠9+         | کیوں کہا تھا؟                                                                        |          |
| A•2         | ا نکار مذکور کے رد پر دلائل<br>ہمارے نبی کے اللہ تعالیٰ ہے ہم کلام ہونے پر دلائل         |             |             | ۳۲ ولما توجه تلقاء مدین قال عسی ربی ان                                               |          |
| 7,53        | ہمارے بی جاند معالی سے ہم علام ہونے پرولان<br>درخت ہے آنے والی آ واز کی مختلف عبارات اور | ۳۸<br>۳۹    | ∠91         | یهدینی سواء السبیل (۲۸-۲۲)                                                           |          |
| ۸۱۰         | در حت سے اسے واق اوار کی معلف مبارات اور<br>مقصود کا واحد ہونا                           | ' '         | ۱۹۲ ح       | ۳۳ حضرت موسیٰ علیه السلام کا مدین پہنچنااور شعیب علیه السلام کی بکریوں کو یانی بلانا |          |
| A1+         | حضرت مویٰ علیہ السلام کے دوم بجز بے                                                      | ۵٠          | 29r         | علیہ اسلام می ہر یوں تو پان پلانا<br>۱۳۴۰ حضرت موسیٰ کا حضرت شعیب کے گھر جانا        |          |
|             | مرت مویٰ علیہ السلام کومجزات سے تسلی دے کر                                               | ۵۱          |             | ۲۸ کفرے موں 8 تفریف کیب سے طرح ہا،<br>۳۵ کڑی والوں کی طرف سے کڑ کے کو نکاح کی پیشکش  |          |
| All         | فرعون کی طرف روانه کرنا                                                                  |             | ر<br>۱      | ک ۱ رک ورون کر سے کے رہے ربیان کا جواز اور استحسان کرنے کا جواز اور استحسان          |          |
|             |                                                                                          | ar          |             | ۳۶ قرآن مجیداوراحادیث میں اجارہ (اجرت کے کر                                          |          |
| AIT         | پہنچا نااور فرعون کا تکبرے اس کور دکرنا                                                  | ,           | ۷۹۵         | کام کرانے) کا ثبوت                                                                   |          |

جلايظم

marfat.com

| <u>ra</u> |                                                                                                |         |              |                                                                                                                                                           |         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحه      | عنوان                                                                                          | نمبرثار | صفحه         | عنوان                                                                                                                                                     | تمبرثار |
| ۸۲۸       | مخصوص ہونے کے ثبوت میں احادیث                                                                  |         | ۸۱۳          | فرعون كالفراوراس كي سركشي اوراس كاعبرتناك انجام                                                                                                           | ٥٣      |
|           | ملین کے لقب سے صرف ہمارے نی کے                                                                 | 49      |              | فرعون نے خداکود کھنے کے لئے بلندعمارت بنوائی                                                                                                              | ۵۳      |
| 179       | متبعین کے مخصوص ہونے کے ثبوت میں احادیث                                                        |         | ۸۱۳          | تقى يانېيس؟                                                                                                                                               |         |
|           | ان علماء کے دلائل جواسلام اور مسلمین کے وصف کو                                                 |         |              | ولقد اتينا موسى الكتب من بعد ما                                                                                                                           | ۵۵      |
|           | تمام شرائع اورتمام امتوں کے لئے عام قرار دیتے                                                  |         | ۸۱۵          | اهلكنا القرون الاولى(٥٠-٣٣)                                                                                                                               |         |
| 179       |                                                                                                |         | ۸۱۷          | سيدنا محمصلى الله عليه وسلم كى نبوت پردليل                                                                                                                |         |
|           | لفظ اسلام کو ہمارے نبی کی شریعت کے ساتھ                                                        |         | ۸۱۸          | قرن كامعنى اورنبيول اوررسولول كى تعداد                                                                                                                    |         |
| 1         | ( , ( , 2                                                                                      |         | ۸۱۸          | سيدنا محمصلى الله عليه وسلم كى امت كى فضيلت                                                                                                               |         |
|           | ال اعتراض كا جواب كه قرآن مجيد ميں بعض اہل                                                     | 4       | 119          | مشركين كشبهات كے جوابات                                                                                                                                   | 1       |
| ۸۳۲       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                          |         |              | ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون                                                                                                                        |         |
|           | سیدمودودی کاعلامه سیوطی کے موقف کور د کرنا اور                                                 |         | Ari          | (-۲-1۵)                                                                                                                                                   |         |
| ٨٣٢       |                                                                                                |         |              | ایک بار پورا قرآن نازل کرنے کی بجائے لگا تار                                                                                                              |         |
| ٨٣١       |                                                                                                |         |              | آیتی نازل کرنے کی حکمت                                                                                                                                    |         |
|           | سلام کی دوقتمیں سلام متار کہ اور سلام تحیت اور                                                 | 120     |              | جن مومنین اہل کتاب کو دگنا اجر دیا جائے گا ان                                                                                                             | 74      |
| 1 172     |                                                                                                |         | Arr          | -                                                                                                                                                         |         |
| 1         |                                                                                                |         | 1            | جن لوگوں کوان کے نیک اعمال دگنا اجر دیا جائے<br>میں کے سیست                                                                                               | 145     |
| ٨٣        | 7                                                                                              |         |              |                                                                                                                                                           |         |
|           | بوطالب کے اسلام لانے کی روایت پرامام بیہتی                                                     | ı       |              | مونین اہل کتاب کے لئے دُسٹے اجر کی بشارت<br>اور میں اس سے مختر میں اور می |         |
| ٨٣        | ,                                                                                              | - 1     |              | ر مانۂ رسالت کے ساتھ مخصوص ہے یا قیامت تک<br>کے لئر ماہ یہ ؟                                                                                              | 1       |
|           | وطالب کے اسلام لانے کی روایت پر علامہ                                                          |         | Ara          | کے لئے عام ہے؟<br>س کی تحقیق کہ اسلام اور مسلمین کا لفظ ہمارے نبی                                                                                         |         |
| ۸۳        |                                                                                                |         |              | سلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آیے کے تبعین کے                                                                                                             |         |
| ٨٣        | وطالب کے ایمان کے متعلق مفسرین شیعہ کی ا<br>مریحات                                             | - 1     | Ar           | 2 2 2                                                                                                                                                     |         |
| ^r        | ہر پھات<br>علی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت دینے اور نہ دینے                                        |         |              | نظ اسلام کا ہمارے نبی کی شریعت کے ساتھ                                                                                                                    |         |
|           | h                                                                                              | - 1     | '   Ar       |                                                                                                                                                           |         |
|           | عاں<br>فارکے اس شبہ کے تین جوابات کہ اگر ہم ایمان                                              |         |              | نظمسلمین کے ہمارے نبی کے تبعین کے ساتھ                                                                                                                    |         |
| A.        | کارے ہیں جبتے میں جوہات کیا ہو ہوا کیں گیا ہے۔<br>لےآئے تو ہماری دنیاوی نعتیں زائل ہوجا کیں گی | - 1     | Ar           | w " */ • n 3                                                                                                                                              |         |
|           | من وعدنه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن                                                               |         | <b>m</b>   . | ظ اسلام کے ہمارے نبی کے شریعت کے ساتھ                                                                                                                     | l l     |
|           |                                                                                                |         |              |                                                                                                                                                           |         |

marfat.com

| 7    | • | • |    |  |   |  |
|------|---|---|----|--|---|--|
| -    |   | - | ٠. |  | • |  |
| - 77 |   |   | •  |  |   |  |

لهرست

| منۍ | منوان                                    | نمبرثار | منج   | عنوان                                                                       | نبرثار |
|-----|------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| AYM | مشرکین کے مددگار بنے کی ممانعت کے ممل    | 101"    | ۸۳۲   | متعنه (۲۱–۲۷)                                                               |        |
| ,   | اس آیت کی توجید کم آب برگزشرک کرنے والوں |         | ۸۳۸   | مومن اور کا فرکی و نیا اور آخرت میں نقابل                                   | ٨٣     |
| ۸۲۳ | میں ہے نہ بول                            | Į       |       | قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا مشرکین سے بطور                                   |        |
| AYA | الله تعالى كے متحق عبادت ہونے بردلاکل    | l i     | ۸۳۹   | ي<br>زجروتونيح كلام فرمانا                                                  |        |
| ara | اختيا مى كلمات اوردعا                    |         | ٨٣٩   |                                                                             | PA     |
| ۸۲۷ | ماً خذومراجع                             |         | ۸۵٠   | استخاره کے متعلق احادیث                                                     | ۸۷     |
|     |                                          |         | ۸۵۱   |                                                                             |        |
|     |                                          |         |       | اولیاءالله کومشکل کشا کہنے کوسید مودودی کا شرک                              | ۸۹     |
|     |                                          |         | ۱۵۸   | قراردینااوراس کا جواب                                                       |        |
|     |                                          |         | nor.  | اسباب معیشت کی معتیں                                                        | 9+     |
|     |                                          |         | ۸۵۳   | ایک آیت کودوبارذ کرفر مانے کی توجید                                         | 91     |
|     |                                          |         |       | ان قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم                                         | 95     |
|     |                                          |         | ۸۵۳   | واتينه من الكنوز (٨٢-٧٦)                                                    |        |
|     |                                          |         |       | قارون کا نام ونسب اور اس کے مال دولت کی                                     | 92     |
|     |                                          |         | ۲۵۸   | فراوانی .                                                                   |        |
|     |                                          |         |       | قارون کا اپنے مال کو عطیہ الٰہی قرار دینے کی                                | ٩٣     |
|     |                                          | •       | 707   | بجائے اپنی قابلیت کا تمره مجھنا                                             |        |
|     | •                                        |         | ٨٥٧   | * • • • •                                                                   | 90     |
|     |                                          |         | ۸۵۸   |                                                                             | 94     |
|     |                                          |         | ۸۵۸   | ا قارون کی حضرت موئی ہے دشمنی اور حضرت موئی<br>کی اس کےخلاف د عاکرنے کی وجہ | 92     |
|     |                                          |         | 101   | کا <i>ن کے طلاف دعا کرنے کی وجہ</i><br>اویکان کا معنی اوراس کی ترکیب        | ۸      |
|     |                                          |         | , , , |                                                                             | 99     |
|     |                                          |         | ۸۵۹   | لايريدون علوا في الارض (٨٨-٨٨)                                              |        |
|     |                                          |         | ۸۲۰   | ا علواور فساد کے معنی                                                       |        |
|     |                                          |         | IFA   |                                                                             | ۱۰۱    |
|     |                                          |         |       | ا بعثت سے پہلے آپ کو نبی بنائے جانے کاعلم تھایا                             | ٠٢     |
|     |                                          |         | AYF   | نېيں؟ -                                                                     |        |

جلاجعتم

marfat.com

# لبيم (للارجيز)

الحمدمله رب العالمين الذي استغنى في حمده عن الحامدين وانزل القرآن تبيانا لكل شئ عند العارفين والصلوة والسلام على سيدنا محد إلذى استغنى بصلوة الله عنصلوة المصلين وإختص بارضاءرب العالمين الذى بلغ اليناما انزل عليه من القران وبين لنامانزل عليه بتبيان وكان خلقه القران وتحدى بالفرقان وعجزعن معارضته الانس والجان وهوخليسل اللسم حبيب الرحمن لواءه فوق كل لواء يوم الدين قائد الانبيا والمرسلين امام الاولين والاخرين شفيع الصالحين والمذنبين واختص بتنصيص المغفرة لم فى كتاب مبين وعلى الدالطببين الطاهرين وعلى اصعابه الكاملين الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائراولياء امته وعلماء ملتد اجمعين - اشهدان لااله الأالله وحدة لاشريك له واشهدان سيدناومولانا مجلاعبده ورسوله اعوذ باللهمن شرور نفسى ومنسيات اعمالى من يهده الله فالامضل لدومن يضلله فالاهادى له اللهمارني الحق حقاوارزقني اتباعد اللهمرارني الباطل باطلاوارزقني اجتنابه اللهم اجعلني فى تبيان القران على صواط مستقيم وثبتني فيه على منهج قويم واعصمنع فالنطأ والزلل في تحريره واحفظني من شوالماسدين وزيخ المعاندين في تعريرًاللهم الق قلبي اسرا رالقرأن واشرح صدري لمعياني الفريتان ومتعنى بفيوض القرآن ونوبرني بانوار الغرقان واسعدنى لتبيان القران، رب زدنى علمارب ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق واجعل لىمن لدنك سلطانًا نصيرا-اللهم اجعله خالصالوجهك ومقبولا عندك وعندرسولك واجعلد شائعا ومستفيضا ومغيضا ومرغوبا في اطراف العالمين إلى يومر الدين واجعله لى ذربية للمغفرة ووسيلة للنجاة وصدقة جارية إلى يوم التيامة وارزقني زيارة النبى صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشِناعته في الاخرة واحين على الاسلام بالسلامة وامتنى على الايمان بالكرامة اللهوانت رلى لا الدالاانت خلقتني واناعبدك واناعلى عهدك ووعدك مااستطعت اعوذ بك من شرماصنيت ابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبى فاغفرلى فانه لايغفرال ذنوب الاانت امين يارب العالمين.

marfat.com

تبياء القرآء

#### الله ای کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جونہایت رحم فرمانے والا بہت مہر بان ہے 0

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے مخصوص ہیں جو ہرتعریف کرنے والے کی تعریف سے مستغنی ہے جس نے قرآن مجید نازل کیا جو عارفین کے حق میں ہر چیز کاروثن بیان ہے اور صلوٰ ۃ وسلام کا سیدنا محمد علی پرنزول ہو جوخود اللہ تعالیٰ ك صلوة نازل كرنے كى وجه سے برصلوة تصحيح والے كى صلوة كمستغنى بيں -جن كى خصوصيت يہ ہے كه الله رب العالمين ان کوراضی کرتا ہے اللہ تعالی نے ان پر قرآن نازل کیا اس کوانہوں نے ہم تک پہنچایا اور جو پچھان پر نازل ہوا اس کاروش بیان انہوں نے ہمیں سمجھایا ۔ان کے اوصاف سرایا قرآن ہیں۔انہوں نے قرآن مجید کی مثال لانے کا چیلنج کیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثال لانے سے عاجز رہے۔وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل اور محبوب ہیں قیامت کے دن ان کا حجمنڈ اہر حجمنڈ ہے ہاند ہوگا۔وہ نبیوں اور رسولوں کے فائد ہیں اولین اور آخرین کے امام ہیں۔تمام نیکو کاروں اور گنہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ بیان کی خصوصیت ہے کہ قرآن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے اعلان کی تصریح کی گئی ہے اور ان کی یا کیزہ آل' ان کے کامل اور ہادی اصحاب اوران کی از واج مطہرات امہات المومنین اوران کی امت کے تمام علماء اور اولیاء پر بھی صلوٰ 6 وسلام کا نزول ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی ویتا ہوں کہ سیدنا محمد عصلی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اپنے نفس کے شر اور بداعمالیوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔جس کواللہ ہدایت دےاہے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا اور جس کووہ گمراہی پر چھوڑ دےاس کوکوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔اے الله! مجھ پرچق واضح کراور مجھے اس کی انتاع عطا فر مااور مجھ پر باطل کوواضح کراور مجھے اس سے اجتناب عطا فر ما۔ اے اللہ! مجھے '' تبیان القرآن' کی تصنیف میں صراط متنقیم پر برقر ارر کھاور مجھے اس میں معتدل مسلک پر ثابت قدم رکھ۔ مجھے اس کی تحریر میں غلطیوں اور لغزشوں ہے بچااور مجھے اس کی تقریر میں جاسدین کے شراور معاندین کی تحریف سے محفوظ رکھ۔اے اللہ! میرے دل میں قرآن کے اسرار کا القاء کر اور میرے سینہ کو قرآن کے معانی کے لئے کھول دے مجھے قرآن مجید کے فیوض سے بہرہ مند فرما۔ قرآن مجید کے انوار سے میرے قلب کی تاریکیوں کومنور فرما۔ مجھے'' تنبیان القرآن'' کی تصنیف کی سعادت عطا فرمان اے میرے رب!میرے علم کوزیادہ کر'اے میرے رب! تو مجھے (جہاں بھی داخل فرمائے) پندیدہ طریقے سے داخل فرمااور مجھے (جہاں سے بھی باہرلائے) پندیدہ طریقہ سے باہرلا'اور مجھے اپنی طرف سے وہ غلبہ عطا فرما جو (میرے لئے) مدد گار ہو۔اے الله!اس تصنیف کوصرف این رضا کے لئے مقدر کر دی اور اس کواپنی اور اینے رسول علیہ کی بارگاہ میں مقبول کر دیے اس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشہور'مقبول' محبوب اور اثر آفرین بنا دیے' اس کومیری مغفرت کا ذریعہ'میری نجات کا وسیلہ اور قیامت تک کے لئے صدقہ جاریہ کر دے۔ مجھے دنیا میں نبی علیقہ کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بہر ہ مند کر'مجھے سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور عزت کی موت عطا فر ما' اے اللہ! تو میر ارب ہے تیرے سوا کوئی عبادت کامستحق نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھ سے کئے ہوئے وعدہ اورعہد پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ میں اپنی بدا عمالیوں کے شریعے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جوانعامات ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اورایئے گنا ہوں كاعتراف كرتابوں مجھ معاف فرما كيونكه نير بيسواكوئي گنابوں كومعاف كرنے والانبيں ہے۔ آمين يارب العالمين!

جلدبشتم

سورة النور (۲۲)

marfat.com

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

# سورة النور

#### سورت کا نام اور وجەنسمىد

اس سورت كا نام سورة النور بأس كى ايك وجديه به كداس سورت ميس بيآيت ب:

الله تورالسَّموت والْأَكْرُمِن (الور:٣٥) اللّٰدأَ سانوں اور زمینوں کا نور ہے۔

اورای کے نور سے آسان اور زمین منور اور روش ہیں اور ای کے نور سے جن اور انس ہدایت پاتے ہیں۔اور اس کی دومری وجہ رہے ہے کہ اس سورت میں تمام انسانوں کی تمدنی اور اجتماعی حیات کے اصول اور احکام منور اور روشن کر دیئے ہیں' اور اس کے آداب اور فضائل بیان فرمادیتے ہیں اور اس کے فقہی احکام اور قو اعدمقرر فرمادیتے ہیں۔

### سورة النور کی فضیلت میں احادیث اور آثار

حضرت مسور بن مخر مدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه کویہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سورۃ البقرہ' سورۃ النساء' سورۃ المائدہ' سورۃ الحج اور سورۃ النور کاعلم حاصل کرو کیونکہ ان میں فرائض ہیں۔ بیرحدیث امام بخاری اورا مام مسلم کی شرط کے مطابق سیح ہے اور انہوں نے اس کور وایت نہیں کیا۔

(المستدرك ج٢ص ٣٩٥ طبع قديم المستدرك طبع جديدر قم الحديث: ٣٥٢٥)

ا مام ابوعبید نے فضائل قرآن میں حارثہ بن مصرب سے روایت کیا ہے کہ ہماری طرف حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه نے بیلکھ کر بھیجا کہتم لوگ سورۃ النساء سورۃ الاحزاب اورسورۃ النور کاعلم حاصل کرو۔

امام طائم نے ابو وائل سے روایت کیا ہے کہ میں نے اینے ایک ساتھی کے ساتھ حج کیا اور میرے ساتھ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بھی تھے حضرت ابن عباس سورۃ النور کو پڑھتے تھے اور اس کی تفییر کرتے تھے میرے ساتھی نے کہا سجان الله! ال مخص كے منہ سے كيے جواہر يارے نكل رہے ہيں اگر ترك ان كون ليتے تو مسلمان ہوجاتے۔

(الدراكمثوري ٢ص٢٢ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٣ه )

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا عورتوں کو بالا خانوں (اور گیلریوں) میں نه بھاؤ' اور ان کولکھنا نہ سکھاؤ اور ان کوسوت کا تنا اور سورۃ النور سکھاؤ۔ اس حدیث کی سند سیجے ہے اور اس کو امام بخاری اور امام

martat.com

لم نے روایت نہیں کیا۔ (المتدرك قم الحدیث:۳۵،۲۱ طبع جدید مطبور دارالمعرفة بیروت ۱۳۱۸ الم عب الا يمان قم الحدیث:۳۲۷) امام حاکم کااس حدیث کی سند کو سیح کہنا ان کا تسامح ہے علامہ ذہبی نے لکھا ہے بی**حدیث موضوع ہے اور اس کی آفت** انكراوى عبدالوماب سامام ابوحاتم نے كہا وه كذاب سے - (المعدرك جسم ١٩٥٠ طبع قديم) حافظ جلال الدين سيوطي متو في اا ٩ هـ اس حديث كم تعلق لكهة بين:

بیصدیث تیج نہیں ہے اس کی سند میں ایک راوی محمد بن ابراہیم شامی ہے جوحدیث وضع کرتا تھا' حاکم نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے اور اس کو چیج قرار دیا ہے اور تعجب ہے کہ ان براس کا معاملہ کیسے نفی رہا۔ (حافظ سیوطی فرماتے ہیں: ) میں کہتا ہوں کہ حاکم نے اس راوی کی سند ہے اس کوروایت نہیں کیا بلکہ عبدالوہاب بن الضحاک کی سند سے روایت کیا ہے۔ امام بیمی نے کہا یہ حدیث محمد بن ابراہیم کی سند ہے منکر ہے کسی اور سند سے بیہ حدیث منکر نہیں ہے۔ باں حافظ ابن حجرعسقلانی نے حاتم کی اس

حدیث کا ڈکر کیا اور یہ بھی کہا کہ حاکم نے اس حدیث کو پیچے کہا ہے پھر حاکم کا رد کرکے کہا بلکہ عبدالوباب متروک راوی ہے۔محمد بن ابراہیم شامی کی روایت ہے اس کا ایک متابع ہے امام ابن حبان نے کہا اس پر بھی وضع کی تہمت ہے۔

(الليالي المصنوعة ج٢ص ٢٣١) مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ١٣١٤)

اس حدیث کی سند کے موضوع ہونے کے علاوہ بیحدیث اس کیجے حدیث کے خلاف ہے:

حضرت الثفاء بنت عبدالله رضی الله عنها بیان کرتی میں کہ میں اُم المومنین حضرت حفصہ رضی الله عنها کے یاس بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے ماس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہتم ان کو پھوڑ ہے پھنسی کا دَم کیوں نہیں سکھا تیں جس طرح تم نے ان کولکھنا سکھایا ہے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٨٨٧ مصنف ابن الي شيبه ج ٨ص ٣٨ منداحد ج٢ ص٣٤٣ فديم منداحد رقم الحديث: ١٦٣ ١٦٣ وارالفكر مند احدرقم الحديث: ٤٢ ع ٢٤ ارالحديث قامره منداحمر قم الحديث: ٢٤ ١٣٥ عالم الكتب بيروت أمجم الكبيرج ٢٣٠ص ٢١٤ ، ٣١٣ص ١١٦ عافظ أبيتمي نے كہا اس حدیث کی سند سیح ہے مجمع الزوائدج ۵ص۱۱۱ الا حاد والشانی رقم الحدیث: ۷۱۷) ا

سورة النوركي فضيلت ميس بيحديث بھي ہے:

عجامد بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کوسورۃ المائدہ کی تعلیم دو اور اپنی عورتوں کوسورۃ النور کی

( شعب الايمان رقم الحديث: ٢٣٥٣، جع الجوامع رقم الحديث:١٨١٨) اللئالي المصنوعة ج٢ص١٣٢ كنزالعمال رقم الحديث:٣٣٩٣٩ فواكدرقم

#### سورة النوراورسورة المؤمنون كي بالهمي مناسبت

اللّٰد تعالىٰ نے سورۃ المؤمنون کے شروع میں فر مایا: دَاتَّذِينَ هُمْ لِفُرُوْجِهِ حُفِظُوْنَ ٥ إِلَّا عَلَى آزُوَاجِهُمْ ٱوْمَامَلَكَتْ آيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمُلُوهِينَ ۞َفَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذلك فَأُولَيكَ هُدُوالْعُلُونَ ٥ (المؤمنون ٤-٥)

اور وہ لوگ جوانی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں 0 سوا اینی بیویوں یا باندیوں کے کیونکہان کے معاملہ میں ان ہر ملامت نہیں کی جائے گی 0 اور جن لوگوں نے ان کے ماسوا کوطلب کیا

پس وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔

سورة المؤمنون میں اجمالی طور بر فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے اپنی بیو بوں اور باند بوں کے حلال محل کے علاوہ حرام محل میں

تسار القرأر

شہوانی تقاضوں کو پورا کیا سوو ہی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں اور سورۃ النور میں تفصیل کے ساتھ حرام محل میں شہوت پوری کرنے والوں کے متعلق فر مایا:

> اَلدَّانِيَةُ وَالرَّانِيُ فَاجْلِدُ وَاكُلُّ وَاحِيرِمِّنْهُمَامِائَةً جَلْدَةٍ فَ وَلَاتَأْخُذَكُهُ بِهِمَارَاْفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْمُمُ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْرَخِرِّ وَلْيَشْهُكُ عَنَا ابَهُمَا طَأَ بِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ . 0 (الورع)

زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد میں سے ہر ایک کوسوکوڑے مارو اور ان پر اللہ کی حد جاری کرنے میں تم ہرگز بزمی نہ کرو اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو' اور مسلمانوں کی ایک جماعت کوان کی سز اکا ضرور مشاہدہ کرنا چاہیے۔

زنا کی حدییان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے تمتہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں زنا کی تہمت (قذن ) کی حد کا ن فر مایا:

اور جولوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگا ئیں پھروہ چار گا کہ اس کی جورتوں کے خارہ کا کی تہمت لگا نمیں پھروہ چارگواہ نہ پیش کر سکیں تو ان کو اس (۸۰) کوڑے مارو اور ان کی شہادت کو بھی بھی قبول نہ کرواور یہی لوگ فاسق ہیں۔

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَٰتِ ثُمُّوَلَهْ يَا ثُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَكَا ۚ فَاجُلِدُوْهُ مُثَنِيْنَ جَلْدَةً وَكَاتُمُلُوْالَهُ مُ شَهَادَةً آبَكَا أَوَاْ وَلَيِّكَ هُوالْفْسِقُوْنَ ٥ (النر٣)

اسی خمن میں اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے جو بد کاری کی ناپاک تہت لگائی تھی' اللہ تعالیٰ نے ان کی براُت میں سورۃ النور کی دس آیتیں (النور:۲۰-۱۱) ناز ل فر مائیں۔

اور چونکه زنا کا باعث اورمحرک عورتوں اور مردوں کا ایک دوسرے کود یکھنا اور آزادا نہ میل جول ہوتا ہے اور باوجود قدرت کے شادی نہ کرنا ہوتا ہے اس لیے بیا حکام دیئے کہ عورتیں اور مردایک دوسرے کو نہ دیکھیں اور نظریں نیچی رکھیں اورعورتیں اجنبی مردوں سے پردہ کریں اور جومرد نکاح کی قدرت رکھتے ہوں وہ نکاح کر کے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ سور ق النور کا زمانہ کنزول

منافقین نے حضرت اُم اَلَموَمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو بدکاری کی تہت لگائی تھی' اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اُم الموَمنین کی براُت بیان فر مائی ہے اور تہت لگانے والوں پر اسی (۸۰) کوڑے مارنے کا حکم نازل فر مایا' تہت لگانے کا بیوا قعیفز و وُ ہنومصطلق یاغز و وُ مریسیع میں پیش آیا تھا۔

خزاعہ قرکیش کا حلیف اور ان کا ہم عہد ایک قبیلہ تھا' خزاعہ کا ایک خاندان بنو المصطلق کہلاتا تھا' اس خاندان کا رئیس حارث بن ابی ضرارتھا' بیخاندان مقام مریسیع میں تھا' مریسیع مدینہ منورہ سےنومنزل کے فاصلہ پر ہے۔

امام محمد بن اساعيل بخاري متو في ٢٥٧ ه لكصة بين:

امام ابن اسحاق نے کہا پیغزوہ چھ ہجری میں ہوا'موی بن عقبہ نے کہا پیغزوہ چار ہجری میں ہوااور النعمان بن راشد نے زہری سے روایت کیا کہ حضرت اُم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے کا واقعہ غزوۃ المریسیع میں ہوا تھا۔المریسیع میں ہوا تھا۔المریسیع میں کہ کے شال میں قدید کی طرف پانی کا ایک چشمہ ہے۔ (صبح ابخاری کتاب المغازی غزوہ بنوالمصطلق اور بہی غزوۃ المریسیع ہے) حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متو فی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں:

المصطلق لقب ہےاوراس کا نام جذیمہ بن سعد بن عمر و بن ربیعہ بن حارثہ ہےاور یہ بنوخز اعد کے بطن ہے ہے۔ المریسیع بنوخز اعد کے پانی کے چشمہ کا نام ہے یہ الفرع سے ایک دن کی مسافت پر ہے۔امام طبر انی نے سفیان بن و بر ہ سے روایت کیا ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غز و ۃ المریسیع میں تھے اور یہی غز و ؤ بنوالمصطلق ہے۔

marfat.com

ام ابن اسحاق نے کہا یے خورہ اجری میں ہوا تھا (مغازی ابن اسحاق) امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ موکی بن مقبد نے کہا یے خردہ جارہ جری میں ہوا ہے کین یہ سبقت قلم کی لغزش ہے نامام بخاری نے پانچ ہجری لکھنے کا ادادہ کیا لیکن ان کے قلم سے چار ہجری لکھنا گیا' کیونکہ مغازی موٹ بن عقبہ میں پانچ ہجری ہی لکھا ہوا ہے اور حاکم ابوسعید نمیٹا پوری اور امام بیبلی وغیرہ نے بھی پانچ ہجری ہی نقل کیا ہے۔ ابن شہاب زہری نے موٹ بن عقبہ کی مغازی سے نقل کیا ہے کہ پھر رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے بنوالمصطلق اور بنولحیان سے شعبان پانچ ہجری میں جہاد کیا' اور حاکم نے اکلیل میں کہا ہے کہ بیغزوہ پانچ ہجری میں ہوا تھا۔ تھا'عرہ وہ وغیرہ سے اس طرح منقول ہے' اور یہ ابن اسحاق کے قول سے زیادہ حق کے قریب ہے جنہوں نے کہا تھا کہ بیغزوہ چھ

حافظ ابن جرعسقلانی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہاں کی تائیداس ہے ہوتی ہے کہ حفرت عائشہ پرتہمت کی حدیث میں ہے کہ حفرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کے درمیان تنازع ہوگیا تھا'اگرغزوہ المریسیع چھ ہجری میں ہوتا جب کہ تہمت لگانے کا واقعہ اسی غزوہ میں ہوا تھا'تو اس حدیث میں حضرت سعد بن معاذ کا ذکر غلط ہوتا کیونکہ حضرت سعد بن معاذ ایام بنوقر یظہ میں فوت ہوگئے تھے اور بیغزوہ پانچ ہجری میں ہوا تھا'پس اس تفصیل سے ظاہر ہوگیا کہ غزوہ المریسیع شعبان پانچ ہجری میں ہوا تھا' اور غزوہ خندق غزوہ بناق شوال پانچ ہجری میں ہوا تھا' اور غزوہ خندق غزوہ کندق سے بہلے ہوا تھا اور غزوہ خندق شوال پانچ ہجری میں ہوا تھا' اور حضرت سعد بن معاذغزوہ المریسیع میں زندہ موجود تھے اورغزوہ خندق میں ان کوایک تیرآ کرلگا تھا اور اس کے زخم میں حضرت سعد بن معاذفوت ہوگئے تھے۔

غزوہ الریسیج کے پانچ ہجری میں ہونے کی مزید تائیداس سے ہوتی ہے کہ تہمت کی حدیث میں بین سرتے ہے کہ بیواقعہ پردہ کے احکام نازل ہونے کے بعد ہوا تھا اور تجاب کے احکام ایک جماعت کے نزدیک چار ہجری میں نازل ہوئے تھے۔ پس ثابت ہوا کہ غزوہ الریسیج چار ہجری میں ہوا ہے اور علامہ فابت ہوا کہ غزوہ الریسیج چار ہجری میں ہوا ہے اور علامہ واقدی نے جو بیہ کہا ہے کہ پردہ کے احکام پانچ ہجری میں نازل ہوئے تو ان کا بیقول مردود ہے اور خلیفہ اور ابوعبید اور متعدد علاء نے کہا ہے کہ پردہ کے احکام تین ہجری میں نازل ہوئے خلاصہ سے ہے کہ پردہ کے احکام کے نزول کے متعلق تین قول ہیں اور مشہور تول ہے کہ وہ چار ہجری میں نازل ہوئے۔ (فتح الباری جممی مصلوعہ دار الفکر بیروت ورمضان ۱۳۲۰ھ)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے متعدد دلائل اور شواہد سے بیدواضح کر دیا ہے کہ غزوہ بنوالمصطلق پانچ ہجری کو وقوع پذیر ہوا تھا، اور بیاس کومشلزم ہے کہ سورۃ النور پانچ ہجری میں نازل ہوئی ہے۔غزوہ بنوالمصطلق کی تاریخ کے سلسلہ میں حسب ذیل احادیث بھی لائق مطالعہ ہیں:

امام ابو بکراحدین حسین بیہی متوفی ۴۵۸ ھاپنی اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عروہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بنوالمصطلق اور لحیان شعبان یا پنچ ہجری میں ہوئے۔

ابن شہاب نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے مغازى ميں ذكر كيا ہے كه غزوه بنوالمصطلق اور بنولحيان شعبان پانچ ججرى ر

قادہ بیان کرتے ہیں کہ المریسیع یا نچ ہجری میں ہوا۔

واقدی نے کہا کہ غزوۃ الریسیع پانچ ہجری میں ہوا۔ دوشعبان کو پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور کم رمضان کو واپس مدینہ میں آئے۔ آپ نے حضرت زید بن حار نہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں خلیفہ بنایا تھا۔

جلدبفت

( دلائل النبوة جهم ۲۵-۲۳ مطبوعه دارالکتب العلمیه 'بیروت ٔ ۱۳۱۰ه )

امام محمد بن عمر بن واقد التوفى ٢٠٠ه وإني اسانيد كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

۲ شعبان ۵ ہجری کو پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ المریسیع کے لیے روانہ ہوئے اور کیم رمضان کو مدینہ واپس آئے ' آپ دو دن کم ایک ماہ مدینہ سے غائب رہے۔

عمر بن عثان المخز ومی عبداللہ بن یزید بن قسیط عبداللہ بن یزید الھذ کی وغیرہم نے بیان کیا ہے کہ بنوالمصطلق خزاعہ کی شاخ ہیں اوروہ الفرع کی جانب رہتے تھے۔ یہ لوگ بنو مدلج کے حلیف تھے ان کا سر دار الحارث بن ابی ضرار تھا۔ وہ اپنی قوم اور دوسرے عرب قبائل کے پاس گیا اور ان کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کی دعوت دی سو انہوں نے گھوڑے اور ہتھیا رخزید لیے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے ان کی طرف سے پھھوار آئے اور انہوں نے ان کی طرف کے جھسوار آئے اور انہوں نے ان کی روانگی کی خبر دی۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیخبر پینجی تو آپ نے حضرت بریدہ بن الحصیب الاسلمی کو اس کی تحقیق کے لیے روانہ کیا' حضرت بریدہ نے آپ سے اجازت طلب کی کہ وہ ان کو دھوکا دینے کے لیے آپ کے خلاف باتیں کریں تا کہ ان کے راز معلوم ہوں آپ نے ان کواجازت دے دی۔

حضرت بریدہ بوالمصطلق کے چشمہ (الریسیع) پر پہنچ گئے وہاں انہوں نے ایک مغرور توم کودیکھا جوایک جمعیت کے ساتھ وہاں پرموجود تھی۔ان لوگوں نے پوچھاتم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہیں تم ہی ہیں سے ایک شخص ہوں 'جھے معلوم ہوا ہے کہ تم سبال کر تملہ یہاں پر اس مدی نبوت کے لیے اکتھے ہوئے ہوسو میں اپنی قوم میں اپنے ساتھوں کے پاس جاتا ہوں تا کہ ہم سبال کر تملہ کریں اور اس شخص کو جڑ سے اُ کھاڑ پھینکیں۔الحارث بن ابی ضرار نے کہا ہمارا بھی یہی مقصد ہے تم جلدی ہے واپس آؤ۔ حضرت بریدہ نہوتا ہوں 'اور تمہارے پاس اپنی قوم اور اپنے موافقین کے تبعین کے ایک عظیم لشکر کو لے کر قرض سب بیس کر بہت خوش ہوگئے۔حضرت بریدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئے اور آپ کو ان آتا ہوں۔وہ سب بیس کر بہت خوش ہوگئے۔حضرت بریدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئے اور آپ کو ان لوگوں کو بلایا اور انہیں دشمن کی تیاریوں کی خبر دی 'پھر مسلمان اللہ علیہ وسلم کے بات ان کے ساتھ تمیں گھوڑ دے سے 'ان میں دس مہاجر گھوڑ وں پر سوار سے اور بیس انصار گھوڑ وں پر سوار سے۔ جلدی روانہ ہوئے ان کے ساتھ تمیں گھوڑ دے سے 'ان میں دس مہاجر گھوڑ وں پر سوار سے اور بیس انصار گھوڑ وں پر سوار سے اور بیس انصار گھوڑ وں پر سوار سے۔ اور بیس انصار گھوڑ وں پر سوار سے اور بیس انصار گھوڑ وں پر سوار سے اور بیس انصار گھوڑ وں پر سوار سے۔ جمع ہوئے کی خبر دی۔ بین کی میں کی میں مہاجر گھوڑ وں پر سوار سے اور بیس انصار گھوڑ وں پر سوار سے۔ اور بیس انصار گھوڑ وں پر سوار سے اور بیس انصار گھوڑ وں پر سوار سے مین کی میں کی نام ذکر کیے ہیں)

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ بہت منافقین بھی روانہ ہوئے اس سے پہلے کی غزوہ میں اسے منافقین روانہ ہوئے اس سے پہلے کی غزوہ میں اور یہ سوچ کر نکلے تھے کہ یہ مقام زیادہ دُور نہیں ہے آپ نے مدینہ کے قریب الحلائق نام کی ایک بنتی میں قیام کیا ، وہاں عبدالقیس کا ایک شخص آپ کے مقام زیادہ دُور نہیں ہے آپ نے مدینہ کے قریب الحلائق نام کی ایک بنتی میں قیام کیا ، وہاں عبدالقیس کا ایک شخص آپ کیاس آیا اور اسلام قبول کرلیا۔ اس نے کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کے ساتھ دشمن کے خلاف جہاد کروں گا۔ آپ نے فرمایا الله کی حمد ہے جس نے تم کو اسلام کی ہدایت دی چراآپ بقعاء (مدینہ سے چوبیں میل کے فاصلہ پر ایک جگہ ) پہنچ وہاں مشرکین کا ایک جاسوس ملا۔ مسلمانوں نے اس سے پوچھا تمہارے چیچے کون لوگ ہیں؟ اور کہاں ہیں اس نے کہا مجھے معلوم نہیں! حضرت عمر بن الخطاب نے کہا تم پچ بچ ہتا وُ درنہ میں تمہاری گردن اُڑا دوں گا' تب اس نے بتایا میں بنوالمصطلق سے معلوم نہیں! حضرت عمر بن الخطاب نے کہا تم پچ بچ بتا وُ درنہ میں تمہاری خرلاؤں آیا تم مدینہ سے دوانہ ہو چکے ہو یا نہیں! اس پر ساتھ ہیں اور جھے اس نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں مدینہ جا کر تمہاری خبر لاؤں آیا تم مدینہ سے دوانہ ہو چکے ہو یا نہیں! اس پر ساتھ ہیں اور جھے اس نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں مدینہ جا کر تمہاری خبر لاؤں آیا تم مدینہ سے دوانہ ہو چکے ہو یا نہیں! اس پر ساتھ ہیں اور جھے اس نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں مدینہ جا کر تمہاری خبر لاؤں آیا تم مدینہ سے دوانہ ہو چکے ہو یا نہیں! اس پر

اسلام پیش کیا گیااس نے اسلام قبول نہیں کیاحتیٰ کہ اس کونل کردیا گیا۔ بی خبر بنوالمصطلق میں پہنچ گئے۔

حضرت جوبر پیرش الشعنبا أم المؤمنین بھی بنوالمصطلق سے تعین اور بنوالمصطلق کے سردار حارث کی بی تعین انہوں بنے اسلام تبول کرنے کے بعد بیان کیا کہ ہمارے پاس اس جاسوس کے تل کیے جانے اور رسول الشصلی الشعلیہ وسلم کے حملہ کرنے سے قبل ہی پینچر بینچ گئی تھی۔ میرے والد اور ان کے اصحاب اس خبر سے بہت خوفز دہ ہو کے اور عرب کے دہ قبائل جوان کے سے قبل ہی پینچ گئی تھی۔ میرے والد اور ان کے اصحاب اس خبر سے بہت خوفز دہ ہو کے اور عرب کے دہ قبائل جوان کے ساتھ آ کر ل گئے تنظ وہ سب بھاگ گئے۔ رسول الشصلی الشعلیہ وسلم المریسیج (پانی کے چشمہ) پر بینچ گئے۔ آپ وہاں تعمیر سے اور وہاں رسول الشصلی الشعلیہ وسلم المریسیج (پانی کے چشمہ) پر بینچ گئے۔ آپ وہاں تعمیر سے حضرت عاکث اور دہاں الشعلیہ وسلم المریسیج (پانی کے چشمہ) پر بینچ گئے۔ آپ وہاں تعمیر سے حضرت عاکث اور حضرت اس کے مسلمیان بینی کے بیار ہوگئے اور رسول الشملی الشعلیہ وسلم نے عنہ کو مہاجرین کا جھنڈا و یا اور حضرت سعد بن عبادہ رضی الشد عنہ کو مہاجرین کا جھنڈا و یا اور حضرت سعد بن عبادہ رضی الشد عنہ کو مہاجرین کا جھنڈا و یا گئر اور حضرت سعد بن عبادہ رضی الشد عنہ کو مہاجرین کا جھنڈا و یا اور حضرت سعد بن عبادہ رضی الشد عنہ کو مشمد کی جائر کی جسمہ کی جس سے کوئی شخص نے تیر مارا پھر رسول الشملی الشد علیہ وسلم نے عام حملہ کرنے کا تھم دے دیا 'پھر مسلمانوں میں سے صرف ایک مخص شہید مردوں' عورتوں اور بچوں کو گرانی اور ان کے اونٹوں اور بحریوں پر قبضہ کرلیا اور مسلمانوں میں سے صرف ایک شہید مردوں' عورتوں اور بچوں کو گزار کرلیا اور ان کے اونٹوں اور بحریوں پر قبضہ کرلیا اور مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص شہید مردوں' عورتوں اور بحری کو گزار کوئی کوئی ان میں سے صرف ایک شخص شہید

امام محمد بن سعدمتوني ٢٣٠ ه لكھتے ہيں:

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوۃ المریسیع ہے جوشعبان پانچ ہجری میں واقع ہوا' بنوالمصطلق خزاعہ کی ایک شاخ ہے ۔
یہ بنوالمدلج کے حلیف سے یہ ایک کنویں کے پاس رہتے سے جس کوالمریسیع کہا جاتا تھا' یہ کنواں الفرع سے ایک دن کی مسافت پر تھا' اور الفرع اور مدینہ کے درمیان آٹھ ہرید کا فاصلہ ہے (ایک برید بارہ میل کی مسافت ہے ) ان کا سردار الحارث بن ابی ضرار تھا اس نے اپنی قوم اور اپنی تبعین کے ساتھ مل کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خربی پنجی تو آپ نے حضرت ہریدہ بن الحصیب الاسلمی کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا' اس کے بعدوہی تفصیل ہے جو امام واقدی نے بیان کی ہے۔ (اطلبقات الکبریٰج میں ۵۔۵) مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت'۱۳۱۸ھ)

حضرت أم المؤمنين جویریه بنت الحارث بنوالمصطلق کے سردار الحارث بن البی ضرار کی صاحبز ادی تھیں جب بنوالمصطلق کوشکست ہوگئی اور وہ گرفتار ہو گئے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت جویریه بنت الحارث سے نکاح کرلیا' ان کے نکاح کی تفصیل امام ابوداؤد نے اس طرح بیان کی ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب بنوالمصطلق کے قیدی تقسیم کیے گئے تو حضرت جو بریئہ حضرت ٹابت بن قیس بن شاس کے حصہ میں یا ان کے عمر زاد کے حصہ میں آئیں انہوں نے اپنے آپ کو مکا تب کرالیا 'وہ بہت حسین عورت تھیں ان پرخواہ نخواہ نظر پڑتی تھی 'وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدل کتابت کے متعلق سوال کرنے آئیں 'جب وہ دروازہ پر کھڑی تھیں تو میں نے ان کو دکھ لیا 'اور میں نے ان کے وہاں پر آنے کو ناپہند کیا اور میں نے یہ جان لیا کہ جس طرح میں نے ان کے حسن کو دیکھ ایس طرح رسول اللہ اللہ علیہ وسلم بھی ان کی خوبصورتی کو دیکھ لیں گے۔انہوں نے کہا یارسول اللہ ! میں جو بریہ بنت الحارث ہوں 'اور میر کے گرفتار ہونے کا معاملہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے' اور میں (بہطور باندی) حضرت ٹابت بن قیس بن

جلدبطختم

شاس کے حصہ میں آئی ہوں' اور میں نے اپنے آپ کو مکا تب کرالیا ہے اور میں آپ سے بدل کتابت کا سوال کرنے آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا: کیا میں تم کواس سے زیادہ اچھی بات نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہایارسول اللہ! وہ کیا ہے؟ فرمایا میں تمہاری کتابت کی رقم ادا کر دوں اور تم سے نکاح کرلوں! انہوں نے کہا میں نے یہ کرلیا۔ حضرت عائشہ نے کہا جب مسلمانوں نے یہ ناکہ کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جو یہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا سے نکاح کرلیا ہے تو ان کے باس بنوالمصطلق کے جتنے قیدی تھے' انہوں نے ان سب کو آزاد کر دیا اور کہا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرالی رشتہ دار ہو گئے (اب ہم ان کو کیسے غلام رکھ سکتے ہیں ) حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضرت جو یہ ہے علاوہ اور کوئی عورت ایک نہیں دیکھی جو اپنی قو م

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٩٣١) مند احمد ج٦ ص ٢٧٤ طبع قديم مند احمد رقم الحديث: ٣٦٢٣٣ وارالحديث قابره سنن كبري للبيبق ق

علامہ ابن حجرعسقلانی کے دلائل اور امام بیہ بی امام واقدی اور امام محمد بن سعد کی روایت کردہ صریح احادیث سے یہ وانشح ہوگیا کہ غزو و کہ بنوالمصطلق شعبان پانچ ہجری میں ہوا ہے اور امام ابن اسحاق کا یہ کہنا صحح نہیں ہے کہ غزو و کہ بنوالمصطلق چے ہجری میں ہوا ہے۔سید ابوالاعلیٰ مودودی نے امام ابن اسحاق کے قول کو اختیار کیا ہے۔ (تنہیم القرآن جسس ۳۰۷)

ہماری تحقیق کے مطابق بیقول میچے نہیں ہے اور اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ سورۃ النور کا زمانۂ نزول پانچ ہجری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے غزوہ بنوالمصطلق سے واپسی میں تہمت لگائی تھی اس کا تفصیل سے ذکر ہم ان شاء اللہ النور: ۲۰-۱۱ میں کریں گے۔

#### النور کے مسائل اور مقاصد

النور:۳-این زناکی حدکابیان فر مایا اور مسلمان مردول پر کسی زانیه یا مشرکه سے نکاح کوحرام فر ما دیا اور مسلمان عورتول پر کسی زانی یا مشرک مرد سے نکاح کی حرمت منسوخ فر ما دی۔ منسوخ ہونے کی دلیل بیآیت ہے: منسوخ ہونے کی دلیل بیآیت ہے:

فَأَنْكِ حُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ . (النماء:٣) اورجوعورتين تمهين اليهي النساء كاح كراو

لیکن مشرک عورتوں اور مشرک مردوں کا مسلمان مردوں اور عورتوں سے نکاح ابدأ حرام ہے صرف اہل کتاب کی عورتیں اس قاعدہ سے مشتثیٰ ہیں۔پس مسلمان مرداہل کتاب عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں اور مسلمان عورتوں کا اہل کتاب مردوں سے نکاح کر سام ہیں وارد اللہ میں نکاح کرنا مکروہ تکا میں تکاح کرنا مکروہ تنزیبی ہے اور دارالکفر میں بین نکاح مکروہ تحریمی ہے۔

النور:۵-۴ میں مسلمان پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے (قذف) کی سزااس (۸۰) کوڑے مقرر فر مائی اوریہ فر مایا کہ جوشخص اپنی تہمت پر چارگواہ نہ پیش کر سکے وہ حدقذ ف کامشخق ہوگا۔

النور: ۱۰- ۱۰ میں بیضابطہ بیان فر مایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کے ثبوت میں جارگواہ نہیش کر سکے اور اس کی بیوی اس تہمت کا انکار کرے تو فریقین ایک دوسرے پر لعان کریں گے۔ شوہر جار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر ہے کہ وہ سچوں میں سے ہوتو اس پر اللہ کی لعنت ہوا ورعورت جار مرتبہ اللہ کی قتم کھا کر کہے کہ اس کا خاوند یقیناً جھوٹوں میں سے ہوتو اس اور کیے کہ اگر اس کا خاوند بچوں میں سے ہوتو اس (عورت) پر

جلدجشتم

marfat.com

الله كاغضب نازل مو\_

النور:۲۱-۱۱ بیل حفرت عائشرضی الله عنها پر جومنافقین نے تہمت لگائی تھی اس کی طرف اشارہ فرمایا اور ان چیزوں کا سدباب کیا جومعاشرہ کے بگاڑ کا باعث ہو سکتے ہیں' اور جن منافقین نے یہ تہمت لگائی تھی ان کا پردہ فاش کیا اور جومسلمان اس لپیٹ میں آگئے تھے ان پر بھی عتاب فرمایا کیونکہ انہوں نے اپنی تقمیر سے منافقین کوتقویت پہنچائی اور ان کو تعبیہ فرمائی کہ وہ آئندہ ہوشیار ہیں اور منافقین کے کہنے میں نہ آئیں' منافقین مسلمانوں کی عزت اور ناموں کو ہر باد کرنے کے در بے ہیں اس لیے مسلمانوں کی عزت اور ناموں کو ہر باد کرنے کے در بے ہیں اس لیے مسلمانوں کی ساکھ جمود کرنے کے لیے جو تہمت لگائیں تو وہ اس تا پاک اور بے حیائی کی بات کو آگئے بھیلانا شروع کردیں' مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن طن رکھنا جا ہے اور بغیر شوت کے کئی الزام اور تہمت کو درخوراعتناء اور قابلِ توجہ نہیں سمجھنا جا ہے۔

النور: ۳۱- ۲۷ میں فرمایا مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں بلااجازت داخل ہونا جائز نہیں ہے اور داخل ہونے کے بعد گھر والوں کوسلام کریں' اور جب ان کو والیں جانے کے لیے کہا جائے تو والیں چلے جائیں۔ ہاں اگر کسی گھر میں لوگوں کی رہائش نہ ہواور وہاں مسلمانوں کی کوئی چیز ہوتو پھر اس گھر میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے' مسلمان مردوں کو بیتھم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا بیتھم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا وہ اپنی عصمت کی حفاظت کریں' اور جسم کے جس حصہ کا پر دہ ممکن نہ ہوجیسے ہاتھ اور پیران کے سوا باتی جسم کو ڈھانپ کر رکھیں' اور اپنے گھروں اور کم عمر ناسمجھ بچوں کے سوا اپنی بناؤ سنگھار کوکسی پر ظاہر نہ کریں اور اپنے داوں مار کرنہ چلیں تا کہ ان کی پوشیدہ فرینت ظاہر نہ ہو۔

النور: ۲۰۰- ۳۲ میں حکم دیا کہ جن مردوں اور عور توں کا نکاح نہیں ہوا ہے ان کا نکاح کر دیا جائے 'اور جن کے باس نکاح کرنے کے وسائل نہ ہوں وہ اپنی پاکیزگی کو برقر اررکھیں حتیٰ کہ اللہ اپنے فضل سے ان کے لیے نکاح کے وسائل کو مہیا کردئے جن گھروں میں اللہ تعالی نے اپنے نام بلند کرنے اور اس کو یا دکرنے کا حکم دیا ہے وہاں صبح و شام اس کا ذکر کیا جائے 'ان مسلمانوں کی تعریف اور تحسین فرمائی جو اپنے کاروبار اور تجارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے اور کا فروں کے برے اعمال کی ندمت فرمائی۔

النور: ٣٦- ٣١ ميں الله تعالى نے اپني الوہيت اور توحيد پر دلائل بيان فر مائے۔

النور:۵۲-۷۲ میں منافقین کومتنب فرمایا کہ ان کی بیدوغلی پالیسی کسی کا منہیں آسکے گی وہ اپنے مفاد کی خاطر تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان کو ظاہر کرتے ہیں اور ظاہری اطاعت بھی کرتے ہیں اور جس حکم کی تعمیل میں ان کو اپنا نقصان نظر آئے تو اس کے رسول پر ایمان کو فظاہر کرتے ہیں اور آخرت میں کامیا بی مطلوب ہے تو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سلی اللہ تعالیٰ اور اس کے رہیں اللہ تعالیٰ کو رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں ورنہ وہ نفاق اور گم راہی کی وادی میں بھٹکنا چاہتے ہیں اس میں بھٹکتے رہیں اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پر واہ نہیں ہے بیادک بہت کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کا حکم ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں سے رسول کی سے کہ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ' ہم کو تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے' آپ کہیے کہتم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر وُرسول کے ذمہ تو صرف احکام کا پہنچانا ہے اور اس کی جواب دہی تم سے ہوگی۔

النور: ۵۵-۵۵ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اصحاب کو به بشارت دی که زمین کی خلافت تمہارے لیے ہے تمہارے دی تمہارے دین کا پھینیں بگاڑ سکیس گے تم نماز قائم کرتے رہوا واکرتے رہواورا خلاص کے ساتھ رسول الله

ملی الشعطیہ وسلم کی اطاعت پر ڈیٹے رہو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے خوف اور پریشانی کی حالت کو امن اور سکون سے بدل دےگا۔

النور: ۱۱- ۵۸ علی پردے کے احکام کی وضاحت فر مائی کہ تمہارے نوکروں اور تابالغ بچوں کے لیے بھی گھروں میں داخل مونے کے لیے تمین اوقات میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب تم نے اپ فالتو کھڑے اُتارے ہوئے ہوتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد۔ اور بچ جب بالغ ہو جا ئیں تو وہ بھی بزے لوگوں کی طرح اجازت کے کر گھروں میں داخل ہوں اور وہ بوڑھی عور تیں جنہیں اب نکاح کی خواہش ندری ہو وہ بھی اگر فالتو کپڑے اُتارکر اجازت کے کر گھروں میں داخل ہوں اور وہ بوڑھی عور تیں جنہیں اب نکاح کی خواہش ندری ہو وہ بھی اگر فالتو کپڑے اُتارکر اگھروں میں دین ترج نہیں ہے۔ تاہم ان کے لیے بھی احتیاط سے رہنا زیادہ افضل ہے۔ نیز یہ اجازت دی کہ معذور لوگ اور دیکر مسلمان اپنے ماں باپ رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں سے بچو کھالیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔

النور:۱۳-۱۳ میں اطاعت رسول کی ایک بار پھرتا کیدفر مائی اور بتایا کہ مخلص مسلمان ضرورت کے مواقع پر بمیش اپنے رسول کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے سوالیے مسلمان جب آپ سے کہیں جانے کی اجازت طلب کریں تو آپ انہیں اجازت وے دیں اور آخری آ یت میں مسلمانوں سے فرمایا کہ تم نبی سلم الله ملیہ وسلم کے بالے کوالیا شقرار دوجس طرح تم ایک دوسر ہے کو بلاتے ہواور جولوگ رسول التمسلی اللہ علیہ وسلم کے تم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں اس سے قرما جائے کہ کہیں ان یرکوئی تا کہائی مصیبت ندوٹ یزے یا ان یرکوئی دردتاک عذاب آجائے۔

یہاں تک ہم نے سورة النور کی آیات کا خلاصہ بیان کیا ہے اب ہم اللہ تعالی کی توفیق اور اس کی تا ئیداور نفرت کی امید رکھتے ہوئے سورة النور کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کرتے ہیں۔

الدافعلمین! ای سورت کی تغییر میں بھے ہے وہی تکھوانا جوجی اور صواب ہواورجی اور صواب کو دائل کے ساتھ چیش کرنے کی توان کی تو فیل و بینا اور ان کا رو کرنے کی سعادت وطا کی تو فیل و بینا اور ان کا رو کرنے کی سعادت وطا فر مانا ۔ قرآن مجید کے امرار اور نکات کے لیے میر سے سینہ کو کھول دینا مجھے بیلی اور نیک چیلی پرمستقیم رکھنا اور سوت اور سائتی فر مانا ۔ قرآن مجید کے ساتھ اس تغییر کو کھمواتے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شفاعت سے بہرو مند فر مانا و نیا اور آخرت نی بلائ اور معنوظ رکھنا اور محض اینے فضل وکرم سے مجھے بخش دینا۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين سيدالمرسلين شفيع المذنبين وعلى اله الطيبين واصحابه الراشدين و ازواجه امهات المؤمنيين وعلى اولياء امتيه وعلماء ملته وامته اجمعين

غلام رسول سعیدی غفرله ۲۹ جمادی الثانیه ۱۳۲۳ میر ۲۰۰۱ . موباکل نمبر :۲۱۵۶۳۰۹ ـ ۳۰۰

ميار المرار

# مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفْوْرُ رَّحِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ

اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشے والا بے حد مہربان ہے 0 اور جو لوگ

## يَرْهُونَ أَزُواجَهُ وَلَوْبِكُنَ لَهُوشُهُمَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُ وَ

اپی بیویوں کو زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا اور کوئی گواہ نہ ہوں'

## فَشَهَادَةُ آحَدِهِمُ آمُ بَعُ شَهْلَ شِي بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ ©

تو ان میں ہے کسی ایک مخفس کی گواہی ہے ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی فٹم کھا کر یہ کہے کہ بے شک وہ ضرور بچوں میں ہے ہے 0

## وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكُذِبِينَ ٥

اور یانچویں بار سے کے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو 0

## وَيُنْارَؤُاعَنُهَا الْعُنَابَ أَنْ تَشْهَدُ ارْبَعَ شَهْدُ بِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

اور عورت سے حد زنا اس طرح دور ہو علی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قتم کھا کر کمے کہ بے شک

## لَينَ الْكَذِيدِينَ ﴿ وَالْحَامِسَةَ آتَ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ

اس کا خاوند ضرور جھوٹوں میں سے ہے 0 اور پانچویں باریہ کے کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر وہ (خاوند)

## مِنَ الصَّرِقِينَ ®وَلَوْلَافَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ

سچوں میں سے ہو O اور اگرتم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی ( تو تم پر فور أعذاب نازل ہو جا تا ) اور بے شک اللہ

### تواب حكيم ف

بہت توبہ قبول کرنے والا بہت حکمت والا ہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ ہے وہ سورت جوہم نے نازل فرمائی اورہم نے اس (کے احکام) کوفرض کیا اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل فرمائیں تا کہتم نصیحت حاصل کرو 0 (النور:۱)

نحوى اشكال كا جواب انزال يراعتر اض كا جواب اورسورت اور فرض كامعنى

اس آیت پرعربی گرام کے اعتبار سے بیاعتراض ہوتا ہے کہ سورۃ مبتدا ہے اور بیلفظ نکرہ ہے اور نکرہ کا مبتدا ہونا سیحے نہیں ہے' اس کا ایک جواب بیہ ہے کہ اس کا مبتداء محذوف ہے اور سورہ خبر ہے' اصل عبارت یوں ہے ھذہ سورۃ انسان اس کی صفت ہے اور صفت کی وجہ سے اس میں شخصیص ہوگئی اور اب اس کی صفت ہے اور صفت کی وجہ سے اس میں شخصیص ہوگئی اور اب اس کا

marfat.com

تبيار القرآر

جلدبشتم

بخ

مبتدا، ہونا سی جاوراس کی خرمحذوف ہے مینی فیسما او حینا الیک اوراس کامعی ہوں ہو وہ مورت جس کوہم نے از ل کیا ہان امور میں سے ہے جن کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔

سورت کامعنی ہے الممنولة الوفیعة لیمن بلند مقام سود المدینة اس جارد بواری کو کہتے ہیں جو کمی شمر کے گردنی ہوئی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی سورت کو بھی اس مشابہت کی وجہ سے سورت کہا جاتا ہے کیونکہ ایک سورت بھی اپی آ بحول کو ای طرح مورت بھی اپی آ بحول کو ای طرح مورت بھی ہوتی ہے جس طرح جاند کی منازل ہوتی ہیں اس طرح سورت بھی قرآن کی منازل ہیں سے ایک منزل ہے اور سور کا معنی ہے کسی چیز کا بقیہ اور سورت بھی قرآن مجید کا بقیہ ہے۔

(المغروات ج اص ١٣٧٤-٢٣١)

اس آیت پر دوسرااعتراض یہ ہے کہ انزال کامعنی ہے کی چیز کواوپر سے نیچے کی طرف بھیجنا'اوراس سے بہ طاہراللہ تعالیٰ کاکسی ایک جہت اور جانب میں ہونالازم آتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ جہات سے پاک ہے اس اعتراض کے حسب ذمیل جوابات میں

یں۔ (۱) حضرت جبریل علیہ السلام نے اس سورت کولوحِ محفوظ سے حفظ کرلیا پھر اس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور چونکہ انہوں نے بیسورت اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بیہ ہے وہ سورت جوہم نے نازل فرمائی۔

(۲) الله تعالی نے لوحِ محفوظ ہے اس سورت کو یکبارگی نازل فر مایا پھراس کوقسط وار حضرت جبریل کی زبان سے نازل کرایا۔

(س) انز لناها کامعنی ہے ہم نے بیسورت رسول الله صلی الله علیه وسلم کوعطا کردی۔

پھر فر مایا: اور ہم نے اس (کے احکام) کوفرض کیا۔

فرض کامعنی ہے گئی سخت چیز کو کاٹ کر ٹکٹر ہے ٹکڑ ہے کرنا اور فرض کامعنی ہے گئی چیز کوحساب سے مقدر اور معین کرنا۔ فرمایا: فسنصف مافر ضنم. (البقرۃ: ۲۳۷) لیمنی تم نے میت کا جوتر کہ معین کیا ہے اس کا نصف 'اور فرمایا اَلَّیْ ای فَرْضَ عَلَیْكَ الْفُوْلُ کَ (القصص: ۸۵) لیمنی جس ذات نے آپ پر قرآن مجید کو معین کیا ہے۔ اور اس کامعنی کسی چیز کو واجب کرنا ہے اور اس آیت کامعنی ہے ہم نے اس سورت کے احکام کوآپ پر واجب کیا ہے۔ (المفردات ۲۵مے ۲۸۵۔۳۸۷)

یہ یک وہ کا ہے۔ اس میں واضح آیات نازل فر مائیں تا کہتم نصیحت حاصل کرو۔اس کے حسب ذیل محامل ہیں: نیز فر مایا اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل فر مائیں تا کہتم نصیحت حاصل کرو۔اس کے حسب ذیل محامل ہیں:

(۱) الله تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں مختلف احکام اور حدود کو بیان فر مایا اور سورت کے آخر میں تو حید کے ولائل بیان فر مائے' احکام اور حدود کا تو پہلے بندوں کو علم نہ تھالیکن تو حید کے ولائل تو زمین و آسان میں تھیلے ہوئے ہیں اور ان نشانیوں کو دکھے کر ہر مخض صاحب نشان تک پہنچ سکتا ہے اس لیے اس آیت کے آخر میں فر مایا: تا کہتم نصیحت حاصل کرو۔

(۲) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ واضح آیتوں سے مراد حدود اور احکامِ شرعیہ ہوں اور آیت پر شرعی تھم کا اطلاق اس آیت میں ہے: قال دیت اجْعَلْ لِی آیک آیٹ گا ایٹ گا آرکٹ گلھ (زکریانے) کہا اے میرے رب! میرے لیے کوئی آیت

(علامت) مقرر فرمادے فرمایا تمہاری آیت (علامت) بیہ ہے کہتم

التَّاسَ ثَلْثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ٥ (مريم:١٠)

باوجود تندرست ہونے کے تین دن تک کسی سے بات نہیں کرسکو گے۔

(۳) اس سورت میں جس طرح فرائض اور واجبات بیان کیے گئے ہیں اسی طرح اس سورت میں بہت سے مستحبات بھی بیان کیے گئے ہیں۔

marfat.com

اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: زانیہ عورت اور زانی مردان میں سے ہرا یک کوتم سوکوڑے مار ؤ اور ان پرشری تھم نافذ کرنے میں تم کو ان پر رحم نہ آئے 'اگرتم اللہ پر اور روزِ قیامت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی جا ہے 0 (النور ۳)

اس آیت کی تفییر میں ہم زنا کامعنی بیان کریں گے زنا کی حد میں کوڑوں اور ایک سال کی جلاوطنی کافقہی اختلاف بیان کریں گے زنا کی حد میں عورتوں کے ذکر کومقدم کرنے کی وجہ بیان کریں گے نا کی حد میں عورتوں کے ذکر کومقدم کرنے کی وجہ بیان کریں گے نا کی حد میں کوڑوں کی کیفیت اور دنیا اور آخرت میں اس کی حد میں کوڑوں کی کیفیت اور دنیا اور آخرت میں اس کی صد میں کوڑوں کی کیفیت اور دنیا نا کریں گے۔ فنقول و باللہ التوفیق و به الاستعانیة یلیق۔ کی سزا کے معنی کا کا لغوی معنی

زنا كالغوى معنى ہے بہاڑ پر چڑھنا'سائے كاسكڑنا' بييثاب كوروك لينا'حديث ميں ہے:

تم میں سے کوئی شخص پییثاب رو کنے کی حالت میں نماز نہ

لايسصلى احدكم وهو زناء.

1/2-

(مندالربيع بن حبيب كاص ٢٠ مكتبة الثقافة العربية بيروت)

اس طرح حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم میں سے کوئی شخص اس حال میں نماز نہ ریڑھے کہ دہ پیشا ب اور پا خانے کوروک رہا ہو۔اس حدیث کی سندقوی ہے۔

(صیح ابن حبان رقم الحدیث:۲۰۷۲ موار دالظمآن رقم الحدیث:۱۹۵ تنیص الحبیر رقم الحدیث:۵۶۱ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۲۰۷۱ الدین معنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۲۰۷۱ الله علی دسترت عائشه رضی الله عنها بیان کرتی میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب کھانا آجائے تو نماز (کامل) نہیں ہوتی اور نہاس وقت جب نمازی پییٹا ب اور یا خانے کوروک رہا ہو۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۲۰ شنن ابوداوُ درقم الحدیث: ۹۸ شرح النة رقم الحدیث: ۸۰۲ تاریخ دمثق لابن عسا کرج ۳۳ ص ۱۲۴ مطبوعه داراحیاء اث العرلی بهروت ٔ ۱۳۴۱ هه)

علامہ داغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ زنا کامعنی ہے کی عورت کے ساتھ بغیر عقد شرعی کے وطی (مباشرت) کرنا۔ (مخار الصحاح ص ۱۰ النہایہ ۲۲ ص۲۳ المفر دات جام ۲۸ المفر دات جام ۲۸ المفر دات جام ۲۸ المفر دات جام ۲۸ المفر دات کا س

قاضى عبدالنبي بن عبدالرسول احدثكري لكصة بين:

الزنا: اس اندام نہانی میں وطی (مباشرت جماع) کرنا جو وطی کرنے والے کی ملکیت یا ملکیت کے شبہ سے خالی ہو۔ (دستورالعلماء ج۲ص ۱۱۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ)

سيدمرتفنى حسين زبيدي متوفى ١٠٠٥ ه لكصة بين:

لغت میں زنا کامعنی کسی چیز پر چڑھنا ہے اور اس کا شرعی معنی ہے کسی الیمی شہوت انگیز اندام نہانی میں حثفہ (آلہ تناسل کے سر ) کو داخل کرنا جس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو۔ (تاج العروس ج٠اص ١٦٥ مطبوعہ المطبعۃ الخیریہ مر ١٣٠٧ھ) فقتہا ء حنبلیہ کے نز دیک زنا کی تعریف

علامه ابن قدامه حنبلي لکھتے ہیں:

اہل علم کا اس شخص کے زانی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو کسی ایسی عورت کی قبل (اندام نہانی ) میں وطی کرے جو

marfat.com

تمہاری و عورتیں جو بے حیائی کا کام کرتی ہیں

وَالْتِيْ يَالْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَآيِكُمْ.

(النساء: ١٥)

اور دُبر میں وطی کرنا بھی بے حیائی کا کام ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قوم لوط کے متعلق فرمایا: اَتَّا نَتُوْنَ الْفَاحِشَةَ . (الاعراف: ۸۰) کیاتم بے حیائی کا کام کرتے ہو؟

یعنی مردٔ مردوں کی دُبر میں وطی کرتے ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ پہلے قُومِ لوط کے لوگ عورتوں کی دُبر میں وطی کرتے تھے پھر مردوں کی دُبر میں وطی کرنے لگے۔

علامہ ابن قد امہ لکھتے ہیں: اگر کوئی شخص مردہ عورت سے وطی کر ہے تو اس میں دوقول ہیں۔ ایک قول ہیے کہ اس پر حد ہا اور یہی امام اوزاعی کا قول ہے کہ کوئکہ اس نے آدم زاد کی فرج میں وطی کی ہے پس بیز ندہ عورت سے وطی کے مشابہ ہے نیز اس لیے کہ یہ بہت عظیم گناہ ہے کیونکہ اس میں بے حیائی کے ارتکاب کے علاوہ مردہ کی عزت کو بھی پامال کرنا ہے اور دوسرا قول بیہ کہ اس پر حد نہیں ہے اور یہ سن کا قول ہے۔ ابو بکر نے کہا میر ابھی یہی قول ہے مردہ سے وطی کرنا وطی نہ کرنے کی مثل ہے کہ اس پر شہوت نہیں آتی اور لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے اس سے زجر کومشروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور حدکوز جرکے لیے مشروع کرنا ممکن ہو تواس سے وطی کرنا ممکن ہو تواس سے وطی کرنا دیا گیا ہے۔ سے اور حدکوز جرکے لیے مشروع کرنے یہ بالغہ سے وطی کرنا دیا ہے اور اس سے وطی کرنا دیا ہے وطی کرنا دیا ہے اور اس سے وطی کرنا دیا ہے والی سے دولی کرنا دیا ہے اور اس سے وطی کرنا دیا ہے والی سے دولی کرنا دیا ہے والی سے دیں اس سے دولی کرنا دیا ہے والی سے دولی سے دولی کرنا دیا ہے دولی سے دولی سے دولی سے دولی سے دولی کرنا دیا ہے دولی سے دولی س

علامہ ابن قدامہ منبلی لکھتے ہیں: اگر کی تخص نے محرم سے نکاح کرلیا تو یہ نکاح بالا جماع باطل ہے اور اگر اس سے وطی کرلی تو اکثر اہل علم کے قول کے مطابق پر اس پر حد واجب ہے۔ حسن جابر بن زید امام ما لک امام شافعی امام ابو یوسف امام محکہ اسی تو اکثر اہل علم کے قول ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ثوری کا قول یہ ہے کہ اس پر حد نہیں ہے کہ ونکہ یہ ایک وطی ہے جس (کے جواز) میں شبہ پیدا ہو گیا اس لیے اس وطی سے حد واجب نہیں ہوگی جیسے کوئی شخص اپنی رضاعی بہن کو خرید کر اس سے وطی کر لے۔ اور شبہ کا بیان یہ ہے کہ اس نے محرم سے نکاح کرلیا اور نکاح اباحت وطی کا سبب ہے (اور حضرت آورم کی شریعت میں محارم مثلاً بہن سے نکاح جائز تھا) اس شبہ کی وجہ سے اس پر حد لازم نہیں ہوگی۔ (لیکن ایسے شخص کو تعزیر آفل کر دیا جائے گائی کے ونکہ ایک شخص نے اپنی سوتیلی ماں سے شادی کرلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سرقلم کرنے کا تھم دیا۔ (یعنی اس پر حد جاری نہیں کی ) نیز حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص محرم سے وطی کرے اس کوئیل کردو۔ (جامع تر فدی ص ۱۳ مطبوعہ نور محمد کرا جی اور یہی امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے۔ سعیدی غفر لہ)

علامہ ابن قد امہ صبلی متوفی ۱۲۰ ھے لکھتے ہیں کہ امام احمد کے اس مسلہ میں دوقول ہیں۔ ایک قول میہ ہے کہ اس پر حدواجب ہے 'کیونکہ اس نے الیی عورت کے ساتھ وطی کی ہے جس کے حرام ہونے پر اجماع ہے اور اس میں ملکیت کا کوئی شبہ ہیں ہے '
اور دوسرا قول میہ ہے کہ اس پر حد نہیں ہے جسیا کہ جامع تر مذی 'سنن ابوداؤ دُ اور سنن ابن ماجہ میں ہے۔ حضرت براء کہتے ہیں میری اپنے چپا سے ملا قات ہوئی در آں حالیہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ میں نے کہا کہاں جارہے ہیں انہوں نے کہا ایک شخص نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی گردن مارنے شخص نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی گردن مارنے

جلدهشتم

اوراس کا مال ضبط کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ نیز جامع ترمذی اورسنن ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' جو شخص محرم سے وطی کرے اس کوتل کر دو۔''

علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ امام احمد کا یہ تول راج ہے کیونکہ یہ حدیث کے مطابق ہے۔ نیز علامہ ابن قد امہ لکھتے ہیں کہ جوشخص بغیر نکاح کے محرم سے زنا کرے اس میں بھی وہی اختلاف ہے جو نکاح کے بعد وطی کرنے میں اختلاف ہے۔

(المغنى لا بن قدامه ج٩ص٥٥-٣٥ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٠٥ه )

فقهاءشا فعيه كے نز ديك زنا كى تعريف

علامہ بیلی بن شرف نووی لکھتے ہیں: مرد آپنے حثفہ (سپاری) کوکسی ایسی فرج (اندام نہانی) میں داخل کردے جوطبعاً مشتهیٰ ہواوراس کےحرام ہونے میں کوئی شبہ نہ ہوتو اس وطی پر حدواجب ہوتی ہے اگر زانی محصن (شادی شدہ) ہوتو اس کی حد رجم ہے اور اس کے ساتھ اس کوکوڑ نے نہیں لگائے جائیں گے اور اگر غیر محصن (غیر شادی شدہ) ہوتو اس کی حد کوڑے اور شبر بدر کرنا ہے اس میں مرداور عورت برابر ہیں۔

محصن ہونے کی تین شرطیں ہیں: پہلی شرط مکلّف ہونا ہے'اس لیے بچہاور مجنون پر حدنہیں لگے گی لیکن ان کوز جر وتو بیخ کی حائے گئ دوسری شرط ہے تک ہے جائے گئ دوسری شرط ہے تربیت بیس غلام' مکا تب'ام ولد اور جس کا بعض حصہ غلام ہو محصن نہیں ہیں' اور تیسری شرط ہے نکا ح ضیح ہونا۔ (روضة الطالبین وعمدة المفتین ج اص ۸۲ کتب اسلامی بیروت ۱۳۰۵ھ)

### فقہاء مالکیہ کے نز دیکِ زنا کی تعریف

علامه ابوعبدالله وشتاني مالكي لكصن بين:

علامہ ابن حاجب مالکی نے زنا کی پی تعریف کی ہے''کسی ایسے فرد کی فرح میں عداً وطی کر ہے جواس کی ملک میں بالا تفاق نہ ہو'' فرج کی قید سے وہ وطی خارج ہوگئ جوغیر فرج میں ہو'اور آ دمی کی قید سے وہ وطی خارج ہوگئ جو جانور کے ساتھ وطی ہو' کیونکہ جانور کے ساتھ وطی کرنے میں حدنہیں' تعزیر ہے۔ (اکمال اکمال المعلم جہ ص ۴۲۵ دارالکتب العلمیہ بیروٹ طنّ قدیم) فقتہاء احناف کے نز ویک زنا کی تعریف

ملک العلماء علامہ کا سانی حنی لکھتے ہیں جو تحض دارالعدل میں احکام اسلام کا التزام کرنے کے بعد اپنے اختیار سے زندہ مشہا ۃ عورت کی قبل (اندام نہانی) میں وطی کرے درآں حالیکہ وہ قبل حقیقتاً ملکیت اور ملکیت کے شبہ اور حقیقتا نکاح اور شبہ نکاح اور شام کے شبہ سے خالی ہو۔ (بدائع الصنائع جے مسسس) علامہ ابن ہمام نے بھی یہی تعریف کی ہے۔ (فتح القدیرجے مسسس کھر)

اس تعریف کی قبود کی وضاحت حسب ذیل ہے:

وطی: عورت کی اندام نہانی میں بفتر سپاری آلہ تناسل کو داخل کرنا' پس جس وطی سے صدوا جب ہوگی اس میں بفتر سپاری داخل مونا ضروری ہے اور اس سے کم میں حدوا جب نہیں ہوگی۔

حرام: کمی مکلف شخص نے اجنبی عورت سے وطی کی ہوتو اس کوحرام کہا جائے گا'اگر چہ بچہ یا مجنون نے وطی کی تو اس پرحرام کا عظم نہیں گلے گا' کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے تین شخصوں سے قلم تکلیف اُٹھالیا گیا' بچہ سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہوجائے' سوئے ہوئے سے حتیٰ کہ وہ ٹھیک ہوجائے۔اس صدیث کوا مام تر مذی (رقم :۱۳۲۳) اور امام ابوداؤد (رقم:۱۳۲۰) نے روایت کیا ہے۔

marfat.com

تبياء القرآء

قبل: عورت کا اندام نهانی کو کہتے ہیں اس قید کی وجہ سے مرد یا عورت کی دُہر (سرین) میں وطی امام ایومنیغہ کے نزدیک ذیا کی تعریف سے خارج ہوگئ اس کے برخلاف امام ابو یوسف امام محمد اور فقہاء شافعیہ فقہاء مالکیہ اور فقہاء معدیم ورت کی دُہر میں وطی کو کو اطلق کہتے ہیں اور اس کی مدیم صحابہ کا اختلاف تعا وطی کو کو اور اس کی مدیم صحابہ کا اختلاف تعا اگر یہ زنا ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا ہے اور کیجہ منابع ہوتا ہے اور کو اطلق میں ہے۔ اس سے نسب مشتبہ ہوتا ہے اور کیجہ منابع ہوتا ہے اور لواطت میں صرف نطفہ ضائع ہوتا ہے ور لواط ہوتا ہے۔

رے سے ماں دوجہ سے جانور کے ساتھ وطی زنا کی تعریف سے خارج ہوگئ کیونکہ بیایک نادر چیز ہے اور طبیعت سلیمہ اس سے نفرت کرتی ہے۔

زندہ: اس قید کی وجہ سے مردہ کے ساتھ وطی زنا کی تعریف سے خارج ہوگئ کیونکہ بیجی ایک نادر امر ہے اور طبیعت سلیمہ اس سے نفرت کرتی ہے۔

مشتہا ق: یعنی اس عورت سے وطی کی جائے جس پرشہوت آتی ہواتی چھوٹی لڑکی جس پرشہوت ندآتی ہواس سے وطی کرنا زنا نہیں ہے۔ (ہر چند کہ اتن چھوٹی لڑک سے وطی کرنے والے پرتعزیر ہوگی)

حالت اختیار: لینی وطی کرنے والے کو اختیار ہو اسی طرح حد کے وجوب کے لیے وطی کرانے والی عورت کا مختار ہونا بھی ضروری ہے اس لیے مکر و (جس پر جبر کیا گیا ہو) پر حد نہیں ہے کیونکہ حافظ الہیٹمی نے اوام طبرانی کی متعدد اسانید کے ساتھ سے حدیث ذکر کی ہے: حضرت عقبہ بن عام 'حضرت عمران بن حصین' حضرت ثوبان' حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمر رضی الله عدیث ذکر کی ہے: حضرت عقبہ بن عام 'حضرت عمران بن حصین' حضرت ثوبان' حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمر وضی الله عنہ میں الله علیہ وسلم نے فر مایا: میری اُمت سے خطاء نسیان اور جس کام پر جبر کیا گیا ہو (کے گناہ کو) اُٹھا لیا گیا۔ (مجمع الزوائد ج میں ۲۵۰ دارالکتاب العربی)

اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ اگر عورت پر جرکر کے اس کے ساتھ وطی کی جائے تو اس پر حد نہیں ہے کیکن مرومیں اختلاف ہے امام شافعی اور محققین مالکیہ کے نزدیک اگر مرد پر جبر کر کے اس سے وطی کرائی جائے تو اس پر حد ہے نہ تعزیر فقہاء حتابلہ کے نزدیک اس پر حدلگائی جائے گی کیونکہ اس کے آلہ کا منتشر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اکراہ نہیں ہے۔اور وہ اپنے اختیار سے وطی کر رہا ہے۔امام ابو وضیفہ کے نزدیک مرد پر بھی حد نہیں ہے کیونکہ انتشار اس کے مرد ہونے کی دلیل ہے اختیار کی ولیل نہیں ہے۔امام ابویوسف اور امام محمد کا بھی بہی نظریہ ہے۔

دارالعدل: دارالعدل سے مراد دارالاسلام ہے کیونکہ دارالحرب اور دارالکفر میں قاضی کو حد جاری کرنے کی قدرت نہیں ہے لین بین آگرکوئی شخص دارالحرب میں یا دارالکفر میں زنا کرے گاتو بھی وہ اسلامی سزا سوکوڑوں یا رجم کا مستق ہے لیکن چونکہ قاضی اسلام دارالکفر یا دارالحرب میں اسلامی سزائیں نافذ کرنے پر قادر نہیں ہے اس لیے اس پر حد جاری نہیں ہوگی وارالکفر میں بھی زائی سزا کا مستق ہے اور اس کا یہ فعل گناہ ہے جسیا کہ سوڈ چوری ڈاکہ قتل اور دیگر جرائم دارالکفر اور وارالحرب میں ناجائز اور گناہ ہیں اس طرح زنا بھی وہاں ناجائز اور گناہ ہے۔

ا حکام اسلام کا التزام: اس قید کی وجہ ہے حربی متامن خارج ہے کیونکہ اس نے احکام اسلام کا التزام نہیں کیا' مسلمان اور ذی اگر زنا کریں گے تو ان پر حد جاری کی جائے گی۔

حقیقت ملک سے خالی ہونا: اگر کسی شخص نے ایس باندی سے وطی کرلی جومشتر کہ ہے اس کی اور کسی کی ملکیت میں ہے یا اس نے ایسی باندی سے وطی کی جو اس کی محرم تھی تو چونکہ وہ حقیقتاً اس کی ملکیت میں تھی اس لیے اس کا بیغل ہر چند کہ ناجا تر ہے لیکن

marfat.com

ز نائبیں ہے اور اس پر حدثبیں ہے۔

حقیقت نکاح سے خالی ہونا: اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے حالتِ حیض یا نفاس میں وطی کر لی یا روزہ داریا نُجر مہ بیوی سے وطی کر لی یا ایلاء یا ظہار کے بعد وطی کر لی تو ہر چند کہ یہ فعل گناہ ہے لیکن زنانہیں ہے کیونکہ عورت حقیقتا اس کے نکاح میں موجود ہے۔

شبر ملک سے خالی ہمنا: جب ملک یا نکاح میں شبہ ہوجائے تو حدثہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

ادروا الحدود بالشبهات. شبہات کی بناء پر عدود ساقط کردو۔

(سنن الترندي رقم الحديث:١٣٢٧)

مثلًا اگر کمی شخص نے بیٹے کی باندی سے وطی کر لی تو اس پر حدنہیں ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اس کو یہ شبہ ہوا ہو کہ بیٹے کے مال کا میں مالک ہوں۔امام ابن ملجہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللّہ رضی اللّہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے کہایارسول اللّہ! میرا مال بھی ہے اور اولا دبھی اور میرا باپ میرا مال ہڑپ کرنا جا ہتا ہے آپ نے فرمایا:

انت ومالک لابیک. (سنن این لجرقم الحدیث: ۱۲۹۹) تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکت ہے۔

اسی طرح مکاتب کی باندی سے وطی کرنا بھی زنانہیں ہے کیونکدمکاتب جب تک پوری رقم ادانہ کرے مالک کا غلام ہے سواس کی باندی بھی اس کی ملکیت ہے۔

شبه نکاح سے خالی ہونا

لینی عقد نکاح میں شبہ نہ ہو۔ مثلاً کی شخص نے بغیر ولی یا بغیر گواہ کے نکاح کرکے وطی کر گی یا نکاح متعہ کرکے وطی کر لی تو اس کا بیغیلی عقد نکاح میں شبہ نہ ہو۔ مثلاً کی عدم جواز کا اعتقاد رکھتا ہو کیونکہ اس نکاح کے جواز اور عدم جواز میں علماء کے اختلاف کی وجہ سے اس نکاح میں شبہ آ گیا۔ اس طرح اگر کسی شخص نے نسبی رضاعی یا سسرال کے رشتہ سے کسی محرم سے نکاح کرلیا یا دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرلیا یا کسی عورت سے اس کی عدت میں نکاح کرلیا اور اس عقد نکاح کی وجہ سے وطی کرلی تو امام ابو حذیفہ کے نزدیک اس پر حدنہیں ہوگی خواہ اس کو نکاح کی حرمت کاعلم ہو کیونکہ اس وطی میں اس کو شبہ لاحق ہوگیا ہے۔ لہذا یہ وطی زنانہیں سے البتہ اس پر حدنہیں ہوگی خواہ اس کو نکاح کی حرمت کاعلم ہو کیونکہ اس وطی میں اس کو شبہ لاحق ہوگیا ہے۔ لہذا یہ وطی زنانہیں سے البتہ اس پر تعزیر ہے۔

فقہاء مالکیۂ فقہاء شافعیۂ فقہاء حنبلیۂ امام ابو یوسف اور امام محمد نے بید کہا ہے کہ جو وطی ابدأ حرام ہواس سے حد لازم آتی ہے اور بیہ نکاح باطل ہے اور اس کے شبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔البتہ جو وطی ابدأ حرام نہ ہو جیسے بیوی کی بہن یا جس نکاح میں اختلاف ہو جیسے بغیر ولی یا بغیر گواہوں کے نکاح' اس وطی کی وجہ سے حد لازم نہیں آتی۔

امام ابوحنیفداور جمہور فقہاء کے درمیان منشاء اختلاف ہے ہے کہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک قاعدہ ہے کہ جب نکاح کا اہل شخص اس محل میں نکاح کرے جو مقاصد نکاح کے قابل ہوتو وہ نکاح وجوب حدسے مانع ہے خواہ وہ نکاح حلال ہویا حرام اور خواہ وہ تحریم منفق علیہ ہویا مختلف فیہ اور خواہ اس کوحرمت کاعلم ہویا نہ ہو جمہور فقہاء اور صاحبین کے نزدیک قاعدہ ہے کہ جب کوئی شخص اس عورت سے نکاح کرے جس سے نکاح کرنا ابدأ حرام ہویا اس کی تحریم پر اتفاق ہوتو اس نکاح سے وطی پر حد لازم آتی ہے اور اگروہ نکاح ابدأ حرام نہ ہویا اس کی حرمت میں اختلاف ہوتو پھر اس نکاح سے وطی پر حد لازم نہیں آتی۔

(بدائع صنائع ج مص ۳۵ مغنی المحتاج ج مص ۱۵۵ المهذب ج ع ص ۲۹۸ الميز ان الكبرى ج ع ص ۱۵۷ عاشية الدسوتی علی الشرح الكبير ج سع مص ۱۵۲ الفروق ج مص ۱۸۲ الفروق ج مص ۱۸۷ الفروق به مناطق الفروق به مص ۱۸۲ الفروق بالفروق بالف

#### حدزنا کی شرائط

حدز ناجاری کرنے کے لیے جن شرائط پر فقہاء کا اتفاق ہے وہ حسب ذیل ہیں:

- (۱) زنا كرنے والا بالغ مؤنا بالغ ير بالا تفاق حد جارى نہيں ہوتی۔
- (۲) زنا کرنے والا عاقل ہو' یا گل اور مجنون پر بالا تفاق حد جاری نہیں ہوتی۔
- (س) جہور نقہاء کے نزدیک زانی کامسلمان ہونا بھی شرط ہے شادی شدہ کافر پر فقہاء حنفیہ کے نزدیک حد جاری نہیں ہوتی البتہ اس کوکوڑ ہے لگائے جاتے ہیں۔ فقباء شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک زنا اور شراب خوری کی کافر پر کوئی حد نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کاحق ہے اور اس نے حقوق اللہ یہ کا التزام نہیں کیا 'فقباء مالکیہ کے نزدیک اگر کافر نے کافرہ کے ساتھ زنا کیا تو اس کو سرا دی جائے گی 'اور اگر اس نے مسلمان عورت سے جرا زنا کیا تو اس کوئل کر دیا جائے گا اور اگر اس نے مسلمان عورت سے جرا زنا کیا تو اس کوئل کر دیا جائے گا۔
- (م) زانی مختار ہواگر اس پر جبر کیا گیا ہے تو جمہور کے نز دیک اس پر حد نبیل ہے اور فقہاء حن**ا بلہ کے نز دیک اس پر حد ہے اور اگر** عورت پر جبر کیا گیا تو اس پر بالا تفاق حد نہیں ہے۔
- (۵) عورت سے زنا کرنے اگر جانور سے وطی کی ہے تو مذا ہب اربعہ میں بالا تفاق اس پر حذبیں ہے البتہ تعزیر ہے اور جمہور کے نز دیک جانور کو بالا تفاق قبل نہیں کیا جائے گا اور اس کو کھانا جائز ہے۔ فقہا ، حنا بلہ کے نز دیک اس کا کھانا حرام ہے۔
- (۱) ایس لڑکی سے زنا کیا ہوجس کے ساتھ عاد تا وطی ہو تکتی ہوا اُس بہت چھوٹی لڑکی سے زنا کیا ہے تو اس پر حدنہیں ہے تابالغ لڑکی پر حدنہیں ہوتی۔
- (2) زنا کڑنے میں کوئی شہدنہ ہواگر اس نے کسی اجنبی عورت کو یہ گمان کیا کہ وہ اس کی بیوی یا باندی ہے اور زنا کر لیا تو جمہور کے نزدیک اس پر حد ہے جس عقد نکاح کے جوازیا عدم کے نزدیک اس پر حد ہے جس عقد نکاح کے جوازیا عدم جواز میں اختلاف ہو اس نکاح کے بعد وطی کرنے پر حد نہیں ہے مثلاً بغیر ولی یا بغیر گواہوں کے نکاح ہو اور جو نکاح بالا تفاق نا جائز ہے جیسے محارم سے نکاح یا دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا امام ابوضیفہ کے نزدیک اس نکاح کے بعد وطی کرنے پر حد نہیں ہے حکم رہ نے پر حد نہیں ہے اور جمہور کے نزدیک حدے۔
  - (۸) اس کوزنا کی حرمت کاعلم ہواگر وہ جہل کا دعویٰ کرے اور اس سے جہل متصور ہوتو اس میں فقہاء مالکیہ کے دوقول ہیں۔
    - (۹)عورت غیر حربی ہواگر وہ حربیہ ہے تواس میں فقہاء مالکیہ کے دوقول ہیں۔
- (۱۰) عورت زندہ ہواگر وہ مردہ ہے تو اس سے وطی کرنے پر جمہور کے نزدیک حدنہیں ہے اور فقہاء مالکیہ کامشہور مذہب سے ہے کہاس برحدہے۔
- (۱۱) مرد کا حشفہ (آلہ تناسل کا سر) عورت کی تُنبل (اندام نہانی) میں غائب ہوجائے اگر عورت کی دُیر میں وطی کرلے تو جمہور کے نزدیک اس پر حدنہیں ہے'اسی طرح لواطت (اِغلام) پر بھی حدنہیں ہے'اگر اجنبی عورت کے پیٹ یا رانوں سے لذت حاصل کی تو اس پر بھی تعزیر ہے۔
- (۱۲) زنا دارالاسلام میں کیا جائے وارالکفر یا دارالحرب میں زنا کرنے پر حدنہیں ہے کیونکہ قاضی اسلام کو وہاں حد جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ (الفقہ الاسلامی بیروت ۱۴۰۵ھ)

جلدبشتم

#### أحصان كي محقيق

فقہاءاربعہ کا اس پراتفاق ہے کہ اگر زانی محصن (شادی شدہ) ہوتو اس کورجم کیا جائے گا خواہ مرد ہویاعورت اور اگروہ غیر محصن ہے تو اس کوکوڑے مارے جائیں گے اس لیے احصان کامعنی سمجھنا ضروری ہے۔ سیدمحمد مرتفعٰی زبیدی حنفی لکھتے ہیں:

احسان کااصل میں معنی ہے منع کرنا عورت اسلام پاکدامنی حریت اور نکاح سے محصنہ ہوتی ہے جو ہری نے تعلب سے نقل کیا ہے ہر پاک دامن عورت محصنہ ہے اور ہر شادی شدہ عورت محصنہ ہے۔ حاملہ عورت کو بھی محصنہ کہتے ہیں کیونکہ حمل نے اس کو دخول سے ممنوع کردیا۔ مرد جب شادی شدہ ہوتو محصن ہے۔ حضرت ابن مسعود نے ''فساذا احسسن فسان اتب نی کا دصان اس کا شادی بسف احشہ '' کی تغییر میں کہا باندی کا احصان اس کا مسلمان ہونا ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا باندی کا احصان اس کا شادی شدہ ہونا اور پاک دامن فی ہونا ہور پاک دامن فی ہونا ہے۔ زجاح نے محصنیت غیر مسافحین کی تغییر میں کہا مرد کا احصان اس کا شادی شدہ ہونا اور پاک دامن فی ہونا ہور نو ہے اور احصنت فرجھا کا معنی پاکدامن رہنا اور زنا سے باز رہنا ہے اور احصنت فرجھا کا معنی پاکدامن رہنا اور زنا سے باز رہنا ہے اور المحصنت من النساء کا معنی شادی شدہ خوا تین ہے۔ (تاج العروس جوس کا ۱۳۰۸ھ)

علامه كاساني حنى لكصة بين جواحصان رجم مين معتبر ہے اس كى سات شرائط بين:

(۱)عقل (۲) بلوغ (۳) حرنیت (۴) اسلام (۵) نکاح صحیح (۲) خادندادر بیوی دونوں کا ان صفات پر ہونا (۷) نکاح صحیح کے بعد خادند کا بیوی سے وطی کرنا للہٰذا بچہ مجنون غلام' کافر نکاح فاسد' عدم وطی اور زوجین کے ان صفات پر نہ ہونے سے احصان ثابت نہیں ہوگا۔ (بدائع الصنائع جے مص ۳۸-۳۷-مطبوعہ کراجی ۱۳۰۰ھ)

### زنا کی ممانعت ٔ اور دنیا اور آخرت میں اس کی سز ا کے متعلق قر آن مجید کی آیات لانگٹریُواالِزِّنْ اِنَّهُ کَانَ فَاحِیْنَهُ عُرِیما ٓغ سِینیلاً 0 اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ' بے ش

و سینیگر O اورزنا کے قریب بھی مت جاؤ 'بے شک وہ بے حیائی کا کام (بی اسرائیل: ۳۲) ہے اور برارات ہے۔

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِيُ فَاجْلِلُ وَاكُلُّ وَاحِدِيمِّهُمُامِاتَةً جَلْمَاةٍ صُّ وَلَاتًا خُنْكُو بِمِكَارَافَةً فِيْ دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاِحْرِّ وَلَيَتْهُمُ عَنَا ابَهُمَا طَآلِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ 0 (الور؟)

ہرایک کوتم سوکوڑے مار و اور ان پرشری تھم نافذ کرنے میں تم کوان
پررحم نہ آئے 'اگرتم اللہ پراور روزِ قیامت پرایمان رکھتے ہو اور ان
کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔
اور جولوگ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور جس مخص کے قبل کرنے کواللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو ناحق قبل منہیں کرتے اور جوشخص مید کام کرے گا وہ سخت عذاب کو دگئا

زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مردان میں سے

وَالَّذِينِ مِن كَلايَدُ عُون مَعَ اللهِ إِلهَا اَخَرَوَلا يَقْتُلُونَ النَّفْس الَّذِي حَرِّم اللهُ اللهُ الله الخَقِّ وُلا يَزْنُونَ وَمَن النَّفْس الَّذِي حَرِّم اللهُ الله الله المَقْل وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِك يَنُومَ الْفِيلَةِ وَمَعْنَ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْفِيلَةِ وَمَعْنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ يَوْمَ الْفِيلَةِ وَمَعْنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَا عَلَا عَل

کردیا جائے گااوروہ ہمیشہ ذلت والےعذاب میں رہے گا 0 اے نبی جب آپ کے پاس مؤمن عورتیں ان چیزوں پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں

ؽٙٲؾؙۿٵڵٮؙؚٙؿؙٳۮؘٳڿٙڷٷٵٮؙٮؙٷ۫ڡڹ۠ؿؙؠٵۣۑڡؙڬڡٵٙؽٳؽ ؙڒؽڣ۬ڔڬؽؠؚٲٮڶڡؚۺؙڲٵۊؘڒؽۺڔڣ۬ؽۏڵڒؽۯ۫ڹؿؽۏڒؽؿؙؿٷڒؽڡؙٛؿڶؽ

، تبياء القرآء

کریں گی نہ چوری کریں گی نہ زنا کریں گی نہا ہی افتادوں اور کی اور کی اور نہ کو فردائے ہا اور کی اور کی اور پیروں کے سامنے کمڑ لیس اور نہ کسی نیک کام میں آپ کی تھم عدولی کریں گاتو آپ ان کو بیعت کرلیں اور ان کے لیے استعقار

ۘٲۉڒۮۿؙؾۘٷڒؽٲؾؽؙؽؠؙۿٵ؈ؾۘڣٛڗ۫ؠؽڬڔؽؽٵؽۑؽڣؽ ۊٲۯۼڸۿؚؾؘۅٙڒؽڣڝؽڹڮڣؽڡؙػؙٷ۬ؠؙڡؙۯٷۻۣڣٵڽۼۿؾۘۉٳڛٛؾۼٛڣۯ ڮۿؾٳؠڵۼٵۣؿٳۺؙڡڟؖۿؙٷۯ؆ڿؽڰ ٥(المحته ١٣٠)

کریں۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے مدرحم فرمانے والا ہے۔ سبخہ میں سب کی مدم سر متعلق ما مدامی ہواں میں ہواں

زنا کی ممانعت مندمت اور دنیا اور آخرت میں اس کی سزا کے متعلق احادیث اور آثار

(۱) حفر تانس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے میہ ہم کم علم اُٹھالیا جائے گا'جہل برقرار رہے گا'شراب پی جائے گی اور زنا کاظہور ہوگا۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۸۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۷۱ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۲۲۰۵ سنن ابن ملجد رقم الحدیث: ۴۹۰۳۵ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۵۰۴۵ مندعبدبن حمیدرقم الحدیث: ۱۹۹۰)

(۲) حضرت ابوموی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جوعورت خوشبولگا کرلوگول کے سامنے سے گزرتی ہے تاکہ لوگوں کواس کی خوشبو آئے وہ عورت زانیہ ہے۔ ( لیعنی وہ عورت لوگوں کے دلول ہیں زنا کی تخریک ہیدا کرتی ہے ) (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۲۵۳) سنن التر مذی رقم الحدیث: ۱۲۵۸ منداحمہ جسم ۱۳۹۳ مندعبدین حمید رقم الحدیث: ۵۵۷ مندالبر ارزقم الحدیث: ۱۵۵۱ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۲۲۳ المستدرک جاس ۱۳۹۲ سنن بیلی جسم ۲۳۲)

(٣) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آ دمیوں سے اللہ قیامت کے ون بات نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور ان کے لیے وروناک عذاب ہوگا' بوڑھا زانی' جھوٹا با دشاہ (سر داریا حاکم) اور متکبر فقیر۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٧- السنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ١٣٨ ك شعب الايمان رقم الحديث: ٥٠٠٥)

(م) حضرت ابوذررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمین آ دمیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے اور تین آ دمیوں سے اللہ محبت رکھتا ہے وہ یہ ہیں: ایک شخص لوگوں کے پاس جا کر سوال کرئے اس کا سوال ان کے ساتھ کسی رشتہ داری کی بناء پر نہ ہو اور وہ لوگ اس کو منح کردیں پھر ایک شخص ان کے پیچھے سے جائے اور چیکے سے اس کو دے دئے اور اس کے عطیہ کو اللہ کے سواکوئی نہ جانتا ہوئیا وہ شخص جس کو اس نے عطیہ دیا تھا اور وہ لوگ جو رات کو سفر کریں حتی کہ نیندان کو بہت زیادہ مرغوب ہو جائے پھر وہ تھم جو بائیں اور اپنے سر رکھ کر سو جائے سر کھر ہو جائے پھر وہ تھم جو بائیں اور اپنے سر رکھ کر سو جائے بیر رکھ کر سوائی کی تعلق میں ہو جائے دور میری آ یات کی تعلق وت کرئے کہ وہ اور وہ شخص جو کی لئنگر ہیں ہواس کا دشن سے مقابلہ ہو وہ لئنگر شکست کھا جائے اور وہ شخص آگے بڑھ کر حملہ کرے تی کہ وہ شخص شہید ہو جائے یا فتح یا ب ہو اور جن تین آ دمیوں سے اللہ بخض رکھتا ہے وہ یہ ہیں: بوڑھا زانی 'مشکم فقیر اور مالمار خطالم۔

(سنن الترندى دقم الحديث: ٢٥٦٨ سنن التسائى دقم الحديث: ١٦١٣ أسنن الكبرى للنسائى دقم الحديث ١٣٢٣ مصنف ابن ابي شيبرج**٥٠ ١٨٠** منداحدج ٥٥ س١٥ صحح ابن خزير دقم الحديث: ٢٣٥٦ صحح ابن حبان دقم الحديث: ٣٣٣٩ المستدرك ج٢٠ س١١١)

سرا ہر فاقعان اللہ فارید کر ہا ہوئیا۔ کا معنوا ہوئیا ہوئیا۔ اللہ مالیہ وسلم کے عہد میں سورج کو گہن لگ گیا۔۔۔۔ا**س موقع ہے** آ

المست فر البسورة اورجا عرافته كانتانول على صدونتانيال بين ان كوكى كى موت كى وجد سے كمن لكت به ذكى كى حيات كى ك حيات كى وجہ سے بىلى جب تم ان نتانوں كو ديكوتو الله سے دعا كروا الله اكبر كهوا در نماز پر موا در صدق كرو پر فر مايا: اب است عمد الله كى تم الله كى فض كو الله سے زياده اس پر فيرت نبس آتى كه اس كا بنده زناكر سے يا اس كى بندى زناكر سے است عمد الكرتم ان چيزوں كو جان لوجن كو بس جانا ہوں تو تم ضروركم بنسوا درتم ضرور زياده روؤ۔

( مح المخارم الحديث ١٠١٠ مع مسلم رقم الحديث ١٠١ منن الوداؤورةم الحديث عدا منن الساكرةم الديث ١٥٠١)

(۱) حطرت سمره من جندب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنے اسحاب ہے اکثر یہ فرق کے وقت آپ میں سے کی فض نے خواب و یکھا ہے ، گھر کوئی فخص جواللہ جاہتا وہ خواب بیان کرتا۔ ایک دن مین کے وقت آپ نے فرا بالے فک آئی رات (خواب میں) دوفر شنے آئے اور وہ مجھے اُٹی کر لے گئے انہوں نے بھے ہے کہا آپ جلیے میں ان کے ساتھ جان درای ہوں نے در یکھا کہ نظے سرداور نظی مور تمیں ایک تنورکی مثل میں تنے اس کا باا اِن دھے تک تر اور فی اور میں ایک تنورکی مثل میں تنے اس کا باا اِن دھے تک تر اور فی اور میں اور فی اور اور فی اور ایک میں اور اور اُنی مور تمیں تھیں۔ اور اُنے جاتے اور جب آگ کی ہوتی تو وہ لوگ اور ہاتے ۔ فرشتوں نے تایا وہ زائی مرداور زائی مور تمی تھیں۔ الحدیث۔

( مح الخارى رقم الحديث: ١٣٨ من مسلم رقم الحديث ١٣٢٥ من الزندى رقم الحديث ١٣٩٥ أسنن البرى للسالى رقم

(2701:de di

(ع) معرت ابو ہریرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر بایا جس نے زائر بایا شاب ہی الله اس عالمان کو فکال لیما ہے جیسے انسان اپنے سرے قیص کو آثار تا ہے۔

(المعددك عام ١١٠ وعب الإعان رقم الحديث ١٦١ ٥٠ الكبار للاصى ص٥٦ - ١١ الترفيب ١١ بيب للمندري ف ١٥٠ ١٠ ١١ الديث

(oft

(۸) معرت أم المؤمنين ميوند بنت الحارث رضى القد عنها بيان كرتى بين كدرسول القد سليد وسلم في في المرين أمت الله وقت تك الجمع عال مي رب كى جب تك ان كى اولا و زناكى كثر ت سے ند بواور جب ان كى اوا او زناكى كر ت سے موكى و منظر ب الله ان كى عام عذاب نازل فرمائے كا۔

(مندامر بي٢ م ١٣٠٣ منداييعلي قم الديد ١٥٠ ينجع اله ١ من ١٥٠ م

(ایم انگیرد فر الله عد ۱۳۳۰ عادی دقم الله عد ۱۳۳۱ کا اوراند جام ۱۰ اور فیب والز بیب المروری رقم الله ید ۱۳۵۹ ماده معصل کے کارک مند جد سیسی ۱۳ می ماری سیس ۱۳ قدیم)

(۱۰) محترت الا جریره رضی الفته مند بیان کرتے ہیں که دسول الفت ملی الله علیه وسلم نے فرمایا جس وقت زانی زنا کرتا ہے تو و و مؤسم نہیں موسل موسل الله علیہ وسل موسل الله علیہ الله الله و مؤسم نہیں ہوتا۔ اور جس وقت جو رچوری کرتا ہے تو و و مؤسم نہیں ہوتا۔ الاتا الار جس وقت کوئی لیرا کی شریف آ دمی کولونا ہے اور لوگ اس کونظریں افی کر دیکھتے ہیں تو و و مؤسم نہیں ہوتا۔

جديعم

marfat.com

ميل للمل

(۱۱) حفرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جس قوم میں خیانت کا ظہور ہوتا ہے اس قوم کے دلوں میں رہے وال دیا جاتا ہے اور جس قوم میں زنا بہ کثرت ہوتا ہے ان میں موت بہ کثرت ہوتی ہے اور جوقوم ناپ تول میں کی کرتی ہے ان سے رزق منقطع ہوجاتا ہے اور جوقوم ناحق فیصلے کرتی ہے ان میں خون ریزی زیادہ ہوتی ہے اور جوقوم عہد محکی کرتی ہے ان پر الله دشمن کومسلط کر دیتا ہے۔

(سنن كبرى لليمتى جسم ٢٠٠١ الموطارقم الحديث: ٢٠٠١ الاستدكارج ١١ص ١١١-١١ رقم الحديث: ٩٠٠٩)

(۱۲) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہایار سول اللہ! اللہ کے نزدیک کون ساگناہ سب سے زیادہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایاتم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے اس نے پوچھا پھر کون سا ہے؟ فرمایاتم کھانے کے خوف سے اپنی اولا دکوقل کرد ڈاس نے پوچھا پھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایاتم اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کر ڈپھر اللہ نے اس کی تصدیق میں ہے آیت نازل فرمائی:

اور جولوگ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کسی ایسے محض کو آل کرتے ہیں جس کے آل کو اللہ نے حرام کر دیا ہواور نہ وہ زنا کرتے ہیں اور جو محض سے کام کرے گا اس کوعذاب کا

وَالَّذِيْنَ لَا يَهُ عُونَ مَعَ اللهِ إِلهَّا اَخَرَ وَلَا يَفْتُكُونَ اللهُ اللهِ إِلهَّا اَخَرَ وَلَا يَفْتُكُونَ اللهُ اللهُ اللهِ إِلْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ اللهُ اللهِ إِلْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ اللهُ اللهِ يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ يَنُقَ اَثَامًا ٥ (الفرقان: ١٨)

سامنا ہوگا۔

(صیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۸ مسیح مسلم رقم الحدیث: ۸۲ منن التر مذی رقم الحدیث: ۱۳۸۳ سنن ابوداوّ درقم الحدیث: ۲۳۳ منن التسائی رقم الحدیث: ۱۳۴۰ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۰۹۸۷)

(۱۲) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم زنا ہے بچتے رہو کیونکہ اس میں حیار خصلتیں ہیں: حیار خصلتیں ہیں:

(۱) اس سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔

(۲) رزق منقطع ہوجاتا ہے۔

(m) رحمان ناراض ہوتا ہے۔

(س) اور دوزخ میں خلود ہوتا ہے۔ (بعنی بہت دیر تک رہنا)

(العجم الاوسط رقم الحديث: ٩٢٠ ٤ م مجمع الزوائدج ٢ ص ٢٥ أس كي سند ميس عمرو بن جميع متروك ہے)

(۱۲) حضرت عبدالله بن یزیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے عرب کی ہلاک ہونے والی عور تو! مجھے سب سے زیادہ تم پر زنا کا اور شہوت خفیہ (ریا کاری) کا خوف ہے۔ (طبعة الاولیاء ج مے میں ۱۲۲)

(۱۵) حضرت سلمان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ تین آ دمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے بوڑ ھازانی 'امام کذاب اور متکبر فقیر۔

(مندالبر اررقم الحديث: ١٣٠٨) الترغيب والتربيب رقم الحديث: ٣٥٣٨، مجمع الزوائد ٢٠ ص ٢٥٥)

(۱۷) حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب اہل ذمہ پرظلم کیا جائے گا تو وشمنوں کی حکومت ہو جائے گی اور جب کثرت کے ساتھ زنا کیا جائے گا تو لوگ بہ کثرت قید ہوں گے اور جب قوم لوط کا عمل بہ کثرت کیا جائے گا تو اللہ مخلوق کے اوپر سے اپنا ہاتھ اُٹھائے گا' پھر یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ کس وادنی میں ہلاک ہوتے

بلديعتم

بیں۔ (المجم الکیرر قم الحدیث: ۵۲) عافظ المیٹی نے کہااس کی سند میں عبدالخالق بن زید بن واقد ضعیف ہے ، مجمع الزوائد ۱۳ م ۲۵۵) (۱۷) حضرت ابو ہر رومن اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بوڑھے زانی اور بوڑھی زانیہ کی طرف نہیں دیکھے گا۔

(المعم الاوسط رقم الحديث: ٨٣٩٦ ألترغيب والتربيب رقم الحديث: ٣٥٣٥ عافظ أبيثمي نے كہااس كى سند ميں ايك راوى ہے موئ

بن بل اس کومس نبیس جانتا اوراس کے باتی رادی ثقات ہیں)

(۱۸) حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا الله تعالیٰ معمر زانی اور متکبر فقیر کی طرف نہیں دیکھے گا۔

المعجم الكبيرةم الحديث: ۱۳۱۹، حافظ البيثى نے كہااس كا ايك راوى ابن لهيد ہاس كى حدیث حسن بھى ہوتى ہے اورضعف بھى مجمع الزوائد ج٦٠ ٢٥٥)

(۱۹) حضرت نافع رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا متکبر مسکین 'بوڑھا زانی اور اپنے عمل سے الله براحسان جمانے والا جنت میں واخل نہیں ہوگا۔

(الترغیب والتر ہیب رقم الحدیث: ۳۵۳۷ عافظ البیٹی نے کہااس کے ایک رادی العباح بن خالد کو میں نہیں جانتا اور اس کے باتی رادی ثقة ہیں مجمع الزوائدج ۲ م ۲۵۵)

مجمع الزوائدج ٣مي ٨٨)

(۲۲) حعرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا زانیوں کے چہروں میں آگ بھڑک رب**ی ہوگی۔(الترفیب دالتر ہیب ہ** سرقم الحدیث:۳۵۲۳ مجمع الزوائدج ۲ ص ۲۵۵ اس کی سند پراعتراض ہے )

(۲۳) حضرت ابن عمرض الله عنهما بيان كرتے ميں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا زنا فقر بيدا كرتا ہے۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ٥٨١٨ ألترغيب والتربيب رقم الحديث: ٣٥٢٥)

(۲۲) حضرت ابوامامہ باحلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے سا ہے کہ میں سویا ہوا تھا میرے پاس دو فض آئے ان دونوں نے جمھے میری بغلوں سے پکڑ کر اُٹھایا اور جمھے ایک سخت چڑھائی والے پہاڑ پر لے گئے اور جمھے سے کہا اس پر چڑھیے میں نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا 'انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے چڑھنا آسان کردیں گئے بھر میں چڑھا حتیٰ کہ میں اس پہاڑ کے وسط میں پہنچ گیا' ناگاہ میں نے بہت زور کی آوازیں سنیں۔ میں نے بوجھا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ دوزخ کے کوں کے بعو نکنے کی آوازیں ہیں' (الی قولہ) ہم

marfat.com

چلتے رہے تی کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے بدن بہت میں لے ہوئے تھا دران سے خصر برا میں گائیں نے پوچھا یہ کو اس میں انہوں نے کہا یہ مقتولین کفار ہیں وہ مجر مجھے آگے لیے گئے وہاں ایسے لوگ تھے جن کے بدائ مہت میں انہوں نے کہا یہ مقتولین کفار ہیں وہ مجر مجھے آگے لیے گئے وہاں ایسے لوگ تھے جن کے بدائ مہت مجموعے کے دہاں ایسے لوگ ہیں؟ فر مایا یہ زنا کو نے مایا کو ایک میں الحدیث کی بد بوقی میں نے بوجھا یہ کون لوگ ہیں؟ فر مایا یہ زنا کرنے والی عورتیں ہیں: الحدیث

(صحیح ابن خزیر رقم الحدیث:۱۹۸۱ صحیح ابن حبان رقم الحدیث:۳۳۸ کالمسعد رک جام ۴۳۰ التر فیب والتر بیب ج۲ رقم الحدیث ۱۳۸۵) (۲۵) حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان لوث آتا ہے۔ ایمان نکل جاتا ہے گویا کہ وہ اس کے او پر سائبان ہواور جب وہ اس سے تو بہ کرتا ہے تو اس کا ایمان لوث آتا ہے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٦٩٠ سنن الترفدي رقم الحديث: ٣٦٢٧ ألمسيررك جام ٢٢ سنن يبيق جام ٢٣٧٥)

(۲۲) حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہم اکھے تھے۔
آپ نے فر مایا: اے مسلمانوں کی جماعت! اللہ سے ڈرواور رشتہ داروں سے ملاپ رکھو رشتہ داروں سے میل جول سے
زیادہ جلد پہنچنے والا اور کوئی ثواب نہیں ہے اور بغاوت سے (یاز ٹاسے) بچو کیونکہ اس سے زیادہ جلد پہنچنے والا اور کوئی
عذاب نہیں ہے اور تم ماں باپ کی نافر مانی سے بچو کیونکہ ایک ہزار سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آئی ہے اور ماں
باپ کا نافر مان رشتہ منقطع کرنے والا 'بوڑ ھا زانی اور تکبر سے تہبند مختوں سے بیچے لئکانے والا اس خوشبو کونہیں پائے گا۔
کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ (الرغیب والر ہیب جسر تم الحدیث:۱۹،۳۰۹ جمع الروائدج ۵ م ۱۲۵)

(۲۷) راشد بن سعد المقر افی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب جھے معراج کرائی گئ تو میرا ایسے لوگوں کے پاس سے گزرہوا جن کی کھال آگ کی تینچیوں سے کافی جارہی تھی۔ میں نے کہاا ہے جبریل بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جوزنا کرنے کے لیے مزین ہوتے تھے گھر میں ایک کنویں کے پاس سے گزرا جس سے سخت بدبور آرہی تھی میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ عور تیں ہیں جوزنا کرانے کے لیے خود کو مزین کرتی تھیں اور وہ کام کرتی تھیں جوان کے لیے جائز نہ تھے۔ یہ حدیث مرسل ہے۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ١٤٥٠ الترغيب والتربيب رقم الحديث: ٣٥٠٠)

(۲۸) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا عادماً زنا کرنے والا بت پرست کی مثل ہے۔

(مساوى الاخلاق للحرائطى رقم الحديث:۷۷۷ الترغيب والتربيب رقم الحديث:۳۵۴ تاریخ وشق الکبير لابن عساكر جرسه م ۱۷۳ رقم الحديث:۳۹۳۱ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ۱۳۲۱هه)

حافظ منذری نے کہا تیجے حدیث سے ثابت ہے کہ عادی شرابی بت پرست کی طرح اللہ سے ملاقات کرے گا اور اس میں شک نہیں کہزنا شراب نوشی سے بڑا گناہ ہے۔ (الترغیب والتر ہیب جسم ۲۳۸ بیروت ۱۳۱۴ھ)

(۲۹) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جس بستی ہیں زیا اور سود کا ظہور ہو انہوں نے اپنے اوپر الله کے عذاب کو حلال کرلیا۔ (بیرحدیث صحیح ہے)

(المستدرك جهم ٢٤ الترغيب والتربيب رقم الحديث:٣٥٣٣ شعب الايمان رقم الحديث: ١٥٣٥)

(۳۰) حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جس قوم میں زنا اور سود کا ظہور ہوا انہوں نے **اپنے اوپر اللہ کے عذا ہے۔** 

**كوحلال كرلميا \_ (مندابويعلى رقم الحديث: ۴۹۸۱) لترغيب دالتر هيب رقم الحديث: ۳۵ ۳۵٬ ۲۷۷٬ مجمع الزوائد جهم ۱۱۸** 

(۳۱) حضرت مقداً دبن اسود رضی الله عنه بیان کرتے بین که رسول الله صلیه وسلم نے اپ اصحاب سے پوچھا کہ تم زنا کے متعلق کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا بیر رام ہے اس کو الله اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے بھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا اگر کوئی شخص دس عور توں سے زنا کر ہے تو یہ اس کی به نسبت زیادہ آسان ہے (یعنی 'ن کی اس کی سز ااس سے کم ہے ) کہ وہ اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کرے۔

(منداحدج ٢ص ٨ اس كے راوى ثقات بين الترغيب والتر بيب رقم الحديث: ٣٥٢٧)

(۳۲) حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جوشخص اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کرےگا'اس کی طرف الله قیامت کے دن نہیں دیکھے گا اور نہ اس کو پاک کرے گا اور فر مائے گا دوزخ میں دوزخیوں کے ساتھ داخل ہوجاؤ۔

(مساوی الاخلاق لکر اکلی رقم الحدیث: ۴۸۵ مند الفردوس الدیلی رقم الحدیث: ۳۳۷ الترغیب دالتر ہیب رقم الحدیث: ۳۵۲۸) حضرت ابوقیا وہ رضی اللّد عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا جوشخص اس عورت کے بستر پر بیشا

جس کا شوہر غائب ہو قیامت کے دن اللہ ایک اڑد ھے کواس کے اوپر قادر کر دے گا۔

(العجم الكبيرةم الحديث: ٣٢٤٨) معجم الاوسطرقم الحديث: ٣٣٣٧ الترغيب والتربيب رقم الحديث: ٣٥٣٩، مجمع الزوائد ٦٢ ص ٢٥٨)

(۳۴) حفرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جو تخص اس عورت کے بستر پر بیٹھتا ہے جس کا شوہر غائب ہو'اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کو قیامت کے اژ دھوں میں سے کوئی سیاہ اژ دھا بھنبھوڑ رہا ہو۔

(الترغیب والتر ہیب رقم الحدیث: ۹۵۹ ٔ حافظ البیثی نے کہااس صدیث کوامام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقات ہیں' مجمع الزوائد مس۲۵۸)

(۳۵) حضرت بریده رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا مجابدین کی بیویوں کی حرمت جہاد پر نہ جات والوں کے لیے ان کی ماؤں کی مثل ہے اور مجابد جس شخص کے اوپر اپنی اہلیہ کوچھوڑ کر جائے اور وہ اس میں خیانت کر ہے تو اس کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا اور مجاہد اس کی نیکیوں میں سے جس قدر چاہے گا 'لے لے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ کیا تم ہے جھتے ہو کہ وہ اس کی کوئی نیکی چھوڑ دے گا؟

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٨٩٤) سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٣٩٦) سنن نسائي رقم الحديث: ٣١٨٩)

(۳۷) حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے ایک عابد نے ساٹھ سمال اپنے گرجے میں اللہ کی عبادت کی' پھر بارش ہوئی اور زمین سرسبز ہوگئی۔ راہب نے اپنے گرجے سے باہر جھا نکا اور سوچا کہ میں گرجے سے باہر تھا نکا کا ذکر کروں اور زیادہ نیکی حاصل کروں۔ وہ گرجے سے اُڑا' اس کے ہاتھ میں ایک روٹی یا دوروٹیاں بھی تھیں' جس وقت وہ باہر کھڑ اٹھا تو ایک عورت آ کر اس سے ملی وہ دونوں ایک دوسرے سے کافی دیر تک با تیں کرتے رہے جی گل کہ اس عابد نے اس سے اپنی خواہش پوری کر لی' پھر اس پر بے ہوثی طاری ہوگئی پھر وہ ایک دیر تک با تیں کرتے رہے جی گل کہ اس عابد نے اس سے اپنی خواہش پوری کر لی' پھر اس پر بے ہوثی طاری ہوگئی پھر وہ ایک گروہ ایک گرم تالاب میں نہایا' اس کے بعد ایک سائل آ یا تو اس نے ان دوروٹیوں کی طرف اشارہ کیا' پھر اس کی ساٹھ وزن کیا گیا تو گئاہ کا بائر ہ بھاری نکلا' پھر ان دوروٹیوں کی نیکی کا وزن کیا گیا تو ٹیکیوں کا مطرف کا دن کیا گیا تو ٹیکیوں کا مطرف کا دن کیا گیا تو ٹیکیوں کا میکٹر وہ بھاری نکلا مواس کو بخش دیا گیا۔

martat.com

اس صدیث میں اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا بیان ہے ساٹھ سال کی عبادت ایک زنا کے گناہ سے ضافع کر دی اور دورو ٹیوں کو صدقہ کرنے کی نیکی سے اس کے گناہ کو بخش دیا' وہ جس گناہ پر چاہے پکڑ لیتا ہے اور جس نیکی کوچاہتا ہے تواز دیتا ہے۔ (میح ابن حبان رقم الحدیث:۲۵۹ التر نیب دالتر ہیب رقم الحدیث:۲۵۹ التر نیب دالتر ہیب رقم الحدیث:۳۹۹ ۱۳۸۷ (میح

(۳۷) شعمی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن ایک عورت کورجم (سنگسار) کیا تو کہا جس نے اس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے رجم کیا ہے۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث ۲۸۱۲)

(۳۸) شیبانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم (سنگسار) کیا ہے؟ انہوں نے کہاہاں میں نے پوچھا سورہ نور کے نزول سے پہلے گیاس کے بعد؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔(صیح ابخاری رقم الحدیث:۱۸۱۳) صیح مسلم رقم الحدیث:۱۷۰۱)

اس سوال کا منشاء یہ ہے کہ اگر رجم سورہ نور کے نازل ہونے سے پہلے ہوا ہے تو ہوسکتا ہے کہ سورہ نور کے نازل ہونے کے بعد رسول کے بعد وہ منسوخ ہوگیا ہو کیونکہ سورہ نور میں زانیوں کوکوڑ ہے مارنے کا حکم ہے اور اگر سورہ نور کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوکوڑ ہے مارنے کا حکم رجم کرنے کے منافی نہیں ہے یعنی کوار ہے اگر زنا کریں تو ان کوسوکوڑ ہے مارے جا ئیں اور اگر شادی شدہ زنا کریں تو ان کورجم (سنگ سار) کیا جائے۔اور حقیق یہ ہے کہ سورہ نور کے زول کے بعد رجم کیا گیا ہے کیونکہ سورہ نور کے نزول ہے متعلق ہم بیان کر چکے جیں کہ تین قول جین ہم ہجری مورہ نور کے نزول ہوئی ہے اور رجم اس کے بعد کیا گیا ہے کیونکہ رجم کے موقع پر حضر سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موجود میں اسلام لائے سے اور حضر سے ابن عباس رضی اللہ عنہ موجود سے اور وہ کے ہجری میں مدینہ آئے ہے۔

( نتخ الباري جهاص ٩ ٤ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣٧٠ه )

(۳۹) حضرت جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کا ایک شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ وہ زنا کر چکا ہے اور اس نے چار مرتبہ تنم کھا کراپیخ متعلق زنا کرنے کا اقر ارکیا اور وہ شخص شادی شدہ تھا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کورجم (پھر مار مارکر ہلاک) کر دیا۔

(صیح ابنجاری رقم الحدیث: ۱۸۱۳ 'سنن ابوداوّ درقم الحدیث: ۴۳۱۸ 'سنن التر ندی رقم الحدیث: ۱۳۳۲ 'اسنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۵۸ کم منداحمد رقم الحدیث: ۱۵۱۵۵ عالم الکتب بیروت )

(۴۰) حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھ سے حکم لو م اللہ نے زنا کرنے والیوں کی سزا کی راہ بیان فر ما دی اگر کنواری کنوارے کے ساتھ زنا کر بے تو ان کوسو کوڑے مارو اور ایک سال کے لیے شہر بدر کردو'اور اگر شادی شدہ' شادی شدہ کے ساتھ زنا کر بے تو ان کورجم (سنگسار) کردو۔

(صیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۹۰ سنن ابوداو درقم الحدیث: ۲۲۲۸ ۴۳۱۵ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۱۳۳۲ سنن کبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۹۳ ۱۳۳۹

سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۲۵۵۰)

سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے زانیہ عورتوں کے متعلق فر مایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی سروا کی سبیل بیان فر مائے گا اس حدیث میں آپ نے بیہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کی راہ بیان کر دی ہے اور اپناوعدہ پورا فر ما دیا ہے 'سورۃ النساء کی وہ آ ہے ہیے ہے:

تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان کے خلاف تم اپنوں میں سے جارگواہ طلب کرو گہادت دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قیدر کھو حتیٰ کے موت ان کی زندگیاں پوری کردے یا اللہ ان کی کوئی اور سز امقر رفر مادے۔

وَالْتِي يَاْتِيُنَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَا لِكُوْفَاسُتَشْهِلُوْا عَلَيْهِنَ اَدْبَعَهُ مِنْكُوْفَانُ شَهِدُواْفَامُسِكُوْهُنَ عَلَيْهِنَ اَدْبَعَهُ مِنْكُوْفَانُ شَهِدُواْفَامُسِكُوْهُنَ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفِّهُ هُنَّ الْمَوْتُ اوْ يَجِعُلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ٥ (الراء:١٥)

سوجس سزا کے مقرر کرنے کا سورہ نساء میں ذکر کیا گیا تھا وہ کنواری عورت کوکوڑے مارنے اور شادی شدہ کورجم کرنے کا تھم ہے۔ کوڑے مارنے کا حکم سورہ نور میں ہے اور رجم کرنے کا ذکر ان احادیث میں ہے ہم نے رجم کے ثبوت میں ۵۳ احادیث مرفوعۂ ۴۰ آثار صحابہ اور ۵ فقاو کی تابعین ذکر کیے ہیں' ان کی تفصیل شرح صحیح مسلم جہ م مل ۸۱۸۔ ۸۰ میں ذکور ہے وہاں ملاحظہ فرمائیے۔اور بیاس قدر کثیر احادیث اور آثار ہیں کہ یہ کہنا صحیح ہے کہ رجم کا حکم تواتر سے ثابت ہے۔

میں نے یہاں پرزنا کی ممانعت اوراس کی دنیاوی اوراُخروی سزا کے متعلق چالیس احادیث ذکر کی ہیں'احادیث تو ان کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس احادیث کی تبلیغ کرنے پر جونوید سنائی ہے ہیں نے اس کے حصول کی امید میں چالیس احادیث ذکر کی ہیں' وہ حدیث ہے ہے:

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری اُمت کوان کے دین سے متعلق چالیس حدیثیں پہنچا کیں' اللہ اس کواس حال میں اُٹھائے گا کہ وہ فقیہ ہوگا اور میں قیامت کے دن اس ک شفاعت کروں گا اوراس کے حق میں گواہی ووں گا۔

(شعب الایمان رقم الحدیث:۱۷۲۱ مطبوعه داراحیاءالراث و مشق الکبیرلابن عسا کرجز۳۵ ص۱۱۱ ۹۹٬ قم الحدیث:۱۸۲۸ ۱۱۸۳۸ مطبوعه داراحیاءالراث العربی بیروت ۱۳۲۱ مطالب العالیه رقم الحدیث: ۲۵۸۱ مطالب العالیه رقم الحدیث کارمزی ہے جمع العجر رقم الحدیث: ۲۱۸۵۸ مشکلو قرقم الحدیث: ۲۵۸۱ مشکلو قرقم الحدیث: ۲۵۸۱ مشکلو قرقم الحدیث: ۲۵۸۱)

یہ چالیس احادیث میں نے زنا سے تر ہیب اور تخویف کی ذکر کی ہیں آخر میں 'میں زنا سے بیچنے کی ترغیب کے سلسلہ میں بھی ایک حدیث درج کرنا چاہتا ہوں۔

حضرت ابدا مامرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

جس شخص کی نظر کسی عورت کے حسن کی طرف (بلاقصد ) پڑ جائے پھر وہ اپنی نظر پھیر لے اللہ اس کے ول میں اس کی عبادت میں حلاوت اور لذت پیدا کر دیتا ہے۔ (شعب الا بمان رقم الحدیث:۳۳۱ ۵مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت'۱۰۱۰ھ)

زنا کی حد میں عورت کے ذکر کومقدم کرنے کی توجیہ

قرآن مجید میں احکام بیان کرنے کا عام اسلوب یہ ہے کہ صرف مردوں پر کی تھم کوفرض کیا جاتا ہے اورعور تیں اس تھم میں بالنج داخل ہو جاتی ہیں لیکن اس آیت میں زنا کرنے والی عورتوں اور مردوں دونوں کا ذکر کیا گیا ہے نہ صرف یہ بلکہ عورت کے ذکر کومقدم کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں زنا کا سبب اور اس کا محرک عورت ہوتی ہے ، عورت سے جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے مردفعل زنا کا مرتکب ہوتا ہے اور

السّارِق وَالسّارِقَةُ فَاقُطُعُوْ آلَينِا يَهُمَا (المائده: ٢٨) چورم داور چورعورت كے ہاتھوں كوكاك دو۔ اس آيت ميں چورمردكا ذكر چورعورت سے پہلے فرمايا كيونكه اكثر و بيشتر اس فعل كاصد ورمر دسے ہوتا ہے۔

### كور ب مار كالم مسائل اور تقبى احكام

علاء كاس براجماع ہے كہ جس چز كے ساتھ كوڑے لگائے جائيں كے وہ جا بك ہويا درخت كي شاخ اور وہ جا بك يا

شاخ متوسط ہونہ بہت سخت ہوئہ بہت زم ہو۔ حدیث میں ہے:

امام مالك زيد بن اسلم سے روایت كرتے بيل كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كے عبد ميں ايك مخص نے استے اويرزناكا اعتراف کرلیا۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس کو مارنے کے لیے ایک جا بک متکوایا تو ایک ٹوٹا ہوا جا بک لایا حمیا آپ نے فرمایاس سے بخت لاؤ تو درخت کی ایک نی شاخ لائی گئی جس کے پھل بھی نہیں اُتارے مجئے تھے۔ آپ نے فرمایاس سے ذما كم لاؤ كهرايك استعال شده اور زم شاخ لائي كئ كهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ني اس يكور م مارن كالحكم ديا ، مجرآپ نے فرمایا: اے لوگو! اب وقت آ گیا ہے کہتم اللہ کی حدود کے ارتکاب سے باز آ جاؤ اور جس مخص نے ان نا پاک کاموں میں ے کوئی کام کرلیا اس کو جاہیے کہ وہ اللہ کے ستر کے ساتھ اپنا پر دہ رکھے کیونکہ جس کا جرم ہم پر ظاہر ہو گیا، ہم اس کے اوپر اللہ کی کتاب کو جاری کر دیں گے۔ (موطاامام مالک رقم الحدیث: ۱۵۸۸ مطبوعہ دارالمعرفة بیروت ۱۳۲۰هـ)

فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ جس مخص پر کوڑے لگائے جائیں اس کے کپڑے اُتارے جائیں یانہیں امام مالک اور ا مام ابوحنیفہ نے بیرکہا کہ اس کے کپڑے اورعورت کے کپڑے نہ اُتارے جائیں البنتہ وہ کپڑے اُتاردیتے جائیں چوضرب سے بیاتے ہوں۔امام اوزاعی نے کہا مرد کے کپڑے اُتر وانے میں امام کواختیار ہے جاہے اس کے کپڑے اُتر وائے جا ہے نہیں۔ نعبی اور کخی نے کیڑے اُتارنے ہے منع کیا ہے۔حضرت ابن مسعود نے فرمایا اس اُمت میں کسی کے کیڑے اُتارنا جائز نہیں ہے۔ توری کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے جو کہا ہے کہ اس کے کیڑے أتارے جائیں غالبًا ان كى مراويد

ہے کہ مرد کے ستر کے علاوہ اس کے کپڑے اُتار دیتے جائیں۔

اس میں بھی اختلاف ہے کہ حد جاری کرتے وقت انسان کے کن اعضاء پر کوڑے مارے جائیں؟ امام مالک نے کہا کہ حدوداورتعزیرات میں صرف پیٹے پر کوڑے مارے جائیں۔امام شافعی اوران کے اصحاب نے کہا کہ چہرے اور نازک اعضاء کے سواتما مجسم پر کوڑے مارے جائیں سر پر مارنے میں اختلاف ہے۔ جمہور نے کہا کہ سرکو بچایا جائے اور امام ابو پوسف نے کہا کہ سر پرضرب لگائی جائے حضرت عمر اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ سر پرضرب لگائی جائے امام مالک کی ولیل میہ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ هلال بن اُمید نے اپنی بیوی پرشریک بن سمحاء کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی اور نبی صلی الله علیه وسلم کے سامنے اس کو پیش کیا؟ تب نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تم گواہ پیش کرو ورن تمہاری پیٹے برحد قذ ف كور علائ جائيس كاس في كهايار سول الله! جب مم من سے كوئى تخص اين بيوى كاوير كى مردكود كيمية كيا وہ گواہوں کو تلاش کرنے جائے گا؟ آپ نے پھریہی فرمایا کہتم گواہوں کو پیش کرو ورنہ تمہاری پیٹے پر حدقذ ف لگائی جائے گی | پھرلعان کے احکام نازل ہوئے۔

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث:۲۶۷ سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۲۲۵۴ سنن التریزی رقم الحدیث:۳۱۷۸ منداحدرقم الحدیث:۲۳۷۷ مندابویعلی

رقم الحديث:۲۸۲۴ صحح ابن حبان رقم الحديث:۲۸۲۴)

کوڑوں کے ساتھ الی ضرب لگائی جائے جس سے چوٹ لگے در دہولیکن زخم نہ آئے۔امام مالک اور ان کے اصاب نے کہا ہے کہ تمام قتم کی حدود میں ضرب مساوی ہواس سے کوئی زخم نہ پڑے۔امام شافعی رضی اللہ عنہ کا بھی بھی قول ہے اور ا امعم ابوحنیغه اوران کے اصحاب رضی الله عنهم نے به کہا ہے کہ تعزیر میں سخت ضرب لگانی جا ہے' زنا کی ضرب شراب نوشی کی ضرب نسے زیادہ شدید ہے اور شراب نوشی کی ضرب قذف (تہمت) کی ضرب سے زیادہ شدید ہے۔

پہلے شراب نوشی کی حدیث اختلاف تھا۔عبدالرحمٰن بن ازھر بیان کرتے ہیں کہ میں نے غزوہ حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک شخص کولا یا گیا جونشہ میں تھا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا جو آپ کے پاس تھے تمہارے ہاتھ میں جو چیز آئے اس سے اس کو مارو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اُٹھا کر اس پر ماری مھڑت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کولا یا گیا جونشہ میں تھا' انہوں نے اس کو عالیہ کوڑے مارے۔

ابن و پر ہ کبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ نے مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا میں جب
ان کے پاس پہنچا تو و ہاں حضرت عثمان بن عفان حضرت عبدالرحمٰن بن عوف حضرت علی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بیٹھے ہوئے سے میں نے کہا حضرت خالد بن ولید نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے انہوں نے آپ کوسلام کہا ہے اور بیکہا ہے کہ لوگ اب
شراب بہت پینے لگے ہیں اور اس کی سز اکو معمولی سجھتے ہیں۔حضرت عمر نے کہا سے کبار اصحاب تمہارے سامنے بیٹھے ہیں ان سے
شراب بہت پینے لگے ہیں اور اس کی سز اکو معمولی سجھتے ہیں۔حضرت عمر نے کہا سے کبار اصحاب تمہارے سامنے بیٹھے ہیں ان سے
پوچھو۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا ہماری رائے سے کہ جب آ دمی نشہ میں ہوتا ہے تو ہذیان بکتا ہے اور جب ہذیان بکتا
ہے تو لوگوں پر تہمت لگا تا ہے اور تہمت لگانے والے کی حدائی (۸۰) کوڑے ہیں۔حضرت عمر نے بھی اسی (۸۰) کوڑے مارے اور حضرت خالد کو پہنچا وو پھر انہوں نے اسی (۸۰) کوڑے مارے اور حضرت عمر نے بھی اسی (۸۰) کوڑے مارے اور حضرت خالد کو پہنچا وو پھر انہوں نے اسی (۸۰) کوڑے مارے اور حضرت عمر نے بھی اسی (۸۰) کوڑے مارے دور حضرت خالد کو پہنچا وو پھر انہوں نے اسی (۸۰) کوڑے مارے اور حضرت عمر نے بھی اسی (۸۰) کوڑے مارے دور حضرت عبر نے بھی اسی (۸۰) کوڑے مارے اور حضرت عمر نے بھی اسی (۸۰) کوڑے مارے دور حضرت عمر نے بھی اسی (۸۰) کوڑے مارے دور حضرت عمر نے بھی اسی (۸۰) کوڑے مارے دور حضرت عمر نے بھی اسی (۸۰) کوڑے مارے دور حضرت عمر نے بھی اسی (۸۰) کوڑے مارے دور حضرت عمر نے بھی اسی (۸۰) کوڑے مارے دور حضرت عمر نے بھی اسی (۸۰) کوڑے مارے دور حضرت عمر نے بھی اسی (۸۰) کوڑے مارے دور حضرت عمر نے بھی اسی (۸۰) کوڑے مارے دور حضرت عمر نے بھی اسی (۸۰) کوڑے مارے دور حضرت عمر نے بھی دور کی اسی دور حضرت عمر نے بھی دور کی دور کے دور کی دور کی دور کے دور کی دور کی

زانی کوکوڑے مارنے کے بعد شہر بدر کرنے میں مذاہب فقہاء

اگرزانی مردیا زانیہ عورت محصن نہ ہوتو قرآن مجید میں اس کی سز اسوکوڑے مارنا بیان فرمائی ہے۔اللہ عز وجل کا ارشاد

زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مروان میں سے

ٱلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ فَاجْلِلُ وَاكُلَّ وَاجِيِهِمْ مُهَامِاتَةَ جَلْمَاةٍ ص (الور:٢).

ہرایک کے سوکوڑے مارو۔

بعض احادیث میں سوکوڑے مارنے کے علاوہ ایک سال کے لیے شہر بدر کرنے کا بھی حکم ہے جیسا کہ سیجے مسلم کی حدیث تمبرا ۲۳۰ میں ہے۔ فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا غیر شادی شدہ کے زنا کی حد میں سوکوڑوں کے علاوہ شہر بدر کرنا بھی داخل ہے یانہیں؟

علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں کہ غیر شادی شدہ کے زنا کرنے کی حدیمیں جمہور کا پہ نظریہ ہے کہ اس کوسو کوڑے مارے
جائیں اور ایک سال کے لیے شہر بدر بھی کیا جائے۔خلفاء راشدین سے بھی بہی مروی ہے ' حضر سابن عمر اور حضر سابن مسعود
رضی اللہ عنہما سے بھی بہی منقول ہے ' فقہاء تا بعین میں سے عطاء طاوس' ثوری' ابن ابی لیل اور ابوثور کا بھی بہی نظریہ ہے۔ امام
شافعی اور امام مالک کا بھی بہی تول ہے اور یہی امام احمد کا مذہب ہے اور امام ابوحذیفہ اور امام محمد بن حسن یہ کہتے ہیں کہ شہر بدر کرنا
واجب نہیں ہے کیونکہ حضر سے علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا ان دونوں کوشہر بدر کرنا انہیں فتنہ میں ڈالنے کے لیے کافی ہے' اور ابن
میتب سے بیروایت ہے کہ حضر سے عمر رضی اللہ عنہ نے ربیعہ بن امیہ بن خلف کوشر اب نوشی کی بناء پر خیبر میں جلاوطن کر دیا۔ وہ
ہرقل کے پاس جاکر نصر انی ہوگیا تب حضر سے عمر نے فر مایا: اس کے بعد میں بھی کسی کوشہر بدر نہیں کروں گا۔ نیز اس لیے کہ اللہ

martat.com

قيبار القرآر

تعالی نے صرف کوڑے لگانے کا تھم دیا ہے اگر شہر بدر کرنے کو واجب قر اردیا جائے تو نعس قر آن پر نیا و تی لازم آ ہے گی۔ (اسٹن مع الشرح الکیج ج ۱۰ مل مارانگر بیروت ۲۰۰۰ مارانگر بیروت ۲۰۰۰ مار

زانی اورزانیہ کوشہر بدر کرنے میں فقہاء احناف کا موقف اور دلائل

علامہ ابوالحن مرغینانی حنق (صاحب ہدایہ) لکھتے ہیں: غیرشادی شدہ کی حدیث کوڑوں اور شہر بدر کرنے کو جمع نہیں کیا جائے گا امام شافعی حدیمیں ان دونوں سزاؤں کو جمع کرتے ہیں 'کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

کوارہ کواری کے ساتھ زنا کرے تو اس کوسوکوڑے مارواور

البكر بالبكر جلد مأة وتغريب عام.

(صیح مسلم سنن ابوداؤ د جامع ترندی) ایک سال کے لیے شہر بدر کردو۔

( ی علم مین البوداد د جاح تر مذی)

نیزاس سے زنا کا دروازہ بندہو جائے گا' کیونکہ دوسر سے شہر میں ان کے جان پہچان والے کم ہوں گے۔
علامہ مرغینانی حنی لکھتے ہیں: ہماری دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے فاجلدو اپس کوڑے مارو اللہ تعالی نے کل سرزا سوکوڑ ہے بیان کی ہے اور اس کے علاوہ کنوار شخص کی اور کوئی سرزابیان نہیں کی (پس اگر ایک سال شہر بدر کرنے کوزنا کی حدکا جزقر اردیا جائے تو اخبار آ حاد سے نص قرآن پرزیادتی لازم آئے گی اور بہ جائز نہیں ہے'اس کے برخلاف شادی شدہ کورجم کرنا اخبار آ حاد سے نابت ہے اور احادیث متواترہ سے قرآن مجید کے عام کو خاص کرنا جائز ہے'اس اللہ اجادی کی مارنے کا تھم کنواروں کے بارے میں ہے اور لیے بہ کہا جائے گا کہ قرآن مجید میں السن النہ سے مراد کنوارہ زانی ہے اور کوڑے مارنے کا تھم کنواروں کے بارے میں ہے اور شادی شدہ زانی کی سرزایعنی اس کورجم کرنا احادیث متواترہ سے خابت ہے جبیا کہ عقریب اس کی وضاحت کی جائے گی۔
شادی شدہ زانی کی سرزایعنی اس کورجم کرنا احادیث متواترہ سے خابت ہے جبیا کہ عقریب اس کی وضاحت کی جائے گی۔
سعدی عفرلہ)

علامہ مرغینانی کھتے ہیں: زانی کوشہر بدر کرنا زنا کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے کیونکہ اپنے شہر میں تو خاندان والوں سے حیاء آئے گی اور دوسرے شہر میں اس کو کھانے پینے 'رہائش' کپڑوں اور علاج معالجہ کی ضروریات کا کوئی کفیل نہیں ہوگا اس وجہ سے بہ خطرہ ہے کہ شہر بدر کی ہوئی عور تیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زنا کوکسب معاش بنالیں اور بیزنا کی بدترین شم ہے' اور اس کی تائیدائی سے ہوتی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا: فقتہ میں مبتلا کرنے کے لیے شہر بدر کرنا کافی ہے۔ اور جس حدیث میں کنوارے کی حد میں کوڑوں اور شہر بدر کرنا کافی ہے۔ اور جس حدیث میں کنوارے کی حد میں کوڑوں اور شہر بدر کرنے کو جس کیا ہے وہ اس طرح منسوخ ہے جس میں شادی شدہ کی حد میں رجم اور کوڑوں کو جس کیا گیا ہے' کیونکہ پوری حدیث اس طرح ہے کنوارہ' کنواری کے ساتھ زنا کرنے تو اس کوسوکوڑے مارواور ایک سال کے لیے شہر بدر کردو۔ اور شادی شدہ شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو اس کوسوکوڑے مارواور ایک سال کے لیے شہر بدر کردو۔ اور شادی شدہ شادی شدہ کے ساتھ زنا کرے تو اس کوسوکوڑے مارواور ایک سال کے لیے شہر بدر

(صحیح مسلم جامع ترندی سنن ابوداؤد)

علامہ ابوالحن کے استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ جس حدیث میں کوڑے مارنے کے ساتھ شہر بدر کرنے کا تھم ہے ای حدیث میں رجم کے ساتھ کوڑے مدیث میں رجم کے ساتھ کوڑے مارنے کا بھی ذکر ہے اور جب جمہور نقہاء باوجوداس حدیث کے رجم کی سزا کے ساتھ کوڑے مارنے کا اضافہ کیوں کرتے ہیں۔ بیضراحثاً ترجیح بلامر رجح ہے بلکہ ترجیح بالمرجوح ہے کیونکہ اس سے قرآن مجید کی ذکر کردہ حد پر زیادتی لازم آتی ہے۔ علامہ بیکی بن شرف نوادی زیر بحث حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: شادی شدہ کی حد میں رجم کے ساتھ کوڑوں کو جمع کرنے میں نقہاء کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت نے کہا ان کو جمع کرنا واجب ہے پہلے کوڑے لگائے جا کیں پھر رجم کیا جائے۔ حضرت علی حسن بھنری ا

آسواتی بن راہویہ داؤڈ اہل ظاہر اور بعض اصحاب شافعی کا یہی قول ہے اور جمہور نقہاء نے یہ کہا ہے کہ صرف رجم کرنا واجب ہوتو میں نے بعض محدثین نے نقل کیا ہے کہ جبشادی شدہ زانی بوڑھا ہوتو کوڑے لگا کر رجم کیا جائے اور اگر جوان ہوتو صرف رجم کیا جائے۔ یہ ذہب باطل اور ہے اصل ہے۔ اور جمہور کی دلیل یہ ہے کہ احادیث کثیرہ میں ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ کوصرف رجم کرنے پر اقتصار کیا جیسا کہ حضرت ماعز اور غامہ یہ کے قصہ سے ظاہر ہے (شرح صحح مسلم معلیہ وسلم نے شادی شدہ کوصرف کوڑے مارے معلیہ وسلم منے شادی شدہ کوصرف کوڑے مارے معلیہ وسلم نے غیر شادی شدہ کوصرف کوڑے مارے مادشجر بدر نہیں کیا اور کثیر آ فار صحابہ سے بھی اس کی تا تید ہوتی ہے جیسا کہ ہم انشاء اللہ عنظریب واضح کریں گے ۔۔۔۔۔ (سعیدی غفرلہ) علامہ ابوالحن مرغنیا نی خفی (صاحب بدایہ) لکھتے ہیں: ہاں! اگر اہام کے زددیک شہر بدر کرنے میں مصلحت ہوتو وہ جس فقد رع صدمنا سب سمجھے شہر بدر کرسکتا ہے نی تحزیر اور سیاست ہے کیونکہ بعض اوقات اس کا فائدہ ہوتا ہے اس لیے یہ امر اہام کی فرو ف ہے اور بعض صحابہ سے جوشہر بدر کرنے کی روایت ہے دہ بھی تحزیر اور سیاست ہے کیونکہ بعض اوقات اس کا فائدہ ہوتا ہے اس لیے یہ امر اہام کی رائے پر موقوف ہے اور بعض صحابہ سے جوشہر بدر کرنے کی روایت ہے دہ بھی تحزیر اور سیاست بے موجول ہے۔۔

(مدابياة لين ص٣٩٣-٣٩٢ كتبه الداديه ملتان)

### ائمہ ثلاثہ کے دلائل کے جوابات اور فقہاءاحناف کے دلائل

ائمہ ثلاثہ نے شہر بدر کرنے کی جن روایات سے استدلال کیا ہے وہ صرف تین صحابہ کی روایات ہیں حضرت عبادہ بن صامت وضرت ابو ہریرہ اور حفرت زید بن خالدرضی اللہ عنہم اور جوروایت صرف تین صحابہ سے مروی ہووہ خبر متواتر یا خبر مشہور منہیں ہے صرف خبر واحد ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ احادیث خبر مشہور ہیں تو زیادہ سے زیاد یہ نابت ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر شادی شدہ زائی کوشہر بدر کیا یا شہر بدر کرنے کا حکم دیا اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فعل بطور حد کیا ہو بلکہ یہ بھی احمال ہے کہ آپ نے یہ فعل بطور تعزیر کیا ہولہذا ان لحادیث سے شہر بدر کرنے کا حد ہونا ثابت نہیں ہوا۔

### غیرشادی شدہ زانی کو صرف کوڑے مارنے کے ثبوت میں احادیث

امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کریہ اقر ارکیا کہ اس نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا ہے جس کا اس نے نام بھی لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے پاس کسی شخص کو بھیج کر اس سے اس کے متعلق بوچھا اس عورت نے زنا کرنے سے انکار کیا تو آپ نے اس شخص کوکوڑے مارے اور اس عورت کوچھوڑ دیا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۲۲۹۲) ہیروت)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ بنو بکر بن لیث کا ایک شخص نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جار باریہ اقرار کیا کہ اس نے ایک عورت سے زنا کیا ہے آپ نے اس کوسوکوڑے لگائے پھر آپ نے فر مایا: اس عورت کے خلاف گواہ لاؤ' عورت نے کہا خدا کی قتم یارسول اللہ! بیشخص جھوٹا ہے پھر آپ نے اس کو اس کو ڈے حدقذ ف لگائی۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۲۷۷)

حفرت ابو ہریرہ اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بوچھا گیا کہ اگر غیرشا دی شدہ باندی زنا کرے تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا جب وہ زنا کرے تو اس کوسو کوڑے مارو' اور اگر پھر زنا کرے تو پھر کوڑے مارواور اگر پھر زنا کرے تو پھر کوڑے مارو' پھر اس کو چھ دوخواہ رسی کے ایک ٹکڑے کے عوض بیچنا پڑے۔

سیار القرآر marfat.com

جلدهشتم

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ١٨٣٧ مج مسلم رقم الحديث: ١٤٠٣ من الوداؤدرقم الحديث: ١٧٩٩ من الر فدي و المعالم المعالم ان دونون حدیثوں میں اس کی تصریح ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مصن کو حد میں سوکوڑے مارے یا سوکوڑے مارنے کا حکم دیا اور ایک سال کے لیے شہر بدر کیا نہ شہر بدر کرنے کا حکم دیا اس لیے جن احادیث میں شمر بدر کرنے **کا حکم ہے وہ** ساست پرمحمول ہیں۔

تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ شادی شدہ مسلمان مرد یا عورت زنا کرے تو اس کی حدرجم ہے اور فقہا واسلام میں ے کی متند شخص نے اس اجماع کی مخالفت نہیں کی ۔ بعض خارجیوں نے اس اجماع کی اگر مخالفت کی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا' البتہ ہارے زمانہ میں منکرین حدیث کی ایک جماعت پیدا ہوئی جنہوں نے سنت کی جیت کا افکار کیا اور مستشرقین نے اسلام کے خلاف جو پچھز ہراُ گلا اس کو انہوں نے قبول کرلیا۔ان لوگوں نے جہاں اسلام کے اور بہت سے اجماعی اورمسلمیہ عقائد کا انکارکیا ہان میں سے ایک رجم کا مسئلہ ہے بیلوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں زانی کی سزاصرف کوڑے مارتا ہاور جن احادیث میں رجم کا ذکر ہے وہ اخبار آ حاد ہیں اور خبر واحد سے قر آن مجید کومنسوخ کرنا جائز نہیں ہے۔

منرین سنت کا یہ قول قطعاً باطل اور مردود ہے اوّل تو یہ غلط ہے کہ قرآن مجید میں رجم کا اصلاً ذکر نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں اشار تا رجم کا ذکر موجود ہے جیسا کہ انشاء اللہ عنقریب ہم واضح کریں گے اور ثانیا بیمفروضہ بھی غلط ہے کہ رجم کا حکم اخبارة حادسے ثابت ہے بلكہ حقیقت بہ ہے كەرجم كاحكم بچاس سے زیادہ صحابہ سے مروى ہے اور بیا حادیث معنا اخبار ختواترہ ہیں جبیبا کہ ہم انشاءاللہ اس پر تفصیلاً گفتگو کریں گے اور اخیر میں ہم منکرین سنت کے مشہور اور اہم اعتراضات کے جوابات ذکر

الريس ك\_فنقول وبالله التوفيق وبه الاستعانة يليق.

قر آن مجید سے رجم کا ثبوت اللّٰدنْعَالَىٰ ارشادفر ما تاہے:

اور وہ کیے آپ کو منصف بنائیں کے حالانکہ ان کے باس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے!

وكيف يُحَيِّمُونِكَ وَعِنْمًا هُوالتَّوْمَ التَّوْمَ التَّوْمِ التَّوْمِ التَّوْمِ التَّوْمِ اللَّ

خُكُو الله (المائده: ۳۳)

اس آیت کا شانِ نزول یہ ہے کہ (جیسا کہ سیح مسلم کی حدیث نمبر ۲۳۲۵ میں ہے) یہودز ناکر نے والول سے میہ کہتے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے پاس جاؤ اگر وہ منہ کالا کرنے اور کوڑے مارنے کا حکم دیں تو اس برعمل کر**نا اور اگر رجم کا حکم** دیں تو ان سے دُورر ہنا۔علامہ ابن کثیر نے ان آیات کے شانِ نزول میں لکھاہے کہ سنن ابوداوُ دمیں ہے حضر**ت جابر رضی اللہ** عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرداور ایک عورت کا مقدمہ لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا' آپ نے فر مایاتم اپنے مذہب کے دوسب سے بڑے عالموں کولاؤوہ صور یا کے دوبیٹوں کولائے آپ نے ان کوشم دے کر ہوچھاان زنا کرنے والوں کا حکم تورات میں کیا لکھاہے؟ انہوں نے کہا تورات میں ہے کہ جب جار آ دمی ہے گواہی دیں کہ انہوں نے ان **کو** اس طرح زنا کرتے دیکھا ہے جیے سلائی سرمہ دانی میں جاتی ہے تو ان کورجم کر دیا جائے 'آپ نے فر مایاتم ان کورجم کیوں نہیں ا کرتے؟ انہوں نے کہا ہماری حکومت چلی گئی اور ہم قتل کو نا پیند کرتے ہیں پھررسول الله صلی الله علیه وسلم نے **گواہوں کو بلایا اور** جار آ دمیوں نے آ کر یہ گواہی دی کہانہوں نے اس طرح دیکھا ہے جیسے سلائی سرمہ دانی میں ہوتی ہے تب رسول الله <del>صلی الله</del> عليه وسلم نے انہيں رجم كرنے كا حكم ديا۔علامه ابن كثير لكھتے ہيں كه بيا حاديث اس بر دلالت كرتى ہيں كه رسول الشملي الشيطيع

والم فرات عظم معابق انبيل رجم كرف كاظم ديا- (تغير ابن كثير ٢٥ م ١٩٠- ١٨ وارالفكر بيروت ١٣١٩ه) امام رازى اس آيت كي تغيير من لكهة بن:

اس آیت میں حکم اللہ سے مراد بالخصوص رجم ہے کیونکہ يبوديون نے رخصت حاصل كرنے كے ليے آپ كومكم بنايا تھا۔

المرادهذا الامرالخاص وهو الرجم لانهم طلبوا الرخصة بالتحكيم. (تغيركبرج٢٥٥١٢) قرآن مجیداوراحادیث میں جو بیدذ کر ہے کہ تو رات میں حکم اللہ یعنی رجم موجود ہے'اس کی تفصیل تو رات میں حسب ذیل

براگرینہ بات سے ہوکہاڑی میں کنوارے بن کے نشان نہیں یائے گئے O تو وہ اس لڑی کواس کے باپ کے گھر کے درواز ہ نر نکال لائیں اور اس کے شہر کے لوگ اسے سنگسار کریں کہ وہ مرجائے کیونکہ اس نے اسرائیل کے درمیان شرارت کی کہ اپنے باب کے گھر میں فاحشہ بن کیا۔ یوں تو ایس برائی کوایے درمیان سے دفع کرنا ۵ (استناء ۲۲-۲۱)

اگر کوئی کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہوگئی اور کوئی دوسرا آ دمی اسے شہر میں پاکراس سے صحبت کرے تو تم ان دونوں کواس شہر کے پیما تک پر نکال لا نا اور ان کوتم سنگسار کر دینا کہ وہ مرجائیں 0 لڑکی کواس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی اورمردکواس کیے کہاس نے اپنی ہمسایہ کی بیوی کو بحرمت کیا۔ یوں تو ایسی برائی کوایے درمیان سے دفع کرنا ٥

(استناء:۲۴-۲۳)

جلدبشتم

میقرآن مجید کا اعجاز ہے کہ تورات میں آج تک بیآیت موجود ہے حالانکہ ہر دور میں تورات میں تحریف ہوتی رہی ، بلکہ قدرت خداوندی دیکھئے کہ بہآیت انجیل میں بھی موجود ہے بوحنا کی انجیل میں ہے:

اور فقیہ اور فرلیلی ایک عورت کولائے جوزنا میں پکڑی گئی تھی اور اسے بچے میں کھڑا کر کے بیوع سے کہا 0 اے استاد! پی عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ توریت میں مویٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کدایی عورتوں کوسنگسار کریں۔ پس تواس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ ٥ انہوں نے اسے آز مانے کے لیے بیکہا تا کہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیس مگریسوع جمک کرانگل سے زمین پر لکھنے لگا 0 جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہوکر ان سے کہا کہ جوتم میں ب مکناہ جووہی ملے اس کو پھر مارے 0 (بوحنا:باب ۸ آیت:۸-۳)

تورات اور الجیل کے ان اقتباسات سے بیرواضح ہوگیا کہ شادی شدہ زانی کورجم کرنے کا حکم بچیلی آسانی کتابوں میں موجود تھااور اللہ تعالی نے قرآن مجید کواس وقت (نزول قرآن کے وقت) کی موجودہ کتابوں کا جومصد ق قرار دیا ہے وہ اس حکم کے اعتبار سے ہے اور اللہ کی قدرت ہے کہ ہزار ہاتح یفات کے باوجودرجم کا پیمکم تورات اور انجیل میں آج بھی موجود ہے۔ رسول الله ملی الله علیه وسلم نے دوزانی یہودیوں کے متعلق جورجم کا فیصلہ فرمایا تھااس کے متعلق سور ہ ما کدہ میں جوآیات

تازل ہوئی تھیں ای سیاق میں اللہ تعالی فرماتا ہے:

وَإِنْوَلِنَا إِلَيْكَ الْكِتْبِ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ أيكايه ون الكِتْب ومُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا إُنْزِلُ اللهُ وَلا تَتَّبِعُ إِهْرَاءَ هُمْ عَمَّا جَآءَكُ مِنَ العن (المائدو: ۴۸)

م نے حق کے ساتھ یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے درآں عالیکہ بیان آسانی رکتابوں کی مصدق اور بھہبان ہے جواس کے سامنے ہیں سوآ بان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے ناز ل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کیجئے اور جوحق آپ کے پاس آیا ہے اس سے دور ہو کران کی خواہشات کے پیچیے نہ لگیے ۔

تبهار الترآر

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آسانی کتابیں تو رات اور انجیل موجود تھیں اور خود قرآن مجید نا طق اور شاہر ہے کہ ان
کتابوں میں تحریف کی جا جی ہے ان کے باوجود قرآن مجید فرماتا ہے کہ قرآن ان کا مصدق اور جمہبان ہے اور جس چنز کا
قرآن مجید مصدق ہے وہ رجم کا تھم ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو تھم اللہ قرار دیا ہے اور اس کا قرآن مجید بھہبان ہے اور بی وجہ
ہے کہ آئے دن کی تحریفات کے باوجود تو رات اور انجیل میں رجم کا تھم آج مجی موجود ہے اور بیقرآن مجید کا مجمزہ اور اس کی صداقت کی زبر دست دلیل ہے۔

رجم کی منسوخ التلاوت آیت

امام بيہي متوفى ٥٥٨ هروايت كرتے ہيں:

عن زربن حبيش قال قال لى ابى بن كعب رضى الله عنه كاين تعد او كاين تقرء سورة الاحزاب قلت ثلث وسبعين آية قال اقط لقدرايتها وانما لتعدل سورة البقرة وان فيها الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. (سنن كرئ حمص ١١١)

زربن حبیش کہتے ہیں کہ بچھ سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایاتم سودہ احزاب میں کتنی آیات شار کرتے ہو؟ می نے کہا: تہتر (۲۳) آیتیں! حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس یہی؟ حالانکہ ہم دیکھتے تھے کہ بیسورہ 'سورۃ البقرہ کے برابرتھی اور اس میں بیآ بیت تھی (ترجمہ) جب بوڑھا مردیا بوڑھی عورت زنا کر ہے و ان کو ضرور رجم کر دو بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتنا ک سزا ہے اور اللہ تعالیٰ غالب 'حکمت والا ہے۔

''سور ہُ احزاب ابتداءً سورۃ البقر دیے برابر تھی' اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں اس کی بعض آیات کی تلاوت کومنسوخ کر

دیا گیا، قرآن مجید میں ہے:

مَّانَنْسَجُ مِنْ ایَةِ اُونُنُسِهَا نَانُتِ بِخَیْرِ مِنُهَا اَوْ مِثْلِهَا ﴿ (الِقره: ١٠١)

جس آیت کوہم منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ان سے بہتریااس جیسی آیت لے آتے ہیں۔

جیبا کہ آیت رجم کومنسوخ کر دیا گیا' بعض علاء نے یہ جواب دیا ہے کہ اس سورت میں قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ساتھ ساتھ صحابہ کرام تفییر بھی لکھ لیتے تھے جس کو بعد میں حذف کر دیا۔

نیز امام بیہقی روایت کرتے ہیں:

کیر بن صلت کہتے ہیں کہ ہم مروان کے پاس ہیٹھے ہوئے تھے اور ہم میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی تشریف فر ماتھ حضرت زید نے کہا ہم اس آیت کو ہم مروان کے پاس ہیٹھے ہوئے تھے جب بوڑھا مرداور بوڑھی عورت زیا کریں تو ان کو ضرور رجم کرو مروان نے کہا ہم اس آیت کو قرآن مجید میں کیوں نہ داخل کرویں؟ حضرت زید نے فر مایا نہیں! کیا تم نہیں و یکھتے کہ شادی شدہ جوان آدمیوں کو بھی رجم کیا جا تا ہے۔ حضرت زید نے کہا کہ صحابہ اس پر بحث کررہے تھے اور اس وقت ہم میں حضرت عمر بن الخطاب بھی تھے۔ انہوں نے کہا اس مسئلہ میں میں تبہاری تسلی کروں گا اور کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس کا ذکر کروں گا اور جب آب رجم کھوا و بیجے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ اس اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو میں نہوں گا نہ کہ ہیں تب آب نے آبت رجم کا ذکر کیا تو میں نے کہا یارسول اللہ ا آبت رجم کا ذکر کیا تو میں نے کہا یارسول اللہ ا آبت رجم کا ذکر کیا تو میں نے کہا یارسول اللہ ا آبت رجم کا ذکر کیا تو میں نے کہا یارسول اللہ ا آبت رجم کا دور کیا تو میں اور اس سے پہلی صدیم میں اس پر دلیل ہے کہ آب نے ذر مایا جمعے اس کا اختیار نہیں ہے۔ امام بیہ قی فرماتے ہیں کہ اس صدیم میں اور اس سے پہلی صدیم میں اس پر دلیل ہے کہ آب نے ذر مایا جمعے میں اور اس سے پہلی صدیم میں اس پر دلیل ہے کہ آبت رجم کا تھم ثابت ہے اور اس کی تلاوت منسون ہے اور میر سے ملم کے مطابق اس میں کی کا اختیان نہیں اس پر دلیل ہے کہ آبت رجم کا تھم ثابت ہے اور اس کی تلاوت منسون ہے اور میر سے ملم کے مطابق اس میں کی کا اختیان نہیں

ہے۔(سنن کبریٰ ج ۸ص ۲۱۱ کمان)

امام جامم متوفی ۵۰۸ هروایت کرتے ہیں:

عکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا جس شخص نے رجم کا انکار کیا اس نے قرآن کا انکار کیا' حالانکہ اس کو مگان بھی نہیں ہوگا' اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ''اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارے رسول آھیے ہیں اور وہ ان بہت ی باتوں کو بیان کرتے ہیں جن کوتم چھپاتے تھے'' اور رجم کوبھی یہود چھپاتے تھے۔ اس حدیث کی سندھیجے ہے اور بخاری اور مسلم نے اس کو بیان نہیں کیا۔ (المعدرک جسم ۴۵۹)' کہ کرمہ)

کیر بن صلت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما قرآن مجید کے نسخ لکھ رہے تھ جب اس آیت پر پہنچ تو حضرت زید نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سا ہے کہ جب بوڑھا مرداور بوڑھی عورت زنا کریں تو ان کو ضرور رجم کرو۔ حضرت عمرو نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کرع ض کیا: اس آیت کولکھ دیجئے تو آپ نے اس بات کو ناپند کیا 'حضرت عمرو نے کہا کیا تم نہیں و کمھتے کہا گرشادی شدہ بوڑھا زنا کر بو تو اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں اور رجم بھی کیا جاتا ہے' اور جب غیرشادی شدہ بوڑھا زنا کر بو تا سے کو اس کوروایت نہیں کیا۔ (المتدرک جہ ص دنا کر بو اس کورجم کیا جاتا ہے' اس حدیث کی سندھیجے ہے اور بخاری اور مسلم نے اس کوروایت نہیں کیا۔ (المتدرک جہ ص ۴۰۰) کہ کرمہ)

حافظ ابن حجرعسقلانی نے متعدد طرق اور اسانید سے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور انہوں نے اس کے منسوخ التلاوت ہونے کی وجہ بیر بیان کی ہے کہ اس کے الفاظ میں اختلاف ہے بعض روایات میں بیالفاظ بھی ہیں :

انہوں نے جولذت حاصل کی ہے (اس وجہ سے رجم کرو)

بما قضيا من اللذة.

نیز اس آیت کے الفاظ کے عموم پر عمل نہیں ہوتا کیونکہ مطلقاً بوڑھے خص کورجم نہیں کیا جاتا بلکہ اس بوڑھے خص کورجم کیا جاتا ہے جوشادی شدہ ہواورا گرغیرشادی شدہ ہوتو اس کوکوڑے لگائے جاتے ہیں' جیسا کہ حضرت عمر و بن العاص نے وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ (فتح الباری ج۱ص ۱۳۳ لاہور)

اس آیت کے منسوخ التلاوت ہونے پرایک دفعہ ایک فاضل شخص نے مجھے یہ سوال کیا کہ حدیث میں ہے: کے ملامی لاینسسن کلام الله (مطلوق س ۳۲) میرا کلام کلام الله کومنسوخ نہیں کرتا

چرحدیث سے بیآیت کیے منسوخ ہوگئ؟ میں نے اس کے جواب میں کہا کلام اللہ سے مرادقر آن مجید ہے اور قرآن

مجید کے الفاظ منضبط ہیں اور وہ الفاظ تو اتر سے ثابت ہیں اور اس آیت کے الفاظ غیر منضبط ہیں اور ان الفاظ کا ثبوت تو اتر سے نہیں ہے۔ نہیں ہے اس لیے بیالفاظ قر آن مجیز نہیں ہیں۔لہذا ان کے منسوخ التلاوت ہونے پر کوئی اعتر اض نہیں ہے۔

آیت رقم کی بخث

مير ك في علامه سيداحر سعيد كاظمى قدس سره العزيز لكهت بي:

بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منبر پر بیٹے کر فر مایا: لوگو! میں تم سے پھے کہنا جا ہتا ہوں جس کا کہنا میرے سلے مقدر کر دیا گیا ہے میں نہیں جانتا شاید میری موت میرے سامنے ہو' جوشخص میری بات کو سمجھ کراہے یا در کھے اسے چاہیے کہ جہاں تک وہ بہنچ سکتا ہو وہاں تک میری بات لوگوں کو بتا دے اور جے خوف ہو کہ اس بات کو نہ سمجھ سکے گا تو میں اسے اپنے اوپر جموٹ ہو لئے کی اجازت نہیں دیتا وہ بات سے ہے کہ'' بے شک اللہ تعالیٰ نے محمصلی اللہ علیہ وسلم کوحق کے ساتھ اسے اوپر جموٹ ہولئے کی اجازت نہیں دیتا وہ بات سے ہے کہ'' بے شک اللہ تعالیٰ نے محمصلی اللہ علیہ وسلم کوحق کے ساتھ

ميار النرآر marfat.com

بھیجا اور ان پر کتاب نازل فرمائی اور جو پھے اللہ تعالی نے نازل فرمایا اس میں رجم کی آ سے بھی تھی ہم نے وہ آ سے پھی اور اسے سے جھا اور اسے یا در کھا'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور حضور کے بعد ہم نے بھی رجم کیا۔ جھے خوف ہے کہ طویل زمانہ گزرجانے کے بعد کوئی کئے والا کہہ دے کہ خدا کی تسم اللہ کی کتاب میں ہم رجم کی آ سے نہیں پاتے تو لوگ اللہ کے نازل کے ہوئے فریضہ کوڑک کر کے گراہ ہوجا کیں۔اللہ کی کتاب میں رجم برحق ہے ہراس آ زاد مرداور عورت پرجس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا'بشرطیکہ شرع گواہ قائم ہوجا کیں یا (عورت کا) حمل ظاہر ہوجائے یا اقرار ہو۔

( بخارى شريف جلد ثانى ص ١٠٠٩ مجيم مسلم ج ٢ص ٢٥ ، مؤطا ١١م ما لك ص ٢٨٥ )

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوگئ کہ قرآن مجید کی آیت المنزانیہ و المنزانی میں سوکوڑوں کی سزاکا ذکر آزاد غیرشادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے بھی ہاور رجم کی سزاکا تعلق غیرشادی شدہ سے نہیں بلکہ وہ شادی شدہ کے لیے مخصوص ہے۔ صرف اتن بات ہے کہ غیرشادی شدہ کی سزا قرآن باک کے الفاظ میں صراحناً مذکور ہے اور شادی شدہ کی سزا صراحناً حدیث اور سنت نوی میں وارد ہے اور ہم بار ہا بتا چکے ہیں کہ وہ احادیث جن میں رجم کی سزا نذکور ہے وہ متواتر المعنی ہونے کی وجہ سے قطعی الثبوت ہیں جس طرح قرآن کی آیات وی الہی ہیں اسی طرح سنت اور حدیث نبوی بھی وی الہی ہے اور اس بناء براس کا دلیل شرعی ہونا ہم قرآن مجید سے ثابت کر چکے ہیں' جو چیز قرآن سے ثابت ہوئاس سے جس تھم کا ثبوت ہوجائے وہ عین قرآن کے مطابق ہے' سے خلاف فی قرآن کہنا کی طرح درست نہیں ہے۔

ویکھیے قبلہ اولی کے قبلہ ہونے کا حکم قرآن میں وار نہیں بلکہ حدیث سے ثابت ہے اسی طرح بانچ نمازیں ان کی تعداد رکعات اور اور اکرنے کی ترتیب سب سنت نبوی سے ثابت ہے اگر سنت اور اور اکرنے کی ترتیب سب سنت نبوی سے ثابت ہے اگر سنت اور حدیث کو نظر انداز کر کے صرف اقیمو االصلوة اور اتو االزکوة کوسامنے رکھ لیا جائے تو نہ اقامت صلوق کے حکم پرعمل ہوسکتا ہے نہ ہی ایتاء زکوة کے فریضہ سے سبکدوش ہونا ممکن ہے اس لیے سنت اور حدیث کو لازمی طور پر تسلیم کرنا پرے گا تاکہ قرآن کے معنی سمجھ میں آ جائیں اور مراوالی کے مطابق احکام قرآنید پرعمل کرنا ممکن ہو۔

آیت رجم کا نزول اور اس کامنسوخ التلاوت ہونا احادیث صیحہ کی روثنی میں واضح ہو چکا ہے۔اس کے باوجودہم نزول الفاظ اور ننخ تلاوت کے قطعی اور متواتر ہونے کا قول نہیں کرتے لیکن بیضرور کہتے ہیں کہرجم کے معنی تواتر اور قطعیت کے ساتھ قرآن یاک میں موجود ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور اے رسول وہ یہودی کس طرح آپ کو اپنا مُلَم بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم پایا جاتا

وَّكُيْفَ يُحَلِّمُونَكَ وَعِنْكَ هُوَالتَّوْسُ لَّ فَيْهَا كُلُولِكُ وَعِنْكَ هُوالتَّوْسُ لَّ فَيْهَا كُلُولِكُ وَعِنْكَ هُوالتَّوْسُ لَّ فَيْهَا كُلُولِكُ وَاللَّهِ (المائده:٣٣)

(مقالات كاظمى جهص ٢٠٠٠-٣٩٩ كتبه فريد بيرما بيوال ٤٠٣١هـ)

رجم کی احادیث متواتر<u>ه</u>

رجم کی صحیح مرفوع متصل احادیث تریپن (۵۳) صحابہ سے مروی ہیں جن کومسلم اور متند جلیل القدر محدثین نے اپنی تصانف میں متعدد اسانید کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کے علاوہ ثقة تابعین کی چودہ (۱۲) مرسل روایات ہیں چودہ (۱۲) آثار صحابہ اور پانچ (۵) فقاد کی تابعین ہیں جن کو کبار محدثین نے اسانید کشرہ کے ساتھ اپنی مصنفات میں ورج کیا ہے بیکل چھیاسی صحابہ اور پانچ (۵) احادیث ہیں۔ ہم نے جن اعداد وشار کا ذکر کیا ہے بیان کتب احادیث سے حاصل کیے گئے ہیں جو ہمارے پاس موجود

marfat.com

**اور دستیاب ہیں۔ان کے علاوہ بے شار کتب احادیث ہیں جو ہماری دسترس سے باہر ہیں اس لیے حتمی اور قطعی طور پرنہیں کہا جا** سكتا كدرجم كےسلسله ميں كتني احاديث مرفوعهٔ مرسلهٔ آثار صحابه اور فقاويٰ تابعين موجود ہيں۔ بہر حال ہم نے جواعداد وشار تبتع اور تلاش سے حاصل کیے ہیں ان کی بناء پر بیاطمینان اور یقین ہو جاتا ہے کہ رجم کا ثبوت جن احادیث سے ہے وہ معنأ متواتر ہیں اور اس عدد سے اس بات پرشرح صدر ہو جاتا ہے کہ بیا حادیث اس قوت میں ہیں کہ ان سے قر آن مجید کی وضاحت کی جا سکتی ہےاوران احادیث متواترہ کی بناء پر بیقول سیح اور برحق ہے کہ قرآن مجید میں جس زانیہ اور زانی کی سزاسوکوڑے مارنا بیان کی ہےاس سے آزاداور غیرمصن (غیرشادی شدہ) زانی اور زانیہ مراد ہیں رہے آ زاداورمحصن (شادی شدہ) زانیہ اور زانی تو ان کی حدرجم کرنا ہے جبیبا کہ احادیث متواتر ہمیں اس کا بیان ہے۔

منکرین رجم پیشبدوارد کرتے ہیں کہ سنت سے قرآن مجید کے عموم قطعی کی تخصیص کیسے کی جاسکتی ہے؟ اس کا جواب اوّ لأبی ہے کہ الزانیہ والزانی میں عموم طعی نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں باندیوں کے زنا کی سزا کے متعلق ہے: فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحُصَنْتِ مِنَ الْعَدَابِ .

یعنی باندیوں کی سزا آ زادعورتوں کی سزا کا نصف ہے۔

یعنی باندیوں کی سزا بچاس کوڑے ہے'اس سے معلوم ہوا کہ آیت نور میں جوزانیوں کی سزا سوکوڑے بیان کی گئی ہے اس سے ہرزانی اورزانیہ مرادنہیں ہے بلکہ آ زادزانیہ اورزانی مراد ہے کیونکہ پاندیوں کی سزاسورۂ نساء میں اس کی نصف بیان کی گئی ہے اور جب اس آیت میں خود قر آن مجید سے تخصیص ہوگئی تو اس کاعموم قطعی نہ رہااور بیہ ہر زانبیہ اور زانی کوشامل نہیں ہے اس لیے اگر سنت متواتر ہ ہے اس میں تخصیص کی جائے اور اس بناء پر اس کوغیر شادی شدہ زانیوں کے ساتھ مختص قرار دیا جائے تو اس میں کیا استبعاد ہے!

رہے آ زاداور شادی شدہ زانی تو ان کی سزارجم ہے جبیبا کہ احادیث متواترہ میں اس کا بیان ہے۔ ہم نے شرح سیح مسلم میں رجم کی ۵۳ احادیث مرفوع بیان کی ہیں ،۱۴ مرسل روایات بیان کی ہیں ،۱۴ تار صحابه اور ۵ فآوی تابعین کا ذکر کیا ہے۔ (شرح صحح مسلم جہص ۸۱۷-۸۰۸)

حدزنا کے دیگرمباحث شرح سیج مسلم جہم ۲۰۸۰-۸۱۷ میں ملاحظہ فرمائیں۔

اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: زانی مردصرف زانیہ عورت یا مشر کہ عورت سے نکاح کرے گا اور زانیہ عورت صرف زانی مردیا مشرک مردسے نکاح کرے گی اور مؤمنوں پراس ( نکاح ) کو حرام کر دیا گیاہے 0 (النور: ٣)

زانیے کے لیے صرف زائی سے نکاح کی اجازت کی احادیث

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے اُم تھزول نامی ایک عورت سے نکاح کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی وہ عورت زنا کرتی تھی اور اس پر اُجرت لیتی تھی تو نبی صلی اللہ عليه وسلم نے اس تحص كے سامنے بيآيت پڑھى: الزانية لاينكحها الازان او مشرك. (النور٣)

(منداحدج٢ص١٥٩) قديم منداحدرقم الحديث: ١٥٨٠ ٩٩٠ ٤١٠٠ شخ احد محد شاكرنے كها اس حديث كى سندضعيف ہے اور اس كے راویوں کی توثیق بھی کی گئی ہے۔ حاشیہ مند احمد ج۲ ص۳۵-۳۴ دارالحدیث قاہرہ اُمعجم الاوسط رقم الحدیث:۱۸۱۹ حافظ البیثمی نے کہا امام احمد کی سند سجح ب مجمع الزوائدج عص ٤٠ سننيبيق ج عص ١٥٣ المتدرك ج عص ١٩٩١)

عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادارضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مر ثدین ابی مر ثد ایک ایسا شخص تھا

جو کہ ہے قید ہوں کو لاکر انہیں مدینہ پنچا تا تھا' کہ میں ایک زائیہ مورت تھی جس کا نام محاق تعادہ مرجد کی دوست تھی اس نے کہ کہ کے کہ قیدی ہے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو مدینہ پنچا ہے گا' اس نے کہا میں کہ گیا حتی کہ ایک جا ند فی دات میں میں کہ میں کہ دیوار رہ ساتھ کی حض کا سایا و یکھا تھا تھی جب دیوار رہ ساتھ کی حض کا سایا و یکھا تھا تھی جب وہاں پنچا تو میں نے اہم اس نے کہا مرحد ہوں اس نے کہا خوش آ مدید میر ہے ہاس آ و میں اس نے کہا مرحد ہوں اس نے کہا خوش آ مدید میر ہے ہاس آ و میں اس دات اس کے پاس تھرا۔ میں نے اس سے کہا اے عاق اللہ نے زیا کو حرام کر دیا ہے' اس مورت نے ( کم کے لوگوں اس رات اس کے پاس تھرا۔ میں نے اس سے کہا اے عاق اللہ نے زیا کو حرام کر دیا ہے' اس مورت نے ( کم کے لوگوں سے کہا اے خوش آ مربار کے بیا تا ہے' سو آ ٹھ آ دمیوں نے میرا چیچا کیا میں الخند مر ( کمہ کا ایک پہاڑ) کی طرف گیا اور کی غار میں تھر اگر کے جا تا ہے' سو آ ٹھ آ دمیوں نے وہاں پیشا ب کیا اور ان کا پیشا ب میرے مربر پر پڑا' اور اللہ تعالیٰ نے آئیس مجھ سے اندھا کر دیا میں اس کو کہا تھا کہ میں اس کو کہا تھا دی کہ میں اس کو کہا تھا اس کے پاس پینچا اور میں نے اس کی بیڑیا یا کہا کہ کہ میں اس کو کہ تھا کہ میں اس کو کہا تھا اس کے پاس پینچا اور میں نے اس کی بیڑیا یا کھولیں' پھر میں اس کو کہا تھا کہ کہ میں تی کہ میں اس کو کہا کہا کہ کہ میں اس کو کہا کہا کہا کہ کہ میں اس کو کہا کہا کہ کہ میں تازل ہو گئی: زائی مردصوف زائیہ مورت یا مشرکہ مورت سے نکاح کرے گا' اور زائیہ عورت صرف زائی مرد سے نکاح کر ہے گا' اور زائیہ عورت صرف زائی مرد سے نکاح کر ہے گا' اور زائیہ عورت صرف زائی مرد سے نکاح کر ہے گا' اور زائیہ عورت صرف زائی مرد سے نکاح کر دے گا' اور زائیہ عورت صرف زائی مرد سے دائی مرد سے نکاح کر سے گا' اور زائیہ عورت صرف زائی مرد سے نکاح کر سے گا' اور زائیہ عورت صرف زائی مرد سے نکاح کر سے گا' اور زائیہ عورت صرف زائی مرد سے نکاح کر سے گا' اور زائیہ عورت صرف زائی مرد سے نکاح کر سے گا' اور زائیہ عورت سے نکاح کر سے گا

. (سنن التر مذى رقم الحديث: ٤٤٤٣ سنن ابوداؤ درقم الحديث:٢٠٥١ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٢٨ المستدرك ج٢ص ١٦٦ سنن كبري لليبهتي

ج عص ۱۵۳)

### زانیہ ہے مؤمن کے نکاح کی ممانعت کی توجیہات

سورۃ النور:۳' اور مذکورالصدراحادیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان مرد زانیے عورت سے نکاح نہیں کرسکتا اور کوئی سلمان عورت زانی مرد سے نکاح نہیں کرسکتی' اس مسئلہ میں فقہاء کے مسا لک حسب ذیل ہیں:

(۱) بیممانعت عام نہیں ہے بلکہ اُم تھزول اور عناق کے ساتھ مخصوص ہے جیسا کہ ابھی احادیث کے حوالوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

(۲) ابوصالح نے کہا یہ ممانعت اہل الصفہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

(٣) حسن بصری نے کہا یہ ممانعت ہرزانی اور ہرزانیہ کے لیے عام نہیں ہے بلکہ اس زانی اورزانیہ کے ساتھ مخصوص ہے جس کو حدمیں کوڑے لگ چکے ہوں اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس زانی کوکوڑے مارے جا چکے ہوں' وہ صرف اپنی مثل کے ساتھ نکاح کرے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۲۰۵۲ المتدرک ج۲ص۲۲۲ منداحد ج۲ص۳۳ کز العمال رقم الحدیث:۲۰۹۷) (۷) اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ اکثر اور غالب زیا کرنے والے اپنی مثل زانیہ سے ہی نکاح کرنے میں رغبتِ رکھتے ہیں۔کرخی

ا) ال ایسے کا میں ہے جوزنا کرتا ہے وہ کسی نیک خاتون سے نکاح کرنے کو پیندنہیں کرتا'وہ اپنی مثل فاسقہ یا مشرکہ نے کہا ہے کہ فاسق خبیث جوزنا کرتا ہے وہ کسی نیک خاتون سے نکاح کرنے کو پیندنہیں کرتی ہے۔ سے نکاح کرنے کو پیند کرتا ہے' اسی طرح فاسقہ خبیثہ عورت کسی نیک باشرع اور متی مرد سے نکاح کرنے کو پیندنہیں کرتی بلکہ اس سے متنفر ہوتی ہے (جبیا کہ اس دور میں آزاد اور فیشن ایبل الٹرا ماڈرن لڑکیاں کسی نمازی ڈاڑھی رکھنے والے

جلدبهجم

جلدهشتم

مخف سے نکاح کرنے سے نفرت کرتی ہیں) بلکہ وہ اپنے جیسے فاسق (آ زاد فیشن زدہ) مرد سے نکاح کرنے کو پہند کرتی ہیں اور بہتھ عام' اکثر اور غالب افراد کے اعتبار سے ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ نیک کام تو صرف پر ہیز گارلوگ کرتے ہیں حالانکہ بعض اوقات فاسق لوگ بھی نیک کام کر لیتے ہیں' اسی طرح اس آیت کامحمل یہ ہے کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عرف سے نکاح کرنا پہند کرتے ہیں۔

زانیہ سے مؤمن کے نکاح کی ممانعت کامنسوخ ہونا

(۵) علامه ابوعبدالله محمد بن احمد قرطبی مالکی متوفی ۲۲۸ ه لکھتے ہیں:

سورة النور:٣٠ سورة النور:٣٢ مسمنسوخ باورمنسوخ كرنے والى آيت بيب:

تم میں سے جومر داورعورت بے نکاح ہوں'ان کا نکاح کر دو

وَانَّكِحُواالُايَا فَى مِنْكُوْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُوْ وَلِمَا إِلَيْمُ الْ (النور:٣٢)

اوراييخ نيك غلاموں اور بانديوں كابھى\_

اس آیت میں مطلقاً بے نکاح مردوں اورعورتوں کا نکاح کرنے کا حکم دیا ہے خواہ وہ زنا کار ہوں یا نہ ہوں اور جن سے ان کا نکاح کیا جائے خواہ وہ زنا کار ہوں یا نہ ہوں۔

ابوجعفر النحاس نے کہا یہ اکثر فقہاءاور اہل فتو کی کا قول ہے کہ جس شخص نے کسی عورت سے زنا کیا ہواس کے لیے اس عورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ حضرت ابن عمر عورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ حضرت ابن عمر سالم 'جاہر بن زید عطا' طاؤس' امام مالک بن انس اور امام اعظم ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کا بھی یہی قول ہے' امام شافعی نے کہا سعید بن میتب کا قول صحیح ہے کہ بیآ بیت ان شاء اللہ منسوخ ہے۔

روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک مرد نے ایک عورت سے زنا کیا اور دونوں کو سوسو کوڑے مارے پھر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کردیا اور ان کو ایک سال کے لیے شہر بدر کردیا۔ حضرت عمر' ابن مسعود اور حضرت بابر رضی اللہ عنہ سے بھی اس کی مثل مروی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فر مایا اس کا اوّل زنا ہے اور اس کا آخر نکاح ہے' اس کی مثال میہ ہے کہ ایک شخص کسی کے باغ سے پھل چوری کرے پھر اس کے مالک سے اس باغ کے پھل خرید لے' اس نے جو چوری کرمے پھر اس کے مالک سے اس باغ کے پھل خرید لے' اس نے جو چوری کی تھی وہ حرام ہے اور جو مال خرید اے وہ حلال ہے۔ امام ابو حذیفہ اور امام شافعی نے اس اثر سے استدلال کیا ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جزام ١٥٥- ١٥ ملخصاً مطبوعه دارالفكر بيروت ١٥١٥ه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جولوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر (اس کے ثبوت میں) چارگواہ نہ پیش کرسکیس تو تم ان کواس (۸۰) کوڑے مارواوران کی شہادت کو بھی بھی قبول نہ کرواور یہی لوگ فاسق ہیں 0 سواان لوگوں کے جواس کے بعد تو بہ کرلیں اور اصلاح کرلیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا 'بے حدمہر بان ہے 0 (النور:۵-۴)

قذف كالغوى معنى

علامہ سید مرتضی زبیدی متوفی ۱۲۰۵ ه قذف کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: قذف بالحجارة کامعنی ہے پھر پھینکنا اور قذف المحصنة کامعنی ہے پاک دامن عورت کوزنا کی تہمت لگانا اور بیجاز ہے اور ایک قول یہ ہے کہ قذف کامعنی ہے گالی دینا 'اور حدیث میں ہے کہ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی کوشر یک کے ساتھ تہمت لگائی 'اصل میں قذف کامعنی ہے پھینکنا پھر پہلفظ گالی دینے اور زنا کی تہمت میں استعال ہوا۔ (تاج العروس ۲۵ ص ۲۵ معر)

marfat.com

#### قذف كاشرعى معنى

علامہ زین الدین ابن تجیم متونی • 40 وقذ ف کا اصطلاح معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: قذف کا شرق معنی ہے کہ کہ محصن (مسلمان پاکدامن) کوزنا کی تہمت لگانا اور فتح القدیر ہیں ہے: اس پراجماع ہے کہ حدکا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ کھکہ قرآن مجید ہیں ہے: ''جولوگ محصنات (مسلمان اور پاک دامن) عورتوں کوزنا کی تہمت لگائیں اور پھر اس پر چار مردگواہ نہ لائیں تو ان کو ای (۸۰) کوڑے مارو' ای آیت میں لفظ ری سے زنا کی تہمت مراد ہے جی کہ اگر کی شخص کو دیگر گمتا ہوں کی تہمت لگائی تو اس پر حدقذف واجب نہیں ہوگی بلکہ تعزیر واجب ہوگی' اور اس آیت میں جو چارگواہ نہ لانے کی شرط لگائی ہے اس سے زنا کی تہمت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ صرف زنا کے ثبوت کے لیے چارگواہوں کی ضرورت ہے۔ ہر چند کہ اس آیت میں محصنات کا لفظ ہے جومونث کا صیغہ ہے لیکن ہے ممر دوں کو بھی شامل ہے اور یہ بات نہیں ہے کہ صرف عورت کوزنا کی تہمت لگائی گئی اور اس کے ثبوت میں چارگواہ فراد نہ اور جس ہوگی۔ (الجم الرائن ج ۵س، ۱۳۰۳ مطبوعہ مرااسا ہے)

لگانے سے حدقذف واجب ہوتی ہے بلکہ مسلمان اور پاک دامن عورت یا مردجس کو بھی زنا کی تہمت لگائی گئی اور اس کے ثبوت میں چارگواہ نہ لائے جا سکیں تو تہمت لگائی گئی اور اس کے ثبوت میں چارگواہ نہ لائے جا سکیں تو تہمت لگائی گئی اور اس کے ثبوت میں چارگواہ نہ لائے جا سکیں تو تہمت لگائی گئی اور اس کے ثبوت میں چارگواہ نہ لائے جا سکیں تو تہمت لگائی گئی اور اس کے ثبوت میں چارگواہ نہ لائے جا سکیں تو تہمت لگائی گئی والے کہ حدقد ف واجب ہوگی۔ (الجم الرائن ج ۵س، ۱۳۰۳ مطبوعہ مرا ۱۳۱۱ھ)

اور جولوگ مسلمان یاک دامن عورتوں کو (زماکی) تہمت

بے شک جولوگ یاک دامن بے خبر مسلمان عورتوں کو (زنا

لگائیں پھر جارمردگواہ نہ لائیں ان کوای (۸۰) کوڑے لگاؤ اوران

کی) تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے

کی گواہی کو بھی قبول نہ کرواور یہی لوگ فاسق ہیں۔

اوران کے لیے عذاب عظیم ہے۔

اللّٰدعز وجل ارشا دفر ما تا ہے:

وَالَّذِيْنَ يُنَ يُرْمُونَ الْمُحُصَّنَٰتِ ثُمَّاكُمُ يَا ثُوُ إِلِا (بَكَةَ شُهَكَ آءَ فَاجُلِدُوهُمُ ثَلَٰنِيْنَ جَلْمَا گَا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمُ شَهَادَ لَاَّ اَبَكَ آ ۚ وَأُولِلِكَ هُمُ الْفُسِ قُونَ ۞ (الور: ٣)

إِكَّالَّيْنِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنْتِ الْغَفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لَعِنْوُ إِنِي الْمُؤْمِنْتِ لَعِنْوُ إِنِي الْمُؤْمِنَةِ وَلَيْمُ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ٥

(النور:٢٣)

احادیث کی روشنی میں قذف کا حکم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سات ہلاک کرنے والی چیز وں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! وہ کیا ہیں؟ آپ نے فر مایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا' جادو کرنا' جس شخص کے آل کوحق کے سوا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا' سود کھانا' بیٹیم کا مال کھانا' جنگ کے دن پیٹیے موڑ نا اور پاک دامن مسلمان بے خبرعورت کو زنا کی تہت لگانا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۲۷ ۲۲ <sup>۳۷</sup> صحیح مسلم رقم الحدیث:۸۹ سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۳۸۷٬۳ سنن النسائی رقم الحدیث:۳۲۷۱ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۱۳۳۱۱)

امام ابوداؤ دروایت کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میری برأت نازل ہوگئ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور قرآن مجید کی تلاوت کی اور منبر سے اُتر نے کے بعد آپ نے دومر دوں اور ایک عورت پر حد لگانے کا حکم دیا سوان کوحد لگائی گئ۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۳۳۷۴ سنن الر ندی رقم الحدیث:۳۱۸۴ سنن ابن ماجر قم الحدیث:۲۵ ۲۵)

محمد بن اسحاق نے بھی اس حدیث کور دایت کیا اور کہا جن دو مردول ادرایک عورت نے تہمت لگائی تھی آ پ نے ان کو حد قذ ف لگانے کا حکم دیا' حسان بن ثابت اور مسطح بن اٹا ثہ اور عورت حمنہ بنت جش تھیں۔ عن محمد بن اسحاق بهذا الحديث قال فامر برجلين و امرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت و مسطح بن اثاثه قال النفيلي و يقولون والمرأة حمنة بنت جحش.

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۵ ۲۲۷)

#### احصان کی شرا کط میں مداہب فقہاء

علامہ ابن قدامہ منبلی لکھتے ہیں: نقبہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ جب کوئی مکلف شخص محصن کوزنا کی تہمت لگائے تو اس پر صد قذف واجب ہوتی ہے اور احصان کی پانچے شرائط ہیں:

(۱) عقل (۲) حریت (۳) اسلام (۲) زنا سے پاک دامن ہونا (۵) وہ شخص اتنا بردا ہو کہ جماع کرسکتا ہو یا اس سے جماع کیا جا سکتا ہو۔

متمام متقد مین اور متاخرین علماء نے احصان میں ان شرائط کا اعتبار کیا ہے۔ البتہ داؤد ظاہری نے یہ کہا ہے کہ غلام کوتہمت لگانے سے بھی حدواجب ہوگی۔ امام احمد سے بلوغ کے متعلق مختلف روایات منقول ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ شرط ہے 'امام شافعی ابونو راور فقہاء احناف کا بھی یہی قول ہے کیونکہ بلوغ مکلف ہونے کی ایک شرط ہے اس لیے عقل کے مشابہ ہے اور اس لیے کہ بچہ کے زنا سے حدواجب نہیں ہوتی اس لیے اگر بچہ کی کوزنا کی تہمت لگائے تو اس پر حد بھی نہیں ہوتی واراحق ہوتا روایت ہے۔ دوسری روایت ہوتا ہے کہ بلوغ کی شرط نہیں ہے کیونکہ وہ آزاد صاحب عقل اور پاک دامن ہے اور اس تہمت سے اس کو عار لاحق ہوتا ہے اور اس قول کا صدق ممکن ہے اس روایت کی بناء پر ہے اور اس قول کا صدق ممکن ہے اس روایت کی بناء پر اس کو کم از کم اتنا بڑا ہونا جا ہے جو جماع کرسکتا ہواور لڑکا کم از کم دس سال کا اور لڑکی نوسال کی ہو۔

(المغنى منع الشرح الكبيرج • اص١٩٠ وارالفكر بيروت ٢٠٠١هـ)

### احصان کی شرا نظ میں مذہب احناف

علامه ابوالحن مرغيبًا ني حنفي لكھتے ہيں:

احصان یہ ہے کہ جس شخص کو تہمت لگائی گئی ہے وہ (۱) آزاد (۲)عاقل (۳) بالغ '(۴)مسلمان اور (۵)زنا کے فعل سے پاک دامن ہو۔آ زاد ہونے کی شرطاس لیے ہے کہ قرآن مجید میں آزاد پراحصان کا اطلاق ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: فعکیٹیونٹ نیٹے فیٹ اللہ محصنات میں اُلعندابِ ان اونڈیوں کی سزا آزاد عورتوں کی نصف ہے۔

(التساء:٢٥)

اور عقل وبلوغ کی شرط اس کیے ہے کہ بچہ اور مجنون کوزنا کی تہمت سے عار لاحق نہیں ہوتا کیونکہ ان سے فعل زنا کا تحقق نہیں ہوتا اور اسلام کی شرط اس لیے ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشسر ک ب اللہ فسلیسس بسم حصن . جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا وہ مصن نہیں ہے۔

(سنن دارقطنی)

اور زنا ہے پاک دامن ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ جو پاک دامن نہ ہواس کو عار لاحق نہیں ہوگا اور تہمت لگانے والا اس تہمت میں سچا ہوگا۔

تبياو القرآو

#### کوڑے مارنے کے احکام

علامه الرغینانی لکھتے ہیں: امام کوایسے کوڑے کے ساتھ مارنے کا حکم دینا جاہیے جس میں گرویا مجل نہوں ( بین درخت کی الی شاخ سے مارا جائے جس میں گرہ نہ ہواور نہ کھل ہوں ) اور متوسط ضرب کے ساتھ مارنا جاہیے کیونکہ حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ جب کوڑے مارنے لگے تو انہوں نے درخت کی شاخ سے پھل کاٹ دیئے اور متوسط ضرب وہ ہوتی ہے **کہ نہ تو اس سے** چوٹ کا نثان بڑے اور نہ ایک ضرب ہوجس سے بالکل تکلیف نہ ہو کیونکہ پہلی صورت میں ہلاکت کا خدشہ ہے اور دوسری صورت میں کوڑے لگانے کا مقصد فوت ہو جائے گا' مجرم جس کے کوڑے لگائے جائیں اس کے کیڑے اُتار لیے جائیں اور صرف جا در (تہبند ) باتی رہے اور اس کے جسم کے متفرق اعضاء پر کوڑے مارے جائیں کیونکہ ایک **جگہ کوڑے مارنے ہے اس** کی ہلاکت کا خدشہ ہے اور اس کے سر چبرہ اور شرمگاہ پر کوڑے نہ مارے جائیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدلگانے والے سے فر مایا اس کے چبرے اور شرمگاہ ہے اجتناب کرو'تمام حدود میں مجرم کو کھڑ اکر کے کوڑے مارے جائیں کیونکہ حضرت علی نے فر مایا: مردوں کو کھڑا کر کے کوڑے ماریں' کوڑے مارتے وقت کوڑے مارنے والا کوڑے کواییۓ سر سےاویر ن**ہ اُٹھاۓ۔** کوڑے مارے جانے میں مرد اورعورت کے مساوی احکام ہیں۔البتہ عورت کے صرف فالتو کیڑے اُتارے جائیں گے سارے کیڑے اُتارکریاصرف تہبند میں حدنہیں لگائی جائے گی اوراس کو بٹھا کرحدلگائی جائے گی۔(ہدایہاؤلین ۴۹۰-۴۸۹ مان) علامہ ابن ہمام لکھتے ہیں کہ کوڑے مارنے کے لیے درخت کی ایسی شاخ لی جائے جس میں کوئی گرہ ہونہ کوئی کھل ہو نہ وہ سوکھی ہوئی خشک شاخ ہو'اگر وہ خشک شاخ ہوتو اس کوچھیل کر نرم کرلیا جائے' کیونکہ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بیچکم کیا جاتا تھا کہ درخت کی شاخ سے پھل کاٹ لیے جائیں پھراس کو دو پتھروں کے درمیان رکھ کے کوٹ کر نرم کیا جائے پھراس سے کوڑے لگائے جاتے۔علامہ ابن ہام کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ ایس شاخ سے ضرب نہ لگائی جائے جس کی کوئی جانب خشک اور سوتھی ہوئی ہو کیونکہ اس سے زخم لگے گا یا نشان پڑ جائے گا اور نہ اس شاخ میں کوئی گرہ یا پھل ہو کیونکہ امام عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت بچیٰ بن ابی کثیر سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا: یارسول الله! میں نے لائق حد جرم کیا ہے مجھ پر حد جاری کیجیے نبی صلی الله علیه وسلم نے کوڑ امنگوایا تو ایک سخت شہنی لائی گئی جس میں پھل تھے آ بے نے فرمایا اس ہے کم لاؤ پھرایک نرم شاخ لائی گئی آ بے نے فرمایا اس سے پچھزیادہ لاؤ' پھرایک درمیانی شاخ لائی گئے۔آپ نے فرمایا یہ تھیک ہے پھرآپ نے اِس سے کوڑے مارنے کا حکم دیا۔خلاصہ یہ ہے کہ متوسط شاخ سے کوڑے لگائے جائيس\_(فتح القديرج ۵ص١٦-١٥) سكهر)

خلاصہ یہ ہے کہ جمہور فقہاء کے نز دیک آزاد عاقل بالغ مسلمان اور پاک دامن مرد یا عورت برکسی مکلف نے زنا کی تہمت لگائی اور اس پر چارگواہ ہیں پیش کیے تو اس پر اسی (۸۰) کوڑے حدلازم ہوگی۔

جس پرحد قذ ف لگ چکی ہواس کی شہادت قبول کرنے میں اختلا ف فقہاء

۔ جو خص کسی یاک دامنعورت برزنا کی تہمت لگائے پھراس بر جارگواہ نہ پیش کر سکےاس کے متعلق تین حکم بیان فر مائے۔ ایک یہ کہاس کواسی (۸۰) کوڑے مارو' دوسرا یہ کہان کی شہادت کو بھی قبول نہ کرواور تیسرا پیر کہ وہی فاسق ہیں ۔اس کے بعد فر مایا سواان لوگوں کے جواس کے بعد تو بہ کرکیں اوراصلاح کرلیں تو بے شک اللّٰہ بہت بخشنے والا بہت مہر بان ہے۔

اس پراجماع ہے کہاس استثناء کا تعلق کوڑے مارنے کی سزا کے ساتھ نہیں ہے بعنی اگر کسی شخص نے تبہت لگانے کے بعد

اس تہمت سے رجوع کرلیا اور بیکہا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا تو اس کو پھر بھی ای (۸۰) کوڑے مارے جائیں گے۔البتہ اس می فقہاء کا اختلاف ہے کہ اس تو ہہ کے بعد اس کی شہادت قبول کی جائے گی یا نہیں۔ قاضی شریح ابراہیم نخعی حسن بھری سفیان توری اورا مام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہیہ ہاس کی توبہ اب بھی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ اللہ تعالی نے فر ما یا ہے کہ ان کی شہادت کو بھی قبول نہ کر واور اس سے اسٹناء کا تعلق قب ہے کہ ان کی شہادت کو بھی قبول نہ کر واور اس سے اسٹناء کا تعلق قبہ کے ساتھ ہے بعن تو ہہ کرنے کے بعد وہ فاست نہیں ہیں۔ اور انکمہ ثلاثہ نے میہ کہا ہے کہ اس اسٹناء کا تعلق تو بہ قبول نہ کرنے کے ساتھ ہے بعنی تہمت لگانے کے بعد اس نے تو بہ کرلی اور اپنی اصلاح کرلی تو پھر اس کی شہادت قبول کی جائے گی۔ (الجامع لا حکام القرآن جریماص ۱۲۵ مطبوعہ دارالفکر بیر دین ۱۲۵ اس کا انکمہ ثلاثہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ سے بخاری میں ہے:

حضرت ابوبکرہ شبل بن معبداور نافع نے حضرت مغیرہ بن شعبہ پر زنا کی تہمت لگائی تھی 'حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان مغیوں کواسی اسی اسی (۸۰۸۰) کوڑے مارے کیونکہ بیچار گواہ نہیں پیش کر سکے تھے۔ پھر فرمایا کہ جوان میں سے تو بہ کرلے گا اس کی شہادت قبول کرلی جائے گی۔ شبل اور نافع نے اپنے آپ کوجھوٹا قرار دیا اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ اپنے قول پر قائم رہے۔ شہادت و کی مسلم اور نافع نے اپنے آپ کوجھوٹا قرار دیا اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ اپنے تول پر قائم رہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ هاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

زہری نے سعید بن میتب سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکرہ 'نافع اور شبل نے حضرت مغیرہ کے خلاف زنا کی شہادت وی اور زیاد ابن ابوسفیان نے ان کی شہادت کے خلاف شہادت دی 'حضرت عمر نے ان تینوں کوکوڑے مارے اور فر مایا تم میں سے جس نے اپنی شہادت سے رجوع کرلیا اس کی شہادت قبول کرلی جائے گی۔ حضرت ابو بکرہ نے اپنی شہادت سے رجوع کرنے سے انکار کردیا۔

ان چاروں نے حضرت مغیرہ کوالرقطاء أم جمیل بنت عمروالحطالیہ کے پیٹ کے اوپر دیکھا'انہوں نے جا کر حضرت عمر سے مشکایت کی حضرت عمر نے حضرت مغیرہ کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ حضرت ابوموی کو بھرہ کا گورنر بنا دیا'اور حضرت مغیرہ کو حاضر کیا گیا' اقل الذکر متیوں نے ان کے خلاف زنا کی شہادت دی اور زیاد بن ابومفیان نے قطعی شہادت نہیں دی اور کہا میں نے انہوں نے بیغل کیا تھایا نہیں' تب حضرت عمر نے ان تینون پر حدفتذ ف جاری کی منظر دیکھا تھا اور میں نہیں جا نتا کہ انہوں نے بیغل کیا تھایا نہیں' تب حضرت عمر نے ان تینون پر حدفتذ ف جاری کی سے اسم منظر دیکھا تھیں دوایت کیا ہے کہ ذیا دونوں کوا کیا نے ان دونوں کوا کیا فیاف بیٹی دیکھا میں نے ان کا ذور ذور سے مانس سنا اور اس کے بعد کیا ہوا اس کا جمجھے پیتے نہیں۔ (فتے البادی جھم میں مدھ مدھ مدھ دار الفکر بیروٹ کیا اس کے بعد کیا ہوا اس کا جمجھے پیتے نہیں۔ (فتے البادی جھم کھا کر ہے کہ کہ بے شک وہ مورور پچوں میں سے ہوں اور الفر تھیں جا کہ اس کے اس کے دور ہو کتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی تعمی کہ بے شک اس کی اس کی اس کی خورات سے حدز نا اس طرح دور ہو حتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی تیم سے ہوں اور اگر تم پر فوراً عذا ب پر اللہ کا عذا ب محمرت اللہ کی تعمی کی جس نے کہ اس پر اللہ کا عذا ب محمرت اللہ کو تم کی اور ان کے متعلق اجا دیے۔

العمان کے متعلق اجاد بیث اللہ بہت حکمت والا ہے 0 (النور ۱۱۰۰۰)

حضرت مہل بن سعد الساعدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عویمر العجلانی حضرت عاصم بن معدی انصاری کے پاس گئے اور

مقرون ہوں اورامام شافعی فرماتے ہیں یہ دوتشمیں ہیں جولفظ شہادت کے ساتھ مؤکد ہوں امام شافعی کے زد یک اس بھی تشم کی اہلیت شرط ہے اس لیے مسلمان اوراس کی کافر بیوی اور کافر اور کافر ہاور غلام اوراس کی بیوی بھی بھی لعان ہوجاتا ہے امام مالک اور امام احمد فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس بھی شہادت کی اہلیت شرط ہے اس لیے لعان ایسے مسلمان آزاد عاقل ، بالغ کے ساتھ خاص ہے جس پر حدقذ ف نہ لگائی گئی ہو۔ (عمرة القاری جز ۲۰ ص ۲۹۰) لعال کی وجہ تسمیمیہ

مردلعنت کے لفظ کہتا ہے اور عورت غضب کا لفظ کہتی ہے اور اس مسئلہ کا عنوان لعان بنایا گیا ہے جبکہ آیت میں لعنت اور غضب دونوں الفاظ ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتداء مرد ہے ہوتی ہے اور وہ لعنت کا لفظ کہتا ہے اور مرد کی جانب قوی ہے نیز لعان کرنے نہ کرنے کا مدار مرد ہی پر ہوتا ہے اور عورت کو غضب کے لفظ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے کیونکہ مرد کی نسبت عورت کا جرم بڑا ہے مردا گر جھوٹا ہوتو وہ حد قذف کا مستحق ہے اور اگر عورت جھوٹی ہوتو وہ سنگسار کی جانے کی مستحق ہے۔

(عمرة القارى جز ۲۰ص۲۹)

زانی کوازخو دقتل کرنے کا حکم

علامہ نووی کھتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی ہیوی کے ساتھ کی اجنبی مردکو پائے اور یہ تحقق ہوجائے کہ اس نے زنا کیا ہے
اور وہ شخص اس سبب سے اس زانی کوئل کرد ہے تو جمہور فقہاء اسلام کا پہ نظر یہ ہے کہ اس پر قصاص لازم آئے گاالا یہ کہ وہ زنا
کے شوت پر چارگواہ پیش کرد ہے یا مقتول کے ورثاء اس کے زنا کا اعتراف کرلیں۔اور پیشر طبھی ہے کہ وہ زانی شادی شدہ ہوئا یہ دنیاوی ضابطہ ہے اوراگروہ سچا ہے تو آخرت میں اس پر کوئی وبال نہیں ہوگا۔ بعض شوافع کا قول یہ ہے کہ جوشخص بھی سلطان کی
اجازت کے بغیر کسی شادی شدہ زانی کوئل کر ہے گا اس سے قصاص لیا جائے گا۔ (شرح مسلم جاس کراچی)

امام ابوحنیفہ کا قول جمہور کے موافق ہے'اگر دوشخص گواہی دیں کہ اس شخص نے فلاں آدمی کوزنا کے سبب سے قبل کیا ہے تو جمہور کے نزدیک اس سے قصاص لیا جائے گا اور امام احمد کے نزدیک اس پر قصاص نہیں ہے۔ (فتح الباری جوس ۴۳۹) لاہور) جمہور کی دلیل ابن ماجہ کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو حضرت سعد کے جواب میں فرمایا تلوار کافی گواہ ہے' پھر فرمایا نہیں! مجھے خدشہ ہے کہ پھرلوگ نشہ اور غیرت میں آ کر دھڑ ادھر قبل کرنا شروع کردیں گے۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث:٢٦٠٢)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سبب سے قبل کرنے کی اجازت نہیں دی البتہ جس پر چار گواہوں سے زنا ثابت ہو جائے اس کا معاملہ الگ ہے کیونکہ وہ مباح الدم ہے اس لیے اس صورت میں اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا'لیکن کی شخص کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے اور اس وجہ سے وہ مؤاخذہ کا مستحق ہوگا۔ لعان کے بعد تفریق میں مذاہب فقہاء

علامہ بدرالدین عینی حنقی لکھتے ہیں کہ امام مالک امام شافعی اوران کے موافقین کا یہ نظریہ ہے کہ نفس لعان سے لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق ہوجاتی ہے امام مالک اوران کے اکثر اصحاب کا قول یہ ہے کہ عورت کے لعان سے فارغ ہونے کے بعد تفریق ہوجاتی ہے اورامام شافعی اوران کے اکثر اصحاب کا قول یہ ہے کہ مرد کے لعان سے فارغ ہوتے ہی تفریق ہوجاتی ہے۔ سخون مالکی کا بھی بہی قول ہے۔ امام ابو صنیفہ اوران کے اصحاب اور سفیان توری کا بیقول ہے کہ نفس لعان سے تفریق نہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اورامام احمد بن صنبل کے اس مسئلہ میں دوقول ہیں ایک ہوتی بلکہ اعان کے بعد قاضی کے تفریق کرنے سے تفریق ہوتی ہے ، اورامام احمد بن صنبل کے اس مسئلہ میں دوقول ہیں ایک ہوتی بلکہ اعان کے بعد قاضی کے تفریق کرنے سے تفریق ہوتی ہوتی ہے۔

میں احناف کے ساتھ بیں اور دوسرے میں شوافع کے۔ (عمدة القاری جز ۲۹ ص ۲۹۵ ممر)

علامہ ابوالحسن مرداوی صنبلی لکھتے ہیں کہ وجیز میں لکھا ہے کہ امام احمد کا فدہب ہے کہ نفس لعان سے تفریق ہوجاتی ہے اور ام محرر نظم رعایتین عاوی صغیر فروع وغیرہ کتب حنابلہ میں ای قول کومقدم کیا ہے اور امام احمد بن صنبل کا دوسرا قول ہے کہ نفس لعان سے تفریق نہیں ہوتی جب تک کہ حاکم تفریق نہرے۔ خرتی (المغنی ابن قد امہ کامتن) کا بہی مختار ہے۔ قاضی شریف ابوالحظا ب اور ابن النباء وغیر ہم فقہاء حنابلہ نے ای قول کو اختیار کیا ہے ہدایہ نم ہم ہوگ اس کا جوہ کہ معام اصحاب حنابلہ کا بھی یہی مختار ہے۔ (الانسان جوہ ۲۵۱-۲۵۱ بیروت) فقہاء احزاف کے نظر میہ بردلائل

فقہاءاحناف کی ولیل بیہ ہے کہ امام مسلم نے اپنی شیحے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت درج کی جس میں پہلے لعان کا واقعہ درج ہے حضرت ابن عمر نے لعان کی کارروائی بیان کرنے کے بعد فر مایا شم فسر ق بیہ نبھ ما۔ (صحیح سلم رقم الحدیث: ۱۳۹۳) ''کچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کردی'۔ امام بخاری نے حضرت ابن عمر کی اس روایت کوسعید بن جبیر سے بھی روایت کیا ہے۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۵۳۱۱) اور نافع سے بھی۔ نافع سے دوروایات ذکر کی جیں ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں:

نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والے مرد اور عورت کے درمیان تفریق کردی۔

عن نافع ان ابن عمر اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل و امراته قذفها و احلفها. (صحح الخارى قم الحديث: ۵۳۱۳)

فقہاء احناف کی دوسری دلیل ہے ہے کہ امام بخاری نے حضرت عویم عجلائی رضی اللہ عنہ کے واقعہ لعان میں ہے بیان کیا ہے کہ لعان کے بعد حضرت عویم نے رسول اللہ ان امسکتھا فیطلے قبل ان یامرہ دسول اللہ ان امسکتھا فیطلے قبل ان یامرہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ''یارسول اللہ! (لعان کے بعد) اگراب میں اس کو ایخ نکاح میں رکھوں تو پھر میں جھوٹا قرار پاؤں گا' پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھ فرمانے سے پہلے ہی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں'۔اس حدیث کو امام سلم نے بھی روایت کیا ہے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۵۳۰۸ صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۴۹۲)

ان احادیث صحیحہ سے واضح ہو گیا کہ نس لعان سے تفریق نہیں ہوتی ورنہ حضرت عویمر اس کو تین طلاقیں نہ دیتے یا رسول اللہ فرماتے اب تین طلاقوں کی کیا ضرورت ہے تفریق تو ہوگئی۔

علامہ نو وی کے اعتر اضات کے جوابات

علامہ نووی نے اس دلیل پر بیاعتراض کیا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اذھب فلاسبیل لک علیها. ''جاؤاب اس عورت پر تمہاری ملکیت نہیں ہے''۔اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے معرت عویم رضی اللہ عنہ کے طلاق دینے کور دکر دیا 'یعنی ابتہاری اس پر ملکیت نہیں ہے اس لیے طلاق واقع نہیں ہوگ۔ معرت عویم رضی اللہ عنہ کے طلاق دینے کور دکر دیا 'یعنی ابتہاری اس پر ملکیت نہیں ہے اس لیے طلاق واقع نہیں ہوگ۔ (صبح مسلم جام ۱۹۸۹) کراچی)

جلدتهشتم

حافظ ابن جرعسقلانی نے علامہ نووی کی اس دلیل کوردکرتے ہوئے لکھا ہے کہ شرح مسلم میں ملامہ نووی کی اس مہارت سے بیوجم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عویمر کے تین طلاقیں وسید کے بعد فر مایا "لا سبیل لک علیها. "اور بیکہ یہ جملہ حضرت بہل بن سعد ساعدی کی روایت میں موجود ہے حالا نکہ ایسانہیں ہے۔ یہ جملہ حضرت ایمن عمر کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد ہے: اللہ یعلم ان احد کما کاذب.

(לועונט שף שופח-ופחינו אנו)

حافظ ابن ججرعسقلانی کی اس وضاحت سے یہ معلوم ہوگیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ''فسلاسبیل لک علیها'' کا حضرت عویمرکی دی گئی تین طلاقوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نہ یہ تین طلاقوں پر رد ہے'اس معاملہ میں علامہ نووی نے ایک کھلا ہوا مغالطہ کھایا ہے۔ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا ارشاد ''لاسبیل لک علیها''جس مدیث میں ہے وہ حسب ذیل ہے:

سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے لعان کرنے والوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ وسلم نے لعان کرنے والوں سے فرمایا'' تمہارا حساب الله تعالی پر ہے'تم دونوں میں سے ایک جموٹا ہے اور اس عورت پراب تمہاری ملکیت نہیں ہے۔' (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۵۳۱۲)

ال حدیث سے نہ صرف بیرواضح ہوا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشاد "لاسبیل لک علیها" کا تعلق حضرت عویم کے قصہ سے نہیں ہے بلکہ اس سے بیکھی ظاہر ہو گیا کہ لعان کرنے والوں کے درمیان نفس لعان سے تفریق نہیں ہوئی بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوئی ہے۔

تفس لعان سے تفریق نہ ہونے پر ایک واضح دلیل ہے ہے کہ جب حضرت عویمر نے لعان کے بعد تین طلاقیں ویں تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان تین طلاقوں کو نا فذ کر دیا۔اگر نفس لعان سے تفریق ہو جاتی تو آپان تین طلاقوں کومستر دکر دیتے' امام ابوداو' دروایت کرتے ہیں:

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عوری کو تین عوری کو تین عوری کو تین علاقوں کو تین طلاقوں کو طلاقیں دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین طلاقوں کو نافذ کردیا۔

عن سهل بن سعد في هذا الخبر فطلقها ثلث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(سنن ابودا و در م الحديث: ٢٢٥٠)

علامہ نو وی نے دوسرااعتراض بیر کیا ہے کہ دوسری روایت میں ہے:فسف دقیب ''حضرت عویمراپنی بیوی سے علیحدہ ہو گئے'' کیکن بیر تنین طلاقیں دینے کے بعد کا واقعہ ہے جسیا کہ صحیح مسلم میں ابن شہاب کی حضرت مہل بن سعد ساعدی کی روایت سے ظاہر ہے۔اس لیے اس روایت کا بیلفظ بھی علامہ نو وی اور شوافع کے مسلک کے لیے مفید نہیں ہے۔

(صحيح مسلم كتاب اللعان رقم حديث الباب: ٣٠ رقم الحديث بلا يحرار: ١٣٩٢ وقم الحديث المسلسل: ٣٦٧٥)

صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر کی بکشرت روایات مذکور بیں۔ (رقم حدیث الباب: ۹٬۵۱) جن میں تضریح ہے کہ لعان کے بعد، رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم نے تفریق کی' اور بیہ موقف احناف کی واضح دلیل ہیں اور فقہاء مالکیہ اور شافعیہ کے موقف پر کوئی حدیث نہیں ہے۔

#### لعان کی وجہ سے بچہ کے نسب کی نفی میں مداہب فقہاء

حضرت ابن عمر سے رُقِو ایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک شخص نے لعان کیا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان تفریق کردی اور بچہ کو ماں کے ساتھ لاحق کردیا۔ (صبح مسلم تم الحدیث:۱۳۹۳)

علامہ بدرالدین عینی حتی لکھتے ہیں کہ جمہور فقہاء تا بعین اور ائمہ اربعہ کا مسلک یہ ہے کہ لعان کے بعد بچہ کو مال کے ساتھ لاحق کر دیا جائیگا اور وہ ایک دوسر نے کے وارث ہوں گے اور باپ سے اس کا نسبہ منتقی ہوگا۔ امام طحادی کہتے ہیں کہ عام ' صعبی' محمد بن ابی ذئب اور بعض اہل مدینہ نے اس مسئلہ میں جمہور سے اختلاف کیا ہے کیونکہ بچہ اس کا ہوتا ہے جس کے بسر پر ہواس لیے لعان کرنے والے حق سے بی نسب ثابت ہوگا' لیکن ان کے خلاف یہ صدیث جمہور کی قوی دلیل ہے اور اس قاعدہ میں اس صدیث سے خصیص کی جائے گی۔ البتہ ایک اور اختلاف یہ ہے کہ مال سے نسب اس وقت منتقی ہوگا جب بچہ پیدا ہوتے ہیں سات ہی یا زیادہ دن گزرنے سے پہلے مرد اس کا افکار کردئ امام ابو صنیفہ نے دن مقرر نہیں کے۔ امام ابو یوسف فر ماتے ہیں سات دن کے بعد انکار معتبر نہیں ہے۔ اور امام محمد فر ماتے ہیں چالیس دن کے بعد انکار معتبر نہیں ہے۔ لینی اس سے پہلے انکار کا شرعاً اعتبر ہوگا اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر بچہ پیدا ہوتے ہیں فوراً انکار کردیا تو اس کا انکار شرعاً معتبر ہوگا ور نہیں ۔

(عدة القاري ج ۲۰ص۲۰ مصر)

## ٳڬٙٱڵڹؽڹؘڮٵؘٷٚؠٳڵٳڣڮؙۘڡؙؠ؋ؖڡۣٚڹؙڴؗؠٝڒڰٙؽڹٷۿۺڗۧٳڷڴۯ۫ؠڵ

بے شک جن لوگوں نے (عائشرصد يقدير) تهمت لگائي وہتم ميں سے ايك گروہ ہے ، تم اس (تهمت) كواپے ليے شرخه جھو بلكه

# هُوحَيْرُتُكُو لِكُلِ امْرِكُ مِنْهُمْ مَا اكْتَبَ مِنَ الْإِنْمُ وَالَّذِي

وہ (ما ک کے اعتبارے) تمہارے لیے بہتر ہے اس گروہ میں سے ہر فرد کے لیے وہ گناہ ہے جواس نے کمایا اور جس شخص نے

### تُوكِي كِبْرُهُ مِنْهُمُ لَهُ عَنَابٌ عَظِيْحُ الْوَلِّ إِذْ سَمِعْمُولُ ظَلَّ

ان میں سےاس (تہمت) میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بہت بڑاعذاب ہے 0 جبتم نے اس (تہمت) کوسنا تو مومن مردوں

# الْمُؤُمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِأَنْفُسِمْ عَيْرًا وْقَالُوا هَذَا إِذْكُ قُبِينَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِأَنْفُسِمْ عَيْرًا وْقَالُوا هَذَا إِذْكُ قُبِينَ الْمُؤْمِنِينَ

اور مومن عورتوں نے اپنوں کے متعلق نیک گمان کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے 0

# لُوْلِاجًاءُ وْعَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهُمَاءً فَإِذْ لَهُ يَأْتُوا بِالشُّهَكَ اجْفَاوُلِلِكَ

(تہت لگانے والے)اس تہت) پر چار گواہ کیوں نہ لائے! پس جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی اللہ

# عِنْكَ اللهِ هُمُ الْكُنِ بُونَ ﴿ وَلُولُو لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي

کے نزدیک جھوٹے ہیں 0 اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس

marfat.com



تبيار القرآر

النصف النصف

marfat.com

جلدجههم

بین جب کمی پرتہمت لگائی جائے یا اس پر بہتان تر اشا جائے تو اس میں بھی حق کے خلاف باطل بات کہی جاتی ہے اور صدق کو چور کر کذب کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اور سب سے برترین تہمت وہ تھی جور سول الله صلی الله علیہ وسلم کی زوجہ محتر مدام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا پر منافقین نے لگائی تھی۔ (المفردات: جام ۲۳) کتیہزار مصطفیٰ الباز کمد کرمۂ ۱۲۱۸ھ)

العصبة: ایک دوسرے کی خمایت کرنے والی جماعت (المفردات جمس ۱۳۷۷) اس کا اکثر اطلاق دی ہے لے کر چالیس لوگوں کی جماعت پر ہوتا ہے جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی وہ عبداللہ بن ابی زید بن رفاعہ حسان بن ثابت مسطح بن اثاث معرست ام المؤمنین زینب بنت جحش صنی اللہ عنہا کی بہن حمنہ بنت جحش طلحہ بن عبیداللہ کی بیوی اور ان کے موافقین تھے۔ حضرت ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی بہن حمنہ بنت جحش طلحہ بن عبیداللہ کی بیوی اور ان کے موافقین تھے۔ انسی بینادی مع خفاجی جے سے ۲۲ دارالکتب العلمیہ بیردت کے ۱۳۱۸ھ)

النور: ۲۰-۱۱ کی مختصر تفسیر

المُرِئِ الْمُرِئِ مِنْهُ وَهُمَا الْكَتَبِ مِنَ الْإِنْتُوعُ (الور: ۱۱) جس شخص نے کسی بری اور بے حیائی کی بات کو پھیاا نے میں جتنا حصد لیا ہے اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا۔ و المذی تولمی کبرہ منھم: تہمت کو پھیلا نے میں جس نے سب سے زیادہ حصد لیا 'اوروہ رکیس المنافقین عبد اللہ بن ابی تھا اس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی عداوت میں غزوہ بنو المصطلق سے واپسی میں حضرت عائشہ رضی الله عنہ کے ساتھ بدکاری کی تہمت لگائی اور اس تہمت کو مسلمانوں اور منافقین میں پھیلا دیا۔

الم عذاب عظیم: عبدالله بن الی کوآخرت کے عذاب کے ساتھ خاص کرلیا گیا' اور جومسلمان اس تہمت لگانے میں ملوث ہو گئے تھے مثلاً حضرت حسان' حضرت مسطح اور حضرت حمندان کی تطبیر کے لیے ان پر دنیا میں حدقذ ف لگائی گئے۔ قاضی بیضاوی نے لکھا ہے کہ اس کی پاواش میں عبداللہ بن ابی نفاق میں مشہور ہو گیا اور خضرت حسان نابینا ہو گئے اور ان کے دونوں ہاتھ سوکھ گئے اور حضرت مسطح بھی نابینا ہو گئے'لیکن علامہ خفاجی نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ (عنایت القاضی جے میس)

گؤلا آؤسیم می موان کے مائی کو کا الکی کو کا کہ کو کو کا کے کام فر مایا اور ۱۲) پہلے صیعہ غائب کے ساتھ مسلمانوں سے کلام فر مایا تھا' اور اب زیادہ زجروتو بیخ کرنے کے لیے صیعہ خطاب کے ساتھ کلام فر مایا' اور اس میں یہ خبر دی کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان مسلمانوں کے ساتھ نیک گمان کریں اور ان پرطعن وشنیج کرنے سے باز رجیں' اور جولوگ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صفوان پر تہمت لگار ہے تھے ان کی تہمت کو دُور فر مایا۔

و قالوا ہذا افک مبین: لیعن مسلمانوں کو بیرچاہیے تھا کہ جب انہوں نے تہمت کی پیزبری تھی تو وہ نوراً کہتے کہ پیکل ہوئی تہمت اور نرا بہتان ہے۔ عام مسلمان کے لیے بھی اییا ہی کہنا چاہیے خصوصاً رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زوجہ محتر مداور تمام مسلمانوں کی ماں کے متعلق تو ضروراور لازما ایسا کہنا چاہیے تھا۔

وَكُوْلِا فَصْ لَى اللهِ عَكَيْكُوُ وَرَحْمَتُهُ فِي اللَّهُ نَيْكَا وَالْإِحْرُو ۚ (النور:١٣) الله تعالى نے تم كوانواع واقسام كى نعتيں عطا فرمائى ميں اور آخرت ميں نعت يہ ہے كہ وہ اپنے كرم اور آخرت ميں نعت يہ ہے كہ وہ اپنے كرم

marfat.com

ے تم کومعاف فرما دےگا' اور اگرتم پر اللہ کافضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور وہ تم کوتو بہ کی تو فیق ن**ے دیتا تو تمہارے اس تھین** جرم کی بنا پرتم کوآ خرت میں سخت عذاب ہوتا۔

اِذْتَكُفُّوْنَكُ بِأَلْسِنَتِكُوْ وَتَقُوْلُونَ بِأَفُواهِكُمْ (الور: ١٥) تم محض ایک نی سائی بات کونقل کر رہے تھے اور اس پر بیتن اور وثوق حاصل کے بغیر اس کوآ کے بھیلا رہے تھے ہر چند کہتم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے لیکن اللہ تعالی کے نزدیک ہیں بہت عظین بات تھی 'کیونکہ بیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محتر م کا معالمہ تھا' بیصرف اتنا جرم نہیں تھا کہ اس کوڑے مار نے سے اس کی تلافی ہو جائے' اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دنیا والوں کی نگاہوں میں معزز' محتر م اور باوقار بنایا ہے اور اس کے حرم اور اس کی تلافی ہو جائے' اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دنیا والوں کی نگاہوں میں بوقعت بنانا ہے' کیونکہ جس محمق کی اہلیہ پر الی تہمت ہواس کی الم اس کی اہانت کرنا خود اس رسول کولوگوں کی نگاہوں میں بوقعت بنانا ہے' کیونکہ جس محمت سے رسول کو مبعوث فر مایا ہے قدر ومنزلت نہیں ہوتی ' بیصرف رسول کے مشن کونقصان پہنچانا نہیں ہے بلکہ اللہ نے جس محمت سے رسول کو مبعوث فر مایا ہے اس حکمت کونقصان پہنچانا ہے۔

وَلُوُلْاَ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْمُ مُّمَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ يِهِ فَاقَ (الور: ۱۸-۱۱) اس آیت می پہلی آیت کی مزید تا کید فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم کا معاملہ عام مسلمانوں کی بیویوں کی طرح نہیں ہے تمہارے ایمان کا تقاضایہ تھا کہ تم منافقوں سے اس خبر کو سنتے ہی کہد دیتے سجان اللہ! بیتو بہت بڑا بہتان ہے ائمہ کا اس پر اجماع ہے کہ اب جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر فحاشی کی تہمت لگائے وہ کا فرہو جائے گا کیونکہ بیقر آن مجید کا انکار ہے۔

انگانین کی کی گوٹ کا گفتی کی کی محموثی خرکی افاضتہ کامعنی بے حیاتی اور بدکاری ہے اور بے حیاتی کی جموثی خرکی اشاعت بھی بے حیاتی ہے اور اللہ تعالی نے اس فعل کوعذاب الیم کا باعث فر مایا ہے نیز اس آیت میں فر مایا مسلمانوں میں فحاشی کو پھیلا نے سے محبت کرنا بھی موجب عذاب ہے اس سے معلوم ہوا کہ دل کے افعال پر بھی عذاب ہوتا ہے کفر اور نفاق بھی دل کا فعل ہے اور ان تمام افعال پر مواخذہ دل کا فعل ہے اور حسد کینداور بخل بھی دل کے افعال ہیں اور گناہ کا عزم صمیم کرنا بھی دل کا فعل ہے اور ان تمام افعال پر مواخذہ ہوتا ہے ہوتا ہے اور یہ جوعوام میں مشہور ہے کہ گناہ کے عزم اور اس کی نیت پر مواخذہ نہیں ہوتا صرف گناہ کے عمل پر مواخذہ ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہوتا صرف گناہ کے عمل پر مواخذہ ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہوتا سے د

وَلَوُلِا فَعَمْلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهُ رَءُو فَ رَحِيْهُ (النور:٢٠) اورا گرتم پرالله كافضل اوراس كى رحمت نه موتى اور يه بهى كه الله بهت شفقت كرنے والا بے حدرحم فرمانے والا ہے تو اللہ كا عذاب تم كوا پنى گرفت ميں لے ليتا كيونكه تم نے بہت سنگين جرم كيا تھا۔

حضرت عا تشهرضي الله عنها يرتهمت كي مفصل حديث

عروہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محتر مدحضر ت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سلی کوساتھ لے جانے کے لیے قرعہ اندازی فرماتے کسی ہوس کا قرعہ نکل آتا اس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے 'حضرت عائشہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ (غزوہ بومصطلق) میں ازواج کوساتھ لے جانے کے لیے قرعہ اندازی کی تو میرا قرعہ نکل آیا 'سو میں جاب (پردہ) کے احکام نازل ہونے کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکی (ابوعبیدہ اور ایک جماعت نے کہا کہ میں جاب (پردہ کا تھم چار ہجری میں نازل ہوا' اور الدمیاطی نے کہا صبح ہے ہے کہ پردہ کا حکم چار ہجری میں نازل ہوا' اور الدمیاطی نے کہا صبح ہے ہے کہ پردہ کا حکم جار ہجری میں نازل ہوا' اور الدمیاطی نے کہا صبح ہے ہے کہ پردہ کا حکم جار ہجری میں نازل ہوا' اور الدمیاطی نے کہا تھے اور اسی میں یہ تہمت والا واقعہ پیش آیا تھا۔ فتح الباری میں یہ تہمت والا واقعہ پیش آیا تھا۔ فتح الباری

ت اس ۱۳۹۹-۳۹۹ بیروت ٔ ۱۳۲۰ هر) مجھے هورج ( کجاوہ کیالان ) میں بٹھایا جاتا اور هودج سے اتارا جاتا 'ہم روانہ ہوئے حتیٰ کہ جب رسول الله صلى الله عليه وسلم اس غزوه سے فارغ ہوئے اور واپس لوئے اور ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو ایک رات آپ نے کوچ کا تھم دیا' جب آپ نے کوچ کا تھم دیا تو میں قضاء حاجت کو گئ اور لشکر سے دور نکل گئ جب میں قضاء حاجت سے فارغ **ہوگئ تو میں اپنے ک**جاوہ کی طرف بڑھی' اچا تک مجھے معلوم ہوا کہ میرا سیبیوں کا ہارٹوٹ کر گر گیا' میں نے وہ ہار تلاش کیا اوراس تلاش نے مجھے روک لیا' اور وہ لوگ جومیرے عودج کواٹھا کر اونٹ پر رکھتے تھے انہوں نے عودج کواٹھا کرمیرے اونٹ پر رکھ دیا 'ال کا سیمان تھا کہ میں هودج میں بیٹھی ہوئی ہوں' اس زمانہ میں عور تیں ملکی پھلکی ہوتی تھیں ان پر گوشت چڑ ھا ہوانہیں ہوتا تھا کیونکہوہ بہت تھوڑا کھانا کھاتی تھیں' اس لیے جب لوگوں نے میر ہے ھودج کواٹھایا تو وہ ان کوخلاف معمول نہیں لگا' اور میں اس وقت کم عمرلڑ کی تھی انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور روانہ ہو گئے ادھر نشکر کے چلے جانے کے بعد مجھے ہارمل گیا میں اپنے پڑاؤ میں پینچی وہاں پر کوئی بلانے والا تھانہ جواب دینے والا' میں نے اس جگہ کا قصد کیا جہاں پر میں پہلے تھہری ہوئی تھی' میرا یہ گمان تھا كەعنقرىب دە مجھے كم يائىس كے تو دە داپس مىرى طرف آئىس كے میں اس جگەبیٹھی ہوئی تھی حتی كەمجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سوگئ اور حضرت صفوان بن المعطل اسلمی الذکوانی رضی الله عند شکر کے پیچھے تھے تا کہ شکر کی کوئی چیز پیچھے رہ جائے تو وہ اس کوساتھ لے آئیں وہ رات کو چلتے رہے حتیٰ کہ صبح کے وقت اس جگہ پہنچے جہاں میں سوئی ہوئی تھی' انہوں نے ایک سوئے ہوئے انسان کو دیکھا وہ میرے پاس آئے اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے پہچان لیا' پر دہ کے احکام نازل ہونے سے يهلے انہوں نے مجھے ديكھا تھا' جب انہوں نے مجھے پېچانا تو كہاانا الله و انا اليه راجعون يين كرميں بيدار ہوگئ ميں نے اپني جاور سے اپنا چرہ و ھانپ لیا' اور اللہ کی قتم! انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور سوائے انساللہ و انا الیه راجعون کہنے کے میں نے ان سے کوئی بات نہیں سی حتی کہ انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا' اور میں اس پر سوار ہو گئ وہ اونٹنی کو کھینچتے ہوئے آ گے آ گے ھلے' حتی کہ ہم اس وفت لشکر کے پاس پہنچے جب وہ دو پہر کے وقت سائے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے' پس جو ہلاک ہوا وہ ہلاک ہوگیا'اور جس نے اس تہمت کو پھیلانے میں سب سے زیادہ حصہ لیا تھاوہ عبداللّٰہ بن ابی ابن سلول تھا' ہم مدینہ میں پہنچ' مدینہ پہنچنے کے بعد میں ایک ماہ تک بیمار رہی' اورلوگوں میں اس تہمت کا چرچا رہا' مجھے اس میں ہے کسی بات کا پیانہیں تھا اور میری بیاری میں جس چیز سے زیادہ اضافہ ہوتا تھاوہ بیتھی کہ میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ نہیں دیکھتی تھی جیسی آب بیاری کے ایام میں مجھ پر توجہ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے اور کیو چھتے تمہارا کیا حال ہے اور پھر واپس تشریف لے جاتے' اس سے مجھے رنج ہوتا تھااور مجھے کسی خرابی کا پتانہیں تھا' حتیٰ کہ ایک دن میں کم زوری کی حالت میں نکلی' میرے ساتھ مسطح کی ماں بھی میدان کی طرف گئیں' اور بیرمیدان ہماری قضاء حاجت کی جگہ تھی' اور ہم صرف رات کے وقت ہی وہاں جاتے تھے'اس وقت تک ہمارے گھروں میں بیت الخلاء بنے ہوئے نہیں تھے'اور ہمارامعمول عرب کے پہلے لوگوں کی طرح تھا ہم رفع حاجت کے لیے میدان میں جاتے تھے'اور گھروں میں بیت الخلاء بنانے سے ہمیں اذیت ہوتی تھی' حضرت منطح کی ماں جوحضرت ابوبکرصدیق رضی اللّٰہ عنہ کی خالہ تھیں' میں اور وہ میدان میں گئے اور فراغت کے بعد جب ہم لوٹ رہے تھے تومسطح کی ماں جا در میں الجھ کرلڑ کھڑا گئیں' انہوں نے کہامسطح ہلاک ہوجائے' میں نے ان سے کہا آ پ نے بری بات کہی ہے کیا آپ ایسے تخص کو برا کہ رہی ہیں جومجاہدین بدر سے ہے انہوں نے کہا کیا آپ نے نہیں سناوہ کیا کہتا ہے! میں نے یو چھا وہ کیا کہتا ہے تب انہوں نے مجھے تہت لگانے والوں کی بات سنائی' پھرمیری بیاری کے اوپر مزید بیاری بڑھ گئ حضرت عائشہ نے فر مایا جب میں اینے گھر لوٹی' اور رسول الله صلی الله علیه وسلم آئے' آپ نے سلام کیا اور پوچھا تمہارا کیا حال

marfat.com

ے؟ میں نے کہا کیا آپ مجھ اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دیتے ہیں؟ معرت عائشے نے کہا میرا ادادہ مید تھا کہ میں اینے ماں باپ کے گھر جا کران ہے اس خبر کی تحقیق کروں گی ٔ حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ **صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے** اجازت دے دی میں اپنے ماں باپ کے پاس گئ میں نے مال سے بوچھا' اے ای جان! بیلوگ کیسی با تیل کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہااے بیٹی! حوصلہ رکھو کم ہی کوئی حسین عورت ہوگی جوایے شو ہر کے نز دیکم مجوب ہواورا**س کی سوکنیں بھی ہوں م**ر وہ اس پر غالب آنے کی کوشش کرتی میں میں نے کہا سجان اللہ! کیا واقعی لوگ ایسی با تیس کررہے میں!میرے آنو تھے نہیں تے اور میں نیند کوسرمہ نہیں بناسکی حتیٰ کہ مجھے روتے روتے صبح ہوگئ ادھررسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت اسامہ بن زیدرضی الله عنهما کو بلایا جب کہ وحی میں تا خیر ہوگئ تھی اور آب ان سے اپنی اہلیہ کوالگ کرنے کے متعلق مشورہ کررہے تھے رہے حضرت اسامہ بن زیدتو انہوں نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا جس کا انہیں علم تھا کہ آپ کی اہلیہ اس تہت ہے بری ہیں' اور جس کا انہیں علم تھا کہ آپ کواپنی اہلیہ ہے کس قدر محبت ہے' انہوں نے کہا یارسول اللہ ہم آپ کی الميه كے متعلق سواخيراورنيكي كے اور كوئي بات نہيں جانتے' رہے حضرت على بن ابي طالب تو انہوں نے كہايا رسول الله! الله تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی' اور حضرت عائشہ کے علاوہ اور بہت عور تیں ہیں' اور آپ ان کی باندی (نوکرانی) سے پوچھیں وہ آ ب کو تیج تیج بنا ئیں گی ٔ حضرت عائشہ نے کہا پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت بربرہ رضی الله عنها کو بلایا آ ب نے فر مایا اے بریرہ! کیاتم نے کوئی ایس چیز دیکھی ہے جوتم کوشک میں ڈالے؟ حضرت بریرہ نے کہانہیں! اس ذات کی قشم جس نے آ ب کوحق و بے کر بھیجا ہے میں نے اس سے زیادہ ان کی کوئی بات نہیں دیکھی کہ وہ کم عمرائر کی ہیں وہ آٹا گوندھتے گوندھتے سوجاتی ہیں' اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے' پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس ون آپ نے عبدالله بن ابی ابن سلول کی شکایت کی پھررسول الله صلی الله علیه وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کرفر مایا: اےمسلمانو! اس مخص کے خلاف میری کون مد د کرے گا جس کی اذبت رسانی میرے گھر تک پہنچ گئی ہے' سومیں نے اپنی اہلیہ پرسوائے خیر کے اور کوئی چیز نہیں جانی اور جس شخص کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس کے متعلق بھی میں نے سوائے خیر کے اور کوئی چیز نہیں جانی اور وہ میرے گھر میں صرف میرے ساتھ ہی گیا ہے' تب حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللّٰہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اس معاملہ میں' میں آ پ کی مدو کروں گا'اگر (قبیلہ )اوس میں ہے کی نے آپ کوضرر پہنچایا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا اور اگر ہمارے بھائیوں میں ہے (قبیلہ ) خزرج میں ہے کی نے ضرر پہنچایا ہے تو آپ ان کے خلاف ہمیں تھم دیں ہم آپ کے تھم کی تعمیل کریں گے ، پھر قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے اور اس سے پہلے وہ ایک نیک مخص تھے لیکن عصبیت نے ان کو مجڑ کا دیا' انہوں نے حضرت سعد بن معاذ سے کہااللّٰہ کی قتم! تم نے جھوٹ بولا ہے! تم اس کوتل نہیں کر سکتے اور نہتم اس کوتل کرنے پر قادر ہو' پھر حضرت سعد بن معاذ کے عم زاد حضرت اُسید بن حفیر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حضرت سعد بن عبادہ سے کہااللہ کی سے اہم نے جھوٹ بولا ہے ہم اس کو ضرور قبل کریں گے تم منافق ہواور منافقین کی طرف سے جھکٹر رہے ہو چھر دونوں قبیلے اوس اورخز رج جوش میں آ گئے' حتیٰ کہانہوں نے ایک دوسرے کوتل کرنے کا ارادہ کیا حالا نکہان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے تھے' پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کومسلسل ٹھنڈ اکرتے رہے حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گئے اور رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے ٔ حضرت عا کشہ نے کہااس پورے دن میری آئکھوں ہے آنسونہیں رکے ٔ اور میں نے نیند کوسرمہ نہیں بنایا' صبح کومیرے یاس میرے والدین بیٹھے ہوئے تھے' میں نے دورا تیں اورایک دن رورو کر گزارے تھے' میں نے نیندکوسرمہنیں بنایا تھا نہ میرے آنسور کے تھے'میرے والدین بیا گمان کررہے تھے کہ میرارونا میرے جگر کو پاش پاش کم

وے گا جس وقت میرے ماں باپ میرے پاس بیٹے ہوئے تھے اور میں رور ہی تھی انصار کی ایک خاتون نے آنے کی اجازت طلب کی میں نے اس کواجازت دی وہ بھی میرے پاس بیٹے کررونے لگی حضرت عائشہ نے کہا جس وقت ہم اس کیفیت میں تنے ہارے پاس رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف لے آئے'آپ سلام كر كے بيٹھ كئے' اور جب سے بيتهمت لگائی كئی تھی آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے اور ایک ماہ تک آپ کی طرف سے میرے متعلق کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی' جب رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو آپ نے کلمہ شہادت پڑھا' پھرآپ نے فر مایا: اے عائشہ! حمد وصلوٰ ۃ کے بعد' مجھے تمہارے متعلق الی الیی بات پیچی ہے اگرتم بری ہوتو عنقریب الله تمہاری برأت نازل کردے گا'اوراگر (بالفرض) تم گناہ کی مرتکب ہوگئ ہو'تو تم الله ہے استغفار کرواوراس کی طرف تو بہ کرؤ کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے پھر اللہ کی طرف تو بہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے مصرت عائشہ نے کہا جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنی بات ختم کر لی تو میرے آنسو خشک ہو گئے حتیٰ کہ میں نے ایک قطرہ بھی محسوس نہیں کیا' میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بات کا جواب و س انہوں نے کہا اللہ کی قتم! میں نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا کہوں! پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا آ ب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بات كا جواب وين! انهول نے بھى كہا ميں نہيں جانتى كەميں رسول الله صلى الله عليه وسلم سے كيا كہوں! حضرت عائشہ رضى الله عنها نے بتايا كه ميں نے كہا ميں كم عمرائر كى ہوں ميں بہت زيادہ قرآن مجيد نہيں بردھتی ب شک اللہ کی قتم میں جانتی ہوں کہتم نے بیہ بات س لی ہے اور بیہ بات تمہارے دلوں میں جا گزین ہو گئی ہے اور تم نے اس کی تصدیق کی ہے پس اگر میں تم سے پیکہوں کہ میں اس (تہمت) سے بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم اس کی تصدیق نہیں کرو گے اوراگر میں کسی (ٹا کردہ) کام کا اعتراف کرلوں اوراللّٰدخوب جانتا ہے کہ میں اس کام سے بری ہوں تو تم ضرور میری تصدیق کرو گے اور اللہ کی قتم! میں تمہارے لیے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی مثال دیسی ہوں ' انہوں نے فرمایا تھا:

خَصَبْرُجُمِینُ لُ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَی مَاتَصِفُوْنَ ٥ . پی صبر جمیل کرنا ہی بہتر ہے اور جو کچھتم بیان کرتے ہو (پوسف: ١٨) اس پراللہ ہے ہی مددم طلوب ہے۔

حضرت عائشہ نے کہا پھر میں اس مجلس ہے اُٹھ کر بستر پر جاکر کیٹ گئ اس وقت مجھے یہ یقین تھا کہ میں بری ہوں اور اللہ میری براُت کو ظاہر کر دے گا کیکن اللہ کی قتم میں یہ گمان نہیں کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے متعلق وقی نازل فرمائے گا اور میر بے نزدیک میری حیثیت اس ہے بہت کم تھی کہ میرے متعلق وقی نازل کی جائے جس کی تلاوت ہو کیکن میرا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں ایسا خواب دکھا دے گا جس سے اللہ میری براُت ظاہر فرما دے گا کہ اللہ کی قتم ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے کا قصد نہیں کیا تھا اور نہ گھر والوں میں ہے کوئی نکلا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہوگئ کی جس طرح (نزول وقی کے وقت) آپ پر پسیند آتا تھا اس طرح آپ پر پسیند آگیا ، وہ بہت خت سردی کا دن تھا پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے ہو تیوں کی طرح پسینہ کے قطرے نہینے گئے ان آیات کے قتل کی وجہ ہے جو آپ پر کہی وہ بھی میں میں نازل ہور ہی تھر جو پہلی بات آپ نے کہی وہ بھی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے جہرے ہو کہی بات آپ نے کہی وہ بھی اللہ علیہ وہ بھی اللہ علیہ وہ بھی اللہ علیہ وہ بھی اللہ علیہ وہ کہی اللہ عزوج کی اور میں اللہ عزوج کی اور میں اللہ علیہ وہ بھی اس کے کہا تم حضور کی طرف کھڑی بڑیں ہوں گئ اور میں اللہ عزوج اللہ کی تم میں حضور کی طرف کھڑی نہیں ہوں گئ اور میں اللہ عزوج اللہ کے سوااور کی کی حمد نہیں کروں گئ پھر اللہ عزوج کی نہیں ہوں گئ اور میں اللہ عزوج اس کے سوااور کی کی حمد نہیں کروں گئ پھر اللہ عزوج کے نے یہ دی

جلدبشتم

marfat.com

آیتی نازل فرمائیں لے: اِن الّیانی جَآءُ ویالا فاد عُصْبَهٔ فِینهٔ (النور: ۲۰-۱۱) جب الله عزوجل نے بیدی آیتی نازل فرمادیں تو حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ نے کہامطح نے عائشہ کے متعلق جو پچھ کہا ہے میں اس کے بعد اس پر کوئی چیز خرج نہیں کردں گا' حضرت ابو بمرحضرت مسطح کوخرج دیا کرتے تھے' تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

اورتم میں سے جو صاحب فضل اور کشادہ دست ہیں وہ قرابت داروں مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرج نہ کرنے کی فتم نہ کھائیں ان کو چاہیے کہ وہ معاف کردیں اور درگزر کریں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے اور اللہ بہت درگزر کریں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے اور اللہ بہت بحضنے والا بے حدر حم فر مانے والا ہے۔

وَلَا يَأْتَلِ الْوَلُواالْفَضْلِ مِنْكُوْ وَالسَّعَاقِ آَنْ يُؤْتُوْآ اُولِي الْقُرُبِي وَالْمُسْكِينَ وَالْمُعْجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اللاَتُوجُبُونَ آَنْ يَعْفِرَ اللهُ لَكُوْ وَاللّهُ عَفُوْرٌ مَّ حِيْحُ (الور ٢٢)

یہ آیت من کر حفرت ابو بکر نے بے ساختہ کہا کیوں نہیں! بے شک میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے پھر حفرت ابو بکر حضرت مسلح پراس البو بکر حضرت مسلح پراس البو بکر حضرت مسلح پراس طرح خرج کرنے کے جس طرح پہلے خرج کرتے تھے اور حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کا قتم میں مسلح پراس خرج کو بھی بند نہیں کروں گا، حضرت عائشہ نے کہا اور رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش سے میرے متعلق بوچھتے تھے اے زینب کیا تم کو اس کی سی بات کا علم ہے یا تم نے کوئی بات دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا یارسول اللہ میں اپنے کا نوں کی اور اپنی آئھوں کی حفاظت کرتی ہوں میں نے ان میں سوا خیر اور نیکی کے اور کوئی چیز نہیں دیکھی حضوت عائشہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے بہی وہ تھیں جو مجھ سے فائق اور برتر رہنا چاہتی تھیں 'پس اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے تقویٰ اور پر ہیز گاری کی وجہ سے محفوظ رکھا اور ان کی بہن حضرت حمنہ بنت جحش ان کی حمایت میں ارقی تھیں 'پس وہ تہمت کی اور کے ساتھ ہلاک ہوگئیں۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۹۷۱ می ۱۲۷۳ می مسلم رقم الحدیث: ۲۷۷ مقر الحدیث المسلسل: ۱۸۸۷ مفات المنافقین: ۵۱ مند اجمد جه الحدیث: ۲۱۳۸ مند اجمد رقم الحدیث: ۲۳۸۷ مند اجمد رقم الحدیث: ۲۳۳۸ مند اجمد رقم الحدیث: ۲۳۳۸ مند اجمد رقم الحدیث: ۲۳۳۸ مند اجمد رقم الحدیث: ۴۳۸۸ مند اجمد رقم الحدیث: ۴۳۸۸ مند اجمد و ۱۵۰ مند اجمد و ۱۸۳۱ مند اجمد و ۱۵۰ مند و ۱۵ مند و

#### سفر میں بیوی کوساتھ لے جانے کے لیے قرعدا ندازی میں نداہب

اس حدیث میں ہے رسول اللہ علیہ وسلم سفر میں کسی زوجہ کوساتھ لے جانے کے لیے از واج مطہرات کے درمیان قرعه اندازی کرتے تھے علامہ یجیٰ بن شرف نو وی لکھتے ہیں: امام مالک امام شافعی امام احمد اور جمہور علاء کی اس حدیث میں بیہ وکیل ہے کہ بیو یوں کوسفر میں لے جانے کے لیے قرعداندازی کرنا جا ہے اور اس سلسلہ میں بہ کنڑے احادیث صححہ مشہورہ موجود **ہیں' علامہ ابوعبید نے کہا کہ حضرت بونس' حضرت زکر یا اور حضرت محمصلی اللّٰہ علیہ وسلم' تین انبیاءعلیہم السلام نے اس برعمل کیا** ہے علامہ ابن منذرنے کہااس کے عمل پر بدمنزلہ اجماع ہے امام ابوحنیفہ کے مشہور مذہب میں یہ باطل ہے اور امام ابوحنیفہ سے اس کی اجازت بھی منقول ہے' امام ابوحنیفہ اور بعض ویگر علاء نے یہ کہا ہے کہ شوہر بغیر قرعدا ندازی کے اپنی جس بیوی کو جا ہے سفر میں ساتھ لے جا سکتا ہے کیونکہ یہ ہوسکتا ہے کہ ایک اس کے لیے سفر میں زیادہ مفید ہوا در دوسری بیوی گھر کے کام کاخ اور گھر کی حفاظت میں زیادہ ماہر ہوا امام مالک سے بھی ایک یہی روایت ہے علامہ ابن منذر نے کہا کہ قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے' لیکن ہم نے احادیث برعمل کیا ہے۔ (شرح مسلم ۲۳۵ سم ۳۲۳ مطبوعہ کراچی)

مذہب احناف کی وضاحت علامہ عینی کے حوالہ سے آ رہی ہے۔

### نزول وجی سے سلےرسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا حضرت عائشہ کی برأت کے متعلق علم اور شبہات کے جوابات

اس حدیث میں ایک بحث یہ ہے کہ آیا نزول وحی سے پہلے نبی صلی الله علیہ وسلم کوحضرت عائشہ رضی الله عنها کی یا کدامنی اور براُت کاعلم تھایانہیں؟ سواس مسئلہ میں مختیق ہیہ ہے کہزول وحی ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوحضرت عا کشہر ضی اللہ عنہا کی یا کدامنی کا یقیناً علم تھا' کیونکہ جباس مسئلہ پر بحث ہوئی تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فوالله ماعلمت على اهلى الاحيراوقد بخدا جُصابي الميديس بإكبزگ كے سوااوركى چيز كاعلم نہيں

ہے اور انہوں نے جس شخص کے ساتھ تہمت لگائی ہے مجھے اس کے

ذكروارجلاما علمت عليه الاخيرا.

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۵۰ سر ۱۷۵ مسیم مسلم رقم الحدیث: ۲۷۷۰) متعلق بھی صرف یا کیزگی کاعلم ہے۔ باتی رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ام المؤمنین کی یا کیزگی کاعلم تھا تو آپ نے حضرت عا کشہ کی طرف توجہ کم

كيوں كر دى تھى اس كا جواب يہ ہے كہ آپ كا حضرت ام المؤمنين كى طرف توجه كم كرنا لاعلمي كى وجہ سے نہ تھا 'بلكه اس تہمت كے بعد آپ کی غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف ہے حضرت عائشہ کی برأت کا اعلان نہ ہوجائے اس وقت تک

آ پ توجه کم رکھیں تا کہ کسی دشمن اسلام کو بیہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کواس قتم کی تہمت ہے کوئی نفرت نہیں

دوسرااعتراض یہ ہے کہ اگر آپ کوحفرت ام المؤمنین کی برأت کا پہلے سے علم تھا تو آپ نے اس مسلہ میں اصحاب سے استعواب کیوں کیااور حضرت برمرہ سے حضرت عائشہ کے جال چلن کے متعلق استفسار کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب اس لیے کیا تھا کہ کسی مثمن اسلام کو یہ کہنے کی گنجائش نہ ہو کہ دیکھو جب ان کے اپنے اہل پر تہمت لگی تو انہوں نے اس کے متعلق كوكى تحقيق اورتفتيش نہيں كى آپ نے اس مسلد كى بورى تحقيق كى اورتفتش كے تمام تقاضوں كو بورا كيا مفرت عائشہ كى سوكن (حضرت زینب بنت جحش) حضرت عائشہ کی خادمہ بریرہ اور دیگر قریبی ذرائع سے حضرت عائشہ کے حیال چلن کے متعلق استفسار کیاحتیٰ کہ سب نے حضرت ام المؤمنین کی برأت اور پا کیزگی کا اظہار کیا اور سب نے بہ یک زبان کہا کہ ہم حضرت عائشہ کے متعلق یا کیزگی کے سوااور کچھنیں جانتے۔

جلدهشتم

martat.com

تیسراسوال یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی پاکیزگی کاعلم تھاتو آپ ئے حضرت عائشہ وسلم عنہا سے یہ کیوں فر مایا اگرتم سے کوئی گناہ سرز دہوگیا ہے تو اللہ تعالی سے تو بہ کرلؤ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی اتمام جحت کے لیے تھا اور اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اگر بفرض محال تم سے کوئی گناہ سرز دہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تو بہ کرلؤ قرآن مجید میں اس قتم کی بہ کشرت مثالیس ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

تواگرآپ کو (بالفرض)اس چیز کے متعلق شک ہوجس کوہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تو آپ ان لوگوں سے سوال کیجیے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔ فَانَ كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا اَنْزَلْنَا اللَّيْكَ فَنْتَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتْبِ مِنْ قَبْلِكَ (يِسْ ٩٣٠)

الله تعالی انبیاء کرام سے عہد لینے کے بعد فرماتا ہے: فَمَنْ تَتُوَلَّیٰ بَعْکَ ذٰلِكَ فَاُولِیْكَ هُـمُ الْفْسِفُونَ ۞ پھر جوكوئی اس کے بعد (بالفرض) اس عہد ہے پھر گیا تو وی (آلعمران: ۸۲) لوگ نافر مان ہوں گے۔

آپ فرمائے! اگر (بەفرض محال) رحمٰن کی کوئی اولا دہوتی تو میں سب سے پہلے (اس کی)عبادت کرتا۔ وَّ الْمُعْمِدِينَ وَكُنَّ الْمُحَالَ الْمُعْمِدِينَ وَكُنَّ الْمُعَالَكُ الْمُعْمِدِينَ وَلَكُ الْمُحَالَكُ الْمُعْمِدِينَ وَلَكُ الْمُحَالِدِينَ وَلَكُ الْمُعْمِدِينَ وَلَكُ الْمُحَالِدِينَ وَلَكُ الْمُحَالَ وَلَكُ الْمُحَالِدِينَ وَلَكُ الْمُحَالِدِينَ وَلَكُ الْمُحَالَ وَلَكُ الْمُحَالِدِينَ وَلَكُ الْمُحَالِدِينَ وَلَكُ الْمُحَالِقُولِينِينَ وَلَكُ الْمُحَالِدِينَ وَلَكُ الْمُحَالِدِينَ وَلَكُ الْمُحَالِدِينَ وَلِينَا الْمُحَالِدِينَ وَلِينَا الْمُحَالِدِينَ وَلِينَا وَالْمُحَالِقُولِينَا وَالْمُحَالِقُولِينَا وَالْمُعِلِينِينَ وَلِينَا الْمُحَالِدِينَ وَلِينَا الْمُحَالِدِينَ وَلِينَا الْمُحَالِدِينَ وَلَائِنَا الْمُحَالِدِينَ وَلِينَا وَلَائِينِ وَلَائِنَا وَالْمُعَلِّينِ وَلِينِينِ وَلَائِنَا وَلَائِقُولِينِ وَلَائِنَا وَلَائِقُولِينِ وَلَائِقُولِينِ وَلَائِنَا وَلَائِقُولِينِ وَلِينَالِكُ وَلِينَا لِلْمُحْلِدِينِ وَلِينِ فِينِينِ وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَالِكُ وَلِينَا وَلَائِلِينَا وَلِينَالِكُ وَلِينَا وَلَائِقُولِينَا وَلِينَا وَلِينَالِكُ وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلَائِقُولِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلَائِينَا وَلِينَا وَلِي

سوای اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر بالفرض تم ہے کوئی گناہ ہوگیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تو بہ کرلو! اور بہ تحقیق اور تفتیش کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے فر مایا تھا' اور اس ارشاد میں امت کے لیے نمونہ رکھنا تھا کہ اپنے اہل کی رعابیت سے تحقیق میں کوئی کی نہ کی جائے اور یہ تعلیم دین تھی کہ اگر کسی مخص کی بیوی سے غلطی ہو جائے تو وہ اس کوتو بہ کی تلقین کر دے اور یہ مسئلہ بتلا نا تھا کہ جس شخص سے یہ خلطی سرز دہو جائے وہ اللہ تعالیٰ سے تو بہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔

چوتھا سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ'' تم لوگوں نے یہ بات نی ہے کردی ہے اگر میں تم بے اور تم بات نی ہے کردی ہے اگر میں تم ہے کہوں کہ میں بے گناہ ہوں تو تم ہر گز میری تصدیق نہ کرو گے''اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نز دیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی پاکدامنی کاعلم نہیں تھا'اس کا جواب یہ ہے کہ معاذ اللہ! اس خطاب میں حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں تھا'اس قول میں اگر چہ خطاب رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں تھا'اس قول میں اگر چہ خطاب رسول اللہ علیہ وسلم سے تھالیکن یہ خطاب ان لوگوں کے لیے تھا جو مسلمان ہونے کے باوجود منافقین کے بہکانے سے تہمت لگانے میں مبتلا ہوگئے تھے۔

پانچوال سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی براُت اور پاکیزگی کاعلم تھا تو آپ اس قدر پریشان اور عمکین کیوں رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غم اور صدمہ کی وجہ یہی تو تھیٰ کہ بے گناہ پرتہمت گی ہے نیز زیادہ غم اور پریشانی کا سبب یہ تھا کہ بعض مسلمان بھی تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے تھے ایسے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازخود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براُت کا اعلان کرتے تو یہ خدشہ تھا کہ وہ مسلمان آپ کے متعلق یہ بدگمانی کرتے کہ آپ ایپ اہل کی رعایت فرمارہے ہیں اور آپ کے متعلق بدگمانی کرکے کافر ہوجاتے۔

### سی نی کی زوجہ نے بھی بدکاری نہیں کی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کاعلم تھااس پرایک تو ی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کسی نبی کی بیوی نے بھی بدکاری نہیں کی ۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نبی کی زوجہ کی پاک دامنی کاعلم ہے تو اپنی زوجہ ۽ مطہرہ کی پاک دامنی کاعلم کیے نہیں ہوگا!

امام ابوجعفر محمد بن جربرطبري متوفى ١٣١٠ ها يني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

ضحاک بیان کرتے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی نے بھی بدکاری

عن الضحاك مابغت امراة نبي قط.

نہیں گی۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٢٦٤١٠ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

امام ابوالحن على بن احمد الواحدي نيشا پوري متوفى ٨٦٨ هه بيان كرتے مين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا کسی نبی کی بیوی

قال ابن عباس مابغت امرأة نبي قط.

نے کبھی بدکاری نہیں گی۔

(الوسيط جهم ٣٢٢م مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥ه)

امام الحسين بن مسعود الفراء بغوى التوفى ١٦٥ ه نے بھى اس روايت كا ذكر كيا ہے۔

(معالم التنزيل جهم ٣٣٨ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ٥)

ابوالقاسم محمود بن عمر الرمخشري الخوارزي التوفي ٥٣٨ ه نے بھي اس روايت کا ذکر کيا ہے۔

(الكثاف جهم ٢٥٥ مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٧ه )

حافظ ابوالقاسم علی بن الحن المعروف بابن عسا کر المتوفی اے۵ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: پیشرین میں نہیں کے جدس نہ صل ایس سلد نزیں کیسر نب سر میں میں میں میں ایس سا

اشرس خراسانی بیان کرتے ہیں کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کسی نبی کی بیوی نے بھی بھی زنانہیں کیا۔

( تاریخ دمثق الکبیرج ۵۳ ص ۲۳۴ ، قم الحدیث: ۲۲ کا ا مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ ه

امام ابن جریر اور حافظ ابن عساکر کے حوالوں سے امام ابن جوزی متوفی ۵۹۷ امام رازی متوفی ۲۰۲ ہ علامہ قرطبی متوفی ۴۲۲ علامہ خازن متوفی ۳۵۷ ہ علامہ جلال الدین متوفی ۴۲۸ علامہ خازن متوفی ۳۵۷ ه علامہ جلال الدین سیوطی متوفی ۱۹۵ ه شخ محمد بن علی بن محمد شوکانی متوفی ۱۳۵ ه علامہ آلوی متوفی ۱۳۷۰ ه اور نواب صدیق حسن خال بھو پالی متوفی ۱۳۰۰ ه متا ه خال بھو پالی متوفی ۱۰۰۰ ه متا ه خال بھو پالی متوفی ۱۰۰۰ ه متا ه متا ه متابع اللہ مت

(زادالمسير ج ٨ص ١٦٥ ، تفيير كبيرج ٨ص ٥٧٥ الجامع لا حكام القران جز ١٨ص ١٨٦ لباب البّاويل ج ٣٥ م ٢٨٨ البحر الحيط ج ١٥٠٠

تغییر این کیژرج م صهه ۱۳۲۳ الدرالمثورج ۸ص ۲۲۸ فتح القدیرج ۵ص ۱۳۳۱ روح المعانی برز ۲۸ص ۱۳۸ فتح البیان ۱۳ اص ۱۲۲ طبع جدید )

علامہ یجیٰ بن شرف نواوی متوفی ۲۷۱ ھے نجھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ (شرح مسلم ۲۶ص ۳۶۸ مطبوء کراچی )

خلاصہ بیہ ہے کہ امام ابن منذرادرامام ابن عسا کراور دیگر ائمہ نے اپنی سندول کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ''کسی نبی کی بیوی نے بھی بدکاری نہیں گی' تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواپنی زوجہ مطہرہ حضرت ام المؤمنین

عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی اور اس تہت سے برأت کے متعلق کیے علم نہیں ہوگا! حضرت عاکشہ کی برأت برعلماء اہل سنت کے دلائل

امام رازی متوفی ۲۰۱ هاس مسئله پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حضرت عائشكاني معصوم صلى الله عليه وسلم كى زوجه مونااس فاحشه كارتكاب سے مانع ب كيونكه انبياء عليهم السلام كفاركو

marfat.com

دین حق کی طرف دعوت دینے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں اس لیے واجب ہے کہ ان میں کوئی ایسا میب نہ ہو جولوگوں کوان سے تنظر کرئے اور جس شخص کی بیوی بدکار ہواس سے لوگ بہت نفرت کرتے ہیں اگر بیسوال ہو کہ نبی کی بیوی کا کافرہ ہوتا کیوں جائز ہے جسیا کہ حضر ت نوح اور حضر ت لوط علیما السلام کی بیویاں کا فرہ تھیں اور جب ان کا کافرہ ہوتا جائز ہے تو فاجمہ ہونا کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کے نزدیک فرموجب نفرت نہیں ہے اور بیوی کا فاجرہ ہوتا ان کے نزدیک اس کا جوب نفرت ہیں ہے اور بیوی کا فاجرہ ہوتا ان کے نزدیک موجب نفرت ہیں۔

دوسری وَجہ یہ ہے کہ اس واقعہ سے پہلے حضرت عائشہ کا بیر حال معروف تھا کہ وہ فخش کا موں کے اسباب اور محر کات سے بہت دور اور بالکل محفوظ تھیں اور جس شخصیت کا بیر حال معروف ہواس کے ساتھ حسن ظن کرنا واجب تھا۔

بہت بری وجہ سے کہ اس فاحشہ کی تہمت لگانے والے منافقین اور ان کے تبعین تھے اور سے بات معلوم ہے کہ دروغ مو رشمن کی اڑائی ہوئی بات بے بنیاد ہوتی ہے'ان قرائن سے بیمعلوم ہو گیا کہ اس تہمت کا جھوٹا ہوتا آ ب کونزول وحی سے پہلے ہی معلوم تھا۔

۔ تہمت لگانے والوں میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول زید بن رفاعۂ حسان بن ثابت مسطح بن اٹا ثۂ حمنہ بنت جحش اور ان کےموافقین تھے۔

علامه ابوالبركات سفى لكصة بين:

حضرت عا ئشہ کی برأت پر علماء شیعہ کے دلائل

شيعه مفسرين مين سي فيخ الطا كفه الوجعفر طوس متوفى ٢٠٠ ه كه عني:

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جس نے حضرت عائشہ پر

فالاية دالة على كذب من قذف عائشة وافك

تہت لگائی وہ جھوٹا ہے۔

Ĭ -11 1 .

(التميان جسم ١٣٠٣ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٠٣ هـ) في فتح الله كاشاني لكهة بين:

ایشانند دروغ گویان در ظاهرو باطن چه اگر گواه آور دنده در ظاهر در حکم کاذب نبودنده امادر باطن کاذب بودنده زیرا که ایس صورت در ازواج انبیاه ممتنع است وچوس گواه نیا وردند در ظاهر نیز کاذبند. (نج السادتین ۲۸۳-۲۸۳ مطوع خیابان نام خروایان) نیزشخ کاشانی لکھتے ہیں:

چه فجور زوجات پیغمبر صلی الله علیه وسلم موجب تنفیر مرد مانست از آنحضرت و انبیاء مبعوث شده اندبکفار بجهت آنکه ایشانرا دعوت کنند بدین خدا پس واجب است که منتفی باشد از ایشان چیزی که موجب تنفیر کفار باشدو کشخیمت از اعظم متنفر انست به خلاف کفر که نزد ایشان منفر نبو داز ایس جهت واجب است که ازواج انبیاء از فجور مصون باشند و لازم نیست که از کفر بری باشندی ( آنج الهارتین ۲۲ س۱۸۲۲) بری باشندی . ( آنج الهارتین ۲۲ س۱۸۲۲)

لان الله تعالى يبرى عائشه ويا جرها بصبرها واحتسابها ويلزم اصحاب الافك مااستحقوه بالاثم الذى ارتكبو ها في امرها.

(جُمَ البيان حَ مَ ١٠٠٧)

حضرت عا نشهرضی الله عنها کے فضائل

علامہ آلوی لکھتے ہیں: ان آیات میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہت بڑی فضیلت ہے'اگرتم تمام قرآن کو کھنگال کر دیکھوتو تمہیں علم ہوگا کہ اللہ تعالی نے کسی معصیت پر اتن سخت وعید نازل نہیں فرمائی جتنی حضرت عائشہ کی تہمت پر وعید نازل فرمائی ہے اور جتنی تحق کے ساتھ اس ہے منع فرمایا ہے اور یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ہے۔ تہمت پر وعید نازل فرمائی ہے اور جتنی تحق کے ساتھ اس ہے منع فرمایا ہے اور یہ بھی حضرت عائشہ منی اللہ عنہا نے فرمایا: میرے کھوا پیے خصوصی فضائل ہیں جواور کسی امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عربی اللہ عنہاں کو عطافر مائیں وہ مشتیٰ ہیں اور میں یہیں کہتی کہ میں ان

میتہت لگانے والے ظاہراور باطن میں جھوٹے تھے' کیونکہ اگروہ گواہ پیش کر دیتے تو ظاہر میں تو جھوٹے نہ ہوتے لیکن باطن میں جھوٹے ہوتے' کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی از واج کے لیے یہ صورت ممتنع ہے اور جب وہ گواہ پیش نہیں کر سکے تو باطن کی طرح ظاہر میں بھی جھوٹے ہوئے۔

کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج سے فاحشہ کا صدور لوگوں کی حضور سے نفرت کا موجب ہے اور انبیا علیہم السلام کفار کی طرف اس لیے بھیج جاتے ہیں کہ ان کواللہ کے دین کی دعوت دیں اس لیے واجب ہے کہ وہ ان چیزوں سے محفوظ رہیں جو کفار کے تفر کا موجب ہو اور بدکاری سب سے زیادہ تفر کا موجب ہے اس کے برخلاف کفران کے نز دیک تفر کا موجب نہیں ہے اس لیے واجب ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی از واج اس فاحشہ سے محفوظ ہوں اور بدکاری ہوں۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ کو بری کردے گا اور ان کو ان کے صبر کرنے پر اجرعطا فرمائے گا اور تہمت لگانے والوں کو وہ سز ا ملے گی جس کے وہ ستحق ہوئے ہیں۔

marfat.com

اوصاف کی وجہ سے دیگر از واج مطہرات پر فخر کرتی ہوں' پوچھا گیا وہ کیا ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا: فرشتہ میری صومت کے کرنازل ہوا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات سال کی عمر میں مجھ سے نکاح کیا نوسال کی عمر میں میری دھتی ہوئی' میرے علاوہ اور کسی کنواری عورت کا حضور سے نکاح نہیں ہوا' میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بستر پرتھی تو آپ پروحی نازل ہوئی' میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بید میں اللہ علیہ وسلم کا آیات نازل ہوئیں' میرے متعلق قرآن مجید میں (وس) آیات نازل ہوئیں' میرے سوااز واج مطہرات میں سے کسی نے بھی حضرت جبر میل کونہیں و یکھا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے جرے میں وصال ہوا' میرے اور فرشتے کے سوااور کوئی آپ کے قریب نہیں تھا۔

(روح المعانى جز ١٨ص ١٩٥-١٩٣ وارالفكر ١٣١٤)

امام رازی لکھتے ہیں:

الله تعالى نے عار شخصوں كى برأت بيان كى حضرت يوسف عليه السلام كى برأت ايك شامركى زبان سے بيان كى حضرت مویٰ علیہ السلام کی طرف یہود نے ایک مکروہ بھاری کی نسبت کردی تو ان کی برأت ایک پھرنے بیان کی مضرت مریم کی برأت ان کے بیٹے نے بیان کی اور حضرت عائشہ کی برأت الله تعالیٰ نے قرآن مجید کی دس آیات میں بیان کی جن کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی روایت ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی الله عنها کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت ابن عباس نے آنے کی اجازت طلب کی مضرت عائشہ نے فر مایا اب وہ آئے گا اور میری تعریف کرے گا مضرت ابن الزبیر نے حضرت ابن عباس کو یہ بتایا' حضرت ابن عباس نے کہا جب تک ام المؤمنین مجھ کوا جازت نہیں دیں گی**' میں نہیں آؤں گا' حضرت عا** کشہ نے اجازت دے دی مخرت ابن عباس آئے تو حضرت عائشہ نے کہا میں دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتی ہول مخسرت ابن عباس نے کہاا ہا المؤمنین آپ کو دوزخ کے عذاب سے کیا خطرہ ہے؟ الله تعالیٰ نے آپ کو دوزخ کے عذاب سے پناہ دے دی ہے اور آپ کی برأت کے متعلق قرآن مجید میں آیات نازل کی ہیں جن کی مسجدوں میں تلاوت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کوطیب قرار دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: طبیبات طبیبین کے لیے ہیں اور طبیون طبیبات کے لیے ہیں اور آپ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے نز ديك از واج مطهرات ميں سب سے زيا دہ محبوب تھيں' اور نبي صلى الله عليه وسلم طيب كے سواكسی چیز سے محبت نہیں کرتے تھے اللہ تعالی نے آپ کے سبب سے تیم کا حکم نازل کیا اور فر مایا صعید'' پاک مٹی' کسے وضو کرؤ ( نیز آپ کی وجہ سے حد قذف مقرر ہوئی) روایت ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت زینب نے اپنی اپنی فضیلت بیان کی حضرت زینب نے فر مایا میں وہ ہوں جس کا اللہ تعالی نے نکاح کیا اور حضرت عائشہ نے فرمایا میں وہ ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے برأت بیان کی' جب ابن المعطل نے مجھے سواری بر سوار کیا' حضرت زینب نے یو چھا آ ب نے سوار ہوتے وقت کیا کہا تھا' حضرت عائثہ نے فرمایا میں نے کہاتھا: حسبی الله و نعم الو کیل حضرت زینب نے کہا یہی مؤمنوں کی نشانی ہے۔

(تفيركبيرج ٨ص٣٥٣ وازاحياء التراث العربي ١٣١٥ ه)

#### حدیث افک سے استباط شدہ مسائل

علامہ کی بن شرف نو وی لکھتے ہیں اس حدیث سے حسب ذیل مسائل مستبط ہوتے ہیں:

(۱) اس طویل حدیث کے متعدد قطعات کوراد یول نے بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کی تقطیع کرنا جائز ہے اور اس کے جواز پراجماع ہے۔

(۲) از واج كوسفر ميں لے جانے كے ليے قرعداندازى كرنے كا جواز۔

marfat.com

- (٣) خواتين كے غزوات ميں شريك ہونے كا جواز\_
- (م) خواتین کے اونٹ پرسوار ہونے اور کجاوہ میں بیٹھنے کا جواز\_
  - (۵) سفر میں مردوں کا خواتین کی خدمت کرنے کا جواز۔
    - (۲)لشکر کی روانگی کا امیر کے حکم پرموقو ف ہونا۔
- (۷) بیوی کا قضاء حاجت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر جنگل میں جانے کا جواز۔
  - (٨) خواتين كے ليے سفر ميں ہار يہننے كا جواز\_
- (9) غیرمحرم کاعورِت کو کجاوہ میں بٹھانے کا جواز اور بیا کہ غیرمحرم سفر میں عورت کے ساتھ بلاضرورت بات نہ کرے۔
  - (۱۰) عورتوں کے کم کھانے کا استحسان تا کہ جسم پر گوشت کی تہیں نہ چڑھیں۔
- (۱۱) بعض آ دمیوں کولٹکر کے بیچھے رکھنا تا کہ اگر کوئی مخص لٹکر ہے بچھز جائے تو دواس کولٹکر کے ساتھ ااحق کر دے۔
- (۱۲) عمکین کی مدد کرنا' جو قافلہ سے بچھڑ گیا ہواس کو قافلہ سے لاحق کرنا اور صاحب اقتدار کی تکریم کرنا جبیبا کہ حضرت صفوان نے کیا۔
- (۱۳) خواتین کے ساتھ حسن ادب کے ساتھ پیش آناخصوصاً جنگل کی تنہائی میں 'جبیبا کہ حضرت صفوان نے ازخو د بغیر کیے نے اونٹ کو بٹھایا اور اونٹ کے پیچھے پیچھے چلے۔
  - (۱۴) ایثار کابیان کیونکه حضرت صفوان خود بیدل چلے اور حضرت عائشہ کوسوار کرایا۔
  - (۱۵) دین اور دنیا کی کسی بھی مصیبت کے وقت اناللہ واناالیہ راجعون کہنے کا استحباب۔
- (۱۲) اجنبی شخص خواہ صالح ہویا نہ ہواس سے چہرہ کے بردہ کا بیان کیونکہ حضرت عائشہ نے حضرت سفوان کو دیکھ کراپی جا در میں چہرہ چھیالیا۔
  - (١٤) بغيرطلب ك قتم كهاني كابيان \_
- (۱۸) کسی شخص نے کسی برتہمت لگائی ہوتو اس کا اس شخص سے ذکر نہ کرنے کا احتباب کیونکہ ایک ماہ تک حضرت عا کشہر ضی اللہ عنہا کو اس تہمت کے متعلق نہیں بتایا گیا۔
  - (19) خاوند کا بیوی کے ساتھ حسن معاشرت اور لطف کے ساتھ پیش آنا
- (۲۰) جب بیوی کے متعلق کوئی تہمت تن جائے تو اس سے لطف میں کمی کرنا' تا کہ بیوی اس کی وجہ دریافت کرے اور سبب پر مطلع ہونے کے بعداس کا از الہ کرے۔
  - (٢١) مريض سےاس كا حال يو چھے كا استجاب
  - (۲۲)عورت جب جنگل میں تضاء حاجت کے لیے جائے تو رفاقت کے لیے اپنے ساتھ کی خاتون کو لے جائے۔
- (۲۳) اگرکسی شخص کا کوئی عزیز یارشته دارکسی معزز شخص کواذیت دی تو اس کو برا جاننا جس طرح حضرت مسطح کی ماں نے مسطح کی تہمت لگانے کو برا جانا۔
  - (۲۳) اہل بدر کی فضیلت اور ان کی طرف ہے دفاع کرنا جیسا کہ حضرت عائشہ نے حضرت مسطح کی طرف ہے دفاع کیا۔
- (۲۵) اہل بدر کی مغفرت کا اعلان اس بات کوستلزم نہیں کہ بعد میں وہ گناہ کریں گے اور ان کو دنیاوی سز انہیں ملے گی' کیونکہ حضرت مسطح نے تہمت لگائی اور ان پر حدفذ ف جاری ہوئی' البتہ ان کوموت سے پہلے تو بہ کی تو فیق دی جائے گی اور خاتمہ

ايمان پر ہوگا۔

یدی پہندہ (۲۷) کس قانون کا مؤثر بہ ماضی ہونا' کیونکہ حدقذ ف کا حکم نازل ہونے سے پہلے جن**ہوں نے تہت لگائی تمی ان پر بھی حد** حاری کی گئی۔

(۲۷) بیوی کااینے میکے جانے کے لیے خاوند سے اجازت طلب کرنا۔

(۲۸) تعجب کے موقع پر سجان اللہ کہنا۔

(۲۹) کسی شخص کااینے خانگی امور میں اپنے احباب اور عزیز وں سے مشورہ کرنا۔

( ٢٠٠) كى تىهت كِمْتعلق تحقيق اورتفتيش كرنا اوركسى كے احوال معلوم كرنا 'البته بلاضرورت تنجسس كرنامنع ہے۔

(۳۱) کسی پیش آمدہ حادثہ کے متعلق امام کالوگوں سے خطاب کرنا۔

(۳۲) اگر کسی شخص کی طرف ہے مسلمانوں کے امیر کواذیت پہنچی ہوتو اس کی مسلمانوں سے شکایت کرنا۔

(۳۳) حضرت صفوان بن معطل رضی الله عنه کے فضائل جو نبی صلے الله علیہ وسلم کی شہادت اور حضرت عائشہ کے بیان سے ظاہر ہو ئر

(۳۴) حضرت سعد بن معاذ اورحضرت أسيد بن حفير رضى الله عنهما كي فضيلت \_

(۳۵) فتنہ کو بند کرنا'لوگوں کے جوش اورغضب کوٹھنڈا کرنا اورلڑ ائی جھگڑ ہے کو بند کرانا۔

(٣٦) توبه پر برانگیخة کرنا اورتو به کی قبولیت \_

(۳۷) بردوں کی موجود گی میں چھوٹوں کا بردوں کی طرف کلام کومفوض کرنا' چنانچید حضرت عائشہ نے اپنے والدین سے کہا کہوہ حضور سے بات کریں۔

(۳۸) قرآن مجیدی آیات سے استشہاد کرنا۔

(۳۹) جس شخص کوکوئی تاز ہ نعت ملی ہویا اس ہے کوئی مصیبت دور ہوئی ہواس کومبارک با درینا۔

(۱۸۰) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تہمت سے براُت ُ قطعی براُت ہے جو قر آ ن مجید میں منصوص ہے ُ سو جوانسان اس میں شک کرے گا وہ العیاذ باللہ کا فرہو جائے گا' حضرت ابن عباس وغیرہ نے کہا کہ تمام انبیاء علیہم السلام میں سے کسی نمی کی زوجہ نے بھی بدکاری نہیں کی' اور بیان پر اللہ تعالیٰ کافضل وکرم ہے۔

(۱۲) جب کوئی تازہ نعمت ملے تو اس پر فوراً شکر ادا کرنا' جس طرح حضرت عائشہ نے براُت کی آیات نازل ہونے کے بعد اللہ

(۲۲) و لایاتل او لو االفضل. میں حضرت ابو بکر کی فضیلت کیونکہ اللہ تعالی نے ان کوصاحب فضل فر مایا۔

(۳۳) رشتہ دار اگر چہ بدسلوکی کریں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا' جیبا کہ حفزت ابو بکر کو حفزت مطلح کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہوا۔

( ۱۳۲۸ ) لوگوں کی بدسلو کی کومعاف کرنا اور درگز رکرنے کا بیان۔

(۴۵) نیکی کے راستہ میں صدقہ اور خیرات کرنے سے استحباب۔

(۴۲) اگر کوئی شخص نیکی نه کرنے کی قتم کھالے تو مستحب یہ ہے کہ وہ نیکی کرے اور قتم کا کفارہ دیے جس طرح حضرت ابو بکر

نے کیا۔

marfat.com

- (٧٤) حفرت ام المؤمنين زينب رضي الله عنها كي فضيلت.
- (۳۸) حعزت عائشەرضى الله عنها كے خلق كى عظمت كيونكه حضرت حسان كے تہمت لگانے كے باوجود حضرت عائشہان كى طرف سے مدافعت كرتى تھيں۔
- (۴۹)مسلمانوں کا اپنے امیر کے اہل کی عزت وحرمت کے لیے غضب ناک ہونا' جس طرح حضرت سعد بن معاذ اور دیگر صحابہ غضب میں آئے۔
- (۵۰) متعصب کوسب کرنے کا جواز جیبا کہ حضرت اُسید بن حفیر نے حضرت سعد بن عبادہ سے کہاتم منافق ہواور منافقوں کی طرف سے لڑ رہے ہواوراس سے ان کی مراد نفاق حقیقی نہیں تھا۔ (شرح مسلم ۲۶ص ۳۱۸-۳۱۷، کراچی) علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں:
- (۲) عورتوں کا کسی ایک کو نیک قرار دینا جائز ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ اور حضرت اُم المؤمنین زینب رضی اللہ عنہما سے حضرت عائشہ کے متعلق پوچھا اور انہوں نے حضرت عائشہ کی فضیلت اور دین داری میں ان کے کمال کو بیان کیا 'امام ابو حنیفہ نے اس حدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ بعض عورتوں کا بعض دوسری عورتوں کو نیک قرار دینا اور ان کو تعدیل کرنا جائز ہے۔
- (٣) جو خص رسول الله صلى الله عليه وسلم كو آپ كى الهيه يا آپ كى عزت كے متعلق ايذاء دے اس كو آل ديا جائے گا كيونكه حضرت أسيد بن هيم رضى الله عنه نے نبی صلى الله عليه وسلم كے سامنے به كہا كه اگر بيشخص اوس ميں سے ہے تو ہم اس كو آل كو ي كر ديں گے اور نبی صلى الله عليه وسلم نے اس كور دنہيں كيا 'اور علامہ ابن بطال نے به كہا كه اسى طرح جو خص حضرت عائشہ رضى الله عنہا كواس چيز كے ساتھ سب كر ہے جس سے الله تعالى نے ان كو برى كر ديا اس كو بھى قبل كر ديا جائے گا كيونكه وہ مختص الله تعالى اور اس كے رسول صلى الله عليه وسلم كى تكذيب كر دہا ہے علامہ مہلب نے كہا مير انظريه به ہے كه از واج مطہرات ميں سے جس زوجہ پر بھى زناكى تہمت لگائى جائے گى اس تہمت لگانے والے كو قبل كر ديا جائے گا۔

marfat.com

- ( م ) صبر جمیل کی دنیا اور آخرت می تعریف اور تحسین ہے۔
- (۵) جس محض پر حد لگانے ہے اُمت میں تفرقہ اور انتشار کا خدشہ ہواس پر حد نہ لگائی جائے کیونکہ نی ملی اللہ علیہ وسلم نے ابن سلول پر حد نہیں لگائی۔
- (۲) کسی باطل چیز کااعتراف کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ حضرت عائشہ نے کہااگر میں اس گناہ کا اعتراف کرلوں حالا تکہ اللہ تعالیٰ کوعلم ہے کہ میں اس گناہ ہے بری ہوں تو تم میری تصدیق کرو گے۔
- (2) وحی کا نزول رسول الله صلی الله علیه وسلم کے تا بعنہیں تھا' کیونکہ اس موقع پر ایک ماہ تک آپ پر وحی نہیں کی گئی' اور بیآپ کی نبوت کی دلیل ہے۔
  - (۸)عورتوں کاسونے میاندی موتی اورسپیوں کے زیورات بہننا جائز ہے۔
- (٩) کسی کم شده چیز کو تلاش کرنا ، جس طرح حضرت عاکشہ نے اپنے ہار کو تلاش کیا اور مال کوضا کع ہونے سے بچاتا جائز ہے۔
- (۱۰) کسی شخص کے متعلق جو خبر گشت کر رہی ہواس کے متعلق تحقیق کرنا کہ آیا اس سے پہلے بھی اس نے ایسا کام کیا تھایا نہیں' کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ' حضرت اسامہ اور حضرت نینب وغیر ہم رضی اللہ عنہم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاکی تنہائی کے معمولات اور دیگر افعال کے متعلق سوالات کیے اور یہ کہ تھم ظاہری افعال پر لگایا جاتا ہے۔

(عدة القاري جزساص ٢٣٦- ٢٣٣ معر ٢٣٨ه)

حضرت عا ئشه کا به کہنا کہ'' میں حضور کے لیے قیام نہیں کروں گی میں صرف اللہ کی حمد کروں گی''

جب حضرت عائشہ کی برأت کے متعلق آیات نازل ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ! اللہ کی حمد کرو اللہ نے تمہاری برأت کر دی ہے اور حضرت عائشہ کی والدہ نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑی ہوتو حضرت عائشہ نے کہا بہ خدا میں اِن کی طرف کھڑی نہیں ہوں گی اور میں صرف اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گی۔

علامه بدرالدین عینی اس کی شرح میں لکھتے ہیں۔

حضرت عائشہ کا بیکلام برمنزلہ عمّا بیونکہ مسلمانوں نے آپ کے معاملہ میں شک کیا حالانکہ ان کو حضرت عائشہ کی خضرت عائشہ کی خضرت عائشہ کی خضرت عائشہ کی خضرت عائشہ کی خصرت کا بہ خو بی علم تھا اور وہ جانتے تھے کہ ظالموں نے آپ پر جو بغیر کسی حجت اور دلیل کے جھوٹی تہمت لگائی ہے آپ کا دامن اس سے بری ہے۔ (علامہ عینی نے بی عبارت علامہ نووی سے نقل کی ہے ) (عمدة القاری جزم اص ۱۳۳۷) اس عبات کے بعد علامہ نووی لکھتے ہیں:

حضرت عائشہ نے کہا میں صرف اپنے رب سبحانہ وتعالی کی حمد کروں گی جس نے میری براُت کو نازل کیا اور مجھ پرغیر متعلق متوقع انعام کیا' جیسا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا میں اپنے آپ کواس سے بہت کم تر خیال کرتی تھی کہ اللہ تعالی میرے متعلق ایسی وحی نازل کرے جس کی حلات کی جائے۔ (شرح مسلم ج ۲ ص ۲۹ ۳۱۲) کراچی)

marfat.com

آپ کے شکر کا کیے افکار کر عمق ہیں جبکہ می عظیم نعت آپ کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے واسطے ہے ہی ملی تھی اس لیے آپ کے اس قول کا مطلب میں تعلیم اور آپ کا شکر اور آپ کی سب سے پہلے آپ کی تعظیم اور آپ کا شکر اور آپ کی ۔!

حدیث افک پربعض معاصرین کے اعتراضات

بعض معاصرین (قاضی عبدالدائم) نے حدیث ندکور پر آٹھ عقلی اعتراضات کے ہیں اختصار کی وجہ ہے ہم نے ان اعتراضات کا خلاصہ ان ہی کی کتاب سے نقل کیا ہے اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی تائیداور اس کی تو نیق سے ان اعتراضات کے ممبروار جواب عرض کریں گے۔

خدارا' بتائے کہ میں اس روایت کو کیسے بح تسلیم کرلوں!!!؟

- (۱) وهروایت جس میں رسول الله کی زبانی صدیقه عکائنات کوان کُنُتِ اَلْمَمُتِ بِذَنْبُ اور قارَفْتِ عظام کیا گیا مو۔
  - (۲) وہروایت جس کےمطابق رسول اللہ اپنی اس انتہائی چہیتی ہوی کوطلاق دینے کے بارے میں مشورہ کرنے لگے ہوں۔
- (٣) وه روایت جس میں حضرت علی کی طرف ایسا مشوره منسوب کیا گیا ہو 'جس کا باب مدینة العلم سے تصور بھی نہ کیا جا سکتا ہو۔
- (۳) وہ روایت جس کی رو سے رسول اللهٔ صدیق اکبررضی الله عنه اورام رومان رضی الله عنها کوحفرت عائشہ کے گنا ہگار ہونے کا یقین ہو۔
- (۵) وہ روایت جس میں منافقین کی الزام تراثی کوام رو مان رضی الله عنھا نے خواہ مُخواہ دیگر از واجِ مطہرات کے سرمنڈھ دیا ہو۔
- (۲) وہ روایت جس میں حضرت حسان رضی اللہ عنہ جیسے عندلیب باغ رسالت کو فنز ف صدیقہ جیسے مکر وہ عمل میں ملوث کیا گیا ہو۔
- (2) وہ روایت جس میں اکابرین صحابہ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں ایک دوسرے کوجھوٹا اور منافق کہتے دکھایا گیا ہو۔
- (۸) وہ روایت جس میں سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور ان کے پورے قبیلے خزرج کورئیس المنافقین کا حامی ظاہر کیا گیا ہو۔

کیا ایس روایت بھی سیجے اور قابل شکیم ہوسکتی ہے؟

اس روایت کے کرتا دھرتا ابن شہاب زہری ہیں' جنہوں نے مختلف راویوں کے بیانات کو جوڑ جاڑ کریہ ملخوبہ تیار کیا ہے' بعد میں اورلوگ بھی اس کو بیان کرنے لگ گئے۔ زہری صاحب کی اس روایت پر ہم کم از کم الفاظ میں جو تبصرہ کر سکتے ہیں'وہ قرآنی الفاظ میں یہی ہے کہ:

بیا یک کھلا ہوا جھوٹ اور افتر اء ہے۔

هذا افك مبين.

(سيدالوريٰ ج ٢ص ٨٥- ٨ مطبوعه برائث بكس لا بور ١٩٩٧ء)

اعتراضات مٰدکورہ کے جوابات

(۱) بہلا اعتراض یہ ہے کہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فر مایا اگرتم سے

marfat.com

تبياء القرآن

گناہ سرز دہوگیا ہے تو اللہ تعالی ہے تو ہاور استغفار کرو حالا نکہ ای حدیث بھی مذکور ہے کہ دوران تغیش نی ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا: اللہ کہ قسم میں اپنی اہلیہ پرسوائے فیر اور نیکی کے اور کوئی چیز نہیں جا سااور بہ تعارض بھی ہے اور معافی اللہ دھرت عائشہ کے متعلق سوء ظن بھی ہے اس کا جواب ہے ہے کہ آپ کا بہ ارشاد اتمام جحت کے لیے تھا اور دشمنان اسلام کا منہ بند کرنے کے لیے تھا کہ دیکھو جب ان کی اپنی بیوی پر تہمت گی تو اس کی انہوں نے کتنی رعایت کی اور اس ارشاد کا محمل ہے ہے کہ آگر بہ فرض محال تم سے یہ گناہ سرز دہوگیا ہے تو تم اللہ تعالی سے تو بہ کر لواور اس کی قرآن مجید میں بھی کئی مثالیں ہیں۔

سواگرآپ کو (بفرض محال) اس کتاب میں شک ہوجس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تو آپ ان لوگوں سے سوال

فَانْ كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَا أَنْزَلْنَا ٓ اِلَيْكَ فَنْتَكِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتْبِ مِنْ تَبْلِكَ (رِنِس:٩٣)

كريں جوآب ہے پہلے كتاب پڑھتے ہیں۔

اس آیت کا ظاہر معنی ہے ہے کہ آپ کو قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے اور منزل من اللہ ہونے ہیں شک تھا اور اس شک کے ازالہ کے لیے آپ کو یہ تلقین کی گئی کہ آپ اپنے اظمینان کے لیے اہل کتاب ہے معلومات کریں اور چونکہ اس آیت ہے آپ کا قرآن میں شک کرنا ظاہر ہوتا ہے اور اپنے اظمینان کے لیے بہودیوں اور عیسائیوں کی طرف رجوع کرنے کا پہا چلا ہے تو کیا اس بناء پر اس آیت کو بھی ترک کر دیا جائے گا اور اس آیت کو بھی افلہ مبین اور کھلا ہوا جھوٹ قرار دیا جائے گا! واضح رہے کہ قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے میں شک کرنا حضرت عائشرضی اللہ عنہا کی پاک وامنی میں شک کرنے کی بہنیت زیادہ شکین اور زیادہ خطرناک ہے اور اگر اس آیت میں ہوتی کہ اے عائش اگر بہ فرض محال تم ہے گئاہ مرز دہوگیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ ہے تو بہوا ایک تو جیہر اس حدیث میں کیون نہیں ہوسی کہ اور اس قرار کہ فرض محال تم ہے گئاہ مرز دہوگیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ ہے تو بہد اور اس تعنی اور اس تعالیٰ ہو تو بہدا سے خوتی کہ اس کا متی کہ بین مقصود تھی کہ نہیں ملہ اللہ علیہ وار اس تعنی اور اس تعلی اور اس تعلی اور اس تعلی کے اور اس تعلی کہ بین مقصود تھی کہ نہیں دہرے عذاب کی وعید سائی گئی ہے اس کے باوجود جب حضرت عائش ہے یہ فرمایا کہ اگر تم سے بالفرض اس کا مکا صدور ہوگیا ہے تو تم تو بہر کو اللہ تو بہ قبول فرمای کی اور اس کی خود جو سے سے تو تا ہوجائے تو اس کو زیادہ پریشان اور ملی بین بین ہوجائے تو اس کو زیادہ پریشان اور ملیوں نہیں ہونا چا ہے کو تاس کا گناہ تو بہ حیات ہوجائے گا۔

(۲) دوسرااعتراض یہ ہے کہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ آپ اپنی چہتی ہوی کوطلاق دینے کے لیے مشورہ کرنے لگے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ایک بیوی پر الزام لگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا یہ شورہ کرنا بھی دشمنان اسلام کا منہ بند کرنے کے لیے تھا کہ جب نبی کی اپنی ہوی پر الزام لگا تو اس کی کوئی تفتیش اور خوتین نہیں کی اور جانب داری سے کام لیا اور آپ کا یہ مشورہ اس لیے تھا کہ آپ کی حرم محترم کے متعلق آپ کے اصحاب کی آراء ظاہر ہو جائیں اور ان کے اذبان صاف ہو جائیں۔

(٣) تیسرااعتراض یہ ہے کہ اس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عند کی طرف سے ایسامشورہ منسوب کیا ہے جس کا آپ سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا' اس کا جواب یہ ہے کہ مشورہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ مختلف آراء ظاہر ہوں' اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فر مایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسی مخلوق بنانے والا ہے جوز مین میں فساد کرے گی اور خون ریزی کرے گی فرشتوں نے بعض فساق یا سرکش جنوں پرتمام اولا د آدم کو قیاس کر لیا ان کا یہ قیاس اور اجتہاد درست نہ تھا کہ تھا لیکن اس سے فرشتوں کے ملم اور ان کے مقام پر کوئی اثر نہیں پڑا' اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قیاس اور اجتہاد یہ تھا کہ

marfat.com

ا المرچند کہ حضرت عائشہ اس تہمت سے بری ہیں اور آپ سے بینا پاک کام متصور بھی نہیں ہے لیکن آپ پر بیالازم اور ضروری تو تہیں ہے کہآپ ایسی عورت کو نکاح میں رکھیں جس پر زنا کا الزام لگ چکا ہوٴ خواہ وہ الزام جھوٹا ہو' ان کے سوا اور بہت عورتیں میں جسے فرشتوں نے کہا تھاالی مخلوق کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے تیری تبیج اور تقدیس کرنے کے لیے بہت فرشتے ہیں ۔ فرشتوں کا جواب صحیح تھا نہ حضرت علی کا جواب صحیح تھالیکن اس جواب سے نہ فرشتوں کے علم اور ان کے مقام پر کوئی ز د پڑی نہ حضرت علی رضی الله عنه کے علم اور مرتبہ پر کوئی زو پڑی اور فرشتوں کے اس جواب کی وجہ سے اس آیت کا انکار ہوگا نہ حضرت علی کے اس جواب کی وجہ سے اس حدیث کا انکار ہوگا نہ ہے آیت واجب الرد ہوگی نہ بیصدیث واجب الرد ہوگی۔ بیصنرے علی رضی الله عنه کی زیادہ سے زیادہ اجتہاد کی غلطی ہے ٔ اور وہ باعث ملامت نہیں جیسے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے کلمہ پڑھنے کے باوجودایک شخص کواس گمان سے تل کر دیا تھا کہ اس نے جان کے خوف سے کلمہ پڑھا ہے۔ (صحح ابخاری:١٨٧٢، صحح مسلم:٩٩) (٣) چوتھااعتراض ہے کیا ہے کہ اس حدیث کی رو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم' صدیق اکبڑاور ام رو مان کوحفرت عا ئشہر ضی الله عنھا کے گنہ گار ہونے کا یقین تھا' معاصر مذکور نے یہ بالکل غلط لکھا ہے اور حدیث پرصریح افتر اءاور بہتان ہے اس حدیث میں کوئی ایسالفظ نہیں ہے جس کامعنی بیہو کہ ان نفوس قد سیہ کوحضرت عائشہ کے گنہ گار ہونے کا یقین تھا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتہ فرمایا: مجھے اپنے اہل پرسوانیکی کے اور کسی چیز کاعلم نہیں 'اوریہ جوآپ نے فرمایا تھا اگرتم سے گناہ سرز دہو گیا ہے توتم اللہ سے توبہ کرواس کا مطلب ہم پہلے اعتراض کے جواب میں ذکر کر چکے ہیں اور حضرت صدیق اکبراور حضرت ام رو مان سے جب حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ میری طرف سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو جواب دیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں علم نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا کہیں اس کا بیمعنی کیسے ہو گیا کہ میں تمہارے گناہ گار ہونے کاعلم اوریقین ہے۔ (۵) پانچواں اعتراض یہ ہے کہ وہ روایت جس میں منافقین کی الزام تراشی کوام رومان نے خواہ مخواہ دیگراز واج مطہرات کے مرمنڈ ھدیا ہو۔اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تو آپ نے بیکہا تھا کہ حضرت ام رو مان کو حضرت عائشہ کے گناہ گار ہونے کا یقین تھا اور ایک سطر بعد آپ بیاکھ رہے ہیں کہ حضرت ام رو مان نے منافقین کے اس الزام کو حضرت عائشہ کی حمایت میں دیگر ازواج کے سرمنڈھ دیا' جب حضرت ام رو مان کوحضرت عائشہ کے گناہ گار ہونے کا یقین تھا تو انہوں نے آپ کے قول کے مطابق اس الزام کودیگرازواج مطہرات کی طرف کیوں منسوب کیا ہے آپ کے کلام میں کھلا ہوا تعارض ہے اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت ام رو مان نے ایسا کچھنہیں کیا تھا حدیث میں اس طرح ہے کہ میں نے اپنی ماں سے بوچھا اے امی جان! بیلوگ کیسی ہا تیں کررہے ہیں؟ انہوں نے کہااے بیٹی! حوصلہ رکھو کم ہی کوئی حسین عورت ہوگی جوایے شوہر کے نز دیک محبوب ہواوراس کی سوئنیں بھی ہوں مگروہ اس پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں حضرت ام رو مان نے عام رواج کے مطابق یہ بات کہی تھی اس کا نمیں مطلب ہر گزنہیں ہے کہ بیتہمت دیگر از واج مطہرات نے لگائی تھی یا ان کے ایما پر لگائی گئی تھی' یہ بھی اس حدیث پر صر یح افتر اءاور بہتان ہے۔

(۲) وہ روایت جس میں حضرت حسان جیسے عندلیب باغ رسالت کوقذ ف صدیقہ جیسے مکروہ عمل میں ملوث کیا گیا ہو'اس اعتراض کے جواب میں ہم پوچھتے ہیں کہ کیا چوری کرنا مکروہ عمل نہیں؟ کیا شراب بینا مکروہ عمل نہیں ہے! کیا زنا کرنا مکروہ عمل نہیں!! بنو مخزوم کی ایک معززعورت فاطمہ بنت اسود نے چوری کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا۔ (صحح ابناری رقم کلمریٹ: ۲۱۲۸ سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۳۳۹ سنن النسائی رقم الحدیث:۳۹۰ ) تعیمان یا ابن النعیمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جملیا وہ نشہ میں متھے ان کو درخت کی شاخوں اور جوتوں سے مارا گیا۔ (صحیح ابناری رقم الحدیث: ۵۵۷۲) عبداللہ نام کا ایک شخص تھا

marfat.com

جس کا لقب جمارتھا انہوں نے شراب بی تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوڑے (درخت کی شاخیں) ادے۔ (می البخاری رقم الحدیث: ۱۷۸۰) بنواسلم کے ایک شادی شدہ شخص نے آپ کے سامنے زنا کا اعتراف کیا تو آپ کے علم سے اس کورجم کردیا گیا اللہ یہ: ۱۲۳۳ سنوار درقم الحدیث: ۱۸۱۳ سنوار درقم الحدیث: ۱۸۱۳ سنوار درقم الحدیث: ۱۸۱۳ سنوار درقم الحدیث: ۱۸۱۳ سنوار درقم الحدیث: ۱۸۲۳ کورجم کردیا گیا و سیح ابخاری قم الحدیث: ۱۸۲۳ ایک کوار می کورجم کردیا گیا و سیکورٹ کورجم کردیا گیا و سیکورٹ کورجم کردیا گیا و سیکورٹ کورجم کردیا گیا و آپ کے اور اس عورت کورجم کردیا گیا تو آپ کے اور اس عورت کورجم کردیا گیا میں شدہ عورت کے ساتھ زنا کیا تو آپ کے حکم سے اس کوارے کوسوکوڑے لگائے گئے اور اس عورت کورجم کردیا

گیا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۸۲۷ منٹن ابوداؤ در قم الحدیث: ۲۳۲۵ منٹن الر ندی رقم الحدیث: ۱۳۳۳ منٹن ابن ماجر رقم الحدیث: ۱۸۲۷ مین الر ندی گئی میں تمام نیک اگئی ہے۔ یہ سب سحابہ کرام سے ان پر ظمیر کے لیے حد جاری کی گئی ہے۔ اور اس لیے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام نیک اعمال کے لیے اُسونہ حنہ اور نمونہ ہا اگر بیہ حضرات ان جرائم کے مرتکب نہ ہوتے تو آپ کی زندگی میں تمام احکام شرعیہ کے نفاذ کا نمونہ نہ ہوتا 'سوجس طرح ان حضرات صحابہ پر بیہ حدود جاری کی گئیں اسی طرح حضرت حسان 'حضرت مطح اور حضر تہ جمہ برحد قذ ف ہوتا' سوجس طرح ان حضرات صحابہ پر بیہ حدود جاری کی گئیں اسی طرح حضرت حسان 'حضرت مطح اور حضر تہ بہت کے جاری کی گئیں اسی طرح حضرت حسان 'حضرت مطح اور حضر تہ بہت آئی 'بیتمام صحابہ آ سان مدایت کے ستار ہے بیں ان کے لیے جنت اور اللہ کی رضا کی بیتارت ہے۔ ان کا ایک کلو جوصد قد کرنا بھی بعد والوں کے احد بہاڑ کے برابرسونا خیرات کرنے ہے افضل ہے اور بعد کے تمام اخیار اُمت ان کی گردراہ کو بھی نہیں تینجتے۔ والوں کے احد بہاڑ کے برابرسونا خیرات کرنے ہے افضل ہے اور بعد کے تمام اخیار اُمت ان کی گردراہ کو بھی نہیں تینجتے۔ وصورات کی ساتھ ہوئے کہ بیتارہ کے باوجودائمان تھے اور بھی بھی وہ جمونا اور منافق کہتے ہوئے دکھایا گیا ہواس کا جواب بیہ ہے کہ صحابہ کو رسول اند سلی اللہ علیہ وہودائمان تھے اور بھی بھی وہ بشری تفاحت سے مغلوب ہو کر جذبات کے دھارے میں بہہ جاتے تھے لیکن جب ان کو سمجھایا جاتا تو وہ پھر با ہم شیروشکر ہو جاتے تھے اس کی نظیر بیا ہی بیتارہ ہے دھارے میں بہہ جاتے تھے لیکن جب ان کو سمجھایا جاتا تو وہ پھر با ہم شیروشکر ہو جاتے تھے اس کی نظیر بیا ہی بیتارہ بیتار

وَإِنَ كَالِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوْ افَاصَلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَكِنَ بَعْتَ إِخُلَاهُمَا عَلَى الْدُخُرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي عَلَى تَغِي عَلَى الْمُؤَلِقَ فَكَانَ فَآءَتُ فَاصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدُ لِ وَاقْسِطُوْ الْآنَ اللّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ٥ (الجرات: ٩)

اوراگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرادو' پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری پر زیادتی کرنے والی جماعت سے پر زیادتی کرنے والی جماعت سے قال کروحتیٰ کہ دہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے پس اگر وہ رجوع کر لیو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ سلح کرادو اور عدل کرو بے شک اللہ عدل کرنے والوں سے مجت کرتا ہے۔

حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ٩١١ هاس آيت كے شان نزول ميں لکھتے ہيں:

امام احر'امام بخاری' امام مسلم' امام ابن جری' امام ابن الممنذ ر' امام ابن مردویه اور امام بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے چلیں' تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش پر سوار ہوکر اس کے پاس گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی گئے وہ شور والی زمین تھی' جب آپ اس کی طرف پنچے تو اس نے کہا ایک طرف ہو' اللہ کی قتم تمہار سے دراز گوش کی بد بو مجھے اذیت پہنچار ہی ہے' پس انصار میں سے ایک شخص نے کہا اللہ کی قتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دراز گوش کی بو تیری بد بو سے اچھی ہے' اس سے عبداللہ بن ابی اور اس کی قوم کے لوگ غضبناک ہو گئے پھر دونوں طرف سے اصحاب غصہ میں آگئے اور انہوں نے ایک

**دوسرے کو در دست کی ٹہنیوں' ہاتھوں اور جوتوں سے مارنا شروع کردیا تب یہ آیت نازل ہوئی' اور اگرمسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑیزیں تو ان کے درمیان صلح کرو۔** 

کیا اب معاصر موصوف اس آیت کا بھی انکار کردیں گے کیونکہ اس میں سحابہ کرام کے آپس میں لڑنے کا ذکر ہے' ایک فریق عبداللہ بن ابی کا حامی تھا اور دوسرانخالف تھا۔

مافط سیوطی نے اس آیت کا دوسرا شان نزول اس طرح ذکر کیا ہے:

ا مام سعید بن منصور'ا مام ابن جریر اور امام ابن المنذر نے ابی مالک سے روایت کیا ہے کہ دومسلمان آ پس میں لڑ پڑے ایک قوم ایک فریق کی حمایت میں تھی اور دوسری قوم دوسر نے فریق کی حمایت میں تھی و د ہاتھوں اور جو تیوں کے ساتھ لڑر ہے تھے تب بیآیت نازل ہوئی اور اگرمسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑیڑیں تو ان کے درمیان صلح کرادو۔

نیز امام سیوطی نے امام عبد بن حمید اور امام ابن جریر کی سند سے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ وہ آپس میں اٹھیوں کے ساتھ لڑ پڑے تو یہ آیت نازل ہوئی' اور حضرت ابن عباس رضی الله عنبمانے فر مایا وہ آپس میں اٹھیوں اور جو تیوں کے ساتھ لڑ تھے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (الدرالمثورج عص ۵۹۱ ۵-۲۰ ۵ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۴ھ)

اس آیت کے متعدد شان نزول بیں لیکن ان سب میں یہ بات مشترک ہے کہ صحابہ کرام کے دوفریق عصبیت کی بنا، پر ایک دوسر سے سے لڑے اور ہا تھا پائی اور جوتم پیزار کی نوبت آگئ تو یہ آیت نازل ہوگئ اوراس سے طعی طور پر یہ معلوم ہوگیا کہ عصبیت کی بناء پر صحابہ کرام کا لڑنا ایس نرائی اور انوکھی چیز نہیں ہے جس کی بناء پر حدیث سیح کا انکار کیا جائے نیز ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام آپی میں نہ لڑتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان صلح نہ کراتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے حکم پر عمل کیسے کرتے اور آپ کی زندگی میں دولڑنے والے فریقوں کے درمیان صلح کرانے کا اسوہ کیسے حقق ہوتا' مانا کہ دو فریقوں کا عصبیت کی بناء پر ایک دوسر سے سے لڑنا خطاء ہے لیکن صحابہ کرام کی خطا کیں ابرار کی نیکیوں سے بھی افضل ہیں' ان کی ان خطاؤں سے نہی ملکی زندگی میں صلح کرانے کا اسوہ پایا گیا' سوکی شخص کو ان کی خطاؤں پر طعن نہیں کرنا چا ہے اور نہا سے بی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صلح کرانے کا اسوہ پایا گیا' سوکی شخص کو ان کی خطاؤں پر طعن نہیں کرنا چا ہے اور نہا سے بی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صلح کرانے کا اسوہ پایا گیا' سوکی شخص کو ان کی خطاؤں پر طعن نہیں کرنا چا ہے اور نہا سے بی صلی اللہ علیہ کی انکار کرنا چا ہے کیونکہ ان کی خطائی بی کو خطاؤں کی خطائی کی خطاؤں کی خطائی کی خطاؤں کی خطائی کی خطاؤں کی خطائی کی خطاؤں کی خطائی کی خط

نیزیہ بھی واضح رہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی نہیں کی تھی۔ (۸) تھواں اور آخری اعتراض ہے ہے کہ وہ روایت جس میں سعد بن عبادہ جیسے جلیل القدر صحابی اور ان کے پور نے تبیلہ خزرج کورئیس المنافقین (عبداللہ بن الی) کا حامی ظاہر کیا گیا ہو۔اس اعتراض کا جواب وہی ہے جواعتراض نمبر کے کے جواب میں آگیا ہے اس کو پھریڑھ لیں۔

جمار مے خلص اور محب دوست مولا نامحمد ابراہیم فیضی نے مجھے ان اعتراضات کی طرف متوجہ کیا تھا' میں چونکہ چھتیں سال سے حدیث کی خدمت کر رہا ہوں اس لیے منکرین حدیث کی طرف سے کسی حدیث کا انکار اور اس پراعتراض میرے علم میں آتا ہے تو میں اپنی پوری علمی تو انائی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حمایت اور اس کا دفاع کرتا ہوں کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث رسول کی خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث رسول کی خدمت کے لیے وقف کی ہوئی ہے۔

معاصر موصوف نے امام ابن شہاب زہری کومفتری کذاب اور بہتان تراش قرار دیا ہے اور یہ کوئی نی بات نہیں ہے عام طور پرمکرین حدیث ان کے خلاف زہراً گلتے رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے حدیث کی بہت خدمت کی ہے وہ علم اصول حدیث

جلدهشن

marfat.com

کے واضع ہیں اور تابعین میں سب سے زیادہ احادیث ان بی کے پاس تھیں اس لیے ہم اس جلیل القدر حدیث کے امام کا سلور زیل میں مختصر تعارف پیش کررہے ہیں:

ابن شہاب الزهري كون تھے! كيا تھے! كيے تھے!

امام محد بن سعد متوفی ۲۳۰ هابن شهاب زهری کر جمه میس لکھتے ہیں:

الزهري كانام ہے:محمد بن مسلم بن عبیدالله بن عبدالله بن شہاب بن زهره أن كى كنيت ابو بكر ہے۔

ابراہیم بن سعد نے اپنے والد سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے (وصال کے) بعد جتنی احادیث ابن شہاب زہری نے جمع کی ہیں کس امام مالک بن انس نے کہا میں نے مدینہ میں صرف ایک فقیہ محدث پایا ہے ۔ پہا میں نے جمع اللہ بن انس نے کہا میں نے مدینہ میں صرف ایک فقیہ محدث پایا ہے ۔ پوچھا وہ کون ہے؟ فر مایا ابن شہاب الزهری ایوب نے کہا میں نے الزهری سے بڑا عالم کسی کونہیں ویکھا۔ نہیں؟ کہا میں نے ابن شہاب الزهری سے بڑا عالم کسی کونہیں ویکھا۔

محمد بن عمر نے کہا الزهری اٹھاون ہجری میں حضرت معاویہ کی خلافت کے آخری ایام میں پیدا ہوئے 'اور ایک سوچومیں ہجری میں بیار ہو گئے انہوں نے وصیت کی تھی کہان کو عام شاہراہ پر دفن کر دیا جائے علماء نے کہا زہری ثقہ تھے ان کے پاس بہت احادیث تھیں اور بہت علم تھاوہ جامع فقیہ تھے۔

(الطبقات الكبري ج ٥ص ٢٥٥- ٣٨٨ ملخصا ، رقم: ٦٥ • المطبوعة دارالكتب المعلمية بيروت ١٣١٨ هـ)

امام محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ ه لكھتے ہيں:

الزهری نے حضرت مہل بن سعد' حضرت انس بن مالک اور حضرت ابوالطفیل رضی اللہ عنہم سے احادیث کا ساع کیا ہے اور ان سے صالح بن کیسان' یجیٰ بن سعید' عکر مہ بن خالد' منصور اور قنادہ وغیر ہم نے احادیث روایت کی ہیں' ابوب نے کہا میں نے الزهری سے بڑا عالم کوئی نہیں دیکھا' ابراہیم بن سعد نے اپنے والدسے روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے (وصال کے) بعد میں نے کسی شخص کونہیں دیکھا جس نے اس قدر احادیث جمع کی ہوں۔

(التّاريخ الكبيرج اص٢٢٢-٢٢٢ ، ملحضاً رقم : ١٩٣٧ ، مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣٢٢ هـ)

حافظ جمال الدين ابوالحجاج يوسف المزى التوفي ٢٣٧ ه لكصة بين:

ابو بکر بن منجویہ نے کہا زھری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دس اصحاب کی زیارت کی تھی 'وہ اپنے زمانہ میں سب سے بردے حافظ سخے اور احادیث کے متون کوسب سے عمدہ بیان کرتے تھے اور وہ فاضل فقیہ تھے' سفیان بن عیبینہ نے عمرو بن دینار سے روایت کیا میں نے الزھری سے بڑھ کر صرح حدیث بیان کرنے والا کوئی نہیں دیکھا' وہ درهم اور دینار کو اونٹ کی مینگنیوں سے زیادہ نہیں سبحتے تھے معمر نے کہا الزھری اپنے میدان میں سب سے فاکق تھے۔

(تهذيب الكمال ج ١٥٥ -٢٣٠ ملخصاً رقم: ١١٩٥ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٣ه)

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكصترين:

الزهری ائمہ اعلام میں سے ایک تھے وہ حجاز اور شام کے عالم تھے کیے نے کہا ابن شہاب کہتے تھے میں نے اپنے ول میں جس حدیث کو بھی امانت رکھا میں اس کو بھی نہیں بھولا 'امام نسائی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والی احادیث چار ہیں: (۱) الزهری از علی بن حسین از علی از رسول اللہ علیہ وسلم (۲) الزهری از عبیداللہ از ابن عباس (۳) ایوب از محمد از عبیدہ از علی حدیث الزهری روایت کرتے تھے۔

حضرت عا ئشەرىنى اللەعنها كى فضيلت ميں احاديث اور آثار

(۱) حفرت عائشرضی الله عنها بیان کرتی بین که ایک دن رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اے عائش! به جریل بین جوتم کو سلام کهدرہ بین بین بین جس کو میں نہیں سلام کهدرہ بین میں نے کہاو علیم السلام ورحمة الله وبر کاته 'آپان چیزوں کودیکھتے بیں جس کو میں نہیں و کھھتے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث. ۲۷ ۲۸ میح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳۷ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۵۲۳۳ سنن التریذی رقم الحدیث: ۵۳۹۳ شن ابن ماجه رقم الحدیث: ۳۱۹۲)

(۲) حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا مردوں میں بہت کامل گزرے ہیں اور عورتوں میں میں بہت کامل گزرے ہیں اور عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیه کامل ہیں اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر اس طرح ہے جیسے ترید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔

(صیح ابخاری رقم الحدیث:۳۷۹۹ مسلم رقم الحدیث:۳۳۷۱ سنن الترندی رقم الحدیث:۱۸۳۳ سنن النسائی رقم الحدیث:۱۸۱۷ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۸۳۵۱)

گوشت کے بنے ہوئے سالن میں روٹی کے ٹکڑے تو ڑ کر بھگو لیے جائیں تو اس کو ٹرید کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اہل دنیا اور اہل جنت کے کھانوں کا سر دار گوشت ہے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۳۰۵) خلاصہ یہ ہے کہ گوشت کا سالن لیمنی ٹرید تمام کھانوں کا سر دار ہے اس طرح حضرت عائشہ دنیا اور جنت کی عورتوں کی سر دار ہیں اور بیاس کے منافی نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سر دار ہیں کیونکہ ایمان والیوں کی دونوں سر دار ہیں۔

(٣) حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلّی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ عاکشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت باقی کھانوں بر۔

(صیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۷۷۰ صیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳۷ سنن الترندی رقم الحدیث: ۳۸۸۷ سنن ابن ماجدرقم الحدیث: ۳۲۸۱ السنن الکبزی للنسائی رقم الحدیث: ۹۲۹۲)

(۳) قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیار ہوئیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے ان سے کہا آپ تو ان کے پاس جار ہی ہیں جو بہت سیچ ہیں کیعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ (صیح ابخاری رقم الحدیث: ۳۷۷۱) منداحہ رقم الحدیث: ۲۲۳۸ منداحہ رقم الحدیث: ۲۲۳۸)

(۵) حضرت ابو وائل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی الله عنه نے حضرت عمار اور حضرت حسن رضی الله عنها کو کوفہ جمیجا تا کہ وہ وہاں کے لوگوں کواپنی مدد کے لیے تیار کریں تو حضرت عمار نے انہیں خطاب کرتے ہوئے فر مایا: مجھے خوب معلوم ہے کہ حضرت عاکشہ رضی الله عنها' رسول الله صلی الله علیه وسلم کی دنیا اور آخرت میں زوجہ ہیں لیکن الله تعالیٰ فرب معلوم نے کہ حضرت عاکشہ میں ڈالا ہے کہ تم حضرت علی کی اتباع کرتے ہو یا حضرت عاکشہ کی۔

(صحح البخاري رقم الحديث:٣٧٤٣ منداحمر رقم الحديث:٨٥٢١ مندابو يعليٰ رقم الحديث:١١٦٣٦)

تبيار الترآر

Marfat.com

(۲) عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضر مصفائشہ منی اللہ عنہا نے حضرت اساء رضی اللہ عنہا سے عادیۃ ہارلیا' وہ کم ہو کہاتو رسول الفہ اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاش کرنے کے لیے اپ اصحاب کو روانہ کیا' پھر نماز کا وقت آ کمیا اور (پانی نہ ہونے کی وجہ سے) انہوں نے بغیر وضو کے نماز بڑھ لی جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آپ سے اس چیز کی شکایت کی تو اللہ تعالی نے تیم کی آیت نازل فر مائی' تب حضرت اُسید بن حفیر نے کہا اللہ آپ کو (حضرت عائشہ کو) جزاء خیر دے آپ بر جب بھی کوئی آفت نازل ہوئی اللہ تعالی نے آپ کے لیے اس سے نجات کی راہ نکال دی اور مسلمانوں کے لیے اس میں برکت رکھ دی۔

ي النمالي وقم الحديث:٣٧٤ مسلم وقم الحديث:٣٦٤ من ابن ملجه وقم الحديث: ٩٦٨ منن النسائي وقم الحديث: ٣١٠ أسنن الكبرى الكنمائي وقم الحديث: ٣٩٩) اللنمائي وقم الحديث: ٢٩٩)

(۷) عروہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم مرض الموت میں تنھتو باری باری اپنی ازواج کے پاس جاتے' اور فر ہاتے: میں کل کس کے ہاں ہوں گا میں کل کس مے ہاں ہوں گا؟ آپ حضرت عائشہ کے جمرے میں جانے پرحریص نتھ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے کہا جب میری باری آئی تو آپ پرسکون ہو گئے۔ (صبح ابناری قم الحدیث:۳۷۷)

(۸) عووہ بیان کرتے ہیں کہ سلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بدیے اور تخفے پیش کرنے کے لیے اس دن کے انتظار میں رہتے تھے جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جمرے میں ہوں' حضرت عائشہ نے کہالیس میری سہیلیاں (سوکنیں) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر جمع ہوئیں اور انہوں نے کہا اے ام سلمہ! اللہ کی قتم! مسلمان اپنے ہدیے جمیعینے کے لیے حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کرتے ہیں اور ہم بھی اسی طرح اچھائی چاہتے ہیں جس طرح حضرت عائشہ اچھائی چاہتی ہیں جس طرح حضرت عائشہ اچھائی چاہتی ہیں ہوں مول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہو کہ آپ لوگوں کو یہ تھم ویں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں یا جس زوجہ کی باری میں ہوں وہ آپ کو ہدیے پیش کریں' حضرت ام سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ من کر جھ سے منہ پھیر لیا' جب آپ میری طرف مڑے تو میں نے دوبارہ یہی عرض کیا' آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ من زوجہ کے بستر پرمیری طرف وی ناز لنہیں ہوئی سوائے عائشہ کے متعلق افیت نہ بہنچاؤ' بے شک تم میں ہے کی زوجہ کے بستر پرمیری طرف وی ناز لنہیں ہوئی سوائے عائشہ کے متعلق افیت نہ بہنچاؤ' بے شک تم میں ہے کئی زوجہ کے بستر پرمیری طرف وی ناز لنہیں ہوئی سوائے عائشہ کے۔

(صيح ابخاري رقم الحديث: ٣٧٤٥ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٣٣٢ '٢٣٣٢ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٩٥١ ٣٩٥١)

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایذاء پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا ہے۔
(۹) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مجھ سے) فرمایا تم مجھے مسلسل تین را تیں خواب میں دکھائی گئیں میرے پاس ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں تمہاری تصویر لے کرآیا 'وہ یہ کہتا تھا یہ تمہاری زوجہ ہے میں عمیں نے میں تمہاری طرف سے ہے تو وہ اس کو سچا کردے۔

(صیح ابخاری رقم الحدیث: ۵۱۲۵ صیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳۸ صیح ابن حبان رقم الحدیث: ۹۳ · ۷ منداحمد رقم الحدیث: ۲۳۶۳۳)

(۱۰) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بے شک میں خوب جا بتا ہوں جبتم مجھ سے راضی ہوتی ہواور جبتم مجھ سے ناراض ہوتی ہوئی حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے پوچھا آپ کواس کا کیسے پتا چلتا ہے؟ آپ نے فر مایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہوتو کہتی ہورب محمد کی قتم! اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہوتی کہتی ہورب ابراہیم کی قتم! حضرت عائشہ نے کہا جی ہاں! اللہ کی قتم! یا رسول اللہ! میں صرف آپ کے نام کوچھوڑ ہوتی

مول - (صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۲۲۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳۹)

(۱۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کڑیوں سے کھیلتی تھیں وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس میری سہیلیاں آتی تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کرشرم یا خوف سے حجیب جاتی تھیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کومیرے پاس بھیج دیتے تھے پھر وہ آ کرمیرے ساتھ کھیلتی تھیں۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١١٣٠ ،صحح مسلم رقم الحديث: ٣٣٧٠ ، مندا بمررقم الحديث: ٢٢٨٠٠)

(۱۲) نبی صلی الله علیه وسلم کی زوجه حضرت عاکشه رضی الله عنها بیان کرتی میں که نبی صلی الله علیه وسلم کی از واج نے حضرت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كورسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس بھيجا' انہوں نے آپ سے اجازت طلب كى اس وقت آپ میرے ساتھ میرے بستر پر لیٹے ہوئے تھے آپ نے ان کواجازت دی انہوں نے کہایا رسول اللہ! آپ کی ازواج نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی (حضرت عائشہ) کے معاملہ میں انصاف کا سوال کرتی ہیں' میں خاموش رہی' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا: اے میری بیٹی! کیاتم اس سے محبت نہیں کرتیں جس سے میں محبت کرتا ہوں! حضرت فاطمہ نے کہا کیوں نہیں! آ ب نے فر مایا پھراس سے محبت کرو' حضرت عائشہ تی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیر سنا تو وہ اٹھ کر چلی گئیں' اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج کے یاس جا کران کوخبر دی 'کہانہوں نے کیا کہا تھا اوراس کے جواب میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کیا فر مایا 'پھر از واج نے ان سے کہا آپ نے تو ہمارا کوئی کام نہیں کیا 'آپ دو بارہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان ہے کہیں کہ آپ کی ازواج آپ کوابو قحافہ کی بیٹی کے معاملہ میں انصاف کرنے کی قتم دیتی بیں' حضرت فاطمہ نے کہااللہ کی قتم میں اس معاملہ میں اب آ ب سے بالکل بات نہیں کروں گی ٔ حضرت عائشہ نے کہا پھر رسول الله صلی الله عایہ وسلم کی از واج نے آپ کی زوجہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کوآپ کے پاس بھیجا اور یہ وہ تھیں جو باتی از واج میں سے خود کو مجھ سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے نز ديك برتر مجھى تھيں' اور ميں نے نيكى اور ير بيز گارى ميں حضرت زينب كى مثل كوئى عورت نہیں دیکھی'اور نہان سے بڑھ کر سچی' صلہ رحم کرنے والی' صدقہ وخیرات کرنے والی اور تواضع اور انکسار کرنے والی اوراللّٰد کی عبادت کرنے والی' ماسوااس کے کہان کی زبان میں تیزی تھی' وہ کہتی ہیں کہانہوں نے رسول الته صلی الله علیه وسلم سے اجازت طلب کی' اس وقت رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم حضرت عا کشه رضی اللّه عنها کے ساتھ ان کے بستر پر اس حالت میں تھے جس حالت میں حضرت فاطمہ نے ان کو دیکھا تھا' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کوا جازت دی' انہوں نے کہایا رسول اللہ! بے شک آپ کی از واج نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے وہ آپ سے ابو قیافہ کی بیٹی کے معاملہ میں انصاف کرنے کا سوال کرتی ہیں' پھرانہوں نے میری طرف زخ کیااور مجھ ہے کمبی اور تیز گفتگو کی' اور میں رسول الڈصلی اللّٰدعليه وسلم کواور آپ کی نظروں کی طرف دیکھ رہی تھی' آیا آپ مجھے جواب دینے کی اجازت دیتے ہیں یانہیں' پھر ابھی حضرت زینب و ہیں تھی کہ میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بدلہ لینے کو ناپسنہ نہیں کریں گئے پھر جب میں نے جواب دینے شروع کیے تو حضرت زینب وہاں نہیں تھہر سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فر مایا: آخر الوبكركي بيثي ہے۔ (صحح مسلم رقم الحدیث:۲۲۴۲ سنن النسائی رقم الحدیث:۳۹۴۴)

(۱۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجسس سے پوچھتے تھے کہ آج کہاں رہوں گا؟ اور میں کل کہاں رہوں گا؟ حضرت عائشہ کی باری کو آپ دہر میں گمان کر رہے تھے جس دن اللہ نے آپ کی روح قبض کی

*جلدہ مشم* 

marfat.com

اس وقت آب مير بين سين علي لكائے ہوئے تھے۔ (مجع ابخارى قم الحديث: ٣٤٤٣ مج مسلم قم الحديث: ١٣٣٣) (۱۴) حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ وفات سے پہلے رسول الله صلی الله علیه وسلم ان مے سینہ سے فیک لگائے ہوئے تھے میں نے کان لگا کر سنا تو آپ فر مار ہے تھے: اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے پر رحم فر ما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا د \_\_\_ ( سيح البخاري رقم الحديث: ٢٢٢٠ سيح مسلم رقم الحديث: ٢٣٣٣ سنن الترفدي رقم الحديث: ١٣٩٩ أسنن الكبري رقم الحديث: ١٠٥٥) (۱۵) حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ میں ہمیشہ بیسنا کرتی تھی کہ نبی اس وقت تک ہر گز فوت نہیں ہوتا جب تک كه اسے دنیا اور آخرت كے درمیان اختیار نه دیا جائے سومیں نے نی صلی الله علیه وسلم سے مرض الموت میں بیسنا اس وقت آپ بھاری آواز سے بیفر مارے تھے:

ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے جو انبیاء صديقين شهداءاورصالحين عين اوريه بهت الجصر فتن عين -

بَمَعَ الَّذِينِينَ ٱنْعَمَالِتُهُ عَيْبِهِمْ هِنَ النَّبِيتِنَ وَ الصِّنيِّ يُقِينَ وَالشَّهَا إِوَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيكَ رَفْيُقًاط ٥ (النماء: ٢٩)

اس وقت میں نے بیگان کیا کہ اب آپ کو اختیار دے دیا ہے۔ (صحيح ابخاري رقم الحديث: ٣٣٣٦) صحيح مسلم رقم الحديث أمسلسل: ١١٤٨ أسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ٣٠١٤ سنن ابن مجبرةم الحديث:

(۱۶) نبی صلی الله علیه وسلم کی زوجه حضرت عا کشه رضی الله عنها بیان کرتی ہیں که جب رسول الله صلی الله علیه وسلم تندرست منصح توبیر فر مارہے تھے کسی نبی کی اس وفت تک روح نہیں قبض کی گئی جب تک کہ اس کو جنت میں اس کا ٹھکا نا وکھانہیں دیا گیا' پھر اس کو (موت کا) اختیار دیا جاتا ہے حضرت عائشہ نے کہا جب رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مرض الموت طاری ہوا تو آ پ کا سرمیرے زانویر تھا' آ پ برایک ساعت عثی طاری ہوئی پھر آ پ کو ہوٹن آ گیا پھر آ پ کی نظر حیوت کی طرف جا لَكُىٰ كِيراً بِ نِهِ مايا: الحاللة! الموفيق الاعلىٰ. حضرت عائشه نے كہا كچرميں نے دل ميں سوحيا اب آب ميں اختيار تہیں کریں گئے حضرت عائشہ نے کہارسول الله صلى الله عليه وسلم نے جوآ خرى بات كى وہ يہى تھى السلھم! السوفيق الاعلىٰ! (لعنى الالله! مجھے اعلیٰ علیین میں انبیاء کی رفاقت عطافر مانا)

(صيح ابخارى رقم الحديث: ٣٣٦٣ صحيح مسلم رقم الحديث المسلسل: ١١٨٠ سنن الترندى رقم الحديث: ٣٣٩٩ السنن الكبرى للنسائى رقم الحديث:

(۱۷) حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہمیں تبھی بھی کوئی مسّلہ مشکل پیش نہیں آیا مگر ہمیں حضرت عا مُشہ

رضی اللّٰدعنہا سے ان کاعلمی حل مل جاتا تھا۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث: ۳۸۸۳ الستدرک ج ۴ص۱۱ قدیم) (۱۸) حضرت مویٰ بن طلحہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عا کشہ رضی اللّٰدعنہا سے زیادہ صبح اللسان کسی کونہیں

(۱۹) حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہان کورسول الله صلی الله علیه وسلم نے ذات السلاسل کےلشکر **کا امیر** بنایا 'جب میں واپس آیا تو میں نے پوچھایا رسول اللہ! آپ کوسب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ میں نے یو جھا اور مردول میں! آ ب نے فر مایا: ان کے والد میں نے یو چھا پھرکون محبوب ہے؟ آپ نے فر مایا عمر پھر آپ نے کئی آ دمیوں کے نام لیے پھر میں اس خوف سے خاموش رہا کہ میرا نام سب کے آخر میں آئے گا۔

تبيان القرآن

( می ابغاری رقم الحدیث: ۳۳۵۸ می مسلم رقم الحدیث: ۴۳۸۸ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۳۸۸۵ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۵۸ منداحم رقم الحدیث: ۱۱۸۸ منداحم رقم الحدیث: ۲۳۸ منداحم رقم الحدیث: ۲۰۵ منطوعه داراحیا والتراث العربی بیروت ۱۲۲۱ ه الطبقات الکبری جهم ۵۳)

(۲۰) عمروبن غالب بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے حضرت عمار بن یا سررضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو برا کہا تو انہوں نے اس سے کہاتم دفع ہو جاؤ اس حال میں کہ تمہاری صورت خراب ہواورتم پر کتے بھونک رہے ہوں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ کواذیت پہنچار ہے ہو۔ بیرحدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترفدى رقم الحديث: ٣٨٥٨ الطبقات الكبرى ج ٢٥٠ طبع جديد وارالكتب العلميد بيروت ١٣١٨ ه تاريخ ومثل الكبيرلا بن عساكر ٢٢٠ م

(۲۱) حضرت انس رضی الله علیه عنه بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا یار سول الله صلی الله علیه وسلم آپ کوسب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ان کے باپ!

(سنن التريذي رقم الحديث: ٣٨٩٠ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ١٠١ صيح ابن حبان رقم الحديث: ١٠٠٧ )

(۲۲) حضرت عا نشرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھے پر جوانعا مات فرمائے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جرے میں فوت ہوئے اور میری باری میں فوت ہوئے اور میرے بینہ سے فیک لگائے ہوئے فوت ہوئے اور آپ کے لعاب دبن کو جمع کردیا ، فوت ہوئے اور آپ کی وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب دبن اور آپ کے لعاب دبن کو جمع کردیا ، عبدالرجمان بن ابو بکر مسواک ہاتھ میں لیے ہوئے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمھ سے فیک لگائے ہوئے ہے میں نے وچھا کہ آپ مسواک کو پند کر رہے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ مسواک کو پند کر رہے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ مسواک کو پند کر رہے ہیں میں نے پوچھا آیا میں اس فرمایا میں نے ان سے مسواک لے کر (اور اس کے میں آپ کو دی آپ کو دی آپ کو وہ شخت گئی میں نے پوچھا آیا میں اس کو آپ پانی کے ڈو نگے میں ہاتھ ڈال کر اپ اشارہ سے فرمایا ہاں! پھر میں نے اس کو (اپ منہ میں چیا کر) نرم کردیا آپ پانی کے ڈو نگے میں ہاتھ ڈال کر اپ چیرے پر پھیرتے اور فرماتے لا اللہ الا اللہ بے شک موت کی سختیاں ہیں پھر آپ نے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا: الرفیق الاعلیٰ میں حتیٰ کہ آپ کی دوح قبض کر لی گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔

(صیح البخاری قم الحدیث: ۳۲۲۹ صیح مسلم قم الحدیث ۲۳۳۳ مخقر تاریخ دشق ج ۲ص ۲۷۱ مطبوعه دارالفکر بیروت ۴۳۰۱ ۵ کنزالعمال رقم الحدیث:۳۷۷۸)

الاسمروق بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا میں نے جریل علیہ السلام کو اپنے اس حجرہ میں کھڑے ہوئے دیکھاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی میں با تیں کر رہے تھے جب آپ حجرہ میں واخل ہوئے تو میں نے خرض کیا: یا رسول اللہ بیکون تھے؟ آپ نے بی چھاتم نے ان کو کس کے مشابہ پایا؟ میں نے کہا دھیہ کلبی کے آپ فیصل نے فرمایا تم نے فرمایا تم نے فرمایا تھے وہ بہت تھوڑی دیر تھے ہم کے کہا ویک نے فرمایا بیہ جریل علیہ السلام تھے وہ بہت تھوڑی دیر تھے ہم کے کہا دی فرمایا ہے جریل علیہ السلام واخل ہونے والے کو اللہ تعالی نیک جزادے۔

(المعجم الكبيرج ١٦ص ٩٥ منداحدج ٢ ص ١٣٦ عن المستدرك رقم الحديث: ١٧٨٢)

(۲۲) ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کی بیاری کے ایام میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہانے

marfat.com

عاضر ہونے کی اجازت طلب کی حفرت عائشہ نے اجازت نہیں دی پھر آپ کے بھیجوں نے کہا آپ ان کو اجازت دے دیں وہ آپ کے نیک بیوں میں ہے ہیں حضرت عائشہ نے کہا ان کی تعریف وقو صیف کو چھوڑ و وہ مسلسل ان کو اجازت دے دی جب وہ آگئے تو حفرت ابن عباس نے کہا اجازت دے دی جب وہ آگئے تو حفرت ابن عباس نے کہا اجازت دے دی جب کا نام ام المؤمنین ہے تو آپ بھی پر شفقت کریں آپ کے بیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کا بینام تھا 'اور آپ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج میں سب سے زیادہ مجبوب تھیں اور نی صلی اللہ علیہ وسلم ای چیز سے مجبت کرتے تھے جو پائیزہ ہواور آپ اور آپ کے درمیان صرف آپ کی حیات جاب اور مانع ہے لیا اللہ بواء میں آپ کا ہارگر کر کم ہوگیا تھا 'اللہ تعالیٰ نے آپ واقعہ میں آپ کے اور مسلمانوں کی تیام مساجد میں دن اور رات کے اوقات میں ان اور آپ کی براک میں قرآن مجبد کی آیات نازل ہوئی 'اور مسلمانوں کی تمام مساجد میں دن اور رات کے اوقات میں ان کاش میں بھولی بسری ہوتی ہو تی جاتی ہوں کہ کاش میں بھولی بسری ہوتی۔

(مند احمد ج اص ۲۲۰ طبیة الاولیا ؛ ج ۲ص ۳۵ صیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۰۸۵ الکیم رقم الحدیث: ۱۰۷۸ المستد رک رقم الحدیث: ۱۰۷۸ الطبقات الکبری ج ۸ص ۲۰-۵۹ دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۸ ه

(۲۵) عبدالرحمان بن ضحاک بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن صفوان اور ایک اور شخص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے باس گئے عضرت عائشہ نے ان میں سے کی ایک سے کہا: اے فلال! کیا هفصه کی حدیث تم کومعلوم ہے؟ اس نے کہا ہال اے ام المؤمنین! حفصه کی حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: مریم بنت عمران کے علاوہ المؤمنین! حفصه کی حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: مریم بنت عمران کے علاوہ محص سے پہلے کسی عورت کونو اوصاف نہیں دیئے گئے اور اللہ کی قتم میں اپنی سوکنوں پر فخر کرنے کے لیے بیہ بات نہیں کہدر ہی عبداللہ بن صفوان نے کہا: اے اُم المؤمنین! وہ نو اوصاف کیا ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا:

(۱) فرشتہ میری نصویر لے کررسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا۔ (۲) رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس وقت مجھ سے زکاح کیا جب میری عمر سات سال تھی۔ (۳) نو سال کی عمر میں میری آپ کی طرف رخصتی کی گئی۔ (۳) آپ کے نکاح میں صرف میں کنواری خاتون تھی (۵) میں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک لحاف میں ہوتے تھے بھر بھی آپ پروتی نازل ہوتی تھی۔ (۲) میر مے متعلق قرآن مجید کی الی آیات نازل ہوئیں کہ اگروہ آیات نازل نہ ہوتیں تو اُمت ہلاک ہو جاتی (مثلاً تیم اور حد قد ف کی مشروعیت) (۷) میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور میر سے علاوہ آپ کی ازواج میں سے اور کسی نے حضرت جبریل کوئییں دیکھا۔ (۸) میر سے جبرے میں آپ کی روح قبض کی گئی۔ (۹) جس وقت آپ کی روح قبض کی گئی۔ (۹) جس وقت آپ کی روح قبض کی گئی تو میر سے اور فرشتے کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ یہ حدیث سے سے اور امام بخاری اور امام مسلم نے اس کوروایت نہیں کیا۔ (المتدرک جسم اوائ قدیم المدیث کے عدادہ اور کوئی نہیں تھا۔ یہ حدیث سے سے اور امام بخاری اور امام مسلم نے اس کوروایت نہیں کیا۔ (المتدرک جسم اوائ قدیم المدیث کی سے در سے میں المدیث میں المدیث کی سے در المور کردی میں المدیث کی سے در سے میں المدیث کی میں المدیث کی سے در سے میں کی سے در سے میں المدیث کی سے در سے میں المدیث کی سے در سے میں کی سے در سے میں المدیث کی سے در سے میں سے در سے میں کی سے در سے در سے میں کی سے در سے میں المدیث کی سے در سے میں المدیث کی میں کی سے در سے میں سے در سے میں کے در سے میں کی سے در سے د

(۲۲) عروہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ام المؤمنین سے زیادہ کسی کوحلال ٔ حرام ٔ علم شعراور طب کا جانبے والانہیں دیکھا۔ (المتدرک رقم الحدیث:۶۷۹۳ 'سیرالدبلاءج ۲۳ م۱۸۳)

(۲۷) زہری بیان کرتے ہیں اگر تمام لوگوں کاعلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج کاعلم جمع کیا جائے تب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کاعلم ان سب سے زیادہ ہے۔ (بیصدیث صحیح ہے جمع الزوائدج ۵۹ ۴۳۳ المتدرک رقم الحدیث:۹۷۹۳)

(۲۸)مسلم بیان کرتے ہیں کہ سروق ہے پوچھا گیا کیا حضرت عا کشہ کوفرائض کا بہت اچھاعلم تھا؟ انہوں نے کہااس ذات کی

قتم جس کے بعنہ وقدرت میں میری جان ہے میں نے سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کے بڑے بڑے اسحاب کوحفرت عائشہ سے فرائض (علم وراثت) کے متعلق سوال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(سنن الداري رقم الحديث: ٢٨ ٥٩ ٢٨ الطبقات الكبرى ح ٢٥ ٥٣-٥٢ المستدرك رقم الحديث: ١٤٩٦)

(۲۹) احنف بن قیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عنه حضرت عمر بن الخطاب حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنهم کے خطبات سے ہیں اور آج تک بعد کے خلفا ، کے خطبات سے ہیں میں فان اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنهم کے خطبات سے ہیں اور آج تک بعد کے خلفا ، کے خطبات سے ہیں میں نے کمی مخلوق کے منہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کی طرح عظیم اور حسین کلام نہیں سنا۔ (المتدرک تم اللہ عنہ ابیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ کی از واج میں سے کون کون جنت میں ہوں گی جو اس حدیث کی سندھیجے ہے۔

(العجم الكبيرج ٢٣ ص ٩٩ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٩٩ - كالمستد رك رقم الحديث: ٩٨ - ١٨ )

(۳۱) عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک ال کھ درہم بھیج حضرت عائشہ نے وہ تمام درہم تقسیم کر دیئے حتیٰ کہ ان میں سے ایک درہم بھی باتی نہیں بچا۔ حضرت بریرہ نے کہا آپ روزے سے ہیں آپ نے ایک درہم کیوں نہ بچالیا' میں اس کا آپ کے لیے گوشت خرید لیتی! فر مایا: اگر تم پہلے یا د دلاتیں تو میں ایسا کر لیتی ۔ (صلیة الاولیاء ج ۲ ص ۲ ص ۲ ص

(۳۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے والدین حضرت ابو بکر اور حضرت ام رو مان رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہماری خواہش ہے کہ آپ عائشہ کے لیے دعا کریں جس کوہم بھی سنیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ! عائشہ بنت ابی بکر صدیق کی مغفرت فر ما ایسی مغفرت جو ظاہر اور باطن امور میں واجب ہو عضرت عائشہ کے والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حسن پر متعجب ہوئے آپ نے فر مایا تم اس دعا پر تعجب کر رہے ہوئے میری ہے دعا ہمراس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے وحدہ لاشریک ہونے اور میرے رسول اللہ ہونے کی گواہی ویتا ہو۔ (ضیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۱۱۱) المتدرک رقم الحدیث: ۱۲۵۹)

(۳۳) عروہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی تھیں کہ جس جمرے میں حضرت عمراہنے دوصاحبوں کے ساتھ مدفون ہیں میں حضرت عمر سے حیاء کی وجہ سے اس جمرے میں بہت اچھی طرح کپڑے لییٹ کر جاتی تھی' اس حدیث کی سندھیجے ہے۔(المتدرک رقم الحدیث:۶۷۸)

(۳۳) قین بن ابی حازم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے دل میں بیسو چتی تھیں کہ ان کوان کے جمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کر دینا (دوسری روایات میں ہے تا کہ مجھے حادثات ہوئے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے دیگر ازواج کے ساتھ دفن کر دینا (دوسری روایات میں ہے تا کہ مجھے دوسری ازواج سے برتر نہ سمجھا جائے) پھر آپ کو بقیج میں دفن کر دیا گیا۔ بیصدیث سمجھے ہے۔ (المتدرک رقم اللہ یف ۲۷۷۷) دوسری ازواج سے برتا نہ کہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیسنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے دسویں سال میں ہجرت سے تین سال پہلے مجھ سے نکاح کیا اس دفت میری عمر چھسال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ رہے الاول پیر کے دن ہجرت کرکے مدینہ آگئے اور ہجرت کے آٹھ مہینے بعد میری رخصتی ہوگئی اور جس دن مجھے وسلم بارہ رہے یاس پیش کیا گیا اس دن میری عمر نوسال تھی۔

marfat.com

عافظ ابن عسا کرنے حضرت عائشہ کے نکاح کی پوری تفصیل بیان کی ہے کہ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم نے آپ کومشورہ دیا کہ آپ چاہیں تو بیوہ سے نکاح کرلیں اور چاہیں تو کنواری سے نکاح کرلیں آپ نے بوجھا بوہ کون ہے اور کنواری کون ہے انہوں نے کہا ہوہ حضرت سودہ بنت زمعہ ہیں اور کنواری حضرت عائشہ بنت ابو بکر ہیں۔ آپ نے فر مایا جاؤان دونوں سے میرا ذکر کرو' جب حضرت خولہ نے حضرت ابو بکر سے ذکر کیا تو انہوں نے کہ**ا وہ تو آپ کی جیمی ہے**' آپ نے فرمایا وہ میر نے بھائی نہیں ہیں میرے دین بھائی ہیں' پھرآپ کا حضرت عائشہ سے نکاح ہو گیا۔اس وقت ان کی عمر چیسال بھی اور حضرت سودہ بنت زمعہ سے بھی نکاح ہو گیا اور جب حضرت عائشہ کی عمر نوسال کی ہوئی تو ان کی رقعتی ہوگئ۔ (تاریخ دشق الکبیرملخصاً 'ج ساص ۱۰۸- ۷۰۱ رقم الحدیث: ۲۰۳ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۲۱ه)

(٣٦) حضرت عا ئشەرضى اللەعنها نے بیان کیا کەحضرت سودہ بنت زمعہ نے اپنی باری حضرت عا ئشہ کو ھبہ کر دی تھی مسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی باری کے دن بھی حضرت عائشہ کے یاس رہتے تھے اور حضرت سودہ کی باری کے دان تجهى\_ (الطبقات الكبرى ج ٨ص٥٠ تارىخ دمشق الكبيرج ٣ص ١٠١١٠١٥ ه)

(٣٧) حضرت عا ئشەرضى اللەعنها بيان كرتى جيں كەا يك دن رسول اللەصلى اللەعلىيە وسلم تشريف لائے تو **مي**ں گڑيوں سے كھيل رہی تھی' آپ نے بوچھااے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھوڑا ہے۔

(الطبقات الكبريٰ ج ٨ص ٢٩، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨ هـ)

(٣٨) حضرت عا كَثْهُ رضى الله عنها بيان كرتى بي كه ميرے ياس رسول الله صلى الله عليه وسلم آئے اور كہا بيس تمهارے سامنے ایک چیز پیش کرتا ہوں تم اس میں عجلت نہ کرناحتیٰ کہاہنے والدین سے مشورہ کرلینا حالانکہ آپ کوخوب معلوم تھا کہ میرے والدین آپ سے علیحد گی کامشورہ نہیں دیں گے۔ میں نے پوچھاوہ کیا چیز ہے تو آپ نے بیآیات پڑھیں:

اے نبی! آپ اپنی بیو یوں سے کہدد یجیے اگرتم دنیاوی زندگی الحیکوة الله نیباً وین ینتهافتکالین اُمیتفکن واسی حکی اوراس کی زینت کو جامتی موتو آؤ میں تمہیں سامان نفع وے کر ا چھائی کے ساتھ رخصت کردوں 🔾 اور اگرتم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو جا ہتی ہوتو اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔

يَايَّيُهَاالنَّبِيُّ تُلْ لِكَنْ وَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ سَرَاحًاجَمِيلًا وَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدْتَ اللهَ وَمُسُولَهُ والتاارًالْإِخِرَةُ فَإِنَّ اللَّهَ اعْتَالِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ آجْرًا عَظِيمًا ٥ (الاحزاب:٢٩-٢٨)

حضرت عائشہ نے کہا آپ کس چیز میں مجھے اپنے والدین سے مشورہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں! ملکہ میں الله اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو جا بتی ہوں' پھر باقی از واج مطہرات نے بھی میری طرح جواب دیا۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۴۷۸۷٬۵۸۵٬<sup>۵</sup>۷۸۸٬<sup>۵</sup> الحدیث: ۴۷۵۱٬ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۳۳۱۸٬ سنن النسائی رقم الحدیث: **۳۱۳۱٬** منع احدرقم الحديث: ٢٦٢٣٠ الطبقات الكبري ح مص٥٥)

(۳۹) حضرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ الله تعالی نے مجھے سات ایسی صفات عطا کی ہیں جو حضرت مریم بنت عمران کے سواد نیا کی سی عورت کوعطانہیں کیں اور میں یہ بات دیگر از واج برا پنا فخر ظاہر کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی عبداللہ بن صفوان نے کہا اے ام المؤمنین وہ کیا صفات ہیں آ یہ نے فر مایا: (۱) فرشتہ میری تصویر لے کر نازل ہوا۔ (۲) سا**ت** 

martat.com

تبيان القران

سال کی عمر میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے نکاح کیا اور نوسال کی عمر میں میری زهتی ہوئی اور میرے سواآپ کی کوئی کنواری بیوی نہیں تھی۔ (۳) میں آپ کے ساتھ بستر میں ہوتی تھی اس وقت بھی آپ پر وحی نازل ہوتی تھی۔ (۴) میں سب لوگوں سے زیادہ آپ کومحبوب تھی اور میں اس شخص کی بیٹی تھی جو آپ کوسب سے زیادہ محبوب تھا۔ (۵) اور میرے **متعلق قرآن مجید میں ان امور میں آیات نازل ہوئیں جن میں اُمت ہلاک ہور ہی تھی۔ (۱) میں نے جریل علیہ السلام کو** دیکھا اور میرے علاوہ اور کسی زوجہ نے جریل کونہیں دیکھا۔ (۷) میرے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی ایس وقت میرے اور فرشتے کے علاوہ اور کوئی آپ کے قریب نہیں تھا۔ اس حدیث کوامام طبر انی نے روایت کیا ہے اوراس کی سند سیح ہے۔ (انجم الکبیرج ۲۲ ص ۳۱ مجمع الزوائدج ٥ ص ۲۳۱) (جن روایات میں چھسال کی عمر میں نکات کا ذکر ہے وہ راج میں) (۴۰) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسترہ رمضان اٹھاون ہجری کومنگل کے دن وتر پڑھنے کے بعد وصال فر ما گئیں۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابوہریرہ رضی اللّٰدعنہ نے پڑھائی' سالم نے کہا جتنے مسلمان آپ کی نماز جنازہ میں تھے اس سے پہلے اتنے مسلمان کسی کی نماز جنازہ میں نہ تھے آپ کو بقیع میں دفن کیا گیا' آپ کی عمر چھیا سٹھ سال تھی۔ (الطبقات الكبري ج ٨ص٦٢ ، تاريخ دمثق الكبيرلا بن عساكرج ٣ص ١١١ ، مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ هـ ألا صابرج ٨ص ٢٣٥ ، رقم: ١٢٦١١ مطبوعه ١٨١٥ أم العالبة عص ١٨٩ رقم: ٩٣٠ كنيروت ١٢١٥ هذا الستيعاب جهم ١٣٦٩ ١٣٨ رقم: ٣٣٧٣ بيروت ١٢١٥ ه میں نے شرح صحیح مسلم اور متبیان القرآن کی متعددا بحاث میں مختلف دین عنوانات پر چالیس احادیث جمع کی ہیں اور <sup>حضر</sup>ت ا المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فضائل میں بھی چالیس احادیث جمع کی ہیں' اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مجھے حضرت ام المومنین سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت ہے اور دوسری وجہ رہے کہ جو محض دین سے متعلق حالیس ا عادیث أمت تک پہنچائے اس کورسول الله صلی الله علیه وسلم نے قیامت کے دن زمرہ فقہاء میں اٹھائے جانے اور اپنی شفاعت عطا کرنے کی نوید سائی ہے ں ہرگز اس اعزاز کامستحق نہیں ہوں' بس اللہ کے کرم' سرکار کی شفاعت اور ام المؤمنین کی عنایت سےصرف میرے گناہوں کی ی ہوجائے اور مجھے اخروی عذاب سے نجات مل جائے تو یہی میرے لیے بہت بڑاانعام'ا کرام اوراعز از ہے۔ کے قدم بہ قدم نہ چلؤ شيطان اور جو قدم بہ قدم چلے گا' تو وہ بے شک بے حیائی اور برائی (کے کاموں) کا تھم دے گا ' اور اگر تم پر اللہ کا ں اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کسی کا بھی باطن بھی بھی یاک اور صاف نہ ہوتا کیکن اللہ جس کو ہتا ہے اس کا باطن پاک اور صاف کر دیتا ہے ٔ اور اللہ خوب سننے والا بہت جانبے والا ہے O اورتم میں سے اصحابِ

Marfat.com

# ئیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہج نے والا ہے 0 بے شک ر دے اور اللہ بہت بھتنے والا بے حد رخم فر ما۔ (بدکاری کی )تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے ' اور ان کے ں دن ان کے خلاف ان کی زباتیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کواہی دیں ۔ یہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے تھے 0 اس دن اللہ حق اور انصاف کے ساتھ ان نے والا 🔾 بری باتیں برے لوگوں ے کہ بے شک اللہ ہی برحق ہے حقائق کو منکشف کر لیے ہیں اور اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے ہیں اور اچھے لوگ انچھی باتوں کے لیے ہیں ' وہ (اچھے لوگ)ان تہمتوں سے بری ہیں جو لوگ ان پر لگاتے ہیں' ان کے و الما الم

marfat.com

عزت کی روزی ہے 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلؤ اور جو مخص شیطان کے قدم بہ قدم چلے گاتو وہ بے شک بے حیائی اور برائی (کے کاموں) کا حکم دے گا'اوراگرتم پراللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں ہے کسی کا بھی باطن بھی بھی پاک اور صاف نہ ہوتا' لیکن اللہ جس کو جا ہتا ہے اس کا باطن پاک اور صاف کر دیتا ہے'اور اللہ خوب سننے والا بہت جانے والا ہے 0 (النور:۲۱)

#### الفحشاء المنكر اور التزكيه كمعانى

خطوات: خطوق کی جمع ہے اس کامعنی ہے چلتے وقت دوقد موں کا درمیانی فاصلۂ ادراس سے مراد ہے ہیرت ادر طریقۂ ادر اس آیت کامعنی ہے شیطان کے طریقہ کی اتباع نہ کرواور جولوگ کی پاک دامن مسلمان خاتون پر بدکاری کی تہمت لگا رہے ہوں اس کوکان لگا کرنے سنو اور مسلمانوں میں کس بے حیائی کی بات کونہ پھیلاؤ الفحشاء کامعنی ہے بے حیائی کی بات جو بہت فتیج ہواور منکواس پر سے کام کو کہتے ہیں جس سے لوگ تنفر ہوتے ہیں اوراس کا انکار کرتے ہوں۔

علامہ ابن الاثیر الجزری نے لکھا ہے کہ المفحش اور المفحشاء ہراس معصیت اور گناہ کو کہتے ہیں جس کا فتح بہت زیادہ ہواس کا اکثر اطلاق زنا پر کیا جاتا ہے اور ہرفتیج قول یافعل کو فاحشہ کہا جاتا ہے ٔ حدیث میں ہے اللہ ہر فاحش اور مفحش ہے بغض رکھتا ہے۔ (منداحمہ ج مص ۱۵۹)

فاحش کامعنی ہے جوشخص برے کام کرے اور بری با تنیں کرے اور مقش کامعنی ہے جوشخص تکلفاً اور قصد أبرے کام اور بری با تنیں کرے۔(النہایہج ۳۵۳مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ)

السمنکو' المعروف کی ضدہے قرآن مجیداوراحادیث میں منکر کابہ کشرت ذکرہے اور یہ ہروہ کا م اور ہروہ فعل ہے جوشرعاً معیوب اور قبیج ہوئیا جس کام کوشر لیعت نے مکروہ یا حرام قرار دیا ہو۔ (النہایہ ۵ص۱۰ امطبوعہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

پھراللہ تعالیٰ نے شیطان کے طریقہ اور اس کے رائے سے دور رہنے کا حکم دیا اور جن مسلمانوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت میں صنعہ لینے کے بعد اس سے رجوع کرلیا' توبہ کرلی اور ان پر حدقذ ف جاری ہوگئ' اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا بیان پر اللہ تعالیٰ کافضل اور اس کی رحمت تھی کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے سے ان کے دلوں میں جو گناہ کامیل اور کچیل آگیا تھا اور ان کے قلوب پر جومعصیت کی ظلمت اور تاریکی چھا گئتھی اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق وے کر ان کے دلوں سے معصیت کی اس کدورت اور زیگ کودور کر دیا اور ان کے باطن کو یاک اور صاف کردیا۔

تزکیہ کالفظ ذکو ۃ سے بنا ہے' ذکو ۃ کامعنی ہے طہارت' کسی چیز کا بڑھنا اور برکت' قر آن مجید اور احادیث میں تزکیہ کالفظ بہت آیا ہے' تزکیہ کامعنی کسی چیز کو پاک اور صاف کرنا ہے کو کی شخص اپنی تعریف تو صیف اور حمد و ثناء کرے یا خودستائی کرے اس کو بھی تزکیہ کہتے ہیں۔ (النہایہ: ۲۷۸ میردت)

قرآن مجيد ميں ہے:

ٱلْمُتِّرَ إِلَى الَّذِيْنَ يُكِكُّوْنَ اَنْفُسَهُمُ لَّ بَلِ اللهُ يُزَكِّيُ مَنْ يَّشَاءُ . (الناء: ٣٩) فَلَا تُرَكُّوْ اَانْفُسَكُمْ هُوَاعْكُمْ بِمَنِ التَّى 0

(النجم:۳۲)

علامه سید محد بن محد مرتضی زبیدی متوفی ۱۲۰۵ ه لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے تزکید کے معنی ہیں اللہ نے اس کی اصلاح کردی

تم خودستائی نہ کرو اللہ اس کوخوب جانتا ہے جومتی ہے۔ خوالی کرمز کہ کرمعنی میں اللہ نہاں کی اصلاح کر د ک

کیا آ پ نے ان لوگول کونہیں دیکھا جوخودا پی تعریف وتو صیف

كرتے بيں بلكاللہ جے جا ہتا ہے اسے قابل تعريف بناديتا ہے۔

marfat.com

اوراس کو پاک اورصاف کردیا' اورنفس کی زکوۃ اورطہارت کامعنی یہ ہے کہانسان دنیا بیس تعربیف و تحسین کا اور آخرت بیس اجمو ثواب کامشخق ہوگیا' تزکیہ کے لفظ کی نببت کبھی بندہ کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے:

جس نے اپناز کیہ کرلیا وہ کامیاب ہوگیا۔

قَدُافَكُمْ مِنْ ذَكُهُا ٥ (افتس:٩)

اور مجى تزكيدى نسبت الله تعالى كى طرف موتى بيكونكدو وتزكيدكا فاعل حقيقى بجيع:

الله جس كوميا بها إس كانز كيفر ما تا إ\_

لَكِنَ اللَّهُ يُزُكِّي مَنْ يَشَاكُمُ . (النور:٢١)

اور کھی تزکید کی نبت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف ہوتی ہے کیونکہ آپ بندوں کے لیے صفاء باطن میں واسط اور

وسیلہ ہیں جیسے:

آپان کے مالوں سے صدقہ کیجے جس کے ذریعہ آپان

خُنُ مِنَ آمُوالِهِمُ صَلَقَةً تُطَهِّرُهُمُ وَتُزَكِّيهُمُ بِهَا

(التوبه:١٠٣) کو پاک کریں اوران کے باطن کوصاف کریں۔

انسان اگرخود اپنا تزکیه کری تو اس کی دونشمیں ہیں اگر وہ ایسے کام کرے جس سے دوسرے اس کی تعریف کریں تو ہے تزکیہ محمود ہے اور اگر وہ خود زبان سے اپنی تعریف کرے تو بیرتز کیہ مذموم ہے۔

(تاج العروس ج ١٩٥٠- ١٦٣ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت)

جب انسان اپنے گناہوں پر نادم ہواورخوف خدا ہے روئے تو اس کے دل سے گناہوں کی تاریکی حبیث جاتی ہے سواس کا تزکیہ ہوجا تا ہے ٔ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کو بیرتز کیہ حاصل ہوتا تھا اور اب مشائخ کرام کے فیضان اور علاء کے مواعظ سے اور خلوت گزینی سے اس نوع کا تزکیہ حاصل ہوتا ہے اور انسان کا باطن صاف ہوجا تا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تہمت ہے برأت اور فضیلت میں بی گیار هوی آیت ہے۔

الله تُعالیٰ کاارشاد ہے: اورتم میں اصحاب فضل اور ارباب وسعت بیشم نه کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور الله کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو پچھ نہیں دیں گے۔ان کو جاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگز رکریں کیاتم بینہیں جاہتے کہ الله تمہاری مُغفرت کردے اور الله بہت بخشنے والا بے حدرحم فر مانے والا ہے 0 (النور:۲۲)

حضرت ابوبکررضی الله عنه کے افضل اُمت ہونے پر دلائل اور نکات

یہ آ بت حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے ان کے خالہ زاد بھائی مسطح نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے میں حصہ لیا تھا اور جب حضرت عائشہ کی برائت نازل ہوگئی اور سطح کا جھوٹ ظاہر ہوگیا تو حضرت ابو بکر کو بہت رخے ہوا' کیونکہ سطح یہ تیم سے اور ان کی حضرت ابو بکر نے پرورش کی تھی' سوانہوں نے کہا میں اب مسطح پر بالکل خرچ نہیں کروں گا' مسطح نے معافی مانگی اور معذرت کی لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خت عم وغصہ میں سے وہ دوبارہ مسطح کے اخراجات بحال کرنے پر آ مادہ نہیں ہوئے تب یہ آ بیت نازل ہوئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رجوع کرلیا اور فر مایا کیوں نہیں! میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی میری مغفرت فر مادے اور میں اب مسطح پر پہلے سے زیادہ خرج کروں گا۔

(جامع البيان جز ٨١ص ١٣٤-٣١) دارالفكر بيروت ١٣١٥هـ)

ية يت حسب ذيل وجوه في حضرت ابو بمرصديق رضى الله عنه كے افضل ہونے پر دلالت كرتى ہے:

(۱) تواتر سے ثابت ہے کہ بیآیت حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

(٢) اس آیت میں حضرت ابو بکر کو اولو االفضل و السعة (اصحاب فضل اور ارباب وسعت) فرمایا ہے۔

- (٣) اولواالفضل والسعة جمع كاصيغه ہے اور جب واحد شخص پرجمع كااطلاق كيا جائے تواس كى تعظيم كااظهار مقصود ہوتا ہے۔
- (۴) الله تعالى فضل كومطلق فر مايا اوراس كوكسى قيد كے ساتھ مقيد نہيں فر مايا اس سے يه معلوم ہوا كه حضرت ابو بكر ف اصل على الاطلاق تصاور آپ ميں ہراعتبار اور ہر جہت سے فضيلت تھی۔
- (۵) اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولو الفضل منکم یعنی جوتم سب میں سے صاحب فضیلت ہیں'اس میں یہ دلیل ہے کہ یہ حضرت ابو بکر کی صفت مخصوصہ ہے۔
  - (٢) فضل كامعنى ہے زیادہ لیعنی حضرت ابو بكر تمام مؤمنوں سے زیادہ الله كى عبادت كرنے والے تھے۔
- (2) اور فرمایا جوتم سب سے زیادہ صاحب وسعت ہیں لیعنی حضرت ابو بکر سب سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے والے تھے وہ عبادت بھی سب سے زیادہ کرتے تھے اور مسلمانوں پر شفقت بھی سب سے زیادہ کرتے تھے اور مسلمانوں پر شفقت بھی سب سے زیادہ جامع تھے اور وہ صدیقین کے اعلیٰ مراتب پر فائز تھے اور اس قالت کی تعظیم اور مخلوق پر شفقت کرنے کے سب سے زیادہ جامع تھے اور وہ صدیقین کے اعلیٰ مراتب پر فائز تھے اور اس آیت کے مصدات تھے:

اِتَّاللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اللَّهُ وَالَّالِيْنَ هُدُمُّ مُعِسْنُونَ بِحَالَ اللهُ مَقَين اور يَكَى كرنے والوں كے ساتھ ہے۔ (انحل:۱۲۸)

(۸) صاحب وسعت ای وقت لائق تعریف ہوتا ہے جب وہ فیاض اور جواد ہو' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا لوگوں میں سے اچھا وہ ہے جولوگوں کونفع پہنچائے۔(کنزالعمال رقم الحدیث: ۳۲۱۵۵) اس کی صراحت کے ساتھ تائید اور تفویت ان آٹار میں ہے۔ حافظ ابن عسا کرمتو فی اے۵ ھاپنی اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابو ہردہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ابوالھلال العملی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا اس اُمت میں اس کے نبی کے بعد کون سب سے افضل ہے؟ حضرت علی نے کہا حضرت ابو بکر' اس نے کہا ابو بکر' فر مایا ہاں! پوچھا پھر کون ہے فر مایا عمر' پھر اس نے جلدی سے کہا پھرامیر المؤمنین آپ ہیں فر مایانہیں!

عبدالرحمان بن الاصبهانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت علی نے منبر پرچڑھ کرفر مایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعدلوگوں میں سب سے بہتر ابو بکراورغمر ہیں اور اگر میں جا ہوں تو تیسرے کا نام بھی لوں۔

(الكامل لا بن عدى ج ٣٥ ،٣٢٠ امام ابن عساكرنے اس حدیث كوقا بل اطمینان قرار دیا مطبوعه دارالكتب العلمیه بیروت ١٣١٨ه)

ابو مخلد مازنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ہم نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں اور جب حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو ہم نے جان لیا کہ حضرت ابو بکر کے بعد سب سے افضل حضرت عمر ہیں اور جب حضرت عمر فوت ہوئے تو ہم نے جان لیا کہ حضرت عمر کے بعد سب سے افضل ایک شخص ہیں اور ان کا نام نہیں لیا۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کویہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میری اُمت میں سب سے بہتر ابو بکراورعمر ہیں۔(اس کی سندمرسل ہے جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۵۱۵ میں سب سے بہتر ابو بکراورعمر ہیں۔(اس کی سندمرسل ہے جمع الجوامع رقم الحدیث: ۲۲۸ مطبوعہ داراحیاءالتر اث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

مشهورشيعه محقق عالم ابوعمر ومحدين عبدالعزيز الكشى بيان كرتے بين:

marfat.com

ابوعبداللہ علیہ السلام نے کہا مجھ کوسفیان ٹوری نے محمد بن المنکد رہے دوایت کرتے ہوئے بیر صدیث بیان کی کہ حضرت علی علیہ السلام نے کوفہ میں منبر پر کھڑے ہوکر بیفر مایا: اگر میرے پاس ایسافٹس لایا گیا جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت ویتا ہوتو میں اس کو ضرور وہ منز ادوں گا جومفتری (کذاب) کومز ادی جاتی ہے ابوعبداللہ علیہ السلام نے کہا ہمیں حرید صدیمت میان کریں تو سفیان نے جعفر ہے دوایت کیا کہ ابو بکر اور عمر ہے محبت رکھنا ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔

(رجال الكثيم ٣٣٨ مطبوصة وكسسة الاعلى للمطبوعات كرطا)

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخص مجھ پر سب سے پہلے ایمان لایا اور جس نے سب سے پہلے میری تصدیق کی وہی قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کرےگاوہی صدیق اکبر ہے اور وہی فاروق ہے جومیرے بعد حق اور باطل میں فرق کرےگا۔

(رجال الكثي م ٢٩ مطبوعه مؤسسة الاعلى للمطبوعات كربلا)

ا مام بخاری نے حضرت الدرداءرضی الله عند سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالی نے مجھے تم لوگوں کی طرف مبعوث کیا ' تو تم سب نے (مجھ سے ) کہاتم نے جھوٹ بولا ' اور ابو بکر نے کہا آپ نے سیج فر مایا اور اپنی جان اور مال سے میری غم گساری کی۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث:۳۱۱۱)

اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بھر ایمان لائے اور الکشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشادروایت کیا ہے کہ جو جھے پر سب سے پہلے ایمان لایا وہی صدیق اکبر ہے تو حضرت ابو بکر ہی صدیق اکبر ہیں۔

(۹) حضرت ابو بکر کے فیاض اور جواد ہونے کی یہ دلیل بھی ہے کہ حضرت ابو بکر نے اسلام لانے کے بعد حضرت عثمان بن عفان میں مظعون رضی اللہ عنہم کو اسلام کی تبلیغ کی اور بیسب ان کی کوشش سے مسلمان ہوئے اور ان کی یہ فیاضی اسلام کی تعلیم دینے میں دین کی ہدایت دینے میں اور اسلام کی راہ میں اپنا مال و دولت خرچ کرنے کے لیے تھی اور ان سب نے اسلام کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اور یہ سب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ کی وجہ سے ہوا' اور حدیث میں ہے:

حضرت جریر بن عبداللدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص نے اسلام میں کی نیک طریقہ کی ابتداء کی اس کواس نیکی کا اجر ملے گا اور اس کے بعد اس نیکی پڑمل کرنے والوں کی نیکیوں کا بھی اجر ملے گا اور ان کی نیکیوں کے اجروں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ (صحیح مسلم تم الحدیث: ۱۰۵ سنن النسائی تم الحدیث: ۲۵۵۳ سنن ابن ماجہ تم الحدیث: ۲۰۱۳ سنان النہ تم الحدیث: ۲۰۱۳ سنان محالہ کی جودوسخا ہیں واخل ہیں اور بی بھی حضرت ابو بکر کی جودوسخا میں واخل ہیں اور بی بھی حضرت ابو بکر کے اولو االفضل و السعة ہونے کی وجہ سے ہے۔

(۱۰) اس آیت میں حضرت ابوبکر سے فرمایا ہے: انہیں چاہیے کہ وہ معاف کردیں اور درگزر کریں اور عفو کرنا تقوی کا قرینہ ہے اور جس شخص کاعفو جتنا قوی ہوگا اس کا تقوی ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر بہت متقی ہے بلکہ سب سے زیادہ متقی ہے کیونکہ جب حضرت ابوبکر نے بہت گراں اور غیر معمولی قیمت سے حضرت بلال کوامیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کیا اور مشرکین نے یہ طعنہ دیا کہ ضرور بلال نے ابوبکر کے ساتھ کوئی نیکی کی ہوگی جس کے صلہ میں انہوں نے اس بھاری قیمت سے بلال کوخرید کرآزاد کردیا ہے تو ہے آیت نازل ہوئی:

اورعفريب المعخص كوجنم سےدورر كھا جائے گا جوسب

وَسَيُجَنَّبُهَا الْرَتْقَى \الَّذِي يُنُوْقِي مَالَهُ يَتَزَكَٰنَ

ے زیادہ متی ہے 0 جو پاکیزگی کے حصول کے لیے اپنا مال خرج کرتا ہے 0 اس پر کم مختص کا کوئی (دنیادی) احسان نہیں ہے جس کاصلہ دیا جائے 0 اس کا یہ مال خرچ کرنا صرف اپنے رب اعلیٰ ک رضا جوئی کے لیے ہے 0 اور دو وعتریب (اس کارب) راہنی ہوگا 0 وَ<mark>مَالِاَحَهِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ ثُبِن</mark>َى كَالِّالْبِيَعَاءَ وَجْهِ دَتِهِ الْاَعْلَىٰ قَوْلَسَوْتَ يَرْهِٰى ٥ (الل :١٦-١٤)

اس آیت می معرت ابو بر کوسب سے زیاد و متی فر مایا ہے اور قرآن مجید میں ہے:

الله کے مزد کے تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے

إِنَّ ٱلْرَمْكُو عِنْكَ اللَّهِ ٱلْمُتَّلِّمُ فَعَلَّمُ ﴿ (الْجِرات:١٣)

جوسب سے زیادہ متقی ہو۔

لہذا سورہ نور کی اس آیت میں جو حضرت ابو بکر کو معاف کرنے اور درگز رکرنے کا تھم دیا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ حضرت ابو بکر سب سے زیادہ عزت ابو بکر سب سے زیادہ عزت اور بزرگی والے ہیں۔

(۱۱) الله تعالی نے سیدنا محمصلی الله علیه وسلم سے فر مایا: ف عنهم و اصفح. (المائده: ۱۳) ان کومعاف کردیں اور درگزر کریں اور اس کریں اور حضرت ابو بکر کے متعلق اس آیت میں فر مایاولیعفوا ولیصفحوا. بینی وہ معاف کردیں اور درگزر کریں اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ہر معاملہ میں ٹائی اثنین ہیں حتی کہ معاف کرنے اور درگزر کرنے میں بھی ہور تمام اخلاق اور اوصاف میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے مظہر ہیں۔

(۱۲) نیز اس آیت میں فرمایا: ان کو چاہیے کہ وہ معاف کردیں اور درگز رکریں کہاتم ینہیں جاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کردیں اور کردی اس آیت میں اللہ تعالی نے حضرت ابو بکری مغفرت کو اس پر معلق فرمایا ہے کہ وہ حضرت مسطح کو معاف کردیں اور جب حضرت ابو بکری مغفرت حاصل ہوگئی اور بیآیت حضرت ابو بکری مغفرت کی حضرت ابو بکری مغفرت کی حضمی دیل ہے اور بیاس کی مشکرم ہے کہ حضرت ابو بکری امامت اور خلافت برحق میں کی ونکہ اگر ان کی امامت اور خلافت برحق میں تو وہ مغفور نہ ہوتے۔

(۱۳) الله تعالی نے فرمایا ہے: الا تحبون ان یعفو الله لکم کیاتم ینہیں جاہتے کہ الله تمہاری مغفرت کردے اس آیت میں الله تعالی نے اپنی مغفرت کو ماضی یا متعقبل کے کسی زمانہ کے ساتھ مقید نہیں کیا 'اوریداس کوسٹزم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ مطلق مغفور ہونے کے اس وصف میں حضرت ابو بکر نبی صلی الله علیہ وسلم کی فرع 'عکس اور پر تو ہیں کیونکہ آیے بھی مطلق مغفور ہیں الله تعالی کا ارشاد ہے:

بے شک ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی تا کہ اللہ آپ

إِنَّا فَتَعَنَّالَكَ فَعُمَّا مُبِينًا ﴿ ٥ لِيَغِفِرَلَكَ اللَّهُ مَا

کے اگلے اور پچھلے بظاہر خلاف اولی سب کام معاف فرمادے۔

تَعَلَّمُ مِنْ ذَنْ كُن كُمُاتًا خُرَ . (الْتِي ١٠١٠)

اس آیت میں حضرت ابو بکرکی افضلیت کے جودلائل ہیں وہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے بھی موجب فضیلت ہیں کیونکہ باپ کی فضیلت اولاد کے لیے باعث افتخار ہوتی ہے اور ان فضائل کا سبب بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کااس تہمت سے بری ہونا ہے سویہ آیت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل کے سلسلہ میں منسلک ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جولوگ پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر (بدکاری کی) تہمت لگاتے ہیں'ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے 0 جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں' اور ان کے ہاتھ اور ان کے یاؤں گوائی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے تھے 0 اس دن اللہ حق اور انصاف کے ساتھ ان کو یورا یورا بدلہ

marfat.com

رے گا اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی برحق ہے حقائق کو منتشف کرنے والا 0 (النور: ۲۵-۲۳) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پرتہمت لگانے والوں منافقوں کی اخروی سزا

ندکورالصدر تین آیات بھی حفرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کی تہمت سے براُت اور آپ کی فغیلت کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہیں اور ہمارے نزدیک یہی تغییر رائج ہے اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ عام مسلمان عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے کے سلسلے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں ہمارے نزدیک یہ تغییر اس لیے مرجوح ہے کہ عام مسلمان عورتوں پر تہمث لگانے کے متعلق حکم النور: ۵- ۲ میں نازل ہو چکا ہے ان آیات کا ترجمہ یہ ہے:

جولوگ پاک دامن عورتوں برزنا کی تہمت لگائیں پھر (اس کے ثبوت میں) جارگواہ نہ پیش کر تکیں تو تم ان کوای کوڑے مار واور اس کے ثبوت میں) جارگواہ نہ پیش کر تھیں ہوں اور اصلاح مار واور اس کے بعد تو بہ کرلیں اور اصلاح کرلیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حدمہر بان ہے 0

اس لیے زیرتفیر آیات کا تعلق حفرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والوں کی سزا کے سلسلے میں
اورای کے سیاق میں ہے دوسری وجہ ہے کہ عام مسلمان عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا کم ہے اس کوڑوں کی سزا ہے بھر جب وہ تو ہر کرلیں اور اصلاح کرلیں تو ان کی مغفرت ہو جائے گی اورام المؤمنین زوجہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بدکاری کی تہمت لگانا کوئی معمولی اور سرسری جرم نہیں ہے کہ ای شاخیں مارنے سے اس کی اصلاح ہو جائے اللہ تعالی نے اس کی سزا میں تین آزل فرما کیں ایک ہے دن اس کی دنیا ور آخرت میں لعنت کی جائے گی دوسری سزایہ کہ قیامت کے دن اس کی زبان اور اس کے ہاتھ اور پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتا رہا تھا اور اس کو اس طرح رسوا کیا جائے گا تیسری سزایہ کہ قیامت کے دن اس کو پورا پورا پورا عذاب دیا جائے گا اور یہ بہت شخت سزا ہے اور یہ سزااس کو دی جائے گی جس کا جرم بہت شخت سزا ہے اور یہ سزا اس کو دی جائے گی جس کا جرم بہت شکن ہو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانا عام عور توں پر تہمت لگانے کی طرح ہر گزنہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: اِذْ تَکُقَوْنَهٔ بِا ٱلْسِنْتِکُو وَتُقُونُو لُوْنَ بِا فَوْا هِكُمْ قَالَیْسَ جب اور اپنے
اِذْ تَکُقَوْنَهٔ مِیْا اَنْ اللّٰہِ عَظِیْمٌ اللّٰہِ عَظِیْمٌ من مونہوں سے وہ بات کہتے رہے جس کا تہمیں علم نہ تعااور تم اس کو معمولی النور ۱۹۱۶) بات بھتے رہے حالانکہ اللّٰہ کے زو کی وہ بہت تھیں بات تھی۔

تم حضرت ام المؤمنين كى شان ميں يہ بات كہتے رہ اوراس كومعمولى بات سجھتے رہ اوركى بھى نبى الله عليه وسلم كى زوجه كى حرمت الله كنزويك يه زوجه كى حرمت عام عورتوں كى طرح نہيں ہوتى چه جائيكه نبى ائ خاتم الانبياء اورسيد المرسلين كى زوجه كى حرمت الله كنزويك يه بہت علين جرم ہے كه اس كے نبى اور رسول كى زوجه كے متعلق اليى بات كى جائے الله سبحانه اس پرسخت غضب فرماتا ہو وانبياء ميں ہے كى زوجه كے متعلق اليى بات مقدر نہيں فرماتا اور جب كى بھى نبى كى زوجه كے متعلق اليى بات مقدر نہيں فرماتا اور جب كى بھى نبى كى زوجه كے متعلق يہ مكن نہيں تو سيد ولد آ دم على الاطلاق كى زوجه اورسيده نساء الانبياء كے متعلق يہ كيے ممكن ہے! اس ليے فرمايا تم اس كومعمولى بات سمجھتے رہے حالا نكہ الله كنزويك وہ علىن بات تھى سوجب حضرت عائشرضى الله عنها پر تہمت لگانا عام عورتوں پر تہمت لگانے كى مثل نہيں ہے تو اس جرم كى سزا عام جرائم كى سزاكى مثل كى طرح ہو كتى ہے اس ليے الله تعالى نے ان آيتوں ميں اس سزاكى شدت كو بيان فرمايا ، حديث ميں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ بے شک بندہ کوئی بات بے پرواہی سے کہددیتا ہے جواللہ تعالیٰ کی رضا

کا با حث ہوتی ہاوراس بات کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے درجات بلند کر دیتا ہے اور ایک بندہ بے پرواہی سے کوئی بات کہہ دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نارانمنگی کی موجب ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: بری ہاتیں برے لوگوں کے لیے بیں اور برے لوگ بری ہاتوں کے لیے بیں اور اچھی ہاتیں اجھے لوگوں کے لیے بیں اور اچھے لوگ اچھی ہاتوں کے لیے بیں'وہ (اچھے لوگ) ان تہمتوں سے بری بیں جو لوگ ان پر لگاتے بیں'ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے 0 (النور: ۲۱)

حضرت عا تشرضي الله عنها كے ليے جنت كى بشارت

النور: اا سے لے کر النور: ٢٦ تک سوله آیتی حفرت ام المؤمنین عائشہ صدیقه رضی الله عنها بر منافقوں کی لگائی جوئی تنہمت کی برأت کے سلسلہ میں نازل ہوئی بیں اور نیاس سلسلہ کی آخری آیت ہے۔

ا مام ابوجعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ ها پی اسانید کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی الله عنها' مجاہد' ضحاک' سعید بن جبیر' قادہ' عطاء وغیر هم ہے روایت کرتے ہیں کہ بیآ یت حضرت عائشہ صدیقہ ذوجہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی منافقین کی تہمت سے براُت کے متعلق نازل ہوئی ہے' اور اس کامعنی ہے بری با تیس برے لوگوں کے لیے ہیں اور برے لوگوں کے لیے بری یا تیس ہیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۰۱۱) ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۲۰، ۱۹۵۹، ۱۹۵۹)

اور ابن زید نے کہا اس آیت کا معنی ہے خبیث عور تیل خبیث مردوں کے لیے ہیں اور پاک عور تیل پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک عور تیل پاک مردوں کے لیے ہیں بید آیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق نازل ہوئی ہے جب ان پر منافقوں نے تہمت لگائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تہمت سے بری کر دیا اور عبداللہ بن ابی خبیث مرد تھا اس کے لائق خبیث عورت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب اور پاک تھے اور آپ کے لائق طیب اور پاک عورت تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا طیب تھیں اور وہی آپ کی شان کے لائق تھیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث عام مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

یہ دوتفیریں ہیں ایک تفییر میں الخبیثات سے مراد بری با تنیں ہیں اور دوسری تفییر میں الخبیثات سے مراد بری عورتیں ہیں' امام ابن جرم طبری نے پہلی تفییر کوراج قرار دیا ہے۔ (جامع البیان جز ۱۸ص۱۳۳ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

ا مام ابوالقاسم طبرانی نے ان دونوں تغییر وں کوحفزت ابن عباس رضی الله عنهما' سعید بن جبیر' زید بن اسلم' حضرت ابن عمر رضی الله عنهما' ضحاک' مجاہد وغیرهم سے روایت کیا ہے:

marfat.com

امام محمد بن ادر لیس ابن ابی حاتم رازی متوفی ۱۳۲۷ و امام علی بن احمد واحدی نیشا پوری متوفی ۱۰۷۸ و امام الحسین بن محمد بغوی متوفی ۱۵۹ و امام محمد بن عمر رازی متوفی ۱۰۲ و طلامه محمد بن احمد قرطبی متوفی ۱۹۷۸ و امام محمد بن احمد قرطبی متوفی ۱۹۷۸ و اور حافظ ابن کشرمتوفی ۱۹۷۸ ه اور الطیبات سے مراد بری با تیس اور الطیبات سے مراد الحقی با تیس ہیں۔

(تغییرامام ابن ابی حاتم ج ۸ص ۲۵ ۲۵ الوسط ج ۳ ص ۱۳۳ معالم التو یل ج ۳ ص ۴۸ زاد المسیر ج ۶ م ۲۵ تغییر کبیر ج ۸ م ۳۵۵ الجامع لا حکام القرآن جز ۱۲ ص ۱۹۵ تغییر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۰۷)

ہم نے اس ترجمہ کوا ختیار کیا ہے جوراجح تفییر کے مطابق ہے۔

اس آیت کے آخر میں فرمایا: ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے اس کی تغییر میں حسب ذیل احادیث ہیں: امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد متوفی ۳۱۰ ھانی اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا مغفرت سے مراد دنیا میں گناہوں سے محفوظ رہنا اور آخرت میں بخشش ہے اوررز ق کریم سے مراد جنت کارز ق اور ثواب عظیم ہے سعید بن جبیر اور قادہ سے بھی یہی تفییر مردی ہے۔

(المجم الكبيرة ٢٣٣ رقم الحديث: ٢٥٩ ، ٢٥٣ ، ٢٥٣ ، مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت)

امام ابن جرير متوفى ١١٠ه هـ نے قادہ ہے اس تفسير كوفل كيا ہے۔ (جامع البيان رقم الحديث:١٩٦٠٩)

امام ابن ابی حاتم متوفی سے سے اپنی سند کے ساتھ سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براُت نازل ہوگئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواپنے سینہ سے لگایا اور وہ جنت میں آپ کی زوجہ ہیں۔

(تغييرا مام ابن الي حاتم رقم الحديث: ١٣٣٠) مطبوعه مكتبه نز ارمصطفيٰ مكة المكرّ مه ١٣١٤)

اگریہ کہا جائے کہ اس سے پہلے یہ گزر چکا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا تھا کہ جھے یہ تو تع نہیں تھی کہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسانہ علیہ وسلم کو ایسا خواب دکھا دے گا جس سے میری براُت ظاہر جائے گی' ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کا قصد نہیں کیا تھا کہ میری براُت ظاہر جائے گی' ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کا قصد نہیں کیا تھا کہ میری براُت میں سورہ نور کی دیں آ بیتیں نازل فرمادیں۔ (النور: ۲۰-۱۱) (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۵۵ سے میری میں الحدیث: ۳۱۲۱)

اور یہاں آپ نے بیا کھا ہے کہ سورہ نور کی سولہ آپتیں (النور: ۲۶-۱۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں نازل ہوئی ہیں' اس کا جواب یہ ہے کہ دس آپتیں اس وقت نازل ہوئیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر اس معاملہ میں گفتگو کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے' جن کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ذکر فرمایا ہے اور بقیہ چھ آپتیں بعد میں نازل ہوئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں یہ کل سولہ آپات ہیں۔

#### يَايَّهُا الَّذِينَ امْنُوالَا تُنْ خُلُوا بِيُوتًا غَيْرِبِيُوتِكُمْ حَتَّى تَشْتَانِسُوا

اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو

والول پر سلام نہ کر لو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تاکہ تم نفیحت حاصل کرو 0 رتم ان گھروں میں کسی کو نہ یاؤ تو ان میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے'اوراگر تم ع گھرول میں داخل ہو جن میں کوئی رہتا نہ ہو اور ان میں تہارا سامان لونی حرج نہیں ہے اور اللہ اس کوخوب جاننے والا ہے جس کوتم ظاہر کرتے ہو اور ج ہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں' یہ ان کے ۔ ينچ رهيس اور ايني شرم گاهول خود ظاہر ہو اور اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں کہ ڈالے رکھیں' مر جو اور اپی زیبائش کو صرف این شوہروں پر ظاہر کریں ' یا این باپ دادای یا این شوہروں کے باپ دادا پر

marfat.com

بعانجول ر جو عورتوں کی شرم والی باتوں پر مطلع نہ ہوں اور اپنے پاؤں سے اس طرح نہ کے بیاؤں کی وہ زینت ظاہر ہو جائے جس کو وہ چھیا تكاح مردول اور عورتول کا نکاح کر دؤ اور اینے باصلاحیت غلامول اور باندیول کا سے عنی کر دے گا' اور اللہ وسعت والا بہت جانے والا ہے نہیں رکھتے وہ اپنی یا کیزگی برقرار رکھیں مكاتب هونا

marfat.com

# فَكَارِبُوْهُمْ إِنْ عَلِيتُمْ فِيْرِمْ خَيْرًا فَيْ وَاتَّوْهُمْ مِنْ قَالِ

كر دو اگر تمہارے علم میں ان كى بہترى ہو اور تم ان كو اللہ كے اس مال میں

# اللهِ الَّذِي النَّكُمُ وَلَا تُكْرِهُ وَافْتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ اَرَدُنَ

سے دو جو اس نے تم کو دیا ہے ' اور تمہاری باندیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو ان کو بدکاری پر مجبور نہ کرو

# تَحَصَّنًا لِّتَبْتَغُوْ اعْرَضَ الْحَيْوِةِ اللَّهُ نَيَا ﴿ وَمَن يُكْرِهُمُّ نَ فَالَّ

تا کہ تم دنیا کی زندگی کا فائدہ طلب کرہ اورجو ان کو مجبور کرے گا تو اس کے

# الله من بعير الراهون عَفْرَى رَجِيْجُ وَوَلَقْنَ انْزَلْنَا البُّكُمْ

جر کے بعد اللہ (ان باندیوں کو) بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے 0 اور بے شک ہم نے

## البِ مُبِيّنَتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلُوامِنَ قُبُلِكُمُ وَمُوْعِظَةً

تم لوگوں کی طرف واضح آئیتی نازل فرمائی ہیں اور ان لوگوں کی مثالیں بیان فرمائیں جوتم سے پہلے گزر چکے ہیں اور ہم نے

#### للنتقين

متقین کے لیے نقیحت نازل کی ہے 0

الله تعالی کاارشاد ہے: اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ کے لؤ اور گھروالوں پرسلام نہ کرلویہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تا کہتم نفیحت حاصل کرو ۱۵ اور اگرتم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ
تو ان میں داخل نہ ہو حتی کہ تمہیں اجازت دے دی جائے 'اور اگرتم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤیر (لوٹ جانا)
تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے اور تم جو کچھ کرتے ہواللہ اس کا خوب جانے والا ہے ۱۵ (النور ۲۵-۲۸)
بغیر اجازت گھروں میں وا خلہ کی اور دیگر آواب کے متعلق احادیث اور آثار

اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بیہ کرم فر مایا کہ ان کے دلوں میں رہنے کے لیے گھر بنانے کا خیال القا کیا' اور بیہ کہ وہ اپنے گھروں کولوگوں سے مستور کھیں اور ان کواپنے گھروں میں رہائش کا سامان فراہم کرنے کی توفیق دی اور ایسے احکام شرعیہ نا فذ کیے کہ کوئی شخص دوسرے کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوتا کہ اس کی مستورخوا تین اور اس کا فیمتی ساز وسامان اور اس کی پوشیدہ چیزیں اور مخفی خزانے دوسروں سے محفوظ رہ سکیں۔

اس آیت میں تستانسو اکالفظ ہے اس کالغوی معنی ہے جتی کہتم مانوس ہوجاؤ 'اوراس آیت میں پہلفظ تستاذنو ا کے معنی ہے ک معنی میں ہے کیوں کہ جب کوئی شخص اجازت لینے کے بعد کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ گھر والوں سے مانوس ہو جاتا

marfat.com

مياء القرآر

امام ابوجعفر محمد بن جربرطبري متوفى ١٣١٠ ها بي سند كے ساتھ روايت كرتے إلى:

حضرت عدى بن ثابت رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه انصار كى ايك مورت نے كہا يارسول الله! من البح محمر من الله على حال ميں ہوتى ہوں كه اس حال ميں ميں بينيں جا ہتى كه كوئى مجمعه ديكھے خواہ ميرا والد ہويا ميرا بيٹا ہؤ اور ہمارے كمر مي لوگ آتے جاتے رہتے ہيں اور ميں ايسے حال ميں ہوتى ہوں تب بير آيت نازل ہوئى۔ (جامع البيان رقم الحدیث: ١٩٦٢٠)

عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ جب تمہارے بچے بالغ ہو جا کیں تو وہ اجازت طلب کریں ابن جری نے کہا میں نے عطاء سے پوچھا کیا کی شخص پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی ماں اور محارم کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت طلب کرے انہوں نے کہا ہاں! عطاء بن بیار کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا کوئی شخص اپنی ماں کے پاس جاتے وقت بھی اجازت طلب کرے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اس نے کہا میرے علاوہ اس کا اور کوئی خدمت گارنہیں ہے کیا میں پھر بھی واضل ہونے کے لیے اجازت طلب کروں؟ آپ نے اس نے کہا نہیں! واضل ہونے کے لیے اجازت طلب کروں؟ آپ نے اس سے پوچھا کیا تم اس کو برہنہ ویکھنا پسند کرو گئا اس نے کہا نہیں! آپ نے فرمایا پھرتم اس سے اجازت لے کر داخل ہو۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۹۲۲)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں انصاری ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ خوف زدہ حالت میں آئے انہوں نے کہا میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تین مرتبہ اجازت طلب کی مجھے اجازت نہیں دی گئی تو میں واپس آگیا، حضرت عمر نے کہاتم کیوں چلے گئے تھے! میں نے کہا میں نے تین مرتبہ اجازت طلب کی تھی مجھے اجازت نہیں دی گئی تو میں واپس چلا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے جبتم میں سے کوئی شخص تین مرتبہ اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ دی جائے تو وہ واپس چلا جائے وہ مضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم تم ضرور اس حدیث بی کوئی گواہی پیش کرو گئی ہو؟ حضرت ابی بین بی کوئی گواہی پیش کرو گئی ہو؟ حضرت ابی سے سے کوئی شخص اس حدیث کی شہادت دے گا، حضرت ابوسعید خدری نے کہا اللہ کی قسم! مسلمانوں میں سے سب سے کم عمر تھا میں اللہ علیہ وسلم سے تب می عائد علیہ وسلم نے اس طرح میں سے سب سے کم عمر تھا میں ان کے ساتھ کھڑ اور میں نے حضرت عمر کو خبر دی کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح میں اللہ علیہ وسلم نے اس طرح میں اللہ علیہ وسلم نے اس طرح میں ان کے ساتھ کھڑ اور میں نے حضرت عمر کو خبر دی کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وہ ما ما تھا۔

صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۲۲۵، صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۳۰ سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۱۵۸۰ سنن التر خدی رقم الحدیث: ۱۲۳۳ سنن البوداؤ در قم الحدیث: ۱۵۸۰ سنن داری رقم الحدیث: ۱۲۳۳ سمح این حبان رقم الحدیث: ۱۹۳۳ سنن داری رقم الحدیث: ۱۹۳۳ سمح این حبان رقم الحدیث: ۱۹۳۳ سنن داری رقم الحدیث: ۱۹۳۳ سمح این حبان رقم الحدیث: ۱۹۳۳ سمح این حبان رقم الحدیث: ۱۹۳۳ سمح این حبان رقم الحدیث: ۱۹۳۰ سنن دفعه سلام کرنے کے بعد گھر والا اندر آنے کے لیے نہ کمچ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر والا اس کو بلانانہیں جا بتا یا ممکن ہے اس کوکوئی الیاعذر ہوجس کی وجہ سے وہ سلام کا جواب نہ دے سکے اور اس کونہ بلا سکے۔ ربعی بیان کرتے ہیں کہ بنوعام کے ایک شخص نے بتایا کہ اس نے نبی سلی الله علیه وسلم ہے گھر میں آنے کی اجازت طلب کی اور یہ کہا کہ کیا میں اندر آجاؤں؟ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فر مایا جاؤ' اس کواجازت طلب کرنے کا طریقہ سمحاؤ' اور اس سے کہو کہ یوں کم : السلام علیم کیا میں داخل ہو جاؤں؟ اس شخص نے یہن کر کہا: السلام علیم کیا میں داخل ہو جاؤں؟ اس شخص نے یہن کر کہا: السلام علیم کیا میں داخل ہو جاؤں؟ اس خواور نہ یہن کر کہا: السلام علیم کیا میں داخل ہو جاؤں؟ اس خواور نہ یہن کر کہا: السلام علیم کیا میں داخل ہو جاؤں؟ اس خواور نہ یہن کر کہا: السلام علیم کیا میں داخل ہو جاؤں؟ اس خواور نہ یہن کر کہا: السلام علیم کیا میں داخل ہو جاؤں؟ اس خواور نہ یہن کر کہا: السلام علیم کیا میں داخل ہو جاؤں؟ اس خواور نہ یہن کر کہا: السلام علیم کیا میں داخل ہو جاؤں؟ اس خواور نہ یہن کر کہا کہ اس کو داخل ہو جاؤں؟ اس خواور نہ یہن کر کہا کہ اس کو داخل ہو جاؤں؟ اس خواور نہ دور اس کے کہا کہ کا میں کہ کا حکم کیا ہیں داخل ہو جاؤں؟ اس خواور کہ کو دور نہ کر کہا کہ کہ دور اس کے در اس کو دور نہ کی دور کیا در اس کے در اس کو دور کی دور دور در اس کے در کہ کیا میں دور کی دور دور در اس کی دور کی دور کیا در اس کے در کی دور کی دور دور در اس کی دور کی دور کی دور دور کیا دور دور کو کر دور کی دور کو کر کیا کو دور کی دور کی دور کو کر کور کور کی دور کور کی دور کور کیا کی دور کی دور کی دور کی دور کور کور کی دور کر کیا کی دور کور کی دور کی دور کی دور کور کی دور کور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کور کی دور کر کی دور کی دور کی دور کی دور کور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دو

(سنن ابو داؤ درقم الحديث: ٤٤١٥ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٣ه)

قیس بن سعد بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملاقات کے لیے آئے اور آپ نے فرمایا: السلام علیم ورحمة اللہ! حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بہت آ ہتہ سے جواب دیا، قیس کہتے ہیں میں نے حضرت سعد سے پوچھا کیا آپ رسول الله صلى الله عليه وسلم كواجازت نبيل دية! انهول نے كهار ہے دو وہ ہم كوزيادہ دفعه سلام كريں مح رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجرفر مایا: السلام عليم ورحمة الله حضرت سعد نے مجربہت آ ہتہ جواب دیا وسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجرفر مایا: السلام عليم ورحمة الله الله عليه وسلم لوث مح اور سعد آپ كے بيتھے مح اور كہايارسول الله! ميں نے آپ كا السلام عليم ورحمة الله الله عليه وسلم لوث مح اور سعد آپ كے بيتھے مح اور كہايارسول الله! ميں نے آپ كا سلام من ليا تعالى الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله وسلم الله وسلم الله عليه وسلم الله و

جب کوئی مخص کی کا دروازہ کھنکھٹائے اور پوچھاجائے کہ کون ہے؟ توبینہ کیے کہ میں ہوں بلکہ ابنانام بتائے۔ حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے قرض کے سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا پس میں نے دروازہ کھنکھٹایا' آپ نے فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں' آپ نے فرمایا میں' میں! کویا آپ نے اس جواب کو مکروہ قرار دیا۔ (میح ابخاری رقم الحدیث: ۱۲۵ میج مسلم رقم الحدیث: ۱۵۵ منن النسائی رقم الحدیث: ۳۲۸ منداحر رقم الحدیث: ۱۲۳۸)

حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ حضرت عمر بن الخطاب کے پاس گئے اور کہا السلام علیم
علیم میر عبدالله بن قیس ہیں! حضرت عمر نے اجازت نہیں دی انہوں نے دوبارہ کہا السلام علیم
پیالا شعری ہے! پھرواپس چلے گئے ، حضرت عمر نے کہا ان کومیر ہے پاس واپس لا وُ' ان کو واپس لا یا گیا ، وہ آ گئے ، پو چھا اے ابو
موکی! تم کیوں واپس چلے گئے؟ ہم کام میں مشغول تھے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سا
موکی! تم کیوں واپس چلے گئے؟ ہم کام میں مشغول تھے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سا
ہم تنین مرتبہ اجازت طلب کرو اگر اجازت مل جائے تو فیہا ورنہ واپس چلے جاو ' حضرت عمر نے کہا تم اس حدیث پر گواہ پیش
کرو ورنہ میں تم کومز ادوں گا۔ (میح مسلم رقم الحدیث بلا تحرار: ۲۱۵۳) الرقم المسل : ۵۵۲ کا مین ابوداؤ درقم الحدیث الحدیث الحدیث با

اگر کسی کے گھر کا دروازہ بند ہوتو اس کی جھریوں سے جھا نکناممنوع ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی شخص بغیرا جازت کے تمہارے گھر میں جھائے اور تم لاتھی ہے اس کی آئے پھوڑ دوتو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

(صيح البخاري رقم الحديث:٩٠٢ محيح مسلم رقم الحديث: ٢١٥٨ سنن النسائي رقم الحديث: ٢٨ ١١ ٢٨ منداحد رقم الحديث: ١٣١١)

حافظ شهاب الدين احد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكصة بين:

اس مدیث سے بیمعلوم ہوا کہ اگر گھر کا دروازہ بند ہوتو اس کی جھر ہوں سے اندر جھا نکناممنوع ہوا راگر گھر والے نے جھا نکنے والے کی آ نکھ تیر یا کی لکڑی سے پھوڑ دی تو اس پر قصاص یا دیت نہیں ہے ، فقہاء مالکیہ نے اس صورت میں قصاص لازم کیا ہے اور کہا ہے کہ جھا نکنے والے گ آ نکھ پھوڑ نا جا کز نہیں ہے ، اور اس مدیث کو انہوں نے تعلیظ اور تر ہیب پرمحمول کیا ہے ، انہوں نے کہا ہے کہ معصیت کو معصیت سے دفع کرنا جا کر نہیں ہے ، جمہور نے اس کے جواب میں کہا کی کے گھر میں جھا نکنا انہوں نے کہا ہے کہ معصیت کو معصیت سے دفع کرنا جا کر نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ نے اس کی اجازت دی ہے ، معصیت ہیں کوئی شخص کی کوئی شخص کی گوئی کر نے اس پر جملہ کر سے تو مدا فعت میں اس کوئل کرنا جا کڑنے اور معصیت نہیں ہے ، اور یہ بات معلوم ہے کہا گرکوئی شخص کی گھر میں جھا نگ کر کس کی یوی یا میٹی کا چہرہ دیکھے تو وہ اس پر بخت مشتعل ہوتا ہے ، ہوسکتا ہے کہ معلوم ہے کہا گرکوئی شخص کی گھر میں جھا نگ کر کس کی یوی یا میٹی کا چہرہ دیکھے تو وہ اس پر بخت مشتعل ہوتا ہے ، ہوسکتا ہے کہ معلوم ہے کہا گرکوئی شخص کی گھر میں جھا نگ کر کس کی یوی یا میٹی کا چہرہ دیکھے تو وہ اس پر بخت مشتعل ہوتا ہے ، ہوسکتا ہے کہ وہ اس کی تو کہ ہوں کہ کہا تو کھوڑ دیا پھر کس کے اس کی طرف دیکھا تو پھر اس کی آ نکھ پھوڑ نا جا کر نہیں اور اگر اس کی تو کھے ہور نا جا کر نہیں ہور کے ہور نا جا کر نہیں ہور کے درواز سے سے تصداد یکھا تو اس میں دوتول ہیں صحیح ہے کہ اب بھی دیکھنے والے کی آ نکھ پھوڑ نا جا کر نہیں ہوتا ہوئے درواز سے سے تصداد یکھا تو اس میں دوتول ہیں صحیح ہے کہ اب بھی دیکھنے والے کی آ نکھ پھوڑ نا جا کر نہیں ہو

marfat.com

غيام القرآر

اورا گرکوئی مخص این گھر کی حبیت سے دوسروں کے گھروں میں جما کے تو اس کا بھی بھی تھم ہے اور اس میں فقہا مکا اختلاف ہے۔(فتح الباری جہاس ۲۳۹-۲۳۸ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۲۰ھ)

علامه بدرالدين محمود بن احميني متوفى ٨٥٥ ه لكهة بي:

جھانکنے والے گا تھے چھوڑنے کی اجازت اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے جب وہ قصداً جھانے اوراگراس کی افغا قانظر پڑجائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے'اس حدیث سے ان فقہاء نے استدلال کیا ہے جواس صورت میں آ کھے پھوڑنے پو قصاص لازم نہیں کرتے اور اس کے خون کو ضائع قرار دیتے ہیں اور اس حدیث میں اس کا جواز ہے اور کسی مجلی چیز سے اس کو مارنا جائے ایک قول یہ ہے کہ یہ حدیث تہدید (دھمکانے) اور تغلیظ پرمحمول ہے' اس میں اختلاف ہے کہ آیا خبر وار کرنے سے مارنا جائے ہے' ایک قول یہ ہے کہ آیا خبر وار کرنے سے کہا تا نہوا ہوئی ہے گئے پھوڑنا جائز ہے یا نہیں ؟ سی حکے یہ ہے کہ پھر بھی جائز ہے۔ (عمرة القاری جرمام مطبوعا دارة الطباعة المحمد یہ معرفی حرب ہے ان اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اگرتم ایسے گھروں میں واض ہوجن میں کوئی رہتا نہ ہواور ان میں تمہارا سامان ہوتو تم پرکوئی حرب نہیں ہے' اور اللہ اس کوخوب جانے والا ہے جس کوتم ظاہر کرتے ہویا جس کوتم چھپاتے ہو 0 (النور: ۲۹)

بیوت غیر مسکونہ (غیر رہائش) کا مارات کی تعیین

جب بغیر انجازت کے گھروں میں داخل ہونے کی ممانعت کردی گئی تو مسلمانوں کو بیمشکل بیش آئی کہ مدینہ سے مکہ کے راستوں میں رفاہ عام کے لیے مکان بنے ہوئے تھے جن میں لوگ عارضی قیام کرتے تھے اس طرح وہاں دکا نیں سرائے ہوئل سبیل اور بیت الخلاء وغیرہ بنے ہوتے تھے جن کا کوئی ما لک نہیں ہوتا تھا نہ وہ شخصی ملکیت ہوتے تھے اور ان میں بغیر اجازت داخلہ کی ممانعت میں عام مسافروں اور مسلمانوں کے لیے بڑی وشواری تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور ان میں بغیر اجازت داخلہ کی ممانعت میں عام مسافروں اور مسلمانوں کے لیے بڑی وشواری تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے بیآیت نازل فرمائی۔

الم عبدالرجمان جوزی متوفی ۵۹۷ھ نے بیوت غیر مسکونہ (غیرر ہائشی مکانات) کے مصداق میں حسب ذیل اقوال نقل

کے ہیں:

- (۱) قادہ نے کہااس سے مرادسرائے 'بیت الخلاء اور گودام وغیرہ ہیں جن میں سازوسامان رکھا جاتا ہے۔
  - (۲) عطاء نے کہااس سے مراد وریان مکان کھنڈرات اور بیت الخلاء ہیں۔
- (۳) محمد بن حنفیہ نے کہااس سے مراد مکہ کے مکان ہیں کیونکہ وہ وقف عام ہیں ان کا کوئی مالک نہیں' (پیصرف امام مالک کا ند ہب ہے'جمہور کے نز دیک بیقول سیحے نہیں ہے۔الج: ۲۵ میں ہم اس پر تفصیلی بحث کر چکے ہیں )
  - (س) ابن نوید نے کہااس سے مراد تاجروں کی دکانیں ہیں جوراستوں میں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔
- (۵) ابن جریج نے کہااس سے مراد تمام غیر رہائش مکانات ہیں کیونکہ داخل ہونے کے لیے اجازت کی شرط مکان میں رہنے والوں کے اعتبار سے ہے اور جب وہاں کوئی رہنے والا نہ ہوتو پھر بیشر طبھی نہیں ہے۔

(زادالمسیر ج۲ص ۲۹ مطبوعه کتب اسلامی بیروت که ۱۳۰۰)

اس آیت کے عموم سے معلوم ہوا جو عمار تیں کسی خاص شخص یا قوم کی ذاتی ملکیت نہ ہوں اور وہاں عام افراد کو آنے جانے کی ممانعت نہ ہو' اور وہاں تھہر نے اور ان کو استعال کرنے کی عام اجازت ہو جیسے ہوٹل 'مسافر خانے' سرائے' اسٹیشن اور جوافی اڈے کی عمارت' مسجدیں' خانقا ہیں' دینی مدارس' ہینتال' ڈاک خانے اور اس طرح کی دوسری عمارتیں' اور جس جگہ واخلہ کو پابندی ہو وہاں داخل ہونے کی جوشر ائط مقرر کی گئی ہوں' ان کی پابندی کرنا ضروری ہے۔

marfat.com

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: آپ مسلمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو ینچر تھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں ہیان کے لیے بہت پاکیزہ ہے 'بے شک اللہ ان کاموں کی خبرر کھنے والا ہے جن کوتم کرتے ہو 0 (النور ۳۰۰) مردوں کو پیجی نگاہ رکھنے کے متعلق احادیث

اس سورت کے شروع میں زنا ہے ممانعت فر مائی ہے اور زنا کا پہاامحرک اور سبب اجنبی عورتوں کو دیکھنا ہے اس لیے اس آ آیت میں مردوں کو اجنبی عورتوں کے دیکھنے ہے منع فر مایا ہے۔ امام بخاری فر ماتے ہیں کہ سعید بن ابی الحن نے حسن بصری سے پوچھا کہ مجمی عورتیں اپنے سینوں اور سروں کو کھلا رکھتی ہیں؟ انہوں نے کہاتم اپنی آئھوں کوان سے دور رکھواللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: آیہ مسلمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ (النور:۳۰)

ز ہری نے کہاجن نابالغ اور کیوں پرشہوت آئے ان کے جسم کے کسی حصہ کودیکھنا جائز نہیں ہے خواہ وہ کم عمر ہوں۔

د حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے پچھلے جسے پر اپ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کو بھالیا' اور حفرت فضل بن عباس بہت خوب صورت تھے' یہ دی و والحجہ کا دن تھا لوگ تھی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کو جواب دے رہے تھے' قبیلہ جسم کی ایک حسین عورت آئی و و بھی آپ سے سوال تھی گئی مضرت فضل کو اس عورت کی خوب صورتی اچھی گئی وہ اس کی طرف د کھنے گئے' بی صلی اللہ علیہ وہ کم رخصرت فضل کو اس عورت کی خوب صورتی اچھی گئی وہ اس کی طرف د کھنے گئے' بی صلی اللہ علیہ وہ کم رخصرت فضل کو اس عورت کی طرف د کھتے ہوئے دیکھا' آپ نے حضرت فضل کی شوڑ کی این اللہ علیہ وہ کہ وہ اس عورت کی طرف د کھیے ہوئے دیکھا' آپ نے حضرت فضل کی شوڑ کی این اللہ علیہ وہ کی ایک اللہ تھا کی نے اپ بندوں پر کی طرف سے دوسری جانب پھیر دیا' اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وہ کم سے یہ مسئلہ معلوم کیا کہ اللہ تھا کی نبی صلی اللہ علیہ وہ کم کی ایک وہ اور اس کی طرف سے جج ادا کر عتی ہے' بی صلی اللہ علیہ وہ کم کی ایک وہ اس کی طرف سے جج ادا کر عتی ہے' بی صلی اللہ علیہ وہ کم کیا ہے اور اس کی طرف سے جج ادا کر عتی ہے' بی صلی اللہ علیہ وہ کم کیا ہے اور اس کی طرف سے جج ادا کر عتی ہے' بی صلی اللہ علیہ وہ کم کی ایک وہ اس کی طرف سے جج ادا کر عتی ہے' بی صلی اللہ علیہ وہ کی کی اور اس کی طرف سے جج ادا کر عتی ہے' بی صلی اللہ علیہ وہ کی کی اور اس کی طرف سے جج ادا کر عتی ہے۔ بی صلی اللہ علیہ وہ کی کی اور اس کی طرف سے جج ادا کر عتی ہے۔ بی صلی اللہ علیہ کی کی دوسواری پر بیٹھنے بیں سکتا' آ یا وہ اس کی طرف سے جج ادا کر عتی ہے۔ بی صلی اللہ علیہ کی سکتا' آ یا وہ اس کی طرف سے جج ادا کر عتی ہے۔

ليه وسلم في فرمايا: بال! صحح البخارى رقم الحديث: ١٢٢٨، صحح مسلم رقم الحديث: ١٣٣٣، من ابوداؤ درقم الحديث: ٩٠٨، من النسائي رقم الحديث: ٢٦٨١ السنن اللبري فسائي رقم الحديث: ٣٦٢١)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم راستوں میں بیٹھنے ہے بی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! راستوں میں بیٹھنے کے سواتو ہمارا گزارانہیں ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں' آپ نے فر مایا: اگر تمہارا استوں میں بیٹھنا ضروری ہے تو پھرتم راستوں کا حق ادا کرو صحابہ نے بوچھا یا رسول اللہ! راستوں کا حق کیا ہے؟ آپ نے استوں میں بیٹھنا ضروری ہے تو پھرتم راستوں کا حق ادا کرو صحابہ نے بوچھا یا رسول اللہ! راستوں کا حق کیا ہے؟ آپ نے مایا نظر نیجی رکھنا' راستہ سے تکلیف دہ چیز کودور کرنا' سلام کا جواب دینا' نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔

(صیح ابخاری قم الحدیث: ۹۲۲۹ ،صیح مسلم قم الحدیث: ۲۱۲۱ نشنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۸۱۵ )

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی نے ابن آ دم کا زنا ہے حصہ لکھ دیا کے جس کووہ لامحالہ پائے گا پس آتھوں کا زنا دیکھنا ہے اور زبان کا زنا بات کرنا ہے نفس تمنا کرتا اور خوا بش کرتا ہے اور اس کی م گاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۲۲۳ ، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۵۲ ، سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۱۵۲ ، سنن النسا کی رقم الحدیث: ۱۳۷)

حضرت جریر بن عبداللّدرضی اللّه عنه بیان کرتے بیں کہ میں نے رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم سے اچا تک نظر پر جانے کے ق**ی سوال کیا' آپ نے جھے حکم دیا کہ میں نور ا** نظر ہٹا اوں۔

marfat.com

ه القرآر

(سنن الترندى قم الحديث: ٢٧٤١ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢١٣٨ مصنف ابن الى شيبه جهم ٣٢٣ منداحد جهم ٢٥٨ سنن العامق و الحديث: ٢٦٣٦ السنن الكبرى للنسائى رقم الحديث: ٣٥١ ميح ابن حبان رقم الحديث: ١٥٥ أميم الكبير قم الحديث: ٣٠٠٣ المسعد رك جهم ٢٩٦ سنمي بيبق ج مم ٩٠-٩٨)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے علی! ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈ الو کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر معاف ہے دوسری نہیں۔

(سنن الترندي قم الحديث: ٢٧٧٧ منداحمر قم الحديث: ٢١٣٩ مصنف ابن الي شيبه ج ٢٣ منداحمه ج ٥٩ ا٣٥ المستدرك ج ٢٠٠٠ ١٩٧٠ سنن بيهي ج يص ٩٠)

حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جومسلمان بھی کسی عورت کی طرف پہلی نظر ڈال کرنظر نیجی کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے الی عبادت پیدا کر دیتا ہے جس میں حلاوت ہوتی ہے۔

(منداحد ج ۵ ص ۲۲۴ معجم الكبيرة م الحديث: ۲۸۴۲ شعب الايمان رقم الحديث: ۵۳۳۱ مجمع الزوائدج مهم سه)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم میرے لیے چھے چیزوں کے ضامن ہو جاؤ میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں' جب تم میں سے کوئی شخص بات کرے تو جھوٹ نہ بولے اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی نہ کرے اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے اور اپنی نظریں نیچی رکھو' اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو' اور اینے باتھوں کورو کے رکھو۔ (المجم الکبیر تم الحدیث: ۱۰۵۸ مجمع الزوائدج ۱۰ میں اس حدیث کی سند ضعیف ہے)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نظر ابلیس کے زہر میلے تیروں ہیں سے ایک تیر ہے جس شخص نے اللہ کے خوف کی وجہ ہے اس کوترک کر دیا اللہ عز وجل اس کے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا کردے گا۔ بہ حدیث صحیح الا سناد ہے اور شیخین نے اس کا اخراج نہیں کیا۔

(المتدرك رقم الحديث: ٩٣٥ كأس كى سندضعف ہے مجمع الزوائدج ٨٩٣)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہرآ نکھرورہی ہوگی سوااس آ نکھ کے جواللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر جھک گئی اور سوااس آ نکھ کے جواللہ کی راہ میں بیدار رہی اور سوااس آ نکھ کے جس سے اللہ کے خوف سے آنسو کا ایک ننھا ساقطرہ بھی نکلا۔ (الفردوس بماثور الخلاب رقم الحدیث: ۵۹ سے کنزالعمال رقم الحدیث: ۳۳۵۷)

اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور آپ مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں گر جوخود ظاہر ہواور اپنے دو پٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زیبائش کو صرف اپنے شوہروں پر فاہر کریں گا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے ہوائیوں پر یا اپنی مملوکہ باندیوں (نوکر انیوں) پر یا اپنے ان نوکروں پر جن کو عورتوں کی شہوت نہ ہویا ان لڑکوں پر جوعورتوں کی شرم والی باتوں پر مطلع نہ ہوں اور اپنے پاؤں سے اس طرح نہ چلیں جس سے عورتوں کی وہ زینت ظاہر ہوجائے جس کو وہ چھپائے رکھتی ہیں اور اے مسلمانو اتم سب اللہ کی طرف تو بہ کروتا کہ تم فلاح

غورتوں کونگاہ نیجی رکھنے کے متعلق احادیث

اس سورت کواللہ تعالیٰ نے زنا کی حرمت اور ممانعت سے شروع فر مایا ہے اور زنا کا مقدمہ یہ ہے مرداجنبی عورت کی طرف

دیکھے اور عورت اجنبی مرد کی طرف دیکھے'اس سے پہلی آیت میں مردوں کو اجنبی عورتوں کی طرف دیکھنے ہے منع فر مایا ہے اور اس آیت میں عورتوں کو اجنبی مردوں کی طرف دیکھنے ہے منع فر مایا ہے'اس ممانعت کے سلعلہ میں حسب ذیل احادیث ہیں :

نی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محتر مہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ اور آپ کی دوسری زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے' بیاس وقت کی بات ہے جب ہمیں حجاب میں رہنے کا تھم دیا گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم دونوں اس سے حجاب میں چلی جاو' میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا بینا نہیں ہے' بیتو ہم کونہیں دیکھ سکے گا' تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کم اس کونہیں دیکھ رہیں۔ بیرے دیث صفحے ہے۔

(سنن الترندى رقم الحديث: ٢٧٧٨) سنن ابوداؤ ورقم الحديث: ١١١٣ مند احمد ٦٢ ص ٢٩٦ مند ابويعلى رقم الحديث: ٦٩٢٢ صيح ابن حبان رقم الحديث: ١٥٨٥ مجم الكبيرج ٣٣ وقم الحديث: ٦٧٨ ، منن بيهتي ج يرص ٩١)

ال حدیث کے بظاہر معارض اور خلاف بیحدیث ہے:

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابوعمرو بن حفص نے ان کو طلاق بائن وے دی اور وہ عائب سے پھر انہوں نے اپنے وکیل کے ہاتھ کچھ جو بھیے وہ اس وکیل پر ناراض ہو کیں اس وکیل نے کہااللہ کی قسم اہم پر تہہاری کوئی چیز واجب نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت فاطمہ بنت قیس نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے حضرت فاطمہ بنت قیس سے فر مایا اس پر تہہارا نفقہ واجب نہیں ہے پھر آپ نے ان کو حضرت ام شریک کے گھر عدت گرار نے کا حکم دیا بھر آپ نے نان کو حضرت ام شریک کے گھر عدت گرار نے کا حکم دیا بھر آپ نے فر مایا وہ ایس عورت ہے کہ اس کے پاس میر سے اصحاب کا جمگھ نا گار ہتا ہے تم ابن ام مکتوم کے پاس عدت گر ارو وہ وہ تا بین ابی سفیان اور حضرت ابوجہم بنت قیس نے کہا جب میری عدت پوری ہوگئی تو ہیں نے آپ سے ذکر کیا کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت ابوجہم ووثوں نے جھے نکاح کا پیغام دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا رہے ابوجہم تو وہ تو کند ھے سے اپنی الشمی اتار تے ہی منیں اور رہے معاویہ تو وہ مفلس ہیں ان کے پاس مال نہیں ہے تم اسامہ بن زید سے نکاح کراؤ تو ہیں نے ان کو ناپیند کیا کہا تو اللہ نے اس نکاح ہیں فرر کے دی اور وہ علام زادے تھے ) آپ نے فر مایا تم اسامہ سے نکاح کراؤ ہیں نے ان سے نکاح کرایا تو اللہ نے اس نکاح ہیں فیرر کے دی اور وہ علام زادے تھے ) آپ نے فر مایا تم اسامہ سے نکاح کراؤ ہیں نے ان سے نکاح کرایا تو اللہ نے اس نکاح ہیں فیرر کے دی اور چھے بردشک کیا جاتا تھا۔

(صیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۰ منن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۲۸۴ منن النسائی رقم الحدیث: ۳۵۳۲ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۵۳۵۲) علامه یجی بن شرف نواوی متوفی ۲۷۲ هاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا کی زیارت کرتے تھے اوران کی نیکی کی وجہ ہے بہ کشرت ان کے پی پاس آتے جاتے تھے اس لیے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی بیرائے تھی کہ اگر حضرت فاطمہ بنت قیس نے ان کے گھر عدات گزاری تو ان کو حرج ہوگا کیونکہ ان کو آنے جانے والوں سے پردہ کرنے میں مشکل ہوگی اس لیے ان کو بیمشورہ دیا کہ وہ حضرت ابن ام مکتوم کے گھر عدت گزاریں کیونکہ ایک تو وہ ان کو دیکھ نہیں سکیس کے دوسرے ان کے گھر آنے جانے والے نہیں ہیں'اس سے بعض لوگوں نے بیا ستدلال کیا کہ عورت کا اجنبی مرد کی طرف دیکھنا جائز ہے لیکن بیاستدلال فاسد ہے کیونکہ جس طرح قرآن جمید نے مردوں کو اجنبی عورتوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی اجنبی مردوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے اور حضرت ام سلمہ کی حدیث میں بھی ہے کہ آپ نے حضرت ابن ام مکتوم کے آنے پر فرمایا تھاتم دونوں تو اندھی نہیں ہو'اور

حفرت فاطمہ بنت قیس کی حدیث کا جواب ہے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس کو ابن ام کمقوم کی طرف دیکرمردوں کے ویکھنے سے طرف دیکرمردوں کے ویکھنے سے طرف دیکرمردوں کے ویکھنے سے مامون رہیں گی اور قرآن مجید کے تکم کے مطابق ان کو وہاں بھی حضرت ابن ام مکتوم کے سامنے نظریں نیجی رکھنے کا تھم ہوگا البت حضرت ام شریک کی بہ نبیت ان کے گھر میں ان کے لیے عدت گزارنا آسان ہوگا۔

(شرح مسلم مع مسلم ج ٢ ص ٢٩ م ٢٠ كتبدز المصطفى كمدكرم عاماه)

اس آیت میں فرمایا ہے: اور وہ اپنی زینت کوظاہر نہ کریں' زینت دوقتم کی ہے' ایک ظاہری زینت ہے وہ عورتوں کا لباس ہے اور ایک مخفی زینت ہے وہ عورتوں کے زیورات ہیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۹۲۳۳)

سوااس کے جوخود ظاہر ہو' سعید بن جبیر اور عطاء نے کہااس سے مراد چبرہ اور ہتھیلیاں ہیں' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فر مایا: زینت ظاہرہ چبرہ اور آئکھ کا سرمہ ہے اور ہاتھوں کی مہندی ہے اور انگوشی ہے بیوہ چیزیں ہیں جو گھر میں آنے جانے والوں پر ظاہر ہوجاتی ہیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۹۲۵۵ ۱۹۲۵۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا: اللہ تعالی ہجرت کرنے والی خواتین پر رحم فرمائے جب یہ آیت نازل ہوئی: ولیضر بن بحمر هن علی جیوبهن تو انہوں نے اپنی چا دروں کو پھاڑ کردو ککڑے کیے اور ان سے اپنے سینوں کوؤ ھانپ لیا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ١٩٦٦٥)

تصرت ابن عباس رضی الله عنهمانے کہا الله تعالیٰ نے فر مایا اور اپنی زیبائش صرف اپنے شوہروں پر ظاہر کریں عورتوں کے ان محارم وغیرہ کا ذکر کیا ہے جن پر زیبائش کو ظاہر کیا جا سکتا ہے' اس زیبائش سے مراوز پورات وغیرہ ہیں اور رہے عورتوں کے بال تو ان کوان کے شوہروں کے سوااور کسی کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۹۲۹۹)

جن محارم وغیرہ کے سامنے عورت اپنی زیبائش کو ظاہر کرسکتی ہے اس میں اپنی خواتین اور اپنی مملوکہ باندیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے'اس کامعنی یہ ہے کہ غیرمسلم عورتوں کے سامنے عورت کے لیے اپنی زیبائش کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔

ابن جرتے نے کہا مجھے بیرحدیث پینچی ہے کہ اس سے مراد مسلم خواتین ہیں اور کسی مسلم خاتون کے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی باطنی زینت کسی مشر کہ کو دکھائے سوائے اس صورت کے کہ وہ اس کی باندی ہو۔ (جامع البیان رقم الحدیث:١٩٦٤١)

حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر میں فر مایا اس سے مراد مخنث ہے ابن المنذ ریے کلبی سے روایت کیا کہ اس سے مراو خصی اور عنین (نامرد) ہے۔ (الدرالمنثورج٢ص١٨٥، ۱۸۵ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۲۱۴ه)

ہے۔ اس کے بعد فرمایا: اور اپنے پاؤں سے اس طرح نہ چلیں جس سے ان کے پاؤں کی وہ زینت ظاہر ہو جائے جس کو وہ چھپائے رکھتی ہیں۔

لیمن کوئی عورت فرش پر زور زور سے پیر مار کراس طرح نہ چلے کہ اس سے اس کی پازیب کی آواز گھر سے باہر سنائی وے۔جس عورت نے خوشی سے یا اتراتے ہوئے ایسا کیا تو اس کا پیمل مکروہ ہے اور اگر اس نے مردوں کو دکھانے' سنانے اور ان کو کھانے کے لیے ایسا کیا تو اس کاعمل مذموم اور حرام ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اورتم اینے بے نکاح مردوں اورعورتوں کا نکاح کردو' اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا'اگر وہ فقیر بیں تو اللہ ان کواپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اللہ وسعت والا بہت جاننے والا ہے 0 (النور: ۳۲) ایاملی کامعنی

اس سورت کے زیادہ تر احکام زنا اوراس کے دواعی اور محرکات کے سد باب اور عفت اور پا کیزگی اور پاک دامنی سے متعلق ہیں اور نکاح کرنا زنا کے سد باب کا ایک بہت قو می ذریعہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہتم میں جو بے نکاح مر داور عور تیں ہوں ان کا نکاح بھی کردو۔ عور تیں ہوں ان کا نکاح بھی کردو۔

ایامیٰ ایم کی جمع ہے'ایم اصل میں اس عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر نہ ہوخواہ وہ عورت کنواری ہویا ہیوہ' ابوعبید نے کہا ہے کہ ہر چند کہا یم کا لفظ مرداورعورت دونوں کے لیے ہے کیکن اس کا غالب استعال عورتوں کے لیے ہوتا ہے' بہر حال اس آیت میں ایامیٰ کامعنی ہے ہے نکاح مرداور بے نکاح عورتیں۔ میں ایامیٰ کامعنی ہے بے نکاح مرداور بے نکاح عورتیں۔ عبد النبی نام رکھنے کی تحقیق

قاضى عبدالنبي بن عبدالرسول احدثگري لکھتے ہيں:

لغت میں نکاح کامعنی جمع کرنا اور ملانا ہے اور شریعت میں نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ ہے کی عورت کے جسم سے فائدہ اٹھانے کا مالک بنایا جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کی شہوت معتدل ہوتو نکاح کرنا سنت ہے اور اگر کسی انسان پر شہوت بہت غالب ہوتو اس پر نکاح کرنا واجب ہے اور جب اس کو اپنے نفس پرظلم کا خدشہ ہو ( یعنی وہ بخت گیر آ دمی ہے اور بیوی پرظلم کرےگا) تو پھراس کا نکاح کرنا مکروہ ہے اور اگروہ جماع کرنے پر قادر نہ ہوتو پھراس کا نکاح کرنا حرام ہے۔

marfat.com

جونکاح بغیرتشہر کے خفیہ کیا جائے اس کونکاح المتر کہتے ہیں اگر کوئی شخص کی حورت سے یہ کہے یہ دس مدے کوئی میں اس کے عوض دس دن تم سے جماع کرں گاتو اس کونکاح المعنعة یا النکاح الموقت کہتے ہیں یہ نکاح باطل اور حرام ہے اگر کوئی شخص کی کہن سے نکاح کر لے تو اس کو نکاح المعنعار کہتے ہیں اس کا حکم ہے کہ یہ نکاح کی جائے یہ مقرر کرے کہ وہ دوسر افخص اس کی بہن سے نکاح کر لے تو اس کو نکاح المعنار کہتے ہیں اس کا حکم ہے ہے اور فریقین کومہر مثل دینالازم ہوگا' اور اگر کوئی شخص فریقین میں سے کسی ایک سے یا دونوں سے اجازت لیے بغیر کسی مرداور عورت کا معروف طریقہ سے نکاح کرد ہو یہ نکاح الفضو لی کہا جاتا ہے اس کا حکم ہے ہے کہ جب فریقین اس نکاح کو برقر اررکھیں تو یہ نکاح سے جے اور نافذ ہو جاتا ہے۔

(دستورالعلماءج ٣٥ م٠ ٢٨ ٩- ٢٨ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٣١ هـ)

علامه سيدمحد بن على بن محمد الحصكفي الحقى التوفي ٨٨٠ اه لكهت بين:

ایمان اور نکاح کے سواکوئی اور ایمی عبادت نہیں ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے عہد سے لے کراب تک مشروع رہی ہو اور فقہاء کے نزدیک نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جس سے مرد کا عورت کے جسم سے فائدہ حاصل کرنا حلال ہوجائے جب کہ کوئی شرعی مانع نہ ہو عورت کی قید سے عمارہ خشکی مشکل اور جنیہ خارج ہوگئے اور مانع شرعی کی قید سے عمارم خارج ہوگئے۔ البتہ حسن نے جنیہ سے نکاح کو جائز قرار دیا ہے نکاح کا لفظ جماع کرنے میں حقیقت ہے اور عقد میں مجاز ہے نکاح فریقین میں سے سی ایک کے ایجاب اور دوسرے کے قبول کرنے سے منعقد ہوجاتا ہے اور اس میں دوآزاد مسلمان مکلف گواہوں کا حاضر ہونا شرط ہے جوایجاب اور قبول کرنے والوں کا کلام معاسن رہے ہوں خواہ وہ فاستی ہوں یا مردود الشہادة ہوں یا نا بینا ہوں۔ (الدر المخارع دوالحق میں کیا مطبوعہ دارا حیاء التراث العربی ہروت الاس میں دولا التراث العربی ہروت کا سے موالے التراث العربی ہروت کی الدر المخارع دوالوں کا کلام معاس میں دول کی ملاح میں میں مورد دارا دیاء التراث العربی ہروت کی الدر المخارع دولی کی مورد کھیں میں دولی میں میں دولی کو التراث ہیں میں دولی کا کلام معاس کی مالک مورد کی میں دولی کی میں دولی کو کی میں دولی کی میں دولی کی میں دولی کی میں دولی کی کا کر دولی کی میں دولی کی میں دولی کی میں دولی کی کا کر دولی کی کا کہ کو کی میں دولی کی کو کی کا کر دیا ہوں کی کا کا کر دولی کر دولی کی کا کی کا کو کو کی کو کی کی کا کر دولی کی کی کی کی کے کی کے کی کو کر دولی کی کو کر دولی کی کر دولی کی کا کر دولی کی کو کر دولی کی کر دولی کی کا کر دولی کی کر دولی کی کر دولی کی کر دولی کر

مجلس نکاح میں دو گواہوں کے معاً سننے کی قید سے واضح ہو گیا کہ ٹیلی نون پر نکاح کرنا جا ئز نہیں ہے نیز اگر دو ٹیلی فون سیٹ رکھ لیے جا ئیں اور دو آ دمی معاً ایجاب و قبول کوان دو ٹیلی نون سے معاً سن رہے ہوں تب بھی بیہ جائز نہیں ہے کیونکہ عرف اور قانون میں ٹیلی فون پر بات سننے والے کو گواہ نہیں قرار دیا جاتا سوشرعاً بھی ان کو گواہ نہیں قرار دیا جائے گا'لہٰذا ٹیلی فون پر نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔

نكاح كى فضيلت ميں احاديث

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے نوجوانو! تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرلے کیونکہ نکاح نظر کو نیچے رکھتا ہے اور شرم گاہ کی حفاظت کرتا ہے اور جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے کیونکہ روزے شہوت کو کم کرتے ہیں۔

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۲۰۱۱) من الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جو محف بیر چاہتا ہو کہ وہ الله حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جو محف بیر چاہتا ہو کہ وہ الله تعالیٰ سے پاکیزہ حالت میں ملاقات کرے اسے چاہیے کہ وہ آزاد عور توں سے نکاح کرے ۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۹۲) حضرت عبد الله بن عمر و بن العاص رضی الله عنہ بابیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا دنیا ایک متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۵) منداحمہ ۱۹۸۵) منداحمہ ۱۹۸۵)

حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ عز وجل کے تقویٰ کے بعد مؤمن کی ب سے بڑی خیریہ ہے کہ اس کی نیک بیوی ہو'اگر وہ اس کوکوئی تھم دیتو وہ اس کی اطاعت کرئے اگر وہ اس کی طرف ویکھیے

تو وہ اس کوخوش کرے اور اگر وہ اس کے اوپر کوئی قتم کھائے تو وہ اس کو پورا کرے اور اگر وہ کہیں چلا جائے تو وہ اپنی ذات اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۸۵۷)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ابن آ دم کی سعادت (نیک بختی ) سے تین چیزیں ہیں نیک بیوی' آ رام دہ مکان اور آ رام دہ سواری' اور ابن آ دم کی شقاوت (بدبختی ) سے تین چیزیں ہیں'بری بیوی' بے آ رام مکان اور بری سواری۔ (منداحمہ جاس ۱۹۸ میجے ابن حبان رقم الحدیث:۲۰۲۱) المستدرک جاس ۱۳۲۸)

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جب بندہ نے نکاح کرلیا تو اس کا نصف ایمان کامل ہو گیا اب اس کو جا ہیے کہ باقی نصف میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث:۵۴۸۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا اللہ تعالیٰ نے ازراہ کرم تین شخصوں کی مددا پنے ذمہ لے لی ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا وہ مکاتب جو اپنا بدل کتابت ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو (جس غلام کواس کا مالک ہیہ کہہ دے تم اتنی رقم ادا کر دو تو آزاد ہوائی کو مکاتب کہتے ہیں اور اس رقم کو بدل کتابت کہتے ہیں) اور وہ شخص جو یاک دامن رہنے کی نیت سے نکاح کرے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ١٦٥٥ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٥١٨ منداحمه ج٢ص ٢٥١ صحح ابن حبان رقم الحديث: ٢٠١٩ المستدرك ج٢ ١٠٠

ابونچے بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو شخص خوش حال ہواور نکاح کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی نکاح نہ کرےوہ میرے طریقہ (محمودہ) پڑہیں ہے۔

(أمجم الكبيرة ٢٢ص٣٦٦ممجم الاوسط رقم الحديث:٩٩٣ شعب الإيمان رقم الحديث:٥٨٨ ١٥٨٨ ٥، مجمع الزوائدج ٣٥١)

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٦٣٠٥ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٠٠١ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٢١٧)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا عورت سے اس کے جمال اس کے مال اس کے اخلاق اور اس کی دینداری کی دجہ سے نکاح کیا جاتا ہے 'تم اس کی دین داری اور اس کے اخلاق کے سبب کولا زم کر اس کے اخلاق اور اس کی دینداری کی دجہ سے نکاح کیا جاتا ہے 'تم اس کی دین داری اور اس کے اخلاق کے سبب کولا زم کو ۔ (منداحمہ جسم ۴۰۰۰ مندابویعلیٰ رقم الحدیث:۱۳۰۳) مندالبر ارقم الحدیث:۱۳۰۳ مندالبر ارقم الحدیث:۱۳۰۳ مندالبر ارقم الحدیث:۱۳۰۳ مندالبر ارقم الحدیث:۱۳۰۳ مندالبر اس کے خراب کی حدیث مندالبر اس کی عزت کی وجہ سے حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جو شخص کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے

mariat.com

نکاح کرے گا اللہ اس شخص کی ذلت میں اضافہ کرے گا' اور جو خفس کی عورت ہے اس کے مال کی وجہ ہے نکاح کرے گا اللہ عزوجل اس کی وجہ ہے نکاح کرے گا' اللہ عزوجل اس کی عزوجل اس کی عزوجل اس کی وجہ ہے نکاح کرے گا' اللہ عزوجل اس کی بہتی میں اضافہ کرے گا' اور جو شخص کی عورت ہے اس وجہ ہے نکاح کرے گا کہ اس کی نظر نیجی رہے 'یا اس کی شرم گاہ گناہ ہے بہتی مرہ نظر نیجی رہے 'یا اس کی شرم گاہ گناہ ہے بہتی رہے 'یا اس کی شرم گاہ گناہ ہی برکت دے گا اور اس عورت کو بھی اس نکاح میں برکت دے گا اور اس عورت کو بھی اس نکاح میں برکت دے گا۔ برکت دے گا۔

(المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۲۵۲۷ الترغیب والترهیب للمنذری رقم الحدث: ۲۸۷۲ طافظ الیشی نے کہا اس کی سند ضعیف ہے مجمع الروائد جہم ۲۵۳۷ حضر ت معقل بن بیار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آ کر عرض کیا: یا رسول اللہ المجھے ایک عزت والی مال وار اور منصب والی عورت مل رہی ہے لیکن اس کے بال اوالد ونہیں ہوتی کیا ہیں اس سے نکاح کرلوں؟ آپ نے اس کو بھر منع کیا 'بھر وہ تیسری بارآیا تو آپ نے فر مایا محبت کرنے والی اور بیج دینے والی عورت سے نکاح کرو کیونکہ میں تمہاری کشرت کی وجہ سے دوسری امتوں برفخر کروں گا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: • ٢٠٥٠ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٢٢٧ المسعد رك ج عص ١٦٢)

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا حار چیزیں رسولوں کی سنت ہیں ختنہ کرنا' عطر لگانا' مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔

(سنُن الترندي قم الحديث: ١٠٨٠) مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٣٩٠٠ المعجم الكبير قم الحديث: ٣٠٨٥ مندالشاميين رقم الحديث: ٣٥٣٩)

#### نکاح کے شرعی حکم میں مداہبِ فقہاء

امام شافعی نے کہا نکاح کرنا کھانے پینے کی طرح مباح ہے امام ما لک نے کہا نکاح کرنامتحب ہے امام ابو حنیفہ نے کہا غلبہ شہوت کے وقت نکاح کرنا واجب ہے عام حالات میں سنت ہے اورا گرظلم اور جور کا خدشہ ہوتو پھر نکاح کرنا مکروہ ہے۔ علامہ موفق الدین عبداللہ بن احمہ بن قدامہ حنبلی متو فی ۱۲۰ ھے کھتے ہیں: نکاح کرنے کے شرعی حکم میں تین مذاہب ہیں:

- (۱) جس شخص کو پیخطرہ ہے کہ اگراس نے نکاح نہیں کیا تو وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا تو عام فقہاء کے نز دیک اس پر نکاح کرنا واجب ہے کیونکہ اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس کو گنا ہوں سے دورر کھے۔
- (۲) جس شخص میں شہوت ہواس کے باوجود اس کواطمینان ہو کہ وہ گناہ میں بتلانہیں ہوگا اس کے لیے نکاح کرنامتحب ہے اور نفلی عبادات میں مشغول رہنے ہے اس کا نکاح کرنا افضل ہے اور یہ اصحاب رائے (فقہاء احناف) اور صحابہ رضی اللہ عنہ می کا ظاہر قول اور ان کا فعل ہے خضر ہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میری زندگی کے صرف دی دن باتی رہ جا نمیں اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میں آخری دن فوت ہو جاؤں گا اور مجھے ان ایام میں نکاح کرنے کی طاقت ہوتو میں فتنہ میں مبتلا ہونے کے خوف ہے نکاح کروں گا محضر ہے ابوالزوائد ہے کہا نکاح نہ کرنے کی صرف دو وجہیں فتنہ میں مبتلا ہونے کے خوف ہے نکاح کروں گا محضر ہے ابوالزوائد ہے کہا مجرد رہنا اسلام سے نہیں ہے اور جس ہیں تم میں طاقت نہیں یاتم گناہ کرتے ہوا الروزی کی روایت ہے امام احمد نے کہا مجرد رہنا اسلام سے نہیں ہے اور جس نے تم کو نکاح نہ کرنے کی دعوت دی اور امام شافعی نے کہا نکاح کرنے ہے عبادت کے لیے فارغ رہنا افضل ہے کیونکہ اللہ تعالی نے نکاح نہ کرنے کی وجہ سے حضر ہے کی علیہ السلام کی تعریف کی اور فرمایا:

  سیسی آفتہ ہے میں خوف کی دول کے اللہ تعالی نے نکاح نہ کرنے کی وجہ سے حضر ہے کی علیہ السلام کی تعریف کی اور فرمایا:
  سیسی آفتہ ہے میں فرول کرنے والے تھے۔
  سیسی آفتہ ہے میں میں کی دول کے تھے۔
  سیسی آفتہ ہے میں کی دول کے دول کرنے دول کی دول کو دول کی دول کو دول کی دول کی دول کو دول کی دول کا کرنے والے تھے۔
  سیسی آفتہ ہے دول کی دول کی دول کی دول کی دول کے دول کی دول کو دول کی دول کی دول کی دول کو دول کی دول کی دول کی دول کے دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کو دول کی دول کی دول کی دول کی دول کو دول کی دول کو دول کی دول

المعصود الشخص كوكهتم بين جوعورتوں كى طرف ميلان نه كرے اگر نكاح كرنا افضل ہوتا تو نكاح نه كرنے كر وجہ ہے

Marfat.com

الله تعالى ان كى تعريف نه فرماتا عنر الله تعالى في مايا: مُ يِتَ لِلتَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ الِتَسَاءِ وَالْبَيْنُينَ

عورتوں کی طرف شہوت اور بیٹوں کی محبت لوگوں کے لیے (آل عران:۱۲) خوش نما بنا دی گئی ہے۔

اگرنکاح کرنا افضل ہوتا تو اس آیت میںعورتوں کی طرف شہوت اور بیٹوں کی محبت کوبطور مذمت نہ ذکر کیا جاتا' نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

> وَاعْلَمُوا النَّمَا اَمُوالْكُهُ وَا وُلادُكُهُ فِتْنَاهُ لِا وَانْ الله عِنْدَا لَمُ أَجُرُعُظِيمُ 0 (الانفال: ٢٨)

عَلُوًّا لَكُوْفَا حُنَارُ وُهُمْ . (التغابن:١١١)

اور یہ بھی یقین رکھو کہ اللہ کے پاس بہت عظیم اجر ہے۔ يَأْيُهُا الَّذِينَ امَّنُوْآ إِنَّ مِنْ أَذْوَا جِكُمْ وَٱوْلَا دِكُمْ اے ایمان والو! بے شک تمہاری بعض بیویاں اور بعض بیجے تمہارے دشمن ہیں 'سوان سے خبر دار رہو۔

بہآیت اس موقع پر نازل ہوئی جب بعض مسلمانوں نے بیوی اور بچوں کی محبت میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی حالانکہ اس وقت ہجرت کرنے کا بہت مو کد حکم تھا پھر انہوں نے کافی عرصہ کے بعد ہجرت کی۔ اور یہ عام مشاہدہ ہے کہ لوگ ہوی اور بچوں کی محبت میں عبادات سے غافل ہو جاتے ہیں اور فرائض کوترک کردیتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

كَأَيُّهُا الَّذِينَ امَّنُو الانْتَلِهِكُمُ آمُو الْكُوْ وَلاّ ادْلادْكُمُ عَنْ ذِكْرِاللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُدلِّكِ هُمُ الْخَيرُوْنَ 0

(المنانقون:9)

ٳۼؙڷٮؙٷٙٳۘٲٮۜٛؠ؆ٳڵۼؽڂڰؙٳڵڰؙڹٛؽٵڮۼڹٞۊؘڵۿٷۊڒؽؽڰڰ تَفَا حُرُّ بِيْنَكُمُ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَادِ كُمْتَلِ غَيْثٍ ٱغْجَبُ الْكُفَّارِنَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرْبِهُ مُصْفَرًّ انْقَرِيكُونُ حُطَامًا وَفِي اللاخِرَةِ عَنَابُ شَينِينًا وَمَغْفِرَةً مِنَ اللهِ وَرِضُواكُ وَمَا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ٥ (الحديد:٢٠)

اے ایمان والوا تمہارے مال اور تمہاری اولا جمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کردیں اور جنہوں نے ایسا کیا سو وہ بہت ہی نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔

اوریقین رکھو کہتمہارےاموال اورتمہاری اولا دمحض فتنہ ہیں

اوریقین رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے اور خوش نمائی ہے اورایک دوسرے برفخر اور مال اور اولا دمیں ایک دوسرے یر سبقت ہے اس کی مثل اس بارش کی طرح ہے جس کا زمین میں نصل کوا گانا کسانوں کواچھا لگتا ہے' پھر جب وہ کھیتی خشک ہوتو تم اس کوزرد رنگ کی د کھتے ہو پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے اور آ خرت میں بخت عذاب اور (اگر کوئی آ زمائش میں پورا اتر اتو )اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے اور دنیا کی زندگی تو دھو کے کے سوا

اگر کوئی شخص آنر مائش میں بورانداتر اتو مال اور اولا دمیں سبقت سے دنیا میں بربادی اور آخرت میں عذاب کا سامنا ہوگا' اس لیے سلامتی اور امن اس میں ہے کہ اگر کوئی شخص اینے نفس پر ضبط کر سکتا ہوتو وہ نکاح کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت میں مصروف رہے نیز نکاح 'خرید وفروخت کی طرح ایک عقد معاوضہ ہے اس لیے نکاح کرنے سے عبادت میں مشغول رہناافضل ہے۔

علامه ابن قدامه فرماتے ہیں: ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے اور اس پر **برا پیخته کیا ہے'اوررسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایالیکن میں روز ہے بھی رکھتا ہوں اور روز ہے ترک بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی یوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں' پس جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے طریقہ (محمودہ) پرنہیں ہے' اور سیح** 

martat.com

بخاری اور سیح مسلم میں ہے کہ معرت سعدرضی اللہ عند نے کہا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے معرت مثان بن مظعون کی خسی ہونے کی درخواست کومستر دکر دیا اور اگر آپ اجازت دے دیتے تو ہم سب خسی ہوجاتے۔

(٣) جس شخص میں شہوت نہ ہوخواہ اس میں شہوت پیدا نہ کی گئی ہو جیسے نامرد ہوتا ہے یا اس میں شہوت تو ہولیکن بڑھا ہے یا بیاری کی وجہ سے وہ شہوت ختم ہوگئی ہواس میں دوقول ہیں ایک سے کہاس کے لیے بھی نکاح کرنامتحب ہے جیسا کہ عمومی دلائل کا تقاضا ہے دوسرا قول سے ہے کہ وہ عبادت میں مشغول رہے کیونکہ وہ نکاح کے حقوق ادانہیں کرسکتا۔

(المنى ج يص ٥- ما ملحصاً مطبوعه دار الفكر بيروت ٥٠١٥)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جولوگ نکاح کرنے کی گنجائش نہیں رکھتے وہ اپنی پاکیزگی برقرار کھیں حتی کہ اللہ اپنی فضل سے ہیں ہونا چاہیں ان کو مکا تب کردواگر تمہارے علم میں ان کی بہتری ہوا اور تمہاری باندیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو ان کو بدکاری پر مجبور نہ ان کو اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تم کو دیا ہے اور تمہاری باندیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو ان کو بدکاری پر مجبور نہ کروتا کہ تم دنیا کی زندگی کا فائدہ طلب کروا ور جو ان کو مجبور کرے گا تو اس کے جر کے بعد اللہ (ان باندیوں کو) بہت بخشے والا ہے حدر حم فرمانے والا ہے 0 اور بے شک ہم نے تم لوگوں کی طرف واضح آسیں نازل فرمائی ہیں اور ان لوگوں کی مثالیس بیان فرمائی ہیں جو تم سے پہلے گزر بھے ہیں اور ہم نے متعین کے لیے فسیحت نازل کی ہے 0 (النور: ۳۲ – ۳۳) جو شخص مجرد ہو وہ اپنی پاکیزگی برقر ارر کھے جو شعر ارر کھے

اس آیت میں ان مسلمانوں سے خطاب ہے جو اپنے معاملات کے خود مالک ہوں اور ان کے کاموں کی لگام کسی اور کے ہاتھ میں نہ ہو کیونکہ جس کے معاملات کسی اور کے اختیار میں ہوں وہ اپنے معاملات میں خود تصرف نہیں کرسکتا جیسے نابالغ یا کم عقل کے تصرفات یران کاسر پرست یابندی لگادیتا ہے۔

اس آیت میں مسلمانوں کواپی پاکیزگی برقرار رکھنے کا تھم دیا ہے جب کہ ان کے لیے نکاح کرنا مشکل ہوزیادہ تر نکاح کرنا مشکل ہوزیادہ تر نکاح کرنا مشکل اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے پاس نکاح کرنے کی گنجائش نہ ہو اس لیے فرمایا: کہ ایسے لوگ اپنی پاکیزگی قائم کھیں حتیٰ کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کردئے اور ان کے لیے ایسے اسباب اور وسائل مہیا کردے جن سے وہ آسانی کے ساتھ نکاح کرسکیں۔

جوشخص نکاح کی طاقت رکھتا ہواس کے لیے مستحب سے ہے کہ وہ نکاح کرے اور اگر وہ نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ بدکاری نہ کرے اور اپنی عفت کو برقر ارر کھے اگر اس پرشہوت کا غلبہ ہوتو وہ روزے رکھے کیونکہ روزہ رکھنے سے شہوت کا زور ٹوشنا ہے اس آیت میں نکاح کی طاقت نہ رکھنے کی صورت میں اللہ تعالی نے صرف سے تھم دیا ہے کہ وہ اپنے او پر کنٹرول رکھے اور ضبط نفس کرے اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں بتائی 'اگر کوئی اور جواز کی صورت ہوتی تو وہ بتا دیتا اس سے معلوم ہوا کہ متعہ کرنا جائز نہیں ہوا کہ متعہ کرنا جائز نے البتہ امام احمد نے استمناء کو جائز کہا ہے اور فقہاء احناف نے بھی کہا ہے کہ جب کی شخص کوزنا کا خطرہ ہووہ کم تر برائی کے درجہ میں استمناء کرلے۔

نیز اس آیت میں فرمایا تمہارے غلاموں میں سے جومکا تب ہونا جا ہیں ان کومکا تب کردوا گرتمہارے علم میں ان کی بہتری ہو اورتم ان کواللہ کے اس مال میں سے دو جواس نے تم کودیا ہے۔

غلاموں اور باندیوں کے بعض احکام

اسلام نے غلامی کو بتدری ختم کیا ہے غلام کوآ زاد کرنے پر دوزخ سے نجات کی بشارت دی قل خطاء ظبها رقتم تو زیم

marfat.com

نیزاس آیت میں فرمایا ہے: اور تنہاری باندیاں اگر پاک دامن رہنا جا ہیں تو ان کو بدکاری پر مجبور نہ کروتا کہتم دنیا کی زندگی کا فائدہ طلب کرواور جوان کومجبور کرے گا تو اس کے جبر کے بعد اللہ (ان باندیوں کو) بہت بخشنے والا بے صدرتم فر مانے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ بعض انصار کی ایک باندی تھی میکہ اس نے کہا میرا مالک مجھے زنا کرنے پرمجبور کرتا ہے اس موقع پر بیآیت نازل ہوئی۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٩٤١) تغيير الم ابن الي حائم رقم الحديث: ١٣٥٢٢) المستدرك ج عص ١٩٩٧)

زہری بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں قریش کا ایک شخص قید ہو گیا یہ قیدی عبداللہ بن ابی ابن سلول کے گھر میں تھا اور عبداللہ بن ابی کی ایک معاذہ نام کی باندی تھی' وہ قیدی اس سے زنا کرنا جا ہتا تھا' وہ باندی مسلمان تھی وہ اسلام کے احکام کی وجہ سے منع کرتی تھی اور ابن ابی اس کو مارتا تھا اور اس کام پرمجبور کرتا تھا' کیونکہ اسے امید تھی کہ وہ باندی اس قیدی سے حاملہ ہو جائے گی اور ابن ابی اس قیدی سے اس بچہ کا فدیہ طلب کر یگا اس موقع پر بیآ یت ناز ل ہوئی۔

(تغييرا مام عبدالرزاق رقم الحديث: ٣٠٠ مطبوعه دارالمعرفة بيروت ١٣١١ه)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کی باندی زمانہ جاہلیت میں زنا کراتی تھی' جب اسلام نے زنا کوحرام کر دیا تو ابن ابی نے اس سے کہا کیاتم اب زنانہیں کراؤگی اس نے کہانہیں اللہ کی قتم میں اب بھی بھی زنانہیں کروں گی اس موقع پر بیآیت نازل ہوئی۔(امعجم الکبیر قم الحدیث: ۴۲۷ استدالہزارج ۲۰۰۷)

marfat.com

طرف واضح آیتی نازل فر مانی میں اور ان لوگوں کی مثالیں بیان فر مائی میں جوتم سے پہلے گزر چکے میں اور ہم نے متعین کے لیے نصیحت نازل کی ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تمن صفات بیان فرمائی ہیں: (۱) قرآن مجید کی آیات واضح 'روثن اور مفصل ہیں۔ (۲) اس میں تم سے پہلے لوگوں کی مثالیں ہیں یعنی جس طرح تورات اور انجیل میں حدود قائم کرنے کے احکام شخصائی طرح قرآن میں بھی ہیں۔ (۳) اس میں متقین کے لئے نفیحت ہے ہر چند کہ قرآن مجید کی نفیحت تمام انسانوں کے لئے ہے لئی چونکہ قرآن کی نفیحت سے صرف متقین ہی فائدہ حاصل کرتے ہیں اس لیے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا۔

### ٱللهُ نُورُ السَّلُوتِ وَالْرَبْ مِنْ مَثَلُ نُومِ هِ كَمِنْكُومٍ فِيهَا

الله آسانوں اور زمینوں کا نور ہے ' اس کے نور کی مثال ایسے طاق کی طرح ہے جس میں

### مِصْيَاحُ الْبِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكَ دُرِيًّ

چراغ ہو' وہ چراغ کی فانوس میں ہو' وہ فانوس ایک روش ستارے کی مانند ہو

#### بُّوْنَكُمِنَ شَجَرَةٍ مُّلِرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لِّسْرُقِيَّةٍ وَلاعَرْبِيَّةٍ ۗ

وہ چراغ برکت والے زیتون کے تیل سے روش کیا جاتا ہے ' وہ (درخت)نہ مشرقی ہے نہ مغربی

#### يَكَادُ نَيْنُهَا يُضِي عُولُولَهُ مَنْسَدُ نَارُ الْوَوْرَعَلَى نُورٍ الْمُ

عنقریب اس کا تیل خود ہی بھڑک اٹھے گا خواہ اے آگ نہ چھوئے وہ نور بالائے نور ہے '

## بَهْدِى اللهُ لِنُورِ لا مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْكَفَالَ لِلتَّاسِ

الله جے چاہے اپنے نور تک ہدایت دیتا ہے اور الله لوگوں (کو سمجھانے )کے لیے مثالیس بیان فرماتا ہے

### وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمُ ﴿ فِي بُيُونٍ إِذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعُ وَ

اور الله ہر چیز کو خوب جانے والا ہے ٥ جن گھروں کے بلند کیے جانے اور

# يُنْكُرُ فِيهَا اسْمُهُ لِيُسْبِّهُ لِهُ فِيهَا بِالْغُنُ وِوَالْرَصَالِ وَجَالًا

ان میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے کا اللہ نے محم دیا ہے ان میں مج اور شام اس کی تبیع کرتے ہیں 0 وہ مرد

# لرَّ تُلْهِيْهِهُ رَجَارَةٌ وَلَا بَيْعُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَّوْةُ وَإِيْتَاءً

جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر ' اور نماز پڑھنے اور زکوۃ ادا کرنے ہے



=(200

جلدهشتم

marfat.com

**جراغ ایک فانوس میں ہوُ وہ فانوس ایک روشن ستارے کی مانند ہوُ وہ چراغ برکت والے زیتون کے تیل سے روش کیا جاتا ہوُ وہ** 

تبيار القرآر

(درجنت) نەمشر تى ہے نەمغر بىئ عنقرىب اس كاتىل خودې كا كھڑك

Marfat.com

جے جا ہے اپ نورتک ہدایت دیتا ہے اور اللہ لوگوں (کو مجمانے) کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے اور الله مرچز کو خوب جانے والا ہے O(النور: ۳۵)

نور كألغوى اور اصطلاحي معنى

امام محمد بن ابو بكررازى حفى متوفى ٢٦٠ ه نے لكھا ہے نور كامعنى ہے ضياء (روشنى)۔

( مخار الصحاح م ۳۹۳ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ۱۳۶۹ **ه)** 

علامه ميرسيدشريف على بن محمد الجرجاني التوفي ١١٨ ه لكصة بين:

نوراس کیفیت کو کہتے ہیں جس کا آئیس سب سے پہلے ادراک کرتی ہیں پھراس کیفیت کے واسلے سے باقی وکھائی دینے والی چیزوں کا ادراک کرتی ہیں۔ (بعنی جو کیفیت خود ظاہر ہواور دوسری چیزوں کے لیے مظہر ہو)

(العريفات م ١٤ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٨ه)

امام رازي متوفى ٢٠١ ه لكصة بين:

نوراس کیفیت کو کہتے ہیں جوسورج عیا نداور جراغ وغیرہ سے زمین اور دیواروں پر فائض ہوتی ہے۔

(تغيير كبير ج ٨ص ٣٥٨) مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

الله برنور کے اطلاق کی توجیہات

امام رازی فرماتے ہیں نور چونکہ ایک کیفیت حادثہ کو کہتے ہیں اس لیے اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پرمحال ہے اللہ تعالیٰ نے

فرمایا ہے:

الله نے ظلمات (اندھیروں)اورنور (روشیٰ) کو پیدا کیا۔

جَعَلَ الثُّلُمْتِ وَالنُّورَةُ . (الانعام:١)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نور مجعول اور مخلوق ہے اور اللہ خالق نور ہے خود نور نہیں ہے کیونکہ نور مخلوق ہے اور چونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر نور کا اطلاق فر مایا ہے اس لیے علماء نے اس میں حسب ذیل توجیہات کی ہیں:

(۱) نورظهوراور مدایت کا سبب ہے جبیا کدان آیات سے ظاہر ہے:

الله مومنوں كا كارساز ہے وہ ان كوظلمات سے نور كى طرف

ٱللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ امْنُوْ أَيْخُرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُلِّ

نكال لاتا ہے۔

إِلَى النُّومِ أَ . (القره: ٢٥٧)

لیکن ہم نے اس (کتاب) کونور بنایا ہم اس کے ذریعے

وَلِكِنْ جَعَلْنَهُ نُورًا نَهُدِ يَ إِنَّهُ مِنْ نَشَاءُ مِنْ

اپے بندوں میں ہے جس کو جا ہیں ہدایت دیتے ہیں۔

عِبَادِنَا ﴿ (الشوري ٥٢)

جب بیواضح ہوگیا کہ قرآن مجید میں نور کا اطلاق ہدایت پر کیا گیا ہے تو الله نور السموت والارض کامعنی ہے بعنی الله آسانوں اور زمینوں کے نور والا ہے اس کا حاصل ہیہ ہے کہ آسانوں والوں اور زمینوں والوں کو الله تعالیٰ سے ہی ہدایت حاصل ہوتی ہے بیعنی وہی ان کا ھادی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهمااورا کثرین کا یہی قول ہے۔

(۲) الله تعالی اپنی حکمت بالغہ سے آسانوں اور زمینوں کا مدہر ہے جیسے بہت بڑے عالم کے لیے کہا جاتا ہے وہ شہر کا نور ہے کیونکہ وہ شہر والوں کی عمدہ تدبیر کرتا ہے تو وہ ان کے لیے بہ منزلہ نور ہوتا ہے جس سے ان کوشہر کے معاملات میں رہ نماؤ اصلیمیں تب یہ ب

martat.com

۳) الله تعالی آسانوں اور زمینوں کا ناظم ہے کیونکہ اس نے انتہائی حسین ترتیب سے ان کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔
الله تعالی آسانوں اور زمینوں کومنور کرنے والا ہے اس کا ایک محمل ہے ہے کہ وہ آسانوں کو ملائکہ سے منور کرتا ہے اور زمین کو انبیاء سے اور اس کا دوسر امحمل ہے ہے کہ وہ آسانوں اور زمینوں کوسورج 'چاند اور ستاروں سے منور کرتا ہے' اور اس کا تیسر المحمل ہے ہے کہ اس نے آسان کوسورج 'چاند اور ستاروں سے مزین کیا ہے اور زمین کو انبیاء اور علاء سے مزین کیا ہے۔ یہ تفسیر حضرت ابی بن کعب حسن بھری اور ابوالعالیہ سے منقول ہے۔

(تفسير كبيرج ٨ص ٩٤٣ مطبوعه داراحياءالتر اث العربي بيروت ١٣١٥ه ٥)

#### حاويث مين إلله يرنور كا اطلاق

رسولِ الله صلى الله عليه وسلم نے بھی الله تعالیٰ کی ذات پر نور کا اطلاق فر مایا ہے:

نې صلى الله عليه وسلم تهجد كى نماز ميں برا ھتے تھے:

اے اللہ! تیرے لیے حمہ ہے تو آسانوں اور زمینوں کا نور

اللهم لك الحمد انت نور السموت

صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۹۹ کا صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹ کا سنن البوداو درقم الحدیث: ۱۷۷ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۳۳۱۸ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۲۱۵ سنن ابن ماجررقم الحدیث: ۱۳۵۵ سنن ابن ماجررقم الحدیث: ۱۳۵۵ سنن ابن ماجروقم الحدیث: ۱۳۵۵ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۲۵۵ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۲۵۸ سنن النسائی روز الحدیث: ۱۲۵۸ سنن النسائی روز الحدیث ال

حضرت ابوذررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے فر مایا میں نے اپنے رب کو جہاں ہے بھی ویکھا وہ نور ہی نور ہے۔

(صحیح مسلم الایمان:۲۹۱٬ قم الحدیث بلاتکرار:۷۸۱٬القم المسلسل:۴۳۳۱٬ سنن التریذی قم الحدیث:۳۲۸۲)

حضرت ابوذ ررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: میں نے نور کو دیکھا۔ دصح مسلم میں مصرف قربال میں میں کا مسلم میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں م

(صحیح مسلم الایمان:۲۹۲ ٔ رقم الحدیث بلا تکرار:۸۵۱ ٔ الرقم المسلسل: ۳۳۷)

ہم نے تمہاری طرف روش نور نازل کیا ہے۔

بے شک تمہارے پاس الله کی طرف سے آگیا نور اور روشن

علامه قرطبی مالکی متوفی ۲۲۸ هفر ماتے ہیں:

الله تعالى في ان كتاب برجهي نور كااطلاق فرمايا ب

وَٱنْزَلْنَا إِلَيْكُونُونَا مَبِينًا ٥ (الساء ١٤١١)

اوراییخ نبی صلی الله علیه وسلم پرجھی نور کا اطلاق فر مایا ہے:

قَدُّجَاءَكُوْمِينَ اللهِ نُوْمُ وَكِتْبُ مُبِيْنُ ٥

(المائده:۱۵) كتاب

فلاجاء لعرض الله تسوس وريته

مشكل الفاظ كےمعانی

اس آیت میں فر مایا کے مشکو ہ فیھا مصباح وہ ایک طاق کی مثل ہے جس میں چراغ ہو۔ مشکاہ حبثی زبان کالفظ ہے جس کامعنی طاق ہے اب سے بچاس ساٹھ سال پہلے تک مکانوں میں کمرے کی دیوار کے عمق اور گہرائی میں محراب نما ایک خانہ یا شیاخانہ یا جاتے ہا تھا جس میں استعمال کی اشیاء رکھی جاتی تھیں اس کے درواز نے نہیں بنائے جاتے تھے شہروں کی نئ نسل میں سے ناواقف ہے گاؤں اور دیہا توں میں اب بھی اس طرز کے مکان ہوں گے۔مصباح کامعنی ہے روشنی کا آلہ ہے اس کامعنی جروشنی کا آلہ ہے اس کامعنی چراغ ہے۔

جلدهشتم

المصاح فی رجاجة: زبابه کامعنی بے شیشے کافانوں وہ چراغ ایک فانوں میں ہے۔ کسانها کو کب دری: گویا کہ وہ ایک چمکتا ہواروثن ستارہ ہے کینی وہ چراغ روثن ہونے میں ایک روثن ستارہ کی

یوقدمن شجرة مبار کة زیتونة: وه چراغ برکت والے زیتون کے تیل سے روش کیا جاتا ہے۔ زیتون وه ورخت ہے جود نیا میں سب سے پہلے اُگایا گیا اور یہی درخت طوفان نوح کے بعدسب سے پہلے اُگا۔ یہ انبیا علیم السلام کی بعث کے مقامات یرا کایا گیا سے اور ارض مقدسہ میں اس کے لیے ستر انبیا ، علیم السلام نے برکت کی دعا کی۔

حضرت ابوا سیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کوجسم پرلگاؤ کیونکہ وہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ بیرحدیث سیج الا سناد ہے اور شیخین نے اس کوروایت نہیں کیا۔

(سنن لترندی قم الحدیث ۱۹۱۳ المتم الکبیر ت ۱۹ رقم الحدیث ۱۹۹۲ المتدرک رقم الحدیث ۳۵۵۲ سنن الداری رقم الحدیث ۱۹۵۸ شرح الت رقم الحدیث ۲۸۷۰)

لاشرقیة و لا غوبیه: وه (درخت) نه مشرقی به نه مغربی کینی وه درخت نه مشرق کے ساتھ مختص ہے کہ اس کوشرقیہ کہا یا درخت دنیا کے درختوں میں سے نہیں ہے کیونکہ دنیا کا جوبھی درخت ہوگا وہ یا مشرقی ہوگا یا مغربی ہوگا بلکہ یہ جنت کا درخت ہے اور تغلبی نے کہا قرآن مجید نے یہ تصری کی ہے کہ یہ دنیا کا درخت ہے کونکہ قرآن مجید نے یہ تصری کی ہے کہ یہ دنیا کا درخت ہے کیونکہ قرآن مجید نے فر مایا وہ زیتون کا درخت ہے۔ ابن زید نے کہا وہ ملک شام کا درخت ہے کیونکہ شام کا درخت ہے کہا وہ شام کا درخت ہے کہ یہ درخت نہ شرقی ہوتے ہیں نہ غربی اور شام کے درخت سب سے افضل درخت ہیں کیونکہ وہ برکت والی زمین ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ درخت دوسر سے گھنے درختوں کے درمیان ہوتا ہے لہذا اس کو دھوپ نہیں پہنچی اس لیے فر مایا کہ وہ نہ شرقی ہے نہ خربی سے دخترت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فر مایا یہ درخت بلند بہاڑوں اور صحراؤں میں ہوتا ہے۔ آپ برقرآن نہ نہی نازل ہوتا تب بھی آپ کی نبوت عالم میں آشری اس وجاتی

نیز اس آیت میں فرمایا عنقریب اس کا تیل خود ہی بھڑک اُٹھے گا خواہ اے آگ نہ چھونے وہ نور بالائے نور ہے اللہ جسے جاہے اپنے نور تک ہدایت دیتا ہے۔

امام محد بن عمررازی متوفی ۲۰۲ هفر ماتے میں:

ال آیت میں مشکاۃ سے مرادسیدنا محمسلی القدعلیہ وسلم کاسینہ ہے اور الزجاجۃ سے مراد آپ کا قلب ہے اور مصباح سے مراد دین کے اصول اور فروع کی وہ معرفت ہے جو آپ کے دل میں ہے اور شجرہ مبارکہ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کیونکہ آپ ان کی اولا دسے ہیں اور ان کی ملت کی اتباع کا آپ کوتھم دیا گیا ہے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت میں فر مایا نہ وہ شرق ہیں اور نہ غربی کیونکہ آپ عیسائیوں کی طرح مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور نہ یہود کی طرح مفرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور نہ یہود کی طرح مفرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔

پ برقر آن مجيد كانازل مونانور على نور ہے اور نور بالائے نور ہے۔

(تغییر کمیرج ۸ص ۳۹۰ مطبوعه داراحیاءالر اث العربی بیروت ۱۵۱۵ ه تغییر امام این ابی حاتم ج ۸س ۲۵۹۷ مکتبه نزار مطفی بیروت ۱۳۵۵ ه تغییر امام این ابی حاتم می ۱۳۹۰ ه کام عبدالرحمان بن علی بن محمد جوزی متوفی ۵۹۷ ه و علامه قرطبی متوفی ۲۲۸ ه و حافظ این کثیر متوفی ۲ ۷۷ ه و علامه شهاب الدین خفاجی متوفی ۲۹۰ ه و اور علامه آلوسی متوفی ۱۷۷ ه نے بھی اس طرح تفییر کی ہے۔

( زادالمسير ج٢ص ٢٣٠ الجامع لا حكام القران جز١ اص ٢٣٣ . تفسير ابن كثير ج٣٥ ١٣٣٠ روح المعاني جز ١٨ص ٢٣٣ )

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جن گھرول کے بلند کیے جانے اوران میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان میں منع اور شام اس کی شبیع کی جاتی ہے 0 (النور:۳۹)

مساجد کی تغییر' مساجد میں ذکراور تبیج اور مساجد کے آ داب کے متعلق احادیث

سے پہلی آیت اس سے پہلی آیت کے ساتھ مربوط ہے اور پہلی آیت میں جس طاق کا ذکر فر مایا ہے کہ اس میں ایک فانوس ہے جس میں ایک روثن چراغ ہے اب بیفر مایا ہے کہ وہ طاق کہاں ہے وہ طاق ان گھروں میں ہے جن کو بلند کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور شام اللہ کی شبیح کی جاتی ہے ان گھروں سے کیا انے حکم دیا ہے اور شام اللہ کی شبیح کی جاتی ہے ان گھروں سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور جمہور کے نزدیک ان گھروں سے مراد مساجد ہیں اور مجاہد نے کہا ان گھروں سے مراد مساجد ہیں اور مجاہد نے کہا ان گھروں سے مراد میت المقدس ہے۔

(زادالمسير ج٢ص٢٦، مطبونه كمتب اسلامي بيروت ٤٠٠١هـ)

اب ہم مساجد کے بلند کیے جانے اور اس میں اللہ کا ذکر کیے جانے کے متعلق چندا حادیث پیش کررہے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد میں مسجد کی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی' اور اس کی حجمت شاخوں کی تھی اور اس کے ستون تھجور کے تنوں کے تھے۔حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی عمارت میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔حضرت عمر نے اس میں اضافہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد کی بنیا دوں پر اینٹوں اور ورخت کی شاخوں سے اس کو بنایا اور لکڑی کے ستون لگائے' پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس میں بہت تبدیلی کی اور اس کے ستون بھی منقی پھروں کے بنائے اور

ساگوان کی لکڑی سے اس کی حجیت بنائی۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۴۳۷ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۵۱ منداحدرقم الحدیث: ۱۳۹) منداحدرقم الحدیث: ۴۵۱ سات عبیدالله الخولانی بیان کرتے ہیں جب لوگوں نے حضرت عثان رضی الله عنه پر به کثرت اعتراض کیے که آپ نے اتن بردی اور حسین وجمیل مسجد کیوں بنائی ہے؟ تو حضرت عثان رضی الله عنه نے کہا کہ میں نے نبی صلی الله علیه وسلم کویہ فر ماتے ہوئے میں رہیں ہے۔

سناہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے مسجد کو بنایا اللہ جنت میں اس کی مثل اس کا گھر بنادے گا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۵۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۵۳۳ منن التر مذی رقم الحدیث: ۳۱۸ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۲۳۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا گھر میں اکیلے نماز پڑھنے اور بازار میں نماز پڑھنے کی بہنست مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر پچیس درجہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جبتم میں ہے کوئی شخص اچھی فرح وضو کر کے مسجد میں آتا ہے اور اس کا ارادہ صرف نماز پڑھنے کا ہوتا ہے تو اس کے ہرقدم پر اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹادیتا ہے تو جتنے وقت وہ نماز کم اور جب وہ سجد میں داخل ہوجا تا ہے تو جتنے وقت وہ نماز کی جگہ میں بیٹھار ہتا ہے فرشتے اس کے مسجد میں بھٹار ہتا ہے فرشتے اس کے کے مسجد میں کھپر اربہتا ہے اس کا وہ وقت نماز میں ہی شار کیا جاتا ہے اور جب تک وہ نماز کی جگہ میں بیٹھار ہتا ہے فرشتے اس

marfat.com

أيار القرآر



کے لیے دعا کرتے رہے ہیں اے اللہ! اس پر رحم فرما جب تک و واپناوضوبیں تو ژتا۔

(ميح ابخارى رقم الحديث: ٧٤٤ ميم مسلم رقم الحديث: ١٣٩ مند احر رقم الحديث: ٩٣ ٩٣ ما م الكتب بيروت)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزروتو ان میں چرلیا کروئیں نے پوچھایا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مساجد میں نے پوچھایا رسول اللہ! ان میں چرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: سبحان السلمہ و السحة مدلله و لا الله الله و الله اکبر.

(سنن الترندي رقم الحديث:٩٠٥٩ المسند الجامع رقم الحديث:١٣٣٣٥)

مساجد میں پانچ وقت نماز پڑھی جاتی ہے اور ان نمازوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کی تیجے پڑھی جاتی ہے۔
حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں ہیٹے ہوئے تھے
اچا تک ایک اعرابی ( دیہاتی ) آیا اور وہ کھڑا ہوکر مبحد میں پیٹا ب کرنے لگا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس کو انٹا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس کا پیٹا ب منقطع نہ کرو' اس کو چھوڑ دو ۔صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا' بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا' بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلاکر اس سے فر مایا ان مساجد میں پیٹا ب کرنا اور گندگی ڈالنا جائز نہیں ہے' بیہ مساجد تو اللہ عز وجل کے ذکر' نماز اور قر آن پڑھنے کے لیے ہیں' بھر رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو تھم دیا تو وہ پانی کا ڈول لے کر آیا اور اس پیٹا ب پر بہا دیا۔ (صحیح مسلم الطہارة: ۱۰۰۰ رقم الحدیث بلا تحرار ۲۸۵ الرقم المسلسل ۱۳۸۸)

تعفرت واثله بن الاسقع رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اپنے بچوں کؤیا گلوں کو شریروں کؤ اپنی خرید وفروخت کواور اپنے جھکڑوں کواور اپنی بلند آوازوں کواور اپنی حدود کے نفاذ کواور اپنی تلواروں کے سونتنے کواپنی مسجدوں سے دُوررکھؤاور اپنی مسجدوں کے دروازوں پروضو کرنے کی ٹونٹیاں بناؤ اور ان میں گرم پانی ڈالو۔ (بیعنی سردیوں میں)

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٥٠٤ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ٢٦٤ المهجم الكبيرج ٢٠ص ١٤١، مجمع الزوائدج ٢٥ ص ٢٩)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ مردجن کو تجارت اور خرید وفروخت الله کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوۃ اداکرنے سے غافل نہیں کرتی وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اُلٹ بلیٹ جائیں گے اور آنکھیں 0 تاکہ الله ان کو ان کے بہترین کاموں کی جزاد ہے اور ایٹ سے انہیں زیادہ عطافر مائے اور اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق عطافر ماتا ہے 0 کاموں کی جزاد ہے اور ایٹ سے انہیں زیادہ عطافر مائے اور اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق عطافر ماتا ہے 0 کاموں کی جزاد ہے اور ایٹ ہے اور اللہ جس کو جائے ہے۔

ان لوگوں کا مصداق اور اجرجن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں کرتی

ا مام عبدالرحمٰن بن محمد بن ادریس ابن ابی حاتم متوفی ۱۳۲۷ ها پنی اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دِجان لا تُلْفِی مِعْ بَجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ فِي كَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهِ

(تغييرامام ابن الي حاتم رقم الحديث: ٣٦٢٥) مطبوعه مكتبه نز ارمصطفي كمد كرمه ١٣١٤ هـ)

سالم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بازار میں تھے نماز کی اقامت کہی گئی تو مسلمانوں نے اپنی وُ کا نیس بند کر دیں اور مسجد میں چلے گئے۔حضرت ابن عمر نے فرمایا ان ہی لوگوں کے متعلق بیآیت ٹازل ہوئی ہے: رجے ال لاتلهیهم تبجار قسس (تغییرا مام ابن الی حاتم رقم الحدیث:۱۳۲۳)

حضرت ابوالدر داء رضی اللّٰدعنه بیان کرتے ہیں کہ میں اس راستہ پر کھڑے ہو کر چیزیں فروخ**ت کرتا تھا اور ہرروز تین س**ے

وينار تفع كما تا تعا اور برروزم جدين جاكر نماز بردها تعا ليكن بين ينبين كهتاكه بدر نفع) حلال نبيس بي كيكن بين بي جا بتا تعاكه بين اس آيت بين وافل مون رجال لا تلهيهم ..... (تغير امام ابن الي حاتم رقم الحديث ١٣٦٣٩)

عمروبن دیناربیان کرتے ہیں کہ میں سالم بن عبداللہ کے ساتھ تھا اور ہم مجد میں جانے کا ارادہ رکھتے تھے ہم مدینہ ک بازار سے گزرے مسلمانوں نے اپنا سامان ڈھانپ دیا اور مجد میں چلے گئے سالم نے ان کے سامان کی طرف دیکھا جس کے پاس کوئی فض نہیں تھا پھرانہوں نے بیآیت پڑھی د جال لات لھیھم تجارہ ولابیع عن ذکر اللہ سے پھر کہا بہی لوگ اس آیت کے مصداق ہیں۔ (تغیرامام ابن ابی ماتم رتم الحدیث: ۱۳۱۵)

عطابیان کرتے ہیں کہاں آئیت کے مصداق وہ مسلمان ہیں جن کواللہ کے حقوق اور اس کے فرائض کی ان کے اوقات میں ادائیگی کوان کی خرید وفروخت منع نہیں کرتی تھی۔ (تغییر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث:۱۴۱۵ کمتیہ نزار مصطفیٰ مکہ کریہ' ۱۴۱۵ھ)

سی مربی کی دربی کی جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا کرے گاعنقریب اہل محشر جان لیں گے کہ کون اللہ حسن بیان کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا کرے گاعنقریب اہل محشر جان لیں گے کہ کون اللہ کے کرم کے زیادہ لائق ہے پھروہ کہے گاوہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے پہلوؤں کو اپنے بستر وں ہے وُ ورر کھتے تھے اور خوف اور طبع سے اپنے رب کو پکارتے تھے اور جو پچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرج کرتے تھے۔ (البحرة:١١) پھروہ لوگ کھڑے ہوں گے اور لوگوں کی گردنیں پھلا تکتے ہوئے آئیں گئے منادی پھر کہے گاعنقریب اہل محشر جان لیس کے کہ کون کرم کا زیادہ اہل ہے وہ لوگ کہاں ہیں جن کو ان کی تجارت اور ان کی خرید وفروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی۔ (النور:٣٠) پھر وہ لوگ کھڑے ہوئے آئیں گئے ہوئے آئیں گئے موائے آئیں گئے موائے آئیں کے منادی پھر ندا کرے گاعنقریب اہل محشر جان لیس کے کہ کرم کے کون زیادہ لائق ہو کہاں ہیں جو ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے تھے پھروہ کھڑے ہوں گئے اور پھر باتی لوگوں سے کے کون زیادہ لائق ہے وہ لوگ کہاں ہیں جو ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے تھے پھروہ کھڑے ہوں گئے اور پھر باتی لوگوں سے کے کون زیادہ لائق ہوئے گئے۔ (شعب الایمان تم الحدیث: ۱۹۳۳) مطبوعہ دارالکتب العلمیہ ہروٹ کا در غیر باتی لوگوں سے حساب لیمان شروع کردیا جائے گا۔ (شعب الایمان تم الحدیث: ۱۹۳۳) مطبوعہ دارالکتب العلمیہ ہروٹ کا اس کے گا۔ (شعب الایمان تم الحدیث: ۱۹۳۳) مطبوعہ دارالکتب العلمیہ ہروٹ کا ۱۳۱۰ء

#### قیامت کے دن دلوں اور آئکھوں کے اُلٹ بلیٹ جانے کامعنی

فرمایا وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اُلٹ بلیٹ جا کیں گے اور آئکھیں۔

قیامت کے دن کے جول اور اس کی دہشت ہے دل اور آئکھیں اُلٹ بلٹ جا کیں گی اس سے مراد کفار کے دل اور ان کی آئکھیں ہیں' ان کے دل اپنی جگہ ہے نکل کرحلق ہیں آ جا کیں گئ وہ واپس اپنی جگہ جا سکیں گئے نہ حلق سے باہر نکل سکیں گئ اور آئکھوں کے بلٹنے کا معنی یہ ہے کہ پہلے ان کی سرمگیں آئکھیں تھیں اور قیامت کے دن ان کی آئکھیں نیلی ہو جا کیں گی۔ ایک قول میہ ہے کہ دلوں کے اُلٹ بلٹ جانے کا معنی یہ ہے کہ نجات کی طمع اور ہلاکت کے خوف سے ان کے دل مضطرب ہوں گئ اور آئکھیں مضطرب ہوں گئ کہ کس جانب سے ان کے اعمال نامے دیئے جا کیں گے اور کس طرف سے ان سے بوچھ کچھ کی جائے گی۔ ایک قول میہ ہے کہ دلوں کے اُلٹ بلٹ جانے کا معنی یہ ہے کہ ایک بار آگ ان کو جھلسا دے گئ پھر جلا دے گی پھر ان کو دوسرے دلوں سے بدل دیا جائے گا اور بیمل یونہی ہوتا رہے گا۔

#### عبادت میںغفلت نہ کرنے والوں کا اجر

اس کے بعد فرمایا تا کہ اللہ ان کوان کے بہترین کاموں کی جزادے۔اس آیت میں نیک کاموں کی جزا کا ذکر فرمایا ہے اور برے کاموں کی مزا کا ذکر فرمایا ہے اور برے کاموں کی مزا کا ذکر نہیں فرمایا حالانکہ قیامت کے دن جزااور سزا دونوں ہوں گی'اس کی دو وجہیں ہیں ایک وجہ یہ ہے تا کہ مسلمانوں کو نیک کاموں کی ترغیب دی جائے 'دوسری وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو گناہ کہیرہ سے اجتناب کی وجہ سے معاف کر دیئے جائیں گے۔ نیز فرمایا اللہ اپنے فضل سے اجتناب کی وجہ سے معاف کر دیئے جائیں گے۔ نیز فرمایا اللہ اپنے فضل سے

marfat.com

فيار القرآن

ان کے اجرکوزیادہ کردے گا اس کا ایک محمل یہ ہے کہ ایک نیکی کا دس گنا کھر سات سوگنا اجر صطافر مائے گا اور جس ہے گ چاہے گا اس کو بھی ذکنا کردے گا' اور اس کا دوسرا محمل یہ ہے کہ ان کے استحقاق کے بغیر ان کو اجر صطافر مائے گا' اس کے بعد فرمایا اور اللہ جس کو جاہے بے حساب اجر عطافر مائے گا یعنی جو محص کن کن کرنیکیاں کرے گا اس کو کن کن کراجردے گا اور جو بغیر گئے اور شار کے نیکیاں کرے گا اس کو بے حساب اور بے شار اجر عطافر مائے گا۔

علامه ابوالحس على بن محمد الماوردي التوفي ١٥٠ هولكمتي بي:

ایک قول یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے مجد قباء کو بنانے کا محم دیا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے آکر کہا یارسول اللہ!قدافلح من بنی المساجد (جس نے مجدیں بنا کیں وہ کامیاب ہوگیا؟) آپ نے فرمایا: ہاں اے ابن رواحہ! انہوں نے کہاو صلی فیصا قائما وقاعدا (اوراس نے ان میں کھڑے ہوکراور بیٹھ کرنماز پڑھی؟) آپ نے فرمایا: ہاں اے ابن رواحہ! انہوں نے کہاولم ببت للہ الا ساجدا (اوراس نے مجدول کے بغیر کوئی رات نہیں گزاری) آپ نے فرمایا: ہاں اے ابن رواحہ! اور ایخ مجتمع اور موزون کلام پیش کرنے سے رُک جاؤ کے وکلہ بندے کو طلاقت لیان (روانی سے بولنے اور چب زبانی) سے بری اور کوئی چیز نہیں دی گئی۔

(النكت والعيون جهم ٥٠) مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کافروں کے اعمال ہموار زمین میں چیکتی ہوئی ریت کی مثل ہیں جس کو بیاسا وُور سے پانی مگمان کرتا ہے حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو اس کو پچھ بھی نہیں پاتا اور وہ اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے جواس کو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے اور اللہ بہت جلد حساب لینے والاہے O (النور:۳۹)

سراب اورالقيعة كامعني اورشانِ نزول

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے مومنوں کے اعمال کی مثال بیان فر مائی تھی اور اس آیت میں کا فروں کے اعمال کی مثال بیان فر مائی تھی اور اس آیت میں کا فروں کے اعمال کی مثال بیان فر مائی ہے مقاتل نے کہا یہ آیت شیبہ بن ربیعہ بن عبر شمس کے متعلق نازل ہوئی ہے اس نے دین کی طلب میں رہبانیت اختیار کی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو وہ کا فرہوگیا۔ (الجامع لا حکام القرآن جزیماص ۲۹۲)

ابن قتیبہ نے کہا دو پہر کے وقت ریگتان میں چکتی ہوئی ریت پانی کی طرح نظر آتی ہے اس کو سراب کہتے ہیں الزجاج نے کہا القیعة قاع کی جمع ہے جیسے جیر ق جار کی جمع ہے اور القاع الی ہموار زمین کو کہتے ہیں جس میں کوئی روسکد کی اور سنزہ نہ ہو۔ پس جو محص ایسے کسی ریگتان میں سفر کرتا ہے تو اس کو دُور سے چکتی ہوئی ریت پانی معلوم ہوتی ہے اور جب وہ اس کے قریب پہنچا ہے تو دیکتا ہے کہ وہاں کوئی یانی نہیں ہے۔

الله تعالی نے یہ بتایا ہے کہ کافریہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے اعمال الله کے بال ان کو نفع پہنچائیں گے لیکن جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو ان کے اعمال ان کوکوئی نفع نہیں دے کیس گے بلکہ اس کے برعکس ان کے اعمال ان کے لیے باعثِ عذاب ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا (ان کے اعمال) گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مثل ہیں جن کوموج بالائے موج ڈھانچ ہوئے ہے' اس کی بعض تاریکیاں بعض سے زیادہ ہیں' جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کود مکھ نہ سکے اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے تو اس کے لیے کوئی نورنہیں ہے 0 (النور:۴۰)

وعماداهم

### کفار کے اعمال سراب کی طرح دھوکا ہیں یا سمندر کی تاریکی کی طرح بے فیض ہیں

بیکفار کے اعمال کی دوسری مثال ہے مینی کفار کے اعمال یا سراب کی طرح ایک دھوکا ہیں یا سمندر کی گہرائی کی تاریکیوں کی مثل ہیں جن میں ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہیں دیتا۔الجرجانی نے کہا پہلی آیت میں کفار کے اعمال کی مثال ہے اور دوسری آیت میں کفار کے عقائد کی مثال ہے۔

اللجة: بهت گهرے پانی کو کہتے ہیں جس کی گہرائی کا اندازہ نہ کیا جاسکے۔

اس آیت میں فرمایا ہے: اس کی بعض تاریکیاں بعض سے زیادہ ہیں' اس سے مراد بادلوں کی تاریکی' رات کی تاریکی اور سے مراد سے مراد کی تاریکی کی اور سے مراد کی ہے' سوجو محض ان تاریکیوں کے اندر ہواس کا پیتنہیں چل سکتا کہ وہ کون ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مہت زیادہ تاریکی ہے۔

ایک قول سے ہے کہ تاریکیوں سے مراد کفار کے اعمال ہیں اور سمندر کی گہرائی سے مراد کفار کے قلوب ہیں اور موج بالا ئ موج سے مراد وہ جہالت شکوک اور اندھیرے ہیں جو کفار کے دلوں پر چھائے ہوئے ہیں اور بادلوں سے مرادان کے دلوں کا زنگ ہے اور وہ مہر ہے جوان کے دلوں پر لگا دی گئی ہے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما اور دیگر نے بیان کیا کہ جس طرح جو مخص سمندر کے گہرے پانی کے اندھیروں میں ہواس کو ہاتھ سے ہاتھ بچھائی نہیں دیتا اس طرح کا فراپنے دل سے نور ایمان کا ادراک نہیں کرسکتا۔

اس کے بعد فر مایا اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نورنہیں۔

حضرت ابن عباس نے فر مایا اس کامعنی ہے ہے کہ جس کے لیے اللہ دین نہ بنائے اس کے لیے کوئی دین نہیں' اور جس شخص کے پاس ایسا نور نہ ہوجس سے وہ قیامت کے دن چل سکے تو وہ جنت کی ہدایت نہیں پائے گا۔الزجاج نے کہا یہ آیت دنیا پر محمول ہے'اس کامعنی ہیہہے کہ جس کواللہ تعالیٰ دنیا میں ہدایت نہدےوہ ہدایت نہیں یائے گا۔

مقاتل بن سلیمان نے کہا ہے آ بت عتبہ بن رہید کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ زمانہ جاہلیت میں دین کی تلاش میں تھا اور
تاف کے کپڑے پہنتا تھا اس کے باوجوداس نے اسلام کا کفر کیا۔الماوردی نے کہا ہے آ بت شیبہ بن رہید کے متعلق نازل ہوئی
ہے وہ زمانہ جاہلیت میں رہبا نیت کرتا تھا موٹے کپڑے پہنتا تھا اور دین کو تلاش کرتا تھا اس کے باوجوداس نے اسلام کا کفر کیا ،
علامہ قرطبی نے کہا بیدونوں کفر پر مرئے ہوسکتا ہے کہ اس آ بت سے بیدونوں مراد ہوں۔ایک قول بیہ کہ بی آ بت عبداللہ بن اجش کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ اسلام لائے اور سرز مین حبشہ کی طرف ہجرت کی پھروہ اسلام سے مرتد ہوکر عیسائی ہوگئے۔

تقلبی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بے شک اللہ نے مجھے نور سے پیدا کیا اور ابو بکر کومیر ہے نور سے پیدا کیا اور عمر اور عائشہ کو ابو بکر کے نور سے پیدا کیا اور میری اُمت کے مومن مردوں کوعر کے نور سے پیدا کیا اور میری اُمت کی عورتوں کو عائشہ کے نور سے پیدا کیا۔ پس جو خض مجھ سے محبت نہ کرے اور ابو بکر 'عمر اور معائشہ سے محبت نہ کرے اس کے لیے کوئی نورنہیں ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جریماص ۲۶۵ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۲۱۵ھ)

رہے جب مد رہے ہی سے بیے وں ورین ہے۔ راہ کا دعا ہمران بر ان کھا اسمبور دارا سربیروٹ 100000000000000000000000000 علامہ ابوالحسن علی بن محمد بن عراق الکنانی التو فی ٩٦٣ ھاس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں :

ب حدیث اس سند سے مروی ہے: مقبری از ابومعشر از اہمیم بن جمیل از ابوشعیب سوی از احمد بن لوسف اسی از

ابونعیم نے کہا بیسند باطل ہےاور ابومعشر اور اھیثم متر وک ہیں علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا بیر جھوٹ ہے ان

marfat.com

بألم القرآء

تینوں میں سے کی ایک نے بھی بیرحدیث بیان نہیں کی اور میرے نزدیک بیآ فت اسمی کی طرف سے ہے۔ (تزیب الشریعة الرفوعة خاص ١٣٣٧ مطبوعة دارالکتب العلمية بيروت ١٣٠١ه)

خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کی سندموضوع ہے۔

# ٱلمُعَر أَنَّ الله يُسِبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ

كياآب نبيس ديكها كه تمامآ سانون والے اور زمينون والے اور صف به صف اڑنے والے (برندے) بے فك

# صَفَّتِ كُلُّ قَنْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَسُبِيعُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عِلَا اللَّهُ عَلِيمٌ عِما

الله بی کی تشبیح کرتے ہیں ہر ایک کو اپنی نماز اور تبیح کا علم ہے ' اور اللہ خوب جانے والا ہے جو

## يَفْعَلُون ﴿ وَبِلَّهِ مُلْكُ التَّمُوتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ

کھے وہ کرتے ہیں 0 اور اللہ ہی کے لیے آ سانوں اور زمینوں کی ملیت ہے اور اللہ ہی کی طرف

### الْمُوسِيرُ الْمُرْتِرَاتَ الله يُزْرَى سَكَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ تُمَّ

لوٹا ہے ٥ كيا آپ نے نہيں ديكھا كہ الله بادلوںكو چلاتا ہے، پھر ان كو (باہم)جوڑ ديتا ہے، پھر

## يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنَ خِللهِ وَيُنزِّلُ مِنَ

ان کو تہ بہ تہ کر دیتا ہے ، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے بارش ہوتی ہے اور اللہ آسان

## السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِينُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَ

كى طرف سے پہاڑوں سے اولے نازل فرماتا ہے سو وہ جس پر جاہے ان اولوں كو برسا ديتا ہے اور

# يَصْرِفُهُ عَنْ مَّنْ يَشَاءُ " يَكَادُ سَنَا بَرُقِم يَنْ هُبُ بِالْرَبْصَارِ صَ

جس سے چاہے ان کو پھیر دیتا ہے ، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چک آئکھوں کی بینائی لے جائے O

## يُقَرِّبُ اللهُ النَّيْلُ وَالنَّهَارَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لِعِبْرَةً لِآوُلِي الْاَبْصَارِ ﴿ يُقَرِّبُ اللهُ النَّهُ الْدُبُ اللهُ الْدُبُ اللهُ الْمُعَارِ ﴾

اور الله دن اور رات كو اول بدل كرتا رہتا ہے ، بے شك اس ميس غور كرنے والوں كے ليے نفيحت ہے 0

## والله حكق كل كاتبة قن قاء فينهم قن تيمشى على بطوم

اوراللہ نے زمین پر چلنے والے تمام جان داروں کو پانی سے پیدا کیا ہے 'سوان میں سے بعض پیٹ کے بل ریکھتے ہیں'

marfat.com

つん つん つりつ して つくつ اور ان میں سے بعض دو ٹاگوں پر چلتے ہیں اور ان میں سے بعض چار ٹاگوں پر ہے اور بے شک اللہ ہر چز پ والله عفاي نے واضح بیان آيتيں نازل فرمائی رائتے پر لگا دیتا ہے 0اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کا اس کے باوجود ان میں سے ایک فریق پیٹے کھیر لیتا ہے اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں 0 ہ رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فر مادیں تو اس وفت ان میں ہے نے والا ہوتا ہے 0 اور اگران کے حق میں فیصلہ ہوتو وہ آپ کی طرف فر ماں برداری کرتے ہوئے چلے آتے ہیں 0 آیا ان کے دلوں میں (نفاق کی ) بیاری ہے یا وہ شک میں ہیں یا وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول (معاذ الله )ان برظلم كريں گے بلكه وہ خود ہی ظلم كرنے والے ہيں 🔾 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمام آسانوں والے اور زمینوں والے اور صف بہ صف اُڑنے والے (برندے) بے شک اللہ ہی کی سبیج کرتے ہیں۔ ہرا یک کواین نماز اور سبیج کاعلم ہے اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو پچھوہ کرتے

النالغة

marfat.com

ہیں 0 اور اللہ ہی کے لیے آسانوں اور زمینوں کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے 0 (النور:۲۲م-۲۱)

### "كياآپ نے نہيں ديكھا!"اس سے مراداستفہام تقريري ہے

اس سے پہلی آتوں میں اللہ تعالی نے مونین کے قلوب کے انوار اور کفار اور جا بلوں کے قلوب کی ظلمات کا بیان فر بایا گیا آپ نے اور اب ان آتوں میں اللہ تعالی اپنی الوہیت اور توحید کے دلائل بیان فر مار ہا ہے۔ اس آت سے کر قروع میں فر بایا گیا آپ نے نہیں دیکھا! اس سے مراد ہے کیا آپ کوئیداس کے بعد تمام آسانوں والوں اور زمینوں والوں اور برچھ کہ اس آت تنبیح کا ذکر فر مایا ہے اور اس تنبیح کو جانے کا تعلق دیکھنے اور حواس سے نہیں ہے بلکہ عقل اور علم سے ہے اور ہر چھ کہ اس آت سے کا ذکر فر مایا ہے اور اس تنبیح کو جانے کا تعلق دیکھنے اور حواس سے نہیں ہے بلکہ عقل اور علم سے ہے اور ہر پھر کہ اس آت ہیں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن اس سے مراد تمام انسان ہیں اور یہ استفہام تقریری ہے اور کیا آپ کو معلوم نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ تمام آسانوں والے اور زمینوں والے اور صف بر مف اُڑنے والے (پینماز اور تبیع کا علم ہے۔ جانوں کی تبیع کرتے ہیں ہر ایک کواپنی نماز اور تبیع کا علم ہے۔ جانوں اور بے جانوں کی تبیع

سبیج سے مرادیہ ہے کہ ہر مخلوق اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا خالق ہر قتم کے نقص اور عیب سے منزہ اور پاک ہے اور ہر قتم کے حسن اور کمال سے متصف ہے اور یہ دلالت زبانِ حال سے بھی ہے اور زبانِ قال سے بھی ہے زبانِ حال نے دلالت اس طرح ہے کہ ہر مخلوق تغیر پذیر ہے اور کسی چیز کا متغیر ہونا اس کے حادث اور ممکن ہونے پر دلالت کرتا ہے اور اس کا حادث اور ممکن ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کا موجد اور خالق حدوث اور امکان کے نقص وعیب سے پاک ہے کیونکہ آگر وہ بھی حادث اور ممکن ہونا تو وہ بھی ان کی مثل ہوتا ان کا خالق نہ ہوتا' اس طرح ہر مخلوق زبانِ حال سے اپنے خالق کی شبیع اور حمد کرتی ہے اور فرشتے اور مومئین زبانِ حال کے علاوہ زبانِ قال ہے بھی اللہ تعالی کی شبیع اور حمد کرتے ہیں۔ حیوانا سے اور اس کے اطلاق کی تو جیہے حیوانا سے کے اور اک پر علم کے اطلاق کی تو جیہے

اس آیت میں فرمایا ہے ہر ایک کواپی نماز اور شیح کاعلم ہے اس آیت میں علم کا لفظ ہے اس پر یہ اعتراض ہے کہ اس آیت میں حیوانات کے ادراک پر بھی علم کا اطلاق نہیں کیا جاتا اور قرآن مجید لفت عربی اغراط قربیں کیا جاتا اور قرآن مجید لفت عربی میں نازل ہوا ہے اس لیے بہ ظاہر حیوانات کے ادراکات پر علم کا اطلاق موجب اشکال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں مجازات بھی ہیں اور یہاں حیوانات کے ادراک پر علم کا اطلاق مجازا ہے اس کے علاوہ وریگر جواب بیر ہے کہ قرآن مجید میں مجازات بھی ہیں اور یہاں حیوانات کے ادراک پر علم کا اطلاق موجب اشکال ہے اس کے علاوہ وریگر جواب بیر ہی کہ ہر چیز کے صلاق اور شیح کا علم تو صرف ذوی العقول کو ہے لیکن ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر غلبہ دے کر سب کے متعلق فرما دیا کہ ان کو اپنی کی صلاق و تسبیح کہ اللہ تعالی کو ہرایک کی صلاق و تسبیح کہ اللہ تعالی کو ہرایک کی صلاق و تسبیح کی سلاق و تسبیح کی صلاق و تسبیح کی میں کہ ہو کہ اللہ تعالی کو ہرایک کی صلاق و تسبیح کی اس کو ہر نمازی کی نماز اور تشبیح کرنے والے کی تسبیح کی میں کہ تو کہ کی میں کو ہرائے کی صلاق و تسبیح کی ساز کی سلاق و تسبیح کی صلاق و تسبیک کی سلاق و تسبیک کی صلاق و تسبیک کی صلاق و تسبیک کی سلاق و تسبیک کی سلاق و تسبیک کی صلاق و تسبیک کی سلاق و تسبیک ک

اب ہم علم کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی تختیق کرتے ہیں کہ شکلمین کی اصطلاح میں علم ذوی العقول کے ساتھ مختص ہے اور عرف اور لغت میں حیوانات کے ادراک پر علم کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔

علم کی تعریف

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفى ٩١ ٧ ه لكصتي بي:

علم ایک ایی صفت ہے جس کے سبب سے وہ چیز منکشف اور

العلم صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت

واضح ہوجاتی ہےجس انسان (یا فرشتہ ) کے ساتھ وہ مفت قائم ہو۔

هی به.

لیمن وہ چیز ایک ہوجس کا ذکر کیا جا سکے اور اس کوتجیر کیا جا سکے خواہ وہ چیز موجود ہو یا معدوم ہو' یہ تعریف حواس کے ادراک اور عقل کے ادراکات' تصورات ہوں یا تصدیقات ہوں اور تقدیقات خواہ یقید یہ اوراک اور عقل کے ادراکات' تصورات ہوں یا تقدیقات ہوں اور تقدیقات خواہ یقید ہوں یا غیر یقید یہ ہوں کی اس کے ہوں یا غیر یقید ہوں کی اس کے ہوں یا غیر یقید ہوں کی اس کے ہوں یا خواں کی مقابل ہے' اور جب اس تعریف میں اکٹشاف کو اکشاف تام پر محمول کریں گے تو چرعلم کی تعریف سے تصورات اور خلن خارج ہوجا کیں گے اور صرف جزم باتی رہے گا۔ (شرح عقائد ص السمان کے اور صرف جزم باتی رہے گا۔ (شرح عقائد ص المطوع کراچی)

تخييل' تكذيب'شك'وہم اورظن كى تعريفات

اگرامر واحد یا امور متعدده کا تعور بغیر نبیت خبر یہ کے کیا جائے تو ان کوتصور محض کہتے ہیں اور اگر امور متعدده کا تصور بغیر نبیت خبر یہ کے کیا جائے تو ان کوتھیل کہتے ہیں جیسے ہم چلتے پھرتے لوگوں کی با تیں سنیں کہ فلاں آ دمی مرگیا ، جس کو ہم جانے نہوں اور اگر اس خبر کی طرف ہمارا ذہن متوجہ ہواور حالت انکاری پیدا ہوتو اس کو تکذیب کہتے ہیں جیسے ہم کی عیسائی سے سنی کہ حضرت عیسی (نعوذ باللہ) خدا کے بیٹے ہیں اور اگر ہم کوئی خبر سنیں اور اس خبر کے اثبات یا نفی میں ہمارا ذہن متر دو ہواور نفی اور اثبات کی دونوں جانیں مساوی ہوں تو اس کوشک کہتے ہیں جیسے ہمارے کی عزیز کے متعلق دو آ دمی خبر ویں ایک بتائے کہ وہ مرگیا اور دوسرا بتائے وہ نہیں مرا اور دونوں ہمارے نزد یک صادق القول ہوں اور اگر ایک شخص کہے کہ وہ خبیں مرا اور وہ ہمارے نزد یک بہت بچا ہواور دوسرا شخص کہے کہ وہ مرگیا ہے اور وہ ہمارے نزد یک جموٹا ہوتو ہمارے نزد یک اس خبر کی رانج جانب یہ ہے کہ وہ مرگیا ہے کہ وہ مرگیا ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اس جمو لے شخص نزد یک اس خبر کی رانج جانب یہ ہے کہ وہ مرگیا ہے کہ وہ مرگیا ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اس جمو لے شخص نے اس بار سی بولا ہوتو اس خبر کی رانج جانب کو خبی ہے اور علامہ تقتاز انی کے نزد یک بیسب علم کی تعریف سے خارج ہیں۔

یسب تصورات ہیں اور طن تقد بی کی پہلی فتم ہے اور علامہ تقتاز انی کے نزد یک بیسب علم کی تعریف سے خارج ہیں۔

یم بھرا گر خبر کی مرجوح جانب بھی زائل ہو جائے مثلاً بہت سے آ دمی کہیں کہ وہ مخص نہیں مراتو پھر اس خبر کو دم کہتے ہیں۔

یم بھرا گر خبر کی مرجوح جانب بھی زائل ہو جائے مثلاً بہت سے آ دمی کہیں کہ وہ مخص نہیں مراقو پھر اس خبر کو دم مرکب جس جیں۔

تقلیر محطی ، جہل مرکب تقلید مصیب علم الیقین ، عین الیقین اور حق الیقین کی تعریفات اگرتقد بین اور حق الیقین کی تعریفات اگرتقد بین اور جزم واقع کے مطابق نہ ہواور تشکیک مشکک سے زائل ہوجائے تو اس کوتقلید محطی کہتے ہیں جیسے امام شافعی کے مقلدین کو بیجزم ہے کہ خون نکلنے سے وضوئیں ٹوٹنا لیکن جب ان پر ایسی احادیث پیش کی جا ئیں جن سے واضح ہوجائے کہ خون نکلنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے تو ان کا جزم زائل ہوجائے گا'اگر جزم واقع کے غیر مطابق ہواور تشکیک مشکک یا دلائل سے زائل نہ ہوتو اس کو جہل مرکب کہتے ہیں جیسے ابوجہل کو جزم تھا کہ سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہیں اور قرآن مجید اللہ کا منہیں ہے اور سینکر وں مجزات دیکھنے کے باوجود اس کا بیجہل زائل نہیں ہوا' اس کو جہل مرکب اس لیے کہتے ہیں کہ اس شخص میں دو جہالتیں ہیں وہ خض واقع سے بھی جابل ہوتا ہے اور اپنی جہالت سے بھی جابل ہوتا ہے اور جابل ہونے کے باوجود اپنی جہالت سے بھی جابل ہوتا ہے اور جابل ہونے کے باوجود اپنی جہالت سے بھی جابل ہوتا ہے اور جہال مرکب کی تعریف اس شعر میں ہے:

ہروہ مخص جو کسی چیز کو جانتا نہ ہواور میہ بھتا ہو کہ وہ اس چیز کو مدہ میں جمہ عمدہ جہل مرک میں میں گا ہر آئکس کہ نداند وبداند کہ بداند در جہل مرکب ابدالآباد بماند

قيار القرآر

جانتاہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہل مرکب میں رہے گا۔

جلدبشتم

marfat.com

Marfat.com

اگرکی فض کا جزم واقع کے مطابق ہواور تھکیک مشکک سے ذاکل ہو جائے تو اس کو تطبید مصیب کہتے ہیں ہیں اہم اعظمی کے مقلدین کو یہ جزم ہے کہ خون نکلنے سے وضوٹو ٹ جاتا ہے اب اگر شافعی عالم اس کے سامنے اسکی احاد ہے میں محد فیٹ کر سے مقالہ بن کو یہ جزم ہے کہ خون نکلنے سے وضوئیں ٹو ٹا تو اس کا جزم زائل ہو جائے گا' اور اگر جزم واقع کے مطابق ہواور تھکیک جن سے وائل نہ ہوتو پھر اس کو یقین کہتے ہیں جسے مسلمان کو جزم ہے کہ اللہ ایک ہے اور سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی مسلمان کا اس پر جو جزم ہے اور اس کی جو سے اور آخری نبی ہیں اب اگر کوئی شخص اس کے خلاف لا کھ دلائل پیش کر لے کین مسلمان کا اس پر جو جزم ہے اور اس کی جو تھے ہیں جسے ہمیں سیدنا محمد ایق ہو وہ زائل نہیں ہوگی ۔ پھر اگر یہ یقین کی خرمتو از سے من کر حاصل ہوتو اس کو عین الیقین کہتے ہیں جسے محابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین تھا' اور اگر مشاہدہ سے وہ یقین حاصل ہوتو اس کو حق الیقین کہتے ہیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین تھا' اور اگر حج ہے یہ یقین حاصل ہوتو اس کو حق الیقین کہتے ہیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین تھا' اور اگر حج ہے یہ یقین حاصل ہوتو اس کو حق الیقین کہتے ہیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین تھا' اور اگر تج ہے یہ یقین حاصل ہوتو اس کو حق الیقین کہتے ہیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین تھا' اور اگر تج ہے یہ یقین حاصل ہوتو اس کو حق الیقین کہتے ہیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین تھا' اور اگر تج ہے یہ یقین حاصل ہوتو اس کو حق الیقین کہتے ہیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین تھا' اور اگر تج ہے یہ یقین حاصل ہوتو اس کو حق الیقین کہتے ہیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین تھا' اور اگر تج ہے یہ یقین حاصل ہوتو اس کو حق الیقین کہتے ہیں جسے نبی حلیہ کی اس کی میں اس کی حق الیس کی کی اس کی حق کے میں اس کی حق کی میں کر حق کی میں کر اس کی حق کی حق کی حق کی کی حق کی حق کی کر حق کی حق کر حق کی حق

اس تعریف کے اعتبار سے تقلید تخطی ، جہل مرکب تقلید مصیب ، علم الیقین ، عین الیقین اور حق الیقین بیسب تصدیق کی اقسام ہیں اور علم کے اعتبار سے علم کی سات قسمیں ہیں ورنہ اقسام ہیں اور علم کے افراد ہیں بعض علماء ظن کو بھی علم کی تعریف میں شامل کرتے ہیں اس اعتبار سے علم کی سات قسمیں ہیں ورنہ ظن کے بغیر علم کی چھ قسمیں ہیں۔

علم كا ذوى العقول كے ساتھ مختص ہونا اور حيوانات كے ادراك برعلم كا اطلاق نه كيا جانا

علامہ تفتاز انی نے علم کی تعریف میں ''من'' کالفظ استعال کیا ہے اور من ذوی المعقول کے لیے آتا ہے اس ہے معلوم ہوا کہ حیوانات کا ادراک علم نہیں ہے نیز حیوانات صرف حواس ہے ادراک کرتے ہیں اور علم عقل سے ادراک کرنے کو کہتے ہیں' حواس سے ادراک کرنے کو شعور کہتے ہیں اور عقل سے ادراک کرنے کو علم کہتے ہیں' انسان حواس سے جوادراک کرتا ہے وہ بھی دراصل عقل سے ادراک کرتا ہے اور حواس اس کے آلات ہیں۔

قرآن مجیداورا حادیث میں جوحیوانات کے ادراک پرعلم کا اطلاق آیا ہے وہ دراصل اطلاق مجازی ہے مگراس پراعتراض ہوتا ہے کی ملم کا ذوی العقول کے ساتھ مختص ہونا بیتو آپ کی اصطلاح کے اعتبار سے ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی اصطلاح کے تابع تو نہیں ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید عرب کی لغت اور عرف پر نازل ہوا ہے اور عرب کی لغت اور عرف میں حیوانات کے ادراک پرعلم کا اطلاق نہیں ہوتا۔

علامه شمس الدين احدين موى خيالى متوفى ١٥٨ هشرح عقائد كى شرح مي لكهة بين:

فیشمل ادراک الحواس لکن عدہ علما حواس کے ادراک کوعلم میں شامل کرنا عرف اور افت کے

يخالف العرف واللغة فان البهائم ليست من خلاف م كيونكر عرف اور لغت مي حيوانات ذوى العلوم مي سے

اولى العلم فيهما.

( حاشية الخيال على شرح العقا ئدص ٣٣ مطبع يوسفي لكمنزً )

علامه عبدالحكيم سيالكوثي متوفى ٧٤ • اه خيالي كے حاشيه ميں لکھتے ہيں:

حیوانات کے ادراک حسی اورغیر حیوانوں ( ذوی العقول ) کے ادراک حسی میں بیفرق کرناممکن نہیں ہے کہ عقل والوں کے ادراک حسی کوعلم کہا جائے اور حیوانات کے ادراک حسی کوعلم نہ کہا جائے جسیا کہ علامہ تفتاز انی نے علم کی تعریف میں ''من

marfat.com

کے لفظ کو لاکراشارہ کیا ہے کیونکہ بی محض اصطلاح ہے اور خانہ زادقید ہے نیاعتراض علامہ خیالی نے اپنے منہیہ میں کیا ہے کیات اس کے جواب میں بیکہا جاسکتا ہے کہ حیوانات سے علم غیراحیاس (یعنی عقل کے ادراک) کی نفی کی گئی ہے اور رہا علم احماسی و و حیوانات کے لیے خابت ہے (کیونکہ وہ اپنے حواس خمسہ سے ادراک کرتے ہیں) لہٰذا اگر حیوانات کے لیے علم احماسی و خابت کیا جائے تو وہ عرف اور لفت کے خلاف نہیں ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ علم کی تعریف جوحواس کے ادراک کو شامل ہے اس سے مراد ہے عقل کا حواس کے ذریعہ ادراک کرنا نہ کہ نفس احماس کی ونکہ شکلمین نے تقریح کی ہے کہ مدرک صرف عقل ہے اور عنقریب کتاب میں آئے گا کہ حواس تو صرف ادراک کے آلات ہیں اس لیے حیوانات جوحواس کے ذریعہ ادراک کرتے ہیں اس کی حیوانات جوحواس کے ذریعہ ادراک کرتے ہیں اس کو علم نبیاس کرتے ہیں اس کو علم نبیاس کرتے ہیں اس کو علم نبیاس کو علم نادراک ہی کے ساتھ مختص ہے۔ (حافیہ عبدائلیم علی الخیال ص۱۵۱ مطبوعہ عکم بنیاس میں کو ندا کہ علم کو دولاک کرتے ہیں اس کو علم نبیاس کو علم نادراک ہی کے ساتھ مختص ہے۔ (حافیہ عبدائلیم علی الخیال ص۱۵۱ مطبوعہ عکم کی نبیاس کو علم کو سیاسی کو نادراک ہی کے ساتھ مختص ہے۔ (حافیہ عبدائلیم علی الخیال ص۱۵۱ مطبوعہ عکم کی ہوراک کی کہ ماتھ میں کو دوراک ہی کے ساتھ مختص ہے۔ (حافیہ عبدائلیم علی الخیال ص۱۵۱ مطبوعہ عکم کی نادراک ہی کے ساتھ مختص ہے۔ (حافیہ عبدائلیم عبد الکیم علی الخیال ص۱۵۱ کا معاملیں کے ساتھ مختص ہے۔ (حافیہ عبدائلیم عبد الکیم علی النے کا معاملی کیا کہ علی کے ساتھ مختص ہے۔ (حافیہ عبدائلیم عبد الکیم علی کیفر کے ساتھ مختل کے ساتھ مختل کے ساتھ کے دوراک کی کے ساتھ مختل کے دوراک کی کی ساتھ کی کے ساتھ مختل ہے۔ (حافیہ عبد انسان کی کی ساتھ کی کو ساتھ کی کر ساتھ کی کی ساتھ کی کی ساتھ کی کی ساتھ کی کو ساتھ کی کر ساتھ کی کی ساتھ کی کی ساتھ کی کر ساتھ کی کر ساتھ کی کر ساتھ کی کو ساتھ کی کر ساتھ کر ساتھ کی کر ساتھ کر ساتھ کی کر ساتھ کی کر ساتھ کی کر ساتھ کر

پرندوں اور حیوانوں کی معرفت اور علم کے شواہد

امام رازی متوفی ۲۰۲ه کصته بین:

بعض علاء نے بیکہا ہے کہ اللہ تعالی نے پرندوں اور حشرات الارض کو ایسے لطیف اٹال کا الہام کیا ہے جن کو وجود میں السنے اور بیروئے کار لانے سے اکثر عقلاء عاجز بین اور جب ایسا ہوسکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہوسکتا کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور جیوانوں کو اپنی معرفت کا الہام کر دیا ہو اور ان کو دعا کرنے 'سیجے پڑھنے اور نماز پڑھنے کا الہام کر دیا ہو یا ان کو ان چیز وں کا علم عطافر ما دیا ہو 'ہم دیکھتے ہیں کہ مردی مختلف حیلوں اور ہتھکنڈوں سے تعمیوں اور مجھروں کو اپنے جالے ہیں پھنا لیتی ہے اور ہم و کھتے ہیں کہ شہد کی تعمید کا بھتا بنا لیتی ہے اور اس کو ایسی کاری گری سے بناتی ہے کہ ماہر انجیئر بھی اس کی منعت کو دیکھتے ہیں کہ شہد کی تعمیوں کی ایک ملکہ ہوتی ہے جو اپنی ریاست کا نظام چلاتی ہے اور تمام تعمیاں اس منعت کو دیکھر جیزان رہ جاتے ہیں 'پھر شہد کی تعمیوں کی ایک ملکہ ہوتی ہے جو اپنی ریاست کا نظام چلاتی ہے اور تمام تعمیاں اس کے احکام کے تابع ہوتی ہیں اور ہم کے عالم کی ایک طرف سے دوسرے کرم علاقوں کی طرف پرواز کر جا تا ہے' اور ووسری طرف پرواز کر جا تا ہے' اور علی موافق میں دیا تھے ہیں کہ طرف پرواز کر جا تا ہے' اور ایس کا شام کی تابع ہوتی ہیں اور ہوتے ہیں افریقہ کے گرم علاقوں کی طرف پرواز کر جا تا ہے' اور ایس کا شام کی تابع ہوتی ہیں' وہ بھی بہت عیاری سے اپنا شکار حاصل کرتے ہیں۔ ہم جنگلوں میں دیکھتے ہیں کہ بعض پرندے تکوں سے اپنا شکار کرتے ہیں۔ ہم جنگلوں میں دیکھتے ہیں کہ بعض پرند ہو تکور کے ساختہ مقام ہوتے ہیں وہ تکھے جن جن کر ان کو موڑ تو ڈر کر انتہائی بار یکی اور ذکاری سے اپنے گھونسے بناتے ہیں' ان کو دیکھر کر باساختہ مقام ہوتے ہیں وہ تکھے جن چن کر ان کو موڑ تو ڈر کر انتہائی بار یکی اور ذکاری سے اپنے گھونسے بناتے ہیں' ان کو دیکھر کر ان میں ان ہوتے کہ کو تو اور عشل عطافر مائی ہے کو تکھا گر ان میں ان میں ان کاموں کو اخبام نہیں دیا جاستا۔

(تفيركبيرج٨ص٣٠٣، ٢٠٠٣) ملخصاً وموضحاً "مطبوعه داراحياء التراث العربيروت ١٣١٥ه)

امام ابوجعفر محمد بن جربر طبرى ابنى سند كے ساتھ روایت كرتے ہيں:

مجاہد نے کہاانسان نماز پڑھتا ہے اور باقی مخلوق تنبیج پڑھتی ہے۔امام ابن جریر نے کہا اس آیت کامعنی یہ ہے کہ ہرنمازی واپنی نماز کاعلم ہے اور ہر تنبیج پڑھنے والے کواپنی تنبیج کاعلم ہے۔ (جامع البیان جز ۱۸اص۲۰۳ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ) قرآن مجید میں ہے:

جلدبشتم

(سلمان نے کہا)اے لوگوا ہمیں بھوں کی جو لی محلق کی ہے۔

يَايُهَا النَّاسُ عُلِمْنَا مُنْطِئَ الطَّيْرِ . ( الله المان ١٦:١١)

اور مدمد نے سلیمان سے کہا:

میں نے دیکھاان پرایک عورت حکومت کروہ ہے اور اس کو ہرتنم کی چیز وں سے چھونہ کچھودیا گیا ہے۔ إِنِّىٰ ذُجُلُاتُ الْمُرَاةُ تَمْلِكُهُ مُورَادُ تِيَتُ مِن كُلِ

تُنْمَىٰ عِ . (المل:٣٣)

اور جب پرندے باتیں کر سکتے ہیں اور دُور دراز کی خبریں پہنچا سکتے ہیں تو وہ اللہ کی تبیع بھی کر سکتے ہیں اور نماز بھی پڑھ

ڪتے ہيں.

أمام ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري التوفى ٢٥ م ه لكمت بين:

تبیع دوتتم کی ہے ایک شبیع قول اور نطق کے ساتھ ہے اور دوسری دلالت اور خلق کے ساتھ ہے سو جو تبیع دلالت اور خلق کے ساتھ ہے وار دوسری دلالت اور خلق کے ساتھ ہے اور کی بھراک تبیع کے ساتھ ہے وہ ہر مخلوق کرتی ہے بھرا کہ تبیع حیوانات کے ساتھ خاص ہے اور ایک تبیع عقلاء کے ساتھ خاص ہے بھراک تبیع کی دوشمیں ہیں ایک تبیع بصیرت کے ساتھ ہے اور دوسری تبیع بغیر عرفان اور بھیرت کے ہوتی ہے اق ل الذکر مقبول ہے اور ٹائی الذکر مردود ہے۔ (لطائف الاشارات جسم ۲۵) مطبوعہ دارالکتب المعلمیہ بیروت ۱۳۲۰ھ)

جمادات نبأتات اورحيوانات علم يرقرآن مجيد عدداكل

قرآن مجید میں ہے:

اور بے شک بعض پھر اللہ تعالی کے خوف سے گر جاتے

وَإِنَّ مِنْهَالَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ \*.

(البقره:۲۷)

اس كي تفسير مين امام الحسين بن مسعود الفراالبغوى الشافعي التوفي ١٦٥ هر لكهة بين:

اگریداعتراض کیا جائے کہ پھرتو جمادات کے قبیل سے ہیں جو کی بات کو بھتے نہیں ہیں وہ کیے ڈریں گے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ان میں فہم اور ادراک پیدا کرے گا اور اللہ تعالی کے الہام کرنے سے وہ ڈریں گے اور اہل السنت والجماعت کا بیہ نہ ہب ہے کہ اللہ تعالی نے عقلاء کے علاوہ جمادات اور تمام حیوانات کو بھی علم عطافر مایا ہے جس علم پر ان کے سوااور کوئی واقف نہیں ہے لہذا جمادات نباتات اور حیوانات (اپنے حال کے موافق) نماز بھی پڑھتے ہیں تشبیح بھی پڑھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ جیسے اس آیت میں اللہ عزوجل نے فرمایا ہے:

وَإِنُ قِنُ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ .

(بی اسرائیل:۱۲۸)

نيز الله تعالى نے فرمایا:

وَالطَّيْرُ صَفَّتٍ ۗ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتُنْبِيْحَهُ ﴿

(النور:١٦١)

اور الله عزوجل ارشاد فرماتا ہے:

المُتَرَانَ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمْوْتِ وَمَنْ فِي

الْكُنْ مِن وَالشَّنْسُ وَالْقَدَرُ . (الْحُ:١٨)

ہر چیزاللہ کی حمد کے ساتھاس کی تبعے کرتی ہے۔

اورصف بہصف اُڑنے والے (پرندے) ہرایک کواپی نماز کاعلم سر

اور شبیح کاعلم ہے۔

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ بی کے لیے وہ سب مجدہ کرتے ہیں جوآ سانوں اور زمینوں میں ہیں اور سورج اور

marfat.com

میں مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان آیات پر ایمان رکھیں اور ان کی حقیقت کاعلم اللہ سجانہ کے ہر د کر دیں اوریہ یقین رکھیں کہاللہ تعالیٰ نے جمادات ٔ نباتات اور حیوانات کو بغیر عقل کے علم عطافر مایا ہے۔

(معالم النفزيل جاص ١٣٣٤ مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ١٣٢٠هـ)

جمادات ٔ نباتات اور حیوانات کے علم کے ثبوت میں آجادیث

حفرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں مکہ کے ایک پھر کو پہچا نتا ہوں جواعلانِ نبوت سے پہلے مجھ کوسلام کرتا تھا' میں اس کواب بھی پہچا نتا ہوں۔ بیرحدیث صحیح ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۷۷ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۳۹۲۳ مند الطیالی رقم الحدیث: ۱۹۰۷ مصنف ابن ابی شیبه ج۱۱ ص ۲۲۳ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۱۹۰۷ مصنف ابن ابی شیبه ج۱۱ ص ۲۳۹۳ سنن العدیث تا ۱۹۰۷ می و ۱۹۰۱ می و ۱۳۰۱ می و ۱۳۲۱ می و ۱۳۰۱ می و ۱۳۰۱ می و ۱۳۲۱ می و ۱۳۲ می و ۱۳۲۱ می و ۱۳ می و ۱۳۲۱ می و ۱۳۲۱ می و

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احد پہاڑ ظاہر ہوا تو آپ نے فر مایا: احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۱۴۸۲-۱۴۸۱ مسیح مسلم رقم الحدیث:۱۳۹۳ سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۳۰۷۹ مصنف ابن ابی شیبه ج۱۳ اص ۵۳۹ مند احمد ج۵ص ۲۳۵-۴۲۲۴ مسیح ابن فزیمه رقم الحدیث:۲۳۱۳ مسیح ابن حبان رقم الحدیث:۳۰۵۳-۱۰۵۱ اسنن الکبری للبیهتی جهم ۱۲۳ ولائل الدو قلبیهتی ج۵م ۲۳۷-۲۳۹)

الطیالی رقم الحدیث:۲۳۵۳ مندالحمیدی رقم الحدیث:۱۰۵۳ منداحمد ۲۳۵ ۳۳۵ ۳۳۵ ۳۳۵ میج این حبان رقم الحدیث:۲۳۵ ۱۳۸۵) حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللّد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم آور حضرت ابو بکر ' حضرت عمر' حضرت عثان م حضرت علی' حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللّه عنہم حرا (بہاڑ) پر تھے' اس کی چٹان مِلنے لگی۔ نبی صلی اللّه علیه وسلم نے فر مایا

مرسکون ہوجا، تھھ رصرف نی ہے یاصدیق یا شہیدہ۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٨١٤ سنن التريذي رقم الحديث: ٢٩٦٣ السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٨٢٠٧)

حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ مکہ کے اطراف میں جا

martat.com

هار القرآء

رہے تھے کہ کے پہاڑوں اور درختوں کے درمیان آپ کی درخت اور پہاڑ سے نہیں گزرتے تھے گروہ کہتا تھا السلام طیک یارسول اللہ!

" (سنن الترندي قم الحديث: ٣٦٢٦ سنن الداري قم الحديث: ٢١ المستدرك ج٢ ص ٦٢ ولأل المنوة لا بي هيم قم الحديث ١٣٨٩ تاريخ ومثق الكبيرلا بن عساكر جهم ٢٣٣٧ قم الحديث: ١١٣٠ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٢١ه )

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ فیک رفت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کے لیے منبر بنایا گیا اور آپ اس پر بیٹھ گئے تو وہ ستون پریشان ہو گیا اور آپ اس پر بیٹھ گئے تو وہ ستون پریشان ہو گیا اور جس طرح اونٹنی روتی ہے اس طرح رویاحتی کہ اہل مسجد نے اس کی آ وازسیٰ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اُتر ب اور اس ستون کو گلے لگایا بھر وہ پُر سکون ہو گیا۔

(شرح النة رقم الحديث: ٣٦١٨ صيح البخارى رقم الحديث: ٣٥٨٥ معنف ابن البيائى رقم الحديث: ١٣٩٥ منن التسائى رقم الحديث المحام المن ابن الجبر وقم الحديث: ١٣٩٥ معنف عبد الرزاق رقم الحديث: ١٣٥٥ معنف ابن البي شيبرج المن ١٣٨٥ مند احمد جهم ٣٩٥ ١٩٩٣ ٢٠٠١ محمح ابن حبان وقم الحديث: ١٥٠٨ ولأكل اللوق للبيمة من ١٣٥٠ ولأكل اللوق للبيمة من ٢٥٥ من ١٥٥٨ مند ١٥٥٨ مند ١٥٥٨ مند ١٥٨٥ مند ١٥٥٨ مند ١٥٨٨ مند ١٨٨ من

ان تمام احادیث میں پھروں ورختوں اور حیوانوں کے بولنے کلام کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کام کرنے اور رسول اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کا ثبوت ہے اور جب یہ بول سکتے ہیں اور سلام عرض کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تبیع بھی پڑھ سکتے ہیں بلکہ احادیث سیحے میں سراحة طعام اور کنگریوں کے تبیع پڑھنے کا بیان ہے۔

تنگر یوں طعام اور پرندوں کی شبیج کے متعلق احادیث اور آثار

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مجزات کو برکت شار کرتے تھے اور تم ان کوڈرانے والی اشیاء خیال کرتے ہو۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے' (ناگاہ) پانی کم ہوگیا۔ آپ نے فر مایا (جس قدر پانی بھی ہے) وہ لے آؤ' ہم ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لائے' آپ نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھا اور فر مایا: اللہ کی برکت والے مہارک اور پاک کرنے والے پانی کی طرف آؤ' اور بے شک میں نے ویکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہور ہاتھا اور جس وقت کھانا کھایا جاتا تھا تو ہم کھانے کی شبیج سنا کرتے تھے۔

وصيح ابخارى رقم الحديث: ٩٥٤ سنن الدارى رقم الحديث: ٢٩ مصنف ابن الى شيرج ااص ٢٧ مندابويعلى رقم الحديث: ٣٧٥ منداحم جما ص ٢٠٠، رقم الحديث: ٣٣٩٣ عالم الكتب ولاكل النبوة ولا بي فيم رقم الحديث: ٣١٣ ولاكل النبوة النبهتي ج٢ص ٢٢)

سوید بن بزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو مجد میں اکیلا بیٹھے ہوئے دیکھا' میں نے اس کو غنیمت جانا اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے ان کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا میں حضرت عثمان کے متعلق کلہ حق کے سوااور پھنہیں کہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ تنہائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر پھھ حاصل کروں' ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا' میں آ پ کے پیس بیٹھ گیا۔ آ پ نے پوچھا اے ابوذر! تم کس لیے آ ہے ہو؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے لیے! پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب بیٹھ گیا۔ آ پ نے پوچھا اے ابو بکر تم کس لیے آ ئے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے لیے؛ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور وہ حضرت ابو بکر کی دائیں جانب بیٹھ گئے۔ آ پ نے پوچھا اے عمر! تم کس لیے آ ئے ہو؟ انہوں نے بھی کہا اللہ اور اس کے رسول کے لیے؛ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور وہ حضرت ابو بکر کی دائیں جانب بیٹھ گئے۔ آ پ نے پوچھا اے عمر! تم کس لیے آ ئے ہو؟ انہوں نے بھی کہا اللہ اور اس کے رسول کے لیے؛ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور وہ حضرت ابو بکر کی دائیں جانب بیٹھ گئے۔ آ پ نے پوچھا اے عمر! تم کس لیے آ ئے ہو؟ انہوں نے بھی کہا اللہ اور اس کے رسول کے لیے کہ کہا اللہ اور اس کے رسول کے لیے کو بھی کہا اللہ اور اس کے رسول کے لیے کہ کہا اللہ اور اس کے رسول کے لیے کہ کہا اللہ اور اس کے اس کے آ ئے ہو؟ انہوں نے بھی کہا اللہ اور اس کے اس کے آئے ہو؟ انہوں نے بھی کہا اللہ اور اس کے اس کے اس کے آئے ہو؟ انہوں نے بھی کہا اللہ اور اس کے بھی کہا اللہ اور اس کے اس کے بھی کہا اللہ اور اس کے اس کے بھی کہا تھی کی کہا تھی کو کہا ہے کہ بھی کہا تھی کے اس کے بھی کہا تھی کہ کی کہا تھی کی کہا تھی کے اس کی کہ کے بھی کہ کو کہ کے کہا تھی کھی کی کھی کے کہ کہ کی کہ کے کہ کو کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کی کہ کی کی کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کی کہ کی کی کی

martat.com

سن الله الله الله عنه الله عنه آئے اور وہ حضرت عمر کی دائیں جانب بیٹھ گئے آپ نے پوچھا: اے عثمان! تم مس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہااللہ اور اس کے رسول کے لیے!

حضرت ابوذر نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات یا نو کنگریاں لیں وہ آپ کے ہاتھ میں تبیع پڑھے لگیں حتی کہ میں نے شہد کی کمھی کی طرح ان کے بینہ منانے کی آ وازی پھر آپ نے ان کنگریوں کور کھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں پھر آپ نے ان کنگریوں کور کھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں پھر آپ نے ان کنگریوں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دیا تو وہ ان کے ہاتھ میں تبیع پڑھے گئیں حتی کہ میں نے شہد کی کمھی کی طرح ان کے بینہ منانے کی آ وازین پھر حضرت ابو بکر نے ان کنگریوں کو رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں پھر آپ نے مضرت عمر کے ہاتھ میں ان کنگریوں کو رکھ دیا تو وہ ان کے ہاتھ میں تبیع پڑھے گئیں حتی کہ میں نے شہد کی کمھی کی طرح ان کے جنہ من کئریوں کو حضرت عثمان کے ہاتھ میں رکھ دیا تو وہ ان کے ہاتھ میں تبیع پڑھے گئیں حتی کہ میں نے شہد کی کمھی کی طرح ان کے جنہمانے کی آ وازین انہوں ہو تھیں ان کورکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں ۔

(مندالبز ارقم الحدیث:۲۳۱۳ '۲۳۱۳ معجم الاوسط رقم الحدیث:۱۲۹۵ عافظ البیثی نے کہا ہے کہ امام بزار نے اس حدیث کو دوسندوں سے بروایت کیا ہے کہ امام بزار نے اس حدیث کو دوسندوں سے بروایت کیا ہے ایک سند کے تمام راوی ثقتہ ہیں اور دوسری سند کے بعض راویوں میں ضعف ہے۔ مجمع الزوائدرقم الحدیث:۱۳۱۰ والک الدوق للیہ تی ج۲ صح۲-۱۲۲)

حافظ شهاب الدين احمر بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهة بين:

تسیح بخاری میں ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور طعام کی تنبیج سنتے تھے۔ (رتم الحدیث اور ۱۳۵۵) اس حدیث کا ایک شاہدا مام بیہ تی نے ذکر کیا ہے۔ (دلائل اللہ قاح ۱۳۵۷) الشفاء جام ۱۳۹۰-۲۲۹ وارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ) اور قاضی عیاض نے جعفر بن محمد سے روایت کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوگئے تو حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طباق میں انار اور انگور لے کر آئے اور وہ طعام تنبیج کررہا تھا۔ (الثفاء جام ۱۳۳۰) اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کئریوں نے تنبیج پڑھی ' پھر حضرت ابو بکر مصرت عمر اور حضرت عثمان کے ہاتھ میں کئکریوں نے تنبیج پڑھی ' پھر حضرت ابو بکر محضرت عمر اور حضرت عثمان کے ہاتھ میں کنگریوں نے تنبیج پڑھی۔ (مندالبر ارزم الحدیث ۱۳۲۲) مجم الاوسطرقم الحدیث ۱۲۲۵)

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ہر چند کہ بیاحادیث اخباراحار ہیں لیکن ان کا مجموعہ قطعیت کا فائدہ دیتا ہے۔البتہ کنکریوں کی تنبیج والی حدیث کی سندضعیف ہے۔(فتح الباری جے ص۲۹۲ مطبوعہ دارالفکر ہیروت ۱۳۲۰ھ)

ہم نے حافظ آہیٹمی متوفی ع• ۸ھ کے حوالے سے لکھا ہے کہ کنگریوں کی شبیج والی حدیث کی ایک سند ضعیف ہے اور دوسری سند کے راوی ثقتہ ہیں' غالبًا حافظ ابن حجر نے امام بزار کی ضعیف سند کے اعتبار کی وجہ سے لکھا ہے اور دوسری سندان کے پیش نظر نہیں تھی۔

حافظ جلال الدین سیوطی متوفی اا ۹ ھے نے کنگریوں اور طعام کی شبیح کی مذکور الصدر احادیث بھی ذکر کی اور ان کے علاوہ مزید احادیث بھی بیان کی ہیں'وہ یہ ہیں:

امام ابولعیم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضر موت کے سر داروں کا ایک وفدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ان میں اشعد بن قیس بھی تھے انہوں نے کہا ہم نے آپ کے لیے دل میں ایک وفدرسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ان میں اشعد بن قیس بھی تھے انہوں نے کہا ہم کیے جن بھی جاتھ کیا جا تا ہے انہوں نے کہا پھر ہم کیے ہے۔

marfat.com

أياء القرآء

یقین کریں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ابی متعلی میں تکریاں لیں اور فرمایا سے تکریاں کوائ ریں گی کہ میں اللہ کا رسول ہوں تب ان کنریوں نے آپ کے ہاتھ میں بیج پڑھی۔ انہوں نے کہا ہم گوائی دیے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

امام ابواتیخ نے کتاب العظمة میں حضرت الس بن ما لک رضی الله عنه سے روایت کیا ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس ٹرید کا طعام ( گوشت کے سالن میں بھگوئے ہوئے روٹی کے تکڑے) لایا گیا' آپ نے فرمایا بیر طعام بھے کرر ہا ہے۔ صحابے نے کہایارسول اللہ آ باس کی تبیج سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے فر مایا: ہاں! پھررسول الله صلى الله عليه وسلم نے ايك مخص سے كہااس پيالہ كو قريب ركھؤاس نے اس كو قريب ركھا'اس نے كہا ہاں! يا رسول الله! بيطعام سبح كرر ہاہے كھر آپ نے وہ پيالہ دوسر یے تخص کے قریب رکھا اس نے بھی اس طرح کہا ایک تخص نے کہا یارسول اللہ! آپ یہ سب کوسنا دیں! آپ نے فر مایا اگراس نے کسی مخص کے پاس بیج نہیں پڑھی تو تم مجھو گے اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اپیا ہوا ہے۔

امام ابواتینج نے خیشمہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عند دیجی میں کھانا بکارہے تھے کچھ طعام ان کے ۔ چبرے پر گراتو وہ بیچ کرنے لگا۔

ا مام بیہی اور امام ابونعیم نے قیس سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوالدرداء اور حضرت سلمان ایک پیالے سے کھانا کھا رہے تھے تو اس پیالہ کا طعام بیج کرنے لگا۔ (دلائل العبرة لليبه تى ج م ٢٦٥)

(النصائص الكبريٰ ج٢ص ٢٦-١٢٥ مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ٥٠٠٥هـ)

حافظ اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ١٤٧٥ ه دَإِنْ قِنْ تَنْكَيْ وَلَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ إِلا رَبُواسِ الله ٢٣٠) كي تفسير مي لكعت مين: ا ما مطبر انی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبدالرحمٰن بن قرط رضی اللّٰدعنہ سے روایت کیا ہے کہ شب معراج حضرت جبریل علیہ السلام رسول الله صلی الله علیہ وسلم کومقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے حضرت جریل آپ کی دائیں طرف تھے اور حضرت میکائیل بائیں طرف تھے۔ وہاں سے وہ آپ کوساتوں آسانوں تک لے گئے ، مجرآپ واپس آئے آپ نے فرمایا میں نے بلند آسانوں میں سیجے سی: بلند آسان اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اس کے خوف سے اس کی سیجے کرتے ہیں' وہ بلنداور برتر سبحان ہے۔

امام احمد حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه سے روایت كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اوسوار يول یر سواروں کو دیکھ کر فرمایا سلامتی کے ساتھ سواریوں پر سوار ہواوران کوسلامتی کے ساتھ چھوڑ دو اور راستوں اور بازاروں میں اپنی سوار یوں کو باتیں کرنے کی کرسیاں نہ بناؤ۔سنو! بہت می سواریاں اینے سواروں سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں اور ان سے عمدہ اور افضل ہوتی ہیں۔ (منداحمہ جسم ۴۳۹ طبع قدیم' اس کی روایت میں امام احمد منفرد ہیں اور اس کی سندحسن ہے حاشیہ منداحمہ

رقم الحديث: ١٥٥٦٦ وارالحديث قابره)

ا مام نسائی اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر و سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینٹ**ڈک کوئل** کرنے ہے منع فر مایا اور فر مایا اس کا بولنانسیج ہے۔

(سنن نائی اورسنن کبری میں بیرحدیث نہیں اس حدیث کو امام سیوطی نے امام ابن المنذ راور امام ابن الی حاتم کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ درمنثور ج۵ص۲۵۲ البته امام نسائی نے اس حدیث کوروایت کیا ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ایک چیونٹی نے کسی نبی کو کاٹ لیا' تو انہوں نے **چیونٹیوں کی یوری بستی ک**ھ

martat.com

تبيار الق

الله كا علم ديا تب الله عز وجل نے ان كى طرف يه وى كى كه آپكومرف ايك چيونى نے كا ٹا تھا اور آپ نے الله كى تبيع مرف والى يورى علوق كو بلاك كر ذالا السنن الكيرى للنسائى رقم الحديث: • ٢٨٤)

امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک اعرابی طیالی جبہ پہنے ہوئے الله علیہ واللہ میں کے رہیمی کف اور رہیمی بٹن سے اس نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا تمہارے پیمبر کا یہ ارادہ ہے کہ وہ **جرواہوں کوسرفراز کرےاورسر داروں کوسرنگوں کرے نبی صلی الله علیہ وسلم غضب ناک ہوئے اور اس کا جبر نصینجتے ہوئے فر مایا** کیا من تحم کو جانوروں ( کی کھال ) کا لباس بہنے ہوئے نہیں دیکھ رہا! پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر بیٹھ گئے اور فر مایا جب ۔ پعضرت نوح علیہ السلام کی وفات کاوفت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور فر مایا میں تنہیں بہطور وصیت کے دو چیز وں کا حکم ويتا ہوں اور دو چيزوں ہے منع كرتا ہوں ميں تم كوالله كاشريك قرار دينے اور تكبر ہے منع كرتا ہوں اور تم كولا اله الا الله يزھنے كا عم دیتا ہول کیونکہ اگر تمام آسانوں اور زمینوں کواور جو پچھان میں ہے ان کواگر میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دومرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کورکھا جائے تو وہ پلڑہ جھک جائے گا'اور اگر تمام آسانوں اور زمینوں کو ایک حلقہ بنا دیا جائے اوران برلا الدالا الله كور كه ديا جائة وه ان كوياش ياش كرد عالا ادرميرا دوسراتكم يدب كه سبحان الله وبحمده يراها کرو' کیونکہ میہ ہر چیز کی نماز ہے اور ای کے سبب سے ہرایک کورز ق دیا جا تا ہے۔

(منداحمر ج م م ٢٢٥ طبع قديم احمد شاكر نے كہا اس كى سند صحيح ب واشيه منداحمد قم الحديث: ١٥٨٣ وارالحديث قامر ١٥١٥ ه مجمع الزوائد

5790-77)

حسن بقری سے کہتے تھے کہ جب ورخت سرسز ہوتا ہے تو وہ تبیج کرتا ہے اور جب وہ کاٹ دیا جاتا ہے اور سو کھ کرلکڑی ہو جاتا ہے تو اس کی تبیع منقطع ہو جاتی ہے۔اس کی تائیداس مدیث ہے ہوتی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ ہے گزرے آپ نے <mark>وہاں دوایسےانسانوں کی آ وازیں سنیں جن کوقبروں میں عذاب ہور ہا تھا۔ آپ نے فر مایا ان کوقبروں میں عذاب ہور ہا ہے اور</mark> تکمی الیی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا جس سے بچنا دشوار ہو' پھر فر مایا کیوں نہیں! ان میں سے ایک پییٹا ب کے قطروں سے نہیں ا المجتا تعااور دوسرا چغلی کرتا تھا' پھر آپ نے درخت کی ایک شاخ منگائی اور اس کے دوکلڑے کیے اور ہر قبر پر ایک ٹکڑا ر کھ دیا' آپ سے عرض کیا گیا آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ نے فر مایا جب تک شاخیں خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف وتی رہے گی۔ (میح البخاری رقم الحدیث:٢١٦) میح مسلم رقم الحدیث:٢٩٢) (تفیر ابن کیرج ۳ مطبوعه دارالفکر بیروت ١٣١٩ه)

علم كى تعريف ميں خلاصه مبحث

النور: ١٨٩ ميس م برايك كوائي صلاة اور تبيح كاعلم ب بم في بيان كيا ب كمتكلمين اور حكماء كي اصطلاح ك مطابق علم وی العقول کے ساتھ مختص ہےاور عرف اور لغت میں حیوانات کے ادراک پرعلم کا اطلاق نہیں کیا جاتا اور قر آن مجید چونکہ لغت أب كے موافق نازل ہوا ہے اس ليے اس ميں حيوانات كے ادراك برعلم كا اطلاق مجاز أ ہے اور قرآن مجيدكى آيات اور به گرخت احادیث سے ثابت ہے کہ جمادات ٔ نباتات اور حیوانات تبیج کرتے ہیں اور ان پر علم کا اطلاق بھی قر آن اور حدیث سے ثابت ہاں لیے تحقیق یہ ہے کہ جس علم کاعقل سے ادراک ہوتا ہے وہ ذوی العقول کے ساتھ مختص ہے اور اللہ تعالیٰ نے ادات نباتات اورحیوانات میں بغیرعقل کے علم پیدا فر مایا۔النور: ۴۱ کے علاوہ جمادات نباتات اور حیوانات کے لیے علم کے

بعد من ساحادیث بن

حضرت يعلى بن مره كى روايت ميس بكرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

ہر چزکو بیملم ہے کہ میں رسول اللہ ہوں صرف سوائے حریب رند

مامن شئ الايعلم اني رسول الله الاكفرة

کا فرجن اورانس کے۔

اوفسقة الجن والانس.

الحديث:٣١٩٢٣)

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما کی روایت میں ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

آ سان اور زمین کے درمیان ہر چیز کو بیعلم ہے کہ بیس اللّٰہ کارسول ہوں سوائے تا فر مان جن اور انس کے۔

انه ليس شئ بين السماء والارض الا يعلم

اني رسول الله الاعاصى الجن والانس.

(مندالبر ارقم الحديث: ٢٣٥٢، مجمع الزوائد قم الحديث:١٣١٦٣)

حضرت ابن عباس کی روایت میں ہےرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

مابین لابتیھا احد الا یعلم انی نبی الا کفرة مدینہ کے دو پھر یلے کناروں کے درمیان ہر چیز کوعلم

ہے کہ میں نبی ہوں سوائے کا فرجنات اور انسانوں کے۔

الجن والانس.

(اس حدیث کوا مام طبرانی نے روایت کیا ہے اوراس کی سند کے بعض راوی ضعیف ہیں مجمع الزوائدر قم الحدیث:۱۳۱۵)

خلاصہ یہ ہے کہ ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول قرآن اور سنت میں ہرایک کے ادراک برعلم کا اطلاق ہے البتہ اصطلاع علم ذوی العقول کے ساتھ فتص ہوئی میرے زمانہ تعلیم میں غالبًا ۱۹۲۰ء میں ہمارے دو ہزرگوں شخ الحدیث علامہ سردار احمد صاحب لائل پوری قدس سرہ اور محدث اعظم حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی ملتانی نور الله مرقدہ کے درمیان اس میں مباحثہ ہوا تھا اوّل الذکر حضرت کا بیر برجان تھا کہ قرآن مجید اورا حادیث میں حیوانات کے ادراک پرعلم کا اطلاق ہے اور ظافی الذکر کی تحقیق یہ سے اطلاق مجاور حقیقتا اور اصطلاحاً علم ذوی العقول کے ساتھ فتص ہے۔ میں اس وقت ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، مجھے معلوم نہیں ان حضرات کے کیا دلائل سے کین یہ معلوم تھا کہ اوّل الذکر حضرت صاحب ای آیت یعنی النور: اس کے استدلال کرتے تھے اور ای آلیت میں ندکورعلم کی تعریف سے استدلال کرتے تھے اور اس آیت میں علم کی تعریف سے استدلال کرتے تھے اور اس آیت میں علم کی تحقیق کی ہے تو میں نے اپنی نساط کے مطابق علم کی تحقیق کی بے اطلاق کو اطلاق مجازی قرار دیتے تھے اب چونکہ زیر تفیر ہے آیت آگئ ہے تو میں نے اپنی نساط کے مطابق علم کی تحقیق کی بے اگر بیر برق ہے تو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے ور نہ میری قکر کی خطا اور مطالعہ کی کی ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے پھران کو (باہم) جوڑ دیتا ہے پھران کو تہ بہتہ کر دیتا ہے پھران کو تہ بہتہ کر دیتا ہے پھران کو تہ بہتہ کر دیتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے بارش ہوتی ہے اور اللہ آسان کی طرف سے اولے نازل فرما تا ہے سووہ جس بے پھر آپ دیتا ہے ان اولوں کو پھیر دیتا ہے تریب ہے کہ اس کی بجل آ تھوں کی میمانی کو لیے جائے 0 اور اللہ دن اور رات کو ادل بدل کرتا رہتا ہے بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے تھیجت ہے 0

(النور بههم-سهم

مشکل الفاظ کے معانی

یزجی کسی چیز کونری اور سہولت سے چلانا'اس سے ماخوذ ہے منز جاةاس کامعنی ہے لیل مقیر اور بے قدر چیز'ای ب

martat.com

تبيار الترأر

المنظم الموجى منكايا موا العنى حقير اور ب قدر آ دى \_

الودق: بارش

من خلالہ: خلال خلل کی جمع ہے جیسے جبال جبل کی جمع ہے۔اس کامعنیٰ ہے بادلوں کے اوپر تلے جمع ہونے سے بادل درمیان سے پھٹ جاتے ہیں پھران کے شگافوں اورمخارج سے بارش نازل ہوتی ہے۔

ینول من السماء: السماء سے مراد بادل ہیں کیعنی بادلوں سے اولے نازل ہوتے ہیں السماء کامعنی ہے بلند چیز 'ہروہ چیز جوتم سے بلند ہے وہ السماء ہے۔

البرد: بردکامعنی ہے تھنڈک اوراس سے مراداولے ہیں مشہوریہ ہے کہ جب بخارات اوپر چلے جاتے ہیں اور حرارت سے خلیل نہیں ہوتے تو وہ بخت شائدک والی ہوا کے طبقہ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر درجہ حرارت منفی بچاس درجہ سنٹی کریڈ ہے بھی زیادہ ہوتا ہے وہاں پر وہ بخارات منجمد ہو کر باول کی شکل اختیار کر لیتے ہیں 'پھراگر وہاں زیادہ ٹھنڈک نہ ہوتو وہ باول قطرہ قطرہ بھو کرگر نے لگتے ہیں اور یوں بارش ہوتی ہے اور اگر ٹھنڈک اجزاء بخاریہ کے مجتمع ہونے سے پہلے پہنچ جائے تو پھر برف باری ہوتی ہے اور اگر اجزاء بخاریہ کے بعد ٹھنڈک پنچ تو پھر ژالہ باری ہوتی ہے اور ایر تعام امور اللہ تعالی کی مشیت اور بیاتی ہیں۔

سنا ہوقہ:بادلوں میں جو بحل ہوتی ہے اس کی چک برق برقة کی جمع ہے۔

یدهب بالابصار: بجل کی چیک کی تیزی ہے دیکھنے والوں کی آئکھیں چندھیا جاتی ہیں اور بعض اوقات بینائی زائل ہو مجاتی ہے اور بیاللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال پر دلیل ہے کہ وہ ایک ضد سے دوسری ضد پیدا کر دیتا ہے اور سخت ٹھنڈے طبقہ میں آگ کے پیدا کر دیتا ہے۔

یقلب الله اللیل و النهار: الله رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کولاتا ہے بھی دن کا پکھ حصہ رات میں داخل کر لیتا ہے اور بھی رات کا پکھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور بھی ان کے موسم کوسر دکر دیتا ہے اور بھی ان کے موسم کوگرم کر دیتا

ان فی ذلک لعبر قالاولی الابصار: لینی دن اور رات کے استوار دیس الله تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر بانیاں ہیں جن سے الله تعالیٰ کی قدرت کے کامل ہونے اور ہر چیز کو اس کے علم کے محیط ہونے اور اس کے احکام کے نافذ مونے اور تمام نظام کا نئات کے اس کی قدرت اور مشیت کے تالع ہونے کا پیتہ چاتا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور الله نے زمین پر چلنے والے تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کیا ہے سوان میں سے بعض پید کے اس نظیم میں اور ان میں سے بعض دوٹانگوں پر چلتے ہیں اللہ جو جا ہے پیدا فرما تا کہ اور ان میں سے بعض جارٹانگوں پر چلتے ہیں اللہ جو جا ہے پیدا فرما تا کہ اور اللہ جس کو جا ہے اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے 0 بے شک ہم نے واضح بیان کرنے والی آپیتیں نازل فرمائی ہیں اور اللہ جس کو جا ہے میں میں سے داستے پر لگادیتا ہے 0 (النور:۲۱ م۔۲۵)

الوقات کے تنوع نے اللہ تعالیٰ کی ذات پراستدلال

زمین پر چلنے والے جاندار کو دابہ کہتے ہیں اور عرف میں اس کا استعال چارٹانگوں والے جاندار پر ہوتا ہے' اس آیت میں

marfat.com

لم القرآر

فر مایا ہے: زمین پر چلنے والے تمام جانداروں کو پانی سے بیدا کہاہے اس سے مراد مخصوص بانی ہے بین نطف اس عرب تعلیا الر جانوروں پرتمام جانوروں کا حکم لگا ویا ہے کیونکہ بعض حیوانات نطفہ سے بیل پیدا ہوئے جنات اور طاکلہ اس تھم میں وا بیں کیونکہ جنات آگ سے بیدا کیے گئے بیں اور طائکہ نور سے بیدا کیے گئے بیں۔ مطرت آدم علیہ السانام می اور بانی سے بیدا کیے گئے مطرت حوا مطرت آدم کی بائیں پہلی سے بیدا کی گئیں اور مطرت عیسی علیہ السلام اللے جریل سے بیدا کے گئے۔ سوان میں سے بعض بید کے بل ریگتے ہیں جسے سانب اور حشرات الارض۔

اوران میں ہے بعض دوٹا گلوں پر چلتے ہیں: جیسے انسان اور پرندے۔

اوران میں سے بعض چارٹانگوں پر چلتے ہیں: جیسے چرندے درندے اور چوبائے اور جن کی ٹانگیں جارسے زیادہ ہوتی ہیں جیسے مرزیاں وہ بھی ان ہی میں مندرج ہیں۔

الله جوجا ہے پیدا فرماتا ہے اور الله ہر چیز پر قادر ہے: یعنی الله تعالی مختلف مورت اور شکل اور مختلف اعضاء اور حرکات اور الله جوجا ہے اور ہے الله تعالی محتلیم قدرت افعال اور مختلف خواص کی مختلو قات پیدا فرماتا ہے حالانکہ ان سب کو ایک ہی عضر سے پیدا فرمایا ہے اور بیاللہ تعالی کی عظیم قدرت اور اس کی صفت کے کمال پر دلالت کرتا ہے۔

اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے: آسان اورزمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کرنے والی نہیں ہے جو چیز وہ جا ہتا ہے وہ ہو جاتی ہے اور جو چیز وہ نہیں جا ہتا وہ نہیں ہوتی۔

اور فر مایا: بے شک ہم نے واضح بیان کرنے والی آیتیں نازل فر مائی ہیں اور اللہ جس کو چاہے سید معے راستے پر لگا دیتا

سے تعنی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ایس آیتیں نازل فرمائی ہیں جو واحد خالق پر تفصیل اور وضاحت سے ولالت کرتی ہیں جو اس تمام نظام کا نئات کوصر ف اپنی تدبیر سے چلا رہا ہے' ان آیتوں میں دنیا اور دین کی رشد اور فلاح کا وضاحت سے بیان ہے اور برے کاموں سے نفس کی آلودگی کی تطهیر کی اور نیک کاموں سے نفس کو مزین کرنے کی ممل ہدایت ہے' پھر جو شخص نیکی اور صلاحیت کو اپنانے اور ایمان اور تفق کی کے حصول کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی اس میں بیاوصاف پیدا فرما دیتا ہے اور جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی اس میں بیاوصاف پیدا فرما دیتا ہے۔ اور دیر ایک کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس میں اللہ تعالی برائی پیدا فرما دیتا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم الله اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی پھراس کے باوجودان میں سے ایک فریق پیٹے پھیر لیتا ہے اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں 0 اور جب انہیں الله اور اس کے رسول کی طرف وعوت دی جاتی ہے تا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فر ما دیں تو اس وقت ان میں سے ایک فریق اعراض کرنے والا ہوتا ہے 0 اور اگر ان کے حق میں فیصلہ ہوتو وہ آپ کی طرف فر ما نبر داری کرتے ہوئے چلے آتے ہیں 0 آیا ان کے دلوں میں (نفاق کی) یاری ہے یا وہ شک میں ہیں یا وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول (معاذ اللہ) ان پرظم کریں گئ بلکہ وہ خود می ظلم کرنے والے ہیں 0 (النور: ۹۰ سے میں اوہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول (معاذ اللہ) ان پرظم کریں گئ بلکہ وہ خود می ظلم کرنے والے ہیں 0 (النور: ۹۰ سے میں اوہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے دول میں 0 (النور: ۹۰ سے میں ایک کے میں میں اوہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے دول اس کے دول میں 0 (النور: ۹۰ سے میں اوہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے دول اس کے دول میں 0 (النور: ۹۰ سے میں اوہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے دول اس کے دول میں 0 (النور: ۹۰ سے دول کی سے ایک کہ اللہ اور اس کے دول کی سے میں 0 (النور: ۹۰ سے ۱۰ سے دول کی دو

فیصلہ کے لیے قاضی کے بلانے پر جانے کا وجوب

بشرنام کا ایک منافق تھا جس کا ایک یہودی سے زمین کے متعلق جھڑا تھا۔ یہودی نے کہا چلورسول الله صلی الله علیہ وسلم سے فیصلہ کرائیں' منافق کا موقف باطل تھا' اس نے انکار کیا اور کہا (سیدنا) محمد (صلی الله علیہ وسلم) ہم پرظلم کرتے ہیں ہم کھیں بن اشرف سے فیصلہ کراتے ہیں' اس موقع پر بیآ بت نازل ہوئی' ایک قول بیہ ہے کہ مغیرہ بن وائل اور حضرت علی بن افی طاق

النور ١٢٠: ١٥ --- ١٥ 145 ا المراق الله عند کے درمیان زمین اور یائی میں تنازع تما مغیرہ نے کہا میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے فیصلہ ہیں کراؤں گا ا الم سے فیعلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آجاتے ہیں کیونکدان کو بیمعلوم تھا کہ آپ حق کے مطابق فیصلہ رماتے ہیں اور فر مایا بیلوگ فلالم ہیں کیونکہ بیٹن سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں بیدلیل ہے کہ جب حاکم کی مخص کو فیصلہ کرنے کے لیے بلائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ حاکم کے پاس حن بن ابی الحن بیان کرتے ہیں کہ جس مخص کواس کے فریق مخالف نے کسی مسلمان حاکم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے بلایا اور وہ نہیں گیا تو وہ ظالم ہے اور اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ (ایجم الکبیرج یص۲۲) مجمع الزوائدج ہم ۱۹۸) (معالم النتزيل جسوم ٢٣ مطبوعه ١٣٢ هـ الجامع لا حكام القرآن جز٢ اص٢٤ الدراكم ثورج٢ ص١٩٦) بلایا جائے تاکہ اللہ اور اس کا رسول ان لم كريں تو ان كو يہى كہنا جاہيے كہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت كى اور وہى لوگ فلاح يانے والے جن 🔾

وَمَنَ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهُ وَيَتَّفُّهِ فَأُولِلِّكَ

اور جولوگ الله اوراس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کی نافر مانی سے بچتے رہتے ہیں تو

هُمُ الْفَايِزُونُ وَاقْتُمُوا بِاللهِ جَهْدَا يُمَانِهِ وَلَيْنَ امْرُتُمُ

و بی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں O اور (متافقوں نے )اللہ کی خوب کی قسمیں کھائیں کہ اگر آ پ انہیں (جہاد کے لیے ) نکلنے کا تھم

لَيْخُرُجُنَّ فَكُ لِا تُقْسِمُوْ إِ طَاعَةُ مُعْرُوفَةُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ خِبْرًا بِمَا

دیں تو دو ضرور تکلیں کے آپ کہیے تم تشمیں نہ کھاؤ۔ (تمہاری) اطاعت معلوم ہے بے شک تم جو کچھ کرتے ہواللہ اس کی خر

تَعْمَلُونَ @قُلْ اَطِيْعُوا الله وَاطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِنْ تُولُوْا

ر کھے والا ہے 0 آپ کہے اللہ کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرو کس اگرتم نے روگر دانی کی تو رسول کے ذمہ وہی ہے

فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُبِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُبِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُونُ تَهْتُلُواْ

و اور اکرتم رس کیا گیا ہے اور تمہارے ذمدوی ہے جوتم پر لا زم کیا گیا ہے اور اگرتم رسول کی اطاعت کرو کے تو بدایت پا جاؤ کے

marfat.com

Marfat.com

و المقرأر

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْسَلَّعُ الْمُبِينُ ﴿ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ الْمُعْوَ

کافروں کے متعلق ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ وہ زمین میں ہمیں عاجز کرنے والے ہیں ' ان کا شمکانا المجان عاجز کرنے والے ہیں ' ان کا شمکانا المجان عاجز کا التحارط وکینٹس المجان المجان

دوزخ ہے اور یقیناً وہ براٹھکا تا ہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب مومنوں کو بلایا جائے تا کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان کو پہی کہنا چاہیے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں 0 اور جولوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کی نا فر مانی سے بچتے رہتے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں 0 (النور:۵۲-۵۱)

كتاب سنت اور حكام سلمين كي اطاعت كي تاكيد

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا الله تعالیٰ نے **مہاجرین الم** 

marfat.com

معاری اطاعت کی خبر دی ہے کہ خواہ اللہ کی کتاب میں یارسول اللہ کی سنت میں ایسا تھم ہو جوطبیعت پر دشوار اور نا گوار ہو تب معنی مومنوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور اگریہ منافقین بھی مخلص مومن ہوتے تو وہ بھی ای طرح مرتے۔ (الجامع لاحکام القرآن جزیم مرتب میں)

امام بغوی نے فرمایا بیآ یت بہطریق خبرنہیں ہے کہ مومن اس طرح کہتے ہیں 'بلکہ اس آیت میں شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے کہ مومنوں کو اس طرح کہنا جا ہے۔ (معالم التزیل جس ۴۲۲ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۰ھ)

أمام عبدالرحمٰن بن محدابن الى حاتم متوفى ١٣٢٧ هد لكهت بين:

(تغييرامام ابن ابي حاتم رقم الحديث: ٢٥ ١٣٤ ، ٢ ٨٥ ٣ ٢٢٠ - ٢ ٢٢٥ ، مطبوعه مكتبه نز المصطفى الباز مكه مكرمه ١٣١٤ - ١

جوامع الكلم كي مثال

اسلم نے ذکرکیا ہے کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ ہمارے ساتھ مجد نبوی میں کھڑے ہوئے تھے کہ روم کا ایک دہ تھانی ان کے پاس آ کرکلمہ شہادت پڑھنے لگا، حضرت عمر نے اس سے بوچھاتم بیکلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کے لیے اسلام لا یا ہوں ، حضرت عمر نے بوچھاتم یاس نے کہا ہاں! میں نے تو رات انجیل اور دیگر انبیاء کے صحائف پڑھے ہیں میں نے ایک قیدی سے قرآن مجیدی ایک آیت نی جو تمام کتب متقدمہ کی تعلیمات اور احکام کی جامع ہت بجھے بھین ہوگیا کہ بیاللہ تعالی کا نازل کیا ہوا کلام ہے ، حضرت عمر نے بوچھاوہ کون کی آیت ہوتو اس نے بیا آیت پڑھی من یطع اللہ (جس نے فرائض میں اللہ کی اطاعت کی ) ورسوله (اور سنتوں میں اللہ کی نافر مانی سے بچا) ف ولئک ھے والی اطاعت کی کو بیات ہوگیا کہ بیان سے بھی اللہ کی نافر مانی سے بچا) ف ولئک ھے اللہ الفائزون (تو بہی لوگ کا میاب ہیں دوز خ سے نجات پائیں گے اور جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے ) حضرت عمر نے کہا اللہ اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھے جوامع الکلم (ایسا کلام جس کے افاظ کم ہوں اور معنی زیادہ ہوں) عطا کے گئے ہیں۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ١٢ص ٢٤، مطبوعه دارالفكر بيروت ١٥٥٥ ه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (منافقوں نے) اللہ کی خوب کی قشمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں (جہاد کے لیے) نکلنے کا تھم

martat.com

دیں گے تو وہ ضرور لکیں گئے آپ کہے کہ تم قشمیں نہ کھاؤ' (تمہاری) اطاعت معلوم ہے بے فک تم جو بھی کرتے ہوا فلہ اس خبرر کھنے والا ہے 0 آپ کہے کہ اللہ کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرو' پس اگر تم نے روگروائی کی تو رسول کے ذمہوی ہے جوان پرلازم کیا گیا اور تمہارے ذمہ وہی ہے جوتم پرلازم کیا گیا ہے اور اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہواہت پاؤ کے اور رسول کے ذمہ تو احکام کوصاف صاف پہنچا دینا ہے 0 (الور ۵۳-۵۳) منافقین کی قسموں کا غیر معتبر ہونا

اس آیت میں اللہ تعالی دوبارہ منافقین کے ذکر کی طرف متوجہ ہوا کیونکہ جب انہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ منافقین نبی سلی اللہ علیہ وسلی کے پاس آ کر کہا منافقین نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اللہ علیہ وسلی کے احکام کو ناپند کرتے ہیں اور ناگوار سجھتے ہیں تو انہوں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلی کے پاس آ کر کہا اللہ کی قتم اگر آ بہمیں تھم دیں کہ ہم اپنے گھروں سے اور اپنی ہویوں کے پاس سے نکل جائیں تو ہم ضرورا پے گھروں سے افرا پی ہویوں کے پاس سے نکل جائیں تو ہم ضرورا پے گھروں سے نکل جائیں گئا ور اگر آ بہمیں جہاد کا تھم دیں گے تو ہم جہاد کریں گے۔

آپ کہے کہ مشمیں نہ کھاؤ'اس کے بعد فر مایاط عقہ معروفۃ اس کے دوخمل ہیں ایک یہ ہے کہ تمہاری اطاعت تو ہمیں معلوم ہے اور وہ مشہور ہے کہ تم کیسی اطاعت کرتے ہو'اور اس کا دوسر احمل یہ ہے کہ تمہیں قسمیں کھانے کے بجائے اخلاص کے ساتھ اطاعت کرنی چاہے۔ مجاہد نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری اطاعت تو معروف ہے اور وہ محض جموث ہے ۔ بعد شک اللہ تمہارے کا مول کی خبر رکھنے والا ہے کہ تم زبان سے اطاعت کرنے کی قسمیں کھاتے ہو اور عمل سے اپنی قسموں کی خبر رکھنے والا ہے کہ تم زبان سے اطاعت کرنے کی قسمیں کھاتے ہو اور عمل سے اپنی قسموں کی خبال سے اپنی قسموں کی خبر رکھنے والا ہے کہ تم زبان سے اطاعت کرنے کی قسمیں کھاتے ہو اور عمل سے اپنی قسموں کی خبر رکھنے والا ہے کہ تم زبان سے اطاعت کرنے کی قسمیں کھاتے ہو اور عمل سے اپنی قسموں کی خبر رکھنے والا ہے کہ تم زبان سے اطاعت کرنے کی قسمیں کھاتے ہو اور عمل سے اپنی قسموں کی خبر رکھنے والا ہے کہ تم زبان سے اطاعت کرنے کی قسمیں کھاتے ہو اور عمل سے دو تا دو تا دو تا کہ دو تا دو تا دو تا کہ دو تا دو تا کہ دو تا دو تا کہ دو

آپ کہیے کہتم اللہ کی اطاعت کرواوررسول کی اطاعت کروپس اگرتم پھر گئے بینی اگرتم اللہ اوررسول کی اطاعت ہے پھر گئے تو رسول کے ذمہ وہ کام ہیں جن کا ان کو مکلف کیا گیا ہے بینی انہیں احکام شرعیہ کی تبلیغ عام کرنے کا تھم ویا ہے اور تمہارے گئے تو رسول کے ذمہ وہ کام ہیں جن کا تم ومکلف کیا گیا ہے بینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کوسننا اور ان پرعمل کرنا اور اگرتم نے ان احکام پرعمل کرلیا تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے اور رسول پرتو تبلیغ کر کے دین کے احکام کوصاف میانی اللہ علیہ وہلم کی صفات کتب سیا بقتہ میں نبی صلی اللہ علیہ وہلم کی صفات

امام عبدالرحمٰن بن محمد ابن ابی حاتم متونی نا کے ۲۳ مداور حافظ ابن کیٹر متونی ۲۷ کے حداس آیت کی تفییر میں لکھتے ہیں:

دھب بن مدیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے بی حضرت شعیا علیہ السلام کی طرف وی کی آپ بنی اسرائیل کے جہتے میں کھڑے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ کہوایا:
اسرائیل کے جہتے میں کھڑے ہوکر وعظ کریں میں جو چا ہوں گا آپ کی زبان سے نکلواؤں گا' پھر آپ سے اللہ تعالی نے یہ کہوایا:
اے آسان من! اے زمین خاموش رہ! اللہ تعالی ایک امر کی تدبیر کرنے والا ہے جس کو وہ پورا کرنے والا ہے وہ جنگلوں کو آباو کرنا ویرانوں کو بسانا اور صحراؤں کو سرسز کرنا چا ہتا ہے۔ وہ فقیروں کوغی کر دے گا' چواہوں کو سلطان بنا دے گا' اُن پڑھوگوں کی آپ میں سے ایک امی کو نبی بنا کر جیسے گا جو بہ گوہوگا' نہ بداخلاق ہوگا' نہ بازاروں میں شور کرنے والا ہوگا' وہ مسکمین صفت اور متواضع میں سے ایک اس کی وہ اس کی ہوا ہے وہ جراغ بھی نہیں بچھ سکے گا جس کے پاس سے وہ گزرے گا' اگر وہ سو کھے بانس پر پیرد کھ کر چلے تو اس کی جرج اہش بھی کی کے کان میں نہیں بنچھ گئی میں اس کو بشیر ونذیر بنا کر بھیجوں گا' اس کی زبان صادق ہوگی' اس کے باعث بہرے کان سنے لکیس کے اس کی برکت سے بندول کھل جا نمیں سبب سے اندھی آئی تھیں روشن ہو جا نمیں گی' اس کے باعث بہرے کان سنے لکیس کے اس کی برکت سے بندول کھل جا نمیں ہوگی' تقوی کا اس کا لباس سکینہ ہوگی' تکی اس کا طبیعت ہوگی' عفو ودرگر رکرنا اور لوگوں کی محلاقی جا جوگی' تقوی کی اس کا خبری میں میں کو خبروں گا تو کی اس کی محلاق جا کہا گئیں کی محلاق جا کہا گئی ہوگی' تقوی کا اس کا ضمیر ہوگی' حکمت اس کی گئت اس کی گئت اس کی گئت کی محل وہ فاس کی طبیعت ہوگی' عفو ودرگر رکرنا اور لوگوں کی محلاق جا محلاق ہوگی' تقوی کا اس کا ضمیر ہوگا' حکمت اس کی گئت کی گئت اس کی گئت کے گئت اس کی گئت کو کو کا کو کھوں کے کان میں کو کورک کی کو کورک کے کان میں کو کورک کی کورک کی کورک کی کورک کے کان میں کورک کے کان میں کورک کے کان میں کورک کی کے کان میں گئت کی کے کورک کی گئت کی گئت کی

marfat.com

بن کی خصلت ہوگی میں اس کی شریعت ہوگی عدل اس کی سیرت ہوگی ہدایت اس کی امام ہوگی اسلام اس کی علت ہوگی اس کا معملت ہوگی ہوایت اس کی اسلام اس کی علت ہوگی اس کا معملہ ہوگا میں اس کے ذریعہ ہے کم راہی کے بعد ہدایت پھیلا دوں گا جہالت کے اندھیروں کے بعد علم کا نور پھیل جائے گا اس کی وجہ ہے ایک اس کی وجہ ہے ایک وجہ ہے ایک وجہ ہے ایک وجہ ہے ایک وجہ ہوئے لوگ مل جائے گا اس کی وجہ ہے ایک وحمرے سے کئے ہوئے لوگ مل جائیں گئ فرقت کے بعد اُلفت ہوگی انفصال کے بعد اتصال ہوگا اختلاف کے بعد اتفاق ہوگا متفرق دل اور مختلف خواہشیں متحد ہو جائیں گئ میں اس کی اُمت کو تمام اُمتوں سے افضل قرار دوں گا جولوگوں کے لیے نفع ہوگی متفرق دل اور مختلف خواہشیں متحد ہو جائیں گئ میں اس کی اُمت کو تمام اُمتوں سے افضل قرار دوں گا جولوگوں کے لیے نفع بخش ہوگی نیک کام کرنے کا تھم دے گی اور برے کاموں سے روکے گی اس کی اُمت کے لوگ موحد مومن اور مخلص ہوں گئی اللہ کے جتنے رسول اللہ کے پاس سے جو پچھلائے ہیں وہ ان سب پرایمان لائیں گے اور کس کا انکار نہیں کریں گے۔

اللہ کے جتنے رسول اللہ کے پاس سے جو پچھلائے ہیں وہ ان سب پرایمان لائیں گے اور کس کا انکار نہیں کریں گے۔

(تغییرامام این الی حاتم محم ۲۲۲۲ وقم الحدیث:۵۸ کا مطبوعه مکتبه نزار مصطفیٰ که کرمهٔ کا ۱۳ و تغییر این کثیر ۳۳ ص۳۳ مطبوعه دارالفکر پیروت ۱۳۱۹ه و تغییر این کثیر ۳۳ ص۳۳ مطبوعه دارالفکر پیروت ۱۳۱۹ه )

اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اور اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جوائیان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ وہ ان کو ضرور بہضرور زمین میں خلافت عطافر مائے گا'جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطاکی تھی' اور ضرور بہضرور ان کے اس دین کو محکم اور مضبوط کر دیے گا جس کو اس نے ان کے لیے پیند فر مالیا ہے' اور ضرور بہضرور ان کے خوف کی کیفیت کو امن سے بدل دے گا' وہ لوگ جو میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کی کوشر یک نہیں کرتے اور جن لوگوں نے اس کے بعد ناشکری کی تو وہی لوگ فاس بیں 0 (النور: ۵۵)

النور: ۵۵ كاشان نزول

ا مام عبد الرحمٰن بن محد بن اوريس ابن ابي حاتم متوفى ٢٢٥ هاس آيت كشانِ نزول ميس ابني اسانيد كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

سدی بیان کرتے ہیں کہ جب حدید بیر مشرکین نے مسلمانوں کوعمرہ کرنے سے منع کر دیا تو اللہ عز وجل نے ان سے وعدہ فرمایا کہوہ ان کوغلبہ عطا فرمائے گا۔ (تغییرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث:۱۳۷۹)

ابوالعالیہ بیان کرتے ہیں کہاس آپت میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے خلافت عطا کرنے کا وعدہ فر مایا ہے وہ سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کےاصحاب ہیں۔(تغییرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۲۰ ۱۴۷)

مقاتل بن حیان بیان کرتے ہیں کہ بعض مسلمانوں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کب فتح عطا فرمائے گا' اور ہمیں کب زمین میں امن نصیب ہوگا' اور ہم ہے کب مصائب دُور ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فرمائی' اور اس آیت کے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ (تغیرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۲۱ سے ۱۱۱۱)

امام ابوالحس على بن احمد الواحدى التوفى ٨١٨ هواس آيت كيشان نزول ميس روايت كرتے بين:

الربی بن انس ابوالعالیہ سے روایت کرتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وی کے بعد دی سال تک آپ خوداور آپ کے اصحاب بھی خوف کی حالت میں رہے بھی حجیب کراور بھی طاہراً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے بھر آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا' اور وہاں بھی مسلمان خوف زدہ تھے وہ ہتھیاروں کے پہرے میں صبح اور شام گزارتے تھے' پھر آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا: یارسول اللہ ہم پرامن اور سلامتی کا دن کب آئے گا؟ جب ہم اپنے ہتھیار رکھ سکیں گے۔ پہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھوڑے عرصہ کے بعد ہی تم میں سے کوئی شخص اپنی جماعت میں بغیر ہتھیاروں کے پیر

جلدبشتم

marfat.com

مملر القرآر

پھیلا کر بیٹے سے گااس موقع پر بیآیت نازل ہوئی .....پس اللہ تعالی نے اپنے نی سلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ عرب بر ظبہ صفا فر کیا اور مسلمانوں نے اپنے ہتھیاراُ تار دیئے اور امن اور چین سے رہنے گئے پھر اللہ تعالی نے اپنے نی کی روح قبض کر کی پھر مسلمان حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عمان رضی اللہ عنہ کے دور تک امن سے رہے تی کہ پھر وہ فتوں میں جتلا ہو مجے اور انہوں نے اپنے نیک انہوں نے اپنے نیک انہوں نے اپنے نیک اعمال کو برے اعمال سے بدلاتو اللہ تعالی نے ان کی نعمتوں کو مصائب سے بدل دیا۔

(اسباب نزول القرآن رقم الحديث: ۱۳۸۲ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت طافظ سيوطى نے اس مديث كوامام ابن حميد اور امام ابن الى حاتم كے حوالوں سے ذكركيا ہے الدرالمغور ج٢ص ١٩٨ مطبوعه داراحياء التراث العربی بيروت ١٣٢١ه )

حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ ہیں آئے 'اور انصار نے ان کوجگہ دی' اور عرب ان پر تیر مارتے تھے' اور وہ کوئی رات ہتھیاروں کے بغیر نہیں گزارتے تھے اور ہر مہم ہتھیاروں کے ساتھ کرتے تھے' تو انہوں نے کہا کیا ہم کوئی رات امن اور اطمینان سے گزاریں گے جس میں ہمیں الله کے سوا اور کسی کا ڈرنہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی۔

(المستدرك ج٢ ص٥٠) قديم المستدرك رقم الحديث ٣٥١٢ جديد اسباب نزول القرآن رقم الحديث: ١٣٧ الدرامنثور ج٢ ص ١٩٨ كنزالعمال رقم الحديث: ٣٥٨)

#### تنگ دستی کے بعد مسلمانوں کی خوشحالی

حضرت عدى بن حاتم رضى الله عنه بيان كرتے بيں كہم نبى صلى الله عليه وسلم كے پاس بيٹھے ہوئے منے كرآ ب كے ياس ایک شخص نے آ کر فاقہ کی شکایت کی پھرایک اور شخص آیا اور اس نے راہتے میں ڈاکوؤں کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا اے عدى اكياتم نے حيره كوديكھا ہے؟ (حيره كوفيہ سے تين ميل دُورايك شهر ہے جس كو آج كل نجف كہتے ہيں بيدياست حيره كايابيه تخت ر ما ہے نیز فارس کے ایک گاؤں اور نیٹا یور کے ایک محلّہ کوبھی جیرہ کہتے ہیں) میں نے کہا میں نے اس کونہیں دیکھالیکن میں نے اس کی خبرسی ہے آپ نے فر مایا اگر تمہاری عمر طویل ہوئی تو تم ایک سفر کرنے والی خاتون کو دیکھو گے وہ حیرہ سے سفر کر کے آئے گی اور کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہیں ہوگا' میں نے دل میں کہا: پھر قبیلہ طے کے ان ڈاکوؤں کا کیا ہوگا جنہوں نے ہر جگہ فساد بریا کر رکھا ہے! اور فرمایا اگرتمہاری زندگی طویل ہوئی تو تم کسری کے خزانوں کو فتح کرو گئے میں نے پوچھا کسریٰ بن ہرمز ا فرمایا ! کسریٰ بن ہرمز اور اگرتمہاری زندگی طویل ہوئی تو تم مٹھی بھرسونا یا جا ندی لے کر اس تلاش میں نکلو گے کہ کوئی اس کو قبول کر لے اورتم کو قبول کرنے والا کوئی شخص نہیں ملے گا' اورتم میں سے کوئی شخص ضرور اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا' اللہ تعالی فرمائے گا کیا میں نے تمہاری طرف کوئی رسول نہیں بھیجاتھا جس نے تم کو تبلیغ کی تھی؟ وہ مخص کہے گا کیوں نہیں! پھر فرمائے گا کیا میں نے تم کو مال نہیں دیا تھا اورتم کونضیلت نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا کیوں نہیں! پھروہ اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اس کوصرف جہنم نظر آئے گا' پھروہ این بائیں جانب دیکھے گاتو اس کو صرف جہنم نظر آئے گا۔حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ دوزخ کی آگ سے بچوا خواہ تھجور کے ایک ٹکڑے کوصدقہ کرکے اور جس کو تھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہ ملے تو وہ کسی سے کوئی اچھی بات کہددے اور اس کے ذریعہ دوزخ سے بچے۔حضرت عدی کہتے ہیں کہ پھر میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو حیرہ سے سفر کر کے آئی اور اس نے کعبہ کا طواف کیا اور وہ راستہ میں صرف اللہ سے ڈرتی تھی اور میں ان مسلمانوں میں سے تھا

جنوں نے کسریٰ کے خزانوں کو فتح کیا تھااور اگر تمہاری زندگی طویل ہوئی تو تم ضرور دیکھو سے کہ تم مٹی بحرسونا لے کرنکلو سے اوراس کو تبول کرنے دالا کوئی نہیں ہوگا جس طرح نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔

` (صمیح ابنخاری رقم الحدیث: ۳۵۹۵ منداحمد جهم ۳۷۸-۳۷۷ صیح این حبان رقم الحدیث: ۹۲۷۹ وایک الدو قالمیبیتی ج ۵ سه ۳۳۳ صیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۱۴ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۳۳۱۵ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۱۸۳۳)

حضرت مقداد بن اسودرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کویہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ زمین پر کوئی پھروں کا یامٹی کا مکان باتی نہیں ہیچ گا اور نہ کوئی خیمہ رہے گا گر الله اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دے گا، کسی عالب کوغلبہ دے کر دے گا اور جو کمزور ہوں گے ان کو اہل اسلام سے کر دے گا اور جو کمزور ہوں گے ان کو اہل اسلام سے کر دے گا اور جو کمزور ہوں گے ان کو اہل اسلام سے کر دے گا۔ (منداحمہ ج میں المعدرک ج میں ۴۳۰)

نواب قنوجی کا آیت استخلاف کوخلفاء راشدین کے ساتھ مخصوص نہ قرار دینا

نواب صديق بن حسن بن على قنوجي متوفى ٤٠٣١هاس آيت كي تفسير مي لكهة بي:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام اُمت کوز مین میں خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا اور ایک تول یہ ہے کہ یہ آیت سحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں میں خاص ہے اور اس اختصاص پر کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ ایمان اور اعمالِ صالحہ کی صفات سحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ اس اُمت کے ہراس فرد کے لیے اس خلافت کا حصول ممکن ہے جواللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وہلم کی سنت پر عمل کرتا ہواور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہواور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جومونین اعمال صالحہ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خلفاء بناوے گا اور وہ زمین میں اس طرح تقرف کریں گے جس طرح باوشاہ اپنی سلطنوں میں تقرف کرتے ہیں اور ان علاء کا قول بہت بعید ہے جنہوں نے کہا ہے آیت خلفاء اربعہ (حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ) یا مہاجرین کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ عموم الفاظ کا اعتبار کیا جاتا ہے اور خصوصیت سبب یا خصوصیت مورد کا اعتبار کیا جاتا ہے اور خصوصیت سبب یا خصوصیت مورد کا اعتبار نہیں کہا جاتا ہے اور خصوصیت سبب یا خصوصیت مورد کا اعتبار نہیں کہا جاتا ہے اور خصوصیت سبب یا خصوصیت مورد کا اعتبار نہیں کہا جاتا ہے اور خصوصیت سبب یا خصوصیت مورد کا اعتبار نہیں کہا جاتا ہے اور خصوصیت سبب یا خصوصیت مورد کا اعتبار نہیں کہا جاتا ہے اور خصوصیت سبب یا خصوصیت مورد کا اعتبار نہیں کہا جاتا ہے اور خصوصیت سبب یا خصوصیت مورد کا اعتبار نہیں کہا جاتا ہے اور خصوصیت سبب یا خصوصیت مورد کا اعتبار نہیں کہا جاتا ہے اور خصوصیت سبب یا خصوصیت مورد کا اعتبار نہیں کہا جاتا ہے اور خصوصیت سبب یا خصوصیت مورد کا اعتبار نہیں کہا جاتا ہے اور خصوصیت سبب یا خصوصیت سبب یا خصوصیت سبب یا خصوصیت سبب یا خصوصیت مورد کا اعتبار نہیں کیں کے ساتھ کو سکر سے دور خصوص کے خصوصیت سبب یا خصوصیت س

بعض آیات میں عموم الفاظ کے بجائے خصوصیت مورد کا اعتبار کیا جانا

نواب قنوجی کی بیفسیر صحیح نہیں ہے ہر چند کہ قاعدہ یہی ہے کہ اگر آیت کے الفاظ میں عموم ہواور اس کا مورداور سبب خاص ہوتو الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے اورخصوصیت مورد کا اعتبار نہیں ہوتا 'کیکن اگر دلائل سے بیٹا بت ہو کہ کسی آیت میں الفاظ کا عموم مراد نہیں ہوسکتا تو پھر وہاں خصوصیت مورداور سبب ہی کا اعتبار کیا جاتا ہے اور سورة النور: ۵۵ کی بی آیت بھی اس طرح ہے ہم پہلے اس قاعدہ سے استثناء کی چند نظائر پیش کریں گے اور پھر اس پر دلائل پیش کریں کہ سورة النور: ۵۵ میں عموم الفاظ کا اعتبار نہیں ہوسکتا بلکہ یہاں خصوصیت مورد ہی کا اعتبار ہے اور بی آیت خلفاء راشدین ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔

قرآن مجيد مي ہے:

لَاتَحُسَّى الَّذِيْنَ يَفْهَ حُوْنَ بِمَا اَتُوْا وَيُحِبُّوُنَ اَنُ يُحُمَّدُ وَالِمَالَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيُحُ ٥ (اَلَّرُانِ١٨٨٠)

ہوتے ہیں' اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جوانہوں نے نہیں کیے' ان کے متعلق یہ گمان مت کرو کہ ان کو

ان لوگوں کے متعلق گمان نہ کرو جو اینے کاموں پر خوش

عذاب سے نجات ہو جائے گی ان کے لیے در دناک عذاب ہے۔

اس آیت کے الفاظ کے عموم کا تقاضایہ ہے کہ ہراس مخف کو عذاب ہوگا جوایئے کیے ہوئے کاموں پر خوش ہوتا ہے اور یہ

marfat.com

چیز تو ہر خض میں پائی جاتی ہے ، پر تو کوئی مخص بھی عذاب سے نہیں فکا سے گا۔ اس لیے بیا ہے مجد کے ساتھ خاص ہے۔ حدیث میں ہے:

علقہ بن وقاص بیان کرتے ہیں کہ مروان نے اپ دربان سے کہا اے ابورافع! حطرت المن حباس وضی اللہ جماکے

پاس جاو اور ان سے پوچھو کہ اگر ہراس خص کوعذاب ہو جو اپ کام پر خوش ہوتا ہے اور بیر چاہتا ہے کہ ان کاموں پر اس کی

تعریف کی جائے جو اس نے نہیں کے تو پھر تو ہم سب کوعذاب دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا تمہارا اس آئے سے

کیا تعلق ہے؟ یہ آ بت تو صرف یہود کے متعلق ہے جن کو نمی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان سے آپ نے کی چیز کے متعلق

پوچھا جس کو انہوں نے چھپالیا' اور آپ کو اس چیز کے علاوہ کی اور چیز کی خبر دی' اس کے باوجود وہ اس بات کے خواہش مند

رہے کہ آپ کے سوال کے جواب میں جو پھھانہوں نے بتایا ہے اس پر ان کی تعریف بھی کی جائے' اور اصل حقیقت کو چھپا کروہ

بہت خوش ہوئے' پھر حضر سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وہ آپیش پڑھیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ یہ آ بیت یہود کے متعلق

ہے۔ (صیح ابخاری رتم الحدیث: ۲۵ میر من اللہ عنہما نے وہ آپیش پڑھیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ یہ آ بیت یہود کے متعلق

ہے۔ (صیح ابخاری رتم الحدیث: ۲۵ الحدیث: ۲۵ میر من اللہ عنہما نے وہ آپیش پڑھیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ یہ آ بیت یہود کے متعلق

اور جب الله نے الل کتاب سے عہدلیا کہ تم اس کو ضرور لوگوں سے بیان کرو گے اوراس کو ٹیس چھپاؤ گے تو انہوں نے اس عہد کو اپنی بیٹیٹوں کے بیچھے بھینک دیا اور اس کو تعور ٹی قیمت کے عوض فروخت کر دیا سوکیسا برا ہے ان کا بیفروخت کرنا 10 ان لوگوں کے متعلق گمان نہ کرو جو اپنے کاموں پر خوش ہوتے ہیں اور جو بیع چاہتے ہیں کہ ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کہ ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کہ ان کے لیے در دنا کے عذاب ہے ہو انہوں می جو جائے گان کے لیے در دنا کے عذاب ہے ہو

وَاذُ أَخَذَ اللّهُ فِينَاقَ الّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ لَتُبَيِّنَةً اللّهَ فِينَاقَ الّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ لَتُبَيِّنَةً لِلنّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهُ أَفَذَ فَنَبَكُ وَلَا وَمَا ءَ ظُلُهُ وْمِ هِمْ وَ الشَّتَرُو ابِهِ فَنَمَنَا قَلِيلًا لا فَيِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ أَنَ اللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ مَنَا قَلْيُلًا فَيَعْسَ مَا يَشْتَرُونَ أَنَ وَلَا تَحْسَبَنَ اللّهُ وَيُحِبُّونَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّ

خود نواب قنوجی نے بھی اس آیت کی مورد کے ساتھ تخصیص پرضیح بخاری اور سیح مسلم کی **ندکورالصدر حدیث سے استدلال** کیا ہے۔ نیز انہوں نے اس حدیث سے بھی اس آیت کی مورد کے ساتھ تخصیص پر استدلال کیا ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی غزوہ میں جاتے تو رسول الله علی الله علیہ وسلم کسی غزوہ میں جاتے تو رسول الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھنے پرخوش ہوتے اور جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھنے پرخوش ہوتے اور جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم واپس آتے تو اپنے نہ جانے پر عذر پیش کرتے اور بیہ چاہتے کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے ان پر ان کی تعریف کی جائے اس موقع پر بیرآیت نازل ہوئی لاتے شکہ تی الّذِیْتُ کیٹھ کھور کی سے در ال عران ۱۸۸۰)

(صحح ابخاري رقم الحديث: ١٤٥٧م محيم مسلم رقم الحديث: ١٤٧٧)

نیز نواب قنوجی لکھتے ہیں یہ بھی روایت ہے کہ یہ آیت فنحاس البیع اوران کے امثال کے متعلق نازل ہوئی ہے اور یہ بھی روایت ہے کہ یہ آیت یہود کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (نتح البیان جام ۴۵٬ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۰ھ) عموم الفاظ کے باوجود مورد کے ساتھ تخصیص کی دیگرمثالیس درج ذیل ہیں:

martat.com

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بردھو' اور الله سے ڈرتے رہوئے شک اللہ بہت سننے والا' بے حد جاننے والا كَلِيْهُا الَّذِيْنَ امَّنُوْ الْاتَّقَدِيمُوْ ابَيْنَ يَدَى يَاسْلِهِ وَرَسُولِ وَاتَّقُوااللَّهُ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥

اس آیت کی تفسیر میں نواب قنوجی متو فی ۲۰۰۷ ھ لکھتے ہیں:

حضرت عائشەرضى الله عنهانے فرمایا لیعنی نبی صلی الله علیه وسلم کے روز ہ رکھنے سے پہلے روز ہ نه رکھو۔

ا مام بخاری نے اپنی تاریخ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ کچھ لوگ رمضان سے ایک دن یا دو دن میلے روز ہ رکھ لیا کرتے تھے تو بی<sub>آ</sub>یت نازل ہوئی۔

اوراس آیت کامعنی اس طرح ہے جس طرح خازن نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل سے پہلے کوئی بات کھونہ کوئی کام کرو اور علامہ بیضاوی نے کہا اللہ اور رسول کے حکم کرنے سے پہلے کوئی بات یقینی طور پر نہ کہو۔

( فتح البيان ج٢ ص ١٠٤٠ مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ٢٠٠٠ ه

اس تغییر سے واضح ہو گیا کہ اس آیت کا حکم عہدرسالت کے ساتھ خاص ہے اور الفاظ کاعموم معترنہیں ہے۔

دوسری مثال بیآیت ہے:

اے ایمان والو! اپنی آ واز وں کو نبی کی آ واز پر بلند نہ کرو'اور ندان سے او تجی آواز سے بات کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو (ایسانہ ہو) کہتمہارے اعمال ضائع ہو جائیں

ۗڲٲؿۿٵڷۜؽڹؽٵؗڡؙٮؙٛٷٳڵٳؾڒۏۼٷٵؘڝٛۊٵڰڰۏ<sub>ؙ</sub>ٷؿ عَوْتِ النَّبِي وَلَا تَعْهُرُوْ الْهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُو لِبَعْضِ اَنْ تَعْمُطُ اَعْمَالُكُوْ وَانْتُوْ لِاتَّشْعُرُونَ ٥ (الجرات: ٢)

اور تمہیں یت بھی نہ چلے 0

اس آیت میں بھی الفاظ عام ہیں اور مورد خاص ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے وقت آپ کی آ واز سے آ وازاو کی ہونا آپ کی حیات مبارکہ میں ہی متصور ہے۔

نواب قنوجي متوفي ٢٠٠٧ه الهاس آيت كي تفيير ميل لكھتے ہيں:

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ اپنی آ وازوں کواس حد تک بلندنہ کرو کہ وہ آپ کی آ واز سے او تجی ہوجا کیں۔ ( فتح البيان ج٢ ص ا٣٤ مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣٢٠ ه )

الجرات:۵- اکی آیات ای نوع کی ہیں ان میں الفاظ کاعموم ہادر موردعبد رسالت کے ساتھ خاص ہے۔ آ یت استخلاف کے خلفاء راشدین کے ساتھ مخصوص ہونے پردلائل

علاء اللسنت نے بیکہا ہے کہ بیآ یت حضرت ابو بکر عضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی الله عنهم کی خلافت کے **برحق ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بتایا اور ان کی امانت پر راضی رہا' اور وہ اس** وین برتے جس سے اللہ تعالی رامنی تھا' کیونکہ آج تک کوئی فخص فضیلت میں ان سے بڑھ کرنہیں ہے'اور نہ کوئی فخص آج تک فضائل میں ان کے ہم بلہ ہے۔ان کے خلیفہ ہونے کامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوشام' عراق' خراسان اور افریقہ کے **شمروں پر افتد ارعطا فر مایا' ان کے دور میں اسلام کی تبلیغ اور اشاعت ہوئی اور اسلام جزیرہ عرب سے نکل کر دنیا کے بہت سے ُ ولاقوں میں پھیل گیا۔انہوں نے اللہ کی حدو دکو جاری کیا'احکام شرعیہ کو نا فنر کیا قرآن مجید کوجع کیا احادیث کومحفوظ اور مدوّن کیا'** ا اور سنت پر ممل کرایا اور نی ملی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ خلا فت تیس سال تک رہے گی اس کے بعد ملو کیت آ جائے

گ اور یتمیں سال خلفاء راشدین کے دور تک پورے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کی خلافت دوسال تک ربی محضرت ممرکی خلافت دس سال تک ربی اور حضرت علی کی خلافت چیسال تک ربی اور حضرت علی فی خلافت کی سال تک ربی اور حضرت علی فی خلافت کی سال تک ربی اور حضرت علی فی خلافت کی سال تک ربی اور کے میں سال یورے ہوگئے ہم نے جس صدیث کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے:

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اُمت میں خلافت تمیں سال رہے گی پھر اس کے بعد ملوکیت (بادشاہت) آ جائے گی۔ سعید بن جمہان نے کہا مجھ سے حضرت سفینہ نے کہا حضرت الوبکر کی خلافت اور حضرت عمر کی خلافت اور حضرت علی کی خلافت کو گؤ ہم نے ان کا میزان کیا تو وہ تمیں سال سے۔

(سنن الترندى رقم الحديث:٢٢٢٦ سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٣٦٣٦ ميم ابن حبان رقم الحديث: ٢٦٥٦ أميم الكبير رقم الحديث: ٢٢٢١ ميم الكبير وقم الحديث: ٢٢٣١ ميم الكبير وقم الحديث: ٢٣٣١ ميم الكبيرة المستدرك جسم صاع ولائل المدوة للبيتى جه ص ١٣٣١ شرح المنة رقم الحديث: ١٩٨٤ ميم الكبيرة ميم ١٨٣٥ أقم الحديث: ١٩٨٤ مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ١٣٨١ه)

الام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه لكهتي بي:

یہ آ یت خلفاء راشدین کی خلافت کے ثبوت پر دلالت کرتی ہے' کیونکہ جوموثین صالحین سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تصان سے اللہ تعالی نے زمین میں خلافت عطافر مانے کا وعدہ فرمایا ہے' کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اور اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے کہ وہ ان کوخر ور بضرور زمین میں خلافت عطافر مائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطاکی تھی اور ضرور بہضرور ان کے اس وین کو تحکم اور مضبوط کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پند فرمالیا ہے اور ضرور بہضرور ان کے خوف کی کیفیت کو امن سے بدل دے گا۔ اور میہ بات معلوم ہے کہ بید وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پورا ہونا تھا' کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ آ پ کی وفات کے بعد ہی مقرر کیا جانا تھا' اور یہ بھی معلوم ہے کہ آ پ کے بعد کورا ہونا تھا' کیونکہ آ پ خاتم الانبیاء ہیں' اور یہ بھی معلوم ہوئی جی معلوم ہوئی جی اللہ علیہ ہوئی جی ہوئی جی اور امن بر پا ہوا ہے' اور یہ چی معلوم ہوئی جی اور کورے دور حکومت میں ہی مقرر کیا گیا ہے' کیونکہ ان بی ایام میں فتوح عظیمہ ہوئی جی اور زمین پر اقتد ار حاصل ہوا ہے اور دین کا غلیہ ہوا ہے اور امن بر پا ہوا ہے' اور یہ چی معلوم ہوئی جی کونکہ آ پ ایپ پورے دور حکومت میں مسلمانوں میں سے اپ خالفین کے ساتھ جنگ میں متحول رہے اور آ پ کو کفار کے خلاف جنگ کرنے کی فرصت نہیں ملی لیس معلوم ہوا کہ اس آ یت میں ان خلف عالم کی خلاف جنگ کرنے کی فرصت نہیں ملی لیس معلوم ہوا کہ اس آ یہ میں ان خلفاء کی خلاف جنگ کرنے کی فرصت نہیں ملی لے پس معلوم ہوا کہ اس آ یہ میں ان خلفاء کی خلاف جنگ کرنے کی فرصت نہیں ملی لے پس معلوم ہوا کہ اس آ یہ میں ان خلفاء کی خلاف جنگ کرنے کی فرصت نہیں ملی لے بس معلوم ہوا کہ اس آ یہ میں ان خلاص کے دور خلاف جنگ کی دلیل ہے۔

دلائل مٰدکورہ پراعتراضات کے جوابات

اس تقریر پر چنداعتر اضات ہیں ہم ان اعتراضات کومع ان کے جوابات کے پیش کررہے ہیں:

- (۱) اس آیت کے ظاہر معنی پرعمل نہیں ہوسکتا کیونکہ اس کا تقاضا ہے ہے کہ ہرمومن صالح کوخلیفہ بنا دیا جائے اس کا جواب ہے ہے کہ اس آیت میں "منکم" میں من تبعیضیہ موجود ہے لینی تم میں سے بعض کوخلیفہ بنایا جائے گا۔
- (۲) لیست حلفنہ کا یہ عنی نہیں کہ وہ تم کو خلیفہ بنائے گااس کا یہ عنی بھی ہوسکتا ہے کہ وہ تم کو زمین میں تھہرنے اور رہنے کی جگہ دے گا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی زمین میں بسایا تھا اور آباد کیا تھا' اور اس کی دلیل ہے ہے کہ پہلے لوگوں کو زمین میں بسانا اور میں بسانا می

ا باوکرنا ہوتو یہ معنی تو تمام محلوق کے لیے حاصل ہے بھراس میں مونین صالحین کی کیا خصوصیت ہے اور ان کو بشارت و بینارت و بینارت میں مونین صالحین کی کیا وجہ ہے۔

(٣) اگریه مان لیا جائے کداس سے مراوز مین میں خلیفہ بنانا ہے تو اس سے بیکب لازم ہے کداس سے مراورسول الله صلی الله علیہ وسلم کا خلیفہ بنانا ہے' کیونکہ تمہارا مذہب یہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کسی کوخلیفہ نبیں بنایا تھا اور حضر ت علی نے فرمایا تھا میں تم کواس طرح حچوڑ ویتا ہوں جس طرح رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے تمہیں حچوڑ دیا تھا' اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے معین کر کے کسی کوخلیفہ نہیں بنایا تھا تا ہم آپ نے خلافت کے ایسے اوصاف بیان کر دیئے تھے جوان پر صادق آتے ہیں اور آپ نے ایسے اشارات کیے جو حضرت ابو بر اور حضرت عمر کی خلافت کی تعیین کرتے ہیں۔مثلاً آپ نے بداصرار اور بہتا کیدایام علالت میں حضرت ابو بکر کونماز وں کا امام بتانے کا حکم دیا' اور ایام علالت میں حضرت ابو بکر نے سترہ نمازیں پڑھائیں' اور آپ نے دوبار حضرت ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھی۔(صحیح ابناری رقم الحدیث:۳۳۸۵ سنن کبریٰ جسم ۸۳)اور نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اگر میں کسی کو خلیل بنا تا تو ابوبکر کوخلیل بنا تا \_ (صحح مسلم رقم الحدیث:۳۳۸۳) حضرت عا کشه رضی الله عنها بیان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے ایام مرض میں مجھ سے فرمایا: میرے لیے اپنے باپ ابو بکر اور اپنے بھائی کو بلاؤ تا کہ میں ایک مکتوب ککھ دوں' کیونکہ مجھے بیے خدشہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والاتمنا کرے گا اور کیے گا''میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے''اور اللہ اورمومنین ابوبکر کے غیر کا انکار کر دیں گے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۸۷) حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں اور آپ سے کچھ دریافت کیا۔ آپ نے فر مایا پھر آنا'اس نے کہا یارسول الله! بیبتلائیں کہ اگر میں آپ کو پھرنہ یاؤں تو؟ اس کا مطلب تھااگر آپ نوت ہوجائیں تو؟ آپ نے فر مایا پھر تم ابوبكر كے ياس آنا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۳۶۵۹ صحح مسلم رقم الحدیث:۲۳۸۶) حضر ت عمر و بن العاص رضی الله عنه بیان كرتے ہيں كہ نبي صلى الله عليه وسلم نے ان كوذات السلاسل كے لشكر كا امير بنا كر بھيجا' ميں جب واپس پہنچا تو ميں نے پوچھا آپ کولوگوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ فرمایا عائشہ! پوچھا مردوں میں؟ فرمایا اس کا باپ! پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایاعمر! پھرآ پ نے کئ لوگوں کے نام گنوائے تو میں اس خیال سے خاموش رہا کہ شاید میرا نام سب کے آخر میں آئے گا۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ٣٣٥٨) صبح مسلم رقم الحدیث: ٢٣٨٣) محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد (حضرت علی ) سے یو چھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فر مایا ابو بکر میں نے کہا پھر کون ہے؟ فر مایا عمر مجھے خوف ہوا کہ اب آپ حضرت عثمان کا نام کیں گے میں نے کہا پھر آپ ہیں؟ فرمایا میں تو صرف مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں! (صیح ابخاری رقم الحدیث:۳۶۷) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم احدیباڑ پر چڑھےاور حضرت ابو بکراور حضرت عمراور حضرت عثمان (بھی چڑھے)وہ پہاڑان کی وجہ سے ملنے لگا آپ نے اس پراپنا پیر مارااور فر مایا''اےاحد ساکن ہوجا'' تجھ برصرف ایک نبی ہے'ایک صدیق ہےاور دوشہید ہیں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۳۶۸۶)

(س) یہ کیوں نہیں ہوسکتا کہ اس آیت میں حضرت علی کوخلیفہ بنانے کی بشارت ہو کیونکہ بھی واحد کو بھی تعظیماً جمع کے ساتھ تعبیر کر لیا جاتا ہے اس لیے ہوسکتا ہے کہ اس آیت میں مومنین صالحین سے حضرت علی مراد ہوں! اس کا جواب یہ ہے کہ جمع کو واحد برمجمول کرنا مجاز اور خلاف اصل ہے۔

مبلد مشتم

(۵) اگر جمع سے واحد سے زیادہ بی مراد ہوں تو اس سے بارہ امام کی جمہیں مراد ہو سکتے! اس کا بھاب ہے ہے کہ اس آھے ہی ان لوگوں سے خطاب ہے جوعہدر سالت میں موجود سے اور بارہ امام اس وقت موجود نہ ہے ۔ دو مرا جھاب ہے کہ اللہ ان تو الی نے جن سے خلافت کا وعدہ کیا ہے ان کو تو ت اور شوکت اور فر مازوائی حطافر مانے کا بھی وحدہ کیا ہے اور ان بارہ امام میں ہے آخری دس کو تو بہر حال اپنے اپنے زمانوں میں تو ت شوکت اور فر مازوائی حاصل نہ تھی۔ آئی سے صرف حصر سے علی بارہ امام مہدی کے مراد نہ ہونے پر دلاکل آئی۔ آئیت استخلاف سے صرف حصر سے علی بارہ امام مہدی کے مراد نہ ہونے پر دلاکل

علامه سيرمحود آلوي متوفى • ١٢٥ ه لكصة بين:

اس آیت ہے بہ کشرت علیاء نے خلفاء اربعہ رضی اللہ عنہم کی خلافت کے برق ہونے پر استدلال کیا ہے کہ تکہ اس آیت میں اللہ تعالی نے ان مسلمانوں کوخلافت عطا کرنے کا وعدہ فر مایا ہے جو آپ کے زمانہ میں موجود تقے اور ان کے دین کو اقتدار عطا کرنے کا وعدہ فر مایا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوتا ضروری ہے کیونکہ اس کے وعدہ کا پورانہ ہونا محال ہے اور نہ مجموعہ (خلافت وین کا اقتدار اور شمنوں ہے امن) صرف خلفاء اربعہ کے عہد میں حاصل ہوا ہے۔ کا پورانہ ہونا محال ہوا ہے۔ کا بالہ تعالیٰ کے خلیفہ بتانے ہے برق خلیفہ تھا اور اس میں سے ہرایک اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بتانے ہے برق خلیفہ تھا اور اس آیت سے بیداز منہیں آتا کہ آپ کے زمانہ کہ تمام عاصل ہوا ہوں کو خلیفہ بوئی تھی (جیسے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اندلس کو فتح کیا تھا اور مسلمانوں کا بیا نیے ہونا صرف ان چار کے خلیفہ ہونے کے منافی نہیں ہے ای طرح حضرت عثمان اور حضرت عثمان خطرت عثمان خطرت عشمی ہونا اور حسل کی بغاوت کی وجہ سے شے وہ محض اندرونی خلفشار تھا کیرونی خطر میں خطرت عشمی کے دیا دور خطرت عثمان خطرت عثمان

ا مام رازی اور بعض ویگر علماء اہل سنت نے اس آیت سے شیعہ کے خلاف صرف خلفاء ثلاثہ کی خلافت پرولیل قائم کی ہے کیونکہ شیعہ ان بینوں کی خلافت کا انکار کرتے ہیں اور انہوں نے اس آیت سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کے برخی ہونے پر استدلال نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت شیعہ کے نز دیک مسلم ہے اور دونوں فریقوں کے نز دیک حضرت علی کی خلافت کے دلائل بہت زیادہ ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ عہدر سالت میں موشین صالحین کی جو جماعت صاضر تھی اس سے اللہ تعالی نے خلافت اقتد ار اور امن عطا کرنے کا وعدہ فر مایا اور بیدوعدہ صرف ان تمین خلفاء سے زمانہ میں پورا ہوا۔ امام مہدی اس آیت کے نزول کے زمانہ میں قطعاً اور بالا جماع موجود نہ تھے اس لیے اس آیت کو ان کے ساتھ وعدہ پر حمول نہیں کیا جا سکتا' اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر چند کہ اس آیت کے نزول کے وقت موجود تھے لیکن ان کے زمانہ میں ویتوں اسلام کی نشر واشاعت کما حقہ نہیں ہو سکی اور اسلامی نقو حات اور دین کو مزید اقتد ار حاصل نہیں ہوا' بلکہ کتب شیعہ میں بی تصریح ہم حضرت علی اور ان کے حامی شیعہ اپنے وین کو چھیا کر رکھتے تھے اور بہطور تقیہ خلفین کے دین کو ظاہر کرتے تھے اس لیے حضرت علی اور ان کے حامی شیعہ اپنے وین کو چھیا کر رکھتے تھے اور بہطور تقیہ خلفین کے دین کو ظاہر کرتے تھے اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں کامل امن حاصل نہیں ہوا تھا۔

شام' مصراورمغرب کے مسلمان حضرت علی کی خلافت کا مطلقاً انکار کرتے تھے اور ان کے احکام کو قبول نہیں کرتے تھے اور شیعہ کے زعم کے مطابق وہ کا فرتھے' اور حضرت علی کے لشکر کی اکثریت ان مسلمانوں سے ڈرتی تھی اور ان سے بہت زیادہ محاط رہتی تھی' اس وجہ سے صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس آیت کا مصدات قرار دینا صحیح نہیں ہے' کیونکہ شیعہ کے اصول کے معالی جمع کے افراد کم از کم تین ہیں اور جمع کا واحد پر اطلاق ان کے نز دیک تیجے نہیں ہے۔ اس وجہ سے بھی صرف حضرت علی رمنی اللہ عنہ کواس آیت کا مصداق قرار دینا سیجے نہیں ہے اور بارہ اماموں میں سے بقیہ امام بعد میں پیدا ہوئے لہذا وہ اس آیت کی مراد نہیں ہو سکتے 'کیونکہ ان کوزمین میں اقترار حاصل نہیں ہوا تھا' نہ ان کے پسندیدہ دین کا رواج ہوا تھا اور نہ ان کو دشمنوں کے خوف اور خطرہ سے امن اور اطمینان حاصل ہوا تھا' بلکہ وہ علماء شیعہ کی تصریح کے مطابق دین کے دشمنوں سے خوف زدہ رہتے تھے اور تقیہ کرتے تھے اور اس پرشیعہ علماء کا اجماع ہے سواس سے لازم آیا کہ خلفاء ثلاثہ ہی اس آیت کے مصداق ہیں۔ البذاان كى خلافت برحق ہے اور يبي مطلوب ہے۔ (روح المعانى جز ١٨ص ٢٠٠ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٤هـ)

حضرت علی کی خلافت کا برحق ہونا خلفاء ثلاثہ کی خلافت کے برحق ہونے پر موقوف ہے

امام رازی اور علامه آلوی نے جو آیت استخلاف کی تقریر کی ہے اس میں لکھا ہے کہ اس آیت سے خلفاء ثلاثه کی خلافت کا **برحق ہونا ثابت ہےاور صرف حضرت علی رضی الله عنہ کی خلافت اس آیت سے ثابت نہیں ہے۔ انہوں نے روافض اور شیعہ کار د** لرنے کے لیے ایسا کہا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے خلفاء ثلاثہ کی خلافت ثابت نہیں ہے صرف حضرت علی 'بارہ اماموں یا حضرت مہدی کی خلافت بٹابت ہے جیسا کہ عنقریب کتب شیعہ کے حوالوں سے آئے گا' اور اہل سنت کے نزدیک حضرت علی رضی الله عنه کی خلافت و خلفاء ثلاثه کی خلافت کی فرع ہے اور جب خلفاء ثلاثه کی خلافت سیحے اور ثابت ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی صحت بھی ثابت ہوگی اس کے لیے الگ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے جبیبا کہ حسب ذیل احادیث اور آثارے ظاہرہے۔

حضرت عمرضی الله عنه نے فرمایا اس خلافت کا ان لوگوں سے زیادہ کوئی حق دارنہیں ہے جن سے رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنے وصال کے وقت راضی تھے پھر انہوں نے بیام لیے: حضرت علیٰ حضرت عثمان' حضرت زبیر' حضرت طلحۂ حضرت سعد اور حضرت عبدالرحمٰن رضى التعنهم \_

(صحيح ابخارى رقم الجديث: • • ٣٤ الطبقات الكبري جسم ٤٥ ، جديد تاريخ دمثق الكبير لا بن عساكرج ٢١٥ ص١٢٣ ، مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ا۲۴اه)

امام ابن عسا کر متعدد اسانید سے روایت کرتے ہیں کہ دو دن تک اس پر بحث ہوتی رہی کیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا' آخر تنسرے دن حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا کہ وصیت کے مطابق خلافت جھ آ دمیوں میں دائر ہے کیکن اس کو تین شخصوں تک محدود کر دینا چاہیے اور جواینے خیال میں جس کو زیادہ مستحق سمجھتا ہواس کا نام لیے۔حضرت زبیرنے حضرت علی کا نام لیا' حضرت سعد نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کا نام لیا 'حضرت طلحہ نے حضرت عثان کا نام لیا' حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا میں اینے حق کوچھوڑتا ہوں اب خلافت صرف دوآ دمیوں میں منحصر ہے اور ان دونوں میں سے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور سنت شیخین کی بابندی کاعہد کرے گااس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی'اس کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے الگ ا لگ حضرت عثان اور حضرت علی ہے کہا کہ آپ دونوں اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں دے دیں' ان کی رضامندی کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بنعوف اور دیگر صحابہ مسجد میں جمع ہوئے 'حضرت عبدالرحمٰن بنعوف نے ایک مؤثر تقریر کے بعد حضرت عثان کے ہاتھ پر بیعت کر لی' پھرحضرت علی نے بیعت کی پھرتمام مسلمانوں نے حضرت عثان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ( تاريخ دشق الكبير لا بن عساكرج ٢١١ ص ١٢٨- ١٢٣ ملخصاً \* داراحياء التراث العربي بيرؤت ٢٢١ هـ الطبقات الكبري ج٣ ص٢٦- ٣٣ ملخصا \*

وارالكتب العلميه بيروت ١٨١٨ ١٥)

martat.com

عيار الترآر

اس حوالے ہے واضح ہوگیا کہ تمام محابہ کا اس پر اجماع تما کہ حضرت حمان یا حضرت علی جس سے کمی ایک کوظیفہ بلی جائے اور جب حضرت عمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے لیے حین ہو گئے اور آپ کی خلافت پر تمام صحابہ کا اجماع ہوگیا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی خلافت کی فرع ہے۔ آپرت استخلاف سے شیعہ مفسرین کا حضرت علی بارہ اماموں اور امام مہدی کی خلافت پر استعمال ل

شيخ الطا نُفه ابوجعفر محمد بن الحن الطّوى التوفي ٢٠ م ه لكهت بي:

اس آیت میں خلیفہ بنانے سے مراد امارت اور خلافت عطا کرنانہیں ہے بلکہ اس سے مراد گزرے ہوئے لوگوں کی طرح ان کوزمین میں باقی رکھنا ہے جیسے قرآن مجید میں ہے:

وہی ہے جس نے تم کوز مین میں آ بادکیا۔

هُوَ اللَّهِ يَ جَعَلَكُهُ خَلْلِهِ فَ فِي الْأَرْضِ ﴿

(قاطر:۳۹)

(مویٰ نے) کہااللہ بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کرونے

گااوران کی بجائے تم کواس زمین میں آباد کردےگا۔

قَالَ عَلَى مَا بُكُوْ اَنْ يُهْلِكَ عَدُو كُوْ وَيُسْتَخْلِفَكُوْ فِي الْرَارْضِ . (الاعراف:١٢٩)

پی اس آیت میں جس استخلاف اور اقتد ارعطاکر نے کا وعدہ فر مایا ہے وہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی حاصل تھا جب اللہ تعالی نے آپ کے دشنوں کو ہلاک کردیا آپ کے پیغام اور آپ کے دین کوغلبہ عطافر مایا 'اور اسلام کو بھیلا دیا تو یہ وعدہ پورا ہوگیا 'اور ہم اس سے اللہ تعالی کی پناہ جائے جی کہ اللہ تعالی نے آپ کی زندگی میں آپ کے دین کو سر بلند نہیں کیا 'حق کہ بعد میں آنے والوں نے اس کام کی تلافی کی 'اور اس آیت میں اللہ تعالی نے جس اقتد ارعطافر مانے کا ذکر فر معلی ہے اس سے مراد ملکوں اور شہروں کو فتح کرنا نہیں ہے ور نہ لازم آئے گا کہ اللہ کے دین کو ابھی تک غلبہ اور اقتد ارحاصل نہیں ہوا 'کیونکہ بہت سارے ممالک ابھی تک فتح نہیں ہوئے اور کفار کے قبضہ میں جی 'اور اس سے یہ بھی لازم آئے گا کہ (حضرت) معاویہ اور بنوامیہ کی امامت بھی برحق ہواور ان کا اقتد ار (حضرت) ابو بکر اور (حضرت) عمر سے زیادہ وسیع ہو' کیونکہ انہوں نے ان سے زیادہ ملکوں کو فتح کیا ہے۔

اوراگرہم یہ مان کیں کہ اس آیت میں استخلاف سے مراد خلیفہ اور امام بنانا ہے تو لازم آئے گا کہ ان کی (حضرت ابو بکر وغیرہ کی) خلافت منصوص ہو حالانکہ ہمارے مخالفین کا مذہب یہ ہے کہ کسی کی خلافت منصوص نہیں ہے اور اگروہ اس آیت سے ان کی امامت کی صحت پر استدلال کریں تو لازم آئے گا کہ وہ بغیر آیت کے ان کی امامت پر استدلال کریں اور ان کو خلفاء رسول قرار دیں حتیٰ کہ بیآیت ان کوشامل ہو۔

اگروہ یہ کہیں کہ مفسرین نے ان کی خلافت کا ذکر کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ تمام مفسرین نے اس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ مجاہد نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد اُمتِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے اور حضرت ابن عباس وغیرہ نے بھی تقریباً بہی کہا ہے۔
اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد مہدی علیہ السلام ہیں کیونکہ وہ ڈراور خوف کے بعد غالب ہوں گے۔ لہذا اہل سنت کی تفییر کے مطابق اس پر اجماع نہ ہوا ہم کسی ایک تفییر پر طعن نہیں کر رہے ہماری مرادیہ ہے کہ اس آیت میں خلافت اور امامت پر دلالت نہیں ہے اور اگر ایسا ہوتا تو اس کے اختیار کرنے پر دلائل کی ضرورت نہ پر ٹی اور پھر خلفاء ثلاثہ کی خلافت اور امامت پر دلالت نہیں ہے اور اگر ایسا ہوتا تو اس کے اختیار کرنے پر دلائل کی ضرورت نہ پر ٹی اور پھر خلفاء ثلاثہ کی خلافت اور امامت ہوتی اور یہا کم علماء کا فد ہم نہیں ہے۔

(التبيان في تغيير القرآن ج عص ٢٥٧- ٣٥ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت كي

الشيخ ابوعلى الفضل بن الحن الطمرس التوفى في القرن السادس (٢٠٠هـ) لكهتة بين:

العیاثی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت علی بن الحسین علیہ السام نے اس آیت کو پڑھا اور فر مایا اللہ کا قشم اس سے مراد ہمارے شیعہ الل بیت ہیں ہم میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بیہ خلافت دے گا' اور وہ اس اُمت کے مہدی ہیں' جم میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بیہ خلافت دے گا' اور وہ اس اُمت کے مہدی ہیں جن کے متعلق رسول اللہ سلی اللہ علیہ والی ہوگا اور وہ اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھری ہوئی تھیں' اور اپوجھ عرف والی ہوگا اور وہ اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھری ہوئی تھیں' اور اپوجھ عرف عبد اللہ علیہ السلام سے بھی اس کی مشل مروی ہے' لہذا اس آیت میں مونین صالحین سے مراد نبی (صلی اللہ علیہ وسلی کی اور آپ کے اہل ہیت صلوات الرجمان ہیں' اور بیآیت ان کے لیے خلافت شہروں پر اقتد ار اور مہدی کی آئد کے وقت ان سے خوف کے زائل ہونے کی بشارت کو شفع میں ہوا وار اس خلافت سے مراد بیہ ہے کہ جس طرح مہدی کی آئد کے وقت ان سے خوف کے زائل ہونے کی بشارت کو شفع میں ہوا اور اس خلافت سے مراد ہیہ ہے کہ جس طرح معرت آدم' معرت داؤ داور حضرت سلیمان کو خلیفہ بنایا گیا تھا اس طرح ان کو خلیفہ بنایا جائے گا' اس پرعت سے طاہرہ کا اجماع ہوں ہوں اجواد ان کا اجماع جمت ہے' کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وکہ کہ ایس وض ایک حق کہ میں میں ہوں' کی جید اللہ میت سے دونوں ایک دوسرے سے الگنہیں ہوں گی جی کہ میں کہ اس بیت کو بیا قدر اور طل کرتے ہیں کہ میں اہل بیت کو بیا قدر اور طل نہیں ہوں' الطباطبائی کھے ہیں:

اس آیت میں جس خلافت زمین پراقبداراورخوف کے بعدامن کی بشارت دی گئی ہے وہ ابھی تک حاصل نہیں ہوئی وہ اس آیت میں جس خلافت زمین پراقبداراورخوف کے بعدامن کی بشارت دی گئی ہے وہ ابھی تک حاصل نہیں ہوئی وہ اس وفت حاصل ہوگی جب حضرت مہدی کاظہور ہوگا 'اگریہ اعتراض کیا جائے کہ پھراس آیت کی کیا تو جیہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وعدہ مستقبل میں ضرور پورا ہوگا ہر چند کہ ابھی تک پورانہیں اور اس کی نظیر ہے آیات ہیں:

پھر جب دوسرے وعدہ کا وقت آیا ( تو ہم نے دوسرے

( بواسرائیل : ۷ ) لوگوں کو بھیج دیا ) تا کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں۔

کیونکہ جن بہودیوں سے دعدہ کیا گیا تھاوہ اس دعدہ کے پورے ہونے کے دفت تک زندہ نہیں رہے تھے اس طرح اس آیت میں جن مومنین صالحین سے خلافت عطا کرنے کا دعدہ کیا گیا ہے وہ بھی اس دفت تک زندہ نہیں رہیں گے جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اوران کوخلافت ٔ زمین براقتد اراور خوف کے بعدامن عطا کرکے اس دعدہ کو پورا کیا جائے گا۔

اس طرح ذوالقرنين نے ديوار بنانے كے بعد كها:

قَالَ هٰذَارُهُمُهُ مِّنْ تُرِينٌ فَإِذَا كِمَاءُ وَعُنُامُ لِيَّ

فَإِذَا جَآءَ رُعُدُ الْأَخِرُةِ لِيَسُوَّءُ اوُجُوهَكُمُ

جَعُلُهُ دُكُانِ وَكَانَ رَعْلُ مَا يَنْ حَقًّا ٥

(الکھف: ۹۸) بوس کردے گا'اور میرے رب کاوعدہ برحق ہے۔

ای طرح الله تعالی نے قیامت کے وقوع کے متعلق وعدہ فر مایا: تُعُلَّتُ فِي السَّمَا وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّ

وہ آ سانوں اور زمینوں میں بڑا بھاری حادثہ ہے وہ

(الاعراف:۱۸۷)

تمہارے پاس صرف اچا تک ہی آئے گ۔

marfat.com

اس طرح الله تعالى في مومنين صالحين سے ايك وعده فر مايا جس كواس آيت كے زماندزول في بيل بالور شاب كلف مومنين صالحين كرج نبيں ہا اور من مومنين صالحين كى كى جماعت في اس وعده كو بايا ہا در الله على كوئى حرج نبيں ہے اور حق بيہ كدوعده اى زماند كے مومنين كى جماعت ميں پورا ہوگا جب امام مهدى كا ظهور ہوگا (الى ان قال) اور رہا بيكه اس آيت كو خلفاء راشد بن يا خلفاء على شديا خصوصاً حضرت على عليه السلام برمنطبق كيا جائے تو اس كى كوئى سبيل نبيں ہے۔

(الميزان في تغيير القرآن ج١٥٥ مع ١١٨٠ مطبوعددار الكتب الاسلامي طيران عام ١٣٩٠)

شيعه علماء كي مبسوط اورمؤخرتفيير مين اس آيت كي تفيير مين لكها ہے:

اس آیت کے مصداق میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے:

(۱) بعض نے کہا پغیر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جن صحابہ نے زمین میں اقتدار حاصل کیا تھا' یہ آیت ان کے متعلق ۔۔۔

(۲) بعض نے کہااس میں پہلے جارخلفاء کی حکومت کی طرف اشارہ ہے۔

(۳) ایک جماعت نے کہااس میں مہدی علیہ السلام کی حکومت کی طرف اشارہ ہے جن کی حکومت میں تمام مشرق ومغرب ان کے جھنڈے کے پنچے ہوں گے۔

(۳) اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے تمام مسلمان اس آیت میں شامل ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مہدی علیہ السلام جن کے متعلق شیعہ اور سی متفق ہیں کہ وہ تمام دنیا کوعدل اور انصاف سے بھر دیں گے جبکہ وہ پہلے ظلم اور ناانعمافی سے بھری ہوگی وہ اس آیت کے مصداق کامل ہیں۔ (تغییر نمونہ جہاص ۵۳۰ مطبوعہ دار الکتب الاسلامیہ ایران ۱۳۹۹ھ)

علماء شيعه كي تفسيرون پرمصنف كا تبعره

شخ الطا کفہ الطوی نے اس پرزور دیا ہے کہ اس آیت میں خلیفہ بنانے سے مرادایک قوم کے بعد دوسری قوم کو آباد کرتا ہے کین اگر یہی معنی مراد ہوتو پھر اس میں مونین صالحین کی کیا خصوصیت رہ جاتی ہے کیونکہ کا فروں کی بھی ایک قوم کے بعد دوسری قوم کوز مین میں آباد کیا گیا۔ نیز اس آیت کومومنین صالحین کے لیے انعام اور بثارت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے اور محض زمین پر آباد کرنے میں ان کے لیے کیا انعام اور کیا بثارت ہے ان کا دوسرااعتراض یہ ہے کہ اس آیت سے خلفاء ثلاثہ کومراد لینے پر تمام صحابہ کا اجماع نہیں ہے کہ ور سے باس کا جواب ہے کہ اس آیت سے مرادتمام اُمت ہے اس کا جواب ہے کہ اکثر صحابہ اور اکثر مفسرین کا بہی مختار ہے کہ اس آیت کا مصداق خلفاء ثلاثہ ہیں اور حضرت ابن عباس اور مجاہد کا اختلاف ہمیں مضر نہیں ہے کہ ور کیا جواب ہے کہ اس آبیت کی مصداق خلفاء ثلاثہ ہیں اور حضرت ابن عباس اور مجاہد کا اختلاف ہمیں مصر نہیں ہے کہ کیونکہ ایس کی ہوتا ہے کہ تمام صحابہ اور تمام مفسرین کی ایک تفسیر پر مثفق ہوں۔

شیخ طبرسی اور شیخ طباطبائی نے اس پرزور دیا ہے کہ اس آیت کا مصداق امام مہدی ہیں۔ان کا یہ دعویٰ دو وجہ سے غلط ہے ایک اس وجہ سے کہ اس آیت میں خلافت 'زمین پر اقتدار اور امن عطا کرنے کا وعدہ ان مومنین صالحین سے کیا گیا ہے جوعہد

رسالت میں حاضر اور موجود تھ کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا:

اوراللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کیا جوایمان

وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ النَّوُ الْمِنْمُ وَعَلِمُوا الصَّالِحْتِ.

(النور:۵۵) لائے اورانہوں نے نیک اعمال کیے۔

اور امام مہدی تو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ مومنوں کی جماعت سے کیا ہے اور خلفاء ثلاثہ پر جمع کا اطلاق صحیح ہے اور امام مہدی ایک فرد ہیں ان پر جمع کا اطلاق صحیح نہیں ہے۔

marfat.com

آ تعییر نمونہ میں امام مہدی کوقطعی طور پراس آیت کا مصداق قرار نہیں دیا بہر حال اس آیت سے امام مہدی کومراد لینے کا وہی جواب ہے جوہم ابھی ذکر کر بچکے ہیں۔ نیز تفییر نمونہ میں اس قول کوبھی برقر اررکھا ہے کہ اس آیت سے جار خلفاء کی طرف اشارہ ہے۔

اس اُمت کی پہلی اجتماعی ناشکری قتل عثمان ہے

اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور جن لوگوں نے اس کے بعد ناشکری کی تو وہی لوگ فاس بیں۔ امام الحسین بن مسعود الفرا البغوی المتوفی 2017ھ لکھتے ہیں:

ومن کفر بعد ذلک میں کفر سے مراد کفران نعمت ہے اور اس سے کفر باللہ مراذ ہیں ہے اور فاسقوں سے مراد اللہ کا فرمانی کرنے والے ہیں۔مفسرین نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے اس نعمت کا کفر کیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوشہید کیا تھا' جب انہوں نے حضرت عثمان کوشہید کر دیا تو اللہ تعالی نے ان کو جوامن کی نعمت عطا کی تھی' وہ واپس لے لی اور ان پرخوف مسلط کر دیا حتی کہ وہ ایک دوسرے کوئل کرنے اور خوں ریزی میں مشغول ہو گئے' صالا نکہ ان سے مسلے وہ بھائی بھائی تھے۔ (معالم التزیل جسم ۲۵۰ مطبوعہ داراحیاء التراث الدر بی بیروت نامیں)

حمید بن بلال کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے شخاس وقت ہے آئے تک فرشتے تمہارے مدینہ کا احاطہ کیے ہوئے ہیں 'پس اللہ کی قتم اگر تم نے عثان کوئل کر ویا تو وہ فرشتے لوٹ جائیں گے اور پھر بھی نہیں آئیں گے ۔ پس اللہ کی قتم تم میں سے جوشخص بھی ان کوئل کر دیا تو اللہ این مفلوج ) ہوگا ۔ بے شک اللہ کی تلوار تم سے اب کا ہاتھ سو کھا ہوا (شل مفلوج ) ہوگا ۔ بے شک اللہ کی تلوار تم سے اب تک میان میں رکھی ہوئی ہے اور اللہ کی قتم اگر تم نے ان کوئل کر دیا تو اللہ اپنی تلوار کومیان سے نکال لے گا پھر بھی اس تلوار کو میان میں نہیں رکھے گا یا کہا قیامت تک میان میں نہیں رکھے گا اور جب بھی کسی نبی کوئل کیا گیا تو اس کے بدلہ میں ستر ہزار میان میں نہیں رکھے گا وہ جب بھی کسی خلیفہ کوئل کیا گیا تو اس کے بدلہ میں ستر ہزار افراد تل کے گئے ۔ (اس کی سند ضعیف ہے ) افراد تل کے گئے ۔ (اس کی سند ضعیف ہے ) افراد تل کے علیہ الزراق تم الحدیث: ۱۵۲۹ کتب اسلائ تم الحدیث: ۲۱۱۲۹ دارانکتب العلمیہ بیروت معالم النزریل تم الحدیث: ۱۵۲۹ کتب اسلائ تم الحدیث: ۲۱۱۲۹ دارانکتب العلمیہ بیروت معالم النزریل تم الحدیث: ۱۵۲۹ دارا دیا۔

التراث العربي بيروت ١٣٢٠ه )

امام ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر التوفى ا ٥٥ ها بني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: آج کے بعد کسی کو باندھ کرقت نہیں کیا جائے گا' ماسوا قاتل عثمان کے ہم اس کوقل کر دو گے اگرتم نے اس کو ذرج نہیں کیا تو تم کو بکریوں کی طرح ذرج کیے جانے کی بشارت ہو۔

(تاریخ دشق الکبیر جام ص۲۹۳ مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۳۱هٔ الکامل ۱۱ بن عدی ت2 ص۵۲۳ دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۸هه)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بے شک اللہ کی تلوار اس وقت تک میان میں رہے گی جب تک کہ عثمان زندہ رہیں گے اور جب عثمان کوتل کر دیا جائے گا تو وہ تلوار میان سے باہر نکل آئے گی پھر قیامت تک وہ تلوار میان میں داخل نہیں ہوگی۔

(تاريخ دمثق الكبيرج ٢٩١٥م ٢٩٣٠ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ٢٩١١ه كنز العمال رقم الحديث: ٣٢٨ ٦٦ ٣٢٨)

martat.com

حافظ البيوطى متوفى اا 9 حدنے لكھا ہے اس حدیث كى سندموضوع ہے اس كى آفت محرو بن فاكد ہے اور اس كا في اين على الم بھى كذاب ہے ٔ حافظ ذہبى نے كہا ہے كہ اس حدیث كى نكارت فلا ہر ہے۔ (بیران الاحتدال رقم: ١٩٣١) (المالى المعنوعة جام ١٩٠٠ مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت عام ١٩٠٠ مطبوعة دارالكتب العلمية بيروت عام ١٩١٥)

حکمران د نیاوی امور کے منتظم ہیں اور علماء دینی امور کے

امام ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري نيشابوري متوفى ٧٥ م ه لكمت بين:

الله کا وعدہ برخی ہے اور اس کا کلام صادق ہے اور بیآیت خلفاء اربعہ کی خلافت کی صحت پر ولالت کرتی ہے کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ ان کے دور سے لے کرآج تک کوئی شخص ان سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ ان کی امامت قطعی ہے ان کا دین اللہ کی طرف سے پہندیدہ ہے ان کوخوف کے بعد امن حاصل ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کے داخلی اور خارجی معاملات کوعمہ کی کے۔ ساتھ طے کیا اور اسلام کا دفاع کیا۔

اس آیت میں ان ائمہ دین کی طرف اشارہ ہے جوار کان ملت ہیں'اسلام کے ستون ہیں اور مسلمانوں کے خیرخواہ ہیں' کیونکہ مسلمانوں کے معاملات میں ظالم حاکموں کی وجہ سے فساد آیا تھا جن کا نصب العین صرف دنیاوی اقتد ارتھا' رہے دین کی حفاظت کرنے والے تو وہ ائمہ دین اور علماء ہیں اور ان کی حسب ذیل اقسام ہیں:

- (۱) علاء کا ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا اور اس کی اشاعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اورآ ٹارکومحفوظ اور مدون کیا بیعلاء بہ منزلہ خزانہ ہیں۔
- (۲) علماء کا دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے اصولِ دین اور عقائد کی حفاظت کی اور بدعقیدہ معاندین اور اہل بدعت کا قرآن و سنت کے واضح دلائل سے ردکیا' پیملاء اسلام کے بہا درمجاہد ہیں۔
- (۳) علاء کا تیسرا گروہ وہ فقہاء اور مجتبدین ہیں جو پیش آمدہ دینی مسائل اور معاملات میں عوام کی رہ نمائی کرتے ہیں اور کتاب وسنت اور اقوال مجتبدین سے فقاوی جاری کرتے ہیں۔ یہ علاء ملک کی قوت نافذہ کے قائم مقام ہیں اور اس دور کی اصطلاح کے مطابق حسب مراتب جموں کے عہدوں پر فائز ہیں۔
- (س) علاء کا چوتھا گروہ وہ ہے جولوگوں کو بیعت کرتے ہیں ان کو گنا ہوں سے تو بہ کراتے ہیں ان کو نیک اعمال کی تلقین کرتے ہیں ان کو ان کے دلوں سے معصیت کا زنگ اور میل کچیل اُ تار کر ان کا باطن صاف کرتے ہیں ان کے دلوں سے معصیت کا زنگ اور میل کچیل اُ تار کر ان کا باطن صاف کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور محبت کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ یہ بادشاہ کے خواص اور مجلس سلطان کے مقربین کے منزلہ میں ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ سلاطین اور حکمر ان مسلمانوں کے دنیاوی امور کے نتنظم ہوتے ہیں اور علماء مسلمانوں کے دینی امور کے نتنظم ہوتے ہیں۔ یہ تقسیم بعد کے سلاطین اور حکمر انوں کے اعتبار سے ہے کر ہے خلفاء راشدین تو وہ مسلمانوں کے دنیاوی امور کے بھی وکیل تنے اور ان کے دینی امور کے بھی کفیل تنے۔

(لطا نَف الاشارات ج ٢ص ٢ ٣٤- ٣٤ ٣٠ ملخصاً وموضحاً مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت مهماه)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اورنماز قائم کرواورز کو ۃ ادا کرواور رسول کی اطاعت کروتا کہتم پررحم کیا جائے 0 (النور:۵۱) نماز قائم کرنے اورز کو ۃ ادا کرنے کی تفسیر البقر ۃ:۳۳ میں گزر چکی ہے'اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت کرو**تا کی** 

، برزم کیا جائے اس کی تغییر آل عمران:۱۳۲ میں گزر چکی ہے وہاں ملاحظہ فر مائیں۔ **اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: کا فروں کے متعلق ہرگزیہ گمان نہ کرنا کہوہ زمین میں ہمیں عاجز کرنے والے ہیں ان کا ٹھکا نہ دوزخ** ہے اور یقیناً وہ براٹھکانا ہے 0 (النور:۵۷) اس آیت کامعنی میہ ہے کہا ہے محمد! صلی الله علیک وسلم! آپ کا فروں کے متعلق ہرگزیہ گمان نہ کریں کہ و- ہماری گرفت سے باہرنکل سکتے ہیں اور جب ہم ان کوعذاب دینا جا ہیں تو ہم سے بھاگ سکتے ہیں۔ علامه شهاب الدين احمر بن محمد الدمياطي متوفى ١١١٥ ه لكهت بن: ابن عام وحزه اورادريس نے لاتحسبن كوغائب كے صيغه كے ساتھ لايحسبن يرها بي يعنى كوئى كمان كرنے والابي مگان نہ کرے کہ وہ کفارز مین میں ہمیں عاجز کرنے والے ہیں اور ہم ان کوایئے عذاب میں نہیں پکڑ سکیں گے یا وہ کفاریہ گمان نه كريل كهوه جم كوعاجز كرنے والے ہيں۔(اتحاف نضلاءالبشر في القراءات الاربعة عشرص ١٣١٣ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٩هـ) اے ایمان والو! تمہارے مملوک غلاموں اور نابالغ لڑکوں کو (گھروں میں داخل ہونے کے لیے ) تین کرتی اوقات نماز هيرة ومن بعي صلوة اور ظہر کے وقت جب تم اپنے (فالتو) کیڑے اتار دیتے ہو اور عثاء کی نمازکے بعد یہ تین اوقات تمہارے پردے کے ہیں' ان تین اوقات کے بعد (بلا اجازت آنے میں )نہتم پر کوئی حرج ہے اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے وہ تمہارے ہاں ایک دوسرے کے پاس گھروں میں آنے جانے والے ہیں 'اللہ ای طرح واللهُ عَلِيْهُ حَلِيْهُ ﴿ وَإِذَا ا بنی آیتیں تمہارے لیے بیان فرماتا ہے' اور اللہ خوب علم والا' بے حد حکمت والا ہے 0 اور جب تمہارے لڑکے من بلوغت کو و ان کو ہمی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے جیا کہ ان سے پہلے مرد اجازت طلب کرتے ہیں اللہ ای طرح

martat.com

نيار القرآر

ایی آیتی تمہارے لیے بیان فرماتا ہے اور اللہ خوب علم والا ب صد تحکمت والا ہے O اور وہ بور علی مورثی تر ہے اور اللہ بہت سننے والا' بے حد جاننے والا ہے O نابیعا پر کوئی حرج مہیم لنگوے یہ کوئی حرج ہے اور نہ بھار پر کوئی حرج ہے اور نہ خود تم پر یا ابنی بھو پھیوں کے کھروں سے یا اپنے ماموؤں کے کھروں سے یا اپنی خالاؤں کے کھروں سے یا ان کھ جن کی جابیاں تمہارے قبضے میں ہوں یا اینے دوست کے گھر سے' اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں داخل ہو تو اینے لوگوں لر كھاؤ يا الگ الگ كھاؤ' پھر جب

marfat.com

ميل ميل

# المُنْ عِنْدِاللَّهِ مُبْرَكَةً طَبِيَّةً وَكَنْدِكَ يُبَايِّنُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلَّهُ لَلْ اللَّهُ لللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلّهُ لَلْكُولِكُ لِللَّهُ لَهُ لَكُمْ لِللَّهُ لَلَّهُ لَلْ لَلَّهُ لَلْكُولِ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلّٰ لِلللّهُ لَلّٰ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلَّهُ لَلّهُ لَلْلّهُ لِللّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ ل

اللہ سے اچھی دعا کرو کہ برکت اور پاکیزگی اللہ کی طرف سے نازل ہو اللہ ای طرح تہارے کیے

## الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞

آیتی بیان فرماتا ہے تاکہ مسجولو 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: آے ایمان والوا تمہارے مملوک غلاموں اور نابالغ لڑکوں کو (گھروں میں داخل ہونے کے لیے)
تین اوقات میں اجازت طلب کرنی جا ہے نماز فجر سے پہلے اورظہر کے وقت جب تم اپنے (فالتو) کپڑے اُتار دیتے ہوں ر
عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تمین اوقات تمہارے پردے کے جی اُن تمین اوقات کے بعد (بلا اجازت آنے میں ) نہ تم پرکوئی حرج
ہوادر نہ ان پرکوئی گناہ ہے وہ تمہارے ہاں ایک دوسرے کے پاس گھروں میں آنے جانے والے جی اللہ ای طرح اپنی میں تمہارے لیے بیان فرما تا ہے اور اللہ خوب علم والا کے صدیحکت والا ہے 0 (النور: ۵۸)

تمن اوقات میں تھر میں دخول کے لیے نو کروں اور نابالغ کڑکوں کوا جاز ت لینے کا حکم

ا مام عبدالرحمٰن بن محمد ابن ابی حاتم التوفی ۳۲۷ هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

موی بن ابی عائشہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے معنی سے اس آیت کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہایہ آیت منسوخ نبیں ہوئی لیکن لوگوں نے اس برعمل کرنا چھوڑ دیا۔ (تغیرامام ابن ابی ماتم رقم الحدیث ۱۳،۱۹)

حسن بھری نے کہا جب کوئی مخف اپنے خادم کورات میں اپنے پاس مغبرائے تو دواس کی طرف سے اجازت ہے اور آپ وواس کورات میں اپنے پاس نبیں مغمراتا تو دوان تمن ادقات میں اجازت طلب کر کے اندر آئے۔

( تفي المما بن اني ماتم تم احديث المديما)

marfat.com

يهل المرأر

کرتے تھے پھر وہ عشل کرکے نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کے فلاموں اور نابالغ لوگوں کو ہے ہم دیا گیا۔ ان اوقات میں بغیر اجازت کے کھروں میں داخل نہ ہوں۔ (تغیر امام ابن ابی ماتم قم الحدیث: ۹۲ سے ۱۳۷۹) اجازت مذکورہ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے یا باقی ہے

علامه ابوعبدالله قرطبی مالکی متوفی ۱۹۸ هے اس آیت کے منسوخ ہونے نہونے کے متعلق حسب ذیل اقوال ذکر کیے

بي

- (۱) ابن المسيب اورابن جبير نے کہائيآ يت منسوخ ہے۔
- (۲) ابوقلابے نے کہا یہ متحب ہے واجب نہیں ہے ان کی مصلحت کے اعتبارے سے مم دیا میا تھا۔
  - (٣) ابوعبدالرحمٰن اسلمی نے کہااس حکم کی مخاطب خوا تین ہیں۔
    - (٣) حضرت ابن عمر نے کہااس حکم کے مخاطب مرد ہیں۔
- (۵) یکم بہلے واجب تھا کیونکہ پہلے گھروں کے نہ کواڑ تھے نہ درواز نے اورا کر پھرا یے گھر ہوں تو بی تھم پھرواجب ہوگا۔
- (۲) قاسم' جابر بن زید' شعبی اوراکثر اہل علم کا بیدند ہب ہے کہ بیتھم واجب اور ثابت ہے' مردوں اور عورتوں دونوں پر۔ اس مسلہ میں صحیح بات بیر ہے کہ جب لوگوں کے گھروں میں دروازے اور پردے نہیں تھے اس وقت اس آیت کے تھم پر

عمل کرنا واجب تھااور جب اللّٰہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر وسعت عطا کر دی تو اب اس حکم پڑمل کرنا واجب نہیں ہے۔حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ عنہمااس طرح فر ماتے تھے جسیا کہ ہم نے تفسیر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۸۷/۲۱ کے حوالے سے ذکر کیا ہے

اورامام ابوداؤ د نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۵۱۲۲)

اُس آیت میں جو شلاث میرات فرمایا ہے اس کامعنی تین او قات ہیں اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ ہروفت میں تین مرتبہ اجازت لیٹا ضروری ہے۔(الجامع لا حکام القرآن جز ۱۲ ص ۴۸۲ مطبوعہ دارالفکر ہیروت ۱۳۱۵ھ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب تمہار کے لڑکے من بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت طلب کرکے آنا جا ہے جیسا کہ ان سے پہلے مردا جازت طلب کرتے ہیں اللہ ای طرح اپنی آپتیں تمہارے لیے بیان فرما تا ہے اور اللہ خوب علم والا بے صد حکمت والا ہے 0 (النور: ۵۹)

بالغ الركول كو گھر ميں داخل ہونے كے ليے ہروفت اجازت طلب كرنا ضرورى ہے

جب آزادلڑ کے بالغ ہوجائیں تو وہ گھر میں داخل ہونے کے لیے ہرونت اجازت طلب کریں۔

ا مام عبدالرحلٰ بن محمد ابن ابی حاتم متوفی ۱۳۲۷ ها بنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضر ٰت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا جب آزادلڑ کا بالغ ہو جائے تو وہ کسی شخص اور اس کی بیوی کے ہاں کسی بھی وفت بغیر اجازت کے داخل نہ ہو اور جس طرح اور مردگھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں وہ بھی اجازت طلب کرتے ہیں وہ بھی اجازت طلب کرتے ہیں وہ بھی اجازت طلب کرے۔ (تغییر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث:۱۳۸۱۹)

سعید بن جبیر نے کہا جب وہ اپنے باپ دادا کے گھر جا ئیں تو اجازت طلب کریں خواہ وہ مُدکورہ تین اوقات ہو**ں یا دل** اور رات کا کوئی بھی وقت ہو۔ (تغییرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث:۱۴۸۲۲)

ورُهَیٰ عورتوں کے حجاب کی وضاحت

السقسواعید سے مرادالیی بوڑھی عورتیں ہیں جوآنے جانے اور معمول کے مطابق کام کاج کرنے سے عاجز ہو کر بیٹھ پائیں' ان کا حیض آنا بند ہو جائے اور ان سے بیچے پیدانہ ہو سکیں' یہ اکثر علاء کا قول ہے۔ ربیعہ نے کہا القواعد سے مراد ایسی وڑھی عورتیں ہیں کہ جبتم ان کودیکھوتو ان کے بڑھا پے کی وجہ ہے تم کوگن آئے۔

فرمایا: ان براس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہوہ اپنے تجاب کے کیڑے اُتار کر رکھیں۔

فقہاء کی ایک جماعت نے بیر کہا ہے کہ وہ بوڑھی عور تیں جو نکاح سے مایوں ہو چکی ہیں اگر ان کے سرکے بال کھلے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے'اس بناء پر ان کا دو پٹر اُ تار کر رکھنا جائز ہے لیکن صحیح بیہ ہے کہ ستر اور حجاب میں فرق ہے' عورت کا پوراجسم سوا تیمرے' ہاتھوں اور پیروں کے واجب الستر ہے اور اس کے سرکے بالوں کا بھی ستر واجب ہے اور چہرے' ہاتھوں اور پیروں کو چا در سے ڈھانپنا حجاب ہے' اس لیے بوڑھی عورت کے لیے چا در کو اُ تارنا اور چہرے' ہاتھوں اور پیروں کو کھولنا جائز ہے لیکن سر کے بالوں کو ڈھانپنا واجب ہے۔ بوڑھی عورت ستر میں جوان عورت کی مثل ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ گھر میں قیص مینے اور دو پٹراوڑ ھے اور اور پر اوڑھنے والی چا در اُ تار سکتی ہے۔ (تغیر امام ابن ابی جاتم رتم الحدیث ۱۲۸ ۲۲۸)

۔ فرمایا:غیس**ر م**تبو جات بزینۂ :تبرج کامعنی ہے کئی چیز کوظا ہر کرنا اور دکھانا کیعنی ان کی زینت اور بناؤ سنگھار کے دکھائی دینے میں کوئی حجاب نہ ہو اس طرح وہ خود کو نہ دکھا ئیں۔

ام الضیاء بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئ میں نے عرض کیا اے ام المومنین! آپ بالوں کو رنگنے کپڑوں کور نگنے کا نوں میں بالیاں پہننے پازیب پہننے سونے کی انگوشی پہننے اور باریک کپڑوں کے پہننے کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت یہ سب چیزیں تہارے لیے حلال ہیں لیکن تمہارے اس بناؤ سنگھار کو فیرمحرم نہ دیکھے۔ (تغییرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث:۱۳۸۲۹)

سعید بن جبیر نے کہاوہ اپنی چا دراُ تارکر گھر سے نہ نکلے جس سے اس کی زینت دکھائی دے۔

(تغييرامام ابن الى حاتم رقم الحديث: ١٣٨٥)

۔ مقاتل بن حیان نے کہااس کے لیے اوپر اوڑھنے والی چا دراُ تارکر گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے جس سے اس کے گلے کا ہار' کانوں کی بالیاں اور دیگرز پورات دکھائی دیں۔ (تغیرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث:۱۴۸۵۲)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: نابینا پرکوئی حرج نہیں اور نہ کنگڑے پرکوئی حرج ہے اور نہ بیار پرکوئی حرج ہے اور نہ خودتم پرکوئی حرج اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: نابینا پرکوئی حرج نہیں اور نہ کنگڑ ہے کھروں سے کھاؤیا آئی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے مامووں کے گھروں سے یا اپنی جائیں بہنوں کے گھروں سے یا اپنی مامووں کے گھروں سے یا اپنی خالا وُں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی جابیاں تمہارے قبضے میں ہوں یا اپنے دوست کے گھر سے اس میں تم پرکوئی گناہ نہیں ہے کہ تم سب مل کر کھاؤیا الگ الگ کھاؤ ' پھر جب تم گھروں میں داخل ہوتو اپنے لوگوں پر سلام کرو اللہ سے محملے کھر کے تاکہ تم سمجھ

marfat.com

يام القرآر

لو0(النور:۲۱)

#### بیاروں اور معذوروں کے ساتھ مل کر کھانے کی اجازت کے اسباب

حضرت ابن عباس رضى الله عنهمانے فرمایا جب بيرة بت نازل موئى:

اورتم ایک دوسرے کا مال ناحل طریقہ سے نہ کھاؤ۔

وَلَا تَا أَكُلُوا آمُوالكُمْ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ.

(البقرة: ۱۸۸)

تو مسلمانوں نے بیاروں' اپا بھوں اور کنگڑوں کے ساتھ کھانے میں حرج سمجھا اور انہوں نے کہا ہمارا سب سے افضل مال تو کھانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ناحق مال کھانے ہے منع فر مایا ہے' اور اندھا کھاتے وقت یہ بیس و کھ سکتا کہ پلیٹ میں اچھا طعام کس جگہ ہے' (مثلاً بوٹیاں یا انڈے کس جگہ رکھے ہیں ) اور کنگڑ ابوری طرح بیٹھنے پر قادر نہیں ہے' اور وہ صحیح طرح نہیں کھا سکتا' اور بیار آ دمی کزوری کی وجہ سے اچھی طرح نہیں کھا سکتا' اس لیے وہ ان معذوروں کے ساتھ کھانا کھانے میں حرج سمجھنے لگئ تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی لیعنی اگرتم اندھوں' بیاروں اور کنگڑوں کے ساتھ کھانا کھاؤ تو اس میں کوئی حرج سمجھنے لگئ تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی لیعنی اگرتم اندھوں' بیاروں اور کنگڑوں کے ساتھ کھانا کھاؤ تو اس میں کوئی حرج سمجھنے سے ناد

(جامع البیان رقم الحدیث:۱۹۸۷ تغیرام ابن ابی حاتم رقم الحدیث:۱۲۸۵۸ معالم المتویل جسم ۱۳۳۰ الدرالمئورج می ۱۳۵۰ معید بن جبیر اورضحاک وغیر ہمانے کہا کہ لنگڑ ہے اندھے اور بیار تندرستوں کے ساتھ کھانا کھانے ہیں حرج سیجھتے تھے کیونکہ لوگوں کو ان سے گھن آتی تھی اور وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے ہیں کراہت محسوس کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اندھا بعض اوقات زیادہ کھاجاتا ہے اورلنگڑ ازیادہ جگہ گھیر کر بیٹھتا ہے اس موقع پر بیآ یت نازل ہوئی۔

(جامع البيان رقم الحديث:٩٨٤٣ تفير امام ابن ابي حاتم رقم الحديث: ١٣٨١ مصنف ابن ابي شيبه رقم الحديث:٣٣٥٩ معالم المتزيل ج٣٣ ص ٣٣٠ الدراكمنثورج٢ص٢٠)

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجذوم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے ساتھ کھا فارے کے بیالہ میں شریک کیا اور فر مایا بسم اللہ پڑھ کر اللہ پر تو کل اور اعتاد کر کے کھاؤ۔

(مصنف ابن الى شيبررقم الحديث: ٢٣٥٢ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٧ه)

حضرت بیخیٰ بن جعدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سیاہ رنگ کا چیک کا مریض آیا جس کی کھال چھلی کہوئی تھی'وہ جسٹخص کے پاس بھی بیٹھتاوہ اس کواُٹھادیتا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ کراپنے پاس بٹھالیا۔

(مصنف ابن الي شيبرقم الحديث: ٢٢٥٢٧)

سعید بن میتب نے کہامسلمان جب کی غزوہ میں جاتے تو بیاروں اور اپا ہجوں کو اپنے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے اور اپنے گھروں کی چابیاں انہیں دے دیتے تھے اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے لیے ان کے گھروں سے کھانا پینا حلال نہیں ہے' اور اس میں حرج سمجھتے تھے وہ کہتے تھے جب کہوہ لوگ غائب ہیں تو ہمیں ان کے گھروں سے کھانا پینا جائز نہیں ہے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٩٨٤) تغيير امام ابن ابي حاتم رقم الحديث: ١٣٨ ١٣٨) مند البز اررقم الحديث: ٢٢٣١ معالم المتزويل جسام،

الدراكمنورج٢ص٢٠٠-٢٠٥)

اولا د کے گھروں کواپنا گھر فرمانا

اس آیت میں فر مایا ہے اور نہ خودتم پر کوئی حرج ہے کہتم اپنے گھروں سے کھاؤ۔اس کی تفسیر میں ایک بیقول ہے کہتم ایق

بورک سے باابی ہویوں کے گھروں سے کھاؤ تو اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث میں ہے:

عمرو بن شعیب اپنی ہویوں کے گھروں سے کھاؤ تو اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث میں ہے:

کر کہا: یارسول اللہ! میرے پاس مال بھی ہے اور اولا دہمی ہے اور میرے والد کومیرے مال کی ضرورت ہے! آ ب نے فر مایا تم
خود اور تمہارا مال تمہارے والدکی ملکیت ہے اور بے شک تمہاری اولا دتمہاری پاکیزہ کمائی سے ہے سوتم اپنی اولادکی کمائی۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۳۵۳۰ سنن ابن ملجدرقم الحديث: ۲۲۹۲ منداحمد ۲۲ص ۱۵۹ شرح معانی الآثار جهص ۱۵۸ تخة الاخيار بترتيب شرح مشکل الآثار رقم الحديث: ۵۰۴۳)

امام طحادی نے لکھا ہے کہ اس صدیث کا میم مخی نہیں ہے کہ بیٹے کا مال باپ کا مال ہے بلکہ اس کا معنی ہے ہے کہ بیٹا باپ کے قول سے خارج نہ ہو۔ابوجعفر محمد بن العباس کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی عمران سے بوچھا اس حدیث کا کیا معنی ہے: ''تم خود اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملکیت ہے' انہوں نے کہا بی حضرت ابو بکر کے اس جواب کی مثل ہے یا رسول اللہ! میں خود اور میر امال آپ کی ملکیت ہے' جب رسول اللہ علیہ وسلم نے بی فر مایا تھا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے اس اس نے بہنچایا ہے۔ (تحنة الاخیار بتر تیب شرح مشکل الآٹار جے ص ۱۳۵ واربلنسیہ ریاض:۱۳۲۰ھ)

و کیلوں کے لیے اپنے مؤکلوں کے گھروں سے کھانے کی اجازت

نیز فر مایا: یا ان گھروں سے جن کی جابیاں تمہارے قبضے میں ہوں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمائے فر مایا اس سے مراد کی شخص کا وکیل اور اس کا قیم (کارمختار' منتظم' منیجر ) ہے' جو اس کی زمین اور اس کے مویشیوں کی دیکھ بھال اور ان کا انتظام کرتا ہو اور اس کی طرف سے اس کے امور اور معاملات کا ذمہ دار اور جواب دہ ہو'اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس کی زمین کے پھلوں سے کھائے اور اس کے مویشیوں کا دور ھے ہیے۔

عكرمه نے كہا جب كوكى شخص كنى كى جابيوں كا ما لك ہوتو وہ اس كا خازن ہےتو وہ اس كى چيزوں سے تھوڑى مى چيز كھا سكتا

سری نے کہا ایک شخص دوسر سے شخص کواپنے طعام وغیرہ میں متصرف بنا دیتا ہے وہ اس میں سے پچھ کھائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۹۸۸-۱۹۸۵) معالم التزیل جسم ۳۳۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مسلمان رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے میں رغبت رکھتے سے وہ اپنے گھروں کی چابیاں اپنے وکیلوں اور کفیلوں کو دے دیتے سے اور یہ کہہ کر دیتے سے کہ تہمیں جس چیز کی ضرورت ہووہ تم کھالیں ہم نے تمہارے لیے اپنی چیزیں حلال کر دی ہیں اور وکیل یہ کہتے سے کہ ہمارے لیے ان چیزوں کا کھانا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے خوشی ہے ہمیں اجازت نہیں دی ہم ان کے مال کے امین ہیں تب اللہ عزوجل نے بی آیت نازل فر مائی۔

(تغييرامام ابن الي حاتم رقم الحديث: ١٣٨٤٥ مطبومه ملتيهز ارص حفى مُدكر مداكاتاه)

ا مام عبد بن حمید اپنی سند کے ساتھ ابن المسیب سے روایت کرتے ہیں کہ اہل علم نے کہا کہ بیآ بت مسلمان امینوں کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر جانے میں رغبت کرتے تنے اور اپنی چابیاں اپنے امینوں کو وے دیے تنے اور ان سے یہ کہتے تنے کہ ہم نے تمہارے لیے اپنے کھروں کی کھانے چنے کی چیزیں حلال کردی ہیں اور جن امینوں کو جابیاں دی تھیں وہ یہ کہتے تنے کہ ہم چند کہ انہوں نے اپنے کھروں کی چیزیں حلال کردی ہیں کیان ہم پر ان کی چیزیں

ملدبحتم

marfat.com

تتباء القرآر

طلال نہیں ہیں۔ہم تو صرف ان کی چیزوں کے محافظ اور امین ہیں 'وہ اس موقف **پر قائم رہے تی کہ اللہ تعالی نے بیا ہے ناز ا** فرما دی 'چروہ خوشی سے ان چیزوں کو کھانے گئے۔ (الدرالمثورج٢م ٥٠٥ مطبوعہ داراحیا والتراث العربی بیروت ١٣٢١ھ) اسپنے دوستوں کے گھروں سے کھانے کی اجازت خواہ مل کریا الگ الگ

اور فرمایا: یا این دوست کے گھر سے اس میں تم برکوئی گناہ بیں کہتم سبل کر کھاؤیا الگ الگ۔

حسن اور قمادہ کی بیرائے تھی کہ ایک شخص اپ دوست کے گھر بیں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہوسکتا ہے اور اس کی عمدہ اور لذیذ چیزوں کو کھا سکتا ہے' خواہ اس کا دوست گھر بیس موجود نہ ہولیکن اس کو دہاں سے چیزیں اُٹھا کر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔

قادہ ٔ ضحاک اور ابن جرت نے کہایہ آیت بولیٹ بن عمر و کے متعلق نازل ہوئی ہے جو بنو کنانہ کے قبیلہ کا تھا'ان کا ایک شخص تنہا کھانانہیں کھا تا تھاحتیٰ کہ کوئی مہمان بھی اس کے ساتھ کھانا کھائے۔بسا اوقات وہ فخص اپنے سامنے کھانا ر کھ کرمیج سے شام تک بیٹھار ہتا تھا اور بعض اوقات اس کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں ہوتی تھیں اور وہ اس وقت تک ان کا دودھ نہیں پیتا تھاحتیٰ کہ کوئی شخص اس کے ساتھ دودھ بینے والا آجا تا نے بس جب شام تک کوئی نہیں آتا تھا تو وہ انتظار کر کے کھالیتا تھا۔

عکرمہ اور ابوصالے نے کہا یہ آیت انصار کی ایک جماعت کے متعلق نازل ہوئی ہے' جب ان کے پاس کوئی مہمان آتا تو وہ اس مہمان کے بغیر کھانانہیں کھاتے تھے' تو ان کواجازت دی گئی کہ وہ جس طرح چاہیں کھالیس تنہایا کسی کے ساتھ مل کر۔

(تفييرامام ابن ابي حاتم رقم الحديث: ١٣٨٨، ١٣٨٨، جامع البيان رقم الحديث: ١٩٨٨، معالم المتزيل جهم ١٣٨٨، الدرامينورج

ص ۲۰۲-۲۰۲)

#### گھر میں دخول کے وفت گھر والوں کوسلام کرنا

اس آیت کے آخر میں فرمایا: پھر جبتم گھروں میں داخل ہوتو اپنے لوگوں پرسلام گرو' اللہ سے اچھی وعا کرو کہ برکت اور پا کیزگی اللہ کی طرف سے ناز ل ہو۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا گھروں سے مراد مسجد ہے جب تم مسجد میں داخل ہوتو کہا کروالسلام علینا و علی عباد الله الصلحين

(معالم التزيل جسم ص۱۳۳ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ۱۳۲۰ ه تغيير امام ابن ابي حاتم رقم الحديث: ۱۳۸۹ الدرالمكور ج٦٥ ١٠٥٠)

ز ہری اور قبادہ نے کہا جب تم اپنے گھر داخل ہوتو کہوسلام علیم۔

(جامع البیان رقم الحدیث:۹۸۹۱ مصنفعبدالرزاق رقم الحدیث:۹۲۱۲۱ دارانکتب العلمیه بیروت مصنف عبدالرزاق ج۱۹۸۰ کتب مریر

اسلامی)

ابن جریج نے کہا عطابن ابی رہاح سے سوال کیا گیا کیا کی شخص پر بیت ہے کہ جب وہ اپنے گھر جائے تو گھر والوں کو سلام کرے؟ انہوں نے کہاہاں! (جامع البیان رقم الحدیث:۹۸۹۲)

ابن جریج کہتے ہیں میں نے عطا سے پوچھا آیا کی شخص پر داجب ہے کہ جب وہ گھر سے نکلے تو گھر والوں کوسلام کرے؟ عطانے کہامیں اس کو داجب نہیں جانتا نہ کی نے مجھ سے کہا یہ داجب ہے لیکن میرے نز دیک بیمستحب ہے اور میں سوائے بھول کے اس کوڑک نہیں کرتا۔ابن جریج نے کہامیں نے عطا سے پوچھا اگر گھر میں کوئی نہ ہوتو؟ انہوں نے کہا سلام کے و

marfat.com

برية السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادالله الصلحين السلام على اهل بيت ورحمة الله. (جائع البيان رقم الحديث:١٩٨٩٢)

حضرت جابر بن عبداللد رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جبتم اپ گھروں میں اوا موق اپ کھر والوں کوسلام کرو' اور جبتم کھانا کھاؤ تو بسم الله پڑھو' اور جب کوئی شخص اپ گھر میں واخل ہونے کے وقت سلام کرتا ہے اور اپ طعام پر بسم الله پڑھتا ہے تو شیطان اپ چیلوں سے کہتا ہے اس گھر میں نہ تہہارے رات گزار نے کا محکانہ ہے اور نہ رات کا کھانا ہے' اور جبتم میں سے کوئی شخص سلام نہیں کرتا اور نہ کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپ چیلوں سے کہتا ہے کہتا ہے تہیں رات کا محکانا اور کھانا مل گیا۔

(المعتدرك جهم ٢٠٠٠ قديم المعتدرك رقم الحديث: ١٥١٥ كنز العمال ج١٥٥ ١٩٩٣)

امام ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن قشيري متو في ١٥ م ه لكھتے ہيں:

مسلمان کاطریقہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتو اللہ کی طرف سے اپنے او پرسلام بھیج کینی اللہ کی طرف سے اپنے لیے امان اور سلامتی کوطلب کرے تاکہ وہ اللہ کی رضا کے خلاف کوئی اقد ام کرنے سے بازر ہے کیونکہ مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی پناہ میں آنے سے ستی کرے تاکہ اس کے او پر ہمیشہ اللہ سجانہ کی عصمت اور حفاظت سایہ افکن رہے اور وہ سی شرعی مکروہ کا م کوکرنے سے بچار ہے۔

(لطائف الاشارات ج ٢ص ٢٥٥ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٠ ه

# التماالمؤونون الذاراس كرسول برهية ايمان ركة بين اور جب وه كر بهت وال مؤين مرف وي بين جو الله اور اس كرسول برهية ايمان ركة بين اور جب وه كر بهت بون وي على المرحامع لكم ين هي المراح المرحة المراح المرحة المراح الم

marfat.com

# يْنَكُوْكُنُ عَاءِ بَعُضِكُوْ بَعْضًا فَكُنْ يَعْلُمُ اللَّهُ الَّذِي يَنْ يَنْسُ قرار دو جیے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہوئے شک اللہ ان لوگوں کوخوب جانتا ہے جو تمہارے درمیان سے کمی کی آ ڑیں چیکے سے نکل جاتے ہیں' سو جولوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈری**ں کہ انہیں کوئی مصیبت کی پ**

جائے یا انہیں کوئی درد ناک عذاب بھنے جائے 0 سنو بے شک اللہ بی کی ملیت ہے جو کچھ آ سانوں می ہے

طقن يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيُومَ يُرْجَعُونَ

اور جو کھے زمینوں میں ہے' اللہ کوخوب علم ہے تم جس حال میں ہو' اور جس دن وہ اللہ کی طرف لوٹائے جا کمیں گے

تو وہ ان کے کیے ہوئے سب کاموں کی خبر دے گا' اور الله ہر چیز کوخوب جانبے والا ہے 0

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے:مومنین صرف وہی ہیں جواللّٰداور اس کے رسول پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں اور جب وہ کسی مجتمع ہونے والی مہم میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے' بے شک جولوگ آپ سے اجازت طلب َرِیے ہیں' وہی حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ پس جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے **اجازت** طلب کریں تو آپان میں ہے جس کے لیے جا ہیں اجازت دے دیں'اوران کے لیے اللہ ہے مغفرت طلب کریں' ہے شک الله بہت بخشنے والا سے حدر حم فرمانے والا ہے 0 (النور ۱۲)

امر جامع (مجتمع ہونے والیمہم) کا بیان

اس آیت میں فرمایا ہے جب وہ کسی امر جامع میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں:

امر جامع سے مراد جہاد کالشکر ہے یا یانچ وقت کی نماز ہے یا نمازِ جمعہ ہے یا نمازِعید ہے یا کسی اہم کام کے لیے مشوں کرنے کی مجلس ہے۔

مفسرین نے کہاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جب منبر پر خطبہ دے رہے ہوتے اور اس و**قت کوئی شخص** اینے کسی کام پاکسی ضرورت کی بناء پرمسجد ہے جانا جا ہتا تو وہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو جاتا' آپ اس کود کم كرجان ليتے كه بياجازت لينے كے ليے كھرا اہوائے پھرآپان ميں سے جس كوچا ہے اجازت دے ديے۔

مجاہد نے کہا جمعہ کے خطبہ میں امام ہاتھ کے اشارہ ہے اجازت دے دے اہل علم نے کہا اس طرح ہروہ مہم جس میں مسلمان امام کے ساتھ جمع ہوں اس میں مسلمان امام کی اجازت کے بغیر اسمجلس سے نہ کلیں اور جب کوئی شخص اجازت طلبہ کرے تو امام کواختیار ہے وہ چاہے تو اجازت دےاور چاہے تو اجازت نیددےاوراجازت لینا اس وفت ضروری ہے جہ

من ما مع بیش ندا سے مثلاً اگر مجد کے اجماع میں عورت کو یض آجائے یا کسی مختص کواحتلام ہوجائے تو وہ اجازت طلب کیے میر میں جاسکتا ہے۔ (جامع البیان جز ۱۸م ۲۳۳-۲۳۳ تغیر امام این ابی حاتم نی ۱۸م ۲۹۵۲-۲۵۲ معالم التزیل نے ۳۳۲-۲۳۳) میری اور مریدی کے آواب

امام ابوالقاسم عبدالكريم بن موازن تشرى متونى ٢٥٥ مد لكيت بين:

(لطاكف الاشارات ج م ٢٥٦- ٣٤٥ ملخصاً وموضحاً مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٠ه )

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم رہول کے بلانے کواپیا نہ قرار دو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کوخوب جانتا ہے جوتمہارے درمیان ہے کسی کی آڑ میں چیکے سے نکل جاتے ہیں' سو جولوگ رسول کے تکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے 0 (النور: ۱۳) مشکل الفاظ کے معانی

یتسللون: اس کامصدرتسلل ہےاوراس کا ماد وسل ہےاس کامعنی ہے تلوار سونتا' اورتسلل کامعنی ہے چیکے ہے سرک جانا یا کھسک جانا۔ (المفردات جام ۳۱۲ مطبوعہ مکتبہ زار مصطفیٰ مد کرمۂ ۱۳۱۸ھ)

لواذا: بیلفظ لاوذ کامصدر ہے اس کامعنی ہے باہم ایک دوسرے کی آٹرلینا اور پناہ لینا۔ اس آیت کامعنی ہے کہ منافقین باہم ایک دوسرے کی آٹر لینا اور پناہ لینا۔ اس آیت کامعنی ہے کہ منافقین باہم ایک دوسرے کی آٹر لے کررسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مجلس سے یکے بعد دیگرے چیکے سے سرک جاتے ہیں یا کھسک جاتے ہیں۔ اس مصدر سے ملاذ بنا ہے جس کامعنی ہے جائے پناہ۔ (المفردات ۲۶س ۵۸۸ مطبوعہ مکتبہ زار مصطفیٰ مکہ کرمہ ۱۳۱۸ھ) ورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اتباع کی تاکید

امام ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري التوفي ٢٦٥ ه ولكصة بين:

اس آیت کامعنی ہے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعظیم سے خطاب کرو'اور آپ کی خدمت میں ادب کولمحوظ رکھواور آپ
کی خدمت میں تعظیم اور تو قیر کولا زم رکھو' دارین کی سعادت آپ کی سنت کی اتباع کرنے میں ہے'اور دونوں جہانوں کی بدیختی آپ کی سنت کی مخالفت کرنے کی سب سے کم اور ہلکی سزایہ ہے کہ انسان اللہ کی توفیق سے محروم ہوجا تا ہے اور آپ کی سنت کی اتباع کرنا بہت مشکل ہوجا تا ہے اور اس کے دل سے فلاح الرین کے حصول کی خواہش ساقط ہوجاتی ہے۔ (لطائف الاشارات ۲۲ ص ۳۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت' ۱۳۲۰ھ)

marfat.com

امام ابوالحسين بن مسعود الفراالبغوي التوفى ١٦٥ هـ دعاء الرسول كي تغسير من ككهة جين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے فرمایاتم اس سے بچو که رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراش ہو کرتمہارے خلاف و مر کریں کیونکہ آپ کی ناراضگی کی دعا تمہارے لیے مصائب کے نزول کا موجب ہے اور آپ کی دعائے ضرر کی دوسرے کی ا بددعا کی طرح نہیں ہے اور مجاہد اور قادہ نے کہا آپ کو آپ کا نام لے کرنہ بلاؤ جسے تم ایک دوسرے کونام لے کر بلاتے ہو مشکل

یا محمد یا ابن عبدالله نه کهولیکن آپ کوتعظیم اور تکریم سے بلاؤ اور نرمی اور تواضع کے ساتھ یا نبی الله اور یارسول الله کهو-

اور آپ کی مجلس ہے کئی گی آڑ لے کر چیکے ہے نہ کھمک جاؤ۔ کہا گیا ہے کہ بی**آ بت غزوۂ خندق کے موقع پر نازل ہوئی** کیونکہ منافقین خندق کھودتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بچا کر چیکے ہے **کھمک لیتے تتھے۔** 

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے لمواذاً کی تفییر میں فر مایا: منافقین کسی کی اوٹ یا آٹر میں نکل جاتے ہے' کیونکہ منافقین پر جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننا بہت دشوار تھا تو وہ کسی صحابی کی اوٹ میں حجب کرمسجد سے نکل جاتے ہے' اس کامعنی اجازت کے بغیر چلے جانا بھی ہے' مجاہد نے کہااگرتم بغیر اجازت کے چلے گئے تو تم کو در دناک عذاب ہوگا' خواہ دنیا میں خواہ آخرت میں ۔ (معالم التزیل جسم ۴۳۳ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی ہیروت ٔ ۱۳۲۰ھ)

لاتجعلوا دعاء الرسول كتين محامل

لات جعلوا دعاء الرسول کے مفسرین نے تمن محال بیان کیے ہیں۔ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء طرر کواپنی دعا پر قیاس نہ کرؤاس صورت میں دعا کی رسول کی طرف اضافت الی الفاعل ہے ووسرا محمل ہے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عامیانہ انداز میں نام لے کرنہ بلاؤاس صورت میں دعا کی رسول کی طرف اضافت الی المفعول ہے اور تیسر احمل ہے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کواسیے بلانے کی مشل نہ قرار دو کیونکہ تمہارے بلانے پر کہی کا جانا فرض نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر جانا فرض ہے۔اس مشل نہ قرار دو کیونکہ تمہارے بلانے پر جانا فرض ہے۔اس صورت میں بھی دعا کی رسول کی طرف اضافت الی الفاعل ہے۔

اوّل الذكر دوتفيرين ان مفسرين في كي بين:

امام ابوجعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۳۰۰ هاینی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنہمانے فر مایا رسول الله صلی الله علیه وسلم کی تمہار ہے خلاف دعا واجب القبول ہے تم اس سے

بچو\_ (جامع البيان رقم الحديث: ١٩٩١١) تغيير امام ابن الى حاتم رقم الحديث: ١٣٩٢٣) النكت والمعيون جهم ١٢٨)

عجامدنے کہا آپ کو یا محد کہد کرنہ بلاؤ۔

( جامع البيان رقم الحديث: ١٩٩١٢ نفير امام ابن الى حاتم رقم الحديث: ١٣٩٢ المنكت والمعيون للماور دي جهم ١٢٨)

يەدوتفسىرىن حسب ذىل كتب تفاسىر مىں بھى بىن:

. (تفییر کبیر ج ۸ص ۴۲۵ تغییر الجامع لا حکام القرآن جز۱۴ ص ۲۹۸ تغییر بیضادی مع الحقاجی ج۷ص ۹۳ الوسیط ج۳ مس ۱۳۳ تغییر ابن کثیر ج۳ص ۱۳۳۹ الدراکمثور ج۲ ص ۲۱۱ روح المعانی جز۸اص ۳۲۹ البحرالمحیط ج۸ص ۷۵ الکشاف ج۳ ص ۲۶۵ فتح القدیر ج۴ ص ۸۷ فتح البیان ج۳ ص ۱۲۵ تغییر الخازن ج۳ ص ۳۵ ۳ تغییر المدارک علی هامش الخازن ج۳ ص ۳۷۵)

ثانی الذكرتفيرحسب ذمل مفسرين نے كى ہے:

علامه ابوالحس على بن محمد الماور دى التوفى ٢٥٠ ه لكصتر بين:

marfat.com

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پرتاخیر سے جانے سے منع فر مایا ہے' جیسے ایک دوسرے کے بلانے پر تاخیر سے چلے جاتے ہیں۔(النک والعون جسم ۱۲۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت) علامہ ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشری الخوارزمی المتوفی ۵۳۸ ہے کیسے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کواپنے بلانے پرقیاس نہ کرو۔

(الكثاف جسم ٢٦٥ مطبونه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٤ هـ)

امام فخرالدین محمر بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه کصتیم بین:

مبرداور قفال کا مختاریہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بلانے کے تھم کوالیا نہ قرار دو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو کیونکہ آپ کے بلانے پر جانا فرض لازم ہے اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ اس آیت کے آخر میں فرمایا: سوجولوگ رسول کے تھم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا نہیں کوئی در دناک عذاب پہنچ جائے۔

(تفسير كبيرج ٨ص ٢٦٥، مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

درج ذیل کتابوں میں بھی یتفسیر ہے:

(البحرالمحيط ج٨ص24 تغيير بيضاوي مع الخفاجي ج٢ص٩٣ شيخ زاده على البيصاوي ج٦ ص٩٥٩ الكازروني على البيصاوي ج٣ص٣٠ . تغيير ابوسعودج٣ص٨٨ فتح القديرج٣ص٨4 روح المعاني جز٨اص٣٦٩ تغيير مدارك على هامش الخازن ج٣ص٣٩)

نداء یا محمد براعتراض کے جوابات

مجاہداور قنادہ کی تفسیر سے بیگزر چکا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کرنہ بلاؤ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کو یا محمد کہہ کر آپ کو ندا نہیں کرنی چا ہے 'یارسول اللہ اور یا بیارسول اللہ اور یا نبی اللہ کہہ کر بلاؤ۔ اس بناء پر بعض علاء نے لکھا ہے کہ یا محمد کہہ کر آپ کو ندا نہیں کرنی چا ہے 'یارسول اللہ کہنا چا ہے 'یونکہ نبی اللہ کہہ کر ندا کرنی چا ہے بلکہ جن احادیث میں آپ نے یا محمد کہنے کی تلقین کی ہے وہاں بھی یارسول اللہ کہنا چا ہے 'یونکہ جب آپ کا رب آپ کو یا محمد کہ کہ کر نہیں پکارتا تو ہم غلاموں کی کیا مجال کہ ہم آپ کو آپ کا نام لے کر پکاریں اور ترک ادب کا ادب کا ایک کریں۔

اس کا جواب سے ہے کہ مجاہد اور قنادہ کی تفسیر میں یا محمد کہد کر بلانے ہے منع کیا ہے یا محمد کہد کر آپ کو نداء کرنے ہے منع نہیں کیا' اور ہم یا محمد کہد کر نداء کے قائل ہیں کیونکہ نداء میں اس کو متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے جس کو نداء کی جارہی ہے اس کو بلانا مقصود نہیں ہوتا جیسے ہم یا اللہ کہتے ہیں تو اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کو بلانا نہیں ہوتا بلکہ اس کی ذات کو اپنی اور اپنے حال کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے کرنا مقصود ہوتا ہے اسی طرح جب ہم یا محمد کہتے ہیں تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے اور آپ کو بلانا مقصود نہیں ہوتا' اور مجاہد اور قنادہ کی تفسیر میں یا محمد کہد کر آپ کو بلانے سے منع فر مایا ہے اور آپ کو متوجہ کرنے سے منع نبیں فر مایا۔

ال اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ لفظ محمد کے دولحاظ بیں ایک اعتبار سے یہ آپ کاعکُم اور نام ہے اور اس اعتبار سے
آپ کو نداء کرنی منع ہے یعنی آپ کا نام لے کر آپ کو بلانا منع ہے اور دوسرے اعتبار سے یہ آپ کی صفت ہے کیونکہ محمد کا معنی
ہے جس کی بے حد محمد اور تعریف کی گئی ہو اور اس اعتبار سے آپ کو نداء کرنا اور آپ کو بلانا جائز ہے اور مستند علماء نے ان دو
لحاظوں کا ذکر کیا ہے۔

علامه ابن قيم جوزيه متوفى الاحد لكصة إين:

جلدهشتم

marfat.com

كاباتا باس ك حرك في ودو عرب جري الرح كا بالا ےاس نے تعلیم دی تو دومطم ہے لہذا بیر (انتا محر)علم (نام) بی ہےادرمفت بھی اورآ پ کے فل علی پردول کے ای فی ایں۔

محداور اخمر میں وصفیت عکمیت (نام ہونے) کے منافی نہیں

جب معرت جرائل نے آپ کو یا محرکما تو اس لفظ محر کے

راستوں میں پھیل گئے اور وہ نعرے لگا رہے تھے یا محمرُ یارسول اللهُ

ہاوران دونوں معنوں کا قصد کیا جاتا ہے۔

ويقال احمد فهو محمد كما يقال: علم فهو معلم وهذا علم وصفة اجتمع فيه الامران فى حقه صلى الله عليه وسلم.

(جلاء الافهام ص٩٥ نيمل آباد)

نيز علامه ابن قيم لكھتے ہيں:

والوصفية فيهمما لاتنافي العلمية وان

معناهما مقصود. (جلاءالافهام ١١٠٠ فيعل آباد)

ملاعلى قارى متوفى ١٠١ه اه لكصة بن:

اوقبصد به المعنى الوصفى دون المعنى

العلمي. (مرقات جاص ۱۵ کمان ۱۳۹۰ه)

وصفی معنی کا ارادہ کیا اور علمی (نام کے )مراد کا ارادہ نہیں کیا۔ سے شبراحم عثانی نے بھی ملاعلی قاری کے حوالے سے اس جواب کا ذکر کیا ہے۔

لفظ محمد سے آپ کاعلم اور نام ہی مقصود ہو کیکن آپ کو بلانامقصود نہ ہوصرف اظہارِ محبت اور ذوق وشوق سے محض آپ

کے نام کانعرہ لگا نامقصود ہو جسیا کہ اس حدیث میں ہے:

احادیث آثار علماء متقدمین اورعلماء دیوبند سے نداء یا محمر کا ثبوت

امام مسلم حضرت براء بن عازب رضى الله عنه سے ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں اس میں ہے:

(جب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه منور وتشريف لاستة فصعد الرجال والنساء فوق البيوت

تو) مرداورعورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور بیچے اور خدامٴ وتفرق الغلمان والخدم في الطريق ينادون

يامحمد يارسول الله يامحمد يا رسول الله.

(صیح مسلم ج۲ص ۲۱۹ کراچی) یا محمد یارسول الله۔

حافظ ابن کثیر' حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کے زمانہ خلافت کے احوال میں لکھتے ہیں:

اس زمانه میں مسلمانوں کا شعار یا محمداہ کہنا تھا۔ وكان شعارهم يومئذ يامحمداه.

(البدايه والنهاية ج٢ص٣٢٣ قديم)

حافظ ابن اثیر نے بھی ای طرح لکھا ہے۔ (الکامل فی التاریخ ج ۲۵ ۲۳۲ میروت)

شيخ رشيداحمد گنگوېي متو في ١٣٢٣ ه لکھتے ہيں:

بيخودمعلوم آپ كو ہے كەنداءغيراللەتغالى كو دُور سے شرك حقيقى جب ہوتا ہے كەان كو عالم سامع مستقل عقيده كرے ورنيه شرک نہیں مثلاً پیجانے کہ فق تعالی ان کومطلع فرما دیوے گایا باذ نبه تعالی انکشاف ان کوہوجاوے گایا باذ نبه تعالی ملائکه پہنچا دیویں کے جبیبا درود کی نسبت وارد ہے یامحض شوقیہ کہتا ہومجت میں یاعرض حال محل تحسر وحرمان میں کدایسے مواقع میں اگر چیکلمات خطابیہ بولتے ہیں لیکن ہرگز مقصود نہ اساع ہوتا ہے نہ عقیدہ پس ان ہی اقسام سے کلمات مناجات واشعار بزرگان کے ہوتے بین که فی ذاته نه شرک نه معصیت \_ ( نقاویی رشیدیه کال مبوب ۲۸ مراجی )

اورآپ نے دعائے حاجت میں جو یہ کہنے کی تعلیم فرمائی ہے: یا محمدانی توجهت بک الی رہی "ا محمر (صلی

تىبار القرار

و اس میں آپ کے دسیلہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں''اس میں بھی یا محمہ کے لفظ ہے آپ کو بلانا مقصود نہیں الم الكه آب كوا بي طرف متوجه كرانامقعود بأمام ملم نے حضرت عمر رضى الله عنه سے روایت كيا ہے كه حضرت جرائيل نے يك اعراني كاشكل عن حاضر موكرة ب سے كما:

اے محمد! (ملی الله علیک وسلم) مجھے اسلام کے متعلق

يسامسحسمة اخبرني عن الاسلام.

(تعج مسلم ج اص ١٦٠ كرا چي) بمائے۔

اس میں بھی یا محمہ کے لفظ سے آپ کو بلانا مقصور نہیں تھا آپ کومتوجہ کرنامقصور تھااور قر آن مجید میں نام کے ساتھ بلانے کی ممانعت ہے مطلقاً نداء کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔

یا محمر کہنے کے جواز کی تیسری وجہ میہ ہے کہ بعض اوقات کی کے نام کے ساتھ نداء بلانے کے لیے کی جاتی ہے نہ متوجہ رنے کے لیے بلکم محض اس کا ذکر کرنے اور اس کو یا دکرنے کے لیے اس کے نام کے ساتھ نداء کرتے ہیں جیسے کوئی مخص یا اللہ الله كاوظيفه كرتا ہے ادراس كے جواز پر واضح دليل بيرحديث ہے:

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

عبدالرحمٰن بن سعد كہتے ہیں كه حضرت ابن عمر رضى الله عنهما كا پیرین ہوگیا'ان سے ایک مخص نے کہا: جوتم کوسب لوگوں سے زیادہ محبوب ہواس کو یا دکروانہوں نے کہایا محر

عن عبدالرحمن بن سعد قال: خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل: اذكر احب الناس اليك فقال يامحمد.

(الا دب المفردم • ٢٥ مطبوعه مكتبه اثرييهما نكله بل) الثدتعالى كايامحد فرمانا

ا مام بخاری ٔ حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے معراج کی ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں اس میں ہے:

الله تعالى في فرمايا يامحمه! آب ني كها مين حاضر مون! الله تعالی نے فرمایا میرے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی میں نے جس طرح آپ پرام الکتاب میں (نمازیں) فرض کی ہیں' تو ہرنیکی دیں گنی ہے کہذا ام الکتاب میں بچاس نمازیں ہیں اور آپ پر پانچ نمازیں (فرض)ہیں۔ فقال الجبار يامحمدقال لبيك سعديك قال انه لايبدل القول لدى كما رضت عليك في ام الكتاب فكل حسنة أعشرا مثالها فهي خمسون في ام الكتاب وهي ــس علیک. (صحح البخاری جهم ۱۱۲۱٬ کراچی)

ا مام مسلم عضرت السرضي الله عنه سے حدیث معراج روایت کرتے ہیں اس میں ہے:

میں اینے رب اور حضرت موی علیہ السلام کے درمیان مسلسل آتا جاتا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا محمر! ہردن اور رات میں یائج نمازیں (نرض) ہیں۔ فلم ارجع بين ربسي وبين موسى عليه للام حتى قال يامحمد انهن حمس صلوات ل يوم وليلة. (صحملم جام ١٩٠٠ كراچي)

ا مام تر مذی حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں اس میں ہے:

ا جا تک میں نے اپنے رب تبارک وتعالیٰ کو بہتر بن صورت میں دیکھا' اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا محمد! میں نے کہا اے میرے رب میں حاضر ہوں! اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ملاء اعلیٰ کس چیز میں بحث کر فاذابربي تبارك وتعالى في احسن صورة إقال يامحمد قلت ربى لبيك قال فيم يختصم ملاء الاعلى. الحديث قال ابو عيسى

martat.com

رے بن؟ الحديث \_الم ترفى كت بن يدهديث كل عالم نے امام بخاری ہے اس مدیث کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کو

هذا حديث صحيح سالت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا صحيح.

(جامع زندی ۲۲۷ کراچی) میدیث تی ہے۔

نیزامام تر مذی حضرت ابن عباس سے اس حدیث کوروایت کرتے ہیں اس میں ہے:

میں نے (خواب میں )اینے رب کو حسین ترین صورت میں و یکھا میرے رب نے کہایا محمد ! علی نے کہا اے میرے رب علی

قال اتسانى ربى فى احسن صورة فقال يامحمد قلت لبيك ربي وسعديك. الحديث.

(جامع زندی ۱۲۳ کراچی) . حاضر ہوں۔

یہ دونوں حدیثیں جامع تر ندی کے قدیم تنخوں کے متن میں درج ہیں' نورمحمہ نے اپنے ایڈیشن میں ان حدیثوں کو حاشیہ میں نسخہ کے عنوان سے درج کیا ہے۔ تحفۃ الاحوذی میں بھی بیصدیثیں تر مذی کے متن میں درج ہیں۔

امام احد نے اس مدیث کوحفرت ابن عباس سے روایت کیا ہے اس میں ہے:

ایک رات کو یعنی خواب میں میرے ماس میرا ربعز وجل حسين ترين صورت ميس آيا اور فرمايا يامحمر! كيا آب (ازخود) جانتے ہیں کہ ملاءاعلیٰ کس چیز میں بحث کررہے ہیں؟

اتاني ربى عزوجل الليلة في احسن صورة احسبه يعنى في النور فقال يامحمد تدرى فيما يختصم الملاء الاعلى. الحديث

(منداحمه جاص ۳۶۸ میروت)

امام احد عبدالرحمٰن بن عائش كى سند كے ساتھ اس حديث كوروايت كرتے ہيں اس ميں ہے:

آج رات میرے پاس میرا ربعز وجل بہترین صورت میں آیا اور فرمایا: یا محمه۔

اتاني ربي عزوجل الليلة في احسن صورة

قال یا محمد. (منداحرج، ص۲۲ نیروت)

ا مام بخاری ٔ حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے شفاعت کی ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں اس میں ہے:

پر کہا جائے گا یا محمد! اپنا سراُ ٹھائے کہے آپ کی بات کی جائے گی اور مانکئے آپ کو دیا جائے گا اور شفاعت سیجے آپ کی

فيقال يامحمد ارفع راسك وقل يسمع

لك وسل تعطه واشفع تشفع.

شفاعت قبول کی جائے گی۔

( تصیح البخاری ج۲ص ۱۱۱۸ کراچی )

اس حدیث کوامام مسلم اور امام ابن ماجه اور امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔

(صیح مسلم ح اص ۱۰۹ سنن ابن ماجیص ۳۲۹ مشد احمد ح اص ۱۹۸)

#### اعلیٰ حضرت امام احدرضا کی تصریحات سے نداء یا محمد کا جواز

ہم نے پہلے وہ احادیث ذکر کیں جن میں حضرت جبریل' حضرت عبداللہ بن عمر اور عام صحابہ کرام نے یا محمد کہا اس کے بعد ہم نے صحاح ستہ کے حوالوں سے وہ ا حادیث ذکر کیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو یا محمہ فر مایا ہے۔اس لیے اب میر اعتراض ساقط ہو گیا کہ جب اللہ تعالی آپ کا مالک اور مولی ہونے کے باوجود آپ کو یامحد کے ساتھ ندا نہیں کرتا تو ہم غلاموں ک کیا مجال کہ آپ کو یامحد کے ساتھ نداء کریں۔اعلیٰ حضرت نے بہ کثرت احادیث پیش کی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ویکم انبیاء نے اور فرشتوں نے آپ کو یامحد کے ساتھ نداء کی ہے اب ہم وہ نقول پیش کررہے ہیں۔

اعلىٰ حضرت امام احمد رضا قدس سره العزيز لكھتے ہيں:

martat.com

ابن عساكر ونطيب بغدادى انس رضى الله تعالى عند سے راوى ، حضور سيد الرسلين صلى الله عليه وسلم فرماتے بين اسما اسوى

بى قوربنى ربى حتى كان بينى وبينه كقاب قوسين او ادنى وقال لى يامحمد هل غمك ان جعلتك

اخر النبيين قلت لاربا(ب). قال فهل غم امتك ان جعلتهم اخر الامم قلت لاريار ب) قال اخبر امتك انى

جعلتهم اخر الامم لافضح الامم عندهم و لا افضحهم عند الامم "شب اسرا مجھے مير سے رب نے اتناز ديك كياكه

معلوم ہوا كم ميں دو كمانوں بلكه اس سے كم كافاصلد با رب نے مجھ سے فرمايا الے محمد (صلى الله تعالى عليه وسلم) كيا تھے بھي برا

معلوم ہوا كم ميں نے تھے سب انبياء سے متاخر كيا عرض كى نبيں اس رب مير سے! فرمايا كيا تيرى اُمت كو غم ہواكہ ميں نے انبيں سب امتوں سے بيھے كيا كما ورائمتوں كوان كے سامنے رسوا كروں اور انبيں كى كے سامنے رسوا نہ كروں۔ "

( بخل اليقين ص ۴۵ مامد ايند تميني لا بور )

ان دونوں حدیثوں میں اللہ عزوجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو یا محمد کہہ کر نداء فر مائے گا لہٰذا بیاعتر اض ساقط ہو گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور کا مالک ومولیٰ ہوکر آپ کو یا محمد کے ساتھ ندائہیں فر مائی تو ہم غلاموں کے لیے کب جائز ہوگا کہ آپ کو یا محمد کہہ کر یکاریں اور ترک ادب کے مرتکب ہوں!

حدیث موقو ف مفصل مطول احمد و بخاری و مسلم وتر ندی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور بخاری و مسلم وابن ماجہ نے انس اور تر فدی وابن خزیمہ نے ابوسعید خدری اور احمد و برزار وابن حیان وابو یعلی نے صدیق اکبراور احمد وابو یعلی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے مرفوعاً الی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عبداللہ بن مبارک وابن ابی شیبہ وابن ابی عاصم وطبر انی نے بہ سند صحیح سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے موقو فاروایت کی ان سب کے الفاظ جدا جدافل کرنے میں طول کثیر ہے لہذا میں ان کے منظم لفظوں کوایک فتھم سلسلہ میں یکجا کر کے اس جان فزاقصہ کی تلخیص کرتا ہوں و باللہ التوفیق (الی فولہ)

مطوب بلندعزت مجلسات الله وائے بے کسال مولائے دو جہال حضور پُرنور محدرسول الله شفیع یوم النثور افضل صلوات مطلوب بلندعزت ملجاء عاجزال ماوائے بے کسال مولائے دو جہال حضور پُرنور محدرسول الله شفیع یوم النثور افضل صلوات الله وائمی برکات الله علیه وعلیٰ آله وصحبه وعیاله میں حاضرآئے اور به ہزارال ہزار نالہائے زارودل بے قرار وچیثم اشکباریوں عرض کرتے ہیں:

marfat.com

یام حمد ویانبی الله انت الذی فتح الله بک و جنت فی هذا الیوم امنا انت رسول الله و خاتم الانبیاء اشفع لنا الی ربک فلیقض بیننا الاتری الی مانحن فیه الاتری ماقد بلغنا "اے محرا الله و خاتم آپ و و بین کراللہ تعالی نے آپ سے فتح یا بیا اور آج آپ آمن و مطمئن تشریف لائے مضور الله کے رسول اور انجیاء کے خاتم بین ایٹ رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجے کہ ہمارا فیصلہ فرماد ہے حضور نگاہ تو کریں ہم کس درد میں بین حضور ملاحکہ تو فرما ئیں ہم کس حال کو پہنچے ہیں۔ ( ججل ایقین ص ۲۵ - ۲۵ سلفا انظم و عامد ایند کمپنی لاہور )

اب حدیث میں جومتعدد کتب حدیث سے نقل ہے یہ تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اُمتی آپ کو یا محمد کے الفاظ سے نداء کریں گے سواگر آپ کو یا محمد سے نداء کرنا موجب ترک ادب ہوتا تو آپ کے تمام اُمتی قیامت کے دن طلب شفاعت کے وقت آپ کو یا محمد کہہ کرنداء نہ کرتے ' بلکہ یا رسول اللہ کہہ کرندا کرتے!

امام ابوزکریا یکی بن عائد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے راوی حضرت آ مندرضی اللہ تعالی عنہا قصہ ولا دت اقدس میں فرماتی ہیں مجھے تین تحض نظر آئے 'گویا آ فاب ان کے چہروں سے طلوع کرتا ہے ان میں ایک نے حضور کو اُٹھا کرایک ساعت تک حضور کوا ہے پروں میں چھیایا اور گوش اقدس میں پھھ کہا کہ میری سجھ میں نہ آیا 'آئی بات میں نے بھی می کہ عُرض کرتا ہے ابسر یا محمد مد فعا بقی لنبی علم الاوقد اعطیته فانت اکثر هم علما واشجعهم قلبامعک مفاتیت واشجعهم قلبامعک مفاتیت والسحور قلد البست المخوف والوعب لایسمع احد بذکرک الاوجل فوادہ و خاف قلبه وان لم یوک یا خوادہ و خاف قلبه وان لم یوک یا خوادہ و خاف قلبه وان لم شیاعت میں فائق ہیں جونفرت کی بخیال حضور کے ساتھ ہیں حضور کورعب و بد بدکا جامہ پہنایا ہے جوحضور کا تام پاک سے گا اس کا جی ڈرجائے گا اور دل سم جائے گا اگر چہضور کو دیکھا نہ ہوا ہے اللہ اس کا جی ڈرجائے گا اور دل سم جائے گا اگر چہضور کو دیکھا نہ ہوا ہے اللہ در جمال مطبوعہ علم این خلک رضوان خازن المجنان '' یوضوان داروغہ جنت کے داروغہ رضوان نے آئی ایقین ص۱۸-۱۸ مطبوعہ علم این کے اس حدیث میں بی تصری کے کہ معز ذفر شتے جنت کے داروغہ رضوان نے آئی کو یا محمد کے ساتھ ندافر مائی۔

شب اسراء حضور سیدالرسلین صلی الله تعالی علیه وسلم کا انبیائے کرام علیم الصلوۃ والسلام کی امامت فرمانا حدیث ابو ہریرہ وحدیث انس وحدیث ابن عباس وحدیث ابن مسعود وحدیث ابی لیلی وحدیث ابوسعید وحدیث ام ہانی وحدیث ام المونین صدیقہ وحدیث ام المونین ام سلمہ رضی الله تعالی علیہ سے مروی ہوا۔ ابو ہریرہ رضی الله تعالی صدیقہ وحدیث ام المونین ام سلمہ رضی الله تعالی علیہ وسلم نے فرایا بیس نے اپنے کو جماعت انبیاء بیس ویکھا، موئی ویسی عند سے مسلم میں ہے حضور سیدالرسلین صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرایا بیس نے اپنے کو جماعت انبیاء بیس ویکھا، موئی ویسی وابراہیم علیم الصلوۃ وابراہیم علیم الفلوۃ وابسلم کونماز پڑھتے پایاف حسانت المصلوۃ فاممتھم ''پھرنماز کا وقت آیا بیس نے ان سب کی امامت کی ۔''انس رضی الله تعالی عند سے نبائی کی روایت بیس ہے جمع لی الانبیاء فقد منی جبویل حین اممتھم ''میرے لیے انبیاء جمع کے گئے' جریل نے مجمع آگے کیا' میں نے امامت فرمائی۔''این ابی حاتم کی روایت بیس ہے فلج البسیوا حسی انبیاء جمع کے احت مع نباس کئیسر شم اذن مؤذن و اقیسمت الصلوۃ فقمنا صفو فاننتظر من یؤمنا فاحذ بیدی جبویل فقد مندی وصلی خلفک قلت الاقال صلی فقد مندی فیصلہ انسر فیم اوری میں ورایات کی اوریت بیس نے فلت الاقال صلی خلفک کل نبی بعثه الله ''مجھے کھی وریوگئی کہ بہت لوگ جمع کیا' میں نے نماز پڑھائی' سلام کھیرا تو جریل نے میرا ہاتھ کی کرکر آگے کیا' میں نے نماز پڑھائی' سلام کھیرا تو جریل نے میرا ہاتھ کی کرکر آگے کیا' میں نے نماز پڑھائی' سلام کھیرا تو جریل نے میرا ہاتھ کی کرکر آگے کیا' میں نے نماز پڑھائی' سلام کھیرا تو جریل نے میرا ہاتھ کی کرکر آگے کیا' میں نے نماز پڑھائی' سلام کھیرا تو جریل نے میرا ہاتھ کی کرکر آگے کیا' میں نے نماز پڑھائی' سلام کھیرا تو جریل نے میرا ہاتھ کی کرکر آگے کیا' میں نے نماز پڑھائی' میں کے نماز پڑھی' کرمایا نہ عرف کی کر تی کہ خوار نے بھیا صفور کے پیھے نماز پڑھی' کرمایا نہ عرف کی کر تو کی کرمان کی معاور نے بیانا یہ کون امام موتا ہے' جریل نے میرا ہائی کرکر آگے کیا' میں کی کرمان کے میرا کیا کی کرمان کی کرمان کی کرمان کیا کرمان کیا کی کرمان کی کرمان کیا کیا کیا کی کرمان کیا کرمان کیا کیوٹر کیا کیا کرمان کی کرمان کی کرمان کی کرمان کی کرمان کیا کرمان کی کرمان کیا کیا کی کرمان کیا کیا کیا کیا کیا کرمان کی کرمان کرمان کرمان کرمان کرمان کی

الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم "حضورك ليآ دم اوران ك بعد جتن ني موع سب أغار على حضور ن ال الله الله الله تعالىٰ عليه وسلم "حضور ن ال ك الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم "حضور ن ال ك الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم "حضور ن ال ك الله تعالىٰ عليه وسلم" ( حجى العين م ٨٣-٨٠ مطبوع عام اين كين لا بورا ١٠٠١)

اس صدیث میں بیت مرت ہے کہ حضرت جریل علیہ السلام نے شب معراج رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کرنداء فرمائی اگر میکلمہ موجب تو بین اور موجب ترک ادب ہوتا تو حضرت جریل آپ کو یا محمد کہہ کرندا نہ کرتے بلکہ یارسول اللہ کہہ کر عماء کرتے ا

اعلی حضرت نے حدیث کی جنتی کابول کے حوالے دیے ہیں ان میں سے کسی کی صفحہ وارتخ تے نہیں فر مائی اس کی ایک وجہ بیہ ہے کہ قدیم علماء میں اس طرح تخ تئ کارواج نہ تھا' دوسری وجہ بیہ ہے کہ ان میں سے بیشتر کتب اس وقت تک چھی نہ تھیں خصوصاً امام ابن عساکر' امام ابن ابی عاصم' امام ابن ابی حاتم اور امام ابو یعلیٰ وغیرہ کی کا بین غالبًا بیتمام حوالے اعلیٰ حضرت نے حافظ سیوطی کی افضائص الکبریٰ سے چن چن کرنقل فر مائے ہیں اور اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا عام اسلوب بہی ہے۔ رہا یہ کہنا کہ جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا محمد کہنے کی تلقین فر مائی ہواس میں بھی یا محمد کے بجائے یارسول اللہ کہنا جواجے سو بیہ ہماری مجھ سے ماور ا ہے۔ ہمارا مقصد صرف اتنا تھا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کی تصریحات سے نداء یا محمد کا جواز ثابت کی جائے المحد تا امام احمد رضا کی تصریحات سے نداء یا محمد کا عام اصلات کی جواز ثابت کردیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول فر مائے۔ (آ مین)

الله تعالی كا ارشاد ہے: سنوب شك الله بى كى ملكت ہے جو كھ آسانوں ميں ہے اور جو كھ زمينوں ميں ہے الله كوخوب علم ہے مجم جس حال ميں ہو اور جس دن وہ الله كى طرف لوٹائے جائيں كے تو وہ ان كے كيے ہوئے سب كاموں كى خبر دے گا اور الله جرچيز كوخوب جانے والا ہے ٥ (النور:٦٢)

الله تعالى كے خالق اور مشخق عبادت ہونے پر دليل

الوہیت کا مدارد و چیز ول پر ہے علم پر اور قدیت پر۔ ضروری ہے کہ خدا کواپی تمام مخلوق کاعلم ہوا اگر اس کوعلم نہ ہوتو اس کو پتانہیں چلے گا کہ اس کی مخلوق اس کے احکام پر عمل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی اور اگر اس کواپی پوری مخلوق کاعلم ہوا ور ان پر قدرت نہ ہوتو اس کی مخلوق ہیں ہے جو اس کی تافر مانی کر ہے تو وہ ان ہے مواخذہ اور ان پر گرفت نہیں کرسکتا اس لیے مخلوق کی فرمال برداری کر نے پر ان کو جز ااور انعام دینے کے لیے اور ان کی نافر مانی کرنے پر ان کو مز ااور عذاب دینے کے لیے ضروری ہے کہ تمام مخلوق کاعلم بھی ہواور ان پر قدرت بھی ہو۔ اس آیت کے پہلے جز میں فرمایا کہ تمام آسانوں اور زمینوں کے درمیان جو پچھ ہے سب اللہ کی ملکیت میں ہے اس میں تمام مخلوق پر قدرت کی طرف اشارہ ہے اور دوسر ہے جز میں فرمایا اور اللہ ہر چیز کو خوب جانے والا ہے اس میں تمام مخلوق کے علم کی تصریح ہے اور جس کو تمام کا نئات کا علم ہو وہی اس لائق ہے کہ اس کو تمام کا نئات کا خدا خلا نیا نئ مد براور سب کی عبادتوں کا مستحق قرار دیا جائے اور تسلیم کیا جائے اور اس کی خدائی پر ایمان لایا جائے۔

سورة النورك اختيامي كلمات

سورة النوركي تفير ٢٤ جمادي الثانية ٢٢٢ هه / ١٠ المبتمبر ا ٢٠٠٠ و به روز الوار شروع كي تقى اور آج ١٨ شعبان ١٣٢٢ هه المومبر ا ٢٠٠٠ و بيرايك ماه المحاره دن بعد ختم موكى فالحمد لله رب العلمين على ذالك.

marfat.com

الدالعالمين جس طرح آب نے اس کام کو بهاں تک پہنچا دیا ہے محض اپنے برم اور فعل ہے اس کو ممل بھی کما دیا ہو جس طرح اپنی عنایت ہے اس کام کو شروع کرنے کی توفیق دی ہے اس کام کو تمام و کمال تک بھی پہنچا دیا۔
شرح ضیح مسلم اور بتیان القرآن کو حاسدین اور معاندین کے شرے محفوظ رکھنا اور ان کو تاقیام قیامت موثر مفید اور فیض آفریں رکھنا میری میرے والدین میرے اعزہ اقارب احباب اور معاونین ان کے ناش مصح کا تب کمپوز راور جلد سازگی مغفرت فرمانا 'و نیا اور آخرت میں عزت اور سرفرازی عطافر مانا اور لوگوں کی نگاہوں میں شرم سار نہ کرنا مرف اپنا تھا تا جم کھنا اور دیا میں کی کا تب کہنے ایک تا کہنا مرف اپنا تھا تا کہ مرف ایک تا مرک قائم رکھنا گناہوں سے بچائے رکھنا مرف سے دنیا میں کسی کا محت عافر مانا 'میں ان وعاؤں کی استجاب کے لائق تو نہیں لیکن آپ کا عفواور کرم بہت وسیع ہے سو مجھے مایوس اور شرمندہ نہ فرمانا۔
کی استجابت کے لائق تو نہیں لیکن آپ کا عفواور کرم بہت وسیع ہے سو مجھے مایوس اور شرمندہ نہ فرمانا۔

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين المام المرسلين اوّل الشافعين والمشفعين وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه الكاملين الراشدين وازواجه امهات المومنين واولياء امته وعلماء ملته من المحدثين والمفسرين والفقهاء والمجتهدين وسائر المسلمين اجمعين.

# سورة الفرقان

جلدهشتم

marfat.com

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

### سورة الفرقان

#### سورة كانام اور وجدسم

اس سورت کا نام الفرقان ہے اور اس کی مناسبت یہ ہے کہ اس سورت کی ابتدا میں الفرقان کا ذکر ہے: تَبْرُكَ الَّذِي نَرُّ لَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ وَلِيكُونَ وہ برکت والا ہے جس نے اپنے مکرم بندے پر بہتدریج لِلْعَلِيْنَ مُنْفِينًا (الفرقان:١)

الفرقان ( قرآن مجید ) کو نازل فرمایا تا که وه تمام جهانوں والوں

کے لیے (عذاب سے) ڈرانے والے ہوں 0

عهدرسالت ميس مجهى اس سورت كوسورة الفرقان كهاجاتا تها:

حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه بيان كرت بيل كه ميس في رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زند كى ميس حضرت هشام بن حکیم رضی الله عنه کوسورة الفرقان پڑھتے ہوئے سنا' میں نےغور سے ان کی تلاوت سیٰ' وہ اس میں بہت ہے ایسے حروف پڑھ رہے تھے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھائے تھے' قریب تھا کہ میں نماز میں ہی ان پرحملہ کر دیتالیکن میں نے ان کے سلام پھیرنے تک صبر کیا' پھر میں نے ان کوان کی جا در سے پکڑ کر تھینچا اور کہا میں نے تم کونماز میں جس طرح سور نے مِرْ هية ہوئے سنا تھا اس طرح تم كوكس نے سورت سكھائى تھى؟ انہوں نے كہا مجھے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس طرح سورت سکھائی ہے۔ میں نے کہاتم جھوٹ بولتے ہو' کیونکہ مجھےرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے یہ سورت تمہاری قر اُت کے علاوہ دوسرى طرح سكھائى ہے كھر ميں ان كو كھينچا ہوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس لے كيا' اور ميں نے كہا ميں نے ان كوسورة الفرقان ان حروف پر بر مصتے ہوئے سنا ہے جن حروف پر آپ نے مجھے بیسورت نہیں سکھائی۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ان کوچھوڑ دو' پھر فرمایا: اب ہشام! تم پڑھو! انہوں نے اس سورت کو ای طرح پڑھا جس طرح میں نے ان سے اس سورت کو پڑھتے ہوئے سناتھا' پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیسورت اس طرح نازل ہوئی ہے' پھر فرمایا: اے عمرتم ور معود بس میں نے وہ سورت ای طرح پڑھی جس طرح آپ نے مجھے وہ سورت پڑھائی تھی پھررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ار مایا میسورت اس طرح نازل ہوئی ہے۔ بے شک بیقر آن سات حروف پرِ نازل ہوا ہے'تم کو جوحروف آسان کلیس تم ان پر

حلدهشتم

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۲۳۱۹-۳۲۱۹ صیح مسلم رقم الحدیث:۸۱۸ سنن اپوداؤ درقم الحدیث:۱۳۷۵ سنن النسائی رقم الحدیث:۳۳ الكبرئ للنسائى رقم الحديث:١٣٦٦)

قرآن مجید کے سات حروف پرنازل ہونے کی تحقیق

اس صدیث میں بیوارد ہے کہ قرآن مجید سات حروف پر نازل ہوا ہے اس لیے ہم جاہتے ہیں کہ یہاں سات حروف کی

حافظ شهاب الدين احمر بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكصة بن:

سات حروف میں قرآن مجید کونازل کرنے کی حکمت میتھی کہ پڑھنے والے کے لیے آسانی ہواور پڑھنے والا ایک لفظ کی جگہاں کے مترادف کو پڑھ سکے خواہ بیرسات حروف ایک ہی لغت سے ہوں کیونکہ حضرت هشام اور حضرت عمر دونوں کی ایک لغت تھی اور و ہلغت قریش تھی' اس پر حافظ ابن عبدالبر نے متنبہ کیا ہے انہوں نے کہا سات حروف سے مرادیہ ہے کہ لغت قریش کے سات متراد فات تک قرآن مجید کو پڑھا جا سکتا ہے اوراکٹر اہل علم کا یہی مختار ہے۔

ابوعبید اور دوسروں نے بیہ کہا کہ سات حروف سے مراد سات لغات میں ابن عطیہ کا بھی یہی مختار ہے اگر بیا اعتراض کیا جائے کہ عرب کی لغات تو سات سے زیادہ ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ سات صبح لغات مراد ہیں اور ابوصالح نے حضرت ابن عباس رضی اللّه عنهما ہے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید سات لغات پر نازل ہوا ہے۔ان میں سے یا کچے لغات یہ ہیں: عجز هوازن سعدین بکر'جنتیم بن بکر'نصر بن معاویه اورثقیف اور بقیه دوکعب قریش اور کعب خزاعه میں۔ابوحاتم سجستانی نے کہا سات لغات يه بين: قريش ونديل تيم الرباب الاز دُربيعه هوازن اورسعد بن بكر اس پريداعتراض ہے كه قرآن مجيد ميں ہے كه: ہم نے ہرنبی کواس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا ہے۔ وَمَا اَرْسَلْنَامِنُ تَسُولِ اِلَّابِلِسَانِ قَوْمِهِ.

اس کا تقاضایہ ہے کہ بیتمام لغات قریش کے قبائل کی ہوں ابوعلی هوازی نے اسی پراعتاد کیا ہے۔

ابوعبید نے کہا سات لغات پر قرآن مجید نازل ہونے کا پیمطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید کا ہرلفظ سات لغات پر پڑھا جائے گا بلکہاس کامعنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ سات لغات متفرق طور پریائی جاتی ہیں۔پس بعض الفاظ لغت قریش پر ہیں اور بعض الفاظ لغت صدّ مل پر ہیں اور بعض الفاظ لغت ھوازن پر ہیں اور بعض الفاظ لغت یمن پر ہیں **اور بعض الفاظ دوسرگ** 

لغات پر ہیں۔ ا مام ابن قنیبہ وغیرہ نے بیے کہا کہ قرآن مجید کے سات حروف پرِ نازل ہونے کامعنی بیہ ہے کہ قرآن مجید کوسات مختلف

قرِ أتول اورسات مختلف طريقوں سے يرمها كيا اورية وءات ايك دوسرے سے متغائر ہيں ان كى حسب ذيل مثاليس ہيں:

(۱) لفظ کی حرکت متغیر ہو جائے اور اس کامعنی اور اس کی صورت متغیر نہ ہو جیسے **وَلَا یُضَاّمَ کَاتِبٌ وَلَا شَمِیْتُ** ہُ . (البقرو: ۸۲ اس کو''ر'' کی پیش کے ساتھ و لایضارُ کاتب و لا شھید بھی پڑھا گیا ہے لیکن اس لفظ کے معنی اوراس کی صورت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔

(۲) لفظ کا صیغه متغیر ہو جائے جیسے رَبّناً ابعِدْ بَیْنَ آسفاً دِنا (سا:۱۹) میں باعد امر کا صیغہ ہے اس کو بسعہ ماضی کے صیغہ کے

ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔

(٣) نقط كوترك كرنے يے تغير موجيے وَانْظر إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُها (البقره: ٢٥٩) اس كوننشر ها بھى يره حاكيا ہے

الكافظ كواس كقريب الحرج لفظ كرماته بدلنے تغير موجيع وَكُلْحٍ مَّنْصُنُودٍ (الواقد: ٢٩) كوطلع منضود بهي يراما كيا ہے۔ يراما كيا ہے۔

- (۲) آیت میں کی لفظ کوزیادہ کرنے یا کم کردینے سے تغیر ہو کم کرنے کی مثال بیآ یت ہے: وَالیّنْ اِذَا یَغْشٰی فَوالنّهَارِ اِذَا یَغْشٰی فَوالنّهَارِ اِذَا یَغْشٰی فَوالنّهُارِ اِذَا یَغْشٰی وَ النهار اِذَا یَعْشٰی و والنهار اِذَا یَعْشٰی و والنهار اَدُا یَعْشٰی و والنهار اَدُا یَعْشٰی و والنهار اَدُا یَعْشٰی و والنهار اَدُاتِ جَلّی و والذکرو الانشی و اورزیادتی کی مثال بیآ یت ہے: وَ اَنْنِ زُعَیْشٰیرَتُکُ الْاَقْرُبِیْنَ (اِشراء ۲۱۳۱) اس کے ساتھان الفاظ کوزیادہ کرکے ہے ما گیا ہے: و رهطک منهم المخلصین و
- (2) کسی لفظ کے دوسرے مترادف لفظ کے ساتھ تبدیل کر دینے سے تغیر ہو جیسے کا لِعِنْمِنِ الْمَنْفُونُشِ (القارعة: ۵) کو الصوف المنفوش بھی پڑھا گیا ہے۔

سیمستحسن وجہ ہے کیکن قاسم بن ثابت نے اس کو مستبعد قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا اس طرح قرآن مجید کو پڑھنے کی رخصت اس وقت تھی جب قرآن مجید کو کھانہیں جاتا تھا اور اس کا رسم الخط متعین نہیں ہوا تھا اور ان وقت بڑھنے والے حروف کو صرف ان کے مخارج سے پہچانتے تھے اور اننشز ھا اور ننشر ھا کو کھنے کی صورت بھی ملتی جاوران کے معنی بھی متقارب ہیں اس لیے ننشز ھا کی جگہ ننشر ھا پڑھ لیا جاتا تھا لیکن اب چونکہ قرآن مجید کا رسم الخط متعین ہوگیا ہے اس لیے اب اس طرح پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تا ہم حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان سے اختلاف کیا ہے انہوں نے کہا اس سے ابن قدیمہ کا موقف کمزور نہیں ہوتا' اور یہ چیزیں صرف استقرار سے معلوم ہیں' یعنی ان پر دوسری مثالوں کوقیا سنہیں کیا جاسکتا۔

امام بغوی نے شرح النۃ میں کہا ہے کہ وہ مصحف جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے آخری ایام میں معین ہو چکا تھا ، حضرت عثمان رضی الله عنہ نے اس کے مطابق تمام مصاحف کو لکھنے کا حکم دیا اور تمام لوگوں کو اس پر مجتمع کیا اور اس کے ماسوا تمام مصاحف کوختم کرا دیا تا کہ اختلاف کا مادہ بالکل باتی نہ رہے۔ لہذا اب جس مصحف کا خط اس مصحف عثمانی کے خلاف ہو وہ منسوخ اور مرفوع کے حکم میں ہے اور اب اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ لہذا اب کی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مصحف عثمانی کے خلاف کھے یا پڑھے (اور اب تمام دنیا میں اسی مصحف کا رواج ہے اور یہی تو اتر سے ثابت ہے اور یہی قرآن ہے اور اس کے ماسوا قرآن نہیں ہے) حافظ عسقلانی نے اس کے بعد بہت طویل بحث کھی ہے اور آخر میں لکھا ہے کہ امام بغوی نقیہ محدث اور مقری ہیں۔

( فتح الباري ج ١٠ص ٣٩- ٣٣، ملخصاً "ملتقطاً وموضحاً "مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٣٢٠ه ٥

علامه ليحي بن شرف نوادي متوفى ٢٤١ه لكصة بين:

قاضی ابو بکر الباقلانی نے یہ کہا ہے کہ تیجے یہ ہے کہ یہ سات حروف وہ ہیں جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہراور مشہور ہوئے اور اُممت نے ان کومنضبط کرلیا اور حضرت عثان رضی اللہ عنہ اور جماعت صحابہ نے ان کومصحف میں ثابت رکھا' اور ان کے صحیح ہونے کی خبر دی اور ان میں سے ان حروف کو حذف کر دیا جومتو اتر نہیں تھے اور بھی ان حروف کے معانی مختلف ہوتے ہیں اور بھی الفاظ' اور بیحروف آپس میں متعارض اور متنافی نہیں ہیں۔

ا مام طحاوی نے ذکر کیا کہ ان سات حروف پر پڑھنا صرف ابتداء اسلام میں تھا کیونکہ عرب کے تمام قبائل کوایک لغت پر

جلدبشتم

marfat.com

بهار القرآر

مجتمع کرنے میں مشقت تھی اس ضرورت کی بناء پر ان کواپی اپی لغت پر پڑھنے کی اجازت دی گی اور جب اسلام بہت مکی گیا اور کتاب کی اشاعت ہوگئی اور ضرورت ندر ہی تو پھر صرف ایک قر اُت رہ گئی۔

ابوعبید الله بن ابی صفرہ نے کہا بیرسات قرءات وہ ہیں جو ان سات حروف میں سے ایک حرف (لغنت) **پر ہیں جن کا** حدیث میں ذکر ہے اور بیو ہی حرف ہے جس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصحف میں جمع کیا ہے۔

امام مازری نے کہا ہے کہ جس مخض نے یہ کہا کہ ان سات حروف سے مراد سات مختلف معانی ہیں جیسے احکام امثال اور فقص وغیرہ تو اس کا یہ تول غلط ہے کیونکہ نمی سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کیا ہے کہ ایک حرف کو دومرے حرف سے بدل کر پڑھنا جائز ہے اور جما ہے اور جس پڑھنا جائز ہے ایک آ یت کو اس جیسی دومری آ یت سے بدل کر پڑھنا حرام ہے اور جس نے کہا کہ غفور رجیم کو سمیع بصیر سے بدل کر پڑھنا جائز ہے اس کا قول بھی فاسد ہے کیونکہ مسلمانوں کا اس پراجماع ہے کہ قرآن مجید کو متغیر کرکے بڑھنا حرام ہے۔ (صحیح مسلم بشرح النواوی جسم، ۲۳۲ مطبوعہ کمتیہ نزار مصطفیٰ کہ کرمہ کے ۱۳۱۱ھ)

ہم یہ بیان کررہے تھے کہ عہدرسالت میں اس سورت کوسورۃ الفرقان کہا جاتا تھا اس سلسلہ میں ایک اور حدیث ہے:
حید بن عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی پھر آپ نے
سورہ فرقان پڑھی اور ایک آیت آپ سے رہ گئ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کیا قوم میں اُبی ہے؟ حضرت ابی بن
کعب نے کہا میں یہاں ہوں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا کیا میں نے ایک آیت چھوڑ نہیں وی؟ انہوں نے کہا کیول نہیں؟
آپ نے فرمایا بھرتم نے مجھے لقمہ کیول نہیں دیا؟ حضرت اُبی نے عرض کیا: میں سمجھا ہے آیت منسوخ ہوگئ۔ آپ نے فرمایا نہیں
وہ مجھے سے رہ گئ تھی۔

لمعجم الاوسط ج ع ص ٢١٣ ، قم الحديث: ١٣٠٨ ، المعجم الكبير رقم الحديث: ١٣٢١٦ الدراكمنثور ج٦٦ ص ٢١٣ مطبوعه واراحياء التراث المعربي بيروت ١٣٣١ ه مجمع الزوائدج ٢ص ٥ ٤- ٢٩)

سورة الفرقان كأزمانة نزول

حافظ جلال الدين سيوطي متوفي اا ٩ ه لكھتے ہيں:

ابن الفرس نے کہا ہے کہ جمہور کے نز دیک سورۃ الفرقان کی ہے اور الضحاک نے کہا کہ بید مدنی ہے۔

(الانقان جاص ٦٥ مطبوعه أرالكتار العربي بيروت ١٣١٩هـ)

جهور كنزديك بيسورت كلى به اورحضرت ابن عباس رضى الله عنهما سه ايك روايت بيه كداس سه تمن آيات مثنى الله عنه و مين وه به بين: وَالنَّذِيْنَ لَا يَنْ عُوْنَ مَعَ اللهِ إِلْهَا أُخَرَ وَلاَ يَقْتُكُونَ النَّفُسَ الَّذِيْ حُرَّمَ اللهُ وُلِكَ يَوْنُونَ قَوْمَ وَكُونَ النَّفُسُ الَّذِيْ حُرَّمَ اللهُ وَالدَّوْنَ النَّفُسُ اللهُ عَلَى وه به بين: وَالنّذِيْنَ لَا يَكُونَ النَّفُ اللهُ عَلَى وَكُلُ اللهُ عَلَى وَكُلُ اللهُ عَقُورًا تَعِيلًا . (الفرقان: ٥٠- ١٨ وح المعانى جر ١٨ ص ٣٣٧)

کیکن بیروایت محیح نہیں جیسا کہاس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے:

قاسم بن ابی بزه بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سعید بن جبیر سے سوال کیا کہ جس شخص نے کسی مسلمان کوعمراً قتل کیا کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے پھر میں نے ان کے سامنے سورۃ الفرقان کی بیآ یت پڑھی: و لا یقتہ لمون المنف سس التبی حوم الله الاب المحق سعید بن جبیر نے کہا میں نے حضرت ابن عباس کے سامنے بیآ یت پڑھی تھی جس طرح تم نے میر سامنے بیا آیت پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا بیآ یت کی ہے اس کو مدنی آیت نے منسوخ کردیا جوسورۃ النساء میں ہے۔ (صیح ابنجاری رقم الحدیث: ۲۸ سنن ابوداؤدرقم الحدیث: ۳۸ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۸ ۲۳ سنن البوداؤدرقم الحدیث: ۳۵ ۲۵ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۸ ۲۳ سنن الکبری للنسائی وقتی المحسون کے ابنجاری رقم الحدیث الکبری للنسائی وقتی الحدیث الکبری للنسائی وقتی المحسون کے ابنجاری رقم الحدیث الکبری للنسائی وقتی الحدیث الحدیث المحسون کے ابنجاری رقم الحدیث المحسون کے المحسون کی میٹر کی المحسون کی میٹر کی سنن النسائی وقتی الحدیث المحسون کی میٹر کی المحسون کی میٹر کی المحسون کی میٹر کی میٹر کی المحسون کی میٹر کی کارٹری کی میٹر کی میٹر کی کارٹری کی میٹر کی میٹر کی کی میٹر کی کارٹری کی کارٹری کی کردیا جو سور کردیا جو سور کردیا جو سور کی کردیا جو سور کردیا جو سور کی کردیا جو سور کی کردیا جو سور کی کردیا جو سور کردیا کردی

marfat.com

(HIDS

ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۸ (بیالیس) ہے میسور ہیں کے بعد اور سور ہ فاطر سے پہلے نازل ہوئی اور تیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۵ ( پچیس) ہے۔

الم ابن جریراورامام رازی نے ضحاک بن مزاحم اور مقاتل بن سلیمان کی بیروایت نقل کی ہے کہ بیسورت سورۃ النساء میں م آتھ مال پہلے اُتری تھی اس حساب سے بھی اس کا زمانۂ نزول دور متوسط قراریا تا ہے۔

(ابن جریر جلد ۱۹ مص ۳۵۸- ۳۰ تفییر کبیر جلد ۲ مص ۳۵۸ طبع قدیم )

ورة النور اورسورة الفرقان كى بالهمى مناسبت

سورة النوراس مضمون برختم ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام آسانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور سورة الفرقان کی ابتدا بھی اس مون سے ہوئی ہے۔

سورة النوركي آخرى آيت ہے:

ٱلاَإِنَّ بِللهِ مَا فِي السَّلْوْتِ وَالْأَرْ مِنْ

سنو بے شک آسانوں اور زمینوں میں جو پچھ ہے وہ اللہ ہی

(النور :۱۲)

النور:۲۴) کی ملکیت ہے۔

سورہ نور کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو واجب کیا تھا:

عَلَيْحَنَّا رِالَّذِينَ يُعَالِفُونَ عَنَ أَمْرِكَمَ أَنْ تُصِيْبَهُمُ

نَهُ أَدْيُمِينَهُمْ عَنَاكِ ٱلِيْحُ ٥ (الور:٦٣)

سو جولوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی آفت پہنچ جائے یا ان کو دردناک

عذاب پنجے۔

اورسوره نور كي ابتداء مين اس آساني دستور كاذكر فرمايا جس كي اطاعت كي نبي صلى الله عليه وسلم دعوت ديية بين:

وہ برکت والا ہے جس نے اپنے مکرم بندے پر بہتدری

الفرقان ( قرآن مجید ) کونازل فرمایا تا کہوہ تمام جہان والوں کے

ليے (عذاب سے) ڈرانے والے ہوں ٥

تُلِرُكُ الَّذِي مُ لَزَّلُ الْقُرْقَانَ عَلَى عَبُدِهِ لِيَكُونَ لَكِينُ نَذِيْرًا ٥ (الفرقان:)

اورسورة الفرقان كى ابتداميس ہے:

ِ ٱلَّذِي كُهُ مُلُكُ التَّمُوتِ وَالْأَمُ فِي . (الفرقان:٢)

وہ ذات جس کی سلطنت میں تمام آسان اور تمام زمینیں

<u>\_</u>ري

۔ سورہ نور میں اللہ تعالی نے تو حید پر تین قتم کے دلائل قائم فر مائے 'آسان اور زمین کی تخلیق اور ان کے احوال اور آثار مارے استدلال فر مایا۔ (النور: ۴۲) اور جیوانات کے احوال اور ماستدلال فر مایا۔ (النور: ۴۲) اور حیوانات کے احوال اور کر سے استدلال فر مایا۔ (النور: ۴۵) اور سورۃ الفرقان میں سایوں کو پھیلانے ون اور رات کے تواتر اور تعاقب برسانے والی اور بارشوں کے نازل فر مانے اور حیوانات کے پیدا کرنے سے اپنی تو حیداور تخلیق پر استدلال فر مایا۔ نیز انسانوں کے پیدا کے نازل فر مانے اور حیوانات کے پیدا کرنے میں بارشوں کے چیدا کرنے کے ساتھ مختلط نہ ہونے 'آسانوں اور زمینوں کو چید دنوں میں بیدا کرنے 'عرش میں مورج اور چاند کو پیدا کرنے اور اس نوع کے دیگر امور کی تخلیق سے اپنی تو حید' اپنی تو حید' اور اس نوع کے دیگر امور کی تخلیق سے اپنی تو حید' اپنی تو حید' اور اس دونوں میں کا فروں کے اعمال کا بے حقیقت ہونا کی مدیر اور حاکم ہونے پر استدلال فر مایا۔ (الفرقان: ۲۱-۴۵) اور ان دونوں سورتوں میں کا فروں کے اعمال کا بے حقیقت ہونا

جلدبتضم

marfat.com

القرآر

بیان فر مایا ہے۔

سورة النور مين فرمايا:

ٱلَّذِينَ كُفَّ وُآاعُمَالُهُ مُكْسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَعْسَبُهُ الظَّمْانُ مَا عًا على النور: ٣٩)

. اورسورة الفرقان ميس فرمايا:

وَقَيْرِمُنَاۤ إِلَى مَاعَمِلُوْاهِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَآٓ ۗ

مَّنْتُوزًا ٥ (الفرقان:٢٣)

اور کافروں نے (اینے زعم میں )جوبھی (نیک) عمل کیے ؟ نے ان کوفضاء میں بگھڑے ہوئے غبار کے باریک ذرات بنادیا۔

ریت کی مثل میں جس کو بیاساتخص یانی مگان کرتا ہے۔

اور کافروں کے اعمال ہموار زمین میں اس چھٹی ہو

سورة النورك آخريس الله تعالى في اين في كرف اورايي حاكميت كي شان كا ذكر فرمايا:

اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جا نیس سے سوال وَيُوْمُ يُرْجُمُوْنَ إِلَيْهِ فَيُنْتِئُهُ مُ بِمَاعِلُوْا ۗ.

(النور:۲۴)

دن ووان کے کیے ہوئے کامول کی خبردےگا۔

اورسورة الفرقان كى ابتداء ميں الله تعالى نے اپنى حاكميت اور اپنى سلطنت كى شان اور اپنى حمدوثنا بيان فرمائى ہے:

وه ذات جس کی سلطنت میں تمام آسان اور تمام زمینیں جیر جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی جس کی سلطنت میں اس کا کو شریک نہیں اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ایک مقرر کرو

اندازے بررکھا۔

ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ التَّمَالِةِ وَالْأَمُ ضِ وَلَحْ يَتَّخِنَّ وَلَمَّا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَلَّا مَا لَا تَقْدِيرًا ٥ (الفرقان:٢)

اور پیوں سورۃ النوراور سورۃ الفرقان کی ابتدا اور انتہا میں معنوی اتصال ہے اور ان دونوں کے درمیان مضامین میں گہر کا مناسبت ہے وونوں کے درمیانی مضامین میں تو تحید کے دلائل ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت کی تا کید ہے او کا فروں کے اعمال کی بے مائیگی اوران کا رائیگاں ہونا بیان فر مایا ہے۔

سورة الفرقان كے مشمولات

اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا اور اس کی تمجید بیان کی گئی ہے اور اس کی اوّلیت اور وحدا نیت کی صفات بیالا

قرآن مجید کی جلالت شان کو بیان فر مایا ہے اور نبی صلی الله علیه وسلم کی بعثت کوتمام لوگوں کے لیے وجہ احسان قرار

اس میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجیداللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہےاور یہ بتایا گیا ہے کہ سیدنا محم<sup>صل</sup>ی اللہ عل وسلم اللہ کے نبی ہیں' آپ پر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے'اور آپ کی نبوت کے صدق کے ولائل بیان کیے گئے ہیں۔ آپ گزشتہ رسولوں کے طریقہ پر ہیں اور آپ کا دین کی تبلیغ کرنا دنیا کمانے کی وجہ سے نہیں ہے۔

مرنے کے بعد دوبارہ اُٹھنے کو بیان کیا گیا ہے' نیکو کاروں کو آخرت میں تواب کی بشارت دی گئی ہے اور بدکارو**ں** آ خرت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے اورمشرکین کو یہ بتایا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی پیزنہیں ہے۔ انہوں ، ا پنے زعم میں جو نیک کام کیے تھے وہ آخرت میں رائیگاں چلے گئے۔انہوں نے چونکدشرک کیا تھااور رسو**لوں کی تکفت** کی تھی اس لیے آخرت میں ندامت کے سواان کے ہاتھ کچھنیں آئے گا۔

martat.com

رسول الله صلى الله عليه وسلم كوا بني دعوت اورار شاديل اور كافرول كامقابله كرنے ميں ثابت قدم رہنے كى تلقين كى ہے۔ آپ كومبر و صنبط پر قائم ركھنے كے ليے يہ بتايا ہے كہ حضرت موىٰ كى قوم ' حضرت نوح كى قوم ' عاداور ثمود' اصحاب الرس اور حضرت لوط كى قوم نے بھى اپنے نبيوں اور رسولوں كى تكذيب كى تھى اور ان كے ساتھ ظالمانہ سلوك كيا تھا اور دل آزار باتيں كى تھيں ' سوآپاني قوم كى تكذيب اور ان كى دل آزار باتوں سے نہ گھبرائيں۔

جومومنین اللہ پرتو کل کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مختوں کو برداشت کرتے ہیں ان کی تعریف اور ستائش کی ہے ان کے محاس اخلاق ان کی خوبیوں اور نیک عادتوں کی مدح کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ مکذبین پرعنقریب عذاب نازل ہونے والا ہے۔

سورة الفرقان کے اس مختفر تعارف کے بعد ہم اب اللہ تعالیٰ کی تائید اور نفرت پر تو کل کر نے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور تفریر کوشروع کرتے ہیں اللہ العلمین! اس تفییر میں مجھ ہے وہ کی کھا کھوانا جوش اور صواب ہواور جو چیز غلط اور باطل ہواس کا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف کے بغیر رواور ابطال کرا دینا' اسرار قرآن اور اس کے نکات مجھ پر کھول دینا' اس تفییر کے دوران مجھے ایمان اور اعمال صالح پر برقر اررکھنا معاندین اور حاسدین کے شرے محفوظ رکھنا' اس تفییر کوتا قیام قیامت مقبول عام مفید اور فیض آفرین رکھنا' اور اس خدمت کو محض اپنی رضا کے لیے برقر اررکھنا۔ آمین یسار ب السعلمین بسجساہ مبدک سیدنا محمد خماتم النبیین قائد الغر المحجلین سید الشافعین و المشفعین صلوات الله علیه و علی آله الطاهرین و اصحابه الراشدین و از واجه الطاهرات امهات المومنین و اولیاء امته و علماء ملته اجمعین.

غلام رسول سعیدی غفرله خادم الحدیث دارالعلوم نعیمیهٔ بلاک نمبر ۱۵ فیڈرل بی ایریا' کراچی'۳۸ موبائل نمبر:۲۱۵۲۳۰۹-۳۰۰۰

marfat.com





marfat.com

<u> جلد ٔ شتم</u>

# الفرقان9:۲۵\_\_\_\_\_ ا بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے O اور کافروں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے

اور بازاروں میں چلتا ہے؟ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا جو اس کے ساتھ (مذاب ہے)

نے والا ہوتا! ٥ یا اس کی طرف کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے سے

کھاتا اور ظالموں نے کہا تم صرف ایک جادو کیے ہوئے تخص کی پیروی کرتے ہو 0

بھلا آپ دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں گھڑ رکھی ہیں پس وہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے اب وہ کسی طرح مدایت

رنہیں ہ سکتے O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰي الله کے معالی

رین نے اس سورت میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے حسب ذیل معانی بیان کیے ہیں:

- اس ذات کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کی عظمت ہر چیز کومحیط ہے اور جس کاعلم ہر چیز کوشامل ہے وہ رحمٰن ہے جس کے فرقان کی نعمت تمام مومنوں اور کا فروں کو عام ہے ٔ وہ رحیم ہے جس نے اپنی رضا کا لباس اپنے بندوں میں ہے جس کو خاما يهنا ديا\_
- (P) الله کے نام سے جس کے نام کی جلالت پراس کے افعال کی جلالت شاہد ہے اور اس کے جمال کا افضال ناطق ہے اس کی ذات اور صفات پراس کی آیات دلالت کرتی ہیں۔
- m) اللہ کے نام سے جس کے نام کی عزت اس کے افعال کی قدرت سے پہچانی گئی اس کے فضل اور اس کی نفرت ہے اس کے نام کا کریم ہونا معلوم ہوا۔
- ہم) اللہ کے نام سے جس کے نام کی عزت کوعقلاء نے اس کے افعال کی دلالت سے پہچانا'اس کے جمال کے لطف اور اس کے جلال کے کشف سے اس کی سخاوت کو پہچانا۔

martat.com

القرآر

الله تعالى كا ارشاد ہے: وہ بركت والا ہے جس نے اپنے مرم بندے پر به قدرت الفرقان (قرآن مجيد) كونازل فرمايا تا كسعا تمام جہان والوں كے ليے (عذاب سے) ڈرانے والے ہوں 0 (الفرقان: ۱)

تبارك الفرقان النذير اور العلمين كمعائي

تبارک: فرّانے کہا تبارک وتقدس دونوں کامعنی واحد ہے۔ لیمن عظمت والا 'زجاج نے کہااس کامعنی ہے برکت والا اور برکت کامعنی ہے ہرتم کی خیر کی کثر ت۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کی عطا زیادہ اور بہت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا انعام وائم اور ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے اساء میں لفظ مبارک کوشامل کرنے میں اختلاف ہے۔

الفرقان: اس سے مرادقر آن مجید ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہرآ سانی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں ہے: وَلَقَدُ اللهُ قَالَ عَلَا كَيا۔ وَلَقَدُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّ

(الانبياء: ١٨٨)

قرآن مجید کوالفرقان فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ بیری اور باطل اور مؤمن اور کا فریس فرق کرنے والا ہے اور اس میں حلال اور حرام کا موں کا فرق کیا گیا ہے۔

النذير: جودنياكى بلاكت اورآخرت كعذاب سے ذرانے والا مو-

للعلمين: اس مرادانسانوں اور جنات كاعالم بئ كيونكه سيدنا محمصلى الله عليه وسلم ان كى طرف رسول بنا كر بيعيم محكة على الله عليه وسلم ان كى طرف رسول بنا كر بيعيم محكة على اور آپ فاتم الانبياء بين حضرت نوح طوفان كے بعد سب انسانوں كے رسول معلى اور آپ سب انسانوں اور جنات كى طرف رسول بيں ۔ آپ كے علاوہ اور كى نبى كى رسالت ميں عموم اور شمول نبيس بئ بكه حق سب كه كه آپ بيام مخلوق كى طرف رسول بيں ۔ حديث ميں ہے:

سیدنا محدصلی الله علیه وسلم کی رسالت کاعمو<u>م</u>

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھے پانچ الیمی چزیں وی گئی بیں جو مجھ سے پہلے کی کونہیں دی گئیں۔ایک ماہ کی مسافت سے میرارعب ظاری کر کے میری مدوکی گئی ہے تمام روئے زمین کومیرے لیے مسجد اور آلؤتمیم بنا دیا' سومیری اُمت میں سے جو شخص جس جگہ بھی نماز کا وقت پائے وہیں نماز پڑھ لے اور میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا اور مجھ سے پہلے کس کے لیے حلال نہیں کیا گیا' اور مجھے شفاعت عطا کی گئی اور پہلے نبی خاص اپنی قوم کی غنیمت حلال کر دیا گیا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔امام مسلم کی روایت میں ہے مجھے ہرگورے اور کا لیے کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔امام مسلم کی روایت میں ہے مجھے ہرگورے اور کا لیے کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔

(صیح ابخاری قم الحدیث: ۳۳۵ میح مسلم قم الحدیث: ۵۲۱ منن النسائی قم الحدیث: ۲۳۲ تخة الاخیار شرح مشکل الآثار قم الحدیث: ۵۲۱ معطا کے حضر ت ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے چھ وجوہ سے انبیاء پر فضیلت دی گئ ہے مجھے جوامع الکلم عطا کے اور رعب سے میری مدد کی گئ اور غیمتوں کومیر سے لیے حلال کر دیا گیا 'اور تمام روئے زمین کومیر سے لیے آلہ طہار سے میر بنادیا گیا اور مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور مجھ پر نبیوں کوختم کر دیا گیا۔

martat.com

( من الحديث: ۵۲۳ سنن الترفدي رقم الحديث:۱۵۵۳ سنن ابن ماجه رقم الحديث:۵۶۷ مند احد ج۲ ص ۲۱۲ صحح ابن حبان رقم الحديث:۲۳۱۳ سنن کبری للبه علی ج۲ م ۳۲۳ ولائل النوة للبه علی ج۵ م ۲۷۳ شرح النة رقم الحدیث:۲۳۱۳)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھے پانچ چزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کوئیس دی گئیں ممام روئے زمین کومیرے لیے آلہ طہارت اور مسجد بنادیا گیا اور (پہلے) انہیاء اس وقت تک نماز نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ محراب میں نہ پہنچ جا ئیں اور ایک ماہ کی مسافت سے میری رعب کے ساتھ مدد کی گئی ہے میرے سامنے مشرکین ہوتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں میں میر ارعب ڈال دیتا ہے اور پہلے نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا اور پہلے نبی ٹس کوالگ نکال کررکھ دیتے تھے پھر آگ اس کو آجاتا تھا اور مجھے تھا م دیا گیا ہے کہ میں ٹمس کواپئی اُمت کے نقراء میں تقسیم کر دوں اور کسی نبی نے اپنی دی گئی شفاعت کو باتی نہیں رکھا اور میں نے اپنی دی گئی شفاعت کو باتی اُس کی اُس کے اُس کو آگ اُس کی شفاعت کو باتی شفاعت کو اپنی اُمت کے لیے مؤخر کر رکھا ہے۔

(منداحدرقم الحدیث:۲۷۳۲ ٔ دارالفکر ٔ مندالبز ارزقم الحدیث:۳۲۹ ۱۳ سامعجم الکبیررقم الحدیث:۱۱۰۸۵ نامجع الزوائدرقم الحدیث:۱۳۹۳) حضرت یعلیٰ بن مره اپنے والد سے اور وہ اپنے دا دارضی الله عنه سے بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے

فرمايا:

ہر چیز سے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے جنات اورانسانوں میں سے کافروں اور فاسقوں کے۔

مامن شيء الا يعلم انبي رسول الله الاكفرة او فسقة في الجن و الانس. (1)
"المجم الكبيرة ٢٢٢ص٢٢)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ ذات جس کی سلطنت میں تمام آسان اور تمام زمینیں ہیں'اس نے کوئی اولا زنہیں بنائی اور نہ اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے'اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو مقرر کر دہ انداز ہ پر رکھا ۵ (الفرقان ۲) الله تعالیٰ کی تو حید اور رسالت کی تمہید

ان آیوں سے مقصود عامۃ المسلمین کواللہ سجانہ کی اس قدرت شاملہ سے ڈرانا ہے جواس کے علم محیط کوستازم ہے جس علم کی وسعت پر قرآن کریم سے دلالت کرائی گئی ہے جواس کو مسلزم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی موجد اور خالت نہیں ہے سو وہی حق ہے اور اس کا ماسوا باطل ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ عزوجل نے یہ بتایا وہ برکت والا ہے جس نے اپنے عبد مکرم پر فرقان کو نازل فر مایا جو تق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے اور منافقین جو پچھ چھپاتے ہیں اور اپنے مکر اور کفر کو باطن میں رکھتے ہیں اس پر مطلع کرنے والا ہے تاکہ وہ عبد مکرم تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے ہوجائیں اور وہ مسلمانوں کو منافقین کی سازشوں سے خبر دار کریں۔

فرقان کا اجمالی طور پر ذکر کرنے کے بعداب اللہ تعالی نے اس کی تفصیل شروع فرمائی اوراس تفصیل کور تیب سے شروع فرمایا پہلے اللہ سبحانہ کے اوصاف شروع کیے کہ تمام آسانوں اور زمینوں میں اس کی سلطنت ہے وہ جس کو جا ہتا ہے رسول بنا کر بھیج کر یتا ہے اس لیے آسانوں اور زمینوں میں اس نے جس کو بھی رسول بنا کر بھیجا کسی کو اس کا انکار کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس نے اپنی کوئی اولا دنہیں بنائی جو اس کے رسول پر اپنی برتوی جمائے اور نہ اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے جو اس کے رسول پر اپنی برتوی جمائے اور نہ اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے جو اس کے رسول پر اپنی برتوی جمائی میں اس کی مخلوق ہیں تو مخلوق میں اس کی مخلوق ہیں تو مخلوق میں اس کی مخلوق ہیں تو مخلوق میں اس کی مخلوق ہیں جی اور جب سب اس کی مخلوق ہیں ہیں۔

martat.com

ناء القرآر

ے کون اس کی اولادیا اس کا قریک ہونے کا دعویٰ کرسکتا ہے بھراس نے ہر چیز کو نمیک نمیک انداز ہے ہے ہوا گاہتہ ہوئے مرتبہ کے لائن تھی اور جس چیز میں جیسی استعداد تھی اس چیز کوامی مرتبہ اور اس وصف پر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور لوگوں نے اللہ کے سوااور معبود قرار دے لیے جو کسی چیز کو پیدائیس کر بھتے وہ خود بیدا کیے مجھے ہوئیں اور نہ وہ اور نہ دیا ہے کہ بعد زیمہ ہے جو کسی جانے کے اور تہ مرنے کے بعد زیمہ ہے جانے کے اور تہ مرنے کے بعد زیمہ ہے جانے کے اور تہ مرنے کے بعد زیمہ ہے جانے کے ورائز قان ۳)

شرك ي يستى

الله تعالی نے لوگوں کی فطرت میں بیٹلم رکھا تھا کہ ان کا کوئی خالق ہے اور زمین وآ سان کی ہر چیز اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کا پیدا کرنے والا ان تمام مخلوقات ہے ماورا ہے یونکہ وہ اگر ان بی کی جنس ہوتا تو ان کی طرح مخلوق ہوتا ان کا خالق نہ ہوتا اور تمام مخلوق کا ایک نمط اور ایک نبج پر ہوتا اس پر دلالت کرتا ہے کہ ان کا خالق بھی ایک ہے اور اس تمام کا نکات کا نظم واحد ہے نیکن پیشتر او گول نے اس مشاہرہ سے مجے رہ نمائی حاصل نہیں کی قائم رہنا یہ بتا تا ہے کہ اس کا نکات کا خالق اور ناظم بھی واحد ہے نیکن پیشتر او گول نے اس مشاہرہ سے مجے رہ نمائی حاصل نہیں کی اور بھٹک گئے اور بہت کم تر اور اسفل چیز وں گوا پنا نالق اور معبود مان لیا الله تعالی نے دون کا لفظ فر مایا جس کا معنی بہت ہت اور بھٹک گئے اور بہت کم تر اور اسفل چیز وں گوا پنا نالق اور معبود مان لیا الله تعالی نے دون کا لفظ فر مایا جس کا معنی بہت ہت اور نافع سے بینی اور اسفل چین میں مور اور نفع کے ما لک نہیں جی تو وہ اپنا خالق اور نافع کے بین اور دہ اپنے لئے بھی کی ضرر اور نفع کے ما لک نہیں جی تو وہ اپنا ضار میں اور نوا وہ نے لئے بھی کی ضرر اور نفع کے ما لک نہیں جی تو وہ اپنا نے اس کی سو تا در نام کرنے والوں و کر کسی ضرر ہے بچا سکتے ہیں یا کر کوئی نفع پہنچا سکتے جین اور یہ موت نہ حیات اور نہ مرکر دوبار و

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کافروں نے کہا بیقر آن تو صرف من گھڑت بات ہے جس کواس رسول نے گھڑ لیا ہے اوراس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے 'سوان کافروں نے ظلم کیا اور جھوٹ بولا ۱ اور انہوں نے کہا بیگر شتہ لوگوں **کی کہانیاں ہیں** جن کواس (رسول) نے لکھوالیا جواس پر صبح وشام پڑھی جاتی ہیں 0 (الفرقان دے ہم)

مشرکین کا بیاعتراض کہ بیقر آن اہل کتاب کے تعاون سے بنالیا گیا ہے

یہ شرکین کا قول ہے مقاتل نے کہا یہ نضر بن حارث کا قول ہے کہ اس قرآن کو اس رسول نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اور دوسروں نے اس گھڑ نے بہا انہوں نے اس کی مدد کی ہے۔ مجاہد نے کہا دوسروں سے مراد یہود ہیں۔ مقاتل نے کہا انہوں کے بیار کی طرف اور عامر کے ایک اور آزاد کردہ غلام بیار کی طرف اور عامر کے ایک اور آزاد کردہ غلام جرکی طرف یہ تینوں اہل کتاب میں سے تھے۔اللہ تعالی نے فر مایا سوان کا فروں نے ظلم کیا اور جھوٹ بولا۔

اور اُنہوں نے کہا یہ گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں'ہم اس کی تفسیر الانعام **۲۵ میں بیان کر چکے ہیں۔مفسرین نے کہا اس** قول کا قائل نضر بن حارث تھا۔ (زادالمسیر ج۲ ص۲۷-۷۲ مطبوعہ کمتب اسلامی بیروت ۲۵-۱۳۰۸ھ)

رس ہوں جاتے ہوں موسوں سے ہوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ اس قرآن کو اس ذات نے نازل کیا ہے جوآ سانوں اور زمینو**ں کی تمام پوشیع** باتوں کو جانتا ہے 'بے شک وہ بہت بخشے والا' بے حدرحم فر مانے والا ہے O (الفرقان: ۱)

مشرکین کے اعتراض مذکور کا جواب

یعنی اے رسولِ مکرم! آپ میہ کہیے کہ اس قرآن کو اس ذات نے نازل کیا ہے جو عالم الغیب ہے۔ سو جھے **کی منا** 

اور المراکم میں سے اور اگر بیقر آن ابل کتاب کی کتابول سے ماخوذ ہوتا تو اس میں ان کی کتابوں سے زیادہ تفصیل نہ ہوتی اور یہ میں کا کتابوں کے احکام کا ناشخ نہ ہوتا اور اس میں یہ بیان نہ کیا جاتا کہ گزشتہ کتابوں میں تح بف کر دی گئی ہے اور اگر یہ قرآن کی نظیر بنانا بہت آ سان ہوتا وہ بھی اہل کتاب کی معاونت سے ماخوذ ہوتا تو پھر مشرکین اور منکرین کے لیے اس قرآن کی نظیر بنانا بہت آ سان ہوتا وہ بھی اہل کتاب کی معاونت سے اس جیسی کتاب بنا لیتے جب کہ وہ بار بار تقاضوں کے باوجود اس کی کسی ایک چھوٹی می سورت کی مثل بھی بنا کر نہ لا سکے اور چودہ صدیاں گزرنے کے بعد اب تک بھی کوئی کسی ایک سورت تو کجا ایک آ یت کی مثل بھی بنا کر نہ لا سکے اور چودہ صدیاں گزرنے کے بعد اب تک بھی کوئی کسی ایک سورت تو کجا ایک آ یت کی مثل بھی بنا کر نہ لا سے اس قرآن کو اہل کتاب کے تعاون سے بنالیا ہے۔

اور فرمایا وہ بہت بخشنے والا بے حدرحم فرمانے والا ہے بعنی مسلمانوں کے لیے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کافروں نے کہانیہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چتا ہے؟ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا جواس کے ساتھ (عذاب ہے) ڈرانے والا ہوتا! 0یا اس کی طرف کوئی خزانہ ڈال ، یا جاتا یا اس کے باخ ہوتا جس سے یہ کھاتا! اور ظالموں نے کہاتم صرف ایک جادو کیے ہوئے تخص کی بیروی کرتے ہوں بھلاآپ دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کسی مثالیں گھڑر کھی ہیں' پس وہ گمرابی میں مبتلا ہو گئے اب وہ سی طرح ہدایت مرنبیں آئے ہے 0 (الفرقان او۔ 2)

#### بیغام حق ندسنانے پر کفار کا آپ کو مال اور حکومت کی پیش کش کرنا

امام ابن اسحاق امام ابن جریراور امام ابن العمند رفے حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت کیا ہے کہ متبہ شیبہ (ربیعہ کے دو بیٹے) ابوسفیان بن حرب النظر بن الحارث ابوالہتر کی الاسود بن المطلب زمعة بن الاسود الولید بن المغیر الوجہل بن صفام عبداللہ بن امیہ امیہ بن ظف العاص بن واکل اور نبیہ بن الحجاق مب جمع ہوے اور بعض نے بعض ہے کہا الوجہل بن صفام عبداللہ بن امیہ امیہ بن ظف العاص بن واکل اور نبیہ بن الحجاق مبر بھی ہوئے المیہ کہا ہے گئے ہوئے المیہ کہا ہوئے ہوئے اور بعض نے بعض ہے کہا معزز لوگ جمع ہوکر آپ ہے بات کرنے کے لیے آئے ہیں اگر آپ نے نبوت اور نزول وتی کا دعوی مال جمع کرنے نے آپ ہیں اگر آپ نے نبوت اور نزول وتی کا دعوی مال جمع کرنے کے لیے آئے ہیں اگر آپ نے نبوت اور نزول وتی کا دعوی مال جمع کرنے کے لیے آئے ہیں اگر آپ نے برداری کی طلب میں ہدوئوگ کیا ہے تو ہم آپ کو مال اکٹھا کرے دے دیے ہیں اور اگر آپ نے سردار مان لیک کا حاکم مان لیتے ہیں۔ تب مردار مان لیتے ہیں اور اگر آپ نے سردار مان لیتے ہیں اور نرول وی کا طلب میں اور فتم ہیں کے طلب میں اللہ علیہ وکری نوایس ملک کا حاکم مان لیتے ہیں۔ تب مردار مان لیتے ہیں اور نرول ہوئی کی طلب میں اللہ علیہ کرنے آئے بول بنا کر میں بہتر ہوئی ہوئی کی طلب میں اور فتم پر حکومت کی طلب میں اللہ علیہ اور تجھ پر کتاب نازل کی ہے اور جھھ یہ تھم دیا ہے کہ میں تمہیں (ایمان لانے پر ثواب کی ) بشارت دوں اور (کفر میں بھیجا ہے اور بھی پر کتاب نازل کی ہے اور جھھ یہ تھم دیا ہے کہ میں تمہیں اللہ عیام کو تو کر دیا تو ہیں اللہ تعالی کر خور کر دیا تو ہیں اللہ تعالی کر حکم ہے مطابق عبر کروں گاحتی کہ اللہ تعرب اور آگر تم نے میرے پیغام کو تو کر دیا تو ہیں اللہ تعالی کے حکم کے مطابق عبر کروں گاتی کہ اللہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کردے۔

انہوں نے کہاا مے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) جبتم نے ہماری پیش کش کو قبول نہیں کیا تو تم اپنے رب سے یہ سوال کروکہ وہ وہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ کو نازل کرنے جو تمہارے پیغام کی تصدیق کرے اور پھر ہمیں بتائے 'اور اللہ سے یہ سوال کروکہ وہ تمہارے لیے باغات بنادے اور تمہارے لیے سونے اور جاندی کے محلات بنادے جو تمہیں فکر معاش ہے مستغنی کردیں 'کیونکہ

marfat.com

تم تلاش معاش میں ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہو تا کہ ہم تمہاری فغیلت اور تمہارے دب کے فزوی بھی اللہ ومزات کو جان ایس اور یہ کہتم واقعی اللہ کے رسول ہو۔ آپ نے فرمایا میں تمہاری فرمائش فوری قبیل کروں گاور در الدرالمنورج ۲ مس ۱۲۲ مطبور داراحیا والتراث العربی ہروت ۱۳۲۱ھ)
سے ان چیزوں کا سوال کروں گا۔ (الدرالمنورج ۲ مس ۱۲۲ مطبور داراحیا والتراث العربی ہروت ۱۳۲۱ھ)
کفار کے اس اعتراض کا جواب کہ آپ بازاروں میں چلتے ہیں!

مشرکین قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ تجارت اور کسب معاش کے لیے بازاروں میں چلتے ہیں' ان کا یہ اعتراض بالکل لغوتھا' کیونکہ تجارت اور کسب معاش کے لیے بازاروں میں جانا مباح ہے۔ نیز جب نبی سلی اللہ علیہ وسلم کسب معاش کے لیے بازاروں میں گئے تو اُمت کے لیے کسب معاش کے لیے بازاروں میں جانے کا نمونہ فراہم ہوگیا اور تجارت کرنا سنت اور باعث ثواب ہوگیا۔ قابل اعتراض چیز بازاروں میں شور کرنا اور بدکلای کرنا ہے اور نبی سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ان چیزوں سے یاک اور منزہ تھے۔

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے تورات میں فرمایا: اے نی ایم نے آپ
کوشاہ ' مبشر اور اَن پڑھ قوم کی پناہ بنا کر بھیجا ہے آپ میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ وہ نہ
درشت کلام ہیں نہ بد زبان ہیں' نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں اور نہ برائی کا بدلہ برائی ہے دیتے ہیں کی معاف کرتے
ہیں اور درگز در کرتے ہیں' اور الله آپ کی روح اس وقت تک ہرگز قبض نہیں فرمائے گا جب تک آپ کی وجہ سے میڑھی قوم کو
سیدھا نہ کر دے بایں طور کہ وہ کہیں لااللہ الله وہ آپ کے سبب سے اندھی آئھوں کو بینا کردے گا' اور بہرے کا نوں کو کھول
دے گا اور دلول کے غلاف اُتاردے گا۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۴۸۳۸ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۳۳۰ منن التر مذی رقم الحدیث: ۴۹۱ سنن این ملجه رقم الحدیث: ۴۲۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۲۲ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۲۰۰۰ )

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں تجارت کے لیے گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی جانا شروع کیا:
حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بازاروں کی خرید وفروخت مشغول رکھتی تھی اور
ہمارے انصاری بھائیوں کو بھتی باڑی مشغول رکھتی تھی اور ابو ہر برہ بھو کے پیٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاز مار ہتا
تھا اور ان احادیث کے ساع میں حاضر رہتا تھا جن سے وہ حاضر نہیں ہوتے تھے اور ان چیزوں کو یا در کھتا تھا جن کو وہ یا دنہیں
رکھتے تھے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث ۱۸۸ سنن ابوداؤ در قم الحدیث ۲۵۵ سناس الکبری للنسائی رقم الحدیث ۲۵۸ سنن الوداؤ در قم الحدیث ۲۵۵ سناس الکبری للنسائی رقم الحدیث ۲۵۸ سنن الوداؤ در قم الحدیث ۲۵۵ سناس الکبری للنسائی رقم الحدیث ۲۵۸ سناس الحدیث ۲۵۸

کفار کے اس اعتر اض کا جواب کہ آپ کے پاس سونے جاندی کے محلات کیوں نہیں اور آپ

### کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں؟

مشرکین مکہ نے آپ کی نبوت پر دوسرااعتراض یہ کیا تھا کہ آپ فقر وفاقہ کی زندگی گزاررہے ہیں اگر آپ ہے ہی ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی آپ رہیں اور آپ کے باللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی آپ رہیں اور آپ کے باللہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی نے آپ کوسونے اور جا ندگی کے اللہ تعالی نے آپ کوسونے اور جا ندگی کی اللہ علی نقر وفاقہ کی زندگی کو اختیار فر مایا۔ نیم آپ کو اختیار فر مایا۔ نیم آپ کو فرشتہ بننے کا اختیار دیا گیا لیکن آپ نے عبدر ہے کوتر جے دی۔

marfat.com

معرف ابوا مامدرض الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نمی الله علیہ وسلم نے فر مایا الله تعالیٰ نے میرے لیے یہ پیش کش کی کہ رہے گئے مکہ کی مرز مین کوسونے کا بنا دے سومیں نے کہانہیں اے میرے رب! میں ایک دن بیٹ بھر کر کھاؤں گا اور ایک فی محوکا موں گا تو تیری طرف فریا دکروں گا اور تجھے یا دکروں گا اور جب میر ابیٹ بھرا ہوگا تو تیری کروں گا اور تیراشکر ادا کروں گا۔

(سنن الترندى رقم الحديث: ٢٣٣٧ شرح النة رقم الحديث: ٣٩٣٩ تاريخ وشق الكبيرلا بن عساكر جهم ٩٣٥ وقم الحديث ٩٦٨ مطبوعه داراحياء تراث العربي بيروت ٢٣٨١ه )

حضرت عائشرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ! اگر میں چاہوں تو میرے ماتھ سونے کے پہاڑ چلیں میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس کا نیفہ کعبہ کے برابر تھا 'اس نے کہا آپ کا رب آپ کوسلام فرما تا ہے اور فرما تا ہے اگر آپ چاہیں تو نبی اور اگر آپ چاہیں تو نبی اور فرشتہ ہو جا کیس میں نے جریل کی طرف دیکھا تہ ہوں ہنے اشارہ کیا کہ آپ تواضع اختیار کریں تو میں نے کہا نبی اور عبد 'اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیک لگا کر نہیں کھاتے ہے اور فرماتے سے میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح عبد کھاتا ہے۔ اور اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح عبد بیٹھتا ہوں جس طرح عبد بیٹھتا ہے۔ (مندابویعلی تم الحدیث ۲۹۲۰) عافظ آبیعی نے کہاس کی سندھن ہے مجمع الزوائد جوم 10

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس انصار کی ایک عورت آئی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پرایک جا در دیکھی تو اس نے میرے پاس ایک بستر بھیج دیا جس میں اُون بھرا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور پوچھااے عائشہ! یہ کیا ہے؟ میں نے بتایا یارسول اللہ! میرے پاس فلا نہ انصاریہ آئی تھی اس نے آپ کے بستر بھیج دیا۔ آپ نے فر مایا اے عائشہ! اس کوواپس کردو' اللہ کی قتم! اگر میں جا ہتا تو اللہ میرے ساتھ سونے اور جا ندی کے بہاڑ چلا دیتا۔

(ولائل العبوة جاص ٣٨٥) تاريخ ومثق الكبير لا بن عساكر جهم ص ٢ كن رقم الحديث ٩٨٢ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١١ه والبدايه والنهابيج هم ٣٣٣ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٨١٨ه )

اور ظالموں نے کہاتم صرف ایک جادو کیے ہوئے مخص کی پیروی کرتے ہو۔ بھلا آپ دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں گھڑر کھی ہیں' پس وہ گراہی میں مبتلا ہو گئے اب وہ کسی طرح ہدایت پرنہیں آ سکتے۔

یہ قول مشرکین کا ہے جوانہوں نے مسلمانوں سے کہا تھا' اس کی کمل تفییر اور آپ پر جادو کیے جانے کی تحقیق ہم بنی

اسرائيل: ٢٨ مين كر يكي بين-

# تَ لِرُكُ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ

وہ برکت والا ہے جو اگر چاہے تو آپ کے لیے (ان کے کم ہوئے)باغات سے بہتر بنا دے

# جَنْتِ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَا وَيَجْعَلُ لَّكَ قُصُومًا الْ

ایے باغات جن کے نیچ نے دریا جاری ہوں اور آپ کے لیے محل بنا دے 0

علدجشتم

marfat.com

بياد القرآء

انہوں نے قیامت کو جھٹلایا اور جس نے قیامت کو جھٹلایا ہم نے اس کے لیے محر کتی ہوئی آ ب وہ (آگ) ان کو دور سے دیلھے کی تو وہ اس کی غمہ سے بچرنے اور **دھاڑنے** ب ان کو زبیروں ہے جگڑ کر ( دوزخ کی ) تککہ (دوزخ) انچھی سے وعدہ کیا گیا ہے' وہ ان کی جزا اور ٹھکا نا ہے 0 اس (جنت) میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہے جس اورجس دن ان (کا فروں) کوجمع کیا جائے گا اور ان کوجن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے پھروہ ان (معبودون) سے فرمائے گا آیا تم نے میرے ان بندول کو گراہ کیا تھا یا یہ خود ہی گراہی میں مبتلا ہو گئے تھے؟ ٥ وہ کہیں گے تو ہر عیب اور نقص سے یا ' ہمیں یہ لائق نہ تھا کہ ہم کجھے چھوڑ کر اوروں

marfat.com

# الفرقان ۲۵: ۲۰ --- ۱۰ 119 مِنْ أَوْلِياً وَلِكِنْ مُتَعْتَهُمُ وَأَبَاءَ هُوْ حَتَّى نَسُوا الذِّكُرَةِ م**ردگار بناتے لیکن تو نے ان کو اور ان** کے باپ دادا کوخوش حالی عطا فر مائی حتی کہ انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا 'اور پہلوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے O سو (اے مشرکو!) تمہارے معبودوں نے تمہاری کبی ہوئی باتوں کی تکذیب کر دی کس

تَسْتَطِيعُونَ مَرْفًا وَلَانَصْرًا ۗ وَمَنَ يَظْلِمُ مِنْكُ

ابتم نه عذاب کو دور کر سکتے ہونہ اپنی مدد کر کتے ہوا اور تم میں ہے جس نے بھی ظلم کیا ہے ہم اس کو بہت بڑا عذاب

الله عند الرام نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیج انھے کیا گلون الطعام کیکشٹون فی الرکسواق و جعلنا

سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے اور ہم نے تم میں سے بعض کو

ونُنَهُ الصَّبِرُونَ وَكَانَ مَ يُلكَ بَمِيرًاكَ عَلَى اللهِ

دوسرے بعض کے لیے آزمائش کا سبب بنایا ہے کیا تم صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب و کھنے والا ہے 0 اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ برکت والا ہے جواگر چاہے تو آپ کے لیے (ان کے کیے ہوئے) باغات ہے بہتر ،نا دے ایسے باغات جن کے نیچے سے دریا جاری ہوں اور آپ کے لیے کل بنادے 0 (الفرقان:١٠)

باغات اورمحلات کے طعنہ کا جواب

اس آیت کامعنی یہ ہے کہ ان مشرکین نے آپ کے لیے جن باغات اور محلات کا ذکر کیا ہے اللہ اً رجا ہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر باغات بناد ہے جن کے پنیج سے دریا بہدر ہے ہوں اور آ ب کے لیے محلات بنادے۔

امام ابن الی حاتم متوفی ۳۲۷ ھاپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

خیٹمہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا گیا کہ ہم آپ کوروئے زمین کے تمام خزانے اوراس کی جابیاں عطافر مائیں گے جوہم نے آپ سے پہلے کی کوعطانہیں کیں اس سے اللہ کے یاس کسی چیز کی کی نہیں ہوگی' آپ نے عرض کیاا ہے اللہ میرے لیے ان چیزوں کو آخرت میں جمع کردے۔

قادہ نے کہامشرکین نے آپ ہے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے اگر ہم جا ہیں تو آپ کواس ہے بہتر خزانے اور باغات عطا كروين أيے باغات جن كے ينج دريا بهدر ہے ہول۔

محمد بن اسحاق نے کہا کفار نے جو کہا تھا کہ آپ بازاروں میں چلتے بیں اور کسپ معاش کرتے ہیں جس طرح عام لوگ

martat.com

كرتے بن الله في مايا اگر بم جا بين ق آ پ كواس سے بہتر چزي مطاكردي-

(تغيرامام ابن اني ماتم جهم ٢٦٦٦ كد كرمة معنف ابن الي شير قم الحديث ٢ عام الكتب العلمية بيروسة

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا اور جس نے قیامت کو جھٹلایا ہم نے اس کے لیے ہڑئی ہوئی آگو تیار کر رکھی ہے o جب وہ (آگ) ان کو دّور ہے دیکھے گی تو وہ اس کی خصہ ہے بچر نے اور دھاڑنے کے آواز شن کے O اور جب ان کو زنجیروں ہے جکڑ کر (دوزخ کی) تنگ جگہ میں جمو نکا جائے گا' تو وہاں وہ موت کو پکاریں گے O آج تم ایک موت کو نہ یکار و' بہت سی موتوں کو یکارو O (الفرقان ۱۶۰۰)

دوزخ کی آنکھوں کانوں اور زبان کے متعلق احادیث

سعیر کے معنی بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور سعید بن جبیر نے کہا یہ جہنم کی ایک وادی ہے۔

(تغيرامام ابن الي حاتم رقم الحديث:١٣٩٩٨)

الفرقان: ۱۲ میں فرمایا جب وہ آگ ان کو دُور ہے دیکھے گی اس آیت میں دوزخ کے دیکھنے کا ذکر ہے۔ حدیث میں بھی اس کی تائید ہے:

خالد بن دریک ایک صحابی ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہ اور جس نے اپنے آپ کو این والدین کے غیر کی طرف منسوب کیا اور جس نے اپنے آپ کو اپنے مالکوں کے غیر کی طرف منسوب کیا اور جس نے اپنے آپ کو اپنے مالکوں کے غیر کی طرف منسوب کیا وہ جہنم کی دوآ تھوں کے درمیان اپناٹھکا ٹا بنالے۔ آپ سے عرض کیا گیا: یارسول اللہ! کیا جہنم کی دوآ تکھیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے: جب وہ آگ ان کو دُور سے دیکھے گی۔ کیا جہنم کی دوآ تکھیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے اسام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۳۹۹، مکتبہ زار مصلفیٰ کہ کمرم نے ۱۳۱۵۔)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دوزخ اپنی گردن باہر نکالے گئاس کی دوآ تکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گئ دو کان ہوں گے جن سے وہ سنے گئ اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ کلام کرے گی اور وہ کہے گی میر سے پر دتین (قتم کے ) شخص کیے گئے ہیں ہر متنکبر معاند ہر وہ شخص جواللہ کے ساتھ کسی اور کی عیادت کرے اور تصویریں بنانے والے۔ (سنن الزندی رقم الحدیث:۲۵۷ منداحہ جسم ۳۳۷ المستد الجامع رقم الحدیث:۱۵۳۷۵ تَخْشِظُ اور زفیر کے معنی تَخْشِظُ اور زفیر کے معنی

تغيظ كے معنی ہیں غصہ میں آنا ، جھنجھلانا 'اظہار غیظ وغضب كرنا۔

زفیر کے معنی ہیں چلانا' زفیر کا اصل معنی ہے اس قدرتیز سانس لینا جس سے پسلیاں پھولنے لگیس' اور شہیق کا معنی ہے سانس کوسینہ کی طرف لوٹانا' یا زفیر کا معنی ہے سانس کو کھینچ کر سینے سے نکالنا۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں' زفیر بلند آ واز ہے اور شہیق پست آ واز ہے' ضحاک اور مُقاتل نے کہا زفیر گلاھے کی پہلی آ واز ہے اور شہیق اس کی آخری آ واز ہے۔ ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ زفیر حلق میں ہوتی ہے اور شہیق پیٹ میں۔ (تفییر خازن ج۲ص اسے' دارالکتب العربیہ پیٹاور)

اس آ بت کا ایک محمل بیہ ہے کہ لوگ قیامت کے دن دوزخ میں کا فروں کے رونے اور چلانے کی آ وازیس سیں گے اور صبحے بیہ ہے کہ وہ دوزخ ہی کی غصہ میں دھاڑنے اور چنگھاڑنے کی آ وازیں سیں گے۔

۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنہما فر ماتے ہیں کہ ایک شخص کو دوزخ کی طرف تھییٹ کریلے **جایا جائے گا تو دوزخ اس** کرح چلائے گی جس طرح خچر گھاس اور **چ**وکود کیھ کر چلاتا ہے۔ یہ آ وازس کر ہرشخص ڈرجائے گا۔

martat.com

مرائی میرلیٹی نے اس کی تغییر میں کہا جہنم اس طرح دھاڑ رہی ہوگی کہ ہر فرشتہ اور ہر نبی اس کی آ واز س کرخوف ہے گ ایک گا اور اس کے کندھے خوف سے کپکپار ہے ہوں گے ۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھٹنوں کے بل کھٹے ہوئے کہیں مے: اے میرے رب آج کے دن میں تجھ سے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں۔

(تغییرامام ابن الی حاتم ج ۸ص ۲۷۷۸ مطبوعه مکتبه نز ارمصطفیٰ مکه کرمهٔ ۱۳۱۷ه )

### كفار كاجهنم ميں جھونكا جانا اوران كا موت كى دعا كرنا

الفرقان: ۱۳ میں فرمایا: اور جب ان کوزنجیروں ہے جکڑ کر (دوزخ کی) تنگ جگہ میں جھونکا جائے گا تو وہاں وہ موت کو پکاریں گے۔

یجیٰ بن اسید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہے اس آیت کی تفییر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا ان کواس طرح زبردستی دوزخ میں جھو نکا جائے گا جس طرح کیل کو دیوار میں ٹھونک دیا جا تا ہے۔

حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله عنهمانے فرمایا کفار اس طرح دوزخ میں پیوست ہوں گے جس طرح نیزے کا کھل نیزے میں پیوست ہوتا ہے۔

ضحاک نے کہاوہ اپنی ہلاکت کی دعا کریں گے اور کہیں گے ہائے ہلاکت ہائے ہلاکت۔

الفرقان: ١٨ ميں فرمايا: آج تم ايك موت كونه يكارو بہت ي موتو أن كو يكارد \_

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے آگ کا حلہ (ایک قتم کی دو جا دریں) ابلیس کو پہنایا جائے گا' دہ اس کواپنی بھوؤں پررکھے گا' ادراس کواپنے بیچھے سے تھسیٹے گا ادر چلائے گا میری ہلاکت! اس دقت کہا جائے گا آج تم ایک ہموت کی دعانہ کرو' بہت می موتوں کی دعا کرو۔ (تغیرامامابن ابی حاتم جمس ۲۹۲۹-۲۹۲۸) مکتبہ فزار مصطفیٰ مد مرمہ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہنے آیا یہ دوز خ اچھی ہے یا دائی جنت جس کامتقین سے دعدہ کیا گیا ہے وہ ان کی جزا اور محکانا ہے 0 اس (جنت) میں ان کے لیے ہروہ چیز ہے جس کووہ چاہیں گئے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں 'یہ آپ کے رب کا وعدہ ہے جس کا (اس کے کرم کی بناء پر ) سوال کیا جائے گا 0 (الفرقان:١١-١٥)

آیا دوزخ میں کوئی اچھائی ہے؟

آیت:۱۵ میں فرمایا: آیا بیدووزخ خیر ہے یا دائی جنت؟ خیر کامعنی ہے زیادہ اچھی اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ میں بھی فی نفسہ اچھائی ہے لیکن جنت زیادہ اچھی ہے۔اس کا جواب بیہ ہے کہ خیر یہاں پر اسم تفضیل کے معنی میں نہیں ہے بلکہ صفت مشبہ کے معنی میں ہے لیکن دوزخ اچھی ہے یا دائی جنت! اس اعتراض کا دوسرا جواب بیہ ہے کہ اس آیت میں کفار کے علم اور ان کے اعتقاد کے موافق کلام فر مایا ہے کیونکہ کفار دوزخ میں جھونک دیئے جانے والے کام کرتے تھے گویاوہ سیجھتے تھے کہ دوزخ میں بھی اچھائی ہے اس لیے فر مایا کہ بتاؤ دوزخ زیادہ اچھی ہے یا دائی جنت۔

اس آیت میں فرمایا ہے دائمی جنٹ کامتقین سے وعدہ کیا گیا ہے 'متقین کا ادفّی درجہ یہ ہے کہ وہ کفر اور شرک کوترک کر دیں اور متوسط درجہ یہ ہے کہ وہ گنا ہے کمیرہ اور گنا ہے صغیرہ کوترک کر دیں اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ ہر خلاف سنت' مکروہ تنزیبی اور خلاف اولیٰ کام کوترک کردیں۔

جلدهشم

marfat.com

### جنتے میں ہر جا ہی ہوئی چیز کے ملنے کاتحمل

آیت: ۱۲ میں فرمایا: اس (جنت) میں ان کے لیے ہروہ چیز ہے جس کووہ جاہیں گے۔

کعب احبار نے کہا جو تخص ساری زند کی شراب بیتا رہاوہ آخرت میں شراب نہیں ہے گا خواہ وہ جنت میں واقل مو جائے۔عطاء نے اعتراض کیا اے ابواسخاق القد تعالیٰ نے تو فر مایا ہے اس میں ان کے لیے ہروہ چیز ہے جس **کووہ میا جیں گے؟** 

کعب نے کہاوہ شراب کوبھول جائے گا اور وہ اس کو یا زنبیں آئے گی۔ (تنسیر امام ابن ابی حاتم قم الحدیث: ۱۵۰۱) 🕠

اس سے معلوم ہوا کہ ان کے لیے ہروہ چیز ہے جس کووہ جا بیں گا ہے عموم برنبیں ہے کیونکہ اگروہ سی باطل یا محال چیز کوچاہیں تو وہ ان کونبیں ملے کی مثال و دلواطت کوچاہیں یاوہ چاہیں کہ ان کا نبی سے بلند درجہ ہوتو وہ ان کونبیس ملے کا بلکہ حق سے ے کہ ایسی باطل خوا ہشیں جنت میں ان کے داوں میں پیدائبیں ہوں گی کیونکہ ان باطل خوا ہشوں کا منبع اور مصدر شیطان سے اور و د جنت میں نہیں ہو گا تو ایس بطل خوا ہشیں بھی دلوں میں پیدائہیں ہوں گی۔

منصور بیان کرتے ہیں کہ حضرت ان عباس رضی الله عنها سے سوال کیا گیا آیا جنت میں اواا و ہوگی؟ فرمایا: مال اگروہ حيامين \_ ( تغيير امام ابن الي حاتم رتم احديث ١٩٠٠ ١٥ مطبوعه مكتبه نز ارمصطفی ١٤٣٠هـ )

اللّٰد تعالیٰ کے وعدہ کی بناء پراس ہے۔سوال کرنا

نیز اس آیت میں فرمایا: پیآ بے کے رب کا وعدہ ہے جس کا (اس کے کرم کی بناء پر ) سوال کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فر مایا تعنی تم اس چیز کا سوال کرو' جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ القرظی نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: فرشتے اللہ تعالیٰ سے پیسوال کریں گے:

الْعَرْيُزُ الْحَيْكِيْدُ ٥ (الرمن ١٠)

صَلَحَ مِنْ ابْآلِهِهُ وَأَذْوَاجِهِهُ وَذُرِّيْتِهِهُ ﴿ إِنَّكَ آنْتَ جَسَ كَاتُونَ ان عَ (ازراهِ كرم) وعده فرمايا باوران كى باي دادا'ان کی بیوبوں اور ان کی اولاد میں سے جس نے نیک کام کیے

ہیں۔ بےشک تو بہت غالب ٔ بے حد حکمت والا ہے۔

اور ابوحازم یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن مونین ہے کہیں گےاہے ہمارے رب تو نے ہم کوجن کاموں کا تھم دیا تھاوہ ہم نے کر لیے اب تو اس کو بورا فر ما جس کا تو نے ہم سے ( از راہ کرم ) وعدہ فر مایا تھا۔

عبدالرحمٰن بن زید نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: مانگنے والوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے اس کے وعدہ کوطلب کیا توجب انہوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے ایناوعدہ ان کوعطا فر مایا' اللہ تعالیٰ نے زمین میں بندوں کو پی**دا کرنے سے پہلے ان کےرزق کو** مقرر کر دیا تھا پھر اس رز ق کو مانگنے والوں کی روزی بنا دیا' پھر ان کےسوال کرنے کے وقت کواس کی عطا کے لیےمقرر فر ما دیا' پھرانہوں نے اس آیت کی تلاوت کی:

اوراک نے زمین کے اوپر پہاڑنصب کردیئے اوراس میں وَجَعَلَ فِيْهَارُواسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَلْرَكَ فِيْهَاوَ برکت رکھ دی'اوراس میں رہنے والوں کی روزی بھی صرف جاردن قَتَارَ فِيْهَا أَفْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ آيًا مِ سُوّاءً لِلسَّابِلِيْنَ میں مقرر کر کے رکھ دی' ما نگنے والوں کے لیے برابر برابر ۔ (ممالسجدة: ١٨)

( آفسیرا مام ابن الی حاتم ج ۸ص ا ۲۲ مطبوعه مکتبه نز ارمصطفیٰ مکه مکرمه که ۱۳۱**۲ می** 

بندوں نے اللہ تعالیٰ کی جوعبادت کی ہے اس عبادت کی بناء پر ان کےسوال کا کوئی جواز نہی**ں ہے۔الیتہ اللہ تعالیٰ ہے** 

-martat.com

**کی کرنے والےمومنوں سے جواز راہے نصل وکرم اجر وثواب اور جنت عطا کرنے کا وعد ہ فر مایا ہے اس وعد ہ کی بنا ، پر** الله الله تعالى مومنول كے ليے سوال كيا اور رسولوں نے اور مومنوں نے جيبا كدان آيات سے ظاہر ہے:

ایمان والوں اور ان میں سے نیک عمل کرنے والوں ہے الله فم مغفرت كالوراج عظيم كاوعد وفر مايا ـ ـ ـ

اے ہمارے رب! ہمیں وواجر عطافر ماجس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعہ ہم سے وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں روز قیامت شرمند دنه کړيا۔

وعكالله الذين النؤاد عكواالصلطت منهم فَفِي لَا وَالْعَظِيمًا ٥ (الفتي ١٩) رتبناواتناماوعد تناعلى رسلك ولاتخزنايوم

فَقِيلُمُ وَ الْمُران:١٩٣١)

ال**لّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے:** اور جس دن ان ( کا فروں ) کو جمع کیا جائے گا اور ان کو جن کی وہ اللّٰہ کے سوا عبادت کرتے تھے پھر ہ ان (معبودوں) سے فرمائے گا آیاتم نے میرےان بندوں کو گمراہ کیا تھایا پیےخود ہی گمراہی میں مبتلا ہو گئے تھے؟ 0 وہ کہیں مے تو برعیب اور نقص سے پاک ہے ہمیں بیاائق نہ تھا کہ ہم تھے چھوڑ کراوروں کو مددگار بناتے لیکن تو نے ان کواوران کے إب دادا كوخوش حالى عطا فر مائي حتى كه انهوب نے نفییحت كو بھلا دیا اور بیادگ تھے ہی ہلاك ہونے والے 0 سو (اےمشركو!) **تمہارےمعبودوں نے تمہاری کہی ہوئی باتوں کی تکذیب کردی پس ابتم نہ مذاب کو دُور کر سکتے ہوندا پنی مدد کر سکتے ہواورتم** م سے جس نے بھی ظلم کیا ہے ہم اس کو بہت بڑا عذاب چکھا تیں گے 0 (الفرقان: ۱۹-۱۷)

لعمتول کی بہتات کی وجہ ہےلوگوں کا کفراور شرک کرنا

قمادہ نے کہااس دن سے مرادیوم قیامت ہے۔

حضرت ابن عباس نے فر مایا ہر چیز کا حشر کیا جائے گاحتیٰ کہ کھی کا بھی حشر کیا جائے گا۔

مخامد نے کہا جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے اس سے مراد حضرت میسیٰ حضرت مزیر اور فرشتے ہیں۔ یا بیخود گراہی میں مبتلا ہو گئے۔مقاتل بن حیان نے کہاانہوں نے سید ھےراستہ کی تلاش میں خطا کی۔

کفار کے معبودوں نے کفار کارد کرتے ہوئے کہا: ہمیں پیلائق نہ تھا کہ ہم تجھے جیموز کراوروں کواولیاء بناتے۔

اولیاء کی تفسیر میں سدی نے کیاولی وہ ہے جس کواللہ اپنا دوست بنا لے اور وہ اللہ کی ربو بیت کا اقر ار کرے۔

فر **مای**ا: کیکن تو نے ان کواور ان کے باب دا دا کوخوش حالی عطا فر مائی تھی۔ یعنی دنیا میں ان کوصحت' کمبی زندگی اور کشادگی اور **فراخی عطا فرمائی حتی کہانہوں نے نصیحت کو بھلا دیا لیعنی انہوں نے تجھے یا د کرنا حچوڑ دیا'اور تکبر میں آ کر تیرے ساتحہ شرک کیا'** اور ہمارے تھم کے بغیر ہماری عبادت کی۔ذکر کی تفسیر میں دوقول ہیں: ایک بیکداس سے مرادوہ کتابیں اور سحائف ہیں جورسل علیہم السلام پر نازل کیے گئے جن پرانہوں نے عمل کرنے کوترک کر دیا۔ دوسرا قول بیے ہے کہانہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات

وراحیانات کاشکرادانہیں کیا۔

فر مایا: اور بیلوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔حضرت ابوالدرداءرضی اللّٰدعنةمص والوں کے پاس گئے اورفر مایا اے اہل ممص! آؤاینے بھائی کے پاس تا کہوہ تمہیں نصیحت کرے جب وہ ان کے گر دجمع ہو گئے تو فر مایا کیا وجہ ہے کہتم حیانہیں کرتے! **تم وہ مکان بناتے ہوجن میںتم رہتے نہیں ہواورتم اس طعام کوجمع کرتے ہوجس کوتم کھاتے نہیں ہواورتم ان چیزوں کی امید** کھتے ہوجن کوتم یانہیں سکتے! بے شکتم سے پہلے لوگوں نے مضبوط گھر بنائے اور غلام جمع کیے اور کمی امیدیں رکھیں کھروہ ب لوگ ہلاک ہو گئے ان کی امیدیں دھو کا بن سئیں اور ان کے گھر قبرستان بن گئے۔

martat.com

### بورا کے معنی اور شرک کی فدمت

بوراً کے معنی میں ہلاک ہونے والے - خالی جس میں کوئی چیز ندہو۔ بو ادی الار حس کا معنی ہے ہے کا مزیمی جس میں کوئی کوئی خیر اور کوئی فائدہ ند ہو۔ شہر بن خوشب نے کہا بوار کا معنی ہے فاسد اور کھوٹی چیز جب کوئی سووا بک ندسکے تو سکتے ہوئی۔ بادت السلعة.

فرمایا: تمہارے معبودوں نے تمہاری تکذیب کردی میاللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا جب مشرکین کے معبودان ہے بمأم کا اظہار کردس گے۔

ابوعبید نے کہااس آیت کامعنی یہ ہے کہ تمہار ہے معبودتم کواس حق سے ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے ہے جس کی طرف الش نے تمہیں ہدایت دی تھی'اور نہ تم پر نازل ہونے والے عذاب کوتم سے دُور کر کے تمہاری مدد کر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے تمہار کا تکذیب کردی تھی۔

حضرت ابن عیاس نے کہا اللہ تعالی نے فر مایا: اورتم میں سے جس نے بھی ظلم کیا ہے ہم اس کو ب**لہت بڑا عذاب چکھا کیں** گے'اس کامعنی ہےتم میں سے جسشخص نے شرک کیا بھروہ اس شرک پر مرگیا نہم اس کوآ خرت میں بہت بخت ع**ذاب دیں گے۔** (تغییرامام ابن ابی حاتم جمن۲۶۰-۲۶۷۲) الجامع لا حکام القرآن جز۱۳اس ۱۳-۱۳)

الفریا بی ابن ابی شیبہ عبد بن حمید اور ابن المنذ راس آیت کی تفسیر میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: جولوگ حضرت عیسیٰ حضرت عزیر اور فرشتوں کی عبادت کرتے تھے جب قیامت کے دن بیانیاءاور فرشتے ان لوگوں کی تکذیب کر دیں گے اور کہیں گے اے اللہ! تو شرک کیے جانے ہے پاک ہے تو ہمارا مالک اور معبود ہے تو اللہ تعالی ان مشرکوں سے فر مائے گا جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ نہتم سے عذاب دُور کر سکتے ہیں اور نہ تہماری مدد کر سکتے ہیں۔

ا مام ابن ابی حاتم نے وہب بن مدبہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے بہتر آسانی کتابیں پڑھی ہیں اور کسی کتاب نے قرآن مجید سے زیادہ ظلم پر مذمت نہیں گ' کیونکہ اللہ تعالیٰ کومعلوم تھا کہ اس اُمت کا فتنظم میں ہوگا' اور دوسری امتوں کی زیادہ مذمت شرک اور بت برتی کی دجہ سے کی گئی ہے۔

ا مام عبدالرزاق اورابن جریر نے حسن بھری اورابن جریج سے روایت کیا ہے کہاس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ (الدرالمثورج٢ص٣١) مطبوعہ داراحیاءالتی،ثالعر بی بیروت ١٣٢١)

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے اور ہم نے تم میں سے بعض کو دوسر بے بعض کے لیے آز ماکش کا سبب بنایا ہے 'کیاتم صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب و کیمنے والا ہے 0 (الفرقان:۲۰)

رزق اور دیگر مقاصد کے حصول کے لیے اسباب اور وسائل کو تلاش کر کے اختیار کرنا

ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب مشرکین نے رسول الله صلّی الله علیہ وسلم کو عار دلا اور کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھا تا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے تو الله تعالیٰ نے اس کے ردمیں بیآیت نازل فرمائی کہ ہم ہے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیج بیں سب سے ان کے زمانہ کے مشرکوں نے یہی کہا تھا کہتم کیسے رسول ہو جو کھانا کھاتے ہو اور بازاروں میں چلتے ہو۔ (معالم التزیل جسم ۴۳۹) مطبوعہ دارا دیا ءالتراث العربی بیروت ۱۳۲۰ھ)

ا نبیاء سابقین علیہم السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بازاروں میں چلنا تنجارت اور صنعت کے ذریع**ہ طلب** 

\_Drnd\_E

قرآن مجيد من حفرت داؤدعليه السلام كے متعلق ہے: وَعَكَمُنْ لَهُ مُنْفَعَةُ كَبُوسٍ مَكُمْ إِنَّهُ مِنْكُورِ مِنْ كُمْ الْمُعْمِنِينَكُورِ مِنْ الْسِكُورُ

(الانبیاه:۸۰) جنگ میں تمہاری حفاظت کرے۔

اور نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے پنچ بنا دیا گیا ہے۔ پوری حدیث اس طرح

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میرارزق میرے نیزے کے سائے کے پنچے بنا دیا گیا ہے' اور جس نے میرے علم کی مخالفت کی اس کے لیے ذلت اور حقارت بنا دی گئ ہے' اور جس شخص نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا شار اس قوم سے ہوگا۔

(صیح البخاری کتاب الجهاد ٔباب: ۸۸ مساقیسل فسی السومساح 'منداحمد ۲۶ص ۵۰ مصنف این ابی شیبه رقم الحدیث:۱۹۳۹۳ مجمع الزوائد ۲۶ م ۳۹ احمر محمد شاکرنے کہااس مدیث کی سند صحیح ہے۔ حاشیہ مسنداحمد رقم الحدیث:۱۹۳۴ دارالحدیث قاہر ہ)

اک حدیث کامعنی ہے ہے کہ ہتھیاروں کے ساتھ دشمنانِ اسلام کے خلاف جہاد کرنے سے میدانِ جنگ میں ان کا چھوڑا ہوا مال'اسباب'اور ہتھیار وغیرہ مسلمانوں کو بہطور مالِ غنیمت حاصل ہوتے ہیں اور وہ بھی مسلمانوں کے حصولِ رزق کا ایک ذریعہ ہے۔

قرآن مجيد ميں ہے:

پس تم نے جو کچھ حلال اور پا کیزہ مال غنیمت حاصل کیا ہے

اورہم نے اس کوزرہ بنانے کا طریقه سکھایا تا کہ وہ زرہ

قَكُلُوْ الْمِمَّا غَيْمُمُ مُ كُلِلًا كَلِيِّبًا لَمْ (الانفال: ٢٩)

اس سے کھاؤ۔

اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مالی غنیمت کے حصول کے علادہ تجارت اور صنعت وحرفت کے ذریعہ بھی رزق حاصل کرتے سخے: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میری قوم کو معلوم ہے کہ میری صنعت اور حرفت میرے اہل وعیال کی کفالت سے عاجز نہیں ہے اور اب میں مسلمانوں کی فلافت اور حکومت کے ساتھ مشغول ہوگیا ہوں۔ پس اب ابو بکر کے اہل وعیال اس مال سے کھا کیں گے (یعنی بیت المال کے فلافت اور میں مسلمانوں کے لیے کام کروں گا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۲۰۵۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کام کاج اور محنت مزدوری کرتے تھ اور ان کے جسم سے بوآتی تھی تو ان سے کہا گیا کہ اگرتم عسل کرلیا کرو (تو بہتر ہے)

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٥٠١ منن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٥٢)

جلدهشتم

حضرت مقدام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے افضل اور بہتر کھانانہیں کھایا اور اللہ کے نبی حضرت داؤدعلیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۲۰۷۲ سنن ابن ماجه رقم الحدیث:۲۱۳۸ منداحمد رقم الحدیث:۲۲۲۲ عالم الکتب)

حضرت ابو ہریرہ ہضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگرتم میں سے کوئی شخص اپنی کمر پر الکٹر یوں کا گٹھالا دکرلائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے وہ اس کو دے یا اس کومنع کر دے۔

marfat.com

(ميح ابخارى قم الحديث ٢٠٠٢ سنن النسائي قم الحديث ٢٥٨٣ منداح وم الحديث المعالمة

حضرت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما بيان كرتے بيل كه ني صلى الله عليه وسلم في فرمايا الله الله عن يرم فرما في حوسي

کوخریدتا ہے یا فروخت کرتا ہے یا کی سے نقاضا کرتا ہے تو نرمی سے کام لیتا ہے۔

(صحح ابخاري رقم الحديث: ٢ يه ٢ منن ابن ماجد قم الحديث: ١٣٠١)

ترک اسباب پرصوفیاء کے دلائل اوران کے جوابات اورتو کل کاصیحے مفہوم

بعض صوفیاء کب معاش اور حصولِ رزق کے اسباب اختیار کرنے کے مخالف ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ بیاللہ برتو کل کرنے کے خلاف ہے'اگر انسان اللہ پر کامل تو کل کرے تو ان اسباب کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ ان کورزق عطا فر مائے گا' قرآن مجید عمل

اور تمہاری روزی اور جوتم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسان

وَفِي التَمَاءِ رِنْ قُكُهُ وَمَا تُوْعَدُونَ ٥

مں ہے۔

(الذاريات:٢٢)

اس کا جواب یہ ہے کہ اس رزق سے مراد بالا جماع بارش کا نازل فر مانا ہے کیونکہ آسان سے عاد تارو نیاں نہیں برسیں اور اس آیت کا منشاء یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان سے بارش نازل فر ماتا ہے تا کہتم اس سے اپنے کھیتوں اور باغات کوسیراب کرسکو اور ظاہر ہے کہ کھیت اور باغات انسان کی محنت اور کسب سے وجود میں آتے ہیں' اس کی تائید میں حسب ذیل آیات ہیں:

وَيُنَزِّلُ لَكُوْمِنَ السَّمَاءِ رِمْ قَاط (الموس:١٣) وبى تبارے ليے آسان سے رزق نازل فرما تا ہے۔

اور ہم نے آسانوں سے برکت والا پانی نازل فرمایا اوراس سے باغات اور کھیتوں میں کٹائی کیے جانے والے غلے بیدا کیے O اور کھجوروں کے بلند درخت جن کے خوشے نہ بہتہ ہیں O بندوں کے رزق کے لیے اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کردیا' ای

طرح (مردول كا قبرول سے) تكلنا ہے۔

ويبرك للمؤلمن الشماء رين في (المون الله) وين في وين في المون الله وين في وين وين في و

نیز اللہ تعالیٰ نے دشمنانِ اسلام سے مقابلہ کے لئے سامانِ حرب اور سواریوں کو تیارر کھنے کا حکم دیا ہے اور بینیس فرمایا کہ تم توکل کرکے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ۔ ارشا و فرمایا: وَاَعَدُّهُ وَالْفَعْ صَّاالْسُتَكُلْعُنْتُمْ مِینَ قُوْلًا وَصِنْ رِبِاطِ تَمَا اللہ عَلَا اللہ کے لیے مقدور بھر اسلحہ اور کھوڑے

وَاعِدُواْلُهُمْ مَااسْتَطَعُدُمُ مِنْ دُوَةِ وَمِن رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللهِ وَعَدُوَكُمُ وَاخْرِيْنَ مِنْ دُونِهِ مُ ﴿ (الانفال: ٢٠)

ای طرح حضرت مریم سے فرمایا:

٢٥ مُرِّيِّ إِلَيْكِ بِجِنْءِ النَّاكَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا وهُرِّيِّ إِلَيْكِ بِجِنْءِ النَّاكَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا

جَنِيًّا ٥ (مريم:٢٥)

اور اس تھجور کے ہے کو اپنی طرف ہلاؤ 'میہ تمہارے اور تر وتازہ کی تھجوریں گرادے گا۔

(سواریاں) تیار رکھو تا کہتم ان سے اللہ کے وشمنوں کو اور اسپا

د شمنوں کوخوف ز دہ رکھ سکواوران کے علاوہ دوسروں کو بھی۔

حالانکہ اللہ تعالیٰ اس پر قادرتھا کہ حضرت مریم کے ہلائے بغیران کے اوپرتر وتازہ تھجوریں گرا دیتالیکن ان کو بیتھم دیا ہم وہ تھجور کے تنے کو ہلائیں کیونکہ حصولِ رزق کی جدوجہد کے لیے جو کام حضرت مریم کرسکتی تھیں وہ ان کوکرنا ہوگا۔ اس طرح حضرت مویٰ علیہ السلام سے ارشا وفر مایا:

marfat.com

اینی لاکھی سمندر پر ماریئے۔

المرب بعضاك البحرط (الشراء:١٣) حضرت موی علیدالسلام نے لائھی ماری تو سمندر بھٹ گیا اور پانی کا ہر حصہ بڑے بہاڑ کی مانند ہو گیا اور درمیان میں خشکی م بارہ جھے بن گئے جب الله تعالى نے سمندر میں خشکی کے بارہ راستے بنا دیئے تو حضرت موی علیہ السلام کوسمندر میں المفی

ارنے كا حكم كيوں ديا؟ بياس ليے كەسمندر ميں خشكى كے بارہ راستے بنانے پرتو حضرت موسىٰ عليه السلام قادر نه تھے ليكن سمندر میں لاکھی تو مار سکتے تھے اس لیے جو کام وہ کر سکتے تھے اس کے کرنے کا انہیں تھم دیا اور جو کام وہ نہیں کر سکتے تھے'وہ اللہ تعالیٰ نے

کردیا۔اس سے بھی واضح ہو گیا کہ اپنے مقصود کے حصول کے لیے جدو جہد کرنا تو کل کے خلاف نہیں ہے بلکہ قرآن مجید اور

احادیث کی بیتعلیم اورتلقین ہے کہایۓ مقصد کے حصول کے لیے اسباب اور وسائل کو حاصل کیا جائے اور پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ پر

چھوڑ دیا جائے اور اسباب اور وسائل کوترک کرنا تو کل نہیں ہے۔ کچھلوگ سفرخرچ کے بغیر حج کے لیے جاتے تھے اور راستہ میں ما تک تا تک کرکام چلاتے تھے تو ان کوسفرخرچ لے کرسفر کرنے کی ہدایت کی گئی۔قرآن مجید میں ہے:

اورسفرخرچ ساتھ لے کرسفر کروبہترین سفرخرچ سوال ہے

وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرُ الزَّادِ التَّقُوٰيُ (البقره: ١٩٧)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے یو چھایارسول اللہ! میں اونٹنی کو باندھ کرتو کل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کرتو کل کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو باندھ کرتو کل کرو۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ١٥١٧ ُ حلية الاولياءج ٨ص ٣٩٠ ُ المسند الجامع رقم الحديث:١٥٩٢)

جوصوفی لوگ محنت اورکسب کرنے کے خلاف ہیں وہ اس حدیث ہے بھی استدلال کرتے ہیں:

حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه بيان كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا اگرتم الله يراس طرح توكل كروجس طرح توكل كرنے كاحق ہے توتم كواس طرح رزق ديا جائے گا جس طرح پرندوں كورزق ديا جاتا ہے'وہ صبح كوبھو كے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔

(سنن الترندي رقم الحديث:٣٣٣٣ مند احمد ج اص ٣٠٠ سنن ابن ماجه رقم الحديث:٣١٦٣ مند ابويعلي رقم الحديث:٢٣٧ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٢٥٠٠ ألمستدرك جهص ١٨٥ علية الاولياءج ١٩٥٠ شرح النة رقم الحديث: ١٩٠٨)

اس کا جواب ہیہ ہے کہاس حدیث میں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے' کیونکہ پرندوں کوبھی کسب اور محنت کے بغیر رز ق نہیں ملیا' ایسے نہیں ہوتا کہ وہ کسی درخت پر یا گھاس پر بیٹھ جائیں اور آسان سے ان کے اوپر دانے کرنے لکیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا زمین کے گوشوں میں رزق طلب کرو۔ (المطالب العاليه رقم الحديث: • ٢٩١٠ كنز العمال رقم الحديث: ٩٣٠٢)

نی صلی الله علیه وسلم اعلانِ نبوت سے پہلے کئ کئی دن غارِحرا میں جا کر تنہائی میں عبادت کرتے تھے اور اینے ساتھ کھانے ینے کی چیزیں لے جاتے تھے پھر جب وہ چیزیں ختم ہوجاتیں تو دوبارہ گھرجا کر کھانے پینے کی چیزیں لے کرآتے تھے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٦١ 'سنن التريذي رقم الحديث: ٣٣٢٥)

حضرت زبیر بنعوام رضی اللّٰہ بیان کرتے ہیں کہغزوہ احد میں نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے دوز رہیں پہنی ہوئی تھیں۔ (سنن ترندي رقم الحديث:١٩٩٢) مصنف ابن الي شيبه ج١٢ص ١٩، منداحد جاص ١٦٥)

اور حضرت انس رضی الله بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی الله علیہ وسلم فنح کمہ کے سال کمہ میں داخل ہوئے تو آ پ کے

martat.com

سر پرخود تھا۔ (سنن التر ذی رقم الحدیث:۱۲۹۳ میح ابخاری رقم الحدیث:۱۸۳۷ میح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۷ سنن العطؤورقم الحدیث:۱۲۹۳ سنن العطؤورقم الحدیث:۱۲۹۳ التسائی رقم الحدیث:۲۸۹۷ سنن ابن ماجدرقم الحدیث:۲۸۰۵)

د کیھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا لے کر غارِ حراجاتے تھے اور زرہ اور خود پہن کر جہاد کے لیے جاتے تھے اور آپ سیم التوکلین ہیں' اس کے باوجود اسباب اور وسائل کو ترک نہیں کرتے تھے۔سوکسی مقصد کے حصول کے 'لیے اس کے اسباب اور وسائل کو ترک کرنا آپ کی تعلیم' آپ کی سیرت اور آپ کی ہدایت کے خلاف ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ہم نے تم میں سے بعض کو دوسرے بعض کے لیے آ زمائش کا سبب ب**تایا ہے کیا تم مبر** کرو گے؟ اور آپ کارب خوب دیکھنے والا ہے 0

اہل نعمت کی اہل مصیبت سے شکر میں اور اہل مصیبت کی اہل نعمت سے صبر میں آنر مائش

ا مام عبد الرحمٰن بن محمد ابن ابی حاتم متوفی سات این اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابورافع الزرقی بیان کرتے ہیں کہ ایک محض نے کہا یارسول اللہ! آپ ہمارے غلاموں کے متعلق کیا فرماتے ہیں اور وہ الد سلی لوگ مسلمان ہیں ہماری طرح روزے رکھتے ہیں اور ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں اور ہم ان کو مارتے پیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے گناہوں اور تہہارے ان کو مارنے کا وزن کیا جائے گا اگر تمہاری ماران کے گناہوں سے زیادہ ہوگی تو تمہاری گرفت کی جائے گی مسلمانوں نے کہا آپ یہ بتا کیں کہ ہم نے جوان کوسب وشتم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے گناہوں اور تمہاری گرفت کی جائے گا اگر تمہاری ان کو بی بی جائے گا ۔ اس کا وزن کیا جائے گا اگر تمہاری ان کو پہنچائی ہوئی ایذ ازیادہ ہوئی تو تمہاری نیکیاں ان کو دی جا کیں گی ۔ اس شخص نے کہا ہیں نے ان سے بڑا دشن تو کوئی نہیں سنا ، پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت علاوت فرمائی: اور ہم نے تم میں سے بعض کو دوسر سے بعض کے لیے آ زمائش کا سبب بنایا ہے۔ کیا تم مبر کرو گے؟ اور آپ کا حب نہیں اگر میں اپنی اولا دکو ماروں تو پھر؟ آپ نے فرمایا اگرتم اپنی اولا دکو ماروں تو پھر؟ آپ نے فرمایا اگرتم اپنی اولا دکو ماروں تو پھر؟ آپ نے فرمایا اگرتم اپنی اولا دکو مارو تو اس میں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے اور نہ کوئی تیمت ہے اور تم یہ گوار آئیں کرو گے کہتم بیٹ بھر کر کے کہنا والا دکو مارو تو اس میں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے اور نہ کوئی تیمت ہے اور تم یہ گوار آئیں کرو گے کہتم بیٹ بھر کر کے کہنا والا دکو مارون تو اس میں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے اور نہ کوئی تیمت ہے اور تم یہ گوار آئیں کرو گے کہتم بیٹ بھر کر کے کہنا والا دکوئی رہے۔

(تفييرامام ابن الي حاتم رقم الحديث:٣٦ • ١٥ مطبوعه مكتبه نز ارمصطفيٰ مكه مكرمه ١٣١٠ • )

حسن بصری نے اس آیت کی تفسیر میں کہا: فقیر کہے گا اگر اللہ مجھے فلا کشخص کی مثل غنی بنا دیتا اور بیار کہے گا کہا گر اللہ من شخص مثل صرب میں ایس کر بھر بعض کے بعض سرب اکثر میں کرتفر ادو ہو الدون اللہ تو قوال میں بھر دون

مجھے فلا شخص کی مثل صحت مند بناویتا۔ (یہی بعض کی بعض سے آز مائش ہے) (تغییرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۲۵۰۱۷)

ا مام محمد بن اسحاق نے اس آیت کی تفسیر میں کہا لیعنی اللہ فر ما تا ہے میں نے تم سے بعض کومصائب میں مبتلا کر دیا تا کہ تم دوسروں کی با تیں سن کرصبر کر و اور ان کی مخالفت کو بر داشت کر و اور تم ہدایت بڑعمل کر و بغیر اس کے کہ میں تم کو دنیا عطا کروں اور اگر میں جا ہتا تو میں اپنے رسولوں کے ساتھ دنیا رکھ دیتا اور وہ مخالفت نہ کرتے 'لیکن میں نے بیدارادہ کیا کہ تمہاری وجہ سے بندوں کوآ ز مائش میں ڈالوں اور تمہیں ان کی وجہ ہے آ ز مائش میں ڈالوں۔

(تغییرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: • ۵ • ۵۱ مطبوعه مکتبه نز ارمصطفی مکه **کرمهٔ ماهم اهم**ا

امام ابوالقاسم عبدالكريم بن موازن القشيري التوفى ٢٩٥ م ه لكصة بين:

الله تعالى نے بعض کوبعض پر فضیلت دی ہے اور جس پر فضیلت دی ہے اس کومبر کرنے کا اور تقدیر پر راضی رہنے کا تھے ہ

martat.com

**ے اور بس کوفنیلت دی ہے اس کو اس نعنل اور نعت پرشکر کرنے کا تھم دیا ہے'اور ایک قوم کومصائب کے ساتھ خاص کر لیا اور اُن کواہل مصائب کے لیے آ زمائش بتا دیا اور دوسری قوم کو عافیت اور آ سائش کے ساتھ خاص کرلیا' اور ایک قوم کو بیاریوں اور** وردوں کے ساتھ خاص کرلیا۔ پس جس کو متیں دی ہیں اس کا کوئی کمالنہیں اور جس کوآ ز مائش میں ڈالا ہے اس کا کوئی نقص اور میب نہیں۔ کی براس کے جرم کی وجہ سے مصائب نہیں آتے بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے آتے ہیں اور کسی برنعتیں اس کے استحقاق اور اس کی کارکردگی کی وجہ سے نہیں ہوتیں بلکہ اللہ تعالی کے فعل کی وجہ سے ہوتی بیں اور اس کے ارادہ کی وجہ سے ہوتی میں ان کی عبادتوں کی وجہ سے نہیں ہیں اور مصائب اس کے اختیار کی وجہ سے بیں ان کے برے اخلاق کی وجہ سے نہیں ہیں۔ پر فرمایا: کیاتم مبر کرو مے؟ بیاستفہام تھم کے معنی میں ہے یعنی مبر کرو۔ پس جس کوتو فیق ہوگی وہ صبر اور شکر کرے گا'اور جس كوتو فق نبيس موكى و وا تكاركر مع اور كفركر مع السائف الاشارات جمم مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٠ه و)

ہم سے ملاقات نازل کیے گئے یا ہم نے اپنے رب کو دیکھ لیا ہوتا ' انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا اور بہت بری

رکتی کی O جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوش خبری نہیں ہو کی وہ کہیں گے

( کاش ہمارے درمیان) کوئی رکاوٹ والا حجاب ہوتا 🔾 انہوں نے (اپنے زعم میں) جس قدر ( نیک ) کام 🕯

کی طرف قصد کریں مے اور ان کوفضا میں بھرے ہوئے (غبارے)باریک ذرے بنادیں گے 0 اس دن جنت والوں

كا بهترين محكانا موكا اور نهايت عده خواب كاه موكى ١ اورجس دن آسان بادلول سميت بعيث جائے كا اور فرشتوں

١٤٤١٤ كَنْزِيْلُا۞ٱلْمُلْكَ يُوْمَعِنِ إِلْحَقّ

کی جماعتیں نازل کی جائیں گی ١٥س دن برحق سلطنت صرف رحمٰن کی ہو گی ، اور

martat.com

أر القرآر

کو دوست نہ بتایا ہوتا! 10س نے تو میرے یا ۔ میری قوم (میں سے کافروں) نے اس قرآن کو متروک بنا کیا تھا 🔾 اور نے)ای طرح (تدریجا نازل کیا ہے) تاکہ اس سے اور ہم نے اس کو وقفہ وقفہ سے تلاوت فرمایا ہے 0 اور یہ آپ کے پاس جو بھی مثال (یا اعتراض) لائیں گے ہم اس کی برحق اور عمدہ تو جیہ بیان کریں گے O جولوگ اپنے چیروں کے بل جہنم کی طرف تھیدے کر لا

# جَهَنَّمُ اُولَإِكَ نَتُرَّمَّكَانًا وَاصَلَّ سَبِيلًا ﴿

کے ان کا بہت برا ٹھکا نا ہوگا اور وہ سب سے زیا دہ سید ھے رائے سے بھٹکنے والے ہوں گے O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جولوگ ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے 'انہوں نے کہا ہم پر فرضے کیوں نہیں نازل کیے گئے 'یا ہم انہوں نے کور کھی انہوں نے کہا ہم پر فرضے کیوں نہیں نازل کیے گئے 'یا ہم نے اپنے رب کو دیکھیل ہوتا' انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑاسمجھا اور بہت بڑی سرکشی کی ہ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گئے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوش خبری نہیں ہوگی وہ کہیں گے (کاش ہمارے درمیان) کوئی رکاوٹ والا تجاب ہوتا ۵) الفرقان (الفرقان ۲۱-۲۲)

ایمان لانے کوفرشتوں کے نزول اور اللہ تعالیٰ کود یکھنے پرمعلق کرنے کا جواب

اس آیت کامعنی سے ہے کہ جومشرکین ہماری ملاقات سے خوف زدہ نہیں ہیں اور ہمارے عذاب سے نہیں ڈرتے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے جوہمیں یہ خبر دیتے کہ (سیدنا) محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) برحق نبی ہیں اور وہ جو پیغام ہمارے پاس لے کرآئے ہیں وہ سچا ہے یا ہم اپ رب کوخود دیکھ لیس تو وہ ہمیں خود اس بات کی خبر دے وے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے انہوں نے اپ آپ کو بہت بڑا سمجھا ہے اور تکبر کیا ہے اور اپ اس تو ل میں وہ تکبر کی حدے پھر بڑھ گئے ہیں۔ اس آیت میں عصو کالفظ ہے۔ عصو کامعنی ہے زمین میں اپ آپ کو بلنداور برتر سمجھنا شدید کفر اور بخت ظلم۔

ان کا تکبراوران کی سرکٹی ہے تھی کہ انہوں نے فرشتوں کو دنیا میں دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ حالانکہ فرشتے صرف موت کے وقت اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا حالانکہ کوئی آ نکھ اللہ تعالیٰ کو دیکھنی ہے نہ اس کا ادراک کرسکتی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے مجزات کو ادراس قرآن کو کانی نہیں سمجھا جس کی نظیر لانے سے تمام انسان اور جن عاجز رہے تو پھر فرشتوں کو دیکھ لینا ان کے لیے کسے کافی ہوسکتا تھا' جب کہ وہ فرشتوں اور شیاطین کے درمیان تمیز اور فرق نہیں کر سکتے 'اور یہ جانے کے لیے کہ دکھائی وینے والی چیز فرشتہ ہے شیطان نہیں ہے پھر ایک معجز وکی ضرورت ہوگی اور معجزات کو ثبوت کے لیے انہوں نے کافی نہیں سمجھا تھا۔ علاوہ ازیں انسان بہ حیثیت انسان فرشتہ کو بہ حیثیت فرشتہ نہیں انسان بہ حیثیت انسان فرشتہ کو بہ حیثیت فرشتہ نہیں و کھے سکتا سوااس صورت کے کہ فرشتہ انسانی پیکر اور انسانی شکل میں آئے اور جب فرشتہ انسانی شکل میں آئے دور کے انہوں کے۔

حجرا محجوراك دوجمل

اللہ تعالی نے فرمایا جس دن وہ فرشتوں کودیکھیں گے تو ان مجرموں کے لیے کوئی خوش خبری نہیں ہوگ۔اس کامعن یہ ہے کہ فرشتوں کو کہ میں ہوگ۔اس کامعن یہ ہے کہ فرشتوں کو کوئی شخص موت سے پہلے نہیں دیکھ سکتا موت کے وقت فرشتے مومنوں کو جنت کی بشارت دیں گے اور کا فروں پر لوے کے گرز مارکران کی روحوں کوان کے جسموں سے نکالیس سے۔

اس کے بعداللہ تعالی نے فرمایا دو کہیں مے حجو اصحجو داً ااس کی دوتغیریں میں یا تو فرشتے کا فروں کی روحوں کو ان کے جسموں سے نکالتے وقت ان ہے کہیں مے حجو اصحجو دا یااس وقت کا فرحسرت اور یاس سے کہیں مے حسجو ا

محجورا

ہے۔ حجر کے اصل معنی میں منع کرنا اور روک دینا۔جس طرح قاضی کسی پر اس کی بے وقو فی اور کم عمری کی وجہ سے یا بندی لگا دیتا

marfat.com

حبار الغرأر

ہاوراس کواس کے مال میں تعرف کرنے ہے روک دیتا ہے تو کہا جاتا ہے حب المقاضی علی فلان کا تھی نے فلان کا خوص کو تعرف کو تعرف کو تعرف کو تعرف کو تعرف کو تعرف کرنے ہے۔ اس مغہوم میں خانہ کعبہ کے اس جھے (حلیم) کو جمر کہا جاتا ہے جس کو قربی کہ شے وسائل کی کی کی وجہ سے خانہ کعبہ میں شامل نہیں کیا تھا'ای وجہ سے خطیم کے اندر سے طواف کرنامنع ہے بینی اس پر جمراور پا بندی ہے اور خطیم کے باہر سے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے'اور عقل کو بھی اس وجہ سے جمر کہا جاتا ہے کیونکہ علی بھی انسانوں کو ان کاموں سے روکتی ہے جواس کے تی میں نقصان دہ ہیں ۔ پس اگر یہ تول فرشتوں کا ہوتو اس کا معنی یہ ہوگا تمہارے لیے وہ چیزی ممنوع ہیں اور حرام ہیں اور تم ان چیز وں سے محروم ہو جن کی بٹار سے مومنوں کو دی جاتی ہے'اور اگر یہ قول کا فروں کا ہوتو اس کا معنی یہ ہے کہ جب کا فر موت کے وقت فرشتوں کو گرز مارتے ہوئے دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہمارے اور فرشتوں کے درمیان کوئی رکا وٹ اور تجاب ہوتا' اور ہم فرشتوں کو فید دکھ سے ۔

ا مام بغوی نے کہا کہ حضرت ابن عباس نے فر مایا ' یہ قول فرشتوں کا ہے اور ابن جریج اور مجاہد نے کہا یہ قول کا فروں کا ہے۔ (معالم التزیل جسم ۲۳۳) مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۰ھ)

اللّٰه تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے (اپنے زعم میں) جس قدر (نیک) کام کیے تھے ہم ان کی طرف قصد کریں گے اور ان کو فضامیں بھر ہے ہوئے (غبار کے ) باریک ذرّ ہے بنا دیں گے 0 اس دن جنت والوں کا بہترین ٹھکا تا ہوگا اور نہایت عمرہ خواب گاہ ہوگی 0 (الفرقان:۲۲-۲۳)

### هباءً منثوراً كامعني

الاز ہری نے کہا سورج کی شعاعیں جو کھڑکی یا روش دان سے کمرے میں داخل ہوتی ہیں وہ شعاعیں غبار کے منتشر ذرات کے مشابہ ہوتی ہیں ان کو الهباء کہتے ہیں اور منثور ا کے معنی ہیں بھری ہوئی اور منتشر چیز 'اوراس آیت کا معنی یہ ہے کہ کفار نے اپنے زعم میں جو نیک اعمال کیے تھے وہ آخرت میں ریزہ ریزہ کر کے ضائع کر دیتے جا ئیں گے اور وہ فضا میں بھرے ہوئے سورج کی شعاعوں کے باریک ذرات کی طرح ہو جا ئیں گے کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی صالح عمل معبول نہیں ہوتا۔

ہباء منشور ا کی تفسیر میں ایک وہ قول ہے جس کوہم نے الا زہری کے حوالے سے نقل کیا ہے بعنی روش وان سے واخل ہونے والی شعاعوں میں غبار کی مانند باریک ذرات اس کے علاوہ دیگر اقوال حسب ذیل ہیں:

ضحاک نے کہااس کامعنی ہے گردوغبار۔ قادہ نے کہا آندھیاں جو درخت کے پتے اور کوڑا کرکٹ اُڑا تی ہیں۔معلّی بن عبیدہ نے کہااس کامعنی ہے را کھ۔

حضرت ابوحذیفہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے۔ جن کے پاس تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی حتیٰ کہ جب ان کولایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہساء منشود اکردے گا' پھران کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ سالم نے کہایار سول اللہ! آپ پرمیرے ماں باپ فدا ہوں! یہ بنا کیں کہ وہ کسے لوگ ہوں گے' نیند سے بیدار ہوکر رات بنا کیں کہ وہ کسے لوگ ہوں گے' آپ نے فرمایا وہ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے' روزے رکھتے ہوں گے' نیند سے بیدار ہوکر رات کو قیام کرتے ہوں گے' لیکن جب ان کے اوپر کوئی حرام چیز پیش کی جائے گی تو وہ اس پراُ چھل پڑیں گے (گرم جوثی سے اس کو قبول کریں گے (گرم جوثی سے اس کو قبول کریں گے (گرم جوثی سے اس کو قبول کریں گے ) اللہ تعالیٰ ان کے ان نیک اعمال کو ضائع فرمادے گا۔

(الدراكمنثورج ۵ص ۲۲۵٬ ۲۲۳٬ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ۱۳۲۱ هـ)

المرف كفرادرار تداد سے ضائع كى جاتى ہيں اس ليے اس حدیث كاممل يہ ہے كہ دہ حرام چيزوں اور حرام كاموں كو اور حمال كم موں كو اور حرام كو موں كو كو موں كو كو موں كو م

امت كا دن جو بجإس بزارسال كابهوگا وه مومنوں پر كتنا طويل بهوگا!

اس آیت میں فرمایا ہے اہل جنت کا بہت اچھامقیل ہوگا۔مقیل کامعنی ہے تیلولہ کی جگہ اور دو پہر کے بعد آرام کرنے کو ا الله کہتے ہیں ۔الاز ہری نے کہا دو پہر کوآرام کرنا قیلولہ ہے خواہ نیند نہ ہو کیونکہ جنت میں نینز نہیں ہوگی۔

اس آیت کامعنی میہ ہے کہ اہل جنت پر قیامت کا دن صرف اتن دیر گزرے گا جتنی دیر صبح سے دو پہر تک اور قیلولہ کے وقت تک ہوتی ہے کہ اہل جنت پر قیامت کا دصادن وقت تک ہوتی ہے کہ وہ جنت میں اپنے اپنے ٹھکانوں میں چلے جائیں گے۔ حضرت ابن مسعود نے فر مایا قیامت کا آ دھادن اس وقت تک گزرے گاحتی کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔

روایت ہے کہ قیامت کے دن کی مقدار کم کر کے مومنوں پرضرف آئی کر دی جائے گی جتنی مقدار عصر کے وقت سے غروب آفاب تک ہوتی ہے۔ (معالم المتزیل جسم ۱۳۲۱ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروٹ ۱۴۲۰ھ)

امام ابن جریرا پی سند کے ساتھ سعید الصواف سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں یہ حدیث پینی ہے کہ قیامت کے دن مومنوں کا فیصلہ اتنی دیر میں کر دیا جائے گا جتنی دیر عصر سے غروب آفتاب تک ہوتی ہے 'چروہ جنت کے باغات میں جا کر قیلولہ کریں مجھے تی کہ تمام لوگ حساب سے فارغ ہوجا کیں گے اور یہ اس آیت کی تفییر ہے: اصبحاب السجنة یہ و منذ خیسر مستقرا و احسن مقیلا (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۹۹۸ تغیرابن کیرج سم ۳۲۸)

علامه قرطبي متوفى ١٦٨ ه لكمت بين:

قاسم بن اصبغ نے حفرت ابوسعیدخدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تغییر میں فرمایا:

نَ يَوْمِ كَانَ مِقْدَالَةَ ٱلْفَ سَنَةٍ فِتَاتَعُنُونَ 0 اس دن مِن جس كى مقدار تمهارى كنتى كے اعتبار سے (البحدة: ۵) ایک ہزار سال ہے۔

اس ذات کی قتم جس کے قبعنہ وقدرت میں میری جان ہے مومن سے اس دن میں تخفیف کی جائے گی حتیٰ کہ اس کو فرض نماز پڑھنے میں دنیا میں جتناوقت لگتا تھا اس پروہ دن اس ہے بھی کم وقت میں گزرےگا۔

(الجامع لاحكام القرآن جرساص ٢٠ مطبوعه دارالفكر بيروت ١١٥٥ه )

حضرت أبن عباس رضى الله عنهمانے فر مایا قیامت كاون كافر پر بچاس بزارسال كى مقدار ميس كزرے كا۔

( في عب الإيمان للبيتى جام ٣٢٠٠ وارالكتب العلميه بيروت)

امام احمر امام ابوبعلیٰ امام ابن حبان اور امام بہتی نے سند حسن کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کا دن بچاس ہزار سال کی مقدار کے برابر ہوگا سویہ کس قد رطویل دن ہوگا! آپ نے فرمایا اس ذات کی حتم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے موسی پریہ دن اس سے بھی کم وقت میں گزرے کا جتنے وقت میں وودنیا میں فرض نماز پڑھتا تھا۔

(مند احرج مع م ١٣٠ م ٢٥ مند ابويعلى رقم الحديث: ١٣٩٠ شعب الإيمان خاص ١٣٢٠ بجمع الزوائد خ ١٠ ص ١٣٢٠ البدور السافرة رقم

الحريد: ۱۵۳ ص۱۵۱)

marfat.com

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا وا**ن موشین پر استاد** میں گزرے گا جتنا وقت ظہر اورعصر کے درمیان ہوتا ہے۔

(المتدرك جام ٨٠٠ شعب الايمان جام ٣٢٣ البدورال أفرة رقم المريث: ١٨٥ من ١٠٠٠

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا رب العلمین کے سامنے لوگ اس دن کے نصف تک کھڑے ہوں گے جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔مومنوں کے لیے وہ دن اتنا آ سان گزرے کا جتنا وقت آ فاب کے غروب کی طرف مائل ہونے سے لے کرآ فاب کے غروب ہونے تک لگتا ہے۔

(مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۰۲۵ می جی این حبان رقم الحدیث: ۲۵۷۸ می ۱۳۳۷ البدورالسافرة رقم الحدیث: ۱۰۲۸ می ۱۵۳۸ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس دن آ سان بادلوں سمیت بھٹ جائے گا' اور فرشتوں کی جماعتیں تازل کی جا تھیں گی 0 اس دن برحق سلطنت صرف رحمٰن کی ہوگی اور وہ دن کا فروں پر شخت دشوار ہوگا 0 اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کا نے گا دن برحق سلطنت صرف رحمٰن کی ہوگی اور وہ دن کا فروں پر شخت دشوار ہوگا 0 اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو دوست نہ بتایا داور) کہے گا کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بتایا ہوتا! 0 ہائے افسوس کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بتایا ہوتا! 0 ہائے انسان کورسوا کرنے والا ہے 0 ہوتا! 0 اس نے تو میرے یاس نصیحت آنے کے بعد مجھ کو گراہ کر دیا اور شیطان تو انسان کورسوا کرنے والا ہے 0

(الفرقان:۲۹-10)

### قیامت کے احوال

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا پہلے آ سانِ دنیا پھٹے گا' اور آ سان والے فرشتے زمین پر تازل ہوں گئے ان کی تعداد زمین کے جن اور انس سے زیادہ ہوگ' پھر دوسرا آ سان پھٹے گا اور اس کے فرشتے نازل ہوں گے ان کی تعداد آ سانِ دنیا کے فرشتوں سے زیادہ ہوگ اور جن وانس سے پھر اسی طرح آ سان پھٹے گا' ہر بعد میں پھٹے والے آ سان کے فرشتوں سے زیادہ ہوں گئے پھر کر وہیین (فرشتوں کے سردار جومقر بین ہیں) نازل ہوں گئے پھر حاملین عرش نازل ہوں گے۔

۔ فرمایا: اس دن برحق سلطنت صرف رحمٰن کی ہوگی' حضرت ابن عباس نے فرمایا اس دن رحمٰن کے سوااور کسی کی سلطنت نہیں وگی۔

فرمایا وہ دن کافروں پر سخت دشوار ہوگا: بیہ خطاب اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ دن مومنوں پر دشوار نہیں ہوگا' جیسا کہ ابھی متعدد احادیث کے حوالوں سے گزر چکا ہے کہ قیامت کا دن مسلمانوں پر اس سے بھی کم وقت میں گزرے گا جتنے وقت میں وہ دنیا میں فرض نماز ریڑھتے تھے۔

عقبه بن الى مغيط كارسول التُصلي التُدعليه وسلم كي اما نت كرنا اوراس كي دنيا اورآ خرت ميس سزا

فر مایا اس دن ظالم اینے ہاتھوں کو دانتوں سے کا لے گا: اس ظالم سے مرادعقبہ بن ابی معیط ہے۔

مقسم اس آیت کی تفیر میں بیان کرتے ہیں' کہ عقبہ بن ابی معیط اور انبی بن خلف کی آپس میں ملاقات ہوئی' وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے'ایک نے دوسرے سے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہتم (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس گھے ہوا ورتم نے ان کا پیغام سنا ہے' اور اللہ کی قسم میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہتم ان کے چہرے پر تھو کو اور ان کی تکذیب کرو ۔ پس اللہ نے اس کو اس پر قادر نہیں کیا اور عقبہ بن ابی معیط جنگ بدر میں قل کر دیا گیا اور رہا ابی بن خلف اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں خود اپنے ہاتھ سے قل کر دیا تھا۔ امام عبد الرزاق نے زہری سے روایت کیا ہے۔

marfat.com

بنا ہور کے دن عقبہ بن ابی معیط کو قید کر لیا گیا وہ قید یوں میں تھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی الله عند کو تھم دیا کہ اس کو قل کر دیں۔ عقبہ نے کہایا محمد! کیا مجھے ان قید یوں کے درمیان قل کیا جائے گا؟ آپ نے آبا! ہاں نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا تمہارے کفر اور فجور کی وجہ سے اور الله اور اس کے رسول کے سامنے سرکشی گرنے کی وجہ سے پھر حضرت علی نے اس کی گردن اُڑا دی اور رہاا میہ بن حلف تو اس نے کہا تھا کہ میں محمد کو قل کروں گا ، جب سول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ جربی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ جربی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نیز ہ مارکراس کو قل کردیا۔ ملخصاً۔

اوران ہی دونوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی:اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کائے گا (اور ) کچے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کرلیا ہوتا!

(جامع البيان رقم الحديث: ١٩٩٩٠ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ه مصنف عبدالرزاق ج٥ص ٢٣٢ دارالكتب المعلميه بيروت ١٣٢١ه و ٥٦ م ٣٥٥ كتب اسلامي بيروت ١٣٩٠ه )

بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے دشمن عقبہ بن ابی معیط لعنہ اللہ نے آپ کے چہرہ انور پرتھوک دیا تھا اور آپ سے برائت کا اظہار کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواس سے بہت رنج ہوا تب اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے بیرآ یات نازل کیس کے مفتریب وہ قیامت کے دن اپنی اس حرکت پر نادم ہوگا اور نم وغصہ سے اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کا فے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا!

(تغيير امام ابن ابي حاتم رقم الحديث: ١٥١٠ ولاكل النبوة لا بي نعيم رقم الحديث: ١٠٨ اسباب النز ول للواحدى رقم الحديث: ٦٥٧ الوسيط ٣٠ ص ٣٣٩)

ضحاک نے بیان کیا جب اس ڈھمنِ خدانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکا تو وہ تھوک بلیٹ کر اس کے چہرے پر گرا جس سے اس کے دونوں رخسار جل گئے اور ان پر اس کے نشان پڑ گئے اور مرتے قرم تک وہ نشان اس کے چہرے پر رہے۔

عطاء نے کہاوہ قیامت کے دن اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ کر کھائے گاختیٰ کہ کہنیوں تک کو کھا جائے گا' پھر دوبارہ اس
کے ہاتھ پیدا ہوجا کیں گے اور وہ ان کو پھر کاٹ کر کھا جائے گا اور اس طرح ہوتا رہے گا' اور اس نے دنیا میں جو کفر کیا تھا اور نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بین کی تھی اس پر افسوس اور حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کا ٹنا رہے گا' اور یہ کہتا رہے گا' ہائے افسوس کا ش
میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا بین کاش میں نے (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اتباع کر لی ہوتی اور ان
کے ساتھ ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔

پھرفر مایا: (وہ قیامت کے دن کمے گا) ہائے افسوس! کاش میں نے فلال شخص کو (لینی امیہ بن خلف کو) دوست نہ بنایا ہوتا! اس کے بعد فرمایا: (وہ کمے گا) اس نے تو میرے پاس نصیحت آنے کے بعد مجھ کو گمراہ کر دیا، لینی میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لے کرآ چکے تھے۔ اور شیطان تو انسان کورسوا کرنے والا ہے شیطان سے مراد انسانوں اور جنات میں سے ہروہ شخص مراد ہے جومتکم معاند اور سرکش ہؤاور ہروہ شخص جواللہ کے راستہ سے روکے وہ شیطان ہے۔ ان دوآیوں کا محصیت پرمجتمع اور متفق ہوجا کیں۔

(معالم التنزيل جساص ٢٣٣- ٢٣٣ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٠هـ)

جلدجشم

marfat.com

غِيار القرآر

### كيسے مخص كودوست بنايا جائے

حضرت ابوموی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی مبلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نیک وم نشیں (دوست) اور برے ہم نظین کی مثال اس طرح ہے جیسے مشک والا ہواور لو ہار کی بھٹی میں پھو تک مار نے والا ہو۔ مشک والا یا تو تم کو مشک کا صلیہ دے گا یا تم اس سے مشک خرید لوگے ورنہ تم کو اس سے پاکیزہ خوشبو تو بہر حال آئے گی اور لو ہار کی بھٹی والا تو تمہارے کپڑے جلائے گا ورئہ تم کو اس سے بہر حال نا گوار بو تو آئے گی۔

(صحیح ابخاری قم الحدیث:۵۵۳۳ میم مسلم قم الحدیث:۲۶۲۸ میم این حبان قم الحدیث:۵۹ منداحمه جهم ۵۳۰-۴۰۰) حضرت ابوسعید رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی الله علیه وسلم کویه فر ماتے ہوئے سا ہے کہ مومن کے سوا اور کسی کواپنا دوست نه بناؤ' اور متق (الله سے ڈرنے والے) کے سوااور کوئی تمہارا کھانا نہ کھائے۔

(سنن ابودا وَ درقم الحديث: ۴۸۳۲ سنن التر مذى رقم الحديث: ۴۳۹۵ منداحمد ٣٥ ص ٣٨ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ۵۵۵ ۵۵۳ المهيعد رك ۲۶ ص ۱۲۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا ہر مخص اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے سوتم میں سے ہر مخص کوغور کرنا چاہیے کہ وہ کس مخص کو اپنا دوست بنار ہاہے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۴۸۳۳٬ سنن التر مذى رقم الحديث: ۴۳۷۸٬ منداحمد ج۲ص ۳۳۳٬ مند الطيالى رقم الحديث: ١٠٠٧ المهيم رك جهم ص اكا 'شرح النة رقم الحديث: ۳۳۸)

امام ابوبکر بزار حفرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا یارسول اللہ! ہمارے لیے کون ساہم نشین زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا جس کودیکھنے ہے تہ ہیں اللہ یادآئے اور جس کی گفتگو ہے تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ مالک بن دینار نے کہااگرتم نیک مسلمانوں کے ساتھ پھراُٹھاؤ تو وہ بدکارلوگوں کے ساتھ کھانے چینے ہے بہتر ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جزسام سے مطبوعہ دارالفکر ہیروت ۱۳۱۵ھ)

قیامت کے دن کافر' کافروں کو دوست بنانے پر نادم ہوگا اور اس میں یہ دلیل ہے کہ مسلمان نیک مسلمانوں کو دوست بنانے پر خوش ہوں گے۔کافرکواس کا دوست گمراہ کر کے ہلاکت میں ڈال دےگا اس لیے وہ قیامت کے دن ممکنین اور حرت زدہ ہوگا اور مسلمان کواس کا نیک مسلمان دوست نیک کاموں کی طرف رہ نمائی کرےگا اور اس پر وہ آخرت میں خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور رسول کہیں گے اے میرے رب! بے شک میری قوم (میں سے کافروں) نے اس قرآن کو متروک بنالیا تھا 10 اور ہم نے اس طرح ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے دشمن بنا دیتے ہیں اور آپ کا رب آپ کو ہدایت دیے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے 0(الفرقان:۳۰-۳)

### مهجور كالمعنى

مهجور کالفظ هجر سے بنا ہے اور هجر کا ایک معنی ترک کرنا ہے اور مهجور کامعنی متروک ہے اور هجر کا دوسرا معنی هذیان اور فضول بکواس ہے 'پہلے معنی کے لحاظ ہے قیامت کے دن رسول یہ بیں گے کہ کا فروں نے قرآن مجید کو متروک بنا لیا تھا'وہ اس سے اعراض کرتے تھے اور اس پر ایمان نہیں لاتے تھے اور اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے۔

اور مھجود کا دوسرامعنی ھذیان اور نضول باتیں ہیں لیمن کا فرقر آن مجید کوفضوں باتیں اور ھذیان قرار ویتے تھے وہ ہے زعم کرتے تھے کہ قر آن مجید شعر وشاعری اور سحر کا نتیجہ ہے 'یہ مجاہد کا قول ہے۔اور اس کی ایک تغییر یہ ہے کہ قیامت کے دن سیدیا

(معالم المتوزيل جسم ١٣٨٥ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٠٠ه )

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور کا فروں نے کہایہ پورا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ (ہم نے) ای طرح (تدریجا نازل کیا ہے) تاکہ اس ہے آپ کے دل کو مضبوط کریں' اور ہم نے اس کو وقفہ وقفہ سے تلاوت فر مایا ہے 0 اوریہ آپ کے باس جو بھی مثال (یا اعتراض) لائیں ہے ہم اس کی برحق اور عمدہ تو جیہ بیان کریں ہے 0 (الفرقان: ۳۳-۳۳) قرآن مجید کو تدریجاً نازل کرنے کی وجوہ

مشرکین کا اعتراض بیتھا کہ جس طرح حضرت موئی علیہ السلام بر کھمل تو رات یکبارگی نازل ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام پر کھمل زبور یکبارگی نازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کھمل آنجیل یکبارگی نازل ہوئی ای طرح آپ بر کھمل قرآن یکبارگی کیوں نہیں نازل ہوااور تھوڑا تھوڑا کر کے ۲۳ (تئیس) سال میں قرآن مجید کا نزول کیوں کھمل کیا گیا'اگرآپ ہی ان کی طرح نبی اور رسول ہیں تو آپ کے ساتھ ان نبیوں اور رسولوں کا سامعا ملہ کیوں نہیں کیا گیا؟ ان آیتوں میں ان کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

- انبیاء سابقین لکھنے اور لکھے ہوئے کو پڑھنے والے تھے اس لیے ان پر کممل کتابیں نازل کر دی گئیں کہ وہ اس میں سے حسب ضرورت آیات نکال کر پڑھتے رہیں گے اس کے برخلاف آپ اُمی تھے آپ نے کس سے لکھنا اور لکھے ہوئے و پڑھنانہیں سیکھا تھا' آپ کے لیے اس قرآن کو محفوظ رکھنے کی صرف بیصورت تھی کہ آپ اس کو زبانی یا دکرلیں اس لیے قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ آپ کے لیے اس کو یا دکرنا آسان ہو۔ واضح رہے کہ ابتدا میں آپ لکھتے پڑھتے نہیں تھے بعد میں اللہ تعالی نے آپ کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیا اور متعدد احادیث صحیحہ میں ہے کہ آپ نے بعد میں لاموراف: ۱۵۵ میں گزر چکی ہے۔

  ککھا بھی اور پڑھا بھی۔ اس کی تفصیل الاعراف: ۱۵۵ میں گزر چکی ہے۔
- (۲) دوسری وجہ سے بے کہ قرآن مجید میں ناتخ اور منسوخ آیتیں ہیں مثلاً پہلے ہوہ کی عدت ایک سال مقر رفر مائی ' پھر سے عدت علی مسلمان کودی دی قرار دی ' پہلے کفار کی زیاد تیوں کو درگز رکرنے کا حکم دیا ' پہلے ایک مسلمان کودی کا فروں سے لڑنے کا حکم دیا ' پہلے ایک مسلمان کودی کا فروں سے لڑنے کا مکلف فر مایا ۔ بعض مسلمان کودی کا فروں سے لڑنے کا مکلف فر مایا ۔ بعض احکام پہلے مشکل تھے ' پھرآ سان کر دیتے جیسے میں شالیس ہیں اور بعض احکام پہلے آسان تھے پھران کو بہتد رہ تے خت کیا گیا جیسے شراب نوشی کو بہتد رہ تے حرام فر مایا اور بہتمام امورای وقت ہو سکتے تھے جب قرآن میں مجید کو بہتد رہ تے خواب میں نازل کی گئیں مثلاً مسلمانوں نے عورت کے حیض کے ایام میں اس بعض آپتیں مسلمانوں کے متعلق سوال کیا تو فر مایا تو فر مایا اس میں لوگوں کے لیے اوقات اور جج کے وقت کی مسلمانوں نے چاند کے گھٹے ہو ھے کے متعلق سوال کیا تو فر مایا اس میں لوگوں کے لیے اوقات اور جج کے وقت کی مسلمانوں نے چاند کے گھٹے ہو ھے کے متعلق سوال کیا تو فر مایا اس میں لوگوں کے لیے اوقات اور جج کے وقت کی مسلمانوں نے چاند کے گھٹے ہو ھے کے متعلق سوال کیا تو فر مایا اس میں لوگوں کے لیے اوقات اور جج کے وقت کی مسلمانوں نے چاند کے گھٹے ہو ھے کے متعلق سوال کیا تو فر مایا اس میں لوگوں کے لیے اوقات اور جج کے وقت کی ملامات اور تعینات ہیں اور اس کی مثل اور بہت آیات ہیں۔

جلدبشتم

marfat.com

- (۷) ای طرح مشرکین کے سوالات اور ان کے اعتراضات کے جوابات ہیں مثلا دہ قیامت کے وقت کے حکی سوال کرتے ہے۔ شے مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں سوالات کرتے تھے دوزخ میں ورخت زقوم پر احتراش کرتے تھے مکمی کا مگڑی کے ذکر براعتراض کرتے تھے۔
- (۵) ای طرح یہودیوں کے سوالات کے جوابات میں آیات نازل ہوئیں۔ انہوں نے اصحاب کہف کی تعداد روح کی ماہیت اور ذوالقرنین کے متعلق سوال کیا تو اس کے جواب میں آیات نازل ہوئیں۔
- (۲) بعض اوقات خبیث اور ملعون کفار آپ کی شان میں اہانت آمیز با تمیں کرتے تو اُن کے رد میں آیات نازل ہوتیں شاہ ولید بن مغیرہ نے آپ کو مجنون کہا' عاص بن واکل نے آپ کو ابتر کہا' کسی نے آپ کو شاعر کہا' کسی نے آپ کو ساحر کہا کسی نے آپ کو سحر زدہ کہا تو ان کے رداور ان کی فدمت میں آیات نازل ہوئیں۔
- (2) آپ کے اصحاب کی شان میں منافقین نے بدگوئی کی اور ان کوسفیہ اور بے وقوف کہا تو ان کے رد میں آیات نازل ہوئیں۔
- (۸) کی نے آپ سے حضرت بوسف علیہ السلام کے قصہ کے متعلق سوال کیا تو اس کے جواب میں بوری سور ہوسف نازل ہوگئی۔
- (۹) بعض اوقات صحابہ کرام کوکوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا تو اس کی وضاحت کے لیے آیات نازل ہو جاتیں۔ مثلاً صحابہ نے پوچھا ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ بعض دفعہ پوچھا کس پرخرچ کریں تو اس کے بیان کے لیے آیات نازل ہوئیں۔
- (۱۰) بعض اوقات جزوی واقعات کے سلسلہ میں آیات ٹازل ہوئیں۔ مثلاً یہود نے کہا آپ پر جبریل وی لاتا ہے وہ تو ہمارا

  دشمن ہے اور جب حضرت ابو بکر نے ان سے اللہ کی راہ میں خرج کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا پھر تو اللہ فقیر ہے اور

  ہم غیٰ جیں اور کہا اللہ کے ہاتھ تو بند ھے ہوئے ہیں تو ان کے رد اور ان کی ندمت میں آیات ٹازل ہوئیں۔ ای طرح

  جب ایک منافق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں ماٹا اور حضرت عمر نے اس کوئل کر دیا تو حضرت عمر کی تائید میں

  آیات ٹازل ہوئیں۔ اس طرح اور بہت جزوی واقعات ہیں جن کی وجہ سے آیات ٹازل ہوئیں۔ یہ جزوی واقعات اور

  کفار' یہود اور منافقین کے سوالات اور ان کے اعتر اضات اس طرح مسلمانوں کے سوالات بہتر رہے پیش آتے رہجے

  تقے اس کیے ضروری تھا کہ ان کے طل اور ان کے جوابات کے سلسلہ میں آیات بھی بہتد رہے ٹازل ہوئی رہیں اور بہیک

  وقت کی گی سورتیں ٹازل ہوئی رہی تھیں۔ مثلاً حضرت یوسف کے قصہ کے متعلق یایا جوج ہا جوج کے متعلق ایک سورت یا

  کی سورت کی آیات ٹازل ہوئی ہیں وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تر تیب نزول کے اعتبار سے نہیں ہے اور اس سے یہ میں واضح

  موسیا کہ اگر قرآن مجید یک بارگی ممل ٹازل ہو تا تو یہ نو اندھ اصل نہیں ہو سے تھے۔

  ہوگیا کہ اگر قرآن مجید یک بارگی ممل ٹازل ہو تا تو یہ نو اندہ اصل نہیں ہو سے تھے۔

  ہوگیا کہ اگر قرآن مجید یک بارگی ممل ٹازل ہو تا تو یہ نو اندہ اصل نہیں ہو سے تھے۔
- (۱۱) گیارهویں وجہ بیہ ہے کہ جب قرآن مجید۲۳ (تئیس ) سال تک لگا تار نبی صلی الله علیہ وسلم پر نازل ہوتا **رہا تو حضرت** جبریل علیہ السلام کو باربار نبی صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع ملتار ہا۔
- (۱۲) بارھویں وجہ یہ ہے کہ جس نبی پر جس جگہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی اس جگہ کو مہبط وحی البی بننے کا شرف حاصل ہوا دوسرے نبیوں کی وجہ سے کسی ایک جگہ کو بیشرف حاصل ہوا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سرز مین عرب سے

بہ کثرت مقامات کو بیشرف حاصل ہوا' حضرت موی علیہ السلام کی وجہ سے جومر تبہ کو وِ طور کو حاصل ہوا تھا وہ مکہ اور مدینہ کے ریگ زاروں' پہاڑوں' میدانوں' سواریوں حتیٰ کہ ام المونین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بستر کوبھی وہ مرتبہ اور مقام حاصل ہوا کیونکہ کی مرتبہ حضرت عائشہ کے بستر پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جولوگ اینے چہروں کے بل جہنم کی طرف تھیٹ کرلائے جائیں گے ان کا بہت براٹھ کا نا ہوگا' اور وہ سب سے زیادہ سید ھے راستے سے بھٹلنے والے ہوں گے 0 (الفرقان ۳۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یارسول اللہ! قیامت کے دن کا فر کا منہ کے بل کس طرح حشر کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس ذات نے ان کو پیروں کے بل جلایا ہے وہ ذات ان کو منہ کے بل چلانے پر بھی قاور ہے۔ (تغییرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث:۱۵۱۴ مطبوعہ مکتبہ زار مصطفیٰ کہ کرمۂ ۱۳۱۷ھ)

# وَلَقُنُ اتَيْنَامُوْسَى الْكِتْبَ وَجَعَلْنَامَعَةَ آخَاهُ هُرُونَ

اور بے شک ہم نے موی کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو

# وَنِيرًا اللَّهِ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كُنَّ بُوْا بِالْتِنَا الْمُ

وزیر بنا دیا ۲ پس ہم نے فر مایا تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیوں کی تکذیب کی ہے پھر ہم نے ان

# فَلَ مَنْ الْمُ تَكُولِكُمْ الْمُ وَقُومَ نُوجِ لَمَّا كُنَّ بُواالرُّسُلَ اعْرَفْهُمْ وَ

کو مکمل طور پر ہلاک کر دیا 〇 اور نوح کی قوم کے کافروں نے جب رسولوں کی تکذیب کی تو ہم نے ان کوغرق کر دیا اور

# جَعَلْنُهُمْ لِلتَّاسِ اينةً وأَعْتَكُ نَا لِلطَّلِمِينَ عَمَّا بَّا الْيُمَّا فَيَ

ہم نے ان کولوگوں کے لیے (عبرت کی)نثانی بنا دیا 'اور ہم نے ظالموں کے لیے درد ناک عذاب تیار کر رکھا ہے 0

# وَعَادًا وَثُمُودًا وَاصْلَابُ الرَّبِي وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ

اور عاد اور شمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان بہت کی قوموں

# كَثِيرًا ۞ وكُلَّا ضَرَبْنَالَهُ الْكَمْثَالَ وَكُلَّا تَبْرِيَا تَثْبِيرًا ۞

کے لیے 0 اور ہم نے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان فرمائی میں چر ہم نے ہر ایک کو تباہ و برباد کر دیا 0

# وَلَقَنُ ٱ نَوْاعَلَى الْقَرْيَةِ الَّذِي ٱمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ الْفَكْمُ

اور بی( کفار) اس بہتی پر آ کچے ہیں جس پر پتھروں کی بارش ہو چکی ہے ' کیا انہوں

عبلد جشتم

marfat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

يَكُونُوا يَرَونَهَا عَبَلُ كَانُوالَا يَرْجُونَ نَشُورًا @وَإِذَا نے اس بتی کو نہیں دیکما' بلکہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی امید بی قبیل مرکعے 0 اور ب التَّخِنُ ونَك إِلَّاهُنُ وَا الْهَنَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا فراق اڑاتے ہیں (اور کہتے ہیں) کیا یمی وہ مخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے 0 بے شک یہ ہم کو ہارے معبودوں سے بہکانے کی سے اگر ہم ان کی برستش ہر ٹابت لَيْهَا ﴿ وَسُونَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ الْعَنَابَ مَنَ أَصَ قدم نہ رہتے ' اور وہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو عقریب جان کیں گے کہ کون سیدھے راستہ سے زیادہ بھٹکا ہوا ہے 0 کیا آپ نے اس تخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے کیا آپ اس کی بُلُا اللهُ الْمُحْسَبُ أَنَّ الْكُثَرِ هُوْ يَسْمَعُونَ أُوبِعُقِدًا حایت کر سکتے ہیں 0 یا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں إِنْ هُمُ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمُ أَضَ یہ تو صرف چویایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں O اللّٰد تعالٰی کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے مویٰ کو کتاب دی اوران کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کووزیر بنا دیا O پس ہم نے فر مایاتم ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیوں کی تکذیب کی ہے پھر ہم نے ان کو ممل طور بر ہلاک کردیا ہ (الفرقان:٢٦-٣٥) فرعون کی طرف صرف حضرت موسیٰ کو جانے کا حکم دیا تھایاان کے بھائی ہارون کو بھی؟ اور بے شک ہم نے موکیٰ کو کتاب دی۔اس کتاب سے مرادتو رات ہے اور ان کے ہم راہ ان کے بھائی ہارون کووز مربط دیا' وزیر سے مراد<sup>معی</sup>ن اور مددگار ہے۔ پس ہم نے فر مایاتم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہےان لوگوں سے مراد فرعون ٔ ھامان اور قبط ہیں۔ اس آیت میں حضرت موی اور حضرت هارون دونوں کوقبطیوں کی طرف جانے کا حکم دیا ہے اور المٹز طب : ۱۵ اور طمہٰ :۳۴۴

marfat.com

میں صرف حضرت موئیٰ کوفرعون کی طرف جانے کا حکم دیا تھا اس کا جواب بیہ ہے کہ بیآ یت اس کے منافی نہیں ہے کیونکہ جد

الرائی گوقوم فرمون کی طرف جانے کا محم دیا تھا تو جائز ہے کہ ان میں ہے کی ایک کی طرف جانے کی نبست کر دی جائے اور یہ جبی ہوسکتا ہے کہ پہلے مرف حضرت موکی کو جانے کا محم دیا ہولیکن جب حضرت موی نے دعا کی کہ میر ہے اہل میں سے میرے بھائی کو میراوز ہر بنادے (طہٰ: ۲۹) تو پھر دونوں کوقوم فرعون کی طرف جانے کا محم دیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نوح کی قوم کے کا فروں نے جب رسولوں کی تکذیب کی تو ہم نے ان کوغر ق کر دیا اور ہم نے ان کولوگوں کے لیے دردنا کے عذاب تیار کررکھا ہے ۵ (الفرقان ۲۵)

حضرت نوح کی قوم نے صرف حضرت نوح کی تکذیب کی تھی پھر یہ کیوں فر مایا کہ انہوں نے مسولوں کی تکذیب کی تھی پھر یہ کیوں فر مایا کہ انہوں نے مسولوں کی تکذیب کی تھی کھر یہ کیوں فر مایا کہ انہوں نے مسولوں کی تکذیب کی تھی کھر یہ کیوں فر مایا کہ انہوں نے مسولوں کی تکذیب کی تھی کھر یہ کیوں فر مایا کہ انہوں نے مسولوں کی تکذیب کی تھی کھر یہ کیوں فر مایا کہ انہوں نے مسولوں کی تکذیب کی تھی کا تا کہ انہوں کی تکذیب کی تھی کھر یہ کیوں فر مایا کہ انہوں کے مسولوں کی تکذیب کی تھی کھی کھر یہ کیوں فر مایا کہ انہوں نے مسولوں کی تکذیب کی تھی کھر یہ کیوں فر مایا کہ انہوں کی تکن یب کی تھی کھر یہ کیوں فر مایا کہ انہوں نے مسولوں کی تکذیب کی تھی کھر یہ کیوں فر مایا کہ انہوں کیوں فر سولوں کی تکن یب کی تھی کھی تو م

اس آیت میں فرمایا ہے اور نوح کی قوم کے کافروں نے رسولوں کی تکذیب کی حالا نکہ حضرت نوح علیہ السلام کی توم نے مرف حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی کیونکہ اس وقت میں حضرت نوح علیہ السلام کے سوا اور کوئی رسول نہیں تھا' اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو توحید رسالت و تیامت مرنے کے بعد دوبار اُٹھنے جزاء اور سزا اور باتی ان تمام احکام شرعیہ کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے بھیجا تھا جن کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے ان کے بعد تمام رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب مراصل ان کے بعد آنے والے تمام رسولوں کی تکذیب تھی' اس لیے فرمایا اور نوح کی قوم کے کافروں نے جب رسولوں کی تکذیب کی۔

اس اعتراض کا دوسرا جواب ہیہ ہے کہ جس شخص نے ایک رسول کی تکذیب کی اس نے گویا تمام رسولوں کی تکذیب کی کی کی نہیں کے لئے کہ جر نجی ہاتی تمام نبیوں کی تقدیق کرتا ہے۔ لہذا جس نے سی کیونکہ رسولوں پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں ہے اور اس لیے کہ جر نبی ہاتی تمام نبیوں کی تکذیب کی تکذیب کی تکذیب کی تکذیب کردی جن کی اس نبی نے تقدیق کی تھی۔

ہم نے ان کوغرق کردیا' ان کوغرق کرنے کی پوری تفصیل سورہ طود میں گزر چکی ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور عاداور شموداور کنویں والوں اور ان کے درمیان بہت ی قوموں کے لیے ٥ (الفرقان: ٣٨)

### الرّس كالمعنى

اس آیت میں عاد شمود اصحاب الرس اور ان کے درمیان کی قوموں کا عطف قوم نوح پر ہے بینی آپ قوم نوح کو یاد کیجئے اور عاد شمود اصحاب الرس اور ان کی درمیانی قوموں کو یاد کیجئے 'یا اس کامعنی ہے ہم نے قوم نوح کوغرق کر دیا اور ان کے لیے آخرت میں عذاب تیار کر رکھا ہے 'اس طرح ہم نے عاد اور شمود اور اصحاب الرس اور ان کی درمیانی قوموں پر عذاب نازل کر کے ان کونیست ونا بود کر دیا اور آخرت میں ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔

الرس کلام عرب میں اس کویں کو کہتے ہیں جس کے گردمنڈ یر نہ ہوئیتی معادن کے کنویں ۔ صحاح جو ہری میں مرقوم ہے کہ الرس اس کنویں کا نام تھا جو قوم خمود کے بقیہ لوگوں کا تھا۔ ایک قول سے ہے کہ الرس ہنواسد کے پانی اور ان کے باغات کا نام ہے۔ امام قشیری نے ذکر کیا ہے کہ پہاڑوں پر جو تہ بہ تہ برف جم جاتی ہے اس کو الرس کہتے ہیں اور الرس کا معروف معنی وہ ہے جس کو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے ابوعبیدہ نے ذکر کیا ہے کہ الرس وہ کنواں ہے جس کے گردمنڈ یر نہ ہو۔ ایک قول سے ہے کہ یہ کنواں آذر بائیجان میں ہے۔ ایک قول سے ہے کہ یہ کنواں میام معنی ہے دصنیا کو بیا کو گول نے نے کہ یہ انوال میں دھنیا دیا تھا اس لیے اس کنویں کو الرس کہتے ہیں۔ (زادالمسیر جہ ص ۹۰)

# اصحاب الرس كي تفير اوران كمصداق كم تعلق متعدد اقوال

اصحاب الرّس كے مصداق ميں مفسرين كے حسب ذيل اقوال ميں:

- (۱) حضرت علی علیہ السلام نے کہا اصحاب الرس ایک قوم ہے جو درخت کی عبادت کرتی تھی۔ اللہ تعالی نے بہوذا بن بعقوم ب کی اولا دسے ان کی طرف ایک نبی بھیجا' انہوں نے ایک کنواں کھود کر اس نبی کو اس کنویں بھی گرادیا' اس کی پاداش بھی ان کوعذاب سے ہلاک کردیا گیا۔
- اں رہے ہیں ہے۔ وہ تو م ہے جس کے نبی کا نام حظلہ بن صفوان تھا' انہوں نے اپنے نمی کوئل کر دیا تو اللہ تعالی نے (۲) سعید بن جبیر نے کہا ہے وہ قوم ہے جس کے نبی کا نام حظلہ بن صفوان تھا' انہوں نے اپنے نمی کوئل کر دیا۔ عذاب جیج کران کو ہلاک کر دیا۔
- سر اب فی ران رہاں ہوں سر ایک کنویں کے پاس رہتی تھی' یہ لوگ اس کنویں سے پانی لیتے تنے اور ان کے موریقی بھی (۳) وهب بن مدبہ نے کہا یہ قوم ایک کنویں کے پاس رہتی تھی' یہ لوگ اس کنویں سے پانی لیتے تنے اور ان کے موریقی سے بازند تنے یہ یہ یہ یہ یہ یہ موگیا (ڈھے گیا ) اور ان لوگوں کو اور ان کے گھروں کو اس کنویں میں دھنسا دیا گیا۔
- اسے ویہ موال مہدم ، ویارو سے بی ، رواں ویوں مولا کا سے کویں میں ڈال دیا تھا'ان ہی کے متعلق ہے آ ہے ، (س) سدی نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حبیب النجار کوتل کر کے اپنے کنویں میں ڈال دیا تھا'ان ہی کے متعلق ہے آ ہے ہے: یلقو مِراتَیْهِ عُواالْمُدُسَلِیْنَ O (یُسَ:۲۰)
- ہ ابن السائب نے کہایہ وہ قوم ہے جواپنے نبی کوتل کر کے کھا گئ تھی اور یہ وہ قوم ہے جس کی عورتوں نے سب سے پہلے جادو کیا تھا۔ (زادالمسیر ج۲ ص ۹۰ مطبوعہ کتب اسلامی بیروت ٔ۱۳۰۵ھ)
- جادونیا ھا۔ (رادا سیری) کا ۱۹۰۳ بوقہ ب میں بہت زیادہ اقوال نقل کیے ہیں۔ (الجامع لاحکام القرآن جز۱۳ اص۳۳) مگر ہم نے علامہ قرطبی نے اصحاب الرس کی تفسیر میں بہت زیادہ اقوال نقل کیے ہیں۔ (الجامع لاحکام القرآن جز۱۳ اص۳۳) مگر ہم نے جتنے اقوال ذکر کر دیئے ہیں'وہ کافی ہیں۔

ر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ہرایک کے لیے مثالیں بیان فر مائی ہیں پھر ہم نے ہرایک کونتاہ وہر باوکر دیا o (الفرقان: ۳۹)

زجاج نے کہااس کامعنی یہ ہے کہ ہم نے ہرقوم کوتو حید ورسالت کے دلائل سنائے اور ایمان نہ لانے پران کوعذاب کی وعید سنائی اور ان پر اپنی حجت تمام کر دی اس کے باوجود جب وہ ایمان نہیں لائے تو ہم نے ان پر عذاب نازل کر کے ان کو ملیامیٹ کردیا۔

سیویت روده الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور یہ( کفار) اس بستی پرآ چکے ہیں جس پر پتھروں کی بارش ہو چکی ہے کیا انہوں اس بستی کوئیں دیکھا بلکہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی امید ہی نہیں رکھتے 0(انفرۃ ن ۴۰۰)

ان کافروں سے مراد شرکین مکہ ہیں اور بہتی سے مراد قوم لوط کی بہتی ہے جن کی بدفعلیوں کی وجہ سے ان کے اوپر آسان سے پھر برسائے گئے تھے کفار جب مختلف علاقوں کے سفر پر جاتے تو اس بہتی میں عذاب نازل ہونے کے آٹارہ کھیتے تھے ۔ حضر سے ابن عباس نے فرمایا جب کفار قریش شام کی طرف تجارتی سفر میں جاتے تھے تو قوم لوط کے شہروں سے گزرتے تھے ا کے باوجود وہ عذاب کے آٹارد کی کربھی عبرت نہیں پکڑتے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ اُٹھنے پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بیلوگ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اُڑاتے ہیں (اور کہتے ہیں) کیا بہی وہ بی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بیلوگ جب کے میکا ہوائے۔ ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے 0 بے شک بیہ ہم کو ہمارے معبودوں سے بہکانے لگے تھے اگر ہم ان (بتوں) کی پہر پر ثابت قدم نہ رہتے اور وہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو عنقریب جان لیس گے کہ کون سید ھے داستہ سے زیادہ بھٹکا ہوائے۔ پر ثابت قدم نہ رہتے اور وہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو عنقریب جان لیس گے کہ کون سید ھے داستہ سے زیادہ بھٹکا ہوائے۔

marfat.com

## و الله عليه وسلم كا مذاق أرّانا اور آپ كواذيت پهنچانا

المام عبدالرحمٰن بن محد ابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ ها بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

امام محمد بن ادر لیس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ابوجہل نے رسول الله صلی الله علیہ وسلّم اور آپ کے پیغام کا مذاق اُڑاتے موسے کہا: اے قریش کی جماعت! (سیدنا) محمد (صلی الله علیہ وسلم) کا بید گمان ہے کہ دوزخ کے صرف ۱۹ فرضتے تم سب کو موزخ میں قید کر کے تم کوعذاب ویں گے حالانکہ تم آئی بڑی تعداد اور آئی زیادہ کثرت میں ہو۔ کیا ان میں سے ایک شخص تم میں لیے سوآ دمیوں کوعا جز کردے گا؟ تب الله تعالیٰ نے بیرآ یت نازل فرمائی:

اور ہم نے دوزخ کے پہرے دار صرف فرشتے مقرر کیے ہیں'اور ہم نے ان کی تعداد صرف کا فروں کی آز مائش کے لیے مقرر کی ہے تا کہ اہل کتاب یقین کرلیں اور ایمان والوں کا ایمان اور قوی ہو جائے' اور اہل کتاب اور موشین شک نہ کریں' اور جن کے دلوں میں بیاری ہے اور کفاریہ کی کہ اس تعداد (انیس فرشتے) کو بیان کرنے سے اللہ کیا ارادہ فرما تا ہے' ای طرح اللہ جس میں جا ہتا ہے گراہی پیدا کر دیتا ہے اور جس میں جا ہتا ہے مدایت پیدا کر دیتا ہے' اور آپ کے دہ سے اللہ کیا اور جس میں جا ہتا ہے مدایت پیدا اور بی اور آپ کے دہ کہ کہ اور آپ کے دہ کی کہاں جا تا' کے دیتا ہے' اور آپ کے دہ کی کے دہ کے

(تفييرامام ابن ابي حاتم رقم الحديث: ١٥١٩٦ مطبوعه مكتبه نز المصطفىٰ مكه مكرمه ١٢١٥ هـ)

عروہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عبداللہ بن عرو بن العاص رضی اللہ عنہا ہے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کی کتی زیادہ عداوت دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا ایک دن قریش کے سردار حظیم کتے ہیں جمع سے فور سول اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے کہنے گئے ہم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس محض ہے زیادہ کی اور پر صبر کیا ہوئیہ ہمارے جوانوں ورہم اتی ہوئی دیارے بیارے معبودوں کو برا کہتا ہے ورہم اتی بڑی زیاد قی پر صبر کرتے ہیں فو مدت کرتا ہے ہماری جماعت میں تفرقہ ڈالتا ہے ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے ورہم اتی بڑی زیاد قی پر صبر کرتے ہیں وہ اس طرح کی با تیں کررہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے آئے آ کر محراسود کی تعظیم کی بھر بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے جب آپ ان کے پاس سے گزرے تو انہوں فیرا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے نو انہوں فیرا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے اور انہوں نے حسب سابق اشارے کے تو آپ ان کے پاس کے شراطواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے اور انہوں نے حسب سابق اشارے کے تو آپ ان کے پاس کھڑے آپ جب فیرا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے اور انہوں نے حسب سابق اشارے کے تو آپ ان کے پاس کھڑے آپ جب فیرا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے اور انہوں نے قسم دور کے ان کے پاس کے برد پر ہوں بات میں رہے تھے جسے ان کے سروں پر میں ان کے ساتھ والی کہ بات میں رہے تھے جسے ان کے سروں پر میں ہوں! دوسرے روز وہ پھر طیم میں جتم ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ ھوا' انہوں نے ایک دوسرے سے بہا تم میں انہوں نے ایک دوسرے سے بہا تم کو اس کہ کہا کہ اور ان باتوں کا جواس نے تم سے کیں حوال انڈ سکی انڈر کیا اور ان باتوں کا جواس نے تم سے کیں اور ان باتوں کا جوتم نے اس سے کیں حق کہ کہ جب انہوں نے وہ باتیں کہا گھر گھر کیا گوا گوا گوار ہیں تو تم نے ان کو چھوٹر دیا۔ ابھی وہ بیا تیں کر بی رہے تھے کہر کو اللہ تعلی ان کے بردول انڈ سکی ان کے جب انہوں نے وہ باتیں کی گھر کو اگر گوا گوار ہیں تو تم نے ان کو چھوٹر دیا۔ ابھی وہ بیا تیں کر بی رہے کی کی درسول انڈ سکی کی گوا گوا گوار کیا ہوئی کو اس کے کہر کو ان ان کے ساتھ کی کہر کو کر کے ان کی ہوئی کو ان کی کو کر کے ان کی کی کرنے کی کہر کو کر کے ان کو کر کیا گوار کیا گوا گوار کیا گوار کیا گوار کیا گوار کیا گوار کیا گوار کیا گوار کے کر کے ان کی کرنے کی کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے ک

marfat.com

و القرآر

آئے وہ سب چھلانگیں لگا کرآپ کے پاس مجے اور آپ کو گھر لیا اور آپ سے کہنے گئے آپ بی وہ تھی ہیں جوال طرح کے اس طرح کہتے ہیں اور وہ سب با تیں کہیں جو آپ نے ان کے باطل خداؤں اور باطل دین کی فرمت ہیں کہیں جب وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا ہاں! میں نے ہی یہ باتیں کہی ہیں کہر میں نے دیکھا ایک مختص نے آپ کی چاور پکر کرآپ کو گھسیٹا اور حضر سے ابو بکر صدیق اس فحص کے پاس کھڑے تھے اور اس وقت ان کی آسکھوں سے آنسو بہدر ہے تھے انہوں نے کہا تم پر افسوس ہو! تم ایک مختص کو صرف اس لیے آپ کی پاس سے کہا تم پر افسوس ہو! تم ایک مختص کو صرف اس لیے آپ کر دے ہوکہ وہ کہتا ہے کہ میر ارب اللہ ہے بگر وہ لوگ آپ کے پاس سے ہے۔ یہ قریش کا سب سے بخت سلوک تھا جو میں نے آپ کے ساتھ دیکھا تھا۔

(تغيرامام ابن الي حاتم رقم الحديث: ١٥١٩ مطبوعه كمتبه نز ارمصطفي كمه كمرمه ١٣١٠)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشوں کو اپنا معبود بتالیا ہے! کیا آپ اس کی حمایت کر سکتے ہیں ٥ (الفرقان ٣٣)

ا بنی خواہش کے برستاروں کے مصاویق

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص بڑے عرصہ تک ایک سفید بھر کی عبادت کرتا رہا پھر اس کو ایک اور پھر اس سے زیادہ خوب صورت مل گیا تو وہ پہلے پھر کو چھوڑ کر اس پھر کی عبادت کرنے لگا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے دوسری تفییر اس طرح منقول ہے کہ اس سے مراد کا فرہے جو بغیر کسی دلیل کے اور بغیر الله
کی طرف سے کسی ہدایت کے کسی چیز کو اپنا معبود قرار دے کراس کی پر شش کرتا ہے اللہ تعالیٰ علم کے باوجوداس کو گمراہ کر دیتا ہے۔
حسن بھری نے کہا اس سے مراد منافق ہے وہ اپنی خواہش کو نصب کر دیتا ہے اور اپنی ہرخواہش کی پیروی کرتا ہے۔
قادہ نے بیان کیا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو ہر اس چیز پر سوار ہوجا تا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے اور جس کام کو عاہتا ہے وہ کام کر لیتا ہے اور اللہ کا ڈراور تقوی اس کو کسی نا جائز کام کے ارتکاب سے نہیں روکتا۔

(تفييرامام ابن الي حاتم ج ٨ص٠٠ ٢٠ ١٩٩٠ ٢ مطبوعه مكتبه نز ارمصطفی مكه محرمه ١٣١٤ هـ)

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوان لوگوں پر متعجب کرایا ہے جو زبان سے بیا قرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ این کا خالق اور رازق ہے اس کے باوجود وہ بغیر کسی دلیل کے بقروں سے تراشیدہ بنوں کی عبادت کرتے تھے۔ پھر فرمایا کیا آپ ایسے شخص کی حفاظت اور کفالت کر سکتے ہیں اور اس کو کفر سے ایمان کی طرف اور برائی سے نیکی کی طرف لا سکتے ہیں۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہان میں سے آکٹر لوگ سنتے ہیں یاشجھتے ہیں! یہ تو صرف چو **پایوں کی** طرح ہیں بلکہان سے بھی زیادہ گم راہ ہیں 0 (الفرقان:۳۳)

کفار سے سننے اور عقل کی نفی کی توجیہ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا بیہ کفار ہدایت کو قبول کرنے کی غرض سے سنتے ہیں اور نہ اس کو ب**صیرت سے** کہ کھتے ہیں اور نہاس میں غور وفکر کرتے ہیں۔ (تغییرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث:۱۵۲۰۵)

لیعنی یہ کفاران لوگوں کے قائم مقام ہیں جن کے پاس ن<sup>عقل</sup> ہے نہ کان ہیں 'جب انہوں نے سننے سے اس کی غرض **کو پورا** نہیں کیا اور دیکھنے سے اس کی غرض کو پورانہیں کیا اورغور وفکر سے اس کی غرض کو پورانہیں کیا تو گویا وہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سوچ و بچار کرتے ہیں۔ان کو کان اس لیے دیئے تھے کہ وہ قبول کرنے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم **کا کلام سنتھ** 

المجت سے آپ کے چرو انورکود کھتے آپ کی نبوت کے دلائل میں غور وفکر کرتے اور جب انہوں نے اس غرض کو پورانہیں کیا تو وہ اللہ کے نزدیک سننے والے میں نبدد کھنے والے میں نہ غور وفکر کرنے والے میں۔ گفار کا چو یا بول سے زیادہ کم راہ ہونا

محرفر مایا بیاتو چو بایوں کی طرح میں بلکدان سے بھی زیادہ م راہ میں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا کافروں کی مثال تو اونٹ کرھے اور بکری کی طرح ہے کیونکہ اگرتم ان چوپایوں سے کوئی بات کہوتو وہ صرف تمہاری آ واز سنیں گے اور وہ یہ بالکل نہیں سمجھ سکیں سے کہ تم ان سے کیا کہدرہ بواس طرح جبتم کفار سے کوئی نیکی کی بات کہویا جب تم ان کوکسی برائی سے روکواوران کونھیجت کروتو وہ نہیں سمجھیں گے کہ تم کیا کہد مرح جب تم کفار سے کوئی نیکی کی بات کہویا جب تم ان کوکسی برائی سے روکواوران کونھیجت کروتو وہ نہیں سمجھیں گے کہ تم کیا کہد مرح جبودہ صرف تمہاری آ واز سنیں مجے ۔ (تغیرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۵۲۰۵ مطبوعہ کمتیہ نزار مصطفیٰ کد کرمہ ۱۳۱۵ھ)

کافروں کو چو پایوں سے زیادہ کم راہ قرار دیا ہے کیونکہ چو پایوں سے حساب لیا جائے گا نہ ان کو عذاب دیا جائے گا۔
مقاتل نے کہا چو پائے اپنے مالکوں کو پہچانتے ہیں اور اپنے مالکوں کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے اشاروں پر چلتے ہیں اور بید کیا اور بید کا اس کی اطاعت نہیں کرتے اور ایک ہیں اور بید کا اور ایک جی اور اس کی اطاعت نہیں کرتے اور ایک قول بیر بھی ہے کہ چو پایوں کو ہر چند کہ تو حید اور رسالت کا سیح اور اک نہیں ہے لیکن وہ تو حید اور رسالت کے باطل ہونے کا اعتقاد بھی نہیں رکھتے اس لیے یہ کفار چو پایوں سے زیادہ گم راہ ہیں۔

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ چوپائے اللہ کی تبیع پڑھتے ہیں اوراس کو بجدہ کرتے ہیں اس کے برخلاف یہ کفاراس میں سے پچھ بھی نہیں کرتے بلکہ اللہ کو سجدہ کرنے پراپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بیقر کے بتوں کو سجدہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اس لیے یہ چوپایوں سے زیادہ مگم راہ ہیں۔

امام ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك القشيري نبيثا بوري الثافعي التوفي ٢٥ م ه لكهة بين:

یہ گفاران چوہایوں کی طرح ہیں جن کی کوشش کھانے 'پینے اور قضاء شہوت کے سوا اور کسی چیز کے لیے نہیں ہوتی 'سوجس شخص نے صرف اپنی نفسانی خواہم شوں کے لیے جدوجہد کی وہ ان چوہایوں کی مثل ہے' اور اللہ سجانہ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کی جبلت میں صرف ان کے حیوانی تقاصے رکھ' اور بنو آ دم کو پیدا کیا اور کی جبلت میں عقل رکھی اور چوہایوں کو پیدا کیا اور ان کی جبلت میں عرف ان کے حیوانی تقاصے رکھ' اور بنو آ دم کو پیدا کیا اور ان کی جبلت میں یہ دونوں چیزیں رکھیں لیعنی عقل اور حیوانی تقاضے ۔ پس جس نے اپنی خواہشات کو اپنی عقل پر ترجیح دی وہ چوہایوں سے بدتر ہے اور جس نے اپنی عقل کو اپنی خواہشات کو اپنی خواہشات پر ترجیح دی وہ فرشتوں سے افضل ہے اور یہی مشاکح کا قول ہے۔ چوہایوں سے بدتر ہے اور جس نے اپنی عقل کو اپنی خواہشات پر ترجیح دی وہ فرشتوں سے افضل ہے اور یہی مشاکح کا قول ہے۔ (اطا کف الاشارات ۲۳۵ سے ۲۳۵ میں معرور دار الکتب العلمیہ بیروت' ۱۳۲۰ھ)

# ٱلمُنْزَالَى مُبِكَكِيفَ مَنَّ الظِّلُّ وَلُوْشَاءَ لِجُعَلَهُ سَاكِئًا عَنُمَ

کیا آپ نے اپنے رب کی (قدرت کی) طرف نہیں دیکھا کہ اس نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا وہ اگر جیا ہتا تو اس کوٹھیرا

# جَعَلْنَا الشَّسُ عَلَيْهِ دَلِيُلَّر ﴿ نَكُلُّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ہوا کر دیتا' پرہم نے سورج کو اس کے اوپر علامت بنا دیا 0 پھر ہم نے اس کو آ ہتہ آ ہتہ اپنی طرف تھنیج لیا 0

marfat.com

يبار القرآر

# اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے ساتر اور تجاب بنایا اور نیند کو راحت بنایا اور وان کو رًا اللهُ وَهُوالَّذِي أَمُّ سَلَّا اٹھنے اور کام کرنے کے لیے بنایا0 اور وہی ہے جو بارانِ رحمت سے پہلے بٹارت دینے والی **ہوا میں جھیجا ہے**' نے آسان سے زندہ کریں اور وہ پالی اینے پیدا کیے ہوئے بہت سے چو پایوں اور انسانوں کو بلائیں اور بے شک ہم نے اس بائی کو ان کے درمیان گردش دی تا کہ وہ نصیحت حاصل کریں لیکن اکثر لوگوں نے تاشکری کے سوا اور ہر روبیہ کا انکار کر دیا O اور اگر ہم جاہتے تو ہر کہتی میں ایک عذاب سے ڈرانے والا بھیج دینے 🔾 سو آپ کافروں کی پیروی نہ کریں اور اس قرآن کے ذریعہ ان سے بواجہاد کریں O اور وہی ہے جس نے دوسمندر آپس میں ملا کر جاری کر دیتے ہے عنات فرات وهناملح اجاج وجعا شیریں ہے اور یہ کھاری(اور) کڑوا ہے اور ان کے درمیان ایک (قدرتی) تجاب ہے انبان کو پیدا اور ردکی ہوئی آڑ ہے۔ ٥ اور وہی ہے جس نے پالی ب اور سسرال کا رشتہ بنایا اور آپ کا رب قدرت والا ہے O اور وہ اللہ کو چھوڑ

marfat.com

# ۔تے ہیں جوان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کافر

کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں'اس (حکم ) نے ان کواورمتنفر کر دیا!O کا ارشاد ہے: کیا آپ نے اپنے رب کی (قدرت کی ) طرف نہیں دیکھا کہاں نے کس طرح سائے

اگر جا بہتا تو اس کو تھہرا ہوا کر دیتا' پھر ہم نے سورج کواس کے اوپر علامت بنا دیا 0 پھر ہم نے اس کو آ ہتہ آ ہتہ اپنی طرف تھینج

ليا ٥ (الفرقان:٢٦-٥٦)

marfat.com

تبياء القرآن

### ظل اور فی کامعنی

علی السورج کی روشی اور دھوپ کی ضد ہے اور یہ فئ سے عام ہے ظل السلیل اور ظل السجنة (رات کا سایا اور باغ کا سایا) کہا جاتا ہے اور فئی صرف اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سے سایا) کہا جاتا ہے اور فئی صرف اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سے دھوپ اور سورج کی روشنی آ کرزائل ہوجائے اور کسی عزت دار چیز کو بھی ظل کہا جاتا ہے۔

(المفردات ج ٢٠٩ مكتبه نزار مصطفى كمه محرمه ١٣١٨.)

امام ابومجمه الحسين بن مسعود بغوى التوفى ٥١٦ه ه لكهتي مين:

ال سے مراد طلوع فجر سے لے کر طلوع تمس تک کا وقت ہے اس وقت ایبا سایا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی نے پھیلایا ہوا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی نے پھیلایا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت دھوپ نہیں ہوتی ' ایک وہ وقت ہے جب مکمل تاریکی ہوتی ہے یہ رات کا وقت ہے اور ایک وہ وقت ہے جب مکمل روشنی اور دھوپ ہوتی ہے یہ دن کا وقت ہے اور ایک سائے کا وقت ہے جس میں سورج کی دھوپ اور رات کے اندھیرے کی درمیانی کیفیت ہوتی ہے اور یہ سائے کا وقت ہے اور اگر اللہ تعالی جا ہتا تو سائے کو دائمی کر دیتا اور سورج مجمی طلوع نہ ہوتا اور دن کی روشنی حاصل نہ ہوتی اور لوگ تلاش روزگار کے لیے کوئی کام نہ کر سکتے۔

پھراللہ آہتہ آہتہ سائے کو بہ قدر تے اپی طرف تھنے لیتا ہے کینی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تمام روئے زہن پر سایا پھیلا ہوا ہوتا ہے پھر جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو سایہ آہتہ کم ہونے لگتا ہے اور جب سورج بالکل سرول پر پہنچ جاتا ہے اور جب سورج بالکل سرول پر پہنچ جاتا ہے اور کمل دھوپ پھیل جاتی ہے تو سایہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے پھر جب سورج مغرب کی طرف جھکنے لگتا ہے تو پھر سائے نمودار ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور سائے کی نموداور اس کے گھنے بڑھنے اور ختم ہونے پر اللہ تعالی نے سورج کوعلامت اور دلیل بنادیا ہے 0 (معالم التزیل جس ۳۵ مراحی مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۰ھ)

الله تعالیٰ کا آرشاد ہے: اور وہی ہے جس نے رات کوتمہارے لیے سائر اور حجاب بنا دیا اور نیند کوراحت بنایا اور دن کو اُشخیے اور کام کرنے کے لیے بنایا (الفرقان: ۴۷)

كفرك اندهيرون كاختم مونا اورايمان كيسورج كاطلوع مونا

رات کولباس فرمایا کیونکہ جس طرح لباس بدن کو چھپا تا ہے اس طرح رات کے اندھیرے چیز وں کو چھپا لیتے ہیں اور دات کو کوئیات فرمایا' سُبات کے معنی راحت ہیں' کیونکہ رات کولوگ کام کاج اور محنت مزدوری کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں اور رات کو صرف آ رام کرتے ہیں جس سے ان کو آ رام اور راحت ملتی ہے' نیند سے پہلے انسان کے اعصاب ڈھیلے ہوجاتے ہیں' سب سے پہلے اس کے کان کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو نیند آ جاتی ہے' اس کے تھکے ہوئے اعصاب کو آ رام ملتا ہے اور جب وہ سوکر اُٹھتا ہے تو بالکل تروتازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کی روشیٰ کام کاج کرنے کے لیے بنائی اور رات کا اندھیر اسونے اور آ رام کرنے کے لیے بنائی اور رات کا اندھیر اسونے اور آ رام کرنے کے لیے بنائی اور رات کا اندھیر اسونے اور آ رام کرنے کے لیے بنائی اور ایش کو اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے بنایا' اگر مسلسل دن ہوتا تو انسان آ رام نہ کر سکتا اور اگر مسلسل رات ہوتی تو انسانوں کو اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے بنایا' اگر مسلسل دن ہوتا تو انسان آ رام نہ کر سکتا اور اگر مسلسل رات ہوتی تو انسانوں کو اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہ ملتا۔ پس سجان ہے وہ ذات جس نے دن بھی بنایا اور رات بھی بنائی۔

اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہے کہ روئے زمین پراس وقت جو کفر اور شرک کا سایا بھیلا ہوا ہے وہ کوئی وائی اور مستقل چیز نہیں ہے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آفتاب ہدایت طلوع ہو چکا ہے بہ ظاہر جہالت کا بیسایا وُوروُور تک بھیلا ہوا نظر آ رہا ہے مگر جیسے آفتاب نبوت اوپر چڑھے گا جہالت کا بیسایا سمٹنا چلاجائے گا جس طرح اس ساری کا نئات میں سایا فورا ہی معدوم نہیں ہوتا بہ تدریج کم ہوکر ختم ہوتا ہے اس طرح روحانی دنیا میں بھی آفتاب نبوت کا عروج بتدریج ہوگا اور گراہی کے سامے کا زوالی

martat.com

ر رہے تھم ہو کرختم ہوگا'اس طرح رات اور دن کے ذکر فرمانے میں بھی بیاشارہ ہے کہ جہالت اور گراہی کے اندھیروں کی ت تاب ختم ہو چکی ہے اور علم اور ہدایت کا سورج اب طلوع ہو چکا ہے اور عنقریب کفر کی بلغار ختم ہوگی اور ایمان والوں کا غلبہ وائے گا۔

الد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں بھیجنا ہے' اور ہم نے آسان سے کرنے والا یانی نازل کیا 0 (الفرقان: ۴۸)

لمهور كامعني اوراس كالمصداق

طہوراس بانی کو کہتے 'ہیں جونی نفسہ باک ہواور نجس اشیاء کو باک کرنے والا ہو'اس آیت سے معلوم ہوا کہ بارش کا بانی الم اور مطہر بے قرآن مجید میں ہے:

وہی ہے جس نے آسان سے تم پر پانی نازل کیا تا کہ تم کو

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُوْمِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرُكُوْ.

(الانفال:۱۱) پاک کرے۔

بعض علاء نے میکہا کہ طہوراس پانی کو کہتے ہیں جس سے طہارت کاعمل بار بار حاصل ہو' جس طرح صبوراس شخص کو کہتے ہیں جو بار بار شکر کرے' اور میدامام مالک کا قول ہے حتیٰ کہ ان کے نزدیک جس پانی سے ایک بار وضو کر لیا گیا ہواس پانی سے بھی وضو کرنا جائز ہے اور جمہور کے نزدیک وہ پانی مستعمل ہے وہ اگر چہ فی نفسہ پاک ہے کین اس سے یا کیزگی حاصل نہیں ہو سکتی۔

سی بخس چیز کے گرنے سے اگر بانی میں نجاست کی بؤاس کا رنگ یا اس کا ذا کفتہ آجائے تو

وہ یانی طہور نہیں رہے گا

اگر پانی میں ایسی کوئی چیز گر جائے جس سے پانی کا ذا نقهٔ پااس کارنگ یا اس کی بومتغیر ہوجائے اگر وہ ایسی چیز ہے جس اللہ کے بیانی کومخفوظ رکھنا بہت مشکل ہے جیسے کیچڑ مٹی اور درختوں کے بیتے تو اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے جیسے اگر کسی جبکہ پانی کافی عرصہ تک تھہرار ہے تو اس کے اوصاف متغیر ہوجاتے ہیں اس طرح اگر پانی میں کوئی ایسی چیز گر جائے جو پانی میں کسی کافی عرصہ تک تھہرا رہے تو اس کے اوصاف متغیر ہوجاتے ہیں اس طرح اگر پانی میں کوئی ایسی چیز گر جائے جو پانی میں کوئی اس سے وضو کرنا جائز ہے۔

اور اگر پانی میں کوئی پاک چیز گرجائے اور اس سے پانی کے اوصاف (رنگ بواور مزہ) تبدیل نہ ہوں تو پانی کا طہور ہونا پاتی رہے گا'خواہ پانی قلیل ہو یا کثیر'اور اگر پانی کی مقدار دہ در دہ سے کم ہواور اس میں کوئی نجس چیز گرجائے تو وہ پانی نجس ہو پائے گا'اور اگر پانی کی مقدار دہ در دہ سے زیادہ ہویا وہ پانی جاری ہوتو اس پانی میں نجاست کے گرنے سے پانی نجس نہیں ہوگا

ورطهور بی رہے گا'جب تک کہ پانی کارنگ یا بو یا مزہ تبدیل نہ ہوجائے۔

martat.com

جلدبشتم

أزالترآر

### ده درده کی مقدار میں پانی کا طہور ہونا

کثیر پانی کی مقدارنقهاءاحناف کے نزدیک ده درده ہے بعنی وه تالاب جس کی لمبائی اور چوژائی دی دی ہا تصعیبی بن سلطان محمدالقاری حفی متوفی ۱۰۱۳ اح لکھتے ہیں:

اگر پانی جاری ہویا دہ در دہ ہو۔ (لینی دس ہاتھ لمبااور دس ہاتھ چوڑا ایک ہاتھ ڈیڑھ فٹ کا ہے خلاصہ بیہ کسف پندرہ فٹ لمبااور پندرہ فٹ چوڑا ہواوراس کی کم از کم اتی گہرائی ہو کہ چلو بحر پانی لیا جائے تو زمین خالی نہ ہو ی تو اس پانی نجاست کے گرنے سے وہ پانی نجس نہیں ہوگا اور طہور ہی رہے گا۔

عامة المشائخ كا بہی تول ہے اورای قول پر فتوی ہے جیسا کہ ابواللیث نے کہا ہے اور شرح الوقایہ بیل فہ کورہے کہ ہم ا دہ در دہ کا اعتبار اس لیے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے کنواں کھودا اس کی حریم چالیس ہاتھ ہے ہیں ہرجا ہ سے اس کی حریم دس ہاتھ ہوگی اور کوئی دوسر اشخص کنواں کھود ہے تو وہ اس کے چاروں طرف سے دس ہاتھ چھوڑ کر دوسرا کنوا کھود ہے گا'اوراسی حدیث سے دہ در دہ کی مقدار کا تعین کیا گیا ہے۔ (شرح المتعابیج اس سمبوعا بچے۔ ایم۔سعید کمپنی کراچی) قلتیں کی مقدار میں یانی کا طہور ہونا

> اور فقهاء شا فعیه کے نزدیک کثیر پانی کی مقدار قلتین ہے یعنی دو گھروں کی مقداریا اس سے زیادہ پانی ہو۔ ابو محمد الحسین بن مسعود الفر ابغوی شافعی متو فی ۵۱۲ ھے لکھتے ہیں:

اوراگر پانی کیمقدارقلتان (دو گھڑے) یا اس سے زیادہ ہوتو وہ نجاست کے گرنے کے **با**وجود طہو**ر ہےاوراس سے ف** کرنا جائز ہے ٔ اور قلتان کی مقدار پانچ مشک ہے اور اس کا وزن پانچ سورطل ہے ( بینی ڈھائی سولیٹر ) ا**ور اس کی دلیل** حدیث ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے متعلق سوال کیا گیا جنگل کی زمین میں ہوتا ہے اور جس پانی سے چوپائے اور درندے آ کر پینتے رہتے ہیں 'آپ نے فرمایا جب پانی قلعی (دوگھڑوں) کی مقدار ہوتو وہ حامل نجاست نہیں ہوتا۔

ُ سنن ابودا وُدرقم الحديث: ٦٢ 'سنن التريزي قم الحديث: ٦٧ 'سنن ابن ماجدقم الحديث: ١٥٥ منداحمد ٣٢ **مصنف ابن ابي شيبرج ا** ١٣٣ 'سنن الدارقطني ج اص ١٩ 'المستدرك ج اص ١٣٣ 'السنن الكبرى للبهتي ج اص ٢٦١ )

امام بغوی فرماتے ہیں: یہ امام شافعی' امام احمد' اسحاق اور محدثین کی ایک جماعت کا قول ہے جب پانی اس مقدار کو جائے تو اس میں نجاست کے گرنے سے وہ نجس نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے تین اوصاف میں سے کوئی ایک وصف متغیر نا جائے۔ (معالم التزیل جسم ۴۲۹م مطبوعہ داراحیاءالتر اث العربی ہیروت' ۱۳۲۰ھ)

ملاعلی بن سلطان محمد القاری قلتین کی حدیث پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس حدیث کو حفاظ کی ایک جماعت نے ضعیف قرار دیا ہے ان میں حافظ ابن عبدالبر ہیں 'قاضی اساعیل بن اسحاق اور ابو بکر بن العربی ہیں اور ابو بین امام بیہی نے کہا یہ حدیث قوی نہیں ہے 'امام غزالی اور الرویانی نے اس کور کر کے حالانکہ وہ امام شافعی کی بہت زیادہ اتباع کرتے ہیں'اور امام بخاری کے استاذعلی بن المدینی نے کہا گلتین کی حدیث قابر ہے اس لیے کہ جب زمزم کے کنویں میں ایک حبثی گر کر مرکیا تو حضرت ابن عباس رضی الله عنبما اور حضرت ابن الزرج کی کویں کا کہ ذمزم کا تمام پانی نکالا جائے۔اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو وہ اس سے استدلال کرتے (کیونکہ زمزم کے کنویں کا

martat.com

ن دو گھڑوں کی مقدار سے تو بہر حال بہت زیادہ تھا) اور بقیہ صحابہ اور تا بعین اس سے استدلال کرتے اس سے معلوم ہوا کہ یہ ریٹ شاذ ہے اور کسی مخصوص حادثہ کے متعلق ہے اور اس حدیث کو اس حدیث کی طرح رد کر دیا جائے گا جس طرح آگ سے م ہوئی چیز کو کھانے یینے ہے وضوٹو شنے کی حدیث کور د کر دیا گیا ہے۔

جارى ياني كاطهور مونا

ہم نے بیجھی لکھا ہے کہ جو پانی جاری ہووہ بھی طہور ہے سوااس کے کہاس کے رنگ بواور مزے میں سے کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے اس کی ایک دلیل میہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے پانی کے متعلق فر مایا وہ طہور ہے اور دوسری دلیل میہ مدیث ہے:

حضرت ابوسعیدخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ! آیا ہم کر بضاعہ سے وضو کرلیا کریں اور ہیر بضاعہ وہ کنواں تھا جس میں حیض کے کپڑے کتوں کا گوشت اور بد بودار چیزیں ڈال دی اتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یانی طہور ہے اس کوکوئی چیز نجس نہیں کرتی۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٦٢-٦٢ 'سنن الترندي رقم الحديث: ٦٦ 'سنن النسائي رقم الحديث: ٣٢٥ 'سنن للبيهتي جاص ٢٠٥ 'سنن الدارقطني جا ل ٣٠ منداحدج ٣٠ صند احدج ٣٠ صند العديث ٢٤ - ٢١ 'سنن الترندي وقم الحديث ٢٠٠ سنن الدارقطني جام ٢٠٠ سنن الدارقطني

یہ حدیث اس پرمحمول ہے کہ ہیر بضاعہ میں پانی جاری تھا اور وقوع نجاست سے جب تک اس میں نجاست کی ہو' اس کا ک یااس کا مزہ نہ آجائے وہ یانی طہور ہے۔

رتعالی کا ارشاد ہے: تا کہ ہم اس پانی ہے مردہ شہر کوزندہ کریں اور وہ پانی اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے چو پایوں اور

martat.com

و القرآد

انسانوں کو بلائیں ۱ اور بے شک ہم نے اس پانی کوان کے درمیان گردش دی تا کہ وہ صحت مامل کریں لیکن اکثر لوگوں گئے ناشکری کے سوااور ہررویہ کا اٹکار کردیا ۵ (الفرقان: ۵۰-۳۹)

مختلف علاقوں میں آبارش ناز ل فرمانے کے متعلق احادیث

امام عبدالرحمٰن بن ابی حائم متوفی ساسه اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل آسان سے پانی کا جو بھی قطرہ نازل کرتا ہے اس سے زمین میں کوئی سبرہ بیدا ہوتا ہے یا سمندر میں کوئی موتی بیدا ہوتا ہے۔ (تنسیرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث:۱۵۲۳۳)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ہرآنے والے سال میں گزشتہ سال سے زیادہ بارش ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی بارش کواینے بندوں پرمختلف علاقوں میں گروش دیتار ہتا ہے۔ (تغیرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۵۳۳۷)

قادہ الفرقان: ۵۰ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں بے شک اللہ عز وجُل نے اس رزق کواپے بندوں کے درمیان تقسیم کردیا ہے اور وہ اس رزق کو بندوں کے درمیان گردش میں لا تار ہتا ہے۔ (تغییرامام بن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۵۲۵۰) بارش کے نظام میں اللہ تعالیٰ کی تو حبیر اور اس کی قدرت بردلیل

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوراگر ہم چاہتے تو ہربستی میں ایک عذاب سے ڈرانے والا بھیج دیے o سوآپ کا فروں کی پیرو**ی نہ** کریںِ اوراس قرآن کے ذریعہان سے بڑا جہاد کریں o (الفرقان:۵۲-۵۱)

جہاد کبیر کامعنی

اس آیت کامعنی سے ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی اور ہر شہر میں ایک رسول بھیج دیتے جوان کو کفر اور نافر مانی کرنے پر اللہ کے عذاب سے ڈرا تا' جیسا کہ ہم نے مختلف علاقوں میں بارشیں نازل کی ہیں اور مادی رزق کی فراہمی کے متعدد ذرائع بناویجی ہیں اس طرح ہم چاہتے تو روحانی رزق کے بھی متعدد وسائل بنا دیتے اور آپ سے تبلیغ دین کی مشقت کا بوجہ کم کر دیتے ہیں۔ اس طرح ایک آفاب تمام کا ننات کوروش کرنے کے جم نے ایسانہیں کیا بلکہ آپ کو تمام جہانوں کے لئے نذیر بنایا اور جس طرح ایک آفاب تمام کا ننات کوروش کرنے کے بھی متعدد میں میں میں بنایا اور جس طرح ایک آفاب تمام کا ننات کوروش کرنے کے ایسانہیں کیا بلکہ آپ کو تمام جہانوں کے لئے نذیر بنایا اور جس طرح ایک آفاب تمام کا ننات کوروش کرنے کے ایسانہیں کیا بلکہ آپ کو تمام جہانوں کے لئے نذیر بنایا اور جس طرح ایک آفاب تمام کا ننات کوروش کرنے کے ایسانہیں کیا بلکہ آپ کو تمام جہانوں کے لئے نذیر بنایا اور جس طرح ایک آفاب تمام کا ننات کو روشن کرنے کے کا سے ایسانہیں کیا بلکہ آپ کو تمام جہانوں کے لئے نذیر بنایا اور جس طرح ایک آفات کو روشن کی مشتقت کا بیت کے لئے نذیر بنایا اور جس طرح ایک آفاب تمام کا نات کو روشن کی مشتقت کا بیت کے لئے نذیر بنایا اور جس طرح ایک آفیا کی کہا تھا کے لئے تا کہ بیا تھا کہ کے لئے تنایا اور جس طرح ایک آفیا کی ایسانہیں کیا بلکہ آپ کو تھا کے لئے تنایا اور جس طرح ایک آفیا کی تعدد کو تعدد کر تا تھا کہ تعدد کیا گیا تھا کہ کر تا تھا کیا گیا تھا کہ تا تعدد کی کر تا تعدد کی کر تعدد کر تا تعدد کی کر تا تعدد کے تعدید کر تا تعدد کر تا تعدد کی تعدد کر تا تعدد کر تعدد کر تعدد کر تعدد کر تعدد کر تا تعدد کر تعد

martat.com

ف ما ای طرح صرف آپ کی تنها ذات تمام جهانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔

اور سے جوفر مایا کہ آپ اس قر آن کے ذریعہ ان سے بڑا جہاد کریں اس کا ایک محمل ہے ہے کہ آپ قر آن سے ان کے ماسنے دلائل پیش کریں بعض علماء نے کہا تلوار سے ان کے خلاف جہاد کریں کی نیکن میمنی بھی کریں کی سے اور جہاد مدینہ میں شروع ہوا تھا۔

جہاد کبیر کامعنی میہ ہے کہ بلیغ وین کے لیے مسلمان اپنی تمام توانائیوں اور تمام مساعی کو بروئے کارلے آئیں اور اسلام کو ہر بلند کرنے کے لیے تمام ذرائع اور وسائل کو داؤپر لگادیں اور جس جس محاذ اور مور پے پر دشمن کی طاقتیں کام کررہی ہوں اپنی تمام قوتوں کو دہاں صرف کردیں اور جان و مال زبان وقلم اور اسلحہ اور مادی آلات کے ساتھ کفار کے خلاف جہاد کریں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہی ہے جس نے دوسمندر آپس میں ملا کر جاری کردیئے یہ نہایت شیریں اور یہ کھاری (اور) کُرُوا ہے'اوران کے درمیان ایک (قدرتی) حجاب اورایک روکی ہوئی آٹر ہے 0 (الفرقان: ۵۳)

مرج اور حجرا محجوراً كامعنى

مسوج کامعنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا اور اس کامعنی ہے دو چیزوں کے درمیان تخلیہ کرنا' مرج البحرین کا معنی ہے دوسمندروں کے درمیان تخلیہ کرنا' ثعلب نے کہا مرج کامعنی ہے جاری کر دیا اور مرج البحرین کامعنی ہے دوسمندروں کو جاری کر دیا' اور حسجسو ا منصح جسوراً کامعنی ہے ان دوسمندروں کے درمیان ایک ستر اور حجاب رکھ دیا' جوان دونوں کوایک ووسرے سے ملنے اور مختلط ہونے سے مانع ہے'البرزخ کامعنی ہے جاجز اور الحجر کامعنی ہے مانع۔

حسن بھری نے کہااس سے مراد بحرفارس اور بحروم ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن بڑااص ۵۵مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)
سمندر میں کھارے اور ہیٹھے پانی کا اجتماع عموماً ایسے مقامات پر ہوتا ہے جہاں سمندر میں دریا کا پانی آ کرگرتا ہے۔ ایک جگہ دریا کا میٹھا پانی ہوتا ہے اور ایر دونوں پانی ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں ہوتے 'ای طرح سمندر کے بعض مقامات پر ہیٹھے پانی کے چشمے ہیں وہاں بھی بیصورت ہے کہ سمندر میں ایک مقام پر کھاری پانی ہوتا ہے اور دوسرے مقام پر میٹھا یانی ہے بیدونوں یانی متصل ہیں اور ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں ہوتے۔

الله تعالی كا ارشاد ہے: اور وہى ہے جس نے پانی سے انسان كو پيدا كيا' پھراس كے ليے نسب اور سسرال كارشته بنايا اور آپ كارب قدرت والا ہے 0 (الفرقان:۵۴)

یانی اور بشر کی تفسیر ایانی اور بشر کی تفسیر

اس آیت کی ایک تفسیریہ ہے کہ اس پانی سے مرادوہ پانی ہے جس سے حضرت آ دم علیہ السلام کی مٹی کو گوندھ کر ان کاخمیر اقتار کیا گیا تھا تا کہ وہ پانی بشر کی اصل اور اس کا مادہ ہواور وہ پائی مٹی سے مل کر مختلف شکلوں کو قبول کرنے کی استعداد اور مسلاحیت رکھ سکے اس بنا پر اس پانی سے مراد معروف پانی ہے اور بشر سے مراد حضرت آ دم علیہ السلام ہیں' اور بشر پر تنوین تعظیم کی ہے اور ''من'' ابتدائیہ ہے بعنی اللہ تعالی نے پانی سے ایک عظیم بشرکی خلقت کی ابتداء کی۔

اوراس کی دوسری تفییر نیہ ہے کہ پانی سے مراد نطفہ ہے اور بشر سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی اولا دہے۔ اس کے بعد فر مایا: پھراس کے لیے نسب اور صهر (سسرال) کا رشتہ بنایا۔ یعنی انسان کی دوقتمیں کردیں ایک قتم وہ مرد من کی طرف ان کومنسوب کیا جاتا ہے مثلاً انسان کے آباء اور دوسری قتم اس کے اصهار ہیں جن سے عورتوں کی وجہ سے اس کی بیوی کا باپ یا اس کی بیوی کی ماں وغیرہ۔

marfat.com

إن القرآء

# نسب كامعنى اوراس كي محقيق

علامه جمال الدين ابن مخلور افريقي متوفي الكه لكمت بي:

نسب کارشتہ انسان کے باپ کی طرف سے قائم ہوتا ہے۔ (اسان العرب ج اص 200 مطبوع نشر اوب الحدد ، امران مسام) و الشر وصبہ زمیلی لکھتے ہیں:

بچہ کا پنی ماں سے نسب ہر حال میں ثابت ہوتا ہے خواہ ولا دت شری ہویا فیر شری ہو اور اس کا اپنے باپ سے نسب ای وقت ثابت ہوتا ہے جب اس کا بچہ کی ماں سے نکاح ثابت ہوخواہ نکاح سجے ہویا نکاح فاسد ہو یا اس مورت کے ساتھ ولمی باہیہ ہویا وہ اس بچہ کے ساتھ نسب کا اقر ارکر کے زمانہ جالمیت میں زنا کے سبب سے جونب ثابت ہوجا تا تھا اس کو اسلام نے باطل کردیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہواور زانی کے لیے کئر بھر ہیں۔ (سن ابوداور رقم الحدیث بیں رکھتا اور زانی صرف رجم کے الحدیث بیں رکھتا اور زانی صرف رجم کے جانے کا مستحق ہے۔

ظاہر حدیث اس بردلالت کرتی ہے کہ بچہ باپ کے ساتھ اس وقت لاحق کیا جائے گا جب اس کا اپنی ہوی کے ساتھ وطی کرناممکن ہوخواہ وہ نکاح صحیح ہویا نکاح فاسد ہویہ جمہور کی رائے ہے اور امام ابوصنیفہ کی بیرائے ہے کہ محض عقد نکاح ہے بھی نسب ثابت ہوجائے گا کیونکہ صرف وطی کاظن بھی ثبوت نسب کے لیے کافی ہے۔

(الفقه الاسلامي واولت عص ١٤٥ مطبوعه وارالفكر بيروت ٩٠٥٠ ما

علامه سيد محمد المين ابن عابدين شامي حفي متوفى ١٢٥٢ ه لكهت بين:

نكاح فاسد مين وخول كرنا عدت اور ثبوت نسب كاموجب ہے نيز لكھتے ہيں:

امام محمد کے نزدیک شبوت نسب کے لیے ضروری ہے کہ بچہ کی ولاوت وقت دخول کے چھ ماہ بعد سے شار کی جائے اور امام ابو حضا ابو یوسف کے نزدیک وقت عقد سے چھ ماہ بعد کا اعتبار ہے کیونکہ عقد کو دخول کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے اور مشاک نے امام محمد کے قول پرفتوی دیا ہے۔ (روالحتارج ۵س ۱۵۸ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ)

علامه علاء الدین انصلفی نے الموطوء فر بالشبہ کا عطف السنکوحة نکاحا فاسدا پر کیا ہے اس کا تقاضایہ ہے کہ اس میں بھی نسب ثابت ہوجائے گا' جیسا کہ ڈاکٹر وہ بہ زحیلی نے لکھا ہے۔ صہر کامعنی اور اس کی تحقیق

علامه حسين بن محدراغب اصفهاني متوفى ٢٠٥ ه لكصة بين:

خلیل نے کہا ہے کہ بیوی کے اہل بیت کوصہر کہتے ہیں مثلاً بیوی کا باپ اس طرح بیوی کی ماں وغیرہ بیسب اصبار ہیں۔ (المفردات ۲۲صملی مطبوعہ مکتبہزار مصطفیٰ بیروت ۱۳۱۸ھ)

حضرت ربید بن الحارث رضی الله عنه نے حضرت علی رضی الله عنه سے کہا:

آپ کو بیشرف حاصل ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم

لقد نلت صهر رسول الله عليه وسلم فمانفسناه عليك

آپ كىسرىين سوىم خودكوآپ پرزجيم نبين ديت

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٧٤٠) منن ابودا وُدرقم الحديث: ٢٩٨٥ منن التسائى رقم الحديث: ٣٩٠٩)

علامه المبارك بن محمد ابن اثير الجزري التوفي ٢٠٦ ه لكصتي بين:

مراورنب میں فرق یہ ہے کہ نسب کا رجوع آباء کی جہت سے ولا دت قریبہ کی طرف ہوتا ہے (لیمنی باپ کی طرف) ورصبر وہ رشتہ ہے جونز و تج اور نکاح کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ (لیمنی سرالی رشتے)۔

(النهابيج ٣٥ م ٥٨ مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ١٣١٨ ه)

## اصبار (سسرالی رشته داروں) کے مصادیق

سرالی رشته دارول کی جارفتمیس ہیں:

(۱) بیوبوں کی سگی مائیں اور دادیاں۔

(۲) بیوی کی سابق شوہر سے بیٹیاں اور ان بیٹیوں کی اولا دُخواہ وہ بیٹی موجودہ شوہر کے زیر پر درش ہویا نہ ہو۔

(س) بیٹے اور پوتے کی بیوی اور نواسے کی بیوی خواہ بیٹے نے بیوی کے ساتھ جماع کیا ہو یا نہ کیا ہو البتہ منہ بولے بیٹے کی بیوی حرام نہیں ہے۔

(٣) سكے باب داداكى بيويال بيروه محر مات صهر بيد بين جوكس شخص پر دائماً حرام ہوتى بيل-

(عالمگیری جام ۴ ۲۷ مطبوعه امیریه کبری بولاق مصر ۱۳۱۳ه ۵)

# تكاح سے حرمت مصاہرت كامتفق عليه مونا اور زنا سے حرمت مصاہرت كامختلف فيه مونا

تکاح کے ذریعہ جوصہر اورسرالی رشتہ کی عورتیں ہوتی ہیں ان کے حرام ہونے پرتمام نقہاء اور ائمہ کا اتفاق ہے خواہ نکاح صحیح ہویا نکاح فاسد ہو مثلاً ہیوی کی ماں ہیوی کے سابق شوہر کی بیٹی یا بیٹے کی ہیوی یا باپ کی ہیوی (سوتیلی ماں) اور زنا کے ذریعہ جو بیرشتہ وجود میں آتے ہیں ان کے حرام ہونے میں اختلاف ہے مثلاً مزنیہ (جسعورت سے زنا کیا گیا ہو) کی ماں اور مزید کی بیٹی امام احمد اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک زائی پر مزنیہ کی ماں اور بیٹی دونوں سے نکاح کرنا حرام ہے اور امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہ ہونے پر فقہاء مالک یہ اور شافعیہ کے دلائل اور ان کے جوابات نے ہونی سے حرمت مصاہرت ثابت نہ ہونے پر فقہاء مالک یہ اور شافعیہ کے دلائل اور ان کے جوابات

امام ما لک اورامام شافعی زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہ ہونے پراس آیت سے استدلال کرتے ہیں: وَدَبَابِبِهُكُو النّرِی فِی مُجُورِکُو قِنْ نِسَاّ بِمُكُو النّرِی اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

وَرَبَابِبُكُو الرَّى فِي جَعِوْدِ كُوْمِن نِسَابِكُو الرِي الورمهاري الرَّمَامِ الرَّمَاءِ الرَّمَهُ الرَّيَا - كَمُلْتُهُ يِهِنَ (النَّاءِ: ٢٣)

اس آیت میں ان بیویوں کی بیٹیوں کوحرام فر مایا ہے جن بیویوں سے صحبت کی جا چکی ہواور بیوی نکاح ہے وجود میں آتی ہے اس کا مطلب میہ ہوا کہ کسی عورت کی بیٹی سے نکاح حرام ہونے کی شرط میہ ہے کہ اس عورت سے نکاح کر کے اس کے ساتھ صحبت کی گئی ہواور جس عورت سے زنا کیا گیا ہواس کی بیٹی سے نکاح کرنا اس آیت کی روسے حرام نہیں ہے لہٰذا زنا سے حرمت مصابرت ناہو کی۔

فقہاء احناف اس دلیل کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ آیت ان کے موید نہیں ہے بلکدان کے خلاف ہے کیونکہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ جن عورتوں ہے تم دخول (صحبت) کر چکے ہوان کی بیٹیاں تم پرحرام ہیں اور اس دخول کو مطلقاً ذکر فرمایا ہے دخول بالکاح نہیں فرمایا 'اور یہ دخول اس سے عام ہے کہ نکاح کے بعد ان عورتوں کے ساتھ دخول کیا ہو یا نکاح سے پہلے زنا کے ذریعہ ان عورتوں کے ساتھ دخول کیا ہو اور دخول کا لفظ حلال اور حرام دونوں پر واقع ہوتا ہے۔ سویہ بھی ہوسکتا ہے کہ نکاح کے بعد ان عورتوں کے ساتھ دخول کیا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نکاح کے بعد ان عورتوں کے ساتھ دخول کیا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نکاح سے پہلے ان عورتوں کے ساتھ دخول کیا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نکاح سے پہلے ان عورتوں کے ساتھ دخول کیا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نکاح سے پہلے ان عورتوں کے ساتھ دخول کیا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نکاح سے پہلے ان عورتوں کے ساتھ دخول کیا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نکاح سے پہلے ان عورتوں کے ساتھ دخول کیا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نکاح سے پہلے ان عورتوں کے ساتھ دخول کیا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نکاح سے پہلے ان عورتوں کے ساتھ دخول کیا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نکاح سے پہلے ان عورتوں کے ساتھ دخول کیا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نکاح سے پہلے ان عورتوں کے ساتھ دخول کیا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہو کہ نکاح سے پہلے ان عورتوں کے ساتھ دخول کیا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہو کہ دعام سے پہلے ان عورتوں کے ساتھ دخول کیا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نکاح سے پہلے ان عورتوں کے ساتھ دخول کیا ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نکار میا ہو اور پر اس معربی ہو سے بھی ہو سکتا ہو اس میں میاتھ دخول کیا ہو اور پر اس میں میں میاتھ دورتوں کے ساتھ دخول کیا ہو اور دورتوں ہو سکتا ہو اور بھورتوں کے ساتھ دخول کیا ہو اور دورتوں ہو سکتا ہو اور دورتوں کیا ہو اور دورتوں ہو سکتا ہو اور بھورتوں کے ساتھ دخول کیا ہو اور دورتوں ہو سکتا ہو اور دورتوں کیا ہو اور دورتوں کیا ہو اور دورتوں کیا ہو اور دورتوں کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کو دورتوں کیا ہو کی

جلدهشم

تبياء القرآء

تقاضا یمی ہے کہ جس عورت سے زنا کیا گیا ہواس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کو بھی حرام قرار دیا جائے کیونکہ اس آھے۔ عموم میں وہ بھی داخل ہے' نیز جب حلال اور حرام ہونے کے دلائل مساوی ہوں تو حرام کوتر نیچ وی جاتی ہے۔ فقہاء شافعیہ اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسوال کیا گیا کہ ایک مخص حرام طریقہ ہے کی عورت کا پیچھا کرتا ہے بھراس کی بیٹی سے نکاح کرتا ہے یا کسی کی بیٹی کا حرام طریقہ سے پیچھا کرتا ہے بھراس کی ماں ہے نکاح کرتا ہے'آ پ نے فرمایا کوئی حرام کام کسی حلال چیز کوحرام نہیں کرتا۔

(منن دارقطنی ج سم ۲۷۷ وقم الحديث:۳۶۳۲ مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ما ۱۳۱ه

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک فخص نے کمی عورت سے
زنا کیا پھراس سے یااس کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا' آ پ نے فر مایا کوئی حرام کام کسی حلال چیز کوحرام نہیں کرتا' صرف اس چیز
کوحرام کرتا ہے جو پہلے نکاح سے ہو۔ (اس حدیث کا صحیح محمل عنقریب مصنف عبدالرزاق: ۱۲۸۱۳ وارالکتب المعلمیہ ہیں بیان
ہوگا) (سنن دارتطنی رقم الحدیث: ۳۱۲۸ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروٹ کا ۱۲۵ھ)

فقہاء مالکیہ اور شافعیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اس حدیث میں بیت تقریح ہے کہ حرمت مصاہرت صرف نکاح سے ہوتی ہے زنا سے نہیں ہوتی 'فقہاءاحناف نے اس حدیث کے حسب ذیل جواب دیے ہیں:

(۱) یہدونوں حدیثیں سخت ضعیف ہیں'ان دونوں حدیثوں کی سند میں عثان بن عبدالرحمٰن وقاضی ہے اور وہ متر وک راوی ہے اور اس پراتفاق ہے کہ جس حدیث کاراوی متر وک ہواس سے استدلال نہیں کیا جاتا۔ امام محمد بن اساعیل بخاری متو فی ۲۵۲ھ نے اس کے متعلق لکھا کہ یہ متر وک ہے۔

(تاريخ كبيرج ٢ص ٧٤ رقم: ٨٣٨١ دارالكتب العلميد بيروت ١٣٣٢ م)

علامہ ابن هام متوفی ۲۶۱ ھاس حدیث کی سند پر جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: یہ حدیث حضرت ابن عباس ہے بھی مروی ہے اس کی سند میں عثان بن عبدالرحمان وقاصی ہے نیکی بن معین نے اس کے متعلق کہاوہ کذاب ہے امام بخاری امام ابوداؤداور امام نسائی نے کہاوہ کچھ بھی نہیں 'یہ حدیث حضرت ابن عمر سے بھی مروی ہے اس کی سند میں اسحاق بن ابی فروہ ہے اور وہ متروک ہے اور یہ حدیث حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے وہ بھی ضعیف ہے امام احمد نے اس کے متعلق کہا کہ یہ عراق کے بعض قصہ گولوگوں کا کلام ہے۔ (فتح القدیرج ۲۵ سے ۱۳۵۰م مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

(۲) شدید ضعیف ہونے کے علاوہ سے حدیث قرآن مجید سے متصادم ہے جس سے ثابت ہے کہ زنا سے حرمت مصاہرہ ثابت ہوجاتی ہے۔

امام شافعی کا بیاعتراض که زناگناه ہے اور صهر کی نعمت کے حصول کا سبب نہیں بن سکتا! علامہ ابوالحن علی بن انی برمرغینانی متوفی ۵۹۷ھ کھتے ہیں:

جس شخص نے کی عورت کے ساتھ زنا کیا اس پر اس کی ماں اور اس کی بیٹی حرام ہو جائے گی اور امام شافعی نے کہا زنا حرمت مصاہرت کو واجب نہیں کرتا کیونکہ حرمت مصاہرت ایک نعت ہے اور وہ ممنوع کام کے ارتکاب سے حاصل نہیں ہوگئ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ وطی اولا د کے واسطہ سے جزئیت کا سبب ہے حتیٰ کہ اولا دکی نسبت ماں باپ میں سے ہرایک کی طرف ہوتی ہے کہاں عورت کے اصول اور فروع مرد کے اصول اور فروغ کی طرح ہوتے ہیں اور مرد کے اصول اور فروع عورت ہے

ا الم<mark>مول وفروع کی طرح ہوتے ہیں اور بغیر ضرورت کے جز سے نفع حاصل کرنا حرام ہے کلہذا جب مر داورعورت ایک دوسرے کا جز ہو گئے تو مرد کاعورت سے وطی کرنا حرام ہو گیا مگر اولا د کی ضرورت کی وجہ سے اس کو جائز قر ار دیا گیا ہے اور زنا سے اولا د کے حصول کی غرض نہیں ہوتی ۔ (ہدا بیاولین ص ۳۰ مطبوعہ مکتبہ شرکت علمیہ ملتان)</mark>

علامہ مرغینانی کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ زنا کرنے سے جواولا دہوئی تو اس کے سبب سے زانی اور مزنیہ دونوں ایک شخص کی طرح ہو گئے اور مزنیہ کے ماں باپ ہو گئے اور مزنیہ کی بیٹی ہوگئی اور جس طرح کس شخص کی طرح ہو گئے اور مزنیہ کے ماں باب ہو گئے اور مزنیہ کی ماں یا اس کی بیٹی سے نکاح کرنا شخص کے لیے اپنی میں ماں یا اس کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے ور ماہی اور موطوء ہ ایک شخص کی طرح ہوجاتے ہیں تو پھر کسی شخص کے لیے اپنی ہوی جائز نہیں ہے ور ماہی اور موطوء ہ ایک شخص کی طرح ہوجاتے ہیں تو پھر کسی شخص کے لیے اپنی ہوی سے وطی کرنا بھی ناجائز ہونا چا ہے اس کا یہ جواب دیا کہ بیضرورت کی بنا پر جائز قرار دیا گیا ہے اور وہ ضرورت ہے اولا دکی طلب کی ضرورت سے ان کے ساتھ جماع کرنا جائز قرار دیا گیا اور بیضرورت نکاح سے پوری ہوجاتی ہے' اس لیے زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ علامہ مرغینانی کے جواب سے زنا ہے حرمت مصاہرت پر ایک عقلی دلیل حاصل ہوتی ہے لیکن ہے امام شافعی ك اصل اعتراض كا جواب نييل ہے۔ امام شافعي كا اصل اعتراض يہ ہے كه مصاہرت ايك نعمت ہے كيونكه الله تعالى نے به طور امتنان اور احسان کے فرمایا ہے: اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو بیدا کیا پھر اس کے لیے نسب اور صهر (سسرال کے رشتے ) کو بنایا۔ اورصہراس لیے بھی نعمت ہے کہ اس سے اجنبی لوگ رشتہ دار بن جاتے ہیں۔ انسان جس لڑکی سے نکاح کرتا ہے اس کا باپ پہلے اجنبی تھا اب وہ اس کا سسر بن جاتا ہے اور اس کی ماں اس کی ساس بن جاتی ہے اور صهر کے بیر شیتے نکاح سے حاصل ہوتے ہیں زنا سے حاصل نہیں ہوتے۔ نکاح سے صبر کی نعت حاصل ہوتی ہے۔ زنا سے پنعت حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے نکاح کی تعریف وتوصیف کی جاتی ہے اور زنا کی مذمت کی جاتی ہے۔ نکاح کوسنت اور کارثواب قرار دیا جاتا ہے جب کہ زنا پر سوکوڑے مارے جاتے ہیں یا رجم کیا جاتا ہے اور اگر زنا بھی نکاح کی طرح صہر کی نعت کے حصول کا سبب ہوتا تو جس طرح نکاح کی کثرت مطلوب ہوتی ہے زنا کی کثرت بھی مطلوب ہوتی 'جب کہ زنا کی ممانعت مطلوب ہے نیز جب کوئی شخص اپنی بیٹی کاکسی انسان سے نکاح کرتا ہے تو وہ انسان اس شخص کا داماد بن جاتا ہے اور اس انسان کا بایہ اس کا سدھی بن جاتا ہے اور و چھن اینے داماد پر شفقت کرتا اور سرھی کی تعظیم اور تکریم کرتا ہے اور اس سے داضح ہوتا ہے کہ صہر ایک نعت ہے اور اگر ایک انسان کسی شخص کی بیٹی سے زنا کرے تو وہ شخص اس انسان پر شفقت نہیں کرتا بلکہ اس کو دشمن اور مبغوض جانتا ہے اور اس کو آل کرنے کے دریے رہتا ہے اور آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں' اس سے معلوم ہوا کہ صبر کی نعت نکاح سے حاصل ہوتی ہے زنا سے مینعت حاصل نہیں ہوتی ' نکاح سے دو خاندانوں میں ملاپ اور اتصال ہوتا ہے اور زنا سے دو خاندانوں میں بغض عناداور انفصال ہوتا ہے لہذا زنا حرمت مصاہرت کا سببہیں ہوگا کیونکہ زنا سے مصاہرت (سسرالی رشتہ) ہی حاصل نہیں ہوتی تو حرمت مصاہرت کیسے حاصل ہوگی۔

امام شافعی کابیاعتراض بہت قوی ہے اور اس کاعقلی دلائل ہے جواب نہیں دیا جاسکتا' ہم صرف یہی کہ سکتے ہیں کہ قرآن م مجید اور احادیث سے بیٹا بت ہے کہ زنا ہے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے اس لیے قرآن اور حدیث کے مقابلہ میں ہم اس عقلی اعتراض کورک کرتے ہیں۔

جلدبشتم

marfat.com

# زنا ہے حرمت مصاہرت کے ثبوت میں فقہاء احناف اور فقہا و حدبلیہ کے دلائل

الله تعالى ارشاد فرماتا ب:

ان عورتوں سے نکاح نہ کروجن **حورتوں سے تمہار ہے** 

بابدادا نکاح کر کے ہیں۔

نكاح كااصل معنى جماع كرنا بأمام لغت خليل بن احمد فراهيدى لكهت بي:

نکاح کامعنی جماع کرنا ہے اور بیعقد کے معنی میں مجی

نكح: وهو البضع ويجرى نكح ايضا

وَلَاتَتَكِوهُوا مِاتَّكُمَ أَبَّا ذُكُونِ النِّسَاءِ ـ (الساء:٢٢)

استعال کیا جاتا ہے۔

مجرى التزويج.

(كتاب العين ج ٢٣ م ١٨٣٤ مطبوعه انتشارات اسوواريان ١٣١٣هـ)

لہذااس آیت کامعنی یہ ہے کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا دخول اور جماع کر چکے ہیں تم ان کے ساتھ دخول اور جماع نه کرو خواه تمہارے باپ دادانے ان کے ساتھ زنا کی صورت میں دخول کیا ہو یا عقد نکاح کی صورت میں نیز اس آیت میں نکاح ہے مراد مطلقاً وخول ہے۔خواہ عقد نکاح ہے ہویا زنا ہے'اس پر دلیل بیآ یہ ہے:

وَلاتَنْكِحُوْامَانَكَةَ إِبَا وُكُوْقِنَ النِسَاءِ إِلَّامَاقَلُ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کروجن عورتوں سے تمہار سے باب دادا نکاح کر کے بیں یہ بے حیائی کا کام ہے اور بغض کا سبب

سَكَفُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّمُقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ٥

(النساء:۲۲) ہے اور بہت براطریقہ ہے۔

اس آیت میں بھی نکاح سے مرادعقد نکاح نہیں ہے بلکہ دخول اور جماع ہے کیونکہ بے حیائی ' بغض کا سبب اور بہت برا طریقہ عقد نکاح کرنانہیں ہے بلکہ زنا کرنا ہے یعنی تہارے باپ دادا جن عورتوں سے دخول اور جماع کر چکے ہیں خواہ بصورت نکاح واہ بصورت زنا تم ان سے نکاح نہ کرو اور بیآ یت بھی اس باب میں نص صریح ہے کہ باب کی مزنیہ سے نکاح کرنا ممنوع اور حرام ہے اور اس سے واضح ہوگیا کہ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔

نیز اگر کوئی شخص اینے باپ کی مدخولہ اور مزنیہ سے نکاح کرے گا تو یفعل قطع رحم کا موجب ہوگا کیونکہ اس کا باب جب اس مزنیہ سے الگ ہوگا تو ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے اس فعل پر نادم ہواور اس عورت سے نکاح کرنا چاہے اور جب اس کا بیٹا اس عورت سے نکاح کر چکا ہوگا تو اس سے اس کے باپ کے دل میں بیٹے کے خلاف بغض اور حسد بیدا ہوگا اور بیطع رحم کا موجب ہے اور قطع رحم حرام ہے اور بیحرام اس وجہ سے لازم آیا کہ اس نے باپ کی مزنیہ سے نکاح کرلیا للبذاباب کی مزنیہ سے نکاح کرنا حرام ہوگا' پس اس سے واضح ہوگیا کہ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے۔

زنا سے حرمت مصاہرت کے ثبوت میں حسب ذیل احادیث اور آثار ہیں:

#### زنا سے حرمت مصاہرت کے ثبوت میں احادیث اور آثار

امام شافعی سے دوسرا اختلاف اس امر میں ہے کہ جس شخص نے کسی عورت کوشہوت سے مس کرلیا یاشہوت سے اس کی فرج کو دیکھا تو اس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی بھی اس شخص پرحرام ہو جاتی ہیں (شہوت کامعنی یہ ہے کہ اس کے ول میں اس سے وطی کرنے کی خواہش ہواور یہ ایک مخفی امر ہے جواس کے بتانے سے ہی معلوم ہوسکتا ہے ) امام شافعی کے نز دیک مس کرنے اور فرج کی طرف دیکھنے سے حرمت ٹابت نہیں ہوتی کیونکہ بیروطی اور دخول نہیں ہیں 'یہی وجہ ہے کہ اس سے روز **ہ فاسرنہیں ہوتا** اور نہ اس سے احرام فاسد ہوتا ہے اور نہ اس سے عسل واجب ہوتا ہے اور ہماری دلیل بیہ ہے کہ عورت کومس کرنا اور اس کی فرر

martat.com

گی طرف و یکنااس سے دلمی کرنے کا قوی دائی سب اور محرک ہاس لیے موضع احتیاط میں اس کو وطی کے قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ہم جوزنا سے حرمت مصاہرت کے ثبوت میں احادیث اور آٹار پیش کر رہے ہیں ان سے جس طرح بیرواضح ہوتا ہے کہ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے اس طرح ان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عورت کومس کرنے یا اس کی فرج کی طرف و یکھنے سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے۔

امام ابو بكر عبدالله بن محمد بن الى شبيه متوفى ٢٣٥ ها بن اسانيد كساته روايت كرت بين

ابوھانی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی غورت کی فرج کی طرف دیکھا اس مخص کے لیے اس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی حلال نہیں ہیں۔

(مصنف ابن الى شبيرةم الحديث: ١٦٢٦٩ ، جساص ٢٦٩ ، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٢١٦ ه

حضرت عمران بن الحصین رضی الله عند نے کہا جو تخص اپنی بیوی کی ماں سے زنا کرے اس پر اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ ہے۔ (مصنف ابن ابی شبیر قم الحدیث:١٦٢٢٦)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے فر مایا الله تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فر ماتا جو کسی عورت اور اس کی بیٹی کی فرج کی طرف دیکھے۔ (مصنف ابن ابی شبید قم الحدیث: ۱۶۲۸)

عطاء نے بیان کیا کہ جو خص کسی عورت سے زنا کرے اس پراس کی بیٹی حرام ہو جاتی ہے اور اگر بیٹی ہے زنا کرے تو اس پراس کی ماں حرام ہو جاتی ہے۔ (مصنف ابن ابی شبیر تم الحدیث:۱۹۲۳)

ابراہیم نخعی سے ایک مخفل کے متعلق سوال کیا گیا جس نے ایک عورت سے زنا کیا اور اب وہ شخص اس کی ماں سے نکاح کرنا جا ہتا ہے تو انہوں نے کہاوہ اس کی ماں سے نکاح نہیں کرسکتا۔ (مصنف ابن ابی شبیر تم الحدیث:۱۶۲۳)

ابراہیم نخبی نے کہا جب کوئی شخص کسی عورت کوشہوت کے ساتھ مس کرے تو اس کی ماں کے ساتھ نکاح کرے نہ اس کی بیٹی کے ساتھ۔ (مصنف ابن ابی شبیر قم الحدیث:۱۹۲۳)

مجاہداورعطاء نے کہا جب کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ زنا کرے تو اس عورت سے نکاح کرنا اس کے لیے حلال ہے اور اس کی کسی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ (مصنف ابن ابی شبیر تم الحدیث: ۱۹۲۳۵) امام عبدالرزاق بن ھام متوفی االاھا بنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابن جرت بیان کرتے ہیں کہ عطا سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کسی عورت سے زنا کرتا ہے آیا وہ اس کی بیٹی سے زکاح کرسکتا ہے؟ انہوں نے کہانہیں! وہ اس کی ماں کی فرج پر مطلع ہو چکا ہے ان سے کہا گیا کیانہیں کہاجا تا کہ حرام کام کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرتا! انہوں نے کہا یہ باندی کے متعلق ہے ایک شخص کسی باندی کے ساتھ زنا کرتا ہے پھر اس کوخرید لیتا ہے ئیا کسی آزاد عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے پھر اس سے نکاح کر لیتا ہے پس اس کے پہلے زنا کرنے کی وجہ سے اس سے نکاح کرنا حرام نہیں ہوتا۔

(معنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٢٨١٣ وارالكتب العلميه بيروت ٢٢١١ه مصنف عبدالرزاق: رقم الحديث: ١٢٧١ ع عص ١٩٧ كتب اسلاى

بيروت ١٣٩٠ه)

ابن جرت نے کہا میں نے عطاء سے سنا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کی ماں یا اس کی بیٹی سے زنا کیا تو اس پر وہ دونوں حرام ہوجا ئیں گی۔ (مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث:۱۲۸۱۴ وارالکتبالعلمیہ مصنف جے مصر ۱۹۸ کتب اسلامی) شعبی جسیری قال میں مارس نے کہا گی کہ شخص میں میں کی اور میں مارک میں میں میٹر میں میں میں میں میں میں میں میں ا

هعمیٰ حسن قادہ اور طاوس نے کہاا گر کوئی شخص اپنی ہیوی کی ماں سے زنا کرے یا اس کی بیٹی سے زنا کر ہے تو وہ دونو ں

marfat.com

اس يرحرام موجا نيس كى \_ (مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١١٨١٥ ١٣٨١١ وادالكتب العلمية مصنف ع عص ١٩٨٠ كتب اسلامي) عروہ بن الزبیرے یو چھا گیا کہ ایک تخص ایک عورت سے زنا کرتا ہے آیاوہ اس کی بٹی سے نکاح کرسکتا ہے انہوں نے كهانبيس! (مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٢٨١٨ وارالكتب المعلمية مصنف ج عص ١٩٨ كتب اسلام)

یکی بن سمر نے شعبی سے کہا کوئی حرام کام کی حلال چیز کوحرام نہیں کرتا ، شعبی نے کہا کیوں نہیں کرتا ، اگرتم خمر (انگور کی شراب) کو پانی میں ڈالوتو اس پانی کا پینا حرام ہوگا' حسن بھری نے بھی شعبی کی طرح جواب دیا۔

(مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٢٨٢٢ وارالكتب المعلميه مصنف ج عص ١٩٩ كتب اسلام)

شعمی نے کہا کہ حضرت عبداللہ نے کہا جب بھی حلال اور حرام جمع ہوتے ہیں تو حرام کوحلال پر غلبہ ہوتا ہے۔ (مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٨٢٦) دارالكتب المعلميه بيروت ١٣٢١ه مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٢٧٢) ج عص ١٩٩١ كتب اسلامي

بيروت ۱۳۹۰ ه

## زنا سے حرمت مصاہرت کے ثبوت میں فقہاء حنبلیہ کا موقف

علامه موفق الدين عبدالله بن احمر بن قد امه منبلي متو في ٦٢٠ ه لكهت بين:

جب کوئی شخص کئی عورت کے ساتھ زنا کر ہے تو وہ عورت اس شخص کے باپ اور بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے اور اس شخعی کے اویر اس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی حرام ہو جاتی ہے جس طرح نکاح حلال اور نکاح بالشہمہ میں ای طرح حرمت ہوتی ہے ' امام احمد نے اس کی تفریح کی ہے اور حضرت عمران بن حقین سے بھی اسی طرح مروی ہے اور حسن بھری عطا ، عجام ، شعمی ابراہیم تخعی نوری اسحاق اور اصحاب رائے (فقہاء احناف) کا بھی یہی قول ہے۔ ہماری دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَلَاتَنُكِحُواهَا مُلَكَةَ أَبَا وَكُوْقِنَ النِّسَاء (الساء: ٢٢) اور اس آيت مين نكاح سے مراد وطي بے نيز فرمايا: إِنَّا فَكَانَ فَاحِسَةً و مُقْتًا عُرِسَاءً سَبِيلًا (النماء:٢٢) اورية تغليظ عقد نكاح مين نهيس موسكتي سوية تغليظ وطي اورزنا ميس بأور نبي صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مایا الله اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں ویکھتا جو کسی عورت اور اس کی بیٹی کی فرج کی طرف دیکھیے اور آپ نے فر مایا جوکسی عورت اور اس کی بیٹی کی فرح کی طرف دیکھیےوہ ملعون ہے۔ (المغنی لابن قدامہ ج عص ۹۰ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۵۰۳۰هـ) اللّٰد تعالٰی کا ارشاد ہے: اور وہ اللّٰد کوچھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جوان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں' اور کا فراینے رب کی مخالفت پر کمر بسته رہتا ہے 0 (الفرقان: ۵۵)

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور اپنی قدرت کے کمال کا بیان فرمایا اوریہ بتایا کہ اس کی نعمتوں کے باوجود کا فروں کا اپنے کفریر اصرار کرنا کس قدر تعجب خیز ہے وہ ان پھروں کی عبادت کرتے ہیں جوکسی کوکوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ سی ضرر کودور کرسکتے ہیں اور فرمایا کا فراینے رب کی مخالفت پر کمر بستہ رہتا ہے ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں کا فرسے مراو ابوجہل لعنہ اللہ ہے' جو بنوں کی عبادت پر اپنے چیلوں کو ابھارتا ہے۔عکرمہ نے کہا اس سے مراد ابلیس ہے جو اللہ تعالیٰ کی عدادت پر کمر بستہ رہتا ہے۔حسن بھری نے کہااس سے مراد شیطان ہے جولوگوں کی گناہوں پر اعانت کرتا ہے ایک قول ہے ہے

کہاس آیت کامعنی ہے ہے کہ کا فرایے رب کے سامنے ذلیل اور عاجز ہے۔

الله تعالی كا ارشاد ہے: اور ہم نے آپ كوسرف ثواب كى بشارت دينے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا كر جميجا ہے ٥ (الفرقان:۵۷)

لینی ہم نے آپ کو کا فروں کا حمایت بنا کر بھیجا ہے اور ندان کو جبر أمسلمان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ میں اس بلیغ پرتم ہے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا' گریہ کہ جو جا ہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ کوا ختیار کرلے 0 (الفرقان: ۵۷)

یعنی میں نے تم کو جو قرآن مجید اور اللہ تعالی کا پیغام پہنچایا ہے میں اس پر کسی دنیاوی اجر کا طالب نہیں ہوں' ہاں اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا جا ہے تو وہ خرچ کرسکتا ہے' یا اگر کوئی شخص میرے طریقہ کی اتباع کر کے دین اور دنیا کی سملائی حاصل کرنا جا ہے تو وہ کرسکتا ہے۔

بھاں میں میں چہ بروٹ وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ اس پر تو کل کیجیے جو زندہ ہے اور اس پر بھی موت نہیں آئے گی اور اس کی حمد کے ساتھ سیج کیجیے اور وہ اپنے بندوں کے گناموں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے 0 (الفرقان: ۵۸)

توكل شرمتعلق مفصل بحث بهم آل عمران: ۱۵۹ تبیان الفرآن ج۲ص ۳۳۹ ۱۳۳۰ میں بیان کر چکے ہیں اورحمد کامعنی الفاتحہ: امیں اور شبیح کامعنی بنی اسرائیل: امیں بیان کر چکے ہیں ان کی تفسیر وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس نے آسانوں اور زمینوں کواور ان کے درمیان کی سب چیز وں کو چھ دنوں میں پیدا کیا' پھروہ عرش پر جلوہ فرما ہواوہی رحمان ہے'آپاس کے متعلق کسی خبرر کھنے والے سے بوچھ لیس ۵ (الفرقان: ۵۹)

اس آیت میں بہ ظاہر آپ سے خطاب ہے اور اس سے آپ کاغیر مراد ہے کیونکہ آپ تو اس کے مصدق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آس آیت میں بہ ظاہر آپ سے خطاب ہے اور وہ عرش پر جلوہ فرما ہے اور اس آیت کا معنی ہے اے انسان! علم کی طلب میں میر سے علاوہ اور کسی کی طرف رجوع نہ کرنا۔ اور یہ جو فرمایا ہے وہ عرش پر جلوہ فرما ہے اس کی تفسیر کے لیے الاعراف: ۵۴ میں میر سے علاوہ اور کی نار داور طہ فرما کیں۔ التوبة: ۲۹۱ یونس: ۳۰ الرعد: ۲۲ اور طہ نے کی تفسیر ملاحظہ فرما کیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جبان سے کہا جا تا ہے کہ رخمٰن کو بحدہ کرو ( تو ) وہ کہتے ہیں کہ رحمٰن کیا چیز ہے؟ کیا ہم اس کو بحدہ کریں جس کا آپ ہمیں تھم دیتے ہیں! اس ( تھم ) نے ان کواور متنفر کر دیا ۵ (الفرقان: ۱۰ )

کار ہے کہتے تھے کہ ہم رحمٰن بمامہ کے سوااور کسی کوئیس بہجانتے 'اوراس سے ان کی مرادمسلمہ کذاب تھی۔ کفاریہ کہتے تھے کہ ہم رحمٰن بمامہ کے سوااور کسی کوئیس بہجانتے 'اوراس سے ان کی مرادمسلمہ کذاب تھی۔

سے سے سیست ہوں ہے وہن اللہ تعالی کے اساء میں سے ہے زمانہ جاہیت میں کفار اللہ تعالیٰ کواس نام سے نہیں پہچانے تھ صلح حدید بیبی کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کے شروع میں بسم اللہ السر حسمن السر حیم کھوایا تو مشرکین مکہ نے کہا ہم رحن اور رحیم کونیں جانے ۔ آپ باسمک اللہم تکھیں۔ اس آیت میں بھی کفار کا رحمٰن کے نام سے جوڑ کنے اور سجدہ کرنے سے گریز کا ذکر ہے۔

الاعراف: ۲۱۲ میں ہم نے آیات سجدہ کی تعداد اور اس میں ائمہ کا اختلاف ذکر کیا ہے اور الرعد: ۱۵ میں ہم نے سجدہ کے فضائل بیان کیے ہیں'ان کی تفسیر وہاں ملاحظہ فرمائیں اور الفرقان: ۲۰ کی بیرآیت سجدہ' ساتویں آیت سجدہ ہے۔

# تَبْرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَّجَعَلَ فِيهَا سِرجًا

وہ برکت والا ہے جس نے آسان عمل برج بنائے اور اس عمل (سورج کو)چراغ

# وَقَدَرًامُّنِيرًا ﴿ وَهُوالَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَا دَخِلْفَةً لِّمَنَ

اور روش چاند بنایا ٥ اور وى ہے جس نے رات اور دن كو ايك دوسرے كے پیچھے آنے والا بنايا يہ

جلدهشتم

marfat.com

وُرًا ﴿ وَعِبَادُ ال اور رہنے کی بہت بری جگہ ، خرج کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچ کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں اور ان کا خرج ک اعون مع الله ا 🔾 اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں ک ے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا 0 قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا يَخُلُلُ فِيْهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَوَامَنَ جائے گا اور وہ اس میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا O سوا اس کے جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا

، اعمال کیے تو یہ وہ لوگ میں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بہت بخشے والاً بے مد رحم فرمانے والا ہے 0 اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو بے شک وہ اللہ کی O اور وہ لوگ جو جھوتی گواہی تہیں دیتے اور ج سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں 0 اور جب ان لوگوں کو اللہ کی آ یوں جائے تو وہ ان آ یوں پر بہرے اور اندھے ہو کرنہیں گرتے O اور وہ لوگ یے دعا کرتے ہیں اے ہارے ر מונט מונט بيولول مین کا امام بنا دے 0 میدوه لوگ بیں جنہیں ان کے مبر کی جزامی جنت کی بلند عمارات دی جائیں گی اور وہال ان کی عبادت ند کروتو اس کوتمباری کوئی پرواو تبیس ہے ، چربے شک تم نے اس کو جمثلایا تو اس کا عذاب تم ير ميشدلازم رے کا ٥

الم الم

marfat.com

الله تعالى كا ارشاد ب: وه بركت والا بجس نے آسان مى برج بنائے اوراس مى (سورج كو) چواغ اور موثن جائد بنايان )

بروج کے لغوی اور عرفی معنی

حسن عجابداور قادہ نے کہا بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں ان کو بروج اس لیے فر مایا کہ یہ بہت ظاہر ہیں اور برج کامعنی ظہور ہے۔

عطيه العوفى نے کہابرج کامعنی قلعہ اور کل ہے جس میں پہرے دار ہوں جیبا کہ قرآن مجید کی اس آ ہت میں ہے: وَلَوْ كُنْ تُعْرِفِي اُبُرُوْجٍ قَنْنَيْكُ وَقِي الله علی علی الله علی ا

عطاء نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کیا کہ اس ہے مراد وہ بارہ برج میں جوسات کو اکب سیارہ کی منازل میں وہ بارہ برج میں جوسات کو اکب سیارہ کی منازل میں وہ بارہ برج میہ میں: الحمل (بھیٹر کا بچہ) الثور (بیل) الجوزا (وہ سیاہ بکری جس کے وسط میں سفیدی ہو) السرطان (کیٹرا) الاسد (شیر) السنبلہ (گندم کا خوشہ) المیز ان (ترازو) المعقر ب(بچھو) القوس (کمان) المجدی (بجری کا بچہ) الدلو (ڈول) الحوت (مجھلی)۔

الحمل اورالعقر بمریخ کی منزل ہے الثوراورالمیز ان زھرہ کی منزل ہے الجوز ااورالسنبلہ عطار د کی منزل ہے السرطان قمر کی منزل ہے الاسد تمس کی منزل ہے القوس اور الحوت مشتری کی منزل ہے البجدی اور الدلوز حل کی منزل ہے۔

(معالم النزيل جساص ٢٥، مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٢٠ )

اگر توابت ستاروں کے اجتماع سے مینڈھے کی شکل بن جائے تو اس کو برج حمل کہتے ہیں اور اگر تو ابت ستاروں کے اجتماع سے تر از و کی شکل بن جائے تو اس کو اجتماع سے تر از و کی شکل بن جائے تو اس کو برج اسد کہتے ہیں اور اگر ان ستاروں کے اجتماع سے تر از و کی شکل بن جائے تو اس کو برج المیز ان کہتے ہیں علیٰ ھذا القیاس ۔ (قائد اللغات ص 24) مطبوعہ حامد اینڈ تمپنی ٰلاہور)

الحجر: ١٦ ميں ہم نے بروج كى زيادہ تفصيل اور تحقيق كى ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہی ہے جس نے رات اور دن کوایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا' یہ اس کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنے یاشکرادا کرنے کا ارادہ کرے 0 (الفرقان: ۹۲)

رات کی کوئی عبادت قضا ہو جائے تو اس کودن میں ادا کرلیا جائے اس طرح بالعکس

حلفة كاليكمعنى ہے ايك دوسرے كے خلاف كينى دن كوروش اور سفيد بنايا اور رات كوتاريك اور سياه بنايا 'اور خلفة كا دوسرامعنی ہے كئى كے بعد آنے والى چيز 'سورات اور دن ميں سے ہرايك دوسرے كے بعد آنے والا ہے۔

فرمایا بیاس کے لیے ہے جونفیحت حاصل کرنے یا شکر اداکرنے کا ارادہ کرے۔ لیمن جوشخص رات اور دن کے تعاقب اور تو ارت اور دن کے تعاقب اور تو ارد میں غور وفکر کرے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہوئی اور تو ارد میں غور وفکر کرے اور ان معتوں کا شکر اداکرے بایں طور کہ دن کے وقت میں جائز اور حلال طریقوں سے کب معاش کرے اور اپنی کے اور دن اور رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ نے اس پر جونمازیں فرض کی ہیں اور ان کے علاوہ جن عبادتوں کا مکلف کیا ہے ان کو اداکرے۔

خلفة كالكمعنى بدل بھى ہے يعنى رات اور دن ميں سے ہرايك كودوسرے كابدل بنايا ہے يعنى رات كووہ جوعبادت كرتا ہے اگروہ كى وجہ سے رہ گئ تو اس كورات ميں كرتا ہے اگروہ كى وجہ سے رہ گئ تو اس كورات ميں

الاكرے۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جوشخص اپنے رات کے معمول کے وظیفہ کو بڑھے بغیر سو گیا یا کسی اور معمول کی عبادت کواوا کیے بغیر سو گیا وہ اس کو فجر اور ظہر کے درمیان بڑھ لے یا اوا کرے' تو اس کے لیے لکھا جائے گا کہ اس نے رات ہیں ہی اس کو پڑھا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۷ کاسنن ابودا وَ درقم الحدیث: ۱۳۱۳ سنن التریزی رقم الحدیث: ۵۸۱ سنن النسائی رقم الحدیث: ۹۸۱ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۱۳۳۳ اکسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۶۲)

اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیات اور علم کی نعمت عطافر مائی ہے اور اس میں نینداور بھوک و پیاس کی آفت رکھی سواس شخص پر بروا افسوس ہے جس نے اپنی ساری ڈندگی یا زندگی کا بیشتر حصہ سونے کھانے پینے اور جماع کی فانی لذتوں میں بسر کر دیا اور ان فانی لذتوں کو کم کر کے رات اور دن کے کچھاو قات کو عبادت کی باقی رہنے والی لذتوں میں صرف نہیں کیا' رات کی نیند کو ترک کرکے اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی یا و میں اور اس وقت نماز میں قیام کرنے پرصرف کرنے کی بڑی فضیات ہے۔اللہ تعالیٰ ارشاد

قر آن اور حدیث سے رات کو اٹھ کرعبادت کرنے کی فضیلت

بے شک متی لوگ جنتوں اور چشموں میں ہوں گے 0 وہ ان نعتوں کو لے رہے ہوں گے جوان کے رب نے انہیں عطا فر مائی ہیں۔ وہ اس سے پہلے (دنیا میں) نیکی کرنے والے تھے 0 وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے 0 اور رات کے آخری حصہ میں بہوفت اِتَ الْمُتَّقِيْنَ فِي جَنْتٍ وَعُيُونِ اٰخِنِيْنَ مَا اَلْتُهُمُّ مَا بَهُمُّ مَا اَلْهُمُ مَا بَهُمُّ اللَّ إِخْهُمُ كَانُوْا قَبْلَ ذَٰ لِكَ مُخْضِيْنَ فَكَانُوْا قَلِيُلَّا مِّنَ الْيُلِى مَا يَهُجَعُونَ وَبِالْاَسْمَارِهُمُ يُسْتَغُوْرُونَ ٥ (الدريد: ١٥-١٥)

سحراستغفارکیا کرتے تھے 0

ایک اور مقام پراللہ تعالیٰ نیک مسلمانوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرما تا ہے: تَتَجَافیٰ جُنُو بُهُمْ عَنِ الْمُضَاجِعِ یَکْ عُوْنَ مَ بَنَّهُمْ ان کی کروٹیں ان خَوْقًا وَطَمُعًا لَوْ مِتَارَمَ قُنْهُمُ مُنْفِقُونَ ٥ (البحدہ:١١) درب کی خوف اور امید کے

ان کی کروٹیس ان کے بستر وں سے الگ رہتی ہیں' وہ اپنے رب کی خوف اور امید کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور جو پچھ ہم نے

ان کودیا ہے اس میں سے وہ (ہماری راہ میں) خرج کرتے ہیں۔

حضرت معاذین جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا' میں سفر کرتے ہوئے آپ کے بہت قریب ہوگیا۔ ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا ہے جو مجھے جنت میں داخل کردے اور مجھ کو دوزخ سے دورکردے آپ نے فر مایا تم نے مجھ سے بہت عظیم چیز کے متعلق سوال کیا ہے اور یہ چیز اسی پرآ سان ہوگی جس کے لیے اللہ اس کوآ سان کردے گا' تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کی کوشر یک نہ بناؤ' اور نماز قائم رکھواور زکو ہ ادا کرتے رہو' اور رمضان کے روز ہے رکھواور بیت اللہ کا جج کرو' پھر فر مایا: کیا میں تم کو خیر کے درواز وں کی رہنمائی نہ کروں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ اس طرح گنا ہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح پائی آگ کو بجھا دیتا ہے اور آدھی رات کو اٹھ کرآ دمی کا نماز پڑھنا' پھر ہے اور صدقہ اس طرح گنا ہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح پائی آگ کو بجھا دیتا ہے اور آدھی رات کو اٹھ کرآ دمی کا نماز پڑھنا' پھر سے نہ یہ تا ہوں کو مٹا دیتا ہے اور آدھی رات کو اٹھ کرآ دمی کا نماز پڑھنا' پھر سندون اور ان کے بلند کو ھان کی خبر نہ دوں! میں نے کہا کیون نہیں یا رسول اللہ! آپ نے فر مایا تمام کا موں کا سردار اور اس کے مہان کی بلندی جہاد ہے' پھر فر مایا کیا میں تم کو تر نہ دوں جس پر ان تمام چیزوں کا اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کو ہان کی بلندی جہاد ہے' پھر فر مایا کیا میں تم کو خبر نہ دوں! میں کے بلند کو جان کی بلندی جہاد ہے' پھر فر مایا کیا میں تم کو تر نہ دوں جس پر ان تمام چیزوں کا

جلدهشتم

marfat.com

دارد مدار ہے؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں یا نمی اللہ! آپ نے اپنی زبان کو چکڑ کر فر مایا اس کوقابو میں رکھو میں نے عرض کیا ہے۔
اللہ کے نبی! ہم جو پچھ با نئیں کرتے ہیں کیا ان پر ہاری گرفت کی جائے گی؟ آپ نے فر مایا: اے معاذ! تم پر تمہاری ماں
دوئ! جو چیز لوگوں کو دوزخ میں منہ کے بل یا نفتوں کے بل گرائے گی وہ ان کی زبانوں کی کائی ہوئی فصل بی تو ہے۔
(سنن التر فدی رقم الحدیث: ۲۱۱۲ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۴۰۳۰ کتب اسلای منداحمدی ہی سامی سنن این ماجد رقم الحدیث: ۳۹۷۳)

ہم نے اس حدیث کواس لیے ذکر کیا ہے کہ اس میں بی تعریج ہے کہ آ دھی رات کواٹھ کرعبادت کرنا دوزخ کی آگ کے کے تھنڈی ہونے کا سبب ہے اور رات کواٹھ کرعبادت کرنے کی فضیلت میں بیرحدیث بھی ہے:

حضرت ابوهریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزرجاتا ہے تو ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسان دنیا کی طرف (اپنی شان کے مطابق) ٹازل ہوتا ہے اور فر ماتا ہے جس ہادشاہ ہوں کوئی ہے جو بھے سے دعا کرے اور جس اس کو وطا کروں! کوئی ہے جو بھے سے موال کرے اور جس اس کو وطا کروں! کوئی ہے جو بھے سے منفرت طلب کرے اور جس اس کو بخش دوں' بھر اللہ تعالی یونمی صدالگا تار ہتا ہے جی کہ فروش ہو جاتی ہے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٣٦) صحيح البخاري رقم الحديث: ١١٢٥) ميح مسلم رقم الحديث: ٤٥٨ سنن ابودا وُدرقم الحديث: ١٣١٣) سنن ابن ماجيرقم الحديث: ٣١٦) منداحم ج ٢٩ ص٢٨)

ا مام ابوالقاسم قشری التوفی ۲۹۵ مرے نے لکھا ہے کہ تمام اوقات ایک جنس کے باب بیں اور بعض اوقات کو دوسر ہے بعض پر اس اعتبار سے فضیلت ہے کہ بعض اوقات میں عبادت کرنا زیادہ افضل ہے اور اس میں زیادہ تواب ہوتا ہے۔

(لطا نف الاشارات ج ٢ص ٣٩٢ مطبوعه دار الكتب المعلميد بيروت ١٣٧٠ هـ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور رحمان کے بندے وہ ہیں جوز مین پر آ ہشگی سے چلتے ہیں اور جب ان سے جاہل بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس سلام ہو 0 (الفرقان: ۱۳)

ز مین پر و قار کے ساتھ چلنے اور جاہلوں سے بحث نہ کرنے کا حکم

دنیا کے تمام انسان رحمٰن کے بندے ہیں اور اس آیت میں بندوں کی رحمان کی طرف اضافت تخصیص اور تشریف کے لیے ہے کہ ا لیے ہے کینی وہ رحمان کے بہت خاص اور بہت شرف والے بندے ہیں جوز مین پر آ مشکی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں اتر اتے ہوئے اکڑتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے نہیں چلتے۔

قرآن مجيد ميں الله تعالى كاارشاد ہے:

اورلوگول سے اپناچیرہ نہ چیراورز مین میں اکڑتا ہوانہ چل \_

وَلانْصُمِّعُ خَمَّاكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ

مَرَحًا ﴿ (لقمان: ١٨)

نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اے لوگوتم و قار کے ساتھ چلو کیونکہ بھا گئے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔

(میچ البخاری رقم الحدیث: اکدا)

حسن بھری نے کہاوہ علاءاور حکما ہیں' اور محمد بن الحنفیہ نے کہاوہ اصحاب وقار اور عزت دارلوگ ہیں وہ جاہلانہ بات نہیں کرتے اور اگر کوئی ان سے جاہلانہ بات کر ہے تو وہ بر دباری اور خل سے من لیتے ہیں اور بلیٹ کر جاہلانہ جواب نہیں دیتے اور ھُون کا لغوی معنی نرمی اور ملائمت ہے۔

الن آیت میں فرمایا ہے اگر ان سے کوئی جاہلانہ ہات کر ہے تو وہ کہتے ہیں سلاماً سلاماً کے دو ممل ہیں ایک یہ کہ وہ درست کہتے ہیں بلانہ ہوا ہوا ہے جائے گھتے ہیں بلیٹ کر جاہلانہ جواب نہیں دیتے۔ دوسرامحمل یہ ہے کہ وہ ان کو هیقة سلام کر کے ان کے پاس سے چلے جاتے معام میں جائے ہیں اور مقاتل بن حیان نے کہا وہ ایسا جواب دیتے ہیں جس میں وہ گناہ سے سلامت اور مقاتل میں حیان نے کہا وہ ایسا جواب دیتے ہیں جس میں وہ گناہ سے سلامت اور مقاتل میں حیان نے کہا وہ ایسا جواب دیتے ہیں جس میں وہ گناہ سے سلامت اور مقاتل میں حیان سے کہا دہ ایسا جواب دیتے ہیں جس میں وہ گناہ سے سلامت اور مقاتل میں حیان سے ہیں۔

ِ حسن بقری نے کہااگر کوئی مخص ان سے جاہلانہ بات کرے تو وہ اس کوخل سے سنتے ہیں اور جاہلانہ جواب نہیں دیتے اور معد نیسر مدر مذہب

**ں** سے معروف سلام مراد نہیں ہے۔

علامة قرطبی نے کہا ہے کہ یہ آ ہے مشرکین سے قال کرنے کے تھم سے پہلے کی ہے کفار کے ساتھ جوادکام مخصوص تھے بوہ منسوخ ہوگئے۔ پہلے مسلمانوں کو کفار نے ساتھ جنگ کرنے کا تھم نہیں دیا گیا تھا 'بعد میں ان سے جنگ کرنے کا تھم دیا گیا تھا کہ وہ میں العربی نے کہا ہے کہ پہلے بھی مسلمانوں کو بی تھم نہیں دیا گیا تھا کہ کفار کوسلام کریں بلکہ ان کو بیتھم دیا گیا تھا کہ وہ فی کی زیاد تیوں سے صرف نظر کریں اور در گزر کریں اور اچھے طریقہ سے ان کو چھوڑ دیں اور کنارہ کئی اختیار کریں اور نی سلی تھ ملیہ وسلم کفار کی مجلسوں میں جاتے تھے اور ان کوسلام کرتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے اور اس کوسلام کی کہنا جائز ہے۔ وراس یہ المان جاہلانہ باتیں کرنے واس کوسلام علیک کہنا جائز ہے۔

اور ہم سورہ مریم کی تغییر میں بیان کر چکے ہیں کہ کفار کوسلام کرنے میں مسلمانوں کا اختلاف ہے پس اس آیت کومنسوخ قرار دینے کی کوئی وجہنہیں ہے اور حسن بھری ہے ایک اور قول بیر منقول ہے کہ اس آیت کا معنی بیہ ہے کہ جب تم ہے کوئی جاہلانہ ات کرے تو اس کوسلام کروٴ قرآن مجید میں اللہ تعالی مومنین کی صفات میں بیان فر ما تا ہے:

اور جب وہ کوئی بے ہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ

کش ہوجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں

اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں کم پر سلام ہوہم جاہوں سے (بحث کرنا) نہیں جاہتے۔ وَإِذَا سَمِعُوااللَّغُو اَعْرَضُواعَنْهُ وَقَالُوالنَّآ اَعْمَالُنَّا

وَلَكُوْ اعْمَالُكُوْ سَلَوْعَلَيْكُوْ لَا نَبْتَنِي الْجِهِلِينَ ٥

(القعص: ٥٥)

(معالم المتويل جسام ٣٥٠ الجامع لاحكام القرآن جزساص ١٨)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ لوگ جواپ رب کے حضور مجدہ اور قیام میں رات گزار دیتے ہیں 0 (الفرقان: ۱۲) فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا تمام رات قیام کرنے کی مثل ہے

اس آیت کامعنی ہےاور جولوگ اپنے رب کی رضا جو کی کے لیے رات کونماز پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا جس شخص نے اپنے رب کی رضا کے لیے عشاء کی نماز کے بعد دویا دو سے لیا دور کعات نماز پڑھی وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ (معالم المتزیل جسم ۴۵۵)

قاده نے کہا نی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس رات سے اپنا حصہ لوخواہ دور کعت خواہ جار رکعت۔

حسن بھری نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جورات کونماز میں قیام کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کے خوف سے ان کی ایک محصول سے آنسو بدرہ ہوتے ہیں۔ (تغیراہام ابن ابی حاتم جمم ۲۷۲۳)

وں سے اسو جبرہ ہوت ہیں۔ رہ ہیں ہوں ہوں ہیں۔ میں میں ہوں ہوں ہوں ہے۔ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جماعت کے ہاتھ عشاء کی نماز پڑھی تو بی آ وھی رات کے قیام کے برابر ہے اور جس شخص نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو وہ پوری

marfat.com

يأر القرآر

رات کے قیام کی مثل ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۷ 'سنن ابودا وُ در قم الحدیث: ۵۵۵ 'سنن الترندی رقم الحدیث: ۲۲۱ 'م**سنف مبدالرذاق رقم الحدیث: ۱۸۰۸ سندام.** م ۵۸ 'صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۰۵۸ 'مند ابوعوانه ۲ ۲ ص۳ 'سنن کبری<sup>اللن</sup>بهتی ج ۳ ص ۱۲ \_ ۲۰) اللّه تعالی کا ارشاد ہے: اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہم سے دوز خ کے عذاب کو پھیر دے بے شک دوز م

عذاب چٹنے والا ہے 0 بے شک وہ تھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے 0 (الفرقان ٢٦- ١٥)

غرآما كامعنى

لین وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے باوجود اللہ عزوجل کے عذاب سے ڈرتے ہوں گے اور اپنے سجدوں ہیں ا اپنے قیام میں بیدعا کریں گے کہ ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے بے شک دوزخ کا عذاب چیننے والا ہے۔ اس آیت میں دوزخ کے عذاب کوغرام فرمایا ہے۔غرام کے معنی ہیں شدت اور بختی سے مطالبہ کرتا' قرض خواہ اور قرض وا

دونوں کوغریم کہتے ہیں' دوز نے کے عذاب کوغرام فر مایا کیونکہ وہ عذاب بجرموں کے ساتھ لازم اور دائم رہےگا اور ان سے بالکل جدانہیں ہوگا۔ قرض خواہ کوبھی اس لیےغریم کہتے ہیں کہ وہ مقروض سے چمٹار ہتا ہے اور ہر وقت اپنے قرض کا مطالبہ کرتا رہتا ہے۔ حسن نے کہا ہر قرض خواہ اپنے مقروض سے جدا ہو جاتا ہے سواجہنم کےغریم کے زجاج نے کہاغرام کامعنی ہے بہت شدیعاً عذاب این زبید نے کہا الغرام کامعنی ہے بہت شدیعاً عذاب این زبید نے کہا الغرام کامعنی ہے شر۔ ابوعبیدہ نے کہا الغرام کامعنی ہے ہلاکت محمد بن کعب نے کہا اللہ تعالی نے ان کا دنیا میں جو متیں دی تھیں دی تھیں گا ہوں کے اس کو میں داخل فرما دیے گیر ان معتوں کی قیمت طلب کرے گا جس کو وہ ادانہیں کرسکیں گے پھر ان معتوں کے عوض اب کو دوز خ میں داخل فرما دے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو وہ نہ فضول خرچ کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں اور ان کا خرج کرنا میا نہ روی پر ہوتا ہے 0 (الفرقان: ۷۷)

اسراف كالمعنى

علامه راغب اصفهانی متوفی ۵۰۲ ه لکھتے ہیں:

ہروہ کام جس میں انسان حد سے تجاوز کرے اسراف ہے ٔ اگر چہ اس کامشہوراطلاق حد سے زیادہ خرچ کرنے پر ہوتا ہے۔ اللّٰہ تعاْلی نے فر مایا:

اور نیموں کے مال کوجلد جلد اور نضول خرچ کر کے ہڑپ ن

(جب درخت کھل دیں) تو ان کے پھلوں سے کھاؤ اور ان

کپلول میں فقراء کا جوحق واجب ہے (عشر)وہ ان کی کٹائی کے دن

دیا کرو اور صد سے تجاوز نہ کرو کے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے

وَلَاتَا كُنُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَامًا. (إِنساء:٢)

کرو۔

مجمی مقدار کے لحاظ سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں ادر بھی کیفیت کے لحاظ سے خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں اس کے سات کے سات کی اس اس کے اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ہیں اس کے سے سات کم بھی خرچ کروتو وہ اسراف ہے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِمَ إِذَا أَتُمَرَ وَ اتُواحَقَّهُ يَوْمَ

حَصَادِهِ ﴿ وَلَا تُسُرِفُوا ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسُرِفِينَ ٥

(الانعام:۱۳۱)

والوں کونا پہند فر ماتا ہے۔

ال آیت کامعنی ہےصدقہ وخیرات کرنے اورعشر ادا کرنے میں بھی حدسے تجاوز مت کرو ایبانہ ہو کہ آج تم حدست

و ال صدقہ کردواور کل م خود ضرورت مند ہو جائ اس کا تعلق حکام ہے بھی ہوسکتا ہے کہ وہ بھی صدقات کی دصول یا بی میں اس تجاوز نہ کر یک اس کا معنی یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کھانے پینے میں صد ہے تجاوز نہ کر و کیونکہ بسیار خوری انسان کی صحت کے بہت معنر ہے اور بہت می بیاریوں کی موجب ہے جن میں بہت نمایاں برہفنی ہے اور شوگر 'بلڈ پریشر' السر اور یرقان ' بیلیا ارخوری کے در یا اثر ات ہیں۔ غرض اسراف کی چز میں بھی پندیدہ نہیں ہے۔ اپ او برخری کرنے میں دوسروں پرخری کرنے میں اور نہ کھانے پینے میں۔ قوم لوط کو بھی مسرفین فر مایا کیونکہ وہ عورت کی اندام نہائی سے تجاوز کر کے مردوں کی پشت کی دخول کرتے تھے اور یہ مل خواہ ایک بار بھی کیا جائے تو یہ اسراف ہے گئے تیں دخول کرتے تھے اور یہ مل خواہ ایک بار بھی کیا جائے تو یہ اسراف ہے گئے تیں مرت ایرا ہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا تہارے آنے کا کیا مقصد ہے انہوں نے کہا ہم گئہگار توم کی طرف بھیجے گئے تیں مولوط کی طرف:

تاکہ ہم ان پرمٹی کے کنگر برسائیں جوآپ کے رب کی طرف سے مسرفین کے لیے نشان زدہ ہیں۔

لِنُرُسِلَ عَلَيْمُ جِهَادَةً قِنْ طِيْنِ فَمُسَوَّمَةً عِنْدَ مَا يِكُ لِلسَّرِفِيْنَ 0(الدَرِية: ٣٣-٣٣)

ای طرح قصاص لینے میں بھی اسراف ہے منع فر مایا ۔

گلایٹیرٹ فی انگٹل (بی امرائل ۳۳۰) بہ طور قصاص قل کرنے میں امراف نہ کیا جائے بینی قصاص میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے اور قاتل کے بجائے کسی اور کوئل نہ کیا جائے جیسے زمانہ جاہلیت میں قاتل کے بجائے اس کے قبیلہ کے زیادہ معزز آوری کوئل کردیا جاتا تھا۔

فلاصہ بیہ ہے کہ سی بھی معاملہ میں حد سے تجاوز کرنا اسراف ہے۔ (المفردات جام ۴۰۰مطبوعہ مکتبہزار مصطفیٰ مکہ سرمہ ۱۳۱۸ھ) اقتار کامعنی

علامه حسين بن محدراغب إصنهاني متوفى ٥٠٢ ه لكصة بين:

القتر كامعنى بخرج ميس كى كرنا اوربيا سراف كامقابل بأوربيد دونوں ندموم بين قرآن مجيد ميس ب

اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ نضول خرچ کرتے

وَالَّذِهِ فَيْنَ إِذًا ٱنْفَعُتُوالَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَفْتُرُوا وَ

ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں' اور ان کاخرچ کرنا میانہ روی پر ہوتا ہے۔

كَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قُوامًا ٥ (الفرقان: ١٧)

اورانسان فطرةُ تنك دل ہے۔

وَكَانَ الْإِنْسَانَ قُنُورًا ٥ (بن امرائل:١٠٠)

یعنی انسان کی جبلت میں بخل ہے۔طلاق دینے کے بعد مطلقہ کومتاع میں جو کپڑے دیے جاتے ہیں ان کے متعلق فر مایا:

مطلقہ عورتوں کومتاع دوخوشحال مخص اپنے اندازے سے

مَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِمِ قَكَّادُةَ وَعَلَى

اور تنگ دست مخص این حیثیت کے مطابق۔

الْمُقْتِرِقُكُارُكُ أَ (البَرْه:٢٣١)

قیر کے اصل معنی ہیں کسی جلی ہوئی لکڑی کا اٹھتا ہوا دھواں۔ کبجوں شخص بھی کسی شخص کواصل چیز دینے کے بجائے اس کا دھواں دے کر اس کوٹالنا جا ہتا ہے۔ قستو ہ کامعنی ہے دھوئین کی طرح غبار نما بدر فقی جو چہرے پر چھا جاتی ہے قرآن مجید میں

اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہول گے 0 جن پر دھوئیں کے مشابہ سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ وُوُجُوْهٌ يَوْمَبِنِ عَلَيْهَاغَبُرَقُ كَالُوَ اللهِ وَوَجُوْهٌ يَوْمَبِنِ عَلَيْهَاغَبُرَقُ كَالُّ

(المفردات ج ٢م ٨٠٥مطبوعه مكتبه نزار مصطفل كمه كرمه ١٣١٨ه)

جلدوهثمة

marfat.com

#### ان لوگوں کا مصداق جوفضول خرچ اور کجل نہیں کرتے تھے

خلاصہ بیہ ہے کہ جس جگہ خرچ کرناممنوع ہو دہاں خرچ کرنا اسراف ہے اور جس جگہ خرچ کرنے کا تھم ہے دہاں خرج کرنا قتر اور بخل ہے'اور جس جگہ جتنا خرچ کرنے کا تھم ہے وہاں اتنا خرچ کرنا میاندروی ہے۔ امام عبدالرحمان بن علی بن محمد جوزی متو فی ۵۹۷ ھاکھتے ہیں' اسراف اورا قبار کے دومعتی ہیں:

(۱) خرچ کرنے میں صدیے تجاوز کرنا اسراف ہے اور جتنا خرچ کرنا ضروری ہوا تنا بھی خرچ نہ کرنا اقار ہے۔ حضرت عمر ہم النظاب نے فرمایا کئی آ دمی کے اسراف کے لیے بید کافی ہے کہ وہ ہر وہ چیز کھالے جس کو کھانے کے لیے اس کا و جاہے۔

(۲) اللّٰہ کی معصیت میں خرچ کرنا خواہ قلیل ہو وہ اسراف ہے اور اللّٰہ کے حق کوادا کرنے سے منع کرنا اقار ہے۔ یہ **حعرے** ابن عباس رضی اللّٰہ عنہما' مجاہد' قیادہ اور ابن جرتج وغیرهم کا قول ہے۔

(زادالمسير ج٢ص٥٠ ٢٠١ مطبوعه كتب اسلامي بيروت كه١٠٠

یز بدبن ابی حبیب نے کہااس آیت کے مصداق سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں جوحصول لذت کے لیے کھا: نہیں کھاتے تھے اور نہ حصول جمال کے لیے لہاس پہنتے تھے بلکہ وہ صرف اتنی مقدار میں کھانا کھاتے تھے جس سے ان کی بھوک دور ہوجائے اور جس کھانے سے ان کو اتنی تو انائی حاصل ہوجائے جس سے وہ اپنے رب کی عبادت کرسکیں 'اوروہ استے کپڑے پہنتے تھے جس سے ان کی شرم گاہ چھپ جائے اور وہ لباس ان کو سردی اور گرمی سے بچاسکے۔

(معالم التزيل جهم ٢٥٦ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٠٠ هـ)

## اسلام میں اچھے کھانوں اور اچھے لباس پریابندی نہیں ہے

صحابہ کرام کا بیمل ان کے زہد اور تقویٰ کی وجہ سے تھا'یا بیاس دور کی بات ہے جب مسلمانوں پر تنگ دی کا دور تھا لیکن جب نتو حات کی کثرت کی وجہ سے مسلمانوں پرخوش حالی کا دور آیا تو وہ کھانے پینے کی چیزوں میں اور لباس میں عمرہ اور اچھی چیزوں کو اختیار کرتے تھے'اور اسلام میں اس کی ممانعت نہیں ہے اور ہرشخص کے لیے بیہ جائز ہے کہ وہ اپنی آمدنی کے لحاظ سے میانہ روی برقر اررکھتے ہوئے کشادگی اور فراخی کے ساتھ زندگی گزارتے۔

ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس کھانالا یا گیا وہ روز ہے سے متے انہوں نے کہا حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے افضل متے ان کو صرف ایک چا در میں کفنا دیا گیا جس سے ان کا سر ڈھانپا جاتا بو ان کے پیر کھل جاتے تتے اوراگر ان کے پیر ڈھانے جاتے تو ان کا سر کھل جاتا تھا' اور حضرت حمزہ شہید ہو گئے اور وہ مجھے سے افضل تھے' پھر ہمارے لیے دنیا اتن کشادہ کردی گئی جتنی کشادہ کردی گئی اور دنیا سے ہمیں اتنا کچھ دیا گیا جو دیا گیا اور مجھے ہے خدشہ ہے کہ ہمیں ہماری نیکیاں دنیا میں ہی مل گئی ہیں پھر وہ رونے لگھ حتیٰ کہ کھانا ترک کر دیا۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٢٧٥ مطبوعه دارارقم 'بيروت

اس حدیث سے بیمعلوم ہوگیا کہ صحابہ کرام پر ابتداء اسلام میں تنگ دسی کا دور تھا بعد میں فتو حات کی کثر ت اور مال غنیمت کی بہتات سے اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کردیا تھا اور وہ کشادگی سے زندگی گز ارتے تھے اور اسلام میں کشادگی سے زندگی گز ارناممنوع نہیں ہے۔جبیبا کہ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے:

کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرج کرنا جا ہے اور جمع

لِيُنْفِقُ ذُوْسَعَةٍ مِنْ سَعَتِهُ وَمَنْ تُورَعَلَيْرِ مِ زُقُهُ

مَعْنَى مِمَّا اللهُ اللهُ ط. (اطلاق: ٤)

پراس کے رزق میں تنگی کی گئی ہواسے چاہیے کہ جو پچھاللہ نے اسے دیا ہے وہ ای میں سے حسب حیثیت خرچ کرے۔

اور مطلقہ عورتوں کو متاع میں کپڑے دو' فراخ دست اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی گنجائش کے مطابق دستور اور

وُمَتِّعُوُ هُنَ عَلَى الْمُوْسِمِ قَدَّدُوهُ وَعَلَى الْمُوْسِمِ قَدَدُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَدُهُ أَمْتَاعًا بِالْمُعُرُونِ \* . (البر،٢٣٦)

رواج کے اعتبار ہے۔

ان آیوں میں امیرلوگوں کوفراخی کے ساتھ کھانے اور کپڑوں میں خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور اچھے کپڑے بہنے اور اچھے جوتے بہنے کی اسلام میں اجازت ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا'ایک شخص نے کہا ایک آ دمی یہ جا ہتا ہے کہ اس کے کپڑے فربصورت ہوں اور اس کے جوتے عمدہ ہوں آپ نے فر مایا اللہ جمیل ہے اور جمال کو پہند کرتا ہے' تکبر حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ (صبح مسلم رقم الحدیث: ۴۰ سنن الر مذی رقم الحدیث: ۴۹ سنن الر مذی رقم الحدیث: ۴۹ میں سنن ابن ماجر رقم الحدیث: ۴۰ میں مناور و کو کہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ عن الودا و در قم الحدیث: ۴۰ میں مالے دیث کی اللہ میں اللہ میں کہ میں میں اللہ میا اللہ میں الل

ابوالاحوص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھٹیا کپڑے پہنے ہوئے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھا کیا تہمارے پاس مال ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! میرے پاس ہرتتم کا مال ہے آپ نے بوچھا کس قتم کا مال ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! ورگھوڑے اور غلام آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ ویے ہیں اور بکریاں اور گھوڑے اور غلام آپ نے فر مایا جب اللہ تعالیٰ نے متہمیں مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور کرامت کا اثر تم پر نظر آنا جا ہے۔

(سنن النسائي رقم الحديث:۵۳۳۹ سنن ابودا وُدرقم الحديث:۳۰ ۲۳)

حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا جب اللہ نے وسعت دی ہے تو وسعت کوا ختیار کرو۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۳۲۵ منداحمر رقم الحدیث: ۲۵ ۵ عالم الکتب بیروت)

میانه روی کی اسلام میں تا کید

قرآن مجیدگی ان آیات اوران احادیث سے بیواضح ہوگیا کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال ودولت کی نعمت عطاکی ہے اس کے کھانے پینے 'لباس اور رہن سہن میں وہ نعمت نظر آنی چاہیے اور تو نگری کے باوجود فقیروں اور تنگ دستوں کی طرح رہنا اسلام میں مطلوب اور پیند بدہ نہیں ہے 'البتہ اپنی چاور سے زیادہ پیر پھیلا نا اور قرض لے کر امارت جمّانا' اور شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں سے اخرج کرنا اور نمودونمائش کرنا بیاسلام میں ممنوع ہے۔ اس لیے نہ قرض لے کر اللے تللے کیے جائیں اور نہ مال ودولت کے باوجود تنگ وسی ندری گزاری جائے اور بلاوجہ تقشف کیا جائے بلکہ اقتصاد اور میانہ روی سے زندگی گزاری جائے۔

. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے میانہ روی سے کام لیاوہ تنگ دست نہیں ہوگا۔

(منداحدرقم الحدیث:۳۲۹۹ دارالفکرامیجم الکبیرقم الحدیث:۱۱۰۱ الفیج الربانی ج۱۹ص ۱۸ داراحیاءالتراث العربی بیروت) حضرت حذیفه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا دولت مندی میں میانه روی کتنی اچھی ہے اور تنگ دستی میں میانه روی کتنی اچھی ہے اور عبادت میں میانه روی کتنی اچھی ہے۔

جلدبه

marfat.com

(مندابر ارتم الديث:٣١٠٣ مجمع الزوائدةم الحديث ٥٠٠

حضرت طلحہ بن عبیدالله رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمارے ساتھ مکہ میں محیخ آپ دون سے تھے اور آپ کوروزہ سخت لگ رہاتھا ہم نے آپ کے لیے اونٹن سے دودھ دوہا اور اس میں شہد طایا اور افطار کے وقت آپ کو پش کیا آپ نے فرمایا: اللہ تم کوعزت دے جس طرح تم نے میری عزت کی ہے یا کوئی اور دعا دی مجرفرمایا: جس نے میاندوی رکھی اللہ اس کوغنی کردے گا' اور جس نے فضول خرچ کیا اللہ اس کو تنگ دست کردے گا' اور جس نے تو اضع کی اللہ اس کو سربلتھ کردے گا اور جس نے تکبر کیا اللہ اس کو ہلاک کردے گا۔ (مندالمز ارتم الحدیث: ۲۰۵، مجمع الزوائد تم الحدیث: ۱۵۸۵۱)

خوش حال لوگوں کے لیے اچھا کھانا اور اچھا پہننا جائز ہے لیکن اُن پر لازم ہے کہ وہ اس میں غرباء کا بھی خیال رکھیں اور اپنے طعام اور لباس میں سے اتنی مقد ارغرباء کے لیے ضرور نکالیں جتنی نسبت سے زکو ۃ نکالی جاتی ہے اور جب وہ اپنے کپڑوں اور دیگر اشیاء میں سے غریبوں کو دیتے رہیں گے تو امید ہے کہ کھانے اور پہننے کی کشادگی اور فراخ دی میں ان سے مواخذہ نہیں کہ وگا۔

امام ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن قشيري متوفى ٧٦٥ ه لكھتے ہيں:

اسراف یہ ہے کہتم اپی خواہش پوری کرنے میں اورنفس کا حصدادا کرنے میں خرج کرواور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جتنا بھی خرج کرواس میں اسراف نہیں ہے اورا قاریہ ہے کہ اللہ عزوجل کے لیے خرج کرنے کے بجائے جمع کر کے رکھو اورنفس کی خواہشات کا گلا گھو نٹنے کے لیے اورا تباع شہوات کو کچلنے کے لیے خرج کرنے پر جوابیے نفس پر پابندی لگائی جائے وہ اقمار نہیں ہے۔ (لطائف الاشارات ۲۶ص۳۹۳) مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۰ھ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ لوگ جواللہ کے ساتھ کی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور نہ وہ ایسے کی شخص کوتل کرتے ہیں جس کے ناحق قتل کرنے کا مرب کے بین اور جوالیے کام کرے گا وہ اپنے گناہوں کی سزایائے گا اور وہ اس میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا ہ سوااس کے جس نے تو بہ کرلی اور ایس کے جس نے تو بہ کرلی اور ایس کے جس نے تو بہ کرلی اور ایس نے نیک اعمال کیے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا' اور اللہ بہت بخشنے والا بے حدر حم فرمانے والا ہے ۵ (الفرقان ۲۰۵۰)

حضرت وحشى كاقبول اسلام

امام ابن جریر متوفی ۱۳۰۰ هاس آیت کے شان نزول میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنھما بیان کرتے ہیں کہ بچھ مشرکین نے بہت زیادہ قل کیے پھر وہ سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا آپ ہمیں بیہ بتادیں کہ ہم نے اس کے پاس آئے اور کہا آپ ہمیں بیہ بتادیں کہ ہم نے اس سے پہلے جو برے اعمال کیے ہیں ان کا کوئی کفارہ ہوسکتا ہے تب بیہ آیات نازل ہوئیں۔

(جامع البيان رقم الحديث:٢٠١٢٢ معالم التزيل جسوص ٢٥٦)

حافظ سلیمان بن احمد الطبر انی متوفی ۳۶۰ ھاور حافظ ابوالقاسم علی بن الحن ابن عسا کرمتوفی ۵۵۰ ھاپی سندوں کے ساتھ روایت کا ذکر ساتھ روایت کرتے ہیں' اور امام عبدالرحمان ابن جوزی متوفی ۵۹۷ھ اور حافظ الہیٹمی متوفی ۵۰۸ھ نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے۔اس کیا ہے اور امام ابن جریرمتوفی ۱۳۰۰ھ اور امام ابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ نے بھی اپنی سندوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔اس کی پوری تفصیل امام طبرانی' امام ابن عساکر اور امام ابن جوزی کی روایات میں ہے:

لِمَنْ يَشَاءُ \* . (النساء: ١٨)

الْعَقُورُ الرَّحِيْمُ ٥(الرم: ٥٣)

إِنَّ اللَّهُ لَا يَغُفِرُ أَنَّ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ

قُلْ يِعِبَادِي الَّذِينَ ٱسْرَفُوا عَلَى ٱنْفُيرِمُ لَا تَقْتُطُوا

مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغُونُ الذُّنُوبَ جَيِيْعًا ﴿ إِنَّا لَلَّهُ مُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حزہ رضی الله عنہ کے قائل وشقی کو بلایا اور اس کو اسلام کی دعوت دی اس نے کہایا محمد! (صلی الله علیک وسلم) آپ جھے اپنے وین کی کس طرح دعوت دے رہے ہیں حالانکہ آپ نے بیہ ہا ہے کہ جس نے شرک کیایا ناحق قبل کیایا زنا کیا وہ اپنے گناموں کی سزایائے گا۔ قیامت کے دن اس کے عذا ب کودگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس عذا ب میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا (الفرقان: ۲۹ – ۲۸) اور میں یہ متمام کام کر چکا ہوں کیا آپ میرے لیے کوئی رخصت پاتے ہیں؟ تو آپ نے بیآیت پڑھی: سوااس کے جس نے تو بہ کرلی اور ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے گنا ہوں کو الله نیکیوں سے بدل دے گا اور الله بہت بخشے والا برجم محرم فرمانے والا ہے۔ (الفرقان: ۷۰) وحش نے کہایا محمد! یہ بہت سخت شرط ہے شاید میں اس تو بہ پر قائم نہ رہ سکوں اور مجھ سے پھرکوئی گناہ ہوجائے تب آپ نے بیآ یت پڑھی:

ہے شک اللہ اس کونہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم گناہ کوجس کے لیے وہ چاہے گا بخش دے گا۔

۔ پھروحتی نے کہایا محمد!اس میں فرمایا ہے جس کے لیے اللہ جاہے گا سومیں نہیں جانتا کہ میری مغفرت ہو سکے گی یانہیں کیا اس کے سوا اور کوئی صورت ہے؟ تب اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی:

آ ب کہے اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہےتم اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو بے شک اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ لاریب وہ بہت بخشے والا بے

حدرهم فرمانے والا ہے۔

تب وحشی نے کہا یہ وہی ہے جومیں جاہتا تھا پھر وہ مسلمان ہو گئے اور لوگوں نے کہایا رسول اللہ! اگر ہم سے وہ گناہ سرز د ہوجا ئیں جو وحشی سے سرز دہوئے ہیں؟ تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ (امجم الکبیرج ااص ۱۵۸ وقم الحدیث: ۱۱۲۸ تاریخ دشق الکبیرج ۳۳س ۱۳۱۷ وقم الحدیث: ۱۳۱۸ زادالمسیر ج۲ص ۱۰۴ مجمع الزوائد ج۷ ص۱۰۱ جامع البیان رقم الحدیث: ۲۰۱۳۹ تغییر امام ابن الی حاتم رقم الحدیث: ۱۵۲۷)

اس حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا انداز ہ سیجیے جوآپ کے محبوب چیا کا قاتل تھا اس کو کس کوشش ہے مسلمان کیا ہے۔

اس آیت ہے بیمعلوم ہوا کہ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے اس کے بعد کی مسلمان کوناحق قبل کرنا ہے اور اس کے بعد بڑا گناہ زنا کرنا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھایا رسول اللہ! اللہ کنزویک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک قرار دے کراس کی عبادت کرو حالا نکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے اس نے پوچھا پھر کون ساگناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا تم اپنے بیٹے کواس خوف سے قل کردو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا! اس نے پوچھا پھر کون ساگناہ زیادہ بڑا ہے؟ فرمایا تم اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کرو۔ پھراس کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے الفرقان: ۱۸ کونازل فرمایا۔

(صيح ابخاري رقم الحديث: ١٢٧٤ صيح مسلم رقم الحديث: ٦٦٠ سنن الرندي رقم الحديث: ١٨٣ أسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث ٢٣٤١ صيح

جلدبشتم

marfat.com

ابن حبان رقم الحديث: ٣٣١٥ منداحدج اص ٣٣٣)

#### الله تعالی کا گناہوں کے بدلہ میں نیکیاں عطافر مانا

اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر اللہ تعالی کرم فر مائے تو نہ صرف یہ کہ وہ کتا ہوں کو معاف کردیتا ہے ملکہ کتا ہوں کے بدلہ میں نیکیاں عطا فر مادیتا ہے۔

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس اس شخص کو جانتا ہوں جس کوسب سے
آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا۔ اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے
گناہ پیش کرواور اس کے بڑے بڑے گناہوں کو تفی رکھا جائے گا'اس سے کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں دن یہ بیکام کیے تھے وہ
ان گناہوں کا اقر ارکرے گا اور انکارنہیں کرے گا اور وہ دل میں اپنے بڑے بڑے بڑے گناہوں سے ڈرر ہا ہوگا' پھر کہا جائے گا اس کو
اس کے ہرگناہ کے بدلے میں نیکی دے دو' تب وہ کہے گا اے میرے رب! میرے تو اور بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو میں یہاں
پرنہیں دکھے رہا' حضرت ابوذر نے کہا میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے حتیٰ کہ آپ کی ڈاڑھیں
غام ہوگئیں۔

(صیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۰ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۲۵۹۲ مند احمد ج ۵ص ۱۵ کا صیح این حبان رقم الحدیث: **۵۳۷۵ مند ابوعوانه ج اص** ۱۲۹-۱۲)

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ سلیہ وسلم نے فر مایا: تم جہاں کہیں بھی ہواللہ سے ڈرتے رہو!اگرکوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرلووہ نیکی اس گناہ کومٹا دے گی اورلوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔

(سنن الترندی رقم الحدیث: ۱۹۸۷ منداحمر ج۵ص۵۳ سنن الداری رقم الحدیث: ۲۷۹۳ المتدرک جام ۵۳۵ ملیته الاولیاء ج۳۵ میر اللّد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس نے تو بہ کی اور نیک عمل کیے تو بے شک وہ اللّد کی طرف سچی تو بہ کرتا ہے 0 (الفرقان: ۷۱) وو با رتو بہ کرنے والوں کے ذکر کا فائدہ

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے جس نے تو ہی وہ اللہ کی طرف تو ہر کرتا ہے بہ ظاہر یہ غیر محصل معنی ہے اس لیے حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فر مایا اس آیت کا بیمعنی ہے: اہل مکہ میں سے جو شخص ایمان لے آیا اور اس نے ہجرت کرلی اور اس نے محل کیا نہ ذنا کیا نہ ذنا کیا بلکہ نیک کام کے اور فرائض کو ادا کیا تو ان کی اللہ کی طرف بچی تو بہ ہے بعنی میں نے ان کو ان لوگوں پر فضیلت دی ہے جنہوں نے نہ سلی اللہ علیہ وسکتا ہے کہ مہلی آیت ان لوگوں کے متعلق ہو جنہوں نے مشرکین میں سے تو بہ کی ہواور دوسری آیت ان لوگوں کے متعلق ہو جنہوں نے مشرکین میں سے تو بہ کی ہواور دوسری آیت ان لوگوں کے متعلق ہو جنہوں نے مسلمانوں میں سے تو بہ کی ہواور دوسری آیت ان لوگوں کے متعلق ہو جنہوں نے مسلمانوں میں سے تو بہ کی ہواور دوسری آیت ان لوگوں کے متعلق ہو جنہوں نے مسلمانوں میں سے تو بہ کی ہواور تو بہ کی ہواور نے دالوں کے تھم میں جیں اور ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جس نے زبان سے تو بہ کی اور تو بہ کو بختہ کرنے کے لیے نیک عمل نہیں کے تو اس کی تو بہ نفع آور نہیں ہوگی بلکہ جو تو بہ کرے اور اس کے بعد نیک عمل کرے تو وہ اپنی تو بہ کو اعمال صالحہ سے بختہ کردیتا ہے۔

(الجامع الإحكام القرآن جزساص ٧٦ مطبوعه دارالفكرييروت ١٥٥٥هـ)

اللّٰد تعالٰی کا ارشاد ہے: اور و ہلوگ جوجھوٹی گوا بی نہیں دیتے اور جب و ہ کسی بے بیودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں **تو وقار** کے ساتھ گز رجاتے ہیں 0 (الفرقان: ۷۲)

#### و وراور لغو كامعني

الفتحاک اوراکش مفسرین نے کہاالے زور سے مرادش کے اور علی بن ابی طلحہ نے کہااس سے مرادجھوٹی گواہی ہے وضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جھوٹی گواہی دینے والے کو چالیس کوڑے مارتے تھے اور اس کا منہ کالا کردیتے تھے اور اس کو بازار میں گشت کراتے تھے ابن جرتج نے کہا الزور سے مرادجھوٹ ہے۔ مجاہد نے کہااس سے مراد مشرکین کی عیدیں جین ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ماتم کی مجلس ہے قادہ نے کہا اس کا معنی ہے وہ اہل باطل کی باطل پر موافقت نہیں کرتے اور محمد بن حنفیہ نے کہا اس سے مرادیہ ہے کہ وہ لھو (کھیل کود) اور غنا (موسیقی) کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا غنادل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کوا گاتا ہے' ذور کا اصل معنی ہے کسی چیز کی صفت کے خلاف اس کی تعریف و تحسین کرنا پس زور باطل کو ملمع کاری کر کے اس کے حق ہونے کا دہم پیدا کرنا ہے اور فرمایا جب وہ کسی بے ہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزرجاتے ہیں۔

مقاتل نے کہااس کامعنی یہ ہے کہ جب وہ کفار کا سب وشتم سنتے ہیں اور ان کی اذیت رسانی کا سامنا کرتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور ورگز رکرتے ہیں 'حسن بھری نے کہا ہر قتم کا گناہ لغو ہے' یعنی جب وہ بے ہودہ اور باطل کاموں کی مجلس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ اعراض کرتے ہوئے گزرجاتے ہیں۔

(معالم النزيل ج ٣٥ ٩ ٣٥ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٠ه)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ان لوگوں کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ نفیجت کی جائے تو وہ ان آیتوں پر بہرے اور اندھے ہوکرنہیں گرتے 0 (الفرقان: ۲۳)

# قرآن مجید کوغفلت اور بے پرواہی سے سننے کی ندمت

اس آیت کے حسب ذیل محامل ہیں:

- (۱) ان کے سامنے جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ آخرت اور حشر کے دن کو یاد کرتے ہیں اور قرآن کریم کو غفلت سے نہیں سنتے۔
  - (۲) وہ کفار کی طرح قرآن سے اعراض کرتے ہوئے بہرے اور اندھے ہو کرقر آن کریم کونہیں سنتے۔
- (۳) جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف ز دہ ہو جاتے ہیں اوروہ روتے ہوئے سجدہ میں گرجاتے ہیں اوران آیات پر بہرے اور اندھے ہو کرنہیں گرتے۔
- (س) الیانہیں ہوتا کہ قرآن مجید سننے کے باوجودوہ پہلی حالت اورائ کیفیت میں بیٹھے رہیں اوران پر قرآن کریم کی تلاوت کا کوئی اثرنہیں ہوا ہو۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ لوگ بیدعا کرتے ہیں اے ہمارے رب! ہماری بیو یوں اور ہماری اولا وسے ہماری آئکھوں کی مصندک عطافر مااور جمیں متنین کا امام بنادے 0 (الفرقان: ۷۳)

مال اوراولا دیس کثریت کی دعا کا جواز

اس آیت ہے یہ علوم ہوا کہ اوا او کے حصول کی وعاکرنی جائز ہے جیسا کہ ان آیات میں بھی ہے: درج میٹ ایٹ ایٹ انگ ڈرٹیا گھینہ ہے ؟ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اےرب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اوا اوعطا فرما۔

(آل مران: ۳۸)

جلدبشتم

martat.com

الس او مجماے یاس سے دارث مطافر ما۔

نَهَا لِي مِن تَكُ نُك دَلِيًّا ٥ (مريم: ٥)

اس آیت میں اولا دے لیے ذریات کا لفظ لایا گیا ہے ذریت اصل میں چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں میں حرف میں اس آیت میں اولا چھوٹے اور بڑے سب بچوں کے لیے ذریت کا لفظ متعمل ہوتا ہے ذریت کا لفظ واحد اور جمع دونوں کے لیے متعمل ہوتا ہے ا ذریت کالفظ ذَرَءَ سے مشتق ہے جس کامعنی پیدا کرنا اور پھیلا ناہے 'یا پہلفظ ذَرِ'' سے بناہے جس کامعنی بکھیرنا ہے۔

قرہ اعین میں قرۃ کالف<sup>ی</sup>ا قرارے بناہے قرت عینک کامعنی ہے تنہاری آ کھیر قراررہے۔ یافر نے بناہے جس کا معنی ٹھنڈک ہے قرت عینک کامعنی ہے تنہاری آ نکھ ٹھنڈی رہے۔ غم کے وقت گرم آنو نکلتے بیں اور خوثی کے وقت ٹھنڈ ہے آنسو نکلتے ہیں' عرب کہتے ہیں اللہ دشمن کی آ تکھیں گرم کردے اور دوست کی آ تکھیں ٹھنڈی کردے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا (حضرت انس کی والدہ)

کے گھر گئے 'وہ آپ کے لیے مجبوریں اور گئی لے کر آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گئی کو اپنے مشکیزہ میں اور محبوروں کو اپنے برتن میں لوٹا دو' کیونکہ میں روزے ہے ہوں' پھر آپ نے گھر کے ایک گوشے میں کھڑے ہوکرنفل نماز پڑھی اور حضرت اسلیم اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی حضرت اسلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ! میری ایک خاص اولا دے! آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا آپ کا خادم انس' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے و نیا اور آخرت کی ہر خیر کی حضرت انس کے لیے دعا کی اور فرمایا: اے اللہ! اس کو مال اور اوالا و عطا فر ما اور ان میں اس کو ہرکت دے! حضرت انس نے کہا میں انسار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں اور جب ججاج بھرہ میں آیا تو میری پشت سے ایک سو بیں میٹے وفن ہو سے شھے۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ١٩٨٢) صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٩٩ منداحمر رقم الحديث: ٢٠-١٢)

ا الله الله الكور الوطلحان كر كور مين موجود نهيل تنظ اوريد كهاي نفس كه اويرايني اولا دكوتر جيح دين حاسي كيونكه **حضرت ام سلیم نے بیرجایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کے بیٹے حضرت انس کے لیے دعا کریں' اور بیر کہ حضرت انس کے** زیادہ بیٹوں کا فوت ہو جانا ان کی اولا دہیں برکت کے منافی نہیں ہے کیونکہ جب وہ اولا دکی موت برصبر کریں گے تو اس سے ان کے اجروثواب میں اضافہ ہوگا اور بیاخروی خیر ہے اور اس صدیث سے بی جمی معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا جا ہے جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنے مال اور اولا د کی کثر ت کو بیان فر مایا' اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں' کیونکہ ایک نا در امر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فر مائی اور وہ مال اور اولا دکی کثر ت ہے' اور ان کے جس باغ کے لیے دعا کی وہ سال میں دوبار پھل دیتا تھااور کسی باغ کی پیصفت نہیں تھی۔

حافظ شهاب الدين احمر بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكصة بن:

حضرت انس رضی الله عنه نے دس سال نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت کی'ان کا باغ سال میں دو بار پھل دیتا تھا'اوراس ہےمشک کی خوشبوآتی تھی' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ مدینہ میں رہےاورمتعدد جہادوں میں شرکت کی پھر بھر ہ میں رہائش اختیار کر لی پھر ۹۰ یا ۹۱ ھ میں ننانو ہے سال کی عمر گزار کر بھرہ میں ہی فوت ہو گئے' حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اٹھارہ غزوات میں شرکت کی تھی' ٹابت بنانی نے کہا حضرت انس بن مالک نے کہا بدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بالوں میں ہے ایک بال ہے اس کومیری زبان کے نیچے رکھ دو ہیں میں نے اس موئے مبارک کوان کی زبان کے نیچے رکھ دیا ہی ان کو دفن كرويا كيا اوروه بال ان كى زبان كے ينج تھا۔ (الاصابح ٢ص ٢٥٦) رقم: ٢٤٧) مطبوعه دارالكتب العلميه بيردت ١٣١٥ه)

ا بنی اولا د کے لیے آئکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں مطلوب ہے یا آخرت میں

رحمان کے بندوں کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہصفت بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے اپنی الی اولا د کے حصول کی دعا کرتے ہیں جوان کی آئکھوں کی ٹھنڈک ہو یعنی ان کی اولا دایسی ہوجس کووہ اللہ تعالٰی کی اطاعت اور عبادت لرتے ہوئے دیکھیں جس سے ان کی دنیا اور آخرت میں آئکھیں ٹھنڈی ہوجا کیں 'ان کی بیمرادنہیں ہے کہ ان کی اولا دبہت قسین وجمیل ہواور بہت مالداراور دنیاوی فنون میں طاق ہو' بلکہان کی مرادیہ ہے کہان کی اولا دالیی ہو جواللہ تعالٰی کی بہت فرمان برداراور بهت عبادت گزار ہو۔

امام احداورامام ابن جريراني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت مقداد بن اسود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے زمانہ فترت اور زمانہ جاہلیت میں جس قدر نبی مبعوث فرِمائے ہیں ان سب سے بری حالت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث کیا گیا۔اس ز مانہ میں لوگوں کے نزدیک بنوں کی پرستش سے اصل کوئی دین نہیں تھا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرقان (قرآن مجید) کو لے کرآئے جس نے حق اور باطل میں اور والد اور اولا دمیں تفریق کردی حتیٰ کہ ایک مخص اپنی اولا دُاینے والد اور اینے بھائی کو کا فرسجھنے لگا' اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں لگے ہوئے قفل کواسلام سے کھول دیا' اور ان کویقین ہوگیا کہ اگر ان کی اولا دکفر کے حال میں مرگئی تو وہ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے اور جب ان کو یہ یقین ہو کہ ان کی اولا داور ان نے دوست دوزخ میں داخل ہوں گے تو ان کی ہ تکھیں مصندی نہیں ہوں گی اور اس وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا اور وہ لوگ بید عاکرتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہماری بیو بوں اور ہماری اولا دیسے ہماری آئکھوں کی ٹھنڈک عطافر ما۔

(منداحدرقم الحديث: ٢٣٢٩٨ ؛ داراحياءالتر اث العربي ٔ جامع البيان رقم الحديث:٢٠١٦٦ 'الدراكمثو رج٢ ص ٢٥٧)

martat.com

کثیر بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے حسن بھری ہے ہو چھا کہ اے ابوسعید! اس آتھموں کی شدندک کا تعلق دنیا ہے ساتھی ہے یا آخرت کے ساتھ؟ انہوں نے کہانہیں اللہ کی تم !مسلمان شخص کی آتھموں کی شندک مرف یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو خود کو اور اپنے دوست کو اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت کرتے ہوئے دیکھے۔

( تغییرا مام این الی حاتم دتم الحدیث:۵۳۸۵ مطبوعه مکتبه نز ارمصطفیٰ مکه مکرمهٔ ۱۳۱۲ **ه**)

متقین کا امام بننے کی دعا کریں یاان کا مقتدی بننے کی

رحمٰن کےمقرب بندوں نے اس دعا کے آخر میں کہا: اور جمیں متقین کا امام بناوے۔

حضرت ابن عباس نے کہالیعنی ہمیں ائمہالتقویٰ بنادے اور متقی لوگ ہماری اقتداء کریں۔

مجاہد نے کہااس کامعنی یہ ہے ہمیں ایساامام بنا دے کہ ہم اپنے سے پہلے متی مسلمانوں کی اتباع کریں اور ہم اپنے بعد والوں کے امام ہو جائیں۔امام ابن جریر نے کہااس آیت کامعنی یہ ہے کہ جومتی مسلمان تیری نافر مانی سے اجتناب کرتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں ہمیں ان کا امام بنا دے وہ نیک کاموں میں ہماری اقتداء کریں' کیونکہ انہوں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا ہے کہ ان کومتی لوگوں کا امام بنا دے یہ سوال نہیں کیا کہ تی لوگوں کو ان کا امام بنا دے۔

(جامع البيان جز ١٩ص ٦٨ مطبوعة وارالفكر بيروت ١٨١٥)

علامہ قرطبی نے لکھا ہے اس آیت اوران آثار میں بیدلیل ہے کہ دین میں ریاست اورامامت کوطلب کرنے کی دعا کرتا مستخب ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۳ اص ۸ - 2 ع مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

میں کہنا ہوں کہ رخمٰن کے مقبول بندوں' حضرت عمر رضی الله عنه' حضرت ابن عباس رضی الله عنہمااور مکحول ایسے متقی اور پاک بازوں کے لیے متقین کا امام بننے کی دعا کرنامتحب ہے' اور مجھا یسے نا کارہ خلائق اور گنا ہوں میں ڈو بے ہوئے کم ہمت اور کم عمل لوگوں کو بید دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی انہیں متقین کا محبّ' متبع اور مقتدی بنائے رکھے اور متقین کی اقتداء پر ہی خاتمہ کردے۔

میں خود نیک تو نہیں ہوں لیکن نیکوں سے محبت کرتا ہوں' تا کہ اللہ مجھے بھی نیکی عطا فرمادے۔

احب الصالحين ولست منهم

لعل الله يسرزقنني صلاحا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی جزامیں جنت کی بلند ممارات دی جائیں گی اور وہاں ان کو دعااور سلام پیش کیا جائے گا0وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وہ تھہر نے اور رہنے کی عمدہ جگہ ہے 0 (الفرقان: ۷۱-۵۵) رحمان کے مقبول بندوں کی جزاء

لینی رحمٰن کے بیمقبول بندے جنت میں بلند در ہے کو حاصل کریں گئ غرفہ بلند وبالا عمارت کو کہتے ہیں' و نیا کی کسی بلند ترین عمارت کو دیکھ کربھی جنت کے پرشکوہ محلات کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ان کو یہ بلند در جات ان کے مبر کرنے کی وجہ سے حاصل ہوں گئ اس سے مرادیہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنے اور اس کی عبادت میں مشقت ہ

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہے اگرتم میرے رب کی عبادت نہ کروتو اس کوتمباری کوئی پروانبیں ہے پھر ب شک تم نے اس کو جمٹلایا تو اس کا عذاب تم پر ہمیشہ لازم رہےگاہ (الفرقان: ۷۷)

رحمٰن کے مردود بندوں کی سزا

اس آیت میں اللہ تعالی نے کا فروں کو یہ خردی ہے کہ اگرتم ایمان نہ لائے اور تم نے اپنی حاجات میں اللہ تعالی کو نہ پکارا ا اور تم مسلسل اس کی تکذیب کرتے رہے تو پھر اللہ تعالی کو بھی تمہاری کوئی پروانہیں ہے اللہ تعالی نے انسانوں کواپی عبادت کے
لیے پیدا کیا ہے اگر انسان اللہ تعالی کی عبادت نہ کریں تو پھر ان میں اور جانوروں ورختوں اور پھروں میں کیا فرق ہے۔
نیز اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے اصل مکہ کی طرف رسول بھیج کر انہیں اپنی تو حیداورا پی عبادت
کی وعوت وی اور انہوں نے اس رسول کی تکذیب کی اور اس کی وعوت پر لبیک نہیں کہا اب یہ تکذیب ان کوالازم رہے گی اور
ان کو تو بہ کی تو فیق نہیں وی جائے گی حتیٰ کہ ان کو ان کے اعمال کی سزادی جائے۔ ابن جریج نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو
ہمیشہ عذا ہے ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے مراد وہ عذا ہے جو اہل مکہ کو جنگ بدر کے دن ویا کیا ان
کے سنز افراد کو قبل کیا گیا اور سنز افراد کو قید کیا گیا اور اس عذا ہے کہا تھ شخت کا عذا ہے بھی اس کے ساتھ متصل اور لازم

اس آیت ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ان ہی بندوں کی طرف توجہ اور التفات فرما تا ہے جواس کی عبادت کرتے ہیں' اس سے دعا کرتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں' اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور گر ڈاتے ہیں اس کے آگے سراطاعت خم کرتے ہیں اور اس کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاتے ہیں' اور اس کے نام کی مالا جیتے ہیں اور جواس کو یادنہیں کرتے ' نداس کو پکارتے ہیں نداس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں' بھلا اس بے نیاز ذات کوالیے لاتعلق رہنے والوں' منحرف اور سرکش لوگوں کی طرف التفات اور توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے!

سورة الفرقان كاختتامي كلمات

سورة الفرقان ۲۰ شعبان۱۳۲۲ه مرا ۲۰۰۰ ء بروز بده کوشروع کی تھی اور آج آٹھ رمضان۱۳۲۲ه مرم ۲۵۰ نومبر ۲۰۰۱ ء بروز اتو ارکو بعد نماز ظهر اس کی تفسیر ختم ہوگئی اس طرح صرف اٹھارہ روز میں سورۃ الفرقان کی تفسیر مکمل ہوگئی۔ف الحد مدللہ رب

العالمين.

العالمين. الله تعالى كابے انتها اور بے اندازشكر ہے اور اس كا بے حد كرم ہے كہ اس نے اس نا كارہ 'كم علم' كم فہم اور كم سواڈ مخص كو بيہ حوصلہ اور بيہ ہمت عطا فرمائی كہ اس نے گونا گوں عوارض اور مسائل كے باوجود قرآن مجيد كی تفسير كے اس سفر كو جاری رکھا اور اس كام كے تسلسل كوٹو شيخ نہيں ديا ليعض مخالفين اور معاندين كی تحريريں ميرے علم ميں آتی رہتی ہيں لیكن ميں ان كے جواب اور جواب الجواب اور پھر اس كے جواب كے چكر ميں پڑكر اپنے وفت كو ضائع نہيں كرتا' ان ميں جو كوئی معقول شبہ ہوتا ہے اس كا

جلدهشم

marfat.com

جواب میری بعد کی کئی تحریر میں مناسب مقام پر آجاتا ہے افسوں اور دنج کا مقام ہے ہے کہ حادے ہاں کی سجیدہ انداز ہے تھی۔

نہیں کی جاتی بلکہ تقید کرنے والوں کی تحریر میں جارحیت اور سب وشتم اور برگانی اور اتہام اور الزام تر اٹھی کا پہلونمایاں ہوتا ہے۔

ایک اور تکلیف وہ بات ہے کہ جارے ہاں مسلک کے اجارہ وار وہی لوگ بیں جنہوں نے کوئی علمی اور تحقیق کام نہیں کیا جو ایک اور تحقیق کام نہیں کیا جو ایک اور تعقیل کام نہیں کیا جو ایک عوام کا سرمایہ صرف کرتے بیں لیکن حوصلہ افزاء بات ہے کہ ایسے لوگوں کا دائرہ اب سنتا جارہ ہے اور جسے جسے علم اور آگہی کی روشی تجیلتی جارہی ہے ایسے لوگ گمنامی کے عار بھی گرتے جارہے بیں اور آگئوں کا در اللہ ور ال دور الن ہی کا ہے جن کے یاس اسلام کی تعلیم اس کے متعلق تھوس مواد اور قابل ذکر اور لائق شارعلی لٹر کے ہوگا۔

اس تفییر کی تحریر کے دوران کچھ تھا کُق سامنے آئے رہتے ہیں جس کی وضاحت کے لیے اوران امور میں ابنا نقط نظر واضح کرنے کے لیے میں سورت کے اختیا می کلمات میں کچھ کھے دیا ہوں۔ اب میری عمر چونسٹھ سال کی ہو چک ہے کچھ عمر کے تقاضے سے کمزوری ہے کچھ مختلف بیاریوں کی وجہ سے نا تو ائی ہے کون جانے کب رشتہ حیات منقطع ہو جائے ہی کام کمل ہو سکے یا نہ ہوسکے بہر حال جب تک رمی حیات باقی ہے میں ان شاء اللہ العزیز تفییر لکھنے کے اس سفر کو جاری رکھوں گا'اللہ تعالیٰ نے ہی اس تفییر کوشروع کرانے کی توفیق دی تھی اور وہی اس کو کمل کرانے والا ہے!

آخر میں بیدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تفییر کواپنی بارگاہ میں مقبول فر مائے' اور تاقیامت اس کومقبول اور اثر آفرین رکھے اور محصل اسے نصل سے اور اسے حسیب کریم علیہ الصلوٰ قاوالتسلیم کی شفاعت سے میری لغزشوں اور خطاؤں کومعاف فر مادے اور میری اس کتاب کے ناشر' اس کے صفح اور اس کے کمپوزر اور دیگر معاونین کی مغفرت فر مائے' اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر بلا' عذا ب اور پریشانی سے محفوظ رکھے اور دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اور سعادت عطافر مائے۔

آمين يا رب العالمين بجاه حبيبك سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين شفيع المذنبين وعلى آله الطيبين واصحابه الراشدين وازواجه امهات المومنين وعلى اولياء امته وعلماء ملته وسائر امته اجمعين.

غلام رسول سعيدي غفرله

# سورة الشعراء

جلدبشتم

marfat.com

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

# سورة الشعراء

#### مورت كانام اور وجربهميه

اس سورت کا نام الشعراء ہے اور اس لفظ کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے :

وَالشُّعَوَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوَٰنَ ٥ (الشراء:٣٢٨) اورشعراء کی پیروی و ہلوگ کرتے ہیں جوگم راہ ہوں۔

اس سورت میں مکہ کے ان کفار کا ردفر مایا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ ہلم کوشاعر کہتے تھے'الشعراء کالفظ قر آ ن مجید میں صرف

ایک بارآیا ہے اوراس کا ای سورت میں ذکر ہے۔

اس سورت کا نام طسم بھی ہے'لیکن زیادہ مشہورالشعراء ہے۔احادیث اور آثار میں ان دونوں ناموں کا ذکر ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: سوره (طسم )الشعراء مکه میں نازل ہوئی ہے۔

النحاس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کیا کہ سورۃ الشعراء مکہ میں نازل ہوئی ہے سوئے آخری یا خج آ يتول كان بى ميں سے والشعراء يتبعهم الغاون بھى بيدينه ميں نازل موئى بــ

(الدراكمثوري٢ ص ٢١ مم مطبوعه دارا حياءالتراث العربي بيروت ٢٣١ اهـ)

' **قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے اس سورت کانمبر سے سے میسورت ' سورہ ٹمل سے پہلے اور سورہ واقعہ کے بعد نازل** 

#### سورة الفرقان سي سورة الشعرآء كى مناسبت

سورة الفرقان اورسورة الشعراء دونوں سورتوں کی ابتداءقر آن مجید کی تعظیم سے ہوئی ہے 'سورة الفرقان کی ابتداء میں ہے: وہ بہت برکت والا ہے جس نے الفرقان ( قر آ ن مجید ) کو تبرك الذي نرك الفرقان على عبيه

> اینے عبد ( مکرم ) برنازل کیا۔ (الفرقان:۱)

> > اورسورة الشعراء كى ابتداء ميس ب:

طسة ٥ ويلك المت الكِتْبِ الْمُدِيْنِ ٥ (اشراء ١٠٢١) طاسین میم 0 بدروش کتاب کی آیتیں ہیں

حبد شم

# martat.com

اور سورۃ الفرقان کی انتہاء کافروں کی ندمت اور مومنوں کی مدح پر ہوئی ہے اور ای طرح سورۃ الشعراء میں ہمی ہے سوو الفرقان کی آخری آیات میں مومنوں کے متعلق فر مایا:

یمی و ولوگ ہں جنہیں ان کےمبر کی جزاء میں جنت کی بلند عمارات دی جائمیں گی۔ أُولَيكَ يُجْزُونَ الْغُرْفَةَ بِعَاصَبُرُوا (الفرقان ٤٥)

اور کا فروں کے متعلق فر مایا: تُلْ مَا يُعْبُو الْكُمْ يَ إِنْ لُوْلَادُ عَا ذُكُمْ ۚ فَقُدْ كُذَّ بْتُمْ فَسُوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ٥ (الفرقان: ٧٤)

آب کہے اگرتم میرے دب کی عبادت ند کروتو اس کوتمہاری کوئی یرواہ نہیں ہے کھر بے شکتم نے اس کو جمٹلایا تو اس کا عذاب

تم پر ہمیشہ لازم رہے گا۔

اورسورة الشعراء میں کافروں کی مذمت اور مومنوں کی مدح کے متعلق فر مایا:

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْعَادُنَ أَلَمْ تَدَاَّنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِينَهِيْمُونَ ﴿ وَاخْمُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ إِنَّ الَّذِينَ ا أَمَنُو اوْعِلُواالصَّلِحُتِ وَذَكَّرُ وااللَّهَ كَيْدُوا وَالْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا مُسَيَعْكُمُ الَّذِينَ ظَلَمُواۤ اكَّ مُنْقَلَبِ يَّنْقَلِبُونَ ٥ (الشعراء: ۲۲۵–۲۲۳)

اورشعراء کی پیروی وہ لوگ کرتے ہیں جو مم راہ ہیں 0 کیا آب نے بیں دیکھا کے شعراء ہروادی میں بھٹکتے بھرتے ہیں 0 اور وہ ایس باتیں کہتے ہیں جن یر وہ خود عمل نہیں کرتے 0 سوا ان (شعراء) کے جوامیان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کا بہ کشرت ذکر کیا' اورظلم سہنے کے بعد بدلدلیا' اورظلم کرنے والے

عنقریب جان لیں گے کہوہ کس کروٹ یلنتے ہیں 0

سورة الفرقان میں حضرت مویٰ علیه السلام اور حضرت بارون علیه السلام کا اجماعی طور پر ذکر کیا گیا تھا' اوراس سورت میں ان کا تفصیل ہے ذکر کیا گیا ہے'اس کے علاوہ سورۃ الفرقان میں حضرت نوح' عاد' خموداوراصحاب الرس کا بھی اجمالی طوریر ذکر کیا گیا تھااوراس سورت میں ان کاتفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے'ان کےعلاوہ بعض دیگرانبیا علیہم السلام اوران کی امتوں کا بھی اس سورت میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ سورة الشعرآء کے مقاصد اور مسائل

- (۱) اس سورت میں قرآن مجید کی تعظیم اور تکریم بیان کی گئی ہے'اس کی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ چیلنج کیا گیا اوریہ بتایا گیا ہاں کی نظیر کوئی نہیں لاسکتا' اور نبی صلی الله علیہ وسلم کفار مکہ کو جو قرآن مجید کی دعوت دیتے تصاور وہ اس سے احراض کرتے تھےاور جواب میں دل آ زار با تیں کہتے تھے۔ان پر آپ کوتسلی دی گئی ہے۔
- (٢) كفار مكه ني صلى الله عليه وسلم عة فرمائش معجزات طلب كرتے تقے تو نبي صلى الله عليه وسلم عيفر مايا آپ ان كى هث وحرى اور نضول اعتراضات سے ملول اور پریشان نہ ہوں آپ سے پہلے جورسول بھیج گئے ان کے زمانہ میں بھی مشرکین ان بر ایسے ہی اعتراضات کرتے تھے۔
- (m) خضرت موی علیه السلام اور فرعون کی سرگزشت آیت: ۱۸-۱۰ میں بیان کی گئی ہے۔۱۰۴۳ تک حضرت ابراہیم علیه السلام کی دعوت پیش کرنے کا ذکر ہے اس کے شمن میں مشرکین کے انجام کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔۱۲۲- ۱۰۵ میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی طرف ہے جو جواب دیا گیا اس کا اور ان کے انجام کا ذکر ہے ۱۲۳-۱۲۳ میں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو جو دعوت دی تھی اور ان کی قوم نے جومتکبرانہ جواب دیا تھا اور اس کے نتیجہ میں

جوان پرعذاب نازل ہوااس کا ذکر فرمایا ہے، ۱۵۹-۱۳۱ میں حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اوران کی قوم خمود کا جواب اوران کے قوم خمود کا جواب اوران کے انجام کا انجام کا انجام کا خراب کے انجام کا فرکر ہے۔ ۱۹۱-۱۹ میں حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم مدین کے جواب اور ان کے انجام کا ذکر ہے اور ۲۲۲–۱۹۲ تک ان مقاصد کا ذکر فرمایا جن کے لیے بہ طور تمہید انبیاء سابقین کا ذکر فرمایا ہے۔

(۳) بیفر مایا ہے کہتم بچیلی قوموں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سی نشانی اور معجز ہ کوطلب کرر ہے ہو کیا تمہارے لیے اس قرآن کی صورت میں جونشانی اور معجز ہ ہے وہ کافی نہیں ہے۔

(۵) بیے بتایا ہے کہ بیقر آن اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی وحی ہے اور کفار کا اس کو جنات اور کا ہنوں کا کلام قرار دینایا اس کومحض شعروشاعری قرار دینا باطل ہے۔

سورة الشعرآء كى فضيلت

حضرت معقل بن بیارضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قرآن پرعمل کرواس کے حلال و حلال قرار دواوراس کے حرام کو حرام قرار دواس کی اقتداء کر واوراس کی کسی چیز کا انکار نہ کرواوراس کی آیات متشابہات کو اللہ کی طرف لوٹا دو اور میرے بعد جوعلاء راسخین ہیں ان کی طرف اور تو رات اور انجیل اور زبور پر ایمان الو و اور ان مصاحف پر جو نبیول کو ان کے رب کی طرف سے دیے گئے اور قرآن اور اس کی سورتیں تم پر وسعت کریں گی کیونکہ یہ شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سنو! اس کی ہرآیت قیامت کے دن نور ہوگی اور مجھے ذکر اول سے سورۃ البقرہ دی گئی ہے اور مجھے طلہ اور طواسین (وہ سورتیں جن کے شروع میں طبہ تے ہے) اور الحوامیم (وہ سورتیں جن کے شروع میں کے تم ہے) حضرت موٹی علیہ السلام کی الواح سے دی گئیں اور فاتحۃ الکتاب مجھے عرش کے بنیج سے دی گئی۔

(المستدرك ج اص ٨٦٨ فقد يم المستدرك جديد رقم : ٢٠٨٧ شعب الإيمان رقم الحديث: ٢٣٧٨)

علامہ ذہبی نے اس حدیث کی سند پر تعقب کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی سند میں عبید اللہ ہے امام احمد نے کہا ہے کہ اس کی حدیث کوترک کردو۔

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے تو رات کے بدلہ میں السبع الطّوال (شروع کی سات لمبی سورتیں) عطا فر مائیں۔ اور انجیل کی جگہ مئین (جن سورتوں میں سویا اس سے زیادہ آ بیتیں ہوں) عطا فر مائیں اور الحوامیم اور الطّواسین کی وجہ سے مجھ کوفضیات دی مجھ سے مہلے ان کوکسی نبی نیز ہوا۔ (جمح الجوامع رقم الحدیث:۵۲۱۳) کنز العمال رقم الحدیث:۲۵۸۱)

اس مختصر تعارف اورتم ہید کے بعد میں اب اللہ تعالیٰ کی تو فیق اور اس کی تائید سے سورۃ الشعراء کا ترجمہ اور اس کی تفییر شروع کرتا ہوں اللہ العالمین مجھے اس سورت کے ترجمہ میں غلطیوں اور لغزشوں سے محفوظ رکھنا حق بات کو مجھے ہر آشکار کرنا اور اس کی انتباع عطافر مانا اور باطل سے بھی مجھے آگاہ کرنا اور اس سے اجتناب عطافر مانا۔ آمین! بجاہ حبیبک الکریم علیہ التحیہ و التسلیم

غلام رسول سعیدی غفرله ۱۱ رمضان المبارک ۱۳۲۲ه ۱۳/۵۲ نومبر ۲۰۰۱ م موبائل نمبر: ۲۱۵ ۲۳۰۹-۳۰۰

martat.com



آ پ کارب ہی ضرور بہت غالب بہت رحم فر مانے والا ہے O

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:بسبہ اللہ الوحمن

اللہ ہی کے نام سے شرو ک کرتا ہوں جواینے کام کی بلندی اورا نی شان کی عظمت پرخود دلالت کرتا ہے **وہ رخمن ہے جواغ** تعصیت کرنے والوں پر گرفت کرنے اور ان کو مزا دینے میں جلدی نہیں کرتا' اور رقیم ہے جوا**س سے محبت کرنے والو** 

تبيار الفرار

وں گوان کاموں کی توفیق سے زندہ رکھتا ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ الله تعالی کا ارشاد ہے: طاسین میم ٥ بدروش کتاب کی آیتی ہیں ٥ (الشراء:١-١)

على بن طلحه الوالبي حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ طلسم قتم ہے اور بیاللہ تعالیٰ کے اساء میں سے ایک اسم ہے قادہ نے کہا بیقر آن مجید کے اساء میں سے ایک اسم ہے مجاہد نے کہا بیاس سورت کا اسم ہے محمہ بن کعب قرظی نے کہااللہ تعالیٰ نے اپنی بلندی اپنی قوت اور اپنی سلطنت کی قتم کھائی ہے۔

(معالم التزيل ج ٣٥ ٣٦٠-٢٦١ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

#### الكتاب المبين كامعني

الله تعالی نے فرمایا بیروش کتاب کی آیتی ہیں'اس کامعنی یہ ہے: بیٹورت'اس روش کتاب کی آیوں کا مجموعہ ہے۔ اگریہاعتراض کیا جائے کہ اس سورت کے مخاطب کفار مکہ ہیں تو اس سورت کی آیات ان کے لیے ان احکام کو کیسے بیان کرنے والی ہوں گی جن پرعمل کرنا ان کے لیے لازم ہے؟ اس کا جواب سے کہ اس قرآن کی سی ایک سورت کی نظیر الانے کا ان کوچیننج دیا گیا اور جب وہ ایک بڑے عرصہ تک اس کی کسی ایک سورت کی بھی نظیر لانے سے عاجز رہے تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی تو حیداور اس کی ربو بیت ثابت ہوگئی اور چونکہ یہ کلام سید نا محمصلی الله علیه وسلم پرنازل ہوا ہے اس لیے آپ کی رسالت بھی ثابت ہوگئ اور جوشخص الله تعالیٰ اور رسول الله صلی الله علیه وسلم یرایمان رکھتا ہواس پرلازم ہے کہ وہ قرآن مجید کے بیان کیے ہوئے تمام احکام پرایمان لائے اوران پرعمل کرے۔

السكتاب المبين كامعنى ہے واضح اورروش بيان كرنے والى كتاب قرآن مجيد نے الله اوراس كے رسول يرايمان لانے اوران کو ماننے کا حکم دیا ہے اور شیطان اور بنوں کو ماننے اوران کی عبادت کرنے سے منع فر مایا ہے اور اس حکم کوقر آن مجید نے وضاحت سے آسان اور سادہ دلائل کے ساتھ بیان کر دیا ہے'ای طرح نماز پڑھنے' روز ہ رکھنے' زکوۃ ادا ' رنے حسب استطاعت حج کرنے اور جہاد کرنے کا حکم دیا ہے والدین رشتہ داروں پڑوسیوں اور عام مسلمانوں کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی کرنے کا حکم دیا ہے' عفت اور پاک دامنی کا حکم دیا ہے' شراب پینے' جوا کھیلنے' سود کھانے' چوری' ڈاکا' زنا' لوگوں کی حق تلفی کرنے اور ناجائز مال کھانے سے منع فر مایا ہے نیا حکام اس کتاب میں بہت آسان اور سادہ طریقے سے بیان کر دیے ہیں کوئی شخص بیہ نہیں کہدسکتا کہ اس کو میں جھے میں نہیں آتا کہ اس کتاب میں کیا احکام ہیں کس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کس کام کے کرنے ہے منع کیا ہے اوراس کتاب نے جواحکام دیے ہیں ان کے معقول درست اور قابل عمل ہونے کا کوئی شخص انکار نہیں کرسکتا اور یہ حکام ایسے نہیں ہیں کہ ان کوشعروشاعری' جنات کی بتائی ہوئی حجوثی سچی باتیں یا جادو کہا جاسکے یہ انسان کے مل کرنے کے لیے کھلے کھلے احکام میں ان میں کوئی نہیلی یا بجھارت نہیں ہے اور ہرانصاف پینڈ مخص پیشلیم کرے گا اور مانے گا کہ دنیا اور ر آخر کے کی فلاح اور کامیا بی ان ہی احکام برعمل کرنے سے حاصل ہو عتی ہے تو اب اس بات کی صدافت میں کیا شک رہ جاتا ہے کہ بدروش کتاب کی آسیں ہیں!

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اے رسول مُرم!) شاید آپ اس غم میں جان دے دیں گے کہ وہ ایمان النے والنہیں ہیں 0 (اشعراء:٣)

جلدنشتم

martat.com

# کفار کے ایمان نہ لانے سے شدت عم میں گھلنے سے آپ کومنع فرمانا

علامہ داغب اصنبانی لکھتے ہیں: بساخع کامعن ہے شدت م سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا۔ اگر کوئی فنس اعتبالی نا گواری کے ساتھ کسی چیز کو مان لے یااس کا اقر ارکر لے تو اس کو بھی بساخع کہتے ہیں۔ اس آیت میں آپ کواس پر بما پیجنتہ کیا ہے کہ آپ کفار کے ایمان نہ لانے پڑتم اورافسوس کرنا چھوڑ دیں۔ (المفردات جام ۴۸ ملیوں کمتیز دار مصلیٰ کم کرمہ ۱۳۸۸ھ)

المضمون كي مزيد آيات حسب ذيل بين:

فَلَعَلَّكَ بَاخِمُ نَفْسَكَ عَلَى اثَارِهِ وَإِنْ لَعَ يُؤُونُوا بِهِذَا الْكَدَيْثِ أَسَفًا ٥ (الكمن: ١)

پس اگر بدلوگ ( کفار مکہ ) اس قر آن پر ایمان نہ لا تھی ج کیا آپ ان کے پیچے اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کرڈالیس

پس ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں آپ اپی جان کو

ہلاکت میں نہ ڈالیں۔

فَلَاتَنْ هَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرْتٍ ﴿ وَالْمِرِ ١٨)

کفار کہ کے ایمان نہ لانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جورنج اور قاتی ہوتا تھا'ان آ بھوں میں اس کا اظہار کیا گیا ہے' تبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ایمان لانے کے بہت کوشش کرتے سے 'ان کے گھروں پر جاجا کر دستک دیے اور ان کو ایمان لانے کی دعوت دیے سے خوہ وہ آپ کے بیچے خاک اڑاتے سے 'آوازے کتے آوازے کتے تھے' آپ کو بجنون اور دیوانہ کہتے سے طرح طرح کی ایڈ ائیس پہنچاتے سے لیکن ان میں سے کوئی چیز آپ کو ایمان کی دعوت دیے سے نبیل روکتی تھی۔ آپ مسلسل کوشش کرتے اور وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے سے تو آپ کو بہت سخت رنے اور قاتی ہوتا تھا اور بعض اوقات آپ کی حالت دیکھ کریوں لگتا تھا کہ آپ شدت غم سے ان کے بیچھے جان ہار جائیں گو اللہ تعالی نے آپ کوشفقت اور محبت سے فرمایا کہ ان کے ایمان نہ لانے سے آپ اس قدر غم نہ کریں' ان کو مومن بنانا آپ کے ذمہ نبیل لگایا گیا۔ آپ کے ذمہ صرف ان تک پیغام پہنچانا ہے سوآپ نے اللہ کانام ان تک بہت خوش اسلو بی اور جاں فشانی سے پہنچا دیا ہے' اب اگروہ ایمان نہیں لائے تو بیان کا نصیب اور مقدر کے آپ نے اپنامشن پورا کر دیا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر ہم چاہتے تو ان کے اوپر آسان سے ایسی نشانی نازل کردیتے جس سے ان کی گرد**نیں ہمیشہ جمک** رہتیں 0(اشعراء:۴)

اختياري ايمان اوراختياري اطاعت كالمطلوب مونا اور جبري ايمان اور جبري اطاعت كانام طلوب مونا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تو حید اور اپنی نبوت پر متعدد مجزات اور نشانیاں دکھا ئیں اور سب سے بڑا مجزو قرآن مجید بیش کیا گرانہوں نے ان نشانیوں کو قبول نہیں کیا اور فر ماکشی مجزات طلب کرتے رہے مثلاً وہ کہتے تھے کہ آپ آسان کو ہم پر ٹکڑے کر کے گرادیں یا اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا گھڑا کریں یا آپ کا سونے کا کوئی گھر ہو یا آپ آپ کا سونے کا کوئی گھر ہو یا آپ آپ کا سونے کا کوئی گھر ہو یا آپ سان پر چڑھ جائیں! اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس قسم کی نشانیاں نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے با ہر نہیں ہے وہ جا ہتا تو آسان ہو تا سان کے اوپر سے کوئی ایسی نشانی نازل کردیا جس سے اضطراری طور بران کی گردئیں جھک جاتیں اور یہ جرا مسلمان ہو جاتیں ایس کی خلاف ہے۔ وہ فرما تا ہے:

اگرآپ کا رب جاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب ایمان لے آتے کیا آپ لوگوں پر زبردی کریں مے حی کہ م

وَلَوُشَا ٓءَ مَ بُكَ لَا مَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلَّهُمُ مِيْعِكَا ۚ اَ فَانْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوْ امُؤْمِنِيْنَ ٥ (ينس:٩٩) مؤمن بوجا كيس!

کیکن اللہ تعالیٰ نے ایسانہیں جا ہا کیونکہ اس نتم کا جبری ایمان اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مصلحت کے خلاف ہے' پھر اللہ **کو کیا ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کو جبر اُ مومن بنائے 'وہ انہیں ابتداء مومن پیدا کرسکتا ہے وہ چاہتا تو لوگوں کوفرشتوں کی طرح بنا** ویتا ان میں اختیار اور ارادہ نہ رکھتا وہ اضطراری طور پر اس کی عبادت کرتے رہتے لیکن وہ حیابتا تھا ایک الیی مخلوق بنائے جس میں خیراورشر کی دونوں قو تیں ہوں' اس لیے اس نے ہدایت دینے کے لیے نبی پیدا کیے اور گمراہ کرنے کے لیے شیطان کو پیدا کیا'اورانسان کے اندربھی دوقو تیں رکھ دیں ایک وہ قوت ہے جواس کونیکی کی طرف ابھارتی ہے ادرایک وہ طاقت ہے جواس کو **برائی کی طرف ابھارتی ہے۔ پھر دنیا میں ایس چیزیں پیدا کیں جن میں سے بعض نیکی کی اور بعض برائی کی ترغیب دیتی ہیں اور** انسان کوعقل اور شعور دے دیا' اور اس کا ئنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید پر دلالت کرنے والی نشانیاں رکھ دیں اور خود انسان کے اندر بھی اس کی ذات کی معرفت کی نثانیاں پیدا کردیں' اور ان نثانیوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور علماء ربانیین کو بیدا کیا اور انسان کو اختیار اور ارادہ دیا تا کہ وہ اینے اختیار ۱۰رار دہ سے نبی کی ہدایت کو قبول کرے اور علماء ر مانیین کی رہنمائی ہے اسلام کوقبول کرے یا اس کا ئنات کی نشانیوں ہے یا خود اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ کو پہیانے اور اس کا عرفان حاصل کرے اور قبول حق کے راستہ ہے منحرف کرنے کے لیے جو شیطانی قوتنیں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں اور عبادت وریاضت سے رو کنے کے لیے دنیاوی لذتوں اورشہوتوں کی ترغیبات سامنے آئیں ان سب کوہبنی ارادہ ہے رد کر دے اورايخ اختياراور پخته عزم سے ايمان پر قائم رہے اور اعمال صالحہ پر جمارہے سواپياايمان اورايسے اعمال صالحہ اس كومطلوب ہیں ان ہی پر انعام واکرام عطا کرنے کے لیے اس نے جنت بنائی ہے اور ان سے اعراض اور ان کا انکار کرنے والوں کے لیے اس نے دوزخ بنائی ہے بیعنی اختیاری اطاعت یا اختیاری معصیت کے لیے اس نے جزاء اور سزاء کا سلسلہ قائم کیا ہے ور نہ جبری اطاعت برکسی انعام کی ضرورت تھی نہ کسی سز اگی۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب بھی ان کے پاس رحمٰن کی طرف سے کوئی نئی نفیحت آئی ہے یہ اس سے اعراض کرنے والے بن جاتے ہیں o سوانہوں نے تکذب کی پس ان کے پاس اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کاوہ مذاق اڑاتے تھے o

(الشعراء:٢-۵)

كفاركا بهتدريج سركشي مين بردهنا

لین اے رسول مکرم! آپ ان مشرکین کے پاس جوبھی الیی نشانی لے کرآتے ہیں جوآپ کے دعویٰ نبوت کے صدق پر ولالت کرتی ہے اوراس کا نئات میں اللہ تعالیٰ نے جو دلائل قدرت پھیلائے ہوئے ہیں ان کو یا دولانے اوران کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ جوبھی اقدام کرتے ہیں ہیاس کی تکذیب کرتے ہیں اوراس سے اعراض کرتے ہیں اوراس سے اعراض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور آپ کے ارشادات میں غور وفکرنہیں کرتے۔

اورا بے نبی مکرم چونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے اور آپ کے لائے ہوئے پیغام سے اعراض اور اس کا انکار کیا ہے تو ان کے پاس عنقریب اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جن کا بیا انکار کرتے تھے اور ان سے اعراض کرتے تھے' اور بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے کہ ان کے کفر اور ان کی سرکشی کی وجہ سے عنقریب ان پر اللہ کاعذاب نازل ہوگا۔

ان آیتوں میں پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کی بیصفت بیان کی کہ وہ اعراض کرتے ہیں' پھر بیصفت بیان کی کہ وہ تکذیب کرتے ہیں پھر بیصفت سے زیادہ فتیج اور اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں پھر بیصفت سے زیادہ فتیج اور اللہ تعالیٰ کی

جلدهشتم

marfat.com

ناراضگی کا موجب ہے اور جو محص کم راہی اور بدختی میں آگے بڑھتا ہے اس کا بھی حال ہوتا ہے بہلے وہ کی اور معدق سے
اعراض کرتا ہے بھرصراحت کے ساتھ اس کی تکذیب کرتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے بھراس کی تکذیب بڑھتی وہتی ہے اور کن کے ساتھ اس کی مخالفت زیادہ ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ حق کا نداق اڑانے پڑل جاتا ہے اور کفار کمہ نے اپنے کفر میں بھی مدش اختیار کی پہلے انہوں نے آپ کی دعوت سے اعراض کیا اور چیڑے موڑی بھرآپ کی دعوت کو جھٹلایا اور کھل کر خالفت کی مجرمر حام آپ کا نداق اڑایا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنے ہرتئم کے عمدہ جوڑے پیدا کیے ہیں 0 بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں 0 بے شک آپ کارب بی ضرور بہت غالب بہت رحم فرمانے والا ہے 0 (الشراء: ۹-۷)

زوج کریم کامعنی

اس آیت میں فرمایا: کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں ویکھا کہ ہم نے اس میں کتنے ہر سم کے عمدہ جوڑے بیدا کیے ہیں۔ زوج سے مراد زمین کی پیداوار کے جوڑے ہیں اور کریم ہراس چیز کی صفت ہے جواپی جنس اور اپنے باب میں پیند بیدہ ہو اور قابل تعریف ہوا اور دوسر کی وہ پیداوار دوسم کی ہیں ایک وہ ہیں جونفع آور ہوں اور دوسر کی سم وہ ہیں جونقصان وہ ہوں کم جور کا جودر خت اچھا اور زیادہ کی پیداوار دوسم کی ہیں ایک وہ ہیں جونفع آور ہوں اور دوسر کی شم وہ ہیں جونقصان وہ ہوں کم جور کا جودر خت اچھا اور زیادہ کی پیداوار دوسم کی ہیں ایک وہ ہیں ہو جنت ہیں اس طرح جواؤٹنی زیادہ دودھ دے اس کووہ ناقلہ کو یملہ کہتے ہیں۔ شعبی نے کہالوگ بھی زمین کی پیداوار سے ہیں جو جنت میں داخل ہوگا وہ کریم ہے اور جودوز خمیں داخل ہوگا وہ لیئم ہے یعنی ملامت کیا ہوا۔

زوج کریم کا دوسرامحمل ہے ہے کہ اس سے مراد زمین کی ہرفتم کی پیداوار ہے خواہ وہ فاکدہ مند ہویا نقصان وہ اوراس کی صفت کریم اس لیے بیان فر مائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اس میں کوئی نہ کوئی فاکدہ رکھا ہے۔ زمین کی بعض پیداوار جمیں بہ ظاہر نقصان دہ معلوم ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں ان میں بھی فواکد ہوتے ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہوتی ۔
پیر بتایا کہ زمین کی اس پیداوار میں ضرور اللہ تعالیٰ کی تو حیداور اس کی قدرت کی نشانی ہے یعنی جو اس میں غور وفکر کرے اور ان میں سے اکثر اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں کیونکہ وہ اپنی عقل سلیم سے کام نہیں لیتے اور ان میں سے عور وفکر نہیں کرتے۔

اس کے بعد فرمایا: آپ کارب ہی بہت غالب اور بہت رحم فرمانے والا ہے اس میں عزیز لیحنی غالب کے لفظ کورجیم پر مقدم فرمایا کیونکہ اگر پہلے رحیم کے لفظ کو ذکر فرماتا تو یہ وہم ہوسکتا تھا کہ وہ لوگوں پر اس لیے رحم فرماتا ہے کہ وہ کا فروں اور فاستوں کوسزا دینے سے قاصر اور عاجز ہے اس لیے پہلے غالب کا ذکر فرمایا کہ وہ غالب اور قاہر ہے اس کے باوجودوہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کفار مکہ کا کفر اور سرکشی اس کی مقتضی ہے کہ ان پر فور اعذاب نازل کرویا جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس عذاب کو موخر کر دیا ہے تا کہ ان میں سے جوایمان لا ناچاہیں وہ ایمان لا سکیں۔

### وَإِذْ نَادَى مَا يُكَ مُولِنَى آنِ ائْتِ الْقَوْمَ الطَّلِينَ فَ قَوْمَ

اور (یاد کیجئے)جب آپ کے رب نے مویٰ کو ندا کی کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائے O جو کہ فرعوں

یا وہ ڈرتے نہیں ہیں 0 موکٰ نے کہا: اے میرے رب! مجھے خدشہ ہے کہ وہ میری تکذیبہ ۔ ہور ہا ہے اور میری زبان (روانی سے) نہیں چل رہی سوتو ہارون کی طرف (بھی) وی بھیج دے 0 ۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں (ہر بات) سننے والے 0 لہذاتم دونو ں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو ہم دونوں رب العلمین کے رسول (بھیج ہوئے) ہیں 0 کہ تو بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دے 0 فرعون نے کہا ا ہم نے بچین میں تمہاری پرورش نہیں کی تھی' اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہارے باس نہیں بسر کیے تھے 🗅 نے وہ کام اس وقت کیا تھیا جب میں بے خبروں میں سے تھاO سو جب مجھے تم سے خطرہ مح یا تو میرے رب نے مجھے علم عطا فرمایا اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا 🔾 اور کیا تو مجھ پر یہی احسان جما رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے! 0 فرعون نے کہا

marfat.com



اور انہوں نے اپناہاتھ نکالاتو وہ اچا تک دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا بن گیا 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور (یاد کیجے) جب آ پ کے رب نے مویٰ کوندا کی کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائے 0 جو کہ فرعون کی قوم ہے کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں! 0 مویٰ نے کہاا ہے میر سے رب! مجھے خدشہ ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے 0 اور میراول ننگ ہور ہا ہے اور میری زبان (روانی ہے) نہیں چل رہی' سوتو ہارون کی طرف (بھی) وتی بھیج دے 0 اور ان کا مجھ پر ایک

#### مور کا الزام ہے سو مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے تل کردیں گے 0 (الشعراء ۱۰۰–۱۰) گزشتۂ رسؤلوں کے واقعات سنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونسلی دینا

معرت موئی علیہ السلام اور فرعون کا قصہ قرآن مجید کی متعدد سورتوں میں بیان کیا گیا ہے وہ سورتیں ہے ہیں: البقرة المعراف یونس ہود کیلئے ، ہود کیلئے السلام اور فرعون کے معرکہ کو یہاں اس طور سے بیان فر مایا ہے ، حضرت موئی علیہ السلام اور فرعون کے معرکہ کو یہاں اس طور سے بیان فر مایا کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بحت رخ اور تکلیف ہوتی تھی کہ آ ہے نے بار بار کفار قریش کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور محرصلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے خت رخ اور تکلیف ہوتی تھی کہ آ ہے نے بار بار کفار قریش کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور محرصلی اللہ تعلیٰ وسلم کو اس سے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور محرصلی اللہ تعلیٰ وسلم ہوتی تھی کہ آ ہے ہیں وہ ان کو سنائے اور اپنے رسول ہونے پر علمی ، عقلی اور حسی اور اس پیغام کو قبول نہ کرنے کی صورت میں عذاب الہی سے متعدد بار ڈرایا لیکن کفار قریش پر اس جیم تعلیٰ اور میں ہوتا تھا کہ آ ہاں کو ان دے دیں گئو اللہ تعالیٰ نے آ ہو کہ قدر رہنج ہوتا تھا کہ آئیا تھا کہ آ ہوان نہ کہ ایک نے آ ہو کہ قدر رہنج ہوتا تھا کہ آئیا تھا کہ آ ہوان نہ کہ ایک نے آ ہو کہ قدر رہنج ہوتا تھا کہ آئی اور رسولوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے بھر خصرت موئی ، حضرت ابراہیم ، حضرت نو رہ میں کفار کو کھارت موئی نور ہوں اور رسولوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے ، پھر خصرت موئی ، حضرت ابراہیم ، حضرت نو رہ میں کھار تھی ہوت کا دور سے بہتا کہ ان رسولوں نے جب پیغام حق سنایا تو ان کو کئی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اس کے باوجو دان رسولوں کی امتوں سے بہت کم افرادا کیان نہیں لار ہوت و ان کار اور کئی نہ در ہے ہیں اور آ ہو پر ایمان نہیں لار ہوت و اس کور اور کئی نے اور اور کئی نے اور اور کئی نے اور اور کئی نے اور ان ہور کھی آ ہو کی کا لفت کرر ہے ہیں اور آ ہو پر ایمان نہیں لار ہوتوں اس پر رہنے اور اور کئی نے اور اور کئی نے اور ان کہ کی اور ان کی رہا ہوں آ ہو کہ کور ان میں کہ کور کے کہ کور ان میں کی کور کئیں نوار کی کی کور کھی تا ہو کہ کی کور کھی تا ہو کی کور کی کور کئیں کہ کی کور کی کور کئیں کہ کر کی کور کی کور کی کور کے کہ کی کور کی کور کے کہ کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کیا کور ک

سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنانے کی حکمت

سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے انبیاء سابقین میں سے سب سے پہلے حضرت موی علیہ السلام اوران کی قوم کا واقعہ بیان فر مایا ہے' کیونکہ حضرت موی علیہ السلام کی ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی وجوہ سے مناسبت ہے اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کوتلی دینے کے لیے حضرت موی علیہ السلام کا قصہ نہایت موزوں ہے کیونکہ متعدد وجوہ سے حضرت موی علیہ السلام کے مخالف سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین سے زیادہ قوی سے زیادہ اثر ورسوخ والے سے اور حضرت موی کونقصان پہنچانے پر قادر سے حتی کہ ان کے خوف کی وجہ سے حضرت موی نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی جس طرح آپ نے مکہ سے مدید کی طرف ہجرت کی تھی اور جیسے آپ کے متعدد مجزات و کیھنے کے باوجود کفار مکہ ایمان نہیں لائے اور جس طرح ہی حضرت موی کے متعدد مجزات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود فرعون اور اس کی قوم کے قبلی ایمان نہیں لائے اور جس طرح فرعون کی تو م کوس کے سابھ کی ایمان نہیں لائے اور جس طرح فرعون کی تو م کوس کے سابھ کی خوات میں کفار مکہ کو دلیل وخوار کیا اور آپ کو فتح اور نصرت عطافر مائی اور بالآخر پورا مکہ بلکہ پورا جزیرہ عرب آپ کے تابع اور آپ کا مطبع محلے کیا اور قبل اور بالآخر پورا مکہ بلکہ پورا جزیرہ عرب آپ کے تابع اور آپ کا مطبع موگیا' اس لیے آپ ان وقتی مخالفتوں سے نہ محبرا میں بالآخر کا ممیائی اور غلبہ آپ ہی کو حاصل ہوگا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کا زیادہ قوی ہونا

ہم نے بیکھا ہے کہ کی وجوہ سے حضرت موی علیہ السلام کے مخالف ُسیدنا محرصلی اللّه علیہ وسلم کے مخالفین سے زیادہ قوی تھے کیونکہ فرعون مصر کا بادشاہ تھا اور اس کی قوم اس کو بادشاہ سے بڑھ کرخدا مانتی تھی۔اس کے برخلاف آپ کے مخالف کفار مکہ

marfat.com

تھے جومختلف قبائل میں ہے ہوئے تھے مکہ کا کوئی بادشاہ اور فر ماں روا نہ تھا' اور سیدیا محرصلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم تھا آپین بهت معزز قبیله تھا' اور حضرت مویٰ علیه السلام کا تعلق بنواسرائیل سے تھا اور بنواسرائیل کوفرمون اور اس کی قوم نے غلام ملین تھا' اور بنواسرائیل مصر میں محکومی اور پس ماندگی کی زندگی گز اررے تھے' پھر حصرت مویٰ علیہ السلام پرید**الزام تھا کہ انہوں** برسراقتدار قوم کے ایک فرد کوقل کردیا تھا اور حضرت موی علیہ السلام ان کے انقام اور ظلم سے بچنے کے لیے مدین جمرت کر م تھے ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام نبوت پر فائز کیا اور فرعون کے دربار میں جانے کا حکم دیا۔ یہ بہت ت**تمن اور جاں گداز** حالات تھے جن میں حضرت موی علیہ السلام نے وقت کے ایک بادشاہ کے خلاف پیغام حق سنانے اور فرعون کے **رعویٰ ربو بیت** کے خلاف اللہ تعالیٰ کی تو حید کا نعرہ بلند کیا۔حضرت مویٰ کی زبردست مخالفت کی گئی لیکن آپ تو حید کا پیغام سانے ہے دست کش نہ ہوئے اور بالآ خرحصرت موی علیہ السلام تمام تر بے سروسامانی کے باوجود کامیاب ہوئے اور فرعون اپنے جاہ وحثم کے باوجود نا کام رہا۔ سوآ پ بھی کفار مکہ کی مخالفت ہے نہ گھبرا 'میں اور ان کی دل آ زار باتوں سے ملول خاطر نہ ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرغون کے مقابلہ میں حضرت مویٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فر مایا تھا اس طرح آپ کوبھی کفار مکہ کے مقابلہ میں غلبہ عطا

#### حضرت ہارون کے لیے رسالت کا سوال کرنے کی توجیہ

الله تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر پیغام حق سنانے کا حکم دیا اور ان کے متعلق فر مایا کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں! یعنی فرعون اوراس کی قوم کے حال پر تعجب کرنا جاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت اور آخرت میں اس کے عذاب سے کس قدر بے خوف ہیں ۔حضرت موی علیہ السلام نے القد تعالیٰ کی ندا اور اس کے کلام کو سنا' امام ابوالحسن اشعری کے مذہب کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کلام قدیم کو سنا جو آواز اور الفاظ کی مشابہت سے منزہ ہے اور ابومنصور ماتریدی کے مذہب کے مطابق اللہ تعالیٰ کا وہ کلام سنا جوآ واز اور الفاظ کی جنس ہے تھا۔

حضرت مویٰ نے کہا اے میرے رب! مجھے خدشہ ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے اور میرا ول تنگ ہور ہاہے اور میری زبان (روانی سے )نہیں چل رہی سوتو ہارون کی طرف ( بھی ) وحی بھیج دے اوران کا مجھ پر ایک قصور کا الزام ہے سومجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے تل کردیں گے؛ یعنی حضرت مویٰ نے بیہ کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے جھوٹا قرار دیں گے اس سے مجھے رخج اور افسوس ہوگا اور آپ کا پیغام پہنچانے کے لیے جس روانی سے بات کرنی جاہیے وہ مجھے حاصل نہیں ہے۔میرے بھائی ہارون ميري به نسبت زياده فصيح اللسان مين سوآب ان كوبھي منصب نبوت عطافر مائين \_سوره طه ميں اس مضمون كواس طرح فرمايا تھا: ۅٵۻٛ<u>ڂڵڷۣ</u>٤ۏڔؙؠؙڲٳڞؚڽؘٲۿڔۣڶ۞ۿؠؙۏڹٲڿؽۨ اور میرے اہل میں ہے میرا ایک وزیر (مددگار) بنا دے 0 اشْكُادُيهَ ٱزْمِي يُ و اَشْرِكُهُ فِي اَمْرِي ٥

میرے بھائی ہارون کو 🖯 اور ان ہے تو میری کمر کومضبوط کردے o

(طٰ :۲۹-۳۲) اوران کومیراشریک کاربنادے۔

حضرت موسیٰ نے اپنے بجائے حضرت ہارون کی رسالت کا سوال کیا تھایا اپنی مدد کے لیے؟

سورة طله اورسورة الشعراء میں به ظاہر تعارض ب كونكه سورة الشعراء: ١٣ كابيم عنى ب كه تو رسالت كو حضرت بارون كے ذ مدلگا دے بینی ان کورسول بنا دے اور سورۃ طٰہ' : ۳۰ کا بیمعنی ہے: کہ حضرت ہارون کومیر امد دگار بنا دیے اسی طرح سور**ۃ فقص** 

اور میرا بھائی ہارون جو مجھ سے زیادہ قصیح زبان والا ہے تو

وَاخِي هٰمُونُ هُوَافْصَهُ مِنْيِي لِسَانًا فَالْرُسِلْهُ مَعِي

اس کوبھی مردگار بنا کرمیرے ساتھ بھی دے کیونکہ جھے نظرہ ہے کہ

(القصص:٣٣) وه مجھے جھٹلا کیں گے۔

علامة قرطبى متوفى ٢٦٨ هاس تعارض كے جواب ميس لكھتے ہيں:

سورۃ الشعراء: ٣١ كا يمعنى ہے كہ تو جبريل كومير ہے بھائى كے پاس وى دے كر بھيج دے تا كہ وہ ميرى مدداور معاونت كرين اوراس آيت ميں صراحة ينہيں فرمايا تا كہ وہ ميرى مددكرين جيسا كہ سورۃ طلہ: ٣٠ اورسورۃ القصص: ٣٣ ميں فرمايا ہے كونكہ ان سورتوں ميں صراحة رسالت كا ذكر كردينے ہے يہ معلوم ہو چكاتھا كہ حضرت موئى عليه السلام نے يہ درخواست كى تھى كہ ان كى مدد كے ليے حضرت ہارون كورسول بنا ديا جائے اس ليے سورۃ الشعراء: ١٣ كا يہ معنی نہيں ہے كہ تو مير ہے بجائے حضرت ہارون كورسول بنا ديا جائے اس ليے سورۃ الشعراء: ١٣ كا يہ معنی نہيں ہے كہ تو مير ہے بجائے حضرت ہارون كورسول بنا دے اور جب ايك جگہ كى سبب اور علت كا ذكر كر ديا جائے تو دوسرى جگہ اس كوحذ ف كرنا جائز ہادر اس حذف پر قرينہ دوسرى جگہ اس كوحذ ف كرنا جائز ہادر اس حذف پر قرينہ دوسرى جگہ اس سبب كا ذكر ہوتا ہے كلام عرب ميں اس كى بہت نظائر ہيں۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ١٣ص ٨٨ مطبوعه دارالفكر بيروت)

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ها صاس تعارض كودوركرت موئ لكھتے ہيں:

ممکن ہے کہ ابتداء حضرت موی کی ورخواست یہی رہی ہو کہ آپ کے بجائے حضرت ہارون کواس منصب پر مامور کیا جائے اور بعد میں آپ نے محسوس کیا ہو کہ مرضی المہی آپ ہی کو مامور کرنے کی ہے تو پھر یہ درخواست کی ہو کہ انہیں آپ کا وزیر اور مددگار بنایا جائے 'یہ شبہ اس وجہ ہے ہوتا ہے کہ یہاں حضرت موی ان کو وزیر بنانے کی درخواست نہیں کررہے ہیں بلکہ یہ عرض کررہے ہیں کہ فیار دسل المی ہارون آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجین 'اورسورہ طلہ میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ میر سے محافی کررہے ہیں کہ میر سے خاندان میں سے ایک وزیر مقرر فرما دیجئے میر سے بھائی ہارون کو نیز سورہ قصص میں وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ میر سے بھائی مجھ سے زیادہ زبان آور ہیں لہذا آپ انہیں مددگار کے طور پر میر سے ساتھ بھیجئے تا کہ وہ میری تصدیق کریں' اس سے خیال ہوتا ہے کہ غالبًا یہ موخر الذکر دونوں درخواستیں بعد کی تھیں اور پہلی بات وہی تھی جو حضرت موی سے اس سور سے میں قال ہوئی ہے۔ ہوتا ہے کہ غالبًا یہ موخر الذکر دونوں درخواستیں بعد کی تھیں اور پہلی بات وہی تھی جو حضرت موی سے اس سور سے میں قال ہوئی ہے۔ موتا ہے کہ غالبًا یہ موخر الذکر دونوں درخواستیں بعد کی تھیں اور پہلی بات وہی تھی جو حضرت موی سے اس سور سے میں قال ہوئی ہو۔ (تفہیم القرآن ج سم ۲۰۵۰) مطبوعہ لا ہور اراج ۱۹۸۳)

ہمار نے زدیک سید ابوالاعلیٰ مودودی کا جواب صحیح نہیں ہے اولاً اس لیے کہ اس جواب سے بیلازم آتا ہے کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کی جواللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشاء کے خلاف تھی اللہ تعالیٰ انہیں نبی بنانا چاہتا تھا اور وہ نبی بنانہیں چاہتے سے اور انہوں نے بیہ کہا کہ تو میر ہے بھائی ہارون کو نبی بناوے ٹانیاس لیے کہ اس جواب کی بنامحض امکان مفروضے اور انگل پچو پر ہے کی تاریخی واقعہ کے ہارے میں بیدوی کرنا کہ پہلے فلاں واقعہ ہوا اور پھر فلاں واقعہ ہوا اور پھر فلاں واقعہ ہوا اور پھر فلاں واقعہ ہوا بغیر تاریخی شہادت کے سے نہر میں ہے اور ثالث اس لیے کہ سورة طلا کا نزول کے اعتبار سے نمبر میں ہے اور سورة الشعراء کا نزول کے اعتبار سے نمبر میں ہے اور سورة الشعراء کا نزول کے اعتبار سے نمبر میں ہے (التحریر والتحویر لابن عاشور) نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فر مایا پہلے سورہ طلا نازل ہوئی پھر الواقعہ اور اس کے بعد سورة الشعراء نازل کی اور اس میں بتادیا کہ حضرت موسیٰ علیہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلا نازل کی اور اس میں بتادیا کہ حضرت موسیٰ علیہ اللہ تعالیٰ خواب کے وزیر اور مددگار ہوں اور اس کے حضرت ہارون کو اس لیے رسول بنانے کی دعا کی تاکہ وہ ان کے وزیر اور مددگار ہوں اور اس کے بعد سورة الشعراء نازل کی جس میں اس دعا کے سبب کو حذف کر دیا کیونکہ پہلے اس کا ذکر فر ماچکا تھا۔ اس لیے وہ ی جواب سے جس کا علامہ قرطبی نے ذکر کیا ہے۔

جلدهشتم

marfat.com

#### حفرت موسیٰ ی طرف ذنب کی نسبت کی توجیه

حضرت موی علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے قبل کردیں مجاس کی وجہ یہ ہے کہ ایک امرائیلی اور ایک جون میں لا ایک جون علیہ السلام نے اس اسرائیلی کو بچانے کے لیے ببطی کو تادیا آلیک محونسا مار دیا تھا وہ فض ایک اتفا قا گھونسا نکنے سے مرگیا، حضرت موی نے اس کو قبل کرنے کے ارادہ سے اس کو کھونسانہیں مارا تھا نہ عادۃ کو کی فض ایک گھونے سے مرتا ہے۔ بعد میں حضرت موی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ قوم فرعون کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی ہے اور وہ اس قبلی کے انتقام میں حضرت موی علیہ السلام کو قبل کرنے کی تیاری کررہے ہیں تو وہ معرکو چھوڑ کر مدین کی طرف جلے گئے آئی وی سال بعدا جا تک اللہ تعالیٰ نے ان پر وی نازل فر مائی اور انہیں بی عظم دیا کہ وہ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جا نمیں اور انہیں اللہ کرائی دور ان کے خلاف ایک قبلی کو قبل کرنے کی دعوت دیں اس وقت حضرت موی علیہ السلام کو بی خطرہ ہوا کہ ان لوگوں نے تو ان کے خلاف ایک قبلی کو قبل کرنے کے سلسلہ میں پہلے ہی ایک الزام قائم کیا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں تو حید کا پیغام سانے سے پہلے وہ ان سے اس قبلی کے سلسلہ میں باز پرس کرنا شروع کردیں اور ان سے بدلہ لینے کے لیے ان کو قبل کرنے کی کارروائی شروع کردیں۔

منکرین عصمت نبوت اس مقام پر بیاعتراض کرتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت موئی علیہ السلام نے خود گناہ کرنے کا اعتراف کیا ہے والمہ علی ذنب ان کا مجھ پرایک گناہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیم السلام سے گناہ سرز وہوتے ہیں اس کا جواب بیہ ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کے قول کا محمل بیہ ہے کہ ان کے زعم میں میراایک گناہ ہے اس کا بیمعن نہیں ہے کہ فی الواقع میں نے گناہ کیا ہے کہ کیا قبل کرنا گناہ نہیں ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے اس قبطی کو قصد اقتل نہیں کیا تھا ، آپ نے اس کو تا دیبا ایک گھونسا مارا تھا اور وہ قضاء الہی سے مرگیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرمایا: ہرگز ایسانہیں ہوگا! سوتم دونوں ہماری نشانیاں کے کرجاؤ کے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں (ہر بات اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرمایا: ہرگز ایسانہیں ہوگا! سوتم دونوں رب العالمین کے رسول (بھیجے ہوئے) ہیں ہوا کہ بنواسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کردے ہوئے کہا کیا ہم نے بچین میں تمہاری پرورش نہیں کی تھی اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے پاس بسرنہیں کے بینے ہوئے کہا میں نے جوتم نے کیا ورتم ناشکروں میں سے تھے ہوئے کہا میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جب میں بخیروں میں سے جا گیا تو وہ کام اس وقت کیا تھا جب میں بخبروں میں سے تھا ہوں میں ہوا تو میں تمہارے پاس سے چلا گیا تو میرے رب نے جھے تھم عطافر مایا اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا ہوا در کیا تو مجھ پر یہی احسان جمار ہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو علام بنار کھا ہے (الشعراء ۲۲ اور کا)

### فرعون كاحضرت موسىٰ عليه السلام پرناشكرى كا الزام لگانا

حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دو چیز وں کا سوال کیا تھا' ایک بید کہ ان سے فرعون کے شرکو دور کر دیا جائے اور دوسرا یہ کہ ان کے پہلے سوال کو بیفر ماکر پورا کیا ہرگز ایسانہیں دوسرا یہ کہ ان کے پہلے سوال کو بیفر ماکر پورا کیا ہرگز ایسانہیں ہوگا' یعنی فرعون تمہارے خلاف کوئی شرارت نہیں کرسکے گا' اور دوسرے سوال کو بیفر ماکر پورا کیا لہذاتم دونوں فرعون کے پاس جاؤاور کہوکہ ہم دونوں رب العالمین کے رسول ہیں۔

جب حضرت موی اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے کے لیے گئے امام رازی نے کہاوہ ایک سال تک دروازے پر منتظررہاوں کو دربار میں جانے کی اجازت نہیں ملی حتی کہ دربان نے کہا کہ دربار کے باہرایک شخص کھڑا ہوا ہے جس کا زعم یہ ہے کہ وہ رب العالمین کا رسول ہے۔ فرعون نے کہا اس کو بلاؤ 'ہوسکتا ہے کہ ہم اس سے ول کی ا

marfat.com

کریں جب ان دونوں نے پیغام حق سنایا تو فرعون نے حضرت موئی علیہ السلام کو پہچان لیا' اس نے پہلے تو حضرت موئی علیہ السلام پر اپنی نعمیں گنوا میں 'پھراپ زعم کے مطابق حضرت موئی علیہ السلام کی ناشکری اور احسان ناسپاس کا ذکر کیا۔ اپنی نعمیں گنواتے ہوئے یہ کہا کیا ہم نے بچپن میں تمہاری پرورش نہیں کی تھی اور تم نے اپنی عمر کے بگ سال ہمارے پاس بسر نہیں کیے ہے' اور تم اور اس نے اپنے خیال میں حضرت موئی علیہ السلام کی جو ناشکری بیان کی وہ یہ تھی اور تم نے وہ کام کیے جو تم نے کے' اور تم ناشکروں میں سے تھے۔ فرعون نے کہا تم نے اپنی عمر کے بگ سال ہمارے پاس بسر نہیں کیے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام ان کے پاس تمیں سال کی عمر میں قبطی کو میں قبطی کو میں قبطی کو گھونسا مارا تھا' اس کے بعد وہاں سے بجرت کر گئے تھے اور شیح مدت کا اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے۔

حضرت موسیٰ کا ناشکری کے الزام کا جواب دینا

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اعتراض یا اس کے الزام کے جواب میں فرمایا: میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب میں بخبروں میں سے تھا، لینی اس وقت مجھ پروحی نہیں آئی تھی اور اس وقت مجھے یہ بیس معلوم تھا کہ میر سے اس فعل کا کیا انجام ہوگا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہطور تا دیب اس کوا یک گھونسا مارا تھا اور آپ کو یہ انداز ہنیں تھا کہ یہ ایک گھونے سے مرجائے گا، اور جو محض کسی پرظلم اور زیادتی کررہا ہواس کوتا دیبا مار کر دوسر نے محض کوظلم سے بچانا مستحسن کام ہے، بلکہ بعض اوقات یہ واجب ہوجاتا ہے، وہ قبطی اس اسرائیلی پرظلم اور زیادتی کررہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو گھونسا مار کر اس کی کواس کے ظلم سے بچایا، گروہ قبطی اس ضرب سے مرگیا، ان کا قصد اس کوتل کرنانہیں تھا نہ ان کے پاس کوئی آلہ قبل تھا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ انہوں نے عمد اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ انہوں نے عمد اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ انہوں نے عمد اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ انہوں نے عمد اس میں حضرت موسیٰ کا کفر کرنے کے لیے اس قبطی کوئل نہیں کیا تھا، اس لیے فرعون کا حضرت موسیٰ کوئاشکروں میں سے قرار دینا صحیح نہیں ہے۔

اس کے بعد حضرت موسیٰ نے فر مایا: سو جب مجھے تم سے خطرہ محسوں ہوا تو میں تہمارے پاس سے چلا گیا'اس قول سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مراد بیتھی جب میں نے اس قبطی کو گھونسا مارا تھااس وقت میں اس سے بے خبر تھا کہ میرا یہ گھونسا جان لیوا ٹابت ہوگا' میرا یہ فعل زیادہ سے زیادہ سہو کے تھم میں تھا اور میں اس فعل کی وجہ سے مصر سے نکل جانے کا مستحق نہ تھا۔ اس کے باوجود جب میں نے سنا کہ تمہمارے در باری مجھے قبل کرنے کی سازش کررہے ہیں تو پھر میں مصر چھوڑ کر مدین کی طرف چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وضاحت سے یہ بتایا کہ نہ میں نے کوئی ناشکری کی اور نہ تمہمارا مجھ پرکوئی احسان ہے بلکہ در حقیقت تم نے میرے ساتھ بدسلوکی کی کیونکہ جوفعل مجھ سے سہوا سرز دہوا تم نے اس کی وجہ سے میرے قبل کا منصوبہ بنایا۔ علم کے کمال کے بعد منصب نبوت عطا فر ما نا

اس کے بعد فر مایا تو میرے رب نے مجھے تھم عطا فر مایا اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا ، حضرت موی علیہ السلام کا مطلب

marfat.com

یہ تھا کہتم نے تو میرے ساتھ بدسلوکی کی لیکن میرے دب نے مجھ پر احسان فرمایا بای**ں طور کہ بھے تھم مطافر مایا اور مجھے دسولوں** میں سے بنادیا۔

اس آیت میں تھم سے کیا مراد ہے؟ اس میں دوقول بین ابن سائب نے کہا اس سے مراد نبوت ہے اور مقاتل نے کہا اس سے مراد نبی ہے۔ (زاد المبر بہ ۲ م ۱۳۰) امام رازی نے اس کوتر جے دی ہے کہاس سے مراد فہم اور علم ہے کو تکہ نبوت کا ذکر تو اس کے بعد اس قول میں نہ کور ہے اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا اور معطوف معلوف علیہ کا غیر ہوتا ہے ہی تھم سے مراد تام اور نبی ہے اور علم میں عقل اور رائے بھی داخل ہے اور انگر علم سے مراد تو حید کاعلم لیا جائے تو وہ زیادہ قریب ہے کو تکہ اس وقت تک کسی کومنصب نبوت پر فائز کرنا جائز نبیں ہے جب تک کہ اس کی عقل رائے اور تو حید کاعلم کامل نہ ہوجائے۔ فرعون کے اس احسان کا جواب کہ اس نے حضر سے موسیٰ کی بیرورش کی تھی

فرعون نے حضرت مویٰ پریہ احسان جتایا تھا: کیا ہم نے بحیین میں تمہاری پرورش نہیں کی تھی اور تم نے اپنی عمر کے کی سال ہمارے پاس بسر نہیں کیے بتھے۔حضرت مویٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فر مایا اور کیا تو مجھ پر یہی احسان جتار ہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کوغلام بنار کھا ہے!

حضرت موی علیه السلام کے اس جواب کی حسب ذیل تقریریں ہیں:

- (۱) حضرت موی علیہ السلام کی اس کے ہاتھوں میں تربیت اس وجہ ہے ہوئی کہ اس نے بنواسرائیل کوغلام بنار کھا تھا اور ان کے بیٹوں کو ذئے کرتا تھا' گویا کہ حضرت موی علیہ السلام نے بیفر مایا اگر تو ہم پر اور ہمارے آباء واجداد پر بیظلم نہ کرتا کہ بنواسرائیل کوغلام بناتا اور ان کے بیٹوں کو ذئے کرتا' تو میں تیری پرورش کرنے سے مستغنی ہوتا' سوتیری پرورش مجھ پرکوئی احسان نہیں ہے۔
- (۲) تو نے میری پرورش ضرور کی تھی لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ تو نے بنی اسرائیل کوغلام بنایا تھا' تو تیری پرورش کا احسان اس ظلم کی وجہ سے ساقط ہو گیا۔
- (۳) حسن بصری نے کہااس کی تقریریہ ہے کہ تو نے بنواسرائیل کوغلام بنایا اوران کے مال ومتاع پر قبضہ کرلیا اور میری پرورش کے لیے تو نے اسی مال کوخرج کیا تو اس میں تیرامجھ پر کیا احسان ہے۔
- (۳) میری جن لوگوں نے پرورش کی ہے'وہ وہی لوگ ہیں جن کوتو نے غلام بنار کھا تھا' تو تیرا مجھ پر کیا احسان ہے! کیونکہ میری پرورش میری ماں نے کی تھی اور ان لوگوں نے جن کوتو نے غلام بنار کھا تھا' تو نے میرے ساتھ یہی کیا تھا کہ مجھ کوتل نہیں ہے۔ کیا تھا اور کسی شخص کا کسی کوتل نہ کرنا اس پراحسان نہیں ہے۔
- (۵) تیرا به دعویٰ ہے کہ بنواسرائیل تیرے غلام ہیں اور مولیٰ اپنے غلاموں کے کھانے پینے اور ان کی ضروریات پر جو پچھ خرچ کرتا ہے وہ اس کی ذمہ داری اور اس کا فرض ہے تو اس میں تیرا جھھ پر کیا احسان ہے۔

کا فراگر کسی کے ساتھ نیکی کر بے تو آیاوہ شکر کامستحق ہے یانہیں؟

اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر کا فرکسی شخص کے ساتھ کوئی نیکی یاحسن سلوک کر ہے تو اس کے کفر کے باوجوداس کی وہ نیکی باتی رہے گی یا اس کے کفر کی وجہ ہے وہ نیکی زائل ہو جائے گی۔بعض علماء نے کہا کہ کا فرلوگوں کے ساتھ جو نیکی کرتا ہے وہ لوگوں سے اس نیکی پرشکر کا مستحق نہیں ہوتا' بلکہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے اس بات کا مستحق ہوتا ہے کہ اس کی تو بین کی جائے ، اور وہ اپنی نیکی کی وجہ سے اس کا مستحق ہو کہ اس کا شکر ادا کیا جائے' اورشکر کا معنی یہ ہے کہ انعام کرنے والے کی تعظیم کی جائے۔

marfat.com

اور وہ اپنے کفر کی وجہ سے اس کامستحق ہوگا کہ اس کی تو ہین کی جائے تو لازم آئے گا کہ وہ تعظیم کا بھی مستحق ہواور تو ہین کا بھی سنحق ہو'اوراشحقاق میں دوضدوں کا جمع کرنا محال ہےاوربعض دوسرےعلاءنے بیےکہا کہ کفر کی دجہ ہے کسی نعت پر کا فر کےشکر '' کا استحقاق باطل نہیں ہوتا' بلکہ کفر کی وجہ ہے اس نعت پر دنیا میں تعریف اور تخسین اور آخرت میں اس نعت پر اجروثواب باطل ہوجاتا ہے'اور قرآن مجید کی اس آیت ہے اس دوسرے قول کی تائید ہوتی ہے' نیز اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر ماں باپ مشرک بھی ہوں تو اسلام میں ان کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم ہے۔قرآن مجید میں ہے:

اورہم نے ہرانسان کواینے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی دصیت کی ہے ہاں! اگر وہ یہ کوشش کریں کہتم میرے ساتھ اس کوشریک کرلوجس کاتم کوعلم نہیں ہےتو تم ان کا کہنا نہ مانو۔

ۮۘۘۅؙڞۜؽٮۜٵڶٳڶۺٵؽؠؚٷاڸؚػٳ۫ۑ؋ڂۺڟٞ<sup>ٵ</sup>ٷٳڹ جَاهَاكُ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِنْمُ فَكَرَ تُطِعُهُما ط (العنكبوت: ٨)

اوراس مئله میں حسب ذیل احادیث جھی ہیں:

حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ تنیلہ بنت عبدالعزی نے اپنی بیٹی اساء بنت ابی بکر کے یاس کوئی ھدیہ بھیجا۔حضرت ابوبکرنے تغیلہ کوز مانہ جاہلیت میں طلاق دے دی تھی۔ انہوں نے اپنے مدیہ میں پنیراور تھی بھیجا۔حضرت اساء نے ان کے صدیہ کو قبول کرنے اور ان کے گھر میں آنے ہے اٹکار کردیا' پھرانہوں نے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کے یاس پیغام بھیجا کہوہ رسول الٹدصلی اللہ علیہ وسلم ہے بیرمسئلہ معلوم کریں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وہ ان کو گھر میں آنے وے اور ان کے مدید کو قبول کرئے اور اللہ عز وجل نے بیآیت نازل فرما گی:

لَا يَنْهَكُوُ اللَّهُ عَنِ الَّذِي نِنَ كَوْ يُعَايِلُو كُو فِي الدِّينِ فِي حَن لَوْلُول نَهِ تَم ہے دین میں جنگ نہیں کی اور تم کو (المحنة: ٨) اوران كے سأتھ انصاف ريبني سلوك كرنے سے منع نہيں فر ما تا۔

منداحدج ۲۲ ص ۲۵ شه ۳۸ سنداحد ج۲ ص ۳۵۵ ۳۴ سندالبز ارزقم الحديث: ۱۸۷ )

· حضرت عائشہاور حضرت اساءرضی الله عنہما بیان کرتی ہیں کہ مدینہ میں ہم سے ملنے کے لئے ہماری والدہ آتیں وہ شرکہ تھیں بیوہ زمانہ تھا جب قریش اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے درمیان صلح تھی ، ہم نے عرض کیا یا رسول الله! ہماری والدہ رغبت سے ہارے پاس آتی ہے کیا ہم اس کے ساتھ صلد حم کریں آپ نے فر مایا: ہاں! اس کے ساتھ صلد حم کرو۔

(مندالبز اررقم الحديث: ١٨٧٣) مجمع الزوائدج ٨ص١٣٣)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرعون نے کہارب العالمین کی کیا تعریف ہے؟ ٥ مویٰ نے کہاوہ آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کارب ہے'اگرتم یقین کرنے والے ہوتو! ٥ فرعون نے اپنے گرد بیٹھنے والوں سے کہا کیاتم غور سے س رہے ہو!0 (مویٰ نے ) کہا وہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے0 فرعون نے کہا: (اےلوگو!) بے شک تمہارا یہ رسول جوتمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور مجنون ہے ٥مویٰ نے (پھر) کہا وہ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے اگرتم عقل رکھتے ہو 0 فرعون نے کہا: اے مویٰ اگرتم نے میرے سواکسی اور کومعبود بنایا تو میں ضرورتم کو قید بوں میں شامل کردوں گا0 مویٰ نے کہا خواہ میں تمہارے یاس کوئی روثن چیز بھی لے آ وُں! 0 فرعون نے کہاا گرتم ہے ہوتو و، چیز لے آ وَ0 پس مویٰ نے اپناعصا ڈال دیا تو وہ یکا یک تھلم کھلاا ژ دہا بن گیا o اورانہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ احا نک دیکھنے والوں کے لیے جمکتا ہوا بن گیا 0 (الشراء:٣٣-٣٣)

جلدهشتم

تبيار القرآر martat.com

Marfat.com

#### الله تعالى کے وجود اور اس کی تو حید کے متعلق حضرت موی اور فرعون کا مباحثہ

فرعون حضرت مویٰ علیہ السلام پر اپنی پرورش کا احسان رکھنا جا ہتا تھا اور جب حضرت مویٰ علیہ السلام نے ولاکل سے ٹا بت کردیا کہان کی برورش میں اس کا کوئی احسان نبیں ہے تو اس نے بات کا رخ موڑنے کے لیے کہا ہ**تا درب العالمین کی کیا** تعریف ہے کیونکہ وہ خودایے لیے رب ہونے کا مری تھا' جب کس چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو تعریف میں اس چیز کے اجزاء اوراس کی جنس اور نصل بیان کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اجزاء اور جنس اور نصل ہے یاک ہے۔اس لیے جعزت موی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات کے ساتھ تعریف کی جواللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر صاوق نہیں آتیں' کیونکہ تعریف سے میمی مقصد ہوتا ہے کہ جس چیز کی تعریف کی جائے وہ دوسرول سے ممل طور پر متاز ہو جائے 'حضرت مویٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں فرمایا وہ آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اور بیسب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کے سوا ہر چیز حادث اور فانی ہے۔کوئی چیز بھی پہلے موجود نہ تھی پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہوئی مخود **فرعون بھی پہلے** موجود نہ تھا سووہ بھی حادث ہےتو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی بیشان نہیں کہوہ تمام آسانوں اور زمینوں اوران کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہواس کا کنات میں نظم اور ضبط کا تسلسل اور ہر چیز کا ان گنت حکمتوں پرمبنی ہوتا زبانِ حال سے پکار پکار کر کہتا ہے کہاس کا ئنات کا کوئی خالق ہےاور وہمکن اور حادث نہیں ہے ور نہ وہ ان ہی کی طرح ہوتا للبذا وہ واجب اور قدیم ہے۔ چونکہ فرعون نے حضرت موی علیہ السلام سے بیسوال کیا تھا کہ بتاؤرب العالمین کیا ہے؟ بعنی اس کی ماہیت کیا ہے؟ اور حضرت مویٰ نے اس کے جواب میں رب العالمین کی وہ صفات بیان کیں جن میں وہ یکتا اور منفرد ہے جن سے وہ دوسروں ہے متاز ہے تو فرعون نے اپنے درباریوں کی طرف رخ کرے کہا کیاتم غور سے من رہے ہو؟ اس کا مطلب بی تھا کہ میں نے رب العالمین کی ماہیت اورحقیقت یوچھی تھی اور بیاس کی صفات بیان کررہے ہیں!اس جاہل کو بیہ پتانہیں تھا کہ ماہیت اس چیز کی ہوتی ہے جس کے اجزاء ہوں اورجنس اورفصل ہواور اللہ تعالیٰ جنس اورفصل سے اور اجزاء هیقیہ سے پاک اورمنز ہے اجزاء کسی مرکب چیز کے ہوتے ہیں اور اللہ تعالی واحد ہے جو اجزاء سے بنا ہو وہ حادث ہوتا ہے اور اپنے اجزاء کامختاج ہوتا ہے۔ الله تعالیٰ واحد ہے اور کسی کامختاج نہیں ہے سب اس کےمختاج ہیں۔الله تعالیٰ کی تعریف صرف ان صفات ہے کی جا عمق ہے جن صفات میں وہ منفرد ہے اور سب سے متاز ہے سووہ تعریف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کردی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمام آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے' پھر مزید وضاحت کے لیے حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے اس قول سے حضرت مویٰ علیہ السلام نے بیہ بتایا کہتو بھی حادث اور مخلوق ہے اور تیرے باب دادا بھی حادث اور مخلوق تھے کیونکہ تیرے وجود سے پہلے تیرا عدم تھا اور تیرے باپ دادا کے وجود سے پہلے ان کا عدم تھا اور جس کے وجود سے پہلے اس کا عدم ہو وہ حادث ہوتا ہے سوتو بھی حادث اور مخلوق ہے اور تیرے باپ داوا بھی حادث اور مخلوق تھے اور جو حادث اور مخلوق ہو وہ خدا ہوسکتا ہے نہ خالق ہوسکتا ہے۔ خدا اور خالق وہ ہے جس نے تجھے کو اور تیرے باپ دادا کو پیدا کیا۔حضرت موی نے پہلے اللہ تعالی کی عام صفات سے استدلال کیا تھا اب اس کی خاص صفات سے استدلال کیا' کیونکہ انسان آسانوں' زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کے احوال کی بہنست اپنے اور اپنے باپ دادا کے احوال بہتر طریقہ سے پہچانتا ہے فرعون حضرت مویٰ کی اس دلیل کا بھی حسب سابق کوئی جواب نہ دے سکا تو جھنجطا کریہ کہنے لگا (اے لوگو!) بے شک تمہارا یہ رسول جوتمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور مجنون ہے ٥ پھر حضرت موی علیہ السلام نے ایک اور اسلوب سے رب العالمین کی تعریف کی اور کہا وہ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی سب چیز**وں کا رب** ہے **اگرتم عقا** 

رسکتے ہو۔اس کا صاف مطلب مدے کہ رب العالمین وہ ہے جوسورج اور چاندستاروں کو ایک مقرر وقت اور ایک مقرر جہت سے طلوع کرتا ہے اور ایک مقرر وقت اور مقرر جہت میں غروب کرتا ہے جواس کا ئنات کے نظام کو چلا رہا ہے جب تو نہ تھا تب مجھی سورج اسی طرح طلوع اورغروب ہوتا تھا اور جب تیرے باپ دا دانہ تھے تب بھی یہ نظام کا ئنات اسی طرح چل رہا تھا' سو اس کا نئات کا رب تو ہے نہ تیرے باب دادا۔ اس کا نئات کا رب وہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ فرعون جب حضرت مویٰ کے دلائل سے عاجز آ گیا تو دھمکیاں دینے براتر آیا اوراس نے کہا: آیا فرعون موحدتها' مشرک تھایا دہریہ؟

الله تعالیٰ نے فرمایا: فرعون نے کہا: اےمویٰ اگرتم نے میرے سواکسی اور کومعبود بنایا تو میں ضرورتم کوقید یوں میں شامل کردوں گا۔

د نیا میں بیہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی ظالم اور جا برخض دلائل کا جواب دینے سے عاجز ہو جاتا ہے تو پھر وہ ظلم اور جبر کرنے اور دھمکیاں دینے پر اتر آتا ہے' فرعون نے بھی جب مید یکھا کہ وہ حضرت مو<sup>ی</sup>ل کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتا تو اس نے حضرت موی علیہ السلام کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں اور کہاا گرتم نے میرے سواکسی اور کومعبود بنایا تو میں تم کو قید خانے میں ڈال دوں گا۔

قر آ ن مجید کی بعض آیات سے ب**ی**معلوم ہوتا ہے کہوہ اللّٰد تعالیٰ کونہیں مانتا تھااورا پنے رب ہونے کا دعویٰ دار تھا اور <sup>بع</sup>ض آیات سے پیمعلوم ہوتا ہے کہوہ میہ مانتا تھا کہاس کا ئنات کا خالق اور ما لک اللہ تعالیٰ ہی ہے پہلے ہم وہ آیات پیش کرہے ہیں جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی الوہیت اور ربو ہیت کا مدعی تھا:

فرعول مینے کہا اے قوم کے سردارو! میں اپنے سواتمہارا کوئی

اورمعبودتبين جانتا!

کیر، (فرعون نے) کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب

(فرعون نے) کہااگرتم نے میرے سوانسی اور کومعبود قرار دیا

تو میں ضرورتم کو قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔

(مویٰ نے) کہا تو خوب جانتاہے کہ یہ مجزات آ سانوں اور

زمینوں کے رب نے ہی نازل کیے ہیں اور اے فرعون میں گمان

کرتا ہول کہ تو ہلاک کیا ہوا ہے۔

(اگریہ نبی ہیں تو) ان کے اویر سونے کے تنگن کیول نہیں

گرائے گئے یاان کے ساتھ صف بہ صف فرشتے ہی آ جاتے۔

رَتَالَ ذِرْعَوْنُ آيَاتُهَا الْمَلاَمَا عَلِينْتُ لَكُهُ وَنِ اللهِ عُنْدِي عُرْ (القصص: ٣٨)

فقال آنام يُكُو الْأَعْلَىٰ ص (الزُّرْعْت:٣٨)

قَالَ لَيِنِ أَتَّكُنُ تَ إِلْهَاعَيْرِي لَكَجْعَلَتَك مِنَ الْكُسْجُونِيْنَ ٥ (الشعراء: ٢٩)

اور درج ذیل آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو مانتا تھا۔ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنْزَلَ هَوْكُو إِلَّا مَ السَّمَا وَا

وَالْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّ لَأَفَانُكَ لِفِرْعُونُ مَثْبُورًا ٥

(بی اسرائیل:۱۰۲) حضرت موی علیه السلام کا قول برحق تھا اور اس ہے معلوم ہوا کہ فرعون کویفین تھا کہ تمام آ سانوں اور زمینوں کا رب اللہ

> تعالیٰ ہی ہے۔فرعون نے حضرت موکیٰ علیہ السلام کے دعویٰ رسالت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا: فَكُوْلَا أَلِفِي عَلَيْهِ آسُورَةً فِنْ ذَهَبِ أَوْجَأَءَ مَعَهُ

الْمُلْلِكُةُ مُقَاتِرِنِينَ ٥ (الزفرف:٥٣)

یعن فرعون کے نز دیک حضرت مویٰ کے اللہ کے رسول ہونے کے دعویٰ کے صادق ہونے کا معیار بیتھا کہ فرشتے ان کے

تبيان القرآن

رسول الله ہونے كى تقديق كرتے اس آيت ہے معلوم ہوا كدوہ الله تعالى كو مانتا تھا۔

اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے (فرمون سے) کہا کیا تھ موی اور اس کی قوم کوز مین میں فساد کرنے کے لیے چیوڑ دے گا

ۮٙڰؘٵڶٲڶڡؘۘڵؙؙۿؙڒؙڡؚڹٛڎٙۅ۫ڡڔڣؚۯۼۜۅ۫ڹؘٲؾۜڹؙؠؙڡؙۅٛڛؗؽ ۘۯۊٞۅٛڡٙٷڸؽڣ۬ڛؚۮۏٳڣؚٵڶۯڝ۫ۯؾؽۜۯ<u>ڮ</u>ۮٵڵؚۿؾؘڰ<sup>ڟ</sup>

تا كه وه چھ كواورتيرے معبودوں كوچپوڑے رہيں۔

(الإراف: ١١٤)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ قبطیوں کے نزدیک فرعون کی خداؤں کی پرشش کرتا تھا۔ ہوسکتا ہے کہ وہ ستاروں کی پرشش کرتا ہوئیا بنوں کی پرشش کرتا ہواور وہ یہ بھی مانتا ہو کہ تمام آسانوں اور زمینوں کا کوئی رب ہے اور چونکہ وہ معر کامطلق العنان بادشاہ تھا تو اس بادشا ہی کے غرور میں وہ اپنی رعایا ہے بجدہ کراتا ہواور اپنے آپ کوخدا کہلوا تا ہو۔

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوى متوفى ١٨٥ ه لكصتے بين:

شاید کہ فرعون دھریہ تھایاس کا بیاعتقاد تھا کہ جو شخص کسی علاقہ کا بادشاہ ہوجائے 'یا اپنی طاقت اوراپنے زور سے کسی علاقہ پر قبضہ کر لے وہ اس علاقے کے لوگوں کی عبادت کا مستحق ہوتا ہے۔

(تفسير البيهاوي مع الخفاجي ج عص ٤٤١ مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣١٤ هـ)

حافظ ابن كثير متوفى ٤٤٧هـ نے لكھا ہے:

فرعون کسی صانع اور پیدا کرنے والے کونہیں مانتا تھا بلکہ وہ پیدا کرنے والے کا بالکلیہ مشر تھا۔

(تغییرا بن کثیرج ۳ م ۸۸ ۳ مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۹ ه)

سورۃ الاعراف: ١٢٧ ميں فرعون کے خداؤں کا ذکر ہے اورسورۃ الزخرف: ١٥٣ ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں پریفین رکھتا تھا' اور بنی اسرائیل: ١٠٢ ہے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اس کو مانتا تھا کہ آسانوں اورزمینوں کا کوئی رب ہے' ان آ،یات کی روشنی میں حافظ ابن کثیر کا بیے کہنا سیجے نہیں ہے کہ فرعون صانع اور پیدا کرنے والے کا مشکر تھا۔

علامه سيدمحمود آلوي متوفى • ١٢٧ه ني لكها ب:

علاء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا فرعون کو یہ علم تھا کہ اس جہان کا کوئی رب ہے اور وہ اللہ عزوجل ہے یا اس کو سیم مہیں اختلاف ہے کہ آیا فرعون کو خرص ہایا تھا، تو خوب جانتا ہے کہ یہ بجزات آسانوں اور زمینوں کے رب اس ایک اس ایک اس کے دعون سے فرمایا تھا، تو خوب جانتا ہے کہ یہ بجزات آسانوں اور زمینوں کے رب العالمین کی کیا تعریف ہے؟ (الشعراء: ۲۰۳) اور بعض نے یہ کہا کہ چونکہ اس نے دھڑر۔ موری سے سال کیا تھا کہ رب العالمین کی کیا تعریف ہے؟ (الشعراء: ۲۳۳) اس سے معلوم ہوا کہ وہ رب العالمین کے وجود کا معترف تھا، اور اس نے جو اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کیونکہ وہ اپنی قوم کو در ان نے کہا تھا کیونکہ وہ اپنی قوم کو در ان کے رب اس کا اعتقاد نہیں تھا اور وہ ہے بال اللہ ہو جو دہ ہوا اور اس جہان پر ہزاروں برس گزر چکے تھے جب اس کا وجود نہیں تھا اور بعد میں بھی اس کے باوجود وہ اپنی تھا در بیون اور اس جہان پر ہزاروں برس گزر چکے تھے جب اس کا وجود نہیں تھا اور بعد میں بھی اس کے قضہ میں صرف مصر کا ملک تھا، اور بعض علاء نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ تھا اس کے باوجود وہ اپنی اور اس کے اعتقاد نہیں اور اس کے باوجود وہ اس جا تھا دہ ہو تھی اور اس کے اور جود وہ اس جا کہ ہو اللہ تعالیٰ تھا اس کے باوجود وہ اس جو اس کا مور نہیں اور اس کا ہو جود میں آتے ہیں، اور اس کا ہو جود میں آتے ہیں، اور اس کا ہو خون بین اور اس کا ہو جود میں آتے ہیں، اور اس کا ہو جود میں آتے ہیں، اور اس کا ہو تعقاد تھا کہ ہو جاتا ہے اور وہ ان کا رب ہوتا ہے اس کے اس نے بین طاقت سے قبلہ کو اس علاقے کی اور اس کا سے جود کو اس علاقے کیا تھا تھی کی جود میں آتے ہیں، اور اس کا ہوگوں کی عبادت کا مستی ہو جود اس کا دور ہو اس علاقے کیا تھا تھی ہو توں کی میا تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھا تھی ہو تھی ہو

martat.com

اور کہا کہ'' مجھے اپنے سواتمہارے کی اور معبود کاعلم نہیں ہے۔ (القصص: ۳۸) اور بعض علماء نے یہ کہا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کا بیاعتقاد ہے کہ رب سبحانہ کا بعض ذوات میں حلول ہے اور اس کا بیاعتقاد تھا کہ خود اس میں بھی رب سبحانہ کا حلول ہے اس کیے وہ اپنی الوہیت کا بھی مدعی تھا اور دوسروں کی الوہیت کا بھی مدعی تھا جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے:

اور فرعون کی قوم کے سر داروں نے (فرعون سے) کہا کیا تو مویٰ اور اس کی قوم کو زمین میں فساد کرنے کے لیے چھوڑ دےگا تا کہ وہ جھے کواور تیرے معبودوں کوچھوڑے رہیں (الاعراف:۱۲۷) اور بیتمام اقوال بعید ہیں۔

اورجس چیز پرمیراظن غالب ہے اور جواکثر آیتوں کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ فرعون اللّہ عزوجل کو بہچانتا تھا اور یہ بہھتا تھا کہ وہ اس جہان کا خالق ہے مگر اس کی حکومت کا غروراس پر غالب آگیا اس لیے اس نے اپنے علم اور اپنے اعتقاد کے خلاف اپنی قوم کے سامنے اظہار کیا اور اس کے ملک میں جن لوگوں پر جہالت کا غلبہ تھا اور جن کی عقل ناقص تھی انہوں نے اس قول پر اپنی قوم کے سامنے اظہار کیا اور اس کے ملک میں جن لوگوں پر جہالت کا غلبہ تھا اور جن کی عقل ناقص تھی انہوں نے اس قول پر یہین کرلیا اور یہ بعید نہیں ہے کہ کچھلوگ ایسی خرافات پر یقین کرلیں اور یہ نہ جان سکیں کہ یہ با تنیں بدیہیا ت کے خلاف ہیں۔ یقین کرلیا اور یہ بعید نہیں ہے کہ کچھلوگ ایسی خرافات پر یقین کرلیں اور یہ نہ جان سکیں کہ یہ با تنیں بدیہیا ت کے خلاف ہیں۔ (روح المعانی جز 19م ۱۰) مطبوعہ دار الفکر ہیروٹ کے ۱۳ اور

الله تعالیٰ کے واجب قدیم اور واحد ہونے کے دلائل کی مزید وضاحت

فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یو چھا تھا کہ رہب العالمین کی کیا تعریف ہے اللہ تعالی واجب الوجود اور قدیم بالذات ہے اور جو واجب اور قدیم ہواس کی حقیقت کا ادراک کرنائسی انسان کے لیے محال ہے اس لیے حضرت مویٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کی صفات مختصہ ہے کی کہوہ آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے فرعون نے بین کر جھزت موی کا مذاق اڑایا اورایے اہل دربار ہے کہا کیاتم غور ہے من رہے ہو! اس کا مطلب یہ تھا کہ و میھو میں رب العالمین کی تعریف اور ماہیت یو چھر ماہوں اور بیاس کی صفات کو بیان کررہے ہیں و حضرت موی علیہ السلام نے جب اس کی جہالت کو دیکھا تو اسلوب تبدیل کیا پہلے اللہ تعالیٰ کی عام صفات سے استدلال کیا تھا اب اس کی خاص صفت سے استدلال کیا کہ وہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے کیونکہ انسان تمام آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کی برنسبت اپنے آپ کواور اپنے باپ دادا کواور ان کے احوال کو بہتر طور پر جانتا ہے اس کومعلوم تھا کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے نہ تھااور تمام دنیا اسی طرح تھی' انسان پیدا ہور ہے تھے' پروان چڑھ رہے تھے' اور مررہے تھے' تمام حیوانوں اور تمام ورختوں کا یہی حال تھا' سارا نظام اس طرح چل رہا تھا' جب کہوہ اپنی پیدائش کے ابتدائی مراحل میں ایک مکھی بھی نہیں اڑ اسکتا تھا' پھر اللہ تعالیٰ اس کو پر ورش کرتا رہا' سن بلوغ اور پھر ادھیڑ عمر تک پہنچایا' اس کے باپ دا دا مر گئے وہ ان کے بعد تخت تشین ہوگیا اور وہ بھی ایک دن مرجائے گا اور بی نظام یونہی چلتا رہے گا تو وہ اس کا ئنات اور اس کے نظام کا خالق کیسے ہوسکتا ہے! وہ جب بیدار ہوتا ہے تب بھی اس دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے اور جب وہ سوجاتا ہے اور دنیا و مافیہا سے بے خبر ہوجاتا ہے پھر بھی بیرنظام اس طرح چلتا رہتا ہے تو وہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا اور اس کے نظام کا خالق نہیں ہوسکتا اس کا خالق ضرور ایسا ہے جو پیدا ہونے' مرنے' سونے' جا گئے اور دیگر تغیرات سے منز ہ ہو جو داجب اور قدیم ہواور ہرچیز سے ستعنیٰ ہواور داحد ہو' کیونکہ واجب اور قدیم میں تعددنہیں ہوسکتا' نیز آ سانوں اور زمینوں اوران کے درمیان کی سب چیز وں اورخو دفرعون اور اس کے باپ دادا کے احوال کو دیکھو۔ان کے نظام میں وحدت ہے سورج ہمیشہ ایک سمت سے نکلتا ہے اور ایک سمت میں غروب ہوتا ہے' یہی حال جاند اورستاروں کا ہے' درختوں' حیوانوں' انسانوں اورخود اپنے اور اعپے باپ دادا میںغور کروان کے پیدا

marfat.com

ہونے 'پرورش پانے اور مرنے میں غور کرو کیا سب کھی تھے واحد اور طریقہ واحدہ پہیں ہے اگر اس ظام کے متحد ما م موسل تب بھی ان میں ای طرح کیسانیت ہو عتی تھی! تو ضرور ان کا خالق واحد ہے وہ واجب بھی ہے قدیم بھی ہے اور واحد بھی ہے فرعون اس معقول دلیل کا جواب نہ دے سکا تو اس نے کہا (اے لوگو!) بے شک تمہارا بیرسول جوتمہاری مطرف بھیجا **کیا ہے** ضرور مجنون ( دیوانه ) ہے پھر حضرت موی علیہ السلام نے اس سے بھی آسان دلیل بیش کی کہ وہ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے'اگرتم عقل رکھتے ہو' یعنی اگرتم عقل رکھتے ہوتو بتاؤ کہ اگر فر**عون اپنے رب ہونے کے دعویٰ** میں سیا ہے تو وہ سورج ' جاند اور ستاروں کے طلوع اور غروب میں کوئی تغیر کرسکتا ہے کیا وہ سورج کو جاند کی جگہ سے اور جاند کو سورج کی جگہ سے طلوع کرسکتا ہے؟ کیاوہ دن اور رات کے توارد میں کوئی تبدیلی کرسکتا ہے مثلاً دن ایک محنثہ کا یا ایک ہفتہ کا ہو جائے یارات میں ایس کی بیشی ہوجائے کیاوہ زرعی پیداوار کے نظام کو بدل سکتا ہے مثلاً زمین سے غلہ پیدا ہونے کے بجائے آسان سے نلہ برسنے لگئ آسان سے بارش نازل ہونے کے بجائے ہر جگہ زمین سے یانی البلنے لگے کیا وہ انسانوں اور حیوانوں کے طبعی تقاضوں کو بدل سکتا ہے کہ ان ہے بھوک ' بیاس اور جنسی خواہشات کوختم کردیے اور جب وہ بیسب پچھ نہیں کرسکتا تو کیوں نہیں مان لیتا کہ شرق اورمغرب اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب وہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور ذات ہے جس نے مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا نظام بنایا ہے جس کے بنائے ہوئے نظام میں ابتداء آفر منش سے لے کرآج تک ذرہ برابر تبدیل نہیں ہوئی اور فرق نہیں ہوا وہ واجب قدیم اور واحد ہے وہی آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے' وہی تیرے اور تجھ سے پہلے تیرے باپ دادا کا رب ہے اور وہی مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے۔فرعون جب حضرت مویٰ کے ان دلائل کا جواب نہ دے سکا تو و همکیوں پر اتر آیا اور کہنے لگا اےموی ! اگرتم نے میرے سواکسی اور کومعبود قرار دیا تو میں ضرورتم کوقیدیوں میں شامل کردوں گا۔ مباحثہ میں اشتعال میں نہ آنا اور مخاطب کی قہم کے لحاظ سے دلائل کے اسالیب کو تبدیل کرنا

فرعون نے حضرت موی علیہ السلام کے ساتھ مباحثہ میں بہت بدتمیزی اور بدزبانی کی بیہ ان کا نداق اڑایا اور اہل ور بار سے کہاان کی با تیں سن رہے ہو پھر کہا شخص ضرور مجنون ہے پھر کہا میں تم کو ضرور قید یوں میں شامل کرلوں گا کیکن حضرت موی علیہ السلام نے اس کی کسی بدزبانی کا بدکلامی سے جواب نہیں دیا ، بلکتی و قار سنجیدگی اور شائنگی کے ساتھ اپنے موقف پر دلائل پیش فرمات رہے اس سے معلوم ہوا کہ مباحثہ میں فریق مخالف کی بدزبانی سے طیش میں نہیں آتا جا ہے بلکتی اور وقار کے ساتھ بحث جاری رہنی جاور یہی انبیاء کیہم السلام کا طریقہ ہے نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مباحثہ میں جب فریق مخالف ایک طریقہ سے بات نہ سمجھ سکے تو اسلوب بدل کر دلائل پیش کرنا جا بہیں 'جیسے حضر سے موی علیہ السلام اس مباحثہ میں مختلف انداز اور اطوار سے دلائل پیش فرماتے رہے۔

فرعون نے یہ دھمکی دی کہ میں تم کو ضرور قیدیوں میں شامل کرلوں گا اور یہ نہیں کہا کہ میں تم کو ضرور قید کرلوں گا'اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موک علیہ السلام کومعلوم تھا کہ وہ قیدیوں سے کس طرح کا سلوک کرتا ہے کیونکہ وہ جس کو قید کرتا تھا اس کو نہایت گہرے اور اندھے کویں میں ڈال دیتا تھا' جس کو وہاں پچھ دکھائی دیتا تھا نہ سنائی دیتا تھا' اور یہ آل کرنے کی بہ نسبت زیادہ شدید سراتھی ہواس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مویٰ نے کہا: خواہ میں تمہارے پاس کوئی روش چیز بھی لے آؤں! 0 فرعون نے کہاا گرتم سپچ ہوتو وہ چیز لے آؤ 0 پس مویٰ نے اپنا عصادُ ال دیا تو وہ یکا کیکھلم کھلا اثر دہابن گیا 0 اور انہوں نے اپناہا تھ نکالا تو ہوہ اچا تک دیکھنے والوں کے لیے چیک ہوابن گیا 0

اس جگہ بیاعتراض ہوتا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کا مقصدتو اللہ تعالیٰ کی تو حید پر دلائل پیش کرنا تھا اور اس پر مباحثہ ہو
رہا تھا پھر انہوں نے اس بحث کے اخیر میں اپنی نبوت اور رسالت پر مجزات کیوں پیش کرنے شروع کر دیے اس کا جواب یہ
ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام اس طریقہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی تو حید ہی ثابت کر رہے تھے کیونکہ جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ
حضرت موئی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے صادق اور برحق رسول ہیں تو پھر ان کا یہ دعویٰ بھی ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام
جہانوں کا رب ہے اور وہ واجب قدیم اور واحد ہے۔

اس سے پہلے حضرت موئی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدت پر جود لائل پیش کیے تھے وہ علمی اور عقلی سے جن کے متعلق بیا حضرت موئی علیہ السلام نے اللہ اللہ اللہ علیہ السلام نے اب السلوب بدل کرحسی دلائل پیش کیے جن کا سب لوگ مشاہدہ کررہے تھے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے ایک لاٹھی کو زمین پر ڈالا اور وہ لاٹھی کھلا اثر وہا بن گئ و یکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ اثر دہا ایک میل لمباتھا 'وہ فرعون کی طرف لیکا اور اس میں فرعون کا سرآیا جا ہتا تھا اور وہ کہنے لگا: اے موئی! آپ جو جا ہیں جمھے تھم دیں پھر فرعون نے گھبرا کر اور خوف زدہ ہوکر کہا: اے موئی! میں شہبیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں تم اس اثر دہے کو پکڑ لوحضرت موئی نے اس اثر دہے پر ہاتھ ڈالا تو وہ پھرای طرح لاٹھی بن گیا۔ (جامع البیان تم الحدیث الحدیث اس اثر دہے کو پکڑ لوحضرت موئی نے اس اثر دہے پر ہاتھ ڈالا تو وہ پھرای

پھر حضرت موئی علیہ السلام نے دوسرام مجزہ دکھایا اور اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ سورج کی شعاؤں کی طرح روشن تھا اور لوگوں کے تھا اور لوگوں کی نگاہیں اس سے خیرہ ہورہی تھیں اور جب دوبارہ بغل میں ہاتھ ڈالا تو وہ پھر پہلے کی طرح ہوگیا اور لوگوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان مجزات کا مشاہدہ کیا اور اس کے مقابلہ میں فرعوق کا عاجز ہونا دیکھا تو ان کے سامنے یہ بات آگئی کہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں اور ان کا یہ دعویٰ سچا ہے کہ تمام جہانوں کا رب صرف اللہ ہے جو واجب فقد یم اور واحد ہے' مانیا نہ مانیا الگ بات ہے۔

تعبان حية اورجآن كےمعاني

ایک اور بحث اس باب میں یہ ہے کہ حضرت موی کا جوعصا اڑ دہا بن گیا تھا اس کو اس آیت: (الشراء: ۳۲) میں تُعْبَانُ تُوبِیْنُ فرمایا ہے اور ایک جگہ فیاڈارہی گئی گئی تُستنجی (طنبر) فرمایا ہے کہ اچا تک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا اور تیسری جگہ فرمایا: تھ تُور کی ایک تھا ہے آن اس سانپ کو کہتے ہیں جو صغری طرف مائل ہو اور ثعبان اس سانپ کو کہتے ہیں جو مغری طرف مائل ہو اور ثعبان اس سانپ کو کہتے ہیں جو کبری طرف مائل ہو اور الحیة سانپ کا اسم جنس ہے وہ سانپ جب بہت بروی شکل اختیار کرتا تو اس کو بقیان (اثر دہے) سے تعبیر فرمایا اور جب اس سے چھوٹی شکل اختیار کرتا تو اس کو جآن سے تعبیر فرمایا۔ ثعبان کے لغوی معنی ہیں از دہا جیہ میں سانپ اور سانپ کے لہراتے ہوئے بھن کو جآن کہتے ہیں۔

### قَالَ لِلْمُلَاحِوْكَ إِنَّ هَذَا السَّحِرْعَلِيمُ ﴿ يُرِيدُانَ يُخْرِجُكُمُ

فرعون نے اپنے اردگر دبیٹھے ہوئے سرداروں سے کہا بے شک بیضرور کوئی ماہر جادوگر ہے 0 بیاپنے جادو کے ذریعہ تم کو

### مِنَ أَنْ ضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَعَ فَهَاذَا نَا مُرْدُن ﴿ قَالُوْ ٱنْ جِهُ وَ

تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے سواب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ ٥ انہوں نے کہا اس کو اور اس کے بھائی کو تھیراؤ

marfat.com

زتبيان القرآن

اور (مختلف)شہروں میں جادوگروں کواکٹھا کرنے والوں کو بینج دو O جوتمہارے ماس ہر بڑے ماہر **جادوگر کو۔** کئے 0 اور عوام وعده پر تمام جادوکر انتھے بھی اکٹھے ہو گے ؟ 0 اگر وہ غالب آ گئے تو شاید ہم ان جادوکروں بی کی پیروی کریں 0 انعام ملے گا؟ ٥ فرعون نے كہا بال اس صورت ميں تم ميرے خواص اور مقربين سے ہو جاؤ مح ٥ ان چیزوں کو ڈالو جن کو تم ڈالنے والے ہو 0 تو انہوں نے ایک رسیاں اور اینی لاٹھیاں ڈالیس اور کہا فرعون کی عزت سویٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچانک وہ ان کی شعبرہ بازیوں کو نگلنے لگا O سو اس وقت تمام جادوگر ے میں کر گئے 0 انہوں نے کہا ہم رب العلمین پر ایمان لے آئے 0 جو موی اور ہارون کا رب ہے0 فرعون نے کہاتم مجھ سے اجازت لینے سے پہلے اس پر ایمان لے آئے! یقیناً وہی تمہارا وہ بڑا ماہر جادوگر

marfat.com

## السِّيرُ فلسوف تعلُّمون ﴿ لَا فَطِعَنَ اَيْنِيكُمْ وَ ارْجُلُكُمْ قِنَ

جادو سکھایا ہے' سوعنقریب مہیں معلوم ہو جائے گا' میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو (ہر ایک کی)

### خِلَافٍ وَلَا وَصَلِّبَنَّكُمُ أَجْمِعِينَ ﴿ قَالُوالَاضَيْرَ ۗ إِنَّا إِلَى مَ بِنَا

مخالف جانب سے کاٹ ڈالوں گا' اور میں ضرورتم سب کوسولی پراٹکا دوں گا 🔿 انہوں نے کہا کوئی مضا نقہ نہیں' ہم اپنے رب

### مُنْقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَظْمَعُ أَنْ يَغْفِي لَنَارَتُنَا خَطَيْنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ

کی طرف لوٹے والے ہیں 0 بے شک ہماری پیخواہش ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو بخش دے کیونکہ ہم سب سے

### الْمُؤْمِنِينَ ﴿

سلے ایمان لانے والے ہیں O

فرعون کا حضرت موسیٰ سے مرعوبیت اور ان کے برحق ہونے کے تاثر کوزائل کرنا

marfat.com

هَيار، القرآر

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوایک مقرر دن کے وعدہ برتمام جادوگر اکشے کئے گئے 0 اور موام سے کہا گیا کہ آیاتم بھی است ہو گے؟ ٥ اگر وہ غالب آ کئے تو شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں! ٥ سو جب جادو **گرآ گئے تو انہوں نے فرقون سے کیا** اگرہم غالب آ گئے تو کیا ہم کوانعام ملے گا 6 فرعون نے کہا ہاں! اس صورت میں تم میرے خواص اور مقربین میں سے ہوجا کا گ 0 (الشعراء:۲۸-۲۸)

فرعون اوراس کے حواریوں کی اپنی کامیابی کے متعلق خوش فہی

مقرر دن سے مراد ہے ان کی زینت (جشن) کا دن ٔ حضرت ابن عباس رضی الله عنہما بیان کرتے ہیں کہ بیرسال کی مہلی تاریخ تھی اوروہ ان کی عید کا دن تھا اور وہی پوم نیروز ہے۔ (معالم المتزیل جسم ۲۶۷ واراحیاءالتراث العربی ہیروت)

اور مقابلہ کا وقت دن روش ہونے کے بعد طے ہوا تھا۔

تہمارے ساتھ زینت (جشن) کے دن کا وعد ہے اور یہ کہ

مَوْعِدُكُوْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَأَنْ يُعْشَرُ النَّاسُ مَعْي 0

جب دن روش ہو جائے تو سب لوگ جمع ہو جا کیں۔ (طُا: ۵۹)

فرعون کے اہل دربار نے اس مقابلہ کوموخر کرنے کامشورہ دیا تھا تا کہ تمام جادوگر جمع ہوجا کیں اورسب لوگوں کے سامنے یہ مقابلہ ہو۔ فرعون نے ان کے اس مشورہ کو مان لیا اس کا خیال تھا کہ سب جادوگرمل کر اسکیے حضرت مویٰ پر غالب آ جائیں گے اور سب کے سامنے حضرت موی کو شکست ہو جائے گی اور اس کی خدائی برقر ارر ہے گی اور وہ یہ بھول گیا کہ حضرت مویٰ کا معجزہ ویکھ کرانس پرکیسی ہیبت طاری ہوئی تھی اور اس کواپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے کیونکہ اپنی خدائی کو ثابت کرنے کی محبت نے اس کو ہرخطرہ سے غافل کردیا تھا:

حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کسی چیز کی محبت تم کواند معااور بہرا كرديتي ہے۔ (سنن ابودا وَدرقم الحديث: ١٣٠٥ منداحرج ٥ص١٩٠ مشكوة رقم الحديث: ١٩٠٨ تاريخ بغدادج ٢٩٠ سا١١)

پھراس نے بیارادہ کیا کہان کی عید کے دن بیمقابلہ منعقد کیا جائے تا کہ تمام لوگ حضرت مویٰ کی اس کے زعم میں فکست کا مشاہدہ کرلیں' اور حضرت موی علیہ السلام بھی یہی جا ہتے تھے کہ حضرت موی علیہ السلام کی دلیل کا غلبہ تمام لوگوں کے سامنے ظاہر ہواور بیکھی اللہ تعالی کا حضرت موی علیہ السلام پر خاص کرم تھا کہ خود فرعون نے ایسی بات کہی جو حضرت موی کے موافق اوران کی منشاء کےمطابق تھی۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اگر وہ غالب آ گئے تو شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں۔ بہ ظاہر سیاق کلام سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیہ بات بھی اعلان کرنے والوں نے کہی تھی کیونکہ بھرے در بار میں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کامعجز ہ اور اس کے مقابلہ میں فرعون کی پسیائی دیکھی تھی وہ فرعون کی خدائی کےعقیدہ سے متزلز ل ہو گئے تھے یہی حال انعوام کا تھا جن تک اس واقعہ کی خبر پینچی تھی اس لیے اعلان کرنے والوں نے کہاا گر جاووگرمویٰ پر غالب آئے تو شاید ہم جادوگروں کی اتباع میں فرعون کی خدائی کے عقیدہ پر برقر ار رہیں' اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ فرعون اور اس کے حواریوں نے حضرت موی پر طنز کرتے ہوئے کہا ہواگریہ اور ہارون غالب آ گئے تو شاید ہم ان کی اتباع کریں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: مویٰ نے ان ہے کہاتم ان چیزوں کوڈ الوجن کوتم ڈالنے والے ہو 0 تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈالیں اور کہا فرغون کی عزت کی قتم! یقیناً ہم ہی غالب ہیں 0 پس مویٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچا تک وہ ان کی شعبہ ہ بازیوں کو نگلنے لگا 0 تو ای وقت تمام جادوگر سجدہ میں گر گئے 0 انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے 0 جومویٰ اور

ہارون کارب ہے0 (الشعراء: ۴۸-۴۳)

اس کی توجیبات کہ حضرت موی علیہ السلام نے جادوگروں کو پہلے لاٹھیاں اور رسیاں ڈالنے کا حکم دیا جب حضرت موی اور جادوگر مقابلہ کے لیے جمع ہوئے تو ضروری تھا کہ مقابلہ کی ابتدا دونوں فریقوں میں سے کوئی ایک جب حضرت موی اور جادوگر مقابلہ کے لیے جمع ہوئے تو ضروری تھا کہ مقابلہ کی ابتدا دونوں فریقوں میں سے کوئی ایک

بب سرت رن اربار رق المستقب المستقبل المس

نے تو اضع کی تو حضرت موئی علیہ السلام نے بھی تو اضع ہے کام لیا اور فر مایا: تم ان چیز وں کوڈ الوجن کوتم ڈالنے والے ہو۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جادوگروں کا لاٹھیوں اور رسیوں کوڈ النا 'جادو تھا اور کفر تھا 'تو حضرت موئی کے لیے کس طرح جائز ہوگیا کہ وہ ان کو جادو کرنے اور کفر کرنے کا حکم دیں 'اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کا مقابلہ کریں اور مقابلہ میں شکست کھا کردن کا ایمان لا نا اس پر موقو ف تھا کہ وہ حضرت موئی علیہ السلام کا مقابلہ کریں اور مقابلہ میں شکست کھا کردن کا اعتراف کر لیں 'اس لیے امام رازی نے حضرت موئی علیہ السلام کے اس حکم کی تاویل بھی ہے کہ اگر تم برحق ہوتو ڈالو جو ڈالنا چواجے ہواور یہ ایسے بی ہے جو (ابقرہ اس کے اس حکم کی تاویل بھی ہے کہ اگر تم برحق ہوتو ڈالو جو ڈالنا کی اور جواب یہ ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے یہ ظاہر کیا کہ ان کے خود و کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور حضرت موئی علیہ السلام نے یہ ظاہر کیا گہاں کہ اور جواب یہ ہے کہ اگر حضرت موئی علیہ السلام خوف ذوہ ہوگر بھاگ جاتے اور یہ مقابلہ منعقد نہ ہوتا اور نہ جوتا اور نہ جوف ذوہ ہوگر بھاگ جاتے اور یہ مقابلہ منعقد نہ ہوتا اور نہ جادوگر وں کے ایمان لانے کا واقعہ ہوتا 'اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی مشیت ہیں کا کا جادوگر وں پر غلبہ ظاہر ہوتا اور نہ جادوگر وں کے ایمان لانے کا واقعہ ہوتا 'اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی مشیت

کوتم ڈالنے والے ہو۔ غیر اللہ کی قسم کھانے کا ممنوع ہونا

پیر المدن الله تعالی نے فرمایا' تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈالیں اور کہا فرعون کی عزت کی تتم! ہم ہی

اس کے بعد الله تعالی نے فرمایا' تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈالیں اور کہا فرعون کی عزت کی تتم اس کے کھائی تھی کہان کو اپنے اور کھمل بھروسا تھا اور ان کو پختہ یقین تھا کہاس مقابلہ میں وہی خالب ہیں۔ جادوگر نے کی پوری کوشش کرر ہے تھے' انہوں نے فرعون کی تتم کھائی' یہ تتم افعال کا میاب ہوں گئے کیونکہ وہ اپنی طرف سے جادوگر نے کی پوری کوشش کرر ہے تھے' انہوں نے فرعون کی تتم کھائی' یہ تتم افعال جا ہلیت میں ہے:

یہی تھی کہ پہلے جادوگرا پنی لاٹھیاں اوررسیاں ڈالیس اس لیے حضرت موی علیہ السلام نے ان سے فر مایا: تم ان چیز وں کو ڈالوجن

ہاہیت من سے ہے ہمانا ہماں میں میرانگوں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم اپ باپ دادا اور اپنی ماؤں کی فتمیں نہ کھاؤ اور نہ ان کی قتم کھاؤ جن کو اللہ کا شریک قرار دیا گیا ہے اور اللہ کے سواکسی کی قتم نہ کھاؤ اور تم صرف سچی قتمیں

کھا ؤ۔ (سنن النسائی قم الحدیث:۳۷۷۸ سنن ابودا ؤدر قم الحدیث:۳۲۴۸) معاور سنن النسائی قم الحدیث: ۳۰۰۰ سنن ابودا ؤدر قم الحدیث: ۳۲۸۸

غیراللہ کا تسم کھانے کی مکمل تحقیق نبیان القرآن جام ۱۳۰۰ ۱۳۰ میں ملاحظہ فرما میں۔ بعض مفسرین نے کہا جادوگروں نے بیددیکھا کہان کے پاس لاٹھیاں اور رسیاں بہت زیادہ ہیں اس کے برخلاف حضرت موسیٰ کے پاس صرف ایک لاٹھی ہے اس لیے ان کو یقین تھا کہ ان ہی کوغلبہ ہوگا اور انہوں نے بینہیں جانا کہ بعض او قات کم موسیٰ کے پاس صرف ایک لاٹھی ہے اس لیے ان کو یقین تھا کہ ان ہی کوغلبہ ہوگا اور انہوں نے بینہیں جانا کہ بعض او قات کم

موی نے پاس طرف ایک لا کا ہے اس سے ان ویا ہی عاصرت کا جاتا ہے۔ تعداد میں حق پرست زیادہ تعداد میں مخالفین پر غالب آ جاتے ہیں جیسے ایک ماچس کی تیلی جلاؤیا ایک بلب روشن کروتو وہ پورے

ٹمرے کے اندھیرے کوختم کر دیتا ہے۔ سانپوں کو دیکھے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوف ز دہ ہونے کی توجیہا ت

وں لو دہ بیچے کر حظمر مصاموں علیبہ اعظ مسل سے وقع دروہ بیٹ کی سیانہ ۔ سورہ طلہ میں ہے کہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیس تو مویٰ کو پیرخیال گزرنے لگا کہ ان کے جادو کے اثر

جلدهشتم

marfat.com

سے ان کی رسیاں اور لا فعمیاں بھاگ رہی ہیں تو مویٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا ہم نے فر مایا تم خوف ند کرد به فک ہی غالب اور برتر رہو گے۔ (ملا: ۱۸-۲۲)

انسان کی طبیعت میں جو سانپوں سے توحش اور تنفر رکھا گیا ہاس کے اثر سے حضرت موی خوف زدہ ہو مجے میں اور اس خوف کا است خوف کا است کا تو است کا تعلق وہم سے تھا' دل سے نہیں تھا' اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سحر کے ضرر کوا پنے قبر کا لباس پہتا دیا تجاتو حضرت موٹی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے قبر سے خوف زدہ ہوئے تھے نہ ان مصنوی 'جعلی اور وہمی سانپوں سے۔ علامہ اساعیل حقی متو فی ۱۳۷ اور کھتے ہیں:

بعض علاءِ کاسحر کوصرف تخیل اورمسمریزم قرار دینا اور واقع میں اس کی حقیقت کا انکار کرنا

اس کے بعداللہ تعالیٰ نے فر مایا: تو اس وقت تمام جادوگر سجدہ میں گر گئے۔ علامہاساعیل حقی متو فی ۱۱۳۷ھ کھتے ہیں:

الى طرح امام فخرالدين رازي متوفى ٢٠١هـ في لكها ب:

الاعراف: ١١٦ ہے ان علماء نے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ سحر اور جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے میحض شعبدہ بازی اور نظر بندی ہے قاضی نے کہا اگر سحر برحق ہوتا تو وہ ان کے دلوں پر سحر کرتے نہ کہ ان کی آئھوں پر اس سے ثابت ہوا کہ انہوں نے ان کو عجیب وغریب امر دکھائے جب کہ واقع میں ایسا نہ تھا' علامہ واحدی نے کہا بلکہ انہوں نے ان کی آ تکھوں پرسحر کر دیا یعنی ان کی آ تھوں کو پیچے ادراک کرنے سے ملیٹ دیا' اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے لاٹھیوں اور رسیوں کو کھو کھلا کر کے ان کے اندر پارہ رکھ دیا تھا اور سورج کی گرمی ہے وہ لاٹھیاں اور رسیاں حرکت کرنے لگیں جس ہے دیکھنے والوں نے یہ مجھا کہ سانپ رینگ رہے ہیں۔(تغیر کبیرج۵ص۳۴۵مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوى متوفى ٢٨٥ هف يهى اس طرح لكها ب:

جادوگروں نے اس چیز کا خیال ڈالا جوحقیقت کے خلاف تھا۔

علامہ شہاب الدین خفاجی متوفی ۱۰۲۹ھ نے لکھا ہے اس سے سحر کا باطل کرنا مراد نہیں ہے کیونکہ وہ نصوص سے ثابت ہے اس لیے اس عبارت کوترک کرنا اولی تھا۔ (عنایت القاضی جهن ۳۴۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۷ھ)

سیدابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ه نے بھی اسی طرح لکھا ہے:

خدائی نشان ہے حقیقی تغیر واقع ہوتا ہے اور جا دومحض نظر اورنفس کومتاثر کر کے اشیاء میں ایک خاص طرح کا تغیر محسوس کرا تا ہے۔ (تعہیم القرآن ج عص ۱۸ مطبوعه ادار وتر جمان القرآن لا مور فروری ۱۹۸۲ھ)

اسى طرح ينفخ امين احسن اصلاحى في لكها ب:

جادوخواه کتنا ہی بروا ہولیکن اس ہے کسی شے کی حقیت و ماہیت نہیں برلتی \_بس دیکھنے والوں کی آئکھوں اور ان کی قوت متخیلہ پراس کااثر پر تا ہے جس ہے آ دمی ایک شے کواس شکل میں دیکھنے لگتا ہے جس شکل میں ساحراس کو دکھانا چا ہتا ہے۔ (تدبر قرآن جهاص ۲۳۴ مطبوعه فاران فا وَعْرِیشٌ ۹ ۱۳۰۹

یہ تمام اقوال صحیح نہیں ہیں' جادو کی کئی اقسام ہیں اور ایک قتم وہ ہے جس سے کسی چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے۔جیسا کہ ہم جادو کی تعریف اوراس کی اقسام ذکرکریں گے اور جادو کا واقع میں موثر ہونا دلائل سے واضح کرینگے۔ رہا بیاعتراض کہ الاعراف: ۱۱۱ سے تو بیر ظاہر ہوتا ہے کہ فرعون کے جادوگروں نے تخییل اور نظر بندی کی تھی اور ذاقع میں لاٹھیوں کوسانپ نہیں بنایا تھا اس کا جواب بیہ ہے کہ فرعون کے جادوگروں کاعمل یہی تھالیکن اس سے بدلازم نہیں آتا کہ جادو کے ذریعے سے اشیاء کی حقیقت نہیں بدلی اب ہم سحر کی تعریف سحر اور کرامت میں فرق سحر کے وقوع پر دلائل اور سحر پر اعتر اضات کے جوابات اور سحر کی اقسام بیان

علامه مجدالدين محمد بن يعقوب فيروزآ بإدى متوفى ١٨ه يحر كالغوى معنى لكھتے ہيں : ہروہ فعل جس کا ماخذ غامض اور دقیق ہواور اس کا سبب مخفی ہواس کوسحر کہتے ہیں۔

(القاموس المحيط ج٢ص ٢٦ واراحياء التراث العربي بيروت ٢١٣١هه)

علامه محمه طاهر پنني متوفي ١٩٨٧ ه كصة بين:

انسان اس وقت تک سحر میں مہارت حاصل نہیں کرسکتا جب تک کہ اس کی شر (فسق وفجور) کے ساتھ مناسبت نہ ہو۔ اہل

martat.com

سنت کا فدہب ہے ہے کہ تحر کی حقیقت ہے اور اس کا انکارنہیں کیا جاسکتا کہ جب انسان جادو کے تخصوص کلمات ہوگا ہے تو افکا تعالیٰ کی عادت ہے وہ اس وقت غیر معمولی امور پیدا کر دیتا ہے یاوہ ایسے بعض اجسام یا قو می احتزاج سے چیزیں بناتا ہے جن کو ساحری جانتا ہے کیونکہ بعض زہر قاتل ہوتے ہیں اور بعض زہر یکی اشیاء بیار کر دیتی ہیں یا نقصان پہنچاتی ہیں۔ (مجمع بحار الانوارج سم سے مکان الدیدید المورہ ۱۳۵۰ھ)

علامه حسين بن محدراغب اصنهاني متوفى ٥٠٢ ه لكصة بن:

سحر کا اطلاق چندمعانی پر کیا جاتا ہے۔

(۱) دھوکا دہی نظر بندی (مسمریزم یامینا ٹائز کرنا) قرآن مجید میں ہے:

فرعون کے جادوگروں نے لوگوں کی نظر بندی کردی (ان کو

سَحَرُوْ آاعُيْنَ التَّاسِ . (الاعراف:١١١)

میناٹائز کردیا)۔

(٢) شيطان كي تقرب اوراس كى مدد سے اپنا مقصد بوراكرنا ، قرآن مجيد ميں ہے:

لیکن شیاطین نے کفر کیا وہ لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے تھے۔

وَلِكِنَ الشَّيْطِيْنَ كُفُّ وَايْعَلِّمُونَ التَّاسَ

السِّحُرِّق (القرة:١٠٢)

(۳) سحراس فعل کا نام ہے جس کی قوت اور تاثیر سے اشیاء کی صور تیں اور حقیقیتں بدل جاتی ہیں سوساحرانسان کو گدھا بتا دیتا ہے۔ محصلین کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ (بیعلامہ راغب کی اپنی رائے ہے جمہور کی رائے اس کے خلاف ہے)

(٣) جس کا سمجھنا بہت غامض اور دقیق ہوقر آن مجید میں ہے:

بیتو صرف کھلا ہوا جادو ہے۔

إِنْ هٰنَا إِلَّاسِعُرُهُ بِينٌ . (١٠١٣)

یعنی اس کلام کاسمجھنا بہت غامض اور دقیق ہے۔

سُحُر اور سحرة اس وقت کو کہتے ہیں جب رات کی ظلمت دن کی ضوء اور روشن سے مختلط ہوتی ہے۔ (اسی طرح سحر کی حقیقت بھی مبہم اور مشتنبہ ہوتی ہے۔) (المفردات جاص ۲۹۹-۲۹۸ مطبوعہ مکتبہ نزار سطفیٰ الباز مکہ کرمہ ۱۳۱۸ھ)

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوي متوفى ١٨٥ ه لكھتے ہيں:

سحر سے مرادوہ کام ہے جس کو حاصل کرنے میں شیطان سے مدد حاصل کی جاتی ہے اور وہی انسان اس مقصد کو حاصل کرسکتا ہے جوشر اور نفس کے خبث میں شیطان کے مناسب ہو کیونکہ کسی سے تعاون حاصل کرنے میں بیشرط ہے کہ دونوں میں مناسبت ہو اور اس قید سے ساحر بنی اور ولی سے ممتاز ہو جاتا ہے 'اور بعض جرت ناک اور تعجب خیز کام جوشعبدہ بازی سے آلات 'دوائیوں اور ہاتھ کی صفائی اور کر تبول سے کیے جاتے ہیں وہ فدموم نہیں ہیں ان کو مجاز اُسحر کہا جاتا ہے 'یا اس وجہ سے کہ ان کا ماخذ عامض اور دقتی ہوتا ہے اور ان کا سبب مجنی ہوتا ہے۔ (انوار التر بل مع عنایت القاضی جسم سے مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ' کا مارد میں میں سے میں سے میں سے کہ سے کہ ان کا سبب میں سے میں ہوتا ہے۔ (انوار التر بل مع عنایت القاضی جسم سے مطبوعہ دار الکتب العربیہ بیروت ' کا مارد میں سے میں

سيدمحمود آلوسي متوفى • ١٢٧ه كلصتي بن:

سحروہ غیرمعمولی اورخلاف عادت کام ہے جس کو حاصل کرنے میں برے کام کر کے شیطان کے تقرب سے مدوحاصل کی جاتی ہے خواہ وہ برے کام زبان سے کیے جائیں جیسے وہ منتر جن میں شرکیہ الفاظ ہوں اور شیطان کی تعریف کی جائے یاوو برے کام دیگراعضاء سے کیے جائیں جیسے ستاروں کی عبادت کرنا'اور کسی کا نقصان کرنا اور دیگرفتق وفجور کے کام'یاوہ برے کام'

المقتاد ہے کیے جائیں مثلاً ان کاموں کواچھااعتقاد کرنا جن سے شیطان کا تقرب اور اس کی محبت حاصل ہوتی ہے' اور وہی محص سحر کرسکتا ہے جوشراورنفس کی خباشت میں شیطان کے مناسب ہو' کیونکہ تعاون اور مدد کے لیے مناسبت شرط ہے' پس جس طرح سے **فر جیتے صرف نیک انسانوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ان ہی پر فیضان کرتے ہیں جو دائمی عبادت کرنے اور اللّٰہ کا** تقرب حاصل کرنے میں فرشتوں کے مشابہ ہوں'اس طرح شیاطین بھی ان ہی فساق اور فجار کے ساتھ تعاون کرتے ہیں جوقول' فعل اوراعتقاد کی خباشت اور نجاست میں شیاطین کے مشابہہ ہوں اور ہماری اس تعریف سے ساحر نبی اور ولی ہے متاز ہوجا تا ہے۔ (روح المعانی جزاص ۵۳۴ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۷ھ) سحراور كرامت ميں فرق

علامه عبدالنبی بن عبدالرسول احمر مکری نے سحر اور کرامت میں حسب ذیل وجوہ سے فرق بیان کیا ہے:

- (I) سحر خبیث اور فاسق شخص سے ظاہر ہوتا ہے اور کرامت اس نیک مسلمان سے ظاہر ہوتی ہے جو دائماً عبادت کرتا ہواور برے کاموں سے بچتا ہو۔
- (۲) سحر چند مخصوص برے کاموں کا نام ہے اور کرامت کے مخصوص اعمال نہیں ہیں میمض اللہ تعالیٰ کے فضل اور دائماً شریعت کی اتباع سے ظاہر ہوتی ہے۔
- (m) سحر صرف تعلیم اور تعلم سے حاصل ہوتا ہے اور کرامت اس طرح نہیں ہے بلکہ کرامت وہبی ہوتی ہے اور محض اللہ کی عطا سے حاصل ہوتی ہے۔
- (م) سحر طلب کرنے والوں کے مطالب کے موافق نہیں ہوتا بلکہ معین اور محدود مطالب کے ساتھ مخصوص ہے اور کرامت طلب کرنے والوں کے مطالب کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے اوراس کے مخصوص مطالب نہیں ہیں۔
- (۵) سحر مخصوص وقتق 'مخصوص جگہوں اور مخصوص شرائط ہے ہوتا ہے' اور کرامت کے لیے کسی وقت' کسی جگہ اور کوئی شرط ضروری مہیں ہے۔
- (۷) ساحرکوبھی دوسراساحراین بڑائی ظاہر کرنے کے لیے چیلنج کرتا ہےاور کرامت میں ایک ولی دوسرے ولی کوچیلنے نہیں کرتا۔
- (2) سحر بغیر کوشش اور سخت جدوجہد کے حاصل نہیں ہوتا' اور کرامت خواہ ہزار بار حاصل ہواس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی۔
- (۸) ساحر فاسقوں کے کام کرتا ہے اور نا پاک رہتا ہے بعض اوقات عسل جنابت بھی نہیں کرتا' استنجاء نہیں کرتا' نا یاک کپڑے نہیں دھوتا' کیونکہ نایا کی اور نجاست کی جادو کے ظہور میں بہت تا ثیر ہوتی ہے یہاس کی ظاہری نجاست ہے اور اس کی باطنی نجاست کفر ہے اس کے برخلاف ولی کا ظاہراور باطن پاک اورصاف ہوتا ہے۔
  - (9) ساحرخلاف شرع کاموں کا حکم دیتا ہے اور ولی شریعت کے موافق کاموں کا حکم دیتا ہے۔

ہم نے سحراور کرامت میں جوفرق بیان کیے ہیں ان ہی سے سحراور معجزہ میں بھی فرق معلوم ہوجاتا ہے۔

( دستور العلماءج ٢٢ ص ٢٠) مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣٢١ ه )

### سحر کے واقع ہونے کے دلائل

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفي او عرف لكهية بين:

سحر ایک خلاف عادت کام ہے جوکسی شریر اور فاسق شخص ہے اعمال مخصوصہ کے ذریعہ صا در ہوتا ہے ٔ اور بیا ہل حق کے نزويك عقلاً جائز ہے اور قرآن اور حديث سے ثابت ہے۔قرآن مجيد ميں ہے:

لین شیاطین نے کفر کیا وہ او گول کو جادو سکماتے تے اور وہ علم جوهاروت اور ماروت دوفرهتوں بر بابل جي نازل كيا حميا اور وو ( فرشتے ) کی کواس وقت تک و والم نہیں سکھاتے تھے جب تک كه يدند كهددية كهم تو مرف آ زمائش جي سوتم كفرند كرو ليل لوگ ان سے وہ علم کیجتے جس کے ذریعہ وہ خاد ند اور اس کی بوی میں جدائی ڈال دیے اور وہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو ضرر تہیں

وَلِكِنَ الشَّيْطِيْنَ كُفُرُ وَايُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحُرَّةُ وَمَآ ٱنُزِلَ عَلَى الْمُلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّلُونِ مِنْ اَحَدٍ حَتَّى يَعُولُا إِنَّمَا نَحْنُ فِئْنَةً فَلَا تَكُفُعُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَامًا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزُوْجِهُ وَمَاهُمْ بِضَالِرٌ يُنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (البقره:۱۰۲)

اس آیت میں بیخبر دی ہے کہ جادو هیقة ثابت ہے اور وہ محض نظر بندی اور ملمع کاری نہیں ہے اور موثر اور خالق حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے۔

اسى طرح الله تعالى نے فرمایا:

(اور میں) گرہ (باندھ کران) میں بھو نکنے والیوں کے شر

ومِن شَرِالنَّقُتْ فِي الْعُقدِ ٥ (الفان ٣)

ہے(بھی بناہ مانگتا ہوں)

اس آیت میں جادوگروں کی شرارت سے بناہ مانگی گئی ہے۔ جادوگرمنتر پڑھ پڑھ کر پمونک مارتے ہیں اور گرہ باندھتے جاتے ہیں عموماً جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی چیز حاصل کرکے میمل کیا جاتا ہے۔ اگر جادو ایک ثابت شدہ حقیقت نہ ہوتی تو اللہ تعالی اس سے پناہ مانگنے کا کیوں حکم دیتا۔

اور جمہور مسلمین کا اس پراتفاق ہے کہ سورہ الفلق اس وقت نازل ہوئی جب لبید بن اعصم یہودی نے رسو**ل الله صلی الله** علیہ وسلم پر جادو کیا حتیٰ کہ آ ب تین دن بھار رہے۔

اس طرح روایت ہے کہ ایک باندی نے حضرت عا کشہرضی الله عنها پر جادو کیا' اس طرح حضرت ابن عمر ر**ضی الله عنهما پر** جادو کیا گیا پھرلو ہا گرم کرکے ان کے ہاتھ پرداغ لگایا گیا۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہا گر جادو کرناممکن ہوتا تو کفارتمام انبیاءاور صالحین پر جادو کردیتے تا کہان کو ملک عظیم حاصل ہوتا' اور نبی صلی الله علیہ وسلم پر جادو کرنا کس طرح صحیح ہوگا حالا تکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

وَاللَّهُ يَعْمِمُكَ مِنَ النَّاسِ فَ اللَّهُ مِن النَّاسِ فَي اللَّهُ مِن النَّاسِ فَعُوط مِعُ اللَّهُ مِن النَّاسِ فَعُوط مِعْمُك مِن النَّاسِ فَعُوط مِعْمُك مِن النَّاسِ فَي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

اورساحر جہاں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔

وَلَا يُفْلِحُ السَّحِرُ حَيْثُ أَنَّى ٥ (طُ: ٢٩)

اور کا فربن صلی الله علیه وسلم پر بیعیب لگاتے تھے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے ٔ حالا تکدی قطعی بات ہے کہ وہ جمو فے تھے۔ ہم پہلے اعتراض کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جادو ہر دور اور زمانے میں نہیں یایا گیا اور نہ ہر خطہ اور ہر جگہ میں یایا گیا ہے۔ ہم دوسرے اعتراض کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم اس سے محفوظ ہیں کہ لوگ ان کو ہلاک کرویں یا آ پ کی نبوت میں خلل ڈالیں' اور اس بات ہے محفوظ نہیں ہیں کہ لوگ آ پ کو ضرر پہنچا کیں یا آ پ کے جسم **میں کوئی تکلیف** پہنچائیں' اور کفار نے جو کہاتھا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے اس سے ان کی مراد میتھی کہ آپ مجنون ہیں اور جادو سے آپ کی عمل زائل کردی گئی ہے کیونکہ آپ نے ان کے دین کوٹرک کردیا تھا۔

اوراگر بیاعتراض کیا جائے کہ حضرت موی علیہ السلام کے قصہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

#### موی کو بیخیال آنے لگا کہان کے جادو کے زور سے وہ

#### يُخْيَلُ إِلَيْهِ مِن مِعْرِهِ مُ أَنَّهَا تُسْفَى 0 (ط: ١١)

لا محمیاں اور رسیاں دوڑ رہی ہیں۔

اس آیت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حرکی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ محض تخییل اور ملمع کاری ہے۔

اس کے جواب میں ہم میکہیں گے کہ ہوسکتا ہے کہ ان کاسحر ہی تخییل (مسمریزم) ہواور ان کے سحر کامسمریزم ہونا اس پر دلالت نہیں کرتا کہ فی نفیہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

(شرح المقاصد ج ۵ص ۸۱-24 مطبوعه منشورات الشريف الرضي ايران ۹ ۱۲۰۹ ه

میعلامہ تفتارانی کی عبارت ہے ہمارے نزدیک نبی صلی الله علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونے کی روایت صحیح نہیں ہے'اس کی تحقیق بنی امرائیل: ۲۷ میں گزر چکی ہے۔

سحر کی اقسام اور اس کے وقوع میں مذاہب

علامه ابن جرهيتي شافعي مكي متوفى ١٩٨٧ ه لكهت بين محركي حسب ذيل اقسام بين:

- (۱) ستاره پرستول ٔ افلاک پرستوں اوران کوفاعل مختار ماننے والوں کاسحر۔
  - (٢) اصحاب الاوهام اوراصحاب نفوس قویه کاسحر
  - (۳) ارواح ارضیه مثلاً جنات سے استعانت کرنے والوں کاسحر
- (۳) تخییلات آتکھوں پراٹر ڈالنا کیونکہ آ نکھمشاہدہ میں خطا کرتی ہے کشتی میں سوار شخص کو کنارے پر کھڑے ہوئے درخت دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بارش میں برسنے والے قطرات خطوط دکھائی دیتے ہیں (اس کومسمریز م بھی کہا جاسکتا سے)
- (۵) عجیب وغریب کام جومختلف شعبدوں سے ظاہر ہوتے ہیں'ان کے اسباب مخفی ہوتے ہیں جن کا عام لوگوں کو پتانہیں چلتا۔
  - ۲) الیی دواؤں سے جادو کرنا جوحواس کو معطل ادر عقل کوزائل کردیتی ہیں۔
- (2) سمسی کے دل کوتالع کر لینا وہ بیہ ہے کہ انسان بید عویٰ کرے کہ اس کواسم اعظم معلوم ہے اور جن اس کا تابع ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے پس جو شخص تاسمجھ ہوگا وہ اس کے دعویٰ کوسیا گمان کرے گا اور وہ مرعوب اور خوفز دہ ہو جائے گا' پھر جادوگر اس پر قادر ہوگا کہ اس میں جو فعل جا ہے وہ کرے۔

علامة قرطبی مالکی نے کہا ہے کہ اس بات کا انکارنہیں کیا جاتا کہ ساحر کے ہاتھ سے ایسے خلاف عادت کاموں کا ظہور ہوتا ہے جو عام انسانوں کی طافت میں نہیں ہوتے وہ لوگوں کو بھار کردیتے ہیں۔ شوہراوراس کی بیوی میں تفریق کردیتے ہیں عقل کو زائل کردیتے ہیں۔ اعصا کو ٹیڑ ھا کردیتے ہیں علاء نے کہا ہے کہ ساحر سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ اپ جسم کواس قدر پتلا کر لے کہ وہ سرکنڈے پر کھڑ اہو جائے باریک دھا گے پر چلنے گئے ہوا میں اڑنے گئے پانی پر چلنے گئے اور کتے پر سواری کرے اور سحر ان کاموں کی علت ہے نہ موجب ہے ان کاموں کو سحر کے وقت اللہ تعالیٰ بیدا کرتا ہے جیسا کہ وہ کھانے اور پینے کے بعد انسان کے اندر سیری بیدا کرتا ہے۔ (الجام لاحکام القرآن جر۲ م ۲۵ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

اور معتز لہنے سحر کی مہلی تین قسموں کا اُنکار کیا ہے اور ایک قول ہے ہے کہ انہوں نے ان قسموں کے معتقد کو کا فرقر ار دیا ہے' اور رہے اہل سنت تو انہوں نے سحر کی تمام اقسام کو جائز قرار دیا ہے' وہ کہتے ہیں کہ ساحر کو اس پرقدرت ہوتی ہے کہ وہ ہوا میں

*جلدہ*فتم

marfat.com

عمار المرآر

اڑے اور انسان کو گرما بنا دے اور گرمے کو انسان بنا دے اور اس کے علاوہ دیگر شعبدوں پر بھی ا**س کوقد رہ بھی ہے لین وط** کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے جب ساحر کلمات معینہ بولٹا ہے تو اللہ تعالی ان چیزوں کو پیدا کر دیتا ہے اور اس پر بیآیت دلیل ہے:

وَمَاهُهُ بِضَاَّرِّ بُنُ بِهِ مِنَ اَحَدِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ (القره:١٠٢) پنجانے والے نہیں ہیں۔

(الزواجرج ٢ص١٤ ١٦ ١٤ المعلن المطبوع كمتبدز المصلى الباز كم يحرمه ١٣١٥ )

(رسائل ابن عابدين ج ٢ص ٢٠٠٠ مطبوعة ميل اكيدي لا مور ١٣٩١ه)

علاء دیو بند بھی جمہوراہل سنت کی طرح اللہ تعالیٰ کے اذن سے جادو کے مؤثر ہونے کے قائل ہیں۔ شیخ شبیر احمر عثانی متو فی ۲۹ سا ھالاعراف: ۱۱۱ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ان آیات سے ظاہر ہوا کہ ساحرین فرعون نے اس وقت جوشعبدہ دکھلایا تھااس میں فی الواقع قلب ماہیت نہیں ہوا بلکہ وہ محض تخییل اور نظر بندی تھی۔اس سے بدلا زم نہیں آتا کہ تمام اقسام سحراس میں منحصر ہوں 'شایدانہوں نے بیگمان کیا ہو کہ ہم اتن ہی کارروائی سے موٹی علیہ السلام کو دبالیس کے اور پچھ گنجائش ملتی تو ممکن تھا کہ اس سحرعظیم سے بھی بڑا کوئی سحراعظم دکھاتے مگر اعظام دکھاتے مگر اعظام دکھاتے مگر اعظام دکھاتے سے اعجاز موسوی نے سحر کو پہلے ہی مور چہ پر مایوس کن شکست دے دی 'آگے موقع ہی ندر ہا کہ مزید مقابلہ جاری رکھا جاتا۔

( حاشيه عانى برتر جمه شيخ محمود حسن ديوبندى ص ٢١٨ مطبوع سعودى عربيه)

مفتی محد شفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۷ هاالاعراف: ۱۱۱ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا جادو ایک قتم کی نظر بندی تھی اور تخبیل تھی جس سے دیکھنے والوں کو بیم مونے لگا کہ بیدلاٹھیاں اور رسیاں ہی تھیں۔ سانپ نہیں لگا کہ بیدلاٹھیاں اور رسیاں ہی تھیں۔ سانپ نہیں سے تتھ بیدا یک قتم کا مسمریزم تھا جس کا اثر انسانی خیال اور نظر کومغلوب کردیتا ہے۔

لیکن اس سے بیلازم نہیں آتا کہ سحر صرف اس قتم میں منح صرے ذریعہ انقلاب ماہیت نہیں ہوسکتا کیونکہ کوئی شرعی یا عقلی دلیل اس کی نفی پر قائم نہیں ہے بلکہ سحر کی مختلف اقسام واقعات سے ثابت ہیں۔ کہیں تو صرف ہاتھ کی جالا کی ہوتی ہے جس کے ذریعہ د کیھنے والوں کو مغالط لگ جاتا ہے کہیں صرف خلیل اور نظر بندی ہوتی ہے جیسے سمریزم ہے اور اگر کہیں قلب ماہیت بھی ہوجاتا ہوکہ انسان کا بیھرین جائے تو یہ بھی کسی شرعی یاعقلی دلیل کے خلاف نہیں ہے۔

(معارف القرآن جهم اس مطبوعه ادارة المعارف كراتي مهاهماه)

سحراورساحر کا شری تھم ہم نے الاعراف: ۱۱۱ میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے'ای طرح سحر کے سیکھنے اور سکھانے کا شری تھم بھی ہم نے وہاں تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ ( تبیان القرآن جہص ۲۶۰–۲۵۹ ) فرعون کے ساحروں کا ایمان لا نا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے 6 جوموی اور ہارون کا رب ہے 0 رب العالمین کے بعد انہوں نے کہا جوموی اور ہارون کا رب ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ صرف یہ کہتے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے تو یہ خدشہ تھا کہ فرعون یہ کہتا کہ یہ مجھ پر ایمان لائے ہیں اس لیے انہوں نے وضاحت سے کہا ہم

marfat.com

مب العالمین پرایمان لائے بیں جوموی اور ہارون کا رب ہے۔ غور کا مقام ہے کہ مج کو وہ کافر جادوگر تھے اور شام کو وہ مومن اور همبيد تھے۔ اس ليے انسان کو چاہے کہ وہ اپنے کئی عمل سے دھوکا نہ کھائے 'ہوسکتا ہے اس وقت وہ جو نيک عمل کررہا ہے بعد میں اس کومیسر نہ ہوں اصل بات بیہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: فرعون نے کہاتم جھے ہے اجازت لینے ہے پہلے اس پر ایمان لے آئے! یقینا وہی تمہارا وہ بڑا ماہر جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے عقریب تمہیں معلوم ہوجائے گا میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو (ہرایک کی) مقاتل جانب ہے کا ف ڈالوں گا اور ضرور میں تم سب کوسولی پر لاکا دوں گان انہوں نے کہا کوئی مضا تقد نہیں ہم اپنے رب کی طرف لو نے والے ہیں 0 بے شک ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو بخش دے کیونکہ ہم سب سے پہلے ماران لانے والے ہیں 0 (الشراء ۵۱۰)

فرعون کا اپنعوام کوحضرت مویٰ ہے متنفر کرنے کے لیے جادوگروں پرالزام تراشی کرنا

فرعون نے جب بید کھا کہ تمام جادوگر حضرت موی اور حضرت ہارون علیماالسلام پرایمان لے آئے تو اس نے سوچا کہ اب لوگ یمی کہیں مے کہ جادوگروں کی اتنی بڑی اکثریت جو حضرت موی علیہ السلام پرایمان لے آئی ہے تو ضروراس کی وجہ یہ کہ جادوگروں پر بیہ منکشف ہوگیا کہ حضرت موی علیہ السلام کی رسالت برحق ہے اور انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ اس تمام کا تنات کا صرف ایک خدا ہے اور اس کے علاوہ فرعون افلاک سیار ہادراس کا کنات کی ہر چیز اللہ بلند و برتر کی مخلوق ہے سوچا کہ اب کی طریقہ سے عوام کو حضرت موی اور ان جادوگروں سے متنفر اور برگشتہ کرنا چا ہے ورنہ مصر میں اس کی خدائی کا بحرم قائم نہیں رہے گا اور اس کی الوجیت کا طلسم ٹوٹ جائے گا سواس نے حضرت موی علیہ السلام اور جادوگروں سے عوام کو تنفر کرنے کے لیے حسب ذیل نکات اٹھائے۔

- (۱) اس نے جادوگروں سے کہاتم میری اجازت سے پہلے (حضرت) مویٰ پرایمان لے آئے۔ اس قول سے اس نے یہ وہم ڈالا کہ اس قدر سرعت کے ساتھ تمہارا (حضرت) مویٰ پرایمان لا نا یہ بتا تا ہے کہ تم پہلے سے ان کی طرف مائل تھے اور اس بات میں جادوگروں پریہ تہمت لگائی کہ انہوں نے حضرت مویٰ سے جادو کے مقابلہ میں اپنے تکمل فن اور مہارت کا اظہار نہیں کیا اور عمد اُجلدی شکست کھا گئے۔
- (۲) پھر کہا یقینا وہی تمہار ابرا ماہر جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اس تول میں اس نے جادوگروں پر بیدالزام لگایا کے درحقیقت تم موئی ہی کے شاگر دہوا ور تمہاری آپس میں بیسازش اور ملی بھگت تھی کہ معمولی مقابلہ کر کے تم ہار جاؤ' اس لیے تمہار اید مقابلہ دراصل نوراکشتی تھی ورنہ ان جادوگروں کے پاس بھی ایس توت تھی جیسی موئ کے پاس ہے' اس طرح اس نے عوام کے سامنے حضرت موئی علیہ السلام کی کامیابی کے تاثر کوزائل کرنے کی کوشش کی۔
- (۳) پھراس نے کہاعظریب تمہیں معلوم ہوجائے گا۔ اپنے اس قول سے اس نے ساحروں کوشدید وعید سائی اور بہت بڑی دھمکی دی۔
- (م) نیز فرعون نے کہا میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو (ہرایک کی) مقابل جانب سے کاٹ ڈالوں گالیعنی سیدھا ہاتھ اور الٹا پیراور میں ضرور تم سب کوصلیب (سولی) پراٹکا دوں گا۔

صليب كامعنى

صلیب کامعنی ہے چوبی (اسان العرب جاس ۵۲۸) اور تصلیب کامعنی ہے کس شخص کے دونوں ہاتھوں کو آ کی شکل میں

جلدجشتم

marfat.com

پھیلا کراس کولئکا دینا'روایت ہے کہ فرعون نے ان کو درختوں کے تنوں پر لٹکا دیا حتی کہ وہ فوت ہو گئے (مدح البیان جا می اللہ الراحیاء الراحیات اللہ کو اس کے بائد صدیا اس کی پشت کو کوری پر بائد صدیا اس ایک لیم عرصہ تک ان کو اس کنٹری کے ساتھ با ند صدر کھا تھا اور فرعون وہ پہلا شخص تھا جس نے کسی کوسولی پر چر صایا تھا۔ (مدی البیان نے ۵ می ۱۳۸۳ – ۱۳۸۳) نیز اُردو کی لغات میں مرقوم ہے: سولی کا معنی ہے ایک چوبی (کلڑی کا) آلہ جس میں مرقوم ہے: سولی کا معنی ہے ایک چوبی (کلڑی کا) آلہ جس میں محرموں کو باتھوں اور پاول میں میخیں شونک کر لئکا دیتے تھے' (فیروز اللغات اُردومی ۱۲۸۱) صلیب اس شکل + کی کلڑی جس پر میسائیوں کو لئکا کر ہلاک کرتے تھے (فیروز اللغات می ۱۵ مرازی نے لکھا ہے کہ کی شخص کو ہلاک کرنے کے لیے اس سے قومی اور کوئی فر لیدنہیں ہے۔

ذر لیدنہیں ہے۔

اہل معرفت پرمصائب کا آسان ہونا' اور مصائب برداشت کرنے پر انہیں مراتب سے نواز نا اس کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا: جادوگروں نے کہا کوئی مضا نقہ نہیں! ہم اپنے رب کی **طرف لو شخ والے** \*\*

جادوگروں نے جوفرعون سے کہا ہم اپنے رب کی طرف او شنے والے ہیں اس کے حسب ذیل محامل ہیں:

- (۱) وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں استے متعزق ہو چکے تھے کہ وہ ہر حادثہ اور ہر مصیبت میں اللہ سے واصل ہونے اور اس کی ذات کا ارادہ کرتے تھے'وہ ثواب کی رغبت میں ایمان لائے تھے اور نہ عذاب کے خوف سے'ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا اور اس کی معرفت کے انوار میں ڈوب جانا تھا۔
- (۲) انہوں نے کہا ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو بخش دیے اس کامحمل یہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے جوانہوں نے انہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمادے۔
- (۳) اس سے پہمی معلوم ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے قرب کے گئے بڑے مرتبہ پر کیوں نہ بڑنجی جائے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنے سے مستغنی نہیں ہوتا' اور انسان کو بھی اپنی نیکیوں سے دھوکا نہیں کھانا چا ہے اور چا ہے وہ کتنا پہنچا ہوا بزرگ اور عبادت گزار کیوں نہ ہواس کو اپنے آپ کو قصور وار قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں کی معافی متنا پہنچا ہوا بزرگ اور عبادت گزار کیوں نہ ہواس کو اپنے آپ کو قصور اور قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں کی معافی طلب کرنی چا ہے' کوئی بھی شخص قرب الہی میں حضرت ابر اہم علیہ السلام سے بڑھ کر تو نہیں انہوں نے بھی یہ دعا کی تھی:

  دُالّیٰ ایک اَظٰہُ اُن یَکْ فِی کِی کُھُوں قرب اللہی میں حضرت ابر اہم علیہ السلام سے بڑھ کر تو نہیں انہوں نے بھی یہ دعا کی تھی:
  دُالّیٰ نِی اَظٰہُ اُن یَکْ فِی کُھُوں کُوں کہ کہ اس میری (اجتہادی یا بہ ظاہر) خطاؤں کو بخش دے گا۔

  (الشعراء: ۱۸) میری (اجتہادی یا بہ ظاہر) خطاؤں کو بخش دے گا۔

فرعون نے ایمان لانے والے جادوگروں کوسولی پر چڑھا کرشہید کردیا تھا'اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کوحق کا اظہار کرنا جا ہے۔ اور ظالموں کے ظلم اور ان کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرکے کلمہ حق سنادینا جا ہے۔ جیسا کہ ان ایمان لانے والے جادوگروں نے کیا۔ ابن عطانے کہا جوشحص حق کا مشاہدہ کر لیتا ہے اس پرحق کی راہ میں ہرمصیبت اور ہر بلا آسان ہو جاتی ہا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیه وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت اسماء بنت عمیس ان کے قریب تھیں۔ اچا نک رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سلام کا جواب دیا ' پھر آپ نے فر مایا: اے اسماء! میہ بن ابی طالب تھے جو حضرت جبریل اور میکائل علیہا السلام کے ساتھ تھے 'وہ یہاں سے گزرے تو انہوں نے مجھے کوسلام کیا۔ میں انے ان کے سلام کا جواب دیا 'اور جعفر نے بتایا کہ ان کا فلاں فلاں دن مشرکین سے مقابلہ ہوا تو میرے جسم کے سامنے سے ا

حصہ میں تہتر زخم اور کھا و کھے۔ پھر میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے جھنڈ ا پکڑلیا میر اوہ ہاتھ کا دیا گیا تو میں نے بائیں ہاتھ میں جینڈا پکڑلیا پھرمیراوہ ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا تو اللہ تعالی نے میرے ان دو ہاتھوں کے بدلے میں یہ دو پرعطا فر مائے جن کے ساتھ میں حضرت جبریل اور میکائیل کے ساتھ جنت میں اڑتا ہوں اور جہاں چاہتا ہوں اتر جاتا ہوں اور جنت کے بھلوں سے جو**جا ہتا ہوں کھاتا ہوں' حضرت اساء نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر کو جو خیر عطا کی ہے وہ ان کومبارک ہو' لیکن مجھے خوف** ہے کہ لوگ اس خبر میں میری تصدیق نہیں کریں گئے تو یا رسول اللہ! آپ منبر پر چڑھ کر لوگوں کو پی خبر سنا دیجیے سوآپ منبر پر چڑھےاورآپ نے اللہ تعالیٰ کی حمہ وثنا کرنے کے بعد فر مایا: اےلوگو!جعفر بن ابی طالب جبریل اور میکائل کے ساتھ گزرے۔ الله تعالیٰ نے ان کے دو ہاتھوں کے بدلے میں ان کو دو پرعطا فر مائے 'جن کے ساتھ وہ جنت میں جہاں جا ہتے ہیں اڑتے ہیں' انہوں نے مجھے سلام کیا اور یہ بتایا کہ ان کا معاملہ کس طرح ہوا جب ان کامشرکوں سے مقابلہ ہوا تھا' اس دن کے بعد سے سلمانوں میں بیمشہور ہوگیا اوران کا نام جعفر طیار پڑگیا کہوہ جنتِ میں اڑنے والے ہیں۔

(المجم الاوسط رقم الحديث:٦٩٣٢؛ مطبوعه مكتبة المعارف رياضٌ ١٨٦ه ألمجم الاوسط رقم الحديث:٦٩٢٧؛ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروتُ ٩٣٠١هـ و حافظ المبيثي نے كہااس مديث كى سندھن ہے مجمع الزوائدج وص ٢٧٦-٢٥)

شخ ا كبرقدس سره نے كہا كه جارے رسول سيدنا محمصلي الله عليه وسلم اعلان نبوت سے يہلے حضرت ابراہيم عليه السلام ك شریعت پڑمل کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فر مائی اور آپ نے اسلام کی تبلیغ فر مائی اس طرح جب ولی کامل شریعت محدید برعمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینہ کو کھول دیتا ہے اور اس کے دل میں قرآ ن کے معانی اور اس کے اسرار کوالقاء کرتا ہے اور اس کی زبان ہے وہی بات جاری فرماتا ہے جوحق اور صواب ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے مخلوق کی ہدایت کا کام لیتا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کومنصب رسالت عطا کیا گیا تھا۔

(روح البيان ج٢ص ٣٥ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

شیخ ا کبرقدس سرہ کے اس کلام کاممل میہ ہے کہ مسلمان کوجن احکام شرعیہ کاعلم ہے جب وہ ان پڑنمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینہ میں انوارمعرفت ڈال دیتا ہے اس کی تائیداس حدیث سے ہوتی ہے:

حضرت البّ بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس شخص نے ان احکام شرعیه پرعمل کیا جن کا اس کولم تھا تو اللہ اس کوان علوم کا وارث کر دیتا ہے جن کو وہ نہیں جا نتا۔

(حلية الاولياء رقم الحديث: ١٣٣٢٠ ؛ ج • اص٣١ ، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ، ١٣١٨ هـ اتحاف ا'سادة المتقين ج اص٣٠٣ ، كشف الخفاء ج ٢

ص ۲۵۳۳ رقم الحديث:۲۵۳۲)

### جادوگروں كا اول المومنين ہونا

اس کے بعد فرمایا: کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ ان کے اول المومنین ہونے کی تو جیہ میر ہے کہ اس میدان میں جولوگ حاضر ہوئے تھے اُن میں وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے یا اس سے مرادیہ ہے کہ وہ جادوگروں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے یا فرعون کی رعایا میں سب

ہے پہلے ایمان لانے والے تھے یا اس زمانے کے لوگوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ اور فی الواقع حضرت موی علیه السلام کی امت میں سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی تھے۔

martat.com

ميأر الغرآر

Marfat.com

# نے موی کی طرف وجی فرمانی کہ آپ میرے بندوں کوراتوں رات نکال کر لے جا میں کیونگہ آپ عون في المداين حشرين الأون هؤا جائے گا0 پھر فرعون نے جمع کرنے والوں کو شہروں میں بھیج دیا0 کہ بے شک یہ جماعت (نی اسرائیل) بہت عداد میں ہے 0 اور بے شک وہ ضرور ہم کو غضب میں لانے والے ہیں 0 اور بے شک ہم لوگ ان سے قالم میں 0 وہم نے ان (فرعونیوں) کو (ان کے )باغات اور چشمول سے نکال باہر کیا اور (ان کے ) خزانوں اور عمر ومسکوں ہے 0 یہ واقعدای طرح ہوا'اور ہم نے بنی اسرائیل کوان کا وارث بٹایا ⊙سو دن کے روثن ہوتے ہی فرعو نیوں نے ان کا پیچیا کیا⊙ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو اصحاب مویٰ نے کہا ہم یقینا پکڑ لیے گئے O مویٰ نے کہ ے میرے ساتھ میرارب ہے جو یقیناً میری رہ نمائی فرمائے گا O تو ہم نے مویٰ کی طرف وحی فرمانی کہ آپ اسمندر پر ماریں ' تو یکا یک سمندر بھٹ گیا کیں (اس کا)ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا 0 اور دوسرول کو اس جگہ ہم قریب لے آئے 0 اور موی کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے نجات دے دی 0 پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا 0بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکو

### مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ مَ بَكَ لَهُ وَالْعَرْ يُزُالَّ حِيْمُ ﴿

ایمان لانے والے نہ تھ 0 اور بے شک آپ کا رب ہی بہت غالب بہت رحم فر مانے والا ہے 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم نے مویٰ کی طرف وجی فرمائی کہ آپ میرے بندوں کوراتوں رات نکال کرلے جائیں کیونکہ آپ سب کا پیچھا کیا جائے گاہ پھر فرعون نے جمع کرنے والوں کوشہروں میں بھیج دیاہ کہ ہماعت (بی اسرائیل) بہت کم تعداد میں ہے ہماوگ ان سے قاط ہیں ہو ہو ہم کو فضب میں لانے والے ہیں ہور بشک ہم لوگ ان سے قاط ہیں ہو ہم نے ان (فرعونیوں) کو (ان کے ) باغات اور چشموں سے نکال باہر کیا ہواور (ان کے ) خزانوں اور عمدہ مسکنوں سے (الشعراء: ۵۵ میر) کو (ان کے ) باغات اور چشموں سے نکال باہر کیا ہم اور (ان کے ) خزانوں اور عمدہ مسکنوں سے (الشعراء: ۵۵ میر)

بنی اسرائیل کی مصر ہے روانگی اور فرعون کا تعاقب

اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ جولوگ اس کے بھیجے ہوئے نبیوں پرایمان لاتے ہیں اور اس کے نبیوں کی تقدیق اور تعظیم کرتے ہیں ان کو نجات عطافر ماتا ہے اور جو کافر اس کے رسولوں کی تکذیب اور تو ہین کرتے ہیں ان کو ہلاک کردیتا ہے تو اس سنت اللہ یہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کردیا اور حضرت موٹی علیہ السلام اور ان کے تبعین کو نجات عطافر مائی 'اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بیان فر مایا ہے' اور الشعراء: ۵۲ میں حضرت موٹی علیہ السلام کو بی تھم دیا کہ وہ راتوں رات میرے بندوں کو مصر سے نکال کرلے جائیں 'اور بنی اسرائیل چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو مانے والے تھے اس لیے ان کوفر مایا '' اور بیر بتایا کہ آپ سب کا پیچھا کیا جائے گا۔

حضرت موی علیہ السلام کو بیت مویا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو بحقلام (عرب اور افریقہ کا درمیانی سمندر) کی طرف نکال کر لے جائیں وہاں آپ کے اوپر جومیرے احکام پہنچیں آپ ان پڑمل کریں بیت ماس وقت نازل ہوا جب آپ متحدد سال مصر میں فرعونیوں کے درمیان گھر چکے تھے اور ان کو اللہ تعالی کی تو حید اور اپنی رسالت کی مسلسل دعوت دیتے رہے تھے اور ان کے سامنے مجردات پیش کرتے رہے تھے لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ تکبر اور سرکتی سے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے رہے بنی اسرائیل نے اپنی کسی تقریب میں شرکت کے لیے قبطیوں سے زیورات عاربیۂ لیے ہوئے تھے نیز فرعونیوں نے اپنی کسی تقریب میں شرکت کے لیے قبطیوں سے زیورات عاربیۂ لیے ہوئے جب ان کو پتا چلے گاکھ مصرسے جارہے ہوتو وہ تمہارا تعاقب کریں گے۔

کرتے مصرسے جارہے ہوتو وہ تمہارا تعاقب کریں گے۔

شردمه اور خدرون کے معنی

صبح کو جب فرعون اٹھااوراس کو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل راتوں رات مصر سے نکل رہے ہیں تو اس نے ان کے تعاقب کا ادادہ کیا اوراس نے مختلف شہرول میں اپنے ہرکارے بھیجے کہ بنی اسرائیل ہاتھ سے جارہے ہیں لہذا ان کو پکڑنے کی فوراً کوشش کی جائے 'مفسرین نے لکھا ہے کہ بنواسرائیل کی کل تعداد چھ لا کھستر ہزارتھی اور فرعون کا لشکر دگنا تکنایا اس سے بھی زائدتھا' کیونکہ فرعون نے بنی اسرائیل کے متعلق کہا یہ شہر ذمہ قبلیلہ ہے 'یعنی بہت کم تعداد کی جماعت ہے اس نے کہا ان کا بھا گنا ہمارے لیے سخت غیظ وغضب کا باعث ہے اس لیے ان کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں بہت مختاط اور مستعد ہونے کی مضرورت ہے۔الشعراء: ۵۲ میں حداد ون ہے' بعض قرءات میں حداد ون ہے' حذر کا معنی دیمن کے شرسے خاکف اور خبردار رہنا' زجاج نے کہا اس کا معنی ہے خوف کے سبب سے کسی چیز سے اجتناب رہنا' زجاج نے کہا اس کا معنی ہے خوف کے سبب سے کسی چیز سے اجتناب

marfat.com

کرنا' پر ہیز کرنا اور احتیاط کرنا' جیے ذیا بیلس کا مریض میٹی اور نشاستہ دار چیزوں سے پر ہیز کرتا ہے اور جس کا کلسٹر ول بد حا ہوا ہووہ بلڈ پریشر کا مریض فالج اور دماغ کی شریان بھٹنے کے خطرے سے نمک سے پر ہیز کرتا ہے اور جس کا کلسٹر ول بد حا ہوا ہووہ چکان کی دیا دق سے کرکا در دبھی زیادہ ہوتا ہے۔ فرض فرعون نے کہا ہم خدوون ہیں چکان کی سے پہیز کرتا ہے اور مستعدر ہنا چاہے اور بتھیاروں سے سلح ہوکران کا بیچیا کرتا چاہے۔ باغات سے مرادو و درخت بین جو دریائے نیل سے نگلے والی نہریں ہیں۔
بیں جو دریائے نیل کے دونوں کناروں پراگے ہوئے تھے اور چشموں سے مراد دریائے نیل سے نگلے والی نہریں ہیں۔
اللہ تعالی کا ارشاد ہے: یہ واقعہ ای طرح ہوا' اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنایاں سو دن کے روثن ہوتے بی فرعو نیوں نے ان کا بیچھا کیاں پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو اصحاب موئی نے کہا ہم یقینا پکڑ لیے فرعو نیوں نے کہا ہم یقینا پکڑ لیے گئے ۵ موئی نے کہا ہم یقینا پکڑ لیے گئے ۵ موئی نے کہا ہم گزنہیں! بے شک میر سے ساتھ میرارب ہے جو یقینا میری رہنمائی فرمائے گان (الشراء: ۱۲ – ۵۹)

اللہ تعالیٰ نے بنواسرائیل کوفرعونیوں کی کس چیز کا وارث بنایا تھا؟ بعض مفسرین نے کہااس سے مرادوہ چیزیں ہیں جن کا اس سے پہلے آیتوں میں ذکر ہے ' یعنی باغات' چشئے خزانے اور عمدہ رہائشی مکان' حسن بھری وغیرہ نے کہااس سے مرادیہ ہ کہ فرعون اوراس کی قوم کو ہلاک کرنے کے بعد بنواسرائیل کومصر میں آباد کر دیا' ایک قول یہ ہے کہ بنواسرائیل نے قبطیوں سے عاریٹازیورات لیے تھے جن کووہ مصر سے جاتے وقت اپنے ساتھ لے گئے تھے اس وراثت سے وہ زیورات مراد ہیں' لیکن میں جے نہیں ہے' قوم فرعون کو دی ہوئی نعمتوں کے وارث بنانے کا ذکر اس آیت میں بھی ہے۔

ہم نے ان کا وارث کسی دوسری قوم کو بنایا۔

دُ أُوْرُ أَنْهُمُ الْحُومُ الْخُورِيْنَ . (الدفان: ٢٨)

سورۃ الدخان کی اس آیت میں ہر چند کہ قوم کالفظ عام ہے لیکن جب نبورۃ الشعراء میں بنی اسرائیل کووارث بنانے کی تصرح آگئی ہے۔ تصرح آگئی ہے تو سورۃ الدخان میں قوم سے مراد بنی اسرائیل ہی ہے۔

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ١٦٨ ه لكصتر مين:

پہلی دوآیتوں کامعنی یہ ہے کہ دن چڑھنے کے بعد فرعون اور اس کی قوم نے بنو اسرائیل کا تعاقب کیالیکن ہم نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا اور بنو اسرائیل کوان کے شہروں کا وارث کر دیا۔

(الجامع لا حكام القرآن جزساص ٩٩، مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٥ ه)

واضح رہے کہ فرعون کے شہروں سے مراد سرز مین مصر کے شہر ہیں سوعلامہ قرطبی کی تفسیر کا معنی بذہوا کہ ہنوا سرائیل کو مصر کے شہروں کا دارث بنا دیا لیکن بیقسیر صحیح نہیں ہے کیونکہ فود قرآن مجید میں تصریح ہے کہ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا' اوران کے انکار کرنے کے بعد ان کو چالیس سال تک میدان جیہہ میں بعظلے کے لیے چھوڑ دیا گیا' اس کے بعد وہ ارض مقدسہ میں داخل ہوئے' جہاں پر بیت المقدس ہے' اور حضرت موکی علیہ السلام کی قبر بھی ارض مقدسہ میں ہی ہے' چنا نچھے حدیث میں ہے: حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کوموت کے وقت ارض مقدسہ کے اتا قریب کرد سے جتنا ایک پھر چھیکنے کا فاصلہ ہوتا ہے' حضرت ابو ہر برہ و نے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وٹل کی ایک جانب سرخ ریت کے فیلے کے ابو ہر برہ و نے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وٹل گیا ہے۔ اس میں حضرت مولیٰ کی قبر دکھا تا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۱۳۳۹ سنیں انسانی رقم الحدیث ۲۰۸۹ سے دیا کی قبر دکھا تا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۱۳۳۹ سنی دفتی متو فی ۵۵۸ ھاس حدیث کی شرح کی میں اس حضرت مولیٰ کی قبر دکھا تا۔ (صحیح البخاری رقم الحدیث ۱۳۳۹ سنی دفتی متو فی ۵۵۸ ھاس حدیث کی شرح کی دور کیا دیث اللہ بن مینی دفتی متو فی ۵۵۸ ھاس حدیث کی شرح کی دور کے متنا الدین ابن حجر عسقلانی شافعی متو فی مقدم کی دور کے متنا الدین انداز کی تھا کہ دور کے اللہ بن این حجر عسقلانی شافعی متو فی میں متو فی میں دیکھی دور کیا گیا دیا گیا کہ کے دور کیا گیا کہ دیا گیا کہ دور کیا گیا کہ دیت کی شرح کی دور کیا گیا کہ دیا گیا کہ دور کیا گیا کہ دور کیا گیا کہ دیا گیا کہ کور کیا گیا کہ دیا گیا کہ دیا گیا کہ دیا گیا کہ کی کھر کیا گیا کہ دیا گیا کہ کیا گیا کہ دیا گیا کہ کیا کیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ

الم لكمة بن

این آتین نے کہاارش مقدسہ شام ہے اور حضرت موئی علیہ السلام نے بیت المقدس کے قریب فرن ہونے کا سوال کیا تھا کیونکہ بیت المقدس ارض مقدسہ میں ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے ارض مقدسہ کے قریب فن ہونے کی اس لیے دعا کی سے کوئکہ بیت المقدس ارض مقدسہ میں داخل ہونے علیہ السلام کا قرب تھاجو بیت المقدس میں مدفون سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بی امرائیل کو بیت المقدس میں داخل ہونے سے روک دیا تھا اور ان کو چالیس سال تک میدان سیم جھوڑ دیا 'حتی کہ ان کوموت نے فنا کر دیا۔ پس ارض مقدسہ میں داخل ہونے کہ ساز کو جالئے ہوں اس کی اور ان لوگوں میں سے کوئی بھی ارض مقدسہ میں داخل ہونے ہوئے اور ان لوگوں میں سے کوئی بھی ارض مقدسہ میں داخل ہونے سے انکار کیا تھا 'اور ارض مقدسہ کے فتح ہونے سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہوئے اور پھر حضرت موئی علیہ السلام فوت ہوئے 'اور چونکہ جبارین کا ارض مقدسہ پر علیہ تھا اس لیے حضرت موئی علیہ السلام فوت ہوئے کا موقع خبیں مل سکا 'اس لیے انہوں نے چاہا کہ وہ ارض مقدسہ کے مقدسہ کے قرب میں مدفون ہوجا کیں۔ (فتح البادی جسم سے کہ اللہ تعالی نے ان کار کیا تھا 'بکہ جو کے کہ اس کا کہ مصر میں 'موسلات سے معلا سے جاری کا میت کے جہاں بیت المقدس ہے اور وہ فلسطین میں ہے نہ کہ مصر میں 'سو علامہ قرطبی اور بھن کے بیا کہ وہ اس آتیت کا بعض دیگر مقدسہ میں کا یہ کہ اللہ تعالی نے بنی اس اس کی مقدسہ میں گئے جہاں بیت المقدس سے اور وہ فلسطین میں ہے نہ کہ مصر میں 'سو علامہ قرطبی اور محمل سے ہے کہ اللہ تعالی نے بنی اس اس کو کہ اس آتیت کا محملے میں بیت کہ اس آتیت کا محملے میں بیت المقدن کا وارث کردیا تھا 'بلکہ تھے جا ہے کہ اس آتیت کا محملے میں مقدر ہیں گئے کے بعد فلسطین کا وارث کردیا تھا 'بلکہ تھے جا ہے کہ اس آتیت کا محملے میں اس کے کہ اس آتیت کا حملے میں بیت کہ اس کی جہاں ہے کہ اس کی خور میں کا وارث کردیا تھا 'بلکہ تھے جا ہے کہ اس آتیت کا حملے میں مقدر ہیں کو اور خور کون کے خور کوئی کی وارث کردیا تھا ۔

امام عبد الرزاق امام عبد بن حميد امام ابن المنذ رامام ابن عساكر اورامام ابن الى حاتم في كها

الله تعالى في بنواسرائيل كوجس سرزمين كاوارث كيا تهااس كاذكراس آيت ميس ہے:

آدِي ثُنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانْوُ الْيُسْتَضْعَفُونَ اورجس قوم كوكمزور سمجما جاتا تقااس كوہم نے اس سرزمین

مَشَادِقَ الْأَنْ مِن وَمَعَادِ بَهَا الَّتِي لِرَكْمَا فِيهَا الَّتِي لِرَكْمَا فِيهِمَا اللَّهِ الرَّكُونَ المناهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(الاعراف: ١٣٧)

اورجس سرز مین میں اللہ تعالی نے بر کتیں رکھی ہیں وہ شام ہے حدیث میں ہے:

سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۰۳۷) سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۹۵۳ منداحدر قم الحدیث: ۵۲۴۲)

ا مام عبدالرزاق متوفی االاھ امام ابن جریر متوفی ۱۳هاور امام ابن ابی حاتم متوفی ۱۳۲۷ھ نے اپنی سندوں کے ساتھ حسن بھری اور قیادہ سے روایت کیا ہے کہ الاعراف: ۱۳۷ میں جس سرز مین کا ذکر ہے اس سے مرادشام ہے۔

(تغييرامام عبدالرزاق جام ١٣٢١) جامع البيان جزوص ٥٨ تغييرامام ابن ابي عاتم ج٥ ص ١٥٥١)

امام ابوالقاسم على بن الحسن ابن العساكر التوفى ا ٥٥ ها بني اسانيد كے ساتھ روايت كرتے ہيں۔ ابوسلام الاسود نے كہا شام ميں بركت دگنى چوگنى ہوتى ہے-

ہو تا ہاں وریے ہوں ہاتی ہو کے دن ہوں۔ محول نے ایک شخص سے کہاتم شام میں کیوں نہیں رہتے وہاں برکت دگنی چوگئی ہوتی ہے۔

جلدبشتم

marfat.com

یکی بن یکی نے کہا مجھ سے عبید بن یعلیٰ نے کہاوہ بیت المقدس کے رہنے والے تھوہ اس وقت عسقلان میں تھا۔ فلطین سے دمثق میں آ گئے تھے۔انہوں نے کہاشام کی تمام برکتی دمثق میں ہیں۔

( تاریخ دمثق الکیرج اص ۱۸۵ مطبوعدداراجیا والتر اث العربی پیروت ا ۱۲۰۱۰)

حافظ جلال الدین السیوطی نے امام ابوالشیخ سے روایت کیا ہے کہ اس سرز مین سے مراد قلسطین ہے۔

(درمنثورج ١٣٥٥ ملبوعدداراحياءالتراث العربي بيروت ١٩٩١ه)

بہرحال ہمارے نزدیک رائح یہ ہے کہ جس سرزمین کا بنواسرائیل کو وارث بنایا گیا وہ معرنبیں ہے بلکہ وہ قلسطین ہے کیونکہ الاعراف: سے المیں فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کواس زمین کا دارث بنایا ہے جس کے اردگر دیر کتیں ہیں اور بنی اسرائیل: ا میں فر مایا ہے: معجد اقصیٰ کے اردگر د برکتیں ہیں اور معجد اقصیٰ ارض مقدسہ میں ہے اور وہ فلسطین میں ہے۔ ہم نے الاعراف: سا میں بھی اس سرزمین کے متعلق متعدد اقوال نقل کیے ہیں جس کا بنواسرائیل کو وارث بنایا گیا تھالیکن ہمار ہے نز ویک راجح یمی ہے کہ اس سرزمین سے مرادفلسطین ہے۔فلسطین بھی شام کا ایک صوبہ تھالیکن آج کل یہ ایک الگ ملک ہے جس کا بیشتر حصداسرائیل کے تحت ہے اور پھھ اردن کا حصہ ہے اور معجد اقصلی ای حصہ میں بیت المقدس کے شہر میں ہے احادیث میں جو شام کو برکت والاشہر قرار دیا ہے وہ بنواسرائیل کوفلسطین کا وارث بنانے کےخلاف نہیں ہے کیونکہ پہلے فلسطین شام ہی کا ایک

### ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت

اس کے بعد فرمایا: مویٰ نے کہا ہرگز نہیں! بے شک میرے ساتھ میرارب ہے۔

حضرت مویٰ نے ازخود کہامیرے ساتھ میرارب ہے اور ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان الله مع الذين اتقوا (الاعراف:١٢٩) بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو مقل ہیں۔

اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المتقین ہیں سواللہ تعالیٰ آ یا کے ساتھ سب سے زیادہ ہے۔

نیز حضرت موی علیہ السلام نے اللہ سے پہلے اپنا ذکر کیا رائ میعی می تی (الشعراء: ۱۲) اور ہمارے نبی سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم نے پہلے اللہ کا ذکر کیا چراپنا اور کہا: إِنَّ اللَّهُ مَعَنَ التوبة: ٢٠) بِشک الله ہمارے ساتھ ہے اور ان دونوں مقاموں میں کتنا فرق ہے حضرت موی کی نظر پہلے آپی طرف ہے اور پھر اللہ کی طرف ہے اور آپ کی نظر پہلے اللہ کی طرف ہے مجراپی

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: تو ہم نے مویٰ کی طرف وحی فر مائی کہ آپ اپنا عصاسمندر پر ماریں تو یکا کیسمندر پھٹ گیا ہی (اس کا) ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہوگیا 0 اور دوسرے کواس جگہ ہم قریب لے آئے 0 اور مویٰ کواور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے نجات دے دی و پھر ہم نے دوسرول کوغرق کردیا و بیک اس میں ضرورنشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے 0 اور بے شک آپ کارب ہی بہت غالب اور بہت رحم فرمانے والا ہے 0 (الشعراء: ١٨- ١٣٠)

سمندر پرعصا مارنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات

حضرت موسی علیہالسلام نے سمندر پراپنا عصا مارا تو اس سے سمندر میں بارہ راہتے بن گئے اور بلاشبہ بیرحضرت موسی علیہ السلام کاعنلیم منجز ہ ہے'ا مام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللّٰدعنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت مو**ی علیہ السلام** بنی اسرائیل کے ساتھ سمندر پر پہنچے تو آپ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ سمندر میں اتر جائیں تو حضرت پوشع بن نون کے سوا

تبيار القرآر

Marfat.com

سب نے انکارکردیا' انہوں نے اپنی سواری پرضرب لگائی اور سمندر میں اتر گئے اور دوسر بے پار پہنچ کر واپس آ گئے' بنواسرائیل نے سمندر میں اتر نے سے انکارکردیا' پھر حضرت موئی نے سمندر کو تھم دیا کہ وہ پھٹ جائے اس نے کہا جھے اس کا تھم نہیں دیا گیا' تب آپ سے کہا گیا کہ آپ سمندر پر اپنا عصا ماریے' تب سمندر پھٹ گیا اور اس میں بارہ راستے بن گئے' اور بنی اسرائیل کا جرفتبلد ایک راستے سے گزرنے لگا' ان بارہ راستوں کو متناز کرنے کے لیے ان کے درمیان دیواری تھیں اور ہر حصد ایک بوے پہاڑ کی مانندالگ تھا' تو بنواسرائیل نے حضرت موئی سے کہا ہمیں اپنے قبیلہ والوں کا حال معلوم نہیں کہ آیا وہ زندہ ہیں یا مرگئے' تو اللہ تعالیٰ نے ان دیواروں کے درمیان کھڑ کیاں اور روشن دان بنا دیئے' وہ سمندر پارکرتے ہوئے ان کھڑ کیوں سے مرگئے' تو اللہ تعالیٰ نے ان دیواروں کے درمیان کھڑ کیاں اور روشن دان بنا دیئے' وہ سمندر پارکرتے ہوئے ان کھڑ کیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور با تیں کرتے ہوئے جارہے تھے' اور عطا ابن السائب سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل اور آل فرعون کے درمیان حضرت جریل کھڑ ہے ہوئے تھا ور ان سے کہ درہے تھے کہ تہاری پیچھے والی جماعت اگلی جماعت سے کل جاعت سے کل جائے' اور قبطیوں سے کہتے تھے کہ تم آکران سے کل جاؤ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر اپنا عصا مارا اور اس کے نتیج میں جو اثر ات ظاہر ہوئے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حسب ذمل وجوہ سے معجزات بیں:

- (۱) کانٹی مارنے سے سمندر کے پانی کا پھٹ جانا فی نفسہ مجزہ ہے۔
- (۲) اس یانی کامتعد داطراف سے خشک ہوکر پہاڑ کی طرح بلند ہوجانا اور بارہ دیواریں بن جانا بھی معجزہ ہے۔
- (۳) بعض روایات میں ہے کہ جب فرعون حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا تعاقب کرر ہاتھا اور وہ ان کے قریب بینچنے والاتھا تو اس زور کی آندھی آئی کہ کممل اندھیرا چھا گیا اور راستہ کا بتا نہ چلنے کی وجہ سے اس کور کنا پڑا اور اس وقفہ میں بنواسرائیل بحرقلزم کے دوسرے کنارے پر بہنچ گئے اور یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ البلام کامعجز ہ ہے۔
- (۷) پانی کی خشک شد ٔ مبارہ دیواروں میں اس طرح کھڑ کیاں اور روش دان بن جانا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیس یہ بھی معجز ہ سر
- (۵) پانی میں بنے ہوئے ان خشک راستوں کا اس وقت تک باتی رہنا کہ بنواسرائیل سمندر کوعبور کرلیں اور جب فرعون اور اس کالشکر ان راستوں پر پہنچا تو ان خشک راستوں کا مٹ کر پھر پانی بن جانا اور عین سمندر کے وسط میں فرعون اور اس کے لشکر کاغرق ہوجانا یہ الگ معجز ہے۔

اس مقام پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے اور دوسروں کوہم قریب لے آئے یعنی فرعون اور اس کے شکر کو حضرت موٹی اور بنواسرائیل کے قریب لے آئے فرعون کا حضرت موٹی کو ہلاک کرنے کے لیے ان کا تعاقب کرنا کفر ہے اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا اس کوہم نے قریب کیا' سوآیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف کفر کی نسبت ہوگئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر کا حضرت موٹی علیہ السلام کے قریب پہنچنا اس کی ہلاکت اور سزا کا سبب تھا سوآیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف کفر کی نسبت ہے۔ نسبت نہیں ہے بلکہ کفر کی سرا دینے کی نسبت ہے۔

فرعون کی قوم میں ہے ایمان لانے والوں کا بیان

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ یعنی فرعون کی قوم میں سے صرف چند افراد ایمان لائے تھے ایک آل فرعون سے مومن تھا جس کا نام حزقیل تھا ورسری اس کی بیٹی آسیہ تھی جوفرعون کی بیوی تھی اور تیسری مریم نام کی ایک بوڑھی عورت تھی جس نے حضرت پوسف

جلدبهظتم

marfat.com

علیہ السلام کی قبر کی نشاند ہی کی تھی۔ (زادالسیر ج۲می ۱۱، مطبوع بیروت عیدار الجامع لا حکام الفر آن بر ۱۱، اس ۱۰۱) حضرت یوسف طبیدالسلام کی قبر کی نشاند ہی کی تفصیل اس حدیث میں ہے:

امام ابوعبدالله محزین عبدالله حاکم نیشا پوری متوفی ۵ مهم هانی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

(المستدرك ج عص ٥٠٥ - ٢٠٠٠ طبع قد يم المستدرك رقم الحديث: ٣٥٢٣ طبع جديد صحيح ابن حبان ج عص ١٠٥)

تبیان القرآن ج ۵ص۸۷۲-۸۷۰ میں اس مضمون کی دیگراحادیث متعدد حوالوں کے ساتھ ذکر کی ہیں 'اوراس حدیث کے فوائد اوراس سے جومسائل متدبط ہوتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے۔

اس آیت میں جوفر مایا ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں سے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسلی دی ہے کونکہ آپ نے کفار مکہ کو بہت مجزات دکھائے اور ان کے ایمان کی بہت کوشش کی اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے اس وجہ سے آپ کو بہت رنج اور قاتع ہوتا تھا' تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ آپ کے ساتھ کوئی نیا معالمہ نہیں ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام نے بھی اپی تو م کو بہت مجزات دکھائے وہ ایس مجزات سے جن سے عقل بہت جیران اور مبوت ہوجاتی ہے اس کے باوجود فرعون کی قوم سے صرف تین نفر ایمان لائے اور اکثر ایمان نہیں لائے سواگر آپ پر بھی کفار مکہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اس پر زیادہ ملول خاطر نہ ہوں۔

اس برزیادہ ملول خاطر نہ ہوں۔

۔ حضرت موسیٰ فرعون اور بنی اسرائیل کامفصل قصہ الاعراف: ۱۳۵-۱۰۳ میں بیان کیا گیا ہے اور وہاں ہم نے اس کی سیر حاصل تفسیر کی ہے۔سوان آیات کی تفسیر میں سورۃ الاعراف کی ان آیتوں کی تفسیر کوبھی پڑھ لیا جائے۔

# اور ان کے سامنے اہراہیم کی خبر ( بھی) ہوسے 0 جب انہوں نے اینے (عرفی )باب اور اس کی قوم سے کہا تے ہو؟ ١٥نہوں نے كہا ہم بتوں كى عبادت كرتے ہيں سوہم ان بى كے یاد سنتے ہیں جب تم اہیں اکارتے ہو؟ ٥ یا وہ مہیں تے ہیں 0 انہوں نے کہا (مہیں!) بلکہ ہم نے اپنے باب دادا کو ای طرح کرتے ہوئے بایا 0 ابراہیم عبادت کرتے رہے تھے؟ ٥ تم اور تمہارے ، )میرے رحمن ہیں'( کوئی برحق معبود نہیں) سوا رب العلمین کے 0 جس نے مجھے پیدا کہ ١٥ ور جب من بيار پر تا هول O اور وہی تھے کھلاتا اور ملاتا تو وہی مجھے شفاء دیتا ہے 0 وہی میری روح قبض کرے گا پھر مجھے زندہ فرمائے گا0 اور جس سے مجھے امید ہے کہ

martat.com

تبيار القرآر

اور مجھے نیکو کاروں کے ساتھ ملا دے 0 اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ 0

و النّعيم ﴿ وَاعْفِرُ اور مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے 0 اور میرے (عرفی) باپ کو بخش دے بے شک قد براہوں میں سے تھا O اور جس دن سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جانیں مے مجھے شرمندہ نہ کرنا O جس دن نہ مال تقع دے گا عن الى الله نقلًا اور نہ اولاد 🔾 سوا اس شخص کے جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوا 🔾 اور متعین کے ۔ ۔ دی جائے کی 0 اور کراہوں کے لیے دوزخ کو ظاہر کیا جائے گا 0 اور ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں ® من دون الله هل بنط عبادت کرتے تھے؟ ١٥ الله کو چھوڑ کر ' کیا وہ تمہاری مدد یا وہ تمہارا بدلہ لے سکتے ہیں؟ O پھر وہ اور تمام کمراہ لوگ دوزخ میں اوند ھے منہ گراد یعے جاتیں گے O اور اہلیس کا سارا کشکر بھی 0 وہ دوزخ میں (ایک دوسرے ہے)لڑتے ہوئے کہیں گے 0 اللہ کی قتم! بے شک ہم ضرور کھلی ہوئی ا میں تھ O جب کہ (اے بتو)ہم تم کورب العلمین کے مساوی قرار دیتے تھ O اور ہمیں صرف مجرموں نے گمراہ کر دیا O سو ہمارے کیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے 0 اور نہ کوئی سچا دوست 0 اگر کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹنا ہوتا تو ہم کیے مومن بن جاتے 0 بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں

والقيامة

# مُؤْمِنِينَ @وَإِنَّ مَ بَكَ لَهُو الْعَن يُزُالرَّحِيهُ ﴿

ایمان لانے والے نہ تنے 0 بے شک آپ کارب بی ضرور بہت غالب بے صدرتم فر مانے والا ب

فدتعالی کا ارشاد ہے: اوران کے سامنے ابراہیم کی خبر بھی پڑھے ہو۔ بنہوں نے اپنے (عرفی) باپ اوراس کی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہیں سوہم ان ہی کے لیے جم کر بیٹے رہتے ہیں ہم بنوں کی عبادت کرتے ہیں سوہم ان ہی کے لیے جم کر بیٹے رہتے ہیں ہم بنوں کی عبادت کرتے ہیں ہوا ہے کہا کیا وہ تمہیں نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں ہانہوں نے کہا کہا ہیم نے کہا کیا وہ تمہیں نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں ہم انہوں نے کہا (مہیں) بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ای طرح کرتے ہوئے پایا ہا ابراہیم نے کہا اچھا یہ بناؤ! تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ ہم تا کو تمہارے باپ دادا ہے باپ دادا ہے بیٹ دہ سب میرے دشمن ہیں' (کوئی برحق معبود نہیں) سوار ب العالمین کے ہ

(الشعراء: ۲۷–۲۹)

حضرت ابراهيم عليه السلام كاقصه

اس سورت میں جوانبیاء علیہم السلام کے تقصص بیان کیے گئے ہیں ان میں سے یہ دوسرا قصہ ہے جس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان واقعات کا جوانبیں اپنی قوم کو بلیغ کرنے کے سلسلے میں پیش آئے۔

اس سورت کی ابتداء میں یہ ذکر فرمایا تھا کہ ہمارے نی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کوتبلیغ میں بے انتہا کوشش کرنے کے باوجود کفار مکہ کے ایمان نہ لانے سے بے حدر نج اور صدمہ ہوتا تھا:

لگتا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں آپ اپنی جان

كَمُلَّكَ بَاخِمُ نَفْسَكَ اللَّهِ يُكُونُوا مُوْمِنِينَ ٥

(الشعراه:۳) دےدیں گے۔

تواس سورت ہیں آپ کی تعلی دینے کے لیے پہلے حضرت موی اور فرعون کا قصد ذکر فر مایا کہ حضرت موی نایدالسلام نے سالوں تک فرعون کو بلیج کی اور بڑے بڑے مجزات دکھائے اس کے باوجود فرعون کی قوم سے سرف تین نفر مسلمان ہوئے تاکہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے ساتھ جو سانحہ چیں آیا ہے وہ کوئی نیانہیں ہے 'حضرت موی ناید السلام بھی اس صدمہ سے دو چار ہو چکے ہیں 'پھر آپ کی مزید تسلی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصد ذکر کیا کہ بلیج وین کے خاطر خواہ الرات مرتب نہ ہونے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دونر نے کے عذاب سے ڈرایا لیکن ان جل میں نے بہت کم لوگ ایمان لائے 'ان آیوں میں اور اپنی قوم کو بتوں کی عبادت کرنے پر دوز نے کے عذاب سے ڈرایا لیکن ان جی بہت کم لوگ ایمان لائے 'ان آیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان بی تبلیفی کاوشوں کا بیان فر مایا ہے۔ الشعراء: 19 میں فر مایا: اور ان کے سامنے ابراہیم کی خبر بھی سے علاوت کی بھی ہو مطلقاً پڑھنا۔

قوم كامعني اورمصداق

الشراء: ٢٠ من فرمایا: جب انہوں نے اپ (عرفی) باپ اوراس کی قوم ہے کہاتم کس کی عباوت کرتے ہو؟ عرفی باپ سے مراد آزر میں بید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چیا تھے اور عرب کے عرف میں بچا پہلی باپ کا اطلاق کردیا جاتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تارخ تھا جیسا کہ ہم الانعام: ٣٠ میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں ویکھے تبیان المقرآن جسم ٣٥٩-٣٥٣)

ق م كامعنى بيان كرتے ہوئے علامه راغب اصنبانی متوفی ٥٠٢ ه لكھتے بين: قوم اصل ميں صرف مردول كى جماعت كو

بلدبحتم

marfat.com

عمام المقرآء

کہتے ہیں جس میں عورتیں نہ ہوں <sup>'</sup> قرآن مجید میں جب عموماً قوم کا اطلاق کیا جاتا ہے تو اس سے مردو**ں اور عورتی وط** ارادہ کیا جاتا ہے اور قوم کی حقیقت صرف مردوں کے لیے ہے قرآن مجید میں ہے:

مردورتوں پرقوام (حاتم یا نشکم) ہیں۔

الرِّجَالُ قَتْوَمُونَ عَلَى النِّسَاءِ . (الساء:٣٣)

(المغردات ج ٢ص ٥١ مطبوعه كمتبه نزار مصلح الباز كمه كمرمه عامه

قوم کالفظ صرف مردوں کے لیے ہے اس کا جوت اس آیت میں ہے:

اے ایمان والوا کوئی قوم دوسری قوم کا نداق نداڑ اسے ممکم يَالَيُهَا الَّذِينَ امَنُوالا يَنْعَرْقَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَّى أَنْ

ے کہ وہ ان سے بہتر ہوں' اور نہ عور تمل دوسری عور تو ال مذاق يَكُونُوْ اخَيُرًا مِنْهُمُ وَلَا نِسَآءُ مِنْ نِسَآءٍ عَنَى اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا قِبْهُنَّ ج (الجرات:اا)

اڑا کیں ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔

اس آیت میں قوم کے مقابلہ میں عورتوں کا ذکر فرمایا ہے اس سے معلوم ہے کہ اس آیت میں قوم سے مراد مرد ہیں۔ سیکو قرآن مجید میں بالعموم قوم کالفظ مردوں اورعورتوں دونوں کے لیے آیا ہے جیسے ہربی نے کہایا قوم اس سے مردوں اورعورتول کی جماعت مراد ہے' قوم کالفظ اسم جمع ہے اس کے لیے ندکر اور مونث دونوں قتم کے صینے لائے جاتے ہیں جیسے قر**آن مجید عم** بِ وَكُنَّابَ بِهِ تَكُومُكَ (الانعام: ١٦) اور كُنَّابَتْ قَوْمُنُوْح إِلْمُ سَلِينَ (الشراء: ١٠٥) اس كى جمع اقوام آتى بـ

امام ابوالسعا دات المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوفى ٢٠٧ ه لكهية بين:

لفظ قوم و قام كامصدر ب كيراس كاغالب اطلاق مردول يرب نه كه عورتول ير حديث مي ب:

اگر شیطان مجھے نما زمیں سے چھ بھلا دے تو قوم کو س**حال** ان نسانى الشيطان شيئا من صلوتى

> الله كهنا چاہے اور عورتوں كوتالى بجانا جاہے۔ فليسبح القوم وليصفق النساء .

> > (سنن ابودا وُ درقم الحديث: ٢١٤ منداحدج ٢ص ١٩٥)

اس حدیث میں قوم سے مراد مرد میں کیونکہ قوم کے مقابلہ میں عورتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کیے فرمایا ہے کہ مردعورتوں کے قوام ہیں' کیونکرعور توں کے معاملات کا مردا نظام کرتے ہیں' عورتیں انتظام نہیں کرتیں۔

علامه محد بن محد مرتضى سيني زبيدي متو في ۱۲۰۵ ه لکھتے ہيں:

قوم کامعنی ہے مردوں اورعورتوں دونوں کی جماعت کیونکہ ہرآ دمی کی قوم اس کا گروہ اور اس کا خاندان ہے یا ہے اللہ مردوں کے ساتھ خاص ہے اورعورتوں کوشامل نہیں ہے کیونکہ الحجرات: اا میں قوم کے مقابلہ میں عورتوں کا ذکر ہے اس طرم سنن ابوداؤد: ۲۱۷ میں بھی قوم کے مقابلہ میںعورتوں کا ذکر ہے اگر قوم کا لفظ عورتوں کو بھی شامل ہوتا تو **پیرقوم کوذکر کر س**ے عورتوں کوالگ سے ذکر نہ کیا جاتا' ابوالعباس سے مروی ہے النفر' القوم اور الرهط' پیسب اسم جمع ہیں اور ا**ی لفظ سے ان کا وا** نہیں آتا'اور بسااوقات اس کے معنی میں بیعاً عور نیں بھی داخل ہو جاتی ہیں' (جو ہری) کیونکہ ہر نبی کی قوم مر داور **عور تیں دولو** میں \_ (تاریخ العروب جوص ۳۲ مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت)

أردو كى لغت ميں قوم كامعنى اس طرح لكھا ہے: آ دميوں كا گروہ ، فرقه ، خاندان نسل وات

(نيروز اللغات ص ٩٦٥ فيروزسنز **لا** ا

ہاری تحقیق ہے ہے کہ قوم کامعنی ہرنبی کی امت دعوت ہے کیعنی جن لوگوں کی طرف سے کسی نبی کومبعوث کیا گیا کیا نبی نے اپنی امت کو یا قوم کہہ کر خطاب کیا ہے۔

*(* 

خفرت موى عليه السلام نے كها: يقوم إِنْكُوْظُلَمْتُهُ أَنْفُسَكُمْ بِالْتِخَاذِكُمُ الْعِجُلَ (البقره: ۵۳۰) كَقُدُا مُسَلِّنَا نُوْجًا إلى تَوْمِهِ فَقَالَ يْقَوْمِ اعْبُدُوا

لَقَدُاكَمْ سَلْنَانُوْحًا إلى تَوْمِهٖ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمُ مِّنْ إِلْهِ غَيْرُةُ ﴿ (الا مِراف: ٥٩)

وَ إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُهُوُدًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمُ مِنْ إِلَهِ غَذِرُهُ ﴿ (الاعراف: ٢٥)

وَالِىٰ ثُمُوُدَ آخَاهُوْ صَلِحًا مِكَالَ يَعَوْمِ اعْبُلُوا اللهِ مَالَكُوْمِ اعْبُلُوا اللهِ مَالَكُوْمِ مِن اللهِ عَيْرُهُ ﴿ (الاعراف: ٢٢)

وَلُوْطًا إِذْقَالَ لِقَوْمِهُ آتَاْتُوُنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُوْ بِهَا مِنْ آحَـ إِي صِّنَ الْعَلَمِيْنَ ٥

(الاعراف:۸۰)

وَالِي مَدْيِنَ آخَا هُمُشَعَبْبِيًا طَّقَالَ لِفَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالكُورِ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ طَلِي (الاعراف: ٨٥)

اے میری قوم! تم نے بچھڑے کومعبود بنا کراپنی جانوں پرظلم ۔

بےشک ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم! تم صرف اللہ کی عبادت کروتمہارے لیے اس کےسوا کوئی معبودنہیں ہے۔

اورہم نے قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم هود کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم صرف اللّٰہ کی عبادت کرؤ تمہارے لیے اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔

اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا انہوں نے کہاا ہے میری قوم! تم صرف اللّٰہ کی عبادت کروتمہارے لیے اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔

اورہم نے لوط کو بھیجا جب انہوں نے اپنی تو م سے کہاتم ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہو جوتم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے بیس کیا۔

اور ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو تہارے لیے اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔

ان آیات سے واضح ہوگیا کہ قرآن مجید نے ہر نبی کی امت کواس کی قوم فرمایا ہے سوتمام یہودی ایک قوم ہیں ممام عیسائی ایک قوم ہیں اور تمام مسلمان ایک قوم ہیں ان میں سید مغل اور پٹھان الگ الگ قومیں نہیں ہیں بلکہ تمام مسلمان ایک قوم ہیں اس میں تفریق کرنا کفت اور اطلاقات قرآن کے اعتبار سے درست نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت ایک قوم ہے۔

شخ حسین احمد مدنی متوفی ۱۹۵۷ء اور علامہ محمد اقبال متوفی ۱۹۳۸ء کے درمیان یہ بحث تھی کہ قوم وطن سے بنتی ہے یا قوم وین سے بنتی ہے اور ایک ملک میں رہنے والے ایک قوم ہیں لہذا ہندواور مسلمان چونکہ ایک ملک میں رہنے ہیں اس لیے وہ سب ایک قوم ہیں لہذا انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ملک کو مسلمان چونکہ ایک ملک میں رہنے ہیں اس لیے وہ سب ایک قوم ہیں لہذا انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ملک کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے۔ تمام کانگریں اور نیشنلٹ علاء کا یہی موقف تھا یہ لوگ پاکستان کا مطالبہ کرنے کے فلاف تنے اور علامہ محمد اقبال کا نظریہ یہ تھا کہ قوم دین سے بنتی ہے اگر قوم وطن سے بنتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہ کرتے ۔ آپ نے دین اسلام کی خاطر اپناوطن چھوڑ دیا۔ اور جب قوم دین سے بنتی ہے تو ہندوؤں اور مسلمانوں کا دین الگ الگ ہے لہذا ہے ایک قوم نہیں بلکہ الگ الگ تو میں ہیں۔ علامہ اقبال کا یہ شعر بہت مشہور ہے:

جلدهشتم

marfat.com

عياد القرآر

قوم ذہب سے ہے ذہب جونہیں تم بھی نہیں جذب باہم جو نہیں' محفل الجم نہی نہیں

(با تك درا ص ۱۲۹ سك ميل بيلي كيشنز لامور ١٩٩٨م)

ان کی بیر ہاعی بھی بہت مشہور ہے:

بنوز نداند رموزِ دین ورنه ز ديوبند حسين احمد ايل چه بوانجي است سرود بر سرِ منبر که ملت از وطن است چہ بے خبر ز مقام محمرِ عربی است مصطفیٰ به خویش رسال که دیں ہمه اوست اگر به او نه رسیدی تمام بولهی است

(ارمغان حجاز حصه أرووص ۴٩ كليات ا قبال ص ٣٣٦)

ان اشعار کاتر جمہ یہ ہے:

ٹم کو ابھی تک دین کے اسرار کا پتا نہیں چل کا ورنہ دیوبند سے حسین احمد کا ظاہر ہونا کس قدر تعجب انگیز ہے وہ بر سر منبر سے کہتے ہیں کہ قوم وطن سے بنتی ہے وہ سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے کس قدر بے خبر ہیں ایے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ کہ وہی سرایا دین ہیں اور اگر تم ان تک نه پہنچ سکو تو یہ سراسر بوہمی ہے

اصنام صنم كى جمع مع صنم كامعنى بيان كرتے ہوئے علامه راغب اصفهانى متوفى ٢٠٥ ه لكھتے ہيں:

صنم اس مجسمہ کو کہتے ہیں جو حیا ندی یا پیتل یا لکڑی ہے بنایا گیا ہو۔ کفار اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کی عبادت كرتے تھے۔قرآن مجيد ميں ہے:

اور جب ابراہیم نے اپنے (عرفی) باب آ زر سے کہا کیاتم

دَ إِذْ قَالَ إِبْرُهِيْمُ لِآبِيْهِ ازْمَ اتَتَّخِذُ آصْنَامًا

بتول کومعبود قرار دیتے ہو؟

بعض حکماء نے کہا ہروہ چیز جس کی اللّٰہ کوچھوڑ کر پرستش کی جائے وہ صنم ہے' بلکہ ہروہ چیز جس کی مشغولیت اللّٰہ **ہے غافل** 

كردے وہ صنم ہے اس معنى پريد آيت محمول ہے:

وَّاجْنْبْنِيْ وَبَنِيْ كَانَ نَعْبُ الْاصْنَامُ ". (ابراہیم:۳۵) جھے اور میرے بیٹوں کوبت بری سے دورر کھ۔

اور به بات معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جس قدر تو ی معرفت تھی اور آب اللہ کی حکمتوں پر جتا مطلع تھے'اس کے پیش نظریمکن نہیں تھا کہ آپ کو بیہ خطرہ ہوتا کہ آپ ان بتوں کی عبادت کریں گے جن کی **آپ کی قوم** 

جلدمشتر

عبادت کرتی تھی ہیں گویا کہ آپ نے بیده عاکی کہ مجھے ان چیزوں میں مشغول ہونے سے بازر کھ جو مجھے تجھ سے غافل کردیں۔ (المفردات ج ۲م ۳۷ ۲۵۲ مطبوعہ مکتبہ زار مصطفیٰ مکہ کرمۂ ۱۳۱۸ھ)

انہوں نے کہا ہم دن بھران کے لیے معتلف رہتے ہیں۔

السعب کوف کامعنی ہے کی چیز کی تعظیم کی نیت ہے اس کی طرف متوجہ ہونا اور اس کے پاس لازم رہنا' اور شریعت میں اعتکاف کامعنی ہے اللّٰہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت ہے اپ آپ کومبحد میں تھہرالینا' کفار بنوں کی تعظیم کے لیے بنوں کے یاس جم کر بیٹھ جاتے تھے۔

نظل، ظل سے بنا ہے اس کامعنی ہے دن بھر کسی کام میں مصروف رہنا ، وہ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ دن کے ساتھ خاص نہیں تھی بلکہ وہ دن رات ان کی عبادت میں مشغول رہتے تھے اس لیے اس کامعنی ہے ہم ہمیشہ ان کے پاس تھہرے اور جھے رہتے ہیں ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بوچھاتم کس کی عبادت کرتے ہوتو انہوں نے برو فخر سے بتایا کہ ہم بتوں کی عبادت پر جھے رہتے ہیں۔

علامه إساعيل حقى متوفى ١١٢٥ ه لكهت بي:

بتوں کی عبادت کا روفر مانا

الشعراء: ۲۵-۲۷ میں فرمایا: ابراہیم نے کہا کیا وہ تمہاری فریاد سنتے ہیں جبتم انہیں پکارتے ہو؟ یا وہ تمہیں نفع اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ جو شخص اپنے غیر کی عبادت کرتا ہے اس کا غالب حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضرور بیات اور حاجات کا اپنے معبود سے سوال کرتا ہے تا کہ اس کا معبود جب اس کے سوال کو سنة و جان لے کہ اس کی کیا ضرور بیات اور حاجات کا اس سے ضرر کو دور کر کے اور جب حال یہ ہے کہ جبتم ان کو پکارتے ہوتو وہ تمہاری پکارکونییں سنتے اور ندان کو تمہاری پکارکونییں سنتے اور ندان کو تمہاری ضرور بیات اور حاجات کا علم ہوتا ہے پھر وہ کیے تمہاری حاجت روائی کریں گے یا تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں تو تم سے ضرر اور نقصان کو دور کو نفع پہنچا سکتے ہیں تو تم سے ضرر اور نقصان کو دور کرسکتے ہیں تو پھرا لیے گو نگئ بہرے اور کی کا م ندآ سکتے والے پھر کے بے جان جسموں کی عبادت کو تم سی وجہ سے جائز قرار دیتے ہو۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیتو می دلیل قائم کی تو ان کے عرفی باپ اور ان کی قوم سے کوئی بات نہوں نے جس سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جمت کا تو ڈرکر سکتے اور بتوں کی عبادت پر ان کے اعتراض کو دور کر سکتے تب انہوں نے جس سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جست کا تو ڈرکر سکتے اور بتوں کی عبادت پر ان کے اعتراض کو دور کر سکتے تب انہوں نے دیں گا

فرمایا: انہوں نے کہا (نہیں!) بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کوائ طرح کرتے ہوئے پایا ہے 0 ابراہیم نے کہاا چھا یہ بتاؤ پتم کن کی عبادت کرتے رہے تھے؟ 0 تم اورتمہارے باپ دادا؟ 0 بے شک وہ (سب) میرے دشمن ہیں۔کوئی برحق معبود

mariat.com

أو القرآء

نہیں سوارب العالمین کے!0 (الشعراء: ۲۷-۵۲)

اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس بنوں کی عبادت کرنے **پرسوائے اپنے باپ دادا کی انکی** تقلید کے اور کوئی سندنہیں تھی' اور اس سے بیمبی معلوم ہوا کہ دلائل کے مقابلہ **میں محض تقلید سود مندنہیں ہے اور تقلید کرنا باطل کے** مگر عقائد میں تقلید کرنا ممنوع ہے اور مسائل شرعیہ فرعیہ میں تقلید کرنا جائز ہے' اور عوام جوخود براہ راست کتاب وسنت سے مسائل اخذنہیں کر سکتے ان پر علاء اور اہل فتو کا کی تقلید کرنا واجب ہے۔

بنوں کورشمن فرمانے کی توجیہ

حفرت ابراہیم علیہ السلام نے بنوں کو دشمن فر مایا حالانکہ دشمن ہونا تو کسی ج**اندار اور صاحب عقل کی صفت ہے جو کسی کا** کچھ بگاڑ سکے کسی کوضرر اور نقصان پہنچا سکے۔ بے جان پھر کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں اور کسی کو کیا ضرر پہنچا سکتے ہیں اس **کا جواب یہ** ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

عُلَّرُ سَيُكُفُرُ وَنَ بِعِبَادَ رَبِمُ وَكَكُوْنُونَ عَلَيْهِمَ ضِتَّا ٥ (مريم: ٨٢)

ہر گرنہیں! (بت کافروں کے لیے ہرگز باعث عزت نہیں ہوں گے ) وہ عنقریب کفار کی عبادت کرنے کا اٹکار کردیں **کے اور** ان کے مخالف اور دشمن ہوجا ئیں گے۔

اس آیت کی تفسیر میں بیکہا گیا ہے کہ کفار دنیا میں جن بتوں کی عبادت کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو زندہ کردے گاختیٰ کہ وہ کفار کواس کی عبادت کرنے پر ڈائٹیں گے اور ان کی عبادت سے اپنی براُت اور بیزاری کا اظہار کریں گے اس اعتبار سے بیہ بت آخرت میں کفار کے دشمن بن جائیں گے۔اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر وشمن کا اطلاق فرمایا۔

اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جب کفار نے ان بنوں کی تعظیم اور ان کی عبادت کی اور ان سے نفع پہنچانے اور ضرر دور کرنے کی امیدرکھی تو کفار نے اپنے اعتقاد میں ان کوزندہ اور عقل والا قرار دے دیا اور جب واقع میں ان بنوں نے کفار کو دنیا میں نفع پہنچایا نہ آخرت میں نو بہنچایا نہ آخرت میں نواز کے دشمن ٹابت ہوئے کہ کفار کی اتنی تعظیم اور عبادت کے باوجود دنیا اور آخرت میں ان کے کسی کام نہ آسکے۔ بنوں کو کفار کا دشمن کہنے کے بجائے اپنا دشمن کہنے کی تو جیہ

ایک اوراعتراض اس مقام پریہ ہوتا ہے کہ کلام کے سیاق وسباق سے حفرت ابراہیم علیہ السلام کو بہ ظاہر ہیے کہنا جا ہے تھا کہ وہ بت ان کفار کے یااپی عبادت کرنے والوں کے دشمن ہیں حالا نکہ انہوں نے بیکہا کہ وہ میرے دشمن ہیں۔اس اعتراض کا ایک جواب سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہتریضاً کہا ہے بیخی حقیقت میں وہ کفار کے دشمن تھے لیکن فرمایا کہ وہ میرے دشمن ہیں تعریض اس کو کہتے ہیں کہ صراحة ایک شخص کی طرف اسناد کیا جائے اور اشارہ دوسرے کی طرف ہو۔

اس کامفصل جواب میہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو کفار کی جگہ پر رکھ کرغور کیا کہ اگر میں بہ فرض مجال ان بنوں کی عبادت کرتا اور وہ دنیا اور آخرت میں مجھے نقصان پہنچاتے تو میں ان کو اپنا وشمن قرار دیتا اور ان کی عبادت کرنے سے اجتناب کرلیتا اور اس کی عبادت کرتا جو مجھے دنیا اور آخرت میں نفع پہنچاتا اور ضرر سے بچاتا اور وہ صرف رب العالمین ہے۔ تو میں ان کو وہ نصیحت کرتا جونصیحت میں اپنفس کے ساتھ کرتا سواگر وہ غور کریں گے تو انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ حضرت ابرا جیم ان کو وہ نصیحت کررہے ہیں جونصیحت وہ اپنے آپ کو کرتے۔

martat.com

ار برنا ہوں وہی مجھے شفاء دیتا ہے 0 وہی میری روح قبض کرے گا پھر مجھے زندہ فرمائے گا 0 اور جس میں اور جب میں اربی تا ہوں تو وہی مجھے شفاء دیتا ہے 0 وہی میری روح قبض کرے گا پھر مجھے زندہ فرمائے گا 0 اور جس سے مجھے امید ہے کہ وہ محری (ظاہری) خطاؤں کو قیامت کے دن معاف فرما دے گا 0 اے میرے رب! مجھے تھم (صیح فیصلہ) عطا فرما اور مجھے میں کے ساتھ ملا دے 0 اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ 0 اور مجھ نعت والی جنتوں کے وارثوں میں سے بنادے 0 اور مجھے نعت والی جنتوں کے وارثوں میں سے بنادے 0 اور میرے (عرفی) ہا ہے کو بخش دے بیٹک وہ گراہوں میں سے تھا 0 اور جس دن سب لوگ دو بارہ زندہ کیے جائیں گے جائیں گے جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کہ جائیں گے جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوا 0 (الشمراء ۵ ۸ میرو)

ملے اللّٰہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی نعمت کا ذکر کرنا پھراس کی پرورش کی نعمت کا ذکر کرنا

اس سے پہلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معبودان باطلہ سے اپنے نفس کومشنیٰ فر مایا تھا اور اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بیان فر مائی تھیں جن کی وجہ سے وہ عبادت کامسخق ہے اور یہ بتایا تھا کہ بت نفع اور ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ نفع اور ضرر پہنچا نفع اور نفر مایا جن پہنچانے کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے سوال آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان مطالب اور ان مقاصد کا ذکر فر مایا جن کا حضرت ابراہیم معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کرنی چاہیے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: جس نے مجھے پیدا کیاوہ ی مجھے ہدایت دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی نعمت کا ذکر کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے موافق

اپنے رب کے نام کی شبیع کیجے جوسب سے بلند ہ 0 جس نے پیدا کیا پھر درست کیا 0 اور جس نے انداز ہمقرر فرمایا پھر ہدایت سَبِّحِ اسْحَمَرِتِكَ الْاَعْلَى ﴿ الَّذِي ثَكَتَ فَسَوَّى ۖ الْكَافِي ۗ اللَّهِ فَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَك وَالَّذِي فَى قَكَّادَ فَهَالَى ٥ (الاعلى:٣-١)

ري-

ان آیوں سے معلوم ہوا کہ پہلے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پھر ہدایت دی اس اسلوب پر حضرت ابراہیم نے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیدا کیا گار فر مایا بھر اس کے ہدایت دینے کا ذکر فر مایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلام تمام دنیا دی اور دنی تعمقوں اور منافع کو شامل ہے۔ خلق کرنے میں دنیا کی تمام نعمقوں کا ذکر آگیا اور ہدایت دینے میں دین کی تمام نعمقوں کا ذکر آگیا۔ آگیا۔

حضرت ابراجیم علیہ السلام نے پیدا کرنے کی صفت کا صیغہ ماضی سے ذکر کیا اور ہدایت دینے کی صفت کا مضارع کے صیغہ سے ذکر کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماضی میں دفعۂ واحدۃ پیدا کردیا اور اس کو دنیا اور دین کی بھلا ئیوں اور نیکیوں کی طرف ہر لحظہ اور ہر لمحہ ہدایت دے رہا ہے اور مستقبل میں دیتارہے گا۔
کھلانے بیلانے کی نعمت میں لیٹی ہوئی بے شمار نعمتیں

اس کے بعد فرمایا: اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے (الشعرا: 24) اللہ تعالیٰ کے بیدا کرنے کے بعد حضرت ابراہیم نے اس کی پرورش کی نعمت کا ذکر کیا' کھلانے اور پلانے کی نعمت کے دامن میں وہ تما منعمتیں لپٹی اورسمٹی ہوئی ہیں جن پر کھانا اور پینا موقوف ہے مثلاً وہ طعام اور مشروب کا مالک ہوگا تو کھائے اور پیے گا' اگر وہ طعام اور مشروب کا مالک ہولیکن کوئی رشمن اس کو

جلدجشتم

marfat.com

کھانے پینے نہ دے تو وہ کھا نی نہیں سکنا طعام کا مالک مجمی ہو کوئی منع کرنے والا بھی نہ ہولیکن کسی مرض کی مجہ سے کھا فیڈ مثلا اس کے مندمیں زخم ہوں یا اس کے مندمیں کینسر ہوں تو وہ کھا بی جیس سکتا ' سواس کی گتی یوی نعت ہا سے کھا لے ا کے لیے زمین میں اناج اور پھل بیدا کیے آسان سے یانی نازل کیا' زمین میں روئیدگی کی ملاحیت رکھی سورج کی حرارت اناج اور بچلوں کو یکایا' ہوا وَں سے دانے اور بھو ہے کوالگ کیا' بھر رزق کے حسول کے لیے انسان کومحت **اور قوت کے اسپان** فراہم کیے کھانے پینے کے وقت کسی مانع سے محفوظ رکھا' کھانے پینے کے لیے منہ کومرض سے محفوظ رکھا اس غذا کو ہمنے مرک کے کیے اور اس کوجشم کا جزو بنانے کے لیے' معدہ' جگر' آنتوں اور دیگر اندرونی اعضاء کوامراض سے سلام**ت رکھا<sup>، سی</sup>مج وسالم** ہاتھ بنائے کہنوالہ ہاتھوں سے منہ تک لے جاسکے ٰاگر وہ ٹنڈا ہوتا' اس کے ہاتھ کٹے ہوئے **ہوتے تو وہ کیسے کھاتا اور چیا اس** لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فر مایا اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے' پھراس نے کھانے اور یہنے کے لیے ا**تاج اور پولوں** کی متعدد اجناس بیدا کیں گندم' جواور مکئ ہے' چنا ہے' جاول ہے اور مختلف اقسام کے پھل ہیں اگر کسی کے مزاج اور صحت کے گندم موافق نہیں تو وہ جواور مکئ کھالے وہ بھی موافق نہیں تو وہ بیس کی روٹی کھالئے وہ بھی راس نہیں آتا تو **حاول کھالے اور جس** کوانا ج کی کوئی قتم موافق نہیں آتی وہ پھل کھالے گوشت کھانے کے لیے طرح طرح کے حیوانات بیدا کیے غریب آ دمی مرغ اور بکری کا گوشت نہیں کھا سکتا وہ گائے کا گوشت کھالے جس کو گائے کا گوشت نقصان دیتا ہو وہ بکری کا گوشت کھالے مرغ کھالے' مچھلی کھالے' سنریاں کھالے' دالیں کھالے' اس نے امیر اورغریب ہر طبقہ کے لیے' صحت اور مرض کے اعتبار سے ہرقتم کے انسانوں کے لیے غذا کی اجناس فراہم کیں اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے بیدا کرنے کے بعد اس کی یرورش کرنے کی اس عظیم اور ہمہ گیرنعت کا ذکر فر مایا: اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور بلاتا ہے۔

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے اور پینے کے اسرار

ہارے نبی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم نے بھی ایک حدیث میں الله تعالی کے کھلانے اور پلانے کا ذکر کیا ہے فرمایا: حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا وصال کے روزے (سحر وافطار کے بغیر مسلسل روزے) نەركھۇ صحابەنے كہا آپ تو وصال كےروزے ركھتے ہيں! آپ نے فر مايا ميں تم ميں ہے كى كى مثل نہيں ہوں 'ب شک میں کھلایا جاتا ہوں اور پلایا جاتا ہوں' یا فرمایا میں اپنے رب کے پاس رات کو ہوتا ہوں مجھے کھلایا اور بلایا جاتا ہے۔ (صحيح ابخاري رقم الحديث: ١٩٢١ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٠٠٣ سنن الترندي رقم الحديث: ٨٧٧ مند احد رقم الحديث: ١٢٧٠ عالم الكتب سنن

دارى رقم الحديث: ١١١١ المصيح ابن حبان رقم الحديث: ٣٥٧ )

اور حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے آ ب نے فر مایا: میں تمہاری مثل نہیں ہوں بے شک مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور وہی مجھے بلاتا ہے۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث:۱۹۲۴ صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۰۵ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۳۲۶۱)

اس حدیث میں نبی صلی الله علیه وسلم کے جس کھانے اور یینے کا ذکر ہے اس کی تشریح میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراو حس کھانا ہے جومنہ سے کھایا جاتا ہے ونیاوی کھانے کے اعتبار سے آپ نے وصال کے روزے رکھے تھے اور یہ کھانا آپ کو جنت سے لا کر کھلایا اور بلایا جاتا تھا' اور اس کی تشریح میں دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کومعرفت کی غذا کھلاتا تھا اور آپ کے قلب پر دعا اور مناجات' خضوع' خشوع اور سوز وگداز کی لذت کا فیضان کرتا تھااور آپ کی آنکھ**وں کوایئے قرب کی مُصندُک** عطا کرتا تھااوراپنی محبت کی راحت عطا کرتا تھااورا پنے روح پرور جمال ہے آپ کی روح کوشاد کام اورنفس کوتاز گی ع**طا فر اج** 

ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے مختائ نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ وصال کے روزے رکھنے اور مسلسل کھانے پینے کو تک کی وجہ ہے کہ وصال کے روزے رکھنے اور مسلسل کھانے پینے کو ترک کرنے کی وجہ ہے آپ کی جسمانی حالت میں کوئی ضعف اور تغیر رونما نہیں ہوا۔ آپ بہ ظاہر صرف اس لیے کھانے پینے تھے کہ آپ کی ضعیف امت کے لیے کھانا پینا سنت ہو جائے اور ان کو کھانے پینے کے آ داب اور طریقہ کاعلم ہو جائے اور جس کی محانے پینے کے لیے اختیار کریں ان چیزوں کا کھانا پینا کارٹو اب ہو جائے اور ان چیزوں کا دوسری چیزوں پر مرتبہ بردھ جائے۔

لوص روایات میں ہے نبی سلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پھر باندہ لیتے تھے تو یہ بھوک کی وجہ سے نہ تھا بلکہ یہ اس لیے تھا کہ آ پ کمال لطافت کی وجہ سے عالم ملکوت سے واصل نہ ہو جا کیں بلکہ آ پ مخلوق کی رشد و ہدایت اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس عالم ناسوت میں برقر ارد ہیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس میں بھی امت کی تعلیم مقصود ہو کہ اگر ان کو بچھ کھانے پینے کے لیے نہ طے اور بھوک کی شدت ہوتو وہ بیٹ پر پھر باندھ لیں اور جس طرح کھانا بینا ان کے لیے سنت ہے اور آ پ نے انہیں کھانے پینے کے آ داب بھی انہیں معلوم ہو جا کیں۔

پینے کے آ داب بتائے ای طرح بھوکا رہنا بھی ان کے لیے سنت ہو جائے اور اس کے آ داب بھی انہیں معلوم ہو جا کیں۔

حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور ہم نے کیڑ ا

(سنن الترذي رقم الحديث: ٢٣٤١) شاكل ترذي رقم الحديث: ١٣٥ تهذيب الكمال ج١٥٥ الاراك

علامه اساعيل حقى متوفى ١٣٧ه ه لكهته بين:

شیخ آفندی قدس سرہ نے کہا ہے کہ آپ کی امت کے بعض افراد سے منقول ہے کہ وہ کئی کئی سال بغیر کھائے ہیے گزار ویتے تھے کیونکہ ان کو عالم قدس سے واصل ہونے کی شدید قوت تھی اور وہ بشری حجابات سے مجرد ہو چکے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بہت اولی اور اقوای ہیں۔ (روح البیان ج۲ص۳۲ مطبوعہ داراحیاءالتر اث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

عام لوگوں کی بیاری کے اسباب

اس کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: (ابراہیم نے کہا) اور جب میں بیار پڑ جاتا ہوں تو وہی بجھے شفاء دیتا ہے۔
(انشراء: ۸۰) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور جب میں بیار ہوتا ہوں' یہیں کہا جب وہ بجھے بیار کرتا ہے' کیونکہ صحت اس وقت قائم رہتی ہے جب ہم کی تمام اخلاط اعتدال پر ہیں اور جب بعض اخلاط بعض پر غالب ہوجا 'میں یا کھانے پینے میں بے اعتدالی کی وجہ سے ان میں تنافر اور تعفن پیدا ہوجائے تو انسان میں مرض پیدا ہوجاتا ہے' مثلاً زیادہ میٹھی اور نشاستہ دار چیزوں کے کھانے' آرام طبی اور جفائش نہ کرنے کی وجہ سے شوگر ہوجاتی ہے۔ بسیار خوری کی وجہ سے بہتضمی اور معدہ کا ضعف ہوجاتا ہے اور معدہ کے منہ پرورم آباتا ہے' ذیادہ تیزائی ترش اور مرصالحہ دار چیٹ پی اشیاء کھانے کی وجہ سے معدہ کا السر ہوجاتا ہے۔ تمبا کو کھانے اور سگریٹ نوٹی کی وجہ سے عموماً گلاخراب ہوجاتا ہے' کھانی ہوجاتی ہے خون کی شریا نیں تنگ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے زیادہ سے باتی میں اور ہائی بلڈ پریشر ہوجاتا ہے جس کے تیجہ میں فالج ہوجاتا ہے اور بعض اوقات دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے زیادہ سے بی نوٹی (چین سموکنگ) سے جگر کا سائز کم ہوجاتا ہے اور سروس ہوجاتا ہے' اور مرغن اشیاء زیادہ کو ان کی وجہ سے کم کا در دوجوجاتا ہے' اور میں نیا ہوجاتا ہے اور کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ سے کم کا در دوجوجاتا ہے' اور زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے آخر عمر میں پروشیٹ گلینڈ کا جم زیادہ ہوجاتا ہے اور کیسٹرول بڑھنے کی وجہ سے کم کا در دوجوجاتا ہے اور نیادہ گلینڈ کا جم زیادہ ہوجاتا ہے اور پیشاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ٹمائر اور نیادہ گلینڈ کا جم رہا اور نیادہ گلینڈ کا جم کما در دوجوجاتا ہے اور پیشاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ٹمائر اور نیادہ گلینڈ کا جم کما در دوجوجاتا ہے اور پیشاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ٹمائر

علدهشتم

تبياد القرآن

کے نتے ادر پالک زیادہ کھانے کی وجہ سے ہے جمل پھری ہوجاتی ہے جنسی ہے اعتدالی اور بے داوروی کے نتجہ جمل آگئی۔ سوزاک ایسے امراض ہوجاتے ہیں۔ ہم جنس پرتی سے ایڈز کا مرض لاتی ہوجاتا ہے۔ شراب نوشی کی کثر سے سے بغمر ہوجاتا ہے اوران اخلاق سوز حرکات کی وجہ سے آ دی کاسکون غارت ہوجاتا ہے راتوں کو نیندنہیں آتی 'جس کے نتیج جس پہلے انسوجی اور اوران اخلاق سوز حرکات کی وجہ سے آ دی کاسکون غارت ہوجاتا ہے راتوں کو نیندنہیں آتی 'جس کے نتیج جس پہلے انسوجی میر مالیخولیا ہوجاتا ہے جس لوگ پیتھوڈین کے انجکشن لکواتے ہیں اور بھر انسان دن بددن تباہی کے غار جس گرتا چلاجاتا ہے۔ اور بعض چرس اور ہیروئن کی بناہ لیتے ہیں اور پھر انسان دن بددن تباہی کے غار جس گرتا چلاجاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہر بیاری مرض اور مصیبت انسان کی اپنی آ وردہ اور پیدا کردہ ہے جب انسان اسلام کے الحام اور فطرت کے اصولوں سے روگر دانی کرتا ہے تو وہ امراض اور مصائب کا شکار ہوجاتا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

تم پر جومصائب آتے ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتو توں کا بدلہ ہے اور بہت ی باتوں کوتو اللّٰہ درگز رفر مالیتا ہے۔ وَمَا اَصَابَكُوْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ اَيْدِينَكُوْ وَيَعْفُوا عَنْ كَيْنِيرٍ 0(الثوري: ٣٠)

جوانسان فطرت سے بغاوت نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتے وہ ان مہلک بیار یوں میں مبتلانہیں ہوتے اور امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں۔قرآن مجید میں ہے:

جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کوظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا ان ہی کے لیے امن اور سلامتی ہے اور وہی

ہدایت یا فتہ ہیں۔

غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ بیار میں ہوتا ہوں اور یہ ہیں کہا کہ اللہ مجھے بیار کرتا ہے کیونکہ اللہ نے تو انسان کوچی سالم بدن دیا تھا۔حضرت ابراہیم نے اپنے اس قول سے یہ تنبیہ فرمائی کہ انسان بے اعتدالی اور بے راہ روی سے خوو اپنے آپ کو بیار کر لیتا ہے۔

نی علیہ السلام اور نیک لوگوں کی بیاری کے اسباب

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ انبیاء علیم السلام اور دوسرے نیک لوگ بھی بعض اوقات بیار ہو جاتے ہیں۔ حصرت ایوب علیہ السلام سخت بیار ہوئے و حضرت ابراہیم نے اپنی بیاری کا ذکر کیا و حضرت موٹ نے اپنی تھکاوٹ کا ذکر کیا خود ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم زخی ہوئے سر میں در دہوا اور آپ کو عام لوگوں کی بہ نبیت و گنا بخار آتا تھا 'کیا ان حضرات کی بیاری بھی خود پیدا کردہ تھی؟ اس کا جواب ہیہ کہ ان نفوس قد سیہ کی بیاری کے متعلق کوئی بدباطن شخص ہی ایسا فاسد گمان کرسکتا ہے ان پر جو بیاریاں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے امتحان اور آز مائش ہیں اور ان کے اجروثو اب میں اضافہ کا سبب ہیں اور امت کے لیے تعلیم ہے تا کہ دوا اور علاج کرنا ان کی سنت ہوجائے کہ بیاری خدمت کرنے اور بیاری عیادت کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کمل ہوجائے اور امت کو معلوم ہوجائے کہ بیاری کی حالت میں نماز اور دوسری عبادات کس طرح اوا کی جا تیں 'اور موسلم کا اسوہ کمل ہوجائے اور تکلیف زیادہ ہوتو صبر اور سکون سے کام لیا جائے ۔ بے قراری 'آ ہ وزاری اور شکوہ و شکایت اور واو بلا نہ کیا جائے ۔ بے تا کہ والی بیاری کے اسباب بیان کیے ہیں کہ ان کے امراض باعتدالی سے پیدا ہوئے ہیں۔ انبیاء بیلیم السلام کی بیاری ان کے حق میں امتحان بلکہ انعام ہوتی ہے۔

اب بجاطور پریسوال ہوگا کہ جب انبیاء علیہم السلام خود اپنی بیاری کا سببنہیں ہوتے تو پھرحضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں فرمایا میں بیار ہوتا ہوں اور وہ شفاء دیتا ہے اس کا جواب آئندہ سطور میں آ رہا ہے۔ (ان شاءاللہ)

# عیب کی نسبت اپنی طرف اور نسن کی نسبت الله کی طرف کرنا

مَا اَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهُ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ

أمّاالسَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمُسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ

وَكَانَ تَخْتُهُ كُنُزُّ تَهُمَا وَكَانَ إِيْوْهُمَا صَالِكًا "فَأَرَادُرُتُكِ

ادب اورتواضع کا نقاضا یہ ہے کہ ہرخسن اور کمال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے اور عیب اور نقص کی نسبت اینے ننس کی طرف کی جائے جیسا کرقر آن مجید کی تعلیم ہے:

(اےانسان!) کجھے جواحھائی پہنچتی ہےوہ اللہ کی طرف سے

ہادر تھے جو برائی پہنچی ہوہ تیرےنس کی طرف ہے ہے۔

سَيِّنَافِي فَيِنَ نَفْسِكُ \* (الناء: ٤٩) حضرت خضر علیه السلام نے حضرت مویٰ علیه السلام کے ساتھ جب تشتی کوتو ژا اور اس میں نقص اور عیب ڈالا تو اس کی نببت این طرف کی اور کها:

ر ہی کشتی تو وہ ان مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے

سومیں نے اس میں عیب ڈالنے کا ارادہ کیا۔

اور جب يتيم بچوں كاخزانه محفوظ كرنے كے ليے اس ٹوئى ہوئى ديوار كوجوڑا جس كے ينيحان كاخزانه دفن تھا تو كہا: وأما الجداد فكان لغلمين يتينكني في المواينة

رہی دیوارتو اس کا معاملہ ہے ہے کہ اس شہر میں دویتیم بیجے ہیں جن کا خزانہ اس دیوار کے نینچے دفن ہے۔ان کا باپ بڑا نیک

مخص تھا تو آ ب کے رب نے بیارادہ کیا کہ بیددونوں میٹیم بیجے اپنی

جوانی کو بہنچ جا ئیں اور اینا خزانہ نکال لیں۔

ظاہر میں کشتی تو ژنا اور دیوار جوژنا دونوں حضرت خضرعلیہ السلام کے کام تھے اور حقیقت میں بید دنوں کام اللہ کے فعل تھے کین حصرت خصر نے ادب کوملحوظ رکھ کرتو ڑنے کی نسبت اپنی طرف کی اور جوڑنے کی نسبت اللّٰہ کی طرف کی۔

(الكفف: ۸۲)

اورای سنج پریهآیت ہے: جنات نے کہا:

اتَاكِ نَدُرِي ٱشَرُّ أُرِيْكَ بِمَنْ فِي الْأَمْ ضِ ٱمُ

أَمَّادً بِهِمْ مَ بَهُمْ وَرَشَّلًا ٥ (الجن:١٠)

فَأَرَدُتُ أَنْ أَعِيبُهَا . (الكفف: 49)

اَن يَيْلُغَا اَشْتَا هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كُنْزَهُمَا اللَّهِ

ہم نہیں جانتے کہ (آسانوں کومحفوظ کرکے ) زمین والوں کے ساتھ کسی شرکا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ

بھلائی (ہدایت) کاارادہ کیا ہے۔

جنات نے جب شرکا ذکر کیا تو اس کے فاعل کومجہول رکھا اور جب بھلائی اور ہدایت کا ذکر کیا تو اس کوان کے رب کا ارادہ

میں بیار ہوتا ہوں اور شفاء وہ دیتا ہے۔ بیاری نقص اور عیب ہے اس کی اپنی طرف نسبت کی اور شفاء دینا کسن اور کمال ہے تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی اور یہی حُسن ادب کامفتضیٰ ہے۔

رض اور شفاء کے متعلق عارفین کے اقوال

علامه اساعيل حقى حنفي بروسوى متوفى ١٣٧١ ه لكھتے ہيں:

ا مام جعفر صادق رضی الله عند سے منقول ہے: جب میں گناہ کرکے بیار ہوتا ہوں تو وہ مجھے تو یہ سے شفاء دے دیتا ہے اور شبلی رحمہ اللہ نے کہا کہ بیاری غیر اللہ کی طرف دیکھنے ہے ہوتی ہے اور شفاء اللہ عز وجل کی تجلیات کے مشاہدہ سے ہوتی ہے' اور بحرمیں لکھا ہے کہ بیاری دنیا کے ساتھ تعلق رکھنے ہے ہوتی ہے اور شفاء دنیا سے قطع تعلق سے ہوتی ہے اور یہ مرتبداس وقت **حاصل ہوتا ہے جب سالک پر جذب کی کیفیت متحکم ہوتی ہے تو وہ تمام مخلوق سے تعلق منقطع کر کے صرف ایک اللہ کا ہوجا تا** 

martat.com



معن موفیاعلاج منع کرتے ہیں اور اس کوتو کل اور تعلیم دوضائے خلاف قرار دیے ہیں ، وہ کتے ہیں کہ اللہ بندہ کو جس ال عمد کھاس حال عمی راضی رہتا جا ہے اور دوااور علاج نیس کرتا جا ہے 'لیکن یہ سیجے نیس ہے ورنہ بندہ کو وہ عالمی نیس کرنی ایسے کیونکہ دعا عمل بندہ اپنے حال عمل تغیر کو طلب کرتا ہے اور یہ قرآن مجید کی بہت کی آ یوں کے خلاف ہے اور یہ ری عمل علاج نہ کرتا نی ملی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے اور آ ہے ادکام کے بھی خلاف ہے۔

اسام بن شریک بیان کرتے بین کدھی نی صلی القدعلیہ وسلم کی خدمت میں حضر ہوا' آپ کے اصحاب اس طرح بیضے الموے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے ہوں۔ میں نے سلام کیا چھر بیٹھ گیا۔ ادھر' ادھر سے دیباتی آ رہے تھے انہوں نے پوچھا: یا رسول اللہ کیا ہم دواوس سے علاج کیا کریں؟ آپ نے فرمایا دوا استعمال کرو' کیونکہ اللہ تھ ٹی نے جو یہ رک پیدا ک براک کے علاج کے لیے دواجھی پیدائی ہے سواایک یہ رک کے ووبر ھایا ہے۔

(سنن ابودا وُورقم الحديث: ٣٨٥٥ منن التريذي رقم احديث ٢٠٣٨ منن ابن مجه رقم احديث ٣٠٣٠ )

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی علاج کیا ہے اور اس زمانہ میں علاج کے جوطریقے معروف تھے ان پر عمل فرہ ہے ۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چرے میں داخل ہوئے اور آ ب کا درد بہت شدید ہو گیا۔ آ پ نے فرمایا مجھ پر الی سات مشکوں کا پانی اعریف جن کا منہ کھولا نہ گیا ہو۔ شاید میں لوگوں کو وصیت کروں آ پ کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے مب میں بٹھا دیا گیا ' پھر ہم نے آ پ کے او پر مشکوں سے پانی اعریک شروع کیا حتی کہ آ پ نے ہماری طرف اشارہ کرکے فرمایا بس کرو' پھر آ پ لوگوں کی طرف چلے گئے۔

(صحیح ابخاری قم الحدیث: ۹۸ اسنن التسائی قم الحدیث: ۸۳۴ السنن الکبری للنسائی قم الحدیث ۸۴۰۷ )

جديد طبی تحقيق بھی يہی ہے كہ جب بہت تيز بخار ہوتو مريض كوبرف ہے تھندك رہنجائی جائے۔

ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت مہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخی ہوئے تنے تو کس دوا ہے آپ کا علاج کیا گیا تھا؟ انہوں نے کہاا ب اس چیز کو جھے سے زیادہ جانے والا کوئی باتی نہیں بچا۔ حضرت علی ڈ حال میں پانی لے کر آتے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے چبرے سے خون کو دھو کر صاف کرتی تھیں ' بجرا یک چٹائی جلائی گئی اور اس کی راکھ ہے آپ کے زخم کو بجر دیا گیا۔

(صیح ابخاری رقم الحدیث:۴۴۳ سنن ابن ماجه رقم الحدیث ۱۴۳۳ )

حعرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فصدلگوا کی ( رگ کٹوا کرخون نکلوا تا ) اور رگ کا شنے والے کواس کی اجرت دی' اور تاک میں دوا ڈلوا کی۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۱ ۵ صبح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۰۲)

نی ملی الله علیه وسلم نے بعض بیار یوں کا علاج بھی بتایا ہے۔

حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی میں موت کے سوا ہر بیاری کے لیے شفاء ہے۔ (محج ابخاری رقم الحدیث: ۸۸۸ کا محج مسلم رقم الحدیث: ۲۲۱۵)

ے پیے مطاوع ہے۔ وی انگاری (ماہ دیت انگاری کا سے اور انگاری کا انگاری کی ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ بخارجہم کی گرمی کلی شدت ہے ہے'اس کو یانی سے شنڈ اکر و۔

(صحح ابخارى رقم الحديث: ٥٤٢٦ صحح مسلم رقم الحديث: ٣٣١٢ سنن التر فدى رقم الحديث: ٥٠٤٣ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٣٤٣)

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ی بیاریوں کے لیے دوائیں تجویز فر مائی ہیں جن کی تفصیل کتب صحاح سة میں ہے۔

marfat.com

عياء القرآء

#### یر ہیز کے متعلق احادیث

بعض لوگ پر ہیز کے بھی بہت مخالف ہیں اور پر ہیز خود کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیے ہیں ہیں نے بہت ہے ہوگا کے مریضوں کومٹھائی کھاتے ہوئے دیکھا وہ کہتے ہیں صاحب! میٹھی اور نشاستہ والی چیزوں کونہ کھانا کفران نعت ہے ہم اور کی نعتوں کوترک نہیں کر سکتے ۔حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پر ہیز کرایا ہے۔

ام المنذ ربنت قیس الانصاریہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بیخے اور حضرت علی پر نقابت اور کمزوری تھی۔ ہمارے ہاں پکی مجوروں کا خوشہ لاکا ہوا تھا 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوکراس میں سے مجوریں کھانے گئے۔ حضرت علی بھی کھڑے ہوکر کھانے گئے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمانے گئے ہی مجوریں نہ کھاؤ کیونکہ تم کمزور ہو' حتی کہ حضرت علی رک مجئے میں نے جواور علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمانے گئے ہی مجوریں نہ کھاؤ کیونکہ تم کمزور ہو' حتی کہ حضرت علی رک مجئے میں نے جواور چقندر کا سالن بنایا ہوا تھا' میں آپ کے پاس وہ لے کرآئی' آپ نے فرمایا اے ملی اس میں سے کھاؤ پر تمہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۳۸۵۲)

حضرت قادہ بن النعمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت کر بتا ہے تو اس کو دنیا سے اس طرح پر بیز کراتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص استدقاء کے مریض کو پانی سے پر بیز کراتا ہے۔

(سنن التر مذى رقم الحديث: ٢٠٣٦ مند احمرج ۵ص ٣٢٧ صيح ابن حبان رقم الحديث: ٦٦٩ سنن ابن ملجد رقم الحديث: ٣٣٣٣ أمهم الكبير ١٩٣٠ والكبير ١٩٣٠ والكبير ١٩٣٠ والكبير ١٩٣٠ والكبير ١٩٣٠ والكبير ١٠٢٨ وقم الحديث: ١٠١٨ المستد رك جهم ٢٠٠٠ شعب الإيمان رقم الحديث: ١٠٣٨٨)

حضرت محمود بن لبید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ عز وجل اپنے بندہ کو دنیا ہے اس طرح پر ہیز کراتا ہے جس طرح تم اپنے مریض کو (نقصان دہ) کھانے اور پینے کی چیز وں سے پر ہیز کراتے ہو۔

(شعب الإيمان رقم الحديث: ٣٥٠ • المطبوعه دار الكتب المعلميه بيروت • ١٣١٠ م

# انبياء عليهم السلام اور اولياء كرام كحق ميں موت كانعمت ہونا

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: وہی میری روح قبض کرے گا پھر مجھے زندہ فرمائے گا © (الشحراء:۸۱)

لیعنی دنیا میں جب میری اجل (مدت حیات) پوری ہو جائے گی تو وہ میری روح قبض فرمائے گا' پھر دوبارہ مجھے زندہ فرمائے گا' تاکہ مجھے میرے اعمال کی جزاء عطا فرمائے' موت دینے اور روح قبض کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی کہ ارباب کمال کے لیے موت ہے کیونکہ دنیا کے رنج والم سے خلاصی اور حیات ابدیہ کے حصول کے لیے موت وسیلہ م

امام تغلبی نے کہا کہ اللہ تعالی اپنے عدل سے موت دے گا اور اپنے فضل سے زندہ فرمائے گا' اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ موت سے مراد جہل اور معصیت ہے' اور زندہ کرنے سے مراد علم اور اطاعت ہے۔ یا مارنے سے مراد گناہ میں مبتلا کرنا ہے اور زندہ کرنے سے مراد گناہوں سے بچانا ہے یا مارنے سے مراد اللہ تعالی سے دوری ہے اور زندہ کرنے سے مراد اللہ تعالی سے وصال ہے۔

وصال ہے۔ حقائق سلمی میں لکھا ہوا ہے کہ مارنے سے مراد ہے کئی شخص کو انا نیت میں مبتلا کرنا' اور زندہ کرنے سے مراد ہے اس کو ہدایت عطا کرنا۔(روح البیان ۲۶ ص۳۶۹–۳۶۵ مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

علامه قرطبی مالکی متوفی ۲۲۸ ه نے لکھا ہے اس کی تفسیر میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) جو مجھے اینے خوف سے مارتا ہے اور اپنی امید سے زندہ کرتا ہے۔

(۲) جو مجھے طمع سے مارتا ہے اور قناعت سے زندہ کرتا ہے۔

ان کے علاوہ اور وہ اقوال ذکر کیے ہیں جن کوہم روح البیان کے حوالے سے نقل کر چکے ہیں۔

(الجامع لا حكام القرآن ج يص ١٠٠ مطبوعه دارالفكربيروت ١٣١٥ه)

### حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خطاکا ذکر کر کے مغفرت طلب کی اس کی توجیہات

اورجس سے مجھے امید ہے کہ وہ میری (بہ ظاہر) خطاؤں کو قیامت کے دن معاف فرمادے گا (الشعراء: ۸۲)
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعامیں یوں کہا مجھے امید ہے کہ وہ معاف فرنائے گا'یوں نہیں کہا میری خطاؤں کو معاف فرمادے۔ اس کی وجہ ادب ہے اور یہ بتانا ہے کہ بندہ کوخوف اور امید کے درمیان رہنا جا ہے' اور اللہ تعالیٰ کے کرم پر متنبہ فرمانا ہے' کیونکہ کریم سے جب کوئی امیدر کھی جائے تو وہ اس کو پورا کردیتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام مغفور اور معصوم ہیں پھر انہوں نے اپنی خطا کا کیوں ذکر کیا اور ان کی مغفرت کیوں طلب کی اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ظاہری خطاؤں پر معافی طلب کی مفسرین نے کہا ہے کہ ظاہری خطاؤں سے مرادوہ تین باتیں ہیں جو بہ ظاہر حجموث تھیں لیکن حقیقت میں جموٹ نہ تھیں۔ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے ان کے بنوں کوخود توڑ دیا اور جب قوم نے اس کے متعلق پوچھا تو حضرت ابراہیم نے کہا:

بلکہ بیکام ان کے اس بڑے نے کیا ہے۔

بَكُ فَعَلَهُ وَ كَيْ يُرْهُمُ هُنَّا . (الانبياء:٦٣)

یہ بہ ظاہر جھوٹ تھا حقیقت میں جھوٹ نہ تھا کیونکہ حضرت ابراہیم کا منشا یہ تھا کہ اس بڑے بت کی پرسٹش کو باطل کرنے اوراس کو ذکیل وخوار کرنے اوراس کے بجز کو ظاہر کرنے کے سبب سے میں نے اس کوتوڑ ڈالا' کیونکہ اگریہ واقعی خدا ہوتا تو مجھے ان بتوں کے توڑنے سے روک دیتا اور جب بیان بتوں کو ضرر پہنچنے سے نہیں بچا سکا تو معلوم ہوا کہ یہ خدا نہیں ہے اور اس کی پرسٹش کرنا جائز نہیں ہے۔ پس ان کا یہ کلام بہ ظاہر جھوٹ تھا حقیقت میں جھوٹ نہ تھا۔

دوسری بات بیقی کہ جب قوم ان کو ملے میں لے جانے کے لیے آئی تو انہوں نے کہا: اِنْ اَسْقِیْدُورُ (الصَّفَٰت: ۸۹

حالانکہ حضرت ابراہیم بیار نہ تھے حضرت ابراہیم نے بہ ظاہر یہ کہا تھا کہ میں بیار ہوں کیکن ان کی مرادیتھی کہ میری قوم روحانی بیار ہے کہ وہ گمراہی اور بت پرسی میں ڈونی ہوئی ہے آپ نے بیاری کا صراحة اسنادا پی طرف کیالیکن اشارة آپ کا اسنادا پی قوم کی طرف تھا سویہ کلام بہ طور تعریض ہے بہ ظاہر یہ جھوٹ ہے کیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے۔

اور تیسری بات یہ بھی کہ حضرت سارہ آپ کی بیوی تھیں لیکن جب ظالم بادشاہ کے کارندوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا یہ میری بہن ہے آپ کی مرادیتھی کہ یہ میری دینی بہن ہے۔

(صیح ابخاری رقم الحدیث:۴۳۵۷٬۵۰۸۳٬ صیح مسلم رقم الحدیث:۲۳۷۱)

آ پ کا یہ کلام بھی بہ ظاہر جھوٹ تھا حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا۔ آپ کی یہ تینوں باتیں تبلیغی مقاصد ہے تھیں اور برحق تھیں لیکن چونکہ ان کا ظاہر جھوٹ تھا اس لیے آپ نے اپنے بلند

marfat.com

مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے ان کو بھی خطا قرار دیا اور بیطن کی کہ قیامت کے دن اللہ تعالی آپ کی اس ظاہری خطا کو کی معالی معام اور منفور تھے لیکن آپ نے اپنی عبودیت اور بندگی کا اظہار کرنے کے افراد کے اس برمعافی طلب کی۔ لیے اس برمعافی طلب کی۔

(۲) حضرت ابراہیم نے اپنی باتوں کو خطا قرار دے کران پر معافی جابی اس کی دوسری دجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہے جا ہتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے اپنی خطا کا اعتراف اور اقرار کرکے اس سے مغفرت طلب کرے ٔ حدیث میں ہے:

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ابن جدعان رشتہ داروں ہے میل جول رکھیا تھااور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا کیا ہے کمل اس کو نفع دے گا؟ آپ نے فر مایا: پیمل اس کو نفع نہیں دے گا! اس نے ایک دن بھی ہے نہیں کہا: اے میرے رب میری خطا کو قیامت کے دن بخش دینا۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۱۴ المتدرک ن ۲ص ۴۰۵ قدیم المتدرک رقم الحدیث:۳۵۲۴ میح ابن حبان ج ۲ص۹)

ابن جدعان کا فرتھا' اوراس نے قیامت کا اقر ارنہیں کیا تھا' کیونکہ جو قیامت کا اقر ارکرتا ہے وہ قیامت کے دن اپنی خطا کی مغفرت کا طالب ہوتا ہے اورمنکر قیامت کواس کاعمل نفع نہیں دیتا۔ اس کا پورا نام عبداللہ بن جدعان تھا۔ بید عفرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کاعم زادتھا' بیابتداء میں فقیرتھا' بھر اس کوخزانہ ل گیا تو بیغیٰ ہوگیا بیاس خزانے سے نیکی کے کاموں میں خرج کرتا تھا۔

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پند ہے کہ بندہ اپنی خطا کا ذکر کرے اور اللہ سے اس کی مغفرت طلب کرے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کوراضی کرنے کے لیے اس کا پندیدہ عمل کیا اور اپنی (ظاہری) خطا کا ذکر کر کے اس سے مغفرت طلب کی۔

(۳) اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو پہتعلیم دی ہے کہ وہ گناہوں سے اجتناب کریں اور ڈریں اور اگر ان سے کوئی گناہ سرز دہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معفرت کوطلب کریں اور طلب مغفرت میں ان کی اقتداء کریں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے امام ہو جائیں 'جس طرح عباو الرحمٰن نے یہ دعا کی تھی:

وَاجْعُلْنَا لِلْمُتَّقِبْنَ إِمَامًا . (الفرقان: ٢٨) اورجم كومتقين (الله يؤرف والور) كالمام بناوي

(س) مغفرت کی دعا کی چوتھی وجہ ہے کہ حسنات الابر او سینات المقربین نیک لوگوں کی نیکیاں بھی مقبولانِ بارگاہِ الوہیت کے نزدیک گناہ کا حکم رکھتی ہیں'اور وہ اپنے انتہائی بلند مرتبہ کے پیش نظر عام نیکیوں کو بھی گناہ قرار دیتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خطاسے ہماری طرح کے گناہ مراد نہیں ہیں' بلکہ نیک لوگوں کی نیکیاں مراد ہیں جوان کے نزدیک گناہ کا حکم رکھتی ہیں۔

(۵) اس کی پانچویں دجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جس مرتبہ کے نبی تتے اور اللہ کے پندیدہ بندے تتے اس کا تقاضایہ تھا کہ ان کی ہرساعت اور ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر میں گزر ہے لین بشری تقاضوں سے وہ سوتے بھی تھے' کھاتے پیتے بھی تھے' قضاء حاجت اور طہارت بھی کرتے تھے۔لوگوں سے تبلیغی امور میں با تیں بھی کرتے تھے' اپنی زوجہ کے حقوق بھی اوا کرتے تھے۔حصول رزق کے لیے کسب معاش بھی کرتے تھے' ہر چند کہ یہ امور بھی فی نفسہا عبادت ہیں اور نیکی میں شار ہوت ہیں' لیکن ان امور میں مشغولیت کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتے تھے تو آ پ اپنی بلند نظر کے اعتبار سے اس کو بھی خطا قرایا ویے اوراس پر بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہے مغفرت طلب کرتے کہ میری اس تقمیر طاعت ہر قیامت کے دن مجھے معانب

(٢) طلب مغفرت كى چھٹى وجديہ ہے كەاللەتعالى كى تعتيى غير متنابى بين قرآن مجيديس ہے:

إِنْ تَعْدُوا إِنْعَمْتُ اللَّهِ لِا تَحْصُوهُا ﴿ (ابرامِيم ٣٣) الرَّمْ اللَّه كَ نَعْمُول كُوثَار كُرنا حا بوتو شارنبيل كركتے \_

اور ہر نعت پر اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرنا واجب ہے اور جس زبان سے وہ اللہ کاشکر ادا کرے گا وہ بھی نعت ہے پھر اس نعت کاشکرادا کرنا واجب ہوگااور یوںعمرتمام ہوجائے گی اوراس کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہ ہو سکے گا' تو غیر متنائی نعمتوں کا شکر کیے ادا ہوگا پس انسان کی قدریت اور استطاعت میں پنہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کر سکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس فطری تقصیر پر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن مغفرت طلب کی۔

مؤخر الذكر دونوں وجبوں كواعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے بھی نبی صلی الله علیہ وسلم پر ذنب کے اطلاق كی بحث

اعلى حضرت امام احمد رضا فاضل بريلوى متوفى ١٣٢٠ه ولكهتي بين:

یعنی اللہ عز وجل نے آپ پراور آپ کے اصحاب پر جونعتیں فرمائیں ان کے شکر میں جس قدر کی واقع ہوئی اس کے لیے استغفار فرمائيئ كہاں كمي اور كہاں غفلت نعمهائے البيه ہر فرد پر بے شار حقیقتاً غیر متنا ہی بالفعل ہیں كماحققه المفتی ابن السعو دفی ارشادالعقل اسليم 'الله تعالى نے فرمایا: و ان تعدو انعمة الله لا تحصوها اگرالله کی نعتیں گننا چاہونہ گن سکو گے۔ جب اس کی نعمتوں کوکوئی گن نہیں سکتا تو ہر نعمت کا کون شکر ادا کرسکتا ہے تو ہر نعمت کا پوراشکر کون ادا کرسکتا ہے۔

از دست وزباں کہ برآید کزعہدہُ شکرش ہدرآید

شکر میں ایس کمی ہرگز بمعنی معروف نہیں بلکہ لازمہ بشریت ہے نعمائے المہیہ ہروقت ہر لمحہ ہرآن ہرلمحہ میں متزاید ہیں خصوصاً خاصوں پرخصوصاً ان پر جوسب خاصوں کے سردار ہیں ادر بشر کوئسی وقت کھانے یعنے سونے میں مشغولی ضرورا گرجہ خاصوں کے بیافعال بھی عبادت ہی ہیں گراصل عبادت سے تو ایک درجہ کم ہیں اس کمی کو تقمیراور اس تقمیر کو ذنب فر مایا گیا۔ (فأوى رضويه ج ٥٩ مطبوعه دارالعلوم امجدية كراجي)

(۷)اس کا ساتواں جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعلیم دین اور پھیل دین کے لیے جو بہ ظاہر خلاف اولیٰ کا م کیے ان کوخطا ہے تعبیر فرمایا اورخلاف اولی یا مکروہ تنزیمی کا ارتکاب گناہ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضانے تصریح کی ہے كەخلاف اولى اور كمروه تىزىمى گناەنېيى موتا\_

اعلی حضرت امام احدرضا فاضل بریلوی قدس سره تحریر فرماتے ہیں:

مروہ تنزیبی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا وہ صرف خلاف اولی ہے نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے قصد أايسا کیا اور بنی قصداً گناہ کرنے سے معصوم ہوتا ہے اور گناہ میں مبتلا کرنے والی چیز کا ارتکاب جائز نہیں ہوتا تو بیان جواز کے کیا معن! پھریہ ( مکروہ تنزیبی ) اباحت کے ساتھ مجتمع ہوتا ہے جبیا کہ اشربہردالحتار میں ابوالسعو دسے ہے اور معصیت اباحت کے ساتھ مجتمع نہیں ہوتی ہے۔ پھر علماءاس کی تعبیر نفی باس ہے کرتے ہیں اور گناہ سے بڑھ کر کون باس عظیم ہوگا اور اس لیے کہ گناہ گار بنانے والی چیز واجب الترک ہے اور جس چیز کا ترک واجب ہواس کا فعل حرام کے قریب ہوگا' اور یہی معنی کراہت تحریم ہے ہیں اور اس لیے بھی کہ فقہاء نے تصریح کردی ہے کہ مکروہ تنزیبی کے فاعل پر بالکل گناہ نہ ہوگا' جیسا کہ تلوی عیس ہے اس

martat.com

کے ساتھ ہی ہم یہ اعتقادر کھتے ہیں کہ اللہ چھوٹے سے چھوٹے جرم پر سزادے سکتا ہے بھر اللہ تعالی بیسات ولائل ہیں جن معلوم ہوا کہ بعض ابناء زمانہ نے رسالہ شرب الدغان میں مکروہ تنزیمی کومغائر سے بتا کرفاحش فلطی اور خطاء عظیم کی ہے۔ (نآدی رضویہ ۴۰ میں ۴۰۰) مطبوعہ رضاء 65 ٹریشن لاہور اہریل 1947)

اعلی حضرت نے تلوی کا جوحوالہ دیا ہے اس کی عبارت یہ ہے:

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفي ٩١ سه هروه تنزيمي كي تعريف من لكمة بين:

مردہ تزیبی کے مرتکب کوعذاب نبیں ہوگا لیکن اس کے:

انه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه

ترك كرنے والے كوادنى درجه كا تواب موكا\_

ادنى ثواب.

(توضيح تلويح ص٣٣ مطبوعه مطبح نورمجرام ح المطالع كراجي)

ہم نے جوساتواں جواب دیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس خطا کا ذکر کیا ہے اس سے مراد مکروہ تنزیمی یا خلاف اولی کا ارتکاب ہے اس جواب علامہ القمولی نے بھی ذکر کیا ہے وہ فریاتے ہیں:

اس اعتراض کا سیح جواب یہ ہے کہ اس آیت میں خطا کور ک اولی برجمول کیا جائے اور انبیاء کے حق میں ترک اولی جائز ہے۔ (تغیر کبیرے ۸ص۵۳۴ مطبوعہ داراحیاءالراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذنب کے اطلاق کی بحث میں یہ جواب دیا ہے وہ کھتے ہیں:

جتنا قرب زائدای قدراحکام کی شدت زیادہ ہے جن کے رہے ہیں سواان کوسوامشکل ہے۔

بادشاہ جبار جلیل القدر ایک جنگلی گنوار کی جو بات س لےگا' جو برتاؤ گوارہ کرےگا۔ ہرگز شہریوں سے پندنہیں کرےگا' شہریوں میں بازاریوں سے معاملہ آسان ہوگا اور خاص لوگوں سے سخت اور خاصوں میں درباریوں اور درباریوں میں وزراء ہر ایک پر بار دوسرے سے زائد ہے' اس لیے وارد ہوا حسنات الابواد سینات المقوبین نیکوں کے جونیک کام ہیں مقربوں کے حق میں گناہ ہیں وہاں ترک اولی کو بھی گناہ ہے تعبیر کیا جاتا ہے حالانکہ ترک اولی ہرگز گناہ نہیں۔

(فأوى رضوية ج ص 22 (طبع قديم) مطبوعه دارالعلوم امجدية كراجي)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے لیے میری خطامعا ف فرمااس کی توجیہات

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعامیں فرمایا میرے لیے میری خطا کو بخش دے گا۔ اس مقام پر میرے لیے کیوں فرمایا اس کی حسب ذمل توجیهات ہیں:

(۱) جب باپ اپ بیٹے کومعاف کرتا ہے یا مالک اپ نوکر کو یا خاوندا بی بیوی کومعاف کرتا ہے تو عمو ما وہ حصول تو اب کے لیے معاف کر دیتا ہے یا عذاب سے بیخے کے لیے یا دنیا میں اپ حکم اور صبر کی تعریف اور شخسین کے لیے یا پھر اس لیے کہ اس قصور وار کے معاف کہ اس قصور وار کے معاف کرتا ہے' لیکن اللہ تعالیٰ جوقصور وار بندہ کو معاف فرما تا ہے تو اس کا مقصود کی چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے نہ کی چیز کو زائل کرنا 'اللہ سجانہ جب کی قصور وار بندے کو معاف فرما تا ہے تو صرف اور صرف اس بندے کی وجہ سے معاف فرما تا ہے تو صرف اور صرف اس بندے کی وجہ سے معاف فرما تا ہے تا کہ اس لیے حضرت ابر اہیم علیہ السلام نے کہا اور جس چیز کی میں امید رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن میرے لیے میری خطا دُن کومعاف فرما دے گا۔

(۲) حطرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کی بیصفت بیان کی کہ اس نے جمعے پیدا کیا بھر بیہ ہا کہ جمعے امید ہے کہ وہ میرے لیے میری خطا کو معاف فرما دے گا اس میں بی بتایا کہ جب اس نے جمعے پیدا کیا تو پیدا ہونے ہے بیا ہونے کی خواہش تھی نہ پیدا ہونے کی احتیاج تھی تو اس نے جمعے پیدا کر دیا اور پیدا ہونے کے بعد جب کہ جمعے مغفرت کی خواہش تھی نہ پیدا ہونے کی احتیاج تھی ہے تو اب میں اس بات کے زیادہ لائق ہوں کہ تو جمعے معاف فرما و اس بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر کہا آپ کو کوئی حاجت ہوتو جمعے بیان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جمعے تم ہوئی حاجت نہیں ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بحرت حدید میں اس قدر زیادہ متخرق سے کہ دہ اللہ علیہ السلام بحرت کی وجہ سے تھی ہوں اور صرف تیرا کی وجہ سے جمعے معاف فرما نا اور ہما رہے نبی کو بے مائے عطا فرما نا

اے میرے دب!میرے لیے میراسینہ کھول دے۔

كياجم نے آپ كے ليے آپ كاسينہيں كھول ديا۔

اے میرے رب مجھے اپنی ذات دکھا میں تیری طرف دیکھوں گا۔

کیا آپ نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا

جس دن لوگوں کو (محشر میں ) جمع کیا جائے گا مجھے شرمندہ

جس ون الله نه اس عظیم نبی کوشر منده کرے گا اور نه اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو۔

،: اورجس سے مجھے امید ہے کہوہ میری (بہ ظاہر) خطاؤں کو قیامت کے دن معاف فرمادےگا۔ حفرت مویٰ علیہ السلام نے دعا کی: دُبِّ اشْدُهُ کِی صَدْدِی ٥ (طُهٰ:۲۵)

اور ہمارے نی سیدنا محمصلی الله علیه وسلم سے فرمایا:

اَكُوْ نَشْرَحُ لَكَ صَلْدَكِ ٥ (الانشراح:١)

حضرت موی علیدالسلام نے دعاک:

رَبِّ أَيْ فَكُو لِلَيْكُ ﴿ لِلنَّاكُ ﴿ (الاعراف:١٣٣)

اور ہارے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: اَلَّهُ تَنْدَ اِلَیٰ مَایِّتِک (الفرقان: ۴۵) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی: وَلاَ ثُمُنَّ إِنْ يُوْمَر يُبِعَنْ وَنَّ 0 (الشراء: ۸۷)

اور ہارے نی سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم سے فرمایا: یَوْمَرُلَایْخُوزِی اللّٰهُ النَّبِیّ وَالَّذِیْنَ اَمَنُوا مَعَهُ \* (التحریم: ۸)

اورزىرتفسرآيت ميس حفرت ابراميم عليه السلام كى دعا ب: وَالَّذِي فَا ظُمْعُ أَنْ بِيَغُفِرٌ لِيُ خُطِيْنَ بِي مُوالدِّيْنِ ٥ (الشعراء: ٨٢)

اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فر مایا:

جلدهشتم

marfat.com

بِ تَك ہم نے آپ کوواضی فی مطافر مائی 1 کی اللہ آپ کے اسلام اللہ کا کی اللہ آپ کے اسلام اللہ کا کی اللہ آپ کے اسلام معاف فرما دے اور آپ کو مرام معتقم کے طابت قدم آپ کو مرام معتقم کے طابت قدم

اِتَّافَتَخُنَالَكَ فَتَعًا مُبِيْنًا كَلِيَغُفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَعَدَّرَ مَنْ فَكَ اللهُ مَا تَعَدَّرَ مَنْ فَكَ مَنْ مَنْ فَكُلُكُ وَكُلُو فَيُعَرِّعُ فِي مَنْ فَكُلُكُ وَكُلُو فَيُعَرِّعُ مَنْ فَكُلُكُ وَكُلُو فَي مَنْ فَكُلُكُ وَكُلُكُ وَكُلُو فَي مَنْ فَكُلُكُ وَكُلُو فَي مَنْ فَكُلُكُ وَكُلُكُ وَكُلُو فَي مَنْ فَكُلُكُ وَكُلُكُ وَلَي مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# ذنب کا ترجمه گناه کرنے کے متعلق مصنف کا موقف

بعض اکابرعلاء نے اس آیت میں ذنب کا ترجمہ گناہ کردیا ہے:

شاه ولی الله د ہلوی متوفی ۲ کااھ لکھتے ہیں:

هر آئینه ماحکم کردیم برائے تو بفتح ظاهر عاقبت فتح آنست که بیا مرزد ترا خدا آنچه که سابق گزشت از گناه تو و آنچه پس مانده.

شاه رفيع الدين متوفى ١٢٣٣ ه لكهتي بين:

تحقیق تنتخ دی ہم نے تجھ کو فتح ظاہر تا کہ بخشے واسطے تیرے خدا جو پھے ہوا تھا پہلے گناہوں تیرے سے اور جو پھے بیوا۔ شاہ عبدالقادر متوفی ۱۲۳۰ھ کھتے ہیں:

ہم نے فیصلہ کردیا تیرے واسطے صریح فیصلہ تا معاف کرے تجھ کواللہ جوآ گے ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے والد ماجد شاہ نقی علی خال متوفی ۱۲۹۷ھ لکھتے ہیں:

ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ اور پورا کرے بچھ پر اپناا حسان۔ (انوار جمال مصطفیٰ ص اے مطبوعہ شبیر براورز اُردو بازار کلا ہور)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۵۲ اور ایک حدیث میں نبی صلی الله علیہ وسلم کی طرف ذنب کے نبیت کے ترجے میں فی بہن فی میں:

پس مے آیند عیسی را پس مے گوید عیسی من نیستم اهل ایں کار ولیکن بیائید محمدرا صلی الله علیه وسلم که بنده ایست که آمر زیده است مر اورا هر چه پیش گزشته از گناهان وے وهرچه پس آمده. (افعة اللمعاتج من ۳۸۲ مطبوعہ طبع منع کم راکمنو)

علامه فضل حق خیرآ بادی متوفی ۱۲۸اءاس حدیث کے ترجمه میں لکھتے ہیں:

پس بیایند برعیسی علیه السلام پس بگوید برائے شفاعت نیستم لیکن برشما لازم است که بروید بر محمد صلی الله تعالیٰ علیه وسلم او بنده ایست که آمر زیده است خداے تعالیٰ مراورا ازگناهان پیشین وپسیں او۔ (تحقیق الفتویٰص ۳۲۰–۳۲۰ کتبة تادریال ۱۳۹۹ه)

اورمولا ناغلام رسول رضوى متوفى ١٣٢٢ هاس حديث كرتر جمه ميس لكهي بين:

لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے میں اس پوزیشن میں نہیں کہ تمہاری شفاعت کروں متم محمد رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کردیے ہیں۔

(تغبیم ابخاری ج ۱۰م ۴۸ الجد و پرنترز)

اعلی حضرت فاضل بریلوی نے بھی ایک کتاب میں محمد: ١٩ کے ترجمہ میں اس طرح ترجمہ کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

martat.com

قال الرضاية بمى الوالشيخ نے روایت كى اورخود قر آن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے و است خدف رلىذنبك ولىلم ؤمنيان والمؤمنات 'مغفرت ما تك اپنے گناہوں كى اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عور توں كے ليے۔

( ذيل المدعالاحسن الوعاء ( فضائل دعا ) . ص ٢٦ مطبوعه ضياء الدين پېلې کيشنز ' كراچي )

امام بغوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے شمن میں حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کا تو آنقل کیا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے گنا ہوں کا ذکر عار دلانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے انعامات کے اظہار کے لیے فرمایا'نیزیہ بتانے کے لیے کہ کوئی مخص اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ (معالم التریل)

امام احمدرضا بریلوی اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں: ذنوب انبیاء کیہم السلام سے مراد صورت گناہ ہے ورنہ حقیقت گناہ سے انبیاء کرام علیم السلام نہایت دور اور منزہ ومبر آبیں۔ (تعلیقات رضاص ۲۵ مطبوعہ رضا اکیڈی بمبئی ۱۳۱۸ھ)

اس عبارت میں امام احمد رضا فاضل بریگوی نے انبیاء عیم السلام کی زلات پرصورت گناہ کا اطلاق فر مایا ہے۔ ہمارے نزدیک انبیاء عیم السلام کی زلات پرخصوصاً سیدالانبیاء سیدنا محملی الله علیہ وسلم کے بہ ظاہر خلاف اولی افعال پر هیقهٔ یا صورة کناہ کا اطلاق کرنا غیر مستحسن ہے'اس لیے کہ علماء تو جانے ہیں کہ یہ اطلاق سہو' خلاف اولی یا حسن ات الاب و او سین العقوبین کے اعتبارے ہے'لیکن جب اُردوخوال عوام ذنب کا ترجمہ گناہ پڑھیں گتو وہ ان باریکیوں تک نہیں پہنچ سکیس کے وہ تو صاف اور سید ھے ساوے طور پر بہی سمجھیں گے کہ نبی سے بھی گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں اور جب عام لوگوں کے ذہنوں وہ تو صاف اور سید ھے ساوے طور پر بہی سمجھیں گے کہ نبی سے بھی گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں اور جب عام لوگوں کے ذہنوں میں نبی کے لیے بھی گناہ ثابت ہوجائیں تو انہیں نبی پر کیسے آ مادہ کیا جا سکے گا'اس طرح جب مستشر قین اور غیر مسلم معترضین کے میان سیر اجم پہنچیں گے تو کیا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوگناہ گار ثابت کرنے کے لیے ان مسلم علاء کے تر اجم اور ان کی عبارات کا فی نہیں ہوں گی!

ہماری رائے بیہ ہے کہ ان اکابر علماء کی توجہ اس پہلو کی طرف مبذ ولنہیں ہوئی ورنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محتاہ یا صورة کناہ کا لفظ نہ لکھتے اور یقیناً ان اکابر علماء کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت اور تعظیم و تکریم بہت زیادہ تھی۔

حضرت ابراجيم عليه السلام كي دعا كا پېلامطلوب اور حكم كامعني

سابقد آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اور اس کے بعد اپنے مطالب کے حصول کے لیے دعاکی اس سے بیمعلوم ہوا کہ اپنے مطلوب کی دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنی جائیے عضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعامیں اپنے مطالب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

اے میرے رب مجھے تکم (سیح فیصلہ ) عطافر مااور مجھے نیکو کاروں کے ساتھ ملا دے۔

تحکم سے مرادعکم شریعت ہے یا ایساعلم جس کے ذریعہ وہ زمین میں اللہ کی خلافت قائم کرسکیں اور مخلوق کی رہنمائی کرسکیں' اور سیکہ وہ علم کے نقاضوں پڑمل پیرا ہوں کیونکہ جس شخص کوکسی چیز کاعلم نہ ہو یا وہ علم کے نقاضوں پر عامل نہ ہواس کو حکیم نہیں کہا جاتا اور نہ اس کے علم کو حکم اور حکمت کہا جاتا ہے۔ نیز فر مایا اور جمھے نیکو کاروں کے ساتھ ملا دے' یعنی مجھے ایسے علوم اور ایسے اعمال اور اخلاق کی توفیق دے جو مجھے عبادت وریاضت میں ایسے کاملین اور را تخین کے گروہ میں شامل کردیں جو تمام صفائر اور آئم اگر گنا ہوں سے منزہ ہوں یا جنت میں مجھے ان کے ساتھ مجتمع کردے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول پر مالی چنا نجہ ان کے متعلق فر مایا:

marfat.com

القرآد

#### اور بے شک ہم نے اہراہیم کودنیا بی ( بھی) مرکز مدہ کیا۔ بے شک وہ آخرت بی نیکو کاروں میں سے بیں۔

#### وَلَقَدِاصُطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَاءُ وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَكِنَ الصَّلِحِيْنَ ٥(البقره: ١٣٠)

اور یاس دعامیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطالب میں سے پہلامطلوب ہے۔

#### بعد والوں کی ثناء کے حصول کی دعا کی تو جیہات

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعامیں اپنے دوسرے مطلوب کے لیے فر مایا: اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ'ان کی اس دعا کے حسب ذیل محامل میں:

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی آیت میں اخروی کمال کے حصول کی دعا کی تھی اور اس آیت میں کمال دنیا کے حصول کے لیے دعا کی اس دعامیں پیطلب کیا کہ تمام دنیا کے لوگ ان کی مدح اور ثنا کریں اور ان کی تعظیم و تحریم کریں۔

(۲) الله تعالیٰ حضرت ابراہیم کوالیی عزت اور فضیلت عطا فر مائے جس کا اثر قیامت تک باقی رہے الله تعالیٰ نے ان کی بید دعا قبول فر مائی کیونکہ یہود' عیسائی اور مسلمان سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور ان کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں۔

(٣) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بید عاکی کہ اللہ تعالی ان کو قبول عام عطافر مائے اور تمام لوگوں کی زبانوں پر ان کے لیے ذکر خیر جاری ہو اور زبانوں پر ذکر خیر کو اس لیے طلب کیا کہ لوگوں کا اپنی زبانوں ہے آپ کا ذکر خیر کرنا اس بات کی در اس کے لیے در خیر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔ حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب اللہ کی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلا کر فرماتا ہے میں فلاں (بندے) سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو گھر جبریل اس سے محبت کرو تو ہیں پھر جبریل آسان میں ندا کرتے ہیں کہ بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرو تو آسان میں ندا کرتے ہیں کہ بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو تو آسان والے اس سے محبت کرتا ہیں گھر ذمین والوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔

(صیح ابناری رقم الحدیث: ۲۸۵ کی صیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۳۷ سنن التریندی رقم الحدیث: ۱۳۱۷ منداحمد رقم الحدیث: ۱۰۸۸ و عالم الکتب معد احدج ۲ ص ۲۷۷ ؛ چسص ۱۲۲۳ طبع قدیم)

(س) جب لوگ اپنی زبانوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق فاضلہ اور اوصاف حمیدہ کا ذکر کریں گےتو ان **فضائل اور** کمالات کومن کر دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی ان اوصاف سے متصف ہونے اور ان اخلاق سے متحلق ہونے **کی** رغبت ہوگی۔

(۵) اس دعا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غرض بیتھی کہ آخر زمانہ میں اللہ تعالیٰ ان کی اولا دیے سید تا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے جس کا اس آیت میں بھی ذکر ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی:

اے ہمارے رب! ان میں ان ہی میں سے ایک رسول بھی دے جو ان پر تیری آیوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے باطن کو پاک اور صاف کرئے ہے شک تو بہت غالب 'بے حد حکمت والا ہے۔

مَّبَنَا وَابْعَثُ فِيهِمُ مُسُولًا قِنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْيَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْجِكْمة وَيُزَكِّيْهِمُ النَّكَ انْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ وَ (البقره: ١٢٩)

حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک میں اللہ کے فرد ویک خاتم انتہین لکھا ہوا تھا اور اس وقت حضرت آ دم اپنی مٹی میں گندھے ہوئے تھے اور میں عنقریب تمہیں اپنی ابتداء کی خبر ووں گا میں ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو اس نے میری پیدائش کے وقت و یکھا تھا ان سے ایک نور نکلا جس نے ان کے لیے شام کے محلات روش کردیئے۔

(منداحدج ٢٣ من ١٢٨–١٢٤ منح ابن حبان رقم الحديث: ٢٠٩٣ المستدرك ج٢ من ٢٠٠٠ شرح النة رقم الحديث: ٣٦٢٦ كنز العمال رقم الحديث: ٣١٨٣٥ منتكوة وقم الحديث: ٥٤٥٩)

جنت کی دعا کا مطلوب ہونا اورشہر مدینہ سے جنت کا زیادہ محبوب ہونا

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیدعا کی: اور مجھے نعمت والی جنتوں کے وارثوں میں سے بنادے 0

(الشعراء:۸۵)

بیحفرت ابراہیم علیہ السلام کا تیسرامطلوب ہے'اس سے پہلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کی سعادت کے حصول کی دعا کی تھی اوراس آیت میں آخرت کی سعادت کے حصول کی دعا کی ہے۔

جس شخص کواپنے کسی مورث (رشتہ دار) کے مرنے کے بعداس کائر کہل جائے اس کو وارث کہتے ہیں۔اس آیت میں جنتیوں کو جنت کا وارث فرمایا ہے کیونکہ جومومن نیک عمل کرتا ہے اس کو اس کے کسی استحقاق کے بغیر محض اللہ کے نضل سے جنت مل جاتی ہے جس طرح کسی وارث کو بغیر کسی استحقاق کے محض اپنے رشتہ دار کی موت سے اس کائر کہل جاتا ہے۔

اس آیت سے میچھی معلوم ہوا کہ جنت کے حصول کی دعا کرنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے اور اس دعا کور ک کرنا تکبر ہے'

بعض غالی اور ان پڑھ صوفی یہ کہتے ہیں کہ میں جنت نہیں چاہیے ہمیں تو مولی کی رضا چاہیے بعض کہتے ہیں کہ ہمیں جنت نہیں مدینہ نہیں چاہیے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف رغبت ولائی ہے مدینہ نہیں چاہیے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف رغبت ولائی ہے

اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جنت الفردوس کے سوال کرنے کا حکم دیا ہے۔ سو جنت کے حصول کی دعا کرنے سے الله تعالیٰ

اور اس کے رسول راضی ہوں گے اور اس کا سوال نہ کرنے یا جنت کی تنقیص کرنے سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں گے۔سواللہ کی رضا جنت کی دعا کرنے میں ہونا سواس کی طلب گے۔سواللہ کی رضا جنت کی دعا کرنے میں ہونا سواس کی طلب

معت و مدون وقع با معالوب مونا مجھی برخق ہے گئی ہداس کو کب مسلزم ہے کہ پھر جنت کو طلب نہ کیا جائے اور اس کے مرحق ہے اور اس کے

حصول کی دعانہ کی جائے۔ نیز جس جگہ نبی صلی الله علیہ وسلم مدفون ہیں وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے سورسول

الله صلى الله عليه وسلم اب بھي جنت ميں ہيں اور آخرت ميں بھي جنت ميں ہوں گئ اور مدينه صرف اس ليے محبوب ہے كه وہ

رسول الله صلى الله عليه وسلم کے مسکن کا شہر ہے اور آپ کا اصل مسکن تو دنیا اور آخرت میں جنت ہی ہے' سوشہر مدینہ کی نسبت وہ

جگہ زیادہ محبوب ہونی جا ہیے جوآپ کا اصل مسکن ہے اور وہ جنت ہے لہٰذا شہر مدینہ کی بہ نسبت جنت زیادہ محبوب ہونی جا ہے سریہ ہو

کیونکہ آپ اب بھی جنت میں ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں ہوں گے اور یہ واضح ہے کہ پورا شہر مدینہ جنت نہیں ہے۔ حضرت ابر اہیم کی آزر کے لیے دعا کی تو جیہات

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی دعایہ کی: اور میرے (عرفی) باپ کو بخش دے بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا0 (الشعراء: ۸۲)

اس دعا پریداعتراض ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کاعرفی باپ آزر کا فرتھا' اور کا فرکے لیے مغفرت کی دعا کرنی جائز

marfat.com

نہیں ہے بعض علاء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ مغفرت ایمان لانے پر موقوف ہے۔ اس لیے زندہ کافروں اور مشرکوں کے الئے لئے مغفرت کی دعا کرنا دراصل ان کے ایمان لانے کی دعا کرنا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مرفی باپ آزر کے لیے مغفرت کی دعا کر کے حقیقت میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالی اس کو ایمان کی تو فیق عطا فرمائے کیمین اس می بید اعتراض ہے کہ اس تادیل سے تو ہرزندہ مشرک اور کافر کے لیے مغفرت کی دعا کی جاسکتی ہے۔

اس اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ آزر نے حضرت ابراہیم سے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا، حضرت ابراہیم نے اس کے دعدہ پراعتاد کر کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی اور جب وہ اپنے وعدہ سے مخرف ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بیزار ہوگئے۔

> وَمَاكَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيْمَ لِأَبِيْهِ الْاعَنَ مَوْعِكَاةٍ وَعَكَاهَا آِيَاكُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهَ اَنَهُ عَدُوٌ تِلْهِ تَبَرَّامِنْهُ إِنَّ إِبْرِهِيْمَ لَا وَاقْحَلِيْمٌ ٥(الوَبَةِ:١١١)

اورابراہیم کا اپنے (عرفی) باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا صرف اس وعدہ کی وجہ سے تھا جواس نے ان سے کرلیا' اور جب ابراہیم پریہ منکشف ہوگیا کہ وہ اللّٰہ کا دیمن ہے تو وہ اس سے بےزار ہوگئے' بے شک ابراہیم بہت نرم دل اور بہت

امام رازی نے اس کا ایک بیر جواب دیا ہے کہ آزر باطنی طور پر حضرت ابراہیم کے دین پر تھا اور ظاہراُ نمرود کے دین پر تھا کیونکہ وہ اس سے ڈرتا تھا' تو حضرت ابراہیم نے اس اعتبار سے اس کے لیے دعا کی ہے اور جب حضرت ابراہیم پر بین ظاہر ہوا کہ واقعہ اس کے خلاف ہے تو وہ اس سے بےزار ہوگئے۔ (تغیر کبیرج ۸ص ۱۵ داراحیاء التراث العربی بیروت)

اس جواب پر بیاعتراض ہے کہ یہ کیے معلوم ہوا کہ وہ حقیقنا حضرت ابراہیم پرایمان لا چکا تھا اور نمرود کے ڈراورخوف سے اس پرایمان کا اظہار کرتا تھا اور حضرت ابراہیم پراس کا خلاف کیے ظاہر ہوا' اس مفروضہ پرکوئی دلیل نہیں ہے' اس لیے صحح جواب وہی ہے جوالتوبہ : ۱۱۴ سے ظاہر ہوتا ہے۔

قیامت کے دن حضرت ابراہیم کی آزر سے ملا قات کے متعلق احادیث

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے (عرفی) باپ کو قیامت کے دن اس حال میں دیکھیں گے کہ اس کا چہرہ غبار سے آلودہ ہوگا اور اس پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ (صیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۸ سے مطبوعہ دار ارقم 'بیروت)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ حضرت ابراہیم کی اپنے (عرفی) باپ سے ملا قات ہوگی تو حضرت ابراہیم کہیں گے کہ اے میرے رب تو نے وعدہ فر مایا تھا نمی تو مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہیں کرے گا اللہ تعالی فر مائے گامیں نے جنت کو کا فروں پرحرام کردیا ہے۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۹ سے مطبوعہ دارارقم 'بیروت)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام البیخ (عرفی) باپ آزر سے ملیں گے آزر کے چہرے پر سیاہی اور گردوغبار ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے کہیں گے:
کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہتم میری نافر مانی نہ کرواس کے (عرفی) باپ کہیں گے آج میں آپ کی نافر مانی نہیں کروں گا 'حضرت ابراہیم (اللہ تعالی سے ) عرض کریں گے: اے میرے رب تو نے جھے سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تو قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہیں کرے گا'اوراس سے بڑی میری اور کیا شرمندگی ہوگی کہ میراباپ (تیری رحمت سے) بہت دور ہو۔

پھراللہ تعالی فرمائے گامیں نے جنت کو کا فروں پرحرام کردیا ہے 'پھر کہا جائے گا اے ابراہیم دیکھو! تمہارے پیروں کے نیچے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم دیکھیں گے تو وہ گندگی میں تتھڑا ہوا زیادہ بالوں والانر بجو ہوگا ( یعنی آزرکوسٹے کر کے بجو بنا دیا جائے گا) (صبح ابخاری رقم الحدیث: و۳۳۵ مطبوعہ دارار قم 'بیردت)

قیامت کے دن آزر کی شفاعت کرنے پراشکال اور اس کے جوابات

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ هان احاديث كي شرح ميس لكهة بين:

پھراس کو ٹانگوں سے پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کو بجو کی شکل میں سنح کرنے کی حکمت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اس سے متنفر ہوں' اور چونکہ اس کی صورت حضرت ابراہیم کے مشابہ تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں جاہتا تھا کہ اس صورت کے حامل کو دوزخ میں ڈالا جائے اس لیے اس کی صورت کو منح کرکے زیادہ بالوں والے نربجو کی شکل بنا دی اور اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے نہایت نرمی اور عاجزی سے اس کو ایمان لانے کی طرف ترغیب دی' گر اس نے تکبر کیا اور کفر پر اصرار کیا' اس لیے قیامت کے دن اس کو ذلت میں مبتلا کیا گیا اور اس کو شخ کر کے بجو بنا دیا گیا۔

محدث اساعیلی نے اس حدیث کی صحت پر بیاعتراض کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیہ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا' پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کا کیوں سوال کیا' علاوہ ازیں قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس کی مغفرت کے لیے سوال کرنا اس آیت کے بھی خلاف ہے:

اورابراہیم کااپنے (عرفی) باپ کے لیے استغفار کرناصرف اس وعدہ کی وجہ سے تھا جوانہوں نے اس سے کیا تھا' جب ان پر بیہ منکشف ہو گیا کہ وہ اللّٰہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے زار ہو گئے' بے

وَمَاكَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْلِهِيْمَ لِأَبِيْهِ اِلْاَعَنَ مَوْعِكَ إِقْ وَعَكَاهَا آِيَاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهَ اَنَهُ عَكُو ّ يِنْهِ تَبَرَّامِنْهُ ﴿ إِنَّ اِبْلِهِيْمُ لَا وَالْهُ كَلِيْمٌ ٥ (الوبة ١١٣)

شک ابراہیم بہت زم دل اور بردبار تھے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم نے کس وقت اس سے بیرازی کا اظہار کیا تھا۔
ایک قول ہے ہے کہ انہوں نے دنیا میں ہی اس سے بے زاری کا اظہار کیا تھا جب وہ حالت شرک میں مرگیا تھا' یہ قول امام ابن جریر نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنصما سے روایت کیا ہے' ایک روایت میں ہے جب وہ مرگیا تو انہوں نے اس کے لیے استغفار کرتے رہے اس کے لیے استغفار کرتے رہے اور جب وہ مرگیا تو پھر انہوں نے اس کے لیے استغفار کوریا۔

دورراقول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے قیامت کے دن بیزار ہوئے جب اس کی شکل مسخ کردی گئی اوروہ اس سے مابیس ہو گئے ، یقول بھی امام ابن جریر نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے 'سعید بن جبیر نے کہا قیامت کے دن حضرت ابراہیم اس کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے اے میرے رب! میرا والد 'میرا والد 'جب تیسری باراس کا ہاتھ پکڑ کر ہیں گے تو اس کی طرف ان کی نظر پڑے گئ تو وہ بجو ہوگا 'پھر وہ اس سے بے زار ہوجا نیس گے اور ان دونوں قولوں میں اس طرح سے نظیق ہو کتی ہو کتی ہو کہ جب وہ دنیا میں شرک پر مرگیا تو حضرت ابراہیم اس سے بیزار ہوگئے 'پھر جب قیامت کے دن اس کو دیکھا تو ان پر پھر نرمی اور شفقت غالب آگئی اور انہوں نے اس کی مغفرت کا سوال کیا 'پھر جب اس کو منح شدہ بجو کی شکل میں دیکھا تو پھر اس سے دائی طور پر بیزار ہوگئے 'دوسری تطبیق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین نہیں تھا کہ وہ کفر پر مراہے 'کیونکہ یہ ہوسکتا تھا کہ وہ دل میں ایمان لا یا ہواور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے ایمان پر مطلع نہ ہوئے ہوں 'اس لیے قیامت کے دن اس کی ایمان پر مطلع نہ ہوئے ہوں 'اس لیے قیامت کے دن اس کی ایمان کی میں ایمان لا یا ہواور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے ایمان پر مطلع نہ ہوئے ہوں 'اس لیے قیامت کے دن اس کی ایمان کی مقور کی میں ایمان لا یا ہواور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے ایمان پر مطلع نہ ہوئے ہوں 'اس لیے قیامت کے دن اس کی

جلدبشتم

marfat.com

#### سفارش کی حتی کہ قیامت کے دن جب ان کویفین ہو گیا کہ یہ کفر پر مرا تعاتو اس سے بے زار ہو گئے۔ آزر کو دوزخ میں ڈالنے پر خلف وعد اور خلف وعید کے اعتر اض کا جواب

علامہ کر مانی نے یہ اعتراض کیا ہے جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کے حرفی باپ کودوز خیس ڈال دیا توان کورسوا کردیا کیونکہ قرآن مجید میں ہے: ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته (آل مران:۱۹۲)"اے ہمارے رب! بخک تو نے جس کودوز خیس ڈالا اس کورسوا کردیا"اور باپ کی رسوائی جیٹے کی رسوائی ہے۔ پس خلف وعد لازم آگیا اور بیمال ہے اور اگر اس کودوز خیس نبیس ڈالا تو خلف وعید لازم آگیا کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ان المله حرمه ما علی المکافرین (الاعراف:۵)"اللہ نے جت کے پائی اور جت کے رزق کو کافروں پرحرام کردیا ہے۔ "اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آزرکواس کی اصل صورت میں دوز خیس ڈالا گیا ہوتا تو حضرت ابراہیم کے لیے باعث رسوائی تھا 'اور جب وہ بڑے بالوں والے نریجو کی عمل میں ، وزخ میں ڈالا گیا تو آزررسوا ہوانہ حضرت ابراہیم 'لہذا خلف وعد لازم آیا نہ خلف وعید دوسرا جواب یہ ہے کہ آزر کے دوزخ میں ڈال کیا تو آزررسوا ہوانہ حضرت ابراہیم اس وقت رسوا ہو نے جب انہوں نے اس کے لیے دعا کی ہوتی اور اس کے باوجود دوزخ میں ڈال دیا جاتا اور جب انہوں نے اس کے لیے دعا نہیں کی اور وہ اس سے بیزار ہوگئے تو پھر وہ وہ سوایا شرمندہ میں ڈال دیا جاتا اور جب انہوں نے اس کے لیے دعائیں کی اور وہ اس سے بیزار ہوگئے تو پھر وہ وہ سوایا شرمندہ میں ڈال دیا جاتا اور جب انہوں نے اس کے لیے دعائیں کی اور وہ اس سے بیزار ہوگئے تو پھر وہ وہ سوایا شرمندہ مانظ جلال الدین سیوطی متو ٹی االا ہو لکھتے ہیں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہے آزر کی جوسفارش کی اس پر بیہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوعلم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فروں کوئیس بخشے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے اس عہد کے خلاف نہیں کرے گا مجرانہوں نے کیوں آزر کی سفارش کی؟ اس کا بیہ جواب ہے کہ جب انہوں نے آزر کودیکھا تو ان پر شفقت اور رحمت عالب آگئ اوروہ اس کے لیے سوال کیے بغیر ندرہ سکے ۔ (التوشی علی الجامع السیح جسم ۲۵۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۰ھ) وضو کے بعد حضر ت ابراہیم کی اس و عاکو بڑ صفے کا تو اب

marfat.com

ہوئے یا موجودہ نیک لوگوں کے ساتھ ملادیتا ہے کھر پڑھے واجعل لی لسان صدق فی الاخرین (اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میراذکر خیر جاری رکھ ) تو ایک سفید ورق میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں صادقین میں سے ہے کھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو سے بولئے کی تو فیق دیتا ہے اس کے بعد پڑھے واجعلنے من ورثة جنة النعیم (اور مجھ نعت والی جنتوں کے وارثوں میں سے بنا دے ) تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محلات بنا دیتا ہے اور حسن بھری اس کے بعد یہ دعا مجھی پڑھتے تھے واغفر لوالدی کے ما دبیانی صغیر المررے ماں باپ کو بخش دے جسیا کہ انہوں نے بچین میں میری پروٹ کی (الدرالمئورج ۲ م ۲۷ ۲۷ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروٹ ۱۳۲۱ھ)

علامها ساعیل حقی متوفی ۱۳۷ه هاورعلامه سیدمحمود آلوی متوفی ۱۲۷۰ هانے بھی اس دعا کوفل کیا ہے۔

(روح البيان ج٢ص ٣٦٨ مطبوعه داراحياءالتر اث العربي بيروت ١٣٢١ه ورح المعاني جز ١٩٥ ص ١٢٨ مطبوعه دارالفكر بيروت ٢١١٥ه

#### قیامت کے دن پردہ رکھنے کی دعا کی تلقین

حضرت ابراہیم نے پانچویں دعایہ کی کہ: اور جس دن سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے 'مجھے شرمندہ نہ کرنا (الشراء: ۸۷) یعنی مجھے سے ایسے جو کام سرز دہو گئے جوخلاف اولی تھے ان پر مجھے عمّاب نہ فر مانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوعلم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پرعمّاب نہیں فرمائے گا اور ان کوشرمندہ نہیں کرے گا اس کے باوجود انہوں نے اظہار عبودیت کے لیے یہ دعا کی اور دوسروں کواس دعا کی ترغیب دینے کے لیے۔

قیامت کے دن جب الله تعالی فرمائے گا:

اے مجرمو! آج تم الگ ہو جاؤ۔

وَامْتَازُواالْيُومْ إِيُّهَاالْمُحْرِمُونَ ٥ (سُين: ٥٩)

اس دن کافر'مومن سے اور گنهگاراطاعت گزار سے الگ کر کے کھڑے کردیے جائیں گے۔ اس دن بدکاروں کو نیکوں سے الگ کردیا جائے گا اس دنیا میں تو سب لوگ مل جل کررہتے ہیں' ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پیر بدکاروں کی صف میں ہو اور مربید نیکو کاروں کی صف میں ہو' اور استاذ بدکاروں کی صف میں ہواور شاگر دنیکوں کی صف میں کھڑا ہو' جن لوگوں کو دنیا میں عقیدت اور احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا جب قیامت کے دن وہ بدکاروں کی صف میں کھڑے ہوں گے تو ان کی شرمندگی کا کیا عالم ہوگا وہ ان سے آ نگھ نہیں ملاسکیں گے۔ اللہ العلمین ہمیں اس دن کی شرمندگی اور رسوائی سے بچانا جس طرح دنیا ہیں ہم پر پردہ رکھا ہے آخرت میں بھی پردہ رکھنا' حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں اس دعا کی تلقین فر مائی ہے۔

جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسروں کوتلقین کرنے کے لیے بیدوعا کی کہ جس دن سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں مجھے شرمندہ نہ کرنا لینی میرا پردہ رکھنا اور میرے عیوب اور خطائیں لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا' اس طرح ہمارے نمی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کی تعلیم کے لیے بیدوعا کی ہے کہ میرے عیوب اور خطاؤں پر پردہ رکھنا۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم صبح اور شام ان دعاؤں کور ک نہیں کرتے تھے:

اے اللہ میں جھے سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں'اے اللہ! میں جھے سے اپنے دین اور دنیا میں اور اپنے اہل اور مال میں عافیت کا سوال کرتا ہوں' اے اللہ! میرے عیوب پر پر دہ رکھ اور جن چیز وں سے مجھے خوف ہے' ان سے مجھے محفوظ رکھ'اے اللهم انى اسئلك العافية فى الدنيا والاخره اللهم انى اسئلك العفو والعافية فى دينى ودنياى واهلى ومالى اللهم استر عوراتى و آمن روعاتى اللهم احفظنى من بين يدى ومن

martat.com

الله! مرے آ کے اور میرے میں اور میرے وائم اور میر بائیں ادر میرے اور (ےشر) سے جھ کو محفوظ رکھ اور اس سے میں تیری عظمت کی بناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنے نیچے سے کسی شر میں بتا کیا جاؤل معرت عبدالله بن عمر نے کہا آپ کی مراد حمی زمین

خلفى وعن يميني وعن شمالي ومن فوقى واعوذبك بعظمتك ان اغتال من تحتى قال يعنى الخسف.

(سنن ابودا وُدرتم الحديث: ٢٠ ٥٠ سنن ابن ماجرتم الحديث: ٣٨٤) عمل اليوم والمليلة رقم الحديث: ٦٦ ٥ منداحمر ج ٢ص ٣٥ طبع قديم مند احدرقم الحديث: ٨٥٨٤ مصنف ابن ابي شيبرج ١٠ص ٢٣٩ ، ٢٣٩ ، ٥ اص ١٨٠ الاوب المفرورقم الحديث: ١٢٠٠ ، محيح ابن حبان رقم الحديث: ٢٣٥٧ كنزالعمال رقم الحديث: ٩٩٩٧)

اور نبی صلی الله علیه وسلم نے صراحة بھی مسلمانوں کو پردہ رکھنے کی دعا کی تلقین فرمائی ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے میں کہ جنگ خندق کے دن ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جب خوف ہے جارے کلیج منہ کوآنے لکیس تو کوئی ایسی چیز ہے؟ کہ ہم پڑھ لیا کریں۔آپ نے فرمایا ہاں! تم بیدعا کیا کرو:

اے اللہ ہمارے عیوب پر بردہ رکھ اور جن چیزوں کا ہمیں

اللهم استرعوراتنا وامن روعاتنا.

خوف ہےان ہے ہم کومحفوظ رکھ۔

پھراللّٰد تعالیٰ نے دشمنوں کے مونہوں پر سخت آندھی جھیجی' پھراللّٰدعز وجل نے اس آندھی کے ذریعہ ان کو شکست و مے دی۔ (منداحد جس ص ط طبع قديم منداحدرقم الحديث: ٩٠٠١٠ كنز الممال رقم الحديث: ٣٤١٣)

آ خرت میں مسلمانوں کے مال کی تقع رسانی

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ اولا و 🔾 سوا اس مختص کے جواللہ کے حضور قلب سكيم لي كرحاضر موا ٥ (الشعراء:٩٨-٨٨)

یعنی مسلمانوں کے علاوہ اس دن کسی کا مال اس کونفع نہیں دے گا خواہ وہ اس مال کونیکی اور اچھائی کے راستوں م**یں خرچ** کرتا رہا ہو' اور نہاس کی اولا داس کونفع دے گی خواہ اس کی اولا دنیک پر ہیز گاراورعبادت گز ارہو۔

اس آیت کامحمل بیہ ہے کہا گر کوئی شخص ایمان نہ لایا تو اس کا مال اس کی اولا داس کواللہ کے عذاب سے نہیں چھٹر اسکیس گے یاوہ اینے مال اور اپنی اولا د کا فدیہ دے کرایئے آپ کوآخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا'ور نہ مومن جوایئے مال کواللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے وہ مال اس کوآ خرت کے عذاب سے بچاتا ہے۔

اگرتم علی الاعلان صدقه اور خیرات کروتو وه بھی احیما ہے اور اگرتم چھیا کرفقراء کوصدقہ دوتو وہ بھی اچھا ہے ٔ الله تمہارے گناہوں

إِنْ تُبُدُّواالصَّدَةُتِ فَيْعِمَّاهِيَ ۗ وَإِنْ تُخْفُوُهَا وَ تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَخَيْرً لَكُوْ ۗ وَ يُكَفِّنُ عَنْكُوْمِنْ سَيِّا نِكُوْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ كُومِ السَّارِ اللَّهِ تَهَارِ فَكَاوِر اللَّهِ تَهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ خَبِيرٌ ٥(القره:١٢١)

اورتم جوبھی اچھی چیز اللہ کی راہ میں دو کے تو اس کا فائدہ تہارے لیے ہے اورتم صرف الله کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرو

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِا نَفْسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُونَ کے اور تم جو بھی اچھی چیز اللہ کی راہ میں دو گے تم کواس کا پورا پورا اجردیا جائے گااور تمہارے اجر میں کی نہیں کی جائے گ۔

إِلَيْكُورُ أَنْكُولُ فَطْلَعُونَ ٥(الِتر ١٤٢٠)

ای طرح مال کی نفع رسانی کے متعلق احادیث بیں:

حعزت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ مایہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے دوزخ کی آگ سے بچوخواہ مجور کے نکڑے کوصد قد کرنے ہے۔

(صیح ابناری قم الحدید: ۱۳۱۷ من التر ندی قم الحدیث ۱۳۴۵ من این مابد قم احدیث ۱۹۴۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے نبی سلی اللہ عایہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! ون سے صدقہ کرنے کا سب سے زیادہ اجر ہوتا ہے ؟ آپ نے فر مایا تم اس وقت صدقہ کرہ جب تم تندرست : وا اور تم کفایت سے خرج کرنا جا ہے ہواور تم کوفقر کا وُر ہواور تم کوخوش حالی کی امید ہو'اور صدقہ کرنے میں ذھیل نہ دیتے ر : وحق کے تمہاری جان حلقوم سے بہنے جا اور اس تو وہ فلاں کی جوبی گئی ہے ( تمہارے میں بینے جا در اب تو وہ فلاں کی جوبی گئی ہے ( تمہارے مرنے کے بعد بہطور وراشت )

(میح ابناری رقم الحدیث: ۱۳۱۹ میح مسلم رقم الحدیث ۱۳۳۱ منی الدواؤد رقم الحدیث ۱۲۱۵ منی النسائی رقم الدیث ۱۳۱۹ معرف الدوسی الله عنها بیان کرتی بین که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فر مایا جب کوئی عورت اپنے گھر ک طعام کوخرج کرے جب که اس کوضائع کرنے والی نه جوتو اس کواس کا اجر ملتا ہے جو تجھوہ و (الله کی راویس) خرج کرتے کرتی ہے اور اس کے خاوند کو بھی اس مال کے کمانے کا اجر ملتا ہے اور اس مال کے رکھنے والے کو بھی اس کا اجر ملتا ہے اور اس مال کے رکھنے والے کو بھی اس کا اجر ملتا ہے اور ابعض کو اجر عطا کرنے ہے دوسر یعض کا اجر کم نہیں ہوتا۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۲۵) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۰ اسنن ابودا وَدرقم الحدیث: ۱۸۸۵ سنن التریدی رقم الحدیث: ۱۲۵۳ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۳۲۹۳ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۹۱۹۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بہترین صدقہ وہ ہے کہ صدقہ دینے ک بعد اس کے پاس بہ قدر ضرورت مال باقی رہے ( یعنی سارا مال صدقہ میں نہ دے دے ) اور پہلے ان پرخرج کرے جس کی کفالت اس کے ذمہ ہے۔ ( صبح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۲۲) منداحمد رقم الحدیث: ۷۲۲۷)

حضرت ابوحذیف درضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عند نے پوچھا کہ فتن کے متعلق رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حدیث تم میں سے کس کوسب سے زیادہ یاد ہے؟ میں نے کہا مجھے یاد ہے جس طرح آپ نے فر مایا تھا' حضرت عمر نے کہا اور بے جس کی صلاحیت رکھتے ہو' تو بتاؤ آپ نے کیا فر مایا تھا؟ میں نے کہا آپ نے فر مایا تھا کوئی شخص ابنی بیوی' ابنی اوالا د اور ایس کی مماز' اس کا صدقہ اور خیرات کرنا' اس کا نیک باتوں کا تھم دینا اور بری باتوں سے دو کنا' ان کا کفارہ ہوجا تا ہے۔ الحدیث (صیح ابنیاری رقم الحدیث ۱۳۳۵) میں مسلمانوں کی اولا دکی نفع رسانی

آ خرت میں اولا دکی نفع رسانی کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب انسان مرجا تا ہے تو تین کے سوااس کے باقی اعمال منقطع ہوجاتے ہیں (۱) صدقہ جاریہ (۲) وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا ہے (۳) اس کی نیک اولا ذجو

جلداشتم

marfat.com

اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ (میج مسلم رقم الحدیث:۱۶۳۱ منن التر ندی رقم الحدیث: ۱۳۷۱ منن النسائی رقم الحدیث:۳۱۵۱) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں ہے جس کے مجمی تین نایا لغ

بچ فوت ہوجائیں اللہ تعالی ان بچوں پر رحت کرنے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرمادے گا۔

(صحیح ابنخاری رقم الحدیث: ۱۳۴۸ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۲۰ ۱۰ سنن ابن ماجیرقم الحدیث: ۱۹۰۳ منداحمدرقم الحدیث: ۲۹۳ کے موطاامام ما لک قم الحدیث: ۱۶۲)

حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوا تمن نے بیوض کیا کہ ہمیں وعظ کرنے کے لیے آ پ ایک دن مقرر فرماد بیجے تو آ پ نے ان کو وغظ فرمایا 'اور بی فرمایا کہ جس عورت کے بھی تمن بیچ فوت ہوجا کمیں وہ اس کے لیے دوزخ سے حجاب ہوجا کمیں گے ایک عورت نے کہااوراگر دو ہوں تو! آپ نے فرمایا دو بھی۔

(صيح الخاري رقم الحديث: ١٢٣٩ السنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ٥٨٩٤)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جس کے تمن پچے فوت ہو جائیں اور وہ دوزخ میں داخل ہو مگرفتم کو پورا کرنے کے لیے۔امام بخاری نے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قتم کھا کر فر مایا:

اورتم میں سے ہر مخص دوز خ پر وار دہوگا۔

وَإِنْ مِنْكُوْ إِلَّا وَارِدُهَا عَ (مريم:١١)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب ناتمام (کیجے) بیجے کے ماں ہاپ کو دوز خ میں داخل کیا جائے گا تو وہ اپنے رب سے جھڑا کرے گا' تب اس سے کہا جائے گا اے ناتمام بیجے اپنے رب سے جھڑنے نے والے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کردے تو وہ اپنے ماں باپ کو اپنی ناف سے باندھ کر تھیلے گا حتی کہ ان کو جنت میں داخل کردے تو وہ اپنے ماں باپ کو اپنی ناف سے باندھ کر تھیلے گا حتی کہ ان کو جنت میں داخل کردے تا تھی داخل کردے تو اللہ ہے۔ ۲۸۸)

ابن ماجه کی سند میں مندل بن علی العنزی نام کا راوی ضعیف ہے۔

قلب سلیم کی تعریف اس کی علامات اوراس کا مصداق

اللّٰد تعالیٰ نے فرمایا: سوااس شخص کے جواللّٰہ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوا ۵ (الشعراء: ۸۹)

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: انسما اموالکم و او لاد کم فتنة (التغابن:۱۵)تمہارے اموال اور اولا ومحض فتنہ ہیں۔ سوجو شخص اموال اور اولا دے فتنہ سے سلامت رہا وہ قیامت کے دن شرمندگی سے سلامت رہے گا۔ اس آیت کی حسب ذیل تفسیریں ہیں:

کفار یہ کہتے تھے کہ ہمارے اموال اور ہماری اولا دبہت زیادہ ہیں اور وہ اپنے اموال اور اولا دکی کثرت پر فخر کرتے تھے ' تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ ان کے اموال اور ان کی اولا دقیامت کے دن ان کوکوئی فاکدہ نہیں پہنچا سکیں گے 'کیونکہ دنیا میں ان کے دل کفر اور شرک اور فسق و فجو رہے سلامت نہیں رہے اور رہے مسلمان تو ان کو ان کے اموال کا صدقہ اور خیرات کرنا نفع دے گا' اور مسلمانوں کو ان کی اولا دبھی نفع دے گی کیونکہ مسلمان شخص کا بیٹا اگر اس سے پہلے فوت ہوجائے تو وہ اس کے لیے ذخیرہ اور اجربن جاتا ہے' اور اگر مسلمان کے بعد اس کا بیٹا فوت ہوتو وہ اس کے لیے دعاء خیر کرتا ہے اور اس کے نیک اعمال کا تو اب اس کو پہنچتا ہے اور اس کی شفاعت متو قع ہوتی ہے۔

قلب سلیم کا مصداق یہ ہے کہ اس کا قلب جہل اور اخلاق رذیلہ سے سلامت رہے کیونکہ جس طرح بدن کی صحت کا

Marfat.com

سلامت رہنااس کے مزاج کے معتدل ہونے پرموقوف ہے اور بدن کا مریض ہونا اس کے مزاج کے غیر معتدل ہونے سے عبارت ہے اس عبارت ہے اس طرح قلب کا سلامت رہناعلم اور اخلاق فاضلہ کے حصول اور جہل اور اخلاق رذیلہ سے خالی ہونے پرموقو ف

اس آیت میں یوں نہیں فرمایا سوااس شخص کے جواللہ کے پاس ایمان اور اسلام کے ساتھ حاضر ہوا' بلکہ فرمایا جواس کے پاس قلب سلامت ہواور جس کا قلب بیار ہووہ ایمان سے محروم پاس قلب سلامت ہواور جس کا قلب بیار ہووہ ایمان سے محروم رہتا ہے' اس طرح اعمال صالح بھی قلب کی سلامتی پر موقوف ہیں' حدیث میں ہے:

حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ طلل ظاہر ہے اور حرام (بھی) ظاہر ہے اور ان کے درمیان کچھ مشتنبہ چیزیں ہیں جس کواکٹر لوگ نہیں جانے 'پس جو شخص مشتبہات سے اجتناب کرتا ہے وہ اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے 'اور جو شخص مشتبہات سے پر ہیز نہیں کرتا 'وہ اس چوا ہے کہ رہاں کرتا ہے دوراہے کی طرح ہے جو شاہی چراگاہ کے نزدیک بکریاں چراتا ہے۔ پس ہوسکتا ہے کہ اس کی بکریاں اس شاہی چراگاہ سے چرلیں 'سنو! ہر بادشاہ کی خاص چراگاہ ہوتی ہے اور الله کی خاص چراگاہ اس کی حدود ہیں 'سنو! جسم میں ایک گوشت کا نکڑا ہے' وہ ورست ہوتو پوراجسم درست رہتا ہے اور وہ فاسد ہوتو پوراجسم فاسد ہوجاتا ہے' سنووہ دل ہے!

روست اور پروس آرد من در به مسلم وقم الحديث: ۹۹۵ سنن ابودا وُدرقم الحديث: ۳۳۲۹ سنن التر ندى رقم الحديث: ۱۲۰۵ سنن النسائى رقم (صیح ابنخاری رقم الحدیث: ۵۲ صیح مسلم رقم الحدیث: ۹۹۵ سنن ابودا وُدرقم الحدیث: ۳۳۳۳ سنن ابن ماجدرقم الحدیث: ۳۹۸۳) الحدیث: ۳۲۵۳ سنن ابن ماجدرقم الحدیث: ۳۹۸۳ منداحمدرقم الحدیث: ۸۵۵۸ سنن داری رقم الحدیث: ۲۵۳۳)

قلب سلیم کی علامات یہ ہیں (۱) اس قلب میں خوف خدا ہو (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو۔
(۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے قرابت دار'اولیاء اللہ اور علاء دین کی محبت ہو۔ (۴) دنیا سے دلچیں کم اور آخرت کی طرف رغبت زیادہ ہو (۵) بے حیائی کے کاموں اور دیگر گنا ہوں سے نفرت ہو (۲) کینہ حسد اور بغض سے خالی ہو (۷) عبادات سے محبت ہو (۸) ہر مسلمان کی خیر خواہی کا جذبہ ہو (۹) ایثار اور اخلاص ہو (۱۰) جب سی شخص کے ساتھ نیکی کر بے تواس سے بدلہ کی تو تع نہ کرے۔

امام ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن قشيري متوفى ٧١٥ م ه قلب سليم كي تعريف مين لكھتے ہيں:

سلیم اس شخص کو کہتے ہیں جوسانپ یا بچھو سے ڈ سا ہوا ہو' سوقلب سلیم والا وہ شخص ہے جوخوف خدا سے ڈ سا ہوا ہو' یعن جس طرح سانپ یا بچھو سے ڈ سا ہوا شخص بے چین' مضطرب اور بے کل رہتا ہے وہ بھی خوف خدا سے بے کل اور بے چین

رہے۔ ایک قول ہے ہے کہ وہ پہلے گم راہی سے سلامت ہو' پھر بدعت سے' پھر غفلت سے پھر غیبت سے' پھر دنیاوی عیش وآ رام اور دنیاوی رنگینیوں اور دلچپیوں سے بیتمام چیزیں آفتیں ہیں اکابران سے سلامت رہتے ہیں اور اصاغران کی آ زمائش میں مبتلار ہتے ہیں۔ایک قول ہے ہے کہ قلب سلیم وہ ہے جواپیے نفس کی محبت اور اس کی طرف توجہ اور ارادہ سے بھی سلامت ہو۔ (لطائف الاشارات ج ۲۳ سے ۴۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت' ۴۲ سے ۴۲ میں ۴۰ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت' ۴۲ سے ۴۲ میں ۴۲ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت' ۴۲ سے ۴۲ میں ۴۲ میں مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت' ۴۲ سے ۴۲ میں ۴۲ میں مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت' ۴۲ سے ا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور متقین کے لیے جنت قریب کردی جائے گی ۱ اور گمراہوں کے لیے دوزخ کو ظاہر کیا جائے گا 0 اور ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے 0 اللہ کوچھوڑ کر کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا تمہارا بدلہ لے سکتے ہیں؟ 0 پھر وہ اور تمام گمراہ لوگ ٔ دوزخ میں اوند بھے منہ گرا دیے جائیں گے 0 اور ابلیس کا (سارا) کشکر بھی 0 وہ دوزخ

جلدبهظتم

marfat.com

جنت اور دوزخ کی صفات

اذلفت کامعنی ہے قریب کردگ گئ حالانکہ جنت ابھی قریب نہیں گ گئ قیامت کے دن قریب کی جائے گئ اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کا تحقق اور وقوع متعقبل میں بقینی ہواس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کردیا جاتا ہے کیونکہ ماضی میں جو کام ہو چکا اس کامتحقق ہونا بغیر کسی شک وشبہ کے ثابت ہوتا ہے۔

اور شقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر اور شرک سے مجتنب ہوں اور وہ مسلمان جو کبیر و گناہوں سے مجتنب ہوں اور متفین کا اعلیٰ درجہ وہ مسلمان ہیں جو گناہ صغیرہ فلا ف سنت اور خلاف اولیٰ سے بھی مجتنب ہوں \_الشعراء: ۹۰ میں جنت کا ذکر ہے اور الشعراء: ۹۱ میں دوزخ کا ذکر ہے اور جنت اور دوزخ کے متعلق بیصدیثیں ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جریل سے فر مایا: جاؤ جنت کی طرف دیکھا ورجنتیوں کے لیے اس میں جو فعتیں رکھی ہیں ان کودیکھا پھر وہ آئے اورانہوں نے کہا: اے میر ے رب! تیری عزت اور جلال کی فتم! جو شخص بھی جنت کے متعلق سے گاوہ اس میں ضرور داخل ہوگا' پھر جنت کے اوپر مصائب اور مشقتیں ڈال دی گئیں' پھر جریل سے فر مایا: اے جریل اب جاؤاور جنت کی طرف دیکھو' انہوں نے جاکر جنت کے اوپر مصائب اور مشقتیں ڈال دی گئیں' پھر جریل سے فر مایا: اے جریل اب جاؤاور جنت کی طرف دیکھو' انہوں نے جاکر جنت کو دیکھا' پھر آئے اور کہا اے میر ے رب تیری عزت اور جلال کی فتم! جمھے خدشہ ہے کہ ابتو اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا' پھر اللہ تعالیٰ نے دوز خ کو پیدا کیا اور فر مایا: اے جریل! جاؤ دوز خ کی طرف دیکھو' وہ گھو' جبریل گئے اور انہوں نے دوز خ کو دیکھا پھر کہا: اے میر ے رب تیری عزت کی فتم! دوز خ کو من کر تو کوئی شخص بھی اس میں داخل نہیں ہوگا' پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر شہوتیں ڈال دیں' پھر فر مایا: اے جبریل جاؤ دوز خ کی طرف دیکھو' وہ گئے اور انہوں نے دوز خ کو دیکھر کہا: اے میر ے رب تیری عزت کی شخص بھی اس میں داخل ہو کے بعیر نہیں رہے گا۔ انہوں نے دوز خ کو دیکھر کہا: اے میر ے رب تیری عزت کی شرف بھی اس میں داخل ہو کے بغیر نہیں رہے گا۔ انہوں نے دوز خ کو دیکھر کہا: اے میر ے رب تیری عزت کی شخص بھی اس میں داخل ہو کے بغیر نہیں رہے گا۔ انہوں نے دوز خ کو دیکھر کہا: اے میر ے رب تیری عزت کی شرف الوداؤدر تم الحد شد: ۲۵ میر یہ الب تو کوئی شخص اس میں داخل ہو کے بغیر نہیں رہوں کہ دیری ہو در نے کی طرف دیں تھر کی در نے کی طرف دیری میں انہوں کے دور نے کی طرف دیری میں انہوں کے دور نے کی طرف دیری میں انہوں کے دور نے کی میں انہوں کے دور نے کو دیکھر کہا: اے میر ے رب تیری عزت کی شرف کی میں میں میں داخل ہو دیری میں دور نے کی طرف دیری میں دور نے کی طرف دی تھر میں انہوں کو دیری میں دور نے کی میں انہوں کی کے دور نے کی سے دور نے کو دیری کی کی در نے کی حراب کی کی کو دیری کی کو دیری کی کو در نے کی کی کی کی کی کی کی کو دیری کی کو دیری کی کو در نے کی کی کی کو دیری کی کو در کی کی کر کی کی کی کی کر کی کو دور کی کی کر کی کی کی کی کی کر کی کی کر کی کی کر کر

#### جنت اور دوزخ کس جگه پرواقع ہیں

اللہ تعالیٰ نے فر مایا جہنم غاوین کے لیے ظاہر کی گئی ہے غاوین سے مراد کافر اور مشرک ہیں۔ کفار کے دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے ان پر دوزخ کو ظاہر کر دیا جائے گا'تا کہ دوزخ کا خوف اورغم ان پر طاری ہوجائے 'ای طرح جنتیوں کو بھی پہلے جنت دکھا دی جائے گی تا کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان پر فرح اور سرور کی کیفیت طاری ہوجائے۔

علامه سيرمحمود آلوي حنفي متوفى • ١١٢ه ولكصة بين:

جنت کے متعلق فرمایا اس کو قریب کردیا گیاہ ہے اور دوزخ کے متعلق فرمایا اس کو ظاہر کیا گیا ہے لیعنی اس کو دکھایا گیا ہے اس کامعنی ہے کہ جنت اہل محشر کے قریب ہوگی اور دوزخ کو دور سے دکھایا جائے گا' ابن کمال نے یہ کہا ہے کہ جنت کی جگہ ارض محشر سے بہت دور ہے اس لیے فرمایا اس کو متقین کے قریب کردیا گیا اور دوزخ کی جگہ ارض محشر کے قریب ہے اس لیے فرمایا اس کو ظاہر کیا گیا' ایک قول ہے ہے کہ یہ مشہور قول برمبنی ہے کہ جنت آسان میں ہے اور دوزخ زمین میں ہے' اور قیامت کے دن جب زمین کو پھیلا یا جائے گا تو اس کی گولائی کو ختم کر کے اس کو پھیلا دیا جائے گا' کیونکہ قرب اور بعد کا معاملہ اس وقت ظاہر ہوسکتا ہے۔

اور بیامرواضح رہے کہ جنت کا آسان میں ہونا ان امور میں سے ہے جن پراہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے اور اس میں ان کا کوئی قابل ذکر اختلاف نہیں ہے کیے لیکن دوزخ کے زمین کے پنچے ہونے میں تو قف ہے۔علامہ جلال الدین سیوطی نے اتمام الدرایہ میں کہا ہے کہ ہمارایہ اعتقاد ہے کہ جنت آسان میں ہے اور دوزخ کے متعلق ہم تو قف کرتے ہیں۔ دوزخ کس جگہ پر ہے اس کواللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا' اس باب میں مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس پر مجھے اعتاد ہواور ایک قول یہ ہے کہ

دوزخ زمین کے نیچے ہے۔علامہ سیوطی کا کلام ختم ہوا۔

ز مین کو پھیلا گراس کی گولائی کوختم کردینا پیدیس کا قول ہے۔ امام قرطبی نے التذکرہ میں بہ کشرت احادیث کوفقل کرنے کے بعد یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک اور زمین کو پیدا کر ہے گا جو چاندی کی ہوگی اور سفید ہوگی جس پرکوئی ناحق خون بہایا گیا ہوگا نہ کوئی ظلم کیا گیا ہوگا 'اور ارض محشر سے دوزخ کے قریب ہونے اور جنت کے بعید ہونے کے متعلق اولی ہے کہ یوں کہا جائے کہ بل صراط کوعبور کرنے کے بعد جنت تک رسائی ہوگی اور وہ بل صراط کوعبور کرنے کے بعد جنت تک رسائی ہوگی اور یہ فی اور وہ بل صراط کوعبور کرنے کے بعد جنت تک رسائی ہوگی اور یہ دوزخ کے قریب ہونے اور جنت کے بعد جنت تک رسائی ہوگی اور یہ دوزخ کے قریب ہونے اور جنت کے بعد جنت تک رسائی ہوگی اور یہ دوزخ کے قریب ہونے اور جنت کے بعد جنت تک رسائی ہوگی اور یہ دوزخ کے قریب محشر کے قریب نشقل کیا جائے گا کیونکہ اس آ یت بیس فرمایا ہے اور جنت متعین کے قریب کردی گئی اور احادیث میں جنت کو متنافل محشر کے قریب کردی گئی اور احادیث میں جنت کو متنافل کرنے کا ذکر ہے' کیونکہ اللہ کرہ میں ہے' امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن معود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس دن دوزخ کو لا یا جائے گا اس کے ساتھ ستر ہزار لگامیس ہوں گی اور ہرلگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے اور اس حدیث کا معنی ہے کہ دوزخ کو لا یا جائے گا اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے اور اس حدیث کا معنی ہے کہ دوزخ کو لا یا جائے گا اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے اور اس حدیث کا معنی ہے کہ دوزخ کو اس کی اصل جگہ سے لایا جائے گا ۔

سرحال اس آیت کا تقاضایہ ہے کہ قیامت کے دن جنت کو مقین کے لیے ارض محشر کے قریب لایا جائے گا اور دوزخ کو محسایا جائے گا۔ اور علامہ قرطبی نے اس آیت کی بیتو جیہ کی ہے کہ دوزخ کی پشت پر بل صراط کو بچھا دیا جائے گا سو پہلے دوزخ سے گزرہوگا اور پھر جنت تک رسائی ہوگی۔ (روح المعانی جز ۱۵۳ سے محرفرے دارالفکر بیروت ۱۳۱۶ھ)

میں کہتا ہوں کہ حدیث میں یہ تصریح ہے کہ جنت آ سانوں کے او پراور عرش کے نیچے ہے:

جلدهشتم

### marfat.com

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنب بھی ہو الفریق ا اور ہر دو در جوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان اور زمین میں فاصلہ ہے اور فردوس جنت کا سب سے بلند درجہ ہے اور اس جنت کی چارنہریں نکلتی ہیں' اور اس کے او پر حمٰن کا عرش ہے' پس جب تم اللہ سے سوال کروتو فردوس کا سوال کرو۔ (سنن التر وی رقم الحدیث:۲۵۳۱) منداحہ ج وس ۲۵۳۱)

اور دوزخ کے متعلق کی حدیث میں یہ مذکورنہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ شرکین' ان کے باطل معبودوں اور ان کی عبادت کی ترغیب دینے وا**لوں کی دوزخ میں حالت زار** سرکین' ان کے باطل معبودوں اور ان کی عبادت کی ترغیب دینے والوں کی **دوزخ میں حالت زار** 

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اور ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ ٥ اللہ کو چھوڑ کر میاوہ تہاری مد دکر سکتے ہیں یا وہ تمہارا بدلہ لے سکتے ہیں؟ ٥ (الشراء: ٩٣-٩٣)

لیعنی جبتم دنیا میں تھے تو کس کی دائما عبادت کرتے تھے؟ تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کے متعلق تمہارا بیز عم تھا کہ اس میدان حشر میں تمہاری شفاعت کریں گے'تم جس دوزخ کواوراس میں عذاب کود مکھر ہے ہو کیاوہ تم سے اس عذاب کو دور کر سکتے ہیں' یہ سوال ان سے جواب طلب کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی زجروتو بیخ اور ان کی ڈانٹ ڈبٹ کے لیے تھا۔ اس لیے فرمایا:

پھروہ اور تمام گراہ لوگ دوزخ میں اوندھے منہ گرادیئے جائیں گے 0 اور ابلیس کا سار الشکر بھی 0 (الشراء: ۹۵-۹۳)

اس آیت میں کب کبو اکا لفظ ہے 'کب کامعنی ہے کسی چیز کومنہ کے بل گرادینا' اور اکب کامعنی ہے کسی چیز کواوند ھے منہ اس کے کام پر گرادینا' کور کیا کہ منہ اس کے کام پر گرادینا' کور کیا ہما کامعنی ہے ان کو اوندھے منہ دوزخ میں گرادیا جائے گا۔ (المفردات ج ۲ص۵۳۳) مطبوعہ بیروت'۱۳۱۸ھ)

زجاج نے کہا ہے کہ کبکبة کامعنی ہے کسی کو بار باراوندھے منہ گرانا ' یعنی ان کو بار بارووزخ میں اوندھے منہ گرایا جائے گاحتیٰ کہوہ دوزخ کی گہرائی میں پہنچ جائیں گے۔

اس آیت میں فرمایا ہے ان کواور غاوون کودوزخ میں اوندھے منہ گرا دیا جائے گا۔اس آیت کے کی محمل ہیں:

- (۱) ان سے مراد ہے شرکین عرب اور غاوون سے مراد ہے عام مشرکین۔
- (۲) ان سے مراد ہے پیروی کرنے والے مشرکین اور غاوون سے مراد ہے وہ سردار جن کی عام مشرکین پیروی کرتے تھے۔

دوزخ کے عذاب سے چھڑالیں گے وہ تو خوداوند ہے منہ دوزخ میں ڈال دیے گئے ہیں'ہم کوکیا چھڑا کیں گے! نیز فر مایا اور بلیس کا سارالشکر بھی۔ ابلیس کے سار ۔ شلر ہے مراد جن اور انس میں سے اس کے پیرو کار ہیں' اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد شیاطین ہیں' کیونکہ شیاطین نے ہی مشرکین کو بتوں کی عبادت کرنے پراکسایا تھا' اور اس سے مراو یہ ہے کہ شرکین جن کے بہکانے اور ورغلانے میں آ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے آج وہ بہکانے والے وہ بت اور ان کی

رستش کرنے والے سب دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔

#### ووزخ میں مشرکین اور بتوں کا ایک دوسرے کومطعون کرنا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ دوز خ میں (ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے) کہیں گے 0 اللہ کی قتم! بے شک ہم ضرور کھلی ہوئی گمراہی میں تتے 0 جب کہ (اے بتو!) ہم تم کورب العالمین کے مساوی قرار دیتے تتے 0 اور ہمیں صرف مجرموں نے گمراہ کردیا 0 (الشراء: 99-91)

سابقہ آیتوں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بتوں کی عبادت کرنے والے مشرکین ان کے معبود بت اور اس عبادت کی ترغیب دینے والے شیاطین سب جہنم میں اوندھے منہ گرا دیے گئے 'پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے جواب میں فر مایا پھر و ہ سب آپس میں لڑنے گئے:

اور بتوں کی پرستش کرنے والوں نے بتوں سے کہا ہے شک ہم ضرور کھلی ہوئی گراہی میں تھے جب ہم تمہاری عبادت کرتے تھے اس طرح وہ بت پرستی پراپی ندامت کا اظہار اور بتوں کی عبادت کرنے میں اپنی رائے کی غلطی کا اعتراف کریں گے اور اہر ایت کو اختیار نہ کرنے پراپنی حسرت کا اظہار کریں گے اور اس دن بتوں سے اظہار براُت کرنا اور ان کی غدمت کرنا ان کے لیے سود مند نہیں ہوگا' اللہ تعالیٰ فرمائے گا:

اور جب کہتم ظلم کر چکے ہوتو یہ بات تم کو ہرگز نفع نہیں دے . وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيُوْمِ إِذْ ظَلَمْتُهُ آتَكُمُ فِي الْعَذَابِ

گی کهتم سب عذاب میںمشترک ہو۔

مُشْتَرِكُونَ ٥ (الزفرف ٢٩٠)

اس وقت مشرک کہیں گے کہ ہمیں صرف مجرموں نے گمراہ کردیا تھا۔اس آیت میں مجرموں سے مراد کون ہیں اس میں متعد داقوال ہیں:

- (۱) کیونکہ اس سے پہلے مشرکین کا بتوں اور شیاطین سے جھگڑے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرموں سے مراد وہی بت اور شیاطین ہیں۔
- (۲) اس سے مرادان کے بڑے بڑے مردار ہیں جن کی وہ عقائد میں پیروی کرتے تھے جیسا کہ قرآن مجید کی دوسری آیت میں ہے:

اور وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! ہم نے اپنے بروں اور اپنے سرداروں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا

وَقَالُوْارَبِّنَآ إِنَّا اَطَهْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَآءَ نَا فَاصَدُّونَا

\_1

التَبِيْلا ٥ (الاحراب: ١٤)

ديا\_

- (m) اس سےمرادان کے اگلے باپ دادائیں۔
- (م) اس سے مرادوہ جن اور انس ہیں جنہوں نے ان کو بتوں کی عبادت کرنے پراکسایا۔
- (۵) ابن جرتج نے کہااس سے مراد ابلیس ہے اور قابیل ہے جس نے سب سے پہلے تل کیا تھا اور معصیت کی بنیا در کھی تھی۔
  اس دن مشرکین چیران ہوں گے کہ اپنے کفر اور شرک کا سبب کس کو قرار دیں بھی وہ اس کا سبب ابلیس کو قرار دیں گئی گئی ہوسکتا ہے کہ مشرکین آپ کس کھی اگلے باپ دادا کو اور بھی ہوسکتا ہے کہ مشرکین آپ میں اگلے باپ دادا کو اور کہ میں اور کہتم میری گمراہی کا سبب ہوا ور اگر تم نہ ہوتے تو میں مومن ہوتا' اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ میں لڑرہے ہوں' اور کہدرہے ہوں کہتم میری گمراہی کا سبب ہوا ور اگر تم نہ ہوتے تو میں مومن ہوتا' اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تالی بتوں کو گویائی عطافر مائے اور وہ بت ان سے کہیں کہ ہم تو جمادات شے اور ہر شم کے گنا ہوں سے بری تھے تم نے ہم کو اپنا معبود بنالیا اور ہم کو اس ہلاکت میں مبتلا کردیا۔

جلدبشنم

marfat.com

صديق اور خميم كامعني

اس کے بعد مشرکین کہیں گے: سو ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والانہیں ہے 0اور نہ کوئی سیا دوست 0 (الشعراہ:۱۰۱-۱۰۰۰)

جب شرکین اور کفاریہ دیکھیں گے کہ انبیا علیہم السلام اور ملائکہ مومنوں کی شفاعت کررہے ہیں اور ان کو دوزخ اور عذاب ہے عذاب سے نجات دلارے لیے کوئی شفاعت کرنے والانہیں ہے عذاب سے نجات دلارے لیے کوئی شفاعت کرنے والانہیں ہے اور نہ کوئی سے دوست ہے۔

علامه راغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ ه لكصة مين:

صدیق کامنی ہے دوست اس کی جمع اصد قاء ہے علامہ راغب نے کہا ہے کہ صداقة کامعنی ہے دوئی میں صدق اعتقاد اور پیصرف انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ (المفردات ج ۲ص ۳۱۵) مکہ مکرمہ ) جمیم کامعنی ہے نہایت گرم بانی اور کہرا دوست اصل میں جمیم حت گرم بانی کو کہتے ہیں اور اس اعتبار ہے اس قر بی دوست کو بھی جمیم کہا جاتا ہے جواب دوست کی حمایت میں گرم ہو جائے اگر جمیم گرم بانی کے معنی میں ہوتو اس کی جمع جمائم ہے اور اگر گرے دوست کے معنی میں ہوتو اس کی جمع جمائم ہے اور اگر گرے دوست کے معنی میں ہوتو اس کی جمع احماء ہے۔ جمیم بمعنی گرم بانی اس آیت میں ہے:

اور ( كافرول كودوزخ ميس ) كرم بإنى بلايا جائے گا-

وَسُقُوامَا ۚ حَبِيمًا (مر ١٥)

اور دوست کے معنی میں اس آیت میں ہے:

وَلا يَسْتَلُ حَمِيْهُ حَمِيْمًا ٥ (العارن: ١٠)

اور کوئی دوست کسی دوست کونہیں پو چھے گا۔ (المفردات جاص۱۲ا مطبوعہ مکتبہزارمصطفیٰ مکہ مکرمہ ۱۳۱۸ھ)

#### مومنوں کی مغفرت اور اس پر کفار کی حسرت کے متعلق احادیث

حافظ جلال الدين سيوطي متو في اا ٩ هه لكصته مين:

امام ابن مردویہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قیامت کے دن بلی صراط ہے گزریں گے اور صراط ایک پھسلواں جگہ ہے۔ لوگ اس سے پھسل کر دوزخ کی آگ میں گریں گے اور دوزخ کی آگ اور جس طرح برف باری کے ایام میں برف گرتی ہے اسی طرح دوزخ کی آگ ان پر گرے گی اور وہ بہت زور سے چھاڑ رہی ہوگی وہ اسی حال میں ہوں گے کہ ان کے پاس رحمان کی جانب سے ایک ندا آئے گی: اے میرے بندو! تم دنیا میں کسی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب! تو خوب جانتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے تھے کور وہ ان کو ایک آواز کے ساتھ جواب دے گا کہ تمام مخلوق میں سے کسی نے ایک آواز نہیں سی ہوگی اے میرے بندو! جھ پر حق ہے کہ میں آج تم کو اپنے سواکسی کے سپر دنہ کروں۔ میں نے تم کو معاف کر دیا اور تم سے راضی ہوگیا ' پھر اس بندو! جھ پر حق ہے کہ میں آج تم کو اپنے سواکسی کے سپر دنہ کروں۔ میں نے تم کو معاف کر دیا اور تم سے راضی ہوگیا ' پھر اس جوں گے وہ کہیں گے اور جولوگ ان کے نیچے دوزخ میں وقت ملاکہ شفاعت کر نے والانہیں ہے اور نہ کوئی سی ووست اللہ تعالی نے فرمایا پھر ان کو اور غاوون (بتوں) کو اوند سے منہ دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ان سے کہا جائے گا اب تم کو دونرخ میں رہو۔

ا مام ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنصما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے **فر مانا ہے** 

marfat.com

المبک میری امت کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔ جب وہ ارض محشر میں کھڑ ہے ہوں گے تو اللہ کی طرف ہے ایک منادی آئے گا' اور ندا کرے گا جن لوگوں نے ناحق خون بہایا ہے وہ الگ کھڑے ہو جائیں' وہ دوسروں ہے الگ ہوکر کھڑے ہو جائیں گئان کے پاس خون بدر ہا ہوگا' ان کو بلانے والا ان سے کہے گا اس خون کوان کے جسموں میں لوٹا وُ' بھر ان سے کہا گا ووزخ کی طرف اس خون کوان کے جسموں میں لوٹا وُ' بھر ان سے کہا گا ووزخ کی طرف اس کھے ہو جا وُ' بھر جس وقت ان کو دوزخ کی طرف تھیدٹ کر لایا جائے گا' ایک منادی ندا کرے گا یہ لوگ لا اللہ اللہ پڑھتے تھے' بھر ان کوایک جگہ کھڑ اکیا جائے گا جہاں وہ دوزخ کی بیش محسوس کریں گے' حتیٰ کہ سید نامحمسلی اللہ عالمہ وار البیس کو اور البیس کو تشکر کو۔

امام ابوالشیخ 'امام ابن مردویہ نے حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا نے عض
کیا: یا رسول اللہ! آیا کوئی ایسا دن ہوگا جس میں ہمیں اللہ تعالی سے کوئی مستغنی نہیں کر سے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ و تلم نے فر مایا: ہاں
تمین مقامات پر میزان کے باس ' نور اور ظلمت کے باس۔ اور بل صراط کے باس جس کو اللہ سلامت رکھنا جا ہے گا اس کو بل
صراط سے گزار دے گا' اور جس کو جا ہے گا اس کو اوند ھے منہ دوزخ میں گرا دے گا' حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا! یا
رسول اللہ! بل صراط کیا چیز ہے؟ آپ نے فر مایا وہ جنت اور دوزخ کے در میان ایک راستہ ہے' جو استر کی مثالی ہے' لوگ اس
سے گزریں گے اور ملائکہ دائیں بائیں صف باند ھے کھڑے ہوں گے' اس پر درخت سعدان کے کانٹوں کی طرح آ کمڑ ہے
سے گزریں گے اور وہ فرشتے دعا کر ہے ہوں گئا اے رب! سلامت رکھ اوند ھے منہ دوزخ میں گرا دے گا۔
موں گے ۔ پس جس کو اللہ تعالیٰ جا ہے گا اس کو سلامت رکھے گا اور جس کو جا ہے گا اوند ھے منہ دوزخ میں گرا دے گا۔

(الدرامنثورج٢ص٩ ٢٥- ٢٤٨ مطبوعه داراحياءالتراث العرلي بيروت ١٣٢١ه)

#### مومنوں کے دوستوں کا قیامت کے دن کام آنا اور کفار کا اس نعمت سے محروم ہونا

امام الحسين بن مسعود الفراء البغوى الشافعي التوفي ١٦٥ ه لكهت مين:

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ایک آ دمی جنت میں یہ کیے گا کہ میرا فلاں دوست کہاں ہے؟ اور اس کا وہ دوست دوزخ میں ہوگا' الله تعالیٰ فر مائے گا اس کے دوست کو جنت میں بھیج دو' پھر جولوگ دوزخ میں باقی ہوں گے وہ کہیں گے' ہمیں کیا ہوا کہ ہمارے لیے شفاعت کرنے والانہیں ہے اور نہ کوئی سچا دوست 'ہے۔ (معالم النزیل جسم ۲۵۲) الوسط جسم ۳۵۷)

علامه اساعيل حقى حنفي متوفى ١١٣٥ ه لكھتے ہيں:

بعض احادیث میں بے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کا حساب لیا جائے گا اس کی نیکیاں اور برائیاں بالکل ایر ہوں گی اور اس کو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی جس سے وہ اپنے قرض خواہوں کو راضی کر دے اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا' اے میرے بندے تیری صرف ایک نیکی رہ گئی ہے اگر وہ ہوتی تو میں تجھے جنت میں واخل کر دیتا' تم دیکھواور لوگوں میں تلاش کروشاید کوئی شخص تم کوایک نیکی وے دے وہ آ کر میدان حشر کی صفوں میں تلاش کرے گا' اپنے باپ' اپنی ماں اور السیخ دوستوں میں سے ہرایک سے ہرایک ہے گا' ان میں سے ہرایک ہے کے گا آج ہم خود نیکیوں میں سے ہرایک سے کہ گا' ان میں سے کوئی بھی اس کوایک نیکی نہیں دے گا' اور ان میں سے ہرایک ہے کہ گا فوست نہیں ہے؟ پھر اس بندے کواپنا ایک وفادار دوست یا د آئے گا' وہ اس کے یاس جاکر اس سے ایک نیکی کا سوال کرے گا'

martat.com

هار القرآر

وہ اس کوایک نیکی دے دےگا وہ پھرای مگدا ہے رب کواس نیکی کے ملنے کی خبر دےگا اللہ فرمائے گا میں نے اس نیکی کے ملنے کی خبر دےگا اللہ فرمائے گا میں نے اس کو بھی بخش دیا اور شہیں بھی بخش دیا۔

اس صدیث میں بیاشارہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دوتی کا بہت بڑا اعتبار ہے۔
حسن نے کہازیادہ سے زیادہ مسلمانوں سے دوتی رکھو کیونکہ قیامت کے دن ان کی شفاعت ہوگی۔
حسن بھری نے کہا جب بھی کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھی ہے تو ان میں کوئی جنتی بندہ ہوتا ہے جوان کی شفاعت کرنے والے جی اور ان شفاعت کرنے والے جی اور ان گئی شفاعت کرنے والے جی اور ان کی شفاعت قبول کی جانے دالے جی اور ان کی شفاعت قبول کی جانے دالی ہے۔ (ردح البیان جامل سے اس کے اندو میں کہا ہے۔ اس کی تائید صدیث کی کی کتاب میں نہیں کی۔
علامہ اساعیل حتی نے جوروایت ذکر کی ہے جھے اس کی تائید صدیث کی کی کتاب میں نہیں کی۔

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متو في ٢٦٨ هه لكصته بين:

کعب احبار نے بیان کیا دوآ دمی دنیا میں دوست تھ قیامت کے دن ان میں سے ایک دوسرے کے پاس سے گذرا اُ میں کو دوزخ کی طرف تھییٹ کر لایا جارہا تھا' پس اس کا بھائی اس سے کہے گا' اللہ کی قتم! تمہاری نجات کے لیے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے! اے میرے بھائی تم وہ نیکی لے لوتم کو اس عذاب سے نجات مل جائے گی اور میں اور تم دونوں اصحاب الاعراف سے ہوجائیں گے' پھر اللہ تعالی ان دونوں کو جنت میں داخل کرنے کا تھم دےگا۔

(الجامع الاحكام القرآن جزساص ١١٠ مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣٦٥ ه)

یہ حدیث اسرائیلیات میں سے ہے۔

ان روایات سے بیمعلوم ہوگیا کہ مومنوں کے دوست آخرت میں ان کے کام آئیں گے اور کفار اس نعمت سے محروم ہول گے۔قرآن مجید میں ہے:،

اَلاَ خِلَا اَ يَوْمَ اللهِ اللهُ ا

اس دن جب کفار دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی شفاعت انبیاء ملائکہ اور ان کے دنیا کے دوست کررہے ہیں تو اس وقت وہ حسرت سے کہیں گئ ہماری شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہے اور نہ ہمارا کوئی وفا دار دوست ہے اور جن کوہم دنیا میں اپنا دوست اور نجات دہندہ ہمجھے تھے آج وہ خود عذاب میں گرفتار ہیں اور نجات کے طالب ہیں اور جن بتوں کوہم خدا سمجھے کران کی عبادت کرتے تھے وہ سب ہم سے پہلے جہنم میں جاگرے ہیں۔

مصائب میں گھر کرانسان کا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور مصائب دور ہونے کے بعد پھرغافل ہوجانا اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: (پھرمشرکین کہیں گے) اگر کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹنا ہوتا تو ہم بچے مومن بن حاتے ٥ (الشعراء:١٠٢)

ان کا یہ کلام افسوس اور حسرت کے اظہار کے لیے ہے اور اگر ان کو دنیا میں لوٹا دیا جاتا تو وہ ضرور دوبارہ ان کاموں کو کرتے جن سے ان کومنع کیا گیا تھا' کیونکہ جو بندہ ایمان پر کفر کواختیار کرے اور اللہ اس میں گمراہی کو پیدا کردے اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا' خواہ ان کو دنیا میں بار بارلوٹایا جائے کیا دنیا میں ایسانہیں ہوتا کہ ایک خص کے گنا ہوں کی شامت اعمال سے اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے وہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اس بار اس کومعاف کردے وہ دوبارہ ایسے برے کام میں

martat.com

لر**ے گا'اللہ تعالیٰ اس کومعاف ک**ردیتا ہے اور جب وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے تو وہ اس گرفت کو بھول جاتا ہے پھر حسب سابق

برائيوں ميں مشغول موجاتا ہے قرآن مجيد ميں ہے: وَإِذَا مَسَى الْإِنْسَانَ ضُرُّدَعَا رَبُّ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُعَرّ إِذَا خَوْلَهُ نِعْمَةٌ مِنْهُ لَشِي مَاكَانَ يَدُعُوَ النَّهُ مِنْ قَبْلُ

(الزمر:٨)

قُلْ مَنْ يُجِيْكُمُ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِوالْبِحُرِتُلْ عُوْنَهُ تَصَتُرُعًا وَخُفْيَةً \* لَيِنَ أَنْظِنَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُوْ نَنَ مِنَ

الشَّكِرِيْنَ °قُلِ اللهُ يُنَجِّيُكُهُ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبِ ثُعَ اَنْتُوْلُشُرِكُونَ ٥ (الانعام:٦٢-٦٣)

اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے دعا کرتا ہے پھر جب وہ اینے یاس سے اس کونعمت عطا فر ما دیتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اس ہے پہلے کیا دعا کررہا تھا۔

آپ کہے وہ کون ہے جوتم کو شکی اور مندر کی تاریکیوں ہے نجات دیتا ہے (جب)تم اس کوگڑ گڑا کراور چیکے چیکے پکارتے ہو اگرتو ہم کوان تاریکیوں سے نجات دے دیتو ہم ضرورشکر کرنے والول میں سے ہو جائیں گے 0 آپ کہے کہ اللہ بی تم کو ان تاریکیوں سے اور ہرعم سے نجات دیتا ہے چرتم شرک کرنے لگتے

وہی ہے جوتم کوخشی اور سمندر میں سفر کراتا ہے حتیٰ کہ جب تم کشتوں میں (محوسفر) ہو اور وہ کشتیاں موافق ہوا کے ساتھ لوگوں کو لے کر جارہی ہوں' اورلوگ ان سے خوش ہور ہے ہوں' تو (احلیک) ان کشتیول پرتیز آندهی آئے اور (سمندرکی) موجیس مرطرف سے ان کو گھیرلیں اور لوگ یہ یقین کرلیں کہ وہ (طوفان میں) پھنس چکے ہیں'اس وقت وہ دین میں مخلص ہوکراس سے دعا كرتے ہيں كەاگرتونے ہميں اس (طوفان) سے بچاليا تو ہم ضرور تیراشکر بجالانے والوں میں ہے ہو جائیں گے 0 پھر جب اللہ نے انہیں بچالیا تو پھروہ یکا یک زمین میں ناحق بغاوت ( نساد ) کرنے لگتے ہیں'ا بوگو! تمہاری بغاوت صرف تمہارے لیے ہی (مفر) ہے۔ دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ (اٹھالو) پھرتم نے ہماری ہی طرف لوٹنا ہے کچر ہم تمہیں ان کاموں کی خبر دیں گے جوتم کرتے تھے۔ هُوَالَّذِي يُسَتِّدُكُهُ فِي الْمَرْوَالْبَحْرِ طُحَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْجٍ كَلِيِّبَةٍ وَفَرِحُوْ ابِهَا جَاءَ تُهَادِيْهُ عَاصِفٌ وَجَاءَهُ مُوالْمُوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ ۊۜڟؙؾؙؙۅٛٳٙٵٮۜۿؙۄؙٳؙڂۣڟڔؚڥۿ<sup>ڒ</sup>ڐۼۘۏٳٳڛؙٚڡؘڡؙڂؚڸڝؚؽ۫ؽڵۿٳڵڽؚؠ۫ؽ<sup>ؗ</sup>ٛ لَيِنْ أَنْجَيْتَنَامِنْ هٰذِهِ لَنَكُوْنَنَ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ۞ فَلَمَّا ٱنْجِنْهُمْ إِذَاهُوْ يَبْغُونَ فِي الْأَمْ ضِ يِغَيْدِ الْحَقِّ لِيَأْتُهُا التَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمُ عَلَى اَنْفُسِكُمُ مِّتَاعَ الْحَلِوةِ الدَّنْيَا َ ثُمَّةً اِلَيْنَامَرْجِعُكُوْفَنْنَتِ نُكُوْ بِمَاكُنْتُوْتَعْمَكُوْنَ ٥

(يۇس:٢٣-٢٢)

سوجس طرح ناشکرے انسان اور کفار مصائب میں گھر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور مصائب دور ہوجانے کے بعد پھراس ہے منحرف ہوجاتے ہیں اورانی روش پرلوٹ جاتے ہیں'اسی طرح کفار قیامت کے دن دوزخ کا عذاب دیکھ کریہ کہیں گے کہا گرہمیں پھرایک بار دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم شرک نہیں کریں گے کیکن اللہ کوخوب علم ہے کہا گر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجے دیا گیا تو یہ پھرای طرح شرک کریں گےاور قیامت کے اس عذاب کوبھول جائیں گے۔ الثدتعالى كارحيم هونا

اس کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا: بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے 0

martat.com

لیعنی حفرت ابراہیم اور ان کی قوم کا جوقصہ ذکر کیا گیا ہے اس میں ان لوگوں کوغور وظر کر کا جا ہے اور عبرت حاصل کر جا ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تا کہ وہ جان لیس کہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ آخرت میں ان کے کی کام نہ سکتی گئی ان کو کسی ضرر سے نہیں ہی علیں گے اور نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں گے اور وہ بالا خران سے بیز ارہو جا ئیں گے تو کی ہی دنیا میں ہی ان کی عبادت کریں خصوصاً دنیا میں ہی ان کی عبادت کرنے ہے ہی ہو جا ئیں اور شرک کو ترک کردیں اور اللہ وحدہ لاشریک لہ کی عبادت کریں خصوصاً اہل مکہ کواس میں غور کرنا جا ہے کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ملت ابراہیم پر ہیں۔اور حضرت ابراہیم کی قوم کے اکثر لوگ ایمان لانے تھے۔روایت ہے کہ اہل بائل میں سے حضرت ابراہیم پر صرف حضرت لوط اور نمر ودکی ہی ایمان ال کی تھی۔(روح البیان جام ۲۰۰۳)

اس کے بعد فر مایا: بے شک آپ کارب ہی ضرور بہت غالب 'بے حدر حم فر مانے والا ہے 0 (الشراء: ۱۰۳)

اللہ تعالی بہت غالب ہے جب جاہے مئرین اور مشرکین پر عذاب بھیج کران کو نیست و نا بود کر سکتا ہے اور بہت رحیم ہے

کہ وہ عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کرتا اور مشرکین کور جوع کرنے اور توبہ کرنے کی مہلت و بتا ہے اور جواس کی بارگاہ
میں تو بہ کے لیے ہاتھ اٹھا تا ہے اس کی توبہ قبول فر مالیتا ہے اور اللہ تعالی نے اپنی رحمت واسعہ سے قریش کو ایمان لانے کی
مہلت دی یا ہے کہ ان کی اوا او میں سے کوئی ایمان لے آئے۔

انسان کانفس اس کو برائی کا حکم کرتا ہے اس لیے وہ اس کو کفر کا حکم دیتا ہے اور کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جواپنے نفس امارہ کی مخالفت کر کے ایمان اورتقو کی کی راہ اختیار کرتے ہیں اس لیے فر مایا ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اللہ تجالی رحیم سروہ وائی رحمہ تیں سران لوگوں کو ائی راہ دکھاتا۔ سرحہ اس کی طرف پہنچنر کر لیرکوشش اور جدوجہ و

اللہ تعالیٰ رحیم ہے وہ اپنی رحمت ہے ان لوگوں کو اپنی راہ دکھا تا ہے جو اس کی طرف بینچنے کے لیے کوشش اور جدو جہد
کرتے ہیں 'ہر چند کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کے کرم سے حاصل ہوتی ہے لیکن اس کے لیے ہدایت کے اسباب کو خاصل کرنا ضروری ہے اور انسان اس دنیا میں ہی اللہ کی نافر مانی کرنے پراپخ نفس کو ملامت کرے اور گنا ہوں پر تو بہ کرے اور ان کا تدارک اور تلا فی کرے بجا ہے اس کے کہ قیامت کے دن کفار کی طرح اپنے برے اعمال پر کف افسوس ملے اور پچھتائے اور پہنا کرے کہ کاش اس کو ایک اور نیکی کرنے کا موقع دیا جائے اور پھر دنیا میں بھیج دیا جائے 'سووہ اس دنیا میں ہی اپنے برے کاموں پر خود کو ملامت کرے اور تو برکے اور اپنی اصلاح کرے اور اللہ تعالیٰ بہت تو بہ قبول کرنے والا ہے اور بہت رحیم ہے 'اللہ تعالیٰ جھے اور میرے قار مین کو غور سے سننے والا اور عبرت حاصل کرنے والا بنائے 'اپنی خامیوں کی اصلاح کرنے والا 'تو بہ کرنے والا اور نیک عمل کرنے والا بنائے ۔ ہدایت پر متقیم رکھے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے اور دنیا 'قبر حشر اور آخرت کے تو بہ کرنے والا اور نیک عمل کرنے والا بنائے۔ ہدایت پر متقیم رکھے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے اور دنیا 'قبر حشر اور آخرت کے تم مراحل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکل می زیارت 'آسی کی شفاعت اور آسے کے قرب سے متبتع فرمائے راہ من کے اور آمین )

# كُنَّ بَتَ قَوْمُ نُوْرِ إِلْهُ سَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ آخُوهُمْ

نوح کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی O جب ان کے ہم قبیلہ

نُوْحُ ٱلا تَتَقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولَ أُولِينَ ﴿ فَاتَّقُواللَّهُ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نوح نے ان سے کہا کیا تم نہیں ڈرتے 0 بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہیں 0 سوتم اللہ سے ڈرو

النصف

١٤٤٥ أَنْكُلُوعاً اور میری اطاعت کرو 0 اور میں تم سے اس (بلغ دین) برکوئی اجرت طلب نہیں کرتا میرا اجرتو سوتم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کیا ہم آپ بر ایمان لے آئیں حالانکہ آپ کی پیروی بسماندہ لوگوں نے کی ہے 0 نوح نے کہا ان کے کاموں یا مروکار ہے 0 ان کا حماب تو صرف میرے رب کے ذمہ ہے اور میں ایمان والوں کو دھتکارنے والانہیں ہوں 🔾 اور میں تو صاف طور پر (عذاب سے) ڈرانے والا ہوں 🔾 (ان کی نے کہا)ا نوح! اگر آپ باز نہ آئے تو آپ ضروران لوگوں بیں سے ہو جا تیں ۔ ب کردی ⊙ پس تو میر ـ جومرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں 0 پس ہم مری ہوئی کشتی میں ان کے ساتھ تھےO بعد ازاں باتی تمام لوگوں کو ہم نے غرق کر دیاO بے شک اس میں مرورنثانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ سے 0 بے شک آپ کا رب تبيار القرآر

martat.com

## الرّحِيمُ

بہت رحم فرمانے والا ہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: نوح کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی 0 جب ان کے ہم قبیلہ نوح نے ان سے کہا کہا تم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: نوح کی قوم نے رسول ہوں 0 سوتم اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو 0 اور میں اس ( تعلق اللہ عنہ عنہ اللہ عنہ کرو 0 اور میں اس ( تعلق در یہ کرو اللہ عنہ کرو 0 دین) پرتم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا 'میر ااجرتو صرف رب العالمین پر ہے 0 سوتم اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو 0 دین) پرتم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا 'میر ااجرتو صرف رب العالمین پر ہے 0 سوتم اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو 0 دین)

#### ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب ہے

یاس سورت میں انبیا علیم السلام کے نقص میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہاور یہ تیسرا قصہ ہے۔ اس سے پہلے اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مویٰ اور حضرت ابراہیم کے قصے متائے تھے اور یہ تایا تعالیٰ کہ ان کی قوم ان کا پیغام سن کرکیسی برتمیزی اور گتا فی کے ساتھ پیش آئی اور ان کے مجزات و یکھنے اور ان کے ولائل سننے کے باوجودا پی ہٹ دھرمی پرجی رہی اور ایمان نہیں لائی باوجودا پی ہٹ دھرمی پرجی رہی اور ایمان نہلائی۔ سواگر آپ کی قوم بھی آپ کے پیغام کی تکذیب کرتی ہو اور ایمان نہیں لائی اور ضد اور عناد سے کام لیتے ہوئے اپنے آبا و اجداد کی تقلید پرجی رہتی ہے تو آپ نم اور افسوس نہ کریں تمام نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ایسا ہوتا آیا ہے۔

د طرین ادر پر موں مرن ہوں اور وہ بوت وہاں نہ ماتے ہوں۔ حضرت نوح کو بھائی کہنے کی تو جیہا در ان کی نبوت پر دلیل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب ان کے ہم قبیلہ نوح نے ان سے کہا کیاتم نہیں ڈرتے؟ (الشعراء: ١٠١)اس آپ

المجین الفقال لهم اخوهم نوح ..... جبان کے بھائی ٹوح نے کہا' ظاہر ہے کہ حفرت نوح علیہ السلام ان کے نسبا کہا گئی سے شدد پی بھائی شے تو یہاں بھائی سے مرادیہ ہے کہان کے قبیلہ کے ایک فرد تھے۔ ان کا بھائی اس لیے کہا کہان کی قوم کے ایک فردین ان ہی کی جنس سے ہیں اور ان ہی کی زبان سے متنفر نہ ہو'کہ وہ کوئی اجنی خض ہیں بلکہ وہ ان ہی کی قوم کے ایک فردین ان ہی کی جنس سے ہیں اور ان ہی کی زبان کی طاح والے ہیں اور جن احکام پڑمل کرنے کی وہ دعوت و برے ہیں ان پڑمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے'کیونکہ وہ خود بھی ان کی میں کردے ہیں۔ بعض علاء نے اس آیت سے انبیاء کیہم السلام کو بھائی کہنے کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ ہم نے اس کی منصل بحث ہود: ۵۰ میں کردی ہے' دیکھیے تبیان القرآن ج ۵ص ۵۲۷ – ۵۲۳)

ر حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا کیاتم نہیں ڈرتے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے دلائل کے مقابلہ میں اپنے آبا کا جداد کی تقلید کوتر جیح دے رہے تھے۔

اس کے بعد حضرت نوح نے فر مایا: سوتم اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔ (الشعراء: ۱۰۸)

لیعنی جب میرارسول ہونا دلیل سے ٹابت ہوگیا تو پھرتم میری اطاعت کرو'اور اللہ کے عذاب سے ڈرو' کیونکہ اگرتم میری اطاعت نہیں کرو گے تو تم پر اللہ عذاب نازل فر مائے گا'لہٰذاتم میرے کہنے سے اللہ کو داحد مانو' اور شرک اور بت پرئی کوترک کردو۔

#### مواعظ اورخطابات پراجرت لینے کا جواز

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا (حضرت نوح نے کہا): اور میں اس (تبکیغ وین) پرتم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا' میرا اجرتو صرف رب العالمین پر ہے۔ (الشعراء:١٠٩)

لیعنی میں نے اپنی کسی ضرورت یالا کیج کی بناپر نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اورتم تک دین کے احکام پہنچانے میں جو میں مشقت اٹھار ہا ہوں اس پر میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں بلکہ اس محنت اور مشقت پر میں صرف اللہ تعالیٰ سے اجروثواب کا مطالب ہوں۔

بعض علاء نے اس آیت ہے اس پر استدلال کیا ہے کہ بلیغ دین میں جومشقت ہوتی ہے اس پرلوگوں سے معاوضہ لینا اور نذرانے وصول کرنا جائز نہیں ہے چنانچہ علامہ اساعیل حتی متوفی سے ااس کھتے ہیں:

جوشخص اللہ کے لئے عمل کرتا ہے وہ اس کا اجر غیر اللہ سے طلب نہ کرے اس میں بیا شارہ ہے کہ علماء جوانبیاء کے وارث اور وہ انبیاء علیہم السلام کے آ داب کے ساتھ متصف ہوں اور وہ علوم کی اشاعت اور تبلیغ میں لوگوں سے پچھ طلب نہ کریں اور

marfat.com

القرآر

این تعلیم' تدریس' وعظ اور خطابات سے کوئی تفع حاصل نہ کریں کیونکہ جوعلا واپنے مواعظ اور خطابات کا سفنے والے مسلمانوں کوئی نذرانہ لیتے ہیں تو ان کے مواعظ سننے والوں کوکوئی برکت حاصل نہیں ہو<mark>تی اور نہ علا وکو دھتا سنا کرنڈ رانے لینے اور مع</mark>م دنیاوی معاوضہ کے بدلہ میں دین فروخت کرنے سے کوئی برکت حاصل ہوگی۔

· (روح البيان ج٢ص ٢٥٥-٣٤٣ مطبوعه واراحيا والتراث العرفي بغروت ١٣٦١ م

ہر چند کہ علامہ اساعیل حقی نے قرآن اور حدیث کی اجرت لینے میں صرف برکت کی نفی کی ہے **جواز کی نفی نہیں کی تاہم** مارے نزدیک برکت کی نفی بھی سیح نہیں ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرآن مجید کی اجرت لینے کی اجازت دی ہے اور ا کابر صحابہ کرام دینی خدمات کا معاوضہ لیتے رہے ہیں تو اس معاوضہ کو نبے برکت اور بے قیض کہنا کس طرح سیح ہوگا!

امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے ایک حدیث روایت کی ہے اس کے آخر میں رسول اللہ **صلی اللہ علیہ** وسلم کا بدارشاد ہے:

جن چیزوں پرتم اجرت لیتے ہوان میں اجرت کی سب سے

ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله.

(صیح ابخاری رقم الحدیث: ۵۷۳۷ مطبوعه دارارقم بیروت) نیاده مستحق الله کی کتاب ہے۔

امام محمد بن سعد متونی ۲۳۰ ھانی سند کے ساتھ عطاء بن السائب سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بمرکوخلیفہ بنایا گیا تو وہ صبح کو کیٹروں کی ایک تھوڑی لے کر فروخت کرنے کے لیے بازار گئے۔ان کی حضرت عمراور ابوعبیدہ بن جراح سے ملا قات ہوئی۔انہوں نے بوچھا: اے خلیفہ رسول! آ ب کہاں جارہے ہیں؟ حضرت ابو بکرنے کہا بازار! ان دونوں نے کہا آ ب كيا كررے ہيں؟ آ ب مسلمانوں كے خليفہ بن حكے ہيں وضرت ابو بكرنے كہا چر ميں اينے اہل وعيال كوكہاں سے كملاؤں كا؟ ان دونوں نے کہا آپ چلیے ہم آپ کے لیے وظیفہ مقرر کرتے ہیں کھر انہوں نے حضرت ابو بکر کے لیے ہرروز آ دھی بکری اور سراور ببیث ڈھانینے کالباس مقرر کیا۔

(الطبقات الكبرى جسم ۱۸ مطبوعه دارصا دربيروت الطبقات الكبرى جسم ١٣٥ مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت) ابووائل بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرنے کہا میں نے اپنے لیے بیت المال کو یتیم کے درجہ میں قرار دیا ہے جومستغنی ہووہ اجتناب کرے اور جوضرورت مند ہووہ کھالے۔

(الطبقات الكبرى جساص ٢ ٢٤، مطبوعة دارصادر بيروت الطبقات الكبرى جساص ٢٠٩، مطبوعة دارالكتب المعلمية بيروت) اور جن روایات میں قرآن اور حدیث کی تعلیم پر اجرت لینے سے منع کیا گیا ہے وہ سب ضعیف ہیں' اس کی مکمل تفصیل شرح صحیح مسلم ج بحص ایوا – ۳۵۰ میں ملاحظہ فرمائیں۔

اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے دوبارہ کہا: سوتم اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔ (الشعراء: ۱۱۰)

اس جگہ بیسوال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دوبار بیرکلام فر مایا 'اس کا جواب بیہ ہے کہ **بیلے انہوں نے کہا تھا ہے** ، شک میں تمہارے لیے امانت داررسول ہوں اس کے بعد فر مایا: سوتم اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کروبیعنی جب میری رسالت ثابت ہوگئی تو تم میری اطاعت کرو ورنهتم اللہ کے عذاب کے مستحق ہوگے اور دوسری بار جب فرمایا میں اس تبلیغ دین برتم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا' تو دوبارہ فر مایا سوتم اللہ ہے ڈرواور میری اطاعت کرولیعنی جب بیہواضح ہوگیا کہ میراتمہیں وین پہنچا نامحض اخلاص سے ہے اور میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں لے رہاتو تم پرمیری اطاعت کرنا واجب ہے خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے دومرتبدانی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ دونوں حکموں کے دومختلف سبب ہیں۔

ان کی قوم نے کہا کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں حالانکہ آپ کی بیروی پس ماندہ لوگوں نے کی بیروی پس ماندہ لوگوں نے ک مین و ح نے کہاان کے کاموں کو جانے سے جھے کیا سروکار ہے 0 ان کا حساب تو صرف میرے رب کے ذمہ ہے اگر تمہیں میں 10 اور میں تو صاف طور پر (عذاب سے) ڈرانے والا ہوں 0 میں میں موں 10 اور میں تو صاف طور پر (عذاب سے) ڈرانے والا ہوں 0 (الشحراء: 110-111)

جن نیک لوگوں کومعاشرہ میں بیت اور بے وقعت سمجھا جا تاہے اللہ کے نز دیک وہی عزت والے ہی<u>ں</u> کیعن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم کیسے آپ پر ایمان لائیں حالانکہ جولوگ آپ کی پیروی کررہے ہیں وہ بہت پس ماندہ ہیں'ان کے پاس مال ودولت ہے' نہ معاشرہ میں کوئی نمایاں حیثیت ہے' جب آ پ کے ساتھ نیلے درجہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ، قرآن مجید میں ان کے لیے ار ذلوں کالفظ ہے اور یہ ارذل کی جمع ہے'اوررذ الت کامعنی ہے خست اور گھٹیا پن' جن سےنفرت کی جائے۔ان کی قوم کا مطلب پیرتھا کہ آپ کی پیروی نہایت بے وقعت لوگوں نے کی ہے جن کا کوئی وزن اور شارنہیں ہے کیونکہ یہ معقل لوگ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ جو تیاں گا نتھنے والے اور جامت کرنے والے لوگ ہیں ان کو کیا خبر کہ کس کی عبادت کرنی جاہیے اور کس کی نہیں ان کے نز دیک عزت اور وجاہت والےلوگ وہ تھے جن کے پاس مال ورولت ہومعاشرہ میں ان کا اونچا مقام ہؤ اور وہ لوگ اس بات سے جاہل تھے کہ الله تعالی کے نزد یک ان لوگوں کی مجھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے کیونکہ اصل نعمت تو آخرت کی نعمت ہے اور یہ نعمت الله تعالی کے خوف اس کی اطاعت اور اس کے نبی کی محبت اور اس کی اتباع سے حاصل ہوتی ہے سوعز ت اور و جاہت والا وہی ہے جواس نعمت سے سرفراز ہواورار ذل اور پس ماندہ وہ ہے جواس نعمت سے محروم ہو ٔ اس طرح ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللّٰدعلیہ وسلم کے زمانے میں کفار قریش آپ کے اصحاب کوار ذل اور گھٹیا کہتے تھے اور ہر زمانے میں انبیاء علیہم السلام کے بیرو کاروں کو متکبرلوگ ارذل اور گھٹیا سہتے رہے ہیں' اورانبیاء علیہم السلام کے زیادہ تر ہیروکار وہی ہوتے ہیں جن کومعاشرے میں کم حیثیت' بے وقعت اور گھٹیاسمجھا جاتا ہے'اس طرح اولیاءاللہ جوانبیاء لیہم السلام کےعلوم کے وارث ہوتے ہیں ان کاتعلق بھی معاشرہ کے اسی طبقہ سے ہوتا ہے جس کو پس ماندہ کہا جاتا ہے اور بہت کم مالدارلوگوں اور دنیا دی سر داروں کو ولایت کی دولت نصیب ہوئی ہے۔اللہ تعالی فرماتا ہے:

الله كرند يكتم مين سب سے زيادہ والا وہ ہے جو اللہ وہ ہے جو اللہ وہ ہے جو اللہ ہے اللہ اور متق ہے۔ سب سے زيادہ اللہ سے ڈرنے والا اور متق ہے۔

آج ہمارے معاشرہ میں زیادہ عزت والا اس کو سمجھا جاتا ہے جو سر مایہ دار ہوؤ دزیر ہوئینک یا کی اور ادارہ میں بہت بڑا
افسر ہوخواہ اس کی دولت اسمگانگ جعلی اشیاء بنانے سودی کاروبار نشہ آور اشیاء کی فروخت اور رشوت سے حاصل ہوئی ہوئجو
شخص جتنا زیادہ حرام ذرائع سے روزی حاصل کرنے والا ہووہ اتنا بڑا عزت دار ہے اور جوز مین کھود نے والا سر کیس اور مکان
بنانے والا مزدور ہوئو محنت مشقت سے دیواہوں پر رنگ کرنے والا رکھریز ہوئجوتی کی مرمت کرنے والا موجوا پی محنت
مشقت سے رزق حلال کھا تا ہواس کو نچلے درجہ کا اور گھٹیا ذات کا سمجھا جاتا ہے اور اس کو اشراف میں شار نہیں کیا جاتا ۔ حالا نکہ
بڑے بڑے بڑے یامور علماء اور فقہاء اس طبقہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کو ان کے ان ہی پیشوں سے پکارا جاتا تھا۔ امام بزاز کپڑا
جیجے تھے بڑا زکپڑا بیچنے والے کو کہتے ہیں۔ امام خصاف جو تیوں کی مرمت کرتے تھے خصاف جوتی مرمت کرنے والے کو کہتے
جیسے سام حداد لو ہار تھے حداد لو ہار کو کہتے ہیں۔ امام خوالی کپڑا بنتے تھے اس کوغز الی کہتے ہیں۔ علامہ قد وری مئی کی ہنڈیا بناتے

martat.com

ياب القرآر

سے اس کو قد دری کہتے ہیں جس کولوگ کمہار کہتے ہیں۔ آج ان پیٹوں کو گھٹیا اور باعث عار سمجا جاتا ہے **عدر یا تھا ہو** پیٹوں سے مشہور ہیں اور ان پرنخر کرتے تھے اور اللہ کے نز دیک یمی لوگ عزت والے ہیں۔ احکام شرعیہ ظاہر پر مبنی ہیں اور باطن اللہ کے سپر د ہے

اس کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا: نوح نے کہا ان کے کاموں کو جانے سے جھے کیا سروکار؟ (الشعراء: ۱۱۲) ان کی قوم نے
کہا تھا کہ بیلوگ غور وفکر اور بصیرت سے ایمان نہیں لائے ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کارد کرتے ہوئے فر مایا جھے ان کے
پیشوں سے کوئی سروکار نہیں ہے انہوں نے میرے سامنے اللہ کا شریک قرار دینے سے تو بہ کی اور اللہ کی وحدانیت کا اعتراف اور
اقرار کیا میرے لیے بیکا فی ہے اور کہا: ان کا حماب تو میرے رب کے ذمہ ہے اگر تمہیں کچے شعور ہو۔ (الشعراء: ۱۱۳)

لیمنی ان کے دل میں اخلاص ہے یا نفاق ہے بیہ جانا اور یہ فیصلہ کرنا میرا منصب نہیں ان کے باطن اور ان کے دل کی
تفتیش کرنا میرا کا منہیں ہے میرا کام صرف ظاہر پر تھم لگانا ہے اور باطن کا معاملہ اللہ کے سپر دہے جیسا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا مجھے بیتھم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قبال کروں حتی کہ وہ بی گواہی دیں کہ لا الله الا الله محمد رسول الله اور نماز قائم رکھیں اور زکو قادا کریں اور جب وہ ایسا کرلیں گے تو وہ مجھے سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کرلیں گے ماسواحق اسلام کے (اور اگر انہوں نے کوئی جرم مخفی رکھا) تو ایسا کرلیں گے تو وہ مجھے سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کرلیں گے ماسواحق اسلام کے (اور اگر انہوں نے کوئی جرم مخفی رکھا) تو ایسا کرلیں گے حساب کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۲۲ منداحد رقم الحدیث: ۲۲ منداحد رقم الحدیث: ۲۲ منداحد رقم الحدیث: ۲۲ منداحد رقم الحدیث: ۲۷ منداحد رقم الحدیث: ۲۷ منداحد رقم الحدیث کا منداحد رقم الحدیث کو تو الرکھ کے در اللہ میں منداحد رقم الحدیث کا منداحد رقم الحدیث کا منداحد رقم الحدیث کے در اللہ میں منداحد رقم الحدیث کا منداحد رقم کی منداحد رقم کی منداحد کے در منداحد رقم کا منداحد رقم کی منداحد رقم کے در منداحد رقم کی منداحد کی منداحد کا کہ کی منداحد رقم کی منداحد رقم کی منداحد کی منداحد کی منداحد کی منداحد کی منداحد کی کی منداحد کی منداحد کی کو کرائی کی کرائی کو کی منداحد کی کرائی کی کرائی کی کرائی کو کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی کو کرائی کرائی

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی الله علیہ وسلم کی تقسیم پراعتراض کرتے ہوئے
کہا الله سے ڈریۓ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا تم پرافسوں ہے اگر میں الله سے نبیس ڈروں گاتو پھرکون الله سے ڈرے گا' پھر
وہ شخص پیٹے پھیر کرچل دیا۔ حضرت خالد بن ولیدرضی الله عنه نے کہا یا رسول الله! کیا میں اس شخص کی گردن نہ اڑا دوں! آپ
نے فر مایا نبیس ہوسکتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو! حضرت خالد نے کہا گتے نماز پڑھنے والے ہیں وہ زبان سے جو پچھ پڑھتے ہیں وہ
ان کے دلوں میں نہیں ہوتا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھے ہے تھم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں کو چیر کر دیکھوں اور
نہ مجھے ہے تھم دیا گیا ہے کہ میں ان کے باطن کی تفتیش کروں۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۳۵۱) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۰۹۳ منن ابودا و در آم الحدیث: ۳۷ ۱۳ منن النسائی رقم الحدیث: ۴۵۷۸) منن الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ نہ جانے والے اس (۸۰) سے زیادہ منافقوں نے آپ کے سامنے جھوٹے بہانے کرکے عذر پیش کے تو:

ملم تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان کے ظاہر کيے ہوئے هم بہانوں کو قبول کرليا اور ان کو بيعت کرليا اور ان کے ليے استغفار کيا اور ان کے باطن کو اللہ کے سير دکر دیا۔

فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفرلهم ووكل سرائرهم الى الله . (صح ملم رقم الحديث: ٢٥٥٩)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرے کے دروازہ کے باہرلوگوں کے لڑتے کی آ وازشیٰ آپ جمرے سے باہرنکل کران کے پاس گئے اور فر مایا میں صرف بشر ہوں (خدانہیں ہوں) اور بے شک میرے پاس دولڑنے والے فریق آتے ہیں' پس ہوسکتا ہے کہ ان میں سے کوئی فریق اپنے موقف کو زیادہ چرب زبانی کے ساتھ پیش ا کرے اور میں (ظاہر کے اعتبار سے) یہ گمان کروں کہ وہ سچا ہے۔ پس (بالفرض) میں اس کے متعلق کسی مسلمان کے حق کے اس

marfat.com

#### میلی گردوں تو درامل وہ آم ک کا کلزائے خواہ وہ اس کولے یا اس کوترک کردے۔

( منج ابغاري رقم الحديث: ٢٣٥٨ منج مسلم رقم الحذيث: ١٣١١ سنن ابودا ؤورقم الحديث: ٣٥٨٣ سنن التريذي رقم الحديث: ١٣٣٩ سنن التسائي

رقم الحديث: ١٠٣١٥ سنن ابن باجرتم الحديث: ٢٣١٤)

عبدالله بن عتبه بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں وحی کی وجہ سے لوگوں بر گرفت ہوتی مقی اور اب وی منقطع ہو چی ہے اور اب ہم تہاری صرف اس چیز برگرفت کریں گے جو تہارے عمل سے ظاہر ہوگی' سو جو محض ہمارے سامنے کسی خیر اور نیکی کو ظاہر کرے گاہم اس کو مامون رکھیں گے اور اس کومقرب بنائیں گے' آوراس کے باطن کی کوئی چیز ہارے سپر دنہیں ہے اس کے باطن کا اللہ حساب لے گا' اور جس نے ہارے سامنے کسی برے کا م کوظا ہر کیا تو ہم اس کوامن نہیں دیں گے اور اس کی تصدیق نہیں کریں گے خواہ وہ یہ کہے کہ اس کا باطن نیک ہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث:۲۶۴۱ مطبوعه دارارقم بيروت)

ا م**ام عبدالبرنے تمہید میں لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ دنیا کے احکام ظاہر پر بنی ہیں اور باطنی معاملات اللہ کے سپر د** بي \_ (العدروفي الا حاديث المستمروج اص ١٢٧- ١٢٣ مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت ١٣١٣ه

### میر کا فروں کی خوشنو دی کے لیے غریب مسلمانوں کو نہ اٹھایا جائے

اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے متکبرین سے کہا: اور میں ایمان والوں کو دھتکارنے والانہیں ہوں 0 اور میں تو صاف طور پر (عذاب سے ) ڈرانے والا ہوں 0 (الشراء: ١١٥-١١١)

اس آیت سے التزامی طور پر بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے متکبرین نے ان سے بیہ کہا تھا کہ اگر پ بیر چاہتے ہیں کہ ہم آپ برایمان لائیں تو ان بے وقعت اور گھٹیالوگوں کواینے پاس سے اٹھادیں کیونکہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ۔ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہاری تو ہین ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے فر مایا میں ان کو دھتکارنے والانہیں موں یہ میں تو صرف اللہ کا رسول ہوں جے مکلفین کوڈرانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے' اور کفر اور شرک اور گناہوں سے منع نے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے خواہ وہ امیروں سے ہو یاغریبوں سے سوامیروں کو قریب کرنے کے لیے غریب مسلمانوں کو وهتکارنا میرے لیے کب مناسب ہے بلکہ جس نے میرے پیغام کو قبول کرلیا وہی میرے قریب ہے اور جس نے میرے پیغام کو ر د کرہ یا وہ مجھ سے بعید ہے۔

ہارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کفار قریش کے متکبرین نے اس طرح کہا تھا:

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم چندنفوس نبی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھے تو مشرکین نے نی صلی الله علیه وسلم سے کہا ان لوگوں کو اپنے پاس سے دھ کاردیں آیہ ہم پر (برابری کی) جراکت نہ کریں مضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا: میں تھااور ایک مسلمان ھذیل سے تھا' اور بلال تھے اور دومسلمان اور تھے جن کامیں نام نہیں لے رہا' تو رسول الله صلى الله عليه وسلم كول ميس وه آيا جوالله في جام اور آپ في اين دل سے كوئى بات كى توبي آيت نازل موئى:

اوران (مسکین مسلمانوں) کو دور نہ کیجیے جوضح وشام اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں' در آن حالیکہ وہ اس کی رضا طلب کرتے رہتے ہیں' ان کا حساب بالکل آپ کے ذمہنیں ہے اور آپ کا حساب سرموان کے ذمہ نہیں ہے۔ پس اگر (بالفرض) آپ

وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدُعُونَ مَ بَّهُمُ بِالْغَدَادِةِ وَ الْعَيْثِي يُرِيْدُونَ وَجُهَةً مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمُومِّنَ اللَّهُ عِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهُمْ مِّنْ نَذَى عِ فَتَظَرُدُهُمْ مكون من الطّلِيس و(الانعام:۵۲)

جلدهشتم

نے ان کوددر کردیا تو آپ فیر منعنوں سے موج اکمی میں

اس آیت کی کمل تفصیل اور تحقیق کے لیے تبیان القرآن جسم ۲۸۹-۲۸۵ کا مطالعہ قرما تمیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ان کی قوم نے کہا) اے نوح! اگر آپ باز نہ آئے تو آپ ضروران لوگوں ہیں ہے ہوجا کمیں گئے۔
جن کوسنگ ارکر دیا گیا ۵ (نوح نے) عرض کیا: اے میر ے رب! میری قوم نے میری تکذیب کردی ۵ پس تو میر ہالان کے درمیان آخری فیصلہ کردئے اور مجھے اور ان لوگوں کو نجات دے دے جومیر ے ساتھ ایمان لانے والے بیں ۵ پس ہم نے الع کو نجات دے دی دی اور ان لوگوں کو جو بھری ہوئی کشتی میں ان کے ساتھ تنے ۵ بعد از اں باتی تمام لوگوں کو ہم نے غرق کردیا وربہت عالب اور بہت رحم فرمانے والا ہے ۵ (الشراء: ۱۲۲ - ۱۱۷)

حضرت نوح علیه السلام کی قوم کے خلاف دعا کی توجیہ

جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے متکبرین حضرت نوح علیہ السلام کے دلائل کا جواب نہ دے سکے تو انہوں نے میہ حضرت نوح کو دھر ہواور لا جواب ہوجائے انہوں نے میہ حضرت نوح کو دھر تا ہے جو دلائل سے عاجز ہواور لا جواب ہوجائے انہوں نے میہ دھم کی دی کہ اگر وہ اپنی تبلیغ سے باز نہ آئے تو وہ حضرت نوح کو پھر مار مار کر ہلاک کردیں گئے تب حضرت نوح علیہ السلام ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اپنی قوم کے متکبرین کے خلاف دعا کی: اے میرے رب میری قوم نے میری تکذیب کردی ہی تو میرے اور ان کے درمیان آخری فیصلہ کردے۔ اس سے حضرت نوح کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالی کو یہ بین کہ ان کی تو م نے ان کی تکذیب کردی ہے کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ اللہ تعالی عالم الغیب والشما وہ ہے۔ لیکن ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ قوم کے خلاف اس لیے دعا نہیں کررہے کہ قوم نے ان کی تکذیب کی ہے اور ان کو ایڈ اء پہنچائی ہے بلکہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اے اللہ! میں صرف تیری اور تیری دسالت کی تکذیب کی ہے۔ تیرے دین کی وجہ سے ان کے خلاف دعا کررہا ہوں کیونکہ انہوں نے تیری وجی اور تیری دسالت کی تکذیب کی ہے۔

ترک سی میں بیات کے دعا کی: تو میرے اور ان کے درمیان آخری فیصلہ کردی اس سے حضرت نوح کی مراد بیتھی کہ تو ان کے اور ان کے درمیان آخری فیصلہ کردی اس سے حضرت نوح نے جومیرے کے اور ان لوگوں کو نجات وے دیے جومیرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا: پس ہم نے ان کونجات دے دی اور ان لوگوں کو جو بھری ہو کی کشتی **میں ان کے ساتھ تھے؛** بعد از اں باقی لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا۔

اس آیت میں الله لک المشحون کالفظ ہے الفلک کامعنی ہے شتی اور المسحون کامعنی ہے بھری ہوئی۔وہ مشق انسانوں اور جانوروں سے بھری ہوئی تھی اس مشتی میں ہرتتم کے حیوان تھے اور کھانے پہنے اور برتنے کی وہ تمام چیزیں تھیں جن کا تعلق ضروریات زندگی سے ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے ہم نے باتی لوگوں کوغرق کردیا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کوتمام روئے زمین کے لوگوں کے دمین کے لوگوں کے دمین کے تعلیم کے لوگوں کے لیے رسول بنایا تھا اور بیطوفان تمام روئے زمین پر آیا تھا اور حضرت نوح کے تبعین کے سواروئے زمین کے تمام لوگوں کوغرق کردیا جب کہ حضرت موئی علیہ السلام کے قصہ میں فرمایا تھا تھا تھا۔
اوگوں کوغرق کردیا بعنی فرعونیوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جوطوفان آیا تھا اس کی تفصیل ہم معود: ۲۸ - پر ویکو

و الربی اس کوجانے کے لیے سور و مود کی ان آیات کا مطالعہ فرمائیں۔

الشخراء: ۱۲۲ میں فرمایا بے شک آپ کا رب ضرور غالب ہے بینی وہ جن کا فروں کو عذاب دینے کا ارادہ کرے ان پر ضرور غالب ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے بینی جوتو بہ کرے اس پر رحم فرما تا ہے یا عذاب کوموفر کرکے کا فروں پر بھی اس دنیا میں رحم فرما تا ہے۔

قصەنۇح كے بعض اسرار

حضرت توح علیہ السلام کے قصہ میں اس آیت کا مکرر ذکر فرمایا: بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں ہے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے (الشعراء: ۱۲۱) اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ ایمان والے کم لوگ تھے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے اکثر لوگ اللہ کے نزدیک معظم اور مکرم ہوں وہ بہت کم میں اور اللہ کے نزدیک معظم اور مکرم وہی لوگ میں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور متق اور پر بیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اِنَ الْمُومَلُوعِ عِنْدَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَنْدَاللّهِ اللّهِ عَنْدَاللّهِ اللّهِ عَنْدَاللهِ اللهِ عَنْدَاللّهِ اللّهِ عَنْدَاللهِ اللّهِ عَنْدَاللّهِ اللّهِ عَنْدَاللّهِ عَنْدَاللّهِ عَنْدَاللّهِ عَنْدَاللّهُ عَنْدَاللّهُ عَنْدَاللّهُ عَنْدُ اللّهِ عَنْدَاللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْمُ عَل

اور بے شک آپ کارب عزیز اور غالب ہے تو جواللہ کے نزدیک ارذل اسفل اور پنج لوگ ہیں وہ اس کی طرف ہدایت نہیں پاتے 'اور وہ بہت رحم فر مانے والا ہے تو جواس کے نزدیک معزز اور مکرم ہیں وہ اپنی رحمت سے ان کواپنی طرف ہدایت وینے کے لیے چن لیتا ہے۔

ان آیات میں حضرت نوح سے انسان کے قلب کی طرف اشارہ ہے اور ان کی قوم سے نفس اور اس کی صفات کی طرف اشارہ ہے اور موشین سے انسان کے جم اور اس کے اعضاء کی طرف اشارہ ہے کیونکہ انسان کا جسم اور اس کا قلب اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر احکام شرعیہ پر عمل کرتے ہیں 'اور بھری ہوئی کشتی سے شریعت کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام 'اوامر اور نوابی اور مواعظ اسر اراور حقائق اور معانی سے بھری ہوئی ہے جو شریعت کی اس کشتی میں سوار ہوجاتا ہے وہ نجات پا چاتا ہے۔ اور چوشریعت کی اس کشتی میں سوار ہوجاتا ہے وہ نجات پا چاتا ہے۔ اور چوشریعت کی اس کشتی میں سوار نہیں ہوتا وہ ندموم اور برے اخلاق ویز کے بال ودولت 'ونیاوی عزت وزیت اور نفس کی شہوات کے طوفان کے غلبہ میں غرق ہوجاتا ہے' اور ہر کشتی کو چلانے کے لیے کی ملاح کی ضرورت ہوتی ہے اور شریعت کی اس کشتی کو چلانے کے لیے کی ملاح کی ضرورت ہوتی ہے اور شریعت کی اس کشتی کو چلانے والے علماء راتھیں ہیں جو علم شریعت میں ماہر ہوں اور علم کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوں۔

ہمارے اس دور میں لوگ مروجہ پیروں پر اعتقادر کھتے ہیں اور ان ہی کو نجات دہندہ سجھتے ہیں لیکن ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ اس دور کے اکثر پیراور گدی نشین شریعت سے ناواقف اور بے بہرہ ہیں ان کوخودا حکام شرعیہ کاعلم نہیں ہؤتا تو وہ اپنے مریدوں کی کس طرح رہنمائی کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانہ اور ایسے لوگوں کے متعلق یہ پیش گوئی فرمائی ہے: جاال پیروں کی بیعت کا حرام ہونا

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنصما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے جب ہوئے سنا ہیں اللہ علیہ وسلم کو بیدارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے جب کو سندوں (کے سینوں) سے علم نہیں نکا لے گالیکن علاء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گاحتیٰ کہ جب کوئی عالم باتی نہیں بچے گا تو لوگ جا ہلوں کو اپنا پیشوا بنالیس کے ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے جواب دیں گے سودہ میں گے۔ فروجی مگراہ کریں گے۔

جلدبشتم

marfat.com

القرآء

(صحح ابخارى رقم الحديث: ١٠٠ صحح مسلم رقم الحديث:٣٦٤٣ سنن الترندى رقم الحديث:٣٦٥٢ سنن الن الجدرقم الحديث: ١٠٠٠ للنسائل رقم الحديث: ١٠٠٤)

اعلى حفرت امام احدرضا خال فاضل بریلوی متوفی ۱۳۳۰ دفر ماتے ہیں:

صوفیائے کرام فرماتے ہیں صوفی بے علم سخر و شیطان است وہ نبانیا جی نبیں شیطان اپنی باگ ڈوریر لگالیتا ہے۔ حدیث مين ارشاد بوا: المتعبل بغير فقه كالحمار في الطاحون بغير فقدك عابد بنن والا (عابد نفر ما يا بكدعا بربنن والا فر لما يعني بغیر فقہ کے عبادت ہو ہی نہیں سکتی ) عابد بنتا ہے وہ ایسا ہے جیسے چکی میں **گدھا کہ محنت شاقہ کرے اور حاصل پچے نہیں۔ ایک** صاحب اولیائے کرام میں سے تھے قد سنا اللہ تعالی باسرارهم انہوں نے ایک صاحب ریاضت ومجاہدہ کاشہرہ سنا ان کے بوے برے دعاوی سننے میں آئے ان کو بلایا اور فر مایا سے کیا دعوے ہیں جو میں نے سے عرض کی مجھے دیدار الی روز ہوتا ہے۔ان آئھوں سے سندر برخدا کاعرش بچھتا ہے اور اس برخدا جلوہ فرما ہوتا ہے اب اگر ان کوعلم ہوتا تو پہلے ہی سمجم لیتے کہ دیدارالی دنیا میں بحالت بیداری ان آئھوں سے محال ہے سوائے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور حضور کو بھی فوق السموات و السعوش دیدار ہوا۔ دنیا نام ہے ساوات وارض کا۔ خیران بزرگ نے ایک عالم صاحب کو بلایا اوران سے فر مایا کہ وہ حدیث یر هوجس میں حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا ہے کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر بچیا تا ہے۔ انہوں نے عرض کی بے شك سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا ہے: ان ابسليس يضع عرشه على البحر. شيطان اپنا تخت سمندر يربيجا تا ہے انہوں نے جب بیسنا تو سمجھے کہ اب تک میں شیطان کو خداسجھتا رہا اس کی عبادت کرتا رہا اس کوسجدے کرتا رہا کپڑے پیاڑے اور جنگل کو چلے گئے پھران کا پتہ نہ چلا۔ سیدی ابوالحن جو تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں حضرت سیدی ابوالحسن بن ہتی رضی الله عنه کے اور آپ خلیفہ ہیں حضور سیدناغوث اعظم رضی الله تعالی عنه کے آپ نے ایک مرید کورمغمان شریف میں چلے بٹھایا۔ایک دن انہوں نے رونا شروع کیا آپ تشریف لائے اور فرمایا کیوں روتے ہو۔عرض کیا حضرت شب قدر میری نظروں میں ہے۔شجر وجحر اور دیوار ودر سجدہ میں ہیں نور پھیلا ہوا ہے۔ میں سجدہ کرنا جا ہتا ہوں ایک لوہے کی سلاخ حلق سے سینے تک ہے جس سے میں سجدہ نہیں کرسکتا اس وجہ سے روتا ہوں۔ فر مایا اے فرزند وہ سلاخ نہیں وہ تیر ہے جو **میں نے تیرے** سينے ميں رکھا ہے اور بيسب شيطان كاكرشمہ ہے شب قدروغيرہ بچھنيں۔عرض كى حضورميرى تشفى كے ليے كوئى دليل ارشاوہو۔ فر ما یا اچھا دونوں ہاتھ پھیلا کرنڈ ریجا سمیٹو' سمیٹنا شروع کیا' جتنا سمٹتے تھے اتنی ہی روشنی مبدل بےظلمت ہوتی جاتی تھی یہاں تک کہ دونوں ہاتھ مل گئے بالکل اندھرا ہوگیا۔ آ ب کے ہاتھوں میں سے شور فل ہونے لگا۔ حضرت مجھے چھوڑ یے میں جاتا ہوں۔ تب ان مرید کی تشفی ہوئی (پھر فر مایا) بغیر علم کے صوفی کوشیطان کیے تا گے کی لگام ڈالیا ہے۔ ایک مدیث میں ہے بعد نمازعصر شیاطین سمتدر پرجمع ہوتے ہیں اہلیس کا تخت بچھتا ہے۔شیاطین کی کارگز اربی پیش ہوتی ہے کوئی کہتا ہے اس نے اتلی شرابیں بلائیں' کوئی کہتا ہے اس نے اتنے زنا کرائے سب کی سنیں رکسی نے کہا اس نے آج فلاں طالب کو پڑھنے سے ماز رکھا۔ سنتے ہی تخت پر سے اچھل پڑا اور اُس کو گلے سے لگالیا اور کہاانت انت تو نے کام کیا اور شیاطین پر کیفیت و کیو کرجل مجتے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے بڑے کام کیے ان کو پچھ نہ کہا اور اس کو اتنی شاباش دی۔ ابلیس بولاتمہیں نہیں معلوم کہ جو پچھتم نے کیا سب ای کا صدقہ ہے۔اگر علم ہوتا تو وہ گناہ نہ کرتے۔ بتا ؤوہ کون می جگہ ہے جہاں سب سے بڑا عابد رہتا ہے **مگروہ عالم میں** 

اور وہاں ایک عالم بھی رہتا ہو۔ انہوں نے ایک مقام کا نام لیا۔ صبح کو قبل طلوع آفاب شیاطین کو لیے ہوئے اس مقام پر پہنچا اور شیاطین تخی رہا اور سیاطین تخی رہا ان کی شکل بن کررستہ پر کھڑا ہوگیا۔ عابدصا حب تہجد کی نماز کے بعد فجر کے واسطے مجد کی طرف تشریف لائے۔ راستہ میں ابلیس کھڑا ہی تھا' السلام علیم وعلیم السلام حضرت مجھے ایک مسئلہ بوچھنا ہے عابد صاحب نے فر مایا جلد بوچھو مجھے نماز کو جانا ہے۔ ایس نے اپنی جیب سے ایک شیشی نکال کر بوچھا اللہ تعالی قادر ہے کہ ان ساوات وارض کو اس جھوٹی می شیشی۔ بولا بس بی جھوٹی می شیشی میں داخل کردے۔ عابدصاحب نے سوچا اور کہا' کہاں آسان وز مین اور کہاں یہ چھوٹی می شیشی۔ بولا بس بی موجھنا تھا تشریف لے جائے اور شیاطین سے کہا دیکھواس کی راہ مار دی' اس کو اللہ کی قدرت پر بی ایمان نہیں عبادت کس کام کی۔ طلوع آفان بی عالی نہیں عبادت کس کام مسئلہ بوچھنا ہے۔ انہوں نے فرمایا جلدی پوچھونماز کا وقت کم ہے۔ اس نے وہی سوال کیا۔ عالم نے کہا: ملعون تو ابلیس معلوم مسئلہ بوچھنا ہے۔ انہوں نے فرمایا جلدی پوچھونماز کا وقت کم ہے۔ اس نے وہی سوال کیا۔ عالم نے کہا: ملعون تو ابلیس معلوم مسئلہ ہوتا ہے اربے وہ قادر ہے کہ یہشیشی تو بہت بڑی ہے ایک سوئی کے ناکے کے اندر اگر چا ہے تو کروڑ وں آسان وز مین واخل کی برکت ہے۔ ان اللہ علی میں شیء قدیو ۔ عالم صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد ابلیس شیاطین سے بولا' دیکھو یہ علم بی کی برکت ہے۔ رافوظات میں ان ان میں ان ان ان کی کی برکت ہے۔ رافوظات میں ان ان ان ان کی برکت ہے۔ رافوظات میں ان ان ان کو ان ان ان ان کو بھی بی کی برکت ہے۔ رافوظات میں ان ان ان ان کو بی ان ان ان کی برکت ہے۔ رافوظات میں ان ان کو ان ان کی برکت ہے۔ رافوظات میں ان ان کی برکت ہے۔ رافوظات میں ان ان کو ان کی برکت ہے۔ رافوظات میں ان ان ان کی برکت ہے۔ رافوظات میں ان ان کی برکت ہے۔ رافوظات میں ان ان کو ان ان کی برکت ہے۔ رافوظات میں ان کی برکت ہے۔ رافوظات میں ان ان کی برکت ہے۔ رافوظات میں ان ان کی برکت ہے۔ رافوظات میں ان کی برک میں میں کو برنے کی بیشوں میں کی برخوں کی برک میں کی بر

ای کتاب میں اعلیٰ حضرت کا بیارشاد بھی مذکور ہے:

عرض: جابل بيرفقيركا مريد مونا شيطان كامريد مونا به ارشاد: بلاشبه (ملفوظات ٢٢٣، مطبوعه عامدايد كمين المهور)



# تَقُواالَّذِي أَمُنَّاكُمُ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ بَانَعُ اس سے ڈروجس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جن کوتم جانتے ہو 10س نے تمہاری چوپایوں اور بیٹوں سے مدد کی 0 اور باغوں سے اور چشموں سے 0 بے شک مجھے تم پر عظیم دن کے عذاب کا خطرہ ہے

انہوں نے کہا مارے لیے برابر ہے کہ آپ ہمیں تھیجت کریں یا تھیجت کرنے والوں میں سے نہ ہوں 0 سے

ين ١٥٥ و ما تحرف بمعذَّ بين

صرف پہلے لوگوں کا طریقہ ہے 0 اور ہم کوعذاب نہیں دیا جائے گا صوانہوں نے ہود کی مکذیب کی تو ہم نے ان کو

ہلاک کردیا' بے شک اس میں ضرور نشانی ہے' اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تنے 0 بے شک آپ کارب

ہی ضرور غالب ہے بہت رحم فرمانے والا 🔾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: قوم عاد نے رسولوں کی تکذیب کی ٥جب ان سے ان کے ہم قوم هود نے کہا کیاتم نہیں ڈرتے؟٥ بے شک میں تمہارے لیے امانت داررسول ہوں o سوتم اللہ سے ڈرواورمیری اطاعت کرو o اور میں تم سے اس ( تبلیغ وین ) پر کوئی اُجرت طلب نہیں کرتا'میراا جرتو صرف رب العالمین پر ہے 0 (الشعراء: ۱۲۷–۱۲۳) قوم عاد كالمخضر تعارف

حضرت مویٰ 'حضرت ابراہیم' اور حضرت نوح علیہم السلام کے بعد بیہ چوتھا قصہ حضرت ھودعلیہ السلام کا ہے۔ عاد' قوم عاو کے جداعلیٰ کا نام ہے' مقاتل نے کہا ہے کہ عاد اور شمود ایک دوسرے عم زاد بھائی تھے' عاد حضرت هود علیه السلام کی قوم تھی اور شمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی عاد اور شمود دونوں کی ہلاکتوں کے درمیان یا بچے سوسال کاعرصہ تھا، بعض مؤرخین نے کہا ہے کہ عاد اور ثمود دونوں بھائی تنھے اور ارم بن سام بن نوح کی اولا دیسے تنھے عاد اور اس کے فرزندوں کامسکن میں **میں تھا اور ثمود** اور اس کے فرزندوں کامسکن حجاز اور شام کے درمیان میں تھا۔ان سب کی زبان اور لغت عربی تھی میہ سبختم ہو گئے ا**ب ان کی** نسل باقی نہیں ہے۔ (روح البیان ج۲ص ۳۷۸ مطبوعہ داراحیاءالتر اث العربی بیروت ۱۳۲۱ه)

حافظ اساعيل بن عمر بن كثير شافعي دمشقي متوفي ٢٧ ٥ ه لكھتے ہيں:

حضرت هودعليه السلام ك قبيله كانام عاد بن عوص بن سام بن نوح تھا، بي عرب تھے اور احقاف ميں رہتے تھے بير بماثرون

تبيار القاآء

تکے درمیان ریکمتان ہے بیجگہ یمن میں عمان اور حضر موت کے درمیان ہے بیاوگ مضبوط ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے ،
می ابن حبان میں انبیاء اور مرسلین کے ذکر میں ایک طویل حدیث مروی ہے اس میں ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
اے ابوذر! چار نبی عرب ہیں: هو دُصالح ، شعیب اور تمہارے نبی (صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۱۱) ایک قول یہ ہے کہ حضرت مود علیہ السلام پہلے وہ فحض ہیں جنہوں نے عربی زبان میں کلام کیا 'ایک قول یہ ہے کہ حضرت آ دم ہیں اور یہ قول حق کے زیادہ قریب ہے مقصود یہ ہے کہ اس عاد سے مراد عاداولی ہے یہ وہ پہلی قوم ہے جس نے طوفان نوح کے بعد بت پرسی کی 'ان کے قریب ہے مقصود یہ ہے کہ اس عاد سے مراد عاداولی ہے یہ وہ پہلی قوم ہے جس نے طوفان نوح کے بعد بت پرسی کی 'ان کے تین بت تھے صد صمود وااور هر۔ (البدایہ والنہ ایہ والنہ والنہ ایہ والنہ والنہ ایہ والنہ ایہ والنہ والنہ ایہ والنہ ایہ والنہ والنہ ایہ والنہ وال

اس رکوع میں ۱۲۷-۱۲۳ تک کی آیات وہی ہیں جواس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ میں گذر چکی ہیں۔ان کی دوبارہ تغییر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو وہیں دیکھ لیا جائے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حضرت ہود نے کہا) کیاتم ہراونجی جگہ پر لھوولعب کی ایک یادگار تعمیر کررہے ہو؟ ۱۵ اور اس توقع پر مضبوط مکان بتارہے ہو کہتم ہمیشہ رہوگے! ۱۵ اور جب تم کسی کو پکڑتے ہوتو سخت جرسے بکڑتے ہوں سوتم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرون (الشراء: ۱۳۱۱–۱۳۸)

قوم عاد کے عبث کھو ولعب کے متعلق اقوال

اس آیت میں دیع کالفظ ہے رکیج کامعنی ہے ٹیلا ہروہ اونچی جگہ جودور سے نظر آئے (المفردات ۲۵ ۲۵ ۲۵)
اوراس میں تسعبٹون کالفظ ہے۔ بیعبث سے بناہے اس کامعنی ہے کھیل کوداور بے کار کام میں مشغول ہونا۔ جس کام کی
کوئی غرض میجے نہ ہواس کوعبث کہتے ہیں۔ (المفردات ج۲ص ۲۱۸) اوراس میں آیة کالفظ ہے اس کامعنی ہے علامت نشانی اور
یادگار۔ قوم عاد ہزاونچی جگہ پر جوایک یادگار تعمیر کرتے تھے اس کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ اونچی جگہ پرمکان بناتے تھے جس میں وہ رہائش کا ارادہ نہیں رکھتے تھے اس لیے اس کو عبث فرمایا۔
  - (۲) سعید بن جبیراورمجامد نے کہاوہ عمارت بنا کراس کے اوپر برج بناتے تھے اور اس برج میں کبوتر رکھتے تھے۔
- (۳) ضحاک نے وہ بلند جگہ پر ایک عمارت بناتے اور اس میں کھڑے ہوکر آنے جانے والوں کو دیکھتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔(زادالمسیر ج۲ص۱۳۷-۱۳۵ مطبوعہ کمتب اسلامی بیروت ۱۳۰۵ھ)

ان اقوال کے علاوہ امام رازی نے دوقول اور ذکر کیے ہیں:

- (۴) وہ او کچی جگہوں پرعمارتیں بناتے تا کہاں سے ان کاغنی اور خوشحال ہونا ظاہر ہواور وہ ان عمارتوں پر فخر کرتے تھے۔اس لیے اِن کے اس کام کوعبث فرمایا۔
- (۵) دہ لوگ جب سنر پر جاتے تھے تو اپنا راستہ تلاش کرنے میں ستاروں سے رہ نمائی حاصل کرتے تھے اور انہوں نے اس کے لیے راستوں میں بلند علامتیں اور نشانیاں بنادی تھیں طالانکہ ان کو اس کی ضرورت نہ تھی وہ ستاروں سے رہ نمائی حاصل کرتے تھے۔

ہم نے امام راغب سے نقل کیا ہے کہ عبث کامعنی ہے جس کام کی کوئی سیح غرض نہ ہوا سی طرح لہو کامعنی ہے وہ چیزیا وہ کام جوانسان کواس کے مقصود مشن اوراہم کام سے عاقل کردے وہ لہو ہے۔ (النفردات: جمس ۸۸۲)

مغسرین نے قوم عاد کے عبث کاموں اورلہو ولعب میں چھوں پر کبوتروں کے کا بک بنانے اور کبوتر بازی کا بھی ذکر کیا

الم القرار

ہے ہم پہلے لہو ولعب اور کبوتر بازی کے متعلق احادیث ذکر کریں ہے۔ پھر لہو ولعب کی تعریف جائز کھیلوں کی خروں گے۔ کھیلوں کے نقصانات نقبی جزئیات اور دیگر مناسب امور بیان کریں گے۔ لہو ولعب اور کبوتر بازی کے متعلق احادیث

حضرت عبداللہ بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ ایک تیم کی وجہ سے تین آ دمیوں کو جنت میں داخل فرما تا ہے تیر کا بنانے والا جواس کے بنانے میں خیراور تواب کی نیت رکھتا ہو تیم چین خطے والا اور اس کی منانے میں خیراور تواب کی نیت رکھتا ہو تیم چین خطے والا اور اس کی امداد کرنے والا نتم تیر اندازی کرو اور سواری کرو اور تیر اندازی کرنا سواری کرنے سے دیا دہ ہے۔ ہروہ چیز جس سے مسلمان لہوکرتا ہے (کھیلتا ہے) وہ باطل ہے (بے فائدہ اور لغوکام ہے) ماسوا اس کا کمان سے تیم پینکتا 'اورا ہے کھوڑے کو تربیت دینا۔ اورا بی بیوی سے دل لگی کرنا کیونکہ یہ برحق کام ہیں۔

سنن الترندي رقم الحديث: ١٦٣٧ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٥١٣ سنن التسائي رقم الحديث: ٣٥٨٠ سنن ابن ملجه رقم الحديث: ١٨١١ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٩٥٢٢ ١٠١٠ مصنف ابن الى شيبه ج ٥٥ ٣٣٩ ، جوص ٣٣ منداحمه جهم ١٣٨ -١٣٣ سنن دارى رقم الحديث: ٢٣١٠ ألمجم الكبير رقم الحديث: ٩٣٢ المستدرك ج ٢ص ٩٥ السنن الكبرى للبهتى ج٠١ص ٢١٨ ١٣)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سورج غروب ہونے کے بعد تم اپنے مویشیوں اور بچوں کو ہا ہر نہ نکالؤ حتی کہ عشاء کی سیا ہی غائب ہوجائے 'کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعد شیاطین کھیلتے رہجے ہیں حتیٰ کہ عشاء کی سیا ہی غائب ہوجائے۔ (صحیح سلم رقم الحدیث: ۲۰۱۳ 'سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۲۰۳ 'سندامحہ ت موسے سام کو سیفر ماتے ہوئے سا ہم محضرت بزید بن سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز نداق سے لے نہ شجیدگی سے یا دل گی اور کھیل کے طور پر لے نہ شجیدگی سے اور جس شخص نے اپنے بھائی کی لائھی لی ہے وہ اس کو واپس کردے۔

ن بن ابوداؤ درقم الحديث: ۵۰۰۳ منن التريزي رقم الحديث: ۲۱۹۰ المعجم الكبير ٢٦ رقم الحديث: ٦٣٠ المستدرك ج ٣٩ مل ٦٣٧ السنن الكبرئ الكبيري الكبيري

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا میں دو سے ہوں نه دو مجھ سے ہے۔ (مندالبز ارزقم الحدیث:۲۳۰۲ الاوسط رقم الحدیث:۲۳۵۲ الاوسط رقم الحدیث:۳۵۵)

علامہ ابن اثیر الجزری نے کہا دو کامعنی ہے لھو ولعب یعنی میں کھیلنے کود نے والوں میں سے نہیں ہوں اور نہ کھیل کود میرا شغل ہے (النہایة ج۲ص۱۰۳-۱۰۲) ابومجمہ یجیٰ بن محمد نے کہا دو کامعنی ہے باطل (مجمع الزوائدج۸ص۲۲۵)

حضرت شریدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے کسی چڑیا کو بے فائدہ (بغیر کھانے کی غرض کے )قتل کیا وہ قیامت کے دن اللہ عز وجل سے فریاد کرے گی کہ فلاں شخص نے مجھے عبث قتل کیا اور مجھے کسی فائدہ کے لیے قتل نہیں کیا۔ (سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۲۵۷٬۳۳۵۷)

حضرت ابومویٰ رضی اللہ نے کہا جو تحص کسی تھیل کے مہروں (مثلاً لوڈو کی گوٹوں) کے ساتھ تھیلا اس نے اللہ اور رسول کی نا فرمانی کی۔ (منداحہ جسم ۳۹۲) المتدرک جام ۵۰ سنن کبری للبہ تقی ج واص ۲۱۵ سنن ابوداؤ درقم الحدیث ۲۹۳۸)

حضرت بریدہ بن الحصیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو مخص نروشیر (چوسر **یا صلی ال** کے مہروں ) کے ساتھ کھیلا پس گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ خزیر کے گوشت اور خون میں رنگ لیا۔ ( کیرم' اس**نوکر' اور لوڈ و وغیرہ مج** 

marfat.com

في بين داخل بين ) (ميم مسلم رقم الحديث: ٢٢٦٠ سنن الودادُ درقم الحديث: ٢٩٣٩)

معفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جانوروں کولڑانے سے منع فر مایا (جیسے کتوں ریچھ مینڈھوں اور مرغوں کولڑا میا جاتا ہے۔)

(سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۲ ۲۵ ۴۷ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۹ - ۱۵ ۸ - ۱۵ مند ابویعلیٰ رقم الحدیث: ۹ - ۲۵ منجم الکبیررقم الحدیث: ۱۱۱۲۳ الکامل لا بن عدی جسم ۹۲ و ۱ سنن کبری کلیمتی ج - اص ۲۲)

حضرت معاویہ بن بہزرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے سا ہے اس مختص کے لیے ہلا کت ہوجولوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے' اس کے لیے ہلا کت ہو' پھر اس کے لیے ہلا کت ہو۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٩٩٩٠ سنن التريذي رقم الحديث: ٢٣١٥ منداحدج ٥٥ ٤٢ سنن داري رقم الحديث: ٥٠ ٢٧)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص کو کبور کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا جس سے وہ کھیل رہا تھا تو آپ نے فرمایا شیطان شیطان کا پیچھا کررہا ہے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۴۹۴٬ سنن ابن ماجبرقم الحديث: ۲۵ ۲۳٬ سند احمد ج ۲ص ۱۳۴۵ الا دب المفر درقم الحديث: ۱۳۰۰ سنح ابن حبان رقم

الحديث: ٥٨٤ منن كبري للبيم عي ج ١٥ (١٩٠١)

محدثین کے نز دیک لہو کی تعریف

علامه مجد الدين المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوفي ٢٠٢ ه لكهة بن

جس کام میں انسان اس قدرمشغول ہوجائے کہ اس کام کے علاوہ دوسرے کاموں سے غافل ہوجائے تو اس کام کولھو و

لعب كمت بي - (النهابين ٢٨٢ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٨١٨ ه)

امام محمد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ ه لكصة بين:

ہروہ لہو باطل ہے جس کی مشغولیت انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غافل کردے۔

علامه شهاب الدين احد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ هداس كي شرح ميس لكھتے ہيں:

مطلقاً کسی فعل میں مشغول ہونا خواہ اس فعل کی اجازت ہویا وہ فعل ممنوع ہو کہو ہے مثلاً کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہویا تلاوت میں مشغول ہویا ذکر میں یا قرآن کے معانی کے اندرغور وفکر کرنے میں حتی کہ فرض نماز کا وقت عمداً نکل جائے تو وہ بھی لہو ہے اور جب مرغوب اشیاء میں اشتغال کا بیچکم ہے تو اس ہے کم درجہ کی چیزوں میں اشتغال کا کیا حال ہوگا۔

(فتح الباري ج١٦ص ٣٦٤ ٣٢٢ مطبوعه دار الفكر بيروت ٢٠٠٠ اه

علامه بدرالدين محود بن احمر عيني حفي متوفى ٨٥٥ ه لكصة مين:

امام بخاری کی عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ جب کسی کام میں اشتغال اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے عافل نہ کرے تو وہ اہونہیں ہے۔ (عمدہ القاری ج۲۲م ۲۷م مطبوعہ ادارة الطباعة المعیر بیمعر ۱۳۲۸ھ)

ملاعلى بن سلطان محمد القارى متوفى ١٠١٥ ه لكصته مين:

جس طرح تیراندازی اور گھوڑے کوتر بیت دینے میں اهتعال لہو باطل نہیں ہے بلکہ برحق امور میں سے ہے اس طرح ہر وہ کام جوحق میں معاونت کرتا ہوخواہ علم ہو یاعمل جبکہ وہ امور مباحہ میں سے ہوتو اس میں اهتعال لہو باطل نہیں ہے اور برحق امور میں سے ہے جبینا کہ کسی شخص کا گھوڑوں اور اونٹوں میں بغیر شرط باند سے مقابلہ کرانا' یا کسی شخص کا بدن کی قوت بحال رکھنے یا

marfat.com

يهاد المترآر

جسمانی ورزش اور باہمی دلچیں کے لیے جو کھیل کھیے جاتے ہیں ان کے کھیلنے سے اگر کسی غیر شرق امر کا ارتکاب ضعفا ہو اور کوئی عبادت ضائع نہ ہوتی ہوتو ان کا کھیلنا جائز ہے مثلاً بعض کھیل ایسے ہیں جن میں کھلاڑی کھنوں سے اونچا نیکر مہنتے ہیں۔ بعض کھیل ایسے ہیں جوضج سے شام تک جاری رہتے ہیں اور ظہر کی نماز کا وقت کھیل کے دوران آ کرنگل جاتا ہے اور کھلاڑی اور کھیل دیھنے والے نماز کا کوئی خیال نہیں کرتے کھانے اور چائے کا وقفہ کیا جاتا ہے لیکن نماز کا کوئی وقفہ ہیں ہوتا! بعض وفعہ کسی کھیل میں ہار جیت پرکوئی شرط رکھی جاتی ہے نہ سب امور نا جائز ہیں۔

انسان کی صحت اور جسم کو چاق و چو بندر کھنے کے لیے کھیل اور ورزش دونوں بہت ضروری ہیں بعض لوگ میز کری پر بیٹے کر دن رات پڑھنے لکھنے کا کام کرتے ہیں ان کو اپنے کام کی وجہ سے زیادہ چلنے پھرنے اور جسمانی مشقت کا موقع نہیں ملکاس کی وجہ سے ان لوگوں کی تو ندنکل آتی ہے اور خون میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوجاتی ہے اور بیلوگ ذیا بیٹس (خون میں شکر کا ہوتا) ہائی بلڈ پریشر'دل کی بیاریوں' معدہ کاضعف اور گیس کا شکار ہوجاتے ہیں' ان بیاریوں سے محفوظ رہنے یا بیاری لاحق ہونے کے بعدان کا

مقابلّہ کرنے کے لیے مختلف نتم کے کھیلوں اور ورزشوں میں مشغول رہنا حفظان صحت کے لیے نہایت ضروری ہے۔

اسلام میں مختلف کھیلوں اور ورزشوں کی بھی مناسب حد تک حوصلہ افزائی کی گئی ہے'نی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری کا مقابلہ کرایا' آپ نے خود بنفس نفیس دوڑ کے مقابلہ میں حصہ لیا۔ ای طرح آپ نے کشتی بھی کی۔ جسم کو چات و چو بند اور صحت کو قائم رکھنے کے لیے جو کھیل کھیلے جا کیں اور جسمانی ورزشیں کی جا کیں ان میں بیزیت ہوئی چاہیے کہ ایک صحت مند اور طاقت ورجسم' اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر زیادہ اچھی طرح عمل کرسکتا ہے اور حقوق العباد کی اور خاتی خداکی خدمت تندرست اور تو انا جسم سے بہتر طور پر کی جا سمتی ہے' اس لیے اچھی صحت اور طاقت کے حصول کے لیے مناسب کھیلوں اور ورزشوں میں حصہ لینا چاہیے۔

علامه ابن قدامه نبلي لكصة بين:

بغیرکسی عوض کی شرط کے مقابلہ میں حصہ لینا مطلقاً جائز ہے اور نہ اس میں کسی معین جنس کے مقابلہ کی قید ہے خواہ پیادہ ووڑ
کا مقابلہ ہو کشتیوں کا ہو یا پرندوں نچروں گرھوں اور ہاتھیوں یا نیزوں کا مقابلہ ہو اس طرح کشتی لڑتا بھی جائز ہے اور طاقت
آزمائی کے لیے پھر اٹھانا بھی جائز ہے کیونکہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے دوڑ میں مقابلہ کیا ہے حضرت سلمہ بن اکوع نے ایک انصاری سے دوڑ میں مقابلہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رکانہ سے کشتی لڑی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے پاس سے گذر ہے جو پھر اٹھا کر طافت آزمائی کررہے تھے آپ نے ان کوئے نہیں فرمایا۔

(الغني ج وص ۱۸۳)

ان تمام احادیث اور آثار میں اس کا ثبوت ہے کہ صحت اور قوت کو برقر ار رکھنے کے لیے صحت مند کھیلوں اور جسمانی ورزشوں کو اختیار کرنا چاہیے اور ان کھیلوں میں دل چسپی پیدا کرنے کے لیے مقابلہ منعقد کرانا بھی جائز ہے البتہ کسی بھی مقابلہ میں ہار جیت کی شرط رکھنا ناجائز ہے۔ ان احادیث کی تفصیل کے لیے شرح صحیح مسلم ج۲ ص۱۳۲۷ – ۱۳۳۸ اور تبیان القرآن میں جسم ص۱۳۰۹ کا مطالعہ فرمائیں۔

marfàt.com

#### وراطل (غیرشری شغل) کے نقصانات

- (۱) کہوباطل سے بندہ اور اللہ کے درمیان بہتر ریج ربط کم ہوتا جاتا ہے اور بندہ کواس کا شعور نہیں ہوتا۔
- (۲) لہوباطل سے بندہ شیطان کے پھندوں میں پھنستا چلا جاتا ہے اور رحمٰن سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔
- (m) لہو باطل کی تمام انواع اوراقسام' مکروہ تنزیبی ہیں یا مکروہ تحریمی ہیں یا حرام ہیں' مثلاً فلم' آ رے اور شوبز \_
- (۳) اس میں ناجائز طریقہ سے مال خرج ہوتا ہے'اور انسان دیکھتے دیکھتے امارت سے افلاس کے گڑھے میں جا گرتا ہے جیسے ریس' جوئے اور مٹے میںعمو مااییا ہوتا ہے اور لکھی تی اور کروڑ تی انسانوں کا دیوالیہ نکل جاتا ہے۔
- (۵) مسلمان کابلا فائدہ وقت ضائع ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت سے غافل ہوجاتا ہے اور تارک فرائض ہوجاتا ہے۔
- (۲) بعض اوقات کھیلوں میں ہار جیت میں اختلاف اور نزاع پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجہ میں کینۂ حسد' اور بغض پیدا ہوتا ہے اور کئی مرتبہلا اکی اور جدال اور قبال کی نوبت آجاتی ہے۔
- (2) انسان کی شہرت اور عزت داغ دار ہوجاتی ہے کتنے کھلاڑی جولوگوں کے آئیڈیل اور ہیر و تھے سٹہ کھیلنے کی وجہ سے ذلیل و خوار اور قابل نفرت ہو گئے ہیں اس کی بہت مثالیں ہیں۔
- (۸) اس سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے اور شیطان کھیلنے والے کے دل میں نفاق 'سازشوں اور دھو کا دہی کومزین کرتا رہتا ہے حتیٰ کہاس کو یکا فریمی' حالباز' اور منافق بنادیتا ہے۔
  - (9) ونیامیں اس کی شخصیت گمراہ اور حقیر ہوجاتی ہے اور آخرت میں وہ در دناک عذاب کامشخت ہوتا ہے۔
- (۱۰) کھیلوں میں جیت کے لیے ناجائز ہتھکنڈے استعال کرنے کی وجہ سے اور ناجائز ببیہ حاصل کرنے کے سبب سے انسان اینے سینکڑوں دشمن بٹالیتا ہے۔

#### لهو باطل أوركبوتر بازي كمتعلق فقهاء كي تصريحات

علامة شمس الدين محمد بن احمد سرحسي حنفي متو في ٣٨٣ ه لكھتے ہيں:

جو شخص کبوتروں سے کھیلتا ہواور کبوتر اڑاتا ہواس کی گواہی جائز نہیں ہے' کیونکہ اس میں شدت غفلت ہے' ظاہریہ ہے کہ وہ شخص عام طور پر کبوتر بازی میں مشغول رہتا ہواور دوسرے امور کی طرف کم توجہ دیتا ہو' پھر وہ شخص کھو ولعب پر اصرار کرنے والا ہو' حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے میں کھیلنے کودنے والوں میں سے نہیں ہوں اور نہ کھیل کو دمیر اشغل ہے۔

(مندالبز اررقم الحديث:۲۴۰۲)

اور کبوتر باز کا غالب حال ہے ہے کہ وہ چھتوں پر گھومتا پھرتا ہے اور لوگوں کی خواتین کوتا ڑتا ہے اور یہ فتق ہے اور جوشخص ایپ گھر میں کا بک میں کبوتر وں کور کھے تا کہ ان سے انس اور محبت کرے اور ان کو عادۃ اڑا تا نہ ہوتو وہ شخص نیک ہے اور اس کی شہادت مقبول ہوگی کیونکہ گھر وں میں کبوتر وں کو بندر کھنا مباح ہے لوگ کبوتر وں کے لیے برج بناتے ہیں اور اس کو کسی نے منع نہیں کیا۔ اور جوشخص گانے گاتا ہوا در اس پر مجمع لگاتا ہواس کی گواہی جائز نہیں ہے اسی طرح نوحہ کرنے والی عورت کی بھی گواہی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ایک قتم کے فتق پر اصر ارکرتے ہیں اور نیک لوگوں کے نزدیک ان کی عزت اور و قار نہیں ہے اور ان کے بیانا اور جھوٹ بولنا بعیر نہیں ہے۔ اس لیے ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔

(الميسوطة ٢١ص ١٥٥ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١ه)

جلدجشتم

marfat.com

فيباد القرار

#### جن کاموں سے انسان فاسق ہوجاتا ہے اور اس کی شہادت قابل قبول نہیں ہوتی

علامة سن بن منعوراوز جندي متوفى ٥٩٢ م لكمة بين:

جو تخص کبوتروں کے ساتھ کھیلتا ہو اور ان کو اڑا تا ہو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ ان کے ساتھ اس کی مشغولیت زیادہ ہوگی اور اس کی غفلت شدید ہوگی اور اس سے بی خطرہ ہے کہ اس کی نظر مسلمانوں کی خوا تین بر بڑے گی مین اگروہ کبوتر کوانس کے لیےایے گھر میں بندر کھے اور اس کواڑائے نہیں تو پھر اس کی گواہی کو قبول کرنا جائز ہے کیونکہ جس کے یاس کوتروں کا برج (حیبت برگنبد) ہوتو وہ فاس نہیں ہوتا'اور جو تخص شرط لگا کر شطرنج کھیلے ( بعنی اگروہ ہار گیا تو وہ اتی رقم دے گا) یا کسی اور چیز کے ساتھ جوا کھیلے تو اس کی گوائی قبول کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ جوا کھیلتا گناہ کبیرہ ہے اور اگر بغیم شرط اور جوئے کے شطرنج کھیلے تو اگر وہ دائما شطرنج کھیلتا ہوجتیٰ کہ وہ کھیل اس کونمازوں سے غافل کردے یا وہ کھیل کے دوران جموثی قتمیں کھائے تو اس کی گواہی کو قبول کرنا جائز نہیں ہے۔اور اگر کوئی صخص تھوڑی مقندار میں کوئی کھیلے **جواس کوفرائف سے** غافل نہ کرے تو اس کی عدالت ( گواہی دینے کی اہلیت ) ساقطنہیں ہوگی۔اور بیوی اور تیر کمان اور محوڑے کے ساتھ کھیلنے ہے اس وقت تک عدالت ساقطنہیں ہوگی جب تک کہ بیمشغولیت اس کوفرائض سے غافل نہ کردیے اور اگر آلات کھو سے کمیلتا اس کے فرائض سے مانع نہ ہولیکن لوگوں کے نز دیک وہ تھیل ندموم ہوجیسے مزامیر اور طنابیر (بانسریاں اور ستار) اور اگر وہ **لوگوں کے** نز دیک مذموم نہ ہوں' جیسے گا گا کر اونٹوں کو ہانکنے والے' جیسے سرکنڈے کی بانسری بجانا' اس سے اس کی عدالت باطل نہیں ہوگی ماسوا اس کے کہ وہ بہت زیادہ گائے بچائے اور لوگ اس کی دھن پر رقص کریں اور اصل (امام محمد کی مبسوط) ہیں مذکور ہے کہ جوُّخص گا گا کرمجمع لگاتا ہواس کی گواہی مقبول نہیں ہے کیونکہ و ومعصیت کا اظہار کرر ہاہے' اس طرح جوِ <del>خص شرابیوں کی مجلس میں</del> بیٹھے خواہ وہ شراب نہ ہے اور اس کونشہ نہ آئے' اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی' اور نوحہ کرنے والوں مردوں اورعورتوں کی **گواہی** قبول نہیں کی جائے گی' اور نہ ان لوگوں کی جوسود خوری میں مشہور اور معروف ہوں' اور جو نیک مخص فخش اشعار پڑھے اس کی عدالت ساقط نہیں ہوگی کیونکہ وہ دوسروں کے اشعار نقل کرتا ہے' اور جو شخص ترنم سے اشعار پڑھے اس کی عدالت بھی ساقط نہیں ہوگی' اور جو تخص فرائض واجب ہونے کے بعد ان کوتا خیر سے ادا کرے تو اگر آن فرائض کا وقت معین ہے جیسے نماز' روز ہ' زکو ق اور جج تو امام محد کی روایت کے مطابق اس کی عدالت ساقط نہیں ہوگی اور امام محمد بن مقاتل نے اس پر فتوی دیا ہے اور بعض علاء نے کہا اگر اس نے زکو ۃ اور جج کو بغیر عذر کے مؤخر کر دیا تو اس کی عدالت ساقط ہوجائے گی اور فقیہ ابواللیث نے اس مرفتو کی دیا ے امام ابو یوسف نے امالی میں لکھا ہے کہ حج فوراً واجب ہوتا ہے اور سیجے یہ ہے کہ زکوۃ کی تاخیر سے اس کی عدالت باطل نہیں ہوگی۔اورجس محض نے جمعہ سے اعراض کرتے ہوئے بغیر عذر کے تین مسلسل جمعہ نہیں پڑھے تو وہ فاسق ہے اور اس کی عدالت ساقط ہوگئی۔ بیٹس الائمہ سرھسی کا قول ہے اور ان کا دوسرا قول ہیہ ہے کہ جس تخص نے ایک جمعہ بھی بلا عذر ترک کردیا اس کا یہی تھم ہے اور شس الائمہ حلوانی کا اس برفتویٰ ہے اور اگر اس نے کسی عذریا مرض یا بعد مسافت کی وجہ سے یا کسی تاویل سے جمعہ کو ترک کیا' مثلا اس کے زدیک امام فاس ہے یا گراہ ہے تو پھراس کا پیچکم نہیں ہے اور اگر کسی نماز کی جماعت کوترک کیا اور اس کو گناہ نہیں جانا' جیٹا کہ عوام کرتے ہیں تو اس کی عدالت ساقط ہوجائے گی' اور اگر اس نے کسی تاویل سے باجماعت نماز نہیں پڑھی مثلا اس کے نزدیک امام فاس ہے یا گراہ ہے تو پھر اس کا بی تھم نہیں ہے۔ اور جو تحض جموث بولنے میں مشہور ہواس کی عدالت ساقط ہوجائے گی'اور جو تخص اپنی اولا دکواپنی بیوی کواور پڑوسیوں کوگالیاں دیتا ہواس کی عدالت ساقط **ہوجائے گی ایک** قول سے کہ اگر عادة ایسا کرتا ہوتو اس کی عدالت ساقط ہوگی اور اگر بھی بھی ایسا کرتا ہوتو عدالت ساقط نہیں ہوگی اور چو مقت

martat.com

المراق المراق المراق المراق المراسة میں کھاتا ہوتو اس کی عدالت ساقط ہوجائے گی کیونکہ یہ افعال حیا اور آ داب کے المخطاف ہیں اور جوخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالیاں دیتا ہواس کی عدالت ساقط ہوجائے گی فاسق جب تو بہ کرلے تو اس کی شہادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اتنا عرصہ نہ گذر جائے جس میں اس کی تو بہ کا اثر ظاہر ہوجائے۔

(فاوی قاضی خال علی ھامش الصندیہ جسم میں اس کی تو بہ کا ان معر ۱۳۱۰ھ) مطبوعہ مطبعہ کبری امیریہ بولا ق معر ۱۳۱۰ھ)

علامه ابوالحن على بن ابي بكر المرغيناني التوفي ٥٩٣ ه لكصة بين:

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ھ نے قاضی خاں اور فنخ القدیر کی ذکر کردہ تمام صورتوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے طوالت کی وجہ سے ہم ان کی عبارت کوئر ک کررہے ہیں جود یکھنا چاہتا ہواصل کتاب میں دیکھ لے۔

(ردالخنارج ااص۱۸ ۱۱ – ۱۷۱ مطبوعه داراحیاءالتر اث العربی بیروت ٔ ۱۳۱۸ ه )

ہارے زمانہ کے بناوٹی صوفیاء کا ساع وقص اور دھال کرنا

جلدبهم

marfat.com

نبياء القرآر

امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہے سوال کیا گیا کہ شادی کے علاوہ دیگر مواقع پرفت کے بغیر مورتی ڈھول بجا کمی آو گیا آپ اے مکروہ کہتے ہیں' انہوں نے کہا ہیں اس کو مکروہ نہیں کہتا لیکن جس گانے ہیں لعب فاحش (بہت زیادہ ساز) ہوں ہی اس کی مکروہ کہتا ہوں' عید کے دن دف بجانے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔

(فاوي عالمكيري ج ٥٥ ٣٥٠ مطبوعه مطبعة امرية كبري بولاق معر ١٣١٠ )

علامه سيدمحمر المين ابن عابدين شامي حفي متوفى ١٢٥٢ ه لكصة بين:

ہرلہو یعنی عبث اور لعب (لغواور فضول کام) کروہ ہاں عبارت کا اطلاق نفس فعل کو بھی شامل ہاور اس کے ضغے کو بھی مثال ہو اور اس کے ضغے کو بھی مثل رقص کرنا' نداق اڑانا' تالی بجانا' ستار' سارٹی اور وائکن کے تار بجانا' ہارمونیم اور بانسری بجانا' جما بخصن بجانا اور بگل اور زشگھا بجانا ( بیانو' گیوار اور آرکشرا بھی اس تھم میں ہے ) بیتمام افعال مکروہ ہیں کیونکہ بیافعال کفار کے مشابہ ہیں' اور ڈھول اور بانسری وغیرہ کی آ واز سننا حرام ہے اور اگر کسی نے اچا تک س لیا تو وہ معذور ہوگا اور اس برواجب ہے کہ وہ نہ سننے کی کوشش کرے۔ (ردالحتار جو ص۲۸۲ - ۲۸۱ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت' ۱۳۹۹ھ)

نیز علامی شامی لکھتے ہیں:

آلت کے مواقع پر دف بجانا جائز ہے۔ سعیدی غفرلہ) بلکہ کھو ولعب کے قصد سے ناجائز ہیں خواہ ان کو سننے والا ہو یا ان کو جیداور شادی کے مواقع پر دف بجانا جائز ہے۔ سعیدی غفرلہ) بلکہ کھو ولعب کے قصد سے ناجائز ہیں خواہ ان کو سننے والا ہو یا ان کو بجانے والا ہو تے ہیں اور بھی حرام اور بھی حرام اور اس قول میں ہمارے سادات صوفیہ کی ولیل ہے جوساع سے ان ہی امور کا قصد کرتے تھے جن کا ان ہی کو علم تھا لہذا معترض ان پر انکار کرنے میں جلدی نہ کرے تا کہ ان کی بر کتوں سے محروم نہ ہو کیونکہ وہ ہمارے بہترین سردار ہیں اللہ تعالی ان کی امداد سے ہماری مدوفر مائے اور ان کی نیک وعاؤں اور بر کتوں کو ہم تک پہنچائے۔ اس تمام بحث کو میں نے ملتقی کے حواثی میں کھھا ہے۔ حسن بھری سے مروی ہے کہ شادی کے مواقع پر دف بجانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ رمضان میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے طبل بجانا بھی حمام کے بگل بجانے کی طرح جائز ہے۔

(ردالحتارج وص ٢٢٧- ٢٢ ٣٢ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٩ه

علامه ابراهيم بن محمطبي متوفى ٩٥٦ ه لكصتر بين:

نبی صلی الله علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے قرآن مجید پڑھتے وقت ٔ جنازہ میں وعظ میں اور جہاد میں آ واز بلند کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے تو تمہارااس غنا (گانے) کے متعلق کیا گمان ہے جس کو بیلوگ وجد کہتے ہیں۔

(ملتقى الابهرج ٢١٩ م ٢١٩ وارالكتب العلميد بيروت ١٣١٩ ه

اس كى شرح ميں علامه محد بن محمد الحصكفى متوفى ٨٨٠ اھ لكھتے ہيں:

جس غناکو بیلوگ وجداور محبت کہتے ہیں بیکروہ ہے اس کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے۔ الجواہر میں فدکور ہے ہمارے زمانہ میں بناوٹی صوفی جو کچھ کرتے ہیں وہ حرام ہے اس کا قصد کرنا اور ان کی مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں ہے اور ان سے پہلے لؤگوں نے بیکا منہیں کے اس طرح جومنقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار سے ہیں وہ غنا کی اباحت پر دلالت نہیں کرتا ' وہ اشعار حکمت اور وعظ پر بنی تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اجد کی صدیث صحیح نہیں ہے اور نضر ابادی ساع کرتے تھے ان کو اشعار سے کہا گیا ھیہا ت! بلکہ ساع کی لفترش غیبت سے بھرتم ہا

marfat.com

برنگوار کا اصلات نے کہا وجد کرنے کی شرط میہ ہے کہ وجد کرنے والا حالت وجد میں اس حدیر ہوکہ اگر اس کے چبرے پر نگوار کری جائے تو اس کو درد کا احساس نہ ہو۔البتہ تنہائی میں بیٹے کر گنگنا نا اور شادی اور دعوت کے موقع پر اشعار پڑھنا جائز ہے۔ (الدرامنی فی شرح الملتی جسم ۲۰۰-۲۱۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ)

م عدول اور جانورول کو بالنے کے متعلق احادیث

ہم نے اس بحث میں یہ بیان کیا ہے کہ کبوتر وں اور دوسرے پرندوں کواڑا تا مکر وہ تحریک ہے اور اس مقصد کے بغیر ان کو پالٹا اور گھروں میں کا بکوں میں بند کرکے رکھنا جائز ہے ای سیاق میں ہم دوسرے جانوروں کو گھروں میں پالنے اور موذی جانوروں ئرندوں اور حشرات الارض کو مارنے کا شرع تھم بھی بیان کرنا جائے ہیں:

حعرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ل جل کرر ہتے تھے حتی کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے تھے اوا عمیر مافعل النغیر (اے ابوعمیر نغیر نے کیا کیا) نغیر کے ساتھ ابوعمیر کھیلتے تھے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۲۰۳-۱۲۹۹ منن الترندی رقم الحدیث ۳۳۳ مصنف این الی شیبت ۹ ص۱ منداحمد ج ۳۳ ۱۱۱ منن ابن ماجه رقم الحدیث: ۲۷۴ سنن کبری ج ۵ ص ۲۰۳ ولاک المعبوق ج اص ۱۳۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۵۰)

قامنی عیاض نے کہا غیر سرخ رنگ کا چڑیا کے برابرا یک پرندہ ہے۔ (فتح الباری نے ۱۴ مطبوعہ دارالفکریہ وہ نہ ۱۳۲۰ء) حضرت عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو بیفر ماتے ہوئے ساہ مختص نے کھیتوں کی حفاظت مویشیوں کی حفاظت یا شکار کی ضرورت کے سواکٹار کھا اس کے اجر سے ہرروز ایک قیم الط کم ہوتا رہے گا۔ (صحیم مسلم کتاب المساقاۃ: ۵۱ الرقم المسلسل: ۳۹۵۳)

موذی جانوروں اور حشرات الارض کونل کرنے کے متعلق احادیث

حضرت عائشەرمنى الله عنها بيان كرتى بين كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جانوروں ميں سے بانج كل كاك فاسق بيں۔ان كوحرم ميں (مجمى )فتل كرديا جائے: كوا چيل بچھو چو با كاشنے والا كتا۔

(مع ابخارى رقم الحديث ١٨٢٩ مع مسلم رقم الحديث ١٩٨١ سنن النسائي رقم الحديث ١٨٢٩ منن ابن بادر رقم الديث ١٠٠٠)

حطرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ منی کے ایک غار ہیں تھے۔ اس وقت آپ پر سورۃ المرسلات نازل ہوئی۔ آپ اس کو تلاوت کررہ بتھے اور ہیں آپ کے منہ سے سن کراس کو یاد کررہا تھا اور آپ کا منداس کی تلاوت سے مرطوب تھا' اچا تک ہمارے اوپر ایک سانپ کر پڑا' نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اس کو آ ہم اس کی طرف جھیے تو وہ ہما گ کیا' نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا وہ تمہارے شرسے نج کیا جس طرح تم اس کے شرے نج

مح \_ (مح الخارى رقم المديد: ١٨٣٠ منداحد رقم المديد: ١٨٠٥ وارارقم يروت)

حطرت ما رئے رضی اللہ تعالی عنہا نمی ملی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بیان کرتی میں کہ نمی ملی اللہ علیہ وسلم نے وزغ ( اگر ان یا چھکل) کے لیے فرمایا: یوفیس (مچمونا فاس ) ہے اور میں نے نہیں سنا کہ آپ نے اس کے تل کا تھم دیا ہے۔

(صفح ابخاري رقم الحديث ١٨٣٠م مع مسلم رقم الحديث ١٢٣٩ من ابن لمبررقم الحديث ٣٢٣٠)

حطرت ابو ہریرہ رمنی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ بسلم نے فربا جس مخفی نے وزنے ( سر کرکٹ یا چھکل) کو پہلی ضرب میں قبل کرویا اس کے لیے اتنی اور اتنی نیکیاں ہیں اور جس نے اس ووویت نی صرب میں قبل کیا اس کے لیے اتنی اور اقلی نیکیاں ہیں مہلی ہے کم اور جس نے اس کو تیسری ضرب میں قبل کیا اس کے لیے اتنی اور اتنی نئییاں ہیں وور سری ہے کم۔

martat.com

نيار العرار

(مي مسلمرتم الحريث: ١٣٣٠ الرقم المسلسل: Cacra

#### پندول اور جانورول کو یا لنے اور موذی جانورول کوتل کرنے کے متعلق نقہا می عبارات

علامه محمد بن محمد ابن المز ار الكردري متو في ٨٢٧ ه لكعتر بي :

ان مسائل کوفتاویٰ عالمگیری میں زیادہ تفصیل ہے لکھا ہوا ہے۔

متعدد منزله بلدُنگیں اور خوبصورت عمارات ٔ پلازہ اور شابیگ سنٹر بنانے کا شرعی حکم

پھر فر مایا: اورتم اس تو قع پرمضبوط مکان بنار ہے ہو کہتم ہمیشہرہو گے! 0 (الشراء:۱۲۹)

یعنی ان کے ظاہر حال سے بیمعلوم ہوتا تھا کہ وہ ان مکانوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں' اس کی مذمت اس لیے فرمائی ہے کہ ان کا بیغت اس کی خرمائی ہوکر ہے کہ ان کا بیغت اس اظہار تکبر تھا' اس کی خدمت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی دلچیپیوں میں منہمک ہوکر اللہ تعالی سے اور مرنے سے غافل ہو گئے تھے' یہ بھول گئے تھے کہ یہ دنیا تو سرائے فانی ہے یہاں سے آگے گذر جانا ہے بیدوائی قیام گاہیں ہے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم باہر فکل تو آپ نے ایک بلند
گنبد بناہواد یکھا' آپ نے فرمایا بیکس کا ہے؟ آپ کے اصحاب نے بتایا بیانصار کے فلاں شخص کا ہے آپ س کر خاموش رہے
اور اس کودل میں رکھ لیا' حتی کہ وہ گنبد بنانے والا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاسمجلس میں آیا' آپ نے اس سے اعراض
فرمایا' اس نے کی بارسلام کیا اور آپ کے اعراض فرمانے کودیکھا' اس نے آپ کے اصحاب سے ( آپ کے توجہ نہ کرنے کی )
شکایت کی۔ اس نے کہا اللہ کو تتم ایم رسول الله ضلی الله علیہ وسلم کو بدلا ہوا دیکھ رہا ہوں' صحابہ نے اس کو بتایا کہ آپ باہر کھے
شے اور آپ نے تبہارا بنایا ہوا گنبد دیکھا تھا' وہ شخص اسی وقت لوٹ گیا اور اس نے اس گنبد کو منہدم کردیا' حتی کہ اس محابہ کے
پیوندز مین کردیا' بھرا یک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ کو وہ گنبدنظر نہیں آیا' آپ نے پوچھا اس گنبد کا کیا ہوا؟'
صحابہ نے کہا اس نے ہم سے آپ کے عدم التفات کی شکایت کی تھی' ہم نے اس کو آپ کی ٹاپندیدگی کی خبر دی تو اس نے اس
گنبد کوگرادیا آپ نے فرمایا سنو ہر عمارت اس کے بنانے والے پر وبال ہے' سوااس عمارت کے جس کے بغیر اور کوئی چارہ کا کہ شہو۔ (سن ابوداؤ در تم الحدیث کے ۲۳ میں کہ بیا ہور کئی کا بیا ہور کا کہ بیا ہور کا کہ بیا ہور کا سنو ہر عمارت اس کے بنانے والے پر وبال ہے' سوااس عمارت کے جس کے بغیر اور کوئی چارہ کا کہ نہ ہو۔ (سن ابوداؤ در تم الحدیث کہ ۲۳ میں کے 2 میں اس کے بنانے والے پر وبال ہے' سوااس عمارت کے جس کے بغیر اور کوئی چارہ کا کہ نہ ہو۔ (سن ابوداؤ در تم الحدیث کے ۲۳ میں درال انقراد کر تم الحدیث کے ۲۳ میں کے دس کے بغیر اور کوئی چارہ کا کہ سے در استی ابوداؤ در تم الحدیث کے ۲۳ میں کو دور الحدیث کے دس کے بغیر اور کوئی چارہ کا کہ دی تو کہ کو درالم کو دور کی تو دیا گا کے دور اس کو تو دی کی تھور کی کے دس کے بغیر اور کوئی چارہ کا کہ کو دور کی کور دی تو اس کر دور کی کور کی دور کور کی تو کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کر کیا کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کر

اس حدیث کا بی منشاء نہیں ہے کہ مضبوط خوبصورت کشر المز لداور بلند عمارات کے بتانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیر ہدایت موجود ہے کہ جس قدر اور جتنی عمارت کی ضرورت ہو اس کو

حطرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہووہ جنت میں داخل نہیں ہوگا'ایک شخص نے کہاایک آ دمی بیرچاہتا ہے کہاں کے کپڑے اچھے ہوں'اس کے جوت اچھے ہوں! آپ نے فر مایا اللہ جمیل اور حسین ہے وہ جمال اور حسن سے محبت کرتا ہے' تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو تقیر جاننا

' (صیح مسلمُ ایمان: ۱۴۷ رقم بلاککرار ۹۱ الرقم المسلسل ۴۵۹ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۹۹۹۱ سنن ابوداوّ درقم الحدیث: ۹۹۱ ۴۰۰ سنن ابن ماجه رقم پریپی: ۵۹)

اس حدیث سے طاہر ہوگیا کہ انسان کا اپنی وسعت کے مطابق اچھے کپڑے پہننا' اچھے جوتے پہننا اور خوبصورت مکان بنانا اسلام میں پندیدہ ہے کہذا مضبوط مشحکم' بلندو بالا اور حسین وجمیل عمارات بنانا' اسلام کے عین مطابق ہیں' اسلام کے خلاف نہیں ہیں۔

اس کی وضاحت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مسجد (نبوی) کچی اینوں سے بنی ہوئی تھی اوراس کی حیوت مجور کی شاخوں سے بنائی ہوئی تھی اوراس کے ستون مجور کے شخ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس میں توسیع کی اورا ضافہ کیا اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی بنیا دوں پر اینیوں اور شاخوں سے مسجد کو وسیع بنایا اور اس کے ستون دوبارہ لکڑیوں کے بنائے کی حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے اس کی تغییر میں تبدیلی اور توسیع کی اس کی دیواریں نقشین پھروں اور چونے سے بنائیں اس کے ستون بھی نقشین پھروں اور چونے سے بنائیں اس کے ستون بھی نقشین پھروں سے بنائے اور اس کی حیوت ساگوان کی لکڑی سے بنائی۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۴۷ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۵۱ منداحمد رقم الحدیث: ۱۱۳۹ عالم الکتب بیروت )

اس حدیث سے اس امر پر وافرروشن براتی ہے کہ ہر دور کے تقاضول کے اعتبار سے عمارات کی تعمیر کے طوراورطریقے

جلدتبشتم

marfat.com

سی کو تا دیب اور سرزنش کے لیے زیادہ سزانہ دی جائے اور دس ڈنڈیوں سے زیادہ نہ مارا جائے اس کے بعد فر مایا: اور جبتم کسی کو پکڑتے ہوتو سخت جر سے پکڑتے ہو o سوتم اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو o (الشعراہ: ۱۳۰-۱۳۰)

یعنی جبتم کسی کوگرفتار کرتے ہوتو اس کوسزا دینے کے لیے کوڑے مارتے ہویا تلوار سے قبل کرتے ہواور جس طرح کسی ظالم اور جابر شخص کے دل میں کوئی نرمی ہوتی ہے نہ ترس ہوتا ہے اسی طرح تمہارا معاملہ ہوتا ہے۔

اگر کوئی شخص کسی کوادب سکھانے کے لیے اس کو معمولی سرزنش کرے تو یہ درست ہے بیا کسی ظالم سے مظلوم کا بدلہ لینے کے لیے بدقد رظلم اس کو سرزادے تو یہ جائز ہے اور قصاص اور بدلہ لینا بھی جائز ہے لیکن اس میں بھی حدسے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مان باپ اور استاد بچوں کو سرزادینے کے لیے ان کو ربڑ کے بیا پئوں اور ڈنڈوں سے بہت سخت مارتے ہیں اور ان کے منہ پرطمانچہ یا تھیٹر مارنا جائز نہیں ہے اور کسی بیچے یا بڑے کو سرزا و بینے کے لیے دس ڈنڈیوں سے زیادہ مارنا جائز نہیں ہے۔ لیے دس ڈنڈیوں سے زیادہ مارنا جائز نہیں ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے چبرے پر مارنے سے منع فر مایا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۵۵۴۱ منداحمہ ج مس ۱۱۸)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کو کی شخص چبرے پر نہ مارے۔ (صیح مسلم تم الحدیث: ۲۱۱۷ سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۲۵ ۲۵ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۸۲۸۲ منداحمہ جسم ۳۲۳) حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے **یو چھا کہ بیوی کا خاوند پر کیا حق** 

جلدةشتم

ا می اس کو بہنائے چرے پر مارے نہ اس کو کھلائے 'جووہ خود پہنتا ہے وہی اس کو بہنائے چبرے پر مارے نہ اس کو بدنما گرےاوراس کوصرف گھر میں چھوڑے۔ (سنن ابن ماجہ قم الحدیث: ۱۸۵۰ منداحمہ جسم ۳۳۷)

ای طرح مدود کے علاوہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی سزائیں دی ہیں اس سے زیادہ کی کوتادیب یا سرزنش کرنے کے اللہ من اندی جائے۔ اللہ سزانہ دی جائے۔

میں رسمیں بست میں اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کے اوپر اکٹھی نہ اٹھا وَ اور ان کے معاملات میں اللہ سے ڈرو۔ (امعجم الصغیر قم الحدیث:۱۱۳ مجمع الزوائدج ۸س ۱۰۷)

اسد بن وداعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جزی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ادر عرض کیا: یا رسول اللہ! میری بیوی میری نافر مانی کرتی ہے میں اس کوکس چیز سے سزادوں؟ آپ نے فر مایاتم اس کومعاف کردو' جب اس نے دوسری یا تیسری بار پوچھا تو آپ نے فر مایا اگرتم اس کوسزا دوتو اس کو بہ قدر قصور سزادواور اس کے چہرے پر مارنے سے اجتناب کرو۔

(أعجم الكبيرة قم الحديث: ٢١٣٠ مجمع الزوائدج ٨ص ١٠٦)

حضرت ابو بروہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کسی شخص کو دس کوڑ وں ( درخت کی ٹہنیوں یا ڈیڈیوں ) سے زیادہ نہ مازا جائے۔ ماسوا اللہ تعالیٰ کی حدود کے۔

ر صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۸۴۸ محیح مسلم رقم الحدیث: ۸۰ کا 'سنن الوداؤ درقم الحدیث: ۳۳۹۲ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۱۸۴۸ سنن ابن ملجه رقم الحدیث: ۲۶۰۱ سنن داری رقم الحدیث: ۲۲ کا 'مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۷۷۷ می ۱۳۴۲ مین حبان رقم الحدیث: ۲۲۰۱ مین حبورک تی مهم ۱۵۳ منداحدی ۲۳ می ۵ سنن کبرگی کمیمیمی تا ۳۷ شرح النة رقم الحدیث: ۲۲۰۹ المیجم الکبیرج ۲۲ رقم الحدیث: ۵۱۹ (۵۱۵)

رہیج بن سبرہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ سات سال کی عمر میں بیچے کونماز سکھاؤ اور دس سال کی عمر میں اس کو مار کرنماز پڑھاؤ۔

ر سنن الترندي رقم الحديث: ٢٠٠٧ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٩٣ مصنف ابن الي شيبه ج اص ١٣٣٧ منداحمد ج ١٩٥٣ المستدرك ج اص ٢٠٠٠ المستدرك بي الليم على ج ٢٠٠٠ سنن كبري للبيم عي ج ٢٠٠٠ المستدرك ال

کرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کو ( زندہ ) آگ میں جلا دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ما کویی خربینی تو انہوں نے فر مایا اگر میں اس موقع پر ہوتا تو ان لوگوں کوآگ میں نہ جلاتا' کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے اللہ کے عذاب کے ساتھ کسی کوعذاب نہ دو' اور میں ان کوقل کردیتا' کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے جوشخص اپنا دین تبدیل کرے اس کوقل کردو۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۰۷ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۱۵۵۸ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۵۳۵ سنن ابن ملجه رقم الحدیث: ۲۵۳۵)

حضرت ابومسعود انصاری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ایک غلام (نوکر) کو مارر ہاتھا'تو میں نے اپنے پیچھے سے ایک آوازشیٰ! اے ابومسعود! بیرجان لو! کہ جتنائم اس پر قادر ہواس سے کہیں زیادہ اللہ کوتم پر قدرت ہے۔ میں نے مؤکر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے' میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! بیاللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے' آپ نے فرمایا اگرتم ایسانہ کرتے تو تم کو دوز خ کی آگ جلاتی۔

ي من البوداؤ درقم الحديث: ۱۹۵۹ سنن التريذي رقم الحديث: ۱۹۳۸ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ۹۵۹ ۱۲ منداحمد جهر ۱۲۹ الكبير ت عارقم الحديث: ۱۸۳ مطية الاولياء جهر ۱۸۴ سنن كبرك للبهتمي جهر ۱۰ شرح النة رقم الحديث: ۲۸۰۰)

marfat.com

تهيام القرآء

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ابیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے نی ملی اللہ علیہ وسلم سے ہی جہا: یا رسول میں کوکتنی بار معاف کروں؟ آپ نے فرمایا: ہرروزستر بار!۔

(سنن ابوداؤ درتم الحدیث: ۱۹۳۵ منداحرج ۲ ص ۹۰ مندابو یعلی رقم الحدیث: ۲۰ یده سنن کیم کی کلیم علی مظاهری می الم حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جبتم میں سے کوئی شخص اپنے خادم کو مارے کی وہ بھر کر کے اس کرے تو تم اس سے اپنے ہاتھ اٹھالو۔

(سنن الترخدى قم الحديث: ١٩٥٠ شرح النة رقم الحديث: ١٣٣٣ الكال لا ين عدى ع ص ٢٠٠٠ ا

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا سخی کے جرم سے د**رگذر** کرو کیونکہ الله تعالی سخی کی لغزش سے اپنا ہاتھ اٹھالیتا ہے۔ (اسم الاوسلاق الحدیث:۱۳۲۱) مجمع الزوائد قر الحدیث:۱۳۹۳)

حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا معزز اور باوقارلوگوں کی لغزشوں کومعاف کردو۔ (مجمع الزوائدر قم الحدیث: ۱۰۹۱۵)

علامهمر بن عبدالواحد ابن هام متوفى ١٢٨ ه كلصة بين:

تعزیر دیے پر صحابہ کا اجماع ہے تعزیر کامعنی ہے برے کاموں پر ملامت اور سرزنش کرنا تا کہ کوئی شخص اس برائی کا عادی
اور خوگر نہ ہوجائے اور پہلی بار سے بڑھ کر برائی اور بے حیائی کے کام نہ کرنے گئے اس لیے برے کام پر سرزنش کرنا واجب
ہے۔علامہ تمر تاشی نے ذکر کیا ہے کہ علامہ سرخس نے کہا ہے کہ تعزیر میں کوئی سزامقر رنہیں ہے بلکہ بیسرزا قاضی کی صواب دید
پر موقوف ہے کیونکہ اس سے مقصد زجرو تو بی اور سرزنش کرنا ہے اور لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں بعض لوگ صرف ڈانٹ
ڈ بیٹ س کراصلاح کر لیتے ہیں اور بعض لوگ ایک آ دھ تھیٹریا ایک آ دھ ڈ نٹری سے سدھر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کوقید خانے میں ڈ النے کی ضرورت ہوتی ہے۔

الثافی میں مذکور ہے کہ تعزیر کے کئی مراتب ہیں امراء اور اشراف کوصرف قاضی کے بیس لے جانے اور مقدمہ کرنے کی دھمکی کافی ہوتی ہے اوسط درجہ کے لوگوں کوقید میں ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نچلے درجے کے لوگوں کوقید اور مار دونوں کی ضرورت پڑتی ہے امام ابو یوسف سے منقول ہے کہ سلطان مالی جزمانہ بھی کرسکتا ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک مالی جرمانہ عائد کرنا جائز نہیں ہے اور خلاصہ بیس مذکور ہے کہ اگر قاضی یا والی مناسب سمجھتے تو مالی جرمانہ کرسکتا ہے جو آوی جماعت میں حاضر نہیں ہوتا اس پرمشائخ نے مالی جرمانہ کرنے کا امام ابو یوسف کے قول پرفتوئی دیا ہے۔

( فتح القديرج ٥٥ -٣٢٩-٣٢٩ ، مطبوعه دار الكتب المعلميه بيروت ١٣١٥ .

قید کرنے اور مالی جرمانے کی سزائیں

علامه علاء الدين ابوالحن على بن خليل الطرابلسي الحنفي لكصة بين:

امام ابو یوسف کے مذہب میں مالی جرمانے کی سزا دینا جائز ہے'امام مالک کابھی یہی قول ہے'اور جن علاء نے یہ کہا کہ مالی سزامنسوخ ہوگئی ہےان کا قول غلط ہے۔

تعزیری کم از کم سزاتین ڈنڈیاں ہیں اور زیادہ سے زیادہ انتالیس ڈنڈیاں بیامام ابوطنیفہ کے نزدیک ہے اور امام شافی کے نزدیک تعزیر بہر حال چالیس ڈنڈیوں سے کم ہؤاور امام احمد بن صنبل نے ظاہر حدیث پڑعمل کیا ہے اور کہا کہ تعزیر میں وس ڈنڈیوں سے زیادہ نہ ماری جائیں۔

رسول التدسلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بمر نے کسی کوقید کیا ہے یا نہیں اس میں آٹار مختلف ہیں ۔ بعض نے ذکر کیا ہے کہ رسول الته سلی الله علیه وسلم نے ایک شخص کوئی قید خانہ نہیں تھا اور نہ انہوں نے کسی کوقید کیا ہے۔ اور بعض نے ذکر کیا ہے کہ رسول الته سلی الله علیه وسلم نے ایک شخص کوئی اس صدیث کوا مام عبد الرزاق اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی مسلی الله علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک الزام میں ون کے کچھ وقت قید میں رکھا پھر رہا کر دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے قید کیا ہے ہر چند کہ اس کے لیے کوئی قید خانہ بنا ہوا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی الله عنہ نے وروں میں سے ایک تھا اس کو معظرت عمان رضی الله عنہ نے کوفہ میں قید خانہ بنایا اور حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنہ نے کوفہ میں قید خانہ بنایا تھا۔ (معین الحکام میں 190 مطبوعہ مطبعة مصطفی البابی واولاد و مصرت الله عنہ میں وقت حکام سے رابط نہ ہو سکے تو مسلمان ازخو وظلم اور برائی کومٹائے

نيز علامه كمال الدين ابن هام لكھتے ہيں:

علامة تمرتاش نے لکھا ہے کہ ہرخص کو یہ تق حاصل ہے کہ وہ اللہ کا نائب ہوکر کسی جرم پرتعزیر لگائے 'امام ابوجعفر هندوانی سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص کسی مردکوعورت کے ساتھ دیکھے تو کیا اس کے لیے اس کوتل کرنا جائز ہے؟ انہوں نے کہااگر اس کو یہ یقین ہو کہ بیخض صرف ڈانٹ ڈبٹ کرنے سے زنا سے باز آ جائے گا تو وہ اس کو کسی ہتھیار سے مارے اور اس کوتل نہ کرے اور اگر اس کو یہ یقین ہو کہ وہ اس کوتل کرنا جائز ہے اور اگر عورت خوشی اور اگر اس کو یہ یقین ہو کہ وہ اس کوتل کرنا جائز ہے اور اگر عورت خوشی سے اس سے زنا کرار ہی ہوتو اس کوتل کرنا بھی جائز ہے اور اس میں یہ تصریح ہے کہ ہر انسان کوتعزیر جاری کرنے کا اختیار ہے خواہ وہ مختسب (عامل یا حاکم) نہ ہو۔ منتی میں اس کی تصریح ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ برائی کو اپنے ہاتھ سے منانے کے خواہ وہ مختسب (عامل یا حاکم) نہ ہو۔ منتی میں اس کی تصریح ہو دیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایاتم میں سے جس شخص نے کسی برائی کودیکھا وہ اس کواپنے ہاتھ سے مٹائے اور اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھے تو پھر زبان سے اس کار دکرے اور اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو پھر دل سے اس کو برا جانے اور بیسب سے کمزور درجہ کا ایمان ہے۔

(صحیح مسلم ایمان: ۲۸ الرقم بلاتکرار: ۳۹ الرقم المسلسل: ۲۵۱ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۱۳۰ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۲۲۲۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۸۰۰۸ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۱۳۰۹ سنن کبری للبهتی الحدیث: ۲۰۱۹ منداحد ج ۳۳ سنن کبری للبهتی ج۱۰ منداحد به ۱۳۰۰ سنن کبری للبهتی براه ۱۹۰۰ منداحد به ۲۰۱۰ منداحد به ۲۰۱۰ سنن کبری للبهتی براه ۱۹۰۰ منداحد به ۱۳۰۰ سنن کبری للبهتی براه ۱۹۰۰ منداحد به ۲۰۱۰ منداحد به ۲۰۱۰ سنن کبری للبهتی براه ۱۹۰۰ منداحد به ۱۳۰۰ سنن کبری للبهتی براه ۱۹۰۰ منداحد به ۲۰۱۰ سنن کبری للبهتی براه ۱۹۰۰ منداحد به ۲۰۱۰ سنن کبری للبهتی براه ۱۹۰۰ منداحد به ۲۰۰۰ سنن کبری للبهتی براه ۱۹۰۰ منداحد به ۲۰۰۰ منداحد به ۲۰۰۰ سنن کبری للبهتی براه ۱۹۰۰ منداحد به ۲۰۰۰ منداحد به ۲۰۰ منداحد به ۲۰۰۰ منداحد به ۲۰۰ من

البتہ حدود کو حکام کے سوا اور کوئی جاری نہیں کرسکتا۔ ای طرح وہ تعزیر جوکسی بندے کے حق کی وجہ سے واجب ہو' مثلًا قذف (زنا کی تہمت) وغیرہ کیونکہ اس کا پہلے جا کم کے سامنے دعویٰ کیا جائے گا پھر وہ فیصلہ کرے گا' ہاں اگر دونوں فریق کی مخص کوجا کم بنالیس تو پھراس کوتعزیر لگانے کا اختیار ہوگا۔ (فتح القدیرج ۵ص ۳۳۰ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۵ھ) علامہ ابن ھام نے برائی کومٹانے کے وجوب کے سلسلہ میں زنا کی مثال وی ہے میری رائے میں بیمثال صحیح نہیں ہے کیونکہ زنا جھپ کرکیا جاتا ہے' اور اس حدیث کا تعلق اس برائی سے ہے جوعلی الاعلان کی جارہی ہو' نیز اگر کوئی چھا پا مارکر فرانے والوں سے یہ کہیں کہ نہیں ہم ضرور زنا جاری رکھیں گے اور اس جو جو الوں سے یہ کہیں کہ نہیں ہم ضرور زنا جاری رکھیں گے اور پہنے کرنے بلکہ قب ان کو عین موقع پر پکڑ لیا جائے تو وہ خوف زدہ ہوجاتے ہیں اور ان پر مجر مانہ پر مجر مانہ

marfat.com

بأر القرار

خاموثی چھاجاتی ہے اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کورسوائی ہے بچایا جائے اور ان کی اس برائی اور جمم کی جملہ خا جائے۔البتہ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ کی مجلس میں بیٹھ کرلوگ کھلے عام شراب ہی رہے ہوں یا جوا کھیل رہے ہول یا برمر سودی کاروبار کررہے ہوں ایسا سود جو بالکل کھلا ہوا ہوا ور اس میں کوئی اشتباہ نہ ہو آج کل بیٹکوں میں جوسودی کاروبار ہوتا ہے وہ P.L.S کی تاویل سے ہوتا ہے جو باطن میں تو سود ہے لیکن اس کا ظاہر سود نہیں ہے مضار بت ہے یا کوئی فض مملم کھلا کی ج ظلم کررہا ہو یا کسی کوئل کررہا ہوتو جو مسلمان ان برائیوں میں سے کسی برائی کود کھے اس براس برائی کو حسنب مقدور ذاکل کرتا اور مٹانا واجب ہے۔

ملکی قانون کوایے ہاتھ میں لینا جائز نہیں ہاس لیے جب کہیں کھلے عام برائی یاظلم ہور ہا ہوتو دیمنے والے کوچاہے کہ فوراً ایر جنسی نمبروں پر ٹیلی نون کر کے متعلقہ محکمہ کو مطلع کرئے پھراگروہ دیکھے کہ پولیس بروقت نہیں پینچی اوروہ اس ظلم اور برائی کواپنی طاقت سے مٹاسکتا ہے تو پھروہ اس برائی اورظلم کو مٹائے اور اگروہ اس مہم کے دوران مارا کمیا تووہ شہید ہوگا۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی فرضیت

علامه ابو بكراحد بن على رازى جصاص حنفي متوفى ٠ ٢٥٥ ه نے بھى حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله عنه كى اس حديث يرمفصل

لکھاہے: قرآن مجید میں ہے:

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَامِنُ بَنِيَ اِسُرَآءَ يُل عَلَى لِسَانِ دَاؤَدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَحَ لَا لِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُونَ ۚ كَانُوْالَايَتَنَاهُوْنَ عَنْ مُّنْكِرِ فَعَلُوْلًا لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ٥ (المائدة: ٩ ٢- ٤٥)

بنواسرائیل میں ہے جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیلی بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے کیونکہ انہوں نے نافر مانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے 0 وہ ایک دوسرے کو ان برے کاموں سے نہیں روکتے تھے جن کو وہ کرتے تھے وہ یقیناً بہت برے کاموں سے نہیں روکتے تھے جن کو وہ کرتے تھے وہ یقیناً بہت برے

کام کرتے تھے 0

ان آیات کا نقاضا ہے کہ نیکی کا تھم دینا اور برائی ہے روکنا فرض ہے اوراس کے حسب ذیل مراتب ہیں:
پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اگر طاقت ہوتو برائی کو ہاتھ ہے روئے اور اگر برائی کو ہاتھ سے روئے میں اس کی جان کو خطرہ ہوتو
زبان سے برائی کا انکار کرئے اور اگر زبان سے برائی کو روئے میں بھی جان کا خطرہ ہوتو ول سے اس برائی کا انکار کرئے حضرت عبداللہ بن جریر بجلی اپ واللہ سے روایت کرتے ہیں جس قوم میں کثرت سے گناہ کیا جائے اوران کو گناہ سے روگا نہ جائے تو اللہ سے روگا نہ جائے تو اللہ تعالی ان سب پر عذاب نازل کرتا ہے خصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی علیہ و کلم نے فر مایا بنوا سرائیل پر جو پہلا نقصان واضل ہوا وہ بہتھا کہ ایک خص کی خص سے ملاقات کرکے کہتا اے خص اللہ سے ملاقات کرکے کہتا اے خص اللہ کے ساتھ کو رواور اس کام کو چھوڑ دو کیونکہ یہ کام تبہارے لیے جائز نہیں ہے پھرا گلے دن جب اس سے ملاقوات کرکے کہتا اور حضرت کھا تا پیتا اور اشتا بیشتا ، جب انہوں نے اس طرح کیا تو اللہ تعالی نے ان کے دل ایک دوسرے کے موافق کردیے اور حضرت کھا تا پیتا اور اشتا بیشتا ، جب انہوں نے اس طرح کیا تو اللہ تعالی نے ان کے دل ایک دوسرے کے موافق کردیے اور حضرت والوں کے ہاتھ پولا لینا اور تم اس کوئل کی طرف موڑ دیا 'اوراس کوئل پر مجبور کرنا 'امام ابوداؤ د نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے۔

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص کی کوبرائی سے روکے تو پھر برے کام کرنے والے کے ساتھ بیشے نہ کھائے اور نہ ہے۔

### ر مرحالات محسوانیکی کے حکم دینے اور برائی سے روکنے کورک نہ کیا جائے

قرآن مجيد مي ہے:

اے ایمان والواتم اپن جانوں کی فکر کرو جبتم بدایت پر ہو تو کوئی مگراہتم کونقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ يَكَ الْمُكَالِّهِ مِنَ المَنُواعَلَيْكُمُ الْفُسَكُمُ لَا يَطُتُرُكُوْمَنَ ضَلَّ الْمُكَالِّهُمُ الْمُكَالِيُكُمُ الْفُسَكُمُ لَا يَطُتُرُكُوْمَنَ ضَلَّ الْمُكَالِيُّةُ مُ (المائدو:١٠٥)

حضرت الوبكر نے ایک خطبہ میں اس آیت کو تلاوت کر کے فرمایاتم اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہو' ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ کسی ظلم کرنے والے کو دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑی' تو قریب ہے اللہ تعالی ان سب پر عذاب نازل فرمائے' ابو امیہ شعبانی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو تغلبہ شنی ہے اس آیت کے متعلق سوال کیا تھا' آپ نے فرمایاتم نیکی کا تھم دیتے پر چھا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس آیت کے متعلق سوال کیا تھا' آپ نے فرمایاتم نیکی کا تھم دیتے رہووی کی جارہی ہے' دنیا کو جہواور برائی سے روکتے رہودی کی جارہی ہے' دنیا کو جو اور برائی سے روکتے رہودی کی جارہی ہے' اس وقت تم صرف اپنی جان کی فکر کر واورعوام کو چھوڑ دو' کیونکہ تہار ب بعد صبر کے ایام ہیں' ان ایام میں صبر کرنا انگارے پکڑنے کے متر ادف ہاس وقت میں ایک ممل کرنے والے کو بچاس ممل کرنے والوں کا اجر ملے گا۔

اگر برائی اورظلم کورو کنا نا گزیر ہوتو مسلمان ازخود کارروائی کریں

یے حدیث اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دوحال ہیں ایک حال وہ ہے جس میں برائی کو ملانا اور اس کو مٹانا ممکن ہواس حال میں جس شخص کے لیے برائی کو اپ ہاتھوں سے مٹانا ممکن ہواس براس برائی کو مٹانا فرض ہے اور اس کی کئی صور تبیں ہیں ایک صورت ہیہ ہے کہ وہ برائی کو تلوار سے مٹائے مثلاً ایک شخص اس کو یا کسی اور شخص کو آل کرنے کا قصد کرئے یا اس کا مال لو شنے کا قصد کرئے یا اس کا مال لو شنے کا قصد کرئے یا اس کی بیوی سے زنا کرنے کا قصد کرئے اور اس کو یقین ہو کہ زبانی منع کرنے سے وہ ہاز نہیں آئے گا یا بغیر ہتھیار کے اس سے جنگ کی (مثلاً تھٹر یا مکا مارا) تب بھی باز نہیں آئے گا تب اس پر لازم ہے کہ اس کو فرہ باز کہ ہوں کہ اور اس کو تلے مٹائے ''اور جو شخص برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے مٹائے'' اور جو شخص برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے مٹائے'' اور جو شخص برائی کر رہا ہے اگر اس کو تلی کا اس بو کہ بغیر ہتھیار کے مارائی کو مٹائا کمکن نہ ہوتو اس کو آل کرنا اس پر اٹی کو مٹائا مکن ہے ہو گا اور اس کو تلی کو سے مٹائے گا اور اس کو تلی کو اس کو تلی کرنا ہو کہ بغیر ہتھیار ہے مارائی زبان سے منع کیا تو یہ باز آجائے گا لیکن بعد میں اتی سزا سے باز نہیں آئے گا اور اس کو تلی کو اس کو تلی کرنا ہو کہ بینے میں برائی میں مٹ سے گی تو پھر اس کو تلی کو اس کو تلی کو تارائی کو تلی کو تالا نوم ہے۔

کے بغیر سے برائی نہیں مث سے گی تو پھر اس کو تلی کو نو بیان آجائے گا لیکن بعد میں اتی سزنا سے باز نہیں آئے گا اور اس کو تلی کو تلی کرنا ہو کہ کو تال کو تھی کا کو تال کو تال کو تال کو تالے کا کو تال کو تال کو تالوں کو تال کو تالے کا کو تالے کو تالے کو تالی کو تالے کو تالے کے کا کو تالی کو تالے کا کو تالے کو تالے کا کو تالے کی کو تالے کی کو تالے کا کو تالی کو تالی کو تالے کا کو تالی کو تال کو تالی کو تالے کو تالے کو تالے کو تالی کو تالے کا کو تالے کو تالی کو تالے کی کو تالے کی تالے کو تالے کی تالے کو تالے کرنے کو

(کمی بھی شخص کے لیے قانونی طور پرازخود کارروائی کرنا جائز نہیں ہے لیکن اگر وہ یہ دیکھے کہ جتنی دیر میں وہ سرکاری حکام سے رابطہ کر ہے گا اتن دیر میں کسی بے تصور کوظلماً قتل کر دیا جائے گا'یا کسی گھر میں ڈاکا پڑجائے گا'یا کسی شریف آ دمی کی عزت لٹ جائے گی اور وہ مسلمان شخص اپنی قوت سے اس برائی یاظلم کوروک سکتا ہوتو اس پر اس برائی کومٹانا اور اس ظلم کوروک ناشر عافرض ہے اور اگر اس مہم کے دوران اس کی جان چلی گئ تو وہ شہید ہوگا۔ سعیدی غفرلہ )

ری کے امام محمد سے نقل کیا ہے کہ ایک آ دمی نے کی کا سامان چھین لیا تو تنہارے لیے اس کوتل کرنا جائز ہے حتی کہ تم اس کا سامان چھڑ الو اور اس آ دمی کوواپس کردو'اسی طرح امام ابو حنیفہ نے فرمایا جو چور مکانوں میں نقب لگار ہا ہوتنہارے لیے اس کوقل کرنا جائز ہے'اور جو آ دمی تنہارا وانت توڑنا چاہتا ہو (مدافعت میں ) تنہارا اس کوقل کرنا جائز ہے' بہ شرطیکہ تم ایسی جگہ

جلدتهشتم

marfat.com

يبيار الغرآر

ربوجهان لوگ تنهاری مدوکونه پنجین اورجم نے جوید ذکر کیا ہاس کی دلیل یہ ہے کداللہ تعالی نے فر ملاہے: فقایتلواالیّن تَبْغِیٰ عَلَیٰ تَنِفِیٰ عَلِیٰ اللّٰہِ اللّٰ

(الجرات: ٩) حتى كدوه الله كامرى طرف لوث آئے۔

ای طرح حدیث میں ہے: "تم میں سے جو محص کی برائی کود کھیے وہ اس کوا پنے ہاتھوں سے مٹائے۔" اس لیے جب کوئی شخص کی برائی کود کھیے تو اس کو ہاتھ سے مٹائے خواہ برائی کرنے والے کوئل کرتا پڑے اور اگر وہ زبان سے مٹع کرنے سے باز آ جائے تو اس کو زبان سے مٹع کرے ہے تھم ہراس برائی کے لیے ہے جوعلی الاعلان کی جارہی ہواور اس پر اصرار کیا جارہ مثلاً کوئے شخص ہمتہ اور جبری ٹیکس وصول کرے اور جب ہاتھ سے برائی کومٹانا اور زبان سے مٹع کرتا دونوں میں اس کی جان کو خطرہ ہوتو اس کے لیے سکوت جائز ہے اور اس وقت اس پرلازم ہے کہ اس برائی سے اور ان برائی کرنے والوں سے الگ ہوجائے۔ ہوتو اس کے لیے سکوت جائز ہے اور اس وقت اس پرلازم ہے کہ اس برائی سے اور ان برائی کرنے والوں سے الگ ہوجائے۔ قرآن مجید میں ہے:

عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضْمُ كُوْ مَنْ ضَلَّ إِذَا الْفَتَدَانِيَّهُمْ. تم ابن جانوں ك فكر كرو جبتم مدايت پر موتو كوئى ممراوتم كو (المائدة:١٠٥) نقصان نهيں پنجا سكے گا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر ہیں فر مایا: جب تک تمہاری بات کو قبول کیا جائے تم نیکی کا تھم دواور برائی سے روکو اور جب تمہاری بات کو قبول نہ کیا جائے تو پھرتم اپنی جان کی فکر کرو ای طرح حضرت ابو ثعلبہ شنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نیکی کا تھم دیتے رہواور برائی سے روکتے رہوتی کہ جب تم بید کیمو کہ بخل کی اطاعت کی جارہی ہے فواہش کی پیروی کی جارہی ہے دنیا کو ترجیح دی جارہی ہے اور برخض اپنی رائے پر اتر ار ہا ہے تو پھرتم اپنی مالے بو پھرتم اپنی مالے بو تو پھرتم اپنی اس کی فکر کرو اور لوگوں کی فکر کرو اور لوگوں کی فکر کرو اور لوگوں کی فیروی کریں تو پھرتمہارے لیے ان کو چھوڑ نے کی گنجائش ہے اور تم اپنی فکر کرو اور لوگوں کو اس حدیث کا مطلب سے ہے کہ جب لوگ امر بالمعروف اور تم اپنی فکر کرو اور لوگوں کو کریں دو اور جب لوگوں کا بیروی کریں تو پھرتمہارے لیے ان کو چھوڑ نے کی گنجائش ہے اور تم اپنی فکر کرو اور لوگوں کو اس حدیث کا مطلب سے نے برائی پرٹو کئے کو ترک کرنا مبارح کردیا۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كے ليے خود نيك ہونا ضرورى نہيں ہے

علامہ ابو بکر رازی فرماتے ہیں قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے ہم نے یہ واضح کردیا ہے کہ امر
بالمعروف اور نہی عن الممئر فرض کفایہ ہے اور جب بعض لوگ اس فرض کو ادا کرلیں تو پھریہ باقیوں ہے ساتھ ہوجا تا ہے اور اس
فرض کی ادائیگی میں نیک اور بدکا کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی شخص کی ایک فرض کو ترک کرہے تو اس کی وجہ ہے باتی
فرائض اس سے ساقط نہیں ہوتے کیاتم نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو اس سے روزہ اور دیگر عبادات کی فرضیت
ساقط نہیں ہوتی 'ای طرح جوشخص نمام نیکیاں نہ کرے اور کی برائی سے نہ رکے تو اس سے امر بالمعروف اور نہی عن الممکر کی
فرضیت ساقط نہیں ہوتی 'حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کی ایک
جماعت حاضر ہوئی 'انہوں نے عرض کیا : یارسول اللہ ابیہ بتا ہے کہ اگر ہم تمام نیکیوں پڑئل کرلیں حتی کہ کوئی نیکی باتی نہ بچے گر ہم
نے اس پڑئل کرلیا ہواور تمام برائیون سے بچیں حتیٰ کہ کوئی برائی نہ بچے گر ہم اس سے رک چے ہوں تو کیا اس وقت ہمارے
لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوترک کرنے کی اجازت ہیں تقصیرے باوجود دیگر فرائض کا ادا کرنا ساقط نہیں پڑئل کیا ہواور برائی ہے روکوخواہ تم برائی سے نہ رکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسے دنے اور فرائش کی ادا کی کہ اوا کی کوئی ہوئی ہوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی تھیں کہ بی ہواور برائی ہے روکوخواہ تم برائی سے نہ در کتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسے دو اور درائی سے درکوخواہ تم برائی سے نہ در کتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وساور درائی سے درکوخواہ تم برائی سے نہ در کتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسے دور اور درائی سے درکوخواہ تم برائی سے نہ مسلی دور ایس کے دور دیگر فرائن کی کا دا کی کی اور کی کوئی ترائی ہوئی کوئی برائی سے درکھ تو میں کوئی درائی کے درکھ کی اور کی کوئی ترائی ہوئی درکتے ہو۔ نبی طال کر تو میں کوئی ہوئی کی اور کی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کر ان کوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کر کی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کر کی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کی کوئی ہوئی کوئی ہوئ

الم المراج المحن واجبات میں تقمیر کے باوجودامر بالمعروف اور نہی عن المئر کا فریفہ ساقط نہیں ہوتا۔ انتھیاروں سے امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کوفتنہ کہنے کا بطلان

علاءامت میں سے صرف ایک جاہل قوم نے بیر کہا ہے کہ باقی جماعت سے قال نہ کیا جائے اور ہتھیاروں کے ساتھ امر المعروف اور نہی عن المنکر نہ کیا جائے' انہوں نے کہا جب امر بالمعروف اور نہی المنکر میں ہتھیارا ٹھانے کی ضرورت پڑے تو بیہ فتنہ ہے' حالا نکہ قرآن مجید میں ہے:

جوجماعت بغاوت کرے اس سے جنگ کروحتیٰ کہ وہ اللہ

فَقَاتِلُواالَّذِي تَبْغِيْ حَثَّى تَغِنَّى عَ إِلَّى ٱمْرِاللهِ.

(الجرات:٩) كامرى طرف لوك آئے۔

ان لوگوں نے بیکھا کہ سلطان کے ظلم اور جور پرانکار نہ کیاجائے 'البتہ سلطان کا غیراگر برائی کرے تو اس کو تول ہے منع کیا جائے اور بغیر ہتھیار کے ہاتھ سے منع کیا جائے بیلوگ بدترین امت ہیں' امام ابو داؤ د نے اپنی سنڈ کے ساتھ حضرت ابوسعیر خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم سلطان یا ظالم المیر کے سامنے کلم حق کہا جائے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سید المیم المیم المیم المیم کے سامنے کھڑ ہے ہوکر اس کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا اور اس کی یا داش میں اس کو قبل کر دیا گیا۔

سي محض سے محبت كى وجہ سے امر بالمعروف كوترك نه كيا جائے

کی خض سے دوئ اور مجت کی وجہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوترک نہیں کرنا چاہیے نہ کی شخص کے نزدیک قدرومنزلت بردھانے اور اس سے کوئی فائدہ طلب کرنے کے لیے مداہنت (بے جانری اور دنیاوی مفاد کے لیے نہی عن المنکر کو ترک کرنا) کرنی چاہیے۔ کیونکہ کی شخص سے دوئ اور مجت کا نقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ خیرخواہی کی جائے اور اس کی خیرخواہی ہے ہے اس کو آخرت کی فلاح کی ہدایت دی جائے اور اس کو آخرت کے عذاب سے بچایا جائے اور کسی انسان کا سچا فورست وہی ہے جواس کے لیے آخرت کی بھلائی کی سعی کرے اور اگر وہ فرائض اور واجبات کی اوائیگی میں تقصیر کر رہا ہوتو اسے وست وہی ہے جواس کے لیے آخرت کی بھلائی کی سعی کرے اور اگر وہ فرائض اور واجبات کی اوائیگی میں تقصیر کر رہا ہوتو اسے ان فرائض کی اوائیگی کا تھم دے اور اگر وہ کی برائی کا ارتکاب کر رہا ہوتو اس کو برائی ہے دو کے۔

امر بالمعروف مين ملائمت كواختيار كياجائ

امر بالمعروف اور نمی عن المنكر میں زمی اور ملائمت كواختيار كرناچاہيے تا كه وہ مؤثر ہؤامام شافعی رحمه الله نے فرمايا جس مختص نے اس خصص نے اس کے سامنے نفیحت كى اور اللہ مت كى اس نے اس كوشرمنده اور رسواكيا۔

اگر کمی برائی کواپنے ہاتھوں سے مٹانے سے کمی قوانین کواپنے ہاتھوں میں لیٹالازم نہیں آتا تو اس برائی کواپنے ہاتھوں سے مٹایا جائے ورندزبان سے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے اوراگراس پر بھی قادر نہ ہوتو پھر اس برائی کودل سے ناپند کر ہے۔
یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکام اور ارباب اقتدار پرلازم ہے کہ وہ برائی کواپنے ہاتھوں سے مٹائیں مثلاً قاتل کوقصاص میں قتل بھر ہے کہ وہ برائی کواپنے ہاتھوں کے مٹائیس نوانی کو کوڑے لگائیس یا رجم کریں اس طرح دیگر حدود الہیہ جاری کریں۔ اور علاء پرلازم ہے کہ وہ بربرائی کودل سے برائی کی فرمت کریں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں اور عوام کوچاہیے کہ وہ ہربرائی کودل سے

marfat.com

ي المرار

برا جانیں 'لیکن صحیح یہ ہے کہ جس شخص کے سامنے ظلم اور زیادتی ہووہ اس کوحسب مقدور مثانے کی کوشش کرے جیسا گرہم ہ اس سے پہلے بیان کیا ہے۔ (احکام القرآن نی ۲ م ۳۰۰-۳۰ ملخصاً 'مطبور سہیل اکیڈی لا ہور'۱۴۰۰ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس سے ڈروجس نے تہاری ان چیزوں سے مدد کی جن کوتم جائے ہو 10 سے تہار گا چو پایوں اور بیٹوں سے مدد کی 0 اور باغوں سے اور چشموں سے 0 ب شک جھے تم پر عظیم دن کے عذاب کا خطرہ ہے 0 انہوں نے کہا ہمارے لیے برابر ہے کہ آ پہمیں نفیحت کریں یا نفیحت کرنے والوں میں سے نہوں 0 میمرف پہلے لوگوں کا طریقہ ہے 0 اور ہم کوعذاب نہیں دیا جائے گا 0 سوانہوں نے حود کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو ہلاک کردیا ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے 0 ب شک آ پ کا رب ہی ضرور غالب ہے بہت رحم فرمانے واللہ ہے 0 (الشراء: ۱۳۲۰ کی اس میں میں کے 0 اس میں کہتے میں کرویا کی میں کو انسراء: ۱۳۲۰ کی اس میں کے 0 اس میں کے 0 اس میں کو انسراء: ۱۳۲۰ کی اور انسراء: ۱۳۲۰ کی والے نہ تھے 0 ب شک آ پ کا رب ہی ضرور غالب ہے بہت رحم فرمانے والے نہ تھے 0 ب شک آ پ کا رب ہی ضرور غالب ہے بہت رحم فرمانے والے نہ تھے 0 ب شک آ پ کا رب ہی ضرور غالب ہے بہت رحم فرمانے والے نہ تھے 0 ب شک آ پ کا رب ہی ضرور غالب ہے بہت رحم فرمانے والے نہ تھے 0 ب شک آ پ کا رب ہی ضرور غالب ہے بہت رحم فرمانے والے نہ تھے 0 ب شک آ پ کا رب ہی ضرور غالب ہے بہت رحم فرمانے والے نہ تھے 0 ب شک آ پ کا رب ہی ضرور غالب ہے بہت رحم فرمانے والے نہ تھے 0 ب شک آ پ کا رب ہی ضرور غالب ہے بہت رحم فرمانے والے نہ تھے 0 ب شک آ پ کا رب ہی ضرور غالب ہے بہت رحم فرمانے والے نہ تھے 0 دیا ہو تھی کی دور کے تھوں کی کی دور کی تھوں کی دور کے تھوں کی کو تھوں کی دور کے تھوں کی دور کی دور کی دور کے تھوں کی دور کی دور کے تھوں کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کے تھوں کی دور کی دور کے تھوں کی دور کے تھوں کی دور کے تھوں کی دور کے

قوم هود کا تکبر اوراس کا ہلاک ہونا

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیفر مایا تھا کہ حضرت صودعلیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا: کیاتم ہراو نجی جگہ پر معودلعب کی ایک یادگار تغیر کررہے ہو؟ ٥ اور اس تو قع پر مکان بنارہے ہوکہ تم ہمیشہ رہوگے ٥ اور جب تم کسی کو پکڑتے ہوتو سخت جبر سے پکڑتے ہو۔ (الشعراء: ١٣٠-١٣٨)

اوران تین باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ او نجی جگہ پر مکان بنانا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ بلندی اور بڑائی کو پیند کرتے تھے اور مضبوط مکان بنانا اس پرداالت کرتا ہے کہ وہ دنیا کے دلدادہ تھے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عرصد بہنا جا ہتے تھے بلکہ دوام جا ہتے تھے اور ان کا شدت سے پکڑنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ جابر اور شدید بنینا چاہتے تھے اور بیر تینوں الند تعالیٰ کی صفات ہیں لیعنی تکبر' دوام اور جبراس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بندگی کی حدود سے نکل کرربوبیت کے مدعی تھے اس لیے فرمایاتم اللہ سے ڈرواورمیری اطاعت کرو پھران کوخواب غفلت ہے جگانے ہے لیے اور ان پر اللہ تعالیٰ کے احسانات گنوانے کے لیے فر مایا: اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جن کوتم جانتے ہو 0 اس نے تمہاری چو پایوں اور بیٹوں سے مدد کی 0 اور باغوں سے اور چشموں ہے 0 پہلے ان کے سامنے ان پر اللہ تعالی کے انعامات اور احسانات گنوائے تا کہ ان کواپنی ناسیاسی اور ناشکری پر ندامت ہو' پھران کو آخرت کے عذاب سے ڈرانے کے لیے فر مایا بے شک مجھےتم پر عظیم دن کے عذاب کا خطرہ ہے 0 کیونکہ انسان یاتو تسی کے انعام اور اکرام کی وجہ سے اس کی اطاعت کرتا ہے یا اس کے ڈراور خوف کی وجہ سے اس کی اطاعت کرتا ہے مطرت معود علیدالسلام کے اس حکیمانہ خطاب کے جواب میں انہوں نے کہا: ہارے لیے برابر ہے کہ آپ ہمیں نفیحت کریں یا نفیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں بیصرف پہلے لوگوں کا طریقہ ہے 0 ان کی مراد میقی کہ آپ خواہ ہمیں وعظ اور نصیحت کریں ما نہ کریں ہم آ پ کی بات ماننے والے نہیں ہیں' پھرانہوں نے اپنے موقف پریپردلیل قائم کی کہ ہم جس دین اور جس **طریقہ پر قائم ہیں بیہم** سے پہلے لوگوں کادین اور ان کا طریقہ ہے۔ ہم ان ہی کی تقلید کررہے ہیں یا اس کامعنی نیے ہے کہ اس سے پہلے بھی لوگ ای طرح زندہ تھاورمرجاتے تھے ہم بھی اس طرح جیتے اورمرتے رہیں گئیااس کامعنی یہ ہے کہ جس طرح پہلے لوگ اپن طرف سے من گھڑت ہا تیں کرتے تھے آپ بھی ای طرح من گھڑت باتیں کررہے ہیں' پھرانہوں نے اپنے آپ کواطمینان اور تسلی دلا**تے** ہوئے خود فریبی سے کہا اور ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور انہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور حشر اور حساب و کتاب کا انکار کر دیا' الله تعالیٰ نے فر مایا: سوانہوں نے ھود کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو ہلاک کرویا' الله تعالیٰ نے **ایک تکدو تیز ہوا** جمیجی جس نے حضرت هود علیه السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا' ہوا بہت لطیف چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لطیف اور ضعیف چیز کی گ

marfat.com

**ریئے اتی زبر دست قوم کو ہلاک کر دیا اور نئخ و بن ہے اکھاڑ پھینکا'جس طرح نمرود جیسے ظالم اور جابر با دشاہ کوایک حقیر مجھر ہے بڑائی اور تکبر پیندنہیں ہے وہی حقیقت میں جبار اور متکبر ہے اور اس کے سواکوئی جبار نہیں ہے۔** تکذیب کی 0 جب ان سے ان کے میں ڈرتے؟ 0بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں 0 سوتم اللہ ہے ڈرو اور ی اطاعت کرو 0 اور میں تم سے اس (تبلیغ دین) پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا' میرا اجر ص رب العالمین پر ہے 0 کیا تم یہاں کی چیزوں میں امن کے ساتھ رہتے رہو گے ؟ 0 باغوں میں اور میں 0 کھیتوں میں اور کھجور کے درختوں میں جن کے خوشے زم ہیں 0 اور تم خوشی ہے ر کھر بناتے ہو O سوتم اللہ سے ڈروادر میری اطاعت کرو O اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو O پھیلاتے ہیں اور اصلاح تہیں کرتے 0 صرف ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کیا ہوا ہے O تم صرف ہماری مثل بشر ہو' اگر تم سیحوں میں سے ہو (اپنی نوت پر)کوئی نشانی لاؤ 0 صالح نے کہا یہ اوٹنی ہے ' ایک دن اس کے (پانی) پینے کا ہے

martat.com

قبيار القرأر

## شِرْبَ بَرْمٍ مَعْلُومٍ ﴿ وَلا تَنْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَا خَنَالُمُ عَنَا الْ يَوْمِ

اور ایک مقررہ دن تمہارے (بانی) چینے کا ہے 0 تم اس کے ساتھ کوئی برائی نہ کمنا ورنہ بوے وان کا طاب

## عَظِيمُ ﴿ فَعَقَرُ وَهَا فَاصْبَحُو الْمِامِينَ ﴿ فَاحْدَا هُمُ الْعَدَا الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالِقِ الْحَالِ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ

تم كو پكڑ لے گا 0 پر بھی انہوں نے اس كى كونچيں كائد ديں پس وہ بچپتائے 0 سوان كوعذاب نے پكڑليا بے شك اس على

### ذلك لايه وما كان أكثره مُ مُؤمِنين هوات رتك كهو

ضرور نثانی ہے ' اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ سے 0 بے شک آپ کا رب عی ضرور

### العن يُزالرِّحِيمُ ١٠

غالب ہے بہت رحم فرمانے والا 0

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: ثمود نے رسولوں کی تکذیب کی ٥ جب اُن سے ان کے ہم قبیلہ صالح نے کہا کیاتم نہیں ڈرتے ٥ ب شک میں تہار سے لیے امانت داررسول ہوں ٥ سوتم اللّٰہ سے ڈروادر میری اطاعت کرو ٥ اور میں تم سے اس ( تبلیغ دین ) پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا' میر ااجر تو صرف رب العالمین پر ہے ٥ (الشعراء: ١٢٥ - ١٢١)

قوم ثمود كي طرف حضرت صالح عليه السلام كو بهيجنا

انبیاعلیم السلام کے قصص میں سے پانچواں قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے قبیلہ کا نام شمود تھا' ان کا جداعلیٰ شمود بن عبید بن عوص بن عاد بن ارم بن سام بن نوح تھا۔ ان کی قوم نے حضرت صالح کی تکذیب کی اللہ تعالی نے فر مایا اس نے رسولوں کی تکذیب کی کیونکہ کی ایک رسول کی تکذیب کرنا تمام رسولوں کی تکذیب کے مترادف ہے۔ تمام رسولوں کا ایک ہی شمن ہوتا ہے'وہ اللہ تعالی کی تو حید پر ایمان لانے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی دعوت متالح ان دیتے ہیں' جب ان سے ان کے ہم قبیلہ صالح نے کہا' قرآن مجید میں ہے جب ان کے بھائی صالح نے کہا' حضرت صالح ان کے دینی بھائی نہ تھے کیونکہ تمام انبیاء علیم السلام نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کفر' گناہ کبیرہ' صغیرہ اور ہرفتم کے قابل کے دینی بھائی نہ تھے کیونکہ تمام انبیاء علیم السلام نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کفر' گناہ کبیرہ' صغیرہ اور ہرفتم کے قابل ملامت کاموں سے مبرا اور منزہ ہوتے ہیں' حضرت صالح علیہ السلام نبوت سے جنالے بی دیا تھا کہ بن عبید المات کا موب سے جنال کی دسم اللہ بن کی دسم سے تھائی صالح علیہ السلام کا نب ہے جنال کی دسم سے نبیل میں تبارے علیہ السلام کا نب ہے جنال کی دسم سے نبیل میں تبارے علیہ السلام کا نب ہے جنال کی دسم سے نبیل کی دسم سے نبیل کی دسم سے دسم سے کہا تھیں تبارے علیہ السلام کا نب ہے جنال کی دحم سے دسم کی تعلیہ کی دعم سے دسم کی تابیاں کا شعب ہے دسم کی تعلیہ کی دعم سے دسم کی دور در درحم البیان کا میں کہ میں کاشی بن کاشی بی کاشی بن کاشی بی دور در درجانیاں کا میں کو دیور سے میں کاشی بی کاشی بی کاشی بی کاشی بیں کاشی بی کو دور در در البیان کا میں کو دیا بیاں کی کی کو در درجانیاں کا کو در در کا لبیان کا کو در در کا لبیان کا کو کی کو در در کا لبیان کار کی کو در در کا لبیان کی کو در در کار کو در در کار کو کی کو در کی کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو در کار کو کی کو کو کر کو کو کی کو کو کو کر کو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر ک

انہوں نے کہاتم کومعلوم ہے کہ میں امانت دار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کی اطاعت کرتا ہوں' سو میں تم سے بھی کہتا ہوں کور مائٹ سے ڈرواور میری اطاعت کرو' میں جوتم کونفیحت کرر ہا ہوں سووہ کسی دنیاوی منفعت کی وجہ سے نہیں کررہا' میں اینے اجر کوصرف اللہ عزوجل سے طلب کرتا ہوں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حضرت صالح نے کہا) کیاتم یہاں کی چیزوں میں امن کے ساتھ رہتے رہو گے! 0 باغوں میں اور چشموں میں 0 کھیتوں میں اور کھور کے درختوں میں جن کے خوشے زم ہیں 0 اورتم خوثی سے اتراتے ہوئے پہاڑوں کوتراش

کر گھریتاتے ہو 0 سوتم اللہ ہے ڈرواور میری اطاعت کرو 0 (الشراء:۱۵۰-۱۳۷) مشکل الفاظ کے معانی

طلع: خوشہ کچھا، گابھا، کھور کے درخت کا پہلاشگوفہ جو ہا ہر نکاتا ہے اس کوطلع کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے۔ والنگائی ایس فات کھا کلٹ تیفیدگا 0 (ق:١٠) اور کھور کے بلند درخت جن کے خوشے تہ بہتہ ہیں۔

منفى مجر مجورول كوكيت بي قوس طلاع الكف\_(المفردات ٢٩٥٥)

ھضیم: کمزور بیلی اورزم چیز کوشیم کہتے ہیں اس کے معنی توڑنے اور کیلئے کے بھی ہیں معدہ جوطعام کو کپلتااور ببیتا ہے اس کوبھی اسی اعتبار سے بضم کرنا کہتے ہیں اور جو چیز نرم ہووہ جلدی بضم ہوجاتی ہے۔

(المفروات ج ٢ص ٧٠ ك مطبوعه مكتبه نز ارمصطفیٰ مكه كرمه ١٣١٨ه)

تنحتون: نحت كامعنى براشنا تنحتون: تم راشته و-

فار هین: فرہ اگریہ کُرُم کے باب ہے ہوتو اس کامعنی ہے عقل والا ہوناکی کام کا ماہر ہونا'اور اگریہ سمع کے باب سے ہوتو اس کامعنی ہے اتران ملک کر چلنا' تکبر اور غرور کرنا' یہاں معنی ہے خوشی سے اترات ہوئے' تکبر کرتے ہوئے' یا اس کا معنی ہے تم بڑی مہارت سے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ (المفردات ۲۲ص ۴۹۰ کد کرمہ ۱۳۱۸ھ) جسمانی اور روحانی لذتیں

ان آیات کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم حود کے ادبی عقلی اور معنوی لذات غالب تھیں کیونکہ وہ سربلندی کو ہمیشہ باتی رہنے کو انفراویت کو اور تکبر کو پہند کرتی تھی اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر حسی اور ظاہری لذات غالب تھیں کیونکہ وہ کھانے چینے کی چیزوں کو اور اچھی رہائش کو پہند کرتی تھی اور بیاحل دنیا کی لذتوں میں سے لذتیں ہیں اور آخرت کی لذتیں ان تمام لذتوں سے بالاتر ہیں بیعلوم اور معارف کی قلبی اور روحانی لذتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی یا داور اس کے ذکر وفکر کی لذتیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت اور وارفکی اور آپ کی اطاعت اور اتباع کی لذتیں ہیں جن میں ہروقت ہے جی جا ہتا ہے کہ انسان آپ کی سنتوں میں جذب ہوجائے اور آپ کی بیکر میں ڈھل جائے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور حد نے جاوز کرنے والوں کی اطاعت نہ کروہ جوزمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے 0 انہوں نے کہاتم صرف ان لوگوں میں سے ہوجن پر جادو کیا ہوا ہے 0 تم صرف ہماری مثل بشر ہو'اگرتم پچوں میں سے ہوتو (اپنی نبوت پر) کوئی نشانی لاؤہ (الشراء:۱۵۳-۱۵۱)

فساداورشركي دوتتميس

جلدبهم

marfat.com

نہیں کرتے اس کا جواب ہے ہے کہ بعض اوقات فساد میں کی نیکی اور خبر کا بھی پہلو ہوتا ہے جیسے کوئی آ دی ر شوحہ لیا ہے گئی وہ ر شوت لے کرح تن دار کواس کا حق دولود یہا بہر طائی تکی ہوت ہے ہمار ہے دفاتر میں ایساعمو ما ہوتا ہے کی خف کے بقایاجات محکہ میں بھنے ہوئے ہیں اس کی فائل متعلقہ افسر کے ہاس د حقلہ کے لیے نہیں بھی جارہی یا کی فائل متعلقہ افسر کے ہاس د حقلہ کے لیے نہیں بھی جارہی یا کی فائل متعلقہ افسر کے ہاس د حقل کے لیے نہیں بھی جارہی یا کی فائل متعلقہ افسر کے ہاس د حقل کی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہوئے ہیں اور کلرک اس کے بلی چیش نہیں کرتا ، پھر ر شوت لے کرکسی بے قسور کو مرز یتا ہے بہر حال یہ ناجائز کام ہے لیکن اس میں نیکی اور خبر کا پہلو بھی ہے لیکن اگر کوئی افسر ر شوت لے کرکسی حقد ارکاح تن ایے کسی عزیز کو دلواد ہے اور حقد ارکاح وم کرد ہے تھے جس میں اصلاح نیکی اور خبر کا کوئی میں خبر کا کوئی پہلونہیں ہے 'سو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے افراد ایسا فساد کرتے تھے جس میں اصلاح نیکی اور خبر کا کوئی کہلونہیں ہوتا تھا۔
پہلونہیں ہوتا تھا۔

حضرت صالح عليه السلام سے دليل كا مطالبه

حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپن قوم سے بیکہا کہتم حد ہے تجاوز کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو جوز مین میں فساو پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے تو ان کی قوم نے جواب دیا: تم صرف ان لوگوں میں سے ہوجن پر جادو کیا ہوا ہے معرف اس شخص کو کہتے ہیں جس پر بہت زیادہ جادو کیا گیا ہو حتی کہتا ہیں ہے جو جن کا کام صرف کھانا بینا ہوتا ہے۔ جس کے بیٹ کے او پر کا حصہ بھرا ہوا ہو۔ یعنی تم ان لوگوں میں سے ہوجن کا کام صرف کھانا بینا ہوتا ہے۔

پھرانہوں نے کہاتم صرف ہماری مثل بشر ہوان کا مطلب بیتھا کہتم تو ہماری طرح ہوتم نبی کس طرح ہو سکتے ہو؟ ان کا بیت قول اس طرح تھا جس طرح کفار ہمیشہ سے انبیاء علیہم السلام کے متعلق کہا کرتے تھے کہ اگر بیدا ہے دعویٰ نبوت میں سچے ہوتے تو فرشتوں کی جنس سے ہوتے 'اور اس قول کا دوسرامحمل بیہ ہے کہتم تو ہماری مثل بشر ہو پھر تمہیں ابنی نبوت کو ٹابت کرنے کے لیے کوئی دلیل پیش کرنی جا ہے تھی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: صالح نے کہا یہ اونٹن ہے' ایک دن اس کے (پانی) پینے کا ہے اور ایک (مقررہ) دن تمہارے پانی پینے کا ہے 0 تم اس کے ساتھ کوئی برائی نہ کرنا' ورنہ بڑے دن کا عذاب تم کو پکڑ لے گا ۵ پھر بھی انہوں نے اس کی کونچیس کا ف دیں پس وہ پچھتائے 0 سوان کو عذاب نے پکڑ لیا' بے شک اس میں ضرور نشانی ہے' اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے 0 بے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے' بہت رحم فرمانے والا ہے 0 (الشعراء: ۱۹۵ –۱۹۵)

حضرت صالح كاچثان تسے اونٹنی نكال كر دكھانا

روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس چٹان سے ایک دس ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلے اور وہ فورا ایک بچہ جن دے۔حضرت صالح علیہ السلام بیٹھ کر ان کے اس مطالبہ پرغور کرنے گئے تب ان سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آگر کہا: آپ اپ رب سے دعا سیجئے کہ وہ اس پھر سے اونٹن نکال دے تو اس چٹان سے ایک اونٹن نکلی اور ان کے سامنے آگر بیٹھ گئی اور فورا اس سے ایک بچہ بیدا ہوگیا۔ (تغیر کبیرج ۸۵ ۵۲۵ جز ۱۹ ص ۱۵۱۰)

امام عبدالرحمن بن محمد بن ادريس ابن ابي حاتم متوفى ١٣٢٧ هد لكهت بين:

حضرت جابر رضی القد عنہ بیان کرتے بیں کہ جب ہم رسول الله صلّی الله علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں گئے ہوئے تھے، تو آپ نے مقام جمر میں پہنچ کر فر مایا اے لوگو! اپنے نبی سے دلائل اور مجمزات کا مطالبہ نہ کیا کرویہ قوم صالح ہے جس نے اپنے نبی سے بیسوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے وَنَ شانی بیسے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اونٹنی بیسے دی۔

(تفسيرامام ابن الي حاتم: قم الحديث: ٢٧ ١٥٨)

حضرت ابواطفیل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ قوم خمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا: اگرتم چوں میں سے ہوتو (این نبوت بر) کوئی نشانی لاؤہ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا: تم اس پہاڑ کی طرف جاؤ' تو وہ پہاڑ احیا تک حاملہ عورت کی طرح پھول گیا پھر وہ بہاڑ بھٹ گیا اوراس کے وسط سے اوٹٹی نکلی عضرت صالح نے ان سے فر مایا یہ اوٹٹی تمہارے لیے نشانی ہے اس کواللہ کی زمین میں چرنے کیلئے کے لیے چھوڑ دو۔ (رقم الحدیث: ١٥٨٦٧)

حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا الله تعالیٰ نے ان کے لیے اونٹنی جیجی وہ اپنی باری پران کے راہتے سے اپنا پانی پیتی تھی۔اور جتنا وہ لوگ اس کے ناغہ کے دن پانی پیتے تھے اس سے اس دن اتنا دود ھ دوه ليتے تھے۔ پھروه لوٹ جاتی تھی۔ (رقم الحدیث: ۱۵۸۲۸)

ا مام محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جواونٹنی بہطورنشانی نکالی تھی وہ قوم ثمود کی زمین میں درختوں کو چرتی تھی اور پانی پیتی تھی' حضرت صالح نے ان سے کہا یہ اونتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی ہے' اس کواللہ کی ز مین میں چرنے دو ٔاوراس کوکوئی نقصان نہ پہنچا نا ورنہ تم پر بڑے دن کاعذاب آئے گا۔ (رقم الحدیث:۱۵۸۷۳)

حضرت عبدالله بن زمعه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قوم شمود کے قبیلہ میں ابوزمعہ کی شکل کی طرح کا ایک شخص تھا' وہ اس اونٹنی کوتل کرنے کے لیے اٹھا۔ (رقم الحدیث: ۱۵۸۷۵) قو م ثمود کا اونتنی کومل کرنا اور ان کا عذاب سے ہلاک ہونا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا: پھر بھی انہوں نے اس کی کوئییں کا دیں پس وہ بچھتا ئے۔ (الشعراء: ۱۵۷) اس آیت میں ہے فعقدو ہا عقر کامعنی ہے کوچیں کا ٹنا' یاؤں کے جویٹھے پیچیے کی طرف ایڑی کے پاس ہوتے ہیں ان کو کو پیں کہتے ہیں' عرب میں بید دستورتھا کہ جب اونٹ کو ذ نج کرنامقصود ہوتا تھا تو پہلے اس کی کونچیں کا ٹتے تھے تا کہ وہ بھاگ نہ جائے 'پھراس کونح کرتے تھے لیعنی اس کو کھڑا کر کے اس کے سینہ کے بالائی حصہ پر نیزہ مارتے تھے یا ذرج کردیتے تھے۔

امام ابن ابی عائم متوفی ۱۳۲۷ هانی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

امام محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ وہ اس اونٹنی کی گھات میں بیٹھے ہوئے تھے'اور قد اراس کے راہتے میں ایک چٹان کی جڑ میں چھیا بیٹھا تھا'اورمصدع دوسری جڑ میں چھیا ہوا تھا' وہ اوٹٹی مصدع کے پاس سے گذری' اس نے تاک کراس کو تیر مارا' وہ تیراس کی پنڈلی کے گوشت میں جا کر پیوست ہوگیا' پھر قدار نے اس پر تلوار سے دار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیس' وہ اونٹنی گر پڑی وہ چیج چیج کرا پے بچے کوخبر دار کررہی تھی۔ پھر انہوں نے اس کے سینہ کے بالائی جھے پر وار کر کے اس کونح کر دیا' اور اس کا بچے چیختا ہوا پہاڑوں میں گم ہو گیا۔حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے تو دیکھا اوٹمنی قبل کی جا چکی تھی'وہ رونے لگے اور کہنے لگے تم نے اللہ کی حرمت کو با مال کردیا' ابتم کواللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی بشارت ہو!

(تغییرا مام ابن الی حاتم رقم الحدیث: ۱۵۸۷۸)

حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: حضرت صالح علیه السلام کی قوم نے ا پے رب کی نا فر مانی کی' اور اس اونٹنی کی کونچیس کاٹ دیں' پھر اللہ تعالیٰ نے ان کویی وعید سنائی کہ وہ اپنے گھر میں تین دن تک عیش کرلیں' بیاللہ تعالیٰ کی وعیدتھی جوجھوٹی نہیں تھی' پھرایک زبردست چنگھاڑ آئی اور زمین کے مشارق اور مغارب میں جس قدرلوگ تھےوہ سب ہلاک کردیے گئے سواایک شخص کے جواللہ کے حرم میں تھااس کواللہ کے حرم نے عذاب سے بچالیا۔ آپ

martat.com

ے پوچھا کیا:یارسول الله وه کون تخص تھا آپ نے فرمایا و وابور عال تھا۔ (تغییرا مام بن ابی ماتم رقم الحدیدہ عددہ ا ابن عطا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اس اوفنی کو ذرع کردیا تو حضرت

ابن عطائب والد سے فرمایاتم پرعذاب آنے والا ہے'انہوں نے بوجھائی عذاب کی کیاعلامت ہے؟ حظرت صالح نے فرمایائی کی علامت ہے؟ حظرت صالح نے فرمایائی کی علامت ہے جھرے درد ہوجا کی گے اور دوسرے دن تمہارے چرے درد ہوجا کی گے اور تشرے دن تمہارے چرے درد ہوجا کی گے اور تشرے دن تمہارے چرے کی طرف و کھر ہے تشرے دن تمہارے چرے کی طرف و کھر ہے تشرے دن تمہارا ہے وہ ایک دوسرے کے چرے کی طرف و کھر ہے تشخ اوروہ ایک دوسرے سے بوچھ رہے تشخ اے فلال فض تمہارا چرہ سرخ کیوں ہوگیا؟ اور جب دوسرا دن ہوا تو ان کے چرے زرد ہوگئے اور وہ ایک دوسرے سے بوچھ رہے تشخ اے فلال فخص! تمہارا چرہ زرد کیوں ہوگیا؟۔اورتیسرے دن ان چرے جرے سیاہ ہوگئے' گھر وہ ایک دوسرے سے بوچھ رہے تشخ کہ تمہارا چرہ سیاہ کیوں ہوگیا؟۔اورتیسرے دن ان کی چرے سیاہ ہوگئے' گھر وہ ایک دوسرے سے بوچھ رہے تشخ کہ تمہارا چرہ سیاہ کیوں ہوگیا؟ حتی کہ ان کوعذاب کا بیتین ہوگیا گھرانہوں نے خوشہو لگائی' کفن پہنے اور اپن گھر وں میں تشہر گئے۔ بھر حضرت جریل نے ایک چیخ ماری جس سے ان کے جسموں سے ان کی رومیں فکل گئیں۔ (تغیرا مام این ابی حاتم رقم الحد ہے: بھر حضرت جریل نے ایک چیخ ماری جسموں سے ان کی رومیں فکل گئیں۔ (تغیرا مام این ابی حاتم رقم الحد ہے: ۱۵۸۵۰)

حضرت صالح علیہ السلام پر بالغ ہونے کے بعد ولی ٹازل ہوئی اور ان کو حضرت معود علیہ السلام کے ایک سوسال بعد مبعوث کیا گیا تھا' اور وہ دوسو ہیں سال زندہ رہے۔ (روح البیان ج۲ ص ۳۸۵' مطبوعہ داراحیاءالتر اٹ العربی ہیروت'۱۳۲۱ھ) قوم شمود کے نا دم ہونے کے باوجو دان پر عذاب آنے کی توجیہ

الشعراء: ۱۵۵ میں فرمایا ہے: انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دین کیمروہ بچھتائے اور نادم ہوئے اس جگہ بیاعتراض ہے کہ جب وہ نادم ہوگئے تھے تو پھر ان پر عذاب کیوں نازل کیا گیا؟ اس کے دو جواب ہیں ایک جواب بیہ ہے کہ ان کی ندامت تو بھر ان پر عذاب کیوں نازل کیا گیا؟ اس کے دو جواب ہیں ایک جواب بیہ ہے کہ اس ندامت تو بہر نے والوں کی ندامت تھی بلکہ وہ ڈرنے والوں اورخوف زدہ لوگوں کی ندامت تھی۔ دوسرا جواب بیہ ہے کہ اگر ان کی ندامت تو بہر نے والوں کی ندامت بھی ہوتو وہ اس وقت نادم ہوئے جب ان کا نادم ہونا سودمند نہ تھا 'کیونکہ عذاب کا مشاہدہ اور معائنہ کرنے کے بعد تو بہ کی تھی و آن م

وَلَيْسَتِ التَّوْبَهُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمُوتُ قَالَ إِنِي تُنْكُ الْكَانَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُونُونُ وَهُمُ كُفَّادٌ الْمُولِيكَ اَعْتَدُنَا لَهُمُوعَذَا إِنَّا الِيسُمَّا ٥ (النه:١٨)

ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں حتی کہ جب ان میں ہے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کرلی اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو حالت کفر میں مرجاتے ہیں 'یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے در دناک عذاب تیار کرر کھاہے 0

امام ابن ابی حاتم متوفی ۱۳۲۷ هروایت کرتے ہیں:

حضرٰت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قوم عاد کے سواروں اور پیادوں نے عدن سے لے کرعمان تک کے علاقے کو کھرا ہوا تھا' انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کردیا' تو ان کی وراثت کومیری ان دو جو تیوں کے بدلہ میں بھی کون خریدے گا۔ (تفییرا مام ابن ابی حاتم رقم الحدیث:۱۵۸۸۲) علامہ ابوعبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۲۸ ھ کھتے ہیں:

ان کی ندامت سے ان کواس لیے فائدہ نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے ندامت کے باوجودتو بنہیں کی بلکہ جب ان **کوعذاب** 

marfat.com

ا کہ موالی اور میں موالے علیہ السلام کو آل کرنے کے لیے انہیں ڈھونڈتے بھررہے تھے ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ دہ اوٹنی کی کونیں کا شنے پر نادم نہیں تھے بلکہ اس پر نادم تھے کہ انہوں نے اونٹی کے ساتھ ،ی اس کے بچہ کوبھی کیوں قل نہیں کر دیا اور اس کونکل کر بھاگئے کا موقع کیوں دیا' لیکن ہے جواب بعید ہے۔

الله تعالى نے فرمایا ہے: ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھ 0 (الشراء: ۱۵۸)

قوم عادیں سے مردوں اور عورتوں کوملا کر دو ہزار آٹھ سوافراد ایمان لائے تھے ایک قول یہ ہے کہ چار ہزار آ دی ایمان لائے تھے کعب احبار نے کہا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے بارہ ہزار قبیلے تھے اور ہر قبیلہ میں عورتوں اور بچوں کے سوابارہ ہزار مرد تھے اور قوم عادان سے چھ گنا زیادہ تھی۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۳۱۳ مطبوعہ دارالفکر ہیروت ۱۳۱۵ھ) اللّٰد تعالیٰ کے رحم و کرم اور اس کے قہر و غلبہ کے آثار اور تقاضے

اس کے بعد فرمایا: بے شک آپ کارب ہی ضرور غالب ہے بہت رحم فرمانے والا 0 (الشعراء: ١٥٩)

آپ کارب ہی غالب ہے کیے تو مخمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی جو تکذیب تھی اُن کا انقام لینے کے لیے وہ بہت عالب ہے پس اس نے ان کوعذاب میں مبتلا کر کے نیست و نابود کردیا 'اس لیے جولوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس کے غضب ہے ڈرتے رہنا چاہیے تا کہ وہ بھی اس عذاب میں نہ گرفتار ہوجا کیں جس عذاب میں بچھلی تکذیب کرنے والی اقوام ہلاک ہوگی تھیں۔اور فر مایا اللہ تعالی بہت رحم فر مانے والا ہے کہ وہ بغیر استحقاق کے عذاب نازل نہیں کرتا 'اور استحقاق فابت ہوئے کے بعد بھی تو ہوکا موقع فراہم کرنے کے لیے ڈھیل دیتار ہتا ہے۔

یقرآن ہمارے نمی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم پرنازل ہوااوراس میں انبیاء سابقین اوران کی امتوں کے قصص بیان کیے گئے تاکہ ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں' سوجس نے اس قرآن کوچھوڑ دیا اوراس کے احکام پر عمل نہیں کیااس کوکل آخرت کے دن افسوس اور ندامت ہوگی جب اس کوعذاب کا سامنا ہوگا' سوانسان کوچاہیے کہ وہ ان مثالوں سے عبرت حاصل کرے اورا یمان لانے اورا یمان کے نقاضوں برعمل کرنے کوایئے لیے باعث عارفہ بنائے اور نارکوا ختیار نہ کرے۔

جوشخص بغور سننے والا ہواوراس کا دل گداز ہو وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی طرف متوجہ اور راغب ہوگا' اور اللہ عز وجل کے جلال اور قتہ سے خوف زدہ ہوگا' اور دن اور رات کے اکثر اوقات میں اللہ جل شانہ کو یا دکرے گا اور خلوت اور جلوت میں اللہ تعالیٰ کا یہ کثر ت ذکر کرےگا۔ تعالیٰ کا یہ کثر ت ذکر کرےگا۔

حکایت ہے کہ دوران سفر شبلی قدس سرہ نے ایک نو جوان کو دیکھا جواللہ کا بہت ذکر کرر ہاتھا' اور وہ اللہ اللہ کہہ رہاتھا' شبلی نے کہا بغیر علم کے تمہیں اللہ اللہ کہنے ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا' کیونکہ یہود ونصاری اور مشرکین بھی اللہ کو مانتے ہیں قرآن مجید میں ۔ . .

وكرن سَانْتُمُ مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيْقُولُنَ الله . والراب ان سے بوچيں كمان كوس نے بيدا كيا ہو يہ

(الزخرف: ٨٤) ضروركہيں گے كەاللەنے ان كوپيدا كياہے۔

اس نوجوان نے پھر دس مرتبہ اللہ اللہ کہا اور ہے ہوش ہوکر گرگیا اور اس حالت میں اس کی جان نکل گئ ' ثبلی نے آ کر ویکھا تو اس کا سینہ پھٹ چکا تھا اور اس کے جگر پر اللہ کا لفظ نقش تھا' پھر ایک منادی نے ندا کی اے ثبلی! یم کمین میں سے تھا' اور محبین بہت کم ہوتے ہیں' اللہ تعالیٰ نے عارفین کے دلوں کو پیدا کیا اور ان کومعرفت اور یقین سے بھر دیا اور ان کی روح میں ذکر حق وافل کردیا' جس طرح عافلوں کے دلوں میں نسیان کو پیدا کر دیا اور ان کو ایسے کا موں پر اصر ارکرنے میں رہنے دیا جس کی

marfat.com

وجہ ہے وہ جسمانی اور روحانی عذاب میں جتلا رہے ہیں اوّل الذكر قلوب الله تعالی كی رحمت كے آثار ہیں اور الی الذكر قلوب الله تعالی كے قبر اور وحالی عذاب میں جتل الله كی طرف وہی ہدایت یاتے ہیں جواس كے قبر باور وحال كے اعمل ہوتے ہیں الله تعالی كے قبر اور وحال كے اعمل ہوتے ہیں اور وہی لوگ اس كی راہ ہے بھی جواس كے قبر اور غضب كے مستحق ہوتے ہیں تو اس كريم اور دهيم ہے ہم بيسوال كرتے ہیں كہ وہ ہم كواس بڑے دن كے عذاب ہے محفوظ ركھے جس دن كوئى مال نفع دے كا نداولا دكى كام آئے كی محروف فل جواف كر ایس كے باس قلب سليم لے كر كيا ہو۔ (روح الدیان جام ۲۸۱ -۲۸۵ ملخسا مطبوعہ داراحیاء التراث العربی ہیروت اسمام)

لوط کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی Oجب ان سے ان کے ہم قوم لول نے کہا نہیں ڈرتے؟ ٥ بے شک میں تہارے لیے امانت دار رسول ہوں ٥ سوتم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو 0 اور میں تم سے اس (تبلیغ دین) پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا' میرا اجر تو صرف نکمین پر ہے O کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے باس آتے ہو! O اور تمہارے رب نے ازراجكم بكانتوقوم ے لیے تہاری ہو یوں میں جو چیز پیدا کی ہے اس کوچھوڑ دیتے ہو! بلکہ تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہو 🔾 انہوں ل بن من المحرجين نے کہااے لوط!اگرآ پ بازنہ آئے تو آ پضروران لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کوئستی سے نکال دیا گیا ہے O لوط نے کہا می تمہارے تِ مِجْتِي وَاهِلِي مِتَّابِعُمُا کام کی وجہ ہے تم سے تخت ناراض ہوں 10 میرے رب! مجھاور میرے گھر دالوں کوان کی بدکار یوں سے نجات دے دے 0 سوہم نے ان عَيْ وَالْفَيرِينَ ۞ نُحْدَمُرُنَاالِا

تبيار القرآر

کواوران کے تمام گھر والوں کونجات دے دی O سوا ایک بوڑھی عورت کے جو باتی رہنے والوں میں سے تھی O پھر ہم نے دوسروں کو

1(2)

# المُطرِنَا عَلَيْهُمْ مُطرًافِسَاءُ مَطرُالْمُنْدُرِيْنَ النَّيْ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ

ا کردیا اور جم نے ان پر پھروں کی بارش کی موجن لوگوں کوعذاب سے ڈرایا جا چکا تعاان پر کیسی بری بارش تھی 0 بے شک

## وَمَا كَانَ ٱكْنُرُهُ وَهُوْمُ وَمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ مَا تِكَ لَهُوَ الْعَنِيْزُ

اس می ضرورنشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تنے 0 بے شک آ ب کا رب ہی ضرور غالب ہے

### الرِّحِيْمُ ١

بہت رحم فرمانے والا 🔾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: لوط کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی ٥ جب ان سے ان کے ہم قوم لوط نے کہا کیا تم نہیں قرتے؟ ٥ ب شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں ٥ سوتم اللہ سے ذرد ادر میری اطاعت کرو ٥ اور میں تم سے اس جہائے دین ) پرکوئی اجرت طلب نہیں کرتا میر ااجر تو صرف رب العالمین پر ہے ٥ کیا تم جہان دا وں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو! ٥ اور تمہارے رب نے تمہارے ہے تمہاری ہو یوں میں جو چیز بیدا کی ہے اس کوچھوڑ دیتے ہو! ' بکدتم اوگ حد سے تعاوز کرنے والے ہو ٥ (الشراء: ١٦١- ١٦٠)

حضرت لوط عليه السلام كي ابل سدوم كي طرف بعثت

انبیا علیم السلام کے بیان کیے ہوئے تقعی میں سے یہ چمنا قصد حفرت اوط علیہ السلام کا ہے۔

حضرت الوط عليه السلام كى قوم صے مراد اہل سدوم اور ان كے تبعين ہيں۔ انہوں نے حُفرت اوط حفرت ابراہيم اور ان كے تبعين ہيں۔ انہوں نے حُفرت اوط حفرت ابراہيم اور ان كے بہلے تمام نبيوں اور رسولوں كى تكذيب كى تمكى الشعراء الاا عمل حفرت لوط كواس قوم كا بمائى فر مايا ہے يہاں بمائى كا معنى ہم قبيلہ نبيں ہے جبيا كہ بعض متر جمين نے لكھا ہے كيونكہ حضرت لوط باہر سے اس علاقہ عمل آئے تھے ان كا تعلق ان ك نسب سے تعاندان كے وطن سے تعاني بيال پر بمائى كا اطلاق صرف مشفق كے معنى عمل كيا تيا ہے كيونكہ بمائى ' بمائى پر شفق اور مہر بان جوتا اور حضرت لوط عليه السلام بھى اس قوم پر مشفق اور مهر بان تھے۔

الم م ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر التوفى ا ٥٥ ه لكية بي:

حضرت لوط عليه السلام كا نام بلوط بن هاران بن تارخ عماران حضرت ابرابيم عليل الله ك بعالى تض اور عفرت اوط معضرت ابرابيم كي بيتي تقد و معضرت ابرابيم كي بيتي تقد -

حمان بن عطیہ نے بیان کیا ہے کہ نبط (عراقیوں کی ایک قوم) کے بادشاہ نے حضرت لوط اوران کے اہل پر حملہ کرکے ان کو قید کرلیا۔ پھر حضرت ابراہیم نے حضرت لوط کو چھڑا نے کے لیے اس سے جنگ کی اور حضرت لوط اوران کے اہل کو تھڑا اللہ عظرت ابن عباس رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ دس نبیوں کے سواتمام انبیا ، حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں سیدنا محمہ صلی اللہ علیہ وسلم محضرت اساعیل حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت لوط حضرت مود حضرت المحد الله علیہ وسلم اللہ وسلم کے اور حضرت نوع میں الساام کا دکر نبیس ہے )۔
معر میں رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا حضرت اوط علیہ السلام کے بعد جس نے اپنے

marfat.com

بياء الدار

اہل وعیال کے ساتھ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کی ووحثان (بن مفان) ہیں۔

(ارخ دش الكيرج ١٥٠ ص ٢٧٠ ملوم يروت ١٩٩١

حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ حضرت اہراہیم کورسول بنانے کے بعد حضرت سارہ کا جوواقد حضرت الماہی ماہ کے ساتھ ہوااس کے بعد حضرت سارہ کے دل میں اولا دکی خواہش ہوئی اور اللہ تعافی نے حضرت ابراہیم کوارش مقد سکیا طرف بھیجا اور حضرت لوط علیہ السلام کی جار اللہ بھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی جار اللہ بھی اور ان کی کل تعداد جار الا کھی اور ان کا سب بستیاں تھیں ۔ سدوم امورار عاموراء اور صوبریاء اور ہربتی میں ایک الا کھ جنگہ وسے اور ان کی کل تعداد جار الا کھی اور ان کا سب سے بڑا شہر سدوم تھا ، حضرت لوط علیہ السلام اس بھی میں مبعوث کے گئے تھے اور بیشہ بھی المعون تھی اور ان کی تھی اور ان کی تھی ہے۔ حضرت المحلین کے شہروں سے ایک دن کی مسافت پر تھا ، حضرت ابراہیم غلیہ السلام حضرت لوط بن حماران کے بھی تھے۔ حضرت ابراہیم غلیہ السلام حضرت لوط کی تو م کو تھی ہے۔ ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ذھیل دی ہوئی تھی۔ انہوں نے شرم وحیاء گوش پر سوار ہوکر تو م لوط کے باس گئے اور ان کو تھی ۔ اور بہت بڑی بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے مضرت ابراہیم وراز گوش پر سوار ہوکر تو م لوط کے باس گئے اور ان کو تھی ۔ اور بہت بڑی بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے مضرت ابراہیم میں معرف کے تو م کو تو اور اس کو دیکھ کے تو اور ان کو تھی ۔ اور بہت بڑی بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے مشرت ابراہیم میں مندوم کی طرف جاتے اور اس کو دیکھ کر کہتے : اے سدوم اب اللہ کی طرف سے تیرا کون سادن ہے؟ میں تمہیں ان کاموں سے منع کرتا ہوں تا کہتم اللہ کے عذاب کے مستحق نہ بنو۔ الحدیث

(تاريخ دشق الكبيرج ٥٣٣ م ٢٣٨ - ٢٣٦ (ملخصة ) مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٩٣١ -)

علامه عبدالرحمان بن على جوزى متوفى ١٩٥ ه كلصة بي:

حضرت لوط علیہ السلام اپنے عم محتر م حضرت ابراہیم پر ایمان لائے تھے اور ان کی اتباع کرتے تھے اور انہوں نے حضرت ابراہیم ابراہیم کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کی تھی 'پھر وہ مصر چلے گئے' اس کے بعد پھر لوٹ کرشام کی طرف آئے پھر حضرت ابراہیم فلسطین میں تشہر گئے' اور حضرت لوط اردن چلے گئے' اس وقت حضرت ابراہیم کی نصف عمر گذر چکی تھی تب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط کو اصل سدوم کی طرف رسول بنا کر بھیج دیا' اصل سدوم کا فر تھے اور مردم پرتی میں مبتلا تھے' اور حضرت لوط علیہ السلام ان کو کفراور بے حیائی کے کاموں سے روکتے تھے اور منع کرتے تھے۔ (المختلم جام ۱۰ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ) جنسی اعضاء اور جنسی عمل کا ذکر اشارہ اور کنا ہے سے کرنے کی تلقین

اس کے بعد ذکر ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اهل سدوم سے کہا: کیاتم جہان والوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو! (الشراء: ١٦٥)

اس سے مرادیہ ہے کہتم مردوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہو جنسی خواہش پوری کرنے کو کنلیۂ آنے سے تعبیر فرمایا ہے جس طرح اس آیت میں ہے:

نِسَآ وُكُوْحَرْثُ لَكُوْ اَكُوْ اَكُوْ اَلَىٰ شِنْتُكُوْ اَلَىٰ شِنْتُكُوْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

یہاں بھی کھیتیوں سے مراد اپنی ہویوں سے جماع کرنا ہے جس کو کنایۂ کھیتیوں میں آنے سے تعبیر فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جنسی خواہش پوری کرنے کے بجائے اشارے اور کنا ہے معلوم ہوا کہ جنسی خواہش پوری کرنے کے بجائے اشارے اور کنا ہے میں اس کا ذکر کرنا چاہیے اور شرم وحیاءاور حجاب کوقائم رکھنا چاہیے۔

marfat.com

اس آیت سے مرادیہ ہے کہتم اولاد آدم میں سے مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو حالا نکہ ان کے شہر میں عورتیں میت نے اور وہ اس شہر میں اور وہ اس شہر میں اور وہ اس شہر میں آنے والے مسافروں کو پکڑ کران کے ساتھ بیے خبیث کمل کیا کرتے تھے۔ آنے والے مسافروں کو پکڑ کران کے ساتھ بیے خبیث کمل کیا کرتے تھے۔ عورتوں سے عمل معکوس کرنے کی ممانعت

اس کے بعد فرمایا: اور تہمارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیو یوں میں جو چیز پیدا کی ہے اس کوچھوڑ دیتے ہو!

(الشعراء:٢٢١)

اس آیت میں بھی اللہ تعالی نے اشارہ اور کنایہ سے کلام فرمایا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے عورت کے جس عضو کواس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ اس عضو کی بجائے اس کے بچھلے عضو میں دخول کرتے تھے اور عمل معکوس کرتے تھے۔ مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں کہاتم عورتوں کی قبل (اندام نہانی) کوچھوڑ کرمردوں اورعورتوں کی پشت میں دخول کرتے ہو (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۰۳۲۳) دارالفکر بیروت تغیرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۵۸۸۷ مکتبہ نزار مصطفیٰ کہ کرمہ) علامہ قبولی علامہ

قرطبی علامه اساعیل حتی اورعلامه آلوی نے بھی اس آیت کی تفسیر میں ای طرح لکھا ہے۔

احادیث میں بھی عورتوں کے ساتھ عمل معکوس کرنے کی ندمت کی گئ ہے:

امام ابوالقاسم علی بن الحن ابن عسا کرمتوفی اے۵ ھاپی اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوصحر ہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم لوط مردوں کے ساتھ بیمل کرنے سے جالیس سال پہلے عورتوں کے ساتھ بیمل کرتی تھی۔

طاؤس سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی حخص عورت کی سرین (بچھلی جانب) میں بیٹمل کرے تو اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے کہا بیاس کا کفر ہے۔ قوم لوط نے اس عمل کی ابتداء کی تھی پہلے وہ عورتوں کے ساتھ بیٹمل کرتے تھے' پھر مردمردوں کے ساتھ عمل کرنے لگے۔ (تاریخ وشق الکبیرج ۵۳س ۴۳۲ مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر (رحمت) نہیں کرتا جواپی بیوی کی بچپلی جانب میں جماع کرتا ہے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۱۲۲ سنن ابن ملجه رقم الحدیث: ۱۹۲۳ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۴۰۹۵۲ مصنف ابن الی شیبه ۳۵۳ سنداحد ج ۲۳ می ۲۵۳ سنن دارمی رقم الحدیث: ۱۲۳۹ سنن کاری للبیبتی ج مص ۱۹۸ شرح السند رقم الحدیث: ۲۲۹۲ )

حضرت خزیمہ بن ٹابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فر مایا بے شک اللہ حق بات سے حیانہیں فر ما تاتم عورتوں کی پچپلی جانب میں دخول نہ کرو۔

(سنن ابن ماجدرتم الحديث: ١٩٢٣ مصنف ابن الي شيبه ج ٢٥ م ٢٥٣ مند احد ج ٥ م ٢١٣ من الداري رقم الحديث: ١١٢٨ المنتلى لا بن جاروورقم الحديث: ٢٨٤ مجع ابن حبان رقم الحديث: ١٩٨٨)

حعزت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ اس مرد کی طرف نظر (رحمت ) نہیں فر ماتا جو کسی مردیاعورت کی دہر (مقعد ٔ سرین) میں دخول کر ہے۔

(سنن الترندى رقم الحديث: ۱۵۱۱ مند أبويعلى رقم الحديث: ۲۳۷۸ ميح ابن حبان رقم الحديث: ۴۲۰۳ الكال لا بن عدى جهم ۱۳۰ ) حضرت على رضى الله عنه بيان كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: جبتم ميں سے كى شخص كى رتح (موا)

marfat.com

بيار القرار

خارج ہوتو وہ وضو کرے اورتم عورتوں کی پچیل جانب میں نہ آؤ۔

( مِنن الرّ مَذي رَقُم الحديث: ١٦٦١ مند ابويعليٰ رقم الحديث: ٢٣٤٨ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٣٠٠٣ الكال لا بن عدى ح سه ١٣٠٠)

عملِ قوم لوط کی ُسزا

اس کے بعد حضرت لوط نے فر مایا بلکہ تم لوگ حد سے تجاوز کرتے ہوئینی یوں تو تمام معاملات میں حد سے تجاوز کرتے ہو اور خصوصیت کے ساتھ جنسی عمل میں حد سے تجاوز کرتے ہو۔

عمل قوم لوط کی سزامیں اختلاف ہے'امام ابوصنفہ نے فرمایا اس پرتعزیر لگائی جائے گی اور اس پر حد نہیں ہے۔امام مالک نے کہا فاعل اور مفعول دونوں کورجم (سنگسار' پھر مار مارکر ہلاک کردینا) کرنا واجب ہے خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا غیرشادی شدہ اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک اس کی وہی سزا ہے جوزنا کی ہے' ان کے نزدیک بیفعل عین زنا تو نہیں مگر زنا کے مشابہ ہے۔ اس کی تفصیل ہم نے الاعراف: ۸۰ میں بیان کردی ہے دیکھیے تبیان القرآن جی مص ۲۱۹-۲۱۰ اور اس فعل کی مشابہ ہے۔ اس کی تفصیل ہم نے الاعراف: ۸۰ میں بیان کردی ہے دیکھیے تبیان القرآن جی مص ۲۱۹-۲۱۰ اور اس فعل کی قدرتی سزایہ ہے کہ قوم الوط کاعمل کرنے والا ایڈز کی بیاری میں مبتالا ہوجاتا ہے۔ انسان کے خون میں جوسفید خلیے ہوتے ہیں وہ کسی بھی بیاری کے خلاف مزاحمت اور مدافعت کرتے ہیں ایڈز کی بیاری میں بیسفید خلیے ختم ہوجاتے ہیں اور انسان کے جسم میں بیاریوں کے خلاف جو مدافعت کا طبق نظام ہے وہ مردہ ہوجاتا ہے۔ پھر انسان کو جو بھی بیاری ہووہ ختم نہیں ہوتی اور اس کا میں بیسفید خلیے ختم ہوجاتے ہیں اور اس کا میں بیار یوں کے خلاف جو مدافعت کا طبق نظام ہے وہ مردہ ہوجاتا ہے۔ پھر انسان کو جو بھی بیاری ہووہ وختم نہیں ہوتی اور اس کا میں بیسل کی جو مدافعت کا طبق نظام ہے وہ مردہ ہوجاتا ہے۔ پھر انسان کو جو بھی بیاری ہووہ ختم نہیں ہوتی اور اس کا علاج ہوتا ہے۔ پھر انسان کو جو بھی بیاری ہووہ ختم نہیں ہوتی اور اس کا علاج ہوتا ہے۔ بھر انسان کو جو بھی بیاری ہوتا ہے۔ بھر انسان کو جو بھی بیاری ہوتا ہے۔ بھی تک ایک کے علاج دریافت نہیں ہوسکا۔

قوم لوط کی بری خضلتیں

امام ابوالقاسم علی بن الحسن بن هبته الله ابن عسا کرمتو فی اے۵ ھا پی اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تین خصلتوں کے سواقوم لوط کی تمام خصلتیں مٹ چکی ہیں' تکواروں کے غلاف کو گھسیٹنا' ناخنوں کورنگنا اور شرمگاہ نگی کرنا۔ ( تاریخ دمثق الکبیر قم الحدیث:۱۱۷۳)

حضرت ابوامامہ باهلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قوم لوط دس خصلتوں کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی' کبوتروں سے کھیلنا' غلیل بازی کرنا' سیٹیاں بجانا' مجلس میں کنکر پھینکنا' سرکے بال سیدھے سنوارنا' دنداسہ لگانا' چا در کونخنوں سے پنچے لئکانا' اچکنوں کو بند کرنا' مردوں سے خواہش پوری کرنا اور دائماً شراب بینا' اور بیامت ایک اور برائی کا اضافہ کرے گی۔ عورتیں عورتوں سے جنسی خواہش پوری کریں گی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غلیل بازی سیٹی بجانا کنکر پھینکنا اور دنداسہ چبانا قوم لوط کے برے اخلاق میں سے ہیں۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قوم لوط دس خصلتوں کی وجہ سے ہلاک کی گئی اور میری امت ان سے ایک کام زیادہ کرے گئ مرد مردوں سے جنسی عمل کرتے تھے۔ غلیل سے نشانہ لگاتے تھے مجلس میں کنکر چین تھے تھے۔ کوتر بازی کرتے تھے دو را تھور کی شراب) چیتے تھے داڑھی کا شے تھے مونچیس لمبی رکھتے تھے سیٹی بجاتے تھے تھے داڑھی کا شے تھے مونچیس لمبی رکھتے تھے سیٹی بجاتے تھے تالی پیٹتے تھے ریش مورتوں سے جنسی خواہش پوری کریں گی۔ تالی پیٹتے تھے ریش مورتوں سے جنسی خواہش پوری کریں گی۔ تالی پیٹتے تھے ریش مورتوں سے جنسی خواہش پوری کریں گی۔ تالی پیٹتے تھے ریش میں تھے اور میری امت ان سے ایک کام زیادہ کرے گی۔ عور تیں عورتوں سے جنسی خواہش پوری کریں گا۔ تالی پیٹتے تھے ریش میں تھے اور میری امت ان سے ایک کام زیادہ کرے گی۔ عور تیں عورتوں سے جنسی خواہش پوری کریں گا۔ اللہ بیٹتے تھے ریش میں تھے دائر ہے تھے دائر ہے تھے دائر ہے تھے دائر ہے تھے دیں ہے تھے دائر ہے تھے دائر ہے تھے دیتے دینے دیں ہے تھے دیں ہے تھے دیں ہے تھے دائر ہے دیں ہے تھے دیں ہے تھے دیا ہے تھے دیں ہے دیں ہے تھے دیا ہے تھے دیں ہے دیں ہے تھے دیں ہے دیں ہے تھے دیں ہے دیں ہے تھے دیں ہے تھے دیں ہے تھے دیں ہے دیں ہے تھے دیں ہے تھے دیں ہے تھے دیں ہے دیں ہے دیں ہے دیں ہے دیں ہے دیں ہے تھے دیں ہے تھے دیں ہے تھے دیں ہے د

حضرت ام هانی رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اس آیت کے متعکن پوچھا: وَتَنْ اَتُوٰنَ فِیْ فِیْ اَلِمُنْ کُرُوْ (العنکبوت: ۲۹) تم اپی عام مجلسوں میں برے کام کرتے ہو۔ میں نے پوچھا یہ بتا ہے وہ کیا برا کام کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا وہ راستہ میں جانے والوں کو کنگر مارتے تھے اور ان کا غدائی

marfat.com

الااتے تھ (تاریخ مثن اکبیر قم الحدید: ۱۲۵ ای (تاریخ دشن اکبیریت ۵۳ مدار ۱۲۵ ملته الاستان الترات الت

حضرت لوط علیہ السلام نے اهل سدوم کو ان کے برے اور سخت بے حیائی کے کاموں ہے منع کیا تھا اور ان کو اس پر آخرت کے عذاب سے ڈرایا تھا' انہوں نے اس کے جواب میں حضرت لوط سے کہا کہا گرآ پ ہم کومنع کرنے سے بازنہ آئے تو ہم آ بے کا بہت برا حال کرکے ان شہروں ہے آپ کو نکال دیں گے۔

حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا میں تمہارے ان برے کاموں کی وجہ ہے تم ہے بخت ناراض ہوں' اس آیت میں ناراض کے لیے المقالین کالفظ ہے ئیہ قالمی کی جمع ہے' اس کامعنی ہے بیزار ہونے والا ' سخت نفرت کرنے والا ' حجوز نے والا ' قلت النساقة برا کبھا اونٹنی نے اپنے سوار کو گرادیا یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی شخص نفرت اور بے زاری ہے کی چیز و پھینک دیے قسلسی کامعنی پکانا اور بھوننا بھی ہے۔شور بے والے سالن کو القلیہ کہتے ہیں۔حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے ساتھ رہنے کو ناپند کیا اور ان کے قرب سے نجات حاصل کرنے میں رغبت کی اس لئے انہوں نے اللہ عز وجل سے یہ دعا کی: اے میر ے دب اللہ عزول کی اللہ عزول کی بدکاریوں سے نجات دے دے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول فر مائی اور ارشاد فر مایا: سوہم نے ان کواور ان کے تمام گھر والوں کو نجات و ہے دی ہے ہے ان کواور ان کے گھر والوں کو عذا ب نازل ہونے سے پہلے ان کے گھر وں سے نکال لیا ماسوا ایک بوزھی عورت کے جس کا نام والعہ تھا یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی اور ان پر ایمان نہیں لائی تھی 'حضرت لوط علیہ السلام کی منکوحہ ہونے کے اعتبار سے اس کو آپ کے احمل میں شامل رکھا گیا۔ اس آیت میں اس کے لیے مجوز کا لفظ ہے۔ مجوز عاجز کا اسم مبالغہ ہے ' اس کا معنی ہے بہت زیادہ عاجز 'جونکہ بوڑھی عورت کام کاج سے بہت زیادہ عاجز ہوتی ہے ' اس لیے اس کو مجوز کہا جاتا ہے ' اس کا معنی ہے باتی رہنے والے اس کو ان لوگوں میں باتی رکھا گیا جن کو عذا ب دیا گیا تھا' کیونکہ یہ بھی قوم کی طرف مائل غلاور ان کے افعال پر راضی تھی آت سان سے ہر سے والے پھر اس پر بھی گئے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئی تھی اور ان لوگوں کے ساتھ باتی رہ گئی جن پر عذا ہ آیا۔

حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے متعلق قرآن مجید میں ایک اور جگہ ذکر ہے: حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت اور اس کا عذاب

اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے یہ دونوں ہمارے نیک بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھیں کھران دونوں نے ان دونوں سے خیانت

ضَرَبَاللهُ مَثَلًا لِلَّذِيْنَ كُفَّ والْمُرَاتَ نُوْجِ وَالْمُرَاتَ لُوْجِ وَالْمُرَاتَ لُوْجِ وَالْمُرَاتَ لُوْجٍ وَالْمُرَاتَ لُوْجٍ وَالْمُرَاتَ لُوْجٍ وَالْمُرَاتَ لُوْجٍ وَالْمُرَاتَ لُوْجٍ وَالْمُرَاتِ اللهِ مَنْ عَبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَكَانَتُهُمَا فَي اللهِ مَنْ عَبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَكَانَتُهُمَا فِي اللهِ مَنْ عَبَادِنَا صَالْحَالَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

marfat.com

مثأر القرار

ک کس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے عراب کو

الله خِلين ٥ (التريم:١٠)

نه كر محكاوران (عورتول) سے كما جائے كا معورتو إتم دول

دوزخ میں دافل ہونے والوں کے ساتھ دافل ہوجاؤ۔

اس آیت می حضرت لوط اور حضرت نوح کی بیویوں کی خیانت کا ذکر کیا گیا ہاس کی تغمیل میہ: الم ابوالقاسم على بن حسن بن هبة الله ابن عساكر متوفى اعهداني سند كيساته روايت كرت بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ان عورتوں نے زنانہیں کیا تمالیکن حضرت نوح کی ہوی لوگوں کو جاکر میہ بتاتی تھی کہ حضرت نوح مجنوں اور دیوانے ہیں اور حضرت لوط کی بیوی لوگوں کو جاکر بتادی<mark>تی تھی کہ آج حضرت لوط</mark> کے پاس مہمان آئے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اینے مگمر کی حبیت پر چڑھی اس نے اینے کیڑے سے اشارہ کیا تو فاس لوگ اس کے پاس بھا گتے ہوئے آئے اور اس سے یو چھا تمہارے یاس کوئی خبر ہے؟ اس نے کہا ہاں! بے شک اللہ کی قتم ہمارے یاس ایسے حسین وجمیل مہمان آئے ہیں اور ان سے ایس اچھی خوشبو آرہی ہے میں نے ایسےلوگ ساری زندگی نہیں و کھے۔

اشرف خراسانی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کسی نبی کی بیوی نے مجمی زنانہیں کیا۔

( تاريخ دمثق الكبيرةم الحديث: ١١٤٢١) ج ٥٣٣ - ٢٣٥ ملتقطأ "مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٣١ه)

امام ابوالقاسم على بن الحسن بن هبة الله ابن عسا كرمتوفي اع۵ه هايني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں: قادہ بیان کرتے ہیں کہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے وہ اس وفت کوئی کام کررہے تھے انہوں نے کہا ہم آج رات آپ کے پاس مہمان رہیں گے۔حضرت لوط ان کوساتھ لے کرایے گھر کی طرف چل پڑے۔حضرت لوط نے راستہ میں ان کی طرف مر کر فرمایا کیاتم کومعلوم نہیں ہے کہ اس بستی کے لوگ کس طرح کے کام کرتے ہیں! تمام روئے زمین میں ان سے زیادہ برے کام کرنے والا اور کوئی نہیں ہے حضرت لوط نے بیہ بات ان سے تین بار کہی اور ان فرشتوں سے بیر کہا گیا تھا کہ ان کواس وقت تک عذاب نہ دیں جب تک کہ تین باران کے خلاف شہادت نہ حاصل کرلیں۔ جب وہ فرقیتے حضرت لوط کے گھر داخل ہوئے تو وہ کا فرہ بوڑھی اپنی قوم کے پاس گئی اور ان کوحفرت لوط کے گھر کے دروازے میں ۔ لے آ کمی ایک فرشتہ اٹھا اور اس نے پوری قوت کے ساتھ دروازہ کو بند کر دیا۔حضرت جریل نے ان کوعذاب دینے کے لیے اینے رب سے اجازت طلب کی الله تعالی نے ان کواجازت دے دی بھر حضرت جبریل نے ان کے او براپنا پر مارا جس سے وہ اندھے ہو گئے اور انہوں نے بہت بری حالت میں رات گذاری کچرفرشتوں نے حضرت لوط سے کہا:

قَالُوْ اللُّوْطُ إِنَّا رُسُلُ مَ يِكَ لَنْ يَصِلُوْ آلِكُكُ فَأَسْرِ إنَّهُ مُصِيبُهُما مَا أَصَابُهُمْ ط . (حود: ١٨)

فرشتول نے کہا: اے لوط! ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے بِأَهْلِكَ بِقِطْمٍ مِنَ الْيُلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُوْ اَحَدًا إِلَا الْمُرَاتَكُ مِنْ يَاوَكُ آبِ تَك بر رَّنْهِ مِنْ كَنْ عَلَى الله عَلَى الل میں اینے گھر والوں کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوجا کیں اور آپ میں سے کوئی مخص مرکر نہ دیکھے البتہ اپنی بیوی کو ساتھ نہ لیں ہے شك اس كو (بھى ) وہى (عذاب) چينجے والا بے جوانبيس بينجے گا۔

قادہ کہتے ہیں کہ مجھے بیصدیث پینچی ہے کہ اس بوڑھی عورت نے ایک آ واز سی تو اس نے اس آ واز کی طرف مر کرو یکھ

martat.com

الما الكلي بقرآ كرلكاده ال وقت ابني قوم سے الك جكه برتقى - قاده نے كہا جميں بيرهديث بېنجى ہے كه حضرت جريل نے اس الكى كودرميان سے بكڑ كرا تھايا 'اوراس كوآ سان كى طرف لے كر چڑھے حتى كه آسان والوں نے اس بستى كے كتوں كى آوازيسني مرحضرت جريل نے اس بستى كوبلے ديا اس كے او بركا حصہ نيچے اور نيچے كا حصہ او بركرديا ' پھران برلگا تار پھر برسائے ' قاده نے كہا ميں بيره ديث بنجى ہے كہان كى تعداد جارلا كھتى ۔ (تاریخ دشق الكبيرة ٣٥٣ مطبوعه داراحياء التراث العربى بيروت ١٣٢١هـ) عدود كے نفاذ كا رحمت ہونا

اللہ تعالی نے فرمایا: بے شک اس میں ضرور نشانی ہے (الشعراء: ۱۵۷۷) یعنی قوم لوط کو جوعذاب دیا گیا اس میں بعد والی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان ہے تا کہ وہ اس تسم کی بدکاری اور ایسے قبیج فعل کے ارتکاب سے باز رہیں تا کہ ان پر بھی وہ عذاب نہ آجائے جوقوم لوط پر آیا تھا' پھر فرمایا اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے۔

اس بنتی میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے سوا اور کوئی مومن نہیں تھا' حضرت لوط علیہ السلام مومن تھے اور ان کی دو بیٹمیاں اور ان کے دامادمومن تھے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۳ اص۱۲۴٬ دوح البیان ۲۶ص ۳۸۹)

پھر فرمایا ہے شک آپ کا رب ہی ضرور غالب ہے کہ وہ اپنے اور اپنے رسول کے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے' اور بہت رحم فرمانے والا ہے کہ وہ اپنے انبیاء اور اولیاء کی مد د فرمات ہے' اور کفار پر بھی بغیر تنبیہ کے عذاب نازل نہیں فرماتا اور ان کو ایمان لانے اور اصلاح کرنے کی مہلت ویتا ہے۔ اور عذاب کے مستحقین کو عذاب دینا بھی صالحین کے اوپر اس کی رحمت کا کمال ہے' کیونکہ جس کے کسی عضو میں ناسور ہوجائے تو اس عضو کو کا ب دینا ہی پورے جسم کی صلاح کا ضامن ہے اور یہ جہان بھی ایک جسم کی طرح ہے اور کفار اس جہاں میں اس عضو کی طرح ہیں جس میں ناسور ہوتو ان کفار کو عذاب سے ہلاک کر دینے میں پورے کی طرح ہے اور کفار اس جہاں میں اس عضو کی طرح ہیں جس میں ناسور ہوتو ان کفار کو عذاب سے ہلاک کر دینے میں پورے جہان کی سلامتی ہے' اور اگر قبر اور غلب میں کوئی فائدہ نہ ہوتا تو حدود کو مشر وع نہ کیا جاتا' اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فسلوں کی زر خیزی اور زرعی پیداوار کی بہتا ہے سے زیادہ نفع حدود کے قائم کرنے میں ہے' کیونکہ اگر نفاذ حدود کے ذریعہ معاصی' فواحش اور جرائم کی روک تھام نہ کی جائے اور مشکر اے اور فواحش ہوجائے ہیں تو پھر زمین میں پانی کے سوتے خشک ہوجاتے ہیں۔ فسلیس ویران میں اور رزق میں کی ہوجاتی ہیں۔ فسلیس ویران ہوجاتی ہیں اور رزق میں کی ہوجاتی ہیں۔ وہ اتنے ہیں۔ فسلیس ویران ہیں اور رزق میں کی ہوجاتی ہیں۔

ی ہے اور دیدوں میں میں اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ضرور خمر (انگور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ضرور خمر (انگور

marfat.com

کی شراب) کا نام بدل کراس کو پی رہے گی اور اس کے سروں پر آلات موسیق بجتے رہیں مے اور گانے والیاں گائی دہیں گی ت اللہ ان کوزمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے بندر اور خزیر بنادے گا۔

(سنن ابوداؤ درتم الحدیث: ۳۱۸۸ سنن ابن ماجد تم الحدیث: ۴۰۲۰ سندا حمدی ۵ ۲۳۳۷ سنن کری اللیم تی جری ۱۳۹۸ جو ۱۳۳۸ مندا حدیث ۵ ۲۰۲۰ سنن ابن طالب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب میری احت پیمدہ (فتم کے ) کام کرے گی تو اس پر بلا ئیس اور مصائب نازل ہوں گے ۔ صحابہ نے بو چھا: یا رسول الله وہ کون سے کام ہیں؟ آپ نے فرمایا جب مالی غیمت بھے لیا جائے گا اور زکو قاکو تاوان سمجھا جائے گا اور مایا جب میری کا اور اپنی بوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی مال کی نافر مانی کرے گا اور اپنی بوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی مال کی نافر مانی کرے گا اور اپنی دوست کے ساتھ بیکی کرے گا اور اپنی باپ کے ساتھ بدی کرے گا اور مساجد میں شور کیا جائے گا اور روز بل آ دمی کوقوم کا سردار بنادیا جائے گا اور اس احت کے پچھلے لوگ الکے ساتھ بدی کرے گا اور اس احت کے پچھلے لوگ الکے لیے اس کی عزت کی جائے گی اور فر ( انگور کی شراب ) بی جائے گی اور ریٹم پہنا جائے گا اور اس احت کے پچھلے لوگ الکے لیے اس کی عزت کی جائے گی اور شراب کی جائے گا اور اس احت کے پچھلے لوگ الکے لوگ لیکھوں کو برا کہیں گے تو ان کاموں کے وقت سرخ آ ندھیوں اور زمین میں دھنسائے جائے اور شرخ کیے جانے کا انتظار کرو۔

(سنن التر مذی رقم الحدیث: ۲۲۱۰ المسند الجامع رقم الحدیث: ۲۲۱۰ المسند الجامع رقم الحدیث: ۱۰۲۸۱ المسند الجامع رقم الحدیث: ۱۰۲۸۱ المت کے لیے زمین حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: اس امت کے لیے زمین میں وحسنا اور مسنح کیے جانا اور آسان سے بچروں کا بر سنا بھی ہوگا ایک مسلمان نے آپ سے بوجھا: یا رسول الله! بیا ہوگا آپ مور ہوگا اور خمر (انگور کی شراب) بی جائے گی۔ (اس حدیث کی سند میں ایک راوی ضعیف ہے) (سنن التر مذی رقم الحدیث: ۲۲۱۲)

حضرت توبان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا عمر میں صرف نیکی سے اضافہ ہوتا ہے۔ اور تقدیر (معلق) کوصرف دعا ٹالتی ہے اور انسان گناہوں کے ارتکاب کی وجہ ہے رزق سے محروم ہوجاتا ہے۔

(سفن ابن ماجدرقم الحديث: ٣٠٢٢)

ان احادیث سے یہ واضح ہوگیا کہ فواحش منکرات اور جرائم کے ارتکاب سے بلائیں اور مصائب آتے ہیں زمین میں دھنے مسنے کے جانے اور رزق سے محرومی کے عذاب نازل ہوتے ہیں اس لیے حدود اور تعزیرات کومشر وع کیا گیا تا کہ ان کے دُر اور خوف سے لوگ جرائم سے بازر ہیں اور اللہ تعالی کے عذاب اور اس کی ناراضگی سے بچے رہیں اس لیے جرائم پر من اوی اور حدود کا نافذ کرنا بھی اللہ تعالی کی رحمت ہے۔

علامه اساعیل حقی متوفی ۱۱۳۵ ه کصتے ہیں کہ حضرت ادریس علیه السلام نے فرمایا:

جوشخص ایسی جگه میں رہے جہال کوئی قاہر سلطان نہ ہواور عادل قاضی نہ ہواور طبیب عالم نہ ہواور دکا نیں اور بازار نہ ہول اور جاری دریا نہ ہواں کے بہت میں رہے جہال کو این اسلام کو این مال کو اور اپنی اولا دکوضائع کر دیا۔ پس عقل والے پرلازم ہے کہ وہ اپنی سفلی خواہش سے احتر از کرے اور اپنی بری عادات کورک کرے اور تمام حالات میں نرمی کے ساتھ اپنے نفس امارہ سے جہاد کرے۔ (روح البیان ج۲ ص ۲۹ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

## كُنَّ بَ اصْحَابُ لَئِنْكُ فِي الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شَعَيْبُ الْا

اصحاب الایکہ (سرسبر جنگل والوں)نے رسولوں کی تکذیب کی 0 جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم



シロニシュ

*جلد* شتم

marfat.com

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اصحاب الا یکہ (سرسز جنگل والوں) نے رسولوں کی محکذیب کی 8 جب ان سے شعیب نے کہا کیا تھ نہیں ڈرتے! 0 بے ٹک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں 0 سوتم ڈرواور میر کی اطاعت کرو 10 اور میں تم سے اس ( تملی دین ) ہرکوئی اجرت طلب نہیں کرتا'میر ااجرتو صرف رب العالمین پر ہے 0 (الشحراء: ۱۸۰-۲۱) حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ

انبیاء کیبم السلام کے تصفی میں سے ساتواں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ حافظ میں الحسن بن هبة اللہ ابن عسا کرمتو فی اے۵ ھے نے حضرت شعیب کا نام اس طرح لکھا ہے: شعیب بن یو بب بن عقاء بن مدین۔ (۲ رخ دشق الکبیرج ۲۵ص ۴۸ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی ہیروت ٔ۱۳۲۱ھ) حافظ ابوالفرج عبدالرحمان بن علی الجوزی التوقی ۵۹۷ھ کھتے ہیں:

ان کا نام شعیب بن عینا بن ندیب بن مدین بن ابراہیم ہے اکثر مؤرضین نے ای طرح لکھا ہے اور بعض نے بیکہا کہ بیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دہے ہیں ہیں 'بلکہ بیان بعض لوگوں میں سے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پرایمان لے آئے تھے لیکن بید حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہیں ان کو دوامتوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ احمل مدین اور اصحاب الا بکہ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کا گھر تھا اور ایکہ کا علاقہ مدین کے پیچھے تھا۔

علاء نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بین سال کی عمر میں مدین کی طرف مبعوث کیا 'یقوم تاپ اور تول میں کی کرتی تھی ۔ حضرت شعیب نے ان کوتو حید کی دعوت دی۔ اور ان کو ناپ اور تول میں کی کرنے ہے منع کیا ' حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بہترین جواب دیتے تھے اس لیے ان کو خطیب الا نبیاء کہا جاتا تھا ' جب احمل مدین کی سمرشی بہت بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت گری کا عذاب بھیجا' وہ گری سے گھرا کرا ہے گھروں کو چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل مجے ' تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تحت گری کا عذاب بھیجا' وہ گری سے گھرا کرا ہے گھروں کو چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل مجے ' تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بادل بھیجا جس نے سورج سے ان کے اوپر سامیہ کرلیا۔ اس سے ان کو شعند ک اور لذت حاصل ہوئی ' پھران میں سے بعض نے بعض کو بلایا حتیٰ کہ سب اس بادل کے نیچ جمع ہوگئ بھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کے اوپر ایک آگ بھیجی جس نے ان سب کو جلاڈ الا اور یہی یوم الظلہ (سائبان کے دن) کا عذاب ہے۔

پھر حضرت شعیب نے باتی عمر اصحاب الا یکہ کے ساتھ گذاری اور ان کو اللہ سبحانہ کا پیغام سناتے رہے اور ان کو اللہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے اور اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیتے رہے۔ لیکن ان کی دعوت کا اثر ان پر بھس ہوا۔ ان کی سرکشی اور گمراہی بڑھتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی گرمی مسلط کردی اور بیہ ہوسکتا ہے کہ دوامتوں پر ایک جیسا عذاب آیا ہو۔

قادہ نے بیر کہا ہے کہ اهل مدین کو ایک چنگھاڑنے ہلاک کردیا تھا' اور اصحاب الا یکہ پر سات دن تک مسلسل سخت گرمی مسلط کی گئ 'چراللہ تعالیٰ نے ان پر ایک آ گے بھیجی جوان کو کھا گئی اور یہی یوم الظلمة کاعذاب ہے۔

(المنتظم جاص ۲۱ مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۱۵ه

امام ابوالحس على بن ابي الكرم الشيباني ابن الاثير الجزري التوفى ١١٠٠ ه لكهة بين:

ایک قول یہ ہے کہ حضرت شعیب کا نام شعیب یثر دن بن ضیعون بن عنقابن نابت بن مدین بن ابراہیم ہے ایک قول ہے۔ ہے کہ ان کا نام شعیب بن میکیل ہے اور وہ مدین کی اولا د سے ہیں۔ایک قول یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کی اولا د سے نہیں ہیں وہ ان بعض لوگوں کی اولا د سے ہیں جوحضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ شام

marfat.com

می طرف ہجرت کی تھی کین وہ حضرت لوط کے نواسے ہیں اور حضرت لوط کی بیٹی حضرت شعیب کی نانی تھیں ' حضرت شعیب نابینا تھے جبیبا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے حضرت شعیب کی قوم نے ان سے کہا:

انہوں نے کہا اے شعیب! ہم آپ کی اکثر باتوں کونہیں

قالوا يشعيب ما نفقه كثيرا مماتقول وانا

سجھے اور بے شک ہم آپ کواپنے درمیان بہت کمزور پاتے ہیں۔

لنوك فينا ضعيفا (مود:١٩)

(میں کہتا ہوں کہاں آیت سے حضرت شعیب علیہ السلام کے نابینا ہونے پر استدلال کرنا درست نہیں ہے کیونکہ ان کی قوم کا منشاء یہ تھا کہ آی جارا مقابلہ نہیں کر سکتے اس سے ان کے نابینا ہونے پر روشی نہیں پڑتی ۔سعیدی غفرلہ )

حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کو گفر ہے اور ناپ اور تول میں کی کرنے ہے ڈراتے تھے اور جب اس قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یوم الظلة کا عذاب نازل کر دیا۔ (اس کی تفصیل امام ابن جوزی کی عبارت میں گزر چکی ہے) اور قادہ نے کہا ہے کہ حضرت شعیب کو دوامتوں کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ اصل مدین کی طرف اور اصحاب الا یکہ کی طرف اصحاب الا یکہ گھنے جنگلوں میں رہنے والے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کا ارادہ کیا تو ان کو سخت گری میں مبتلا کر دیا۔ پھران پر ایک بادل چھا گیا وہ سب اس کے سائے میں جمع ہو گئے کیونکہ اس میں ان کو شونڈک اور راحت ملی پھرا جپا نک اس بادل ہے۔ اور رہے اصل مدین اس بادل ہے اللہ تا ہے۔ اور رہے اصل مدین اور وہ مدین بن ابراہیم الخلیل کی اولا و ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوا یک زلزلہ اور اس کی چنگھاڑ سے ہلاک کر دیا تھا۔

بعض علاء نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت شعیب کی قوم نے اللہ کی حدکو معطل کردیا تھا' پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں توسیع کردی' انہوں نے پھر حدکو معطل کردیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے رزق میں توسیع کردی۔ پھر یونہی بار بار ہوتا رہا' حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو ان پر ایسی گری مسلط کردی جوان کی برداشت سے باہر تھی' ان کو کہیں سایہ میسر تھا نہ تھا' پھر ان میں ہے کسی نے آ کر کہا کہ اس نے ایک جگہ بادل کا سایہ دیکھا ہے وہ سب اس کے ساتھ جاکر وہاں جمع ہو گئے' اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے بھر دیا اور ان پر آگ برسنے لگی اور یہی یوم الظلة (سائبان والے ون) کا عذا ب ہے۔ (الکال فی التاریخ جام ۸۹-۸۸ مطبوعہ دارالکاب العربی بیروت' ۱۳۰۰ھ)

حافظ عادالدين اساعيل بن عمرابن كثير متوفى ٢٥ ٥ ه لكصتي بين:

اهل مدین مدین نام کے اس شہر میں رہتے تھے جو حجاز کی اس جانب آبادتھا جہاں اس کی سرحد شام سے ملتی ہے اس کے قریب بحیرہ قوم لوط تھا' (پیشہر خلیج عقبہ کے شرقی اورغربی ساحلوں پر آبادتھا' اور بیسارا علاقہ مدین کہلاتا تھا اور اس علاقے کے مرکزی شہر کا نام بھی مدین تھا' اس شہر میں جو قبیلہ آبادتھا اس کا نام بھی مدین تھا )

امام ابن حبان في اين محيح من سه حديث درج كى ع:

اے ابوذ را جار نبی عرب سے ہیں: هود ٔ صالح ' شعیب اور تمہارے نبی ۔ (صحح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۱۱)

جلدبشتم

marfat.com

ثبيار الغرآو

یریثان نه کرو ڈاکے نہ ڈالو ان میں ہے بعض حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لے آئے **اور اکثر نے کفر کیا حی کہ اللہ تعالی** نے ان پرخوف ناک عذاب بھیجا۔حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو جومعجزات د**کھائے تتے اورا بی نبوت اور رسالت** بر جومجزات پیش کیے تھے وہ ہم تک ہیں پنیچ۔ (البدایہ والنہایہ جام ۲۶۷-۲۹۱ مطبوعه دارالفكر بروت ۱۳۱۸ه) حافظ ابوالقاسم على بن الحن بن هبة الله ابن عسا كرمتوفي اع٥ حاني سند كے ساتھ روايت كرتے بن: حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے **فر مایا کہ اللہ کے نبی حضرت شعیب** علیہ السلام اللہ کی محبت میں اس قدر روئے کہ نابینا ہو گئے 'پھر اللہ نے ان کی بینائی لوٹاد**ی اور ان کی طرف بیوجی کی کہ اے** شعیب! تم کس وجہ سے روتے ہو؟ آیا جنت کے اشتیاق میں روتے ہویا دوزخ کے خوف سے! حفزت شعیب نے کہا: اے میرےمعبود اوراےمیرے مالک! تو خوب جانتا ہے کہ میں جنت کے شوق میں روتا ہوں نہ دوزخ کے خوف ہے! **لیکن میں** نے این دل میں تیری محبت کو باندھ لیا ہے۔ پس جب میں تیری طرف د کھتا ہوں تو مجھ اس کی کوئی برواہ نہیں ہوتی کہتو کیا كرر مائے كي اللہ نے وى كى كدا عصيب! اگريه برحق ہے توا عصيب تم كوميرى ملاقات مبارك مؤاى ليے ميں نے اپنے کلیم موی بن عمران کوتمهارا خادم بنایا ہے۔ (تاریخ وشق الکبیر قم الحدیث: ۵۲ ما ۴ ج ۲۵ص ۵۰ مطبوعه داراحیا والتراث العربی بیروت ۱۳۲۱ه) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ مجدحرام میں صرف دوقبریں ہیں ان کے سوا اور کوئی قبرنہیں ہے۔ حضرت اساعیل اور حضرت شعیب علیها السلام کی قبرین ہیں۔ حضرت اساعیل علیہ السلام کی قبر حطیم میں ہے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر حجر اسود کے بالقابل ہے۔وهب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ حفزت شعیب علیہ السلام اور ان برایمان لانے والے مکہ میں فوت ہوئے اور ان کی قبریں دار الندوہ اور باب بن سہم کے درمیان کعبہ کی غربی جانب میں ہیں۔ ( تاریخ دمثق الکبیرج۲۵مس۵۴ مطبوعه داراحیاءالتراث العرلی بیروت ۱۳۲۱ه )

#### حضرت شعيب كامقام بعثت

قرآن مجید میں ہے:

عران جیدی ہے. دَ اِنَّهُمَا کَبِاِمَاهِ مِثْبِینٍ ط ٥(الحبر:٤٩) اور لوط کی قوم اور مدین دونوں بڑی شاہراہ پر آباد تھیں۔

جوشاہراہ حجاز کے قافلوں کوشام' فلسطین' یمن' بلکہ مصرتک لے جاتی تھی اور بحرقلزم کے مشرقی کنارے سے ہوکر گذرتی تھی تھی قرآن مجیداسی کوامام مبین فرماتا ہے۔ بیشاہراہ قریشی قافلوں کے لیے بہت متعارف اور تجارتی سڑک تھی۔ مدین کا قبیلہ بحر قلزم کے مشرقی کنارہ اور عرب کے شال مغرب میں شال کے متصل حجاز کا آخری حصہ تھا۔

بعض متاخرين لكھتے ہيں:

مدین کا اصل علاقہ تجاز کے شال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحراحر اور خلیج عقبہ کے کنارے پرواقع تھا۔ گرجزیرہ نمائی کے بینا کے مشرقی ساحل پربھی اس کا بچھ سلسلہ بچھیلا ہوا تھا' بیا لیک بڑی تجارت پیشہ تو متھی۔قدیم زمانہ میں جو تجارتی شاہراہ بحراحر کے کنارے بمن سے مکہ اور ینہوع ہوتی ہوئی شام تک جاتی تھی اور ایک دوسری تجارتی شاہراہ جوعراق سے مصر کی طرف جاتی تھی' اس کے مین چورا ہے پر اس قوم کی بستیاں واقع تھیں۔ اسی بناء پرعرب کا بچہ بچہ مدین سے واقع تھا اور اس کے مث جانے کے بعد بھی عرب میں اس کی شہرت برقر ار رہی' کیونکہ عرب وں کے تجارتی قافلے مصراور شام کی طرف جاتے ہوئے رات دن اس کے آ ثار قدیمہ کے درمیان سے گذرتے تھے۔

martat.com

#### ألل مدين اورامحاب الايكه

عکرمہ نے کہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ المسلام کے سواکسی نبی کو دومر تبنہیں بھیجا گیا۔ان کوایک مرتبہ مدین کی طرف بھیجا عمیا پھراس قوم کی نافرمانی کی بناء پراس کوایک زبر دست گرج دار آ واز سے ہلاک کر دیا گیا اور دوسری دفعہ ان کواسیاب الایکہ (مرسبر جماڑیوں والے علاقے کے رہنے والوں) کی طرف بھیجا گیا جن کوسائبان والے عذاب نے پکڑلیا تھا۔

حعرت عبدالله بن عمرورض الله عنها نے کہا: که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک دن فر مایا مدین اور اسحاب الایک دو امتیں ہیں جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا (ہر چند کہ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کیکن اس حدیث کی بنا پریہی قول دائج ہے کہ بیددوالگ الگ امتیں ہیں۔سعیدی غفرلہ)

قادہ نے کہااللہ تعالیٰ نے جواصحاب الرس (اندھے کئوئیں والے الفرقان: ۳۸) فر مایا ہے اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔

اورایک قول یہ ہے کہ مدین اور اصحاب اللہ یکہ ان دونوں سے مراد ایک قوم ہے۔

( مختصر تاریخ دمشق ع ۱۰ اص ۹۰۰ – ۱۳۰۷ مطبوعه دارالفکرییروت ۵۰۰۷ ه ۲۰

**حافظ اساعیل بن عمر بن کشرمتو فی ۴ ۷۵ ه** کی تحقیق سے کہ اصحاب الا یکہ اور مدین دونوں سے مراد ایک ہی قوم ہے۔ ا**ن کی گفتگو کا خلاصہ بیہ ہے**:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حضرت شعیب نے فرمایا) بیانہ پورا بھر کردواور کم تو لئے والوں میں سے نہ بن جاؤہ اور سی حق تر از و سے تول کردیا کروہ اور لوگوں کی چیزیں کم نہ کرواور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے حد سے تجاوز نہ کروہ اور اس ذات سے زر و جس نے تہمیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کی جبلت (سرشت) کو پیدا کیا ہا انہوں نے کہا تم صرف ان لوگوں میں سے ہو جن پر جادو کیا گیا ہے ہواور تم صرف ہماری مثل بشر ہواور بے شک ہم تم کو ضرور جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں ہم آگر تم چوں میں سے ہمان کرتے ہیں ہم آگر تم چوں میں سے ہوتو ہمارے او پر آسان کا کوئی فکڑا گرادوہ شعیب نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہوں سوانہوں نے شعیب کی تکندیب کردی تو ان کوسائبان والے دن کے عذاب نے پکڑلیا 'بے شک وہ بہت بھاری دن کا عذاب تھا ہے بہت رحم اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے ہواور بے شک آپ کارب ہی ضرور غالب ہے 'بہت رحم فرمانے والا ہ (الشحراء: ۱۹۱–۱۸۱)

#### قسطاس كالغوى اور اصطلاحي معنى

الشعراء:۱۸۱ میں قسطاس کالفظ ہے۔اس لیے ہم قسطاس کالغوی اور اصطلاحی معنی اس کے متعلق احادیث اس کے فوائد اور دیگر امور بیان کررہے ہیں۔قسطاس کامعنی میزان اور تر از و ہے اور اس کوعد الت سے تعبیر کیاجا تا ہے۔ (المفر دات جسس اور فی ہے جس کوعر بی میں ڈھالا گیا ہے اور قسط کامعنی ہے عدل اور انصاف کے ساتھ کسی چیز کا حصہ قرآن مجید میں

جلدجشتم

marfat.com

تاكدالله ايمان لانے والوں اور اعمال صالح كرنے والول كو

لِيَعْزِي الَّذِينَ أَمَنُو اوَعَمِلُو الصَّلِحْتِ بِالْقِسْطِ طُ

(بنس ٣٠) انساف كماتحا جردك

جب انسان کی کا حصد دوسرے کودے دے تو اس کو بھی قسط کہتے ہیں اور بیٹلم کے معنی میں ہے اور قاسلون کامعنی ہے تھم

كرنے والے قرآن مجيد ميں ہے:

رے ظلم کرنے والے تو وہ جہنم کا ایند هن ہیں۔

وَٱمَّاالُقْسُطُوٰنَ فَكَانُوْالِجَهَنَّمَ حَطَبًا ٥

(الجن: ۱۵)

(المفردات ج ٢ص٥٢١-٥٢١ مطبوعه كمتبديز ارمصطفي كمه كرمه ١٣١٨ه)

علامه جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور افريقي مصرى متوفى اا ع ه لكھتے ہيں:

اللہ تعالیٰ کے اساء حنیٰ میں ہے ایک اسم ہوالہ قسط پین عادل قسط بقسط مفرب یعفر ب کے باب ہوتو اس کا معنیٰ ہے ظلم کرنا' اور جب یہ باب افعال ہے ہوتو اس میں ہمزہ سلب ماخذ کے لیے ہے اور اس کا معنیٰ ظلم کو دور کرتا' اور عمل کا معنیٰ ہے اور نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے وہ قسط یعنی میزان کو جمکا تا ہے اور اس کو او پر اٹھا تا ہے ' یعنی بندوں کے جو اعمال اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں' ان میں سے نیک اعمال کے پلڑے کو وہ چھکا تا ہے اور اس کے ایکڑ ہوتا ہے اور اس کی ایک تقییر یہ بھی ہے کہ وہ میزان میں بندوں کے رزق کو جھکا تا ہے اور اس کے بلڑ ہے کو وہ او پر اٹھا ویتا ہے۔ دھڑے علی رضی ایک تقییر یہ بھی ہے کہ وہ میزان میں بندوں کے درق کو اللہ عنہ نیا وہ اور اس کے بلڑ ہے کو رزق میں کی کر کے او پر اٹھا ویتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا جھے نیا کشین اور قاسطین اور میار قین سے قال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تاکمین کا معنی ہے عہد شکنی کرنے والے اس سے مراد اصل جمل ہیں گئی دھڑے ما کہ میں اللہ عنہ کی سے مراد اصل معنین ہیں یعنی دھڑے معاویہ رضی اللہ عنہ کے کہ کہ وار ای کی دورزی کی اور ان کے خلاف بعنوت کی اور اس کے خارج ہونے والے ادر اس سے مراد خوارج ہیں کیونکہ وہ دین سے اس طرح نکل گئے تھے جس طرح تیرشکار مارقون کا معنی ہے فلاف ورزی کی اور ان کے خلاف بعنوت کی اور اس میں جانوں کا معنی ہے فلاف ورزی کی اور ان کے خلاف بعنوت کی خلاف ورزی کی اور ان کے خلاف بعنوت کی اور اس کے ملاف کے تھے جس طرح تیرشکار کیا تا ہے اقسط فی حکمہ کا معنی ہے فلال شخص نے عدل سے فیصلہ کیا۔ قرآن مجید ہیں ہے:

اور عدل کرو بے شک الله عدل کرنے والوں سے محبت کرتا

وَ اَفْسِطُوا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ o

(الحجرات: ۹) ہے۔

اور قبط کامعنی ہے ظلم کرنا اور قاسطون کامعنی ہے ظلم کرنے والے اور حق سے تنجاوز کرنے والے۔

(ليان العرب ح 2ص ٣٧٨) مطبوء نشرادب الحوذ و اميان ٥٠٨١ه)

علامہ مناوی متوفی ۱۰۰۳ ھے نے کہا ہے کہ قسط کامعنی ہے عدل ہے کسی چیز کا حصہ کرنا (التوقیف علی مہمات التعریف میں ۲۷۱) اور علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ قسط کامعنی ہے معاملات میں عدل کرنا۔

قسطاس (عدل کرنے) کے متعلق احادیث

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مقسطین (عدل کرنے والے ) اللہ کے پاس نور کے منبروں پر رحمٰن کی دائیں جانب بیٹھے ہوں گے اور رحمٰن کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں جولوگ اینے گھر والوں اور جن پران کوحا کم بنایا گیاان میں عدل سے فیصلے کریں گے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۲۷)

marfat.com

تحضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بوڑ ھے مسلمان اور جو شخص حامل قرآن ہواوراس میں غلونہ کرتا ہواوراس کے ساتھ جفانہ کرتا ہؤاورصا حب اقتدار کی تحریم کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم بجالانے کے تھم میں ہے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۸ سے)

تعفرت ابوموی اشعری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم ایک گھر کے درواز نے پر کھڑ ب موٹ موٹ جس میں قریش کی ایک جماعت تھی آ پ نے اس گھر کے درواز ہے کی چوکھٹ کو پکڑ کرفر مایا کیا اس گھر میں سرف قرشی ہیں؟ آ پ سے کہا گیا اس میں فلا اس محف ہمارا بھانجا بھی ہے آ پ نے فرمایا کی قوم کی ای کی قوم میں شار ہوتا ہے۔ پھرآ پ نے فرمایا: پی فلافت اس وقت تک قریش میں رہے گی جب تک ان سے رحم طلب کیا جائے تو یہ رحم کرتے رہیں۔ اور جب تک بیان میں سے جو شخص اس طرح نہیں کرے گا اس پر الله کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہواس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ فل۔

(منداحمر جهم ۳۹۱ اس مدیث کی سند یج ب

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگر دنیا کی بقا میں صرف ایک دن رہ جائے گا' تو اللہ اس دن کو ضرور طویل کردیے گا' حتیٰ کہ میر ہے اھل بیت میں سے ایک شخص کواس دن بھیجے گا' جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور جس کے والد کا نام میر ہے والد کے نام کے موافق ہوگا' وہ زمین کوعدل اور انصاف سے اس طرح بجردے گا جس طرح زمین پہلے ظلم اور بے انصافی سے بھری ہوئی تھی۔

(سنن ابوداؤ ذرقم الحديث: ٣٢٨٢ سنن التريذي رقم الحديث: ٢٢٣١ منداحد ج ٣٣ س ٢٨ - ٢٧)

حضرت ابو ہرمیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے عنقریب تم میں ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے وہ عدل وانصاف سے فیصلے کریں گے۔صلیب کوتو ژدیں گے اور خزیر کوقتل کردیں گے اور جزیہ کوموقوف کردیں گے اور مال ودولت کوا تناتقیم کریں گے کہ پھر اس کوقبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۲۲۲۲ مصحح مسلم رقم الحدیث:۱۵۵)

حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت ہیں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ اس پر گواہ ہو جا کیں کہ میں نے نعمان کوا پنا مال سے اتنی اتنی چیزیں ہبہ کردی ہیں۔ آپ نے پوچھاتم نے جتنی چیزیں نعمان کودی ہیں کیا اپنے باقی بیٹوں کوبھی اتنی چیزیں دی ہیں انہوں نے کہانہیں! آپ نے فرمایا پھرتم اس پرمیر سے علاوہ کسی اور کو گواہ بناؤ 'پھرآپ نے فرمایا کیا تم کواس سے خوشی نہیں ہوگی کہ تمہارے تمام بیٹے تمہارے ساتھ نکی کرنے میں برابر ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں! آپ نے فرمایا پھرتم بھی ان کے ساتھ برابر کا سلوک کرو۔ایک اور روایت میں ہے آپ نے فرمایا مجھ کو گواہ نہ بناؤ کیونکہ میں ظلم پر گواہی نہیں دیتا۔

(صحح ابخاري رقم الحديث: ٢٦٥ محيح مسلم رقم الحديث: ١٩٢٣ سنن النسالَ رقم الحديث: ٣٨١١)

قسطاس (عدل کرنے) کے متعلق آثار

ربید بن ابی عبدالرحلٰ بیان کرتے ہیں کہ عراق والوں میں سے کوئی شخص حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا میں آپ کے پاس ایک ایسے کام کے لیے آیا ہوں جس کا کوئی سرہے نہ کوئی دم ہے۔حضرت عمر نے پوچھاوہ کیا ہے' اس نے کہا ہمارے علاقے میں جھوٹی گواہیاں دینے کا بہت رواج ہوگیا ہے' حضرت عمر نے پوچھا کیا واقعی ایساہوا ہے؟ اس نے کہا

جلدجهظتم

marfat.com

فيناد القرأر

ہاں! حضرت عمرنے کہا اللہ کی قتم! عدل کے بغیر اسلام میں کوئی فخص خوشحال نہیں ہوسکتا۔

(مؤطاامام ما لك الشبادات: ٣٠ رقم الحديث: ١٣٦٥ واد المعرفة بيروت ١٣٣٠)

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند نے فر مایا الله تعالی نے تمہار سے لیے مثالیں بیان کی بیں اور تمہار سے لیے ایک قول کو بار بار دہرایا ہے تا کہ دل زندہ ہوں کیونکہ دل سینوں میں مردہ بیں جب تک الله ان کو زندہ نہ کرئے جس نے کمی چیز کا علم حاصل کیا اس کو اس سے نفع پہنچانا چاہیے بے شک عدل کی بچھ علامتیں ہیں اور عدل کی بجھ خوشخبریاں ہیں۔ عدل کی علامتیں میں : حیاء عوادت آسانی اور نری اور عدل کے لیے خوشخبری رحمت ہے الله تعالی نے ہر چیز کا ایک دروازہ بنایا ہے اور ہم دروازہ کی ایک جو ایک دروازہ بنایا ہے اور ہم دروازہ کی ایک چیز کی ایک جا ایک دروازہ اختبار ہے اور اس کی جانی زحد ہے اور اس کا اختبار مال بھیج کرموت کو یاد کرنا اور اس کی تیاری کرنا ہے اور زم ہم شخص کو بہ قدر ضرورت چیزیں مل جا کیں ان پرقناعت کرتا ہے اور آگر اس کو بہ قدر ضرورت چیزیں کافی نہ ہوں تو اس کوکوئی چیز مستغنی نہیں کر کئی ۔ چیزیں مل جا کیں ان پرقناعت کرتا ہے اور اگر اس کو بہ قدر ضرورت چیزیں کافی نہ ہوں تو اس کوکوئی چیز مستغنی نہیں کر کئی ۔

(البدايدوالنبايدة فص عص عصائه طيومددارالريان القابرة ٨٠٥١ه)

خرشہ بن الحربیان کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن الخطاب رضی القد عنہ کے پاک شبادت وی مضرت عمر نے کہا میں تم کوئیں بہچانتا اوراگر میں تم کوئیں بہچانتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تم اس شخص کو لیے لئے ہو؟ اس نے کہا عدل اور فضل سے ایک شخص نے کہا میں اس کو بہچانتا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھاتم کس وجہ سے اس کو بہچانتے ہو؟ اس نے کہا عدل اور فضل سے محفرت عمر نے پوچھا کیا وہ تمہارا قریب ترین پڑوی ہے تم جس کو دن رات و کھتے ہواور اس کے گھر سے نکلنے اور گھر میں داخل ہونے سے واقف ہو؟ اس نے کہا نہیں! حضرت عمر نے پوچھا کیا تمہارا اس ہے بھی روپے بھیے کالین وین ہوا ہے جس سے معاملات میں اس کی خدا خوفی پر استدلال کیا جا سے؟ اس نے کہا نہیں! حضرت عمر نے پوچھا کیا بی خض بھی سفر میں تمہارا رفیق رہا ہے جس سے اس کی خدا خوفی پر استدلال کیا جا سے؟ اس نے کہا نہیں! حضرت عمر نے کہا بھرتم اس شخص کوئیں رہا ہے جس سے اس کے مکارم اخلاق پر استدلال کیا جا سکے؟ اس نے کہا نہیں! حضرت عمر نے کہا بھرتم اس شخص کوئیں رہا ہے جس سے اس کے مکارم اخلاق پر استدلال کیا جا سکے؟ اس نے کہا نہیں! حضرت عمر نے کہا بھرتم اس شخص کوئیں رہا ہے جس سے اس کے مکارم اخلاق پر استدلال کیا جا سکے؟ اس نے کہا نہیں! حضرت عمر نے کہا بھرتم اس شخص کوئیں رہا ہے جس سے اس کے مکارم اخلاق پر استدلال کیا جا سکے؟ اس نے کہا نہیں! حضرت عمر نے کہا بھرتم اس شخص کوئیں سے نے دیگر گوائی دیے والے شخص سے فرمایاتم اس شخص کوئیں اس نے کہا نہیں وہ سے اس کے مکارم اخلاق پر استدلال کیا جا سکے؟ اس نے کہا نہیں! حضرت عمر نے کہا بھرتم اس میں کوئیں سے بھی نے دین والے شخص سے فرمایاتم اس شخص کوئین اس کے دی کھیں کوئیں کوئیں کے دونے کہا تھوں کے دیں وہوں کے دونے کھیں کی کہا تھوں کے دونے کی کھیں کی کہا تھوں کی کوئیں کی کوئیں کی کے دونے کی کھیں کوئیں کوئیں کوئی کیا تھوں کے دونے کہا تھوں کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھی کوئیں کی کھیں کے دونے کی کوئی کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کہا تھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کوئیں کوئیں کی کھیں کی کھیں کے دونے کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دونے کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دونے کی کھیں کی کھیں کے دونے کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دونے کی کے دونے کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے د

(سنن كبرك للبيبق ج ١٠٥ ١٢٦- ١٣٥ مطبوء نشر السنة ملتان)

#### عدل کے متعلق اقوال علماء

امام محمد بن محمد غزالي متوفى ٥٠٥ هـ نے فرمایا:

بندہ کا عدل میں حصہ بالکل ظاہر ہوتا ہے اس میں کوئی خفانہیں ہے عدل کے لیے اس کے نفس کی صفات میں ہے اس کے لیے جو پہلی چیز واجب ہے وہ یہ ہے کہ اس کی شہوت اور اس کا خضب اس کی عقل اور اس کے دین کے تابع ہوں 'کیونکہ اگر اس نے اپنی عقل کو اپنی شہوت اور اپنی غضب کے تابع کر دیا تو اس نے اپنی اوپر ظلم کیا۔ اور عدل کے لیے دوسری چیز بیدواجب ہے کہ وہ تمام معاملات میں صدود شرع کی رعایت کرئے اور ہر عضو میں اس کا عدل یہ ہے کہ وہ اپنے ہر عضو کو شریعت کے اون کے مطابق استعال کرے اور اپنے اھل وعیال میں اس کا عدل یہ ہے کہ ان نے جائز حقوق کو اواکرے اور اگر وہ حکومت کے کے مطابق استعال کرے اور اگر وہ حکومت کے کے مطابق مصب پر فائز ہے تو اس کا عدل یہ ہے کہ وہ یانت داری سے اواکرے۔

(المقصد الاسن في شربه معانى اساء التدالحني ص ١٠١- ٩٨ ملخصاً مطبوعه قبرص ٢٠٠١هـ)

علامہ ابن ھام نے فرمایا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کرنا عدل ہے نہ کہ محض اپنی رائے سے د عبد الرحمان بن ناصر الدین سعدی نے کہا حقوق واجبہ کوخرج کرنا اور مستحقین میں برابر برابر حقوق تقسیم کرنا عدل ہے۔

martat.com

ابن حزم نے کہانفس کے حقوق ادا کرنا اوراس سے دوسروں کے حقوق حاصل کرنا عدل ہے۔ علامہ شریف جرجانی نے کہا افراط اورتفریط کے درمیان امر متوسط عدل ہے' اور جو کام دین میں منع ہوں ان سے بچتے ہوئے صراط متنقیم پر قائم رہنا عدل ہے۔ عدل عقلی اور عدل شرعی

عقلاً عدل سے ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ نیکی کرے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرواور جو شخص تم سے برائی اور تکلیف کو دور کرے تم بھی اس سے برائی اور تکلیف کو دور کرو' اور شرعاً عدل سے ہے کہ کسی شخص سے برابر برابر سلوک کرنا' اگر وہ نیکی کرے تو اس کے ساتھ نیکی کی جائے اور اگروہ برائی کرے تو اس کے ساتھ اتنی ہی برائی کی جائے قرآن مجید میں عدل کا ذکر ہے' حضرت نوح علیہ السلام نے کا فروں سے کہا:

اگرتم ہم پر ہنس رہے ہوتو ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں گے ۔جس طرح تم ہم پر ہنس رہے ہو۔ نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہے۔

جو شخص تم پرزیاد تی کرے تم بھی اس پر اتن زیاد تی کر وجتنی اس نے زیاد تی کی ہے۔ برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے۔ إِنْ تَسْخُرُوْ المِنَا فَإِنَّا سَنْخُرُ مِنْكُمْ كُمَّا تَسْخُرُوْنَ كُ

هَلْجَزَآءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ° 0

(الرحمن: ١٠) فَمَنِ اعْتَلَى عَلَيْكُوْ فَاعْتَدُوْ اعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَلَى عَلَيْكُوْ (البقره: ١٩٣١) جَزْوُ اسِيّتَكَرِّ سَيِّتَكَ قِبْلُهَا صَلَى (الثوري: ٣٠)

عدل اوراحسان

عدل اوراحسان میں فرق یہ ہے کہ عدل مساوات کا نام ہے کی نے جس قدر نیکی کی ہواس کے ساتھ اس قدر نیکی کا جائے یا جس نے جس قدر زیاد تی کی ہواس کے ساتھ اس قدر زیاد تی کی جائے یا جس نے جس قدر زیاد تی کی ہواس کے ساتھ اس قدر زیاد تی کی جائے ہوں ہے اور احسان یہ ہے کہ کسی کی نیکی کا اس سے زیادہ نیکی کے ساتھ بدلہ دیا جائے یا کسی کی زیاد تی کی دیا ہے کہ کسی کی دیا ہی کی دیا ہے کہ کسی کے جواب میں اس کے ساتھ نیکی کی جائے وض کی رقم اتنی ہی ادا کی جائے تو عدل ہے اس سے زیادہ ادا کی جائے تو احسان ہے بیٹر طیکہ قرض خواہ کا مطالبہ نہ ہو کسی کے جرم پر اس کو سزاد ینا عدل ہے اور اس کو معاف کر دینا احسان ہے اور خون بہایا دیت لینا احسان ہے اور اس کو ساقط کر دینا یہ اس سے بھی بڑا احسان ہے۔

عدل اورا حسان کے متعلق بیآییتیں ہیں: **وَالَّذِیْنِیُ اِذَا اَصَّابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ یَنْدُعِرُوْنِ** o اور جب ان پرزیادتی کی جائے تو وہ صرف بدلہ لیتے ہیں۔

اور برائی کا بدلہ اتن ہی برائی ہے پس جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی تو اس کا اجراللہ پر ہے ئیب شک اللہ ظالموں سے محت نہیں کرتا۔

اورجس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ ہمت کے

وَجَزْوُ اسِيِّنَةِ سَيِّنَةً قِثْلُهَا \* فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظّلِمِينَ o

(الشوريٰ: ۴۰۰) دو.

وَكُمَنْ صَبَرُوعَ فَمَ إِنَّ ذَٰلِكَ لِمِنْ عَنْ مِ الْأُمُوْرِ 0

martat.com

کاموں ہے ہے0

(الثوري:٣٣)

اور خصر کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

وَالْكُطِّمِيْنَ الْفَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِيْنَ 0(آل مران ١٣٣)

احسان کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطر تا بد**کو تنے نہ تکلفا' اور نہ بازاروں عمی** شور کرتے تنے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تنے لیکن معاف کردیتے تنے اور در گذر کرتے تنے۔

رووت کا در در برای کا جربی با ۱۳۰۰ شاک ترزی رقم الحدیث: ۳۲۸ منداحد ۲۶ م ۱۲ مصنف این ابی شیبرج ۸ مسه میم این حبان رقم (سنن الترندی رقم الحدیث: ۲۰۱۲ اسن کبری کلیم بیتی ج ۷ م ۵ م) الحدیث: ۲۴۰۹ اسن کبری کلیم بیتی ج ۷ م ۵۵)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہیں نے آ مے بڑھ کرآپ سے مصافحہ کیا بھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے افضل عمل بتائے آپ نے فرمایا: اے عقبہ جوتم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑ وُ جوتم کومحروم کرے اس کوعطا کر وُ اور جوتم پرظلم کرے اس سے اعراض کرو۔

(منداحرج ٢٥ ص ١٥٨) طبع قديم عافظ زين نے كها اس مديث كى سندسن ب عاشيدمند احرج ١٥٥٣ وارالحديث قامر ١٣٦٠

تهذيب تاريخ ومثق جساص ۲۱ كنزالعمال رقم الحديث: ١٩٢٩)

عدل اور انصاف کے فوائد

- (۱) عدل کرنے والا دنیا اور آخرت میں امن سے رہتا ہے اس کی دنیا میں تعریف و تحسین ہوتی ہے اور آخرت میں اجروثو اب ملتا ہے۔
- (۲) عدل وانصاف کرنے کی وجہ ہے اس کی حکومت اور سلطنت کو استحکام حاصل ہوتا ہے اور دیثمن کے حملہ کے وقت عوام اس کی پشت پر ہوتے ہیں۔
  - (٣) عادل حكران مع مخلوق راضى رہتى ہاوران كى رضاكى وجدسےاس سے الله بھى راضى رہتا ہے۔
- (س) عدل وانصاف کرنے والا پہلے اپنے اعضاء کے ساتھ عدل کرتا ہے اوران کو گناہوں سے بچاتا ہے اوراپنے احمل وعیال کے ساتھ عدل کرتا ہے اور ان کو برائی سے اجتناب کرنے اور نیکی کی تلقین کرتا ہے اور پھر عام مسلمانوں اور معاشرہ میں نیکی کا تھم دیتا ہے اور برے کاموں سے رو کتا ہے۔
  - (۵) عدل اور انصاف سوشلزم کمیونزم اور کیولزم کاراستدروکتے ہیں اور اسلامی نظام معیشت کی راہ ہموار کرتے ہیں۔
- (٢) عدل اور انصاف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کی اتباع حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالی راضی ہوتا
- ہے۔ (2) عدل اور انصاف لوگوں کے حقوق اور ان کی امانتوں کی حفاظت کا ضامن ہے اور اس سے معاشرہ میں بے چینی نہیں پھیلتی۔
  - (٨) عدل وانصاف قائم كرنالا الله الالتدى شهادت مين اخلاص كى علامت ہے۔
    - (۹) عدل وانصاف کرنے والے کو قیامت کے دن نور کالباس پہنایا جائے گا۔
- (۱۰) عدل وانصاف کرنے والا قیامت کے دن اللہ کی لعنت سے فرشتوں کی لعنت سے اور لوگوں کی لعنت سے محفوظ رہے گا۔

martat.com

وول دوسسي.

نیز اللہ تعالی نے فرمایا اور لوگوں کی چیزیں کم نہ کرد اور زمین میں فساد پھیلات ہوئے صد سے تجاوز نہ کرو۔ (الشراء ۱۸۳۰)

ال آ سے میں تخصیص کے بعد تیم ہے۔ پہلے ان کو خصوصیت کے ساتھ تا پ اور تول میں کی کرنے ہے منع فر مایا تھا اور کی آ سے میں ان کو مطلقا لوگوں کے مالوں میں کی کرنے ہے منع فر مایا۔ خواہ وہ کی چوری کے ذریعہ کی جائے یا ڈاکے کے ذریعہ کاپ اور تول میں کی کے ذریعہ اور ان کوز مین میں قل و غارت گری کرنے ہیں منع فر مایا۔ اس آ یت میں عنی کے بعد فساد کا ذکر فر مایا اور ان ودنوں لفظوں کے معنی ہیں فعارت گری کرنے ہے بھی منع فر مایا۔ اس آ یت میں عنی کے بعد فساد کا ذکر فر مایا اور ان اور خواہ دونوں کو معنی ہیں فعارت کرتا اور صد سے تجاوز کرتا اس کی وجہ بیت ہے کہ بعض اور قات کوئی کام صور ہ فساد کو گئی کردیا تھا ہے کہ کرتا ہے اور کی عضو کو کا نے ذائل میں جم کے بیا ہے جراح یا سرجن سرجری کرتا ہے اور کی عضو کو کا نے ذائل ہے بہن اور دور حقیقت وہ اصلاح اور فلاح ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں عشمی کے بعد فساد کا ذکر فر مایا کہ تم اس طرح کا فساد نہ کرو

جبلت كامعني

المجبلة: جبلت كامعنى بيكى انسان كافطرى اور بيدائى وصف جبله الله على كذا اس كامعنى بالتدتعالى ف المسجبلة: جبلت كامعنى بيك انسان كي مرشت من ايبا وصف ركود يا بيج جس كوده تركنيس كرسكتا بيسي كونى انسان فطرة منى اور فراد از و اور انسان كي مرشت من المامين على الكرم الله على الكوم الله تعالى في كرم اور شرافت اس كي فطرت من رهى

علامہ حسین بن محدرا غب اصنہانی لکھتے ہیں: قرآن مجید میں ہے: کانٹ کانٹ کی سُلگانٹ کالسائٹ اُڈکٹائٹ ۵ (اشرام ۱۸)

یعنی کا فروں کے جواوصاف میں ووفطری اور جبنی میں محکمر عناد اور ہٹ دھری ان کی سرشت میں ہے جیسا کہ قرآن مجید

مرفض ابی فطرت اورسرشت کے مطابق عمل کرتا ہے۔

فَلْ يَعْلُ عَلْ هَا كِلْقِهِ . (١١١/ ٨٥٠٥)

(المغروات تاص على مطبوع كلتيدنز المصطفى اباز ملاه رمدا ١١١١ه)

نیز طامد حین بن محدرا فب اصنهانی لکیتے ہیں: طبیعت خصلت اور عادت می فرق ہے: طبیعت خصلت علق اور عادت کا فرق

السطیع: اس لفظ کی اصل یہ ہے طبیع السیف جموار کوؤ حالا کیا لیخی او ہے ہاں کی مخصوص صورت بنائی گئ ای طرح وراهم اور دینار کو مخصوص صورتوں میں جوڈ حالا جاتا ہے اس کو بھی طبیع کہتے ہیں ای طرح انسان کو جس سرشت پر بنایا جائے اس کو طبیعت اور فریز و کہتے ہیں فرز کا معن ہے گاڑ تا اور خوکنا کو یا اس وصف کو اس میں گاڑ دیا گیا ہے اور طبیعت اور فریز وانسان کی

marfat.com

LAL

السجية: سجيه انسان كى پخته عادت كوكت ميل-

خلق: خُلق (خ پرزبر)انیان کی جسمانی ساخت کو کہتے ہیں اس کی شکل وصورت وغیرہ جس کا آنکھوں سے ادراک کیا جاتا ہے اور ان کو خورو گرے کیا جاتا ہے اور ان کو خورو گرے کیا جاتا ہے اور ان کو خورو گرے معلوم کیا جاتا ہے اور ان کو خورو گرے معلوم کیا جاتا ہے مثلاً کسی شخص کے حسن و جمال کا ادراک بھر سے ہوتا ہے اس کو خلق کہتے ہیں اور اس کی شرافت اور نجابت کا ادراک بھیرت سے ہوتا ہے اس کو خلق کہتے ہیں اور اس جسیا کہ ان ادراک بھیرت سے ہوتا ہے اس کو خلق کہتے ہیں اور بعض اوقات قوت غریزہ پر بھی خلق کا اطلاق کر دیا جاتا ہے جسیا کہ ان ادارہ یہ شکل سے میں اور اس کی شکل کے جسیا کہ ان ادارہ یہ شکل سے د

جبلت کے متعلق احادیث

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جار چیزوں سے فراغت ہو چکی ہے مُخلق سے مُناق سے رزق سے اور مدت حیات سے اور کوئی شخص کسی سے زیادہ کسب کرنے والانہیں ہے۔

(المعجم الكبيرة ألحديث: ۹۵۳ م عافظ الهيثمي نے كہااس حديث كل سند ميں عيسىٰ بن المسيب ہے اس كى حاتم اور دارقطنی نے توثیق كى ہے اور ايك

جماعت نے اس کوضعیف کہا ہے اور اس کے باتی راوی ایک سند کے ساتھ ثقہ ہیں مجمع الزوائدج عص ۱۹۵)

حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن آ دم کی جار چیزوں سے فراغت ہو چکی ہے خُلق اور خُلق اور رزق اور اجل (مدت حیات) ہے۔

المعجم الاوسط رقم الحديث: ١٥٨٣٠ عافظ العيثى نے كہااس حديث كى سند ميں عيسىٰ بن ميتب البجلى ہے اور يہ جمہور كے مزو يك ضعيف ہے اور حاكم

اور داقطنی نے اس کی توثیق کی ہے اور دوسروں نے اس کوضعیف کہا ہے۔)

حضرت ابوالدرداء رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بیاس بیٹھے ہوئے مستقبل کی باتیں کررہے تھے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جبتم بیسنو کہ پہاڑا پی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو اس کی تصدیق کرتا' اور جبتم پیسنو کہ کس شخص کا خُلق (جبلت) بدل گئی ہے تو اس کی تصدیق نہ کرنا وہ شخص اسی سرشت کی طرف لوٹ جائے گا جس پر اس کو بیدا کیا گیا ہے۔

(منداحد ج ٢ ص ٣٣٣) طبع قديم منداحد رقم الحديث: ٢٧٣٧ وارالحديث قابره طافظ زين نے كہا اس مديث كى سند مجمع ہے ليكن زبرى كا حضرت ابوالدرداء سے ساع نبيں ہے مجمع الزوائد ج عص ١٩٦)

عبداللہ بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ہیٹھے ہوئے تھے کہ لوگوں نے ایک مختص کے خُلق (جبلت) کا ذکر کیا' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا بیہ بناؤ کہ اگرتم کی شخص کا سرکا ہے دوتو پھر کیا اس کو جوڑ سکتے ہو؟ لوگوں نے کہانہیں! حضرت ابن مسعود نے فر مایا اور اگرتم اس کا پیرکا ہے دوتو؟ لوگوں نے کہانہیں' حضرت ابن مسعود نے فر مایا ہے شکتم کی شخص کے خُلق مسعود نے فر مایا اور اگرتم اس کا پیرکا ہے دوتو؟ لوگوں نے کہانہیں' حضرت ابن مسعود نے فر مایا ہے شکتم کی شخص کے خُلق (جبلت) کو اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک کہتم اس کے خُلق (اعضاء اور شکل وصورت) کو نہ بدل دو پھر حضرت ابن مسعود نے اس حدیث کو سنایا۔

ر المجم الكبير رقم الحديث: ٨٨٨ من عافظ العيشى نے كهااس صديث كوا مام طبر انى نے روايت كيا ہے اور اس كے تمام راوى ثقه ور

منان کا زیادہ تر اطلاق جبلت پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان ایک کام کرتا ہے اور دوسرا کام نہیں کرتا جیے ایک شخص منتخب کرنے والا ہوتا ہے کیونکہ اس کے مزاخ میں تندی اور تیزی ہوتی ہے اس وجہ سے ہرشخص اس خُلق کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے جواس کی اصل خلقت اور فطرت میں ہوتا ہے جیسے شیر شجاعت کے ساتھ مخصوص ہے اور خرگوش یا بحری بر دلی کے ساتھ اور الومڑی مکاری کے ساتھ اور بھی خلق کا اطلاق اوصاف مکتب پر بھی کیا جاتا ہے انسان بعض کاموں کو کرنے کا عادی اور خوگر ہوجاتا ہے اور گویا کہ وہ کام اس کی فطرت ثانیہ بن جاتے ہیں جیسیا کہ حسن اخلاق کے متعلق درج ذیل احادیث ہیں: حسن اخلاق کے متعلق احادیث

حضرت البوذ ررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایاتم جہاں کہیں بھی ہواللہ ہے ڈرتے رہو' اور جبتم کسی گناہ کے بعد کوئی نیک کام کرلو گے تو وہ اس گناہ کومٹاد ہے گا'اورلوگوں کے ساتھ حسن خُلق کے ساتھ پیش آؤ۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث: ۱۹۸۷ منداحدج ۵۵ ۱۵۳۵ سنن داری رقم الحدیث: ۲۷۹۴ المستدرک نے اص۵۲)

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ کے سامنے اس کے بندوں میں سے ایک ایسے بندہ کو پیش کیا گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فر مایا تھا' اللہ تعالیٰ نے اس سے بو چھاتم نے دنیا میں کیا عمل کیا جمل کیا جمل کیا جات کہ اس سے بو چھاتم نے دنیا میں کیا عمل کیا جمل کیا جات کہ اس سے خرید وفروخت کرتا تھا' اور میرا خلق کیا عمل کیا جات کہ میں لوگوں سے درگذر کرتا تھا' میں امیر آ دمی کے لیے آسانی کرتا تھا اور غریب آدمی کو مہلت دیتا تھا' اللہ تعالیٰ نے فر مایا میں تمہاری بنسبت درگذر کرتا تھا 'موں' (پھر فرشتوں سے فر مایا) میرے اس بندے سے درگذر کرو۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: • ۳۲۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: • ۱۵۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومنین میں سے سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کاخلق سب سے اچھا ہے 'اورتم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کا اپنی بیویوں کے ساتھ خلق سب سے بہتر ہے۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث:۱۶۲) منداحہ ج ۲۵۰٬۳۷۲ میں ۲۵۰٬۳۵۲ میں جان رقم الحدیث:۱۳۱۱ 'المتدرک ج اص۳)

حضرت ابوامامہ باھلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں جنت کے وسط میں اس شخص کے گھر کا ضامن ہوں جواپنا موقف برحق ہونے کے باوجود جھکڑے کوترک کردے اور اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں گھر کا ضامن ہوں کہ وہ خواہ غداق کرر ہا ہو مجھوٹ نہ بولے اور اس شخص کے لیے جنت کے سب سے بلند درجہ میں گھر کا شنامن ہوں جس کا خُلق سب سے اچھا ہو۔ (سنن ابوداؤ درتم الحدیث:۲۸۰۰ المنجم الصغیر رقم الحدیث:۱۲۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مومن اپنے حسن اخلاق کی جیہ سے روز ہ دار شب زندہ دار کا اجر د تو اب یالیتا ہے۔

(منن ابوداؤ درقم الحديث: ٩٨ ٧٤) المستدرك ج اص ١٠ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ١٩٢٧)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ م صالح (نیک)اخلاق کو پورا کر دوں۔ (منداحمہ ۲۳۰ المتدرک ۲۱۳ سامیر)

حفرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا قیامت کے دن میرے فریک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ میری مجلس کے قریب وہ لوگ ہوں گے جس کے اخلاق سب سے اچھے کے اور میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے زیادہ میری مجلس سے دوروہ لوگ ہوں گے جو تکلف سے

martat.com

القرآر

زیادہ باتیں کرتے ہوں کے اور فصاح**ت و بلاغت بکھارتے ہوں کے اور اپنے فضائل کا اظہار کرکے کمبر کرتے ہول مجے۔** (سنن التر ذی رقم الحدیث:۱۸ میج این حبان رقم الحدیث:۱۸ میج این حبان رقم الحدیث:۱۹۸

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کس چیز کی وجہ سے نیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: اللہ کے ڈراور حسن خُلق کی وجہ سے اور آپ سے **پوچھا گیا کہ کس چیز کی وجہ** سے زیادہ لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا' منہ اور شرم گاہ کی وجہ سے۔

ريار والمستندي و المعرور المع

معد المستحضرة بن جبل رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه (مجھ كورخصت كرتے وقت) جب ميرا باؤك ركاب ملى تعاتو سب حضرت معاذ بن جبل لوگول كے ساتھ حسن اخلاق كے سے آخر ميں جورسول الله صلى الله عليه وسلم نے وصيت كى اس ميں فرمايا: اے معاذ بن جبل لوگول كے ساتھ حسن اخلاق كے ساتھ چيش آنا۔ (مؤطاام مالك ج٢ص٣٠٣) تم الحدیث: ١١١١) مطبوعه دارالمعرفت بيروت ١٣٢٠هـ)

ما طاہیں ہوئے روں الملک میں اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلّی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ قیامت کے حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبیس ہوگی اور اللہ تعالیٰ بے حیائی اور بری باتوں کے کرنے والے دن مؤس کے میزان میں حسن خلق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بے حیائی اور بری باتوں کے کرنے والے سے بغض رکھتا ہے۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث:۲۰۰۲) سنن ابوداؤدر قم الحدیث:۹۹٪)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاخلق سب سے اچھا تھا' ایک دن آ پ نے جھے کسی کام سے بھیجا' میں نے کہا اللہ کو تتم ! میں نہیں جاؤں گا۔ حالا نکہ میرے دل میں بیتھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظم دیں گئو میں چلا جاؤں گا۔ حضرت انس نے کہا میں چلا گیا حتیٰ کہ میں بچوں کے پاس سے گذرا جو بازار میں کھیل رہے تھے' اچا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کر مجھے گدی سے بکڑا۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے' آپ نے فرمایا: اے انیس وہاں جاؤ جہاں جانے کا میں نے تمہیں علم دیا ہے' میں نے کہا: جی ہاں! یارسول اللہ! میں جارہا ہوں۔ حضرت انس نے کہا: اللہ کی تتم ! میں سات سال یا نوسال آپ کی خدمت میں رہا' مجھے علم نہیں کہ آپ نے کسی کام کے متعلق سے فرمایا ہو کہتم نے یہا میں کیا۔ (سنن ابوداؤدر تم الحدیث: 20) میں میں میں اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنے وہ افعال جو حسن اخلاق کا مصداق ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی ( دیہاتی ) نے مبحد میں پیٹاب کر دیالوگ اس کو مارنے کے لیے جھپٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا: اس کوچھوڑ دو' اور اس کے پیٹاب کے اوپر ایک یا دو ڈول پانی بہام کیونکہ تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو' مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۱۲۸ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۴۰

حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہود یوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کرکہا السام علیم (تم پرموت آئے) حضرت عائشہ نے کہاتم پرموت آئے 'اورتم پراللہ کی لعنت ہواورتم پراللہ کا غضب ہو۔ آپ نے فرمایا: اے عائشہ رکو جاؤ'تم نرمی کولازم رکھواورتم موجب عار باتوں اور بدکلامی سے اجتناب کرو۔ حضرت عائشہ نے کہا کیا آپ نے سانہیں انہوں نے کیا کہا تھا' آپ نے فرمایا میں نے ان کی بات ان پرلوٹا دی تھی اور ان کے متعلق میری دعا قبول ہوگی اور میرے متعلق ایک دعا قبول ہوگی اور میرے متعلق ایک دعا قبول نہیں ہوگی۔ (صبحے ابناری رقم الحدیث: ۱۰۳۰ صبحے مسلم رقم الحدیث: ۲۱۲۵)

martat.com

معفرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ کی باندیوں میں سے کوئی باندی رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی وہاں لے جاتی ۔ (میح ابغاری رقم الحدیث:۱۰۷۲)

حعرت جابر بن عبداللہ رضی الله علیہ وسلم واپس آئے تو وہ بھی آ پ کے ساتھ واپس آگئے ایک وادی جس بیس بہت زیادہ درخت سے جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم واپس آئے تو وہ بھی آ پ کے ساتھ واپس آگئے ایک وادی جس بیس بہت زیادہ درخت سے وہاں سب کو فیند آگئ ۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم وہاں تھہر گئے اور لوگ منتشر ہوکر درختوں کے سائے بیس آرام کرنے کے درسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمیں بلار ہے شئے اور اس وقت وہ اعرابی آ پ کے پاس کھڑا ہوا تھا آ پ نے فرمایا جس وقت بیس سویا ہوا تھا آ پ نے فرمایا جس وقت بیس سویا ہوا تھا اس اعرابی نے بھی پرتلوار سونت کی بیس بیدار ہوا تو وہ برہتہ تلوار لیے ہوئے کھڑا تھا اس نے فرمایا جس وقت بیس سویا ہوا تھا اس اعرابی نے بہت ہیں بھے ہوئے وہ اسلام است کہا تہمیں بھے ہوئے وہ بہت ہیں ہوا کو اس بیس کو اسلام اللہ بیارہ ہوا تھا اس نے کہا تہمیں بھی ہے کون بچائے گا ایس محرت ہمارت کہا تہمیں ہے دونوں کا اور پیٹھ گئے ۔ (سیح الخاری قم اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جو در لے کر آئی مسل محرت ہمارت کہا تم کرمعلوم ہے کہ وہ کسی جا ور کر تو ہیں کہ ایک عورت نی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جو در لے کر آئی مسل کے کہا تم کرمعلوم ہم کے دونوں کا دون کا دون کی اور کہا تھا وہ کی خواصورت ہمی تھی ۔ آپ نے اس جو در بہناؤں گی ۔ نی صلی اللہ علیہ وہ کے گئو آ پ کواس کی ضرورت بھی تھی ۔ آپ نے نے اس جو در کہا یا در کہا یا درول اللہ یہ جو اور کتی خواصورت ہے آپ یہ یہا وہ کہا تم کہ وہ اس کے اس کو اللہ علیہ وہ کے دیمی کی دور کے اس کی خواصول کیا جو در کہا یا درکا ہوال کرایا اور آگھوں کو معلوم تھا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کی وجہ سے یہ جو در لی کہا جب نی صلی اللہ علیہ وہ کہا جب نی صلی اللہ علیہ وہ کی وجہ سے یہ جو در لی کہا جب نی صلی اللہ علیہ وہ کہا جس نے خواصول کیا جائے تو آ پ کے اصحاب نے اس خوص نے آپ ہو جب نی صلی اللہ علیہ وہ کہا تھی در کی دوجہ سے یہ جو در لی کہا جس کی اور کہا ہم کی دونوں کرایوال کیا جائے تو آ پ کے اصحاب نے اس خصور کے کہا جب نی صلی اللہ علیہ وہ کہا تھی در کہا جس کی دونوں کرایوال کیا جائے تو آئی کے در اس کرائے در کہا کہا تھی کہا تھی در کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہ کہا تھی کہ کہا تھی کہا تھی کہ کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہ کے دونوں کی در کے دونوں کرائے کہا تھی کہا تھی کہ کہا تھی کہ کہا تھی کہا ت

کاکفن ہوگئ۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۰۳۱) حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ اکو بوسہ دیا۔ اس وفت آپ کے پاس الاقرع بن حابس تمیمی بھی بیٹھا ہوا تھا' اس نے کہا میرے دس بیٹے ہیں اور میں نے ان میں سے دیا۔ اس وفت آپ کے پاس الاقرع بن حابس تمیمی بھی بیٹھا ہوا تھا' اس نے کہا میرے دس بیٹے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو بوسٹہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف د کھے کر فر مایا جو شخص کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جا تا۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۵۹۹۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۱۸)

الله عليه وسلم نے اس جا در کو بہن ليا تو ميں اس جا در ميں بركت كى تو قع ركھتا تھا' تا كەميں اس جا در ميں كفن ديا جاؤں' پھروہ اس

حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا یا آپ سے کوئی حاجت طلب کی جاتی تو آپ فر ماتے تم (اس کی) سفارش کرؤ تم کواجر دیا جائے گا اور اللہ اپنے نبی کی زبان سے جوچاہے گافیصلہ فر مائے گا۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث:۱۳۳۲) صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۹۲۷)

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے بین که گویا که میں اس وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم کے چہرے کی طرف و کی میں ہے تھا اور ان کا چہرہ خون آلود و کی میں ہے تھا اور ان کا چہرہ خون آلود کر دیا 'اور وہ اپنے جہرے ہوئے دعا کر ہے تھے کہ اے میرے رب! میری قوم کومعاف کردے کیونکہ وہ مجھے مہیں جانے۔ (میجی ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۲۹ 'میجی مسلم رقم الحدیث ۱۷۹۲)

اسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بوچھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم گھر میں کیا کام

marfat.com

بيأر القرار

کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کھر کے کام کاج میں مشغول رہتے تھے اور جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے لیے کھڑ ۔ ہوجاتے تھے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۲۰۳۹ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۲۲۸۹ سندا حمد رقم الحدیث: ۱۵۳۱۱)

عمرہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے پو چھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بھی کیا کام کرتے تھے۔ انہوں نے کہا آپ بشر میں ہے ایک بشر تھے۔ کپڑے صاف کر لیتے تھے۔ بکری کا دودھ دوہ لیتے تھے اورا پنے کام کرتے تھے۔ (شائل ترزی رقم الحدیث:۳۳۳ صحح ابن مہان رقم الحدیث:۵۶۴ کا صلیة الاولیاء ی ۵۸ ساست دلائل المعورة للبیتی جامی ۳۳۸)

(منداحدج٢ص٢٠٠١ سنن الترندي رقم الحديث:٢٣٨٩ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث:٢٠٣٩٢ مصنف ابويعلي رقم الحديث ٣٦٥٣)

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے بین کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جار ہاتھا' آ ب کے او پر ایک نجرانی چا در تھی جس کے کنار ہے شخت موٹے تھے ایک اعرابی نے اس جا در کو پکڑ کر تختی کے ساتھ تھینچا میں نے ویکھا کہ اس جا در کو تختی کے ساتھ تھینچا میں نے ویکھا کہ اس جا در کو تختی کے ساتھ تھینچنے کی وجہ ہے آ ب کے کندھے پر نشان پڑ گئے تھے' پھر اس اعرابی نے کہا اے محمد! (صلی الله علیک وسلم) آ ب بھے پھر آ ب باس جواللہ کا مال ہے اس میں سے مجھے دینے کا تھم و بیجئے' نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا' آ ب جسے پھر آ ب نے اس کو کچھ عطا کرنے کا تھم دیا۔ (صحیح ابنجاری قم الحدیث: ۱۰۵۸)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی کھانے کی فدمت نہیں کی اگر آپ

کوکوئی چیز پیند ہوتی تو آپ اس کو کھالیتے ورنداس کوچھوڑ ویتے۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث:۳۵۱۳ صبح مسلم قم الحدیث:۴۰۱۳ می مسلم قم الحدیث:۴۰۱۳ صبح مسلم قم الحدیث بوی کونہ کی حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی تحق کو ایٹ ہاتھ سے نہیں مارا۔ سی بیوی کونہ کسی خادم کوسوااس کے کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے اور جب بھی کسی شخص نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو آپ نے اس سے انتظام نہیں لیا۔ باں اگر اللہ کی حر مات اور اس کی حدود کو کسی نے یا مال کیا تو آپ اللہ عز وجل کے لیے انتظام لیتے تھے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۲۸)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دو کاموں کے درمیان اختیار نہیں دیا گیا گررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اس کام کواختیار کرتے جوآسان ہوتا۔ بشر طیکہ وہ گناہ نہ ہواور اگر کوئی کام گناہ ہوتا تو نہیں لیا ماسوااس کے کہ اللہ کی حدود کوتوڑا جائے تو پھرآپ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔

marfat.com

آب شک اللہ نے سن لیا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو کیا پیغام سنایا اور انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا' اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتہ کو بھیجا ہے' تا کہ آپ جو چاہیں اس کو تھم دیں' پھر پہاڑوں کے فرشتہ نے مجھے آواز دی اور مجھے سلام کیا' پھر کمہاا ہے محمد! (صلی اللہ علیک وسلم ) آپ جو چاہیں! اگر آپ چاہیں تو میں ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ذالوں' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں بیتو قع رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی پشتوں سے ایسے لوگوں کو ذکا لے گا جو اللہ وحد ہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا کیں گے۔

(صحیح ابنخاری رقم الحدیث: ۳۲۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۵ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۷۵۰ ۱ النه رقم الحدیث: ۳۲۳ مسلم رقم الحدیث: ۹۵ السنت الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۳۲۳ مسلم رقم الحدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول الله! مشرکیین کے خلاف دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا گیا۔ مجھے تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٩ ٣٤ 'الا د ب المفر درقم الحديث: ٣٢٧ شرح النة ج ١٣١٣ (٢٣٠ )

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی حاجت پیش کی۔ آپ نے فرمایا: اے ام فلاں! تم مدینہ کی گلیوں میں سے کسی گلی میں بھی بیٹھ جاؤ میں تمہارے بیاس بیٹھ جاؤں گا۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیاس بیٹھ گئے حتیٰ کہ اس کی حاجت بعری کردی۔ (صبح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۲ مئن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۸۱۹ منداحمہ جسم ۴۵ شرح النہ رقم الحدیث ۲۵۲ میں

چوں روں کے مار کرنے ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ عایہ وسلم مریض کی عیادت کرتے تھے۔ جنازہ کے ساتھ جاتے سطے خادم کی دعوت کو قبول کر لیتے سطے اور دراز گوش پر سوار ہوجاتے سطے میں نے خود جنگ خیبر کے دن دیکھا آپ دراز گوش پر سوار سے اس کی لگام خشک گھاس کی تھی۔ (منن ترزی رقم الحدیث: ۱۰۵ منن ابن ماجر قم الحدیث: ۱۵۵ شرح النہ رقم الحدیث: ۱۵۵ شرح اللہ سالی اللہ علیہ وسلم دراز گوش کی نگی پشت پر سوار ہوتے سے اور مملوک حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش کی نگی پشت پر سوار ہوئے سے اور خادم ) کی دعوت کو قبول فر مالیتے سے اور زمین پر سوتے سے اور زمین پر بیٹھ جاتے سے اور زمین پر (بیٹھ کر ) کھاتے سے اور فرماتے سے اور کی تھی مری کے ایک دی کی بھی دعوت دی گئی تو میں چلا جاؤں گا اورا گر مجھے بکری کی ایک دی کی بھی دعوت دی گئی تو میں چلا جاؤں گا اورا گر مجھے بکری کی ایک دی کی بھی

(سنن الترمذي رقم الحديث: ١٣٣٨ ثماكل ترمذي رقم الحديث: ٣٣ شرح النة رقم الحديث ١٣٤٤ من اس حديث كي سند ميس رواو بن الجراح اور حسن بن مماره ضعيف راوي ميس )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں مزاح بھی کرتا ہوں کیکن میں حق کے سوا کوئی بات نہیں کہتا۔ (مجمع الزوائدرتم الحدیث:۱۳۲۰) مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۴ھ)

مبلد <sup>ش</sup>نم

marfat.com

حفرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر **دمی نازل ہوتی یا آپ ومنافر مائے لوگ میں** میں کہتے کہ اب آپ لوگوں کو مذاب سے ذرائیں گے اور جب آپ سے یہ کیفیت دور ہو **جاتی تو میں دیکمنا کہ آپ سب اوگوں** سے زیادہ کشادہ رو'سب سے زیادہ خوش طبع اور سب سے زیادہ حسین لگتے۔

(منداليز ارقم الديث: ٢٢٤٤ مافظ اليمي ني كهااس مديث كى سندسن ب جمع الزوائدةم الحديث المالي

حضرت عمران بن الحصین رضی الله عنه بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے جبرے میں کنواری لوگی سے جبرے میں کنواری لوگی سے چبرے میں کنواری لوگی سے چبرے سے زیادہ شرم دحیاء ہوتی تھی اور جب آپ کوکوئی چیز ٹا گوار ہوتی تھی تو ہم آپ کے چبرے سے جان لیتے تھے۔

(امعجم الکبیرج ۱۸ ص ۲۰۶ عافظ البیٹی نے کہا امام طبر انی نے اس حدیث کو دو سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے ان میں ہے ایک سند مجع ہے جمع الزوا کدر قم الحدیث اللہ بیث ۱۳۲۰۵)

حضرت ابن عمر رضی الترعنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہ میر ہاؤی آسان سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوا تھا اور نہ میر ہے بعد کسی پر نازل ہوگا'اورو واسرافیل ہیں' اور ان کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی بھے انہوں نے کہا السلام علیک یا محمد!' میں آپ کے پاس آپ کے رب کا پیغام لانے والا ہوں' مجھے یہ تھم دیا ہے کہ میں آپ کو یہ اختیار دوں کہ آپ چاہیں تو نبی اور عبد رہیں' اور اگر آپ چاہیں تو نبی اور شاہ ہوجا کیں' میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا' انہوں نے تواضع کرنے کا اشارہ کیا' پس اس وقت نبی علیہ السلام نے کہا اگر میں نبی بادشاہ کہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلتے۔

(المعجم الكبير رقم الحديث: ١٣٣٠٩) اس حديث كوامام طبراني نے روايت كيا بناوراس كى سند ميں يحيٰ بن عبدالقدالبا بلتي ضعيف راوى ہے مجمع الزوائدرقم الحديث: ١٣٢١)

حضرت جربر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی الله علیه وسلم کے سامنے کھڑا ہوا کیکیار ہاتھا' نبی صلی الله علیه وسلم نے سامنے کھڑا ہوا کیکیار ہاتھا' نبی الله علیه وسلم نے اس سے فرمایا تم آرام اور اطمینان سے کھڑے رہو' کیونکہ میں بادشاہ نبیں ہوں میں قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت سکھا کر کھاتی تھی۔ (امجم الاوسطر تم الحدیث: ۱۸۲۳) ہوں جو گوشت سکھا کر کھاتی تھی۔ (امجم الاوسطر تم الحدیث: ۱۸۲۳)

حضرت ابن عباس رضی الله عنبما بیان کرتے بین که اگر کوئی شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم کوآ دھی رات کے وقت بھی جوکی روٹی کھانے کے لیے بلاتا تھاتو آپ چلے جاتے تھے۔

(المعجم الصغيرةم الحديث: ٣١) المعجم الاوسطرةم الحديث: ١٧٥١ وافظ العيثمي نے كهااس حديث كراوى ثقة بين مجمع الزوائدرةم الحديث: ١٣٣٢١)

حضرت حظلہ رضی اللّٰد عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللّٰد علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ چارزانو پر بیٹے ہوئے شخے۔ (المجم الكبير قم الحديث: ٣٣٩٨) حافظ البيثي نے كہااس حديث كى سند ميں محمد بن عثان القرشی ضعیف راوی ہے؛ مجمع الزوائد رقم الحدیث ١٣٢٣٠)

ھے۔ (۱ بم انگبیررم افلایت ۱۹۸۰ عادظات کی کے لہا اس حدیث کی سندیں حمد بن عمان انفر می صعیف رادی ہے بریخ اگر وائدرم الحدیث ۱۳۲۳) حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کی طرف گیا آپ کی جوتی کا

تھے۔ ٹوٹ گیا میں آپ کی جوتی کوٹھیک کرنے لگا آپ نے میرے ہاتھ سے جوتی لے لی اور فر مایا پیخود پیندی اور خود کودوسرے پرتر جیح دینا ہے اور میں خود پیندی کو پیند نہیں کرتا۔

(مندالبز ارقم الحديث: ٢٣٦٨ ؛ مافظ العيثى نے كياس مديث كى سند ميں ايك راوى مجبول ہے مجمع الزوائد رقم الحديث: ١٣٣٣٧)

خصلت اور عادت کامعنی اور آیا عادت کا بدلناممکن ہے یانہیں؟

علامه راغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ ه لكصة بين:

ا مادت كالفظ عاد يعود سے بنائے آدمى جب سى فعل كوبار باركرتا ہے ياكسى فعل كوبار بارقبول كرتا ہے تواس كوعادت اللہ تعالى كافعل ہے بیانسان كى قدرت ميں نہيں ہے كہ وہ اپن سجیت اور جبلت اللہ تعالى كافعل ہے بیانسان كى قدرت ميں نہيں ہے كہ وہ اپن سجیت اور علی عادت اس قدر توكى اور كافعل نے كے خلاف كوئى كام كرے كيونكہ مخلوق كافعل خالق كے فعل كوتبد مل نہيں كرسكتا، ليكن بعض او قات عادت اس قدر توكى اور موجاتى ہے كہ وہ سجیت اور جبلت كے قائم مقام ہوجاتى ہے اور پھر اس كوطبيعت ثانيہ كہتے ہیں۔

ہم نے پہلے بتادیا ہے کوکوئی انسان اللہ تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل نہیں کرسکتا' اس لیے انسان کی سرشت اور جبلت اگد نیک عاتو وہ نیک رہے گی اور اگر بدہے تو وہ بدرہے گی' حدیث میں ہے: جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حسین شکل دی اور نیک فطرت اس کو اللہ کا شکر اوا کرنا چاہیے۔ (کشف الخفاء ج اص ۱۷۷) اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خَلق (شکل وصورت) مخلق (سجیت اور جبلت) سے فارغ ہو چکا ہے اور خالق کے فعل کو تبدیل کرنامخلوق کی طافت میں نہیں ہے۔

(الذربعيص ١١٥–١١٢ مطبوعه منشورات الربني ايران ١٣١٣ هـ)

امام محمد بن محمد غزالي متوفى ٥٠٥ هفرمات بين:

لبعض لوگوں کا بیزعم ہے کہ اخلاق میں تغیر اور تبدل نہیں ہوسکتا' اور اس پر دو دلیلیں ہیں ایک یہ ہے کہ خُلق باطن کی معورت ہے جیسا کہ خُلق ظاہر کی صورت کونہیں بدل سکتا' مثلاً جس کا قد چھوٹا ہو وہ اپنا قد جھوٹا نہیں کرسکتا' اور جس کا قد برنا اہو وہ اپنا قد چھوٹا نہیں کرسکتا اور جس کی شکل وصورت فیجے ہودہ اپنی شکل وصورت حسین نہیں بناسکتا' پس جس طرح وہ اپنی ظاہری صورت کو تبدیل نہیں کرسکتا اس طرح وہ اپنی باطنی صورت کو بھی تبدیل نہیں کرسکتا اس طرح وہ اپنی باطنی صورت کو بھی تبدیل نہیں کرسکتا' اور اس کی دوسری پر کھیل ہے ہے کہ حسن اخلاق تب حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنی شہوت اور غضب کو مقطع کرے اور شہوت اور غضب تب منقطع ہوگا جب انسان کی طبیعت اور اس کا مزاج بدل جائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ طویل مجاہدہ اور گڑی ریاضت کرنے کے ہوگا جب انسان کی طبیعت اور اس کا مزاج بدل جائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ طویل مجاہدہ اور گڑی ریاضت کرنے کے ہوگا جب انسان کی طبیعت اور اس کا مزاج بدل جائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ طویل مجاہدہ اور تھی جا اوقات ہے۔ ہم ہوت اور قصیب کو مقطع نہیں کریا تے لہٰذا اپنے اخلاق کو تبدیل کرنے کی کوشش محض عبث اور توصیت سب باطل میں گا در اور مدیث ہوجا کیں گی اور قرآن اور مدیث میں جو نیک کام کرنے کی تلقین اور ترغیب کی گئی ہو وہ سب عبث ہوجا کیں گی حالات کو سیکی گئی ہے وہ سب عبث ہوجا کیں گی طالا تکہ نی صلی گا تھیں گی کار شرک کار شرا الحلاق کھی اس خاطل قسین بناؤ۔

۔ حضرت ابوذررضی اللہ عنہ یبان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم جہاں کہیں بھی ہو'اللہ سے اور تے رہو'اورلوگوں کے ساتھ اچھے اور نیک اخلاق کے ساتھ پیش آ و' امام تر مذی نے کہا بیصدیث حسن سیجے ہے۔

(سنن التر فدى رقم الحديث: ١٩٨٧ مند احمد ج ۵ص ۱۵۳ سنن الدارى رقم الحديث: ٢٧٩٣ المستدرك ج اص ۵ طلية الاولياء جهص ٣٧٨) اگر خلق كوتنبد مل كرناممكن نه هوتا تو نبي صلى الله عليه وسلم بي تهم كيول ديية ؟

ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کی طبیعت اور خلق میں تغیر ہوجاتا ہے جنگلی جانوروں کی طبیعت میں انسانوں سے وحشت ہے ان سے تھبرا کر دور بھا گئے ہیں لیکن انسان ان کو مانوس کر لیتا ہے شیر' ہاتھی' ریچھ اور بندروں کوسدھالیتا ہے۔ کئے کی طبیعت میں گوشت کھانے کی حرص ہے لیکن انسان تعلیم اور تادیب سے شکاری کئے کی فطرت اور طبیعت بدل ویتا ہے وہ مالک کے لیے کارکرتا ہے اور خود نہیں کھاتا تو جب جانوروں کی طبیعت بدل جاتی ہے تو انسان کی طبیعت کیوں نہیں بدل سمتی۔

(احياءالعلوم جساص ۵۱ مطبوعه دارالكتبالعلميه بيروت ۱۳۱۹ه )

علامدراغب اصفهاني متوفى ٢٠٥ ه لكصة مين:

جلدتبشتم

marfat.com

أر القرآر

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ جب نمی **صلی اللہ علیہ دسلم پر دمی نازل ہوتی یا آپ دمنا فر ماتے تو ہم می** میں کہتے کہ اب آپ لوگوں کو مذاب سے ذرائمیں گے اور جب آپ سے یہ کیفیت دور ہوجاتی **تو میں دیکمنا کہ آپ سب لوگوں** سے زیادہ کشادہ رو' سب سے زیادہ خوش طبع اور سب سے زیادہ حسین ملتے۔

﴿ منداليز ارقم الديث: ٢٧٤٧ وافظ الميثى نے كہااس مديث كى سندسن ب مجمع الزوا كرقم الحديث: ١٣٢٠١)

حضرت عمران بن الحصین رضی الله عنه بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے چمرے میں کنواری لوکی کے چمرے سے جان لیتے ہے۔ چبرے سے زیادہ شرم وحیاء ہوتی تھی اور جب آپ کوکوئی چیز ناگوار ہوتی تھی تو ہم آپ کے چبرے نے جان لیتے ہے۔ (امجم الکبیرج ۱۸ اس ۲۰۱ عافظ آبیٹی نے کہا امام طبر انی نے اس حدیث کودوسندوں کے ساتھ روایت کیا ہے ان میں سے ایک سندمجے ہے جمع الزوائدر قم الحدیث: ۱۳۲۵)

حضرت ابن عمر رضی التدعنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کویے فرماتے ہوئے سا ہمیر ہاؤیل ہیں آ
سان سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو مجھ سے پہلے کی نبی پر نازل نہیں ہوا تھا اور نہ میر بے بعد کسی پر نازل ہوگا اور وہ اسرافیل ہیں اور ان کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی تھے انہوں نے کہا السلام علیک یا محمد! میں آپ کے پاس آپ کے رب کا پیغام اللہ نوں مجھے یہ تھم دیا ہے کہ میں آپ کویہ اختیار دوں کہ آپ جا ہیں تو نبی اور عبد رہیں اور اگر آپ جا ہیں تو نبی اور شاہ ہوجا کیں میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا انہوں نے تواضع کرنے کا اشارہ کیا کہا اس وقت نبی علیہ السلام نے کہا اگر میں نبی بادشاہ کہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ جلتے۔

الروائدرقم الحدیث: ۱۳۳۱ اس حدیث کوا مامطرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں یجی بن عبدالقدالیا بلتی ضعیف راوی ہے مجمع الزوائدرقم الحدیث:۱۳۲۱)

حضرت جریرضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا کیکیار ہاتھا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کھڑا ہوا کیکیار ہاتھا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم آ رام اور اطمینان سے کھڑ ہے رہو' کیونکہ میں بادشاہ نبیس ہوں میں قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت سکھا کر کھاتی تھی۔ (امجم الاوسط قم الحدیث: ۱۳۸۳) ہوں جو گوشت سکھا کر کھاتی تھی۔ (امجم الاوسط قم الحدیث: ۱۳۸۳)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوآ وہی رات کے وقت مجھی جوکی روٹی کھانے کے لیے بلاتا تھاتو آپ چلے جاتے تھے۔

(المجم الصغيرة الحديث: ١٨) مجم الاوسطرة الحديث: ١٥٤١ عافظ العيشي ني كباس حديث كراوي ثقة بين مجمع الزوائدرة الحديث: ١٣٢١)

حضرت حظلہ رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللّٰہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ چارزانو پر ہیٹھے ہوئے

تھے۔ (اُمجم الکبیر تم الحدیث: ۳۴۹۸ ٔ حافظ اُہیٹی نے کہااس حدیث کی سند میں مجمہ بن عثان القرشی ضعیف راوی ہے مجمع الزوا کدرقم الحدیث ۱۳۲۰)

حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مبحد کی طرف گیا آپ کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا' میں آپ کی جوتی کوٹھیک کرنے لگا آپ نے میرے ہاتھ سے جوتی لے لی اور فر مایا بیخود پندی اور خود کو دوسرے برتر جیح دینا ہے اور میں خود پندی کو پندنہیں کرتا۔

(مندالبز ارقم الحديث:۲۴۶۸ وافظ العيثى نے كہااس حديث كى سند ميں ايك راوى مجهول ہے مجمع الزوائدرقم الحديث:١٣٢٣٣)

خصلت اور عادت کامعنی اور آیا عادت کا بدلناممکن ہے یانہیں؟

علامه راغب اصفهانی متوفی ۵۰۲ ه لکھتے ہیں:

marfat.com

عادت كالفظ عاد يعود سے بنائے آدمى جب كى غلى كوبار باركرتا ہے ياكى نعل كوبار بار قبول كرتا ہے تواس كوعادت بي عادت كلوق كافعل ہے اور جبلت الله تعالى كافعل ہے بيانسان كى قدرت ميں نہيں ہے كہ وہ اپنى سجيت اور منتسب كے خلاف كوئى كام كرے كيونكه مخلوق كافعل خالق كے فعل كوتبديل نہيں كرسكتا، ليكن بعض اوقات عادت اس قدر توكى اور قد ہوجاتى ہے كہ وہ سجيت اور جبلت كے قائم مقام ہوجاتى ہے اور پھراس كوطبيعت ثانية كہتے ہيں۔

ہم نے پہلے بتادیا ہے کوکوئی انسان اللہ تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل نہیں کرسکتا' اس لیے انسان کی سرشت اور جبلت اگونیک ہے تو وہ نیک رہے گی اور اگر بدہے تو وہ بدرہے گی حدیث میں ہے: جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے حسین شکل دی اور نیک فطرت کی اس کو اللہ کا شکر اداکرنا چاہیے۔ (کشف الخفاء جاص کے ۱) اور بی بھی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خَلق (شکل وصورت) کورخُلق (سجیت اور جبلت) سے فارغ ہو چکا ہے اور خالق کے فعل کو تبدیل کرنا مخلوق کی طاقت میں نہیں ہے۔

(الذربعيص ١١٥–١١٢ مطبوعه منشورات الرضي ايران ١٣١٣ه )

امام محمر بن محمر غز الى متوفى ٥٠٥ هفر ماتے ہيں:

بعض لوگوں کا بیزعم ہے کہ اخلاق میں تغیر اور تبدل نہیں ہوسکتا' اور اس پر دو دلییں ہیں ایک بیہ ہے کہ خلق باطن کی مورت ہے جیسا کہ خلق ظاہر کی صورت ہے جیسا کہ خلق ظاہر کی صورت ہے جا اور انسان ظاہر کی صورت گؤہیں بدل سکتا' مثلاً جس کا قد جوانا ہو وہ اپنا قد چھوٹا ہو وہ اپنا قد جھوٹا ہوں ہوں ہا تہیں کرسکتا' اور جس کی شکل وصورت فیجے ہووہ اپنی شکل وصورت حسین نہیں بناسکتا' پس جس طرح وہ اپنی ظاہری صورت کو تبدیل نہیں کرسکتا اس طرح وہ اپنی باطنی صورت کو بھی تبدیل نہیں کرسکتا' اور اس کی دوسری وہ اپنی ظاہری صورت کو تبدیل کر سامتا' اور اس کی دوسری وہ اپنی ایر اس کے دوس اضاف کی طبیعت اور اس کا مزاج بدل جائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ طویل مجاہدہ اور کڑی ریاضت کرنے کے اور جو دیھی شہوت اور غضب کو مقطع کربیا وہ تا ہدا اپنے اخلاق کو تبدیل کرنے کی کوشش محض عبث اور تصیبے اوقات ہے۔ ہم باوج دور بھی شہوت اور تا دیں اور وصیت سب باطل اور جو اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اخلاق تغیر اور تبدل کو قبول نہ کر سیس تو وعظ اور تھیجت اور تا دیں اور وصیت سب باطل ہو جا کیں گی اور قرآن اور حدیث ہیں جو نیک کام کرنے کی تلقین اور ترغیب کی گئی ہے وہ سب عبث ہوجا کیں گی طالا تکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: حسنوا الحلاق کھی اپنے اخلاق حسین بناؤ۔

تحضرت ابوذر رضی اللہ عنہ یبان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم جہاں کہیں بھی ہواللہ سے ڈرتے رہواورلوگوں کے ساتھ الجھے اور نیک اخلاق کے ساتھ پیش آؤ'امام تر مذی نے کہا یہ حدیث حسن سیحے ہے۔

(سنن التربذي رقم الحديث: ١٩٨٧ منداحمه ج ۵ص ۱۵۳ منن الداري رقم الحديث: ٩٢ ١٤٧ المستدرك ج اص ٥٨ طلية الاولياء جهم ٣٧٨)

ا گرخلق كوتبديل كرناممكن نه موتا تو نبي صلى الله عليه وسلم بي حكم كيول دية؟

ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کی طبیعت اورخلق میں تغیر ہوجاتا ہے جنگلی جانوروں کی طبیعت میں انسانوں سے وحشت ہے وہ ان سے گھبرا کر دور بھا گتے ہیں لیکن انسان ان کو مانوس کر لیتا ہے شیر ٔ ہاتھی 'ریچھاور بندروں کوسدھالیتا ہے۔ کتے کی طبیعت میں گوشت کھانے کی حرص ہے لیکن انسان تعلیم اور تا دیب سے شکاری کتے کی فطرت اور طبیعت بدل دیتا ہے وہ مالک کے لیے شکار کرتا ہے اور خود نہیں کھاتا تو جب جانوروں کی طبیعت بدل جاتی ہے تو انسان کی طبیعت کیوں نہیں بدل سکتی۔

(احياءالعلوم ج٣ص٥ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٩١٩ه )

علامه راغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ ه لكصة بين

جلدهشتم

marfat.com

لوگول کی جبتیں مختلف ہوتی ہیں بعض لوگوں کی جبلت کی چیز کوجلدی تعول کرتی ہے اور بعض لوگوں کی جبلت کی چیز کوجلدی تعول کرتی ہے اور بعض لوگوں کی جبلت ہو سے اور ہرا یک جی کی اثر کوتوں کرنے کی صلاحت ہوتی ہے خواج اس سے بہت کم ہوا اور جو نعاء یہ کہتے ہیں کہ خاص اور جبلت جی بالکل تغیر نہیں ہوسکتا ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت ختم میں بوسکتا کہ سرے سے وہ قوت ختم ہوجائے اور اس کے ہوئتی مثال کی خض کی جبلت ہیں ہر سے کاموں کی قوت ہو تو نہیں ہوسکتا کہ سرے سے وہ قوت ختم ہوجائے اور اس کے بجائے اس میں نیکی کی قوت ہوجائے ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ وعظ اور نصیحت سے اس کی برائی کی قوت ہی کی ہوجائے اور یہ جبلے کے وند کھور کی تخطیل سے کہ وطاقت ہے اس کی بیدا اور ہم کی تو ہوسکتی ہے تیکن سے نہیں ہوسکتا کہ مجور کی تخطیل سے سیب بیدا ہوجائے اور جبل کی بیدا اور جبلت ہیں تغیر اور تبدل ہوسکتا ہے وہ یہ کی کہ انسان ہی تیکی اور بدئی ورد سے کار اس کی جبلت ہیں بی کارلائے اور بدئی اور بدئی موسکتا ہے کہ وہ اس بدی کو بروئے کارلائے اور یہ میں بوسکتا ہے کہ وہ اس بدی کو بروئے کارلائے اور یہ میں بوسکتا ہے کہ وہ اس بدی کو بروئے کارلائے اور یہ میں ہوتو یہ موسکتا ہے کہ وہ اس بدی کو بروئے کارلائے اور یہ میں کو بروئے کارلائے اور یہ میں ہوتو یہ موسکتا ہے کہ وہ اس بدی کو بروئے کارلائے اور چور کی تعظیل ہوتو وہ جو اس بدی کو بروئے اور اس بدی کو بروئے کارلائے اور چور کی تعظیل ہوتو اس سے مجور کا درخت اگائے اور چا ہے تو اس کو یونمی چھوڑ دے تی کہ وہ گل سر جائے اور پرقول بھی صحیح ہے۔ وہ جاتو اس سے مجور کا درخت اگائے اور چا ہے تو اس کو یونمی چھوڑ دے تی کہ وہ گل سر جائے اور پرقول بھی صحیح ہے۔ وہ جاتو اس سے محبور کا درخت اگائے اور چا ہے تو اس کو یونمی چھوڑ دے تی کہ دہ گل سر جائے اور پرقول بھی صحیح ہے۔

#### اصحاب الایکه کا اینا انکار پراصرار اور ان پرعذاب کا نزول

اس کے بعد فرمایا: انہوں نے کہاتم صرف ان لوگوں میں ہے ہوجن پر جادو کیا گیا ہے 0 (الشعراء:۱۸۵)

لیعنی جن لوگوں پر پہلے جادو کیا گیا تھا'تم بھی ان ہی میں ہے ہو۔ پھر کہااور تم صرف ہماری طرح بشر ہواور ہم تم کوضرور جھوٹوں میں ہے گئی جن لوگوں پر پہلے جادو کیا گیا تھا'تم بھی ان ہی میں ہے ہو۔ پھر کہااور تم صرف ہماری طرح بشر ہواور جب کہ تم جھوٹوں میں ہے گہاں کہ تھا کہ رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرشتہ ہواور جب کہ تم فرشتہ نہیں ہوتو تمبارارسالت کا دعویٰ جھوٹا ہے'اس کے بعد انہوں نے کہا: اگر تم پچوں میں ہے ہوتو ہمارے او پر آسان کا کوئی کمڑا گرادو O (الشعراء: ۱۸۷) انہوں نے یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کرتے ہوئے اور ان کا نداق اڑاتے ہوئے کہا۔ کہی۔۔۔

شعیب نے کہا! میرارب خوب جانتا ہے جو کچھتم کرتے ہو 0 (الشعراء: ۱۸۸) یعنی تم جو کفر کرتے ہواورانواع واقسام کے گناہ کرتے ہوان کومیرا رب خوب جانتا ہے اور اس کفر کی وجہ سے تم عذاب کے مستحق ہواور وہ عذاب اپنے مقرروقت پر ضرورآئے گا۔

روایت ہے کہ جب اسحاب الا یکہ اپنی افکار اور تکبر میں حد سے گذر گئے تو اللہ سجانہ نے ان پرسات مسلسل سخت گری کے باعث سانس لیما وشوار کے دن بھیج دیئے حتیٰ کہ ان کے کئویں میں پانی جوش سے البلنے لگا' اور ان کے لیے سخت گری کے باعث سانس لیما وشوار ہوگیا' اور ان سب نے جنگلوں کا رخ کیا اور درختوں کے نیچے لیٹ گئے' یکا یک ایک سیاہ رنگ کا ابر ظاہر ہوا اور اس کے نیچے شختہ کی ہوا چلئے گئی۔ وہ سب ایک دوسرے کو آ وازیں دے کر اس ابر کے نیچے جمع ہو گئے اور جب تمام لوگ اس باول کے نیچے اکسے موالی کے ایک ساس ابر کے ایک ہوا گئے ہوگئے اور جب تمام لوگ اس باول کے نیچے اس سے آگ برسنے گئی' اور اس نے ان سب لوگوں کو جلاکر خاکستر کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

موانہوں نے شعیب کی تکذیب کردی تو ان کو سائبان والے دن کے عذا ب نے پکڑ لیا' بے شک وہ بہت بھاری ون کا سوانہوں نے شعیب کی تکذیب کردی تو ان کو سائبان والے دن کے عذا ب نے پکڑ لیا' بے شک وہ بہت بھاری ون کا

سوا ہوں سے سعیب کی تلایب مردی وان نوشا بان والے دن مے عداب کے پیرلیا بے شک وہ بہت بھاری دن کا عذاب تھا (الشعراء ۱۸۹۱) لیعنی انہوں نے اپنے شبہات کے زائل ہونے اور حضرت شعیب بعلیہ السلام کے ولائل واضح ہونے کے باوجودا پی تکذیب پراصرار کیا تو ان کو یہ وہ المطللہ کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا 'المطللہ سایا کرنے والے بادل کی

marfat.com

ہے ہیں اور سائبان کوبھی کہتے ہیں' انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان کے اوپر آسان سے کوئی نکڑا گرادیا جائے گویا وہ آسان کی میں ہونے میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان کے اوپر آسان کی طرف سے ہی عذاب نازل کردیا گیا۔
حضرت شعیب علیہ السلام کو دوامتوں کی طرف بھیجا گیا تھا اصحاب مدین اور اصحاب الا بکہ اصحاب مدین کو چنگھاڑ اور الزلہ کے عذائب سے ہلاک کیا گیا اور اصحاب الا بکہ کو یوم الظلة کے عذاب سے ہلاک کیا گیا۔ اس کے بعد فر مایا

بے شک اس میں ضرورنشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے 0 (الشراء: ۱۹۰)

یعی حضرت شعیب علیہ السلام کا جوقصہ ذکر کیا گیا ہے اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانی ہے اور اکثر اصحاب الا یکہ ایمان لانے والے نہ تھے کیونکہ ان میں سے کی شخص کا بھی ایمان لانا منقول ایمان لانے والے نہ تھے کیونکہ ان میں سے کی شخص کا بھی ایمان لانا منقول جہیں ہے (علامہ اساعیل حقی کا یہ کھنا قرآن مجید کی زیر تفییر آیت کے خلاف ہے) اس کے برخلاف اصحاب مدین میں سے ایمان ہے آئی تھی۔ (روح البیان ج۲ ص۲۹۳) علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ دونوں امتوں میں سے نوسونفر حضرت شعیب علیہ السلام پرایمان لے آئے تھے۔ (الجامع لاحکام القرآن جز ۱۳ ص۱۲۷)

اس کے بعد فر مایا: ،

اور بے شک آپ کارب ہی ضرور غالب ہے بہت رحم فرمانے والا 0 (الشعراء: ١٩١)

آپ کارب غالب ہے بینی ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے غلبہ کے آثار سے سے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی ان کے

دشنوں کےخلاف مدد فرما تا ہے۔ سورة الشعراء میں انبیاء علیہم السلام کے تصص کی تنقیح

سورۃ الشعراء میں انمیاء علیم السلام کے تقصص میں سے سات تھے بیان کیے گئے ہیں اور حضرت شعیب سلیہ السلام کا قصہ ان میں آخری قصہ ہے۔ ہمارے نی سیدنا محمد سلی اللہ علیہ وسلم کی قریش تکذیب کرتے تھے ان کو بتایا کہ جس تو م نے بھی اپ فار بی تکذیب کو ترک کردینا بی سیدنا محمد سلی اللہ علیہ وسلی دی گئی ہے کہ اگر قریش آپ کی تکذیب کررہے ہیں تو چاہیے اور ان واقعات میں ہمارے نی سیدنا محمد سلی اللہ علیہ وسلی دی گئی ہے کہ اگر قریش آپ کی تکذیب کررہے ہیں تو آپ میں ہمارے نی سیدنا محمد سلی اللہ علیہ وسلی دی گئی ہے کہ اگر قریش آپ کی تکذیب کررہے ہیں تو آپ میں ان سات نبیوں کے واقعات کیوں بیان نہیں فرماے اور ان سات مخصوص نبیوں کے واقعات کیوں بیان نہیں فرماے اور ان سات مخصوص نبیوں کی کیا وجہ تصفیص ہے اور کیا وجہ ترجے ہم ایس اسات سے زیادہ نبیوں کے واقعات کیوں بیان نہیں فرماے اور ان سات مخصوص نبیوں کی کیا وجہ تصفیص ہوگی۔ نیز ان انبیاء میں سے پہلے حضرت مولی کا بھر حضرت ابراہیم کا 'پھر حضرت نوح کا 'پھر حضرت صود کا 'پھر حضرت صالح کا 'پھر حضرت اور کا کی وحضرت اور کی کی کا وہ حضرت نوح کا 'پھر حضرت اور کا ہی جات کی کی اسلام کی وجہ تھیں السلام کی وجہ سے کے میان انبیاء علیم السلام کی وجہ سے کیا حضرت نوح کے میں اللہ تو الی ہی جات ہی ہی السلام ہیں جو ان کی واقعات کو اس ترتیب کے ساتھ بیان کر نے میں اللہ تعملی کی کیا حکمت ہیں اور پھر حضرت مورک علیم السلام ہیں جات ہی ہی السلام ہیں عدارے ہی کی کیا حکمت اور اس کی وجہ منکشف نہیں ہوگی۔ تعملی کی کیا حکمت ہیں مورک ہی اللہ تعملی کی کیا حکمت ہیں ہوگی۔ تعملی کی کیا حکمت ہیں عدارے سے نجا ہی کا مدار

سورۃ الشعراء میں گذرہے ہوئے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے اوراس کے ذکر سے منتقبل کے عذاب سے ڈرنا جا ہیے۔ کفراور گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر عذاب ہوتا ہے' اس لیے دل کو کفر اور گنا ہوں کے ارادہ اور گنا ہوں کی لذت اور محبت سے خالی کرنا

marfat.com

ضروری ہے اور دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تعمد ہتے اور ان پرایمان کا حسول خروری ہے اور دل میں اللہ اور ان کی اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اور انہاں ہر واجب ہے کہ وہ ان چروں اور ان کی اطاعت کی راہ میں حراجم ہوتی ہیں۔ اس پرا ظامی اور نہا میں موق نے ہے اور اس کے رسول کی عمبت اور ان کی اطاعت کی راہ میں حراجم ہوتی ہیں۔ اس پرا ظامی اور نہا می موق نے ہے اور ہر ہم کے گنا ہوں سے بیچ گا اور وہ وقت اور نہر خواہی کی باتوں کو قبول کرے گا اور ہر ہم کے گنا ہوں سے بیچ گا اور وہ وقت تا اور اس کے سلوک اور اس کے بیٹ گا اور اس کے سلوک اور اس کے اسلاک اور اس کے سلوک اور اس کے اسلاک اور اس کے سلوک اور اس اس کے اس اس کر اس کا اور اس کے اس کی سیرت پڑ آ پ کے اصحاب کے طریقہ پر اور اس کے مجمود میں اس طرح اور شات اس کو اس کے اس کر رہے گا اور ہمیں ہمیں اس طرح اس کے اس کر رہے گا اور اس کے اس کر رہے گا اور اس کے گا اور اس کے قالب میں اس طرح کے اس کو دو اس کے گھرائے گا نہیں اور جب بھی اس کر رہی اس کر دی گا ہوں وہ وہ اس سے تک نہ ہو اور وہ اس کے تک نہ ہو اور وہ اس کے تک نہ ہو اور وہ ہوتو وہ اس سے تک نہ ہو اور وہ نے کہ اللہ تعالی اس کے مراف کے اس کو جہتے کہ اللہ تعالی اس کے مجمود کری نہ ہو بلکہ فرحت اور خوق مو اس سے تک نہ ہو اور وہ اس کی تعلیم ہوا وہ اس کے تک نہ ہو اور اس کے تک نہ ہو اور اس کے تک نہ ہوا وہ اس کے تک ہوا وہ اس کے تک نہ ہوا وہ اس کے تک ہو تک ہوا کہ کو کہ ہوا وہ اس کے تک ہو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ

## وَإِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ شَنْزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْرَفِيْنُ عَلَى

اور بے شک بدر قرآن )رب العلمين كى نازل فرمائى موئى كتاب بى حس كوالروح الا مين (جريل) لے كرنازل موئے ميں ٥ آپ

## قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿ بِلِمَانٍ عَرَبِي تَبِيْنِ ﴿ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَاتَّهُ

کے قلب کے او پر تا کہ آپ (اللہ کے عذاب سے ) ڈرانے والوں میں سے ہوجا کیں 0 صاف صاف عربی زبان میں 0 اور بے شک

## لَفَى ذُبُرِالُكَوِّلِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَيَةً أَنْ يَعْلَى عُلَكُوا بَيْ الْمُرَاءِيْلُ

اس قرآن کاذکر پہلی کتابوں میں (بھی) ہے 0 کیاان (کفار مکہ) کے لیے بیکانی نشانی نہیں ہے کہاس قرآن) کوعلاء تی امرائیل بھی جانتے ہیں 0

## وَلُونَزُلْنَهُ عَلَى بَعُضِ الْأَعْجِينِ فَقَرَاهُ عَلَيْمُ قَاكَانُوا لِهِ مُؤْمِنِينَ

اوراگرہم اس (قرآن) کو کئی بھی تخص پر نازل کرتے 0 پھر وہ اس (قرآن) کو ان کے سامنے پڑھتا تب بھی وہ اس پر ایمان نہ لاتے 0

كَنَالِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهُ حَتَّى

ای طرح ہم نے منکروں کے دلوں میں ان کے انکار کو داخل کر دیا ہے O وہ اس وقت تک اس پر ایمان نہیں لا کیں مجرحی

ں 0 ان براجا تک وہ عذاب آئے گااوران کواس کاشعور بھی نہ ہوگا ⊙ ا ر پچھ مہلت دی جائے گی؟ 0 کیاوہ ہمارےعذاب کوجلد طلب کررہے ہیں؟ 0 اچھا یہ بتائے کہ اگر ہم ئی سا**لوں کی مہلت دیج**ی دیں ⊙ پھراس کے بعدان بروہی عذاب آ جائے جس سےان کوڈرایا گیا تھا⊙ تو وہ سامان ان کے کس کام آئے گا جس سے فائدہ اٹھانے کی ان کومہلت دی گئی تھی! ٥ ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے ۔ جمیعے گئے) تھے 0 ان کو یاد کرانے کے لیے اور ہم (ان یر)ظلم کرنے والے نہ تھے 0 اور اس (قرآن) کوشیاطین نہ وہ اس کے لائق ہیں اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں 0 بے شک وہ (فرشتوں کا کلام) سننے سے محروم کی عبادت نہ کر ورنہ تو بھی عذاب یا فتہ لوگوں میں سے ہو جائے گا 🔾 اور آپ (اے مخاطب!) تو اللہ کے ساتھ کسی اور ، کی پیروی کی ہےان یخ قریبی رشتہ داروں کو (عذاب سے )ڈرایئے 🔿 اور جن مسلمانوں نے آ ب کے بازوجھکا کر رکھیے 0 پھر بھی اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہیے میں 10 Million اور بہت غالب اور بے حدر م کرنے والے پر تو کل سیجے 0 جو آپ کو آپ کے قیام کے وقت دیکھتا ہے 0اور

marfat.com

## تَقَلُّبُكُ فِي السَّجِدِينَ ١٤ وَيَ السَّجِدِينَ ١٤ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٤ وَالنَّا الْبَائِكُمُ

تجدہ کرنے والوں میں آ پ کے پلنے کو O بے شک وہ بہت سنے والا بے حد جانے والا ب O کیا میں مہیں ان کی

## علىمن تَنزَّلُ الشَّيْطِينُ صَّ تَنزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ الثَّيْطِينُ صَّ تَنزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ الثَّيْمِ صَيْلُعُونَ

خبر دول جن پرشیاطین نازل ہوتے ہیں 0 وہ ہرتہت باند منے والے گنہ گار پر نازل ہوتے ہیں 0 وہ ی سائی

## السَّمْعُ وَٱكْنَرْهُمْ لَنِ بُون ﴿ وَالشَّعَرَاءُ يَتَّبِعُمُ الْعَاوَن ﴿ السَّمَعُ وَٱكْنَرْهُمُ لَنِ الشَّعَرَاءُ يَتَّبِعُمُ الْعَاوَن ﴿ السَّمَعُ وَٱكْنَرُهُمُ لَا يَعْنَمُ الْعَاوَن ﴾ الشَّمْعُ وَٱكْنَرُهُمُ الْعَاوَن ﴿ السَّمْعُ وَٱكْنَرُهُمْ الْعَاوَن ﴾ الشَّمْعُ وَٱكْنَرُهُمْ الْعَاوَن ﴿ السَّمْعُ وَٱكْنَرُهُمْ الْعَاوَن ﴾ الشَّمْعُ وَآكُنْ السَّمْعُ وَآكُنْ السَّمْعُ وَآكُنْ السَّلَّا عَلَيْ السَّمْعُ وَآكُنْ السَّلَّا عَلَيْ السَّاعِ السَّلَّا عَلَيْ السَّلَّا عَلَيْ السَّلَّا عَلَيْ السَّلَّا عَلَيْ السَّلَّا عَلَيْ السَّلَّا عَلَيْهُمُ الْعَاوَلُ السَّلَّا عَلَيْ السَّلَّا عَلَيْ السَّلَّا عَلَيْكُمُ الْعَاوِلَ السَّلَّا عَلَيْكُمُ الْعَالَ عَلَيْكُمُ الْعَالَ عَلَيْكُمُ الْعَالَ عَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَالَ عَلَيْكُمُ الْعَالَ عَلَيْكُمْ السَّلَّا عَلَيْكُمُ السَّلَّا عَلَيْكُمُ الْعَالَ عَلَيْكُمُ السَّلَّا عَلَيْكُمُ الْعَالَ عَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَالَ عَلَيْكُمُ الْعَلَالَ عَلَيْكُمُ الْعَلَالُ عَلَيْكُمُ الْعَلَالُ السَّمْعُ وَآكُنْ الْعُلْلِي السَّلَّ عَلَيْعُلْ عَلَيْكُمُ الْعَلَالَ عَلَيْكُمُ الْعَلَالْعُلُولُ السَّلَّ عَلَيْكُمُ الْعَلَالَ عَلَيْكُمُ الْعَلَالَ عَلَيْكُمُ الْعَلَالِقُلُولُ السَّلَّا عَلَيْكُمُ الْعَلَالِ السَّلَالِ عَلَيْكُمُ الْعَلَالِ عَلَيْكُمُ الْعَلَالِ عَلَيْكُمُ الْعَلَالِ عَلَيْكُمُ الْعَلَالْعُلُولُ السَّلَّالِ عَلَيْكُمُ الْعَلَالِ عَلَيْكُمُ الْعَلَالِ عَلَيْكُمُ الْعَلَالِ عَلَيْكُمْ الْعَلَالْعُلُولُ الْعَلَالِ عَلَيْكُمُ الْعَلَالِ عَلَيْكُمُ الْعَلَالِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى السَّلَّا عَلَيْكُمُ الْعَلَيْكُمُ الْعَلَالِ عَلَيْكُمُ الْعَلَالِيْكُولِ عَلَيْكُمُ الْعَلَالِ عَلَيْكُولُ السَّلَّالِي عَلَيْكُمُ الْعَلَالِي عَلَيْكُمْ الْعَلَالِ السَّلَالِي السَّلَّ عَلَيْكُمُ الْعَلِي عَلَيْكُمْ عَلَى السَّلَّ عَلَيْكُمُ الْعَلَالِقُلْمُ الْعَلَالِ عَلَيْكُمُ الْعَلَقِلْ عَلَيْكُمُ الْعَلَالِقُلْعُلِي الْعَلَالِي السَّلَّ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ الْعَلَالِ عَلَيْكُمْ عَلَى السَّلَّ عَلَيْكُمُ الْعِلْمُ عَلَيْكُمُ الْعَلَالِ عَلَيْكُمُ الْعَلَالِ عَلَيْكُولِ عَلَالِعُلْعُلِي عَلَيْكُمُ الْعُلِي السَّلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ

باتیں پہنچاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں 0 اور شاعروں کی بیروی گراہ لوگ کرتے ہیں 0 کیا آپ نے ہیں دیکھا

# اَنْهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَنْهِيهُونَ ﴿ وَانْهُمْ يَفُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ إِلَّا

کہ وہ ہر وادی میں بھلتے پھرتے ہیں 0 اور بے شک وہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر خود ممل نہیں کرتے 0 سوا ان

## النبين امنواوع لوالصلات وذكروالته كنيراة انتصرواين

لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا اور انہوں نے اپنے مظلوم

## بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوْآاَى مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ صَ

ہونے کے بعد بدلہ لیا' اورظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کسی لوٹے کی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں ٥ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک یہ (قرآن) رب العالمین کی نازل فرمائی ہوئی کتاب ہے ٥ جس کو الروح الا مین (جریل) لے کر نازل ہوئے ہیں ٥ آپ کے قلب کے اوپر تاکہ آپ (اللہ کے عذاب ہے) ڈرانے والوں میں سے ہوجا کیں ٥ صاف صاف عربی زبان میں ٥ اور بے شک اس قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں (بھی) ہے ٥ (الشراء:١٩١١-١٩١١) سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پردلائل

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین علیم السلام کے احوال اور ان کی نبوت کے دلائل ذکر فرمائے تھے اور ان کی قوموں نے جوان کی نبوت کا افکار کیا تھا اور اس انکار کے نتیجہ میں ان پر جواللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا اس کا ذکر فرمایا تھا اور اس آیت میں ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل ذکر فرمائے ہیں 'کیونکہ ان آیوں میں انبیاء علیم السلام کے فقص اور ان تعات کو کی سے نبیں ساتھا کیونکہ کے فقص اور ان کے واقعات ہوان فرمائے جب کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان قصص اور واقعات کو کی سے نبیں ساتھا کیونکہ قربی کہ محبل میں نبیں بیٹھے تھا اس کے باوجود آپ نے ان کے واقعات بالکل قربین مکہ جانتے تھے کہ آپ اہل علم اور اھل تاریخ کی مجلس میں نبیں بیٹھے تھا اس کے باوجود آپ نے ان کے واقعات بالکل درست بیان فرماد ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام واقعات سے آپ کو بذر یعہ وہی مطلع فرمایا۔ اور آپ پروٹی کا فرور ہیں اور آپ فرماد ہے اس کے بیوا قعات سابقہ کتابوں میں فہ کور ہیں اور آپ نے سابقہ کتابیں نہیں پڑھی تھیں کیونکہ آپ اُئی تھے اس کے باوجود آپ نے یہ واقعات سابقہ کتابیں نہیں پڑھی تھیں کیونکہ آپ اُئی تھے اس کے باوجود آپ نے یہ واقعات ای تفصیل کے ساتھ بیان فرماد ہے اور نے سابقہ کتابیں نہیں پڑھی تھیں کیونکہ آپ اُئی تھے اس کے باوجود آپ نے یہ واقعات ای تفصیل کے ساتھ بیان فرماد ہے اور نہ اور اس ان کے سابقہ کتابیں نہیں پڑھی تھیں کیونکہ آپ اُئی تھے اس کے باوجود آپ نے یہ واقعات ای تفصیل کے ساتھ بیان فرماد ہے اور

می موسکتا تھا جب آپ بروحی نازل ہواور نزول وحی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ بصرت جبريل كوالروح الامين فرمانے كى وجه

اس آیت میں قرآن مجید کواتارنے کے لیے تنزیل کالفظ استعمال فرمایا ہے اور بعض آیات میں انزال کالفظ ذکر فرمایا ہے ا التربيل كامعنى ہے تھوڑ اتھوڑ اكر كے نازل كرنا اور انزال عام ہے دفعة نازل كرنا' يا تھوڑ اتھوڑ اكر كے نازل كرنا' نيز تفعيل كاوزن کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ بیاس پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن مجید ٹیس سال میں متعدد بار نازل ہوا ہے اوراس کے ساتھ رب العالمین کا ذکر فرمایا ہے اس میں بیاشارہ ہے کہ قرآن مجید کی تنزیل مخلوق کی تربیت اور اس کی برورش کے لیے ہوئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا جس کوالروح الائین (جبریل) نے نازل کیا ہے۔ (اشعراء:١٩٣)

حضرت جبريل كوامين فرمايا كيونكه وحي كي امانت ان كيسپر دكي كئ تاكه وه نبي صلى الله عليه وسلم تك وحي كو پهنجائين اور ان کوروح اس لیے فرمایا کہ وہ مکلفین کے دلوں کی زندگی کا سبب ہیں جس طرح روح بدن کی زندگی کا سبب ہوتی ہے 'کیونکہ دل علم اورمعرفت کے نور سے زندہ ہوتے ہیں اور بے ملمی اور جہالت سے مردہ ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کفار کومردہ فر مایا: بے شک آپ مردوں کونہیں ساتے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى (الْمُل: ٨٠)

کفاراس لیے مردہ تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نور سے خالی تھے اور اس کی ذات اور صفات کو کما حقہ نہیں پہچانتے تھے پس حضرت جبریل کوالروح فرمانے کی بیروجہ ہے کہ وہ وحی لانے پر مامور ہیں اور وحی سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت ہوتی ہے اوراس معرفت سے دل زندہ ہوتے ہیں اور روح زندگی کا سبب ہے اس لیے حضرت جبریل کوالروح فرمایا۔ حضرت جبريل كوالروح فرمانے كى دوسرى وجه بيربيان كى گئى ہے كەحضرت جبريل كاجسم لطيف ہے اور روحانى ہے اى طرت فرشتے بھی روحانی ہیں وہ روح سے بیدا کیے گئے ہیں اوروہ ہوا کی طرح لطیف ہیں۔خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے اجسام لطیفہ ہیں اوروہ ا بنی لطافت کی وجہ سے روح کے حکم میں ہیں۔اس لیے ان کوارواح قر ار دیا گیا اور حضرت جبریل کی لطافت باقی فرشتوں ہے بہت زیادہ ہے کیونکہ حضرت جبریل کی تمام فرشتوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح نبی کی اپنی امت پر فضیلت ہوتی ہے سو

> غایت لطافت کی وجہ سے ان کوالروح فرمایا۔ نبی صلی الله علیه وسلم کے قلب پر قرآن مجید کو نازل کرنے کی کیفیت

قرآن مجیداللہ تعالی کا کلام ہے اور اس کی صفت ہے جواس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کو الفاظ عربیہ کا لباس پہنایا اوران الفاظ عربیہ کوحضرت جبریل پر نازل فرمایا اوران کوان الفاظ پرامین بنایا تا کہ وہ اس کےحقائق میں تصرف نه کریں پھر حضرت جبریل نے ان الفاظ کوسیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے قلب برنازل فرمایا جیسا کہ فرمایا:

آ یے کے قلب کے اوپر تاکہ آ یے (اللہ کے عذاب سے) ڈرانے والوں میں سے ہوجا نیس ۵ (الثعراء ۱۹۴۰)

لعنی اے محمد اصلی الله علیک وسلم جریل نے اس قرآن کی آپ کے سامنے تلاوت کی حتی کہ آپ نے اس کو اپنے ول میں یا دکرلیا' کیونکہ دل ہی کسی چیز کو یا در کھنے اور اس کے ثبوت کامحل ہے اور وحی اور الہام کا معدن اور منبع ہے اور انسان کے جسم میں صرف دل ہی خطاب اور فیض کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔اور اللہ کے کلام کواپنے دل میں جذب کرنے اور اس کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت تمام انبیاء میں سے اللہ تعالی نے صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوعطا کی تھی اللہ تعالی نے فر مایا: ہم عنقریب آپ کو پڑھائیں گے پھرآپ (اس کو)نہیں سَنُقُرِئُكَ فَلَاتَكُنْسَى (الاعلى:١)

بھولیں گے۔

martat.com

ادر باتی انبیاء کی کتابیں الواح (تختیوں) اور صحائف کی صورتوں میں نازل کی تخصیں ان کے دلوں مین الرائی تخصی ان کے دلوں مین الرائی تخصین ہمارے نبی سلی الله علیہ دسلم پرومی اس وقت نازل کی تحب آپ کو ومی کی خت بیاس تھی مجر وہ ومی آپ کی جم اور تخصین ہمارے میں آپ کی اور سے بیسی کی طرف نزول ہے اور خواص کا مرتبہ ہے کیونکہ قوام میم کی محام کو سنتے ہیں جم ان کی نہم میں آتا ہے پھراس کے بعدوہ اس کو دل میں یا در کھتے ہیں اور بیاستی سے بلندی کی جانب ترقی ہے اور بیر مربع میں ان کی نہم میں آتا ہے پھراس کے بعدوہ اس کو دل میں یا در کھتے ہیں اور بیاستی سے بلندی کی جانب ترقی ہے اور بیر مربع میں ان کی نہم میں آتا ہے پھراس اور عوام میں کس قدر فرق ہے۔

الفتاوی النوینیه میں مرقوم ہے کہ السید سے سوال کیا گیا کہ حضرت جریل ہمارے نی ملی اللہ علیہ وسلم پر کتی بارمازل ہوئے تو انہوں نے جواب دیا کہ مشہور قول ہے ہے کہ وہ آپ پر چوہیں ہزار بارنازل ہوئے۔اور ملکو ۃ الانوار میں ذرکورے کے ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم پر جریل ستائیس ہزار بارنازل ہوئے اور باقی انبیاء علیم السلام پر تین ہزار بارے زیادہ نازل ہوئے اور باقی انبیاء علیم السلام پر تین ہزار بارے زیادہ نازل ہوئے اور باقی انبیاء علیم السلام پر تین ہزار بارے زیادہ نازل ہوئے اور باقی انبیاء علیم السلام پر تین ہزار بارے زیادہ نازل ہوئے اور باقی انبیاء علیم السلام پر تین ہزار بارے زیادہ نازل ہوئے۔ (روح البیان ج۲ ص۲۶ )

نیز فرمایا تا کہ آپ (اللہ کے عذاب سے) ڈرانے والوں میں سے ہوجا کیں۔ ہر چند کہ آپ نیک اعمال پر ثواب کی بشارت دینے والے بھی ہیں اور برے اعمال پراللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بھی ہیں۔ لیکن اس آیت ہیں صرف عذاب سے ڈرانے کا ذکر کیا ہے کیونکہ ثواب کے حصول کی بہ نسبت عذاب سے بچنازیا دہ اہم اور اس پر مقدم ہے۔ رذائل سے خالی ہونا فضائل سے متصف ہونے پر مقدم ہوتا ہے جیسے بیار اور کمزور آ دمی پہلے بیاری کو دور کرتا ہے پھر قوت بخش غذائیں کھاتا

حضرت جبریل علیه السلام نے قرآن مجید کے علاوہ دیگراحکام کے متعلق بھی آپ پر وحی نازل کی ہے حافظ جلال الدین سیوطی متونی ۱۱۱ ھے آپید :

امام ابن مردوبیہ حضرت سعدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنوالروح الامین نے میرے دل میں بیہ بات ڈالی ہے کہ کسی شخص کواس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ اس کا رزق کممل نہ ہوجائے خواہ اس میں تاخیر ہو۔

امام ابن ابی شیبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہروہ کام جوتم کو دوزخ کے کام جوتم کو جنت کے قریب کرے گا اور دوزخ سے دور کرے گا ہیں تم کو اس کا حکم دے چکا ہوں اور ہروہ کام جوتم کو دوزخ کے قریب اور جنت سے دور کرے گا ہیں تم کو اس کام سے منع کر چکا ہوں' اور بے شک الروح الا مین نے میرے دل میں سے بات ڈالی ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنے رزق کو کمل نہیں کرلے گا اس کوموت نہیں آئے گی پس تم اللہ سے ڈرواور اچھے طریقہ سے ڈالی ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنے رزق کو کمل نہیں کرلے گا اس کوموت نہیں آئے گی پس تم اللہ سے ڈرواور اچھے طریقہ سے کی طلب کرواور حصول رزق کی تا خیرتم کو اللہ کی معصیت پر نہ ابھارے کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت سے بی طامل ہوتا ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبر قم الحدیث: ۳۲۳۲۱) مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۲ھ)

(الدراكمنثو رج٢ص ٢٨٩ مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

علامه سيدمحمود آلوسي متوفي • ١٢٥ ه لكهت مين:

اس آیت میں آپ کے قلب سے مراد آپ کی روح ہے اور قلب کا روح پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے۔ اور قر آن مجید کو آپ کی روح ہے اور قلب کا روح پر بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ آپ کی روح پر نازل کیا گیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روجہتیں تھیں آپ کی دوسری جہت بشری تھی اور آپ کی دوسری جہت بشری تھی اور اس جہت سے آپ فیض قبول کرتے تھے اور آپ کی دوسری جہت بشری تھی اور اس جہت بشری تھی اور اس جہت سے آپ فیض قبول کرتے تھے اور آپ کی دوسری جہت بشری تھی اور اس جہت بشری تھی اور آپ کی دوسری جہت بشری تھی اور اس جہت سے آپ فیض قبول کرتے تھے اور آپ کی دوسری جہت بشری تھی اور آپ کی دوسری جہت بشری تھی اور اس جہت بشری تھی اور آپ کی دوسری جہت بشری تھی تو اس کی دوسری جہت بشری تھی تو اس کی دوسری جہت بشری تھی تو بھی تو بھی تو بھی تھی تو بھی تھی تو بھی تو بھی

اوراس جہت ہے آپ محلوق کوفیض دیتے تھے اس لیے قرآن مجید کوآپ کی روح پرنازل کیا گیا کیونکہ آپ کی روح ہی صفات ملکیہ سے متصف ہے جن صفات کی وجہ ہے آپ الروح الامین سے فیض (روحی) کو قبول کرتے ہیں۔

(روح المعانى جز ١٩ص ١٨٢ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٤ هـ)

نيز علامه آلوى لكفت بين:

حضرت جریل الفاظ قرآنیہ کولے کرنازل ہوتے تھے اس سے پہلے قرآن مجیدلوح محفوظ سے بیت العزت کی طرف نازل ہوا۔ یا جب جبریل الفاظ قرآن مجید کو قرآن مجید کو نازل کرنے کا تھم دیا جاتا تودہ اس کولوح سے محفوظ کر لیتے تھے یا ان کی طرف قرآن مجید کی وحی کی جاتی اوروہ اس کو لے کرنازل ہوجاتے کیا جیسا کہ بعض متقدین نے کہا ہے کہ حفزت جبریل اللہ سجانہ سے قرآن مجید سنتے پھر بغیر کی تغیر کے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر القاکرتے۔

بعض علاء نے یہ کہا ہے کہ حضرت جریل نبی صلی القدعایہ وسلم پر قرآن مجید کے معانی نازل کرتے تھے پھرآ ہے معانی کو اپنے الفاظ ہے تعبیر کرتے تھے لیکن یہ قول سیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے: بسلسان عسر بسی مبین (الشعراء: ۱۹۵۱) جبریل نے اس قرآن کوصاف صاف عربی زبان میں نازل کیا ہے اور اگر ایسا ہوتا تو پھر وحی متلواور وحی غیر متلو میں اور قرآن اور مدیث میں کوئی فرق ندر ہتا۔

ای طرح بعض علاء نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی جائز ہے کہ الروح الامین سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہو کیونکہ آپ
کی روح انتہائی مقدس اور فی نفسہا اس قدر کامل تھی کہ وہ خود بغیر کی واسطے کے معانی کا ادراک کرتی تھی۔ یہ قول بھی صحیح نہیں
ہے کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ الروح الامین سے مراد حضرت جبریل ہیں اور قرآن مجید میں تصریح ہے کہ قرآن مجید آپ پر حضرت جبریل نے نازل کیا ہے:

قُلْمَنْكَانَ عَدُوَّ الْجِبْرِيْلَ فَاِنَّةُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ . (البقره: ٩٤)

اوربعض علاء نے بیکہا ہے کہ حضرت جبریل پر معانی القاء کیے گئے اور انہوں نے ان معانی کواپنے الفاظ سے تعبیر کیا یہ قول بھی سیجے نہیں ہے صیحے قول یہی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ بھی اللہ عزوجل نے نازل کیے ہیں اور ان میں حضرت جبریل کا کوئی دخل نہیں ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

بے شک ہم نے اس قرآن عربی کونازل کیا ہے تا کہ تم سمجھ

إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ قُرْءَنَّا عَرَبِيًّا تَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٥

(ایوسف:۲) سکو۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو جریل سے سنتے تھے اور اپنی خداداد قو توں سے اس کو یاد کر لیتے تھے اور یہ اس طرح نہیں تھا جس طرح عام بشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے اور پھر اس کو یاد کر لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے زول کے وقت آپ برسخت دہشت طاری ہوتی تھی اور شد بدسر دی میں بھی آپ کی پیشانی پر پسینہ کے قطر نے نمودار ہوجاتے تھے حتی کہ بیشانی پر پسینہ کے قطر نے نمودار ہوجاتے تھے حتی کہ بیشانی پر پسینہ کے قطر نے نمودار ہوجاتے تھے حتی کہ بیشانی پر پسینہ کے قطر نے نمودار ہوجاتے تھے حتی کہ آپ پر فتی طاری ہوگئی اور بھی یہ گمان کیا جاتا کہ آپ اونگھ رہے ہیں۔

حضرت الحارث بن هشام رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بع جھا کہ آپ کے مایں وحی کس طرح آتی ہے؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا بھی بھی پر وحی گھنٹی کی آ واز کی طرح آتی ہے'اور وہ مجھ پر

marfat.com

بہت بخت ہوتی ہے ہی وی مجھ سے منقطع ہوتی ہا اور بی اس کو یا دکر چکا ہوتا ہوں اور بھی میر سے پاس فرشت آ دی کی شل بی آتا ہے بی وہ مجھ سے کلام کرتا رہتا ہے اور بی اس کے کلام کو یا دکرتا رہتا ہوں معفرت عائشر صنی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے انتہائی سردون میں دیکھا کہ آپ سے جب وحی کا نزول منقطع ہوا تو آپ کی پیٹانی سے پیدنہ بدرہا تھا۔

(صحح ابخاری تم الحدیث: محمح مسلم تم الحدیث: ۱۳۳۳ السنن الکبری للنسائی تم الحدیث ۱۷۵۹ کامنداحمد قم الحدیث: ۱۳۳۹ الشری للنسائی تم الحدیث الفرصی الله علیه وسلم اورای کے موافق صحح مسلم کی بیر حدیث ہے: حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما نے اچا بک آپ او تکھنے گئے پھر آپ نے سرا محایا تو آپ مسکر ارہ ہے تئے ہم نے پوچھایا رسول الله اپنی وجہ سے بنس دہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے پھر آپ نے پڑھا: بسسم الملله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوٹر 0 فصل لربک و انحر 0 ان شانئک ہو الابتر 0

(صحيم مسلم رقم الحديث: ۲۰۰۰ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۵۸۴ سنن التسائي رقم الحديث ۹۰۴)

بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ پر تمام قرآن مجید بیداری میں نازل ہوا ہے۔ابان پر یہ اشکال ہوا کہ یہ سورت الکوثر تو آپ پر او نگھنے کی حالت میں نازل ہوئی ہے پھر انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ دراصل پہلے آپ پر یہ سورت بیداری میں نازل ہوئی ہے ہیں نازل ہوئی۔ ہمارے نزدیک اس تاویل کی ضرورت نہیں ہے میں نازل ہوئی۔ ہمارے نزدیک اس تاویل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت ہے قرآن کریم کو یاد کرتے تھے اور آپ کی فیند قرآن مجید کو یاد کرنے سے مانع نہیں تھی کیونکہ حدیث صحیح میں ہے:

قالت عائشة فقلت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر فقال يا عائشة! ان عينى تنامان و لا ينام قلبى.

(صیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۱۲۷ صیح مسلم رقم الحدیث: ۷۳۸ سنن التریذی رقم الحدیث: ۴۳۳۹ سنن **ابوداؤ دُرقم الحدیث: ۱۳۳۱ سنن النسائی رقم** الحدیث: ۱۲۹۷ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۳۹۳)

علامہ اصفہانی نے اپنی تفیر کے شروع میں کہا ہے کہ اھل است والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نازل
کیا گیا ہے اور انزال کے معنی میں اختلاف ہے ۔ بعض علاء نے کہا اس کا معنی ہے قرائت کا ظہار کرنا اور بعض علاء نے کہا کہ اللہ
تعالیٰ نے اپنے کلام کا جریل علیہ السلام پر انزال کیا اور وہ اس وقت آسان میں سے اور ان کو قرائت کی تعلیم دی۔ پھر معز سہ جریل نے نیچے زمین پر انز کر اس کو پہنچایا اور اس کے دوطر لیقے ہیں ایک سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صورت بشریہ سے خالی
ہوکر صورت ملکیہ کی طرف نتقل ہوجائیں' اور جریل علیہ السلام سے وحی کو وصول کرلیں' اور دوسرا طریقہ سے ہے کہ حضرت
جریل اپنی صورت اصلیہ سے خالی ہوکر صورت بشریہ میں منتقل ہوجائیں اور دونوں میں سے پہلی صورت زیادہ دشوار ہے' اور
علامہ الطبی نے کہا ہوسکتا ہے کہ آپ پر نزول قرآن اس طرح ہوا ہو کہ فرشتہ روحانی طور پر قرآن مجید کو حاصل کرنے' یا لوح
مخفوظ سے قرآن مجید کو یا دکر لے پھراس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردے۔

اورعالمد القطب نے کشاف کے حواثی میں لکھا ہے کہ انزال کامعنی ہے کسی چیز کو بلندی سے نیچے کی طرف حرکت دینا'اور یہ معنی کلام میں متحقق نہیں ہوسکتا' سویہ معنی مجازی میں مستعمل ہے' پس جس شخص کے نز دیک قرآن مجیدا کیک معنی ہے جواللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے تو پھر انزال کامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات اور حروف کو پیدا کرے جواس معنی پر دلالت کریں

اوران کولوح محفوظ میں ثابت فرمادے۔اورجس مخص کے نزدیک قرآن مجید وہ الفاظ میں جواس معنی پر دلالت کرتے ہیں جو التد تعالیٰ کی ذات سے ساتھ قائم ہے تو پھر قرآن مجید کے انزال کا معنی یہ ہے کہ وہ محض ان الفاظ کولوح محفوظ میں ثابت فرمادے۔اور یہ معنی انزال کے مجازی معنی کے مناسب ہے۔

پھراس آیت کا ظاہراس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ الروح الامین نے تمام قرآن مجید کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب شریف پرنازل کیا ہے اور یہ اس صدیث کے منافی ہے:

جفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کورات میں لے جایا گیا تو اس کی انتہاء سدرۃ انتہایٰ پرتھی اور وہ چھے آسان میں ہے۔ زمین سے جو چیزیں اوپر چڑھتی ہیں ان کی انتہاء اسی پر ہوتی ہے پس ان کو تھینچ لیا جاتا ہے اور اوپر سے جو چیزیں نیچا ترتی ہیں ان کی انتہاء بھی اسی پر ہوتی ہے پس ان کو تھینچ لیا جاتا ہے بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں دی گئیں۔ آپ کو پانچ نمازیں دی گئیں اور آپ کوسورۃ البقرہ کی آخری آپیتیں دی گئیں اور آپ کی امت میں سے جس نے شرک نہ کیا ہواس کے گناہ بخش دیے گئے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۳۷) سنن التر مذی رقم الحدیث:۳۲۷ "سنن النسائی رقم الحدیث:۵۱) ·

اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ سدرۃ المنتہیٰ پر آپ کوسورہ بقرہ کی آخری آیتیں دی گئیں اس کے دو جواب دیے گئے ہیں ایک یہ ہوسکتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات دوبارہ حضرت جریل کی وساطت سے نازل کی گئی ہوں اوراس کا دوسرا جواب سے کہ سورۃ الشعراء کی زیرتفسیر آیت میں جوفر مایا ہے کہ اس قرآن کوالروح الامین نے نازل کیا ہے اس کامعنی یہ ہے کہ تمام قرآن مجید کوالروح الامین نے نازل کیا ہے بلکہ اس کامعنی یہ ہے کہ قرآن مجید کے اکثر اور غالب جھے کو جریل امین نے نازل کیا ہے۔

نیزاس مدیث میں مذکور ہے کہ سدرۃ المنتہی چھے آسان میں ہے اور اکثر احادیث میں یہ ہے کہ وہ ساتوی آسان میں ہے اور اسدرۃ ہے اور السدرۃ المنتہی کی جڑچھے آسان میں ہے اور پورا درخت ساتوی آسان میں ہے۔ (السدرۃ کامعنی ہے ہیری کا درخت)

اس آیت کی جویتو جید گئے ہے کہ حضرت جریل نے قرآن مجید کی اگر آیات نازل کی بین اس کی تائید میں ہے کہ قرآن مجید کی اس میں اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات حضرت اسرافیل علیہ السلام نے نازل کی بین اور یہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی زمانہ کا واقعہ ہے کیکن اس پر یہ اعتراض ہے کہ یہ بات بالکل ٹابت نہیں ہے انقان میں مذکور ہے کہ امام احمد نے ابنی تاریخ میں از واؤد بن ابی هنداز صعبی روایت کیا ہے کہ چالیس سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل کی گئی اور آپ کی نبوت کے ابتدائی تغین سال میں حضرت اسرافیل آپ کے ساتھ رہے وہ آپ کو مختلف چیزوں اور باتوں کی تعلیم ویتے تھے اور حضرت اسرافیل کی زبان ہے کہ ساتھ دخرت کے ساتھ حضرت جریل علیہ السلام مقارن ہوئے 'چران کی زبان ہے دی سال تک آپ پر قرآن مجید نازل ہوتا رہا' یہ صدیت اس بات کے صریح مخالف ہے کہ آپ پر حضرت اسرافیل نے بھی وہی نازل کی ہے اور یہ صدیت اس کے بھی مخالف ہے کہ اول امرے لے کر آخر تک آپ پر حضرت جریل علیہ السلام وہی نازل کرتے رہے بیں اور یہ صحیح ہے بال قرآن مجید کے علاوہ ودیگر امور میں حضرت جریل کے علاوہ ودمرے فرشتوں نے بھی آپ پر وہی نازل کی ہے اور کئی مرتبہ قرآن مجید کے دول کی تقویت کے لیے حضرت جریل کے علاوہ ودمرے فرشتوں نے بھی آپ پر وہی نازل کی ہے اور کئی مرتبہ قرآن مجید کے زول کی تقویت کے لیے حضرت جریل کے ساتھ دومرے فرشتوں نے بھی نازل ہوتے تھے۔

marfat.com

بعض علاء نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر چند کہ قرآن مجید کو حضرت جریل ہی نازل کرتے سے کین وہ ہیشہ آپ کے قلب پرقرآن مجید کو تازل کرتا اکثر اور اغلب کے اهبار سے ہے کو تک فی محق برقرآن مجید کو تازل کرتا اکثر اور اغلب کے اهبار سے ہے کو تک فی محق اللہ ین ابن عربی نے الفتو حات المکیہ کے جودھویں باب میں لکھا ہے کہ جوفرشتہ نبی سلی اللہ نظیہ وسلم پروتی لے کرآتا تعااس کی دوستمیں ہیں بھی وہ آپ کے قلب پروتی نازل کرتا تعااور بھی وہ آپ کے پاس جسمانی صورت میں آتا تعااور جووتی لے کر آتا تھا اس کو آپ کے باس جسمانی صورت میں القاء کردیتا جس کو آپ سنتے سے اور آپ کی بھر پر القا کردیتا جس کو آپ وہ کھتے سے اور آپ کو دیسے سے اور آپ کو دیسے سے حاصل ہوتی تھی کو اس کے بالکل مساوی تھی جو آپ کو سننے سے حاصل ہوتی تھی کی نیس سے سے اور آپ کو دیسے سے کہ قرآن مجید ہمیشہ حضرت جریل نے آپ کے قلب پر نازل کیا ہے البتہ بعض دیگر امور کے متعلق آپ پر وی خاص اور کے متعلق آپ پر میں بھی آتا تھا۔ (ردح المعانی جرام ملاح میں مطبوعہ دار الفکر ہیروٹ کا سالا ہو اللہ میں بھی آتا تھا۔ (ردح المعانی جرام ملاح مدار الفکر ہیروٹ کا سالا ہے اللہ میں اوقات فرشتہ آپ کے پاس جسمانی شکل میں بھی آتا تھا۔ (ردح المعانی جرام مدار ۱۸ مطبوعہ دار الفکر ہیروٹ کا ۱۳ میں اوقات فرشتہ آپ کے پاس جسمانی شکل میں بھی آتا تھا۔ (ردح المعانی جرام مدار ۱۸ مطبوعہ دار الفکر ہیروٹ کا ۱۳ میں بھی آتا تھا۔ (ردح المعانی جرام مدار ۱۸ معربی میں بھی آتا تھا۔ (ردح المعانی جرام مدار ۱۸ معربی کی تازل میں بھی تاتی کی بھی تاتھا۔ (ردح المعانی جرام مدار الفکر بیروٹ کا ۱۳ میں کو تا تھا۔ (ردح المعانی جرام مدار ۱۸ معربی کی تازل کی جو تا میں کو تائی کی دور سے طریقہ کی تازل کی جو تا تھا۔ (دورح المعانی جرام کی دور مدار سے کر تازل کی جو تائی کی تازل میں کو تائی کی دور مدار سے طریقہ کی تازل ہو جاتی تھی جو در المعربی کی تازل کی جو تائی کے تازل کی تار کی جو تائی کی تائی کی تائیل کی تائی کی تائی کی تائی کے تائی کی تائی کی تائیل کرتے تائیل کی تائیل کی تائیل کی تائیل کی تائیل کی تائیل کی تائی

قرآن مجید کے عربی زبان میں ہونے کی تحقیق اور غیر عربی الفاظ کا جواب

اس کے بعد فر مایا: صاف صاف عربی زبان میں ٥ (الشعراء: ١٩٥)

لینی قرآن مجید کوالی صاف صاف عربی زبان میں نازل کیا گیا جس میں الفاظ کی این معانی پرواالت بالکل واضح تھی اوراس میں کوئی خفاء اوراشتباہ نہ تھا تا کہ عرب کے رہنے والے اور قریش مکہ بینہ کہہ سکیں کہ ہم اس کلام کوئ کر کیا کریں جس کو ہم ہم ہیں نہیں سکتے 'اس آیت سے عربی زبان کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کوعربی زبان میں نازل نہیں کیا۔ای وجہ سے اھل جنت کے لیے عربی زبان کو اختیار کیا گیا ہے اور اہل نار کے لیے عربی زبان کو اختیار کیا گیا ہے اور اہل نار کے لیے عربی زبان کو سفیان نے کہا قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے سے پہلے لوگ سریانی زبان میں کلام کریں گے اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے لوگ سریانی زبان میں کلام کریں گے اور جنت میں داخل ہونے کے بعد عربی زبان میں کلام کریں گے۔

امام عبدالرحمان بن محمد بن ادريس ابن ابي حاتم متوفى ١٣٢٧ ها بني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

ابن بریدہ روایت کرتے ہیں کہ لسان عربی سے مرادلسان جرهم ہے۔ (تغییرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۵۹۴۷)

عجامد نے کہا قرآ ن مجیدلسان قریش پر نازل ہوا ہے۔ (تغیرامام ابن ابی عام رقم الحدیث: ۱۵۹۳۸)

یکی ابن الضریس بیان کرتے ہیں کہ میں نے سفیان الثوری کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے لدعر فی زبان کے سوا اور کسی زبان میں وحی نازل نہیں ہوئی' پھر ہر نبی نے اس کا ترجمہ اپنی قوم کی زبان میں کیا اور قیامت کے دن لوگوں کی زبان سریانی ہوگی اور جو جنت میں داخل ہوگا وہ عربی زبان میں کلام کرےگا۔ (تغیرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۵۹۵)

اگریہاعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید کا صاف صاف عربی زبان میں ہونا کس طرح درست ہوگا، جب کہ اس میں دوسری لغات بھی ہیں مثلاً اس میں سجیل کا لفظ ہے جس کا معنی پھر اور کیچڑ ہے اور یہ فاری زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں صوکا لفظ ہے فکٹی ہیں ڈائی (البقرہ: ۲۱۰) یعنی ان کو کا ک کران کے ٹکڑے کردو اور یہ روی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں ہے گرکت جیئی مقتاری (ص:۳) اور نہ ہی وہ وقت بھا گئے کا تھا، یہریانی زبان کا لفظ ہے اور ت وہ وقت بھا گئے کا تھا، یہریانی زبان کا لفظ ہے اور کے فلین کا لفظ ہے اس کے معنی ہیں دو جھے اور یہ جشی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا جواب یہ کہ عرب ان الفاظ کو استعال کرتے ہیں اور ان کو اپنے عرف اور محاورہ میں پہچانے ہیں اس لیے یہ الفاظ عربی زبان کے حکم مستعمل میں ہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ ہوسکتا ہے کہ یہ الفاظ لغات متدا ضلہ میں سے ہوں یہ الفاظ دوسری زبانوں میں بھی مستعمل میں ہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ ہوسکتا ہے کہ یہ الفاظ لغات متدا ضلہ میں سے ہوں یہ الفاظ دوسری زبانوں میں بھی مستعمل میں ہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ یہ ہوسکتا ہے کہ یہ الفاظ لغات متدا ضلہ میں سے ہوں یہ الفاظ دوسری زبانوں میں بھی مستعمل میں ہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ یہ ہوسکتا ہے کہ یہ الفاظ لغات متدا ضلہ میں سے ہوں یہ الفاظ دوسری زبانوں میں بھی مستعمل میں ہیں دوسرا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ یہ الفاظ لغات متدا ضد میں سے ہوں یہ الفاظ دوسری زبانوں میں بھی مستعمل میں ہوسکتا ہے کہ یہ الفاظ لغات متدا ضاح میں ہوں کے الفاظ کو استعال کی جواب میں ہوسکتا ہے کہ یہ الفاظ کو استعال کو الفاظ کو استعال کی دوسرا جواب یہ ہوں کے الفاظ کو دوسری زبانوں میں بھی مستعمل میں ہوں کو الفاظ کو استعال کو استعال کو دوسری زبانوں میں ہوں کو استعال کو استعال کو دوسری زبانوں میں ہوں کو دوسری کو دوسری زبانوں میں ہوں کو دوسری کو دوسری زبانوں میں ہوں کو دوسری کو دوسری

martat.com

موں اور عربی زبان میں جمی مستعمل ہوں۔ عربی زبان کی فضیلت

فقیہ ابواللیث نے کہا ہے کہ عربی زبان کوتمام زبانوں پرفضیات ہے' پس جس شخص نے عربی زبان خور سیکھی یا کسی دوسر سے کوسکھائی تو اس کواجر ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کوعربی زبان میں نازل کیا ہے۔

(روح البيان ج٢ ص ٣٩٥ بيروت ٢٦١١ه)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قریش کی محبت ایمان ہے اور جس نے عربوں سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس نے عربوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔

(مندالبر ارقم الحدیث:۱۳ مافظ العیثی نے کہااس کی سند میں ایک رادی کھیٹم بن جماز متروک ہے مجمع الزوائدر قم الحدیث:۱۲۳۲) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تین وجہوں سے عربوں سے محبت رکھوٴ کیونکہ میں عربی ہوں اور قرآن عربی ہے اور اھل جنت کا کلام عربی ہے۔

(امیم الکیررقم الحدیث:۱۳۴۱) عافظ المینی نے کہااس حدیث کی سند میں العلاء بن عمر الحفی ضعیف رادی ہے بجمع الزوائدرتم الحدیث ۱۲۲۰۰) حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی فتم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے۔اللہ تعالیٰ نے ہرنبی پروحی عربی زبان میں نازل کی پھر بعد میں وہ نبی اس وحی کو اپنی قوم کی زبان میں بیان فرما تا۔

(امام ابوالقاسم طبرانی متوفی ۱۹۰ هفر ماتے ہیں اس حدیث کوزہری سے صرف سلیمان بن ارقم نے روایت کیا ہے اور عباس بن الفضل اس میں متفرد ہے۔ امیم الاوسط جساص ۲۹۵ رقم الحدیث: ۳۹۳۵ مطبوعہ دار الکتب العلمید بیروت ٔ ۳۴۰ هدادر حافظ الیشی نے کہا سلیمان بن ارقم ضعیف راوی ہے۔ مجمع الزوائدرقم الحدیث: ۱۲۲۰۳)

عربی زبان کی تاریخ

علامه سيدمحود آلوسي متوفى ١٢٥٠ ه كلهة بين:

امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ جنت میں حضرت آ دم علیہ السلام کی زبان عربی جب انہوں نے شجر ممنوع سے کھالیا تو الله تعالیٰ نے اس زبان کوان سے سلب کرلیا پھر وہ سریانی زبان میں کلام کرنے گئے بھر جب انہوں نے تو بہ کرلی تو الله تعالیٰ نے وہ زبان ان کولوٹادی سریانی زبان ارض سوریہ کی طرف منسوب ہے اور یہ ایک جزیرہ کی زبان ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان اور غرق سے پہلے ان کی قوم کی بھی یہی زبان مخصی اور وہ عربی زبان کے مشابہ تھی لیکن اس میں تحریف ہو چکی تھی اور ان کی شتی میں سوار لوگوں کی بھی ایک کے سوایہی زبان مخصی ا

'' حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو سے عربی زبان الہام کی گئی تھی۔ بیعدیث بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ وجبی نے کہامسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

(المتدرك ج٢ص٣٣٣، طبع قديم المتدرك رقم الحديث:٣٣١٥ طبع جديد كنز العمال رقم الحديث:٣٢٣١١)

حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بیآیت تلاوت کی: قسر انسا عسر بیسا لقوم ملمون (نصلت: ۳) پھر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: حضرت اسماعیل علیه السلام کو بیز بان الہام کی گئ تھی۔ بیصدیث

martat.com

سیح آلا سناد ہے اور امام بخاری اور امام سلم نے اس کوروایت نبیس کیا۔

(المتدرك ج عص ٢٣٩ طبع قديم المسعددك قيم الحديد: ١١١٦ طبع جديد)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ لسان عربی سے مراد جرہم کی لسان ہے۔ **بیصدیث محیح الا ساد ہے ذہی نے** بھی کہا بیصد بیث صحیح ہے۔ (المتدرک نے ۲س ۳۳۹ المتدرک قم الحدیث: ۳۱۴۳ المکتبة العصریہ بیردت ۱**۳۲۰ء)** نیز علامہ آلوی لکھتے میں :

محد بن سلام نے از یونس از ابو عمر و روایت کیا کہ تمام عرب حضرت اساعیل کی اولا و بیں سوائے حمیر اور جرہم کی بقایانسل کے اور حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ عرب میں وہ بھی بیں جو حضرت اساعیل کی اواا دنہیں بین جیسے عاد اور خمود اور طسم اور جرہم اور جرہم اور عمل اور انہیں القد تعالیٰ کے جدیں اور امیم اور جرہم اور عمل ایق اور ان کے علاوہ و دوسری اشیں جو حضرت ظیل علیہ السلام سے پہلے تھیں اور انہیں القد تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جا نتا۔ اور ان کے زمانہ میں حجاز کے عرب ان کی اولا دسے تھے اور یمن کے عرب حمیر بین اور مشہور ہیں ہو کہ وہ فیل سے جیں اور ان کا نام مہر م ہواور وہ ابن صود بین اور ایک قول ہی ہے کہ فیطان حضرت مود بین اور امام ابن اسحاق وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ یمن کے عرب حضرت آ دم عابیہ السلام کو علم تھا اور وہ اس زبان میں اور دوسری زبانوں میں کلام کرتے تھے اور وہ زیادہ تر ایل زبان ہو لئے تھے اور بعض مورضین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عربی زبان ہی سب سے پہلی زبان ہواور باقی زبانیس اس کے بعد حادث ہوئی بین تو تیفا یا اصطلاحا۔ اور عربی لیافت کے اور کین نبان ہی سب سے پہلی زبان ہے اور باقی زبانی میں ہے کہ اور تو کی کیا ہے کہ عربی زبان ہونے اس سے استعمال کیا ہے کہ قرآن مجمید بعد حادث ہوئی بین تو تیفا یا اصطلاحا۔ اور عربی لیافت کے اور کین نبان ہی سب سے پہلی زبان ہی سب سے افغان زبان ہیں ہے کہ قرآن مجمید اللہ تعالی کا کلام ہے اور وہ عربی زبان میں ہے لیکن میہ دلیل کمزور ہے اور عربی زبان سب سے افغان زبان میں ہے تھی کہ امام ابو

(روح المعاني جز ١٢ص ٢٠٠ - ٢٥٨ ملخصاً مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٤ )

### سابقہ آسانی کتابوں میں قرآن مجید کے مذکور ہونے کے محامل

اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا: اور بے شک اس (قرآن) کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے 0 (الشعراء: ١٩٦)

پوسف سے منفول ہے کہ جو مخص عربی احمین طرت بول سکتا ہواس کے لیے بلاضرورت کوئی اور زبان بولنا مکروہ ہے۔

اس آیت میں کتابوں کے کیے ڈبر کالفظ ہے اور ڈبر کالفظ جمع ہے اور اس کا واحد زبور ہے جیسے رُسل کالفظ رسول کی جمع ہے۔ یعنی سابقہ آسانی کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالی قرآن مجید کواس نبی پر نازل فرمائے گا جوآ خرز مانہ میں مبعوث ہوگا'
اور اس آیت کامعنی یہ بھی ہوسکتا ہے کہ انبیاء سابقین کی کتابوں میں ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کے فضائل ہیں جیسیا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے:

جولوگ اس رسول نین امی کی پیروی کرتے ہیں جوان کے پاس تو رات اور انجیل میں تکھا ہوا ہے۔

ٱلَّذِيْنَ يَنْتَبِعُوْنَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الْدُقِّ الَّذِي يَجِدُ ذِنَهُ مَّكُتُوْبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْمِ لِذَةِ وَالْإِنْجِيْلِ

(الإعراف: ١٥٤)

اس آیت کی یہ قفیر بھی کی گئی ہے کہ قرآن مجید کے مضامین اور معانی اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں بھی مذکور ہیں ' کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو حید اور اس کی ذات اور صفات کا بیان اور دیگر مواعظ اور قضص سابقہ کتب میں بھی مذکور ہیں ' ماسوا ان امور کے جن کا تعلق صرف اس امت کے ساتھ ہے ' جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والوں کی مذمت اور حدقذ ف' اور جیسے حضرت زید بن حارثہ کی بیوٹی کی طلاق کے بعد ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ عایہ وسلم کے نکاح کا واقعہ اور میں

marfat.com

تانا کہ منہ بولے بیٹے پروہ احکام لا گونہیں ہوتے جو تیتی بیٹے کے احکام ہیں اور جیسے اس واقعہ کا تھم جب رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج کی رضائے لیے شہد نہ کھانے کی تنم کھائی تھی ای طرح کی اور دوسری آیات جن کا تعلق خصوصیت سے آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کے ساتھ ہے یا آپ کی امت کے ساتھ ہے۔ آیا قرآن ن مجید کو غیر عربی میں پڑھنا جائز ہے یا نہیں

علامه سيدمحود آلوي حنى متو في • ١٢٧ه لكهية مين:

مشہور ہے ہے کہ امام ابوحنیفہ نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ قرآن مجید کو فاری ٹرکی ہندی اور دوسری زبانوں **میں بھی پڑھنا جائز ہے' کیونکہ سابقہ آسانی کتابیں عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں مثلاً عبرانی یا سریانی زبان میں تھیں اور** ان زبانوں میں قرآن مجید کی آیات یا اس کے مضامین فدکور تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کوغیرعر نی زبان میں برا صنا چائز ہےاورایک روایت یہ ہے کہ امام اعظم نے صرف فاری زبان میں قرآن مجید پڑھنے کی اجازت دی ہے کیونکہ عربی نبان کے بعدسب سے افضل زبان فاری ہے' کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ اهل جنت کی زبان عربی اور فاری ہے ایک اور روایت میں ہے کہ فاری زبان میں اس وقت قرآن مجید پڑھناجائز ہے جب ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی ثناء ہوجیہے سورۃ الاخلاص اور ج**ب اس میں کوئی اورمضمون ہوتو پھر قرآن مجید کو فاری میں پڑھنا جائز نہیں ہے ٔ اور امام اعظم سے ایک اور روایت یہ ہے کہ** جب نمازی عربی میں قرآن کریم پڑھنے سے عاجز ہوتو پھراس کے لیے فاری میں قرآن مجید پڑھنا جائز ہے اور جس مضمون کو اس نے پڑھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہویا اس کی تنزیہ ہو کین جب پڑنھنے والاعربی اچھی طرح پڑھ سکتا ہوا درو ہ غیرنماز میں ر مے یا نماز میں رہ ھے تو اس کے لئے غیر عربیہ میں قرآن کریم رہ ھنا جائز نہیں ہے یا وہ عربی میں رہھنے سے عاجز ہولیکن جس مضمون کووہ پڑھ رہا ہووہ امریا نہی ہوتو پھراس کے لیے غیر عربیہ میں پڑھناجائز نہیں ہے اور ذکر کیا گیا ہے کہ یہ امام ابو پوسف اورا مام محمد کا قول ہے اور پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس قول کی مخالفت کی تھی پھر انہوں نے اس قول سے رجوع کرلیا اور ثقه مخفقین کی ایک جماعت سے صحت کے ساتھ منقول ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عند نے مطلقاً غیر عربیہ میں قرآن پڑھنے کی اجازت سے رجوع کرلیا' اور علامہ حسن بن عمار شرنبلالی متوفی ۲۹ ۱۰ھ نے اس مسئلہ کی تحقیق میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس كانام يدركها ب الغمة القدسيه في احكام قراءة القرآن الى طرح ال من فارى من قرآن مجيد لكصفى بهي تحقيق ك ہے'اور امام ابوحنیفہ کا اس مسئلہ میں رجوع اس لیے ہے کہ سورۃ الشعراء کی آیت: ۱۹۲ سے اس مسئلہ پر استدلال کرنا ضعیف ہے۔ (روح المعانی جز ۱۹ص ۹ ۱۸ مطبوعہ دارالفکر بیروت کے ۱۳۱ھ) يرعر بي ميں قرآن مجيد پڑھنے کی مزيد حقيق

علامہ محد بن علی بن محمد صلفی متو فی ۸۸ اھادراس کے شارح علامہ شامی متو فی ۲۵۲اھ لکھتے ہیں:

اور نماز کو بغیر عربی زبان کے شروع کرناصیح ہے خواہ کوئی زبان ہواور علامہ البردی نے فاری زبان کی تخصیص کی ہے کیونکہ
اس کی فضیلت حدیث میں ہے: اهل جنت کی زبان عربی اور فاری فضیح ہے '(ملاعلی قاری نے کہا بیحدیث موضوع ہے 'الاسرار المرفوعة رقم: ۴۵۸ 'اسی طرح امام ابن جوزی اور حافظ سیوطی نے کہا ہے الموضوعات ج ۲ص ۲۱ 'اللآ کی المصنوعة ج اص ۲۲۲ )
اور امام ابو یوسف اور امام محمد نے بیشرط عائد کی کہ وہ عربی میں بڑھنے سے عاجز ہو' اور خطبہ اور نماز کے تمام اذکار میں بھی بہی اختلاف ہے کہ ان کو غیر عربی میں پڑھنا کراھت تنزیہ کے ساتھ تھیج ہے۔ اور اگروہ عربی میں قرآن پڑھنے سے عاجز ہے تو اس کا نماز میں غیر عربی میں قرات کرنا اجماعاً جائز ہے۔ قرائت میں عجز کی قیدلگائی ہے' کیونکہ زیادہ تھے جے کہ امام ابو حنیفہ نے کہ امام ابو حنیفہ نے

marfat.com

صاحبین کے قول کی طرف رجوع کرلیا' اور ای پرفتو کی ہے' میں کہتا ہوں کہ علامہ عینی نے نماز کے شروع کرنے کا تھم بھی نماز میں قر اُت کرنے کی مثل لکھا ہے لیکن سلف نے اس طرح نہیں کہا اور نہ اس قول کی تقویت میں کوئی سند ہے' بلکہ تا تار خانیہ میں نماز کے شروع کرنے کو تلبیہ کی مثل کہا ہے بس ظاہریہ ہے کہ صاحبین نے امام ابوطنیفہ کے قول کی طرف رجوع کیا ہے نہ کہ امام اعظم نے ان کے قول کی طرف رجوع کیا ہے اس کو یا در کھنا کیونکہ اکثر فقہاء پریہ چیز تخفی ہے جی کہ علامہ شرنمال کی متوفی 19 \* اے پر بھی ان کی تمام کتابوں میں۔ (الدرالمخارم روالحج اس کو یا در کھتا ہے۔ اس کہ علامہ سرومجہ امین ابن عابدین شامی متوفی 101 ھے ہیں:

امام ابو یوسف اور امام محمد نے یہ کہا ہے کہ نماز میں عربی میں قرائت کرنا شرط ہے ہاں اگر کوئی عاجز ہوتو وہ فاری میں قرائت کرنے کو جائز کہتے تھے پھر انہوں نے صاحبین کے قول کی قرائت کرسکتا ہے پہلے امام ابوضیفہ بغیر بجز کے بھی فاری میں قرائت کرنے کو جائز کہتے تھے پھر انہوں نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کرلیا' کیونکہ نماز میں قرائ کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور قرائ کی تعریف ہے وہ الفاظ عربیہ جومنظم ہیں اور تازل شدہ ہیں اور مصاحف میں مکتوب ہیں ۔ اور ہماری طرف نقل متواتر نے قل کے گئے ہیں' اور جو مجمی زبان میں پڑھا گیا ہویا لکھا گیا ہوا لکھا گیا ہوا کہ اس کو جائز قرائ کہا جاتا ہے'ای لیے اس سے قرائ کے نام کی نفی کرنا تھے ہے۔ اس دلیل کی قوت کی وجہ سے امام اعظم نے ان کے قول کی طرف رجوع کرلیا اور فاری میں نماز شروع کرنے کے مسئلہ میں امام ابوضیفہ کی دلیل قوی ہے کیونکہ نماز کو شروع کرنے سے مطلوب ذکر اور تعظیم ہے اور یہ کی بھی لفظ سے اور کسی بھی زبان سے حاصل ہوجاتا ہے خواہ وہ عربی اچمی طرح پڑھ سکتا ہویا نہیں اس لیے غیر عربی میں بلا عذر نماز شروع کرنا بالا نفاق جائز ہے۔

(ردالحمّارج ۲ ص ۱۲ امطبوعه داراحیا والتر اث العربی بیروت ۱۳۱۹ه)

علامه علاء الدين صلفي لكصة بين:

اگراس نے نماز میں فاری میں قرآن پڑھایا تورات یا انجیل پڑھی اگراس نے قصہ پڑھا ہےتو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اگراس نے اللّٰد تعالیٰ کا ذکر پڑھا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔

علامه شامی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

لینی اگراس نے عربی میں قرات پر قدرت کے باوجود فاری میں قرآن پڑھا یا تورات پڑھی تو اگراس نے قصہ پڑھا ہے ہوتواس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور فتح القدیر میں فدکور ہے کہ اگراس نے فاری میں قرآن کے کمی قصہ یا امریا نہی کو پڑھا تو محض اس کی نماز فاسد ہوجائے گی کیونکہ اس وقت وہ اس قرآن کے ساتھ کلام کررہا ہے جوغیر قرآن ہے۔ اس کی نماز فاسد ہوجائے گی کیونکہ اس وقت وہ اس قرآن کے ساتھ کلام کررہا ہے جوغیر قرآن ہے۔ اس کی برخلاف اگر اس نے فاری میں قرآن مجید کا وہ حصہ پڑھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یا اس کی شرک اور ولد وغیرہ سے تنزیہ ہے تو اس صورت میں اس کی نماز اس وقت فاسد ہوگی جب وہ اس پڑھنے پر اقتصار کرے اور عربی میں قرائت نہ کرے۔ (ردالحتار جام ۱۹۳۳) مطبوعہ داراحیاء التراث العربی ہیروت ۱۳۱۹ھ)

آیا ترجمه قرآن پرقرآن مجید کا اطلاق ہوسکتا ہے یانہیں

کشف الاسرار میں مذکور ہے کہ اگر قرآن کا مصداق وہ ہے جس کو بہطور معجز ہ نازل کیا گیا ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترجمہ قرآن و آن جید کا مصداق وہ ہے جواللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترجمہ قرآن فرآن مجد کا مصداق وہ معنی ہے جس کواللہ تعالیٰ کوئی شک نہیں ہے کہ پھر اس کی قرائٹ میں کوئی شک نہیں کہ ناموں کا اختلاف لغات کے اختلاف کی اس صفت سے تعبیر کیا جائے خواہ وہ کسی لغت میں ہوتو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ ناموں کا اختلاف لغات کے اختلاف

ملد

سے ہوتا ہے اور جس طرح قرآن مجید کا نام تورات نہیں رکھا جاسکتا ای طرح تورات کا نام قرآن مجید نہیں رکھا جاسکتا۔ پس ناموں کے اختلاف میں ان کی عبارات اور الفاظ کی خصوصیت کا دخل ہے اور ایسانہیں ہے کہ ان کے نام اس معنی کے اشتر اک کی وجہ سے میں اور اس میں بحث ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

سیآ بت اس معنی کومتلزم ہے کہ اگر بیقر آن مجمی زبان میں ہوتا تب بھی اس کا نام قرآن ہی ہوتا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ عبارت اور الفاظ کی خصوصیت کا اس کا نام قرآن رکھنے میں کوئی دخل نہیں ہے اور حق بہراس کا لفظ نکرہ ہوتو پھر اس کا نفوی معنی سے منقول ہونا ٹابت نہیں ہے اور اگر قرآن کا لفظ معرفہ ہولینی القرآن تو پھر اس کا مفہوم ہے کہ اس کے الفاظ اور اس کی عبارت کی اس کی عبارت کی خصوصیت کا دخل ہے اور جوآیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ نماز میں قرآن مجید کا پڑھنا فرض ہے وہ ہے ۔

فَاقْرُءُ وْامَا تَيْسَرُمِنَ الْقُرْانِ \* . (الربل:٢٠)

يره حو\_

اس تفصیل سے بیدواضح ہوگیا کہ قرآن مجید کے ترجمہ کا نام قرآن رکھنا جائز نہیں ہے۔

(روح المعاني جز ١٩ص ١٩٠- ١٨ مطبوعه دار الفكريير وت ١٣١٤ هـ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا ان (کفار مکہ) کے لیے یہ کافی نشانی نہیں ہے کہ اس (قرآن) کو علاء بنی اسرائیل بھی جانتے میں اور اگر ہم اس قرآن کو کسی مجمی شخص پر نازل کرتے 0 بھر وہ اس (قرآن) کوان کے سامنے پڑھتا تب بھی وہ اس پر ایمان نہلاتے 0 (الشعراء: ۱۹۹-۱۹۷)

سيدنا محمصلى الله عليه وسلم كي نبوت پردليل

الشعراء: ۱۹۷ میں سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم علی نبوت کے صدق اور اس کے ثبوت پر دوسری دلیل قائم کی ہے اور اس ک تقریریہ ہے کہ علاء بنی اسرائیل کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پرائیان لے آئی تھی اور انہوں نے یہ نشاند ہی کی کہ تو رات اور انجیل کی فلاں فلاں آیت میں سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور آپ کی نعت بیان کی گئی ہے اور مشرکین مکہ میہود کے پاس جاتے رہتے تھے اور ان کو بیرواقعہ معلوم تھا 'اور اس واقعہ میں آپ کی نبوت کے صدق پر واضح دلالت ہے 'کیونکہ آسانی کتابوں کا آپ کی نبوت بر متنفق ہونا آپ کی نبوت کے صدق پر قطعی دلیل ہے۔

امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کیا ہے کہ حضرت عبدالله بن سلام علاء بن اسرائیل میں سے تھے اور ان میں سب سے افضل مانے جاتے تھے وہ سیدنا محمرصلی الله علیہ وسلم کی کتاب کے او پرایمان لے آئے تھے اس موقع پر الله تعالیٰ نے ان سے فرمایا: کیا ان (کفار مکہ) کے لیے یہ کافی نشانی نہیں ہے کہ اس (قرآن) کوعلاء بن اسرائیل بھی جانے ہیں 0 (جامع الیبان رقم الحدیث: ۲۰۳۲۸ مطبوعہ دار الفکر ہیروت ۱۳۱۵ ہے تعییر امام ابن ابی حاتم رقم الحدیث ۱۵۹۵۹)

امام عبد الرجمان بن محمد ابن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ ها بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عطیہ نے کہا یہ بنی اسرائیل کے بانچ علماء تھے: حضرت اسد ٔ حضرت اسید ٔ حضرت ابن یا مین ٔ حضرت تغلبہ اور حضرت عبدالله بن سلام۔ (تغیبرامام ابن ابی حاتم ، رقم الحدیث: ۵۹۵۱ مطبوعہ مکتبہز ارمصطفیٰ مکہ مکرمہ ٔ ۱۳۱۷ھ)

جلدتهشم

mårfat.com

قادہ نے کہااس آیت سے مرادیہودادر نصاری میں جوتو رات ادر انجیل میں بیکھا ہوا پاتے تھے کرسید تا محرصلی انشرطیہ وسلم الله تعالیٰ کے رسول میں۔ (تغیرامام ابن ابی جاتم رقم الحدیث: ۱۵۹۵۷)

قرآن مجید میں جو لفظ علاء ہے کیہ ہراس مخص کو شامل ہے جس کو یہود و نساریٰ کی کتابوں کاعلم ہو خواہ وہ اسلام لایا ہویا اسلام نہ لایا ہو اور اهل کتاب کی شہادت مشرکین پر اس لیے حجت ہے کہ وہ اپنے دین معاملات میں اهل کتاب کی طمرف رجوع کرتے تھے کیونکہ ان کے متعلق ان کاظن غالب بی تھا کہ ان کودین کاعلم ہے۔

اس آیت کا یہ معنی بھی ہے کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کا ذکر سابقہ آسائی کتابوں میں ہے کیااس پر ایمان لانے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام 'حضرت سلمان فاری اور حضرت عدی بن ابی جاتم ' یہود و نصاریٰ کے ثقہ اور معتدعلاء میں سے ہیں اور وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ سید نامجہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں' اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بچی کتاب ہے' روایت ہے کہ اصل مکہ نے مدید کے یہودیوں کے پاس ایک و فد بھیجا اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آ ب کی بعثت کے متعلق سوال کیا' تو علاء یہود نے کہا وہ اس زمانہ کے نبی ہیں اور ہم کوتو رات میں ان کی نعت اور صفت معلوم ہے۔

(روح البيان جهص ٣٩٦، مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٦١هـ)

كفار مكه كاعنا داور بهث دهرمي

اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان دو دلیلوں سے سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق ہونا بیان کر دیا اس کے بعد یہ فرمایا کہ ان کفار اور معاندین کے لیے دلائل اور براھین سود مندنہیں ہیں 'کیونکہ ہم نے بی قر آن اس شخص پر نازل کیا ہے جوان کا ہم زبان ہے اور ان کی طرح عربی بولٹا ہے جس کی زبان اور اس کے کلام کو یہ سنتے اور سیحتے ہیں اور جانئے اور پہچا نے ہیں اور یہ کلام مجز ہے اور اس کا معارضہ نہیں کیا جاسکتا۔ اور مزید یہ کہ سابقہ آسانی کتابوں میں بھی اس کی پیش گوئی اور بشارت موجود ہے اس کے باوجود ملہ کے کفار اس پر ایمان نہیں لائے اور اس کے وتی اللی ہونے کا انکار کیا 'وہ اس کو بھی شعر کہتے ہیں 'جھی جادو کہتے ہیں اور بھی گزشتہ لوگوں کے قصے کہانیاں قرار دیتے ہیں اور بھی کہتے ہیں کہ بیکھن خیالی با تیں اور من گھڑت اقوال ہیں تو اگر ہم اس قر آن کو کئی گھر سے نوال این ہونے اور کہتے انکار اور کفر قران کو کئی ہونے کو ایک اور کنے اور اپنے انکار اور کفر پر ایمان لا نا ہمارے لیے باعث عارہ اور کہر کی وجہ ہا اس کے جمی میں کہ اس کا کفر کرتے اور اپنے انکار اور کفر پر ایمان نہ نا ہمارے لیے باعث عارہ اور کمبر کی وجہ سے اس پر ایمان نہ دلاتے میں مہت زیادہ واضح اور جلی تھا گئی یہ لوگ میں کہاں نہ کار نہ جس کی نظیر لانے سے تمام دنیاء عرب عامی تھی اپنے میں ہی ہونے میں بہت زیادہ واضح اور جلی تھا گئین یہ لوگ میں کہاں نہ دلاتے۔

ا مام ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مطیع نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کیلی نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کوعجم یعنی گونگا فر ماتے تھے۔

مجاہد نے کہا جس طرح عجم کے حیوانوں پر قرآن مجید پڑھاجائے تو وہ اس پر ایمان نہ لاتے 'اسی طرح یہ کفار بھی قرآن مجید پر ایمان نہیں لارہے۔ (تغییرامام ابن ابی جاتم جوم ۲۸۲۰٬۲۸۲۱ مطبوعہ مکتبہزار مصطفیٰ مکہ کرمۂ ۱۳۱۷ھ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اس طرح ہم نے منکروں کے دلوں میں انکار کو داخل کر دیا ہے 0وہ اس و**قت تک اس پر ایمان** 

خیک لائیں گے جی کہ وہ دردناک عذاب کو خدد کیے لیس 0 ان پراچا تک وہ عذاب آئے گا اوران کواس کا شعور بھی نہ ہوگا 0 اس وقت وہ یہ گہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گا؟ ۵ کیا وہ ہمارے عذاب کو جلد طلب کررہے ہیں؟ ۵ انجھا یہ بتا یئے کہ اگر ہم ان کوئی سالوں کی مہلت دی بھی دیں ۵ پھر اس کے بعد ان پروہی عذاب آجائے جس سے ان کوڈرایا گیا تھا ۵ تو وہ سامان ان کے کس کام آئے گا جس سے فائدہ اٹھانے کی ان کو مہلت دی گئی تھی! ۵ ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے سامان ان کے کس کام آئے گا جس سے فائدہ اٹھانے کی ان کو مہلت دی گئی تھی! ۵ ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے عذاب سے ڈرانے والے نہ تھے ۵ اوراس کے لائق ہیں اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں ۵ بے شک وہ قرآن کو شیاطین کے کرنہیں نازل ہوئے ۵ اور نہ وہ اس کے لائق ہیں اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں ۵ بے شک وہ فرشتوں کا کلام) سننے سے محروم کردیے گئے ہیں ۵ (اشعراء: ۱۲۲-۲۰۰) کفار کی ہے دھر میوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلی و بینا

ان آیوں میں نبی سکی اللہ علیہ وسلم کو سلی دی گئی ہے کہ اگر آپ کی پیہم تبلیغ کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے اور دلائل اور معجزات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو آپ نم اور افسوس نہ کریں ان کے تکبر اور عناد کی سزا دینے کے لیے ہم نے ان کے دلوں میں کفراور عناد کو داخل کر دیا ہے تو پھر ان کومومن بنانے کے لیے ان میں کفراور عناد کو داخل کر دیا ہے تو پھر ان کومومن بنانے کے لیے ان پر کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی اب ان پر اسی وقت اثر ہوگا جب بیا پنی آئھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے۔

امام عبدالرحمٰن بن محمد بن ابی حاتم متوفی ۲۷ ساه ابن سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند نے اس آیت کی تفییر میں کہا اسی طرح ہم نے منکروں کے دل میں شرک کو داخل کر دیا ہے۔ (تفییرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث:۹۸۹ ۵۱ مطبوعہ مکتبہزار مصطفیٰ الباز مکہ کرنۂ ۱۳۱۷ھ)

عكرمه نے كہااس كامعنى ہے ہم نے ان كے دلوں ميں شخت دلى كو داخل كر ديا ہے۔ (تغير ابن ابی عاتم رقم الحديث: ١٥٩٥) حضرت انس نے كہاقلوب المعجومين سے مراد ہے قبلوب الممشوكين اور حضرت ابن عباس رضى الله عنهمانے كہا

قلوب المجرمين عمراد ع قلوب الكفار - (تغيرابن الي عاتم رقم الحديث: ١٥٥٩١ م ١٥٥١)

قادہ نے کہا جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بیرڈال دیا کہ وہ اس پر ایمان نہلائیں ٔ سدی نے کہاوہ اس پیغام پرایمان نہیں لائیں گے جس کوسید نامحرصلی اللہ علیہ وسلم لے کرآ گے ہیں۔

عبدالرحمٰن بن زید نے کہاان کے گفراورشرک پر اصرار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں گمراہی کو پیدا کر دیااور

ان كوايمان لان يسروك ديا\_ (تغيرامام ابن الى حاتم رقم الحديث: ١٥٩٥٥ ١٥٩٩٩١)

اس آیت کی میتفیر بھی کی گئی ہے ہم نے اس طرح مشرکین قریش کے دلوں میں قرآن کو داخل کر دیاحتیٰ کہ انہوں نے اس کے معانی کوادراس کے معجزہ ہونے کو پہچان لیا پھر بھی وہ اپنے عنادُ ضداور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس پر ایمان نہ لائے۔ اس کے بعد فر مایا: وہ اس پر اس وفت تک ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ وہ اس در دناک عذاب کو نہ دیکھ لیں ٥ (الشحراء: ٢٠١)

اس عذاب کودیکھنے کے بعد وہ ایمان لانے پرمجبور ہوجائیں گےلین اس وقت ان کا ایمان لا ناان کونفع نہیں دے گا۔ اس کے بعد فرمایا: ان پراچانک وہ عذاب آئے گا اور ان کواس کا شعور بھی نہیں ہوگا ۵ (الشعراء:۲۰۲) ان پروہ عذاب یا دنیا میں اچانک آئے گا یعنی وہ دنیا میں اپنی رنگ رلیوں اور کفراور شرک میں مگن ہوں گے اور اس

جلدتبشتم

martat.com

### اس کے بعد فرمایا: اس وقت وہ یہ ہیں مے کہ کیا ہمیں کچے مہلت دی جائے گی؟ 0 (اشراہ: ۳۳) الله کے عذاب کو جلد طلب کرنے کی نرمت

یعنی اس عذاب میں مجھتا خیر کردی جائے تا کہ ہم ایمان لے آئیں اور نبیوں کی تقعدیق کریں۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواللہ کے عذاب سے ذرایا تو انہوں نے کہا **آ پ کب تک ہم کوعذاب سے** ڈراتے رہیں گے! اورجس عذاب سے آپ ڈرار ہے ہیں وہ کب آئے گا؟ تب اللہ تعالیٰ نے اس آ ہے کو تازل فرمایا:

کیاوہ ہمارے عذاب کوجلد طلب کررہے ہیں؟ ٥ (الشراه:٢٠٨)

بهی وه کفاریوں کہتے تھے:

اور جب ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ! اگر بہ قرآن واقعی آب بی کی طرف سے (منزل) ہے تو پھر تو ہم پر آسان سے پھر برسادے یا تو ہم پر کوئی در دنا ک عذاب واقع کردے۔

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَاهُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْعَكَيْنَاجِ أَرَةً مِنَ السَّمَاءَ آدِا فَتِنَا بِعَدَابِ أَلِيْمِ ٥(الانفال:٣٢)

اس طرح حضرت نوح عليه السلام كي قوم كے كا فروں نے كہا تھا:

قَالُوْالِنُوْمُ قَلْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَافَأْتِنَا بِمَاتِعِدُ نَا إِن كُنْتَ مِن الصِّدِيثِينَ ٥ (حود:٣٢)

انہوں نے کہاا بنوح تم نے ہم سے بحث کی ہاور بہت زیادہ بحث کی ہے سوابتم جس عذاب سے ہم کو ڈرارہے ہووہ لے ہی آ وُاگرتم ہیجوں میں سے ہو۔

اور جب ان پرعذاب نازل کیا جاتا تو ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ اس سے پناہ مائلتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کواس وروناک عذاب سے پچھ مہلت دی جائے اور ہم سے اس عذاب کومؤخر کردیا جائے اور ان کی ان دونوں باتوں میں کس قدر تنافی اور تضاد ہے وہ بالکل واضح ہے۔اورا مام ابومنصور ماتریدی نے التاویلات النجمیہ میں کہا ہےان کا عذاب کوطلب کرتا اورعذاب کی دعا ما نگنا دراصل بیجھی ان پر ہمارےعذاب کی علامات میں سے ہے۔

ا مام عبدالرحن بن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے مسلمانوں میں ہے ایک شخص کی عیادت کی جو کمزور ہوکر بالکل چوزہ ہو چکا تھا آ ب نے اس سے یو چھا کیاتم اللہ سے کی چیز کی دعاکرتے تھے یا اس سے کوئی سوال كرتے تھے؟ اس نے كہا ميں الله تعالىٰ سے بيه دعا كرتا تھا: اے الله! اگر تو مجھے آخرت ميں كوئى عذاب دينا جا ہتا ہے تو مجھے وہ عذاب دنیامیں ہی دے دے! آپ نے فرمایا: سجان الله! تم آخرت کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتے تم نے بید عا کیوں نہیں ک: اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی احیھائی عطا فر مااور آخرت میں بھی احیھائی عطا فر ما'اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا' پھر آپ نے اس کے لیے دعا فر مائی تو اس کو شفاء ہوگئی۔

اس فانی زندگی پرمغرور نه ہونے کی تلقین

تبيار القرآر

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اچھا یہ بتائیے کہ اگر ہم ان کوئی سالوں کی مہلت دے بھی دیں 🔾 پھر اس کے بعد بھی ان یر وہی عذاب آ جائے جس سے ان کو ڈرایا گیا تھا0 تو وہ سامان ان کے کس کام آئے گا جس سے فائدہ اٹھانے کی **ان کومہلت** دى گئى تھى!0(الشعراء: ٢٠٥-٢٠٥)

الشعراء: ٢٠٥ کے دومعنی کیے گئے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ انہوں نے مدت العمر جوعیش وعشرت اور ناز ونعم کا سامان جمع کم

martat.com

تھاتو وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھاسکے جب ان پراچا تک عذاب آگیا' اور دوسرامعنی بیہ ہے کہ ہم نے جوان کی مدت عمر تک ان سے عذاب کوموَ خرکر دیا' اوران کوان کی زندگی خوشحالی کے ساتھ گذار نے کے لیے ساز وسامان عطا کیا اس سے انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا کیونکہ انہوں نے اپنے شرک سے تو بہیں کی' تو عذاب کی اس تاخیر نے ان کو ناکامی اور نامرادی کے سوا اور کیا دیا! اور ان کو کیا نفع پہنچایا بلکہ جوں جوں ان کی عمر زیادہ ہوئی انہوں نے زیادہ کفر کیا اور بت پرسی کی اور دیگر بڑے بڑے گناہ بھی' اور ان کی عمر نیادہ ہوئی انہوں نے زیادہ کفر کیا جاتا تو وہ یہ گناہ نہ کرتے اور زیادہ عذاب جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ عذاب کے مشتق ہوئے اور اگر ان کی عمر میں یہ اضافہ نہ کیا جاتا تو وہ یہ گناہ نہ کرتے اور زیادہ عذاب کے مشتق نہ ہوتے تو اس ڈھیل دینے اور عذاب کوموَ خرکرنے سے بجائے فائدہ کے ان کوالٹا نقصان ہوا۔

یزید بن ابی حازم بیان کرتے ہیں کہ سلیمان بن عبدالملک ہر جمعہ کوا پنے خطبہ میں یہ ضرور کہتے تھے کہ اھل دنیا و نیا میں خوف اور پریشانی کے ساتھ زندگی گذارتے ہیں اور ان کوکسی گھر میں امن اور چین حاصل نہیں ہوگا حتی کہ اللہ کا حکم آجائے گا اور وہ اس حال میں ہوں گئے اس طرح ان کی نعمتیں اور ان کے عیش و آرام کا سامان بھی باتی نہیں رہے گا اور وہ اچا تک ٹوٹ پڑنے والے مصائب سے مامون نہیں ہوں گے اور ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی جس سے وہ مسر ور ہوسکیں پھر وہ ان آیتوں کی تلاوت کرتے ترجمہ: اچھا یہ بتا ہے کہ اگر ہم ان کوئی سالوں کی مہلت دے بھی دیں 0 پھر اس کے بعد ان پروہ عذاب آجائے جس سے ان کوڈرایا گیا تھا ہو وہ سامان ان کے سکام آئے گا جس سے فائدہ اٹھانے کی ان کومہلت دی گئی تھی۔ عبدالرجمان بن زید نے اس آیت کی تفسیر میں کہا اس سے مراد کفار ہیں۔

(تغييرا مام أبن ابي حاتم رقم الحديث: ٩٩٩ ١٥ / ٩٩٨ مطبوعه مكتبه نز ارمصطفل الباز مكه كرمه ١٣١٤ هـ)

روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہر مبح جب اپنے تخت پر بیٹھتے تھے تو وعظ اور نفیحت کے لیے اس آیت کو پڑھتے

یجیٰ بن معاذ رحمہاللہ کہتے تھے کہلوگوں میںسب سے زیادہ غافل وہ شخص ہے جواپی فانی زندگی پرمغرورر ہا'اپنی پسندیدہ چیزوں کی لذتوں میں کھویا رہااوراپنی عادتوں کے مطابق زندگی گذارتار ہا۔

ھارون رشید نے ایک شخص کوقید کرلیا اس قیدی نے اپنے محافظ سے کہا: امیر المؤمنین سے کہنا تمہارا ہر دن جوتمہاری نعتوں اور لذتوں میں گذر رہا ہے وہ میری قید اور مشقت کے ایا م کو کم کررہا ہے اور موت عنقریب آنے والی ہے بل صراط پر ہماری ملاقات ہوگی جہاں تھم کرنے والا صرف اللہ ہوگا 'ھارون رشید نے جب یہ پیغام سنا تو وہ بیہوش ہوکر گرگیا اور جب ہوش میں آیا تو اس نے اس قیدی کورہا کرنے کا تھم دیا۔ (روح البیان ۲۵ میں ۳۹۸۔ ۳۹۷ مطبوعہ داراحیاءالر اث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ) جرم کے بغیر بھی عذا ہے و بینا اللہ تعالی کا ظلم نہیں ہے

اس کے بعد فر مایا: ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے عذاب سے ڈرانے والے (بھیجے گئے ) تھے 0ان کو یا د کرانے کے لیے اور ہم ان پرظلم کرنے والے نہ تھے 0 (الشحراء:۲۰۸-۲۰۹)

اس آیت میں جُمع کے صینے کے ساتھ مندون فرمایا ہے اور اس سے مراد ہر ستی میں بھیج جانے والے نبی اور ان کے متبعین ہیں جولوگوں کوعذاب سے ڈرانے میں اپنے نبی کی مدد کرتے تھے' پھر فرمایا ان کو یاد کرانے کے لیے' یعنی ان کو وعظ اور نصیحت سنانے کے لیے اور ان پر جمت قائم کرنے کے لیے' اور فرمایا اور ہم ان پرظلم کرنے والے نہ تھے یعنی ایسانہیں ہوا کہ ہم نے کسی ایسے خص کو ہلاک کر دیا جس نے ظلم نہ کیا ہو'اس آیت کا مفہوم مخالف سے ہے کہ اگر ہم کسی سبتی کواس میں ڈرانے والوں کو جمیجے ہیں ایسے ہلاک کردیے تو یہ ظلم ہوتا' جب کہ ہم کسی سبتی کواس وقت ہلاک کرتے ہیں اور اس وقت اس پر عذاب جمیحتے ہیں جمیعے ہیں۔

marfat.com

جب ہم اس بہتی میں عذاب سے ڈرانے والوں کو بھیج دیں اور وہ لوگ پھر بھی کفروشرک اور برے کاموں کو نہ بھوڈیں۔ ہر چھ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی ڈرانے والے کو نہ بھیج اور اس کے بغیر کسی بہتی پر عذاب بھیج کر اس کو ہلاک کردے تو یہ بھی اس کا ظلم بیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام محلوقات کا مالک ہے اور مالک اپنی مملوک میں جوجا ہے تعرف کرے اس پر کسی کو احتر اس کر رف کا حق نہیں ہے اور یہ اس کاظلم نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ظلم سے اپنی کمال نز احت اور براءت کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح فر مایا ، اس کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے:

ابن الدیلی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ عنہ کے پاس کیا اور کہا میرے ول میں تقدیم کے متعلق ایک شبہ بیدا ہوگیا ہے' آپ ججھے کوئی حدیث سایے تا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل ہے اس شبہ کو نکال دے اُنہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ تمام آسان والوں کو اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو وہ ان کو عذاب دے گا اور بیاس کاظلم نہیں ہوگا اور اگروہ ان پر حم فرمائے تو اس کی ان پر حمت ان کے اعمال سے زیادہ بہتر ہے' اور اگرتم احد پہاڑ جتنا سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کردوئو تو اللہ اس کواس وقت تک قبول نہیں فرمائے گاحتیٰ کہ تم تقدیر پر ایمان لے آؤ۔ اور تم یہ یقین رکھو کہ جومصیب تم کو پہنچی ہے وہ تم اللہ اس کواس وقت تک قبول نہیں فرمائے گاحتیٰ کہ تم تقدیر پر ایمان لے آؤ۔ اور تم یہ یقین رکھو کہ جومصیب تم کو پہنچی ہو وہ تم اللہ اس کوان اللہ عقیدہ پر مرب تو تم دوز خ میں واخل سے ملئے والی نہیں تقی اور اگرتم اس کے خلاف عقیدہ پر مرب تو تم دوز خ میں واخل ہو جا گھر میں حضرت ذید بن خاب کہا بھر میں حضرت ذید بن خاب مجل میں حضرت ذید بن خاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی اس طرح کہا' بھر میں حضرت زید بن خاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی اس طرح کہا' بھر میں حضرت زید بن خاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی اس طرح کہا' بھر میں حضرت زید بن خاب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بی صلی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بی صلی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بی صلی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بی صلی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بی صلی اللہ علیہ والے کیوں کو حدیث روایت کی۔

رسنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٦٩٩ سنن ابن ماجه رقم الحديث: 22 منداحمد ج٥ص١٨٢ صحيح ابن حبان رقم الحديث: **٣٦٤ الشريعة للآجرى من** ١٨٤ المعجم الكبير رقم الحديث: ٣٩٣٠ السنن الكبر كالكبيم قى ج٠اص٣٠)

انسان كوخيراورشركا اختيار عطافر مانا

امام ابومنصور ماتریدی نے الثاویلات النجمیہ بیں کہا ہے کہ اس آیت بیں جس قریہ (بستی) کا ذکرہے اس قریہ ہے مراو انسان کا جسم ہے اور قریہ بیں رہنے والوں سے مراد فنس قلب اور روح ہے اور ان کو ہلاک کرنے سے مرادیہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی لیعنی اس کے احکام اور اس کی ممنوعات کے تقاضوں پڑ عمل کرنے کو ترک کرویتے ہیں' اس کے دیے ہوئے تھم کو بجانہیں لاتے اور جس چیز ہے اس نے منح کیا ہے اس کو ترک نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کے دلوں بیں اور ان کی روحوں بیں جو نیکی کی صلاحیت پیدا کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے' اور یہ جو فر مایا ہے کہ وہ انسان کے دل بیس نیکی کا المہام کرتا ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ وہ انسان کے دل بیس نیکی کا المہام کرتا ہے اور اس کے ضمیر میں برائی پر ملامت کرنے کو پیدا کرتا ہے' اس سے مرادیہ ہے کہ وہ انسان کے دل بیس نیکی کا المہام کرتا ہے اور اس کے ضمیر میں برائی پر ملامت کرنے کو پیدا کرتا ہے' اور اس کا ضمیر اس کو برائی پر جمجھوڑتے ہیں اور اس کو خمیر میں برائی پر ملامت کرنے کو پیدا کرتا ہے' اور اس کا ضمیر اس کو برائی پر جمجھوڑتے ہیں اور اس کو خمیر میں ہونے تا ہے اور پر اس سے کوئی آ واز نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں جو نیکی کی صلاحیت رکھی تھی وہ فاسداور ضائع ہوجاتا ہے اور پھر اس سے کوئی آ واز نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں جو نیکی کی صلاحیت رکھی تھی وہ فاسداور ضائع ہوجاتا ہے اور پر اس سے کوئی آ واز نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں جو نیکی کی صلاحیت رکھی تھی وہ فاسداور ضائع ہوجاتی ہوجاتی کی صلاحیت رکھی تھی وہ فاسداور ضائع ہوجاتی ہے۔

قتم ہے نفس کی اور اس کو درست بنانے کی 6 پر نغس کو بدکاری کی اوراس سے بیخے کی سجھ دینے کی۔

وَنَفْسٍ وَمَاسَوْمِهَا كُنَالُهُمُهَا فُجُوْرَهَا وَتَقُوْمِهَا فَجُورَهَا وَتَقُوْمِهَا وَنَفْسٍ وَمَاسَوْمِهَا كُنَالُهُمُهَا فُجُورُهَا وَتَقُوْمِهَا وَكُنْ وَيَعْلَمُهُمَا فُجُورُهَا وَيَقْلُونِهَا وَالنَّفْسِ وَالنَّفْسِ وَالنَّفْسِ وَالنَّفْسِ وَالنَّفِي وَالنَّفْسُ وَالنَّفِي وَالنَّفْسُ وَالنَّفِي وَالنَّفِي وَالنَّفْسُ وَالنَّفِي وَالنَّفْسُ وَالنَّفِي وَالنَّالِي وَالْمُوالْمُولِي وَالْمُلْكِلِي وَالْمُولِي وَلْمُولِي وَالنَّالِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُؤْلِقُولِي وَالْمُلْلِي وَالنَّالِي وَالْمُلْلِي وَالْمُلْكِلِّي وَالْمُلْ

کیا ہم نے انسان کی دوآ تکھیں ہیں بنا کیں ۱ اور زبان اور دو ہونٹ (نہیں بنائے) ۲ ہم نے انسان کو دونوں راست دکھادیئے ۲ سووہ (خیرکی) گھائی (راہ) میں داخل نہیں ہوا ۱ اور وہ کیا سمجھا کہ (خیرکی) گھائی (راہ) کیا ہے! ۲ کسی (لوغری یاغلام) کیا سمجھا کہ (خیرکی) گھائی (راہ) کیا ہے! ۲ کسی (لوغری یاغلام) کی گردن کوآ زاد کرنا ۵ بھوک والے دن کھانا کھلانا ۵ کسی میتیم رشتہ دار کو ۵ یا خاک پر پڑے ہوئے مسکین کو ۵ پھر وہ کامل مومنین میں سے ہوجاتا جوایک دوسرے کوصبر کی اور رہم کرنے کی وصیت کرتے ہیں ۵ ہوگ والے (نیک بخت) ہیں ۵ اور جن لوگوں نے ہماری آیوں کے ساتھ کفر کیا وہ با کیں طرف والے (بد بخت) ہیں ۵ ان پر چاروں طرف سے گھری ہوئی آگ

اَلَّهُوْلَا يَكُونَجُعُلُ الْعَكَيْنَيْنِ فَولِسَاتًا وَشَفَتَيْنِ فَوَهَا يَنْهُ الْعَقَبَةُ فَكَوَمَا الْدَرْكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكَوَمَا الْدَرْكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُونَا وَلَمَا الْعَقَبَةُ فَكُونَا وَلَا الْعَكَبُ وَعِي الْمَعْبُ وَلَيْ يَكُونُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

اور فرمایا: ہم ان پرظلم کرنے والے نہ سے کہ عذاب کوعذاب کی جگہ پر نہ رکھتے یا رحمت کو رحمت کی جگہ نہ رکھتے 'یاغیر مستحق کوعذاب دیتے یا کفار' مرتدین اور منافقین کوثواب عطا فرماتے' اور صحیح یہ ہے کہ نیک لوگوں کوثواب عطا فرمانا اللہ تعالیٰ کافضل ہے اور بدکاروں کوعذاب وینا اللہ تعالیٰ کاعدل ہے۔

اس بردلائل كهشياطين قرآن كوناز ل نبيس كرسكة

اس کے بعد فر مایا: اور اس قرآن کوشیاطین لے کرنہیں نازل ہوئے 0 اور نہ وہ اس کے لائق ہیں اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں 0 بے شک وہ (فرشتوں کا کلام) سننے سے محروم کردیئے گئے ہیں 0 (الشعراء:۲۱۲–۲۱۰)

یعنی اس قرآن کوشیاطین نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کیا' بلکہ اس کوآپ پر الروح الا مین نے نازل کیا ہے' اور نہ شیاطین کے لیے بیدلائق ہے کہ وہ اس کوآپ پر نازل کریں اور نہ وہ اس کی صلاحیت اور استطاعت رکھتے ہیں کیونکہ آسان کی جس جگہ سے قرآن مجیدنازل ہوتا ہے وہ وہاں تک پہنچے نہیں سکتے اور شیاطین کوقرآن سننے کی جگہ تک پہنچنے سے معزول اگر دیا گیا ہے وہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں تو ان پرآگ کے گولے چھیئے جاتے ہیں۔

مقاتل نے کہا کہ شرکین قریش ہے گئے تھے کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ہن ہیں ان کے پاس کوئی جن ہے جس کا وہ کلام سنتے ہیں اور پھراس کلام کوفل کرکے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بہ خدا کا کلام ہے اوراس وجہ سے کہاجا تا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ عالمیت میں ہرکا ہن کے ساتھ کوئی جن ہوتا تھا جوآ سان کے دروازوں پر جاکر فرشتوں کی با تیں سنتا تھا' اور پچی اور جھوٹی با تیں اس کا ہن کے کانوں میں ڈال دیتا تھا' اور پھرکا ہن وہ با تیں مشرکوں کو بتا تا تھا' اور پھرکا ہن وہ با تیں مشرکوں کو بتا تا تھا' اس وجہ سے مشرکین نے بیدگمان کیا کہ قرآن مجید کی وہی بھی اسی جنس سے ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا قرار دیا اور فر مایا:

اس قرآن کوشیاطین نے نازل نہیں کیا بلکہ اس کوالروح الا مین نے نازل کیا ہے' اور ندان کے لیے یمکن ہے کہ وہ آسان سے بات ور توں کر اس کونازل کرسکیں اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں' اور سیدنا محملی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد ان کا سانوں پو فرشتوں کی با تیں سننے کے لیے جانا ممنوع ہوگیا کیونکہ ان کے اور پرآگ کے گولے مارے جاتے ہیں۔

marfat.com

يأبر القرآن

### شیاطین فرشتو ل کا کلام نہیں سن سکتے اس کی تو جیہ اور بحث ونظر

بعض مفسرین نے بیکہا ہے کہ شیاطین فرشتوں کا کلام سننے سے اس لیے معزول ہیں کہ فرشتوں اور شیاطین کی صفات میں کوئی مشارکت نہیں ہے اور شیاطین میں انوار حق کے فیضان کوتیول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور ان کے اندر علوم رہانید او معارف نورانیدی صورتیں مرتم اورنقش نہیں ہوسکتیں شیاطین کے نفوس خبیثہ ظلمانیداور شریرہ ہیں و مصرف ای چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جواز قبیل فنون شر ہواور اس میں بالکل خیر نہ ہواور قرآن مجید تو حقائق اور مغیوات برمشمل ہے ماسو ملائکہ اور کوئی اس کوآ سانوں سے قبول نہیں کرسکتا۔

ان آیات میں بیاشارہ ہے کہ شیاطین میں قرآن مجید کونازل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور نداس کو ہرداشت کرنے کی قوت ہے اور نہاس کو سمجھنے کی وسعت ہے کیونکہ وہ آگ ہے پیدا کیے گئے ہیں اور قر آن مجید نور قدیم ہے اور آمک نور قدیم کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی' کیاتم نے نہیں دیکھا کہ جب دوزخ کی آگ کے پاس سے مومن کا گذر ہوتا ہے تووہ کہتی

اےمومن جلدی ہے گذر جا کیونکہ تیرا نورمیرے شطے کو بجم

جزيا مومن فقد اطفأ نورك لهبي

(المعجم الكبيرج ٢٢ ص ٢٥٨) حافظ التيثي نے كہااس كى سند ميں سليم بن منصور بن ممارضعيف راوى ہے جمع الزوائدرقم الحديث: ١٨٣٣٧) اور جب آگ حاملین قر آن کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتی اوران سے کلام سننے کی استطاعت نہیں رکھتی تو آگ ہے بنے ہوئے شیاطین قرآن مجید کونازل کرنے کی کب طاقت رکھتے ہیں'اوراگروہ اس کلام کوئ بھی لیں تو وہ اس کو سیجھنے ہے محروم ہیں اور اس کلام کی فہم ہی اس برعمل کرنے کا سبب بنتی ہے اور اس وجہ سے وہ غذاب کا مستحق ہوئے ہیں۔

اس تقریر سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ شیاطین فرشتوں کے کلام کو بالکل نہیں سن سکتے اور وہ قرآن مجید کومطلق نہیں س سکتے حالا نکہ میچے نہیں ہے' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے پہلے وہ آ سانوں پر جا کر فرشتوں کی با تبیں سنا کرتے تھے'ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بیسلسلہ بند ہو گیااب وہ جب آسانوں پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں تو فرشتے ان پر آ گ کے گولے پھینک کران کووہاں سے بھا گئے پرمجبور کردیتے ہیں۔قرآن مجید میں ہے:

وَأَنَّاكُمُ سُنَا السَّمَاءَ فَوَجَدُ فَهَا مُلِئَتْ حَرَّسًا شَكِينِكًا اللَّهِ الرَّمِ فِي آسان كو شولا تو مم في اس كو سخت محافظون اوم وَشُهُبًا أَوَا نَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا فَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ طَفَى لِيُّهُمِّعِ عَنْ اللَّهُ مَع اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ لیے آسان میں (جگہ جگہ) بیٹھ جایا کرتے تھے اوراب جو بھی کال لگا كرستا ب وه اين تعاقب اور گھات ميں آگ كے شطے كويا

الْأِنَ يَجِلُ لَهُ شَهَا بَاتَرَصَلًا ٥ (الْجَن:٩-٨)

اور بیکہنا بھی سیح نہیں ہے کہ جن اور شیاطین قرآن مجید کونہیں سنتے کیونکہ قرآن مجید میں ہے: قُلْ أُوْجِي إِلَىٰٓ آنَهُ السَّعَمَعَ نَفَرُ مِنَ الْحِنِّ فَقَالُوْآ آ آ بَ كَهِ كَهِ مِن مِن كُلُ عِ كَه جنات كى الك جماعت نے (پیتر آن) سااور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن ساہے إِنَّا سَمِعْنَا قُرْ أَنَّا عَجَبًا ٥ (الجن:١)

بعض ا کابرین نے کہا ہے کہ شیاطین فرشتوں کا کلام سننے سے محروم ہیں کیونکہ ان کے کانوں' ان کی آ تکھو**ں اور ان** دلوں پر غفلت کے پر دے پڑے ہوئے ہیں' وہ قر آن مجید کو سننے سے غافل ہیں اور حقیقت میں سننے والا وہ ہوتا ہے جس م

martat.com

اس قبی عقلی غیبی اور روحی ساعت ہووہ ہر لھے کا ئنات کی تمام حرکات اور آوازوں میں حق سجانہ کے خطاب کوسنتا ہے جس سے
اس کی روح کو سرور اور ذوق وشوق حاصل ہوتا ہے ہیں جس شخص کو اللہ کے کلام کی فہم حاصل ہوجائے اور وہ نثر بعت مقیقت اور
اللہ کی امانت کا بار اٹھانے کی صلاحیت حاصل کرلے اس کو آفرین ہواور مبارک ہواور اس کے علاوہ جولوگ اس مرتبہ سے
معزول ہیں ان پر افسوس اور حسرت ہے سواے سننے والو! اللہ کے کلام کو سمجھواور اس کی حقیقت کو پانے کی کوشش کرو کیونکہ علم
معزول ہیں ان پر افسوس اور حسرت ہے سواے سننے والو! اللہ کے کلام کو سمجھواور اس کی حقیقت کو پانے کی کوشش کرو کیونکہ علم
معتبد میں وہ ہے جوسینوں میں ہے نہ وہ جو محض ظن اور انداز وی سے حاصل ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: سو (اے مخاطب!) تو اللہ کے ساتھ کی اور کی عبادت نہ کر ورنہ تو بھی عذاب یا فتہ لوگوں میں سے ہوجائے گا 10 اور جن سلمانوں نے آپ کی بیروی کی ہے ان کے بوجائے گا 10 اور جن سلمانوں نے آپ کی بیروی کی ہے ان کے نہا ہوجائے گا 10 اور جھکا کرر کھے 0 پھر بھی اگر وہ آپ کی نافر مانی کریں تو آپ کہیے میں تنہارے کا موں سے بیزار ہوں 0 بالہ اور بہت غالب اور بے حدر حم فر مانے والے پر تو کل کیجئے 0 جو آپ کو قیام کے وفت دیکھتا ہے 0 اور بحدہ کرنے والوں میں بالے کو قیام کے وفت دیکھتا ہے 0 اور بحدہ کرنے والوں میں بالے کو قیام کے بیٹنے کو 0 بے شک وہ بہت سننے والا بے حد جانئے والا ہے 0 کیا میں تمہیں ان کی خبر دوں جن پر شیاطین نازل ہوتے ہیں 0 وہ ہر تبہت باندھنے والے گئہگار پر نازل ہوتے ہیں 0 وہ ہر تبہت باندھنے والے گئہگار پر نازل ہوتے ہیں 0 وہ بن سائی با تیں پہنچاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں 0 وہ ہر تبہت باندھنے والے گئہگار پر نازل ہوتے ہیں 0 وہ بن سائی با تیں پہنچاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں 0 وہ بر تبہت باندھنے والے گئہگار پر نازل ہوتے ہیں 0 وہ بی سائی با تیں پہنچاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں 0 وہ بر تبہت باندھنے والے گئہگار پر نازل ہوتے ہیں 0 وہ بی سائی با تیں پہنچاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں 0 وہ بر تبہت باندھنے والے گئہگار پر نازل ہوتے ہیں 0 وہ بی سائی با تیں پہنچاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں 1

نبي صلى التدعليه وسلم كوغير التدكى عبادت يعيمما نعت كي توجيه

الشعراء: ۲۱۳ میں فرمایا سوتو اللہ کے ساتھ کی اور کی عبادت نہ کر ور نہ تو بھی عذاب یا فتہ لوگوں میں سے ہوجائے گا۔

اس آیت میں بہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کیان در حقیقت یہ خطاب آپ کے تبعین اور آپ کی امت کی طرف متوجہ ہے کیونکہ آپ تو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد شرک اور ہرفتم کے کبیرہ اور صغیرہ گنا ہوں سے معصوم میں خواہ ان گنا ہوں کا صدور سہوا ہو یا عمداً صورة ہو یا حقیقتا 'اس لیے اس آیت میں تعریفاً خطاب ہے صراحة آپ کی طرف میں خواہ ان گنا ہوں کا صدور سہوا ہو یا عمداً صورة ہو یا حقیقتا 'اس لیے اس آیت میں تعریف خطاب ہے صراحة آپ کی طرف میں ہے اور اس پیرا یہ خطاب میں یہ تندیم کرنا ہے کہ اگر بہ فرض محال آپ نے بھی اللہ کے میرکی عبادت کی تو آپ بھی عذاب یا فتہ لوگوں میں سے ہوجا کیں گئے تو ماوشا اور عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے کہ اگر انہوں نے خیراللہ کی عبادت کی تو آپ بھی عذاب اور اس کی گرفت سے نے سے کہا گرانہوں نے میرکی عبادت کی تو وہ کیونکر اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے نے سے کہا گلا گئے۔

امام فخرالدين رازى متوفى ٢٠١هاس آيت كي تفسير مين لكه بين:

سے حقیقت میں آپ کے غیر سے خطاب ہے کیونکہ حکیم کا بیاسلوب اور طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی قوم سے خطاب کو کو کر کرنا چاہتا ہے تو ظاہر میں اس خطاب کو اس قوم کے رئیس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے ہر چند کہ اس خطاب سے مقصود اس میں بھی اٹر نے بیارادہ کیا کہ غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کرنے میں آپ کی امت آپ کی بیروی اور آپ کی انتزاء کرنے کا نشرف حاصل ہواس وجہ سے اس آیت میں اللہ کی پیروی اور آپ کی انتزاء کرنے کا نشرف حاصل ہواس وجہ سے اس آیت میں اللہ کی پیروی اور آپ کی انتزاء کرنے کا نشرف حاصل ہواس وجہ سے اس آیت میں اللہ کی پیروی آپ کو خطاب فر مایا ہے۔ (تفیر کیرج ۸ ص ۵۳۵ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

علامه ابوعبد الله محد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ ه لكهت بين:

اس آیت کی ایک تغییریہ ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں سے خطاب ہے جواللہ تعالیٰ اور قر آن مجید کا کفر کرتے تھے' کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کروور نہتم بھی عذاب یا فتہ لوگوں میں سے ہوجاؤ گے' اور اس کی دوسری تغییریہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے

martat.com

و القرآر

کیونکہ آپ معصوم اور مختار ہیں لیکن آپ کو بھی غیر اللہ کی عبادت سے ممانعت کے ساتھ خطاب کیا گیا کیونکہ اس سے مقسود آپ کا غیر ہے اور اس پر دلیل ہے ہے کہ اس آ ہت کے بعد فر مایا: وَأَنْ إِنْ رُعَيْنُ يُرْتُكُ الْأَفْرِيِينَ ٥ (الشراء:٢١٢) اور آب این قریس رشته داروں کو (اللہ کے عذاب سے)

تاکہ آ ب کے رشتہ دار آ ب کے نسب اور آ ب کی قرابت پر جمیکے نیک عمل اور برے کام سے اجتناب کورک ند كريي \_ (الجامع لا حكام القرآن جز ١٣١ من ١٣١ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

نيرة كامعنى اورصلدرم مي الاقرب فالا قرب كى ترجيح

اس کے بعداللہ تعالیٰ نے فر مایا آ باہے قریبی رشتہ اروں کو (اللہ کے عذاب سے ) ڈرایئے۔ (الشراہ:۲۱۳) لعنی آ ب این قریبی رشته داروں کواس عذاب سے درایئے جوشرک کرنے اور کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے اس آیت میں قریبی رشتہ داروں کے لیے عشیرة کالفظ ہے اور عنیرہ کالفظ عشرہ سے بتا ہے اور عشرہ (دس کا عدد ) عدد کامل ہاس لیے پیلفظ کسی شخص کے ان رشتہ داروں کی جماعت کا نام بن گیا جو کثیر تعداد میں ہوں خواہ وہ اس کے قریب ہوں یا اس کے معاون جول\_ (المفردات جسم ٢٣٨، مطبوعه مكتية بنواد صطفى كم مرمه ١٣١٨ه)

اس آیت میں قریبی رشتہ داروں سے مراد بنوھاشم ہیں'اللہ کے عذاب سے ڈرانے میں ان سے ابتداء کرنا ای طرح اولی ہے جس طرح نیکی اور صلدرحم میں ان سے ابتداء کرنا او لی ہے۔قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور صلہ رحم کرنے کے متعلق سے احادیث ہیں:

حضرت ابو ہررہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہایا رسول اللہ! میری نیکی اور صلدرم کا کون زیادہ مستحق ہے آپ نے فرمایا تمہاری ماں! اس نے یو چھا پھرکون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں اس نے یو چھا پھرکون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں! اس نے یو چھا پھرکون فرمایا تمہارا باب! ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا: تمہاری ماں مجرتمہاری ماں مجر تمهاری ماں پھرتمہارا باب پھرتمہارے زیادہ قریب ٔ زیادہ قریب!۔

(صيح البخاري رقم الحديث: ١٩٤١ مصحح مسلم رقم الحديث ٢٥ ٣٨ سنن ابن ماجيرقم الحديث: ١٠ م ٢٠ مشكلوة رقم الحديث: ٣٩١١) حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کسی انسان کی سب سے بردی نیکی ہیہ ہے کہ وہ اینے باپ کے پیٹھ پھیرنے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرے۔

(صح مسلم رقم الحديث: ٢٥٥٢ مشكلوة وقم الحديث: ١٩٩٧)

حضرت ابومسعود بدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جب کوئی مسلمان اینے گھر والوں پر تواب کی نیت سے خرچ کرے تو اس کواس میں بھی صدقہ کا اجرماتا ہے۔

(صيح ابخاري رقم الحديث: ۵۵ صحيح مسلم رقم الحديث: ۱۰۰۲ سنن الترندي رقم الحديث: ۱۹۲۵ سنن التسائي رقم الحديث: ۲۵۳۵ السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٩٢٠٥)

جس طرح قریب کے رشتہ داروں کواللہ کے عذاب سے ڈرانے کا تھم ہے اور قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنے اورصلدرم كرنے كا حكم ب اى طرح جوكفار قريب مول ان كے خلاف يہلے جہاد كرنے كا حكم ب جيسا كماس آيت ميں ب: <u></u>ڹؖٲؿؙۿٵڷؽؘۜڔؽؽٵڡؙٮؙٛۏٳڰٵؿڵۅٳڷڶڹۣؽؽؽڵٷؽٚڰۄؙڡٟؽ اے ایمان والو! ان کفار سے جہاد کرو جوتبہارے قریب

martat.com

الكُفَّامِ . (التوبة :١٢٣)

اس آیت میں کفار سے جہاد کرنے کا اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ الاول فالاول اور الاقرب فالا قرب کے موافق کفار کے خلاف جہاد کیا جائے 'جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جزیرہ عرب کے مشرکین سے قال کیا ' جب آ پ مکہ طائف' بمامہ' حجر' خیبر' بمن اور حضر موت وغیرہ کے خلاف جہاد سے فارغ ہو گئے تو پھر آ پ نے اهل کتاب سے جہاد کا آغاز کیا' اور نو ججری میں عیسائیوں سے جہاد کرنے کے لیے تبوک تشریف لے گئے جو جزیرہ عرب کے قریب ہے' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفاء راشدین نے روم کے عیسائیوں سے قال کیا' اور پھر ایران کے جوسیوں کے خلاف جہاد کیا۔

رسول التُدْصَلَّى التُدعليه وسلم كا كوه صفا پر چِڑھ كرا ہينے قرابت داروں كوالتّد كے عذاب ہے ڈرانا

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی و انسدر عشیبر تنک الاقبر بیس (انشراء) الانسلی الله علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا بیا صباحاہ (دشمن کے حملہ کے وقت ان الفاظ سے تنیبہ کی جاتی تھی ان کے نفر وشرک کی وجہ ہے آپ کوان پر عذاب کا خطرہ تھا اس لیے آپ نے ان الفاظ کے ساتھ عبیبہ کر کے قوم کو آواز دی ) تو مکہ کے سب لوگ آپ کے گردجم ہوگئ آپ نے فرمایا بیہ بناؤ کہ اگر میں تم کو بہ خبر دوں کہ دشمن کا ایک بڑالشکر اس بہاڑ کے بیجھے کھڑا ہے تو کیا تم سب میری تقعد بی کرو گے؟ سب نے کہا ہم نے آپ سے بھی جھوٹ نہیں سنا اس لیے ہم آپ کی تقدیق کریں گئ آپ نے فرمایا تو میں تم کواس بات سے ڈرار ہا ہوں کہ تمہمار نے سامنے بہت خت عذاب ہے تب ابولہب نے کہا تمہمارے لیے ہلاکت ہوکیا تم تو کیا تم تم کوصرف اس لیے جمع کیا تھا! پھروہ کھڑ اہوگیا اس موقع پر بید عذاب ہوئی: ثبت بدا اہی لھب و تب ( تبت : ا) ''ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اوروہ خود بھی ہلاک ہوگیا۔''

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۷۱) سنن التر مذی رقم الحدیث: ۹۳ ۱۳ اسنن الکبریٰ للنسائی رقم الحدیث: ۱۹۱۹) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۸ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۵۵۰ ولائل العبو قالملیبقی ج۲ص ۱۸۱–۱۸۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پریہ آیت نازل ہوئی: وَ اَنْ فِي دُعَيْنَا يُرْتَكُ الْاَقْتُرَ بِيْنَ (الشعراء:٢١٣) تو آپ نے فرمایا:

اے قریش کی جماعت! آئی جانوں کوخریدلو (عذاب سے بچاؤ) میں تم کواللہ کے عذاب سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا! (لیعن اگرتم اپنے کفراور شرک پر قائم رہے قو میں تم کوعذاب ہے ذرہ برابر بھی نہیں بچاسکتا) اے بنوعبد مناف! میں تم کواللہ کے عذاب سے ذرا بھی نہیں بچاسکتا! اے فاطمہ! بنت محد! میں بچاسکتا! اے فاطمہ! بنت محمد! میرے مال سے جس چیز کا جا ہے سوال کرومیں تم سے اللہ کے عذاب کو بالکل دور نہیں کرسکتا۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۷۷۵۱٬ ۳۷۷۳٬ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۱٬ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۲۴۷٬۳۲۴٬۳۲۴٬ حیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۶۴۷٬سنن التر مذی رقم الحدیث:۳۱۸۴٬ منداحمد ۲۶ص۳۳۳)

ایک اور حدیث کامتن اس طرح ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی و انساد عشیر تک الاقوبین (الشراء ۳۱۳) تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ہر عام اور خاص کو بلایا جب وہ سب جمع ہوگئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے بنی کعب بن لوی! تم اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ ہے بچاؤ'اے بنی مرہ بن کعب! تم اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ

marfat.com

سے بچاؤ'اے بی عبد تمس! تم اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ ہے بچاؤ!اے بی عبد مناف! تم اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ گئے ہے ب سے بچاؤ!اے بی ہاشم!تم اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ ہے بچاؤ!اے بنوعبدالمطلب!تم اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ ہے بچاؤ'اے فاطمہ!تم اپنی جان کو دوزخ کی آگ ہے بچاؤ'البتہ میراتہارے ساتھ دحم کا رشتہ ہے اور میں عنقر یب اس کی تراوث تم کو پہنچاؤں گا۔

(صیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۱۳ سنن الترندی رقم الحدیث: ۳۱۸۵ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۲۳۳ سنن **الکبری رقم الحدیث: ۵۳۷۷** 

رحم کی تراوٹ سے فائدہ پہنچانا

سیح مسلم کی حدیث کے آخر میں ہے میراہمہارے ساتھ رحم کا رشتہ ہے میں عنقریب اس کی تراوٹ تم کو پہنچاؤں گا'ال جملہ کی شرح میں قاضی عیاض متوفی ۲۵۲ ہے علامہ نووی متوفی ۲۵۲ ہے علامہ سنوسی متوفی ۱۵۳ ہے علامہ نووی متوفی ۱۵۳ ہے علامہ سنوسی متوفی ۱۵۹ ہے اور جلال الدین سیوطی متوفی ۱۹ ہے کہ رحم کو آگ کی حرارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کو پانی سے سخنڈا کیا جاتا ہے لیعن میں تمہارے ساتھ صلہ رحم کروں گا اور تم کو فائدہ پہنچاؤں گا' مومنوں کو اکرام کروں گا اور کا فروں کو ہدا ہے دوں گا۔

(ا كمال المعلم وفوا كدمسلم جاص ٩٩٣-٩٩٢ كمفهم ج يص ٣٨٣ كمل ا كمال الا كمال جاص ١٣٣٠ صحيح مسلم بشرح النواوي ج٢ص ١٠٨٠ مطبوعه كمتبيه نزار مصطفىٰ كمد كرمه الديباج ج٢ص ٢٦٧)

ملائل قارى متوفى ١٠١٠ اه في الماء الصفى بيه:

اگراللہ مہیں عذاب دینا جا ہے تو میں تم سے اللہ کے عذاب کو بالکل دور نہیں کرسکتا' اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تو حید کا بیان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چند کہ مسلمانوں کو اپنی شفاعت سے نفع پہنچا ئیں گئے کیونکہ آپ شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی لیکن آپ نے یہاں مطلق نفع رسانی سے منع فر مایا تا کہ انہیں عذاب سے ڈرائیں کہ وہ صرف شفاعت پر تکیہ نہ کرلیں اور ان کو آخرت کے لیے کوشش کی ترغیب دیں اور فر مایا میرا تمہارے ساتھ دھم کا تعلق ہے۔ میں عنقریب صلہ رحم کروں گا، یعنی میں این قرابت داروں کے ساتھ قرابت کی وجہ سے نیکی اور احسان کروں گا۔

(الرقات ج ١٠ ص ٥٥ ا مطبوعه مكتبه الداديد ملتان ١٣٩٠)

شيخ عبدالحق محدث د بلوى متوفى ٥٥٢ اره لكصة بين:

اس کامعنی یہ ہے کہ چونکہ مجھ پرتمہارے رحم اور قرابت کاحق ہے میں اس کی تری سے اس کوتر کروں گا اور صلہ احسان کا پانی جھڑکوں گا۔ اس حدیث میں بہت زیادہ مبالغہ کے ساتھ ڈرایا گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس امت کے گنہ گاروں کے لیے بھی ہوگی چہ جائیکہ اپنے اقرباء اور خویشان کے لیے 'اور احادیث سے ان کے حق میں شفاعت ثابت ہے' اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کاخوف باقی ہے۔ (افعۃ اللمعات جس سے معرور سے مطبوعہ تج کمار کھنو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خاص و عام کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا

حضرت عیاض بن حمار مجاشعی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فر مایا: سنو! میرے رب نے مجھے بیت مکم دیا ہے کہ میں تہمیں ان چیزوں کی تعلیم دوں جوتم کو معلوم نہیں اور الله تعالیٰ نے آج مجھے ان چیزوں کاعلم دیا ہے (الله تعالیٰ نے فر مایا) میں نے اپنے بندے کو جو پچھے مال دیا ہے وہ حلال ہے میں نے اپنے تمام بندوں کو اس حال میں پیدا کیا کہ وہ باطل سے دورر ہنے والے تھے بے شک ان کے پاس شیطان آئے اوران کودین سے پھیردیا اور جو

marfat.com

جڑیں میں نے ان پر حلال کی تھیں وہ انہوں نے ان پر حرام کردیں اور ان کومیر سے ساتھ شرک کرنے کا تھم دیا جب کہ ہیں نے اس شرک پر کوئی دلیل ناز لی تیس کی اور بے شک اللہ تعالی نے زمین والوں کو دیکھا 'اور اٹل کتاب کے چند باتی باندہ لوگوں کے مواتم مرک باور تجم کے لوگوں سے ناراض ہوا 'اور اللہ تعالی نے فرمایا میں نے آم کو آز اکثر کے لیے بھیجا ہے اور تمہارے سبب سے (دو سروں کی ) آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور تمہارے سبب سے (دو سروں کی ) آزمائش کے لیے بیس نے تم پر ایس کتاب نازل کی جس کو پانی نہیں دھوسکتا' تم اس کو نیند اور بیداری بیس کی موسوس کے اور بے شک اللہ تعالی نے جھے قریش کے جلائے کا حکم دیا میں نے کہا اے میر سرب! وہ تو میرا سر پھاڑ دیں گے' اور اس کو کھڑ ہے کہ کوئی ہے کہا ہے میر سرب! وہ تو میرا سر پھاڑ دیں گے' اور سے جہاد کر وہم تمہاری مدد کریں گے' تم ٹرچ کرو' ہم تم پر خرچ کریں گے' تم ایک لشکر بھیجو ہم اس سے پانچ گنا لشکر بھیجیں گے' اس طان کو سے جہاد کرو ہم تمہاری مدد کریں گے' تم ٹرچ کرو' ہم تم پر خرچ کریں گے' تم ایک لشکر بھیجو ہم اس سے پانچ گنا لشکر بھیجیں گے' اور پہنے گانا لشکر بھیجیں گے' میں اس کے پانچ گنا لئکر بھیجی ہم اس سے پانچ گنا لشکر بھیجیں گے' میں اس اس کے پانچ گنا لشکر بھیجیں گوئی کی تو فیق دیا گیا ہو اور اللہ تو بی کہ کہ نا اور اللہ تو بی کوئی سے نافر میں ہو جو تھی کے وہاں میں ہو جو تھی کوئی سے نافر میں ہو جو تھی کوئی سے نہ کریں وہ وہ تو کہ بیا در وہ رہم اور ہر شام کو تمہار سے ماتھ دھو کہ کر نے اور اللہ تو بہ تم ہو اور ٹم بیا کہ می ذکر کیا۔

اور ٹمہارے مال کے ساتھ دھو کہ کر کے اور اللہ تو بی نافر کا کی جو نی بی خواور ٹوش کلام کرنے والے کا بھی ذکر کیا۔

اور ٹمہارے مال کے ساتھ دھو کہ کر کے اور اللہ تک بیا تو بوٹ کو اور ٹوش کلام کرنے والے کا بھی ذکر کیا۔

اور ٹمہارے مال کے ساتھ دھو کہ کر کے اور اللہ تو بی بی خواور ٹوش کلام کرنے والے کا بھی ذکر کیا۔

اور ٹمہارے مال کے ساتھ دھو کہ کر کے اور اللہ تو بی بی خواور ٹوش کلام کرنے والے کا بھی ذکر کیا۔

(صحیح مسلم قم الحدیث: ۲۸۷۵ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۰۰۸۸ منداحدج ۲۳ سا ۱۶۲ ما ۱۹۲ معنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۸۰۹۸ منداحد جسم ۲۲۱ ۱۹۲ معنف

جوص ۲۰)

### رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبيخ اقربين كى دعوت كرك ان كوالله كعذاب سے ڈرانا

حافظ عماد الدین اساعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۲۵ مهاین سند کے ساتھ امام احمد سے روایت کرتے ہیں:

حضرت علی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی و انساد عشیر تک الاقوبین (الشراء:۲۱۳) تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اھل بیت کوجمع کیا سوتیس نفر جمع ہوگئے انہوں نے طعام کھایا اور مشر وب بیا'آپ نے ان سے فر مایا متم میں سے جوبھی میرے دین اور میرے وعدوں کو پورا کرنے کا ضامن ہوگا' وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا' اور میرے اھل میں میرا جانشین ہوگا' ایک شخص نے کہایا رسول اللہ! آپ تو سمندر ہیں آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوسکتا ہے؟ حضرت علی نے کہا گئی ہے کہا گئی ہے کہا یہ تو حضرت علی نے کہا میں!

(تفسيرابن كثيرج ٣٣ ص٣٨٦-٣٨٥ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٩ ه منداحمد ج اص ١١١ وقم الحديث: ٨٨٣ ه عالم الكتب بيروت )

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوعبدالمطلب کی دعوت کی انہوں نے اونٹ کا گوشت کھایا اور پانی بیا'وہ سب کھائی کرسیر ہو گئے اور وہ طعام اسی طرح باتی بچار ہا گویا کہ کسی نے اس کوچھوا ہے نہ پانی بیا ہے گوشت کھایا اور بانی بیا'وہ سب کھائی کرسیر ہو گئے اور وہ طعام اسی طرح بچار ہا گویا اس کو کسی نے نہیں چھوا۔ پھر آپ نے نہید مذکا یا ان سب نے اس کو بیاحتیٰ کہ وہ سب سیر ہو گئے اور وہ شہداس طرح بچار ہا گویا اس کو کسی نے نہیں چھوا۔ آپ نے فر مایا اے بنوعبدالمطلب مجھے خصوصیت کے ساتھ تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہے اور عموم کے ساتھ عام لوگوں کی گرف کے شک تم لوگوں نے میری نبوت پر ابھی ابھی یہ دلیل دیکھی لی ہے (کھانا کھائے جانے کے بعد اس کا جوں کا توں باتی گرف کے شک تم میں سے کون میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا کہ وہ میرا بھائی اور میرا صاحب ہوجائے ' حضرت علی نے کہا یہ من کر کوئی ایکٹی جائے کی طرف کھڑا ہوا اور میں قوم میں سب سے چھوٹا تھا' آپ نے فر مایا بیٹھ جاؤ

marfat.com

پھر آپ نے بیسوال تین بار دھرایا' ہر مرتبہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا اور آپ فرماتے بیٹے جاؤ حی کہ تیسری ہار آپ م میرے ہاتھ پرا پناہاتھ مارالین مجھے بیعت کرلیا۔

الل بيت اورا پنج ديگر قرابت دارول كورسول الله صلى الله عليه وسلم كا آخرت ميں نفع پهنچا تا

امام احد بن خلبل متوفی ۱۲۲ هروایت کرتے ہیں:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم اس منبر پر فر مار ہے تھے: ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم کی قرابت آپ کی قوم کونفع نہیں پہنچائے گی' بیشک میری قرابت و نیا اور آخرت میں جھے سے ملی ہوئی ہے اور الے لوگو! جب تم حوض پر آؤگے تو میں حوض پر تمہارا پیشوا ہوں گا۔ (الحدیث)

(منداحمه جسوم ۱۸ وارالفكرطبع قديم اس حديث كي سندحسن ب منداحمه ج وا وقم الحديث: ۱۱۰۸)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا' پھر جوان سے قریب ہوں' پھر اہل میں کی' پھر باتی عرب کی' پھر اہل میں کی' پھر باتی عرب کی' پھر اہل میں کی' پھر باتی عرب کی' پھر اعاج کی۔

(المعجم الكبيرج ١٢ ، قم الحديث: ١٣٥٥ الكامل لابن عدى ج ٢ ص ٤٠ كنزالعمال رقم الحديث: ١٣١٣ ، مجمع الزوائدج ١٠ ص ٣٨ ، ٣٨ ، ٣٨ المعمن عن ١٣٠ ، ٣٨ ، ٣٨ المعمن عدج ٢ م ٣٤ ، ٣٨ ، ٣٨ الفردوس بما ثور الخطاب رقم الحديث ٢ اس حديث كى سند مين حفص بن الى داؤدمتروك بهاورليث بن سليم ضعيف بها الما كى المعمنوعة ٢٠ ص ٣٤٣)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا: میں نے اپنے ربعز وجل سے سوال کیا کہ میرے اہل بیت میں سے کسی کو دوزخ میں داخل نہ فر مائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیعطا فرمادیا۔

(الفرووس بما ثورا كطلاب ۳۰۰۳٬ كنز العمال رقم الحديث: ۳۳۱۳۹)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی الله عنها سے **فر مایا** بے شک الله عزوجل نے فر مایا کہ وہ نہ تہمیں عذاب دے گا اور نہ تمہاری اولا دکو۔ کے شک اللہ عزوجل سے فر مایا کہ وہ نہ تہمیں عذاب دے گا اور نہ تمہاری اولا دکو۔

(العجم الكبيرة ١١ رقم الحديث: ١٦٨٥ ان طافظ العيشي في كباب كداس مديث كرجال ثقريس

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مجھ سے میرے رب نے میرے ال

marfat.com

نیت کے متعلق میدوعدہ کیا ہے کہان میں سے جس نے تو حید کا اقر ارکیا میں ان کوعذاب نہیں دوں گا۔

(المتدرك ج٣ م٠٥ ما ما م نے كہا يه صديث سيح الا ساد ہے الكائل لا بن عدى ج٥ ص١٠٠ كنز العمال رقم الحديث ١٥٠ الله عند عند اسلم السينے والد سے روايت كرتے ہيں كه حضرت عمر رضى الله عند نے حضرت على رضى الله عند سے سر گوشى كى ' پھر حضرت على نے صفہ ميں عقيل مضرت حسين اور حضرت عباس سے حضرت ام كلثوم كا نكاح حضرت عمر سے كرنے كے متعلق مشوره ليا۔ پھر حضرت على نے مجھ سے بيه حديث بيان كى ہے كہ انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو يه فرماتے ہوئے سنا ہر سبب ليا۔ پھر حضرت على مت كے دن منقطع ہوجائے كا سوامير بسبب اور نسب كے۔

(المستدرك ج ۳ م ۱۳۲۵) أمعجم الكبيرج ۳ نرقم الحديث: ۲۹۳۳ ن ۲۹۳۳ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ۱۰۳۵ ن ۱۰۳۵ ن يح يخ ص١١ المطالب العاليدرقم الحديث: ۲۵۸ مجمع الزوائدج ۴ ص ۲۱ ن ۲۷۲ الجامع الصغيررقم الحديث: ۹۳۰۹)

حضرت عبداللہ بن ابی او فی ٰرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میں اپنی امت میں سے جس شخص کو بھی نکاح کروں اور میں اپنی امت میں سے جس شخص کو بھی نکاح کا رشتہ دوں میرے ساتھ جنت میں ہی رہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کردیا۔

(المعجم الاوسط رقم الحدیث: ۵۷۵۸ مجمع الزوائدج ۱۰ ص ۱۷ المستدرک ج۳ ص ۱۳۷ المطالب العالیه رقم الحدیث: ۴۰۱۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۱۴۷ اس سے متقارب روایت حضرت عبدالله بن عمر و سے بھی مروی ہے العجم الاوسط ج۴ رقم الحدیث: ۳۸۵۲)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا میں جس کوبھی نکاح کارشتہ دوں اور جس سے بھی نکاح کروں وہ اہل جنت سے ہوں تو الله تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کر دیا۔
( کنز العمال رتم الحدیث: ۳۲۱۴۸)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص نے بھی میرے اہل بیت کے ساتھ کوئی نیکی کی تو میں قیامت کے دن اس کا بدلہ دوں گا۔ (کامل ابن عدی ج۵ ص۱۸۸۳ کنز العمال رقم الحدیث ۳۳۱۵۲)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص نے عبدالمطلب کی اولا دہیں سے سے سے سے سماتھ بھی کوئی نیکی کی اور اس نے اس کو دنیا میں اس کا صلهٔ ہیں دیا تو کل جب وہ مجھ سے ملا قات کرے گا تو مجھ پر اس نیکی کا صله دینا واجب ہے۔(المجم الاوسطے ۲ کر آم الحدیث:۱۳۲۹ مجمع الزوائدج ۴ ص۱۷۰ کنزالعمال رقم الحدیث:۳۴۱۵ )

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے ابوطالب کو کوئی نفع پہنچایا وہ آپ کی مدافعت کرتا تھا' اور آپ کی وجہ سے غضب ناک ہوتا تھا' آپ نے فر مایا ہاں! اب وہ ٹخنوں تک آگ میں ہے اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۸۸۳ ٬۳۸۸ ٬۹۲۰٬ ۱۵۷۲ صحیح مسلم ایمان ۳۵۷ (۲۰۹) ۵۰۰ مند احدج ۱ ص ۲۰۲ رقم الحدیث ۹۳ ۱ ا الاصول رقم الحدیث: ۹۸۳۳ )

نفع رسانی کی بظاہر نفی کی روایات کی توجیہ

موخر الذكر پانچ حدیثوں کے علاوہ باقی ندکور الصدر تمام احادیث کوعلامہ سید محمد امین ابن عابد بن شامی نے بھی بیان کیا ہے (رسائل ابن عابدین ج ۱ ص ۴۰۵) ان احادیث کے ذکر کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

ہم نے جو بیاحادیث ذکر کی بیں ان کے بیابات میں نے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کوبھی اللہ سے مطلقاً نفع

سد: marfat.com

یا نقصان پنچانے کے مالک نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کواس بات کا مالک ہتائے گا کہ آپ اپنے اقارب کوئی پنچا عمل کا استفاعت عامہ اور شفاعت خاصہ کے ذریعہ تمام امت کوئع پنچا عمل کے 'سوآ پ مرف ای چیز کے مالک ہوں گے جس کو آپ شفاعت عامہ اور شفاعت خاصہ کے ذریعہ تمام امت کوئع پنچا عمل کے 'سوآ پ مرف ای چیز کے مالک ہوں گے جس کو آپ کا مولیٰ عزوج کا مالک ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ جھے یہ عزت اور مقام نہیں دے گا یا جب تک جمعے منصب شفا مت نہیں دے گا یا جب تک میری وجہ سے منفرت کرنے کا مرتبہ جھے نہیں دے گا اس وقت تک عمی تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں وجہ گا یا جب تک میری وجہ سے منفرت کرنے کا مرتبہ جھے نہیں دے گا اس وقت تک عمی تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں ذرک نہیں فر ما یا جب بیاں گا اور چونکہ یہ مقام اللہ کے عذاب سے نہیں خاص کا اور جا کہ میرا تمہارے ساتھ وتم کا تعلق ہا ور میں فر مایا کہ میرا تمہارے ساتھ وتم کا تعلق ہا ور میں فر مایا کہ میرا تمہارے ساتھ وتم کا تعلق ہا وہ میں فر مایا کہ میرا تمہارے ساتھ وتم کا تعلق ہا وہ میں فر مایا کہ میرا تمہارے ساتھ وتم کے نیز نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے: قیامت کہ دن میں اس کی تراوٹ تمہیں پنچاؤں گا 'سی کو نظی پنچاؤں گا اور بیا حادث میں نظیق کا بہت میں مطریقہ ہے نیز نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے: قیامت کے دن میر ہے اور ایار ہوں اور نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے تم اور اقارب کو نظی پنچانے کے خلاف نہیں ہیں 'ای طرح نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جس محف نے اصادیث آپ کے دیم اور اقارب کو نظی پنچانے کے خلاف نہیں ہیں 'ای طرح نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جس محف نے اس کی دیم کردی تو اس کی دیم کردی تو اس کی میں دیم کردی تو اس کی سرحت نہیں کرے گا

(صیح مسلم الذکر ۱۳۹۸) ۱۲۲۹ منن ابوداؤ در قم الحدیث: ۲۹۳۷ منن ابن بلجه رقم الحدیث: ۲۲۵ کنز العمال رقم الحدیث: ۲۲۵ کا اس حدیث کامعنی بیہ ہے کہ جس شخص نے اپنے عمل کومؤ خرکر دیا 'اس کا نسب اس کو بلند در جات تک پہنچا نے جس جلدی نہیں کر ہے گا۔ اس لیے بیحدیث نجات کے منافی نہیں ہے 'خلاصہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قضل کا باب بہت وسیع ہے 'اور بیمی ملحوظ رہنا چا ہیے کہ اللہ تعالیٰ کے عبد جیں اور وہ صرف اس چیز ملحوظ رہنا چا ہیے کہ اللہ تعالیٰ کے عبد جیں اور وہ صرف اس چیز کے مالک بیں جس کا آپ کے مولیٰ نے آپ کو مالک بنا دیا ہے اور آپ کی وہی خواہش پوری ہوتی ہے جس کو پورا کرتا اللہ تعالیٰ عابدین جاس کو پورا کرتا اللہ تعالیٰ میں جس کا آپ کے مولیٰ نے آپ کو مالک بنا دیا ہے اور آپ کی وہی خواہش پوری ہوتی ہے جس کو پورا کرتا اللہ تعالیٰ عابت ہے۔ (رسائل ابن عابدین جاس مورے ہیں اکیڈی لا ہور ۱۳۹۱ھ)

اس پردلیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے نفع اور ضرر کی نفی ذاتی نفع اور ضرر پرمحمول ہے

عباس بن رہیعہ بیان کرتے ہیں کہ مبس نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللّٰد عنہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے اور بیفر مار ہے تھے کہ بے شک مجھے علم ہے کہ تو ایک پھر ہے' نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اور اگر میں نے رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم کو مجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں مجھے بھی بوسہ نہ دیتا۔

صحح البخارى رقم الحديث: ٩٤/ ١٦١٠ صحح مسلم الحج ١٢٣٨ (١٢٤٠) ٣٠١٣ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٨٧٣ سنن التريزي رقم الحديث: ٦٦ كم سنن النسائي رقم الحديث: ٢٩٣٧ المؤطارقم الحديث: ٨٣٥ منداحمد جاص ١٦ طبع قديم وقم الحديث: ٩٩ طبع جديد دارالفكر بيروت)

تمام شارعین حدیث نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جولوگ ثواب کی نیت سے اور اخلاص کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں حجر اسود ان کے تق میں گواہی دے گا اور جولوگ دکھاوے اور ریا کاری کے لیے حجر اسود کو بوسہ دیں گے حجر اسود ان کے خلاف گواہی دے گا اور خولوگ دکھاوے اور ریا کاری کے لیے حجر اسود کو بخا صد تی سے جہر اسود کو بخا کہ تو ایک ان کے خلاف گواہی دے گا سوڈ بھی پہنچائے گا اور ضرر بھی اور حضر رہیں پہنچاسکتا اور بالعرض نفع اور ضرر پہنچا تا ہے ( محتی ہے ہے کہ تو بالذات نفع اور ضرر نہیں پہنچاسکتا اور بالعرض نفع اور ضرر پہنچا تا ہے ( محتی الباری عمد قد القاری شرح النواوی فیض الباری فتح المعم وغیر ھا) سوجس طرح حجر اسود سے نفع اور ضرر کی نفی ذاتی برمحمول ہے اس طرح حجر اسود اللہ کی عطا سے نفع اور ضرور پہنچا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نفع اور ضررکی نفی ذاتی پرمحمول ہے اور جس طرح حجر اسود اللہ کی عطا سے نفع اور ضرر کی نفی ذاتی پرمحمول ہے اور جس طرح حجر اسود اللہ کی عطا سے نفع اور ضرر کی نفی ذاتی پرمحمول ہے اور جس طرح حجر اسود اللہ کی عطا سے نفع اور ضرر کی نفی ذاتی پرمحمول ہے اور جس طرح حجر اسود اللہ کی عطا سے نفع اور ضرر کی نفی ذاتی پرمحمول ہے اور جس طرح حجر اسود اللہ کی عطا سے نفع اور ضرر کی نفی ذاتی پرمحمول ہے اور جس طرح حجر اسود اللہ کی عطا سے نفع اور ضرر کی نفی ذاتی پرمحمول ہے اور جس طرح حجر اسود اللہ کی عطا سے نفع اور ضرر کی نفی ذاتی پرمحمول ہے اور جس طرح حجر اسود اللہ کی عطا سے نفع اور ضرر کی نفی ذاتی پرمحمول ہے اور جس طرح حجر اسود اللہ کی عطا سے نفع اور ضرر کی نفی ذاتی پرمحمول ہے اور جس طرح کی سے دور کی نفت کا دور خوار کی نفتی کی میں کی کی مدین کی کھر کی کو دور کی نفتی کی کھر کی کے دور کی کھر کی کی کھر کی کو دی کے دور کی کھر کے دی کھر کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے دور کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کے کھر کی کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کی کھر کھر کی کھر کے کھر کر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کھر کی کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر

پہنچاتا ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم بھی اللہ کی عطا سے نفع اور ضرر پہنچاتے ہیں۔ نسب پراعتما د کرنے کے بچائے عمل کی کوشش کی جائے

امام ابومنصور ماتریدی متوفی ۳۳۵ ھالتاویلات النجمیہ میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جوفر مایا ہے و انسذر عشیہ تک

الاقربين اس مين اس حقيقت كي طرف اشاره فرمايا ہے:

بس جب اس دن (صور پھونک دیا جائے گا) تو نہ آبس

فَلا آنْسَابَ بَيْنَهُمُ يَوْمَ بِنِ وَلا يَتَسَاءَ لُوْنَ ٥

(المؤمنون:۱۰۱) کے رشتے ہوں گے نہ آپس میں سوال کرنا۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے قیامت کے دن ہرنسب منقطع ہوجائے گا ماسوا میر نسب کے (المستدرک نہم سرم اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہرمومن متقی میری آل ہے (المجم الصغیر جاس ۱۳۷) نیز آپ نے فر مایا: سنو آل ابی فلال میر ہے اولیا نہیں ہیں میرا ولی اللہ ہے اور صالح المؤمنین ہیں۔ (صحیم سلم رقم الحدیث: ۲۱۵) اس میں سے اشارہ ہے کہ جس کا دل نور ایمان سے روشن ہواوہ اپنے رشتہ داروں کے چراغ سے روشن ہموا خواہ وہ رشتہ داراس کا والد ہوئ نہیں ہوا خواہ وہ رشتہ داراس کا والد ہوئ نہیں ہوا خواہ وہ رشتہ داراس کا بیٹ بھرتا ہے نہیں میں مز ہے کہ انسان خود کھانا کھائے تو اس کا پیٹ بھرتا ہے اور اس کے والد کے کھانے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا 'سو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو اس بات سے ڈرایا اگر ان میں اصل اور اس بیت سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت انہیں کوئی نفع نہیں دے گی اور نہ ان کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گیاسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فر مایا:

خطا کاروں کے لیے استغفار اور منکروں سے برأت

اور جن مسلمانوں نے آپ کی پیروی کی ہےان کے لیے اپنی رحت کے باز و جھکا کرر کھیے 0 (الشعراء:٢١٥) اس آیت میں باز و کے لیے جناح کا لفظ ہے جناح کے معنی ہیں باز و اور پرندہ کا پڑ کسی چیز کے پہلو اور جانب کو بھی

جناح کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے:

اور نہ کوئی پرندہ جواپنے دو پروں کے ساتھاڑتا ہو۔

وَلَاظَّ إِنَّ يَطِيُرُ بِجَنَّا حَيْثِهِ . (الانعام:٣٨)

جناحا السفينة كامعنى بي كشي كى دو جانبين اور جناحا العسكر كامعنى بي شكركى دوطرفين -

اورا پناہاتھا ہے بہلو کے ساتھ ملائے۔

وَاصْمُو يَكُاكُ إِلَّى جَنَّاحِكَ (طُ:٢٢)

اور ماں باپ بررحمت کے لیے تواضع کا باز و جھکائے رکھنا۔

وَاخْفِفْ لَهُمَاجَنَاءَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ـ

(بني امرائيل:۲۴)

اس آیت میں جناح کے لفظ میں استعارہ ہے کیونکہ ذلت کی دوسمیں ہیں ایک وہ ذلت ہے جوانسان کا مرتبہ پست کرتی ہے جیسے دشمن کے سامنے ہتھیارڈ النا' اور دوسری وہ ذلت ہے جوانسان کا مرتبہ بلند کرتی ہے جیسے اللہ کے سامنے سر جھکانا' یہاں جناح کے لفظ میں استعارہ ہے کیونکہ ماں باپ کے سامنے ذلت اختیار کرنے سے انسان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے 'انسان جب ماں باپ پر رحم کرنے کے لیے ذلت اور عاجزی اختیار کرے گاتو یہ ذلت اس کواڑ اکر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گی اور اس کا مرتبہ اللہ کے نزویک بلند کردے گی۔

اور زیرتفییر آیت کامعنی میہ ہے کہ آپ مومنوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور ان کوعفواور درگذر کے دامن میں میالیں' ان کی تفقیرات سے صرف ِنظر کریں اور ان کے ساتھ حسنِ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں ان کی خطاوُں کو معاف کریں

marfat.com

اوران کے لیے استغفار اور شفاعت کریں۔اس کے بعد فرمایا:

پھربھی اگر دہ آپ کی نافر مانی کریں تو آپ کہیے کہ میں تمہارے کاموں سے بیزار ہوں۔ (ابشراہ:۲۱۲) یہ آیت اس دفت نازل ہوئی جب آپ کے بعض اقارب نے آپ کی مخالفت اور عداوت کا درواز ہ کھول دیا اور آپ م طعن وتشنیج کی زبان دراز کردی اور آپ کی اطاعت اورا تباع کرنے سے انکار کردیا' پھرفر مایا: اللّٰہ تعالیٰ کے غالب اور رحیم ہونے کامعنیٰ

اور بہت غالب اور بے حدرحم فر مانے والے پرتو کل سیجیے (الشعراء: ۲۱۷)

بہت غالب سے مرادیہ ہے کہ جوا ہے محبت کرنے والے کورسوانبیں کرتا اور عداوت کرنے والے کوسر بلندنہیں کرتا اور وہ اپنے دشمنوں کوسرنگوں اور مغلوب کرنے پر قادر ہے اور بے حدرحم فر مانے والے سے مرادیہ ہے جواس پر بحروسہ کرے اور اپنے معاملات اس کے سپر دکردے وہ اس کو ناکام اور نامرا دنہیں کرتا جوا ہے جا ہے والوں اور اپنے دوستوں کو فتح اور نعرت سے نوازتا ہے اور تو کل کرے اور اس کے ماسوا سے اعراض کرے اور ایسا شخص وہی ہوگا جواللہ تعالیٰ کے خواص اور کاملین میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ بہتیں اور آپ کو ان کے مبعین میں سے بنادے۔ تو کل کی شخصی وہی ہوگا جواللہ تعالیٰ کے خواص اور کاملین میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ جمیں اور آپ کو ان کے مبعین میں سے بنادے۔ تو کل کی شخصی وہی۔ نادے۔ ناد کے بنادے۔ تو کل کی شخصی وہی۔ نادے۔ نو کل کی شخصی وہی۔ نادے۔ نو کل کی شخصی وہی۔ نادے۔ نو کل کی شخصی وہی ہوگا جو اللہ نادہ نے نادے۔ نو کا کی شخصی وہی ہوگا جو نادہ نو کی دو نادہ نو کر نے دو نادہ نو کی دو نادہ نو کر نے دو نادہ نادہ نو کی دو نادہ نو کر نادہ نو کی دو نادہ نو کر نے دو نادہ نو کر نے کو نادہ نو کر نادہ نو کر نو کر نے کر نادہ نو کر نے کر نادہ نو کر نے کر نادہ نو کر نادہ نادہ نو کر نادہ نادہ نو کر نادہ نو کر نادہ نو کر نادہ نو کر نادہ نادہ نو کر نادہ ن

تو کُل کامعنی ہے کسی چیز کے حصول کے اسباب فراہم کر کے اس کے حصول کوالٹد تعالیٰ پر چھوڑ وینا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہایا رسول اللّٰہ! میں اوْمُنی کو باندھ کرتو کل کروں یا اس کوکھلا چھوڑ کرتو کل کروں؟ آیے نے فرمایا اوْمُنی کو باندھ کرتو کل کرو۔

( منن التريذي رقم الحديث: ٢٥١٧ صلية الاولياء ج ٨ص ٣٩٠ المسند الجامع رقم الحديث: ١٥٩٢)

علامه سيدمحمود آلوسي متوفى • ١٢٧ه لكهت مين:

بہت ہے علاء نے تو کل کی بہتر یف کی ہے کہ انسان جس کا م کا ما لک ہواوراس کے نفع اور ضرر پر قادر ہواس کا م کواللہ پر حجور ڈرے بیر قول ہے اور بعض علاء نے بیہ کہ انسان پر کوئی ایسی مصیبت ٹوٹ پڑے جس کو وہ اللہ کی نافر مانی کرکے دور کرسکتا ہواور وہ اللہ کی نافر مانی کرکے اس مصیبت کو دور نہ کرے تو بیتو کل ہے مثال وہ جھوٹی گواہی پیش کرکے سی الزام سے بھی سکتا ہولیکن وہ اللہ پر بھروسہ کرکے ایسانہ کرے تو بیتو کل ہے اور بعض علاء نے کہا بیتو کل کا ادنی مرتبہ ہے۔

بعض عارفین سے منفول ہے کہ اللہ پر تو کل کرنے میں لوگوں کی تین قسمنیں ہیں:

(۱) انسان کسی چیز کے سبب کوحاصل کر کے اس کوطلب کر ہے اور اس کی نیت بیہ ہو کہ وہ اس چیز سے مخلوق کو نفع پہنچائے گا۔

ر) انسان کی چیز کے حصول کے اسباب سے صرف نظر کرے نہ اس چیز کو طلب کرے نہ اس چیز کی حرص کرے اور اپنے آپ کوفرائض اور واجبات کی ادائیگی میں مشغول رکھے۔

(٣) انسان کسی چیز کوطلب نه کرے اور اس کے حصول کے لیے کوئی کوشش نه کرے اوریہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو مہمل نہیں چھوڑ ابلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز ہے اور اس کی تقدیر سے فارغ ہو چکا ہے اور اس نے ہر چیز کے حصول کو ایک وقت مقرر کے لیے مقدر کر دیا ہے بس متوکل وہ شخص ہے جس نے غور وفکر کرنے اور اشیاء کے اسباب کو تلاش کرنے ہے اپنے نفس کو آرام اور راحت کے ساتھ رکھا ہوا ہے اور وہ اس کا منتظر ہے کہ تقدیر سے اس کے لیے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے اور اس کو یہ یقین ہے کہ طلب کرنے ہے اس کو کوئی فائد دنہیں ہوگا' اور تو کل اس کومنع نہیں کرے گا' اور جب وہ ایے اُ آپ کو

marfat.com

اسباب کی غلامی سے نکال لے گا اور وہ اینے تو کل میں اللہ تعالیٰ کے حق کے سوااور کسی چیز کا لحاظ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس كى برمهم ميس كافى موكار (روح المعانى جز ١٩ص ٢٠٦ - ٢٠٥ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٤ هـ) حق تو كل كامعني

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اگرتم الله تعالیٰ براس طرح تو کل کروجس طرح تو کل کرنے کاحق ہے تو تم کواس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پر ندوں کورزق دیا جاتا ہے وہ بھوئے صبح کرتے ہیں اور شام کوشکم سیرلو ٹیتے ہیں۔ (سنن الترندی رقم الحدیث:۲۳۴۴ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث:۳۱۲۳)

علامه شرف الدين حسين بن محمر الطبي التوفي ٣٣ ٧ ه لكهت بن:

حق توکل کامعنی یہ ہے کہ انسان کو یہ یفین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کام کوکرنے والانہیں ہے اور مخلوق میں سے جو چیز بھی موجود ہےا*س کو وہی رزق دیتا ہے وہی عطا کرتا ہے وہی منع کرتا ہے وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے وہی غنی کرتا ہے*اور وہی فقیر کرتا ہے' اور جو چیز بھی موجود ہے اس کا وجود اللہ تعالیٰ ہے ہی ہے' پھر وہ اچھے طریقہ ہے اینے مطلوب کی طلب میں کوشش کرے اس کو پرندوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے' کیونکہ پرندے صبح کو بھوکے نکلتے ہیں بھر وہ اپنی روزی ادررز ق کو تلاش کرتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کرلوٹتے ہیں۔

امام ابو حامد غزالی نے کہا ہے کہ بعض لوگ ہے گمان کرتے ہیں کہ تو کل کامعنی ہے بدن ہے کب اور کوشش کور ک کرنا اور دل ہے تدبیر کوترک کرنا اور انسان زمین پر اس طرح پڑار ہے جیسے زمین پر کوئی کپڑے کا ٹکڑا پڑا ہویا گوشت کی بوٹی پڑی ہو اور بہ جاہلوں کا گمان ہے اور ایباتو کل کرنا شریعت میں حرام ہے اور شریعت نے تو کل کرنے والوں کی تعریف کی ہے تو جو خص حرام کام کرے گا وہ کیسے تعریف اور تحسین کامشخق ہوگا اور تو کل کامعنی یہ ہے کہ بندہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے عمل کو بروئے کارلائے اور سعی اور جدو جہد کر ہے۔ (الکاشف عن حقائق السنن ج۲ص۳۲۳-۲۲۳ مطبوعه ادارة القرآن کراچی ساسماھ) آیا اسباب کوترک کرنا تو کل میں داخل ہے یا تہیں؟

حضرت ابن عیاس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میری امت میں ہے ستر ہزارنفر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے ہیرہ وہ لوگ ہیں جو نہ داغ لگواتے ہوں گے نہ دم کرتے ہوں گے اور نہ بدفالی نکالتے ہوں گے اور صرف اپنے رب پر تو کل کرتے ہوں گے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ١٣٢٢ ، صحيح مسلم كتاب الايمان ١١ ١٣٧ ، قم بلا تكرار ٢١٨ ، الرقم المسلسل ٥١٣)

علامه یچیٰ بن شرف نوادی متوفی ۲۷۱ هاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

ا مام عبدالله المازري نے کہانس حدیث ہے استدلال کر کے بعض علماء نے کہا کہ دوااور علاج کرنا مکروہ ہے اور جمہور علماء اس کے خلاف ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہ کثرت احادیث میں دواؤں کے اور کھانے پینے کے فوائد بیان کیے میں اورخود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دواؤں سے علاج کیا ہے اور آپ کے دواکرنے اور دم کرنے سے شفاء کے متعلق حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا سے بہ کثرت احادیث منقول ہیں اور احادیث صححہ میں ہے کہ بعض صحابہ نے بچھو کے کائے ہوئے پر دم کرنے کی اجرت لی'اور جب بیہ چیزیں ثابت ہیں تو پھراس حدیث کامحمل یہ ہے کہ حق تو کل کے منافی و ہلوگ ہیں جو یہاعقاد ر کھتے ہیں کہ دوائیں اپنی طبیعت ہے تفع دیتی ہیں اوروہ شفا کواللہ تعالیٰ کی طرف مفوض نہیں کرتے۔

قاضی عیاض نے کہا اکثر شارحین حدیث نے اس تاویل کو اختیار کیا ہے لیکن بیتاویل درست نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ

martat.com

علیہ وسلم نے ان لوگوں کی زائد فضیلت کاذکر کیا ہے کہ بیلوگ جنت میں بغیر حساب کے واقل ہوں کے اور ان کے چرہے چوھوی رات کے چاند کی طرح چک رہے ہوں کے اور اگر بیتا ویل درست ہوتی تو پھر بیلوگ اس فضیلت کے ساتھ مخصوص نہ ہوتے کیونکہ تمام مومنوں کا یہی عقیدہ ہے اور جس کا عقیدہ اس کے خلاف ہووہ کا فر ہے اور علاء اور اصحاب المعانی نے اس مسئلہ میں کلام کیا ہے اور علاء اور اصحاب المعانی نے اس مسئلہ میں کلام کیا ہے اور علام ابوسلیمان خطابی وغیرہ نے کہا ہے کہ اس سے مرادوہ لوگ بیں جواللہ پرتو کل کرتے ہوئے اور اس کی نازل کی ہوئی بیاری پر راضی رہتے ہوئے علاج اور دم کرانے اور دیگر اسباب کوترک کردیتے ہیں۔ علامہ خطابی نے کہا یہ مؤمنین کا ملین کے بلند در جات میں سے ہاور بہت علاء کا یہ فرہ بہ ہے۔ قاضی عیاض نے کہا یہ اس حدیث کا ہر معنی ہوا وہ اور اس کا نقاضا یہ ہے کہ داغ لگوانے دم کرانے اور طب کی باتی انواع میں کوئی فرق نہیں ہے اور بیسب حق تو کل کے منافی ہیں۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ حدیث کا ظاہر معنی وہی ہے جس کوعلامہ خطابی نے اختیار کیا ہے اور حق تو کل کرنے والے وہی اور کی جی سے جس کوعلامہ خطابی نے اختیار کیا ہے اور حق تو کل کرنے والے وہی اور رہا نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنا بقو وہ بیان جواز کے لیے ہے کیونکہ حدیث مجے میں ہے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو داغ لگوانے ہے منع بھی فرمایا ہے۔ (پہلے زمانہ میں در دکی جگہ پرلو ہے کوگرم کر کے داغ لگادیتے تھے اور یہ بھی علاج کی ایک قتم ہے )۔

تو کل کی حقیقت میں متقد مین اور متاخرین علاء کا اختلاف ہے ایک جماعت نے بیکہا ہے کہ تو کل کے اسم کا وہ ہر شخص م مستحق ہے جس کے دل میں غیر اللّٰد کا خوف بالکل نہ ہواس کو کسی درندہ کا خوف ہونہ کسی دشمن کا حتیٰ کہ وہ اللّٰہ کی صانت پر اعماو کرتے ہوئے رزق کے طلب کرنے کو بھی چھوڑ دے۔

اورایک جماعت نے کہا توکل کی تعریف یہ ہے اللہ تعالیٰ پراعماد کرنا اور یہ یقین رکھنا کہ اس کی تقدیریا فذہوگی اوراپنے مقاصد کے حصول کے لیے سعی اور جدو جہد کرنے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا خصوصاً کھانے چینے میں اور وشمنوں سے حفاظت کے معاملہ میں جبیبا کہ تمام انبیاء کیہم السلام کی بیسنت ہے۔

قاضی عیاض نے کہا اول الذکر بعض متصوفہ اور اصحاب علم القلوب والا شارات کا مذہب ہے اور ٹانی الذکر عامۃ المفتہاء کا مذہب ہے اور صوفیاء میں سے محققین نے توکل کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اسباب کو اختیار کرتا ضروری ہے لیکن جب انسان صرف اسباب پر قناعت کرے اور مطمئن ہوجائے تو بیتو کل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کی حکمت کے مطابق اسباب کو اختیار کرے اور اس کا یہ یقین ہو کہ یہ اسباب کسی نفع کے حصول یا ضرر کو دفع کرنے میں مستقل اور مورث نہیں ہیں اور نفع اور ضرر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادہ سے بی ظاہر ہوگا۔ یہ تمام کلام قاضی عیاض کا ہے۔

(ا كمال المعلم بفوا كدمسلم ج اص ٢٠١- ١٠١ مطبوعه دار الوفاء بيروت ٔ ١٣٠٠ه صحيح مسلم بشرح النوادي ج ٢ص • ١١٠- ٩٩ • المطبوعه مكتبه نز ارمصطفیٰ

الباز مكه كرمه كاساه)

## توکل کی تعریف میں صوفیا کے اقوال

امام ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري التوفي ٢٦٥ ه لكهت بي:

سہل بن عبداللہ تستری نے کہا متوکل کی تین علامتیں ہیں وہ خود سے سوال نہیں کرتا 'کسی کی د**ی ہوئی چیز کوردنہیں کرتا اور** کسی کی دی ہوئی چیز کوجع نہیں کرتا۔

بایزید سے بوچھا گیا کہ تو کل کی کیا تعریف ہے؟ انہوں نے بوچھا تمہارے نز دیک تو کل کی کیا تعریف ہے؟ سائل نے

**کہا ہارے اصحاب یہ کہتے ہیں کہ تو کل یہ ہے کہ اگر تمہارے دائیں اور بائیں درندے اور اژ دھے ہوں تو تمہارے دل میں خوف نہ پیدا ہوئیا پزید نے کہاہاں بیجھی درست ہے کیکن اگر اہل جنت کو جنت میں ثواب ہور ہا ہواور اہل دوزخ کو دوزخ میں** عذاب ہور ہا ہواورتم ان میں تمیز کررہے ہوتو تم متوکلین میں سے نکل جاؤ گے۔

سہل بن عبداللہ نے کہا تو کل کا پہلا درجہ ہے ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح ہوجس طرح مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔

ا مام تشیری فرماتے ہیں کہ تو کل کامحل قلب ہے اور اس کی ظاہری حرکت قلب کے تو کل کے منافی نہ ہو'اور اس کے نز دیک تقدیراللہ کی طرف سے ہواگر کوئی چیز مشکل ہوتو اللہ کی تقدیر سے ہاور اگر کوئی چیز آسان ہے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہے حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹی پرسوار ہوکر آیا اور آ پ سے یو چھا کہافٹنی کوکھلا چھوڑ کرتو کل کروں یا اونٹنی کو باندھ کرتو کل کروں؟ آ پ نے فر مایا اونٹنی کو باندھ کرتو کل کرو۔

(سنن التريذي رقم الحديث:۲۳۴۴)

ابراہیم خواص بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دیہات میں جارہے تھے کہانہوں نے ایک آ واز کن' انہوں نے مڑ کردیکھا تو ایک اعرابی جار ہا تھااس نے کہاا ہے ابراہیم! ہارے نز دیک تو کل بیے ہے کہ جب تم کسی شہر میں جاؤ تو شہر والوں سے تمہاری بیہ امیدنہ ہوکہ وہ تہہیں کھانا کھلائیں گے بلکہ اللہ پرتوکل ہو۔ ابوتر اب تھی نے کہا کہ توکل یہ ہے کہ تم اپنے بدن کوعبادت میں مشغول رکھواور اپنے دل کواللہ کی یاد میں متعفرق رکھواور قدر ضروری پرمطمئن رہو۔ اگرتم کو پچھے دیا جائے تو شکر کرو اور نہ دیا جائے تو صبر کرو۔

حمدون قصار ہے تو کل کے متعلق سوال کیا گیا تو اس نے کہا اگر تمہارے پاس دس ہزار روپے ہوں اور تم پر ایک روپے کا قرض ہوتو تم موت سے بےخوف نہ ہو'ہوسکتا ہے کہتم پر وہ قرض رہ جائے اورتمہارے اوپر دس ہزار رویے قرض ہواورتمہارے یاس اس کی ادائیکی کے لیے رقم نہ ہوتو تم اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو کہ وہ تمہارے قرض کی کی ادائیکی کی سبیل کردے گا۔ استاذ ابوعلی دقاق یہ کہتے تھے کہ متوکل کے تین درجات ہیں: التوکل پھرتشلیم پھرتفویض اللہ کے وعدہ پرمطمئن ہونا توکل ہے اوراس کے علم پر قناعت کرنالتعلیم ہے اور اس کے حکم پر راضی رہنا تفویض ہے تو کل ابتداء ہے تسلیم متوسط ہے اور تفویض

انتهاء ہے نیز استاذ ابوعلی دقاق کہتے تھے کہ تو کل مومنین کی صفت ہے تشکیم اولیاء کی صفت ہے اور تفویص موحدین کی صفت ہے ' یا تو کل عوام کی صفت ہے اور تسلیم خواص کی صفت ہے اور تفویض خواص الخواص کی صفت ہے نیز وہ کہتے تھے کہ تو کل عام انبیاء کی صفت ہےاور تشکیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہےاور تفویض ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ (الرسالية القشيريين ٢٠-٠٠٠ ملخصاً وملتقطاً مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٨١٨ ه )

نبی صلی الله علیه وسلم کا ا<u>ہ</u>ے اصحاب کی عبادات کی تفتیش کرنا

اس کے بعد فرمایا: جوآ ب کوقیام کے وقت دیکھاہے 0اور تجدہ کرنے والوں میں آپ کے پلٹنے کو0 (الشعراء:٢١٨-٢١٨) ان دوآ بنول کے حسب ذیل محامل ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے کہا ہمارے نبی صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر پہلے تہجد کی نماز واجب تھی پھر بعد میں قیام اللیل منسوخ ہوگیا' تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ دھی رات کو تہجد کے لیے قیام فرماتے بھراپے اصحاب کے مھروں میں دیکھتے کہ آیا وہ تہجد کی فرضیت منسوخ ہونے کے بعد قیام اللیل کوٹرک کر چکے ہیں یانفلی طور پر پڑھ رہے

martat.com

بین کیونکہ آپ کو یہ پند تھا کہ آپ کے اصحاب عبادت بیں کوشش کرتے رہیں گھر جب آپ ان کے گھروں بی دیکھتے تو ان کے قرآن پڑھنے کی آ وازیں آ رہی ہوتی تھیں سواس آ بت کامعنی یہ ہے کہ ہم آپ کواس وقت دیکھتے ہیں جب آ جب آپ آ دھی رات کوخود نماز میں قیام کرتے ہیں اور ہم آپ کواس وقت بھی و کیکھتے ہیں جب آپ بجد و کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کی تفتیش کے لیے گھوئے ہیں۔

تهجد کی نماز کی فضیلت اور اہمیت

اس سے تبجد کی نماز کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور اس کی فضیلت میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم نے فر مایا رمضان کے مہینہ کے بعد اللہ کے مہینہ کے مبینہ کے مبینہ کے مبینہ کے مبینہ کے مبینہ کے روز سے سب سے افضل میں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۹۳۳ انسنن الترندی رقم الحدیث: ۴۳۸ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۳۲۹ سنن ابن ماجبرقم الحدیث: ۱۳۳۳ سنن التسائی رقم الحدیث: ۱۹۱۳ نا ۱۹۱۲ مصنف ابن الی شیبه ج ۳۳ ص۴۳ منداحمد ج ۴ ص۴۰۳ سنن الداری رقم الحدیث: ۱۳۸۳ )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم میں جب کوئی شخص سوتا ہو شیطان اس کی گدی پر تین گر ہیں لگادیتا ہے'اور ہرگرہ میں یہ با ندھتا ہے کہ تمہاری رات بہت کمبی ہے سوجاو' اگر وہ بیدار ہواور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھراگر وضو کرے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور اگر نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے' پھروہ تر وتازگی اور یا کیزگی کے ساتھ صبح کرتا ہے ور نہوست اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔

(صیح ابنجاری رقم الحدیث: ۱۳۴۱ صیح مسلم رقم الحدیث: ۲ - ۲۷ سنن ابوداؤورقم الحدیث: ۲ - ۱۳۰ سنن التسائی رقم الحدیث: ۲ - ۱۹

عبداللد بن ابی قیس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فر مایا رات کے قیام کوترک نہ کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قیام کوترک نہیں کرتے تھے اور جب آپ بیمار ہوتے یا تھے ہوئے ہوتے نو بیٹھ کرنماز پڑھ لیتے تھے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث ۱۳۰۷)

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب دردیا کسی اور وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبجد کی نماز قضا ہوجاتی تو آب دن میں بارہ رکعت پڑھتے تھے۔

(صحيح مسلم صلوة المسافرين: ١٣٠٠ الرقم المسلسل ١٢١٠ سنن التريذي رقم الحديث: ٣٣٥ سنن التسائي رقم الحديث: ٩٠١٠)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ رات میں ایک اللہ ساعت میں سوال کرے گا'خواہ وہ دنیا کی کسی خیر کا سوال اللہ ساعت میں سوال کرے گا'خواہ وہ دنیا کی کسی خیر کا سوال کرے یا آخرت کی' تو اللہ تعالیٰ اس کووہ عطا کردے گا'اور بیعطا یوری رات رہتی ہے۔

(صحيح مسلمُ صلاة المسافرين: ١٦٦) وتم بلا تحرار: ٥٥ ك الرقم لمسلسل: ١٧٣٩)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کو آسان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کر ہوتو میں اس کی دعا قبول کروں' کوئی ہے جو مجھ سے سوال کر ہے تو میں اس کو عطا کروں' کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کر ہے تو میں اس کی مغفرت کر دوں؟ صحیح مسلم کی دوسری روایت (رتم المسلسل ۱۷۴۲) میں ہے وہ فجر روشن ہونے تک یو نہی فر ماتا رہتا ہے' تر ندی کی روایت بھی اس طرح ہے۔

marfat.com

عال علين ١٩

( می اینخاری رقم الحدیث: ۱۳۵۵ صیح مسلم رقم الحدیث: ۵۵۸ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۳۱۴ ۳۷۳۳ سنن التریزی رقم الحدیث: ۳۳۹۸ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۷۷۲۸ سنن این ماجر رقم الحدیث: ۱۳۶۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فر مائے جورات کو بیدار ہوکر نماز پڑھے اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی چھڑ کے اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فر مائے جورات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے شو ہر کو بیدار کرے تا کہ وہ نماز پڑھے اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی چھڑ کے۔

(منداحمدج ۲ص ۳۳۹ طبع قدیم منداحمد قم الحدیث: ۹۵۹ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۳۰۸ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۲۱۰ صبح ابن خزیر منداحمد ج ۲ مسلم الحدیث: ۱۲۱۰ الفتح الربانی رقم الحدیث: ۱۲۹۰ امام طبرانی نے اس حدیث کوحفرت ابو مالک اشعری سے روایت کیا ہے المجیم الکبیر رقم الحدیث: ۱۳۵۸ حافظ زین نے کہا امام احمد کی سند سیح ہے ماشید منداحمد ج ۹ ص ۲۲۷ وارالحدیث قاہرہ ۲۳۱۱ ه وافظ الیسیمی نے کہا امام طبرانی کی سند شعیف ہے مجمع الزوائد ج ۲ مسلم ۲ الزوائد ج ۲ مسلم ۲ مسلم کا دورائد ج ۲ مسلم کا دورائد ج ۲ مسلم کا دورائد ج ۲ مسلم کی سند میں منداحمد جو دورائد کی سند مند کے دورائد کی سند منداحمد کی سند منداحمد کے دورائد کی سند منداحمد کی سند ک

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے ایسے عمل کی خبر دیجیے کہ جب میں اسے کرلوں تو جنت میں داخل ہوجاؤں'آپ نے فرمایاتم بلندآ واز سے سلام کرو' کھانا کھلاؤ' رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو رات کواٹھ کرنماز پڑھو' پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔

حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ تہجد کی نماز کس وقت پڑھناافضل ہے؟ آپ نے فرمایا بقیہ رات کے درمیان یا آ دھی رات میں'اوراس کو پڑھنے والے کم ہیں۔

(مند احمد رقم الحدیث: ۲۱۳۳۷ الفتح الربانی رقم الحدیث: ۱۰۰۰ حافظ زین نے کہا اس حدیث کی سندحسن ہے حاشیہ مند احمد ج۱۷ ص ۲۱ و وارالحدیث قاہرۂ ۲۱۸۱ هذا حمد عبدالرحمان نے کہااس حدیث کی سند جیدہے بلوغ الامانی جزیم ص۲۳۵)

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیرمبارک سوج جاتے تھے آپ سے کہا گیا (حضرت عائشہ کی روایت میں ہے یا سول اللہ آپ اس قدر کوشش کیوں کرتے ہیں حالانکہ) اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسلے اور پچھلے ذنب کی مغفرت فرمادی ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا میں اللہ کاشکر گذار بندہ نہ بنوں!۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۸۳۷ '۲۸۳۷ '۳۸۳۷ مسلم رقم الحدیث: ۲۸۱۹ سنن التریزی رقم الحدیث: ۲۲۱ سنن ابن باجه رقم الحدیث: ۱۳۱۹ اسنن الکبری رقم الحدیث: ۱۰۰ ۱۵۱ منداحمد ج۳ ص ۲۵۱ منداحمد رقم الحدیث: ۱۸۱۲ وارالحدیث قاهر ه المعیم الاوسط رقم الحدیث: ۱۹۳۳ مندحمیدی رقم الحدیث: ۱۹۳۷ مندلان مندحمیدی رقم الحدیث: ۱۹۳۷ مندحمیدی رقم الحدیث: ۱۹۳۷ مندحمیدی رقم الحدیث: ۱۹۳۷ مندحمیدی رقم الحدیث: ۱۹۳۷ مندلان مندکمی الحدیث: ۱۹۳۷ مندکمی ا

انبیاء کیم السلام کے ذنوب کی تو جیہ اور بندہ کے شکر اور اللہ کے شکر کامعنی

احد عبدالرحمان البنا 'اس حديث كي شرح ميس لكهة بين:

علماء نے کہا ہے کہ قرآن مجید اور حدیث میں جوبعض انبیاعلیہم السلام کے بعض ذنوب کا ذکر وار دہوا ہے جیسے:

جلدهشتم

martat.com

اورآدم نے (بناہر)ایے رب کی نافر مانی کی تووہ (جمع

رَعُطَى ادْمُرَبُّهُ فَعُوى ٥ (لما:١٣١)

ک رہائش سے) بدراہ ہو گئے۔

اوراس فتم کی دوسری آیات ہیں' سو ہمارے لیے بی جائز نہیں ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے علاوہ ان کی طرف ذنوب کی نبت كريں اور جم پرلازم ہےكہ جم ان آيات كى تاويل ترك اولى سےكريں اور ان كے ان افعال كو ذنوب سے اس ليے تعبیر فرمایا ہے کہ ان کے بلند مرتبہ کے اعتبار سے ترک اولی بھی ذنب کے حکم میں ہے جبیا کہ بعض علاء نے کہا ہے کہ ایرار کی نکیاں بھی مقربین کے نزدیک گناہ بیں ای وجہ ہے جب بعض صحابہ نے آپ سے سوال کیا کہ آپ عبادت کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ کے اللے اور پچھلے ذنوب کی مغفرت کردی گئی ہے جیسا کہ سورۃ الفتح میں ہے نیز اس آیت میں بعد کے ذنوب کی بھی مغفرت کاذکر ہے حالانکہ بعد کے افعال کا تو ابھی آب سے صدور بھی نہیں ہوا تھا اور جو کام ابھی ہوا ہی نہ ہواس کوذنب نہیں کہا جاتا' اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت سے مقصود ہے کہ آپ کو آخرت کے شدت خوف سے مامون رکھاجائے اور آپ کوسلی دی جائے 'کیونکہ آپ نے فرمایا مجھےتم سب سے زیادہ الله کاعلم ہے اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں (صیح ابخاری رقم الحدیث ۲۰) سواس آیت ہے مرادیہ ہے کہ بہ فرض محال اگر آپ سے کوئی کناہ واقع بھی ہوتا تووہ بخشا ہوا ہوتا اور آپ کے ذنب کوفرض کرنے سے بیلازمنہیں آتا کہ وہ واقع بھی ہوا ہو۔ حافظ ابن حجرعسقلانی نے کہااس حدیث کا معنی ہے ہے کیا میں اپنی تہجد کی نماز کوئر ک کردوں' پھر میں زیادہ شکر کرنے والا بندہ نہیں رہوں گا اور اس کامعنی ہے ہے کہ بہطور شکر تبجد کی نماز را صفے سے مغفرت حاصل ہوتی ہے تو میں تبجد کی نماز کو کیے ترک کرسکتا ہوں! واضی عیاض نے کہا شکر کامعنی ہے محسن کے احسان کو جاننا اور اس کو بیان کرنا اور نیک کام کوشکر اس لیے کہاجا تا ہے کہ وہ نیک کام احسان کرنے والے کی حمدوثنا کو متضمن ہوتا ہے ٔ اور بندہ کے شکر کامعنی ہیے ہے کہ وہ اللّٰہ کی نعمتوں کااعتر اف کرے اس کی حمدوثنا کرے اور اس کی عبادت دائماً کرے اور اللہ کے شکر کامعنی بیہ ہے کہ وہ بندوں کو ان کی عبادات کی جزا دے اور ان کو دگنا چوگنا اجرعطا فر مائے اور اللہ سجانیہ کے اساء میں سے جوشکور اور شاکر ہے اس کا یہی معنی ہے۔ انبیاء کیہم السلام کو جو بہت شدید خوف ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کواینے او پر اللہ تعالیٰ کی نعتوں کاعلم ہوتا ہے اور ان کا بیا بمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے استحقاق کے بغیران کو میٹمتیں عطا کی بیں اس لیے وہ اس کی عبادت کرنے میں بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں تا کہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کاشکر ادا كرسكين ورنهاس كا كماحقة شكر كوئى ادانهيس كرسكتا \_

(بلوغ الاماني (شرح منداحد بن صنبل) جزيهص ٢٣٨ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت)

قرآن مجید میں مذکور نبی صلی الله علیه وسلم کے ذنب کا ترجمه گناه کرنے کی محقیق

جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذنب کی نسبت ہوتو بعض علاء نے ذنب کا ترجمہ گناہ کردیا ہے: اعلی حضرت امام احمد رضا کے والد گرامی مولا نا شاہ نقی علی خال متوفی ۱۲۹۷ ھرسورۃ انفتے:۲-ا کے ترجمہ میں لکھتے ہیں: ہم نے فیصلہ کردیا تیرے واسطے صرت کے فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ اور پورا کرے تچھ پر اپنااحسان اور چلا دے تجھ کوسیدھی راہ اور مدد کرے تجھ کو خدا زبر دست مدد۔ (انوار جمال مصطفیٰ ص اے مطبوعہ شیر برادرز کل ہور)

اورزیر بحث حدیث کے ترجمہ میں لکھتے ہیں:

مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں آپ نے اس قدرعبادت کی کہ پائے مبارک سوج گئے لوگوں نے کہا آپ تکلیف اس قدر کیوں اٹھاتے ہیں کہ خدانے آپ کواگل بچھلی خطا معاف کی فر مایا افلا اکون عبدا شکو د اً .

martat.com

(سرورالقلوب بذكرالحجوب ص ۲۳۸ مطبوعه شبیر برادرزار دوبا زار لامور)

اوراعلی حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی قدس سره فرماتے ہیں:

اورخود قرآن عظیم میں ارشاد ہوتا ہے و است نعف ر لُذنبک و للمؤمنین و المؤمنات مغفرت ما نگ اپنے گنا ہوں کی اورسب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے۔(زیل المدعالاحس الوعاء (فضائل دعا) ص۲۶ مطبوعه ضیاءالدین پبلی کیشنز کراچی) نیز اعلیٰ حضرت معالم التزیل کے حواشی میں تحریر فرماتے ہیں:

ذنوب انبیاء کیبیم السلام سے مرادصورت گناہ ہے ورنہ هقیقةً گناہ سے انبیاء کرام علیبم السلام دوراورمنزہ ومبر اہیں۔ (تعلیقات رضاص ۲۵ مطبوعہ رضاا کیڈی جمبئ ۱۴۱۸ھ)

مولا ناغلام رسول رضوى متوفى ١٣٢٢ ها الماك حديث كر جمه مي لكھتے ہيں:

لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے میں اس پوزیشن میں نہیں کہ تنہاری شفاعت کروں تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو'اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کردیتے ہیں۔

(تفهیم ابخاری جام ۴۸ الجده پرنٹرز)

ہارے نزدیک ہارے نہی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد ہرقتم کے صغیرہ اور کیا ہوں سے سہوا اور عمراً 'حقیقا اور صورہ معصوم ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کے افعال پر جو ذنب کا اطلاق کیا گیا ہوہ بہ طاہر خلاف اولی کے معنی میں ہے اور حقیقت میں آپ کا ہر کام اولی ہے 'ہمار یے بعض اکابرین نے ذنب کا ترجمہ گناہ کردیا ہے ہے لیکن ہمار سے نزد یک بیان بزرگوں کا علمی تسامح ہے 'کیونکہ جب اردوخواں لوگ ذنب کا ترجمہ گناہ پڑھیں گے اور نبی کے افعال پر گناہ کا اطلاق دیکھیں گے تو ان کے ذہن مشوش ہوں گے وہ ذنب کی تاویلات کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ یہاں آپ کے افعال پر ذنب کا اطلاق مجازا کیا گیا ہے اور ہوسکتا ہے کہ وہ یہ بچھ لیس کہ نبی سمجھ سکیں گناہ فارد ہوجا تا ہے' اور جب عام لوگوں کے ذہنوں میں نبی کے لیے بھی گناہ ثابت ہوجا نبین نیکی پر سمطر ح آ مادہ کیا جاسکے گا' ای طرح جب مستشر قین اور غیر مسلم معرضین کے ہاتھوں میں ہیر اجم پہنچیں گو وہ نبی سل اللہ علیہ وسلم کو (العیاذ جاسکے گا' ای طرح جب مستشر قین اور غیر مسلم معرضین کے ہاتھوں میں ہیر اجم پہنچیں گو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو (العیاذ باللہ) گنہگار ٹابت کرنے کے لیے ان تراجم کو پیش کریں گے' بعض لوگوں نے یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ قرآ ن مجید میں ہے: باللہ کی گناہ ٹابت کرنے کے لیے ان تراجم کو پیش کریں گے' بعض لوگوں نے یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ قرآ ن مجید میں ہے: باللہ کی گناہ تھ ہے۔

کیا اس ترجمہ سے عام لوگوں کے ذہن مشوش نہیں ہوں گے اوران کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کے جسم ہونے کا وہم پیدا نہیں ہوگا۔

اس کا جواب میہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہونے پرتو امت مسلمہ کا انفاق ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن مجید میں ید (ہاتھ) وجہ (چہرہ) اور اعین (آئکھیں) کے جوالفاظ ہیں ان سے کیا مراد ہے اس میں متقد مین اور متاخرین کا اختلاف ہے متقد مین کے زدیک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ، چہرہ اور آئکھیں ہیں لیکن وہ جسمانیت سے پاک ہے اور مخلوق میں اس کی کوئی مثل مہیں ہے اس کی میں متان کے لائق ہیں امام ابو حذیفہ فرماتے ہیں:

الله کی کوئی ضد (ممانع اور مخالف) نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ند (مشابہ) ہے اور نہ اس کی کوئی مثل ہے اور اس کا ہاتھ ہے اور اس کا جبرہ ہے اور اس کا خبرہ ہے اور اس کی خلا کیف مفات میں اور بیدنہ کہا جائے کہ ہاتھ سے مراد اس کی قدرت یا نعمت ہے کیونکہ اس قول میں اس کی صفات کو باطل کرنا ہے اور بیر

جلدبهم

marfat.com

بيار القرار

قدر بیادرمعتزله کا قول ہے لیکن اس کا ہاتھ اس کی صفت بلا کیف ہے اور اس کا غضب اور اس کی رضا اس کی صفات میں۔ صفات بلاكيف بين \_ (الفقد الأكبرمع شرحة على القارى ص ٢٥-٣١ مطبوع مطبعة مصطفى البابي واولا وومعر ١٣٤٥ )

اورمتاخرین نے ان صفات کی تاویلات کی ہیں:

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متو في ٩١ ٢ ه لكصتي بن:

مخالفین اسلام نے قرآن اور حدیث کی ان نصوص ہے استدلال کیا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کے لیے جہت اور جسمیت ٹابت ہوتی ہےاوراس کی صورت اور اس کے اعضاء ٹابت ہوتے ہیں' اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تنزیبات مردلائل قائم ہیں اس لیے ان نصوص کاعلم اللہ تعالیٰ کی طرف مفوض کرنا واجب ہے جبیبا کہ سلف صالحین کا طریقہ ہے کہ وہ زیادہ سلامتی والے طریقہ کو پیند کرتے 🚌 یان نصوص کی تاویلات صححہ کی جائیں جیسا کہ متاخرین علاء کا مختار ہے تا کہ جاہلوں کے اعتراضات کودور کیا جاسکے ٔاور کمز ورمسلمانوں کواسلام پر برقر اررکھا جاسکے۔(شرح العقائدانسنی ص۳۳ملخصا مطبوعہ کراجی )

ان تاویلات کی مثال حسب ذیل ہے قرآن مجید میں ہے:

تم جہاں کہیں بھی ( قبلہ کی طرف ) منہ کرو' تو و ہں اللہ کا چیرو

فَأَيْنُهُا ثُولُوا فَنُكُمَّ وَجُهُ اللهِ - (القره: ١١٥)

یعنی و ہیں اُللّٰہ تمہاری طرف متوجہ ہے یا و ہیں اللّٰہ کی ذات ہے۔

ای طرح حدیث میں ہے:

حضرت محمد ابن حاتم رضی اللّه عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں ہے کوئی مختص ایے بھائی سے لڑے تو وہ چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے کیونکہ اللہ نے آ دم کواپنی صورت پر بیدا کیا ہے۔

(صحيح مسلم البروالصلة: ١١٥) قم الحديث بلاتكرار:٢١١٣) الرقم كمسلسل:٢٥٣٢ منداحمه ج٢ص٧٣، تاريخ ومثق الكبيرج عص ١٧٧٧ قم الحديث:

۲ ۹۵۱٬ مطبوعه دارا حیاءالتراث العربی بیروت ٔ ۱۳۲۱ه)

علامة شمس الدین خیالی متو فی ۱۷۰۰ ھے نے لکھا ہے اس حدیث میں صورت سے مراد اس کی صفت ہے بیعنی علم اور قدرت میں سے سی صفت پر حضرت آ دم کو پیدا کیا' اس طرح قرآن مجید میں بد الله (افع:۱۰) ہے اس سے مراداللہ کی قدرت ہے۔ ( حاشية الخيالي على شرح العقائد ص ٢ ك مطبوع مطبع يوسفي تكسنوً )

خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں جو ذنب کا لفظ ہے اس کا ترجمہ گناہ کرنے میں اور پداللہ کا ترجمہ اللہ کا ہاتھ کرنے میں بہت فرق ہے کیونکہ تمام اهل اسلام کے نز دیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اور جب ذنب کا ترجمہ گناہ کیاجائے گاتو عام مسلمانوں کے ذہن مشوش ہوں گے اس کے برخلاف جب پداللّٰد کا ترجمہ اللّٰد کے ہاتھ کیا جائے گاتو اس سے کسی مسلمان کوتشویش نہیں ہوگی کیونکہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے اورخود قرآن مجید میں مذکور ہے کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔اس لیے اللہ کے ہاتھ کامعنی ہے ہے کہ اس کے شایان شان ہاتھ ہے جس کی مخلوق میں کوئی مثل نہیں ہے اور یہ معنی ا مام ابو حنیفه اور دیگر متقد مین کے نز دیک ہے اور متاخرین کے نز دیک اس کامعنی اللہ کی قدرت ہے۔

نبی ضلی الله علیه وسلم کو حالت قیام اور ساجدین میں ویکھنے کے دیگرمحامل

الَّذِي يُركَ حِيْنَ تَعُوْمُ ٥ تَعَلَّمُكُ فِي السَّجِيدِينَ ٥ جُوآ بِ كُوقيام كوقت ديكما ب ٥ اور تجده كرنے والول

(الشعراء:٢١٨\_ مين آپ كے بلنے كو ٥

اس آیت کی تفسیر میں دیگر محامل یہ ہیں:

- ۲) جب آپ مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے قیام'رکوع' جود اور قعود میں تصرف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کومسلمانوں کے ساتھ قیام کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دالوں کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ (تغیرعبدالرزاق رقم الحدیث:۲۱۴)
- (۳) مقاتل وغیرہ نے کہااللہ آپ کودیکھتا ہے جب آپ تنہا نماز پڑھتے ہیں اور جب آپ مسلمانوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ مجاہد نے کہااللہ آپ کودیکھتا ہے جب آپ کی نظر نمازیوں میں گردش کرتی ہے کیونکہ آپ پس پشت بھی اسی طرح دیکھتے تھے۔ مسلم حسامنے سے دیکھتے تھے۔

(جامع البيان رقم الحديث:٢٠٣٨٥) تفيرامام ابن الى حاتم رقم الحديث: ١٦٠٣٠ معالم التزيل ت٣٥٣٥)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کیاتم یہ بیجھتے ہو کہ میں سامنے متوجہ رہتا ہوں! پس اللہ کی قسم! مجھ پر نہ تمہارا خشوع مخفی ہوتا ہے اور نہ تمہارا رکوع مخفی ہوتا ہے اور بے شک میں تم کواپنے پس پشت مجھی ضرور دیکھتا ہوں۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۳۱۸) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۲۳ مند احمد رقم الحدیث: ۴۰۸ مند ابوعوانه ۲۳ ص ۱۳۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۰۲۰ مند ابوعوانه ۲۳ ص ۱۳۸ کنز العمال رقم الحدیث: ۰۲۰ مند ابوعوانه ۲۳ ص

حضرت عا نشدرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیر ہے میں بھی اسی طرح و کیھتے تھے جس طرح روشنی میں و کیھتے تھے۔

حصرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم رات کو اندھیرے میں بھی اس طرح و کیھتے تھے جس طرح دن کی روشنی میں د کیھتے تھے۔(وا<sub>ل</sub>کل النو ۃ للبہ تی ج۲ ص ۷۵-۴ کے مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

- (۳) نتحاک نے کہا جب آپ اپنے بستر سے کھڑے ہوتے ہیں یا اپنی مجلس سے کھڑے ہوتے ہیں' تو وہ آپ کود کھتا ہے' قنادہ نے کہا جوآپ کو کھڑے ہوئے اور ہیٹھے ہوئے تمام حالات میں دیکھتا ہے۔ (تغییرامام ابن ابی حاتم ج9ص ۲۸۲۸)
- (۵) الله تعالیٰ آپ کودیکھتار ہتا ہے جب آپ دین معاملات اور دین مہمات کوسر کرنے کے لیے قیام کرتے ہیں یا سجدہ کرنے والوں میں تصرف کرتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کر بمین کے ایمان کے ثبوت میں احادیث اس آیت کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ ساجدین سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء علیہم السلام کی پشتوں میں ایک نبی سے دوسرے نبی کی پشت میں منتقل ہورہے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا تھا اور اس تفسیر میں اس پر

> ولیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء کرام مومن تھے اس تفییر کی تائید میں حسب ذیل احادیث ہیں: امام عبدالرحمٰن بن محمد ابن ابی حاتم متوفی سے ۳۲۷ ھروایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا نبی صلی الله علیہ وسلم ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کی پشتوں میں لب ہوتے رہے حتیٰ کہ آپ اپنی والدہ کیطن سے پیدا ہوئے۔ (اس حدیث کا پیرمطلب نہیں ہے کہ آپ کے تمام آباء

marfat.com

يباء القرآر

کرام انبیاء تنے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آباء کرام میں انبیا علیہم السلام بھی تنے) آن

(تغيرامام ابن الي حاتم رقم الحديث:١٦٠٢٩ مطبوع كمتيه زادم معلق الباذ كم محمد عاملات

اس حدیث کوامام ابونعیم اصبهانی متوفی ۴۳۰ ه اور امام محمد بن سجد متوفی ۴۳۰ ه نے بھی روایت کیا ہے۔ ( دلائل المعبو قرح ارقم الحدیث: ۱۷ الطبقات الکبریٰ ج اس ۴۲ مطبوعه دارالکتب العطبیہ بیروت ۱۳۱۸ هے)

امام ابوالقاسم سلیمان بن احمرطبرانی متوفی ۱۳۷۰ ها بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنها و تقلبک فی الساجدین کی تغییر میں فرماتے ہیں آپ نے فرمایا میں ایک نمی کی بشت سے دوسرے نبی کی بشت میں نتقل ہوتا رہا حتی کہ میں نبی ہوگیا۔ (بیخی آپ کے آباء کرام میں انبیاء بیہم السلام بھی تھے) (ایجم الکبیر قم الحدیث: ۱۲۰۲۱ مندالبر ارزم الحدیث: ۲۲۳۲ بمع الزوائد قم الحدیث: ۱۳۲۷ مافقا میٹی نے کہا اس مدیث کوام طبرانی اورامام ہزار نے اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے اوران کی سندوں کے تمام راوی مدیث سنج کے راوی ہیں 'سوائے شعیب بن بشر کے اور وہ بھی ثقہ ہے 'تاریخ و مشی الکبیر جسم ۲۲۲ مطبوعہ دارا حیاء التر اث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مجھے بنوآ دم کے ہرقرن اور ہر طبقہ میں سب سے بہتر قرن اور طبقہ سے مبعوث کیا جاتا رہاحتیٰ کہ جس قرن میں' میں ہوں۔

(صیح ابنخاری رقم الحدیث: ۳۵۵۷ منداحمر رقم الحدیث: ۹۳۷۰ ۹۳۲۰ نوارالحدیث قابر و منداحمد ج ۲ص ۱۳۵ طبع قدیم مقلوة المصایح رقم الحدیث: ۷۵۳۹ ولاکل النبو قالمبهتی جاص ۷۵۱ کنزالعمال رقم الحدیث: ۳۲۲۰۵)

قرن کامعنی ہے کسی ایک زمانے کے تمام لوگوں کا ایک طبقہ' بعض علاء نے اس زمانے کی تحدید سوسال کے ساتھ کی ہے' بعض نے ستر سال کے ساتھ کی ہے اور صحیح یہ ہے کہ جب کسی ایک زمانہ کے تمام لوگ ہلاک ہوجا نمیں اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہے تو وہ زمانہ ایک قرن نے۔ (التوشیح جسم ۳۸۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت' ۱۳۲۰ھ)

حضرت واثله بن الاسقع رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بے شک الله نے حضرت ابراہیم کی اولا دیے حضرت اساعیل کو چن لیا' اور حضرت اساعیل کی اولا دیے بنو کنانه کو چن لیا اور بنو کنانه سے قریش کو چن لیا اور قریش سے بنو ہاشم کوچن لیا اور بنو ہاشم سے مجھے چن لیا۔

(سنن الترندى رقم الحدیث: ۳۱۰۵ الطبقات الکبریٰ جاص ۱۸ منداحمہ جسم ۱۰ البدایہ والنہایہ جسم ۱۳۱۰ ۱۳۱۸ میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کے دو جھے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کے دو جھے

کے اور مجھے ان میں سے سب سے اچھے جھے میں رکھا۔ پھر اس نصف کے تین جھے کیے اور مجھے اس تیسر بے حصہ میں رکھا جو سب سے خیر' اچھا اور سب افضل تھا' پھر لوگوں میں سے عرب کو چن لیا' پھر عرب میں سے قریش کو چن لیا' پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا' پھر بنو ہاشم میں سے حضرت عبدالمطلب کو چن لیا' پھر حضرت عبدالمطلب کی اولا دہیں سے مجھے کو چن لیا' (اس حدیث میں خیر کا لفظ ہے اور مومن اور کا فر میں مومن خیر ہے سوآ یہ کے تمام آ باء مومن میں )

(الطبقات الكبرى ج اص ١٨، جع الجوامع رقم الحديث: ١٥٣٥٤ كنز المعمال رقم الحديث: ٣٢١٣٣)

بیحدیث آپ کے تمام آباء کے ایمان پرعمومی اور حضرت عبدالمطلب کے ایمان پرخصوصی دلیل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے پوچھا: آپ پرمیرے باپ فدا ہوں! جب حضرت آدم جنت میں تصافو آپ کہاں تھے؟ آپ نے مسکرا کرفر مایا: میں حضرت آدم کی پشت میں تھا'اور جب

marfat.com

کے مشق میں سوار کرایا گیا تو میں اپنے باپ حضرت نوح کی پشت میں تھا۔ اور جب مجھے (آگ میں) بھیکا گیا تو میں حضرت کرا ہیم کی پشت میں تھا' میرے والدین بھی بدکاری پرجم نہیں ہوئے' اور اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ معزز پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل کرتا رہا' میری صفت محدی ہے' اور جب بھی دوشاخیں ملیں میں سب سے خیر (اچھی) شاخوں میں تھا' اللہ تعالیٰ نے مجھے سے نبوت کا میثاق اور اسلام کا عہد لیا' اور تو رات اور انجیل میں میر اذکر بھیلا یا اور ہر نبی نے میری صفت بیان کی اور زمین میرے نورسے چک اٹھی اور بادل میرے چرے سے برستا ہے اور مجھے اپنی کتاب کاعلم دیا اور آسانوں میں میرے شرف میرے نورسے چک اٹھی اور بادل میرے چرے سے برستا ہے اور مجھے اپنی کتاب کاعلم دیا اور آسانوں میں میرے شرف کوزیادہ کیا اور اپنے ناموں میں سے میرانا کم بنایا ہی عرش والامحمود ہے اور میں مجہ ہوں' الحدیث۔

(البداية والنهامة ٢ ص ٢١ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٨ هـ)

حافظ ابوالفضل احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ هربيان كرتے ہيں:

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ هي اس سلسله مين حسب ذيل احاديث كاذكركيا ہے۔

امام ابن مردویہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے مال باپ فدا ہوں! جب حضرت آ دم جنت میں تھے اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ مسکرائے حتیٰ کہ آپ کی مبارک ڈاڑھیں ظاہر ہو گئیں' پھر آپ نے فرمایا: میں ان کی پشت میں تھا' ان کو زمین پر اتارا گیا اس وقت بھی میں ان کی پشت میں تھا' عدر اپنے باپ حضرت نوح کی پشت میں کشتی میں سوار ہوا' اور اپنے باپ حضرت نوح کی پشت میں کشتی میں سوار ہوا' اور اپنے باپ ابراہیم کی پشت میں مجھے آگ میں ڈالا گیا' اور میرے مال باپ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بدکاری میں جمع نہیں ہوئے' اور اللہ مجھے ہمیشہ یا کیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحمول میں منتقل کرتا رہا' جب کہ وہ صاف اور مہذب تھے' جب بھی دوشاخیں با ہم ملیں تو میں ان سے بہتر شاخوں میں تھا۔

اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نبوت کا میثاق لیا اور مجھ کو اسلام کی ہدایت دی اور تورات اور انجیل میں میرا ذکر بیان کیا۔ اور میری تمام صفات کو مشرق اور مغرب میں بیان کر دیا 'اور مجھ کو اپنی کتاب کاعلم دیا 'اور اپنے اساء میں میرا ذکر بلند کیا 'اور اپنے اساء میں میرا انکر بلند کیا 'اور اپنے اساء میں میرا اسم بنایا 'سوعرش والامجمود ہے اور میں مجمد ہول 'اور مجھے حوض کے نزد یک کیا اور مجھے کوثر عطا کیا 'اور میں سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور مجھے اپنی امت کے سب سے بہتر قرن میں تفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور مجھے اپنی امت کے سب سے بہتر قرن میں تکالا'اور میری امت بہت حمد کرنے والی ہے اور نیکی کا حکم دینے والی ہے اور برائی سے روکنے والی ہے۔

(الدراكمنثورج٢ص٢٩٩-٢٩٨ مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ٢٩٣١ه)

جلدهشتم

marfat.com

حافظ ابوحف عمر بن احمد بن عثمان المعروف بابن شاهين التوفى ٣٨٥ وا بي سند كر ساته روايت كرتے ہيں:
حضرت عائشہ رضى الله عنها بيان كرتى بيں كه نبى صلى الله عليه وسلم مقام فحون پر بہت افسر دكى اور غم كى حالت بحى الرّب اور جب تك آ ب كرب خوش فوش والى ہوئے بي الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله

علامه ابوالقاسم عبد الرحمان بن عبد الله السبلي التوفي ٥٨١ ه لكت بي:

قاضی ابوعمران احمد بن ابی الحن نے ایک سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس میں چند مجبول راوی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ باللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ باللہ عنہ اللہ عنہ باللہ عنہ اللہ عنہ باللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ باللہ عنہ اللہ عنہ باللہ عنہ باللہ تعالی ہے اللہ عنہ اللہ تعالی نے ان کوزندہ کردیا اور وہ دونوں آپ پر ایمان لے آئے بھر اللہ تعالی نے ان پر موت طاری کردی۔

اوراللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی رحمت اور قدرت کسی چیز سے عاجز نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اجل بیں کہ وہ آپ کوجس وصف سے جاہے اپنے فضل سے خاص کرے اور اپنے کرم سے آپ کوجس نعمت سے جاہے نواز دے۔ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم (الروض الانف نے اص ۲۹۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

والدین کریمین کے ایمان پرامام فخر الدین رازی کے دلائل

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متو فی ۲۰۷ ه لکھتے ہیں:

انبیا علیهم السلام کے آباء کا فرنہ تھے اس کے متعدد دلائل ہیں:

پس ہر چند کہاس آیت میں ان جاروں تفسیروں کا بھی احتمال ہے' گر ہم نے جس تفسیر کاذکر کیا ہے اس کا بھی اس تفسیر ک نیس احتمال ہے اور ہرتفسیر کے متعلق احادیث وارد ہیں اوران تفسیروں کے درمیان کوئی تضاد اور منافات نہیں ہے' پس اس آیت انگوان تمام تفسیروں پرمحمول کرنا واجب ہے' اور جب بیصیح ہے تو ثابت ہوگیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرستوں میں سے نہ تھے۔

سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے آباء مشرک نہ تھے اس پر دوسری دلیل میہ ہے کہ حدیث میں آپ کا ارشاد ہے کہ میں ہمیشہ پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں اور اللہ تعالی نے فر مایا انسا الممشر کون نبس (التوبة: ۲۸) مشرکین نجس کے سوا اور پچھ ہیں' یعنی پاک بالکل نہیں ہیں اس سے واضح ہوگیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباؤ اجداد میں سے کوئی بھی مشرک نہیں ہے۔ (اسرار التر بل وانوار التاویل ص ۲۶۸-۲۶۷ مطبوعہ دار الکتب والوٹائق بغداد کرات' ۱۹۹۰ء)

والدین کریمین کے ایمان برعلامہ قرطبی کے دلائل

حافظ ابوحفص عمر بن احمد بن عثمان المعروف بابن شاهين التوفى ٣٨٦ه اپنی سند کے ساتھ روايت کرتے ہيں:
حضرت عائشہ رضی الله عنها بيان کرتی ہيں کہ نبی صلی الله نايہ وسلم مقام حجون پر بہت افسر دگی اورغم کی حالت ميں اتر بے
اور جب تک آپ کے رب عزوجل نے چاہا آپ وہاں تھہر ئے بھر آپ وہاں سے بہت خوش خوش واپس ہوئے میں نے بوچھا
یا رسول اللہ! آپ مقام حجون پر بہت افسر دگی کے عالم میں اتر ہے تھے بھر آپ بہت خوش خوش واپس ہوئے آپ نے فر مایا
میں نے اپنے رب سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے میر کی والدہ کو زندہ کر دیا وہ مجھ پر ایمان لائیں ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو
ا ن این نے والمنوخ رقم الحدیث: ١٣٠٠ مس ٢٨٨ مطبوعہ مکتبة دارالباز کمہ کرمۂ ١٣١٦ھ)

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكهت بين:

ابو بکر احمد بن علی الخطیب نے کتاب ''السابق واللاحق'' میں اور ابوحفص عمر بن شاہین نے ''النائخ والمنبوخ'' میں حضرت عائشرضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علی اللہ علیہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ

martat.com

الله عنها كى حديث ميں ہے كه والده كوزنده كرنے كا واقعہ ججة الوداع كے موقع كا ہے ال طرح امام ابن شاجين في الله و والمنوخ ميں اس كونائخ قرار ديا ہے (قم الحديث: ٦٢٠) اور استغفار كى اجازت نه دينے كومنسوخ قرار ديا ہے (رقم الحديث: ٢٠٣٠) ص٣٨٣) اى طرح صحيح مسلم ميں ہے كه حضرت انس بيان كرتے ہيں كه ايك شخص نے يو چھايا رسول الله! ميرا باپ كمال ہے الق تو آپ نے فر مايا دوزخ ميں! جب وہ واپس جانے لگا تو آپ نے فر مايا: ميرا باپ اور تمهارا باپ دوزخ ميں ہے۔ (صحيح مسلم رقم الحدیث: ٢٠٣ سن ايوداؤدر قم الحدیث: ٢٠٣ سن ايوداؤدر قم الحدیث: ٢٠٣ سن ايوداؤدر قم الحدیث: ٢٥٣)

بہ ظاہر بیر حدیث والدین کو زندہ کرنے کی حدیث کے معارض ہے لیکن اس حدیث میں میرے باپ سے مراد میرا بچاہے لیعنی ابوطالب بھرکوئی اعتراض نہیں ہے' ایک اور اعتراض بیہ ہے کہ والدین کو زندہ کرنے کے بیان والی حدیث موضوع ہے' قرآن مجید اور اجماع کے نخالف ہے' کیونکہ جو کفر پر مرا' اس کی حیات لوٹانے کے بعد اس کے ایمان لانے سے اس کو کوئی نفع نہیں ہوگا جہ نہیں ہوگا ہے۔ نہیں ہوگا جہ جانے کے بعد اس کے ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جہ جائے دندہ کیے جانے کے بعد اس کے ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جہ جائے کہ زندہ کیے جانے کے بعد اس کے ایمان لانے سے اس کوکوئی فائدہ ہوا!

قرآن مجيد ميں ہے:

اور ان لوگوں کی توبہ (مقبول) نہیں ہے جو (مسلسل) ممتاہ کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب ان میں ہے کی ایک کوموت آئے تو وہ کہے کہ میں نے اب توبہ کرلیٰ اور نہ ان لوگوں کی توبہ (مقبول) ہے جو کفر کی حالت میں مرجاتے ہیں۔

وَلَيْسَتِ التَّوْبَهُ لِلَّذِينَ بَعْمَلُوْنَ السَّيِاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الْكَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمُكُفّاً رُّا وُلِلِكَ آعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَا بَا الْبِيْمًا ٥ (انهاء:١٨)

اور کتب تفییر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میرے ماں باپ نے کیا کیا تو سے آیت نازل ہوئی:

اورآپ سے دوز خیوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔

وَلا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ

(البقره:١١٩)

یه روایت محمد بن کعب قرظی اور ابو عاصم سے منقول ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۱۵۵۹ ۱۵۵۹)

علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حافظ ابوالخطاب عمر بن دحیہ نے کہا ہے کہ بیاستدلال مخدوش ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور خصائص آپ کے وصال تک متواتر اور سلسل ثابت ہوتے رہے ہیں لہذا آپ کے والدین کریمین کوزندہ کرتا بھی آپ کے ان خصائص میں سے ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کومشرف کیا ہے۔

نیز آپ کے والدین کریمین کوزندہ کرنا عقلاً اور شرعاً مُتَنع نہیں ہے کیونکہ قر آن مجید میں مذکور ہے کہ بنی امرائیل کے مقتول کوزندہ کیا گیا اور اس نے اپنے قاتل کی خبر دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اس طرح ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کی ایک جماعت کوزندہ فر مایا اور جب یہ امور ثابت ہیں تو آپ کے والدین کر یمین کوزندہ کرنے اور پھران کے ایمان لانے سے کیا چیز مانع ہے؟ جب کہ اس میں آپ کی زیادہ کرامت اور فضیلت ہے اور جب کہ اس مسئلہ میں صدیث بھی وارد ہے۔

اورمعترض نے جو بیکہا ہے کہ جو شخص کفر پر مرجائے اس کی تو بہ مفیر نہیں ہوتی تو اس کا بیاعتراض ا**س حدیث سے مردوہ** ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم پر سورج کوغروب ہونے کے بعد لوٹا دیا تھا' امام طحا**دی نے کہا بیرصدیث ٹابت ہے ہور** 

marfat.com

المرسورج كالوثايا جانا مفيد نه موتا تو اس كونه لوثايا جاتا' پس اس طرح نبي صلى الله عليه وسلم كے والدين كريمين كوزنده كرنا ان كے ا بیان لانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کے لیے مفید تھا اور بے شک ظاہر قر آن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ب**ینس علیہ السلام کی قوم کی ٰتو بہ اوران کے اسلام کوقبول کرلیا تھا حالا نکہ وہ عذاب کی علامات نمودار ہونے کے بعد ایمان لائے تھے** اوراس کے بعد انہوں نے تو بہ کی تھی اور سورۃ البقرہ: ۱۱۹ کا جواب یہ ہے کہ بیر سول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے والدین کے زندہ کیے جانے اوران کے ایمان لانے سے پہلے فر مایا تھا۔اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے غیب کوزیا دہ جانبے والا ہے۔

(التذكرة ج اص ٣٥- ٣٥ موضحاً "مطبوعه دارالبخاري" ١٣١٥ هـ)

علامہ قرطبی کے دلائل بہت قوی ہیں البتہ انہوں نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے ہاتھ پر مردوں کی ایک جماعت کوزندہ فر مایا سویہ ثابت نہیں ہے۔

والدین کریمین کے ایمان پرعلامہ میلی کے دلائل

علامه ابوالقاسم عبد الرحمان بن عبد الله السهيلي التوفي ٥٨١ ه لكهية بن:

حدیث میں ہے: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے کہایا رسول اللہ! میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخ میں ہے۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ''میرا باپ اور تمهمارا باپ دوزخ میں ہیں'' (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۳) اور ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے والدین کے متعلق الی کوئی بات کہیں اور آپوایذاء پہنچائیں کیونکہ آپ نے فرمایا ہے مردوں کو برا کہہ کرزندوں کو ایذاء نہ پہنچاؤ۔ وہ حدیث یہ ہے: امام ابوالقاسم علی بن الحسن ابن عسا کرمتو فی اے۵ ھروایت کرتے ہیں:

عمرو بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ مدینہ میں آئے تو لوگ جمع ہوکر کہنے لگے: یہ ابوجہل کا بیٹا ہے' بیابوجہل کا بیٹا ہے' تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مردوں کو برا کہہ کر زندوں کو ایذ اءنہ پہنچاؤ۔

( تاریخ دمثق الکبیر جز ۲۳س ۱۹۵ –۱۹۴ مطبوعه داراحیاءالتر اث العربی بیروت ٔ ۱۳۲۱ ه کنز العمال رقم الحدیث : ۱۳۷۷ (

ہیں'ان پراللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور اس نے ان کے

اِتَّ اللَّذِيْنَ يُغُوذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ في الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَاعَدَ لَهُمْ عَدَابًا مُهِينًا ٥

(الاحزاب:۵۷) ليے دردناك عذاب تيار كرركھا بـ

اور حضرت عکرمہ کے والد کو کا فرکہنا حضرت عکرمہ کے لیے باعث اذیت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کا فرکہنا آ ب کے لیے کس قدر باعث ایذاء ہوگا! اس کے بعد علامہ تھیلی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کوزندہ کیے جانے کے تتعلق دوحدیثیں <sup>لک</sup>ھی ہیں جن کوہم پہلے نقل کر چکے ہیں اور لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت اس سے عاجز نہیں ہے اور نی صلی الله علیہ وسلم اس کے اهل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نصل ہے آپ کوجس چیز کے ساتھ حیا ہے خاص کرے۔

(الروض الانف ج اص ۲۹۹ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۱۴۱۸ هـ)

والدین کریمین کے ایمان پرعلامہ انی مالکی کے دلائل

حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہایا رسول الله میر اباپ کہاں ہے؟ آپ نے فر مایا دوزخ میں' جب وہ پیٹے پھیر کر جانے لگا تو آپ نے فر مایا میرا باپ اور تنہارا باپ دوزخ میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلجو ئی **، وجہ سے فر مایا تھا تا کہاں تخص کو سلی ہو' (اور بیبھی ہوسکتا ہے کہاں حدیث میں باپ کا اطلاق بچاپر ہواوراس سے مرادابو** 

martat.com

طالب ہوں) اس کے بعد علامہ ابی مائل نے علامہ سمیلی کا پورا کلام ذکر کیا ہے جس کو ہم فقل کر چکے بین اس کے اعد علی مائلی نے علامہ نو وی پر دوکر تے ہوئے لکھا ہے کہ آپ کے والدین احل فترت میں سے تھا ور الل فترت ہوئے اس کی اور کہ اس کے والدین احل فترت میں سے تھے اور الل فترت ہوئے اس کی اور دو مرب ور مولوں کے درمیان کے لوگوں کو کہتے ہیں جن کی طرف پہلے رسول کو بھیجا نہ کیا ہواور دو مرب ور کو انہوں نے ہمارے نی کو انہوں نے بایا نہ ہو جسے وہ وعرب جن کی طرف حضرت نیسی علیہ السلام مبعوث ہیں کیے گئے اور نہ انہوں نے ہمارے نی صلی اللہ علیہ وہ کو بایا ہو اور اس تعریف کے اعتبار سے فترت ہر ان لوگوں کو شامل ہے جو دو رسولوں کے درمیان ہوں جسے حضرت ادر اس کے درمیان کے لوگ اور ان کے درمیان ہیں جو حضرت میں خالے انسلام اور ہمارے نبی سیدنا محملی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے لوگ ہیں۔

درمیان جے سو تمیں سال ہیں کیکن فقہا، جب فترت میں کلام کرتے ہیں تو اس سے مراد ان لوگوں کو لیتے ہیں جو حضرت میں علیہ السلام اور ہمارے نبی سیدنا محملی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے لوگ ہیں۔

(اكمال اكمال المعلم خاص ١١٤-٢١٦، مطبوعه دار الكتب المعلمية بيروت ١٣١٥ه)

علامہ ابی مالکی کی تقریر کا مطلب ہے ہے کہ بالفرض اگر رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا زندہ کیا جاتا اور ان کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرائیان الا نانہ بھی تسلیم کیا جائے 'پھر بھی آ پاصل فتر ت میں سے ہیں اور العیاذ باللہ اھل دوز خ میں سے نہیں ہیں۔

نیز علامہ ابی نے لکھا ہے کہ اھل فترت کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم وہ ہے جنہوں نے شرک کیا اور دوسری قسم وہ ہے جنہوں نے شرک کیا اور دوسری قسم وہ ہے جنہوں نے شرک کیا اور دین میں تبدیلی کی اور اپنی طرف سے چیز وں کو حلال اور حرام کیا ان دونوں قسم کے اہل فتر ت کو عذاب ہوگا اور تیسری قسم کے اھل فترت وہ ہیں جنہوں نے نہ شرک کیا نہ کسی نی شریعت میں تغیر اور تبدل کیا اور نہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام کیا اور نہ کسی دین کو اختر اے کیا وہ ساری عمر غفلت اور جا بلیت میں رہے ان کو بالکل عذا ب نہیں ہوگا 'اور آپ کے والدین کر پمین اہل فترت کی اس تیسری قسم میں سے تھے۔ (اکمال اکمال اُمعلم جام ۱۲۱ – ۱۲۰ 'مطبوعہ دارالکت المعلمیہ بیروت ۱۳۵ھ) والدین کر پمین کے ایمان کے شہوت میں جافظ سیوطی کے رسائل

متقدین کی کتب حدیث میں احادیث کا سب سے بڑا مجموعہ اما ماحمد بن ضبل متوفی ۲۲۳ ہے کی منداحمہ بن خبل ہے اس میں ۲۸۱۹ کل مرفر عدوموتو فیہ احادیث ہیں (مطبوعہ عالم الکتب ہیروت ۱۳۱۹ ہے) اور متاخرین کی کتب حدیث میں احادیث کا سب سے بڑا مجموعہ حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ااور کی جمع الجوامع ہے اس میں ۲۰۴۵ احادیث مرفوعہ ہیں ۱۵۳۰ آٹار صحابہ ہیں کہ ۲۵۱ احادیث موضوعہ وضعیفہ ہیں اور اس میں درج شدہ کل احادیث کی تعداد ۲۵۵۵ ہے (مطبوعہ وار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۱ ہے) اور مطبوعہ کتب حدیث میں بیا حادیث کا سب سے بڑا مجموعہ ہے اور حدیث کی سب سے زیادہ ان کی تصانیف میں جھلکتا ہے اور کھی سب سے زیادہ ان کی تصانیف میں جھلکتا ہے اور کم مرکز دو عالم صلی اللہ عابہ وسلم کا ان پر انعام بھی بہت زیادہ ہے علامہ عبدالوھاب الشعر انی المتوفی ۲۵۵ ہے کہ حافظ سیوطی کو بیداری میں چھلم کا ان پر انعام بھی بہت زیادہ ہوئی ہے۔

(الميز ان الكبري جاص ۵۵-۵۴ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۸ و )

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے والدين كے زندہ كيے جانے' ان كے ايمان لانے اور ان كے غير معذب اور جنتی ہونے كے متعلق حافظ سيوطي كے حسب ذيل رسائل ميں:

- (1) المقامة السندسيه في النسبة المصطفوية، مطبوعه بالمعارف النظامية حيدرآ باودكن ١٣١٢ه
  - (٢) تنزيه الانبياء عن تشبيه الاغبياء مجلس دائرة المعارف الظامية حيدرآ بادوكن ١١١١ه
  - (٣) السبيل الجلية في الآباء العلية ، مجلس دائرة المعارف النظامية حيدرآ باودكن ٢١١١ه
  - (٣) مسالك الحنفاء في والدى المصطفى مجلس دائرة المعارف النظامية حيدرآ باودكن ١٣١٢ه
- (۵) نشر العلمين المنيفين في احياء الابوين الشريفين مجلس دائرة المعارف الظامية حيدرآ باددكن ٢١٣١ه
  - (٢) الدرج المنيفه في الآباء الشريفه عجل وائرة المعارف الظامية حيدرآ باودكن ١٣١٢ه
- (٤) التعظيم والمنة في ان ابوى رسول الله في الجنة على دائرة المعارف الظامية حيدرآ بادوكن ٢١٣١ه

المقامة السندسية في النسبة المصطفوية كاخلاصه

## (آپ کے والدین کوزندہ کرنا اور ان کا ایمان لانا)

. بیاس موضوع پر حافظ سیوطی کا بہلا رسالہ ہے اور اس کے بیں صفحات ہیں۔

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک عظیم خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی عظمت اور شان طاہر کرنے کے لیے آپ کے نسب کو طاہر رکھا ہے'اور آپ کے آباء کو ہرقتم کے میل کی آلودگی ہے محفوظ رکھا ہے اور آپ کے آباء واجداد میں سے ہراب اور جدکوان کے زمانہ کا سب سے بہتر فرد بنایا ہے' جسیا کہ سے بخاری میں ہے: میں ہر زمانہ میں بنو آ وم کے سب سے افضل لوگوں سے بھیجا گیا ہوں حتیٰ کہ جس زمانہ میں موں' اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بہ اعتبار نسب ہے میں میں ہوں اور جا عتبار سرال اور خاندانی شرافت اور محاس کے بھی تم سب سے افضل ہوں اور جا عتبار سسر ال اور خاندانی شرافت اور محاس کے بھی تم سب سے افضل ہوں اور جا عتبار سرال اور خاندانی شرافت اور محاس کے بھی تم سب سے بہتر تعالی مجھے ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کرتا رہا' جب بھی دو شاخیں آپ میں ملیں تو میں سب سے بہتر شاخ میں ہوتا تھا تو میں خود بھی تم سے افضل ہوں اور میرے با ہی تم سے افضل ہیں۔

تمام امت کااس پراجماع ہے کہ جس نبی کو بھی جو مجزہ و آیا یا جو خصوصیت دی گئی اس کی مثل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دی گئی ہے اور حضرت عیسلی علیہ السلام کو یہ مجزہ دیا گیا کہ وہ قبر کے مردوں کو زندہ کرتے تھے 'پس ضروری ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس کی مثل ہو ہر چند کہ بحری کے گوشت نے آپ سے کلام کر کے کہا مجھ میں زہر ملا ہوا ہے اور کھجور کے تنے نے بھی آپ سے کلام کیا اور یہ بھی مردوں کو زندہ کرنے کی مثالیں ہیں' لیکن اس کی قریب ترین مثال یہ ہے کہ آپ نے والدین کو زندہ کیا' اور وہ آپ پرایمان لائے۔

آپ نے والدین کا اهل فترت سے ہونا اور غیرمعذب ہونا

اورآپ کے والدین اهل فترت میں سے ہیں اور اهل فترت کے متعلق صحیح اور حسن احادیث وارد ہیں اور ان کے

غیر معذب ہونے کے ثبوت میں قرآن مجید کی بیآ بیتیں ہیں: مرمہ مرد مرد و مرد و مرد مرد و و مرد و مرد و

وَمَا كُنَّا مُعَدِّرِ بِيْنَ حَتَّى نَبُعُكَ رَسُولًا ٥

(بی اسرائیل:۱۵)

وَلَوْاَنَّا اَهُلَكُنْهُو بِعَنَاكِرِةِنْ عَبْلِم لَقَالُوا دَبَّنَا لُوْلاَ اَرْسَلْتَ إِلَيْنَاكِسُولُافَنَتَبِعُ الْيَحِكَ مِنْ تَبْلِ اَنْ تَبْلِ اَنْ تَبْلِ اَنْ تَبْلِ اَنْ تَبْلِ اَنْ

وَ فَعُزَى ٥ (مَا ١٣٢١)

ہم اس وفت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ رسول نہ جھیج دیں۔

اوراگر ہم اس سے پہلے انہیں عذاب سے ہلاک کردیت تو وہ یقیناً یہ کہددیت کداے ہمارے رب! تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری

علامہ تھیلی کی عبارت نقل کی کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کودوزخی کہنا آپ کے لیے باعث ایزاء ہوا سے ایذا، پہنچانا کفر ہے علامہ بہلی کی پوری عبارت اوراس حدیث کی توجیہ ہم اس سے پہلے عل کر چکے ہیں۔ السبيل الجلية في الاباء العليه كا خلاصه

ياس موضوع يرتيسرا رساله ب رساله عاصفحات مشمل باوراس مي رسول التدملي الله عليه وسلم ك والدين ك نجات یافتہ اورجنتی ہونے کے سلسلہ میں داائل کے حارمبل (طریقے) بیان کیے ہیں: آ پ کے والدین کواسلام کی دعوت ہیں پیچی سووہ غیرمعذب ہی<u>ں</u>

بہل مبیل (پہلاطریقہ) یہ ہے کہ آپ کے والدین کوزمانہ جابلیت میں اسلام کی دعوت نبیں پیچی اورامام غزالی نے متصملیٰ میں اور امام رازی نے محصول میں اور قاضی ابو بکر الباقلانی نے تقریب میں اور متعدد ائمہ اصول نے اپنی کتابوں میں سیاصول بیان کیا ہے کہ جس کواسلام کی دعوت نہیں بینچی وہ مکلف نہیں ہےاور بیاصول اس آیت ہے متبط ہے:

ذلك أَنْ تَمْ يَكُنْ مَرَ بُكَ مُهْلِكَ الْقُلَى بِظُلْمِ يَعْلَمِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ے بلاک کرنے واانبیں ہے جب کداس ستی والے غافل موں۔

وَاهْلُهَا غَفِلُونَ ٥ (الانعام:١٣١١)

اوراس پرسب کا اتفاق ہے کہ ایسا مخص نجات یا فتہ ہے' اور چونکہ آپ کے والدین بھی اسلام کی وعوت سے غافل تھے سو وه نحات یا فته ہیں۔

آپ کے والدین اصحابِ فترت سے ہیں اس لیے وہ نجات یا فتہ ہیں

دوسراطریقہ بیہ ہے کہ آپ کے والدین اسحاب فترت میں سے بیں اور اسحاب فترت کے متعلق متعدد احادیث سے ٹا بت ہے کہ قیامت کے دن ان کا امتحان لیا جائے گا اور جوامتحان میں کامیاب ہوگا اس کو جنت میں داخل کردیا جائے گا' امام ابن جریر'ا مام ابن ابی حاتم اورا مام ابن المنذ رنے تین مختلف سندوں کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا: اللّه تعالیٰ قیامت کے دن اهل فتر ت کواور کم عقل کواور بہرےاور گو نگے اور بوزھوں کو جمع فرمائے گا' جنہوں نے اسلام کا زمانہ ہیں یایا پھر ان کی طرف ایک رسول بھیجے گا جوان سے کیے گا کہ دوزخ میں داخل ہو جاؤ و مهيل كے كيوں؟ مارے ياس تو كوئى رسول نہيں آيا تھا! آي نے فرمايا: الله كي قتم اگر وہ اس ميں واخل موجاتے تو وہ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوجاتی' پھران کی طرف انک رسول بھیجے گا' پھر جس کے متعلق اللّٰہ جیا ہے گا وہ اس رسول کی اطاعت رے گا' پھرحضرت ابو ہریرہ نے کہاا گرتم حیا ہوتو ہے آیت پڑھو:

ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّ بِنْنَ حَتَّىٰ نَبُعُكَ رُسُولًا ٥

(بني اسرائل:۱۵) رسول نه جيج دي\_

( جامع البيان رقم الحديث: ٦٧ ٢٢) تفسيرا مام ابن الي حاتم رقم الحديث: ٣٢١٣ اللجامع الإحكام القرآن جز • اص **٩ • ٩)** 

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس آیت سے بیٹمجھا تھا کہ اس آیت میں رسول سے مراد عام ہے **خواہ وہ** رسول دنیامیں بھیجا جائے یا قیامت کے دن جب اهل فترت سے کیے گا دوزخ میں داخل ہوجاؤ۔

حافظ ابن حجر نے کہا آ بے کے والدین کے متعلق گمان ہے ہے کہوہ سب زمانہ فتر ت میں فوت ہو گئے تھے اور قیامت ہم ون جب ان سے بہطور امتحان کہا جائے گا کہ دوزخ میں داخل ہوجاؤ تو وہ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے **اور قیامت ک**ے

**دن رسول کی اطاعت کر کے دوز پخ میں داخل ہوجا ئیں گے اور وہ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوجائے گی'اور اس میں کوئی شک** مہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو بیتو قیق دے گا کہ وہ قیامت کے دن رسول کی اطاعت

اس کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ امام ابوسعد نے''شرف نبوت'' میں حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے بیسوال کیا کہ میرے اهل بیت میں سے کسی کو دوزخ میں داخل نه کرنا توالله تعالی نے مجھے بیعطا کردیا' اورامام ابن جریر نے ولسوف یعطیک ربک فتوضی کی تفییر میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کی رضامیں سے بیہے کہ آپ کے اهل بیت میں سے لسی کو دوزخ میں داخل نہ کیا جائے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۲۹۰۵۳) اور ان میں سے بعض احادیث بعض کومضبوط کرتی ہیں کیونکہ حدیث ضعیف جب متعدد اسانید سے مروی ہوتو اس میں قوت پیدا ہوجاتی ہے ٔ حافظ سیوطی کا منشاء یہ ہے کہ ان احادیث کی بناء یر والدین کریمین بغیر امتحان کے جنت میں داخل ہوں گے کیونکہ وہ بھی آپ کے اهل بیت سے ہیں اور اصحاب فترت کی حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ان کی دوزخ سے نجات ہوگی۔

آپ کے والدین کوزندہ کرنا اور ان کا ایمان لا نا اور اس کے مخالف احادیث کی تاویل

تیسرا طریقہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوزندہ کردیاحتیٰ کہ وہ آپ پر ایمان لائے اور اس طریقہ کی طرف اکثر ائمہ دین اور حفاظ حدیث نے میلان کیا ہے۔اس حدیث کا علامہ انسہلی نے الروض الانف میں ذکر کیا ہے' ابن جوزی نے اس کوموضوع کہا ہے کیکن تحقیق سے سے کہ بیموضوع نہیں ضعیف ہے اور بہت ائمہ اور حفاظ نے کہا ہے کہ بیرحدیث ضعیف کی وہ تتم ہے جس کا فضائل اورمنا قب میں ذکر کرنا جائز ہے'ان حفاظ میں سے حافظ ابو بکر خطیب بغدادی ہیں' ابوالقاسم بن عسا کر' حافظ ابن شاہین' حافظ مہیلی' امام قرطبی' محتِ الدین طبری' علامہ ناصر الدین اور فتح الدین وغیرہ ہیں ۔

اور جب ان طریقوں سے ثابت ہوگیا کہ آ ہے والدین نجات یا فتہ اور جنتی ہیں تو جواحادیث ان کے خلاف ہیں وہ ان سے سیلے کی ہیں جیسا کہ بعض احادیث میں ہے کہ شرکین کے بیجے دوزخ میں ہیں چربیآ یت نازل ہوگئ: وَلَا تَزِيمُ وَاذِي لَا يَرْزُي أَخْذِي \*

اورکوئی بوجھا تھانے والا دوسر ہے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

· (بنواسرائيل: ۱۵)

تو اب اس آیت برعقیدہ ہوگا نہ کہ پہلی احادیث برتوجن احادیث سے والدین کریمین کاجنتی ہونا ثابت ہے ان برعقیدہ ہوگا نہ کہان کی مخالف احادیث پر۔

آپ کے والدین ملت ابراہیم پرتھے

چوتھا طریقہ رہے کہ: آپ کے والدین کریمین ملت ابراہیم پر تھے جسیا کہ زید بن عمرو بن نفیل زمانہ جاہلیت میں تھے اوران کی مثل دوسر ئے ابن الجوزی نے'''ملیجے'' میں اسعنوان کا ایک باب قائم کیا ہے'' وہ لوگ جوز مانہ جاہلیت میں بت برتی ہے کنارہ کش رہے تھے' ان میں ایک جماعت کا ذکر کیا ہے جن میں زید مذکور بھی ہیں اور قس بن ساعدہ ہیں اور ورقہ بن نوفل ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وغیرهم ہیں' سوآ یہ کے والدین بھی اس جماعت میں سے ہیں' اس طریقہ کی طرف ا **ما مخز الدین رازی نے میلان کیا ہے اور اس میں بیاضا فہ کیا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام تک آ پ کے تمام آ باءتو حید پر قائم** میں اورا بی تفسیر صغیراسرار السنزیل میں اُگیزی پردگ چین تُقُومُ ﴿ وَتَقَلِّيكَ فِي السِّيدِينَ وَاسْعِراء ٢١٥-٢١٨) میں انہوں نے

martat.com

اس وبيان كيا ب (جم اس كوباحواله بيان كر يك بين سعيدى غفرله)

اہم رازی کے موقف پر مجھے عام دائل بھی حاصل ہوئے اور خاص دائل مجی عام دائل دومقدموں ہے مرکب ہیں اولی مقدمہ یہ ہے کہ احادیث سے جرادر افعل سے کہ کو کلہ مقدمہ یہ ہے کہ احادیث سے جرجدا ہے نہ مان ہیں سب سے خیراور افعل سے کہ کو کلہ امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ میں قر نا فقر نا بخوآ دم کے خیر قرون (برز مانہ کے سب سے بہتر ین لوگوں) سے مبعوث ہوا ہوں حتیٰ کہ جس ز مانہ کے لوگوں میں میں بوں (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۵۵۷) دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ مصنف عبدالرز اق اور مندا ہم کی احادیث سے بیمی خالی ہیں رہی۔ورندز مین اور ز مین کھی سات یا اس سے زیادہ مسلمانوں سے بھی خالی ہیں رہی۔ورندز مین اور ز مین اور جب والے ہلاک ہوجاتے (مصنف عبدالرز اق رقم الحدیث ۱۱۲۰ جدید نے ۵ ملاء قدیم) اور مومن اور مشرک میں مومن خیر ہوا دیب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہرز مانہ کے بہتر ین لوگوں سے ہیں اور اس ز مانہ میں مومن بھی ہیں تو ضروری ہوا کہ آپ کے والدین مومن بول۔

اور دلیل خاص یہ ہے کہ امام محمد بن سعد نے''الطبقات الکبریٰ' میں حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہے لے کر حضرت آ دم علیہ السلام تک آپ کے تمام آباء مومن تھے۔

مسالك الحنفاء في والدى المصطفى (ملك الله الله يكوالدين كااصحاب فترت عمونا)

اس موضوع پریہ چوتھارسالہ ہے اور بیسب سے شخیم رسالہ ہے اس کے چھین (۵۲) صفحات ہیں۔

مسلک اول یہ ہے کہ آپ کے والدین آپ کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے اور جولوگ بعثت سے پہلے فوت ہو گئے اور ان کواسلام کی دعوت نہیں پہنچی وہ نجات یا فتہ ہیں کیونکہ قرآن مجید میں ہے و مسا کسنسا معلذ ہیں حتی نبعث دسو لا (بنواسرائیل:۱۵) اس پر مفصل ولائل گذر چکے ہیں' اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ اس مسلک کے اعتبار سے آپ کے والدین نجات یا فتہ ہیں۔ حافظ سیوطی نے ۱۵صفحات تک اس مسلک پر دلائل پیش کیے ہیں۔

مسلک ثانی آپ کے والدین کا دین ابراہیم پرہونا

آپ کے والدین سے شرک بالکل ٹابت نہیں بلکہ وہ اپنے جدامجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے جیسا کہ عمرو بن نفیل اور ورقہ بن نوفل وغیرهم تھے اس کی تفصیل امام رازی نے اسرار النزیل میں الشعراء: ۱۹-۱۹ میں کی ہے۔ آپ کے تمام آباء کے مومن ہونے کے متعلق احادیث

احادیث سیح اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک آپ کے تمام آباء مومن سے اور اس پر یہ دلیل ہے کہ امام بخاری نے اپنی سیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں ہرز مانہ میں اولادِ آدم کے بہترین لوگوں میں مبعوث کیا گیا ہوں حتیٰ کہ اس زمانے کے بہترین لوگوں میں سے جس میں میں ہوں۔ (صیح ابخاری رقم الحدیث: ۳۵۵۷)

اورا مام بیہق نے دلائل النبوۃ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب بھی لوگوں میں دوفر قے ہوئے اللہ تعالٰی نے مجھے ان میں سے بہتر فرقہ میں رکھا' پس مجھے اپنے والدین سے اس حال میں نکالا گیا کہ مجھے زمانہ جاہلیت کی کوئی چیز نہیں پینچی تھی اور میں نکاح سے نکالا گیا ہوں' اور حضرت آ دم سے لے کرمیرے ماں باپ تک میں زنا ہے نہیں نکالا گیا پس میں خود اور میرے آباء واجد ادتم سب سے خیر اور افضل ہیں۔

( داا کا النبو قلیم قلیم عام ۱۲ مافظ این کثیر نے کہااس صدیث کی سندضعیف ہے کیکن اس کے بہت شواہد ہیں چھر صافظ این کثیر نے ان شوا

marfat.com

جلدبشتم

الركیاالبدایدوانهایین ۲۷ م ۱۷۵ وارالفکر ۱۳۱۸ و تاریخ وشق الکبیر جسم ۲۹ رقم الحدیث:۵۵۵ مطبوعه داراحیاءالتر اث العربی بیروت ۱۳۱۱ه)

حضرت این عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا میرے ماں باب بھی زنا پر جمع مبیس ہوئے اور الله تعالی مجھے ہمیشہ پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل کرتا رہا جوصاف اور مہذب سے اور جب بھی دوشاخیں ملیں میں ان میں سے افضل اور بہتر شاخوں میں تھا۔ (دلائل الدوة الاب نعیم جاس ۵۵ رقم الحدیث: ۱۵ النصائص الکبری جاس ۱۹ محدوث واثله بن الاسقع رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا الله تعالی نے اولا داساعیل سے کنانہ کو اختیار کیا اور کنانہ کی اولا دسے قریش کو چن لیا اور قریش میں سے جھے کو چن لیا۔

(صححمسلم رقم الحدیث: ۲۲۷۲ من التر ندی رقم الحدیث الله عنه کا الحدیث: ۲۲۷ من التر ندی رقم الحدیث ۲۲۷۲ من التر ندی رقم الحدیث ۲۲۷۲ من التر ندی رقم الحدیث ۲۲۷۲ من التر ندی رقم الحدیث ۲۲۵ میں کا دست سے معلم رقم الحدیث ۲۲۷ من التر ندی رقم الحدیث ۲۲۵ میں سے معلم رقم الحدیث ۲۲۷ من التر ندی رقم الحدیث ۲۲۵ میں سے دو معلم رقم الحدیث ۲۲۵ متان التر ندی رقم الحدیث ۲۲۵ میں سے معلم رقم الحدیث ۲۲۵ میں التر ندی رقم الحدیث ۲۲۵ میں سے دو میاس سے معلم رقم الحدیث ۲۲۵ میں التر ندی رقم الحدیث ۲۲۵ میں التر میں التر میاس سے معلم رقم الحدیث ۲۲۵ میں التر میاس سے معلم میں سے معلم میں سے معلم میاس سے معلم میاس سے معلم میاس سے معلم میں سے معلم میاس سے معلم میں سے مع

امام المحب الطبرى نے ذخائر العقى ميں روايت كيا ہے كہ حضرت ابن عباس رضى الله عنهمانے بيان كيا كه رسول الله صلى
الله عليه وسلم نے فر مايا عرب ميں بہترين مضربين اور مضرميں بہترين بنوعبد مناف ہيں اور بنوعبد مناف ميں بہترين بنو ہاشم ہيں
اور بنو ہاشم ميں بہترين بنوعبد المطلب ہيں اور الله كی قتم الله نے تخليق آ دم سے لے كر جب بھی دوگروہ پيدا كيے تو مجھان ميں
سب سے بہتر ميں ركھا۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بے شک الله عزوجل نے سات آسانوں کو پیدا کیا اور ان میں سے اوپر والے آسانوں کو فضیلت دی اور ان میں جس مخلوق کو چاہا رکھا' اور سات زمینوں کو پیدا کیا اور ان میں بنو آ دم کو سب مخلوق پر فضیلت اور ان میں اوپر والی زمین کو فضیلت دی اور اس میں جس مخلوق کو چاہا رکھا' مخلوق کو پیدا کیا تو اس میں بنو آ دم کو سب مخلوق پر فضیلت دی اور بنو آ دم میں سے عرب کو چن لیا اور عرب میں سے مفر کو چن لیا ۔ اور مضر میں سے قریش کو چن لیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا اور مجھے بنو ہاشم میں سے چن لیا' پس میں بہترین لوگوں میں سے بہترین لوگوں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں سوجس نے عربوں سے مجت کی اور جس نے عربوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے عربوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے عربوں سے بغض رکھا۔

(ولائل العبوة لا بی نعیم جاص ۵۹-۵۸ رقم الحدیث: ۱۸ المعجم الکبیررقم الحدیث: ۱۳۱۵ مجمع الزوائد ج۸ص ۱۱۵ المستدرک جهرص ۱۵ قدیم و ولائل العبوة للبهتمی جاص ۱۷۱–۱۷ البدایه والنهایه جسم ۲۱۱ وارالفکر ۱۳۱۸ه)

محمد بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فر مایا میں محمد بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن ما لک بن نفر بن کا اب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فحر بن ما لک بن نفر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدر کہ بن الیاس بن مفر بن نزار ہوں۔ جب بھی لوگوں کے دوگر وہ ہوئے بمجھے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کنانہ بن خروہ میں رکھا۔ پس میرااپنے مال باپ سے ظہور ہوا تو مجھے زمانہ ء جاہلیت کی بدکاریوں میں سے کسی چیز نے نہیں میں سے کسی چیز نے نہیں میں تکاح کے ذریعہ بیدا ہوا اور میں بدکاری کے ذریعہ بیدا نہیں ہوا ، حتیٰ کہ حضرت آ دم سے لے کر میں اپنے مال باپ تک پہنچا پس میں بھی تم سے خیراور افضل ہیں۔

(ولاکل النو قالمیبقی جاص ۱۷۵-۱۷۴ البدایه دالنهایه ۲۲ ص ۲۰۸ تاریخ دشق الکبیر ۳۳ ص ۳۰-۲۹ رقم الحدیث: ۵۵۷ مطبوعه دار احیاء بگتراث العرلی بیروت ۱۲۲۱هه)

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا میں نے زمین کے تمام مشارق اور مغارب کو کھنگالاتو میں نے (سیدنا) محمصلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کسی کونہیں پایا۔

marfat.com

ه القرآر

تيسري آيت به ہے:

اے میرے رب! مجھے تماز قائم کرنے والا مااور میری اولاد

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمُ الصَّلُوقِ وَمِنْ ذُرِّتَيْنِي كُلُّ

(ایرایم:۳۰) سے بھی۔

امام ابن المنذر نے ابن جریج سے اس آیت کی تغییر میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں پھیلوگ ہمیشہ فطرت پر تصاور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔

حفرت عبدالمطلب کے ایمان کی بحث

سعید بن المسیب اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت آیا تو اس کے پاس رسول الله ملی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم آئے آپ نے دیکھا وہاں ابوجہل بن هشام اور عبدالله بن الجی الله علیہ وسلم نے آبوطالب سے کہاا ہے میر سے بچا! آپ لا الدالا الله بڑھیے یہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے میں الله کے پاس آپ کے حق میں شہادت دوں گا، تو ابوجہل اور عبدالله بن الى امیہ نے کہا: اے ابوطالب! کیا تم عبدالمطلب کی ملت سے اعراض کرو ہے؟ پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم الله کے سام مسلسل اس کے سامنے یہ کلمہ پیش کرتے رہے اور وہ دونوں اپنی بات و ہراتے رہے حتی کہ ابوطالب نے آخر میں ان سے کہا وہ عبدالمطلب کی ملت پر ہے اور اس نے لا الدالا الله پڑھنے سے انکار کردیا تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: سنو! الله کی قتم! میں ضرور تنہارے لیے استعفار کرتا رہوں گا جب تک الله مجھے تمہارے لیے استعفار سے منع نہ کرد سے پھرسورۃ تو ہدکی ہے آ یہ نازل ہوئی:

نبی اور مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں' اس کے بعد جب ان بران کا دوزخی ہونا ظاہر ہوجائے۔

مَاكَانَ لِلنَّمِيِّ وَالَّذِيْنَ امَنُوْآ اَنْ يَسْتَغُفِرُ وَا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْكَانُوْآ أُولِيْ قُرْنِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَكَّنَ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْكَانُوْآ أُولِيْ قُرْنِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَكَّنَ لَهُمُ اَنَّهُ مُ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ (التربة: ١١٣)

بیحدیث حضرت عبدالمطلب کے مومن ہونے کے منافی ہے کیونکہ اس میں بیتصریح ہے کہ ابوطالب نے وفات کے وقت کہا کہ وہ عبدالمطلب کی ملت پر ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کردیا۔

حافظ سیوطی نے اس کے معارضہ میں یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرآ باء پرفخر کرنے سے منع فر مایا ہے اس کے باوجود آپ نے عبد المطلب کا فرنہیں تھے مومن تھے۔ کے باوجود آپ نے عبد المطلب کا فرنہیں تھے مومن تھے۔ (مصلہ مسالک الحقام سے)

كافرآ باء رفخر كرنے مے ممانعت كى احادیث يہ ہیں:

حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موی علیہ السلام کے عہد میں بنی اسرائیل کے دوآ دمیوں نے اپنے نسب کا ذکر کیا' ان میں سے ایک کا فر تھا اور دوسر المسلمان تھا' پس کا فرنے اپنے نو آباء واجداد کا ذکر کیا' اور مسلمان نے کہا میں فلال بن فلال ہوں' اور ان کے ماسوا (کا فرباپ دادا) سے بری ہوں' تو حضرت موی علیہ السلام آئے اور ان دونوں کوآ واز دے کر فرمایا: اے اپنے باپ دادا کی طرف نسبت کرنے والمو! تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہے' پھر فرمایا: اے کا فربا تو نے اپنے نو کا فرباپ دادا کی طرف نسبت کا ذکر کیا اور تو ان میں کا دسوال دوز ن میں ہوں اور تو اے مسلم! تو نے صرف اپنے دوسلم آباء پر اقتصار کیا اور ان کے ماسوا سے براءت کا اظہار کیا سوتو احمل اسلام سے ہوں ان کے ماسوا سے براءت کا اظہار کیا سوتو احمل اسلام سے ہوں ان کے ماسوا سے بری ہے۔ (فعب الایمان جسم ۱۸۷۰ تم الحدیث: ۵۱۳۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

martat.com

جلدتمشتم

معرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اپنے ان باپ دا دا پر فخر نه کر و جو فر ماند جا ہمیت میں مرچکے ہیں کیونکہ اگر اس کی ناک میں سیاہ کیڑ ارینگنا رہے تو بیاس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے ان باپ دا دا پر فخر کرے جوز مانہ جاہلیت میں مرچکے ہیں۔ (شعب الا بیان جہم ۴۸۷ رقم الحدیث:۵۱۲۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کے عیوب کو اور (جاہلیت کے باپ دادا پر فخر کرنے کی خصلت کو دور کردیا ہے تمام لوگ آ دم کی اولاد ہیں اور آ دم مٹی سے بنائے گئے سے مومن متقی ہے اور فاجر شقی ہے لوگ ان پر فخر کرنے سے باز آ جا ئیں 'وہ جہنم کے کوئلوں میں سے کوئلہ ہیں' ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک سیاہ کیٹروں سے بھی زیادہ ذلیل ہول گے۔ (شعب الایمان جہم مراح کہ الدیث: ۱۲۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت) اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر سے عبد المطلب کے نب پر فخر کیا اس کے متعلق میرصدیث ہے:

حضرت براءرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے ایک شخص نے بوچھا: کیاتم غزوہ حنین کے دن بھاگ گئے تھے انہوں نے کہانہیں خدا کی قتم! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے نہیں پھیری کین آپ کے اصحاب سے پچھ نوجوان نکا 'جو بے سروسامان تھے ان کے بیاس کی قتم کا سامان نہیں تھا وہ البتہ میدان چھوڑ گئے تھے 'ان کا ہواز ن اور بنونھر کے بہترین تیراندازوں سے مقابلہ ہواوہ اس قدر ماہر تیرانداز تھے کہ ان کا کوئی تیر بہ شکل خطا ہوتا تھا'اس وقت مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے آپ سفید نچر پرسوار تھے اور آپ کے عم زاد حضرت ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب اس نچرکو ہنکار ہے تھے آپ نے سواری سے اتر کر اللہ تعالیٰ سے مدوکی دعاکی پھریہ شعریر مادا:

میں نبی ہوں بیر جھوٹ نہیں ہے

انا النبي لاكذب

میں (حضرت) عبدالمطلب كابیٹا ہوں\_

انا ابن عبدالمطلب

(صیح البخاری رقم الحدیث: ۲۹۳۰ صیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷۷۱ منن التر مذی رقم الحدیث: ۱۲۸۸ مند احدیّ المدیث: ۲۰۵۰ مند احدیّ المحت المحت

جس حدیث سے خالفین نے استدلال کیا ہے وہ بھی سے بخاری کی روایت ہے اور بیحدیث بھی سے بخاری کی روایت ہے اور سعید بن کین بیحدیث اس پر ران جے ہوا گا اس لیے کہ وہ سعید بن میتب کی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے اور اسعید بن میتب تا بھی ہیں اس لیے وہ حدیث مرسل ہے اور بیحدیث حضرت براء بن عازب کی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے اور وہ صحافی ہیں سو بیحدیث متصل ہے ' ٹانیا اس حدیث میں ابوجہل 'عبداللہ بن ابی امیہ اور ابوطالب کے اقوال سے استدلال کیا گیا ہے اور وہ کفار سے اور اس حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے استدلال ہے ' ٹالٹا اس حدیث میں سے بیتا ویل ہو سکتی ہے کہ ابوجہل وغیرہ کے نزد یک عبدالمطلب کا دین تو حید کے خلاف تھا لیکن نفس الامر اور واقع میں ان کا دین تو حید کے خلاف تھا لیکن نفس الامر اور واقع میں ان کا جوابات اس ناکارہ کے ذبن میں آئے ور نہ حافظ سیوطی نے فر مایا: ملت عبدالمطلب سے استدلال کر کے ابوجہل کا ابوطالب کو جوابات اس ناکارہ کے ذبن میں آئے ور نہ حافظ سیوطی نے فر مایا: ملت عبدالمطلب سے استدلال کر کے ابوجہل کا ابوطالب کو ایکان سے منع کرنا ایک قوی مصادم ہے اور اس حدیث کی کوئی قریب تاویل نہیں ہے۔ سوعبدالمطلب کے ایمان میں تو قف کرنا ویا ہے۔ (مالک الدی ایک الحفاء میں ۳۳)

نيز ايك مديث مي إ:

mariat.com

حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عند بیان کرتے بیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے مناہ کے قیامت کے دن سب ہے کم عذاب اس مخفص کو ہوگا جس کے تلووں کے بینچ آگ کے دو انگارے رکھے جا کیں می جمن سے ان کا د ماغ کھول رہا ہوگا۔ (مسیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۵۲ مسیح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۳ سنن التر خدی رقم الحدیث: ۲۰۳)

نیز والدین کریمین کے ایمان کے سلسلہ میں بیصدیث بھی ہے:

حفر علی من ملی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر میں اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پاتا اور میں عشاء کی نماز میں ہوتا اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جا چکی ہوتی اور ان میں سے کوئی ایک مجھے یا محمد کہ کر پکارتا تو میں لبیک کہ کر ان کی پکار کا جواب دیتا۔

( شعب الایمان به ص ۱۹۵ قم الحدیث: ۱۸۸۱ مام بینی نے کہال کی سند میں یاسین بن معاذ منعف راوی ہے) اسی حدیث کو حافظ سیوطی نے شعب الایمان کے حوالے سے مسالک الحقاء ص ۵۲ پر درج کیا ہے اور اسی صغمہ پر مسالک

الحنفاءختم موگيا-

## نشر العلمين المنيفين في احياء الابوين الشريفين كاخلاصه (والدين كريمين كوزنده كرنے والى حديث كي تقويت اور ترجيح كي وجوه)

یہ اس موضوع پر پانچواں رسالہ ہے بیرسالہ اٹھارہ صفحات پرمشمل ہے۔ حافظ ابن شاہین اور حافظ ابوالقاسم عبدالرحمٰن بن عبداللہ نے والدین کریمین کوان کی قبروں میں زندہ کرنے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر ایمان لانے کی جواحادیث روایت کی ہیں ان کی سندوں پر جوموضوع اور مجبول ہونے کے اعتراضات ہوتے ہیں اس رسالہ میں حافظ سیوطی نے ان اعتراضات کے جوابات دیے ہیں اور اس حدیث کی ترجیح اور تقویت کی وجوہ بیان کی ہیں عافظ سیوطی کھے ہیں:

میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے والدین تی نجات کے متعلق متعدد رسائل تحریر کیے ہیں اور یہ بیان کیا ہے کہ اس سلسلہ میں علاء کے کیا مسالک ہیں اور ان مسالک پران کے کیا دلائل ہیں اور جوا حادیث بہ ظاہراس کے خلاف ہیں ان کے کیا جوابات ہیں اور آپ کے والدین کے ایمان کواختیار کرنے کی میر سے نزدیک حسب ذیل وجوہ ہیں:

را) اگریہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین معاً ذاللہ کا فریا مشرک تھے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوگا اور آپ کوایذ اء پہنچا ناحرام ہے قرآن مجید میں ہے:

بے شک جولوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذاء پہنچا 🚅

إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَّهُ هُو اللهُ

میں ان پراللہ دنیا میں اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور اس نے ان

وَ اللَّهُ وَالْحِرَةِ وَاعْدُ لَمْ عَنَا إِنَّ مُعِينًا ٥

(الاحزاب:۵۷) کے لیے دروناک عذاب تیار کرر کھا ہے۔

قاضی ابو یکر بن العربی مالک سے کی نے پوچھا جو خص سے کہ کہ آپ کے آباء دوزخ میں ہیں اُس کا کیا تھم ہے؟ تو انہوں فے کہا وہ خص ملعون ہے اور فرکور العدر آبت سے استدلال کیا' اور قاضی عیاض نے شفاء میں لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے کا تب نے آپ کے والدین کو کافر کہا تو انہوں نے اس کو معزول کردیا۔

(۲) جب یہ پیان کیا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مون اور جنتی ہیں تو اس ہے مونین خوش ہوں گا اور جس مسئلہ میں اسمسئلہ میں اس علاء کا معتقد ہو جو والدین کر ہیں کے ایمان کے قائل نہیں ہیں تو اس کے لیے زیادہ لائق ہے کہ وہ اس سئلہ میں ان علاء کی ہیروی کریں جو والدین کر ہیں کے ایمان کے قائل ہیں کو وک اور اللہ کر صورت میں وہ اپنے نئس کی سہولت کے لیے دوسرے اسمہ کے ذریب کی طرف شخل ہوں گے اور اللہ کی خور اللہ میں اسمالہ کی خور کے ایمان کے ذریب کی طرف اشارہ صورت میں وہ نی کہ اور اس میں آپ کے شرف اور فسئیلت اور آپ کی خصوصیت کی طرف اشارہ طرف خطل ہوں گے اور اس میں آپ کے شرف اور فسئیلت اور آپ کی خصوصیت کی طرف اشارہ کوئی چیز واجب ہوتی ہے اس کے برخلاف جب وہ آپ کے والدین کے کفر کا قائل ہوگا تو اس میں آپ کے والدین کے والدین کے کفر کا قائل ہوگا تو اس میں آپ کے والدین کے والدین کے کفر کا قائل ہوگا تو اس میں آپ کے والدین کے والدین کے کوئی چیز واجب ہوتی ہے اور نہ کی کا مانت ہور آپ کے والدین کے کوئی جیز واجب ہوتی ہے اس کے برخلاف جب وہ آپ کے والدین کے کفر کا قائل ہوگا تو اس میں آپ کے والدین کے کوئی چیز واجب ہوتی ہے اس کے برخلاف جب وہ آپ کے والدین کے کفر کا قائل ہوگا تو اس میں آپ کے والدین کے کفر کا قائل ہوگا تو اس میں آپ کے والدین کے کوئی کی وہ اور آپ کے والدین کے کوئی کی وہ کی وہ وہ بور آپ کے والدین کے کوئی کی وہ کی وہ دور آپ کی وہ دور آپ کے والدین کے کوئی اس میں آپ کے والدین کے کوئی کی وہ دور آپ کے والدین کے کوئی دور کی دور آپ کے والدین کے کوئی دور آپ کے والدین کے کوئی دور کوئی دور کی دور کی دور کی کوئی دور کی دور کی دور کی کوئی دور کی کوئی دور کی کوئی دور کی کوئی دور کوئی دور کوئی دور کوئی دور کی کوئی دور کی کوئی دور کوئی دور کی کوئی دور ک

(۳) رسول الله صلی الله علیه وسلم کے والدین کے ایمان کو مانٹا آپ کے تقرب کا ذریعہ ہے آپ کی رضا اور آپ کی شفاعت کے حصول کا ذریعہ ہے اور اس کے ثبوت کے ولائل کو تلاش کرنے کی مشقت اجرعظیم کے حصول کا سبب ہے۔ والمدین کریمین کوزندہ کرنے والی حدیث کی سند کی تحقیق

مافظ این شاہین متوفی ۳۸۵ مے نے آپ کی والدو کوزندہ کرنے اور ان کے ایمان النے کی صدیث اس سند کے ساتھ روایت کی ہے:

محمد بن الحسن بن زياد ابوعروه محمد بن يحيل الزهرى عبدالوهاب بن موى الزهرى عبدالرحمان بن ابي الزياد مشام بن عروه ازمروه از عائشه (النابخ والمنسوخ ص٣٨٣)

ایام این الجوزی نے اس مدیث کوموضو عات میں درج کیا ہادر کہا ہے کہ جورین کی انتقاش فیر ثقد ہادر جورین کی جوری ہے جوری ہے جادر ہی ہے کہ جوری ہے جوری ہے جوری ہے جوری ہے جوری ہے جوری ہے کہ اور بہا ہے کہ جوری ہے حافظ ہیں ہے کہ وہ جو ہی ہے کہ وہ جو ہی ہے کہ وہ جو ہی ہے کہ وہ خوری ہے کہ وہ ضعیف راوی ہے اور الاز دی نے کہا ہے کہ وہ ضعیف راوی ہے اور اس کا موضوع کے تحت درج کرتا سے جو بیس ہے اور حافظ این ججرعسقلانی نے لسان المیز ان میں امام این جوزی کا کلام ذکر کے اور حافظ این ججرعسقلانی نے لسان المیز ان میں امام این جوزی کا کلام ذکر کے بعد کہا جو بین کی کی جول کہتا سے بلکہ وہ معروف ہے تاریخ مصر میں اس کا عمد وذکر ہے اس میں ذکور ہے کہتے ہیں جو المراح میں ای کا احت ابو خود الله ہے اس کا لقب ابوخزیہ ہے وہ مدنی ہے اور مصر میں آ کر مصر میں اور تو کہ ایک کی بیس جی اس کا اور موری کی کیٹیں جی اس سے اسحاق بن ایر اہیم الکہا ہی اور ذکر یا بن بی ابر مصل بن سوادة الغافتی اور جور بن

marfat.com

ميلم المرام

عبدالله بن عليم اور حمد بن فيروز في روايت كى باوروه وس محرم ٢٥٨ جمرى ين فوت موكميا-اور ربا محمد بن يجي اگريدنقاش ب جبيا كه ابن جوزى في ذكركيا بوتوية رأت كے علام اور ائر تغيير عن عدم ا

ذہبی نے کہاوہ اپنے زمانہ میں قراء کا استاذ تھا اور ضعف کے باوجود اس کی تعریف کی ہے۔

حافظ سیوطی نے اس حدیث کے روایت کی تعدیل میں طویل بحث کی ہے اور کہا ہے کہ بیضعیف راوی ہیں موضوع نہیں ہیں اور فضائل اور مناقب میں حدیث ضعیف کا اعتبار کیا جاتا ہے پھر حافظ سیوطی نے بہت کی ایکی احادیث کا ذکر کیا ہے جن کو ابن الجوزی نے موضوع کہا ہے اور وہ واقع میں صحیح 'حسن یاضعیف ہیں۔

الدرج المنيفه في الأباء الشريفه كاخلاصه

اس موضوع پر یہ چھٹا رسالہ ہے اور یہ رسالہ ۱۸ اصفحات پر مشمل ہے اور اس میں احادیث اور آٹار کے حوالوں سے یہ ٹابت کیا ہے کہ آپ کے والدین آخرت میں نجات یا فتہ ہیں اور اس کے تمن طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے والدین کو اسلام کی دعوت نہیں پینچی اور انہوں نے آپ کی بعثت کا زمانہ نہیں پایا اور آپ اصحاب فترت سے ہیں پھر قرآن اور حدیث سے بیٹابت کیا ہے کہ اصحاب فترت غیر معذب ہیں ان ولائل کا ہم تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں۔

دوسراطریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو زندہ کیا اور وہ آپ پر ایمان لائے اس کی تغمیل بھی گذر پکل ہے۔ محب طبری نے کتاب ذخائر العقیٰ میں یہ صدیث ذکر کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سبیعہ بنت ابی لہب نبی سلی اللہ علیہ وکلے ایس آئی اور کہنے گئی یا رسول اللہ! لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہتم دوزخ کی لکڑیوں کے کھے والے کی بیٹی ہؤاس سے آپ ناراض ہوئے اور فر مایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جومیرے قرابت داروں کو اذبت پہنچائی اس نے اللہ کو اذبت کہنچائی اور جس نے مجھے اذبت پہنچائی اس نے اللہ کو اذبت پہنچائی اس نے اللہ کو اذبت پہنچائی ۔ اور اس طرح کے آٹار بہت ہیں۔

اورتیسراطریقہ یہ ہے کہ آپ کے والدین ملت ابراہیم پر ہیں۔اس کی تفصیل بھی کئی مرتبہ گذر چکی ہے۔ حافظ سیوطی کے ان تمام رسائل میں احادیث آثار اور ولائل کا تکرار بہت زیادہ ہے اور ہم نے بلا تکرار خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ حافظ سیوطی لکھتے ہیں:

امام ابن ابی حاتم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ کیا حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی نے بت پرتی کی ہے؟ تو انہوں نے کہانہیں کیا تم نے نہیں سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ اللہ بھے اور میر سے بیٹوں کو بتوں کی پرستش سے محفوظ رکھنا'اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولا واس دعا میں کیوں واخل نہیں ہوئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے خصوصیت کے ساتھ مکہ میں پیدا ہونے والی اولاد کے لیے یہ دعا کی تھی' (اس روایت کا یہ جملہ کمل اشکال ہے) اور حضرت عبدالمطلب میں علماء کا اختلاف ہے اور ان کے متعلق احسن قول یہ ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت نہیں پنجی' شھر ستانی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عبدالمطلب کی بیٹائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھونور کا ظہور ہوا تھا' اور اس نور کی برکت سے انہوں نے ابر ہہ سے کہا تھا کہ اس بیت کا رب ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا اور اس نور کی برکت سے وہ وہ اپنی وصیت میں یہ کہتے تھے کہ دنیا سے کوئی ظالم اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ اس نیک کاموں کا عمر دیتے تھے' وہ اپنی وصیت میں یہ کہتے تھے کہ دنیا سے کوئی ظالم اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ اس سے اس کے طم خاتے ہیں تو انہوں خاتے ہیں تو انہوں خاتے ہیں تو انہوں تا سے کہا گیا کہ کی ظالم ظلم کا بدلہ لیے جانے سے پہلے دنیا سے جلے جاتے ہیں تو انہوں خاتے ہیں تو انہوں خاتے ہیں تو انہوں خاتے ہیں تو انہوں خاتے سے پہلے دنیا سے جلے جاتے ہیں تو انہوں خاتے سے سے خاتے ہیں تو انہوں خاتے سے پہلے دنیا سے جلے جاتے ہیں تو انہوں خات کا جو انہوں خاتے ہیں تو انہوں خاتے سے پہلے دنیا سے جلے جاتے ہیں تو انہوں خاتے ہیں تو انہوں خاتے سے پہلے دنیا سے جلے جاتے ہیں تو انہوں خاتے ہیں تو انہوں خاتے سے پہلے دنیا سے جلے جاتے ہیں تو انہوں خاتے ہیں تو انہوں کی خات کے انہوں خاتے ہیں تو انہوں خاتے ہوں تو انہوں خاتے ہیں تو انہوں خاتے ہوں خاتے ہیں تو انہوں خاتے ہوں خاتے

المراض کرکہااللہ کی تم اس جہان کے بعد ایک اور جہان ہے جہاں نیک مخص کو اس کی نیکوں کی جزادی جائے گی اور بر کے مخص کواس کی برائیوں پر سزادی جائے گی اور اس میں بیدلیل ہے کہ ان کو اسلام کا صحیح پیغا منہیں پہنچا تھا، کیونکہ اگر ان تک صحیح وین پہنچا ہوتا تو وہ بغیر غور وفکر کے ہوئے جنت اور دوزخ کی خبر اور رسولوں کا پیغام پہنچا دیے ، حضرت عبد المطلب کے متعلق ایک قول ابن سید الناس کا ہان کی سیرت میں ہے کہ ان کو بھی زندہ کیا گیا اور وہ بھی رسول اللہ علیہ وہم پر ایمان لائے لیکن اس قول کو صرف شیعہ نے اختیار کیا ہے۔ امام رازی ہے کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب ملت ابراہیم پر تھے۔ (الدرج المدید ص۱۱) المعطیم و الممنه فی ان ابوی رسول الله فی المجنة کا خلاصہ المحلم و الممنه فی ان ابوی رسول الله فی المجنة کا خلاصہ و المنه فی ان ابوی رسول الله فی المجنة کا خلاصہ و المدین کو قبر میں زندہ کرنے کے متعلق پہلی حدیث )

ال موضوع پر بیر حافظ سیوطی کا ساتواں رسالہ ہے اور اس کے ۴۹ صفحات ہیں۔ اس میں بیر ثابت کیا ہے کہ آپ کے والمہ بن جنت میں ہیں اس رسالہ میں حافظ سیوطی نے زیادہ تر بحث اس حدیث سے کی ہے جس کوامام ابن شاہین متوفی ۲۸۵ ہے فالدین جنت میں ہیں اس رسالہ میں حافظ سیوطی نے زیادہ تر بحث اس حدیث سے کی ہے جس کوامام ابن شاہین کے ایمان لانے کے خلاف ہیں۔ پہلے ہم امام ابن شاہین کی ذکر کردہ منسوخ اور ناسخ احادیث کو بیان کریں گے بھر اس کے بعد باتی ابحاث کاذکر کریں گے۔

امام ابن شابین اپنی پوری سند کے ساتھ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کرلیا تو آ پ ایک قبر کے پاس آ کربیٹھ گئے لوگ بھی آ پ کے پاس آ کربیٹھ گئے پھر آ پ روتے ہوئے کھڑے ہوئے کھڑے موئے محررت عمر رضی اللہ عنہ جولوگوں میں سب سے زیادہ جرائت والے تھے انہوں نے کہایا رسول اللہ! آ پ پرمیرے ماں باپ فدا ہوں! آ پ کوکس چیز نے رالیا' آ پ نے فرمایا یہ میری والدہ کی قبر ہے' میں نے اپنے رب عزوجل سے اس کی زیارت کا سوال کیا تو مجھے اس کی اجازت نہیں کا سوال کیا تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی پس اپنی والدہ کو یہ دیکھا گیا۔

(النائخ المنسوخ ص٢٨٣ ُ رقم الحديث: ٢٢٢ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٢ هـ)

نیز امام ابن شاہین اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ملیکہ کے دو بیٹے آئے اور
کہا یا رسول اللہ! ہماری والدہ مہمانوں کی ضیافت کرتی تھیں اور وہ زمانہ جاہلیت میں پیدا ہوئی تھیں سو ہماری والدہ کہاں ہیں؟
آپ نے فرمایا تمہماری ماں دوزخ میں ہے وہ دونوں کھڑے ہوگئے اور ان کواس خبر سے بہت رنج ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا پھر فرمایا سنو! میری ماں بھی تم دونوں کی ماں کے ساتھ ہے ایک منافق نے کہا جس طرح ملیکہ کے دونوں سیٹے اپنی ماں سے عذا ہے کو دورنہیں کر سکتے یہ بھی اپنی ماں سے عذا ہے کو دورنہیں کر سکتے ، پھر انصار کے ایک جوان نے کہا یا رسول اللہ! آپ کے والدین کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے ان کے متعلق سوال نہیں کیا تا کہ وہ مجھے ان کے متعلق جواب عطا فرما تا۔ امام ابن شاہین نے کہا یہ صدیث صدیث سابق کے خلاف ہے 'کیونکہ اس میں والدہ کے لیے استعفاد کی اجازت کے سوال کا ذکر ہے اور اس میں ہے کہ میں نے ان کے متعلق سوال نہیں کیا۔

(النائخ والمنسوخ ص ۲۸۴٬ قم الحديث: ۹۳۰ منداحمه جاص ۳۹۹-۳۹۹٬ قم الحديث: ۳۷۸ عالم الكتب منداليز ارجاص ۲۵۱٬ المجم الكبير ج-اص ۸۱-۸٬ قم الحديث: ۱۰۰۱ المتدرك ج٢ص ۳۲۵-۳۲۳٬ قديم٬ قم الحديث: ۳۳۸۵٬ جديد٬ مجمع الزوائدج-اص ۳۲۳)

پھرامام ابن شاہین نے ان دونوں حدیثوں کی نائخ حدیث کواس سند کے ساتھ ذکر کیا ہے:

جلدهشتم

حدثا محرین الحن بن زیاد نا احرین یجیٰ نا ابوعروه محرین یجیٰ الزهری نا عبدالوهاب بن مو**یٰ الزهری از عبدالرهای بن ا** الزنادازهشام بن عروه ازعروه از عائشه رضي الله عنها 'ني صلى الله عليه وسلم مقام فحون پر افسر ده اور غمز ده امر يخ جب تك الله تعالى نے جاہا آپ وہاں تفہرے رہے پھر آپ خوشی خوشی لوئے میں نے کہایا رسول اللہ! آپ مقام جون بر غمزوہ اترے تھے پھر جب تک اللہ نے جاہا آپ وہاں تفہرے پھر آپ خوثی خوثی اوٹے آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب مزوجل سے سوال کیا تو الله تعالى نے ميري مال كوزنده كردياوه مجھ برايمان لائيں كمرالله تعالى في ان برموت طارى كردى-

(الناسخ والمنوخ ص ١٨٥-٢٨، قم الحديث: ١٣٠، مطبوعه وارالكتب المعلميد بيروت ١٣٧٠ه)

اس حدیث کے متن برعلامہ ابن جوزی کے اعتراضات کے جوابات

علامه عبدالرحمٰن بن على بن الجوزي التوفي ٥٩٧ هاس حديث كم تعلق لكمت بين:

بے شک بیصدیث موضوع ہے اور جس تخص نے اس جدیث کوضع کیا ہے وہ بہت کم قہم اور بے علم ہے کیونکہ اگر اس کو علم ہوتا تو وہ جان لیتا کہ جو تخص کفری حالت میں مرگیا اس کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعدایمان نفع نہیں دیتا بلکہ اگروہ موت کے وقت عذاب کود مکھ لے پھر بھی اس کوا یمان تفع نہیں دیتا' اور اس صدیث کور دکرنے کے لیے قرآن مجید کی ہے آ یت کافی ہے: وَمَنْ تَنْ رَبِّهِ دُمِنْكُمْ عَنْ دِنْينِهِ فَيَهُتُ وَهُوكًا فِرُ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن مِن مُن ال فَاُولَيْكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُ وَفِي التُنْيَا وَالْاَخِرَةِ وَالرَّيْكَ كَ عالت مِسرجائة وان لوكول ك (نيك) اعمال ونيا اور آخرت میں ضائع ہوجاتے ہیں اور وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ

دوزخ میں ہمیشہر ہیں گے۔

اَصُعْتُ النَّارِ هُمُ فِيْهَا عُلِدُ وْتَ ٥ (القره: ٢١٧)

(علامہ ابن جوزی کا اس آیت ہے استدلال سیح نہیں ہے کیونکہ والدین کریمین مرتد تھے نہ کافر ان سے کفر اورشرک بالکل ٹابت نہیں وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بعثت ہے پہلے فوت ہو گئے تھے وہ ملت ابراہیم پر تھے۔زیادہ سے زیادہ میہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ اصحاب فترت تھے اور اصحاب فترت غیر معذب ہیں' اس کے بعد علامہ ابن جوزی اس حدیث کے رویر دوسری رلیل لکھتے ہیں:) بیرمدیث اس سیح مدیث کے خلاف ہے جس میں ہے میں نے اینے رب سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کروں تو اللہ تعالی نے مجھے اجازت نہیں دی علامہ قرطبی نے اس کے جواب میں فرمایا ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ استغفار ہے منع کرنے کا واقعہ پہلے کا ہے اور والدین کوزندہ کرنے کا واقعہ بعد کا ہے اور رہا ہے کہ موت کے بعد ایمان لا ناغیر مفید ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے جیسا کہ قرآن مجید میں تصریح ہے کہ کفار کے عذاب میں تخفیف تہیں ہوتی:

یے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ حالت کفر میں مر گئے ان یر الله کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے وہ اس (لعنت) میں ہمیشہ رہیں گے ان سے مذاب میں تخفیف کی جائے (البقره: ۱۶۳ – ۱۲۲) گی اور نهان کومهلت دی جائے گی۔

إِنَّ الَّذِيْنِ كُفُّ وُاوَمَا تُواوَهُمُ كُفَّا زَّاوُلَيْكَ عَلَيْهِمُ لعنة الله والملبكة والناس أجمعين خليابن فيها لَا يُخَفَّفُ عَنْهُ مُ الْعَنَّابُ وَلَا هُمُ يُنْظُرُونَ ٥

اس کے باوجود سیح حدیث میں ہے کہ موت کے بعد ابولہب کے عذاب میں شخفیف کی گئی (صیح ابخاری رقم الحدیث: ۱**۰۱۵** الطبقات الكبريٰج اص ٨٤) اسى طرح ابوطالب كے عذاب ميں بھی تخفيف كى گئ (صحح ابخاری رقم الحدیث:٣٨٨٣ محيم مسلم رقم المحدیث ۲۰۹) سو جس طرح آپ کی خصوصیت کی وجہ سے ابولہب اور ابو طالب کے عذاب میں تخفیف کی گئی ہے اسی طرح آپ

martat.com

تبنار القرار

محصوصیت کی وجہ ہے آپ کے والدین کر پین کوموت کے بعد زندہ کر کے انہیں آپ کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ مشرف کیا حمیا' جب کہ ابولہب اور ابوطالب کی بنسبت آپ کے والدین کر پین کی آپ کے ساتھ قرابت بہت زیادہ ہے۔ اس حدیث کی سند پر علامہ ابن جوزی کے اعتر اضات کے جوابات

اس کے بعد علامہ ابن الجوزی نے اس حدیث کی سند پر بیاعتراض کیے ہیں:

محر بن حسن بن زیاد نقاش تفتیبی ہے اور احمد بن یکی اور محمد بن یکی دونوں مجبول ہیں اور ہمارے شیخ ابوالفضل بن ناصر نے کہا یہ حدیث موضوع ہے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی والدہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام الا بواء میں نوت ہوئیں تھیں اور وہیں پر دفن ہوئی ہیں اور ان کی قبر مقام حجو ن میں نہیں ہے۔

( كتاب الموضوعات ج ام ۲۸۳-۲۸۳ مطبوعه مكتبه سلفيه مدينه منوره و ۱۳۸۸ ه )

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ هه كلصة بين:

میں نے بیفتو کی دیا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وتکم کی والدہ حضرت آمنہ بنت وھب موحدہ تھیں اور وہ ملت ابراہیم خلیل اللہ پر تھیں اور انہوں نے زمانہ جا ہلیت میں بنوں کی عبادت نہیں کی جیسا کہ زید بن عمر و بن نفیل اور ان کی طرح دوسر بوگوں نے زمانہ جا ہلیت میں بنوں کی عبادت نہیں کی تھی اور ان کو زندہ کرنے کے متعلق جو حدیث ہے وہ موضوع نہیں ہے جیسا کہ بعض حیادہ اس میں بنوں کی عبادت نہیں کی تھی اور ان کو زندہ کرنے کے متعلق جو حدیث ہے وہ موضوع نہیں ہے جیسا کہ بعض حیادہ اس میں بنوں کی عبادت نہیں کہ تعلق جو مدیث ہے وہ موضوع نہیں ہے جیسا کہ بعض

محربن حسن بن زیاد نقاش پرابن جوزی کی جرح کا جواب حافظ ذہبی سے

علامة من الدين محمر بن احمر ذهبي متو في ٢٨ ٤ ه لكهة جين:

محمد بن حسن بن محمد بن زیا دُابو بکر نقاش ٔ استاذ القراءاورمفسر ہیں 'وہ ضعیف راوی ہیں' ابوعمر الدانی نے ان کی تحسین کی ہے ۔ نبی رہ کی مصرف کے مصرف کے مصرف کا مصرف

برقانی نے کہاان کی حدیث منکر ہے۔ (میزان الاعتدال ج٢ص١١) رقم: ٢٠١٥ - ٢٨٨ مطبوعه دار الكتب العلميه بيردت ٢١١١ه)

علامہ ذہبی نے محمد بن حسن بن محمد بن زیاد کوضعیف راوی کہا ہے وضاع نہیں کہا اور نہ اس کی روایت کو موضوع کہا ہے
انہوں نے کہاان کی روایت منکر ہے۔ منکر اس حدیث کو کہتے ہیں جو حدیث سیح کے خلاف ہو۔ حدیث سیح میں ہے کہ حضرت
انہوں نے کہاان کی روایت منکر ہے۔ منکر اس حدیث میں ہے کہ ان کی قبر مقام ججو ن میں ہے سو یہ روایت حدیث سیح کے خلاف
ہونے کے وجہ سے منکر قرار پائی اور حدیث منکر ضعیف کی اقسام میں سے ہے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے موضوع نہیں ہے اور ہم بھی سے اور مدیث ضعیف ہے موضوع نہیں ہے اور حدیث ضعیف فضائل اور مناقب میں معتبر ہوتی ہے۔

محرین کی اور احرین کی پرجرح کا جواب حافظ ذہبی اور حافظ عسقلانی سے

علامة من الدين محمد بن احمد ذهبي متوفى ٢٨ ٤ ه لكصة بين:

محمد بن یکی ابوغزیدالمدنی موسی بن وردان سے روایت کرتے ہیں الدار قطنی نے کہا یہ متروک ہیں اور الاز دی نے کہا

ضعیف ہیں۔(میزانالاعتدال ۲۶ ص۳۶۴ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۲ھ) علامہ ذہبی نے یہی لکھا ہے کہ محمد بن کیجیٰ ضعیف راوی ہیں' اور ہم نے بھی ان کی روایت کوضعیف قرار دیا ہے اور فضائل

اور مناقب میں حدیث ضعیف معتبر ہوتی ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی ان کے متعلق یہی کچھ لکھا ہے۔

(لسان الميز ان ج ۵ص ۴۲۰ مطبوعه مئوسسة الاعلمي بيروت و ۱۳۹۰ ه

جلدهشتم

marfat.com

تيبار القرار

علامه ابن جوزی نے لکھا ہے کہ محمد بن یکیٰ اور احمد بن یکیٰ دونوں مجہول ہیں۔ · حافظ ابن جرعسقلانی متوفی ۸۵۲ھان کارد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

رہے محمد بن کی تو وہ مجہول نہیں ہیں بلکہ وہ معروف ہیں ابوسعید بن یوس نے تاریخ معر میں ان کا حمدہ تذکرہ کھا ہے امام دارفطنی نے ان پروضع کی تہت لگائی ہاور وہ ابوغزیہ محمد بن کی الزهری ہیں اپنے مقام پر ان کاذکر آئے گا اور رہے احمد بن کی تو اس سند کے سب سے قریب احمد بن کی بن زکیر ہیں اور وہ معری ہیں۔اور ابن الجوزی نے اپنے مجھے محمد بن تامر سے قریب احمد بن کی بن زکیر ہیں اور وہ معری ہیں۔اور ابن الجوزی نے اپنے محمد بن موضوع ہے۔ کیونکہ حضرت آمنہ کی قبر ابواء میں ہے جیسا کہ مجھے حدیث میں ہوادواس ابوغزیہ نے بہا کہ دہ الحجو و ن میں ہے اور اس ابوغزیہ کی اس حدیث کا حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ایک اور شامد ملا ہے۔

(لمان المير ان جهم ٩٠-٩١ مطبوء مؤسسة الأعلى بيروت • ١٣٩-)

حافظ عسقلانی کی اس عبارت سے واضح ہو گیا علامہ ابن جوزی کامحمہ بن یجیٰ اور احمہ بن یجیٰ کومجھول کہتا صحیح نہیں ہے وہ معروف ہیں اور ابن جوزی اور ان کے استاذمحمہ بن ناصر کا اس حدیث کوموضوع کہنا غلط ہے بیرحدیث ضعیف ہے اور فضائل میں معتبر ہے' نیز حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ امام ابن عساکر نے حضرت عائشہ کی اس حدیث کو اس سند کے ساتھ و ذکر کیا ہے:

الحسين بن على بن محمد بن اسحاق المجلسى وحدثنا ابو طالب عمر بن الربيع الخشاب حدثنا على بن ايوب الكعبى حدثنا محمد بن يحيى الزهرى ابو غزيه حدثنى مالك عن ابى الزناد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة. امام ابن عما كرني المريث كومثر كها بـــ

(لسان الميز ان جهم ٥٠٣٠ مطبوعه مؤسسة الاعلمي بيروت ١٣٩٠ م

حافظ ابن مجرعسقلانی کی اس عبارت ہے واضح ہوگیا کہ بیصدیث صرف امام ابن شامین کی سند ہے مروی نہیں ہے'امام ابن عساکر ابن عساکر کی سند سے بھی مروی ہے اور امام ابن عساکر نے اس حدیث کو منکر کہا ہے اور منکر ضعیف کی اقسام سے ہے اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں اور اس کی سند کا ضعیف ہونا ہمیں مضر نہیں ہے' فضائل اور مناقب میں حدیث ضعیف معتبر ہوتی ہے۔ والد بین کر یمین کوزندہ کرنے اور ان کے ایمان لانے کی حدیث میں حفاظ حدیث کا اختلاف

حافظ جلال الدين سيوطي متو في ٩١١ ه لكھتے ہيں:

marfat.com

المحدث ومثن نے بھی میری موافقت کی ہے انہوں نے اپنی کتاب مورد الصادی فی مولد الهادی میں یہ اشعار لکھے ہیں۔
(ان اشعار کا ارّدو میں خلاصہ یہ ہے:) اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نضل بالائے نضل کی بنا پر آپ کو حیات عطا کی اور
آپ کی والدہ اور آپ کے والد کو آپ پر ایمان لانے کے لیے زندہ کیا 'پس وہ زندہ کیے جانے نے بعد آپ پر اسلام لائے اور
اللہ اس پر قاور ہے ہر چند کہ اس مسکلہ کے اثبات میں صدیث ضعیف ہے۔ (انتظیم والریوس کا مطبوعہ حیر آبادد کن کا ۱۳۱ھ)
اللہ اس پر قاور ندہ کیے جانے سے والدین کر یمین کو زندہ کیے جانے پر استدلال ا

اس سے پہلے امام ابن شاہین کی روایت سے یہ گذر چکا ہے کہ آ پ نے ملیکہ کے دو بیوں سے فرمایا تمہاری ماں میری ماں کے ساتھ دوزخ میں ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ صدیث والدین کریمین کے زندہ کیے جانے اور ان کے ایمان لانے کے خلاف ہے۔ حافظ سیوطی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ آ پ کے والدین کے زندہ کیے جانے اور ان کے ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ ہے نیز اس صدیث میں ہے کہ جب آ پ سے ایک انصاری نے پوچھا کہ آ پ کے والدین کہاں ہیں تو آ پ نے فرمایا: میں نے اپ رب سے ان کے متعلق سوال نہیں کیا تا کہ وہ مجھے ان کے متعلق جواب عطا فرما تا 'اس سے معلوم ہوا کہ آ پ کے زد یک یہ جانز تھا کہ جب آ پ اپ رب سے اپ والدین کی مغفرت کے متعلق سوال کریں گے تو اللہ تعالی آ پ کو یہ جواب عطا فرما نے گا'اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آ پ کے اصحاب کے زدیک آ پ کے والدین کی مغفرت مکن مخفرت کی خصوصیات میں سے تھی جبھی انہوں نے آ پ سے اس کے متعلق سوال کیا تھا۔

امام ابن سعد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عباس سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہایا رسول اللہ! آپ ابوطالب کے متعلق کیا امیدر کھتے ہیں؟ آپ نے فر مایا میں اپنے رب سے ہر خیر کی توقع رکھتا ہوں۔

(الطبقات الكبري جاص • • ١٠ مطبوعه دار الكتب العلمية كنز العمال رقم الحديث: ١٥٨٥)

جب آپ کی ابوطالب کے متعلق بیتو قع تھی حالانکہ اس نے آپ کی نبوت کا زمانہ پایا اور آپ نے اس پراسلام کو پیش کیا اور اس نے اٹکار کردیا تو آپ کے والدین جنہوں نے آپ کے زمانہ نبوت کونہیں پایا ان کے متعلق آپ کا ان کی مغفرت کی دعا کرنا زیادہ متوقع ہے۔ (انتظیم والمۂ ص ۷-۱)

والدین کریمین کوزندہ کیے جانے کی اوراس کے خلاف احادیث میں تطبیق

حافظ سیوطی فرمائتے ہیں کہ والدین کریمین کے ایمان لانے پر مجھے واضح دلیل بیملی ہے کہ حفرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اصحاب الکھف امام مہدی کے مددگار ہوں گئ امام ابن مردویہ نے اپنی تفییر میں کہا ہے کہ اصحاب کہف اپنی موت کے بعد پھر زندہ کیے جا ئیں گے اور اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے ایک عمر لکھ دی ہو پھر ان کی عمر پوری ہونے سے پہلے ان کی روحوں کو قبض کر لیا ہو پھر ان کو وفات کے بعد زندہ کر کے بقیہ زندگی عطافر مائی ہواوروہ اس زندگی میں آپ پر ایمان لے آئے ہوں پھر ان کی زندگی پوری ہونے کے بعد پھر ان پر وفات طاری کردی ہو جیسا کہ اصحاب کہف کے ساتھ ہوا اور دوموتوں کے درمیان جو ان کو حیات عطافر مائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی وجہ سے میں میں ہونے کے ساتھ ہوا اور دوموتوں کے درمیان جو ان کو حیات عطافر مائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی وجہ سے میں میں ہونے کے ساتھ ہوا اور دوموتوں کے درمیان جو ان کو حیات عطافر مائی میہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی وجہ سے میں ہوں ہونہ کی سے میں ہونے کے ساتھ ہوا اور دوموتوں کے درمیان جو ان کو حیات عطافر مائی میان اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی وجہ سے میں ہونے کی سے میں میں ہونے کے ساتھ ہوا اور دوموتوں کے درمیان جو ان کو حیات عطافر مائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی وجہ سے میں ہونے کی میں ہونے کی سے میں اس میں میں ہونے کی سے میں ہونے کی سے میں میں ہونے کی ساتھ ہوا اور دوموتوں کے درمیان جو ان کو حیات عطافر مائی میں نبی انہ کی میں ہونے کی سے میں ہونے کی ہونے کی میں ہونے کی میں ہونے کے میں ہونے کی ہونے کی میں ہونے کی میں ہونے کی ہونے کی میں ہونے کی ہونے کی

حافظ فتح الدین ابن سیدالناس نے اپنی سیرت میں امام ابن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب اور وہ آپ پر اور حضرت آمنہ بنت وهب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین اسلام لائے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور وہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کے جد کریم حضرت عبدالمطلب کے متعلق بھی الی ہی روایت ہے اور بیدامام احمد کی اس روایت کے

جلدهشتم

خلاف ہے کہ آپ نے ایک شخص سے فر مایا تمہاری ماں دوزخ میں ہے بھر جب اس نے بوجھا کہ آپ کے گذر ہے ہوئے ہوں والے کہاں ہیں تو آپ نے فر مایا: کیاتم اس پر رامنی نہیں ہو کہ تمہاری ماں میری ماں کے ساتھ ہو ان روایات میں تھی اس طرح ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کو تدریجا کمالات اور فعنائل عطا کیے جاتے تھے ہوسکتا ہے کہ مسلم آپ کے والدین کو بید تھام عطافر مایا ہو۔ (تاہم سی ہے کہ آپ کے والدین کو زندہ کرکے یہ مقام عطافر مایا ہو۔ (تاہم سی ہے کہ آپ کے والدین کو زندہ کرکے یہ مقام عطافر مایا ہو۔ (تاہم سی ہے کہ آپ کے والدین کو خدم موحدہ ہونے یہ دلیاں

حافظ ابونعیم نے دلائل النبو ۃ میں ام سلمہ بنت رهم کی ماں سے روایت کیا ہے کہ جس بیاری میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی والدہ حضرت آ منہ نے رسول الله کی عمر پانچ سال تھی تو حضرت آ منہ نے رسول الله صلی والدہ حضرت آ منہ نے رسول الله صلی واللہ وسلم کی عمر پانچ سال تھی تو حضرت آ منہ نے رسول الله صلی واللہ وسلم کی طرف د کیوکر چندا شعار کے ان میں ہے بعض یہ ہیں:

من عندذى الجلال والاكرام رب ذوالجلال والاكرام كى جانب سے فالله انهاك عن الاصنام پس الله في بت پرتى سے منع كيا ہے۔ (التعظيم والمرام من ملوعة حيدرآ بادوكن 1874هـ) فانت مبعوث الى الانام آپلوگول كى طرف مبعوث ہونے والے ہيں۔ دين ابيك ابر ابراهام اپنے نيك باپ ابراہيم كے دين پر ہيں

جب حضرت آمند مومنتھیں تو آپ کوان کے لیے استغفار کی اجازت کیوں نہیں ملی اور آپ نے ان کو دوزخی کیوں نہیں ملی ا

حافظ سيوطی فرماتے ہيں اگر بياعتراض کيا جائے کہ حفزت آ منہ کے موحدہ ہونے کا قول کيوکر درست ہوسکتا ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ عليہ کوان کے ليے استغفار کرنے کی اجازت نہيں دی گئ اور آپ نے مليکہ کے دو ہيؤں سے فرمايا ميری مال تمہاری مال کے ساتھ دوز خ ہيں ہے اس کا جواب بيہ ہے کہ آپ کا بيارشاد پہلے کا واقعہ ہے جب آپ کی طرف بيوتی نہيں جا تا وہ کی گئ تھی کہ آپ کے دالدين اهل جنت سے بيل اس کی نظير بيہ ہے کہ آپ نے پہلے تن کے متعلق فرمايا تھا ہی نہيں جا تا وہ مومن تھا يا نہيں (الناخ والمنوخ رقم الحدیث: ۱۳۲۲) آپ نے الناخ والمنوخ رقم الحدیث: ۱۳۳۱) گھر اس کے متعلق فرمایا تھا کو دور خرقی الناخ والمنوخ رقم الحدیث: ۱۳۳۲) آپ نے ان کے متعلق پہلے سوال نہيں کيا تھا اور جا بليت کے لوگوں کے متعلق عام قاعدہ ہے کہ وہ دور فرق اللہ بیلی اللہ بیلی اللہ بیلی سے اور بعد ہیں آپ کو بذر بعدوی ان کے مقتل بیلی اس اعتبار سے آپ کو بذر بعدوی ان کے مقتل اس کے ساتھ دور خ بیلی ہے اور بعد ہیں آپ کو بذر بعدوی ان کے مقتل اس کی نظیر بیہ ہے کہ اس کی نظیر بیہ ہے کہ اس کی فرا لازم نہيں آپ کو اللہ کو نظیر بیہ ہے کہ پہلے جو مسلمان مقروض مرجا تا تھا آپ اس کی نظرت نہیں پڑھتے تھے کیونکہ آپ کے استغفار کا نقاضا بیہ ہے کہ اس کی فی الفور منفرت ہوجائے اور مقروض کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوئی جب تک کہ اس کا قرض ادانہ کردیا جائے آپ اس کی وجہ نفر کے علاوہ دوسرے امور سے اس وجو اس کو جو کس کی استغفار کی اجازت دے دی دی اور ان کو جب تک کہ اس کا قرض ادانہ کردیا جائے آپ کوان کے لیے استغفار کی اجازت دے دی اور ان وقوں ادر سے ای بیان تھا اور بیا سلم کا بہت بڑا اصول ہے نہی اندہ تھا گئی نے دان کوزیدہ کیا تھا جی کہ وہ مقیا میں اور رہے کے بعد المنے کا علم نہیں تھا اور در سے اسلام کا بہت بڑا اصول ہے نہی اندہ تھا گئی نے دان کوزیدہ کیا تھا جی کہ وہ میں اور در سے اسلام کا بہت بڑا اصول ہے نہیں اندہ تھا گئی نے دان کوزیدہ کیا تھا جی کہ وہ قیامت اور در سے اس اور در سے اس اور در سے اس کوزید کی اور در می اس کور کی اس کی اسٹم کی کے استغفار کی اور در می کے استغفار کی اور در کر کے استغفار کی اور کی کور کی اور کور کی کی کور کی ک

حافظ سیوطی فرماتے ہیں میں نے تمام انبیاء علیهم السلام کی امہات پرغور کیا تو وہ سب مومنات ہیں تو ضروری ہوا کہ ممارے نبی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جھی مومنہ ہوں اس کی تفصیل ہے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم ہیں اور وہ نعمی قرآن سے صدیقہ ہیں۔

اورعیسیٰ کی مان صدیقه ہیں۔

وَأُمُّهُ صِرَّايُقَهُ ط. (المائده: 28)

اورحفرت اسحاق عليه السلام كى والده ساره بين ان كابھى قرآن مجيد مين ذكر كن فرشتوں نے ان سے كها:

کیا آپ الله کی قدرت پر تعجب کررہی ہیں! اے اس گھر

ٱتَفْجِينِينَ مِنَ ٱمْرِاللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبُرَكْتُهُ عَلَيْكُمْ

کے لوگو! تم پراللہ کی رحمتیں اور اس کی برکستیں ہوں۔

أَهْلَ أَلْبِيْتِ ط (مود: 2m)

اور حضرت موی اور حضرت هارون کی مال کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے:

اورہم نے مویٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔

وَأُوْحَيْنَا إِلَى أُمِّرِمُوْسَى . (القصص: ٤)

اور حفرت شیث کی مال حفرت حواءام البشر ہیں۔اور احادیث اور اُ ثار میں وارد ہے کہ حفرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ حفرت ہاجر مومنہ تھیں۔ اور حفرت لیعقوب اور ان کی اولاد کی مال مومنہ تھیں اور حفرت داؤ دُ حفرت سلیمان حضرت رُکریا و حفرت بیجی و حفرت شمویل حضرت شمعون حضرت ذوالکفل علیہم البلام کی والدہ مومنہ تھیں اور بعض مفسرین نے تصریح کی ہے کہ حضرت نوح علیہ البلام کی والدہ مومنہ تھیں کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت نوح علیہ البلام نے اپنوالدی و الدین کے لیے وعالی میں اور بعض میں کہا ہے کہ حضرت نوح سے کے حضرت نوح علیہ البلام ہے کہ حضرت نوح سے کے دعارت نوح سے کی نے کوئیں کیا۔

امام حاکم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ دس کے سواتمام انبیاء علیہم السلام بنو اسرائیل سے تھے حضرت نوح ' حضرت هو دُ حضرت صالح ' حضرت لوط ' حضرت شعیب ' حضرت ابراہیم ' حضرت اساعیل ' حضرت اسحاق ' حضرت یعقوب اور حضرت جمد علیہ وعلیہم السلام ' ان سب کے آباء مومن تھے ان میں سے کوئی کا فرنہ تھا ' حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کومبعوث کیا ہیں جس نے ان کے ساتھ کفر کیا اس نے کفر کیا۔

(باریخ دشق الکبیرج ۲۷ ص ۱۲ا'ج ۵۳ ص ۲۳۷'مطبوعه دارا دیاءالتر اث العربی بیروت'۱۳۴۱ه )

پس بنوامرائیل کے تمام انبیاء کی مائیں مومنات ہیں اور حضرت عیسی علیہ السلام کے بعد امتوں میں کسی کومبعوث نہیں کیا اور رہے دس انبیاء تو حضرت اساعیل حضرت اسحاق اور حضرت لیعقوب کی ماں کا ایمان ثابت ہے اور حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کی ماں کے ایمان کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ دونوں نے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کی ہے اب حضرت ہود و حضرت صالح و حضرت اور اور حضرت شعیب کی ماؤں کا ذکر رہ گیا اور ان کے ایمان کا ثبوت کسی نقل یا دلیل کا مختاج ہے اور ظاہر سیسے کہ وہ بھی مومنات ہیں اور جب سب انبیاء علیہم السلام کی مائیس مومنات ہیں تو سید الانبیاء اور افضل الانبیاء کی مال مومنہ سیسے کہ وہ بھی مومنات ہیں اور جب سب انبیاء علیہم السلام کی مائیس مومنات ہیں تو سید الانبیاء اور افضل الانبیاء کی مال مومنہ سیوں نہیں ہوں گی! (التعظیم والمنہ ص۲۲-۲۱) وائر ة المعارف انظامیہ حیدرآباد دکن کا ۱۳۱ھ)

جلدبشتم

marfat.com

## ابولہب کے عذاب میں تخفیف سے حضرت آمنہ کے غیر معذب ہونے براستدلال

حافظ سیوطی نے کہا ہے کہ سیحین میں ثابت ہے کہ مرنے کے بعد ابولہب کوخواب میں دیکھا کمیا تو اس نے کہا میں سیمیارے بعد کوئی خیرنہیں دیکھی سوااس کے کہ تو یہ کوآ زاد کرنے کی وجہ سے جھے اس انگل سے پلایا جاتا ہے۔ ( می ابخار بی کہ الحدیث: ۱۰۱۵ الطبقات الکبریٰ جامل کہ اور تو یہ ابولہب کی باندی تھی ابولہب نے اس کوآ زاد کردیا تھا اور اس نے نی صلی اللہ علیہ والم کودود و پلایا تھا اور اس وجہ سے ابولہب کودوزخ کے عذاب سے تخفیف ملی اور اس کی انگل سے اس کو پلایا کمیا مالا تکہ وہ نی صلی اللہ علیہ دملم سے شدید عداوت رکھتا تھا اور آ ب کواس ہے خت تکلیفیں پنجی میں اور اس کے عذاب سے صرف اس وجہ سے تخفیف کی گئی کہ اس نے تو یہ کوآ زاد کردیا تھا تو تمہار ااس خاتون کے متعلق کیا گمان ہے جنہوں نے تو مہینے آ پ کو پیٹ می رکھا کئی دُنوں تک اپنا دودھ بلایا اور کی سال آ پ کی پرورش کی اور دو آ پ کی ماں تھیں!

(التعظيم والمئة ص ٢٣ مطبوعه وائرة المعارف النظامية وكن عاسات)

ابوین کریمین کے معذب ہونے کی احادیث کے منسوخ ہونے کی نظائر اور اطفال مشرکین کے ایمان سے استدلال

امام ابن عبدالبرنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہانے رسول اللہ حلیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہے مشرکین کی اولا دیے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ اپنے آباء کے ساتھ ہوں گئ پھر میں نے آپ نے اس کے بعد سوال کیا تو آپ نے فرمایا اللہ ہی کوملم ہونے کے بعد آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں

وَلَا تَرْبُ وَاذِمَ لَا يُونَمُ أَخْرَى أَنْخُرَى أَلْفَام:١٦٢)

اٹھائے گا۔

آپ نے فر مایا وہ فطرت (اسلام) پر ہیں اور وہ جنت میں ہیں۔

(الاستذكارج ٨ص١٠٣) رقم الحديث: ٢٠٩٩) مطبوعه مؤسسة الرسالة بيروت السندلابن البي عاصم رقم الحديث: ٢١٣) مجمع الزوائدج ٢٥ص ٢١٥)

اس سے معلوم ہوا كه مشركين كے بچول كے متعلق بہلے آپ نے فر مايا تھاوہ دوزخی ہيں اس كے بعد جب فر مايا كہ كوئى كسى كا بو جينہيں اُٹھائے گا اور وہ جنتی ہيں ۔ تو اس سے وہ بہلی احادیث منسوخ ہوگئيں اس طرح والدین كريمين كے متعلق جو بہلے فر مايا تھاوہ دوزخی ہيں وہ ججة الوداع كے موقع پر انہيں زندہ كرنے اور ان كے ايمان لانے كی حدیث سے منسوخ ہوگئیں۔ فر مايا تھاوہ دوزخی ہيں وہ ججة الوداع كے موقع پر انہيں زندہ كرنے اور ان كے ايمان لانے كی حدیث سے منسوخ ہوگئیں۔ (التعظیم والمنہ ص ٢٥-٢٢) مطبوعہ دائر ۃ المعارف النظامی مطبوعہ حيدر آبادوكن كا ١٥٣هـ)

اطفال مشركين كم تعلق مزيدا حاديث بيربين:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی اولا ڈکا ذکر کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگرتم چاہوتو میں تم کو دوزخ میں ان کی چیخ و پکار سناؤں۔

(منداحمه ج٢ص ٢٠٨) الاستذكار رقم الحديث: ٩٩ ٢٠، مجمع الزوائدج عص ٢١٠)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے مشرکین کی اولا د کے متعلق متو**ال کیا گیا تو** آپ نے فر مایا الله زیادہ جاننے والا ہے۔وہ کیا کرنے والے تھے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ۱۳۸۳ صحح مسلم رقم الحديث: ۲۲۲۰ منن ابودا وُ درقم الحديث: ۱۱ ۲۷٬ سنن النسائي رقم الحديث: • 📭

جلدهشتم

خطرت عائشد منی الله عنها بیان کرتی بین که میں نے عرض کیا یارسول الله! مومنین کی اولا دکہاں ہوگی؟ آپ نے فر مایا وہ این آباء کے ساتھ ہوں گے میں نے عرض کیا یارسول الله! بلاعمل؟ آپ نے فر مایا الله بی زیادہ جانے والا ہے وہ کیا عمل کرنے اللہ عنے اور میں نے عرض کیا یارسول الله! اور مشرکین کی اولا د! فر مایا: الله بی زیادہ جانے والا ہے وہ کیا کرنے والے تھے۔ اللہ عنے اور میں نے عرض کیا یارسول الله! اور مشرکین کی اولا د! فر مایا: الله بی زیادہ جانے والا ہے وہ کیا کرنے والے تھے۔ اللہ عنہ الاوراؤ درتم الحدیث: ۲۵۱۲)

الاسود بن سریع بیان کرتے ہیں آپ سے پوچھا گیایا رسول اللہ! جنت میں کون ہوں گے؟ آپ نے فر مایا نبی جنت میں ہوں گے اور شہید جنت میں ہوں گے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں بیاضا فہ ہے اور جس کوزندہ در گور کیا گیاوہ جنت میں ہوگا۔

(المعجم الكبيرة الحديث: ٣٨ المعجم الصغيرة الحديث: ١٢٧٦٥) مندالبز ارقم الحديث: ٢١٦٨ الاستذكارة الحديث: ١٢٠٩٨) المعتبر الكروائد في ٢٥٠٥) حديث حضرت سمره بن جندب رضى الله عنه نے نبی صلى الله عليه وسلم کے خواب اور اس کی تعبير کے سلسله میں ایک طویل حدیث مدوایت کی ہے اس کے آخر میں ہے وہ طویل شخص جو باغ میں تھا وہ حضرت ابراہیم سے اور ان کے گر د جو بچے سے وہ فطرت مروایت کی ہے اس کے آخر میں ہے وہ طویل الله مشرکین کی اولا دبھی؟ آپ نے فرمایا مشرکین کی اولا دبھی۔

(صیح ابخاری قم الحدیث: ۷۰۴۷ کی صیح مسلم قم الحدیث: ۲۲۷۵ سنن التریزی قم الحدیث: ۲۲۹۵ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۲۲۵۸ اس الکبری للنسائی رقم الحدیث در ۱۵۸ سے اس حدیث میں بول گئے اور وہ احادیث جو اس کے خلاف ہیں وہ اس سے اس حدیث میں موری کے ہیں اور وہ اس حدیث سے منسوخ ہوگئیں۔

ز مانه جاہلیت میں دین ابراہیم پر قائم رہنے والے دوسرے لوگ

حافظ سیوطی متوفی اا ۹ ھے لکھتے ہیں: امام بزار نے اور امام حاکم نے سندکی صحت کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے
ہروایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ورقہ بن نوفل کو برا نہ کہؤ کیونکہ میں نے اس کے لیے ایک جنت یا دو
ہمنتیں دیکھی ہیں۔(مندالبز ارزم الحدیث: ۲۵۱، ۲۷۵، ۲۷۵، المستدرک ۲۳، ۲۵ میں ۱۰، مجمع الزوائد جہ ص ۲۱۲، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۵۱، ۲۷۵، ۱۳۵۰
امام بزار نے حضرت جا بررضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زید بن عمر و بن نفیل
ہمسے متعلق سوال کیا 'آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ! وہ زمانہ جاہلیت میں قبلہ کی طرف منہ کرتا تھا'اور کہتا تھا میرادین ابراہیم کا دین
ہے اور میر اخدا ابراہیم کا خدا ہے اور سجدہ کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اس ایک امت میں حشر کیا جائے گا
ہجومیر سے اور عیسیٰ بن مریم کے درمیان ہے۔

(تاريخ وشق الكبيرج ٢١ص ٣٦٢ ولأل النبوة للبيمقى ج٢ص ١١١ وقم الحديث: ٣٦٤٣ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ وكز العمال رقم

امام ابونعیم نے دلائل المدہ قامیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ قِس بن ساعدہ عکاظ کے بازار میں بن قوم کوخطبہ دے رہے تھے انہوں نے اپنے خطبہ میں مکہ کی طرف اشارہ کرکے کہااس طرف سے تمہارے پاس حق آئے گا'اور بہاوہ لوگ بن غالب کے نسب سے ایک شخص ہوگا جو تمہیں کلمہ اخلاص اور ابدی نجات اور نعتوں کی دعوت دے گا'تم اس کی دعوت بہول کرنا' اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان کی بعثت تک زندہ رہوں گا تو میں ان کی دعوت کو قبول کرنے میں سبقت کرتا۔ امام ابونعیم نے عمرو بن عبسہ سلمی سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ میری قوم باطل پر ہے اور وہ پھروں کی امام ابونعیم نے عمرو بن عبسہ سلمی سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ میری قوم باطل پر ہے اور وہ پھروں کی

marfat.com

الغرار

ومت كرت بيل-

حضرت غالب بن الجرمنى الله عنه بيان كرتے بيل كه ممل نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سامنے قبس كا ذكر كيا ؟ م نے فر مايا الله قبس پر رحم فر مائے (اسم مالكبيرة ١٩٥٨ رقم الحدیث ١٦١٣) نيز آپ نے فر مايا وہ جارے باپ اساميل بمن ايرا ہي کے دين پر تھے۔ بيسب لوگ زمانه جا ہليت ميں دين ابرا ہيم پر تھے اور موحد تھے اور بيسب غير معذب اور جنتی بيں اور جي مؤ الله عليه وسلم کے والدين كريمين بھى اس طرح بيں۔ (انتظيم والمريم ٢٥٥ -٣٣) مطبوعة وائرة المعارف الثلامي حيد آباووكن عاسات) حافظ سيوطى نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے والدين كريمين كا يمان كے اثبات ميں جوسات رسائل كھے جي الن كا

حافظ سیوطی نے رسول اللہ علی اللہ علیہ و م سے واللہ ین ترقیبان سے ایما تلخیص یہاں برختم ہوگئ۔

والدین کریمین کے ایمان کی نفی پر ملاعلی قاری کے دلائل

ملاعلى بن سلطان محمد القارى متوفى ١٠١٠ ه لكهت بين:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی آپ خود مجک روئے اور آپ نے اپنے گرد کے مسلمانوں کو بھی ژلایا 'اور فر مایا میں نے اپنی والدہ کے استغفار کے لیے اپنے رب سے اجازت طلب کی تو مجھے اجازت نہیں دی گئی پھر میں نے بیہ اجازت طلب کی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کروں تو مجھے اس کی اجازت دے دی گئی 'سوتم قبروں کی زیارت کیا کرو' بیموت کو یا دولاتی ہیں۔

(صیح مسلم البنائز: ۱۰۵ زقم الحدیث بلاکرار ۹۷ نفر منن ابوداؤ در قم الحدیث ۳۲۳۳ سنن النسائی رقم الحدیث ۲۰۳۳ منف این البخرار ۹۷ نفر می المحدیث ۳۵۷ منف این البخرار ۹۵ نفر می المحدیث ۳۵۷ منف این البخرار ۹۵ نفر می ۱۵۷۴ منف و آم الحدیث ۱۵۷۳ کنز المعمال رقم الحدیث ۱۵۷۳ منداحد و ۱۵۷۳ منداحد و ۱۵۷۳ منداحد و ۱۵ مندارضی الله عند کرکیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنے والد (رضی الله عند) کی وفات کے بعد اپنی والدہ (حضرت) آمند (رضی الله عنها) کے پاس رہے جب آپ کی عمر چوسال کی ہوئی تو وہ آپ کو اپنے ماموؤں کے پاس بنی عدی بن النجار کے پاس مدید میں لے گئیں۔آپ ان کی زیارت کے لیے گئیں۔ پھر آپ مکه روانہ ہوئیں جب آپ ماموک میں مقام الا ہواء پر پنچیں تو آپ فوت ہوگئیں آپ کی قبرو ہیں پر ہے ایک قول یہ ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مکم کیا تو مقام الا ہواء پر پنچیں تو آپ کی قرار ت کی نجر آپ کی والدہ کی قبر کی زیارت کی نجر آپ کی والدہ کی قبر کی زیارت کی نجر آپ نے کھڑے ہوکر فرمایا میں نے اپنی والدہ کی قبر کی والدہ کی قبر کی کو آپ نے کھڑے ہوکر فرمایا میں نے اپنی والدہ کی قبر کی والدہ کی قبر کی والدہ کی قبر کی دیارت کی کھڑ آپ نے کھڑے ہوکر فرمایا میں نے اپنی والدہ کی قبر کی کی والدہ کی قبر کی تو مقام الا ہواء میں آپ کی قبر کی زیارت کی نجر آپ نے کھڑے ہوکر فرمایا میں نے اپنی والدہ کی قبر کی والدہ کی قبر کی کھر آپ نے کھڑ ہے ہوکر فرمایا میں نے اپنی والدہ کی قبر کی کو کو میں میں آپ کی قبر کی کو کو کی کی کی آپ کی کو کو کھوں کی کو کھوں کی کھر آپ کو کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کے کہ کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کو کو کھوں کو کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کیا تھوں کی کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو

زیارت کی اجازت طلب کی تھی تو مجھے اجازت دے دی ٔ اور میں نے ان کے لیے استغفار کی اجازت طلب **کی تو بیآیت نازل** یہ کن

mariat.com

اور جواحادیث ان کے متعلق وارد بیں ان میں میچے ترین حدیث میچے مسلم کی حدیث ہے 'اورعلا مدابن جمر کا یہ کہنا کہ آپ کے والدین کو زندہ کرنے کی حدیث میچے ہے'اور جن علاء نے اس حدیث کو میچے کہا ہے ان میں امام قرطبی بین 'اور الحافظ محمد بن اصر الدین بین 'سواگر اس حدیث کو میچے مان بھی لیا جائے تو یہ حدیث اس کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ وہ میچے مسلم کی اس حدیث کے معارض ہوسکے علاوہ ازیں حفاظ نے اس حدیث کی سند پر طعن کیا ہے'اور ان کے ایمان لانے کے جواز سے یہ چیز مانع ہے کہ محموت کے بعد ایمان لانا جماعاً غیر مقبول ہے' جبیبا کہ اس پر کتاب اور سنت میں دلائل بین'اور مکلف سے جوایمان مطلوب ہے۔ وہ ایمان غیبی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

اوراگران (کافروں) کودنیا کی طرف لوٹا دیا جائے تو وہ پھر

وَلُوْرُدُ وَالْعَادُو الْمِانْهُواعَنْهُ . (الانعام: ١٨)

دنیا میں وہی کریں گے جس سے ان کومنع کیا گیا تھا۔

بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ آپ کے والدین اهل فترت میں سے تنے (بعنی اس دور کے لوگوں میں سے تنے جس کے لیے کسی نبی کی بعث نبیس تھی اور وہ کسی حکم شری کے مکلف نبیس تھے ) اور اهل فتر ت پرعذاب نبیس ہوتا' سومیح مسلم کی اس حدیث سے ان کا بھی روہوجا تا ہے۔ حافظ سیوطی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی نجات کے متعلق تین رسالے لکھے ہیں اور ان میں جانبین کے وال کا ذکر کیا ہے۔ جو اس مسئلہ کی تفصیل جاننا جا ہتا ہو اس کو ان رسائل کا مطالعہ کرنا جا ہے۔

(مرقات جهم ١١٥٠ مطبوعه مكتبه الداديه ملتان ٠٩١١ه)

ہم کو حافظ سیوطی کے سات رسائل دستیاب ہوئے جن میں رسول الله صلی الله علیہ دسلم کے والدین کریمین کے ایمان پر ولائل دے گئے ہیں سابقہ اوراق میں ہم نے ان کا ترجمہ اور خلاصہ پیش کیا ہے۔ میں میں سیسٹر میں میں میں میں ہوں تا

ملاعلی قاری کے دلائل پرمصنف کا تجرہ

ملاعلی قاری کی نصیحت کے مطابق نہ صرف ہم نے ان رسائل کا مطالعہ کیا بلکہ ان رسائل کا خلاصہ عام قار کین کے لیے بھی پیش کردیا' کیونکہ عام مسلمان تو الگ رہے خواص اور علماء کی دسترس میں بھی بید رسائل نہیں ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے والدين كے ايمان كى نفى پر ملاعلى قارى اور ديگرمفكرين كى قوى ترين دليل صحيح مسلم كى حديث ٥٠ اسم جس ميں مذكور ہے كہ آپ نے اپنى والدہ كے ليے استغفار كى اجازت ما نگى تو آپ كواس كى اجازت نہيں دى گئ اور آپ نے ان كى قبركى زيارت كى اجازت طلب كى تو آپ كواس كى اجازت دى گئى۔

ہم اس کا جواب ذکر کر چکے ہیں کہ استغفار کی اجازت نہ دیے کا واقعہ پہلے کا ہے اور آپ کے والدین کا زندہ کیا جانا اور
ان کا ایمان لا نا بعد کا واقعہ ہے جو جہ الوواع کے موقع کا ہے اور اس وجہ سے امام ابن شاہین اور دیگر ائمہ اور حققین نے اس حدیث کوشیح مسلم کی حدیث کے لیے نائخ قرار دیا ہے ٹانیا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کواپی والدہ کے لیے استغفار سے اس لیے منع فرمایا کہ اگر غیر معصوم کے لیے استغفار کیا جائے تو اس کے متعلق گناہ کا وہم ہوتا ہے تو آپ کو حضرت آ منہ کے لیے استغفار کی اجازت اس لیے نہیں دی گئی کہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ وہ گہاڑھیں اس لیے آپ نے ان کے لیے استغفار کیا اور یہ وجہ نہیں کہ وہ معاذ اللہ مشرکہ تھیں 'کیونکہ نل از بعثت ان کا شرک بالکل ثابت نہیں وہ اصحاب فترت میں سے تھیں بلکہ وہ ملت ابر اہم پر تھیں 'اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تحصیم کی حدیث میں بھی آپ کے ایمان پر دلیل ہے کیونکہ اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ آپ کو حضرت آ منہ کی قبر کی زیارت کی آب کو اجازت نہیں ہے بلکہ ان کی قبر وں کی قبر کی زیارت کی آپ کو اجازت نہیں ہے بلکہ ان کی قبر وں کی قبر کی زیارت کی آپ کو اجازت نہیں ہے بلکہ ان کی قبر وں کی قبر کی زیارت کی آپ کو اجازت نہیں ہے بلکہ ان کی قبر وں ب

جلدتبطتم

marfat.com

سار الترار

 وَلَاتُمَيِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَا تَابَدُ اَوَلَاتُمُمُ عَلَى كَثْرِهِ إِنَّهُمُ كَفَرُوْا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُوْا وَهُمُ فَسِقُوْنَ ٥ (الرّبة: ٨٠)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ حضرت آمندرض اللہ عنہا معاذ اللہ کا فرہ نہیں تھیں ورندان کی قبر پر کھڑے ہونے کی اوران ا قبر کی زیارت کرنے کی اجازت نہ دی جاتی۔

ملاعلی قاری نے بیتو لکھا ہے کہ مسلم کی اس حدیث سے ان لوگوں کا بھی رد ہوجاتا ہے جو کہتے ہیں کہ آپ کی والدہ اہل فتر ت سے تھیں' ہم بوچھتے ہیں کیا حضرت آ منہ اهل فتر ت سے نہیں تھیں! کیا انہوں نے کسی نبی کی بعثت کا زمانہ پایا تھا! اوم جب انہوں نے کسی نبی کی بعثت کا زمانہ نہیں پایا تو ان کومعذب ماننا کیا قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف نہیں ہے:

ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں حتی کہ ہم

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ عَتَّى نَبُعُكَ رَسُولًا ٥

(بی اسرائل:۱۵) رسول جمیح دیں۔

اور علاء امت کااس پراجماع ہے کہ اصحاب فترت غیر مکلّف اور غیر معذب ہیں۔ ملاعلی قاری کے افکار پر ان کے استاذ ابن حجر کمی کا تنصرہ

علامه عبدالعزيز برهاروي لكصة بين

اسانید ضعیفہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد اور آپ کی وفات والدہ کوزندہ کردیا۔ اور وہ دونوں آپ پرایمان لائے 'اور امام رازی کا مختاریہ ہے کہ آپ کے والدین نے ملت ابراہیم پروفات پائی 'اور ان کوزندہ کرنا تا کہ وہ آپ پرایمان لائیں اس لیے تھا کہ ان کو یہ کرامت بھی حاصل ہو'اور مخقق جلال الدین سیوطی نے ان کے ایمان کے اثبات میں چھرسالے لکھے ہیں۔ ملاعلی قاری نے ایک رسالہ میں ان کا کفر ٹابت کیا ہے۔ پھر ان کے استاق علامہ ابن حجر کی نے خواب میں ویکھا کہ ملاعلی قاری حجمت سے گر پڑے اور ان کی ٹاٹک ٹوٹ گئ اور کہا گیا کہ بیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی تو ہین کی مزا ہے' پھر جس طرح انہوں نے خواب ویکھا تھا ویا ہی ہوگیا' جو اس مسلم پر بصیرت حاصل کرنا جا ہے وہ علامہ سیوطی کے رسائل کا مطالعہ کرے۔ (نبراس ۲۵۲۵ شاہ عبدالحق اکیڈی بندیال ۱۳۹۷ھ) ملاعلی قاری پر علامہ آلوسی کا تنہرہ

اَتَذِي يُرِيكَ حِيْنَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّجِيدِينَ ٥ (الشَّراء:٢١٩-٢١٨)

اس کی آیک تفسیر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجیشہ مومنین کی پشتوں میں منتقل ہوتے رہے ہیں اور اس آیت سے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کا بہی نہ ہب ہے اور جمعے اس اللہ علیہ وسلم کے والدین کر بمین کے ایمان پر استدلال کیا گیا ہے اور بہ کثر ت اجلہ احل سنت کا بہی نہ ہب ہے اور جمعے اس شخص کے اور کفر کا خطرہ ہے جو والدین کر بمین کو کا فر کہتا ہے ملاعلی قاری اور ان جیسے لوگوں کی ناک کو خاک میں لتھیڑتے ہوئے سے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ بیآ ہے۔ ایسا و کھنا مراو ہے جو اس کی شان ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ بیآ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے ہے ایسا و کھنا مراو ہے جو اس کی شان کے دیکھنا ہے اس لیے بیرنہ کہا جائے کہ جب آ

تقریمن کی پہتوں میں اپنے وجود خارجی کے ساتھ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیے دیکھنا تھا! اور انہوں نے کہا کہ معدوم کو اللہ عالیٰ کے دیکھنے کی مثال ایسے ہے جیسے ہم خواب میں قیامت وغیرہ کو دیکھیں (میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی کوئی مثال ایسے ہے جیسے ہم خواب میں قیامت وغیرہ کو دیکھنے کا تعلق معدوم کے ساتھ نہیں ہے'اور اللہ مثال نہیں ہے' سعیدی غفرلہ) اور بہ کثرت علماء نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا تعلق معدوم کے ساتھ نہیں ہے'اور اللہ تعالیٰ جوآپ کوسا جدین کی پشتوں میں دیکھ رہا تھا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کاعلم ہے۔

(روح المعاني جز ١٩ص ١٦٤ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٤هـ)

ملاعلی قاری نے لکھا ہے کہ والدین کر بمین کے ایمان پر حافظ سیوطی کے تین رسائل ہیں علامہ عبدالعزیز پر حاروی نے لکھا جہے کہ چھرسائل ہیں لیکن در حقیقت بیسات رسائل ہیں جن کا خلاصہ ہم نے یہاں ذکر کر دیا ہے اس کے خلاصہ میں ہم نے مرر ولائل اور مکرر عبارت کو حذف کر دیا ہے اور دوراز کا رابحاث بھی حذف کر دی ہیں۔

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کی بحث اس تفییر میں تین جگہ پر کی ہے پہلی بار البقرہ:

العمیں سے بحث کی ہے ہیے بحث تبیان القرآن جی اص ۵۳۳ – ۵۳۰ میں ہے اور دوسری بار الانعام: 20 میں ہے بحث کی ہے یہ بحث تبیان القرآن جسم ۵۵۳ – ۵۵۳ میں ہے اور تیسری مرتبہ یہاں (الشراء: ۲۱۹) میں یہ بحث کی ہے۔ اور یہاں پر سب بحث تبیان القرآن جسم ۵۵۳ میں ہے اور تیسری مرتبہ یہاں (الشراء: ۲۱۹) میں یہ بحث کی ہے۔ اور یہاں پر سب سے زیادہ مفصل اور مدل گفتگو کی ہے نبراس کے مشی نے لکھا ہے کہ ملاعلی قاری نے مرنے سے پہلے والدین کریمین کے ایمان کے انکار سے رجوع کرلیا تھا'اس مسئلہ میں جن لوگوں کو بھی لغزش ہوئی ان سب کے متعلق ہم یہی حسن ظن رکھتے ہیں' اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کا غاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین

اب مم ال سورت كي بقيه إيول كي تغيير كي طرف متوجه موت مين:

وہ دلائل اور وجو ہات جن کی بناء پر قرا آن مجید شیطان کا نازل کیا ہوانہیں ہے

الشعراء: ۱۹۲۱ میں اللہ تعالی نے فرمایا: اور بے شک میر (قرآن) رب العالمین کی نازل فرمائی ہوئی کتاب ہے مشرکین کمہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس کتاب کے نزول کو قوروک نہیں سکتے سے تو تو انہوں نے لوگوں کو اس کتاب ہے برگشتہ اور تعظر کرنے کے لیے میہ ہمنا شروع کیا کہ یہ کتاب شیاطین کی نازل کی ہوئی ہے اللہ تعالی نے اس کارد کرتے ہوئے فرمایا: اور اس قرآن) کو شیاطین لے کرنازل نہیں ہوئے 10 اور نہ وہ اس کے لائق ہیں 10 اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں 10 بر شک وہ فرم نہیں کہ برقت کی کوشیاطین لے کرنازل نہیں ہوئے 70 اور نہ وہ اس کے لائق ہیں 10 اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں 10 برخیال اس کے مضامین نے نئے اور دہ شیاطین کی باتوں اور ان کے وصوں ہے بھی واقف شخو وہ واضح طور پر جانتے سے کرقرآن کے مضامین سے سے وہ وہ واضح طور پر جانتے سے کرقرآن کے مضامین سے بھی واقف شخو وہ وہ اض طور پر جانتے سے کرقرآن میں اندوا نوں کا نازل کیا ہوانہیں ہوسکنا 'شیاطین تو شراور برائی کو پھیلاتے ہیں وہ تو ہر غلط اور ناجائز طریقہ سے زبان' پیٹ اور شرطاہ کے تقاضول کو پورا کرنے پر ابھارتے ہیں اور قرآن نیراور نیکی کوفروغ دیتا ہے اور ہرتم کے غلط اور ناجائز کاموں سے باہر بہ عیش کوش کہ عالم دوباروہ نیست اس دنیا کی تعلیم ویتا ہے 'شیطان کہتا کہ اور زندگ ہے جس میں تہیں اس زندگی میں کہوں کہ بوٹے تمام کو اور اس حساب کے نتیج میں تہاری انہی یا ہری ثواب اور نہتوں کی یا عذاب اور مصیبتوں کی وائی گاموں کا حساب دینا ہوگا اور اس حساب کے نتیج میں تہاری آئی یا ہری ثواب اور نہتوں کی یا عذاب اور مصیبتوں کی وائی گاموں کا حساب دینا ہوگا اور اس حساب کے نتیج میں تہاری آئی ہیں کے جس میں تہیں اس زندگی میں کے ہوئی کا مواب کے نتیج میں تہاری انہوں کی تعلیم اور تلقین سے تو قرآن شیاطین کا نازل کیا ہوا کیسے میں ہوگی سومضا مین قرآن اور وہ اور اس حساب کے نتیج میں تہاری انہی سے جونا فرق ہوئی مور کی مواب کے نوب کی اور آپ کی سیرت کی شیاطین کی تعلیم اور تلقین سے تو قرآن شیاطین کا نازل کیا ہوا کیسے میں تھیں ہوگی سے تو قرآن شیاسی کوئی مناسبت ہی نہیں ہوگی میں ہوگی سے تو تیں دور نہیں ہوگی مناسبت ہی نہیں ہوئی میان کیا گور کیا گور کیا گور کوئی کیا کہ کرائی ہوگی مناسبت ہی نہیں کی در تی کی سیرت کی شیاس کے در نہ کی مناسبت ہی نہیں کی کوئی میاس کی در نہیں کی کرنے کی کوئی

marfat.com

ي القرآر

ان پرشیاطین کیے نازل ہو سکتے ہیں آپ کو بی تھم دیا گیا ہے کہ: آپ اللہ کے ساتھ کی اور کی عبادت نہ کریں آگر بہ فرض اللہ کے آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی عذاب یا فتہ لوگوں میں ہے ہوجا ئیں گے 0اور آپ اپ قربی رشتہ داروں کو بھی (اللہ کے عذاب ہے) ڈرایے 0اور جن مسلمانوں نے آپ کی ہیروی کی ہے ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو جمکا کرر کھے 0 پھر بھی اگر وہ آپ کی ناز مانی کریں تو آپ کیے کہ میں تہارے کاموں سے بے زار ہوں 0 اور بہت قالب اور بے حدر مم فرمانے والے پر تو کل کیجے 0 جو آپ کو نماز وں میں آپ کے پہلے والے پر تو کل کیجے 0 جو آپ کو (آپ کی نماز وں میں) تیام کے وقت و کھتا ہے 0 اور بحدہ کرنے والوں میں آپ کے پہلے کو 0 بہت سننے والا بے صدر جانے والا ہے 0 (الشراہ: ۲۲۰-۲۱۳)

سوجس فخص کی پوری زندگی ان احکام پرغمل ہے عبارت ہو جس کی سرت خدا خوتی اور نیک چلنی ہو جواپوں اور بے گانوں کو جرت کے عذاب ہے ڈراتا ہو جوراتوں کواٹھ کرنمازوں عمل قیام کرتا ہواورا ہے اصحاب کو بھی شب زندہ داری اور تہج گذاری کی تلقین کرتا ہواس پرشیاطین کسے تازل ہو سکتے ہیں' ان کی شیطانی کاموں کے ساتھ کیا مشابہت اور کیا مناسبت ہے پھر تایا کہ شیطان کس فتم کے لوگوں پر نازل ہوتے ہیں فر مایا: کیا جم تہمیں ان کی خبردوں جن پرشیاطین نازل ہوتے ہیں 0 وہ تی سائی با خمل پہنچاتے ہیں اور ان جس سے اکثر جموئے ہیں 0 وہ ہم شہت باند ھنے والے گناہ گار پرنازل ہوتے ہیں 0 وہ تی سائی با خمل پہنچاتے ہیں اور ان جس سے اکثر جموئے ہیں 0 اور سرکا ور کی پیروی گراہ لوگ کرتے ہیں 0 کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہروادی جس بھٹکتے پھرتے ہیں 0 (انشراہ ۱۳۳-۲۳۳) ان آبیوں بینازل ہوتے ہیں 0 کیا آپ نے نہیکا راور بدکارلوگوں پرنازل ہوتے ہیں وہ پاک طینت اور پاک وائن ان تیوں میں بینایا ہے کہ شیاطین کس قسم کے بدکار' گنہگار اور بدکارلوگوں پرنازل ہوتے ہیں وہ پاک طینت اور پاک وائن ان کیا ہوئے ہیں اور نہر آبی ہو تی سائل اور غلط ہے کہ اس نازل ہوسکتے ہیں اور نہر آبی تربی ایکس ان میں خوالے کہ اس نازل ہو سے ہیں اور نہر آبی تو شیاطین آبی جید کے مضامین شیاطین کا موضوع ہیں' کفار مکہ کا بیکہنا ہم اعتبار سے باطل اور غلط ہے کہ اس فرآبی جدید کوشیاطین نے نازل کیا ہوا ہے۔

ان آیوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نشانیاں بیان کی ہیں جن پر شیطان اُٹر تے ہیں' کہ وہ تہمت باند منے والے گئرگار ہیں' وہ سی بنچاتے ہیں اور جھوٹے ہیں' اور شاعر ور اولی میں مسلکتے پھر تے ہیں' اور شاعر اور شاعر ہروادی میں بھلکتے پھر تے ہیں' اب ہم ان اوصاف کے معانی اور ان کے متعلق احادیث پیش کریں گے فنقول و باللہ التوفیق! افّاک اور اُنیم کے معنی ا

ہروہ چیز جس کا منہاس کی اصل جانب ہے پھیر دیا گیا ہواس کوا فک کہتے ہیں' جھوٹ اور بہتان ہیں بھی کسی چیز کواس کی اصل صورت سے پھیر دیا جاتا ہے اس لئے اس کوا فک کہتے ہیں' وہ ہوا ئیں جو مخالف جانب اورالٹی چل رہی ہوں ان کومؤ تھکہ کہتے ہیں۔

قرآن مجيد ميں ہے:

وَالْمُوْتَقِكَةَ آهُوي ٥ (النم ٥٣٠)

اور ( قوم لوط کی ) اوندھے منہ گری ہوئی بستیوں کو اضا کم

فرعون اوراس سے پہلے لوگ اور جن کی بستیاں الثا دی م

تھیں انہوں نے بھی خطائیں کیں۔

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلُهُ وَ الْمُؤْتَقِلَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ٥(الحاتِه: ٩)

martat.com

اورااقا ک مبالغه کا صیغہ ہے جو شخص بہت زیادہ بہتان تر اشتا ہواور جھوٹ بولتا ہواس کواافا ک کہتے ہیں۔ (المفردات جاص۲۴ مطبوعہ مکتبہ زار مصطفیٰ الباز مکہ کرمۂ ۱۳۱۸ھ)

اثم ان افعال کو کہتے ہیں جوثواب سے مانع ہوں' جوافعال گنا و کبیرہ ہوں ان کوبھی اثم کہا جاتا ہے۔اثم کا مقابل پر ہے' (نیکی) حدیث میں ہے البروہ کام ہے جس پر دل مطمئن ہو'اورالاثم وہ کام ہے جوتمہارے دل میں خلش اور کھٹک پیدا کرے۔ (منداحدج ۴۲۷ –۲۲۷ سنن الداری قم الحدیث: ۲۵۳۳) اثم کا لفظ عدوان سے زیادہ عام ہے۔

المغردات ج اص ١٢-١١ مطبوعه مكتبه نز ارمصطفیٰ مکه کرمهٔ ١٣١٨ه )

## کا ہن کامعنیٰ کا ہن کے متعلق احادیث اور ان کی تشریح

قادہ نے کہااس آیت میں افاک اثیم سے مراد کا بن ہیں۔

علامه ابن اشرالجزري التوفى ٢٠١ ها بن كامعنى بيان كرتے موئے لكھتے إلى:

کائن اس مخف کو کہتے ہیں جوز مانہ متنقبل میں ہونے والے واقعات کی خبر دیتا ہے اور معرفت اسرار کا مدی ہوتا ہے 'شق
اور سطیح نام کے عرب میں کائن سے 'بعض کا ہنوں کا پہ گمان ہوتا ہے کہ ان کے تالع جنات ہوتے ہیں 'جوان کوغیب کی خبریں
آ کر بتاتے ہیں 'اور بعض کا ہنوں کا بیزعم ہوتا ہے کہ جو شخص ان سے سوال کرتا ہے وہ اس کے فعل یا اس کے حال سے اس کے
متعلق ہونے والے مستقبل کے امور کو جان لیتے ہیں 'ان کوعر اف کہتے ہیں ان کا بید عویٰ ہوتا ہے کہ وہ کسی چوری ہوجانے والی
جیزیا کسی گمشدہ چیز کو جان لیتے ہیں۔ حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو شخص کسی کا ہن کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی یا جس شخص نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں جماع کیا' یا جس شخص نے اپنی بیوی سے اس کی سرین میں جماع (عمل معکوس) کیا وہ اس دین سے بری ہوگیا جو (سیدنا) محمصلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔

(سنن ابودا وُدرقم الحديث: ٣٩٠٣ سنن التريذي رقم الحديث: ١٣٥ سنن ابن ملجدرتم الحديث: ١٣٩)

بیرحدیث کا بمن عراف اور نجومی سب کوشامل ہے۔(النہایہ جسم ۱۸۱ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیردت ۱۳۱۸ھ) حضرت ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئے کی قیمت 'فاحشہ کی اجرت

اور کا ہن کی مٹھائی سے منع فرمایا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۲۳۷ مسیح مسلم رقم الحدیث: ۵۶۷ منن البودا وُ درقم الحدیث: ۳۳۲۸ منن التر مذی رقم الحدیث: ۲۲۸ منن النسائی رقم الحدیث: ۴۲۲۷ منن ابن باچه رقم الحدیث: ۴۱۵۹)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کا ہنوں کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: یہ کوئی چیز نہیں ہے لوگوں نے کہایا رسول اللہ! وہ بعض اوقات ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں اور وہ سے تکلتی ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچی بات وہ ہے جوان کے پاس جن پہنچا تا ہے جن ان کے کان میں وہ بات ڈال دیتا ہے جس کے ساتھ وہ کئی جھوٹ ملا دیتے ہیں۔

. (صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۱۲ ۵۵ منداحمر رقم الحدیث: ۷۷۰ ۴۵ عالم الکتب صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۱۳۲)

کا ہنوں کی اقسام

امام مازری نے بیکہا ہے کہ کا بمن وہ لوگ ہیں جن کے متعلق مشرکین بیزعم رکھتے تھے کہ بیرہ الوگ ہیں جن کے دلوں میں

جلدجشتم

marfat.com

کوئی چیز ڈالی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ غیب کو جان لیتے ہیں اور جو تضم علم خیب کا دعویٰ کرے اس کو شارع طیر السلام کاذب قرار دیا ہے اور اس کی تصدیق ہے خرمایا ہے۔

قاضى عياض بن موى ماكلى متوفى ١٥٨٨ ه كلية بين كابنون كى جارفتمين بين:

(۱) کائن کے پاس کوئی نیک انسان ہو جو جن کا دوست ہواور وہ جن اس کو بتائے کہ اس نے آسان سے کون ی خرچ اکر سی ایک کے اس کے اس کے کوئی جرج اکر سی کے اور بیشم اس وقت سے باطل ہوگئ جب سے اللہ تعالی نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث فر مایا ہے قرآن مجید کا سیمن ہے جنات نے کہا:

وَاَتَاكَمُسْنَاالسَّمَاءُ ذَوَجَى نَهَا مُلِنَتُ حَرَسَاشَدِينَا وَشُهُبًا ٥ُوَاتَا كُنَاتُقُعُهُ مِنْهَا مَتَاعِدَ السَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعِ الْانَ يَجِلُ لَهُ شَهَا بَارْصَدًا ٥ (الجن ٩٠٨)

ادرہم نے آسان کوچھوکر دیکھا تو اسے شدید کافظوں اور
سخت شعلوں سے بھرا ہوا پایا ۱ اورہم اس سے پہلے با تھی سننے کے
لیے آسان پر مختلف جگہوں پر بیٹے جایا کرتے تئے ہی اب جو بھی
چیکے سننا چاہتا ہے تو وہ ایک شعلہ اپنے تعاقب میں پاتا ہے۔
اور (ہم نے آسان کو) ہر سرکش شیطان سے محفوظ کر دیا
ہے ٥ وہ عالم بالا کی باتوں کوکان لگا کرنہیں سن سکتے ان کو ہر جانب
سے مارا جاتا ہے ٥ دور ہمگانے کے لیے اور ان کے لیے دائی
عذاب ہے ٥ گر جو ایک آدھ بات اچک لے تو نورا اس کے
قذاب ہے ٥ گر جو ایک آدھ بات اچک لے تو نورا اس کے
تعاقب میں د ہکتا ہوا شعلہ چل پڑتا ہے۔

وَحِفُظَامِّنُ كُلِّ شَيْطْنٍ مَّادِدٍ ﴿ لاَيَسَّمُعُونَ إِلَى الْمَلِاللَّاكُ وَيُفَلَّا فُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۚ كَدُحُورًا وَلَهُمُ الْمَلِاللَّاكُ وَامِثُ فَوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۚ كَانَبُعَهُ شِهَا بُ عَنَا الْمُنْفَةَ فَا تَبُعَهُ شِهَا بُ عَنَا الْمُنْفَةَ فَا تَبُعَهُ فِي الْمَاكُ وَلَا مَنْ خَطِفَ الْمُنْفَةَ فَا تَبُعَهُ فِي مِهَا بُ عَنَا اللّهُ فَا مَنْ عَلَا اللّهُ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

- (۲) جنات زمین کے اطراف میں گھوم پھر کر قریب اور بعید کے حالات کا مشاہدہ کرکے اپنے دوستوں کو اس کی خبریں پہنچا دیتے ہیں۔
- (۳) وہ تخمین اور اندازوں سے اور انکل پچو سے غیب کی خبریں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں میں الیک قوت درا کہ رکھتا ہے جس سے وہ مستقبل کے امور کے متعلق قیاس اور انداز ہے سے باتیں بتاتے ہیں جو بھی اتفاقاً پچ نگلتی ہیں اور اکثر حجموث ہوتی ہیں۔
- (۳) کائن گی ایک شم عراف ہے 'یہ وہ شخص ہے جوعلامات' اسباب اور مقد مات سے ان کے نتائج اور مسببات پر استدلال کر کے آئندہ کی باتیں بتاتا ہے اور امور مستقبلہ کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے 'یہ لوگ ستاروں اور دیگر اسباب سے استفادہ کرتے بین علامہ هروی نے کہا عراف نجومی کو کہتے ہیں جوغیب جانے کا دعویٰ کرتا ہے ' حالا نکہ غیب کاعلم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ نجو میوں سے سوال کرنے کی مما نعت

نافع بعض از واج مطہرات ہے روایت کرتے ہیں کہ جو مخص کسی عراف کے پاس جا کراس ہے کسی چیز کے متعلق سوال کر رہاں ہے کہ چیز کے متعلق سوال کر ہے اس کی چالیس روز کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۳۰)

جہاں تک نمازوں کے قبول نہ ہونے کا تعلق ہے تو اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ نیکیاں صرف کفر سے باطل ہوتی ہیں اور یہاں نمازیں قبول نہ ہونے سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی ان نمازوں سے راضی نہیں ہوتا اور ان کا اجر زیادہ نہیں کرتا 'ور نہ اس سے فرضیت ساقط ہوجاتی ہے اور اس کے ذمہ نمازیں نہیں رہتیں۔ باقی یہ کہ اس حدیث میں ہے کہ اس کی چالیس روز کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں تو اس طرح اور بھی احادیث ہیں 'حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ جس نے شراب بی اس ا

martat.com

الم المحرور کی نماز سے قبول نہیں ہوتیں (سنن التر ذی رقم الحدیث: ۱۸۹۲) حضر سے انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ موتیس کم کرنے ہا فض تراشے؛ بغل کے بال نوچنے اور زیر ناف بال صاف کرنے ہیں ہمارے لئے چالیس روز کی حدمقرر کی گئے ہے کہ منلم رقم الحدیث: ۲۵۸ سنن البوداؤور قم الحدیث: ۲۰۰۰ سنن التر ذی رقم الحدیث: ۲۵۸ سنن التر ان البحد رقم الحدیث: ۲۵۸ سنن التر ان البحد رقم الحدیث: ۲۹۵ منس الترائی تم باللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم بیل سے ہمخص (نطفہ کی صورت میں) چالیس دن اپنی الحدیث میں سے ہمخص (نطفہ کی صورت میں) چالیس دن اپنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم بیل سے ہمخص (نطفہ کی صورت میں) چالیس دن اپنی اللہ بین میں ہوئے کی وہ علقہ (ہما ہوا خون) بن جاتا ہے پھر چالیس روز بعد وہ مضغہ (گوشت کا کلاا) بن جاتا ہے پھر چالیس روز بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ (سیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۲۸۴ سیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۴۳ سنن ابوداؤدر آم الحدیث: ۲۲۴۳ سنی ابوداؤدر آم الحدیث سام تا ہوا کہ ایک حال سے دوسر سے حال کی طرف منتقل ہوئے میں چالیس روز کی کوئی خصوصیت ہے۔ (اکمال المعلم بنوائد مسلم ج سے مصلوم ہوا کہ ایک حال سے دوسر سے حال کی طرف منتقل ہوئے میں چالیس روز کی کوئی خصوصیت ہے۔ (اکمال المعلم بنوائد مسلم ج سے ۱۵۲۵ دارالوفا بیروٹ ۱۳۱۹ھ) کی طرف منتقل ہوئے ہیں چالیس روز کی کوئی خصوصیت ہے۔ (اکمال المعلم بنوائد مسلم ج سے ۱۵۲۵ دارالوفا بیروٹ ۱۳۱۹ھ) کی طرف منتقل ہوئے میں چالیس روز کی کوئی خصوصیت ہے۔ (اکمال المعلم بنوائد مسلم ج سے ۱۵۲۵ دارالوفا بیروٹ ۱۳۱۹ھ)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک انصاری نو جوان نے جھے بتایا کہ ایک رات ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ پھینکا گیا جس سے روشی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب نے کہااس کی حقیقت کو اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانے تو تم اس کو زمانہ جاہلیت میں کیا کہتے تھے؟ آپ کے اصحاب نے کہااس کی حقیقت کو اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانے تو ہیں۔ہم یہ کہتے تھے کہ آجی رات کوئی بڑا آدی پیدا ہوا ہے یا آجی رات کوئی بڑا آدی مر گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ان ستاروں کو کسی کی موت کی وجہ سے پھینکا جاتا ہے نہ کہا تا ہوں کی موت کی وجہ سے پھینکا جاتا ہے نہ کہا تا والے سجان اللہ کہتے ہیں 'جر اللہ تعالیٰ کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں اور ان کے قریب کے آسمان والے سجان اللہ کہتے ہیں 'کھر اعلیٰ عرش جان اللہ کہتے ہیں 'کھر اعظمٰ عرش کے قریب کے آسمان والے فریقے حاملین عرش سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فیصلہ کیا تو وہ ان کو اس کی خبر دیتے ہیں 'کھر بعض آسان والے ورسرے بعض کو اس کی خبر دیتے ہیں 'کھر بعض آسان و دیا تھی ہوں جہاں گئے جہاں کی خبر دیتے ہیں 'کھر جوخبر ایجنہ وہی ہو وہ برت ہے لیکن جنات اس میں کچھالٹ بلیٹ کر دیتے ہیں اور اپنی طرف ورستوں تک پہنچا دیتے ہیں اور اپنی طرف سے پچھ ملاد ہے ہیں۔ (صحح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۲۳ سن الرمزی للنا ان رقم الحدیث اللہ ان رقم الحدیث اللہ ان رقب کی اللہ ان رقب کی اللہ ان رقب کھوالٹ بلیٹ کر دیتے ہیں اور اپنی طرف سے پچھ ملاد ہے ہیں۔ (صحح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۲۳ سن التر مذی رقم الحدیث (۲۲۲۳ سن الکبری لللہ ان رقب کو اللہ کو اللہ کے دور السالکہ کو اللہ ان روانہ کے سولے اللہ کی خبر و سے جو سے اللہ کو اللہ کا ستان دیا تک اس کو دور سے جو سے اس کو دور سے جو سے میں اور اپنی طرف کو دیتے ہیں اور اپنی طرف کر دیتے ہیں۔ (صحح مسلم رقم الحدیث ۲۲۰۰۳ سن اللہ کی خبر کو کے میں اور اپنی طرف کر دیتے ہیں۔ (سکو مسلم رقم الحدیث کے میں کو دور کر سے کر دیتے ہیں اور اپنی طرف کر دیتے ہیں۔ (سکو مسلم رقم کی کر میں کو دور کر سے کر دیتے ہیں کو دور کر سے کر دیتے ہیں کو دور کر کر دیتے ہیں۔ اس کو دور کر سے کر دیتے ہیں کو دور کر کر دیتے ہیں

قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متو فی ۵۴۸ هؤاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

حاملین عرش اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب کواور مستفتل میں ہونے والے امور کوسب سے پہلے ان پر منکشف فرما تا ہے پھران کے واسطے سے باقی آسانوں کے فرشتوں کو درجہ ببددرجہ مطلع فرما تا ہے۔

ا مام مازری نے کہار ہاعلم نجوم تو بہ کثرت فلاسفہ نے یہ کہا ہے کہ ہر فلک اپنے ماتحت افلاک میں تا ثیر کرتا ہے حتیٰ کہ آسان دنیا تمام حیوانات میں' معدنیات میں اور نباتات میں تا ثیر کرتا ہے اور اس تا ثیر میں اللّٰدعز وجل کا کوئی دخل نہیں ہے اور بیقول میں در پیشند میں معدنیات میں اور نباتات میں تا ثیر کرتا ہے اور اس تا ثیر میں اللّٰدعز وجل کا کوئی دخل نہیں ہے اور بیقول

اسلام سے خروج ہے۔

اورجس نے بیکہا کہ ہر چیز میں فاعل اور موثر صرف اللہ تعالیٰ ہے اور بعض چیز وں میں اللہ تعالیٰ نے الیی طبعی قوتیں رکھی ہیں جوتا شیرکرتی ہیں جیسے آگ میں جلانے کی تا ثیرر کھی ہے اور سورج کی حرارت میں نباتات کوتیار کرنے کی تا ثیرر کھی ہے اس طرح بعض دواؤں میں بعض بیاریوں سے شفاء کی تا ثیرر کھی ہے اور زہر میں ہلاکت کی تا ثیرر کھی ہے۔ اسی طرح بعض ستاروں کی جب کی برج میں اتصال یا انفصال ہوتا ہے تو اس سے بعض تا ثیرات صادر ہوتی ہیں تو اس سے بیکہا جائے گا بیستاروں کی

جلدهشتم

marfat.com

تا ثیر ہیں ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ یہ چیز بعض امور مستقبلہ کے لیے علامات ہیں جیسے گمرے اور محملے بادلوں کا بارش کی علامت ہے۔ستاروں کی تا جیرکی نغی کے متعلق مجمی احادیث وارد ہیں۔

(اكمال المعلم بغوا كدمسلم ج عص ١٦٢-٥٩ الملخصة مطبوص دارالوقاء بيروت ١٣٦٩ على

قاضی عیاض مالکی نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے۔ ستاروں کی تا ثیر کی نفی کے متعلق احادیث اور ان کی تشریح

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ بھی صبح کی تماز پڑھائی اور آسان پر رات کی بارش کے آٹار تھے جب آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا: کیا تم جانے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا: صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے آپ نے فرمایا: اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: میرے بندوں نے صبح کی بعض مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور بعض کفرکرنے والے تھے جنہوں نے یہا کہ اللہ کے فعل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے وہ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور ستاروں کا کفرکرنے والے تھے اور جنہوں نے کہا فلاں '

(صيح ابخارى رقم الحديث: ٨٣٦ صحح مسلم رقم الحديث: ١٤ سنن ابودا وُورقم الحديث: ٢-٣٩٠ سنن التسائي رقم الحديث: ١٥٢٥)

قاضى عياض بن موى مالكى متوفى ١٨٥٥ ه لكهت بي:

بیاحادیث تغلیظ پرمحمول بین کیونکہ عرب بیگان کرتے تھے کہ بارش ستاروں کی تا ثیر سے ہوتی ہے اوراس کواللہ تعالیٰ کا فعل نہیں گردانتے تھے کیکن جوشخص بارش نازل کرنے کواللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر ہے اور ستاروں کوعلامات قرار و بے جیسے دات اور دن اوقات کی علامات بیں تو اس میں گنجائش ہے جیسے حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہمیں اللہ نے پانی پلایا ہے اور ستاروں نے پانی نہیں پلایا 'اور جوشخص ستاروں کوموٹر مانے وہ کا فر ہے۔ (اکمال المعلم بنوائد مسلم جام ۱۳۳۱ مطبوعہ دارالوفاء بیروت ۱۳۱۹ھ) علامہ ابوالحیان اندلی' علامہ خفا جی اور علامہ آلوی نے بھی اسی طرح کھا ہے۔

(البحرالحيط ح ١٠ص٩٠ عنلية القاضى ج٥ص٨ روح المعانى جز ١٥ص ٢٣٩)

علامبه یکی بن شرف نواوی متوفی ۲۷۲ ه لکھتے ہیں:

جس شخص نے بارش کو نازل کرنے میں ستاروں کو موثر حقیقی جانا اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے اور جس شخص کا پیاعقاد ہے کہ بارش اللّہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت ہے ہوئی ہے اور ستارے بارش نازل ہونے کی علامت اور اس کا وقت ہیں اور اس کو وہ سبب عادی جانتا ہو جسیا کہ وہ یوں کیے کہ فلاں وقت ہم پر بارش نازل ہوئی ہے تو یہ کفر نہیں ہے تا ہم یہ کروہ تنزیمی ہے کیونکہ اس قتم کا کلام کا فراور دہریے کرتے ہیں اور بیز مانہ جاہلیت کے اقوال کے مشابہ ہے۔

(صیح مسلم بشرح النوادی جام ۱۸۹ مطبوعه مکتبه نز ارمصطفیٰ کمه کرمهٔ ۱۳۱۷ه)

ربیع نے کہااللہ کی قتم! اللہ نے کسی ستارے میں کسی کی زندگی رکھی ہے نہ کسی کی موت اور نہ کسی کارز ق نجومی اللہ پر جھوٹ اور بہتان با ندھتے ہیں اور ستاروں کوعلت قرار دیتے ہیں۔ (مگلو ۃ المصابح رقم الحدیث:۳۱۰۳)

حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا جوشخص کا ہن (نجومی) کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی یا جس شخص نے حائضہ عورت کے ساتھ مباشرت کی یا جس شخص نے اپنی عورت کی پیچیلی طرف مباشرت کی وہ اس دین سے بری ہو گیا جو (سیدنا) محمصلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔

marfat.com

(سنن ابودا وُدرقم الحديث: ٣٠ ١٣٩٠ سنن التريذي رقم الحديث: ١٣٥ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٣٩)

## للم نجوم كالغوى معني

ان احادیث میں چونکہ ستاروں کی تا ثیر کا ذکر آ گیا ہے اس لئے ہم یہاں علم نجوم ادر علم جفر کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور ان کا شرعی تھم بیان کرنا جا ہتے ہیں' علم نجوم کا لغوی معنی ہے ہے:

سیاروں کی تا نیرات یعنی سعادت ونحوست اور واقعات آئندہ کی حسب گردش پیش گوئی یا معاملاتِ تقذیر اور اچھے برے

موسم کی خبر دینے کاعلم \_ ( اُر دولغت ج ۱۳ ص ۱۹۵ ار دولغت بورڈ کرا چی جون ۱۹۹۱ء ) مار

علم نجوم کے اصول اور مبادی

علم نجوم کی بنیاداس اصول پر ہے کہ عالم تحت القمر یا ارسطاطالیسی' عالم المکون و الفساد '' میں بقتی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ان سب کا اجرام ماوی کے مخصوص طبائع اور حرکات سے قریبی تعلق ہے۔ انسان' جو عالم اصغر ہونے کی حیثیت سے پورے عالم اکبر کے ساتھ گہراتعلق رکھتا ہے' بالخصوص ستاروں کی تاثیرات کے تابع ہے' اس میں خواہ ہم بطلمیوں کی پیروی میں واضح طور پر اس عملی نظریے کوشلیم کریں کہ اجرام فلکی سے نگل ہوئی شعاعوں سے ایسی تو تیں یا اثر ات خارج ہوتے ہیں جو معمول واضح طور پر اس عملی نظریے کوشلیم کریں کہ اجرام فلکی سے نگل ہوئی شعاعوں سے ایسی تو تیں یا اثر ات خارج ہوتے ہیں جو معمول (قابل) کی طبیعت کو مطابق بنا دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں یا رائخ العقیدہ مسلمانوں کا ہم خیال ہونے کی خرض سے اجرام ساوی کو آئندہ ہونے والے واقعات کا اصل فاعل نہ مانتے ہوئے محض ان واقعات کی نشانیاں (دلائل) تصور کریں۔ستاروں کا اثر ان کی انفرادی نوعیت پر نیز زمین یا دوسرے ستاروں کے لحاظ سے ان کے مقام پر مخصر ہے' الہٰ ذاعالم کون وفتات کی واقعات اور انسانی زندگی کے نشیب وفراز ہمیشہ لا تعداد اور نہایت متنوع بلکہ متناقض ساوی اثر ات کے ماجنے ماہیں رکھ کر دیکھنا اور ان کو آئن اور ان کو آئن اور ان کو آئن اور ان کو آئن اور کی کے میں رکھ کر دیکھنا مورے کے ساتھ نظر میں رکھ کر دیکھنا میں معرف کو ان خطاب کا م ہے۔

آخر میں جغرافیا کی عضر کوہمی نظر انداز نہ کرنا جا ہیں۔ چونکہ روئے زمین کی ہراقلیم ایک خاص برج اور ایک خاص سیارے کی تا خیر کے تابع ہے'لہٰذامختلف ملکوں کے افراد کے لیے افلاک کی حالت سے ایک ہی جیسی پیش گوئی نہیں کی جاسکتی۔

کی تا ٹیر کے تالیح ہے الہذا مختلف مللوں کے افراد کے لیے افلاک ہی حالت سے ایک ہی ہیں ہوں ہیں کی جا کی۔

نجوی کا یہ ' ساز وسامان ' ایک خاص وضع قطع کا ہے۔ اس کا استعال بھی اس سے پچھ کم پیچید ہنیں۔ مسلمان جمین کا فن تین برے نظاموں میں محدود قرار دیا جا سکتا ہے: (۱) نظام مسائل (استفسارات یا سوالات) جس کی غرض وغایت ایسے سوالوں کا جواب دینا ہے جوروز مرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات کے متعلق ہوں' یعنی جب سائل کی غیر حاضر شخص کے متعلق پو چھا چاہے ' یا اسے کی چور کا سراغ لگانا مقصود ہو' یا کسی کھوئی ہوئی چیز کا پانا مطلوب ہو۔ یہ نجوم کا سب سے زیادہ متعلق اس اور عام شعبہ ہے (۲) نظام اختیارات (Electiones) مینی کسی نہ کی کام کے سرانجام دینے کا بعد وقت اس وقت کے تعین کے لیے یہ معلوم کیا جا تا ہے کہ چانداس وقت کس برج میں ہے۔ جواحکا می ہندی طریقوں کو ترقیح دیتے ہیں وہ اوقت کے تعین کے بیادہ برجوں کے بچاند کی مطلوم کیا جا تا ہے کہ چانداس وقت کس برج میں ہے۔ جواحکا می ہندی طریقوں کو ترقیح دیتے ہیں وہ بارہ برجوں کے بچاند کی اصطلاح میں جس نظام کی بنیاد تحاویل اسنین (Revolutiones Annorum) پر ہے بیادہ برجوں کے بیاد کی وقت کرہ سول کی بیادتی واردہ پر دوئ کا خوری سالوں یا ان کے حصوں پر جو کی فرد کی پیدائش یا کسی کومت نی جمید کے لیے میں برک تاسیس وغیرہ سے خوروں کے بیدائش کے دوقت کر ہی سالوں یا گذر ہے ہوئے سے جو سیسے شروع کر کے اب تک گذر ہے جو اور وہ بید کہ ٹھیک بیدائش کے دوقت کر ہی سادی کی خاص صورتحال اٹل طور پر نوز ائیدہ کی قسمت کی ہمیشہ کے لیے حد بندی کر سے اور وہ بید کہ ٹھیک بیدائش کے دوقت کر ہو سادی کی خاص صورتحال اٹل طور پر نوز ائیدہ کی قسمت کی ہمیشہ کے لیے حد بندی کر کے اب تک گذر ہے جو کسی خاص صورتحال اٹل طور پر نوز ائیدہ کی قسمت کی ہمیشہ کے لیے حد بندی کر سے اور وہ بید کہ ٹھیک بیدائش کے دوقت کر ہو سے سیحھ جا نمیس سازی اس نظام کا بنیادی اصورتحال اٹل طور پر نوز ائیدہ کی قسمت کی ہمیشہ کے لیے حد بندی کر سے دی کھوٹوں کو میں میں کی ہمیشہ کے لیے حد بندی کر سور سے سوری سوری کی خاص صورتحال اٹل طور پر نوز ائیدہ کی تعین کی جو کے حد بندی کر سوری کی خاص صورتوں کی خاص صورتحال اٹل طور پر نوز ائیدہ کی کو سوری کی میں کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کر کورٹ کی کورٹ کی

عِلدہ شختم

marfat.com

دیتی ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی بنیادی طور بر کرؤ ساوی کی آئدہ چیش آنے والی تبدیلیوں سے حافر دیس مولی بطلموس کا نظام ہے جس میں اختیارات کا بہت کم لحاظ رکھا گیا ہے اور جو پچھ ہے اس کی حیثیت مضمرات کی ہے۔ اس کے بال نظام مسائل کے لیے ایک لفظ تک نہیں نیز اس نظام میں دوسرے دو نظاموں کی نسبت فی وقتیں زیادہ ہیں۔

(اردد دائره معارف اسلامي جاسم اسم عدم-٥٠ ملي والن كاه مناب الاعد)

علم نجوم کا اصطلاحی معنی اور اس کا شرعی حا

علامه معطفي أفدى بن عبداللدة فندى مطعطني التوفى ١٠١٠ ه لكمة بن:

یان تو اعد کاعلم ہے جس سے تعکلات فلکیہ لینی افلاک اور کوا کب کی او ضاع مخصومہ مثلاً مقارنت 'اور مقابلت' وغیرہ ہے دنیا کے حوادث ان کے مرنے اور جینے ' بننے اور بھڑنے اور دیگر احوال کی معرفت پر استدلال کیا جاتا ہے۔

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فرمايا جو مخص ستاروں پر ايمان لايا وہ كا فر ہو كميا ليكن اس كامحمل بير ہے كہ جب نجومي كا اعتقادیہ ہوکہ ستارے عالم کی تدبیر میں مستعل ہیں۔

علم نجوم کی تو جیہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ مکن ہے کہ اللہ تعالی نے یہ عادت جاری کر دی ہو کہ بعض حوادث بعض دوسرے حوادث کا سبب ہوں'کیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ سیار نے توست (اورای طرح سعادت) کے لیے عادۃ اسباب اور علت ہیں' نداس پر کوئی حسی دلیل ہے نہ معی اور نہ عقلیٰ حسی دلیل کا نہ ہوتا تو بالکل ظاہر ہے اور عقلی دلیل اس لیے نہیں ہے کہ سیاروں کے متعلق ان کے اقوال متضاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیعناصر سے مرکب نہیں ہیں بلکہ ان کی طبیعت خاصہ ہے پھر کہتے ہیں کہ زحل سرد خشک ہے اور مشتری گرم تر ہے اس طرح انہوں نے عناصر کے خواص کوکوا کب کے لیے ثابت کیا۔اور شرعا اس لیے سیح نہیں ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو مخص ستاروں کے کائن کے پاس گیا یا عراف کے پاس گیا یا منجم کے پاس گیا اوراس کی تصدیق کی تو اس نے اس دین کا کفر کیا جو (سیدنا) محمه (صلی الله علیه وسلم) پرنازل کیا گیا۔

دیگراهادیث اس طرح میں:

حضرت ابن مسعودرضی الله عند نے فرمایا جو مخص عراف یا ساحریا کائن کے پاس گیا'اس سے سوال کیا اور اس کے قول کی تفیدیق کی تو اس نے اس دین کا کفر کیا جو (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) پر نازل کیا گیا۔

(مندابو يعلى رقم الحديث: ٥٢٠٨) مافظ البيثي نے كہاا س حديث كى سندى ي - مجمع الروائدج ها ١١٨)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو محض کا بن یا عراف کے پاس کیا اور اس کے قول کی تصدیق کی تو اس نے اس دین کا کفر کیا جو (سیدنا) محمر (صلی الله علیه وسلم) پرنازل کیا گیا۔

(منداحدج ٢٨ ٢٢٩ منداحد قم الحديث:٩٥٣٧ عالم الكتب)

خصوصیت کے ساتھ نجومیوں کے متعلق بیرحدیث ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جس نے ستاروں کے علم سے اقتباس کیا اس نے جادو سے اقتیاس کیا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۳۹۰۵ سنن ابن ماجدرقم الحدیث: ۳۷۲۷ منداحدرقم الحدیث: ۲۰۰۰ وارالفکر) کشاف اصطلاحات الفنون میں مذکور ہے کہ اس علم کا موضوع ستارے ہیں اس حیثیت سے کہ ستاروں سے اس جہان

کے احوال اور مسائل معلوم ہوں' جیسے ان کا بیقول ہے کہ جب سورج اس مخصوص جگہ پر ہوتو وہ اس جہان میں فلاں چیز کے پیدا

مونے پر دلالت کرتا ہے۔

علامہ ابن فلدون نے لکھا ہے کہ اصحاب علم نجوم کا بیزعم ہے کہ وہ سیاروں کی قوتوں کی معرفت سے اس جہان کی چیزوں کو پیدا ہونے سے بیلے جان لیتے ہیں۔

علم نجوم کے بطلان پریددلیل کافی ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے خود کسی ترکیب کسی صنعت اور کسی طریقہ سے غیب کاعلم حاصل کیا نہ امت کواس کی تعلیم دی انبیاء علیہم السلام کوصرف وحی سے اور اللہ تعالی کی عطاسے علم غیب حاصل ہوتا تھا۔

( کشف انظنو ن ج ۲ص ۱۹۳۱ - ۱۹۳۰ مطبوعه مکتبه اسلام پیر طهران ۱۳۷۸ ه )

علم نجوم کے متعلق فقہاء اسلام کی آراء (امام غزائی امام بخاری علامہ طبی ملاعلی قاری علامہ شامی

امام احمد رضا' علامه امجد علی' مفتی احمد یار خال' مفتی و قار الدین اور شیخ ابن تیمیه وغیرهم کی آراء)

امام محمد بن محمد غزالى متوفى ٥٠٥ فرمات بين:

علم نجوم کے احکام کا حاصل میہ ہے کہ وہ اسباب سے حوادث پر استدلال کرتے ہیں لیکن شریعت میں میعلم ندموم ہے

تعفرت نُوبان رضی الله بیان کرتے ہیں کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب میرےاصحاب کا ذکر کیا جائے تو بحث نہ کرو' اور جب ستاروں کا ذکر کیا جائے تو خاموش رہواور جب نقد ریکا ذکر کیا جائے تو رک جا ؤ۔

المعجم الكبير رقم الحديث: ١٣٢٧ بيره يث حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند بي مروى بي أمجم الكبير رقم الحديث: ١٣٢٨ والمعلية الاولياء ج مهم ١٠٨٨ مجمع الزوائدج عص ٢٠٢ ٢٠٣)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مجھے اپنے بعد اپنی امت پر پانچ چیزوں کا خطرہ ہے۔تفدیر کی تکذیب کرنا اور ستاروں کی تصدیق کرنا۔ (ابولیعلیٰ نے صرف دو کا ذکر کیا ہے )

(مندابو يعلى رقم الحديث: ١٣٥٥) مجمع الزوائدج ٢٥س٣٠) المطالب العاليه رقم الحديث:٢٩٢١)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر مائتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے اپنی امت پر تین چیز وں کا خطرہ ہے ستاروں سے بارش کوطلب کرنا' سلطان کاظلم کرنا اور تقدیر کی تکذیب کرنا۔

پ درقاقی ضعف (منداحد ج ۵ موه و طبع قدیم منداحد رقم الحدیث ۲۰۷۲۳ وافظازین نے کہااس مدیث کی سند حسن ہے۔اس کی سند میں پزیدر قاشی ضعف ہے باتی راوی تقدین

حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آخر زمانہ میں مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ ستارے ہیں' تقدیر کو جھٹلانا ہے اور سلطان کاظلم کرنا ہے۔

(المعجم الكبيرة الحديث ١١١٨ مجمع الزوائد ج ٢٥٠ ١٠ اس ك سند مين ايك رادى ليث بن ابي سليم ضعف ہا در باتى رادى ثقد مين امام غز الى فر ماتے ہيں نجوم كے احكام محض ظن تخمين اور انداز وں پر مبنی ہيں اور ان كے متعلق كوئى شخص يقين يا ظن غالب سے كوئى تحكم نبيں لگا سكتا البذا اس پر تحكم لگانا جہل پر تحكم لگانا ہے سونجوم كے احكام اس لئے ندموم ہيں كہ يہ جہل ہيں نداس حيثيت سے كہ يعلم ہيں ئيم حضرت ادريس عليه السلام كا معجزہ تھا (در اصل وہ علم مرل تھا يعنى لكبروں سے زائچہ بنانے كاعلم وہ نجوم كاعلم نہيں تھا) اب يعلم مث چكا ہے اور بھى كھارنجومى كى جو بات سے نكلتی ہے وہ بہت نادر ہے اور محض اتفاق ہے كيونكہ وہ بھى بعض نہيں تھا) اب يعلم مث چكا ہے اور بھى كھارنجومى كى جو بات سے نكلتی ہے وہ بہت نادر ہے اور محض اتفاق ہے كيونكہ وہ بھى بعض اسباب ہے بعد مسبب اسى وقت حاصل ہوتا ہے جب بہت سارى شروط بائى جائيں جن كے اسباب پر مطلع ہو جاتا ہے اور ان اسباب كے بعد مسبب اسى وقت حاصل ہوتا ہے جب بہت سارى شروط بائى جائيں جن كے اسباب پر مطلع ہو جاتا ہے اور ان اسباب كے بعد مسبب اسى وقت حاصل ہوتا ہے جب بہت سارى شروط بائى جائيں جن كے

جلدبشتم

marfat.com

تبياء القرآو

حقائق پر مطلع ہونا بشر کی قدرت میں نہیں ہے جیسے انسان بھی بادل دیکھ کر بارش کا گمان کرتا ہے مالا تکہ بارش کے اور بھی اسٹی ہوتے ہیں جن پر وہ مطلع نہیں ہوتا ورجس طرح ہواؤں کا رخ دیکھ کر طاح کشتی کوسلامتی سے لے جانے کا گمان کرتا ہے ۔ حالا نکہ سلامتی کے اور بھی اسباب ہیں جن پر وہ مطلع نہیں ہوتا اور اس کا اندازہ بھی مجمع ہوتا ہے اور بھی خلا۔

(احيا وعلوم الدين ج اص ٢٥٥ مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٩ه

امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ هفر ماتے میں: وَلَقُلُ ذَبِّنَا السَّمَاءَ اللَّهُ نَيَا بِمَصَابِيْعَ (اللك: ٥)

ب شک ہم نے آ مان دنیا کو چافوں (ستاروں) سے

مزین فرمایا ہے۔

قادہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو تین کاموں کے لیے پیدا فر مایا ہے ان ستاروں کو آسان کی زینت بنایا اور ان کو شیاطین پررجم کرنے کے لیے بنایا اور ان کوراستوں کی ہدایت کی علامات بنایا 'اور جس نے ان ستاروں کا کوئی اور مقصد قرار دیا اس نے خطا کی اور اپنا حصہ ضائع کیا اور جس چیز کاعلم نہیں تھا اس میں تکلف کیا۔ رزین نے یہ اضافہ کیا ہے کہ انجیا واور فرشتے اس علم سے عاجز نہ تھے۔ (کتاب بدء الحلق'باب:۳ مشکوۃ رقم الحدیث:۳۰۸)

علامه شرف الدين حسين بن محمد الطبي المتوفى ٢٣٣ عداس مديث كي شرح مين لكهت بين:

امام قشیری نے نجومیوں کے مذاہب تفصیل سے ذکر کر کے ان کو باطل کیا ہے اور لکھا ہے کہ نجومیوں کا صحت کے قریب ترین قول ہے ہے کہ ان حوادث کو ابتداء اللہ تعالی اپنی قدرت اور اپنے اختیار سے پیدا فرما تا ہے لیکن اللہ تعالی کی عادت جارہے ہے کہ وہ ان حوادث کو اس وقت پیدا فرما تا ہے جب ہے ہیار سے بروج مخصوصہ میں ہوتے ہیں اور ہے ہی اللہ تعالی نے اتصال اور اپنی شعاؤں کے گرنے میں مختلف ہوتے ہیں اور ہے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عادت جارہے ہے جیے اللہ تعالیٰ نے ہے عادت جاری کردی ہے کہ زاور مادہ کے اختلاط کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور کھانے کے بعد بیٹ بھر جاتا ہے علامہ قشیری سے عادت جاری کردی ہے کہ زاور مادہ کے اختلاط کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور کھانے کے بعد پیٹ بھر جاتا ہے علامہ قشیری نے کہا ہے چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں جائز ہے لیکن اس پر کوئی ولیل نہیں ہے کہ اس میں تکرار ہوتا ہے اور ان کے فرد کے ایک وقت ایک عادت جارہے ہو اس میں استمرار ہوتا ہے اور کم از کم درجہ ہے کہ اس میں تکرار ہوتا ہے اور ان کے فرد کے ایک وقت ایک مخصوص طریقہ سے بار بارنہیں ہوتا 'کیونکہ ایک سال میں سورج کی برج کے ایک درجہ میں ہوگا تو دوسرے سال اس برج کے مخصوص طریقہ سے بار بارنہیں ہوتا 'کیونکہ ایک سال میں سورج کی برج کے ایک درجہ میں ہوگا تو دوسرے سال اس برج کے اس ورجہ میں نہیں ہوگا 'اور قر ائن' مقابلات اور کو اکب کی طرف نظر کے اعتبار سے احکام مختلف ہوتے رہتے ہیں۔

اس درجہ میں نہیں ہوگا' اور قر ائن' مقابلات اور کو اکب کی طرف نظر کے اعتبار سے احکام مختلف ہوتے رہتے ہیں۔

(شرح اطبی ج میں میں ''مطبوعہ ادارہ القر آئن' مقابلات اور کو اکب کی طرف نظر کے اعتبار سے احکام مختلف ہوتے ادارہ القر آئن کی کو ایک کی ایک کو برج کا میں۔

ستاروں کی تا ثیرات وائی یا اکثری نہیں ہیں اس کو آسان اور عام فہم طریقہ سے یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ اگر کمی خاص صفت کے ساتھ کسی ستارے کا کسی مخصوص برخ میں ہونا برکت یا نحوست یا فائدہ یا نقصان کا موجب ہے تو ہمیشہ یا اکثر اوقات میں اس ساعت میں برکت یا نحوست یا فائدہ یا نقصان کے اثرات ہونے چاہئیں حالانکہ ایبانہیں ہوتا' اگر بارش کا ہوتا' موفانوں کا اٹھنا اور زلزلوں کا آنا ستاروں کے کسی مخصوص برخ میں ہونے کی وجہ سے ہوتو جب بھی وہ ستارہ اس مخصوص برخ میں ہونے کی وجہ سے ہوتو جب بھی وہ ستارہ اس مخصوص برخ میں ہوتے ہوتو بیآ فار مناوقات میں مرتب ہوتے ہوتو بیآ فار صادر ہونے چاہئیں' یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ سعادت' نحوست' اور نقصان کے آثار جن اوقات میں مرتب ہوتے ہیں ان مخصوص اوقات میں ان کا ترتب وائی یا اکثری نہیں ہو اور مسبب کا دائی اور اکثری نہ ہونا سبب کے دائی اور اکثری نہ ہونا سبب کے دائی اور اکثری نہیں ہونے کی دلیل ہے' اس سے یہ واضح ہوگیا کہ جن اوقات میں ستار مے خصوص برخ میں ہوتے ہیں ان اوقات میں وائی یا اکثری طور پر ان مخصوص حوادث کا صدور نہیں ہوتا اس لئے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی یہ عادت جارہے ہے کہ جب یہ اکثری طور پر ان مخصوص حوادث کا صدور نہیں ہوتا اس لئے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی یہ عادت جارہے ہے کہ جب یہ اکثری طور پر ان مخصوص حوادث کا صدور نہیں ہوتا اس لئے یہ کہنا صحیح نہیں ہوتے ہیں اور تو جارہے ہے کہ جب یہ ا

متاری مخصوص برج میں مخصوص صفت کے ساتھ ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ان مخصوص حوادث کو صادر کر دیتا ہے لہذا ستاروں کا مخصوص برج میں ہونا نہ حوادث کے صدور کی علت ہے نہ ان کے صدور کا دائی یا اکثری سبب ہے'۔

امام عبدالله بن محمد بن عبدالله الخطيب تريزي التوفي اسم عبدالله بن كرت بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے الله کی ذکر کی ہوئی چیز کے سواکسی اور چیز کے لیے ستاروں کاعلم حاصل کیا اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا 'نجومی کا ہن ہے اور کا ہن جادوگر ہے اور جادوگر کا فر ہے۔ اس حدیث کورزین نے روایت کیا ہے۔ (مفکل قالمانع رقم الحدیث ۴۲۰۳)

الله کی ذکر کی ہوئی چیزوں سے مرادستاروں ہے آسان کی زینت ان کا رجوم شیاطین (شہاب ٹا قب) ہوتا اور ان سے راستوں کی ہمایت حاصل کرنا ہے۔ سوجس شخص نے ان کے علاوہ کی اور چیز کے لیے ستاروں کاعلم حاصل کیا (مثلاً غیب جانئے کے لیے اور آئندہ کی پیش گوئی کے لیے) تو اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا۔

ملاعلى بن سلطان محمد القارى التوفى ١٠٠ه اهاس حديث كي شرح ميس لكھتے ہيں:

یس کا بهن اورنجومی دونوں کا فر ہیں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگر اللہ پانچ سال تک اپنے بندوں سے بارش کوروک لے اس کے بعد بارش نازل فر مائے تو لوگوں میں سے کا فروں کی ایک جماعت یہ کہے گی کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے۔ (سنن النسائی رقم الحدیث:۱۵۲۷ مشکوۃ رقم الحدیث:۳۲۰۵)

ملاعلی قاری لکھتے ہیں: اب ان کا فروں سے بیکہا جائے گا کہ پانچ سال تک وہ ستارہ کہاں تھا جس کی وجہ سے ایک سال میں سیننگڑوں بار بارشیں ہوتی تھیں' اس سے معلوم ہوا کہ ستارے دائی سبب ہیں ندا کثری سبب ہیں اور نہ بارش کے لیے ان کا مخصوص برج میں ہونا سبب ہے بیاللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ ہے اور نہ بارش کی علامت ہے' بیرسب کفار کی بے دلیل با تیں اور خرافات ہیں۔ (مرقات المفاتح جو من ۲۲ مطبوعہ مکتبہ المادیہ ملتان ۱۳۹۰ھ)

سيدمحدامين ابن عابد بنشامي متوفى ١٥٥١ ه لكصة بين:

علامہ علاءالدین انصلقی متو فی ۸۸\*اھ نے علم نجوم اور علم رمل وغیرہ کوحرام کہا ہے۔ (در مخارج اس ۱۲۳ الملخصا) علامہ شامی فرماتے ہیں علم نجوم کی تعریف ہے: حوادث سفلیہ پر تشکلات فلکیہ سے استدلال کی معرفت جس علم سے حاصل ہووہ علم نجوم ہے۔

صاحب ہدایہ نے مخارات نوازل میں لکھا ہے کہ فی نفسہ علم نجوم اچھاعلم ہے مذموم نہیں ہے ایک علم حسابی ہے اور یہ برحق نہیں مصرور

ہے۔قرآن مجید میں ہے:

الشَّمْسُ وَالْقَدَّى مِحْسَبَانِ ٥ (الرحلن: ۵) سورج اور چاندمقرره حماب سے (گروش کررہے) ہیں۔

لینی ان کی رفتار اور ان کا گردش کرنا حساب سے ہے اور اس کی دوسری قتم استدلال ہے کینی وہ ستاروں کی رفتار اور افلاک کی حرکت سے اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر پر استدلال کرتے ہیں اور یہ جائز ہے جیسے طبیب نبض کی رفتار سے صحت اور مرض پر استدلال کرتا ہے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر پر استدلال نہ کرے بلکہ خود غیب جانے کا دعویٰ کرے تو اس کو کا فر قرار دیا جائے گا 'پھر اگر علم نجوم سے صرف نمازوں کے اوقات اور قبلہ کی سمت پر استدلال کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الخ ' اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اتنی مقد ارسے زائد علم نجوم حاصل کرنے میں حرج ہے 'بلکہ الفصول میں نہ کور ہے کہ مطلقاً علم نجوم کو

marfat.com

حاصل کرنا حرام ہے جیسا کہ درمختار جی ہے اور اس ہے مراد علم نجوم کی وہ تم ہے جس جی ستاروں کی رفتار اور حرکمت الگائی سے اللہ تعالیٰ کی قضاء وقد رپر استدلال کیا جاتا ہے اس وجہ ہے احیاء العلوم جی فہ کور ہے کہ فی نفسہ علم نجوم فیس ہے اور ا حضرت عمر نے فر مایا ستاروں ہے وہ علم حاصل کر وجس ہے تم بحر و پر جی راستوں تی ہدایت حاصل کرسکو بھر رک جا کا محضرت عمر نے اس کے ماسوا کو تین وجوہ ہے منع فر مایا ہے: (1) یہ علم اکثر مخلوق کے لیے معنر ہے کیونکہ جوام جب بیم سیکھیں مے قو وہ ستاروں کوموثر اعتقاد کریں گے۔ (۲) ستاروں کے احکام محض اندازوں پر جنی ہوتے ہیں۔ (۳) اس علم کا کوئی فائدہ بیس ہے کے ونکہ جو چیز مقدر کر دی گئی ہے وہ بہر حال ہونی ہے اس کوکوئی ٹال نہیں سکتا۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متو فی ۱۳۴۰ ه قدس سر ه العزیز لکھتے ہیں:

نجوم کے دوکارے ہیں علم وفن تا ٹیراول کی طرف تو قرآ ان عظیم ش ارشاد ہے: الشمسس والقمو بحسبان ٥ والشمس تہری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم ٥ والقمو قلدنه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم ٥ لا الشمس تہری لها ان تدرک القمر و لا اللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون ٥ وجعلنا اللیل والنهار ایتین فمحونا ایة اللیل وجعلنا ایة النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والسماء بروجا ٥ والسماء ذات البروج ٥ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا ٥ فلااقسم بالخنس ٥ المجوار الکنس ٥ ویتفکرون فی خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحنک فقنا عذاب النار ٥ الم ترالی ربک کیف مدالظل و لو شاء لجعله ساکتاتم جعلنا الشمس علیه دلیلا ٥ شم قبضنه الینا قبضا یسیرا ٥ الی غیر ذلک من ایات کثیرة اوراس کافن تا ٹیر باطل ہے تدیر عالم کو اکب کر مختلق کی تیم بالک ہوتا ہے گروہ انجاف الله کو اکب کر مختلق کی تیم بالنہ ہوتا ہے گروہ انجاف الله الله النہ ہوتا ہے گروہ انجاف الله الله المناف الله کا کہ ہوائندی اللہ ہوتا ہے کر ہو انجاف الله اللہ النہ ہوتا ہے کر ہو انجاف الله اللہ النہ ہوتا ہے کر ہو انجاف الله اللہ النہ ہوتا ہے کر ہو انجاف اللہ النہ ہوتا ہے کر ہو انجاف اللہ النہ ہوتا ہے کر ہو انجاف اللہ النہ ہو ہو مقال انی سقیم. زمان تحلی میں ایرالوشین فاروق اعظم رضی الشر توالی عنہ نے تکم دیا کہ باران کے لیے وہا کر وہ انجاف اللہ وہ النہ وہ اللہ وہ ہو اللہ وہ ہو مقال انی سقیم. زمان تحلی عرف اللہ اللہ النہ وہ اللہ وہ ہو اللہ وہ ہو اللہ وہ اللہ وہ الکر کی ہوت کر اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ والقمر فی العقوب اگر ہو اللہ وہ والقمر فی العقوب اگر ہو اللہ وہ اللہ وہ الکر کی ہوت سافہ وہ اواللہ وہ والقمر فی العقوب اگر ہو اللہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ والقمر فی المقوب اگر ہو اللہ اللہ وہ اللہ الکر کے دو اللہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ والقمر فی المقوب الرسی اللہ وہ اللہ وہ والقمر فی المقوب اگر ہو اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ والقمر فی اللہ وہ والقمر وہ اللہ وہ والقمر وہ المقوب اگر ہو اللہ وہ واللہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ و

قلاء في اس كى بيتاويل فرمائى ہے كم عقرب ايك منزل مى اور قرائيك را بزن كانام تھا كه اس منزل ميں تھا۔ علم تحير علم جفر سے جدا دوسرافن ہے آگر چہ جفر ميں بھى تكبير كاكام پر تا ہے بي بھى اكابر ہے منقول ہے۔ امام ججۃ الاسلام غزالى وامام فخر الدين رازى وفئے اكبر مى الدين ابن عربى وفئے ابوالعباس يونى وشاہ محمۃ غوث كواليارى وغير ہم حمہم اللہ تعالى اس فن كے مصنف و جمۃ گذر سے بيں اس ميں شرف قمر وغيرہ مساعات كالحاظ اگر اس علامت كے طور پر ہوجس كى طرف ارشاد فاروتى نے اشاره فرمايا تو لا باس بہ بيں اس ميں شرف قمر وغيره ما انول الله بھامن سلطن ہے اور پابندى او ہام تجمين كے طور پر ہوتو نا جائزان ھى الا اسماء سميتمو ھا انتم و آباؤ كم ما انول الله بھامن سلطن ان السماء سميتمو ھا انتم و آباؤ كم ما انول الله بھامن سلطن ان السماء من الا الله امر ان لا تعبد و االا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر االناس لا يعلمون ٥ طلم و نير نجات مراس نا جائز ہيں نير نج تو شعبدہ ہو اور شعبدہ حرام كما في الدر المختار وغيره من الاسفار اور طلم تصاوير سے خالی نبيل اور تصوير حرام الله تعالى اعلم۔

( فأويُّ رضويه ج٢- ١٠ مطبوعه مكتبه رضويه كراجيُّ ١٣١٢ هـ )

شاه ولى الله محدث د بلوى متوفى ٢ ١١١ ه لكصة بين:

ہاتی ستارے رہے تو یہ بات بعید نہیں ہے کہان کی بھی کچھاصل ہو کیونکہ شرع نے صرف ان کے اندر مشغول رہنے سے نهی فرمائی ہے۔ان کی حقیقت کی نفی بالکلیہ نہیں کی ہےاورای طرح سلف صالح ہےان چیزوں میں مشغول نہ ہونا اور مشتغلین کی مذمت اوران تا شیرات کا قبول نه کرنا تو برابر چلا آیا ہے مگران سے ان چیز دں کا معدوم ہونا ثابت نہیں ہوتا۔علاوہ بریں ان میں سے بعض اشیاء الی ہیں جو یقین کے درجہ میں بریہات اولی کے درجہ کو پہنچ چکی ہیں مثلاً مثم و تمر کے حالات مختلف ہونے سے ضلوں کا مختلف ہونا وعلیٰ ہذا القیاس' اوربعض با تیں فکریا تجربہ یا رسد سے ثابت ہوتی ہیں جس طرح تجربہ وغیرہ سے سونٹھ کی حرارت اور کا فور کی برودت ثابت ہوتی ہے اور غالبًا ان کی تا ٹیر دوطریقے ہے ہوتی ہے ایک طریقہ تو طبیعت کے قریب قریب ہے کینی جس طرح ہرنوع کے لیے ملبائع مختلف ہوتی ہیں جوای نوع کے ساتھ مختص ہوا کرتی ہیں یعنی حرارت و برودت اور رطوبت اور بیوست اور امراض کے دفع کرنے میں انہیں طبائع سے کام لیا جاتا ہے۔ای طرح افلاک اور کواکب کے لیے بھی طبائع خاص اورجدا جدا خواص ہیں مثلاً آفاب کے لیے حرارت اور جاند کے لیے رطوبت اور جب ان کواکب کا اپنے اپنے حل میں گذر ہوتا ہے زمین پر ان کی قوت کا ظہور ہوتا ہے۔ دیکھو کہ ورتوں کے لیے جو عادات اور اخلاق مخصوص ہیں ان کا منشاء عورتوں کی طبیعت ہی ہوا کرتی ہے اگر چہاس کا ادراک ظاہر طور پر نہ ہو سکے اور مرد کے ساتھ جواوصاف مختص ہیں مثلاً جرأت آ واز كا بحارى مونا اس كا منشا بھى اس كى كيفيت مزاجى مواكرتى ہے پستم اس بات سے انكارمت كروكہ جس طرح ان طبائع خفیہ کا اثر ہوتا ہے اس طرح زہرہ اور مرنخ وغیرہ کے تو کی زمین میں حلول کرکے اپنا اثر ظاہر کریں اور دوسرا طریقہ قوت روحانیہ اورطبیعت کے باہم ترکیب کے قریب قریب ہے۔اس کی مثال ہے کہ جس طرح جنین کے اندر ماں اور باپ کی طرف سے قوت نفسانی حاصل ہوتی ہے اور آسان وزمین کے ساتھ ان عناصر ثلاثہ کا حال ایسا ہی ہے جو ماں باپ کے ساتھ جنین کا حال ہوا کرتا ہے پس یہی قوت جہان کواولاً صورت حیوانیہ بعدازاں صورت انسانیہ کے قبول کرنے کے قابل بناتی ہے اور اتصالات فلکی کے اعتبار سے ان قوی کا حلول کی طرح پر ہوتا ہے اور ہرفتم کے خواص مختلف ہوتے ہیں جب کچھ لوگوں نے اس کے اندر غور کرنا شروع کیا تو ان ستاروں کاعلم یعنی علم نجوم حاصل ہو گیا' اور اس کے ذریعہ سے آئندہ واقعات ان کومعلوم ہونے لگے گر جب مقتضائے الٰہی اس کے خلاف مقرر ہو جاتی ہے تو ستاروں کی قوت ایک دوسری صورت میں جواسی صورت کے قریب ہوتی ہے متصور ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کا تھم پورا ہو کر رہتا ہے اور کوا کب کے خواص کا نظام بھی قائم رہتا ہے اور شروع میں اس نکتہ کو

martat.com

صدرالشريعة مولا نامحمد امجد على اعظمي متوفى ٢ ١٣٥ ه رحمه الله لكهت بين:

قمر درعقرب کینی چاند جب برج عقرب میں ہوتا ہے تو سفر کرنے کو برا جانتے ہیں اور نجومی اسے منحوں بتاتے ہیں اور جب برج اسد میں ہوتا ہے تو سفر کرنے کو برا جانتے ہیں ایسی باتوں کو ہرگز نہ مانا جائے 'یہ با تیں خلاف شرع اور نجومیوں کے ڈھکو سلے ہیں۔

نجوم کی اس قتم کی با تیں جن میں ستاروں کی تا خیرات بتائی جاتی ہیں کہ فلاں ستارہ طلوع کرے گاتو فلاں بات ہوگی ہیمی خلاف شرع ہے اس طرح بخفتروں کا حساب کہ فلاں بخفتر سے بارش ہوگی ہیمجی غلط ہے حدیث میں اس برسختی سے انکار فرمایا۔ (بہار شریعت حصہ ۱۱) ص ۱۵۹ مطبوعہ ضیاءالقرآن بیلی کیشنز لاہور ۱۳۱۷ھ)

مفتى احمد يارخال تعيمى متوفى ١٣٩١ هرحمدالله لكصة بين:

لینی فلاں تارہ فلاں برج میں پہنچالہذا بارش ہوئی اس کی تا ثیر سے بادل اور برسایا کہنا حرام ہے بلکہ بعض معانی سے کفر ہے خیال رہے کہ ستاروں کو فاعل مد بر ماننا کفر ہے انہیں بارش کی علامت ماننا اگر چہ کفرنہیں ہے گریہ کہنا بہت برا ہے کہ فلاں تارے سے یہ بارش ہوئی کہ اس میں کفار کے عقیدے کا اظہار ہے۔ (اس سے پہلے ص ۲۷ پر لکھا ہے:) بہ ہر حال نجومیوں سے غیب کی خبریں پوچھنا بدترین گناہ ہے۔ (مرءات المناجے ۲۶ص۲۵ مطبوعہ مجرات)

مفتى محمد وقارالدين قادري رضوي متوفى ١٩٩٣ء رحمه الله لكصة بين:

نجوی اور کا بمن وغیرہ سے تو سوال کرنے کی بھی ممانعت ہے 'صحیح مسلم میں ہے: جو کا بمن (نجوی) کے پاس آئے اور اس سے پچھ دریافت کرے اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہو تیں ' حضرت رہتے سے ایک روایت ہے کہ قتم اللہ کی اللہ تعالیٰ نے کسی ستارے میں کسی کی زندگی نہیں رکھی' نہ ہی اس کا رزق اور نہ ہی اس کی موت اور وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ با مرحتے ہیں اور وہ ستاروں کوعلت قرار دیتے ہیں (مشکل قالمصابح کتاب الطب والرقی' باب الکھانت' فصل ٹالٹ) مشکلوٰ ق میں ایک اور صدیث ہے مضربت ہا

marfat.com

این عباس رضی الله عنها سے روایت ہے جس کسی نے علم نجوم کا پچھ حصہ سیکھا جواللہ تعالی نے نہیں بیان فر مایا ' پس تحقیق اس نے ایک حصہ جادو کا حاصل کیا نجوی کا بن ہے اور کا بن جادوگر ہے اور جادوگر کا فر ہے۔ (مشکوۃ حوالہ بالا) غرض علم نجوم اور علم مل سیکمنا ناجائز ہے اورزائچہ بنوانا بھی ناجائز ہے۔ (وقارالفتاویٰ جسم ۱۳۲۸–۱۳۳۳ سلخصا 'مطبوعہ بزم وقارالدین کراجی ۱۳۲۱ھ) ييخ تقى الدين احمد بن تيميه الحراني متو في ٢٨ ١ ه لكهة بين:

اس طرح نجومی ہیں اور ان کے علم کا مبنیٰ یہ ہے کہ حرکات علویہ حوادث کے حدوث کا سبب ہیں اور سبب کاعلم مسبب کے علم کوواجب کرتا ہےان لوگوں کوکسی چیز کے ایک سبب کا پتا چل جاتا ہے لیکن اس چیز کے باتی اسباب اس کی تمام شروط اور تمام موانع كاعلم نہيں ہوتا' مثلاً ان كوبيعلم ہوتا ہے كه اگر گرميوں ميں سورج سر پر پہنچ جائے تو فلاں علاقے ميں انگور منقىٰ بن جائيں ے کیکن ہوسکتا ہے اس علاقہ میں انگور پیدا نہ ہوئے ہوں یا بارش اور ژالہ باری سے انگور پکنے سے پہلے ہی ضائع ہو گئے ہوں' للنداصرف اس بات کے علم سے کہ گرمیوں میں سورج کی حرارت سے انگور منقیٰ بن جاتے ہیں یہ پیش گوئی نہیں کی جاسکتی کہ کسی علاقے میں فلاں مہینے میں انگورمنقیٰ بن گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مایا جس محض نے عراف کے پاس جا کر کسی چیز کاسوال کیا اس کی حیالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں (صححمسلم رقم الحدیث: ۲۲۳۰)اور عراف کا لفظ کا بن نجوی اور ریال سب كوشامل ب- (فأوى ابن تيميدج ٣٥ص ١٠١ مطبوعه دارالجيل الرياض ١٣١٨ه)

ي الدين احمر بن تيميه الحراني التوفي ٢٨ ه لكهة مين:

پھڑان نجومیوں کا طریقہ کاریہ تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو یہاس کے نام کاستارہ معلوم کرتے ادر بچہ کا وہ نام رکھتے جو اس ستارے پر دلالت کرتا' پھروہ بچہ جب بڑا ہو جاتا تو پھروہ اس ستارے کے احوال سے اس بچے کے احوال کومعلوم کرتے' اوران کے اختیارات میں ہوتے تھے کہ اگر انہوں نے کس سفر پر جانا ہوتا تو اگر جا ندکسی مبارک برج میں ہوتا جوان کے نز دیک مرطان ہے تو وہ سفر پر جاتے اور اگر جاند کسی منحوس برج میں ہوتا اور وہ ان کے نز دیک عقرب ہے تو پھر وہ سفر پر نہ جاتے ۔

جب حضرت على ابن ابي طالب رضي الله عنه نے خوارج سے قال کے لیے جانے کا ارادہ کیا تو ان کے پاس ایک نجومی آیا اور کہنے لگا: اے امیر المومنین! آپ سفر نہ کریں کیونکہ جاند برج عقرب میں ہے کیونکہ اگر آپ نے اس حال میں سفر کیا جبکہ جاند برج عقرب میں ہے تو آپ کے اصحاب کو شکست ہو جائے گی۔حضرت علی نے فرمایا بلکہ میں اللہ تعالیٰ پر تو کل کرتے ہوئے سفر کروں گا'اور تمہاری تکذیب کروں گا'سوانہوں نے سفر کیا اور ان کا وہ سفر بابر کت رہا' حتیٰ کہ بہت سےخوارج مارے گئے اور بیان کی بہت بڑی مہم تھی کیونکہ حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خوارج سے قال کیا تھا۔ اور یہ جوبعض بوگوں نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشاد ہے کہ اس حال میں سفر نہ کرو کہ قمر (برج) عقرب میں ہوتو اس پرتمام محدثین کا اتفاق ہے کہ میحض جھوٹ ہے۔

اور بعض لوگوں نے بیکہا ہے کہ علم نجوم حضرت ادر ایس علیہ السلام کا فن ہے تو اول تو بیقول بلاعلم ہے کیونکہ اس قتم کی بات بغیر نقل سیح کےمعلوم نہیں ہو سکتی' اور اس فتم کی کوئی نقل سیح خابت نہیں ہے' خانیا اگر اس فتم کی کوئی پیش گوئی حضرت ادریس سے ثابت ہوتو وہ ان کامعجز ہ ہوگا اور بیرو ہ علم ہو گا جوان کواللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوگا اور وہ علوم نبوت سے ہے اور نجومی اینے تجربه اور قیاس سے پیش گوئی کرتے ہیں نہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی دی ہوئی خبر سے عالماً نجومیوں کی پیش گوئیاں بہ كثرت جھوٹ ہوتى ہیں اور انبیاء علیہم السلام كى خبریں جھوٹ سے معصوم ہوتى ہیں۔ رابعاً ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس كے رسول نے خردی ہے کہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی ہے اور اس میں جھوٹ ملا دیا ہے اور ان کی تصدیق کرنے سے منع

فر مایا ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے جب مہمیں اہل کتاب کوئی خبر دیں تو تم ندائ کی تصدیق کرونہ کلا ہے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تہماری طرف نازل کیا گیا ہمارا خدا اور تہمارا خدا ایک ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں (سمح ابخاری رقم الحدیث: ۳۸۸۵) سو جب ہم کواہل کتاب کی آسانی کی تصدیق ہے منح کردیا تو ہم اس چیز کی تصدیق کیے کر سے ہیں جس کو بغیر کی جوت کے حضرت ادر لیس علیہ السلام کی طرف منسوب کردیا ہے۔ جن ستاروں کو نجومیوں نے منحوس اور مبارک کہا ہے اگر آپ اس کا الث کر دیں اور مثل جب قریمی مرطان میں ہوتو اس کومبارک کہیں اور اس بنیا دیر چیش کوئی کریں جب بھی بعض اوقات سے چیش اس کوئی صحیح ہوگی اور بعض اوقات سے چیش کوئی سے معلق ہوگی جو گی اور بعض اوقات سے چیش کوئی سے ہوگی اور بعض اوقات سے چیش کوئی سے ہوگی اور بعض اوقات سے چیش کوئی سے معلوم ہوا کہ سے جس بنیا دیر چیش کوئی کرتے ہیں وہ بنیا وہ کہ میں اس کی چیش کوئی کرتے ہیں وہ بنیا وہ کھن اندھرے میں بنا کہ ٹو کیاں مارتے ہیں وہ بنیا وہ کوئی ان کی من گھڑت اور خود ساختہ ہے اس کے معلوم ہوا کہ سے جس بنیا دیر چیش کوئی کرتے ہیں وہ بنیا وہ کھن اندھرے میں ناک ٹو کیاں مارتے ہیں وہ بنیا وہ کوئی کوئی کوئی کوئی کھن اندھرے میں ناک شوکی کیاں مارتے ہیں۔ اس محلوم ہوا کہ سے جس بنیا دیر چیش کوئی کرتے ہیں وہ بنیا وہ کھن اندھرے میں ناک ٹو کیاں مارتے ہیں۔

(فأوى ابن تيميدج ٣٥م ااا-٩٠ العليما العليما العليم دارالجيل رياض ١٣٨ه)

یہ توشخ ابن تیمیہ کے زیانے کے نجومیوں پر تبھرہ ہے اور ہمارے زمانہ میں جونجوی بیں ان کوتو یہ بھی پانہیں ہوتا کہ برج کس چیز کا نام ہے اور کون ساستارہ کس برج میں کب ہوتا ہے اور اس کو جاننے کا کیا ذریعہ ہے اور یہ کیسے معلوم ہوا کہ کون سا ستارہ مبارک ہے اور کون سامنحوں ہے اور کس شخص کا کون ساستارہ ہے اس کاعلم کسِ ماخذ سے ہوا۔

اخبارات میں شائع ہونے والی نجومیوں کی پیش گوئیوں اور غیب کی خبروں پرمصنف کا تبعرہ

علم نجوم کی بحث میں ہم وہ احادیث نقل کر چکے ہیں جن میں نجومیوں سے سوال کرنے اور ان کی تقمدیق کرنے کو کغرقرار دیا ہے۔اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اخبارات میں ہر ہفتہ اس عنوان سے ایک مضمون شائع ہوتا ہے کہ'' یہ ہفتہ کیسار ہےگا'' اور اس مضمون میں اس ہفتہ کے متعلق غیب کی خبریں بتائی جاتی ہیں۔ چند خبریں ملاحظہ فر مائیں۔

(حمل ۲۱ مارچ تا ۲۱ اپریل)

دوستوں پر اندھا اعتاد نقصان وہ ثابت ہوگامخاط رہیں۔ مالی سلسلہ میں دوسرے سے وابسۃ تو قعات پوری ہوسکیں گی۔ آ مدنی واخراجات کا تناسب یکساں رہےگا۔ بیرون ملک سفر اختیار کرنے کے سلسلے میں مایوی لاحق ہوسکتی ہے۔موسمی اثرات ما غذائی بد پر ہیزی کے باعث صحت خراب ہونے کا احتمال ہے۔اس ہفتہ کا موافق عدد ہے۔

اس کا مطلب نیہ ہے کہ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش ۲۱ مارچ سے ۲۱ اپریل کے درمیان ہے ان کا برج ممل ہے اور اس ہفتہ یعنی ۱۰ فروری۲۰۰۲ء سے ۱۷ فروری تک برج حمل کی بیتا ثیرات رہیں گی۔

( قوس۲۲ نومبرتا ۲۲ دسمبر )

کاردباری پوزیش غیر متحکم رہے گ۔ آمدنی میں کمی کا احتمال ہے جبکہ اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔گھریلو ماحول بہتر رہے گا' رہائش گاہ کی تبدیلی عمل میں آنے کا امکان ہے۔ پرائز باغذیا کمی اور انعامی سکیم کے ذریعہ کثیررقم ہاتھ آسکتی ہے۔اس ہفتہ موافق عددا ہے۔

اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش ۲۳ نومبر تا ۲۲ دمبر ہے ان کا برج قوس ہے اور اس ہفتہ (۱۰ فروری تا ۱۷ فروری تا ۱۷ فروری) برج قوس کی بیتا ثیرات رہیں گی۔(روزنامہ جنگ سنڈے میگزین ۱۰ فروری ۲۰۰۲ء)

علاء نجوم ستاروں کی تا ثیرات کے قائل ہیں بروج کی تا ثیرات کے قائل نہیں ہیں' جوستار نے سیارے ہیں وہ یہ ہیں گھ

martat.com

و المن عطارة ممن مشترى من اورز بره ان كے زديك سات آسانوں ميں سے برآسان ميں ايك سياره ب آسان على الله على الله على **یں ثوابت ہیں۔ یہ وہ ستارے ہیں جوحر کت نہیں کرتے۔ان ستاروں کے اجتماع سے مختلف شکلیں بن جاتی ہیں مثلاً تراز وٰیا** شیر کی شکلیں 'مشکلیں نویں آسان میں رصد گاہوں کے اندرنظر آتی ہیں۔اگر شیر کی شکل بن جائے تو اس کو برج اسداور تراز و کی **شکل بن جائے تو اس کو برج میزان اور بچھو کی شکل بن جائے تو اس کو برج عقرب کہتے ہیں۔علیٰ ھذا القیاس' ان بروج کو** سیاروں کی منازل بھی کہتے ہیں' علاء نجوم ان سیارگان کی تا ثیرات کے قائل ہیں۔ بروج کی تا ثیرات کے قائل نہیں ہیں اور'' پیہ ہفتہ کیسا رہے گا'' کے تحت لکھنے والوں نے اپنی کم علمی یا بے علمی سے سیجھ لیا ہے کہ بروج کی تا ثیرات ہوتی ہیں۔انہوں نے تمسى لغت میں بروج کے نام پڑھ لئے اور اپنی طرف ہے مختلف فرضی باتیں گھڑ کر ہر برج کی طرف ہفتہ کے لیے تا ثیرات منسوب کردیں۔ان کی بیتمام پیش گوئیاں اورغیب کے دعو ہے جھوٹ ہیں۔اللہ تعالیٰ غیب کاعلم وحی کے ذریعہ انبیاء علیہم السلام کوعطا فرماتا ہے اور غیب کی صداقت قطعی ہے اور الہام کے ذریعہ اولیاء کاملین کوغیب کاعلم عطا فرماتا ہے اور اس کی صداقت ظنی ہے اورای نوع سے فراست کاعلم ہے۔ بروج اور سیاروں کے ذریعے علم غیب اور مستقبل کی باتوں کے حصول کا کتاب وسنت میں شبوت نہیں ہے بلکہ احادیث میں ستاروں کوموثر ماننے سے منع فر مایا ہے اور اس کو کفر قر ار دیا ہے۔ قر آن مجید میں ہے:

اِتُاللَّهُ وَنْدُالُا اللَّهُ عَلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ اللَّهِ عَلَى اللهِ الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

يعْكُمُ مَا فِي الْكُرْحًامُ وَمَا تَكُورِي نَفْسُ مَا ذَا تَكُسِبُ غَدًا الله بارش نازل فرماتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ مال کے پید میں کیا ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا' اور کوئی مخض نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا۔ بے شک اللہ ہی تمام

باتوں کوجانے والا ہے اور تمام چیزوں کی خبرر کھنے والا ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ علاء نجوم سے متنقبل کی باتوں کواور غیب کومعلوم کرنا جائز نہیں اور جو شخص غیب کی باتیں بتائے اور غیب جاننے کا مدعی ہواس کی تقید بی گفرہے۔

علم نجوم کی تحقیق سے فارغ ہونے کے بعد ہم علم جفر کی تحقیق کرنا جا ہتے ہیں۔

جفر كالغوىمعني

خَيِيلًا ٥ (لقمان:٣٨)

علم الجفر ایک علم ہے جس میں اسرار حروف سے بحث ہوتی ہے اور اس کے ماہرین کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کی مدد ہے آئندہ حالات وواقعات كاپتالگاسكتے ہیں۔ (المنجدص۹۴ مطبوعه ایران ۱۳۷۹ منجدار دوص ۱۵۱ مطبوعه کراچی)

غیب کے حالات معلوم کرنے کاعلم۔ ( قائد اللغات مطبوعہ لاہور )

وَكَاتُكُونِي نَفْسٌ بِأَيِّ ٱرْضِ تَبُونُ لُولِ اللهِ عَلِيْمُ

ایک علم جس سےغیب کا حال بتایا جا تا ہے۔حضرت امام جعفر سے بھی منسوب کیا جا تا ہے۔

(فيروزاللغات ص٣٦٢، مطبوعه لا مور )

جفر كااصطلاحي معني

علامه مصطفل آفندي بن عبداللد آفندي مطنطني الشهير بالكاتب الحلي التوفي ١٠١٠ه كصيرين علم الجفر والجلمعة اسعلم كوكمت بي جولوح محفوظ اور تقدير كا اجمالي علم ب جوما كان و مايكون كيتمام كلي اورجزي امور کوشامل ہےاور جفر قضاء وقد رکی اس لوح کو کہتے ہیں جوعقل کل ہے اور الجامعہ تقدیر کی اس لوح کو کہتے ہیں جونفس کل ہے۔ ایک جماعت نے بید دعویٰ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جفر کی جلد میں اٹھائیس حروف تہجی لکھے مخصوص طریقوں اور

mariat.com

معین شرطوں کے ساتھ الفاظ مخصوصہ ہے اس چیز کو معلوم کیا جا سکتا ہے جو قضا واور قدر کی لوح میں ہے ہوہ وہ ہم ہے جو الل بیت کی طرف منسوب ہیں اوروہ مشارخ کا بلین جنبوں نے اس علم کوان سے ماصل کیا ہے اور یہ حضرات اس علم کو دوسروں ہے ممل طور ہے تھی ایک قول ہے ہے کہ مہدی مختر کے سوا کوئی فض اس کتاب ہے واقف نہیں ہوسکتا ' یعلم انہیاء سابقین کی کتابوں ہیں تھا ' جیسا کہ منقول ہے کہ معرت عینی نے فرمایا ہم گروہ انہیاء میا بقین کی کتابوں ہیں تھا ' جیسا کہ منقول ہے کہ معرت عینی نے فرمایا ہم گروہ انہیاء تمہارے پاس نازل شدہ عبارات کو چیش کرتے ہیں 'اور اس کی تاویل میرے بعد تمہارے پاس فار قلیط لا کی سے ایک طلح نے کہا کہ جفر اور جامعہ دو قطیم کتابیں ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ ہیں منبر پر خطبہ دیتے ہوئے ان میں سے ایک کا ذکر کیا ' اور دوسری وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے راز رکھا 'اور اس کو عدوت کرنے کا حکم دیا جس کو معرت علی رضی اللہ عنہ نے دور دوسری وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہوئی تھی ۔ یہ حضر سے آدم ہے منقول تھی۔ اس میں تما م اق لیمن اور آخرین کے واقعات سے 'لوگ اس کے بنانے میں مختلف ہیں۔ امام جعفر صادق اس کو تکھیر صغیر سے سرکرتے ہیں اور بعض علماء نے اس کا دار ہے۔ اس الب بر الکبر بر الحافی ہو اللہ ہو الصغیر رکھا ہے اور بعض اس کو تکھیر متوسط سے بناتے ہیں اور بعض علماء نے اس کا میں بر الخافیۃ القرب یہ الکبر الشمید کا مدار ہے۔ (کشف الطون نے اس ۱۵ مطبوعہ مکتب اسلامیہ تبران ۱۳۵۵ء)
علم جھر کا تفصیلی تھا رف

جفر: (ایک عددی علم' جس کی مدویے واقعات' خصوصاً آنے والے واقعات یاان کی اطلاع حاصل کی جاتی ہے۔ باطنی روایت بعض خاص حلقوں میں بڑی مقبول ہوئی .....)

خلافت کے لیے بعض حلقوں کی سرتو ڑ کوشش کے دوران میں' جوابتدا ہی سے با نہمی اختلافات سے کمزور ہو مگئے تنھے اور بالخضوص التوكل كے عهد خلافت ميں سخت جبر وتشدد كا شكار بنے رہے ۲۳۷ ھ/۸۵۱ء ميں ايك تشفى اور القائى ادب كا آغاز ہوا۔ یدادب مختلف شکلوں میں منظر عام پر آیا'جس پر بحثیت مجموعی جفر کے اسم کا عام اطلاق ہوتا ہے۔ اکثر اس کے ساتھ اسم ''جامعة'' یا صفت'' جامع'' کا بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔اس کی نوعیت القائی اور مخفی طور پر کشفی ہے اور مؤخر الذكر صورت میں اس کا خلاصہ ایک جدول ہے جس میں جفر سے قضاء اور جامعة سے قدر مراد ہے۔ حاجی خلیفہ (۱۰۳:۳ بعد ) کا بیان ہے کہ '' یہ قضاء وقدر کی لوح پر (نوشته )علم کا خلاصہ ہے اور اس میں کلی اور جزوی طور پر وہ تمام امور شامل ہیں جو پیش آ چکے ہیں یا آئنده پیش آنے والے ہیں۔'' جفز عقل کل پر اور'' جامعۃ'' روح کل پر حاوی ہے' لہٰذا جفر کا رجحان مانوق الفطرت اور کا کتاتی بیانے پر رؤیت عالم کی طرف ہے۔ اپنی ابتدائی صورت میں الہامی نوعیت کے ایک ایسے علم باطنی سے ہٹ کر جو ائمہ یعنی حضرت علیؓ کے دارثوں ادر جانشینوں سے مخصوص تھا'اب یہ پیش گوئی کے ایک ایسے طریق کار سے منسوب ہونے لگا جس تک ہر حب ونب کے معقول آ دمی خصوصاً صوفیہ حضرات کی رسائی ہوسکے (دیکھیے علم الحروف) کثیر التعداد مصنفوں نے اس طریق كارك ارتقامين حصدليا - ان مين حيار جليل القدرنام قابل ذكرين (١) محى الدين ابوالعباس البوني (م١٢٢ هـ/١٢٢٥ ع) في این تصنیف مش المعارف میں جس کے تین مقح ومہذب متن ہیں: الاصغر الاوسط اور الاکبر: موخر الذکر ۱۳۲۲ھ/۱۹۰۳ء تا ۱۳۲۳ھ/۲۰۱۹ء میں قاہرہ سے جارجلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک چھوٹی سی کتاب جوجے فو الامام على بن ابى طالب يا الدرا لمنظم .... كنام سيمشهور باورابن العربي سيمنوب ب ( قب مخطوط النيزك عدد ۸۳۳ ورق او (مخطوط) پیرس عدد ۲۲۴۲ و Aleppo-Sbath و ۳۹۰) محض تمس المعارف کے تیتیبویں اور چونتیویں پیرا گراف پرمشمل ہے (قب Apokalypse ..... Eine arab: Hartmann 'م ۴۰ ابعد ): (۲) مج

الدين ابن العربی (م ۲۳۸ه/ ۱۲۸۰ء): مقاح الجفر الجامع (مخطوط استانبول عيدية المعيل افندی عدد ۲۸۰ مخطوطه پيرس عدد ۲۳۹۹ ورق ۱۲ وغيره): (۳) ابن طلحة العدوی الراجی (م ۲۵۲ه/ ۱۲۵۳ء): ای عنوان سے يا بعنوان السدر السمنظم في ۱۳۳۹ ورق ۱۲ وغيره): (۳) ابن طلحة العدوی الراجی (م ۲۵۲ه/ ۱۲۵۳ه): ای عنوان سے يا بعنوان السدر الاعسطم (مخطوطه پيرس عدو ۱۲۹۳ مخطوطه استانبول عموجه حسين پاشا عدد ۱۳/۲۸۱۲ مخطوطه کا عدد ۱۲۸۱۲ مخطوطه میرس کا من ۱۲۵۳ و ۱۸۹۸ و ۱۸۹۹ و ۱۸۹ و ۱۸۹ و ۱۸۹۹ و ۱۸۹۹

حروف کی عددی قدروں پرایی قیاس آ رائیوں کوبعض اہل تصوف نے بھی بڑی اہمیت دی ہے جن میں نہ صرف متبرک ناموں کے حروف ترکیبی کو بلکہ سور کا فاتحہ میں نہ پائے جانے والے سات حروف تہی کوبھی خاص تقدس کا درجہ دیا جاتا رہا ہے۔ فرقہ حروفیہ کے ہاں تو فلاطونی اور یہودیوں کی قدیم باطنی روایات بعض صوفیہ کرام کے قبل وقال سے ال کر ایک ایسا مہم و پراسرارعلم ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں کہ بقول حاجی خلیفہ (۲۰۳۲) ''اس کا شیخے مفہوم سیجھنے کے اہل صرف مہدی آخر الزمان ہوں گے۔' طریق عمل کی بیہ بوللمونی طرق تقیم میں اختلاف وتباین کے باعث اور بھی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ واقعہ بیہ کہ بعض مصنف طویل ترتیب حروف تبی (الف باء نہم وغیرہ) اور بعض ابجدی ترتیب (الف باء نہم وغیرہ) کی بیروی کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ ''انجفر الصغیر'' کہلاتا ہے اور اس میں ایک ہزار مادے ہیں اور دوسرا طریق ''انجفر الصغیر'' کے نام سے موسوم ہے اور بیصرف سات سو مادوں پرمشمل ہے۔ ایک اور ''انجفر التوسط'' بھی ہے' جوحروف تشمی اور حروف قمری پر علیحدہ علیحد مینی ہے۔ مصنفین نے اس آخری طریقے کوتر نیچے دی ہے اور یہی عام طور پر تعویذوں وغیرہ میں مستعمل ہے۔

( حاجی خلیفهٔ محل مذکور )

حروف کے اس عددی اور خفی پہلو کے ساتھ ساتھ'جواپی فنی اور مصنوعی نوعیت کی وجہ سے جفر کوزائجۃ (رک بان) کی سطح پر کے آتا ہے' ان کے نجومی پہلوکو واضح کرنا بھی ضروری ہے۔ بقول این ظلدون (مقدمۃ' ۱۹۱۲)' ۲: ۱۹۱۸' قب ص ۱۸۱۸ وطبع Rosenthal ' ص ۲۰۹ ) شیعیوں نے بعقو ب بن ایحق الکندی (م بعداز ۲۵۱ ہے/ ۲۵۰ء) کی احکام النجو م پر بہنی پیش گوئیوں پر مشتمل ایک کتاب کو جفر کا نام دے رکھا تھا۔ یہ غالبًا وہی کتاب ہے جس کا ذکر ابن الندیم نے بعنوان الاست دلال بالکسوفات علی الحوادث کیا ہے (فہرست ص ۲۵۹: قب الرسالة فی القضاء: علی الکسوف مخطوط اسکوریال Memoires sur les عدد ۱۹۱۳ ورق ۲۲ مخطوط کر انکرائی مناعیل کے لیے قب Securial نام در ۲۵۲ میں الکندی نے کسوفات کی بناء پر Carmathes: De Goeje

marfat.com

عبای خلافت کے خاتے تک اس کے عروج وزوال کے متعلق چیش گوئی کی ہے ابن خلدون کے زمانے جم موجود نہ کی ہے۔ اس خلاف خال خال قا کہ یہ عباسیوں کے اس کتب خانے کے ساتھ ہی ضائع ہوگی جے ہلاکو نے فتح بغداد اور آخری خلیفہ استعصم ) کے قبل کے بعد دریائے دجلہ کی نذر کر دیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک حصہ الجز الصغیر کے نام سے مغرب المنا علی ہوتا ہے کہ اس کا ایک حصہ الجز الصغیر کے نام سے مغرب المنا ہوتا ہے کہ اس بنا عبد المؤمن کے حکمر ان حسب منشا اسے اپنے تصرف جس لے آئے ہوں گے۔

باب العوافة والزجر والفراسة على مذهب الفرس (طبع Inostranzev 'بین بیرزیرگ مها الجر سال میرک الموائی کرد ہے جوالجاحظ سے غلط طور پرمنسوب کی جاتی ہے جفر کا یہ نجوی پہلو ہندی الاصل ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ البخر سال مجرک مارک اور نامبارک دنوں' ہواؤں کے رخ' قمری منازل کے ظہور اور ذھلنے کاعلم ہے ۔۔۔۔۔۔ کتاب موسوم ہالبخر سال مجرک میں گوئیوں پرمشمل ہے' جوموسموں اور قمری منازل کی رو سے مرتب کی گئی ہیں۔ سات قمری منازل کا ہر مجموعہ جور بع سال پر مشمل ہے' دوموسموں اور قمری منازل کی رو سے مرتب کی گئی ہیں۔ سات قمری منازل کا ہر مجموعہ جور بع سال پر مشمل ہے' درجفز' کہلاتا ہے۔ ایرانی اس سے بارشوں' ہواؤں' سفروں اور لا ائیوں وغیر و کے شکون لیتے ہیں۔ خسروان ایران اور ان کی قوم نے یہ تمام علوم ہندوستان سے سیجھ ۔۔۔''

جفر کا آخری اور اہم ترین پہلوکشفی یا القائی ہے۔ صحیح معنوں میں اس کا اصلی پہلویہی تھا جس نے بنوامیہ کے عبد میں احجمی خاصی ترقی کر لی تھی اور جسے بنوعباس کے دور حکومت میں فیبی علم کی کتابوں کی صورت میں جو کتب الحد فان کے تام سے مشہور خاصی ترقی کر لی تھی اور جسے بنوعباس کے دور حکومت میں فیبی علم کی کتابوں کی صورت میں ہوئی۔ ان قیاس آرائیوں کا تحصی (قب قب DeGoeja) میں دور کی ساتھ کی کتابیں الا می مسلم میں پڑھی جانے لگی تحصیل ۔ (الطبری کا 10ء دائرة المعارف نے کے ۱۳۵۳ مطبوعہ دائش گاہ بنجاب البور)

جفر: غیبی حالات ہے آگاہ ہونے کاعلم' و ہ علم جن میں حروف واعداد کے ذریعہ سے غیبی حالات دریافت کرتے ہیں۔ مذہباً شیعہ ہیں مگرمطالب قرآن بیان فرماتے ہیں تو لوگ جیران رہ جاتے ہیں اس کے علاوہ علم جفر میں کمال رکھتے ہیں (اقبال نامہ ج ۲س ۱۷۱) قدیم کتابوں میں کیمیا' نیرنجات' علم جفز' رمل اور فقص وا خبار کو بھی فنون میں شامل کیا گیا ہے۔

(اردوافت ج ۱۹۹۳ مطبوعه اردولغت بوردُ كرا حي ۱۹۹۱ء)

علم جفر کے متعلق فقہاءاسلام کی آ راء( اعلیٰ حضرت ٔ مولا نا وقار الدین اور شیخ ابن تیمید کی آ راء)

اعلى حضرت امام احمد رضامتو في ١٣٨٠ه و تدس سره العزيز لكهت مين:

جفر بے شک نہایت نفیس جائز فن ہے حضرات اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم کاعلم ہے امیر المومنین مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہدالکریم نے اپنے خواص پراس کا اظہار فر مایا اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عندا ہے معرض کتاب میں لائے۔
کتاب مستطاب جفر جامع تصنیف فر مائی ۔ علامہ سید شریف رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ شرح مواقف میں فرماتے ہیں امام جعفر صادق جفر جامع میں مساکسان و مسایہ کو نتح برفر مادیا' سیدنا شخ اکبر محی اللہ بن ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الدرالمکنون والجو ہر المصون میں اس علم شریف کا ساملہ سیدنا آ دم وسیدنا شیث و غیر ہما انہیائے کرام علیم الصلوٰ قوالسلام سے قائم کیا اور اس کے طرق واحضاع اور اون میں بہت غیوب کی خبریں دیں۔ عارف باللہ سیدی امام عبدالغنی نا بلسی قدس سرہ القدی نے ایک رسالہ اس کے جواز میں کھا اس کا آنکار نہ کرے گا مگر نا واقف یا گراہ معصف (فاوئی رضویہ ۲-۱۰) ص ۱۳۶ مطبوعہ مکتبہ رضویہ کرا ہی کا خبرای باللہ سیدی ایک حضرات علم جفر کے متعلق فریات ہیں:

علم جنر کی تعریف سنات و تت شغور نے ارشاد فرمایا: آپ نے علم زار چبہ کی تعریف نہ کھی۔ بیعلم جفر ہی **کا ایک شی** 

ہے۔ اس میں جواب منظوم عربی زبان بحطویل اور حروف لی روی ہے آتا ہے اور جب تک جواب پورانہیں ہوتا مقطی نہیں آتا جس کو صاحب علم کی اجازت نہیں ہوتی نہیں آتا میں نے اجازت حاصل کرنا جائی اس میں کچھ پڑھا جاتا ہے۔ جس میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ اگر اجازت عطا ہوئی تھم س گیا ور نہ نہیں میں نے تمین روز پڑھا ' تیسر رے روز خواب میں دیکھا کہ ایک وسیع میدان ہا وراس میں ایک بڑا پختہ کواں ہے۔ حضور اقد س صلی اللہ عالی وسیع میدان ہا وراس میں ایک بڑا پختہ کواں ہے۔ حضور اقد س صلی اللہ عالی وسیع میدان ہا وراس میں نے حضر ت ابو ہریو وضی اللہ تعالی عنہ کو پہچانا۔ اس کو یں میں ہے خود حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام پائی مجر رہے ہیں اس میں سے ایک بڑا تختہ نکا ایم وض میں ذیڑھا ' اور طول میں ہوئے میں ہوئے میں ہوئے میں ہوئے میں ہوئے میں ہوئے ہوئے میں ہوئے ہوئے میں ہوئے ہوئے میں ہوئے ہوئے کہ دوسر سے میں نے یہ مطلب نکالا کہ اس کا حاصل کرنا بنہیان فر مایا جاتا ہے۔ اس سے بقاعدہ جفر اذن نکل سکتا تھا۔ ھو ابطور صدر مؤخر آخر میں رکھا۔ اس کے عدد پانچ ہیں اب وہ اپنی جگہ سے تر تی کر کے دوسر سے مرتبہ میں آگئی اور پانچ کا دوسر امر تبہ بینی پہان ہوں کا جو کو بطور یا کے دہائی ہے یعنی پہان ہیں جس کا حرف نون ہے یوں اذن سے جو ان کو جو کو طور دیا کہ اہدائے معنی ہے جس کے دوسر سے مرتبہ میں آگئی اور پانچ کا دوسر امر تبہ پہنی ایک ہو کہ کی دوسر سے مرتبہ میں آگئی اور پانچ کا دوسر امر تبہ کیا اور لفظ کو ظاہر پر رکھ کر اس فری کوچھوڑ دیا کہ اہدائے معنی ہیں جس کا حف نون ہے یوں اذن سے میں ان کوچھوڑ دیا کہ اہدائے معنی ہیں فضول بھی۔ ( مانو ظات حصور اس میں مدائر کہنی اور پانچ کا دوسر امر تبہ کر کہنی اور پانچ کی دوسر سے مرتبہ میں آگئی اور پانچ کا دوسر امر تبہ کر کہنی اور کوچھوڑ دیا کہ احمد کو بیا ہوں کوچھوڑ دیا کہ ادا تھوں کیں کوچھوڑ دیا کہ ادا تعد کیا اور کوچھوڑ دیا کہ اور کوچھوڑ دیا کہ اور کیا ہوں کوچھوڑ دیا کہ اور کیا ہوں کوچھوڑ دیا کہ اور کوچھوڑ دیا کہ کوچھوڑ دیا کہ دوسر میں کوچھوڑ دیا کہ دوسر مرتبہ کوچھوڑ دیا کہ دوسر میں کوچھوڑ دیا کہ دوسر میں

مولانا وقارالدین رضوی متوفی ۱۹۹۳ء لکھتے ہیں :علم جفر صحیح ہے مگراس کے جوابات صرف علم بڑھ لینے ہے ہیں نگلتے بلکہ اس کے لیے حضرت علی کرم اللہ و جہد ہے اجازت لینی پڑتی ہے 'اگراجازت مل جاتی ہے تو جوابات صحیح برآ مد ہوتے ہیں اوراگر اجازت نہیں ملتی تو جوابات بھی صحیح برآ مذہبیں ہوتے۔ (وقارالفتاویٰ جسم ۳۳۳ مطبوعہ برم وقارالدین کراجی ۱۳۲۱ھ)

شيخ تقى الدين احمر بن تيميه الحرافي التوفي ٢٨ ٤ ه لكهته بير \_

ای طرح حفزت جعفر کی ظرف جفر کومنسوب کیا گیا ہے اور بیسب جھوٹ ہے اور اس پراہل علم کا اتفاق ہے اور امام جعفر کی طرف رسائل اخوان الصفا بھی منسوب کئے گئے ہیں اور بیبھی جھوٹ ہے کیونکہ بیرسائل امام جعفر کی وفات کے دوسوسال سے زیادہ بعد تصنیف کئے گئے ہیں۔ ان کی وفات ۸۸اھ میں ہوئی ہے اور بیرسائل چوتھی صدی ہجری کے درمیان میں بنو بو بیسے زیادہ بعد میں تصنیف کئے گئے ہیں۔ ان کو قاہرہ میں ایک جماعت نے تصنیف کیا تھا جن کا زعم تھا کہ انہوں نے شریعت اور فلسفہ میں تطبیق دی ہے سووہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کوبھی گمراہ کیا۔

امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے وہ اصحاب جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے جیسے امام مالک بن انس سفیان بن عید نہ اور دیگر ائمہ اسلام وہ ان جھوٹی ہاتوں سے بری ہیں۔اس طرح شنخ ابوعبد الرحمٰن سلمی نے امام جعفر صادق سے بچھ ہاتیں نقل کی ہیں وہ بھی محض جھوٹ ہیں۔اس طرح رافضیوں نے بہت سے ندا ہب باطلہ امام جعفر کی طرف منسوب کردیتے ہیں جن کا حجوث ہونا بالکل بدیہی ہے۔

جس شخص نے رفض کی ابتداء کی تھی وہ منافق زندیق تھااس کا نام عبداللہ بن سباتھااس نے اس قتم کی خرافات وضع کر کے مسلمانوں کے دین کوفاسد کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ( فاویٰ ابن تیمیہج ۳۵ص۱۱۳–۱۱۳) مطبوعہ دارالجیل ریاض ۱۲۱۸ھ)

نيزشخ ابن تيميه لكھتے ہيں:

یہامور یہود'نصاریٰ مشرکین صابحین کے فلسفیوں اور نجومیوں میں پائے جاتے ہیں' جوایسے امور باطلہ پر مشتمل ہیں جن کواللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔

نیز شیخ ابن تیمید نے لکھا ہے کہ نجومی حوادث ارضیہ پر احوال فلکید سے استداال کرتے ہیں اور بیصفت کتاب سنت اور

marfat.com

اجماع امت سے حرام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس می نے علم نجوم کا کوئی حصہ حاصل کیا اس نے جادو کے علم کا حصہ حاصل کیا (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۲۹۰)اور حضرت محاویہ بن الحکم سلمی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول الله! ہماری قوم کا ہنوں کے پاس جاتی ہے آب نے فرمایا ان کے پاس نہ جاؤ۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۶۷) اور کا بمن کے معنی میں نجوی بھی داخل ہے۔

(فاوى ابن تيدة ٢٥٥ عام ١١٢-١١١ مطبوعة دارالجيل رياض ١٣٦٨ )

نجوی ریال (ہاتھ کی کیروں سے غیب جانے کے مدی) اور علم جفر کے مدی بیسب غیب جانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگ ان سے غیب کے متعلق سوال کرتے ہیں حالا نکہ غیب کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے بیا جس کو اللہ وجی کے ذریعہ امور غیب پر مطلع فرما تا ہے اور بیہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے جو اس کے رسول ہیں اور یا وہ اولیاء کا ملین ہیں جس کو اللہ به ذریعہ الہم امور غیب پر مطلع فرما تا ہے اور ان کے سوا اور کسی کو غیب کاعلم نہیں اور جو خص ستاروں باتھ کی کیروں 'زایجوں 'یا علم جفر کے ذریعہ غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے اللہ کی کتاب 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور علماء سلف کا اجماع اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ ہم ان کی جہالت' گراہ کن روش اور ان کے شراور فساو سے اللہ تعالیٰ کی بناہ میں سلف کا اجماع اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ ہم ان کی جہالت' گراہ کن روش اور ان کے شراور فساو سے اللہ تعالیٰ کی بناہ میں عمیب کی خبر و ل اور پیش گو سکوں پر مصنف کا شہرہ علم علم جفر کی بنیا و بر اخبار است اور رسائل میں غیب کی خبر و ل اور پیش گو سکوں پر مصنف کا شہرہ علم علم جفر کی بنیا و بر اخبار است اور رسائل میں غیب کی خبر و ل اور پیش گو سکوں پر مصنف کا شہرہ

ہم علم جفر کی تعریف میں یہ بیان کر چکے تی کہ اس علم کے اسرار سے اس محف کو وا تفیت حاصل ہوتی ہے جس کو کسی واسطہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اجازت حاصل ہو'اور بعض کے نز دیک سوائے امام مہدی کے کسی اور پر بیعلم منکشف نہیں ہوگا' بہر حال اگر کسی پر بیعلم منکشف ہو بھی تو اس کی حیثیت کشف اور کرامت سے زیادہ نہیں ہے'اور جو شخص علم جفر کی بنیاد پر کوئی پیش گوئی کرے اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ نظنی ہے'اور جوظنی الثبوت: ، وہ قطعی الثبوت کے معارض نہیں ہوسکتا۔ قرآن مجید کی نصوص صریحہ سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالی عام لوگوں کو اپنے غیب پر مطلع نہیں فرما تا۔ قرآن مجید میں ہے:

اورالله کی بیشان نہیں کہتم (عام مسلمانوں) کوغیب پرمطلع کرنے کے لیے) جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اللہ کا دورہ واللہ کے (سب)رسول ہیں۔

(الله) عالم الغیب ہے سووہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرما تا ماسوا ان کے جن سے وہ راضی ہے اور وہ اس کے (سب) رسول وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى الْعَيْبِ وَلِكِنَ اللَّهَ أَنِي وَلِكِنَ اللَّهَ أَي يَعْتَ اللَّهَ أ يَجْتَنِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَنْتَاءُ " (آل عران ١٧٩)

علامُ الْغَيْبِ فَكَرَيُظُهِمُ عَلَى غَيْبِهَ ٱحَكَّانُ إِلَّا مَنِ ارْتَطْی مِنْ تَاسُوْلِ . (الجن:٢٧-٢١)

ان دونوں آیوں سے بیدواضح ہوگیا کہ عام لوگوں کی بید شیت نہیں ہے کہ اللہ تعالی ان کوغیب پرمطلع فرمائے یا ان پر غیب کا اظہار فرمائے اور بیدونوں آیتیں نصوص قطعیہ سے ہیں۔اب کوئی شخص علم جفر کے جاننے کا دعویٰ کر کے غیب کی خبریں بیان کر ہے تو اس کا بیدعویٰ قطعاً مردود ہوگا۔ہم دیکھتے ہیں کہ رسائل میں اور اخبارات میں ہر ہفتہ لوگوں کے غیب سے متعلق سوالات اور علم جفر کی بنیاد پر ان کے جوابات چھتے ہیں۔ ہمارے سامنے ۱۰ فروری ۲۰۰۲ء کا روز نامہ جنگ کا سنڈ ہے میگزین ہے۔اس میں جلی عنوان ہے علم جفر'اور کوئی محمد احمد شاہ بخت ابدالی صاحب ہیں جنہوں نے لوگوں کے جوابات دیتے ہیں اور بیس سوال و جواب غیب کی خبروں پر مبنی ہیں۔ہم چند سوالات اور ان کے جوابات ذکر کر رہے ہیں ان جوابات میں وفا نف کا بھی

marfat.com

قر ہے لیکن چونکہ وطائف کے ہم قائل ہیں اور ان کورد کرنا ہارا موضوع نہیں ہے اس لئے ہم نے ان کاذکر حذف کردیا ہے: اساعیل لا ہور

س: ہارے گھر کے حالات گزشتہ کی برسوں سے خراب ہیں کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ گھر میں آپس میں اختلافات بہت ہیں۔ بیاری تو جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آپ بتائیں کیا وجہہے؟

ج: برمملیات کے اثرات کی وجہ سے کاموں اور کاروبار وآمدنی میں رکاوٹیں گھریلولزائی جھڑے اور آپس میں اختلافات اور الجھنیں اور پریشانیاں پیدا ہورہی ہیں۔

مبين احمرسيالكوث

س: کاروبارنفع کے بجائے نقصان میں جارہا ہے ہروقت پریشان رہتا ہوں 'حالات کب تک بہتر ہوں گے؟ ج: بدعملیات کی وجہ سے کاروباروآ مدن میں رکاوٹیں' نقصان' گھریلو الجھنیں اور پریشانیاں پیدا ہور ہی ہیں۔آ پاس کا اتاراور بندش کرائیں۔ان شاءاللہ اس کے بعد حالات بہتر ہوجائیں گے۔

عبدالقيوم كراجي

س: میں طویل عرصے سے پریشانیوں میں مبتلا ہوں۔ یہ پریشانیاں کب ختم ہوں گی اوران تمام پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ ج: نحوست سیارگان کے اثر ات کی وجہ سے کاموں اور کاروباروآ مدنی وملازمت میں رکاوٹیں' ذبنی الجھنیں اور پریشانیاں پیدا ہور ہی ہیں۔ پنحوست ۲۰۰۲ء کے آخر میں دور ہور ہی ہے جس کے بعد ہی تمام پروگراموں کی پیمیل کا سلسلہ شروع ہوگا۔ کمال احمد حیدر آباد

س:منتقل روز گار کب تک ملے گا؟ ندملنے کی کیا وجہ ہے؟

ج: آپ برِخوست سیارگان کے اثرات ہیں' جس کی وجہ سے کاروبار وآ مدنی وملازمت ملنے میں رکاوٹیس ہیں' ذہنی دباؤ اور مزاج میں چڑ چڑا پن ہور ہا ہے۔ بیخوست سیارگان۲۰۰۲ء میں دور ہور ہی ہے' اس کے بعد ہی مستقل روزگار کا امکان ہے۔ (آپ پوچیس ہم بتا کیں' سنڈے میگزین ص ۲۹'روز نامہ جنگ)

کسی مخلوق سے غیب کے متعلق سوال کرتا اور کسی مخلوق کا غیب کے متعلق نو چھے گئے سوالات کا جواب دینا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ قرآن مجیداورسنت صحیحہ میں اس کا جواز اور گنجائش نہیں ہے۔ اس لئے جوشخص مسلمان ہے اور آن اور سنت پر اس کا صحیح ایمان ہے اس کو یہ سلسلہ ترک کر دینا چاہیے۔ علم جفر ویسے ہی نظری اور پیچیدہ ہے اور اس کے قائلین کے نزدیک بھی اس سے ہرشخص استفادہ نہیں کر سکتا۔ اس کا ہوت محض بعض صوفیاء کی بعض مہم اور مشکل عبارات سے ہے اور ہم قرآن سنت اور اجماع پر اعتقاد رکھنے اور ان پڑمل کرنے کے پابند ہیں اور جب قرآن اور سنت میں بیدواضح تصریح ہے کہ عام لوگوں کوغیب کا علم نہیں دیا جاتا تو ہمیں عام لوگوں سے غیب کے متعلق سوال نہیں کرنے چاہئیں اور نہ عام لوگوں کوغیب کی باتیں بتانے کی جرات کرنی چاہئے بیدرست ہے کہ اولیاء اللہ کو الہام کے ذریعہ غیب کا علم دیا جاتا ہے لیکن اولیاء اللہ کا بیطریقہ نہیں ہے۔ اولیاء منع ہے اور جوشخص سیاروں کی تا ثیرات کا قائل ہووہ دلی اللہ تو کیا ہوگا' مسلمان بھی نہیں ہے۔ حساب و کتا ب اور سائنسی آلات کے ذریعہ پیش گوئیوں کا شرعی تھم

ر ہا حساب کتاب کے ذریعہ اور آلات کی مدد سے پیش گوئی کرنا میہ ہمارے نز دیک جائز ہے جیسے جاندگر ہن اور سورج

جلدبشتم

marfat.com

(۱) جاندى عمر٢٠ محفظ سے كم مو۔

(٢) جاند كى بلندى جب ٨٥٤ ذكرى سے كم مو\_

(٣) غروب آفاب اور ماہتاب کے درمیان وقت ٣٥ من ہے كم ہو۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں o کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی عی بھکتے بھرتے ہیں o اور بے شک وہ جو بچھ کہتے ہیں اس پرخودعمل نہیں کرتے o (الشراہ:۲۲۳-۲۲۳) شعر کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور شعر کی تاریخ

علامه راغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ ه لكصة بين:

علامه ميرسيد شريف على بن محمد جرجاني متوفى ٨١٨ ه لكهت بين:

قاضى عبدالنبي بن عبدالرسول احمد نكرى لكصة بين:

لغت میں شعر کامعنی جانا ہے'اور اصطلاح میں اس کلام کوشعر کہتے ہیں جس میں کلمات کوایک وزن پر لانے کا قصد کیا گیا ہواس تعریف کے اعتبار سے قرآن مجید شعز ہیں ہے' مؤرخین نے کہاہے کہ سب سے پہلا شعر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا' جب قابیل نے ہابیل کوئل کر دیا تھا تو انہوں نے اس کے تم میں بیا شعار کہے:

Marfat.com

فوجمه الارض مغبر قبيح وقبل بشاشة الوجمه المليح عمليك اليوم محزون قريح

تسغیسرت البسلاد ومن علیها تسغیسر کسل ذی طسعه ولون وهسابیسل اذاق السموت فانی

(تمام شہراوران کے رہنے والے متغیر ہو گئے زمین کا چہرہ غبار آلود اور خراب ہو گیا' ہر ذاکقہ دالی اور رنگ دار چیز متغیر ہو گئی اور چہروں کی بشاشت اور ملاحث کم ہوگئی۔اے ہائیل تو نے موت کا ذاکقہ چکھ لیا اور تجھ پرمیری طبیعت غمز دہ اور ملول ہے۔) قاسم بن سلام بغدادی نے کہا سب سے پہلاشعر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے یعرب بن قحطان نے کہا اور

قاسم بن سلام بغدادی نے کہاسب سے پہلاشعر حفرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے یعرب بن قحطان نے کہااور فارس میں سے یعرب بن قحطان نے کہااور فارس میں سب سے پہلاشعر بہرام گورنے کہااورایک قول میہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے مدح اورتعریف میں قصائد کی بنیا در مجھی وہ چوتھی صدی ہجری کے اوائل میں خراسان 'بخارااور ہرات کے سلطان احمد بن نوح السامانی کا درباری تھااس کا نام رود کی محا۔ (دستورالعلماء جمم ۱۵۸ – ۱۵۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ)

نیک لوگوں کی پیروی کرنے ہے آپ کی نبوت کے برحق ٰہونے پراستدلال

کفار قرائی فرآن مجید کوشعروشاعری کہا کرتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کے رد میں یہ آبیتیں نازل فرمائیں کہ ہمارے نبی محمصلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں اور قرآن مجید شعر نہیں ہے کیونکہ شعراء کی پیردی تو جاہل اور گمراہ لوگ کرتے ہیں اور ہمارے رسول محمصلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جاہل اور گمراہ نہیں ہیں بلکہ وہ تو ہدایت یا فتہ نیک با کر دار اصحاب نہم وفراست ہیں اور کفار کے شعراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی جو کرتے تھے اور اسلام کی ندمت کرتے تھے اور جاہل عرب ان ک

پیروی کرتے تھے اوران کی کی ہوئی ہجواور مذمت کو یاد کر لیتے تھے اورا پی مجلس میں ان اشعار کو دہراتے تھے اور ہنتے تھے۔ سرچی ایک میں مال مال سرچا کر دہ سرچی ہوئے تھے۔

کفار قریش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشاع کہتے تھے اور قرآن مجید کوشعر کہتے تھے ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ قرآن مجید کلام موزون اور مقفیٰ ہے بلکہ ان کے نزدیک اشعار میں خیالی با تیں اور جھوٹی با تیں ہوتی ہیں اور ان کے نزدیک جنت اور دوزخ کے مناظر محض افسانے اور خیالی با تیں تھیں اور مرنے کے بعد اٹھنے کا قصہ بھی جھوٹ تھا، قیامت مساب و کتاب اور عذاب و تواب کی کیفیات ان کے نزدیک صرف خیالی با تیں اور جھوٹ تھیں اس وجہ سے وہ قرآن مجید کوشعر وشاعری اور جھوٹ تھیں اس وجہ سے وہ قرآن مجید کوشعر وشاعری اور جھوٹ سے سمجھتے تھے اور چونکہ شعر وشاعری جھوٹ اور خیالی با تیں ہیں اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا اور شاعروں کی ہیروی گراہ لوگ کرتے ہیں 'کیونکہ شاعر کواگر اپنے ممدوح سے انعام واکرام کی طبح ہوتو وہ اپنے ممدوح کی مدح اور تعریف میں زمین وآسان کے قلاب ملاتا ہے خواہ اس کا ممدوح کتنا ہی برا اور بے کار شخص ہواور اگر وہ کی شخص سے بغض رکھتا ہوتو وہ اس میں زمانے بھر کے کیڑے کا خواہ وہ کتنا ہی نیک اور اچھا شخص ہو۔

شعراء كابروادي مين بهطكتے بھرنا

نیز فر مایا: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہروادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں لیعنی وہ ہرتم کی صنف میں طبع آز مائی کرتے ہیں۔
وہ اشعار میں کسی کی مدح کرتے ہیں کسی کی ندمت کرتے ہیں' کسی کی ججو کرتے ہیں' ان کے اشعار میں بے حیائی کی با تمیں ہوتی ہیں' گالی گلوچ' لعن طعن' افتر اءاور بہتان' تکبر اور فخر کا اظہار' حسد' دکھاوا' فضیلت اور دناءت کا بیان' تذکیل' تو ہین' اخلاق رذیلہ فور انساب میں طعن اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض اشعار حکیمانہ ہوتے ہیں' ان میں شجاعت اور سخاوت کی ترغیب ہوتی ہے' اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صحابہ کرام اور اہل بیت کی منقبت بھی ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ شعراء ہروادی ہیں گشت کرتے ہیں ان کے کلام میں اچھی با تیں بھی ہوتی ہیں اور بری با تمیں بھی ہوتی ہیں:

marfat.com

يوار القرار

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر کا ذکر کیا گیا تو رسول اللہ شک علیہ وسلم نے فر مایا: شعر کلام ہے'اس کا اچھا کلام اچھا ہے اور برا کلام برا ہے۔ (منن دارتطنی نے من ۵۵) کتاب ایکا تب'یاب خیرالواحد ہو جب اممل قم: ۲۰)

پر فرمایا: اور بے شک وہ جو کھے کہتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے۔

یعنی وہ اپنے اشعار میں سخاوت کی ترغیب دیتے ہیں اور کبل کی مذمت کرتے ہیں حالا مکدوہ خود سخاوت نہیں کرتے اور بہت کنجوی کرتے ہیں وہ پاکیزگی اور پاکبازی کی تعریف اور تحسین کرتے ہیں اور خود بے حیائی کے کام کرتے ہیں۔ ہارے کر مانہ میں نعت خوان زیادہ تر ایسے ہی ہیں اور نعت گوشعراء کا بھی بہی حال ہے وہ رسول الله صلی الله علیے وسلم کے عشق ومجت میں نعتیں کہتے ہیں اور داڑھیاں منڈاتے ہیں اور فرض نمازیں نہیں پڑھتے۔ ڈاکٹر اقبال نے نمی صلی الله علیہ وسلم کے عشق ومجت میں بہت نظمیں کہیں لیکن وہ برطانیہ فرانس جرمنی اور اپنین گئے لیکن حرمین شریفین نہیں گئے!

اشعار کی مذمت میں احادیث اور ان کامحمل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگرتم میں ہے کئی شخص کا پہیٹ پیپ سے بھر جائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا پیٹ اشعار سے بھر جائے۔

(صیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۱۵۵ صیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۵۷ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۲۸۵۱ سنن ماجدرقم الحدیث: ۳۷۵۹ منداحمد ق ۲ص ۴۸۸٬۳۵۵ سنن کبری بیهتی تی ۱۰ص ۲۳۴۴ شرح السنة رقم الحدیث: ۳۳۰۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے پوچھا گیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم کے پاس شعر سے جاتے تھے' حضرت عائشہ نے فر مایا اشعار آپ کے نز دیک مبغوض ترین تھے۔

(منداحمه في المراقع المعلقي في كبال حديث كي سندي بي مجمع الزواندرقم الحديث: ١٣٩٧)

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عشاء کے بعد شعر پڑھااس کی اس رات کی نماز قبول نہیں ہوگی۔

ر مندابویعلی رقم الحدیث: ۲۰ ۲۵ اسنن الکبری للبیمتی ج ۱ اص ۲۳۹ طافظ الهیشی نے کہااس کی سند میں قزعة بن سوید بابل ہے ابن معین نے اس کو ثقتہ کہا ہے اور دوسروں نے اس کوضعیف کہا ہے اور باقی راوی ثقه ہیں۔ مجمع الزوائد رقم الحدیث: ۱۳۳۱۱)

یہ احادیث ان شاعروں پرمحمول ہیں جو پیشہ در شاعر ہوں جن کواگر مال اور بیسہ یہ جائے تو وہ لوگوں کی تعریف اور تحسین میں اشعار کہیں اوراگران کو مال اور بیسہ نہ دیا تو وہ لوگوں کی ہجواور ندمت کریں یا وہ اشعار طحدانہ ہوں' ان میں اللہ تعالی کا کفر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہا تو آپ کے اسحاب اور آپ کے اہل بیت کے خلاف مضامین ہوں یا وہ اشعار بے حیاتی کے مضامین پرمشمل ہوں ان میں خوبصورت عور توں' بے ریش لڑکوں' شراب اور فحش کا موں کی ترغیب ہو' اور وہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہوں' ان احادیث میں انسان عروں کی پیروی گراہ کے خلاف ہوں' ان احادیث میں ایسے ہی اشعار کی ندمت فرمائی ہے' اور اس آیت میں جوفر مایا ہے اور شاعروں کی پیروی گراہ لوگ کرتے ہیں۔ اس آیت میں بھی شعراء ہے ایسے ہی شعراء مراد ہیں۔ رہے وہ شعراء جواللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتے ہیں' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ اس آیت اور ان احادیث کا مصدا تنہیں ہیں ان کا استثناء اس کے بعد والی آیت میں آرہا ہے۔ مطابق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوا ان لوگوں کے جوالیان الے اور انہوں نے نیک عمل کے اور انہوں نے اللہ کو اور انہوں نے اللہ کی اور انہوں نے اللہ کی خور میں ان کا اسٹناء سے اس آیت میں آرہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوا ان لوگوں کے جوالیان الے اور انہوں نے نیک عمل کے اور انہوں نے اللہ کو اور انہوں نے انہ کو بہت زیافہ کی دیا کہ کو اور انہوں نے انہ کو بہت زیافہ کو بہت کو کھوں کے دور انہوں کے اور انہوں نے کی عمل کے اور انہوں نے انہوں نے اللہ کو اور انہوں نے انہوں کے اور انہوں کے دور کو کھوں کے دور کی کو کھوں کے دور کی میں ان کا اسٹناء سے دور کو کھوں کے دور کی کو کھوں کے دور کیا کو کھوں کے جو ایمان الے کا در انہوں نے نیک عمل کی اور انہوں نے اندی کو بھوں کو کھوں کے دور کی میں کو کھوں کو کھوں کے دور کو کھوں کے دور کی کو کھوں کے دور کھوں کے دور کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دور کھوں کو کھوں کو کھوں کے دور کھوں کو کھوں کو کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیکھوں کو کھوں کو کھوں

یا اورانہوں نے اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا' اورظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کیسی لوٹنے کی جگہ لوٹ جاتے ہیں 0 (انشراء: ۲۲۷)

ول التصلی الله علیه وسلم کا انتقام لینے کے لیے کفار کی جوکرنا

اس آیت میں مومنین صالحین کے اشعار کا استناء ہے کیونکہ ان کے اشعار اللہ تعالیٰ کی تو حید اس کی حمد و ثناء اس کی اعت کی ترغیب عکمت اور نصیحت و نیا ہے اعراض اور آخرت کی ترغیب پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان کا شعر و شاعری میں متعال اللہ تعالیٰ کی یا داور اس کی عبادت ہے مانع نہیں ہوتا۔

اور فرمایا: انہوں نے اپنے ظلم کا بدلہ لیا' اس کا مطلب سے ہے کہ کفار نے اپنے اشعار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو اور پ کی مذمت کی تھی تو انہوں نے بھی اس کے بدلہ میں مشرکین کی ہجو اور مذمت کی تھی جیسے حضرت حسان بن ثابت' حضرت گعب بن مالک اور حضرت عبداللہ بن رواحہ وغیرہم کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرتے تھے۔حدیث میں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد میں منبر اللہ صلی اللہ عنہ کے بیان کرتے تھے یا انہوں نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے تھے 'یا انہوں نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے تھے جب تک حسان فضائل بیان کرتے ہیں یا آپ کی موافقت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ روح القدس سے حسان کی تائید فر ما تار ہتا ہے۔

(سنن الترندى رقم الحديث: ٢٨٣٦) سنن ابو دا ؤ درقم الحديث: ١٥٠٥ ثنائل ترندى رقم الحديث: • ٢٥ مند ابويعلىٰ رقم الحديث: ٩٥ المستد رك مع ٢٣٠ شرح السدنة رقم الحديث: ٣٨٠٨) مند احمد ج٢ ص ٢٢)

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جنگ قریظہ کے دن حضرت حسان مین ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا: مشرکیین کی ہجو کرو کیونکہ جبر میل تمہارے ساتھ ہیں۔

(صیح ابخاری قم الحدیث: ۱۸۷۳ صیح مسلم قم الحدیث: ۲۲۸ ۲ منداحمد قم الحدیث: ۱۸۷۲۵ نالم الکتب بیروت )

حضرت کعب بن ما لک انصاری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی سلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا الله تعالیٰ نے معتمل وہ آبیتیں نازل کی ہیں جو نازل کی ہیں تو نبی سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک مومن اپنی تلوار اور زبان کے مسلم حیات ہے اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے خلاف شعر پڑھ کرتم ان کو تیروں کی مرح زخمی کرتے ہو۔

ن (مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: •• ٢٠٥٠ منداحمه ج٦ ص ٢٨٧ صبح ابن حبان رقم الحديث: ٥٧٨ أمجم الكبير ج٩١ رقم الحديث: ١٥١ منن مهم الكبيم تليم عن ١٠ص ٣٢٩)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مشرکین کے خلاف اپنے مالوں' اپنی جانوں وراینی زبانوں سے جہاد کرو۔

. (سنن ابودا وُدر قم الحديث: ۴۵۰۴ سنن نسائی رقم الحديث: ۴۰۹۹ منداحمه ج۳ص ۱۲۴ المتدرك ج۶ص ۸۱ صیح این حبان رقم الحدیث: ۱۶۱۸ ان کبری کبیتی جوص ۲۰)

حضرت انس رضی اللّٰدعنه بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم عمر ۃ القصناء کے لیے مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت

marfat.com

أد القرار

عبدالله بن رواحه نی صلی الله علیه وسلم کے آ کے آ کے بیا شعار پڑھتے ہوئے جارہے تھے۔

اليوم نصربكم على تنزيله ويسزهل الخليل عن خليله

خلوا بنى الكفار عن سبيله ضربا يسزيل الهام عن مقيله

( کفار کے بیٹوں کوآپ کے راستہ سے ہٹا دو گر آن مجید کے تھم کے مطابق آج ہم کفار پرا**س طرح وار کریں گے کہ ال** کے سرتن سے الگ ہوجائیں گے اور ان کا دوست اپنے دوست کو بھول جائے گا۔)

حضرت عمر نے کہا اے ابن رواحہ! تم رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلّم کے سامنے اور اللّه کے حرم **میں شعر پڑھ رہے ہو! تو تی** صلّی اللّه علیہ وسلّم نے فر مایا: اے عمر! اس کو چھوڑ و! بیشعران کے دلوں میں تیرے زیادہ اثر کرتے ہیں۔

(سنن ترند کی رقم الحدیث: ۲۸۴۷ شاکل ترندی رقم الحدیث: ۴۳۵ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۵۷۸۸ من**دابویعلی رقم الحدیث: ۳۳۳۰ شرح الت** رقم الحدیث: ۳۲۹۷ سنن کبری للبیبقی خ ۱۰ص ۲۲۸ صلیة الاولیاء ۲۶ ص۲۹۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی ججو کرو کیونکہ ان پراپی جھو تیروں کی ہو چھاڑ ہے زیادہ شاق گذرتی ہے پھر آپ نے حضرت ابن رواحہ کی طرف پیغام جھیجا کہ تفار قریش کی ججو کرو انہوں نے کفار قریش کی ججو کی وہ آپ کو پسند نہیں آئی کھر آپ نے حضرت کعب بن ما لک کی طرف پیغام جھیجا 'جھر حسان بن تابت کی طرف پیغام جھیجا' جب حضرت حسان آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا اب وقت آگیا ہے آپ نے اس شیر کی طرف پیغام جھیجا' جب حضرت حسان آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا اب وقت آگیا ہے آپ نے اس شیر کی طرف پیغام جھیجا ہے جو اپنی دم سے مارتا ہے' پھراپنی زبان نکال کراس کو ہلانے گئے پھر کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کوئی دے کر جھیجا ہے میں ان کواپی در سے اس طرح چیز بھاڑ کے جن کہا ہو کہ جس طرح چیز سے فرمایا: جلدی نہ کرو کیکو البید اللہ کہا کہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جلدی نہ کرو کیکو کہ ابو بکر قراب کے بھی ہے' تاکہ ابو بکر میرا کہا یہ دوران میں میر انسب بھی ہے' تاکہ ابو بکر میرا گیا ہے' اس ذات کی قسم! جس نے آپ کوئی دے کر بھیجا ہے' میں آپ کوان سے اس طرح تکال لوں گا جس طرح گند ھے اس ذات کی قسم! جس نے آپ کوئی دیے وہاں ہے اس طرح تکال لوں گا جس طرح گند ھے ہوئی آپ کہا تھیں نے دسول اللہ انکال لیا جاتا ہے' حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دسول اللہ علیہ وہلم کو یوفر ماتے ہوئے تا ہے کہ جب تک تم اللہ اور رسول کی طرف سے جواب دیتے دستے ہوروح القدس تمہاری تائید کرتا رہتا ہے' مین ان کوار شدند کرتا رہایا: میں نے دسول اللہ علیہ وہلم سے بیا ہوئی اور کھا در یہ ہیں : میان نے کھا دقریق کی جوکر کے مسلمانوں کی شفاء دی ( یعنی عاکشہ نے ذرمایا: میں نے درسول اللہ علیہ وہلکہ کے دورت حسان نے کفار قریش کی جوکر کے مسلمانوں کی شفاء دی ( یعنی عاکشہ نے درمان نے کفارقریش کی جوکر کے مسلمانوں کی شفاء دی ( یعنی عاکشہ نے درمان نے کفارقریش کی جوکر کے مسلمانوں کی شفاء دی ( یعنی عاکشہ نے درمان نے کفارقریش کی جوکر کے مسلمانوں کی شفاء دی ( یعنی ان کون شفاد کریا کوئی شفاد کوئی کے دوران کے کوئی کے مسلمانوں کی شفاء دی ( یعنی کوئی کے دوران کے کوئی کے دوران کے کوئی کے دوران کے دوران کے کوئی کے دوران کے دوران

(۱) هجوت محمداً فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزآء (۲) هجوت محمدا براحنيفا رسول الله شيمته الوفاء

ہے جواب دیا اوراس کی اصل جز اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو نے محرصلی اللہ علیہ وسلم کی جو کی جو نیک ہیں اور ادیان باطلہ ہے اعراض کرنے والے ہیں' وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کی خصلت وفا کرتا ہے۔ بلاشہ میر ہے ماں باب اور میری عزت' تم ہے محمصلی اللہ

تو نے محمصلی اللہ علیہ وسلم کی جو کی تو میں نے حضور کی طرف

(۳) فان ابى و والدتى وعرضى لعرض محمد منكم وقاء (۳) ثكلت بنيتى ان لم تروها

بلاشبہ میرے ماں باپ اور میری عزت میں سے محمصلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بچانے کے لیے قربان ہے۔ علیہ علیہ علیہ میں خود پر گریہ کروں ( یعنی مرجاوی ) اگرتم گھوڑوں کو مقا

marfat.com

کداء کی طرف گر داڑاتے نہ دیکھو\_

وہ مھوڑ ہے جوتمہاری طرف دوڑ تے ہیں ان کے کندھوں پر ۔۔ نیز سر بیر

بیاہے نیزے ہیں۔

ہمارے محدورے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور ان کی تھوتھنیوں کوعور تیں دو پٹول سے صاف کریں گی۔

اگرتم ہم سے روگردانی کروتو ہم عمرہ کرلیں گے ہردہ اٹحہ جائے گااور فنچ حاصل ہوجائے گ۔

ورنہ اس دن کا انتظار کروجس دن اللہ تعالیٰ جس کو جاہے گا رزت دے گا۔

الله تعالی فرماتا ہے میں نے ایک بندہ کورسول بنایا ہے جوحق کہتا ہے اور اس میں کوئی پوشید گی نہیں ہے۔

الله تعالی فرماتا ہے میں نے ایک شکر بنایا ہے جوانسار میں اوران کا مقصد صرف دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔

و الشكر مرروز مذمت جنگ یا جوكرنے کے لیے تیار ہے۔

پس تم میں سے جوشخص رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی جو کرے تحریف کرے یا آپ کی مدد کرے سب برابر ہے۔

ہم میں اللہ کے رسول جبر مل موجود ہیں وہ روح القدس ہیں ریمن شہ

جن کا کوئی کفونہیں ہے۔

تثير النقع من كنفي كدآء

(۵) يبارين الاعنة مصعدات

على اكتافها الاسل الظمآء

(٢) تنظل جيادنا متمسطرات

تلطمهن بالخمر النساء

(۷) فسان اعرضتموا عنا اعتمرنا

وكان الفتح وانكشف الغطاء

(٨) والا فساصبرو النضراب يوم

يسعسز السلسه فيسه من يشساء

(٩) وقال الله قد ارسلت عبدا

يقول الحق ليس بع خفاء

(١٠) وقسال الله قلد يسسرت جندا

هم الانصار عرضتها اللقاء

(۱۱) يسلاقسي كسل يسوم مسن معد

سباب اوقتسال او هـجـاء

(١٢) فيمن يهيجيو رسول الله منكم

ويسمدحه وينصره سوآء

(۱۳) وجبريل رسول الله فينا

وروح القدس ليسس له كفاء

(صیح مسلم رقم الحدیث: ۳۲۹۰ ولائل العبوة ج۵ص ۵۱-۵۰ معالم التزيل جساص ۲۸۸ - ۷۸۷ الجامع الدیکام القرآن جزسان ۱۳۲

اشعار کی فضیلت میں احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سب سے تحی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے وہ لبید کی بات کی ہے:

الاكل شيء ماخلا الله باطل

سنواللہ کے سواہر چیز فانی ہے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۲ ۲۱۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۵ ۲

حضرت عمرو بن الشريد رضی الله عنه اپنه والدرضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں میں ایک دن ایک سواری پر رسول الله ملی الله علیه وسلی الله علیه وسلی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا' آپ نے فر مایا: کیا تمہیں امیہ بن الصلت کا کوئی شعریا و ہے؟ میں نے کہا جی ہاں' آپ نے فر مایا اور سنا و' حتیٰ کہ میں نے آپ کوایک سوا شعار سنائے۔رسول الله صلی الله میں ہے آپ کوایک سوا شعار سنائے۔رسول الله صلی الله میں میں میں میں میں عد فر ماتے تھے اور سناؤ۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٢٥٥ ثمال ترندي رقم الحديث: ٢٣٩ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٥٤٨٢ مسند الحميدي رقم الحديث: ٥٠٩ مصنف ابن الي

martat.com

الترآر

شیبه ج ۸ص ۱۹۲ منداحد ج ۲م ص ۳۸۹- ۴۸۸ المجم الکبیر قم الحدیث: ۲۳۷ سنن کبری کلیم عی ج ۱۰ ص ۲۳۷ شرح المن و قم الحدیث ۱۳۳۰ شرح المن و قم الحدیث ۱۳۳۰ من ۱۹۳۸ شرح المن و قم الحدیث ۱۳۳۰ من ۱۹۳۸ شرح المن و ۱۳۵۸ این باجد قم الحدیث ۱۹۲۸ این باجد قم الحدیث ۱۹۲۸ این باجد آن باجد قم الحدیث ۱۹۲۸ این باجد آن باجد آ

حضرت جندب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بعض غزوات میں نی ملی اللہ علیہ وسلم کی انگل زخمی ہوگئ تو آپ نے قربیا هسل انست الا اصب عدمیست وفسی سبیسل السلسه مسالمقیت

اورتونے اللہ کی راوی میں تکلیف أضا كى ہے۔

تو صرف ایک انگل ہے جوزخی ہوئی ہے۔

(صیح ابخاری رقم الحدیث:۲۸۰۲ میمج مسلم رقم الحدیث:۹۶ که مفکلو قرقم الحدیث: ۸۸ نیم

حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے م فرماتے ہوئے سنا ہے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مدافعت کرتے رہتے ہو چبر میل تمہاری تائید کر ہے رہتے ہیں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ حسان نے ان کی چجوکی تو خود بھی شفاء پائی اور مسلمانوں کو بھی شفاء دی۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۹۰ مشکلوۃ رقم الحدیث: ۲۵۹۱)

حضرت براء بن عاز ب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے دن مٹی بلیٹ رہے تھے آ پ کاشکم مبارک غبار آلود ہور ہا تھااور آپ فر مار ہے تھے:

والله لولا الله ما اهتدينا

الله كى قتم اگر الله نه جابتا تو مم مدايت نه پات

فسانسزلن سكينة علينا

سو ہم پر سکون نازل فرما

ان الاولىي قد بغوا علينا

بے شک پہلے لوگوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی

آپ بار بار ابینا ابینافر ماتے اور آواز بلندفر ماتے۔ (صیح ابخاری رقم الحدیث ۳۱۰۴، صیح مسلم رقم الحدیث:۱۸۰۳)

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہین که مهاجرین اور انصار خندق کھودتے وقت مٹی ڈال رہے تھے اور کہدرہے تھے:

وا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا

جب تک زندہ رہیں جہاد کی بیعت کی ہے

ولاتصدقنا ولاصلينا

واثبست الاقسدام ان لاقسنسا

اوراگر ہمارا دشمنوں سے مقابلہ ہوتو ہم کو ثابت قدم رکھ

اذا ارادوا فتسنة ابينسسا

جب وہ فتنہ ڈالنے کا ارادہ کریں گے تو ہم انکار کریں گے

ہم صدقہ دیے نہ نماز بڑھے

نحن الذين بايعوا محمدا

ہم وہ ہیں جنہوں نے محد کے ہاتھ پر

(صحح ابخاري رقم الحديث: ٢٨٣٥ صحح مسلم رقم الحديث: ١٨٠٥

حضرت الى بن كعب رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا بعض اشعار حكمت آميز ہوتے ہيں۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۱۴۵)

حافظ ابن عبدالبر' حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہم نے بیان کیا ہے کہ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ عن نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں ان کے پاس جنات آتے تھے اور با تیں بتاتے تھے اور ان کو ان کے جن نے تین را تیں مسلسل نجا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی پھر حضرت سواد بن قارب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار سنائے جہا میں سے بعض یہ ہیں:

marfat.com

open policy of ومدمعور من کر مد 2- Jul al soul . . . . فر ت ، بر ۲ کرمر ۲ ص ولل على المرافي وسا ما حداد ما در 5 - N 11 -و گر نے خصہ وہ ۱ م دعی موائد عفر فراما والرافات 1. In web wooled ---and the second of the second of the second 30000000 . . . . he is a consideration of the second second .... Consider all postion - 00 - 00 m / apa / d こうこうできないというというというというのではないのは and the second of the second of the second ..... .... ... do 1640, a will ope Book proper a man misser a miser property ر ام دود و فصد کی در فصد ، فصد ، فعد ، فعد م المعروم المراح المراحد والمراجع والمراجع

martat.com

Marfat.com

## سورة التالي

جلدتهشتم

marfat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

# سورة الممل

سورت کا نام اور وجهشمیه

اس سورت كانام سورة النمل بے كيونكه اس سورت كى درج ذيل آيت ميں النمل كاذكر بے:

حَتَّى إِذْ آاتُوْاعَلَى وَادِى مِن آئِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَّاكَتُهَا حَلَّى إِذْ آاتُوْاعَلَى وَادى مِن آئِ وَاكَ بِيوْقُ

عَلَمْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

لشكرتههيں روند نه دُالے اوران کواس کا شعور بھی نہ ہو۔

حتى إذا اتواعلى واد النملِ قالت نملة يايها النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسْكِنْكُمُ ۚ لَا يَخْطِمَنَّكُوْ سُكِمِٰنُ وَجُنُودُكُ ۗ وَ هُمُ لَا يَشْعُهُونَ ٥ (النمل: ١٨)

علامہ ابن عطیہ علامہ قرطبی اور علامہ سیوطی وغیرہم نے کہا ہے کہ یہ سورت کی ہے نزول کے اعتبار ہے اس سورت کا نمبر
اڑتالیس (۴۸) ہے۔ یہ سورۃ الشعراء کے بعد اور سورۃ القصص سے پہلے نازل ہوئی ہے 'اہل مدینہ اور اہل مکہ کے نزدیک اس کی
پچانوے (۹۵) آیتیں ہیں اور اہل شام' بھرہ اور کوفہ کے نزدیک اس کی چورانوے (۹۴) آیات ہیں ہمارے مصاحف میں
اس کی ترانوے (۹۳) آیات کھی ہوئی ہیں۔ آیات کا بیا ختلاف ان کے شار کے اعتبار سے ہے۔
سورۃ انتمل اور سورۃ الشعراء کی با ہمی منا سبت

اس سورت کی اس سے پہلے والی سورۃ الشعراء سے حسب ذیل وجوہ سے مناسبت ہے۔

- (۱) اس سے پہلے والی سورۃ میں بھی انبیاء علیہم السلام کے نقص بیان کئے گئے تھے لیکن اس میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہاالسلام کا قصہ نہیں تھااس میں این کا قصہ بھی ہے 'سویہ سورۃ ' سابقہ سورۃ کا تمتہ ہے۔
- (۲) سابقہ سورۃ میں جن انبیاء علیم السلام کے نقص اجمالی طور پر بیان کئے گئے تھے اس سورۃ میں ان کے قصص تفصیل سے بیان کئے گئے جیں۔حضرت موی علیہ السلام کا قصہ بیان کئے گئے جیں۔حضرت موی علیہ السلام کا قصہ بینتالیس سے تربین نمبر آیت تک ہے۔
  پینتالیس سے تربین نمبر آیت تک ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ چون سے اٹھاون نمبر آیت تک ہے۔
- (٣) سورة الشعراء كى ابتداء مين بهى قرآن مجيد كاوصف بيان فرماياتها أنسلك ايت الكتاب المبين اوراس سورة كى ابتداء مين بهى قرآن كريم كاوصف بيان فرمايا ب: تِلْكَ اليتُ الْقُرُانِ دَكِتَابٍ تَبِيْنِ ٥
- (س) ان دونوں سورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشلی دی گئی ہے کہ آپ کفار کی ایذاء رسانیوں سے گھبرا کیں نہیں اور نہ پریشان ہوں۔ سور ت النمل کے مضامین اور مقاصد
- (۱) اس سورة كى ابتداء سورة البقره كى طرح باس مين فرمايا بكرقر آن مجيد مدايت كى كتاب باوريه مومنين كے ليے

marfat.com

رحمت ہے جونماز قائم کرتے ہیں زکو ۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور جولوگ آخرت پر یقین میں رکھتے ان کوآخرت میں درد ناک عذاب ہوگا۔

- (۲) حضرت مویٰ کی سرگزشت کا ابتدائی حصہ بیان فر مایا ہے کہ ان کونو واضح معجزات کے ساتھ فرعون کے پا**س بھیجا لیکن وہ** ان برایمان نہیں لایا۔
- (٣) حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیها السلام کے واقعات بیان فر مانے میں ان کونعتیں عطافر مائی اور ان کے شکر گزار ہونے کا امتحان لیا۔
- ( م) حضرت صالح علیہ السلام کے قصہ میں بتایا کہ جن لوگوں نے ان کی نافر مانی کی وہ بالا خرعذاب کا شکار ہوئے اور انہوں نے جواپنے لئے بلند' مضبوط اور مشحکم مکان بنائے تھے'ان کے کھنڈرات آج بھی تبوک کی راہ گزاروں میں موجود ہیں۔
- (۵) قوم لوط کے داقعات کی طرف اشارہ ہے ٔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی بداخلاقیوں اور بدفعلیوں کی اصلاح کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے کوئی اثر قبول نہیں کیا اور ان پر بھی عبر تناک عذاب آ گیا۔
- (2) سورۃ کے اخیر میں قیامت کی ہولنا کیوں کا ذکر فر مایا' اور بتایا کہ قرب قیامت میں زمین سے ایک جانور نکلے گا ( و آبت الارض ) اور جب صور پھونک دیا جائے گا تو چند نفوس کے سواتمام آ سانوں اور زمینوں والے گھبرا جا نمیں گے اور پہاڑ بادلوں کی طرف اڑر ہے ہوں گئے نیز سورۃ کے اخیر میں یہ بتایا ہے کہ لوگوں کی دونتمیں بیں بعض نیکوکار بیں اور بعض بدکار بیں' اور ہر شخص کو اپنے اعمال کے اعتبار سے اچھی یا بری جزا مغے گئ اور مشرکین پر لازم ہے کہ وہ صرف اللہ عز وجل کی عبادت کریں اور بتوں کی عبادت کو تک کردیں' اور قرآن مجید نے جس دستور حیات کی ہدایت دی ہے اس پر عمل کریں' اور جس نے ان احکام پر عمل کی بیان نقصان ہے۔ اور جس نے ان احکام پر عمل کی بیان نقصان ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس سورۃ میں جو امور بیان کئے گئے ہیں ان کا نقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان لائے اور خلاصہ یہ ہے کہ اس سورۃ میں جو امور بیان کئے گئے ہیں ان کا نقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان لائے اور مرئے کے بعد دو بارہ اٹھنے کی تصدیق کرے اور اپنی زندگی گز ارنے کے لیے قرآن کریم کو چرائی ہدایت مان لے۔

سورۃ انمل کے اس تعارف اور اس تمہید کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر تو کل اور اعتاد کرتے ہوئے اس سورۃ کے ترجمہ اور اس کی تفییر کو اس دعا کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ اے اللہ! مجھے پر حقائق کی حقانیت واضح فر مانا اور مجھے ان کی اتباع نصیب فر مانا اور مجھ پر امورِ باطلہ کے بطلان کو منکشف فر مانا اور مجھے ان سے مجتنب اور دورر کھنا۔ (آمین) ناکارہ خلائق

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ خادم الحدیث دارالعلوم نعیمیه کراچی ۱۳ : والحج ٔ ۲۲۲۱ه/ ۲۸ فروری ۲۰۰۲ء موبائل نمبر:۲۱۵۲۳۰۹-۳۰۰۰





martat.com

# الْحِكْيْمِ ﴿ وَالْنَ عَصَاكَ فَلَمّا رَاهَا تُهْرَكُانُهَا عَالَيْ وَلَمْ الْمَالُونَ وَلَمْ الْمَالُونَ وَلَكُونَا وَالْمَالُونَ وَلَمْ الْمَالُونَ وَلَمْ الْمَالُونَ وَلَمْ الْمُوسِلُونَ وَلَيْ الْمُوسِلُونَ وَلَيْ الْمُوسِلُونَ ﴾ والوي يموسى لا يحق إلى لا يحاف المرسلون ﴿ وَلَوْيِعِقْتُ يِمُوسِي لا يَحْفُ إِنِي لا يَحْنَافُ لَل كَالْمُوسِلُونَ ﴾ ولوي يموسى لا يحق إلى لا يحاف لل كالمرسلون ﴿ وَلَوْيِعِقْتُ يَمُوسِي لا يَحْفُ إِنِي لا يَحْنَافُ لَل كَالْمُوسِلُونَ ﴾

دية اور پیچيم فركرندد يكها و الله تعالى فرمايا) اے موى! دريدمت بشك ميرى بارگاه مى رسول در انبيل كر ٥٥

# الرَّمْنَ ظَلَوْتُوبِ الْحُسْنَابِعُنَاسُوءٍ فَإِنَّ عَفُورُ رَّحِيْهُ ١

سوااس کے جس نے ظلم کیا پھراس نے برائی کے بعد کوئی نیکی کی تو بے شک میں بہت بخشنے والا مبدرحم فرمانے والا ہوں O

# وَادْخِلْ يَكُ كَيْ جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءُ مِنْ عَيْرِسُوءٍ فِي

اور آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈاکیس تو وہ بغیر کی عیب کے چکتا ہوا نکلے گا ' آپ نو

## تِسْمِ ايْتِ إِلَى فِرْعُونَ وَقُوْمِهُ إِنَّهُ كُانُوا قُومًا فَسِقِينَ ٠

نثانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جائے بے شک وہ نافرمانوں کا گروہ ہے 0

# فكتاجاء تهمايتنا مبوس قالواهذا سيرتبين فوعكاوا

سو جب ان کے پاس ہماری بھیرت افروز نشانیاں آ کئیں تو انہوں نے کہا بیتو کھلا ہوا جادو ہے O انہوں نے ظلم اور

## بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا انْفُسُمُ ظُلُمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرُكِيفَ كَانَ عَاقِبَهُ

تكبركى وجه سے ان نشانيوں كا انكاركر ديا حالا نكه ان كے دل ان (نشانيوں كى صدافت) كا اعتراف كر چكے تھے كي و كيمك ان

## المفسوين ١

فتنه پرورلوگوں کا کیباانجام ہوا 🔾

## سم الله الرحمن الرحيم كے معانی

اللہ کے نام سے شروع اس کا نام عزیز ہے گنہ گارا بنی سزامیں تخفیف کے لیے اس کے نام کا قصد کرتا ہے تو اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اس کا نام کریم ہے عبادت گزارا پنی عبادت کے اجر میں اضافہ کے لیے اس کا قصد کرتا ہے تو اس کے اجر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اس کا نام جلیل ہے ولی عزت وکرامت کی طلب کے لیے اس کا قصد کرتا ہے تو اس کا قصد پورا ہو جاتا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: طاسین میقر آن اور روش کتاب کی آبیتی ہیں ٥ (انمل:۱)

جلدهشتم

#### طاسین کے اسرار

مفسرین نے کہا ہے کہ طاسین کی ط سے بیاشارہ ہے کہ اللہ تعالی سے محبت کرنے والوں کے دل طیب ہیں' اورسین سے اس سر (راز) کی طرف اشارہ ہے جواللہ تعالیٰ اور اس سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں ہے۔ نیز اس میں بیاشارہ بھی ہے کہ وہ والین کی طلب کی قتم کھا تا ہے کہ ان کے دل اس کے ماسوا کی طلب سے سلامت ہیں۔

سیجھی کہا گیا ہے کہ طاسے اس کے قدس کی طہارت کی طرف اشارہ ہے اور سین سے اس کی سناء (روشی یا بلندی) کی طرف اشارہ ہے گویا کہ وہ اپنے قدس کی طہارت اور اپنی عزت کی بلندی کی قتم کھا کر فرما تا ہے کہ میں اپنے لطف کے کسی امید وار کی امید کوضا کتا اور نامراد نہیں کروں گا'اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ طاسے اس کے فضل اور سین سے اس کی سناء (بلندی) کی طرف اشارہ ہے۔

ا مام قشیری متوفی ۲۵ می ھے نے لکھا ہے اس میں بیاشارہ ہے کہ میری پاکیزگی کی وجہ سے میرے اولیاء کے قلوب طیب ہو گئے' اور میرے جمال کے مشاہدہ کی وجہ سے میرے اصفیاء کے اسرار حجیب گئے' میر اارادہ کرنے والوں کی طلب میرے لطف کے مقابل ہے اور نیک اعمال کرنے والوں کے اعمال میری رحمت کے مشکور ہیں۔

(لطائف الاشارات ج ٢ص ٩ ٠٨، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢٠٠٠ اه)

## اس سورة كوقر آن اور كتاب مبين فرمانے كى وجه

تلک کے لفظ سے اس سورۃ کی آیات کی طرف اشارہ ہے اور کتاب مبین سے مرادلوح محفوظ ہے جس میں تمام ماکان و مایکون کا بیان ہے اور ملا تکہ اس کو پڑھ کرمستقبل میں ہونے والے امور کا بیان کرتے ہیں۔

اس کی دوسری تغییریہ ہے کہ تلک کے لفظ سے اس عظیم الثان سورۃ کی طرف اشارہ ہے اور آیات قرآن سے مرادتمام قرآن کو کتاب اللہ تعالی قرآن کی آیتیں ہیں اس قرآن کو کتاب مبین فرمایا ہے مبین کا معنی ہے مظہر کینی یہ کتاب اللہ تعالی کی حکمتوں اور اس کے احکام کو آخرت کے احوال کو جن میں نیکوں کا ثواب اور بروں کا عذاب ہے اور سابقہ انبیاء اور گزشتہ امتوں کے واقعات کو ظاہر کرنے والی ہے۔

اس سورۃ کوقر آن بھی فرمایا اور کتاب بھی قر آن کالفظ قر اُت سے بنا ہے جس کامعنی پڑھنا ہے اور کتاب کالفظ کتب سے بنا ہے جس کامعنی کھنا ہے اس کوقر آن اس لئے فرمایا کہ اس کوسب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے اور کتاب اس لئے فرمایا کہ اس کوسب سے زیادہ کھا جاتا ہے اور قر آن کے لفظ کو کتاب کے لفظ پر اس لئے مقدم فرمایا کہ پہلے اس کو پڑھا جاتا تھا پھر اس کو کھما جاتا تھا

اللد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بیان ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے ٥ جونماز قائم کرتے ہیں اور زکوۃ ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پریفین رکھتے ہیں ٥ (انمل:٣-٣)

## مدایت اور بشارت کومومنوں کے ساتھ مخصوص کرنے کی توجیہات

اس کتاب کی صفت میں بیان فرمایا کہ یہ ہدایت اور خوشخری ہے بظاہر یوں فرمانا چاہیے تھا کہ یہ ہدایت دینے والی اور خوشخری دینے والی ہے لیکن اس پیراہی میں مبالغہ ہے جیسے ہم کسی عالم کی تعریف میں مبالغہ کرتے ہوئے کہیں کہ وہ شخص تو خودعلم ہے یا کسی کی سخاوت کی تعریف کرتے ہوئے کہیں کہ وہ شخص تو سرا پاسخاوت ہے اس طرز پر فرمایا یہ کتاب مومنوں کے لیے سراسر

مدایت اور بثارت ہے۔

اس آیت میں ہدایت کومومنوں کے ساتھ مخصوص کردیا حالانکہ یہ کتاب تو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس کا تحلیہ ہے کہ اس آیت میں ہدایت کے ساتھ بٹارت کا بھی ذکر ہے اور فلا ہر ہے کہ یہ کتاب بٹارت تو صرف مومنوں کے لیے ہے کہ اس آیت میں ہدایت کو سرخ کی اس کتاب کی آتھوں سے فائدہ تو صرف کیونکہ کا فروں کے کام تو بہر حال قائل بٹارت نہیں ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کتاب کی آتھوں سے فائدہ تو صرف مومنوں نے لیے ہدایت اور بٹارت ہے جیے قرآن مجید میں ہے:
مومنوں نے اٹھایا ہے۔ اس لیے مال کاریہ کتاب صرف مومنوں کے لیے ہدایت اور بٹارت ہے جیے قرآن مجید میں ہے:

اِنگاآائت اُمنی اُنڈی مُنیاد مُن یکٹ شام کا 0 (التر الحد اللہ علیہ میں ہوتیامت سے ایک آئٹ اُنٹ مُنیاد میں بوقیامت سے ایک آئٹ اُنٹ مُنیاد میں بوقیامت سے ایک آئٹ اُنٹ مُنیاد میں بوقیامت سے ایک آئٹ اُنٹ میں بوقیامت سے ایک آئٹ کا میان سے ایک آئٹ میں بوقیامت سے ایک آئٹ کا میں بوقیامت سے ایک تو میں بوقیامت سے ایک آئٹ کا میں بوقیامت سے ایک آئٹ کا میں بوقیامت سے ایک تو میں بوقیامت سے ایک تو اس سے تو اس سے ایک تو اس سے ایک تو اس سے ایک تو اس سے تو اس س

ۇرتے ہیں۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں ہدایت کومومنوں کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہے ہمایت میں زیاد تی 'لیعنی زیادہ ہدایت مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں ہے:

اور مدایت یافته لوگول کی مرایت کوالله تعالی زیاده کر دیتا

وَيُزِيْدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَكَا وَاهْدًى ﴿

(مریم:۲۷) ہے۔

اوراس کا چوتھا جواب یہ ہے کہ اس ہدایت سے مراد دنیا کی ہدایت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد آخرت میں مومنوں کو جنت کاراستہ دکھانا ہے ٔاور ظاہر ہے کہ یہ ہدایت مومنوں کے ساتھ ہی خاص ہے جیسا کہ قر آن مجید کی اس آیت میں ہے:

رہے وہ لوگ جواللہ پرایمان لائے اور انہوں نے اس (کے دامن رحمت) کومضبوطی سے بکڑلیا تو وہ ان کوعنظریب اپنی رحمت میں اور اپنے نضل میں داخل فرمائے گا اور ان کو اپنی طرف صراط مستقیم کی ہدایت دےگا۔

غَامَا الَّذِيْنَ امَنُوْ ايِاللهِ وَاغْتَصَمُوْ ابِهِ فَسَيُلْ خِلُهُمُ فَامَا الَّذِيْنَ امَنُوْ ايِللهِ وَاغْتَصَمُوْ اللهِ مِدَاطًا مُسْتَقِيْمًا ٥ فِي رَحْمَةً مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيْهِمْ إِلَيْهِ مِدَاطًا مُسْتَقِيْمًا ٥ (الناء: ١٤٥)

اس کا پانچواں جواب ہے ہے کہ اس ہدایت سے مراد ہے کامل ہدایت کہ انسانی حیات کے ہر شعبہ میں اور زندگی میں پیش آنے والے ہر ہر موڑ اور ہر ہر مرحلہ پر انسان کو ہدایت مل جائے اور ہر ہر قدم پر انسان کو سیح اور غلط کا اور اک حاصل ہو جائے اور کسی بھی معاملہ میں وہ اللہ کی طرف سے ہدایت سے محروم نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایکان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو خبریں لائے ان کی تقد بی کرے اور جواحکام لائے ان کو مانے اور تقد بی نماز پڑھ کر اور جب مالک نصاب ہوتو زکو ہ اوا کر کے ایمان کے تقاضے کو پورا کرے اور خصوصیت کے ساتھ آخرت پر یقین رکھے ۔

خصوصیت کے ساتھ آخرت پر یقین رکھے ۔

اس سوال کا جواب کہ ایمان والوں کے ذکر کے بعد آخرت پریفین رکھنے والوں کا ذکر کیوں فرمایا

اگریسوال کیا جائے کہ جو محض اللہ اوراس کے رسول پر ایمان لائے گا' پانچوں وقت کی نماز پڑھے گا اورز کو قاوا کر ہے
گا'وہ لامحالہ آخرت پر بھی یقین رکھتا ہوگا' پھر ایمان' نماز اورز کو ق کے بعد آخرت پر یقین رکھنے کا کیوں ذکر فر مایا! اس کا جواب
یہ ہے کہ انسان کے شرف کے تین مراتب ہیں پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اس کومبدء فیاض کاعلم ہواوراس پر ایمان ہو اور آخری مرتبہ یہ
ہے کہ اس کومعاد اور آخرت کاعلم ہواور اس پر ایمان ہواور متوسط مرتبہ یہ ہے کہ وہ ان دونوں مرتبوں کے شبوت اور تصدیق کے
لیے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کرئے اور ان احکام میں اہم حکم یہ ہے کہ وہ اپنی جان اور مال کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں
صرف کرے نماز پڑھے اور زکو ق ادا کرئے اور جو ان احکام پر پابندی سے عمل کرے گا وہ باقی احکام پر بھی پابندی سے عمل کرے گا وہ باقی احکام پر بھی پابندی سے عمل کرے گا وہ باقی احدالی اور اس کے رسول ہے اس کے اس کیے اس آیت میں پہلے انسان کے شرف اور کمال کے پہلے مرتبہ کا ذکر فر مایا اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہے

marfat.com

ان لانا ہے پر متوسط مرتبہ کا ذکر کیا اور وہ نماز پڑھنا اور زکوۃ ادا کرنا ہے اور اس کے بعد آخری مرتبہ کا ذکر کیا اور وہ آخرت مقتوں کھنا سر

اس سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تعیم کے بعد تخصیص ہے جیسے تسنول الملائکة والووح (القدر ۲۰) میں عام فرشتوں کے ذکر کے بعد خصوصیت کی بنا پر حضرت جبریل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح مونین کا لفظ عام ہے بعنی جولوگ اللہ کی ذات معنات اس کی کتابوں اس کے رسولوں اس کی تقدیر اور عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں 'چرعقیدہ آخرت کی خصوصیت کی جبہ سے اس کا الگ بھی ذکر فرمایا کہ وہ مسلمان آخرت پر یقین رکھتے ہوں۔

اوراس سوال کا تیسرا جواب ہے ہے کہ آخرت اور حشر ونشر کے متعلق لوگ دوقتم کے ہیں' ایک وہ ہیں جن کو آخرت براور بر نے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر' حساب و کتاب اور جز ااور سز اپر یقین ہے' اور وہ عذاب کے خوف ' تو اب کے شوق اور اللہ تعالیٰ کی برضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں' زکو ۃ اوا کرتے ہیں اور باقی احکام پڑمل کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پر پورا بھیں نہیں ہے' اور برے کاموں سے بچنے اور نیک کاموں کے کرنے کے لیے ان کے اندر سے کوئی تحریک ہیں اٹھتی۔ وہ لوگوں کی دیکھا دیکھی رسی طور پر نماز پڑھتے ہیں اور زکو ۃ اوا کرتے ہیں' اور ان کے دلوں میں یقین کی کیفیت نہیں ہوتی اور دراصل سے لوگ قر آن مجید کی ہدایت پڑمل کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی قر آن مجید کی بشارت کا مصدات ہیں۔

ز کو ہدینہ میں فرض ہوئی چرکی سورہ میں اس کے ذکر کی توجیہ

اس جگدایک اوراعتراض بیہوتا ہے کہ سورۃ النمل کی ہے اورز کوۃ مدینہ میں دو بجری میں رمضان کے روزوں کی فرضیت ہے مہلے فرض ہوئی ہے (روالحتارۃ ۳۳ م ۱۵ اوراحیاء التراث العربی بیروت) سواس آیت میں نماز کے بعدز کوۃ کے ذکر کی کیا توجیہ ہوگی بعض علماء نے اس سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ اس آیت میں زکوۃ سے اس کا معروف معنی مراز نہیں ہے بلکہ ذکوۃ سے مراد ترکی یہ مسلماء نے اس سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ اس آیت میں زکوۃ سے اور نیک کا موں اور مکارم اخلاق سے نفس کو میں کرنا مراد ہے مرائ اور بے حیائی کے کاموں سے پاکیزگی اور طہارت ہے اور نیک کا موں اور مکارم اخلاق سے نفس کو حرین کرنا مراد ہے مراس جواب پر بیا عتراض ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جب بھی نماز کے بعد زکوۃ کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد زکوۃ معروف ہوتی ہے بینی جوفی مالک نصاب ہو وہ مال گزرنے کے بعد اس مال کا چالیسواں حصدادا کر ہے اس لیے اس سوال کے جواب میں یہ کہنا مناسب ہے کنفس ذکوۃ 'بعنی اللہ کی راہ میں مطلقا مال خرج کرنا 'اتی قدر مکم می فرض ہوگئی اورزکوۃ کی تمام تفصیلات اور اس کی شرائط اور مختلف اجناس کے مختلف نصابوں کا تعین مدید منورہ میں می فرض ہوگئی کی اورزکوۃ کی تمام تفصیلات اور اس کی شرائط اور مختلف اجناس کے مختلف نصابوں کا تعین مدید منورہ میں گرمت کے دومرے سال میں کیا گیا۔

marfat.com

يا, الدل

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک جولوگ آخرت پرایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے کاموں کوان کے لیے قرق دیا ہے پس وہ بھنگتے پھررہے ہیں 0 بیروہ لوگ ہیں جن کے لیے براعذاب ہے اور وہی آخرت بی سب سے زیادہ قصافی اٹھانے والے ہیں 0 (انمل:۵-۴)

جب كفريه كامول كوالله تعالى نے مزين فرمايا ہے تو پھران كى خدمت كيوں كى جاتى ہے؟

قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ مومنوں اور کافروں کا ساتھ ساتھ ذکر فرما تا ہے کیونکہ ہر چیز اپنی ضد ہے پہانی جاتی ہے اس سے پہلی آیت میں مومنوں کا ذکر فرمایا تھا کہ یہ (قرآن) ان ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکو قادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں 0 اور اس آیت میں کا فروں کا ذکر فرمایا ہے کہ بے شک جولوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے کاموں کو ان کے لیے خوش نما بنا دیا ہے ہیں وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں 0 میدوہ لوگ ہیں جن کے لیے خوش نما بنا دیا ہے ہیں وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں 0 میدوہ لوگ ہیں جن کے لیے براعذاب ہے اور وہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

وَإِذْ مَا يَنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ اعْمَالُهُمْ

اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کومزین کر

ديا۔

سو ایسا کیول نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ عاجزی کرتے اور گڑ گڑاتے لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کاموں کومزین کردیا۔

(شیطان نے) کہا: اے میرے رب! چونکہ تو نے مجھے گراہ کیا ہے تو مجھے کم اور کیا ہے تو مجھے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہی بھی قتم ہے کہ میں ان کے لیے ضرور زمین میں گناہوں کو مزین کر دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ (الانفال: ۲۸)

فَكُوْلَا اِذْ جَاءَهُ هُوْبَا أَسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنَ فَسَتْ كُلُو بُهُمُ وَمَا يَنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ مَا كَانُوْ ا يَعْمَلُونَ ٥ فَكُو بُهُمُ وَمَا يَنْ اللَّهُ مُلْوَنَ ٥

(الانعام: ۳۳)

قَالَ رَبِيماً اغْوَيْتَنِي لَانَ بِنَى لَهُمْ فِي الْاَمْ ضِ دَلَاغْوِينَهُمْ الْجَمعِيْنَ ٥(الجربه ٣٠)

پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہم کئی باربیان کر چکے ہیں کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور بندوں کے اعمال کا بھی وہی خالق ہے اور بندہ جس عمل کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اس عمل کو پیدا کر دیتا ہے 'سو جب کا فروں نے شرک 'کفراور دیگر برے اعمال کو اچھا جانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں میں ان کفریہ اعمال کا حسن پیدا کر دیا 'دوسرا جواب یہ ہے کہ جب کفار نے تسلسل اور تو اتر کے ساتھ کفراور شرک کیا اور نبیوں اور رسولوں کی تکذیب 'تنقیص اور تفحیک کی اور آخرت کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بہطور سز اان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان اعمال قبیحہ کو ان کی نگاہوں میں خوش نما بنا دیا۔

معتزلہ نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ دراصل ان کا موں کوان کے لیے شیطان نے مزین کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کاموں کی اور بردے طرف ان کاموں کی نسبت مجازاً ہے اور اللہ تعالیٰ نے کا فروں کے ان کفریہ اور تبیح افعال پر چونکہ فوراً گرفت نہیں کی اور بردے عرصہ تک ان کوان کے کفر کے باوجود ڈھیل دیتار ہاتو اللہ تعالیٰ نے اس مہلت دینے کومجازاً اس طرح تعبیر فرمایا کہ اس نے ان آ

کے لیے ان کاموں کومزین کر دیا۔

حسن بھری نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نیک کاموں کو مزین فرمایا تھالیکن انہوں نے اسے کفر کی وجہ سے ان نیک کاموں کونہیں کیا' لیکن یہ جواب درست نہیں اول تو اس لیے کہ یہ عنی سیاق اورسباق کے ناسبنہیں ہے۔ دوسرے اس لیے کہ قرآن مجید میں تزمین کا اطلاق زیادہ تر برے کاموں کے لیے آیا ہے جیسے کہ ان آیات

کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے۔ ای طرح مشرکین کے باطل معبودوں نے مشرکین کے لیے ان کی اولا دیے قتل کرنے کو مزین کر دیا ہے تا کہ وہ ان کو

نُتِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا \_ (البقر ، ٢١٢) وَكَنْ إِلَّ مَ يَنَ لِكُونِي مِنْ الْمُشْرِكِيْنَ قَتُلَ أُولَا دِهِمُ زُكَّازُهُمُ لِيُرْدُدُهُمُ وَلِيكِيسُوْاعَلَيْمُ دِيْنَهُمْ و

ہلاک کر دیں اوران بران کے دین کومشتبہ کر دیں۔ (الانعام:١٣٧)

اس آیت کی تغییر میں میبھی کہا گیا ہے کہ جولوگ آخرت کی تقیدیت نہیں کرتے 'ہم نے برے کاموں کوان کے لیے ألينديده بناديا بي كويا كهوه ان كى طبيعت كالمقتصىٰ بن كئے بين جبيا كه اس حديث ميں ب:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جنت کا احاطہ تکلیف دہ چیزوں نے کیا ہوا ہےاور دوزخ کا احاطہ پندیدہ چیزوں نے کیا ہوا ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۲۳ سنن الترندی رقم الحدیث: ۲۵۹۹ مند احد ج ۳ ص ۲۵۴ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۱۷ سنن الداری رقم ألحديث: ۲۸ ۲۷ مندابويعلى رقم الحديث: ۳۲۷۵)

اور دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ان افعال کو مزین کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف یہ اعتبار تخلیق کے ہے اور شیطان کی طرف اس کی نسبت بداعتبار کسب اور اس کے ارادہ کے ہے۔

پھر فر مایا بیروہ لوگ ہیں جن کے لیے براعذاب ہے۔ یعنی دنیا میں ان کونل کیا جائے گا اور گرفنار کیا جائے گا حبیبا کہ جنگ پیر میں ہوا' اور وہی آ خرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں' کیونکہ انہوں نے ہدایت کے بدلہ میں گمراہی کوخریدا ۔ وہ دوزخ کے عذاب کی نجات ہےمحروم ہ گئے' اور جنت اوراس کی نعمتوں کے نہ ملنے کا نقصان اٹھایا۔

۔ پووزخ سے بناہ ما تکنےاور جنت کے حصول کی دعا کرنے کے متعلق آیات اور احادیث

بعض علاء نے کہا ہے کہ دنیا والے آخرت کے خسارے میں رہتے ہیں اور آخرت والےمولی کی خسارے میں رہتے ہیں اور جود نیا اور آخرت کمی کی طرف التفات نه کرے وہ اینے مولی کو یالیتا ہے۔

(روح البيان ج٢ص ٢١٦، مطبوعه داراحياء التراث العرلي بيروت) اس کا مطلب پنہیں ہے کہ آ دمی دنیا سے ترک تعلق کر لے اور اس کے دل میں دوزخ کے عذاب کا خوف اور جنت کی منتوں کا شوق نہ ہواوروہ دنیا اور آخرت ہے بے پرواہ ہو جائے 'اور دنیا کی کسی ذمہ داری کو بورانہ کرے اور جنگلوں اور غاروں مل جا کر اللہ اللہ کرتا رہے میر بہانیت ہے اور اسلام میں ممنوع ہے اور آخرت سے بے برواہ ہونا قرآن مجید کی بہ کثرت ' بات اور بہت احادیث کے انکار اور ان کی تو ہین کومنتلزم ہے' انبیا علیہم السلام دنیا کی چیزوں میں مشغول رہے ہیں وہ کھاتے بھتے تھے نکاح کرتے تھے از واج کے حقوق ادا کرتے تھے رزق حلال کے حصول کے لیے کسب اور جدو جہد کرتے تھے' دوزخ 

martat.com

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیده عابهت کشرت ہے کرتے ہیں: اے البید الله ہمارے رب! ہمیں دنیا بی اچھائی عطافر مااور آخرت میں اچھائی اور خیر عطافر مااور ہم کودوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ ۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۸۹ ،صحح مسلم رقم الحدیث: ۲۶۹۰ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۵۱۹ منداحم رقم الحدیث: ۱۳۹۰ عالم الکتب محملی حیان رقم الحدیث: ۱۳۹۹)

الله تعالى نے عبادالرحن كے متعلق ذكر فر مايا ہے وہ بيدعا كرتے ہيں:

اے ہارے رب! ہم سے جہم کاعذاب دور کردے کو کھ

تَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّاعَذَا اَبَجَهَنَّمَ كُو إِنَّ عَذَا بَهَا

اس کاعذاب چمٹ جانے والا ہے۔

كَانَ غَرَاهًا ٥ (الفرتان: ١٥)

اور حفرت ابراميم خليل الله عليه السلام في جنت كي طلب كي دعاكى:

اور مجھ کونعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بتادے۔

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَاةٍ جَنَّةِ النَّعِيمِ ٥

(الشعراء:۸۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم عذاب قبر سے عذاب جہنم سے اور فتنہ دجال سے پٹاہ طلب کرتے تھے۔ (صحیح مسلم کتاب المساجد:۱۳۳۳) قم الحدیث بلاکھرار ۵۸۸ الرقم المسلسل: ۱۳۰۸ سنن النسائی قم الحدیث: ۱۵۵۱۷)

اور ہمارے نبی سیدنا محمصلی الله علیه وسلم نے بید دعا بھی کی ہے:

اے اللہ! میں ستی بر هائے قرض اور گناہ سے تیری پناہ

اللهم انبي اعوذ بك من الكسل و الهرم

میں آتا ہوں اے اللہ! میں دوزخ کی آگ اور دوزخ کی آگ

والمعفرم والماثم اللهم ان اعوذ بك من النار

کے فتنہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔

وفتنة النار. الحديث

اور ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے طلب جنت کی دعاتعلیم دی ہے۔

حضرت عائشه رضى الله عنها بيان كرتي بين كهرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجهداس وعاك تعليم وي:

اللهم انبي اسئلك الجنة وما قرب اليها

من قول اوعمل واعوذبك من النار وما قرب

اليها من قول اوعمل.

اے اللہ! میں جھے ہے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ان باتوں اور ان کا موں کا جو جنت کے قریب کر دیں اور میں تھے سے دوزخ سے بناہ مانگتا ہوں اور ان باتوں اور ان کاموں سے جو دوزخ کے

قریب کردیں۔

(منن ابن ماجه رقم الحدیث: ۳۸۴۷ مصنف ابن ابی شیبه ج ۱۰ ص ۲۶۳ مند احد ج ۲ ص ۱۳۷ ۱۳۳ مند احد رقم الحدیث: ۳۵۵۳۳ علم الکتب بیروت مند احد رقم الحدیث: ۴۴۹۰۰ دار الحدیث قابرهٔ الا دب المفر دللبخاری رقم الحدیث: ۱۳۹۷ مند ابویعلی رقم الحدیث: ۳۲۷۳ می ابن حبان رقم الحدیث: ۲۹۱ ۱۵ المستد رک ج اص ۵۲۲ ۱۳۵ کتاب الدعارقم الحدیث: ۱۳۲۷)

حضرت اُمِ سلمہ رضی الله عنها نے نبی صلی الله علیه وسلم کی چند دعائیں روایت کی بیں ان میں بیدوو دعائیں مجھی ہیں اور او

martat.com

ماؤں میں آپ نے خود جنت کی طلب کی ہے۔

اللهم ونجنى من النار ومغفرة الليل والنهار السمنزل الصالح من الجنة آمين اللهم انى استلك خلاصا من النار سالما وادخلني الجنة.

اور دن کی مغفرت عطا فر ما اور جنت کا عمدہ درجہ عطا فر ما' (آ مین)
اے اللہ! میں تجھ سے سلامتی کے ساتھ دوزخ سے چھٹکارے کا
سوال کرتا ہوں' اور مجھ کو جنت میں داخل فر مادے (آ مین)

اے اللہ! مجھے دوزخ کی آگ سے نجات دے اور رات

المجم الكبيرج ٢٣ ص ١٣٤ ـ ٣١٦ ، قم الحديث: ١٤١٤ أمجم الاوسط ج ٢٥ ص ٣٥٣ ـ ٣٥٣ ، قم الحديث: ١٢١٨ ، مطبوعه دارالكتب العلميه بير وت المجم الكبيري في المعمم الكبيري اليك سند كراوي اورامجم الاوسط كراوي ثقة بين مجمع الزوائدج واص ١٤٤)

بعض لوگ ہے کہتے ہیں کہ اگر جنت کے شوق اور دوزخ کے خوف سے عبادت کی جائے گی تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہو گی ہے کہنا سیجے نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں دوزخ سے نجات اور جنت کے حصول کے لیے ایمان لانے اور جہاد کرنے کا تکم دیا گیا ہے۔

اے ایمان والو! کیا ہیں تمہیں اس تجارت پر رہنمائی کروں جو تمہیں درد ناک عذاب سے نجات دے دے 0 تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا و اور اپ مالوں اور جانوں بے اللہ کی راہ میں جہاد کرو میتمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو 0 اللہ تمہارے گنا ہوں کو بخش دے گا اور تم کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے بینچ سے دریا بہتے ہیں اور ان با کیزہ گھروں میں جو جنات عدن میں ہوں گئی ہے ہیں اور ان با کیزہ گھروں میں جو جنات عدن میں ہوں گئی ہے ہیں کو تم پند کرتے ہواور وہ اللہ کی مدداور علم فنح وکامرانی ہے اور ایمان والوں کو بشارت دے دیجے 0 جلد فنح وکامرانی ہے اور ایمان والوں کو بشارت دے دیجے 0

يَايَهُا الَّذِينَ الْمُنُواهُ الْ ادْتُكُمُ عَلَى يَجَادَةٍ تُعْجِيْكُوْ مِنْ عَذَابِ الِيُوثُونُونَ بِاللهِ وَمَسُولِهِ وَ تُجَاهِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمُوالِكُو وَانفُسِكُو لَٰ لِكُمْ حَيْرً تُكُولِ كُنْتُونُ تَعْلَمُونَ كَيغَفِي اللهِ بِأَمُوالِكُو وَانفُسِكُو لَٰ لِكُمْ حَيْرً تَكُولِ كُنْتُونُ تَعْلَمُونَ كَيغَفِي اللهُ وَلَا يَكُولُونَ كُورَ الْفَارِيَةِ فَي بَالْمَوْمِنَ فَي جَنْتِ عَنْ إِنْ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيدُ فَي وَالْحَوْلِ الْمُؤْمِنِينَ فَي جَنْتُ وَيَعْلَمُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ وَالْمُولُونَ اللهِ وَفَتَحَ قَرِيْكُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ٥

(القف: ١٠-١٠)

بے شک اللہ نے مونین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلہ میں خرید لیا ہے۔

اى طرح ايك اورآيت من فرمايا ب: إِنَّ اللهُ اللهُ مَا شَكُو مِن الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسُهُمُ وَاَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُ مُ الْجَنَّةَ ط. (التوبة: ١١١)

جنت کی تعریف اور خسین اور جنت کے مطلوب ہونے پر قرآن اور حدیث میں تصریحات

ہمارا یہ منشانہیں ہے کہ انسان صرف ووزخ کے خوف اور جنت کے شوق سے عبادت کرے اور اللہ کی رضا کے لیے عبادت نہ کرے ۔ بیشنانہیں ہے کہ انسان صرف ووزخ کے خوف اور جنت کی رضا ہے ہم صرف ان لوگوں کا روکر رہے ہیں جو عبادت کرنے کی فدمت کرتے ہیں اور جنت کی طلب سے منع کرتے ہیں اور جنت کی مقت کرتے ہیں اور جنت کی مقت کرتے ہیں اور جنت کی طلب سے منع کرتے ہیں اور جنت کی مقت کرتے ہیں اور جنت کی طلب سے منع کرتے ہیں اور جنت کی مقت کرتے ہیں ہوتا ہے:

کہ سب جنتیں ہیں نارِ مدینہ

عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ

مجھ کو یہی پند ہے مجھ کو یہی عزیز

طیبہ کے ہوتے خلد بریں کیا کروں حسن

جلدتهشتم

marfat.com

يهار القرآر

سوئے جنت کون جائے در تمہارا مجور گر کیا غرض کوں جاؤں جنت کو مدینہ مجور کر سر مکشن کون دیکھے دھتِ طیبہ چپوڑ کر ایے جلوے پر کرول میں لاکھ حوروں کو نار

تھ کو جنت جاہے جھ کو مید جاہے

تیری میری جاہ میں زاہد بس اتنا فرق ہے

مرتبہ دیکھو مدینہ کے بیابانوں کا

سينكروں جنتيں قربان ہوئی جاتی ہيں

جمیں تو راس آئی ہے گدائی کوئے جاتاں کی

تری جنت تری حوری مبارک بوں تھے زاہد

ب آے جموعے ہیں مینہ کے مامنے

کعبہ ہو یا کہ عرش بریں ہو کہ خلد ہو

جبکہ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں مدینہ کوچھوڑ کر ہی جنت میں تشریف لے جا کمیں گئے نیز رسول اللہ اللہ علیہ وسلم البہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

میرے جمرے اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغول میں سے ایک باغ ہے۔

مابين بيتي ومنبري روضة من وياض الجنة

(صیح ابنجاری رقم الحدیث:۱۹۷۱) ۱۹۵۱) صیح مسلم رقم الحدیث:۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ سنن التریذی رقم الحدیث:۳۹۱۵ سنن التسائی رقم الحدیث: ۲۹۳ مشد احمد جه ۳ ص ۲۳۷ سنن بیهجی ج ۵ص ۲۴۷ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۵۲۴۳ کتب اسلای مشد حمیدی رقم الحدیث: ۴۹۰ مجمع الرواند ج ۴۹۰ ۱۹-۸ مشکلو ة رقم الحدیث:۲۹۴ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۲۸۳۵)

اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی جنت میں میں اور آخرت میں بھی جنت میں ہوں گئ و نیا اور آخرت میں آپ کا گھر جنت میں ہے'اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گھر سے بھی محبت ہوتی ہے' درمحبوب کے گھر کی بہت تعریف اور تو صیف کی جاتی ہے' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعویدار جنت کی تنقیص کیوں کرتے ہیں' جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بے حد تعریف و تو صیف کی ہے اور اس کی طرف رغبت ولائی ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اور آگے بڑھنے والے آگے (ہی) بڑھنے والے ہیں و وہی (اللہ کے) مقرب ہیں 0 (وہ) نعمتوں والی جنتوں ہیں ہیں 0 بڑا گروہ پہلے لوگوں میں ہے ہوگا 0 اور تھوڑے سے لوگ بعد والوں میں ہے ہوں گے 0 وہ زرین تختوں پر 0 ایک دوسرے کے سامنے مند آراء ہوں گے 0 ان کے پاس ہمیشہ رہنے والے لڑکے آ جاتے رہیں گے 0 جنتی شراب سے بھرے ہوئے بیالے مجم

وَالسَّبِقُونَ السَّبِقُونَ أُولِيكَ الْفَقَرَّبُونَ فَي جَنْتِ
التَّغِيبُو اللَّهِ مِنَ الْاحْدِيْنَ الْاحْدِيْنَ فَ
عَلَى الْمُرْرِ مَّوْمُونَدُ مِنَ الْاحْدِيْنَ فَوَقَلِيْنَ الْاحْدِيْنَ فَكَيْمُمُ
عَلَى اللَّهُ مِنْ مَنْ الْاحْدَالِيَ الْمُكَالِمُ الْمُلْوِثُ عَلَيْمُمُ
عَلَى اللَّهُ مَنْ الْاحْدَالِي الْمُكَالِينَ الْمُلُوثُونَ الْمُحْدُونَ عَلَيْمُمُ
مِنْ اللَّهُ الْمُنْعُلِمُ اللَّهُ ال

marfat.com

جام کے کر 0 جس سے ندان کے سر میں در دہوگا اور ندان کی عقل خراب ہوگی 0 اور ان مجلوں کو لے کر جن کو وہ پند کریں گے 0 اور ان کی پند کے پندوں کا گوشت لے کر 0 اور (ان جنتوں میں) بڑی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی 0 جو چھے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں 0 یہ ان کے (نیک) اعمال کی جزاے 0 وہ جنتوں میں کوئی گناہ کی اور بے کار بات نہیں کہیں گے 0 گر ہر طرف سے ملام سلام سلام کی آ واز آئے گی 0 اور دائیں طرف والے کیا ہی انجھے میں دائیں طرف والے کیا ہی اور ہولی کانٹوں کے ہیر کے درختوں میں ہوں گے 0 اور حہ بہتے کیلوں میں 0 اور لیے لیے سابوں میں 0 اور ہیتے ہوئے بانی میں 0 اور ہی کرت کھلوں میں 0 جونہ کھی ختم ہوں ہیتے ہوئے بانی میں 0 اور ہوگا ور (وہ) او نچے او نچے بستر وں میں ہوں کے ندان سے روکا جائے گا 0 اور (وہ) او نچے او نچے بستر وں میں ہول گے 0 ہم نے ان حوروں کوخصوصیت سے بنایا ہے 0 لیس جم کرنے ان کو کواریاں بنایا ہے 0 محبت کی جانے والیاں اور ہم عم 0 (وہ) دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں 0 ہزاگروہ پیلے لوگوں میں سے ہوگا 0 اور ہزاگروہ بعد والوں کے لیے ہیں 0 ہزاگروہ پیلے لوگوں میں سے ہوگا 0 اور ہزاگروہ بعد والوں کے لیے ہیں 0 ہزاگروہ پیلے لوگوں میں سے ہوگا 0 اور ہزاگروہ بعد والوں میں سے ہوگا 0

جنت کے فضائل اور محاس میں احادیث بھی بہ کثر ت مروی ہیں۔

ول من ان كاخيال آيائ اوراگرتم جا موتواس آيت كوير مو: فَكَا تَعْلَمُ نَفْسُ مِنَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ وَاعْيُنِ جَزَاعً

فلاتعكۇنفىڭ مَااخِقْى لَهُمْ مِنَ قَرَّقُواغَيَنٍ جَزَاءً يَمَا كَانُوْايُعْمَلُوْنَ ٥ (السِمة: ١٤)

کوئی نفس نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپار کھا ہے (یہ )ان کے نیک کاموں کی جزاء ہے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۳۲۴۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۲۴ سنن التریذی رقم الحدیث: ۳۱۹۷)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے ممائے میں سوارسوسال تک چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۳۲۵ "سنن الترّندی رقم الحدیث: ۳۳۹۳ "مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۲۰۸۷ ۲

بيار القرار

حضرت بہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرا الجنت ہیں جا گئے ہیں کہ بھی وہ نیا اور مافیہا سے بہتر ہے۔ (سیح ابنواری قم الحدیث: ۳۲۵ سن النہ الی رقم الحدیث: ۱۳۱۸ سیح سلم قم الحدیث: ۱۳۱۸ سیح سلم قر الحدیث اور حسین فر الی ہو اللہ علیہ وہ بھی وہ بیاں اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بہت تعریف اور حسین فر الی ہو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علی اللہ علیہ وسلم اللہ علی اللہ علیہ وسلم اللہ علی اللہ علیہ واللہ علی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علی اللہ علیہ واللہ علی برخی ہے۔ مقابلہ علی معرف اور جولوگ بیا ہے اور جولوگ جنت کی طلب والی شان اور اپنے مقام کے خلاف اور جولوگ بیا ہے ہیں کہ دوز نے سے نجات کی طلب کرتا اور جنت کے حصول کی طلب کرتا نقصان اور خسارہ ہے۔ اصل چی سی اور یہ کہتے ہیں کہ دوز نے سے نجات کی طلب کرتا اور جنت کے حصول کی طلب کرتا نقصان اور خسارہ ہے۔ اصل چی مول کی رضا کو طلب کرتا ہوں اللہ کرتا ور جنت کی سید کی ایک رضا کی طلب کرتا ہوں جنت کی طلب کرتا نقصان اور خسارہ ہے۔ اصل چی مول کی رضا کی طلب کرتا ہوں جنت کی سید تھیں اور یہ کیتے ہیں کہ دوز نے سے نجات کی طلب کرتا اور جنت کے حصول کی طلب کرتا نقصان اور خسارہ ہے۔ اصل چی مول کی رضا کو طلب کرتا ہوں جنت کی سید تھیں ہوگئا۔

الله تعالیٰ نے ان لوگوں کی تحسین فرمائی جوبیہ دعا کرتے ہیں:

ٱلَّذِيْنَ يَقُولُونَ مَ بِّنَا إِنَّنَا أَمَنَّا فَاغْفِرُ لِنَا ذُنُوبَنَا

وَقِنَاعَدُ إِبَ النَّادِ ٥ (آل عران:١١)

جولوگ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم ایمان کے آئے سو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب

اورجولوگ (راتوں کواٹھ کر) بیدعا کرتے ہیں اے ہارے رب! ہم سے دوز خ کے عذاب کو دور کردے بے شک دوز خ کا

رب. ہم سے روزن سے۔ عذاب چیننے والا ہے۔

ہے محفوظ رکھ۔

إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاهًا ٥ (الفرقان: ١٥)

ۘۜؖۜۘۅٳڷٙؽؚؠ۫ؽؘؾؘڠؙۏٛڵۏٛؽ؆ؘڹؖٮؙٵڡ۬ؠڔ<u>ڣ</u>ٛۼؾٚٵۼؽٵڹڿۿڹۜۘۿ<sup>ڰ</sup>

حضرت عا کشدرضی الله عنها بیان کرتی میں که نبی صلی الله علیه و کلم بید عا کرتے تھے: الله م انبی اعو ذبک من فتنة النار وعذاب

اے اللہ! میں تجھ سے دوزخ کے فتنہ اور دوزخ کے عذاب سے یناہ طلب کرتا ہول۔

النار.

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۲۳۷۷ <sup>،</sup> سنن ابو داؤ درقم الحدیث: ۸۸۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۰۸)

اورالله تعالی اوراس کے رسول صلی الله علیه وسلم نے جنت کوطلب کرنے کا حکم ویا ہے۔

اورتم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ واور اس جنٹ کی

وَسَارِعُوْا إِلَى مَغْفِي قِامِينَ مِّ تِبِكُهُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا

طرف دوڑو جس کا عرض آ سانوں اور زمینوں کے برابر ہے جو

السَّمُونُ وَالْأَرْضُ الْمُعِدَّاتُ لِلْمُتَّقِينَ٥

(آل عران: ۱۳۳) متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محض اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا یا اور نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھ اللہ پر حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے یا اس زمین میں بیٹھا رہے جس میں وہ پیدا کیا گیا 'صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم لوگوں کو میہ خوش خبر کی نسط میں! آپ نے فرمایا: جنت میں سو درجے ہیں اللہ نے ان کوئی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے اور ہر وہ میں! آپ درجوں کے درمیان آسان اور زمین جتنا فاصلہ ہے 'پس جب تم اللہ سے سوال کروتو اس سے فردوس کا سوال کرو وہ جنت کا ورسب سے بلند درجہ ہے 'اور اس کے اوپر رحمٰن کا عرش ہے اور اس سے خردوس کا سوال کرو وہ جنت کے وربیا جاری ہوتے ہیں۔

marfat.com

(صحح البخاري رقم الحديث: ٩٠٤ منداح رقم الحديث: ٨٢٠٠)

## الله كى رضاكا بهت برا درجه

انسان کواللہ تعالیٰ کی عبادت اس نیت ہے کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور بندگی کا بہی تقاضا ہے کہ بندہ اپنے مولیٰ کی اطاعت کر نے اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے عبادت کرنے پر اجر وثو اب کا وعدہ فر مایا ہے تو اگر وہ اخر وی ثو اب اور جنت کے حصول کی امید پر اور اس غرض سے عبادت کرے تو یہ بھی ضیح ہے بلکہ سخت کے حصول کی امید پر اور اس غرض سے عبادت کرے تو یہ بھی ضیح ہے بلکہ سخت کے وعدہ اور اس کی بٹارت پر ایمان کا ظہار ہے کیکن اس سے بھی افضل مقام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اس کی رضا کی طلب کے لیے اس کی عبادت کرے قرآن مجید میں ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَغْرِىٰ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ ﴿ وَمِنَ النَّامِ اللهِ ﴿ وَاللَّهِ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ لَوُ وَفَيْ إِلْمِبَادِ ٥ (البقر و: ٢٠٧)

اور بعض لوگ وہ ہیں جواللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے آپ کوفروخت کر دیتے ہیں' اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہر بانی فرمانے والا ہے۔

ان (منافقوں) کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیرنہیں ہے' ہاں جس نے صدقہ دینے کا حکم دیایا کسی نیکی کایالوگوں کے درمیان صلح کرانے کا' اور جس نے بیاکام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا تو عنقریب ہم اسے اجرعظیم عطافر مائیں گے۔

الله نے ان ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے
ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے ینچے سے دریا جاری ہوتے ہیں،
وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور پاکیزہ مکانوں کا جو دائی
جنتوں میں ہیں، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اور یہی سب
سے بڑی کامیا تی ہے۔

لَاخَيْرَ فِي كَيْنِيْرِ مِن نَجُول هُمُ الْآمَن آمَرَ بِصَلَاقَةُ آذُمُ مُورُفِ أَوْ اِصْلَاجِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِنهِ آجُرًا عَظِيمًا ٥ (الساء ١١٣)

وَعَدَاللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَةِ وَعَدَاللهُ الْمُؤْمِنَةِ وَعَدَاللهُ وَهِنَ وَالْمُؤْمِنَةِ وَمَن مِنْ تَعُمْتِهَا الْاَ نَهِمُ خُلِدِيْنَ فِيهُا وَمَسْكِنَ كَيِّبَهُ فِي جَلْتِ عَدْنٍ فُومَنُوانَ مِنْ اللهِ اَكْبَرُ طُولِكَ هُوَ الْفَوْنُ الْعَظِيدُهُ 0 (الوبة: 22)

اللہ تعالیٰ نے جنات اور مساکن طیبہ کا ذکر کرنے کے بعد فر مایا: ان سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔
حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فر مائے گا: اے اہل جنت! وہ کہیں گے لبیک اے ہمارے رب ہم تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں۔اللہ تعالیٰ فر مائے گا: کیا تم راضی ہوں گے تو نے ہمیں اتنا پچھ عطا فر مایا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں کی کو عطا مراین ہو گئے؟ وہ کہیں گے: ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے تو نے ہمیں اتنا پچھ عطا فر مایا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں کی کو عطا خر مایا اللہ تعالیٰ فر مائے گا: میں تم کو اس سے افضل چیز اور کیا ہوگی؟
اللہ تعالیٰ فر مائے گا: میں تم کو اس سے افضل چیز عطا فر ماؤں گا۔ وہ عرض کریں گے: اس سے افضل چیز اور کیا ہوگی؟
اللہ تعالیٰ فر مائے گا: میں نے تم پر اپنی رضا حلال کر دی ہے میں اب تم ہے بھی ناراض نہیں ہوں گا۔

(میخ ابخاری رقم الحدیث: ۵۱۸ کا صیح مسلم الحدیث: ۴۸۲۹ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۴۸۲۹ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۴۵۱۳ سن التر ندی رقم الحدیث: ۴۵۱۳ سن التر ندی رقم الحدیث: ۴۵۱۳ سنده کو جب بیعلم ہو جائے کہ اس کا مولی اس سے راضی ہے تو اس کو ہر نعمت سے زیادہ خوثی ہوتی ہے جبیبا کہ اس کو جسمانی آ رام اور آسائش حاصل ہولیکن اس کو بیعلم ہو کہ اس کا مولی اس سے ناراض ہے تو آتمام عیش اور آ رام مکدر ہو جاتا ہے اور اس کو پھولوں کی سے بھی کا نٹوں کی طرح چھتی ہے اور جب اس کو اپنے مولی اور مجبوب کی

رضا کاعلم ہوتو جسمانی تکالیف اور بعوک و پیاس کا بھی احساس نہیں ہوتا چہ جائیکہ جسمانی نعتوں اور لذاتوں کے ساتھ اس و ہوکہ اس کا مالک اورمولی اورمجوب بھی اس سے راضی ہے تو اس کی خوشی اور راحت کا کون انداز و کرسکتا ہے۔

حن بعری نے کہا: اللہ ی رضا ہے ان کے دلوں میں جولذت اور خوشی حاصل ہوتی ہوہ جنت کی تمام نعتوں سے زیادہ لذیذ ہوتی ہے اور ان کی آئیسیں سب سے زیادہ اس نعمت سے شنڈی ہوتی ہیں۔ زخشری نے کہا اللہ تعالی نے فر الیا ہے:
اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے' اس میں مقربین کے درجات کی طرف اشارہ ہے ہر چند کہ تمام جنتی اللہ تعالی سے راضی ہوتے ہیں کہونا نے درجات کی طرف اشارہ ہے۔
ہیں کیکن ان کے درجات مختلف ہوتے ہیں' ہرفلاح اور سعادت کا سبب اللہ کی رضا ہے۔

(البحر الحيط ج ٥٥ ٣٦١ - ٢٦١ مطبوع دار الفكر بيروت ١٣١٠ -)

الله تعالیٰ کی رضااس وقت حاصل ہو گی جب اہل جنت الله تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے آپ نے چودھویں رات کے جاند کی طرف دیکھا۔ آپ نے چودھویں رات کے جاند کی طرف دیکھا۔ آپ نے فرمایا: تم عنقریب اپنے رب کواس طرح دیکھو مے جس طرح اس جاند کود کھ رہے ہوا گرتم سے ہو سکے تو طلوع تمس سے پہلے اور غروب تمس سے پہلے کی نمازوں (فجر ادر عصر کی نمازوں) سے عاجز نہ ہوتا ' پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی:

طلوعش سے پہلے اپ رب کی حمد کے ساتھ سیج سیجئے اور

 وَسِبِّهُ بِعَنْدِ، مَ يِكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ

غروب سے پہلے۔

الْغُرُوْبِ ٥ (ت ٣٩٠)

صيح ابخاري رقم الحديث: ۵۵ صيح مسلم رقم الحديث: ۱۳۳۳ سنن التريذي رقم الحديث: ۲۵۵۱ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۲۹ ۲۳ سنن ابن ملجد قم

الحديث: 221)

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب اہل جنت بعن واخل ہو جا کیں گئو اللہ تبارک و تعالیٰ فر مائے گا: تم کوئی اور چیز چاہتے ہو جو میں تم کوعطا فر ماؤں! وہ عرض کریں گے: کیا تو نے ہمارا چہرہ سفید نہیں کیا! کیا تو نے ہم کو دوزخ سے نجا تنہیں دی!!! آپ نے فر مایا: مجراللہ تعالیٰ تجاب نہیں کیا! کیا تو نے ہم کو دوزخ سے نجا تنہیں دی!!! آپ نے فر مایا: مجراللہ تعالیٰ تجاب منسف کر دے گا' اور اہل جنت کو ایسی کوئی چیز نہیں عطاکی گئی ہوگی جوان کو اپنے ربعز وجل کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔ مسلم رقم الحدیث: ۱۸۱ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۱۸۹۵ ما معبوعہ مسلم رقم الحدیث: ۱۸۹۵ ملوعہ الحدیث: ۱۸۹۵ میں معبوعہ کو مسلم رقم الحدیث: ۱۸۹۵ میں معبوعہ کو مسلم رقم الحدیث: ۱۸۹۵ میں معبوعہ کی معبوعہ مسلم رقم الحدیث: ۱۸۹۵ میں معبونہ کی معبوعہ کو مسلم رقم الحدیث: ۱۸۹۵ میں معبوعہ کی معبوعہ کی معبوعہ کو مسلم رقم الحدیث: ۱۸۹۵ میں معبوعہ کو مسلم رقم الحدیث: ۱۸۹۷ میں میں معبوعہ کو مسلم رقم الحدیث: ۱۸۹۷ میں معبوعہ کو مسلم رقم الحدیث کا معبوعہ کے مسلم رقم الحدیث کا معبوعہ کی معبوعہ کو معبوعہ کو مسلم رقم الحدیث کا معبوعہ کو مسلم رقم الحدیث کا معبوعہ کو مسلم رقم الحدیث کا معبوعہ کو معبوعہ کے معبوعہ کی معبوعہ کی معبوعہ کو معبوعہ کو معبوعہ کو معبوعہ کی معبوعہ کی معبوعہ کو معبوعہ کو معبوعہ کی معبوعہ کو معبوعہ کو معبوعہ کو معبوعہ کو معبوعہ کو معبوعہ کی کو معبوعہ کو معبوعہ کو معبوعہ کی معبوعہ کی معبوعہ کو معبوعہ کے کو معبوعہ کیا کو معبوعہ کو معبوعہ کو معبوعہ کو معبوعہ کی معبوعہ کو معبوعہ کو معبوعہ کو معبوعہ کو معبوعہ کے معبوعہ کو معبوعہ کو معبوعہ کو معبوعہ کو معبوعہ کی معبوعہ کی معبوعہ کو معبوعہ کو معبوعہ کو معبوعہ کو معبوعہ کو معبوعہ کو معبوعہ کے معبوعہ کو معبوعہ کو

دارالفكر بيروت)

والا بناد ، (سنن السائل رقم الحديث: ١٣٠٣ منداحدج ٢٩٥٥)

اس صدیث میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیدار کرنے اوراس کی ملاقات کے شوق کے حصول کی دعا کی ہے۔ ابویز بدنے کہا: اللہ کے پچھا بیے بندے ہیں کہ اگر اللہ جنت میں اپنے چہرے کو حجاب میں کرے تو وہ جنت میں اس طرح فریا دکریں گے جس طرح دوزخی دوزخ میں فریا دکرتے ہیں۔

بعض حکایات میں ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ معروف کرخی کے متعلق کہا گیا کہ بیہ معروف کرخی ہیں' جب بید دنیا سے گئے تو اللّٰد کی طرف مشاق تھے تو اللّٰدعز وجل نے اپنا دیداران کے لیے مباح کر دیا۔

کہا گیا ہے کہ اللہ عزوجل نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کی طرف وتی کی کہ جولوگ بھے سے روگر دانی کیے ہوئے ہیں کاش وہ جانتے کہ جھے کو اللہ عزوج کے ہوئے ہیں کاش وہ جانتے کہ جھے کو النا انظار ہے اور ان کے لیے کیسی نرمی ہے اور ان کے گناہ ترک کرنے کا مجھے کو کتنا شوق ہے تو وہ میر سے اشتیاق میں مرجاتے اور میری محبت میں ان کی رگیس کٹ جانتیں اے داؤد! یہ تو مجھ سے روگر دانی کرنے والوں کے لیے میر ارادہ کیا ہوگا!

استاذ ابوعلی الدقاق یہ کہتے تھے: حضرت شعیب علیہ السلام روئے حتیٰ کہ نابینا ہو گئے کھر اللہ عزوجل نے ان کی بینائی لوٹا دی وہ پھر روئے حتیٰ کہ نابینا ہو گئے کھر اللہ عزوجل نے دی وہ پھر روئے حتیٰ کہ نابینا ہو گئے کھر اللہ عزوجل نے اللہ عزوجل نے اللہ عزوج کی اگر تمہارا یہ رونا دوزخ کی اللہ علی اگر تمہارا یہ رونا دوزخ کی وجہ سے ہے تو میں تمہیں دوزخ سے پناہ دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا: نہیں بلکہ میں تجھ سے ملا قات کے شوق میں رور ہا ہوں۔ اللہ عن جھ سے ملا قات کے شوق میں رور ہا ہوں۔ اللہ عن جھ سے ملا قات کے شوق میں رکھا۔

جنت کی تخفیف نه کی جائے

ندکورہ الصدر احادیث اور اقوال صوفیہ کا بیر تقاضا ہے کہ عذاب نار سے نجات اور جنت کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی رضا ہے اور بیا بلکل برحق ہے لیکن اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ عذاب نار سے نجات اور جنت کوئی معمولی نعمت ہے اور جنت کی تخفیف کی جائے یا العیاذ باللہ جنت کی تحقیر کی جائے 'بعض لوگ اللہ کی دضا کو بنیا دینا کر جنت کی تخفیف اور تنفیص کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے اور بینیں جانے کہ اللہ کی رضا اس کا مانے سے حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے جنت کوطلب کرنے کا تھم دیا ہے 'اور یہ بھی نہیں جانے کہ اللہ کی رضا بھی جنت میں محلم ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے جنت کوطلب کرنے کا تھم دیا ہے 'اور یہ بھی نہیں جانے کہ اللہ کی رضا بھی جنت میں اور ان کو جیت اور ان کو جیت کی نبیر اور ان کو جیت اور ان کو جیت اور ان کو جیت داور ہمیں محلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی جنت میں ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں ہوں گے۔ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں بہت زیادہ جنت کی تعریف کی گئی ہے اور اس کی طرف رغبت دلائی گئی ہے اور تمام نبیوں اور رسولوں نے دوز نے کے عذاب سے بناہ مائلی اور جنت الفردوس کے حصول کی دعا کی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی قیام کاہ بیدار محمد میں بہت میں بیاہ مائلی اللہ علیہ وسلم کی دائی قیام کاہ بیدار محمد میں بین جنت میں بی حاصل ہوگا' اس لیے بھی جنت مقصود ہے اور ہمارے نبی سیرینا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی دائی قیام گاہ بھی ہمیں جنت میں بی حاصل ہوگا' اس لیے بھی جنت مقصود ہے اور ہمارے نبی سیرینا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی دائی قیام گاہ بھی ہمیں جنت میں بی حاصل ہوگا' اس لیے بھی جنت مقصود ہے اور ہمارے نبی سیرینا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی دائی قیام گاہ بھی

marfat.com

فيبار القرآر

جنت ہے اور محبوب کا دیار اور اس کا گھر مجی محبوب ہوتا ہے۔ اس لیے بھی جنت ہمیں مطلوب اور محبوب ہونی جا ہے۔ اس کے ہمیں دوزخ کے اور ہرتتم کے عذاب سے اپنی بناہ میں رکھ اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، ہم سے رامنی موجا اور پیمیں ا دیدارعطافر ما! بے شک تیری رضا اور تیرادیدارسب سے بری نعمت ہے سوہم سے دو کام کراجن سے و رامنی مو! اوران کامول سے بچاجن سے تو ناراض ہو۔ آمین یا رب العلمین بحرمة نبیک سیدنا محمد خاتم النبیین والد المرسلین شفيع المذنبين وعلى آله الطاهرين واصحابه الراشدين وعلى اولياء امته وعلماء ملته وسالرالمؤمنين والمسلمين اجمعين.

اس سورة کے فقص انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت موی علیہ السلام کا پہلا قصہ

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب مویٰ نے اپنی اہلیہ ہے کہا بے شک میں نے آگ دیمی ہے میں تہارے یاس انجی کوئی خبرلاتا ہوں' یا کوئی سلگتا ہواانگارہ' تا کہتم حرارت حاصل کروہ پھر جب وہ اس جگہ پنچےتو ان کوندا کی عمی کہ جوآ مگ ( کی جگل) میں ہے اور جواس کے آس پاس ہے وہ برکت والا ہے اور اللہ سجان ہے جوتمام جہانوں کارب ہے ٥ (المل ٨٠٧)

النمل: ٤ مين فرمايا: جب موى نے اين اہل سے فرمايا علامدراغب اصفهاني لكھتے ہيں:

سن تخض کے اہل وہ لوگ ہوتے ہیں جواس کے ہم نسب ہول ہم دین ہول ہم پیشہ ہول یا اس کے **گھر میں یا اس کے** شہر میں رہنے والے ہوں' اصل میں کی شخص کے اہل وہ لوگ ہوتے ہیں جوا یک گھر میں رہتے ہوں' کسی شخص کی بی**وی کو بھبی اس** کے اہل سے تعبیر کیا جاتا ہے ایک دین کے مانے والوں کوبھی اہل کہا جاتا ہے جیسے اہل اسلام کہا جاتا ہے اور چونکہ شریعت نے اکثر احکام میں مسلم اور کافر کے درمیان نسب کارشتہ منقطع کردیا ہے اس لیے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا:

اِنَّهُ لَيْسُ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّ عَمَلُ عَيْرُ صَالِحٍ . یو (آپ کا بیا) آپ کا الل سے نیں ہاس کے نیک

(هود:۴۷) اعمال نبيس ميں۔

جب کوئی شخص شادی کرے تو کہا جاتا ہے تاھل وہ اہل والا ہو گیا۔ (المفردات جام ٣٥)

ابن ملک نے شرح المشارق میں لکھاہے: اہل کی تفسیر' بیوی' اولا دُ نوکروں' دوستوں اور رشتہ داروں سے کی جاتی ہے

یہاں مرادیہ ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے اپنی بیوی این بچوں اور اپنے خدام سے فرمایا۔

حضرت موسیٰ علیه السلام کا آگ کُود یکھنا

الله تعالى سيدنا محمصلى الله عليه وسلم كوحضرت موى عليه السلام كاواقعه يادولا رمائه كدالله تعالى في كس طرح ان كوبزركي دی اور نبوت سے سرفر از فر مایا۔ ان کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فر مایا 'اور ان کو بڑے برے مجزے عطا فر مایے 'اور ان کوفرعون اوراس کی قوم کے یاس رسول بنا کر بھیجالیکن انہوں نے تکبر کیا اور آپ برایمان نہیں لائے۔

حضرت موی علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے اور اپنی بیوی کوساتھ لے گئے۔ بید عضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ان کا نام صفورا تھا' اس سفر میں آپ راستہ بھول گئے اور رات آگئ میسردیوں کا موسم تھا' آپ کو دور سے آگ کا شعلہ نظر آیا۔ آپ نے اپنے اہل سے فر مایاتم لوگ بہیں ممہر و میں نے آ گ کا شعلہ دیکھا ہے قر آن مجید میں انسست کالفظ ے 'انست کالفظانس سے بناہے جس کامعنی ظہور ہے انسان کوانسان اس لیے کہتے ہیں کہوہ ظاہر ہوتا ہے اور جنات اس کے مقابلہ میں مخفی اور چھیے ہوئے ہوتے ہیں' جس طرح انس کامعنی ظہور ہے اس طرح جن کامعنی مخفی ہونا ہے۔ انسان **طاہر ہے** 

حارت موسیٰ علیہ السلام نے درخت میں جوآ گ دیکھی وہ اصل میں کیا چیز تھی

النمل: ٨ ميں فرمايا: ان كونداكى كئى جوآگ (كى بچلى) ميں ہے اوراس كے پاس ہے وہ بركت والا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا اس سے مراد الله عز وجل کی ذات ہے۔ انہوں نے فر مایا رب العلمین کا نور ورخت میں تھا۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۲۰۳۲)

امامرازی متوفی ۲۰۱ ھے نے اس کے علاوہ اور بھی اقوال ذکر کیے ہیں وہ کہتے ہیں دو سرا قول ہے ہے کہ جوآگ ہیں ہے اس سے مراداللہ کانور ہے اور جواس کے آس پاس ہے اس سے مرادفر شتے ہیں بیقادہ اور زجاج کا قول ہے ۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہ السلام کواس کلام سے ندا کی جس کوانہوں نے اس مبارک سرز بین میں ایک درخت سے سا۔
پی وہ درخت اللہ تعالیٰ کے کلام کام کی تھا اور اللہ تعالیٰ کلام کرنے والا تھا بایں طور کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کافعل تھا نہ کہ درخت کا اور پیروخت آگ میں تھا اور اس کے آس پاس فرشتے تھے اس لیے فر مایا اس کو برکت دی گئی جوآگ میں تھا اور جواس کے آس پاس تھے۔ یہ جبائی کا قول ہے چوتھا قول ہے ہوتھا قول ہے ہوتھا قول ہے ہوتھا گئی ہوآگ میں ہے اس سے مراد حضرت مویٰ علیہ السلام ہیں کیونکہ وہ آگ میں ہے اس سے مراد حضرت مویٰ علیہ السلام ہیں کیونکہ وہ آگ میں ہو اس کے قریب ہو کے قریب ہو کہ جو آس کے اس سے مراد فرشتے ہیں اور یہ قول زیادہ قریب ہے کیونکہ جو تحف کی چیز کے قریب ہو اس کے متعلق یہ کہاجا تا ہے کہ وہ اس میں ہے پانچواں قول صاحب کشاف کا ہے کہ جس کو برکت دی گئی ہے یہ وہ مبارک میز مین ہے بیا خواں قول صاحب کشاف کا ہے کہ جس کو برکت دی گئی ہے یہ وہ مبارک مرزمین ہے جیسا کر قرآن مجید میں ہے:

فَلَمَّا اَشْهَا نُوْدِي مِنْ شَاطِئُ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يُمُوسَى إِنِّ آنَا اللهُ رَبُ الْعَلَيمُيْنَ (القص: ٣٠)

پس جب موسیٰ وہاں پہنچے تو اس برکت والی زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت سے ان کو آ واز دی گئی کہ اےموسیٰ! بےشک میں اللہ رب العلمین ہوں۔

(تغییر کبیرج ۸ص۴۴ ۵ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ه)

علامه ابوعبدالله قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكصة بين:

حضرت ابن عباس حسن بھری اور محمد بن کعب نے کہا وہ آگ اللہ عزوجل کا نور ہے اس کی تاویل بیہ ہے کہ حضرت موکی علیہ السلام نے ایک عظیم نور کو دیکھا اور اس کو آگ گمان کیا 'اور بیاس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موکی علیہ السلام کے لیے اپنی آیات اور اپنے کلام کو آگ سے ظاہر فرمایا۔ اس کا بیم طلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت اور کس ست میں تھا جیسے قرآن مجید

وہ ذات جو آ سان میں عبادت کا مستحق ہے اور زمین میں

وَهُوَاتَّذِي فِي السَّمَّاءِ إِلَّهُ قَفِي الْأَرْضِ إِلَّهُ طُ

(الزخرف:۸۴) عبادت کامتحق ہے۔

اس آیت کا بیمعن نہیں ہے کہ آسان اور زمین اللہ تعالیٰ کے لیے ظرف اور کی ہیں اس طرح اس آگ میں اللہ تعالیٰ کے اور پرونے کا بیمعن نہیں ہے کہ وہ آگ اللہ تعالیٰ کے لیے ظرف اور کی ہے کیکن ہر فعل میں اللہ تعالیٰ کا ظہور ہوتا ہے جس سے فاعل کا علم ہوتا ہے اس آیت کا بیمعن بھی ہے کہ جس کو آگ میں برکت دی گئی وہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور اس کی قدرت ہے۔

marfat.com

تيوار القرار

دلالت كرتا ہے۔اس كا جواب يہ ہے كہ جس طرح ہم الله تعالى كى ذات كو جہت جانب اور جكہ ہى ہونے سے منزو ملائے ہيں اور حكر ہم الله تعالى كى ذات كو جہت جانب اور حكرت موكى كو يہ كلام در فت كى كو يہ كام در فت كى ہر جانب سے سنائى دے رہاتھا۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ حضرت مویٰ نے بغیر حروف اور آواز کے اور بغیر کس ست کے بیکلام کیے س لیا؟ ہم اس کی جواب میں بیا جہاں گیا۔ جواب میں بیا کہ جس طرح بغیر کی رنگ کے اور بغیر کی جہت میں ہونے کے اللہ تعالیٰ کی ذات وکھائی وے سکتی ہے۔ اس طرح بغیر کی آواز کے اور بغیر کی جہت میں ہونے کے اللہ تعالیٰ کا کلام سنائی دے سکتا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ کی ذات اورصفات کی کیفیت کے متعلق سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً بہ کہنا جائز نہیں ہے کہ بغیر کی جم کی ا جو ہراورعرض کے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح محقق ہے اور بغیر کسب اور حصول کے اس کا علم کی طرح محقق ہے اور بغیر ملابت کے اس کی قدرت کی طرح ہے اور کی چیز کے شوق اور آرز و کے بغیر اس کا ارادہ کیے ہے اور بغیر آواز الفاظ اور حروف کے وہ کلام کیے کرتا ہے اور کی چیز کے مقابل ہوئے بغیر وہ دیکھتا کیے ہے۔ زبان اور مکان اور وقت اور جگہ کے بغیر وہ کیوں کر ہے۔ اور اگر یہ سوال ہو حضرت موی علیہ السلام نے اللہ کا کلام کیے س لیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے ہر طرف اور ہر جہت سے یہ کلام سنا ان کو یہ آواز او پر نیخ وائیں ، بائیں آگے اور بیچھے ہر جانب سے آرتی تھی اور ان کا ہر عضو یہ کلام س رہا تا ان کا پوراجہم جسم ساعت ہو گیا تھا اور آخرت میں بھی مومنوں کی یہی صفت ہوگی اور کاملین اور واصلین کے لیے دنیا بھی

حضرت موسیٰ نے درخت ہے آ وازین کر کیسے یقین کرلیا کہ بیاللہ کا کلام ہے اس باب میں

#### امام رازی کی تحقیق

فرمایا: سنو! بات یہی ہے کہ میں ہی اللہ ہول بہت غالب بڑی حکمت والا (انمل: ۹)

یہ اس کی تمہید ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مویٰ کے ہاتھ پر ایک عظیم معجزہ ظاہر کرنے والا ہے اور وہ الی چیزوں کوظہور میں لانے پر قادر ہے جوانسان کی فکراور اس کے وہم سے بھی بہت دور ہوتی میں جیسے لاٹھی کا اڑ دھا بن جاتا۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ جب حضرت مویٰ کو بیآ واز آئی کہ میں ہی اللہ ہوں تو انہوں نے کیسے یہ یعین کرلیا کہ بیاللہ کا ارشاد ہے۔ بیبھی تو ہوسکتا تھا کہ بیابلیس یاکسی جن نے بیآ واز دی ہو! اس کے جواب میں امام رازی لکھتے ہیں: اہل سنت کے نزدیک اس سوال کے دوجواب ہیں:

- (۱) حضرت موی علیه السلام نے ایبا کلام سنا جو آواز اور حروف کی مشابہت سے منز ہ اور پاک تھا' تو انہوں نے بداھة جان للا کہ بیاللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔
- (۲) ائمہ ماوراء النہر (دریائے آمو کے پار وسطی ایشیا کی ریاستوں مثلًا بلخ ' بخارا' تاشقند' سرقند' تا جکستان از بکستان قانبوں نے قازقتان اور تر کمانستان کے اکابر علماء) کا قول ہے ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے درخت سے آواز سی تو انہوں نے حسب ذیل وجوہ سے ہے جان لیا کہ بیاللہ کا کلام ہے۔
- (۱) جب انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت سے اور آگ ہے آ واز آ رہی ہے تو انہوں نے جان لیا کہ اس پر اللہ کے سوا اور آ کوئی قادر نہیں ہوسکتا تو بیضر ور اللہ کا کلام ہے کیکن بیروجہ ضعیف ہے کیونکہ کوئی شخص بیہ کہ سکتا ہے کہ شیطان آگ میں ا

martat.com

ور فت میں داخل ہو گیا تھا اور اس نے حضرت موکیٰ کوآ واز دی تھی۔

ب) وہ آ واز اس قدر عظیم تھی کہ اس سے موی علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ مجزہ ہے اور بیضرور اللہ کا کلام ہے۔ یہ وجہ بھی معیف ہے کیونکہ ہمیں فرشتوں اور جامعت اور شیاطین کی آ وازوں کا اندازہ اور علم نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ان میں سے کسی کی آ واز اس قدر عظیم ہوآ خر حضرت جریل کی ایک چیخ سے بستیاں الٹ جاتی تھیں۔

(ج) اس ندا کے ساتھ کوئی معجزہ کمجی تھا جس سے حضرت موٹی کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ اللّٰہ کا کلام ہے' اور ایک ہرے بھرے اور سرسبز درخت میں ہے آگ کے شعلے بھڑ کتے ہوئے نکل رہے تھے اس کے باوجودوہ درخت جوں کا توں اور سیح وسالم تھا' اور ذرا بھی نہیں جلا اور یہ بھی معجزہ تھا اور اس یقین کے لیے کافی تھا' کہ یہ اللّٰہ کا کلام ہے۔

(تغيير كبيرج ٨ص ٥٣٥م مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

نبی کیے جان لیتا ہے کہ بیاللہ کا کلام ہے اس باب میں مصنف کی تحقیق

ہمارے نزدیک تحقیق ہے ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایسی قوت ادراک عطاکی ہے جس کی وجہ ہے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ انسان کی آ واز ہے ہیسی چندے کی آ واز ہے اور ہیسی پرندہ کی آ واز ہے اور ہیس ہی ہم کومعلوم ہوتا ہے یہ م جان لیتے ہیں بیغلاں انسان کی آ واز ہے اور بیفلاں انسان کی آ واز ہے۔ ای طرح چندوں ہیں ہی ہم کومعلوم ہوتا ہے یہ کا ہی آ واز ہے ہی کو آ واز ہے اس طرح درندوں اور پرندوں ہیں ہی ہم کوان کا باہمی امتیاز معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے ہم کوصرف عالم شہاوت اور ظاہر کی آ واز وں کے ادراک کی قوت دی ہے ادران کی بیام السلام کواس سے زائد عالم غیب اور بیام نے ہم کوصرف عالم شہاوت اور ظاہر کی آ واز وں کے ادراک کی قوت دی ہے ادران کے کلام کو سنتے ہیں شیاطین کے کلام کو سنتے ہیں۔ جنات کے کلام کو سنتے ہیں شیاطین کے کلام کو سنتے ہیں اوران کے کلام کے باہمی فرق کو پہچا نتے ہیں اس لیے جب ان کے پاس پہلی بار فرشتہ وتی کے کر آ تا ہے تو ان کواس میں بیلی بار فرشتہ وتی کے کر آ تا ہے تو ان کواس میں بیلی بار فرشتہ کا کلام ہونے میں بالکل شک بیلی ہوتا اور حضرت موئی علیہ السلام اور ہمارے نبی سیدنا حجوصلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بیخصوصیت عطافر مائی تھا کہ آ بیٹ تریاز سے الیا کہ کو میان کی اللہ تعالی نے بیخصوصیت عطافر مائی تھا کہ آ بیٹ تریاز سے کہ اللہ تریاز کر بیلی ہو کہ میں کہ سیدنا حجوصلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بیخصوصیت عطافر مائی تھا کہ آ بیٹ تریاز سیار کی میں بیٹ تریاز ہیں کہ کو بیک کو اللہ تو اللہ کی ہوئے میں بیک کو اللہ تو اللہ کو بیک کی میں دور بیلی ہوئے میں بیک کو اللہ تو اللہ کی ہوئے میں بیک کو اللہ تو بیائی ہوئے میں بیک کو اللہ تو بیائی ہوئے میں بیک کو بیک کی میں بیک کو بیک کو

اس سے ملتی جلتی بات سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھنے بھی کہی ہے۔

مور و تقص میں ہے کہ نداایک درخت سے آرہی تھی فی البقعة المبار کة من الشجرة اس سے جوصورت معاملہ بھے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دادی کے کنارے ایک خطے میں آگ کی گلی ہوئی تھی مگرنہ کچھ جل رہا تھا نہ کوئی دھواں اٹھ رہا تھا اور اس آتی ہے وہ یہ ہے کہ دادی کے کنارے ایک فطے میں آگ کی گلی ہوئی تھی اس آگ کے اندرایک ہرا بھرا درخت کھڑا تھا جس پرسے ایکا یک بیندا آئی شروع ہوئی۔

یا ایک بھیب معاملہ ہے جوانبیا علیہ السلام کے ساتھ پیش آتا ہے۔ نبی سکی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ نبوت سے سرفراز

کیے گئے تو غار حراکی تنہائی میں یکا بیک ایک فرشتہ آیا اور اس نے اللہ کا پیغام پنجیانا شروع کر دیا۔ حضرت موئی کے ساتھ بھی بہی
صورت پیش آئی کہ ایک خفس سفر کرتا ہوا ایک جگہ شہرا ہے دور سے آگ دیچے کر راستہ پوچھنے یا انگارا چننے کی غرض سے آتا ہے
اور یکافت اللہ رب العالمین کی ہرقیاس و گمان سے بالا ذات اس سے مخاطب ہو جاتی ہے۔ ان مواقع پر در حقیقت ایک ایک غیر
معمولی کیفیت خارج میں بھی اور انبیاء علیہم السلام کے نفس میں بھی موجود ہوتی ہے جس کی بنا پر انہیں اس امر کا یقین حاصل ہو
جاتا ہے کہ یہ کی جن یا شیطان یا خود ان کے ایخ ذہن کا کوئی کرشمہ نہیں ہے نہ ان کے حواس کوئی دھوکا کھا رہے ہیں 'بلکہ فی
الواقع یہ خداوند عالم یا اس کا فرشتہ ہی ہے جوان سے ہمکلام ہے۔ (تفہیم القرآن جسم ۵۵۸ مطبوعة جمان القرآن لا ہور ۱۹۸۳ء)
الواقع یہ خداوند عالم یا اس کا فرشتہ ہی ہے جوان سے ہمکلام ہے۔ (تفہیم القرآن جسم ۵۵۸ مطبوعة جمان القرآن لا ہور ۱۹۸۳ء)

marfat.com

مياء القرآء

اس عبارت میں سید مودودی نے بیر تقریح کر دی ہے کہ انبیا علیم السلام کے تغوی میں ایک ایکی فیر معمولی ہوئی ہے۔ ب ہے جس سے انبیں بیدیقین ہوجاتا ہے کہ فی الواقع بیر خداوند عالم یا اس کا فرشتہ ہی ہے جوان سے ہم کلام ہے اور اس چرک سلف اور ہم یوں تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو عقل اور نطق کے علاوہ ایک اور قوت مدر کہ مطافر ما تا ہے جس سے وہ فیم ادراک کر لیتے ہیں۔

امام محمد بن محمد غز الى متوفى ٥٠٥ هفرمات بين:

ووراء العقل طور اخر تنفتح فيه عين اخرى يبصربها الغيب وماسيكون في الغيب وامورا اخر العقل معزول عنها كعزل قوة التمييز عن ادراك المعقولات وكعزل قوة الحس عن مدركات التمييز وكما ان المميز لوعرضت عليه مدركات العقل لا باها واستبعدها فكذلك بعض العقلاء ابوامدركات النبوة واستبعدها وذلك عين الجهل-

اور عقل کے مادراہ ایک ادر عالم ہے جس جی ادراک کرتا ہے اور ایک ادراک کرتا ہے اور ایک ادراک کرتا ہے اور ایک ادراک کرتا ہے اور استقبل جی ہونے والے امور غیبیہ ادر بہت ہے امور کو جان لیتا ہے جن تک عقل کی رسائی نہیں ہے۔ جیسے قوت تمییز محقولات کا ادراک نہیں کرعتی اور جس طرح حواس قوت تمییز کے مدرکات نہیں پا کتے ۔ (ای طرح عقل و قوت ادراک غیب کے مدرکات کونہیں پا کتے ۔ (ای طرح عقل و قوت ادراک غیب کے مدرکات کونہیں پا کتے ۔ (ای طرح صاحب تمیز کے سامنے عقل کے مدرکات چی کی اور جس طرح صاحب تمیز کے سامنے عقل کے مدرکات چی مارے بعض کے جا کیں تو وہ ان کو بعید سمجھ کران کا انکار کرتا ہے ای طرح بعض عقل والوں کے سامنے نبوت کے مدرکات چیش کیے گئے تو انہوں نے ان کا انکار کردیا اور بیا خالص جہالت ہے۔

امام غزالی نے اس عبارت میں یہ واضح کر دیا ہے کہ جس طرح حواس کے بعد تمییز کا مرتبہ ہے اور تمییز کے بعد عمل کا مرتبہ ہے ای طرح عمل کے بعد عمل کا ادراک ہوتا ہے ای طرح نبوت کی قوت سے معقولات کا ادراک ہوتا ہے اور انسان کواس کی قوت سے مغیبات کا ادراک ہوتا ہے اور انسان کواس کی قوت سے مغیبات کا ادراک ہوتا ہے اور انسان کواس سے ایک زائد تو ت عطاکی ہے اور انسان کواس سے ایک زائد تو ت عطاکی ہے اور انسان کو تو ت عطاکی ہے اور انسان کی ہوتا ہے اور انسان کی آوازیں ہوتا ہے اور انسان کی آوازیں بھتا ہے اور ان کی آوازیں سنتا ہے اور انسان کی آوازیں سنتا ہے ای طرح نبی غیب کی مختی چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کی آوازیں سنتا ہے ای طرح نبی غیب کی مختی چیزوں کو دیکھتا ہے قرشتوں اور جنات کو دیکھتا ہے اور ان کی آوازیں سنتا ہے اور اس سے یہ واضح ہوگیا کہ نبی اپنی حقیقت میں عام جنات کو دیکھتا ہے اور انسان سے ممتاز ہوتا ہے اور اس ن عام حیوانوں سے خاص ہوتا ہے۔
بھر اور انسان سے ممتاز ہوتا ہے اور جس طرح انسان عام حیوانوں سے خاص ہے نبی عام انسانوں سے خاص ہوتا ہے۔

(المنعد من العلال من ۵۴ مطبور معید الاوقاف لا موزا می المنعد من العلال من ۵۴ مطبور معید الاوقاف لا موزا می کو ابتداء نبوت میں سید مودودی کا نظرید اور اس پرمصنف کا تبصر ه

تفہیم القرآن میں سید مودودی نے بین قرح کی ہے کہ جب نبی کے پاس فرشتہ وتی لے کرآتا ہے تو اس کواس کے فرشتہ ہونے اور وتی کے کلام اللی ہونے کا یقین ہوتا ہے اور اس پر شرح صدر ہوتا ہے لیکن ان کی آخری کتاب سیرت سرور عالم ہے اور اس میں انہوں نے اس کے خلاف کھا ہے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب غار حراکی تنہائی میں فرشتہ آیا اور آپ ہوئی اور اس میں انہوں نے اس کے خلاف کھا ہے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب غار حراکی تنہائی میں فرشتہ آیا اور آپ ہوئی اور نرول وحی کی اس روائی سیلی وحی نازل ہوئی اور سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آئیتیں نازل ہوئیں تو اس پر تنجمرہ کرتے ہوئے اور نزول وحی کی اس روائی ا

وريرت موسے سيد ابوالاعلى مودودي لكھتے ہيں:

نزول وی کی کیفیت کو محیک محیک بجھنے کے لیے پہلے یہ بات ذہن نظین دئی چاہے کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم کو اچا تک اس مورت حال سے سابقہ پیش آیا تھا۔ آپ کواس سے پہلے بھی یہ گمان بھی نہ گزراتھا کہ آپ بی بنائے جانے والے ہیں۔ نہاس کی کوئی خواہش آپ کے دل کے کسی کوشے میں موجود تھی۔ نہاس کے لیے کوئی تیاری آپ پہلے سے کررہ ہے تھے اور نہاس کے معتقب کہ ایک فرشتہ او پر سے پیغام لے کر آئے گا۔ آپ خلوت میں بیٹے بیٹے کرمرا قبداور عبادت ضرور فرماتے تھے لیکن نی معتائے جانے کا کوئی تصور آپ کے حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا۔ اس حالت میں جب یکا کیک غار حراک اس تنہائی میں فرشتہ آیا تو ہوئی چاہئے قطع نظر اس سے کہ وہ کیسا ہی عظیم الشان بشر ہو۔ یہ گھبراہ نے بسیط نہیں بلکہ مرکب نوعیت کی تھی۔ طرح طرح کے سوالات حضور کے ذہن میں پیدا ہور ہے تھے جنہوں نے طبع مبارک کو سخت خلجان میں جتا کر دیا تھا۔ کیا واقعی میں نی ہی بنایا گیا ہوں؟ کہیں جھے کسی سخت آز مائش میں تو نہیں ڈال دیا گیا۔ یہ باعظیم آخر میں کیے اٹھاؤں گا؟

اس عبارت کی وضاحت کرتے ہوئے سید مودودی نے اس کے حاشیہ میں لکھا ہے:

بِنظیر شخصیت کے مالک ہونے پر بھی وہ ذات عجب وخود پبندی سے اس درجہ خالی تھی کہ جب آپ نبوت کے منصب عظیم پر یکا یک مامور کر دیتے گئے اس وقت بھی کافی دریتک آپ کو بیاطمینان نہ ہوتا تھا کہ دنیا کے کروڑوں انسانوں میں سے تنہاایک میں ہیں اس قابلی ہوں کہ اس منصب کے لیے رب کا نئات کی نگاہ انتخاب میرے اوپر پڑے۔

اورائي عبارت كالتلسل قائم كرتے موئے لكھتے ہيں:

یہ باعظیم آخر میں کیسے اٹھاؤں گا؟ لوگوں سے کیسے کہوں کہ میں تہاری طرف نبی مقرر ہوا ہوں؟ لوگ میری بات کیسے مان لیس گے؟ آج تک جس معاشرے میں عزت کے ساتھ رہا ہوں۔اب اس معاشرے کے لوگ میرا مذاق اڑا کیں گے اور جھے دیوانہ کہیں گے اس جاہلیت کے ماحول سے آخر میں کیسے لڑسکوں گا؟ غرض اس طرح کے نہ معلوم کتنے سوالات ہوں گے جو آئے کو یہ بیثان کررہے ہوں گے۔

ای وجہ سے جب آپ گھر پہنچ تو کانپ رہے تھے۔ جاتے ہی فرمایا کہ'' مجھے اڑھا دو' مجھے اڑھا دو۔'' گھر والوں نے آپ کواڑھا دیا۔ پچھ درر کے بعد جب ذرا دل تھہرا تو سیدہ خدیجہ کوسارا واقعہ سنایا اور فرمایا:

لقد خشيت على نفسى "جھائي جان كاخطره ہے۔"

(سيرت سرور عالم ج٢ص ٢١، مطبوعه ادار وترجمان القرآن لا مور ٩ ١٩٨٠)

اس عبارت کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ کے وحی لانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا معاملہ یا مبعوث ہونے کاعلم تو الگ رہا' سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیتوں کے نازل ہونے کے بعد بھی حضور کو جبریل کاعلم ہوانہ وحی اور قرآن کا نہاہے نبی اور صاحب کتاب ہونے کا!

سوال یہ ہے کہ جب حضور کی نبوت کی پہلی بنیاد ہی شک پررکھی گئی تو بعد میں جا کرکون می ایسی نئی چیز سامنے آئی تھی جس کے سبب سے یہ شک یقین سے بدل گیا جو جریل پہلی باروی لے کر آیا وہی جریل اخیر وقت تک وحی لا تارہا جس تسم کے کلام کو اس نے پہلی بارپیش کیا اس قتم کا کلام اخیر وقت تک پیش کرتا رہا' کوئی نئی چیز اس دوران رونمانہیں ہوئی۔ وہی حضور تھے'وہی چیریل اور وہی قرآن! پھر کیا سبب ہے کہ پہلی پانچ آیتوں کا قرآن ہونا حضور کے نزدیک مشکوک ہواور باقی آیتوں کا قرآن

#### روح اورجم كحدد كان تق

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣١٠٩ المسعد رك ج مهم ١٠٩ ولاك المع واللهم علي عليه

شیخ اشرف علی تعانوی صاحب نے بھی نشر الطیب کی ابتداء میں بیٹا بت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حظم مت علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے وصف نبوت بلکہ ختم نبوت کا مرتبہ حاصل ہو چکا تھا البتہ نبوت کا تلہور حضور کی جسمانی پیدائش ہے۔ جالیس سال بعد ہوا ہے۔

فينخ تمانوي لكمية ميل:

اوراگرکی کوشبہ ہوکہ اس وقت (عالم ارواح میں۔سعیدی غفرلہ) ختم نبوت کے جُوت کے بلکہ خود نبوت ہی کے جُوت کے کیامعنی کیونکہ نبوت کے بلکہ خود نبوت ہی کے جُوت کے کیامعنی کیونکہ نبوت آپ کو چالیس سال کی عمر میں عطا ہوئی اور چونکہ آپ سب انبیاء کے بعد میں مبعوث ہوئے اس لیے ختم نبوت کا حکم کیا گیا' سویہ وصف تو خود تاخر کو مقتضی ہے جواب یہ ہے کہ یہ تاخر مرتبہ ظبور میں ہے' مرتبہ جوت میں نبیل جیسے کمی کو مخصیل میں بیسے جانے کے بعد۔۱۱ محصیل داری کا عہدہ آج مل جائے اور تنخواہ بھی آج ہی ہے چڑھے گئے مرظہور ہوگا کی تحصیل میں بیسے جانے کے بعد۔۱۱ کے معرف داری کا عہدہ آج مل جائے اور تنخواہ بھی آج ہی ہے چڑھے گئے مرظہور ہوگا کی تحصیل میں بیسے جانے کے بعد۔۱۱ کی معرف کی تعصیل داری کا عہدہ آج مل جائے اور تنخواہ بھی آج ہی ہے۔ پڑھے گئے مرظہور ہوگا کی تحصیل داری کا عہدہ آج مل جائے اور تنخواہ بھی آج ہی ہے۔ پڑھے گئے مرظہور ہوگا کی تحصیل داری کا عہدہ آج مل جائے اور تنخواہ بھی آج ہی ہے۔

اس بحث کے اخیر میں ہم بڑے رنج اور کرب کے ساتھ ابتدائے وی کی حدیث کی تشریح میں نبوت کے بارے سید مودودی کی بیعبارت پیش کررہے ہیں:

اگرآ تخفرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہے ہی بنے کی فکر میں ہوتے اپ متعلق یہ سوچ رہے ہوتے کہ جمع جیسے آدمی کو نی مونا چاہیے اور اس انظار میں مراقبے کرکر کے اپ ذہن پر زور ڈال رہے ہوتے کہ کب کوئی فرشتہ آتا ہے اور میرے پاس پیغام لاتا ہے تو غار حرا والا معالمہ پیش آتے ہی آپ خوش سے انجیل پڑتے اور بڑے دم دعوے کے ساتھ پہاڑ ہے امر کر سید ھے اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ ہے امر کر سید ھے اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ ہے اور کر سید سے اپنی قوم کے ساتھ پہنچ اور اپنی نبوت کا اعلان کر دیتے لیکن اس کے برعس یہاں حالت یہ ہے کہ جو پکو دیکھا تھا اس پر سشسدر رہ جاتے ہیں ' ذرا دل تھ ہرتا ہے تو ہوی کو چکے پر سشسدر رہ جاتے ہیں' ذرا دل تھ ہرتا ہوئے قریبوں کو چکے سے بتاتے ہیں کہ آج غار حراکی تنہائی میں جھ پر یہ حادثہ گزرا ہے' معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے' جمھے اپنی جان کی خیر نظر نہیں آتی۔ یہ کیفیت نبوت کے کی امیدوار کی کیفیت سے س قدر مختلف ہے؟

پھر بیوی سے بڑھ کرشو ہر کی زندگی اس کے حالات اور اس کے خیالات کو کون جان سکتا ہے؟ اگر ، ن کے تجربے میں پہلے سے یہ بات آتی ہوئی ہوتی کہ میاں نبوت کے امیدوار ہیں اور ہر وقت فرشتے کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں تو ان کا جواب ہرگز وہ نہ ہوتا جو حضرت خدیجہ نے دیا۔وہ کہتیں کہ میاں گھبراتے کیوں ہو جس چیز کی مرتوں سے تمنائتی وہ مل گئ چلواب ہیری کی دکان چیکا وُ میں بھی نذرانے سنجالنے کی تیاری کرتی ہوں۔ (سیرت سرورعالم جسم سے ااداروتر بھان القرآن لاہور)

نی بنائے جانے کا پہلے علم ہو یا نہ ہو اس عبارت کے مطابق سید ابو الاعلیٰ کے نزدیک نبوت تو بہر حال پیری کی دکان جیکانے اور نذرانے سنجالنے سے عبارت ہے۔العیاذ باللہ۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اپناعصا ڈال دیجیے۔ پھر جب انہوں نے اس کواس طرح لہرا تا ہوا دیکھا گویا کہ وہ سانپ ہےاور پیچھے مڑکر نہ دیکھا' (تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا) اے مویٰ! ڈریے مت' بے شک میری بارگاہ میں رسول ڈرانہیں کرتے ہ (انمل: ۱۰)

#### رجان اور تعبان کے معانی اور ان میں تطبیق

حصرت موی علیہ السلام جس لاٹھی پر فیک لگائے ہوئے تھے اور جس کا سہارا لیتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اپنا عصا رقیمن پر) ڈال ویجیے! اس میں یہ اشارہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نداسنتا ہے اور اس کے جمال کے انوار کا مشاہدہ کرتا ہے سے ہراس چیز کو پھینک دینا چاہیے جس کا وہ اللہ کے سواسہارالیتا ہواور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے فضل وکرم کے سوااور کسی چیز کا مسادانہ ل

اس آیت میں جآن کالفظ فرمایا ہے جس کامعنی سانپ ہے اور ایک اور سور ق میں ثغبان فرمایا ہے جس کامعنی اژ دھا ہے۔ **کَالْقَیٰ عَصَاَهُ فَاِذَا هِیَ ثُعْبَاتُ مُّبِین** ؓ ۞ ﴿ سومویٰ نے اپنا عصا ڈال دیا پس اچا تک وہ صاف صاف

(الاعراف: ١٠٤) ال وهاتها

ایک اور جگه فرمایا ہے: فَالْفُهُمَا فَاذَا هِی حَیّهُ تَسْعَی ٥ (طُ: ٢٠)

سومویٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو یکا یک وہ سانپ بن کر

دوڑنے لگا۔

حیۃ اور جآن کے معنی سانپ ہیں وہ چونکہ تیزی سے حرکت کرتا ہوا پھر رہا تھا اس لیے اس کو حیہ اور جآن فر مایا اور الاعراف اور الشعراء میں اس کو تغبان فر مایا کیونکہ جسامت میں وہ اثر دھے کے برابر تھا' دوسری توجیہ یہ ہے کہ وہ عصا ظاہری طور پر اس وادی میں اسانپ کی صورت بن گیا۔ اس میں بیا شارہ ہے مانپ کی صورت بن گیا۔ اس میں بیا شارہ ہے کہ ہر وہ مخص جواللہ کے سواکس چیز پر تکیہ اور اعتماد کرتا ہے وہ تکیہ اور سہارا در حقیقت اس کے تن میں سانپ اور اثر دھا ہوتا ہے۔ رسولوں کے ڈرنے یا نہ ڈرنے کی تحقیق

پھر جب حضرت موسیٰ نے اس عصا کو اس طرح لہراتے ہوئے دیکھا گویا وہ سانپ ہے اور پیچھے مڑ کرنہ دیکھا (تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:)اےموسیٰ! ڈریےمت' بےشک میری بارگاہ میں رسول ڈرانہیں کرتے۔

اس آیت کے دو محمل ہیں ایک بیہ کہ آپ میرے غیر سے مت ڈریے اور دوسرا بیہ کہ آپ مطلقاً مت ڈریے۔ پھر فر مایا: بے شک میری بارگاہ میں رسول ڈرانہیں کرتے۔

بہ ظاہراس کامعنی ہے کہ رسول مطلقاً نہیں ڈرتے لیکن اس سے مراد ہیہ کہ جب ان پروتی کی جائے اور اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرما رہا ہواس وقت وہ نہیں ڈرتے' کیونکہ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے مطالعہ میں منہمک اور متعزق ہوتے ہیں۔اس لیے اس وقت وہ کسی سے نہیں ڈرتے' اور باقی اوقات میں وہ اللہ سبحانہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔اس کا دوسر انجمل ہے ہے کہ ان کومعلوم ہوتا ہے کہ ان کا آخرت میں انجام بہ خیر ہوگا اس لیے وہ سوء عاقبت (برے انجام) گئیسے نہیں ڈرتے۔

أنبياء عليهم السلام كاالله سے ڈرنا

اں پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث صححہ کی ظاہر نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء ملیم السلام بھی آخرت کے خوف سے دنیا میں ڈرتے رہتے ہیں۔قرآن مجید میں ہے:

الله عَنْ اللهِ عَلَا يَا مُنْ مَكُرُ اللهِ إِلَّا الْفَوْمُ اللهِ إِلَّا الْفَوْمُ اللهِ إِلَّا الْفَوْمُ

المسرون (الاعراف ٩٩)

کیا لیں وہ اللہ کی گرفت اور عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں۔اللہ کی گرفت اور عذاب سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں

جلدهشتم

## marfat.com

#### جونتعان افعانے والے مول۔

اورایک اورآیت می ہے:

الله كے بندول على مرف وى الله عدر ح على الله

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْمُلَمِّزُ الْمُ لَمْزُاهُ ﴿ وَالْمِ ١٨٠)

علم والے ہیں۔

اورالله کی ذات اور صفات اوراحکام شرعیہ کے سب سے زیادہ علم والے انبیا علیبم السلام ہیں تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بھی انبیاء علیبم السلام ہیں۔

نیز الله تعالی نے نمازیوں کی تعریف اور تحسین کرتے ہوئے ان کے اوصاف بیان فرمائے:

اور وه حساب کے دن پر یقین رکھتے ہیں 10ورووائے رب

وَالَّذِيْنَ يُصَيِّرُهُ وَنَ بِيَوْمِ اللَّايْنِ ٥ُوَالَّذِيْنَ هُمُ

ك عذاب سے درنے والے ميں و باشك ان كے ربكا

مِّنُ عَنَابِ رَبِيمُ تُشْفِقُونَ ۚ إِنَّ عَنَابَ مَ بِهِمْ غُيْدُ

عذاب بخوف ہونے کی چزنہیں ہے0

مَا مُونٍ ٥ (العارج: ٢٨-٢٦)

اوران اوصاف کے ساتھ کامل متصف انبیاء علیہم السلام ہیں لہذا وہ سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے

يں۔

اس طرح بعض احادیث ہے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء علیم السلام دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں:

جارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے ڈرنا

شھر بن حوشب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے عرض کیا: اے ام المومنین! جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ اکثر اوقات میں کیا دعا فرماتے تھے حضرت ام المومنین نے فرمایا'آپ اکثر اوقات بیدعا کیا کرتے تھے:

اے دلوں کو الٹ بلیٹ کرنے والے! میرے دل کو ایخ

يا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك

دين پر ثابت رکھ۔

پھر آپ نے فر مایا: اے امسلم! ہر آ دمی کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے ہیں وہ جس کے دل کو جا ہتا ہے فاہت رکھتا ہے اور جس کے دل کو جا ہتا ہے ٹیڑ ھا کر دیتا ہے پھرراوی نے اس آ یت کی تلاوت کی۔
دَیِّنَا لَا تُنْزِغُ قُلُو ہُمَا ہُمَا اِذْ ھَکَ اِنْدَ مَا لَا عَلَى اِنْدَ عَلَى اِنْدَا عَلَى اِنْدَ عَلَى اِنْدَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اِنْدُ عَلَى اِنْدَا عَلَى اِنْدَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اِنْدَا لَا تُونِ عَلَى اِنْدَا عَلَى اِنْدَا عَلَى اِنْدِ عَلَى اِنْ اِنْدَا عَلَى اِنْدَا عَلَى اِنْدَا عَلَى اِنْدَا عَلَى اِنْدُ عَلَى اِنْدَا عَلَى اِنْدَا اِنْ اِنْدَا تَلَا اِنْدَا اِنْدُونَا وَتَعْلَى اِنْدُ عَلَى اِنْدَا عَلَى اِنْدَاعِ عَلَى الْمَالِقَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الْمَالِقَ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى ال

(آل عمران: ۸) دلول کومیر هانه کرنا ـ

(سنن ترندی رقم الحدیث:۳۵۲۲ مصنف ابن الی شیبه ج ۱۰ ص ۶۰۹ نج ۱۱ ص ۳۷ مند احد ج ۲ ص ۱۳۱۵ ۱۳۹۳ النة لابن **الجاصم رقم** الحدیث:۲۳۲ مند ابویعلی رقم الحدیث:۱۹۸۲ کهجم الکبیر رقم الحدیث:۳۷۷ که ۷۷۵)

آپ کا دنیا میں کثرت سے بیدعا کرنا اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پرتھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کو کسی چیز کا تھم دیتے تو اسی چیز کا تھم دیتے جس کووہ (ہمیشہ) کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ مسلمانوں نے کہا: یا رسول اللہ! بے شک ہم آپ کی مثل نہیں ہیں! بیر شک اللہ نے ایک چیز کا اللہ اور پچھلے بہ ظاہر خلاف اولی سب کا موں کی مغفرت فرمادی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چیز آپ مبارک سے خضب کے آثار معلوم ہوئے بھر آپ نے فرمایا ہیں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے خسا

marfat.com

زياده التُدكوجان والا مول - (صحح البخاري رقم الحديث: ٢٠ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٢١٦)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کرکوئی مسئلہ معلوم کررہا تھا اور میں جنبی ہوتا ہمی درواز ہے کی جمری کے پاس کھڑی ہوکرسن رہی تھی اس نے کہا: یا رسول اللہ فجر کی نماز کا وقت ہوجاتا ہے اور میں جنبی ہوں کہوں کیا میں اس حالت میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ یہن کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ پر بھی نماز کا وقت آ پہنچتا ہے اور میں حالت جنابت میں ہوتا ہوں اور میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا آ پہاری مثل تو نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ! اللہ! اللہ! تعالیٰ نے آ پ کے اسلا اللہ کو تسم : میں یہ امید رکھتا تعالیٰ نے آ پ کے اسلا اللہ کو تسم : میں ہوں اور میں تم سب سے زیادہ ان کا موں کو جانتا ہوں جن سے بچنا چا ہے۔ ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ ان کا موں کو جانتا ہوں جن سے بچنا چا ہیں۔ (صبح مسلم الصوم: 9 کر تم الحدیث بلا بحرار: ۱۱۱ الرقم المسلس :۲۵۵۲ سنن ابوداؤ در تم الحدیث بلا بحرار: ۱۱۱ الرقم المسلس :۲۵۵۲ سنن ابوداؤ در تم الحدیث بلا بحرار: ۱۱۱ الرقم المسلس :۲۵۵۲ سنن ابوداؤ در تم الحدیث بلا بحرار: ۱۱۱ الرقم المسلس :۲۵۵۲ سنن ابوداؤ در تم الحدیث بلا بحرار: ۱۱۱ الرقم المسلس :۲۵۵۲ سنن ابوداؤ در تم الحدیث بلا بحرار: ۱۱۱ الرقم المسلس :۲۵۵۲ سن ابوداؤ در تم الحدیث بلا بحرار: ۱۱۱ الرقم المسلس :۲۵۵۲ سنن ابوداؤ در تم الحدیث بلا بحرار: ۱۱۱ الرقم المسلس :۲۵۵۲ سن ابوداؤ در تم الحدیث بلا بحرار: ۱۱۱ الرقم المسلس :۲۵۵۲ سن المسلس :۲۵۵۲ سن الموری کو مسلم الصوم : ۹ کرتم الحدیث بلا بحرار: ۱۱۱ الرقم المسلس :۲۵۵۲ سن الموری کو مسلم کے مسلم کی مسلم کی میں کو میں کو مسلم کی مسلم کے مسلم کی مسلم کی مسلم کے مسلم کے مسلم کی مسلم کی مسلم کے مسلم کے مسلم کی مسلم کے مسلم کے مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کے مسلم کا مسلم کو مسلم کی کی مسلم کی مسل

ان احادیث میں بیواضح تصری ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے اور آپ تمام نبیوں سے افضل اور مکرم ہیں اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے تو باقی انبیاء علیم السلام تو بہطریق اولیٰ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے۔

علامه شهاب الدين احمر خفاجي حنفي متو في ٢٩ • اله لكھتے ہيں۔

امام اشعری کے نزدیک انبیاء کیم السلام آخرت کے برے انجام سے نہیں ڈرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آخرت کے عذاب سے مامون ہونے کی خبر دے دی ہے اگر وہ پھر بھی آخرت کے برے انجام سے خائف ہوں تو لازم آئے گا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے وعدہ پریفین نہیں ہے۔ (عزلیۃ القاضی جے ص۲۲۲ مطبوعہ دارالکتب العلمیۃ بیروت ۱۳۱۷ھ)

امام اشعری کاید قول اس کیے سیح نہیں ہے کہ ہم احادیث صریح سیحے بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے تھے' نیز خلفاء راشدین اور زیگر صحابہ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بثارت دی ہے اور جنت کی بثارت اس کو ستازم ہے کہ وہ آخرت کے برے انجام اور دوزخ کے عذاب سے مامون ہوں پھر بھی بیصحابہ کرام اللہ سے ڈرتے رہتے تھے اور آخرت کے عذاب سے فکر مندر ہتے تھے' اس سلسلہ میں بیاحادیث ہیں:

حضرت ابوبكررضي اللهعنه كاالله يع درنا

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جوآپ کے لیے کما
کر لاتا تھا۔ ایک رات وہ آپ کے لیے طعام لے کرآیا "آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا۔ غلام نے کہا کیا وجہ ہے کہ آپ بر
رات مجھ سے سوال کرتے تھے کہ یہ کہاں سے لائے ہو "آج آپ نے سوال نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر نے فر مایا: میں بھوک کی
شدت کی وجہ سے الیا نہ کر سکاتم بیہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا میں زمانہ جا ہلیت میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزر را اور میں
شدت کی وجہ سے الیا نہ کر سکاتم بیہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا میں زمانہ جا ہلیت میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزر را اور میں
نے منتر پڑھ کر ان کا علاج کیا تھا 'انہوں نے مجھ سے معاوضہ دینے کا وعدہ کیا تھا 'آج جب میر او ہاں سے گزر رہوا تو وہاں شادی
تھی تو انہوں نے اس میں سے مجھے بیطعام دیا۔ حضرت ابو بکر نے فر مایا: افسوس! تم نے مجھے ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت ابو بکر
اپنی سے میا تھوڈ ال کرتے کرنے گئے اور چونکہ خالی پیٹ میں وہ لقمہ کھایا گیا تھا 'وہ نکل نہیں رہا تھا 'ان سے کہا گیا کہ بغیر
پانی سے بیلقہ نہیں نکلے گا' پھر پانی کا پیالہ منگایا گیا' حضرت ابو بکر پانی پیٹے رہاور اس لقمہ کو نکا لنے کی کوشش کرتے رہے۔ ان
سے کہا گیا کہ اللہ آپ پر وقم کرے آپ نے ناس ایک لقمہ کی وجہ سے آئی مشقت اٹھائی۔ حضرت ابو بکر نے کہا: میں نے رسول
الٹہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جم کا جو حصہ مال حرام سے بنا ہے وہ دوز نے کا زیادہ مشخق ہے' پس مجھے بینوف

martat.com

ہوا کہ میرے جم کا کوئی حصداس لقمہ سے بن جائے گا۔

(مفوة الصفوة ج اص الأ كترزار مصلفي رياض ملية الاولياء ج اص ٢٥ ، بيروت ١٨٨ ما واتحاف السادة التين ع هم ١٧٧ الم

الحديث: ١٢٩٦، كثر العمال رقم الحديث: ٩٢٥٩)

حضرت عمررضي اللدعنه كاالله سع ورنا

صن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا: بخدا! اگر میں جا ہوں تو سب سے زیادہ ملائم لباس پہنول اور ب سے لذیذ کھانا کھاؤں اور سب سے اچھی زندگی گز اروں لیکن میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کوان سے کامو**ں پ** ملامت کی اورفر مایا:

اذھبت طیبت کے فی حیات کے الدنیا تم اپی عمره لذیز چزیں اپی دینوی زعر کی میں لے کچھاور

وأست متعتم يها (طية الاولياءرقم الحديث: ١١١ طبع جديد) ممن ان ع (خوب) فاكده الماليا-

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی الله عند کے پیچیے نماز بڑھی تو تمن صفول تک ان كرونے كى آ واز چېتى تھى \_ (حلية الاولياء رقم الحديث:١٣٨ طبع جديد)

داؤد بن علی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب نے فر مایا: اگر فرات کے کنارے ایک بکری بھی ضائع ہوگئ تو مجھے ڈرے كه الله مجھے ہے اس كے متعلق سوال كرے گا۔ (صلية الادلياء رقم الحديث: ۱۲۱) مفوة المعنوة ج اس ۱۲۸)

یجی بن ابی کثیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند نے فرمایا: اگر آسان سے ایک مناوی بیندا کرے كه: اے لوگو! تم سب كے سب جنت ميں داخل ہو جاؤ سوا ايك تخص كے تو مجھے ڈر ہے كه وہ ايك تخص ميں ہوں كا اور اگر منادی بیندا کرے کہ: اے لوگو! تم سب کے سب دوزخ میں داخل ہو جاؤسوا ایک شخص کے تو مجھے امید ہے کدوہ ایک مخص میں مول گا\_ (حلية الاولياءرقم الحديث: ١٣٢)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر تا حیات لگا تارروزے رکھتے رہے۔ سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر آ دھی رات کے وقت نماز پڑھنے کو پہند کرتے تھے۔

(مغوة المعفوة ج اص ١٢٩)

عمرو بن ميمون بيان كرتے بي كه حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه نے كها: اے عبدالله بن عمر! ام المونين حعرت عا كشرضى الله عنها كے ياس جاؤ اوران سے كهوكه عمر بن الخطاب آپ كوبلام عرض كرتا ہے اوران سے بيسوال كروكه عن اسيخ صاحبوں (سیدنا محمصلی الله علیه وسلم اور حضرت ابوبکر) کے ساتھ وفن کر دیا جاؤں؟ حضرت عائشے فرمایا: میں أینے لیے اس جگه دن ہونے کا ارادہ رکھتی تھی کین آج میں عمر کواپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ جب حضرت ابن عمر واپس آئے تو حضرت عمر یو چھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہااے امیر المونین! انہوں نے آپ کواجازت دے دی۔حضرت عمر نے کہا میرے نز دیک ا**س جگہ** مدفون ہونے سے زیادہ اور کوئی اہم چیز نہیں تھی جب میں فوت ہوجاؤں تو میرے جنازہ کوام المونین کے پاس لے جانا ان کو سلام عرض کرنا پھر کہنا عمر بن الخطاب آپ سے اجازت طلب کرتا ہے' اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے فن کر دی**نا ورنہ کھے** مسلمانوں کے قبرستان میں فن کر دینا۔ پھر فرمایا میرے نز دیک اس خلافت کا ان مسلمانوں سے زیادہ کوئی اور سنح<mark>ق نہیں جود</mark> سے رسول الله صلى الله عليه وسلم اپنے وصال كے وقت راضى تھے۔ پس ميرے بعد جس كوبھى خليفه بنا ديا جائے تم سب اس م احکام کوسننااوراس کی اطاعت کرنا' پھر حضرت عمر نے بینام لیے: حضرت عثان حضرت علی حضرت طلحہ حضرت زیر میں

martat.com

المؤمن من عوف اور حفرت سعد بن الى وقاص رضى الله عنهم -اس وقت انصار كا ايك نوجوان آيا اور كها الي امير المومنين! آپ كوالله كى طرف سے خوشخرى ہو آپ كومعلوم ہے كه آپ اسلام لانے ميں مقدم بين بھر آپ كوخليفه بنايا گيا تو آپ نے عدل كيا بھران تمام (خوبيوں) كے بعد آپ كوشها دت ملى - آپ نے فرمايا: اے مير بے بجنیج! كاش كه بيسب برابر سرابر ہو جائے بمجھے عذاب ہونہ تواب ہو الحديث - (ميح البخاري نقم الحديث: ١٣٩١)

حضرت عبدالله بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب کودیکھا' انہوں نے زمین سے ایک تکا اٹھا کر کہا: کاش! میں بیدانہ کیا جاتا' کاش میری ماں مجھے نہ جنتی' کاش میں پھے ہمی نہ ہوتا'' کاش میں ہمولا بسر ا ہوتا۔ (مغوۃ الصفوۃ جام ۱۲۸)

#### حضرت عثمان رضى الله عنه كاالله ي درنا

شرحبیل بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ لوگوں کوامیر وں والا کھانا کھلاتے تھے اور جب گھر میں داخل ہوتے تو سر کہ اور زیتون کے تیل سے روٹی کھاتے تھے۔ ( کتاب الزہد لاحد ٔ ص۱۲۰ ٔ صفوۃ الصفوۃ ج اص ۱۳۷)

حضرت عثان کے آزاد شدہ غلام ہانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدرروتے کہان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ان سے پوچھا گیا کہ آب جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے اور قبر کود کی کھراس قدرروتے ہیں تو انہوں نے کہا: رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے: قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جواس منزل سے نجات پاگیا'اس کے لیے اس کے بعد کی منازل زیادہ آسان ہیں اور اگر اس سے نجات نہیں ہوئی تو بعد کی منازل زیادہ آسان ہیں اور اگر اس سے نجات نہیں ہوئی تو بعد کی منازل زیادہ وشوار ہیں۔

( كتاب الزمد لاحمر ص ١٦٠ علية الاولياء رقم الحديث: ١٨١ سنن التريذي وقم الحديث: ١٣٠٨ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٣١٧)

#### حضرت على رضى الله عنه كاالله ي دُرنا

مجمع بیان کرتے ہیں کہ حفرت علی رضی اللہ غنہ بیت المال کا سارا مال تقسیم کرنے کا حکم دیتے 'پھراس میں جھاڑو دے کر اس کو دھو ڈالتے پھراس میں نماز پڑھتے اور بیامیدر کھتے کہ قیامت کے دن بیہ بیت المال گواہی دے گا کہ انہوں نے بیت المال کے مال کومسلمانوں سے روکانہیں۔ (کتاب الزہدلاحرص۱۹۳) صفوۃ الصفوۃ جاص۱۴۲)

حبہ بن جوین بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس فالودہ لایا گیا اور ان کے سامنے رکھا گیا تو حضرت علی نے فرمایا: تیری بہت اچھی خوشبو ہے اور بہت اچھا رنگ ہے اور بہت اچھا ذا نقعہ ہے لیکن مجھے بینا پسند ہے کہ مجھے کچھے کھانے کی عادت پڑجائے۔(کتاب الزہدلاحم ١٦٥)

حسن بن علی رضی اللہ عنہا نے حضرت علی کی شہادت کے بعد خطبہ دیا کہ تمہارے پاس سے ایک امین شخص چلا گیا' پہلوں میں اس جیسا کوئی امین تھا اور نہ بعد میں کوئی ان جیسا ہوگا' بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہاد کے لیے بھیجتے تھے اور ان کو جہنڈ اعطا فر ماتے اور وہ ہمیشہ فتح وکا مرانی کے ساتھ لوشتے تھے۔ انہوں نے اپنے ترکہ میں کوئی سونا' چاندی نہیں چھوڑ اسوا سات سودر ہم کے جوانہوں نے مستحقین میں تقسیم کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کے اہل نے لیے کوئی خادم نہیں تھا۔ سات سودر ہم کے جوانہوں نے مستحقین میں تقسیم کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کے اہل نے لیے کوئی خادم نہیں تھا۔ ( کتاب الزید لاحمر میں ۱۲۹)

یزید بن مجن بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے 'آپ نے اپنی تلوار منگا کر اس کومیان سے نکالا گرفر مایا: اس تلوار کوکون خریدےگا' بخداا گرمیرے یاس لباس کوخریدنے کے لیے پیسے ہوتے تو میں اس کونہ فروخت کرتا۔ (كتاب الزم لاحرص ١٦١ أصلية الاوليا ورقم الحديث: ١٥٨ الرياش المعر 85 من

ہارون بن عزوہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی بن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا وہ ایک وہ اللہ اللہ میں کیکپار ہے تھے۔ میں نے کہاا ہے امیر المونین! اللہ نے آپ کے لیے اور آپ کے الل کے لیے بھی اس بیت المال میں حص رکھا ہے اور آپ نے ابنا یہ حال بنا رکھا ہے! حضرت علی رضی اللہ عند نے فر مایا: میں تمہارے مال میں سے بچر کم نہیں کرنا جا بتا میرے پاس صرف میری یہ جیا در ہے جو میں مدینہ سے لایا تھا۔ (مغوۃ المعنوۃ جام ۱۳۳)

عصمت كي تحقيق

تعض علاء نے یہ کہا کہ انبیاء کیہم السلام اس لیے نہیں ڈرتے کہ وہ معصوم ہیں کیونکہ جب ان سے گناہ ہوئی نہیں سکتا تو پھر ان کو گناہوں پرعذاب سے ڈربھی نہیں ہوگا۔ یہ دلیل اولا اس لیے سیح نہیں کہ فرشتے بھی معصوم ہیں لیکن وہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرشتوں کے متعلق ہے:

اور فر شے اس کی شفاعت کریں مے جس کی شفاعت ہے

وَلَا يَشْفَعُونَ لِلَّالِمَنِ الْتَظْيِ وَهُوْمِينَ خَشْيَتِهِ

الله راضى مواوروهاس كےرعب اور جلال سے ڈرنے والے ہيں۔

مُشْفِقُونَ ٥ (الانبياء:٢٨)

تانیا یہ بات اس لیے بھی غلط ہے کہ کی شخص کے معصوم ہونے کا بیمعنی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر بی نہیں سکتا۔عصمت کی تعریف بیے:

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفى ٩١ ٧ ه لكهة بي:

عصمت کی حقیقت ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ میں اس کی قدرت اور اختیار کے باوجود گناہ نہ پیدا کر نے اس کے باوجود تعریف ہے: عصمت اللہ تعالیٰ کا لطف ہے جو بندہ کو نیک کاموں پر ابھارتا ہے اور برے کاموں ہے رو کتا ہے۔ اس کے باوجود کہ بندہ کو اختیار ہوتا ہے تاکہ بندہ کا مکلف ہونا صحح رہے اس لیے شخ ابومنصور ماتر یدی نے فر مایا عصمت مکلف ہونے کو ذائل نہیں کرتی ۔ ان تعریفوں سے ان لوگوں (شیعہ اور بعض معتزلہ) کے قول کا فساد ظاہر ہوگیا جو یہ کہتے ہیں کہ عصمت نفس انسان یا اس کے بدن میں ایس کے بدن میں ایس خاصیت ہے جس کی وجہ سے گناہوں کا صدور محال ہو جاتا ہے کیونکہ اگر کسی انسان سے گناہ کا صدور محال ہو تا ہے کیونکہ اگر کسی انسان سے گناہ کا صدور محال ہو تا ہے کیونکہ اگر کسی انسان سے گناہ کا صدور محال ہو تا ہے کیونکہ اگر کسی انسان سے گناہ کا صدور عال ہو تا ہے کیونکہ اگر کسی انسان سے گناہ کا صدور عال ہوتو اس کو مکلف کرنا ہے ہوگا نہ اس کو اجر و ثو اب دینا صحح ہوگا۔ (شرح عقائد نمی ص ۹۰ ان مطبوعہ نور محمد کی اس تعریف سے اتفاق کیا ہے۔ (نبراس ۱۳۵۰م مطبوعہ لاہور ۱۳۹۷ء) علامہ شمس الدین خیالی متو فی ۹۸۰ ھے صمت کی اس تعریف میں لکھتے ہیں۔

۔ گناہوں پر قدرت کے باوجود گناہوں سے بیخے کے ملکہ

هي ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن

(مہارت) کوعصمت کہتے ہیں۔

فيها.

( حاشية الخيالي ص ١٣٦ مطبوعه مطبع يوسفي لكسنو)

علامہ زبیدی متوفی ۱۲۰۵ھ نے علامہ مناوی سے عصمت کی بہی تعریف نقل کی ہے اور علامہ میر سید شریف جر**جانی متوفی** ۱۱۸ھ نے بھی بہی تعریف کھی ہے۔(تاج العروس ج۸س ۹۹ مطبوعہ المطبعۃ الخیریۂ معر<sup>۱۳۰</sup> اھ<sup>ا</sup> اتعریف ۱۳۰ مطبوعہ معر<sup>۱۳۰</sup> اھ شیعہ اور معتز لہنے عصمت کی بی تعریف کی ہے 'شیخ ابوجعفر محمد بن حسن طوسی لکھتے ہیں:

انبیاء کیم السلام کے لیے کوئی برا کام کرناممکن نہیں ہے نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد صغیرہ نہ کبیرہ۔

(التبيان ج اص ١٩ واراحياء التراث العربي ميروم

جلدبشمة

المیکن شیعنگی بیتعریف اس لیے غلط ہے کہ اگر انبیاء علیہم السلام سے گناہوں کا صدورناممکن اور محال ہوتو پھر ان کو گناہوں کے ترک کرنے کا مکلف کرنا ہوتا کے تہوگا کیونکہ مکلف اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کا کرنا یا نہ کرنا بندہ کی قدرت اور اس کے اختیار میں ہوئاس پر بعض لوگوں نے بیر کہا کہ انبیاء علیہم السلام صرف امر کے مکلف ہوتے ہیں نہی کے مکلف نہیں ہوتے میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے ان کو امر کا مکلف مان لیا تو یہ مان لیا کہ امر پر عمل کرنا یا نہ کرنا ان کے اختیار میں ہے اور جب یہ مان لیا تو آپ نے ان کی گناہوں پر قدرت مان لی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے امر اور حکم پر عمل نہ کرنا گناہ ہے۔

انبیاء کیہم السلام سے گناہوں کا صدور عقلاً ممتنع اور محال نہیں ہے ہاں شرعاً ممتنع ہے نینی انبیاء کیہم السلام سے گناہوں کا صدور عادة نمحال ہے کیونکہ نصوص قطعیہ سے بیٹا بت ہے کہ انبیاء کیہم السلام گناہ نہیں کرتے صغیرہ نہ کبیرہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت اور اتباع واجب نہ ہوتی اس لیے شرعاً ان کا اطاعت اور اتباع واجب نہ ہوتی اس لیے شرعاً ان کا گناہ کرناممتنع نہیں ہے کیونکہ وہ مکلف ہیں۔ ان کے نیک کا موں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف اور شخصین فرمائی ہے اور این کے اور این کا وعدہ فرمایا ہے اور سے بھی ہوسکتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے اختیار سے نیک کام کی کہوں اور اینے اختیار سے نیک کام کی کہوں اور اینے اختیار سے برے کاموں کو ترک کیا ہو۔

رسولوں تے اللہ سے نہ ڈرنے کامحمل

علامه سيدمحمود آلوسي متوفى • ١٢٧ ١٥ لكصة بي:

خلاصہ بیہ ہے کہ ظاہر کتاب وسنت سے اور عقل سلیم سے بیٹا بت ہے کہ انبیاء کیہم السلام اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی گرفت اور پکڑ سے بے خوف نہیں ہیں اور ہر چند کہ ان سے گناہوں کا صدور شرعاً ممتنع ہے کیکن عقلاً ان سے گناہوں کا صدور محال نہیں ہے بلکہ ان سے گناہوں کا صدور ان ممکنات میں سے ہے جن ممکنات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعلق سے ہے۔ سوانبیاء کیہم السلام اور ملائکہ سب اللہ تعالیٰ سے خائف ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

الله تعالى في اس آيت ميس جوفر مايات

بے شک میری بارگاہ میں رسول ڈرانہیں کرتے۔

اِنْ لَا يَكَاكُ لَدُى الْمُرْسَلُونَ فَيْ ٥ (أَمْل:١٠)

اس کامعنی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے رسولوں کے دلوں میں بیعلم پیدا کر دیا ہے کہ جس عذاب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں وہ عذاب ان کوکسی وقت بھی نہیں دیا جائے گا' ہر چند کہ وہ عذاب فی نفسہ ممکن بالذات ہے لیکن اللہ تعالیٰ کوعلم ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو عذاب نہیں دیے گا اور اس نے اپنے رسولوں سے نجات کا وعدہ فرمالیا ہے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے وعدہ کی وجہ سے عذاب سے نہیں ڈرتے اور اس عذاب کے ممکن بالذات ہونے کی بنا پر اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔
(روح المعانی جزواص ۲۳۲ ۲۳۷ مطبوعہ دار الفکر ہیروت کے ۱۹۱۵)

امام محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ هاس آیت کی تفییر میں لکھتے ہیں۔
جب رسولوں کو معجزہ ظاہر کرنے کا تھم دیا جائے اس وقت وہ کسی سے نہیں ڈرتے اور جہاں تک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا تعلق ہے تو وہ اللہ عزوجل سے ہروقت ڈرتے رہتے ہیں۔ (تغیر کبیرج ۲۵ ۵۲۵ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵هه)
امام ابومنصور ماتریدی نے فرمایا : جو شخص اللہ تعالیٰ کے ماسوا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ماسواسے مامون اور محفوظ رکھتا ہے اور اس سے فرما تا ہے تم میرے غیر سے مت ڈرو تم میری پناہ میں ہوجومیری پناہ میں ہووہ میری بناہ میں ہو جومیری پناہ میں ہووہ میری بناہ میں ہو جومیری بناہ میں ہودہ میرے غیر سے نبیں ڈرتا۔

marfat.com

ببهار القرآر

علامه ابومحدروز بهان بن الي نعر البقلي الشيرازي التوفى ٢٠١ ه لكست بين:

الله تعالی نے حضرت مولی سے فرمایا: آپ او دھے سے ندوریں کو کھ آپ نے جو کھود کھا ہوہ میری مظمید کی الله و کا طبی کاظہور ہے اور مجھ سے خطاب کے وقت میری عظمت اور جلال کے مشاہرہ سے رسول نہیں ورت کو کدوہ میری موسید کے اسرار کو جانتے ہیں۔ (عرائس البیان یے ۲ مسروا مطبع منٹی نوالکٹور نکھنؤ)

حضرت موى عليه السلام كاقبطي كو كهونسا ماركر بلاك كردينا آيا مناه تما يانبيس!

چونکہ حضرت موی علیہ السلام نے مصر میں ایک قبطی کو تادیباً محونسا مارا تھا اور وہ قضا والی سے مرکمیا تھا 'اور فرونیوں نے سے سے مستجھا تھا کہ حضرت موی نے ظلماً ایک شخص کو ہلاک کر دیا ہے اس لیے وہ انقاماً آپ کوئل کرنے کا منعوبہ بنارہ سے اس وجہ سے اس وجہ سے آپ مصر چھوڑ کرمدین چلے گئے تھے اور دس سال سے زیادہ عرصہ گزار کر پھر معمرلوث رہے تھے اس لیے اس موقع ہرآپ کو اس قبطی کے ہلاک ہونے کا واقعہ یاد آیا تو اللہ تعالی نے تعریضاً فرمایا:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوااس کے جس نے ظلم کیا' پھراس نے برائی کے بعد کوئی نیکی کی تو بے شک میں بہت بخشے والا' بے حدرجم فر مانے والا ہوں 0 (انمل:۱۱)

قبطی کے تاکوظلم فرمانے کی تحقیق

امام محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۷ هفر ماتے ہیں:

انبیاءیہم السلام کے جن افعال کوقر آن مجید میں ظلم فر مایا ہے اس سے مراد ترک افضل ہے یا گناہ صغیرہ۔ (صحیح میہ ہے کہ انبیاءیہم السلام سے کسی قتم کا کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا۔ صغیرہ نہیرہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد سہوا نہ عمرا) اور میں ہو انبیاءیہم السلام سے کسی قتم کا کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا۔ صغیرہ سکتا ہے کہ اس آیت سے حضرت موکی علیہ السلام کولطیف پیرا میں تعریض کرنامقصود ہو حسن بھری نے کہا خدا کی قتم! حضرت موکی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے قبلی کوئی کرنے طلم کیا تھا ، پھر انہوں نے اس ظلم کوئیل سے تیے جنہوں نے قبطی کوئی کرنے طلم کیا تھا ، پھر انہوں نے اس ظلم کوئیل سے تبدیل کیا۔ قرآن مجید میں موگ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے قبطی کوئیل کرے ظلم کیا تھا ، پھر انہوں ۔ نے اس ظلم کوئیل سے تبدیل کیا۔ قرآن مجید میں موگ ان لوگوں میں سے تبدیل کیا۔ قرآن مجید میں موگ ان لوگوں میں سے تبدیل کیا۔ قرآن مجید میں سے تبدیل کیا۔ قرآن مجید میں ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے قبطی کوئیل کرے ظلم کیا تھا ، پھر انہوں ۔ نے اس ظلم کوئیل کے جنہوں نے قبلے کوئیل کر کے ظلم کیا تھا ، پھر انہوں ۔ نے اس ظلم کوئیل کیا جو جنہوں کے قبلے کوئیل کی خلالے کیا تھا ، پھر انہوں ۔ نے اس ظلم کوئیل کیا گھر انہوں کے دیا ہوئیل کیا تھا ، پھر انہوں ۔ نے اس ظلم کوئیل کیا تھا ، پھر انہوں ۔ نے اس ظلم کوئیل کیا گھر انہوں کے دیا ہوئیل کیا تھا ، پھر انہوں ۔ نے اس ظلم کوئیل کیا تھا ، پھر انہوں کے دیا ہوئیل کیا تھا ، پھر انہوں کے دیا ہوئیل کیا تھا ، پھر انہوں کے دیا ہوئیل کیا تھا ، پھر نہوں کوئیل کیا تھا ، پھر نہوں کے دیا ہوئیل کیا ہوئیل کیا تھا کوئیل کیا ہوئیل کیا ہوئیل کیا ہوئیل کیا گھر نہوں کیا ہوئیل کیا ہوئی

اے میر عارب! بے شک میں نے اپنی جان برظم کیا سوتو

رَتِواِنِي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَى لَهُ \*.

(القصص: ١٦) جي كومعاف فرما پس الله نے ان كومعاف فرما ويا۔

(تفيركبيرج ٨م ٢٥٥ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥)

امام رازی نے حسن بھری کا جو تول نقل کیا ہے وہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے 'حضرت موتی علیہ السلام نے اس قبطی کو اراد ہُ تل نہیں کیا تھا اور نہ عاد ہُ کوئی شخص ایک گھونے ہے ہلاک ہو جاتا ہے 'حضرت موی نے اس قبطی کو تا دیا کھونسا مارا تھاوہ شخص قضاء الہی سے مرگیا اس لیے حضرت موی علیہ السلام کا ایفل قل عمد تھا 'خطلم تھا اور حضرت موی علیہ السلام کا اس کوظلم کہتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں غایت تواضع اور انتہائی مجز وا تکسار کا اظہار ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا و بنا ظللم منا فرمانا میں ادب اور تواضع کے لیے تھا اور اس تعلیم کے لیے تھا کہ ان سے آگر کوئی نعل اجتہادی خطاکی بنا پر بھی صاور ہو جائے تو وہ اس کو بھی اور نزی خطاپر اجرماتا ہے اور اس کوظلم اور گناہ نہیں کہا جاتا تو ان کی کو بھی احتہادی خطاپر اس قدر اظہار کوئی خطاپر اس قدر اظہار کی خطاپر اس قدر اظہار کی خطاپر اس قدر اظہار کی خطاپر اس قدر اور تعلیم ہے کہ انبیاء علیم السلام اجتہادی خطاپر اس قدر اظہار کی میں اور قد اور استعقار کرتے ہیں تو ہمیں اپنی عمد اخطاؤں پر کس قدر زیادہ تو بہ اور استعقار کرنا جا ہے۔

#### عوام اور خواص کے معاصی کا فرق

علامه اساعيل حتى حفى متوفى ١١١ه هاس مقام يرلكهة إين:

الفتو حات المكيه ميں فدكور ہے كه خواص كے معاصى عوام كے معاصى كى طرح نہيں ہيں كيونكه عوام كے معاصى ان كى **شہوت طبعیہ کی دجہ سے ہوتے ہیں اورخواص کے معاصی تاویل میں خطا کی دجہ سے ہوتے ہیں اور اس کی وضاحت اس طرح** ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عارف باللہ میں گناہ پیدا کرنے کا ارادہ فر ما تا ہے تو اس کے نز دیک کسی تاویل ہے اس فعل کومزین کر ویتا ہے۔ کیونکہ عارف کی معرفت اس کو بغیر تاویل کے گناہ کے ارتکاب سے باز رکھتی ہے کیونکہ عارف باللہ بھی تھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتا' پھر جب وہ کسی تاویل سے اس فعل کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس برمنکشف ہوتا ہے کہاں کی وہ تاویل صحیح نہیں تھی' اور درحقیقت اس نعل کا ارتکاب جائز نہیں تھا' جیسا کہ شجر ممنوع سے کھانے کے لیے حضرت آ دم علیہالسلام نے بیتاویل کی تھی کہاللہ تعالیٰ نے مجھے اس خاص درخت سے کھانے سے منع فر مایا تھا اگر میں اس نوع کے کسی اور درخت سے اس کا پھل کھا لوں تو یہ جائز ہے اور ممنوع نہیں ہے اور بعد میں ان پریہ منکشف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوغ کے تمام درختوں سے کھانے سے منع فر مایا تھا'یا انہوں نے بیتاویل کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کامنع فر مانا تنزیہا تھا اور بعد میں ان یر منکشف ہوا کہ اللہ تعالیٰ کامنع فرمانا تحریماً تھا اس لیے انہوں نے بعد میں اس پرتو بہ کی اور استغفار کیا اور تاویل میں شبہ کی وجہ ہےان کا پیغل گناہ نہیں تھا' جیسے ایک وقت میں کوئی مفتی یا مجتہدیہ شمجھے کہ غیرمسلم بینک سے سود کھانا جائز ہے یا قوالی سننا جائز ہے یا وڈیو بنوانا اورتصوریکھنچوانا جائز ہے اور بعد میں اس پر بیہ منکشف ہو کہ بیتمام امور ناجائز اور گناہ ہیں تو جب اس نے اپنے دلائل کی بنا پر بیکام کیے تھے تو ان پرمواخذہ نہیں ہو گا خواہ اس کے دلائل غلط ہوں اور خطا پر بنی ہوں کہاں اینے فکر کی غلطی پرمطلع ہونے کے بعد اگر ان کاموں کوکرے گا تو پھر گناہ ہوگا'اس سے معلوم ہوا کہ کی بندہ کے لیے بیمکن نہیں ہے کہ وہ بغیر کی تاویل کے یا بغیر کی فوشمائی کے یا بغیر غفلت یا نسیان کے عدا کوئی گناہ کرے حضرت بایزید بسطامی سے پوچھا گیا کہ كوكي مخص جو عارف بالله مؤاور الل كشف ميس سے موآيا وہ الله تعالى كى كوئى معصيت كرسكتا ہے؟ انہوں نے كہا ہاں! بيالله كى تقدیر سے ہے اور جس چیز کواللہ تعالی نے مقدر کر دیا ہے وہ ہو کر رہتی ہے اور جب کسی عارف باللہ سے کوئی قصور ہو جائے تو وہ قصور کسی تاویل کی بنایر ہوگا یا تزیین کی بنایر اور تزیین کامعنی یہ ہے کہ اس کے نفس نے اس کے لیے اس فعل کوخوشما بنا دیا اور اس تعل کے ارتکاب کے وقت وہ اس بات سے غافل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس تعل سے منع کیا ہے یا اس کی نگاہوں سے اس وقت وه عذاب إوجهل مو كيا جوعذاب اس نعل برمرتب مونا تها۔

(روح البيان ج٢م ٢١٦) ملخصاً وموضحاً "مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٢٦١ اه)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ اپنا ہاتھ اپ گریبان میں ڈالیں تو وہ بغیر کی عیب کے چمکتا ہوا نکے گا۔ آپ نو نشانیاں لے کرفرعون اور اس کی قوم کے پاس جائے بے شک وہ نافر مانوں کا گروہ ہے 0 سو جب ان کے پاس ہماری بصیرت افروز نشانیاں آگئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے 0 انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کر دیا حالا نکہ ان کے دل ان (نشانیوں کی صدافت) کا اعتر اف کر چکے تھے۔ پس دیکھیے ان فقنہ پرورلوگوں کا کیسا انجام ہوا (انمل ۱۳۰۰) عصا کے علا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیگر مجمزات

برس کے داغ بھی بہت زیادہ سفید ہوتے ہیں مگر ان کوعیب شار کیا جاتا ہے'اس لیے داضح فر مایا کہ آ ب کا ہاتھ بغل میں ڈالنے کے بعد ہر چند کہ بہت سفید ہوکر نکلے گا' مگر دہ برص کی طرح عیب دار نہیں ہوگا۔

جلدجفتم

marfat.com

اس کے بعد بتایا کہ آپ کی لائمی کا ڈالنے کے بعد اور دھا بن جانا اور بغل میں ڈالنے کے بعد آپ کے باتھ کا مدار دھا بن جانا اور بغل میں ڈالنے کے بعد آپ کے باتھ کا مدار میں سے ہے باقی سات نشانیاں یہ بیں فرو نعل می سفید ہو جانا' آپ کو دی جانے والی نونشانیوں اور آپ کے نوم بھونا' آپ بھوں کا کم ہونا' ٹڈیاں' جو کیں' مینڈک' خون اور طوفان۔

پر بتایا کہ آپ کوفرعون اور اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہے کیونکہ بیلوگ فاس سے بین ایمان اورا ممال صالحہ کی صدود سے نکل کر کفر اور بدکار یوں میں داخل ہو سے سے فت کامعنی ہے خروج۔

پھر بتایا کہ جب حضرت موی علیہ السلام نے ان کو کھلی کھلی نشانیاں دکھا کیں تو انہوں نے ان نشانعوں کا انکار کیا اور کہا ہے تو کھلا ہوا جا دو ہے۔

پھر بتایا کہ انہوں نے اپنی زبانوں سے ان چیز وں کو اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی تو حید کی نشانی قرار دینے سے انکار کیا۔ جسحود کامعنی ہے کسی چیز کو پہچاننے کے باوجودہث دھرمی سے اس کا انکار کرتا' طالا نکہ ان کے دل یہ مانے تھے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی تو حید کی کی نشانی ہیں۔

ابواللیث نے کہاان کے دلوں میں ان نشانیوں کے بچی ہونے کا اس لیے یقین تھا کہ جب بھی ان پرکوئی عذاب آتا نشاؤ ان کا گھر خون سے بھر جاتا ان کے بانی کے برتنوں میں پانی کی جگہ خون ہوتا تو پھر وہ حضرت مویٰ سے فریاد کرتے کہ اس عذاب کو ان سے دور کر دیں۔ حضرت مویٰ علیہ السلام دعا فرماتے تو وہ عذاب ان سے دور ہوجاتا۔ اس سے ان کے دلوں میں حضرت مویٰ علیہ السلام کی صدافت کا لیقین ہوجاتا' اس طرح جب ان پر قبط سالی آتی یا ان کے گھر مینڈ کوں اور ٹاڑیوں سے بھر جاتے تو اس عذاب سے نجات کے لیے وہ حضرت مویٰ علیہ السلام کی میات تھے کیونکہ ان کو یقین تھا کہ آپ اللہ تعالی جاتے تو اس عذاب سے نجات کے لیے وہ حضرت مویٰ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے کیونکہ ان کو یقین تھا کہ آپ اللہ تعالی کے سچے رسول ہیں اور آپ کی دعا ہے ان کواس عذاب سے نجات مل جاتی ہے دھری سے بازنہیں آتے تھے اور حضرت مویٰ علیہ السلام کی اور ان کے پیغام کا مسلسل اٹکار

رسول الله صلى الله عليه وسلم كي قميص اور قميص ميں بيٹن لگانے كي تحقيق

النمل:١٢ مين فرمايا' اورآپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈاکیں۔

امام الحسين بن مسعود بغوى متوفى ١٦٥ ه لكصة بين:

جیب کے معنی ہیں گریبان' اہل تفسیر نے کہا ہے کہ حضرت موٹیٰ علیہ السلام کھلے ہوئے گریبان کی **قیص پہنے ہوئے تنے اس** میں نہ آستین تھی نہ گھنڈیاں ( بٹن ) تھیں' سوانہوں نے اپنا ہاتھا ہے گریبان میں ڈالا۔

(معالم التزيل ج٣٥ ٣٩٢) مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٧٠هـ)

بعض احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے ہوتے تھے:

معاویہ بن قرق بیان کرتے ہیں کہ میرے والدرض اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ ہیں مزینہ کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' پس ہم نے آپ سے بیعت کی اس وقت آپ کی قیص کے بٹن کھلے ہوئے سے 'پھر میں نے اپنا ہاتھ آپ کی قیص کے بٹن کھلے ہوئے سے 'پھر میں نے اپنا ہاتھ آپ کی قیص کے گریبان میں ڈالا اور میں نے مہر نبوت کوچھوا' عروہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی معاویہ اور اور کہ بھی اپنی قیصوں کے بٹن کھلے ہوئے ہوتے سے خواہ سردی ہویا گرمی اور وہ بھی بھی اپنی قیصوں کے بٹن نہیں لگاتے سے۔

(سنن ابودا وُدرتم الحديث: ٨٢ ٨٠ سنن ابن ماجيرتم الحديث: ٣٥٤٨ شأك ترندي رقم الحديث: ٥٤ منداحمه ٣٣٣)

قیم کے بٹن لگانے کے متعلق مجی احادیث ہیں:

حضرت زید بن ابی اوفی رضی الله عند نے ایک طویل حدیث روایت کی اس میں ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے حضرت الله علیه وسلم نے حضرت الله علیه وسلم الله وسلم نے حضرت الله علیه وسلم نے حضرت الله علیه وسلم نے حضرت الله وسلم نے الله وسلم نے حضرت الله وسلم نے الله ن

اے عثمان قریب ہو! اے عثمان قریب ہو! پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کومسلسل قریب ہونے کے لیے فر ماتے رہے ،
حتی کہ انہوں نے اپنے زانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو کے ساتھ ملا لیے ، پھر آپ نے ان کی طرف دیکھا ، پھر آسان کی طرف دیکھا پھر تین بار فر مایا: سبحان اللہ العظیم پھر حضرت عثمان کی طرف دیکھا تو ان کی قیص کے بٹن کھلے ہوئے تھے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کے بٹن بند کر دیے ، پھر فر مایا اپنی چا در کو دہرا کر کے اپنے سینہ پر باندھ لو۔

الکہ نے در کو مہرا کر کے اپنے سینہ پر باندھ لو۔

الکہ نے در کو مہرا کر کے ابنے سینہ پر باندھ لو۔

الکہ نے در کو مہرا کر کے ابنے سینہ پر باندھ لو۔

الکہ نے در کو دہرا کر کے ابنے سینہ پر باندھ لو۔

الکہ نے در کو دہرا کر کے ابنے سینہ پر باندھ لو۔

الکہ نے در کو دہرا کر کے ابنے سینہ پر باندھ لو۔

الکہ نے در کو دہرا کر کے ابنے سینہ پر باندھ لو۔

الکہ نے در کو دہرا کر کے ابنے سینہ پر باندھ لو۔

زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کودیکھا ان کی قبیص کے بٹن کھلے ہوئے تھ ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہامیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۵۱۲۱ ۵ مطبوعه دارالمامون للتراث بیروت ۸ ۱۳۰۸ ه

ا مام ابوالشیخ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایسی قیص نہیں بنائی جس میں گھنڈی (بٹن) ہو۔ (سبل الحدیٰ والرشادج میں ۲۹۵ وارالکتب المعلمیہ ہیروت ۱۳۱۴ھ)

حفرت المسلمة رضى الله عنها بيان كرتى بين كهرسول الله صلى الله عليه وسلم كي آستين بينيج تك موتى تقى-

(سنن الترفدي قم الحديث: ١٥ ١٤ الطبقات الكبرى ج اص ١٥٥ مصنف ابن الي شيبرج ٢٥ ا١١)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی قیص سوقی تھی۔اس کی لسبائی کم تھی وراس کی آسٹین چھوٹی تھی۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث:۳۵۷ الطبقات الکبریٰ جام ۳۵۵ 'بیروت ۱۳۱۸ھ)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایسی قبیص پہنتے تھے جوٹخنوں سے اوپر ہوتی تھی اوراس کی آستینیں انگلیوں تک ہوتی تھیں۔ (سبل الحدیٰ والرشادج یص۲۹۴ مطبوعہ بیروٹ ۱۳۱۴ھ)

اعلى حضرت امام احدرضا خال فاصل بريلوي متوفى ١٣١٠ه عصوال كيا كيا:

اور حضور کے کرتہ شریف میں گھنڈی گئی تھی یا بٹن اور کرتہ شریف میں جاک کھلے تھے یانہیں؟ گھنڈی آپ کے کرتہ مبارک میں سامنے تھی یا ادھرادھرتھی؟

اعلیٰ حضرت اس کے جواب میں فرماتے ہیں:

کرتے مبارک میں بٹن ثابت ہیں جاک دونوں طرف تھے صحیح مسلم شریف میں اساء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے تو فرجیھا مکفوفین بالدیباج گریبان مبارک سینداقدس پرتھا۔

( فآویٰ رضویه ج۲/۱۰ص۹۳-۹۲ مطبوعه مکتبه رضویه کراچی ۱۳۱۲ ه )

نیز اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی سے سوال کیا گیا: حضور پرنورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرتہ شریف کتنا نیچا تھا اور گریبان مبارک سینہ اقدس پرتھایا دائیں بائیں اور جاک مبارک کھلی تھی یا دوختہ اور بٹن لگے تھے'یا گھنڈی۔الخ

جلدجهتم

marfat.com

نبيار القرار

اعلیٰ حفرت اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

رسول الله صلى الله عليه وسلم كي قيص كا كريبان كھلا ہوا ہوتا تھا ادراس من كھنڈى يا بن گھے ہوئے ہيں ہوتے تھے اور آپ ا نے ای طرح نماز پڑھی ہے شرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها كا بھی بہی معمول تھا' سنن ابو داؤ د' سنن تر فدی اور طبقات این سعہ میں ای طرح ہے' البتہ امام طبرانی نے حضرت زید بن ابی اوئی ہے روایت کیا ہے کہ حضرت عثان کے کمی قیم کے بٹن کھلے ہوئے تھے تو آپ نے ان کو بند کر دیا' اس زمانہ میں سیپ 'پلاسٹک یا اسٹیل کے بٹن نہیں ہوتے تھے۔ کپڑے کی بٹن نما ابھری ہوئی گول ی چیز ہوتی تھی جس کو کاج کے سوراخ میں ڈال دیتے تھے' اس کو عربی میں زراور اردو میں گھنڈی کہتے ہیں' ہم نے اس کا ترجہ بٹن کیا ہے۔

ہر چند کہ نماز اور غیر نماز میں گریبان کا کھلا رکھنا سنت ہے کیکن چونکہ آپ نے حعزت عثان کے گریبان کے بیش بند کر دیئے تضاس لیے نماز میں قیص کے بیٹن بند کر لینے جا ہمیں اور یہ بھی آپ کی سنت ہے۔

دوآیتول میں تعارض کا جواب

اس سورة میں فرمایا ہے:

فَلَتَاجَاء تُهُمُ إِيثُنَا . (المل:١٣)

اور دوسرے مقام پر فرمایا ہے:

فَلَتُنَاجَاءَ هُوُمُولِكُي بِاللِّينَا (القصص:٣١)

یں جبان کے پاس ماری نثانیاں آ مکئیں۔

يس جب موى ان كے ياس مارى نثانياں لے آئے۔

سورة القصص میں حضرت موئی کی طرف نشانیاں لانے کا اسناد کیا ہے اور سورة النمل میں نشانیوں کی طرف آنے کا اسناد
کیا ہے۔ النمل میں نشانیوں کی طرف آنے کا اسناد حقیقت ہے اور القصص میں مجاز ہے اور بعض مغسرین نے اس کے برعکس کیا
ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورة القصص میں فرعون کے دربار میں معجزات پیش کرنے کا سیاق ہے اس لیے حضرت موئی علیہ
السلام کی طرف ان معجزات کے لانے کی نسبت کی ہے اور سورة النمل میں اس طرح نہیں ہے اس لیے اصل کے اعتبار سے فر ملیا
جب ان کے باس نشانیاں آگئیں۔

كفاراورمشركين كوتنبيه

اللہ تعالیٰ نے فرعو نیوں کے متعلق بتایا کہ انہوں نے کھلے کھلے اور روش مجزات دیکھنے کے باو جودظلم اور تکبر کی بنا پر حضرت معنی علیہ اللہ تعالیہ وسلم کے روش مجزات دیکھنے۔ موکی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا' اس میں کفار مکہ کو تنبیہ کرنا ہے کیونکہ وہ بھی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے روش مجزات دیکھنے کے باو جودظلم اور تکبر کی بنا پر آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیا سوجوفر ہوا۔ اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیا موجوز ہوا۔ اور اس کی قوم کو ہلاک کر جون کے اور اس کی قوم کو ہلاک کرنا کیا مشکل ہے۔ اس لیے عقل والوں کو جا ہے کہ قوم فرعون کی مال سے تھیں جات کی مالے کرتے ہوا کی مجہ سے قوم فرعون کو عذاب میں جتلا کر کے ہوئے گئا۔ حال سے تھیدت حاصل کریں اور ان کا موں کو ترک کر دیں جن کا موں کی وجہ سے قوم فرعون کو عذاب میں جتلا کر کے ہوئے۔

ی<mark>ا گیا تھا'اور گلم اور تکبر کوچپوژ کرعدل اور تواضع کواختیار کریں اور نفس کے نقاضوں پڑمل کرنے کے بجائے ضمیر کی پکار پر لبیک کہیں۔۔</mark>

اوراس آیت میں بیاشارہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے فیض کو قبول کرنے کی فطری صلاحیت اور استعداد کو ضائع کر دیا اور وہ چو پایوں اور در ندوں کے بہت گڑھے میں گرگئے ان کا انجام بیہ ہے کہ وہ آخرت میں شیاطین کے ساتھ دوزخ کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرے۔ اللہ کے قرب اور اس کی معرفت کی بلندی میں چڑھنا مشکل ہوتا ہے اور نفس کی بہتی میں اتر نا آسان ہوتا ہے ویسے کی پیخرکو آپ اور پر اچھالیں تو اپنی طبیعت کے نقاضے کے خلاف اس کے لیے اور ہوتا ہے اور اس کی موتا ہے اور ہوتا ہے اور ہوتا ہے اور این مشکل ہوتا ہے اور اپنی طبیعت کے نقاضے کے خلاف اس کے لیے اور کھوٹر اور عادی ہو اپنی طبی نقاضے کے موافق نیچے آنا اس کے لیے آسان ہوگا سو یہی حال کا فروں کا ہے وہ شرک اور کفر کے خوگر اور عادی ہو جی جیں اور کفر ان کی طبیعت بڑانیہ بن چکا ہے لہذا ان کے لیے کفر اور شرک کوچھوڑ کر اسلام اور تو حید کی طرف آنا مشکل ہے۔

# وَلَقُنُ اتَّيْنَا دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالِالْخَنَّ لِتُوالَّذِي

اور بے شک ہم نے داؤر اور سلیمان کو عظیم علم عطا کیا تھا' اور ان دونوں نے کہا تمام تعریقیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو

## فَظَّلْنَاعَلَى كَنِيْرِ مِنْ عِبَادِ فِالْمُؤْمِنِينَ @وَوَرِتَ سُلَيْلُنُ

این بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیات عطا فرمائی ہے 0 اور سلیمان داؤدکے

## دَاوْدُ وَقَالَ يَا يُنْهَالِنَّاسُ عُلِّمُنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُورِينَا

وارث ہوئے اور کہنے لگے اے لوگو! ہمیں پرغدوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چز

## مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُ وَالْفَضْلُ الْبُبِينُ ® وَحُشِرَ

سے عطا کیا گیا ہے ' اور بے شک یہی کھلا ہوا فضل ہے 0 اور سلیمان کے لیے

# لِسُلَيْنَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْرِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزِعُونَ

جنات اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ہر ایک کو الگ الگ منقسم کیا گیا 0

# حَتَّى إِذًا آتُواعَلَى وَإِدِ النَّمُلِ قَالَتُ نَمُلَةً يَّأَيُّهَا النَّمُلُ

حتیٰ کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا: اے چیونٹیو! اینے این

# ادُخُلُوا مَسْكِنَاكُمْ لَا يَحْطِمُنَّاكُمْ سُلِّمِنْ وَجُنُودُ لَا وَهُمْ لَا

بلوں میں ممس جاؤ کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تہمیں روند نہ

بلدجهتم

marfat.com

أيبار القرأب

Marfat.com

جھے اور میرے والدین کو جو تعتیں عطا کی ہیں مجھے ان کا فکر اور مجھے ان نیک اعمال پر قائم رکھ جن سے تو راضی ہے اور اپی رحت سے مجھے اینے نیک بندوں می شامل کو ضرور ذرج کر دوں گا ورنہ وہ اس کی صاف صاف وجہ بیان میں نے اس جگہ کا احاطہ کرلیا ہے جس کا آپ نے احاطہ بیں کیا میں آپ کے باس ( ملک ) سبا کی ایک ہ ان یر ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور اس کو ہر چیز سے دیا گیا ہے اور اس کا

tat.com

النمل ١٤٤٢ --- ١٥ 019 اللہ کے رائے سے روک دیا ہے کی وہ ہرایت نہیں یا رہ O بیلوگ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، جو آسانوں اور زمینوں کی چیزوں کو باہر لاتا ہے' اور وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جن کوتم چھیاتے ہو اور جن کوتم ظاہر کرتے ہو 🔾

اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے وہی عرش عظیم کا مالک ہے 0 سلیمان نے

کہا ہے یا تم جھوٹوں میں سے ہو 0 میرا بیہ مکتوب لے جاؤ اور اسے

ان کے ماس ڈال دو کھر ان سے پشت کھیر لو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں 0 (ملکہ سبانے) کہا

عزز مکتوب پہنچایا گیا ہے O بے شک

سے (شروع کیا گیا) ہے جو بہت مہر بان نہایت رحم فر مانے والا ہے O

میں سرنہ اٹھاؤاورمسلمان ہوکرمیرے پاس آجاؤ ٥

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے داؤداور سلیمان کوعظیم علم عطا کیا تھا' اوران دونوں نے کہا تمام تعریفیں الله کے لیے ہیں جس نے ہم کوایے بہت سے ایمان والے بندوں پرفضیلت عطافر مائی ہے 0 (انمل 10) اس سورة ميں انبياع ليهم السلام سے فضص ميں حضرت داؤداور حضرت سليمان عليها السلام كا دوسرا قصه

جعزت سلیمان علیهاالسلام کا قصه شروع فرمایا ہے۔حضرت مویٰ اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے فصص تو رات میں مذکور نی**ں اور قمریش مکہ کومعلوم تھا کہ ہمارے نبی سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم نے تو رات اور انجیل نہیں پڑھیں اور نہ آ پ علاءاہل کتا ب** 

الله الماد

martat.com

أالقآر

Marfat.com

ک مجلس یا ان کے مدرسہ میں رہے ہیں۔اس کے باوجود آپ انبیاء سابھین کے متعلق وہ چزیں مان فرمات میں تقدیق ان کی کتابوں میں تھی اور اس سے بیلیتین حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ کوان انبیاء سابقین کے متعلق ان باقول کا ا تعالیٰ کی وجی سے حاصل ہوا ہے اور یہ آیتی آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کی نازل کی مولی آیتی ہیں اور سورتوں میں اللہ تعالی بار باران انبیاء علیم السلام کا ذکر فرماتا ہے تا کہ اس کلام کے و**ی الی مونے پر بار بار سیمیہ موتی رہے ا** قریش کو بار باریاد د ہانی ہوتی رہے اور سننے والوں کے دلوں میں اور ان کے د ماغوں میں ہمارے نی سیدنا محم **صلی الله طبیه وسلم کی** نبوت پر دلائل تازہ ہوتے رہیں۔ہم اس آیت کی تفیر شروع کرنے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام اور پر حضرت سلیمان عليه السلام كى سوائح بيان كري ك\_فنقول وبالله التوفيق.

حضرت دا وُدعليه السلام كانام ونسب اوران كا جالوت كونل كرنا

امام ابوالقاسم على بن الحن المعروف بابن عساكر التوفي اعدها بني اسانيد كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

آ ب كا نام: داؤد بن ايثا بن عربد بن ناعر بن سلمون بن بحثون بن غوينا دب بن ارم بن حمرون بن كارص بن يمو ذا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہے'اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کا نام داؤد بن زکریا بن بشوی ہے۔علیدالسلام •

آب الله كے نبی اور اس كى زمين ميں اس كے خليف بيں اور اہل بيت المقدس سے بيں۔روايت ہے كه آب ومثق كى جانب ہے آئے تھے اور آپ نے مرج الصفر میں قصرام حکیم کے یاس جالوت کو آل کیا تھا۔

سعید بن عبدالعزیز نے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے:

لَّهُ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِينَى \_(البقره:٢٣٩) ،

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُودِ لا قَالَ إِنَّ اللَّهُ جب طالوت الشكر ل كرروانه موع تو انبول في كها ب مُبْتَلِيْكُةُ بِنَهَدِ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَكَيْسَ مِنِّي وَمَنْ شَك اللهُ تَم كوايك دريا كسب عة زمائش من جلاكر في والا ہے۔ سوجس نے اس میں سے یانی لی لیا وہ میرے طریقة معجد بر نہیں ہے اور جس نے اس میں سے یانی نہیں بیاوہ میرے طریقہ

بدوہ دریا ہے جوام عکیم بنت الحارث بن مشام کے بل کے پاس ہے اورسعید بن عبدالعزیز نے کہا میں نے سا ہے بدوہ دریا ہے جس میں حضرت لیجی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عسل کیا تھا۔

متعدد اسانید کے ساتھ وہب بن مدبہ سے روایت کیا کہ حضرت داؤد کے جار بھائی تھے اور ان کے والد بہت بوڑ ھے تھے۔حضرت داؤد کے بھائی جالوت سے اڑنے کے لیے طالوت کے لئکر میں شامل ہو گئے اور ان کے والد کھر میں رہ مجنے 'اور انہوں نے حضرت داؤد کو بکریاں چرانے کے لیے روک لیا' اس وقت لوگ جالوت سے لڑنے کی تیاری کرمہے تھے۔

حسن نے بیان کیا کہ حضرت داؤد کا قد چھوٹا تھا' نیلی آ تکھیں تھیں اور سر کے بال کم سے اور ان کا ول پاک اور صاف تھا' جس وقت وہ بکریاں چرارہے تھے انہوں نے ایک ندائی: اے داؤد! تم تو جالوت کو آل کرنے والے ہوتم یہاں کیا کررہے ہو؟ ا بنی بحریاں اینے ربعز وجل کی امان میں چھوڑ دوادرا ہے بھائیوں کے ساتھ جاملو' کیونکہ طالوت نے کہا ہے کہ جو**جالوت کو آل** کرے گاوہ اس کواپنا نصف مال دے دے گا'اور اس سے اپنی بیٹی کی شادی کردے گا۔ پھ**ر حضرت داؤد نے اپنی بکریاں ا**ست رب کی امان میں چھوڑیں اور روانہ ہو گئے اور اپنے والد سے بیر کہا میں اپنے بھائیوں کود کیھنے جارہا ہوں کہان کا کیا حال ہے جاتے ان کواصل واقعه بتانا پیندنہیں کیا۔

martat.com

وہب بن مدبہ نے کہا کہ حضرت داؤد آگے بڑھے تو انہوں نے تینوں پھروں کو جوڑ کرایک پھر بنالیا پھراس کو اپنے گا کہ کھیا (پھر مار نے کا آلہ اس کو فلاخن بھی کہتے ہیں) میں رکھا۔اللہ تعالیٰ نے اپ فرشتوں سے فرمایا میرے بندے داؤد کی تھر سے اور مدد کرو پھر حضرت داؤد نے آگے بڑھ کرنج ہیں کھیے رکھایا۔ فرشتوں عالمین عرش اور جنات اور انسانوں کے سوا سب بھلوت اور انسانوں کے اللہ تعالیٰ نے بھلوت اس نعرہ کا جواب سنا تو انہوں نے بیگان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس نعرہ کا جواب سنا تو انہوں نے بیگان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی مقابلہ پر جمع کردیا ہے۔ پھر زبر دست آندھی آئی جس سے اندھرا چھا گیا اور جالوت کا خود کر گیا اور حضرت فروز کے اس پھٹائی پر مارا تو وہ تینوں پھر الگ الگ جا کر گے ایک پھٹائی پیٹائی پھٹائی کہ مقابلہ پر جمع کردیا ہے۔ دور اپھر جالوت کے دائیں جانب کے لئیکریوں میں تھس گیا اور ان کو فکست و دی کہ اور انہوں نے بیگان کیا کہ ان کے اوپ پھٹے کہی کہ ور سے دی اور انہوں نے بیگان کیا کہ ان کے اور پہت سار کے لئیکری ایک دوسرے کو پکل ڈالا۔ وہ ایک دوسرے کو ووند تے پیٹے پھٹے کہی کا عقد کر دیا اور ان کو ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے گئے ۔اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطافر مائی اور طالوت نے حسب وعدہ حضرت داؤد علیہ کے ساتھ دی اس تھائی اور سالوت نے دوسرے کئے ۔اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطافر مائی اور طالوت نے دیں وہ معدہ حضرت داؤد علیہ کے ساتھ دانی میں انہوں نے دیں ہوا۔طالوت نے حسب وعدہ حضرت داؤد علیہ کے عطافر مائی اور طالوت نے حسب وعدہ حضرت داؤد علیہ کے ساتھ دانی اور عالوت نے حسب وعدہ حضرت داؤد علیہ کیا کہ کہ ان کے ساتھ مال دے دیا۔

(تاريخ وشق الكبيرج ١٩ص٠٠ - ٥٨ ملخصاً "مطبوعه داراحياء التراث بيروت ١٣٦١ هالبدايه دالنهايه ج اص ٢٥٣ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٨١٨ ه

مغرت داؤدعلیه السلام کی بعثت اوران کی سیرت کے متعلق احادیث اور آثار

أمام ابوالقاسم على بن الحن المعروف بابن عساكر التوفى اعده ها بني اسانيد كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

بشر بن حزن النصری بیان کرتے ہیں کہ اونوں والوں اور بکریوں والوں نے نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم کے سامنے ایک برائے پر فخر کیا تو نبی صلّی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا حضرت واؤد کومبعوث کیا گیا (نبوت دے کر بھیجا گیا) حالانکہ وہ بکریاں اس علیہ وسلم کے سامنے اور جھے مبعوث کیا گیا اور میں اس وقت محلّہ اجیاد والوں کی اللہ علیہ اللہ وہ بکریاں چراتے تھے اور جھے مبعوث کیا گیا اور میں اس وقت محلّہ اجیاد والوں کی

جلدتهضتم

کریاں چراتا تھا۔ (دلاک المنو قلیبتی ج م ۱۳۳۷ تاریخ دشق الکیر قم الحدیث: ۱۳۳۳ نے ۱۹ ملوصیروت ۱۳۳۱) کا ۱۹ میروت ۱۳۳۱ کا کا دستان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ایما ہیم طبیباً الله مسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ایما ہیم طبیباً الله مسلی دوسری تاریخ کو صحیفے نازل کیے گئے حضرت داؤدعلیہ السلام پر چیدرمضان کوزیور نازل کی گئی اور (سیمنا) میر مسلی علیہ وسلم پر چوبیس رمضان کوفرقان نازل کیا گیا۔

(تاريخ دشق الكبيرةم الحديث: ١٦٣٨ ع ١٩ ص ٢١ مطبور دارا حياء التراث العربي يروت المعلف

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے **کہ حق بیات** کے لقمان نبی نہ تھے لیکن وہ ٹابت قدم بندے تھے بہت زیادہ غور وفکر کرتے تھے لوگوں کے ساتھ نیک ممان رکھتے تھے وہ ال ہے محبت کرتے تھے'اللہ ان سے محبت کرتا تھا اور اللہ ان کے لیے حکمت کا ضامن ہو گیا تھا'ایک د**ن وہ دو پہر کوسوئے ہو** تھے کہان کے پاس ندا آئی۔اے لقمان! تمہارا کیا خیال ہے اگر الله تمہیں زمین میں خلیفہ بنادے تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ ن<u>صلے</u> کرو گے کقمان نے بیدار ہو کراس ندا کے جواب میں کہاا گرمیرا رب مجھے اختیار دے **گاتو میں قبول کرلوں گا' کیونک** مجھے یقین ہے کہا گراللہ نے ایسا کر دیا تو وہ میری مدد کرے گا اور مجھے تعلیٰم دے **گا اور میری حفاظت کرے گا اور اگرمیرے ر**ہے نے مجھے اختیار دیا تو میں عافیت کوقبول کروں گا اور امتحان کوقبول نہیں کروں گا' فرشتوں نے آ واز سے کہا اور وہ ا**ن کوئیس دیجی** رے تھے اےلقمان! کس وجہ ہے؟ لقمان نے کہا کیونکہ حاکم سب سے زیادہ بختی اورمشکل میں ہوتا ہے اس کو ہرطرف سے محلم گھیر لیتا ہے۔اس کی مدد کی جائے تو وہ نجات یا لیتا ہے اگر وہ خطا کرے تو جنت کے راستہ سے خ**طا کرتا ہے اور دنیا کی سرداری** ہے بہتر ہے کہ وہ دنیا میں ذلت ہے ہو' اور جو تحف دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے تو دنیا اس کوف**تنہ میں ڈال دی ہے اور وہ** آ خرت میں اجرنہیں یا سکتا۔فرشتوں کوان کے حسن کلام سے تعجب ہوا دوسو گئے پھران کو حکمت سے مجر دیا گیا'اور انہوں نے بیدار ہو کر حکمت سے کلام کیا۔ پھر حضرت داؤد کوندا کی گئی تو انہوں نے خلافت اور حکومت کو قبول کرلیا اور انہوں نے **لقمان کی** طرح کوئی شرطنہیں عائد کی'اورانہوں نے کئی ہار فیصلہ کرنے میں خطا کی'اور ہر باراللہ تعالیٰ نے ان کی خطا ہے درگز رکی**ا اوران** کومعاف کر دیا اورلقمان ان کواین حکمت اور این علم سے مشورے دیتے تھے۔حضرت داؤد نے ان سے کہا ا**ے لقمان!** تمہارے لیے خوش ہو کیونکہ تم کو حکمت دی گئی اور تم کو امتحان ہے بچالیا گیا' اور حضرت داؤد کو خلافت دی گئی اور ان کو امتحان اور ج آ ز مائش میں ڈال دیا گیا۔(لقمان نے حکمت کوطلب کیا' اورحضرت داؤدعلیہ السلام نے **خلافت اورحکومت کوطلب کیا' اس** سے لقمان کی حضرت داؤد پر فضیلت ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ لقمان نے آسان اور بغیر خطرہ اور آ زمائش کی راہ بر چلنے کی راہ کو اختیار کیا اور حضرت داؤ دیے برخطراور آ زمائش والی راہ برسفر کرنے کواختیار کیا اور کمال اس کا ہے جو برخطر**راہ** سے **سلامتی کے** ساتھ گزر جائے نہاس کا جو برامن راہتے سے گزرے گویا حضرت داؤد نے عزیمت کو اختیار کیا اور لقمان نے رخصت **کو اور خ** فضیات عزیمت رحمل کرنے میں ہےنہ کہ رخصت رعمل کرنے میں)

(تاريخ دمش الكبيرج واص ١٢ ، رقم الحديث: ١٣٣٩ ، تنزيد الشريعة ج اص ٢٣٣٠

حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں کے متعلق اجادیث اور آثار

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا حضرت داؤد بید دعا کرتے ہے اے اللہ! میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس عمل کا سوالہ کرتا ہوں جو مجھ تک تیری محبت کو پہنچا دے۔اے اللہ! تو اپنی محبت کومیر نے زویک میر بے فس اور میر سے اہل اور شعفہ

سے زیادہ محبوب بنا دے۔ (تاریخ وشق الکبیرج واص ۱۲ مشکلوۃ المصابع رقم الحدیث: ۲۳۹۲)

۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بہترین روزے حضرت داؤد کے روزے ہیں وہ نصف دہر کے روزے رکھتے تھے (وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے) اور بہترین نماز حضرت داؤد کی نماز ہے۔وہ رات کے نصف اول ہیں سوتے تھے اور رات کے آخری حصہ میں نماز پڑھتے تھے حتیٰ کہ جب رات کا چھٹا حصہ رہ جاتا تو پھر سوجاتے تھے۔

( تاریخ دشق الکبیرج ۱۹ ص ۱۲ البدایه والنهایه ج اص ۴۵۲ دارالفکر بیروت ۱۳۱۸ ه )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا حضرت داؤد کے اوپر (زبور کا) پڑھنا آسان کر دیا گیا تھا' وہ سواری کو تیار کرنے کا تھم دیتے اور سواری کے روانہ ہونے سے پہلے پڑھناختم کر لیتے تھے اور وہ صرف اینے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔

ٹابت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد نے رات اور دن کے اوقات کوایے اہل پرتقسیم کررکھا تھا اور رات اور دن کے اوقات میں سے جب بھی کوئی وقت ہوتو حضرت داؤد کی آل میں سے کوئی نہ کوئی شخص اس وقت نماز پڑھر ہا ہوتا تھا' اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا:

ا ا آل داؤد! شکر ادا کرو میرے بندوں میں سے شکر اور ا شکر ادا کرو میرے بندوں میں سے شکر اللہ کو آل کی اللہ کو آ (با:۱۳) کرنے والے کم ہیں۔

(تاريخ وشق الكبيرج ١٩ص ١٤، مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٢١٠١ه)

حضرت داؤدعلیه السلام کے شکر کی ادائیگی کا طریقته

المغیر ۃ بن عتبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد نے عرض کیا: اے میرے رب! کیا آج رات تیری مخلوق میں سے کی نے بھی مجھ سے زیادہ تیرا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی: ہاں! مینڈک نے اور پھر ان پر ہے آیت نازل فرمائی: اعتمالُوْ آن کا ذکہ شکر گراط (سبا: ۱۱) حضرت داؤد نے عرض کیا: اے میرے رب! میں کیوں کر تیراشکر ادا کرسکتا ہوں؟ حالانکہ تو مجھ کو نعمت عطا حالانکہ تو مجھ پر مسلسل انعام فرماتا ہے پھر کہا: اے میرے رب! میں کس طرح تیراشکر ادا کرسکتا ہوں؟ حالانکہ تو مجھ کو نعمت عطا فرماتا 'پھر اس نعمت پر شکر کی ادائیگی کو بھی تو عطا فرماتا ہے 'پھر ایک نعمت کے اوپر اور نعمت کو زیادہ فرماتا ہے 'پس اے میرے رب! نعمت بھی تیری طرف سے ہے تو پھر میں کیوں کر تیراشکر ادا کرسکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے داؤد! ابتم نے مجھے اس طرح بھے بہانے نے کاحق ہے۔

(تاريخ دشق الكبيرة ١٩ ص م كامطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

سعید مقبری اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد نے عرض کیا: اے میرے رب! تو نے مجھے بہت زیادہ نعمتیں عطافر مائی ہیں سوتو مجھے اس پر رہ نمائی کر' کہ میں تیرا بہت زیادہ شکر اداکروں ۔ فر مایا تم مجھے بہت زیادہ یا وکرو' جب تم نے مجھے یا وکر لیا تو تم نے میر اشکر اداکر لیا' اور جب تم نے مجھے بھلا دیا تو تم نے میری ناشکری گ

(تاريخ دُشق الكبيرج ١٩ص ٤ مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٢١ه )

جلدبشتم

marfat.com

ابوالجلد بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد نے عرض کیا کہ اے میرے دب! ہیں تیرا شکر کیوں کر ادا کرسکا ہوں گئے آگئی ہی تو تیری ہی دی ہوئی نعت ہے تب ان کے پاس دی آئی کہ اے داؤد! کیاتم کو بیطم بیس کرتم تک چے ہیں میں نہیں اور ان کی کہ اے داؤد! کیاتم کو بیطم بیس کرتم تک چے ہی نہیں ہیں ہی ہوں ہے دہ جو سے پہنچی ہے حضرت داؤد نے کہا کیوں نہیں اے میرے دب! فرمایا ہی جس تیری طرف ہے ای شکر پر داضی ہوں۔ (تاریخ دُشِ الکیری وا می البدایہ دالنہایہ ی میں اسلام کی خوش آ وازی

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤدعلیہ السلام وہ مخف ہیں جنہوں نے سب سے پہلے امابعد کہااور قرآن مجید میں جو فصل المخطاب ہے (ص:۳۰)اس سے مرادیمی امابعد کے کلمات ہیں۔

( تاريخ دمثق الكبيرة ١٩ص٤ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه )

### حضرت دا ؤدعليه السلام كي دعا ئيس

کعب احبار بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہرضج اور شام کو تین باریہ کلمات پڑھے تھے: اے اللہ! مجھے ہراس مصیبت سے محفوظ رکھ جو تو نے آج رات آسان سے زمین کی طرف نازل کی ہے۔ اے اللہ! مجھے ہراس اچھائی سے حصہ عطا فر ما جو تو نے آج رات آسان سے زمین کی طرف نازل کی ہے۔

سعید نے بیان کیا کہ حضرت داؤدعلیہ السلام کی ایک دعا پتھی: اے اللہ! مجھے آئی زیادہ چیزیں نہ دینا کہ میں سرکشی کروں اور نہ آئی کم دینا کہ میں سرکشی کروں اور نہ آئی کم دینا کہ میں بھول جاؤں 'کیونکہ جو چیز کم ہواور کافی ہو وہ ان زیادہ چیزوں سے بہتر ہے جو بے پرواہ کر دیں۔اے اللہ! مجھے ہر دن روزی عطا فرما' اور جب تو دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس میں جارہا ہوں تو میری ٹانگوں کوتو ڈرے کیونکہ یہ بھی تیری مجھ پرایک نعمت ہے جس سے تو مجھ پراحسان کرے گا۔

( تاریخ دمثق الکبیرج ۱۹ ص ۲۷ مطبوعه داراحیا والتر اث العربی بیروت ۱۳۲۱ ه

مطاوین افی مروان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ کعب اس ذات کی قتم کھا کر کہتے تھے جس نے حضرت موئی کے لیے سمندرکو چیرویا تھا'ہم نے تورات میں یہ کھا ہوا دیکھا ہوا دیکھا ہے کہ داؤد نبی الله صلی الله علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو یہ دعا کرتے: اے اللہ! میرے ذین کو درست رکھ جس کو تو نے میری حفاظت بنایا ہے اور میری دنیا کو درست رکھ جس کو تو نے میرا روزگار بنایا ہے' اے اللہ! میں تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں' اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں' اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں' اے اللہ! جس چیز کو تو عطا کرے اسے کوئی چھینے والانہیں ہے اور جس چیز کو تو واپس لے لے اس کوکوئی دینے والانہیں ہے اور جس چیز کو تو واپس لے لے اس کوکوئی دینے والانہیں ہے اور تیرے مقابلہ میں کسی کی کوشش کا میاب ہو سکتی ہے نہ کسی کا بخت نہ کسی کا نسب۔

(تاريخ ومثق الكبيرج ١٩ص ٤٤ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

حضرت داؤدعليهالسلام كي عمر

۸۵۸ صبح ابن حبان رقم الحديث: ۱۱۲۷ المستدرك جاص ۲۲ جسم ۲۲۳ الاساء والصفات جسم ۵۲ م

امام ابوالكرم محمد بن محمد شيباني المعروف بابن الاثير الجزري التوفى ١٣٠٠ ه لكهة بين

جب حضرت داؤد فوت ہو گئے تو ان کے ملک ان کے علم اور ان کی نبوت کے حضرت سلیمان وارث ہوئے اور ان کے انہیں (19) بیٹے تھے پس ان کو چھوڑ کر حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث ہوئے اور جب حضرت داؤد نوت ہوئے تو ان کی عمر ایک سوسال تھی ' یہ صحت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ان کی حکومت کی مدت جالیس سال تھی۔ حضرت داؤد کی عمر کے متعلق مؤرخین کی متعدد متعارض روایات ہیں لیکن ہمارے نزد نیک رائے وہی روایت ہے جوسنن تر ذری میں ہے۔ (الکال فی الناری خواص مرا) مطبوعہ دارالکتاب العربی ہیردت' ۱۲۰۰ھ)

جلدهشتم

marfat.com

ما فظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير الدمشقى التوفى م 22 ه الكيمة بي:

ہم اس سے پہلے سنن تر مذی (رقم: ٣٣٦٨) سے نقل کر چکے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر چالیس سال تھی اور حصرت آدم نے ان کی عمر میں جوساٹھ سال کا اضافہ کیا تھاوہ واپس لے لیا' اور سنن تر مذی میں یہ بیس ہے کہ ان کی عمر ساٹھ سال تھی' حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی عمر میں چالیس سال کا اضافہ کیا پھر بھول گئے اور بلآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر سوسال کر دی۔ بیروایت منداحمد وغیرہ میں ہے۔ حافظ ابن کثیر کا اس حدیث کو تر مذی کے حوالے سے بیان کرنا غلط ہے' ہم تر مذی کا کھمل متن بیان کر چکے ہیں اور اب منداحمد کا کھمل متن بیان کر رہے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وہلم نے فر مایا سب سے پہلے جس نے (کسی بات کا) انکار کیا وہ حضرت آ دم علیہ السلام ہیں۔اللہ عزوجل نے جب ان کو پیدا کیا تو ان کی پیٹے پر ہاتھ پھیرااور ان کی اولا دکو نکال۔پھر حضرت آ دم کی اولا دان کو دکھائی۔انہوں نے اپنی اولا دہیں ایک خفس کو دیکھا جس کا چبرہ بہت روش تھا۔انہوں نے لپر چھا اے میرے رب! یہ کون ہے؟ فر مایا بیت ہمارا بیٹا داؤد ہے۔ پوچھا اس کی عمر کتنی ہے؟ فر مایا! ساٹھ سال دھرت آ دم نے کہا اے میرے رب! اس کی عمر فر ایا جہاں ہی عمر فر ایا تہیں! ہاں یہ ہوسکتا ہے کہتم اپنی عمر میں ہے (پیکھسال دے کر) اس کی عمر فر اور و حضرت آ دم نے اپنی عمر میں سے اس کی عمر میں چالیس سال کا اضافہ کر دیا تو الله تعالیٰ نے اس کو کھسا اور اس پر بیادہ کر دو تو حضرت آ دم نے کہا ابھی تو میر می عمر میں سے فرشتوں کو گواہ بنا دیا' پھر جب حضرت آ دم کی روح کو بھی کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت آ دم نے کہا ابھی تو میر می عمر میں سے چالیس سال باتی ہیں' تو ان سے کہا گیا کہ آ پ اپنی عمر کے بیچالیس سال اپنے بیٹے واؤد کو دے پچے ہیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ سال باتی ہیں' تو ان سے کہا گیا کہ آ پ اپنی عمر کے بیچالیس سال اپنے بیٹے واؤد کو دے پچے ہیں۔رسول اللہ صلی اللہ می عمر کے بیچالیس سال باتی ہیں' قرمایا پس آ دم علیہ السلام کے خلاف گواہ پیش کے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے سوسال پورے کر دیئے اور حضرت آ دم علیہ السلام کی عمر کے بھی السلام کے خلاف گواہ پیش کے پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے صوسال پورے کر دیئے اور حضرت آ دم علیہ السلام کو حسرت آ دم علیہ السلام کی عمر کے بھی السلام کی خور ہے۔

(منداحدج اص٢٥٢- ٢٥١ممعم الكبيرللطبر اني ج١٥ص ١٢٥، قم الحديث: ١٢٩٢٨، مندابويعلى قم الحديث: ١٧١٠)

بیحدیث سنن تر مذی (قم الحدیث: ۳۳۹۸) کی روایت کے نین وجہ سے خلاف ہے اول اس وجہ سے کہ سنن تر مذی میں ہے

می معرت داؤد کی عمر چالیس سال تھی اوراس روایت میں ہے کہ ان کی عمر ساٹھ سال تھی۔ ٹانی اس لیے کہ سنن تر ذری میں ہے کہ معرت آ دم نے اپنی عمر میں سے حضرت داؤد کو ساٹھ سال دیئے اوراس روایت میں ہے کہ حضرت آ دم نے حضرت داؤد کو اپنی عمر میں سے چالیس سال دیئے اور ثالث اس وجہ سے کہ اس روایت میں نذکور ہے کہ حضرت داؤد کی عمر کے سوسال پورے کر دیئے گئے اور بیداضا فیسنن تر ذری میں نہیں ہے اور سنن تر ذری صحاح سنہ کی کتاب ہے اور اس کی سند صحیح ہے اور بید حدیث تمین وجہ سے اس کے خلاف ہے۔ سویہ حدیث مشکر ہے۔ علاوہ ازیں محدثین نے اس حدیث کوضعیف قر اردیا ہے۔ اس حدیث کو حماد بن سلمہ سے ملی بن زید نے روایت کیا ہے اور اس کو جمہور نے ضعیف قر اردیا ہے۔ اس حدیث کو حماد بن علی بن زید نے روایت کیا ہے اور اس کو جمہور نے ضعیف قر اردیا ہے۔ حافظ احد بن علی بن جرعسقلانی متوفی عمل من زید کے متعلق لکھتے ہیں:

ابن سعد نے کہا بیرنا پیدا ہوا تھا' یہ بہت احادیث بیان کرتا تھا' اور اس میں ضعف ہے اس سے استدلال نہیں کیا جاتا' صالح بن احمد نے کہا بیقوی نہیں ہے' امام احمد نے کہانیہ لیسس بیشیء ہے' امام احمد اور یجیٰ بن معین نے کہا بیضعیف ہے' دار می نے کہا بیقوی نہیں ہے' امام ابن افی خیٹمہ نے یجیٰ سے نقل کیا کہ یہ ہرشے میں ضعیف ہے اور اس کی روایت اس پائے کی نہیں' دوری نے کہا بیہ جحت نہیں ۔ النی ( تہذیب التہذیب جے ص ۲۷۵-۲۷۵ رقم: ۴۹۰۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۲۵۵ھ)

صافظ ابن حجرعسقلانی کا مختاریہ ہے کہ بیضعیف ہے۔ (تقریب التہذیب رقم: ۲۵۰) نیز دیکھیے تہذیب الکمال رقم: ۲۰۰۰ التاریخ الکبیرج ۲ رقم ۲۳۸۹ الجرح والتعدیل ۲۶ رقم: ۱۲۰۱ المیز ان ج ۳ رقم: ۵۸۴۳)

حافظ البیثی نے کہا ہے کہاس کی سند میں علی بن زید ہے اور اس کو جمہور نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (مجمع الزوائدج ۲۰ م ۲۰ م مند ابو یعلی کے محقق نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ (مند ابو یعلیٰ ج۵ص ۱۰۱)

خلاصہ بیہ ہے کہ سنن تر ذی میں ذکور ہے کہ حضرت داؤد کی عمر چالیس سال تھی اور مسند احد اُلمجم الکبیر اور مسند ابویعلیٰ میں ذکور ہے کہ حضرت داؤد کی عمر چالیس سال تھی اور مسند احد اُلمجم الکبیر اور مسند ابویعلیٰ میں ان مذکور ہے کہ ان کی عمر سوسال تھی لیکن ان کتابوں کی سند ضعیف ہے اور حافظ ابن کثیر نے تر ذری کی صحیح روایت کے مقابلہ میں ان کتابوں کی روایت کو بھی تر ذری کی طرف منسوب کر دیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ تحقیق کے سلسلہ میں حافظ ابن کثیر کو سخت لغزش ہوئی ہے۔

حضرت دا ؤدعليه السلام كي وفات

حافظ ابوالفد اءاساعيل بن عمر بن كثير الدمشقى متوفى ١٥٧٥ ه لكصتر بين:

امام احمد اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام میں غیرت بہت زیادہ تھی جب وہ گھر سے باہر جاتے تو دروازوں کو بند کرکے تالالگا دیتے تھے اوران کے واپس آنے تک ان کے گھر میں کوئی نہیں داخل ہوتا تھا۔ ایک دن وہ حسب معمول دروازہ بند کرکے گئے ان کی اہلیہ گھر کی طرف د کھے رہی تھی ایک تھی گھر کے وسط میں کھڑا ہوا تھا ان کی اہلیہ نے کہا: حضرت داؤد کہیں گے بیآ دمی گھر میں کیسے آگیا؟ گھر تو بند ہے اللہ کی تیم ایم تو حضرت داؤد سے شرمندہ ہوں گے۔ پھر حضرت داؤد آگئے اور وہ شخص ای طرح گھر کے وسط میں کھڑا ہوا تھا۔ حضرت داؤد نے اس شخص سے پوچھا: تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وہ شخص ہوں جو بادشا ہوں سے ڈرتا ہے اور نہ کوئی تجاب اس کا راستہ روک سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا پھر تم ضرور موت کے فرشتہ ہو۔ اللہ کے تھم پر تہم ہیں خوش آ مدید ہو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کی روح قبض کر کی گئ پھر جب ان کو خسل دیا گیا اور ان کے امور سے فراغت ہوگی تو دھوپ نکل آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پر ندوں سے کہا کہ حضرت داؤد پر سابیہ کرؤ تو پر ندوں نے اپنے پر پھیلا لیے دئی کہ ذمین پر اندھیرا حضرت سلیمان علیہ السلام نے پر ندوں سے کہا کہ حضرت داؤد پر سابیہ کرؤ تو پر ندوں نے اپ پھیلا لیے دئی کہ ذمین پر اندھیرا

marfat.com

چھا گیا' پر حضرت سلیمان نے پرندوں سے کہا کہ اپ پرسمیٹ تو پھر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایج بازو پھیا سمیٹ کردکھایا کہ کس طرح پرندوں نے اپنے بازو پھیلائے تھے اور سمیٹے تھے۔ (منداحرقم الحدیث:۹۳۳۳ فارانگر)

حافظ ابن کثیر نے حسن سے روایت کیا ہے کہ حضرت داؤدعلیہ السلام سوسال کی عمر میں فوت ہوئے اور ان کو بدھ مے والے ا جا تک موت آئی' اور ابوالسکن الجری نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام ا<mark>جا</mark> تک فوت ہوئے معفرت داؤد ا**جا تک فوت ہوئے** اوران کے بیٹے حضرت سلیمان اچا تک فوت ہوئے۔اس کو حافظ ابن عساکرنے روایت کیا ہے۔ (مختر تاریخ ومثل ع 🖈 🖚 🕊 امام ابن اثیر متوفی ۹۳۰ مد نے بھی لکھا ہے کہ حضرت داؤد کی عمر سوسال تھی اور بید عدیث میں ہے ان کی حکومت کی مدت

جالیس سال تھی اوران کے انیس بیٹے تھے اور صرف حضرت سلیمان ان کے وارث ہوئے۔ (ا**کال** لابن افیرج ا**م ۱۱۸**)

بعض لوگوں سے روایت ہے کہ جس وقت ملک الموت آیا اس وقت حضرت داؤدمحراب (جوبارہ) سے اتر رہے تھے۔ حضرت داؤد نے کہا مجھے اتن مہلت دو کہ میں محراب سے اتر جاؤں یامحراب کی طرف چڑھ جاؤں۔ ملک الموت نے کہاا ہے اللہ

کے نب! سال اور مہینے پورے ہو چکے ہیں۔ پھر حفزت داؤد وہیں سیر حلی کے ایک ڈیٹرے پر سجدہ میں گر مجئے اور سجدہ کی حالت

میں ملک الموت نے آپ کی روح قبض کرلی۔ (مختر تاریخ دشق ج ۸ص ۱۳۰) (البدایہ دالنہایہ ج اص ۳۶۵ مطبوعہ دار الفكر بیروت ۱۳۱۸۔)

مخضر تاریخ وشق علامه ابن منظور متوفی اا ع د نے مرتب کی ہے جس میں انہوں نے تاریخ ومثق الکبیر کی تلخیع**ں کی ہے مگر** ند کور الصدر روایات تاریخ دمثق الکبیر میں نہیں ہیں اور غالبًا حافظ ابن کثیر کے سامنے اصل تاریخ دمثق نہیں تھی کیونکہ یہ کتاب تو ابھی چند سال پہلے چھپی ہے ہم نے دونوں کتابوں کا تقابل کیا ہے۔علامہ ابن منظور نے اس مختصر میں کئی روایات اپنی طرف ہے بھی داخل کر دی ہیں جواصل کتاب میں نہیں ہیں۔(امام ابن اثیراور حافظ ابن کثیر نے حضرت داؤد کی عمرسوسال **آگھی ہے** 

لیکن سنن تر فدی میں تصریح ہے کہ ان کی عمر حالیس سال تھی )

حضرت سليمان عليه السلام كانام ونسب اور انبياءمبعوثين كى ترتيب

حافظ ابوالقاسم على بن الحن المعروف بابن عسا كرمتو في ا ٥٥ ه لكهة بين:

حضرت سلیمان علیه السلام کا نام ونسب اس طرح ہے: سلیمان بن داؤد بن افشی بن عوید بن ناعر بن سلمون بن پختون بن عمينا ذب بن ارم بن خضرون بن فارص بن يهو دا بن ليقوب بن اسحاق بن ابرا جيم ابوالربيع نبي الله بن نبي الله ( عليهم السلام ) بعض روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤدعلیماالسلام بھی دمشق میں آئے تھے۔

سب سے پہلے جس نبی کومبعوث کیا گیا وہ حضرت ادریس تھے' پھر حضرت نوح' پھر حضرت ابراہیم' **پھر حضرت اساعیل' پھر** حضرت اسحاق کیر حضرت بعقوب بھر حضرت بوسف بھر حضرت لوط- (اس پریداشکال ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر تھے ) پھر حضرت ہود کھر حضرت صالح ، پھر حضرت شعیب کھر حضرت موی ، پھر حضرت ہارون م حضرت الياس؛ پرحضرت البيع، پرحضرت يونس، پرحضرت ايوب، پرحضرت داؤد؛ پرحضرت سليمان، پرحضرت زكريا، پر حضرت یجیٰ 'پھرحضرت عیسیٰ ابن مریم' پھرسیدنا حضرت محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن ماشم کومبعوث کیا گیا۔**علیهم الصلوق** و التسليمات (تاريخ دمثق الكبيرج ٢٢ من ١٦٥ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٢٢١ هـ)

قرآن مجيد ميں حضرت سليمان عليه السلام كا ذكر

حضرت سلیمان علیه السلام کا ذکر قرآن مجید کی ان آیات میں ہے: البقرہ ۲۰۱٬ النساء: ۱۲۳٬ الانعام: ۸۴٬ الانعام:

۸ کانمل: ۲۴-۱۵ سبا: ۱۲ص: ۴۰-۳۰

البقرة 'النساءُ الانعام اور الانبياء كي تفيير گزر چكى ہے۔ انمل: ٢٧- ١٥ كي تفيير ان شاء الله عنقريب اس ركوع ميں آر ہى ہے۔اس ليے ہم يہاں پرص: ٢٠٠ - ٣٠ كاذكر كررہے ہيں جن ميں حضرت سليمان عليه السلام كاذكر ہے۔

اور ہم نے داؤد کوسلیمان (نام کا بیٹا) عطا فر مایا۔ وہ کیا ہی اچھے بندے تھے بے شک وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھ وجب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رفار عمرہ محوڑے پیش کیے گئے 0 سوانہوں نے کہا میں اس خیر ( گھوڑ وں ) کی محبت میں اینے رب کی یاد سے غافل رہا عن کہ سورج بردہ (مغرب) میں حیب گیا 0 ان گھوڑوں کو (دوبارہ) میرے سامنے لاؤ پھران کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا 10ور ہم نے سلیمان کی آ زمائش کی اور ان کے تخت پرجسم ڈال دیا' پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا 0 انہوں نے دعا کی اے رب! میری مغفرت فر ما اور مجھے ایسا ملک عطا فر ما جومیرے علاوہ کسی اور کے لائق نہ ہو بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے 0 سوہم نے ہوا کوان کے ماتحت کر دیا وہ ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے تھے ان کونری ہے لے جاتی تھی ٥ اور توی جنات کوبھی ان کے تابع فرمان کر دیا جو ہرفتم کی عمارت بنانے والے اور غوط لگانے والے تھ 0 اور دوسرے جنات کو بھی جوزنجیروں میں جکڑے رہتے تھ 0 یہ ماری عطا ہے خواہ آپ (ان کو) کسی پر احسان کر کے دیے دیں یا این پاس روک لیس! آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا 0 بے شک اس کا ہارے یاس (بہت) قرب ہے اوراس کے لیے (آخرت میں) اجھاٹھکاناہے0

وَوَهَبُنَالِكَا وَدَسُلِمُنَ أَنِعُمُ الْعَبْلُ الْكَالُودَ الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِكَ الْمُعْلَى الْمُعْلِكَ الْمُعْلِكَ الْمُعْلِكَ الْمُعْلِكَ الْمُعْلِكَ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلِكِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

جہاد کے گھوڑوں کے معائنہ کی مشغولیت کی وجہ سے حضرت سلیمان کی عصر کی نماز کا قضا ہونا

ا مام ابن عسا کرنے روایت کیا ہے کہ جب گھوڑوں کے معائنہ میں مشغولیت کی وجہ سے حضرت سلیمان کی عصر کی نماز قضا پیوگئی تو انہوں نے اس کے غم وغصہ میں تمام گھوڑوں کوتلوار سے کاٹ ڈالا۔ (تاریخ دمثق ج۲۴ص۱۷۳)

حافظ عادالدين اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ١٥٥٥ ه لكهتي إن

اکثر متقد مین مفسرین نے بیٹہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو دیکھنے کے شوق میں اس قد رمشغول ہوئے ہی ک تی کہ عصر کی نماز کا وقت نکل گیا اور سورج غروب ہو گیا' اس کو حضرت علی بن ابی طالب نے روایت کیا ہے' اور حتمی بات بیہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بغیر عذر کے عمداً نماز کو ترک نہیں کیا تھا' البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں جہا د اور سیاب جہاد کے حصول کے لیے نماز کو موخریا قضا کر دینا جائز تھا اور گھوڑے بھی اسباب جہاد میں سے ہیں اس لیے وہ گھوڑوں

martat.com

القرآر

ے معائد میں اس قدر مشغول ہوئے کہ سورج غروب ہو گیا اور جب وہ اس پر متوجہ ہوئے کہ ان کے اس احتحالی کی وجہ معاشد میں اس قدر مشغول ہوئے کہ سورج غروب ہو گیا اور جب وہ اس پر متوجہ ہوئے کہ ان کے اس احتحالی کی وجہ کی عصر کی نماز کا وفت نکل گیا تو انہوں نے دوبارہ محور وں کو بلوایا اور ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر چکار نے کے لیے ہاتھ پھیرا اور پھر ان کے درمیان کے درمیان گھڑ دوڑ کا مقابلہ کرایا۔

بعض علاء نے کہا ہے کہ غزوہ خندق کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز موخر کر دی تھی کیونکہ یہ پہلے مشروع ادر جائز تھا کہ جہاد کی مشغولیت کی وجہ ہے نماز کوموخر کر دیا جائے بعد میں صلوٰ ق خوف کا تھم نازل ہوا اور پھر جہاد کی مشغولیت کی وجہ سے نماز کا موخر کرنامنسوخ ہوگیا' اور بعض علاء نے یہ کہا ہے کہ ہمار ہے نبی اللہ علیہ وسلم نے اس دن عصر کی نماز کوعمراً موخر نہیں کیا تھا بلکہ جہاد کی مشغولیت کی وجہ سے آ پ بھول گئے تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بھی گھوڑوں کے معائنہ کی وجہ سے عصر کی نماز پڑھنا بھول گئے تھے۔

(البدايدوالنهايد جامس ٢٥، مطبوعددارالفكربيروت ١٣١٨ -)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر ہے آئے حضرت عائشہ کے طاقچہ پر ایک پردہ تھا۔ ہوا سے پردہ اڑا تو اس میں حضرت عائشہ کی گڑیاں رکھی ہوئی نظر آئیں۔ آپ نے پو چھا یہ کیا ہے؟ اے عائشہ! حضرت عائشہ نے کہا یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ نے دیکھا ان گڑیوں کے درمیان ایک گھوڑا رکھا ہوا تھا جس کے پر بوئے تھے۔ آپ نے پو چھا ان گڑیوں کے درمیان میں کیا رکھا ہوا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا یہ گھوڑا ہے! آپ نے پو چھا اس کے دو پر ہیں آپ نے فر مایا کیا گھوڑے کے پر ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا کیا اس کے اوپر کیا بنا ہوا ہے؟ کہا وہ اس کے دو پر ہیں آپ نے فر مایا کیا گھوڑے کے پر ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا کیا آپ نے خر مایا کیا گھوڑے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا کیا آپ نے سے میں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پروں والے گھوڑے ہے! حضرت عائشہ نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے حتی کہ میں نے آپ کی داڑھیں دیکھیں۔ (سنن ابودا درقم الحدیث: ۲۹۳۲)

(البدايدوالنهايدجاص ٢٥، مطبوعه دارالفكربيروت ١٣١٨ ه)

#### حضرت سليمان عليه السلام كي ازواج كي تعداد

ص:۳۴ میں ہے: اور ہم نے سلیمان کی آ زمائش کی اوران کے تخت پرجسم ڈال دیا پھرانہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا' اس سلسلہ میں بیحدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ حضرت سلیمان بن واؤد نبی اللہ نے کہا میں آج رات ستر از واج کے پاس جاؤں گا ان میں سے ہرایک سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جواللہ کی راہ میں جہاو کرے گا'ان کے ساتھی یا کسی فرشتے نے کہا کہیے ان شاء اللہ'وہ بھول گئے اور نہ کہا' پھر ان کی از واج میں سے صرف ایک کے ہاں اوھورالڑکا پیدا ہوا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگر وہ ان شاء اللہ کہتے تو ان کی تتم نہ ٹوٹتی! اور ان کا مقصم پورا ہوجا تا۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۷۲۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۲۵۳ منداحمد رقم الحدیث: ۱۳۷۷ عالم الکتب تاریخ ومثق الکبیرج ۲۳۳ م ۱۸۹ وقم الحدیث: ۱۲۱۵ ٔ ۱۲۵ ٔ ۱۱۵ ٔ ۱۱۵ ٔ مطبوعه داراحیاءالتر آث العربی بیروت ٔ ۱۳۲۱ ه

حضرت سلیمان علیه السلام کی از وائج کی تعداد کے بیان میں مضطرب روایات میں تطبیق

حضرت سلیمان علیہ السلام کی از واج کی تعداد میں اضطراب ہے۔ بعض روایات میں ساٹھ از واج کا ذکر ہے بعض میں ستر کا بعض میں نوے کا اور صحیح مسلم کے علاوہ صحیح بخاری میں ننا نوے اور سواز واج کا بھی ذکر ہے۔ علامہ **نووی نے اس کے** 

تبياء القرآن

جواب میں اکھا ہے کہ عدد میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا اور عدد قلیل کے ذکر سے عدد کثیر کی نفی نہیں ہوتی۔

(شرح مسلم ج ۲ص ۴۹ مطبوعه کراچی)

حافظ ابن مجرعسقلانی نے علامہ نووی کے جواب کومتر دکردیا ہے اور لکھا ہے کہ بہت سے علاء کے زدیک عدد میں مفہوم مخالف معتر ہوتا ہے اس لیے سیح جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان کی ساٹھ از واج تھیں اور باتی باندیاں تھیں اور جن روایات میں ساٹھ ہاندیاں تھیں ساٹھ باندیاں تھیں ساٹھ باندیاں تھیں اور باتی از واج تھیں' دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل میں از واج نوے سے زیادہ اور سوسے کم تھیں' جس روایت میں نوے کا ذکر ہے اس میں کسر کو حذف کر دیا اور جس روایت میں سوکا ذکر ہے اس میں کسر کو پورا کر دیا اور ساٹھ اور ستے ذکر سے کشرت میں مبالغہ کے لیے ساٹھ اور ستر کا عدد ذکر کرتے ہیں' اور وہ ب بن مذبہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ہزار عور تیں تھیں جن میں سے تین سواز واج تھیں اور سات سو باندیاں تھیں۔امام حاکم نے مشدرک میں اپنی سند کے ساٹھ محمد بن کعب سے روایت کیا ہے کہ حضرت سلیمان کے پاس ایک ہزار شیشے کے لکڑی پر جڑے ہو کے گھر سے 'تین سواز واج کے شے اور سات سو باندیوں کے۔

(فتح الباري ج ١٣١٣ مطبوعه دارالفكر بيروت ٢٢٠١ه)

یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ از واج کے عدد میں اختلاف راویوں کے تصرف کا نتیجہ ہے 'ہوسکتا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ایساعد دبیان کیا جو کثرت پر دلالت کرتا ہواور ہر راوی نے اپنی سمجھ کے اعتبار سے اس کی دوسرے سے مختلف تعبیر کر دی اور اس سے اصل حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا' کیونکہ ان کے نز دیک از واج کے عدد کو محفوظ اور منضبط رکھنے کے ساتھ کوئی دین اور دنیوی غرض متعلق نہیں تھی۔

حضرت سلیمان سے متعلق ایک حدیث صحیح پر سیدمودودی کے اعتراض کے جوابات

سید ابو الاعلیٰ مودودی نے ایک رات میں ساٹھ از واج سے جماع کرنے کوعقلاً مستبعد قرار دے کران احادیث ہی کا انکار کر دیا! لکھتے ہیں:

تنیسرا گروہ کہتا ہے کہ حضرت سلیمان نے ایک روزقتم کھائی کہ آج رات میں اپنی ستر ہیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر
ایک سے ایک بجاہد فی سمیل اللہ پیدا ہوگا گریہ بات کہتے ہوئے انہوں نے ان شاءاللہ نہ کہا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ایک ہیوی
حاملہ ہوئیں اور ان سے بھی ایک ادھورا بچہ پیدا ہوا جے دائی نے لا کر حضرت سلیمان کی کری پر ڈال دیا۔ یہ حدیث حضرت
ابو ہر پرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے اور اسے بخاری وسلم اور دوسرے محدثین نے متعدد طریقوں سے تقل کیا
ہے۔ خود بخاری میں مختلف مقامات پر بیروایت جن طریقوں سے تقل کی گئی ہے ان میں سے کی میں ہویوں کو تعداد ساٹھ بیان
کی گئی ہے، کسی میں وی کسی میں وی کسی میں وہ اور کسی میں ووائہ ہوگی ہواں تک اسناد کا تعلق ہے ان میں سے اکثر روایات کی سند
وی ہے اور بااعتبار روایت اس کی صحت میں کلام نہیں کیا جا سکتا، لیکن حدیث کا مضمون صریح عقل کے خلاف ہے اور پکار پکار
کر کہدر ہا ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہرگز نہ فرمائی ہوگی جس طرح وہ نقل ہوگی ہے الد آپ نے غالبًا
میہود کی یا وہ گوئیوں کا ذکر کرتے ہوئے کسی موقع پر اسے بطور مثال بیان فرمائی ہوگی جس طرح وہ نقل ہوگی کہ اس بات کو
میمور کی یا وہ گوئیوں کا ذکر کرتے ہوئے کسی موقع پر اسے بطور مثال بیان فرمائی ہوگی اور سامع کو بینلطی لاحق ہوگی کہ اس بات کو
میمور کی یا وہ گوئیوں کا ذکر کرتے ہوئے کسی موقع پر اسے بطور مثال بیان فرمائی ہوگی اور سامع کو بینلطی لاحق ہوگی کہ اس بات کو معنور خود بطور واقعہ بیان ہے ہم خصص خود حساب لگا کر د کھرسکتا ہے کہ جاڑے کی طویل ترین رات میں بھی عشاء اور فبح کے درمیان دس گیارہ

جلد<sup>ہ</sup>

marfat.com

کفٹے سے زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ اگر بیو یوں کی کم سے کم تعداد ساٹھ ہی مان لی جائے تو اس کے معنی بے بیں کہ حضرت سلیمان آگا۔ السلام اس رات بغیر دم لیے فی کھنٹہ چے بیو یوں کے حساب سے مسلسل دس کھنٹے یا 11 کھنٹے مباشرت کرتے چلے کیے کیا ہے مما ممکن بھی ہے؟ اور کیا بیتو تع کی جاسکتی ہے کہ حضور نے یہ بات واقعے کے طور بر بیان کی ہوگی؟

(تنبيم القرآن جهم عهد مطوولا مودعهام)

سیدابوالاعلیٰ مودودی نے جس انداز ہے اس حدیث سیجے کومسر دکیا ہے اس میں ان کا اسلوب نگارش غلام احمد پرویز اور ڈاکٹر غلام جیلانی سے چندال مخلف نہیں ہے حدیث کی جانچ اور پر کھ کا اصول محدثین اور مجتهدین کے زودیک ہے ہے کہ اس کی سندسجے ہواور اس کامتن قرآن مجید سنت مشہورہ اور عقل صریح کے خلاف نہ ہو بایں طور کہ وہ کسی محال عقل کومسترم نہ ہو اور اگر مرشخص کی عقل کو حدیث کی صحت اور عدم صحت کے لیے تر از و مان لیا جائے تو دین کے اکثر اور بیٹتر احکام سے احتاد اٹھ جائے گا۔

سیدابوالاعلیٰ مودودی نے اس حدیث پر جواعتراض کیا ہے اس کے جواب میں پہلی گزارش یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی از داج کی تعداد میں یہ فرض کر لینا صحیح نہیں ہے کہ وہ قطعی طور پر ساٹھ ہی تعین کیونکہ ہم پہلے لکھ بچے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثر ت پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ ذکر کیا جس کورادیوں نے اپنی اپنی فہم کے مطابق ساٹھ سریا نو سے سے تجبیر کر لیا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر بارہ گھنٹے کی رات فرض کی جائے اور ساٹھ از داج ہوں تو ایک محمنہ میں پانچ کا حساب آتا ہے اور یہ چندال مستبعد نہیں ہے تیسری گزارش یہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کے افعال مبارکہ کوعام آدمیوں کے افعال برقیاس کر لینا ہی گراہی کا اولین سبب ہے' کیا آپنہیں دیکھتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی (آصف بن برخیا) نے تین ماہ کی مسافت سے تخت بلقیس کو پلک جھیکنے سے پہلے لاکر حاضر کر دیا اور جب سلیمان علیہ السلام کا ایک خاص امتی بن برخیا) نے تین ماہ کی مسافت سے تخت بلقیس کو پلک جھیکنے سے پہلے لاکر حاضر کر دیا اور جب سلیمان علیہ السلام کا ایک خاص امتی بالے میں مودودی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کارکردگی کے لیے گھنٹوں اور منٹوں کا جو ٹائم ٹیبل بتایا ہے اس کے اعتبار سے کسی الاعلیٰ مودودی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کارکردگی کے لیے گھنٹوں اور منٹوں کا جو ٹائم ٹیبل بتایا ہے اس کے اعتبار سے کسی کی کام مجردہ ثابت ہوسکتا ہے اور زنہ کی کرامت!!

حضرت سلیمان علیه السلام کی اجتها دمیں اصابت رائے

الله عز وجل ارشا دفر ما تا ہے:

وَ دُاوُدُ وَسُلَيْنُ اِذْ يَحْكُمُنِ فِي الْحَرْتِ إِذْ وَصُرت ) مليمان (عليهااللام) جب وَ دُاوُدُ وَسُلَيْنُ اِذْ يَحْكُمُنِ فِي الْحَرْتِ إِذْ اللهِ عَنْهُ الْقَوْمِ وَ كُلُنَا لِحُكُمُ مِعِ فِي الْحَرْقِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ الْقَوْمِ وَ كُلُنَا لِحُكُمُ مِعِ فِي الْحَرْقِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَل

كوحكومت دى تقى اورعلم عطا فرمايا تعا\_

مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت داؤدعلیہ السلام کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش ہوا کہ ایک مخص کے کھیت میں دات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں آ گھیں اور کھیت کا نقصان کر دیا۔ حضرت داؤدعلیہ السلام نے یہ دیکھ کر بکریوں کی قیمت اس مالیت کے برابر ہے جس کا کھیت والے نے نقصان اٹھایا تھا یہ فیصلہ کیا بکریاں کھیت والے کو دے دی جا کیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میری دائے یہ ہے کہ کھیت والا اپنے پاس بکریاں رکھے اور ان سے فائدہ اٹھائے اور بکریوں والے

martat.com

آگھیٹ کودوبارہ اصل حالت پرلانے کے لیے کینی باڑی کریں اور جب کھیت پہلی حالت پر واپس آ جائے تو بکریاں ان کے مالکوں کولوٹا دیں اور کھیت وائد نے یہ فیصلہ من کر حضرت مالکوں کولوٹا دیں اور کھیت وائد نے یہ فیصلہ من کر حضرت سلیمان کی تحسین فرمائی اور اپنی رائے سے رجوع کرلیا۔فقہی اصطلاح میں حضرت واؤد نے حضرت سلیمان کے استحسان کے مقابلہ میں اپنے قیاس سے رجوع فرمالیا۔

اس آیت ہے معلوم ہو کہ کسی پیش آمدہ مسئلہ کوحل کرنے کے لیے اصول شرع کے مطابق اپنی رائے دینا اجتہاد ہے اور مسئلہ میں اجتہاد ہے اور کسی ایک مسئلہ میں اجتہاد سے دوحل معلوم ہوتے ہیں۔ایک حل ظاہر اور دوسر اخفی ہوتا ہے۔ ظاہر کو قیاس اور خفی کو استحسان کہتے ہیں۔

حضرت سلیمان علیه السلام کے اجتہاد کی دوسری مثال اس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دوعور تیں اپنے اپنے کو ساتھ لے کر جا رہی تھیں 'اتنے میں بھیڑیا آکران میں سے ایک کے بیچ کو لے گیا 'ایک عورت نے دوسری سے کہا بھیڑیا تمہارے بچہ کو لے گیا ہے 'دوسری نے کہانہیں 'تمہارے بچہ کو لے گیا ہے وہ دونوں حضرت واؤد کے پاس اپنا مقدمہ لے کر گئیں 'انہوں نے بڑی عورت کے تق میں فیصلہ کردیا 'تمہارے بچہ کو وہ دونوں حضرت سلیمان بن واؤد علیہ السلام کے پاس گئیں اور ان کو ماجرا سنایا۔ حضرت سلیمان نے فر مایا چھری لاؤمیں اس بچہ کے دو مکٹر ہے کر کے تم دونوں کو دے دیتا ہوں 'چھوٹی نے کہانہیں 'اللہ تم پر رحم کرے وہ اس کا بچہ ہے' پھر حضرت سلیمان نے جھوٹی کے حق میں اس بچہ کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بخدا! (چھری کے لیے ) سکین کا لفظ میں نے اسی دن سنا ہے۔ جھوٹی کے حق میں اس سے پہلے" مدین کہتے تھے۔

(صيح مسلم الاقضيه: ٢٠ أقم الحديث بلا تكرار ٢٠٤٠ ألرقم المسلسل: ٢٠١٥ تاريخ دشق الكبيرج ٢٢٠ ص٢٠٠ رقم الحديث: ١٣٣٥)

اس حدیث میں ہے کہ حضرت واؤدعلیہ السلام نے اس بیچ کا بردی عورت کے تن میں فیصلہ کردیا' اس جگہ یہ سوال ہے کہ حضرت واؤد نے کس قرینہ کی بنا پر بردی عورت کے تن میں فیصلہ کیا۔اس کا جواب یہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ حضرت واؤد کے خیال میں وہ بچہ بردی عورت کے مشابہ ہواور اس مشابہت کی بنا پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو'یا بچہ بردی عورت کے ہاتھ میں دیکھ کریہ فصلہ کر دیا ہو۔

حضرت سلیمان کا واقعاتی شہادت سے استدلال

حضرت سلیمان نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے پیطریقہ اختیار کیا کہ ان دونوں سے کہا کہ میں چھری سے اس بچے کے دوکھڑ ہے کر دیتا ہوں تاکہ بید دیکھیں کہ بیہ فیصلہ کس پر دشوار ہوتا ہے اور جس عورت پر بیچے کے دوکھڑ ہے کہ فیصلہ شاق ہوگا وہ بی عورت حقیقت میں بچہ کی ماں ہوگی اور جب بڑی عورت بیچے کے کھڑ ہے کرنے پر راضی ہوگئی اور چھوٹی عورت نے بیچ کی جان بچائے کہا کہ نہیں 'بیاسی کا بچہ ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوگیا کہ بچہ حقیقت میں چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ در حقیقت اس مسکلہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے واقعاتی شہادت اور قرینہ خارجیہ سے استدلال کیا ہے کیونکہ یہاں اور گواہی نہیں تھی اور علماء نے کہا ہے کہ حکام کواس فتم کے معاملات میں واقعاتی شہادت اور قرینہ خارجیہ سے استدلال کرنا چاہے۔

ایک مجہد دوسرے مجہد ہے کب اختلاف کرسکتاہے؟

ایک سوال یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلہ کے بعد اسی مقدمہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیوں فیصلہ

martat.com

کیا اوران کے فیملہ کو کیوں تبدیل کیا طالا تکہ ایک مجتمد دوسرے مجتمد کے فیملہ کوتبدیل نہیں کرتا؟ اس کے متحد علم

- (۱) حضرت داؤد عليه السلام كواس فيمله يريقين نبيس تعار
  - (٢) يدحفرت داؤد عليه السلام كافتوى تعا فيصلنهي تعا
- (٣) ہوسکتا ہے کہ ان کی شریعت میں بیہ جائز ہو کہ جب دوسرے حاکم کے پاس مقدمہ پنچے تو وہ پہلے حاکم کے خلاف فیمل آ ۔۔۔۔
- (٣) حفرت سلیمان نے جب حیلہ سے یہ معلوم کرلیا کہ بچہ جمعوثی عورت کا ہے تو انہوں نے بڑی عورت سے اقرار کرالیا اور اقرار جمت ملزمہ ہے کیونکہ جب اس نے حضرت داؤل علیہ السلام کے فیصلہ کے خلاف خود ہی اقرار کرلیا کہ جن جموقی عورت کا ہے تو اب حضرت سلیمان پر فیصلہ تبدیل کرنے کا اعتراض نہیں ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مجہد کا دوسر ہے مجہد سے اختلاف کرنا جائز ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انہا علیم السلام اجہاد کرتے ہیں اور بعض اوقات انبیاء علیم السلام سے اجہادی خطابھی ہو جاتی ہے جیسا کہ اس مسئلہ میں حضرت واؤو علیہ السلام سے اجہادی خطا ہوگئ کیکن وہ اجہادی خطابر برقر ارنہیں رہتے اللہ تعالی ان پرحق واضح کردیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا ملک عطافر مانا جود وسروں کو نہ دیا گیا ہو

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب حفرت سلیمان نے بیت المقدل بنالیا تو اپنے رب عزوجل سے تین چیزوں کا سوال کیا۔اللہ تعالیٰ نے ان کوان میں سے دو چیزیں عطا فرما دیں اور ہمیں امید ہے کہ تیسری چیز ہمیں مل جائے گی۔انہوں نے سوال کیا کہ وہ ایسا فیصلہ کریں جواللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے موافق ہوتو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیعطا فرما دیا' اور انہوں نے بیسوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ملک عطا فرما نے جوان کے بعد اور کسی کے سزاوار نہ ہواللہ تعالیٰ نے بیسی ان کو عطا فرما دیا' اور انہوں نے بیسوال کیا کہ جو بھی اپنے گھر سے اس مجد میں نماز پڑھنا ہوتو وہ اپنے گنا ہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے وہ پڑھنے کے لیے آئے اور اس کا ارادہ صرف اس مجد میں نماز پڑھنا ہوتو وہ اپنے گنا ہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے وہ اپنی مال کیطن سے ابھی پیدا ہوا ہو' ہمیں امید ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہے۔

(سنن النسائي رقم الحديث: ۱۹۲٬ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۱۳۰۸٬ مند احمد ج٢ رقم الحديث: ١٦٥٥٬ وارالفكر٬ تاريخ ومثق الكبير ج٣٣٬ **من ٢١١٠٬ رقم** 

حضرت سلیمان علیه السلام کے لیے ہوا کو سخر فرمانا حضرت سلیمان علیه السلام نے دعا کی تھی:

قَالَ مَ بِ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِى لِا حَدٍ قِنْ بَعْدِى ٤٠ إِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَابُ ٥ (٣٥:٥٠)

اے میرے رب! میری مغفرت فرما اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جومیرے بعد اور کسی کے لائق نہ ہوئ بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔

الله تعالى في حضرت سليمان عليه السلام كى اس دعا كوقبول كر كفر مايا:

فَسَخُونَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً عَيْثُ أَصَابَ

نِیُ اَصَابَ سوہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا ، وہ ان کے علم سے (ص ۳۱) جہال وہ چاہتے تھے ان کوری سے لے جاتی تھی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب محض الله کی رضا کے لیے اپنے شوق کے باوجود گھوڑوں کے ساتھ دلچیں لینے اور ان

الموروں کی رفتار سے کہیں زیادہ تیزی مطابق گھوڑوں کو قتل کر دیا تو اللہ تعالی نے ہوا کو ان کے لیے سواری بنا دیا جو معروں کی رفتار سے کہیں زیادہ تیزی معزت سلیمان کے پاس ککڑی کا ایک بہت برنا تخت تھا' اس کے علاوہ ان کی ضرورت کی تم م چیزیں ان کے پاس موجود تھیں' ان کے پاس مکان' محل خصے اور سازو سامان تھا' گھوڑے تھے' انسان اور جن ان کے قدمت گار تھے۔ حیوانات اور پرندے ان کے تابع تھے' اور ہرقتم کی خوبصورت چیزیں ان کے پاس مہیاتھیں' جب وہ کی سفر پر مجا نے کا قصد کرتے' کسی سے ملا قات کے لیے' کسی علاقہ میں جہاد کرنے کے لیے یا کسی دشمن پر جملہ کرنے کے لیے' خواہ وہ کسی فیل میں جانے کا قصد کرتے' کسی سے ملا قات کے لیے' کسی علاقہ میں جہاد کرنے کے لیے یا کسی دشمن پر جملہ کرنے کے لیے' خواہ وہ کسی فیل میں جانے کا قصد کرتے' تو ضرورت کی ساری چیزیں' انواع واقسام کا ساز وسامان اور خدام' سب اس تخت پر آ جاتے' پھر آ پ ہوا کو تھم دیتے وہ اس تخت کے بیغے واغل ہو کر اس تخت کو اوپر اٹھا لیتی۔ پھر جب وہ تخت زمین سے کافی بلندی پر چلا جاتا تو آ پ ہو کہ وقت بیت المقد سے سفر آ پ ہو اوپر اٹھا تی ہو ہو آ پ وہ اوپر اٹھا کی جید میں ہے:

اورہم نے سلیمان کے لیے ہوا کومنخر کر دیا کہ وہ صبح کی سیر میں ایک ماہ کی مسافت طے کر لیتی اور شام کی سیر میں ایک ماہ کی مسافت طے کر لیتی' اور ہم نے ان کے لیے تا نے کا چشمہ بہا دیا

(تا كەتانىچ كى دھات سے دہ جوچا ہیں بنائيں)

بے شک بے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بہت عظیم مجز ہ تھا' ہوا ان کوشنج کے وقت میں ایک ماہ کی مسافت پر لے جاتی تھی' اور ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کواس سے زیادہ عظیم مجز ہ عطا فر مایا کیونکہ حضرت سلیمان کوتخت پر بیٹھ کر جانا پڑتا تھا اور ہمارے نبی جہاں چاہتے تھے وہ جگہ خود آپ کے سامنے آجاتی تھی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام روئے زمین کو لپیٹ

دیا اور میں نے اس کے تمام مشارق اور مغارب کود کھولیا۔

ان الله زوى لى الارض فرايت مشارقها مغاربها.

وَلِسُكَيْنَ الرِّيْحَ عُدُادُهُ هَا أَنْهُرُ وَمَ وَاحْهَا شَهُرُ مَ

دَاسَلْنَالَهُ عَيْنَ الْقِطْرِط (سا:١١)

(صیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۸۹ سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۲۲۵۲ سنن الترندی رقم الحدیث: ۲۱۷ سنن ابن باجر رقم الحدیث: ۲۸۸۹ سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۲۲۵۲ سنن الترندی رقم الحدیث: ۲۸۸۹ سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۲۲۵۲ سنن ابن باجر رقم الحدیث بیل کے بیل اور آپ متعدد علاقول میں گئے بیل اس کا جواب بیہ کہ آپ کو کھا دیئے تھے آپ کا سفر کرنا اور مختلف علاقوں میں جانا جمارے لیے سنت اور کار ثواب ہوجائے اور اس باب میں آپ کا اسوہ اور نمونہ فراہم ہوجائے۔

الله تعالی فرما تا ہے:

لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ كَثِيرًا ط 0

(الاحزاب:۲۱)

حضرت سلیمان کے لیے جنات کو سخر کرنا اللہ تعالی نے فرمایا:

بے شک رسول اللہ میں تمہارے لیے عمدہ نمونہ ہے ہراس مخص کے لیے جواللہ اور یوم قیامت کی امیدر کھتا ہے اور اللہ کا بہت

زیادہ ذکر کرتا ہے۔

جلدجشتم

marfat.com

الفَيْطِيْنَ كُلُّ بَنَا وَعَوْاصِ ٥ (س:٣٤) اورقوى جنات كو كى ان كنال فر مان كرويا عمر

مگارت بنانے والے اور فوط لگانے والے تھے۔ اور بعض جنات بھی ان کے رب کے تھم سے ان کے مائے ان کے فرمان کے موافق کام کرتے تے اور ان میں سے جو بھی مارے تھم سے سرتانی کرے گائم اس کو بھڑ کی ہوئی آگ کا حرہ چکھا کس گے۔

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَكُنْ يَكَيْهِ بِإِذْنِ مَرِّبِهِ ﴿ وَمَنْ تَيْزِغُ مِنْهُ مُعَنْ اَمْرِنَا نُودَقُهُ مِنْ عَدَّابِ السَّعِيْدِ ٥ (١٢:١١)

الله تعالیٰ نے جنات کوحفرت سلیمان علیہ السلام کے مسنح کر دیا تھاوہ جو کام جا ہے تھے ان سے کرا لیتے تھے وہ ان کی اطاعت سے انحراف نہیں کرتے تھے اگر وہ سرموبھی ان کی تھم عدولی کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو تخت عذاب میں جلا کر دیتا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرئے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: گزشتہ رات ایک بہت بڑا جن (نماز میں) مجھ پرحملہ آور ہوا تا کہ میری نماز توڑوئ دے اللہ تعالی نے مجھ کواس پر قدرت دے دی میں نے اس کو پکڑلیا 'اور میں نے بید ارادہ کیا کہ میں اس کو محبد کے ستونوں میں سے کسی ایک ستون کے ساتھ باندھ دوں 'پھر مجھے اپنے ہمائی سلیمان کی بید عایاد آئی:

اے رب! میری مغفرت فر ما اور مجھے ایسا ملک عطا فر ما' جو میرےعلاوہ کسی اور کے لائق نہ ہو۔ ؆ٮؚٵۼؙڣؙ۫ڕ۬ڮؘؙۘؗۅٞۿۘڹ۠ڮؙٛڡؙٛڴٵڷٙٳؽۜڹٛڹۼؽ۬ٳۮٙڡؘۅ۪ ؿؿڹۼؙڡؚ؈ٛ؞(٣٥:٥

تومیں نے اس (بہت بڑے جن) کونا کام اور نامرادلوٹا دیا۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۳۲۱٬۳۲۳ مسیح مسلم رقم الحدیث: ۵۳۱ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۳۰ منداحمدرقم الحدیث: ۳ سام که مطبوعه دارالفکر بیروت ٔ تاریخ دشق الکبیرج ۲۲۳ م ۱۸۹ وقم الحدیث: ۵۱۲۲ مطبوعه بیروت ٔ ۱۳۲۱ هه)

حضرت ابوالدرداءرض الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہے ہم نے نماز میں آپ کو تین بارید دعا کرتے ہوئے سا: '' میں تجھ سے الله کی پناہ میں آتا ہوں اور تجھ پر الله کی لعنت کرتا ہوں ' اور آپ نے ( نماز میں ) اس طرح ہاتھ بڑھایا جیسے کی چیز کو پکڑ رہے ہوں' جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو ہم نے عرض کیا یا رسول الله! ہم نے آپ کو نماز میں ایک دعا کرتے ہوئے سنا ہم نے اس سے پہلے نماز میں آپ سے وہ دعا نہیں کی ' اور ہم نے آپ کو نماز میں اپناہا تھ بڑھاتے ہوئے دیکھا' آپ نے فرمایا الله کا دشمن اللیس نماز میں میر سے چہر سے پر آگ کا ایک گولا مار نے کے لیے آیا' میں نے بڑھاتے ہوئے دیکھا' آپ نے فرمایا الله کا دشمن اللیس نماز میں میر سے چہر سے پر آگ کا ایک گولا مار نے کے لیے آیا' میں نے تین بار کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں' پھر میں نے کہا میں تجھ پر الله کی لعنت کرتا ہوں' وہ تین بار چیھے نہیں ہٹا' پھر میں نے اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا' اللہ کی قسم! اگر ہمار سے بھائی سلیمان نے دعا نہ کی ہوتی تو وہ صبح کو زنچروں سے جکڑ ا ہوا ہوتا اور اہل مدینہ کے بیجے اس سے کھیل رہے ہوئے۔ ( صبح مسلم تم الحدیث: ۵۳۲)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم میج کی نماز پڑھارہے تھے اور ہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا' آپ نے قرائت کی تو آپ پر قرائت مشتبہ ہوگئ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کاش تم جھے ابلیس کے ساتھ دیکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے اس کا گلا گھو نٹنے لگا اور اس وقت تک اس کا گلا گھو عثار ہا حی کہ ہیں نے اس کے لعاب کی ٹھنڈک اپنی ان دو انگلیوں اور ان کے ساتھ انگو تھے ہیں محسوس کی اور اگر میر سے بھائی سلیمان کی وعانہ ہوتی تھی۔ یہ جسمج کو مسجد کے ستونوں ہیں سے کسی ایک ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا اور مدینہ کے بیچ اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہوتے۔

ہم میں سے جو مخص اس کی استطاعت رکھتا ہو کہ اس کے اور قبلہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہوتو وہ ایسا کرے ( یعنی صف اول میں نماز پڑھے ) (سنن ابودا وَدرقم الحدیث: ۱۹۹ 'منداحمہ ج م قم الحدیث: ۱۷۸۰ وارالفکر ہیروت )

اس مدیث برایک اعتراض به بوتا ہے کقر آن مجید میں ہے:

بے شک شیطان اور اس کالشکرتم کواس طرح دیکھتا ہے کہتم

إِنَّهُ يَرْكُمُ هُو وَقِينُكُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تُرَو نَهُمُ وَا

(الاعراف: ٢٤) اس كونبين ويكهتيه

اس آیت میں بین تصریح ہے کہ عام لوگ شیطان اور اس کی ذریات کونہیں دیکھ سکتے 'پھر آپ نے یہ کیسے فر مایا کہتم اس کو مسجد کے سی ستون کے ساتھ بندھا ہوا دیکھتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غالب احوال اور عام اوقات میں ہم اس کونہیں دیکھ سکتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اہل مدینہ کے دیکھنے کا فر مایا ہے وہ اس عموم سے مشتیٰ ہے اور وجہ استثناء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اس حدیث پر دوسرااعتراض بیہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے توبید عاکی تھی کہ اے رب! مجھے ایسا ملک عطافر ماجو کسی اور کے لاکق نہ ہواور جب ہمارے نبی سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بہت بڑے جن کو باندھنے اور اس کو بھگانے پر قدرت تھی تو آپ کی بھی جنات پر سلطنت ٹابت ہوگئی اور بیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت نہ رہی!

حافظ ابن مجرعسقلانی نے اس اعتراض کا میہ جواب دیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات پر سلطنت میتھی کہ وہ ان سے ہرتتم کی خدمت لینے اور کام پرلگانے پر قادر تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنی مقدار پر قادر تھے کہ اس کو باندھ و سے یا اس کو بھگا دیتے' لہٰذا جن پر آپ کے اس تصرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمومی سلطنت اور ان کے ساتھ اختصاص میں کوئی فرق نہیں آتا۔ (فتح الباری جے مصر ۱۲۹) مطبوعہ دار الفکر بیروت' ۱۳۴۰ھ)

علامہ بدرالدین عینی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنات پر وہ قوت عطا کر دی تھی جو حفرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی اس کے باوجود آپ نے اس جن کو نہیں با ندھا تا کہ جنات پر تصرف کرنے کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انفرادیت اور خصوصیت باقی رہے۔ (عمدة القاری جہ من ۲۳۵ میلم معلوم ہوا کہ حفرت سلیمان علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ ججھے ایسی سلطنت عطا فر ما جو میر بے بعد اور کسی کو میزاوار نہ ہو یعنی وہ سلطنت صرف آپ میں مخصر ہواس دعا میں حصر سے مراد حصر حقیق نہیں تھا حصر اضافی تھا یعنی ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی یا ولی یا کسی بھی شخص کو جنات پر ایسی ہمہ کیر سلطنت عاصل نہیں تھی اور یہ حصر ہواں دیا ور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی نبی یا ولی یا کسی بھی شخص کو جنات پر ایسی ہمہ کیر سلطنت عاصل نہیں تھی اور مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور رسولوں کے کمالات اور امارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مجوب ہیں 'سیدخلق ہیں اور قائد المرسلین ہیں' اور تمام نبیوں اور رسولوں کے کمالات اور امان کے مجزات کے جامع ہیں۔ یہ یہ وسکتا ہے کہ کسی نبی کو کوئی سلطنت اور کمال حاصل ہواور وہ آپ کو حاصل نہ ہو بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نبوت یا کوئی اور نبت ہوجس کو بھی جو چیز ملتی ہے وہ میں ابتداء آفریش عالم سے جس فرد کو جیز ملتی ہے وہ ہیں ابتداء آفریش عالم سے جس فرد کو جیز ملتی ہے وہ آپ ہی کی تقسیم سے ملتی ہے۔

حضرت سليمان عليه السلام كم معمولات اوران كاحوال وكوائف كم متعلق احاديث حضرت سليمان عليه السلام كم معمولات اوران كاحوال وكوائف كم متعلق احاديث حضرت عبد الله معمد رسول الله.

يتمياء القرآن

(جامع البیان جز ۲۳ ص ۱۷ ملبوعه دار المفکر بیروت ۱۳۵۵ ما تاریخ دشق الکیم رقم الحدید: ۱۹۵۵ تا ۱۸۳ معلیم میروید: ۱۳۹۸ معلیم الله عند معفرت سلیمان می دعفرت عباده بین الشد علیه وسلم نے فر مایا که دعفرت سلیمان می دا و دخلیه السلام کی انگوشی کا تگیید آسانی تعاان کی طرف وه تمیید گرایا گیا تو انہوں نے اس کوا شما کرا پی انگوشی می رکھ لیا اس می میروید الله می دارت نقش تھی :

میں اللہ ہوں میرے سواکوئی عبادت کامستی تبین ہے محمد

انا الله لا اله الا انا محمد عبدى ورسولي.

میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔

(تاريخ وشق الكبيرج ٢٨٥ ص ١٨١ رقم الحديث:١١١٥ مطبوعة داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٣١هـ)

سلامان بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کیا تم نے ویکھا کہ الله تعالی نے سلیمان بن واؤو کوکتنا بڑا ملک عطا کیا تھا پھر بھی وہ اللہ کے خوف کی وجہ ہے آسان کی طرف نظر نہیں اٹھاتے تھے حتیٰ کہ ان کی روح قبض کر لی گئے۔(تاریخ وشق الکبیرج ۲۲ ص ۱۹۲ رقم الحدیث:۵۱۲۳ مطبوعہ بیروت ۱۳۲۱ھ)

حضرت عبدالله بن عمر و رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جب الله تعالی نے حضرت سلیمان علیه السلام کووہ ملک عطا کیا جوعطا کیا تو انہوں نے اللہ عزوجل کے خوف کی وجہ ہے آسان کی طرف نظر نہیں اٹھائی۔
(۲رخ دُشق الکہ یہ:۵۱۲۵ کنز العمال رقم الحدیث:۵۱۲۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کنے فر مایا: کیاتم نے ویکھا کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ملک عطا فر مایا تو اس ملک اور سلطنت نے ان میں اللہ کے خوف کے سوا اور کسی چیز کوزیا دہ نہیں کیا اور وہ اے رب عزوجل کے خوف کی وجہ ہے آسان کی طرف نظر نہیں اٹھاتے تھے۔

(تاريخ دمش الكبيرج ٢٢ص ١٩٤، قم الحديث:٢٦١٥ صلية الاولياء ج • اص ١٢٨)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا حضرت سلیمان علیه السلام کو مال ، ملک اور علم کے درمیان (کسی ایک کے انتخاب کا) اختیار دیا گیا تو حضرت سلیمان نے علم کواختیار کرلیا۔

(تاريخ دشق الكبيرج ٢٢ص ١٩٤، رقم الحديث: ١١٢٥ كنز العمال رقم الحديث: ٢٨٨٨)

حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا حضرت سلیمان علیه السلام کی والعره نے حضرت سلیمان سے کہا اے بیٹے! رات کوزیا دہ نہ سویا کرو کیونکہ جورات کوزیا دہ سوتا ہے وہ الله تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ وہ فقیر ہو۔ (تاریخ دمش الکبیرج ۲۲۳ س ۱۹۸ مقر الکہ یہ الکا کہ میں کہ وہ فقیر ہو۔ (تاریخ دمش الکبیرج ۲۳ س ۱۹۸ میں الکہ یک کہ وہ فقیر ہو۔ (تاریخ دمش الکبیرج ۲۳ س ۱۹۸ میں اللہ میں اللہ علیہ میں اللہ میں الل

خضرت ابومویٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وہ پہلے مخض جن کے لیے حمام (نہانے کے لیے گرم پانی) بنایا گیا وہ حضرت سلیمان بن داؤد ہیں جب وہ حمام میں داخل ہوئے اور اس کی گرمی محسوس کی تو کہا اوہ! اللہ کے عذاب سے۔(تاریخ دشق الکبیررقم الحدیث: ۱۲۱۵/۵۱۳۰ نجم الزوائدج ۸ص ۷۰۷ الضعفا لیعقبلی جام ۸۸)

marfat.com

### حضرت سليمان عليه السلام كي وفات

الله تعالى ارشاد فرماتا ہے:

پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا تھم بھیج دیا تو سوائے گئن کے کیڑے (دیمک) کے کسی نے ان کی موت پر رہنما کی نہیں کی جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا پس جب وہ (سلیمان) گر پڑے تو اس وقت جنات نے جان لیا کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو وہ اس كَلْتَا هَمُوْتِهُ اللّهُ وَتَمَادَتُهُوُ عَلَى مَوْتِهُ اللّهُ وَتَمَادَتُهُو عَلَى مَوْتِهُ اللّهَ وَكَنّا خَرْتَكُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّم

ذلت والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔

حسن بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدی کو بنانے سے فارغ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کرنے کا اراوہ کیا۔ حضرت سلیمان مجد میں واغل ہوئے اس وقت ان کی آئھوں کے سامنے قبلہ کی جانب ایک مرسز درخت تھا' جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو درخت کہنے لگا: کیا آپ جھ سے یہ نہیں معلوم کریں گے کہ میں کون ہوں' حضرت سلیمان نے فرمایا' تم کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں فلاں بیماری کی جھ میں دوا ہے۔ حضرت سلیمان نے اس درخت کوکا شنے کا حکم دیا۔ اسلیمان فلاں فلاں بیماری کی جھ میں دوا ہے۔ حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا 'کہ میں فلاں فلاں درخت ہوں اور فلاں فلاں بیماری کی جھ میں دوا ہے۔ حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کہ تم درخت کوکا شخے کا حکم دیا۔ اسلیمان درخت ہوں اور فلاں فلاں بیماری کی جھ میں دوا ہے۔ حضرت سلیمان نے اس کا فائدہ معلوم کرتے اوراس کو گوادیے اورایک کی اس بیمان درخت اگا ہوا ہوتا' وہ اس کا نا م اور اس کا فائدہ معلوم کرتے اوراس کو گوادیے اورایک کیا ہیں مان درختوں کے نام اوران کے وائد کھے جب وہ طب کی اس کا فائدہ معلوم کرتے اوراس کو گوادیے اورائیک کتاب میں ان درختوں کے نام اوران کے وائد کھے اس کے ہوتا ہے؟ اس نے کہا الخرنوب جس گھر میں کون ہو؟ اس نے کہا میں اخرنوب ہوں حضرت سلیمان نے کہا اب جھے علم ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مجد کو کھنڈر بنانے پیدا ہوتا ہوتا ہو تا ہا ہے۔ پھر حضرت سلیمان نے کہا اب جھے علم ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مجد کو کھنڈر بنانے کو تھ کور کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پھر حضرت سلیمان نے کہا اب جھے علم ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ ایراس پر نیک لگانے کا اور اس سلطنت کو تھم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پھر حضرت سلیمان نے اس دوخت سے ایک عصابانا کیا اور اس پر نیک لگانے کا اور اس سلطنت کو تھم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پھر حضرت سلیمان نے کہا اب جھے علم ہوگیا کہ اللہ ایک والیک کیا کہ کور کھیں کا اور اس سلطنت کو تھم کور کے کاحکم دے دیا ہے۔ پھر حضرت سلیمان نے کہا اب جھے علم ہوگیا کہ اللہ تھ کور کے کاحکم دے دیا ہے۔ پھر حضرت سلیمان نے کہا اب دورت سے ایک عصابانا کیا اور اس کور کیا کے کہا کہ کور کیا کہ کور کیا کے کہا کور کیا کہا کہ کور کیا کے کہا کہ کور کیا کے کہا کور کیا کہ کور کیا کہا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کے کامور کی کیا کی کور کی کور کے کامور کی کور کی کور کی کور کیا کے کہ کور کی کور کی کور کی کور

marfat.com

لگےاورای عصا کودیمک نے کھالیا تھا۔

حضرت سلیمان ہرسال جالیس روزخصوصی عبادت کرتے تھے اور کئی کی روز تک ایے حجرے سے لوگوں سے لیے گئے ليے باہر ہیں آتے تھے اور ان ایام کو پورا کرتے تھے جن ایام میں اللہ تعالی نے معرت مویٰ سے کلام کیا تعااور جن ایام عل حضرت داؤدعلیہ السلام کی توبہ قبول کی تھی۔ وہ موٹے کیڑے پہنتے تھے اور روزے رکھتے تھے اور اپنی محراب میں قیام کرتے تھے اور دو آ دمیوں کے درمیان صف میں کھڑے ہوتے تھے' اور بعض او قات اپنے عصایر فیک لگاتے تھے اور وصال کے روزے، ر کھتے تھے اور جب وہ فتنہ میں مبتلا ہو گئے اور اللہ تعالی نے ان کی مغفرت فرما دی اور ان کا ملک ان کولوٹا دیا تو انہوں نے عبادت میں زیادہ کوشش کی پھر ہرسال اسی (۸۰) دن خصوصی عبادت کرتے تھے پھر جب اللہ تعالی نے ان کی روح قبعل کرنے کا ارادہ کیا تو وہ محراب میں کھڑے ہو کرنماز پڑھنے لگے اورایئے عصایر ٹیک لگا لی اللہ تعالی نے ملک الموت کو بھیجا اور اس نے ان کی روح اس حالت میں قبض کر لی اور وہ اس طرح ایک سال تک ٹیک لگائے رہے 'لوگ ای (۸۰) دن تک ان کا انتظار کرتے رہے اور آ پ حجرے سے باہر نہیں آئے۔لوگوں نے کہاوہ عبادت کرنے میں بہت کوشش کررہے ہیں۔ مبلےوو حالیس روز تک عبادت کرتے تھے پھرانہوں نے اس کی میعادزیادہ کی اورای (۸۰) روزتک عبادت کرنے لگے اورالگا ہے کہ اب وہ اسی (۸۰) دن ہے بھی زیادہ عبادت کررہے ہیں اوران کی موت کا کسی کوعلم نہیں ہوا' جنات کو نہ انسانوں کو اور جنات اورشیاطین مختلف قسموں کے کاموں میںمصروف تھے اور ان میں ہے کسی کوحضر ت سلیمان علیہ السلام کی وفات کاعلم نہیں ہوا' حتیٰ کہ جسعصایروہ ٹیک لگائے ہوئے تھے اس عصایر اللہ تعالیٰ نے دیمک کومسلط کر دیا' دیمک اس عصا کو کھا گئی وہ ٹوٹ کر گر یر ااوراس کے ساتھ حضرت سلیمان بھی گریڑے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

پھر جب ہم نے سلیمان برموت کا حکم بھیج دیا تو سوائے گھن كَ آبَكُ الْكُرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ "فَكُمَّا خَرَّتُهُ يَنْتِ الْجِنُّ كَرِيرُ (ديك) كرك نان ك موت يرر مهما في نيس كي جو ان کے عصا کو کھار ہا تھا' پس جب (وہ) سلیمان گریڈے تو اس وقت جنات نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جانے والے ہوتے تو اس

فَلَتَاقَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَتَّهُمُ عَلَى مَوْتِهَ إِلَّا أَنْ لَوْكَانُوْ ايَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَدَابِ الْبُهِيْنِ ٥ (14:1/-)

ذلت والےعذاب میں مبتلا نہ رہتے۔

الزہری وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام باون سال زندہ رہے اور ان کی حکومت جالیس سال رہی اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ ان کی حکومت بیس سال رہی و اللہ اعلم بالصواب!

( تاریخ دمثق الکبیرج ۲۳ ص ۲۱۴ مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت ٔ ۱۳۲۱هٔ البدایه والنهایه ج اص ۳۸۳ – ۴۸۱ مطبوعه وارالفكر بیروت ٔ

۱۸۱۸ه

ا مام ابن اثیر نے بھی حضرت سلیمان کی وفات کا واقعہ اسی طرح لکھا ہے اور انہوں نے حضرت سلیمان کی عمر تربین (۵۳) سال کھی ہے۔ (الکامل فی التاریخ جاص ۱۳۷-۱۳۶ مطبوعہ دارالکتاب العربی بیروت ۱۴۰۰ھ)

ا مام بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت سات سوسال چھ ماہ رہی۔

(معالم التزيل جسم ٢٩٥٠ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٠)

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بےشک ہم نے داؤداورسلیمان کوعظیم علم عطا کیا تھا'اوران دونوں نے کہا تمام **تعریفیں اللہ** كے ليے ہيں'جس نے ہم كواين بہت سے ايمان والے بندوں يرفضيلت عطافر مائى ہے 0 (انمل: ۱۵)

martat.com

### تضرت داؤداور حضرت سليمان عليهاالسلام كعظيم علم كےمصداق كےمتعلق مفسرين كے اقوال

حضرت داؤداور حضرت سلیمان علیهاالسلام کوالله تعالی نے جوعظیم علم عطافر مایا اس کے مصداق میں علامہ ابوالحن علی بن محمد الماور دی التوفی ۲۵۰ ھے نے حسب ذیل اقوال ذکر کیے ہیں:

(۱) قمادہ نے کہااس سے مرادفہم ہے (۲) اس سے مرادصنعت کیمیا ہے اور بیقول شاذ ہے (۳) اس سے مرادمقد مات کے فیصلے کرنے کاعلم ہے (۳) اس سے مراداللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کی معرفت عقائد صححہ اوراحکام شرعیہ کاعلم ہے (۵) اس سے مراد اللہ الموحمن الموحیم ہے۔

(النكت والعيون جهم ١٩٨ مطبوعه مؤسسة الكتب الثقافية بيروت)

یوں تو علم کی بیتمام اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں لیکن سب سے عظیم نعمت جس پرشکر کرنا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیماالسلام کی شان اور ان کے حال کے موافق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات' اس کے متعلق ضروری عقائد اور احکام شرعیہ کا علم یہ

بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے سات افراد کو سات قسم کا علم عطا فرمایا ہے۔ (۱) حضرت آ دم علیہ السلام کو اساء کا علم عطا فرمایا جس کی وجہ سے وہ فرشتوں کی تعظیم اور ان کے بجدہ کے مستحق قرار پائے (۲) حضرت خضر علیہ السلام کو تکو بنی امورا ورغیب کا علم عطا فرمایا جس کی بنا پر ان کو حضرت موٹی اور حضرت یوشع ایسے تلیہ ندمیسر ہوئے (۳) حضرت لوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا جس کی وجہ سے ان کی اپنے والدین سے ملاقات ہوئی ان کے بھائیوں نے ان کو بچدہ کیا اور ان کو مصر کی بادشاہی حاصل ہوئی (۷) حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہ ہے نے زرہ بننے کا علم عطا فرمایا جس کی وجہ سے ان کوریاست اور ورجات عظیمہ حاصل ہوئی (۵) حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا اور بیملم ملک سبا کی ملکہ بلقیس اور اس کومومن بنانے اور اس کو اپنامطیع کرنے کا وسیلہ بنا (۲) حضرت عیسی علیہ السلام کو طب اور حکمت اور تورات اور انجیل کا عظم عطا فرمایا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی والدہ سے بدکاری کی تہمت کودور کیا اور بہت سے بنی اسرائیل ان کی نبوت پر ایمان لائے (۷) ہمارے نبی سیدنا محملی اللہ علیہ وہما کو ماکان و مایکون اور کتاب و حکمت کا علم عطا فرمایا اور سب سے زیادہ اپنی ذات وصفات کی معرفت عطا فرمائی 'جس کی وجہ سے آپ پر ایمان لانے والے سب سے زیادہ ہیں اور آپ کی شریعت تمام شرائع سابقہ کی ناشخ ہے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: یا رسول الله! کون ساعمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فر مایا الله کاعلم' اس نے پھر دوبارہ آکر وہی سوال کیا' آپ نے اس کو وہی جواب دیا' اس نے کہایا رسول الله! میں نے تو آپ سے صرف عمل کے متعلق سوال کیا ہے' آپ نے فر مایا عمل کم ہویا زیادہ۔ ہویا زیادہ اس کے ساتھ عمہیں علم نفع دے گا اور جہل تم کونفع نہیں دے گا خواہ اس کے ساتھ عمل کم ہویا زیادہ۔

۔ (نوادرالاصول جسم ۱۰۱ مطبوعہ دارالجیل بیروت ٔ ۱۳۱۲ه ٔ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۱۲۴۰ ، جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۲۵۹ ، کنز العمال رقم الحدیث: ۲۸۷۳ اس حدیث کی سندضعیف ہے کیکن فضائل اعمال میں اس سے استدلال صبح ہے۔ )

علامه عبدالرؤف المناوى التوفى ٣٠٠١ه الصاس حديث كي شرح ميس لكهة بين:

انسان پر الله تعالیٰ کی معرفت واجب ہے اور الله تعالیٰ کی وات اور صفات کاعلم افضل الاعمال ہے اور اشرف العلوم ہے

martat.com

کیونکہ جب تک صانع (اس دنیا کو بتانے والا) عالم اور قادر کاعلم نہ ہو جور سولوں کو پیمجے والا ہے اور کتابوں کو تاخ کی اس ہے اس وقت تک علم نقہ کا تصور ہوگا نظم عدیث کا نظم تغیر کا ہی تمام علوم اس علم اصول پر موقوف ہیں اور بیطم تمام طوم کاریکس ہے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کاعلم، مگلف کے اوپر سب سے پہلا واجب ہے اور مقصود لذات ہے لیکن اس معرفت سے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کی بشر کو معلوم ہیں ہے اور نداس سے بیمراد ہے معرفت سے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کی بشر کو معلوم ہیں ہے اور نداس سے بیمراد ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لئہ تعالیٰ صرف آخرت ہیں دکھائی دےگا 'اور دنیا ہی بیداری ہیں اس کا دیوار ہارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے سواکسی کو حاصل نہیں ہوا اور خواب ہیں چندا کا ہر اولیا و اور علماء کو اس کا دیوار حاصل ہوا ہے بلکہ ہم صرف اس کے مکلف ہیں کہ ہمیں دلائل سے اللہ تعالیٰ کے وجود کاعلم ہوا ور ہم کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جزیں واجب ہیں اور جہل اور بحر اس کے داجب ہیں اور جہل اور بحر اس کے داجب ہیں اور جہل اور بحر اس کے داجب ہیں اور جہل اور جہل اور حسن اللہ تعالیٰ کے لیے حال ہیں مثل علم اور قدرت اللہ تعالیٰ کے لیے حال ہو صدق اللہ تعالیٰ کے لیے حال ہو اللہ تعالیٰ کے لیے حال ہو صدق اللہ تعالیٰ کے لیے حال ہو اللہ تعالیٰ کے لیے حال ہیں اور جہل اور حسن اللہ تعالیٰ کے لیے حال ہیں اور حسن اللہ تعالیٰ کے لیے حال ہو صدق اللہ تعالیٰ کے لیے حال ہی مغات کمال اور حسن اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہے اور کذب اللہ تعالیٰ کے لیے حال ہو صدق اللہ تعالیٰ کے لیے حال ہو سے اور کو سرف اللہ تعالیٰ کے لیے حال ہو صدق اللہ تعالیٰ کے لیے حال ہو صدق اللہ تعالیٰ کے لیے حال ہو سرف اللہ کے اللہ حال ہو صدق اللہ تعالیٰ کے داخوں کو سرف اللہ کو سرف اللہ کو اللہ حالیٰ اللہ کو سرف کی سرف کی سرف کی سرف کی سرف کی سرف کو سرف کی سرف کی

سائل نے آپ نے جواب میں کا ذکر فر مایا'
آپ نے فر مایا سب سے افضل عمل اللہ کاعلم ہے'اس نے کہا میں نے توعمل کے متعلق سوال کیا تھا۔ آپ نے جواب میں کا ذکر فر مایا'
آپ نے فر مایا سب سے افضل عمل اللہ کاعلم ہے'اس نے کہا میں نے توعمل کے متعلق سوال کیا تھا۔ آپ نے فر مایا: بے شک علم شہبیں نفع دے گا خواہ اس کے ساتھ عمل کم ہویا زیادہ کیونکہ عبادت علم پر موقو ف ہے' پس اہم مطلوب اور اعظم مقصو داللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ بعض علماء نے کہا عقل شخص کو جا ہے کہ اس علم کو حاصل کر سے جواس کے ساتھ برزخ میں بھی رہے نہ کہ وہ علم جوموت کے بعد اس سے الگ اور زائل ہو جائے' اور اس علم کو حاصل کر سے جواس کے ساتھ آخرت میں منتقل ہواور آخرت میں صرف وہ علم اس کے ساتھ شقل ہوگا نیز آپ نے فر مایا وہ علم اس کے ساتھ شقل ہوگا ' نیز آپ نے فر مایا کہ جہل شہبیں نفع نہیں دے گا خواہ اس کے ساتھ عمل کم ہویا زیادہ' جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات سے جاتل ہواور اس کواحکام شرعیہ کاعلم نہ ہوتو اس کا کوئی عقیدہ صحیح ہوگا نہ ل۔

(فيض القديرج ١١٥ -١١١ مطبوعه كمتبه نزار مصطفى الباز كم يحرمه ١٣١٨ ه)

#### جہل کی ندمت

علامه اساعيل حقى متوفى ١١٣٥ ه لكهت بين:

جو خص بغیرعلم کے عبادت کرتا ہے وہ چکی کے گدھے کی طرح ہے وہ اس کے گردگھومتار ہتا ہے اور مسافت کو قطع نہیں کرتا۔ (روح البیان ۲۵ص ۲۳۰ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

اعلى حضرت امام احدرضا خان فاضل بريلوي قدس سره العزيز متوفى ١٣٨٠ه لكصة بين:

اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ بعض لوگ تقسیر حدیث پڑھے بغیر بے خواندہ 'بے اجازت اساتذہ برسر بازار ومسجد وغیرہ بہ طور وعظ ونصائح کے بیان کرتے ہیں' حالانکہ مطلب ومعنی میں پچھ سنہیں فقط اردو کی کتابیں دیکھے کہتے ہیں' یہ کہنا اور بیان کرنا ان لوگوں کے لیے شرعاً جائز ہے یانہیں۔ بینواتو جروا۔

اعلیٰ حضرت اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

حرام ہے اور ایسا وعظ سننا بھی حرام \_رسول الله صلی الله علیہ وسلم فر ماتے ہیں: جس نے بغیرعلم کے قرآن مجید کے متعلق کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکا نا دوزخ میں بنا لے۔ بیرحد بیث امام تر مذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ ( فآويٰ رضويه ج ا/١٠م ١٨٨ مطبوعه مكتبه رضويه كراجي ١٣١٢ هـ )

نيز اعلى حضرت امام احمد رضاقدس سره العزيز لكهتي بي:

زید جاال کا این آپ کومولوی صاحب کہنا دونا گناہ ہے کہ اس کے ساتھ جھوٹ اور جھوٹی تعریف کا پند کرنا بھی شامل مواقال الله عزوجل لا تحسبن الذين يفرحون بما اتواويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم ٥ برگزنه جانيوتو انهيل جوائراتے بي ايخ كام يراور دوست ركھتے بي اے كه تعریف کیے جائیں اس بات سے جوانہوں نے نہ کی تو ہرگز نہ جانیوانہیں عذاب سے پناہ کی جگہ میں اوران کے لیے دکھ کی مار ہے۔معالم شریف میں عکرمہ تا بعی شاگر دعبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اس آیت کی تفسیر میں منقول: یے فسر حسون باضلالهم الناس وبنسبة الناس اياهم الى العلم وليسوا باهل العلم خوش بوت بي لوگول كو بهكان يراوراس يركه لوگ انہیں مولوی کہیں حالانکہ مولوی نہیں۔ جاہل کی وعظ گوئی بھی گناہ ہے۔ وعظ میں قرآن مجید کی تفسیر ہوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا شریعت کا مسئلہ اور جاہل کوان میں سی چیز کا بیان جائز نہیں رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فر ماتے ہیں مسن قال في القرآن بغير علم فليتبوا مقعده من النار جوب علم قرآن كي تغير بيان كرے وه اپنا محكانا دوزخ مي بنا لےرواه **التر مذى وصحه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما' احاديث ميں اسے سيح وغلط وثابت وموضوع كى تميز نه ہو گی' اوررسول الله صلى الله** عليه وسلم فرماتے بين من يقل على مالم اقل فليتبوا مقعدہ من النار جوجھ پروہ بات كے جوميں نے نەفرمائى وہ اپناٹھكانا ووزخ مين بنا لے رواہ البخاری فی صحيحه عن سلمة بن الاكوع رضی الله تعالى عنه. اور فرماتے بي صلى الله تعالى عليه وسلم افتوا بغير علم فضلوا واضلوا بعلم مسئله بيان كياسوآ بيمي ممراه موئ اورلوكول كوبهي ممراه كيادواه الائمة احمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالىٰ عنهما ووسرى مديث مين آياحضورا قدس صلى الله عليه وسلم في فرمايامن افتى بغير علم لعنته ملئكة السماء والارض جوب علم فتوك وي اسے آسان وزمین کے فرشتے لعنت کریں رواہ ابن عساکر عن امیر المومنین علی کرم الله وجهه یونہی جاہل کاپیر بنا لوگوں کومرید کرنا جا در سے زیادہ یاؤں چھیلانا چھوٹا منہ بڑی بات ہے پیر ہادی ہوتا ہے اور جاہل کی نسبت ابھی حدیثوں ہے گزرا کہ مدایت نہیں کرسکتا نہ قرآن سے نہ حدیث سے نہ نقہ سے کہ بے علم نتواں خدارا شناخت۔ زید کامشرکین کی مدح وستائش على الاعلان خصوصاً منبر ذكر شريف بربيان كرنا خصوصاً أنبيس مسلمانوں برترجيح ديناسخت ناپندرب العزة جل وعلا ہے حديث مي برسول الله صلى الله عليه وسلم فرمات بين اذا مدح الف اسق غضب الرب و اهتزلذلك العوش جب فاس كى تعريف كى جاتى برب جل وعلاغضب فرماتا اورعرش اللى بل جاتا ب- رواه ابن ابسى الدنيا فى دم الغيبة وابويعلى والبيهقي في السنن وانس بن مالك وابن عدى عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنهما الربيان ہے تمام مراتب مئو لہ سائلین کا جواب ہو گیا زید پر لازم کہ تو بہ کرے اللہ عز وجل تو فیق دینے والا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ (فأويٰ رضويه ج ا/١٠ص ٩٦ مطبوعه مكتبه رضويه كراجي ١٣١٢ه)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضافاضل بریلوی اس موضوع پر مزید تحریر فر ماتے ہیں: جاہل عالم کی فضیلت کو کسی طرح نہیں پہنچ سکتا جبکہ وہ عالم عالم دین ہوق ال السلمہ تبعب السیٰ قل ہل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون تم فرماؤ کیا برابر ہوجائیں گے علم والے اور بے علم - جاہل بوجہ جہل اپنی عبادت میں سوگناہ کر لیتا ہے۔ اور مصیبت یہ کہ انہیں گناہ بھی نہیں جانتا اور عالم دین اپنے گناہ میں بھی وہ حصہ خوف وندامت کا رکھتا ہے کہ اسے جلد

جلدجشتم

marfat.com

نجات بخشا ہے والہذا حدیث میں ارشاد ہوا کہ عالم کا ہاتھ رب العزت کے دست قدرت میں ہے اگر وہ افزش مجی کر ہے ۔ تعالی جب چاہے اسے اٹھالے گا۔ واللہ تعالی اعلم (فاوی رضویہ ۲۰۱۰ م۲ مطبور کتیرضویہ کراجی ۱۳۱۲) نیز اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں:

( پھر فر مایا ) صوفیائے کرام فر ماتے ہیں صوفی بے علم مسخرہ شیطان است وہ جانتا ہی نہیں شیطان اپنی باگ ڈور بر لکا لیتا ے ـ حدیث میں ارشاد مواالممتعبد بغیر فقه کالحمار فی الطاحون بغیر فقد کے عابد بنے والا (عابد نفر مایا بلک عابد بنے والا فرمایا لیعنی بغیر فقد کے عبادت ہو ہی نہیں سکتی ) عابد بنتا ہے وہ ایسا ہے جیسے چکی میں گدھا کہ محنت شاقد کرے اور حاصل مجھے نہیں۔ایک صاحب اولیائے کرام میں سے تھے قد سنا الله تعالی باسر ارهم انہوں نے ایک صاحب ریاضت ویابدوکا شہرہ سناان کے بڑے بڑے دعاوی سننے میں آئے ان کو بلایا اور فر مایا یہ کیا دعوے میں جو میں نے سنے عرض کی مجھے دیدار الی روز ہوتا ہے۔ان آئھول سے سمندر پر خدا کا عرش بچھتا ہے اور اس پر خدا جلوہ فر ما ہوتا ہے اب اگر ان کوعلم ہوتا تو پہلے ہی سمجھ لیتے کہ دیدارالی و نیامیں بحالت بیداری ان آئکھوں سے محال ہے سوائے سید عالم صلی الله علیہ وسلم کے اور حضور کو بھی ف وق السموت والعوش ويدار موارونيانام بساوات وارض كا خيران بزرگ نے ايك عالم صاحب كو بلايا اوران سے فرمايا کہ وہ حدیث پڑھوجس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر بچھا تا ہے۔ انہوں نے عرض كى بيشك سيدعالم صلى الله عليه وسلم في فرمايا ب ان ابسليس يسضع عوشه على البحو شيطان ا بنا تخت سمندر بر بجها تا ہے۔انہوں نے جب بیسنا تو سمجھے کداب تک میں شیطان کو خداسمجھتار ہاای کی عبادت کرتار ہا' ای کو سجھے کہ اب تک میں پھاڑے اور جنگل کو چلے گئے بھران کا پتانہ چلا۔سیدی ابوالحن جو تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں حضرت سیدی ابوالحن علی بن ہیتی رضی اللّٰدعنہ کے اور آپ خلیفہ ہیں حضور سیدناغوث اعظم رضی اللّٰدعنہ کے آپ نے اپنے ایک مرید کو رمضان شریف میں چلے بٹھایا۔ ایک دِن انہوں نے رونا شروع کیا آ پتشریف لائے اور فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کیا حضرت شب قدرمیری نظرول میں ہے شجر وجحراور دیوار و در تجدہ میں ہیں نور پھیلا ہوا ہے۔ میں تجدہ کرنا چاہتا ہوں ایک لوہے کی سلاخ حلق سے سینے تک ہے جس سے میں سحدہ نہیں کرسکتا اس وجہ سے روتا ہوں ۔ فر مایا اے فر زندہ وہ سلاخ نہیں وہ تیرہے جو میں نے تیرے سینے میں رکھا ہے اور بیسب شیطان کا کرشمہ ہے شب قدر وغیرہ کچھ ہیں۔عرض کی حضور میری تشفی کے لیے کوئی ولیل ارشاد ہو فرمایا ا چھا دونوں ہاتھ بھیلا کرنڈر بچأ سمیٹو۔ سمیٹنا شروع کیا' جتناسمیٹتے تھے اتنی ہی روشنی مبدل بے ظلمت ہوتی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ دونوں ہاتھ مل گئے بالکل اندھیرا ہو گیا۔ آپ کے ہاتھوں میں سے شور وغل ہونے لگا حضرت مجھے چھوڑ یئے میں جاتا ہوں۔ تب ان مرید کی تشفی ہوئی (پھر فرمایا) بغیرعلم کے صوفی کو شیطان کچے تاگے کی لگام ڈالتا ہے۔ایک حدیث میں ہے بعد نماز عمر شیاطین سمندر پرجمع ہوتے ہیں ابلیس کا تخت بچھتا ہے شیاطین کی کارگز اری پیش ہوتی ہے کوئی کہتا ہے اس نے اتی شرامیں پلائیں' کوئی کہتا ہے اس نے اتنے زنا کرائے سب کی سنیں کسی نے کہا اس نے آج فلاں طالب کو پڑھنے سے بازر کھا۔ سنتے ہی تخت پر سے اچھل پڑا اور اس کو گلے سے لگالیا اور کہا انت انت تونے کام کیا' اور شیاطین پیر کیفیت دیکھ کرجل گئے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ان کو پچھ نہ کہا اور اس کو اتنی شاباش دی۔ ابلیس بولاتمہیں نہیں معلوم جو پچھتم نے کیا سب اسی کا صدقہ ہے۔اگر علم ہوتا تو وہ گناہ نہ کرتے۔ بتاؤوہ کوئی جگہ ہے جہال سب سے بڑا عابدر ہتا ہے مگروہ عالم نہیں اور وہال ایک عالم بھی رہتا ہو۔ انہوں نے ایک مقام کا نام لیا۔ صبح کوبل طلوع آ فقاب شیاطین کو لیے ہوئے اس مقام پر پہنچا اور شیاطین مخفی رہےاور بیانسان کی شکل بن کررستہ پر کھڑا ہو گیا۔ عابدصاحب تہجد کی نماز کے بعد فجر کے واسطے مبجد کی طرف تشریف لائے ہے

جلدهشتم

راستہ میں اہلیس کھڑائی تھا'السلام علیم' والیم السلام حضرت مجھے ایک مسئلہ پو چھنا ہے عابد صاحب نے فر مایا جلد پوچھو مجھے نماز کو جھا اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ان ساوات وارض کواس چھوٹی ہی شیشی میں داخل کروے۔ عابد صاحب نے سوچا اور کہا کہاں آسان وز مین اور کہاں یہ چھوٹی ہی شیشی۔ بولا بس یہی پو چھنا تھا تشریف لے جائے اور شیاطین سے کہا دیکھواس کی راہ ماردی' اس کواللہ کی قدرت پر ہی ایمان نہیں عبادت کس کام کی۔ طلوع آفاب کے قریب عالم صاحب جلدی کرتے ہوئے تشریف لائے اس نے کہا السلام علیم' وعلیم السلام مجھے ایک مسئلہ پو چھنا ہے۔ انہوں نے فرمایا جلدی پوچھونماز کا وقت کم ہے۔ اس نے وہی سوال کیا۔ فرمایا ملعون تو ابلیس معلوم ہوتا ہے ارے وہ قادر ہے کہ یہ شیش تو بہت بڑی ہے ایک سوئی کے اندرا گرچا ہے تو کروڑ ول آسان وز مین داخل کردے۔ ان الملہ عملی کل شیء قدیر عالم صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد شیاطین سے بولا' دیکھو پیلم ہی کی برکت ہے۔

( ملفوظات حصه سوم ص ا ۲۷-۲۹ ۴ مطبوعه حامد ایند نمینی لا مور )

اپنے آپ کوعالم کہنے یا جنتی کہنے کی تحقیق

یکی بن ابی کثیر نے کہا جس شخص نے کہا کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے اور جس شخص نے کہا میں جاہل ہوں وہ بھی جاہل ہے اور جس شخص نے کہا میں جنت میں ہوں وہ دوز خ میں ہے اور جس شخص نے کہا میں جنت میں ہوں وہ دوز خ میں ہے۔

رامجم الصغیر جام ۱۰۰، تم الحدیث: ۲ کا احیاء العلوم جام ۱۰۰ فاظ البیٹی متونی ۷۰۵ نے کہا اس صدیث کی سند میں ایک رادی محد بن ابی عطاء الشفی ہے اس کوام احمد نے ضعیف قرار دیا اور کہا کہ یہ محرالحدیث ہے اور امام ابن حبان نے اس کا اثقات میں ذکر کیا ہے اس کے باوجود یہ کی بن ابی کی گرکا قول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادیا کس صحابی کا اثر نہیں ہے بلکہ تا بھی کا قول ہے اور اس سیوطی نے اس کو باطل اور موضوع قرار دیا ہے تا ہم اینے آپ کو یا کسی اور کو بغیر کسی قطعی ہر چند کہ یہ قول ضعیف ہے جنت اور دوز خ میں ہونے کا علم بغیر وحی کے نہیں ہوسکتا اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم در پر شرعاً بینہیں کہ سکتا کہ وہ جنتی ہے بعد وحی منقطع ہو چکی ہے لہٰذا کوئی شخص اپنے یا کسی اور کے متعلق اپنی عقل سے قطعی طور پر شرعاً بینہیں کہ سکتا کہ وہ جنتی ہو وزخی میں ہونے کا علم بغیر وحی محمد میں ہونے میں ہونے کا میں کہ سکتا کہ وہ جنتی ہونے میں ہونے کی میں ہونے کی میں ہونے کی میں ہونے کا میں ہونے کی میں ہونے میں ہونے میں ہونے میں ہونے میں ہونے کی میں ہونے میں ہونے میں ہونے کا میں خور میں ہونے کی میں ہونے کا میں کہ سکتا کہ وہ جنتی ہونے میں ہونے کا میں میں ہونے میں ہونے کی کہ میں ہونے کی کی کو میں ہونے کی کی دور میں ہونے کی میں ہونے کی میں ہونے کی کی دور میں میں میں ہونے کی میں ہونے کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو

marfat.com

صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں جا کر بیخواب سنایا تو آپ نے فرمایا بید چشمه ان کاعمل ہے۔

(مح ابخارى قم الحديث: ٢١٨٤ منداحرقم الحديث: ١٩٠٠٣)

اس سے پہلے ہم نے علم کے متعلق یکیٰ بن ابی کثیر کا قول نقل کیا تعالیکن اس کے متعلق رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کا میں ارشاد مردی ہے: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کہا جس عالم ہوں وہ جاال ہے۔ (اسم ملاور مل علی ملاحد کے مسلم اللہ علیہ ملبور مکتبہ المعارف ریاض ۱۳۱۵ھ)

امام ابن الجوزى نے اس حدیث كوموضوعات میں درج كيا ہے قرآن مجيد میں ہے حضرت يوسف عليه السلام نے كہا الذي حَفِيظُ عَلِيْكُ (يوسف: ۵۵) میں بہت حفاظت كرنے والا اور بہت جانے والا ہوں۔ اى طرح حضرت على حضرت ابن محمد مشوام اور مسعود حضرت معاويه اور حضرت ابن عباس سے منقول ہے كہ انہوں نے كہا میں عالم ہوں۔ حافظ سيوطى نے متعدد شوام اور دلاكل سے اس حدیث كے متن اور سند كو باطل قرار دیا ہے۔ (الحادی بے ۲۵ مام دیا کی دیا کی بیر)

من عرف نفسه فقد عرف ربه کے صدیث ہونے کی تحقیق

علامه اساعیل حقی متوفی ۱۱۳۵ هان اس آیت کی تغییر میں لکھا ہے کہ حفرت علی نے فر مایا:

جس نے اپ نفس کو پیچان لیا اس نے اپ رب کو پیچان

من عرف نفسه فقد عرف ربه.

ليا\_

. (روح البيان ج٢ص ١٩٦٩ مطبوعه داراحياه التراث العربي بيروت ١٣٣١ هـ)

عرف عام میں بیقول بہطور حدیث کے مشہور ہے اس لیے ہم یہاں پیخیق کرنا جا ہتے ہیں کہ آیا بیحدیث ہے یانہیں! علامة شمس الدین محمد بن عبدالرحمٰن السخاوی التوفی ۹۰۲ ھاس قول کے متعلق لکھتے ہیں:

یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے۔ یہ بیٹی بن معاذ الرازی کا قول ہے علامہ نووی نے کہا یہ ٹابت نہیں ہے۔ اس کی تاویل میں یہ کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کے حادث ہونے کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کے قدیم ہونے کو پہچان لیا اور جس نے اپنے نفس کے فانی ہونے کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کے باقی ہونے کو پہچان لیا۔

(القاصد الحسية ص ٢١٦) رقم الحديث: ١٩٣٩) مطبوعه دار الكتب المعلميه بيروت ٤٠٨١ه)

حافظ جلال الدين السيوطي التوفي ٩١١ هداس كے متعلق لكھتے ہيں:

علامہ نودی نے کہا یہ غیر ثابت ہے ابن السمعانی نے کہا یہ کی بن معاذ الرازی کے کلام سے ہے۔

(الدرراكمنشر هم ٢٥٨ وقم الحديث: ٣٢٠ مطبوعة دارالفكر بيروت ١٣١٥)

علامه محمد طاهر بن على بنني الهندي التوفي ٩٨٦ ه لكهة مين:

علامہ نووی نے کہا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربد ٹابت نہیں ہے ابن تیمیہ نے کہایہ موضوع ہے اور بیای طرح ہے جس طرح اس نے کہا ہے مقاصد میں نہ کور ہے بیرحدیث مرفوع نہیں ہے کیے بن معاذ کا قول ہے۔

(تذكرة الموضوعات ص ١١ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥)

ملاعلی بن سلطان محمد القاری متوفی ۱۰۱ه ه کهتے بین:

ابن تیمیہ نے کہا بیموضوع ہے السمعانی نے کہا بیرحدیث مرفوع نہیں ہے اس کے متعلق حکایت کی **جاتی ہے کہ یہ کی بن** معاذ رازی کا قول ہے۔علامہ نووی نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت نہیں ہے ورنداس کامعنی ثابت ہے ا**س کامعتی ہی** 

ہے کہ جس فخص نے اپنی نفس کے جہل کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کے علم کو پہچان لیا' اور جس نے اپنینس کی فنا کو پہچان لیا اس نے اپنی نفس کی فنا کو پہچان لیا اس نے اپنی رب کی قوت اور الیا اس نے اپنی رب کی قوت اور قدرت کو پہچان لیا۔ (الاسرارالمرفوعة ص ۲۳۸) قم الحدیث: ۹۳۷ مطبوعہ دارالباز مکہ کرمۂ ۱۳۰۵ھ)

علامه اساعيل بن محمد العجلوني التوفي ١٦٢ اله لكهي بين:

ابن تیمیہ نے کہا یہ موضوع ہے اور اس سے پہلے علامہ نووی نے کہا یہ ٹابت نہیں ہے 'ابوالمظفر بن السمعانی نے القواطع میں کہا یہ حدیث مرفوع نہیں ہے 'اس قول کو یجی بن معاذ الرازی سے نقل کیا جاتا ہے 'ابن الفرس نے علامہ نووی کا قول نقل کرنے کے بعد لکھالین صوفیہ کی کتابیں اس قول سے بھری ہوئی ہیں وہ اس کو بہ طور حدیث لکھتے ہیں جیسے شخ محی الدین بن عوبی وہ بی وغیرہ اور ہمارے شخ محی الدین ہن قول سے بھری ہوئی ہیں انہوں نے کہا شخ محی الدین بن عربی کا بھی حفاظ میں شارکیا جاتا ہے 'اوربعض اصحاب نے ذکر کیا ہے کہ شخ محی الدین بن عربی نے کہا ہے کہ یہ حدیث ہر چند کہ بہ طریق روایت ٹابت نہیں ہاتا ہے اوربعض اصحاب نے ذکر کیا ہے کہ شخ محی الدین بن عربی نے کہا ہے کہ یہ حدیث ہر چند کہ بہ طریق روایت ٹابت نہیں ہار کیا ہے کہ اوربعش ماردی کی کتاب 'ادب الدین و الدنیا ''میں حضرت ہو کہا ہے کہ نہی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپ رب کو پہچا نے والاکون ہے 'آپ نے فرمایا جوسب سے زیادہ اپنے فس کو پہچا نے والاکون ہے 'آپ نے فرمایا جوسب سے زیادہ اپنے فس کو پہچا نے والاکون ہے 'آپ نے فرمایا جوسب سے زیادہ اپنے فس کو پہچا نے والا ہے۔

( كشف الخفاومزيل الالباس ٢٦٥ مم ٢٦٢ أرقم الحديث: ٢٥٣٢ مطبوعه مكتبة الغزالي ومثق)

### من عرف نفسه فقد عرف ربه كمعانى اورمامل

علامه العجلوني نے حافظ سیوطی کے جس رسالہ کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے:

علامہ نووی نے اپ فاوی میں کھا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جس شخص نے اپ نفس کے ضعف اور اللہ کی طرف مختاج ہونے کو پہچان لیا اس نے اپ رب کی قوت رہوبیت کمال مطلق اور صفات علیہ کو پہچان لیا ۔ شخ تاج الدین نے لطا کف المنن میں کہا کہ شخ ابوالعباس المری کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دو تاویلیں ہیں۔ (۱) جس شخص نے اپ نفس کی ذلت بجزاور اشتار کو پہچان لیا اس نے اپ رب کی عزت قدرت اور غنا کو پہچان لیا لیس پہلے اپ نفس کی معرفت ہوگی پھر اپ رب کی معرفت ہوگی کی اس کی دلیل ہے کہ وہ اپ زب کو پہچان چکا ہے ہی پہلا سالکین کا معرفت ہوگی (۲) جس نے اپ نفس کو پہچان لیا تو یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ اپ رب کو پہچان چکا ہے ہی پہلا سالکین کا حال ہے اور دوسرا مجذوبین کا حال ہے۔ ابوطالب کی نے قوت القلوب میں کہا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم نے تحلوق کے ساتھ معاملات میں اپ نفس کی صفات کو پہچان لیا کہ تم اس کو ناپند کرتے ہو کہ تمہارے افعال پر اعتراض کیا جائے اور تمہارے کاموں کی خدمت کی جائے تو تم بھی اللہ کی قضا اور قدر پر اعتراض نہ کرواور تقدیر پر راضی ہو جاؤاور اللہ کے ساتھ وہ کا معاملہ کروجس کوتم اپند کی خوا اور قدر پر اعتراض نہ کرواور تقدیر پر راضی ہو جاؤاور اللہ کے ساتھ وہ کی معاملہ کروجس کوتم اپند کی خوا ہوں۔

شیخ عز الدین نے کہا مجھ پر اس حدیث کا راز ظاہر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے اس روح لطیف کواس جسم کثیف میں

رکھا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت اور اس کی ربانیت پر کئی وجہ سے دلائل ہیں:

(۱) میمکل انسانی ایک مد بر اور محرک کامختاج ہے اور اس کا مد بر اور محرک اس کی روح ہے' اس سے ہم نے جان لیا کہ اس جہان کا بھی مد بر اور محرک ہونا ضروری ہے۔

(۲) جب اس میکل انسانی کامد بر واحد ہے اور وہ اس کی روح ہے تو ہم نے جان لیا کہ اس جہان کامد بربھی واحد ہے: جیسا

جلدهشتم

marfat.com

كرقرآن مجيد من ب: كُوْكَانَ فِيْهِمَا لِلْهَةُ إِلَا اللهُ لَعْسَدَاتًا \* .

(الانبياه:۲۲)

قُلْ تَوْكَانَ مَعَةَ الِهَةَ كَمَايَقُوْلُونَ إِذَّالَا بِتَعَوْا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

مَا اتَّخَنَّ اللهُ مِنْ وَلَيْ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللهِ اِذَّا لَّذَا هَبَ كُلُّ اللهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَكَ بَعْضُهُ وَعَلَى بَعْضٍ اللهُ عَنَّ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ (المؤمنون: ٩١)

اگرآ سان اورز من عمل الله كے سوا عبادت كے متن مو

تو آ سان اورز مین کا نظام در ہم برہم ہوجاتا۔ سے کرنگ ایک سے اور میں مستحد

آپ کہے اگر اللہ کے ساتھ اور بھی عبادت کے متحق ہوتے جیما کہ یہ کہتے ہیں تو وہ اب تک ضرور مالک عرش کی راہ ڈھوٹے چے ہوتے۔

الله نے کی کو جیٹانہیں بنایا نداس کے ساتھ کوئی اور عبادت
کا مستحق ہے ورنہ ہر معبود اپنی محلوق کو الگ کر لیتا اور ہر معبود
دوسرے پر غالب ہونے کی کوشش کرتا اللہ ان اوصاف سے پاک
ہے جو بیاس کے لیے بیان کرتے ہیں۔

- (٣) جبکہ یہ جسم صرف روح کے ارادہ اور اس کی تحریک ہے حرکت کرتا ہے تو ہم نے جان لیا کہ اس جہان کا بھی کوئی محرک ہے جس کے ارادہ اور اس کی تقدیر ہے اس جہان کا نظام چل رہا ہے۔
- (س) جبکہاں جسم کی کوئی چیز روح کے علم اور اس کے شعور کے بغیر حرکت نئیس کرنی تو ہم نے جان لیا کہ اس جہان کی ہرحرکت کا اللہ تعالیٰ کوعلم ہے اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے خواہ وہ چیز زمین میں ہویا آسان میں۔
- (۵) جبکہ روح جسم کے سب سے زیادہ قریب ہے تو ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس جہان کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ ہے۔
- (۲) روح اس جسم کے موجود ہونے سے پہلے تھی اور اس جسم کے معدوم ہونے کے بعد بھی رہے گی تو ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ اس جہان کو پیدا کرنے سے پہلے بھی تھا اور اس جہان کے فنا ہونے کے بعد بھی رہے گا۔
- (2) روح اس جسم میں کس کیفیت ہے ہے اس کاکسی کو علم نہیں ہے۔ ای طرح اللہ تعالی بھی کیفیت سے پاک اور برتر اور منزہ ہے۔
- (۸) روح جسم میں ہر جگہ موجود ہے کین کوئی نہیں جانتا کہ وہ جسم میں کس جگہ ہے اور کس کیفیت سے ہے ای طرح اللہ تعالی بھی اس جہان میں ہر جگہ موجود ہے کیکن وہ زمان مکان اور کیفیت سے منزہ ہے۔
- (۹) جس طرح روح جسم میں ہے لیکن وہ آئھوں سے دکھائی نہیں دیتی اور نہ اس کی کوئی مثال اور صورت ہے اس طرح اللہ اس جہان میں ہے لیکن آئھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور نہ اس کی کوئی مثال اور صورت ہے۔
- (۱۰) جبکہ جسم میں روح ہے لیکن اس کا حواس خمسہ ہے ادراک نہیں ہوتا ای طرح اللہ تعالیٰ اس جہان **میں ہے لیکن اس کا** حواس خمسہ ہے ادراک نہیں ہوتا۔

یہی معنی اس حدیث کا ہے جس نے اپنفس کوان وجوہ سے پہچان لیا اس نے ان وجوہ سے اپنے رب کو پہچان لیا۔

اس حدیث کی تفییر ایک اور طریقہ سے بھی ہے کہ جس شخص نے اپنفس کی صفات کو پہچان لیا تو وہ جان لے گا کہ اس کے رب کی صفات اس کی صفات کے برعکس میں مثلاً جس نے جان لیا کہ اس کانفس فانی ہے تو وہ جان لے گا کہ اس کا رب باقی ہے اور جس نے جان لیا کہ اس کا رب وفا کرنے والا اور خطا کرنے والا ہے تو وہ جان لے گا کہ اس کا رب وفا کرنے والا اور خطا کرنے والا ہے تو وہ جان لے گا کہ اس کا رب وفا کرنے والا اور عطا کرنے والا ہے اور جس طرح کوئی شخص اپنے نفس (روح) کی حقیقت کوئیس جان سکتا اس طرح وہ اپنے رب کی حقیقہ پھیا۔

کوئیں جان سکتا گویا کہاس حدیث میں ایک محال کو دوسرے محال پر معلق کیا ہے پس وہ روح جوتمہارے جسم کے اندر ہے جب تم اس کی حقیقت کوئیں جان سکتے تو اپنے رب کی حقیقت کو کیسے جان سکتے ہو۔

علامہ تونوی نے شرح التعرف میں اس کو مزید وضاحت سے لکھا ہے کہ اس صدیث میں بحال کو بحال پر معلق کیا ہے کیونکہ روح کی حقیقت کی معرفت محال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قبل السووح من امور بھی (بی اسرائیل: ۸۵) آپ کہیے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے علماء نے روح کی تعریف میں سر سے زیادہ اقوال ذکر کیے ہیں اور کسی ایک تعریف پر ان کا اتفاق نہیں ہے تو اس صدیث میں اس پر تنبیہ کی ہے کہ جب تم روح کی حقیقت کا ادراک کرنے سے عاجز ہو جواللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور وہ تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے تو پھر تم اپنے خالق کی حقیقت کا ادراک کیے کر سکتے ہو' سواس لیے فر مایا جس نے اپنو نفس کی حقیقت کو بہچان لیا جن رب کی حقیقت کو بہچان لیا لیخنی جس طرح اپنوش کی حقیقت کو بہچانا محال ہے اس طرح اپنوریۃ الرضویۃ الاک پور) اس طرح اپنوریۃ الرضویۃ الاک پور) حضرت داؤداور حضرت سلیمان کا اللہ تعالیٰ کی تعمیوں کا شکر ادا کرنا

الله تعالی نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیجاالسلام کو عظیم علم عطافر مایا اس کاشکر ادا کرتے ہوئے ان دونوں نے کہا: اَلْحَمُنُ بِتُلِي اِللّٰهِ عَلَيْ كُنِيْ مِنْ عِبَادِهِ مَا مَعْ لِهِ اللّٰهِ عَلَى كَيْمِ مِنْ عِبَادِهِ مِ المُمُوّمِینیْنَ o (انمل: ۱۵)

کسی شخص کا اپنے قلب اپنے فعل یا اپنے قول سے منعم کی تعظیم کا اظہار کرنا اس کا شکر کہلاتا ہے ٔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نے اپنے اس قول سے اللہ تعظیم کی اور ان کا اس قول سے اللہ کی تعظیم کرنے دل ہے اللہ کی تعظیم کرنے دل سے اللہ تعظیم کو بھی مستلزم ہے اور یہی کا مل شکر ہے۔ دل سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے کا معنی ہے ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی تو حید اور اس کی صفات کمالیہ کا اعتقاد ہواور زبان سے اس کی تعظیم کرنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے کا معنی ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے کا معنی ہے ہے کہ جن کا موں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تھم اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے اور افعال سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے کا معنی ہے ہے کہ جن کا موں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تعلیم کرنے کا معنی ہے ہے کہ جن کا موں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تعلیم کرنے کا معنی ہے ہے کہ جن کا موں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے معلم دیا ہے ان سے باز رہا جائے۔

شکر کا اُیک معنی ہے بھی ہے کہ اللہ تعالی نے بندے کوجس قدر نعمیں عطا کی ہیں ان تمام نعمتوں کوان مقاصد ہیں صرف کیا جائے جن مقاصد کے لیے وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں مثلاً زبان اس لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تبیج اور حمد کر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ثناء کر نے عام مسلمانوں کی خیر خواہی کرئے نیک اور اچھی باتیں کرے اگر وہ اس طرح کرے گا تو وہ زبان کا شکر ادا کر وہ خاموش رہے گا اور اس طرح کا کلام نہیں کرے گا تو وہ زبان کی ناشکری کرے گا اور اگر وہ زبان سے بدکلامی کرے گا وہ نہیں کرے گا تو وہ زبان کی خرک کے گا تو وہ زبان کی خرک کے گا تو وہ زبان کی خرک کے گا تو وہ زبان کا کفر کرے گا تو وہ زبان کا کفر کرے گا۔

الله تعالى كى تمام نعمتوں ميں نعت علم كى خصوصيت

حضرت داؤداور حضرت سلیمان علیماالسلام نے کہااللہ نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پرفضیات عطافر مائی ہے نہیں کہا کہ اس کے اپنے سب بندوں پرفضیات عطافر مائی ہے اس کامعنی یہ ہے کہ ان کومعلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پھھا لیے بند ہے ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے اس کی دوسری بند ہے ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ علم عطافر مایا ہے اگر چہان کو بہت لوگوں سے زیادہ علم عطافر مایا ہے اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تواضع اور انکسار کو افتیار کیا 'کیونکہ جب کوئی شخص یہ کیے گا کہ جھے سب سے زیادہ علم دیا گیا ہے تو اس

marfat.com

میں ایک گونہ افتخار اور تعلی کا پہلولکاتا ہے اور انبیاء علیہم السلام کبراور بڑائی کے شائبہ سے مجمی دور رہے ہیں۔ میں ایک گونہ افتخار اور تعلی کا پہلولکاتا ہے اور انبیاء علیہم السلام کبراور بڑائی کے شائبہ سے مجمعی دور ہے جی

حضرت داؤداور حضرت سلیمان علیماالسلام کواللہ تعالی نے انواع واقسام کی بے اوقتیں مطافر مائی تھیں حضوت واقع اللہ علیہ السلام کو جانوت کے علیہ السلام کو جانوت پر فتح عطافر مائی ان کو نبوت سے سرفراز فر مایا ان کو حسن صوت عطافر مایا 'زبور عطافر مائی 'لوہ کوان کے ہاتھ پر نرم کر دیا اور بہت نعمتیں عطافر مائی میں ای طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت عطافر مائی 'پرندوں کی بولیاں سکھا کی میں محکومت عطافر مائی 'جنات کوان کے تابع کر دیا اور کثیر انعامات کے لیکن انہوں نے نعمتوں کا شکر اوا کرتے وقت جس نعمت کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا وہ علم کی نعمت ہے۔

بظاہریہ علوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مطلقاعلم کی نعمت عطا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے کیک ایسانہیں ہے کوئکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کاعلم باتی علوم سے اشرف اور اعلیٰ ہے اس کے بعد احکام شرعیہ کاعلم ہے اور بیعلوم دیگر مونین کو بھی حاصل ہیں لیکن ہرایک کاعلم آپ ورجہ اور مقام کے اعتبار سے ہوتا ہے انبیا علیہم السلام کے علم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مستغرق ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی تو حید اور اس کی ذات کے متعلق کوئی شبہیں ہوتا اور ان کادل کی آن اور کی لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور کہنے گئے اے لوگو! ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور ہمیں ہر چیز سے عطا کیا گیا ہے اور بے شک یہی کھلا ہوافضل ہے 0 (انمل:۱۱) ورا ثت کا لغوی اور اصطلاحی معنی

المام لغت خليل بن احمد فراميدي متوفى ٥ ١٥ ه لكصة بين:

الایراث: الابقاء للشنی کی چیز کوباتی رکھنا'یورث ای یبقی میراثا کی چیز کوبطور میراث باتی رکھنا' کہاجاتا ہے اور ثه العشق هماعشق نے اس کوئم کا وارث بنادیا'اور ثته الحمی ضعفا بخار نے اس کو کمزوری کا وارث بنادیا۔

(کتاب العین جسم ۱۹۳۳ مطبوع ایران' ۱۹۳۳ ه

علامه جمال الدين محمر بن منظور افريقي مصرى متوفى اا عرف لكهت إين:

الوادث الله كي صفات ميس سے ايك صفت ہے اس كامعنى ہے باتى اور دائم وانت خيسر الوادثين الانبياء: ٩٨ يعنى تمام مخلوق ك فنا ہونے كے بعد تو باتى رہنے والا ہے كہاجاتا ہے ورثت فلانا مالا ميں فلاں كے مال كا وارث ہوا ، قرآن مجيد ميں ہے:

تو جھے اپنے پاس سے دارث عطا فر ما جومیرا (بھی) دارث موادر بعقوب کی آل کا (بھی) دارث ہو۔ نَهُبُ لِيُ مِنْ تَنْ نُكُ وَلِيًّا لَ يَرْثُرُي وَيَرِثُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُ وَيَرِثُ مِنْ اللهِ عَلَيْكُ مِن

ال يَعْقُونُ (مريم:٧-٥)

ابن سیدہ نے بیکہا کہ وہ ان کا اور آل یعقوب کی نبوت کا وارث ہواور بیکہنا جائز نہیں ہے کہ حضرت زکریا کو بیخوف تھا
کہ ان کے رشتہ داران کے مال کے وارث ہو جائیں گے کیونکہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم گروہ انبیاء مورث نہیں بتائے جاتے ہم نے جو کچھ بھی چھوڑ اوہ صدقہ ہے اور اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: وورث سلیمان داود (انمل:۱۱) اور سلیمان واؤو کے وارث ہوئے الزجاج نے کہاوہ ان کے ملک اور ان کی نبوت کے وارث ہوئے روایت ہے کہ حضرت واؤ وعلیہ السلام کے انہیں بیٹے تھے ان میں سے صرفیت حضرت سلیمان ان کی نبوت اور ان کے ملک کے وارث ہوئے اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدعا ہے:

اےاللّٰہ میرے کا نوں اور میری آئکھوں سے مجھ کونفع دے

اوران کومیرا وارث بناد ہے۔

اللهم متعنى بسمعي وبصري واجعلها

الوارث مني.

(المتدرك ج اص ۵۲۳ جمع الزوائدج • اص ۱۷۸)

ابن همیل نے کہا اس کامعنی ہے میرے کا نوں اور میری آئکھوں کو تاحیات سیجے اور سلامت رکھ اور ایک قول یہ ہے کہ جب برمھایے میں قو کی نفسانیہ مضحل ہو جاتے ہیں تو میری ساعت اور بصارت کو باقی رکھنا پس ساعت اور بصارت تمام قو تو ں کے بعد باقی رہیں اوران کی وارث ہوجائیں۔(اسان العربج ۲۰ ص۲۰۱-۱۹۹،ملخصاً مطبوعة شرادب الحوذ ة ایران ۱۳۰۵ھ)

علامه الحسين بن محدراغب اصفهاني متوفى ٢ • ٥ ه لكهت بن:

وراثت كى تعريف يەسے:

غیر کی کمائی کا تمہاری طرف بغیر کسی عقد یا قائم مقام عقد

التقال قنية اليك عن غيرك من غير عقد

ولا مايجري العقد.

کے تنہاری طرف منتقل ہونا۔

اسی وجہ سے میت کی جو کمائی وارثوں کی طرف منتقل ہوتی ہے اس کومیراث کہتے ہیں۔

نی صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے:

تم اینے مشاعر (میدان عرفات) پر ثابت قدم رہو کیونکہ تم

اثبتوا على مشاعركم فانكم على ارث

اینے باب ابراہیم کے دارث ہو۔

(سنن ابودا وَدرقم الحديث: ١٩١٩ سنن ترندي رقم الحديث: ٨٨٣ سنن ابن بليه رقم الحديث: ٣٠١١ المستدرك ج اص ٣٦)

قرآن مجید میں ہے دیکوٹ مِنٰ إل یکفٹوٹ (مریم:۲) یعنی وہ نبوت علم اور فضیلت کا دارث ہو گانہ کہ مال کا' کیونکہ انبیاءعلیہم السلام کے نز دیک مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے حتیٰ کہ وہ اس میں رغبت کریں' وہ بہت کم مال جمع کرتے ہیں اوراس کے مالک ہوتے ہیں کیاتم نہیں ویکھتے کہ ہمارے نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہم گروہ انبیاءمورث نہیں بنائے جاتے' ہم نے جوچھوڑا وہ صدقہ ہے (صحح ابخاری رقم الحدیث:۴۰۳) اور آپ کا ارشاد ہے: علاء انبیاء کے وارث ہیں (سنن ابو داؤد رقم الحديث: ٣٦٣١ سنن الترندي رقم الحديث: ٢٦٨٢ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٢٣ منداحدج ٥٥ ١٩٩) اور الله تعالى نے إسيخ آپ كو بھي وارث فرمايا ہے كيونكه تمام اشياء الله تعالى كى طرف رجوع كرتى بين ويتلوميراف السّماوت والدَّرْضِ (آلَ عران ١٨٠)" الله ہی کے لیے تمام آسانوں اور زمینوں کی میراث ہے''اور کوئی شخص جب کسی سے علم کا استفادہ کرے تو کہا جاتا ہے میں اس سے وارث ہوا' الله تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَدِنْوُ الْكِتْبُ (الاعراف:١٦٩)'' بعد كے لوگوں نے ان سے كتاب كو حاصل كيا وَدِنْوُ الْكِتْبَ مِن بَعْدِ هِمْ (الثوري ١٣) " ب شك جولوك ان كے بعد كتاب كے وارث ہوئ" تُعَرَّاوُرَ ثَنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْبَنَا ون عِبادِنا (فاطر: ٣٢) ' بھر ہم نے ان لوگوں کو الکتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا'' کیونکہ وراثت هیقیہ بیہ ہے کہانسان کوکوئی ایسی چیز حاصل ہوجس میں اس کے ذمہ نہ کوئی معاوضہ ہونداس میں اس کا کوئی محاسبہ ہواور جواس طریقہ سے اس دنیا کو حاصل کرے گا اس سے نہ کوئی حساب لیا جائے گا نہ اس کوکوئی سزا دی جائے گی بلکہ اس کے لیے اس میں معافی اور درگزر ہوگا جیسا کہ حدیث میں ہے: قیامت کے دن اس شخص پر حساب آسان ہو گا جو دنیا میں اپنا حساب كرك كا- (سنن ترمذي رقم الحديث: ٢٣٥٩) (المفردات ج٢ص ١٧٢-١٧٢، ملخصاً "مطبوعه مكتبه نزار مصطفى الباز مكه مكرمه ١٣١٨ه) خلاصہ بیہ ہے کہ وراثت کا لغوی معنی ہے کسی کا کسی کے بعد باتی رہنا' اور اصطلاحی معنی ہے کسی چیز کا ایک شخص سے

martat.com

دوسرے خص کی طرف نتقل ہونا' خواہ مال کا انتقال ہو یا ملک کا یاعلم اور نبوت کا انتقال ہو یا ف**ضائل اور محاس کا اور قر آن جمید اور** احادیث صبحہ میں ان تمام معانی کے اعتبار سے وراثت کا استعال کیا گیا ہے۔

ائل سنت کے زویک انبیاء کیم السلام کسی کو مال کا وارث نبیں بناتے کیونکہ انبیاء کے زویک مال کی کوئی قدرو قیمت کیل ہے اور نہ وہ مال کو جمع کر بھتے ہیں۔ انبیاء کیم السلام علم کا وارث کرتے ہیں اور ان کی جو اولا و ان کی وارث ہوتی ہے وہ علم اور نبوت میں ان کی وارث ہوتی ہے اور اہل تشیع کے نزویک چونکہ حضرت سیدتنا فاطمہ زبراء رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوڑے ہوئے باغ فدک کی وارث تھیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کیم السلام مال جمع کرتے ہیں اور مال کا وارث بناتے ہیں اس لیے سی مفسرین کے نزویک و کورہ شکیدن کہ اوکی انسان مال جمع کرتے ہیں اور مال کا وارث السلام کے علم ملک اور نبوت کے وارث ہوئے اور شیعہ مفسرین کے نزویک اس کا معنی ہے حضرت سلیمان حضرت واؤد علیہ السلام کے مال کے وارث ہوئے۔ سوہم اس آیت کی تفسیر پہلے سی مفسرین سے نقل کریں مجے بھر شیعہ مفسرین سے نقل کریں گے بھراس مسئلہ میں نی انکہ کی اور شیعہ انکہ کی روایات احادیث پیش کریں مجے بھر انجر میں شیعہ مفسرین کے وائل نے جوابات کا ذکر کریں گے۔ فنقول و باللہ التو فیق

سنی مفسرین کے نز دیک حضرت سلیمان مضرت داؤد کی نبوت اور علم کے دارث تھے نہ کہ مال کے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی کس چیز کے دارث ہوئے اس کے متعلق علامه علی بن محمد مادردی

متوفی ۴۵۰ ه لکھتے ہیں:

اس میں تین قول ہیں:

- (۱) قمادہ نے کہا حضرت سلیمان مضرت داؤد کی نبوت اور ان کے ملک کے دارث ہوئے کلبی نے کہا حضرت داؤد کے انبیس بیٹے تھے اور صرف حضرت سلیمان کوان کی وراثت کے ساتھ خاص کیا گیا کیونکہ یہ نبوت اور ملک کی وراثت تھی اگر سیمال کی وراثت ہوتی ۔ سیمال کی وراثت ہوتی تو اس وراثت میں ان کی تمام اولا د برابر کی شریک ہوتی ۔
  - (٢) ربيع نے کہا حضرت سليمان عليه السلام کے ليے بھی جنات اور ہواؤں کومسنحر کر ديا گيا تھا۔
- (۳) ضحاک نے کہا حضرت داؤدعلیہ السلام نے اپنی زندگی میں حضرت سلیمان کو بنی اسرائیل پرخلیفہ بنا دیا تھا'اوراس ورافت سے مرادان کی یہی ولایت ہے اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ علاء انبیاء کے وارث ہیں کیونکہ علاء وین میں انبیاء کے قائم مقام ہیں۔

امام الحسين بن مسعود بغوى التوفى ٥١٢ ه لكصة بين:

حضرت سلیمان حضرت داؤد کی نبوت ان کے علم اور ان کے ملک کے وارث ہوئے نہ کہ ان کی باتی اولا و حضرت داؤد کے انیس بیٹے تھے حضرت سلیمان کو حضرت داؤد کا ملک عطا کیا گیا اور ہواؤں اور جنات کی تنخیر ان کوزیادہ دی گئ مقاتل نے کہا حضرت سلیمان کا ملک حضرت داؤد کے ملک سے زیادہ تھا اور وہ ان سے اچھا فیصلہ کرنے والے تھے۔حضرت داؤد محضرت سلیمان سے زیادہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر اداکرنے والے تھے۔

(معالم التزيل جسم ٢٩٣٠ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٠)

امام محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ھے نے اس پر دلائل قائم کیے ہیں کہ اس آیت میں مال کی وراثت مراد نہیں ہے بلکہ اس میں علم اور نبوت کی وراثت مراد ہے وہ فر ماتے ہیں: آگر نیمال مال کی وراثت مراد ہوتی تو پھراس کے بعد بیابھا الناس علمنا منطق الطیر کا کوئی فائدہ نہ تھا اور جب اس سے مراو نبوت اور ملک کی وراثت ہوتو بیکام عمدہ ہے کیونکہ پرندوں کی بولی کا سکھانا بھی علوم نبوت کے ساتھ مر بوط اور مصل ہو گا جبکہ مال کے وارث کا پرندوں کی بولی کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے' اس طرح و او تیب من کل شیء ''ہمیں ہر چیز سے دیا گیا' یہ بھی ملک کی وراثت کے ساتھ مر بوط ہوگا اور مال کے وارث کا اس کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے' اس طرح اس کے بعد فرمایاان ھندا لھو الفضل المبین ''اور بے شک یہی کھلا ہوافضل ہے'' اس فضل کا تعلق بھی علم اور نبوت کی وراثت سے ظاہر ہے اور مال کے وارث کا فضیلت والا ہونا ظاہر نہیں ہے کیونکہ مال کا وارث تو کا مل شخص بھی ہوتا ہے اور ناقص بھی' نیک بھی اور بدکار بھی' اس طرح اس کے بعد جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا ذکر کیا گیا اس کا ربط اور تعلق بھی اس صورت میں ظاہر ہوگا جب اس وراثت سے مراد علم' نبوت اور ملک کی وراثت ہونہ کہ مال کی وراثت مراد ہو۔

(تفيركبيرج ٨ص ٥٣٤ مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٥)

امام عبدالرحمٰن علی بن محمد جوزی حنبلی متوفی ۵۹۵ ه علامه ابوعبدالله قرطبی مالکی متوفی ۲۱۸ ه ٔ حافظ ابن کثیر شافعی متوفی متوفی متوفی متوفی علامه ابوعبدالله قرطبی مالکی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی متوفی علامه محمود آلوی حنفی متوفی متوفی متوفی متوفی ال سب نے یہی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیه السلام علم نبوت اور ملک میں حضرت واؤد علیه السلام کے وارث ہوئے اور اس آیت میں مال کی وراثت مراد نہیں ہے کیونکه حضرت واؤد علیه السلام کے وراثت میں میسب برابر کے حضرت سلیمان علیه السلام کے شریک سے اور اس آیت میں صرف حضرت سلیمان علیه السلام کو حضرت واؤد علیه السلام کا وارث قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضرت واؤد علیه السلام کی نبوت ان کے علم اور ان کے ملک کے وارث سے۔

(زادالمسير ج٢ص ١۵٩) الجامع لا حكام القرآن جز ١٣١٣ تفيير ابن كثير ج ١٣٩٣ وارالفكر ١٨١٨ هـ ُروح البيان ج٢ ص ٣٢٠ واراحياء التراث العرني ١٣٣١ هـُروح المعاني جز ١٩ص ٢٥٥ وارالفكر ١٣١٧هـ)

شیعہ مفسر بن کے نزدیک حضرت سلیمان حضرت داؤد کے مال کے دارث تھے نہ کہ نبوت اور علم کے

شيخ الطا يُفه ابوجعفرمجمه بن الحسن الطّوسي المتوفى ١٠٣ ه ه لكهته بين:

اللہ تعالیٰ نے بیخبردی ہے کہ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے دارث ہوئے اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ کس چیز کے دارث ہوئے اور ہمارے خالفین نے کہا وہ علم کے دارث ہوئے اور ہمارے خالفین نے کہا وہ علم کے دارث ہوئے کہ کونکہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہم گروہ انبیاء مورث نبیں بنائے جاتے اور میراث کی حقیقت یہ ہے کہ گزر نے والے کی موت کے بعد اس کا ترکہ اس کے رشتہ داروں میں سے کسی دوسرے شخص کی طرف منتقل کر دیا جائے اور اس کا حقیقی معنی یہ ہم کہ اعیان ( بھوس مادی چیز وں مثلاً مال ودولت نہیں اور سازوسا مان وغیرہ ) کونتقل کیا جائے اور میراث کا لفظ جب علم کے معنی میں استعال کیا جائے گا تو وہ مجاز ہوگا اور انہوں نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے وہ خبر واحد ہے اور خبر واحد سے قرآن کے عام کوخاص کرنا جائز ہے اور نہ اس کومنسوخ کرنا جائز ہے اور بعض علماء نے بیہ کہا ہے کہ حضرت داؤد کے انبیس بینے شریک ہوتے نہ کہ مرف حضرت سلیمان کو وارث بنایا گیا اگر اس آیت میں مال کی وراثت مراد ہوتی تو اس میں تمام بینے شریک ہوتے نہ کہ مرف حضرت سلیمان اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں علم اور نبوت کی وراثت مراد ہوتی تو اس کا جواب یہ شریک ہوتے نہ کہ مرف حضرت سلیمان اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں علم اور نبوت کی وراثت مراد ہوتی تو اس کا جواب یہ ہمی خبر واحد سے ثابت ہے سواس کی طرف التھات نہیں کیا جائے گا۔

(النبيان في تفيير القرآن ج ٨ص٨٥-٨٢ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت)

marfat.com

#### شیعہ مفسرین کے دلائل کے جوابات

اس آیت کے عموم میں اللہ تعالی شامل نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی برموت کا آنا محال ہے اور اس کا تصفی عقل ہے۔ اس طرح قر آن مجید میں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا:

وَأُوْ تِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ (المل:١١) اور ممين مرچز عطاكيا كيا ميا -

اور ظاہر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ٹینک طیارے اور میزائل نہیں عطا کیے مگئے تنے اس کے لیے یہاں پر''ہر چیز'' سے مرادان کے زمانہ کی تمام چیزیں ہیں اور اس کا تصص عرف ہے۔

اسی طرح قرآن مجید میں ہے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے فر مایا:

اَنِيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلِيدِينَ . (القره: ١٧٥) بين الْعَلِيدِينَ . (القره: ١٧٥)

اور ظاہر ہے بنی اسرائیل کوسید نامحمصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر فضیلت نہیں دی گئی تھی سو یہاں بھی عرف اور عقل اس کامخصص ہے اور مرادیہ ہے کہ بنی اسرائیل کوان کے زمانہ کے لوگوں پر فضیلت دی گئی تھی۔

اس طرح قرآن مجيد ميں بيآيت ہے:

تمہارا ولی صرف الله اور اس كا رسول ہے اور ايمان والے

ہیں جونماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوۃ اوا کرتے

إِنَّمَا وَلِيُّكُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ أَمَنُوا الَّذِينَ

يُقِيْمُونَ الصَّلُولَةُ وَيُؤْتُونَ الزَّكُولَةُ وَهُمْ مَا كِعُونَ ٥

(المائده: ۵۵)

اس آیت میں تمام ایمان والوں کومسلمانوں کا ولی فرمایا ہے کیکن علاء شیعہ نے اس آیت کو حضرت علی کی ولایت اور امامت کے ساتھ خاص کرلیا ہے۔خودشخ طوی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

یہ آیت نی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعدامیر المونین علیہ السلام کی امامت بلافصل پر واضح دلیل ہے۔

(البيان ٢٢ص ٥٥٩ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت)

چھٹی صدی کے علماء شیعہ میں سے شخ ابوعلی الفضل بن الحن الطبر سی نے بھی یہی لکھا ہے نیز انہوں نے لکھا ہے: بیآ یت اس پرنص صرت کے ہے کہ ایمان والوں سے مراد حضرت علی ہیں اور بیآ یت ان کی امامت پرنص ہے اور اس آیت سے عموم مراد نہیں ہے اور بیآ یت حضرت علی کے ساتھ خاص ہے۔ (مجمع البیان جسم ۳۲۷ مطبوعہ ایران ۲۰۱۱ھ)

اسى طرح السيدمجم حسين الطباطبائي متوفى ١٢٩٣ه ن الكهاب:

المَّا وَلِيُكُو اللهُ وَرَسُولُكُ (المائده: ۵۵) اور فان حزب الله هم الغلبون (المائده: ۱۵۲) بيدونول آيتي عام نيل

ہیں' یہ دونوں آیتیں حضرت علی کے ساتھ خاص ہیں اور یہ چیز تی اور شیعہ کی بہ کثرت روایات سے ثابت ہے۔

(الميز ان ج٢ص ٥ مطبوعه دارالكتب الاسلاميطبران ٢٢ ١٣٠٠

حالاتکهان دونوں آیتوں میں السذین امنوا اور حزب الله کے الفاظ عام بیں لیکن علاء شیعہ نے روایات کی بنا پر ان کو خاص کرلیا ہے ای طرح قرآن مجید میں ہے:

اےرسول! آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے جو پھٹازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجیے اور اگر آپ نے (بالفرض) ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا' اور اللّٰد آپ کو لوگوں (کے ضرر) سے بچائے گا۔

يَاكَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِنَّهُ مَا أُنْزِلَ النَّيْكَ مِنْ مَّاتِكُ لَّ وَانْ لَمُ تَعْفُعُلُ فَمَا يَكَفُتَ رِسَالَتَ عُلْوَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ \* . (المائدة: ١٤)

اس آیت میں لفظ'' مام ہے لیعنی جو پچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا لیعن تمام احکام شرعیہ اور تمام خبریں آپ پرامت کو پہنچانی ضروری ہیں لیکن علاء شیعہ نے اس آیت کو حضرت علی کی خلافت کے ساتھ خاص کرلیا ہے۔ شخطوی کھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ وہ حضرت علی کوخلیفہ بنا ئیں 'اور آپ اس سے ڈرتے تھے کہ آپ کے اصحاب پریپے دشوار ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل کی تا کہ آپ بہادری سے اللہ کا بیے تھم سنائیں۔

(التبيان ج ساص ٥٨٨ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت)

شيخ طبرس لكھتے ہیں:

یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کے متعلق نازل ہوئی ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت کم دیا گیا ہے کہ وہ حضرت علی کے متعلق تبلیغ کریں سوآپ نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر کہا میں جس کا مولی ہوں علی اس کے مولی ہیں 'اے اللہ! جوعلی سے محبت رکھ اس سے محبت رکھ اور حضرت ابو عمل اور حضرت ابو عبداللہ سے محبت رکھ اور حضرت ابو عبداللہ سے مشہور دوایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ وہ حضرت علی کو خلیفہ بنا کیں۔

(مجمع البيان جهم ٣٨٣ مطبوعه ايران ٢ ١٨٥ هـ)

ان آیات میں قرآن مجید کے لفظ عام کو خاص کرنے کے باوجود شخ طبری اور شخ طباطبائی نے وَدَدِیْ سُلیّمنُ دَادُدُّ (انمل:۱۱) کی تفسیر میں لکھا ہے اس سے مراد حضرت سلیمان کو مال کا دارث بنانا ہے اور علم اور نبوت کا دارث بنانا مراد نہیں ہے۔ (مجمع البیان جے مص۳۳۳ المیز ان ج ۱۵ مس۳۸ مطبوع طبر ان ۱۳۲۴ھ)

میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی بہ کثرت آیات میں کتاب کا دارث بنانے کا ذکر ہے اور وہاں مال کا دارث بنانے کومرا د نہیں لیا جاسکتا:

پھر ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوئے جو کتاب کے

(الاعراف:١٦٩) وارث ہوئے۔

پھر ہم نے ان لوگوں کو الکتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا۔

تُحَوِّرُونَ الْكِتَابُ الَّذِينَ اصْطَعَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا أَلُكِتَابُ الَّذِينَ اصْطَعَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

فَحَلَفَ مِنْ بَعْيِرِهِمْ خَلْفٌ وَرِنُوا الْكِتْب

اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا دارث بنایا۔ بے شک جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب کا دارث بنایا گیا وہ

وَاوُمُ ثُنَا بَنِيْ إِسُرَآءِ يُلَ الْكِتْبُ (المُون ٥٣٠) إِنَّ الَّذِي بِنَ أُوْرِتْثُوا الْكِتْبِ مِنْ بُغْدِ هِنْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيثِ ٥ (الثوري ١٣٠)

اس کی طرف سے زبردست شک میں ہیں۔

جلدبشت

marfat.com

تبيار الغرآر

Marfat.com

### علم كاوارث بنانے اور مال كاوارث نه بنانے كے ثبوت ميں روايات ائر والل سقت

ایک طویل حدیث میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس اور **حضرت علی سے کہا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ کا** نے فر مایا ہے: ہم مورث نہیں بتائے جاتے ہم نے جو کچھچھوڑا ہے وہ **مبدقہ ہے۔** 

( مجع البخاري قم الحديث: ۴۰۳۳ مع مسلم قم الحديث: ۵۵ کا سنن ابوداؤدرقم الحديث: ۲۹۲۵ سنن التر خدي قم الحديث: ۱۹ اعا أسنن الكيم في الكنسائي قم الحديث: ۱۹ منداحدرقم الحديث: ۱۹ مه ۲۵)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو فحض علم کوطلب کرنے کے لیے کسی راستہ پر جاتا ہے اللہ اس کو جنت کے راستہ کی طرف لے جاتا ہے اور فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنی میں رضا کے لیے اپنی ہیں اور تمام آسانوں اور زمینوں کی چیزیں عالم کے لیے مغفرت طلب کرتی ہیں حتیٰ کہ پانی میں محجلیاں بھی اور عالم کی فضیلت بھا مارح ہے جس طرح جاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے بے شک علاء انہاء کے وارث ہیں اور انہیاء نہ وینار کا وارث کرتے ہیں سوجس نے علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑے حصہ کو حاصل کیا اس نے بہت بڑے حصہ کو حاصل کیا۔

(سنن الترندى رقم الحديث:٢٦٨٢ سنن ابو داؤد رقم الحديث:٣٦٣ سنن ابن ملجه رقم الحديث:٣٣٣ مند احمرج ۵ ص ١٩٦ سنن الدارمي رقم الحديث:٣٣٩ صبح ابن حبان رقم الحديث:٨٨ مندالشاميين رقم الحديث:٣٣١ شرح النة رقم الحديث:١٤٩)

علم کا وارث بنانے اور مال کا وارث نہ بنانے کے ثبوت میں روایات اتمہ شیعہ

شخ ابوجعفر محد بن یعقوب الکلینی الرازی التوفی ۱۳۲۸ ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ابوالبختری بیان کرتے ہیں کہ ابوعبداللہ علیہ السلام نے فر مایا: بے شک علاء انبیاء کے وارث ہیں کیونکہ انبیاء نہ درہم کا وارث کرتے ہیں نہیں بسر حضحض نے ان سے کسی چیز کو حاصل وارث کرتے ہیں نہیں جس شخص نے ان سے کسی چیز کو حاصل کیا اس نے بہت بڑے حصہ کو حاصل کیا۔ الحدیث۔ (الاصول من الکانی جام ۳۳ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ ایران ۱۳۸۸)

محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ علم میں وراثت ہوتی ہے اور جب بھی کوئی عالم فوت ہوتا ہے تو وہ علم میں اپنا جیسا چھوڑ جاتا ہے۔ (الاصول من الکانی جاص ۲۲۲ مطبوعہ ایران ۱۳۸۸ھ)

ابوجعفرعلیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بے شک روئے زمین پر سب سے پہلے وصی حبۃ اللہ بن آ دم تھے اور جو نبی بھی گزرے ان کا ایک وصی ہوتا تھا' اور تمام انبیاء ایک لا کھ بیس ہزار تھے' ان میں سے پانچ اولوالعزم نبی تھے' نوح' ابراہیم' مویٰ' عیسیٰ اور (سیدنا) محمر صلی اللہ علیہ وسلم اور بے شک علی بن ابی طالب (سیدنا) محمر (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے وارث ہوئے' اور اپنے سے پہلوں کے علم کے وارث ہوئے' اور اپنے سے پہلوں کے علم کے وارث ہوئے' اور اپنے سے پہلوں کے علم کے وارث ہوئے' اور بے شک (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اپنے سے پہلے انبیاء اور مرسلین کے علم کے وارث تھے۔

(الاصول من الكافى ج اص ٢٢٣ وارالكتب الاسلامية ايران ١٣٨٨)

المفصل بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ابوعبداللہ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور بے شک (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سلیمان کے وارث ہوئے اور ہم (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے وارث ہیں اور بے شک ہمارے پاس تورات ُ انجیل اور زبور کاعلم ہے۔الحدیث (الاصول من الکانی جام ۲۲۵-۲۲۳ ایران)

ابوبصیر بیان کرتے ہیں کہ ابوعبداللہ علیہ السلام نے فرمایا: بے شک داؤد انبیاء علیہم السلام کے علم کے وارث سے اور بیٹ

فیک سلیمان داؤد کے دارث تنے اور بے شک (سیدنا) محمصلی الله علیه وسلم سلیمان کے دارث تنے اور بے شک ہم (سیدنا) محم مسلی الله علیه وسلم کے دارث ہیں اور بے شک ہمارے پاس حضرت ابراہیم کے صحائف ہیں اور حضرت مویٰ کی الواح ہیں۔ (الاصول من الکانی جاس ۴۲۲۳ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ ایران ۱۳۸۸هه)

ان تمام دلائل ہے آفاب سے زیادہ روشن ہوگیا کہ انبیاء ملیم السلام علم کا دارث بناتے ہیں مال کا دارث نہیں بناتے ادر حضرت سلیمان علیہ السلام' حضرت داؤد علیہ السلام کے علم' ان کے فضائل' ان کے ملک ادر ان کی نبوت کے دارث تھے' ادر اس آیت بیس ای دراثت کا ذکر ہے' ان کے مال کی دراثت کا ذکر نہیں ہے۔

ر بیمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور سلیمان داؤد کے دارث ہوئے اور کہنے لگے اے لوگو! ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئ ہے، اور ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئ ہے، اور ہمیں ہر چیز سے عطاکیا گیا ہے اور بے شک یہی کھلا ہوافضل ہے 0 (انمل: ١٦) تحدیث نعمت (اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرنا)

حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہاا ہے لوگوا ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ کہنا فخر
اور تکبر کی وجہ سے نہ تھا' بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار اور اس کی تشہیر کے لیے تھا' اور آپ نے اپنے معجزات کا ذکر کیا تا کہ آپ
لوگوں کو اپنے ان معجزات کی وجہ سے اپنی نبوت کی تصدیق کی دعوت دیں' بعض علاء نے کہا آپ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ
نے آپ کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں تا کہ مومنوں کا اس پر زیادہ ایمان ہواور مشروں کے خلاف ججت قائم ہو' قرآن مجید میں اللہ
تعالیٰ کا ارشاد ہے:

**دَاً مَنَا بِنِعْمُهُ مِنَ بِلِكَ فَحَدِّا ثُنَ 0** (الفحل: ۱۱) اور آپ بہر حال اپنے رب کی نعتوں کو بیان کرتے رہے۔

اور ہار ہے جی سیدنا محصلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر ادرا ظہار فر مایا ہے:
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیٹھے ہوئے آپ کا انظار کر رہے تھے حتیٰ کہ آپ ججرے سے باہر آئے اور ان کے قریب پہنچ کر ان کی با تیں سفنے لگئ ان میں سے بعض نے کہا تعجب ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے فلیل بنایا تو حضرت ابراہیم کو فلیل بنایا ، دوسرے نے کہا اس سے زیادہ تعجب اس پر ہے کہ حضرت موئی کو اپنا کلیم بنایا ایک اور نے کہا حضرت آ دم صفی اللہ ہیں ، وحسرت موئی کو اپنا کلیم بنایا ایک اور نے کہا حضرت آ دم صفی اللہ ہیں اور تہاری ہو جب کو سنا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں ، وہ وہ کہا ہیں اور تہاری با تیں وہ ای طرح ہیں اور آ دم صفی اللہ ہیں اور ہیں ہیں اور ہیں ہیں اور قبیل اور خرنہیں ! اور میں قیامت کے دن حد کے دن سب سے پہلے جف ہوں اور خرنہیں ! اور ہیں ہیا مت کے دن سب سے پہلے جفت کرنے والا ہوں اور میں وہ ہوں جس کی شفاعت قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے درواز وں کو کھنگھٹاؤں گاتو اللہ میرے لیے (ان کو) کھول دے گا اور مجھ کو اس میں اور جھی کو اس میں اور جھی کو اس میں اور جس کی شفاعت قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے درواز وں کو کھنگھٹاؤں گاتو اللہ میرے لیے (ان کو) کھول دے گا اور مجھ کو اس میں اور جس کی شفاعت تیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے درواز وں کو کھنگھٹاؤں گاتو اللہ میرے لیے (ان کو) کھول دے گا اور مجھ کو اس میں اور جس کی شفاعت تیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے درواز وں کو کھنگھٹاؤں گاتو اللہ میرے لیے (ان کو) کھول دے گا اور مجھ کو اس میں اور جس کی سیاس سے پہلے جنت کے درواز وں کو کھنگھٹاؤں گاتو اللہ میرے لیے (ان کو) کھول دے گا اور مجھ کو اس میں جس کی سیاس سے پہلے جنت کے درواز وں کو کھنگھٹاؤں گاتو اللہ میرے لیے (ان کو) کھول دے گا اور مجھ کو اس میں جس کے درواز وں کو کھنگھٹاؤں گاتو اللہ میرے لیے (ان کو) کھول دے گا اور مجھ کو اس میں جس کی سیاس میں جس کی سیاس کی درواز وں کو کھنگھٹاؤں گاتو اللہ میں دیا گور کی کھول دے گا اور مجھول کی جس کی سیاس میں جس کی سیاس کی درواز وں کو کھنگھ کی درواز وں کو کھنگھ کی سیاس کی درواز وں کو کھنگھ کیا کور کی درواز وں کو کھنگھ کی درواز وں کو کو کھول دیں گا درواز وں کو کھنگھ کی درواز وں کو کھنگھٹوں کیا کور کھول دیے گا درواز وں کو کھنگھ کی درواز وں کو کھنگھول دیں کوروا

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جمع کے صیغہ کے ساتھ کہا ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے سلاطین اور حکام اپنے آپ کو جمع کے صیغہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اس میں تکبراور تجمر نہ تھا' دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان کا ارادہ یہ تھا کہ ان کو اور حضرت داؤد علیہ السلام دونوں کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے' کیونکہ امام ابن الی حاتم اپنی سند کے

واظل کردےگا اورمیرے ساتھ فقراءمومنین ہوں گے اور فخرنہیں اور میں اولین اور آخرین میں سب سے مکرم ہوں اور فخرنہیں۔

جلدبهتم

marfat.com

(سنن التريذي رقم الحديث: ٣١٦ ٣ سنن الداري رقم الحديث: ٣٨ المسند الجامع رقم الحديث: ٩٠٠ ٤ )

ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت دا کا دعلید السلام دودن جانوروں کے درمیان فیملہ کمتے گے اورایک دن انسانوں کے درمیان فیملہ کرتے تھے ایک دن ایک گائے نے آ کران کے دروازے کے ملقہ میں اپنا سیک رکھا بھراس طرح بولی جس طرح ماں اپنے بچہ سے بولتی ہے اس نے کہاجب میں جوان <mark>تمی تو یہ بھے سے بچے لکاواتے تھے اور بھی سے</mark> اینے کام لیتے تھے اب جب میں بوڑھی ہوگئی ہوں تو یہ مجھے ذیح کرنا جا ہے ہیں! پھر حضرت داؤد نے کہا اس کے ساتھ اچھا سلوك كرواوراس كوذ مح نه كرو\_ (تغييرامام بن الي حاتم رقم الحديث: ٩١٦١٨) نطق اورمنطق كالغوى اوراصطلاحي معني

المام لغت خليل بن احمد الفراهيدي التوفي ١٥٥ ه لكهت بن:

الناطق کے معنی ہیں فصاحت اور بلاغت سے بولنے والا الکتاب الناطق کے معنی ہیں واضح کتاب ہر چیز کے کلام کومنطق کہتے ہیں ' کمر کے باندھنے کے یکے یا پیٹی کومنطق النطاق یا منطقہ کہتے ہیں۔

( كتاب العين ج سم عد ١٨ مطبوعة اختثارات اسوواريان ١٣١٠ه)

ا مام ابوالقاسم حسين بن محمد راغب اصغبها في متو في ٥٠٢ هه لكھتے ہيں۔

نطق کامعنی ہے وہ الگ الگ اور تمیز آ وازیں جن کوانسان ظاہراور صادر کرتا ہے اور کان ان کو سنتے ہیں۔قر آ ن مجید می

تم كوكيا ہواتم بولتے كيوں نہيں!

مَالِكُهُ لِالتَّنْطِقُونَ ٥ (السافات:٩٢)

نطق کا اطلاق اوراستعال صرف انسان کے لیے کیا جاتا ہے اور دوسروں کے لیے بالتبع کیا جاتا ہے الناطق **اور الع**امت ا الناطق سے مراد ہے جس کی آ واز ہواور الصامت سے مراد ہے جس کی آ واز نہ ہو حیوانات کو مطلقاً ناطق نہیں کہا جاتا 'منطقی اس قوت کونطق کہتے ہیں جس سے کلام صادر ہوتا ہے نیز وہ معقولات کے ادراک کرنے والے کوناطق کہتے ہیں اور وہ انسان کی تعریف حیوان ناطق کرتے ہیں لینی ایسا جاندار جوغور وفکر کرتا ہواور بولتا ہو'ان کے نز دیک نطق دومعنوں **میںٰ مشترک ہے'وہ** توت انسانية جس سے كلام صادر موتا ہے اور وہ كلام جوآ واز سے صادر اور ظاہر موتا ہے۔ قرآ ن مجيد ميں ہے:

آپ کومعلوم ہے کہ یہ (بت) بولتے نہیں ہیں۔

لَقَلُاعَلِمْتُ مَا هَوُلِاء يَنْطِقُونَ ٥ (الانباء: ١٥)

اس میں بیاشارہ ہے کہ یہ بت بولنے والوں اور عقل والوں کی جنس سے نہیں ہیں اور قرآن مجید میں ہے: ہمیں برندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔

عُلِمُنَا مُنْطِقَ الطَّيْرِ . (المل:١٦)

اس آیت میں برندوں کی آوازوں کواس اعتبار سے نطق فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان ان آوازوں سے ان کی مراد کو سجھتے تھے سوجس آواز سے کوئی شخص کسی معنی کو سمجھے خواہ وہ بولنے اور باتیں کرنے والا نہ ہواس آواز کونطق اور منطق اور اس آواز والے کو ناطق کہتے ہیں۔

قرآن مجيديس ب قيامت كدن كهاجائ كا:

هٰ اكتابنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحِيِّ . (الجامية: ٢٩)

یہ ہاری کتاب (محفداعمال) جوتمہارے سامنے کی کے بول رہی ہے(تمہارے اعمال کوظا ہر کر رہی ہے۔)

کتاب بھی ناطق ہے لیکن اس کے نطق کا آئکھیں ادراک کرتی ہیں جیسے کلام بھی کتاب ہے لیکن اس کا ادراک قوم

سامعدكرتى ہے۔ (المغردات ج ٢ص ١٣٢- ١٣١٠) كمتبدنزار مصطفیٰ الباز كمد كرمه ١٣١٨ه) طير كے معانی

علامه حسين بن محدراغب اصفهاني متوفى ٢٠٥ ه لكصة بين:

مروہ جانور جو ہوا میں اپنے پروں کے ساتھ اڑتا ہواس کو طائر کہتے ہیں اور اس کی جمع طیر ہے جیسے را کب کی جمع رکب ہے

قرآن مجید میں ہے

اور نہ کوئی پرندہ جواینے پرندوں کے ساتھ اڑتا ہو۔

وَلَاطَيْرٍ يَعْلِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ . (الانعام:٣٨)

عرب پرندوں کواڑا کر فال نکالتے تھے اگر پرندہ دائیں طرف اڑ جاتا تو وہ اس سے نیک شکون لیتے تھے اور اگروہ بائیں طرف اڑ جاتا تو وہ اس سے نیک شکون لیتے تھے اس کو کہتے تھے تسطیر فلان کچر تطیر کے لفظ کا غالب استعمال بدشکونی میں ہونے

لگا، قرآن مجيد ميں ہے:

اوراگران کوکوئی برائی پېنچتی تو وه ( قوم فرعون ) اس کوموی

٢ إِنْ تُصِبُهُمُ سَيِيتَهُ ۚ يَطَيَّرُو الْمِوْسَى وَمَنْ مَّمَهُ ۚ

(الاعراف:۱۳۱) اوران کے اصحاب کی نحوست کہتے۔

طائر کا اطلاق اعمال نامہ پر بھی کیا گیا ہے جیسے گلے کا ہار گلے کے ساتھ چیٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح انسان کا اعمال نامہ

انسان کے گلے کے ساتھ جمٹا ہوا ہوگا۔قرآن مجید میں ہے:

ہرانسان کے گلے میں اس کا اعمال نامہ لازم کردیا گیا ہے۔

وَكُلِّ إِنْمَانٍ ٱلْزَمْنَهُ لَلْبِرَةُ فِي عُنُقِهِ ﴿

(بی اسرائیل:۱۳)

گردوغبار کی طرح چاروں طرف کھیل جانے والی چیز کومتطیر کہتے ہیں۔قرآن مجیدیں ہے:

جولوگ نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں

يُوْفُوْنَ بِالتَّنْ رِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمَّا كَانَ شَرُّهُ

جس کی برائی چاروں طرف میمیل جانے والی ہے۔

مُسْتَطِيرًا (الدمر: ٤)

(المفروات ج ٢ص ٢٠٠٣-٢٠٠ مطبوعه مكتبه نزار مصطفى الباز مكه مكرمه ١٣١٨ه)

چیونٹیوں اوربعض پرندوں کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیونی نے انبیاء (سابقین) میں سے کسی نبی کے کاٹا' تو ان کے حکم سے چیونٹیوں کی بستی کوجلا دیا گیا' اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف وحی کی ایک چیونی نے آپ کو کاٹا تھا تو آپ نے چیونٹیوں کی پوری نسل کو ہلاک کر دیا جواللہ کی تبیج کرتی تھیں۔

(سنن ابوداؤد رقم الحديث: ٢٢٦٦ صحيح البخاري رقم الحديث: ١٩٠٣ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٢٣١ سنن نسائي رقم الحديث: ٩٣٣٦ سنن ابن ماجه رقم

الحديث: ٣٢٢٥]

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے چارجانوروں کوتل کرنے سے منع فر مایا ہے۔ چیونٹی' شہد کی تھی ہد ہد اور لٹورا (موٹے سرسفید اور سبز پیٹھ کا ایک پرندہ جو چھوٹے پرندوں کا شکار کرتا ہے صدیث میں اس کے لیے صرد کا لفظ ہے' اگر یہ جانور ضرر پہنچا کئیں تو ضرر سے بچنے کے لیے ان کو مارنا جائز ہے اور محض ان کو ایذ ا پہنچانے کے لیے ان کو مارنا جائز نہیں ہے۔) (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۲۲۷ منداحمر قم الحدیث: ۲۷ ۳۰ دارالفکر)

من من الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم قضاء حاجت کے لیے جاتے تو دور

جلدبشتم

marfat.com

تخناء القرآر

جاتے تھے ایک دن آپ کیر کے درخت کے نیچ بیٹے اور آپ نے دونوں موزے اتارد یے آپ نے ایک موزہ ہا آپ ایک مودی ایک مودی ایک پرندہ آکر دوسرے موزے کواٹھا کر لے گیا ، پھر دہ بلندی پر جاکر نضا بھی چکرلگانے لگا تو اس بھی سے ساہ رنگ کا مودی سانب لکلا تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا یہ کرامت ہے جس سے اللہ تعالی نے جمعے کرم کیا ہے۔اے اللہ! بھی زجن پردو پیروں کے ساتھ چلنے والوں کے شرسے اور پیدے کیل ریکنے والوں کے شرسے تیری بناہ بھی آتا ہوں۔

(ایجم الاوسطرقم الحدید: ۱۳۰۰) البدایدوالنهایی ۲۵ الخصائص الکبریٰ ج می ۱۰ سل المحدیٰ والرثادی ۱۳۰۹) حضرت عبدالله رضی الله عند بیان کرتے بیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر بی سخے آپ کی کام سے گئے تو ہم نے ایک پرندہ دیکھا جس کے ساتھ اس کے بچوں کو پکڑلیاوہ پرندہ آکر تریخ لگانی صلی الله علیہ وسلم آئے تو آپ نے فرمایا: اس پرندہ کو اس کے بچی کی وجہ ہے کس نے پریٹان کیا ہے؟ اس کے بچی اس کووا پس کرو۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے جہا ہم نے کہا ہم کرو۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے! آپ نے فرمایا آگ کے دیب کے سواکس کے لیے آگ سے عذا ب دینا جائز نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۱۳۱۸) حضرت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہم سے مل جل کر رہم تھے حتیٰ کی میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے تھے' اے ابوعمیر اس نغیر (بلبل) نے کیا کیا۔

(سنن ترندی رقم الحدیث:۳۳۳ سنن ابن باجدرقم الحدیث:۳۷۲ مصنف ابن ابی شیبه جوم ۱۳ منداحمه جسم ۱۱۹) حضرت خالد بن معدان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا سفید مرغ میرا دوست ہے اور الله کے دشمنوں کا دشمن ہے اپنے مالک کے گھر کی سات گھروں تک حفاظت کرتا ہے۔

(الجامع الصغیررتم الحدیث: ۲۲۹۳) کنزالعمال رقم الحدیث: ۳۵۲۷ بعمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۲۱۹۸ المطالب العالیدر رقم الحدیث: ۴۲۹۳) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا وہ صفید مرغ جس کی کلغی شاخ درشاخ مومیرا دوست ہے اور میرے دوست کا دوست ہے جبریل اس کے گھر کی اور اس کے پڑوس کے سولہ گھروں کی حفاظت کرتا ہے۔ چپاردا کیں چپار آگے اور چپار ہیجھے۔

(الجامع الصغیرة م الحدیث: ۳۲۹۳ کتاب الضعفا بلعقیلی جام ۱۲۵ کنز العمال قم الحدیث ۳۵۲۷ جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۲۱۹۳) حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ مرغ نماز کی اذان دیتا ہے جس نے سفید مرغ رکھا اس کی تین چیزوں سے حفاظت کی جائے گی۔ ہر شیطان کے شر سے جادوگر سے اور کا بمن سے۔

(شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۵۱۵ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۳۲۹۵ مجمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۲۱۹۹ کنز العمال رقم الحدیث: ۳۵۲۸۸) مرغ کے متعلق ان تینوں احادیث کی اسانید ضعیف ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ان کبوتر وں کواپنے گھروں میں رکھو کیونکہ یہ جنات کوتمہارے بچوں سے دورر کھتے ہیں۔ ( کنزالعمال قم الحدیث:۳۵۲۹۱ س مدیث کی سندضعیف ہے۔)

حضرت ابوا مامہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مریم بنت عمران نے اپنے رب سے بیسوال کیا کہ وہ ان کوالیارز ق کھلائے جس میں گوشت نہ ہوتو اللّٰہ تعالیٰ نے ان کوٹڈ ی کھلائی۔حضرت مریم نے دعا کی اےاللّٰہ!اس کوبغیر دودھ سے زندہ ہرکھ۔

(سنن كبرى لليبقى ج9ص ٢٥٨ أمجم الكبيرج ٨ص ١٣١ وقم الحديث: ٤٦٣١ عنجع الجوامع رقم الحديث: ١٨٣٧ ج ٣ص ١٣٧ كنز العمال رقم

تبيار القرآر

Marfat.com

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے پہلے زمانہ میں ایک پرندہ پیدا کیا جس کوالعنقاء کہا جاتا تھا '
حجاز کے شہروں میں اس کی نسل بہت زیادہ ہوگی وہ بچوں کو جھیٹ کر لے جاتا تھا لوگوں نے اس زمانہ کے نبی حضرت خالد بن
سنان سے اس کی شکایت کی بید حضرت عیسیٰ کے بعد بنی عبس سے ظاہر ہوئے تھے انہوں نے اس کے خلاف دعا کی تو اس کی نسل
منقطع ہوگئی۔ (جمع الجوامع رقم الحدیث: ۱۷۳۲ میں کیا گا۔)
صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں کیا گیا۔)
انبیاء کرام اور اولیاء عظام کا پرندوں کی با تنیں سمجھنا

يشخ ابومحدروز بهان بن ابي انصر البقلي الشير ازى التوفي ٢٠٢ ه لكصة بين:

پرندوں اور وحثی جانوروں کی آوازیں اور کا ئنات کی حرکتیں یہ سب اللہ سجانہ کے انبیاء اور مرسلین اور عارفین اور صدیقین اور محبین کے لیے خطابات ہیں جن کو وہ اپنے مقامات اور احوال کے اعتبار سے سمجھتے ہیں۔ پس انبیاء اور مرسلین محض پرندوں کی بولیوں سے ان کے معانی اور مطلب کو سمجھے لیتے ہیں اور اس چیز کا ولی کے لیے واقع ہونا بھی ممکن ہے کیکن اکثر اولیاء پرندوں کی آوازوں سے ان چیزوں کو سمجھے لیتے ہیں جو ان کے احوال کے مطابق ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالی ان کے دلوں میں الہام کرتا ہے نہ ہی کہ وہ ان کی لغات کو بعینہ جانیے ہیں۔

ابوعثان المغربی نے کہا جو مخص تمام احوال میں اللہ تعالی کی تقدیق کرتا ہے وہ اس سے ہر چیز سمجھتا ہے اور ہر چیز سے
اس کو سمجھتا ہے سواس کو پرندوں کی آ وازوں سے اور دروازوں کی چرچراہٹ سے بھی اللہ کاعلم حاصل ہوتا ہے۔ جیسے عام لوگوں
کو طبل کی آ واز سے قافلہ کی روائلی کاعلم ہو جاتا ہے اس طرح اللہ تعالی اہل حضور اور خواص کو پرندوں اور وحشی جانوروں کی
آ وازوں سے معانی اور مطالب پر مطلع فرماتا ہے۔

مقاتل نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے ہوئے تھے کہ ان کے پاس سے ایک پرندہ بواتا ہوا گزرا انہوں نے اہل مجلس سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ یہ پرندہ جو ابھی گزرا تھا اس نے کیا کہا ہے؟ لوگوں نے کہا آپ ہی بہتر جانتے ہیں خضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس پرندہ نے کہا ہے: اے بنی اسرائیل کے بادشاہ! آپ پرسلام ہو! اللہ تعالیٰ نے آپ کوعزت عطا فرمائی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کوعزت عطا فرمائی ہے اور آپ کو ایس جا در آپ کو ایس جا در انہوں 'پھر دوبارہ آپ کے پاس سے گزروں گا' آپ نے فرمائی وہ دوبارہ گزرے گاتم اس کا انظار کرو' کافی دیر انتظار کے بعدوہ پھر دوبارہ گزرااس نے آپ کوسلام کیا اور بتایا کہ وہ اپنجی کوکو کھلا بلاکر آپا ہے۔ اس قسم کی امثال حضرت سلیمان علیہ السلام سے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور بتایا کہ وہ اپنجی رو کوکھلا بلاکر آپا ہے۔ اس قسم کی امثال حضرت سلیمان علیہ السلام سے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

marfat.com

تبيار القرأو

## ہارے نبی ملی اللہ علیہ وسلم سے حیوانوں کا باتیں کرنا اور آپ کی تعظیم کرنا

(ولائل العوق الليم عن ٢٥ ص ٢٥ – ٣٦ ، ملخصا ولائل العوق لا بي نعيم ج ٢٥ س ٣٧ – ٣٧٤ ، قم الحديث: ٣٤٥ ، تاريخ ومثق الكبير جهم ١٥٠٠ - ١٥٥ البدرية والنهلية جهم م ٢٥ البدلية والنهلية جهم م ٢٥ البدلية والنهلية جهم المحجم الصغر للطبر انى رقم الحديث: ٩٣٨ ألمجم الاوسط للطبر انى رقم الحديث ١٩٨ ألمجم المحجم المحجم المحجم الزوائدر قم الحديث ١٠٨ ألوقاء ص ١٣٣ الهما الخصائص الكبرى جهم ١٥٠ – ١٠ وارالكتب العلمية سبل المحدي والرشادج وص ٥١١ – ٢٥٠ )

حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہرنی کے پاس سے گزرے جوایک خیمہ میں بندھی ہوئی تھی اس نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ جھے کھول دیجیے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاآؤں میں پھر داپس آجاؤں گی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو ایک قوم نے شکار کیا ہے اور اس نے اس کو با ندھا ہوا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی سے حلف لیا اور اس کو کھول دیا ، تھوڑی دیر بعد وہ واپس آگئ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھ دیا ، تھوڑی دیر بعد وہ واپس آگئ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمہ اس کو باندھ دیا ، تقور کی دیر بعد وہ واپس آگئ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمہ کر دیا ، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمہ کر دیا ، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول دیا۔

ایک اور روایت حضرت زید بن ارقم سے ہے اس کے آخر میں ہے حضرت زید بن ارقم نے کہا: پس میں نے ویکھاوہ جنگل میں اونچی آواز سے بیکہی ہوئی جارہی تھی لا الله الا الله محمد رسول الله-

(ولائل اللبوة اللبهقى ٦٢ ص ٣٥-٣٣ ولائل اللبوة لا بي نعيم ج٢ص ٢٥٦- ٣٤٥ ثم الحديث: ٢٥ من ومثق الكبيرج مه م ٢٥٨ - ٢٥٨ (ولائل اللبوة الكبيرج ٢٥٨ ولائل اللبوة الله والمراكم جرم الزوائد رقم الحديث: ١٠١ مهم ١٥ مهم الكبيرج ٢٥ م ١٠٠ الوفاء ص ٢٣١ - ٣٣٠ مجمع الزوائد رقم الحديث: ١٠٠ مهم الكبيرج ٢٥ م ١٠٠ مل المائد والنباية والنباية والنباية والنباية عمل ٢٥٨ الكبيرة ٢٥ من ١٠٠ ما الوفاء ص ٢٥٠ من ١٠٠ من المراكم و ١٠٠ من ١٠٠ من

mariat.com

المدي والرشادج م ١٥٠٥-١١٩)

حضرت یعلیٰ بھی مرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گردن بڑھا کر بردبرا رہا تھا' نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کے مالک کو بلاؤ' جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا سے کہ رہا ہے کہ میں ان کے ہاں پیدا ہوا انہوں نے جھے سے خوب کام لیا' اب جب میں بوڑھا ہوگیا ہوں تو یہ جھے ذرج کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے فرمایا:

اس دنیا میں ہر چیز کو بیلم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوا

مامن شيء فيها الايعلم اني رسول الله الا

فاسق جن اورانس کے۔

كفرة إوفسقة الجن والانس.

(المجم الكبيرج ٢٢ ص٢٦- ٢٦١ البدلية والنهلية ج ٩ ص ٥٣٨ مجمع الزوائدرةم الحديث: ١٥١٥ ولائل النوة لا بي نعيم ج ٢ ص ١٣٨٠ - ٣٨٠

النصائص الكبري ج من 90-90 منداحدج من ١٥٢ سبل الحدي والرشادج وص ٥١٨)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اونٹ نے آگرآپ کوسجدہ کیا۔ (دلائل اللہ قال بیٹیم ج ۲ص ۳۸۱ مقر الحدیث: ۲۷۸ منداحدج۲ص ۲۹ مجمع الزدائدج ۲س ۳۱۰)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی الله علیہ وسلم انصار کے ایک باغ میں داخل ہوئے آپ

ے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور انصار سے باغ میں ایک بکری تھی اس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو سجدہ کیا ، حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر حضرت ابو بکری تھی اس نے رسول الله علیہ وسلم کو سجدہ کیا ، حضرت ابو بکری امت میں سے ابو بکر نے کہا یا رسول الله ! اس بکری کی بہنبت ہم آپ کو سجدہ کرنے کے زیادہ مستحق ہیں آپ نے فر مایا میری امت میں سے کہ وہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو تھم دیتا کہ وہ کسی کے لیے میہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اس کا کہ خاوند کو سجدہ کرے۔ (دلائل الدہ قلائی فیم جام 20 الدیث: ۲ سے انصاب کسی کے اس کا میں ۱۰۰ سبل الحدی والر شادج وس ۱۹۷۷)

علامه سيدمحود آلوي متوفى ١٧٤٠ ه لكصة بين:

روایت ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے اس کی چوٹی پر بیٹے اہوا ایک بلبل چیجہا رہا تھا اوراپی وم ہلا رہا تھا' آپ نے اسے اصحاب سے فرمایا کیا تم جانتے ہوکہ ہے گیا کہد ہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالی اوراس کے نبی زیادہ جانے والے ہیں' آپ نے فرمایا وہ کہدرہا ہے ہیں نے آ و ھے پھل کھا لیے اور دنیا میں زیادتی ہے اور ایک فاختہ ہو لئے لگی تو آپ نے فرمایا یہ کہدرہا ہے کہ کاش پیخلوق پیدا نہ کی جاتی ' اور مور بولا تو آپ نے فرمایا یہ کہدرہا ہے کہ کاش پیخلوق پیدا نہ کی جائی اللہ سے استعفار کروا اور طبطو کی ( ایک پرندہ) بولا تو آپ نے فرمایا یہ کہدرہا ہے کہ ہرزئدہ مرنے والا ہے اور ہرئی چیز پر انی ہونے والی ہے' اور خطاف ( لیے بازواور چوٹے ئے والا سیاہ فرمایا: یہ کہدرہا ہے کہ ہرزئدہ مرنے والا ہے اور ہرئی چیز پر انی ہونے والی ہے' اور خطاف ( لیے بازواور چوٹے ئے والا اسیاہ پرندہ) بولا تو آپ نے فرمایا یہ کہدرہا ہے کہ ہرنا کے برابر) اور فرمایا یہ کہدرہا ہے کہ ہربائی کی تیج آ سے اور خطاف ( ایک پرندہ) بولا تو آپ نے فرمایا یہ کہدرہا ہے کہ ہربائی کی بہنائی کے برابر) اور فرمایا یہ کہدرہا ہے کہ والہ سیاہ کہدرہا ہے کہ اور خطاب اور خیل بولا تو آپ نے فرمایا یہ کہدرہا ہے کہ جو خاموش رہا وہ سلامت رہا کے سوطا بولا تو آپ نے فرمایا یہ کہدرہا ہے کہ جو خاموش رہا وہ سلامت رہا کہدرہا ہے کہ جو خاموش رہا وہ صلامت رہا کہدرہا ہے کہ جو خاموش رہا وہ صلامت رہا کہدرہا ہے کہ جو خاموش رہا وہ اور میٹر کی بولا تو آپ نے فرمایا یہ کہدرہا ہے کہ اے آ دم! تو جب تک چاہتا ہے زندہ رہایا تو جب تک چاہتا ہے زندہ رہایا تو جب تک چاہتا ہے زندہ رہایا تو جب تک جاہتا ہے زندہ اور کہنے موت آئے فرمایا یہ کہدرہا ہے کہ اور خلاق آئی ہولا تو آپ نے فرمایا یہ کہدرہا ہے کہ اے آ دم! تو جب تک چاہتا ہے زندہ رہایا تو خرمایا یہ کہدرہا ہے کہ والو آئی کہدرہا ہے کہولوں سے دورر ہے میں انس ہے کہ اے آن دم اور میٹر کہ ای اللہ تو کہ کہ اے انسان کی مربا ہے کہ اے آن دم بالی ہولاتو آپ ہے نہ فرمایا یہ کہدرہا ہے کہ اے آن دم بالیہ کہدرہا ہے کہ اے آن دم بالیہ کہدرہا ہے کہ اے انسان کہدرہا ہے کہ اے انسانہ کہدرہا ہے کہ اے انسان کہدرہا ہے کہدرہا ہے کہ اے انسان کہدرہا

marfat.com

اور آل محر بغض رکنے والے پرلعنت فرما' اور زرز ور (ایک پرنده) بولاتو آپ نے فرمایا یہ کمدرہا ہے کہ اے الشاعی الت سے ہر نے دن کارز ق طلب کرتا ہوں' اور تیتر بولاتو آپ نے فرمایا: یہ کمدرہا ہے الموحمٰن علی العوش اسعوی. (روح المعانی جرائم محدم المائم بیروت ۲۵۱۰ می ۲۵۱ میوروار المائم بیروت ۲۵۱۰ می

اس روایت کا امام بغوی متوفی ۱۱ هدنے ذکر کیا ہے۔

(معالم المتزيل جسم ص ٢٩٣-٣٩٣ مطبور داراحيا والتراث العربي يروت ١٣٢١ه)

حضرت عبدالله بن قرط رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس پانچے یا چراو تثنیاں قربانی کے لیے لائی گئیں ان میں سے ہراونٹی آ پ کے قریب ہونے گئی کہ آ پ اس سے ذکے کی ابتداء کریں۔

(سنن ابودا دُورقم الحديث: ١٥ عا)

ایسے ہی موقع کے لیے کسی نے بیشعر کہا ہے:

ہمہ آ ہوانِ صحرا سرِخود نہادہ برکف بہ امید آ نکہ روزے بہ شکار خوای آ مد

جنگل کے تمام ہرن اُپنی اُپنی ہمسیاوں پر اپنے اپنے سر لیے پھررہے ہیں اس امید پر کہ وہ کئی روز شکار کرنے کے لیے

حضرت سلیمان علیه السلام کودنیا کی ہر چیز دی جانے کامحمل

اس کے بعد فر مایا اور ہمیں ہر چیز سے عطا کیا گیا ہے اور بے شک میں کھلا ہوافضل ہے۔

اصل میں کل کالفظ احاطہ افراد کے لیے آتا ہے اور اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے یہ کہا ہمیں دنیا کی ہر چیز دک گئی ہے۔لیکن یہال حقیقت مراذ نہیں ہے کیونکہ جس وقت انہوں نے یہ فر مایا تھا اس وقت تو ان کے پاس تخت بلقیس بھی نہیں تھا اور کل مجاز اُ اکثر چیز وں کے لیے آتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت زیادہ چیزیں دی گئی تھیں ان کو ملک سلطنت نبوت کتاب ہواؤں جنات اور شیاطین کی تنجیر دی گئی تھی۔ پرندوں کی بولیوں کاعلم دیا گیا تھا 'تا نبا' پیتل اور بہت معد نیات دے گئے تھے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا اور آخرت کی جس چیز کا بھی ارادہ کرتے تھے وہ انہیں مل جاتی تھی 'ایک قول ہے ہے کہ انہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جو چیز در کار ہوتی وہ انہیں میسر ہو جاتی تھی۔ (ردح المعانی جو ام 10 دارالفر 10 دارالفر 10 دارالفر 10 داروح المعانی تھی۔ (ردح المعانی جو اس 10 دارالفر 10 دارالفر 10 داروح المعانی تھی۔ (ردح المعانی 10 داروح المعانی 10 دارالفر 10 دارالفر 10 داروح المعانی تھی۔ (ردح المعانی 15 دارالفر 10 دارالفر 10 داروح المعانی 10 داروح المعانی 10 داروح المعانی 10 داروح داروح داروح المعانی 10 داروح داروح المعانی 10 داروح داروح داروح دارو تھی۔ دروح المعانی 10 داروح داروح داروح داروح داروح داروح دارو تھی 10 داروح داروح داروح داروح داروح داروح داروح داروح داروح داروک دو دروک داروک دروک داروک داروک داروک داروک داروک داروک داروک دی دو دروک داروک دی داروک داروک داروک داروک داروک دروک داروک داروک دی دی دو دروک دروک داروک داروک دی دو دروک داروک دی دو دروک داروک دی دو دروک دی دو

سلطان کے متعلق احادیث

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها بيان كرتے ہيں كه نبي صلى الله عليه وسلم نے فر مايا سلطان زمين ميں الله تعالى كا سابيہ ب الله كے بندول ميں سے ہر مظلوم اس كى بناہ ميں آتا ہے اگر وہ عدل كر بے تو اس كوثواب ہوگا اور اس كى رعايا پر اس كا شكر اوا كرنا لازم ہے اور اگر وہ ظلم كر بے تو اس كوعذاب ہوگا اور اس كى رعيت پر صبر كرنا لازم ہوگا اور جب دكام سے جنگ كى جاتى ہے تو آسان سے قحط نازل ہوتا ہے اور جب ذكو ة روك لى جاتى ہے تو موليتى ہلاك ہوجاتے ہيں اور جب زنا كا غلبہ ہوتا ہے تو فقر اور ذلت كا ظہور ہوتا ہے اور جب ذميوں سے بدعهدى كى جاتى ہے تو كفار كامسلمانوں پرغلبہ ہوجاتا ہے۔

(مندالبز ارزقم الحدیث: ۹۰ ۱۵ مافظ البیثی متونی ۷۰ ۸ه نے کہااس صدیث کی سند میں ایک راوی سعید بن سنان متروک ہے۔ مجمع الزوائدج ۵

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا سلطان زمین میں الله تعالی کا سامیہ ہم

mariat.com

آگیں جو تخص اس کے ساتھ خیر خواہی کرے اور اس کو دعا دے وہ ہدایت یا فتہ ہے اور جو اس کو دھو کا دے اور اس کو بددعا دے وہ گمراہ ہوگا۔ (کتاب الضعفاء الکبیرج ۳۳ م۳۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

سہل بن عبداللہ تستری نے کہا جس نے سلطان کی امامت کا اٹکار کیا وہ زندیق ہے اور جس کوسلطان نے بلایا اور وہ حاضر نہیں ہوا وہ زندیق ہے اور جواس کے پاس بغیر بلائے گیا وہ جائل ہے اور سہل سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا سلطان ان سے کہا گیا کہ ہماری رائے تو یہ ہے کہ لوگوں میں سب سے براسلطان ہے انہوں نے کہا ایسانہ کہؤ اللہ تعالی ہرروز دو بارنظر رحمت فرما تا ہے ایک نظر مسلمانوں کے اموال کی سلامتی کی طرف ہوتی ہے اور ایک نظر ان کے جسموں اور بدنوں کی سلامتی کی طرف ہوتی ہے اور اس کے تمام کے جسموں اور بدنوں کی سلامتی کی طرف ہوتی ہے اور اس کے تمام کناہ بخش ویتا ہے۔ (احیاء العلوم مع اتحاف السادة المتقین جوم ۸۵ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۲ھ)

حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بے شک یہی کھلا ہوافضل ہے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جونعتیں عطا کی تھیں اور بہت بڑی سلطنت دی تھی اس کاشکر ادا کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اور جمیں ہر چیز سے عطا کیا ہے اور بیشک یہی کھلا ہوافضل ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیہ کہنا اظہار شکر کے لیے تھا نہ کہ اپنی بڑائی اور فخر کے اظہار کے لیے جیسے اس حدیث میں ہے: حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں قیامت کے دن تمام اولا د آ دم کا سردار ہوں گا اور فخر نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور وہ سب میر ہے جھنڈ ہے کے پنچے ہوں گے اور سب سے پہلے مجھ سے زمین (قبر) سے گھا کہ اور فخر نہیں ہے۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث: ۳۱۱۵)

امام بغوی متوفی ۱۱۵ ہے لکھتے ہیں: مقاتل نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور ملک دیا گیا اور ان کے لیے جنات ہواؤں اور شیاطین کوسنحر کیا گیا' روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوز مین کے تمام مشارق اور مغارب کی حکومت دی گئ اور انہوں نے سات سوسال اور چھ ماہ حکومت کی' اور وہ دنیا کے تمام جنات' انسانوں' مویشیوں' پرندوں اور درندوں کے مالک تھے اور وہ ہر جانور کی بولی جانتے تھے اور ان کے زمانہ میں بہت عجیب وغریب کام ہوئے۔

(معالم التزيل جسم ٢٩٣٠ مطبوعه واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٠ه)

حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر اور ان کی حکومت کی مدت کے متعلق اس کے مخالف اقوال بھی ہیں اور ان کی حقیقی عمر اور موت کاعلم اللّٰد تعالیٰ ہی کو ہے۔

الله نعالیٰ کا ارشاد ہے: اورسلیمان کے لیے جنات اور انسانوں اور پرندوں کے لئکر جمع کیے گئے اور ہرایک کوالگ

الگەمنقىم كياگيا0(انمل:١٤) چەنسىرىيال دىرەل الىلا

حضرت سليمان عليه السلام كى سلطنت اوران كالشكر

ا مام عبد الرحل محمد بن ادريس ابن ابي حاتم متوفى ١٧٢٥ ها بني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا تخت رکھتے تھے اور اس کی دائیں اور بائیں جانب کرسیاں رکھتے تھے۔ پہلے انسانوں کو بیٹھنے کی اجازت دیتے 'پھر جنات کو بیٹھنے کی اجازت دیتے جو انسانوں کے پیچیے بیٹھتے تھے۔ پھر شیاطین کو بیٹھنے کی اجازت دیتے جو جنات کے پیچھے بیٹھتے تھے' پھر ہوا کو تھم دیتے وہ ان سب کو اٹھا کر لے جاتی اور پرندےان کے اوپر سامیرکرتے اور ہواان کے تخت اور ان کی کرسیوں کو اڑا کر لے جاتی 'وہ صبح کے وقت بھی ایک ماہ کی

martat.com

ما فت کی سرکرتے اور شام کو جمی ایک ماہ کی مسافت کی سرکرتے۔ وہب بن معبہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالی نے مختوف المیمان کو ملک کا وارث کیا اور ان کو نبوت عطا فر مائی۔ حضرت سلیمان نے دعا کی کہ اللہ تعالی ان کو ایسا ملک مطاکرے جوائی کے بعد اور کسی کے لائق نہ ہوتو اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کر لی۔ سوان کے لیے انسانوں 'جنوں' پر نمدوں اور ہوا کا کو مختوکر کر دیا 'حضرت سلیمان کے گھنے بال سے روشن چہرہ تعااور وہ صفید کپڑے پہنچ سے جب وہ اپنی محمل کی طرف جاتے تو انسانوں اور جن ان کے لیے کھڑے وہ جسے تو ان کے اور جب تک وہ اپنی تحت پر بیٹر نہیں جاتے تو انسان اور جن ان کے لیے کھڑے وہ جسے وہ بہت جنگ جو تحص سے بہت کم فارغ بیٹھتے سے روئ زمین میں ان کو جب بھی کسی کی سلطنت کا بہا چاتا وہ اس پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیے تھے (بیروایت بھی محل اشکال ہے) وہ جب کسی ملک پر حملہ کرنے کا ادادہ کرتے تو تو وہ ان کے تحت کو اس کشر میں انسان اور مولی اور انواع واقسام کے بتھیار ہوتے سے وہ ہوا کو تھم دیتے تو وہ وہ ان کے تحت کو اس ملک میں بہنچاد بی تھی دیت تو وہ وہ ان کے تحت کو اس ملک میں بہنچاد بی تھی۔ (تغیر ام این ابی عائم ہے 40 مردی کے احد کسی میں انسان اور مولی انسان اور مونی اور انواع واقسام کے ہتھیار ہوتے سے وہ وہ ہوا کو تھم دیتے تو وہ وہ ان کے تحت کو اس ملک میں بہنچاد بی تھی دیت تو وہ وہ ان کو تحت کو اس ملک میں بہنچاد بی تھی۔ (ادر انواع اندان اور مونی بی انسان اور مونی میں انسان اور مونی اور انواع واقسام کے ہتھیار ہوتے سے وہ وہ ہوا کو تھم دیتے تو وہ ان کے تحت کو اس میں بہنچاد بی تھی دیں بوسف غرنا طی انداز کی میں اور تو تھی میں دیتے ہوں گو تھیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: حتیٰ کہ جب وہ چیونٹیوں کی دادی میں پنچے تو ایک چیونٹی نے کہااے چیونٹیو! اپنے اپنے بلول
میں گھس جاؤ' کہیں سلیمان اوران کالشکر بے خبری میں تہہیں روند نہ ڈالے ۱۰س کی بات سے سلیمان مسکرا کر ہنس دیئے اور دعا
کی اے میرے رب! تو نے مجھے اور میرے والد کو جونہ تیں عطا کی ہیں' مجھے ان کا شکر ادا کرتے رہنے پر قائم رکھ اور مجھے ان
نیک اعمال پر قائم رکھ جس سے تو راضی ہے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کرلے 0 (انمل: ۱۹-۱۸)
وادی کا معنی

mariat.com

ہے اس کووادی کہا جاتا ہے ای طرح قرآن مجید میں ہے۔ المُسْرَا لَهُمْ فِي كُلِّ وَالْمِيمُونَ ٥ (الشراء: ٢٢٥)

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ (شعراء) ہر وادی میں بھٹکتے

لین وہ کلام کے ہرتتم کے اسلوب میں طبع آزمائی کرتے پھرتے ہیں بھی کسی کی مدح کرتے ہیں بھی ہجو کرتے ہیں بھی ا اجدل کہتے ہیں بھی غزل کہتے ہیں (جدل سے مراد ہے جنگ پر ابھارنے والے اشعار ٔ اورغز ل سے مراد ہے محبوب کے متعلق اشعار) اورنی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

اگراہن آ دم کے پاس سونے کی دو دادیاں ہوں تو وہ تیسری کو تلاش کرے گی۔ لوكان لابن آدم واديان من ذهب لا بتغي اليهما ثالثا.

(صحيح مسلم الزكاة: ١١٤ ُ رقم الحديث: ١٠٣٨ ُ بيروت ٤١٣١ هـ المفردات ج٢ص ٦٤١ )

#### مملة كالمعني

نيزاس آيت مس ب:قالت نملة يايها النمل (أنمل:١٨)

ملة كامعنى ہے چیونی پہلومیں چیونی كی شكل كے مشابدا يك بھنسى ہوجاتى ہے اس كوبھى نملة كہتے ہیں ، جس طرح چيونی آ ہستہ آ ہستہ ہم پر بیکتی ہے اور کاٹتی ہے ای طرح چغلی کی تکلیف بھی انسان کو آ ہستہ آ ہستہ ڈنک مارتی رہتی ہے اور چغلی کرنے والے کونمال اور نمام کہتے ہیں اور انملة انگلی کی پورکو کہتے ہیں اس کوجمع انامل ہے۔

(المفردات ج ع ص ۲۵۲ مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ بیروت ۱۳۱۸ ه

امام محدین ابو بکررازی متوفی ۲۲۰ هے نکھاہے: نملة واحد ہے اور انمل جمع ہے۔

( مخار الصحاح ص ۳۹۱ مطبوعه داراحیاء التر ایث العربی بیروت ٔ ۱۳۱۸ هٔ الصحاح للجو بری ج ۵ص ۱۸۳۱)

# ، چیونٹی نے حضرت سلیمان کےلشکر سے ڈرایا تھا وہ مذکرتھی یا مؤنث

علامهاساعيل حقى متوفى ١٣٧١ ه لكصته بن:

یہ چیوٹی کنگڑی تھی اس کے دو بازو تھے یہ چیونٹیوں کی ملکھی تورات میں لکھا ہے کہ اس کا نام منذرہ یا طاحیہ یا جری تھا ' ا وربعض صحائف میں لکھا ہے کہ اس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا' حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء علیہم السلام اس کو م بچانے تھے چونکہ میہ باتیں کرتی تھی اس لیے اس کا نام رکھا گیا ورنہ چیونٹوں کے نام نہیں رکھے جائے 'اور نملة مؤنث حقیق ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے قبالت نصلة اور نعل کے ساتھ تااس وقت لائی جاتی ہے جب اس کا فاعل مؤنث حقیقی ہو' کیونکہ نملة کا مذکر اور مؤنث دونوں پر اطلاق کیا جاتا ہے ہی جب اس کومیز اور متاز کرنے کا ارادہ کیا جائے گا تو کسی میز خارجی کی

منرورت ہوگی مثلاً کہا جائے گا مذکر نملۃ اور مؤنث نملۃ 'ای طرح حمامۃ اور بمامۃ کے الفاظ ہیں۔

بیان کیا جاتا ہے کہ قادہ کوفہ میں گئے تو لوگے ان کے پاس جمع ہو گئے۔انہوں نے لوگوں سے کہا جو پوچھنا چا ہو پوچھواس اقت امام ابو حنیفہ کم عمراڑ کے تھے انہوں نے لوگوں سے کہا ان سے پوچھو کہ جس چیونی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کلام أبيا تعاوه مذكر تقى يا مؤنث؟ لوگول نے سوال كيا تو قمادہ خاموش ہو گئے اور ان كوكوئى جواب نه آيا عب امام ابو حنيفه نے كہاوہ و من ان سے بوجھا گیا کہ آپ کو میر کیے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا قرآن سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے قالت نملة فروه چیونی ندر موتی تو الله تعالی فرما تاقال نملة اس کی وجه بیه به که جمامة (کبور) اور شاة (بکری) کی طرح نملة كااطلاق

martat.com

قادہ اور امام اعظم کا یہ قصہ ان کتابوں میں نبھی ہے: الکشاف ج سم ۳۱ تغییر کبیر ج ۸م ۵۲۸ شخ زادہ کل المبیعاوی ج ۲ ص ۳۸۵ قادہ بن دعامہ سدوی تابعی ہیں۔ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے احادیث روایت کی ہیں اور یہ بدیل بن میسرہ العقبلی کے معاصر ہیں۔ صحاح ستہ کے تمام مصنفین ان سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ امام محمد بن سعد نے ان کواہل بھرہ کے طبقہ ثالثہ میں شار کیا ہے۔ بکر بن عبداللہ المرز نی نے کہا وہ اپنے زمانہ کے سب سے قوی حافظ تھے 'ابوعوانہ نے کہا میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سا ہے کہ میں سمال سے فتوے دے رہا ہوں لیکن میں نے کوئی فتوی اپنی رائے سے نہیں لکھا یہ ستاون سال کی عمر میں واسط کے طاعون میں فوت ہو گئے تھی۔ ان کا من وفات کااحہ ہے۔

(تهذيب الكمال ج ١٥م ٢٣٣-٢٢٣ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٠ هـ)

علامه محربن بوسف ابوالحيان اندلى متوفى ٥٨ عدد لكصة بين:

فعل (قالت) کے مؤنث ہونے کی وجہ سے نملۃ مؤنث ہو (جیسا کہ امام اعظم کی تقریر علی ہے) نحویوں کا کلام اس کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ خبر دینے کے سوانملۃ کا مؤنث ہونا معلوم نہیں ہوسکنا 'اور علامہ زخشر کی نے النملۃ کو المحمامۃ اور الثاق کے ساتھ جو تشیبہ دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان ایک قدر مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں کا فمر اور مؤنث میں مفت کے دونوں پر اطلاق کیا جاتا ہے' اور ان عبی ایک فرق بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ المحمامۃ اور الثاق کے فرکر اور مؤنث علی مفت کے ساتھ تمیز خاصل ہوجاتی ہے مثلاً کہا جاتا ہے فرکر حمامۃ اور مؤنث حملہۃ اور ضمیر دوں سے ان کو تمیز نہیں کیا جاتا مثلاً یوں کہا جاتا ہو حملہۃ اور شمیر خاصل ہوجاتی ہے' اور اس کا عکم وہ ہے جو دولاتھ والے میں سے مؤنث بالناء کا عکم ہوتا ہے جیسے المراق یا غیر ذوی العقول میں سے مؤنث بالناء کا عکم ہوتا ہے جیسے المراق یا غیر ذوی العقول میں سے مؤنث بالناء کا عکم ہوتا ہے جیسے المراق یا غیر ذوی العقول میں سے مؤنث بالناء کا عکم ہوتا ہے کہ فعل کے ساتھ کے کہ علامت لائی جائے یا نہ لائی جائے جیسا کہ نحویوں نے علم مؤنث کا تھم بیان کیا ہے۔

(البحرالحيط ج ٨ص ٢٢٠ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٢ .)

علامة سليمان الجمل التوفي ١٢٠ ١٥ ه لكصة بين:

زخشری نے جوامام ابوحنیفہ کا قول نقل کیا ہے شخ نے اس کورد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ قالت کے ساتھ تاء تا نیت کا لگتااس کی دلیل نہیں ہے کہ نملۃ مؤنث ہے بلکہ نملۃ مذکر کے ساتھ بھی قالت کہنا درست ہے 'کیونکہ نملۃ میں مذکر اور مؤنث کی تمیز نعل کی تذکیر اور تا نیٹ سے نہیں ہوتی بلکہ خبر سے حاصل ہوتی ہے۔ (سمین)

(حافية الجمل على الجلالين جساص ٢٠٠١-٥٠٠ مطبوعه المكتبة التجارية معر)

علامه احد بن محد الصاوي المالكي التوفي اسهواه لكهت بين:

امام ابو صنیفہ کے استدلال پریہ اعتراض کیا گیا ہے کہ فعل (قالت) کے ساتھ تا کالاحق ہونانملہ کے مؤنث ہونے م

marfat.com

ولا است قبیل کرتا ' کیونکہ نملۃ میں تا وحدت کے لیے ہے تا نہیں کے لیے نہیں ہے کہذا امام ابوحنیفہ کی دلیل مفید طن ہے نہ کہ مفید محقق ۔ (حافیۃ الصادی علی الجلالین جسم ۱۳۸۸ مطبوعہ دارالفکر ہیردٹ ۱۳۲۱ھ)

نواب صدیق بن حسن بن علی قنوجی متوفی عواه نے امام اعظم اور قادہ بن دعامہ کا مکالم نقل کر کے اس پر علامہ ابوالحیان اندلی کی بحث کھی ہے گھر کہا ہے کہ بیچھوٹا قصہ ہے اس طرح اس چیوٹی کے نام کے متعلق جوا قوال نقل کیے گئے ہیں ان کو بھی جھوٹا قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ان ابحاث میں مشغول ہوتا بے فائدہ ہے۔

(فتح البيان ج٥ص ١٢٣ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٠٠ه)

علامه سيرمحود آلوي متوفى • ١٢٥ ه لكهة بين:

ابن المعير نے كہا اگرية قصد واقعی ثابت ہوتو مجھے امام ابوطنيفہ پر تعجب ہوگا'اس ليے كه نملة كا حمامة اور شاق كى طرح ندكر اور مؤنث پراطلاق كيا جاتا ہے كيونكه بياسم جنس ہے اس ليے فدكر نمله اور مؤنث نمله كہا جاتا ہے جيسے فدكر حمامة اور فدكر شاق اور مؤنث منامه اور مؤنث شاق كہا جاتا ہے ہي بيان فظامؤنث ہے اور اس كامعنى اس كے لفظ كى وجہ سے مؤنث بھى ہوسكتا ہے خواہ اس كا اطلاق فدكر پر ہو بلكہ وہى قصيح اور مستعمل ہے كياتم نہيں و كھتے كه نبى صلى الله عليه و كلم كا ارشاد ہے:

کانی بکری اندهی بکری اور بہت لاغر بکری کی قربانی نه ک

لا يضحى بعوراء ولا عمياء ولا عجفاء.

جائے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤنث بکریوں کی میصفات بیان کی جین جبکہ آپ کا مطلب میر تقا کہ نہ ایسی بکریوں کی قربانی کی جائے نہ ایسے بکروں کی البندا قرآن مجید میں جو قالت نملۃ ہے اس میں تانیٹ لفظی کی رعایت کرتے ہوئے قالت فر مایا ہے اور معنی کے اعتبار سے وہ چیونی فذکر بھی ہوسکتی ہے اور مؤنث بھی' پس میہ ہوسکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس چیونی کے فذکر یا مؤنث ہونے کا سوال کیا ہواور قادہ بن دعامہ سروی جیسے عظیم عالم کوساکت کر دیا ہواور حق کے مشابہ بات میہ کہ قصے حضی ہیں۔

ابن حاجب نے امام اعظم کے استدلال پر بیاعتراض کیا ہے کہ نملۃ کے ساتھ مؤنث فعل قالت لانے سے بیلاز منہیں آتا کہ نملۃ مؤنث ہو کیونکہ ہوسکتا ہے کہ فرکر چیوٹی کا نام نملۃ رکھ دیا ہواوراس میں تالفظا تا نیٹ کے لیے ہواوراس صورت میں تا نیٹ لفظی کی وجہ سے فعل مؤنث لایا گیا ہو جیسے جاء ت المظلمة میں ہے بعض احناف نے امام اعظم کی طرف سے اس اعتراض کا بیہ جواب دیا ہے کہ اس طرح پھر جاء ت طلحة کہنا بھی جائز ہونا چاہیے کیونکہ اس میں بھی ٹانیٹ لفظی ہے اور یہ فرک کا نام ہے کیونکہ اس میں بھی ٹانیٹ لفظی ہے اور یہ فرک کا نام ہے کیونکہ ان میں لفظ کا نہیں صرف معنی کا اعتبار ہوتا ہے اور طلحۃ اساء اعلام میں سے ہے۔ لیکن ابن حاجب کا بیاعتراض اس لیے مدفوع ہے کہ انہوں نے خود اپنی کتاب اعتبار ہوتا ہے اور طلحۃ اساء اعلام میں سے ہے۔ لیکن ابن حاجب کا بیاعتراض اس لیے مدفوع ہے کہ انہوں نے خود اپنی کتاب کے شروع میں کھا ہے کہ جب مؤنث لفظی کے ساتھ کی ذکر کا نام رکھا جائے تو شرط یہ ہے کہ وہ مؤنث لفظی تین حرف سے ذائد ہواور نملۃ کا مادہ نمل تین حرف سے ذائد ہواور نملۃ کا مادہ نمل تین حرف سے ذائد ہواور نملۃ کا مادہ نمل تین حرف سے ذائد ہواور نملۃ کا مادہ نمل تین حرف سے ذائد ہواور نملۃ کا مادہ نمل قبل تین حرف سے ذائد ہواور نملۃ کا مادہ نمل تین حرف سے ذائد ہواور نملۃ کا مادہ نمل قبل میں حرف سے ذائد ہواور نملۃ کا مادہ نمل تین حرف سے ذائد ہواور نملۃ کا مادہ نمل تین حرف سے ذائد ہواور نملۃ کا مادہ نمل تین حرف سے ذائد ہواور نملۃ کا مادہ نمل تین حرف سے ذائد ہواور نملۃ کا مادہ نمل تین حرف سے ذائد ہواور نملۃ کیا ہواور نملۃ کی خود کی خود کینٹ کو مور نے نمور کی نام کو کی خود کی

(میں کہتا ہوں کہ ابن حاجب نے مطلقا مذکر کا نام رکھنے کی بیشرط بیان نہیں کی بلکہ غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے بی شرط رکھی ہے اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ قدم مؤنث لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابلہ میں نرجاندار نہیں ہے لیکن جب کسی مذکر کا نام قدم رکھ دیا جائے تو وہ منصرف رہے گا اس لیے کہ قدم تین حرف سے زائد نہیں ہے۔ لہذا ابن حاجب کا اعتراض سے حجے سعیدی غفرلہ)

جلدهشمة

ميار القرآر

علامة اوى مزيد لكيت بي كدامام ابوطنيف كى تائيداس سے موتى ب كد جبتم شاة اور بقرة سے ذكر كا اماده كري موهدا شاة اور هدا بقرة لين جب برااور بل مراد موادر جباس عمون كااراده كروتو كت موهده دا فعد بقرة ' علامه طبی نے بھی اس جواب کو پند کیا ہے اور کہا ہے کہ سیجے وہی ہے جوامام ابو صنیف نے کہا ہے۔

الكثف ميں ذكور ب كەنملة مين تا وحدت كے ليے بسويدمؤنث لفظى كے هم مين باس كا قاضابيب كد مملة سي مراد نذكر بھى موسكتا ہے اور اس كے ساتھ جومؤنث تعل (قالت) لايا كيا ہے موسكتا ہے اس وجد سے مو كد نملة سے مرادمؤنث حقیق ہویا وہ مذکر ہواور نعل مؤنث اس وجہ سے لایا گیا ہو کہ تاء وحدت لفظا مؤنث کے مشابہ ہے یا جمعیت کے قصد کی وجہ سے فعل مؤنث لایا گیاہے یعنی نملة سے مراد نمل کی جماعت ہؤاور جب تانیت اور شبہ تانیث کامعنی باتی ندر ہو جراس کے فعل کے ساتھ علامت تانیث لانے کی کوئی وجنہیں رہے گی۔ خلاصہ بہ ہے کہ نملة کے ساتھ مؤنث تعل (قالت) لانے كا لاز أ مطلب بہیں ہے کہ نملة مؤنث ہے کیونکہ نملة سے مراد فذکر چیوٹی بھی مراد ہوسکتی ہواراس صورت میں تعل کا مؤنث ہوتا تانیث لفظی کی وجہ سے ہوگا اور یا اس وجہ سے کہ نملة میں تاوحدت کے لیے ہاور قالت مؤنث کا صیغہ اس لیے ہے کہ تاء وحدت تانیث کے مشابہ ہے اور یااس لیے کہ اس سے جماعت تمل مراو ہے اور محاط قول یہ ہے کہ یہ حکایت محمح نہیں ہے کونکمہ ا مام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مقام کوتو تم پہچانتے ہوخواہ وہ اس وقت نوعمر لڑ کے تھے اور قیادہ بن دعامہ سدوی کے متعلق علم رجال کے ماہرین کا اجماع ہے کہ وہ عربی زبان پرخوب بصیرت رکھنے والے تھے اس لیے ان کے متعلق جس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے اس كا ان سے صا در ہونا مكمل بعيد ہے۔ (روح المعانى جواص ٢٦٥-٢٦٣، مطبوعه دارالفكر بيروت عاماه) انبياء يبهم السلام كالمعصوم مونا اوران كے اصحاب كالمحفوظ مونا

اس چیونی نے کہا' اے چیونٹیو! اینے اپنے بلوں میں تھس جاؤ' کہیں سلیمان اور ان کا نشکر بے خبری میں تہمیں روند نہ

امام فخرالدين رازي متوفى ٢٠١ ه لكصة بي:

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جوشخص کسی سڑک پر جارہا ہواس پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کوٹر یفک کے حادثات سے بچانے کے لیے پیچھے سے آنے والے تیز رفتارش کی زدمیں آنے سے محفوظ رکھے اور اس کے لیے ہرمکن مذہر کو اختیار کرے کیونکہ ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کالشکر تین میل دور تھا تو چیونٹیوں کی ملکہ نے چیونٹیوں کو تھم دیا کہ وہ اسے بلول میں مکس حائيں۔ (تفيركبيرج ٨ص ٥٣٩)

امام رازی کا بیقول چیونٹیوں کے بارے میں درست ہے لیکن اس آیت کا انسانوں پر اطلاق کرنا درست نہیں ہے بلکہ پیچے سے آنے والی گاڑیوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی حدر فقار کو قابو میں رکھیں اور ڈرائیوراس قدر تیز رفقاری سے گاڑیاں نہ جلائی کہ وہ بے قابو ہوکر آ گے جانے والے کی تخص کوئکر مار کر ہلاک کر دیں اور جس تخص کی تیز رفآر گاڑی کی زو میں آ کر کوئی مسلمان ہلاک ہوگیا تو اس کواس ہلاک ہونے والےمسلمان کے ورثاء کو دیت ادا کرنی ہوگی اور کفارے میں دو ماہ کے مسلسل روز بر کھنے ہوں گے جیسا کہ النساء: ۹۲ کا تقاضا ہے۔

اس آیت سے جو دوسرا مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ بیہ ہے کہ انبیاء کیہم السلام معصوم ہیں اور ان کے اصحاب محفوظ ہیں کیونکہ اس چیونٹی نے پہ کہا: کہیں سلیمان اوران کالشکر بےخبری میں تمہیں روند نہ ڈالے اس کا مطلب سے ہے **کہاس چیونٹی کا بیاعتقادتھا کی**ے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے اصحاب دانستہ اور عمداً چیونٹیوں کے پاؤں تلے نہیں روندیں **گے البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ م** 

خ**بری میں وہ ان کے یا دُن تلے کچلی ج**ائیں اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے اصحاب عمد أچیونٹیوں پر بھی ظلم نہیں **کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرکے اپنے نفوں پر کیسے ظلم کریں گے اور نبی کے اصحاب مسلمانوں پر کیسے ظلم کریں گے اس** سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں اور ان کے اصحاب ظلم اور کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہیں' اورمعصوم اورمحفوظ میں بیفرق ہے کہ انبیاء کیہم السلام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بری ہونے برقطعی دلاکل قائم ہیں اور ان کے اصحاب کے کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہونے پرنطنی دلائل قائم ہیں' ادر اگر ان کے اصحاب سے بشری تقاضے سے کوئی کبیرہ سرزدہوجاتاتودہ اس برتوبہ کر لیتے تھے صحابہ کرام سے صغائر سرزدہوجاتے تھے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آ کرعرض کیا مدینہ کے ایک کنارے میں' میں ایک عورت کے ساتھ بغل گیر ہوا' اور میں نے مباشرت کے سوااس سے سب کچھ کر لیا اور اب میں حاضر ہوں'آ پ میرے متعلق جو جا ہیں فیصلہ فر مائیں۔حضرت عمر نے کہا اللہ تعالیٰ نے تم پریردہ رکھا تھا' کاش تم بھی اپنایردہ رکھتے! رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس مخص كوكو كى جواب نہيں ديا' و مخص اٹھ كر چلا گيا تو نبي صلى الله عليه وسلم نے ايك آ' دى جھيج كر

اس محص كوبلوايا بهرآب نے اس كے سامنے بيرآ بت تلاوت فرما كى:

دن کے دونوں کناروں میں نماز پڑھیے اور رات کے قریب بھی' بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کر دیق میں' یہ نفیحت ہے' تفیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ ٱقِعِ الصَّلَّوةَ طَرَ فِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُنْهِبْنَ السِّيّالَةِ ذَٰلِكَ ذِكْرِي لِللَّهُ كِرِيْنَ٥ (466:411)

مسلمانوں میں ہے ایک شخص نے اٹھ کر کہا: کیا یہ تھم اس شخص کے ساتھ مخصوص ہے؟ آپ نے فر مایانہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے عام ہے۔

امام بخاری اورامام مسلم کی روایت میں ہاس شخص نے اس عورت کا صرف بوسرلیا تھا۔

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۳۶۸۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۳ ۲۲ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۳۱۱۲ سنن ابو دا وُدر رقم الحدیث: ۴۲۲۸ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٣٩٨) مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٣٨٦) مند احمد رقم الحديث: ٣٣٩) ٢٢٥٥ صحح ابن خزيمه رقم الحديث: ٣١٣) صحيح ابن حمان رقم الحديث: ٣٠ ١٤ مندابو يعلى رقم الحديث: ٥٣٣٣ منن كبري للبيتي ح ٨ص ٣٣١)

اسی طرح بعض صحابه کرام سے کبار بھی صادر ہوئے جن پر حدود جاری ہوئیں:

حضرت نعیمان یا ابن النعیمان نشے میں بکڑے گئے اور ان برشراب کی حد جاری ہوئی' (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ١٧٧٣) حضرت عبدالله (ان كالقب حمارتها) بار بارشراب پيتے تھے اوراس برحدا كائى جاتى تھى۔ (صح ابخارى رقم الحدیث: ١٤٨٠) **قریش کی ایک معزز خاتون نے چوری کی تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس کا باتھ کا ٹ دیا۔ (صحح ابخاری رتم الحدیث: ۸۵۵**۷) حضرت علی نے فرمایا میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے حکم ہے ایک خاتون کورجم کیا۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث:٦٨١٢) حضرت ماعز اسلمی رضی الله عندشادی شده مخض تنے ان ہے زنا کافعل سرز دہو گیا۔انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر میار مرتبه زنا کا اعتراف کیا تو آ ب نے ان کورجم کردیا۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۸۱۴ منن ابو داؤ درقم الحدیث: ۴۳۶۹ منن التریزی رقم الحدیث: ۱۳۲۹)

حضرت حیان بن ثابت ٔ حضرت مسطح بن ا ثاثه اور حضرت حمنة بنت جحش رضی الله عنهم سے حضرت عائشہ رضی الله عنها بر تبهت لگانے كافعل سرز و ہو كيا تو ان برحد فتذ ف جاري كي گئي۔ (منن ابودا دُور تم الحدیث: ٣٣٥)

martat.com

ان صحابہ سے کبار سرزدہو گئے کین اللہ تعالی نے وفات سے پہلے ان کوتو بہ کی توفیق دے دی ان پر حدود جامل کی گئی اور انہوں نے تو بہ کر لی سووہ گنا ہوں سے پاک ہو گئے ان کے علاوہ اور جن صحابہ سے کبار کا صدور ہواان پر بھی صد جامل کی گئی اور انہوں نے تو بہ کر لی تو وہ پاک اور صاف ہو گئے فرض ہی کہ اور انہوں نے تو بہ کر لی تو وہ پاک اور صاف ہو گئے فرض ہی کہ بعض صحابہ سے بشری تقاض سے بیرہ سرزدہوئے ان پر حد جاری گئی یا انہوں نے تو بہ کر لی اور وہ ان گنا ہوں سے پاک اور صاف ہو گئے اور ان صحابہ کے گناہ بھی درجہ میں ہماری نیکیوں سے بڑھ کر جی کیونکہ ان کے گناہون کی وجہ سے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حد جاری ہونے کا اسوہ اور نمونہ تحقق ہوا' اور اس وجہ سے گئی آیات نازل ہو کی اور بہت سے شرق ادکام اور مسائل معلوم ہوئے۔

مافت بعیدہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے شکر کا چیوٹی کو کیسے شعور ہوا اور آپ نے اس کا

كلام كييس ليا

امام الحسين بن مسعود البغوى التوفى ١٦٥ ه لكصترين:

جبٰ چیونٹیوں کی ملکہ نے کہا: اے چیونٹیوا پنے اپنے بلوں میں تھس جاؤ کہیں سلیمان اور ان کا نشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالئے تو حصرت سلیمان نے ان کی بیہ بات من کی اور اللہ کی مخلوق میں سے جوبھی کوئی بات کرتی تھی تو ہوا اس بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں پہنچا دیتی تھی۔

مقاتل نے کہا حضر تسلیمان علیہ السلام نے چیونی کی بات کوتین میل کی مسافت سے ت لیا تھا'اگر میہ اعتراض کیا جائے کہ حضر تسلیمان علیہ السلام اور ان کالشکر تو تخت پر تھا اور ہوا ان کواڑا کر لے جا رہی تھی' اور جب وہ فضا میں تھے تو ان سے چیونٹیوں کوروند ناکس طرح متصور ہوسکتا تھا حتیٰ کہ چیونٹیوں کی ملکہ کوان سے ڈرانے کی ضرورت پیش آتی ۔اس کا جواب میہ کہ صرف حضر تسلیمان علیہ السلام تخت پر ہوا میں پر واز کررہ ہے تھے اور ان کالشکر سواروں اور پیادوں پر مشمل تھا' اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ حضر تسلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کے مسلح کرنے سے پہلے پیش آیا ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام وادی ممل میں پہنچ تو آپ نے اپنے لشکر کوروک لیا حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں واخل ہو کسئیں ۔ (معالم التزیل جسم ۴۹۵ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی ہیروت' ۱۳۲۰ھ)

علامه سيدمحمود آلوي متوفى • ١٢٥ ه لكصة بين:

اس چیونی کا کلام حضرت سلیمان علیہ السلام کا منجز ہ تھا 'جیسے گوہ اور بکری کے گوشت کا کلام کرنا ہمارے رسول سید نامجر سلیما اللہ علیہ وسلم کا منجزہ تھا 'مقاتل نے کہا حضرت سلیمان نے تین میل کی مسافت سے چیونی کا کلام سن لیا تھا 'اور اس سے سیمی الزم آتا ہے کہ چیونی کو بھی اتنے فاصلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے آنے کا پتا چل گیا تھا۔ حضرت سلیمان کا است فاصلہ سے چیونی کی بات کوس لینا بعید نہیں ہے 'کیونکہ جیسا کہ آٹار میں ہے ہوانے ان تک بد بات پہنچا دی تھی 'یا اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کے ان کوالی قوت قد سیہ عطا کی تھی جس سے انہوں نے بد بات من کی تھی 'لیکن چیوٹی کا اتنی مسافت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کومسوں کر لین ابعید ہے اور عمل میں مشہور ہے کہ چیڑ می بھی دور دراز سے محسوں کر لیتی ہے' اور تم کو معلوم ہے کہ اس خبر کی صحت کا انکار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے' ایک قول بد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی آواز مطلقا نہیں سی مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی آواز مطلقا نہیں سی مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی آواز مطلقا نہیں سی مقتی ۔ چیونئی کے دل میں جو بات تھی اللہ تعالی نے اس کا ان کے دل میں الہام کردیا تھا۔

اس بحث کے آخر میں علامہ آلوی لکھتے ہیں: تم کو معلوم ہے کہ اس آیت کی تفیر میں ان تاویلات کی کوئی ضرورت نہیں اس بحث کے آخر میں علامہ آلوی لکھتے ہیں: تم کو معلوم ہے کہ اس آیت کی تفیر میں ان تاویلات کی کوئی ضرورت نہیں۔

marfat.com تبيار القرآر

ہے اور جو مخص چیونٹی کے احوال میں غور وفکر کرے گا اس کے نز دیک چیونٹی کے لیےنفس ناطقہ ہونا بعید نہیں ہے کیونکہ وہ سردیوں کے لیے گرمیوں میں اپنی خوراک کا ذخیرہ جمع کر لیتی ہے'اور شخ اشراف نے اس پر دلائل قائم کیے ہیں کہ تمام حیوانات کے لیے نفس ناطقہ ثابت ہے'اس لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جائز ہے کہاس وقت اللہ تعالیٰ نے اس چیوٹی میں نطق پیدا کر دیا تھااور باقی چیونٹیوں میں عقل اور فہم پیدا کر دی تھی' اور آج کل چیونٹیوں میں ایسانہیں ہوتا۔

مچرظا ہر بیہ ہے کہ سیمھنا چاہیے کہ چیونی کو جوعلم ہوا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اینے نشکر کے ساتھ آ رہے ہیں'اس کا الله عزوجل نے اس کوالہام کیا تھا' جیسے اس گوہ کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کاعلم ہو گیا تھا اور اس نے کلام کیا اور رسول الله صلی اللّٰدعليه وسلم كي رسالت كي شهادت دي'اور بي بھي ظاہر ہے كہوہ چيونٹي اپني جسامت ميں عام چيونٹيوں كي طرح تھي\_

بعض روایات میں ہے کہوہ چیوٹی کنگری تھی اوراس کا نام طاخیہ یا جرمی تھا'علامہ ابوالحیان اندلی نے البحر الحیط میں اس کا رد کیا ہے اور کہا اس چیوٹی کا یہ نام کسی نے رکھا' اور نام رکھنا تو بنوآ دم کے ساتھ مختص ہے' علامہ آلوی ان سے اختلاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں جب حیوانات کے لیے نفوس ناطقہ ثابت ہیں تو پھران کے نام بھی ہو سکتے ہیں' اور یہ ہوسکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کوان ناموں سے بیکارتے ہوں' کیکن ان ناموں کے الفاظ ہمارے ناموں کے الفاظ کی طرح نہیں ہوں گے بلکہ وہ ان کی مخصوص آ وازیں ہوں گی جن مخصوص آ واز وں ہے وہ اینے مفاہیم اورمطالب سمجھتے ہوں گۓ اس کی مثال یہ ہے کہ ہم جوغیر مانوس اوراجنبی زبان سنتے ہیں وہ ہمیں جانوروں کی بولیاں معلوم ہوتی ہیں (مثلاً ہم چینی' جایانی پابلتتانی زبان میں لوگوں کو ہا تیں کرتے سنیں ) تو وہ ہمیں محض چڑیوں کی چوں چوں معلوم ہوتی ہیں لیکن جب کوئی مترجم ہمیں ان کا تر جمہ کر کے سائے اور ہمیں ان کامفہوم معلوم ہو جائے تو معلوم ہوتا ہے کہوہ بامعنی الفاظ ہیں۔

(روح المعاني جز ١٩ص٢٦-٢٦٢مطبوعه دارالفكر بيروت ٢١٣١هـ)

# مبسم' ضحک اور قبقہہ کے معانی اور وجوہ استعال

اس کے بعد فرمایا: اس کی بات سے سلیمان مسکرا کرہنس دیئے۔

اس آیت میں تبسم اور شخک کے الفاظ میں تبسم کامعنی ہے مسکرانا جبکہ اس میں دانت ظاہر نہ ہوں اور شخک کامعنی ہے انسان اس طرح مشکرائے جس سے سامنے کے دانت ظاہر ہوں'اس وجہ سے سامنے کے دانتوں کوضوا حک کہتے ہیں۔ پنجک اور قہقبہ میں بیفرق ہے کہ شخک میں ہنسی کی آ واز سنائی نہیں دیتی اور قبقہہ میں ہنسی کی آ واز دوسرے س لیتے ہیں۔

صحک (ہنسنا) مجھی خوشی کی دجہ سے ہوتا ہے اور بھی تعجب کی وجہ سے اور بھی دوسروں کا مذاق اڑانے کے لیے' خوشی کی وجہ ہے سخک کے اطلاق کی مثال قرآن مجید کی ہے آیتیں ہیں:

فَلْمَضْحَكُوْا قِلِيلًا وَلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزّا عَ بِمَا كَانُوْا يكسِبُون ٥(التوبة:٨٢)

رونيس زياده۔

ۯۼۯٷؾۜۏڡؠڶؚڡؙڛۼ؆ڰۜڵڟٵڝڰڰڡٚۺؾؙڹۺۯڰ<sup>۞</sup>

(عبس:۳۸-۳۹)

تعجب کی وجہ سے مخک کے اطلاق کی مثال بیآ یتی ہیں: وَامْرَاتُهُ قَالِمَةً فَفَي كُتُ فَيَشُرُنْهَا بِإِسْحَى وَمِنْ وَرَاءٍ إِنَّمُ فَي يَعْقُوبُ قَالَتُ يُونِينَتَى ءَالِدُ وَإِنَّا عُونًا وَهُذَا

اینے کاموں کے متیجہ میں ان کو جاہیے کہ وہ ہنسیں کم اور

اس دن بہت سے چہرے روثن ہوں گے 0 جو مینتے ہوئے

خوش وخرم ہوں گے۔

ابراہیم کی بیوی کھڑی ہوئی تھیں سووہ منے لگیں تو ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت

martat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

دی ۱ اس نے کہا اے ہے! کیا یم پیجنوں کی حالا تکہ یم بدھیا ہوں اور میرا بیشو ہر بھی بوڑھا ہے بے شک بد بہت مجیب بات

بَعْلِىٰ شَيْخًا ﴿ إِنَّ هَٰنَا الشَّنَّى ءُعِجِينِ ٥ (مود: ٢٧-١٥)

--

اور مذاق ار انے کے لیے شک کے اطلاق کی مثال یہ آیات بین:

فَاتَّخَنْ تُمُوْهُ هُ مِعْرِيًّا حَتَّى الْسَوْكُ وَكُرِي وَكُنتُهُ

مِّنْهُمْ تَصْحُكُونَ ٥ (المومنون:١١٠)

سو (اے کافرو!) تم ان (نیک بندوں) کا فداق بی اثراتے رہے حتیٰ کدان چیزوں نے تم کومیری یاد ( بغی) جملا دی اور تم ان

پر ہنتے ہی رہے۔

بے شک کفار مومنوں پر ہنسا کرتے تھے۔

سوآج مومنین ان کافروں پر بنسی*ں گے۔* 

اِتَ الَّذِينَ اَجْرَمُوا كَانُوْ امِنَ الَّذِينَ اَمَنُوا يَضَحَكُونَ ٥ (الطففين:٢٩)

نَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ المَنُوامِنَ الكُفَّارِيَضَحَكُوْنَ O فَالْيَوْمَ الْكُفَّارِيَضَحَكُوْنَ O

(المفردات ج ٢٥ ا٣٨ محسلًا مطبوعه كمتبه نزار مصطفىٰ الباز كمه كمرمه ١٣١٨ هـ)

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے اور بیننے کے متعلق احادیث

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح ہنتے ہوئے نہیں ویکھا کہ آپ کے منہ کا ندرونی حصہ حلق تک نظر آئے آپ صرف مسکرایا کرتے تھے۔ (لیعنی اکثر اوقات)

. (صیح ابخاری قم الحدیث:۱۰۹۲ میح مسلم قم الحدیث:۹۹۹ منن ابودا وُدر قم الحدیث:۵۰۹۸ منداحمه ۲۳ م ۱۲ مثر ح النة رقم الحدیث:۹۹۹ محصرت عبدالله بن حارث بن جزء بیان کرتے میں کدمیں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے زیادہ کسی کومسکراتے ہوئے

نهيس ويكها\_(سنن الترندي رقم الحديث ١٦٠٣ منداحمد جهم ١٩٠٠ اثرح النة رقم الحديث: ٣٥٩٦)

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بے شک میں اس شخص کو ضرور جانتا ہوں جوسب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا اور میں اس شخص کو ضرور جانتا ہوں جوسب سے آخر میں دوز خ سے نکالا جائے گا'
ایک شخص کو قیامت کے دن لا یا جائے گا اور کہا جائے گا اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو اور اس سے اس کے بڑے بڑے بڑے بڑے گزاہ چھیائے جا کیں گئا اور کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن سے کام کیا تھا؟ وہ اقر ارکرے گا اور کی اور کی گا ورکسی گناہ وں سے ڈرر ہا ہوگا' پھر کہا جائے گا اس کے ہرگناہ کے بدلہ میں اس کو نیک و دے دو'وہ کے گا میرے تو اور بھی گناہ ہیں جن کو میں اس وقت یہاں نہیں و کھے رہا' حضرت ابوذر نے کہا پھر میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ہنتے ہوئے دیکھا کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہوگئیں۔

(صحیح مسلم الایمان: ۱۹۰٬ رقم الحدیث: ۳۱۵–۳۱۳٬ سنن التر مذی رقم الحدیث: ۲۵۹۱٬ منداحمد ج ۵ص ۵۷٬ ۵۰۱٬ السنن الکبری کلیبه علی ج ۱۰ص ۱۹۰٬ شرح البنة رقم الحدیث: ۲۳۳۰)

اس حدیث میں جوفر مایا ہے جوشخص سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا اس سے مراد ہے جوشخص گناہ گارمسلمانوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا اس سے مراد ہے جوشخص سب سے پہلے جنت میں ہمارے نبی الله علیہ وسلم داخل ہوں گے اور جوشخص سب سے پہلے جنت میں ہمارے نبی الله علیہ وسلم داخل ہوں گے اور جوشخص سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا ہے وہ شخص ہے جس کا حضرت ابن مسعود کی روایت (بخاری: ۱۵۷۱) میں ذکر

marfat.com

آرما ہے اور اس صدیث میں جواس کو دوزخ میں سب سے آخر میں نکالے جانے والے کا ذکر ہے بیصرف تر مذی میں ہے اور اس متر مذی کا تسامح ہے ورنہ سجے مسلم میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ (جمع الوسائل ج ۲۰ ص ۲۱)

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اوجھل نہیں ہوئے اور آپ جب بھی مجھے دیکھتے تنھے ہنتے تنھے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث:۳۰۳۹–۳۰۳۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۴۳۷۵ سنن ترندی رقم الحدیث: ۴۸۲۰ مندامد ت ۳۵۸ مندالخمیدی رقم الحدیث: ۰۰ ۱۸ معجم الکبیررقم الحدیث:۴۲۱۹ شرح النة :۳۳۳۹)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہیں اس شخص کو پہچا تا ہوں جس کوسب سے آخر ہیں دوزخ سے نکالا جائے گا' وہ سرین کے بل گھٹ تا ہوا دوزخ سے نکلے گا' اس سے کہا جائے گا جا جنت ہیں داخل ہو جا' وہ جنت میں داخل ہو نے کے لیے جائے گا' تو دیکھے گا کہ سب نے اپنے اپنے ٹھکانے بنا لیے ہیں' اس سے کہا جائے گا کیا تم کو وہ وقت یاد ہے جبتم دوزخ میں تھے؟ وہ کہ گا جی ہاں! پھراس سے کہا جائے گا تمنا کر و پس وہ تمنا کر سے گا اس سے کہا جائے گا تمنا کر و پس وہ تمنا کر سے ہوا ان کہ تمنا کی ہو وہ اور اس سے دنیا کا دس گنا زائد لے لودہ کہ گا کیا تم جھے سے خداق کر رہے ہو حالا نکہ تم فرضتے ہو! حضرت عبداللہ نے کہا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔

(صبح ابخاری رقم الحدیث: ۲۵۹۱ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنے کہ آپ کی داڑھیں نظاہر ہو گئیں۔

( سيح البخارى رقم الحديث: ١٥٤١ '٢٥١ كم على مسلم الايمان: ١٨٩ 'رقم الحديث: ٣٠٩ '٣٠٩ مسلم الديث: ٣٠٩ '٢٥٩٥ مسلم الايمان: ١٨٩ 'رقم الحديث: ٣٠٩ '٣٠٩ مسلم الديث: ١٥٣٩ مسلم الديث: ٣٠٩ أمسلم العديث: ٣١٩ أمسلم الحديث: ٣١٩٩ )

علی بن رہیعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس موقع پر حاضر تھا جب حفرت علی رضی اللہ عنہ کے سوار ہونے کے لیے ان کے پاس سواری لائی گئی جب انہوں نے اپنا پیررکاب میں رکھا تو کہا لیم اللہ اور جب سواری کی پشت پر سید ہے ہوکر بیٹھ گئے تو کہا الجمد للہ کی پشت پر سید ہے ہوکر بیٹھ گئے تو کہا الجمد للہ کی بیٹ پر بہت اللہ و ما کنالہ مقرنین و انا المی رہنا لمنقلبون (الزفرن ۱۳) پھر تین و فعہ کہا الحمد للہ اور تین و فعہ کہا اللہ اکبر سبحان ک انبی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت 'پھر ہنے میں نے ان سے پوچھا آپ کس وجہ سے ہنے ہیں اے امیر المونین؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ و سلم کو اس طرح میں نے کیا ہے کھر آپ ہنے میں نے پوچھا: یا رسول اللہ! آپ کس وجہ سے ہنے ہیں؟ آپ نے فر مایا' بے شک تہا دارب اپنے بندے ساس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ وعا کرتا ہے دب اغفر لی ذنوبی ''اے میر ک رب میر ے گناہ وں کوئیس بخشے گا۔

(سنن ابوداؤدرقم الحدیث:۲۶۰۲ منن التر مذی رقم الحدیث:۳۳۳۲ منداحدج اص ۹۷ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۹۲۸ مندابویعلی رسنن ابوداؤدرقم الحدیث: ۴۲۳۷ مندابویعلی رقم الحدیث: ۴۲۳۷ مندابویعلی مندابوی مندابو

انسان کے والدین کی نعمتوں کا بھی اس کے حق میں نعمت ہونا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اور (سلیمان نے ) دعا کی اے میر ے رب! تو نے مجھے اور میر ے والد کو جونعتیں عطا کی نہیں 'مجھے ان کاشکر ادا کرتے رہنے پر قائم رکھ اور مجھے ان نیک اعمال پر قائم رکھ جس سے تو راضی ہے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کرلے۔ (انمل: ۱۹)

martat.com

وزع كامعنى بتقسيم كرنا اور اوزعنى كامعنى بميرى قسمت من كرد ي جميرة فق مطافر ما جميرة كم ركماور علي المجميرة الم

جب حفرت سلیمان علیہ السلام نے چیونی کا کلام سنا اور اپ الشکر کود یکھا تو اس نعمت پر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور ہو اگی کہ بھے شکر ادا کرنے پر قائم رکھا ادر اس پر جمادے مطرت عمر بن عبد العزیز نے کہا نعمت و شیہ ہاور بھاگ جانے والی ہے اس کو ادائیگ شکر کے ساتھ باندھ کر رکھو۔ (رسائل ابن الی الدنیا شکر ت سلیمان کو علم نبوت ملک عدل اور پر عموں کے کلام کی فہم کی نعمت عطا کی تھی اور ان کے والد حضرت داؤد کو نبوت بہاڑوں اور پر ندوں کی تبعی کی فہم اور لو ہے ہے زرہ بندی کو تعت عطا کی تھی اور ان کے والد کی فعت سلیمان کے دائمان کے والد کی فعت سلیمان کے تابوں نے اپنی فعت سلیمان کے دائمان کے والد کی دونوں کی نعمت سے بھے اپنی اور وہ لوگ جو انبیا و بلیم بین اور وہ لوگ جو انبیا و بلیم السلام بین اور وہ لوگ جو انبیا و بلیم السلام بین اور وہ لوگ جو انبیا و بلیم السلام کے تبعین ہیں۔
السلام کے تبعین ہیں۔

الله تعالی نے حضرت داؤد ٔ اور حضرت سلیمان علیماالسلام پرانی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد سیم ویا تھا:

اے آل داؤد (ان نعتوں کا) شکر ادا کرو اور میرے بندوں

إغمَلُوْاَ ال دَاوَدَ شُكْرًا ﴿ وَقَلِيْلٌ قِنْ عِبَّادِي

میں سے شکرادا کرنے والے بہت کم ہیں۔

الشَّكُودُ ٥ (البا:١٣)

سوحضرت سلیمان علیہ السلام نے اس حکم پرعمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کاشکرادا کیا۔

ادا ئیگی شکر کا طریقه

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کہا مجھے ان (نعتوں) کا شکر ادا کرتے رہنے پر قائم رکھ اس سے ان کی مراد ول اور زبان سے شکر ادا کرنا ہے اور انہوں نے جو فر مایا اور مجھے ان نیک اعمال پر قائم رکھ اس سے مراد جسم کے باقی اعضاء ظاہرہ سے شکر ادا کرنا ہے تا کہ شکر کامل ہو جائے 'کیونکہ شکر کامعنی ہے دل' زبان اور اعضاء ظاہرہ سے نعت دینے والے کی تعظیم کرنا 'بعض علاء نے کہا حضرت سلیمان نے اپنی دعا میں پہلے ایک خاص چیز کا سوال کیا کہ وہ اللہ کی نعتوں کا شکر اوا کرتے رہیں 'پھر عام چیز کا سوال کیا کہ وہ اللہ کی نعتوں کا شکر اوا کرتے رہیں 'پھر اعمالِ صالحہ کے ساتھ یہ قید بھی لگائی کہ وہ ایسے اعمالِ صالحہ ہوں' جن سے تو راضی ہواور رضا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کو کہا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کو کہا تھی تو کہ اللہ تعالی ان کو قبول بھی فر مائے۔قرآن مجید میں ہے:

اوران کو آدم کے دوبیوں کا واقعہ تن کے ساتھ سنائیں جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی۔ اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ وَانْتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَا أَبْنَىٰ ادَمَ بِالْحَقِّ اِذْقَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُكَانًا فَكُوْبَانًا فَكُوْبِ فَ فَتُقُبِّلَ مِنَ الْاَخْرِ ﴿ \_ فَتُقُبِّلَ مِنَ الْاَخْرِ ﴿ \_

(المائدة: ٢٤)

ہا ہیل اور قابیل دونوں نے قربانی کی تھی۔ ہابیل کی قربانی قبول کر لی گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں گی گئی طالا نکہ دونوں کے عمل صالح تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نیک عمل کرنے کے بعد اس کے قبول ہونے کی دعا کرتے تھے قرآن مجید میں سر

میں ہے:

اور جب ابراہیم اور اسلیل کعبہ کی بنیادیں اٹھارہے تھاور دیواریں بلند کررہے تھے (توبیدعا کرتے تھے)اے ہمارے رہے وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسْلِعِيْلُ مَا اللَّهِ مِنْ الْبَيْتِ وَ السَّمِيْةُ الْعَلِيْمُ و (التره: ١٢٤)

تو ہم سے (اس عمل کو) قبول فرما' بے شک تو ہی بہت سننے والا' سب چھھ جاننے والا ہے۔

حضرت سلیمان کا اینے جد کریم کی اتباع میں جنت اور بعداز وفات ثناء بمیل کی دعا کرنا

علامہ زخشر می متوفی ۵۳۸ ھے نے کہا حضرت سلیمان نے دعامیں جو یہ کہاا بی رحمت سے مجھےا یے نیک بندوں میں شامل كر لے اس كامعنى ہے مجھے اہل جنت سے كر دے (الكثاف جسم ٣٦٢ واراحياء الراث العربي ١٣١٤ هـ) اور علامه اساعيل حقى متوفی ۱۱۳۷ھ نے کہا یہاں مفعول مقدر ہے لیعنی اپنی رحمت ہے مجھے جنت میں داخل کر دے اوران دونوں تو جیہات کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے جب دعامیں پر کہا کہ مجھے اعمال صالحہ کی تو فیق دے تو پھریہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر لئے' کیونکہ جواعمال صالحہ کرے گا وہ صالح بندہ ہی ہوگا۔اس کا علامہ زمخشر ی نے یہ جواب دیا کہ اس کامعنی میرے کہ مجھے اہل جنت ہے کروے تا کہ اس آیت میں تکرار لازم نہ آئے 'اور جب اعمال صالحہ کی طلب کے بعد جنت ی طلب کی تو محویا اعمال صالحه بر دوام کوطلب کیا کیونکه صرف اعمال صالحہ سے بیلازم نہیں آتا کہ وہ اعمال صالحہ دائی بھی

نیز اعمال صالحہ کے بعد جنت کی دعا کر کے بیہ بتایا کہ سی هخص کا اعمال صالحہ سے متصف ہونا اس کے جنتی ہونے کوستلزم نہیں ہواور نہ جنتی ہونے کے لیے کافی ہے کیونکہ جنت تو صرف اللہ تعالی کے فضل سے ملتی ہے حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کسی شخص کواس کاعمل جنت میں داخل نہیں ارے گا'آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ! آپ کو بھی نہیں! آپ نے فر مایا: اور نہ مجھے سوااس کے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے

(صحیح مسلم رقم الحدیث بلانکمرار:۲۸۱۷ الرقم المسلسل: ۹۹۸٬ صحیح ابنجاری رقم الحدیث:۵۶۷۳٬ منداحدج ۲ م۲۲۳٬ مجمع الزوائدج • اص ۳۵۲٬ كنز العمال رقم الحديث: ١٠٣٥٨ ١٥٣٥) أتحاف ج ٩٩ ١٩٠)

اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو دعا میں کہا اپنی رحمت سے مجھے داخل کر دے اس میں بھی ای طرف اشارہ ہے، قرآن مجید کی بعض آیوں میں ہے اور نتموھا بما کنتم تعملون (الاعراف:۳۳)الزفرف:۲۲) تمہیں ایخملوں کی وجہ سے جنتوں کا وارث بتایا ممیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں دخول کا ظاہری سبب نیک اعمال ہیں اور حقیق سبب اللہ تعالیٰ کا نضل ہے اگر اللہ تعالی کافضل نہ ہوتو انسان نیک عمل نہیں کرسکتا۔ ان آیات میں دخول جنت کے ظاہری سبب کا ذکر فر مایا ہے اور حعرت سلیمان علیه السلام کی اس وعاجی اور ہمارے نبی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کی اس حدیث میں وخول جنت کے حقیق سبب كاذكرفر مايا ہے۔

حعرت سلیمان علیه السلام نے جو دخول جنت کی دعا کی ہاس میں اینے جد کریم حضرت ابراہیم علیه السلام کے طریقہ مل كيا بي كونكه آب ني محى دخول جنت كى دعا كي هي:

اور مجھے نعت والی جنتوں کے وارثوں میں سے بنا دے۔

وَاجْعُلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جُنَّةِ النَّعِيمُ ٥

نیز معزت سلیمان علیه السلام نے جود عاکی ہے'' مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فر مادے' کینی جب ان نیک بندوں کا ذکر کیا جائے تو میر انجمی ذکر کیا جائے مویا مجھے ایسے اعمال صالحہ عطافر ماکدان اعمال صالحہ کی بنا بربعد کے

martat.com

لوگ میرا شارصالحین میں کریں کیونکہ بیضروری نہیں ہے کہ ہر عمل صالح کرنے والے کا شارصالحین میں کیا جائے ہراموں لوگئ نیک عمل کرتے ہیں لیکن ان کا شارصالحین میں نہیں کیا جاتا۔ مقصد بیتھا کہ بعد میں بھی آپ کی شاہ جسل اور خسین ہوتی رہے اور اس دعا میں بھی آپ نے اپنے جد کریم کی اتباع کی ہے کیونکہ حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں کہا تھا: وَاجْعَلْ نِیْ لِسَانَ مِسْدِقِ فِی الْاٰخِدِیْنَ 0

(الشعراء:٨٨)

انبیاء علیهم السلام اپنے صالح ہونے کی دعا کیوں کرتے تھے

ایک اعتراض یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے درجات اولیاء اور صالحین کے درجات سے بلند ہوتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام صالحین کے زمرہ اور ان کی جماعت میں دخول کی دعا کرتے تھے ٔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی: تَدُونِیٰی مُسْلِمیًا وَالْحِوْنِیْ بِالصَّلِحِیْنَ 0 مجھے اسلام پروفات دینا اور صالحین کے ساتھ ملادینا

(پوسف:۱۰۱)

اور حفرت سليمان عليه السلام في بهى بيدعاك: وَ اَدُ خِلْمِنْ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصّلِحِيْنَ o (المل: ١٩)

، اور اپنی رحت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل فرما

علامہ القمولی متوفی ۲۷ء سے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ صالح کامل وہ شخص ہے جو نہ معصیت کرے اور نہ معصیت کا ''دھم'' کرے' (ھم سے مراد ہے عزم سے کم درجہ کا ارادہ جس میں غالب جانب فعل کرنے کی ہواور مغلوب جانب فعل نہ کرنے کی ہواور مغلوب جانب فعل نہ کرنے کی ہو) اور یہ بہت بلند درجہ ہے۔ (تغیر کبیرج ۸س۵۳۹ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت'۱۳۱۵ھ) علامہ ابوالحیان اندلی متوفی ۷۵۴ داور علامہ اساعیل حقی متوفی ۱۳۲۷ھ نے بھی اسی جواب کا ذکر کہیا ہے۔

(البحرالحيط ج ٨ص٢٢٢، روح البيان ج٢ص ٢١١)

اس جواب پر بیاعتراض نہ کیا جائے انبیا علیم السلام نے جوصلاح کامل کے بلند درجہ کی دعا کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو یہ درجہ حاصل نہیں تھا' کیونکہ اس دعا سے بیلازم نہیں آتا کہ ان کو یہ درجہ حاصل نہ ہوجیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دعا کی اِہْدِنَ الصِّدَا طُل النہ سِیّقِیْدُو (الفاتح: ۵)' ہم کوسید سے راستہ پر چلا' عالانکہ آپ سید سے راستہ پر بی چل رہے ہے تھے تو اس دعا سے مقصود صراط متقیم پر دوام اور ثبات کو طلب کرنا ہے یا اس میں مزید ترقی کو طلب کرنا ہے'ای طرح جب انبیاء علیم السلام صلاح کامل کو طلب کرتے ہیں تو ان کامقصود صلاح کامل کے درجہ میں دوام اور ثبات کو طلب کرنا ہوتا ہے اور اس میں مزید ترقی کو طلب کرنا ہوتا ہے' اور انبیاء علیم السلام کے علاوہ جو اولیاء اور صالحین ہوتے ہیں وہ انبیاء علیم السلام کے ملاوہ جو اولیاء اور صالحین ہوتے ہیں وہ انبیاء علیم السلام کے ملاح کامل کے درجہ پر فائر نہیں ہوتے بیک اس سے موجہ پر ہوتے ہیں' یعنی وہ بالعموم معصیت تو نہیں کرتے لیکن معصیت صالحین کی صالحیت سے بلند درجہ ہے جس کو علامہ القم کی فیرہ نے صلاح کامل کے درجہ کی دعا کی ہے اور یہ دیگر اولیاء اور صالحین کی صالحیت سے بلند درجہ ہے جس کو علامہ القم کی فیرہ نے صلاح کامل سے تجیر فرمایا ہے۔

اورعلامہ شہاب الدین احمد بن محمد خفاجی حفی متوفی ۱۹۰۱ه نے اس اعتراض کے جواب میں کہا ہے کہ ہر چند کہ انبیا علیم السلام کا درجہ اولیاء اورصالحین سے بہت بلند ہوتا ہے لیکن انبیاء کیہم السلام نے جوبید دعا کی کہ ہم کوصالحین کی جماع**ت میں داخل** کر دیتو بیان کی تواضع اور ان کا انکسار ہے۔ (عزلیة القاضی جے مص ۲۳۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیة بیروت کا ۱۳۱۲ھ)

martat.com

اورعلامہ آلوی متوفی + ۱۲ ہے نے یہ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے دعامیں کہا: تو نے مجھے اور میرے والدکو جو افعین عطاکی ہیں مجھے ان کاشکر اواکرتے رہنے پر قائم رکھ اور مجھے ان نیک اعمال پر قائم رکھ جن سے تو راضی ہے دعا کے اس حصہ میں پہ طلب کیا کہ مجھے حقوق اللہ کی اوائیگی کی توفیق وے اور جب کہا مجھے اپنی رحمت سے صالح بندوں میں واخل کر دے تو پہ طلب کیا کہ مجھے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اوائیگی کی توفیق وے کہ کہا مجھے اپنی رحمت سے صالح بندوں میں واخل کر دے تو پہ طلب کیا کہ مجھے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اوائیگی کی توفیق وے کہونکہ صالحیت وونوں حقوق کی اوائیگی سے حاصل ہوتی ہے 'سویے خصیص کے بعد تعمیم ہے۔ (روح المعانی جاسم اور اطاعت کا ضروری ہونا

صوفیاء کرام نے کہا ہے کہ جوشخص ہوائے عشق کے پرندوں میں سے ہوگا وہی پرندوں کی زبانوں کو سمجھے گا'اور جوشخص اپنے وقت کے سلیمان کے ہیں در کھے گا وہ ان آ وازوں کے معانی کو کیسے سمجھ سکے گا اور سلیمان سے مراد مرشد کامل ہے جس کے ہوتھ میں حقیقت کی انگوشمی ہوتی ہے جس سے وہ ولوں کی مملکتوں کی حفاظت کرتا ہے اور غیوب کے اسرار پر مطلع ہوتا ہے' پھر ہر چیز اس کی خوشی یا ناخوشی سے اطاعت کرتے ہیں وہ بہ منزلد شیاطین ہیں' پس مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام عصر کی معرفت حاصل کر ہے اور وہ اس کی بیعت اور اطاعت کر سے اس سلسلہ میں بیا حادیث ہیں:

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کرتے ہی کہ وہ اور میں آپ سے شرکے متعلق سوال کرتا تھا' مبادا میں کی شرمیں ہتلا نہ ہو جاؤں' میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم زمانہ جاہلیت میں شرمیں ہے گھر شرموگا؟ آپ نے فرمایا' ہاں! میں ہے پوچھا آیا اس شرکے بعد پھر خیر ہوگی؟ آپ نے فرمایا' ہاں! میں اس خیر میں کچھ کہ دورت ہوگی' میں نے عرض کیا وہ کہ دورت کی ہوگی؟ آپ نے فرمایا لوگ میری سنت کی اتباع نہیں کریں گے اور میری ہدایت کے خلاف عمل کریں گئاں میں اچھی اور بری دونوں با تیں ہوں گی' میں نے پوچھا آیا اس خیر کے بعد پھر کوئی شرہوگا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! پچھلوگ دوزن کے اور بری دونوں با تیں ہوں گی' میں نے بوچھا آیا اس خیر کے بعد پھر کوئی شرہوگا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! پچھلوگ دوزن کے میں نے دروازوں پر کھڑ ہے ہوں گئاور اور کوگوں کو بلا نمیں گے جوان کے پاس چلا جائے گا وہ اس کو دوزن میں ڈال دیں گے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ہمیں ان لوگوں کے اوصاف بیان کے بین کا خیرا ان کا ذمانہ یا وی کوئی تمرے لیے کیا تھم ہے؟ آپ ماری زبانوں میں بات کریں گئی میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر میں ان کا ذمانہ یا وی تو میرے لیے کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا تم ان تمام اوران کی جماعت کے ساتھ وابست رہنا' میں نے عرض کیا اگر اس وقت مسلمانوں کی جماعت اور ان کا امام نہ ہو؟ آپ نے فرمایا تم ان تمام فرقوں سے الگ رہنا خواہ تم کوتا حیات درختوں کی جڑیں چیانی پڑیں' اورائی حال میں ان کا امام نہ ہو؟ آپ نے نے فرمایاتم ان تمام فرقوں سے الگ رہنا خواہ تم کوتا حیات درختوں کی جڑیں چیانی پڑیں' اورائی حال میں شہمیں موت آ جائے۔ (سمج البخاری تم الحدے: ۲۰۰۷ء) می جسم میں موت آ جائے۔ (سمج البخاری تم الحدے: ۲۰۰۷ء)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خص (حاکم کی) اطاعت سے نکل جائے اور جماعت کوچھوڑ دیئو وہ جاہلیت کی موت مرااور جو خص اندھی تقلید میں کسی کے جھنڈے تلے جنگ کرے یا کسی عصبیت کی بنا پر غضبناک ہویا عصبیت کی دعوت دے یا عصبیت کی خاطر جنگ کرے اور مارا جائے تو وہ خص جاہلیت کی موت مرے گا'اور جس خص نے میری امت کے خلاف خردج کیا اور اچھوں اور بروں سب کونل کیا' کسی مومن کا لحاظ کیا نہ کسی سے کیا ہوا عہد پورا کیا وہ میرے دین پرنہیں ہے اور نہ اس سے میرا کوئی تعلق ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٨٢٨) سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٩٢٨) اسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٩٥٤ ٣٥)

نافع بیان کرتے ہیں کہ بزید بن معاویہ کے دور حکومت میں جب واقعہ حرہ ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها'

جلدجشتم

marfat.com

عبدالله بن مطیع کے پاس محے۔ آبن خطیع نے کہا حضرت ابوعبدالرحمٰن (بیحطرت ابن عمر کی کنیت تھی) کے لیے قالید بھائی حضرت ابن عمر کی کنیت تھی) کے لیے قالید بھائی حضرت ابن عمر نے فرمایا: میں تمہارے پاس جینے کے لیے نہیں آیا میں تمہارے پاس مرف اس لیے آیا ہوں کہ تم کوایک حدیث سناؤں جس کو میں نے فود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس من مدین سناؤں جس کو میں نے فرمایا جس من کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے تی میں کوئی جمت نہیں ہوگئ اور جو شخص اس حال میں حلے گا کہ اس کے تی میں کوئی جمت نہیں ہوگئ اور جو شخص اس حال میں مراکہ اس کی گردن میں کسی بیعت نہیں تھی وہ جالمیت کی موتر مرب گا۔

(صحيم مسلم الامارة: ٥٨ أقم الحديث بلا تحرار الرم ١٨ قم الحديث المسلسل: ١١١٦)

حضرت عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ جو تخص اس حال میں مرگیا کہاس کے اوپر کسی ایا کم کی اطاعت نہیں وہ جا ہمیت موت مرا۔

(منداحمد ج ساص ۲۷۱) مندالبز اررقم الحديث: ۱۳۳۱ مندابويعلى قم الحديث: ۲۰۱۱ كميم الكبير ج ۱۹ ص ۳۸۸ سه المسعد رك ج اص ۷۷ جمع الجوامع رقم الحديث: ۲۳۱۱۲ ۲۳۱۱۲ كز العمال رقم الحديث: ۱۳۸۱)

نیز حدیث میں سے جو تحف اس حال میں مراکہ وہ اپنے زمانہ کے امام کوئییں بیجیا نتا تھاوہ جاہلیت کی موت مرا۔

(سلسلة الاحاديث الفعيد للالباني رقم الحديث: ٣٥٠)

نوٹ: بیحدیث مجھ کو کسی متند حدیث کی کتاب میں نہیں ملی' البتہ بعض مفسرین اور متکلمین نے اس کو بغیر کسی سند اور حوالے کے ذکر کیا ہے اور شیخ البانی نے اس کوا حادیث ضعیفہ میں مندرج کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا میں ہمارے لیے تنبیہ اور نصیحت

حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکری اوائیگی اور صالحیت پر قائم رہنے کی دعا کی اور آخر میں اپ آباء کرام کے طریقہ کے مطابق جنت میں وخول کی دعا کی اور بیدعا ئیں ان کے معصوم ہونے کے منافی نہیں ہیں بلکہ اس پر تعبیہ کرنے کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جلال ذات سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اُمت کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ احسن طریقہ سے شریعت کی اجاع کرتی رہا اور طریقت کے پندیدہ حال پر قائم رہ ہاتا کہ حقیقت نے بلندمقام پر فائز ہو حرام اور مکروہ کاموں سے حتی الوسع مجتنب رہ اور فرائض واجبات سنن اور مستجات پر ہمیشہ عامل رہے بیہ شریعت کی پابندی ہے مشائخ کے بتائے ہوئے معمولات یا پھر نفلی عبادات کو انجام و بتارہ بیطریقت پر عمل کرنا ہے اور اپنی معصیت کے زیک کو لگئے نہ دے اور ہم فتم کے برے افکار سے اپند کو اور اور اور تی تجلیات کے منعکس اور منطبع ہونے کے قابل ہوجائے یہ حقیقت ہے اور جوشض شریعت پر عمل نہیں کرتا اور اپنی کو پاک اور صاف نہیں کرتا وہ ہلاک ہوجا تا ہے ہم اللہ سجانہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے پندیدہ اعمال اور مرغوب احوال کی توفیق دے کرتا وہ ہلاک ہوجا تا ہے ہم اللہ سجانہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے پندیدہ اعمال اور مرغوب احوال کی توفیق دے کرتا وہ ہلاک ہوجا تا ہے ہم اللہ سجانہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے پندیدہ اعمال اور مرغوب احوال کی توفیق دے

اور ہم کوز ہداور تقوی کا اور دیگر مستحن امور سے مزین کردے بے شک وہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور وہی ہر چیزیر

martat.com

بہت برواتخت ہے0 (اہمل:۲۰-۲۰)

حضرت سلیمان علیه السلام نے مدمدی گمشدگی کے متعلق جوسوال کیا تھا اس کی وجوہ اس آیت میں ہے: تفقد الطیر 'تفقد کے معنی ہیں گمشدہ چیز کوتلاش کرنا اور فقد کا معنی ہے گم ہوجانا۔

(المفردات ج ٢ص ٣٩٥، مطبوعه مكتبه يزار مصطفل مكرمه ١٣١٨ه)

حضرت سلیمان نے پرندوں میں سے ہد ہد کو کم پایا تو فر مایا: مجھے کیا ہوا کہ میں ہد ہد کونہیں و کیھر ہا؟ بہ ظاہر یوں کہنا جا ہے تھا کہ ہد ہد کو کیا ہواوہ کیوں نظر نہیں آر ہا؟ لیکن سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بہت مہذب اور شائستہ طریقہ گفتگو ہے کہ تفقیر کی نبعت اپنی طرف فر مائی۔

علامه ابوالحيان محمر بن يوسف اندلى متوفى ١٥٥ مر لكصة بي:

ظاہریہ ہے کہ حضرت سلیمان نے تمام پرندوں کی تفتیش کی جیسا کہ بادشاہوں اور حکر انوں کا طریقہ ہے کہ وہ تمام رعایا
اورعوام کی تفتیش کرتے ہیں' ایک قول یہ ہے کہ ان کے پاس ہرصنف ہے ایک پرندہ آتا تھا تو اس روز ہد ہذہ ہیں آیا' ایک قول یہ ہے کہ دھوپ ہیں پرندے ان پر سایہ کرتے تھے' اور ہد ہد دائیں طرف سے ان پر سایہ کرتا تھا' حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب دھوپ کی تو انہوں نے ہد ہد کی جگہ پردیکھا تو ان کو ہد ہد نظر نہیں تھا' اور ہد ہد زمین کے ظاہر اور باطن کو دیکھا تھا اور حضرت سلیمان کو اس کی خبر سفر کے دور ان ایس جگہ تھم ہے جہاں پر پانی نہیں تھا' اور ہد ہد زمین کے ظاہر اور باطن کو دیکھا تھا اور حضرت سلیمان کو اس کی خبر دیتا تھا' پھر جن زمین سے اس چیز کو نکال لیتے تھے جسے بحری سے کھال اتار کی جاتی ہے' جب حضرت سلیمان جنگل میں اس جگہ حضر ہے اور انہیں پانی کی ضرورت پڑی تو ان کو ہد ہد کا خیال آیا کہ وہ زمین کو دیکھر بتائے کہ اس کے اندر پانی ہے یانہیں تا کہ جنات سے یانی نکلوایا جا سکے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو پرندوں کی تفتیش کی اس میں بیدلیل ہے کہ حاکم کورعایا کے احوال کی تفتیش کرنی چاہیے تا کہ وہ عوام کی ضروریات کو پورا کر سکے محضرت عمر نے فر مایا اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کوبھی بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تو عمر سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔

(میں کہتا ہوں کہ جب چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے تھے اور ان میں انسانوں کی آبادیاں بہت کم ہوتی تھیں اس وقت حاکموں کورعایا کے احوال کی تفیش کی ضرورت ہوتی تھی اب تو وسیع آبادیوں پر مشمل بہت بڑے بڑے شہر ہیں جہاں لاکھوں اور کروڑوں انسان رہتے ہیں اب اخبارات ریڈیواور ٹی وی کے ذریعہ لوگوں کے احوال معلوم ہوتے رہتے ہیں اور فردا فردا لوگوں کے احوال معلوم کرنا عملاً ممکن نہیں ہے۔)

میلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فر مایا کہ جھے کیا ہے کہ میں مدم دکونہیں دیکے رہا' اس سے بیم مفہوم نکلتا تھا کہ وہ حاضر ہے لیکن کسی چیز کی اوٹ میں ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آرہا' پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پر بیم منشف ہوا کہ وہ غائب ہے اس لیے انہوں نے کلام سابق سے اعراض کر کے فر مایا: یا وہ غیر حاضروں میں سے ہے۔

اور کشاف میں مذکور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدی کی تغییر کو کمل کر چکو تو جج کے لیے تیار ہوئے پھر وہ حرم میں گئے 'اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں رہے' پھریمن کی طرف روانہ ہونے کا قصد کیا پھر ایک دن صبح کے وقت مکہ سے نکلے اور زوال کے وقت صنعاء میں پہنچے اور یہ فاصلہ ایک ماہ کی مسافت پر تھا' انہوں نے ایک خوبصورت اور سرسبز زمین ویکھی' جوان کواچھی گلی وہ وہاں پر پچھ کھانے پینے اور نماز پڑھنے کے لیے تھے ہرے'اس جگہان کو پانی نہیں ملا اور ہر ہدان کو آ کر

martat.com

فيهار القرار

بتاتا تھا کہ اس جگہ پانی ہے یانہیں! پھر جس جگہ ہد ہد پانی کی نشاندی کرتا وہاں سے جتات پانی نکال کر دیے ہے اس م حضرت سلیمان نے ہد ہد کی طرف توجہ کی تو وہ نظر نہیں آیا 'لہذا فر مایا: مجھے کیا ہوا کہ بیس ہد ہد کونیس و کھر مایاوہ فیر حاضروں بی سے ہے۔ (ابحرالحیط ج مص۳۲۳-۲۳۳ مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۴ھ)

حضرت سلیمان علیه السلام کا جمارے نبی صلی الله علیه وسلم کی بشارت و بنا

علامہ سید محود آلوی حنی متوفی • ۱۲ ہے نہ کھا ہے کہ جب جج کے موقع پر حضرت سلیمان حرم شریف میں پنچ تو آپ نے اپنے سرداروں سے کہا: یہ وہ جگہ ہے جہال ہے نبی عربی کا ظہور ہوگا اور ان کی ایک ایک صفات ہوں گی ان کے اعداء کے خلاف ان کی مدد کی جائے گا اور اللہ کا پیغام سنانے خلاف ان کی مدد کی جائے گا اور اللہ کا پیغام سنانے میں انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں ہوگا 'سرداروں نے پوچھا' یا نبی اللہ! وہ کون سے دین پر ہوں گے؟ فرمایا وہ دین حذیفہ (ادیان باطلہ سے اعراض کرنے والا دین) پر ہوں گے اس کے لیے خوثی ہو جوان کا زمانہ پائے اور ان پر مال کا دائے ہزار ایمان لائے شرداروں نے پوچھا ہمارے اور ان کے ظہور کے درمیان کتنی مدت باتی ہے؟ آپ نے فرمایا ' تقریباً ایک ہزار سال ہیں 'سو ہر حاضر کو جائے کہ وہ برغائب تک یہ خبر پہنچا دے 'کونکہ وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں اور تمام رسولوں کے خاتم ہیں پہنچ سال ہیں 'سو ہر حاضر کو جائے کہ رسبز وادی ہیں پہنچ اس جگران کو ہد ہدکی تلاش ہوئی۔

(روح المعانى ج ١٩ص٣٥) مطبوعه دارالفكر بيروت عام احدُ معالم المتزيل ج ٣ص ١٩٥٥)

#### تقدير كاتدبير يرغالب آنا

امام عبدالرحمٰن بن محمد بن ادريس بن ابي حاتم متوفى ٢٥٢٥ ها بي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے سوال کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پر ندوں سے مد ہدکی کیوں خصوصیت سے تفتیش کی تھی 'حضرت ابن عباس نے فرمایا : حضرت سلیمان علیہ السلام ایک الیی جگر تھرے جہاں ان کو پانی نہیں ملا 'اور ہد ہدا نجینئر تھا انہوں نے اس سے یہ پوچھنے کا ارادہ کیا کہ کس جگہ زمین کے اندر پانی ہے؟ تو اس کو گم پایا 'میں نے کہاوہ کیسے انجینئر ہوگا حالا نکہ بیجے زمین میں دھاگے کا ایک بھند ابنا کر دبا دیتے ہیں اور اس بھند ہے میں اس کی گردن پھنس جاتی ہوا وہ ندا نظر نہیں آتا تو جاتی ہے اور وہ اس کو شکار کر لیتے ہیں (ان کا مطلب یہ تھا کہ جب ہد ہدکوز مین کی سطح کے پاس ہی چھپا ہوا پھندا نظر نہیں آتا تو زمین کی سطح کے پاس ہی چھپا ہوا پھندا نظر نہیں آتا تو زمین کی گہرائی میں چھپا ہوا پانی اس کو کیسے نظر آجاتا ہے؟ ) حضرت ابن عباس نے فرمایا: جب تقدیر آتی ہے تو آتی تھیں کام نہیں کر تیں ایک اور روایت میں فرمایا جب نقدیر کا لکھا پورا ہونا ہوتا ہے تو انسان اپنی احتیاط سے عافل ہوجاتا ہے۔

(تفيرامام ابن الى حاتم ج 9ص 7 م م الحديث: ١٦٢١٢ مطبوعه مكتبه ز ارمصطفى الباز مكه مرمه ١١٣١٥)

#### تربیت دینے اور ادب سکھانے کے لیے جانوروں کو مارنے اور سزادیے کا جواز

اس کے بعد حضرت سلیمانِ علیہ السلام نے فر مایا: میں اس کو ضرور سخت سز ا دوں گا اس کو ضرور ذرج کر دوں گا ور نہوہ اس کی صاف صاف وجہ بیان کرے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہد ہدکوسزا دینے کی دعید سنائی اس پریہ اعتراض ہوتا ہے کہ ہد ہدایک جانوراور پرندہ تھا اور جانور کسی چیز کا مکلّف نہیں ہوتا پھر ہد ہد کی غیر حاضری پر اس کوسزا کی وعید سنانے کی کیا تو جیہ ہے! اس کا جواب یہ ہے کہ میں سزا بہطور تا دیب ہے اور جانوروں کوسدھانے اور ان کوتر بیت دینے کے لیے بھی سزا دی جاتی ہے بھی غیر مکلف ہو جا

martat.com

ال مین ان کور بیت دینے کے لیے مناسب صد تک مارلگائی جاتی ہے صدیث میں ہے:

عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب منہارے بچے سات ہمال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب وہ دس سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو مارو اور اُن کے بستر الگ الگ کردو۔

(سنن ابودا وُدرقم الحديث: ۴۹۷ ٬۳۹۵ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ۴۱۳۲ منداحدج ۴ ص ۱۸۰ رقم الحديث: ۲۲۸۹ منس کبري للبيبتي خ ۲ م ۴۲۹ ملية الاولياء ج ۱۰ص ۳۶)

امام ابومنصور ماتریدی متوفی ۳۳۵ ھے نے کہا ہے کہ اس میں بیا شارہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں تمام پرندے ویکر حیوانات اور جنات اور شیاطین جوان کے لیے مخر کیے گئے تھے وہ سب حضرت سلیمان کا حکم مانے کے مکلف تھے اور ان کے احکام ان کے احوال کے مناسب تھے ان میں فہم اور ادراک تھا اور جس طرح انسان اوامر اور نواہی کو قبول کرتے میں وہ بھی اوامر اور نواہی کو قبول کرتے تھے اور بیر حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔

علامه سيدمحمورة لوى متوفى • ١٢٥ ه لكهتر بين:

حافظ جلال الدین سیوطی نے الاکلیل میں لکھا ہے کہ حیوانات اور بہائم جب چلنے یا دوڑ نے میں سستی کریں یا جوکام ان کو
سکھایا گیا ہے اس میں غفلت اور غلطی کریں تو ان کو مارنا جائز ہے اور پرندوں کے پراکھاڑنا بھی جائز ہے کیونکہ اس سزا ہے مراد
ہم ہد ہد کے پراکھاڑنا تھا' اور علامہ ابن العربی نے یہ کہا ہے کہ سزا بہ قدر جرم دینی چاہیے نہ کہ بہ قدر جسم' نیز اس آیت سے یہ بھی
معلوم ہوا کہ پرندے ان کے احکام کے مکلف تھے تب ہی ہد ہدکی غیر حاضری پراس کے لیے سزا کی وعید سائی۔
معلوم ہوا کہ پرندے ان کے احکام کے مکلف تھے تب ہی ہد ہدکی غیر حاضری پراس کے لیے سزا کی وعید سائی۔
(روح العانی جواص ۲۲ مطبوعہ دارالفکریے وت ۱۳۱۹ھ)

# مد مدکی سزا کے متعلق متعدد اقوال

مدمد كى سزاك متعلق حسب ذيل حيداقوال بين:

دور کر دیا جائے۔(زادالمسیر ج۲ ص۱۲ مطبوعہ کتب اسلامی بیردت ۲۵۰۰ه) عربی قو اعد کے خلاف قر آن مجید کی کتابت کی تحقیق

حفرت سلیمان نے فرمایا تھا میں اس کوضرور سخت سزا دوں گا یا اس کوضرور ذرج کر دوں گا' ذرج کرنے کے متعلق قرآن مجید میں اس طرح لکھا ہے لا اذب حند فاس تحریر پر بیاعتراض ہے کہ لا کے بعد جوالف لکھا ہوا ہے بیقواعد کے خلاف ہے قواعد کے موافق اس طرح لکھا ہوا ہونا چاہیے تھالا ذب حند.

علامه عبدالرحمٰن ابن خلدون متوفى ٨٠٨ ه لكصة بين:

عربوں کی کتابت اس زمانے کے بدوؤں کی کتابت سے ملتی جلتی تھی بلکہ ہم کہد سکتے ہیں کہ ان کی کتابت سے آج کل کے بدوؤں کی کتابت اچھی ہے۔ کیونکہ بیلوگ شہری تدن سے اور شہروں اور حکومتوں کے اختلاط سے بہت قریب ہیں۔مضر تو

جلدهشتم

marfat.com

بدویت بی ڈو بہوئے تے اور یمن عراق شام اور مصر کے لوگ تدن سے بہت دور تھے۔ای لیے شروع اسلام عمر ہم استخام خوبصورتی اور عمر گی کی حد تک نہیں پہنچا تھا بلکہ در میانی درجہ تک بھی نہیں پہنچا تھا کیونکہ عرب بدویت ووحشت سے قرب اور صنعتوں سے دور تھے ای لیے مصحف شریف کی رسم کتابت میں جو پھر پش آتا تھا پیش آیا۔ صحابہ کرام نے اپنے رسم الخط عمل مصحف کولکھاان کی عمر گی میں استحکام نہ تھا چنا نچوا کثر جگہ ان کارسم الخط معروف رسم الخط کے خلاف ہے۔ پھر بھی دسم الخط علی خوا میں مصحف کولکھاان کی عمر گی میں استحکام نہ تھا چنا نچوا کثر جگہ ان کارسم الخط معروف رسم الخط کے خلاف ہے۔ پھر بھی اللہ علیہ وسلم نے ترکے کے طور پر رہنے دیا ، کیونکہ یہ صحابہ کا خط تھا جو امت میں بہترین لوگ اور وہ کی کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہل کی خوا می اولی کا خط بحال رہنے دیا جاتا ہے 'اور اس کے رسم الخط کی چیروں کی حال ہے اس کے اسم الخط کی چیروں کی عالم یا ولی کا خط بحال رہنے دیا جاتا ہے 'اور اس کے رسم الخط کی چیروں کی خان نہ بی فرمائی۔ جاتی ہے۔خواہ وہ صحیح ہو یا غلط سے اب کا تو پھر بھی بہت او نچا درجہ ہے 'چنا نچوان کا رسم الخط قرآن یاک میں باتی رکھا گیا اور خاص مقامات برعلاء نے ان کے خصوص خط کی نشا نہ بی فرمائی۔

بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ صنعت خط میں سحابہ کے زمانہ میں استحکام تھا' اور موجودہ رسم الخط کی جہاں کہیں مخالفت بائی جاتی ہے' اس کی کوئی خاص وجہ ہے جے' لا اذبحت ''میں الف کی زیادتی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فعل ذیح کا وقوع خبیں ہوا تھا اور بداید میں یہ کی زیادتی ہے اس کنی کرنے دتی ہے اس خبیں ہوا تھا اور بداید میں یہ کی زیادتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے ۔ غرضیکہ جہاں کی حرف کی زیادتی ہیں کوئی نہ کوئی سند یہ کہ دے کہ اس رائے کی کوئی اصل نہیں اور محف ہو حرمی ہیں کوئی نہ کوئی سند کہ ہددے کہ انہیں اجھی طرح سے انکھتا ہے ۔ لوگوں کو اس توجیہ پر سحابہ کی شان میں نقص کو اچھا نہ بچھتے ہیں کہ لکھتا کمال کی نشانی ہے اور اس میں نقص صحابہ کی جمال کی نشانی ہے اور اس میں نقص صحابہ کی سے شان کے نقص کو لازم ہے اس لیے تحریم میں وہ اس نقص سے بری ہے ۔ وہ بچھتے ہیں کہ لکھتا کمال کی نشانی ہے اور اس میں نقص صحابہ کی سے شان کے نقص کو لازم ہے اس لیے تحریم میں نقص سے سحابہ کو بری کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کی تحریم بالکل تھے جو ہے اصول رسم الخط کے خلاف لازم آتا ہے وہ اس تاویلیں کر لیتے ہیں حالا نکہ یہ گمان ہی تھے نہیں ۔ اصول یہ کہ کہ خطر کے خلاف کی ایک صنعت ہے جبیا یا در کھے کہ صحابہ کے جن میں لکھتا کمال نہیں کہ ونکہ کا بت بھی ویکر شہری صنعت ہے جبیا کہ گر شہری میں آتا ہے وہ کہتے ہیں حالان کی کی کا اگر نہ تو کہ کہ انہ اس ب معاش پر پڑتا ہے اور تدنی تعاون پر بھی' کیونکہ کتابت اظہار خیالات کا ایک قوی ذر بعہ ہے۔ ۔

غور یجئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے کیونکہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مقام کے بلند ہونے کی وجہ ہے آپ
کوملی صنعتوں سے اور آبادی ومعاش کے اسباب سے محفوظ رہنا ہی مناسب تھا'کین ہمارے حق میں امی رہنا کمال نہیں کیونکہ
آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) تو دنیا سے کٹ کر اپنے رب سے لولگائے ہوئے تھے اور ہم دینوی زندگی کے لیے باہمی تعاون
کرتے ہیں جیسا کہ تمام صنعتوں کا حال ہے حتیٰ کہ اصطلاحی علوم کا بھی کیونکہ آپ کے حق میں ان سب سے بچنا ہی کمال ہے
ہمارے حق میں نہیں۔ (مقدمه ابن خلدون جاص ۲۱۹) مطبوعہ داراحیاء التر اث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ)

علامه سيدمحمود آلوي حنفي متوفى ١٢٧ه لكصتر بين:

علامه ابن خلدون کا یہ کہنا کہ لا اذب خب میں الف کا زیادہ لکھنا اس پرمحمول ہے کہ صحابہ کرام کوعر بی لکھنے کے فن میں مہارت نہیں تھی بہت بعید ہے بعض لوگوں نے اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ اس میں الف اس لیے زیادہ کیا ہے تا کہ اس پر تعبیہ ہو کہ ہد ہد کو ذرخ نہیں کیا گیا تھا یہ توجیہ بھی صحیح نہیں ہے ورنہ لا عذب نه میں بھی الف کوزیادہ کرتے کیونکہ ہد ہد کوعذاب بھی نہیں دیا گیا تھا 'اور علامہ ابن خلدون نے جو یہ کہا ہے کہ صحف صحابہ کرام نے اپنے خطوط میں لکھا جن کی عمد کی میں استحکام نہ تھا 'اگر اس

martat.com

فی ان کی مرادیہ ہے کہ ان کا خط خوب صورت نہیں تھا تو یہ ان کے حق میں کوئی نقص نہیں اور اگر ان کی مرادیہ ہے کہ ان کا خط مر بی قواعد سے مطابق نہ تھا یعنی عربی قواعد میں جہاں وصل کر کے لکھنا چاہیے اور جہاں فصل کر کے لکھنا چاہیے اور جہاں جس چیز کو کرک کرنا چاہیے اور صحابہ نے اس کی رعایت نہیں کی تو بیحل بحث ہے اور ضاہم یہ ہے کہ جن محابہ نے قرآن مجید کو لکھنا چاہیے اور کی حرف کو لکھنا چاہیے اور کی حرف کو لکھنا چاہیے اور کہاں کسی الفظ کو المائے بغیر لکھنا چاہیے کہ کہاں کسی حرف کو لکھنا چاہیے اور کسی حرف کو ترک کرنا جا ہے اور کہاں کسی لفظ کو ملائے بغیر لکھنا چاہیے کہ کہاں کسی حرف مضرت عمر کہ مقامات پر کسی حکمت کی اور کسی نکت کی اور کسی نگان مزاد ہوئی مقامات پر کسی حکمت کسی کسی خورت عمر کا بیات و من اللہ عنہم فن کتابت میں مشہور تھے اور ان کی شہرت ان کے عمدہ لکھنے ہی کی وجہ سے تھی کہ کہاں الف لکھنا چاہیے اور کہاں نہیں اس طرح جن دوسر سے مقامات میں انہوں نے قواعد خط کی مخالفت کی ہے تو ان کو اصل قواعد کا علم نہیں تھا' اس کا یہ قول اوب اور انساف کے خلاف مقامات میں انہوں نے قواعد خط کی مخالفت کی ہے تو ان کو اصل قواعد کا علم نہیں تھا' اس کا یہ قول اوب اور انساف کے خلاف

ای طرح جو تخص بعد کے ان تابعین وغیرہم کے متعلق یہ کہتا ہے کہ وہ اس پر مطلع تو ہو گئے تھے کہ صحابہ کرام نے ان مقامات پر قوا نین خط کی مخالفت کی ہے لیکن انہوں نے صحابہ کرام کے خط کو تبرکا اسی طرح رہنے دیا اور اس کی اصلاح نہیں کی اس کا قول بھی اوب اور انصاف سے دور ہے البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے جن لوگوں سے لکھنا سیکھا تھا انہوں نے ان کواسی طرح بتایا تھا سویہ صحابہ کا قصور نہیں ہے بلکہ ان کوسکھانے والے کا قصور ہے یہ جواب بھی اگر چہ پہلے جواب کی مثل ہے لیکن اس میں پہلے جواب کی طرح بے اوبی نہیں ہے۔ (روح المعانی جرام ۲۵ - ۲۵ مطبوعہ دارالفکر بیروت کے ۱۳۱۱ھ)

علامه محرطا برابن عاشور لكصة بين:

لا اذبحنه میں لا کے بعد الف بھی لکھا گیا ہے' کیونکہ مسلمانوں کا اعتاد قرآن مجید کے پڑھنے میں حفظ پر ہے کتابت پر نہیں ہے کیونکہ مصاحف کواس وقت تک نہیں لکھا گیا جب تک کہ ان کو ہیں سے زیادہ مرتبہ پڑھ نہیں لیا گیا' اور مصحف کے رسم الخط میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو بعد میں بنائے گئے رسم الخط کے قواعد کے مخالف ہیں کیونکہ ابتداء اسلام میں رسم الخط کے قواعد منضبط نہیں ہوئے تھے اور عرب کا اعتماد اینے حافظوں پر تھا۔ (اتحریر دالتو یرج ۱۹ ص ۲۲۸۔ ۲۲۷ مطبوعہ تیونس)

لا اذبحنه کےعلاوہ قرآن میں اور بھی کافی الفاظ ایسے ہیں جورسم الخط کے قواعد کے خلاف لکھے ہوئے اس لیے ہم ذیل

میں ان الفاظ کی فہرس پیش کررہے ہیں۔ قواعد رسم الخط کے خلا ف مصحف میں مذکور الفاظ کی فہرس

|       |      |           | <u> </u>      |      |      | O B D              | 7,013 |
|-------|------|-----------|---------------|------|------|--------------------|-------|
| ر کوع | ياره | آیت       | سورة          | سطر  | صفحه | لفظ                | نبر   |
| ۲     | ~    | الدلد     | سوره آل عمران | ٨    | 1+1  | اَفَائِنُ مَّاتَ   | 1     |
| ^     | ~    | 101       | سوره آل عمران | 4    | 1+4  | كِ الِّي اللهِ     | ۲     |
| 9     | ٧    | <b>19</b> | سوره مائده    | 11   | AFI  | تَبُوُءَ ا         | ٣     |
| m     | 9    | 1+4"      | سوره اعراف    | - 11 | rra  | مَلائِه            | ٣     |
| 15    | 1•   | ٣2        | سورة توبه     | ۲    | 797  | . كَلَا أَوْضَعُوا | ۵     |
| 15    | 11   | 40        | ، سورهٔ يونس  | ٦    | ۳۲۲  | مَلاثِهِ           | ٧ '   |

حلدهشتم

marfat.com

| r    | . 11       | ۸۳          | سورة يونس                      | ٣  | 1774   | مَلاثِهِمُ                                                | 4          |
|------|------------|-------------|--------------------------------|----|--------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 4    | Ir         | ۸۲          | سورة هود                       | ۵  | ماماسا | ثَمُوُدَا                                                 | ٨          |
| 9    | Ir         | 94          | سورة هود                       | ۳  | 4سر    | مَلائِهٖ                                                  | 9          |
| 10   | 11"        | r•          | سورة رعد                       | Ir | 129    | لِتَتُلُوَا                                               | 1+         |
| 16   | 10         | Ir.         | سورة كهف                       | ٣  | ררד    | لَنُ نَدُعُوا                                             | 11         |
| 17   | 10         | rr          | سورة كهف                       | ۸  | ררר    | لِشَائء                                                   | Ir         |
| 14   | 10         | <b>17</b> A | سورة كهف                       | ٣  | ۲۳۲    | لْكِنَا                                                   | 11"        |
| ٣    | 14         | ٣٣          | سورة انبياء                    | 4  | M12    | اَفَائِنُ مِّتُ                                           | ۱۳         |
| ٣    | - 14       | ۳۲          | سورة مومنون                    | ۲  | ۵۱۸    | مَلائِه                                                   | ۱۵         |
| ۲    | 19         | ra .        | سورة فرقان                     | ۲  | ara    | ثَمُوُ ذَا                                                | 14         |
| 12   | 19         | rı          | سورة نمل                       | 11 | 276    | <b>لَااذُبَحَنَّهُ</b>                                    | 14         |
| 4    | <b>r</b> • | rr          | سورة قصص                       | Ĺ  | ۵۸۳    | مَلائِه                                                   | IA         |
| 17   | <b>r</b> • | ۳۸          | سورة عنكبوت                    | 4  | 4+1    | ثَمُوُدَا                                                 | 19         |
| 4    | rı         | <b>79</b>   | سورة روم                       | 1• | 711    | لِيَرُبُوا                                                | <b>r</b> • |
| ٧    | rm         | ۸۲          | سورهٔ صآفات                    | ۵  | 424    | لا إلَى الْجَحِيْمِ                                       | 71         |
| . 11 | ra         | ۳۲          | سورة زخرف                      | ۲  | 2mg    | مَلائِه                                                   | 77         |
| ۵    | 74         | ٣           | سورة محمد                      | 11 | ۷۲۰    | لِيَبُلُوَا                                               | ۲۳         |
| ٨    | ry         | rı .        | سورة محمد                      | Ir | 244    | وَنَبُلُوَا                                               | 44         |
| 4    | 1/2        | ۵۱          | سورة النجم                     | ٣  | ∠9r    | ثَمُوُدَا                                                 | <b>10</b>  |
| 19   | 19         | ٨           | سورة النجم<br>سورة <b>د</b> هر | ۲  | AYA    | صورة<br>سَلْسِلَا<br>كَانَتُ قَوَادِيْرَا<br>قَوَادِيْرَا | 74         |
| 19   | 19         | 10          | سورهٔ دهر                      | ۵  | PYA    | كَانَتُ قَوَادِيُرَا                                      | 14         |
| 19   | 19         | 14          | سورة دهر                       | ۵  | -749   | قَوَارِيُرَا                                              | , M        |

(القرآن الحكيم مع ترجمه البيان مطبوعه كألمي پلي كيشنز مان)

## قو اعدرسم الخط کی مخالفت کے جوابات کی تنقیح

- (۱) علامہ ابن خلدون نے یہ جواب دیا ہے کہ جن صحابہ نے مصحف کولکھا وہ رسم الخط کے جانبے والے نہ تھے اور بعد کے جانبے والے نہ تھے اور بعد کے جانبے والوں نے ان الفاظ کی اصلاح نہیں کی اور ان کوتبر کا اور ادباسی طرح رہنے دیا۔
- (۲) علامہ آلوی نے یہ جواب دیا ہے کہ صحابہ کرام ان قواعد کے جانے والے تھے کیکن ان کی یہ مخالفت کسی حکمت اور کسی تکتہ پر مبنی ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ہم اس حکمت پر مطلع ہوں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جن لوگوں سے لکھٹا سیکھا تھا انہوں نے ان کو یہ قواعد پوری طرح نہیں سکھائے اس لیے قصور سکھانے والوں کا ہے نہ کہ صحابہ کرام کا۔
- (٣) صحابہ کرام کے مصحف میں لکھنے کے بعد بی قواعد بنائے گئے ہیں اور بعد میں بنائے گئے قواعد کی اتباع کرنا صحابہ کرام می

لازم نەتمار

معتف کریم کا خطبھی تواتر سے ثابت ہے اور موجودہ خط پر امت کا اجماع ہے اس لیے اس خط میں ردو بدل کرنا جائز نہیں اور جوآیات مصحف میں جس طرح لکھی ہوئی ہیں ان کواس طرح لکھا جائے گا۔

اس کے بعداللہ تعالیٰ نے فر مایا: وہ (ہد ہد) کچھ دریر بعد آ کر بولا 'میں نے اس جگہ کا احاطہ کرلیا ہے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا۔ (انمل: rm)

امام ابومحمد الحسين بن مسعود البغوى التوفى ١٦٥ ه لكصة بي:

جب حضرت سلیمان علیہ السلام جی کرنے کے بعد حرم شریف ہے واپس آئے تو زوال کے وقت یمن کے مقام صنعاء میں پنیخ بید جگہ حرم ہے ایک ماہ کی مسافت پر بھی ان کو وہ جگہ انھی گئی۔ انہوں نے کھانے اور نماز پڑھنے کے لیے وہاں اربے کا قصد کیا، جب وہ تخت ہے اس جگہ ار گئے تو ہد ہدنے دل بھی کہا حضرت سلیمان تو اس جگہ کی سر بھی مضغول ہیں، بھی از کر فضا بھی گھومتا ہوں، اس نے دا کمیں ہاکی تو ہد ہو نے دل بھی کہا خفر آیا، وہ اس کے سبز وہ اور پھولوں کی طرف ما کل ہوا، وہ اس معفور تھا اور یمن کے ہد ہد کا نام یعفیر تھا، وہاں ہمی اس نے ایک ہد ہد کو دیکھا۔ حضرت سلیمان کے ہد ہد کا نام یعفور تھا اور یمن کے ہد ہد کا نام یعفیر تھا، پائے بھی اس نے ایک ہد ہد کو دیکھا۔ حضرت سلیمان کے ہد ہد کا نام یعفور تھا اور یمن کے ہد ہد کا نام یعفیر تھا، پائے بھی اس نے کہا تھی کہاں ہے آئے ہواور کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا بی اپ پوچھا سلیمان کون ہیں؟ اس نے کہا جن اور شیاطین اور پر اور وحثی جانوروں اور جواؤل کے بادشاہ ہیں؟ پھراس سے پوچھا کہتم کہاں کے دہنے والے ہو؟ اس نے کہا بی اس کون ہیں؟ اس نے کہا میں اس خورت ہوں اور وحثی جانوروں اور جواؤل کے بادشاہ ہیں؟ پھراس سے پوچھا کہتم کہاں کے دہنے والے ہو؟ اس نے کہا میں اس خورت ہیں اس خورت ہیں اور جن اور اور ہواؤل کے بادشاہ ہوں؛ پھران ہوں! یعفور نے پوچھا اس ملک کا بادشاہ کون ہے؟ اس نے کہا ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہا ملک کا بر جہا ہوں کے باز میں اس کے میں ان کو پائی کی ملک کی خبر ہے کہا تھی گئی کر میان کی ملک ہا ہوں؛ پھر یعفور اس کے میں ان کو پائی کی ملک و دیکھا کی کی ضرورت ہوگی تو وہ خوش ہوگا کیا کہ کے میں بہتی اور اس کے ملک کو دیکھا کی کی خر جہ میں میں نام بہتی کی ان کی کی خرصرت سلیمان عالیہ ہوں؛ کی ملک کے دیم نے انسان جانے اس کی بھر اس کی بھرت سلیمان عالیہ ہوں کے باتی کہتے اور اس کے ملک کو دیکھا کی بھر جو حصرت سلیمان عالیہ ان کیا تو وہ خوش ہوگا کیا کہ کو دیکھا کی کی مرب ساتھ ہو انسان جان سان ہونا کے باتی کہتھا کی کا مرب ہو میا ہوں کے باتی کہتھا کی اس کے باتی کہتھا کیا کی کہتھا کیا کہا کہ کے انسان میا کی کے دورت کو انسان کیا تو انسان کو پائی کے دیا کیا کیا کیا تو انسان کیا تو انسان کیا تو انسان کیا تو انسا

جلدجشم

marfat.com

تحياذ القراء

ان کو معلوم نہیں تھا، پھر آپ نے پر ندول کی تعیش کی تو ہد ہد کو غیر حاضر پایا آپ نے پر عدول کے حال کی کرے والے کو بلایا گدھ تھا اس سے ہد ہد کے متعلق سوال کیا اس نے کہا اللہ آپ کے ملک کو سلامت رکھے بھے معلوم کیں وہ کہاں ہے؟ حضر سلیمان علیہ السلام غفبنا ک ہوئے اور فر مایا بھی اس کو ضر درخت سر ادول گایا اس کو ذرخ کر دول گا، پھر پر عدول کے مرداو مقاب کو بلایا اور اس سے کہا ہی ہد ہد کو ال کر حاضر کر و عقاب ہوا بھی بلند ہوا اور دا کیں یا کی نظر ڈائی تو ہد ہد کی ن کی طرف ہے آ رہا تھا ب اس پر جملہ کرنے کے لیے جھپٹا تو ہد ہد نے اس کو تھی کر دول گاں دوئ اللہ کے جم برقد رت دی ہے جھ پر تھی کہا ہے کہ وہ تھی کو موجوز دیا اور کہا تھی پر انسوس ہے تھی پر تیری مال روئ اللہ کے نبی نے بیٹم کھائی ہے کہ وہ تھی کو وہ تھی کو وہ تھی کو رہ نہ اس کو تھی کہا ہے کہ وہ تھی کیا ہے یا نہیں تو اس کو ضرور سزادے گایا ضرور ذرخ کر درے گا بد ہد نے پوچھا آیا اللہ کے نبی نے تھم کے ساتھ کوئی استثناء بھی کیا ہے یا نہیں تو اس کو خورت سلیمان بنایا کہ حضرت سلیمان نے کہا ہے کہ وہ دولت میں تھی کہا ہے کہ وہ تھی تھی ہوئے ۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت سلیمان خیا بالہ کی کری پر بیٹھے ہوئے تھے عقاب نے کہا جس نے ہد ہو کو اس کی دورت الیمان میں کہا اس کو خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت سلیمان حیا ہو بہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت سلیمان جب اللہ تعالی اور اس کو معاف کر دیا ہوں تھی تھی خوات کو دیا گیا ہوں تھی نے اس کے کھڑ ہے ہوں گی اس نے دیکھا کہاں برائی خرایا ہوں بھی نے دیکھا کہاں پر ایک عورت حکومت کر دی ہے اور اس کو ہر چیز ہے دیا گیا ہے اور اس کا بہت کی ایک تھی خرایا ہوں بھی نے دیکھا کہاں پر ایک عورت حکومت کر دی ہے اور اس کو ہر چیز ہے دیا گیا ہے اور اس کا بہت کی ایک کی ایک کہا ہے۔ اور اس کو ہر چیز ہے دیا گیا ہے اور اس کا بہت کے در اس کا بہت کومت کر دی ہے اور اس کو ہر چیز ہے دیا گیا ہے اور اس کا بہت کے در اس کا بہت

اس فصد کوعلامہ زخشر ی متوفی ۵۳۸ ھ علامہ ابن جوزی متوفی کا ۵۹۵ ھ علامہ ابوالحیان اندلسی متوفی ۵۳۸ ھ علامہ اساعیل حقی متوفی ۱۳۲۷ ھادر علامہ آلوی متوفی ۱۲۷ھ نے بھی بیان کیا ہے۔

(الکثانیج عس۳۹۳ زادالمیر ج۲ ص۱۲۴ البحرالحیط ج۸ص۴۳۴ روح البیان ج۲ ص۳۳۳ روح المعانی ج۱می ۱۹۵۷) نے حضرت سلیمان علیه السلام کے سامنے جو اپنے علم کا اظہار کیا اس کی علامہ زمخشر می کی

طرف سے توجیہ

ہد ہدنے کہامیں نے اس جگہ کا احاطہ کرلیا ہے جس کا آپ نے احاطہیں کیا میں آپ کے پاس (ملک) سباکی ایک یقینی خبرلایا ہوں۔

علامه ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي المتوفى ٥٣٨ هاس كي تفسير مين لكھتے ہيں:

اللہ تعالیٰ نے ہد ہدکواس کلام کا الہام کیا تھا جواس نے حضرت سلیمان کے روبروکیا' کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت عکمت علوم وافرہ اور بہ کثر ت معلومات کے احاطہ کی فضیلت دی گئی ہے اس کے باوجودان کی آزمائش کے لیے ان کواس کا علم نہیں دیا گیا اور ایک ادنیٰ اور کمزورترین مخلوق نے ان چیز وں کے علم کا احاطہ کرلیا جن کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم نے احاطہ نہیں کیا تھا' اور بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر انعام تھا تا کہ وہ باوجود اپنے عظیم علوم کے محکسر اور متواضع رہیں اور ان کے دل میں اپنے علوم کی برتری اور تفاخر کا معمولی ساشائیہ بھی پیدانہ ہواور کسی چیز کے علم کے احاطہ کا معنیٰ بیہ ہو اور اس کا کوئی گوشہ فی نہ رہے۔مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں رافضیوں کے اس ایہ ہے کہ اس کی تمام جہات معلوم ہوں اور اس کا کوئی گوشہ فی نہ رہے۔مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں رافضیوں کے اس قول کا بطلان ہے کہ امام سے کوئی چیز فی نہیں ہوتی اور اس کے زمانہ میں اس سے بڑھرکوئی عالم نہیں ہوتا۔

martat.com

(الكشاف جساص ١٣٦٣ مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ١٣١٧ه)

امام رازی متوفی ۲۰۲ ھے نے اس تقریر کا خلاصہ لکھا ہے اور علامہ ابوالحیان اندلی متوفی ۲۰۲ھ نے بعینہ یہی لکھا

علامه بیضاوی متوفی ۲۸۵ هانے بھی اس کا خلاصہ کھاہے۔

(تفسير كبيرج ٨ص ٥٥٠ البحر المحيط ج ٨ص ٢٢٥ ، تفسير البيهاوي مع الخفاجي ج ٢٥ ٢٣١)

علامه زمخشری کی توجیه کار داوراس کی سیجے توجیہ

ہر ہدنے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنے علم کا اظہار کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم کی نفی کی اوریہ بہ ظاہر ہد ہدکی اللہ کے نبی کے سامنے جسارت اور بے ادبی ہے علامہ زخشری اوران کے تبعین نے اس کی بیتوجیہ کی ہے کہ ہد ہد کے دل میں اللہ تعالی نے اس قول کا الہام اس لیے کیا تھا تا کہ حضرت سلیمان اپنے عظیم علوم پرفخرنہ کریں' کیکن دیگر مفسرین نے اس توجیہ سے اختلاف کیا ہے۔

علامه ابوالسعو ومحمد بن محمد مصطفى العما دى الحقى التوفى ٩٨٢ هاس آيت كي تفسير ميس لكصة بين:

علامه اساعيل حقى متوفى ١١٢ه ه لكهت بين:

ملک سبا کونے دیکھنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان میں کسی کمی کا موجب نہیں ہے کیونکہ جوعلم نبوت میں نافع اورمفید نہ ہووہ انبیاء کیہم السلام کی شان کے لائق نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیدعا کی ہے:

اعوذبک من علم لا ينفع (صححملم تم الحديث: ٢٢٢) منن ترزى تم الحديث: ٣٥٤١) ''جوعلم غيرنا فع ہو ميں اس سے تيرى پناه ميں آتا ہوں' بعض علماء نے يہ كہا كه حضرت سليمان عليه السلام صنعاء ميں پہنچ چکے تھے اور وہاں سے ملك سبا صرف

جلدجشتم

marfat.com

تین دن کی مسافت یا تین فریخ کے فاصلہ پر تعااس کے باوجود کسی مصلحت اور حکمت کی بنا پر اللہ تعالی نے ملک سہا آپ سے ا رکھا جیسے حضرت بعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جگم مخفی رکمی تھی۔

(روح البيان ع٢ م ٣٣٣ ملخصاً مطبوعه داراحيا والتراث العربي يروت ١٣٢١ه)

علامہ آلوی حنی متوفی • ١٢٥ هے نبعی علامہ زخشری وغیرہم کی توجیہ کا ای دلیل سے رد کیا جوعلامہ ابن سعود نے بیان کی ہے کہ ملک سبا کود کیھنے میں کوئی فضیلت نہیں تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تواضع اور انکسار پر راغب کرنے کے لیے جہم کا یہ ملک سبا کود کیھنے میں کوئی فضیلت نہیں تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر فر مایا ہے: اے میر ہے رہا تو نے جھے اور میرے والد کو جونعتیں عطاکی ہیں مجھے ان کا شکر ادا کرتے رہنے پر قائم رکھ اور تو مجھے ان نیک اعمال پر قائم رکھ اور تو مجھے ان نیک اعمال پر قائم رکھ جس سے تو راضی ہے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کرلے۔ (انمل: ١٩)

(روح العاني ج ١٩ص ٢٥٨ مطبوعه دار الفكر بيروت عامو)

رر انبیاء کیہم السلام کے علم غیب کے متعلق علامہ قرطبی کا نظریہ

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ هف اس آيت كي تفيير مي لكها ب:

لیعنی مجھے اس چیز کاعلم ہوگیا جس کا آپ کوعلم نہیں ہے' اس آیت میں ان لوگوں کارد ہے جو کہتے ہیں کہ انبیاء کوغیب کاعلم ہوتا ہے۔(الجامع لاحکام القرآن جز ۱۲۳ مطبوعہ دارالفکر بیروٹ ۱۳۵۵ھ)

اس عبارت کا مطلب میہ ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کوکل غیوب کاعلم ہوتا ہے ادران سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی 'سالبہ جز ئید موجبہ کلیہ کی نقیض ہوتی ہے ادر جب حضرت سلیمان کو بعض غیوب کاعلم نہیں تھا تو معلوم ہوا کہ ان کوکل غیوب کاعلم نہیں تھا' کیونکہ علامہ قرطبی اس کے قائل ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ جتنا جا ہے غیب کا علم عطافر ماتا ہے۔

الجن: ٢٧-٢٧ كي تفسير مين علامه قرطبي لكصة مين:

اولی یہ ہے کہ اس آیت کامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے غیب کو صرف اس پر ظاہر فرما تا ہے جس کووہ نبوت کے لیے چن لیتا ہے' پھروہ اس کو جس قدر جیا ہتا ہے غیب پر مطلع فرما تا ہے تا کہ بیام غیب اس کی نبوت پر ولالت کرے۔

علاء رحمہم اللہ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے عالم الغیب ہونے سے اپنی مدخ فرمائی اور علم غیب کواپے ساتھ خاص کر لیا تو اس میں یہ دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوغیب کاعلم نہیں ہے بھر اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کا اسٹناء کرلیا جن کو اس نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا اور بذریعہ دحی ان کوغیب عطافر مایا اور اس علم غیب کوان کے لیے معجز ہ اور ان کی نبوت کے صدق کی دلیل بنایا۔ (الجامع الد حکام القرآن جز ۱۹ ص ۲۵-۲۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

ملك سبا كي شخفيق

ہد ہدنے کہامیں آپ کے پاس (ملک)سباکی تینی خبرلایا ہوں۔

سبا یمن کے ایک قبیلہ کا نام ہے'اس قبیلہ کے سب سے بڑے خص کا نام سباتھا'اس کا پورا نام سبابن پیٹجب بن یعرب بن فحطان تھا' یہ بھی کہا ہے کہ اس کا نام عبدالشمس تھا' اور اس کا لقب سباتھا کیونکہ وہ سب سے پہلے قید کیا گیا تھا (سبا کا معنی قید کرنا ہے) پھر مآرب نامی شہر کا نام سبار کھ دیا' سبا اور صنعاء کے درمیان تین دن کی مسافت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ سباوہ پہلا گفت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ سباوہ پہلا گفتی ہے جس نے بھر کمن کے بادشا ہوں میں سے تاج بہنا تھا' اس کے دس جیئے تھے ان میں سے چھ سمین میں رہے اور پیلا گفتی ہے۔

martat.com

شام میں اور امام راغب نے لکھا ہے کہ سبا ایک شہر کا نام ہے جس کے رہنے والے مختلف جگہوں میں پھیل گئے تھے۔ (المفردات جاص ۲۹۵) (روح البیان ج۲ص ۴۳۳،مطبوعہ داراحیاءالر اث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

سپایمن کا ایک علاقہ ہے جوصنعاءاور حضر موت کے درمیان ہے'اس کا مرکزی شہر مارب تھا'اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس علاقہ میں سبابن یشجب بن یعرب بن فخطان کی شاخ آباد تھی۔ (مجم البلدان (اردو) ص۱۸۲ مطبوعہ لاہور) ۔

#### ملكهسبا كاتعارف

، مدمد نے کہامیں نے دیکھا کہان پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور جس کو ہر چیز سے دیا گیا ہے اور اس کا بہت بڑا نخت ہے۔

امام ابوحمر الحسين بن مسعود الفر االبغوى التوفى ١٦٥ ه لكھتے ہيں:

اس عورت کانام بلقیس بن شراحیل تھا' یہ یعرب بن قحطان کی نسل سے تھی' اس کا باپ عظیم الشان بادشاہ تھا' یہ تمام یمن کا الک تھا' اس نے اردگرد کے بادشاہوں سے کہاتم میں سے کوئی میرا کفونہیں ہے' اوران کے ہاں شادی کرنے سے انکار کردیا' پھر انہوں نے ایک جنیہ (جن عورت) سے اس کا نکاح کر دیا اس کا نام ریحانہ بنت اسکن تھا پھر اس سے بلقیس پیدا ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ بلقیس کے ماں باپ میں سے ایک جن ہے' جب بلقیس کے والدفوت ہو گئے تو اس کے علاوہ اس کا اور کوئی وارث نہیں تھا' بلقیس نے حکمرانی کی خواہش کی اکثر سرداروں نے اس کو ملکہ مان لیا' بعض نے مخالفت کی لیکن بلقیس ان پر

غالب آ طمی \_ (معالم التزیل ج ۳ ص ۴۹۹ – ۴۹۸ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۲۰ه )

امام على بن الحن ابن عساكر متوفى اعده حف بلقيس كى مزيد تفصيل لكهى ہے:

ید ملک سباہے اس نے نوسال یمن پر حکومت کی پھر حضرت سلیمان کی طرف سے یہ یمن پر خلیفہ ہوگئی اور ان کی طرف سے مزید جارسال حکومت کی۔

مسلمہ بن عبداللہ بن ربعی نے بیان کیا کہ جب بلقیس مسلمان ہوگئ تو اس سے حضرت سلیمان بن داؤد نے نکاح کرلیا' اور بعلبک اس کومبر میں دیا۔ (بعلبک ایک قدیم شہر ہے جو دُشِق ہے تین دن کی مسافت پر ہے' مجم البلدان (عربی) جام ۲۵۳)

حضرت ابو ہرمرہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بلقیس کے ماں باپ میں سے ایک جن ہے۔

حسن بھری سے ملکہ سبا کے متعلق بوچھا گیا اورلوگوں نے کہااس کے ماں باپ میں سے ایک جن ہے تو انہوں نے کہا انسان اور جن کے درمیان ولا دہ نہیں ہوتی۔ (تاریخ دمثق جے مص ۵۰ مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

## آیاجن اور انسان کا نکاح عقلاً ممکن ہے یا نہیں؟

ہم نے ذکر کیا ہے کہ انسان اور جدید کے ملاپ کے نتیجہ میں بلقیس پیدا ہوئی اور اس سلسلہ میں امام ابن عساکر نے حضرت
ابو ہریرہ سے حدیث بھی روایت کی ہے ٔ حافظ ابن کثیر متوفی سمے کھ نے اس حدیث کوضعیف کہا ہے (البدایہ والنہایہ ج اص محدیث کوضعیف کہا ہے (البدایہ والنہایہ ج اص محدیث کو البدایہ و ناعقلا ممکن ہے یا نہیں ' دوسر ک محدیث و اس مقام پر دو بحثیں ہیں ایک یہ کہ انسان اور جدید کے ملاپ سے تولید ہو ناعقلا ممکن ہے ہیں :
جے یہ ہے کہ انسان اور جدید کے درمیان نکاح کا شرعا کیا تھم ہے 'ہم پہلے اس تولید کے عقلی امکان کا جائزہ لے ہیں :
قاضی بدر الدین محمد بن عبد اللہ الشبلی الحقی التوفی ۲۹ کے تکھتے ہیں :

م كتے ميں كمانسان كاجنيہ سے اور جن كا انسان عورت سے نكاح كرناممكن ہے اللہ تعالى نے شيطان سے فرمايا

جلد الختم

marfat.com

عيماء القراء

امام ابن جریر نے امام احمد اور امام اسحاق سے روایت کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے ساتھ لگائی اسے منع فر مایا ہے اور فقہاء احزاف کی تصانیف میں سے فقاوی سراجیہ میں لکھا ہوا ہے کہ انسان اور جن کے درمیان اختلاف کی وجہ سے نکاح جائز نہیں ہے۔

اور ہارے ائر شافعہ میں سے شخ الاسلام البارزی نے بھی یمی فتوی دیا ہے کونکہ اللہ تعالی نے ہم پر بیاحسان قرام وہ ہے کہ اس نے ہار نفوں سے ہاری ہویاں بنائی ہیں (انحل: ۲۰) اور ابن المعمار نے شرح الوجیر میں اس تکاح کو جائز کہا ہے اور اعمش نے کہا ہے کہ ایک جننی نے ہم سے شادی کی میں نے اس سے بوچھا کہتم کوکون سا کھانا بہند ہے اس نے کہا چاول ہم اس شادی میں گئے میں نے دیکھا کہ جاول دستر خوان سے اٹھ رہے تھے اور کھانے والے نظر نہیں آ رہے تھے میں نے اس سے بوچھا کیا تمہارے اندر بھی گراہ فرقے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں! میں نے بوچھا بحررافضوں کا تمہارے ہاں کیا تھم ہے؟ اس نے کہا وہ سب سے برتر فرقہ ہے۔ (الفتادی الحدیث ص ۹۸۔ ۵) مطبوعہ داراحیا مالتر اث العربی ہیروت ا ۱۳۱۹ھ)

بلفیس کی حکمرانی ہے عورت کی حکمرانی پراستدلال کا جواب

بعض علاء نے بلقیس کی حکمرانی سے عورت کی حکمرانی کے جواز پر استدلال کیا ہے لیکن یہ استدلال میجے نہیں ہے کہ کوکھہ جس دور میں بلقیس حکمران تھی اس وقت وہ کا فروتھی اور کا فروں پر اس کی حکومت تھی جیسا کہ عنقریب قرآن مجید کی آیات سے واضح ہو جائے گا اور کا فروں کا کوئی قول اور فعل جمت نہیں ہوتا ٹانیا اس لیے کہ ہمارے لیے جمت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور آپ نے عورت کی حکمرانی کی خدمت فرمائی ہے جسیا کہ ہم عنقریب اس سلسلہ میں احاد یہ چش کریں گے۔ عورت کے وزیر اعظم ہونے کے جواز کے دلائل اور ان کے جوابات

ہمارے ملک میں ۱۹۸۸ھ اور ۱۹۹۲ھ میں دومرتبدا یک عورت کو ملک کا وزیراعظم بنایا جا چکا ہے اور جولوگ عورت کو ملک کا سر براہ بنانے کو جائز کہتے ہیں ان کا اولین استدلال ملکہ سبا کی حکومت سے ہے اس کا جواب ہم نے بیان کر دیا۔

دوسرااستدلال اس ہے ہے کہ جنگ جمل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سربراہی میں لڑی گئ استاذ العلماء ملک المدرسین قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں:

اب بنده اس امر پر چند دلائل مزید پیش کرتا ہے کہ بعض امور میں عورت سربراہ ہو عتی ہے:

دلیل اوّل: جنگ جمل حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ (رضی الله عنها) کی سربراہی میں لڑی گئی اوراس جنگ میں عائشہ صدیقہ سربراہ لشکر تھیں اور ہزاروں فوجیوں نے اپنی مال کے قدموں میں جانیں قربان کر دیں ان میں صحابہ بھی تھے بلکہ بعض صحابہ عشر ہُ مبشرہ سے تھے۔ (عورت کی حکمرانی ص ۱۱۳۰۱)

یہ استدلال درست نہیں ہے حضرت عائشہ نے اس جنگ میں جو قیادت کی تھی انہوں نے اس سے رجوع فر مالیا تھا لہٰدا اب استدلال درست نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جبو قسو ن فی بیو تکن (الاحزاب: ۲۳) اب ان کے اس نعل سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب وقسو ن فی بیو تکن (الاحزاب: ۲۳۸) '' تم اپنے گھروں میں تھہری رہو'' کی تلاوت کرتیں تو اس قدرروتیں کہ آپ کا دو پٹہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔
(الطبقات الکبریٰ ج اس الامطبوع دار صادر بیروت ۱۳۸۸ ہے)

حافظ ذہبی لکھتے ہیں: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت عائشہ اپنے بھرہ کے سفر اور جنگ جمل میں حاضری ہے کم ا طور پر نادم ہوئیں۔ (سیراعلام النبلاءج ۲ص ۷۷) بیروت'۱۴۰۲ھ)

عافظ زیلعی ابن عبدالبرے حوالے سے لکھتے ہیں: ایک مرتبه حضرت عائشہ نے حضرت عبدالله بن عمر سے فرمان عمر

مجھے اس سفر میں جانے سے کیول منع نہیں کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فر مایا میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ( بعنی حضرت ابن الزبیر ) کی رائے آپ کی رائے پر غالب آپ کی تھی۔ (نصب الرابیج مهم ۵۰ مطبوعہ ہند ۱۳۵۷ھ)

امام حاکم نیٹ اپوری قیس بن ابی حازم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپ ول میں سوچتی تھیں کہ انہیں ان کے جمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ وفن کیا جائے لیکن بعد میں انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بدعت کا ارتکاب کیا ہے' اب مجھے آپ کی دوسری از واج کے ساتھ بقیع میں وفن کر دیا' چنا نچہ آپ کو بقیع میں وفن کر دیا گیا' امام حاکم کہتے ہیں کہ بیحد بیث امام بخاری اور امام سلم کی شرط پر صحیح ہے۔ وفن کر دینا' چنا نچہ آپ کو بقیع میں وفن کر دیا گیا' امام حاکم کہتے ہیں کہ بیحد بیث امام بخاری اور امام سلم کی شرط پر صحیح ہے۔ (المستدرک جہم ۲۰۰۱) کہ کہرمہ)

صافظ ذہبی ان کے اس قول کی تشریح میں فرماتے ہیں: بدعت سے حضرت عائشہ کی مرادان کا جنگ جمل میں جانا تھا'وہ اپنے اس فعل پرکلی طور پر نا دم ہوئیں اور انہوں نے اس پر تو بہ کرلی اگر چہان کا بیاقدام اجتہاد پر بنی تھااوران کی نیت نیک تھی۔ (سیراعلام النبلاءج ۲ص ۱۹۳۳) بیردت ۱۴۰۲ھ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے اجتہاد ہے مسلمانوں کے دوگر وہوں میں صلح کے قصد سے گھر سے نکی تھیں گین بعد میں انہوں نے اپنے اس فعل کو بدعت اور خطا قرار دیا اور اس پر اس قدرنا دم ہوئیں کہ دوضہ رسول میں حضور کے جوار میں دفن ہونے سے بھی آپ کو شرم آئی اور تاحیات اس فعل پر ندامت سے آنسو بہاتی رہیں 'لہذا حضرت عائشہ کے بھرہ کے سفر سے عور توں کے گھروں فیے نکلنے پر استدلال کرنا درست نہیں ہے 'عورت کی سربراہی کا تو اس واقعہ میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے 'نہ آپ سربراہی کا تو اس واقعہ میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے 'نہ آپ سربراہی کی مدعیہ تھیں 'نہ جنگ میں پیشوائی کر رہی تھیں 'جنگ جمل تو ایک اتفاقی حادثہ تھا جو قاتلین عثان کی سازش کے نتیجہ میں واقع ہوا جسیا کہ علامہ آلوی نے وقر ن فی بیو تکن کی تفسیر میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔

استاذ العلماء قدس سره العزيز نے اس مسله پر دوسری دليل بي قائم كى ہے:

دلیل دوم: فقہ میںمصرح ہے کہ عورت قاضیہ ہو سکتی ہے اور قاضی بھی ان لوگوں کے لیے جن کا وہ قاضی ہے سربراہ ہوتا ہے اور وہ لوگ اپنے امور قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ (عورت کی حکمرانی ص۳۱)

فقہاء ثلاثہ تو مطلقاً عورت کی سربراہی اور امامت کو ناجائز کہتے ہیں البتہ فقہاء احناف یہ کہتے ہیں کہ جن امور میں عورت کی شہادت قبول کی جائے گی ان امور میں عورت کی قضا بھی قبول کی جائے گی اس کا شافی جواب فقہاء احناف کے ندہب کے عنوان میں انشاء اللہ العزیز بیان کریں گے۔

ہر چند کہ استاذ العلماء قدس سرہ العزیز نے ان دلیلوں سے عورت کی امامت اور خلافت یا ملک کی سربراہی پر استدلال نہیں فرمایا بلکہ انتظامیہ کی سربراہ پر استدلال فرمایا ہے وہ فرمانے ہیں :

یہ کہنا کہ عورت مطلقاً سربراہ نہیں بن عتی بالکل باطل اور غلط ہے کیونکہ وہ سربراہ جوعورت نہیں ہو علی اس کی تین تعریفیں گزر چکی ہیں اور یہ نینوں تعریفیں صدر مملکت پر صادق آتی ہیں وزیراعظم پر صادق نہیں آتیں تو خلاصہ یہ ہے کہ عورت صرف میں مدر مملکت نہیں ہو حتی اور وزیراعظم ہو عتی ہے۔ (عورت کی حمرانی ص م) مت اور خلافت کی تین تعریفیں اور ان پر بحث ونظر

جلدجشتم

marfat.com

القر أر

(عورت کی تحرانی م ۲۵) (الدر الخارم دو الکارج م م ۱۳۰ دارا حیاه التراث المرلی بروت الم الدر الخارم دو الکارج م م م م الدر الم المرلی بروت الم الم المورخی الم در الله الدر شرح مواقف سے نقل فر مایا: ایک فخص کے لیے دنیاوی امور بیس ریاست اور مرداری عام حاصل موکو گی و اور دنیاوی شعبداس کی ریاست سے خارج نہ ہو۔ (الی قولہ) اس تعریف سے بیرواضح ہو گیا کہ شری امام صرف ایک ہو گیا کہ شری ہو سکتے ۔ تعریف اول اور دوم تقریباً ایک جیسی ہیں۔ (عورت کی تکر انی ص ۲۵-۲۹ سلیما)

(شرح مواقف ج م ۱۳۳۵ مطبوع ایران ۱۳۳۵ مطبوع ایران ۱۳۳۵ مطبوع ایران ۱۳۳۵ م

اس کے بعد شرح مواقف سے ہی تیسری تعریف نقل فرماتے ہیں:

(۳) خلاصة تعریف سوم یہ ہے کہ امامت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خلافت کا نام ہے اور یہ خلافت اقامت وین جی ہے اور ملت کے مجموعہ کی حفاظت میں ہے اور اس کی اتباع (اطاعت) تمام امت پر واجب ہوتی ہے اس آخری قید سے قاضی اور مجہد خارج ہوگئے کیونکہ قاضی اور مجہد کی اتباع (اطاعت) ساری امت پر واجب نہیں بلکہ قاضی کی اتباع (اطاعت) صرف اس حلقہ کے لوگوں پر ہے جس حلقہ کا وہ قاضی ہے یا ان لوگوں پر ہے جن کا مقدمہ اور کیس قاضی کے پاس سے اس طقہ کے لوگوں پر ہے جس حلقہ کا وہ قاضی ہے یا ان لوگوں پر ہے جن کا مقدمہ اور کیس قاضی کے پاس ہوتا ہیں طرح مجہد کی اتباع (اطاعت) صرف اس کے مقلدین پر واجب ہے اس تعریف پر وہ اعتراض نہیں ہوتا ہے کہ ہر دو تعریف نبوت پر بھی صادق آتی ہیں حالانکہ امامت اور نبوت دو متغائر چیزیں جو تعریف اول ودوم پر ہوتا ہے کہ ہر دو تعریف نبوت پر بھی صادق آتی ہیں حالانکہ امامت اور نبوت دو متغائر چیزیں ہیں۔ (شرح مواقف ج مص ۳۲۵ مطبوعہ ایران ۱۳۲۵ھ)

اس تعریف پراعتراض اس لیے نہیں ہوتا کہ نبوت کی رسول کی خلافت نہیں ہے بلکہ نبوت شریعت مطہرہ کی بعثت ہاور یہ جو کہا گیا ہے کہ عورت امام اور حاکم نہیں ہوسکتی اس سے مراد وہ حکومت اور امامت ہے جس کی تین تعریفیں ذکر کی گئی ہیں اس کے سوابعض صور توں میں عورت حاکم ہوسکتی ہے جیسے قاضی یا ملک کے کسی حصہ کی حکومت البتہ عورت جس طرح امامت کبری کی اہل نہیں ہے امامت کی بھی اہل نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ امامت کی بھی اہل نہیں ہے امامت کی بھی اہل نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ امامت کی بھی اہل نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ امامت کی بھی اہل نہیں ہے۔ لیعنی نماز کی امامت کی بھی اہل نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہوئی کہ یہ تعریفیں تین تعریفیں مرف صدر پر صادق آتی ہیں یا صرف وزیر اعظم پر یا ہر ایک پر یا ہر دو کے مجموعہ پر تو بندہ عرض کرتا ہے کہ یہ تعریفیں صرف اور صدر پر صادق آتی ہیں کیونکہ تینوں تعریفوں کا خلاصہ یہ ہے کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگوں پر اس کی انتباع (اطاعت) واجب ہواور یہ امرصرف صدر مملکت پر صادق آتا ہے۔

(عورت کی حکر انی ص ۲۸-۲۷)

حضرت استاذ العلماء قدس سرہ العزیز نے بیتینوں تعریفیں امامت کبریٰ کی کی ہیں اور امام وہ ہے جس کی اطاعت تمام امت پر واجب ہوجیسا کہ خود استاذ العلماء نے فر مایا ہے اور امام اور خلیفہ تمام عالم اسلام کا سربراہ ہوتا ہے اور صدر مملکت میں۔
کسی ایک ملک کا سربراہ ہوتا ہے اس لیے بیتعریفیں صدر مملکت پر صادق نہیں آتیں بلکہ بیامام اور خلیفہ ہی کی تعریفیں ہیں۔
آیا اس دور میں مسلمانوں بر خلیفہ کو مقرر کرنا واجب ہے یا نہیں ؟

علامہ تفتازانی علامہ خیالی اور علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے یہ بیان کیا ہے کہ امت پرتمام عالم اسلام میں ایک خلیفہ مقرر کرنا اس وقت واجب ہے جب ان کی قدرت اور اختیار میں ایک خلیفہ کو مقرر کرناممکن ہواور خلفاء راشدین کے بعد جب غلبہ اور جور سے مروانی حکومت پرقابض ہو گئے تو اس وقت خلیفہ کونصب کرنا مسلمانوں کی قدرت اور اختیار میں نہیں تھا' اس لیے بیان پر واجب نہیں رہا۔ اس طرح بنوامیہ میں سے عمر بن عبد العزیز اور بنوعباس میں سے مہدی عباسی خلیفہ تھے لیکن ان کے بعد غلبہ اور پر

**لمانوں پرایک خلیفہمقرر کرنا واجب نہ رہا'علیٰ ہزاالقیاس اب براعظم ایشیا اور افریقہ میں مسلمانوں کے انجاس ملک ہیں اور** بیشتر ممالک کے درمیان بحری بری اور فضائی رابطے کم بیں اکثر ممالک اسلامیہ میں مغربی طرز کی جمہوری حکومت ہے بعض ممالک میں ملوک اور سلاطین کی حکومت ہے اور بعض جگہ فوجی حکومت ہے اور اب مسلمانوں کی قدرت اور اختیار میں پنہیں ہے كه دنیا میں ان تمام مما لک کے حكمر انوں كومعز ول كر كے ان تمام مما لك اسلاميہ میں ایک حكومت قائم كر دیں اوركسی ایک ملک میں مرکزی خلافت بنا کرتمام ممالک کواس ملک کے صوبے بنادیں اور ان ممالک اسلامیہ کی ایک نوج ہو'ایک کرنی ہواور تمام ملكول ميس محكم انول كاتقر رخليفه كے محم سے مواور تمام ملكول ميں اس ايك خليفه كا خطبه يرد ها جائے لايسكلف الله نفسا الاوسعها "الله تعالى كى شخص كواس كى قوت اورطاقت سے زیادہ مكلف نہیں كرتا 'اس لیے اب مسلمانوں پرخلیفه كامقرر كرنا واجب نہیں ہے اور دنیا کے جن جن علاقوں میں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہیں وہاں کے مسلمانوں پر غیر معصیت میں ان حکمرانوں کی اطاعت لازم ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ سلمانوں پرصرف امیر کامقرر کرنا واجب ہے اور اسلامی حکومت جہاں پر جس شکل میں بھی قائم ہو سچے ہے اور مسلمانوں پراپنے اپنے امیر کی اطاعت کرنا واجب ہے'ہاں اگر امیر خلاف شرع حکم دیتو اس میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی' البتة مسلمانوں کو جاہیے کہ ایک اسلامی بلاک بنائیں اور اسلامی ممالک کی ایک فیڈریشن قائم کرلیں اور اس کے لیے مسلسل کوشش كرتے رہنا جاہيے اگرمسلمانوں كاايك اسلامى بلاك بن گيايا ايك فيڈريشن قائم ہوگئ توبينظام خلافت اسلام كے قريب تر ہوگا۔

عورت کومر دوں کے نسی بھی ادارہ کی سربراہ بنانے کی مما نعت

مجوزین یہ کہتے ہیں کہ عورت کو ریاست کا سربراہ لینی صدر مملکت بنانا تو جائز نہیں ہے کیکن انظامیہ کا سربراہ لیعنی وزیراعظم بنانا جائز ہے'اور قرآن مجید'احادیث صححہ اور فقہاء امت کی تصریحات کے اعتبار سے عورتوں کومر دوں کے کسی بھی ادارہ کاسر براہ بنانا جائز نہیں ہے کیونکہ جب عورت مردوں کے سی ادارہ کی سربراہ ہوگی تو لاز ماعورت گھر سے نکلے گی اورعرف اور عادت یہ ہے کہ ایسی عورت گھر ہے بے حجاب نگلتی ہے اورعور ت اور مرد لا زما ایک دوسر ہے کی طرف دیکھیں گے اور ایک دوسرے سے باتیں کریں گے اور عرف اور معمول یہ ہے کے عورت لوج دار آ داز میں باتیں کرتی ہے اور بلند آ واز سے تقریر کرتی ہے حالانکہ عورت کے لیے بیتمام امور شریعت میں ممنوع ہیں۔ہم پہلے قرآن اور سنت سے عورت کے بے پر دہ گھر سے باہر نکلنے کی ممانعت پر دلائل پیش کریں گے چر بردہ کے لزوم اور ایک دوسرے کو دیکھنے اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے کی ممانعت پر دلائل پیش کریں گے پھرعورت کی سربراہی کی ممانعت برقر آن اور سنت سے دلائل پیش کریں گے اور آخر میں اس کی ممانعت ہر مُداہِب اربعہ کے نقہاء کی تصریحات بیش کریں گے۔

عورت کے گھر سے باہر بے بردہ نکلنے کے متعلق قر آن اور سنت کی تصریحات

وَقُرْنَ فِي أَيْوَ يَكُنَّ وَلَانَكُرُ حَن تَكُرُّ الْجَاهِلِيَّة الْجَاهِلِيَّة الْجَاهِلِيَّة الْجَاهِلِيَّة

الأولى (الاحاب:٣٣)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا عورت واجب الستر ہے جب وہ ر ہے نگلتی ہے تو شیطان اس کوتا کتا ہے' وہ اپنے رب کی رحمت کے اس وقت زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کی کو اس میں ہو۔ (اسم الکیر قم الحدیث: ۹۸۸) حافظ البیثی نے کہااس صدیث کے تمام راویوں کی توثیق کی گئی ہے جمع الزوائدج ۲م ۳۵) **حعرت ابومویٰ اشعری رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جوعورت خوشبو لگا کرلوگوں** 

martat.com

بے بردہ نہ مجرو۔

کے پاس سے گزرے تا کہ انہیں اس کی خوشبوآئے وہ زانیہ ہے۔ (سنن انسائی قم الحدیث: ۱۳۱ منداحمہ ج میں ۱۳۳) آج کل عرف اور معمول سے کہ جوخواتین بے بردہ کھرے باہر نگلتی ہیں وہ خوشبولگا کر باہر نگلتی ہیں۔ یردہ کے لزوم کے متعلق قرآن اور سنت کی تصریحات

اور جبتم نی کی ازواج (مطمرات) ے کوئی جر ایک پردے کے بیچیے سے ماگو بیتمہارے اور ان کے لیے یا کیز گی م

وَإِذَاسَالْتُمُوٰهُنَّ مَتَاعًافَنْكُوْهُنَّ مِنْ قَرَاءَ چِٵۑ<sup>ڟ</sup>ڎ۬ڸػؙۉٱڟ۫ۿڒؙڸڡؙڷٷؠؚڲؙۿۘۉڠؙڷؙۉڽؚۿؚڽۧ<sup>ڟ</sup>

(الإحزاب:۵۳)

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَّا يَهُا النَّبِيُّ قُلْ لِآنُهُ وَاجِكَ وَبَلْتِكَ وَنِسَاءً الْمُؤُمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَا بِيُبِهِنَّ ذَٰلِكَ ٱۮؽٚٲڬؾؙ**ۼۘ**ۯؽ۬ؽؘۏڒؽٷۮؽؽ؇ػڰٵؽ۩ۿۼؘۿؙۏڗؖٳ رَحِيمًا ٥(الاراب:٥٩)

اے نی! اپنی بیو یوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی **عورتوں کو می** حكم ريں كه وه ( محر سے نكلتے وقت) افي جادروں كا مجم حصم (آ نجل کو یا گونک ) این چرول برانکائے رہیں سے بردوان کی اس شاخت کے لیے بہت قریب ہے ( کہ ید پاکدامن آزاد عورتیں میں آ وارہ گرد باندیاں نہیں میں ) سوان کوایڈ اند**ی جائے** اورالله بہت بخشے والا بے حدر حم فرمانے والا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:عورت (سرایا) واجب المستر ہے جب وہ گھر ہے با ہرنگلتی ہے تو شیطان اس کوتا کتا ہے۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث: ۱۳۷۳) الترغیب والتر ہیب ج اص ۲۷۷)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اور حضرت میمونہ حاضر تعیں اسی اثنام میں حضرت ابن اُم مکتوم آ گئے بیاس وقت کا واقعہ ہے جب حجاب کے احکام نازل ہو چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس سے پردہ کرؤ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہے نا بینانہیں ہے ہم کو دیکھے گا نہ پہچانے گا' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: کیاتم دونوں بھی نابینا ہو' کیاتم اس کونہیں دیکھتیں؟ بیصدیث حسن صحیح ہے۔

( سنن التريذي رقم الحديث: ٢٧٧٨) سنن ابو دا وَ درقم الحديث ٢١١٢ منداحمه ٦٠ ص ٢٩٦ السنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ١٨٣٢٢ من**دابو يعل** 

اجنبی مردوں اورعورتوں کے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی ممانعت کے متعلق قر آن اور سنت سے **دلاک** 

آپ ملمان مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں 🧲 ر میں اور اپن شرمگاہوں کی حفاظت کریں سیان کے لیے پاکھ طریقہ ہے با شبداللہ ان کے سب کاموں سے باخبر ہے اور آ مسلمان عورتوں سے فر ما دیجیے کہ وہ (بھی) اپنی نگامیں تیجی رکھی اورا پی عفت کی حفاظت کریں اور اپنے بنا ؤ سنگھار کو ظاہر نہ کر گ سوااس چیز کے جوان سے خود ظاہر ہو اور اپنے سرول مراور ہوئے دوپٹوں کے آنچل ایخ گریبانوں پر ڈالے رہیں ہوا زیبائش صرف ان لوگوں کے سامنے ظاہر کریں: عثر

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُفُّنُوامِنْ اَيْصَارِهِهُ وَيَخْفَظُوا فْرُوجَهُوْ وْلِكَ أَنْهُ كُلُهُو النَّاللَّهُ تَعِينًا يُمَايَضَنَّعُونَ وَتُلْ لِلْمُؤْمِنْتِ يَغْضْضَنَ مِنَ أَهْمَادِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوْجَهُنَّ · ۅؘڒؽڹۑٳؽؽڔ۬ؽؙێؾؘۿؾٳڷڒڡٵڟۿڒڡؚڹ۫ۿٵۅؙڵؽۻٝڔڹؽۑڿؙڡؙڔ<u>ۿ</u>ؾ عَلَى جُيُوْمِهِ تَ ۗ وَلَا يُبْدِينِ نِنَ ذِيْنَتَهُ قَ اللَّالِيُعُوْلَتِهِ قَ أَوْ ابَآيِهِنَ آوُا بَآءِ بُعُوْلَتِهِنَ آوَا بُنَآيِهِنَ آوَ ابْنَآءِ بُعُولَتِهِنَ ٱۏ۫ٳۼۅٙٳڹڣڹٲۏؘؠؘۻۣ<u>ٙٳ</u>ٝۼۅٙٳڹؚڣڹۜٲۮ۫ؠۻٛٙٱڂۅؾؚڣڹؖٲۮ۫ نِسَانِهِ عَالَوْمًا مَلَكَ أَيْمًا نَهُنَ أَوِاللَّهِ عِنْ عَيْرِ أُولِي أَلِوْرَ بَاتَ

تَ الرِّجَالِ أو الطِّفْلِ الَّذِينَ لَهُ يَفْلَهُ رُوْا عَلَى عَوْرَتِ النسكاء وكاليضربن بأزجلهت اليفكوما يخفين من مِّ يُنْتِيفِنَ وَتُوْبُوا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمُ فَعْلِحُونَ ٥ (النور:٣٠:١١)

قال ابوهريرة عن البنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزناء ادرك ذلك لامحالة فزني العين النظر وزنى اللسان النطق والنفس تمني وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه.

علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے اولا د آ دم پران کی زنا کاری کا حصہ لکھ دیا ہے جس کووہ لامحالہ یا کیں گے 'آئکھوں کا زنا دیکھنا' زبان کا زنا بولنا ہے نفس تمنا کرتا ہے اور شہوت کرتا ہے اور اس کی شرمگاہ اس کی تقدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔

(صيح البخاري رقم الحديث: ٦٢٣٣ ، صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٦٥٧ ، سنن ابودا وُ درقم الحديث: ٣١٥٢)

شوہروں کے باپ اپنے بیٹے شوہروں کے بیٹے اینے بھائی بھینے

بھانج' مسلمان عورتیں' باندیاں' ایسےنو کرجنہیں عورتوں کی خواہش

نہ ہواور وہ لڑکے جوعورتوں کی شرم کی باتوں پرمطلع نہیں ہوتے'اور

وہ اینے یا وُں سے اس طرح نہ چلیں جس سے ان کی اس زینت کا

لوگوں کوعلم ہو جائے جس کو وہ چھیا کر رکھتی ہیں اور اےمسلمانو! تم

حضرت ابوہرمیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ

سب الله تعالى كى طرف توبه كروتا كهتم سب فلاح كو پہنچ جاؤ\_

#### مردوں سےعورتوں کے کلام کی مما نعت

ٱلرِّجَالُ قَوْمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمُ

شرعی ضرورت کے بغیرعورت کا اجنبی مردوں سے کلام کرناممنوع ہے اگر نماز میں امام بھول جائے تو اس کو متنبہ کرنے لے کیے مردسجان اللہ کہیں اور عورتوں کو سبحان اللہ کہنے سے بھی منع فرمایا ہے وہ تالی بجا کرامام کومتنبہ کریں حدیث میں ہے: حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردسجان اللہ کہیں اور عور تیں تالی ہجا کیں۔ (صحیح ابنخاری قم الحدیث: ۲۰۱۳ صحیح مسلم قم الحدیث: ۴۲۲ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۹۳۹ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۲۰۸ سنن ابن ماجه رقم

### ورت کوسر براہملکت بنانے کی ممانعت برقر آن اور سنت سے استدلال

مردعورتوں برقوام (گران یا حاکم) ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے

ان میں سے ایک فریق کو دوسرے پر نضیات دی ہے۔

قوّام کامعنی ہے کئی چیز کی رعایت اور حفاظت کرنا (المفردات ج اس ۵۳۸) اس کامعنی کفالت کرنا اور خرج اٹھانا بھی ہے۔ (لسان العرب ج١٢ص٥٠ تاج العروس ج٥ص ٣٥)

امام رازی شافعی لکھتے ہیں:

الناء:٣٢) كُنُون (الناء:٣٢)

الله تعالی نے عورتوں پر مردوں کے غلبہ اور جا کمیت کی دو وجہیں بیان کی ہیں' پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے **فریق کودوسرے پرفضیلت دی ہے۔اللہ تعالیٰ نے مردوں کوعورتوں پرطبعًا اور شرعاً متعدد وجوہ سے فضیلت عطا کی ہے' طبعًا** ت اس طرح دی ہے کہ عقل ودائش اور قوت وطافت کے اعتبار سے چند مستثنیات سے قطع نظر مردعور توں سے افضل ہے ہیں'ای وجہ سے علم اور حکمت اور شجاعت اور بہادری کے کارناموں کا زیادہ ظہور مردوں سے ہوتا ہے اور شرعاً فضیلت یہ **بدانمیاءاورسل** مردوں سےمبعوث ہوئے ہیں اور حکومت ٔ خلافت ٔ نماز کی امامت ٔ جہاد کی امارت ٔ اذ ان ُ خطبۂ اعتکاف اور و المعام من شہادت میتمام احکام بالا تفاق مردوں کے ساتھ مخصوص میں اور وراثت اور دیت میں مرد کا حصہ عورت سے

martat.com

دوگنا ہے طلاق دیے 'رجوع کرنے اور متعدد مورتوں سے نکاح کرنے کا حق بھی مردوں کودیا ہے ان تمام دجمہ سے مردوں کے ورتوں ہے ورتوں ہے دورتوں ہے نکاح کرنے کا حق بھی مردوں کو دیے ہیاں کی ہے کہ و بسب انسف اورتوں پر برتری اور فضیلت واضح ہے۔ اور مورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں'' کیونکہ مردعورت کو میر دیتا ہے اوراس کی ضرور یا سے کی کا است کرتا ہے۔ (تغیر کبیر جسم اے ورادا دیا والتراث العربی بیروت)

علامه آلوى حنى لكھتے ہيں:

السر جال قوامون کامعنی یہ ہے کہ جس طرح حاکم رعایا پراہنا دکام نافذ کرتا ہے ای طرح مردعورتوں پراحکام نافذ کرتا ہے ای طرح مردعورتوں پراحکام نافذ کرتا ہے ای طرح مردوں کوعورتوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ نبوت رسالت حکومت امامت اذان النامت خطبات اور تکبیرات تشریق وغیرہ مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ (روح المعانی جرم ۲۵ وارالفکر بیروت سام)

نداہب اربعہ کے مفسرین کی تصریحات سے یہ واضح ہوگیا کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے ہر چند کہ بیآیت براہ راست فائی امور سے متعلق ہے کین اول تو اس آیت میں کوئی ایسالفظ نہیں ہے جواس آیت کو خاکی امور کے ساتھ فاص کرتا ہو ڈانی جب اللہ تعالی نے ایک گھر کی ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی تو پورے ملک کی ذمہ داری اس پر اللہ کی ذمہ داری اس پر داللہ کی جورت کو ملک کا بلکہ کی شعبہ کا بھی سربراہ نہیں بنایا جا سکتا اور ٹانیا دلالۃ النص سے اس پر دلالت کرتی ہے کہ عورت کو ملک کا بلکہ کی شعبہ کا بھی سربراہ نہیں بنایا جا سکتا اور ٹانیا دلالۃ النص سے اس پر دلالت کرتی ہے کہ عورت کو ملک کا بلکہ کی شعبہ کا بھی سربراہ نہیں بنایا جا سکتا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کوعورتوں کا قوام یعنی تکران اور کفیل بتایا ہے اور بیا یک بدیمی بات ہے کہ ملک کا سربراہ اور حاکم ملک کے مردوں اورعورتوں سمیت تمام عوام کا قوام یعنی تکراں اور کفیل ہوتا ہے پس اگرعورت کو ملک کا سربراہ اور حاکم بنا دیا جائے تو وہ عورت ملک کے تمام مردوں کی تکراں اور کفیل ہوگی اور یہ چیز صراحة قرآن مجید کے خلاف ہے ای طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کوعورتوں سے افضل قرار دیا ہے اور یہ ایک بدیمی بات ہے کہ حاکم محکوم سے منصب حکومت کے اعتبار سے افضل ہوتا ہے سواگر عورت کو ملک کا سربراہ اور حاکم بنا دیا جائے تو اسے اپنے شوہر سمیت سب مردوں پر افضل ہوگی اور یہ براسرقرآن مجید کے خلاف ہے 'لہذا اگرعورت کو ملک کا سربراہ بنایا جائے خواہ ریاست کی سربراہ ہو انظامیہ کی تو ان دو وجوں سے قرآن مجید کی خلاف سے 'لہذا اگرعورت کو ملک کا سربراہ بنایا جائے خواہ ریاست کی سربراہ ہو گیا !

حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پی خبر پینچی کہ اہل فارس نے کسر کی کی بیٹی کو حکمر ان بنالیا ہے تو آپ نے فر مایا وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جس نے عورت کواپناامیر بنالیا۔

رصیح ایخاری قم الحدیث: ۹۹۰ ک ۳۳۲۵ منن التر ندی قم الحدیث: ۲۲ ۲۲ منن التسائی قم الحدیث: ۵۳۰۳ منداحمد ۲۵ هم ۴۳ المسعد رک ج ۳ ما ۱۱ شرح النة قم الحدیث: ۲۲۸۷ منن کبری للبهتی جسم ۹۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب تمہارے حکام نیک ہوں گے اور تمہارے مالدارلوگ تخی ہوں گے اور تمہارے با ہمی معاملات مشورے سے ہوں گے تو تمہارے لیے زمین کے اوپر کا حصہ نچلے حصہ سے بہتر ہوگا اور جب تمہارے حاکم بدکر دار ہوں گے اور تمہارے مالدار بخیل ہوں گے اور تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے سپر دہوں گے تو تمہارے لیے زمین کے نیچ کا حصہ زمین کے اوپر کے حصہ سے بہتر ہوگا۔

(سنن الترندي رقم الحديث:٢٢٦٦ المسند الجامع رقم الجديث:٩٤٤٩

عورت پورے ملک کی سربراہ ہو یا مردول کے کسی ایک ادارہ کی سربراہ ہوتو بہر حال عورت مردوں پر مقدم ہوگی حالا نکہ حدیث میں تھم یہ ہے کہ عورتوں کومردوں سے مؤخر رکھا جائے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے فر مایا عورتوں کومؤخر رکھوجس طرح الله تعالیٰ نے ان کومؤخر رکھا ہے۔ (مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۱۱۷ قدیم' ۱۲۹ جدید' انجم الکبیر رقم الحدیث: ۹۲۸۴' حافظ البیٹی نے کہاں حدیث کے تمام راوی سیج میں' مجمع

الزوائدج عصمه

## عورتوں کی سربراہی کی ممانعت کے متعلق فقہاء مالکیہ کی تصریحات

قاضى ابو بكرمحمه بن عبدالله ابن العربي المالكي التوفي ۵۴۳ هه لكهت بين:

امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ کسریٰ کے مرنے کے بعد جب اس کی قوم نے اس کی بیٹی کو اپنا حاکم بنالیا تو بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ قوم فلاح نہیں پائے گی جس نے اپ معاملات کا حاکم عورت کو بنا دیا۔ اس حدیث میں سیت صرح ہے کہ عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ امام ابن جریر طبری سے یہ منقول ہے کہ عورت کو قاضی بنانا جائز ہے ان سے یہ نقل صحیح نہیں ہے ( کیونکہ اس آیت اہم ل : ۳۲ کی تغییر میں انہوں نے اس مسئلہ میں کچھ نہیں لکھا اگر ان کے نز دیک عورت کو قاضی بنانا جائز ہوتا تو اس مقام پر اپنا مختار لکھ دیتے ) اسی طرح امام ابو حنیفہ سے یہ منقول ہے کہ جس معاملہ میں عورت کو قاضی بنانا جائز ہے اس معاملہ میں عورت کی قضا بھی جائز ہے اگر بیقول ثابت ہوتو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک انفرادی معاملہ میں عورت کو فریقین حاکم بنالیس تو یہ جائز ہے نہ یہ کے عورت کو بہ طور عموم حاکم بنانا جائز ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام ابن جریر سے حسن طن بھی یہی ہے۔

ابن طرار بین طرار بین الثافعیہ نے بیاعتراض کیا کہ قاضی ہے مقصود بیہ ہوتا ہے کہ وہ گواہوں کے بیانات کو سنے اور فریقین کے درمیان فیصلہ کر ہے اور بیکام جس طرح مرد کرسکتا ہے عورت بھی کرسکتی ہے 'قاضی ابو بکر بن الطیب مالکی اشعری نے اس کے جواب میں کہا کہ خلیفہ اور حاکم سے مقصود بیہ ہوتا ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرے' ملک کے داخلی معاملات کا انتظام کرے' قوم کو متحدر کھے' زکو قا اور خراج کو وصول کر کے مستحقین پرخرج کرے اور ان کاموں کوعورت اس طرح انجام نہیں دے سکتی جس طرح ان کاموں کومردانجام دیتے ہیں۔

قاضی ابو بکر بن العربی فرماتے ہیں بید دونوں بزرگ اپنے اپنے مؤقف پر کوئی قوی دلیل نہیں لا سکے خلیفہ اور حاکم مجلس میں بیٹھ کر ملک کے داخلی اور خارجی انتظامی امورانجام دیتا ہے اور عورت عام مجانس میں نہیں بیٹھ کتی اور نہ مردوں کے ساتھ مل میں بیٹھ کر ملک کے داخلی اور خارجی انتظامی امورانجام دیتا ہے اور عورت عام مجانس میں نہیں اور اس سے کلام کرنا حرام محل کرکوئی کام کرسکتی ہے (کیونکہ شرعا وہ ستر اور بچاب کی پابند ہے ) کیونکہ جوان عورت کو دیکھنا اور اس سے کلام کرنا حرام ہے۔ (احکام القرآن ج سم ۱۸۳۳–۱۸۸۲ مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت ۱۸۴۸ھ)

علامہ ابوعبداللہ محد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۲۸ ھے نے بھی یہ عبارت نقل کر کے اس سے استدلال کیا ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جزساص الها مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

# عورتوں کی سربراہی کی ممانعت کے متعلق فقہاء شا فعیہ کی تصریحات

امام الومحمد الحسين بن مسعود البغوى الشافعي التوفي ١٦٥ ه لكهي بي:

اس پراتفاق ہے کہ عورت خلیفہ اور قاضی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی کیونکہ جہاد کرنے کے لیے امام کو باہر نکلنے کی ضرورت بہوتی ہے اور مسلمانوں کے امور کے انتظام سے لیے بھی اس کو باہر نکلنا پڑتا ہے اور قاضی کو بھی مقد مات کا فیصلہ کرنے کے لیے

باہر نکاتا پڑتا ہے اور عورت کے لیے گھر ہے باہر نکلنا جائز نہیں ہے کیونکہ عورت واجب استر ہے اور وہ اپنے میں مست سے اکثر کاموں کو انجام دینے سے عاجز ہے اور اس لیے کہ عورت ناتع ہے اور خلافت اور قضا کامل ولایت کے منعب اس اس لیے اس منصب کوکامل مرد ہی انجام دے سکتے ہیں۔

(شرح النة ن واج ۷۷ فم الحديث: ۲۳۸۷ معلومه المكب الاسلامي بيروت ۴۰ م

حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفي ٨٥٢ ه لكهت مين:

علامہ خطابی شافعی نے کہا ہے کہ عورت خلافت اور قضا کی اہلیت نہیں رکھتی یہی جمہور فقہاء کا مسلک ہے۔

( فتح الباري ج ٨ص ٢ ٢٤ مطبوعه دار الفكر بيروت معهده

## عورتوں کی سربراہی کی ممانعت کے متعلق فقہاء حبیلہ کی تصریحات

علامه موفق الدين عبدالله بن احمر بن قدامه حنبلي متو في ٦٢٠ ه لكهتے <del>م</del>ين :

قاضی کے لیے مرد ہونا شرط ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ قوم فلاج نہیں پاسکتی جس نے اپنا حاکم عورت کو بنا دیا' نیز قاضی عدالت میں مردوں کے سامنے بیٹھتا ہے اور اس کی رائے' عقل اور ذبانت کا کامل ہونا ضروری ہے اور عورت ناقص العقل اور قلیل الرائے ہے اور مردوں کی مجلس میں حاضر ہونے کی اہل نہیں ہے' اور جب تک اس کے ساتھ مرد نہ ہواس کی شہادت مقبول نہیں ہے خواہ اس کے ساتھ ہزار عور تیں ہوں۔اللہ نے ان کے نسیان کی تقریح فرمائی ہے:

اَتْ تَصِّلُ إِخْدُ مُم الْدُخُولُ مِن الْرُخُولُ مَن اللهُ الدُّخُولُ مَن اللهُ الدُّخُولُ مِن اللهُ الدُّخُولُ مَا الدُّكُولُ مِن اللهُ الدُّكُولُ مَا الدُّكُولُ مِن اللهُ الدُّكُولُ مَا الدُّكُولُ مِن اللهُ الدُّكُولُ مِن اللهُ الدُّكُولُ مِن اللْمُعُمُ الدُّكُ مُن اللهُ الدُّكُولُ مِن اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللَّذِي اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُ اللْمُعُمُ اللَّهُ مِن اللّهُ اللّ

(البقرة: ۲۸۲) ایک کودوسری یادد لادے۔

اورعورت امامت عظمی (خلافت) کی صلاحیت نہیں رکھتی اور نہ شہروں میں حاکم (گورز) بننے کی صلاحیت رکھتی ہے ای لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ خلفاء راشدین میں ہے کسی نے کسی عورت کو کسی شہر کا حاکم بتایا اور نہ کسی عورت کو منصب قضا سونیا اور اگریہ جائز ہوتا تو ہرز مانہ میں عورت خلیفہ گورزیا قاضی بنی ہوتی۔

(المغنى ج ١٥ص٩٥ مطبوعه دارالفكر بيروت ٥٠٠١ه والكافى ج٢٥ص ٢٢٢ مطبوعه دارالكتب المعلميد بيروت ١٣١٣ هـ)

شيخ تقى الدين احمد بن تيميه طنبلي متو في ۲۶۷ه لکھتے ہيں: وي شيخ

عقلمند شخص کوعورتوں کی اطاعت ہے گریز کرنا جا ہیے۔

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا۔ (صحح ابخاری قم الحدیث: ۴۵ میم ملم رقم الحدیث: ۴۷ میم)

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم فلاح نہیں پاسکتی جس نے اپنے معاملات کا حاکم عورتوں کو بنا دیا۔ (صحح ابناری رقم الحدیث: ۲۰۹۵٬۳۳۲۵)

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کرآ پ کوخبر دی کہ ایک قوم نے اپنا حاکم عورت کو ب**نالیا'** آپ نے بین کرتین بارفر مایا جب مردعورتوں کی اطاعت کریں گے تو وہ ہلاک ہوجا ئیں گے۔

منداحمرج ۵ص ۴۵ المتدرک جهم ۲۹۱ وا کم نے کہااس حدیث کی سندھیج ہےاور ذہبی نے ان کی **موافقت کی ٔ حافظ زین** نے کہااس حدیث کی سندحسن ہے ٔ حاشیہ منداحمد رقم '۲۰۳۳مطبع قاہرہ )

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرنے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے عورتوں سے فر مایا میں نے تم م

ر یادہ کوئی نا قصات عقل اور (نا قصات) دین نہیں دیکھیں جو کسی ہوشیار مرد کی عقل کو ضائع کرنے والی ہوں! عور توں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے دین کا نقصان کیا ہے اور ہماری عقل کا نقصان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا عورت کی شہادت مرد کی شہادت کی نصف کی مثل نہیں ہے انہوں کے مثل نقصان ہے! کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب عورت کو حض آتا ہے تو وہ نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزے رکھتی ہے! انہوں نے کہا کیوں نہیں! فرمایا یہ ان کے دین کا نقصان ہے!

رصیح البخاری رقم الحدیث: ۳۰ ۳۰ میم مسلم رقم الحدیث: ۴ ۷۹٪ سنن ابو دا و درقم الحدیث: ۲ ۲۲۳ سنن التریزی رقم الحدیث: ۲ ۲۱۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳ ۲ ۲ ۱۳ اسنن البری جام ۴۰۰ سند احدج اس ۲ ۳۳ سنن النسائی رقم الحدیث: ۲ ۲۵۳ السنن الکبری جام ۴۰۰ سند احدج اص ۳۳ سند احد جام ۱۳۳۳ المستد رک ج ۲ من ۱۹۰ مشکلو ق رقم الحدیث: ۱۹۰ کنز المعمال رقم الحدیث: ۵ ۲ ۴۵ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۹۰ مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۹۰ مصنف ابن ابی شیبه ج ۲ من ۵۲۲ مصنف ۲ من ۲ میم این حبان رقم الحدیث: ۱۲۱ الشریعة للآجری رقم الحدیث: ۱۱۰ شرح النته رقم الحدیث: ۱۵ ا

(مجموعة الفتاويٰ ج ۲۵ص ۲۲) مطبوعه دارالجيل بيروت ۱۸۱۸ ه

علامه منصور بن يونس بهوتي حنبلي متوفي ۵۱٠ اه لکھتے ہيں:

قاضی کا مرد ہونا ضروری ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پاسکتی جس نے اپنے معاملات کا حاکم عورت کو بنالیا اور اس لیے کہ عورت ناقص العقل اور قلیل الرائے ہے ٔ مردوں کی محفل میں حاضر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ (کشاف القناع ج۲ص۳۲م طبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ٔ ۱۲۱۸ھ)

عدوداور قصاص کے سواعور توں کی قضاء کے جواز کے متعلق فقہاءاحنا ف کا موقف

علامه على بن الي بكر المرغينا ني الحثى التوفي ٥٩٣ ه لكصته بين:

عورت کو حدود اور فضاص کے سواہر چیز میں قاضی بنانا جائز ہے اس کا اعتبار عورت کی شہادت پر کیا گیا ہے اور اس کی وجہ گزر چکی ہے۔ (ہدایہ اخیرین ص ۱۲۱) مطبوعہ شرکت علمیہ ملتان)

علامه كمال الدين محمد بن عبد الواحد متوفى ٢١ هره اس كي شرح ميس لكھتے ہيں:

ائمہ ثلاثہ نے کہا ہے کہ عورت کو قاضی بنانا جائز نہیں ہے کیونکہ عورت مردوں کے نزاعی معاملات میں حاضر ہونے کی اہلیت نہیں رکھتی اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم نے عورت کو اپنے معاملات میں حاکم بنایا وہ فلاح نہیں پاسکتی مصنف نے کہااس کی قضا کے جواز کی وجہ گزر چکی ہے اور وہ یہ ہے کہ مصنف نے قضا کی بحث میں کہا ہے کہ قضا بھی شہادت کی طرح باب ولایت سے ہے اور عورت شہادت کی اہل ہے اس لیے وہ ولایت کی اہل ہے۔

( فتح القديريت عص ٩ ١٤ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ ه )

علامه محمر بن محمود بابرتی متوفی ۲۸۷ه لکھتے ہیں:

مصنف نے کتاب ادب القاضی کے شروع میں کہا ہے کہ قضا کا حکم شہادت کے حکم سے مستفاد ہوتا ہے کیونکہ ان میں سے ہرایک ولایت (تصرف) کے باب سے ہے ہیں ہروہ شخص جوشہادت دینے کا اہل ہے وہ قاضی بننے کا اہل ہے اور جو چیزیں شہادت دینے کی شرائط ہیں وہ قضا (فیصلہ) کرنے کی شرائط ہیں۔(ہداییا نیرین ۱۳۳۳) اور عورت حدود اور قصاص کے سوا بی معاملات میں شہادت دینے کی اہل ہے سووہ حدود اور قصاص کے سواباتی معاملات میں قاضی بننے کی بھی اہل ہے۔ باتی معاملات میں قاضی بننے کی بھی اہل ہے۔

(العنایہ مع فتح القدیرج سے میں 18 دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

martat.com

علامه بدرالدین مینی حنی نے بھی اس عبارت کی اس طرح شرح کی ہے۔ (البتابیج مربر ۱۵۴ مطبوعه دارالفکر میرومعی ۱۵۴۹ ک علامه ابو بحرین مسعود کا سانی حنی متوفی ۵۸۷ هداکھتے ہیں:

قاضی کے لیے مرد ہونے کی شرط نہیں ہے کیونکہ عورت بھی فی الجملہ شہادت دینے کی اہل ہے مگروہ صدود اور قصاص بھی ا شہادت نہیں دے عتی اور قضا کی اہلیت شہادت کی اہلیت ہر موقوف ہے۔

(بدائع اعنالع ج٩ص٨٨ مطبور دارالكتب العلمية بيروت ١٣١٨ .)

حدود اور قصاص کے ماسوا میں عورت کی قضا کا جواز اس کو ستلزم نہیں کہ اس کو دیوانی عدالت کا

#### قاضی بنا دیا جائے

فقهاء احناف نے جو یہ کہا ہے کہ صدود اور قصاص (فوجداری مقد مات) کے سواباتی معاملات (دیوانی مقد مات) میں عورت قاضی بن سکتی ہے اس سے بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا ہے کہ فقہاء احناف کے نز دیک عورت امام خلیفہ اور سر براہ مملکت بھی بن سکتی ہے سواس جگہ اس برغور کرنا جا ہے کہ عورت دیوانی معاملات میں اکیلی گواہی نہیں دے سکتی بلکہ ایک عورت بھی گواہی نہیں دے سکتی سے نصرف دوعور تیں مل کرایک مرد کے ساتھ گواہی دے سکتی ہے: علامہ مرغینانی متوفی عوم ماتے ہیں:

زنا کے سواباتی صدوداور قصاص میں دومردوں کی گواہی قبول کی جائے گی۔اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: و استشہدوا شہیدین من رجالکم (ابقرہ:۲۸۲) دومردوں کو گواہ بناؤ اوران میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی (کیونکہ زہری نے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور حضرت ابو بکر اور عمر اور ان کے بعد سے یہ سنت جاری ہے کہ حدود اور قصاص میں عورتوں کی گواہی نہیں ہے۔مصنف ابن ابی شیبہ جااص ۵۹) اور ان کے علاوہ دیگر حقوق میں دومردوں کی یا ایک مرداور دوعورتوں کی شہادت قبول کی جائے گی خواہ ان حقوق کا تعلق مال سے ہو یا معاملات سے جسے نکاح 'طلاق وکالت اور وصیت وغیرہ (مثلاً عماق اور نسب ) (بدایہ اخیرین میں 100 مطبوعہ مکتبہ شرکت علیہ ملتان)

صرف ایک شخص کا بہطور قاضی تقر رکیا جاتا ہے اور دیوانی معاملات میں صرف ایک عورت کی گواہی جائز نہیں ہے اس لیے دیوانی معاملات میں صرف ایک عورت کی گواہی جائز نہیں ہے اس لیے دیوانی معاملات بنانا جائز ہو ہاں بعض امور میں صرف ایک عورت کی گواہی جائز ہے سواس صورت میں اس کی قضا بھی جائز ہے اور وہ صورت یہ ہے:

ولادت میں بکارت میں اورخوانین کے دیگر ان عیوب میں جن پر مردمطلع نہیں ہوتے ان امور میں ایک عورت کی شہادت بھی قبول کی جائے گئے۔ شہادت بھی قبول کی جائے گی۔حضرت ابن عمر نے کہا تنہا عورتوں کی شہادت دینا جائز نہیں ہے ماسوا ان صورتوں کے جن پر مرو مطلع نہیں ہوتے۔(سنن کبریٰ للبہتی ج ۱۵ سا ۱۵)

(بدايداخيرين ص ٥٥) مطبوعة تركت عليه ملتان المبهوط للسرحى ج١٥م ١٥٠ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١١ - ١

martat.com

ہیں کہ ورت کے لیے امامت کبری جائز نہیں ہے کیعنی اس کو سلمانوں کا امام خلیفہ یاسر براہ مملکت بنانا جائز نہیں ہے۔ عورت کوسر براہ مملکت بنانے کے عدم جواز کے متعلق فقہاء احناف کی تصریحات

علامه علاء الدين محمد بن على بن محمد حصكفي حنفي متو في ٨٨٠ اه لكهت بين :

لوگوں پر عام تصرف کے استحقاق کوامامت کبری کہتے ہیں اورامام کومقرر کرنا سب سے اہم واجبات میں سے ہاں کی شرط سے ہے کہ وہ شخص مسلمان ہوآ زاد ہوئمرد ہوئا عالی ہوئا سامعی ہوئا ہے۔ کہ وہ شخص مسلمان ہوآ زاد ہوئمرد ہوئا عالی ہوئا شرط ہیں ہوئا شرط ہیں ہے۔ (الدرالمخارم ردالحتارج ۲س ۲۳۰ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ)

علامه سيدمحمد امين ابن عابدين شامي حنفي متوفى ١٢٥٢ ه لكصته بين:

خلیفہ اور سربراہ مملکت کے لیے مرد ہونے کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے 'کیونکہ ان کے احوال ستر اور تجاب پر بینی بیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس کی بادشاہ عورت ہو۔ (ردالمختارج ۲۳۰ مطبوعہ داراحیاء التراث بیروت ۱۳۱۹ھ)

نیز علامه شامی فرماتے ہیں:

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت کوامام کے منصب پر مقرر کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی اہل نہیں ہے اور نہ اس کو امام کے قائم مقام مقرر کرنا جائز ہے۔(روالمحتارج ۸ص ۱۲۷ مطبوعہ دارا حیاءالتر اٹ العربی بیروت ۱۳۱۸ھ)

عورت کی سربراہی کے متعلق ہم نے شرح صحیح مسلم ج ۵ص ۱۹۰ – ۱۸۲ میں منفصل بحث کی ہے اور تبیان القرآن جسم ص ۱۵۸ – ۱۵۲ میں بھی اس پر لکھا ہے کیکن اس مقام پر سب سے زیادہ لکھا ہے۔ شرف باق

تخت بلقيس كي صفت

نیز ہد ہدننے کہااس کو ہر چیز ہے دیا گیا ہے' یعنی اس دور میں بادشاہوں کوجن چیز وں کی ضرورت ہوتی تھی وہ سب اشیاء اس کے پاس موجودتھیں۔

اور مدمدنے کہااس کا بہت بڑا تخت ہے۔

جھزت ابن عباس نے فرمایا وہ قیمتی اورخوبصورت تخت تھا' وہ سونے کا بنا ہوا تھا اور اس کے پائے جواہر اور موتیوں کے تھے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۲۰۴۸ مطبوعہ دارالفکر بیروت'۱۳۱۵ھ)

علامه سيرمحمود آلوى متوفى ١٢٥٠ ه لکھتے ہيں۔

امام ابن افی حاتم نے زہیر بن محمد سے روایت کیا ہے کہ وہ سونے کا تخت تھا اور اس کے اوپر یا قوت اور زمر دہڑ ہے ہوئے سے اس کا طول اس (۸۰) ہاتھ کا اور عرض چالیس (۲۰) ہاتھ کا تھا' وہ سات منزلہ تخت تھا' اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ بی جانتا ہے' ظاہر یہ ہے کہ عرش سے مراد تخت ہے' ہد ہد نے اس کو بہت عظیم اس لیے کہا کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک میں اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت تخت نہیں ویکھا تھا' یا اور بادشا ہوں کے پاس ایسا تخت نہیں ویکھا تھا' میں اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت تخت نہیں ویکھا تھا' یا اور بادشا ہوں کے پاس ایسا تخت نہیں تھا' ہد ہد نے اس تخت کی اس قدر تعریف اور چند کہ بہت بڑے بادشاہ شے لیکن ان کے پاس بھی اتنا عظیم الشان تخت نہیں تھا' ہد ہد نے اس تخت کی اس قدر تعریف اور توصیف اس لیے کی کہ حضرت سلیمان اس کی باتوں کی طرف متوجہ ہوں اور ان کو یہ خیال آئے کہ ہد ہد جو غیر حاضر رہا تھا وہ یونی وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ بہت قیمتی معلو مات حاصل کر کے آیا ہے۔

(روح المعاني جز ١٩ص ٣٨٣ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٤ هـ )

جلدهشتم

marfat.com

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ہد ہدنے کہا) میں نے اس کواور اس کی قوم کودیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڈ کرسورج کو جھوگر کی ا بین اور شیطان نے ان کے لیے (ان) کاموں کوخوشما بنادیا ہے سوان کواللہ کے رائے ہے روک دیا ہے ہی وہ ہاہے گئی ا پائیں گے 0 یہ لوگ اللہ کو بحدہ کیوں نہیں کرتے جو آسانوں اور زمینوں کی چیز دں کو باہر لاتا ہے اور وہ ان تمام چیزوں کو جامیا ہے جس کوتم چھپاتے ہواور جن کوتم ظاہر کرتے ہو 0 اللہ کے سواکوئی عبادت کا مشخص نہیں ہے اور وہی عرش مظیم کا مالک ہے 0

ہد ہد کے اس قول کامعنی ہے ہے کہ بلقیس کی قوم اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے سورج کی پرسٹش کرتی ہے اور شیطان نے ان کے برے کاموں کو ان کی نظر میں اچھا بنا دیا ہے بعنی سورج کی پرسٹش اور ان کے دیگر کفرید کاموں اور معاصی کو اور ان کو مجھ طریقہ سے روک دیا ہے۔

ان لا يسجدواكى متعدد نحوى تركيبيل اورتراجم

النمل: ۲۵ میں ہے ان الایسجدو ا'اس کی مخلف نحوی تراکیب ہیں اس لیے اس کے تراجم بھی مخلف ہیں۔ شخ سعدی متوفی ۱۹۱ ھے نے اس کا ترجمہ کیا ہے: راہ نے متوفی ۱۹۱ ھے نے اس کا ترجمہ کیا ہے: راہ نے یا بندتا ہجدہ کند آس خدائے را'شاہ رفیع الدین متوفی ۱۳۳۱ھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے' نہیں راہ پاتے ہے کہ ہجدہ کریں واسطے اللہ کے شاہ عبدالقا در محدث وہلوی متوفی ۱۳۳۰ھ نے اس کا ترجمہ کیا ہے' راہ نہیں یاتے کیوں نہ ہجدہ کریں اللہ کو اللہ عضرت متوفی ۱۳۵۰ھ نے اللہ کو علامہ سیدا حمد سعید کا تمی متوفی ۱۳۰۱ھ نے لکھا ہے اللہ عضرت متوفی ۱۳۰۹ھ نے کہوں ہے کول نہیں ہورہ کریں۔ (شیطان نے انہیں روک دیا) تا کہوہ ہجدہ نہ کریں۔

ان لا یسجدوا میں لام تعلیلیہ محذوف ہے اصل میں لئلایسجدوالیعنی شیطان نے بلقیس کی قوم کو کفریہ کاموں میں اس لیے ملوث کیا تاکہ وہ اللہ کو تجدہ نہ کریں کیا شیطان نے ان کے برے کاموں کو ان کی نظر میں اس لیے اچھا بتایا 'یا ان کو سید ھے راستہ سے اس لیے روکا تا کہ وہ اللہ کو تجدہ نہ کریں۔

ان لا یسب جدوا کی دوسری تقریریہ ہے کہ اس میں لا (حرف نفی) زائدہ ہے اور اس کامعنی یہ ہے کہ شیطان نے ان کو اللہ کے النہ کے لیے جدہ کرنے سے روک دیا۔

اس کی نظیریہ ہے کہ لنلا میں بھی لا (حرف نفی) زائد ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ق ع تا کہ اہل کتاب جان لیس کہ ان کو اللہ کے فضل میں ہے کی

لِئَلَّا يَعْلَمَ ٱهْلُ الْكِتْبِ الَّا يَقْدِرُ وْنَ عَلَى شَيْءٍ

چزیر قدرت نہیں ہے۔

مِّنُ فَضْلِ اللهِ . (الحديد:٢٩)

ان لایسجدوا کی تیسری تقریریہ ہے کہ اس سے پہلے الی مقدر ہے اور یہ جار مجرور لایھتدون کے متعلق ہے اور اس صورت میں بھی لا زائد ہے اور اس کا یہ معنی ہے: پس وہ اللہ کو سجدہ کرنے کی طرف ہدایت نہیں پائیں گے۔

ان لا یست جدو ا کی ترکیب کی چوتھی تقریریہ ہے کہ بیمبتدا مخدوف کی خبر ہے اور اس کامعنی ہے ان کا طریقہ اور ان کی عادت بیتھی کہ وہ اللّٰہ کو تجدہ نہیں کرتے تھے۔

ان لا یسجدوا کی نحوی ترکیب کی پانچوی تقریریہ ہے کہ ان لا (الا) حرف تنبیہ ہے گویا بد بدبلقیس کی قوم کو مخاطبین کے قائم مقام کرکے کہدر ہاہے کہ تم اللہ کو مجدہ کیوں نہیں کرتے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے نیا کلام شروع کے

marfat.com

ہوکہ بدلوگ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جوآ سانوں اور زمینوں کی چیزوں کو باہر لاتا ہے یا یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کلام شروع ہوا یعنی ہد ہد کا کلام سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی قوم کے متعلق تنجرہ فرمایا یہ لوگ اللہ کو بجدہ کیوں نہیں کرتے جوآ سانوں اور زمینوں کی چیزوں کو باہر لاتا ہے۔

(روح المعاني ج ١٩ص ٢٨٥-٣٨ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٤ه)

تخت بلقیس اورعرش الہی دونوں کے عظیم ہونے کا فرق

النمل: ٢٦ ميں مدم د كا قول ہے يا اللہ تعالى كا ارشاد ہے: اللہ كے سوا كوئى عبادت كامستحق نہيں ہے اور وہى عرش عظيم كا

مالک ہے۔

اس سے پہلے ہد ہدنے بلقیس کے عرش (تخت) کوظیم کہا تھا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے عرش کوعظیم کہا ہے وونوں عرشوں کے عظیم ہونے میں فرق ہے بلقیس کا تخت و نیاوی بادشا ہوں کے تختوں کے اعتبار سے عظیم تھا' اور اللہ تعالیٰ کا عرش کا کنات کے تمام تختوں کے اعتبار سے عظیم ہے نہیں بلکہ وہ تمام زمینوں اور آسانوں سے بڑا ہے۔

امام ابن جریر نے اور امام ابوالشیخ نے کتاب العظمۃ میں اور امام ابن مردویہ نے اور امام بیہی نے الاساء والصفات میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کری کے متعلق سوال کیا تو آ ب نے فر مایا: اے ابوذر! سات زمینیں اور سات آ سان کری کے مقابلہ میں ایسے ہیں جیسے جنگل کی زمین میں انگوشی گری ہوئی ہواور عرش کی فضیلت کری پر ایسے ہے جیسے انگوشی کی فضیلت جنگل پر ہے۔

خطیب بغدادی امام فریا بی امام عبد بن حمید امام ابن الممنذ را مام ابن ابی حاتم 'امام طبر انی 'امام ابوالشیخ 'امام حاکم اور امام بیهجق نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کیا ہے کہ کرسی قدموں کی جگہ ہے اور عرش کی عظمت اور مقدار کا کوئی شخص انداز ونہیں کرسکتا۔ (الدرالمنو رج ۲ص ۱۸- ۷) مطبوعہ داراحیاءالتراث العربی بیروت'۱۳۴۱ھ)

امام ابن جریز امام ابن المنذ را مام ابوالینے نے اور امام بیہی نے کتاب الاساء والصفات میں حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہے دوایت کیا ہے کہ کری چرر کرتا ہے۔حضرت ابو اللہ عنہ ہے اور وہ چرر چرر کرتی ہے جس طرح پالان چرر چرر کرتا ہے۔حضرت ابو موئی نے کہا یہ بہ طور استعارہ ہے اور اللہ تعالیٰ تشبیہ سے پاک ہے اس کی وضاحت میں امام ابن جریر نے ضحاک کا بیقول درج کیا ہے کہ کری وہ چیز ہے جس کو تخت کے نیچے رکھا جاتا ہے بادشاہ تخت پر بیٹھ کراس پراپنے پیرر کھتے ہیں۔

(الدراميمة رج ٢ص ١٨- ١٤ مطبوعة داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (حضرت سلیمان نے) کہا ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے سے کہا ہے یا تم جھوٹوں میں سے ہو 0 میرا یہ مکتوب لے جاؤ اور اسے ان کے پاس ڈال دو کھران سے بیشت چھیرلو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں 0 ملکہ سبانے کہا اے میرے مردارو! بے شک میرے پاس ایک معزز مکتوب پہنچایا گیا ہے 0 بے شک وہ مکتوب سلیمان کی جانب سے ہاور بے شک وہ اللہ ہی کے نام سے (شروع کیا گیا) ہے جو بہت مہر بان نہایت رحم فرمانے والا ہے 0 ہے کہ تم میرے مقابلہ میں سرندا ٹھاؤ اور مسلمان ہوکر میرے یاس آ جاؤ 0 (انمل ۲۷-۱۳) .

ہوریرے پی ہا ہوگار ہوگا۔ خبر واحد اور خبر متواتر وغیرہ کی تعریفیں اور ان کے احکام

سیآیات ایک سوال کے جواب میں میں سوال سے ہے کہ جب ہد مد نے اپنی پوری بات سنا دی تو حضرت سلیمان نے کیا فرمایا اس کے جواب میں حضرت سلیمان نے فرمایا: ہم دیکھتے ہیں کہتم نے سے کہا ہے یاتم جھوٹوں میں سے ہو حضرت سلیمان

جلدمضتم

marfat.com

تبياو القرآو

کال فرمان میں بددلیل ہے کہ فجر واحد معرق اور کذب دونوں کا احمال رکھتی ہے فجر واحد وہ ہے جومتواتر کے مقابلہ متواتر اسے کہتے ہیں کہ ابتداء ہے آخر تک ہر دور میں اس کے بیان کرنے والے استے زیادہ ہوں کہ وہ مش کے فزو کی متعاقب نے بہتی ہو وہ فجر واحد ہے فواہ وہ فجر مشہور ہو فجر عزیز ہویا فجر غرب ہو فجر مشہوروں ہے بہتی ہوں کہ ان کا اتفاق جموٹ پر نہ ہو سکے لیکن بعد میں اس کے بیان کرنے والے استے زیادہ ہوں اور فجر عزیز وہ ہے جس کے سلسلہ سند میں کی مالیا گھے۔
والے استے زیادہ ہوں اور فجر عزیز وہ ہے جس کے سلسلہ سند میں کی مگھ صرف دوراوی ہوں اور فجر غریب وہ ہے جس کے سلسلہ سند میں کی مگھ سرف دوراوی ہوں اور فجر غریب وہ ہے جس کے سلسلہ سند میں کی مگھ سرف دوراوی ہوں اور فجر غریب وہ ہے جس کے سلسلہ سند میں کی مگھ سرف دوراوی ہوں اور فجر غریب وہ ہے جس کے سلسلہ سند میں کی مگھ صرف دوراوی ہوں اور فجر غریب وہ ہے جس کے سلسلہ سند میں کی مگھ صرف دوراوی ہوں اور فجر غریب وہ ہے جس کے سلسلہ سند میں کی مگھ صرف ایک رادی ہو۔

حضرت سلیمان کے اس قول میں بید دلیل بھی ہے کہ ہر چند کہ خبر واحد صدق اور کذب دونوں کا احمال رکھتی ہے تاہم، خبر واحد صدق اور کذب دونوں کا احمال رکھتی ہے تاہم، خبرواحد سننے کے بعداس کو بالکل نظرانداز نہیں کیا جاتا ، بلکہ اس کی تفتیش کی جائے گی کہ دیگر دلائل اور قرائن سے اس کا صدق معین ہوتا ہے متعین ہوتا ہے یا کذب اگر اس کا صدق ثابت ہوجائے تو اس خبر کوصادق قرار دیا جائے گا اور اگر اس کا کذب ٹابت ہوجائے تو اس خبر کوصادق قرار دیا جائے گا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب میں پہلے اپنا نام لکھنا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب میں پہلے اپنا نام لکھنا

اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی جانب ایک مکتوب لکھا: یہ مکتوب اللہ کے بندے سلیمان کی طرف ہے بہت مہر بان نہایت رحم والا ہے بھر انہوں نے اس کے او پر مہر لگائی ہے جو بہت مہر بان نہایت رحم والا ہے بھر انہوں نے اس کے او پر مہر لگائی جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اور ہد ہد کو وہ خط دے دیا بھر دھا گے سے باندھ کر وہ خط ہد ہد کے مگلے میں لاکا دیا اور ہد ہد سے کہا ہے خط بلقیس تک پہنچا دو۔

حضرت سلیمان کے مکتوب میں انہوں نے پہلے اپنا نام لکھا ہے کہ بیسلیمان کی جانب سے ہاور پھر بسسم الملہ الموحمن الوحمن اللہ الوحمن اللہ الوحمن الوحمن الوحمن اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے روم کے باوشاہ برقل کی طرف۔
(صحیح ابنجاری رقم الحدیث: کا صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۷۲ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۳۳۲ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۱۱۰۲۲ السنن الکبری رقم الحدیث: ۱۱۰۲۲)

اس میں خط کے اخیر میں مہرلگانے کا بھی ذکر ہے اس کے متعلق بیحدیث ہے:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے ایک مکتوب لکھایا مکتوب لکھنے کا ارادہ کیا ا آپ سے کہا گیا کہ وہ لوگ صرف اسی مکتوب کو پڑھتے ہیں جس پر مہر لگی ہوئی ہوئس پ نے چاندی کی ایک انگوشی بنالی جس پرمحمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نقش تھا'گویا کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہاتھ کی سفیدی و کیھر ہا ہوں۔ (صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۱۵ 'صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۹۳' سنن النسائی رقم الحدیث: ۵۲۸۱' سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۳۱۳۰)

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا فر با دشاہوں کی طرف مکا تیب

حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہد ہد سے فر مایا میرا بیکتوب لے جاؤ اورا سے ان کے پاس ڈال دو۔

دیے میں صادق ہے یانہیں اور اگر وہ جھوٹا ثابت ہوتو اس کوسز ادینے میں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ میں صادق ہے یانہیں اور اگر وہ جھوٹا ثابت ہوتو اس کوسز ادینے میں کوئی عذر باقی نہ رہے۔

اس آیت میں پیجمی دلیل ہے کہ سلمانوں کے امیر اور امام کو کا فر حکمرانوں کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے مکا تیب لکھنے ایسی 'جارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد کا فربادشا ہوں کی طرف مکا تیب لکھے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کی طرف مکتوب لکھااور نبیاشی کی طرف لکھااور رجبار کی طرف مکتوب لکھااور اس کو اسلام کی دعوت دی' اور بیہ وہ نجاشی نہیں تھا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ

و هائی تقی \_ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۷ کا مسنن التر مذی رقم الحدیث: ۲۷ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۸۸ ۳۷)

ہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم ہرقل کی طرف جومکتوب روانہ کیا اس کامضمون یہ تھا:

بسم الله الرحمن الرحيم 'يه كمتوب محمد رسول الله كى طرف سے روم كے بادشاہ برقل كے نام ہے 'جو ہدايت كا پيروكار ہےاس كوسلام ہواس كے بعد واضح ہوكہ ميں تم كواسلام كى دعوت ديتا ہوں اسلام قبول كرلؤ سلامتى كے ساتھ رہو كے اللہ تعالى تم كورگنا اجرعطا فرمائے گا'اور اگرتم نے اعراض كيا تو تمہار ہے بيروكاروں كا بھى تم يرگناہ ہوگا:

آپ کہے! اے اہل کتاب اس بات کو قبول کر لو جو ہمارے
اور تمہارے درمیان اتفاقی ہے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی
عبادت نہیں کریں گے اور اللہ کے ساتھ اور کسی کوشریک نہیں بنا ئیں
گے اور ہم میں سے کوئی بھی کسی کو اس کے سوا عبادت کا مستحق نہیں
قرار دے گا اگر وہ اس سے اعراض کریں تو آپ کہے کہ تم گواہ رہو

قُلْ يَا هُلُ الْكِتْ تَكَالُوا اللَّي كَلِمَةُ سَوَا عَلَيْنَاوَ اللَّهِ مَكَالُوا اللَّهِ كَلِمَةُ سَوَا عَلَيْنَاوَ كَلَيْنَا اللَّهُ وَلَائْشُرِكَ بِهُ تَنْنِكَا وَلَا يَتَخِذَ لَا يَعْضُنَا بَعْضُنَا الرَّبَا بَاعْمَ وُلُواللَّهُ فَإِنْ تَكَلُّوا فَقُولُوا لَيْمُونَ وَلَا لَا مِن ١٣٠) الشُّهَ لُهُ وَلَى اللهِ فَإِنْ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ ا

كەنىم تۇمىلمان بىں۔

(صحیح ابناری رقم الحدیث: ۱ سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۱۳۱۵ سنن الترندی رقم الحدیث: ۱۵۲۲ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۰۱۳)
حضرت سلیمان علیه السلام نے بلقیس کی طرف جو مکتوب لکھا تھا اس میں اس کو بیتھم دیا تھا تم میرے مقابلہ میں سرندا ٹھاؤ
اور تابع ہو کرمیرے پاس آ جاؤ اور ہمارے نبی سیدنا محمصلی الله علیه وسلم نے ہرقل کو جو خط لکھا تھا اس میں بیتھم دیا تھا کہ اللہ کو
ایک مانو اور صرف اس کی عبادت کرؤ اسلام قبول کرلؤ سلامت رہو گے اور تم کودگنا اجر ملے گا! حضرت سلیمان نے مکتوب کو اپنے مام سے شروع کیا اور ہمارے نبی نے اپنے مکتوب کو اللہ کے نام سے شروع کیا سوکتنا فرق ہے دونوں مکتوبوں میں!
میر مدکا بلقیس کو مکتوب پہنچانا

علامه سيدمحمود آلوسي حنفي متوفى • ١٢٥ ه لكصتر بين:

روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکتوب کھی کراس پر مشک لگا کراس کو بند کیا پھراس پر مہر لگائی اور وہ خط ہد ہد کو و ہوئی ہوئی و ہے دیا جب وہ خط لیے خط سے کہ بہنچا تو وہ سوئی ہوئی تھی اس نے دروازے بند کر کے چابیاں اپنے سر ہانے رکھی ہوئی تعمین ، ہد ہد روشن دان سے کمرے میں داخل ہوا اور وہ مکتوب اس کے سینہ کے اوپر پھینک دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ ہد ہد نے چونج کار کراس کو جگایا تو وہ گھبرا کراٹھ گئ جب اس نے خط پر مہر گئی ہوئی دیکھی تو وہ کا پہنے گئی۔ بلقیس عربی پڑھی ہوئی تھی اس نے مہر اور کر خط نکال کریڑھ لیا۔ (روح العانی جز ۱۹ ص ۲۹۰–۲۸۹)

خط پڑھنے کے بعد بلقیس نے اپنے درباریوں سے اس خط کے متعلق مشورہ کیا: ملکہ سبانے کہااے میرے سردارد! بے میرے پاس معزز مکتوب پہنچایا گیا ہے بے شک وہ مکتوب سلیمان کی جانب سے ہے اور بے شک وہ اللہ ہی کے نام سے

جلدهشتم

marfat.com

عيار القرآر

(شروع كياكيا م)جوبهت مهربان نهايت رحم والا ب-

نبی کے ادب سے ایمان یا نا اور نبی کی بادنی سے ایمان سے محروم ہونا اور د نیا اور آخرت کی ذلت

علامه بدرالدين محمودين احرعيني متو في ٨٥٥ ه لکھتے ہيں:

امام بخاری نے کتاب المغازی میں لکھا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جس شخص کے ہاتھ مکتوب بھیجا تھاوہ حعزت عبدالله بن حذافہ تھی تھے اور بحرین کے جس حاکم کے نام خط بھیجا تھا اس کا نام منذر بن ساوی تھا اور بحرین بھرہ اور عمان دو شہر ہیں' ان کو بحرین اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی بستیوں کی جانب ایک خلیج ہے ( یعنی سمندر کا ایک ٹکڑا) او و بجرکی بستیاں اس کے اور سمندر کے دس فرسخ کے فاصلہ پر ہیں گویا یہ شہر خلیج اور سمندر کے درمیان ہیں۔

(ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے لکھا ہے: خلیج فارس کے مغربی ساحل پرایک چھوٹی می ریاست جس کا رقبہ انداز آڈ معائی سو مربع میل ہےاور۲ے۱۹ء میں اس کی آبادی دولا کھ کے قریب تھی۔ یہ بحرین ہے۔ چم البلدان اردو: ۲۱)

کسریٰ فارس کے بادشاہوں کا لقب ہے جیسے قیصر روم کے بادشاہوں کا لقب ہے اور جس کسریٰ نے آپ کا مکتوب مبارک بھاڑا تھااس کا نام پرویز بن هرمز بن انوشروان تھا۔اس کسریٰ پراس کا بیٹا شرویہ مسلط ہوگیا اور اس نے اپنا باپ کوئل کر دیا اور اس کی سلطنت کلڑے ہوگئ۔امام ابن سعد نے ذکر کیا ہے کہ جب کسریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کو بھاڑ دیا اس نے یمن میں اپنے گورنر بازان کولکھا کہ وہ حجاز کے اس محض کے پاس دوآ دمیوں کواس محض کی تعیش کے لیے بھیجاور وہ حالات معلوم کر کے میر سے پاس آئیں۔ بازان نے دوآ دی آپ کے پاس بھیجے۔انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بازان کا مکتوب دیا' آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ خوف سے کپکیانے لگے۔آپ نے فرمایا اپنے سروار کو بتا دیا کہ میر سے رب نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ خوف سے کپکیانے سگے۔آپ نے فرمایا اپنے سروار کو بتا دیا کہ میر سے رب نے اس کے رب کسریٰ کو آج رات چند گھنے پہلے قبل کر دیا ہے' یہ دس جمادی الاولیٰ سات ہجری کی رات تھی بازان نے بھی کہا تھااگر یہ سے نبی بیں تو ان کی ہی ہوئی بات پوری ہوجائے گی۔

(عدة القارى جز ٢٢ ص ٢٩- ٢٨ مطبوعه ادارة الطباعة المنير بيمعر ١٣٧٨)

رویزنام کاشخص نی صلی الله علیه وسلم کا گتاخ تھااس لیے مسلمان اپنج بچوں کا نام پرویز نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان نے بسم الله الوحمن الوحیم سے پہلے اپنا نام کیوں لکھا

ملکہ سبانے اپنے دربار کے سر داردں اور دیگر ارکان مملکت کوحضرت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب پڑھ کر ستاتے ہوئے کو

ب فک وہ محتوب سلیمان کی جانب سے ہاور بے شک وہ اللہ ہی کے نام سے (شروع کیا گیا) ہے جو بہت مہر بان نہایت رحم والا ہے۔ (انمل:۲۹)

حضرت سلیمان علیه السلام نے پہلے اپناذ کر کیا پھر اللہ کانام ذکر کیا اور بسسم الله الرحمن الرحیم کولکھا' اس کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ ابوالی یان اندلی متوفی سم 2 کھتے ہیں۔

یہ میں ہوسکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی اپ نام کوبسہ اللہ الرحمن الرحیم پرمقدم کیا ہو' تا کہ مکتوب کا کے شروع میں اللہ کا نام بلقیس کے ہاتھوں بے ادبی سے محفوظ رہے کیونکہ اس وقت بلقیس کا فروشی' تا کہ ظاہر میں مکتوب کا عنوان حضرت سلیمان کا نام ہواور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں مکتوب کا عنوان اللہ کا نام ہو' اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مکتوب میں پہلے بسم اللہ کا نام پڑھ کرلوگوں کو یہ جایا ہو کہ یہ مکتوب میں پہلے بسم اللہ کا نام پڑھ کرلوگوں کو یہ جایا ہو کہ یہ مکتوب کی جانب سے آیا ہو کہ دھرت سلیمان علیہ السلام کا نام پڑھ کرلوگوں کو یہ جایا ہو کہ یہ مکتوب کی جانب سے آیا ہو۔

علامہ ابو بکر بن العربی نے کہا ہے کہ رسل متقد مین جب کی کی طرف کوئی کمتوب لکھتے تھے تو اپنے نام کو پہلے لکھتے تھے اور یوں لکھتے تھے بیفلاں کی طرف سے فلاں کے نام ہے اور ابو اللیث نے (کتاب البستان) میں لکھا ہے کہ اگر لکھنے والا شروع میں کمتوب الیہ کا نام لکھ دے تو بیرجائز ہے کیونکہ امت کا اس کے جواز پر اجماع ہے اور انہوں نے اس پڑمل کیا ہے۔

ظاہریہ ہے کہ مکتوب میں صرف اتنائی لکھاہوا تھاجتنا قرآن مجید میں فدکور نے بیھی ہوسکتا ہے کہ یہ مکتوب عربی میں ہو کیونکہ بادشاہوں کے پاس مترجمین ہوتے ہیں جوایک زبان کو دوسری زبان میں منتقل کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عربی زبان میں مکتوب لکھا تھا کیونکہ بلقیس عربوں کی نسل سے تھی انبیاء علیہم السلام طویل مکتوب نہیں لکھتے تھے چند جملوں پر مشتمل ضرورت کے مطابق لکھتے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے کی نے مکتوب میں بسسم اللہ الم حسن الموحیم کونہیں لکھا تھا۔ (البحرالحیط ج مص ۲۳۵-۴۳۳۲ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۲۱۴ھ)

بمارے نبی صلی الله علیه وسلم نے مرکا تیب میں بسم الله الرحمن الوحیم لکھنا کب شروع کیا؟

علامه سيدمحمودآ لوى حنى متوفى • ١٢٥ ه لكهت بين:

مكاتيب كى ابتذاء على بسم الله الموحمن الوحيم كولكهنا بهارے نبى سلى الله عليه وسلم كى سنت باوراس برا نفاق ب كه بياس آيت كن ذول سے بہلے نبى سلى الله عليه وسلم نے كى مكتوب كم ميراس آيت كن ذول سے بہلے نبى سلى الله عليه وسلم نے كى مكتوب كشروع على بسم الله الموحمن الموحيم كؤبيس لكها المام عبدالرزاق وغيره نے تعلى سروايت كيا ہے كه اہل جا بليت باسمك اللهم لكھتے تھے حتى كه بير آيت نازل بوكى پشيرالله عجرتها وقردانه) پر آپ نے بسم الله الموحمن التر على الله كار بنوا سرائيل: ١١٠) تب آپ نے لكھا: بسم الله الموحمن الوحيم بوكى إلى الله الموحمن الوحيم بوكى إلى الله الموحمن الوحيم بوكى إلى الله الموحمن الوحيم الله الموحمن الوحيم بوكى إلى الله الموحمن الوحيم بوكى إلى الله الموحمن الوحيم بوكى إلى الله الموحمن الوحيم بوكى الله الموحمن الوحيم بوكى الله الموحمن الوحيم بوكى الله الموحمن الوحيم بوكى المولك الموحمن الوحيم بوكى المولك ال

ما فظ جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی کون کی آیت نازل ہوئی اس میں کئی اقوال ہیں صحیح یہ ہے کہ افتراً بیائیم مریقے (العلق: ۱) سب سے پہلے نازل ہوئی ووسرا قول ہے باکہ گارٹیم کا اللہ کا اللہ الرحمن الرحیم پھر حافظ سیوطی نے کہا میرے بیاتی کا اللہ کا کہ تو کہ اس میں کہا میرے نزد کی بیکوئی الگ قول نہیں ہے کیونکہ ہر سورت کے نزول سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی الہذا جوآیت علی اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی الہذا جوآیت علی اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے وہ بسم اللہ الرحیم ہے۔

marfat.com

اور بیات ہمارے موقف کوتقویت دی ہے اللہ کی کتاب بھی بسسم الملہ الرحمن الرحم ہے شروع ہوتی ہے ہیں ہیں آ یہ سب ہے بہلے نازل ہوئی ہے لہذا نی صلی اللہ علیہ وسلم کوابتداء نبوت علی بی بسسم اللہ الرحمن الرحمن الرحم کا تلم ہو کیا تھا اس لیے سے ہے ہے ابتداء ہے ہی مکا تیب ہے بہلے بسسم الملہ الرحمن الرحیم المصواتے ہے اور جس فن نے بہا کا آپ کو ابتداء نبوت علی بسسم الملہ الرحمن الرحیم کا علم ہونے ہے بیلازم نبیں آتا کہ آپ کو یہ بی علم ہو کیا ہو کہ مرتب اور مقام ہو کہ ابتداء علی بسسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا مشروع ہے تو وہ خص ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتب اور مقام ہے جاتا ہے۔ (دوح العانی بروام ۲۹۱ – ۲۹۱ مطبوع دار الفکر بیروت ۱۲۵ ھ

أيا حضرت سليمان عليه السلام نے بلقيس كوالله يرايمان لانے كاحكم ديا تھايا بني بادشاہت تسليم كرنے كا؟

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کمتوب میں لکھا تھا: تم میرے مقابلہ میں سرندا تھاؤ ادر مسلمان ہو کرمیرے پاس آجاؤ (انمل: ۳۱) بعض مفسرین نے کہااس آیت میں جو سلمین کالفظ ہے اس سے مرادمونین ہے اور صحیح قول یہ ہے کہ اسلام اور ایمان مترادف میں اور بعض مفسرین نے کہا اسلام کالغوی معنی مراد ہے' یعنی استنسلام اور ظاہری اطاعت۔

انبیاء ملیم السلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے کی قوم کواللہ کی توحید ماننے اور اس کی عبادت کرنے کا تھم دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اس کے نمائندے اور اس کے سفیر اور پیغام بر ہیں اور اپنی رسالت اور نبوت پر دلائل اور معجزات پیش کرتے ہیں اور اس بیغام کے قبول نہ کرنے پر انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔

اور بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کی علاقہ کو اپنا تا بع کرنے کے لیے اس کو اس پر حملہ کرنے کی دھمکی دیتے ہیں اور اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے اس سے خراج وصول کرتے ہیں اور خراج ادا نہ کرنے کی صورت میں اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔

اگراس آیت میں مسلمین کے لفظ ہے مومنین کا ارادہ کیا جائے تو حفزت سلیمان علیہ السلام کا بیار شاد انبیاء علیہم السلام کے طریقہ کے مناسب ہے اور اگر اس آیت میں مسلمین کے لفظ سے استنسلام اور اطاعت طاہرہ اور مغلوب اور مقبور ہونے کا ارادہ کیا جائے تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیار شاد بادشاہوں کے طریقہ کے مناسب ہے۔

زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس آیت میں مسلمین سے مونین ہی مراد ہے 'باقی رہایہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت پرکوئی معجزہ تو نہیں پیش کیا اس کا جواب یہ ہے کہ ہد ہد کو کمتوب دے کر بھیجنا اور ہد ہد کا بلقیس کو کمتوب پہنچانا خود ایک عظیم معجزہ ہے' اور رہا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تو حید اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی دعوت نہیں دی تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اسلام اور ایمان لانے کا اس لیے تھم دیا تھا کہ وہ اور اس کی قوم سورج کو پرستش کرتی تھی اور ایمان لانے کا یہی معنی تھا کہ وہ شرک اور آتش پرتی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی تو تحید پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت کرے۔

# قَالَتْ يَايَّهُا الْمُلُواْ افْتُونِي فِي الْمُرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا

(ملك بلقيس نے) كہا اے سردارو! ميرے اس معاملہ ميں مجھے مثورہ دو ميں اس وقت تك كوكي قطعي فيصله نہيں كر على

حَتَّى تَشْهُا وُنِ ٣ قَالُوا خَنْ أُولُوا قُوَّةٍ وَّا وَلُوَا بَالْسِ شَرِيدٍ اللهِ

جب تک کہ تم (مثورہ کے ساتھ) حاضر نہ ہو 0 انہوں نے کہا ہم بہت طاقت والے اور سخت جنگ جو ہیں

# كِ فَانْظُرِى مَاذَاتًا مُرِيْنَ ﴿ قَالَتُ إِنَّ الْمُلُوكَ نے کا آپ کو اختیار ہے آپ سوچ کر بتائے آپ کیا علم دیتی ہیں 10س نے کہا بادشاہ جد کی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو اجاز دیتے ہیں اور اس کے معززین کو رسوا کر دیتے ہیں' اور ئے 0 اور بے شک میں ان کی طرف ایک ہدیہ سیجیجے والی ہوں پھر دیکھوا ان کے پاس واپس جاؤ (اورائبیں بتا دو) کہ ہم ضرورا پسےلشکروں کے ساتھان پرحم ں برخواست کرنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا اور میں اس برضرور قادر اور امین ہوں 0

marfat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

جس مخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں آپ کی

راس تخت میں کچھ تغیر کردوتا کہ ہم آ زمائیں کہ آیا وہ اس کو پچانے کی راہ بالی ہے یا ان میں سے ہے جو راہ ہیں یاتے 0 جد نے کہا گویا کہ یہ وہی ہے ' اور ہمیں اس سے میم بے شک وہ کافروں میں سے تھی 0 اس سے کہا گیا اس محل میں وافل ہو جا' ، فرش) کو دیکھا تو اس نے اس کو گہرا یائی ً نے کہا بے شک بیشیشے سے بنا ہوا چکنامحل ہے

marfat.com

# وَاسْلَمْتُ مَعْ سُلَيْمَنَ رِتَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَ وَالْعَلَمِينَ ﴿

مں سلیمان کے ساتھ اللہ برایمان لے آئی جورب العلمین ہے 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ملکہ بلقیس نے) کہا'اے سردارو! میرے اس معاملہ میں مجھے مشورہ دو'میں اس وقت تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرسکتی جب تک کہ تم (مشورہ کے ساتھ) حاضر نہ ہو 0 انہوں نے کہا ہم بہت طاقت والے اور سخت جنگ جو ہیں'اور فیصلہ کرنے کا آپ کو اختیار ہے'آپ سوچ کر بتائے کہ آپ کیا تھم دیتی ہیں! 0 اس نے کہا بادشاہ جب کی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور اس کے معززین کورسوا کردیتے ہیں اور وہ (بھی) اسا ہی کریں گے 0 (انمل ۳۲-۳۳) مشورہ کی اہمیت

ہد ہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب لے کر بلقیس کے پاس غیر معمولی طریقہ سے پہنچا تھا'اس کو پڑھ کر بلقیس بہت مرعوب اور سخت دہشت زدہ ہوگئ ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فر مایا تھاتم میرے مقابلہ میں سر نہ اٹھانا اور میر سے اطاعت گزار ہوکر میرے پاس حاضر ہوجانا'اب دوصور تیں تھیں یا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف مقابلہ کے لیے تیار ہوتی یا اللہ پر ایمان لاکران کی مطبع ہوکران کے پاس حاضر ہوجاتی 'وہ دیکھ چکی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی برندوں پر بھی حکومت تھی سوایے غیر معمولی حکمران سے مقابلہ کرنے سے وہ خوفز دہ تھی اس لیے اس نے اپنے دربار کے سرداروں سے مشورہ لیا۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ انسان کو جا ہے کہ وہ اپنی رائے کو حرف آخر نہ سمجھ اور کی اہم پیش آمدہ معاملہ میں اپنے دوستوں اور خیرخوا ہوں سے مشورہ لے۔ اس آیت میں مشورہ کے جواز کی دلیل ہے قرآن مجید میں ہے:

اور (اہم )معاملات میںان سےمشورہ کیجیے۔

وَشَاوِدُهُمْ فِي الْأَمْنِ " (آل عران:١٥٩)

اوران کے معاملات با ہمی مشوروں سے ہوتے ہیں۔

كَ الْمُرْهُمُ شُوْرِي بَيْنَهُمْ . (الشوري: ٣٨)

بلقیس کے سرداروں کا مشورہ یہ تھا کہ اگر حضرت سلیمان نے ہم پرحملہ کیا تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے ہم آ سانی سے تکست کھانے والے نہیں ہیں'اوراپنی رائے پیش کر کے انہوں نے فیصلہ کا اختیار بلقیس کودے دیا۔

بلقیس نے کہا جب بادشاہ کسی ملک پرحملہ کرتے ہیں تو اس کو تباہ اور بر باد کر دیتے ہیں اور اس شہر کے حاکموں کو اپنا قیدی بنالیتے ہیں یا ان کوئل کر دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (بلقیس نے کہا) اور بے شک میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں پھر دیکھوں گی کہ سفیر کیا جواب لاتے ہیں ہی پھر جب وہ (سفیر ہدیہ لے کر) سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہاتم مال کے ساتھ میری مدوکر رہے ہوئ سواللہ نے جو کچھ مجھے دیا وہ اس سے بہتر ہے جواس نے تہمیں دیا' بلکہ اپنے ہدیہ پرتم ہی خوش ہوتے رہو! 10 ان کے پاس والیس جاو (اور انہیں بتا دو کہ) ہم ضرور ایسے لشکروں کے ساتھ ان پرحملہ کریں گے جن کے مقابلہ کی ان میں طاقت نہیں اور ہم ضرور انکی دیا ہو کہ ان میں طاقت نہیں اور ہم ضرور اسے نکال باہر کریں گے 0 (انمل: ۳۵-۳۵)

ایک دوسرے کو مدید دینے کے جواز اور استحسان کے متعلق احادیث

بلقیس نے کہا میں عنقریب حضرت سلیمان کے پاس ایک ہدیہ جیجوں گی اور دیکھوں گی ان کی طرف سے کیا جواب آتا ہے ہوسکتا ہے کہ وہ ہماری طرف سے ہدیہ کو قبول کرلیں اور ہم پر حملہ کرنے سے باز آجائیں' اوریہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ ہم پر ہر

جلدجشتم

marfat.com

سال کچھ مال کی ادائیگی بطور خراج مقرر کر دیں اور ہم اس کو مان لیں اور وہ ہم سے جنگ او**ر قال کو تھوڑ دیں۔ حضرت اند** عباس رضی الله عنہما اور دیگرمغسرین نے کہا بلقیس نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے ہدی**ے قبول کر لیا تو بھر وہ باوشاہ ہیں بھرتم ان سے** جنگ کرنا اور اگر انہوں نے ہدیے کو قبول نہیں کیا تو بھروہ نی ہیں۔

قرآن مجید کی اس آیت میں مدید کا ذکر ہے 'سوہم اس مقام پر مدید پیش کرنے اور مدید کو قبول کرنے کے متعلق احاد یہ ف ذکر کرنا جا ہتے ہیں:

عطاء بن ابی مسلم عبداللہ الخراسانی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دوسرے سے مصافحہ کرو اس سے کینہ دور ہوگا' ایک دوسرے کوہدیے دواس سے ایک دوسرے سے محبت کرد گے اور بغض دور ہوگا۔

(المؤطاحس الخلق: ١٦ أقم الحديث المسلسل: ١٤٣١)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّد عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا ایک دوسرے کو ہدیہ دو کیونکہ ہدیہ اللہ دوسرے کے معری کے کھر کا ٹکڑا ہو۔
ایک دوسرے کے سینہ سے کینہ کو نکال دیتا ہے اور کوئی عورت اپنی پڑوس کے ہدیہ کو حقیر نہ سمجھے خواہ وہ بکری کے کھر کا ٹکڑا ہو۔
(۱۰۳۰ منداحمہ ج مسلم قرالحہ یہ: ۱۰۳۰ منداحمہ ج مسلم قرالحہ یہ: ۲۵ ماری منداحمہ ج مسلم قرالحہ یہ: ۲۵ میں منداحمہ منداحمہ ج مسلم قرالحہ یہ: ۲۵ میں منداحمہ من

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر مجھے بکری کے ایک ہاتھ یا اس کے ایک کھر کی دعوت دی جائے تو میں اس کوقبول کرلوں گھر کی دعوت دی جائے تو میں اس کوقبول کرلوں گا۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث:۲۵۱۸ منداحمد رقم الحدیث:۱۰۲۱۵ عالم الکتب ہیروت)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے ساتھ ہجرت کی۔ وہ ایک ایسے شہر میں داخل ہوئے جس میں ظالم بادشاہ تھا' اس بادشاہ نے کہا سارہ کوآ جر (ہاجر) دے دو'اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوایک زہر آلود بکری ہدیہ کی گئی۔ابوحمید نے کہاا یلہ کے بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسفید خچر اور جیا در ہدیہ کی'اور آپ نے اس کواس کے شہر کی حکمرانی یر بحال کر دیا۔ (کیونکہ اس نے جزیہ دینا منظور کرلیا تھا)

(صحیح بخاری باب تبول المعدیة من المشر کین)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوا یک دبیز ریشم کا جبہ ہدیہ کیا گیا' لوگوں کواس پرتعجب ہوا' آپ نے فر مایا: اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ وقد رت میں محمد کی جان ہے' جنت میں سعد بن معاذ کے رو مال اس سے زیاد و خوبصورت ہیں۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۱۱۵ مصحح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۳۰۰ کا منداحمد رقم الحدیث: ۱۳۱۸)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دومہ ( تبوک کے نز دیک ایک جگہ ) کے ایک عیسائی نے آپ کو **( مذکور** الصدر ) ہدیہ کیا تھا۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث:۲۶۱۲ مصحح مسلم رقم الحدیث:۴۳۲۹ اسنن الکبریٰ للنسائی:۹۶۱۳)

حضرت عا کشدرضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ مسلمان رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے آپ کواس دن ہریہ پیش کرتے تھے جس دن آپ حضرت عا کشہ کے گھر ہوتے تھے۔

(صحح ابخاري رقم الحديث: ٢٥٤٣ صحح مسلم رقم الحديث: ٢٣٣١ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٩٥١)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدیہ قبول فرماتے اور اس کے بدلہ **میں مدیہ عطا** فرماتے۔ (صبح ابخاری قم الحدیث:۲۵۸۵ سنن ابو داؤ درقم الحدیث:۳۵۳۹ سنن التر ندی قم الحدیث:۱۹۵۳)

حضرت اساء رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا خرچ کرواور گن گن **کرنہ دو ورنہ اللہ بی ا** 

#### کو کمن کردے گا اورلوگوں کو دینے سے ہاتھ ندروکو ورنداللہ بھی تم سے ہاتھ روک لےگا۔

(صيح ابخاري رقم الحديث: ٢٥٩١ ميح مسلم رقم الحديث: ٩٩٩ السنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ٣٩٣١)

حضرت الصعب بن جثامہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگلی گدھا مدید کیا' اس وقت آپ مقام الا بواء یا دوان میں تھے۔ آپ نے اس کو داپس کر دیا' جب آپ نے اس کے چہرے پر ناگواری کے آٹار دیکھے تو آپ نے فرمایا ہم نے اس کوصرف اس لیے داپس کیا ہے کہ ہم مُحرم ہیں۔

(صيح ابخاري رقم الحديث: ٣٥٤٣ ميم مسلم رقم الحديث:١١٩٣ سن التريذي رقم الحديث: ٨٣٩ سنن التسائل رقم الحديث: ٢٨١٩ سنن ابن ماجه رقم

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ انسان اگر کسی عذر کی وجہ ہے ہدیے بول نہ کرے تو عذر بیان کر دے نیز اگر کسی نمحر م کو کھلانے کے قصد سے غیر نمحرم شکار کرے تو محرم کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں اور اگر غیر نُحرم نے مطلق شکار کیا ہوتو پھر نُحرم کے لیے اس کو کھانا جائز ہے۔

بلقيس كي بهيج بوئ مديد كي تفصيل

اس کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا: جب وہ (سفیر ہدیہ لے کر)سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کیاتم مال کے ساتھ میری مدوکرر ہے ہو!

بلقیس نے حضرت سلیمان کے پاس مدید میں کیا چزی جھیجی تھیں اس کے متعلق متعددروایات ہیں:

حافظ عبدالرحمٰن بن محد بن ادريس بن ابي حاتم متوفى ١٣٢٥ هايي اسانيد كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

قادہ بیان کرتے ہیں کہ بلقیس نے کہا میں ایک ہدیہ جھیج کران کواپنے ملک سے دور کرتی ہوں سواس نے سونے کی ایک اینٹ کوریٹم میں لیبیٹ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جھیجا۔ (تغیرامام بن ابی حاتم رقم الحدیث:۱۶۳۲۹)

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ اس نے ان کے پاس غلام اور باندیاں روانہ کیس اور غلاموں کو باندیوں کا لباس پہنا دیا اور باندیوں کوغلاموں کا لباس پہنا دیا۔ (تغیرامام ابن الی حاتم رقم الحدیث: ۱۹۳۳۰)

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ اس نے اس (۸۰) غلام اور باندیاں روانہ کیں اور سب کے سرمونڈ دیئے اور کہاا گروہ غلام اور باندیوں کوایک دوسرے سے تمیز کرلیا تو پھر غلام اور باندیوں کوایک دوسرے سے تمیز کرلیا تو پھر وہ نبی ہیں اورا گرانہوں نے ان کوایک دوسرے سے تمیز کرلیا تو پھر وہ نبی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کووضو کرنے کا تھم دیا۔ غلاموں نے کہنیوں سے ہتھیلیوں تک دھویا اور باندیوں نے ہتھیلیوں سے کہنیوں تک دھویا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بیہ باندیاں اور وہ غلام ہیں۔

(تغييرامام ابن الي حاتم رقم الحديث: ١٦٣٣١)

جلدهشمة

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ بلقیس نے ہدید روانہ کیا اور کہا اگر انہوں نے اس ہدیہ کو قبول کرلیا تو وہ باوشاہ ہیں میں ان سے جنگ کروں گی اور اگر انہوں نے اس ہدیہ کو مستر دکر دیا تو وہ نبی ہیں میں ان کی پیروی کروں گی۔ جب بلقیس کے سفیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ وہ ان کے کل میں ایک ہزار سونے کی اینٹوں اور ایک ہزار چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیں ، جب ان کے سفیروں نے سونے اور چاندی کا محل و کی اینٹوں اور ایک ہزار چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیں ، جب ان کے سفیروں نے سونے اور جاندی کا محل و کی اینٹوں اور کہنے گے اب ہم و کے لیے لائے تھے وہ ان کو بہت حقیر لگی اور کہنے گے اب ہم سونے کی ایک اینٹوں دے کر کیا کریں گے ان کا تو پورائحل ، ہی سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہے۔

marfat.com

(تغيرا مامان الي ماتم رقم الحديد ١٠٠٠)

حافظ مماد الدین ابن کثیر متوفی م 22 هف ان روایات کوبیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ حطرت سلیمان علیہ السلام ف بلقیس کے بھیج ہوئے تنا نف کی طرف بالکل توجہ نہیں کی اور فر مایا کیاتم مال کے ساتھ میرا مقابلہ کررہے ہو **میں تم کوتمہارے** ملک میں شرک کے حال برنہیں چھوڑوں گا۔اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ملک مال اور افتکر عطا کیے جیں وہ تمہارے سونے اور جا ندی ے بہت افضل ہیں' اپنے ان تحفوں برتم ہی خوشی مناؤ میں تم ہے اسلام یا تلوار کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں کروں گا۔ان کے یاس واپس جاؤ اور انہیں بتا دو کہ ہم ضرور ایسے نظروں کے ساتھ ان پر حملہ کریں محے جن کے مقابلہ کی ان میں طاقت نہیں اور ہم ضروران کو ذکیل اور رسوا کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ جب بلقیس کے سفیر بلقیس کے ہدیے لے کر **واپس اس کے** ملک پہنچ اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب اس کوسنایا تو بلقیس اور اس کی قوم نے سراطاعت جمکا دیا' اور وہ ا پے کشکر کے ساتھ اطاعت گزار ہوکر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی' جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیمعلوم ہوگیا کہ بلقیس اپنے شکر کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے ان کے پاس آرہی ہوتو وہ اس سے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا: الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سلیمان نے کہا: اےسر دارو! تم میں ہے کون ان کے اطاعت گزار ہوکر آنے ہے پہلے اس کا تخت میرے پاس لاسکتا ہے؟ ١٥ ایک بہت بزے جن نے کہا میں آپ کے مجلس بر خاست کرنے سے پہلے اس تخت کوآپ کے پاس حاضر کردول گا' اور میں اس پرضرور قادر اور امین ہوں 0 جس مخص کے پاس کتاب کاعلم تھا اس نے کہا میں آپ کی پلک جمیکنے سے پہلے اس بخت کوآ پ کے پاس حاضر کر دوں گا سو جب سلیمان نے اس بخت کواینے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رہ کے فضل سے ہے تا کہ وہ میراعمل ظاہر کرے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جوشکر کرتا ہے تو وہ اپنے فائدہ ہی کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرارب بے پرواہ بزرگ ہے 0 (انمل: ۲۸-۳۸) بلقيس كاحضرت سليمان عليه السلام كي خدمت ميں روانه ہونا

علامه سيدمحودآ لوى متوفى • ١٢٥ه لكصة بين:

اس آیت سے پہلے ایک عبارت مقدر ہے کینی بلقیس کا سفیر واپس بلقیس کے پاس گیا اور بتایا کہ حفزت سلیمان نے اس پر حملہ کرنے کی فتم کھا لی ہے 'تب بلقیس نے اطاعت شعاری کی نیت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کی تیاری کی اور اس کو یقین ہوگیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ ان سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ۔ روایت ہے کہ اس نے شہر سے نکلتے وفت اپنے تخت کو محفوظ کر دیا 'اس کے ہاں سات کمرے تھے ہر کمرے کے پیچھے ایک کمرہ تھا۔ اس نے ساتو یں کمر سے میں تخت کو بند کر دیا اور کمرے میں قفل ڈال دیا 'بلکہ ساتوں کمروں میں تالے لگائے اور اس کی حفاظت کے لیے چوکیدار مقرر کر دیئے' بھراپنے خدام اور تبعین کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی' اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ریغام بھیجا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہور ہی ہوں تاکہ آپ کے احکام کو مجموں اور جس دین کی آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں اس میں غور کروں۔

تخت بلقیس منگوانے کی وجوہات

عبداللہ بن شداد نے کہا جب بلقیس حفزت سلیمان علیہ السلام کے ملک سے ایک فرنخ ( تین شرعی میل جوساڑ ھے جار انگریزی میل کے برابر ہیں ) کے فاصلہ پر رہ گئی تو حفزت سلیمان نے اپنے اہل در بار سے کہا: اسے سردارو! تم میں سے کون ان کے اطاعت گزار ہوکر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لاسکتا ہے؟

حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کے پہنچنے سے پہلے جواس کا تخت منگوانا جا ہتے تھے اس سے آپ کا مقصود کیا تھا'اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس اور ابن زید سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کو یہ دکھانا جا ہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب وغریب اور حیرت انگیز کا موں پر قدرت عطا کی ہے تا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ قدرت ان کی بنوت پر دلالت کرے اور یہ جوفر مایا کہ ان کے پہنچنے سے پہلے وہ تخت لایا جائے تا کہ اس سے خلاف عادت کام پر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ظاہر ہواور ان کی نبوت پر دلیل قائم ہواور بلقیس جب یہاں پہنچ تو پہنچتے ہی پہلی ساعت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجز ہ پر مطلع ہوجائے۔

امام ابن جریر طبری نے کہا کہ آپ نے تخت اس لیے منگوایا کہ آپ ہد ہدکی خبر کے صدق کی آ زمائش اور امتحان لیس کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اس کا تخت عظیم ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ نے وہ تخت اس لیے منگوایا تھا کہ آپ اس تخت میں پھے تغیر اور تبدل کر دیں پھر بلقیس کی عقل کا امتحان لیس کہ وہ اپنے تخت کو پہچانی ہے یا نہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے حربی کے مال پر اس کی رضا کے بغیر قبضہ کرنا چاہا تھا اور آپ یہ اقد ام اللہ تعالی کی وقی سے کر رہے تھے اور یہ آپ کی خصوصیات میں سے تھا' ورنہ شرائع سابقہ میں تو مال غنیمت کو بھی لینا حلال نہ تھا اور یہ تو مال غنیمت بھی نہ تھا' جو بات دل کو زیادہ گئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ بلقیس کو اللہ تعالی کی قدرت اور اپنام جمز و دکھانے کے لیے اور اس میں تغیر اور تبدل کر کے اس کا امتحان لینے کے لیے اس کے چہنچنے سے پہلے اس کا تخت منگوار ہے تھے۔ (روح المعانی جز ۱۹ ص ۳۰۱ - ۳۰۰ مطبوعہ دارالفکر بیروت کا معنی عفر بیت کا معنی

اس آیت میں ہے عفویت من البحن نے کہا عفریت کامعتی ہے بہت براجن توی ہیکل دیو علامہ راغب اصفہانی نے کہا جنات میں سے عفریت اس کو کہتے ہیں جوموذی اور خبیث ہو جیسے بہت بدکار اور سازشی انسان کو شیطان کہا جاتا ہے اس طرح بہت خبیث جن کو عفریت کہا جاتا ہے (المفردات ج۲ص ۲۵ اس ۱۳۷) امام ابن جریر نے کہا عفریت کامعتی سرکش اور توی ہے اور اس جن کا نام کوزن تھا۔ (جامع البیان جز 19 ص 192) علامہ آلوی نے لکھا ہے حضرت ابن عباس ہے مروی ہے اس کا نام صحرتھا۔ عفریت من المجن کی پیشکش کہ وہ ور بار برخواست ہونے سے پہلے تخت کو حاضر کر دے گا عفریت من المجن کی پیشکش کہ وہ ور بار برخواست ہونے سے پہلے تخت کو حاضر کر دے گا

حافظ ابن كثير متوفى ١٨٧٧ ه لكهة مين:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہانے بیان فر مایا اس عفویت من البحن نے کہا میں آپ کی مجلس برخواست کرنے سے پہلے اس تخت کو لا کر حاضر کر دوں گا۔ مجاہد سدی اور دیگر مفسرین نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کے درمیان مقد مات کا فیصلہ کرنے اور دیگر کارروائی کے لیے صبح کے اول وقت سے لے کر زوال تک بیٹھتے تھے۔ اس جن نے کہا میں اس تخت کے لانے پرقوی ہوں اور اس میں جوقیتی ہیر ہے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں ان پر میں امین ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میں اس سے بھی زیادہ جلدی جا ہتا ہوں اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت کو اس لیے منگوا نا جا ہتے کہ اس سے بینظا ہر ہوکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عظیم سلطنت عطا کی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ان تشکروں کو مسنح کر دیا جن کو ان سے پہلے کی اور کے لیے سنح نہیں کیا تھا اور نہ ان کے بعد کی اور کے لیے ایک سلطنت فر ماں روائی ہوگ اور تا کہ آپ کی یہ سلطنت بلقیس کے سامنے آپ کی نبوت پر دلیل اور مجزہ ہو کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام شام میں شے اور اور تا کہ آپ کی یہ سلطنت بلقیس مین کے شہر صنعا میں تھی اور ان کے درمیان بہت فاصلہ تھا اور وہ تخت نو کو ٹھڑ یوں میں سے نویں کو ٹھڑ کی میں تالوں میں بند

جلدبشتم

marfat.com

تھا اور اس کے گردمحافظ اور چوکید ارمستعد بیٹھے تھے۔ (تغیر ابن کثیرج مسم، مطبوعه دار الفکر بیروت عامه) سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ هد لکھتے ہیں:

حضرت سلیمان کے دربار کی نشست زیادہ سے زیادہ تین چار کھنے کی ہوگی اور بیت المقدی سبا کے پاید تخت کامیا فاصلہ پرندہ کی اڑان ہے بھی کم از کم ڈیڑھ ہزار میل کا تھا استے فاصلہ سے ایک ملکہ کاعظیم الثان تخت اتی کم مت جی افحال کی انسان کا کام نہیں ہوسکتا تھا خواہ وہ عمالقہ میں ہے کتنا ہی موٹا تازہ آ دمی کیوں نہ ہوئیکا ہو آ ج کل کا جٹ میارہ بھی انجام دیے پر قادر نہیں ہے۔ مسئلہ اتنا ہی نہیں ہے کہ تخت کہیں جنگل میں رکھا ہواور اسے اٹھالایا جائے۔ مسئلہ یہ ہوگا۔ انسان جا کہ المحکم الکے ہوں تھا جس پر یقینا پہرہ دار متعین ہوں کے اور دہ ملکہ کی غیر موجودگی میں ضرور محفوظ جگہ رکھا گیا ہوگا۔ انسان جا کر افحال انا چاہتا تو اس کے ساتھ ایک چھاپہ مار دستہ ہونا جا ہے تھا کہ لڑ بھڑ کر اسے پہرہ داروں سے جھین لاتے ہے سب چھ آ خرور بار می است ہونے ہے ہوسکتا تھا اس چیز کا اگر تصور کیا جا سکتا ہے وا یک حقیق جن بی کے بارے میں کیا جا سکتا ہے۔ برخاست ہونے سے پہلے کیے ہوسکتا تھا اس چیز کا اگر تصور کیا جا سکتا ہے وا یک حقیق جن بی کے بارے میں کیا جا سکتا ہے۔ رخاست ہونے سے پہلے کیے ہوسکتا تھا اس چیز کا اگر تصور کیا جا سکتا ہے وا یک مطبوعہ ادارہ تر بھان القرآن کا ہور مارچ ۱۸۵۳ کے اس کے دور ادارہ تر بھان القرآن کا ہور کا دور کی میں کا کہ دور کھور کیا جا سکتا ہے وا یک مطبوعہ ادارہ تر بھان القرآن کا ہور مارچ ۱۸۵۳ کے اس کا معاون ادارہ تر بھان القرآن کے میں کا کہ دور کیں کے بارے میں کیا جا سکتا ہے۔ کور کی میں کا کہ مطبوعہ ادارہ تر بھان القرآن کے میں کا کہ دور کیا میا کہ کا کہ کہ دور کیا جا سکتا ہے کہ کا کہ کھور کیا جا سے کہ دور کیا جا سکتا ہے کہ کہ دور کیا کہ کہ کیا کہ کور کیا جا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا تھا کہ کے کہ دور کیا کہ کی خور کیا کہ کی خور کور کیا گور کھور کیا جا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا گور کور کیا کہ کیا کہ کھور کیا تھا کہ کور کے کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کی کور کیا کہ کور کیا کہ کور کور کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کر کور کیا کھور کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کی کے کر کے کی کیا کی کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کی کور کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کور کی کور کیا کہ کر کیا کہ کور کیا کہ کور کی کور کی کور کیا کہ ک

حضرت سلیمان کے ولی کا بلیک جھیلنے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر دینا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فر مایا: جس شخص کے پاس کتاب کاعلم تھا اس نے کہا ہیں آپ کی پلک جمپینے سے پہلے اس تخت کوآپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔

سيدابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ه لكصترين:

وہ خص بہر حال جن کی نوع میں سے نہ تھا' ادر بعید نہیں کہ وہ کوئی انسان ہی ہو'اس کے پاس کوئی غیر معمولی علم تھا' اور وہ اللّٰہ کی کسی کتاب الکتاب سے ماخوذ تھا۔ جن اپنے وجود کی طاقت سے اس تخت کو چند گھنٹوں میں اٹھا لانے کا دعویٰ کر رہا تھا ہے شخص علم کی طاقت سے اس کوایک کخطہ میں اٹھا لایا۔

اس دیوبیکل جن کے دعوے کی طرح اس شخص کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی نہ رہا بلکہ فی الواقع جس وقت اس نے **دعویٰ کیاای** وقت ایک ہی لحظ میں وہ تخت حضرت سلیمان کے سامنے رکھا نظر آیا۔ (تنہیم القرآن جسم ۵۷۷ مطبوعہ لا ہور ۱۹۸۳ء)

جس شخص کے پاس کتاب کاعلم تھا اس کا مصداق کون تھا

علامه سيدمحمود آلوسي متوفى • ١٢٥ ه لكصة مين:

حضرت ابن عباس میزید بن رو مان حسن بھری اور جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ مخص آصف بن برخیا بن شمعیا بن متکمل مقاوہ بنی اس عبال متعمل مقاوہ بنی اسرائیل میں سے تھا، مشہور قول کے مطابق وہ حضرت سلیمان کا وزیر تھا۔ مجمع البیان میں فہ کور ہے کہ وہ ان کا وزیر تھا۔ ان کا بھانجا تھا اور ان کا سچا خیر خواہ تھا اس کو اسم اعظم کاعلم تھا۔ ایک قول بیہے کہ وہ ان کا کا تب (سیکریٹری) تھا۔ (روح المعانی جوام ۳۰ مطبوعہ دارالفکر نے ۱۳۱۲ کے اللہ معلومہ دارالفکر نے ۱۳۱۲ کے اللہ کا تب (روح المعانی جوام ۳۰ مطبوعہ دارالفکر نے ۱۳۱۲ کے ۱۳۱۰ کے اللہ کا تب (روح المعانی جوام ۳۰ مطبوعہ دارالفکر نے ۱۳۰۱ کے اللہ کا تعالیٰ کے ۱۳۰۱ کے ۱۳۰۱ کے ۱۳۰۱ کے ۱۳۰۱ کے اللہ کا تعالیٰ کے ۱۳۰۱ کے

اس شخص کے متعلق دیگر اقوال یہ ہیں: علامہ علی بن محمد ماور دی متو فی ۲۵۰ ھے لکھتے ہیں۔

(۱) میروه فرشته تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے حضرت سلیمان کے ملک کو طاقت دی۔

(٢) حضرت سليمان عليه السلام كالشكر جوجن اورانس پرمشتمل تھا بياس كا كوئى فردتھا۔

(۳) پیخوُد حضرت سلیمان تھے اور انہوں نے عفویت من المجن سے فر مایا تھا۔ میں اس تخت کو تیری پلک جھکنے سے پہلے ہو آتا ہوں۔ (امام رازی نے اسی قول کور جج دی ہے۔)

marfat.com

(س) بیر مطرت سلیمان علیه السلام کے علاوہ کوئی اور انسان تھا 'اور اس جس پھر پانچے تول ہیں۔(۱) قمارہ نے کہااس کا نام ملیخا تھا

(ب) مجاہد نے کہااس کا نام اسطوم تھا (ج) ابن رو مان نے کہاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا اور اس کا نام
آمف بن برخیا تھا(د) زہیر نے کہااس کا نام ذوالنور تھاوہ معری تھا(ہ) ابن لعمیعہ نے کہاوہ خضر تھے۔

(النکست والعیون جسم ۲۱۳ وارالکتب المعلمیہ ہیروت)

ا مام عبدالرحمٰن بن محمد بن ادر لیس ابن انی حاتم متوفی ۳۲۷ه اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ تحف آصف بن برخیاتھے جو حضرت سلیمان ملیہ السلام کے کا تب (سیکریٹری) تھے۔(تغیرامام ابن الی حاتم ج9م ۲۸۸۵، قم الحدیث:۱۳۲۹،مطبوعہ کمتیہ نزار مصطفیٰ کمہ کرمۂ ۱۳۱۸ھ)

علامه ابوعبدالله محد بن احمد ماكل قرطبي متوفى ١٦٨ ه لكصة بين:

اکثرمغسرین کااس پراتفاق ہے کہ جمع مخص کے پاس کتاب کاعلم تعادہ آصف بن برخیا تنے جوحفرت سلیمان علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تنے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم تھا۔ (الجامع لا حکام القرآن جرسام ۱۹۰۰مطبوعہ دارالفکر بیردت ۱۳۱۵ھ)

علامه ابوالبركات عبدالله بن احمد من عن عمر البقاع المتوفى ١٥٠ ه علامه ابوالهيان محمد بن يوسف اندلى متوفى ١٥٠ ه عافظ ابن كثير شافعي متوفى ١٤٠ ه علامه ابرائيم بن عمر البقاع التوفى ١٨٥ ه عافظ جلال الدين سيوطى متوفى ١١٩ ه علامه المرائيم بن عمر البقاع التوفى ١٢٥ ه عافظ جلال الدين سيوطى متوفى ١٩٥ ه علامه اسماعيل حقى حنى متوفى ١٣٥١ ه علامه الماعيل حقى حنى متوفى ١٢٠١ ه علامه المعيل على متوفى ١٢٠١ ه علامه العيل عن محمد شوكانى متوفى ١٢٥١ ه علامه سير محمود آلوى متوفى ١٢٠١ ه غير مقلد مفسر صديق بن حسن قنوجى متوفى ١٢٠١ ه علامه المعلى الدين مراد آبادى متوفى ١٣٠١ ه شير احمد عثانى متوفى ١٣٩٩ ه مفتى محمد شيح ويوبندى متوفى ١٣٩١ ه كالم المعيل المعلى المعلى

المدارك المتزريل على حامش الخازن ج ٣٥ م ١٣٠ ، پياورا البحر المحيط ج ٥٨ م ٢٢٠ ، بيروت اتفير ابن كثير ج ٣٥ م ٢٠٠ ، بيروت انظم الدرر بي ٥٥ م ١٩٣٧ ، دارالكتب المعلميه بيروت طلايين م ١٣٠ ، بيروت عاشيه شيخ زاده على المبيعاوى ج٢ ص ١٩٩٨ ، بيروت وح البيان ج٢ ص ١٩٣٨ ، بيروت عاشية المجمل على الجلالين ج ٣٥ م ١٩٨٨ ، بيروت وح البيان ج ١٩٩١ ، بيروت وح البيان ج ١٩٩١ ، وح البيان ج ١٩٩٨ ، وحت البيان ج ١٩٨٨ ، البيان ج ١٩٨٨ ، وحت البيان ج ١٩٨٨ ، وحت البيان ج ١٩٨٨ ، وحت البيان ج ١٩٨٨ ، البيان ج ١٨٨ ، البيان ج ١٩٨٨ ، البيان ج ١٨٨ ، البيان ج ١٩٨٨ ، ا

تخت بلقیس کوحضرت سلیمان علیه السلام کے سامنے حاضر کرنے کی کیفیت

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ١٦٨ ه كصح بين:

ا مام ما لک نے کہا کہ بلقیس یمن میں تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام شام میں تھے اور تفاسیر میں ہے کہ وہ تخت جس جگہ تھاوہ جگہ پیٹ گئی اور تخت وہاں سے نکل کر حضرت سلیمان کے سامنے نکل آیا۔

(الجامع لا حكام القرآن جزساص١٩٢ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ ه)

حافظ عما دالدين عمر بن اساعيل بن كثير شافعي دمشقي متوفي ١٥٧٥ ه لكهة بين:

مغسرین نے کہا ہے کہ آصف بن برخیاء نے حضرت سلیمان سے کہا آپ یمن کی طرف و کیھئے جہاں آپ کا مطلوب عوش ہے پھر اللہ سے دعا کی تو وہ عرش زمین میں تھس کرغائب ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نکل آیا۔
(تغیر این کثیر جسم ۴۰۰۰ مطبوعہ دارالفکر ہیروت ۱۳۱۹ھ)

جلدجهم

marfat.com

علامه ابوالحن ابراميم بن عمر البقاعي التوفي ٨٥٥ ولكمة بي:

جس طرح ہماری شریعت میں اللہ تعالی اپنے ولی کی آ کھ ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ اور پیر ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہو کر تعرف کرتا ہے اس طرح آصف بن برخیانے بھی اس تخت برتعرف کیا۔

(نقم الدررج٥م ٢٢٥-٢٧١ مطبوع دارالكتب المعلميد بيروت ١٣١٥)

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا ٩ هه لكهتي بين:

حضرت سلیمان علیہ السلام کے کا تب نے کہا اپنی نظر اٹھائے ' انہوں نے نظر اٹھائی پھر نظر لوٹائی تو تخت سامنے موجودتھا۔(الدرالینورج۲ص۳۱۹،مطبوعہداراحیاءالتراثالیہارہتاہہاہ)

علامه السيرمحمود آلوي حفي متوفى • ١٢٧ه لكصة مين:

شخ اکبرقدس سرہ نے کہا ہے کہ آصف نے عین عرش میں تصرف کیا تھااس نے اس جگہ اس عرش کومعدوم کر دیا اور حضرت سلیمان کے سامنے موجود کر دیا کیونکہ مرد کامل کا قول اللہ تعالیٰ کے لفظ ''کُن" کی طرح ہوتا ہے۔

(روح العانى جز ١٩ص ٢٠٦ مطبوعه دار الفكر بيروت كاسار)

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كي صفت "مُحن" كے مظاہر

رسول الله صلى الله عليه وسلم كوالله تعالى نے اپنی صفت "كن"كامظهر بنايا- آب نے كئى چيزوں كے متعلق فر مايا "مو"سووه ہوگئيں۔

حضرت كعب بن ما لك رضى الله عنه كى طويل حديث ميس ہے كه ايك سفيد جيت والا شخص ريكتان سے آر ما تعا رسول الله صلى الله عليه وسلى الله وسلى الله عنه وسلى الله وسلى ا

(صيح مسلم رقم الحديث: ٦٧ ٢٤ أنتجم الكبير رقم الحديث: ٢١٩ ٥ مجمع الزوائدج ٦ ص١٩٣ ولائل العبوة ج ٥ ص٢٦-٢٢)

قاضى عياض بن موى مالكي متوفى ١٨٨٨ هاس كي شرح ميس لكهت مين:

حق كمشابه بيه كه "كن" يهال برخقيق اوروجودك ليه بايعن تو يحقيق طور برابوضيمه بوجا

(اكمال المعلم بفوائدمسلمج ٨ص ٨٥، مطبوعه دارالوفاء ١٣١٩هـ)

علامه نووی نے لکھا ہے تو جو کوئی بھی ہے حقیقتاً ابوضیثمہ ہوجا۔

(صحیح مسلم بشرح النوادی ج ااص ۱۹۱۰ کتبینز ارمصطفیٰ مکه کرمهٔ ۱۳۱۷ه)

اسی طرح امام حاکم نیشا پوری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق فرمایا تکن ابا ذر ''تو ابوذر ہوجا''سووہ شخص ابوذر ہو گیا۔

(المستدرك جساص ۵۱-۵۰ قديم المستدرك رقم الحديث: ٣٣٧ عديد كزالعمال جااص ٢٦٨ ولائل المنبوة ج ٥٩ ٢٢٢ وارالكتب المعلميد

بيردت)

امام ابو بکراحمد بن حسین بیہجی متوفی ۴۵۸ ھاپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکررضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلّی الله علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتا تھا اور جب آ پ بات کرتے تو وہ آ پ کو چڑانے کے لیے اپنامنہ بگاڑ لیتا تھا۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کس کے ذلک ''تم ہی طرح ہوجاؤ'' پھر ہمیشہ اس کا منہ بگڑار ہاحتیٰ کہ وہ مرگیا۔

martat.com

(ولاكل المعوة علاص ٢٣٩) المتدرك ع عص ٢٦١ قديم المتدرك رقم الحديث: ٢٢١ جديد الخصائص الكبرى ع عص ١٤١-١٤١ البدايه والنهاييج عم ٨٦٥ طبع جديد)

حفرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ ہم نی صلی اللہ علیہ وسلم کے درواز ہ پر کھڑے ہوئے ہے آپ باہر فکے تو ہم آپ کے ساتھ چلنے گئے آپ نے فر مایا: اے لوگوا تم میں سے کوئی شخص بازار میں تلقین نہ کرے اور مہاجر دیہاتی سے بھی نہ کرے اور جو شخص ایسی گائے یا اونٹی خریدے جس کے تھن باندھ کراس کا دودھ دو کا ہوا تھا اس کو اختیار ہے وہ چا ہے تو اس کو واپس کر دے اور جو تنا دودھ پیا ہے اس کا دگنا گندم بھی ساتھ دے۔ ایک شخص نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ کی قال اتار رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ذلک فکن '' تو اس طرح ہو جا' وہ شخص ہوش کر گرگیا اس شخص کو اس کے گھر اٹھا کر لے جایا گیا۔ وہ دو ماہ بے ہوش رہا اس کو جب بھی ہوش آتا تو اس کا منداس طرح بگڑا ہوا ہوتا جس طرح نقل کے وقت تھا حتی کہ وہ مرگیا۔ (دلائل الدو ق ۲۲ س ۲۳۰ میں)

ولی اور اس کی کرامت کی تعریفیں اور کرامت کے وقوع پر دلائل

اس آیت کے سیاق میں یہ بات آگئ ہے کہ آصف بن برخیا اللہ تعالیٰ کے ولی تھے اور انہوں نے تخت بلقیس کومسافت بعیدہ سے بلک جھپنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر حاضر کر دیا۔ اس آیت سے ہمار ہے علاء نے کرامت کو ٹابت کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اولیاء اللہ سے کرامت ٹابت ہوتی ہے۔

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتازاتي متوفى ٩٣ ٧ ه لكصة بين:

اولیاءاللہ کی کرامات برحق ہیں ولی اس کو کہتے ہیں جواللہ تعالی کی ذات اور صفات کا حسب امکان عارف ہوا اور اللہ تعالی کی دائماً عبادت کرتا ہواور ہرقتم کے گناہوں سے اجتناب کرتا ہواور لذات اور شہوات ہیں انہاک اور استغراق سے اعراض کرتا ہواور کرامت کی یہ تعریف ہے کہ ولی سے کوئی ایسا کام صادر ہو جوخرق عادت (خلاف معمول) ہواور اس کے ساتھ دعوی نبوت مقارن اور مصل نہ ہوا ہی جوخرق عادت اس شخص سے صادر ہو جومومن اور صالح نہ ہواس کو استدراج کہتے ہیں اور جوخرق عادت مومن اور صالح نہ ہواس کو استدراج کہتے ہیں اور جوخرق عادت مومن اور صالح سے صادر ہواور اس کے ساتھ دعوی نبوت بھی مقارن اور متصل ہواس کو مجزہ کہتے ہیں اور کرامت کے عادت مومن عادت انعال صحابہ کرام سے تو اثر کے ساتھ تابت ہیں خصوصاً ان میں خرق عادت کی قدر مشترک تو اثر سے تابت ہیں نیز قرآن مجید میں ذکر ہے کہ حضرت کی قدر مشترک تو اثر سے تابت ہیں نیز قرآن مجید میں ذکر ہے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسی پھل آتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے صاحب نے تخت بلقیس کولا کر حاضر کیا۔

نیز لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صاحب آصف بن برخیاء نے مسافت بعیدہ سے پلک جھیکنے سے پہلے تخت بلقیس لا کر حاضر کر دیا اور حضرت مریم کے متعلق قرآن مجید میں ہے:

المَّمَادَخُلَ عَلَيْهَا ذَكُرِيَّا الْمِحُوابُ وَجَدَعِنْكُهَا جَبِ اللهِ عَنْدَهَا جَبِ اللهِ عَنْدَهَا جَبِ اللهِ عَنْدَهَا اللهِ عَنْدَهَا اللهِ عَنْدَهَا اللهِ عَنْدَهَا اللهِ عَنْدَاللهِ اللهِ عَنْدَاللهِ اللهِ عَنْدَاللهِ اللهِ عَنْدَاللهِ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهِ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدَاللهُ عَنْدُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُوهُ اللهُ عَنْدُوهُ اللهِ عَنْدُوهُ اللهِ عَنْدُوهُ اللهُ عَنْدُوهُ عَنْدُوهُ اللهُ عَنْدُوهُ اللهُ عَنْدُوهُ اللهُ عَنْدُوهُ اللهُ عَنْدُوهُ عَنْدُوهُ اللّهُ عَنْدُوهُ اللّهُ عَنْدُاللّهُ عَنْدُوهُ عَنْدُوهُ اللّهُ عَنْدُوهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُوهُ عَنْدُوهُ عَنْدُوهُ عَنْدُوهُ عَنْدُوهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُوهُ عَنْدُ عَنْدُوهُ عَا عَنْدُوهُ عَنْدُوهُ عَنْدُوهُ عَنْدُوهُ عَنْدُوهُ عَنْدُوهُ عَا

اس طرح بہ کثرت اولیاء سے پانی پر چلنا منفول ہے اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور لقمان سرخسی سے ہوا میں اڑنا منفول ہے اور حضرت سلمان اور حضرت ابوالدرداء رضی الله عنهمانے بچھر کی تبیج کوسنا 'اور اصحاب کہف کے کئے نے اصحاب کہف سے کلام کیا 'اور روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص گائے کو لیے جارہا تھا پھر وہ اس پر سوار ہوگیا تو گائے نے

جلدجشتم

marfat.com

اس کی طرف مؤکر دی کی کہا ہیں اس کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہیں تو کعیت ہیں بل چلانے کے لیے پیدا کی گئی ہوں او کھی ہیں ہے اس کی طرف مؤکر دواہت ہے کہ حضرت ہم نے قربایا میں اس پر ایمان لایا 'ای طرح رواہت ہے کہ حضرت ہم نے تعلق میں منبر پر کہااوران کا لفکر اس وقت نہاوند (ایران ہیں ہمران اور کر مان کے درمیان ایک مشہور شہر ) ہیں تھا۔ انہوں نے تعلق کے امیر سے کہاا ہے ساریہ! پہاڑ کی اوٹ ہیں ہوجا' پہاڑ کی اوٹ ہیں ہوجا' کیونکہ جس جگہوں تھے وہاں دشمن کا خطرہ تھا اوران کی دور سے حضرت ساریہ کا یہ کام سنناان کی کرامت ہے' ای طرح حضرت خالد بن ولید نے زہر پی لیا اور ان کو کوئی نقصان میں بہنچا' اور حضرت مرکے خطر ڈالنے سے دریائے نیل جاری ہو گیا۔ (شرح عقائد نعن م ۱۰۵–۱۰۵ مطبوعہ کرا ہی)

علامہ اُنتازانی نے شرح مقاصد ج ۵ص ۷-۲ میں ولی کی تعریف کرامت اس کے وقوع پر دلائل اور خالفین کے شہات کے جوابات میں زیادہ بحث کی ہے۔ طوالت کی وجہ ہم نے اس کاذ کرنہیں کیا 'جواس کو پڑھنا چاہو ہاں پڑھ لے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سلیمان نے تھم دیا کہ اس تخت میں کچھ تغیر کر دوتا کہ ہم آ زمائیں کہ آیا وہ اس کو پہچانے کی داہ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جوراہ نہیں پاتے 0 جب بلقیس آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا اس کا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا گویا کہ یہ وہ ہی ہے اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم اطاعت گزار ہو چھے تھے 10 اور اس کو (اطاعت سے ) اس چیز نے روکا تھا جس کی وہ اللہ کوچھوڑ کر عبادت کرتی تھی بے شک وہ کافروں میں سے تھی 10 سے کہا گیا اس کی میں وافل ہو جا سوجب اس نے اس (شخصے کے فرش) کو دیکھا تو اس نے اس کو گہرا پانی گمان کیا اور اپنی وونوں پنڈلیوں سے کپڑ ااونچا کر لیا۔ سوجب اس نے اس (شخصے کے فرش) کو دیکھا تو اس نے اس کو گہرا پانی گمان کیا اور اپنی وونوں پنڈلیوں سے کپڑ ااونچا کر لیا۔ سلیمان نے کہا ہے شک یہ شخصے ہے بنا ہوا چکنا محل ہے بلقیس نے کہا: اے میرے رب! میں نے اپنی جان پر ظلم کیا میں سلیمان کے ساتھ اللہ پر ایمان لے آئی جورب العلمین ہے 0 (انمل ۲۳ – ۲۳)

بلقیس کے ایمان لانے کی تفصیل

مفسرین نے لکھا ہے کہ جنات کو یہ معلوم تھا کہ بلقیس کی ماں جدیہ تھی اس لیے وہ جنات کے راز ہائے دروں سے واقف ہے ان کو خدشہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو پیند کرلیا اور اس کے ساتھ نکاح کرلیا تو وہ ان کے تمام راز حضرت سلیمان کو بتاوے گی اس لیے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس سے بننفر کرنے کے لیے کہا تھا اس کی عقل بہت کم سلیمان کو بتاوے گی اس لیے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی آزمائش کے لیے تھم دیا کہ اس بخت میں پچھردوبدل کر دوتا کہ اس کی عقل کا امتحان ہووہ اپنے تخت کو پہچان باتی ہے یانہیں۔

بلقیس نے اس تخت کود کمیر بہجان لیا اور کہا گویا کہ یہ وہی ہے اور گویا کہ اس لیے کہا کہ اس میں پھر دوبدل ہو چکا تما اور وہ سمجھ گئ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی عقل کا امتحان لینے کے لیے اور اپنی نبوت پر مجز ہ چیش کرنے کے لیے میرے پہنچنے سے پہلے ہی ان کی نبوت کا اعتراف کر کے اطاعت پذیر میرے پہنچنے سے پہلے ہی ان کی نبوت کا اعتراف کر کے اطاعت پذیر میرے پہنچنے سے پہلے ہی ان کی نبوت کا اعتراف کر کے اطاعت پذیر موضے ہیں۔

الله تعالیٰ نے بتایا کہاس کواللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اس کی سورج پرتی نے باز رکھا تھا' کیونکہ انسان جب کسی کام میں مشغول ہوتا ہے تو وہ کام اس کواپنی ضد ہے باز رکھتا ہے جبیبا کہ حدیث میں ہے:

ری ہر ہوں ہے دروں ہا ہماں مربی مادی ہوتوں ہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کسی چیز کی محبت تم کو (اس کے ماسوں) سے ) اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ (سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۵۱۳۰)

بلقیس جب اس می کے قریب پنجی تو اس سے کہا گیا کہ اس می میں داخل ہو جاؤ (الصرح کا معنی ہے بلند محارت اور خالف چیز) بلقیس نے دیکھا کہ اس می میں بانی مجرا ہوا ہے تو اس نے سمجھا کہ کل کے صحن میں بانی مجرا ہوا ہے تو اس نے سمجھا کہ کل کے صحن میں بانی مجرا ہوا ہے تو اس نے اپنے پنڈلیوں سے او پر اٹھا لیے تا کہ اس کا لباس بھیگ نہ جائے ۔ حضرت سلیمان نے فر مایا بی محرا ہوا ہے تو اس نے بنا ہوا بھی بانی مجرا ہوا ہے جو بیٹی میں سے نظر آ رہا ہے اس لیے تم کو اس سے بیخ کے لیے پائی مجرا ہوا ہے جو شخشے میں سے نظر آ رہا ہے اس لیے تم کو اس سے بیخ کے لیے پائینچے او پر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسمد دکا مادہ مرد ہے اس کامعنی ہے بھی اور خت کے بیت نہوں تو اس کامعنی ہے بھی اور دخت کے بیت نہوں تو اس کو امرد کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی بھینا ہوتا ہے جس در خت کے بیت نہوں تو اربی کامعنی ہے بینا اور مسن قو اربیو کامعنی ہے شیشوں سے اور صدح مسمد د من قو اربیو کامعنی ہے بینا ہوا ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعدد مجزات دیکھ کر بلقیس ان کی نبوت پر ایمان کے آئی اوران کا جو پیغام تھا کہ صرف اللہ کی عباوت کر واس کو مان لیا اور اس کو اپنی سابقہ زندگی پر تاسف اور ملال ہوا کہ اس نے سورج کی پر شش کرنے میں اپنی عمر ضائع کی اس لیے اس نے کہا کہ بے شک میں نے سورج کی پر شش کر کے اپنی عمر ضائع کی اور اب میں حضرت سلیمان کے ساتھ اللہ پر ایمان لیے اس کے ایمان کے ساتھ اللہ پر ایمان لیے آئی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے گویا اب بلقیس پر یہ حقیقت منکشف ہوگئ تھی کہ اب تک وہ سورج کی پر شش کرتی رہی تھی اور سورج تو اللہ تعالی کی محلوقات میں سے ایک محلوق ہے اور ہر چیز کا رب اللہ تعالی ہے جو واحد لا شریک ہے۔

مغسرین کااس میں اختلاف ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے خود نکاح کرلیا تھا'یا اس کا نکاح کسی اور سے

كرويا تقا-

بلقیس کے نکاح کے بیان

ا مام عبد الرحل بن محمد بن اور ليس ابن ابي حاتم متوفى ١٣٢٧ها بي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

عون بن عبدالله بن عتبہ نے اپنے والد سے سوال کیا' آیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا سے نکاح کرلیا تھا؟ یا نہیں' انہوں نے کہا جھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ اس نے کہا میں سلیمان کے ساتھ الله رب العلمین پر ایمان لائی ہوں۔ (تغیرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث:۱۲۴۴ عوص ۱۸۹۸ کتبہ زار مصطفیٰ ہیروت)

علامه سيرمحمودآ لوى متوفى • ١٢٥ ه لكهة بين:

وہب بن مدبہ نے بیان کیا کہ جب بلقیس ایمان لے آئی تو حضرت سلیمان نے فرمایا تم اپنی قوم میں سے کسی مرد کو پہند کر

لو میں اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں۔ اس نے کہا میری قوم میں تو سب میرے ماتحت اور غلام ہیں میں ان کی ملکہ رہ چکی

ہوں میں ان کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی ہوں! حضرت سلیمان نے فرمایا اسلام میں نکاح کرنا ضروری ہے تم اسلام کے حلال کو

حرام نہیں کر سکتیں۔ اس نے کہا اگر بیضروری ہے تو ہمدان کے بادشاہ ذو تیج سے میرا نکاح کردیں۔ حضرت سلیمان نے اس کا

ذو تیج سے نکاح کر کے اس کو یمن واپس بھیج دیا اور ذو تیج میمن پر مسلط ہوگیا' جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا میں

زندہ رہے ذو تیج کے ملک کی جنات حفاظت کرتے رہے ان کے بعد بلقیس اور ذو تیج کی حکومت بھی ختم ہوگئی۔

# وَلَقُنُ ارْسُلْنَا إِلَى تَمُود اَخَاهُمْ طَلِحًا أَنِ اعْبُلُ واللَّهَ

اور بے شک ہم نے خمود کی طرف ان کے ہم قبیلہ صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو

جلدبشتم

marfat.com

تو وہ دو فریق بن کر جھڑنے لگے 0 صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگو! تم بعلائی کی طلم 0 اور (قمود کے)شمر عمل نو شخص تھے جو زمین میں فساد پھیلا رہے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے 0 انہوں ۔ کہیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کے مل کے موقع پر حاضر ہی نہ تھے اور بے شک ہم سیح ہیں 0 اور انہوں نے خفیہ سازش کی اور ہم

marfat.com

ایمان والوں اور مُقّ لوگوں کو نجات دے دی 0 اور لوط (کو یاد کیجئے جب انہوں)نے اپنی قوم عورتول مردول سو ان کی قوم کا صرف سے جواب تھا: یے بہت یا کباز بن رہے ہیں 0 سو ہم نے لوط کی بیوی کے سوا ان کو اور ان کونچات دے دی ہم نے اس کو ان (لوگوں) میں مقدر کر دیا تھا جو عذاب میں رہ جا ہم نے ان پر پھروں کی بارش کی تو جن لوگوں کوڈرایا گیا تھا ان پروہ کیسی بری بارش تھی 0 آ پ کہیے کہ س کے لیے بین اوراس کے برگزیدہ بندوں پرسلام ہو کیا اللہ اچھاہے یا وہ (بت) جن کووہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں! ٥ ال**لّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے ثمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللّٰہ کی عبادت کر وتو** وہ دوفریق بن کر جھکڑنے لگے 0 صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگو! تم بھلائی سے پہلے برائی کی طلب میں کیوں جلدی کر رہے ہو! تم اللہ سے گناہوں کی بخشش کیوں طلب نہیں کرتے! تا کہتم پر رحم کیا جائے 0 انہوں نے کہا ہم آپ کواور آپ کے اصحاب کو بدشکون (منحوس) خیال کرتے ہیں صالح نے کہاتمہاری بدشگونی (نحوست) اللہ کے ہاں ہے بلکہ تم فتنہ میں مبتلا ہو ٥

marfat.com

اور ( شمود کے ) شہر میں نوشخص تھے جونساد پھیلار ہے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے 0 (انمل: ۲۸-۲۵)

#### اس سورت میں حضرت صالح علیدالسلام کا تیسرا قصہ

الاعراف: ۸۳-۸۱ اور مود: ۲۸-۱۲ می حضرت مالے علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے تبیان القرآن جم می ۱۳ میں ہم نے اس قصہ پر ان عنوانات کے تحت روشی ڈالی ہے قوم شود کی اجمالی تاریخ ' حضرت مالے علیہ السلام کا نسب اور قوم شود کی طرف ان کی بعثت نوم شود کا حضرت صالے علیہ السلام ہے مجز وطلب کرنا اور مجز ودیکھنے کے باوجود ایمان نہ لا تا 'اور ان شمود کی باوجود ایمان نہ لا تا 'اور ان پر عذاب کا نازل ہونا' قوم شود کی سرکشی اور ان پر عذاب نازل کرنے کے متعلق قرآن مجید کی آیات 'اوثنی کا قاتل ایک مخص تعالی پر عذاب کا نازل ہونا' قوم شمود کی وجو ہات 'قوم شمود کے متعلق اور ان میں وجہ تی تقوم شمود کے متعلق اور ان میں وجہ تی قوم شمود کے متعلق اور ان میں وجہ تی تقوم شمود کے متعلق اور ان میں وجہ تی تقوم شمود کے متعلق اور ان میں وجہ تی تقوم شمود کے متعلق اور ان میں وجہ تی تقوم شمود کے متعلق اور ان میں وجہ تی تقوم شمود کے متعلق اور ان اور ان میں وجہ تی تقوم شمود کے متعلق اور ان اور ان میں وجہ تی تقوم شمود کے متعلق اور ان اور ان میں وجہ تی تقوم شمود کے متعلق اور ان اور ان میں وجہ تی تقوم شمود کے متعلق اور ان اور ان میں وجہ تی تقوم شمود کے متعلق اور ان میں وجہ تی تقوم شمود کے متعلق اور ان اور ان میں وجہ تھی تقوم شمود کے متعلق متود کے عذاب کی متعلق قرآن اور ان می وجہ تی تقوم شمود کے متعلق متود کے عذاب کی متعلق قرآن اور ان میں وجہ تھی تقوم شمود کے متعلق قرآن اور ان میں وجہ تا میں وجہ تا ہو کے متعلق و میں اور ان میں وجہ تا ہو کے متعلق کی دور اور ان می وجہ تا ہو کے متعلق کی دور اور ان میں وجہ تا ہو کے متعلق کی دور اور ان می دور اور ان میں وجہ تا ہو کے کہ دور ان میں وجہ تا ہو کے کہ دور اور ان میں وجہ تا ہو کے کہ دور اور ان میں وجہ تا ہو کے کہ دور اور ان میں وجہ تا ہو کے کہ دور ان میں وجہ کے کہ دور ان میں وجہ تا ہو کے کہ دور ان میں وجہ تا ہو کے کہ دور ان میں وجہ تا ہو کہ دور ان میں وجہ تا ہو کے کہ دور ان میں وجہ تا ہو کہ دور ان میں وہ تا ہو کے کہ دور ان میں وہ تا ہو کہ دور ان میں و

#### حضرت صالح عليه السلام اورقوم ثمود كالتعارف

حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں بیدا ہوئے اس کا نام ثمود ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت کے وقت جوایمان والے حسرت ہود علیہ السلام کے ساتھ عذاب سے نے گئے تھے بیقوم ان ہی کی نسل سے ہاس کو عادثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔

یقوم مقام الحجر میں رہتی تھی حجاز اور شام کے درمیان وادی القری تک جومیدان نظر آتا ہے وہ سب الحجرہے آج کل میہ جگہ فج الناقة کے نام سے مشہور ہے۔

النمل: ۴۵ میں فر مایا ہے دوفریق جھڑنے لگئے مجاہد نے کہاان میں سے ایک فریق مومن تھااور دوسرا فریق کا فرتھا۔

ان کے جھگڑے کا ذکراس آیت میں ہے:

قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ اسْتُكُمْرُ وَامِنْ قَوْمِهُ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُو الْمِنَ امْنَ مِنْهُ مَا تَعْلَمُونَ اَنَّ طَلِحًا مُوْسَلً مِنْ تَا يِهِ مُؤْمِنُونَ وَقَالُوا اِتَّالِهِما أَرْسِلَ يِهِ مُؤْمِنُونَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَكُنْبُرُ وَ الْنَابِ الَّذِي َ امْنُهُمْ لِهِ كَفِي وَنَ

(الاعراف:۲۷–۵۵)

ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان کمزورلوگوں سے کہا جوان میں سے ایمان لا چکے تھے کیا تمہیں اس پر یعین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں انہوں نے کہا وہ جس پیغام کے ساتھ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں 0 متکبرین نے کہاتم جس پر ایمان لائے ہوہم اس کا کفر کرنے والے ہیں۔

حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا: تم بھلائی سے پہلے برائی کی طلب میں کیوں جلدی کررہے ہو! (انمل: ۴۹)

یعنی رحمت سے پہلے عذاب کی طلب میں کیوں جلدی کررہے ہو! اللہ پرایمان لانا باعث تواب ہے تم اس کوچھوڑ کر اللہ تعالٰی کا کفر اورا نکار کررہے ہو جو باعث عذاب ہے۔ اس کی یتفسیر بھی کی گئی ہے کہ متکبر کا فروں نے ہٹ دھرمی اور عناد سے کہا تم ہمیں کفر پرجس عذاب سے ڈراتے ہووہ عذاب لا کر دکھاؤ' اس پر حضرت صالح نے ان سے کہا تم اللہ کی رحمت اوراس کے عفو کے بجائے اس کے عذاب کو کیوں جلد طلب کررہے ہو!

martat.com

#### موست اور بدهكوني كالمحقيق

کافروں نے کہا ہم آپ کواورآپ کے اصحاب کو بدشکون (منحوں) خیال کرتے ہیں۔ (انمل: ۳۷)

بدشکونی سے مراد توست ہے۔ کسی انسان کی عشل کی سب سے بردی خرابی یہ ہے کہ وہ کسی چیز سے بدشکونی لے اور اس کو منحوس سے بعض لوگ کمان کرتے ہیں کہ گائے کا ڈکراٹا اور کوے کا کا ئیں کا ٹیں کرتا نحوست ہے اور بعض الوکومنحوں کہتے ہیں میسب جہالت کی ہا تمیں ہیں۔ عرب بھی بدشکونی کے قائل تھے وہ کوئی کام کرنے سے پہلے پرندے کواڑاتے اگر وہ ان کی دائیں طرف اڑ جاتا تو وہ اس کام کومنوں یعنی نامبارک اور ب بھرف اڑ جاتا تو وہ اس کام کومنوں یعنی نامبارک اور ب

قطن بن قبیصہ اپنے والدرضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایارل ( کیسریں تھینج کر غیب کا حال معلوم کرتا) اور بدھکونی لیما اور فال نکالنے کے لیے پرندے کواڑا تا شیطانی اعمال سے ہیں۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث. ۲۹۰۷)

حطرت حبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تین بار فر مایا بدشکونی لیما شرک ہوا ہم میں سے اکثر لوگ اس میں جتلا ہیں سواان کے جن کوالله محفوظ رکھے لیکن بدشکونی لیما تو کل کوشتم کر دیتا ہے۔
(سنن ابوداؤ در تم الحدیث: ۱۳۰۰ سنن التر ندی رتم الحدیث: ۱۳۱۰ سنن ابن باجر تم الحدیث ۱۳۵۸)

معرت بریده رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی سلی الله علیه وسلم کی چیز سے بدشکونی نہیں لیتے تھے جب آ پ کی مخف کو عامل بنا کر بیجے تو اس کا نام پو چھتے اگر اس کا نام آپ کواچھا لگنا تو آ پ کے چبرے پر خوشی کے آٹار فلا ہر ہوتے اور اگر آ پ کو اس کا نام پسند ندآتا تو آپ کے چبرے برنا گواری کے آٹار فلا ہر ہوتے۔ (سنن ابوداؤ درتم الحدیث ۲۹۲۰)

حطرت ام کرزرمنی الله عنها بیان کرتی میں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا پرندوں کو ان کے کھونسلوں میں رہنے وو۔ (منداحد رقم الله یدی: ۱۹۰ عا وارالدید تاہر والم الله علی رک ج من ۲۳۸ مندالحمیدی رقم الله یدی: ۱۹۰ عا وارالدید تاہر والم الله علی رک ج من ۲۳۸ مندالحمیدی رقم الله یدی کو تاریخ کی پرندوں کو اڑا کر ان سے ملکون نہاؤ ملیر کامعنی ہے اڑتا اور چونکہ پرندوں کو اڑا کرلوگ فیکون لیتے تھے اس لیے بدھکونی کوتلے کہتے میں۔

اس کے بعدفر مایا: صالح نے کہاتہاری بدھکونی (نموست) اللہ کے ہاں ہے۔

حطرت صالح کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جس شراور معیبت کوتم ٹوست قرار دے رہ ہو وہ تہاری تقدیر میں پہلے سے کمنی ہوئی ہے اور تہاری تقدیم میں جنے کہ جس کے اور تہاری تقدیم میں وہ معیبت تہاری بدا مالیوں کی وجہ سے کمنی کی ہے خلاصہ یہ ہے کہ تم جس چنے کو بدشکونی اور معیبت کہدر ہے ہودہ تہاری اپنی بدا ممالیوں کا نتیجہ ہے۔

اوشی کولل کرنے والے نوآ دمیوں کے نام

اس کے بعد فرمایا: اور (قمود کے) شہر می نوفض تے جونساد پھیلار ہے تے اور اصلاح نہیں کرتے تے۔ (انهل ۲۸)
حضرت صالح علیہ السلام کے شہر سے مراد تجر ہے۔ مدینہ اور شام کے درمیان جو بستیاں اور قصبات ہیں ان کو تجر کتے ہیں یہ جگہ قوم قمود کا وطن تھی یہ لوگ پہاڑوں کو اندر سے کھود کھود کر اپنے گھر بناتے تے ان کو افالٹ کہا جاتا ہے ان بی بہاڑوں میں یہ جگہ قوم قوم کی اور چشر بھی تھا جس سے معفر سے صالح علیہ السلام کی اون پی بیانی کا وہ چشر بھی تھا جس سے معفر سے صالح علیہ السلام کی اون پی بیانی کا وہ چشر بھی تجر کہا جاتا ہے۔ حلیم اس جگہ جس جس کو معفر سے ایرا ہیم نے تو کعبہ جس شامل کیا تھا گین تربی نے چھوڑ دیا۔

ہے واقعی وہ تھے جنہوں نے مطرت صالح علیہ السلام کی اونٹی کی کونچیں کاٹ دی تھیں۔ ایزی کے اوپر جو پاؤں کے بیٹھے

جلدبحتم

marfat.com

ممل العرار

ہوتے ہیں ان کو کو چیں کہتے ہیں ان نوفخصوں کے ناموں کا ذکر اس روایت میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں ان کے نام یہ تھے رکی رعم ہریم ووار صواب ریاب مسلم مصداع اور ان کا سروار قدار بن سالف تھا اس نے اس اوٹنی کی کونچیں کا ٹی تھیں۔ (تغیرانام ابن ابی ماتم رقم الحدیث: ۱۹۳۱ جوم ۱۹۳۰) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا سب آپس میں قسمیں کھا کر الله ہے یہ کرو کہ ہم ضرور رات کو صالح اور ان کے گھر والوں کے قر الوں پر شب خون ماریں گے پھر ان کے وارث ہے ہم یہ کہیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کے قل کے موقع پر حاضری نہ تھے اور بے شک ہم سے ہیں ۱۹ ور انہوں نے خفیہ سازش کی اور ہم نے خفیہ تدبیر کی اور ان کو اس کا شعور بھی نہ ہوں (انمل: ۵۰-۴۹) حضرت صالح کے مخالفین کی سازش کو الله تعالیٰ کا ناکام بنانا

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوآپ دیکھیے کہ ان کی سازش کا کیاانجام ہوا' ہم نے ان کواور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیاہ پس یہ ہیں ان کے گھر جو ان کے ظلم کرنے کی وجہ ہے گڑے پڑے ہیں بے شک اس واقعے میں اہل علم کے لیے ضرور نشانی ہے ہ اور ہم نے ایمان والوں کواور متقی لوگوں کونجات دے دی ۵ (انمل:۵۳-۵۱)

قوم شمود کے ہلاک ہونے کی کیفیت

النمل: ۵۱ میں قوم شود کی ہلاکت کا بیان فر مایا ہے مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت جبریل نے ایک زبردست چیخ ماری تھی جس سے وہ ہلاک ہوئے ۔ زیادہ ظاہریہ ہے کہ بینو افراد فرشتوں کے پھر مارنے سے ہلاک ہوئے تھے اور باقی کفار کو حضرت جبریل کی چیخ سے یا زلزلہ سے ہلاک کر دیا۔

النمل:۵۲ میں فرمایا: پس بیہ ہیں ان کے گھر جوان کے ظلم کرنے کی وجہ سے گرے پڑے ہیں۔

قرآن مجيديس ب: بيوت حاويه ان ك هر جوكر بهوئ بي علامدراغب اصفهاني خاويه كامعني لكصة بين:

خاویہ خوی سے بنا ہے اس کامعنی ہے خالی ہونا اور کھوکھلا ہونا۔ عرب کہتے ہیں حوی بطنہ من المطعام اس کا پیٹ کھانے سے خالی ہے' اور جب کوئی گھر خالی ہوتو کہا جاتا ہے حوی المدار' قوم ثمود کے مکان بھی اجڑے پڑے تھے' مکینوں سے خالی

تظ اس ليفر ما ياتلك بيوتهم خاوية. (المفردات جاص ٢١٤ كتبه نزار مصطفل كم مرمه ١٣١٨ه)

**بعض عارفین نے کہا ہے کہاں آیت میں بیوت سے مرادقو م ثمود کے قلوب ہیں یعنی ان کے دل اللّٰہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی یاد سے خالی تنے جس طرح گھر لوگوں کے رہنے سے آباد ہوتے ہیں اور لوگوں کے ندر ہنے سے ویران ہو جاتے ہیں اس طرح** ول مجمی الله تعالی کی یاد سے آباد ہوتے ہیں اور جب دلول میں الله تعالیٰ کی یادادراس کی معرفت نہ ہوتو وہ ویران ہوجاتے ہیں۔ حضرت صالح اوران كيتبعين كاالجرسي نكل جانا

النمل: ۵۳ میں فرمایا' اور ہم نے ایمان والوں کواور متقی لوگوں کونجات دے دی۔

ایک قول سے ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام پر جار ہزار آ دمی ایمان لائے تھے اور باتی لوگ عذاب سے بلاک ہو گئے تھے۔حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھاتم پر تین دن بعد عذا ب آئے گا' پہلے دن ان کے بدنوں پر چنے کے برابر سرخ وانے نکل آئے۔ووسرے دن ان کا رنگ پیلا ہو گیا اور تیسرے دن ان کا رنگ سیاہ ہو گیا۔انہوں نے بدھ کے دن اونٹنی کو ذ ک کیا تھااور تین دن بعداتوارکو حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ ہے وہ ہلاک ہو گئے۔

حضرت صالح علیہ السلام اپنے متبعین کے ساتھ حضرموت کی طرف نکل گئے تھے۔حضرت صالح علیہ السلام جیسے اس شہر میں داخل ہوئے اسی وقت ان پرموت آگئی اس لیے اس شہر کا نام حضرموت پڑ گیا۔ حضر موت کامعنی ہے حاضر ہوا اور مر گیا۔ بیہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرموت قحطان کے ایک بیٹے کا نام ہے جواس علاقہ میں آباد ہو گیا تھا۔ یہ یمن سے مشرق کی طرف ایک وسیع علاقہ ہے جس میں بیسیوں بستیاں اور شہر ہیں شہروں میں مشہورتر یم اور شام ہیں۔حضرت ہود علیہ السلام اسی علاقہ میں مدفون بي - (الجامع لاحكام القرآن ومعجم البلدان)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورلوط (کو یادیجیے جب انہوں) نے اپنی قوم سے کہا کیاتم دیکھنے کے باوجود بے حیائی کرتے ہو! ٥ کیاتم نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے ضرور عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو بلکہ تم جاہل لوگ ہواں سوان کی قوم کا صرف پیے جواب تھا: انہوں نے کہا آل لوط کوشہر بدر کر دؤیہ بہت پا کباز بن رہے ہیں 0 سوہم نے لوط کی بیوی کےسواان کواوران کے گھر والوں کونجات دے دی' ہم نے اس کوان (لوگوں) میں مقدر کر دیا تھا جوعذاب میں رہ جانے والے تھے 0 اور ہم نے ان پر پھروں کی بارش کی توجن لوگوں کوڈرایا گیا تھاان پروہ کیسی بری بارش تھی ٥ (انمل: ٥٨-٥٨)

اس سورت میں خضرت لوط علیہ السلام کا چوتھا قصہ

الاعراف: ۸۴-۸۰ اور مود: ۸۲-۷۷ میں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے گزر چکا ہے ہم نے تبیان القرآن جهم ٢١٩-٢١٣ مين ان عنوانات كے تحت روشني ڈالي ہے۔حضرت لوط عليه السلام كاشچرہ نسب مصرت لوط عليه السلام كامقام بعثت ٔ حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں فرشتوں کا حسین اور نو خیزلڑ کوں کی شکل میں مہمان ہونا ، قوم لوط میں ہم جنس پرتی کی ابتداء ' حضرت لوط کی بیوی کی خیانت اور قوم لوط کی بری عادتین عمل قوم لوط کی عقلی قباحتین قر آن مجید میں عمل قوم لوط کی ندمت ' ا حادیث میں عمل قوم لوط کی ندمت اور سزا کا بیان عمل قوم لوط کی سزا میں مذاہب فقہاء ٔ قوم لوط پرعذاب کی کیفیت۔ قوم لوط کو بے حیائی کے کاموں پر بصیرت رکھنے والا بھی فر مایا اور جاہل بھی اس کی تو جیہ النمل: ۵۴ میں فرمایا: اورلوط (کویاد کیجیے جب انہوں) نے اپنی قوم سے کہا کیاتم دیکھنے کے باوجود بے حیائی کرتے ہو!

اس آیت میں دیکھنے کے دومحمل ہیں ایک بیر کہتم ایک دوسرے کودیکھتے ہوئے یہ بے حیائی کے کام کرتے ہوجیسا کہ اس ایت میں فرمایا ہے:

ٱوِنِّكُهُ لَتَاثُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ السَّمِيْلَ الْهُوَ تَاثُونَ فِي نَادِيْكُهُ الْمُنْكُرُ ﴿ (الْمُحَبِوت: ٢٩)

وہ اس شرمناک کام کولوگوں ہے جیپ کرنہیں کرتے تھے بلکہ برسرمجلس اس بے حیائی کے کام کوکرتے تھے۔
اس کا دوسرامحل یہ ہے کہ تم کو یہ بعیرت ہے اور تم کو اس کاعلم ہے کہ یہ اسی بے حیائی کا کام ہے کہ تم ہے پہلے اس کو کی فردوں کو مردوں سے لذت کے حصول کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ مردوں کی شہوت برآ رئی کے لیے عورتوں کو پیدا کیا بلکہ مردوں کی شہوت برآ رئی کے لیے عورتوں کو پیدا کیا جاری کا فرمانی کی تھی تم ان کے عذاب کے آثار دیا ہے۔ اس کا تیسرامحل یہ ہے کہ تم ہے پہلے جن لوگوں نے اللہ تعالی کی تافر مانی کی تھی تم ان کے عذاب کے آثار دیں۔

النمل: ۵۵ میں فرمایا: سوان کی قوم کا صرف یہ جواب تھا: انہوں نے کہا آل لوط کوشہر بدر کردو یہ بہت یا کبازین رہے ہیں! بہت یا کبازین رہے ہیں کامعنی یہ ہے کہ ان کومنع کرنے والے مردوں سے ہم جنس پری سے احتر از کررہے ہیں ' کویا انہوں نے نیک لوگوں کی اس بات پر فدمت کی۔

قوم لوط پرزمین کوبلیك دینا

اس کے بعد فرمایا سوہم نے لوظ کی بیوی کے سواان کواوران کے گھر والوں کونجات دے دی۔ (انمل: ۸۸-۵۷)

امام عبدالرحمٰن بن مجمد بن ادر لیں ابن ابی حاتم متو فی ۳۲۷ ھائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:
حضرت ابن عباس رضی الله عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب الله کے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو وہ سیسیہ کہ بیان کے مہمان ہیں وہ فرشتے بے رایش لڑکوں کی شکل میں تھے۔ انہوں نے اپ اورائی بیٹیوں کے درمیان ان لڑکوں کہ بھا دیا، تو م کو پید چلا کہ حضرت لوط کے پاس بے رلیش لڑکوں کی شکل میں تھے۔ انہوں نے اپ اورائی بیٹیوں کے درمیان ان لڑکوں کو بھا دیا تو وہ ودوڑتے ہوئے این کے پاس آئے۔ حضرت لوط نے فرمایا تم میری (قوم کی) بیٹیوں سے نکاح کر لو بیتمہارے لیے پاکیزہ ہیں۔ ان کی قوم نے کہا تم کے معلوم ہے ہماری خواہش کیا ہے ، تب حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس کوئی مضبوط جتھا ہوتا جو مجھے مہمانوں کے سامنے شرمنی ہونے دیا گئات ہے درب کے بیجے ہوں ہوئے تو ان کی آئے میں اندھی ہو گئیں۔ پیج ہوں ہوئے تو ان کی آئے میں اندھی ہو گئیں۔ پیج ہوں دوسرے پر گئیا نیا تاریش بھی ہو گئیں۔ پر دوسرے پر گرتے ہوئے واپس بھائے اور کہنے گئے ہم بہت بڑے جادوگر کے پاس سے آرہے ہیں ہماری بینائی جاتی وقت اس ذھی رات کی وقت شہرلوئے اور اس بھائے اور کہنے گئے ہم بہت بڑے جادوگر کے پاس سے آرہے ہیں ہماری بینائی جاتی وقت اس ذھی وقت اس ذھن کو اوپر اٹھالیا گیا اور ان پر آسان سے لگا تار پھر برسائے گئے ہیں تھی وقت شہرلوئے اور اس بھائے اور اس بھائے اور اس بھائے اور اس بھائے کی ہے ہوئے اور سے کی وقت شہرلوئے اور اس بھائے گئی ہم بہت بڑے جادوگر کے پاس سے آر دس بھی بھر اور کے دوت شہرلوئے اور اس وقت اس ذھن کو اوپر اٹھائی گیا اور اس بھوٹے کے دوت شہرلوئے اور اس بھر بھر اور کے دوت شہرلوئے اور اس بھر بھر بھر اور کی میں میں بھر بھر بھر اور کی بھر کے دوت شہرلوئے اور اس بھر بھر بھر اور کی بھر بھر کی بھر کی بھر کر کی بھر بھر کی بھر بھر بھر بھر بھر کی بھر کی بھر سے اور کی بھر بھر کی بھر بھر بھر کی بھر بھر کر کے بھر بھر کی بھر بھر بھر بھر بھ

زمین کو بلندی ہے ملیث کواوندھا کر دیا گیا۔

(تغییرامام ابن الی حاتم رقم الحدیث: ۱۲۳۹۳-۱۲۳۹۲ ، جوص ۲۹۰۵ مطبوعه مکتبه نز ارمصطفیٰ مکه کرمهٔ ۱۳۱۸ هه)

فعل قوم لوط کی سز ااوراس کی دینی اور دنیاوی خرابیاں

قوم لوط کو پھر مار مارکر ہلاک کیا گیا اس بنا پرامام مالک فرماتے ہیں کہ جولوگ یفعل کریں ان کی حدیہ ہے کہ ان کورجم کر دیا جائے دیا جائے۔ امام احمد اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کی حد زنا کی طرح ہے اگر شادی شدہ یفعل کریں تو ان کورجم کر دیا جائے اور اگر غیر شادی شدہ یہ فعل کریں تو ان کوسوکوڑے مارے جائیں۔ امام ابویوسف اور امام محمد نے بھی اس کی حد کوزنا کی حد کے ساتھ لاحق کیا ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس میں تعزیر ہے ان پر دیوارگرا کر ان کو ہلاک کر دیا جائے یا ان کوئل کر دیا جائے یا کوئی اور عبر تناک سزادی جائے۔

قوم لوط کی زمین کو بگندی ہے گرا کر اوندھا کر دیا گیا' کیونکہ وہ بھی اس فعل کے وقت مفعول کو اوندھا کر دیے تھے۔
مفسرین نے کہا ہے کہ عورت کی بہ نبیت ہے رایش لڑکا زیادہ خطرناک اور زیادہ فتنہ ہے' کیونکہ اگر کوئی شخص کی عورت پر فریفتہ ہوجائے تو وہ اس سے نکاح کر کے جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرسکتا ہے اور اگر کوئی شخص کی لڑکے پر عاشق ہوتو گناہ کے سوا خواہش پوری کر سکتا ہے اور اگر کوئی شخص کو اگذر میں خون کے اندر سفید خلیے کے سوا خواہش پوری کرنے کا کوئی ذریعے نہیں ہے' نیز اس فعل سے ایڈز کی بھاری ہوجاتی ہے اور ایڈز کی بھاری ہواہے کسی بھاری مرجاتے ہیں اور بھاری کے خلاف خون میں سفید خلیے ہی مدافعت کرتے ہیں' پھر جس شخص کو ایڈز کی بھاری ہواہے کسی بھاری سے نجات نہیں ملتی کیونکہ اس پر جس مرض کا بھی جملہ ہواس کے اندر اس بھاری کا تو ڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی وہ عمر بھر اس کی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی' بلڈ پریشر ہائی ہے تو وہ ناریل نہیں ہوگا' ایڈز کا علاج ابھی تک دریا فت نہیں ہوسکا۔
اوروہ تا دم مرگ یونہی رہے گا' ایڈز کا علاج ابھی تک دریا فت نہیں ہوسکا۔

حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی اس لیے اس کو بھی دیگر کا فروں کے ساتھ عذاب میں مبتلا کیا گیا'یہاں برہم نے اس قصہ کواجمال اوراختصار سے لکھا ہے اور اس کی تفصیل سورۃ الاعراف میں کی ہے۔

پ ہے۔ ماں میں میں میں میں میں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو کیا اللہ اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو کیا اللہ ا یا وہ جن کووہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں 0 (انمل: ۵۹)

یرہ م کام کی ابتداء بسم اللہ الحمد للداور صلوق وسلام سے کرنے میں قرآن عدیث اور سلف صالحین مراہم کام کی ابتداء بسم اللہ الحمد للداور صلوق وسلام سے کرنے میں قرآن عدیث اور سلف صالحین

ی اتباع ہے

اس آیت کا سابقہ آیات سے اس وجہ سے ارتباط ہے کہ آپ اس لیے اللہ کا شکر ادا سیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے کا فروں اور بدکاروں کو ہلاک کر دیا اور اس کے ان پسندیدہ بندوں پر سلام بھیجئے جن کو اس نے رسول بنا کر بھیجا اور ان کو کا فروں کے عذاب سے نجات دی۔

اس آیت کا دوسرامحمل بہ ہے کہ بیا لگ متعقل کلام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انبیاء علیجم السلام کے احوال سنائے کہ ان کی قوموں پر ان کے کفر کی وجہ سے عذاب نازل کیا گیا اور آپ کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے آسانی عذاب سے محفوظ رکھا اور فرما دیا: وَمَا کَانَ اللّٰهُ لِیُعَیِّنِ بَہُمُ وَ اَنْتَ فِیلُو هُ طُ (الانفال:۳۳) اور اللہ کی بیشان نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے ان

يرعذاب نازل فرمائے۔

سوآپ اس نعمت پر الله تعالیٰ کاشکرادا میجیے کہ الله تعالیٰ نے آپ کویہ خصوصیت عطا فر مائی 'اورانبیاء سابقین علیہم السلام پر

marfat.com

سلام سیج جنہوں نے انتہائی نامساعد حالات میں مشقت برداشت کرے اور تکلیفیں افعا کر الله تعالی کا بیتام بھیلا اور ا رسالت انجام دیا۔

اس کے بعد جوآیات آربی ہیں (۲۵-۲۰) ان میں تو حید پر دلائل دیے گئے ہیں اوراس کے بعد (۲۷-۲۷) گی آیوں میں موت کے بعد دوبارہ زندہ کے جانے پر دلائل دیئے گئے ہیں۔اب آپ سے فرمایا کہ تو حیداور بعث بعدالموت کے دلائل کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالی کی حمد کیجے اور اس کے بیوں پر اور ان کے بعد آنے والے نیک اور پندیدہ بغدوں پر اور ان کے بعد آنے والے نیک اور پندیدہ بغدوں پر اور ان کے بعد آنے والے نیک اور پندیدہ بغدوں پر اور ان کے بعد آنے والے نیک اور پندیدہ بغدوں پر اور ان کے بعد آنے والے نیک اور پندیدہ بخد کر سے بہلے ان پر کت اور رحمت حاصل کرنے کی تلقین ہے اور ان کے مرتبہ اور مقام پر تنبید ہے کہ اصل مضامین کو ٹر و کا کرنے سے پہلے ان پر کت اور رحمت حاصل کرنے کی تلقین ہے اور سامعین کے دلوں اور د ماغوں کو اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ یہ بہت اہم پیغام ہے جس کو سام بھیج ہے جا جا رہا ہے اور تو از اور سلسل سے علاء اور واعظین کا بیطریقہ چلا آر ہا ہے کہ وہ اپ خطاب اور تقریر سے پہلے اللہ تعالی کی حمد کرتے ہیں اور اس کے رسولوں پر سلام جیج ہیں اس سلسلہ بھیج ہیں اس کے رسولوں پر سلام جیج ہیں اس کے بید کتاب کے مضامین شروع کرتے ہیں۔اس سلسلہ بیں حسب ذیل احادیث بھی ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہروہ عظیم الشان کام جس کو بسسم الله الرحمن الرحین الرحین سے شروع نہیں کیاوہ منقطع ہوجاتا ہے وہ ناقص رہتا ہے اور قبیل البركة ہوتا ہے۔

(جمع الجوامع رقم الحديث: ٢١١ ١٥٤) كنز العمال رقم الحديث: ٢٣٩١ الجامع الصغير رقم الحديث: ٩٢٨ ٢)

حافظ ابن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكھتے ہيں:

اس حدیث کو حافظ عبدالقا درالر ہاوی نے الاربعین میں ذکر کیا ہے اور بیحدیث حسن ہے۔

( نتائج الافكار في تخ تج احاديث الاذكارج ٣ص ٢٤٤ مطبوعه داراين كثيرُ ومثق ١٣٢١ه )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہروہ عظیم الثان کام جس کوالحمد سے نہ شروع کیا جائے وہ ناقص اورقلیل لبرکۃ ہے۔

ا ما م ابوداؤ د نے روایت کیا ہے ہروہ کلام جس کواللہ کی حمد سے نہ شروع کیا جائے وہ ناقص اور قیمل البرکۃ ہے۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۸۹۳ ما'سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۸۳ منداحمد ج۲ص ۴۵۹ عمل الیوم والملیلة رقم الحدیث: ۸۹۳ سمجے ابن حبان رقم الحدیث: ۱۹۹۳ ٔ ۸۷۵ الجامع الصغیر رقم الحدیث: ۱۲۸۳ 'جمع الجوامع رقم الحدیث: ۵۷۱ 'سنن الدارقطنی جامس ۴۲۹ 'سنن کبرگی کمیمی جسم ۴۸۸ ) حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کی متعدد اسانید بیان کی ہیں۔

(نَائِحُ الا فكارج ١٨٥ - ١٨٠ مطبوعه دارابن كثيرُ ومثق ١٣٨١)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس عظیم الشان کام کی ابتداء اللہ کی حمد اور مجھ پر صلوٰ قصے نہ کی جائے وہ ناقص' ناتمام اور برکت سے کلیۂ محروم ہے۔ اس کوعبدالقا در رہاوی نے الا ربعین میں ذکر کیا ہے۔ (جمع الجوامع قم الحدیث: ۱۵۷۲) الجامع الصغیر قم الحدیث: ۱۲۸۵)

حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو دار قطنی کی کتاب العلل اور امام نسائی کی عمل الیوم واللیلة کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے۔ (نتائج الافکارج ۳۳ م۴۵۰ داراین کیر دُشق ۱۳۲۱ھ)

#### **س اعتراص کا جواب کہ کفار کے خودسا ختہ معبودوں میں بھی کوئی احجمائی ہے**

اس کے بعد فرمایا: کیا اللہ احما ہے یا وہ بت جن کووہ اللہ کا شریک قرار دیے جن!

اس آیت بربیاعتراض موتا ہے کداس آیت میں خیر کالفظ ہے اور خیر کامعنی ہے بہتر اور زیاد واحیما' اور اب معنی اس طرت **ہوگا کہ کیا اللہ زیادہ احجما ہے یا کفار کے خود ساختہ شرکا ہ محویا کفار کے خود ساختہ شرکا ، بھی اچھے جیں لیکن اللہ زیادہ احجما ہے**' حالانکہ کفار کے خودسا خنہ شرکاء میں کوئی احیمائی نہیں ہے۔

علامة وطبی نے فرمایا یہاں خیر کامعنی اسم تفصیل کانہیں ہے یعنی اس کا ترجمہ زیادہ احیمااور بہتر نہیں ہے بیکہ اس کامعنی ہے **اجیما کینی الله اجیما ہے یا کفار کے خود ساختہ شرکا اور اگر یہ اسم تفضیل ئے معنی میں ہوتو بھر اس کامعنی ہوگا کیا اللہ کی میاد ہے کا تواب بہتر ہے یااس کا شریک بنانے کا عذاب۔ دوسراجواب یہ ہے کہاس آیت میں مشرکیین کے اعتقاد کے امتیار سے خطاب** کیا گیا ہے کیونکدان کا اعتقادیہ تھا کہ بتوں کی عبادت کرنے میں بھی احیانی' اور بہتری ہے۔

اور ٹی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کی تلاوت کرتے تصے تو فریاتے تھے:

بلكه الله بى احجما ب اور باتى رب والاب اورزياده بزرك

بل الله خير وابقى واجل و اكرم

(الجامع لا حكام القرآن جز ١٣٠ص ٢٠٠ مطبوعه دارالفكرييروت) والا اورزياد ومكرم ير-

امام محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ هتح برفر ماتے ہیں:

اس آیت میں مشرکین کوز جروتو بیخ ہے انہوں نے اللہ کی عبادت کے اویر بتوں کی عبادت کوتر جی دی تھی اور جب کوئی صاحب عقل ایک چیز کودوسری چیز برتر جیج دیتا ہے تو زیادہ خیر اور زیادہ نفع کی وجہ ہے ترجی دیتا ہے تو اس لیے ان کی گمرا ہی ' ہے عقلی اور جہالت پر تنبیہ کرنے کے لیےفر مایا کہتم جواللہ کوچھوڑ کرایئے خود ساختہ خداؤں کی عبادت کررے ہوتو کیا تمہارے زعم میں ان کی عیادت کرنے میں اللہ کی عیادت کرنے کی برنسبت زیادہ نفع اور زیادہ خیر ہے۔

( تغسبر كبيرت ٨ص٦٢ ۵ داراحياءالتراث اشالعر لي بيروت ١٣١٥هـ )

# السلوت والأرض وأثزل

(بھلا بتاؤ تو سی) آ سانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اور تمہارے لیے آ سانوں سے

# التماءماء فأنبئناب حكايق ذات بهجة وكاكان

بالی کس نے اتارا او ہم نے اس سے بارونق باغات اگائے! تم میں یہ طاقت نہ تھی کہ تم

# المُنْبِثُوا شَجِرَهَا وَالْهُمَّعَ اللَّهِ بَلْ هُوْفُومٌ يَعْدِلُونَ ﴿

ان (باغات) کے درخت اگاتے کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ (نہیں) بلکہتم راہ راست سے تجاوز کر رہے ہو O

# آمن جعل الأرض قرارًا وجعل خِللها آنها اوجعل

(بتاؤ!) کس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس میں دریا روال دوال کر دیئے اور زمین کو برقرار

martat.com

تبيار القرأر

Marfat.com

# بوط بہاڑ بنا دیے اور دوسمندرول کے درمیان آ ٹر بیدا کردی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ( میس) ب بے قرار اس کو یکارتا ہے تو اس کی دعلہ کو کون قبول کرتا ۔ ل کرتے ہو! 0 (بتاؤ) وہ کون ہے جوتم کو خطلی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھا تا ہے! اور وہ کون ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبری دینے والی ہوا نیں بھیجتا ہے! کیا اللہ کے ساتھ کوا ے گا'اور وہ کون ہے جوتم کوآ سان اور زمین سے رزق دیتا ہے! کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے! آ دليل لاؤ ٥ زمینوں میں اللہ کے سوا کوئی (ازخود) غیب نہیں جانیا اور نہ لوگ یہ جانے ہیں ک اٹھایا جائے گا 0 کیا ان کو آخرت کا پورا

marfat.com

### مِنْهَا تَبْلُ هُوْمِنْهَا عَمُونَ اللهِ

ہیں بلکہوہ آخرت کے متعلق اندھے (بالکل جاہل) ہیں 0

اللدتعالی کا ارشاد ہے (بھلا بتاؤ توسمی) آسانوں اور زمینوں کوکس نے پیدا کیا اور تمہارے لیے آسانوں سے پانی کس نے
اتارا؟ تو ہم نے اس سے بارونق باغات اگائے! تم میں بیطافت نہ تھی کہتم ان (باغات) کے درخت اگائے کیا اللہ کے ساتھ
کوئی اور معبود ہے؟ (نہیں) بلکہتم راہ راست سے تجاوز کررہے ہو! 0 (انمل: ۲۰)
اللہ تعالیٰ کا اپنی تو حید پر ولائل بیان فرمانا

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا تھا: کیا اللہ اچھا ہے یا وہ (بت) جن کوہ ہاللہ کا شریک قرار دیے ہیں'اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ دلائل سے بیان فر مار ہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اچھا ہے وہی تم کو پیدا کرنے والا ہے'اور پیدا کرنے کے بعد تمہاری زندگی قائم رکھنے کے لیے انواع و اقسام کی نعمیں عطا کرنے والا بھی وہی ہے' اس نے تم پر آسانوں سے اپنی نعمیں نازل فرما ئیں جو تمہاری روزی اور بقائے حیات کا سبب بنیں اور اس نے تمہارے دہنے کے لیے زمین بنائی اور اس میں نعمیں رکھیں' وہی تمہاری ضرور بیات کو پوری کرتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے' وہی بحر و بر میں تمہارے کام آتا ہے' وہی تمہیں مرنے کے بعد زندہ کرے گا' بتاؤیہ تمام نعمیں تم کوکس نے عطا کی ہیں' صرف اس ایک اللہ نے یا اس کے ساتھ اور بھی کوئی شریک ہیں ؟ اور کوئی کیسے شریک ہو سکتے ہیں کیونکہ جن چیزوں کوتم اللہ کا شریک قرار دے رہے ہو جب ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھی تب کوئی کیسے شریک ہو سکتے ہیں کیونکہ جن چیزوں کوتم اللہ کا شریک ہے' وہی عبادت کا مستحق ہے تو تم اس کو چھوڑ کر اور وں کوئی سرستش اور یوجا یا ہے کوئی کر رہا تھا تو پھر وہی واجد لاشریک ہے' وہی عبادت کا مستحق ہے تو تم اس کو چھوڑ کر اور وں کی برستش اور یوجا یا ہے کوئی کر سے ہو!

کی پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید پر آسانوں سے استدلال کیا پھر زمین سے پھر دعاؤں کو قبول کرنے سے پھر بحرو برمیں کام نے سے اور پھرموت کے بعید زندہ کرنے اور حشر میں اٹھانے سے۔

آ سانوں اور زمینوں کی نعتیں عطا کرئے سے تو حیدیر استدلال

اللہ تعالی نے اہمل: ۲۰ میں یہ بتایا کہ وہی آسانوں سے پانی نازل فرماتا ہے اور وہی اس پانی کے ذریعہ زمین میں تہہارا رزق اور روزی پیدا کرتا ہے وہی لہلہاتے ہوئے سرسبز کھیت اور زگارنگ پھولوں اور پھلوں سے لدے ہوئے خوبصورت باغات کو پیدا کرتا ہے پھر یہ بتایا کہ تم یہ گمان نہ کر لینا کہ تم زمین میں بال چلاتے ہوؤاں میں نئے ڈالتے ہوز مین میں پانی دیتے ہوتو اس سے غلہ اور پھل اگ آتے ہیں۔ بتاؤاگر اللہ زمین ہی کو پیدا نہ کرتا تو تم کہاں ہوتے! وہ زمین پیدا کر دیتا لیکن تمام زمین سے فلہ اور پھر ملی ہوتی تو تم زمین میں کس طرح بال چلاتے اس نے نئے پیدا کیے تو زمین میں تم نئے ہو تے ہواگر وہ نئے ہی نہ پیدا کرتا تو تم کیا کر لیتے! تم زمین میں پانی دیتے ہو یہ پانی دریاؤں سے نہروں سے کنوؤں سے اور چشموں سے حاصل کرتے ہو اور ان میں یہ پانی بارش سے حاصل ہوتا ہے اگر وہ آسانوں سے بارش نازل نہ فرماتا تو دریا سو کھ جاتے کو کئیں خشک ہو جاتے تو پھرتم زمین کوسیرا بسکر نے کے لیے پانی کہاں سے لاتے!

آپ کہیے! بھلایہ بتاؤاگر تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے تو وہ کون ہے جوتمہارے لیے صاف پانی لا کردے گا۔

قُلْ اَرَءُنَيُمُ إِنَ اَصْبَحَ مَا َوُكُوْ غَوْرًا هَنَ يَالْتِيْكُوْ بِمَا إِمَّعِيْنِ 0 (اللك:٣٠) پرتہارا کام اتا ہی تو ہے کہ تم ال چلا کرز مین میں جے و بادیتے ہواورز مین میں پانی دیتے رہے ہوگین کی کو پالا کرا میں سے پودا کون نکالتا ہے اور اس نرم و نازک پودے میں اتن طاقت کون پیدا کرتا ہے کہ وہ زمین کا بیند پاک کر کے باہر کالی آتا ہے' سورج کی دھوپ مہیا کر کے غلہ کون پکاتا ہے' چاند کی کرنوں سے اس میں ذا نقہ کون پیدا کرتا ہے' پودوں کی تردتازگی کے لیے ہوا ئیں کون چلاتا ہے' شبنم سے ان کا منہ کون دھا اتا ہے! کیا اس سب کی طاقت تم میں ہے یا کی بھی انسان میں ہے' ان میں ہے جن کوتم نے اللہ کا شریک بنار کھا ہے! جب یہ چیزیں نہ تھیں تب بھی آسان اور زمین تھے آسان سے پانی برستا تھا اور زمین سے روئیدگی ہوتی تھی' اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون تھا جو اس نظام کو جاری رکھے ہوئے تھا اور جب اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا اور یہ سارا نظام اس طرح چل رہا تھا تو تم کیوں نہیں مان لیتے کہ اس کا نتا ہے کو بتانے والا اور اس کو چلانے والا

تصور بنائے کے شری تھم کی محقیق

اس آیت میں فرمایا ہے کہتم میں پیرطافت نہ تھی کہتم پیدا کرتے علامہ قرطبی اور بعض دیگر علماء نے اس آیت سے پیدا سرتے علامہ قرطبی اور بعض دیگر علماء نے اس آیت سے پیدا سرتال کیا ہے کہ تصویر بنانا جائز نہیں ہے۔خواہ اس میں روح ہویا نہ ہوئی چیا ہد کا قول ہے (الجامع الاحکام القرآن جرسال ص ۲۰۵) کیونکہ انسان کو کسی تھی چیز کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے اس لیے کسی چیز کی بھی تصویر بناتا اس کے لیے جائز نہیں ہے خواہ وہ جاندار ہویا غیر جاندار ان کا استدال صب ذیل احادیث سے ہے:

جاُندار کی نصور بنانے کی تحریم اور ممانعت کے متعلق احادیث

مسلم بن بیار بیان کرتے ہیں کہ ہم مسروق کے ساتھ بیار بن نمیر کے گھر میں گئے۔انہوں نے گھر کے ایک چپوتر ہے میں مجسے رکھے ہوئے دکھے۔مسروق نے کہا میں نے حضرت عبداللّٰہ بن مسعود رضی اللّٰہ عنہ سے بیرحدیث نی ہے کہ اللّٰہ کے نز دیک قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جولوگ ان تصویروں کو بتاتے ہیں قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا جن کوتم نے بنایا تھاان میں جان ڈالو۔

(صحح ابخاري رقم الحديث: ٥٩٥١ صحح مسلم رقم الحديث: ١٠٠٨)

ابو زرعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کے ایک گھر میں گیا۔حضرت ا**بو ہریرہ نے** اس گھر کے بلند حصہ میں کچھ تصویریں بنی ہوئی دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی فرما**تے ہوئے** سنا ہے کہ اللہ عز وجل فرما تا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا' جومیری مخلوق کی مثل بنا تا ہے ان کو چ**ا ہے** کہ وہ ایک دا**نہ کو پیدا** کریں' یا جوار کو پیدا کریں۔الحدیث (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۵۹۵۳ مصحح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۱۱)

فی لگائیں! آپ نے فرمایا ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا'ادران سے کہا جائے گا ان میں جان ڈالوجن کوتم نے بنایا تھا'اور آپ نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہو۔

(صيح ابخاري رقم الحديث: ٥٩٥٧ صيح مسلم رقم الحديث: ٥٠١٧ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣١٥٣ سنن النسائي رقم الحديث: ٥٣٥٠)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں تصویر بنائی اس کو قیامت کے دن اس کا مکلّف کیا جائے گا کہ وہ اس تضویر میں روح پھو نکے اور وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا۔

(صحیح ابخاری قم الحدیث: ۹۶۳ ۵ صحیح مسلم قم الحدیث: ۲۱۱۰ سنن النسائی قم الحدیث: ۵۳۵۸)

چونکہ ان احادیث میں مطلقاً تصاویر بنانے پر آخرت میں عذاب کی وعید ہے خواہ وہ جاندار کی تصویر ہو یاغیر جاندار کی اس وجہ سے مجاہد نے یہ کہا تصاویر بنانا مطلقاً جائز نہیں ہے۔

بے جان چیز وں کی تصویر بنانے کے جواز کی حدیث

جہورفتہاء کا بیموقف ہے کہ ہے جان چیزوں کی تصویر بنانا جائز ہے اوران کا استدلال اس حدیث ہے ہے:

سعید بن ابی الحن بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کے پاس ہیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص
آیا اور اس نے کہا میں ایک انسان ہوں اور میر بے روزی کمانے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ میں یہ تصویریں بناتا ہوں' حضرت ابن عباس نے کہا میں تم کوصرف وہ حدیث سناؤں گا جس کو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے کوئی تصویر بنائی اللہ اس کواس وقت تک عذاب ویتارہے گا' حتیٰ کہ وہ اس میں روح پھونک دے اور وہ اس میں جس شخص نے کوئی تصویر بنائی اللہ اس شخص نے بڑے زور سے سائس لیا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے اگر تیرے لیے تصویر بنا اور ہم اس چیز کی قصویر بنا اور ہم اس چیز کی قصویر بنا اور ہم اس چیز کی تصویر بنا وقت کے سوا اور کوئی چارہ کا رئیس ہے تو پھر اس درخت کی تصویر بنا اور ہم اس چیز کی تصویر بنا ور میں میں روح نہ ہو۔

· (صحيح ا بخاري رقم الحديث: ٢٢٢٥) صحيح مسلم رقم الحديث: ١١١٠ سنن النسائي رقم الحديث: ٥٣٥٨ أسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ٩٧٨٥)

تصورينان كحم مين فقهاءشا فعيداور مالكيه كانظريه

علامہ بیچیٰ بن شرف نوادی شافعی متو فی ۲۷۷ ھفر ماتے ہیں:

جا نداراور ذی روح چیزوں کی تصویر بنانے کی احادیث میں تحریم کی تصریح ہے اور بیحرمت مغلظہ ہے' اور درخت اور بے جان چیزوں کی تصویر بنانا حرام نہیں ہے' مجاہد کے سواجمہور علماء کا یہی مذہب ہے۔

ر با یہ اعتراض کہ بے جان چیزوں کی تصویر بنانے میں بھی تو تخلیق کی مثابہت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو تحف اللہ تعالی کی صنعت تخلیق کی مثابہت کے تصدید تصویر بنائے گایہ وعیدیں اس شخص کے متعلق ہیں اور جو شخص اپنے متعلق یہ اعتقادر کھے گاوہ کا فرہو جائے گا اور اس کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا اور کفر کی وجہ سے اس کا عذاب اور زیادہ ہوگا۔ اس طرح عذاب کی یہ سخت وعیدیں اس شخص کے لیے ہیں جو اس لیے تصویر بنائے کہ اس تصویر کی عبادت کی جائے ، جیسے کفار بت تر اش کر بناتے تھے اور جو شخص تصویر اللہ کی صنعت تخلیق کے ساتھ مشابہت کے قصد سے بنائے نہ اس لیے تصویر بنائے کہ اس کی عبادت کی جائے تو وہ فاسق ہے اور گناہ کہیرہ کا مرتکب ہے اور جس طرح باقی کہیرہ گناہوں کی وجہ سے کسی کو کا فرنہیں قرار دیا جاتا اس طرح اس کو مفرنہیں قرار دیا جاتا اس طرح اس کو عبارت نقل کی جائے اللہ ذکہ کرمہ کا ماتھ میں میں میں میں کے دائی کو عبارت نقل کی ہے اس کا حوالہ ہیں ہے علامہ نو وی شافعی نے قاضی عیاض مالکی متو فی ۱۹۳۲ کہ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفی الباذ کہ کرمہ کا مات ہو ہے ۔

جلدبشتم

marfat.com

تبياء القرآء

(اكال لعظم بوائد مسلم ج٢٥ ص ١٢٨ معلوم والمالي ومديد

#### تصور بنانے کے عکم میں فقہاء احناف کا نظریہ

مش الائمه محمد بن احمد سرحتى حنى متو في ١٨٨٣ ه لكهتة مين:

اگرگھر میں قبلہ کی جانب ایک تصاویر (یا جھے ) ہوں جن کے سر کئے ہوئے ہوں تو نماز پر منے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ تصویر سر کے ساتھ ہوتی ہا اللہ علیہ وہ تصویر نہیں رہتی کیونکہ دوایت ہے کہ نمی ساتھ ہوتی ہا اور دوایت ہے کہ حضرت ایک کپڑا ہدیہ کیا گیا جس میں ایک پرندے کی تصویر تھی ہوئے کو صحابہ نے دیکھا اس کا سر منا دیا گیا تھا اور دوایت ہے کہ حضرت جریل نے کہا میں کیمیے جبریل نے نہا میں کیمیے جبریل نے نہا میں کیمیے آسکتا ہوں جبکہ گھر میں ایک ایسا پر دہ ہے جس پر گھوڑ وں اور سر دول کی تصویر یں جین آپ یا تو ان تصویر وں کے سر کا ف دین آپ ان ہواتی ہے اور یہ کروہ نہیں ہے ان پردول کے بچھانے والے گدے بنا دین نیز سر کا ف دینے کے بعد تصویر درخت کی طرح ہوجاتی ہے اور یہ کروہ نہیں ہے کہا جہا کہ دیا تھوڑ ہیں گیا۔ اس نے کہا جہا ہے دوایت ہے کہا نہوں نے ایک فیصور بنانے اس کو کا بہی طریقہ ہے پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فر مایا اگر تصویر بنانے کے سواتہ ہمارے لیے اور کوئی جارہ اس کی تصویر بنانے کی جاندار کی تصویر بنائی اس کو کا دہنہیں ہونک سے گا۔ کا دہنہیں ہونک سے گا۔

(المبسوطة اص ٢١١-١٠٠، مطبوعه دار المعرفة بيروت ١٣٩٨)

علامه بدرالدين محمر بن احمر عيني حنفي متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ''ان تصویروں کے بنانے والے کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔'' **یہ تصویر کے عمی** 

پر دلالت کرتی ہے خواہ وہ تصویر مجسم ہویا نہ ہوٴخواہ وہ تصویر کسی چیز میں گھود کر بنائی جائے یا نقش سے بنائی جائے 'جس چیز پر بھی تصویر کا اطلاق ہوگا وہ حرام ہے۔ (عمرۃ القاری جز۲۲ ص۲۲ مطبوعہ ادارۃ الطباعۃ المنیر یہ صرٔ ۱۳۴۸ھ) تصویر یا ورفو ٹوگراف کے متعلق علماء از ہر کا نظریہ

و اکثر احد شرباصی لکھتے ہیں:

ہم یہ بات براہت سمجھتے ہیں کہ نوٹوگراف کی تصاوی تحریم کے تھم میں داخل نہیں ہیں کیونکہ یہ ہاتھ سے بنائی ہوئی تصاویر نہیں ہیں اور خدان کا کوئی جسم ہوتا ہے ان تصاویر میں صرف عکس اور ظل کو ایک کاغذ پر مقید کر دیا جاتا ہے اور چھوٹی لڑیوں کے لیے گڑیوں کو حرام نہیں کیا گیا اور صور توں کے وہ مجسے حرام نہیں ہیں جن کی علم طب یا تعلیم میں ضرورت ہوتی ہے اور وہ تصاویر جن کو تعظیم یا تکریم کے لیے نہ بنایا جائے حرام نہیں ہیں کیونکہ تصاویر کی تحریم کی بنیاد بت سازی اور بت پرسی کا راستہ بند کرنا ہے۔ (یکونک فی الدین والیا قاج اص ۱۳۲ مطبوعہ دارالجیل ہیروت)

نیز علاءاز ہرنے اپنے فقاویٰ میں لکھاہے:

ہمارا مختار ہے ہے کہ جس تصویر کا کوئی جسم نہ ہواس کے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح جوتصویر کیڑئے دیواریا کاغذیر بنائی جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور بے جان چیزوں کی تصویر بنانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح آج کل کیمرے سے تھینچی جانے والی مرقبہ تصاویر بھی جائز ہیں خواہ وہ تصویریں جاندار کی ہوں یا بے جان کی جبکہ وہ تصویریں کسی علمی مقصد پر بہنی ہوں جس سے عام معاشرہ کو فائدہ ہواور ان تصاویر کی تعظیم میں جوں جس سے عام معاشرہ کو فائدہ ہواور ان تصاویر کی تعظیم میں جاندہ کو تھی ہوں جس سے عام معاشرہ کو فائدہ ہواور ان تصاویر کی تعظیم میں جس سے عام معاشرہ کو فائدہ ہواور ان تصاویر کی تعظیم میں جس سے عام مصنف کا موقف تصویر یا ورفوٹو ٹوگراف ہے متعلق مصنف کا موقف

میرے نزدیک علاء از ہرکا پہ نظر سے جھے نہیں ہے کہ کیمرے کی بنائی ہوئی تمام تصاویراس لیے جائز ہیں کہ وہ ہاتھ سے نہیں بنائی جا تیں اور یہ کہ کیمرے کے ذریعہ صرف عکس کو مقید کر لیا جاتا ہے دیکھیے پہلے شراب ہاتھ سے بنائی جاتی تھی اب شین عمل کے ذریعہ شراب بنائی جاتی ہے تھے اب مشین عل کے ذریعہ شراب بنائی جاتی ہے جسے بنائی جاتے ہیں تو کیا اب وہ جائز ہو جائے گئ پہلے ہاتھوں کی تراش خراش سے جسے بنائے جاتے ہیں تو کیا اب وہ جائز ہوجا ئیں گے؟ جاتے تھے اب مشینوں کے ذریعہ پلاسٹک اور دوسری اجناس کے جسے ڈھال لیے جاتے ہیں تو کیا اب وہ جائز ہوجا ئیں گے؟ میٹھہ جانداروں کی تصویر میں شرک اور فتنہ کی موجب بنتی رہی ہیں اب بھی ہندوستان اور بعض دوسرے ممالک میں تصویروں اور ہیشہ جانداروں کی تصویر میں شرک اور فتنہ کی موجب بنتی رہی ہیں اب بھی ہندوستان اور بعض دوسرے ممالک میں تصویروں اور بتوں کی پوجا ہوتی ہے ہندوستان میں گاندھی کی تصویر کی تعظیم اور تکریم ہوتی ہے دوس میں شالن کی تصویر کی تعظیم کی جاتی ہے ہیں ہائی ہوتی ہے دوس میں شالن کی تصویر کی تعظیم کی جاتی ہے ہیں ہیا گیا تان کے تمام دفاتر اسمبلیوں اور سفارت خانوں میں بڑے سائز کی قائدا عظم کی تصویر تعظیما اور تحفوظ کر اپنے جاتے ہا اس لیے اصل فتنصور سندہ تصویر کی حاصل اور محفوظ کر لیا جائے گا اس سے حاصل شدہ تصویر ناجائز اور حرام ہوگئ اور بت تراش مصوری اور فوٹو گرافری میں جواز اور عدم جواز کا فرق کرنا تھی تھیں ہے۔

تصویر کی حرمت کا اصل منشاء غیر الله کی تعظیم اور عبادت ہے اگر لوگ فوٹو گراف کی تعظیم اور عبادت شروع کر دیں تو کیا وہ تعظیم اور عبادت نا جائز نہیں ہوگی؟ جبکہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ بڑے بڑے قومی لیڈروں اور پیروں کے فوٹو وَں کی ہر ملک میں بالفعل تعظیم کی جاتی ہے اور غیر الله کی عبادت کا منشاء صورت اور شبیہ ہے خواہ وہ سنگ تراش سے حاصل ہو قلم کاری سے

جلدهشتم

یا فوٹوگرافی ہے اس لیے جس طرح پھر کا مجسمہ بنانا اور قلم اور برش سے تصویر بنانا حرام ہائی طرح کیمرے سے فوٹو ہائی می حرام (لینی مکروہ تحریکی) ہے۔

ویژبواور ٹی وی کی تصاویر کا شرعی حکم

بعض علاء اللست نے بہ کہا ہے کہ آئیے اور ٹی وی کے ناپائیدار عکوس کو حقیقی معنوں بھی تصویر ہم تاہ جمہ المیجوو فیرو

کہنا سیحے نہیں ہے اس لیے کہ پائیدار ہونے سے پہلے عکس صرف عکس ہی رہتا ہے تصویر نہیں بنرآ اور جب اسے کسی طرح سے

پائیدار کر لیا جائے تو وہ پی عکس تصویر بن جاتا ہے موجودہ معروف اور متعارف آئینہ بالکلیہ انسانی صنعت گری ہے لاہذا اس بھی عکوس کے ظہور میں تعلق انسانی کا دخل ہے اس لیے اگر چہ ٹی وی کے آئینہ پر عکوس کے ظہور میں تعلق انسانی کا دخل ہے اس لیے اگر چہ ٹی وی کے آئینہ پر عکوس کے ظہور میں تعلق انسانی کا دخل ہے اس لیے اگر چہ ٹی وی کے آئینہ پر عکوس کے ظہور میں تعلق انسانی وی نے استعال کر نے بیل ہے اس کے استعال کر نے کا معالمہ آئینوں کے استعال کرنے کی استعال کرنے کی استعال کرنے کی معاطر آئینوں کے استعال کرنے کی طرح ہے جس طرح ہے تیر محرم مردوزن کا عام میل جول دیکھنا شاخا زورام ہے فیرمحرم مردوزن کا عام میل جول شرعا حرام ہے اور فلموں میں بھی دکھایا جاتا ہے اس لیے یہ فلمیں سینما میں دیکھی جائیں یاوی می آر کے ذریعہ ٹی وی کی بہر حال شرعا حرام ہے اور فلموں میں بھی دکھایا جاتا ہے اس لیے یہ فلمیں سینما میں دیکھی جائیں یاوی می آر کے ذریعہ ٹی وی کی بہر حال حرام ہیں۔ (یہ کلام ختم ہوا)

ہمارے نزدیک ٹی وی کی اسکرین کا آئینہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہے' اول اس لیے کہ اگر مثانا چار شخص آئینے کے سامنے مختلف جہات میں کھڑے ہوں کوئی اور زاویہ سامنے مختلف جہات میں کھڑے ہوں کوئی اور زاویہ سامنے مختلف جہات میں کھڑے ہوں کوئی سامنے مختلف عکوس نظر آئیں گے اس کے برخلاف اگر ٹی وی کی اسکرین کو بہ یک وقت جہات سے دیکھ رہے ہوں تو ان کوایک ہی منظر دکھائی دے گا اور یہ وہی منظر ہوگا جو وقت چاریا چار سے زائد اشخاص مختلف جہات سے دیکھ رہے ہوں تو ان کوایک ہی منظر دکھائی دے گا اور یہ وہی منظر ہوگا جو ویڈیوٹیپ پر دیکارڈ شدہ ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر وی می آر کے مخصوص بٹن کے ذریعہ کسی تصویر کوسا کن کر دیا جائے اور تھبرالیا جائے تو اس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتا طرف رخ کرکے نماز پڑھتا طرف رخ کرکے نماز پڑھتا ناجائزیا مکروہ نہیں ہے اس کیے ہمارے نزدیک ٹی وی کی اسکرین آئینہ کی مثل نہیں ہے اور اس کو آئینہ پر قیاس کرکے جائز قرار دینا سیح نہیں ہے۔

ئی- وی کی تصاویر ہر چند کہ عام نوٹو گراف یا قلمی تصاویر کی طرح تو نہیں ہیں تاہم یہ تصویر کی جدید شکل ہیں۔ ٹی وی کی تصویر کو متحرک بھی دکھایا جاتا ہے اور غیر متحرک بھی تصویر خواہ مجسمہ کی شکل ہیں ہو یا قلمی ہو یا فوٹو گراف ہو یا ویڈیو کی ریز کے ذریعہ دکھائی دے ان سب میں ایک چیز مشترک ہے وہ ہے جاندار کی صورت کا دکھائی دینا۔ غیر ترتی یا فتہ زمانہ میں جاندار کی صورت کو پھروں سے تراش کر مجسمہ کی شکل میں یا کپڑے یا کاغذ پر نقش کر کے وجود میں لایا جاتا تھا 'پھر ترتی یا فتہ زمانہ میں صورت کو پھروں سے تراش کر مجسمہ کی شکل میں یا کپڑے یا کاغذ پر نقش کرکے وجود میں لایا جاتا تھا 'پھر ترتی یا فتہ زمانہ میں کی محرک اور غیر متحرک اور غیر متحرک کے دریعہ فوٹو گراف کی شکل میں وجود میں لایا گیا اب اور زیادہ ترتی ہوئی تو اس کوریز کی شکل میں متحرک اور غیر متحرک ہوں وہ ای طرح تاجائز اور حرام ہیں جیسے پھر' کاغذیا کپڑے پرنقش شدہ تصاویر تاجائز اور حرام ہیں جیسے پھر' کاغذیا کپڑے پرنقش شدہ تصاویر تا جائز اور حرام ہیں جیسے پھر' کاغذیا کپڑے پرنقش شدہ تصاویر تا جائز اور حرام ہیں جیسے پھر' کاغذیا کپڑے پرنقش شدہ تصاویر تا جائز اور حرام ہیں جیسے پھر' کاغذیا کپڑے برنقش شدہ تصاویر تا جائز اور حرام ہیں جیسے بھر' کاغذیا کپڑے کرتا بیائی جاتی ہائی جاتے ہوگر کے اور بیائی جاتی ہوگی اور بانسری کے ذریعہ بجا کرتا واز بنائی جاتی ہوگی اور حرام ہیں جیسے موسیق صرف اس لیے حرام نہیں ہے کہ دہ طبلہ سارگی اور بانسری کے ذریعہ بجا کرتا واز بنائی جاتی ہوگی ہو اس میں جیسے موسیق صرف اس لیے حرام نہیں ہے کہ دہ طبلہ سارگی اور بانسری کے ذریعہ بجا کرتا واز بنائی جاتی ہوگی ہو تا کہ دہ طبلہ سارگی اور بانسری کے ذریعہ بجا کرتا واز بنائی جاتی ہو تا کہ دہ طبلہ سارگی اور بانسری کے ذریعہ بجا کرتا وائی جو دھیں کی دور میں کی دور میں کی خور میں کی دور میں کیا کی دور میں کی تو کی کی دور میں کی د

آواز شیپ ریکارڈر کے ذریعہ سنائی دے فلم یا ویڈ بوشی کے فیتے کے ذریعہ سنائی دے وہ بہر حال موسیقی کی آواز ہے جو سنائی دے رہی ہے اسی طرح جاندار کی صورت خواہ کسی ذریعہ سے دکھائی دے وہ بہر حال صورت گری ہے اور ناجائز اور حرام ہے میں نے اس مسئلہ کواسی طرح سمجھا ہے اگر بیدرست ہے تواللہ کی طرف سے ہاورا گریے غلط ہے تو میری فکر کی نارسائی ہے۔ جوعلماء دلائل کی بناء بر فو ٹو اور ٹی وی کی تصاویر کے جواز کے قائل ہیں ان پر لعن طعن نہیں کرنی جا ہے جوعلماء دلائل کی بناء بر فو ٹو اور ٹی وی کی تصاویر کے جواز کے قائل ہیں ان پر لعن طعن نہیں کرنی جا ہے

اسی بناء پرہم کہتے ہیں کہ ہر چند کہ فوٹو گراف اور ویڈیو کی تصاویر ہمارے نزدیک جائز نہیں ہیں لیکن چونکہ اس میں دلائل متعارض ہیں اور علماء کا اختلاف ہے اس لیے اس میں بہت زیادہ مختی اور تشدید نہیں کرنی چاہیے اور جوعلاء اس میں بہتا ہیں ان پر لعن طعن نہیں کرنی چاہیے اور ان کو ہدف ملامت نہیں بنانا چاہیے کیونکہ دلیل خواہ کمزور ہو وہ تخفیف کا تقاضا کرتی ہے۔ ویکھیے محرمات سے نکاح کرنا حرام ہے لیکن امام اعظم ابو صنیفہ نے فر مایا جو شخص اپنی ماں یا بہن سے نکاح کرکے وطی کر لے اس پر صد نہیں ہوگی تعزیر ہوگی۔ اس کوتعزیر افل کر دیا جائے گالیکن اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کور جم نہیں کیا جائے گا کیونکہ صدود شبہات ہیں ہوگاتھ ہو جاتی ہیں اور یہاں پر بیشبہ ہے کہ ہم سے پہلی شریعت میں بھائی بہن کے درمیان نکاح جائز تھا' ہر چند کہ بیشبہ ضعیف ہیں گئات اللہ یہ اور جواوگ اپ درائل کی ضعیف ہیں لیکن وہ تخفیف کا نقاضا کرتے ہیں اور جواوگ اپ درائل کی حد سے اس میں مبتلا ہیں ان پر یون طعن نہیں کرنی چاہیے اور عام لوگوں کو اس سے بہر حال منع کرنا چاہیے۔

ضرورت کی بناء پریاسپیورٹ سائز کے فوٹو گر اف کی رخصت تاہم بعض تدنی' عمرانی اور معاشی امور کے لیے نوٹو ناگز پر ہے' مثلاً شناختی کارڈ' پاسپورٹ ویزا' ڈومی سائل' امتحانی فارم' ڈرائیونگ لائسنس اوراس نوع کے دوسرے امور میں فوٹو کی لازمی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے دین میں تنگی

جلدبشتم

marfat.com

اراد وبیس کرتا۔

نہیں رکمی اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

يُرِيْدُ اللَّهُ بِكُو الْيُسْرَ وَلَا يُرِنْدُ بِكُو الْعُسْرَ

(البقرو:١٨٥)

اور نی صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے:

احب الدين الى الله الحنيفية السمحة ( میخ ابخاری باب:۲۹)

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر (ميح ابخارى رقم الحديث:٣٩)

عن انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر وا ولا تعسر وا.

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٢٤) سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٨٣٥)

مَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِن حَرْجٍ المَّ (LA: £1)

الله تعالی کے نزد یک پندیدہ دین وہ ہے جو حق ہو اور آ سان اور مبل ہو۔

الله تعالى تمبار عساته آساني كااراده كرتا باور مشكل كا

الله تعالى نے تم يردين من كليس كى۔

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا دین آسان ہے۔

حفرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملى الله عليه وسلم في فرمايا: لوكون برآساني كرواوران كو مشكل ميں ندڑ الو\_

اسلام میں جاندار چیزوں کی تصاور بنانے کی ممانعت ہے اور بے جان چیزوں کی تصویر بنانے کی اجازت ہے۔اس لیے انسان کی صرف سینے تک کی تصویر بنانا جائز ہے کیونکہ کوئی انسان بغیر پیٹ کے زندہ نہیں رہ سکتا'اور جن تدنی اور معاثی امور میں تصویر کی ضرورت پڑتی ہے (مثلًا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ)ان میں اس قتم کی آ دھی تصویر ہی کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے اس قتم کی ضروریات میں بغیر پیٹ کے سینہ تک کی آ دھی تصویر تھنچوانا جائز ہے البتہ بلاضرورت شوقیہ فوٹو گرافی مکروہ ہے اور نظیم وتکریم کے لیے نو ٹو تھینچٹا نا جائز اور حرام ہے۔

ہم نے جوآ دھی تصور کو جائز کہا ہاس کی اصل حدیث بہے:

امام نسائی روایت کرتے ہیں:

عن ابي هريرة قال استاذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادخل فقال كيف ادخل وفي بيتك سترفيه تمساوير فاما ان تقطع رءوسها اوتجعل بساطا يوطا فانا معشر الملائكة لاتدخل بيتا فيه تصاویو. (سنن نبائی ج۲ص ۲۶۱ طیح کراچی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی آپ نے فرمایا آجاؤ! انہوں نے کہا میں کیے آؤں درآ س ملیکہ آپ کے گھر میں ایک پردہ ہے جس میں تصویریں ہیں' پس یا تو آپ ان تصویروں کے سر کاٹ دیں یا اس بردہ کو پیروں تلے روندی جانے والی جاور بنا ویں کیونکہ ہم گروہ ملائکہ اس کھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصاویر ہوں۔

اورا گرتصور کوذلت کے ساتھ رکھا جائے یا بغیر ذلت کے رکھا ا جائے کیکن اس کی ہیئت کو متغیر کر دیا جائے یا تو وہ تصویر آ دی۔

علامه ابن حجرعسقلاني شافعي لكصة بي: فاما لوكانت ممتهنة اوغير ممتهنة لكنها

غيرت من هيئتها اما قطعها من نصفها اوبقطع

کاف دی جائے یا اس کا سرکاف دیا جائے تو پھر کوئی امتناع

راسها فلا امتناع (فق البارى ج ١٥ ١٣٥ الهور ١٠٠١ه)

نہیں ہے۔

نيز علامه ابن حجر عسقلاني شافعي لكصة بين:

علامہ ابن عربی (ماکل) نے کہا ہے کہ تصویر بنانے کے عکم میں خلاصہ یہ ہے کہ جسم والی تصویر بنانا تو بالا جماع حرام ہے اور اگر تصویر مرتسم یا مرقوم ہو (یا مطبوع ہو) تو اس میں چار تول ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ مطلقا جائز ہے جیسا کہ امام بخاری نے حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ سے دوایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جوتصویر کیڑے پر بنی ہوئی ہواس کا حکم مشنی ہے دھرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ سے کہ تصویر بنانا مطلقا ممنوع ہے جی کہ قلم سے بنائی ہوئی تصویر بھی ممنوع ہے تیسرا قول یہ ہے کہ اگر تصویر میں مکمل ہیئت اور شکل ہوتو حرام ہے اور اگر اس کا سرکاٹ دیا جائے یا اس کے اجزاء متفرق ہوں تو پھر جائز ہے علامہ ابن عربی نے کہا یہ قول زیادہ صحیح ہے جو تھا یہ ہے کہ اگر تصویر کو یہ جائز اور ذلت کے ساتھ رکھا جائے تو پھر جائز ہے اور اگر تصویر کو ایک یا جائے اور ذلت کے ساتھ رکھا جائے تو پھر جائز ہے اور اگر تصویر کو لئے یا جاور اگر تصویر کو لئے یا جائے اور ذلت کے ساتھ رکھا جائے تو پھر جائز ہے اور اگر تصویر کو لئے یا جائے اور ذلت کے ساتھ رکھا جائے تو پھر جائز ہے اور داگر تصویر کو لئے یا جائے تو پھر نا جائز ہے۔ (فق الباری جو اص ۱۹ سے ۱۹ سے

مصر كے بعض علاء لكھتے ہيں:

ہمارے علماء نے بیتسریج کی ہے کہ جاندار کا فوٹو گراف اگر بڑا ہواوراس میں اس کے تمام اعضاء کممل ہوں تو اس کا بنانا مکروہ تحریمی ہے اور اگر فوٹو گراف چھوٹا ہوجس میں غور سے دیکھے بغیر اعضاء کی تفصیل معلوم نہ ہو سکے یا فوٹو تو بڑا ہولیکن اس میں وہ اعضانہ ہوں جن کے بغیر حیات ناگزیر ہے تو اس فوٹو گراف کا بنانا مکروہ نہیں ہے۔

(الفتادي الاسلاميةج ٢٣٠ • ١٢٨ مصرًا ١٣٠هـ)

علامه نورالله بصير يورى (فقيه العصر) لكصة بين:

جے کے لیے عازم جے کے پور ہے جسم کا فوٹو ضروری نہیں بلکہ چبرے یا قدر نے اندکا فوٹو حکومت نے مصالح انظامیہ کے لیے ضروری قرار دیا ہے چنانچے عموماً پاسپورٹوں پرایسے ہی فیڈٹو چسپاں کیے جاتے ہیں جونصف سینہ تک کے ہوتے ہیں حالانکہ انسان نصف سینہ یا سینہ کے بنچے سے کاٹ دیا جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا 'لہٰذا بیوٹو ٹو ایسے جسم کا فوٹو ہوگا جو تجر وجر کی طرح بے جان ہے۔ (الی قولہ) بہر حال ان ارشادات کی روشنی میں جے فرض وغیرہ کے لیے ایسے فوٹو کی اجازت ہے جوجسم کے ایسے حصہ کا ہو جو صرف انتا ہی زندہ نہ رہ سکتا ہو' (الی قولہ) ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ بلاضرورت فوٹو نہ کھنچوائے جائیں۔

(الفتاويٰ النورييج ٢ص ا ١٤- ١٢٩ ٰ لا بور ٨٠٨ اهـ )

احادیث صححہ اور عبارات فقہاء کی روشن میں بیامرواضح ہو گیا کہ تدنی 'معاشی' عمرانی اور شرعی ضروریات کے لیے آدھی تصویر کھنچوانا جائز ہے اور بلاضرورت محض شوقیہ نوٹو گرافی ایک مکروہ عمل ہے اور کسی کی تعظیم اور تکریم کے لیے نوٹو کھینچانا جائز اور حرام ہے۔واللہ تعالٰیٰ اعلم بالصواب.

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (بتاؤ!) کس نے زمین کوجائے قرار بنایا اوراس میں دریارواں دواں کر دیئے اور زمین کو برقرار کھنے کے لیے مضبوط پہاڑ بنا دیئے اور دوسمندروں کے درمیان آٹر پیدا کردی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگنہیں جانے: ٥ (انمل: ١١)

ر مین کی خصوصیات سے اللہ تعالیٰ کی تو حید پر استدلال

زمین کے جائے قرار ہونے کی وجوہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا کر ہموار کر دیا اور اس میں لوگوں کی سکونت مہل

بلدهضتم

marfat.com

اور آسان بنا دی اور زمین کوخن اور نرمی کے درمیان متوسط اور معتدل بنایا اگر وہ پھر کی طرح بخت ہوتی تو اس پر انسان کا لیان مشکل ہوتا اور اگر وہ پانی کی طرح نرم ہوتی تو انسان اس عمب تکمس کرینچے چلا جا تا اور ڈوب جاتا اور اس عمسورج کی شعاؤں کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھی ورنہ ٹھنڈک کی زیادتی ہے اس پر جانداروں کا رہتا مشکل ہو جاتا 'سورج کے گروز مین کی گردش کو اس کیفیت سے رکھا کہ عام لوگوں کو اس کی گردش محسوس نہیں ہوتی۔

اور فر مایا زمین کے گرد دریا رواں دواں کر دیئے زمین سے بانی کی صورتوں میں لکاتا ہے بعض سال جاری چشے ہیں ا زمین کے اندر جو بخارات چلتے رہتے ہیں کی جگہ وہ بخارات جمع ہو جاتے ہیں اور اپنی قوت سے زمین کو پھاڑ کرنگل آتے ہیں اور اپنی قوت سے زمین کو پھاڑ کرنگل آتے ہیں اور اپنی قوت سے زمین ہوتے اور ندیوں اور بعض چشے جاری نہیں ہوتے کو کہ بیں ہوتے اور ندیوں اور نالوں اور دریاؤں کے یانی ہیں۔

رواسی راسیة کی جمع ہے'اس کا استعال پہاڑوں کے لیے ہوتا ہے۔

اور فرمایا: اور دوسمندروں کے درمیان آٹر پیدا کر دی'اس سے مقصودیہ ہے تاکہ میٹھا پانی کھارے پانی سے مختلط نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں بھی دوسمندر ہیں ایک حکمت اور ایمان کا سمندر اور دوسرا سرکٹی اور شہوت کا سمندر ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان دوسمندروں کے درمیان بھی ایک رکاوٹ قائم کر دی اور ایک سمندر دوسرے سمندر سے فاسد نہیں ہوتا' قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مُرَجَ الْبُعُويَيْنِ يَلْتَوَيْنِ كَبَيْنَهُمَا بُوْنَ خُولَا يَبْغِيْنِ ٥ الله فرد مندرجاری کردیے جوایک دومرے سے ل جاتے ہیں اس کے درمیان ایک آڑے جس سے دہ تجاوز نہیں کرتے۔ (الرحمٰ: ٢٠- ١٩)

دوسمندروں سے مرادایک کھارے پانی کاسمندر ہے اور ایک میٹھے پانی کا دریا ہے کیاس سے مرادیہ ہے کہ سمندر میں دو قسم کی لہریں ہیں ایک میٹھے پانی کی اور ہرایک لہر دوسری لہر سے متاز اور ممیزر رہتی ہے تیسری صورت یہ ہے کہ سمندر میں بعض جگہوں پر اوپر کھارا پانی ہوتا ہے اور اس کی تہ میں نیچے میٹھا پانی ہوتا ہے چوتھی صورت یہ ہے کہ بعض مقامات پر دریا کا میٹھا پانی سمندر میں جاگرتا ہے اور میلوں تک یہ دونوں پانی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے مخلط نہیں ہوتے۔

یہ بہتیں اور زمین میں یہ خصوصیات کس نے پیدا کی ہیں' تم حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کی پرستش کرتے ہو'ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی زمین میں اور سمندروں میں یہ خصوصیات تھیں۔ درختوں میں پھروں میں آ گ میں ان میں ہے کی میں یہ طاقت نہیں کہ زمین کواور سمندروں کو یہ خصوصیات دے سکے' نہ سورج اور چاند میں یہ طاقت ہے کیونکہ سورج اور چاندزمین کے جس حصہ سے غروب ہوجاتے ہیں اس غروب سے زمین کے اس حصہ کی خصوصیات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ پھر بتاؤ کہ زمین میں یہ خصوصیات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ پھر بتاؤ کہ زمین میں یہ خصوصیات کس نے بیدا کی ہیں' اور ان کے بیدا کرنے کا کون دعویدار ہے؟ پھر کیوں نہیں مان لیتے کہ اللہ ہی ان کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کی عبادتوں کا مستحق ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (بتاؤ!) جب بے قراراس کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے اور کون تکلیف کو دور کرتا ہے! اور تم کوز مین پر پہلوں کا قائم مقام بناتا ہے! کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے! تم لوگ بہت کم نصیحت کوقبول کرتے ہو! 0(انمل: ۱۲) مضطر (بے قرار) کے مصداق کے متعلق اقوال

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: مضطر (بقر ار) وہ شخص ہے جس کوکسی چیز کی سخت ضرورت ہواور وہ اس کی

طلب کی وجہ سے مشفت میں مبتلا ہو! سدی نے کہا مضطروہ تخص ہے جوکی مصیبت کو دور کرسکتا ہوا ور نہ کسی راحت کو حاصل کر سکتا ہو۔ ذوالنون نے کہا مضطروہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے سواباتی سب سے رشتے منقطع کر چکا ہو۔ ابوجعفر اور ابوعثمان منیٹا پوری نے کہا مضطروہ شخص ہے جو دیوالیہ ہو چکا ہو "سہل بن عبداللہ نے کہا مضطروہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے بیشگی عبادت کا کوئی وسیلہ نہ ہو۔ ایک شخص مالک بن دینار کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے باس دعا کے قبول ہونے کے لیے بیشگی عبادت کا کوئی وسیلہ نہ ہو۔ ایک شخص مالک بن دینار ک پاس آیا اور کہا میں آپ سے اللہ کے لیے سوال کر تا ہول کرتا ہول آپ میرے لیے دعا کریں میں مضطر ہول انہوں نے کہا جب تم مضطر رہے قبول کر وہ مضطرکی دعا کو قبول فرما تا ہے۔ مضطر (بے قرار) کی دعا

عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ نے اپ والد سے کہا میں ہرروز ضبح وشام تین تین بارآ پ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنتا ہوں۔ اے اللہ! میرے بدن کو عافیت سے رکھ'اے اللہ! میرے بدن کو عافیت سے رکھ'اے اللہ! میرے کانوں کو عافیت سے رکھ'اے اللہ! میری آ تکھول کو عافیت سے رکھ'تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ حضر ت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سا ہے تو میں آپ کی سنت پر عمل کرنا پند کرتا ہوں' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے اس دعا میں کہا: اے اللہ! میں کفر اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں' اور شام تین تین باریہ دعا کرتے سے تیری پناہ میں آتا ہوں' اور شام تین تین باریہ دعا کرتے تھے اور میں آپ کی سنت پر عمل کرنے کو پند کرتا ہوں' اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کرب میں بتلا (بقرار) کی حقاور میں آپ کی سنت پر عمل کرتے کو پند کرتا ہوں تو جھے پلک جھیکنے کے لیے بھی میر نے فس کے سپر دنہ کراور تو میرے تمام دعا یہ ہے: اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں تو جھے پلک جھیکنے کے لیے بھی میر نے فس کے سپر دنہ کراور تو میرے تمام کاموں کو درست کر دے تیرے سوا کوئی معبور نہیں ہے۔ (سنن ابوداؤ در تم الحدیث: ۵۰ منداحمد تم الحدیث: ۲۰۳۵۲۔

ہ موں ودرست روحے برے وارق برریاں ہے و مار مصیبت زدہ کی دعا قبول ہوتی ہے خواہ قرآن اور حدیث سے اس بر استدلال کہ مضطر اور مصیبت زدہ کی دعا قبول ہوتی ہے خواہ

وه مومن ہو یا کافر

ے ملتے ہے۔ جب کوئی شخص کرب میں مبتلا ہو'مضطراور بے قرار ہوتو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما تا ہے خواہ وہ شخص مومن ہویا کا فر

ہو۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

حتیٰ کہ جبتم کشتیوں میں (محوسفر) ہواور وہ کشتیاں موافق ہوا کے ساتھ لوگوں کو لے کر جارہی ہوں اور لوگ ان سے خوش ہور ہے ہوں تو (اچا تک) ان کشتیوں پر تیز آندھی آئے اور (سمندرکی) موجیں ہر طرف سے ان کو گھیر لیس اور لوگ یہ یقین کرلیں کہ وہ (طوفان میں) بھنس چکے ہیں اس وقت وہ اخلاص سے عبادت کرتے ہوئے اس سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس (طوفان) سے بچالیا تو ہم ضرور تیرا شکرکرنے والوں میں سے ہو جائیں گے 0 پھر جب اللہ نے انہیں بچالیا تو وہ پھر یکا کیک زمین میں ناحق بعناوت (فساد)

حَقَّ إِذَا كُنْتُوْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِنْجَ كَلِيبَاءٌ وَفَرَخُوا بِهَاجَاءَ تُهَا رِئِحُ عَاصِفٌ وَجَاءَ هُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَالِ وَظُنْوُا اللهُمُ الْحِيْطَ بِهِمْ لا حَعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللهِيئَ الْمُؤْمَنَ الْجَيْمَ الْحَيْمَ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللهِيئَ اللهُ اللهِيئَ المَهُمُ الْحَيْمَ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ ا

جلدبشتم

marfat.com

کرنے لگتے ہیں۔

بی جب بدلوگ کشتیل عی موار موت بی او اخلال بر عبادت کرتے موے اللہ تل کو بکارتے بیں مجر جب وہ اللہ کو اللہ کا اللہ علی کا طوفان سے ) نجات دے کر ختکی کی طرف لے آتا ہے او وہ اس

خَاِذَارَكِبُوٰافِي الْفُلْثِ دَعَوُاللّهُ كُفُلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ هَ فَلَتَا كَبُّهُمُ إِلَى الْبَرِّلِوَا هُمْ يُشْرِكُونَ ٥

(العنكبوت: ٢٥)

وتت شرك كرنے لكتے بير۔

سو جومضطراور بقراراخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے وہ اس کی دعا قبول فرمالیتا ہے۔ اس طرح میں مصرف طابق مظلم کی سیاقی ایک نائی میں

ای طرح احادیث میں مطلقاً مظلوم کی دعا قبول کرنے کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا اس **میں کوئی شک نہیں کہ تمن (قسم** 

معطرت ابو ہر ریوار سی القد عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القد می القد علیہ و تم نے فرمایا اس میں **نوی شک بیل کہ مین (مم** کی) دعا ئیں قبول ہوتی ہیں'مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا اور باپ کی دعا اس کی اولا دیے لیے۔ .

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۵۳۲) مصنف ابن الى شيبه ج ۱۹۰۰ منداحمه ۲۵۸ سنن ترندى قم الحديث: ۹۰۵ سنن ابن الجبرقم الحديث: ۳۸۶۲ صبح ابن حبان قم الحديث: ۲۲۹۹ شرح النة قم الحديث: ۱۳۹۳)

حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے انہیں یمن کا حاکم بتا کر سمجیتے وقت چند ہدایات دیں اور آخر میں فرمایا اور مظلوم کی دعا ہے بچنا کیونکہ اس کی دعا اور الله کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔

(صیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۹۱ سنن ابوداو در قم الحدیث: ۱۵۸۴ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۳۵۴ ۱۳۳۵ سنن ابن ماجدر قم الحدیث: ۱۳۹۳ مسنن ابن ماجدر قم الحدیث: ۱۳۹۳ مسنن ابن ماجدر قم الحدیث: ۱۳۹۳ مسنن ابن ماجدر قم الحدیث الله علیه وسلم نے فر مایا: مظلوم کی دعا ہے بچو کیونکه اس کی دعا بادلوں کے اوپر اٹھائی جاتی ہے اللہ جل جلالہ فر ماتا ہے: مجھے اپنی عزیت اور جلال کی قتم! میں تمہاری منر ور مدد کروں گا خواہ کچھو فتت گزر نے کے بعد ب

را بعجم الكبيرة الحديث: ١٨ عسم المستدرك ج اص ٢٩ نديم المستدرك رقم الحديث: ١٨ بيره ي معزت ابو بريره ي بعلى مروى بي معجم ابن المستدرك رقم الحديث: ١٨ كيرة الحديث: ١٣٠٥ ٢٣٠٨ منداحد ج ٢٩ ٣٠٥ ٢٣٠٩ مجمع الزوائدج حبان رقم الحديث: ١٥٥ كا منداحد ج ٢٩ ٣٠٥ ٢٣٠٩ مجمع الزوائد ج ١٩٥٠ متن حديث كالفاظ متقارب بير)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مظلوم کی دعا ہے بچوخواہ وہ کا فر ہو کیونکہ اس کی دعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔

(منداحد ج سم ۱۵۳ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ابوعبدالله الاسدی ہے حافظ المنذ ری نے کہا ہے میں اس کونیس پیچان اکتر غیب والتر ہیب ج سام ۱۸۸ عافظ البیشی نے بھی کہا میں اس کونہیں پیچان مجمع الزوائدج •اص۱۵۲ عافظ زین نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے حاشیہ مند احد ج •اص ۱۹۵ وقط زین نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے حاشیہ مند احد ج •اص ۱۹۵ وقط زین نے کہا اس حدیث کی سند حسن ہے حاشیہ مند

مظلوم مسافر اور والدكي دعا جلد قبول فرمانے كي حكمت

اللہ تعالیٰ مظلوم کے اخلاص کی وجہ ہے اس کی دعا کو تبول فر مالیتا ہے اور بیضرورت کی بناپر اس کے کرم کا تقاضا ہے اور اس کے اخلاص کو قبول کر لینا ہے خواہ وہ کا فرہو ای طرح اگر وہ شخص اپنے دین میں سب سے بڑا فاجر ہوتو جب وہ گر گر اکر اضاص کے اخلاص کے ساتھ دعا کر ہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فر مائے گا کیونکہ کسی کا کفریا فجو راللہ تعالیٰ کی رحمت کے عموم اور شمول سے مانع نہیں ہے اور مظلوم کی دعا کے قبول ہونے کا معنی ہے ہے اللہ تعالیٰ ظالم کے خلاف اس کی مدوفر ما تا ہے یا ظالم سے اس کا بدلہ لیتا ہے یا ظالم کو مسلط کر دیتا ہے جو اس ظالم پرظلم کرتا ہے قرآن مجید میں ہے:

marfat.com

ای طرح ہم بعض ظالموں کوان کے اعمال کی وجہ ہے بعض دوسرے ظالموں پرمسلط کر دیتے ہیں۔

وَكُنْ لِكَ نُولِيْ بَعْضَ الظَّلِمِيْنَ بَعْضَّا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنِ ٥ (الانعام:١٢٩)

اس طرح ایک ظالم دوسر عظالم کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیتا ہے اور ہم آیک ظالم کا انتقام دوسر عظالم سے لے لیتے ہیں جس طرح جب جرمنوں کاظلم اور ان کی بربریت حد سے بردھی تو اللہ تعالی نے امریکا' روس اور برطانیہ کو اس پر مسلط کر دیا۔ حضر تخزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے مظلوم کی دعا سے بچو کیونکہ اس کی دعا بادلوں کے اوپر اٹھائی جاتی ہے اس کامعنی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے مظلوم کی دعا کے لیے فرشتوں کو مقرر فر ما دیا ہے وہ اس کی دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا کر لے جاتے ہیں' پھر وہاں سے اس کو آسان کی طرف لے جاتے ہیں اور آسان دعا کا قبلہ ہے تا کہ اس کو تمام فرشتے دیکھ لیں' اور دعا کو اوپر لے جانے سے فرشتوں کی مدد کا اظہار ہوتا ہے اور اس دعا کی قبولیت میں ان کی شفاعت حاصل ہوتی ہے' اور مظلوم کی دعا کوجلہ قبول کرنے سے فرانا مقصود ہے جیسا کہ دعا کوجلہ قبول کرنے سے فرانا مقصود ہے جیسا کہ دعا کوجلہ قبول کرنے سے فرانا مقصود ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے میرے بندو! بیس نے اپنے او برظلم کوحرام کرلیا ہے اورظلم کوتمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے اے میرے بندو! سوتم ایک دوسرے برظلم نہ کرو! الحدیث \_ (صحیح مسلم البرواصلہ: ۵۵ رقم الحدیث بلا تکرار: ۲۵۷۷ الرقم المسلسل: ۱۲۵۵ کتبہزار مصطفیٰ ۱۳۱۷ھ)

پی مظلوم مضطراور مکروب ہے اور اپنا بدلہ لینے کے لیے برقرار ہے اور مسافر بھی اسی کے قریب ہے کیونکہ وہ اپنا اور وطن سے جدا ہے ووستوں اور مددگاروں سے دور ہے اور دوران سفر اجنبی لوگوں کے درمیان رہنے کی وجہ سے اس کا کوئی موافق اور مددگار نہیں ہے اس لیے وہ بھی مکروب اور مضطر ہے اور اس کی دعا بھی اللہ تعالی ازرا و کرم جلد قبول فر ما تا ہے اس طرح جب والدا پی اولا دکے لیے بقر اراور مضطر ہوتا ہے اور اولا دکی تکلیف سے اس کے باپ کواڈیت پینچی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ مظلوم اور مسافر کی طرح اس کی دعا کو بھی جلد قبول فر مالیتا ہے۔ مضطر اور مکرون کی فریا درسی سے تو حید پر استدلال ل

نیز اس آیت میں فرمایا: اور کون ظلم کو دور کرتا ہے کیفی مخلوق سے ضرر اور ظلم کو کون دور کرتا ہے اور فرمایا اور تم کو زمین پر پہلوں کا قائم مقام بناتا ہے کیفی ایک قوم مرجاتی ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم آجاتی ہے اور وہ تمہاری اولا دکوتہارا قائم مقام بنادیتا ہے اگر پہلے لوگ مرکر بعد والوں کے لیے جگہ خالی نہ کرتے تو بعد والوں کے لیے زمین تنگ ہوجاتی۔

کیا اللہ نے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ بہت کم تھیجت قبول کرتے ہو۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو جس طرح اللہ نے اپنی عبادت اور تو حید کا پیغام دے کر رسول بھیجے ہیں تو وہ دوسرا معبود بھی اپنا پیغام بھیجنا' اپنے رسولوں پر مجزات نازل کرتا' وہ بھی آسانی کتابیں نازل کرتا' اور جب ایسانہیں ہوا تو مان لو کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی واحد لاشریک ہے وہی ستائش اور عبادت کا مستحق ہے'اس کے سوااور کوئی اس کا نئات کا بیدا کرنے والانہیں ہے۔

ہرصاحب عقل اس بات کو تسلیم کرے گا کہ ستائش اور عبادت کا وہی مستحق ہے جومصائب دور کرے دکھ اور پریشانی میں کام آئے اور جب اللہ تعالیٰ کے سوا مصائب کوکوئی دور نہیں کرتا 'مشکلات کواس کے سوا کوئی حل نہیں کرتا تو اس کے سوا عبادت کا مجمی کوئی مستحق نہیں ہے۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: (بتاؤ!) وہ كون ہے جوتم كوشكى ادرسمندركى تاريكيوں ميں راستدركھا تا ہے اور وہ كون ہے جواني

ملدجفتم

marfat.com

حشر ونشر كا ثبوت اورشرك كا ابطال

خطی ادر سندروں کے اندھیروں ہے مرادیہ ہے کہ جب انسان رات کے اندھیروں میں خطی یا سندروں کا سنرکر ہوت اس وقت اس کوستاروں ہے رہنمائی حاصل ہوتی ہے اور بارش ہونے ہے پہلے اللہ تعالی ایس ہوائیں بھیج دیتا ہے جن ہے بارش کا پتا چل جاتا ہے ہر چند کہ اب ایسے آلات اور اسباب ایجاد ہو چکے ہیں جن سے ان ہواؤں کے بغیر بھی علم ہوجاتا ہے کہ بارش کب متوقع ہے اور کب متوقع ہیں اور ان آلات اور بارش کب متوقع ہے اور کب متوقع ہیں ہوائی نے بیدا کی ہے اور یہ شرکین پھر کے جن بے جان بتوں کو اللہ تعالی کا شریک قرار اسباب سے کام لینے کی عقل بھی تو اللہ تعالی کا شریک قرار دیتے ہیں کیاان بتوں میں بیطاقت ہے کہ دوان ہواؤں کو بھیج سکیں یا ایسے اسباب اور آلات بیدا کر سکیں۔

مشرکین یہ مانتے تھے کہ سارے جہان کا خالق اور رازق اللہ تعالیٰ ہے لیکن وہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے کو نہیں مانتے تھے اللہ تعالیٰ ان پر ججت قائم فرماتا ہے کہ جس نے اس کا نتات کو ابتداءً پیدا کیا وہ اس کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا 'سواللہ تعالیٰ نے بی ابتداءً پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کر ہے گا'وہی پیدا کرتا ہے اور وہی رزق دیتا ہے اور اگر تمہارا یہ دوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکس اور نے بیسارا جہان پیدا کیا ہے 'یا اس کے سواکس اور نے کی بھی چیز کو پیدا کیا ہے تو تم اس پر دلیل لاؤ اور اگر تمہارا یہ دوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے ساتھ لی کر یا اس کے تعاون سے اس کا نتات کو پیدا کیا ہے تو تم اس پر دلیل قائم کرو۔ دوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آ پ کہیے کہ آسانوں میں اور زمینوں میں اللہ کے سواکوئی (ازخود) غیب نہیں جانتا اور نہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا ہ کیا ان کوآخرت کا پوراعلم حاصل ہوگیا؟ (نہیں!) بلکہ وہ اس کے متعلق شک میں ہیں جانتے ہیں کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا ہ کیا ان کوآخرت کا پوراعلم حاصل ہوگیا؟ (نہیں!) بلکہ وہ اس کے متعلق شک میں ہیں بلکہ وہ آخرت کے متعلق اندھ (بالکل جاہل) ہیں ہی (انمل: ۲۱ – ۱۵)

بل اذرك علمهم في الاخرة كمعاني

اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر دلائل قائم کیے تھے کہ اس نے اپنی قدرت کاملہ ہے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور مخلوق کو اپنے وجود اور بقامیں جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے ان کوبھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے' اور ان آتیوں میں اللہ تعالیٰ اپنے کمال علم کو بیان فر مار ہاہے کہ آسانوں اور زمینوں میں ازخودغیب کوصرف وہی جانتا ہے۔

اگر کسی کو بیفلط بنمی ہو کہ آسانوں اور زمینوں میں کوئی ازخودغیب کو جانے والا ہے اور اس وجہ سے وہ عبادت کامتحق ہے تو اس کی بیفلط بنمی دور ہوجانی چاہیے۔ جب آسان والوں میں سے بھی کوئی ازخود غیب کونہیں جانتا تو زمین والے ازخود غیب کوکس طرح جان سکتے ہیں۔

دوسری آیت میں فرمایا ہے بسل افخر ک علمهم فی الاخرة ادار ک اصل میں تدارک تھاجو صرف ایک قانون کی وجہ سے ادار ک ہوگیا کیا ان کو آخرت کا پوراعلم حاصل ہو گیا؟ اس آیت کے معنی میں مفسرین کا اختلاف ہے بعض کے نزدیک اس کا معنی ہے آخرت کے متعلق وو اس کا معنی ہے آخرت کے متعلق وو اس کا معنی ہے آخرت کے متعلق وو شکوک اور شہمات میں مبتلا ہیں کبھی وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بہت بعید کہتے تھے اور اس پر چیرت کا ظہار کرتے تھے جا

**اور بھی آخرت کا صاف انکار کر دیتے تھے' خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کے متعلق ان کاعلم الجھا ہوا تھا' اور بعض نے کہا اس کامعنی یہ** ہے کہ آخرت کے معاملہ میں ان کاعلم آخرت میں کامل ہو جائے گالیکن اس وقت بیسود مندنہیں ہوگا۔ علم غیب کی متحقیق

ان دوآ ہوں کی اختصار کے ساتھ تفییر کرنے کے بعد ہم علم غیب پر بحث کرنا جاہتے ہیں ہر چند کہ ہم الا عراف اور انتحل میں اس پر سیر حاصل بحث کر چکے ہیں لیکن چونکہ ہمارے دور کے بعض مفسرین نے انہ ل : ۲۵ ہیں بھی اس پر آفتگو کی ہے تو ہم بھی ہماں اختصار کے ساتھ علم غیب کی تحقیق کرتا چاہتے ہیں۔ سید ابواالعلی مودودی اور مفتی محمر شفیع دیو بندی نے اس آیت میں غیب کے متعلق جو پھر تکھا ہے پہلے ہم اس کو پیش کریں گئے پھر اس پر تیمرہ کریں گئے پھر غیب کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں گئے پھر نہ بہور علماء اور خالفین کی پھر نہیں اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے جو جہ دی آیات اور احادیث پیش کریں گے پھر جہ بور علماء اور خالفین کی عبارات سے ان آیات کا محمل بیان کریں گے جن سے بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی ہوتی ہے اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق سید ابوالاعلی مودودی اور مفتی محمد شفیع کا نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق سید ابوالاعلی مودودی اور مفتی محمد شفیع کا نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق سید ابوالاعلی مودودی اور مفتی محمد شفیع کا نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق سید ابوالاعلی مودودی اور مفتی محمد شفیع کا نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق سید ابوالاعلی مودودی اور مفتی محمد شفیع کا نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق سید ابوالاعلی مودودی اور مفتی محمد شفیع کا نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو میں میں متعلق سید ابوالاعلی مودودی اور مفتی محمد شفیع کا نظر سے

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ ه لكھتے ہيں:

قرآن مجیر مخلوقات کے لیے علم غیب کی اس عام اور مطلق نفی پر ہی اکتفانہیں کرتا بلکہ خاص طور پر انبیاء علیہم السلام اور خود محرصلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس امرکی صاف صاف تصریح کرتا ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں ہیں اور ان کوغیب کا صرف اتنا علم اللہ تعالی کی طرف سے دیا گیا ہے جورسالت کی خدمت انجام دینے کے لیے درکار تھا۔ سورہ انعام آیت ۵۰ الاعراف آیت علم اللہ تعالی کی طرف سے دیا گیا ہے جورسالت کی خدمت انجام دینے کے لیے درکار تھا۔ سورہ انعام آیت ۲۹ تا ۱۲۸س معاملہ کے التو بہ آیت ۱۴ تا ۱۲۸س معاملہ کے بیت ۱۴ تا ۱۲۸س معاملہ کی میں کرتا ہے کہ کہ اور الجن آیات ۲۹ تا ۱۲۸س معاملہ کی میں کرتا ہے کہ کو بیت کرتا ہے کہ دیا تھا کہ اس معاملہ کی کہ بیت کرتا ہے کہ کی بیت کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ دیا کہ اللہ کی کرتا ہے کہ دیا کہ کو بیت کے لیے درکار تھا کہ کرتا ہے کہ دیا کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ دور اللہ کی خدمت انجام کی خدمت انجام کی خدمت انتا کی خدمت انتا کہ کرتا ہے کہ دور کرتا ہے کہ درکار تھا کہ دور کرتا ہے کہ درکار تھا کہ دور کرتا ہے کہ درکار تھا کرتا ہے کرتا ہے کہ دور کرتا ہے کرتا ہے کہ دور کرتا ہے کرتا ہے کہ دور کرتا ہے کرتا ہے کہ دور کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ دور کرتا ہے کرتا ہے کہ دور کرتا ہے کرتا ہے کہ دور کرتا ہے کرتا ہے کہ دور کر کرتا ہے کہ دور کرتا ہے کہ دور کرتا ہے کر

میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں چھوڑ نیں۔

قرآن کی یہ تمام تصریحات زیر بحث آیت کی تائید وتشریح کرتی ہیں جن کے بعد اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ اللہ تعالی کے سواکسی کو عالم الغیب سمجھنا اور یہ بھنا کہ کوئی دوسرا بھی جمیجے ساکان و مایکون کاعلم رکھتا ہے قطعاً ایک غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ شیخین ترندی نسائی امام احمر ابن جریراور ابن ابی حاتم نے صحیح سندوں کے ساتھ جھنرت عائشہ کا یہ قول نقل کیا اسلامی عقیدہ ہے۔ شیخین ترندی نسائی امام احمر ابن جریراور ابن ابی حاتم نے صحیح سندوں کے ساتھ جھنرت عائشہ کا یہ قول نقل کیا

marfat.com

سيدابوالاعلى مودودي كى تفسير يرمصنف كالتجره

سید ابوالاعلیٰ مودودی کا بیلکھنا درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں کیونکہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی صفت مخصوصہ ہے اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے غیر پر جائز نہیں ہے ہر چند کہ آپ کو بے شارعلوم غیبید دیتے مجے لیکن آپ پر عالم الغیب کا اطلاق جائز نہیں ہے کیونکہ عرف میں الغیب کا اطلاق جائز نہیں ہے کیونکہ عرف میں عزوجل کا اطلاق جائز نہیں ہے کیونکہ عرف میں عزوجل کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔

اورسیدمودودی کا بیلکھنا درست نہیں ہے کہ آپ کوغیب یاعلم غیب نہیں دیا گیا' البقرہ ۳۰ میں متقین کی بیصفت بیان فر مائی ہے۔السذین یؤ منون بالغیب' یعنی متقین وہ ہیں جن کاغیب پرایمان ہے اور ایمان تصدیق بالقلب کو کہتے ہیں اور تصدیق کا علی قتم ہے اس کا مطلب ہے ہر متقی کوغیب کاعلم ہوتا ہے' کیونکہ ہر متقی اللہ تعالیٰ کی' فرشتوں کی' اور جنت اور دوزخ کی اعلیٰ قتم ہے اور اس کوان کاعلم ہوتا ہے اور بیسب امورغیب ہے ہیں سواس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر متقی کے علم پر علم غیب کا اطلاق کیا ہے' اور رسول اللہ تعلیہ وسلم سب سے بڑھ کر متقی ہیں اس لیے آپ کوسب سے زیادہ علم غیب ہے' اور بیہ ہا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکس کو بھی تمام غیب نہیں ہے' اس آیت کا اور دیگر آیات کا اثکار ہے' ہاں اللہ تعالیٰ کے سواکس کو بھی ازخود غیب کا علم نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نہیوں اور رسولوں کو فرشتوں کے واسطے سے غیوب پر مطلع فرما تا ہے اور اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعہ غیب پر مطلع فرما تا ہے اور اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعہ غیب پر مطلع فرما تا ہے اور اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کہ اور بلی ظرم تبہ غیب پر مطلع فرما تا ہے اور اولیاء اللہ کو اللہ علیہ واردی کو نہیوں اور رسولوں کو نہیوں اور رسولوں کے خبر دینے سے غیب کاعلم موتا ہے اور ہو گھی کو حسب حیثیت اور بلی ظرم تبہ غیب کاعلم ویا جاتا ہے اور کا کتات میں سب سے زیادہ غیب کاعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔

مفتى محمشفيع ديوبندى متوفى ١٣٩١ه لكصة بين:

حق تعالیٰ خود بذر بعد دحی این انبیاء کوجوامور غیبیه بتاتے ہیں وہ حقیقاً علم غیب نہیں بلکہ غیب کی خبریں ہیں جوانبیا و کو ی

martat.com

می بیں جس کوخود قرآن کریم نے کی جگہ انباء الغیب کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔

(معارف القرآن ج٢٠ ص ٢٣٨ مطبوعه ادارة المعارف كراحي ١٣١٣ه )

ہارے نز دیک بیرکہنا سیجے نہیں ہے کہ انبیاء کیہم السلام کو جوغیب کی خبریں بتائی گئی ہیں اس سے ان کوعلم غیب حاصل نہیں ہوا' کیونکہ شرح عقائداور دیگرعلم کلام کی کتابوں میں مذکور ہے کہ علم کے تین اسباب ہیں' خبرصادق' حواس سلیمہ اور عقل' اور وحی بھی خبرصادق ہے تو جب انبیاء کیہم السلام کواللہ نے غیب کی خبریں دیں تو ان کوعلم غیب حاصل ہو گیا۔اس لیے سیحے یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کووجی سے علم غیب حاصل ہوتا ہے لیکن سیلم محیط یاعلم ذاتی نہیں ہے۔

آل عمران: ١٤٩ كي تفسير مين شيخ محمود حسن ديوبندي متوفي ١٣٣٩ ه لكھتے ہيں:

خلاصہ بیہ ہے کہ عام لوگوں کو بلاواسطہ سی یقینی غیب کی اطلاع نہیں دی جاتی 'انبیاء علیہم السلام کو دی جاتی ہے مگر جس قدر

اسی طرح بعض لوگوں نے کہا ہے جو چیز بتا دی گئی وہ غیب نہ رہی اس لیے مخلوق کے علم پرعلم غیب کا اطلاق نہیں ہونا جا ہے' اس كاجواب يہ ہے كہ الله تعالى في متقين كو بتانے كے بعدان كے علم ير يو منون بالغيب مين علم كا اطلاق كيا ہے كيونكه ايمان بالغیب تصدیق بالغیب ہے اور تصدیق بالغیب علم بالغیب ہے اور بیہ بات بالکل بدیہی ہے کہ کسی چیز کے علم کے بغیراس چیز پر ایمان نہیں ہوسکتا اس لیےغیب کے ملم کے بغیراس پرایمان نہیں ہوسکتا اور اللہ تعالیٰ نے متقین کے علم پرعلم غیب کا اطلاق کیا ہے اوران کورسولوں کے واسطے سے غیب کی خبر دینے کے بعد ہی ان کے علم پرعلم غیب کا اطلاق کیا ہے' اس سے معلوم ہوا کہ مقین کو جومثلاً جنت اور دوزخ اور فرشتوں کاعلم ہے اس کوعلم غیب اس لیے فر مایا ہے کہ جن کو ان چیز وں کاعلم نہیں ہے ان کے اعتبار سے وہ غیب کاعلم ہے جس طرح اللہ تعالی نے اپنے آپ کو علام الفین واللہ کا کر (الزم: ٣٦) التغابن: ١٨) الجمعة: ٨) فرمایا ہے۔حالانکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز بھی غیب نہیں ہے اس کا یہی معنی ہے کہ دوسروں سے جو چیز غیب ہے اللہ تعالیٰ اس کا

بعض لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوغیب کی خبر حاصل ہے غیب کاعلم نہیں ہے مفتی محد شفیع دیو بندی متوفی ۱۳۹۷ه لکھتے ہیں'اس طرح کسی رسول و نبی کو بذریعہ وحی پاکسی ولی کو بذریعہ کشف والہام جوغیب کی کچھ چیزوں کاعلم دے دیا گیا تو وہ غیب کی حدود سے نکل گیا اس کوقر آن میں غیب کے بجائے انباء الغیب کہا گیا ہے جسیا کہ متعدد آیات میں مذکور ہے تلك من انباء الغيب نوحيها اليك (معارف القرآن جسم ٣٨٧ مطبوء كراجي ١٩٩٣ ء)

مفتی صاحب کا پیلکھنا سیح نہیں ہے کہ جب غیب کی کچھ چیزوں کاعلم دے دیا گیا تو وہ غیب کی حدود سے نکل گیا' کیونکہ الله تعالیٰ نے اس کے باوجود متقین کے علم پریئو منون بالغیب میں علم غیب کا اطلاق فر مایا ہے کی جا جا تا ہے کہ غیب کی خبر کا حصول اور چیز ہے اورعلم غیب اور چیز ہے۔ یہ بھی سیجے نہیں ہے کیونکہ خبر صادق علم کا ذریعہ اور سبب ہے جس چیز کی خبر حاصل ہوگئ اس چیز کاعلم ہو گیا' علامہ تفتازانی متوفی 91ء نے لکھا ہے کہ مخلوق کے لیے علم کے تین اسباب ہیں حواس سلیمہ' عقل اور خبر صادق (شرح عقائد ص٠١٠ کراچي) سوجب غيب کي خبر دي گئي تو غيب کاعلم دے ديا گيا۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے علم غیب کی فعی میں جوآیات اور احادیث پیش کی ہیں ان سب کا محمل ہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوازخو دغیب کاعلم نہیں ہے یاعلم محیط نہیں ہے تا کہ ان آیات اور احادیث سے تعارض لا زم نہ آئے جن میں نبیوں اور رسولوں کوعلم غیب عطا فر مانے کی تصریح کی گئی جن کوان شاء اللہ العزیز ہم

martat.com

عقریب پیش کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جمی لکھا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم برعالم النبیب کا اللہ درست نہیں اور آ ب کوعلم غیب حاصل ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كوعالم الغيب نه كهن كم تعلق اعلى حضرت امام احدرضا كى تصريح

اعلى حضرت امام احمر رضا فاصل بريلوى متوفى ١٣٨٠ه ولكهية مين:

علم غیب عطا ہونا اور لفظ عالم الغیب کا اطلاق اور بعض اجلہ ا کابر کے کلام میں اگر چہ بندہ مو**من کی نبیت صریح لفظ معلم** الغيب وارد ب كما في مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح للملاعلى القارى بكر فود مد مث سيرنا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما میں سید نا خضر علیه الصلاق والسلام کی نسبت ارشاد ہے کان یعلم علم الغیب مگر ہماری محقق میں لفظ عالم الغیب کا اطلاق حفرت عز جلالہ کے ساتھ خاص ہے کہ اس سے عرفا علم بالذات متبادر ہے کشاف میں ہے المرادبه الخفي الذي لا ينفذ فيه ابتداء الاعلم اللطيف الخبير ولهذالايجوز ان يطلق فيقال فلان يعلم السغیسب اوراس سے انکارمعنی لازم نہیں آتا۔حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قطعاً بے شارغیوب و ماکان و ما یکون کے عالم ہیں مگر عالم الغیب صرف اللّه عز وجل کو کہا جائے جس طرح حضور اقدس صلی اللّٰد تعالیٰ علیه وسلم قطعاً عزت وجلالت والے ہیں تمام عالم میں ان کے برابر کوئی عزیز وجلیل نہ ہے نہ ہوسکتا ہے گر محمد عز وجل کہنا جائز نہیں بلکہ اللہ عز وجل ومحمرصلی اللہ علیہ وسلم' غرض صدق وصورت معنى كوجواز اطلاق لفظ لا زمنهيس نه منع اطلاق لفظ كونفي صحت معنى 'امام ابن المنير اسكندري كتاب الانتصاف س فرمات بي كم من معتقد لايطلق القول به خشية ايهام غيره ممالايجوز اعتقاده فلاربط بين الاعتقاد والاطلاق بيسب اس صورت ميس بي كم مقيد بقيد اطلاق اطلاق كياجائيا بالقيد على الاطلاق مثلاً عالم الغيب يا عالم الغيب على الاطلاق اوراگر ایسانه هو بلکه با داسطه یا بالعطا کی تصریح کر دی جائے تو وہ محذور نہیں کہ ایہام زائل اور مراد حاصل ۔ علامہ سید شريف قدس سره حواثى كشاف مين فرمات بين وانسما لم يجز الاطلاق في غيره تعالى لانه يتبادر منه تعلق علم به ابتداء فيكون ماقضا و اما اذا قيد و قيل اعلمه الله تعالى الغيب او اطلعه عليه فلا محذورفيه ليني يون بين كهنا جا ہے کہ آپ ک<sup>وعلم</sup> غیب ہے بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ آپ کوعلم غیب دیا گیا'یا آپ غیب برمطلع ہیں پھرکوئی حرج نہیں ہے) ( فناوي رضويه ج ص ١٨ مطبوعه وارالعلوم امجديه كراجي )

نیز اعلیٰ حضرت قدس سره العزیز فرماتے ہیں:

علم جبکہ مطلق بولا جائے خصوصاً جب کہ غیب کی خبر کی طرف مضاف ہوتو اس سے مرادعکم ذاتی ہوتا ہے اس کی تقریخ حاشیہ کشاف پر میر سید شریف رحمتہ اللہ علیہ نے کر دی ہے اور یہ یقیناً حق ہے کہ کوئی شخص کسی مخلوق کے لیے ایک ذرّہ کا بھی علم ا ذاتی مانے یقیناً کا فرے۔ (مانوظات جسم ۴۴ مدینہ ببلشگ کمپنی کراچی)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ليے علم غيب كے ثبوت ميں اعلیٰ حضرت كے دلائل

اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:

ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عزوجل نے تمام موجودات جملہ ماکان و ما یکون کاعلم دیا اور جب بیعلم قرآن عظیم کے تبیانا لکل شیء ہونے نے دیا اور برظاہر کہ بیدوصف تمام کلام مجید کا ہے نہ ہرآ یت یا سورت کا تو نزول جمیع قرآن عظیم سے بہلے اگر بعض کی نبیس مخالفین جو بھے چیش کر عظیم سے بہلے اگر بعض کی نبیس مخالفین جو بھے چیش کر عظیم سے بہلے اگر بعض کی نبیس مخالفین جو بھے چیش کر عظیم سب انہیں اقسام کے ہیں ہاں ہاں تمام نجد بید دہلوی گنگوہی جنگلی کو ہی سب کو دعوت عام نے سب اسم علے ہوکر ایک آ سے بیں اس

marfat.com

ایک حدیث متواتر بینی الافادة لائیں جس سے صرح ٹابت ہو کہ تمام نزول قرآن کے بعد بھی ماکان و ما یکون سے فلاں امر حضور برمخفی رہااگر ایبانص نہ لاسکواور ہم کے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لاسکو گے تو جان لو کہ اللّہ راہ نہیں دیتا دغا بازوں کے مکر کواھ مخص ۔ اس کے بعد بھی ایسے وقائع پیش کرنا کیسی شدید بے حیائی ہے بلا شبہ عمرو کا قول صحیح ہے جمیع ماکان و ما یکون جملہ مندر جات لوح محفوظ کا علم محیظ حضور اقد س صلی اللّہ تعالی علیہ وسلم کے علم کریم کے سمندروں سے ایک لہر ہے جبیبا کہ علامہ علی قاری کی زیدہ شرح بردہ میں مصرح ہے۔ واللّہ تعالی اعلم (فادی رضویہ جوس ۴۸ مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ کراچی)

اعلى خصرت نے ملاعلى قارى متوفى ١٠١٠ه كى جس عبارت كا ذكر فر مايا ہے اس كاحواله بير ب : (الزبرة العمدة شرح البردة ص

١١١ مطبوعه خير بورسنده ٢٠١١ ماه)

#### غيب كالغوىمعنى

علامه محمد بن محرم بن منظور افريقي متوفى اائه ه لكھتے ہيں:

علامه محمد طاهر پننی متوفی ۹۸۲ صاکعتے ہیں:

ہروہ چیز جوآ تکھوں سے غائب ہووہ غیب ہے عام ازیں کہوہ دل میں ہویا نہ ہو۔

(مجمع بحارالانوارج ٢٠ ص٨٢ مطبوعه مكتبه دارالايمان المدينه المنورة ١٣١٥ ه)

#### غيب كالصطلاحي معنى

قاضى ناصرالدين عبدالله بن عمر بيضاوى متوفى ١٨٧ ه لكهي عين

غیب سے مرادوہ مخفی امر ہے جس کا نہ حواس (خمسہ ) ادراک کرسکیں اور نہ ہی اس کی بداہت عقل تقاضا کرے اوراس کی سے مرادوہ مخفی امر ہے جس کا نہ حواس (خمسہ ) ادراک کرسکیں اور نہ ہی اس کی بداہت عقل تقاضا کرے اوراس کی سے مرادوہ مخفی امر ہے جس کا نہ حواس (خمسہ ) ادراک کرسکیں اور نہ ہی اس کی بداہت عقل تقاضا کرے اوراس کی سے مرادوہ مخفی امر ہے جس کا نہ حواس (خمسہ ) ادراک کرسکیں اور نہ ہی اس کی بداہت عقل تقاضا کرے اوراس کی مرادوہ مخفی امر ہے جس کا نہ حواس (خمسہ ) ادراک کرسکیں اور نہ ہی اس کی بداہت عقل تقاضا کرے اور اس کی بداہد تو اس کے دوران کی بداہد تو اس کی بداہد تو اس کی دوران کی بداہد تو اس کی دوران کی بداہد تو اس کے دوران کی بداہد تو اس کی دوران کی بداہد تو اس کی دوران کی بداہد تو اس کے دوران کی بداہد تو اس کی دوران کی بداہد تو اس کی بداران کی بداہد تو اس کی بداہد تھا تھا کہ تو اس کی بداران کے بداران کی ب

دوسمیں ہیںایک وہشم ہے جس کے علم کی کوئی دلیل (ذریعہ) نہ ہو اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

وَعِنْدَةُ مَفَا يَحُ الْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّاهُو اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهِ عَلِيهِ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهِ عَلِيهِ اللهُ وَاللهِ عَلِيهِ اللهُ وَاللهُ عَلِيهُ اللهُ وَاللهُ عَلِيهُ اللهُ وَاللهُ عَلِيهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ عَلِيهُ اللهُ وَاللهُ عَلِيهُ وَاللهُ عَلِيهُ اللهُ وَاللهُ عَلِيهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ عَلِيهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ عَلِيهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلِيهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلِيهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلِيهُ وَاللهُ عَلِيهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(الانعام: ٥٩) تهيس جانتا-

اور دوسری قشم وہ ہے جس کے علم کے حصول کا کوئی ذریعہ ہو (خواہ عقلی دلیل سے اس کاعلم ہوخواہ خبر ہے) جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات اور قیامت اور اس کے احوال کاعلم ۔ (انوار التزیل مع الکازرونی جا 'ص۱۱۲'مطبوعہ دار الفکر'بیروت'۱۳۱۲ھ)

علامه محى الدين شخ زاده اس كي تفيير ميں لکھتے ہيں:

عوامہ کا اللہ عن مردی قسم میں جو قاضی بیضاوی نے کہا ہے کہ جس کے علم پر کوئی ولیل ہواس سے مراد ہے وہ دلیل عقلی ہو یانقلی عنیب کی دوسری قسم میں جو قاضی بیضاوی نے کہا ہے کہ جس کے علم پر کوئی ولیل ہواس سے مراد ہے وہ دلیل عقلی ہو یانقلی ہو' کیونکہ اللہ عز وجل اور اس کی صفات پر عقلی دلائل قائم ہیں (اور ان کو عقل سے جانا جا سکتا ہے ) اور بید دونوں قسمیں غیب ہیں' اور غیب کی اس دوسری پر دلائل نقلیہ قائم ہیں (اور ان کو قر آن اور احادیث سے جانا جا سکتا ہے ) اور بید دونوں قسمیں غیب ہیں' اور غیب کی اس دوسری قسم کو انسان ان دلائل سے جان سکتا ہے' اور وہ غیب جس کا علم اللہ سجانہ کے ساتھ مختص ہے وہ غیب کی قسم اول ہے اور سورة

marfat.com

الانعام کاس آیت کریمه می وی مرادب- (ماثیر فی زاده فی تغیر البعادی جام ۸۹ ملوصدارا حیاه از اصالر فی بروسه) رسول الله صلی الله علیه وسلم کوعلم غیب دیتے جانے کے متعلق قرآن مجید کی آیات

اور الله كى شان تيس كه وه تم كوفيب برمطلع كرديكين (غيب برمطلع كرديكين (غيب برمطلع كرديكين (غيب برمطلع كرديكيان (غيب برمطلع كرنے كے ليے) الله چن ليتا ہے جے جا ہے اور وہ

الله كرسول بي \_

يه غيب كى بعض خري جي جن كى ہم آپ كى طرف وى

کرتے ہیں۔

(الله) عالم الغيب بصوده الخاعيب كسي بطام ربيس فرماتا ماسوا

ان کے جن سے دوراضی ہے اور دواس کے (سب)رسول ہیں۔

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِقُكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَالْكِنَ اللهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ مُنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ

ذلكِ مِن الْبُاءِ الْعَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ ط

(آل عران: ۲۳)

علِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْمِيُ عَلَى غَيْبِهَ آحَدًا اللهِ

مَنِ ارْتَفْنَى مِنْ تَأْسُوْلِ (الجن: ٢١-٢١)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے علم غيب كے متعلق احادیث

قاضى عياض بن موىٰ مالكي متو في ٥٣٨ ه لكھتے ہيں:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدرغیوب پر مطلع فر مایا گیا تھا اس باب میں احادیث کا ایک سمندر ہے جس کی گہرائی کا ندازہ نہیں کیا جاسکتا اور آپ کا یہ مجزہ ان مجزات میں سے ہے جو ہم کویقینی طور معلوم میں 'کیونکہ وہ احادیث معنی متواتر ہیں اور ان کے راوی بہت زیادہ ہیں اور ان احادیث کے معانی غیب کی اطلاع پر شفق ہیں اور وہ درج ذیل ہیں:

(الشفاء ج ١١٠ ص ٢٣٩ مطبوعه وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

(۱) حضرت حذیفه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے اور قیامت تک جوامور پیش ہونے والے عقبے آپ نے ان میں ہے کی کوئیس چھوڑ ااور وہ سب امور بیان کر دیتے جس نے ان کو یا در کھا اس نے یا در کھا اس نے یا در کھا اور جس نے ان کو بھلا دیا 'اور میرے ان اصحاب کوان کاعلم ہے' ان میں سے گئی الیم چیڑیں واقع ہوئیں جن کو میں بھول چکا تھا جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ یاد آگئیں' جیسے کوئی شخص غائب ہوجائے تو اس کا چہرہ و کیے گھراس کویا د آ جا تا ہے کہ اس نے اس کو دیکھا تھا۔

(ضيح البخارى رقم الحديث: ٢٦٠٣ ، صيح مسلم الجنة ٢٣ (٢٨٩) ١٣٠٤ سنن ابوداؤورقم الحديث: ١٣٢٠ منداحدج ٥ ص ٣٨٥ ، جامع الاصول ج رقم الحديث: ٨٨٨٢)

(۲) حضرت ابوزید عمر و بن اخطب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہم کومبح کی نماز پر حاتی اور منبر پر رونق افروز بر دنق افروز ہوئے 'پھر آپ نے ہمیں خطبہ دیا حتی کہ ظہر آگئ آپ منبر سے انر ہادر نماز پر حاتی 'پھر منبر پر رونق افروز ہوئے اور ہم کو خطبہ ہوئے اور ہم کو خطبہ دیا حتی کہ عصر آگئ 'پھر آپ منبر سے انر ہا اور نماز پر حاتی 'پھر منبر پر تشریف فر ما ہوئے اور ہم کو خطبہ دیا حتی کہ مورج غروب ہوگیا 'پھر آپ نے ہمیں ما کان و ما یکون (جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے) کی خبریں دین 'پس ہم میں سے زیادہ عالم وہ تھا جو سب سے زیادہ حافظ والا تھا۔

(صحيح مسلم الجنه: ٢٦ ( ٢٨٩٢) ١٣٣ ك منداحدج ٣ ص ١٦٥ مندعبد بن حيد رقم الحديث: ٢٩٠ ألبدايه والنهاييج ٢ ، ص ١٩٢ ، جامع الاصول ج

اا وقم الحديث: ٨٨٨٥ الاحاد والشاني جس رقم الحديث: ٢١٨٣ ولاكل النبوة لليمتى ج١٠ ص ١١٣)

(٣) حضرت عمر رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جم ميں تشريف فرما ہوئے اور آپ نے جميس كلوق كى

ابتداء سے خبریں دیبی شروع کیں حتیٰ کہ اہل جنت اینے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے اور اہل دوزخ اینے ٹھکانوں میں واقل ہو محتے جس نے اس کو بیا در کھااس نے بیا در کھااور جس نے اس کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔

( مع ابخاری قم الحدیث: ۳۱۹۲ مام احد نے اس مدیث کوحفرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کیا ہے منداحد جما ، قم الحدیث: ۱۸۱۴۰ طبع دار

امام ترندی نے کہااس باب میں حضرت حذیفہ حضرت ابومریم عضرت زید بن اخطب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ا حادیث مروی ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیامت تک تمام ہونے والے امور بیان کردیئے۔ (سنن التريذي رقم الحديث: ۲۱۹۸)

(س) حضرت ابوذر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ممیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس حال میں چھوڑ ا کہ فضامیں جو بھی اینے یروں سے اڑنے والا پرندہ تھا آپ نے ہمیں اس سے متعلق علم کا ذکر کیا۔

(منداحدج ۵ ص۱۵۳ منداحد قم الحديث: ۲۱۲۵۸ مطبوعة قابره أمتجم الكبير قم الحديث: ۱۲۴۷ مندالبز ار قم الحديث: ۱۲۵۷ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٣٦٥ وافظ أبيتمي نے كہااس مديث كراوي مجمع إلى وائدج ٨ ص٢٦٠ مندابويعليٰ وقم الحديث: ٥١٠٩)

ائمہ حدیث نے ایسی احادیث روایت کی ہیں جن میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اینے اصحاب کوان کے دشمنوں پر غلبه کی خبر دی اور مکه مکرمهٔ بیت المقدس میمن شام اور عراق کی فتو حات کی خبریں دیں اور امن کی خبر دی اور پیه که کل خیبر حضرت علی کے ہاتھوں سے فتح ہوگا' اور آپ کی امت پر دنیا کی جونتو حات کی جائیں گی اور وہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تقسیم کریں گے' اور ان کے درمیان جو فتنے پیدا ہوں گے اور امت میں جواختلاف پیدا ہوگا اور وہ پچھلی امتوں کے طریقے پرچلیں گے اور کسریٰ اور قیصر کی حکومتیں ختم ہو جائیں گی اور پھران کی حکومت قائم نہیں ہوگی اور پیے کہروئے زمین کوآپ کے لیے لیبیٹ دیا گیا ہے اور آپ نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا ہے اور یہ کہ آپ کی امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور آپ نے بنوامیہاورحضرت معاویہ کی حکومت کی خبر دی اور اہل بیت کی آ ز مائش اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی اور حضرت عثان رضی الله عنه کی شهادت کی خبر دی محضرت معاویه اور حضرت علی کی لژائی کی خبر دی محضرت عمار کی شهادت کی خبر دی ' آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے حضرت سید تنا فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا کی وفات کی خبر دی ٔ اور بیر کہ آپ کے بعد صرف تنیں سال تک خلافت رہے گی اور پھر بادشاہت ہو جائے گی۔تمیں دجالوں کے خروج کی خبر دی قریش کے ہاتھوں امت کی ہلاکت کی خبر دی' قدر بیاور رافضیہ کے ظہور کی خبر دی' ابناء فارس کے دین حاصل کرنے کی خبر دی' اپنی کمشدہ اونٹنی کی خبر دی' جنگ بدر میں کا فرکس جگہ گر کرمریں گے بی خبر دی مضرت حسن کے سلح کرانے کی خبر دی مصرت سعد کی حیات کے متعلق خبر دی اور بیہ خبردی کہ آپ کی ازواج میں ہے جس کے ہاتھ زیادہ لمبے موں گےوہ آپ سے سب سے پہلے واصل ہوگی۔حضرت زید بن صوحان کے ہاتھ کے متعلق پیش گوئی کی سراقہ کے لیے سونے کے کنگنوں کی خبر دی اور بہت باتوں کی خبر دی۔

(۵) حضرت ثوبان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله عز وجل نے تمام روئے زمین کو میرے لیے سکیٹر دیا ہے' سومیں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا' اور میری امت کی حکومت عنقریب وہاں تک پنچے گی جہاں تک کہ زمین میرے لیے سکیٹر دی گئ تھی اور مجھے سرخ اور سفید دوخزانے دیئے گئے ہیں۔(الحدیث)

(ولائل المعبوة للبهتمي ج٢٠ ص ٢٢٤ صحيح مسلم الفتن ١٩ (٢٨٨٩) ٢١٤ كالكاسنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٢٥٢ سنن ترندي رقم الحديث ٢١٨٣؛

سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٩٥٢)

martat.com

تبياد القرآد

#### النمل: ٦٥ ، میں اللہ کے غیر سے علم غیب کی نفی کامحمل

علامه سيدمحود آلوى حفى متوفى • ١٢٤ هاس آيت كي تفيير من لكهية بن:

شاید کردن بات یہ ہے کہ اس آ بت بی اللہ تعالی کے غیر ہے جس علم کی فی کی گئی ہے یہ وہ علم ہے جوذاتی ہو بین بلاوا سلام اور کیونکہ تمام آ سانوں اور زمینوں والے ممکن بالذات ہیں اس لیے ان بی ہے کی کاعلم بالذات اور بلاوا سلہ ہو ہی ہیں سکا اور خواص کو جوعلم غیب حاصل ہوتا ہے اس لیے یہ ہیں کہا جائے گا کہ ان کو جوعلم غیب حاصل ہوتا ہے اس لیے یہ ہیا ہوائے گا کہ ان کو غیب بر مطلع کہ ان کو غیب بر مطلع کہ ان کو بالذات اور بلاوا سل غیب کاعلم ہے اور یہ کہنا کفر ہے البتہ یہ کہا جائے گا کہ ان پر غیب فلا ہر کیا گیا یا ان کو غیب بر مطلع کیا گیا تا کہ معلوم ہو کہ ان کو غیب کاعلم اللہ کے عطا کرنے ہے ہے کہ کونکہ قرآن مجید کی آ یات بی معروف صیغہ کے ساتھ خواص کے لیے تعالیٰ کے غیر سے علم غیب کی فی کی گئی ہے کہ اللہ کے سوائی غیب کونکہ قرآن مجید کی فلا ہری آ یات سے تعارض لا زم نہ غیب کاعلم خاب نے ہیں تا کہ قرآن مجید کی فلا ہری آ یات سے تعارض لا زم نہ غیب کو خواص کو غیب کا علم ویا گیا ہے یا وہ غیب پر مطلع کیے گئے ہیں اور مجہول صیغوں کے ساتھ ان کے لیے آ گئے بلکہ یوں کہا جائے کہ خواص کوغیب کاعلم دیا گیا ہے یا وہ غیب پر مطلع کیے گئے ہیں اور مجہول صیغوں کے ساتھ ان کے لیے علم غیب کو خاب ت کیا جائے۔ (روح المعانی جز ۲۰ ص ۱۸ مطبوعہ دارالفکریں دے ۱۳۱۷ء ہے)

شَخ اشرف على تعانوى متوفى ١٣ ١٣ هاره اس آيت كِي تفسير مين لكھتے بين:

یعنی اللہ تعالیٰ کوتو بے بتلائے سب معلوم ہے اور کسی کو بے بتلائے کچھ بھی معلوم نہیں۔

شخ شبير احمد عثاني متوفي ٢٩ ١٣ ها اله اس آيت كي تفسير ميس لكهت مين:

شروع یارہ سے یہاں تک کہ حق تعالی کی قدرت تامہ رحمت عامہ اور ربوبیت کاملہ کا بیان تھا یعنی جب وہ ان صفات وشؤن میں متفرد ہے تو الوہیت ومعبودیت میں بھی متفرد ہونا چاہیے۔آیت حاضرہ میں اس کی الوہیت پر دوسری حیثیت ہے استدلال کیا جار ہا ہے بیعنی معبود وہ ہو گا جوقدرت تامہ کے ساتھ علم کامل ومحیط بھی رکھتا ہواور یہوہ صفت ہے جوز مین و آسان میں کسی مخلوق کو حاصل نہیں' اُسی رب العزت کے ساتھ مخصوص ہے۔ پس اس اعتبار سے بھی معبود بننے کی مستحق اسمیلی اس کی ذات ہوئی۔( تنبیہ ) کل مغیبات کاعلم بجز خدا کے سی کو حاصل نہیں' نہ سی ایک غیب کاعلم سی تخص کو بالذات بدون عطائے الی کے ہوسکتا ہے اور نہ مفاقع غیب (غیب کی تنجیاں جن کا ذکر سورہ انعام میں گزر چکا) اللہ نے کسی مخلوق کو دی ہیں۔ ماں بعض بندوں کوبعض غیوب پر بااختیارخودمطلع کردیتا ہے جس کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص کوحق تعالیٰ نے غیب برمطلع فرماوما 'یا غیب کی خبردے دی لیکن اتن بات کی وجہ سے قرآن وسنت نے کسی جگہ ایسے خص یر 'عالم الغیب ''یا' فلان یعلم الغیب کا اطلاق نہیں کیا۔ بلکہ احادیث میں اس پر انکار کیا گیا ہے۔ کیونکہ بظاہر بیالفاظ اختصاص علم الغیب ب**زات الیاری کےخلاف** مُوہِم ہوتے ہیں۔ای لیے علمائے محققین اجازت نہیں دیتے کہ اس طرح کے الفاظ کی بندہ پراطلاق کیے جا کیں۔ گولغتہ سیج ہوں جیسے کسی کا بیہ کہنا کہ ان الملہ لا یعلم الغیب (اللہ کوغیب کاعلم نہیں) گواس کی مرادیہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے **کوئی چیز** غیب ہے ہی نہیں' سخت ناروااور سوءادب ہے۔ یا کسی کاحق سے موت اور فتنہ سے اولا داور رحمت سے بارش مراد لے کریہ الفاظ كهنا"انسى اكره البحق و احب الفتنة و افر من الرحمة" (مين حق كوبرا مجمعًا مون اورفتنه كومجوب ركمًا مون اور رحت سے بھا گتا ہوں ) سخت مکروہ اور قبیج ہے ٔ حالا نکہ باعتبار نیت ومراد کے قبیج نہ تھا۔ اس طرح فلان عالم الغیب وغیرہ ال**فاظ کو سمجہ لو** اور واضح رہے کہ علم غیب سے ہماری مرادمحض ظنون وتخیینات نہیں اور نہ و علم جوقر ائن و دلائل سے حاصل کیا جائے بلکہ جس کے، لیے کوئی دلیل وقرینہ موجود نہ ہووہ مراد ہے۔سورہ انعام واعراف میں اس کے متعلق کسی قدرلکھا جا چکا ہے۔**وہاں مراجعت ک**ر

ی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کلی کی ایک دلیل

الله تعالی فرما تا ہے:

اور آپ کوان تمام چیزوں کاعلم دے دیا جن کو آپ پہلے مہیں جانے تھے اور اللّٰد کا آپ کے اوپر بہت بڑانضل ہے۔

وَعَلَمَكُ مَا إِهُ تُكُنُّ تَعُلُمُ ﴿ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ

عَكَيْكَ عَظِيمًا ٥ (الساء:١١٣)

محکرین کہتے ہیں کہ '' ما' سے مرادا حکام شرعیہ ہیں لینی جواحکام شرعیہ آپ کومعلوم نہ تھے ان کاعلم آپ کودے دیا نہ کہ متمام چیزوں کاعلم دے دیا' ہم کہتے ہیں کہ اس آیت میں '' ما'' کا لفظ ہے اور اصول فقہ کی کتابوں میں تصریح ہے کہ '' ما'' کی وضع عوم کے لیے ہے اور اس کا عموم قطعی ہے لہٰذا اس آیت کی اس مطلوب پر قطعی دلالت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں کاعلم دے دیا گیا جن کو آپ پہلے نہیں جانے تھے' اور مکرین علم نبوت جن احادیث سے بیٹا بت کرتے ہیں کہ آپ و فلاں چیز کاعلم نہیں تھاوہ سب اخبار آحاد ہیں اور اخبارا حادظنی ہوتی ہیں اور ظنی چیز قطعی دلیل کے معارض نہیں ہو عتی ' اور اس آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم کلی ثابت کرنے میں ہم منفر ذہیں ہے بلکہ دیگر علماء متقد مین نے بھی اس آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم کلی ثابت کرنے میں ہم منفر ذہیں ہے بلکہ دیگر علماء متقد مین نے بھی اس آیت ہے کہ آپ کوروح کاعلم حاصل تھاوہ کھتے ہیں:

اکثر علاء نے یہ کہا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کوروح کاعلم نہیں تھا میں کہتا ہوں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور آپ کا مرتبداس سے بلند ہے کہ آپ کوروح کاعلم نہ ہو اور یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ آپ کوروح کاعلم نہ ہو اور یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ آپ کوروح کاعلم نہ ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پراحسان قرار دیتے ہوئے فرمایا: و علمک مالم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. (عمدة القاری جزم ص ۲۰۱ مطبوعه ادارة الطباعة المعمر یہ مصر ۱۳۲۸ھ)

منکرین اس دلیل پر بیاعتراض کرتے ہیں کہ اگر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ کوتمام چیزوں کاعلم ہو گیا تھا تو چاہیے تھا کہ اس آیت کے بعد باتی قرآن نازل نہ ہوتا' اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید صرف احکام شرعیہ کی تعلیم کے لیے نازل نہیں ہوا' دیکھیے نماز مکہ میں فرض ہوئی ہے اور آیت وضو (المائدہ: ۱) مدینہ میں نازل ہوئی ہے' حالانکہ نماز مکہ میں فرض ہوئی تھی اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی' اس سے معلوم ہوا کہ وضو کاعلم آپ کو پہلے تھا اور آیت وضو' کسی اور حکمت کی وجہ سے بعد میں نازل ہوئی ہے۔ نیز علامہ محمود آلوسی متوفی محالے ہے۔

علامہ عبدالوہاب شعرانی نے الفتوحات المکیہ سے نقل کر کے الکبریت الاحر میں لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے نازل کرنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواجمالی طور پر قرآن کاعلم دے دیا گیا تھا۔

(روح المعاني ج ٢٥ص ٩ لأمطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٤ ه)

ہم نے جو یہ کہا ہے کہ اس آیت سے بیٹابت ہوا کہ آپ کوتمام چیزوں کاعلم دے دیا گیا اس کامعنی یہ ہے کہ آپ کوتمام مخلوق کاعلم دے دیا گیا اس کامعنی یہ ہے کہ آپ کوتمام مخلوق کاعلم متناہی ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کا کل علم حاصل تھا' اور آپ کاعلم اللہ کے مساوی ہوگیا تھا' تمام مخلوق کاعلم تو بہت دورکی بات ہے ایک ذرہ کے علم میں بھی آپ کے علم اور اللہ کے علم میں کوئی مما ثلت ب

منکرین علم نبوت کا ایک اوراعتراض بیہے کہ قرآن مجید میں ہے:

جلدجهتم

marfat.com

#### اور رسول تمهيل كاب اور حكمت كالطيم دية إلى اور م ان چزوں کاعلم دیتے ہیں جن کوتم نہیں جانتے تھے۔

#### دَيْعَلِنْكُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ وَيُعِلِّمُكُمُ مَالَمُ تَكُونُوا

تَعْلَمُونَ ٥ (البقره:١٥١)

مكرين كہتے ہيں كداس آيت يل مجى لفظ "ما" ہا اور اگر اس كى وضع عموم كے ليے ہو كرياں مجى عموم مراد مونا عابیاس سے لازم آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کو بھی ان تمام چیزوں کاعلم دے دیا ہو جن کا ان کو مسلطم نہیں تھا' حالانکہ بیدوا تع کے خلاف ہے اور اگر یہاں'' ما''عموم کے لیے نہیں ہے خصوص کے لیے ہے اور اس سے **مراد ہے کہ** صحابه كوجن احكام شرعيه كاعلم نبيس تعاوه احكام شرغيه ان كوهمكما ديّة ومجر علمك مالم تكن تعلم (انساه: ١١٣) من مجي وي لفظ " ا" ہے دہاں بھی خصوص مراد ہونا چاہیے کینی اللہ تعالیٰ نے آپ کووہ احکام شرعیہ سکھادیے جن کوآپ پہلے ہیں جانے تھے۔ اس اعتراض کا ایک جواب یہ ہے کہ ہم بتا کیے ہیں کہ اصول کی کتابوں میں تعریح ہے کہ'' ما'' کی اصل وضع اور حقیقت عموم کے لیے ہاور جب تک حقیقت محالی نہ ہو حقیقت ہی کا ارادہ کیا جاتا ہے اور جب حقیقت محال ہوتو پھر مجاز کا ارادہ کیا جاتا ہے علمک مالم تکن تعلم میں حقیقت کا ارادہ کرنا محال نہیں ہے کہ آپ کوان تمام چیزوں کاعلم وے ویا جن کو آپ سلنہیں جانے تھے خواہ وہ احکام شرعیہ ہوں یا ماضی حال اور متعبل کے حالات اور واقعات ہوں جس کوما کان و مایکون کا

محال ہے دہاں اس کوخصوص مرمحمول کیا جائے گا یعنی صحابہ کوجن احکام شرعیہ کاعلم نہیں تعاوہ ان کوسکھا دیئے۔ اوراگرمنکریناس پراصرارکریں کہ جب یعلمکم مالم تکونوا تعلمون میں" ا" کومجاز پرمحمول کیا ہے اوراس سے خصوص کا ارادہ کیا ہے تو پھر عبلسمک مسالسم تسکن تعلم میں بھی اس کومجاز پرمحمول کیا جائے اور اس ہے خصوص کا ارادہ کیا جائے 'گویا جب ایک جگہ' ا' خصوص کے لیے آگیا تو پھر ہرجگہ اس سے خصوص کا ارادہ کیا جائے تو پھرکوئی شخص کھ سکتا ہے کہ

لم كهاجاتا بئ اور صحاب كواييا عام علم وينا ثابت نبيل بـ ال لي يعلمكم مالم تكونوا تعلمون مى حقيقت كااراده كرنا

وَيْلُهِ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (الناء:١٢١) مِن بَعي "ما" خصوص كے ليے موكا اور اس سے لازم آئ كاكرآ مانوں

اورزمینوں کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں نہ ہوں' بلکہ بعض یا اکثر چیزیں اس کی ملک میں ہوں۔

منكرين كابياعتراض ايبابى ب جيم مرزائيكت بي كه لا صلواة الابفاتحة الكتابين النانفي كمال كي لي ب یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی 'نفی جنس کے لیے نہیں ہے تاکہ بیمعنی ہوسورہ فاتحہ کے بغیر بالکل نماز نہیں ہوتی ای طرح لاصلوة لجار المسجد الا في المسجد مين بهي "لا" نفي كمال كے ليے بيعي مجد كے يروى كى نمازمير كے بغیر کامل نہیں ہوتی ''لا'' نفی جنس کے لیے ہیں ہے تا کہ بیمعنی ہو مجد کے بغیر بالکل نماز نہیں ہوتی 'تو پھر لا نہی بعدی میں بھی "لا' انفى كمال كے ليے ہونا حاسي ليعنى مير بعد كوئى كامل نى نہيں ہوگا ، يەمطلب نہيں ہے كەمير بعد كوئى نى نہيں ہوگا اس وقت منکرین بھی مرزائیہ کو یہی جواب دیتے ہیں کہ'لا' کی وضع نفی جنس کے لیے ہے جہاں پر کسی قریبنہ کی وجہ سے حقیقت یعنی نفی جنس محال ہو وہاں پر مجاز أنفی کمال کا ارادہ کیا جائے گا اور اس سے بیلا زم نہیں آتا کہ 'لا' سے ہر جگہ نفی کمال اور مجاز کا ارادہ كياجائ أورحقيقت متروك بوجائ ورند لا اله الا الله كامعنى بوكا كه الله كامل عبورتبيس باور لاديب فيه كا معنى موكا قرآن مين كوئى كامل شكنبين بئ پس لا صلوة الابفاتحة الكتاب اور لا صلوة لجار المسجد الافي المستجد مين ايك مانع كي وجه سے حقيقت كا اراده نهيں كيا كيا اور "لا" كوفي كمال يرمحمول كيا كيا اور لا نهيي بعدي مين "لا" این اصل کے مطابق نفی جنس کے لیے ہے۔

اس اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم منکرین سے کہتے ہیں کہ یعلمکم مالم تکونوا تعلمون میں بھی ماعموم کے

کیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بھی تمام احکام شرعیہ اور تمام مساکسان و مسایکون کی خبریں دے دی تھیں لیکن ان کووہ تمام باتیں یا دنہیں رہیں اور اس جواب پر دلیل حسب ذیل احادیث ہیں:

عن عمرو قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل البحنة منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه.

(میح البخاری ج ام ۴۵۳ کراچی میح البخاری قم الحدیث:۳۱۹۲ میروت)

عن حذيفة قال لقد خطبنا النبى صلى الله عليه وسلم خطبة ماترك فيها شيئا الى قيام الساعة الاذكره علمه من علمه وجهله من جهله الحديث.

حضرت عمرورضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایک مجلس میں کھڑے ہوئے پھر آپ
نے ابتداء خلق سے خبریں بیان کرنا شروع کیں 'حتیٰ کہ جنتیوں کے
اپنے ٹھکانوں تک جانے اور جہنمیوں کے اپنے ٹھکانوں تک جانے
کی خبریں بیان کیں 'جس شخص نے اس کو یا در کھا اس نے یا در کھا اور
جس نے اس کو بھلا دیا اس نے اس کو بھلا دیا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں ایک تقریر فرمائی اور اس میں قیامت تک ہونے والے تمام امور بیان فرما دیے جس شخص نے اسے جان لیا اس نے جان لیا اور جس نے نہ جانا اس نے نہ جانا۔

(صحیح ابخاری ج۲ص عدو، مطبوعه کراچی صحیح البخاری رقم الحدیث: ۹۲۰۴ میروت صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۹۱ سنن ابو داؤد رقم الحدیث:

(444)

عن ابى زيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر و صعدالمنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فخطبنا حتى غربت الشمس فاخبرنابما كان وما هو كائن فاعلمنا احفظنا.

حضرت ابوزیدرضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور منبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا حتی کہ ظہر کا وقت آگیا پھر منبر سے اترے اور ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر منبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا حتی کہ عمر کا وقت آگیا پھر آپ منبر سے اترے اور عصر کی نماز پڑھائی پھر آپ نے منبر پر چڑھ کر ہمیں خطبہ دیا حتی کہ سورج غروب ہوگیا پھر آپ نے منبر پر چڑھ کر ہمیں خطبہ دیا حتی کہ سورج غروب ہوگیا پھر آپ نے ہمیں تمام ماکان وما یکون کی خبریں دیں سوجو ہم میں زیادہ حافظہ والا تھا اس کو ان کا زیادہ علم تھا۔

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۳۹۰ کراچی صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۹۲ منداحدج ۵ ص ۳۳۱ منداحدرقم الحدیث: ۲۳۲۷ عالم الکتب بیروت ۱۳۱۹ ه منداحدرقم الحدیث: ۲۲۷۸۲ دادالحدیث قابره ۱۳۱۲ه)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی پھر آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے قیامت تک ہونے والے ہرواقعہ اور ہرچیز کی ہمیں خبر دے دی جس نے اس کو یا در کھا اس نے یا در کھا اور جس نے اس کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔

عن ابى سعيد الخدرى قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلوة العصر بنهار ثم قام خطيبافلم يدع شيئا يكون الى قيام الساعة الااخبرنا به حفظه من حفظه و نسيه من نسيه.الحديث

(سنن الترندي دقم الحديث: ٢١٩١ مند الحريدي دقم الحديث: ٤٥٢ مند احدج ٣٥ من ١١٤ و١٠ كاسنن ابن ماجد دقم الحديث: ٣٨٧ مند ابويعلي

عياء القرآء

marfat.com

رقم الحديث: ١٠١١ سنن كبرى لليبقى ت عص ١٩ والكل المنوق ت ٢ ص ١٣٥) علامه احمد بن محمد صاوى مالكي متوفى ١٢٢٣ هفر مات بن:

# وَفَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاء إِذَا كُنَّا ثُرَاكًا وَالْكَاوُا بَا وَفَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْاء إِذَا كُنَّا ثُرِبًا وَأَنَّا أَيْنًا

اور کافروں نے کہا جب ہم اور ہمارے باپ دادا (مرکر)مٹی ہوجائیں گے (تو) کیا ہم کو (قبروں سے)ضرور تكالا جائے گا O

# لَمُخْرَجُونَ ۞لَقُنُاوُعِنْنَاهُنَانِجُنُ وَابَاؤُنَامِنَ

بے شک اس سے پہلے بھی ہم سے اور مارے باپ دادا سے ب

# قَبْلُ ان هٰذَا إِلَّا ٱسَاطِيْرُ الْرُدَّ لِبْنَ ۞ قُلْ سِيْرُوْ الِيْ

وعدہ کیا گیا تھا یہ صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں 0 آپ کہے کہ تم

### الْرَمْ فِي فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ @

زمین میں سفر کرو پھر دیکھو کہ مجرموں کا کیما انجام ہوا O

# وَلاتَحْزَنَ عَلَيْهِمُ وَلَاتَكُنُ فِي ضَيْقٍ مِتَا يَنْكُرُونَ <sup>©</sup>

آب ان کے متعلق غم نہ کریں اور ان کی سازشوں سے نگ ول نہ ہوں 0

# وَ يَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعُدُانَ كُنْتُمُ طُوقِينَ@فَلُ

اور یہ (کافر) کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہو گا اگر تم سے ہو 0 آپ کھے



marfat.com



Marfat.com

is sale in the sale of the sal some filter with the contract of the contract in the same was the state of the same of t - Maria side was I was the second of the second الله المحارية المارية والموسان عادية المراس المارية المراس للدها وه على إلى المعالم الت على الله والله والمرك قد من وكوت ك جدم إلى ومريط يد حدے اس منی امندعندیان کرتے ہیں کے جو تھی سے ور تھی رہ ہے و کر دیتے کر کر تیا سے و کر سور وتم اف كالرطرح عبادت كرو كويد كدال كود كار بواور بروقت ك ستقارك رمو (افرود رئي ورهاب قريد يا عند الروي يورة ما يديد و دور المراس ما المرود يوري المراس ما المرود يوري المراس ما المرود يوري المراس ما المراس المرا الم الن الدنيان روايت كياب كم جوض مركيواك كي من الأكرور ومن ومد روور والموراد والمورد ار کا این اس وقت مرتا ہے وو دنیا علی اس کا آخری اور آخرت علی اس کا پیدر زوند موت سے کر سے کو اس ان کا اس کا اس والمراد المالي المراج المراكي المراكز ان کی بر لے درجہ کی جہالت ہے۔ نیز فر مایا کین اکثر لوگ شکر ادائیں کرتے کیونکہ اللہ تو لی نے بندور کو ہو کر سے ا ووان برغورنیں کرتے اگر پانچ من کے لیے اللہ تعالی ہواؤں کوروک لے اس کا و مکد بائے برا ار مرح ہے کا بین میں کانے پڑجا کیں بول و براز بند ہوجائے تو ماہی ہے آب کی طرح تر ہے کلیں سوام پر اارم ، ما برا ایس سے طلق میں کانے پڑجا کیں بول و براز بند ہوجائے تو ماہی ہے آب کی طرح تر ہے کلیں سوام پر اارم ، ما براز منتخاركري اور مراطاس كاشكراداكري-اور فر مایا: آپ کارب اس کو ضرور جانتا ہے جس کو بیرول میں چھیا تے ہیں اس آ بیت میں نسکس کا اللہ ہے اس کا مصدر الممانوں برلازم ہے کہ وہ سینہ صاف رکھیں اکنان ہاوراس کا مادہ کن ہے اوراس کامعنی ہے کی چیز کودل میں جھیاٹا 'بدلوگ عذاب میں جلسد کی طاب کو ظاہر اس کے لئ اورائي برے کاموں کو چھاتے تنے اللہ تعالی نے فرمایا ہے بے شک آپ کارب ان پیزوں کو شرور جانتا ہے ان کو ہوا تھا۔ تبياد القرأر Marfat.com

# وَمَا اَنْتَ بِهٰدِى الْعُنْبِي عَنْ صَلْلَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا

اور نہ آپ اندموں کو ان کی محرابی سے (ازخود)ہدایت دینے والے بین آپ مرف ان لوگوں کو

# مَنْ يُؤْمِنُ بِالْتِنَافَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعُ الْقُولُ

ساتے ہیں جو ماری آ توں پر ایمان لاتے ہیں سو دعی مسلمان ہیں O اور جب ان پر مارا قول

# عَلَيْهِمُ أَخْرُجُنَا لَهُمُ دَاتِكُ مِنَ الْأَمْضِ ثُكِلَّمُهُمُ

واقع ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور (دآبة الارض) تکالیں مے جو ان سے کلام

## اَتُ النَّاسَ كَانُوْ إِلَيْنَا لَا يُوْقِنُونَ هُ

كرے كا 'ب شك لوگ مارى آيوں برايمان نبيس لاتے تے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کافروں نے کہا جب ہم اور ہمارے باپ دادا (مرکر) مٹی ہوجائیں گے (تو) کیا ہم کو (قبروں سے) ضرور نکالا جائے گاہ بے شک اس سے پہلے بھی ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے یہ وعدہ کیا گیا تھا میصرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں ہ آ پ کہیے کہ تم زمین میں سفر کرو پھر دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا ہ آ پ ان کے متعلق غم نہ کریں اور ان کی میانیوں سے تک دل نہ ہوں ہ (انمل: ۷۵-۲۷)

کفار کی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوسلی دینا

اساطیر 'اسطور کی جمع ہے اس کامعنی ہے کھی ہوئی چندسطرین اوراس سےمراد ہے من گھڑت اور جموثی باتیں۔

(المفردات جاص ٢٠٦)

ان مکذبین سے کہیے کہ جولوگ اللہ کے عذاب کا انکار کرتے تھے ان کے شہروں اور بستیوں میں سفر کر کے دیکھو شام مجاز اور یمن کے علاقوں کو دیکھو عادا ورثمود کے شہروں کو دیکھوان کی اُلٹی ہوئی بستیوں کو دیکھو۔

قر مایا آپ ان کے متعلق غم نہ کریں اس پر بیاعتراض ہے کہ رنج اورغم وہ نفسانی کیفیات ہیں جن پر انسان کا ا**عتیار بھی** ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کوغم کرنے سے کیمنع فر مایا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس آیت میں غم کے اسباب کو اعتیار کرتے ہے

martat.com

منع فرمایا ہے بعن آ پان کے تفراورا نکار پراصرار کو خاطر میں نہ لائیں تا کہ آ پ کوان کے ایمان نہ لانے سے غم ہواوران کی سازشوں کی طرف توجہ نہ کریں ہے آ پ کو ہلاک کرنے کی سازشیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آ پ کوان کے ہلاک کرنے سے بچانے والا ہے اورا گریہ لوگوں کو ایمان لانے سے رو کئے کے لیے سازشیں کرتے ہیں تو آ پ اس کی بھی فکر نہ کریں' آ پ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آ پ کی تبلیغ سے کتنے لوگ اسلام لائے' آ پ کے ذمہ صرف اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کے دین اور اس کی شریعت کو پہنچانا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ایمان بیدا کرنا بیاللہ تعالیٰ کا کام ہے۔

الله تعالیٰ کا آرشاد ہے: اور یہ (کافر) کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگرتم ہے ہوں آپ کہیے کہ جس چیز کوتم جلد طلب کر رہے ہو ہوسکتا ہے کہ وہ تمہازے ساتھ لگ چی ہے 0 اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے کین اکثر لوگ شکر ادانہیں کرتے 0 اور بے شک آپ کا رب ان چیز وں کو ضرور جانتا ہے جس کو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور جن کو یہ فلم کرتے ہیں 0 اور آسان اور زمین میں جو چیز چیبی ہوئی ہے وہ روش کتاب (لوحِ محفوظ) میں (لکھی ہوئی) ہے 0 فلم کرتے ہیں 0 اور آسان اور زمین میں جو چیز چیبی ہوئی ہے وہ روش کتاب (لوحِ محفوظ) میں (لکھی ہوئی) ہے 0

#### موت کا قیامتِ صغریٰ ہونا

کفاریہ کہتے تھے کہتم نے جس عذاب کی وعید سنائی ہے وہ عذاب کب آئے گا؟ آپ کہیے کہ وہ عذاب تمہارے قریب آ پہنچا ہے اور وہ عذاب تمہارے لیے بہ منزلہ ردیف ہے 'ردیف اس شخص کو کہتے ہیں جوسواری پرسوار کے پیچھے بیٹھتا ہے 'یعن جس طرح ردیف سوار کے قریب ہوتا ہے وہ عذاب تمہارے قریب آپہنچا ہے 'پھراس عذاب کی ایک قسط تو جنگِ بدر میں شکست کی صورت میں ان کو ملے گی' اور اس کی دوسری قسط ان کوموت کے بعد ملے گی۔ حدیث ہے ۔

حصرت انس رضی اللہ عنہ بیان کر کتے ہیں کہ جبتم میں سے کوئی شخص مرتا ہے تو اسی وقت اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے ٔ سوتم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہواور ہروقت اس سے استغفار کرتے رہو۔

(الفردوس بما ثورالخطاب رقم الحديث: ١١١٧ جمع الجوامع رقم الحديث: • ٢٥٨ كنز العمال رقم الحديث: ٣٢٧ ٢٨)

امام ابن ابی الدنیا نے روایت کیا ہے کہ جو خص مرگیا اس کی قیامت قائم ہوگئ۔ (صلیۃ الادلیاء ی۲ ص ۲۱ اتحاف ی۴ ص ۱۱)

کیونکہ انسان جس وفت مرتا ہے وہ دنیا میں اس کا آخری اور آخرت میں اس کا پہلا زمانہ ہوتا ہے اس لیے کفار مرتے ہی اس عذاب کا ایک حصہ پالیس گے جس کی ان کو وعید سنائی گئی تھی۔ اور فر مایا آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے اور کفار پر اللہ تعالیٰ کا پیفنل ہے کہ اس نے دنیا میں ان سے عذاب کومو خرکر دیا ہے اور قیامت کے منکرین جو عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں یہ ان کی پر لے درجہ کی جہالت ہے۔ نیز فر مایا لیکن اکثر لوگ شکر اوا نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو ان گنت نعتیں دی ہیں وہ ان پرغور نہیں مرتے اگر پانچ منٹ کے لیے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو روک لی قو سب کا دَم گھٹ جائے پانی نہ ملے تو بیاس سے حلق میں کا نئے پر جائیں بول و براز بند ہو جائے تو ماہی بے آب کی طرح تر پنے لیس سوہم پر لازم ہے کہ ہر آن پیاس سے حلق میں کا شکر اداکریں۔

مسلمانوں پرلازم ہے کہوہ سینہ صاف رکھیں

اور فرمایا: آپ کارب اس توضر ورجانتا ہے جس کو بیدول میں چھپاتے ہیں'اس آیت میں تُکے۔ نُ کالفظ ہے اس کا مصدر اسکنان ہے اور اس کا مادہ کن ہے اور اس کامعنی ہے کسی چیز کودل میں چھپانا' بیلوگ عذاب میں عجلت کی طلب کو ظاہر کرتے تھے' اور اپنے برے کاموں کو چھپاتے تھے' اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بے شک آپ کا رب ان چیزوں کو ضرور جانتا ہے جن کو بیا پ

martat.com

دلوں میں چھیاتے ہیں اور جن کو پیرظا ہر کرتے ہیں۔

نیز فر مایا: اور آسان اور زمین میں جو چیز بھی چیپی ہوئی ہے وہ او ج محفوظ میں کمی ہوئی ہے۔ اس سے پہلی آیت میں فر مایا تھا کہ اللہ تعالی داوں میں چیپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے اب اس پر ولیل قائم فرمائی ہے کہ

آ سان اورزمین میں جو چیز بھی چھپی ہوئی ہے وہ اس کے علم میں ہے۔

عمو ما لوگوں کے دلوں میں دوسر بے لوگوں کے خلاف حسد' کینداور عداوت جمیبی ہوئی ہوتی ہے سومون کو جاہے کہ وہ اپنے دل کو حسد' کینداور عداوت جمیبی ہوئی ہوتی ہے سومون کو جاہے کہ وہ اپنے دل کو حسد' کینداور عداوت سے باک اور صاف رکھے' کسی کی چنلی کرے نہ کسی کی غیبت کرے نہ کسی کے متعلق بدگمانی کرے مسلمان کی جان کی طرح قیمتی ہے' اس لیے پس پشت کسی کا عیب بیان کر کے اس کو رسوا کرتا اس کوئل کرنے کے متراوف ہے' اس لیے مسلمان کو جا ہے کہ وہ دالیعنی باتوں سے اپنے سیند کوصاف رکھے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه بيان كرتے ميں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرملاتم من سے كوئي فخص مير ب

اصحاب کی کوئی بات بجھے نہ پہنچائے کیونکہ میں یہ پیند کرتا ہوں کہ میں تمہارے پاس اس حال میں آؤں کہ میراسینہ صاف ہو۔الحدیث (منن ابوداؤ درقم الحدیث:۳۸۷۰ منداحمہ خاص ۳۹۵ شرح النة رقم الحدیث:۳۵۷ سنن کبری للبیعی جہمی ۲۲۱)

يہود يوں كا اختلا ف كن امور ميں تھا

یہ قرآن جوسیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے'ان بہ کثرت باتوں کے درمیان محاکمہ کر دیتا ہے'جن میں بنی
اسرائیل اپنی جہالت کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں' جیسے حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیم علیہ السلام کے متعلق ان کا اختلاف ہے
اور اس میں ان کا اختلاف ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جسموں کوزندہ کرکے اکٹھا کیا جائے گایا صرف روحوں کوجع کیا جائے گا
اور جنت اور دوزخ کی صفات کے بارے میں ان کا اختلاف ہے اور اس میں ان کا اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ جم ہے یا ہیں ہے'
اس طرح اور بہت چیزوں میں ان کا اختلاف ہے'وہ ایک دوسرے پرلعنت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کا فر کہتے ہیں'اگروہ
انصاف سے کام لیتے اور قرآن مجید کو مان لیتے'اسلام کوقبول کر لیتے تو وہ دائی عذاب سے سلامت رہجے۔ (انمل ۲۰۰۰)

اور بے شک یقر آن ضرور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے بہاں مومنین سے مراد عام ہے خواہ وہ بنی اسرائیل کے مومنین ہوں یا کسی اور دین پر ایمان رکھنے والے ہوں کیکن ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اسلام کے سواکوئی دین مقبول نہیں ہے قر آن مجید کی ہدایت تو تمام لوگوں کے لیے ہے لیکن اس آیت میں مومنین کی تخصیص اس لیے فرمائی ہے کیونکہ قر آن مجید کی ہدایت سے صرف وہی مستفید ہوتے ہیں۔ (انمل 22)

بے شک آپ کا رب ان اختلاف کرنے والے بنواسرائیل کے درمیان قیامت کے دن فیصله فرما دے گا اور وہ برائی فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ غالب ہے اس کے فیصلہ کوکوئی مستر دنہیں کرسکتا اور وہ عالم ہے اس کو فریقین کے مقدمہ کی تمام جزئيات كاعلم ب اوركوئى ببلواس في نبيس برانمل ٢٨٠)

سوآ پاللہ پر بھروسہ سیجے اور ان کی دشمنی اور مخالفت کی پرواہ نہ سیجے تو کل کامعنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا اور اپنے معاملہ کواللہ تعالیٰ کے سپر دکر دینا' اور اس کے ماسوا ہے امید نہ رکھنا اور ان سے اعراض کرنا' اللہ پر تو کل کرنے کے بعد ول کوسکون مل جاتا ہے اور مصیبت اور پریشانی کے نازل ہونے پر بھی اس کا اظمینان ختم نہیں ہوتا' بھر اللہ تعالیٰ نے تو کل کی وجہ بیان فرمائی کہ آپ کا موقف برحق ہے اور آپ نے اس کو دلائل سے واشگاف کر دیا ہے اور آپ اللہ عزوجل کی حفاظت اور اس کی نصرت کے سائے میں ہیں۔ (انمل: 24)

ساع موقی کے ثبوت میں احادیث اور آثار

بے شک آپ مردوں کونہیں سناتے۔ (انہل:۸۰) اس آیت میں کفار کومردہ فر مایا ہے کیونکہ جس طرح مردوں ہے کی کام کے کرنے کی امید نہیں ہوتی اس طرح ان کے ایمان لانے کی امید بھی منقطع ہو چی ہے اور جس طرح مردے کی چیز سے نفع نہیں اُٹھا سکتے اس طرح یہ کفار بھی آپ کے وعظ اور تبلیغ سے کوئی فائدہ نہیں اُٹھا رہے اور چونکہ ان کی گتا خیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگائی جا چی ہے تو آپ خواہ کتنی تبلیغ کریں ان میں ایمان داخل نہیں ہوسکا 'کفار لوگوں کی با تیں سنتے سنے ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگائی جا چی ہے تو آپ خواہ کتنی تبلیغ کریں ان میں ایمان داخل نہیں ہوسکا 'کفار لوگوں کی با تیں سنتے سنے ان کو بہر افر مایا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو جو تو تساعت عطا کی تھی اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ اللہ کے دین کی باتوں کو سنتے اور ان کو مان کر ان پر عمل کرتے اور جب انہوں نے ایسانہیں کیا تو پھر وہ اللہ کے نزد یک مردہ بیں خواہ وہ دنیا جہان کی باتیں سنتے رہیں۔

الل سنت و جماعت کے نزدیک قبر میں مردے زندوں کا کلام سنتے ہیں'اوراس آیت میں مردوں کے مننے کی نفی نہیں کی بلکہ مردوں کو سنانے کی نفی نہیں کی بلکہ مردوں کو سنانے کی نفی کی ہے' نیز اس آیت میں مردوں سے مراد وہ نہیں ہیں جن کے جسم مردہ ہوں بلکہ اس آیت میں مردوں سے مرادوہ نہیں ہیں جوحقیقتا مردہ ہوں بلکہ اس آیت میں فردوں سے مرادوہ نہیں ہیں جوحقیقتا مردہ ہوں بلکہ اس آیت میں زندہ کا فروں کو تشہیما اور مجاز آمردہ فرمایا ہے اور ہم جو کہتے ہیں کہ قبر میں مردے سنتے ہیں اس سے مراد حقیقتا مردے ہیں نہ کہ دہ جوحقیقتا زندہ ہوں اور مجاز آمردہ ہوں۔

مردوں کے سننے کے متعلق ان احادیث میں واضح تصریح ہے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندہ کو جب قبر میں رکھ دیا جا تا ہے اور اس کے اصحاب پیٹے پھیر کر چلے جاتے ہیں تو وہ ان کی جو تیوں کی آ واز کوسنتا ہے اس کے پاس دو فر شیتے آتے ہیں اور اس کو بٹھا کر کہتے ہیں کہتم اس شخص (سیدنا) محمصلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے تھے 'جو شخص یہ کہے گا کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو اس سے کہا جائے گا دیکھو تمہار المحکانا دوز نے ہیں تھا' اللہ نے تمہارے اس ٹھکانے کو جنت کے ٹھکانے سے بدل دیا۔

( معج ا بخاري رقم الحديث: ١٣٣٨) معج مسلم رقم الحديث: ١٣٧٨) سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٢٣ معج ابن حبان رقم الحديث: ٣١١٨) المستدرك جها

ص ٣٧٩ قد يم 'المتدرك رقم الحديث: ١٣٠٣ عبديد' مندالبز اررقم الحديث: ٨٧٣ مصنف ابن ابي شيبه ج ٣٥٨ (٣٧٨ )

جعنرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی آ دمی اس شخص کی قبر کے پاس سے گزرے جس کو وہ دنیا میں پیچانتا تھا پھراس کوسلام کرے تو وہ اس کو پہچان کر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے' اور جب وہ ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس کو و نہیں پیچانتا تھااوراس کوسلام کرے تو وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔

(شعب الايمان ج عص عارقم الحديث:٩٢٩٦ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٠ه)

marfat.com

بشر بن منعور بیان کرتے ہیں کہ طاعون کے زمانہ میں ایک مختص جیان کے پاس آتا جاتا تھا اور جنازوں کی آباد چڑھ تھا اور شام کو قبرستان کے دروازے پر کھڑے ہوکر یدوعا کرتا تھا اللہ تعالی تمہاری وحشت کو دُور کرد معاور آخرت کے سر جم تم فرمائے اور تمہارے گناہوں سے درگز رفر مائے اور اللہ تعالی تمہاری نیکیوں کو قبول فرمائے اس مخص نے کہا ایک شام میں کھر چلا گیا اور قبرستان نہیں جا سکا اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت لوگ میرے پاس آئے میں نے کہا آپ لوگ کون ہیں اور آب کو کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا آپ لوگ کون ہیں اور آب کو کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا ہم قبروں والے ہیں میں نے بوچھا آپ لوگ کوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا تم ہرروز گھر جانے سے کہا وہ دعا کی تھیں جوتم ہمارے کے ہرروز گھر جانے سے کہا وہ دعا کی تھیں جوتم ہمارے لیے کرتے تھے اس شخص نے کہا میں گھر دعا کروں گا اس کے بعد میں نے ان دعاؤں کو ترک نہیں کیا۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ٩٢٩٨ ح عص عاليروت)

بٹار بن غالب بیان کرتے ہیں کہ میں رابعہ عدویہ کے لیے بہت دعا کرتا تھا' ایک دن میں نے ان کوخواب میں دیکھا'
انہوں نے مجھ سے کہا: اے بٹار! تمہارے ہدیے ہارے پاس نور کے طباقوں (تھالیوں) میں ریشی رو مالوں سے ڈھکے ہوئے
آتے ہیں' میں نے پوچھاوہ کیے؟ انہوں نے کہا جب مردوں کے لیے دعا کی جائے اور وہ دعا قبول ہوجائے تو اس دعا کو طباق
میں رکھ کرریشی رو مال سے ڈھانپ کروہ طباق اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے جس مردے کے لیے دعا کی جاتی ہے اور اس سے
کہا جاتا ہے بہتمہارے لیے فلال شخص کا ہدیہ ہے۔ (شعب الایمان جے س ۱۵ مارے دائر آم الحدیث ۱۳۹۹ طبع بیروت ۱۳۱۰ھ)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے معتولین بدر کو تمن دن تک چھوڑ ب
رکھا' پھر آپ ان کے پاس گئے اور ان پر کھڑ ہے ہو کر ان کوندا کی اور فر مایا: اے ابوجہل بن معشام! اے اُمیہ بن خلف! اے
عتبہ بن ربیعہ! اے شیبہ بن ربیعہ! کیا تم نے اپنے رب کے وعدہ کو سچا نہیں پالیا' کیونکہ میں نے اپنے رب کے وعدہ کو سچا پالیا
ہے۔ حضرت عمر رضی الله عنہ نے نبی صلی الله علیہ وسلم کا بیارشاوس کر کہایارسول الله! بیکے سین گئ اور کس طرح جواب دیں
گے حالانکہ بیمردہ ہیں' آپ نے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے! تم میری بات کو ان سے
زیادہ سننے والے نہیں ہو'لیکن یہ جواب دینے پر قادر نہیں ہیں' پھر آپ کے حکم سے ان کو تھیٹ کر بدر کے کئو میں میں ڈال دیا
گیا۔ (صحیح مسلم' صفت اہل الجنة : 22 رقم الحد ہے بلا تحرار : ۲۸۷ الرقم المسلسل : ۲۰۹۰ کا مکتبہ نزار مصطفیٰ کم کرمہ کے ۱۳۱۱ھ)

علامه ابوعبدالله محد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ١٩٨٨ هفر مات بين:

marfat.com

، من كہتا موں كدان آيوں من سانے كي نفي كم سننے كي نفي نبيس كاس ليے ان آيوں كاس مديث سے تعارض نبيس

-4

نيز مديث مل إ:

حضرت ابوہریوہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابوزید نے کہایارسول اللہ! میرا راستہ قبرستان کے پاس سے ہے آیا جب میں ان کے پاس سے گزروں تو ان سے کوئی بات کرلوں؟ آپ نے فرمایا تم کہوالسلام علیہ کے اہل القبور من السمسلسمیسن انتہ لنا سلفا و نحن لکم تبعا و انا ان شاء اللہ بکم لاحقون. (اے سلمان قبروالو! تم پرسلام ہوئم ہمارے پیش روہواور ہم بعد میں آنے والے ہیں اور ہم ان شاء اللہ بکہ طاقت نہیں رکھتے۔ (عافظ سیوطی نے کہا یعنی وہ ایسا جواب سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ سنتے ہیں! لیکن تم کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ (عافظ سیوطی نے کہا یعنی وہ ایسا جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ (عافظ سیوطی نے کہا یعنی وہ ایسا جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ (عافظ سیوطی نے کہا یعنی وہ ایسا جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ (عافظ سیوطی نے کہا یعنی وہ ایسا جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے جس کوئم عاد تاس سکو)

(كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي جهم 10 وقم : ١٥٥٣ أحوال القبور لابن رجب ص ١٨١ شرح الصدور ص٢٠١٠)

حضرت عمر بن الخطاب نے ایک قبر والے سے کلام کیا تو اس نے آپ کے کلام کا جواب دیا' اس سے معلوم ہوا کہ قبر والوں کے سلام کا جواب عادة سائی نہیں دیتالیکن کوئی مخص خلاف عادت بطور کرامت ان کا کلام بن سکتا ہے جیسے حضرت عمر نے سنا' حضرت عمر کی حدیث بیرہے:

ما فظ ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر دمشقى متوفى اعه ها بني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

یکی بن ایوب الخزاعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت عمر بن الخطاب کے زمانہ میں ایک عبادت گزار نوجوان تھا جس نے مسجد کولا زم کر لیا تھا' حضرت عمر اس سے بہت خوش تھے اس کا ایک بوڑھا باپ تھا' وہ عشاء کی نماز پڑھ کرا ہے باپ کی طرف لوٹ آتا تھا' اس کے راستہ میں ایک عورت کا دروازہ تھاوہ اس پر فریفتہ ہوگئ تھی' وہ اس کے راستہ میں کھڑی ہوجاتی تھی' ایک رات وہ اس کے راستہ میں کھڑی ہوجاتی تھی' کہ رہ اس کے ساتھ چلا گیا' جب وہ اس کے گھر کے دروازہ یر پہنچا تو وہ بھی داخل ہوگئ' اس نوجوان نے اللہ کو یا دکرنا شروع کیا اور اس کی زبان پر بیآ یت جاری ہوگئ:

بے شک جولوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھوبھی جاتا ہے تو وہ خبر دار ہو جاتے ہیں اور

إِنَّ الَّذِيْنَ التَّقَوُّ الِذَامَتَهُمُ ظَيِّفٌ مِّنَ الشَّيْطِنِ تَنَكَّرُوْا فَإِذَا هُمُو مُنْمِعِمُ وُنَ 0 (الا مَراف:٢٠١)

ای وقت ان کی آئکھیں کھل جاتی ہیں۔

پھروہ نو جوان بے ہوش ہو کر گرگیا'اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا اور دونوں نے مل کراس نو جوان کو اُٹھایا اور اسے اس کے گھر کے دروازہ پر چھوڑ آئیں۔اس کے گھر والے اسے اُٹھا کر گھر میں لے گئے' کافی رات گزرنے کے بعد وہ نو جوان ہوش میں آیا۔ اس کے باپ نے پھر پو چھا تو اس نے پورا واقعہ سنایا۔ ہیں آیا۔ اس کے باپ نے پھر پو چھا تو اس نے پورا واقعہ سنایا۔ باپ نے پوچھا اے بیٹے ہم نے کون کی آیت پڑھی تھی؟ تو اس نے اس آیت کو ہرایا جواس نے پڑھی تھی اور پھر بے ہوش ہو کر گیا گھر والوں نے اس کو ہلا یا جلایا لیکن وہ مرچکا تھا۔ انہوں نے اس کو شمل دیا اور لے جاکر ڈن کر دیا' صبح ہوئی تو اس بات کی خبر حضر سے محرضی اللہ تعالی عند تک پنچی صبح کو حضر سے مراس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے آئے اور فر مایا تم نے بچھے خبر کیوں نہیں دی؟ اس کے باپ نے کہا رات کا وقت تھا۔ حضر سے مر نے فر مایا جمیں اس کی قبر کی طرف لے چلو' پھر حضر سے مراس کے وادان کے اصحاب اس کی قبر پر گئے' حضر سے عمر نے کہا اے نو جوان! جو شخص اپ رب کے سامنے کھڑ ابونے سے ڈرے اس

جلدجشتم

marfat.com

کے لیے دوجنتیں ہیں؟ تو اس نو جوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا: اے عمر ایجھے میرے دب عزوجل نے جند عمل وو اردو جنتیں عطافر مائی ہیں۔

(تاریخ دشق الکبیر ج ۱۸۸ ص ۷۰۵ مطبوعه داراحیاه التراث العربی بیروت ۱۳۸۱ می تغییر الن کثیر الا اف: ۲۰۱ ج۲ ص ۱۳۵ والکر ۱۳۹۱ می الم

حافظ ابو براحمر بن حسين بيهي متوفى ٨٥٨ هاني سند كے ساتھ اس مديث كواختصار أروايت كيا ہے:

حن بھری بیان کرتے ہیں کہ حفرت عمر بن الخطاب کے زمانہ میں ایک نوجوان نے عبادت اور مجد کو لازم کرلیا تھا ایک عورت اس پر عاشق ہوگئ وہ اس کے پاس خلوت میں آئی اور اس سے با تمیں کیں اس کے دل میں بھی اس کے متعلق خیال آیا گھراس نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہوگیا۔ اس کا بچپا آیا اور اس کو اُٹھا کر لے گیا جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہاا ہے ہچا حفرت عمر کے پاس جا ئیں ان سے میر اسلام کہیں اور پوچیس کہ جو تحص اپ رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کی کیا جزا ہے؟ اس کا بچپا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند اس کے پاس کا بچپا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند اس کے پاس کھڑے موٹ اور کہا تمہارے لیے دوجنتیں ہیں تمہارے لیے دوجنتیں ہیں تمہارے لیے دوجنتیں ہیں۔

. (شعب الایمان قم الحدیث: ۳۳ کنز العمال قم الحدیث: ۳۳ ۱۵ وح العانی جز ۳۲ م ۱۱۱ الدرالمنورج عص ۱۲۳ واراحیا والتراث العربی بیروت)

ساع موتی پرہم نے شرح سیح مسلم ج ص ۲۳۷-۷۳۳ میں بھی لکھا ہے کی سب سے زیادہ تغمیل کے ساتھ ہم نے ساتھ ہم نے یہ بحث تبیان القرآن جسم مے ۵۵۹-۵۵۹ میں کی ہے اور آئی منصل اور مدل بحث اس موضوع پر اور کہیں نہیں ملے گی اور قدر ضروری بحث ہم نے یہاں بھی کی ہے اور ساع موتی کے شوت میں احادیث اور آٹار پیش کیے ہیں۔ جس کے ایمان لانے کا اللہ تعالی کو از ل میں علم تھا وہی دولت ایمان سے مشرف ہوگا

اس کے بعد فرمایا: اور نہ آپ اندھوں کوان کی گم راہی ہے (ازخود) ہدایت دینے والے ہیں۔

ہدایت کواللہ تعالی پیدا کرتا ہے اور جس کے لیے اللہ تعالی نے ہدایت پیدا کردی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے ہدایت حاصل کر لیتا ہے اور جس کے لیے اللہ تعالی نے ہدایت پیدائہیں کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بسیار کوشش کے باوجود اسلام نہیں لاتا۔

حضرت عبداللہ بن عروبن العاص رض اللہ عنہ ابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں دو کتا ہیں تھیں ا پ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ بیکسی دو کتا ہیں ہیں؟ ہم نے کہانہیں یارسول اللہ! البتہ اگر آپ ہمیں بتادیں! آپ کے دائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی آپ نے اس کے متعلق فر مایا پیرب العالمین کی طرف سے کتاب ہے اس میں اہل جنت کے اساء ہیں اور ان کے آبا و اجداد اور ان کے قبائل کے اساء ہیں گھر آخر میں (جمع کرکے) سب کا میزان (ٹوٹل) کر دیا گیا ہے۔ اس میں اب بھی اضافہ ہوگا اور نہ بھی کی ہوگ ، پھر آپ کے بائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی آپ نے اس کے متعلق فر مایا پر ب العالمین کی طرف سے کتاب ہاس میں دوز نے والوں کے اساء ہیں اور ان کے آباء واجداد اور ان کے قبائل کے اساء ہیں اور ان کے آباء واجداد اور نہ کھی کی ہوگ ، پہلے کتاب ہیں اس کا میزان کر دیا گیا اس میں نہ بھی کوئی اضافہ ہوگا اور نہ بھی کوئی کی ہوگ ، آپ کے اساء ہیں کوئی اضافہ ہوگا اور نہ بھی پہلے کتھا جا چکا ہے تو اب میں نہ بھی کوئی اضافہ ہوگا اور نہ بھی پہلے کتھا جا چکا ہے تو اب میں نہ بھی کوئی اضافہ ہوگا اور نہ بھی نہلے کتھا جا چکا ہے تو اب میں کہ کہ ہوگ ، آپ کے اصحاب نے کہایارسول اللہ! جب سب بھی پہلے کتھا جا چکا ہے تو اب میں کہ کوئی اضافہ ہوگا اور نہ کم کوئی گھی کوئی آپ کے دیا تھی کہ کی کہ ہوگ ، آپ کے اصحاب نے کہایارسول اللہ! جب سب بھی پہلے کتھا جا چکا ہے تو اب میں کہ کوئی ہوگ کی کوئی گھی کوئی گھی کوئی اور ندگی بھی کوئی گھی کوئی ہوگ کی کہ کوئی کوئی جنت والے کا خاتمہ اہل جنت کے مل پر کیا جائے گا' خواہ دو (زندگی بھر) کوئی میں کہ کوئی گھی کوئی اس کوئی میں کیا جائے گا نواجہ وہ کوئی ہوگ کوئی ہوگ کی کوئی ہوگ کوئی ہوگ کوئی گھی کوئی ہوگ کوئی گھی کوئی ہوگ کوئی ہوگ کوئی گھی کوئی ہوگ کوئی ہوگ کوئی ہوگ کی کوئی ہوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی

marfat.com

رہے اور دوزخ والے کا خاتمہ اہل دوزخ کے مل پر کیا جائے گا خواہ وہ (زندگی بھر) کوئی ممل کرتا رہے 'پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو جھاڑ ااور ان کتابوں کو ایک طرف رکھ دیا 'پھر فر مایا: تمہارا رب بندوں سے فارغ ہو چکا ہے۔ ایک فریق جنت میں ہے اور ایک فریق دوزخ میں ہے۔ (سنن الترندی قم الحدیث: ۱۲۲۱م منداحہ ۲۵ میں ۱۲۷)

ہوسکا ہے کہ وکئی مخص یہ اعتبار کی ہے۔ جب اللہ تعالی نے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ فلال مخض دوز ٹی ہے تو وہ خواہ کتے

ہی نیک عمل کیوں نہ کرے وہ دوز ٹ عیں جانے ہے نہیں ہے سکنا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی کوازل عیں علم تھا کہ کوئی حض عاتمہ کے وقت اہل دوز نے کی اللہ تعالی کوازل عیں علم تھا کہ کوئی حض عاتمہ کے وقت اہل دوز نے کی اللہ تعالی کوازل عیں علم تھا کہ کوئی حض نہی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے ایمان لائے گا اور کوئ آپ کی جو بندوں نے کرنا تھا اس کوازل عیں علم تھا کہ کوئی حض نہی اللہ تعالی وادر کا فروں کے نام الگ الگ کا بول میں ککھ ہدایت سے ایمان لائے گا اور کوئ آپ کی ہدایت سے ایمان لائے گا اور کوئ آپ کی ہدایت سے ایمان لائے گا اور کوئ آپ کی ہدایت سے ایمان لائے گا اور کوئ آپ کی ہدایت سے ایمان لائے گا اور کوئ آپ کی ہدایت سے ایمان لائے گا اور کوئ آپ کی ہدایت سے ایمان لائے گا اور کوئ آپ کی ہوئی کے موضوں اور کا فروں کے نام الگ الگ کا بول میں ککھ دیئے اور ای آپ کی موضوں کوئی گراہی سے (انہ کی آپ ہدایت دیے والے ہیں آپ سے صرف ان کوگوں کوئی آپ ہو جو کہ کی آپ ہدایان لائے ہیں اور وہی اس سے فائدہ اُٹھا کہ ہو جو کہ ہو جا کے گا تھیں ہو جا کے گا تھیں ہو ہو جا کے گا تھیں ہو ہو گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور (وآبة الارض) کی گوئی کی اور اللہ تعالی کوئول واقع ہوئے کی گا ہو جاری آپ توں پر ایمان لائے ہیں دوئی سے کام کر رہی گا بہ جبک لوگ ہماری آپول پر ایمان نہیں لائے تھے ۵ (انہل ۱۲۰۰۰) کام کر کے گا ہو تھیں ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور (وآبة الارض) کام کی تھیں کوئول واقع ہوئے کی تھیہ میں اقوال اللہ تعالی کے قول واقع ہوئے کی تھیہ میں اقوال اللہ تعالی کے قول واقع ہوئے کی گھیہ میں اقوال

اس آیت میں فرمایا ہے اور جب ان پر ہمارا قول واقع ہو جائے گا'اس کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں:

قادہ نے کہااس کامعنی ہے جب ان پر ہماراغضب واقع ہوجائے گا مجاہد نے کہااس کامعنی ہے جب ان کے متعلق ہمارا یہ قول ثابت ہوجائے گا کہ وہ ایمان نہیں لا نیں گے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم نے کہا جب لوگ نیکی کا تھم نہیں دیں گے اور برائی نے نہیں روکیں گے تو ان پر اللہ کا غضب واجب ہوجائے گا ' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا علماء کے فوت ہونے علم کے ختم ہوجائے اور قرآن کے اُٹھ جانے ہے اللہ کا قول واقع ہوجائے گا۔ لوگوں نے کہا ہوسکتا ہے یہ مصاحف اُٹھالیے جائیں کیکن انسانوں کے دلوں سے قرآن مجید کو کس طرح نکالا جائے گا۔ حضرت ابن مسعود نے کہاوہ زمانہ جا ہلیت کے قصہ کہانیوں اور اشعار میں کھوجائیں گے اور قرآن مجید کو بھول جائیں گے اور اس وقت ان پر اللہ کا قول واقع ہوجائے گا۔

امام بزار نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا: اس بیت اللہ کی بہ کشرت زیارت کیا کرواس سے پہلے کہ اس کو اُٹھا لیا جائے اور لوگ اس کی جگہ کو بھول جائیں اور قرآن مجید کی بہ کشرت تلاوت کیا کرواس سے پہلے کہ اس کو اُٹھا لیا جائے۔الحدیث

بعض علاءنے کہا کہ قول واقع ہونے سے مرادیہ آیت ہے:

اگر ہم چاہتے تو ہرننس کو ہدایت یا فتہ بنا دیتے لیکن میرا بی قول حق (سچا) ہو چکا ہے کہ میں دوزخ کو ضرور بہ ضرور نَعْ اللهُ اللهُ

martat.com

(البرة:١٣) جنات اورانسانول عيمردول كا

پس تول کا داقع ہوناان لوگوں پر عذاب کا داجب کرنا ہے ٔ ادر جب دہ اس **مدکو بھی جائیں گے کہ ان کی توبہ تعلیٰ تنیں** ہوگی ادران کے ہاں کوئی مومن پیدائہیں ہوگا تو بھران پر قیامت آجائے گی۔

ابوالعاليدنے كماية بت اس آيت كے معنى مي ب

اورنوح کی طرف ہے وہی کی گئی کہ آپ کی قوم ش ہے تھ ایمان لا چکے بیں ان کے علاوہ اب اور کوئی ایمان نیس لائے گاسو وَاُوْجِى إِلَى نُوُسِ اَنَّهُ لَنَ يُؤُمِنَ مِنْ مَوْمِكَ وَوَمِكَ وَوَمِكَ وَوَمِكَ وَوَمِكَ وَوَمِكَ وَوَمِكَ اللهِ مَنْ قَدْاهَنَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُوْ ايَفْعَلُوْنَ الْحَ

مود:٣١) آپان کےکاموں پر رنجیدہ نہوں۔

النجاس نے کہا یہ بہترین جواب ہے کیونکہ لوگوں کی آ زمائش کی جاتی ہے اور ان پرعذاب کومؤخر کر دیا جاتا ہے کیوں کہ
ان میں موشین اور صالحین بھی ہوتے ہیں اور ان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کوعلم ہوتا ہے کہ یہ عنقریب
ایمان لا ئیں گے اور تو ہہ کرلیں گئاس لیے لوگوں کو مہلت دی جاتی رہی اور ہم کو جزیہ لینے کا تھم دیا گیا اور جب یہ معنی ذائل ہو جائے گا تو پھر ان پر قول واجب ہو جائے گا اور وہ قوم نوح کی مثل ہو جائیں گئا در اس پر قرینہ یہ ہے کہ اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے بے شک لوگ ہماری آیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ان تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ایمان لانے والے نہیں رہیں گئو اللہ تو اللہ تعالیٰ کا قول واقع ہو جائے گا اور قیامت آجائے گی۔

دآبۃ الارض کی صورت اور اس کے کل خروج کے متعلق احادیث آثار اور مفسرین کے اقوال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جوان سے کلام کرے گا۔ کرے گا۔ کرے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب تین چیز وں کاظہور ہوجائے گا تو کسی ایسے مخص کے لیے ایمان لا تا مفید نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کی ہو' سورج کا مغرب سے طلوع ہوتا' دجال اور وآبة الارض ۔ (صحیمسلم رقم الحدیث: ۱۵۸ سنن التر ندی رقم الحدیث: ۲۰۷۲)

اس مدیث میں بھی دآبۃ الایض کا ذکرہے۔

اس جانور (دآبۃ الارض) کی تعین اور اس کی صفت میں اختلاف ہے اور اس میں کہ یہ جانور کہاں سے نکلے گا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں اس سلسلہ میں پہلا قول یہ ہے کہ یہ جانور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بچہ ہے اور یہی سب سے حج قول ہے۔ فرماتے ہیں اس سلسلہ میں پہلا قول یہ ہے کہ یہ جانور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بچہ ہے اور یہی سب سے حج قول ہے۔ فرماتے ہیں اس سلسلہ میں پہلا قول یہ ہے کہ یہ جانور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بچہ ہے اور الحام القرآن جسام سامی اللہ میں کی اللہ میں ا

مدیث میں ہے:

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور (دآبۃ الارض) کا ذکر فرمایا
آپ نے فر مایا اس کے دہر میں تین مرتبہ خروج ہوں گے۔ وہ ایک جنگل کی انتہا سے نکلے گا اور اس کا ذکر ایک شہر یعنی مکہ میں
داخل نہیں ہوگا' پھر وہ ایک لمبے عرصے تک چھیا رہے گا' پھر وہ دو سری بار نکلے گا اور اس کا ذکر جنگل میں پھیل جائے گا اور اس کا
ذکر شہر یعنی مکہ میں بھی داخل ہو جائے گا پھر لوگ اس معجد میں ہوں گے جس کی عزت اور حرمت اللہ تعالیٰ کے نزویک تمام
مساجد میں سب سے زیادہ ہے لیعنی معجد حرام میں' اس وقت وہ لوگ صرف اس بات سے خوف زوہ ہوں گے کہ جمر اسود اور مقام
ابر اہیم کے درمیان وہ اونٹنی کا بچہ بلبلا رہا ہوگا' اور اپنے سرسے مٹی جھاڑ رہا ہوگا' پھر پچھلوگ اس کو دیکھ کرمنتشر ہوجا کیں گئے ہیں۔
ابر اہیم کے درمیان وہ اونٹنی کا بچہ بلبلا رہا ہوگا' اور اپنے سرسے مٹی جھاڑ رہا ہوگا' پھر پچھلوگ اس کو دیکھ کرمنتشر ہوجا کیں گئے ہیں۔

martat.com

مومنین کی ایک جماعت اپنی جگہ ثابت رہے گی اور وہ بیجان لیس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے سودہ اونٹی کا بچہ ان سے ابتدا کر ہے گا اور ان کے چہروں کوروش کر دے گا' حتیٰ کہ ان کے چہرے روش ستارے کی مانند ہوجا ئیں گئو وہ زمین میں مجرے گا کوئی شخص اس کو پکڑ نہیں سکے گا اور کوئی شخص اس سے بھا گر نجات نہیں پاسکے گا' حتیٰ کہ کوئی شخص اس سے بچنے کے لیے نماز کی پناہ لے گا تو وہ اس کے سامنے ہے آ کر کہے گا' اے فلاں! اب تو نماز پڑھ رہا ہے' بھروہ اس کے سامنے ہے آ کر اس کے بیاد باری بنان لگا دے گا' بھر چلا جائے گا' لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گئے مومن کا فرسے کہ رہا ہوگا اے کا فرمیرا میں اور اور والطیالی رقم الحدیث: ۱۹۹۰ تغیر ابن کثیر جسامی ۱۳

سی روایت میں یہ ہے کہ اس کے جسم پر بالوں کے روئیں ہوں گے اس کی چارٹائکیں ہوں گی اور وہ ساٹھ ہاتھ لمبا ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ جساسہ ہے اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ انسانوں کی شکل پر ہوگا' اس کا اوپر کا دھڑ با دلوں میں ہوگا' اور نجلا دھڑ زمین پر ہوگا۔

ایک روایت ہے کہ وہ تمام حیوانوں کی شکلوں کا جامع ہوگا۔

الماوردی اور التعلی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن الزبیر نے فر مایا اس کا سربیل کا سا ہوگا اور آئکھیں خزیر کی ہوں گ کان ہاتھی کی طرح ہوں گے اس کے سینگھ بارہ سکھے کی طرح ہوں گے اور اس کی گردن شتر مرغ کی طرح ہوگی اس کا سینہ شیر کی طرح ہوگا' اور اس کا رنگ چیتے کی طرح ہوگا' اس کی کوکھ بلی کی طرح ہوگی اور دُم مینڈھے کی طرح ہوگی اور اس کی ٹانگیں اونٹ کی طرح ہوں گی اور اس کے ہر جوڑ کے درمیان بارہ ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ وہ مؤمن کے چہرہ کو حضرت موکی کے عصا سے سفید کردے گا اور کا فرکے چہرہ کو حضرت سلیمان کی انگوشی سے سیاہ کردے گا۔

(تغييرامام ابن ابي حاتم رقم الحديث: ١٩٥٤ ا ، تغيير ابن كثير جساص ١٣٣ النكت والعيون للماور دي جهاص ٢٢٦)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: دآبۃ (الارض) زمین سے نگلےگا' اس کے پاس حضرت سلیمان بن داؤ دعلیہاالسلام کی انگوشی ہوگئ اور حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کا عصا ہوگا' وہ موس کے چہرے پر عصا مارکر اس کوروشن کر دے گا' اور کا فرکی ناک کی چونچ پر انگوشی سے نشان لگا دے گا' حتیٰ کہ گھروں سے نکل کرلوگ اس کے گر دجمع ہوں گے وہ کہے گا یہ مومن ہے اور یہ کا فرہے۔

(سنن ابن ماجبرتم الحديث: ٢٦ ٢٠٠ سنن التريذي رقم الحديث: ١١٨٧ منداحدج٢ص ٢٩٥)

حضرت عبدالله بن بریده این والد سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم ان کو مکه کے قریب ایک جنگل میں لے گئے وہاں ایک خشک زمین تھی جس کے گروریت تھی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اس جگه سے وآبة الارض نگلے گا۔ (سنن ابن ملجد قم الحدیث: ۲۰۷۷ منداحمہ ج ص ۳۵۷ تغییر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۳۳)

ں۔ واڑھی بھی ہوگا۔ بیک میں ابی طالب ہے دآبۃ الارض کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہااللہ کی تشم اس کی دُم بھی ہوگی اور اس کی داڑھی بھی ہوگی۔ ہر چند کہ حضرت علی نے تضریح نہیں کی مگر اس میں اشارہ ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہوگا۔

(الماوروى جهص ۲۲۲)

علامہ الماور دی متوفی • ۴۵ ھنے کہا جس زمین ہے وہ نکلے گااس کے متعلق چارتول ہیں: حضرت ابن عباس نے فرمایا: (۱) وہ تہامہ کی بعض وادیوں سے نکلے گا۔

. (۲) حضرت ابن عمر نے فر مایا وہ اجیاد کی گھاٹیوں میں ایک چٹان سے نکلے گا۔

جلدبشنم

marfat.com

#### (۳) حغرت ابن مسعود نے کہاوہ صفا سے لک**ے گا۔**

(٣) ابن مدبہ نے کہاوہ بحرسدوم سے نکلے گا۔ (الکت دالمعیون جسم ٢٧٧ دارالکت العلمیہ بیروت) علامہ ابوعبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ٢٦٨ ه لکھتے ہیں:

علامه ابوالحيان محمر بن يوسف اندلى غرناطى متوفى ٥٨ ٥ ه لكهت بي:

دآبۃ الارض کی ماہیت میں اس کی شکل میں اس کے نکلنے کی جگہ میں اس کی تعداد میں اس کی مقدار میں اور یہ کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا اس میں بہت اختلاف ہے اور بیا قوال آپس میں متعارض ہیں اور بعض اقوال بعض کی تکذیب کرتے ہیں اس لیے ہم نے اس کے ذکر کوئزک کردیا کیونکہ اس کے ذکر کرنے میں اور اق کوسیاہ کرتا ہے اور وقت کو ضائع کرتا ہے۔ (البحرالحیط ج مس ۲۲۹ مطبوعہ دار الفکر ہیروت ۱۳۲۲)

علامه سيدمحود آلوى متوفى • ١٢٥ ه لكمة إن:

علامہ ابوالحیان اندلی کا یہ کلام برحق ہے اور میں نے جواس سلسلہ میں اقوال نقل کیے ہیں وہ صرف اس لیے کہ جس کو وآبة الارض کے متعلق تفصیل کو جاننے کا تجسس اور شوق ہواس کی تسکین ہو سکے بھر وآبۃ الارض کے متعلق جوا حادیث ہیں ان می سنن تر ندی کی حدیث اقرب الی القبول ہے اور وہ یہ ہے:

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دآبۃ الارض نکلے گا اس کے پاس حضرت سلیمان کی انگوشی ہوگی اور حضرت موی کا عصا ہوگا عصا ہے مؤمن کا چہرہ روشن کرے گا اور انگوشی سے کا فرکی ٹاک پر مہر لگائے گا 'حتیٰ کہ گھروں سے لوگ اس کے گرد جمع ہوں گئے وہ کہے گا سنو یہ مؤمن ہے اور سنو یہ کا فر ہے۔ الحدیث سے دیں ہے۔
حسن ہے۔

(سنن ترندى رقم الحديث: ۸۷ سنن ابودا و دالطيالى رقم الحديث: ۲۵ ۲۳ سنن ابن ماجدرقم الحديث: ۲۲ ۲۹ منداحد ج۲**م ۴۹۱٬۲۹۵ المسعد رك** جهم ۴۸۵)

علامه آلوی لکھتے ہیں کدرآبة الارض کے متعلق زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیرچار پاؤں والا بہت عجیب و غریب

marfat.com

250

جانور بے بیان میں سے اصلاً نہیں ہے اللہ تعالی آخرز مانہ میں اس کوز مین سے نکالے گا اور زمین سے نکالنے میں بیہ اشارہ ہے کہ بیتوالد کے طریقہ ہے نہیں لکے گا بلکداس طرح لکے گا جس طرح زمین سے حشر است الارض لکتے ہیں اور یہ تیا مت کی نشاندں میں سے ایک نشانی ہے۔ (روح المعانی جروم ۲۰۱۰ مطبور وارالمنکر بیروت کا ۱۱۱ء)

اس كے بعد فرمایا: جوان سے كلام كرے كا ب شك لوگ مارى نشاغدى پرايمان نيس لاتے تھے۔

اس آ ہے کا مطلب یہی ہوسکا ہے کہ دآبۃ الارض لوگوں ہے یہ کے گا کہ لوگ ہاری نشاند ل پر ایمان نہیں لاتے تئے وہ اللہ تعالی کی نشاندوں کو ہاری نشانیاں اس اعتبار ہے کے گا کہ وہ اللہ تعالی کی نمائندگی کر رہا ہے اور یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی نمائندگی کر رہا ہے اور یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ آبۃ الارض لوگوں سے کلام کر سے گا جیسا کہ احادیث میں وارد ہے وہ کے گاسنویہ موئن ہے سنویہ کافر ہے اور یہ جوفر مایا ہے کہ سنویہ کوگ ہاری نشاندوں پر ایمان نہیں لاتے تھے یہ ابتداء اللہ تعالی کا کلام ہے کیدی چونکہ لوگ اللہ تعالی پر ایمان نہیں لاتے تھے ابتداء اللہ تعالی کا کلام ہے نیدی چونکہ لوگ اللہ تعالی پر ایمان نہیں لاتے تھے ابتداء اللہ تعالی کا کلام ہے نور نکالا جولوگوں سے با تمیں کرتا تھا 'یہ ایک واضح سے اس کے ایک جمیب وغریب جانور نکالا جولوگوں سے با تمیں کرتا تھا 'یہ ایک واضح اور کھلی ہوئی نشانی تھی کیکن قرب قیامت میں اس نشانی کود کھی کر ایمان لا نااب مفید نہیں ہوگا۔

# اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے ایک گروہ کو الگ کر لیں کے جو ماری آ توں کی فَهُ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءُوقًا تكذيب كرتے تنے 0 حتىٰ كه ذب وه آ جائيں كے تو (الله) فرمائ كا كيا تم نے ميرى آيوں كو جمثلايا تما يُطُوِّا بِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَاكَنْتُوْتُعُمُلُوْنَ طال تكتم نے اسے علم سے ان كا احاط نبيل كيا تعااكريہ بات نبيل تو چرتم كياكرتے رہے تنے؟ O اور ان كے ظلم كرنے كى وجہ سے ان پر قول (عذاب)واقع ہو چکا' سو اب وہ کھے نہیں بولیں مے 0 کیا انہوں نے یہ نہیں ریکھا کہ ہم نے رات ان کے آ رام کرنے کے لیے بنائی اور دن کوہم نے (کام کرنے کے لیے)روتن بنایا ، بے شک اس می ایمان لانے والوں کے لیے نظانیاں ہیں 0 اور جس دن صور عمل پھونکا جائے گا

marfat.com

تو تمام آسانوں والے اور زمینوں والے محبرا جائیں گے ، ماسوا ان کے جن کو اللہ جا۔ ب اس کے سامنے عاجزی سے حاضر ہوں گے Oاور (اے مخاطب!) تو اس دن بہاڑوں کو اپنی جگہ جا ہوا ے گا حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گئے یہ اللہ کی منعت ہے جس ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے ' بے شک وہ تمہارے کاموں کی خبر رکھے والا لے كر آئے گا تو اس كے ليے اس (نيكى) سے اچھى جزا ہے ' اور وہ لوگ اس دن كى كم جائے گا' اور تم کو ان ہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے 0 مجھے صرف یہی تھ کی عبادت کروں جس نے اس کو حرم بنا دیا ہے اور اس کی ملکیت میں ہر گیا ہے کہ میں فرمانیرداروں میں سے رہوں 0 اور

martat.com

# وَمَنْ ضَكَ فَقُلُ إِنَّهَا آنَامِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿ وَقُلِ الْحَمْلُ

ڈٹا رہا ہے تو آپ کہددیں کہ میں تو صرف عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہوں 0 اور آپ کہے کہ تمام تعریفیں

# بِتُوسِيرِنِيكُمُ الْبِتِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَارَبُكُ بِغَافِلِ عَتَا

الله بی کے لیے بین عنقریب تمہیں وہ اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لو گے اور آپ کارب ان کاموں سے عافل نہیں

## تعملون ٩

ے جوتم کردے ہو 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس دن ہم ہراُمت میں سے ان لوگوں کے ایک گروہ کو الگ کرلیں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے o حتیٰ کہ جب وہ آ جا ئیں گے تو (اللہ) فرمائے گا' کیاتم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا؟ حالانکہ تم نے اپ علم سے ان کا احاط نہیں کیا تھا اگریہ بات نہیں تو پھرتم کیا کرتے رہے تھے؟ o ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے ان پرقول (عذاب) واقع ہو چکا سواب وہ کچھنیں بولیں گے o (انمل:۸۵-۸۸)

حشر کے دن گفار کے کفروشرک پرزجروتو تیخ

اس آیت میں ہو یہ ویوم نحشومن کل امد فوجا. حشر کامعنی ہے جمع کرنا 'ادراس آیت میں اس سے مراد ہے سب لوگوں کو مخشر میں جمع کرنے کے بعد کفار کوعذاب کے لیے جمع کرنا 'امت لوگوں کی اس جماعت کو کہتے ہیں 'جس کی طرف کسی رسول کو بھیجا جائے 'پھر اُمت کی دونشمیں ہیں 'امت دعوت اور اُمت اجابت 'امت دعوت اس کو کہتے ہیں جس جماعت کو اللہ کا رسول اللہ کا پیغام پہنچا تا ہے 'اور اُمت اجابت اس جماعت کو کہتے ہیں جورسول کے لیے دیتے ہوئے پیغام کو قبول کر لے اور رسول پرایمان لے آئے 'اور نوج اس جماعت کو کہتے ہیں جو تیزی سے کسی طرف پیش قدمی کر رہی ہو۔

آس آیت کامعنی ہے: اے جھو! صلی اللہ علیک وسلم اپنی قوم کو وہ وقت یا دولائے جب ہم تمام انبیاء کی اُمتوں میں سے ان
گروہوں کو جمع کر ٹیں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے یہ وزعون کامعنی ہے ان کو جمع کیا جائے گا'یا ان کو روک لیا
جائے گا' یہ بھی ہوسکتا ہے کہ فوج سے مراد اس گروہ کے رئیس ہول' یعنی ہر اُمت کے لوگوں میں سے ان کے رئیسوں اور
سرداروں کوروک لیا جائے گاختی کہ عوام آ کر ان سے مل جائیں مثلاً فرعون نمروداور ابی بن خلف کوروک لیا جائے گاختی کہ ان
کر متابعین آ کر ان کے ساتھ مل جائیں' پھر ان سب کو ہا تک کر دوز خی طرف لے جایا جائے گا۔

حتیٰ کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا تم نے میری آ بیوں کو جھٹلایا تھا؟ لیعنی میں نے اپنے رسولوں پر جوآ بیتیں ٹازل کی تھیں تم نے ان کی تکذیب کی تھی یا میں نے اپنی تو حید پر جو دلائل قائم کیے تھے تم نے ان کا انکار کیا تھا' حالا نکہ تم نے دلائل کے ساتھ ان آیات کے باطل ہونے کو نہیں جانا تھا بلکہ تم نے بعیر دلائل کے جہالت سے ان آ بیوں کا انکار کیا تھا' پھر اللہ تعالیٰ زجر و تو نیخ کرتے ہوئے فرمائے گا جب تم نے ان آ بیوں پر بحث و تمحیص نہیں کی اور ان پر غور و فکر نہیں کیا تو تم کیا کرتے رہے تھے؟

ا پیروں ہے۔ اور جب ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے لیعنی ان کے شرک کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب واقع ہو جائے گا تو وہ کوئی بات

جلدجشتم

marfat.com

نہیں کرسکیں سے کیونکدان کے ماس اینے شرک اور دیگر برے اعمال برکوئی عذر ہوگا نہ کوئی دلیل ہوگی اور اکثر مفسر سے سے کہا ہے کہان کے مونہوں برمبرلگادی جائے گی اس لیے وہ کوئی بات نہیں کر عیس مے۔

الله تعالى كا ارشاد ب: كيا انهول في مينيس و يكما كمم في رات ان كي آرام كي لي منائي اور دن كويم في (كام کرنے کے لیے ) روش بنایا' بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں ۱ اور جس دن صور میں چونکا جائے گا تو تمام آسانوں والے اور زمینوں والے تھبرا جائیں مے ماسوا ان کے جن کو اللہ جاہے اور سب اس کے سامنے عاجزی سے ا حاضر ہوں کے ٥ (انمل: ٨٢-٨٨)

دن اور رات کے تعاقب میں تو حید ٔ رسالت اور حشر کی دلیل

کیا انہوں نے یہ بیں دیکھا کہ ہم نے کیسی حکمت بالغہ سے رات اور دن کو بنایا' رات کواس لیے بنایا کہ وہ کام کاج کی مشقت کی وجہ سے اپنے تھے ہوئے اعصاب کوآرام پہنچائیں' اور دن کو بنایا تا کہ وہ رات کوآ رام کرنے کے بعد پھر تازہ ذم ہو كرون كى روشى ميں حصول رزق كے ليے جدوجهد كريں جولوگ الله يرايمان لانے والے ہيں وہ اس ميں الله كى قدرت كى نشانیوں کود کھے کر اللہ پرایمان لاتے ہیں۔ بیآیت اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی تو حید پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ رات کودن سے اور دن کورات سے بدل دیتا ہے اور نور کوظلمت میں اور ظلمت کونور میں ڈ معال دیتا ہے اور بیکام وہی کرسکتا ہے جس کاعلم اور قدرت ہر چیز کومحیط ہواور جس کاعلم ہر چیز کوشامل ہواور جس کی قدرت ہر چیزیر حاوی ہووہی اس کا نتات کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ واحد ہے اس کے شریک اور معاون نہیں ہیں کیونکہ اگر وہ واحد نہ ہوتا تو دن اور رات کے تو اتر اور تسلسل میں بیہ کیسانیت اورنظم وضبط نہ ہوتا کہ ہمیشہ گرمیوں میں دن بزے اور راتیں جھوٹی ہوتی ہیں اور سردیوں میں ہمیشہ دن جھوٹے اور راتیں بڑی ہوتی ہیں۔

اور بیآ یت لوگوں کو مارنے کے بعد زندہ کرنے اور حشر ونشریر بھی دلالت کرتی ہے کیونکہ جو ذات اس پر قادر ہے کہ دن کے نور کوظلمت اور رات کی ظلمت کونور سے بدل دے وہ حیات کوموت سے اور موت کو حیات سے بدلنے برجھی قادر ہے۔

اور بہآیت نبوت پر بھی دلالت کرتی ہے کیونکہ اللہ تعالی مخلوق کے منافع کے لیے دن کے بعدرات کو اور رات کے بعد دن کولاتا ہے اور نبیوں اور رسولوں کواحکام شرعیہ کی تبلیغ کے لیے تلوق کی طرف بھیجنے میں بھی محلوق کے منافع ہیں ون اور رات کے توارد میں مخلوق کا صرف دنیا میں نفع ہے اور انبیاء کیہم السلام کی تعلیمات برعمل کرنے میں دنیا میں بھی نفع ہوتا ہے اور آخرت میں بھی تفع ہوتا ہے سویہ آیت توحید آخرت اور رسالت تینوں اصولی مباحث کے اثبات کے لیے کافی ہے۔

اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں طالا تکداس میں تو تمام مخلوق کے لیے نشانیاں ہیں' اس کا جواب یہ ہے کہ فی نفسہ اس آیت میں تمام مخلوق کے لیے نشانیاں ہیں کیکن ان نشانیوں سے فائدہ صرف ا بمان لانے والے حاصل کرتے ہیں اس لیے فر مایا اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

صوركا لغوى اوراصطلاحي معني

اس کے بعدوالی آیت میں اللہ تعالیٰ نے صور پھو تکنے کا ذکر فر مایا ہے۔

صور کا لغوی معنی ہے نرسنگھا' بگل' بوق' سینگھ کی وضع کی کوئی چیز جس میں پھونک مار کر پھونکا جا سکے۔

علامه راغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ ه لكهتم بين:

یہ سینگھ کی طرح کی کوئی چیز ہے جس میں چھونک ماری جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس چھونک کوصورتوں اور روحوں کو ان کے

martat.com

اجسام میں منتقل ہونے کا سبب بنادے گا'ایک روایت میں ہے کہ صور میں تمام انسانوں کی صور تیں ہیں۔

(المفردات ج ٢ص ٣٤٩ مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ مکه مکرمهٔ ١٣١٨ه )

علامه المبارك بن محمد ابن الاثير الجزرى التوفى ٢٠١ ه لكصة بين:

صورایک سینگھ ہے جس میں حفرت اسرافیل علیہ السلام مردوں کومشر کی طرف جمع کرنے کے لیے بھونک ماریں گے۔ (النہایة جسم ۵۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ ھ شرح الطبی ج-اص ۱۳۸)

ملاعلی قاری نے لکھا ہے بیتعریف دوسری بارصور پھو نکنے کے اعتبار سے ہے 'کیونکہ پہلی بارصور پھو نکنے سے تمام لوگ م جائیں گے۔(مرقات الفاتح ج٠اص ٢٣١) مطبوعہ کمتبہ الدادیۂ ملتان: ٣٩٠ه ه )

صورادرصور پھونکنے کے متعلق احادیث

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں زندگی سے کیسے لطف حاصل کروں جب کہ صور والے فرشتے نے صور کومنہ میں رکھا ہوا ہے اور اس نے اپنے کان لگائے ہوئے ہیں اور اپنی پیشانی میڑھی کی ہوئی ہے اور وہ منتظرہے کہ اس کو کب صور پھو نکنے کا حکم دیا جا تا ہے۔

(سنن الترفري رقم الحديث: ٢٣٣١ مند الحميدي رقم الحديث: ٤٥٠ كم مند احدج ٣٠ ص ٤ مند ابويعليٰ رقم الحديث: ١٠٨٣ صحح ابن حبان رقم الحديث: ٨٢٣ ألمستدرك ج٣ص ٥٥٩)

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا صورا بیک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ (سنن التر مٰدی رقم الحدیث: ۲۳۳۰ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۷،۳۲ سنن الداری رقم الحدیث: ۴۷،۹۸)

تحضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صور والے فرشتے کا ذکر کیا گیا' آپ نے فرمایا اس کے وائیں طرف جریل ہے اور اس کے بائیں طرف میکائیل ہے۔ (مفکوۃ رقم الحدیث: ۵۵۳۰)

ا پی سے روہ پار سے روٹ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تنہارے ایام میں سب سے افضل یوم جمعہ ہے اسی دن حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تنہارے ایام میں سب سے افضل یوم جمعہ ہے اسی دن حضرت آ دم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن ان کی روح قبض کی گئ اسی دن صور پھونکا جائے گا اور اسی دن سب مرجا تیں گے۔ (سنن ابودا وَدر قم الحدیث: ۱۹۷۵ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۹۷۵ سنن النسائی رقم الحدیث: ۱۹۵۵ سنن الداری رقم الحدیث: ۱۹۷۲ المتدرک جاس ۱۲۵۸ سنن النسائی رقم الحدیث بیار صور پھونکا جائے گا

اس میں اختلاف ہے کہ صور کتنی مرتبہ پھوٹکا جائے گا' چار مرتبۂ تین مرتبہ یا دومرتبۂ زیادہ ترمحققین علماء کا اس پراتفاق ہے کہ صور میں صرف دومرتبہ پھوٹکا جائے گا' پہلی بارصور پھوٹکا جائے گا تو سب مرجائیں گے اور دوسری بارصور پھوٹکا جائے گا تو سب زندہ ہوجائیں گے اور حسب ذیل احادیث میں اس پر دلیل ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: دو بارصور پھونکنے کے درمیان علیہ کا اوقفہ ہوگا'لوگوں نے کہا جالیس ماہ! انہوں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا'لوگوں نے کہا جالیس ماہ! انہوں نے کہا میں نہیں کہہ سکتا' پھر اللہ تعالیٰ آسان سے پانی نازل فر مائے گا کہا میں نہیں کہہ سکتا' پھر اللہ تعالیٰ آسان سے پانی نازل فر مائے گا جس سے لوگ اس طرح اُ کیں گے جس طرح سبزہ اُ گتا ہے' حضرت ابو ہریرہ نے کہا ایک ہڈی کے سواانسان کے جسم کی ہر چیز میں جائے گی اوروہ دُم کی ہڈی کا سراہے اور قیامت کے دن اس سے انسان کو دوبارہ بنایا جائے گا۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث:۴۹۳۵،۴۸۱۳ صحيح مسلم رقم الحديث: ۲۹۵۵ السنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ١١٣٥٩)

جلدبهم

marfat.com

امام ابن ابی داؤد نے کتاب البعث میں حضرت ابو ہریرہ دمنی اللہ عند سے دواہت کیا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ اللہ علی مصور میں بھونکا جائے گا اور صور سیکھے کی شکل پر ہے تو جولوگ بھی آ سانوں اور زمینوں میں ہیں وہ سب مرجا تمیں کے اور دومرج کی تو کو کئی ہے ہوئے کی تو کو کہ تمیں سال ہیں اللہ تعالی بارش نازل فرمائے گا، تو لوگ زمین سے اس طرح اللہ میں اللہ تعالی بارش نازل فرمائے گا، تو لوگ زمین سے اس طرح اللہ میں اللہ تعالی بارش نازل فرمائے گا، تو لوگ زمین سے اس طرح اللہ میں اللہ تعالی بارش نازل فرمائے گا، تو لوگ زمین سے اس طرح اللہ میں اللہ میں اللہ دورائد ورقم اللہ میں اللہ دورائد وہ سے لائے ہوئے گئے ہیں :

اکھی این جن م نے کہا صور چارم تبدیمونکا جائے گا، حافظ ابن جم عسقلانی اس کا دوکرتے ہوئے لکھتے ہیں :

ابن جزم نے بیزعم کیا کہ چار مرتبہ صور بھونکا جائے گا' پہلی مرتبہ لوگوں کو مارنے کے لیے صور بھونکا جائے گا اور اس صور کی آ واز سن کرزمین پر ہرزندہ شخص مر جائے گا' دوسری بارصور پھونکا جائے گا تو ہر مردہ زندہ ہو جائے گا'لوگ اپنی قبروں سے لکل آئیں گے اور حساب کے لیے جمع ہوں گے' اور تیسری بارصور پھونکا جائے گا تو لوگ اس کوس کر بے ہوش ہو جائیں گے مریں گنہیں اور چوتھی بارصور پھونکا جائے گا تو لوگ اس بے ہوش میں آ جائیں گے۔

حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ ابن حزم نے جو جار مرتبہ صور پھونکنے کا ذکر کیا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے بلکہ صور صرف دو مرتبہ پھونکا جائے گا'اور ان دونوں کے درمیان سننے والوں کے اعتبار سے تغایر ہے 'پہلی بار جب صور پھونکا جائے گاتو اس سے ہرزندہ شخص مرجائے گا'اور جن کو اللہ تعالی نے موت سے متثنیٰ کرلیا ہے وہ صرف بے ہوش ہوجا کیں گے اور جب دوسری بار صور پھونکا جائے گاتو جومر گئے تھے'وہ زندہ ہوجا کیں گے اور جو بے ہوش ہوئے تھے'وہ ہوش میں آجا کیں گے۔

( فتح الباري ج يص ١٠٩-٨٠١ مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣٢٠ هـ)

خاتم الحفاظ حافظ جلال الدين سيوطى نے بھى ابن حزم كا قول ردكر كے بيلكھا ہے كەصرف دو بارصور پيونكا جائے گا۔ (البدورالسافرة ص• مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣١٦هـ)

## تنین بارصور پھو تکنے کے دلائل اور ان کے جوابات

حافظ ابوبكر محدين عبدالله ابن العربي المتوفى ١٣٥٥ ه لكصة بين:

حضرت اسرافیل علیه السلام ایخ رب کے هم سے تین مرتبه صور پیونکیں گے پہلی بارصور پیونکیں مے تو لوگ محبرا جا کیں گے اس کو نفخة الفزع کہتے ہیں' اور دوسری بارصور پھونکیں گے تو لوگ مرجا کیں گے اس کو نفخة الصعق کہتے ہیں اور تیسری بارصور پھونکیں گے تو مرے ہوئے لوگ زندہ ہوجا کیں گے اس کو نفخة البعث کہتے ہیں۔

(عارضة الاحوذي جهم ١٩١ مطبوعدوارالكتب المعلميد بيروت ١٣١٨ه)

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ١٦٨ ه لكصتر بين:

فخات (صور پھونکنے) کی تعداد میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ تین فخات ہیں۔ان میں سے ایک نفخة الفز ع ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے:

اور جس دن صور پھونکا جائے گا تو تمام آسانوں والے اور زمینوں والے گھرا جائیں گے ماسواان کے جن کواللہ جاہے۔

وَيَوْمُ يُنْفَحُ فِي الصَّوْرِ فَفَنَ عَمَن فِي السَّمُوْرِ وَفَيْنَ عَمَن فِي السَّمُوْتِ وَكُنْ إِلَّا مَن شَاءَ اللهُ ﴿ وَكُلْ اللَّهُ الْحُورُ فِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

اور دوسران فعخة الصعق ہے جس کوئ کرسب مرجائیں گے اور تیسران فعخة البعث ہے جس کوئ کرسب مرے ہوئے زندہ ہوجائیں گے ان دونوں کا ذکراس آیت میں ہے:

martat.com

re

اور صور پھونک دیا جائے گا تو تمام آ سانوں اور زمینوں والے مرجائیں مے گرجن کواللہ جائے پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گاتو وہ ایک دَم کھڑے ہوکرد کیمنے لگیں گے۔ وَنُوْمُ فِي الْفُرُمِ فَصَعِيَّ مَنْ فِي التَّلُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْفِن إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ \* تُقَوْنُونَ فِيْدِ أَخُرى فَإِذَا هُمْ وَمِيّا مُرِيِّنْ فَكُرُونَ ٥(الرم: ١٨)

اورایک قول یہ ہے کہ مرف دوبار صور مجونکا جائے گا'اور نفخة الفزع اور نفخة الصعق دونوں ایک بین اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی وقفہ بیں ہوگا یعنی پہلے لوگ صور کی آ وازین کر گھبرا جائیں گے چرفورا مر جائیں گئ اور حضرت این مرمی اللہ عنم وغیر ہم کی احادیث ہے کہی ابت ہے کہ صور دوبار چونکا جائے گانہ کہ تمن بار اور میں قول میج ہے۔ (12 کرونا میں ۱۸۱-۱۸۱ مطبوع دارا بخاری کہ یہ منور و ۱۲۱اھ)

نیز علامدابوعبدالله قرطبی تین بارصور محو نکنے کی صدیث لکھ کراس پرتبمرہ کرتے ہیں:

حعرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آ سانوں کو بتانے سے فارغ ہوگیا تو اس نے صور کو پیدا کیا اور بیصور حضرت اسرافیل کو وے ویا انہوں نے اس صور کو اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے اور وہ اپنی آ کھا تھا کر آ سان کی طرف و کیے رہے ہیں اور اس کے ختر ہیں کہ ان کو کب صور پھو تکنے کا حکم ویا جا تا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عرض کیا یارسول اللہ اِ صور کیسا ہے؟ آپ نے فر مایا وہ ایک سینگ (کی مثل) ہے اور اللہ کی قتم! وہ بہت بڑا ہے اس کی گولائی آ سان اور زمین کی چوڑ ائی جتنی ہے وہ اس میں تین مرتبہ پھو تک ماریں کے کہا میں مرتبہ (نفخه الفوع) پھو تک ماریں گے تو لوگ بینی مرتبہ (نفخه الصعنی) پھو تک ماریں گے تو لوگ بے ہوش ہو جا کیں گاور دوسری مرتبہ (نفخه الصعنی) پھو تک ماریں گے تو لوگ بے ہوش ہو جا کیں گاور تیسری مرتبہ (نفخه الصعنی) پھو تک ماریں گے تو لوگ بے ہوش ہو جا کیں گاور تیسری مرتبہ (نفخه الصعنی) پھو تک ماریں گے تو لوگ بے بوش ہو جا کیں گاور تیسری مرتبہ (نفخه الصعنی) کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ الحدیث

( جامع البيان رقم الحديث ٢٠١٦٠ ٢٠ أنسير الم ابن الى عاتم رقم الحديث ١٦٦٢٠)

اس مدیث کا علی بن معبر طبری اور اللهی وغیرجم نے ذکر کیا ہے اور میں نے اس کا کتاب الذرو (نا ۱۳۰۱۳۰۳) وارا بخاری المدید المورو) میں ذکر کیا ہے اور وہاں میں نے اس صدیث پر کلام کیا ہے: (وو کلام یہ ہے امام ابومحمد عبدالحق نے اس صدیث پر کلام کیا ہے: (وو کلام یہ ہے امام ابومحمد عبدالحق نے اس کا سور و کیسین کی تغییہ میں ذکر کیا ہے ) اور بیج یہ کہ سور دو ہار چھونکا جائے گا جمن ہار نہیں چونکا جائے گا اور یہ کہ نفخة الفزع نفخة الصعق کی طرف راجع ہے کیونکا جائے گا اور یہ کہ نفخة الفزع نفخة الصعق کی طرف راجع ہے کیا نسفخة یہدونوں چزیں ایک دوسرے کولازم جی ایعنی صور چھو کے جانے کے بعد پہلے لوگ گھبرا کیں سے پھر مرجا کیں سے یا نسفخة الفزع نفخة البعث کی طرف راجع ہے یعنی دوسری ہارصور بھو کے جانے کے بعد لوگ زندہ کے جانمیں سے اور گھبرا کر کہیں

اورصور پھونک دیا جائے گا تو ای وقت وقبر وال سا اپ رب کی طرف بھا گئے لگیں گے ٥٠ و کبیں کے بائے ہم کو ہماری خواب گاہوں ہے کس نے اُٹھا دیا گئی وہ چنے ہے جس کا رحمٰن نے وعد و کیا تھا اور رسولوں نے کی کہا تھا٥٠ و (صور ک آ واز) صرف ایک جج ہے کہ لیا کی وہ سارے ہمارے سائے عاض کر وَنْفِخُ فِي الطُّوْمِ فَإِذَاهُ حُرِّمَنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى مَرْجُمُ يَنْسِلُونَ كَالُوْالِوَيْكَنَامَى بَعْنَامِنَ مَرْقَبِ نَاءَ هُذَا مَاوَعَدَالْوَهُمْنُ وَصَدَقَ الْمُرْسُلُونَ إِنْ كَانَتُ الْاصَيْحَةُ وَلِحِدَةً فَإِذَاهُمْ جَمِيْعُ لَدَينَا فَضَرُونَ ٥ (لَين ٥٠-٥١)

پی تعمیرا مام قشیری نے کی ہے اور اس فزع (محمراہت) کے متعلق دو تول میں انہیں اللہ کی طرف باایا جائے گااور و تعمیرا

ویے ما میں مے 0

marfat.com

عيار المرار

کر بہت جلد حاضر ہوں گے اور دوسرا قول یہ ہے کہ جب ان کوقبر سے اُٹھایا جائے گا تو وہ بہت گھیرائے ہوئے ہوئی گئی ۔ دو بارصور پھو نکنے کے دلائل

میں کہتا ہوں کہ حفرت ابو ہریرہ اور حفرت عبداللہ بن عمرو کی سیح حدیثوں سے بیابت ہے کہ صور صرف دوبار بھا اللہ علی جائے گا حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بیہ ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دو بارصور مجمو تکنے کے درمیان جالیس (سال) کا وقفہ ہوگا۔

(صيح البخاري رقم الحديث: ٣٩٣٥ '٣٩٣٥ معج مسلم رقم الحديث: ٢٩٥٥ السنن الكبرى للنسال رقم الحديث: ١٢٥٩)

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہائے قرب قیامت کے احوال بیان کرتے ہوئے کہا: پی نے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے کہا: پی اللہ عنہائے حرد نیا ہیں برے لوگ باتی رہ جا کیں گئے جو چڑیوں کی طرح جلد باز' بے عمل اور در عد وصفت ہوں گئے وہ کی نیک بات کو اچھا سمجھیں گے اور نہ بری بات کو برا'ان کے پاس شیطان کی جھیں ہیں آئے گا' اور کہے گا کیا تم میری بات نہیں مانے ؟ وہ کہیں گئے مراحت کی بحث کا وہ میری بات نہیں مانے ؟ وہ کہیں گئے تم کیا تھم دیے ہو وہ ان کو بتوں کی پرسش کا تھم دے گا وہ ای (بت پرتی) ہیں معروف کا موں گئی بان کا رزق اچھا ہوگا اور ان کی زندگی عیش وعشرت سے ہوگی' پرصور پھونک دیا جائے گا جو شخص بھی اس کو سے گا وہ ان کو سے گا وہ ان کو سے گا وہ کو سے گا وہ کو سے گا وہ کی کردن اُٹھا لے گا' جو خص سب سے پہلے اس کی آ واز کو سے گا اور دوسرے لوگ بھی مرجا کیں گئی گئی گئی کو سے گئی کردن کا خوش درست کر رہا ہوگا' وہ مرجائے گا اور دوسرے لوگ بھی مرجا کی گھر لوگ کھڑ ہے ہو کرد کھے گئیں گئی بھر کہا جائے گا اے لوگو اسے رہے کا اے لوگو اسے رہے کا سے کو یہ کی اور وہ مرکب کے اس آ ذرائد رہے گا اے لوگو اسے رہے کی اس آ ذرائد رہا ہوگا۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٩٢٠ ألسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١٦٢١ المستدرك جهم ١٦٥٠ المستدرك جهم ٥٥- ٥٨٣)

الله تعالى في اس آيت مي فرمايا ب:

اورجس دن صور پھونکا جائے گا تو تمام آسانوں والے اور زمینوں والے گھرا جائیں کے ماسواان کے جن کواللہ جا ہے۔ دَيُوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْمِ فَفَنَ عَمَنْ فِي السَّمُوْتِ دَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴿. (أَمَل: ٨٠)

اوردوسری جگه فرمایا ہے:

اور صور چونک دیا جائے گا تو تمام آسانوں والے اور

زمینوں والے مرجائیں مے مرجن کواللہ جاہے۔

وَنُفِخَ فِي الصَّوْمِ فَصَعِيَّ مَنْ فِي السَّلَوْتِ وَمَنْ فِي الْكَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ اللهُ الربر (الزمر: ١٨)

الله تعالی نے جس طرح نفخة الفزع سے بعض افراد کا استناء کیا ہے ای طرح نفخة الصعق سے بھی بعض افراد کا استناء کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں آیتوں سے ایک ہی صور پھونکنا مراد ہے اوراس صور کی آوازس کرلوگ مجرا کر مر جا کیں گے اور بعد میں جوصور پھونکا جائے گا اس کی آوازس کرلوگ قبروں سے نکل پڑیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صرف دوبار صور پھونکا جائے گا اور این المبارک نے حسن بھری سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ان دونوں پھونک سے الله تعالی مرزندہ کو مارد سے گا اور دوسری پھونک سے الله تعالی مردہ کوزندہ کرد سے گا۔ (صبح ابخاری قم الحدیث ۱۸۲۳)

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

جس دن کا بنے والی کانے گی ۱س کے پیچھے آئے گی پیھیے آنے والی اس ون بہت ول وحرک رہے ہول گے 0 ان کی آ محکمیں جھکی ہوں گی 0 وہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی زندگی کی طرف لونا وتے جا تیں گے 0 جب ہم بوسیدہ بڈیاں ہوجا ئیں گے 0 پھرتو یہ نقصان والالوثما ہے 0 و ه صرف ایک ڈانت ڈیٹ ہے 0

كَيْرُمُ كُرْجُفُ الرَّاجِفَةُ أُكْتُبَعُهَا الرَّادِفَةُ أُ قُلُوبُ يُرْمِينٍ وَاحِفَةً ٥ أَبْصَارُمَا خَاشِعَةٌ ٥ يَعُولُونَ عَ إِ**كَالْمَرُ**دُودُودُونَ فِي الْمَافِرَةِ أَعَادُالْنَاعِظَامًا نَصِرَةً أَنْ **ڰڵڒٳؾڶڮٳڋؖٳڴڗڐٛ۫ٵڛڗڎ۞ۏٳػؠٵڡۣؽڗڿڗڎ۠** كَاحِلُكُونُ (الْمَرْضُع: ١٣٠)

ان آ يول سے برطا برمعلوم ہوتا ہے كہ تين بارصور پيونكا جائے گا' (يعنى السر اجفة سےمراد يبالصور بالسر ادفة سے **مراد دوسراصور ہےاور ذہوۃ و احدہ سے مراد تیسراصور ہے )**لیکن اس طرح نہیں ہے ٔ ذہوۃ و احدہ سے مراد دوسراصور ہے ٔ جب لوگ اپنی قبروں سے تکلیں مے حضرت این عباس مجاہد عطا اور ابن زید وغیر ہم کا بھی یہی قول ہے مجاہد نے کہا یہ دونوں وو بھیں ہیں کہلی جج اللہ تعالی کے اذن ہے ہر چیز کوفتا کردے کی اور دوسری جیخ اللہ تعالیٰ کے اذن ہے ہر چیز کوزندہ کردے گی عطانے کہاالر اجفة سے مراد قیامت ہاور الر ادفة سے مرادم نے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کوخوب علم ہے۔ (الجامع لا حكام القرآن جزساص ٢٢١-٢٢١ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥) هـ)

امام رازی نے الزمر: ۱۸ کی تغییر میں دونوں قول ذکر کیے ہیں دوبار صور پھو نکنے کے اور تین بار صور پھو نکنے کے لیکن ووبارصور چو تکنے کے قول کومقدم کیا ہے۔ (تغیر جبرج ٩ص ٢٥٠ مطبور داراحیا ،التراث العربی بیروت ١٩١٥ه)

علامه ابوالحیان اندلسی متوفی ۲۵ سے محمی الزمر: ۱۸ کی تغییر میں لکھا ہے کہ جمہور کے نز دیک دو بارصور پھونکا جائے گا اور نفخة الفزع اور نفخة الصعق دونول مرادوا حدب (الجرالحيط جهم ٢٢١ دارالفكر بردت ١٣١٢ه)

**حافظ ابن کثیر متوفی ۲۷۷ ہے کنزویک تین بارصور پھونکا جائے گا۔ پہلانسف خدۃ المفنوع ہے جس سے سب لوگ کھبرا** جا تیں مے اس کا ذکر اتمل: ٨٤ میں ہے اور دوسرانفخة الصعق ہے جس سے سب لوگ مرجا نیں گے اور تیسرا نفخة البعث ہے جس سے سب مرد سے زندہ ہو جائیں گئ ان دونوں فخوں کا ذکر الزمر: ١٨ ميں ہے۔

(تغيير ابن كثير جسوص ١٦٠ ني ١٠٥ مطبوعه دارالفكريد وت ١٩٩٠ه) ه

قاضى بينياوى نے الزمر: ٦٨ كي تغيير ميں لكھا ہے ووبار صور پھو تكا جائے گااور نفخه الفزع اور نفخة الصعق سے مراد واحد ہے۔ (تغییر المیصادی مع الحفاتی ج ۸ص ۲۲۱ مطبور دار الکتب العلمید بیروت ۱۳۱۷ م

علامه آلوى متوفى و عاده كالجي يى عمار بكددوبارصور چونكا جائے گا-

(روت المعاني جز ٢٠٥ مهم مطبوعه دارالفكريير وت عام احر)

## نفحة الصعق عكون كون افرادمتن بي

اس کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا: ماسواان کے جن کواللہ ما ہے۔

حضرت ابو ہرم وضى الله عند بيان كرتے ميں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرت جبر بل عليه الساام عاس آيت

مح متعلق سوال كيا:

اور صور میں مجوزگا کیا تو تمام آسانوں والے اور زمینوں والے ہلاک ہو گئے ماسواان کے جن کوالقدنے حایا۔ وَنُومَ فِي المُنْوِي فَصَعِيَّ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَمَنْ في الدّرون إلا من شاء الله ١٠٠٠

آب نے سوال کیا کہ اللہ نے کن کو ہلاک کرنائیس جا ہا۔ حضرت جریل نے کہاوہ اللہ عزومل کے شہدا ، یں۔

martat.com

حيار المقرأ

امام حاکم نے بیکہا ہے کہ بیصد یف سی الا سناد ہے اور امام بخاری اور مسلم نے اس کورواعت بیس کیا۔ (امام ذاری الم مام کی موافقت کی ہے )

(المتدرك جهم ۲۵۳ قد يم المتدرك رقم الحديث: ۳۰۰۰ معالم المتريل جهم ۱۵۸ رقم الحديث: ١٦٠ مانقائ كثر في المحديد المتدرك جهم ۲۵۳ و المتدرك بالمتدرك و المتدرك بالمتدرك و المتدرك بالمتدرك ب

علامة جم الدين قبولي متوفى ١١٧ه لكصة بين اس استناء من بالحج قول بين:

(۱) جب نف خمة البصعق بجونكا جائے گاتو تمام آسانوں والے اور زمینوں والے مرجائیں مے ماسوا حطرت جبرائیل محطرت ميكائيل محضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل كے مجراللہ تعالی حضرت ميكائیل اور حضرت اسرافیل کو بھی ہلاک كروے گا اور حضرت جبرائیل اور حضرت عزرائیل باتی رہ جائیں مے بھر حضرت جبرائیل کو بھی ہلاک كردے گا۔

(٢) اس سے مرادشہداء ہیں کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

بلکہ وہ این رب کے پاس زندہ میں ان کورزق دیا جاتا

بَلُ إَخْيَاءُ عِنْمَادَةً مِنْ أَيْرُ أَيُوزُ قُونَ 0

(آل عران:١٦٩) ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہداء ہیں جوعرش کے نیچے مکواریں

لنكائے ہوئے ہیں۔

(كتاب البعث والنشور ليبه تى رقم الحديث: ٦٦٬٦٤ البدور السافرة ص٦٠ ، جامع البيان رقم الحديث: ٢٠١٣٠ الدراكم كورج٦ م ٢٣٣٠ واراحياء

التراث العربي بيروت)

(س) حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ اس صفقہ سے حضرت مویٰ علیہ السلام مشنیٰ ہیں کیونکہ ان کو (طور پر ) بے ہوش کیا گیا تھااس لیے ان کو دوبارہ بے ہوش نہیں کیا جائے گا۔

(۷) اس سے مراد بڑی آنکھوں والی حورین' اور عرش اور کری کے ساکنین ہیں۔

(۵) قادہ نے کہااللہ ہی کولم ہے کہ اس سے کون متنی ہیں قرآن اور حدیث میں اس پرکوئی ولیل نہیں ہے کہ اس سے مراد کون ہیں۔ (تغییر کبیرج وص ۲۷) مطبوعہ داراحیاءالتر اث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

میں کہتا ہوں کہ المستد رک البعث والنثو راور معالم التزیل وغیرها کے حوالوں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہی

مدیث گزر چکی ہے کہ اس سے مراد شہداء ہیں اور ایک اور حدیث ہے:

حضرت انس بن ما لك رضى الله عند بيان كرتے بين كه نبى صلى الله عليه وسلم نے نفخ فسى البصور فصعق من فسى السموت و من في الارض الامن شاء الله كي تفيير مين فرمايا: الله تعالى نے تين كا استثناء فرمايا ہے جريل ميكائيل اور ملك السموت ومن في الارض الامن شاء الله كي تفيير مين فرمايا: الله تعالى نے تين كا استثناء فرمايا ہے جريل ميكائيل اور ملك السموت الله وسن الله الله عند الله الله الله عند الله عند الله عند الله عند الله الله عند الله عند الله عند الله الله عند الله

علامه ابوعيدالله محمر بن احمر ما لكي قرطبي متو في ٢٦٨ ه كصح بين:

اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں کن کن کا استثناء کیا گیا ہے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے اس سے مراد شہداء ہیں جن کواپنے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ کیے جانے تک بے ہوش رہیں گے اور بیسعید بن جبیر کا قول ہے کہ اس سے مرادوہ شہداء ہیں جوعرش کے نیچ تلواریں لٹکائے ہوئے ہیں۔امام قشیری نے کہا ان میں انبیاء میہم السلام بھی واقل

میں کیونکہ ان کے پاس نبوت بھی ہے اور شہادت بھی۔ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔مقاتل نے کہ اس سے مراد جر جریل میکائیل امرافیل اور ملک الموت ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد بڑی آ تھوں والی حوریں ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مرادتمام موشین ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے اس آیت کے بعد فرمایا ہے:

اور جو مخف نیکی لے کر آئے گاتو اس کے لیے اس (نیکی)

وَمَنْ جَاءً بِالْحُسْنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُوْمِنْ

ہے اچھی جزا ہے اور و ہلوگ اس دن کی تھبراہٹ سے مامون ہول

فَرْج يُومَهِنّ امِنُونَ ٥ (المل ٨٩)

\_2

اور بعض علماء نے بیکہا ہے کہ اس استثناء کی تعیین میں کوئی حدیث سیح وار ذہیں ہے اور ان اقوال میں سے ہرقول کی گنجائش ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز سام ۲۲۲-۲۲۲ مطبوعہ دارالفکر ہیروت ۱۳۱۵ھ)

ہے۔ (اباعلاظام الران برا اللہ اللہ علیہ ویروں اللہ اللہ علیہ ویروں میں آناان کی افضلیت کومتلزم ہے؟ کیا حضرت موسیٰ کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ ویکم سے پہلے ہوش میں آناان کی افضلیت کومتلزم ہے؟

ان اقوال میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اس آیت کے استثناء سے حضرت موکی علیہ السلام مرادی کیونکہ وہ اس سے پہلے ہماڑ طور پر ہے ہوش ہوگئے تھے قرآن مجید میں ہے:

سو جبان کے رب نے بہاڑ پر بجلی فر مائی تو اس کوریزہ ریزہ کر دیا اورمویٰ بے ہوش ہوکر گر گئے۔

 مَعِقًا عَ ﴿ الا عَرَافِ ١٣٣٠ ﴾ كَا وَخَرَّمُولَى الْجَبَلِ جُعَلَهُ وَكَا وَخَرَّمُولَى الْجَبَلِ جُعَلَهُ وَكَا وَخَرَّمُولِى

اس استناء کا ذکراس حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دوآ دمیوں نے ایک دوسرے سے جھڑا کیا' ایک مسلمان تھا اور دوسرا
یہودی تھا' مسلمان نے کہااس ذات کی تسم جس نے (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کوتمام جہانوں پر فضیلت دئ یہودی نے
کہا اس ذات کی تسم! جس نے (حضرت) موئ (علیہ السلام) کوتمام جہانوں پر فضیلت دئ مسلمان نے اپنا ہاتھ اُٹھا کر
یہودی کے چہرے پرایک تھیٹر مارا' اس نے جاکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس کے اور اس مسلمان کے درمیان کیا معاملہ ہوا'
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو بلاکر اس سے واقعہ معلوم کیا' اس نے آپ کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے
حضرت موئی پر فضیلت مت دو' کیونکہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہوں گوتو میں بھی ان کے ساتھ بے ہوش ہوں گا۔ پس
میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گاتو اس وقت حضرت موئی علیہ السلام عرش کی ایک جانب کو پکڑے کھڑے ہوں گے۔ پس
میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گاتو اس وقت حضرت موئی علیہ السلام عرش کی ایک جانب کو پکڑے کھڑے یا وہ ان میں سے بیل
میں (ازخود) نہیں جانتا کہ وہ بھی لوگوں کے ساتھ بے ہوش ہوگئے تھے اور بھے سے پہلے ہوش میں آگئے یا وہ ان میں سے بیل
میں (ازخود) نہیں جانتا کہ وہ بھی لوگوں کے ساتھ بے ہوش ہوگئے تھے اور بھی سے پہلے ہوش میں آگئے یا وہ ان میں سے بیل

( صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۳۱۱) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۷۳ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۴۲۷۱ سنن ترفدی رقم الحدیث: ۳۲۲۵ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۳۱۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۳۷۷ صفیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۷۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۲۳۷۲ صفیح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۳۷۷)

علامه ابوعبدالله محمر بن احمر قرطبي مالكي متوفي ١٦٨ ه لكصت بين:

marfat.com

ک حوروں کو استناء میں داخل کرنا می نہیں ہے کیونکہ مستنی منہ میں آ سانوں اور زمینوں والے ہیں اور بی فرع حرف کو افسائی ہوئے ہیں بادر عرش اور جنت سات آ سانوں کے اور ہیں گرفر ماتے ہیں کہ می مقامی ہوئے ہیں ہی کہ می مقامی اور جنت سات آ سانوں کے اور ہیں گرفر ماتے ہیں کہ می مقامی اور حجم سلم کی حدیث کے فلا ہر سے معلوم ہوتا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موکی کو نف حقہ البعث کے بعد و کھا اور قرآن مجد میں جو استناء ہے وہ نف حقہ الصعق سے ہاں اشکال کے جواب میں ہمارے شیخ ابوالعباس احمد من محر ماکل قرطمی متوفی ۲۵۲ ہے گئے ہیں:

بيكهنا غلط ب كد حفرت موى عليه السلام برتو يهلي بي موت آ چكى تقى اس ليه ان كون ف خة الصعق كاستنام من داخل کرنا تیج نہیں ہے کیونکہ موت عدم محض نہیں ہے بلکہ موت ایک حال سے دوسرے حال کی طرف خفل ہوتا ہے اوراس کی دلیل یہ ہے کہ شہداءایے قتل ہونے اور مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں اور ان کواینے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے اور وہ شاداں اور فرحال ہیں اور جب شہداءزندہ ہیں تو انبیاء علیم السلام حیات کے زیادہ حق داراوراولی ہیں اور جب کہ حدیث سمجے میں ہے کہ زمین انبیاء علیہم السلام کے اجسام کونہیں کھاتی 'اور شب معراج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہم السلام کونماز برِ هائی اور آسانوں میں بھی ان ہے اورخصوصاً حضرت مویٰ علیہ السلام سے ملاقات کی نیزسنن ابوداؤ د میں ہے کہ جب کوئی شخص نی صلی الله علیه وسلم کوسلام کرتا ہے تو اس کو جواب دینے کے لیے آپ میں روح موجود ہوتی ہے اس طرح کے اور بہت دلائل ہیں۔خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی موت کامعنی یہ ہے کہ وہ ہماری نظروں سے عائب ہیں کہ ہم ان کا ادراک نہیں کر کتے اگر چہوہ موجوداور زندہ ہیں جیسا کہ فرشتے موجود ہیں لیکن ہم میں ہے کوئی شخص عاد تا ان کونہیں دیکھ سکتا' اور جب ثابت موكيا كمانبياء عليهم السلام زنده مين توجب نسفخة المصعق صورمين بجونكا كيا توتمام آسانون والون اورزمينون والوں پرصعت طاری ہو گیا ماسوا ان کے جن کواللہ نے جاہا' لیکن غیرانبیاءعلیہم السلام پرصعت طاری ہونے کامعنی میتھا کہوہ مر کئے اور انبیا علیم السلام پرصعق طاری ہونے کامعنی یہ ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور جب دوسری بارنے خد البعث کاصور پھونکا گیا تو جومر گئے تھے وہ زندہ ہو گئے اور جو بے ہوش ہو گئے تھے وہ ہوش میں آ گئے اور سیح بخاری اور سیح مسلم کی حدیث میں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا' سوتمام نبیوں سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئیں گے۔سوائے حضرت موی کے ان کے متعلق تر دد ہے کیونکہ آپ نے ہوش میں آنے کے بعد ان کوعرش کی ایک جانب دیکھا اور فرمایا آیا وہ آ ب سے پہلے ہوش میں آ گئے تھے یا وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے اور طور کی بے ہوشی میں ان کومحسوب کرلیا گیا۔ اور بید حفرت موی علیہ السلام کے حق میں عظیم فضیلت ہے اور اس سے بیلازم نہیں آتا کہ حضرت موی علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوں کیونکہ اوّل تو حضرت موی کا ہمارے نبی سے پہلے ہوش میں آٹا امر مشکوک ہے ٹانیا بر تقدیر شلیم یہ فضیلت جزی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موی علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہم السلام برفضیلت کلی حاصل ہے۔ (امنہم ج۲ ص۲۳۳-۲۳۲ مطبوعہ دارابن کثیر بیروت ۱۳۱۷ھ)

### نفخة الصعق سے استناء میں علامہ قرطبی کا آخری قول

علامه شهاب الدين خفاجي متوفى ٧٨٠ اه علامه سليمان جمل متوفى ١٢٠ه وعلامه صادى مالكي متوفى ١٢٣١ ه نواب صديق بن حسن خان قنوجی وغیرہم نے لکھا ہے کہ اس استناء میں حاملین عرش کا تکہ مقربین جنت کی حورین شہداء اور انبیاء علیم السلام داخل ہیں۔

(حافية الشهاب على البيعادي ج ٨ص٢٦، حافية الجمل على الجلالين ج٣ص ٣٣٠-٣٣٠ حافية الصادى على الجلالين جهص ١٥١٣، فتح البيان

50°0-11)

علامة رطبی نے علامه ملیمی کے حوالے سے الذکرہ میں جوتقر برکی ہے اس کے اعتبار سے کوئی فرد بھی اس استناء میں داخل نہیں ہے جنت اور اہل جنت اس میں اس لیے داخل نہیں کہ وہ آ سانوں کے اوپر ہیں۔ حاملین عرش' ملائکہ مقربین اور ارواحِ شہداء بھی عرش کے گرد ہیں اور وہ بھی داخل نہیں کیونکہ بیا شنناء آسانوں اور زمینوں والوں کے اعتبار سے ہے اور جنت اور عرش آسانوں کے اور بے اور انبیاء کیم السلام شنٹی نہیں کیونکہ نفیخة الصعق کے وقت وہ بے ہوش ہوجائیں گے اور نفیخة البعث كوقت وه موش مين آئيس كے پير نفخة المصعق بكون متثنى ب؟ البته علامة رطبي نے اپن تفسير الجامع لاحكام القرآن التذكرہ كے بعدلكھی ہے اور اس میں انہوں نے جمہورمفسرین كی طرح اہل جنت ٔ حاملین عرش ملائكہ مقربین شہداء اور انبیاء کیہم السلام کواس استثناء میں داخل کیا ہے۔واللّٰد تعالیٰ اعلم بالصواب۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اوراے مخاطب تو اس دن پہاڑوں کو اپنی جگہ جماہوا گمان کرے گا' حالانکہ وہ با دلوں کی طرح اُڑر ہے ہوں گئے بیاللد کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے بے شک وہ تہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے ٥ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس (نیکی) ہے اچھی جزا ہے ٔ اور وہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے مامون ہوں گے 0 اور جو لوگ برائی لے کرآئیس گے تو ان کومنہ کے بل دوزخ میں گرا دیا جائے گا'اورتم کوان ہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گاجوتم کرتے

تقے0 (انمل: ۹۰-۸۸)

قیامت کے دن پہاڑوں کی ٹوٹ چھوٹ اور ریزہ ریزہ ہونے کی مختلف حالتیں

اس دن ہے مراد قیامت کا دن ہے اس دن بہاڑ اپنی جگہوں پرنہیں رہیں گے بلکہ بادلوں کی طرح چلیں گے اور اُڑیں گے اور بیاللّٰدی عظیم قدرت ہے جس نے ہر چیز کومضبوط بنایا ہے کیکن وہ ان مضبوط چیز وں کوبھی روئی کے گالوں کی طرح بنا کر

الله تعالیٰ نے قیامت کے دن بہاڑوں کی کئی حالتیں بیان فر مائی ہیں' ایک حالت یہ ہے کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ چل ہے ہوں گے لیکن دیکھنے والوں کو وہ اپنی جگہ جے ہوئے نظر آئیں گے اور جب کوئی بہت بڑی چیز تیزی سے حرکت کر رہی ہوتو و کیھنے والوں کو وہ ساکن معلوم ہوتی ہے جیسے کوئی شخص بحری جہاز کے کیبن میں بیٹھا ہوتو اس کو وہ جہاز ساکن دکھائی دیتا ہے حالانکہ وہ تیزی سے سفر طے کررہا ہوتا ہے یا جس طرح زمین حرکت کر رہی ہے لیکن ہم کو زمین حرکت کرتی ہوئی وکھائی نہیں دين ہم اس کواپنی جگہ ساکن دیکھتے ہیں۔

قیامت کے دن پہاڑوں کی دوسری حالت اس آیت میں بیان فرمائی ہے: اور پہاڑ چلائے جائیں گے بس وہ سراب (فریب نظر) ہو

وستيرت الجبال فكانت سرابا الم

جائیں گئے۔ (النماء: ٢٠)

martat.com

سراب دموب میں چکتی ہوئی ریت کو کہتے ہیں جو دُورے یانی کی طرح معلوم ہوتی ہے اور حقات می وہال کھ ہوتا' قیامت کے دن بہاڑ بھی دُور سے نظر آنے والی چیز کی طرح فریب نظر موں مے حقیقت میں بہاڑوں کا وجود بالکل فتم مو حكا بوگا\_

قیامت کے دن بہاڑوں کی تیسری حالت اس طرح بیان فرمائی ہے:

جس دن آسان تیل کے سمجمت کی طرح ہو جانے گا اور

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَّاءُ كَالْمُهُلُ وَتَكُونُ الْجِبَّالُ

یہاڑروئی کے گالوں کی طرح ہوجا کمی مے۔

كَالْعِهْنِ ٥(العارج:٩-٨)

یہاڑوں کی مختلف حالتوں میں اس طرح تطبیق دی گئی ہے کہ پہلے پہاڑوں کوریزہ ریزہ کر دی**ا جائے گا جس طرح اس** 

آیت میں فرمایا ہے: اور یہ چوتھی حالت ہے:

اور زمین اور بہاڑوں کو اُٹھالیا جائے گا اور ایک ہی ضرب

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَلُاكْتَا دُكُهُ وَاحِدَةً 0

(الحاقة:١١) سے ان کوریز وریز و کر دیا جائے گا۔

اورریزہ ریزہ ہوکروہ پہاڑ دُھنگی ہوئی روئی کی طرح ہوجائیں گے۔

اور بہاڑ دُھنگی ہوئی روئی کی طرح ہوجا کیں ہے۔

وَتُكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمُنْفُوشِ ٥

(القارعة:۵)

یانچویں حالت بیہ ہے کہان کوگر دوغبار کی طرح اُڑا دیا جائے گا۔

اور بہاڑ ریزہ ریزہ کردیتے جائیں مے اور وہ بھرے ہوئے

وَبُسَّتِ الْجِبْالُ بَسَّالُ فَكَانَتُ هَبَّاءً مُنْكِفًا ٥

غیار کی طرح ہو جائیں گے۔

(الواتع:۵-۲)

پھراللہ تعالیٰ اس بھرے ہوئے غبار کواُڑا دےگا۔

وَيُبْعُلُونَكُ عَنِ الْمِبَالِ فَقُلُ يَنْسِفُهَا مَ إِنْ نَسُفًا ٥ اور وہ آ پ سے بہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں' آپ کہے کہ ان کو میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اُڑا (1.0:16)

اور آخر میں وہ معدوم ہو کر فریب نظر ہو جائیں گے۔ لا الله الا الله محمد رسول الله كاسب سے بڑی نیلی ہونا

اس کے بعد فر مایا: اور جو مخص نیکی لے کرآئے گا تو اس کے لیے اس (نیکی) سے اچھی جزا ہے۔ (انمل: ۸۹)

حضرت ابن مسعودرضى الله عنه بيان كرتے بيل كماس نيكى سے مراولا الله الله بهدے (تغيرامام ابن الى عاتم رقم الحديث ١٦٦٣٣) حضرت ابوذ ررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ کیالا اللہ اللہ تیکیوں میں سے ہے آ پ نے

فرمایا بیسب سے اچھی نیکیوں میں سے ہے۔ (تغیرامامابن الی حاتم رقم الحدیث:١٦٢٣٣)

حضرت ابوذ ررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ مجھ ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایاتم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے

ڈرتے رہواور برے کام کے بعد نیک کام کرووہ اس برے کام کومٹادے گا'اورلوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کاسلوک کرو۔

(سنن التريذي رقم الحديث: ١٩٨٤ منداحدج ۵ص ۱۵۳ سنن الداري رقم الحديث: ٩٢٠ المستدرك ج ا**ص ۵ ملية الاولياء جهم ١٣٨٨)** 

قادہ نے کہااس سے مراد ہے جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ تو حید پڑھا'ایک قول یہ ہے کہاس سے **مرادتمام فرائغی کواپا** 

martat.com

صنا بحی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کے پاس گیا وہ مرض الموت میں تھے' میں رونے لگا انہوں نے کہا چیپ کرؤنم کیوں روتے ہو؟ اللّٰہ کی تتم اگر مجھ سے شہادت طلب کی گئی تو میں تنہار سے حق میں شہادت دوں گا' اوراگر مجھے شفاعت دی گئی تو میں تمہار ہے تق میں شفاعت کروں گا'اوراگر میں تم کونفع پہنچا سکا تو میں تم کوضرور نفع پہنچاؤں گا' پھرانہوں نے کہااللہ کی شم! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ایسی حدیث سی جس میں تمہارا نفع تھاوہ میں نے تم سے بیان کر دی ماسوا ایک حدیث کے اور میں عنقریب تم ہے آج وہ حدیث بیان کر دوں گا' کیونکہ اب میری جان لبوں پر ہے' میں نے رسول الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے جس نے لا الله محمد رسول الله کی شہادت دی الله اس پر دوزخ کوحرام کردےگا۔

(صحیح مسلم قم الحدیث:۲۹° سنن التر مذی رقم الحدیث:۲۶۳۸° منداحدج۵ص ۳۱۸° صحیح ابن حبان رقم الحدیث:۲۰۲)

امام تر مذی فرماتے ہیں بعض اہل علم کے نزویک اس حدیث کی بیتو جیہ ہے کہ اہل تو حید عنقریب جنت میں داخل ہوں گے خواہ ان کوان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: قيامت كے دن اللَّه میری اُمت کے ایک شخص کو منتخب کر کے الگ کھڑا کر دے گا' پھر اس کے سامنے اس کے گنا ہوں کے ننا نوے رجسڑ کھولے جائیں گئے ہر رجٹر حد نگاہ تک بڑا ہوگا' پھر اللہ تعالیٰ اس سے یو چھے گا کیا تجھ کوان میں سے سی چیز کا انکار ہے؟ کیا میرے لکھنے واليے عافظ فرشتوں نے تبچھ پر کوئی ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گانہیں یارب! اللہ تعالیٰ فر مائے گا تیرا کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گانہیں یارب! الله تعالی فرمائے گا ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے آج تھے پر بالکل ظلم نہیں ہوگا' پھر کاغذ کا ایک مکڑا نکالا جائے گا جس پر لکھا بوكا: اشهد ان لا الله الا الله واشهد ان محمدا عبده و رسوله الله تعالى فرمائ كاابتم ميزان يرحاضر مؤوه كمح كا اے میر نے رب! ان رجٹروں کے سامنے کاغذ کے اس ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالی فر مائے گا تجھ پرظلم نہیں کیا جائے گا' رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: پھرمیزان کے ایک پلڑے میں اس کے گناہوں کے (ننانوے) رجسٹر رکھے جا کیں گے اور دوسرے بلٹرے میں وہ کاغذ کا مکڑار کھا جائے گا پھر گناہوں کے رجسٹروں والا بلڑا ملکا ہوجائے گا اور کاغذ کے پُرزے والا بلرا بھاری ہوجائے گا'سواللہ کے نام کے مقابلہ میں کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔

المعمر المعربية: ٢٦٣٩ ، سنن ابن ماجيرتم الحديث: • ٢٠٠٠ صيح ابن حبان رقم الحديث: ٢٢٥ مند احمد ج٢ص ٢٢١- ٢١٣ أمعجم الاوسط رقم الحديث:٤٢٢، المعدرك جاص٧، ٢٥٩ شرح النة رقم الحديث:٣٣٢١ صبح الترندي للالباني رقم الحديث:٢١١٧ السلسلة الصحية للالباني رقم

نیکی کا اجر نیک کام سے کیوں انصل ہے

فر مایا تو اس کے لیے اس (نیکی) ہے اچھی جزا ہے۔ یعنی بندہ کے عمل سے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اجر وثو اب بہتر ہے' ایک قول سے کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا بندہ کے فعل ہے بہتر ہے۔ ایک قول سے کہ بندہ ایک نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دس گنا زیادہ اجر دیتا ہے اور بھی سات سو گنا اجر عطا فر ما تا ہے اور بھی اس کوبھی ؤگنا کر دیتا ہے اور بھی بے حساب اجر عطا فر ما تا ہے بندہ ایک ساعت میں ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دائمی اور ابدی اجرعطا فر ماتا ہے۔

اس آیت پر بیاعشراض ہوتا ہے کہ بندہ کی سب سے بڑی نیکی ہے ہے کہ اس کواللہ کی معرفت ہو'اور آخرت میں جواس کا

martat.com

اجر ملے گاوہ جنت میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی تو اللہ کی معرفت سے کھانے پینے کی چیزیں کیے بہتر ہو گئی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں بندہ نے جواللہ کی معرفت حاصل کی اس کے صلہ میں اسے جنت میں اللہ تعالی کی ذات کا دیوار حاصل ہوگا اور بلا شبہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے نیز بندہ نے جو نیک کام کیے وہ بندہ کا فعل ہے اور اس کا آخرت میں جواجر ملے گاوہ اللہ کا فعل ہے اور اس کے وفن میں اس کو اللہ کا فعل ہے اور اس کے وفن میں اس کو جنت ملے گئے جو غیر فانی ہے اور اس کے وفن میں اس کو جنت ملے گئے جو غیر فانی ہے اور اس کے وفن میں ہے :

حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا الله کی راہ میں میع کرنا دنیاو مافیہا سے بہتر ہے اور جنت میں ایک جا بک جتنی جگه دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

(سنن الترندى رقم الحديث: ١٦٢٨) صيح البخارى رقم الحديث: ٢٨٩٢ مسيح مسلم رقم الحديث: ١٨٨١ سنن نسائى رقم الحديث: ١٦١٨ سنن اين ملجر وقم الحديث: ٣٣٣٠ سنن كبرى للبهتى جوص ١٥٨)

قیامت کے دن عام مسلمان کیے بے خوف ہول گے جب کہ انبیاء علیہم السلام بھی خوف زدہ ہول گے

اس کے بعد فرمایا اور وہ لوگ اس دن کی گھراہٹ ہے مامون ہوں گے۔اس دن ہے مراد ہے قیامت کا دن۔

اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ قیامت کے دن تو اغبیاء کیہم السلام بھی خوف زدہ ہوں گئ جب لوگ ان کے پاس جائیں گئتو وہ کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ' میں اپنے متعلق فکر مند ہوں' جب قیامت کے دن اغبیاء کیہم السلام اس قدر پریشان ہوں گے تو عام مسلمان اس دن کیسے بے خوف ہوں گے؟ اس کا جواب سے ہے کہ اغبیاء کیہم السلام کو اپنے او پر معاذ اللہ عذاب کا خوف نہیں ہوگا' وہ اللہ تعالیٰ کی جلال ذات اور اس کی بے نیازی سے خوف زدہ ہوں گے اور جس کا جتنا بروامرت ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا اتنازیا وہ خوف ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور جمھے تم اللہ تعالیٰ کا اتنازیا وہ خوف ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ کاعلم ہے۔ (صبح ابخاری رتم الحدیث:۲۰ سنن النسائی رتم الحدیث:۳۲۱ سنن النسائی رقم الحدیث:۳۲۱ س

اس آیت میں مسلمانوں کے لیے یہ بٹارت ہے کہ قیامت کے دن وہ دائمی عذاب سے مامون ہوں گئر ہا یہ کہ قیامت کے دن کی شدت اور دہشت طاری ہوگی تو اس سے کوئی شخص کے دن کی شدت اور دہشت طاری ہوگی تو اس سے کوئی شخص مستثنی نہیں ہوگا۔ عام مسلمانوں پرزیادہ ہیبت اور دہشت طاری ہوگی اور خواص پر کم ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی باز پُرس اور گرفت کے خوف سے کوئی نفس بے فکرنہیں ہوگا۔

کیا بیالوگ اللہ کی گرفت سے بے فکر ہو گئے ہیں سواللہ کی گرفت سے صرف نقصان اُٹھانے والے بے فکر ہوتے ہیں۔ اَفَاَمِنُوْامَكُرَاللهِ فَلَا يَامُنُ مَكُرَاللهِ إِلَّا الْفَوْمُ اللهِ إِلَّا الْفَوْمُ النَّامِ الرَّالِ الفَوْمُ النَّامِ اللَّامِ النَّامِ اللَّذِي الْمُعْمِلُولِي الْمُعْلَى الْمُعْمِلُولِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلِي الْمُلْمِ اللَّلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

اس کے بعد فرمایا: اور جولوگ برائی لے کرآئیں گے تو ان کوان کے منہ کے بل دوزخ میں گرادیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انمل: ۸۹ میں الحنہ (نیکی) سے مراد لا اللہ الا اللہ ہے اور انمل: ۹۰ السیئہ سے مراد شرک ہے۔حضرت ابن عباس مجاہد عطا وقادہ اور حسن بھری وغیر ہم سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ (جامع البیان جز ۲۰م ۳۰-۲۸ مطبوعہ دارالفکر پیروت ۱۳۱۵ھ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: مجھ صرف یہی تھم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر ( مکہ ) کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کوحرم بعا دیا ہے 'اور اس کی ملکیت میں ہر چیز ہے اور مجھ تھم دیا گیا ہے کہ میں فر مانبر داروں میں سے رہوں 0 اور بید کہ میں قرآن کی

mariat.com

جلدبنتتم

تعلاوت کروں سوجس نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی فائدہ کے لیے ہدایت قبول کی اور جو گمراہی پر ڈٹا رہا تو آپ کہہ دیں کہ میں تو صرف عذاب سے ڈرانے والوں میں ہے ہوں ہ اور آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں عنقریب میں ہمہیں وہ اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لو گئ اور آپ کارب ان کاموں سے غافل نہیں ہے جوتم کررہے ہو ہو (انمل:۹۱-۹۱)

شهرمكه كي ابميت اورخصوصيت

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے اپنی الوہیت اور اپنی تو حید اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر دلائل بیان فرمائے 'پھر اس کے بعد ان امور کو بیان فرمایا جو قیامت سے پہلے وقوع پذیر یہوں گے اور قیامت کی علا مات اور اس کے وقوع کو بیان فرمایا 'پھر آخرت کے احوال اور ثواب اور عذاب کو بیان فرمایا 'اور ابسورت کے اخیر میں اللہ تعالی نے اپنی عباوت کی اہمیت کو بیان فرمایا اور یہ بتایا کہ اے نبی مکرم آپ کہیے کہ مجھے ان چیزوں کا حکم دیا گیا ہے:

مجھے بیتھم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کوصرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص رکھوں اور کسی کواس کا شریک نہ قرار دوں' میں نے تم کواللہ تعالیٰ کی تو حید پر دلائل بیان کر دیئے ہیں' تم ان دلائل کے تقاضوں سے اس کی تو حید پر ایمان لا وَیا نہ لا وَ میں بہر حال اللہ تعالیٰ کی تو حید کو مانے والا اور اس پر اصر ارکرنے والا ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی بیصفت بیان کی کہ وہ اس شہر کا رب ہے اور اس شہر سے مراد مکہ مکر مہ ہے اور تمام شہروں میں سے اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی طرف اپنی ربوبیت کی اضافت اس لیے کی ہے کہ ہونے کوتو میں تمام شہروں کا رب ہوں لیکن جس شہر کے رب ہونے پر مجھے ناز ہے وہ شہر مکہ ہے اس شہر کی ایک جگہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بیت قرار دیا ہے کی شہراس کے مجبوب نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کا مولد اور مسکن ہے اور یہی شہر مہبط وحی الہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس شہر کوحرم بنا دیا ہے اس کوحرم فرمانے کی چندوجوہ ہیں 'جوشخص حج کرنے کے لیے اس شہر میں آتا ہے اس پر حالت اور پر حالت اور اجن کی چندوجوہ ہیں 'جوشخص حج کرنے کے لیے اس شہر میں کر سکتا اور پر حالت اور کی حال کام حرام ہو جاتے ہیں وہ بال اور ناخن نہیں کا ٹسکتا' خوشبونہیں لگا سکتا' از دوا جی عمل نہیں کر سکتا اور اس طرح کے اور کئی کام اس پر حرام ہو جاتے ہیں' جو خص اس شہر میں آ کر پناہ لے اس کو ایڈا ، پہنچانا حرام ہے' اس شہر میں قال کرنا' مال لوٹنا' اور کسی کی عزت با مال کرنا خصوصیت کے ساتھ حرام ہیں۔

الله تعالیٰ نے اپنی میصنت بیان فر مائی کہ ہر چیز اس کی ملکیت ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور جوکسی چیز کا خالق ہوتا ہے وہی اس چیز کا مالک ہوتا ہے۔

الله تعالی نے آپ کوقر آن مجید کی جلاوت کرنے کا تھم دیا' اور نبی صلی الله علیہ وسلم نے ان تمام احکام پرعمل کیا اور تمام اُمت کے لیےائے اعمال میں نمونہ فراہم کیا۔

اور فرمایا: آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اور اس کی تمام نعتوں پر میں اس کی حمر کرتا ہوں' اور عنقریب اللہ تعالیٰ تم کواپی نثانیاں دکھائے گا تمہارے اپنے نفوں میں بھی اور اس خارجی کا کتات میں بھی' تو تم اس کی قدرت اور اس کی وحد انہت کے دلائل کو پہچان لو گئے بھین کرنے والوں کے لیے اس زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تو حید پر نشانیاں ہیں اور خود ان کے اندر بھی ہیں اور آخر میں فرمایا اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے اور اس پر بیسورت ختم ہوگئی۔

mariat.com

اجر طے گا وہ جنت میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی تو اللہ کی معرفت ہے کھانے پینے کی چیزیں کیے بہتر ہو کمی ہیں؟ آپ جواب یہ ہے کہ دنیا میں بندہ نے جواللہ کی معرفت حاصل کی اس کے صلہ میں اسے جنت میں اللہ تعالی کی ذات کا دیدار واس ہوگا اور بلا شبہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے نیز بندہ نے جو نیک کام کیے وہ بندہ کا تعل ہے اور اس کا آخرت میں جواجر لے گاوہ اللہ کا فعل ہے اور اللہ کا فعل بندہ کے فعل سے بڑھ کر ہے اور بندہ نے جو نیک عمل کیا وہ فانی ہے اور اس کے وق میں اس کو جنت ملے گی جو غیر فانی ہے نیز جنت کے متعلق حدیث میں ہے:

حضرت مهل بن سعد ساعدی رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا الله کی راہ میں میح کرنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے اور جنت میں ایک چا بک جتنی جگہ دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے۔

(سنن الترندى رقم الحديث: ١٦٣٨) صحيح البخارى رقم الحديث: ٢٨٩٢ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٨٨١ سنن نسائى رقم الحديث: ١٦١٨ سنن ابين الجدرقم الحديث: ٣٣٣٠ سنن كبرئ لليبقى ج٩ص ١٥٨)

قیامت کے دن عام مسلمان کیے بے خوف ہوں گے جب کہ انبیاء علیہم السلام بھی خوف زوہ

اس کے بعد فر مایا اور وہ لوگ اس دن کی گھراہٹ سے مامون ہوں گے۔اس دن سے مراد ہے قیامت کا دن۔
اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ قیامت کے دن تو انبیاء یکہم السلام بھی خوف زدہ ہوں گئ جب لوگ ان کے پاس جا تمیں گئتو وہ کہیں گئے کسی اور کے پاس جاؤ' میں اپنے متعلق فکر مند ہوں' جب قیامت کے دن انبیاء یکہم السلام اس قدر پر بیثان ہوں گئو وہ کہیں گئے کسی اور کے پاس جاؤ' میں اپنے متعلق فکر مند ہوں' جب قیامت کے دن انبیاء یکہم السلام کواپنے او پر معاذ اللہ عذاب کا ہوں گئو عام مسلمان اس دن کیسے بے خوف ہوں گئے جاس کا جواب سے ہے کہ انبیاء یکہم السلام کواپنے او پر معاذ اللہ عذاب کا خوف نہیں ہوگا' وہ اللہ تعالیٰ کی جلال ذات اور اس کی بے نیازی سے خوف زدہ ہوں گے اور جس کا جتنا بردا مرتبہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ خوف ہوتا ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور جمعے تم سب سے زیادہ اللہ کاعلم ہے۔ (صبح ابنحاری رتم الحدیث:۲۰ اسن النسائی رقم الحدیث:۲۳۱)

اس آیت میں مسلمانوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ قیامت کے دن وہ دائی عذاب سے مامون ہوں گے رہا یہ کہ قیامت کے دن کی شدت اور دہشت طاری ہوگی تو اس سے کوئی شخص کے دن کی شدت اور دہشت طاری ہوگی تو اس سے کوئی شخص مشتیٰ نہیں ہوگا۔ عام مسلمانوں پر زیادہ ہیبت اور دہشت طاری ہوگی اور خواص پر کم ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی باز پُرس اور گرفت کے خوف سے کوئی نفس نے کرنہیں ہوگا۔

کیا یہ لوگ اللہ کی گرفت سے بے فکر ہو گئے ہیں سو اللہ کی گرفت سے بے فکر ہوتے ہیں۔ گرفت سے صرف نقصان اُٹھانے والے بے فکر ہوتے ہیں۔

اَفَاَمِنُوْامَكُرَاللّهِ فَلَا يَامَنُ مَكُرَاللهِ إِلَّا الْفَوْمُ اللّٰهِ إِلَّا الْفَوْمُ النَّامِ الْعَافِ

اس کے بعد فر مایا: اور جولوگ برائی لے کرآئیں گے تو ان کوان کے منہ کے بل دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ النمل: ۸۹ میں الحسنہ (نیکی) سے مراد لا الله الا اللّٰہ ہے اور النمل: **۹۰ میں** السیئہ سے مراد شرک ہے۔حضرت ابن عباس مجاہد' عطا' قادہ اورحسن بصری وغیر ہم سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

(جامع البيان جز ٢٠ص ٣٠- ٢٨ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: مجھے صرف یہی تھم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر ( مکہ ) کے رب کی عبادت کروں جس نے ا**س کوحرم بنا** دیا ہے' اور اس کی ملکیت میں ہر چیز ہے اور مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں فر<sub>یا</sub> نبر داروں میں سے رہوں 0 اور **یہ کہ میں قرآن کی** 

mariat.com

# سورة القصص

جلدبهثة

marfat.com

حبيار القرأء

Marfat.com

سورة النمل كاخاتمه

سورۃ اہمل کی تغییر ۱۳۱۲ والج ، ۱۳۲۲ ہے/ ۲۸ فروری ۲۰۰۲ء بروز جعرات کوشروع کی می تھی اور المحداللہ رب الفلیمین آئی کاریج الاق ل ۱۳۲۲ ہے/ اس کے مہینہ جس میں کافی بیار رہا اور شدیج الاق ل ۱۳۲۱ ہے/ اس دو ہے۔ بروز ہفتہ کو بعد نماز نجر بین سر کمل ہوگئ۔ اپریل کے مہینہ جس میں نوے سے لے کرسو سفیات تک لکھ لیتا ہوں 'لیکن اپریل کے ماہ جس صرف ۲۲ صفحات لکھ سکا' جس کو والک زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ معلی سے دو ہتمام چیزیں ترک کردی ہیں جن سے کلسٹر ول بنتا ہے جی کہ سالن سے کھانا بھی چھوڑ دیا ہے تینوں وقت بران بریل کے میں خواست گار ہوں کہ اللہ تعالی جھے ان بیار بول سے کہ سے تین سلائس پھیکی جائے کے ساتھ لیتا ہوں۔ قار ئین کرام سے دعا کا خواست گار ہوں کہ اللہ تعالی جھے ان بیار بول سے نبات عطافر مائے اور ذی اور جسمانی تو انائی عطافر مائے کہ جس بتیان القرآن کی بقیہ جلدیں کھل کرلوں اور جب تک زیمہ رہوں صحت برقر ارر ہے اور دین کا تبلیغی اور اشاعتی کام کرتار ہوں۔

ربوں سے بور کر رہ ہورویں ہیں دورہ میں مورہ میں القرآن کو کمل کرا دے اس کی تصنیف میں مجھےنسیان خط**ااورلغزشوں** اخیر میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا ہوں کہ وہ تفسیر بتیان القرآن کو کمل کرا دے اس کی تصنیف میں مجھےنسیان خط**ااورلغزشوں** ہے محفوظ اور سلامت رکھے اور اس کواپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فر مائے۔

واخر دعوانا ان الحمدالله رب العلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه الهادين المهديين وازواجه الطاهرات امهات المومنين وعلى سائر المسلمين اجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورة القصص

سورف كانام: اس سورت كانام القصص بأورية ام السورت كى اس آيت م عنبس ب:

پس جب موی ان کے پاس پہنچ اور ان کوتمام قصد سایا

فَنَتَاجَا عَا كَا كُو كُمِّ عَلَيْهِ الْقُصَصِ فَالَ لَا تَخَفَ اللهِ

تو انہوں نے کہا کھ خوف نہ کریں آپ ظالم لوگوں سے نجات

نَجُوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ٥ (القصص:٢٥)

حاصل کریکھے ہیں۔

ہر چند کہ انقصص کا لفظ الاعراف: ۱۷۱ اور یوسف: ۳ میں آ چکا ہے اور الکھف میں بھی قصضا کا لفظ ذکر کیا جا چکا ہے کہ کین جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ وجہ تشمید جامع مانع نہیں ہوتی 'جس چیز کا جونام رکھا گیا ہے اس چیز میں اس نام کی مناسبت ہوئی چا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں وہ مناسبت پائی جائے تو وہاں وہ تام بھی ہوجیسے خمر (انگور کی شراب) کوخمراس لیے کہتے ہیں کہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے جب کہ مجمور کی شراب اور جو کی شراب اور اس طرح بھنگ بھی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے لیکن ان کوخمر نہیں کہتے ہیں کہ وہ میں کوئی سیال چیز قرار پذیر ہو ورنہ پیٹ کو قارورہ کہا جاتا۔

اس سورت کا نام القصص اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ اس سورت میں حضرت موی علیہ السلام کا عجیب وغریب قصہ بیان کیا ہے ان کی ولا دت سے لے کر ان کے رسول بنانے تک کے نقص اور واقعات نہایت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں جو تنتالیس (۲۳۳) آتھوں پرمحیط ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالی مومنوں پر کس طرح لطف و کرم فرماتا ہے اور کفار اور منکر بین کو کس طرح ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ نیز اس سورت میں حضرت موی علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص قارون کا بھی قصہ بیان کیا گیا ہے جو مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے متکبر اور سرکش ہوگیا تھا' اور بالآخراس کا براانجام ہوا۔

القصص كي أنمل سےمنا سبت

حضرت موی علیہ السلام کا قصہ اس سے پہلے کی متصل دوسورتوں میں بھی بیان کیا گیا ہے۔الشعراء میں ۱۸-۱۰ تک ادر النمل میں ۱۸-۷ کیک کین جن چیزوں کو ان سورتوں میں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا تھا اس سورت میں ان کی تفصیل کردی گئی ہے اس سورت میں بیت قصہ فرعون کے ظلم اور تکبر سے شروع کیا گیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذرج کر دیتا تھا' اور اس کا بہی فعل اس واقعہ کا سب بنا کہ حضرت موی علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موی کے پیدا ہونے کے بعد ان کو ایک مندوق میں رکھ کراس مندوق کو دریا میں ڈال دیا تا کہ وہ ذرج ہونے سے بیچ جائیں' مجردریا کی موجوں نے اس مندوق کو فرعون کے کل میں کراس مندوق کو دریا میں ڈال دیا تا کہ وہ ذرج ہونے سے بیچ جائیں' مجردریا کی موجوں نے اس مندوق کو فرعون کے کل میں

جلدبشتم

marfat.com

قائم رہیں اور اللہ تعالی کا پیغام پہنچاتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل مہم میں معاونت فر مائے گا۔ سورة القصص کی اغراض

ان می حروف سے مرکب ہے جن حروف سے تم اپنا کلام کی ان می حروف سے مرکب ہے جن حروف سے تم اپنا کلام مرکب کے حوالی کا کام ہنا کر سے تم اپنا کلام ہنا کر سے ہوا گرتمہارے دعویٰ کے مطابق یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہیں ہے تو تم بھی ایسا کلام بنا کر سے تو تا کہ معظم اور مکرم بندہ پرنازل فر مایا ہے۔

الموری کے تعریبات کے معظم اور مکرم بندہ پرنازل فر مایا ہے۔

مرکب کرتے ہوا گرفتہ اس مقیقت کا اعتراف کرلوکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے اپنے معظم اور مکرم بندہ پرنازل فر مایا ہے۔

مرکب کرتے ہوا گرفتہ اس میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں کہ بندہ کرنے اس میں اس میں اس میں کا کہ بندہ کرنے اس میں اس میں کہ بندہ کرنے کا کہ بندہ کی کہ بندہ کی کا کہ بندہ کی کہ بندہ کی کے دور اور کی کا کہ بندہ کی کہ بندہ کی کا کہ کو کی کے کہ کی کی کا کہ کو کہ کا ک

ہ سورۃ الاعراف سورۃ طیٰ اور دیگر سورتوں میں حضرت مویٰ علیہ السلام کی زندگی کے جن واقعات کو اختصار سے بیان فرمایا تھا' اس سورت میں ان کی تفصیل کر دی ہے اور اس سے مقصود وعظ اور نفیحت ہے' اور فرعون اور اس کی قوم پر ان کے تکبر اور بن

اسرائیل پران کے ظلم کرنے کی وجہ سے جوعذاب آیا تھااس سے عبرت اور سبق مہیا کرنا ہے۔

ہواس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نبوت فر ما تاکوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے سنت رہی ہے کہ وہ ہرزمانہ میں ہرقوم کی طرف ایک رسول کو بھیجتا رہا ہے تاکہ لوگوں کو کم راہی اور بےراہ روی سے نکال کر ہدایت اور راوراست پرلایا جائے اس سنت کے مطابق قریش کی طرف بھی (سیدنا) محمصلی اللہ علیہ وسلم کورسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔

راؤرات پرلایا جائے ہی سے میں میں رسی رسی است کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ آپ نے بھی حضرت موی کی طرح لاٹھی کو از دھا بنانے اور ید بیضاء کے معجزات کیوں نہیں پیش کیے۔

﴿ فرعون اوراس کی قوم نے حضرت مویٰ کے متواتر معجزات دیکھنے کے باوجودان کی تکذیب کی تو ان کوسمندر میں غرق کر دیا گیا اس سے قریش مکہ کوڈرایا ہے کہ اگر انہوں نے بھی ہمارے رسول کی تکذیب کی روش کو نہ چھوڑا تو ان پر بھی اس طرح کے عذاب کا خطرہ ہے۔

ہ بنی اسرائیل قبطیوں کے مقابلہ میں ایک کمزور قوم تھی کیکن اللہ تعالی نے ان کوقوم فرعون کے مقابلہ میں کامیاب اور غالب کردیا 'اس میں بیاشارہ ہے کہ اس طرح ابتدا میں جن کمزور مسلمانوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے ' عنقریب اللہ تعالی ان کوصنا دید قریش پر کامیا بی اور غلبہ عطافر مائے گا۔

کے حضرت موی علیہ السلام کا ذکر کئی سورتوں میں سننے کے بعد مسلمان یہ جا ہتے تھے کہ ان کے سامنے تفصیل کے ساتھ حضرت موی علیہ السلام کا قصہ بیان کردیا جائے۔

سورة القصص كاس مخترتهارف ك بعد مين الله تعالى كاتوني اوراس كى اعانت سے سورة القصص كا ترجمه اوراس كى اعانت سے سورة القصص كا ترجمه اوراس كى اعام مير بي تغيير شروع كرر با بول الله إاس تغيير مين حق اور صدق پر جميے رہ نمائى عطافر مانا وراس كى اعام مير بي مقدر فرمانا ورباطل كے بطلان كو مجھ پر منكشف فرمانا اوراس سے اجتناب اوراس كردكرنے كى مجھ كوسعاوت عطافر مانا و آخر دعوانا ان المحمد الله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم المنبيين وقائد المرسلين وشفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه واولياء امته وعلماء ملته وامته اجمعين.

غلام رسول سعيدي غفرله خادم الحديث دارالعلوم نعيميه کراچي - ۳۸ ااربيج الا وّل ۱۳۲۳ هه/۲۲مئ۲۰۰۲ء موبائل نمبر:۲۱۵۲۳۰۹ - ۳۰۰۰

جلدبختم

بنیا دیا پر فرعون نے حضرت مویٰ کی پرورش کی حتیٰ کرووس شاب تک بھٹی گئے گئر قبلی کو تادیا محوضا مارنے کا واقعہ الل جس کے نتیجہ میں و وقبطی مرکیا' اور حضرت مویٰ کو یہ خطر و ہوا کہ اب فرعون کی قوم ان پر قل کا الزام ما تد کر کے ان کومزادے گی سووہ مصرے مدین کی طرف ہجرت کر مکئ اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبز ادی سے ان کا ث**کاح ہوگیا ' مجر جب وہ** مدین سے روانہ ہوئے تو راستہ میں اللہ تعالی نے ان کومنصب نبوت برسر فراز فرمادیا ، مجراس کے بعد باتی واقعات بیش آ ہے۔ ایک اور وجہ سے سورة النمل اور سورة القصص میں بیمناسبت ہے کہ سورة النمل میں جعزت صالح علیه السلام اور حصرت اوط علیه السلام كى قوموں كو ہلاك كرنے كا قصدا خصار كے ساتھ بيان فرمايا ہے اورسورة القصص من بيقصة تفصيل كے ساتھ بيان فرمايا ہے۔ نیز سورة النمل کے آخر میں ان مشرکین کی ندمت فر مائی ہے جو قیا مت کا انکار کرتے تھے ادر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ كيے جانے كنبين مانتے تھے اور سورة القصص ميں اس چزير زيادہ دلائل بيان فرمائے ہيں اور اس موتف كوزيا دو تغصيل اور زيادہ وضاحت کے ساتھ بیان فر مایا ہے۔

سورة القصص بھی سورة النمل کی طرح کی ہے تعداد نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۹ ہے بیسورة التحل کے بعداور سورة بن اسرائیل سے پہلے نازل ہوئی ہے سورة الشعراء سورة النمل اورسورة القصص تینوں سے افتتاحی حروف می طا اورسین ہیں سورة الشعراء میں بے طسم سورة السمل میں بے طس اورسورة القصص كے شروع میں طسم بے يہ ينون سورتمی نزول میں متوالی اور متعاقب ہیں اور ایک دوسرے کے بعد نازل ہوئی ہیں اور ان تینوں سورتوں کو القواسین کہا جاتا ہے اور سے تنوں سورتیں اس بات میں مشترک ہیں کہ ان سب میں حضرت موی علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ سورة القصص كے مشمولات

🖈 سورة الشعراء سورة النمل اورسورة القصص تينول اس بات ميل مشترك بيل كدان ميل عقائد كے اصول بيان كيے محتے بيل تو حید ٔ رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ اُٹھنے پر دلائل پیش کیے گئے ہیں اور ان کو انبیاء علیہم السلام کے واقعات کے محمن میں بیان فر مایا ہے۔

ابتدائی ۳۳ آیوں میں حضرت موی علیہ السلام کی ولادت سے لے کران کوتورات عطا کیے جانے تک کے تمام واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔

المل: 20- 47 میں حضرت موی علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کی وجی فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس سے فرآن مجید کے منزل من الله ہونے اور سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے برحق ہونے پر استدلال فرمایا ہے کیونکہ قریش کومعلوم تھا کہ آپ ائی ہیں اور آپ نے تورات کوہیں پڑھا اور نہ آپ کا یہودیوں ہے میل جول رہا ہے پھر آپ کوحفرت موی علیه السلام کی حیات ے مفصل واقعات کس ذریعہ سے معلوم ہو گئے سواس کے علاوہ اور کوئی ذریع نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پروی تازل فرمائی ہو اورآب پروجی کا نازل ہونا قرآن مجید کے فق ہونے اورآپ کے دعوی نبوت میں صادق ہونے کی واضح دلیل ہے آپ کونبوت سے سرفراز فرما کر جس طرح آپ برفضل فرمایا ہے آپ کی قوم قریش برجھی فضل فرمایا ہے کدان کے کفراور شرک برعذاب نازل فر مانے سے سیلے ان کوراہ راست اور ہدایت کا موقع عطا فر مایا اور کفار اور مشرکین کے شبہات کا از الدفر مایا ہے۔ ☆ انمل: ۸۸-۷۷ میں قارون کا ذکر فرمایا ہے جس نے سیجھ لیا تھا کہ بیہ مال و دولت اس کواینی ذاتی قابلیت کی وجہ سے ملا ہے۔اللہ کااس پر کوئی احسان نہیں ہے اس لیے وہ اینے مال سے زکوۃ اور صدقات نکالنے سے منع کرتا تھا۔ 🖈 انمل: ۸۸-۸۸ میں نبی صلی الله علیه وسلم کویة لقین فر مائی که آپ کفار اور مشرکین کی مخالفت کی پرواه نه کریں ایپے موقف م

martat.com

کے اور (ہم) اس کو رسول بنانے والے ہیں 0 سو فرعون کے کھر والوں نے اس کو اٹھا کیا تا کہ انجام کار وہ ان کا دھمن اور باعث عم ہو جائے ' بے شک فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر تے 0اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ (بچہ) میری اور تمہاری آ نکھ کی مھنڈ ئے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں اور یہ لوگ (منتقبل کا)شعو اور موسیٰ کی ماں کا ول خالی ہو گیا تھا' اگر ہم نے ان کے ول کو ڈھارس نہ دی ہوتی تو قریب تھا کہ وہ موسیٰ کا راز فاش كرديتي (مم نے اس ليے دُھارس دى) تاكه وہ (الله كے وعدہ ير)اعتاد كرنے والوں ميں سے ہو جائيں 0 اورموی کی ماں نے ان کی بہن سے کہاتم اس کے پیھیے جاؤ تو وہ اس کو دور' دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا مویٰ پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کر رکھا تھا سو وہ کہنے لگی آیا می تهیں ایا محرانا بناؤں جو تہارے اس بچہ کی پرورش کرے اور وہ اس کے لیے خمر خواہ ہو O سو ہم نے مویٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آتھیں شنڈی ہوں اور وہ عم نہ کرے

marfat.com

تبياد القرأء

ن کی ہے اللہ بی کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جونہایت رحم فرمانے والا بہت مریان ہے اس کی افعای آیات و ماہ عالی ا ٥ تلك التّ الدّ 0 یہ روٹن کتاب کی آیتیں ہیں 0 ہم آ فریں ان لوگوں کے لیے تلاوت کرتے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں O بے شک فرمون (ایع) ی تھا اور اس نے وہاں کے لوگوں کو کر وہوں جس بانٹ رکھا تھا' وہ ان جس سے ایک گروہ کو کمزور قرار دے کم ء بدیوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ جھوڑ دیتا تھا' بے شک وہ فساد <sup>ک</sup> سے تھا 🔾 اور ہم ان لوگوں پر احسان فرمانا حاہتے تھے جن کو (اس کے) ملک تھا' اور ہم ان کو امام بنانا حیاہتے تھے اور (ان کے ملک کا)وارث بنانا حیاہتے تھے 🔾 اور ہم :ن کو ان کے ملک اقتدار عطا کرنا جا ہے تھے اور ہم فرعون اور ہامان اور ان کے تشکروں کو (بنی اسرائیل کے ہاتھوں)وہ انجام و کھانا جا تھے جس سے وہ خوف زدہ تھے 0 اور ہم نے مویٰ کی مال کو الہام کیا کہتم اس کو دودھ پلاؤ' اور جب تم اس پر خطرہ ہوتو اس کو دریا میں ڈال دینا اور کسی قتم کا خوف اور عم نہ کرنا' بے شک ہم اس کو تمہارے **یاس واپس** 

تلاوت کامعتی ہے آیوں کو ایک دوسرے کے متصل بعد لگا تار پڑھنا' متنا قب اور متوالی آیوں کو پڑھنا' اس سے مراد تمام خبروں کو بیان کرنا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ عظیم خبریں ہیں جن سے ظاہر اور پوشیدہ باتوں کاعلم ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کرقوم فرعون سے س طرح حساب لیا گیا اور ان کو کس طرح سزادی گئی۔ مومنوں پر تلاوت کرنے کی تخصیص کی تو جبیہ

ای آیت میں فرمایا ہے ہم ان لوگوں کے لیے تلاوت کرتے ہیں جوابمان لانے والے ہیں۔اس سے مراد وہ مسلمان ہیں کہ جب بھی کسی واقعہ کے متعلق کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو وہ اس پرایمان لے آتے ہیں'اس سے معلوم ہوا کہ ان آیوں کو نازل کرنے سے مقصودیہ ہے کہ سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا جائے کہ اللہ تعالی نے آپ کو غیب کی خبر وں بر مطلع فرمایا ہے کیونکہ ان خبروں کو جانے کے لیے آپ کی پاس اللہ تعالی کی وحی کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا اور نبی وہی شخص ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی وحی کے ذریعہ غیب پر مطلع فرما تا ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے ہم آپ کے سامنے موی اور فرعون کی برحق خبریں ان لوگوں کے لیے تلاوت کرتے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں تو کیاان آیتوں کی تلاوت کا فروں کے لیے ہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کا فروں کے لیے ہی ان آیتوں کی تلاوت ہے لیکن مونین کا خصوصیت کے ساتھ ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ انہوں نے ہی ان خبروں کو قبول کیا اور ان سے نفع اُٹھایا جیسے قرآن مید کی ہدایت تو تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے لیکن چونکہ اس ہدایت سے نفع یاب ہونے والے صرف منقین سے اس لیے فرمایا ہی تارہ مونین کے متعین سے اس لیے فرمایا ہی تلاوت بالذات مونین کے لیے ہے اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ مونین کا ذکر فرمایا جن کے لیے ان کی تلاوت تلاوت ہے۔

شيعاً كامعنى

> یوں ایل کے بیوں وقل کرنے کی وجوہ نی اسرائیل کے بیوں وقل کرنے کی وجوہ

(۱) ایک کابن نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کے ہاں آج رات کوالیا بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تنہارا ملک جاتا رے گا'

جلدبشتم

marfat.com

## وَلِتَعْلَمُ أَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتَّى وَلَكِنَّ ٱلْنُوهُ وَلا يَعْلَمُونِ وَ

اور وہ یعین کرلے کہ اللہ کا وعدہ برق ہے گئن ان کے اکار لوگ تھیں جات کا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: طاسین میم ٥ ہروش کتاب کی آئیس جی ٥ ہم آپ کے سامنے موئی اور فرون کی برق فری اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: طاسین میم ٥ ہروش کتاب کی آئیس جی ٥ ہم آپ کے سامنے موئی اور آس نے وہاں لوگوں کے لیے تلاوت کرتے جی جوایمان لانے والے جی ٥ ہے فک فرون (اپنے ملک جی) سرش تھا اور اس نے وہاں کے لوگوں کو گروہ وہ ان کی سے ایک گروہ کو کمزور قرار دے کران کے بیٹوں کو ذرح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا 'ب شک وہ فساد کرنے والوں جی سے تھا ٥ اور ہم ان لوگوں پراحسان فرمانا جا ہے تھے جن کو (اس کے ملک کا) وارث بنانا جا جے تھے ١٥ اور ہم ان کو امام بنانا جا ہے تھے اور (ان کے ملک کا) وارث بنانا جا جے تھے ١٥ اور ہم ان کو اس کے ملک کا افتد ارعطا کرنا جا ہتے تھے اور ہم فرعون اور حمامان اور ان کے ملک کا کو انداز کی اسرائیل کے ہاتھوں) وہ انجام و کھانا جا ہتے تھے جس سے وہ خوف زدہ تھے ٥ (انقص ۲۰۱۰)

طسم كامعنى

طست (القصص ا) جس طرح اس سے پہلے بعض سورتوں کوحروف مقطعات سے شروع کیا گیا ہے ای طرح اس سورت کو کھی ان ہی وجوہ سے حروف مقطعات سے شروع کیا گیا ہے۔ نیز کہا گیا ہے کہ طا میں بیاشارہ ہے کہ بنواسرائیل کوفرعون کی طویل غلامی سے نجات ملنے اور اس کی غلامی سے ان کے طیب اور طاہر ہونے کا اس سورت میں نوکر ہے اور سین میں بیاشارہ ہے کہ ان کوفرعون کے ہے کہ اس سورت میں ان کو حاصل ہونے والی سمو (بلندی) اور سیادت کا ذکر ہے اور میم میں بیاشارہ ہے کہ ان کوفرعون کے ملک مصر کے اقتدار عطا کیے جانے کا اس سورت میں ذکر ہے۔

سورة القصص كاخلاصه

یہ روش کتاب کی آیتی ہیں۔ (انقص ۲) لینی آپ کے قلب پر جوآیتیں نازل کی گئی ہیں یہ دنیا اور آخرت کی تمام مصلحتوں کی جامع ہیں اوران میں احکام شرعیہ کو بیان کیا گیا ہے اور یہ سورت ان چیزوں کو بیان کرتی ہے جن میں بنوا سرائیل اختلاف کرتے تھے اور اس سورت میں حضرت موئی علیہ السلام کے قصہ کے وہ حقائق اور دقائق بیان کیے گئے جن کوان کے ماہرین میں سے بھی بہت کم لوگ جانے تھے یہ سورت بیان کرتی ہے کہ فرعون اور اس کی قوم سے س طرح انتقام لیا گیا اور قارون کوس طرح سزادی گئی اور حضرت موئی علیہ السلام اور بنوا سرائیل پر کیا کیا انعام کیے گئے اور اس سورت میں وہ تفصیلات بیان کی گئی ہیں جو دوسری سورتوں میں حضرت موئی علیہ السلام کے قصہ میں بیان نہیں کی گئیں۔ قرآن مجید کی حسب فیل سورتوں میں حضرت موئی علیہ السلام کے قصہ میں بیان نہیں کی گئیں۔ قرآن مجید کی حسب فیل سورتوں میں حضرت موئی علیہ السلام کے قصہ میں بیان نہیں کی گئیں۔ قرآن مجید کی حسب فیل سورتوں میں حضرت موئی علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے:

البقرة النياء المائدة الإنعام الاعراف الانفال يوس هود ابراهيم النحل بنى اسرائيل الكعف مريم طل الانجياء المومنون الفرقان التقرة النياء المائدة الإنعام الاعراب الطفت المحمة الفرقان التعراء النمل القصص العنكبوت السجدة الاحزاب الطفت المومن الزخرف الدخان الجاثية الذريات القم القلف المجمعة التحريم الحاقة المرمل المزل المزال المؤرق عليه السلام كاذكر ب اس سواضح موتا ب التحريم الحاقة المرمل المذرق التدقع الى كرمن الذري عليه السلام الله تعالى كرمن الذري المرموب بني بين - المومن عليه السلام الله تعالى كرمن المدرم المرموب ا

ہم آپ کے سامنے مویٰ اور فرعون کی برحق خبریں ان لوگوں کے لیے تلاوت کرتے ہیں جوامیان لانے والے ہیں **0** (انقیمی:

marfat.com

عباس نے فرمایا یعنی ان کونیک کاموں میں پیشوا بنانا جا ہے تھے۔ مجاہد نے کہاان کونیکی اور خیر کا داعی اور ہادی بنانا جا ہے تھے اور قادہ نے کہاان کو نیک اور خیر کا داعی اور بادی بنانا جا ہے تھے۔ اور یہ فسیر زیادہ عام اور شامل ہے کیونکہ بادشاہ بھی امام ہوتا ہے اور اس کی افتداء کی جاتی ہے اور ہم ان کو وارث بنانا جا ہے تھے یعنی وہ فرعون کے ملک اور اس کی سلطنت کے وارث ہوں اور قبطیوں کے مکانوں میں رہائش پذیر ہوں میسا کہاس آیت میں فرمایا ہے:

اور جس قوم کو کمزور سمجھا جاتا تھا اس کو ہم نے اس سرز مین کے مشارق اور مغارب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں اور بنی اسرائیل پر آپ کے رب کا بھلائی پہنچانے کا وعدہ پورا ہوگیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی عمارتوں اور ان کی چڑھائی ہوئی بیلوں کو تباہ و بر باد کر دیا۔ وَآوُمَ فَنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْ ايُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ الْاَمُ مِن وَمَفَادِبَهَا الَّتِي الْرُكْتَافِيْهَا وَّتَكَتْ كِلْمَتُ مَتِيكَ الْمُهُمْ فَي عَلَى بَنِي إِسْرَاءَ يُلَ لَا بِمَاصَارُوْ الْ وَحَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوْا يَدْرِشُونَ ٥ (الامراك: ١١٧)

#### فرعون كااسيخ خدشات كاشكار مونا

فرمایا: اور ہم ان کو (ان کے) ملک کا اقتدار عطا کرنا چاہتے تھے۔الآیہ: (القصص: ۱) یعنی ہم ملک شام اور ملک مصر کا اقتدار بنی اسرائیل کے سپر دکرنا چاہتے تھے اور فرعون عامان اور ان کے شکروں کو ان کے خواب کی وہ تعبیر دکھانا چاہتے تھے جس سے وہ خوف زوہ تھے کیونکہ ان کو یہ خبر دی گئی تھی کہ ان کی ہلاکت بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ہاتھوں سے واقع ہوگ۔ قادہ نے کہا ان کو ڈرانے والا ایک نجومی تھا جس نے یہ کہا تھا کہ اس سال ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں اس کا ملک چلا ملے گا۔

ا مام ابن جربر متوفی ۱۳۱۰ هاور امام ابن الی حاتم متوفی ۱۳۲۷ ه علامه ماوردی متوفی ۵۵۰ ه ٔ حافظ ابن کثیر متوفی ۷۵۷ ه وغیر جم این سندول کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سدی نے بیان کیا کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدی سے ایک آ گنگی اور مصر کے گھر وں تک پہنچ گئی اس نے قبطیوں کے گھر جلا دیے اور بنی اسرائیل کے گھر چھوڑ دیئے۔اس نے جادوگروں کا ہنوں قیا فہ شنا وں اور نجومیوں کو بلایا اور ان سے اس خواب کی تجبیر پوچھی انہوں نے کہا جس شہر سے بنواسرائیل آئے ہیں لینی بیت المقدی سے اس شہر کے ایک شخص کے ہاتھوں سے مصر بتاہ ہوجائے گا' تب فرعون نے بیتھم دیا کہ بنواسرائیل کے ہاں جولڑکا پیدا ہو'اس کو آل کر دیا جائے اور جو لڑکی پیدا ہو'اس کو آل کر دیا جائے اور جو لڑکی پیدا ہو'اس کو چھوڑ دیا جائے اور قبطیوں سے کہا کہ تم اسرائیل کے بڑے تو مرد ہے ہیں اگر ان کے بیٹوں کو یو نی کام کرنے پڑی گئی اسرائیل کے بڑے تو مرد ہے ہیں اگر ان کے بیٹوں کو یو نیک کو آل کیا جاتا دہا تو پھر ہمارے بیٹوں کو بیٹ کی کام کرنے پڑی گئی آپ ایسا کریں کہ ایک سال بنو اسرائیل کے لڑکوں کو آل کیا جاتا دہا تو پھر ہمارے بیٹوں کو بیٹ کی کام کرنے پڑی سے گئی اور کیل کیا جاتا تھا اس سال حضر ہموئی کی دالدہ حالمہ کو کیس اور پھر حضر ہموئی پیدا ہوئے اور جاہد نے کہا جس سال بنو اسرائیل کے بیٹوں کو چھوڑ نا تھا اس سال حضر ہموئی کیا ہو بیتا اور جس سال ان کے بیٹوں کو چھوڑ نا تھا اس سال حضر ہموئی علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس سال ان کے بیٹوں کو آل کرنا تھا اس سال حضر ہموئی علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس سال ان کے بیٹوں کو آل کرنا تھا اس سال حضر ہموئی علیہ السلام ہیدا ہوئی علیہ السلام سے ایک سال ہوئی علیہ السلام ہیدا ہوئی علیہ السلام ہموئی علیہ السلام ہوئی علیہ السلام ہموئی علیہ السلام ہمیں علیہ ویک الکا میں اور نا مقال سال ہوئی علیہ السلام ہمیں علیہ ویک اور مصر سے ایک سال ہوئی علیہ السلام ہمیں علیہ ویک اور مصر سے ایک سال ہوئی تھے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٢٠١٤ ٢٠ تغير الم ابن الي حاتم رقم الحديث: ١٦١٧ -١٦١٢ النكب والمعون جهم ٢٣٠٠ تغير ابن كثير ج٣

marfat.com

تبهار القرأر

اس رات بارہ لائے پیدا ہو کے فرعون نے ان سب کولل کرادیا 'اورا کھر مفسرین کے فردیک نی امرائیل الی مذاب کی سال بک مبتلار ہے۔ وہب بن مذہ نے کہا قبلیوں نے حضرت موئی علیہ السلام کی حالت کی رہائی گائی ہو آئی گئی کی سال تک رہائے ہو آگر اس کا ہمن کی ہے جی گئی ہو آئی گئی ہو آئی اس کا ہمن کی ہے جی گئی ہو آئی اس کا ہمن کی ہے جی گئی ہو آئی اس کا ہمن کی ہے جی گئی ہو آئی اس کا ہمن کی ہے جی گئی ہو آئی اس کی جوئی حق کی جوئی حق ہو تی جوئی تھی تو بنو اسرائیل کولل کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ ہمار ہے زد یک کا ہنوں اور نجوین سکی جی گئی ہو گ

(۲) سدی نے کہا فرعون نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس ہے ایک آگنگی اور مصر پر پھیل گئی اور اس آگ نے قبطیوں کو جلا ڈالا جومصر کے اصل باشندے تھے اور بنی اسرائیل کونہیں جلایا' اس نے اپنے در باریوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اس کو بتایا گیا کہ جس شہر سے بنی اسرائیل آئے ہیں' اسی شہر والوں کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں سے تمہاری مصر سے حکومت زائل ہو جائے گی اور تم بھی قل کر دیئے جاؤ گے۔

(۳) حضرت موی علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء تھے انہوں نے حضرت موی علیہ السلام کے مبعوث ہونے اور ان کے ہاتھوں فرعون کے ہلاک ہونے کی خبر دی تھی اور یہ خبر کسی واسطے سے فرعون تک پہنچ گئی تھی اس لیے اس نے تکم ویا کہ بنی امرائیل کے بیٹوں کو ذرج کر دیا جائے تا کہ حضرت موی علیہ السلام کے بیدا ہونے کی نوبت ہی نہ آنے پائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب (تغییر کبیرج ۸س ۵۷۸-۵۷۷) مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

نیز فرعون کے متعلق فر مایا: بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا' یعنی وہ جو بنی اسرائیل کے بیٹوں کوئل کرار ہا تھاوہ محض شراور فسادتھا' اس میں خیراوراصلاح کا کوئی پہلونہ تھا' اوراللہ تعالیٰ کی قضاء وقد رکومستر دکرنے کی اس میں کوئی تا ٹیرنہ تھی۔ بنی اسرائیل کوا مامت اور با دشا ہت سے نو از نا

نیز اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اور ہم ان لوگوں پر احسان فر مانا چاہتے تھے جن کو (اس کے) ملک میں کمزور قرار دیا گیا تھا۔
(القصص:۵) لیعنی فرعون بنی اسرائیل کو نچلے درجہ کی رعایا قرار دیتا تھا' جیسے بھارت میں برہمنوں کے مقابلہ میں اچھوتوں اور شودروں کو پخلی ذات کی مخلوق قرار دیا جاتا ہے اور پنجاب میں زمینداروں کے مقابلہ میں کسانوں کو اور سندھ میں وڈیروں کے مقابلہ میں ہاریوں کو پنج اور کی قرار دیا جاتا ہے اسی طرح مصر میں قبطیوں کے مقابلہ میں بنی اسرائیل کو کم تر مخلوق قرار دیا جاتا تھا' اسی طرح اب بھی بعض لوگ سادات کے مقابلہ میں غیرسادات کو کم تر قرار دیتے ہیں' وہ غیرسادات کی بیٹیوں کورشتہ میں لیما تو جائز کہتے ہیں اور ان کو این بیٹیوں کورشتہ میں لیما تو جائز کہتے ہیں۔

اور فرمایا: اور ہم ان کوامام بنانا جا ہتے تھے اور (ان کے ) ملک کا وارث بنانا جا ہتے تھے۔ (القصص: ۵) حضرت المن

خلاف جاسوى كرفي: الأكونگا اور اندها بوگيا ان كى والده كوعام عورتوں كى طرح حمل نہيں ہوا۔ امام ابومجمد الجسين بن مسعود الفراء البغوى الشافعي التوفي ١٦٥ه ه لکھتے ہيں:

حضرت موی علیه السلام کی مال کے وضع حمل کا زمانہ قریب آگیا، فرعون نے دائیوں کو بنی اسرائیل کی حاملہ عورتوں کی مرانی کے لیےمقرر کیا ہوا تھا'ان میں ہے ایک دائی حضرت مویٰ کی مال کی سہلی اور مخلص دوست تھی جب ان کو در دز ہ کی سخت تکلیف ہوئی تو انہوں نے اپنی اس مبیلی کو بلوایا اور کہاتم دیکھ رہی ہوکہ مجھے کتنی تکلیف ہے تہاری محبت آج میرے کام آنی جا ہے اس نے اپنی کارروائی کی حتیٰ کہ حضرت مویٰ پیدا ہو گئے ۔ حضرت مویٰ کی آنکھوں میں جونو رتھا اس سے وہ دائی دہشت زدہ ہوگئ اوراس کا جوڑ جوڑ دہشت سے کا نینے لگا' اوراس کے دل میں حضرت مویٰ علیہ السلام کی محبت ساگئ' پھراس نے حضرت موی کی ماں سے کہا جبتم نے مجھے بلایا تھا تو میراارادہ تھا کہ میں اس بچہ کو مارڈ الوں گی کیمن تمہارے اس بیٹے سے مجھے اتن شدید محبت ہوگئ کہ اتن محبت مجھے کسی ہے نہیں ہوئی تھی'تم اینے بیٹے کی حفاظت کرنا کیونکہ اس کے بہت رشمن ہیں' جب دائی ان کے گھر سے نکلی تو فرعون کے بعض جاسوسوں نے اس کو دیکھے لیا' وہ حضرت مویٰ کی ماں سے ملنے کے لیے ان کے گھر آ ئے' حضرت موی کی بہن نے کہاا ہے اماں! دروازہ برسیاہی کھڑے ہوئے ہیں ادراس نے حضرت موی کو کپڑے میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تنور میں رکھ دیا' اس وقت شدت خوف ہے اس کی عقل خبط ہو چکی تھی اور اس کو پچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ جب سیای گھر میں داخل ہوئے تو تنور جل رہا تھا' انہوں نے ویکھا کہ حضرت مویٰ کی ماں اطمینان سے بیٹھی ہو کی تھیں' انہوں نے یو چھا بددائی تنہارے ہاں کیوں آئی تھی؟ اس نے کہاوہ میری محب اور دوست ہے وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی سیاہی علے محے کو اس نے حضرت مویٰ کی بہن سے یو چھا بچہ کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے پیتنہیں! پھر تنور سے بیچے کے رونے کی آ واز آئی'وہ دوڑ کر تنور کی طرف گئ اللہ تعالیٰ نے اس تنور کوحضرت مویٰ پر ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا تھا' انہوں نے بیچے کواُ ٹھالیا' پھر جب حصرت موی کی ماں نے ویکھا کہ فرعون بچوں کی تلاشی لینے میں بہت ختی کررہا ہے تو ان کوایے بیٹے کا خطرہ ہوا' تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بیڈالا کہوہ بیچے کوایک تابوت میں رکھ کراس تابوت کو دریائے نیل میں بہا دیں وہ قوم فرعون کے ایک بردھتی کے پاس کئیں اور اس سے ایک چھوٹا تابوت خریدا۔ بردھتی نے پوچھاتم اس تابوت کا کیا کروگی؟ انہوں نے کہا میں اس تابوت میں اینے بیٹے کو چھیاؤں کی اور انہوں نے جھوٹ بولنے کو ناپند کیا' جب وہ تابوت لے کر چلی کئیں' تو وہ بڑھئی فرعون کے ذبح کرنے والوں کے باس گیا اور ارادہ کیا کہ ان کو حضرت مویٰ کی ماں کی کارروائی کی خبر دے جب اس نے بولنے كا اراده كياتو الله تعالى نے اس كى كويائى سلب كرلى اور وہ كوئى بات نه كرسكا اور باتھوں سے اشارے كركے بتانے لكا ان لوكوں كو كچے سجے نہ آيانہوں نے اس كو يا كل سجے كر مار پيك كر نكال ديا ، جب وہ بردھى اپنے محكانے پر پہنچا تو الله تعالىٰ نے اس كى سویائی واپس کردی و و بولنے لگا وہ محردوبارہ ذیح کرنے والوں کے پاس گیا وہاں جا کر پھراس کی کویائی سلب ہوگئ۔اس نے مجراشاروں سے بات کرنی میا ہی انہوں نے مجراس کو مار پیٹ کرنکال دیا' جب وہ دوسری بار مارکھا کرائے گھر پہنچا تو مجراس کی مویائی واپس آ می و بعر ذیح کرنے والوں کے پاس میا تا کہان کوخبر دے اس باراس کی کویائی بھی جاتی رہی اور اس کی بینائی بھی جاتی رہی اس کونہ کچے دکھائی ویانہ بات کرسکا 'وہ پھرتیسری بار مار کھا کر پلٹا 'اس باراس نے صدق ول سے عہد کیا کہ اگر اس بار اللہ نے اس کی گویائی اور بیمائی واپس کر دی تو وہ یہ بات کسی کونہیں بتائے گا' اور جب تک زندہ رہے گا اس کوراز ر محے کا اللہ تعالی نے اس کے صدق نیت کو جان لیا اور اس کی کویائی اور بینائی واپس کر دی وہ اللہ کے لیے سجدہ شکر میں گریڑا اوراس نے جان لیا کہ بیدوا تعداللہ کی طرف سے تعا۔

تبياء القرأر

سوفرعون کے گھر والوں نے اس کو اُٹھالیا تا کہ انجام کاروہ ان کا دیمن اور باعث م ہوجائے بے شک فر**مون اور ہان اور این** کے لشکر جرم کرنے والے تنے 0 اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ (بچہ) میری اور تمہاری آنکھوں کی **شنڈک ہے اس کولل نہ کمٹا** شاید یہ ممیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنالیں اور یہ لوگ (مستقبل کا) شعور نہیں رکھتے تنے 0 (اقتص ہا۔ 2)

حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کامغنی اور اس وحی کا بیان

امام ابد بعفر محمر بن جریر متوفی ۱۳۱۰ هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

الله تعالی نے فرمایا ہے ہم نے مویٰ ٹی ماں کی طرف وحی کی کہ اس کو دود دھ پلاؤ اور جب تم کواس پرخطرہ ہوتو اس کو درما میں ڈال دینا۔ قادہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت مویٰ کی ماں کی طرف وحی کرنے کامعنی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے یہ بات ان کے دل میں ڈال دی'اور ہے وحی نبوت نہیں تھی۔

امام ابن جریرفر ماتے ہیں اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ حضرت موکیٰ کی ماں کوکس وقت بیتھم دیا گیا تھا کہ وہ حضرت موکیٰ کو دریا میں ڈال دیں آیا حضرت موکیٰ کے پیدا ہونے اور ان کو دودھ پلانے کے فور اُبعد یا حضرت موکیٰ کے پیدا ہونے کے جیار ماہ بعد ان کو دریا میں ڈالنے کا تھم دیا گیا تھا۔

ابن جریج نے بیان کیا ہے کہ ان کے پیدا ہونے کے بعد چار ماہ تک وہ ان کو دودھ پلاتی رہیں ابو بکر بن عبداللہ نے کہا ان کو یہ تھم نہیں دیا تھا کہ حضرت مویٰ کے پیدا ہوتے ہی ان کو دریا میں ڈال دینا بلکہ یہ فرمایا تھا کہتم ان کو دودھ پلا کو اور جبتم کو ان پر خطرہ ہوتو پھرتم ان کو دریا میں ڈال دینا۔ان کی ماں نے ان کو ایک باغ میں رکھا ہوا تھا اور وہ ہرروز وہاں جا کران کو دودھ پلاتی تھیں اور سدی نے کہا ہے کہ جب حضرت مویٰ پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے ان کو دودھ پلایا ، پھر ایک بر حتی کو بلایا ۔ اوراس کو تابوت بنانے کا حکم دیا پھروہ تابوت دریا ئے نیل میں ڈال دیا۔

ا مام ابن جریر فرمائے ہیں ان اقوال میں اولی قول یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موی کی ماں کو دودھ پلانے کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب ان کو فرعون اور اس کے لئنگر سے خطرہ محسوس ہوتو ان کو دریا میں ڈال دیں اور یہ ہوسکتا ہے کہ انہوں نے حضرت موی کے پیدا ہونے کے چند ماہ بعد تک ان کو دودھ پلایا ہو پھر جب ان کو حضرت موی کی جان پر خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے ان کو دریا میں ڈال دیا۔ (جامع البیان ج۲۰ س۳۸-۳۷ مطبوعہ دارالفکر بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

نیز اللہ تعالی نے فرمایا: تم آن پر خوف اورغم نہ کرنا 'خوف اس پریشانی کو کہتے ہیں جس کے لائق ہونے کا مستقبل ہیں خطرہ ہواورغم اس حزن اور ملال کو کہتے ہیں جو ماضی کی کسی مصیبت اور نقصان کی وجہ سے ہو گویا کہ فرمایا تم مستقبل ہیں فرعون کے ہاتھوں ان کی ہلا کت کا خطرہ محسوس نہ کرنا اور نہ اس وجہ سے پریشان ہونا 'اور نہ ان کی جدائی ہیں غم کین ہونا 'کیونکہ بے شک ہم ان کو تمہارے پاس لا ئیں گئ تا کہ تم ہی ان کو دودھ بلا و اور ہم ان کو اس سرکش قوم کی طرف رسول بنا کر مبعوث کریں گئ اور ان کے سبب سے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیں گے اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجا ت عطا کریں گے۔ حضرت موسیٰ کی ولا دت کے سلسلہ میں ارتباصات (اعلان نبوت سے پہلے کے خلاف عاوت واقعات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولا دت کے سلسلہ میں ارتباصات (اعلان نبوت سے پہلے کے خلاف عاوت واقعات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولا دت کے واقعہ میں گئ خلاف عادت واقعات ہوئے ان کوآگ گے نبیں جلایا' ان کے اور کی اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولا دت کے واقعہ میں گئ خلاف عادت واقعات ہوئے ان کوآگ گے نبیں جلایا' ان کے اور کی اس کوالے کو میا کہ کردیں جانے کو کا فری عادت واقعات ہوئے ان کوآگ کے نبیں جلایا' ان کور کا کہ کا نہیں جلایا' ان کور کی خلاف عادت واقعات ہوئے ان کوآگ کے نبیں جلایا' ان کور کی کی دور کے دور کی اس کور کی خلاف عادت واقعات ہوئے ان کوآگ کے نبیں جلایا' ان کور کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولا دت کے واقعہ میں گئ خلاف عادت واقعات ہوئے ان کوآگ

marfat.com

یار خت ہے اوران کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔(ردح المعانی جز ۲۰مس ۱۸ مطبوعہ دارالفکر ہیروت ۱۳۱۷ھ) حضرت موسیٰ کے فرعون کے گھر چہنچنے میں مزید ارتصاصات

سوفرعون كر محروالوں نے اس كو أشاليا تا كه انجام كاروه ان كا وثمن اور باعث ثم موجائي -الآية (القص ٥٠٠٠) امام ابوجمه الحسين بن مسعود الفلء البغوى التوفى ١٦٥ ه لكھتے ہيں:

حضرت ابن عباس وغیرہ نے کہا ہے کہ اس زمانہ میں فرعون کی صرف ایک بیٹی تھی اور اس کے علاوہ اس کی اور کوئی اولا د نہیں تھی اور فرعون کے نزد یک وہ سب سے زیادہ مرم تھی اور فرعون کے پاس ہرروز اس کی تین فر مائشیں تھیں اس اڑکی کو برص کی شدید بیاری تھی فرعون نے اس کے علاج کے لیے تمام اطباء اور جادوگروں کو جمع کیا تھا' انہوں نے اس کے معاملہ میں غور کر کے کہا اے بادشاہ! تمہاری میہ بیٹی صرف دریا کی طرف سے تندرست ہو عتی ہے اس دریا سے انسان کے مشابہ کوئی شخص ملے گا' اس کے لعاب دہمن کو جب اس کے برص پر لگایا جائے گا تو یہ تندرست ہو جائے گی اور بیرکام فلاں دن اور فلاں وقت میں طلوع آ قاب کے بعد ہوگا' جب وہ دن آیا (وہ پیر کا دن تھا) تو فرعون ایک مجلس میں دریائے نیل کے کنارے بیٹھ گیا' اس کے ساتھ اس کی بیوی آسیہ بنت مزاحم بھی تھی اور فرعون کی بیٹی بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی تھیں اور ایک دوسرے پریانی کے چینے مار ہی تھیں کہ دریا کی موجیس ایک تابوت کو لے آئیں فرعون نے کہا ہے دریا میں کوئی چیز ہے جو درخت کے ساتھ اٹک کئی ہے اس کومیرے پاس لاؤ' لوگ ہر طرف سے کشتیاں لے کر دوڑ ہے حتیٰ کہ اس تا بوت کو فرمون کےسامنے لا کررکھ دیا' انہوں نے بری مشکل سے اس تابوت کو کھولاتو اس میں کم سن بچہ تھا' اس کی آنکھوں کے درمیان نورتھا' اور وہ اپنے انگو مٹھے سے دود ھے چوس رہا تھا' اللہ تعالی نے آ سیداور فرعون کے دل میں اس کی محبت ڈال دی' جب اس بچہ کو تا بوت سے نکالاً تو جہاں اس کا لعاب دہن گرا تھا فرعون کی بیٹی نے اس کو اُٹھا کر اپنے برص کے داغوں پر لگایا تو وہ تندرست مولی اس نے اس بچہ کو چو ما اور اپنے سینہ سے لگایا فرعون کی قوم کے گمراہ لوگوں نے کہا اے بادشاہ اجمارا گمان ہے کہ یہی بنی امرائیل کا وہ بچہ ہے جس سے ہم کوخطرہ تھا' انہوں نے اس کوآپ کے ڈر سے دریا میں ڈال دیا ہے' آپ اس کولل کر دیں' فرعون نے اس کولل کرنے کا ارادہ کیا تو آسیدنے کہاہ بجدمیری آنکھوں کی مختذک ہوگا آب اس کولل نہ کریں ہوسکتا ہے کہ بد ہم کو نقع دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنالیں اور وہ ہے اولا دکھی اس نے فرعون سے حضرت مویٰ کو ما تک لیا اور فرعون نے اس کو دے دیا اور کہا جھ کواس کی ضرورت بیں ہے۔ (معالم التزیل جسم ۵۲۳-۵۲۳ مطبوعدداراحیاء الراث العربی بیروت ۱۳۲۰ه) الم م ابوالقاسم على ابن الحن ابن عسا كرمتوفى ا ٥٥ هف اس روايت كاتفعيل سے ذكر كيا ہے۔

( تاريخ دمثق الكبيرج ٢٠٠٣م ١٤٠ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ٢٠١١مه )

ان کے علاوہ امام محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ ھ علامہ نظام الدین الحن بن محمد متوفی ۲۸ کھ علامہ محمد بن مصلح الدین الحن بن محمد متوفی ۹۵۱ کے علامہ البال متوفی التو جوی الحقی التو فی ۱۹۵ ھ علامہ الباعیل متوفی ۱۳۵ ھ علامہ الباعیل متوفی ۱۳۵ ھ علامہ الباعیل متوفی ۱۳۵ ھ علامہ الباکی متوفی ۱۳۵ ھ الباکی الباکی متوفی ۱۳۵ ھ الباکی ال

من من المبلول و من المركبير جهم المركبير ال

(79-2-00

جلدتكثم

marfat.com

عبيار المقرار

ادر دہب بن منہ نے میان کیا ہے کہ جب حضرت مویٰ کی ماں کو مل ہو گیا تو انہوں نے اس کو کو کو ل سے پہلے اس کو عالمہ ہونے کا کسی کو ہا نہیں چلا اور چونکہ اللہ تعالیٰ بی اسرائیل پر احسان کرتا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہ اللہ تعالیٰ ہوت کے عالمہ ہونے کا کہ کہ معالیٰ ہوت کو کہ بیجا اور جس سال حضرت مویٰ بیدا ہوئے تھے اس سال فرعون نے بی اسرائیل کی عورتوں کی تعیش کے لیے وائیوں کو بیجا اور جس سال حضرت مویٰ کی ماں کو حمل ہوا تو ان کا بید بعولا اور بدان کا رنگ بدلا تو دائیوں نے ان سے پہر مروکا رنہیں رکھا اور جس رات حضرت مویٰ نیدا ہوئے تو اس مات ان کے باس کوئی دائی تھی نہ کوئی اور مددگار تھا اور ان کی بیدائش پر ان کی بہن مریم کے سوا اور کوئی مطلع نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو باہم کیا کہ دوہ ان کو دودھ بلاتی رہیں اور جب ان پر خطرہ محول کریں تو ان کو ایک تابوت میں رکھ کر دریا نے نیل میں ڈال دیا۔

پر خطرہ ہوا تو انہوں نے ان کو تابوت میں رکھ کر دریا ہے نیل میں ڈال دیا۔

(معالم التزيل ج سم ۵۲۲-۵۲۲ مطبوعه داراحیا والتراث العربی بیروت ۱۳۲۰) )

امام ابن عساکر متوفی اے میں اس روایت کو بیان کیا ہے ان کے علاوہ علامہ علی بن احمد واحدی نیٹا پوری متوفی ۱۰۲ ھ علامہ عبداللہ بن عمر بیضاوی متوفی ۱۰۲ ھ علامہ عبداللہ بن عمر بیضاوی متوفی ۱۰۲ ھ علامہ عبداللہ بن عمر بیضاوی متوفی ۱۸۵ ھ علامہ نظام الدین الحسن بن محمد فی نیٹا پوری متوفی ۱۲۰ ھ علامہ اساعیل حقی حنی متوفی ۱۲۰ ھ علامہ الله علامہ سلیمان جمل متوفی ۱۲۰ ھ علامہ الله علامہ الله متوفی ۱۲۰ ھ علامہ الله علی الله الله علی ال

۸ تاریخ دشق الکبیر ج ۱۳ ص ۱۱- ۱۳ مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت الوسیط ج ۱۳ ص ۱۳۹۰ الکشاف ج ۱۳ ص ۱۳۹۰ تغییر کبیر ج ۸ ص ۱۳۹۰ مشیر الکبیر ج ۱۳۸ ص ۱۳۹۰ ماهیة عنامیة القاضی ج ک ۲۵ م ۱۳۸۰ غرائب القرآن ورغائب الفرقان ج ۲۵ م ۱۳۲۸ روح البیان ج ۲ ص ۱۳۹۱ ماهیة الجمل علی الجبلالین ج ۱۵ م ۱۵۱۸ روح المعانی جز ۲۰ ص ۱۹۹۱ الجمل علی الجبلالین ج ۱۵ م ۱۵۱۸ روح المعانی جز ۲۰ ص ۱۹۹۱ )

حضرت موسیٰ کی ماں کا نام

علامة قرطبی متوفی ۱۷۸ ه نے لکھا ہے کہ امام مہلی نے کہا کہ حضرت مویٰ کی ماں کا نام ایار خاتھا اور ایک قول ایارخت ہے اور علامہ نتابی نے کہا ان کا نام لوحا بنت ھاند بن لاوی بن یعقوب تھا۔

(الجامع لا حكام القرآن جزام اص ٢٣٦ مطبوعة وادالفكر بيروت ١٣٦٥)

امام بغوی متوفی ۲۱۵ هے ککھا ہے ان کا نام یوحانذ بنت لاوی بن یعقوب تھا۔

(معالم التزيل جسم ٢٠٠٥ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٧٠)

امام ابوجعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۳۰۰ در نیکھا ہے کہ حضرت موئی کی ماں کا نام انا حید تھا (تاریخ طبری جام اے مطبوعہ موسیہ اسام ابواکرم محمد بن محمد ابن الاثیر الجزری التوفی ۱۳۰۰ د نے لکھا ہے حضرت موئی کی مال کا نام بوحانذ تھا۔ (الکال جام ۵۹ دارالکتاب العربی بیروت ۱۳۰۰ د) امام عبدالرحمان بن علی الجوزی التوفی ۵۹۷ درالکتاب العربی بیروت ۱۳۰۰ د) امام عبدالرحمان بن علی الجوزی التوفی ۵۹۷ درالکتاب العربی بیروت ۱۳۱۰ د) مال کا نام بوخابذ تھا۔ (الکال جام 100 مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ د)

علامه سيدمحود آلوي متوفى • ١٢٥ ه لكصة بين:

ایک قول ہے کہ ان کا نام محیانة بنت یصمر بن لاوی ہے ایک قول ہے ان کا نام یوخابذ ہے ایک قول یارخاہے ایک قول

مہیں تھا اور وہ مطمئن تھیں اور اس پر مزید قرینہ یہ ہے کہ ان کوخبر پہنچ گئی تھی کہ فرعون کی بیوی آسیہ نے ان کوا پنا بیٹا بنالیا ہے اور فرعون نے حضرت موٹی کوانہیں ہبہ کر دیا ہے اور یہ اس لیے تھا کہ ان کواللہ کے دعدہ پر کامل وثو تی اور اعتاد تھا۔ (تغییر کہرے ۸۵ -۵۸۱ مطبوعہ داراحیاء التراث بیروت ۱۳۱۵ھ)

دوسري عورتو ل كا دوده نه پينے كى وجوه

اس کے بعد فرمایا اور ہم نے اس ( کے پہنچنے ) سے پہلے مویٰ پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ ترام کررکھا تھا' سووہ کہنے گئی آیا میں تہمیں ایسا گھرانا بتاؤں جوتمہارے اس بچہ کی پرورش کرے اوروہ اس کی خیرخواہ ہو O(القصص:۱۲)

الیون کی دورہ کی بہن کے پینچ سے پہلے یا حضرت موکی کوان کی ماں کی طرف لوٹا نے سے پہلے ہم نے ان پر دورہ کی بیانے والیوں کا دورہ حرام کر دیا تھا اور ان پر ان کے دورہ کو حرام کر نے سے مرادشر عا حرام کر نانہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہے کہ ان پر ان کا دورہ طبعاً ممتنع کر دیا تھا اور وہ کو توں کا دورہ پینے سے ان کو تنفر کر دیا تھا اور وہ بھوک گئے اور دورہ کی طلب کے باوجود ان کورتوں کا دورہ نہیں پی رہے تھے لیخی ان کو اپنی ماں کا دورہ پینے میں جولذت آتی تھی ان کورتوں کا دورہ پینے میں مولذت نہیں آرہی تھی یا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تین ماہ تک اپنی ماں کا دورہ پی رہے تھے اور ان کی مال کے جسم سے جو خوشہو آتی تھی وہ اس خوشہو سے مانوس ہو چکے تھے اور ان کے دورہ کے ذا لقہ کے عادی ہو چکے تھے اور جب دوسری مورتوں کی دورہ کی طلب اور بھوک کے باوجود دوسری مورتوں کی دورہ کی طلب اور بھوک کے باوجود دوسری مورتوں کی دورہ میں ایک کڑوا ہے بیدا کر دی کہ انہوں نے بھوک کا دورہ نہیں بیا یا اللہ تعالی نے دوسری دورہ پیانے والی مورتوں کے دورہ میں ایک کڑوا ہے بیدا کر دی کہ انہوں نے بھوک کے باوجود ان کا دورہ نہیں بیا یا اللہ تعالی نے دوسری دورہ پیانے والی مورتوں کے دورہ میں ایک کڑوا ہے بیدا کر دی کہ انہوں نے بھوک کے باوجود ان کا دورہ نہیں بیا یا اللہ تعالی بیا۔

اس کے بعد فرمایا: سوہم نے مویٰ کواس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تا کہاس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے اور وہ یفتین کر لے کہ اللّٰد کا وعد ہ برحق ہے کیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے 0 (القصص:۱۳)

اکثر لوگوں کے نہ جاننے کے محامل

اکثر لوگوں کے نہ جانے کے حسب ذیل محامل ہیں:

(۱) اس زمانہ میں اور اس کے بعد بھی اکثر لوگ اس لیے نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں غور وفکر کرنے سے اعراض کرتے تھے۔

(۲) ضحاک اور مقاتل نے کہا کہ اہل معرکو بیلم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ کی ماں سے بیہ وعدہ کیا ہے کہ وہ حضرت مویٰ کوان کی طمرف لوٹا دیں گے۔

(۳) اس آ ہت میں اگر چہ بیفر مایا ہے کہ اکثر لوگ بنہیں جانے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپناوعدہ پورا فر مانے والا ہے اور نہ جانے کی نہیت لوگوں کی طرف کی جائین در نقیقت بید صفرت مویٰ کی ماں کی طرف تعریض ہے صراحناً نہ جانے کی نبست لوگوں کی طرف ہے اور مراووہ ہیں کیونکہ حضرت مویٰ کے فرعون کے پاس پہنچنے کے بعد ان کو بہت غم ہوا تھا اور وہ حضرت مویٰ کی طرف ہے اور موجانا جا ہے تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے معلق بہت فکر مند تھیں جب کہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کرنے کی وجہ سے ان کو مطمئن ہو جانا جا ہے تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت مویٰ کو جلد ان سے طاور وہ اپنے طبعی تقاضوں کو ختم کرنے پر قادر مویٰ کو جلد ان سے طاور وہ اپنے طبعی تقاضوں کو ختم کرنے پر قادر مویٰ کو جلد ان سے طاور وہ اپنے طبعی تقاضوں کو ختم کرنے پر قادر مویٰ کو جلد ان سے طاور کو گار کے دور مور کی میں ہے۔

(س) اس کامعنی ہے ہے کہ ہم نے مویٰ کوان کی طرف لوٹا دیا تا کہان کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے ٔ حضرت مویٰ

جلدبختم

marfat.com

تبياء القراء

امام ابوجعفر محرین جربرطبری این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

محمد بن قیس بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اگر فرمون کہتا کہ بیری اور تہاری کر تھوں ک شنڈک ہے تو حضر ت موی دونوں کی آنکھوں کی شنڈک کا با عث ہو جاتے۔امام بغوی کی روایت بی ہے تو اللہ تعالی اس کوبھی آ سیہ کی طرح ہدایت دے دیتا۔

(جامع البيان رقم الحديث:٢٠ ٢٠ ، معالم التويل رقم الحديث:١٦٠٩ مندايطل رقم الحديث: ٣٦١٨

#### حضرت موسیٰ کی ماں کے ول خالی ہونے کے محامل

فرمایا اورموی کی مال کا دل خالی ہوگیا تھا۔ الآیة (القصص: ۱۱-۱۰) دل خالی ہونے کے حسب ذیل محامل ہیں:

(۱) حسن بھری نے کہاان کا ول حضرت مویٰ کی فکراوران کے ٹم کےسوا ہرفکراور ٹم سے خالی ہو **کیا تھا۔** 

- (۲) علامہ زختر کی نے کہاان کا دل عقل سے خالی ہو گیا تھا کیونکہ جب انہوں نے سنا کہ حضرت موکی فرعون کے پاس بیٹی گئے بیں تو ان پر اس قدر گھبراہٹ اور دہشت طاری ہوئی کہان کے ہوش وحواس اُڑ گئے اور ان کی عقل ماؤف ہوگئی اور اس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔
- (۳) امام محمد بن اسحاق نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جوان کی طرف الہام کیا تھا کہتم اس کو دریا ہیں ڈال دواور تم خوف اورغم نہ کرتا ہم اس کو تہاری طرف واپس لائیں گے ان کا دل اس الہام سے خالی ہوگیا اور شیطان نے ان کے دل ہیں بیوسوسہ ڈالا کہ فرعون تنہار سے بیٹے کوئل کرد ہے گا' اور یہ خود تمہارا کیا دھرا ہے' اور جب ان کو یہ خبر پینچی کہ حضرت موئی اب فرعون کے ہاتھوں میں ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا الہام بھول گیا' اور اس عظیم صدمہ کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ یا دنہ رہا۔
- (س) ابوعبیدہ نے کہا ان کا دل غم اور فکر سے خالی تھا کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے وع**دہ پر اعتاد تھا کہ اللہ تعالیٰ حعرت مویٰ کی** حفاظت کرےگا اور فرعون ان کوقل کرنے پر قادر نہ ہو سکےگا۔

# وہاں انہوں نے دو مردوں کو لڑتے ہوئے یایا' یہ (ایک) ان کی قوم میں سے تھا اور یہ (دوسرا) ان کے مخاصین میں سے تھا سو جوان کی قوم میں سے تھا اس نے مویٰ سے اس کے خلاف مدد طلب کی جوان کے مخالفوں میں سے تھا' رلاموسى فقفتى ع پس مویٰ نے اس کومگا مارا سواس کو ہلاک کر دیا' مویٰ نے کہا بی کام شیطان کی طرف سے سرز د ہوا' بے شک شیطان دسمن ہےاور معلم کھلا بہکانے والا ہے ○مویٰ نے عرض کیا اے میرے رب! بے شک میں نے اپنی جان پر زیاد کی کی سوتو مجھے معا ف پس اللہ نے اس کومعاف کر دیا' بے شک وہ بہت بخشنے والا' بے حدرحم فر مانے والا ہے O مویٰ نے عرض کیا اے میرے رسا ( ) do sa تونے بھے برانعام فرمایا ہے سواب میں بھی مجرموں کا مددگار تبیں بنوں گا 0 پس مویٰ نے اس شرمیں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں شیح ، کیا ہوگا) پس اچا تک وہی تخص جس نے کل ان سے مد دطلب کی تھی' پھر ان کو مدد کے ۔ اس سے کہا بے شک تو کھلا ہوا کراہ ہے 0 مجر جب مویٰ نے اس جوان دونوں کا رشن تھا تو اس نے (غلط قبی سے) کہا: اے مویٰ! کیا آج تم جھے کوئل کرنا جا ہے ہوجس م نے اس مخص کو قبل کر دیا تھا! تم تو مرف یمی جاجے ہو کہ تم اس شمر می زیردست (دادا کیر)بن

marfat.com

کوان کی طرف واپس کرنے سے اصل مقصود ایک دی غرض تھی اور وہ میتھی کے فرعون کا منصوبہ ما کام جو بات است لوگ بہیں جانے تھے کہ اصل مقصود کیا تھا' اور اللہ تعالی نے جو بیفر مایا تھا کہ حجرت موی کی مال کاهم وور ہو جائے ال ان کی آنکھیں شنڈی ہو جائیں'ان کا ذکر بالتبع تھا۔

ضحاک نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت مویٰ نے اپنی مال کے دود حکوتیول کرلیا تو حامان نے ان سے کہائم ضرور اس بچہ کی ماں ہو انہوں نے کہا تبیں اس نے کہا چر کیا وجہ ہے کہ اس بچہ نے تمہارے سوا اور کمی کا دود حقول نہیں کیا۔ انہوں نے کہااے بادشاہ! میں صاف ستھری اور خوشبولگانے والی عورت ہوں اور میرا دودھ میٹھائے بھی وجہ ہے کہاں بچہ نے مجھے سو کھیتے بی میرے دودھ کو تبول کرلیا۔ فرعونیوں نے کہائم نے بچ کہائے چرآ ل فرعون کے تمام لوگوں نے حضرت مویٰ کی مال کوسونے اور جوابر کے بدیے اور شحاکف دیئے۔ (تغیر کبیرج ۸م ۵۸۳-۵۸۲ مطبوعه داراحیا والراث العربی بیروت ۱۳۵۵)

فرعون کی بیوی اور حضرت مویٰ کی بہن کے فضائل اور جنت میں ان کا ہمارے نبی **صلی اللہ** 

علیہ وسلم کے نکاح میں ہونا

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے زمین میں جارخطوط تھینی مجرآ پ نے فر مایاتم جانتے ہو یہ کیسے خطوط ہیں؟ مسلمانوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں **بس رسول اللہ مسلی اللہ** عليه وسلم نے فرمايا اہل جنت كى عورتوں ميں سب سے افضل خدىج بنت خويلد بين اور فاطمه بنت محمصلى الله عليه وسلم بين اور مريم ابنة عمران ہیں اور آسیۃ بنت مزاحم ہیں جوفرعون کی بیوی ہیں۔

(منداحدج اص۲۹۳ ، معجم الكبيرةم الحديث: ۱۹۲۸ مندابويعلي رقم الحديث: ۲۲۳ المستدرك جسم ۱۸۵ طافظ وجي ن كهاب مديث محج ہے' حافظ البیثمی نے بھی کہااس کی سندھیج ہے' مجمع الزوائدج9ص۲۲۳)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار مریم بنت عمران ہیں' پھر فاطمہ بنت مجمد ہیں' پھر خدیجہ ہیں' پھرآ سیہ ہیں فرعون کی بیوی۔

(المعجم الكبيرة ألحديث: ١١٤٨) معجم الاوسط رقم الحديث: ١١١١ المستدرك جهم ٢٣٠- ٣٣٠ مجمع الروائدر قم الحديث: ١٥٢١)

حضرت سعد بن جنادہ رضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰد علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک اللّٰدعز وجل نے مریم بنت عمران فرعون کی بیوی اور حضرت موکیٰ کی بہن سے میرا نکاح کر دیا

جم الكبيرةم الحديث: ٥٣٨٥ مجمع الزوائدرةم الحديث: ١٥٢٣٧)

حافظ البیثی نے اس مضمون کی امام طبر انی سے دواور حدیثیں نقل کی ہیں گر دونوں کے متعلق اکھا ہے ان میں ضعیف راوی ہیں۔

#### وَلَتَّا بِلَغُ اشْتَاهُ وَاسْتَوْى اتَيْنَهُ كُلُمَّا وَعِلْمًا وَكُلُا وَكُلُا وَكُلُاكُ

اور جب مویٰ اپنی بوری قوت (جوانی) کو پہنے گئے اور توانا ہو گئے 'تو ہم نے ان کو مکم اور علم عطا فرمایا اور ہم ای طرح

#### بُخْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ®وَدَخُلَ الْمُدِينَةُ عَلَى حِيْنِ عَفْلَةٍ

نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں 0 اور مویٰ اس وقت شہر میں وافل ہوئے جب لوگ عافل کے

martat.com

بنانا تفاومال تك بناديا\_

(۳) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: عام طور پر انسان اٹھارہ سال سے تمیں سال تک اشد ہوتا ہے اور اس کی قوت اور جمامت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور تمیں سال سے جالیس کی عمر تک اس حالت پر قائم رہتا ہے اس کی جسامت اور قوت میں نیادتی ہوتی ہے۔
میں زیادتی ہوتی ہے نہ کی اور جالیس سال سے اس کی جسامت اور قوت میں کی ہونا شروع ہوتی ہے۔

علامہ سلیمان جمل نے لکھا ہے کہ حفرت موکیٰ کی عمر اس وقت تمیں (۳۰) سال تھی' دس سال مدین میں رہے اور چالیس سال کی عمر میں ان کو نبوت عطا کی گئی۔ (جمل جسم ۳۳۹)

علامه سيدمحمود آلوى متوفى • ١٢٥ ه لكھتے ہيں:

حق میہ ہے کہ اشد کامعنی ہے حدقوت تک پہنچ جانا اور بیر حدشہرول ٔ زمانوں اور احوال کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے ای
وجہ سے لغت اور تغییر کی کتابوں میں اس کی مختلف تعبیرات ہیں 'اور اولیٰ میہ ہے کہ اشد کامعنی ہے بدن اور جسم کی قوت کا اپنے کمال
کو پہنچنا اور نشو ونما کا رُک جانا 'اور استواء کامعنی ہے عقل کا اپنے کمال اور اعتدال کو پہنچ جانا۔ اور حضرت موی علیہ السلام ک متعلق بغیر کسی حدیث کے اشد اور استواء کے لیے کسی عمر کا تعین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میہ چیز شہروں 'زمانوں اور احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ (روح المعانی جز ۲۰ م ۲۰ سے 20 مطبوعہ دار الفکر بیروٹ کا ۱۵ اھر)

اس کی تحقیق کہ ہر نبی پیدائش نبی ہوتا ہے یا اس کو چاکیس سال کی عمر میں نبوت دی جاتی ہے

علامه محودين عمر الزفتشري الخوارزي التوفي ٥٣٨ ه لكهة جير.

برنی کو چالیس سال کی عمر میں مبعوث کیا جاتا ہے۔ (الکثاف جسم ۴۰۰۲ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۷ه) امام محمد بن عمر دازی متوفی ۲۰۱ ه لکھتے ہیں:

روایت ہے کہ ہر نمی کو چالیس سال کی عمر میں مبعوث کیا گیا ہے اور اس کی حکمت ظاہر ہے کیونکہ جب انسان چالیس سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو اس کے غضب اور شہوت کی قوت کم ہونے لگتی ہے اور اس کی عقل بڑھنے لگتی ہے اور اس وقت انسان جسمانی اعتبار سے کامل ہوجاتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے وحی نازل کرنے کے لیے اس عمر کو اختیار فر مایا۔

(تغییر کبیرج ۴م ۵۸۳ مطبوعه دارا دیا والتراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ه

علامہ بیضاوی متوفی ۱۸۵ ھ علامہ ابوسعود متوفی ۹۸۲ ھ نے بھی یہی لکھا ہے کہ جالیس سال کی عمر میں نبوت عطاکی جاتی ہے۔ (تغییر البیصادی مع الکازرونی جہم ۲۸۷ تغییر ابن السعودج ۵ ص ۱۱۱)

اس روایت پرتبر وکرتے ہوئے حافظ شہاب الدین ابن ججرع مقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے لکھا ہے: مجھے میروایت نہیں ملی ۔ (الکاف الثاف فی تخریج) عادیث الکثاف جسم ۳۹۷)

جلدبشتم

marfat:com

عيوار القرأر

# فی الرون وما تریان تاکون من المصلحین الوجاع

#### رَجُلُ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ لِمُولِينَ الْمُلَا

كنارے سے دوڑتا ہوا آيا' اس نے كہا اے مون! بے شك (فرعون كے) مردار آپ كے فل كا

#### ؽٲٚڗؠۯۅ۫ؽؠؚڬٳؖؽڡؙٚؾؙڷؙۅؙڮ؋ٵڿۯڿڔٳڹٚڵڮڡؚؽڶڵڝؚڿؽ<sup>ؘ</sup>

مثورہ کررہے ہیں سوآپ یہاں سے نکل جائیں بے شک میں آپ کے خرخواہوں میں سے ہوں 0 سومویٰ اس شیرسے

## فَخْرَجُ مِنْهَا خَا بِفَا يَتَرَقُّ فَ قَالَ رَبِّ نِجَيْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴾

ڈرتے ہوئے نگلے اس انظار میں کہ اب کیا ہوگا! انہوں نے عرض کیا اے میرے دب! مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات دے دے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب موی اپنی پوری توت (جوانی) کو پہنچ گئے اور توانا ہو گئے تو ہم نے ان کو تھم اور علم عطافر مایا اور ہم اس طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں اور موی اس وقت شہر میں واخل ہوئے جب لوگ عافل تھے اور وہاں انہوں نے دومر دوں کولاتے ہوئے پایا' یہ (ایک) ان کی تو م میں سے تھا' اور یہ (دومرا) ان کے مخافین میں سے تھا' سوجوان کی قوم میں سے تھا' اور یہ (دومرا) ان کے مخافین میں سے تھا' سوجوان کی قوم میں سے تھا' اس نے موئی سے اس کے خلاف مدو طلب کی جوان کے مخالفوں میں سے تھا' کہ موئی نے اس کے مکا مارا سواس کو ہلاک کر دیا۔ موئی نے اس کے مکا مارا ہمکا نے والا ہوں کہ کہا یہ کام شیطان کی طرف سے سرز دہوا' بے شک شیطان دشمن ہے اور کھلم کھلا بہ کانے والا ہے 0 موئی نے عرض کیا اے میرے درب! بے شک میں نے اپنی جان پر زیادتی کی سوتو جھے معاف فرما' بہن اللہ نے اس کو معاف کر مانے والا ہے 0 موئی نے عرض کیا اے میرے درب! چونکہ تو نے جھے پر انعام معاف کر مایا ہے سواب میں جموں کیا مددگار نہیں بنوں گا (اقصص: ۱۱ میر)

اشداوراستواء كے معنی کی تحقیق

امام رازی متوفی ۲۰۲ ه لکھتے ہیں:

الله تعالی نے فرمایا ہے: بسلنغ اشدہ و استوی 'اس کی تغییر میں دوقول ہیں'ایک قول میہ ہے کہان دونو ل **فظوں کا ایک** معنی ہے بیعنی جب حضرت موکیٰ اپنے طبعی ارتقاء کے کمال کو پہنچ گئے اور ان کا مزاج معتدل ہو گیا۔ تا ہے جب ازار سے معن کے ساتھ میں میں کی تفصیل جس میں کا تفصیل جس میں اسٹان کے ساتھ میں میں کا تفصیل جس میں کی تفصیل جس میں کا تفصیل جس میں کے تفصیل جس میں کا تفصیل جس کے تفصیل جس میں کا تفصیل جس کے تفصیل کے تف

دوسراقول سے ہے کہان لفظوں کے معنی الگ الگ ہیں اوران کی تفصیل حسب ذیل ہے:

- (۱) اشد کامعنی ہے جسمانی اور بدنی قوت کا کمال اور استواء کامعنی ہے قوت عقلیہ کا کمال یعنی جب ان کا بدن اور ان کی عقل کامل ہوگئی۔
- (۲) اشد کامعنی ہےان کی قوت کا کمال اور استواء کامعنی ہےان کی خلقت کا کمال کیعنی جب ان کی **قوت اور ان کی تخلیق اپنے** کمال کو پہنچ گئی۔
- ( m ) اشد کامعنی ہے وہ بلوغت کو پہنچ گئے اور استواء کامعنی ہے ان کی تخلیق کامل ہوگئ بعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو جہال تک

mariat.com

بدالله كافضل ہے جے جاہے دے اور الله بڑے فضل والا

ذُلِكَ فَضُلُ اللهِ يُخُرِينِهِ مَنْ يَسَنَّآءُ طُوَ اللهُ دُوالْفَضُلِ الْعَظِيْمِ 0 (الجمعة ٢٠)

ہے۔( کنزالایمان)

اور جواسے كسى مانے كم آ دمى إيخ كسب ورياضت سے منصب نبوت تك پہنچ سكتا ہے كافر ہے۔

(بهارشريعت جاص ٨ مطبوعه ضياء القرآن ببلي كيشنز لا مور٢١٣١ه)

نيز علامه امجد على لكھتے ہيں:

انبیاء کیہم السلام شرک و کفر اور ہرا لیے امرے جوخلق کے لیے باعث نفرت ہوجیے کذب و خیانت وجہل وغیر ہاصفات ذمیمہ سے نیز ایسے افعال سے جو و جاہت اور مروت کے خلاف ہیں قبل نبوت اور بعد نبوت بالا جماع معصوم ہیں اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں اور حق سے کے تعمد صغائر سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہیں۔

(بهارشربیت جام ۸ مطبوعه ضیاءالقرآن پلی کیشنز لا مورا۲ ۱۳۱ه)

عوام میں مشہور ہے کہ ہر نبی پیدائش نبی ہوتا ہے' بیٹیجے نہیں ہے' حضرت کیٹی علیہ السلام کو بجیبن میں نبوت دی گئ' حضرت بوسف علیہ السلام کو اٹھارہ (۱۸) سال کی عمر میں' حضرت عیسٹی کو تینتیں (۳۳) سال کی عمر میں اور حضرت موسٹی علیہ السلام کو جالیس (۴۰) سال کی عمر میں نبوت دی گئ ہے' صدر الشریعة کی جالیس (۴۰) سال کی عمر میں نبوت دی گئ ہے' صدر الشریعة کی عبارت سے بھی یہی واضح ہوتا ہے' خصوصاً انہوں نے قبل نبوت اور بعد نبوت کی قید جولگائی ہے۔

(تبیان القرآن جسم ۲۲۸-۲۳۲ اورتبیان القرآن جام ۲۱۹-۸۱۸ کابھی مطالعہ کریں)

ہمارے نبی صلی الله علیہ وسلم کا تخلیق کا ئنات کے پہلے نبوت سے متصف ہونا

ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم پیدائتی نبی ہیں بلکہ آپ کو پیدائش سے بھی پہلے نبی بنادیا گیا تھا' حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کہایارسول اللہ! آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی ؟ آپ نے فرمایا اس وفت حضرت آ دم روح اورجسم کے درمیان تھے۔

(سنن ترندى رقم الحديث:٣٦٠٩) المستدرك ج٢ ص٩٠٩، ولاكل النوة للبيهتى ج٢ ص١٣٠ سلسلة الاحاديث الصحيحة للالباني رقم

الحديث:١٨٥٢)

حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھااور اس وقت حضرت آ دم اپنی مٹی کے خمیر میں تھے اور میں عنقریب تم کو اپنی ابتدا کے متعلق بتاؤں گا (میں) حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بیثارت ہوں اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری والا دت کے وقت دیکھا تھا'ان کے لیے ایک نور نکلا جس سے ان کے لیے شام کے محلات روشن ہوگئے۔

(شرح النة رقم الحديث: ١٦٢٦ منداحدج من ١٦٤ أمجم الكبيرج ١٨ رقم الحديث: ٢٥٢ منداليز اررقم الحديث: ٢٣٦٥ وايك النوة البيمتى حا

ص ٩ 'البداية والنهايهج ٢٥٠ م٠ ٢٩ طبع جديد)

علامة عبدالوباب بن احمد بن على الشعر اني الحقى التوفى ١٥٥٣ ه لكهت بين:

اگرتم یہ پوچھو کہ آیا سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے سواکسی اور کوبھی اس وقت نبوت دی گئی جب حضرت آ دم پانی اور مٹی کے درمیان تنے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تک بیصد بٹ نہیں پنجی کہ کسی اور کوبھی بیہ مقام دیا گیا' باتی انبیاء صرف اپنی رسالت کے ایام محسوسہ میں بی نبی تنے'اگرتم یہ پوچھو کہ آپ نے یہ کیوں نہیں فر مایا کہ میں اس وقت بھی انسان تھا' یا اس وقت بھی موجود

marfat.com

علامه احد خفاجي منوفي ٢٩ • احكمت بين:

الله تعالى في حفرت يجي عليه السلام كو يمن من نبوت عطاك-

اورہم نے اس کھین عمل نوت مطاکل۔

وَاتَيْنَهُ الْمُكْوَمِيكًا ٥ (مريم:١١)

اور حفرت عیسیٰ علیه السلام کوتینتیس (۳۳) سال کی عمر میں مبعوث کیا گیا اور جالیس سال کی عمر عمی آسانوں پر اُٹھایا گیا اُ اس لیے جالیس سال کی عمر میں نبوت عطا کرنے یا مبعوث کیے جانے کا تھم تنگی ہے۔ (بعنی بیرقاعدہ کلینیس ہے اکثر میہ ب (علیة النامنی جے من ۱۸۵ مطبوعہ دارالکتب العظمیہ بیروت عامور)

علامه اساعيل حقى حنفي متوفى ١١٣٧ ه لكهت مين:

بعض علاء نے کہا ہے کہ انبیاء کومبعوث کرنے کے لیے جالیس سال کی عمر کی شرط لگانا معیم نبیس ہے کیونکہ حضرت میسٹی علیہ السلام کو تینتیس (۳۳) سال کی عمر میں نبی بنایا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کواٹھارہ (۱۸) سال کی عمر میں (جب ان کو کنوئیں میں گرایا گیا تھا) نبی بنایا گیا تھا کیونکہ اس وقت ان پریہ وحی کی گئے تھی:

اور ہم نے اس کی طرف وی کی کہ (گھراؤنہیں) عقریبتم ان کوان کے اس سلوک ہے آگاہ کرو گے اور ان کو

وَٱرْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَةً هُوْ بِٱمْرِهِوْ هَٰذَا وَهُوْلَا

يَشْعُرُونَ ٥ (يوسف:١٥)

اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ ماں دی الغیب نے مہانہ سے مجمع

جہور علماء کے نز دیک بیروجی نبوت تھی'اور حضرت کیجیٰ علیہ السلام کو بالغ ہونے سے پہلے نبوت دی گئی۔ ا (روح البیان ج۲ م ۴۹۸ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

علامه عبد الوباب بن احمد بن على الشعراني الحقى التوفى ١٤٥ ه لكهة بين:

جن لوگوں کو پیشبہ ہوا کہ نبوت کہی ہوتی ہے اس کی وجہ ہے ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ انبیا علیہم السلام اظہارِ رسالت سے پہلے یا تو مخلوق سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں یا پھر وہ عبادت کرتے ہیں اور ان میں وقی کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے تاکہ وہ اس حالت کی طرف لوٹ جا کیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر کی ہے سوجولوگ بیدو کیمتے ہیں کہ وہ پہلے مخلوق سے کنارہ کش شے اور عبادت کرتے سے پھر ان کو نبوت حاصل ہوئی وہ بیگمان کرتے ہیں کہ ان کو نبوت ان کے کسب سے حاصل ہوئی لیکن بیان کا وہ م ہے اور ان کی نظر کی کوتا ہی ہے اور شخ محی الدین این عربی متوفی ۱۳۸۸ ھے الفتوحات المکیہ کے باب دی کہا ہے کہ جس نے بیکھا ہے کہ نبوت کسب سے حاصل ہوتی ہے اس نے خطا کی نبوت صرف اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ مختص ہے۔ (ایواقیت والجواہر س۳۵۳-۳۵۲ ملے الراحیاء الراحیاء

صدرالشريعة علامه امجد على اعظمي متوفى ٢ ١٣٥ ه لكصترين

نبوت کسی نہیں کہ آ دمی عبادت وریاضت کے ذریعہ حاصل کر سکے بلکہ فض عطائے الی ہے کہ جے چاہتا ہے اپ فضل سے دیتا ہے ہاں دیتا ہی ہو جے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رذیلہ سے پاک اور تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہوکر جملہ مدارج ولایت طے کر چکتا ہے اور اپنے نسب وجسم وقولی وفعل وحرکات وسکنات میں ہرائی بات سے منزہ ہوتا ہے جو باعث نفرت ہوا سے عقل کامل عطاکی جاتی ہے جواوروں کی عقل سے بدر جہازا کد ہے کی تھیم اور کسی فلفی کی عقل اس کی لاکھویں حصہ تک نہیں پہنچ سکتی۔اللہ اعلم حیث یہ عمل دسالته. (الانعام:۱۲۲) اللہ خوب جانتا ہے جہاں اینی رسالت دکھے۔ (ترجمہ کنزالا بران)

martat.com

اور بیان کونبوت دے جانے سے پہلے کا معاملہ تھا۔ (الجامع لاحکام القرآن برسام ۲۳۹) حضرت موسیٰ کے شہر میں دخول کے وقت لوگوں کے غافل ہونے کا معنی

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور مولیٰ اس وقت شہر میں داخل ہوئے جب لوگ غافل سے اور وہاں انہوں نے دومردوں کولڑتے ہوئے یایا۔

حضرت موی علیہ السلام جب جوان ہوگئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کوان کے دین اور ان کے آباء کے دین کاعلم عطافر مایا:

تو انہوں نے جان لیا کہ فرعون اور اس کی قوم باطل پر ہیں۔حضرت موی نے دین جن کا بیان کیا اور ان کے دین کی ندمت کی اور بہ چیز مشہور ہوگئ اور فرعونی ان کے خالف ہوگئے اور بنی اسرائیل کی ایک جماعت ان کا وعظ سنی تھی اور ان کی اقتداء کرتی تھی ، پھر فرعون کا خطرہ یہاں تک بڑھا کہ حضرت موی فرعون کے شہر ہیں بہت مختاط ہو کر داخل ہوتے تھے ایک مرتبہ وہ ایسے وقت ہیں شہر ہیں واخل ہوئے جب شہر والے غافل تھے اکثر مفسرین کے نزدیک وہ دو پہر کا وقت تھا اور اس وقت وہ لوگ قبلولہ وقت ہیں شہر ہیں واخل ہوئے جب شہر والے غافل تھے اکثر مفسرین کے نزدیک وہ دو پہر کا وقت تھا اور اس وقت وہ لوگ قبلولہ (دو پہر کو نیند) کر رہ ہے تھے۔حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کا در میانی وقت تھا گر پہلی روایت اولی ہے۔ آیت کی تفیر میں ابن زید نے یہ کہا ہے کہ اس عفلت سے یہ مراذ نہیں ہے کہ وہ لوگ نیند میں غافل سے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ نیند میں غافل سے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ خون نے ان کوئل کرنے کا ارادہ کیا تھا پھر پچھ تھے کہ کوئل کرنے کا ارادہ کیا تھا پھر پچھ ان کا رہ بیاں گال دو ۔ پس حضر سے موی نے انگارے اُٹھا کر منہ میں ڈال لیے تھے جس سے ان کی زبان جل گئی تھی ای وجہ سے ان کی زبان جل گئی تھی تو نوعون نے ان کوئل دو کر کیوں بھال گئے۔ نیان موری کی ایس شہر سے نکال دو ۔ پس حضر سے موی کوئل نہ کرولیوں اس کوئل نہ کرولیوں اس کا ذکر بھول بھال گئے۔

(جامع البيان جز ٢٠ص٥-٥٣ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

عصمت انبياء يراعتراض كاجواب

حضرت موی جب جوان ہو گئے تو وہ آیک دن شہر میں جارہے تھے انہوں نے دوآ دمیوں کولڑتے ہوئے دیکھا 'ایک بی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا آل فرعون سے تھا۔ اسرائیل نے فرعونی کے خلاف حضرت موی سے مدد طلب کی مصرت موی نے فرعونی کے خلاف حضرت موی سے مدد طلب کی مصرت موی نے کہا یہ نے فضب میں آ کر فرعونی کے ایک گھونسا مارا' ان کا ارادہ اس کوئل کرنے کا نہ تھا' لیکن وہ شخص مرگیا تب حضرت موی نے کہا یہ کام شیطان کی طرف سے سرز دہوا۔

حافظ ابن عسا کرمتوفی اے۵ ھے نے روایت کیا ہے کہ حضرت مویٰ نے اس فرعو نی سے کہااس اسرا ٹیلی کوچھوڑ دو'اس فرعو نی نے کہا اے مویٰ! تم کومعلوم نہیں یہ ہمارے مالک فرعون کو برا کہتا ہے۔ حضرت مویٰ نے کہا اے خبیث! تم نے جھوٹ بولا' بلکہ مالک صرف اللہ ہے اور فرعون اور اس کے کاموں پرلعنت ہو' جب فرعو نی نے یہ بات نی تو وہ اسرائیلی کوچھوڑ کر حضرت مویٰ سے لڑنے لگا۔ حضرت مویٰ نے اس کوایک گھونسا مارا اور وہ قضاءً مرگیا۔

(تاريخ دمثق ج١٢٥ ص٢٣ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

جو ہوگ عصمت انبیاء کے قائل نہیں ہیں وہ اس واقعہ کی وجہ سے عصمت انبیاء پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مویٰ نے خود اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت مویٰ نے خود اعتراف کیا کہ یہ شیطان کاعمل تھا اور انہوں نے اس پر استغفار کیا اور کہاا ہے میرے رب! میں نے اپی جان پر ظلم کیا تو مجھے معاف فر ما' اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت مویٰ نے اس فرعونی کوئل کرنے کے ارادہ سے گھونسا نہیں مارا تھا' بلکہ تا دیبا گھونسا مارا

marfat.com

تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے خصوصیت کے ساتھ نبوت کا ذکر یہ متانے کے لیے فر بایا کہ آپ کو تمام اخیاد سے پہلے نبوت دی گئ کیونکہ نبوت اس وقت ملتی ہے جواس کے لیے اللہ کے نزدیک وقت مقرر ہوتا ہے۔

نیز علامہ شعرانی نے لکھا ہے کہ شیخ مخی الدین ابن عربی نے الفقو حات المکیہ میں لکھا ہے کہ تمام انھیا واور مرحلین کے مدو طلب کرنے کی جگہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے کیونکہ آپ ہی قطب الا قطاب میں اور آپ ہی تمام القلین اور آخرین لوگوں کی مدد کرنے والے میں اور آپ ہی ہرنی اور ولی کی مدد کرنے والے میں خواہ ان کاظہور آپ سے پہلے ہو جب آپ غیب میں تھے یا آپ کے بعد ہو جب آپ عالم شہادت میں ظاہر ہو گئے اور یا جب آپ ہرزخ میں نعمل ہو تھے میں کے وکمہ آپ کی رسالت کے انوار متقد میں اور متاخرین کے عالم سے بھی منقطع نہیں ہوئے۔

اگرتم یہ کہوکہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے میر نورکو پیدا کیا اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے میر نورکو پیدا کیا اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا تو ان میں کس طرح تطبیق ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان وونوں حدیثوں کا معنی واحد ہے کیونکہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو پیدا کیا اور اس حقیقت کو بھی عقل سے تعبیر فر مایا اور کہ کے مقال سے تعبیر فر مایا اور اس حقیقت کو بعدا کیا اور اس حقیقت کو بعد کیا ہوں کے مقال سے تعبیر فر مایا اور اس حقیقت کو بعد کیا ہوں کے معلل سے تعبیر فر مایا اور اس حقیقت کو بعد کیا ہوں کے مقال سے تعبیر فر مایا اور اس حقیقت کو بعد کی خوا میں کو بعد کیا ہوں کے مقال سے تعبیر فر مایا ہوں کے معلی کو معلی کے مقال سے تعبیر فر مایا ہوں کے معلی کو مقال سے تعبیر فر مایا ہوں کیا گئی کے معلی کے مقال سے تعبیر فر مایا ہوں کی مقال سے تعبیر فر مایا ہوں کی مقال سے تعبیر فر مایا ہوں کہ معلی کے معلی کیا ہوں کیا ہوں کے معلی کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی مقال سے تعبیر فر مایا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی مقال سے تعبیر فر مایا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی مقال سے تعبیر فر کا اس کا معرب کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کا معنی کو کا معلی کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کا معرب کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کے کو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کے کہ کا معرب کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کے کہ کو کو کو کیا ہوں کیا

علامه سيرمحمود آلوي حفي متوفى • ١٢٧ ه لكصتر مين:

بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و جود کا فیضان کرنے کے لیے تمام موجودات کے لیے وسیلہ ہیں اور انبیا علیہم السلام کے واسطہ سے تمام مخلوق پر جو فیضان ہوا ہے اس کے لیے بھی آپ وسیلہ ہیں کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام آپ کے انوار کی شعاعیں ہیں اور آپ کی انوار کے عکوس ہیں اور آپ ہی الور الحق اور النبی المطلق ہیں اور آپ اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آ دم مٹی اور پانی کے درمیان تھے اور جب انبیاء ارجام اور اصلاب کے تجاب میں تھے اس وقت بھی وہ آپ سے فیض لے رہ تھے اور اس وقت بھی جب رات کو ستارے ظاہر ہوتے ہیں اور اس وقت بھی جب رات کو ستارے ظاہر ہوتے ہیں اور سورج ظاہر نہیں ہوتا لیکن وہ ستارے اس کے فیض سے روشن ہوتے ہیں اور جب سورج ظاہر ہوتا ہوت ہوگئیں اور صرف جاتے ہیں اس طرح جب آپ اس عالم میں جلوہ گر ہوئے تو تمام انبیاء جھپ گئے اور ان کی شریعتیں منسوخ ہوگئیں اور صرف جاتے ہیں اس طرح جب آپ اس عالم میں جلوہ گر ہوئے تو تمام انبیاء جھپ گئے اور ان کی شریعتیں منسوخ ہوگئیں اور صرف آپ کی شریعت باتی رہی۔ (روح المعانی جز ۱۵ ص ۱۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت کے اور ان کی شریعتیں منسوخ ہوگئیں اور صرف

نيز علامه آلوى لكھتے ہيں:

جب الله تعالى نے فر مايا الست بربكم توسب سے پہلے آپ كى روح نے بلنى كہا۔

(روح المعانى جزوص ١٦٢ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٤ هـ)

حضرت موسیٰ کو حکم اور علم دینے کامعنی

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے: اور جب مویٰ اپنی پوری قوت (جوانی) کو پہنچ گئے اور توانا ہو گئے تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا رمایا۔ (انقصص:۱۲)

حكم اورعكم كي تفسير مين علامه ابوعبدالله قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكھتے ہيں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا جب ان کی عمر جالیس سال ہوگئ اور حکم سے مراد ہے وہ حکمت جوان کو نبوت سے پہلے دی گئ اور علم سے مراد ہے دین کی فقہ امام محمد بن اسحاق نے کہا ان کو ان کے دین اور ان کے آباء کے دین کاعلم ویا۔ گیا' اور بنی اسرائیل میں سے نو (۹) آ دمی تھے جوان کے احکام سنتے تھے اور ان کی اقتداء کرتے تھے اور ان کے پاس بیٹھتے تھے۔

martat.com

ظالموں کی طرف مائل نہ ہو ورنہ تم کو بھی دوزخ کا عذاب

وَلَا تَرْكُنُوْ آلِكَ الَّذِي نِنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ.

(هود:۱۱۳) کنچ گا۔

اوراس سلسله مين حسب ذيل احاديث بين:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جس نے کسی مقدمہ میں ظلم کے ساتھ مدد کی یا ظلم کی مدد کی تو جب تک وہ اس سے رجوع نہیں کرے گا'وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہے گا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٥٩٨؛ سنن ابن ماجيرقم الحديث: ٢٣٢٠ المستدرك جهم ص٩٩، جمع الجوامع رقم الحديث: ٢٠٢٩٤ كنز العمال رقم

الحدیث:۱۳۹۳۸ الجامع الصغیر قم الحدیث:۸۳۷۳) حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جس شخص نے کسی مقدمہ میں علم کے باوجود ظالم کی ظلم کے ساتھ مد دکی اس سے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ بری ہوگیا۔

(تاریخ بغدادج ۸ص ۱۳۷ کنز العمال رقم الحدیث:۱۳۹۳۹)

حضرت ابن عباس رضی الله عنبما بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے کسی ظالم کی مدد کی کہ اس کے باطل موقف کو ثابت کرنے کے لیے کسی کاحق ضائع کردے تو اس سے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ بری ہوگا۔اس حدیث کی سند سجے ہے۔

(جمع الجوامع رقم الحديث:٢٠٢٩٦ الجامع الصغير قم الحديث:٣٤٨ المتدرك جهص ١٠٠ قديم المتدرك رقم الحديث:٥٠٢ ع جديد - تاريخ

رمثق الكبيرج ۲ ۵ص ۱۹ رقم الحديث: ۱۲۲۹)

تاریخ مشق کی روایت میں اس کے بعد سیاضا فہے:

اورجس نے مسلمانوں کے عہدہ پرکسی مسلمان کو مقرر کیا حالانکہ اس کو علم تھا کہ مسلمانوں میں اس سے بہتر شخص موجود ہے ، جواس سے زیادہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو جانبے والا ہے تو اس نے اللہ سے اس کے رسول سے اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ خیانت کی اور جو شخص مسلمانوں کے کسی منصب پر فائز ہوا تو اس وقت تک اللہ تعالی اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ مسلمانوں کے معاملات نہنمٹائے اور ان کی ضروریات کو پورانہ کرے اور جس نے ایک درہم بھی سود کھایا اس کو چھتیں (۳۲) بارزنا کا گمناہ ہوگا اور جس کا گوشت حرام سے بنا ہواس کے دوزخ زیادہ لائق ہے۔

تعانی ال و به میں کر بہ بروں کا ماہ دوہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے کسی ظالم کی مدد کی اللہ اس حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے کسی ظالم کی مدد کی اللہ اس ظالم کواس پر مسلط کرد ہے گا۔اس کی سندضعیف ہے۔

(جمع الجوامع رقم الحديث:٢٠٢٩٥ الجامع الصغيررقم الحديث:٨٣٤٢ ضعف الجامع للإلباني رقم الحديث:٥٣٢٥)

حضرت اوس بن شرحبیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو شخص علم کے باوجود کسی ظالم کے ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے گیا تو وہ اسلام ہے خارج ہو گیا۔

(الغرووس بماثور الخطاب رقم الحديث: ٩٠ ٥٥ أمعجم الكبير رقم الحديث: ٦١٩ مشد الشاميين رقم الحديث: ١٩١١ شعب الايمان رقم الحديث: ٦٧٥ ك

مجمع الزوائدج يهم ١٠٥٥ الجامع الصغيرةم الحديث ١٩٥٥ كنز المعمال قم الحديث ١٣٩٥٥)

ہ اروا ہری ہاں میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو محض کی مظلوم کے ساتھ اس حضرت معاذین جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو محض کی مظلوم کے ساتھ اس کاحق ٹابت کرنے کے لیے گیا'اللہ اس دن اس کوٹا بیت قدم رکھے گا جس دن لوگوں کے قدم پھسل جا ئیں گے۔

جلدبهن

marfat.com

تھا'اوراس میں کوئی حرج نہیں ہے اور انہوں نے جو بیفر مایا کہ بیشیطان کا عمل تھا پیحسب انظا ہرفر مایا لیمن ظاہر عمل بیشیطانی عمل تھا' اور انہوں نے جو بید عاکی اے میرے رب! میں نے اپنی جان پڑھم کیا تو بھے معاف فر ماتو عمل تھا اگر چہ حقیقت میں ایسانہ تھا' اور انہوں نے جو بید عاکی تھی: دبنا ظلمنا انفسنا ۔ (الامراف ۲۳۰) بیان کی تواضع اور انکسار ہے جیسے حضرت آ دم علیہ السلام نے دعاکی تھی: دبنا ظلمنا انفسنا ۔ (الامراف ۲۳۰) حضرت موسیٰ کے اس قول کی تو جیہات کہ'' میں مجرموں کا مددگا رنہیں بنوں گا''

اس کے بعد حضرت مویٰ نے دعا میں عرض کیا: اے میرے رب چونکہ تو نے جمھے پر انعام فر مایا ہے سواب میں جم جم موں کا دگار نہیں بنوں گا۔ (القصص: ۱۷)

انعام سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے جوان کو تھم اور علم عطافر مایا تھا اور ان کو انبیاء سابقین کی سیرت اور ان کے طریقہ پر چلایا تھا' اور اس سے بیمراد نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے قل کرنے کو معاف فرما دیا تھا کیونکہ بیر وی کے نزول سے پہلے کا واقعہ تھا' اور اس وقت ان کو یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے ان کے اس فعل کو معاف فرما دیا ہے۔ فعلمی نے کہا حضرت موک کی مرادیت تھی کہ چونکہ تو نے جھے ہوا ہے پر کی مرادیت تھی کہ چونکہ تو نے اس قبل کے بعد مجھے کو کوئی سنز انہیں دی' اس کی ایک تفسیر یہ می ہے کہ چونکہ تو نے مجھے ہوا ہے پر قررار رکھا اور مجھے استغفار کرنے کی توفیق عطاکی سواس کے شکر میں' میں اب مجھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔

۔ مطابق فرعون کے ساتھ رہا کرتے تھے حتیٰ کہوہ ابن فرعون کہ استھ نہیں رہوں گا' کیونکہ حضرت مویٰ ایک روایت کے مطابق فرعون کے ساتھ رہا کرتے تھے حتیٰ کہوہ ابن فرعون کہلاتے تھے۔

اس کا دوسرامحمل ہے ہے کہ میں کسی شخص کی ایسی مد زنہیں کروں گا جو مجھے کسی جرم کے ارتکاب تک پہنچا دے جیسے میں نے اس اسرائیلی کی مدد کی جس کے نتیجہ میں ایک فرعونی میرے ہاتھوں قتل ہو گیا جس کوقتل کرنے کا مجھے تھم نہیں دیا گیا تھا' اور میں مجر مین کے خلاف مسلمانوں کی مدد ترک نہیں کروں گا۔ اس تفسیر کے مطابق وہ اسرائیلی مومن تھا اور مومن کی مدد کرتا تمام شریعتوں میں واجب ہے۔

اوراس کی دوسری تفسیریہ ہے کہ بعض روایات کے مطابق وہ اسرائیلی کا فرتھااور قرآن شریف میں جوبیفر مایا ہے کہ وہ ان کی جماعت سے تھا' اس سے مراد دین میں موافقت نہیں ہے صرف نسب میں موافقت ہے' ای بناء پر حضرت موکی تا دم ہوئے کیونکہ انہوں نے ایک کا فرک کا فرکے خلاف مدد کی تھی۔ پس انہوں نے کہا میں آئندہ مجر مین یعنی کا فرین کی مدنہیں کروں گا لیکن ان کا بیاقد ام گناہ نہیں تھا کیونکہ وہ اسرائیلی مظلوم تھا اور مظلوم خواہ کا فرہواس کی مدد کر تامستحن ہے' اور اس پر حضرت موکی کا نادم ہونامحض ان کی تواضع اور انکسارہے۔

اس کی تیسری تفسیریہ ہے کہ حضرت مویٰ کا بیقول خبر نہیں ہے بلکہ دعا ہے اور اس کامعنی بیہ ہے اے میرے رب! مجھے مجرموں کا مددگار نہ بنانا۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۳ اص۲۳۲ زادالمسیر ج۲ ص۲۰۹-۲۰۹)

قرآن مجیداوراحادیث سے ظالم کی مددکرنے کی ممانعت

اس آیت سے بیمسئلمستنظ کیا گیا ہے کہ ظالموں کی مدد کرنا جائز نہیں ہے۔عطانے کہا کی شخص کے لیے بیجائز نہیں ہے کہ وہ ظالم کی مدد کرے نہ اس کو پچھ لکھ کر دے اور نہ اس کی مجلس میں بیٹھے اور اگر اس نے ان میں سے کوئی کام کیا تو وہ ظالموں کامددگار ہوجائے گا۔

قرآن مجید میں ہے:

ایک روایت ہے کہ فرعون نے حضرت مویٰ کولل کرنے کا حکم دے دیا تھا'اس شخص کو یہ خبر پہنچ گئی تو اس نے حضرت مویٰ علیہ السلام کوآ کر بتا دیا۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ١٣٥٣ وارالفكر بيروت ١٣١٥ ه الجامع لا حكام القرآن جز ١٣٥٣ وارالكتاب العربي بيروت ١٣٠٠ه

#### وكتاتوجه ولقاء منى فكالعسى مَ إِنَّ ان يَهْدِينِي سُواء

اور مویٰ جب مدین کی جانب متوجہ ہوئے (تو) کہا عقریب مجھے میرا رب سیدھا راستہ دکھا

#### السِّبيْلِ ﴿ وَلَمَّا وَمَدَ مَاءُ مَنْ بَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ

دے گا 10ور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو دیکھا وہاں لوگوں کا ایک گروہ (اپنے

#### التَّاسِ بَسُقُونَ هُ وَ وَجَكُمِنَ دُونِهِمُ امْرَاتَكِنِ تَنْ وُدُنِ

مویشیوں کو) پانی بلا رہا ہے اور ان سے الگ دوخواتین کو دیکھا جو (اپنے مویشیوں کو پانی پر جانے سے )روک رہی تھیں'

#### قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَا لَانْسُقِيْ حَتَّى يُصْبِرُ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخُ

مویٰ نے بوچھاتمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہم اس وقت تک پانی نہیں بلا سکتیں جب تک کہ (سب) چروا ہے (بانی بلاک) واپس

#### كَبِيرُ ﴿ فَكُمَّا ثُمَّ تُوكِّلَ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ لِمَا كَبِيرُ فَكَالَ رَبِّ إِنَّ لِمَا ا

نہ علے جائیں اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں 0 پس مویٰ نے ان کے مویشیوں کو بانی پلا دیا پھرسائے کی طرف آ گئے اور عرض کیا اے

#### اَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيْرُ ﴿ فَجَاءَتُهُ إِخَامُهُمَا تَكُنُونَى عَلَى الْمُنْفَى عَلَى

میرے رب! بے شک میں اس اچھائی کامختاج ہوں جوتو نے میری طرف نازل کی ہے 0 پھر ان دونوں میں سے ایک

#### اسْخِياء فَالْتُ إِنَّ إِنْ يَدُعُوك لِيجْزِيك آجْرَمَا سَقَيْتُ لَنَا الْمُ

شر ماتی موئی آئی اور کہا بے شک میرے والدآ ب کو بلاتے ہیں تا کہ آپ نے جو ہمارے مویشیوں کو یانی بلایا ہے اس کی جزا

#### فَلَتَاجَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصُ قَالَ لَا يَخُونُ الْجُوتُ مِنَ

ویں پس جب مویٰ ان کے پاس پنچے اور ان کو سارا قضہ سنایا (تو) انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں آپ ظالم لوگوں سے

### الْقَوْمِ الظّلِمِينَ @قَالَتْ إِحْلَ هُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرُكُ إِنَّ خَيْرَ

نجات پا بچے میں 0 ان دونوں خواتین میں ہے ایک نے کہااے ابا جان! آپ ان کواجرت پر رکھ لیجے' بے شک آپ

جلدائشتم

تبيار القرآر

marfat.com

Marfat.com

(الفردوس بماثورالطلب رقم الحديث: ٥٠ ٥٤ جمع الجوامع رقم الحديث ٢٣١٤ كز الممال فم المعين بعواه)

ظالموں کی مدونہ کرنے کے متعلق اور بھی بہت احادیث اور آٹار ہیں لیکن میں انتصار کی وجہ نے ان کا ذکر قبل کردہا۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس مویٰ نے اس شہر میں ڈرتے ہوئے اس انظار میں سمج کی (کہ اب کیا ہوگا) پی اچا کہ وق شخص جس نے کل ان سے مدوطلب کی تھی گھران کو مدد کے لیے پکار رہا تھا مویٰ نے اس سے کہا بے شک تو کھلا ہوا گمراہ ہوں مجمد جس مویٰ نے اس شخص کو پکڑنا جا ہا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس نے (غلط نبی ہے) کہا: اے مویٰ کیا تم آج بھے کو کل کمنا جب جس مویٰ نے اس شخص کو پکڑنا جا ہا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس نے (غلط نبی سے ہوکہ تم اس شہر میں زیر دست (دادا کمر) بن جا و اور تم مصلحین میں سے نہیں بننا جا ہے 0 (القصاص: ۱۹-۱۸)

ا بن جماعت کے اسرائیلی کو کھلا ہوا گم راہ کہنے کی توجیہ

جب حضرت موئی کے گھونے سے وہ فرعونی ہلاک ہوگیا تو حضرت موئی علیہ السلام نے خوف کی حالت جمل اس دن کے بعد صبح کی' آپ کو یہ خدشہ تھا کہ اگر فرعون اور اس کے درباریوں کو یہ معلوم ہوگیا کہ آپ کے ہاتھ سے وہ فرعونی مارا گیا ہے تو آپ کو گرفتار کرلیا جائے گا' پس دوسرے دن آپ چھپتے ہوئے نکا' اچا تک آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی کل والا اسرائیلی جس نے گزشتہ کل آپ سے مدوطلب کی تھی' وہ پھر مدد کے لیے چلارہا ہے۔حضرت موئی علیہ السلام نے اس سے فرمایا تو کھلا ہوا گمراہ ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ وہ شخص حضرت موئی علیہ السلام کی جماعت کا فرد تھاتو آپ نے اس کو کھلا ہوا گمراہ کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کی قوم شخت بے وقوف اور احتی تھی' انہوں نے اس پر دلائل کا مشاہدہ کرلیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے باوجود انہوں نے حضرت موئی سے کہا تھا:

مارے لیے بھی ایسا خدا بنادیں جیسا ان لوگوں کا خدا ہے۔

إجْعَلْ تَنَآ اِلهَّا كِمَالَهُمُ الْهِمُ الْهَهُ اللهُ

(الاعراف:۱۳۸)

تو غوی مبین سے حضرت موی علیہ السلام کی مرادیتھی کہتم جاہل اوراحمق ہو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو محض ہرروز کسی سے جھگڑا کرے وہ کھلا ہواگم راہ ہی ہوگا۔

اسرائیلی نے حضرت موسیٰ کو جبار (دادا گیر) کیوں کہا تھا

پھر جب حضرت موی علیہ السلام نے ان کے مشترک دیمن کو پکڑنا چاہا تو اس اسرائیلی نے غلط نہی سے سیمجھا کہ حضرت موی اس کو پکڑ رہے ہیں اس لیے اس نے کہا آپ تو اس شہر میں جبار یعنی ذور اور زبردئی کرنے والے بنا چاہتے ہیں جس کو ہمارے عرف میں دادا گیر کہنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ وراصل ہمارے عرف میں دادا گیر کہنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ وراصل کا فرتھا۔ جبار سے مراودہ شخص ہے جوجس کو چاہے مارے پیٹے یا قتل کردے اور جس پر جو چاہے ظلم کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ایک مردشہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا آیا 'اس نے کہا اے مویٰ! بے شک (فرعون کے) سردار آپ کے قتل کا مشورہ کررہے ہیں 'سوآپ یہاں سے نکل جا کیں بے شک میں آپ کے خیرخواہوں میں سے ہوں 0 سو مویٰ اس شہر سے ڈرتے ہوئے نکلے اس انظار میں کہ اب کیا ہوگا؟ انہوں نے عرض کیا اے میرے دب! جھے ان فلا کم لوگوں سے خیات دے دے درے ۵ (انقص :۲۰-۱۱)

علامہ تقلبی نے کہا کہ اس شخص کا نام حزقیل بن صبوراتھا' اور وہ آلِ فرعون میں سے مومن تھا' اور وہ فرعون کاعم زاد تھا۔ علامہ تھیلی نے کہا کہ اس کا نام طالوت تھا' قمادہ سے روایت ہے کہ وہ آلِ فرعون سے مومن تھا اور اس کا نام شمعون تھا' اور

marfat.com

لاؤ ان کو مدین کا راستہ معلوم نہیں ہے اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو گھوڑ سے اواری صورت میں بھیجا اس نے حضرت موی سے کہا آپ میر ہے ساتھ چلیں یوں حضرت موی کی نید عاقبول ہوئی کہ عنقریب مجھے میر ارب سیدھا راستہ دکھا دے گا۔
حضرت موی ایک کو کیں پر پہنچے وہاں پر بہت لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلار ہے تھے اور کنو کیں کی نجل جانب دولڑکیاں کھڑی تھیں جو اپنی بکر یوں کو کنو کیں کی جانب سے روک رہی تھیں۔حضرت موی نے ان سے بو چھاتم اس طرح الگ کیوں کھڑی ہو؟ اور کیوں اپنی بکر یوں کو روک رہی ہو؟ افر کیوں اپنی بکر یوں کو روک رہی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ وہ لوگوں کے بچوم میں اور اسٹے رَش میں اپنی بکر یوں کو پانی بلا دیے 'اس نہیں پلاسکتیں' اور ہمارے والد بہت بوڑھے اور ضعیف ہیں اگر وہ طاقت ور ہوتے تو خود آ کر جانوروں کو پانی بلا دیے 'اس لیے جب تک کہ سب چروا ہے اپنی اپنی بکر یوں کو پانی بلاکر نہ چلے جا کیں' وہ پانی نہیں پلاسکتیں۔حضرت موی علیہ السلام نے ان کی بکر یوں کو کنو کیں سے پانی نکال کر بلایا پھر آ کرایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔

(تاریخ دشق الکبیرج ۲۳ ص۲۷-۴۵ واراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۲۱ه)

حضرت موسیٰ کا حضرت شعیب کے گھر جانا

علامة قرطبی نے لکھا ہے کہ ان دولڑکیوں میں سے ایک کا نام لیّا اور دوسری کا نام صفوریا (یاصفوراء) تھا'اکثر مفسرین کی انے بیہ ہے کہ ان کے والد حضرت شعیب تھے۔ علامة قرطبی کی بھی یہی رائے ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے بیتیج یثرون تھے' حضرت شعیب نامینا ہونے کے بعد فوت ہوگئے تھے۔ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے' اور الوعبید کا بھی بہی مختار ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے کیونکہ حضرت شعیب کا زمانہ حضرت موک کے زمانہ سے بہت پہلے کا ہے لیکن زیادہ ترمفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام بی تھے۔ علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ قرطبی نے کہا ہے کہ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔

(تغيير كبيرج ٨٩ م ٥٨٩ الجامع الدحكام القرآن جز١١٣٥ وارالكتاب العربي ١٣١٠ ه تغيير ابن كثيرج ٢٥ م ٢٢٣)

حضرت مویٰ علیہ السّلام نے ان لڑکیوں کے ساتھ جوا ٹیار اور احسان کیا تھا' انہوں نے گھر جا کراس کا ذکر اپنے بوڑھے

marfat.com

### مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْرَفِيْنُ فَكَالَ إِنِّ أَيْ الْمُكَالُ الْكِلَاكُ الْمُكَالُ الْمُكَالُ الْمُك

جس کواجرت پر رکمیں کے ان میں بہترین وہی ہے جو طاقت ورادرامانت دار ہو O انہوں نے کہا بیراارادہ ہے کہ عمل ایل

#### الْحُدَى ابْنَتَى هَتَيْنِ عَلَى آنَ تَأْجُرُنِى ثَمْنِي جِجَيْمْ فَأَنْ الْمُنْتَ

. بیٹوں میں سے ایک کا آپ کے ساتھ نکاح کردوں اس شرط پر کمآ پ تھ سال تک اجرت پر میرا کام کریں اور اگر آپ نے وی

#### عَثْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرْدُكُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَجِلُ فِي إِنْ

سال بورے کردیے تو یہ آپ کی طرف سے (احسان) ہوگا'ادر میں آپ کومشکل میں ڈالٹائیس جاہتا' آپ ان شاءاللہ!

#### شَاءً اللهُ مِنَ الْقَلِمِ بُنَ عَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيِّمَا الْاَجْلَيْنِ

جھے نیک لوگوں میں سے پاکیں گے 0 مؤی نے کہایہ بات میرے ادر آپ کے درمیان ہے میں نے ان دونوں میں سے

#### قَضَيْتُ فَلَاعُنُ وَانَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلُ هَا

جس مدت کوہمی پورا کر دیا تو جھ سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور ہمارے اس معاہدہ پر اللہ تمہبان ہوگاہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اورمویٰ جب مدین کی جانب متوجہ ہوئے (تو) کہاعنقریب جھے میرارب سیدھارات وکھا و سے گاہ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچ تو دیکھا وہاں لوگوں کا ایک گروہ (اپنے مویشیوں کو) پانی پلارہا ہے اوران سے الگ دوخوا تمن کو دیکھا جو (اپنے مویشیوں کو پانی پر جانے سے) روک رہیں تھیں ٥ مویٰ نے پوچھا: تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہم اس وقت تک پانی نہیں پل سکتیں جب تک کہ (سب) چواہ (پانی پلاکر) واپس نہ چلے جائیں اور ہمارے باب بہت بوڑھے ہیں ٥ پس مویٰ نے ان کے مویشیوں کو پانی پلایا ، پھر سائے کی طرف آگئے اور عرض کیا اے میرے رب! بے شک میں اس اجھائی کامختاج ہوں جو تو نے میری طرف نازل کی ہے ٥ (القصص ۲۲۰-۲۲)

چیان با مان مای السلام کا مدین پہنچنا اور حضرت شعیب علیه السلام کی بکریوں کو ب<mark>انی بلانا</mark> حضرت موسیٰ علیه السلام کا مدین پہنچنا اور حضرت شعیب علیه السلام کی بکریوں کو ب<mark>انی بلانا</mark>

مدین ایک قبیلہ کا نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دسے تھا' جب کہ حضرت موکی علیہ السلام' حضرت بعقوب علیہ السلام کی سل سے سے بیوں اہل مدین اور حضرت موکی علیہ السلام کے درمیان نبی تعلق بھی تھا۔ یہ قبیلہ فلیج عقبہ کے مشرقی اور مغربی ساحلوں پر آ بادتھا' یہ سمارا علاقہ مدین کہلاتا تھا اس علاقہ کا مرکزی شہر بھی مدین تھا اور یہی علاقہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مولد اور مسکن تھا۔ علامہ قرطبی نے کھا ہے کہ مصراور مدین کے درمیان آٹھ دن کی مسافت تھی' ابن جبیر نے کہا ہے کہ مدین کے ملک میں فرعون کے علاوہ کی اور کی حکومت تھی۔

حضرت موی علیہ السلام فرعونیوں ہے خوف زدہ ہوکرا جا تک مدین کی طرف چل پڑے تھے پہلے ہے ان کا کوئی منصوبہ نہ تھا' ان کے پاس سواری تھی نہ راستہ میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ وہ راستہ میں درختوں کے پتے کھا کرسفر کررہے تھے فرعون نے ان کی تلاش میں اپنے کارندے دوڑا دیئے تھے۔اس نے کہاان کوراستہ کی گھا ٹیوں سے پکڑ

marfat.com

مجھ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جب آپ نے حضرت حفصہ کارشتہ مجھے پیش کیا تھا اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا تو آپ کواس سے رنج پہنچا ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا ہاں! حضرت ابو بکر نے کہا مجھے جواب دینے سے اس کے سوا اور کوئی چیز مانع نہیں تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داز افتاء کرنانہیں جا ہتا تھا' اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کا ذکر کیا تھا' اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کوترک کیا ہوتا تو ہیں ان کو قبول کر لیتا۔

(میحی ابخاری رقم الحدیث:۳۰۰۵ ۱۲۲) امام بخاری نے اس حدیث کا بیعنوان قائم کیا ہے کہ کی شخص کا نیک لوگوں پر اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ پیش کرنا' اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے معاشرہ کا بیرواج انبیاء کیہم السلام اور صحابہ کے طریقہ کے خلاف ہے۔

قرآن مجیداوراهادیث سے اجارہ (اُجرت پرکوئی کام کرانے) کا ثبوت

اس آیت میں ہے کہ میر اارادہ ہے کہ میں اپنی ان دوبیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کردوں اس شرط پر کہ آپ آٹھ سال تک اُجرت پر میرا کام کریں۔(القصص: ۴۷)

ہمارے علماء نے اس آیت ہے اجارہ (اُجرت دے کرکام کرانا' یا مزدوری کرانا) کے جواز پراستدلال کیا ہے۔ سٹمس الائمہ ابو بکرمحربن ابی مہل حنفی متوفی ۳۸۴ھ کھتے ہیں:

سى معين مال كے عوض منفعت كے حصول كے عقد كوا جارہ كہتے ہيں۔

منافع کے عقد کی دوقتمیں ہیں'ایک وہ جو بغیرعوض کے ہو'جیسے کسی چیز کو بہطور عارینۂ لینایا کوئی خدمت کرنے کی وصیت کردیے اور دوسرا وہ عقد ہے جو کسی عوض کے ساتھ ہواس کواجارہ کہتے ہیں اس کا ثبوت کتاب اور سنت سے ہے' کتاب سے

ثبوت کی اصل ہیآ یت ہے:

اس شرط پر کہ آپ آٹھ سال تک اُجرت پر میرا کام کریں' اور اگر آپ نے دس سال پورے کردیے تو یہ آپ کی طرف سے

عَلَى أَنْ تَأْجُرَ فِي ثَلَيْنَ جَبِهِ فَإِنْ أَثْمَنْتَ عَثْمًا فَمِنْ عِنْدِكَ \* (القصص: ٢٠)

احسان ہوگا۔

اور جو چیز ہم سے پہلے کی شریعت سے ثابت ہو وہ بھی ہم پر لا زم ہوتی ہے' بہ شرطیکہ اس کے ننخ یا منسوخ ہونے پر کوئی دلیل قائم نہ ہو'اور حدیث میں بھی اس کے ثبوت پر دلیل ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے مسلے اس کی اُجرت دے دو۔ (سنن ابن ملجہ رقم الحدیث: ۲۳۲۳) اس حدیث کی سندضعیف ہے۔

(المبهوط ج ۱۵ص ۸ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۲۱ه)

علامہ مرسی نے جس مدیث سے استدلال کیا ہے اس کی سندضعیف ہے حالانکہ اجارہ کے ثبوت میں سیح سند کے ساتھ

مجمی صدیث ہے اور وہ یہ ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالی ارشاد فر ماتا ہے ہیں قیامت کے دن تین آ دمیوں سے مخاصت کروں گا' ایک وہ آ دمی جس نے میری قسم کھا کر کوئی عہد کیا پھراس عہد کوتو ژ دیا' دوسرا وہ آ دمی جو کسی آزاد شخص کو بچ کراس کی قیمت کھا گیا' تیسراوہ آ دمی جس نے کسی مزدور کو اُجرت پر طلب کیا اس سے کا م پورالیا اوراس کو اُجرت نہیں دی۔

جلدجفتم

سیار الفرأر marfat.com

Marfat.com

علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ جب حضرت موی ان کے کھر پنجے تو انہوں نے ان کو کھانا چیں کیا حضرت موی نے کہا بھی کھا تا کھانا نہیں کھاؤں گا میں نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اور اگر تمام روئے زمین کوسونا بناویا جائے تو میں اس کے ہوئی بھی اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے کام کوفروخت نہیں کروں گا۔ حضرت شعیب پنے کہا بیآ پ کے پانی بلانے کا معاوضہ نہیں

ہے کین مسافروں کو کھانا کھلانا اور مہمان نوازی کرنا ہمارے آباء واجداد کا طریقہ ہے 'تب حضرت موی نے کھانا کھالیا۔
ان دونوں لڑکیوں میں ہے ایک نے کہا اے ابا جان آپ ان کو اُجرت پر رکھ لیجے بے شک آپ جس کو اُجرت پر رکھیلے گے ان میں بہترین وہی ہے جو طاقت ور اور ایما ندار ہو۔ حضرت شعیب نے پوچھا تمہیں کیے معلوم ہوا کہ یہ طاقت ور اور ایما ندار ہیں؟ اس پانہوں نے کہا جس کنوئیں ہے انہوں نے پانی پلایا تھا اس پر اتنا بھاری پھر رکھا ہوتا ہے کہ دس آ دمی ل کر اس پھر کو اُٹھالیا تھا۔ یہان کے طاقت ور ہونے کی دلیل ہے اور ان کے ایمان اس پھر کو اُٹھالیا تھا۔ یہان کے طاقت ور ہونے کی دلیل ہے اور ان کے ایمان دار اور متی ہونے کی دلیل ہے کہ راستہ بتانے کے لیے میں ان کے آگے جل رہی تھی ہونے کی دلیل ہے در اُڑ جاتی اُٹھی تو انہوں نے کہا: تم پیچھے چھے چلو میں آگے آگے چلتا ہوں تا کہ میری نظر تمہارے جسم کے کی حصہ پر نہ پڑے اور داستہ کی نشان دہی کے لیے جسے کوئی پھر یا کئری مار دیا کرو۔

(تغییرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث:۱۲۸۳۳ ۱۲۸۳۴ مطبوعه مکتبه نزار مصطفیٰ مکه کرمه ۱۳۱۸ ه تاریخ وشق الکبیر ۲۳۶ ص ۲۸ واراحیا والتراث العربی بیروت ۱۲۲۱ه )

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہامیراارادہ ہے کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کردوں اس
شرط پر کہ آپ آٹھ سال تک اُجرت پر میرا کام کریں اور اگر آپ نے دس سال پورے کردیئے تو یہ آپ کی طرف سے
(احسان) ہوگا' اور میں آپ کومشکل میں ڈالنانہیں جا ہتا' آپ ان شاء اللہ! مجھے نیک لوگوں میں پائیں گے 0 موی نے کہا یہ
بات میر سے اور آپ کے درمیان ہے' میں نے ان دونوں میں سے جس نہ ت کوبھی پورا کردیا تو مجھ سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی
اور ہمارے اس معاہدہ پر اللہ تگہبان ہے 0 (القصص: ۲۵-۲۷)

لڑکی والوں کی طرف ہے لڑ کے کو نکاح کی پیش کش کرنے کا جواز اور استحسان

ہمارے معاشرہ میں لڑکی والوں کی طرف سے رشتہ کی پیش کش کو معیوب سمجھا جاتا ہے لیکن قرآن مجید کی اس آیت میں تضر ت تضریح ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موی علیہ السلام کواپنی کسی ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کی چیش کش کی محابہ کرام رضی اللّٰء عنہم بھی ایسا کرتے تھے۔

حضر تعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما' حضرت حتیاں بن حذافتہ اسہی رضی اللہ عنہ کے نکاح ہیں تھیں' جب وہ مدینہ ہیں فوت ہوگئے اور حضرت حفصہ بیوہ ہوگئیں تو حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے باس گئے اور ان کو حضرت حفصہ کارشتہ پیش کیا' حضرت عثمان نے کہا ہیں اس معاملہ پرغور کروں گا' چند دنوں بعد حضرت عثمان سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا' ہیں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہیں ابھی نکاح نہ کروں' حضرت عمر نے کہا بھی میں نے حضرت ابو بکر خاموش رہے اور انہوں نے ہیں نے حضرت ابو بکر خاموش رہے اور انہوں نے کہا جو کئی جواب نہیں دیا' حضرت عمر کہتے ہیں جمھے حضرت عثمان کی بہ نسبت حضرت ابو بکر سے ذیا دہ رنج پہنچا' بھر چند دنوں بعد رسول اللہ علیہ دسکم نے حضرت ابو بکر کی جنب حضرت ابو بکر کی اللہ علیہ دسکم نے حضرت ابو بکر کی دیا تو میں نے آپ سے ان کا نکاح کردیا' بعد میں جب حضرت ابو بکر کی اللہ علیہ دسکم نے حضرت ابو بکر کی دیا تو میں نے آپ سے ان کا نکاح کردیا' بعد میں جب حضرت ابو بکر کی اللہ علیہ دسکم نے حضرت ابو بکر کی دیا تو میں نے آپ سے ان کا نکاح کردیا' بعد میں جب حضرت ابو بکر کی اللہ علیہ دسکم نے حضرت ابو بکر کے بیغا میں بو تو میں نے آپ سے ان کا نکاح کردیا' بعد میں جب حضرت ابو بکر کی اللہ علیہ دسکم نے حضرت دیوں کے لیے بیغا میں تو میں نے آپ سے ان کا نکاح کردیا' بعد میں جب حضرت ابو بکر کی اللہ علیہ دسکم نے حضرت ابو بکر کیا' بعد میں جب حضرت ابو بکر کی اللہ علیہ دسکم نے حضرت ابو بکر کیا

بلدبعتم

تبيار القرآر marfat.com

کے مشورہ کے بغیر نہیں کیا جائے گا' اور کنواری لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جائے گا' مسلمانوں نے پوچھا وہ اجازت کیسے دے گی؟ آپ نے فرمایا وہ خاموش رہے گی۔

(صحيح البخاري قم الحديث: ۵۱۳۶ صحيح مسلم قم الحديث: ۱۲۱۹ سنن النساكي قم الحديث: ۳۲۶۷)

اس باب میں اور بھی بہت احادیث ہیں۔

خدمت اورنسی کام کومهر قر ار دینے پرامام ما لک اور امام شافعی کا استدلال

اس آیت میں بیتفری ہے کہ حفزت شعیب علیہ السلام نے اس شرط پر اپنی ایک بیٹی کا حفزت مویٰ سے نکاح کر دیا کہ وہ آٹھ سال حفزت شعیب علیہ السلام کی خدمت کریں اس سے معلوم ہوا کہ کوئی کام اور کسی چیز کی منفعت مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ١٦٨ ه لكصة بين:

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اجارہ کے عوض نکاح کرنا سیجے ہے اس چیز کو ہماری شریعت نے بھی مقرر رکھا ہے۔ مثلاً کوئی شخص کسی عورت کوقر آن مجید کی تعلیم و ہے اور اس کے عوض میں اس سے نکاح کر بے تو بیچے ہے۔ امام مالک نے اس کومکر وہ کہا ہے اور امام شافعی اور ان کے اصحاب کے نز دیک بیہ جائز ہے اور امام ابوضیفہ کے نز دیک بیہ نکاح جائز نہیں ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جزسهام ۲۵۲ وارالفكر بيروت ۱۵۴۵ه و جزسهاص ۲۲۴۳- ۲۲۳۳ وارالكتاب العربي بيروت ۱۳۲۰ه و )

امام مالک اور امام شافعی کی دلیل بیرهدیث ہے:

حصرت بہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں لوگوں میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹے ہوا تھا اللہ علی عورت نے آکر کہایا رسول اللہ! میں نے اپنائنس آپ کو ببہ کردیا ہے' سوآپ کی میر ہے متعلق کیا رائے ہے؟ آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اس نے دوبارہ کھڑی ہوکر کہا کہ اس نے آپ کو اپنائنس ہبہ کردیا ہے' تو آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ آپ نے بھر کوئی جواب نہیں دیا' اس نے بھر تیسری بار کھڑی ہوکر کہایا رسول اللہ! آپ اس نے آپ کو اپنائنس ہبہ کردیا ہے سوآپ کی اس کے متعلق کیا آپ کی اس کے بارہ میں کیارائے ہے؟ ایک شخص نے کھڑ ہے ہوکر کہایا رسول اللہ! آپ اس کا میر سے ساتھ نکاح کردیجے۔ آپ نے اس سے بوچھا کیا تمہار رہے باس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ جاکر تلاش کرو' خواہ وہ لو ہے کا ایک چھلا ہو'وہ گیا اور تلاش کر کے واپس آگیا اور کہا مجھے کوئی چیز نہیں کھی نہ لو ہے کا چھلا ملا۔ آپ نے بوچھا تہمیں کچھ تر آن یاد ہے۔ اس نے کہا جھے فلاں فلاں سورت یا د ہے! آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہارا نکاح اس عورت کے ساتھ کردیا سمعک من القر آن' کیونکہ تمہیں قرآن یا د ہے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۳۹ ۱۵ منن النسائی رقم الحدیث: ۳۳۳۹ منن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۱۱۱ منن الرّندی رقم الحدیث: ۱۱۳ منن ابن باجد رقم الحدیث: ۱۸۱۹ منداحدرقم الحدیث: ۲۳۲۳۸ عالم الکتب مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۲۲۷ صحح ابن حبان رقم الحدیث: ۳۹۳

امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک بعث معک من القرآن میں''با''عوض کی ہے یعنی تم کو جوقرآن یاد ہے اس کے عوض میں میں نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیا' اور امام ابو حذیفہ کے نزدیک یہ''با' سب کے لیے ہے یعنی تم کوقرآن یاد ہے اس سب سے میں نے تمہارا نکاح اس سے کر دیا اور یہ نکاح بغیر مہر کے ہوا اور ایس صورت میں مہرش الازم ہوتا ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کے استدلال کے مفسرین احناف کی طرف سے جوابات

قرآن مجید کی اس آ بت سے جوامام مالک اور امام شافعی نے استدلال کیا ہے اس کے جواب میں علامہ ابو براحمہ بن علی

جلدجفتم

marfat.com

تبياء القرأر

(صميح ابخارى رقم الحديث: ٢٢٧٠ • ٢٢٧٠ سنن ابن لمجدرةم الحديث: ٢٣٣٣ منداحد ج٢ص ٢٥٨ المنفى رقم الحديث: ٤ على حجال وقم الحديث: ٢٣٣٩ كامندابويعلى رقم الحديث: ١٥٤١ ، سنن كبري للمبتعلى ج١٥ ص١١١١١)

اجاره کے ثبوت میں قرآن مجید کی اس آیت ہے بھی استدلال کیا گیا ہے:

پر اگر (مطاقہ مورتم) تمہارے کئے سے دورہ المائم او

ڣٳڹٳۯڝٚۼڹۘٸڴۏڬٲڬۏۿؾؙٲۼۅؙۯۿؾ<sup>ٛ</sup>

(الطلاق: ٢) انبين ان كي (مقرره) أجرت درور

اس سوال کا جواب کے منکوحہ کے تعین کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہوتا اور حفرت شعیب

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ حفرت شعیب علیہ السلام نے بیمعین نہیں کیا تھا کہ وہ ابی کس بی کا نکاح حطرت موی علیہ السلام ہے کررہے میں اور نہ یہ عین کیا تھا کہ انہیں کتنی مدت تک ان کا' کام کرنا ہوگا اور جب تک منکوحہ کا تعین نہ ہو نکاح سیح نہیں ہوتا اور جب تک مدت کا تعین نہ ہوا جارہ تیجے نہیں ہوتا۔اس کا جواب یہ ہے کہ حغرت شعیب علیہ السلام نے ابتداء میں ا جمالی طور پرپیش کش کی تھی اور بعد میں اس کو معین کر دیا۔انہوں نے اپنی چ**یوٹی بٹی مفوریا کا حضرت مویٰ کے ساتھ نکاح کیا تھا** اور مدت انہوں نے آٹھ سال مقرر کی تھی اور بعد میں دوسال کے اضافہ کو حضرت موی علیہ السلام برج مورد دیا تھا۔ حدیث میں

حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سوال کیا حمیا کہ حضرت مویٰ نے دو مدتوں میں سے کون میں مدت پوری کی تھی؟ آپ نے فر مایا جومدت زیادہ تھی اور پوچھا گیا کہ حضرت مویٰ نے دوعورتوں میں ہے کون ی عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا؟ آپ نے فرمایا جوان میں چھوٹی تھی۔

(منداليز اررقم الحديث: ٢٢٣٣ أنتجم الصغيرقم الحديث: ١٥٨ مندابويعلى رقم الحديث: ١٣٠٨ المستدرك ج٢ص ٢٠٠٧ حافظ ابن عساكر في محل

اس صدیث کوروایت کیا ہے تاریخ دمثق ج۲۲ ص ۲۸ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ه)

بالغ لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر میجے تہیں ہے

حضرت شعیب علیه السلام نے اپنی بیٹی سے مشورہ کیے بغیراس کا نکاح حضرت موکیٰ سے کردیا اس سے معلوم ہوا کہ ولی کو اختیار ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا جہاں جا ہے نکاح کرد ہے اور عورت کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔

علامه ابوعبدالله قرطبي مالكي متوفي ٢٧٨ ه لكصة بين:

یہ تیت اس پردلالت کرتی ہے کہ باپ کواختیار ہے کہ وہ اپنی کنواری بالغہ بیٹی کا اس کے مشورہ کے بغیر جہاں جا ہے تکاح كردے۔امام مالك نے اس آيت سےاستدلال كيا ہے اور بياس باب ميں بہت قوى دليل ہے۔امام شافعي اور دوسر علاء نے بھی اس مسئلہ میں امام مالک کی موافقت کی ہے اور امام ابو صنیفہ نے یہ کہا ہے کہ جب لڑکی بالغہ ہو جائے تو اس کی مرضی کے بغیراس کا کوئی نکاح نہیں کرسکتا البتہ جباڑی نابالغ ہوتو اس کا باپ یا دادااس کی مرضی کے بغیراس کا نکاح کرسکتا ہےاوروہ نكاح لا زم بوگا\_ (الجامع لا حكام القرآن جرسام ٢٥٠ دار الفكر ١٥١٥ ه جرسام ٢٣١-٢٣١ دار الكتاب العربي ١٣٠٠ه)

امام مالک اور امام شافعی کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ بیشر بعت سابقہ ہے ہم پر ججت نہیں ہے کیونکہ نبی صلی الله علیہ

وسلم كاارشاداس كےخلاف ہے حديث ميں ہے:

حفرت ابو ہرریرہ رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بے نکاح عورت کا تکاح اس

martat.com

اس آیت میں عقد نکاح اور عقد اجارہ کا اجمالاً ذکر کیا گیا ہے اور ان دونوں نے اس کووا تع کرنے کاعزم کیا ہے اور ان کی شریعت میں عقد نکاح اور عقد اجارہ کے کیا ارکان اور شرائط تھے'ان کا ذکرنہیں کیا گیا' اور اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موی علیہ السلام کے سامنے اپنی کسی ایک بٹی سے نکاح کی پیش کش کی نہ ہے کہ بالفعل ان کے ساتھوا بنی کسی بیٹی کا نکاح کردیا' اوراس نکاح کوواقع کردیا' اور جولوگ اس کے قائل ہیں کہ حضرت شعیب نے اپنی کسی بیٹی کا حضرت مویٰ کے ساتھ نکاح کر دیا تھا انہوں نے بھی یقین کے ساتھ اس نکاح کو ان کی شریعت کے مطابق منعقد کرنے کی کیفیت نہیں بیان کی۔ایک قول یہ ہے کہ سی معین لڑکی (صفورا) کے ساتھ ایک معین مہر کے عوض یہ نکاح کر دیا گیا اور وہ مہراس **ندکورہ آٹھ سال اُجرت پر' کام کرنے کے علاوہ تھا'اوراس اُجرت کا ذکر باجمی معاہدہ کے طور پر کیا گیا ہے نہ کہ اس نکاح کومنعقد** کرنے کے طریقہ پڑ گویا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے یوں کہا کہ میر اارادہ ہے کہ میں اپنی دوبیٹیوں میں ہے ایک کامہر معین کے عوض تمہارے ساتھ نکاح کردوں جب کہتم اُجرت مقررہ کے عوض آٹھ سال میرے پاس کام کرو'اب بتاؤ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت مویٰ راضی ہو گئے اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک معین لڑکی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔لہٰذا اب بیاعتراض نہیں ہوگا کہاڑ گ' کی تعیین کے بغیراس کا نکاح سیجے نہیں ہے اور نہ بیاعتراض ہوگا کہ اُجرت معین کیے بغیراجارہ کا انعقاد سیجے نہیں ہے اور نہ بیاعتراض ہوگا کہ اس آیت میں تولا کی کے باپ کے لیے خدمت کرنے کا ذکر ہے نہ کہ لڑکی کے لیے تو اس کومہر قرار دینا سیجے نہیں ہے'اور ایک قول یہ ہے کہ شریعتیں مختلف ہوتی ہیں ہوسکتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی شریعت میں غیر معین لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا سیح ہواور تعیین کاحق لڑکی کے ولی یا شو ہر کو حاصل ہو'اوریہ بھی ہوسکتا ہے کہان کی شریعت میں لڑکی کے ولی کی خدمت کرنے کولڑ کی کا مہر قرار دینا درست ہوادریہ دونوں چیزیں ہماری شریعت میں جائز نهيس ميں \_ (روح المعانى جز ٢٠ص٥٠ الملضاً مطبوعه دارالفكر بيروت كا ١٨١هـ)

حضرت موسیٰ علیه السلام کوعصا دیا جانا

اس آیت میں بیذکر ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت مویٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ آٹھ سال اُجرت پر ان کے پاس کام کریں' بیذکر نہیں ہے کہ وہ حضرت مویٰ ہے کیا کام لیس گے اور ان کو کیا اُجرت دیں گے ای طرح بی بھی ذکر نہیں ہے کہ وہ کس بیٹی کا کتنے مہر کے عوض حضرت مویٰ کے ساتھ نکاح کریں گے۔

علامه ابوالسعو دمحر بن محر مصطفي العمادي الحفي التوفي ٩٨٢ هو لكت إلى:

حضرت شعیب اور حضرت موی علیماالسلام کا اجارہ اور عقد کے متعلق جو کلام ذکر کیا گیا اس میں اس چیز کا اجمالی بیان ہے جس کا ان دونوں نے عزم اور ارادہ کرلیا تھا اور اس میں بید ذکر نہیں ہے کہ ان کی شریعت میں عقد اجارہ اور عقد نکاح کے کیا ارکان اور شرا لکا تھیں۔

روایت ہے کہ جب یہ عقد منعقد ہوگیا تو حضرت شعیب نے حضرت مویٰ سے کہا کہ آپ گھر میں جائیں وہاں پر جو المحصیاں کھی جی آپ ان ہے کوئی لاٹھی لے لیں ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء علیم السلام کی المحصیاں تھیں، حضرت مویٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی اُٹھی اُٹھی کے علیہ السلام کی لاٹھی تھی جس کو وہ جنت سے لائے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نابینا ہو چکے تھے انہوں نے اس لاٹھی کو چھوکر دیکھا تو پہچان لیا کہ بید حضرت آ دم علیہ السلام کی المحقی ہے انہوں نے حضرت مویٰ علیہ السلام کی المحقی ہے انہوں نے حضرت مویٰ علیہ السلام کی اور لاٹھی لیے لیں لیکن ہر بار حضرت مویٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی المحقی آئی تو حضرت شعیب نے جان لیا کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی المحقی آئی تو حضرت شعیب نے جان لیا کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کوئی عام محض نہیں ہیں۔ (تغیر ابوالسع دی میں اان مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیر وی اور المحقی ہیں۔ (تغیر ابوالسع دی میں الاسلام کوئی عام محض نہیں ہیں۔ (تغیر ابوالسع دی میں الاسلام کوئی عام محض نہیں ہیں۔ (تغیر ابوالسع دی میں الاسلام کوئی عام محفی نہیں ہیں۔ (تغیر ابوالسع دی میں الاسلام کوئی عام محفی نہیں ہیں۔ (تغیر ابوالسع دی میں الاسلام کوئی عام محفی نہیں ہیں۔ (تغیر ابوالسع دی میں الاسلام کوئی عام محفی نہیں ہیں۔ (تغیر ابوالسع دی میں الاسلام کوئی عام محفی نہیں ہیں۔ (تغیر ابوالسع دی میں الاسلام کوئی عام محفود کی عام محفود دار الکتب العلمیہ بیر ویت الاسلام کوئی عام محفود کی المحفود کی عام محفود کی عام کی عام کی عام کی حفود کی عام کی عام کی کی حفود کی عام کی کی

martat.com

جماص رازي مفي متوفى ١٧٠ ه لكميت مين:

بعض لوگوں نے اس آ ہت ہے منافع اور اجارہ کے وض نکاح کے جواز پر استدالال کیا ہے اور اس آ ہت جم ان کے مد ما پر کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ حفرت شعیب علیہ السلام نے اپنی خدمت کی شرط لگائی تھی نہ کہ اپنی جی کی خدمت کے لیے تو منعت حضرت شعیب کو حاصل ہوؤی نہ کہ ان کی بیٹی کو اور ان کا مقمود یہ ہے کہ گورت کو جو منافع حاصل ہوؤہ اس کا مہر ہوسکا ہے۔ مثلاً کوئی شخص اس بورت کو تر آن کی تعلیم دے یا اس کی خدمت کرے اور یہاں ایسانہیں ہے کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے منافع کے حصول کی شرط لگائی تھی انہوں نے کہا تھا علی ان تعاجب نسی حجیج اس شرط پر کہتم میری بیٹی کے لیے آٹھ سال آجمت پر کام کرو سینیں کہا تھا علی ان تناجب ہا ثمانی حجیج کہتم میری بیٹی کے لیے آٹھ سال آجمت پر کام کرو سینیں کہا تھا علی ان تناجب ہا تعاملی حجیج کہتم میری بیٹی کے لیے آٹھ سال آجمت پر کام کرو سینیں کہتا ہوں کے لیے ایک مدت معینہ تک منافع کے حصول کی شرط لگائی گئی تھی اور اس کے لیے ایک مدت معینہ تک منافع کے حصول کی شرط لگائی گئی تھی اور اس کی شرک نے لیے منافع کے حصول کی شرط لگائی گئی تھی اور اس کے دینے منابی اللہ علی اللہ علیہ وستا اور یہ ہی ہوسکتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی شریعت میں عورت کے مہر کے بغیر نکاح جائز ہواور ہارے نبی سلی اللہ علیہ وسکتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی شریعت میں عورت کے مہر کے بغیر نکاح جائز ہواور ہارے نبی سلی اللہ علیہ وسکتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی شریعت میں عورت کے مہر کے بغیر نکاح جائز ہواور ہارے نبی سلی اللہ علیہ وسکتا ہے کہ حضرت شعیب درا خام القرآن تی میں ۱۳۵۸ میلور نہ ایا کہ ایک کو اندہ میں درا کام القرآن تی میں میں میں انگری المورنہ ۱۳۵۸ ہو اس کا کو کو کیا کہ ان کہ کو کا کو کو کی کے درا کام القرآن تی میں ۱۳۵۸ کے کو کو کیا کہ کو کو کیا کو کو کی کو کو کو کیا کہ کو کو کو کیا کہ کو کر کے بغیر نکاح جائز ہوا ور امارے نبی سلی اللہ علیہ کو کر کے بغیر نکاح کو منہ کو کر کے بغیر نکاح کو کو کر کے بغیر نکاح کو کر کے بغیر نکاح کو کو کر کے بغیر نکاح کو کو کر کے بغیر نکاح کو کو کر کے بغیر نکا کے کو کر کے بغیر کے کو کر کے کر کے کو کر کے کو کر کے

علامها ساعیل حقی حفی متوفی سااه اس استدلال کے جواب میں لکھتے ہیں:

حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے حضرت موی علیہ السلام پر آٹھ سال خدمت کرنے کی شرط لگائی مقی اس کی منفعت ان کے لیے ہیں گئی کے لیے نہیں تھی' کیونکہ انہوں نے تاجو نبی کہا تھانہ کہ تاجو ھا'اور ہوسکتا ہے کہ اس طرح کا نکاح ان کی شریعت میں جائز ہو کہ اس میں ایک مدت مقررہ تک لڑکی کے ولی کے لیے منفعت کی شرط لگائی جائے اور عین جائز ہے کہ ایک مدت مقررہ تک لڑکی کی بکریاں چرانے کی شرط لگائی جائے اور عین المعانی میں لکھا ہے کہ بہلی شریعت میں یہ جائز تھا کہ لڑکی کے سر پرست کومہر دیا جائے اور ہماری شریعت میں یہ جائز تھا کہ لڑکی کے سر پرست کومہر دیا جائے اور ہماری شریعت میں یہ جائز تھا کہ لڑکی کے سر پرست کومہر دیا جائے اور ہماری شریعت میں یہ جائز تھا کہ لڑکی کے سر پرست کومہر دیا جائے اور ہماری شریعت میں یہ جائز تھا کہ لڑکی کے سر پرست کومہر دیا جائے اور ہماری شریعت میں یہ جائز تھا کہ لڑکی کے سر پرست کومہر دیا جائے اور ہماری شریعت میں یہ جائز تھا کہ لڑکی کے سر پرست کومہر دیا جائے اور ہماری شریعت میں یہ جائز تھا کہ لڑکی کے سر پرست کومہر دیا جائے در ہماری شریعت میں یہ جائز تھا کہ لڑکی کے سر پرست کومہر دیا جائے دور ہماری شریعت میں یہ جائز تھا کہ لڑکی کے سر پرست کومہر دیا جائے دور ہماری شریعت میں یہ جائز تھا کہ لڑکی کے سر پرست کومہر دیا جائے دور ہماری شریعت میں یہ جائز تھا کہ لڑکی کے سر پرست کومہر دیا جائے دور ہماری شریعت میں یہ جائز تھا کہ لڑکی کے سر پرست کوم ہو کہ ہوگیا ہے ۔

اورعورتوں کوان کے مہر خوشی سے ادا کرو۔

وَاتُواالنِّسَاءَ صَدُ قَتِهِنَّ نِحْلَةً ط

(النساء:١٧)

نیز امام ما لک اور امام شافعی نے جو بیہ کہا ہے کہ کوئی کام اور خدمت بھی مہر ہو سکتی ہے بی**اس لیے سیحے نہیں ہے کہ ہماری** شریعت میں مہر کا مال متقوم ہونا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَاُحِلَّ لَكُوْمُ مَا وَرَا اَوْرَ مَا اَلَ عَوْرَوْ لَ سَالْمُهُوالِكُوْ. اور محر مات كسوا باتى عورتو ل ساتمهار ك لي تكاح وأحل كرويا كيا بها كورتو ل ساتمهار ك لي تكاح والناء :٢٣٠) كرنا طلال كرديا كيا بها كهتم اپنا مال كوبه طور مهر دے كران

ہے نکاح کرو۔

نیزیہ بھی ضروری ہے کہ وہ مہران عورتوں کوادا کیا جائے نہ کہان کے سرپرستوں کو جسیا کہ فر مایا ہے: وَاٰتُواالدِّسَاءَ صَدُ فَتَهِیَّ نِحْلَةً طَا . (النساء ۴) اورعورتوں کوان کے مہرخوثی ہےادا کرو۔

(روح البيان ج٢ص٩٠٥ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

اورعلامه سيمحمود آلوسي حفي متوفى • ١٢٥ هاس استدلال كے جواب ميس لکھتے ہيں:

martat.com

تمار القرآر

جلدجشتم

marfat.com

اے درباریو! میں اپ علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں جانتا' اے

Marfat.com

دو معجزے فرعون اور اس

mariat.con

رہے والوں میں سے ہیں 0 آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے وہ بغیر کسی عیب کے جمکتا ہوا باہر نکلے گا اور خوف ( دُور کرنے ) کے لیے اپنا بازو اپنے (سینہ کے ) ساتھ ملالیں 'پس آپ کے رب کی طرف سے یہ دو معجز نے فرعون اور اس کے درباریوں کی جانب ہیں 'بے شک وہ فاس لوگ ہیں 0 (انقصی: ۲۹-۲۹) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام اللہ سننے کی کیفیت

فرمایا اور جب موی نے (اجارہ کی) میعاد بوری کردی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ (انقصص:۲۹) ہم اس سے پہلے مندالبز اروغیرہ کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت موی علیہ السلام نے زیادہ مدت پوری کی تھی یعنی دس سال اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی چھوٹی بٹی صفورا کا حضرت موی کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ حافظ ابن عسا کرمتو فی اے۵ ھے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے۔

(تاریخ دمثق الکبیر قم الحدیث:۱۳۷۵۳ ۱۳۷۵۳ ۱۳۷۵۰ ۱۳۷۵۰ ۱۳۷۵۰ ۱۳۷۵۹ داراحیاءالر اث العربی بیردت ۱۳۲۱ه) هر) حضرت مولی اپنی اہلیہ کو لے کر مدین سے روانہ ہوئے اس سے معلوم ہوا کہ شوہر کو اختیار ہے وہ اپنی بیوی کو اس کے گھر سے جہال جاہے لے جائے۔

حصرت موئی علیہ السلام نے پہاڑ طور کی جانب ایک آگ دیکھی' ہم اس سے پہلے سورہ طٰ میں بیان کر چکے ہیں کہ وہ صحراء میں ایک اندھیری اور سر درات بھی' سخت تیز ہوا چل رہی تھی' ان کی بکریاں ادھر ادھر منتشر ہوگئیں' پھر بارش بھی شروع ہوگئ ایسے میں ان کو دُور سے آگ نظر آئی' وہ اپنی منزل کا راستہ بھول چکے تھے' آگ د مکھ کر انہوں نے کہا میں اس کی روشی میں راستہ کا پیا کر کے آتا ہوں' یا کچھا نگارے لے کر آتا ہوں جس سے ہاتھ تاپ کرتم سردی دُور کرسکو۔

ی مرجب مویٰ آگ کے پاس پہنچ تو انہیں اس وادی کے کنارے پر برکت واکی زمین کے مکڑے سے نداء کی گئی کہا ہے مویٰ! میں ہی اللہ رب العالمین ہوں۔(انقصص:۳۰)

ان آیتوں کی تفصیل کے ساتھ تفییر (طرٰ: ۱۰) اور (اہمل: ۹) میں گزر چکی ہے ' مخضریہ کہ حضرت موی علیہ السلام نے جو اللّٰد تعالیٰ کا کلام سنا اس میں ہارے دو فدہب ہیں:

- (۱) امام ابومنصور ماتریدی اور ائمه ماوراء النهر (دریاء آمو کے پار رہنے والے علماء یعنی وسط ایشیا کی ریاستوں مثلا از بکستان تاشقند تر کمانتان آذربائی جان اور قازقتان وغیر ہا کے اکابر علماء) کا غذہب سے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ نہیں سائی دیا اور جو سنائی دیا وہ آواز اور حروف تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے درخت میں پیدا کر دیا تھا اور اس آواز اور حروف کو حضرت موی نے سنا تھا۔
- (۲) امام ابوالحن اشعری کا فد ہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم حرف اور آ واز نہیں ہے اور اس کا سائی ویناممکن ہے جس طرح اللہ تعالیٰ جسم اور عرض نہیں ہے اور اس کا دکھائی ویناممکن ہے ہیں جب وہ بغیر کسی رنگ کے دکھائی وے سکتا ہے تو بغیر آ واز کے اس کا کلام سنا بھی جا سکتا ہے اور حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ ہے سنا تھا ور خت سے نہیں سناتھا اللہ علمین کا کل اگر در خت ہوتو لازم آئے گا کہ در خت نے یہ کہا ہوکہ وہ اللہ ہے۔

، الم رازی نے فر مایا ایک روایت میں ہے کہ الجیس نے حضرت مویٰ سے پوچھا آپ نے یہ کیسے جان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ تو حضرت مویٰ نے فر مایا میں نے یہ کلام اپنے جسم کے تمام اجزاء اور اعضاء سے سنا تھا۔

## يهامن على الطِينِ فَاجْعَلْ تِي مَرْعًا لَعَلِي ٱطَّلِمُ إِلَّى إِلَهِ

اینوں کو آگ سے بکاؤ بر میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں مویٰ کے معبود کو جما تک کم

#### مُوسَى وَإِنَّ لَاظَنَّهُ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿ وَاسْتَكْبَرُهُو

دیکھوں' اور بے شک میں اس کو جھوٹوں میں سے گمان کر رہا ہوں O اور فرعون نے اور اس

#### وَجُنُودُهُ فِي الْارْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظُنُّوْ آانَّهُمْ إِلَيْنَالا

کے لشکروں نے ناحق زمین میں تکبر کیا اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں

#### يُرْجِعُون ۞ فَاحَنْ نَهُ وَجُنُودَ لا فَنَبَنْ نَهُمْ فِي الْيَحِ

لوٹائے جائیں گے O سو ہم نے فرغون کو اور اس کے تشکروں کو بکڑ لیا' پھر ہم نے ان سب کو دریا میں ڈال دیا'

## فَانْظُرْكِيْفَكَانَعَاقِبَةُ الظّلِمِيْنَ®وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةً

و دیکھیے ظالموں کا کیبا انجام ہوا 0 اور ہم نے ان کو (کافروں کا)امام بنا دیا

#### يَنْ عُوْنَ إِلَى التَّارِ ﴿ وَيُوْمَ الْقِيْمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ۞

جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی O

### وَ اتَّبَعْنَهُمْ فِي هٰذِهِ اللَّهُ نَيَّا لَعْنَهُ وَيُومُ الْقِيمَةِ هُمْ

اور ہم نے اس دنیا میں (بھی)ان کے پیچے (اپی) لعنت لگا دی ہے اور قیامت کے دن وہ

#### مِن الْمَقْبُوحِينَ ﴿

بدحال لوگوں میں سے ہوں گے O

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر جب مویٰ نے (اجارہ کی) میعاد پوری کردی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ روانہ ہوئے تو انہوں نے (پہاڑ) طور کی جانب ایک آگ دیکھی ہے شاید میں اس کے لاپہاڑ) طور کی جانب ایک آگ دیکھی ہے شاید میں اس کی کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں جس سے تم ہاتھ تا پوہ پھر جب مویٰ آگ کے پاس پہنچ تو انہیں اس وادی کے کنارے پر برکت والی زمین کے نکڑے سے ایک درخت سے نداء کی گئی کہ اے مویٰ! بے شک میں ہی اللہ رب العالمین ہوں اور واپر بھی آ واز آئی) کہ آپ اپنا عصا ڈال دین پھر جب مویٰ نے اس کوسانپ کی طرح لہراتے ہوئے دیکھا تو وہ پیٹے پھیر کوچل دیئے اور دون درہ نہ ہول 'بے شک آپ مامون پیٹے پھیر کوچل دیئے اور واپس مرم کرنہ دیکھا' (ہم نے کہا) اے موئ! آگ بڑھیے اور خوف زدہ نہ ہول 'بے شک آپ مامون

ا کتاب کے واسطے کے بغیر بھی سنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تجلی میں بھی سنا ہے اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کوخصوصیت کے ساتھ کلیم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ونیا میں حضرت موی علیہ السلام کی نبوت کا ظہور ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام آپ سے پہلے سا ہے۔ تا ہم حضرت مویٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ ہونا اور ان کے باقی تمام کمالات ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلہ سے ہی حاصل ہوئے ہیں۔

أمام ابوالحسن على بن احمد الواحدي التوفي ٧٦٨ هذا ورامام ابومجمد الحسين بن مسعود البغوي التوفي ٥١٦ ه لكهته مين

بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت مویٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کرلیا تو کوئی تحض ان کی طرف دیکھنے کی طاقت مہیں رکھتا تھا' کیونکہان کے چہرے کونور نے ڈھانپ رکھا تھا' اس لیےانہوں نے زندگی بھراپنے چہرے پر نقاب ڈالے ر ھی ایک دن ان کی زوجہ نے کہا جب سے آپ نے اپنے رب سے کلام کیا ہے میں نے آپ کا چہرہ نہیں ویکھا' حضرت موی نے اپنے چېرے سے نقاب ہٹائی تو ان کے چېرے سے سورج کی طرح شعاعیں نکل رہی تھیں' انہوں نے فوراْ اپنے چېرے پر ا پنے ہاتھ رکھ لیے اور اللہ کے لیے بحدہ میں گر کئیں اور کہا آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں بھی آپ کی زوجہ بنائے' آپ نے فر مایا بیتم کو حاصل ہو جائے گا بہ شرطیکہ تم میرے بعد کسی اور سے نکاح نہ کرؤ کیونکہ جنت میں عورت اپنے آخری شو ہر کے یاس رہتی ہے۔

(الوسيط ج٢ص٥٠٨) دارالكتب العلميه بيروت ١٨١٥ ه معالم التزيل ج٢ص٢٣٦-٢٣١ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٠ه ) علامه على بن محمد خازن متو في ٢٥ ٧ه وعلامه اساعيل حقى متو في ١٣٠٧ ه وعلامه سليمان جمل متو في ٢٠ ١٢٠ ه و اور علامه احمد بن محمد صاوی مالکی متوفی ۱۲۲۳ ھے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے نیز علامہ سیوطی نے بھی اختصار کے ساتھ اس روایت کا ذکر کیا ہے۔ (تغيير الخازن ج٢ص ١٣٨) روح البيان ج٣ص٦٠، ٣٠ عافية الجمل على الجلالين ج٢ص١٨) حافية الصاوى ج٢ص٨٠ كالدراكمذورج٣

مافظ ابن عسا کرمتوفی اے معبد الرحمان بن معاویہ ابوالحورث سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد حضرت موسیٰ کے چہرے پر رب انعلمین کے نور کی حالیس دن تک پہ کیفیت تھی کہ جوبھی آپ کی طرف دیکھتا تھا وہ مر جاتا تقا\_ (تاريخ دمثق الكبيرج ٢٨٥ ص٢٥ ١٠ داراحياء التراث العربي بيروت)

وہب بن مدبہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد تین دن تک حضرت موی کے چرے یر نو رنظر آتا ر ہااور جب سے آپ نے اپنے رب سے کلام کیا تھا' آپ نے اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا۔

( تاریخ وشق الکبیرج ۲۴ ص ۸۷ داراحیاءالتر اث العربی بیروت ۱۳۲۱ ه )

شب معراج ہمارے نبی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کا الله تعالیٰ سے ہم کلام ہونا

علامة رطبی نے ذکر کیا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ ہب معراج الله تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی الله علیه وسلم سے کلام کیا ہے یانہیں؟ میں کہتا ہوں کہ جوا حادیث صححہ تو اتر کے درجہ کو پیجی ہوئی ہیں'ان میں بی تصریح ہے کہ

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسان سے اوپر وہاں تک گئے جس کاعلم اللہ کے سوائسی کونہیں ہے جتی کہ آپ سدر ق امنتهیٰ تک پنچےاورالجبارربالعزۃ آپ کے قریب ہوا پھراورزیادہ قریب ہوا پھر آپ اپنے رب سے دو کمانوں کی مقدار قریب ہوئے بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے ' پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف جو وحی کی اس میں یہ وحی کی کہ آپ کی اُمت پر ہر دن اور رات میں بچاس نمازیں فرض ہیں مجرآب نیچ اُٹر کر حضرت مویٰ کے پاس پنچے۔حضرت مویٰ نے آپ کوروک کر

martat.com

(تغير كبيرج ٨٨ م٥٩٣ مطبوعد داراحيا والتراث العربي بيروت ١٩٦٥ه)

علامدابوعبدالله قرطبی مالکی متوفی ۲۲۸ حفر ماتے ہیں کداس پر اجماع ہے کداللہ تعالی نے معرت موی علیه السلام اورایے برگزیدہ فرشتوں کواینے کلام کے سننے کے ساتھ خاص کرلیا ہے۔استاذ ابواسحاق نے کہا ہے کہ الل حق کا اس برا تغاق ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موی میں ایک الی صفت پیدا کردی تھی جس سے انہوں نے اللہ تعالی کا کلام بن لیا اور اس کا ادراک کرلیا اور ہمارے نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے متعلق اختلاف ہے کہ آپ نے شب معراج اللّٰہ تعالیٰ کا کلام سنا ہے **یانبیں؟ اور آیا جبریل نے** الله تعالیٰ کا کلام سنا ہے اس کے متعلق دو تول ہیں اور اس کے ثبوت کا ایک طریقہ تو اتر سے نقل ہونا ہے اور یہ مفقو د ہے۔ نیز علامہ قرطبی لکھتے ہیں عبداللہ بن سعد بن کلاب نے بیہ کہا ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ **کے کلام قدیم کو** ان آ واز وں سے سنا جن کواللہ تعالیٰ نے بعض اجسام میں پیدا کر دیا تھا۔ابوالمعالی نے کہا بیقول مردود ہے بلکہ **حضرت مویٰ علی**ہ السلام نے بہطورخلاف عادت اللہ تعالی کا کلام سنا'اور بیان کے ساتھ مخصوص ہے اگرید بات نہ ہوتو اللہ تعالیٰ کے حضرت مویٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ کواپنا کلام عزیز سنایا اوران میں پیملم پیدا کرویا کہ انہوں نے جو سنا ہے وہ اللّٰد کا کلام ہے اور جس نے ان کونداء کی اور ان سے کلام کیا وہ اللّٰدرب العلمين ہے اور جعض روايات جس ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے رب کا کلام اپنے تمام اعضاء اور اجزاء سے سنا ہے اور میں نے اس کلام کو نسی ایک جہت ہے ہیں سا۔

(الجامع لا حكام القرآن جز٣١ص ٢٠٠-٢٥٩ وارالفكر:١٨١٥ في جز٣١ص ٢٥٦-١٥١ وارالكتّاب العربي بيروت ١٣٢٠ )

علامه سيرمحمود آلوي حنفي متوفى • ١٢٧ه ولكصتر مين:

بعض احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے کلام لفظی سنا تھا' ایک قول میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو درخت کے اندر بلا اتحاد اور حلول کے پیدا کر دیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اس کلام کو ای طرح ہوا میں پیدا کر دیا تھا' اور حضرت موکیٰ علیہ السلام نے اس کلام کواپنی دائیں جانب سے سنا تھایا تمام جہات سے سنا تھا۔

(روح المعانى جز ٢٠ص٠١١ مطبوعه وارالفكرييروت ١٣١٥ه)

#### حضرت موسىٰ عليه السلام كوكليم اللّه كهني كي خصوصيت

علامه آلوسي حنفي لكصته مين:

حضرت موی علیه السلام کو جوخصوصیت کے ساتھ کلیم اللہ کہا جاتا ہے اس کی وجدیہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام از لی کو بغیر حرف اور آواز کے سنا' اور اگریہ کہا جائے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو آواز اور حروف کے واسطہ سے سنا تو پھر خصوصیت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کوفرشتہ یا کتاب کی وساطت کے بغیر سنا' اور اگر پہ کہا جائے کہ انہوں نے پیہ کلام الله تعالیٰ کی بچلی کے بعد سنا' تو پھر حضرت موی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بچلی حضرت موی علیہ السلام کے علاوہ اور کسی نبی کے لیے واقع نہیں ہوئی۔ باقی رہایہ کہ حضرت موی علیہ السلام کو یہ کیسے علم ہوا کہ بیاللہ کا کلام ہوتو اس کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان میں علم بدیبی پیدا کر دیا تھا کہ بیاللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا ان کومعجزہ سے معلوم ہو گیا تھا کہ بیاللہ کا کلام ہے اور معجزہ بیتھا کہ انہوں نے ایک ہرے بھرے درخت سے آ گ نگلی ہوئی دیکھی اور بیامر خلاف عادت ہے اور اس ورخت سے بغیر کسی بولنے والے کے آواز آر ہی تھی اور بیجھی امر خلاف عادت اور معجزہ ہے۔ (روح المعانی جز ۲۰ص ۱۱۱ وارالفکر بیروت ۱۳۱۸ھ) ہر چند کہ ہمارے نبی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم نے بھی الله تعالیٰ کے کلام از لی کو بغیر حرف اور آواز کے سا ہے اور فرشتہ اور

martat.com

\_

اے مویٰ! میں نے اپنی رسالت (اپنے بیغام) اور اپنے

کلام ہےتم کولوگوں پر فضیلت دی ہے۔

نَهُوْلَمَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى التَّاسِ بِرِسُلْتِیُ وَ بِكَلَامِیْ مَدِّ. (الامراف:١٣٣)

۔ اس آیت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے حضرت موکیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر فضیلت دی ہے۔ (شرح صیح ابنجاری لابن بطال ج•اص•۵۱-۹۰۵ مطبوعہ مکتبۃ الرشیدریاض ۱۳۲۰ھ)

من من المونین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے انکار کی بحث عنقریب قاضی عیاض اور علامہ نووی وغیرہم کی عبارات میں حضرت اُم المونین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے انکار کی بحث عنقریب قاضی عیاض اور علامہ ابن بطال کا الاعراف:۱۳۴ سے بیاستدلال کرنا تھے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام سے کلام کر کے ان کوتمام انسانوں پرفضیلت دی۔

ا نکار مذکور کے رو پرولائل

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوى شافعي متوفى ١٨٥ هاس آيت كي تفسير ميس لكهة مين:

میں نے اپنی رسالت اور اپنے کلام سے آپ کوان لوگوں پر فضیلت دی ہے جو آپ کے زمانہ میں موجود ہیں اور ہارون ہر چند کہ نبی ہیں لیکن ان کو آپ کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے اور ان سے کلام نہیں کیا گیا اور نہ وہ صاحب شرع ہیں۔ (تفیر البیطاوی مع عنایة القاضی جہم ۲۷ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت ۲۲ سام

علامه شهاب الدين خفاجي حنفي متوفي ٢٩٠ واص اس عبارت كي شرح ميس لكهت مين:

قاضی بیضاوی نے جو بید کہا ہے کہ حضرت مویٰ کوان کے زمانہ کے لوگوں پر کلام کی وجہ سے فضیلت دی ہے ہاس لیے کہا ہے کہ حسال اللہ علیہ وسلم میں بھی متحقق ہے سواگر یہ قید نہ لگائی جائے تو ہے کہ رسالت اور بلا واسطہ ہم کلام ہونے کی فضیلت تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی متحقق ہے سواگر یہ قید نہ لگائی جائے تو لازم آئے گا کہ حضرت مویٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہوں حالانکہ آپ ہی افضل علی الاطلاق میں۔ (عزایۃ القاضی جہ ص ۲۵ دارالکتب العلمیہ بیروٹ کے ۱۳۱۱ھ)

علامه على بن محمد خازن شافعي متوفى ٢٥ كره لكصة بين:

اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کوتمام انسانوں پرفضیات دی ہے کیونکہ ان کورسالت کے لیے چن لیا ہے اس پر سیہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کوبھی رسالت کے لیے چن لیا ہے۔امام رازی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت موئی کی تمام انسانوں پر بیفضیات ہے کہ ان کورسالت کے لیے بھی چن لیا ہے اور ان کو بلا واسطہ اپنا کلام سنایا ہے۔حضرت موئی کے سوااور کسی انسان میں یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہیں۔

(تفير كبيرج ۵ص ۳۵۹ واراحياءالتراث العربي بيروت ۱۳۱۵ هـ)

ا مام رازی کا یہ جواب صحیح نہیں ہے کیونکہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے بھی چن لیا ہے اور شب معراج آپ سے خطاب معراج آپ سے بلاواسطہ کلام بھی فر مایا ہے اور آپ پر اور آپ کی اُمت پر نماز وں کوفرض فر مایا اور یامحمہ کہہ کر آپ سے خطاب فر مایا ہے' اور اس کی دلیل بیر آپ ہے:

یس اللہ نے اپنے عبد مکرم کی طرف وحی فر مائی جو ( بھی ) وحی

فَأُوحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَرْخِي ٥ (أَمْ ١٠)

فرمائی۔

اور آپ کواس بلند مقام تک لے گیا جہاں آپ نے قلموں کے چلنے کی آواز سی اور یہ چیزیں اس پر داالت کرتی ہیں کہ

جلداهم

marfat.com

یو چھا کہ آ ب کے رب نے آ ب سے کیا عہدلیا ہے؟ آ ب نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے دن اور رات میں بیاس نمازوں کا عہدلیا ہے حضرت مویٰ نے کہا آپ کی اُمت اس کی طاقت نہیں رکھتی واپس جائے اور ابی اور ابی اُمت کی طرف سے کی کی درخواست کیجے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریل کی طرف دیکھا کویا ان سے مشورہ طلب کر رہے ہیں معفرت جریل نے اشارہ کیاباں اگر آپ جاہتے ہیں تو جائیں' آپ پھر الجبار کی طرف مجے اور اپنے مقام پر کھڑے ہو کرعرض کیا'اے رب! ہم سے کھی کیجے کوئکہ میری اُمت اس کی طاقت نہیں رکھتی اللہ تعالی نے دس نمازیں کم کردیں آپ محرحعرت موی ک طرف لوٹے انہوں نے پھر آپ کوروک لیا' پھر حضرت مویٰ آپ کو آپ کے رب کی طرف سیسیجے رہے حتیٰ کہ مانج نمازیں رہ کئیں۔حضرت مویٰ نے پانچ نمازوں پر آپ کو پھر روک لیا' اور کہا اے محمد! میں اپنی قوم نی اسرائیل کا اس ہے کم پر تجربہ کر چکا ہوں وہ ان نماز وں کو بڑھنے سے کمزور بڑ گئے اور ان کو ترک کر دیا' آپ کی اُمت تو ان کے جسموں' ان **کے دلوں' ان** کے بدنوں' ان کی آٹھوں اور ان کے کانوں سے زیادہ کم زور ہے' آپ واپس جائے اور اپنے رب سے اس میں بھی کی کرائے۔ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہر بار جبریل کی طرف متوجہ ہو کرمشورہ لیتے تھے اور جبریل ا**س کو ناپیندنہیں کرتے تھے وہ آپ کو** یا نچویں بار بھی لے گئے۔ آپ نے عرض کیا اے مرے رب! میری اُمت کے اجسام' ان کے قلوب' ان **کے کان اور ان ک**ے بدن کمزور ہیں سوہم سے کچھ کی کیجیے الجبار نے کہا: یا محمد! آ ب نے عرض کیا لبیک وسعد یک فرمایا میرے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی' میں نے آ یہ برجس طرح لوح محفوظ میں فرض کیا ہے' سو ہرنیگی کا اجر دس گنا ہوگا پس لوح محفوظ میں یہ بچیاس نمازیں ہیں اور آ پ بریہ یا کچ نمازیں ہیں' پھر آ پ حضرت مویٰ کے پاس آ ئے انہوں نے یو چھا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہم ہے تخفیف کر دی گئی اور ہم کو ہرنیکی کا اجر دس گنا دیا۔حضرت مویٰ نے کہا میں اس سے کم پر بنی اسرائیل کا تجربہ کر چ**کا** ہوں انہوں نے ان نماز ورح کوترک کر دیا تھا' آ ب واپس جائے اور اپنے رب ہے کم کرائے ٔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اےمویٰ! الله كاتم اب مجھ بار بارائي رب كے پاس جانے سے حيا آتى ہے۔

المسيح ابخارى رقم الحديث: ١٤٥٤ مع مسلم رقم الحديث: ١٦٢ منو النسائى رقم الحديث: ٣٣٨ ١٣٩٩ منو ابن ماجد رقم الحديث ١٣٩٩ مند احمد ج٣ المحارى رقم الحديث: ١٢٥٣ منو المحمد علم الكتب بيروت ١٣٩٩ والفتح الربانى ج٠٠ ص١٢٨ مند احمد رقم الحديث: ١٢٥٣ مند احمد رقم الحديث ١٢٥٣ مند احمد رقم الحديث ١٢٥٣ مند احمد رقم الحديث ٢٠٥ مند احمد رقم الحديث ١٢٥٠ واراحياء التراث العربي بيروت )

حضرت موسیٰ کے اللہ سے ہم کلام ہونے کی بناء پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے ہم کلام ہونے کا انکار

اس حديث كي شرح ميس علامه على بن خلف بن عبدالما لك ابن بطال اندلس متوفى ١٥٨٩ هو لكهي بين:

شفاعت کی طویل حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیقول مذکور ہے لیکن تم لوگ حضرت مویٰ کے پاس جاؤوہ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطاکی اور ان سے کلام فر مایا۔ (صحیح ابنخاری رقم الحدیث الام کی اور اس میں بید ولیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء میہم السلام میں سے صرف حضرت مویٰ علیہ السلام سے کلام فر مایا ہے اس کے برخلاف اشاعرہ نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے بیروایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام فر مایا ہے کہ وکلہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

سووحی فر مائی اپنے عبد مکرم کی طرف جو وحی فر مائی۔

فَأَوْحَى إلى عَبْيهِ لا مَا أَوْحَى ﴿ ٥ ( النجم: ١٠)

حضرت عائشہ رضی الله عنها نے اس استدلال کورد کر دیا ہے اور کہا کہ بیاللہ تعالیٰ پر بہتان ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد

martat.com

باقی رکھا اور آپ کے پیروکارتمام انبیاء اور رسولوں کے بیروکاروں سے زیادہ ہیں اور آپ کے بعد شرف اور فضیلت میں حضرت ابراهيم الخليل عليه السلام بين پهرحضرت موي بن عمران کليم الرحمان عليه السلام بين-

(تفییرابن کثیرج۲ص۲۷، دارالفکر بیروت ۱۳۱۹ه)

علامه ابن بطال نے اس کا رد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا ہے اور اس پر الاعراف:١٣٨ سے بيدليل قائم كى تھى كەللەتغالى نے حضرت موئى سے كلام كر كے ان كوتمام انسانوں پرفضيلت دى ہے اور ہم نے دلائل سے واضح کر دیا ہے کہ حضرت موئی سے کلام کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کوصرف اپنے زمانے کے انسانوں پر فضیلت دی ہے نہ کہ تمام انسانوں پڑ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شبِ معراج کلام فر مایا ہے۔اب ہم اس کے شبوت میں مزید دلائل پیش کررہے ہیں۔

ہارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے بردلائل

علامه ابوالفضل عياض بن موي مالكي اندلي متوفي ١٩٨٨ ه لكهية بين:

حضرت عا ئشەرضی اللەعنہا اس کی قائل تھیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے شب معراج الله تعالیٰ کونہیں ویکھا اور اس

يرانهون نے اس آيت سے استدلال كيا ہے:

وَمَاكَانَ لِبَشْرِانَ يُكِلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَخِيَّا ٱوْمِنْ وَلَآئِي جِبَابٍ ٱ وْيُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْمِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيدة (الثوري:۵۱)

سسی بشر کے لیے میمکن نہیں ہے کہ وہ بغیر وحی کے اللہ سے کلام کرے یا پردے کی اوٹ ہے یا اللہ کسی فرشتہ کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے جواللہ جاہے وہ وحی کرئے بے شک اللہ بہت بلند ہے

بہت حکمت والا ہے۔

اور بعض مشائخ نے اس آیت ہے اس پر استدلال کیا ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو بے حجاب دیکھااوراس سے بلاواسطہاور بلاکسی فرشتے کے واسطے کے کلام کیا ہے۔انہوں نے کہااللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا تین قشم

(۱) یروے کی اوٹ سے جیسے حضرت مویٰ نے کلام کیا۔

(٢) فرشته سے بذریعه وی جس طرح اکثر انبیاء عیبم السلام سے کلام کیا۔

(٣) بذريعه وحي معني دل ميں کوئي بات ڈال کر۔

اب كلام كرنے كى تين صورتوں ميں سے صرف ايك صورت باقى بچى ہے اور وہ يه كه الله تعالى سے بالمشاہرہ كلام كيا

جائے: (اکمال المعلم بغوائد مسلم جاص ۵ مطبوعه دارالوفاء بیروت ۱۹۹۹ه)

قاضی عیاض کی اس دلیل پر بیاعتراض ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے ان تین صور توں کے علاوہ کلام کرنے کی نفی کی تنی ہے اور قاضی عیاض نے جوصورت ذکر کی ہے وہ ان تمن صورتوں کے علاوہ ہے اور اس کا یہ جواب ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی ہے ہم کلام ہونے کا بیعام قاعدہ ہے اور جمارے نبی صلی الله علیہ وسلم ہے آپ کی خصوصیت کی بناء پر بے حجاب کلام فر مایا۔

علامه ابوالعباس احمد بن ابراجيم مالكي قرطبي متوفى ٢٥٦ ه لكھتے ہيں:

اب میں اختلاف ہے کہ دب معراج سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بااواسطہ کلام کیا ہے یانہیں۔ حضرت ابن مسعود حضرت ابن عباس جعفر بن محمر ابوالحن اشعرى اورمتكلمين كى ايك جماعت كايد فد بب بي كدالله تعالى في با واسط

martat.com

صاء القرار

الله تعالى نے آ ب كو حضرت موى عليه السلام اور ديكر انبياء عليهم السلام پر بهت زياده مرف اور فنيلت عطا فرماكى ہے اس ليے اصل سوال کا صرف یہ جواب سیح ہے کہ ایموسکی انی اصطفینتُك علی التاس برسلزی و بگلامی (۱۱۱۸ ان ۱۲۳۰) کامعی یہ ہے کہاے موٹ! میں نے تم کواپی پیمبری سے اور اپنی ہم کلامی سے تمہارے زمانہ کے تمام لوگوں برفضیلت دی ہے کو کلہ حضرت موی علیه السلام کے زمانہ میں ان سے زیادہ بلند منصب والا اور ان سے زیادہ اشرف اور افضل اور کوئی انسان تبیس تھا وہ صاحب شریعت ظاہرہ تھے اور ان کوتورات عطاکی اور بیاس کی دلیل ہے کہ ان کو ان کے زمانہ کے تمام لوگوں برفضیلت دی ہے جس طرح ان کی قوم کوان کے زمانہ کے تمام لوگوں پر نضیلت دی اور فرمایا: یکبنی اِنسراوی ا**ذکروانِغمیتی الّیتی آنعمت علیکم** وَ آتِیْ فَصَّلْتُ عُلِّم الْعَلَمِینَ ٥ (البقرة: ٧٥) اے بن اسرائیل میری اس نعت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تم کو (تمہارے زمانہ کے ) تمام لوگوں پرفضیلت دی۔ (تغییر خازن جمام ۱۳۸ مطبوعہ دارالکتب العربیه پیاور )

علامه ابوالبركات احمد بن محمد تفي متوفى ١٠ هاس آيت كي تفسير ميس لكھتے ہيں:

اے موی ! میں نے تم کوتمہارے زمانہ کے لوگوں پراپی رسالات ہے تم کوتورات دے کراورتم سے کلام کر کے فضیلت وی ہے۔(مدارک التزیل علی هامش الخازن ج ۲ص ۱۳۷ وارالکتب العربیہ یثاور)

علامه ابوالحيان محمد بن يوسف اندلى متوفى ٥٥٥ ه لكصة بن:

ہر چند کہاس آیت میں علی النساس (تمام لوگوں یر) لفظ عام ہے کین اس کامعنی خصوص ہے یعنی میں نے تم کوائی رسالت اوراینے کلام سے تمہارے زمانہ کے لوگوں پر فضیلت دی ہے کیونکہ ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم ہے جنت میں کلام فر مایا اوران کے بعد شب معراج ہمارے نبی سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم سے کلام فر مایا۔

(البحرالحيط ج٥ص ١٦٩، مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢)

علامه ابوالسعو دمجمه بن مجم مصطفى حنفي متوفى ٩٨٢ ه لكھتے من:

اس آیت کامعنی ہے میں نے آپ کو آپ کے معاصرین برانی رسالت اور اپنے کلام سے فضیلت دی ہے کیونکہ ہر چند کہ حضرت ہارون نبی تھے کیکن ان کوآپ کی اتباع کا حکم دیا گیا تھا اور ان سے کلام نہیں فر مایا تھا اور نہ وہ صاحب شرع تھے۔ (تفيير ابوالسعو دج ٣ص ٢٥، دارالكتب المعلميه بيروت ١٣١٩ه)

علامه جلال الدين سيوطي متوفي ٩١١ ه علامه اساعيل حقى متوفي ١٣٧١ ه علامه سليمان جمل متوفي ٢٠ ١٢٠ ه علامه صاوي مالكي متوفی ۱۲۲۳ م علامه محد بن علی محد شو کانی متوفی • ۱۲۵ م علامه سیدمحمود آلوی متوفی • ۱۲۷ م سب نے یہی لکھا ہے کہ حضرت مولیٰ کو ان کے زمانہ کے لوگوں پریاان کے معاصرین پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام سے فضیلت دی ہے۔

(تفيير الجلالين ص ١٦٨ وارالكتب العلميه بيروت وح البيان جسم ٢٠٠٥ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٣١ و حافية الجمل على الجلالين ج٢ص ١٨٨ فقريمي كتب خانه كراحي حاشية الصاوى على الجلالين ج٢ص ٥٠٨ دارالفكر بيروت ١٣٣١ ه فتح القدير ج٢ص ٣٣٦ وارالوفاء بيروت ١٣١٨ ه روح المعاني جزوص ٨ دارالفكر بيروت ١٣١٤ ه

حافظ عمر بن اساعيل بن كثير متوفى ٢٧ ٧ ه لكھتے ہيں:

الله تعالیٰ نے حضرت موی کو خطاب کر کے فر مایا کہ اس نے ان کو ان کے زمانہ کے لوگوں پر اپنی رسالت اور اپنے کلام سے فضیلت دی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم اولا د آ دم اور تمام اوّ لین اور آخرین کے سروار ہیں اس کے اللہ تعالیٰ نے آپ کواس مرتبہ کے ساتھ مختص کیا کہ آپ کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنایا اور قیامت تک آپ کی شریعت کو

martat.com

بے شک وہ فاس لوگ ہیں۔(القصص:۳۲)

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے ہاتھ کی چیک اور شعاعوں سے خوف ہوتو اپنے ہاتھ کو پھر گریبان میں ڈال لیس وہ پھر اپنی پہلی حالت میں واپس آ جائے گا۔عطانے حضرت ابن عباس رضی اللّه عنہما سے روایت کیا ہے کہ جس شخص کو بھی کسی چیز سے خوف لاحق ہواوروہ اپنے باز وکو اپنے ساتھ ملالے تو اس کا خوف جاتا رہے گا۔

(معالم التنزيل جسم ٤٣٠٥ واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٢٠ه)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مویٰ نے کہا اے میرے رب! بے شک میرے ہاتھ سے ان کا ایک آدمی آل ہو گیا تھا سو مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے 0 اور میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ روانی سے بولنے والے ہیں تو ان کو میری مدد کے لیے رسول بنا دے وہ میری تقدیق کریں گئ کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے 0 فر مایا ہم عنقریب آپ کے بازوکو آپ کے ساتھ مضبوط کریں گے اور ہم آپ دونوں کوغلبہ عطا کریں گے سووہ آپ دونوں تک نہیں پہنچ کیس گئ ہماری نشانیوں کے سبب سے آپ دونوں اور آپ کے تبعین غالب رہیں گے 0 (القصص: ۲۵-۳۵) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجز ات سے تسلی دے کر فرعون کی طرف روانہ کرنا

حافظ اساعيل بن عمر بن كثير دشقي متوفي ٢٧ ١٥ ه لكهته بين:

جھڑے موی کے ہاتھوں ایک فرعونی مارا جاچکا تھا' اور جب ان کو معلوم ہوا کہ اس وجہ نے فرعونی سرداران کوتل کرنے کی فکر میں ہیں تو حضرے موی مصرے ہجرت کر کے مدین کی طرف چلے گئے تھے' اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے آئیس فرعون کے پاس جا کر بیلیغ کرنے کا حکم دیا تو حضرے موی نے عرض کیا وہ لوگ تو میر نے فون کی ڈاڑھی نوچ کی تھی ایا این ہوکہ وہ مجھے قصاص میں قل کر ڈالیس' پھر حضرے موی کو یاد آیا کہ جب بچپن میں انہوں نے فرعون کی ڈاڑھی نوچ کی تھی تو انہوں نے آزبائش کے لیے آپ کے سامنے ایک انگارہ اور ایک تھجور یا موتی رکھا تھا تو آپ نے انگارے کو منہ میں ڈال لیا تھا' جس کی وجہ ہے آپ کی زبان میں گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات بچھ کیس' اور میرے بھائی ہارون کو میر اوزیر بنا دے ان سے میر اباز و مضبوط کر دے اور ان کو میرے کار بہلغ میں میر اشریک بنا دے تاکہ میں آسانی سے فریضہ رسالت اداکر سکوں اور تیرے بندوں کو تیری عبادت کی کو میرے کار بہلغ میں میر اشریک بنا دے تاکہ میں آسانی سے فریضہ رسالت اداکر سکوں اور تیرے بندوں کو تیری عبادت کی طرف بلاسکوں' اس جگہ تھی بھی دعا فرانی اور میرے وزیر ہو جا کیس۔ اس سے میرا باز و مضبوط ہوگا اور میرے دل کو تقویت ہوگئی کی تو رسول بنا دے تاکہ وہ میرے معاون اور میرے وزیر ہو تی ہیں۔ اس سے میرا باز و مضبوط ہوگا اور میرے دل کو تقویت ہوگئی کی تو سید کو تو اور ایس کے حواریوں کو بلغ کی تو کیکھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔

روہ ہم مورد ہوں ہے۔ اس دعائے جواب میں فرمایا: ہم عنقریب آپ کے باز وکو آپ کے بھائی کے ساتھ مضبوط اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی کی اس دعائے جواب میں فرمایا: ہم عنقریب آپ کے باز وکو آپ کے بھائی کے ساتھ مضبوط کریں گے۔ سووہ آپ دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گئے ایک اور جگدار شاد ہے:

اےمویٰ! تمہارے تمام سوالات پورے کردئے گئے ہیں۔

قَالَ قُنُاأُوْتِيْتُ سُؤُلُكَ لِمُوْسَى (طُالَّ) نيز فرمايا:

اور ہم نے اپنی رحمت ہے ان کے بھائی بارون کو نبوت عطا

وركنناك ون رُحْكِتنا آخاهُ هُرُونَ نَبِيّاً

(مریم:۵۳) فرمادی۔

جلداشتم

martat.com

آ پ سے کلام کیا ہے'اور ایک جماعت نے اس کی نفی کی ہے۔ (المعہم جام ۴۰۳ دارابن کثیر بیروت ۱۳۵۰) علامہ کی بن شرف نواوی شافعی متوفی ۲۷۲ ھ لکھتے ہیں:

حضرت عا نشرضی الله عنبانے الثوری: ۵۱ سے ثابت کیا ہے کہ شب معراج آپ نے الله تعالی کونیس ویکما'اس کے حب زیل جوایات ہیں:

(۱) د کھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ نے ویکھنے وقت کلام کیا ہو۔ پس ہوسکتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالی کو دیکھنے بغیر کلام کیا ہو۔

(۲) یہ قاعدہ کلینہیں ہے کہ اللہ تعالٰی ہے ہم کلام ہونے کی صرف تین صورتیں ہیں 'پردے کی اوٹ سے فرشتے کے ذریعے اور وحی ہے' ہوسکتا ہے کہ بیرعام مخصوص البعض ہواور آپ اس قاعدہ ہے مشتیٰ ہوں۔

( m ) بعض علماء نے کہا ہے کہ وحی سے مراد اللّٰہ تعالیٰ کا کلام بلا واسطہ ہے۔

(صحيم مسلم بشرِح النواوي خ اص ٩٨٣- ٩٨٣ كتبه نز ارمصطفى بيروت ١٣٦٤ ه)

#### درخت سے آنے والی آواز کی مختلف عبارات اور مقصود کا واحد ہونا

اس آیت میں فرمایا ہے:

بے شک میں ہی القدرب العالمین ہوں۔

إِنِّي آنَا اللَّهُ رَبُّ الْعُلَمِينَ ﴿ (الْقُصَى ١٠٠)

اورطٰہٰ: ۱۲ میں فرمایا ہے:

ب شک میں بی اللہ ہول میرے سواکوئی عبادت کا مستحق

إِنَّنِيُّ آنَااللَّهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا آنَافَا عُبُنُ فِي .

نہیں سوتم میری عبادت کرو۔

بشک بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں بہت غالب بہت

اورائمل: ٩ ميں فرمايا ہے: إِنَّهُ آِئَاالِّلُهُ الْعَيْمُ يُذُالْحَكِيْمُ ۞

علمت والأب المعمد السياس على من السياس

ہر چند کہ یہ مختلف عبارت ہیں کیکن ان سب سے مقصود ایک ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی تو حید کو ٹابت کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوم مجز ہے

اور یہ (بھی آ واز آئی) کہ آپ اپناعصا ڈال دیں کھر جب موی نے اس کوسانپ کی طرح لہراتے ہوئے دیکھا تو وہ پیٹے کھیر کرچل دیے اور واپس مڑکر نہ دیکھا (ہم نے کہا) اے موی آگے بڑھے اور خوف زدہ نہ ہوں 'بے شک آپ مامون رہنے والوں میں سے ہیں۔(القصص: ۳۱)

وہب بن منبہ نے کہا حَفَرت مویٰ ہے کہا گیا کہ آپ جہاں تھے وہیں لوٹ آئیں۔حضرت مویٰ واپس آئے اوراپنے جہاں تھے وہیں لوٹ آئیں۔حضرت مویٰ واپس آئے اوراپنے جہاں جے بلوکواپنے ہاتھ پر لیبیٹ لیا' فرشتہ نے کہا یہ بتائے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ کپڑ الیبیٹنا آپ کو بچا سکتا ہے۔حضرت مویٰ نے کہانہیں! لیکن میں کمزور ہوں' پھر انہوں نے اپنا ہاتھ کھول کر اس کوسانپ کے منہ میں ڈال دیا تو وہ پھر دوبارہ عصابن گیا۔ (الجامع لاحکام القرآن جز۳اص۲۵۲ دارالگتاب العربی ۱۳۲۰ھ)

اس کے بعد فر مایا: آب اپناہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے وہ بغیر کی عیب کے چمکتا ہوا باہر نکلے گا اور خوف ( وُور کرنے ) کے لیے اپناباز واپنے ساتھ ملالیں۔ پس آپ کے رب کی طرف سے پیدو معجز نے فرعون اور اس کے درباریوں کی جانب ہیں۔

mariat.com

تبيا، القأ،

باپ دادا کے زمانہ میں یہبیں سنا کہ اللہ وصدہ لاشریک ہے ہم تو یہی سنتے چلے آئے ہیں کہ اور خدا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی خدائی میں شریک ہیں۔حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا میری اور تمہاری برنسبت الله تعالیٰ بہت زیادہ جانے والا ہے کہ کون اس کے میاس سے مدایت لے کرآ یا ہے اور وہ عنقریب میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کردے گا کہ انجام کارکس کوکامیا بی نصیب ہوتی ہے اور بے شک ظالم لوگ یعنی اللہ کے شریک ٹھہرانے والے فلاح نہیں یاتے۔ **الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور فرعون نے کہا اے درباریو! میں اینے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں جانتا' اے ھامان! میرے** لیے کچھا بنٹوں کوآگ سے پکاؤ' پھرمیرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تا کہ میں مویٰ کے معبود کوجھا تک کر دیکھوں' اور بے شک میں اس کوجھوٹوں میں سے گمان کررہا ہوں O اور فرعون نے اور اس کے شکر نے ناحق زمین میں تکبر کیا اور انہوں نے بیر گمان کیا کہ وہ ہماری طرف تہیں لوٹائے جائیں گے 0 سوہم نے فرعون کو اور اس کے شکروں کو پکڑ لیا' پھر ہم نے ان سب کو دریا میں ڈال دیا سودیکھیے ظالموں کا کیساانجام ہوا اور ہم نے ان کو ( کافروں کا ) امام بنا دیا جولوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن ان کی مدنہیں کی جائے گی ۱ اور ہم نے اس دنیا میں (بھی) ان کے پیچھے (اپنی) لعنت لگا دی ہے اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں ہے ہوں گے 0 (انقصص: ۲۸-۲۸)

فرعون كالفراوراس كي سرتشي اوراس كاعبرت ناك انجام

ان آبیوں میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے کفر اور اس کی سرکشی کا بیان فرمایا ہے کہ فرعون لعنہ اللہ نے اپنے لیے خدائی کا دعويٰ كيا تھا جيسا كەفر مايا:

وہ اپنی قوم کو کم عقل سمجھتا تھا (اس نے ان کو بہکایا ) سوانہوں

كَاسْتَنْ عَلَى قَوْمَهُ فَأَطَاعُوكُ . (الرَّفِ نه ٥٠)

نے اس کی بات مان لی۔

اس نے اپنی قوم کواپنی خدائی ماننے کی دعوت دی اور انہوں نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے اس کی خدائی کو مان لیا' اس لیے اس نے کہا اے دربار یو! میں اینے علاوہ تمہارا اور کوئی معبود نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس قول کی خبر دی:

فَحَشَرَ فَنَا ذَىٰ أَمْ فَقَالَ أَنَا مَ بُكُرُهُ الْأَعْلَىٰ أَنَّ مَ بُكُورُ الْأَعْلَىٰ أَنَّ مَ بُكُورُ الْأَعْلَىٰ أَنَا مَ بُكُورُ الْأَعْلَىٰ أَنَّ مَ بُكُورُ الْأَعْلَىٰ أَنَّ مَ اللهُ الله

سب سے بڑا رب ہوں۔ سواللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کے

فَأَخَنَّاهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخِرَةِ وَالْأُولُ

عبرت ناک عذاب میں گرفتار کرلیا۔ (النز عمد: ٢٥- ٢٣)

یعنی جب فرعون نے سب لوگوں کو جمع کر کے ان میں اپنی الوہیت کا اعلان کیا تو سب نے اس کو اپنا معبود مان لیا اور اس کی اطاعت کی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے انتقام لیا اور اس کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ، فرعون کی دیدہ دلیری يهال تك يبني چكي تهي كهاس في حضرت موى عليه السلام سي بهي كها تها كه:

فرعون نے کہااگرتم نے میرےعلاوہ کسی اور کوخدا قرار دیا تو

قَالَ لَبِنِ اتَّخَذْتَ اللَّهَا غَيْرِي لَاجْعَلْنَكُ مِنَ

مين تم كوقيديون مين ڈال دوں گا۔

الكشيخونين ٥ (الثعراء:٢٩)

پھر فرعون نے اپنے وزیر ھامان سے کہا: میرے لیے بچھ اینٹوں کو آگ سے پکاؤ پھر میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاكه مين مويٰ كے معبود كوجها تك كرد يھوں اس طرح ايك اور آيت مين فرمايا ہے:

اور فرعون نے کہا: اے هامان! میرے لیے ایک بلند قلعہ

وَقَالَ فِرْعُونُ لِهَامِنُ ابْنِ لِي مَرْجًا لَعَلَىٰ آبلغ الكسناب أسباب التلوت فأظلع إلى اله

بناؤ تا کہ میں ان راستوں تک پہنچ سکوں۔ جو آسانوں کے راستے

تبيار القرآر martat.com

Marfat.com

ای لیے بعض اسلاف نے بیکہا ہے کہ کسی بھائی نے اپنے بھائی پروہ احسان بیس کیا جو حضرت موی نے اپنے بھائی پر کیا گ کیونکہ حضرت موی علیہ السلام کی شفاعت سے اللہ تعالی نے ان کے بھائی کو نبی بتا دیا اور ان کو حضرت موی کے ساتھ فرمون کی طرف بھیجا اور اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کے متعلق فر مایا:

اوروه الله كنزديك عزت اوركرامت والے تھے

وَكَانَ عِنْدَاللَّهِ وَجِيْهًا ﴿ (الاتزاب: ١٩)

اوراس آیت میں آپ کی تسلی کے لیے فر مایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت تو ی معجزات عطا کیے ہیں سو ہمارے ان معجزات کی وجہ سے فرعون اور اس کے حواری آپ دونوں کوکوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گئے سوآپ بے خوف وخطر تبلیغ کریں جسیا کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر آیات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیا علیہم السلام کے متعلق فر مایا ہے:

اے رسول مرم اجو کھے بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجیے اور اگر آپ نے ایسانہیں کیا تو آپ نے اپنے رب کے پیغام کوئیس پہنچایا' اور اللہ آپ کولوگوں سے محفوظ رکھے گا۔

يَائِيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُمَا أُنْوِلَ إِلَيْكَ مِن تَرَبِكُ وَإِنْ لَكُوْتُفُعُلُ فَمَا بَكَغْتَ رِسَالَتَكُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ \* . (المائدة: ١٧)

(انبیاء سابقین) اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے تھے اور وہ اس سے ڈرتے اور اللہ کے سواکسی سے نہیں ڈرتے تھے اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ٱلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ سِلْتِ اللهِ وَيَخْشُونَهُ وَلِا يَخْشُونَهُ وَلِا يَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونُهُ وَلِا يَخْشُونُهُ وَلِا يَخْشُونُهُ وَلَا يَخْشُونُهُ وَلِا يَخْشُونُهُ وَلِا يَخْشُونُهُ وَلِلْ يَخْشُونُهُ وَلِا يَعْمُ مِنْ اللّهِ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّه

اس آیت میں فرمایا ہے ہماری نشانیوں کی وجہ ہے آپ دونوں اور آپ کے مبتعین غالب رہیں گئے ای طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

الله لکھ چکا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں

كَتَبُ اللَّهُ لَا عَلْلِبَكَ أَنَا وَرُسُولِي \_ (الجادلة: ٢١)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوجب مویٰ ہماری کھلی کھی نشانیاں لے کران کے پاس پنچے تو انہوں نے کہا یہ تو صرف ایک گمر اہوا (مصنوعی) جادو ہے اور ہم نے اپنے پہلے باپ دادا کے زمانہ میں ان باتوں کوئییں سناہ اور مویٰ نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور کس کے لیے اچھا اُخروی انجام ہے بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں یاتے ہ (القصص: ۲۷-۳۷)

خضرت موسیٰ کا فرعون کے در بار میں اللہ کا پیغام پہنچا تا اور فرعون کا تکبر سے اس کور د کر دینا

الله تعالیٰ بیان فرمار ہا ہے کہ حضرت موی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف کے اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تو حید اور اس کے درباریوں نے یہ پیغام سن لیا اور مجزات کا مشاہدہ کرلیا اور ان کو اطلاعت کرنے کی دعوت دی ، جب فرعون اور اس کے درباریوں نے یہ پیغام سن لیا اور مجزات کا مشاہدہ کرلیا اور ان کو احکام کی اطاعت کرنے کی دعوت دی ، جب فرعون اور اس کے درباریوں نے یہ پیغام پہنچانے والے بیں ، پھر بھی ان کے اپنے دلوں میں یقین ہوگیا کہ حضرت موکی سے نبی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے بیں ، پھر بھی ان کے دلوں میں کفررائ ہو چکا تھا اور اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید پر وہ سالہا سال سے چلے آ رہے تھے اور فرعون لوگوں کے سامنے اپنی جھوٹی عزت اور رعب قائم رکھنا چاہتا تھا اس لیے اس نے حق کو مانے اور قبول کرنے سے انکار کیا اور حضرت موکی کوسچا مان لینے بیلے لینے میں اپنی جنگ محسوس کی اس لیے اس نے تکبر اور سرکشی سے کہا یہ تو صرف مصنوعی اور بناوٹی جادو ہے اور ہم نے اپنے پہلے لینے میں اپنی جنگ محسوس کی اس لیے اس نے تکبر اور سرکشی سے کہا یہ تو صرف مصنوعی اور بناوٹی جادو ہے اور ہم نے اپنے پہلے

martat.com

(جامع البيان رقم الحديث: ١٦٩٢٠ تفسير امام ابن ابي حاتم رقم الحديث: ١٦٩٢١)

امام رازی متوفی ۲۰۱ ھے نے لکھا ہے کہ فرعون نے لوگوں کواس وہم میں مبتلا کیا تھا کہ وہ قلعہ بنائے گالیکن اس نے بنایا نہیں تھا کیوکلہ ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ وہ بلند سے بلند پہاڑ پر چڑھے پھر بھی اس کوآ سان اتی ہی دُور بلندنظر آتا ہے جتنا زمین سے بلندی برنظر آتا ہے سوالی حرکت تو کوئی فاتر العقل اور مجنون ہی کرسکتا ہے اور سدی بہت ضعیف راوی ہے' اس کی فرکور الصدر روایت تھی نہیں ہے۔ (تغیر کبیرج ۸ص ۲۰۰-۵۹۹ ملخصاً مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

# نَامُوْسَى الْكِتْبُ مِنْ يَعْدِما أَهْلُكْنَا ہم نے موی کو پیغام پہنچانے کا علم دیا تھا' اور نہ آپ اس وقت (ان کو)و یکھنے والوں میں سے تھ 0 لیکن ہم نے بہت سی قومیں پیدا کیں سو ان پر طویل زمانہ گزر گیا' اور نہ آپ اہل میں رہتے تھے کہ آپ ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے اور البتہ ہم ہی (آپ کو)رسول بنا کر بھیجے والے ہیں 0 اور نہ آپ (پہاڑ) طور کی جانب تھے جب ہم نے ندا فرمائی تھی' لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ے ( کہ اس نے آپ کوغیب کی خبریں دیں) تا کہ آپ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا

marfat.com

میں اور موی کے معبود کو جھا تک کر دیکھوں اور بے تک عل اس کو جموٹا گمان کرتا ہول اور ای طرح فرمون کے لیے اس کے یاے کام مزین کروئے محے اور اس کوسید معےزائے ہے روک ویا میا اور فرعون کی سازشیں نا کام ہو گئیں نہ

مُوْسى وَإِنْ لَاظُنُّهُ كَاذِبًا و كُنْ إِلَّكَ ذُبِّنَ لِفِمْ عَوْنَ سُوْءُ عَمَلِهِ وَصُمَّاعَنِ التّبِينِ لِي وَمَاكَيْنُ وَرَعُونَ إِلَّا في تباب ٥ (الون: ٣٦-٣١)

اور بیاس لیے کہ فرعون نے اس قدر بلند قلعہ بنایا تھا کہ اس سے بلند عمارت اس وقت تک نہیں ہنائی می اور اس سے اس کی غرض یکھی کہ وہ حضرت موی علیہ السلام کے اس دعوے کا رد کرے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا ہے جو تمام جہانوں کا خدا ے جبیبا کہ اس نے کہا تھا کہ میں مویٰ کوجھوٹوں میں ہے گمان کرتا ہوں' ادر اس نے کہا اے در باریو! میں اپنے سواتمہارا اور کوئی خدانہیں جانتا۔

فر مایا: اور فرعون نے اور اس کے شکروں نے ناحق زمین میں تکبر کیا اور انہوں نے بیگمان کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جا نتیں گے۔

یعنی انہوں نے زمین میں فساد بر پا کیا اور کمزورلوگوں برظلم کیا اور ان کا بیعقیدہ تھا کہ نہ قیامت نے آتا ہے اور نہ حشر

آ خرکار آپ کے رب نے ان پرعذاب کا کوڑا برسایا۔ بے

فَصَبَعَكِيْهِمْ مَ بُكَ سَوْطَ عَنَا بِ كَا إِنَّ رَبَّكَ شک آپ کارب (ان کی) گھات میں ہے۔ لَيَالْمِرْمَادِ (الفر:١٣-١٣)

اوراسی وجہ سے اس آیت میں فرمایا: سوہم نے فرعون کواوراس کے شکروں کو پکڑلیا 'پھرہم نے ان سب کودریا میں ڈال دیا۔ علامه قرطبی نے لکھا ہے کہ یہاں سمندر پر دریا کا اطلاق مجاز اُ ہے کیونکہ فرعون کو بحقلزم میں غرق کیا گیا تھا۔

(الجامع لاحكام القرآن جرسهاص ٢٦٥، وارالفكر)

یعنی ایک دن صبح کے وقت ہم نے ان سب کوسمندر میں غرق کر دیا اور ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بیا' اور فر مایا: سو ویکھیے ظالموں کا کیسا انجام ہوا' اور ہم نے ان کو ( کافروں کا) امام بنا دیا جولوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی جولوگ خدا کے منکر ہیں اور دہریے ہیں' اور رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں اور فرعون کے راستہ اور اس کے طور طریقہ پر چکتے ہیں' ہم نے فرعون کو ان کا پیشوا بنا دیا' الله تعالیٰ نے ان پرلعنت کی' اور اس کے فرشتوں نے ان پرلعنت کی اور رسول کے پیرو کاروں اور مومنوں نے ان پرلعنت کی اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدنہیں کی جائے گی اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے

قاده نے کہا یہ آیت اس آیت کی طرح ہے:

وَٱتْبِعُوْا فِي هٰذِهِ لَعْنَهُ ۚ وَيُوْمَ الْقِيْمَةِ لِبِئْسَ الرِّفْلُ الْمُرْفُودُ ٥ (حور: ٩٩)

ان براس دنیا میں بھی لعنت کی گئی اور آخرت میں بھی ا اوران کوکیسا براانعام دیا گیا۔

(تفییرابن کثیرج ۳۳ س ۴۲۸-۲۲ ۴ ملخصاً دارالفکر بیروت ۱۳۱۹ هـ)

فرعون نے خدا کو دیکھنے کے لیے بلندعمارت بنائی تھی یانہیں

سدی نے روایت کیا ہے جب وہ بلند قلعہ بنالیا گیا تو فرعون اس قلعہ پر چڑھا اور آسان کی طرف تیر بھیکے اور وہ تیرخون میں ڈو بے ہوئے واپس کر دیئے گئے تو فرعون نے کہامیں نے موی کے معبود کوئل کر دیا ہے۔

martat.com

تبيان القرآن

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے پہلے زمانہ کے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد مویٰ کو کتاب دی 'جولوگوں کے لیے بصیرت افروز تھی اور ہدایت اور رحمت تا کہ وہ تھیجت حاصل کریں ۱۵ اور آپ (طور کی) مغربی جانب نہ تھے جب ہم نے مویٰ کو پیغا م پہنچانے کا تھم دیا تھا' اور نہ آپ اس وقت (ان کو) دیھنے والوں میں سے تھے 0 لیکن ہم نے بہت ی قو میں پیدا کیں 'سوان پر طویل زمانہ گزرگیا' اور نہ آپ اہل مدین میں رہتے تھے کہ آپ ان پر ہماری آپتیں تلاوت کرتے 'اور البتہ ہم ہی (آپ کو) رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں ۱۵ اور نہ آپ (اس وقت پہاڑ) طور کی جانب تھے' جب ہم نے مویٰ کو نداء فر مائی تھی لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے (کہ اس نے آپ کو غیب کی خبریں دیں) تا کہ آپ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے رب کی رحمت ہے (کہ اس نے آپ کو غیب کی خبریں دیں) تا کہ آپ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے اسید تا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل

ندکورالصدر چارآ یوں میں اللہ تعالی نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پردلیل قائم کی ہے اور قرآن مجید کا مجزہ اور کلام اللہ ہونا بیان فر مایا ہے' کیونکہ ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موٹ کی ولا دت سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک تمام احوال بیان فر مائے اور حضرت موٹ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کس طرح مکالمہ اور مناظرہ ہوا' کو وطور پر آپ پر کس طرح وہی نازل کی گئ بیرتمام چیزیں آپ نے بیان فر مائیں حالانکہ آپ حضرت موٹ علیہ السلام کے زمانہ میں موجود نہ تھے اور آپ اُمی تھے آپ نے یہ واقعات تو رات میں نہیں پڑھے' نہ آپ علاء اہل کتاب کی مجلس میں رہے' پھر آپ نے بیغیب کی خبریں کہتے بیان کر دیں اس کی صرف یہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعہ آپ کو ان خبروں پر مطلع فرمایا اور یہی آپ کے برخ رسول ہونے کی دلیل ہے۔

اس آیت کی تفییر میں امام حاکم نمیثا پوری نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالی نے جب سے تورات کو نازل کیا ہے اس نے سوا اس بستی کے جس کے لوگوں کو سنح کر کے بندر بنا دیا تھا اس نے روئے زمین پراور کسی قوم یا قرن یا اُمت پرآسانی عذاب نہیں جھیجا۔

(المتدرك ج ع ص ۸۰٪ قديم و قم الحديث:۳۵۳٬ جديد مندالميز ارقم الحديث:۲۲۳۸ بمع الزوائد ج ٢٥ س ٨٨ كنزالعمال ج ع ص ٣٣٠ الا حاديث العجية للالباني ج ٥ ص ٣٢٦)

قرونِ اولی (پہلے زمانہ کے لوگوں) سے مراد ہیں قوم نوح ، قوم عاد اور قوم ثمود ایک قول یہ ہے کہ فرعون کو غرق کرنے اور قارون کوزمین میں دھنسانے کے بعد ہم نے حضرت مویٰ کو کتاب دی۔

قر مایا: تا کہ وہ نصیحت حاصل کریں کیعنی بنواسرائیل فرعون سے نجات پانے کی نعمت کو یاد کریں اور تو رات کے احکام پڑمل

ریں۔ اور آپ طور کی مغربی جانب نہ تھے جب ہم نے موٹ کو پیغام پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ (انقصص:۳۳) جب ہم نے حضرت موٹیٰ علیہ السلام کو اپنے امر اور نہی کا مکلف کیا تھا اور ان سے عہد لیا تھا آپ اس وقت شاہر نہ تھے

لعنی اس وقت آپ وہاں موجود نہ تھے۔

جلدبهم

marfat.com

## يَتُنَكُّرُونَ ۞ وَلُوْلِا إِنْ تُصِيبَهُ مُ مَّصِيبَهُ بِمَاقَتُامَتُ

نہیں آیا تا کہ وہ نصیحت حاصل کریں O اور اگریہ بات نہ ہوتی کہ جب بھی ان کے کرتو توں کی وجہ سے ان بر کوئی معیبت

### ٱيْدِيهِمْ فَيَقُوْلُوْارَتِبَالُولِا ٱرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولِا فَنَتْبِعَ

آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے مارے رب تو نے ماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تا کہ ہم تیری آتوں کی

#### الِيرِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ©فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقَّ مِنْ

پیروی کرتے اور ہم مومنوں سے ہو جاتے (تو ہم کوئی رسول نہ جیجے O پھر جب ان کے پاس ماری طرف سے حق آیا

#### عِنْدِنَا قَالُوْ الْوُلِا أُوْتِيَ مِنْ لَى مَا أُوْتِي مُوْسَى أَوْلَهُ

تو انہوں نے کہا ان کو ایسے معجزے کیوں نہیں دیئے جیسے معجزے مویٰ کو دیئے تھے کیا اس سے پہلے

### يَكُفُرُ وَابِما أُوْتِي مُوْسَى مِن قَبْلُ قَالُوْ اسِحْرَاتِ تَظَاهَرُ الْمُ

( کافرول نے )مویٰ کے معجزوں کا کفرِنہیں کیا تھا! انہوں نے کہا یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مدد گار ہیں

#### وَقَالُوْ آ رِاتًا بِكُلِّ كُفِرُ وَنَ ®قُلْ فَأَثُو ا بِكِتْبِ مِن عِنْدِ

اورانہوں نے کہا بے شک ہم (ان میں سے )ہرایک کا کفر کرنے والے ہیں 0 آپ کہیے کہتم اللہ کی طرف ہے کوئی ایسی

#### اللهِ هُوَاهُلَى مِنْهُمَا ٱلبِّعَهُ إِنْ كُنْتُمْ طِيوِيْنَ ۞

کتاب لے آؤ جو (بالفرض)ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہوتو میں اس کی پیروی لرون کا اگرتم سیچے ہو O

#### فَإِنْ لَمْ يَسْنَجِيْبُوالَكَ فَاعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوا ءَهُمْ

یں اگر یہ آپ کی دعوت قبول نہ کریں تو جان کیجئے کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں'

#### وَمَنَ أَصَٰلُ مِمْنِ النَّبُعُ هُولِهُ بِغَيْرِهُكُ يَ مِنَ اللَّهِ إِنَّ

اور اس سے زیادہ کون کم راہ ہو گا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کی پیروی کرئے بے شک

#### الله لا يَهْدِي الْقَوْمُ الطَّلِمِينَ ﴿

الله ظالم لوگوں كو مدايت نہيں ديتا 🔾

ملايحتم

marfat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

المحسین بن مسعود متوفی ۱۱۷ ه و حافظ ابن کثیر متوفی ۲۵۷ ه وغیر جم نے بھی اس روایت کو اپنی اپنی تصانیف میں ذکر کیا ہے ان کے حوالہ جات حسب ذمل میں: (جامع البیان جز۲۰ ص۱۰۱-۱۰۰۰ تغییر امام ابن ابی حاتم جوص ۲۹۸۳ المتدرک ج۲ص ۴۰۸ معالم التزیل جسم ۵۳۷ تغییر ابن کثیر جسم ۲۳۵ تغییر ابن کثیر جسم ۲۳۵ تغییر ابن کثیر جسم ۲۳۵ المتدرک جامع ۲۰۸ معالم التزیل

اور فرمایا: لیکن بیآ پ کے رب کی رحمت ہے'اس کا معنی ہے ہے کہ آپ انبیاء کیہم السلام کے واقعات کے وقت موجود نہیں سے اور نہ وہ واقعات کی کتاب ہے آپ پر پڑھے گئے تھے'لیکن ہم نے آپ کومبعوث فرمایا اور آپ کی طرف ان واقعات کی وقعات کی معنداب سے وقی فرمائی ہے ہماری رحمت ہے۔ تا کہ آپ کو جن لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراکیں'اوران کے سامنے آپ کی نبوت پر دلیل قائم ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آگریہ بات نہ ہوتی کہ جب بھی ان کے کرتو توں کی وجہ سے ان پرکوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تا کہ ہم تیری آیوں کی پیروی کرتے اور ہم مومنوں سے ہوجاتے (تو ہم کوئی رسول نہ بھیجة ) کی پر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا ان کو ایسے مجز کی کیوں نہیں دیئے جسے مجز نے موئی کو دیئے تھے! کیا اس سے پہلے (کافروں نے) موئی کے مجز وں کا کفر نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں' اور انہوں نے کہا ہے دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں' اور انہوں نے کہا ہے دائی ہم (ان میں سے) ہر ایک کا کفر کرنے والے ہیں ۵ (ان میں سے) ہر ایک کا کفر کرنے والے ہیں ۵ (ان میں سے)

مشرکین کے شبہات کے جوابات

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ آپ پرغیب کی باتوں کی وحی فرمانا ہماری رحمت ہے تا کہ آپ کے دعویٰ نبوت پر دلیل قائم ہواوراس آیت میں اللہ تعالیٰ فرمار ہا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو مکہ والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تا کہ ان کے لیے ایمان نہ لانے کا کوئی عذر باقی نہ رہے اور جب قیامت کے دن ان کوعذاب دیا جائے تو وہ یہ نہ کہہ سکیل کہ ہمارے یاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں تھا' ہم کیسے ایمان لاتے' اور اس کی نظیریہ آیتی بھی ہیں:

ُوسُلَّا مُّبَيِّتِ مِنْ وَمُنْذِرِيْنَ لِمَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ جَنَّةُ بَعْدَالتُسُلِ (الناء:١٦٥)

يَاهْلَ الْكِتْبِ قَلْجَاءَ كُوْمَ سُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُهْ

على فَتُرَوِّ قِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَاجَاءً نَا مِنْ بَشِيْدٍ

(اور ہم نے تواب کی) خوشخری دینے والے اور (عذاب ہے) ڈرانے والے رسول بھیجے تا کہ رسولوں کو بھیجنے کے بعدلوگوں کے لیے (ایمان نہ لانے کا) اللہ کے سامنے کوئی عذر نہ دہے۔ اے اہل کتاب بے شک تمہارے یاس ہمارارسول آگیا جو

اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارارسول آگیا جو
انقطاع رسل کی مدت کے بعد تمہارے لیے (احکام شرعیہ) بیان
کرتا ہے تاکہ تم یہ نہ کہوکہ ہمارے پاس کوئی (ثواب کی) بشارت
دینے والا اور (عذاب ہے) ڈرانے والانہیں آیا کو تمہارے پاس

وَلاَنَكِنِيْرِ فَعَنْ جَاكِمُ مِينَهُ لَهِ وَهِ اللهُ كَهُ اللهُ اللهُ

اس کے بعد فرمایا: پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہاان کوالیے معجز ے کیول نہ دیئے جیسے معجز ہمویٰ کودیئے تھے۔ (القصص: ۴۸)

برسے دی رویا ہے۔ مجاہد نے کہا یہود نے قریش ہے کہا کہ تم (سیدنا) محمصلی اللّٰہ علیہ وسلم سے سوال کرو کہ وہ ایسے معجزات لے کر آئیں جیسے معجزات حضرت مویٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا آپ قریش سے یہ کہیں کہ وہ یہود کے پاس جا کریہ کہیں

#### قرن کامعنی اورنبیوں اور رسولوں کی تعداد

فر مایا: کین ہم نے (مویٰ کے بعد ) بہت ہے قرون بیدا کیے سوان پرطویل زمانہ گزر گیا۔ (القصص: ۳۵)
حضرت عبداللہ بن بسر بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا یارسول اللہ قرن کتنی مدت ہے؟ آپ نے فرمایا سوسال اور
زرارہ بن اوفیٰ ہے ایک سومیں سال کی روایت ہے اور قیادہ ہے ستر سال کی روایت ہے اور حسن بھری ہے ساتھ سال کی
روایت ہے اور ابراہیم سے چالیس سال کی روایت ہے۔ (تغیرامام ابن ابی عاتم ہی مس ۲۹۸۴ مطبوعہ کتیزار مصطفیٰ کد کمرمہ ۱۳۵۰)
ان باتی اقوال کی بہنسب قرن کی تعین میں وہی مدت صبح ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔
نیز اس آیت میں فرمایا: البتہ ہم ہی (آپ کو)رسول بنا کر جیسے والے ہیں۔
نیز اس آیت میں فرمایا: البتہ ہم ہی (آپ کو)رسول بنا کر جیسے والے ہیں۔

حضرت ابوا مامه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول الله! انبیاء کی کتنی تعداد ہے؟ آپ نے فرمایا: ایک لاکھ چوہیں ہزار ان میں سے جم غفیررسول ہیں عین سو پندرہ۔

(تغييرامام ابن الي حاتم رقم الحديث: ٢٩٣٣ المطبوعه كمتبدز ارمصطفي كمدكرمه ١٣١٤)

#### سيدنا محرصلي الله عليه وسلم كي أمت كي فضيلت

اس کے بعد فرمایا اور نہ آپ (اس وقت بہاڑ) طور کی جانب تھے جب ہم نے نداء فرمائی تھی۔ (انقعص: ۲۵)

یعنی جس طرح آپ اس وقت بہاڑ طور کی مغربی جانب نہ تھے جب ہم نے حضرت موی کورسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا تھا'اسی طرح آپ اس وقت بھی بہاڑ طور کی جانب نہ تھے جب حضرت موی سر منتخب شدہ افراد کے ساتھ بہاڑ طور پر آئے تھے' اور جب ان سر افراد کوزلزلہ نے بکڑلیا تو حضرت موی نے دعا کی: اے میرے رب اگر تو چا ہتا تو اس سے بہلے ہی ان کو اور جھے کو ہلاک کر دیتا' کیا تو ان بے وقو فول کے فعل کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کر دی گا! بید واقعہ محض تیری طرف سے ایک آزمائش ہے تو اس آزمائش کی وجہ سے جس کو چا ہے گراہی میں مبتلا کردے اور جس کو چا ہے ہدایت پر برقر ادر کھے سوتو ہم کو بخش دے اور جس کو جا ہے مدایت پر برقر ادر کھے سوتو ہم کو بخش دے اور جس کو جا ہے مدایت پر برقر ادر کھے سوتو ہم کو بخش دے اور جس کو جا ہے مدایت پر برقر ادر کھے سوتو ہم کو بخش دے اور جس کر رحم فر ما اور تو سب سے بہتر معاف فر مانے والا ہے۔ (الاعراف: ۱۵۵)

اس آیت کی دوسری تفییر میں بیروایات ہیں: امام فخر الدین رازی متوفی ۲۰۲ ھفر ماتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی اُمت کواس وقت نداء کی جب وہ اپنے آباء کی پشتوں میں سے اے اُمت محمد اِمیں نے تمہارے دعا کرنے سے پہلے تم کو میں سے اے اُمت محمد اِمیں نے تمہارے دعا کرنے سے پہلے تم کو معاف فرمادیا 'اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت بینداء فرمائی تھی جب حضرت موسیٰ ستر افراد کو لے کر پہاڑ طور پر گئے تھے۔

وہب بن منبہ نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مولیٰ علیہ السلام سے سید نامحرصلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ذکر کیا تو حضرت مولیٰ نے کہاا ہے میرے رب! مجھے ان کو دِکھا' تو اللہ تعالیٰ نے فر مایاتم ان کونبیں دیکھ سکتے' اگرتم جا ہوتو میں تم کو ان کی آ واز سنادوں' حضرت مولیٰ نے کہا کیوں نہیں اے میرے رب! تو اللہ سبحانہ نے پکارا اے اُمتِ محمدا تو انہوں نے اِپنے آ باء کی پشتوں سے جواب دیا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مولیٰ کو ان کی آ واز سنا دی پھر فر مایا میں نے تمہارے دعا کرنے سے پہلے تمہاری دعاؤں کو قبول فر مالیا ہے جسیا کہ حضرت ابن عباس کی روایت میں گزر چکا ہے۔

(تفيركبيرج ٨ص٢٠٣ مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ١٠١٥ ه)

امام ابن جرير متوفى ١٠١٠ ه أمام ابن إلى حاتم متوفى ٣٢٧ ه أمام ابوعبدالله محد بن عبدالله حاكم نيثا بورى متوفى ٥٠٨ ه أمام

جلدبختم

marfat.com

خواہشوں کی بیروی کرتے ہیں اوراس سے زیادہ کون گم راہ ہوگا جواللہ کی ہدایت کوچھوڑ کراپنی خواہش کی پیروی کرئے بےشک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا O(انقصص: ۵۰-۴۹)

لینی اے مشرکو اگرتم ان دونوں کتابوں تورات اور قرآن کا افکار کرتے ہواور ان کو جادو کہتے ہواور ان کو ہدایت دینے والی کتابیں نہیں مانے تو پھرکوئی الیمی کتاب لے آؤ جو حضرت موئی علیہ السلام اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہواور اگروہ آپ کے اس چیلنج کو قبول نہ کریں تو پھرا ہے نبی مکرم (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ جان لیمی کے دیسے دل کے خیالات اور آراء کی پیروی کرتے ہیں اور بغیر کسی دلیل کے شیطان کی تقلید کرتے ہیں۔

#### وَلَقُنُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقُولَ لَعَلَّهُمُ يَتَنَاكُرُونَ ﴿ الَّذِينَ كُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُولَ

اور ہم لگا تار(اپنا) کلام لوگوں کے لیے بھیجے رہے تاکہ وہ نفیجت حاصل کریں O جن کو ہم نے

## اتينهم الكِتب مِن قَبْلِم هُمْ بِهِ يُؤْمِنُون ﴿ وَإِذَا الْبُتْلَى عَلَيْهِمُ

اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس (قرآن) پر بھی ایمان رکھتے ہیں 0 اور جب ان پر اس ( کتاب) کی تلاوت کی

## عَالُوْآامَنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِم مُسْلِمِينَ <sup>®</sup>

جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پرایمان لا چکے ہیں بے شک سے ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے ہم اس سے پہلے ہی مسلمین اور اطاعت

#### ٲۅڵڸٟڬؽٷٛڗؙؽٵڿٛۯۿؙۄ۫؆ڗؾڹڹڔؠٵڝڹۯۉٳۅؽۮۯٷۮؽ

شعار ہو بچکے ہیں 0 یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان (کے اعمال) کا دگنا اجر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو

## بِالْحَسَنَةِ السِّيِّئَةُ وَمِتَارَنَ فَنْهُ مُ يُنْفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سُمِعُوا

اجیائی ہے دورکرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے (نیکی کے کاموں میں) خرچ کرتے ہیں 🔾 اور جب وہ کوئی

#### اللَّغُو اعْرَضُواعَنْهُ وَقَالُوالنَّا اعْمَالْنَا وَلَكُمْ اعْمَالُكُمْ

بے مودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے

#### سَلَّمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجِهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَنْ الْجِهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَنْ

اعمال بین ممہیں سلام ہو' ہم جاہلوں سے الجمنا نہیں جائے 0 بے شک آپ جس کو پند کریں اس کو

#### ٱخْبَيْتُ وَلَكِنَّ اللهُ يَهْدِئُ مَنْ يَشَاءُ \* وَهُو ٱعْلَمُ

ہدایت یافتہ نہیں بنا کتے کیکن اللہ جس کو جاہے اس کو ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے ' اور وہ ہدایت پانے والول کو

جلدنشتم

marfat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

كياتم نے اس سے بہلے حضرت موى عليه السلام كے مجرات كا انكار نہيں كيا تھا؟

حضرت مویٰ علیہ السلام کے مجزات سے ان کی مراد بیتھی کہ جس طرح حضرت مویٰ علیہ السلام پرتورات ایک بار بی ممل نازل ہوگئ تھی اس طرح آپ پر بھی قرآن مجیدایک بار ہی تمل کیوں نہیں نازل ہوا اور جس طرح ان کوعصا اور ید بینا و کامعجزو دیا گیا تھا' آپ کوبھی ایے مجزے کیوں نہیں دیئے گئے۔ نیز ان کے لیے سندرکو چرکرراستہ بنادیا گیا' ان کی اُمت ہر بادل کا سایہ کیا گیا' پھر سے یانی نکالا گیا' ان برمن وسلویٰ نازل کیا تو آ پ کے لیے ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے جن معجزات کوطلب کیا تھا وہ معجزات اثبات نبوت کے لیے لازم نبیں تھے کیونکہ بیضرور کی نہیں ہے کہ تمام انبیاء کیم السلام کے معرزات ایک جیسے ہوں اور نہ بیضروری ہے کہ ان پر ایک جیسی کتاب نازل ہو کیونکہ اصلاح اور ہدایت کے لیے کتاب کا نازل کرنا ضروری ہےخواہ وہ کتاب ایک بار بی مکمل نازل کردی جائے یا تھوڑی تھوڑی حسب ضرورت نازل کی جائے اور معجزات کا ایک جیسا ہونا بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ ہرزمانہ کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں اس لیے اس زمانہ کے تقاضوں کے اعتبار سے مجزات عطا کیے جاتے ہیں۔ پھر فر مایا کہ یہ یہود جومشرکین مکہ کو بیاعتر اض سکھارہے ہیں کہ تم (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) سے بیکہو کہ وہ ایسے معجزات دکھا ئیں جیسے معجزات حضرت مویٰ علیہ السلام نے چیش کیے تصو**تو اے بہوریوا ب** بناؤ كه كيا تنهاري آبا وُاجداد نے حضرت موىٰ اور حضرت مارون عليهاالسلام كا كفرنبيس كيا تھا' اوران كو جادوگرنبيس كها تھا؟ علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متو في ٢٦٨ هاس آيت كي تفسير ميس لكهته بين:

کیا یہود یوں نے حضرت موی اور حضرت ہارون علیہا السلام کو جادوگرنہیں کہا تھا' اور بیر کہ ہم ان میں سے ہرایک **کا کفر** کرتے ہیں۔

دوسری تفسیر میہ ہے کہانہوں نے انجیل اور قرآن دونوں کو جاد و کہا۔ ایک قول میہ ہے کہانہوں نے تو**رات اور قرآن دونوں** کو جاد و کہا' اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے تو رات اور انجیل دونوں کو جاد و کہا۔ بیاس صورت میں ہے جب اس لفظ کو سحوان (بغیرالف کے ) پڑھا جائے اوراگراس کو مساحو ان (الف کے ساتھ ) پڑھا جائے تو حضرت ابن عباس اورحسن بصری نے کہا ہے مشرکین عرب کا قول ہے اور ان کی مراد ہے تھی کہ سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم اور حضرت مویٰ علیہ السلام دونوں جادوگر ہیں' اور سعید بن جبیر عجابداورابن زید نے کہا بیا بتداءرسالت میں یہود کا قول ہے اور ان کی مراد بیتی کہ حضرت موی اور حضرت ہارون علیہاالسلام دونوں جادوگر ہیں'اور پینفسیر پہلی آیت سے اس طرح مربوط ہے کہ ہر چند کہ یہود نبوت کےمعتر ف تھے لیکن انہوں نے دین میں تح یف کر دی تھی اور کتاب میں بہت تغییر کر دی تھی اور وہ عذاب کے مشخق ہو چکے تھے اس لیے ہم نے ان ہر ججت قائم کرنے کے لیے (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) کورسول بنا کر جھیجا تا کہ ان کا کوئی عذر باقی نہ رہے اور قادہ نے کہا بیاس ز مانہ کے یہود یوں کا قول ہے انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم دونوں جادوگر ہیں۔ اور ایک قول بہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوتورات لے کرآئے تھے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر تھا اورانجیل اور قرآن کا بھی ذکرتھا اور یہود نے ان کا انکار کیا اور کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم جادوگر

ہیں اور انجیل اور قرآن جادو ہیں اور جب یہود نے ان چیز وں کا کفر کیا جن کا تورات میں ذکر ہےتو کیا انہوں نے تورات **کا کفر** نهيس كيا\_ (الجامع لا حكام القرآن جز٣١ص ٢٠-٢٦٩ ؛ دارالفكر بيروت ١٣١٥ ه ُ جز٣١ص ٢٦ ؛ دارالكتاب العربي بيروت ٢٠٠٠هـ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہے کہتم اللہ کی طرف ہے کوئی ایس کتاب لے آؤ جو (بالفرض) ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہوتو میں اس کی پیروی کروں گا اگرتم سے ہو 0 پس اگریہ آپ کی دعوت کوقبول نہ کریں تو جان کیجیے کہ بیصرف اپنی

martat.com

اطاعت شعار ہو چکے ہیں 0 یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان (کے اعمال) کا دُگنا اُجر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو اچھائی سے دُور کرتے ہیں اور جو پچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے (نیکی کے کامول میں) خرچ کرتے ہیں 0 (القصص: ۵۱-۵۳)

ایک بار پوراقر آن نازل کرنے کے بجائے لگا تار آیتیں نازل کرنے کی حکمت

اس آیت میں وصلنا کا لفظ ہے اس کا مصدر '' توصیل' ہے' اس کامعنی ہے ہم نے لگا تاراور پے در پے بھیجا''' تو اصل'' کامعنی ہے کسی کام کامسلسل ہوتے رہنا۔

امام ابن جریرمتوفی ۱۳۰۰ ہے کہا اس آیت کامعنی ہے: اے محمد! صلی اللہ علیک وسلم ہم آپ کی قوم قریش اور بن اسرائیل کے یہودیوں کے لیے مسلسل ماضی کی خبریں بھیجے رہے اور جن قوموں نے ہمارے رسولوں کی تکذیب کی تھی اور اس کی باداش میں ہم نے ان پر عذاب نازل کیا تھا ان کی خبریں سناتے رہے تا کہ بیلوگ ان کی طرح اللہ کا کفر نہ کریں اور اس کے رسولوں کی تکذیب نہ کریں اور ان کے واقعات سے عبرت حاصل کریں۔اگر ایک ہی بارپورا قرآن نازل کر دیا جاتا اور ان یر باربار آیات نازل نہ ہوتیں تو ان کو فیجے حاصل کرنے کے استے مواقع میسر نہ ہوتے۔

بن زید نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہم ان کو دنیا میں آخرت کی خبریں پہنچاتے رہے ہم انہیں دنیا میں اس طرح آخرت کی خبریں پہنچاتے تھے اور اپنی نشانیاں وکھاتے تھے گویا کہ انہوں نے دنیا میں آخرت کا معائنہ اور مشاہدہ کرلیا تھا۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے جو

إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهُ لِّمَنْ خَاتَ عَنَا اِبَ الْأَخِرَةِ ﴿

(هود:۱۰۳) آ خرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

اور بتایا کہ ہم عنقریب ان سے کیے ہوئے آخرت کے دعدہ کو پورا کریں گے جسیا کہ ہم نے انبیاء سے کیے ہوئے دعدہ کو پورا کیا اور ہم انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان فیصلہ کردیں گے۔ (جامع البیان جز ۲۰ص ۱۰۸-۵۰۰ دارالفکر بیروت ۱۳۵۵ھ)

علامة قرطبی متوفی ۲۹۸ ھے نے کہا ہم نے قرآن مجیدی آیوں کوسلسل اور لگا تار نازل کیا ہے اوران آیوں میں وعداور وعید ہے اور قصص اور عبر ہیں اور مواعظ اور نصائح ہیں تاکہ لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں اور فلاح پائیں۔ایک قول یہ ہے کہ یہ میں میں کی خمیر قریش کی طرف راجع ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ خمیر یہود کی طرف راجع ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ خمیر دونوں کی طرف راجع ہے۔ اس آیت میں ان کا رو ہے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ پر پورا قرآن ایک بار کیوں نازل نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مسلسل اور لگا تار قرآن نازل کرتے رہے تاکہ ان کے دل پر بار بار ضرب سگے اور یہ فیصحت حاصل کریں۔ (الجامع لا حکام القرآن جز سام ۲۵ الا رالکتاب العربی پیروٹ ۱۳۲۰ھ جز سام ۱۲۱ دارالفکر بیروٹ ۱۳۵۵ھ)

اس کے بعد فرمایا: جن کوہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی اور وہ اس قر آن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ (القصص: ۵۲) حضرت ابن عباس رضی اللّہ عنہمانے فرمایا اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جوسید نامحمرصلی اللّہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے

تعے۔ (تغییراہام ابن ابی عاتم ج ۹ ص ۲۹۸۸ وقم الحدیث: ۱۲۹۷۸)

علامه ابوعبدالله محمر بن احمر مالكي قرطبي متوفى ١٦٨ ه لكصة بين:

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب بنی اسرائیل کی خبر دی ہے جو ابتداء میں قر آن مجید پر ایمان لے آئے تھے

marfat.com

تبيار القرآر

Marfat.com

## این ®وَقَالُوْ آ اِن تَثَبِعِ الْهُلَاي مَعَ ، جانتا ہے 0 اور انہوں نے کہا اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کر کیس تو ہم اپنے ملک ئیں گے' کیا ہم نے ان کو حرم میں نہیں آباد کیا جو امن والا ہے' اس کی اور ہم نے بہت ی ان بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والے اپنی خوشحالی پر اتراتے تھے سویدان کے مکان ہیں کم سکونت کی گئی ہے اور (انجام کار)ہم بی وارث ہیں 0 اور آپ کارب اس وقت تک بستیوں کو ہلاک کرنے والانہیں ہے جب تک کہان کے مرکز میں ک یر ہماری آیتوں کو تلاوت کرتا ہواور ہم صرف ان ہی بستیوں کو ہلاک کرنے والے ہیں جن کے رہنے وا اورتم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے اور جو اللہ

کے پاس (اجر) ہےوہ اچھا ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے تو کیاتم عقل سے کامنہیں لیتے 0 اللّٰد تعالٰی کا ارشاد ہے: اورہم لگا تار (اپنا) کلام لوگوں کے لیے بھیجتے رہے تا کہ وہ نفیحت حاصل کریں 0 جن کوہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی' وہ اس ( قرآن ) پر بھی ایمان رکھتے ہیں 0 اور جب ان پر اس ( کتاب ) کی تلاوت کی **جاتی ہے تو وہ** کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں' بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے' ہم اس سے پہلے ہی مسلمین اور

martat.com

م ایک اہل کتاب سے وہ محض جواہیے نبی پر بھی ایمان لایا اور (سیدنا) محرصلی الله علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا اور وہ غلام جواللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالک کاحق بھی ادا کرے اور وہ مخص جس کے پاس ایک باندی ہو وہ اس کوادب سکھائے تو اچھا ادب سکھائے اوراس کو علیم دی تو اچھی تعلیم دی پھراس کوآ زاد کرکے اس سے شادی کرلے تو اس کو دو اَجرملیس گے۔ (صبح البخاري رقم الحديث: ٩٤ صبح مسلم رقم الحديث: ١٥٣ من ابوداؤ درقم الحديث: ٢٠٥٣ منن التريذي رقم الحديث: ١١١٢)

علامہ ابوعبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متو فی ۲۶۸ ھ فرماتے ہیں جن تین شخصوں کے متعلق حدیث میں ہے کہ ان کو دُگنا اَجر ملے گا'اس کی وجہ یہ ہے کہان کو دومختلف جہتوں سے عمل کرنے کا حکم دیا گیا اورانہوں نے دونوں کی اطاعت کی'اس لیے وہ و گئے اُجر کے مستحق ہوئے 'سوجو مخص اہل کتاب سے تھااس کواپنے نبی کی طرف سے حکم دیا گیا تو اس نے اس کے حکم کی اطاعت ک ' پھراس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا تو اس نے آپ کے حکم کی اطاعت کی تو اس کو دونوں ملتوں کا اُجر ملے گا'اور غلام کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھی تھم دیا گیا اور اس کے مالک کی طرف سے بھی تھم دیا گیا سواس نے دونوں ک اطاعت کی'اس لیےاس کوبھی وُ گنا اُجر ملے گااور جو شخص باندی کا مالک تھااس نے باندی کی تربیت کر کے اس کوتربیت کے ساتھ زندہ کیا' پھراس کو'' زاد کر کے اس سے نکاح کیا تو اس کوآ زادی کے ساتھ زندہ کیا سوان میں سے ہرایک دواُجروں کا امید وارہے ٔاورجس نیکی کامسلمانوں کو دس گنا اُجرملتا ہے اورمسلمانوں کو جماعت سے نماز پڑھنے کا ستائیس (۲۷) گنا اُجرملتا ہے ٔ اسی طرح حرم شریف میں نماز پڑھنے کا ایک لاکھ گنا اَجرماتا ہے ٔ سوان تین شخصوں کو بیتمام اجور عام مسلمانوں کی بہنبت دُ گئے ملیں گے۔(الجامع لاحکام القرآن جزم اص۲۶۴ وارالکتاب العربی بیروت ۱۳۲۰ھ جزم اص۲۵-۲۷۲ وارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامہ آلوی متوفی • ١٢٧ ھے نے لکھا ہے کہ ان کو دُگنا أجراس ليے ملے گا کہ ايک مرتبہ وہ اپني کتاب پرايمان لائے اور ايک مرتبہ وہ قرآن پرایمان لائے یا وُگنا اُجراس لیے ملے گا کہوہ دونوں دینوں پر ثابت قدم رہے یا ان کورُ گنا اَجراس لیے ملے گا کہ وہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے اور اس کے نزول کے بعد دومر تبداس پر ایمان لائے یا ان کو دُگنا اُجراس لیے ملے گا کہ انہوں نے دونوں دینوں کے مخالفین کی طرف سے اذیت اور تکلیف کوصبر کے ساتھ برداشت کیا اور مخالفین اور مشرکین کی طرف ہےان پر جوزیا دتی ہوئی اور ان کے ساتھ جو براسلوک کیا گیا اس کا انہوں نے نرمی سے اور نیک سلوک کے ساتھ جواب دیا۔ (روح المعانى جز ٢٠ص ١٣١ وارالفكر بيروت ١٣١٤ه)

حضرت ابوذ ررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے ان سے فر مایاتم جہاں کہیں بھی ہواللہ سے ڈرو اور برائی کے بعد نیکی کرؤوہ نیکی اس برائی کومٹادے گی' اورلوگوں کےساتھ نیک سلوک کرو۔

(منداحه ج٥ص ١٥٣ منداحه رقم الحديث:٢١٢٥) وارالحديث قابرو ١٣١٢ وسنن الترندي رقم الحديث:١٩٨٧ امام ترندي نے كہا بيصديث حسن

صبح بئ سنن الداري رقم الحديث: ١٤ ١٤ ألمتدرك ج اص ٥٢ علامه ذبي في على ما كم كي موافقت كي ب)

ومنین اہل کتاب کے لیے دُ گئے اُجر کی بشارت زمانہ رسالت کے ساتھ مخصوص ہے یا قیامت

حضرت ابوا مامه رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا جو مخص اہل تو رات اور اہل انجيل ميس ہے اسلام لے آیا اس کواس کا اُجر دوبار لیے گا'اس کے وہ حقوق ہیں جو ہمارے حقوق ہیں اور اس پر وہ فرائض ہیں جو ہمارے فرائض بير\_ (منداحدج۵م ۲۵۹ منداحد رقم الحديث، ۳۲۱۳۵ وارالحديث قابره أميجم الكبيرج ٢٥م ٢٢٥ مجمع الزوائدج اص٩٣)

بیتھم نی صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ کے اہل کتاب کے ساتھ مخصوص ہے یا قیامت تک کے اہل کتاب کے لیے عام ہے۔

martat.com

جیے حضرت عبداللہ بن سلام اور سلمان وغیر ہما اور ان جی وہ علاء نصاری بھی وافل ہیں جنہوں نے اسلام تحول کرلیا تھا اور ہے جائے ہیں دافراد سے ان میں ہے ہیں۔ (۳۲) افراد تو حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ ہے آئے تھا اور آٹھ (۸) افراد علی سائر اور نی اور ان سے آئے تھا اور آٹھ اور ان کے انکہ سے ان میں بحیراء الراہب ایر حد انٹرف عامر ایمن اور لیس اور تافع تھے۔
علامہ الماور دی نے اس طرح ان کے نام گنوائے ہیں۔ (الکعد والحد بن المعاور دی جامی عمل محالا وارالکت العلم بیروت)
اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی ہے: یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان (کے اعمال) کا ذرگ نا اُجرد یا جائے گا کو تکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو اچھائی ہے دُور کرتے تھے۔ (القصص عمر) ہی آیت بھی ان بی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔
قادہ نے کہا حضرت عبداللہ بن سلام حضرت تیم داری حضرت اجارود العبدی حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنم اسلام الے تو ان کے متعلق ہے آیت دس افراد کے متعلق نازل ہوئی ۔ حضرت رفاعة القرعی ہے دوایت ہے کہ ہے آیت دس افراد کے متعلق نازل ہوئی ۔ دوایت ہے کہ ہے آیت دس افراد کے متعلق نازل ہوئی ۔ وار میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ اور میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔

حضرت عروہ بن الزبیر نے کہا یہ آ یت نجاشی اوراس کے اصحاب کے متعلق نازل ہوئی ہے اس نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارہ افراد بھیج وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے اس وقت ابوجہل اوراس کے ساتھی بھی ان کے قریب سخے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لے آئے جب وہ آپ کے پاس سے اُٹھے تو ابوجہل اوراس کے ساتھیوں نے ان کا پیچھا کیا 'اور کہا اللہ تعالیٰ تمہاری جماعت کو ناکام کرے اور تمہارے وفد کا برا حال کرے ہم نے تم سے زیادہ احمق اور جابل سواروں کی جماعت نہیں دیکھی انہوں نے کہا تمہیں سلام ہو ہمارے اعمال ہمارے لیے جی اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔

القصص : ۵۳ میں ہے: اور جب ان پراس (کتاب) کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لا پی ہی مسلمین اور اطاعت شعار ہو پی ہیں۔ اس کا معنی ہے ہے کہ ہم قرآن مجید کے نزول سے پہلے ہی اپنی کتابوں میں اس کی بشارت پڑھ کر اس پر ایمان لا پی تھے۔ یا ہم سیدنا محم مسلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی اپنی کتابوں میں آپ کی بعثت کی بشارت پڑھ کر آپ پر ایمان لا پی تھے۔ یا اس کا معنی ہے ہم علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی اپنی کتابوں میں آپ کی بعثت کی بشارت پڑھ کر آپ پر ایمان لا پی تھے۔ یا اس کا معنی ہے ہم پہلے ہی موحد سے یا جمارا پہلے ہی ایمان تھا کہ عنظر یب سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے اور آپ پر قرآن نازل ہوگا۔ اس آپ سے سی جوفر مایا ہے ہم پہلے ہی اممان ہی مسلمین سے اس اس کا معروف اصطلاحی معنی مراد نہیں بلکہ لغوی معنی مراد ہے بیعنی ہم پہلے ہی اطاعت گزار اور اطاعت شعار سے اسلام کا معروف اصطلاحی معنی صرف دینِ اسلام ہے اور صرف مسلمانوں پر صادق آت سے ۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۳ میں ۲۵۔ ۲۵۔ ۲۵ اس کی وجہ استحقاق جن لوگوں کو ان کے نیک اعمال کا وگ گنا آجر دیا جائے گا اس کی وجہ استحقاق

اس کے بعد فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان (کے اعمال) کا وُگنا اُجردیا جائے گا' کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو اچھائی سے وُور کرتے ہیں۔ (القصص:۵۴) اچھائی سے وُور کرتے ہیں۔ (القصص:۵۴) اس آیت کی تائیداور تصدیق میں حسب ذیل احادیث ہیں:

ابو بردہ اپنے والدرضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تین آ دمیوں کوؤ گنا أجر ملے

جلديهم

marfat.com

(البقرة:٢٠٨)

مفسرین نے کہا ہے کہ بیآیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جواہل کتاب میں سے مسلمان ہوگئے تھے اور اپنی شریعت کے بعض احکام پر باقی رہے تھے وہ ہفتہ کے دن کی تعظیم کرتے تھے اور انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھم دیا کہ وہ اسلام کی شریعت میں مکمل داخل ہو جا ئیں اور تورات کے کسی تھم پر عمل نہ کریں کیونکہ وہ منسوخ ہو چھے ہیں اور تورات کے بعض احکام پر عمل کر کے شیطان کے قدم بہ قدم نہ چلیں۔ گویا کہ یوں کہا گیا ہے کہ اسلام کے تمام شری احکام میں مکمل داخل ہو جاؤ اعتقاداً بھی اور عملاً بھی۔ اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ بیآیت اہل کتاب کے ان مومنین کے متعلق نازل ہوئی ہے جو تورات کے بعض شری احکام پر عمل کرتے تھے۔ فر مایا کہ تم مکمل طور پر دین محمد میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے کسی چیز کو ترک نہ کرواور اس میں بی تھرت کے کہ تورات کی شریعت کو اسلام نہیں کہا

بغر الفظمسلمین کے ہمارے نبی کے تبعین کے ساتھ مخصوص ہونے کے ثبوت میں آیات

اوراللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کروجس طرح جہاد کرنے کا حق ہے اس نے میں اس طرح جہاد کروجس طرح جہاد کرنے کا حق ہے اس نے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی اپنے باپ ابراہیم کی ملت کو (قائم رکھو) اس نے تمہارا نام سلمین رکھا ہے (اللہ ہی نے یا براہیم نے) نزولِ قرآن سے پہلے بھی اور قرآن میں بھی۔

وَجَاهِ لُهُ وَافِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُ هُوَ اجْتَلِكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي التِينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةً اَبِيُكُمُ اِبْرُهِ يُمَ هُوَسَتْ كُو الْمُسْلِمِيْنَ لَا مِنْ قَبْلُ وَفِي هُلَا - (الْحَ: ٤٠)

اس میں اختلاف ہے کہ ہو وسما کم کی خمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے یا حضرت ابراہیم کی طرف زیادہ ترمفسرین کی رائے ہے کہ یہ خمیر اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید نازل کرنے سے پہلے تو رات اور انجیل میں بھی تہمارا نام مسلمان رکھا ہے اور اس قرآن میں بھی تہمیں مسلمین فر مایا ہے 'اور ائم سلف مفسرین صحابہ' تابعین اور تنع تابعین نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں' تو رات اور انجیل میں تمام آسانی کتابوں میں اس اُمت کو مسلمین فر مایا ہے اور یہ اس کی دلیل ہے کہ مسلمین فر مایا ہے اور یہ اس کی مسلمین کے نام کے ساتھ محصوص ہیں۔

ہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبعین کے مسلمین کے نام کے ساتھ مخصوص ہونے پر دوسری دلیل یہ آیت ہے: دُبِّنا وَاجْعَلْنَا هُسُلِمَدُنِنِ لَكَ وَمِنُ ذُیّرِ تَیّنِنآ اُمّا ﷺ اے ہارے رب! ہم دونوں کو مسلمین (اپنااطاعت شعار)

رکھ اور ہماری اولا دہیں ہے بھی ایک اُمت کومسلمہ ( اپنا اطاعت

مُسْلِمَةُ لَكَ. (البقرة:١٢٨)

شعار) رکھ۔

اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بیٹے دونوں کے لیے اسلام پر قائم رہنے کی دعا کی ہے اور وہ دونوں نبی ہیں اور پھر اپنی اولا دکی اُمت کے لیے اسلام پر قائم رہنے اور مسلمان رہنے کی دعا کی ہے اور آپ کی اولا دکی اُمت ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت ہے کیونکہ اس آیت کے بعد حضرت ابراہیم نے ہمارے نبی کی بعث کی دعا کی ہے:
مرتبتا کا اُبعث فِیْدِهُمُ سُولًا قِنْهُمُ فَدُ اللہ علیہ رسول سے ایک رسول

(البقره:۱۲۹) مبعوث فرمادے۔

اور اس پر اجماع ہے کہ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی الله علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کی

marfat.com

تبياء القرآء

المعانی جز ۲۰ص ۱۳۹۰ دارالفکر بیروت ۱۳۱۹هه) اس کی شخفیق که اسلام اور مسلمین کا لفظ ہمارے نبی صلی الله علیه وسلم کے دین اور آپ کے متبعین کے ساتھ مخصوص ہے

غاتم الحفاظ حافظ جلال الدين السيوطي متوفى ٩١١ هر لكصتر بين:

اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا اسلام کا اطلاق ہر دین حق پر ہوتا ہے یا اسلام کا اطلاق صرف شریعت محمد یہ پر ہوتا ہے اس طرح مسلمین کا اطلاق صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبعین پر ہوتا ہے یا ہر نبی کے تبعین پر ہوتا ہے۔ راجج قول ہے ہے کہ اسلام کا لفظ ہمارے نبی کے دین کے ساتھ مخصوص ہے اور مسلمین کا لفظ ہمارے نبی کے تبعین کے ساتھ مخصوص ہے البت انبیاء سابقین پر بھی مسلمین کا اطلاق ہوتا ہے اور دوسرا قول جو تعیم کا ہے وہ مرجوح ہے۔ اس سلسلہ میں ہم پہلے راجج قول کی تائید میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث پیش کریں گے بھر جن آیات سے مرجوح قول پر استدلال کیا گیا ہے ان کے جوایات اور ان آیات کے محامل پیش کریں گے۔ فنقول و باللہ التوفیق .

لفظ اسلام کے ہمارے نبی کی شریعت کے ساتھ مخصوص ہونے کے ثبوت میں آیات

میں نے آج تہارے لیے تہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپن نعت کمل کر دی اور تہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوگیا۔

ٱلْبَوْمَ الْكُمْلُتُ لَكُمْ دِيْنَكُوْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُوْ يِغْمَتِي وَرَضِيْتُ تَكُمُّ الْإِسْلَامَ دِيْنَا ﴿ (المائده: ٣)

اس آیت میں یہ بالکل واضح ہے کہ اسلام کالفظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ خاص ہے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس سے اختصاص تو ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ''لکم'' کوجو ''الاسلام'' پر مقدم کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تنہارے لیے ہی اسلام کو پند کیا ہے کیونکہ تقدیم ماحقہ التا خیر مفید حصر ہوتی ہے جیسا کہ ویا الخرق ہوتی ہے جیسا کہ ویا الخری فرق نوٹ نوٹ نوٹ اللہ فرائے ہوئے وہ تقدیم کا معنی ہے وہ مقین ہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں' اور اس میں اہل کتاب پر تعریض (ابقرہ: ۲۱۷) میں ہی اور اس میں اہل کتاب پر تعریض ہے کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اس طرح و ماھم ہوئے ہوئی مین النگاد . (ابقرہ: ۱۲۷) میں بھی ''ھم '' کی تقدیم سے یہ عنی مستفاد ہوتا ہے کہ صرف وہی یعنی کا فر دوز خ سے نہیں خارج ہوں گے اور ان کے علاوہ دوز خ سے خارج ہو جا کیں گے اور وہ موجو بر میں بیں بیں

ی بیات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اسلام کی خصوصیت کی دوسری دلیل بیآیت ہے: یَا یُٹھا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اٰذِخُدُوْا فِی السِّلْمِرِ گَافَۃً \* . . . ، اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے واخل ہو جاؤ۔

جلدبهم

marfat.com

الله علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں تورات کے چندا جزاء دیکھ کرغضب ناک ہوئے ہیں تو انہوں نے فوراً کہا ہم اسلام کو دین مان کر راضی ہیں تاکہ وہ تو رات کی شریعت کی انتباع سے بری ہو جائیں اور جب انہوں نے بیکہا تو نبی صلی الله علیہ وسلم کا غصہ دُور ہو گیا اور آپ کومعلوم ہوگیا کہ حضرت عمر صرف شریعتِ اسلام کے تنبیج ہیں اور شریعت توراۃ سے اعراض کرنے والے ہیں۔ مسلمین کے لقب سے صرف ہمارے نبی کے تنبعین کے خصوص ہونے کے ثبوت میں احادیث

امام ابن ابی شیبہ نے محول سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کا کسی شخص پر کوئی حق تھا ، حضرت عمر نے کہا اس وات کی قتم جس نے سیدنا محمد طلی اللہ علیہ وسلم کو بشر پر فضیلت دی ہے بیس تم سے جدانہیں ہوں گا۔ یہودی نے کہا اللہ کی قتم! اللہ نے (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو بشر پر فضیلت نہیں دی۔حضرت عمر نے اس یہودی کے ایک تھیٹر مار دیا اس یہودی نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ) کو بشر پر فضیلت نہیں دی۔حضرت عمر نے اس یہودی! آ دم صفی اللہ بین اور ابرا ہیم خلیل نے جا کر نبی صلی اللہ بین اور موئی نبی اللہ بین اور موئی نبی اللہ بین اور موئی نبی اللہ بین اور میں صبیب اللہ بین اور ابرا ہیم خلیل اللہ بین اور موئی نبی اللہ کا نام السلام ہونے والے ) بین اور عیس اللہ بین اور میں صبیب اللہ بول نام سلمین رکھا ہے جا دور اللہ کا نام الموئن ہے اور اللہ کا نام السلام ہے اور اللہ کا نام المسلمین رکھا ہے بلکہ اے یہودی تم نے اس دن کو تلاش کیا جس کو ہمارے لیے ذخیرہ کیا گیا تھا (یعنی جمعہ ) تبہارے لیے اس سے اگا دن ہوا (ہفتہ ) اور نصار کی کے لیے اس سے اگا دن ہوا (ہفتہ ) اور نصار کی کے لیے اس سے اگا دن ہوا وات تک جنت میں دخول حرام ہے جس تک کہ میں داخل نہ ہوں اور تمام اُمتوں پر اس میں دخول حرام ہے جب تک کہ میں داخل نہ ہوں اور تمام اُمتوں پر اس میں دخول حرام ہے جب تک کہ میری اُمت اس میں داخل نہ ہو۔

(مصنف ابن ابی شیبہ قم الحدیث:۹۳ کا۳ وارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۲ او مصنف ابن ابی شیبہ ج ااص ۵۱۱ اوار ق القرآن کراچی ۲۰۳۱ ہے) اس حدیث میں بینصر تک ہے کہ آپ کی اُمت اسلام کے وصف کے ساتھ مخصوص ہے اگر باقی اُمتیں بھی اس وصف میں شامل ہوتیں تو آپ کا اس وصف کو تفصیل کے موقع پر پیش کرنا درست نہ ہوتا۔

اس موقف پر دوسری دلیل میرحدیث ہے:

الحارث اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے زمانہ جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کی وہ جہنم کے بیٹے والوں میں سے ہے۔ ایک شخص نے پوچھا یارسول الله خواہ وہ روزے رکھے اور نماز پڑھے؟ آپ نے فرمایا ہاں! تم الله کی اس پکار کے ساتھ پکاروجس کی وجہ سے اس نے تمہارا نام سلمین رکھا ہے اور مومنین عبادالله ہیں۔

(سنن تر ذی رقم الحدیث: ۲۸۹۳ تاریخ کمیرللہخاری رقم الحدیث: ۲۳۹۱ صحح ابن حیان رقم الحدیث: ۱۲۳۳ منداحدر قم الحدیث ۱۷۳۰۲ منداحدر قم الحدیث ۱۷۳۰۲)

(معن رزنی رم الحدیث:۱۸۹۳ تاری بیر متفاری رم الحدیث:۱۳۹۱ سی ابن حبان رم الدیث:۱۲۳۴ متاد الدرم الحدیث:۱۲۱۸ متاد ا ان علماء کے دلائل جو اسلام اور مسلمین کے وصف کو تمام شرائع اور تمام اُمتوں کے لیے

عام قرار دیے ہیں اور ان کے جوابات

ان علاء كاستدلال قرآن مجيدك اس آيت مي ب: فَأَخْرَجُنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَفْمًا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ قِنَ الْمُثْلِمِيْنَ \* ٥

(لذريت:٣١)

پس ہم نے تمام مومنوں کو اس بستی سے نکال لیا' سوہم نے مسلمین کا وہاں پرصرف ایک ہی گھر پایا۔

جلدبقت

marfat.com

ے۔خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں دعاؤں کو تبول فر مایا۔الل مکہ میں نی مبعوث فر مایا اور ال کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں دعاؤں کو تبول کی اُمت کو مسلم فر مایا کو دونوں کے مسلم فر مایا ہے۔
کی اُمت کو مسلم فر مایا اور اس سے واضح ہو کیا کہ قرآن مجید میں صرف ہمارے نی مسلم اللہ علیہ وسلم کے مبعین کو مسلم فر مایا ہے۔
اس موقف پر تیسری دلیل بیآیت ہے:

ب شک ہم نے تورات کو نازل کیا ہے اس میں مایت اور نور ہے اس کے ساتھ یہودیوں کے لیے وہ انبیاء نیملے کرتے ہیں

اِتَّا اَنْوَلْنَا التَّوْلِ اَنْ فِيهَا هُدَّى وَنُوْمٌ اَيَعُكُمُ بِهَا التَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا ـ (الداءه: ٣٣)

جوسلم ہیں۔

اس آیت میں انبیاء کیہم السلام کے ساتھ اسلمو ایعنی سلم کی صفت کا ذکر کیا ہے اور ان کی اُمتوں کے ساتھ سلم کا ذکر
نہیں کیا بلکہ ان کو ہادو الیعنی یہودی کے عنوان سے ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ پچھلی اُمتوں کو تر آن مجید میں سلم نہیں کہا
گیا۔اُمتوں میں سے مسلم صرف ہماری اُمت کو کہا گیا ہے البتہ انبیاء سابقین کو سلمین کہا گیا ہے۔
ان دیں میں کے میں لیا جو سے کہ ساتھ مخصوص ہوں نہ کے شہوت میں اجادیث

لفظ اسلام کے ہمار نے نبی کی شریعت کے ساتھ مخصوص ہونے کے ثبوت میں احادیث

امام ابونعیم احمد بن عبدالله اصبهانی متوفی ۴۳۰ ها پنی سند کے ساتھ وہب بن مدبہ سے روایت کرتے ہیں: الله تعالیٰ نے حضرت شعیا کووحی کی کہ میں نبی اُ می کومبعوث کرنے والا ہوں اُس کی ولاوت مکہ میں ہوگی اوراس کی ہجرت طیبہ میں ہوگی وہ میرے ( مکرم ) بندے المتوکل المصطفیٰ ہیں ان کی ملت اسلام ہے اوران کا نام احمد ہے۔

(ولائل المنوة رقم الحديث: ٣٣٠ ج اص ٢ ك وارالعفائس)

اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ اسلام صرف آپ کی ملت ہے اور آپ کے ساتھ مخصوص ہے اس اثر کو قاضی عیاض نے شفاء میں بھی ذکر کیا ہے اور ان لوگوں پر تعجب ہے جو اس اثر کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس کو بچھتے نہیں ہیں۔

ا مام ابن ابی حاتم نے ابوالعالیہ سے روایت کیا ہے کہ سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم کو اسلام کے ساتھ مبعوث کیا حمیا اور مہی ملت ابراہیم ہے اور ملتِ بہود اور ملت نصار کی بہودیت اور نصرانیت ہے۔

اس موقف پر دوسری دلیل به حدیث ہے:

حضرت عبداللہ بن نابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہو کر کہا: یارسول اللہ ا میں اپنے قریظہ کے ایک بھائی کے پاس سے گزرا اس نے میرے لیے قورات کے چند ابواب الکہ دیئے میں ان کو آپ کے سامنے پیش نہ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوگیا۔ پس حضرت عمر نے کہا ہم اللہ کو دین مان کرراضی ہیں اور (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو رسول مان کرراضی ہیں اور (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو رسول مان کرراضی ہیں کی جرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غصہ کے آثار دُور ہوگئے اور آپ نے فرمایا: اس ذات کی قشم جس کے قبضہ وقدرت میں (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے آگرتم میں صبح کو حضرت موئی علیہ السلام آئیں پھرتم ان کی پیروی کروتو تم محمراہ مواور میں نبیوں میں سے تہارا حصہ ہول۔

(منداحمرج ۴۵۲۲ طبع قدیم ٔ حافظ زین نے لکھااس حدیث کی سندھیج ہے ٔ عاشید منداحمر قم الحدیث ۱۸۲۵۱ وارالحدیث قاہر ۱۳۱۰ ه مند احمر قم الحدیث ۱۸۵۲۵ عالم الکتب بیروت ۱۳۱۹ ه مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث ۱۹۲۰۰ کمتب اسلامی: ۱۳۹۰ ه رقم الحدیث ۱۳۳۰ وارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۱ ه مجمع الزوائد جاص ۱۷)

یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ تورات کی شریعت کو اسلام نہیں کہا جاتا' کیونکہ جب حضرت عمر نے **یہ دیکھا کہ نبی صلی** 

martat.com

اوران لوگوں پر جومشکل احکام کے بوجھ اور طوق تھے ان کو

وَيضَعُ عَنْهُ وَاصْرَهُ وَالْرَغْلَلِ الَّذِي كَانَتُ

(بی اُمی) اُتارتے ہیں۔

عَلَيْهِمْ (الاعراف:١٥٧)

مشکل ناپند ہے۔ مشکل ناپند ہے۔

(المطالب العاليه رقم الحديث: ۵۳۳ ألا حاديث الصحية رقم الحديث: ۱۹۳۵ كز العمال رقم الحديث: ۵۳۳۱ جع الجوامع رقم الحديث: ۵۸۳۷) اس وجه سے ہمارے نبی صلی الله عليه وسلم کی شریعت کے علاوہ اور کسی شریعت پر اسلام کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔

(۲) اسلام اس شریعت کا نام ہے جو بہت فضیلت والی عبادات پر مشمل ہے جیسے تج 'وضو عسل جنابت اور جہاد وغیرہ' اور یہ عبادات اس اُمت کے ساتھ مخصوص ہیں دوسری اُمتوں پر مشروع نہیں کی گئیں۔البتہ دوسرے انبیاء پر یہ عبادات مشروع کی گئیں ہیں جیسا کہ اس اثر میں ہے:

امام ابو براحمد بن حسین پہلی متوفی ۸۵۸ ھے نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے 'ب شک اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی طرف زبور میں بیہ وہی کی کہ اے واؤد! بے شک تمہارے بعد ایک نجی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا' اس کی اُمت اُمت مرحومہ ہوگی اس کو میں ایسے ایسے نوافل عطا کروں گا' جیسے نوافل میں نے انبیاء (علیہم السلام) کو عطا کیے ہیں اور اس پر میں ایس عباوات فرض کروں گا جیسی عبادات میں نے انبیاء پر فرض کی ہیں' حتی کہ وہ لوگ قیامت کے دن میرے پاس آئیں گاور ان کا نور انبیاء کے نور کی مثل ہوگا' اور اس کی وجہ سے کہ میں نے ان پر فرض کیا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے اس طرح طہارت ماس کریں جس طرح میں نے ان بیاء بیاء پیہم السلام پر طہارت کوفرض کیا ہے اور میں نے ان پر خسل جنابت کو اس طرح قم دیا ہے جس طرح میں نے ان سے پہلے انبیاء پر جج کوفرض کیا تھا اور میں نے ان کو جہاد کرنے کا تم دیا ہے جس طرح میں نے ان سے پہلے انبیاء پر جج کوفرض کیا تھا اور میں نے ان کو جہاد کرنے کا تھم دیا ہے جس طرح میں نے ان سے پہلے انبیاء پر جج کوفرض کیا تھا اور میں نے ان کو جہاد کرنے کا تھم دیا ہے جس طرح میں نے ان سے پہلے انبیاء پر جج کوفرض کیا تھا اور میں نے ان کو جہاد کرنے کا تھم دیا ہے جس طرح میں نے ان سے پہلے انبیاء پر جج کوفرض کیا تھا اور میں نے ان کو جہاد کرنے کا تھم دیا ہے جس طرح میں نے ان سے پہلے انبیاء پر جج کوفرض کیا تھا اور میں نے ان کو جہاد کرنے کا تھم دیا ہے جس طرح میں نے ان سے پہلے انبیاء پر جج کوفرض کیا تھا اور میں نے ان کو جہاد کرنے کا تھم دیا ہے جس طرح میں نے ان سے پہلے انبیاء پر جج کوفرض کیا تھا اور میں ان کو جہاد کرنے کا تھم دیا تھا۔ (دائل اللہ ق ص ۲۰۰۰) مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

اسی وجہ سے اس اُمت کا نام سلمین رکھا گیا ہے جیسے انبیاء اور رُسل کا نام سلمین رکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ اور کس اُمت کا نام سلمین نہیں رکھا گیا' اس کی تائیداس حدیث ہے ہوتی ہے :

امام ابویعلیٰ احمد بن علی متوفی کو ۳۰ ھاپی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے آٹھ (۸) جھے ہیں ایک حصہ اسلام ہے دوسرا حصہ نماز ہے تیسرا حصہ زکو ہ ہے چوتھا حصہ جج ہیں ایک حصہ اسلام ہے دوسرا حصہ نماز ہے تیسرا حصہ زکو ہ ہے چوتھا حصہ جج ہیں ہیں جو اس حصہ نیکی کا حکم وینا ہے آٹھوال حصہ برائی سے روکنا ہے اور وہ آوی ناکام اور نامراد ہوگیا جس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ (مند ابویعلیٰ جاس ۴۰۰ مراکدیث: ۵۲۳ مطبوعہ دارالمامون للتراث ۱۳۰۸ھ)

ا مام ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نیٹا پوری متوفی ۵۰۰ ھاپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اسلام کے تمیں حصے ہیں' حضرت ابراہیم علیہ اِلسلام کے سواان کوکسی نے مکمل نہیں کیا۔

امام حاکم اور ذہبی دونوں نے کہایہ حدیث سیح ہے۔

(المتدرك ج ٢ص ٥ ٢٠ طبع قديم المتدرك رقم الحديث:٣٤٥٣ طبع جديد المكتبة العصرية ١٣٢٠ه)

اور امام ابوجعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۳۰ ھے نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس دین کے ساتھ جس کو بھی مکلف کیا گیا حضرت ابراہیم کے سواکسی نے اس کو کامل طریقہ سے پورانہیں کیا' اللہ تعالیٰ نے

جلدئشتم

marfat.com

وہ کہتے ہیں کہاس آیت میں حضرت لوط علیہ السلام کے مبعین برجمی مسلمین کا اطلاق کیا حمیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انبیاء سابقین علیہم السلام برجمی مسلمین کا اطلاق کیا جاتا ہے اور اس مگر مين حضرت لوط عليه السلام تنظ اوران كي صاحبزاديان تمين اور حضرت لوط عليه السلام برمسلم كا اطلاق ا**صالة اور بالذات تما اور** ان کی صاحبزاد یوں پر بالتبع تھا' جیسا کہ ہمارے نبی صلی الله علیه وسلم پرصلوٰ ۃ استقلالاَ اور بالذات بمبھی جاتی ہے اور آ پ کی آل' اصحاب اوراز واج پر بالتبع بھیجی جاتی ہے۔

ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت لیعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں سے پوچھاتم میرے بعد کس کی عباوت کرو گے تو انہوں نے کہا:

آپ کے معبود کی عبادت کریں مے اور آپ کے آباہ و اجداد' ابراہیم' اساعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو واحد معبود ہے اور ہم ای کے لیے سلمین ہیں۔

نَعْبُدُ الهَكَ وَالْهُ ابْآيِكَ إِبْرُهِمَ وَ السَّمِعِيْلَ وَإِسْحَى إِلْهَا وَاحِدًا ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ٥ (البقرة:١٣٣)

اس آیت میں حضرت لیقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بھی مسلمین فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قر آن مجید میں دوسرے انبیاء کیم السلام کے اُمتوں پر بھی مسلم کا اطلاق ہے'اس کا جواب سے ہے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ انبیاء سابقین علیہم السلام پر بھی مسلم کا اطلاق ہوتا ہے اور حضرت لیعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ وہ سب نبی تھے ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام تو اتفا قانبی تھے ان پرمسلم کا اطلاق اصالۂ ہے اور ان کے بھائیوں پرمسلم کا اطلاق بالتبع ہے۔ لفظ اسلام کو ہمارے نبی کی شریعت کے ساتھ مخصوص کرنے کی وجوہات

اگریداعتراض کیا جائے کہ ہمارے نبی صلی الله علیہ وسلم کی شریعت کو اسلام کے ساتھ مخصوص کرنے کی کیا وجہ ہے تو اس کی حسب ذيل وجومات ہيں:

(۱) اسلام اس شریعت کوکہا جاتا ہے جوآ سان اور مہل ہواور آ سان اور مہل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے كيونكه اسلام الله كالبنديده وين بورضيت لكم الاسلام دينا. اورني صلى الله عليه وسلم في فرمايا الله ك نزويك سب سے زیادہ پہندیدہ دین وہ ہے جو آسان اور سہل ہواور حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ نے کہا کہ رسول اللّٰه علیہ وسلم نے فر مایا: دین آسان ہے۔ (میچے ابخاری باب،۳) قرآن مجید میں ہے:

وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُوْ فِي السِّينِ مِن حَربيرً . اورالله نوين مِن تم بركوني على نبيل ركى -

اس آیت کی تفیر میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: الله تعالی نے اسلام میں وسعت رکھی ہے اور بنی اسرائیل اور يهود اور نصاري كي شريعت ميں جومشكل احكام ركھے تھے اسلام ميں ان كو أٹھا ليا بلكه سابقه شرائع ميں بہت دشوار اور سخت احكام تصحبيها كهاس آيت سے معلوم ہوتا ہے:

اے ہمارے رب! ہم پروہ بوجھ نہ ڈال جوہم سے پہلے

مَّ بَنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِي يُن مِن قَبُلِنَا ؟ (القره:٢٨١)

لوگوں برڈ الا تھا۔

اورسابقه شرائع کے مشکل احکام کا بوجھ ہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے أتارا ب:

martat.com

وہ اس وقت یہودی یا عیسائی تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ مسلمین تھے۔

(الحاوى للفتاويٰ ج ٢ص ١٢٩- ١١٥ ملخصاً وموضحاً ومخرجاً ، مطبوعه لاكل يوريا كسّان )

حافظ سيوطى نے اسلام كے لفظ كو جمارے نى كے دين اور مسلمين كے لفظ كو جمارے نى كے تبعين كے ساتھ مخصوص قرار دينے پرايك رسالد كھا ہے اور اس كو السمام المنعمة فى احتصاص الاسلام بهذه الامة ركھا ہے اور اس كو الحاوى للفتاوى ميں شامل كيا' اس رسالہ كة خرميں القصص: ٥٣ پر وارد ہونے والے اعتراض كا جواب ديا ہے' ميں چونكه اس آيت كي تفسير لكھ رہا تھا اس ليے ميں نے يہاں اس محث كاذكركيا ہے۔

سیدمودودی نے علامہ سیوطی کے جوابات کو بے وزن کہا ہے اس لیے اب ہم سیدمودودی کی عبارت اور اس پر اپنا تبھرہ پیش کررہے ہیں۔

سیدمودودی کا علامه سیوطی کے موقف کارد کرنا اور اس پرمصنف کا تبصرہ

سید مودودی کے نزدیک اسلام کالفظ تمام ادیان سابقہ کے لیے عام ہے اور سلمین کالفظ بھی تمام اُمتوں کو عام ہے اور ا القصص: ۱۵۳ سموقف پرصری کے دلیل ہے اور علامہ سیوطی نے جوالقصص: ۵۳ کے جواب دیئے ہیں اُن کورد کرتے ہوئے سید مودودی لکھتے ہیں:

یقول اس بات کی صاف صراحت کردیتا ہے کہ اسلام صرف اس دین کا نام نہیں ہے جے محمصلی التہ علیہ وسلم لے کرآئے ہیں اور ''مسلم'' کی اصطلاح کا اطلاق محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں تک محدود نہیں ہے' بلکہ ہمیشہ سے تمام انہیاء کا دین یہی اسلام تھا اور ہرز مانہ میں ان سب کے پیرومسلمان ہی تھے۔ یہ مسلمان اگر بھی کا فرہوئے تو صرف اس وقت جب کہ سی بعد کے آنے والے نبی صاوق کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا۔ لیکن جولوگ پہلے نبی کو ماننے تھے اور بعد کے آنے والے نبی پر بھی ایمان لے آئے ان کے اسلام میں کوئی انقطاع واقع نہیں ہوا۔ وہ جسے مسلمان پہلے تھے ویسے ہی بعد میں رہے۔

تعجب ہے کہ بعض بڑے بڑے اہل علم بھی اس حقیقت کے ادراک سے عاجز رہ گئے ہیں جی کہ اس صری آیت کو دکھ کہ بھی ان کا اطمینان نہ ہوا۔ علامہ سیوطی نے ایک مفصل رسالہ اس موضوع پر لکھا کہ مسلم کی اصطلاح صرف اُست مجمسلی النہ علیہ وسلم کے لیے خص ہے۔ پھر جب بیآ یت سامنے آئی تو خود فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں کے طوطے اُڑ گئے ۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں نے پھر خدا سے دعا کی کہ اس معاملہ میں مجھے شرح صدرعطا کر دے۔ آخرکارا پی رائے سے رجوع کرنے کے بجائے انہوں نے اس پر اصرار کیا اور اس آیت کی متعدد تاویلیس کر ڈالیس جوایک سے ایک بڑھ کر بے وزن ہیں۔ مثلا ان کی ایک اور یل یہ ہے کہ افساک میں عبانے کاعز مرکھتے تھے اور اس کے تاب کی خبر مل چکی تھی اور ہماراارادہ یہ تھا کہ جب وہ آئے گا تو ہم اسلام تبول کرلیں گ۔ دوسری تاویل ہے ہوئے ہیں بہتری تاویل ہے ہوئے داتھ واج کی بناء پہنی بلکہ قرآن کو وائے داتھ وائی کی بناء پہنی بلکہ قرآن کو اس کے بہتری تاویل ہے کہ تقدیرالہی میں ہمارے لیے بہتے ہی مقدر ہو جب کے بہتے ہوئے ہی بناء پر ہم اسلام تبول کرلیں گار ہے ہوئے دقتہ یرالہی میں ہمارے لیے بہتے ہی مقدر ہو جب کے بہتے ہی ہم اور قرآن کی آمد پر ہم اسلام قبول کرلیں گار ہے کہ تقدیرالہی میں ہمارے لیے بہتے ہی مقدر ہو چکا تھا کہ محموسلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی آمد پر ہم اسلام قبول کرلیں گار سے اس لیے درخقیت ہم پہلے بی سے مسلم تھے۔ ان اسلام قبول کرلیں گار ہیں وئی اثر موجود ہو۔ تو تھوں میں سے کی کو کہ کی کھور کہوں میموس کی ہوئی ہی می کو کہ کی کھور کو پھر کھور کی ہوئی ہی ہم موسلم ہیں ہم کھور کو کھر کھی میں میں ہمارہ کی اند کے عطا کر دہ شرح صدر کا اس میں وئی اثر موجود ہے۔

(تغبيم القرآن ية ٣٠س ٢٣٧) مطبوحه لا بهور ماريق ١٩٨٣)

فرمايا

اورابراہیم کے محفول عل تماج پوری طرح احکام عبالا ئے۔

وَ إِبْرُونِيمَ الَّذِي وَ فِي (الْجُم: ٣٤)

ان میں سے دس احکام التوبة: ۱۱۲ میں بیں اور دس احکام المومنون: ۱۰- امیں اور دس احکام الاحزاب: ۲۳ میں بیں۔ (جامع البیان جام ۲۰۵۰ قر الحدیث: ۱۵۵۸ مطبوعه دار الفکر بیروت ۱۳۱۵)

اس سے معلوم ہوگیا کہ اسلام ان احکام کے مجموعہ کا نام ہے اور بیا حکام صرف ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت می اور ملت ابراہیم میں ہیں اس لیے آپ کوملت ابراہیم کی ہیروی کا تھم دیا گیا ہے۔

(۳) اسلام کے معنی کا مدار ماننے اور اطاعت کرنے پر ہے اور کی اُمت نے اپنے نبی کو اس طرح نہیں مانا جس طرح ہماری
اُمت نے اپنے نبی کو مانا ہے اسی وجہ سے ان کا نام سلمین رکھا گیا ہے باتی اُمتیں اپنے نبیوں کی بہت نافر مانی کرتی تھیں جیسا کہ احادیث اور آ نار ہے معلوم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے تم سے پہلی اُمتیں اس لیے ہلاک ہوگئیں کہ وہ اپنے نبیوں سے بہت اختلاف کرتی تھیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر کے دن کہا تھا ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنواسرائیل نے حضرت موی سے کہا تھا ''جا کیں آپ اور جنگ بدر کے دن کہا تھا ''جا کی آب اللہ کو تم اگر آپ ہم کو برک الغماد تک بھی لے جا کیں تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں جا کیں تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں جا کیں گے۔ ای حد سے دوسری اُمتوں کے بجائے ہماری اُمت کا نام سلمین رکھا گیا ہے۔
وجہ سے دوسری اُمتوں کے بجائے ہماری اُمت کا نام سلمین رکھا گیا ہے۔

اس اعتراض کا جواب کہ قرآن مجید میں بعض اہل کتاب کو بھی مسلمین کہا گیا ہے

حافظ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں جب میں اس مقالہ کولکھ کر فارغ ہو گیا تو میں بستر پرسو گیا اور نیند میں مجھ پراس آیت کے ساتھ اعتراض کیا گیا:

اَكْنِيْنَ الْمَيْنَ الْكِتْبِينَ قَبْلِم هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَا الْمَنْ الْمَا الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَا الْمُنْ الْمَنْ الْمَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهِ مُسْلِمِيْنَ وَ (القص عص ٥٢-٥٢)

جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی اور وہ اس (قرآن) پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جب ان پراس کتاب کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ بے شک یہ ہم اس برائمان لا چکے ہیں۔ بے شک یہ ہم اس سے پہلے ہی سلمین تھے۔

اس آیت میں بہ ظاہر اہل کتاب کو سلمین فرمایا ہے میں اس آیت پرغور کرتا رہا جھے کوئی جواب نہ سوجھا ' پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور جھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں اس آیت کا جواب القافر ما دے گا' سوجب میں بیدار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس کے تین جواب ڈال دیۓ اور وہ درج ذیل ہیں:

(۱) اس آیت میں مسلمین کا لفظ ہے اور بیاسم فاعل کا صیغہ ہے جو مستقبل کے معنی میں ہے گویا کہ انہوں نے کہا ہمارا میرعزم ہے کہ ہم اسلام قبول کریں گئے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ماضی میں مسلمین تھے۔

(۲) ان کی مرادیتی کہ ہم قرآن کی وجہ سے اسلام لانے والے ہیں نہ کہ تورات اور انجیل کی وجہ سے اور اس میں "به"

(٣) اِس آیت کامعنی بیہ ہے کہ وہ اللہ کے نز دیک مسلمین تھے کیونکہ اللہ کوعلم تھا کہ وہ اسلام قبول کرنے والے ہیں تو ہر چند کہ

martat.com

میرے بچو! اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے لہذاتم کو موت نه آئے مگراس حال میں کہتم مسلم ہو۔ کیاتم اس ونت موجود تھے جب یعقوب کی وفات کا وقت آیا؟ جبکہ اس نے اپنی اولاد سے یو چھاکس کی بندگی کرو گےتم میرے بعد؟ انہوں نے جواب دیا ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور استحیل اور اسحٰق کے معبود کی' اس کو اکیلا معبود مان کر' اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ ابراجيم نه يهودي تقانه نصراني بلكهوه يكسومسلم تقابه

اے ہمارے رب! ہم کو اپنامسلم بنا اور ہماری سل ہے ایک اُمت پیدا کرجو تیری مسلم ہو۔

ہم نے قوم لوط کی بہتی میں ایک گھر کے سوامسلمانوں کا کوئی گھرنہ پایا۔

مجھ کومسلم ہونے کی حالت میں موت دے اور صالحوں کے

اے میری قوم کے لوگوا اگرتم اللہ پر ایمان لائے ہوتو اسی پر بجروسه كروا گرتم مسلم ہو۔ بنی اسرائیل کا اصل مذہب یہودیت نہیں بلکہ اسلام تھا' اس بات کو دوست اور دشمن سب جانتے تھے۔ چنانچہ فرعون سمندر

میں مان گیا کہ کوئی معبود اس کے سوانہیں ہے جس بربی

امرائیل ایمان لائے میں اور میں مسلموں میں سے ہوں۔

ہم نے توراۃ نازل کی جس میں ہدایت اور روشی تھی اس کے مطابق وہ نبی جومسلم تھے ان لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرتے

جلدبهثم

تھے جو بہودی ہو گئے تھے۔

ٱمْرَكْنَتُوْشُهَكَ آءَ إِذْحَضَرَيَعْقُوْبَ الْمَوْتُ إِذْقَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَغَبُّكُ وْنَ مِنْ بَغْدِي ۚ قَالُوْ انْعُبُدُ الْهَكَ وَالْهَ الْإِلَا الْإِلَى الْمَالِكَ الْمَالِكَ ال إبرهم وإسمويل وإسطى إلها واحداة وتحن ك مسلمون (القره:١٣١١)

مَاكَانَ إِبْرُهِيْمُ يَهُوُدِيًّا وَّلَانَصْرَانِيًّا وَّلَائِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا ﴿ (آل عران: ٢٧)

حضرت ابراہیم اور اسمعیل خود دعا ما نگتے ہیں: رتَبْنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّي تَيْتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكُ . (ابقره:١٢٨)

حفرت لوط کے قصے میں ارشاد ہوتا ہے: فَمَاوَجُدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُلِيدِينَ \* ٥

(الذاريات:٣٦)

حضرت بوسف بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں: تُوفِّزُي مُسْلِمًا وَالْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ٥

ساتھ ملا۔

حضرت موی علیه السلام این قوم سے کہتے ہیں: يْعَوْمِرِإِنْ كُنْتُمْ الْمَنْتُمُ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُلُوْ آإِنْ كُنْتُمْ سُلِمِین (بونس:۸۴)

میں ڈویتے وقت آخری کلمہ جو کہتا ہے وہ پہ ہے: اْمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلٰهِ إِلَّا اتَّذِي ٓ اٰمَنَتْ بِهِ بَنُوْآ

إسراء يل واكامِن الْمُسُلِمِين ٥ (ين ١٠٠)

تمام انبیاء بی اسرائیل کا دین بھی یہی اسلام تھا: ٳڬۜٲٮؙٚۯؙڵؙٵڶؾؙۅ۠ڔؗڎٙڣؽۿٵۿڐؽٷٮؙۅ۫؆۫ؽڂڬؙۄؙ بِهَاالتَّبِيُّونَ الَّذِينَ ٱسْلَمُوْ الِتَّذِينَ هَادُوا.

(المائدة: ١١٨)

يمي حفرت سليمان عليه السلام كادين تعاوين الحياني ملكة سباان برايمان لاتے موئے كہتى ہے:

martat.com

تبياء القرآء

Marfat.com

تعجب ہے کہ سید مودودی نے علامہ سیوطی کے ذکر کروہ تینوں جوابات کو بے وزن کہا ہے کین کی ایک جواب کے بے وزن ہونے ہے کہ وزن ہونے کہ کا کوئی وزن ہیں ہوتا۔ اس لیے وزن ہونے پر بھی کوئی وزن ہیں ہوتا۔ اس لیے دراصل سید مودودی کا علامہ سیوطی کے جوابات کو بے وزن کہنا بجائے خود بے وزن ہے۔

اوراس سے بھی زیادہ تعجب اس بات پر ہے کہ علامہ سیوطی نے اپنے موقف پرقر آن مجید کی متعدد آیات اورا حادث معجد سے دلائل پیش کیے ہیں اور بہ ثابت کیا ہے کہ اسلام کا لفظ ہمار ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ خاص ہے اور سلمین کا لفظ ہمار ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے استعرف انہا و سابقین پر بھی سلمین کا اطلاق کیا گیا ہے سیدمود ودی نے ان آیات اورا حادث کا کوئی ممل ہتایا۔

کا اطلاق کیا گیا ہے سیدمود ودی نے ان آیات اورا حادث پر کوئی کلام نہیں کیا اور ندان آیات اورا حادث کا کوئی ممل ہتایا۔

اور القصص : ۵۳ میں جو اہل کتاب پر مسلمین کا اطلاق ہے اور یہ بہ ظاہر علامہ سیوطی کے موقف کے خلاف ہے گھر علامہ سیوطی نے اس کے جو تین جو اب دیئے ہیں ان کے متعلق سیدمود ودی نے صرف اتنا کہددیا کہ یہ جو ابات بے وزن ہیں اور ان میں اور خصیقی موضوعات میں بغیر دلیل کے کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔

اس کے بعد سیدمود ودی نے اس موقف پر دلائل قائم کے ہیں کہ اسلام صرف نی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ خصوص ہے۔

ناص نہیں ہے اور نہ ہی مسلمین کا لفظ ہمار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبعین کے ساتھ خصوص ہے۔

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ه لكصة بين:

واقعہ یہ ہے کہ قرآن صرف اس ایک مقام پرنہیں بلکہ بیمیوں مقامات پراس اصولی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اصل دین مونہیں سکنا' اللہ کی فر مانبرداری) ہے اور خدا کی کا تئات میں خدا کی مخلوق کے لیے اس کے سواکوئی دوسرا دین ہونہیں سکنا' اور آغاز آفرینش سے جو نبی بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے وہ یہی دین لے کرآیا ہے اور یہ کہ انبیاء کیمیم السلام ہمیشہ خود مسلم رہے ہیں' اپنے پیرووں کو انہوں نے مسلم ہی بن کررہنے کی تاکید کی ہے' اور ان کے وہ سب تعبین جنہوں نے نبوت کے ذریعہ سے آئے ہوئے فرمانِ خداوندی کے آگے سرتنگیم نم کیا' ہرزمانے میں مسلم ہی تھے۔ اس سلسلہ میں مثال کے طور پر

صرف چندآیات ملاحظه مول:

ورحقیقت اللہ کے نزویک تو دین صرف اسلام ہے۔

اِتَ الدِّيْنَ عِنْ اللّٰهِ الْرِسْلَامُ ". (آل عران:١٩)

اور جو کوئی اسلام کے سواکوئی اور دین اختیار کرے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنَا فَلَنْ يُقْبُلُ مِنْهُ .

(آلعمران:۸۵)

میرا اُجرتو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں مسلموں میں شامل ہوکررہوں۔ حفرت نوح عليه السلام فرمات بين: إِنْ أَجْدِي اللَّاعِلَى اللهِ لَا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنْ الْمُشْلِمِينُ ۞ (يِسْ ٢٠)

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولا دیے متعلق ارشاد ہوتا ہے:

جبداس كرب نے اس سے كہا كمسلم (تابع فرمان) ہو جا'تو اس نے كہا ميں مسلم ہوگيا رب العالمين كے ليے۔اوراى چيز كى دصيت كى ابراہيم نے اپنى اولا دكواور يعقوب نے بھى كما سے اِذْ قَالَ لَهُ مُ اللَّهُ اَسُلِمُ "قَالَ اَسُلَمُتُ اِرَتِ الْعُلَمِينَ ۞ وَوَظَى بِهَاۤ إِبُرْهِمُ بَنِيُهُ وَيَعْقُونُ لَيْكَبِيَ الْعُلَمِينَ ۞ وَوَظَى بِهَاۤ إِبُرْهِمُ بَنِيْهُ وَيَعْقُونُ لِلْمُنْ عَلَيْمُونَ اِتَّ اللّٰهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الرِّيْنَ فَلَا تَمُونُ ثَنَّ إِلَّا وَاَنْتُمُ مُّسُلِمُونُ

جليفتخ

martat.com

گزرتے توان کوسب وشتم کرتے اس موقع پراللہ تعالیٰ نے ان آیات کونازل کیا۔

زید بن اسلم اس آیت کی تفییر میں بیان کرتے ہیں کہ یہودی اپنے ہاتھوں سے تورات میں پھی کھے لیے تھے پھر کہتے تھے کہ بہ آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو جواہل کتاب اسلام لانے کا عزم رکھتے تھے جب ان کے پاس سے گزرتے اور ان کی محرف آیات کو سفتے تو ان سے اعراض کرنے تھے اور بہ اس وقت کی بات ہے جب وہ ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے وہ اس وقت حضرت عیسی علیہ السلام کے دین پر تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا اِنگا کُتّا مِن قَبْلِہ مُسْلِمِیْن ایمان نہیں لائے تھے وہ اس وقت حضرت عیسی علیہ السلام کے دین پر تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا اِنگا کُتّا مِن قَبْلِہ مُسْلِمِیْن الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی کہ بعث ہوئی تو وہ پھر آپ پر ایمان لے (القصص ۳۵۰) ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلی کی بعثت ہوئی تو وہ پھر آپ پر ایمان لے آئے اور ان کے لیے وُگانا اُبر ہے کیونکہ انہوں نے پہلی بارصبر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلی میں داخل ہوگئے۔ آئے اور ان کے لیے وُگانا آبر ہے کیونکہ انہوں نے پہلی بارصبر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وان سے اعراض کرتے ۔ ضحاک اور مکول نے اس آیت کی تفییر میں کہا ہے کہ جب وہ مشرکین سے شرکیہ کھمات سنتے تو ان سے اعراض کرتے ۔ فیر ان میں داخل میں داخل کی جب وہ مشرکین سے شرکیہ کھمات سنتے تو ان سے اعراض کرتے ۔ فیر ان میں داخل کی جب دوہ شرکین سے شرکیہ کھمات سنتے تو ان سے اعراض کرتے ۔ فیر ان سے اعراض کرتے ہوں کی جب دوہ شرکین سے شرکیہ کھمات سنتے تو ان سے اعراض کرتے ہوں کہ دور کی میں دور میں کی جب دوہ شرکین سے شرکیہ کی میں دور میں کہ کہ دور کی میں دور کین کے دور کی میں دور کی میں کہ دور کی میں دور کی میں دور کی میں کی دور کی میں کہ دور کی میں دور کی میں کہ دور کی میں کی دور کی میں کہ دور کی میں کی دور کی میں کہ دور کی میں کہ دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی میں کہ دور کی دور کی دور کی میں کہ دور کی دور کی

امام ابوجعفر محد بن جربر طبری متوفی • اساها بنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

مجامد نے کہا بعض اہل کتاب مسلمان ہو گئے تو مشرکین ان کو ایذاء پہنچاتے تھے وہ ان سے درگز رکرتے ہوئے یہ کہتے تھے تہم ہیں سلام ہو ہم جاہلوں سے اُلجھنانہیں چاہتے۔

وہ ان سے اعراض کرتے تھے اس کامعنی یہ ہے کہ وہ ان کی باتوں کوغور سے نہیں سنتے تھے اور ان کو ملائمت سے یہ جواب و دیتے تھے کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں 'یعنی ہم وہ عمل کرتے ہیں جوہم کو پسند ہیں اور تم وہ عمل کرتے ہوجوتم کو پسند ہیں 'سلام علیکم! یعنی ہماری طرف سے تم امن اور سلامتی میں ہو ہم تم کوسب وشتم نہیں کریں سے کیا کہی تم نے ہم سے کوئی نا گواریا ناشائستہ بات سی ہے؟ ہم جا ہلوں سے اُلجھنا اور جھگڑ نانہیں چاہتے۔

(جامع البيان جز ٢٠ص١١١ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

سلام کی دونشمیں سلام متار کہ اور سلام تحیت ٔ اور علامہ آلوسی کی غلط نقل اور اس کارد

اس آیت میں فر مایا ہے تنہیں سلام ہو۔

علامہ ابوالحیان اندلی منوفی ۵۵ کے نے فرمایا بیسلام متارکہ ہے سلام تحیت نہیں ہے کیعنی بیسی کی تعظیم کرنے کے لیے سلام نہیں ہے بلکہ اس سے تعلق منقطع کرنے کے لیے سلام ہے۔ (ابحرالحیط ۸ص۳۵) دارالفکر بیروت ۱۳۱۲ھ)

علامہ سید محمود آلوی متوفی • ۱۲۵ھ نے امام ابو بکر بصاص کی طرف میہ منسوب کیا ہے کہ انہوں نے اس آیت سے کافرول کو ابتداءً سلام کرنے کے جواز پر استدلال کیا ہے حالانکہ امام ابو بکر بصاص نے اس نظریہ کا رد کیا ہے۔ہم پہلے علامہ آلوی کی عبارت نقل کریں گے اس کے بعد امام بصاص کی عبارت نقل کریں گے۔

علامه سيدمحمود آلوي متوفى • ١٢٧ ه لكصة مين:

اسلام لانے والے اہل کتاب نے جو یہود یوں کوسلام علیم کہا یہ سلام تو دلیع ہے سلام تحیت نہیں ہے یا یہ سلام متار کہ ہے ، جیسا کہ الفرقان: ۱۳۳ میں ہے اور جو بھی ہواس آیت میں کافر کو ابتداء سلام کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے جیسا کہ جصاص نے کہا ہے کہونکہ اس سلام سے غرض صرف متار کہ یا تو دلیج ہے۔ (رون المعانی جو ۲۰ ص۱۳۲ دارالفکر بیروت ٔ ۱۳۱۵ھ)

میں نے جب روح المعانی میں یہ پڑھا تو میں خیران ہوا کہ امام ابو بکر جصاص بہت بڑے حنی عالم میں اور رتبہ اجتہاد کو پہنچتے میں وہ صریح حدیث کے خلاف کیے لکھ سکتے ہیں؟ پھر میں نے امام جصاص کی تفییر کودیکھا تو انہوں نے علامہ آلوی کی نقل

جلدهم

marfat.com

#### می سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی مسلم ہوگی-

اسْكَمْتُ مَعُسُكِيْنَ بِتَهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَ الْعَلَمِيْنَ ٥

(المل:١٨٨)

ن ھا. اور جَبَد مِس نے حوار بوں پر وحی کی کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول بر تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہ کہ ہم

اوريم حفرت عيى عليه السلام اوران كے حواريوں كا دين تھا: وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَادِ مِنْ اَنْ اَمِنُوْ إِلَى وَمِيْسُولِي قَالُوۡ اَمۡنَا وَاشْهَدْ بِالْنَنَا مُسْلِمُونَ ٥ (المائدة: ١١١)

مسلم ہیں۔

(تغبيم القرآن ج ساس ١٣٨-٢٣٦ مطبوعه لا مور ١٩٨٣ء)

سید مودودی نے اپ موقف پر جو متعدد آیات چش کی جیں بدوہی آیات جی جن جی انہیا مسابقین کو مسلمین کہا میا ہے البغ اان کا علامہ سیوطی نے خود اپ مضمون جی تھیں تھری گی ہے کہ انبیاء سابقین کو جی قر آن مجید جی مسلمین کہا میا ہے البغ ان کا چش کرنا ہے مود ہے اور سید مودودی نے اِن البق کی ہے کہ انبیاء سابقین کو جی قر آن مجید جی میں سینیں بیان فر مایا کہ کس نجی کے دین کو ایس المرفر مایا ہے کیونکہ قر آن مجید ہمارے نبی کے دین کو اسلام فر مایا ہے کیونکہ قر آن مجید ہمارے نبی کے دین کو اسلام فر مایا ہے کیونکہ قر آن مجید ہمارے نبی کے دین کو سیل موزوں ہیں بین ہمارے نبی کے دین کو اسلام فر مایا ہے کیونکہ قر آن مجید ہمارے نبی کہ اسلام فر مایا ہے کیونکہ قر آن مجید ہمارے نبی کہ موقف کے خلاف نبیس جی ۔ باقی رہا یونس: اسلام فر مایا ہے کیونکہ قر آن مجید ہمارے نبی کہ ہم میں حضرت موی علیہ السلام کا اپنی قوم ہے فر مانان کہ نتیہ مسلمین تو اس میں آپ نے اپنی قوم بنی امرائیل کو اُمت مسلمین میں آپ نبیہ المرائیل کو اُمت مسلمین میں اسلام نبیہ کا بیاں میں بھی لغوی معنی مراد ہے یعنی میں اطاعت کرنے والوں میں ہم ہوں اور ملکہ سبانے جو کہا کہ اسلام ہماں میں بھی لغوی معنی مراد ہے یعنی میں نے سیمان کے ساتھ اطاعت کی اُلی طرح المائیون کے اسلام کی اُلیون میں اسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلام کی زیارت کی ہے۔ سیدمودودی نے جس جارہ اللہ میں بہت خدمات میں انہوں نے جسیدمودودی نے جس جارہ اللہ میں بہت خدمات میں انہوں نے جسیدمودودی نے جس جارہ اللہ میں بہت خدمات میں انہوں نے جسیدمودودی نے جس جارہ اللہ میں بہت خدمات میں انہوں نے جسیدمودودی نے جس جارہ انہوں کے سیدمودودی نے جس جارہ انہوں میں بہت خدمات میں بہت تکیف ہی نیارت کی ہے۔ سیدمودودی نے جس جارہ سیوطی پر تبیر مودودی نے جس جارہ سیوطی پر تبیر ہی بیاری میں بہت تکیف کی نیارت کی ہے۔ سیدمودودی نے جس جارہ سیوطی پر تبیر میں بہت تکیف میں بہت تکیف کی تیں بہت تکیف کی نیارت کی ہے۔ سیدمودودی نے جس جارہ سیوطی پر تبیر ہی بیارہ کی بیارہ کی بیارہ کیا کہ اس بی تبیر ان کیا کہ اس بیس بیر ان کی اس بیس بیر ان کی ان بیارہ کی ان بیارہ کی ان بیر ان کی بیر ان کیا کہ کی نیارت کی ہوئی بیر ان کی بیر کی بیر کیوں کی بیر کی بی

اس کے بعداب ہم سورۃ القصص کی باقی آیتوں کی تفسیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جب وہ کوئی بے ہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں تہمیں ملام ہو ہم جاہلوں سے اُلجھنا نہیں چاہتے 0 بے شک آ ب جس کو بارے اعمال ہیں تہمیں بنا کتے کئی اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت یا فتہ بنا دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کوخوب جانتا ہے 0 (القصص ۵۱۔۵۵)

۔ کفار کی لغواور بے ہودہ باتیں

اور وہ اہل کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور قرآن مجید کے نزول سے پہلے یہ عزم رکھتے تھے کہ جب آپ کی بعثت ہوگی اور قرآن مجید نازل ہوگا تو وہ آپ پر اور قرآن کریم پر ایمان لے آئیں گئے جب یہود یوں سے کوئی بے ہودہ اور لغو بات سنتے ہیں تو ان سے اعراض کرتے ہیں اور سلام کر کے ان سے رخصت ہوجاتے ہیں۔

مجاہداس آیت کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ جو یہودی اسلام لا چکے تھے جب ان کے پاس سے دوسرے یہودی

martat.com

تبيار الترأر

#### ابوطالب کے ایمان کے متعلق آیات اور احادیث

اس کے بعد فرمایا: بے شک آ بے جس کو ببند کریں اس کو ہدایت یا فتہ نہیں بنا سکتے' کیکن اللہ جس کو حیا ہے اس کو ہدایت یافتہ بنادیتاہے۔(القصص:۵۲)

علامہ ابوعبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متو فی ۲۶۸ ھے لکھتے ہیں:مسلمانوں کا اجماع ہے کہ بیرآیت ابوطالب کے متعلق نازل موئى بيد (الجامع لاحكام القرآن جرساص ٢٦٦ مطبوعه دارالكتاب العربي ١٣٠٠ه)

اس کے متعلق حدیث میں ہے:

سعید بن میتب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت آیا تو اس کے پاس رسول الله صلی الله عليه وسلم تشريف لائے "آپ نے ان كے پاس ابوجهل اور عبدالله بن ابی اُمیه بن المغیر ہ كو پایا۔ آپ نے فرمایا: اے جي لاالہ الا اللہ کہیئے میں اس کلمہ کی وجہ سے اللہ کے بیاس آ یہ کی شفاعت کروں گا' تو ابوجہل اور عبداللہ بن ابی اُمیہ نے کہا کیا تم عبدالمطلب کی ملت سے اعراض کرو گے؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ان پرمسلسل کلمه تو حید پیش کرتے رہے ٔ اور وہ دونوں اپنی بات دہراتے رہے حتیٰ کہ ابوطالب نے آخر میں پہ کہا کہ وہ عبدالمطلب کی ملت پر ہے اور لا اللہ الا اللہ پڑھنے سے ا نکار کر دیا' رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: الله كی تتم! میں تمہارے ليے اس وقت تك استغفار كرتا رہوں گا جب تك كه مجھے اس سے منع نه كرديا جائے \_ بس الله تعالى نے بير آيت نازل فرمائى:

مَاكَانَ لِلنَّدِيِّ وَالَّذِينَ امْنُوْآ أَنْ يَسْتَغْفِرُ وَا نبی کے لیے اور مومنین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشركين كے ليے استغفار كريں۔

لِلْمُشْرِكِينَ . (التوبة:١٠٣)

اورالله تعالیٰ نے ابوطالب کے لیے بیآیت نازل فرمائی اوررسول الله صلی الله علیه وسلم سے فرمایا:

یے شک آ پ جس کو پند کریں اس کو ہدایت یا فتہ نہیں بنا إِنَّكَ لَا تَهْدِئُ مُنْ أَحْيَنْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدِئُ سکتے لیکن اللہ جس کو جا ہے ہدایت یا فتہ بنا دیتا ہے۔ مَنْ يَشَاءُ عَ . (القصص: ۵۲)

(صحیح ابخاری رقم الحدیث:۳۷-۴۷۲ صحیح مسلم رقم الحدیث:۴۴٬ سنن النسائی رقم الحدیث:۴۰ ۳۰ منداحد رقم الحدیث:۲۴،۷۳ )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچاہے فر مایا آپ کہیے لا الہ الا اللہ ۔ قیامت کے دن اس کلمہ کی وجہ سے میں آپ کے حق میں شہادت دوں گا۔ ابوطالب نے کہاا گر قریش مجھے عار نہ دلاتے اور بیانہ کہتے کہ موت کی تھبراہٹ میں انہوں نے کلمہ تو حید پڑھ لیا تو میں بیکلمہ پڑھ کرتمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا تب اللہ تعالیٰ نے بیہ

آيت نازل فرمائي: انك لا تهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشاء. (القمع: ٥٦)

. (سنن الترندي رقم الحديث: ١٨٨٣) صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٥ منداحدج ٢٣ ص٣٣٨-١٣٣١ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ١٢٧٠ ولاكل الله و لليبه تل

#### ابوطالب کے متعلق مفسرین اہل سنت کی تصریحات

علامه عجم الدين احمر بن محمر تمو لي متو في ١٤٧ ه لكهته بين:

زجاج نے کہامسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے کیونکہ ابوطالب نے اپنی موت کے وقت کہاا ہے بنوعبد مناف کی جماعت! (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) کی اطاعت کرو' اور ان کی تصدیق کروتم کو فلاح اوررشد و ہدایت حاصل ہوگی تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اے میرے چیا! آپ لوگوں کونصیحت کررہے ہیں

تبياء القراء

کردہ عبارت کے بالکل خلاف اور اُلٹ **کھما ہوا ہے۔** 

امام ابو بكراحمد بن على الرازى البصاص الحقى التوفى • عراح لكمة بي:

عجامد نے کہا کہ بعض اہل کتاب مسلمان ہو گئے ان کومشر کین نے اذبت پہنچائی تو انہوں نے در گذر کیا اور کہائم کوسلام ہو ہم جاہلوں سے بحث کرنانہیں چاہتے۔

ا مام ابو برنے کہا یہ سلام متارکہ ہے یہ سلام تحیت نہیں ہے۔ یہ آ بت اس آ بت کی مثل ہے: واذا حاطبھم الجاهلون قالوا سلاما۔ اوراس کی مثل ہے:

جاایک لمی مت تک محصے الگ رو۔

وَاهْجُرْنِي مِلِيًّا ٥ (مريم:٣١)

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فر مایا:

ابراہیم نے کہا'تم پرسلام ہو میں اپنے رب سے تماری

قَالَ مَامُ عَلَيْكَ مَا سُتَغْفِرُ لَكَ مَ فِي اللَّهِ مَا لَكُ مَ فِي اللَّهُ مَا لَكُ مَا فِي اللَّهُ

(مریم: ۲۷) مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔

اور بعض لوگوں نے اس آیت سے بید گمان کیا ہے کہ کافر کو ابتداء سلام کرنا جائز ہے حالانکہ اس طرح نہیں ہے کیونکہ سلام کے دومعنی ہیں ایک مسالمہ ہے بیعنی کسی کو ترک کرنے اور اس کو چھوڑنے کے لیے سلام کرنا اور دوسرا سلام تحیت ہے بیعنی کسی کی تعظیم کے لیے سلام کرنا 'اور اس کے لیے امن اور سلامتی کی دعا کرنا 'جیے مسلمان ایک دوسر ہے کوسلام کرتے ہیں اور نہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک مسلمان کے دوسر مسلمان پر چھوٹی ہیں ان میں سے ایک بیر ہے کہ جب اس سے ملاقات ہوتو اس کوسلام کرے۔ (اس حدیث کی تخ تے حسب ذیل ہے)

خصرت علی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر چھنکیاں ہیں:

(۱) جب اس سے ملاقات ہوتو اس کوسلام کرے۔

(۲) جب وہ دعوت دیتو اس کی دعوت کو قبول کرے۔

(٣) جب اس كو چھينك آئے تواس كى چھينك كاجواب دے۔ (جب وہ الحمداللہ كہاتو مجے برحمك الله)

(4) جبوہ بیار ہوتو اس کی عیادت کرے۔

(۵) جب وه مرجائے تواس کے جنازہ میں جائے۔

(۲) اس کے لیے اس چیز کو پند کرے جس کووہ اپنے لیے پند کرتا ہے۔

(سنن ابن ماجه رقم الحديث:١٣٣٣ مصنف ابن الى شيبه ج٣٥ ص٢٣٥ مند احمد جاص ٨٩-٨٨ سنن الدارى رقم الحديث:٢٦٣٦ سنن

التر ذي رقم الحديث: ٢٧٣٦ مندالبز اررقم الحديث: ٥٥٠ مندابويعلى رقم الحديث: ٢٣٥ سلسلة الاحاديث الصحيحة للالباني رقم الحديث: ٢٣٥)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہود ونصاری کو ابتداء سلام نبه کرو۔ (الحدیث) (صحیح مسلمٔ رقم الحدیث:۲۱۲۷) سنن الی داؤ دُر قم الحدیث:۵۲۰۵ سنن التر ندی قم الحدیث:۱۲۰۲)

(احكام القرآن جساص ٣٣٩، مطبوعة مهيل اكيثري لا مور ٠٠٠١هـ)

اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ علامہ آلوی نے امام جصاص کی طرف منسوب کر کے جولکھا ہے کہ وہ اس آیت سے میہ استدلال کرتے ہیں کہ کفارکوا بتداء سلام کرنا جائز ہے'ان کی بیقل صحیح نہیں ہے۔

جلابقتم

marfat.com

ابوطالب کے اسلام کا مسئلہ اختلافی ہے اور یہ کہنا سے کہ تمام مفسرین کا یا تمام مسلمین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آ یت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ شیعہ اور بہت سے مفسرین کا یہ ندہب ہے کہ ابوطالب مسلمان سے اور ابوطالب کے اکثر قصائد اس کی شہادت دیتے ہیں اور جو اجماع مسلمین کا دعویٰ کرتے ہیں وہ شیعہ کے اختلاف کو قابل شار نہیں سمجھتے اور نہ ان کی روایات پر اعتماد کرتے ہیں بھر ابوطالب کے اسلام نہ لانے کے قول پر بھی ابوطالب کو بر انہیں کہنا چاہیے اور ان کے متعلق فضول بحث نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے علویوں کو ایذ اور پہنچی ہے بلکہ یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اس سے نبی سلم کو اذبت پنیخ کیونکہ اس آ یت سے بہر حال یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہیں تو کو ابوطالب سے محبت تھی اور صاحبِ عقل کو احتیاط لازم ہے۔ (روح المعانی جز ۲۰ ص۱۳۵ دارالفکر بیروت کے ۱۳۱۱ھ کے ہیں:

صدرالا فا سید کریم الدین طرادا بادی می مون ۱۳ الطاعی یا است. مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بیآیت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی' پھرانہوں نے سیحے مسلم کی حدیث: ۲۵ کا ذکر کیا اور لکھا کہ ابوطالب نے کہا اگر مجھے قریش کے عار دینے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور ایمان لا کرتمہاری آئکھیں ٹھنڈی کرتا پھرانہوں نے بیشعر پڑھے:

من خير اديان البرية دينا

ولقد علمت بان دين محمد

میں یقین سے جانتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دین تمام جہانوں کے دینوں سے بہتر ہے۔

لوجىد تنمي سمحا بذاك مبينا

لولا المسلامة اوحدذار مسبة

اگر ملامت وبدگوئی کا اندیشه نه بوتا تو میں نہایت صفائی کے ساتھ اس دین کوقبول کرتا۔

اس کے بعد ابوطالب کا انتقال ہوگیا اس پر بیآیت کریمہ نازل ہوئی۔ (خزائن العرفان ص٢٢٦) تاج کمپنی لاہور)

پيرمحد كرم شاه الاز هرى متوفى ١٩١٩ ه لكھتے ہيں:

اکثر مفسر ین نے لکھا ہے کہ جب حضور کے چچا ابوطالب کا آخری وقت آپہنچا تو حضور نے جاکر کہا کہ چجاتم صرف اتنا کہددو کہ لا الدالا اللہ تا کہ میں اپنے رب سے تیری شفاعت کرسکوں' لیکن انہوں نے ایسا کہنے سے انکار کر دیا تو اس وقت میہ آیت نازل ہوئی۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بیہ بات بھی مروی ہے کہ آخری وقت میں حضرت ابوطالب کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس نے کان لگا کر سنا۔حضور نے جب بوچھا کہ کیا کہہ رہے تھے تو آپ نے جوابا عرض کیا کہ وہی کہہ رہے تھے جس کا آپ نے ان سے مطالبہ فرمایا (سیرت ابن ہشام)

تین اگر تسی کے نزدیک دوسری روایتی اس روایت سے زیادہ قابل اعتبار ہوں تب بھی اسے آپ کے حق میں کوئی ناشائستہ بات کہنے سے احتر از کرنا چاہیے۔ آپ کی بے نظیر خدمات کا بید معاوضہ ہماری طرف سے نہیں دیا جانا چاہیے کہ ہم منبروں پر کھڑے ہوکر اپنا سارا زور بیان ان کو کافر ثابت کرنے اور ان کو کافر کہنے اور کہتے چلے جانے پر ہی صرف کرتے رہیں۔اس سے بڑھ کرناشکری اور احسان فراموثی کی کوئی مثال پیش نہیں کی جاسمتی۔

( مَياء القرآن ج ٣٠٠ م • ٥ مَياء القرآن بِلي كيشنز الا مور ١٣٩٩ه )

ابوطالب کے اسلام لانے کی روایت برامام بیہقی اور علامہ الی کا تبصرہ

پیر محد کرم شاہ رحمۃ اللّٰہ علیہ نے حضرت عباس کی جوروایت نقل کی ہے اس کی سند منقطع ہے۔ اہام بیہ ق نے اس روایت کو

marfat.com

اورخوداس نصیحت پر کمل نہیں کررہے! ابوطالب نے پوچھا: اے بیتے! تم کیا چاہے ہو؟ آپ نے فرمایا بید نیا بھی آپ کا آخری دن ہے آپ کلمہ تو حید پڑھے لا الہ الا الله میں اللہ کے پاس قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ ابوطالب نے کہا اے بیتے! میں جانتا ہوں کہ تم ہے ہو کیکن میں اس کو ناپند کرتا ہوں کہ یہ کہا جائے کہ یہ موت سے محبرا گیا 'اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میرے بعد میری ذمت کی جائے گی تو میں یہ کلمہ پڑھ کرتہاری آئیس شندی کردیتا اور تم سے فراق کے وقت بیکلمہ پڑھ لیتا 'کرونکہ جھے تہاری خیرخواہی کی شدت کا علم ہے کیکن میں عقریب عبدالمطلب 'ہاشم اور عبد مناف کی ملت پر مروں گا۔ لیتا 'کیونکہ جھے تہاری خیرخواہی کی شدت کا علم ہے 'لیکن میں عقریب عبدالمطلب 'ہاشم اور عبد مناف کی ملت پر مروں گا۔ (تغیر کیونکہ جھے تہاری خیرخواہی کی شدت کا علم ہے 'لیکن میں عقریب عبدالمطلب 'ہاشم اور عبد مناف کی ملت پر مروں گا۔

ابوطالب نے آپ کے جن اجداد عبدالمطلب 'ہاشم اور عبد مناف کا ذکر کیا ہے بیسب موحد تھے اور ملتِ اہراہیم پر تھے ورندان کا زمانہ فترت میں فوت ہونا بقینی ہے' اس کے برخلاف ابوطالب نے آپ کی شریعت کا زمانہ پایا اور ایمان نہیں لائے۔ علامہ عبدالرحمٰن بن علی بن محمد جوزی صنبلی متو فی ۵۹۷ ھ لکھتے ہیں:

ہم نے التوبة: ۱۱۳ میں اس آیت کا سبب نزول ذکر کر دیا ہے گھر انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث رقم: ۲۵ ذکر کی ہے اوراکھا ہے کہ زجاج نے کہا ہے کہ انقصص: ۵۱ کے متعلق مفسرین کا اجماع ہے کہ وہ ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (زادالمسیر ج۲ص ۲۳س) کتب اسلامی ہیروت کے ۱۳۳۰)

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوى شافعي متوفى ١٨٥ ه لكصتر بين:

جمہور کے نزدیک بیر آیت اس وقت نازل ہوئی جب ابوطالب پرموت کا وقت آیا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس سے فرمایا اے میرے جیاا لا الله الله پڑھیے میں اس کلمہ کی وجہ سے اللہ کے پاس آپ کی شفاعت کروں گا'تو ابوطالب نے کہا مجھے علم ہے کہ آپ سیچ ہیں لیکن میں اس کو ناپند کرتا ہوں کہ بیہ کہا جائے کہ ابوطالب موت سے گھبرا گیا۔

(تفير البيهاوي على هامش الخفاجي ج عص ٩٠٠٥ وارالكتب العلميد بيروت ١٣١٠ه)

علامه ابوالحيان محمد بن يوسف اندلسي غرناطي متوفى ٥٥٥ ص الكصت بين:

مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ بیر آیت (القصص:۵۱) ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے اس کی موت کے وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جواس سے بات کی تھی وہ مشہور ہے۔ (البحرالحیط ج۸ص۳۵) مطبوعہ دارالفکر بیردت ۱۳۱۲ھ) حافظ اساعیل بن عمر بن کثیر دمشقی متوفی ۲۲ کے کھتے ہیں:

صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بیٹا بت ہے کہ بیآیت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ ابوطالب آپ کی مدافعت کوتا تھا اور آپ کی مدد کرتا تھا نہ کہ شرع 'جب اس کی موت کا تھا اور آپ کی مدد کرتا تھا نہ کہ شرع 'جب اس کی موت کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی اور اسلام میں دخول کی دعوت دی 'لیکن تقدیم غالب آگئ اور وہ اپنے کفر پرمتمر اور برقر ارر ہا' اور اللہ بی کے لیے حکمت تا مہ ہے۔ (تغیر ابن کثیر جسم ۴۳۲ مطبوعہ دار الفکر ۱۳۱۹ھ)

علامه اساعيل حقى متوفى ١٣٧ اله لكھتے ہيں:

بعض روایات میں آیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ججۃ الوداع سے واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو اور آپ کے والدین کو اور آپ کے دور آپ کے دور آپ کے دور کے دور

(روح البيان ج٢ ص ٣٦ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٢٣٦١هـ)

علامه سيرمحمود آلوي حنفي متونى • ١٢٧ه لكهت مين:

بلدبشت

marfat.com

پوچھایا رسول اللہ! آپ نے اپنے بچاہے کس چیز کو دور کیا وہ آپ کی مدد کرتے تھے اور آپ کی خاطر غفیناک ہوتے تھے؟ آپ نے فرمایا وہ ابتھوڑی می آگ میں ہیں اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوتے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۳۸۸۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۹)

اور میرے نزدیک ابوطالب کو برا کہنا سخت فرموم ہے خصوصاً اس لیے کہ اس سے بعض علومین کو ایذاء کہنچی ہے اور ہم کواس سے منع کیا گیا ہے اور حدیث میں ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مردول کو برا کہہ کر زندول کو ایذاء نہ پہنچاؤ (تاریخ دشق الکہ یہ جسم میں ہے اور حدیث میں ہے۔ اسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے اسلام کی اسلام کی انسان کے اسلام کی انسان کے اسلام کی انہیں ہے کہ وہ بے مقصد باتول کو ترک کردے۔ (ایجم الکہیرةم الحدیث: ۱۰۸۰)

(روح المعاني جز ااص ۴٩- ۴٨ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٤ هـ)

#### ابوطالب کے ایمان کے متعلق مفسرین شیعہ کی تصریحات

شيخ الطا كفه ابوجعفر محمد بن الحن الطوى متوفى ٢٠٠٠ هالقصص: ٥٦ كي تفسير مين لكهة بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما' مجامه' حسن اور قیاده وغیر ہم سے مروی ہے کہ یہ آیت (القصص: ۵۱) ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی ہے اور ابوعبدالله اور ابوجعفر سے مروی ہے کہ ابوطالب مسلمان تصاورای پرامامیہ کا اجماع ہے اور ان کا اس میں اختلاف نہیں ہے اور ان کے اس پر دلائل قاطعہ ہیں' یہاں ان کے ذکر کا موقع نہیں ہے۔

(البتيان ج ٨ص١٢ واراحياء التراث العربي بيروت)

شيخ ابوعلى الفضل بن الحسن الطمرسي (من علماء القرن السادس) الانعام: ٢٦ كي تفسير ميس لكهة بين:

ابوطالب کے ایمان پراہل بیت کا اجماع ہے اور ان کا اجماع جت ہے کونکہ وہ اس تقلین میں سے ایک ہیں جن کے ساتھ تمسک کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا ہے آپ نے فر مایا اگرتم ان کے ساتھ تمسک کرد گے تو گراہ نہیں ہوگ اور اس پر یہ بھی دلیل ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے دن اپنے والد ابو قافہ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے وہ اسلام لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم اس بوڑھے کو کیوں لے کر آئے وہ نابینا تھے میں خود ان کے پاس آ جاتا 'حضرت ابو بکر نے کہا میر اارادہ تھا اللہ تعالی ان کو اَجرعطا فر مائے گا' اور اس ذات کی تسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے جھے اپنے باپ کے اسلام لانے سے زیادہ خوشی ابوطالب کے اسلام لانے سے دوراتو اللہ اور اشعار جن سے ان کے اسلام کا پتا چلتا ہے بہت زیادہ ہیں' بحض اشعار ہیہ ہیں:

نبيا كموسى خط في اول الكتب

الم تعلموا انا وجدنا محمدا

کیاتم کومعلوم نہیں کہ ہم نے محمد کوموی کی طرح نبی پایا ان کا ذکر پہلی کتابوں میں تکھا ہوا ہے۔

بحق ولم ياتهم بالكذب

الا ان احسد قد جساء هسم

سنوبے شک احمدان کے پاس حق لے کرآئے میں اور وہ جموث نہیں لائے۔

(مجمع البيان جزيهم ٣٣٥ - ٣٣٨ مطبوعه دارالمعرفة بيروت ٢ ١٩٠٠ هـ )

السيدمجر حسين الطباطبائي القصص: ٥٦ كي تغيير مِن لَكِيت بين

ابوطالب کے ایمان کے متعلق ائمہ اہل بیت کی روایات مشہور ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ کے دین

ملدجعتم

marfat.com

مستر دكر ديا ہے۔علامہ ابوعبداللہ محمد بن خلفہ وشتانی ابی مالکی متوفی ۸۲۸ ھ لکھتے ہيں:

ابوطالب کے اسلام لانے کی روایت پرعلامہ آلوس کا تبھرہ

امام ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں یہ لکھا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب کوان کی موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی تلقین کی اور انہوں نے اس کومستر دکر دیا تو عباس نے ان کے ہونٹ ملتے ہوئے دیکھے انہوں نے ان کے ہونوں کے ساتھ کان لگائے پھر کہا اے بھتیج! میرے بھائی نے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے جس کے پڑھنے کا آپ نے انہیں حکم دیا تھا'نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نہیں سنا' علماء شیعہ نے اس روایت سے ابوطالب کے اسلام پر استدلال کیا ہے اور ابوطالب کے ان اشعار سے استدلال کیا ہے جن میں انہوں نے کہا کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو لے کرآئے ہیں وہ حق ہے اور ان کی موت تک مدد کرتے رہے نیہ بات ان کے گھر والوں سے مروی ہے اور ان کے متعلق ان کے گھر والوں سے مروی ہے اور ان کے متعلق ان کے گھر والوں سے مروی ہے اور ان کے متعلق ان کے گھر والوں سے مروی

شیعہ نے جو بیدلیل قائم کی ہے اس پر تو رونے والی عور تیں بھی ہنس پڑیں گی اور ابوطالب کے جواشعار منقول ہیں اول تو ان کی سند منقطع ہے اور اس کے علاوہ ان اشعار میں تو حید اور رسالت کی شہادت نہیں ہے اور ایمان کا مدار اس شہادت پر ہے ، باتی رہاان کی حضور پر شفقت اور ان کی نصرت تو ان کا کوئی مشکر نہیں ہے اور ابوطالب کے ایمان پر جوشیعہ روایات ہیں تو وہ تار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔

ہاں مونین پر لازم ہے کہ وہ ابوطالب کے معاملہ کواس طرح نہ قرار دیں جس طرح ابوجہل اوراس قتم کے باقی کافروں کے معاملہ کوقر اردیتے ہیں' کیونکہ ابوطالب کوان پر فضیلت حاصل ہے' وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہے' احادیث میں ہے کہ ابوطالب کی ان نیکیوں کی وجہ سے ان کو آخرت میں نفع پہنچ گا تو دنیا میں ان کو کم از کم اتنا نفع تو پہنچ تا چاہیے کہ ان پر عام کافروں کی طرح لعن طعن نہ کی جائے' حضرت ابوسعیہ خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ کے سامنے آپ کے بچا کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا: شاید قیامت کے دن میری شفاعت سے اس کوفائدہ پہنچ گا اور اس کو تھوڑی سے آگ میں رکھا جائے گا جو اس کے نخوں تک پہنچ گی اس سے اس کا د ماغ کھول رہا ہوگا (صبح ابخاری تم الحدیث: ۱۳۸۸۵ مند احدر تم الحدیث: ۱۳۸۸۵ سے احدر تم الحدیث: ۱۳۵۸ میں سے دوروایت میں ہے حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے

جليهفخ

marfat.com

کارب اس وقت تک بستیوں کو ہلاک کرنے والانہیں ہے جب تک کہ ان کے مرکز میں کسی رسول کو نہ بھیج دے جو ان پر ہماری آیتوں کو تلاوت کرتا ہواور ہم صرف ان ہی بستیوں کو ہلاک کرنے والے ہیں جن کے رہنے والے ظلم کرنے والے ہوں ۱ ورتم کو جو پچھ بھی دیا گیا ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے اور جو اللہ کے پاس (اَجر) ہے وہ اچھا ہے 'اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے' تو کیائم عقل سے کام نہیں لیتے 0 (انقص : ۲۰-۵۷)

کے دیورہ باں رہے رہ ہے ہوئی ہو ایات کہ اگر ہم ایمان کے آئے تو ہماری دنیاوی نعمتیں زائل ہوجائیں گی

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ایک عذر کو زائل کیا ہے' امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حفرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ کفار قریش نے سیدنا محم سلی اللہ علیہ وسلم سے کہااگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کرلیس تو ہم اللہ علک سے اچک لیے جائیں گے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۰۹۷) اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس شبہ کا جواب دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرز مین حرم کوامن والا بنا ذیا ہے اور اس میں بہ کثر ت رزق رکھا ہے' عالا نکہ تم اللہ تعالیٰ کی عباوت سے اعراض کرنے والے ہو' اور بتوں کی پرستش کی طرف رغبت کرنے والے ہو' پس اگرتم ایمان لے آو تو تم پر اللہ تعالیٰ کا کرم زیادہ متوقع ہوگا اور تہمیں مکہ سے نکالے جانے کا خطرہ نہیں رہےگا۔

اس کے بعد فرمایا اور ہم نے بہت می ان بستیوں کو ہلاک کر دیا جس کے رہنے والے اپنی خوش حالی پراتر اتے تھے۔ (القصص: ۵۸)

اس آیت میں بھی کفار کے اس شبہ کا دوسرا جواب دیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ جمیں بیخوف ہے کہ ہم ایمان لائے تو ہم سے یہ متیں زائل ہو جائیں گئ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایمان لانے سے نعتیں زائل نہیں ہوتیں بلکہ ایمان نہ لانے سے نعتیں زائل ہوتی ہیں بچیلی اُمتوں کے جولوگ ہماری دی ہوئی خوش حالی پر اتراتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے ہم نے ان کی بستیاں ہلاک کردیں۔

میر فرمایا: سویدان کے مکان ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم سکونت کی گئی ہے ان میں سکونت نہ ہونے کی بینفصیل ہے:

اللہ میں میں میں میں میں ان کے بعد بہت کم سکونت کی گئی ہے ان میں سکونت نہ ہونے کی بینفصیل ہے:

(۱) ان خالی مکانوں میں صرف مسافر یا راستہ سے گزرنے والے ایک یا دو دن رہتے تھے۔

(۲) ان م کانوں میں رہنے والوں کے گناہوں کی نحوست ان م کانوں میں سرایت کر گئی تھی اس سے ان م کانوں میں کو کی نہیں رہتا تھا۔

پھر جب ان مکانوں میں رہنے والے ہلاک ہو گئے تو پھر ان مکانوں کے ہم ہی وارث تھے۔

اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کفارا پی خوشحالی پراتر اتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا تو سیدنا محمصلی اللہ

علیہ وسلم سے پہلے جو کفار کفراور عناد میں منتخرق تھےان کو کیوں نہیں ہلاک کیا؟اس کااللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا:

اور آپ کارب اس وقت تک بستیوں کو ہلاک کرنے والانہیں ہے جب تک کدان کے مرکز میں کسی رسول کو نہ جیج دیے۔ ملان پر جاری آبتوں کی تلاویۃ کرتا ہو۔ (لقعم یہ ۵۹)

جوان پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہو۔ (القعص: ۵۹) میں ایسان تالیات مصلی ٹیا سلم

نبيار القرأر

اس کیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے کافروں پران کے کفراور عناد کے باوجود ان پر عذاب نہیں مجھیا، حتیٰ کہ مکہ میں سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث فر مایا اور آپ نے ان کے سامنے اللہ کے کلام کو پڑھا اور اللہ کا پیغام سایا۔ مجھر فر مایا: اور ہم ان ہی بستیوں کو ہلاک کرنے والے میں جن کے رہنے والے ظلم کرنے والے ہوں۔

ہر چند کہ مکہ کے قریش بھی کفرشرک کا ارتکاب کر ہے اپنی جانوں برظلم کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہ یہ عنقریب

جلدجهم

marfat.com

کے برحق ہونے کے متعلق ان کے اشعار بہت زیادہ ہیں اور جب نی ملی اللہ علیہ وسلم کم من تصوّر انہوں نے بی آپ کو پتاہ دی مقی اور بعث کے بعد دی تھی اور بعثت کے بعد جرت سے پہلے انہوں نے بی آپ کی حفاظت کی تھی اور مہاجرین اور انصار نے بھرت کے بعد دی مال تک جو آپ کی نصرت اور حفاظت کی ہے اس کے برابر بھرت سے پہلے دی سال تک ابوطالب نے آپ کی حفاظت کی ۔ سال تک جو آپ کی نصرت اور حفاظت کی ہے اس کے برابر بھرت سے پہلے دی سال تک ابوطالب نے آپ کی حفاظت کی ۔ اس مال تک اور ان جدام کا مطبوع دارالکتب الاسلامیاریان ۱۳۹۲ھ)

شخ طبری نے جوروایت پیش کی ہےاس کا کوئی حوالہ ذکر نہیں کیا'اور نہان اشعار کی کوئی سند ہے۔ نبی صلی اللّٰد علیہ وسلم کے مدایت دینے اور مدایت نہ دینے کے محامل

اس آیت پرایک اُعتراض بیہوتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت وینے کی نعی کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

بے شک آپ جس کو پند کریں اس کو ہدایت یا فتہ نہیں بنا

إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَنْ أَخْبَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ مَنْ أَخْبَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهُ يَهْدِي مَن مَنْ تَشَاءُ \* . (القصص: ۵۱)

کتے کیکن اللہ جس کو جا ہے اس کو ہدایت یا فتہ بنا دیتا ہے۔ .

اور دوسری آیت میں آپ کے ہدایت دینے کو ثابت فر مایا ہے:

ب فنک آ پسید هے داسته کی طرف مدایت دیے ہیں۔

إِنَّكُ لَتُهُدِينَ إِلَّى مِرَاطٍ مُسْتَقِيْدٍ ٥

(الشورى:۵۲)

اور بہ ظاہران دونوں آیوں میں تعارض ہے اس کے حسب ذیل جوابات میں:

- (۱) ہدایت دینے کے ثبوت کامعنی کیہ ہے کہ آئپ لوگوں کو اسلام اور صراطِ متنقیم کی دعوت دیتے ہیں اور اس کی نفی کامعنی سے ہے کہ آپ کسی کومسلمان نہیں بناتے اور اس کوصراطِ متنقیم کی تو نیق نہیں دیتے' بیاکا مصرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔
- ر) نفی کامحمل یہ ہے کہ آپ کس کے دل میں ہدایت پیدانہیں کرتے اور ثبوت کامحمل کیہ ہے کہ آپ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہدایت ہدایت کونا فذکرتے ہیں۔
  - (m) آپ خلقاً مدایت نہیں دیتے اور کسباً مدایت دیتے ہیں۔
  - (۴) آپ حقیقتاً ہدایت نہیں دیتے اور طاہراً ہدایت دیتے ہیں۔
  - (۵) آپ وعظ اور تبلیغ کے ذریعہ ہدایت دیتے ہیں اور اس کا اثر اللہ تعالی پیدا کرتا ہے۔
- (2) الله تعالیٰ عالم الغیب ہے اس کو علم ہے کس کا دل ہدایت قبول کرنے کے قابل ہے اور کس کے دل پر مبر گلی ہے البذاکس کو ہدایت دینی ہے اور کس کو ہدایت نہیں دین اس کے برخلاف آپ عالم الغیب نہیں ہیں آپ ہرایک کو وعظ اور تبلیغ کریں گے خواہ اس کے دل پر مہر لگی ہویا نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کرلیں تو ہم اپنے ملک سے ایک لیے جائیں گئے کیا ہم نے ان کوحرم میں نہیں آباد کیا جوامن والا ہے'اس کی طرف ہمارے دیے ہوئے ہرقتم کے پھل لائے جاتے ہیں' لیکن ان کے اکثر لوگنہیں جانے 0 اور ہم نے بہت می ان بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے والے اپنی خوش حالی پر اتراتے تھے سویدان کے مکان ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم سکونت کی گئی ہے اور (انجام کار) ہم ہی وارث ہیں 0 اور آپ

جلديعتم

martat.com



marfat.com

ایمان لے آئیں گے اور اگریہ خود ایمان ندلائے تو ان کی سل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جوابھان لے آئیں گے۔ اس کے بعد فرمایا: اور تم کو جو پچھ بھی دیا گیا ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے اور جواللہ کے پاس آج ہے وہ اچھا ہے۔ (اقصص: ٦٠)

اس آیت میں اللہ تعالی نے کفار کے اس شبہ کا تیسرا جواب دیا ہے کہ ہم ایمان اس لیے ہیں لاتے کہ ہمارے پاس جود نیا ک نعمتیں ہیں کہیں وہ ہم سے چھن نہ جائیں' اللہ تعالیٰ نے فر مایا: تم دنیا کی جن نعمتوں کے زوال کے خوف سے ایمان ہیں لارہے وہ دنیا کی زندگی کا عارضی سامان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں جواَجرہے وہ دائمی ہے اور وہی اچھاہے۔

### افنن وعنه فعنا حسنافه و لاقته كمن متعنه متاع

كيا و فخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ كيا جس كو وہ حاصل كرنے والا ہے الشخص كى طرح ہوسكتا ہے جس كوہم نے دنياوى

# الْحَيْوِةِ النَّانْيَاتُحَمِّهُ بَوْمَ الْقِيْمَةِ مِنَ الْمُحْفَرِيْنَ وَيُوْمَ

زندگی کی چیزیں دیں پھر وہ قیامت کے دن (مجرموں کے ساتھ)عاضر کیا جائے گا O اور جس دن

### يُنَادِيْمُ فَيَقُولُ إِنِيَ ثُمْرِكَاءِى الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿

وہ ان کو ندا کر کے فرمائے گا وہ کہاں ہیں جن کوتم اپنے گمان میں میرا شریک قرار دیتے تھے؟ O وہ لوگ

## قَالَ الَّذِينَ حَتَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ

كہيں گے جن كے متعلق (عذاب كى)وعيد تأبت ہو چكى ہے اے امارے رب يہ بيں وہ لوگ جن كو ہم

### أَغُونِنَا ۗ أَغُونِهُمُ كُمَّاعُونِنَا تَبَرَّأِنَّا إِلَيْكَ مَا كَانُوْآ إِيَّانًا

نے گراہ کیا تھا ہم نے ان کواس طرح گراہ کیا جس طرح ہم خود گراہ ہوئے تھے ہم ان سے بیزار ہوکر نیری طرف رجوع

### يَعْبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ ادْعُواشُرُكَاءُ كُوفَاعُوهُمْ فَلَمْ

کرتے ہیں بیصرف ہماری عبادت نہیں کرتے تھ O اور ان سے کہا جائے گا'ان کو بلاؤ جن کوتم اللہ کا شریک کہتے تھے تو وہ ان کو

### يُسْتَجِيبُوْ الْهُمُورُ أَوْاالْعَدَابُ لُوْ أَنَّهُمُ كَانُو ايَهُمَّا وَالْهُمُونَ ٣

بکاریں گے سو وہ ان کو کوئی جواب نہ دے سکیں گے اور وہ سب عذاب کو دیکھیں سے کاش وہ ہدایت یا لیت O

## ويوم يُنَادِيهِ فَيقُولُ مَاذًا اجْبُتُمُ الْمُرْسُلِينَ فَعَمِيتُ

اور جس دن وہ ان کو ندا کر کے فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ O تو اس دن ان

martat.com

سوال تک نہ کرسکیں گے 0 سوجس نے تو بہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے بس عنقریب وہ کامیابوں میں سے ہو جائے گان (انقصع: ۲۷- ۱۲)

قیامت کےون اللہ تعالی کامشرکین سے بہطورز جروتو بیخ کلام فرمانا

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان مشرکین کوندا کر کے بیفر مائے گا جن کوتم اپنے زعم میں میرا شریک قرار دیے تھے'اور یہ کہتے تھے کہ وہ آخرت میں تمہاری مد دکریں گے اور تمہاری شفاعت کریں گے'وہ اب کہاں ہیں؟ (القصص: ٦٢)

ان مشرکین کے سرداراوررئیس کہیں گے: اے ہمارے رب! ان لوگوں کو ہم نے شریک بنانے کی دعوت دی تھی' ان سے کہا جائے گاتم نے ان کو گم راہ کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم نے ان کواسی طرح بدرضاور غبت گم راہ کیا تھا جس طرح ہم خودا پی مرضی سے گم راہ ہوئے تھے' ہم ان سے بیزار ہوکر تیری طرف رجوع کرتے ہیں' شیاطین اپنے بیروکاروں سے برأت کا ظہار کریں گے۔ (القصص: ۱۳)

اور کفار سے کہا جائے گا جن معبودوں کوئم نے اللہ کا شریک قرار دیا تھا اور جن کی ٹم نے پرسش کی تھی اب ان کو مدد کے لیے بیکارو تا کہ وہ تہاری مدد کریں اور ٹم سے آخرت کے عذاب کو دور کریں وہ ان کو بیکاریں گئ تو وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گئ وہ سب عذاب کو دیکھیں گے کاش وہ (دنیا میں) ہدایت پالیتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ دنیا میں ہدایت پالیتے تو وہ ہدایت ان کو آخرت میں فائدہ بہنچاتی اور ان سے عذاب کو دور کردیتی۔ ایک قول یہ ہے کہ اگر وہ ہدایت یا فتہ ہوتے تو دنیا میں بتوں کی عبادت نہ کرتے ایک قول یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب وہ آخرت میں عذاب کو دیکھیں گے تو یہ خواہش میں عداب کو دور کردیں۔ انقصی اس کے کہ کاش وہ دنیا میں ہدایت یا فتہ ہوتے۔ (القصی: ۱۳)

اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جب تمہارے پاس انبیاء بھیجے گئے تھے اور انہوں نے اللہ کے پیغام پہنچائے تھے تو تم نے ان کوکیا جواب دیا تھا' اس وقت ان سے فہریں پوشیدہ ہوجا کیں گی مجاہد نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس وقت کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے پاس رسول بھیج کر ان پر اپنی جمت تمام کر دی تھی اور وہ ایک دوسرے سے کی عذر کو بوچے بھی نہیں سکیں گئے اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ قیامت کے دن کی ان پر ایس وہشت طاری ہوگی کہ نہ خود ان کے ماغوں میں کوئی عذر آئے گا نہ وہ کسی سے عذر بوچے کی سے عذر پوچے کی اور ہو شخص شرک اور کفر سے تو ہر لے گا' اور رسول دماغوں میں کوئی عذر آئے گا نہ وہ کسی سے عذر پوچے کی کی گر نے کی تقمد بی کرے گا اور ان کی کا ور سول کی کشر سے گا اور ان کی کا اور ان کی کشر سے گا اور ان کے گا اور نیک ممل کرے گا' فرائض کو پابندی کے ساتھ دائماً پڑھے گا اور نوافل کی کثر ت کرے گا تو وہ بھینا کا میاب لوگوں میں سے ہوگا' اللہ کے کلام میں عسنی اور لعل وجوب اور تحقیق کے لیے ہوتا ہے۔

(القصص: ١٤)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ کا رب جو چاہتا ہے بیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پند کرتا ہے'اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے'اللہ پاک ہے اور ان چیزوں سے بلندو برتر ہے جن کووہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں ۱ اور آپ کا رب ان چیزوں کو جانتا ہے جن کو وہ اپنے سینوں میں چمپاتے ہیں اور جن چیزوں کو وہ ظاہر کرتے ہیں ۱ اور وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے' دنیا اور آخرت میں ای کے لیے سب تعریفیں ہیں' اور اس کا تھم ہے اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤگے ٥ مستحق نہیں ہے' دنیا اور آخرت میں اس کے لیے سب تعریفیں ہیں' اور اس کا تھم ہے اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤگے ٥ (القصمن ١٥٠٠)

جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پسند فر مالیا

اورآپ کارب جو جا ہتا ہے بدا کرتا ہے اور جو جا ہتا ہے بند کرتا ہے۔ (القمع: ١٨)

جلدبشنم

marfat.com

# تُبُصِرُون ﴿ وَمِن تَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَ لِلْكَكُوْ

نبیں دیکھتے! 0 اور اس نے اپی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس (رات) میں

## فِيْهُ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضَلِهِ وَلَمَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَيُومُ

آرام کرو اور اس (دن) میں اس کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو O اور جس دن

## يُنَادِيْمُ فَيَقُولُ ايْنَ شُرَكًاءِ يَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ @

وہ ان کو ندا کر کے فرمائے گا وہ کہاں ہیں جن کو تم اپنے گمان میں میرا شریک قرار ویتے تھے؟ ٥

## وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُوا بُرْهَا نَكُمْ

اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو الگ کر لیس کے پھر ہم فرمائیں کے اپنی ولیل لاؤ

### فَعَلِمُوْ آَنَ الْحَقّ بِتَّهِ وَضَلَّ عَنْهُ مَمّا كَانُوْ ايفْتُرُونَ فَ

تب وہ جان لیں گے کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے اور جو کچھ وہ افتراء کرتے تھے وہ ان ہے گم ہو جائے گا0 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا وہ شخص جس ہے ہم نے اچھا وعدہ کیا جس کو وہ حاصل کرنے والا ہے اس شخص کی طرح ہوسکتا ہے ' جس کوہم نے دنیاوی زندگی کی چیزیں دیں 'پھروہ قیامت کے دن (مجرموں کے ساتھ) حاضر کیا جائے گا0 (انقصص: ۱۱) مومن اور کا فرکی دنیا اور آخرت میں تقابل

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: بیر آیت حضرت حمز ہ بن عبدالمطلب اور ابوجبل بن بشام کے متعلق نازل ہوئی ہے مجاہد نے کہا بیر آیت حمزہ اور ابوجبل کے متعلق نازل ہوئی ہیں اور محمد بن کعب نے کہا بیر آیت حمزہ اور حضرت علی اور ابوجبل اور عمار ق بن الوابید کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (جامع البیان جز ۲۰س۱۹)

اور سیح یہ ہے کہ جہ آیت ہر مومن اور ہر کافر کے متعلق نازل ہوئی ہے کیونکہ کافروں کو دنیا میں بہت عیش و آرام اور وسعت دی گئی ہے اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ ہے اور ہر مومن اللہ تعالیٰ کے اَجروثواب کے وعدہ پریقین کرتے ہوئے دنیا کے مصائب و آلام برداشت کرتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے جنت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس دن وہ ان کوندا کر کے فرمائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کوئم اپنے گمان میں میراشریک قرار دیتے تھے ہوں وہ لوگ جمیں گے جن کے متعلق عذاب کی وعید ثابت ہو چک ہے اے ہمارے رب! یہ ہیں وہ لوگ جن کوہم نے گم راہ کیا تھا' ہم نے ان کواس طرح گم راہ کیا جس طرح ہم خود گم راہ ہوئے تھے ہم ان سے بیزار ہوکر تیری طرف رجوع کرتے ہیں یہ صرف ہماری عبادت نہیں کرتے تھے ہواور ان سے کہا جائے گا ان کو بلاؤ جن کوئم اللہ کا شریک کہتے تھے تو وہ ان کو پکاریں گے سووہ ان کو کوئی جواب نہ دے سکیں گے اور وہ سب عذاب کو دیکھیں کے کاش وہ ہدایت پالیتے ہا ور جس دن وہ ان کوندا کر کے فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ ہو تاس دن ان سے خبریں پوشیدہ ہو جا نمیں گی' پس وہ ایک دوسرے سے کے فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ ہوات دن ان سے خبریں پوشیدہ ہو جا نمیں گی' پس وہ ایک دوسرے سے

martat.com

النضر بن انس این دادا سے اور وہ این دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے انس جب تم کسی کام کوکرنے کا ارادہ کر و تو این رب سے سات مرتبہ استخارہ کرو' پھریے غور کرو کہ تمہارا دل کس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے' سوبے شک خیراسی میں ہے۔ (عمل الیوم دالملیلة لابن السنی المتونی ۳۹۳ ہے' صاابا' رقم الحدیث: ۹۹۸ مؤسسة الکت الثقافیہ ۱۹۸۸ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ این دل کو تمام تفکرات سے علامہ ابوعبداللہ مائلی قرطبی متوفی ۱۹۸۸ ہے کہ اس کا دل اس کام کی طرف مائل ہوتا ہے اور جس طرف اس کا دل خال کرے حتی کہ وہ کسی چیز کی طرف مائل نہ ہو' پھر دیکھے کہ اس کا دل اس کام کی طرف مائل ہوتا ہے اور جس طرف اس کا دل استخارہ کا طرفے میں میں ہے۔ الجامع لا حکام القرآن جز ۱۳۱۳ مطبوعہ دار الکتاب العربی ۱۳۲۰ ہے جز ۳۱ ص ۱۳۲۳ دار الفکر بیروت ۱۳۱۵ ہے)

سيدمحمد أمين ابن عابدين شامي متوفى ٢٥٢ اه لكهت مين:

علامہ نووی نے الا ذکار میں لکھا ہے کہ استخارہ کرنے کے لیے جونماز پڑھے تو اس کی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھ اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھے بعض سلف سے منقول ہے کہ پہلی رکعت میں و ربک یہ خلق مایشاء و یہ بعض یعلنون تک القصص: ۲۹- ۲۸ بھی پڑھے اور دوسری رکعت میں ماکان لمؤمن و لامؤمنه '(الاحزاب: ۳۷) بھی پڑھے 'بعض مشائخ سے بیسنا گیا ہے کہ وہ دورکعت نماز پڑھے اور حدیث میں جس دعا کی تعلیم دی گئی ہے وہ دعا پڑھے پھر باوضوقبلہ کی مشائخ سے بیسنا گیا ہے کہ وہ دورکعت نماز پڑھے اور حدیث میں جس دعا کی تعلیم دی گئی ہے وہ دعا پڑھے پھر باوضوقبلہ کی طرف منہ کر کے سوجائے 'پھراگراس کوخواب میں سفید رنگ کی یا ہرے رنگ کی کوئی چیز نظر آئے تو اس میں خیر ہے اور اگر سرخ یا سیاہ رنگ کی کوئی چیز نظر آئے تو اس میں خیر ہے اور اگر سرخ یا سیاہ رنگ کی کوئی چیز نظر آئے تو اس میں کام میں شرہے اس سے اجتناب کرے۔

(ردالحتارج ۲ص ۱۴ مطبوعه داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۱۹ 🕳 )

اگر پہلی باراستخارہ کرنے کے بعداس کو پچھ نظر نہ آئے تو سات باریے مل دہرائے' اگر سات بار دہرانے کے باوجود اس کو پچھ نظر نہ آئے تو جس کام کے کرنے یا نہ کرنے پراس کا دل جم جائے اس کے موافق عمل کرے۔

اس کے بعد فر مایا: اور آپ کارب ان چیز ول کوجانتا ہے جن کووہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جن چیز ول کووہ ظاہر کرتے ہیں۔القصص: ٦٩-سورۃ النمل میں بیگزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی مدح فر مائی ہے کہ وہ عسالم المعیب والشہادۃ ہے اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔

اس کے بعد فرمایا: اور وہی اللہ ہے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے و نیا اور آخرت میں اس کے لیے سب تعریفیں ہیں ہیں (انقصص ۵۰) اس آیت کا معنی ہے ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے واجب ہیں اور اللہ کے سوا اور کسی کا حکم واجب الاطاعت نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں یا اس آیت کا یہ معنی ہے کہ اولا بالذات حکم دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے پھر جس کو اللہ تعالیٰ حکم دینے کا منصب عطافر مائے۔

اولیاءالله کومشکل کشا کہنے کوسیدمودودی کا شرک قرار دینا اوراس کا جواب

سيد ابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩هاس آيت كي تفسير ميس لكهت مين

یہ ارشاد دراصل شرک کی تر دید میں ہے۔ مشرکین نے القد تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جو بے شار معبود اپنے لیے بنا لیے بین اور ان کواپنی طرف سے جو اوصاف مراتب اور مناصب سونپ رکھے بین اس پراعتر اض کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے کہا ہے پیدا کیے ہوئے انسانوں فرشتوں 'جنوں اور دوسر بے بندوں میں سے بم خود جس کو جیسے جا ہے بیں اوصاف صلاحیتیں اور طاقتیں بخشتے میں اور جو کام جس سے لینا چاہتے ہیں کہتے ہیں۔ یہ اختیارات آخران مشرکین کو سے اور کہاں سے مل گئے کہ

marfat.com تبيار القرأر

حضرت واثلة بن الاسقع منى الله عنه بيان كرتے بي كه الله تعالى نے اساعيل كى اولاد سے كتانه كو پيند كرايا اور كتانه سے قريش كو پيند كرليا اور قريش سے بن ہاشم كو پيند كرليا اور بنو ہاشم سے مجھے پيند كرليا -

. (صحیح مسلم قم الحدیث: ۲۲۷ منن الترفدی قم الحدیث: ۳۷۰۵ مند ابویعلی قم الحدیث: ۳۸۵ م<mark>م محیح این حبان قم الحدیث: ۳۲۷ الکیم</mark> ج ۲۲ ص ۱۲۱ دلاکل المدیو تلبیعتی ج اص ۱۲۷ شرح السنة قم الحدیث: ۳۱۱۳)

حضرت جابر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ نے میرے اصحاب کو نبیول اور رسولوں کے سواتمام جہانوں میں سے پند فر مالیا' اور میرے اصحاب میں سے چارکو پند فر مالیا یعنی ابو بکر' عمر' عثان اور علی (رضی اللہ عنہم) کواور میری اُمت میں سے چار قرن پند فر مالیے' پہلا' دوسرا' تیسرااور چوتھا۔

(مندالمزاررةم الحديث: ١٢٧٣، مجمع الزوائدج ١٠ص ١١ تاريخ بغدادج ١٩٣)

#### استخارہ کے متعلق احادیث

فرمایاوہ جو جا ہتا ہے بہند کرتا ہے اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔

ر پیرورو پر پارست با بازوں کو کسب کے سواکسی چیز کا اختیار نہیں ہے بیعنی وہ جس چیز **کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالی** اس چیز کو بیدا کر دیتا ہے۔

بر بہت ۔ زخشری نے اس آیت کی تفسیر میں کہااللہ تعالیٰ کواپنے افعال میں اختیار ہے وہ اپنے افعال کی حکمتوں کوخود ہی جانتا ہے۔ بعض علماء نے کہا بندوں نے جب کوئی کام کرنا ہوتو اس وقت تک کوئی کام نہ کریں جب تک اس کام کے متعلق استخارہ نہ

حرلیں حدیث میں ہے:

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کا موں ہیں استخارہ کی تعلیم دیتے تئے جس طرح ہمیں قرآن مجید کی کس سورت کی تعلیم دیتے تئے آپ فرماتے تئے جب تم میں ہے کوئی شخص کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہوں اور تیری فرید ہو عاکر کے اسالہ! میں تیرے علم سے خیر کوطلب کرتا ہوں اور تیری قدرت سے قدرت کے قدرت کوطلب کرتا ہوں اور تیری فظیم سے سوال کرتا ہوں 'کیونکہ تو قاور ہے اور میں قاور نہیں ہوں اور تو جانتا فررت سے قدرت کوطلب کرتا ہوں اور تیرے علم میں بیام میرے دین اور معاش میں اور میرے انجام کار میں میرے لیے اس میں میرے لیے بہتر ہے تو اس کام کومیرے لیے مقدر کر دے اور اس کومیرے لیے آسان کر دے اور میں براہے تو اس کو مجھ سے دور برکت رکھ دے اور اگر تیرے علم میں بی کام میرے دین اور معاش میں اور میرے انجام کار میں براہے تو اس کو مجھ سے دور کردے اور آر تیرے علم میں بے خیر کومقدر کردے خواہ وہ کہیں ہو پھر مجھ سے راضی ہو جا' اور فر مایا کہ دعا کرنے والا اپنی حاجت اور اینے کام کاذکر کرے۔

(صیح ابنجاری رقم الحدیث: ۱۹۲۳ سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۱۵۳۸ سنن تر ندی رقم الحدیث: ۴۸۰ سنن النسائی رقم الحدیث: ۳۲۵۳ سنن ابن ملجه رقم الحدیث: ۳۸۰ سنن کبرگللیبه قل جسم ۵۲)

۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سی کام کا ارادہ کرتے تو یہ دعا کرتے اے اللہ! اس کام کومیرے لیے پیند فر ما اور اس کومیرے لیے اختیار فر ما۔

(سنن التر مذى رقم الحديث ٣٥١٦ مندابويعلى رقم الحديث ٣٨٠ كتاب الضعفاء للعقيلي ج٢ص ٩٠ الكامل لا بن عدى جساص ٩٠٠ شرح النع

رقم الحديث: ١٠١٧)

جلديفخ

marfat.com

(صحیح ابخاری کتاب استتابهٔ الریدین باب:۲)

اس تغییر میں سیدمودودی نے ایسا ہی کیا ہے۔اس کی مکمل تغییر اور تفصیل ہم نے انحل: ۱۱-۱۰ تبیان القرآن ، ج ۲ ص ۳۸۳-۳۹۳ میں کی ہے۔وہاں مطالعہ فرمائیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہے: یہ بتاؤ!اگر الله تمہارے لیے قیامت تک کی مسلسل رات بنا دے تو الله کے سواکون معبود ہے جو تمہارے پاس روشیٰ لے کرآئے کیا پس تم نہیں سنتے! آپ کہے یہ بتاؤاگر الله تمہارے لیے قیامت تک کامسلسل دن بنادے تو الله کے سواکون معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے کرآئے جس میں تم آ رام کرسکو! کیا پس تم نہیں دیکھتے! ۱0 اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تا کہ تم اس (رات) میں آ رام کرواور اس (دن) میں اس کے فضل کو تلاش کرواور تا کہ تم شکر اواکرو ( القصص: ۲۵-۷)

اسباب معيشت كي نعتين

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ان کے اسباب معیشت بیان فرمائے ہیں اس نے دن بنایا تا کہ اس کی روشی میں انسان اپنی روزی حاصل کرے اور رات بنائی تا کہ تھکا ماندہ انسان اس میں آ رام کرے اور دن میں سورج کی حرارت سے غلہ اور پھل پک جائیں اور رات کو چاند کی کرنوں سے ان میں ذائقہ پیدا ہو' اور فرمایا: کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم غیر اللہ کی عبادت کر کے کتنی بوی غلطی کر رہے ہواور تم کو خود بیا قرار ہے کہ اگر وہ رات کے بعد دن نہ لائے یا دن کے بعد رات نہ لائے تواس کے سوا اور کوئی دن کے بعد رات نیا رات کے بعد دن نہیں لاسکتا' ان سب نعتوں میں غور کروتا کہ تم ان نہتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے: اور جس دن وہ ان کوندا کر کے فرمائے گا وہ کہاں ہیں جن کوئم اپنے گمان میں میر اشریک قرار دیتے تھے؟ وہ اور ہم ہراُمت میں سے ایک گواہ کوالگ کرلیں گے پھر ہم فرمائیں گے: اپنی دلیل لاؤ' تب وہ جان لیس گے کہ حق اللہ تھے؟ واور جو پچھوہ افتر اء کرتے تھے وہ ان سے گم ہوجائے گا وہ کہاں القصص 20-40)

ایک آیت کودو بار ذکر فر مانے کی توجیہہ

اس آیت کواس رکوع میں دوسری بار ذکر فر مایا ہے: القصص: ٦٢ میں بھی اس کا ذکر تھا اور اب القصص: ۵۵ میں بھی اس کا ذکر تھا اور اب القصص: ۵۵ میں بھی اس کا ذکر ہے کیونکہ قیامت کے دن کے احوال مختلف ہوں گے جب پہلی بار ان کوندا کر کے فر مائے گا وہ کہاں ہیں جن کوئم اپنے گمان میں میر اشریک قرار دیتے تھے تو وہ اپنے بتوں کو پکاریں گے وہ ان کوکوئی جواب نہیں دے کیس گے وہ اس پر حیران ہوں گے بھران کو دوسری باران کی مزید زجروتو بیخ کرنے کے لیے ان کو پکارا جائے گا۔

يه ندا الله تعالى نہيں فرمائے گا كيونكه الله تعالى كفار سے كلام نہيں كرے گا قرآن مجيد ميں ہے:

وَلا يُكِلِّمُهُمُ اللَّهُ يُوْمَ الْقِيلَمَةِ . (البقرة: ١٢٣) اورالله تيامت كون ان عكام نبيل فرمائ گا-

لیکن الله تعالی کسی فرشته کوهم دے گاوه ان کو دانث دیث کرے گا'اور مقام حساب میں ان کے خلاف جحت قائم کرے گا۔ نیز الله تعالی نے فرمایا: اور ہم ہراُمت میں ہے ایک کواہ الگ کرلیں گے۔ (انقصص: ۵۵)

عامد نے کہاشہید ( گواہ ) سے مراد نی ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

الكَيْفَ إِذَا جِمْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِمْنَا بِكَ الله عَلَى الله والله وكا جب بم برأمت الك كواه

فَكِيفُ إِذَا جِنْنَا يُنْ الْمِي الْمَاتِي لِسَوْدِينِ وَجِنْنَا بِدَا عَلَى هَوُلَا وِشَوِيدًا ٥ (الناء: ٣)

لائیں کے اور آپ کوان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔

اور ہراُمت میں اس کارسول شہید ( گواہ) ہوتا ہے جواس کے متعلق گواہی دیتا ہے اور شہید کامعنی ہے حاضر بعنی ہم ہر

marfat.com

میرے بندوں میں سے جس کو جا ہیں مشکل کشا' جے جا ہیں سنج بخش اور جے جا ہیں فریادری قراردے لیں؟ جے جا ہیں بارش برسانے کا مخار جے جا ہیں روزگار یا اولاد بخشے والا جے جا ہیں باری وصحت کا مالک بنادی ؟ جے جا ہیں ممری خدائی کے می ھے کا فرماں رواٹھہرالیں؟ اور میرے اختیارات میں سے جو پچھ جس کو جاہیں سونپ دیں؟ کوئی فرشتہ ہو یا جن یا نی یا ولی بہر حال جو بھی ہے ہمارا پیدا کیا ہوا ہے۔ جو کمالات بھی کی کو ملے ہیں ہماری عطاو بخشش سے ملے ہیں۔اور جو خدمت بھی ہم نے جس سے لینی جابی ہے لی ہے۔اس برگزیدگی کے بیمعنی آخر کیے ہو گئے کہ یہ بندے بندگی کے مقام سے اٹھا کر خدائی کے مرتبے پر پہنچا دیے جائیں اور خدا کوچھوڑ کران کے آ مے سرنیاز جمکا دیا جائے ان کومدد کے لیے پ**کارا جانے لگے ان سے** حاجتیں طلب کی جانے لگیں' انہیں قستوں کا بنانے اور بگاڑنے والاسمجھ لیا جائے' اور انہیں خدائی صفات واختیارات **کا حال قرار** ويا جائے؟ (تفہيم القرآن جسم ١٥٨ الا مور ١٩٨٣)

الل سنت حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه ورضى الله تعالى عنه كوغوث اعظم كهتي بي اور ديمر اولياء كرام كومجى غوث اور قطب کہتے ہیں اورغوث کے معنی ہیں فریا درس' ای طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کومشکل کشا کہتے ہیں اور حعزت علی ہجوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف داتا گنج بخش کو تنج بخش کہتے ہیں سیدمودودی نے اس عبارت میں ان (الل سنت) کو مشر کین قرار دیا ہے جبکہ اہلے تنت ان اولیاء کرام کوغوث مشکل کشایا عمنج بخش حقیقتاً اور بالذات نہیں کہتے۔ کسی مخت**ص کو حقیقاً اور** بالذات مشکل کشایا گنج بخش اعتقاد کرنا' بیشرک ہے اور مجاز أیعنی اسناد مجاز عقلی کے طور پر ان کی طرف ان اوصاف کی نسبت کرنا شرک نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں اس کی نظائر موجود ہیں۔

حفرت جریل نے حضرت مریم سے کہا:

(جریل نے) کہا میں تو صرف اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں

<u>ۼٵڶٳؾٚؠؖٵٙٵٵڎڛؙۏڮ؆ؾٟڮ؆ؖڸٳۿۘۘۘڮڮڮؙڶڰٵ</u>

اورآ ب كويا كيزه لاكاديخ آيا مول-

رَكِيًّا O(مريم: 19) (مريم: 19)

لڑکا یا بیٹا دینا اللہ کی صفت ہے لیکن جریل نے اپنی طرف بیٹا دینے کی نسبت کی اور بیا اساد مجازی ہے ای طرح اہل سنت بھی مجاز أاولیاء کرام کی طرف بیٹا دینے کی نسبت کرتے ہیں کیونکہ ان کی دعاسے بیٹا پیدا ہو جاتا ہے اس طرح قرآن مجید

اور ان (منافقین) کوصرف یہ ناگوار ہوا کہ اللہ نے این فضل سے اور اس کے رسول نے ان کوغنی اور دولت مند کردیا۔

وَمَا نَقَهُ وَآلِدًا أَنُ آغُنهُ مُواللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فضيله ج. (التوبه: ١٧٧)

اس آیت میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف دولت مند کرنے کی نسبت کی ہے اور بینسبہ بھی مجازعقلی ہے اسی مجھ پراہل سنت بھی اولیاء کرام کومشکل کشا' غوث اور تنج بخش مجاز اُ کہتے ہیں' کیونکہ وہ مسلمان ہیں' تو حی**ر کی گواہی دیتے ہیں اور تمام** اولیاء کرام اور انبیاء کرام کواللہ کی مخلوق مانتے ہیں اور بیاس پر دلیل ہے کہ وہ ان اوصاف کی نسبت اولیاء کرام کی طرف مجاز آ کرتے ہیں وہ بت پرست نہیں ہیں کہ ان کی طرف ان اوصاف کی نسبت حقیقتا کریں اور ظاہر ہے کہ سید مودودی تمام کہنے والوں کے دلوں کے حال پرمتوجہ ہیں تھے کہ انہیں بغیر کسی قرینے کے معلوم ہو جاتا کہ بیلوگ ان اولیاء کو حقیقتا مشکل کشا اور غوث وغیرہ کہتے ہیں اس لیے ان کوعلی الاطلاق مشرکین صرف وہی شخص کہ سکتا ہے جوعلیم بذات الصدور ہواور دلول کے حال جاننے کا دعویٰ رکھتا ہواور حقیقت میں شرک بھی یہی ہے۔حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خوارج کو بدترین مخلوق شار کرتے اور فر ماتے کہ ان لوگوں نے ان آیات کومومنوں پر چسپاں کر دیا جو کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

martat.com

# كَالْنِينَ يُرِيْكُونَ الْحَيْجِةُ التَّانِكَ يِلْتُ نَكَا يِلْمُتَ لَكَا قوم میں نکلاً جو لوگ دنیاوی زندگی کے شائق تھے انہوں نے کہا اے کاش! ہارے یاس وُن قَارُون الله كَنُ وُحَظِّ عَظِيْمٍ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ بھی اتنا (مال) ہوتا جتنا قارون کے پاس ہے بے شک وہ بڑے نصیب والا ہےO اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وتواالعِلْمَ وَيُلِكُمُ ثُوابُ اللهِ عَبْرُ لِمَنَ امَنَ انہوں نے کہاتم پر افسوس ہے ، جو تحص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے ا اور بیر انعمت) صرف صبر کرنے والوں کوملتی ہے O سوہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا ہیں اس کے لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ فَوَاكَانَ مِنَ باس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلہ میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ خود اینے بچانے والوں میں سے ہو سکاO اور کل تک جو لوگ اس کے مقام تک چہنچنے کی تمنا کر ر افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے جا ہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے ہے تک کر دیتا ہے اور اگر اللہ ہم پر احسان نہ فر ماتا تو ہم بھی زمین میں دھنسا دیئے جاتے' افسوس ہم بھول گئے تھے کہ کا فر

فلاح نہیں یاتے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک قارون مویٰ کی قوم سے تھا پھر اس نے ان کے خلاف سراٹھایا' اور ہم نے اس کواس قدر خزانے دیے تھے کہان کی چابیاں ایک طاقت ور جماعت کو تھا دیتی تھیں' جب اس کی قوم نے اس سے کہاتم اتراؤ مت' بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتاہ اور جو کچھاللہ نے تنہیں دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کی تااش کرواور دنیا ک

marfat.com

تبياء القرآء

اُمت کے سامنے اس کے رسول کو حاضر کریں مے پھر اللہ تعالی فرمائے گا ابتم اپنا عذر چیش کرو کہ ایمان کیوں فیکس لائے اس وقت ان کویقین ہوجائے گا کہ انبیاء میہم السلام نے جو پیغام پہنچایا تعادہ برحق تعاادروہ جواللہ تعالی پرافتر اء باعد معے تھے کہ اس کے ساتھ اور بھی معبود ہیں وہ سب ان کے د ماغوں سے نکل جائیں گے۔

اس قدر فزانے دیۓ تھے کہ ان کی جابیاں ایک طاقت ور جماعت کو تمکا دیتی

كَ فَوْمُهُ لَا تَفْنَ رُاكَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفِي حِيا

کی قوم نے اس سے کہا تم اتراؤ مت بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست تہیں رکھتا O

إثلك الله الدَّارَ الْآخِرَةُ وَلَا تُكْسَى نَهِ

مِنَ التَّانِيَا وَ أَحْسِنُ كَمَا أَحْسَرَى اللهُ الْمُ

نہ بھولو اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کروجس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے

مال جمع کرنے والی تھیں اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا O ایک دن وہ سج دھمج کر اپنی

مجھے اس وجہ سے دیا ہے کہ اس کومعلوم تھا کہ میں اس مال کامستحق ہوں بعض علماء نے کہا کہ قارون علم کیمیا جانتا تھا جس سے وہ کیمیاوی طریقہ سے سونا بنالیتا تھا لیکن میلم فی نفسہ باطل ہے کیونکہ کسی چیزی حقیقت کو بدلنے پر اللہ تعالیٰ کے سواکوئی قادر نہیں ہے ہاں مججزہ اور کرامت کا الگ معاملہ ہے۔

اور بیفرنایا ہے کہ مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گااس کامحمل یہ ہے کہ ان سے بیسوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا گناہ کیے تھے کیونکہ اللہ تعالی کو ان کے تمام کاموں کاعلم ہے البتہ ان سے بیسوال کیا جائے گا کہ تم نے بیگناہ کیوں کیے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیااس نے نہیں جانا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کتنی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے'اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ان کے کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیا تھا' اور قارون کو اس کے تکبر اور بے حساب مال ہونے کے باوجود اس کی زکو ۃ نہ دینے کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔

الله تعالیٰ کا ارشاو ہے: ایک دن وہ سے دھی کراپی قوم میں نکلا 'جولوگ دنیاوی زندگی کے شاکق تھے انہوں نے کہا اے کاش ہمارے پاس بھی اتنا (مال) ہوتا جتنا قارون کے پاس ہے بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے ٥ اور جن لوگوں کوعلم دیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ تم پرافسوس ہے 'جو محض ایمان لایا اوراس نے نیک عمل کیے اس کے لیے اللہ کا اَجر بہت اچھا ہے 'اورید (نعمت) صرف صبر کرنے والوں کوملتی ہے ٥ (انقصص: ٨٠- ٤٥)

قارون كاابيخ مال ودولت برإترانا اوراكرنا

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ ایک دن قارون بہت شان وشوکت اور بہت کروفر سے نکلا اس نے بہت فیمتی لباس پہنا اور غلاموں اور باندیوں کے جلوس میں بڑے تھاٹھ باٹھ سے اِتراتا ہوا اور اکرتا ہوا باہر آیا ' دنیا کے طلب گاروں نے جب اس کود یکھا تو انہوں نے کہاا ہے کاش! ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا ' بیتو بڑا خوش نصیب ہے اور اس کی قسمت بہت اچھی ہے۔ علاء نے جب ان کی بہ با تیں سنیں تو وہ ان کو سمجھانے لگے کہتم پر افسوس ہے! اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے جو

نیک اور عبادت گزار ہیں آخرت میں اس سے کہیں اچھی جزاتیار کرر کھی ہے۔ صدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایپ نعتیں تیار کر رکھیں ہیں جن کو نہ کسی آئھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا کھٹکا گزرائے اور اگرتم جا ہوتو ہے آیت پڑھو:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مِنَا أُخْفِي لَكُمْ وَن قُرَوْا عُنْنِ . موكوني نفس نبيسِ جانتا كه بم نے ان كى آئھوں كى شندك

(البحدة: ١٤) کے لیے کیا چزیں چھیار کھی ہیں۔

(صحیح ابخاری قم الحدیث: ۳۲۲۴ صحیح مسلم قم الحدیث: ۲۸۲۴ سنن التر فدی قم الحدیث: ۱۹۹۷)

امام ابن جریر نے کہا جنت کی مینعتیں ان ہی لوگوں کوملیں گی جو دنیا کی محبت اور دنیا کے عیش و آ رام کے نہ ملنے پرصبر کریں گےاور آخرت میں رغبت کریں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوہم نے اس کواوراس کے گھر کوز مین میں دھنسادیا 'پس اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جواللہ ک مقابلہ میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہوسکا ۱ اور کل تک جولوگ اس کے مقام تک چنچنے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس

جلدجهم

marfat.com ميار القرآر

حصہ کو (بھی) نہ بھولواورلوگوں کے ساتھ انچھاسلوک کرؤجس المرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اور الک عمل سم محقی نہ کرؤ بے شک اللہ سرکٹی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا 0 (انقعس ۷۷-۷۱) قارون کا نام ونسب اور اس کے مال و دولت کی فراوانی

عافظ عما دالدين اساعيل بن عمر بن كثير الدمشقى الشافعي التوفي ٢ ٢ ٢ ه لكهتي بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے فر مایا قارون حضرت موی علیہ السلام کاعم زادتھا قارون کا نام تھا قارون بن یصحب
بن قاصف اور حضرت موی کا نام تھا موی بن عمران بن قاصف المومن: ۲۲- ۲۳ معلوم ہوتا ہے کہ قارون نی امرائیل سے
ہونے کے باوجود فرعون سے جاملا تھا اور موی علیہ السلام کی دعوت کے مقابلہ میں فرعون کے بعد وہ بھی حامان کی طمرح حضرت
موی کے مخالفین میں سے تھا۔

تادہ بن دعامہ نے کہا قارون تورات بہت خوش الحانی سے پڑھتا تھا' لیکن وہ وشمن خدا' سامری کی طرح منافق تھا'وہ اپنے مال کی کثرت کی وجہ سے سرکش اور متکبر ہو گیا تھا'شھر بن حوشب نے کہا وہ اپنی قوم کے سامنے بڑائی کے اظہار کے لیے اینالباس ایک بالشت لمبار کھتا تھا۔

یعنی اس مال کواللہ کی اطاعت میں اور اس کی راہ میں خرچ کرؤ جس سے تم کو دنیا اور آخرت میں ثواب ملے گا' اور دنیا سے (بھی) اپنے نصیب کو نہ بھولؤ اچھے کھانے پینے' لباس پہننے' مکان اور بیوی سے نکاح کے حصول میں اپنا مال خرچ کرؤ حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جھے سے فرمایا: اے عبداللہ! کیا مجھے یہ خبرنہیں دی گئ کہتم دن میں روزہ رکھتے ہواور رات بھر قیام کرتے ہو! انہوں نے کہا کیوں نہیں! یارسول اللہ! آپ نے فرمایا ایسانہ کرؤروزہ بھی رکھواورروزہ کوترک بھی کرواور رات کو قیام بھی کرواور نیند بھی کیا کرؤ کیونکہ تمہمارے جسم کاتم پرحق ہے اور تمہماری آ کھوں کاتم پرحق ہے اور تمہماری ہوگی کاتم پرحق ہے اور تمہماری آ کھوں کاتم پرحق ہے اور تمہماری ہوگی کاتم پرحق ہے اور تمہمان کاتم پرحق ہے (تو ہرحق وار کا حق ادا کرو)۔ (صحیح ابناری تم الحدیث: ۱۹۷۵) میں الور جس طرح اللہ این تخلوق پر احسان فرما تا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرؤ اور تم اپنی توجہ اور ہمت کو سرکھی اور

اور جس طرح اللّٰدا بی مخلوق پر احسان فر ما تا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرؤاور تم **ابی نوجہ اور ہمت کوسر سی اور** فساد کی طرف مبذول نہ کرو کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ سرکشی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس نے کہا یہ مال مجھے اس علم کی وجہ سے دیا گیا ہے جومیرے پاس ہے کیا اس نے بینہیں جانا کہ اس سے پہلے اللہ کتنی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جواس سے نعادہ طاقت وراوراس سے زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گان (القصص: ۷۸)

قارون کا اپنے مال کوعطیہ الہی قرار دینے کے بچائے آپنی قابلیت کاثمرہ سمجھنا

علاء اور واغظین کی نصیحت کے جواب میں قارون نے کہا ' مجھے تمہاری نصیحت کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بیہ مال

martat.com

#### ویکان کامعنی اوراس کی تر کیب

امام ابوجعفر محمد بن جربرطبري متوفى ١١٠ه ه لكصة بي:

ال آیت میں ویکان کالفظ ہے یہ اصل میں ویلک اعلم اندھا' یعنی تم پرافسوں ہے تم یہ بھو کہ پھراس کو مخفف کر کے ویسکان پڑھا گیا' اور قمادہ نے کہااس کامعنی الم تو ہے یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا' اور یہ کی بات کومقر کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور اس آیت کامعنی اس طرح ہوگا کہ تم پرافسوں ہے تم یہ جھو کہ اللہ اپنے بندوں میں ہے جس کے لیے چا ہتا ہے رزق کشادہ کر ویتا ہے اس کامعنی ہے کیا تم نہیں جانے کہ اللہ جس کے لیے چا ہتا ہے رزق کشادہ کر ویتا ہے کم کرویتا ہے ۔ (جامع البیان جر ۲۰ سے ۱۳۲-۱۳۱ ملخصاً دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامه ابوعبدالله مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكصته بين:

النحاس نے کہا کہ وی ندامت کے اظہار کے لیے ہے اور الخلیل سیبویہ اور کسائی نے کہا کہ جب لوگ کی نکتہ پر متنبہ ہوں یا کسی کومتنبہ کریں تووی کہتے ہیں اور جو تحض نادم ہووہ اپنی ندامت کے اظہار کے لیے وی کہتا ہے اور یہ کسان پر داخل ہوتا ہے جیسے ویک ان الله الفرانے کہا یہ کلمہ تقریر ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ الاکی طرح حرف تنبیہ ہے بعض نے کہا یہ ویلک اعلم اند کے معنی میں ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ١٣١٣ و ١٨٦٠ وارالكتاب العربي بيروت ١٣٢٠ ه جز ١١٥٣ حرار الفكر بيروت ١٨١٥ هـ)

#### تلک الدار الاحرة بخطها للذین کا برنی و وی علوا یہ آفرت کا گر ہم ان لوگوں کے لیے مقدر کرتے ہیں جو زین یس برا بنے کا ارادہ کرتے ہیں فی الکرمن ولانسکا الوالعا قبلہ للمتقین همن نہ فیاد کرنے کا اور انجا انجام پیزگاروں کے لیے ہے 0 اور جو بکانے بالحسکة فلہ خیر منها و ممن جانے بالشیکہ فلا مخص یکی کرے کا اے اس کی یک ہے انجا ایر بے کا اور جو مخص برائی کرے گا تو جنہوں نے برائی کی ہے ان کو مرف ان ہی کاموں کی مزا لے کی جو انہوں نے کیے ہیں 0 برائی کی ہے ان کو مرف ان ہی کاموں کی مزا لے کی جو انہوں نے کیے ہیں 0 برائی الذی فرض عکیک الفران کراڈک والی معاد طفل

marfat.com

کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور اگر اللہ ہم پراحسان نہ فر ماتا تو ہم بھی زمین میں د**منسادیے جائے انسوس ہم بعول محک** تھے کہ کا فر فلاح نہیں پاتے 0 (انقمص: ۸۱-۸۲) قارون کو زمین میں دھنسا دینا

اس سے پہلی آیت میں یہ بتایا تھا کہ قارون بڑے نازوانداز اور کروفر اور تبختر کے ساتھ چل رہا تھا اور زمین پراتر ااتر اکر اور اکڑ اکڑ کر چلنا اللہ تعالیٰ کو بخت ناپسند ہے اور وہ ایسے لوگوں کو زمین میں دھنسا دیتا ہے ٔ حدیث میں ہے:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابوالقاسم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مخص ایک حلہ (ایک قسم کی دو حیا دریں) پہنے ہوئے جارہا تھا' جواس کو اچھا لگ رہا تھا' اور وہ اس پر اِتراتا ہوا چل رہا تھا اس نے اپنے سرکے بال لٹکائے ہوئے تھے'اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسادیا اب وہ قیامت تک اس طرح زمین میں دھنستارہےگا۔

(صيح ابخاري رقم الحديث: ۵۷۸۹ صحيح مسلم رقم الحديث: ۲۰۸۸ منداحمد رقم الحديث: ۹۰۵۳ عالم الكتب)

حضرت عبداللد بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ بچھلی اُ متوں میں ایک مخص غرور کے ساتھ اپنا تہبند گھیٹتا ہوا چل رہا تھا کہ اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ اس طرح قیامت تک زمین میں دھنستار ہے گا۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۵۷۹۰ دارارقم بیروت)

حضرت ابوسعیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: بچھلی اُمتوں میں ایک مخف دوسبر چا دریں پہنے ہوئے جار ہا تھا اوران میں اکر اکر کرچل رہا تھا' الله تعالیٰ نے زمین کو تکم دیا تو زمین نے اس کو پکڑلیا اوروہ زمین میں دھنسے لگا' اوروہ قیامت تک زمین میں دھنستار ہے گا۔

(منداحدج ٣٥ مع طبع قديم منداحدرقم الحديث: ١٢٩٥ وارالحديث قامره ١٣١٧ه)

قارون کے ہلاک ہونے اور زمین میں دھننے کا ایک سبب تو یہ ہے کہ وہ اپنے مال و دولت اور جاہ وحثم پر بہ**ت فخر اور تکبر** کرتا تھا اور اللّٰد تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو زمین میں دھنسا دیتا ہے۔

قارون کی حضرت مُوسیٰ ہے دشمنی اور حضرت موسیٰ کی اس کے خلاف دعا کرنے کی وجہ

اس کا دوسرا سبب مفسرین اور موز خین نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے اس کے خلاف دعا کی تھی اور اس کی طرح ہوتے ہوگی کی وجہ بیتھی کہ حضرت موی نے اس پرزکو ہ دینا لازم کر دیا تھا اس لیے وہ آپ کا دشن ہوگیا تھا' ایک وجہ بیہ ہے کہ وہ آپ پر حد کرتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ بی بیں اور ھارون امام ہیں میرے لیے کوئی منصب نہیں' پھر قارون نے ایک فاحشہ ورت کو رشوت دے کراس پر تیار کیا کہ جب حضرت موی بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے ہوں تو وہ آپ سے کہے کہ تم وہی ہوتا جس نے میر ے ساتھ فخش کام کیا تھا' حضرت موی ہیں کر کانپ اٹھے ای وقت دو رکعت نماز پڑھی اور اس عورت سے کہا میں تم کواس ذات کی تم دیتا ہوں جس نے سمندر میں تمہارے لیے خشک راستہ بنایا' جس نے تنہیں اور تمہاری قوم کوفرعون کے مظالم کواس ذات کی تم ویتا ہوں جس نے سمندر میں تمہارے لیے خشک راستہ بنایا' جس نے تنہیں اور تمہاری قوم کوفرعون کے مظالم واقعہ بیان کردیا' حضرت موی پھر ہجدہ میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے قارون کی سزا طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے زمین کو اور اس کوال کواور اس کے تابع کردیا ہے آپ نے زمین سے کہا تو قارون کواور اس کے کل کواور اس کے تمام مال و دولت کونگل کے سوز مین نے اس کونگانا شروع کیا اور وہ زمین میں دھننے لگا' اور بالآخروہ اور اس کے کل کواور اس کے تمام مال و دولت کونگل کے سوز مین کے اس کونگانا شروع کیا اور وہ زمین میں دھننے لگا' اور بالآخروہ اپنے جاہ و حتم کے ساتھ زمین میں دھنے گاروں ہیں ہیں دھنے گاروں کی منا کھی دیں میں دھنے گاروں کی منا اس کونگانا شروع کیا اور وہ زمین میں دھنے گا ' اور بالآخروہ اپنے جاہ و حتم کے ساتھ وہ میں میں دیا جہ کے دور اپنے جاہ وہ میں کی دراوں کیا کہ دارا دیا جائر ہے اور کیا جائے کی دراوں کونگان کی دراوں کیا دراوں کیا جائے کہ میں میں دھنے گاروں کی دراوں کیا کہ دراوں کیا کہ دراوں کیا کہ دراوں کیا کہ دراوں کیا ہیں کہ دراوں کیا ہوگیا کہ دراوں کیا کہ دراوں کیا کہ دراوں کیا کہ کیا کہ دراوں کیا کہ دراوں کیا کہ دراوں کی کر کے دراوں کیا کہ دراوں کیا کہ دراوں کیا کیا کہ دراوں کیا کہ دراوں کیا کہ کر کیا کہ دراوں کیا کہ دراوں کیا کہ کر کر کیا کہ کر کیا کہ دراوں کیا کہ دراوں کیا کہ کر کر کو کر کر کر کیا کہ کر کر کر کر کیا کہ کر کر کر کر کر کر کر کر کر کیا

جلابطة

marfat.com

المام عبد الرحلن بن محمد بن اوريس بن اني حاتم متوفى ١٣٢٧ هايي سند كساته روايت كرت بين عکرمہ نے کہا زمین میںعلواور بڑائی چاہنے سے مرادیہ ہے کہ وہ سلاطین اور بادشاہوں کے سامنے بڑا بننے کا ارادہ نہیں

کرتے'مسلم البطین نے کہاعلو سے مراد ناحق تکبر کرنا ہے' معاویۃ الاسود نے کہااس سے مرادیہ ہے کہ وہ کسی مخض کی عزت اور

وجاہت میں مناقشہ اور منازعتہ نہیں کرتے لینی کسی مخص سے اس کی بڑائی چھننے کا قصد نہیں کرتے ' ضحاک نے کہا وہ ظلم نہیں

کرتے یا حدسے تجاوز نہیں کرتے ۔حضرت علی نے فر مایا جو شخص بیہ چاہے کہ اس کی جوتی کا تسمہ اس کے دوست کی جوتی کے تسمہ

سے احجا ہوتو وہ بھی اس آیت میں واخل ہے۔ (تغییرامام ابن ابی عاتم جوص۳۰۳-۳۰۲۲ مطبوعہ مکتبہزار مصطفیٰ مکہ کرمہ ۱۳۱۷ھ) حضرت علی کے ارشاد کی توجیہ ہیہ ہے کہ وہ اپنے دوست پر اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے اور اپنے دوست کو حقیر قرار دینے

کے لیے بیارادہ نہ کرے کہاں کی جوتی کا تسمہ اس کے دوست کی جوتی سے اچھا ہے کیونکہ سنن ابوداؤد میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا وہ خوب صورت تھا' اس نے کہا یارسول اللہ حسن اور جمال میرے نزدیک پیندیدہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کس قدرحسن دیا گیا ہے حتیٰ کہ میں سے نہیں جا ہتا کہ کوئی مخص مجھ سے بڑھ جائے خواہ وہ جوتی کے تسمہ میں ہی مجھ سے بڑھے آیا یہ تکبر ہے آپ نے فر مایا نہیں کیکن تكبرحق كا الكاركرنا اورلوكول كوحقير جاننا ب- (سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٥٠٩٢ مطبوعه بيروت ١٣١٣ه)

اس کے بعد فرمایا: جو محض نیکی کرے گا اسے اس نیکی سے اچھا اُجر ملے گا' سب سے بڑی نیکی لا الله الا الله محمد رسول الله پڑھنا ہے اور فرمایا جو مخص برائی کرے گاتو جنہوں نے برائی کی ہے ان کوصرف ان ہی کاموں کی سزا ملے گی جوانہوں نے کیے میں۔سب سے بردی برائی شرک کرنا ہے۔اس کی بوری بحث انمل: ۸۹ میں گزر چکی ہے۔

اللد تعالی کا ارشاد ہے: بے شک جس نے آپ برقر آن فرض کیا ہے وہ آپ کولوٹنے کی جگہ ( مکہ مکرمہ) ضرور واپس لائے گائآپ کہیے کہ میرارب اس کوخوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے اور اس کو جو کھلی کم راہی میں ہے 0 اور آپ (کسی چیز سے) بدامید نہیں رکھتے تھے کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی ماسوا اپنے رب کی رحمت کے سوآپ کا فروں کے ہر گزیدد گارنہ بنیں ۱ اور وہ آپ کو اللہ کی آیتوں (کی تبلیغ) سے نہ روک دیں'اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں' اور اپنے رب ی طرف (لوگوں کو) بلائے اور آپ شرک کرنے والوں سے ہرگز نہ ہوں ن اور اللہ کے سواکسی اور معبود کی عبادت نہ کریں' الله کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں اس کی ذات کے سواہر چیز ہلاک ہونے والی ہے اس کا حکم ہے اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ

مے 0 (القمعن:۸۸-۸۸)

معاد کے متعلق مختلف اقوال

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: لوٹنے کی جگہ سے مراد جنت ہے کیعنی اللہ آپ کو جنت میں لے جائے گا' یہ ابوصالح کی روایت ہے اور سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس سے مرادموت ہے اور حضرت ابوسعید خدری اور عکرمہ اور مجاہد سے بھی ای طرح مروی ہے حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ (تغییرامام ابن الی حاتم ج وص ۲۶-۳۰۲۵ کتبہ نز ارتصطفیٰ کمه کرمهٔ ۱۳۱۷ هـ)

علامه ابوعبدالله مالکی قرطبی متوفی ۲۷۸ ه نے لکھا ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کواس بشارت رختم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کر کے مکہ کی طرف لوٹائے گا اور ایک قول یہ ہے کہ معاد سے مراد جنت ہے لیکن راجح سے

ہے کہاں سے مراد مکہ مرمہ ہے

تبيار القرأر martat.com

Marfat.com

# سَّ إِنَّ اَعْلَمُ مَنْ جَاءً بِالْهُلٰى وَمَنْ هُوَفِي صَلْكِ تَبِينِ ٥

کہ میرا رب اس کو خوب جانا ہے جو ہدایت یافتہ ہے اور اس کو جو کملی میرائی میں ہے 0

# وَعَاكُنْكَ تَرْجُوْ آنُ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتْبُ إِلَّا رَحْمَةً قِنْ تَا يَكُ

اورآپ (کی چزے) یامیرنیں رکھے تے کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے کی احوا آپ کے رب کی رفت کے فکر ایک اللہ فکر نگونن ظہیرًا لِلْکُفِی اِنْ ﴿ وَلَا يَصِدُنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

سو آپ کافروں کے ہرگز مددگار نہ بنیں O اور وہ آپ کو اللہ کی آنتوں (کی تبلیغ) سے نہ روک ویں ا

### بَعْلَادَ أُنْزِلَتُ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى مَ بِكَ وَلَا تَكُونَى مِنَ

اس کے بعد کہوہ آپ کی طرف نازل کی کئیں ہیں اور اپنے رب کی طرف (لوگوں کو) بلایئے اور آپ شرک کرنے والوں

# الْسُثْمِ كِينَ ٥ وَلَا ثَنْ عُمَعَ اللَّهِ إِلْهَا اخْرُ لَرَالِهَ إِلَّا هُونَ

سے ہر گز نہ ہوں O اور اللہ کے سواکسی اور معبود کی عبادت نہ کریں اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں '

# كُلُّ شَىءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَةُ ﴿ لَهُ الْكُلُمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞

اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے' اس کا تھم ہے' اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے O اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے مقدر کرتے ہیں جو نہ زمین میں بڑا بننے کا ارادہ کرتے ہیں نہ فساد کرنے کا اور جو شخص فساد کرنے کا اور جو شخص فساد کرنے کا اور اچھا اُجر ملے گا' اور جو شخص برائی کرے گا تھ انہوں نے ہیں القصمین ہے۔ ہماں کو صرف ان ہی کا موں کی سزا ملے گی جوانہوں نے کیے ہیں (القصمین ۲۵۰۸۔ ۲۸) علوا ور فساد کے معنی

اس دار آخرت سے مراد جنت ہے کلام عرب میں لفظ '' ھذا'' سے اس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جومحسوں اور مشاہد ہو' یعنی وہ چیز آنکھوں سے دکھائی ویتی ہواور جنت کوتو قرآن مجید کے مخاطبین نے آنکھوں سے نہیں ویکھا تھا پھر یہ کہنا کس طرح درست ہوگا کہ یہ آخرت کا گھر' اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث میں جنت کی صفات کا اتنا زیادہ ذکر آچکا ہے کہا اب لوگوں کے لیے جنت دیکھی بھالی چیز ہے۔

فر مایا ہے ہم اس کوان لوگوں کے لیے مقدر کرتے ہیں جو زمین میں بڑا بننے کا ارادہ نہیں کرتے یعنی زمین میں اپنا تسلط اور غلب نہیں جاہتے' اور نہ فساد کرنے کاارادہ کرتے ہیں یعنی لوگوں پرظلم اور جرنہیں کرتے جیسے نمروڈ اور فرعون وغیرہ نے ظلم اور سرکٹی کی تھی فساد کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ کسی کا مال ناحق چھین لینا فساد ہے اور اللّٰد کی نافر مانی کرنا بھی فساد ہے اور علو سے مراو تکبر ہے اور تکبر کی وجہ سے ایمان نہ لانا ہے۔

martat.com

یدوعا حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیہاالسلام نے خصوصیت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہے اور یہ وہی دعاہے جس کے متعلق آپ نے فر مایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں۔

(جامع البیان جزاص 22 من تاریخ دمثق الکبیرج اص ۱۳۱۱ رقم الحدیث: ۲۰۷ شرح النه رقم الحدیث ۳۱۲۱ کنزالعمال رقم الحدیث ۳۱۸۳) حضرت جابر بن سمره رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: میں مکه میں ایک پھر کو بہچانتا ہوں جومیری بعثت (اعلان نبوت) سے پہلے مجھ پرسلام عرض کیا کرتا تھا میں اس کواب بھی بہچانتا ہوں۔

رضيح مسلم رقم الحديث: ٢٢٧٤ سنن ترزي رقم الحديث: ٣٦٢٣ مصنف ابن ابي شيبه ج ااص ٢٣٣ مسند احمد ج ٥٥ م ٩٨ سنن الدارى رقم الحديث: ٢٠ مسند ابويعلى رقم الحديث: ٢٠ ١٩٠ كان رقم كان كان رقم كان رقم كان رقم كان رقم كان كان رقم كان رقم كان رقم كان كان رقم كان رقم

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے بعض راستوں میں جار ہاتھا' آپ کے سامنے جو بہاڑیا پھر آتا تو وہ کہتا تھاالسلام علیکم یار سول اللہ.

سنن الترندی رقم الحدیث:۳۱۲۱ سنن الداری رقم الحدیث:۲۱ ولائل النبو قلیبه قلی ج ۲ص۱۵۳-۵۲۱ شرح النة رقم الحدیث:۳۷۱ حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے بو چھا: بیارسول اللہ! آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ نے فرمایا: جس وقت آ دم روح اورجسم کے درمیان تھے۔

(سنن الترندي رقم الحديث: ٣٦٠٩ " المستدرك ج٢ص ٢٠٩ ' ولائل النبو ة للبيبقي ج٢ص ١٣٠)

ان تمام احادیث میں اس پر توی دلیل ہے کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے اپنے نبی ہونے کاعلم تھا۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ نے شدت سے اس کا انکار کیا ہے کہ آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے اپنے نبی ہونے کاعلم تھا۔ وہ لکھتے ہیں:

marfat.com

کفار مکہ نے آپ کے متعلق کہا تھا کہ معاذ اللہ آپ کھلی گراہی میں بین اللہ تعالی نے ان کارد کرتے ہوئے فر مایا: آپ ان سے کہے کہاللہ ہی خوب جانتا ہے کہ ہم میں سے کون ہدایت یافتہ ہا اور کون کھلی گمراہی میں ہے۔ بعثت سے پہلے آپ کو نبی بنائے جانے کاعلم تھا یانہیں

اس کے بعد فرمایا اور آپ (کسی چیز ہے) یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی ماسواا پے مرب کی رحمت کے۔ اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہے اکثر مفسرین نے الاد حسمة مسن دبیک کو استھنا منقطع قرار دیا ہے اور بعض نے اس کو استثناء تفل قرار دیا ہے۔

امام ابد جعفر محمد بن جرير طبري متوفى ١٣١٠ ه لكھتے ميں:

اے محمہ! (صلی اللہ علیک وسلم) آپ بیامید نہیں رکھتے تھے کہ آپ پر بیقر آن نازل کیا جائے گا'اور آپ کوگزشتہ قوموں ک خبریں اور گزشتہ حوادث معلوم ہو جائیں گے جن لوگوں اور واقعات کے سامنے آپ حاضر نہ تھے آپ نے ان کواپئ قوم پر تلاوت کیا' مگریہ کہ آپ کے رب نے آپ پر دم فر مایا اور آپ پر پیخبریں نازل کیں۔ بیاشتناء منقطع ہے۔

(جامع البيان جز ٢٠ص١٥، مطبوعه دارالفكر بيروت ١٥١٥ه)

سيرمحمود آلوى حنفى متوفى • ١٢٧ه لكصة بين:

اس اشٹناء کامتصل ہونا بھی جائز ہے بینی آپ پرصرف آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے اور کسی وجہ سے یہ کتاب نازل نہیں کی گئی۔ کسی وجہ سے یہ کتاب نازل نہیں کی گئی۔

(روح المعاني جز ٢٠ص١٩٢ مطبوعه دارالفكر بيروت ١٩١٥ هـ)

امام فخر الدین رازی متوفی ۲۰۱ه نے اس آیت کا اس طرح معنی کیا ہے: آپ بیامید نہیں رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپی رحمت سے آپ پر رحم فر مائے گا اور آپ پر میانعام فر مائے گا۔ (تفیر کبیرج ۵ س۰۲ مطبوعہ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ) مفتی احمد یار خان متوفی ۱۳۹۱ھ رحمہ اللہ اس آیت کی تفییر میں لکھتے ہیں:

لین ظاہری اسباب کے لیاظ سے آپ کو نبوت کی امید نہ تھی صرف خدا کی رحمت سے امید تو کیا ہیں تھا کو نکہ آپ کو نبوت نہ توت نہ تو حضرت ہارون کی طرح کسی کی وعاسے حاصل ہوئی نہ حضرت کی وسلیمان علیما السلام کی طرح بطور میراث ملی بلکہ صرف اللہ کی رحمت سے ملی لہٰذا اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ اپنی نبوت سے بے خبز تھے آپ کو تو بچپن ہی سے شجر وججر سلام کرتے تھے اور رسول اللہ کہ کر پکارتے تھے بحیرہ راہب نے بچپن میں ہی آپ کی نبوت کی خبر وے دی تھی خود فر ماتے ہیں:
کنت نبیا و آدم لمنجدل فی طینته. (میں اس وقت بھی نبی تھا اور آدم ہنوز اپنی مٹی میں گند ھے ہوئے تھے )۔

(حاشيدنورالعرفان ٦٣١ ، مطبوعه اداره كتب اسلامية مجرات)

یہ کہنا توضیح نہیں ہے کہ آپ کوکسی کی دعاسے نبوت ملی ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے لیے نبوت کی دعا

کی ہے۔

. قرآن مجید میں ہے:

اے مارے رب ان (اهل مکه) میں ان بی میں سے ایک

مَا بَنَا وَابْعَثْ فِيهِمْمَ سُولًا مِنْهُمْ . (البقره: ١٢٩)

رسول بھیج دے۔

امام ابوجعفرمحد بن جر رطبری متوفی ۱۳۰۰ ه لکھتے ہیں:

جلدبههم

marfat.com

دین برآ جائیں توبیآیت نازل ہوئی کذآپ ان کی کسی پیش کش کی طرف رجوع نہ کریں ورنہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تبلیغ سے روک دیں گے۔اور آپ ٹابت قدمی سے کفار اور مشرکین کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہیں۔

اس کے بعد فرمایا: اور اللہ نے سواکسی اور معبود کی عبادت نہ کریں اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں' اس کی ذات کے سواہر چیز ہلاک ہونے والی ہے' اس کا حکم ہے اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤگے 0 (القصص: ۸۸) وریل بین آل سے مستخد ہیں است میں نہ میں کا

الله تعالی کے ستحق عبادت ہونے پر دلائل

لیعن جب الله تعالی نے آپ کی طلب اور آپ کے سوال کے بغیر آپ کو نبوت اور رسالت عطا فر مائی ہے اور آپ کو تمام رسولوں سے زیادہ افضل اور مکرم قرار دیا ہے تو آپ فریضہ رسالت بجالائیں اور اس فضل عظیم اور جلیل القدر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا **شکرادا کریں'اورجس طرح آپ پہلے بھی اللّٰہ وحدہ لاشریک کی عبادت کرتے تھے اسی طرح آئندہ بھی کرتے رہیں اور تاحیات** اس کی عبادت پرمتنقیم رہیں' آ ب سے جو بیفر مایا ہے کہ اللہ کے سواکسی اور معبود کی عبادت نہ کریں' اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ معاذ الله آب سے بیاندیشہ تھا کہ آب کسی اور کی عبادت کریں گے بلکہ اس میں بھی آپ کی اُمت کوتعریض ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کو پیچکم دیا جار ہاہے کہ وہ کسی اور کی عبادت نہ کریں تو تم اس حکم کے کتنے زیادہ لائق ہو' نیز اس خطاب کا پیہ مطلب ہے کہ آپ غیراللہ کی عبادت نہ کرنے کے طریقہ پر دائم اور مشمر ہیں اور اس آیت میں آپ کی اُمت کو بھی یہی حکم دینا مقصود ہے اور کفار کو بیہ بتلا نامقصود ہے کہ وہ بیامید نہ رکھیں کہ زندگی میں بھی ہمارے نبی تبہاری موافقت کرلیں گے کیونکہ اُن کو ان کےرب نے بیچکم دیا ہے کہ وہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں' اور اس کی دلیل بیہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں' کیونکہ عبادت کا حقدار وہ ہو گا جس کی ذات واجب الوجود ہوجو ہمیشہ سے ہواور ہمیشہ رہے'اوراس کے سواہر چیز ممکن ہےاور ہلاک ہونے والی ہےاور جو چیزممکن ہووہ اینے ہونے میں کسی اور کی طرف مختاج ہوگی اور جواینے وجود میں غیر کا مختاج ہووہ عبادت کامستحق کب ہوسکتا ہے پھر فر مایا: اس کا حکم ہے بیاس کے مستحق عبادت ہونے کی دوسری دلیل ہے جس کا تھم چاتا ہواور جو حاکم علی الاطلاق ہو وہی عبادت کامشتی ہوسکتا ہے اور فر مایا:تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گئے بیاس کےمشتی عبادت ہونے کی تیسری دلیل ہے'تم نے زندگی میں جوبھی عمل کیے ہیں آخرت میں تم سے ان کی بازیرس ہو گی اور تہارااس کی طرف لوٹایا جانا اس لیے ہوگا'تم سے سوال کیا جائے گا کہتم نے کس کی عبادت کی ہے اور بیسوال اور باز پرس بھی وہی کرے گا ای لیے عبادت کا مستحق بھی وہی ہے سواس کی عبادت کرواوراس کے سواکسی اور کی عبادت نہ کرو۔

اختيا مي كلمات اور دعا

آج بروز جعرات ۸ریج الثانی ۱۳۲۳ه/۲۰۰ جون۲۰۰۲ قبیل العصرسورة القصص کی تغییر کمل ہوگئ الحمدلله رب العلمین! اے بارالہ! جس طرح آپ نے قرآن مجید کی یہاں تک تغییر کمل کرائی ہے اور تبیان القرآن کی آٹھ جلدیں کمل کرادی ہیں' ای طرح آپ قرآن مجید کی باقی سورتوں کی تغییر بھی کمل کروادیں۔

اس جلد کی ابتدا به روز اتوار ۲۸ جمادی الثانیه ۳۲۲ اه/ ۱۲۰ تمبر ۲۰۰۱ ء کو کی گئی تھی' اس طرح بیجلدنو ماہ تین دن میں اختیام کو

پی ک میرے تصنیف و تالیف کے کام میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے ورنہ تدریس کی مصروفیات بھی ہیں طنے ملانے والے بھی آتے رہے ہیں اور کمر کے درد کی وجہ سے زیادہ دیر بیٹے ہیں سکتا 'ایک گھنٹہ سے زیادہ ایک نشست میں بیٹے کر کام نہیں کرسکتا' اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے اس کام کوجاری رکھے ہوئے ہے۔

جلدبشتم

تبياء القرأر

لگے۔ کبھی آپ وعظ کہنے کھڑے نہ ہوئے تھے۔ الخ (تنہم القرآن جسم ١٦٧٧ لا مور ١٩٨٣)

سید ابوالاعلیٰ مودودی نے اس کو بہت طویل عبارت میں لکھا ہے۔ یہی عبارت انہوں نے سیرت مرور عالم ج م م م اور ۱۰۹ ع ۱۰۸-۱۰۹ ج م س ۱۳۲-۱۳۸ میں بھی لکھی ہے ہم نے انهل: ۹ میں اس کمل عبارت کوفل کیا ہے اور اس پرسیر حاصل بحث کی ہے جو قار ئین اس عنوان کے تمام پہلووں کو تفصیل سے جانتا چاہتے ہوں کہ سیدتا محملی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے پہلے اسے نی کو سے ہونے کاعلم تھا یا نہیں' ان کو انهمل: ۹ کی تغییر ضرور پڑھنی چاہے۔ تا ہم اس آ بت سے یہ بہر حال معلوم ہو جاتا ہے کہ نی کو سے منصب بغیر کسی طلب و تمنا اور بغیر کسی انتظار و تو قع کے ملتا ہے خواہ اس کو پہلے سے علم ہو کہ اس کو نبی بنایا جائے گا اور مقام بعثت

مشرکین کے مددگار بننے کی ممانعت کامحمل

اس کے بعد فرمایا: سوآ پ کافروں کے ہرگز مددگار نہ بنین اس آیت ہیں بہ ظاہر آپ کو خطاب ہے لیکن اس خطاب کا رخ دراصل مکذیبن قرآن کی طرف ہے اس آیت کا معنی ہے ہے کہ اللہ نے آپ کی طرف جو پیغام نازل کیا اس کو بے کم وکاست لوگوں تک پہنچاد یجئے اگر پیمٹر کین آپ پر دباؤ اورزور ڈال کر اس میں پجھ کی یا ترمیم کرانا چاہیں تو آپ ان کے کہنے میں نہ آئین آپ اس پیغام میں کی فتم کی نرمی یا تبدیلی کرنا میں نہ آئین آپ اس پیغام میں کی فتم کی نرمی یا تبدیلی کرنے کے جاز نہیں ہیں اور کس کی خاطر پیغام میں پچھ تبدیلی کرنا مداہوت ہے اگر بہ فرض محال آپ نے اللہ کے پیغام میں کوئی نری یا تبدیلی کردی تو یہ داہوں ہوگا اور آپ جرموں کے پشت پناہ اور مددگار بن جائیں گئا اور کہ کہ اگر وہ دل کے کی گوشہ میں بیا ماہوں تو دیو کے ہوئے ہوں کہ وہ ہمارے نی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام اور تو حد کے پیغام میں پچھ کردو بدل یا کی بیشی کرالیں گے تو وہ مایوں ہوجا ئیں اللہ کے نبی اس معالمہ میں ان کی کی تم کی مدوکر نے والے نہیں ہیں۔ اس آیت کا بیکھی وہ سکتا ہے کہ اس آیت میں تو یش ہے بہ ظاہر شرکین کی مدونہ کرنے کا خطاب نبی صلی اللہ کے پیغام سانے میں مراد آپ کی اُمت ہے دیا میں جب ونیا میں جہنے کے لیے اٹھے تو مشرکین کے دباؤسے اللہ کے پیغام سانے میں مراد آپ کی اُمت ہے دیا میں اور ترغیب سے متاثر ہوکر مداہت کرے۔

اس آیت کی توجیه که آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں

اس کے بعد فر مایا: اور وہ آپ کواللہ کی آیتوں (کی بلیغ) سے نہ روک دیں اس کے بعد کہ وہ آپ کی ارف نازل کی گئی ہیں۔ (القمع: ۸۷)

یہ آیت بھی مذکور الصدر مضمون کی تا کید کے لیے نازل ہوئی ہے کہ خواہ یہ شرکین اور مخالفین آپ کے خلاف کتنا ہی زور کیوں نہ لگا ئیں' یہ آپ کو اللہ کی آیتوں کو سنانے سے رو کئے نہ یا ئیں' جو با تیں ان کو نا گوار ہیں آپ ان کو بر ملا کہیں جس چیز کو کہنے سے یہ منع کرتے ہیں آپ اس کوعلی الاعلان اور برسرمجلس کہیں نیز فر مایا: اور اپنے رب کی طرف (لوگوں کو) بلاسے اور آپ شرک کرنے والوں سے ہرگز نہ ہوں۔

اس آیت میں بھی تعریض ہے خطاب آپ کو ہے اور سنایا آپ کی اُمت کو ہے کہ آپ کی اُمت کی موقع پر بھی شرک کو اس آیت میں بھی تعریف کے دین اور اس کے اختیار نہ کرے اور بیہ بتایا ہے کہ اگر کسی نے مشرک بین کی رعایت کی تو وہ مشرک ہوجائے گا کیونکہ جو محض کسی کے دین اور اس کے طریقہ پر راضی ہواس کا شار بھی ان ہی میں سے ہوتا ہے۔

ضاک نے کہا جب مشرکین نے بیکہا کہ وہ آپ کو مال مہیا کریں گے اور آپ کی شاوی کرویں مے بشر طیکہ آپ ان کے

جلدبعتم

martat.com

### مآخذومراجع

#### كتبالهبيه

| قرآن مجيد | -1 |
|-----------|----|
| تورات     | -۲ |

۳- انجيل

#### كتباحاديث

- ٣- امام ابوحنيفه نعمان بن ثابت متوفى ١٥ ه مندامام اعظم مطبوعه محرسعيدا يند سنز كراجي
- ۵- امام ما لك بن انس اصبحي متوفى و كاه موطاامام ما لك مطبوعه دار الفكر بيروت و ١٠٠٠ه
  - ٧- امام عبدالله بن مبارك متوفى ا ١٨ اه كتاب الزمد مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت
  - 2- امام ابو يوسف يعقوب بن ابراجيم متوفى ١٨٣ه كتاب الآثار "مطبوعه مكتبه اثريه سانگله بل
  - ۱۵مجربن حسن شیبانی متونی ۱۸ اه موطاامام محمر مطبوعة و رحمهٔ کارخانة تجارت کتب کراچی
  - 9- امام محمد بن حسن شيباني متوفى ١٨٩ه كتاب الآثار مطبوعه ادارة القرآن كراجي ٤٠١٥ه
    - ۱۰- امام وكيع بن جراح متوفى ١٩٥ مكتب الزمد مكتبة الدارمد يندمنوره مم ١٩٠ م
- اا- امام سليمان بن داوُد بن جارد دطيالي حنى متوفى ٢٠٠٥ مندطيالي مطبوعه ادارة القرآن كراجي ١٣٩١ه
  - 1- امام محربن ادريس شافعي متوفى م ٢٠ ه المسند مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت م ١٠٠٠ه
  - سا- امام محمد بن عمر بن واقد متوفى ٤٠٠ه ما بالمغازى مطبوعه عالم الكتب بيروت مه مهاره
- ۱۳- امام عبدالرزاق بن جام صنعانی م<del>تونی ۱۱۱ه المصن</del> ، مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۱۳۹۰ ه مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۱ه
  - 10- امام عبدالله بن الزبير حميدي متوفى ٢١٩ فالمسند مطبوعه عالم الكتب بيروت
  - 17- امام سعيد بن منصور خراساني ، كلي متوفى ٢٢٤ في سنن سعيد بن منصور مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت
- الم الوكرعبدالله بن محر بن الى شيب متوفى ٢٣٥ و المصن مطبوعه اداره القرآن كراچى ٢٠٠١ وارالكتب العلميه بيروت
  - ۱۸ امام ابو بمرعبدالله بن محمر بن الى شيب متوفى ٢٣٥ مندابن الى شيبه مطبوعه دار الوطن بيروت ١٨١٨ ه
- 9- امام احد بن طنبل متوفى ٢٨١ه المسند ، مطبوعه كمتب اسلامي بيروت ، ١٣٩٨ه وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ه واراحياء
  - التراث العربي بيروت ١٣١٥ ه ورالفكر بيروت ١٣١٥ ه ورار الحديث قامره ١٣١٧ ه عالم الكتب بيروت ١٣١٩ ه
    - ٠٠- الم م احمد بن عنبل متوفى ١٣١١ م كتاب الزيد مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٣ ه

جلد المشختم

آخر میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا ہوں کہ دہ شرح معیم میان القرآن کوتا قیام قیامت باتی اوراثر آفریں دیکھ اس کتاب ہے سلمانوں کو ہدایت حاصل ہو'اس کتاب کے پڑھنے ہے ان کے دلوں میں خوف خدا اور مجت رسول زیادہ ہو گناہوں ہے بیخ کا محرک اور داعیہ پیدا ہو اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کا ان کے دلوں میں جذبہ پیدا ہو'ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل ہے تاحیات صحت اور عافیت کے ساتھ اسلام پرقائم رکھ اور ایمان پر خاتمہ فرمائے سکرات موت کوآ سان کردے تمام گناہوں کو معاف کردے دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات مصائب اور ہرقتم کے عذاب سے محفوظ اور مامون رکھے اور دارین کی سعاد تیں کا میابیاں اور کا مرانیاں عطافر مائے۔ ہی سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شفاعت سے بہرہ مندفر مائے۔ آمین یارب العالمین!

الحمدالله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد الغر المحجلين شفيع المذنبين وعلى آله الطاهرين واصحابه الكاملين وعلى ازواجه امهات المؤمنين و على علماء ملته واولياء امته وسائر امته اجمعين.

غلام رسول سعیدی غفرله ۸ربیج الثانی ۱۳۲۳ه/۲۰۰۶ جون۲۰۰۲ء موبائل:۲۱۵۶۳۰۹-۴۰۰۰

جلابضخ

marfat.com

جدفتم

- -۵- امام ابو براحمد بن حسين آجري متوفى ١٣٦٠ ه الشريعية مطبوعه مكتبددار السلام رياض ١٣١٣ ه
- ۱۵- امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطير اني التوفى ٢٠٠٠ هم مجم صغير مطبوعه مكتبه سلفيه مدينه منوره ١٣٨٨ه كتب اسلاى بيروت ١٣٠٥ه
- ۵۲ امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطمر انى التوفى ٢٠٣٥ مع المعطى مطبوعه مكتبة المعارف رياض ١٣٠٥ والالفكر بيروت ١٣٠٠ اله
  - مام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبر اني التوفى ٢ ٣ ه مجم كبير ، مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت
  - ۵۴- امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبر اني التوفى ١٣٦٠ مندالشاميين مطبوعه وسية الرساله بيروت ٩٠٠١ ه
  - ۵۵- امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطير اني التوفى ٢٠١٠ه <u>كتاب الدعاء مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ه ه</u>
- ۵۷- امام ابوبکراحمهٔ بن اسحاق دینوری المعروف بابن السنی متوفی ۱۳۷۳ هو عمل الیوم واللیلیة و مطبوعه مؤسسة الکتب الثقافیهٔ بیروت ۱۴۰۸ ه
- امام عبدالله بن عدى الجرجاني التوفى ٦٥ ٣ هو الكامل في ضعفاء الرجال مطبوعه دارالفكر بيروت دارالكتب العلميه بيروت الماهادة
- ۵۸- امام ابوحفظ عمر بن احمد المعروف بابن شامین المتوفی ۳۸۵ ه الناسخ والمنسوخ من الحدیث مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت و ۱۳۱۲ ها ۱۳۱۲ ها
  - 99- امام عبدالله بن محمر بن جعفر المعروف بابي الشيخ "متوفى ٣٩٦ه كتاب العظمة "مطبوعه دار الكتب العلميه "بيروت
- ۱۱ م ابوعبدالله محد بن عبدالله حاكم نيشا پورئ متوفی ۵۰۸ ه المتدرك مطبوعه دارالباز مكه مكرمه مطبوعه دارالمعرفه بيروت ۱۳۱۸ ه الماره المكتبه العصريه بيروت ۲۰۰۱ هـ
  - ١١- امام ابونعيم احمد بن عبدالله اصبهاني متوفى ١٣٠٠ ه صلية الاولياء مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٨١٨ اه
    - ع٢- امام ابولعيم احمد بن عبد الله اصبهاني متوفى ١٣٣٠ ه ولاكل الدوق مطبوعه دار النفائس بيروت
      - ۳۱۰ الم مابو بكراحمد بن حسين بيبقي متوفى ۴۵۸ ه منن كبرئ مطبوع نشر السنه لمان
  - ١٦٠ الم ابو بكراحد بن حسين بيبق متوفى ١٥٨ ه كتاب الاساء والصفات مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت
    - ٧٥- امام ابوبكراحد بن حسين يبيق متوفى ١٥٨ ه معرفة السنن والآثار مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت
    - ٣٧٠ امام ابو بكراحمد بن حسين بيبع متوفى ٣٥٨ ه ولكل المنبوق مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣٢٣ ه
    - ٢٥- امام ابو بكراحد بن حسين بيبق متوفى ٢٥٨ ه كتاب الآداب مطبوعد دار الكتب العلميه بيروت ٢٠٠١ه
  - ١٨- الم ابو بكراحم بن حسين بينتي متونى ٥٥٨ م كتاب فضائل الاوقات مطبوعه مكتبدالمنارة كم مكرمه ١١١٠ه
    - ٧٩- المم ابو بكراحد بن حسين بيهي متوفى ١٥٨ ه شعب الايمان مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت المهاه
      - ٠٥- الم ابو بكراحد بن حسين بيهي متوفى ١٥٨ و البعث والمنثور مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٣ اه
  - ا الم ابوعمر يوسف ابن عبد البرقر طبي متوفى ٣٦٣ ه جامع بيان العلم وفضله "مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت
- ع- الم م ابوشجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي التوني ٥٠٥ ما الفردوس بما ثور الخطاب مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

-11-1

امام ابوعبدالله بن عبدالرجمان دارى متوفى ٢٥٥ م سنن دارى مطبوعه دارالكتاب العربي عديما في دارالمعرات بيروت امام ابوعبدالله محد بن اساعيل بخارى متوفى ٢٥٦ و مسجع بخارى مطبوعه داراالكتب المعلميه بيروت ١٣١٢ حدامارقم بيروت. -11 امام ابوعبدالله محربن اساعيل بخارى متوفى ٢٥٦ و خلق افعال العباد مطبوعه وسسة الرسال بيروت ١٣١١ ه -12 مام ابوعبدالله محد بن اساعيل بخارى متوفى ٢٥٦ ف الادب المفرد مطبوعه دار المعرف بيروت ١٣٦٢ ه -11 امام ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيري متوفى ٢٦١ ه صحيح مسلم مطبوعه مكتبه نز ارمصطفى الباز مكه كرمه ١٣١٥ ه -10 الم ابوعبدالله محربن يزيدابن ماجه متوفى ١٤٦٣ ه سنن ابن ماجه مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٥٠ ه دارالجيل بيروت ١٣٨٠ -14 امام ابوداؤدسليمان بن اشعث بجستاني متوفي ٧٥٥ ه سنن ابوداؤد مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣١٣ ه -14 امام ابوداؤدسليمان بن اشعث بحستاني متوفى ١٤٥ هم اسل ابوداؤد مطبوعة ورمحم كارخانة تجارت كتب كراجي -11 امام ابوعیسی محمد بن عیسی ترندی متوفی ۹ ۲۷ د سنن ترندی مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۴ دارالجیل بیروت ۱۹۹۸ و -19 امام ابوعيسى محد بن عيسى ترندى متوفى ٩ ٢٥ ه شائل محديد مطبوعه المكتبة التجارية مكه مكرمه ١٣٥٥ ه -14 امام على بن عمر دارقطني متو في ٢٨٥ ه سنن دارقطني مطبوعة نشر السنه ملتان دار الكتب العلميه بيروت ٢٨٥ ه -11 امام ابن ابي عاصمُ متو في ٢٨٧ هذالا حاد والمثاني مطبوعه دار الرابير بياض المهاره - 3 امام احد عمروبن عبدالخالق بزار متوفى ٢٩٢ هذا لبحر الزخار المعروف بيمند البزار مطبوعه مؤسسة القرآن بيروت --امام ابوعبدالرحن احمد بن شعيب نسائي متوفى ٣٠٠ ه سنن نسائي مطبوعه دارالمعرفهٔ بيروت ١٣١٢ ه - ٣ امام ابوعبد الرحمٰن احمد بن شعيب نسائي متو في ٣٠٠ ه عمل اليوم واليله مطبوعه مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ٨٠٣١ه - 3 امام ابوعبدالرحن احمد بن شعيب نسائي متوفى ٣٠٠٣ سنن كبرى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١١ه -44 امام ابو بكرمحد بن مارون الروياني متوفى ٢٠٠٧ ه مندالصحابه مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٧ ه -12 امام احد بن على المثنى الميمي 'التوفى ٢٠٠١ ه مند الويعلى موصلي 'مطبوعه دارالمامون التراث بيروت ٢٠٠١ ه - 3 امام عبداللد بن على بن جارودنيثا بورى متوفى ٢٠٥٥ ، المنتقى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١١١١ه -19 امام محربن اسحاق بن خزیمهٔ متوفی ااس صحیح ابن خزیمه مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۱۳۹۵ ه - 14 امام ابوبكر محد بن محمد بن سليمان باغندى متوفى ١٣١٢ ه مندعمر بن عبدالعزيز -14 امام ابوعوانه يعقوب بن اسحاق متوفى ١٦٦ ه مند ابوعوانه مطبوعه دارالباز كمه مكرمه -74 امام ابوعبدالله محمد الحكيم الترفدي التوفى ٣٢٠ ه نوادرالاصول مطبوعه دارالريان التراث القامره ١٣٠٨ ه سامم – امام ابوجعفراحمد بن محمد الطحاوي متو في ٣٢١ هـ <del>شرح مشكل الآثا</del>ر مطبوعه مؤسسة الرساله بيرو**ت ١٣٥٠ ه** ام م امام ابوجعفراحمه بن محمر طحاوي متوفى ٣٢١ ه تخفة الاخيار 'مطبوعه داربلنسيه رياض ٢٠٠٠ اه -10 اا ما ابوجعفراحمد بن محمد الطحاوي متوفى ٣٢١ هـ شرح معانى الآثار "مطبوعه طبع مجتبائي" يا كستان لا مورس ١٣٠٠ه -174 امام ابوجعفر محد بن عمر والعقيلي متو في ٣٢٢ هـ كتاب الضعفاء الكبير ' دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ هـ -14 امام محربن جعفر بن حسين خرائطي متوفى ١٣٢٧ ه مكارم الاخلاق مطبوعه مطبعة المدنى معراا ١١١ه -11 امام ابوحاتم محد بن حبان البستى متوفى ٣٥٣ هذا لاحسان بيرتيب سيح ابن حبان مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ٢٥٠٠ ه -179

جلابط

جديمضم

```
9۸ - حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ه و جمع الجوامع 'مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢١ه و
```

99 - هافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا وهُ الضائص الكبريٰ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢٠٠٥ه ه

••ا- هافظ جلّال الدين سيوطي متوفي اا وه الدرراكم نتر ومطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ه

ا ۱۰ - علامه عبدالوماب شعرانی متوفی ۹۷۳ و کشف الغمه مطبوعه طبع عامره عثانیهٔ مصر ۳۰ ۱۳۰ و دارالفکر بیروت ۴۰۸ و

۱۰۲ علامه على متى بن حسام الدين مندى بر مان بورى متوفى ٩٤٥ ه كنز العمال مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت

ساوا- علامه احمد عبد الرحمٰن البناء متوفى ١٣٤٨ ه الفتح الرباني مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت

#### كتب تفاسير

۱۰۴- حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما متوفى ۲۸ ه تنور المقباس مطبوعه مكتبه آيت الله العظلي ايران

۵۰۱- امام حسن بن عبدالله البصر ي المتوفى • اله تغيير الحسن البصري مطبوعه مكتبه امداديه مكه مكرمه عام اله

١٠١- امام ابوعبدالله محمد بن ادريس شافعي متوفى ٢٠٠٠ ه أحكام القرآن مطبوعه دارا حياء العلوم بيروت ١٠١٠ه

201- امام ابوزكريا يحيى بن زيا دفراء متوفى 201 ه معانى القرآن مطبوعه بيروت

١٠٨- امام عبدالرزاق بن جام صنعاني متوفى ٢١١ ه تغيير القرآن العزيز مطبوعه دار المعرف بيروت

١٠٩- شيخ ابوالحس على بن ابرابيم في متوفى ٤٠٠ه و تفير في مطبوعه دارالكتاب ابران ٢٠١١ه

• ۱۱ - امام ابوجعفر محد بن جربر طبری متوفی ۱۱۳ ه جامع البیان مطبوعه دار المعرفه بیروت ۹ مهماه دار الفكر بیروت

ااا- امام ابواسحاق ابراجيم بن محمد الزجاج ، متوفى ااسله أعراب القرآن ، مطبوعه طبع سلمان فارى ايران ٢٠١١ه

۱۱۲- امام عبدالرحمٰن بن محمد بن ادريس بن ابي حاتم رازي متوفى ١٣٢٥ قير القرآن العزيز "مطبوعه مكتبه نز ارمصطفىٰ الباز مكه مكرمه ١٢٤ه

ساا- امام ابو بكراحمد بن على رازى بصاص حفى متوفى • سام احكام القرآن مطبوعة بيل اكيدى لا بور • • ١٠٠٠ ه

١١٠- علامه الوالليث نفر بن محرسم قندي متوفى ١٥٥٥ في تغيير سم قندي مطبوعه مكتبه دارالباز مكه مكرمه ١١١١ه

110- فين ابوجعفر محد بن حسن طوى متوفى ٣٨٥ و النبيان في تغيير القرآن مطبوعه عالم الكتب بيروت

١١٦- امام ابواسحاق احمد بن عمر بن ابراجيم فعلبي متوفى ٢٢٥ ه تفيير العلمي داراحياء التراث العربي بيروت ٢٢٠ اه

١١٥- علامه كي بن افي طالب متوفى ٢٣٧ ه مشكل اعراب القرآن مطبوعه انتشارات نورايران ٢١٢ اه

١١٨- علامه ابوالحن على بن محمد بن حبيب ماور دى شافعي متوفى ١٥٠ ه النكت والعيون مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت

119- علامه ابوالقاسم عبد الكريم بن موازن تشرى متوفى ٧٦٥ ه تغير القشيري مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣٢٠ ه

۱۲۰ علامه ابوالحن على بن احمدوا حدى غيثا بورى متوفى ٢٦٨ هذا لوسيط مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥ ه

ا۱۲- امام ابوالحن على بن احمد الواحدي التوفى ٣٦٨ هذا سباب نزول القرآن مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

۱۲۲- امام منصور بن محمد السمعاني الشافعي التوفي ۴۸٩ ه تنسير القرآن مطبوعه دار الوطن رياض ١٣١٨ ه

- الم الوجم الحسين بن مسعود الغراء البغوى التوفى ١٦٥ ما معالم النزيل مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٢١٠ ه

- ساع- امام سين بن مسعود بغوى متوفى ١٦٥ ه شرح النه مطبوعد دارالكتب المعلمية بيروت ١٣١٢ه
- س ١- الم ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متوفى ا ٥٥ و تاريخ ومثق الكبير مطبوعد اراحيا مالتر اث العر في بيروت المهار
- 20- ام ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متوفى ا 20 فتهذيب تاريخ دمثق مطبوعد اراحيا والتراث العربي بيروت عيماه
- 21- امام مجد الدين المبارك بن محمد الشيباني المعروف بابن الاثير الجزرى متوفى ٢٠١ م جامع الاصول مطبوع دارالكتب العلمية بيروت ١٩١٨ ه
- 22- امام ضياء الدين محربن عبد الواحد مقدى ضبلى متوفى ١٨٣٣ و الاحاديث المخارة مطبوع كتب النهدة الحديث كم مكرمه ١٣٠٠
- ۸۷- امام زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى التوفي ٢٥٦ ه الترغيب والتربيب مطبوعه وارالحديث قابر و ٢٥٠ ه الترغيب والتربيب مطبوعه وارالحديث قابر و ٢٥٠ ه و ١٠٠١ و دارا بن كثير بيروت ١٩١٧ ه
  - 9- امام ابوعبدالله محمد بن احمد ما لكي قرطبي متوفي ٢٦٨ هذا الذكرة في امورا لآخره مطبوعد دارا بناري مدينه منوره
    - ٠٨- عافظ شرف الدين عبد المومن دمياطي متوفى ٥٠ عط المتبحر الرائع مطبوعة دار خعربيروت ١٣١٩ه
      - ٨١- امام ولى الدين تمريزي متوفى ٢٣ ٧ ه مفكلوة مطبوعه المطالع وبلي دارارقم بيروت
- ۸۲ حافظ جمال الدين عبدالله بن يوسف زيلعي متوفى ٦٢ كه نصب الرابي مطبوع مجلس علمي سورة منذ ١٣٥٧ وارالكتب العلميد بيروت ١٢١١ه
  - ٨٣- امام محربن عبدالله ذركشي متوفي ٩٩ عي الله في المنورة كتب اسلامي بيروت كاساه
  - ٨٠- حافظ نورالدين على بن الي بكرابيشي المتوفى ٤٠ ٨ م جمع الزوائد المطبوعة دارالكتاب العربي بيروت ٢٠٠١ ه
  - ٨٥- حافظ نورالدين على بن الي بكرابيتمي المتوفى ٤٠٨ ه كشف الاستار مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت ٢٠٠٠ ه
    - ٨٦ حافظ نورالدين على بن الى بكرابيثي التوفى ٤٠ ٨ م موار دالظمآن مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت
- ٨٥- حافظ نورالدين على بن أبي بكرابيشي 'التوفى ٨٠٠ه <u>تقريب البغيه بترتيب احاديث الحلية</u> 'دارالكتب المعلميه بيروت
  - ٨٨- امام محد بن محمد جزري متوفى ٨٣٣ ه مصن حصين مطبوعه مصطفى البابي واولاده مصر ١٣٥ه
  - ٨٩- امام ابوالعباس احمد بن ابو بكر بوصيرى شافعي متوفى ٨٨٠ هذر وائدابن ماجيه مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت
    - ٩٠ عافظ علاء الدين بن على بن عثمان ماردين تركمان متوفى ٨٣٥ ه الجوابراتقي مطبوع نشر السنه كمتان
    - 91 عافظ من الدين محمد بن احمد ذهبي متوفى ٨٣٨ ه تلخيص المستدرك مطبوعه مكتبددارالباز مكه مكرمه
  - ٩٢ هافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ هذا المطالب العاليد مطبوعه مكتبه دارالباز مكه مكرمه
    - ٩٣- امام عبدالرؤف بن على المناوي التوفي اصواح كنوز الحقائق مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٧ه
- ٩٣- حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ١١١ه و الجامع ال<u>صغيرُ مطبوعه دارالمعرفه بير</u>وت ١٣٢١ه مكتبه نزار مصطفى الباز مكه مكرمه ١٣٢٠ه
  - 90- حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا وه مند فاطمة الزهراء
  - 97 عافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا و هو جامع الاحاديث الكبير ، مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٣ه
- عو- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا وه البدور السافرة مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢١٣١ه واراين حزم بيروت

ساساه

- ۱۳۹- علامه می الدین محمد بن مصطفیٰ قوجوی متوفی ۹۵۱ ه حاشیه شیخ زاده علی البیصاوی مطبوعه مکتبه یوسفی دیوبند دارالکتب العلمیه پیروت ۱۳۱۸ ه
  - •10- فيخ فتح الله كاشاني متوفى عدوم منج الصادقين "مطبوعه خيابان ناصر خسر وايران
- ۱۵۱- علامه ابوالسعو دمجمه بن محمد عمادی حنی متونی ۹۸۲ ه تفییر ابوالسعود مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۹۸ ه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۹۸ ه
- ۱۵۲- علامه احمد شهاب الدین خفاجی مصری حفی متوفی ۲۹ ۱۰ اه عنایة القاضی مطبوعه دارصا در بیروت ۱۲۸۳ ه وارا لکتب العلمیه بیروت ۱۵۲ه
  - ۱۵۳- علامه احد جيون جو نبوري متوفى ١٣٠٠ والفيرات الاحمدية مطبع كري بمبي
  - ١٥٣- علامه اساعيل حقى حنى متوتى ١٣٤١ه وح البيان مطبوعه مكتبة اسلاميه وئه داراحياء التراث العربي بيروت ١٢١١ه
    - 100- يشخ سليمان بن عمر المعروف بالجمل متوفى ١٠٠ اه الفتو حات الالهيه "مطبوعه المطبع البيهة "مصر١٣٠ اه
  - 107- علامه احد بن محمد صاوى مالكي متوفى ١٢٢٣ ه تغيير صاوى مطبوعه داراحياء الكتب العربية مفر دارالفكر بيروت ١٣٢١ه
    - 102- قاضى ثناء الله يانى بن متوفى 1770 ه تفسير مظهرى مطبوعه بلوچستان بك د يوكوئه
    - 10A شاه عبد العزيز محدث د بلوي متوفى ٩ سريم اله تفسير عزيزي مطبوعه طبع فاروتي د بلي
    - ١٥٩- فين محربن على شوكاني متوفى ١٢٥٠ ه فتح القدري مطبوعة دار المعرفية بيروت دار الوفابيروت ١٨١٨ اه
- •١٦- علامه ابوالفضل سيدمحمود آلوي حنفي متوفى ١٢٥ مروح المعاني مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت دارالفكر بيروت
- ۱۲۱- نواب صديق حسن خان بهو پالئ متوفی ٤٠٣١ه و فتح البيان مطبوعه مطبع اميريد كبرى بولاق مصر ١٠٠١ه المكتبة العصريد بيروت ١٣١٢ه ودارالكتب العلميه بيروت ٢٠٠٠ه
  - ١٦٢- علامه محد جمال الدين قاسمي متوفى ١٣٣٢ ه تغيير القاسمي مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣٩٨ ه
    - ١٦٣- علامة محدرشيدرضا متوفى ١٣٥٣ ه تغيير المنار مطبوعه دار المعرف بيردت
  - ١٦٣- علامة عليم شخ طنطاوي جو بري معرى متوفى ٩٥ ١٣٥ه الجوابر في تغيير القرآن المكتبه الاسلاميه رياض
    - 170- عن اشرف على تعانوى متوفى ١٣٧٣ ه بيان القرآن مطبوعة التي كلا مور
    - ١٧١- سيد محرفيم الدين مرادآ بادي متوفى ١٣٦٥ فرزائن العرفان مطبوعة اج مميني لميندلا مور
  - ١٦٤- هيخ محبودالحن ديوبندي متوفى ٣٣٩ه وفيخ شبيراحم عثاني متوفي ٢٩ ١١ه عاصية القرآن مطبوعة العميني كمثيدُ لا مور
    - ١٧٨- علامه محمط ابربن عاشور متوفى ١٣٨٠ ه التحرير والتوي مطبوعة نس
    - 179 سيرم وقطب شهيد متوفى ١٣٨٥ في ظلال القرآن مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٢٨١ه
      - ١٥- مغتى الحمر بإرخال تعيى متوفى ١٩٠١ ه نور العرفان مطبوعه دار الكتب الاسلامية مجرات
      - الا مفتى محرشفيع ديوبندى متوفى ١٣٩١ ه معارف القرآن مطبوعادارة المعارف كراجي ١٣٩٧ه
        - ١٢٥- سيدابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩١م تغبيم القرآن مطبوعاداره ترجمان القرآن لامور
          - ١١٥- علامه سيداح سعيد كاظمئ متوفى ٢ ١٣٠ والنبيان مطبوع كاظمى ببلى كيشنز ملتان

جلدهم

داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٢٠ه

علام محود بن عمرز حشرى متوفى ٥٣٨ هذا لكشاف مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت كالاح

علامه ابو برحم بن عبد الله المعروف بابن العربي مالكي متوفى ١٥٥٥ ما القرآن مطبوعة اما المعرف بيروت

علامه ابوبكرقاضى عبدالحق بن غالب بن عطيه اندى متوفى ٥٣٦ ه أنحر رالوجير مطبوعه كمتبه تجاربيه كم مرمه -174

شخ ابوعلى فضل بن حسن طبرى متوفى ٥٨٨ ه مجمع البيان مطبوعه انتشارات ناصر خسر وايران ٢٠٠١ه -112

علامه ابوالفرج عبدالرحمٰن بن على بن محر جوزى حنبلى متوفى ١٥٥ وزادالمسير مطبوعه كتب اسلامي بيروت -111

خواج عبدالله انصاري من علماء القرن السادل كشف الاسرار وعدة الابرار مطبوعه اختثارات امير كبيرتبران -119

امام فخرالدين محربن ضياءالدين عمررازي متوفى ٢٠٦٥ و تغيير كبير مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٦٥ ه -11-

شخ ابومحدروز بهان بن ابوالنصر البقلي شيرازي متوفى ٢٠٦ هأعرائس البيان في ح**قائق القرآن مطيع منثى نوالكثور لكسنو** -111

علام محى الدين ابن عربي متوفى ١٣٨ ه تفير القرآن الكريم مطبوع انتشارات ناصر خسرواران ١٩٤٨ء

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد ما لكي قرطبي متو في ٦٦٨ ه الجامع لا حكام القرآ ن مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ

قاضي ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضاوي شيرازي شافعي متو في ٦٨٥ هؤانوارالتنزيل مطبوعه دارفراس للنشر والتوزيع معر

علامه ابوالبركات احد بن محمد في ١٠ عهد ارك النزيل مطبوعه دار الكتب العربية بيثاور

علامه على بن محمد خازن شافعي متو في ٢٥ يرة كباب التاويل مطبوعه دارالكتب العربية بيثاور

علامه نظام الدين حسين بن محرقتي ، متوفى ٢٨ عرض تغيير نميثا بوري ، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢١١١ه

علامة تقى الدين ابن تيمية متو في ٢٨ ك هذا لنفير الكبير مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٩٠٣٠ ه

علامة مسالدين محد بن ابي بكرابن القيم الجوزية متوفى ٥١ ٧ هذا لغ النفيير مطبوعه دارابن الجوزييه كمه مكرمه

علامه ابوالحيان محد بن يوسف اندلي متوفى ٤٥٠ه البحر المحيط مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢ه -104

علامه ابوالعباس بن يوسف اسمين الشافعيُّ متو في ٧٥٦ه الدرالمصوَّن "مطبوعه دارالكتنب التعلميه بيروت "١٣١هه -101

حافظ عما دالدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفى ٢٥٧ه و تفيير القرآن مطبوعه اداره اندلس بيروت ١٣٨٥ه -164

علامه عما دالدين منصور بن الحسن الكازروني الثافعيّ متوفى ٠٧ همهُ حاشية الكازروني على البيعياوي مطبوعه دارالفكر بيروت '

علامه عبدالرحن بن محمر بن مخلوف ثعالبي متوفى ٨٥٥ ه تغيير الثعالبي مطبوعه مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت

علامه ابوالحن ابراہيم بن عمر البقاعي التوفي ٨٨٥ ه نظم الدرر مطبوعه دار الكتاب الاسلامي قاہره ٔ ١٣١٣ ه مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٥ه

حافظ جلال الدين سيوطي متو في ٩١١ هـ الدر المنور مطبوعه مكتبه آيت الله العظلي 'ايران' داراحياء التراث العربي بيروت

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ه و جلالين مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ هـ 'لباب النقول في اسباب النزول 'مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت

- 194- علامه ابوعبد الله محمر بن خلفه وشتاني الى مالكي متوفى ٨٢٨ فا كمال المال المعلم مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٥ ه
- ۱۹۸- حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلانى 'متوفى ۸۵۲ه <u>فتح البارى</u> 'مطبوعه دارنشر الكتب الاسلاميه لا بهور دارالفكر بيروت ۱۳۲۰ه
- 199- عافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ه <u>نتائج الافكار في تخريج الاحاديث الاذ كار</u> وارابن كثير بيروت
- •٢٠- حافظ بدرالدين محمود بن احمد عيني حنى متوفى ٨٥٥ ه عدة القارى مطبوعه ادارة الطباعة المنير بيمسر ١٣٢٨ ه وارالكتب العلمية ١٣٢١ ه
  - ١٠١- حافظ بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ ه شرح سنن ابوداؤ دُ مطبوعه مكتبه الرشيدرياض ٢٠٠١ه
  - ٢٠٢- علامة محمر بن محمر سنوى مالكي متوفى ٨٩٥ و مكمل اكمال المعلم مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥ ه
  - ٣٠٠- علامه احرقسطلاني متوفى ٩١١ هأرشاد الساري مطبوعه مطبعه ميمنه مصر ٢٠١٧ هذار الفكربيروت ١٣٠١ه
  - ۲۰۴- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا وه الترشيع على الجامع الصحيح "مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت " ١٣٢٠ه
    - ۲۰۵- ما فظ جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ هذالديباج على يحجم سلم بن حجاج "مطبوعه ادارة القرآن كراجي ١٣١٢ ه
      - ۲۰۲- مافظ جلال الدين سيوطي متوفى ١٩١١ ه تنوير الحوالك مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه
- -۲۰۷ علامه عبدالرؤف مناوى شافعي متوفى ۳۰۰اء فيض القدير مطبوعه دارالمعرفه بيروت ۱۳۹۱ء مكتبه نزار مصطفى الباز مكه مكرمهٔ ۱۳۱۸ م
  - ٢٠٨ علامة عبدالرؤف مناوى شافعي متوفى ٣٠٠ اه شرح الشمائل مطبوعه نورمجمراصح المطابع كراجي
    - 9-4- علامة لى بن سلطان محمد القارى متوفى ١٠ اح جمع الوسائل مطبوعة ومحمد اصح المطابع كراجي
  - ·۲۱- علامه على بن سلطان محمد القارئ متوفى ۱۴ و شرح مندا بي حنيفه مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۴۵-۱۳۰ ه
  - ا٢١- علامه على بن سلطان محمد القارئ متوفى ١٠١ه مرقات مطبوعه مكتبه امداديه ملتان ١٣٩٠ مكتبه حقانيه بشاور
    - ۲۱۲ علامه على بن سلطان محمد القارئ متوفى ۱۰ اه الكرز الثمين مطبوعه مطبعه اميريد مكه كرمه ۴ ماه
    - ٢١٣ علامة على بن سلطان محمد القارئ متوفى ١٠٠ هذا الاسرار المرفوعة مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٥٠٥ اه
      - ٢١٣- فيخ عبدالحق محدث د الوي متوفى ٥٥٠ اه العيد اللمعات مطبوعه طبع تنج كمارلكمنو
    - ۲۱۵ فيخ محربن على بن محمد شوكاني متونى ۱۲۵ ه تحفة الذاكرين مطبوعه مطبع مصطفی البابی واولا ده مصر ۱۳۵ هـ
  - ٢١٧- هيخ عبدالرحمٰن مبارك بوري متوفى ١٣٢٥ه "تخفة الاحوذي مطبوعة شرالسندملتان داراحياءالتراث العربي بيروت ١٢١٩ه
    - ٢١٧- هيخ انورشاه كشميري متوفى ١٣٥٢ ه نين الباري مطبوعه مطبع حجازي معر ١٧٥٥ ه
      - ٢١٨- فيخ شبيراحرعهاني متوني ١٩٩ ١١١ وفي الملهم مطبوعه كمتبد الحجاز كراجي
    - ۲۱۹- هيخ محرادريس كاندهلوي متوفى ٣٩ اه التعليق الصبح ، مطبوعه مكتبه عنانيدا مور
    - ۲۲۰ مولانامحرشريف الحق امجدي متوفى ۱۳۲۱ ه نزمة القادري مطبوعة ريد بك اسال لا مورا ١٣١١ ه

١١٥- علام محمدا من بن محمر عقار جكني فتقيطي اضوء البيان مطبوعه عالم الكتب بيروت

120- استاذاحم مصطفى المراغي تغيير المراغي مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت

١٤٦- آيت الله مكارم شيرازي تغيير نمونه مطبوعه دارا لكتب الاسلاميدام إن ١٩٠٠ اه

221- جسٹس پیرمحد کرم شاہ الاز ہری ضیاء القرآن مطبوعه ضیاء القرآن پلی کیشنز لا مور

٨٧١- شيخ امين احسن اصلاحي تدبر قرآن مطبوعة فاران فاؤنديش لامور

9-1- علامهمودصافی 'اعراب القرآن وصرفه وبیانه 'مطبوعه انتثارات زرین ایران

• ١٨ - استاذي الدين درويش اعراب القرآن وبيانه "مطبوعه دارابن كثير بيروت

الْمَا- وْاكْرُ وهبه زَمْلِي ' تَغْيِرِمنيرِ 'مطبوعه دارالفكر بيروت '۱۳۱۲ه

۱۸۲- سعيدي حوى الاساس في النفير "مطبوعد دارالسلام

كتب علوم قرآن

١٨٣- علامه بدرالدين محمد بن عبدالله زركشي متوفى ٩٨ عد البرهان في علوم القرآن مطبوعه دارالفكر بيروت

١٨٨- علامه جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ هذا الانقان في علوم القرآن مطبوعة مهيل اكيثري لا مور

١٨٥- علامه محمر عبد العظيم زرقاني مناهل العرفان مطبوعه دارا حياء العربي بيروت

#### كتب شروح حديث

۱۸۲ - علامه ابوالحسن على بن خلف بن عبد الملك ابن بطال ما لك اندلى متوفى ۴۳۹ ه<u>أ شرح سيح ابخارى</u> مطبوعه مكتبه الرشيد رياض

١٨٥- مافظ الوعمروا بن عبد البرمالكي متوفى ٣١٣ هذا الاستذكار "مطبوعه وسسة الرساله بيروت ١٣١٣ ه

۱۸۸- هافظ ابوعمر وابن عبدالبر مالكي متوفى ٣٦٣ ه منتمبية مطبوعه مكتبه القدوسيدلا بورس ١٨٠ ه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٩٩ه

١٨٩- علامه ابوالوليد سليمان بن خلف باجي مالكي اندلي متوفى ٢٨٥ ه المنتقى مطبوع مطبع السعادة معر ٢٣٣١ه

• ١٩- علامه ابو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي مالكي متوفى ٣٣٠ ه يأعارضة الاحوذي مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت

ا۱۹- قاضى ابوبكرمحد بن عبدالله ابن العربي مالكي اندلى متوفى ٣٣٠ ه<u>و القبس في شرح موطا ابن انس</u> وا**رالكتب العلميه بيروت** 

واسماه

١٩٢- قاضى عياض بن موسى مالكي متوفى ٥٣٣ هذا كمال المعلم بفوائد مسلم مطبوعه دارالوفا بيروت ١٩١٩ه

۱۹۳- امام عبد العظيم بن عبد القوى منذرى متوفى ٢٥٦ ه مختصر سنن ابوداؤد مطبوعه دار المعرف بيروت

١٩٥٠ علامه ابوالعباس احمد بن عمر ابراجيم القرطبي المالكي التوفى ٢٥٦ ه المفهم مطبوعة دارابن كثير بيروت ١٥١١ه

190- علامه یچیٰ بن شرف نووی متوفی ۲۷۷ ه 'شرح مسلم' مطبوعه نور محمد اصح المطابع کراچی ۱۳۷۵ ه

۱۹۲ - علامة شرف الدين حسين بن محمد الطبعي متوفى ٣٣ عه مشرح الطبعي مطبوعه ادارة القرآن الاااه

٣٣٧- علامه محمط المربيني متوفى ٩٨٧ ه مجمع بحارالانوار مطبوعه مكتبه دارالا يمان المدينة المنوره ١٣١٥ ه ٢٢٧- علامه سيدمحمر مرتضى حسيني زبيدي حنفي متوفي ٢٠٥٥ هأتاج العروس مطبوعه المطبعه الخيربيم مر ٢٣٨- لوكيس معلوف اليسوى المنجد "مطبوعة المطبعة الغاثوليكة بيروت 19٢٤ء يخ غلام احمر يرويز متوفى ٥-١٠٠ه 'لغات القرآن مطبوعه اداره طلوع اسلام لا مور ابونعيم عبدالحكيم خان نشر جالندهري ٔ قائداللغات ،مطبوعه حايدايند مميني لا در قاضى عبدالنبي بن عبدالرسول احر تكرى دستورالعلماء ومطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢١ه كتب تاريح 'سيرت وفضائل ٢٥٢- امام محمد بن اسحاق متوفى ١٥١ه كتاب السير والمغازى مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣٩٨ه ٢٥٣- امام عبد الملك بن بشام متوفى ٢١٣ ه السيرة النبوية مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٢١٥ ه ٢٥٣- امام محر بن سعد متوفي ٢٣٠ ه الطبقات الكبري مطبوعه دارصا دربيروت ١٣٨٨ ه دارالكتب العلميه بيروت ١٨١٨ ه ٢٥٥ - علامه ابوالحن على بن محمد الماوردي التوفي • ٣٥ هذا علام النبوت واراحياء العلوم بيروت ٠٨٠١ه ٢٥٦- امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متوفى ١٣٥٥ تاريخ الامم والملوك مطبوعه دارالقلم بيروت -۲۵۷ - حافظ الوعمر و يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر متوفى ٣٦٣ هذا لاستيعاب مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۲۵۸ - قاضى عياض بن مويل مالكي متوفى ٣٣٠ هذا لشفاء مطبوء عبدالتواب اكيد مي ملتان دارالفكر بيروت ١٣١٥ ه ٢٥٩ علامه ابوالقاسم عبد الرحمٰن بن عبد الله بيلي متوفى ا نه الروض الانف مكتبه فاروقيه ملتان ٠٢٠- علامه عبدالرحل بن على جوزى متوفى ٥٩٥ هذالوفاء مطبوعه مكتبه نوربير ضويه فيصل آباد علامه ابوالحن على بن الي الكرم الشيباني المعروف بابن الاثيرُ متو في ٦٣٠ هـُ اسد الغابِ مطبوعه دارالفكر بيروت وارالكتب العلميه بيروت ٢٦٢- علامه ابوالحن على بن ابي الكرم الشيباني المعروف بابن الاثيرُ متونى ١٣٠ هـُ الكامل في التاريخ "مطبوعه دارالكتب العلميه ٣٦٣- علامة مل الدين احمد بن محمد بن ابي بكر بن خلكان متوفى ٦٨١ هأو فيات الاعيان مطبوعه منشورات الشريف الرضي ايران ٢٦٣- علامعلى بن عبدالكافى تقى الدين يكي متوفى ٢٣١ه وشفا والقام في زيارة خيرالانام مطبوعه كراجي ٢٦٥- يضخ ابوعبد الله محمد بن الي بمرابن القيم الجوزية التوفي ٥١ عدة زاد المعاد مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٩ ه ٢٧٦- حافظ محادالدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفى ٢٤٧ه والبدايه والنهاييه مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٨ه ٢٦٧- علامه عبدالرحمن بن محمر بن خلدون متوفى ٨٠٨ ه تاريخ ابن خلدون داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٩ه ٢٦٨- حافظ شهاب الدين احمر بن على بن حجر عسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ هذالا صابيه مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٣٦٩ - علامينورالدين على بن احرسمهو دي متوفي ٩١١ هذوفاء الوفاء مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٠٠١ه • ٢٥- علامه احرقسطل في متوفى ١١١ هذا المواجب اللدينية مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١٣١٢ ه

#### كتب اساء الرجال

امام ابوعبدالله محربن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ والتاريخ الكبير مطبوعد دارالكتب المعلميه بيروت ٢٥٠٠ ا ۲۲۲ علامه ابوالفرج عبد الرحمٰن بن على جوزى متوفى ٥٩ هؤالعلل المتناهيه مطبوعه مكتبه اثريي عل آبادًا ١٠٠٠ه ٢٢٣- حافظ جمال الدين ابوالحجاج يوسف مزى متوفى ٣٢ عدة تهذيب الكمال مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٠ ه ۲۲۳ علامة من الدين محمد بن احمد ذهبي متوفى ۴۸ عرد ميزال الاعتدال مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۲ ه ۲۲۵ - علامة سالدين محد بن احدزين متوفى ۴۸ كر مير اعلام النيلا ووار الفكر بيروت ١٣١٧ ه ٢٢٦- حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه تهذيب المتهذيب مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ٢٢٧ - حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه تقريب المتهذيب مطبوعه دار الكتب المعلميه بيروت ٣٢٨ - علامة سالدين محمد بن عبد الرحمٰن السخاوي متوفى ٩٠٢ هذا لقاصد الحسنه مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٣٢٩ - عافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا وه اللآلى المصنوعه مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٤هـ ٣٣٠ - حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ ه طبقات الحفاظ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ هـ ٣٣١ - علامه محمد بن طولون متو في ٩٥٣ هألشذ رة في الاحاديث المشتمرة 'مطبوعه دارالكتب العلميه بيرورت ١٣١٣ ه ٢٣٢- علامه محمد طاهر بيني متوفى ٩٨٧ ه تذكرة الموضوعات مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ ه ٣٣٣- علامه على بن سلطان محمد القارئ التوفي ١٠١٥ هر موضوعات كبير "مطبوعه طبع مجتباكي ديل ٣٣٣- علامه اساعيل بن محمد العجلوني متوفي ١١٢٣ه كشف الخفاء ومزيل الالباس مطبوعه مكتبة الغزالي ومثق ٢٣٥ - شيخ محد بن على شو كانى متوفى • ١٢٥ ه ألفوا ئدامجمو عه مطبوعة زار مصطفى رياض ۲۳۷ - علامه عبدالرحمن بن محمد دروليش متوفى ١٢٦٧ه أسى المطالب مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢ه

#### كت لغت

۱۳۲۷ - امام اللغة طيل احمد فرابيدئ متوفى ۱۳۵۵ مراب العين مطبوعه انتشارات اسوه ايران ۱۳۱۳ هـ ۱۳۲۸ علامه اساعيل بن حماد الجو برئ متوفى ۱۳۹۸ مراب الصحاح مطبوعه دار العلم بيروت ۱۳۰۴ هـ ۱۳۲۹ علامه حسين بن محمد راغب اصفهانی متوفی ۱۳۵ هرا المفردات مطبوعه مكتبه نزار مصطفی الباز مكه مرمه ۱۳۱۸ هـ ۱۳۲۹ علامه محمود بن عمر زمخشری متوفی ۱۳۸۱ هرا الفائق مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۱۳۱۸ هـ ۱۳۲۱ علامه محمد بن اثير الجزری متوفی ۱۳۷۱ هرا نهايي مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۱۳۱۸ هرا ۱۳۱۲ علامه محمد بن ابو بمربن عبد الغفار رازی متوفی ۱۲۷ هر مخار الصحاح مطبوعه دار احیاء التراث العربی بيروت ۱۳۱۹ هر ۱۳۲۹ علامه مي بي بن شرف نووی متوفی ۲۷۱ هر تهذيب الاساء واللغات مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۱۳۵۹ هر ۱۳۲۲ علامه جمال الدين محمد بن معمور بن متوفی ۱۲۷ هر القاموس الحرب مطبوعة شراد ب الحوذة ق قم ايران ۱۳۲۸ علامه مي دارد حياء التراث العرب مطبوعة دارا حياء التراث العربی بيروت

جلدبهثنم

- 192 علامه ابوالسعو دمجر بن محر عمادي متوفى ٩٨٢ هذه اليسعود على ملامسكين مطبوعه جعية المعارف المصرية معر ١٢٨٧ه ۲۹۸ - علامه حامد بن على قونوى روى متوفى ٩٨٥ ه فقاوى حامد بير مطبوعه مطبعه ميمنه مصر • اسلاه ۲۹۹- امام سراج الدين عمر بن ابراجيم متوفى ٥٠٠١ هأ أخر الفائق مطبوعة لدي كتب خانه كراجي علامه حسن بن عمار بن على مصرى متوفى ٧٩٠ه الداد الفتاح "مطبوعه داراحياء الرّاث العربي موسسة التاريخ العربي بيروت الممااه علامه عبدالرحمٰن بن محمرُ متو في ٨٧٠ اه مجمع الأنفر مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٩١٩ ه ٣٠٢- علامه خيرالدين رملي متوفي ٨١٠ اه ِ فقاوي خيريه "مطبوعه مطبعه ميمنه مصر ١٣١٠ه سوس - علامه علاء الدين محمد بن على بن محمد صلفى متوفى ٨٨٠ اه الدرالخيّار مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ٣٠٠٠ علامه سيداحمد بن محرحموي متوفي ٩٨٠ اه عفر عيون البصائر مطبوعه دارالكتاب العربيه بيروت ٢٠٠٧ ه ۵-۳- ملانظام الدين متوفى 'الاله فقاوي عالمكيري مطبوعه طبع كبري اميريه بولاق مصر · اساه ٣٠٠٦ علامه احمد بن محمر طحطا وي متو في ١٣٣١ ه ٔ حاشية الطحطا وي مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه - الله مرجم المن ابن عابدين شامي متوفى ١٢٥٢ هنخة الخالق ، مطبوعه مطبعه علميه مصر ااسلاه ٠٠٠٨ علامه سيدمحمد المين ابن عابدين شامئ متوفى ١٢٥٢ ه "تنقيح الفتاوى الحامديد "مطبوعه دارالا شاعة العربي كوئه 9-۳۰ علامه سيدمحمد المين ابن عابدين شامي متوفي ۱۲۵۲ هذر سائل ابن عابدين مطبوعه بيل اكيدي لا بور ۲۹ ساه • ٣١١ - علامه سير محمد البين ابن عابدين شامي متوفي ٢٥٢ اهر د المحتار مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ٢٥٠٤ اه ١٣١٩ اه امام احدرضا قادري متوفى ١٣٨٠ ه جدالحتار مطبوعه اداره تحقيقات احدرضا كراجي ٣١٢- امام احمد رضا قادري متوفى ١٣٨٠ه فأدى رضوية مطبوعه مكتبه رضويه كراجي mm- امام احدرضا قادري متوفى مهسار فأوى افريقيه مطبوعه بينه پباشنك مميني كراجي ٣١٧- علامه المجدعلي متوفى ٢ ١٣٤ه بهار شريعت مطبوعة شخ غلام على ايند سنز كراجي ٣١٥- شيخ ظغراحم عثاني متوفي ٣٩٣ اهأ علاء السنن مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه علامه نورالله يعيى متوفى ١٣٠٨ ه فقاوي نورية مطبوعه كمبائن يرنثرز لا مور ١٩٨٣ء تب فقه شاقعی ١١٥- الم محد بن ادريس شافعي متوفي ٢٠ هذالام مطبوعه دارالفكر بيروت ٢٠٠١ه ۱۳۱۸ - علامه ابوالحسین علی بن محمر حبیب ماوردی شافعی متوفی ۲۵۰ ه الحاوی الکبیر مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۱۴ ه P19- علامه ابواسحاق شيرازي متوفى 600 ه المهذب مطبوعه دار المعرفه بيروت ١٣٩٣ه - ٣٢٠ علامه يحي بن شرف نووي متوفى ٧٤٦ ه شرح المهذب مطبوعه دارالفكر بيروت دارالكتب العلميه بيروت ٣٢٣ ه ۱۳۷۱ - علامه یخی بن شرف نووی متوفی ۲۷۲ هروضة الطالبین مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۴۰۵ ه ٣٢٢ - علامه جلال الدين سيوطئ متوفى ١١٩ هؤالحاوي للغتاوي مطبوعه مكتبه ينور بيرضويه فيصل آباد ٣٢٣ - علامة من الدين محد بن الي العباس ملى متوفى ١٠٠١ه نبلية الحتاج مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ ه

marfat.com

ا ۱۲۷- علامه احمد بن يوسف الصالحى الثائ متونى ۱۹۲۴ عن المحد ئى والرشاد مطبوعه دارالكتب المعلمية بيروت ۱۳۱۵ مد ۱۲۷۲- علامه احمد بن جركى شافعى متونى ۱۶ هواصواعق المحرقة مطبوعه مكتبة القابره ۱۳۸۵ ما ۱۲۵۳- علامه على بن سلطان محمد القارئ متونى ۱۰ هوشرح الثفاء مطبوعه دارالفكر بيروت وارالكتب المعلمية بيروت ۱۳۳۱ هو ۱۲۵۳- شخ عبد الحق محدث و بلوئ متونى ۱۵۴ ه في مدارج النبوت كتبه نوريه رضوية محمر ۱۲۵۳- شخ عبد الحق محدث و بلوئ متونى ۱۹۲ ه في مرابع الرياض مطبوعه دارالفكر بيروت و دارالكتب المعلمية بيروت ۱۳۳۱ هو ۱۳۵۳ علامه محمد عبد الباقى ذرقانى متونى ۱۲۵ ه في ۱۲۵۳ هو شرح الموابب اللدنية مطبوعه دارالفكر بيروت و ۱۳۹۳ هو المعلم المطبوعة المحمد المعلم الم

#### كتب فقه حفى

۱۲۵۸ مش الائم محمد بن احمد مرضى متوفى ۱۸۳۳ ه المهبوط مطبوعه دارالمعرفهٔ بیروت ۱۳۹۸ ه دارالکتب المعلمیه بیروت ۱۳۹۱ ه ۱۲۵۹ میرا المعرفهٔ بیروت ۱۳۹۱ ه ۱۳۵۰ مش الائم محمد بن احمد مرضى متوفی ۱۳۸۳ ه مربیر مطبوعه المکتبه الثورة الاسلامیه افغانستان ۱۳۰۵ ه ۱۲۵۰ میرا مسلوعه المحمد ۱۲۵۰ ملامه طاهر بن عبدالرشید بخاری متوفی ۱۳۸ ه خلاصة الفتاوی مطبوعه ای مطبوعه ای ۱۳۹۸ میروت ۱۳۸۰ ه دارالکتب المعلمیه بیروت ۱۳۸۸ ه بیروت ۱۳۸۸ هم بیروت ۱۳۸۸ ه بیروت ۱۳۸۸ ه بیروت ۱۳۸۸ ه بیروت ۱۳۸۸ ه بیروت ۱۳۸۸ هم بیروت ۱۳۸۸ ه بیروت ۱۳۸۸ هم بیروت ۱۳۸۸ میرون بیروت ۱۳۸۸ هم بیروت ۱۳۸۸ میرون ۱۳۸۸ هم بیروت ۱۳۸۸ هم بیروت ۱۳۸۸ میرون ۱۳۸۸ هم بیروت ۱۳۸۸ میرون ۱۳۸۸ هم بیروت ۱۳۸۸ هم بیروت ۱۳۸۸ هم بیرون ۱۳۸۸ میرون ۱۳۸۸ میرون ۱۳۸۸ هم بیرون ۱۳۸۸ میرون ۱۳۸۸ هم بیرون ۱۳۸۸ میرون ۱۳۸ میرون ۱۳۸۸ میرون ۱۳۸۸ میرون ۱۳۸۸ میرون ۱۳۸ میرون ۱۳۸۸ میرون ۱۳۸۸ میرون ۱۳۸ میرون ۱۳۸۸ میرون ۱۳۸ میرون ۱۳۸ میرون ۱۳۸۸ میرون ۱۳۸۸ میرون ۱۳۸۸ میرون ۱۳۸ میرون ۱۳۸۸ میرون

بیروت ٔ ۱۳۱۸ه ۱۸۲ - علامه حسین بن منصوراوز جندی ٔ متو فی ۵۹۲ ه و فقاوی قاضی خال ٔ مطبوعه مطبعه کبری بولاق معز ۱۳۱۰ ه ۱۸۲ - علامه ابوالحسن علی بن ابی بکر مرغینانی ٔ متو فی ۵۹۳ ه میرایداولین و آخرین ، مطبوعه شرکت علمیه ملتان

۱۸۷- امام فخرالدین عثمان بن علی متوفی ۳۳ که تبیین الحقائق مطبوعه ایج- ایم سعید کمپنی کراچی ۱۳۳۱ هد ۱۲۸۵ علامه محربن محمود با برتی متوفی ۲۸۷ ه عنایهٔ مطبوعه دار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۵ ه

١٨٦- علامه عالم بن العلاء انصارى د بلوى متوفى ٢٨ عدة فقاوى تا تارخانية مطبوعه ادارة القرآن كراجي ااسماه

٢٨٧- علامه الوبكر بن على حداد متوفى ٥٠٠ هذا لجو برة المنير ومطبوعه مكتبه المداد ميمانان

۱۸۸- علامه محد شهاب الدين بن بزاز كردى متوفى ۸۲ ه فقاوي بزازييه مطبوعه طبع كبري اميريه بولاق معز • اساه

۲۸۹ علامه بدرالدين محمود بن احمد عيني متوفى ۸۵۵ ه بنايي مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۱۱ ه

. - ٢٩٠ علامه بدرالدين محمود بن احميني متوفى ٨٥٥ه شرح العيني "مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلاميكرا جي

٢٩١ علامه كمال الدين بن جام متوفى ٢١ هم فتح القدير "مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٥ه

۲۹۲ - علامه جلال الدين خوارزي كفاييه ' مكتبه نوربيرضوبي عمم

١٩١٠ - علامه عين الدين العروف المعروف بيجمه الأسكين متوفى ٩٥٣ ه شرح الكنز مطبوعه جعية المعارف المصر بيمصر

٣٩٣- علامه ابراجيم بن محرطبي متوفى ٩٥٦ وغدية المستملي مطبوعة مبل اكثرى لا مور ١٣١٢ ه

790- علامه محرخراساني متو في ٩٦٢ ه أجامع الرموز مطبوع مطبع منشي نوالكثور ١٢٩١ه

۲۹۲ - علامه زين الدين بن نجيم متوفى <u>• ٩٧ ه البحر الرائق</u> مطبوعه مطبعه علميه مصر ااساه

#### كتب عقائد وكلام

١٣٧٧ - امام محمد بن محمد غزالي متوفى ٥٠٥ و المنقذ من الصلال مطبوعه لا مور٥٠١٥ ه

۳۳۸ - علامه ابوالبركات عبد الرحمن بن محد الانباري التوفي عدد والداعى الى الاسلام مطبوعه دار البشائر الاسلاميه بيروت و ١٣٠٠ ه

٣٣٩ - شخ احد بن عبد الحليم بن تيمية متوفى ٢٨ عدة العقيدة الواسطيد مطبوعه دارالسلام رياض ١٨١٨ ه

• ٣٥- علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفى ٩١ هـ مثرح عقائد نفي "مطبوعة ورمحمد اصح المطابع كراجي

۳۵۱ - علامه سعد الدين مسعود بن عمرتفتاز اني 'متوفى او عه شرح المقاصد 'مطبوع منشورات الشريف الرضى ايران

٣٥٢ - علامه ميرسيد شريف على بن محمد جرجاني متوفى ٨١٦ ه شرح الموافق مطبوعه منشورات الشريف الرضى ايران

٣٥٣ - علامه كمال الدين بن جام متوفى ٢١ ه هُ مسائرُهُ مطبوعه مطبعه السعادة مصر

٣٥٣ - علامه كمال الدين محمر بن محمر المعروف بابن البي الشريف الشافعيُّ التوفي ٩٠٦ ه مسامره 'مطبوعه مطبعه السعادة مصر

٣٥٥ - علامه على بن سلطان محمد القارى التوفى ١٠١٠ اه شرح فقد اكبر مطبوعه طبع مصطفى البابي واولا ده مصر ٤٥ سااه

٣٥٦- علامه محربن احمد السفارين التوفى ١٨٨ هألوامع الانوار البهيه مطبوعه كمتب اسلامي بيروت الهماه

علامه سيدمحد نعيم الدين مرادآ بادي متوفى ١٤٥ متاه كتاب العقائد مطبوعة تاجدار حرم بباشنگ كميني كراجي

#### كتب اصول فقه

۳۵۸ - امام فخرالدین محد بن عمر دازی شافعی متوفی ۲۰۱ ه المحصول مطبوعه مکتبه نزار مصطفی الباز مکه مکرمهٔ ۱۳۱۵ هه ۳۵۹ - علامه علاء الدین عبدالعزیز بن احمد ابنجاری التوفی ۳۵۰ ه کشف الاسرار مطبوعه دارالکتاب العربی ۱۳۱۱ هه ۳۳۰ - علامه سعدالدین مسعود بن عمر تفتاز انی متوفی ۱۹۷۱ ه و توضیح و تلویح مطبوعه نور محمد کارخانه تجارت کتب کراچی ۱۳۷۱ - علامه کمال الدین محد بن عبدالواحد الشهیر بابن بهام متوفی ۱۲۸ ه التحریک مع التیسیر مطبوعه مکتبه المعارف دیاض ۱۳۷۲ - علامه احد جو نپوری متوفی ۱۱۱۹ ه مسلم الثبوت مطبوعه کتبه اسلامیه کوئه ۱۳۷۳ - علامه عبدالحق خیر آبادی متوفی ۱۳۱۰ ه فررالانوار مطبوعه الثبوت مطبوعه مکتبه اسلامیه کوئه ۱۳۱۸ هوئه مسلم الثبوت مطبوعه مکتبه اسلامیه کوئه الامه عبدالحق خیر آبادی متوفی ۱۳۱۸ ه شرح مسلم الثبوت مطبوعه مکتبه اسلامیه کوئه

#### كتب متفرقه

٣٦٥- فيخ ابوطالب محر بن الحسن المكى التوفى ٣٨٦ فوت القلوب مطبوعه مطبعه ميمنه معرا ٢٠١١ هدار الكتب العلميه بيروت ١٣١٢ هـ ١١ م محر بن محر غزال متوفى ٥٠٥ ها حياء علوم الدين مطبوعه دارا الخير بيروت ١٣١٢ هـ ١١ م محر بن محر غزال متوفى ٥٠٥ ها حياء علوم الدين مطبوعه دارا لكتاب العربي بيروت ١٣٢١ هـ ١٣٦٨ هـ ١٣٦٨ هـ ١٣٦٨ هـ التذكره مطبوعه دارا لكتاب العربي بيروت ١٣١١ هـ ١٣٦٨ هـ ١٣٦٨ هـ ١٣٦٨ هـ ١٣٤٨ هـ التذكره مطبوعه دارا النجاريد مدينه منوره ١١٦٥ هـ ١٣٦٨ هـ ١٣٦٨ هـ ١٣٠٩ هـ شيخ تقى الدين احمد بن تيمية بلي متوفى ٢١٨ ه قاعده جليل مطبوعه مكتبه قابره معرس ١٢٢١ هـ ١٣٦٩ هـ ١٣٩٩ هـ ١٩٩٩ هـ ١٣٩٩ هـ ١٣٩٩ هـ ١٩٩٩ هـ ١٩٩٩ هـ ١٩٩٩ هـ ١٩٩٩ هـ ١٩٩٩ هـ ١٣٩٩ هـ ١٩٩٩ هـ ١٩٩

جلدتفتتم

#### ٣٢٧ - علامه ابوالفيا على بن على شراطي متوفى ١٠٨٠ ام طاشيه ابوالفيا على نهلية الحتاج مطبوعد ارالكتب المعلميه بيروت

#### كتب فقه مالكي

۳۲۵ - امام محون بن سعيد تنوخي ماكلي متوفى ۲۵۱ ه المدونة الكبرئ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٧٠ - قاضى ابوالوليدمحر بن احمر بن رشد ماكلي اندن متوفى ۵۹۵ ه بدلية المجهد مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٧٠ - علامة ليل بن اسحاق ماكلي متوفى ٤٧٥ ه مخقر خليل مطبوعه دارصا در بيروت ١٣٨٠ - علامه ابوعبد الله محمر بن محمد الحطاب المغربي المتوفى ٩٥٣ ه مواجب الجليل مطبوعه كمتبه التجاح ليبيا ١٣٧٩ - علامه على بن عبد الله بن الخرشى التوفى ١٠١١ ه الخرشي على مختفر خليل مطبوعه دارصا در بيروت ١٣٧٩ - علامه ابوالبركات احمد در دير ماكلي متوفى ١٩١١ ه الشرح الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٣٠ - علامة شمل الدين محمد بن عرفه دسوتى متوفى ١٩١٩ ه واحدة الدسوتى على الشرح الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٣٠ - علامة شمل الدين محمد بن عرفه دسوتى متوفى ١٩١٩ ه واحدة الدسوتى على الشرح الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت

#### كتب فقه بلى

۳۳۳ – علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه متوفى ۱۲۰ ه الكفني مطبوعه دارالفكر بيروت ۴۰۰۱ ه سهسه سهروت ۱۳۳۰ ه سهسه سهروت ۱۳۳۰ ه سهسه علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه متوفى ۱۲۰ ه الكافى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۴ ه سهسه سهروت ۱۳۳۸ ه سهسه سه شخ ابوالعباس تقى الدين بن تيميه متوفى ۲۸ ه مجموعة الفتاوئ مطبوعه ریاض مطبوعه دارالجیل بیروت ۱۳۳۵ ه ۱۳۳۵ علامه شمس الدين ابوعبدالله محمد بن فتاح مقدى متوفى ۱۳۸ ه الانصاف مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۳۷ ها مده ابوالحسین علی بن سلیمان مرداوی متوفی ۸۸۵ ه الانصاف مطبوعه دارا کتب العلمیه بیروت ۱۳۳۸ ها ۱۳۸۸ ها الکتب العلمیه بیروت ۱۳۳۸ ها ۱۳۲۸ علامه موئ بن احمد صالحی متوفی ۹۷۰ ه کشاف القناع مطبوعه دارا لکتب العلمیه بیروت ۱۳۳۸ ها ۱۳۲۸ ها ۱۳۳۸ ه

#### كتبشيعه

٣٣٨ - نيج البلاغه (خطبات حضرت على رضى الله عنه ) مطبوعه ايران ومطبوعه كرا چی البلاغه (خطبات حضرت علی رضی الله عنه ٣٣٩ هـ الاصول من الکانی مطبوعه دارا لکتب الاسلامیة تبران ۱۳۲۹ - شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی متو فی ٣٢٩ هـ الفروع من الکانی مطبوعه دارا لکتب الاسلامیة تبران ۱۳۲۹ - شیخ ابومنصورا حمد بن علی الطبر سی من القرن السادس الاحتجاج موسسة الاعلمی لمطبوعات بیروت ٣٠٠١ هـ ۱۳۲۷ - شیخ عمل الله بین میثم بن علی بن میثم البحرانی اله تونی ١٤٧٩ هـ شرح نیج البلاغه مطبوعه مؤسسة النصرایران ۱۳۲۷ - شیخ فاصل مقداد متوفی ۲۷۸ هـ کنز العرفان مطبوعه کتب نویداسلام قم ۱۳۲۲ هـ ۱۳۲۷ هـ ۱۳۲۷ هـ کنز العرفان مطبوعه کتب نویداسلام قم ۱۳۲۲ هـ ۱۳۲۷ هـ ۱۳۲۵ مطبوعه کتاب فروشے اسلامیة تبران ۱۳۲۵ - طابا قربن محمد تقی مجلسی متوفی ۱۱۱۰ هـ نویات القلوب مطبوعه کتاب فروشے اسلامیة تبران ۱۳۲۸ - طابا قربن محمد تقی مجلسی متوفی ۱۱۱۰ هـ نویات القلوب مطبوعه کتاب فروشے اسلامیة تبران ۱۳۲۸ - طابا قربن محمد تقی مجلسی متوفی ۱۱۱۰ هـ نویات القلوب ن مطبوعه کتاب فروشے اسلامیة تبران ۱۳۲۸ - طابا قربن محمد تقی مجلسی متوفی ۱۱۱۰ هـ نویات القلوب ن مطبوعه کتاب فروشے اسلامیة تبران ۱۳۲۸ - طابا قربن محمد تقی مجلسی متوفی ۱۱۱۰ هـ نویات القلوب ن مطبوعه کتاب فروشے اسلامیة تبران ۱۳۲۸ - طابا قربن محمد تفی ۱۱۰ هـ نویات التعین نویات نویات التعین نویات ن

martat.com

```
٠-٣- علامة م الدين محمر بن احمد ذهبي متوفى ٢٨ عط الكبائر مطبوعد ارالغد العربي قابره معر
       ٣٤١ - شيخ تمس الدين محمد بن ابي بكرابن القيم جوزيه متوفى ٤٥١ ه جلاءالانهام مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت عاما
       ٣٤٢ - شيخ شمس الدين محمد بن الي بكرابن القيم جوزيه متوفى ا 20 ه أغاثة الله فان مطبوعه دارالكتب المعلميه بيروت ١٣٦٠ هـ
                  ٣٧٣ - شَيْنَهُ مَسْ الدين محمد بن الي بكرابن القيم الجوزية المتوفى ٥١ كه ذا دالمعاد "مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٦٩ هـ
                ٣٥ - علامه عبدالله بن اسديافعي متوفى ١٨ ٧ هذروض الرياحين مطبوعه مطبع مصطفى البابي واولا دومعر ١٣٧٠ ه
٣٤٥- علامه مير سيد شريف على بن محمر جرجاني 'متوفى ١٦٨ه كتاب التعريفات 'مطبوعه المطبعه الخير ميم ١٣٠٠ ه كتبه نزار مصطفل
                                                                                           البازمكة كمرمهٔ ۱۳۱۸ اه
                         ٣٧٦ - حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ١١١ ه شرح الصدور "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٣٠٠ ١٨٥ ا
                      ٣٧٧ - علامة عبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣ ه الميز ان الكبرى مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه
              ٣٥٨ - علامه عبدالو باب شعراني متوفى ٩٥٣ ه اليواقيت والجواهر مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٨ ه
                      ٩٥٦- علامه عبدالو باب شعراني متوفي ٩٤٣ ه الكبريت الاحمر "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه
          ٣١٠ - علامة عبدالوباب شعراني متوفى ٣٧٣ هـ 'لواقح الانوارالقدسيه 'مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٨ هـ
                               ٣١١ - علامه عبدالو بإب شعراني متوفي ٩٤٣ ه ، كشف الغمه ، مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٠٨ ه
                    ٣٨٢ - علامة عبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣ ه الطبقات الكبرى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه
                       ٣٨٣- علامة عبدالو باب شعراني متوفى ٩٤٣ هألمنن الكبرى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٠ه
         ٣٨٠ - علامهاحمد بن محمد بن على بن حجر مكي متو في ٣ ٩٧ هـ الفتاوي الحديثيه "مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٩هـ
         ٣٨٥ - علامهاحمد بن محمد بن على بن حجر كمي متو في ٩٧٣ هـ 'اشرفالوسائل اليهم الشمائل 'مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت
                       ٣٨٦ - علامه احمد بن محمد بن على بن حجر كمي متوفى ٩٤٣ ه 'الصواعق المحرقه 'مطبوعه مكتبه القاهره ١٣٨٥ ه
                              ٣٨٧ - علامه احمد بن حجرتيتمي مكي متو في ٣ ٩٧ هذا لزواجر مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٣١٣ ه
         ٣٨٨ - امام احدسر ہندي مجد دالف ثاني 'متو في ٣٣٠ اھ' مكتوبات امام ربانی 'مطبوعه مدینه پبلشنگ نمپنی كراچی • ١٣٧ ھ
             ٣٨٩- علامه سيدمحد بن محمد مرتضى سيني زبيدي حنفي متوفى ٢٠٥ه واتحاف سادة المتقين مطبوعه مطبعه ميمنه معراا ١٣١ه
                                  ٣٩٠ - ﷺ رشیداحمر گنگوی متو فی ١٣٢٣ ه و فاوی رشید به کامل مطبوعه محرسعیدایند سنز کراچی
                       ١٩٩١ - علامه مصطفى بن عبدالله الشهير بحاجي خليفه كشف الظنون مطبوعه مطبعه اسلامية تهران ١٣٧٨ هـ
                 ٣٩٢ - امام احدرضا قادري متوفى ١٣٨٠ هأ الملفوظ مطبوعة ورى كتب خانه لا مور مطبوعة فريد بك سال لا مور
                                        ٣٩٣ - يشخ وحيدالزمان متوفى ١٣٨٨ اه مدية الهدى مطبوعه ميوريريس وبلي ١٣٢٥ اه
                         ٣٩٣ - علامه يوسف بن اساعيل النبهاني متوفى • ١٣٥ ه جوام البحار "مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٧ ه
                                    ٣٩٥ - شيخ اشرف على تقانوي متوفى ٣٦٢ اه بهثتي زيور مطبوعه ناشران قر آن كمثيثه لا مور
                                       ٣٩٦ - شخاشرف على تقانوي متوفى ٣٦٢ اه ُ حفظ الايمان 'مطبوعه مكتبه تقانوي كراچي
                         ٣٩٧ - علامه عبدالحكيم شرف قادرى نقشبندى نداء مارسول الله مطبوعه مركزى مجلس رضالا مور ٥٠ ماه
```

للهظم

تبيان القرآن



marfat.com
Marfat.com

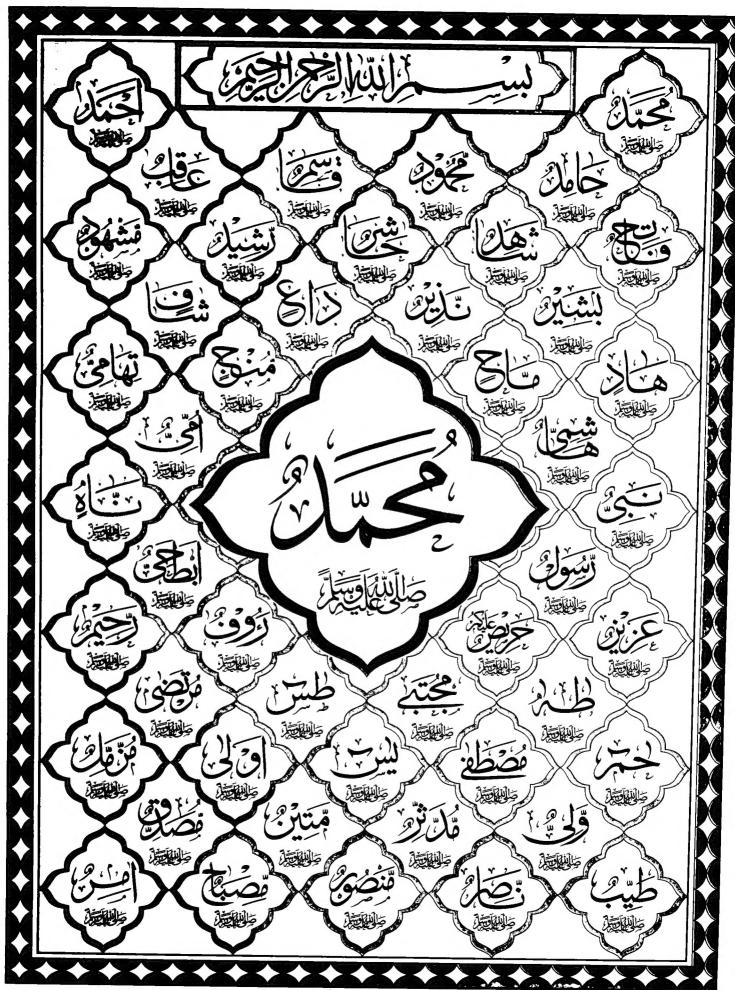

marfat.com

Marfat.com